

تَصِنِيفَ امْامِرابُوعَنُهُ اللَّهُ مُحَكِّرِ مِن يَزِيْدُنِ مُاجَهُ قَرُونِينَ امْامِرابُوعَنُهُ اللَّهُ مُحَكِّرِ مِن يَزِيْدُنِ مَا جَهُ قَرُونِينَ



علاء المستن كى كتب Pdf قائل عين عاصل 2 2 3 "افقير حنفي PDF BOOK" مين كو جوائل كري http://T.me/FigaHanfiBooks عقائد پر مشمل ہوسٹ حاصل کرنے کے لیے تحقیقات چین لیگرام جمائن کریں https://t.me/tehqiqat طاء المسنت كى ثاياب كتب كوكل سے اس لك ے فری قاتان لوڈ کیاں https://archive.org/details/ @zohaibhasanattari طالب وقال الله حرقات مطامي الاوروبيات حراق وطالوى









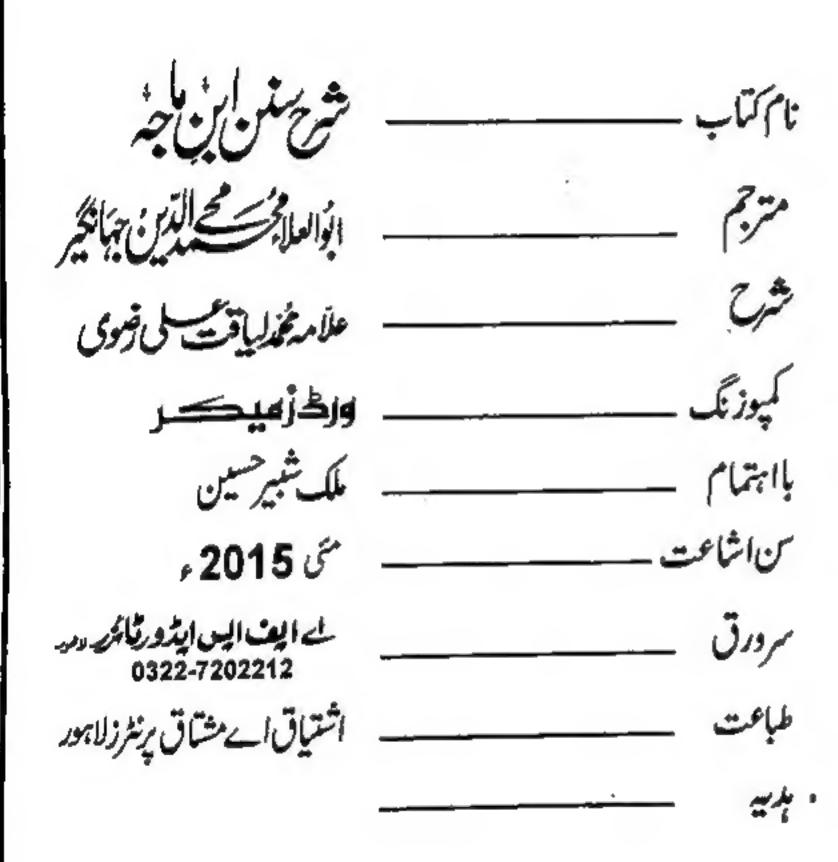



مبسيع مفوق الطبيع معفوظ للناشر All rights are reserved جمار متوق بحق ناشر محفوظ ہیں



نبيد من الدوار المارور المارو

ضرورىالتماس

قار تین کرام! ہم نے اپنی بساط کے مطابق اس کتاب سے متن کھنچے میں پوری کوشش کی ہے ، تاہم پر بھی آ ب اس میں کوئی فلطی پاکیں آتے ادارہ کو آگاہ ضرور کریں تاکہ وہ ورست کر دی جائے۔ ادارہ آپ کا بے صد شکر گرزارہوگا۔

### ترتنيب

| عَلُوۡ كَى اقسام               | مقدمه رضوید                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|
| زول کی اقسام                   | كتابت مديث كأبيان                                  |
|                                | ا مادیث لکھنے کے بارے میں اختلاف رائے کی وجوہات ۳۰ |
|                                | احادیث لکھنے سے منع کرنے اور اجازت دینے کی تطبیق   |
|                                | احادیث کا اصل ماخذے موازنہ کا بیان                 |
|                                | کتب حدیث میں استعال ہونے والی بعض اصطلاحات اس      |
| جہاد کے معنی ومغبوم کا بیان    |                                                    |
| جہاد کے شرعی معنی کا بیان      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·              |
| جهاد کی تعریف فقه خفی میں      | ·                                                  |
| جِهاد کی تعریف فقه مالکی میں   | نا بینا هخص کی روایت حدیث کا تھم                   |
| جهاد کی تعریف فقه شافعی میں    | عدیث کی روایت باکعنی اور اس کی شرا نظ              |
| جهاد کی تعریف فقه منبلی میں ۳۲ | مدیث میں فن اور اس کے اسباب کا بیان                |
| جهاد کا تکم                    | كسى استاذ كے بغير صديث كى كماب سے صديث حاصل        |
| جباد کی اقسام                  | کرنے کی کوشش                                       |
| جِهاد کی اقسام                 | محدث کے لئے مقرر آ داب ،                           |
| جهاد بالعلم سوم                | محدث كى شخصيت مين كياخصوصيات مونى جاميين؟١٣١       |
| جهاد بأممل                     | مدیث کی تعلیم دینے کے لئے مناسب عمر کیا ہے؟ ٢٢     |
| جهاد بالمال                    | مدیث کے طالب علم کے لئے مقرر آواب ٢٢               |
| جباد بالنفس                    | محدث اور طالب علم دونون سے متعلق آ داب علی         |
| جهاد يالقتال                   | مرف طالب علم سے متعلق آواب                         |
| جہاد کے احکام کا بیان          | مانی اور نازل استار                                |
| جہاد قرض میں کے احکام کا بیان  | تعریف                                              |
|                                |                                                    |

| شہید کا اپنے گھر والوں میں سے سترکی شفاعت کرنے کا         | جھی نیت کے جہاد پر جانے کا بیان                                     |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| بيان                                                      | يك نيت والے محامد كى نعنيات كابيان بيست والے محامد كى نعنيات كابيان |
| حیات شہداء کے متعلق احادیث کا بیان                        | نیرت کی نیت ر <u>کھنے والے کے اعمال شا</u> کع ہوجانے کا             |
| حیات شہداء کی کیفیت میں فقہاء اسلام کے نظریات کا بیان ۱۰۵ | ۷۹                                                                  |
| شہادت کے اجرونواب کے متعلق احادیث کا بیان١٠٨              |                                                                     |
| حكى شهداء كے متعلق احادیث وآثار كابيان                    | ليك نيت والع مجامد كسونے جامعے كى فشيلت كابيان ١٠٠٠٠                |
| علمى شهداء كابيان                                         | ریا کاری سے جہاد کرنے والے کی حالت کا بیان                          |
| عسل شهداء کے متعلق ندہب فغہاء کا بیان ۱۱۵                 | میدکونی کریم ملی الله علیہ وسلم کے جب مبارک میں گفن ملنے            |
| شہدا کی نماز جنازہ کے متعلق نداہب فقہاء کا بیان ۱۱۵       | کایال                                                               |
| شہداء کے رزق کا بیان                                      |                                                                     |
| بَابِ مَا يُرْجِي فِيْهِ الشَّهَادَةُ                     | شهره اور بهوي حورت کا سان م                                         |
| بدیاب ہے کہ کن صورتوں میں شہادت کی امید کی جاستی          | ایک نیک نیت مجامد کا واقعہ                                          |
| الا                                                       | بَاب ارْتِبَاطِ الْخَيْل فِي سَبِيْل اللّهِ                         |
| ذات الحب بارى اوراس كعلاج كابيان كاا                      | بہ باب ہے کہ اللہ تعالی کی راہ میں محور ہے کو تیار کرتا ۸۵          |
| باب البِلَاحِ                                             | بَابِ الْقِمَالِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى         |
| يد باب اسلح كے بيان ميں ہے                                | یہ باب اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کرنے کے بیان میں                  |
| بَابِ الرَّمْيِ فِيْ سَبِيْلِ اللَّهِ                     | ۸۹                                                                  |
| یہ یاب اللہ تعالی کی راہ میں تیراندازی کرنے میں سے ۱۲۱    | بُابِ فَضْلِ الشَّهَا وَوَ فِي شَيِيْلِ اللَّهِ                     |
| بَابِ الزُّ ايَّاتِ وَالْأَلُويَّةِ                       | يه باب الله تعالى كى راه مين شهيد جوف كى فضيلت مين                  |
| ریاب بڑے اور چھوٹے جھٹھے سے کیان میں ہے ہوا               | 9                                                                   |
| بَابِ لُبُسِ الْحَرِيْرِ وَالدِّيبَاجِ فِي الْحَرْبِ      | مراء زغره بل                                                        |
| ية باب جنگ كے دوران رئيم اور دياج بينے ميں ہے و ١٢٢       | جنت ہے نکل کر دویارہ شہید ہونے کی تمنا کا بیان ۹۸                   |
| -بَاب لُبْسِ الْعَمَائِمِ فِي الْحَرْبِ                   |                                                                     |
| یہ باب جنگ کے دوران عمامہ پہننے میں ہے                    | ر شتوں کے مرول کا سانے کا بیان                                      |
| بَابِ الشِّرَآءِ وَالْبَيْعِ فِي الْغَزُو                 |                                                                     |
| یہ باب جنگ کے دوران خرید وفر وخت کرنے میں ہے ۱۲۵          | شرداء کی اردار? کاسبز سرندوں میں ہونے کا بیان ۱۰۱                   |
|                                                           | ا مر انتزاه قام در کردن کی برجوشی سرنجات اول                        |

| مستحقق عواديث والاما<br>سير                                        | ی باب عارق کے ماتھ جائے ہودائے مودائے                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ينس قيد يول أواحساما بالمعناوف آزاد كرفي يمتعلق                    | 177                                                                                                            |
| الماديث الماديث                                                    | يَاب السَّرَايَ                                                                                                |
| جمنى قيديون وأزاو كرف كالمتعلق فعهاء اسلام كي آراوكا               | یہ باب چھوٹے لکٹر کے بیان میں ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                             |
| الم                            | بَأْبِ الْأَكْنِ فِي قُدُورِ الْمُشْوِكِيْنَ                                                                   |
| بَأْبِ مَا آحُرِّزَ الْعَنْوَ ثُمَّ ظَهَرَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ | میر واب مشرکین کی باغدیوں میں کھائے کے بیان میں ہے۔۔ ۱۲۹                                                       |
| يدياب ب كروشن جومال سف جاسة اور بحرمسلمان اس بر                    | يَّابِ الْإِسْتِعَانَةِ بِأَنْكُشُوكِيِّنَ                                                                     |
| تعيير عاصل تركيل                                                   | یہ باب مشرکین سے مدوحاصل کرنے کے عیال مثر ہے ۔۔۔ ۱۳۸۸                                                          |
| يَابِ الْغُلُولِ                                                   | بَ بِ الْمُحَدِيعَةِ فِي الْمُحَرِبِ                                                                           |
| یہ باب ال تنبیت میں خیانت کے بیان میں ہے                           | سے باب جگ کے دوران (وشن کو) دھوک دستے میں ہے 194                                                               |
| يَّابِ النِّقُلُ                                                   | جنت من مروفریب ہونے کا بیان                                                                                    |
| یہ باب النان کے بیان میں ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۲۳۲                         | بَابِ الْبَبَارَقَةِ وَالسَّنَبِ                                                                               |
| القال سيمعني ومنبوم كابيان                                         | ميدياب ب كرمقا في وعوت دينا اور (وتمن ) كربتهار                                                                |
| انفال كيمنى ومعداق عن مقسرين كفقريات كابيان ١٣٩                    | ( کی تختم )                                                                                                    |
| ول تنيمت كے استحقاق من محابه كرام كے اختلاف كابيان ١٥٠             | بَابِ الْغَارَةِ وَالْكَاتِ وَكُمْلِ النِّلَاءِ وَالْفِيلَانِ                                                  |
| تعقب ہے متعلق نقباء مالکیہ کے نظریے کا بیان ۱۵۱                    | ا یاب ہے کے حملے کرت ادالت کے وقت حملے کرن (ایسے حملے اس میں اس میں اس کے وقت حملے کرن (ایسے حملے اس میں اس می |
| _                                                                  | من ) خواتمن اور بجول کوش کری میں                                                                               |
| منسل سے متعلق فعبا وحتابلہ کے نظر سید کا بیان ۱۵۲                  |                                                                                                                |
|                                                                    | مَلَى كُرِيَّا                                                                                                 |
| بَأْبِ قِسْمَةِ الْغَنَائِمِ                                       | بَابِ التَّحْرِيْقِ بِأَرْضِ الْعَدُو                                                                          |
| يرباب مال غيمت كونتيم كرتے كے بيان مس ب ١٥١٠                       | •                                                                                                              |
| ال تغيمت كى حفت كے اختصاص امت ہونے كابيان ١٥١٧                     |                                                                                                                |
| ما بقد امتول کی غمائم کو آگر کے کھا جانے کا بیان ۱۵۳               | _                                                                                                              |
| سلمانوں کے درمیان مال عنبمت کونتیم کرنے کا بیان ۱۵۶                |                                                                                                                |
| ال غنيمت كي تقسيم من فقهي غرابب كابيان ١٥٧                         |                                                                                                                |
| بَابِ الْعَبِيْدِ وَالنِّسَاءِ يَشْهَدُونَ مَعَ الْسَلِويْنَ       | اَحَادِیث                                                                                                      |
| یہ باب غلاموں اورخوا تمن کامسلمانوں کے ساتھ جنگ ہیں                | مسلمانوں تیدیوں سے جاولہ میں جتی تیدی آ زاد کرنے                                                               |

أجهت الحائمان

| فهرست مغمامين                                                                                                      | 4.3                                                                                             | ** ** **              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                                                                    | (A)                                                                                             | شرح سنن ابن ماج       |
| زمت                                                                                                                | ر نے کے مان میں ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۲۰۱                                                               | المولج القلق بابل     |
| يَابِ الْمَرْ اَوَ تَحُمَّجُ بِغَيْرِ دَلِي                                                                        | ( 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                                         | س باب ج کے ہے ؟       |
| ت كاولى كے بغير ج كرنے ميں ہے                                                                                      | ہے اوا میلی میں غراب اربعہ کا بیان ۰۰ ۲۰۴<br>میں میں میں میں استعمال میں استعمال میں ماست عور م | مج کی فوری یا تا حمر۔ |
| لے عرم کے بغیر ج پر جانے کی ممانعت کا بیان ۲۲۷                                                                     | ب بالمراق المام                                                                                 |                       |
| لي شرط محرم مين فقه شافعي دخفي كااختلاف ٢٢٨                                                                        |                                                                                                 |                       |
| ہے سرجار اس کے اور بات کا است                                                                                      | الم كابيان الم                                              | ج كى فرمنيت كې تاريز  |
| ت کا محرم نہ ہوتو اس کے بارے فقہی غراب                                                                             |                                                                                                 | حج کی فرضیت کی حکمتو  |
| PTA                                                                                                                | ن م فح کاران ر ۲۰۵ اراجه                                                                        | قرآن کے مطابق فرط     |
| ن فقد من کی ترجیح میں دلائل کا بیان                                                                                | ر منت حج کابیان ۲۰۲ شرط محرم میر                                                                | احادیث سےمطابق فر     |
| يَابِ الْحَجُّ جِهَادُ النِّسَآءِ                                                                                  |                                                                                                 | تفاسر قرآنی کے مطابع  |
| کر جے خواتین کا جہاد ہے۔۔۔۔۔۔                                                                                      |                                                                                                 | اجماع امت سے فرض      |
| بَابِ الْحَجِّ عَنِ الْبَيْتِ                                                                                      |                                                                                                 | The second second     |
| ت کی طرف ہے جج کرنے کے بیان میں ہے ٢٣١                                                                             |                                                                                                 |                       |
| جماعت كرزد يك ايسال تواب كابيان ٢٣١                                                                                |                                                                                                 |                       |
| اوراصطلاحی معنی اس کی شرائط ادراس کا شری                                                                           |                                                                                                 |                       |
| rrr                                                                                                                | 20 11 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                        | 10-1-                 |
| كام في متعلق احاديث                                                                                                | نے کی نصلیت میں ہے ۲۱۴۷ عم                                                                      | 1 1                   |
| ندركو بوراندكرنے كے متعلق تيصديث بے ١٣٣٧                                                                           |                                                                                                 |                       |
| اورشری معنی اور نذر کی اقسام کابیان ۲۳۵،                                                                           |                                                                                                 |                       |
| وی کی نذر ماننے کی تفصیل کا بیان ۲۳۲                                                                               |                                                                                                 |                       |
| وي ي مرد المسلط في المرابع المسلمة | ب فضل دُعَاءِ الْعَاجِ مِن مَن مَن عَمَراك كَا إِ                                               | المناسبة الأراباد     |
| عدريا ل فاييان دريا س فاييان                                                                                       | ب میں ہے رہ میں ہے اور                                      | ي باب جاجي کي دعا ر   |
| باب الحجر عن الحي إذا لع يستطع                                                                                     | کا بیان                                                                                         |                       |
| ب كدر نده هخص اگر تنج منه كرسكتا مؤتواس كى طرف                                                                     |                                                                                                 |                       |
| rrxt                                                                                                               |                                                                                                 | <b>ر</b>              |
| اطرف سے مج كرتے ميں احاد يث كابيان ٢٣٩                                                                             | چیز مج کولازم کرنی ہے؟ ۲۲۲ دوسرول کم                                                            | یہ باب ہے کہ کون ک    |
| اطرف سے مج كرنے ميں نعتهاء اربعه كاغرب ١٣١١                                                                        | تصيل كابيان                                                                                     | مج كَي أستطاعت كي     |
| تَ اللَّهِ عَجْ الصَّبِيِّ                                                                                         | Take 1                                                                                          |                       |
| کے کے کے بیان میں ہے                                                                                               | نے کی نضیلت اور حرام مال ہے جج سے باب                                                           | حلال مال سے جج كر     |

| جهورفقها و محزو يك عسل احرام كاسخاب كابيان ١٥١                        | بالغ ومجنون کے انعقاد مج کا بیان                        |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| احرام میں استعال ہوتے وائے کیروں کا بیان                              | _                                                       |
| احرام باندھنے کامتحب لمریقہ                                           |                                                         |
| كتدم عيود إمر من رعم كندب بي فتى نداب                                 | يه باب هي كدنفاس اور حيض والى خورت في كا احرام باعد مع  |
| اعان بایان میان                                                       | المالية                                                 |
| بَابِ التَّلْبِيَةِ                                                   | عورت جب وتوف وطواف زیارت کے بعد حائض ہوئی ۲۳۵           |
| یہ باب تلبیہ پڑھنے کے بیان میں ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                     | مائض کے طواف وسعی ندکرنے کا بیان                        |
| مغرد تلبید کرنے بی ج کی نیت کرے                                       | ووا کے ذریعہ سے چیش روک کرطواف زیادت؟۲۳۲                |
| فقهاء کے زد میک تلبید کی شرعی حیثیت کا بیان۲۲۰                        | دوران جیش دوا کے ذریعہ میض روک لیا؟                     |
| لمبيدك بعدصلوة وسلام أوردها ما تنكف كابيان                            | بَابِ مَوَاقِيْتِ أَهْلِ الْآفَاقِ                      |
|                                                                       | یہ باب مختلف علاتوں کے مواقبت کے بیان می ہےو            |
| ید باب بلندا واز بل تلبید یا صف کے بیان میں ہے                        | مواتیت فج اوراس کے احکام کا بیان                        |
| تلبید کی ابتدا وکرنے کا بیان                                          | ميقات حرم حدود كالعين ہے                                |
| كبيدكى ابتداء كي بارت بن شاهب اراجدكا بيان ٢٩٢٠                       | برصغيروالوں كے لئے ميقات حرم كابيان                     |
| طالی کے تلبیہ پڑھنے میں غراب اربعہ کا بیان                            | مكه من رہنے والوں كے لئے بغير احرام كو دفول كى اجازت كا |
| كبيه كمني كودت جن غرابب اربعه كابيان ٢٢٣                              | אַטעט                                                   |
| بَابِ الظُّلَالِ لِلْمُحْرِمِ                                         | ميقات ب تقديم احرام كے جواز كابيان                      |
| يه باب احرام والصحف كالمسلسل تلبيد روص ميل ب ٢٢٥                      | میقات سے سلے احرام باند صفے میں تقیمی غدامی اربعہ کا    |
| بَابِ الطِيْبِ عِنْدَ الْاحْرَامِ                                     | אַַט                                                    |
| ریہ باب احرام یا ندھنے کے دفت خوشہولگانے میں ہے ۲۷۵                   | مقات سے ملے احرام یا ندھنے کی اجازت شرق کا بیان ، ۲۵۳   |
| احرام من خوشبولگائے سے معلق فراہب اربعہ کا بیان ۲۲۲                   | ميقات من رفيخ والوب كے لئے مقام مل كا ميقات يونا مام    |
| بَابِ مَا يَنْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الرَّبِيَابِ                      | حرم میں رہنے والوں کے میقات کا بیان                     |
| یہ باب ہے کدا حرام والا مخص کون سے کیڑے ہمن سکتا                      | ج وعرے کے مقات حرم کے فرق کا بیان                       |
| ۲۲4 ,                                                                 | بَابِ الْاجْرَامِي ر                                    |
| بحرم کے ممنوع کہاں میں نقبی تداہب اربعہ کی تصریحات ۲۶۷                |                                                         |
| سلوا کیڑا کمی قسم کا ہواس کے میننے میں مر نعت کا بیان ٢٦٩             |                                                         |
| بَأَبِ السَّرَاوِيلِ وَاللَّحُفَّينِ لِنُبُمِّحُومِ إِذَا لَمُ يَجِدُ | احرام و ند من وتت عنسل إوضوكي نضيلت كابيان ٢٥٦          |

| فارست مغمامين                                                                                                                                                                                                                   | (1.)            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| بیت اللہ کے اردگرورٹل کرنے کے بیان میں ہے ۱۸۳۳ منامن میں ہے ۱۸۳۳ منامن میں ہے ۱۸۳۳ منامن میں ہے ۱۸۳۳ منامن میں ا                                                                                                                | ار باب          |
| ا چکروں میں رال کرے                                                                                                                                                                                                             | <u>سلة تنر.</u> |
| نے کے مل کا ہمیشہ کے لئے سنت ہونے کا بیان۲۸۵                                                                                                                                                                                    | 12 رال كر       |
| اسلام کری وج کر ارد عمل ما برکا                                                                                                                                                                                                 | شوكت ا          |
| اسلام کے عروج کے بادجود عمل رس کا تھم ممار<br>باب الاضطلباع                                                                                                                                                                     | 1/2             |
| باب الاصطباع<br>طباع کے بیان میں ہے                                                                                                                                                                                             | اباراف          |
| مان کا ران می سیم ۱۳۸۳ میں سیم ا<br>معامل کا ران میں سیم سیم اس میں میں میں میں میں میں میں سیم سیم سیم اس میں میں میں میں میں میں میں میں میں می | ا باب<br>الفطاع |
| ا جا در کا بیان                                                                                                                                                                                                                 | المدادة         |
| لی اضطباع کرنے کا بیان                                                                                                                                                                                                          | اطدان ا         |
| ئن اضطباع سنت ہے ۱۸۵ ۱۸۵ ۱۸۵ ۱۸۵ ۱۸۵ ۱۸۵                                                                                                                                                                                        | ر ا             |
| باب الطواف بالرحبور<br>طيم مدادة من من من من من من                                                                                                                                                                              | ,               |
| طیم سے طواف کا آغاز کرنے کے بیان میں ہے کا محالا<br>بہ کے باہر سے طواف شروع کرے                                                                                                                                                 | را خطیم که      |
| یہ سے باہر سے عواف مروں مرے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                 | ا<br>طواف کر    |
| رئے کے طریقے کا بیان<br>بکاب فَضْلِ الطَّوَافِ<br>بناک من ن                                                                                                                                                                     | 17.             |
| واف کرنے کی فضیات میں ہے ۱۸۹                                                                                                                                                                                                    | الدياب ا        |
| ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                          | ا<br>الطواف وا  |
| ا کے استلام کا بیان                                                                                                                                                                                                             | رکن بیانی       |
| ُ بَابِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الطَّوَافِ                                                                                                                                                                                       | r               |
| واف کے بعد کی دور کعات کے بیان میں ہے ۲۹۳                                                                                                                                                                                       | ا ميربابط       |
| بَابِ الْمَرِيْضِ يَطُونُ رَّاكِبًا                                                                                                                                                                                             |                 |
| ار کے سوار ہو کر طواف کرنے کے بیان میں ہے ۲۹۳                                                                                                                                                                                   | اليبابي         |
| بَابِ الْهُلُتَزِمِ                                                                                                                                                                                                             |                 |
| زم کے بیان میں ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                |                 |
| ب الْحَاثِصَ تَقْضِي الْمَنَاسِكَ إِلَّا الطَّوَافَ<br>- حَدْ مَنْ مَنْ مَنْ الْمَنَاسِكَ إِلَّا الطَّوَافَ                                                                                                                     |                 |
| ہے کہ جیض دائی عورت طواف کے علاد ہ تم متاسک<br>کی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                           |                 |
| ن                                                                                                                                                                                                                               |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                 |

| _         |                                                                                           |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | اِزَارًا اَوْ نَعْلَيْن                                                                   |
|           | یہ باب ہے کہ احرام والے فخص کا شلوار اور موزے پہننا'                                      |
| t         | جب اسے تہبندیا جوتے نہلیںاے                                                               |
|           | بَابِ التَّوَقِّيُ فِي الْإِحْرَامِ                                                       |
| ,         | یہ باب احرام کے دوران پر بیز کرنے کے بیان میں ہےا                                         |
|           | بَابِ الْمُحْدِمِ يَغْسِلُ دَأْسَةُ                                                       |
| ļ         | یہ باب ہے کداحرام والافخص آیناسر دھوسکتا ہے ۲                                             |
|           | بَابِ الْمُحْرِمَةِ تَسْنُلُ النُّوبَ عَلَى وَجُههَا                                      |
|           | میریاب ہے کہ احرام والی عورت اپنے چیرے پر کیڑ الٹکا                                       |
| ļ         | سكتى ہے                                                                                   |
|           | بَأَبِ الشَّوْطِ فِي الْحَجِرِ                                                            |
| ·         | یہ باب ج من شرط عا کد کرنے کے بیان میں ہے ساے                                             |
| ŀ         | بَابِ دُخُولِ الْحَرَمِ                                                                   |
|           | یہ باب حرم بین داخل ہوئے کے بیان میں ہے                                                   |
| 1         | ام القریٰ مکه مرمه کے نام کی وجہ تشمیہ وبیان عظمت ۲۷۶                                     |
|           | كم كمرمه كي تاريخي الهميت كابيان                                                          |
| 4         | بَابِ مُفُولِ مَكَةً                                                                      |
|           | سے باب مکہ شل داخل ہوئے کے بیان میں ہے                                                    |
| <u>:</u>  | مكه مل داخل موت وقت عسل كرف كابيان                                                        |
|           | بَأْبِ أَسْرَلَاهِ الْمُحَجَرِ                                                            |
| -         | یہ باب خجراسود کا استانام کرنے کے بیان میں ہے 129<br>قیامت کے دن حجراسود کی گواہی کا بیان |
|           | بَابِ مَنِ اسْتَلَعُر الرُّكُنَ بِوحْجَذِهِ                                               |
| _         | یہ باب ہے کہ جو میں اپن چیمری کے ذریعے جراسود کا                                          |
|           | استلام کرے                                                                                |
| ہے<br>اوا | اونث پرسوار کوطواف کرنے کا بیان                                                           |
| حا        | بَابِ الرَّمَلِ حَوِّلَ الْبَيْتِ                                                         |

|                                                            | M(+)                                             |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| يان                                                        | بَابِ الْإِفْرَ ادِ بِالْحَجِّمِ                 |
| تمتع والے کے لئے ہدی ساتھ لے جانے کی نضیات کا بیان         | یہ باب حج افراد کے بیان میں ہے ۔۔۔۔۔۔            |
|                                                            | جي فراد کي تعريف وطريقته کابيان                  |
| بیلو کے درخت کی فضیلت کا بیان                              | جج مغرو ،قر ان وتتع میں ہے افضل ہوئے میں غمامیب  |
| بَابِ فَسْخِ الْحَجِّ                                      | ונוב                                             |
| یہ باب ج کوئے کرنے کے بیان میں ہے                          | می کریم تلکی کے مج کا بیان                       |
| فتح في من قدام ب اربد كابيان                               | يًا مِنْ قَرَنَ الْحَجَّ وَالْعُبْرَةَ           |
| ج فنع كر كے عمره كرنے كے بيان بش اختلاف كابيان ١١١١        | بدیاب ہے کہ جو تفس مج اور عمر سے کو طلالے        |
| ج فنح كر يوم وكرت كي بار يدين احاديث كابيان ٢١٣            | هج قران کی تعریف وطریقه کابیان                   |
| ج فنخ كر ك عمره كرنے كى ممانعت كابيان ٢١٥                  | نج قران کی تمتع ومغرد ہے نعنیلت کا بیان ۳۰۰      |
| حعرت عبدالله بن عباس رمنی الله عنهما کے اتوال کی توجید ۳۱۵ | بَابِ طَوَافِ الْقَادِنِ                         |
| بَابِ مَنْ قَالَ كَانَ فَمْخُ الْحَجِّرِ لَهُمْ خَاصَةً    | یہ باب مج قران کرنے والے کے طواف کے بیان میں     |
| یہ باب ہے کہ جو تفس اس بات کا قائل ہو: جے کو منح کرنے      | ۳۰۰                                              |
| كالحكم محابه كرام فد في كالتي ساته مخصوص تعا ١١٦           | مج تران ہے متعلق احادیث کابیان                   |
| بَابِ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْبَرُوَةِ              | قارن کے لئے دوطواف درومرتبہ سی کرنے میں غراب     |
| یہ باب صفااور مردو کے درمیان سعی کرنے میں ہے ۱۳۱۲          | اربعہ                                            |
| مفااور مروه بس معی کناه نه مونے کے سبب کا بیان ۱۳۱۷        | قارن كا دومر تبه طواف وسعى كرنے كابيان           |
| مغااور مروه کے درمیان سعی میں غدابب ائتد کا بیان ۳۱۹       |                                                  |
| بَابِ الْعُبْرَةِ                                          | یہ باب عمرے کو ج کے ساتھ ملاکر تغی حاصل کرنے میں |
| یہ باب عمرہ کرنے کے بیان میں ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔               | •                                                |
| عمرہ کے معنی ومغبوم کا بیان                                |                                                  |
| عمره کی نغنیلت میں احادیث کا بیان                          |                                                  |
|                                                            | مج كوشع بنانے كابيان                             |
| مرے دجوب یا عدم وجوب میں فقہی ندا ہب کا بیان ۱۳۲۱          |                                                  |
| مرے کے عدم وجوب میں فقہ حنی کے دلائل کا بیان ۳۲۲<br>د.     |                                                  |
| -                                                          | حمتع كرنے والے كريل وسعى كابيان                  |
| (۱) عدم توقیت عدم فرمنیت کی دلیل کا بی <u>ا</u> ن          | تنتع کرنے والے بدی لے جانے اور احرام با تدھنے کا |

| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                | شرح سنن ابن ماجه                                                |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| ب باب ہے کہ جب آ دی جمرہ عقبہ کو کنگریاں مارے کا ٣١٥ | بَابِ الْوُقُولِ بِجَبْعِ                                       |
| تواس کے لیے کون ی چیزیں حلال ہوجائیں گی؟ ٢٧٦         | ی باب مزولفہ میں وقوف کرنے کے بیان میں ہے ۲۵۲                   |
| بَابِ الْحَلْقِ .                                    |                                                                 |
| یہ یاب سرمنڈوائے کے بیان میں ہے                      | ں یاں ہے کہ جمرات کو کنگریاں مارنے کے لیے مزدلفہ سے             |
| طلق كروائي الناسب                                    | منی کی طرف پہلے روانہ ہو جاتا                                   |
| ا حلق كروائے والوں كے لئے دعا كرنے كا بيان ٣١٤       | رمی جہار کے وقت کا بیان                                         |
| علق کی ابتداودائی جانب ہے کرنے کا بیان ٣٦٨           | بَابِ قَدْرِ حَصَى الرَّمْي                                     |
| بَابِ مَنْ لَبَّدَ دِأْسَهُ                          | یا یا کیکر بول کی تعداد میں ہے ،                                |
| یہ باب ہے کہ جو تفس اپنے سرکو تلبید کرے              | ر می جمار سے واسطے کنگریاں مزولفہ یا راستہ سے لے لی             |
| بَابِ الدَّبْحِ                                      | جانحين                                                          |
| یہ باب ذرم کرنے کے بیان میں ہے                       | بَاب مِنْ آيُنَ تُرْمَي جَبْرَةُ الْعَقَبَةِ                    |
| بَابِ مَنْ قَدَّمَ نُسُكًا قَبْلَ نُسُكِ             | به این سرکه جمه وغفه کوکهان پیسرسنگریان ماری جا نمین؟ . ۲۳۱۱    |
| یہ باب ہے کہ جب کوئی تحض کسی ایک عمل کو دوسرے سے     | بَابِ إِذَا رَمَى جَبْرَةَ الْعَقَبَةِ لَمْ يَقِفْ عِنْدَهَا    |
| سرائے کر ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔      | یہ باب ہے کہ جب آدمی جمرہ عقبہ کو کنگریاں مارے گا' تو           |
| بَاب رَمْي الْحِمَارِ آيَّامَ التَّضْرِيْقِ          | اس کے پاس مخبرے گانہیں                                          |
| باب: ایام تشریق میں رقمی جمار کرنا ایس               | بَاب رَمْيِي الْجِمَادِ دَاكِبًا                                |
| بَابِ الْمُحَطِّبَةِ يَوْمَ النَّحْدِ                | بدیاب سوار ہوکر جمرات کو کنگریال مارنے میں ہے سام               |
| بَابِ: قربانی کے دن خطبہ دینا                        | بَابِ تَأْخِيرِ رَمِّي الْجِمَادِ مِنْ عُلَّدٍ                  |
| ج اکبر کی تعیین میں مختلف اقوال کا بیان ساس          | یہ باب ہے کہ سی عذر کی وجہ سے جمرات کو کنگریاں مارنے            |
| ج اکبرے مصداق کے متعلق نداہب فقہاء کابیان سے ا       | ىس تا فجر كرنا ١٠٠٣ أ                                           |
| جج الكبر كے مخلف اقوال میں تظبیق كا بیان سم ۳۷       |                                                                 |
| جمعہ کے جج کے متعلق مفسرین کے اقوال کا بیان          | بَاب الرَّمْي عَنِ الصِّبْيَانِ                                 |
| جمعہ کے جج کے متعلق فقہاء کے اقوال کا بیان ۸۲۳       | یہ باب بچوں کی طرف سے کنگریاں مارنے کے بیان میں                 |
| جية الوداع كي تفاصيل كابيان                          | ۳۲۵                                                             |
| بَابِ زِيَارَةِ الْبَيْتِ                            | بَابِ مَتَى يَقْطَعُ الْحَاجُ التَّلْبِيَّةَ                    |
| یہ باب بیت الله کی زیارت کے بیان میں ہے              |                                                                 |
| لواف زیارت کی شرعی حیثیت کا بیان ۳۹۳                 | أُنَابُ مَا يَوحِلُ لِلرَّجُلِ إِذَا رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ |

|                                                       | عربع عدن ابن ماجم                                      |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| امام ما لك وامام شافعي كي مشدل حديث كابيان            |                                                        |
| عرم کے گوشت کھائے میں قرابب ادابد                     | یہ باب احرام والے مخص کے فوت ہوجانے کے بیان میں        |
| بَابِ تَقْلِيْدِ الْبُدْنِ                            | ריין                                                   |
| يدياب قرباني ك جانور ك مكل من إر الني من ب ١٠٩٠٠      | والت احرام من بردے كى تخفيف مين قدابب اربحد كا         |
| تعليد كى تعريف كابيان                                 | يان                                                    |
| اشعار وتقليد كم متحن مونے من ائمه وفقها وكا اجماع ٥٥٠ | بَابِ جَزَاءِ الصَّيْدِ يُصِيْبُهُ الْمُحْدِمُ         |
| بَابِ تَقْلِيْهِ الْغَنْمِ                            | باب: احرام والافخص الريخكاركر القواس كى جزاء           |
| یہ باب بر ہوں کے ملے میں ہارڈالنے میں ہے ادا          | مالت احرام ممانعت شكاريش غدابهب اربعه كابيان ۴۳۳۴      |
| افضل قربانی کے بارے میں غراب اربعہ کابیان ادم         | بَابِ مَا يَقْتُلُ الْمُحْدِمُ                         |
| كائے ادن كى تريائى كى نسيلت يى غدابب اربعدكا          |                                                        |
|                                                       | ووجانورجن كوحالت احرام اورحرم على المناجاتزے ١٩٩٩      |
| ميند مع يا كائ كا قرباني كى نسيلت من غراب             | حالت احرام من ندى مارت من فقهاء احتاف كابيان ١٣٩٩      |
| اربع؟ا                                                | جوں ارتے کی جزائے بارے بیان                            |
| بَابِ إِشْعَارِ الْبُدْنِ                             | بَابِ مَا يُنْهِي عَنْهُ الْبُحْرِمُ مِنَ الصَّيْدِ    |
| یہ باب قربانی کے جانور کونشان لگائے میں ہے            | یہ باب ہے کہ احرام والے مخص کوجس شکار ہے منع کیا گیا   |
| اشعار اور تعلید سے مسئلے کا بیان                      | المام ا                                                |
| بَّابِ مَنْ جَلَّلَ الْبَدَنَةَ                       | شكارے كون جانورمرادين؟                                 |
| یہ باب ہے کہ قربانی کے بڑے جانور پر دیکھے جانے        | جب احرام والاختكار كرے يا اسكى طرف داالت كرے تو تكم    |
| والے کیڑے                                             | شرى                                                    |
|                                                       | امام ما لك دامام شافعي كى متدل حديث ادراس كا مطلب ٢٢٢٣ |
|                                                       | احناف كى متدل مديث پراشكال كاجواب                      |
| یہ باب قربانی کے مونث اور مذکر جانوروں کے بیان میں    | محرم کے لئے شکار کا گوشت کھانے کا بیان                 |
| ۲۵۲                                                   | نکار جانورکوچھوڑ نامجی دفالت کے تھم میں ہوگا ۲۳۲       |
| کن جانوروں کی قربائی جائزیا ناجائز ہے؟                | بَابِ الرَّخْصَةِ فِي ذَلِكَ إِذَا لَمْ يُصَدُّلَهُ    |
| بَابِ الْهَدِّي يُسَانَّ مِنْ دُوْنِ الْبِيقَاتِ      | باب اس بارے میں اجازت جبکہ وہ شکار اس آ دی کے          |
| یہ باب ہے کہ میقات کے نہدے تربانی کا جانور ساتھ کے    | 1                                                      |
|                                                       | ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                  |

| یہ باب ہے کہ کون سے جانور کی قربانی کرنا عکروہ ہے؟ ٩٩٣                        | سترہ کے منسوخ ہونے کا بیان                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| بَابِ مَن اشْتَرِى أُضْحِيَّةً صَحِيحَةً فَأَصَابُهَا عِنْدَهُ شَيَّءُ        |                                                            |
| یہ باب ئے کہ جو مخص قربانی کا سیح جانور خریدے ۱۰۵                             | بَابٍ تُوَابِ الْأَضْحِيَّةِ                               |
| اور پراس خفس کے پاس اس جانور کوکوئی عیب لات ہو                                | یہ باب قربانی کے تواب کے بیان میں ہے                       |
| مِا ئے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                    | بَابِ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْأَضَاحِي                     |
| بَابِ مَنْ ضَحَى بِشَاةٍ عَنْ أَهْلِهِ                                        | یہ باب ہے کہ کون می قربانی کرنامتحب ہے؟                    |
| ر باب ہے کہ جو تنس اپنے تمر دالوں کی طرف سے ایک                               | بَابِ عَنْ كُمْ تُجْزِئُ الْبَدَنَةُ وَالْبَقَرَةُ         |
| عری قربان کرے                                                                 |                                                            |
| بَابِ مَنْ آرَادَ أَنْ يُضَرِّعَى فَلَّا يَا خُذْ فِي الْعَشْرِ مِنْ شَعْرِهِ |                                                            |
| <b>دَاَظُفَارِ</b> ؋                                                          | کائے واونٹ میں سمات آ ومیوں کی شرکت پر نداہب               |
| یہ باب ہے کہ جو تفس قربانی دینے کا ارادہ کرلے ۵۰۲                             | نتهاما                                                     |
| توده ( ذوائج کے ) ابتدائی دس دنوں میں اپنے بال شکٹوائے                        | مام مالک کے فزد کیا ایک بحری کا محروالوں کی جانب           |
| اورناخن شرّائے                                                                |                                                            |
| بَابِ النَّهِي عَنْ ذَبْحِ الْأَضْرِحِيَّةِ قَبَّلَ الصَّلُوةِ                | یک قربانی کا ایک فرد کی جانب سے ہونے میں نقبی              |
| یہ باب تماز مید روصفے سے پہلے قربانی کا جانورون کرنے                          | ·                                                          |
| کی ممانعت میں ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                         |                                                            |
| بَابِ مَنْ ذَبَحَ أُضْرِحِيَّتُهُ بِيَدِم                                     | یہ باب ہے کہ تنی بحریاں اون کی جکد کافی موتی ہیں؟ ٣٩٣      |
| یہ باب ہے کہ جو مخص اپنے ہاتھ کے ذریعے اپنے قربانی                            |                                                            |
| کے جانور کو ذرج کرے                                                           | یہ باب ہے کہ کون می چیز قربائی کے لیے کافی موتی ہے؟ ، ۱۹۹۳ |
|                                                                               | رہانی کے جانوراور انکی عمروں کا بیان                       |
| یہ باب قربانی کے جانور کی کھانوں کے بیان میں ہے ٥٠٥                           | بری وجس بری کی عمر ایک سال مونے کا بیان ۱۹۹۸               |
| قربانی والے جانور کی رسیوں وغیر و کومندقہ کرنے کابیان                         | ربانی میں گائے اور اونٹ کی عمروں کا بیان ١٩٤٨              |
| قربانی کی کمالوں کواجرت میں دینے کی ممانعت کا بیان ۵۰۶                        |                                                            |
| قربانی کی کھالوں کوصدقہ کرنے میں تقبی احکام کا بیان ٥٠٦                       | رف دنبد کی قربانی کے لئے چھاہ پر اجماع کابیان ۲۹۷          |
| قربانی کی کھالوں کو ذاتی تضرف میں لانے والوں کا                               | تیہ زعفرانی کے تول کے مقدم ہونے کا بیان ۴۹۸                |
| مؤتف وجواب ٢٠٠٥                                                               |                                                            |
| قربانی کی کھالوں کے بارے میں متی تھم کا بیان ٥٠٨                              | بَابِ مَا يُكْرَدُ أَنْ يُّضَحَّى بِهِ                     |

|                                                                        | سرع مدر دیو دارد                                                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| همية الأمنسوريُّ قرار وسية من والكلُّ من بحث ونظر كا يوان سهود         | بَابِ الْأَكُلِ مِنْ تُحُومِ الْأَضَاحِي                                 |
| المام احمد رضا كإلى الديث كواتوال نقباء بيه مقدم مستطيح                | یہ باب قربانی کے جانوروں کا محوشت کھانے کے میان میں                      |
| <u> </u>                                                               | ے                                                                        |
| ۔<br>نقرر کے مجھش احکام اور مان کی اوانا دیر والایت کا بیاندور         |                                                                          |
| بَابِ الْفَرَعَةِ وَالْعَتِيرَةِ                                       | یہ باب قربانی کا گوشت و خیرو کرنے کے میان میں ہے ، ۹۰۹                   |
| یہ باب فرع اور عنتے وست بیان میں ہے ۲۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | تمن دن سے زائد دنول عل قربانی کا گوشت زخیرہ کرنے                         |
| بَابِ إِذَا ذَبَعْتُمْ فَآحْسِنُوا النَّبْعَ                           | کامیان۹                                                                  |
| يه باب هي كه جب تم ذي محمد وتواجعي طرح سنة ذي مرو . عزو                | بآب اللَّبْحِ بِالْبُصِّلْي                                              |
| بَابِ التَّسُونِةِ عِنْدَ النَّائِجِ                                   | یہ باب میدگادیں جانور ذرائے کرنے کے بیان یس ہے ااد                       |
| یہ باب و سی کرے وقت بھم اللہ پڑھنے کے بیان میں                         | كثاب الذبابح                                                             |
| 274 <i>-</i>                                                           | یکتاب ذباع کے بیان می ہے ۔۔۔۔۔۔۔                                         |
| ذان كے ترك تعميد كے سبب ذہيد كے مردار بوئے كابيان 79                   | ذرع کے لغوی معنی ومنہوم کا بیان                                          |
| ترك شميد جي سيدي صورت حفت وترمت مراختاياف                              | وَنَ كُرِفِ كَا هُمُرِيقِتُهُ ٢١٥                                        |
| انخداربيدا                                                             | مناب ذبالع كم شرى ما خذ كابيان                                           |
| المام بخارى عليدالرحمد عديب احتاف كالنيدكا بيان . ٢٣٥                  | ذر كي اقسام كاميان                                                       |
| وقت ذرج فيرخدا كانام لين كسبب ترمت ذبيري                               | ذی افتیاری کی تعریف میان                                                 |
| شرائب اربحہ                                                            | ذرع اضطراری کی تعریف ما                                                  |
| ترك تسميد بطور مهوكي صورت من حلت برنقتي اختلاف ٢٣٥                     | ذراع کے لیے تذکیہ کی شرط کا بیان                                         |
| الل تماب کے ذبیحہ کی حلت میں شخفیقی بیان                               |                                                                          |
| محوى كا ذبيحه كھانے سے ممانعت كاميان ١٣٥٥                              | بَابُ الْعَقِيْقَةِ                                                      |
| مجوسیوں کے ذبیحہ کی ممانعت میں زاہب اربعہ ۵۳۵                          | یہ باب عقیقہ کے بیان میں ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔          |
| تاب مَا يُذَكِّي بهِ                                                   | عقیقه سی متعلق احادیث آ الراور اتوال تابعین کا مان عاد                   |
| يه باب ہے كدس چيز كے ذريعے ذريح كيا جاسكا ہے؟ ٢٣٥                      | عقیقه سے متعلق نقها و حبیله کے نظریے کا بیان                             |
| آلدذ مج محسوا جانور کی موت کے سبب عدم حلت کا بیان ۱۳۵                  | عَقِيقَهُ كَيْ مَعْلَقَ نَعْهَا مِثَا نَعِيهِ كَ نَظْرِيهِ كَا بِيانَ ٥٣ |
| آلدذ كاكسوادومر سرسب سعموت واقع بونے بر                                | عقیقہ سے متعاق فقہا ہ مالک یے تظریم کا بیان                              |
| تمامهام                                                                | عقیقہ کے متعلق نقہا واحناف کے نظریے کا بیان                              |
| بَابِ السَّلَخِ                                                        | عقیقد کے متعلق احکام شرعیداورمسائل کا بیان                               |

| بَابِ ذَكَاةٍ الْجَنِيْنِ ذَكَاةً أُمِّهِ                                        | یہ باب چزااتارنے کے بیان میں ہے                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| (مادہ جانور کے) پیٹ میں موجود نیجے کی مال کو ذریح کرنا                           |                                                            |
| ی اے ذیح کرنا شارہوگا۔۔۔۔۔۔۔                                                     | یہ باب دودھ دینے والے جانور کو ذرع کرنے کی ممانعت          |
| كتاب الضيد                                                                       | من ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                  |
| ير کتاب شکار کے بيان ش ہے                                                        | جلالے کے گوشت اور دورھ سے ممانعت کا بیان ۹۲۰۹              |
| شكاركرئے كابيان                                                                  | بَابِ ذَبِيْحَةِ الْمَرْآةِ                                |
| سمی سبب کے بغیر شکار کرنے کی ممانعت کا بیان                                      |                                                            |
| بَابِ قَتْلِ الْكِلَابِ إِلَّا كُلْبٌ صِّيْهِ أَدْ ذَرْعٍ                        | بَابِ ذَكَاةِ النَّادِّ مِنَ الْبَهَائِم                   |
| یہ باب ہے کہ کتوں کو مار نے کا تھم البتہ شکاری اور کمیت                          | یہ باب ہے کہ جو جانور سرکش ہو کر بھاگ جائے اسے ذری         |
| کی جفاظت والے کتے کا تھم مختلف ہے                                                |                                                            |
| بَابِ النَّهِي عَنِ اتَّتِنَاءِ الْكُلْبِ إِلَّا كُلْبَ صَيْدٍ أَوْ حَرَّثِ أَوْ | بَابِ النَّهِي عَنْ صَبْرِ الْبَهَائِمِ وَعَنِ الْمُثْلَةِ |
| مَاشِيَةٍ                                                                        | یہ باب جانورکو بائد ہ کراس پرنشانہ بازی کرنے اوراس کا      |
| به باب ہے کد کما بالنے کی ممانعت البند شکاری کھیت با                             | مثله کرنے کی ممانعت میں ہے                                 |
| جانوروں کے نیے کمایا لئے کی اجازت ہے ۵۵۰                                         | · ·                                                        |
| بَابِ صَيْدِ الْكُلْبِ                                                           | یہ باب گندگی کھانے والے جانورول کا موشت کھانے              |
| یہ باب کتے کا شکار کرنے کے بیان میں کے                                           |                                                            |
| الل كماب كے برتنوں كے استعمال سے يربيز كرنے كا                                   | بَابِ لُحُوْمِ الْخَيْلِ                                   |
| يان                                                                              | یہ باب محوالہ کا کوشت کھائے کے تکم میں ہے ۔۔۔۔۔ ۵۴۲        |
| بَابِ صَيْدِ كُلُبِ الْمَجُوسِ وَالْكُلُبِ الْآسُودِ الْبَهِيْمِ                 | پالتو گرحوں اور نچروں کو کھانے کی ممانعت کا بیان           |
| یہ باب ہے کہ مجوی کے کئے کا شکار کرنا اور انتہائی ساہ کتے .                      | محور وں ، نچروں کا کوشت کھانے کی ممانعت کا بیان ١٩٩٢       |
| کا شکار کرنے کا حکم                                                              | محور ے کا موشت کھانے میں دلیل ایاحت کا بیان ١٩٣٢           |
| کوں کو مارنے کا بیان                                                             | ملی منافع کے سبب کھانے کی مما تعت کا بیان                  |
| بَابِ صَيْدِ الْقَوْس                                                            | کوڑے کا کوشت کھانے کے اختلاف پر خابب اربعہ ، ۵۳۳           |
| یہ باب کمان کے دریعے شکار کرنے کے بیان میں ہے ۵۵۷                                | بَابِ لُحُوْمِ الْحُبُرِ الْوَحْشِيَّةِ                    |
| آلات ذبيحه كابيان                                                                | باب نیل گائے کا گوشت کھانے کے بیان میں ہے ۵۲۳              |
| شكاركى اقسام اوران كے شرك احكام كابيان                                           | بَأْبِ لُحُوْمِ الْبِغَالِ                                 |
| شکار کی شرا نظ کا بیان                                                           | باب ہے کہ خچروں کا گوشت کھاُنا (منع کے) ۲۸۵                |

|                                                                                                             | <u> </u>                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| بَابِ الْأَكْلِ مِثَّ يَبِيثُ                                                                               | رځ د۹۵                                                               |
| يرباب الية أكے سے كھائے كے بيان تر ب مسلم                                                                   | اين پر دوسرول كوترني وينكى آيات اوراحاديث كافحل                      |
| يَابِ النَّهِي عَنِ الْآكُلِ مِنْ ثُرُّودَةِ الثَّرِيدِ                                                     | اورا تاريخا معارين ومناه                                             |
| یہ باب ترید کے اور کی طرف سے کھانے کی مم تعت شر                                                             | مسكين اوريتيم كمعنى كأبيان                                           |
| 4.4                                                                                                         | بَآبِ إِطْعَامِ الطَّعَامِ                                           |
| يَابِ اللَّقَاءَةِ إِذَا سَقَطَتُ                                                                           | یہ باب کھانا کھلائے کے بیان میں ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                      |
| يه ياب ہے كہ جب كوئى القمہ يتي كرجائے                                                                       | بَاب طَعَام الْوَاحِدِ يَكُفِي الْإِنْسَين                           |
| بَّاب فَضْلِ النَّمْرِيُّةِ عَلَى الصَّفَّامِ                                                               | بياب ايك آوى كے كمانے كا دو كے ليے كافى مونے ش                       |
| ہے پاپ کمانوں پرٹریدی قضیلت سے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۳۱۹                                                                 | Y-1"                                                                 |
| يَّابِ عَسْجِ الْهَبِ يَعْنَ الصَّعَامِ                                                                     | بَابِ الْمُوْمِنُ يَاكُلُ فِي مِعَى وَاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَاكُلُ فِي |
| یہ باب کمانے کے بعد ہاتھ ہو تھے میں ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                           | سَيْعَةِ آمْعَاءِ                                                    |
| يَابِ مَا يُقَالُ إِنَا قَرَحُ مِنَ الصَّعَامِ                                                              | ر باب ہے کہ موس ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر                        |
| يرياب ہے كد كھائے سے قارع بوتے يرك ير حاجات؟ . ١٢٠                                                          | سات آئوں میں کھا تا ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                            |
| بَابِ الإِجْتِبَاءِ عَلَى الصَّعَامِ                                                                        | بَّابِ النَّهْيِ أَنْ يُّعَابَ الطُّعَامُ                            |
| ر باب کھاتے پرلوگوں کے اکٹھا ہوئے مٹس ہے ۔۔۔۔۔ ہما؟                                                         | ب باب کمانے میں عیب نکا کئے کی ممانعت میں ہے ۔۔۔۔۔ ٢٠٥               |
| يَابِ النَّفَيْجِ فِي الصَّعَامِ                                                                            | يَابِ الْوُضُوءِ عِنْدَ الطَّعَامِ                                   |
| ب واب کھاتے میں مجوفک ارتے کے بیان مس ب                                                                     | یہ باب کھانے کے وقت وضو کرنے کے بیان میں ہے۔۔۔۔ عملا                 |
| بَابِ إِذَا آتَاهُ خَادِمُهُ بِطُعَامِيهِ فَنُرْتَ وِنْهُ مِنْهُ                                            | بَابِ الْأَكُلُ مُتَكِنًا                                            |
| بریاب ہے کہ جب کسی کا خادم اس کا کھا تا لے کراسے اوره                                                       | ہے باب لیک لگا کر کھانے کے بیان یس ہے۔۔۔۔۔۔۔                         |
| ال میں سے اسے بھی کچھوسے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                               | بَابِ التَّسْرِيَةِ عِنْدَ الطَّعَامِ                                |
| بَابِ الْأَكُلِ عَنَى الْعِوَانِ وَالسُّفَرَةِ                                                              | یہ باب کھانے کے وقت ہم اللہ پڑھنے کے عیال میں ہے ٢٠٩                 |
| ید باب خوان اوروستر خوان بر کھا کا کھائے کے بیان میں                                                        | بّاب الْآكل بالْمَرشين                                               |
| ٢٢٠٠                                                                                                        | یہ باب داش ہا تھ سے لھائے کے بیان کس ہے االا                         |
| بَابِ النَّهِي آنَ يُقَامَ عَنِ الطَّعَامِ حَتَى يُرْفَعَ وَآنَ يَكُفَّ<br>يَدَدُّ حَتَى يَفُرُغُ الْقَوْمُ | بَاب لَعَيَ الْاَصَابِعِ                                             |
| يَدَدُ حَتَّى يَفُرُغُ الْقُومُ                                                                             | يه باب الكليال جائے من ب                                             |
| يد باب ہے كداس يات كى ممانعت كد كھانا انى ك جائے                                                            | بَابِ تَنْقِيَةِ الصَّحْفَةِ                                         |
| اے ملے جایا جائے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                       |                                                                      |

| مہمان نوازی کے احکام وآ داب کا بیان                                           | باب الرُقَاق                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| بَابِ إِذَا رَاى الضَّيْفُ مُنْكُرًا رُجَعَ                                   | بدباب باریک چپاتوں کے بیان میں ہے                           |
| يد باب مي كد جب مهمان كونى نايسنديده چيز ديكھي واپس                           | يَأْبِ الْفَالُودَجِ                                        |
| چلاجائے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                    | یہ باب فالوزج (مخصوص فتم کا طور) کے بیان میں ہے ۔۔ ۱۳۵      |
| بَابِ الْجَمْعِ بَيْنَ اللَّحْمِ وَالسَّمْنِ                                  | بَابِ الْخُبُرِ الْمُلَبَّقِ بِالسَّمْنِ                    |
| یہ باب تھی اور گوشت ملا کے کھانے کے بیان میں ہے ۲۲۹                           | یہ باب می کی روٹی کے بیان میں ہے ۔۔۔۔۔۔                     |
| بَابِ مَنْ طَبَحَ فَلْيُكُثِرْ مَآنَهُ                                        | بَابٍ خُبْرِ الْبُرِ                                        |
| بدباب ہے کہ جو محض کوشت بکائے اسے شور بدزیادہ رکھنا                           | یہ باب مندم کی روٹی کے بیان میں ہے                          |
| پائے الالا                                                                    | بَابٍ خُبْزِ الشَّوِيْرِ                                    |
| بَابِ ٱكُلِ الثُّوْمِ وَالْبَصَلِ وَالْكُرُّ اتِ                              | یہ باب جو کی روٹی کے بیان میں ہے                            |
| یہ باب بسن، بیاز اور کندنا کھائے کے بیان میں ہے ۱۹۲۳                          | بَاب الإقْتِصَادِ فِي الْآكُلِ وَكَرِّ اهَةِ الشِّبَعِ      |
| بَابِ أَكُلِ الْجُبْنِ وَالسَّمْنِ                                            | یہ باب ہے کہ کھانے میں میاندروی اختیار کرنا اور پہیٹ بھر    |
| یہ باب پنیراور تھی کھائے کے بیان میں ہے ٢٦٣                                   | كركهاني كانالينديده مونا                                    |
| بَاب آكُلِ النِّهَادِ                                                         | بَابِ مِنَ الْإِسْرَافِ أَنْ تَأْكُلَ كُلَّ مَا اشْتَهَيْتَ |
| یہ باب مجنل کھانے کے بیان میں ہے                                              |                                                             |
|                                                                               | مروه چیز کھاؤجس کی مہیں خواہش ہو                            |
| یہ باب مند کے بل لیٹ کر کھانے کی ممانعت میں ہے ۲۲۴                            |                                                             |
| كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ                                                         | یہ باب کھاٹا جینئے کی ممانعت میں ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۲۵۰           |
| یہ کتاب مشروبات کے بیان میں ہے                                                |                                                             |
| الله کی اطاعت کرے پینے والوں کا بیان ۲۲۵                                      |                                                             |
| بَابُ الْحَمْرُ مِفْعَاحُ كُلِّ شَرِّ                                         | مفلس کی مدد کرنے کا بیان                                    |
| یہ باب ہے کہ شراب ہر برائی کی تنجی ہے ۲۲۷                                     | بَاب تَرْكِ الْعَشَاءِ                                      |
| قرآن مجیدے خمر (شراب) کی تحریم کابیان ۲۶۷                                     |                                                             |
| احادیث ہے خمر (شراب) کی تحریم کا بیان                                         |                                                             |
| خمر کی تعریف میں ائمہ مذاہب کا نظریہ اور امام ابوصلیفہ کے<br>میں              |                                                             |
| يؤ قت يردلائل                                                                 |                                                             |
| بَابِ مَنْ شَرِبَ الْمَعَدُرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَشُرَبُهَا فِي الْأَخِرَةِ | میافت کی اقسام کابیان                                       |

|                                                             | سرع سن ابن داجه                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| بَأْبِ النَّفْثِ فِي الرَّقْيَةِ                            | ملال جانوروں کے پیٹاب کے بس ہونے کا بیان۲                                                                                           |
| یہ باب دم کرتے ہوئے پھونک مارنے کے بیان میں سے ۲۹۷          | بیثاب سے بیخے کا تھم اور ائمہ کرام کی تقریحات کا بیان ۸۷۷                                                                           |
| بَابِ تَعْلِيقِ التَّمَائِمِ                                | بَابِ يَقَعُ الذُّبَابُ فِي الْإِنَاءِ                                                                                              |
| يد باب تعويد الكانے كے بيان ميں ہے                          |                                                                                                                                     |
| شرکیہ نونکوں ہے ممانعت کا بیان                              | بَابِ الْعَيْنُ                                                                                                                     |
| بَابِ النَّشْرَةِ                                           | یہ باب نظر لگ جانے کے بیان میں ہے۔۔۔۔۔۔                                                                                             |
| اباب آسیب کے بارے ش ہے                                      | نظر بداوراس کے دم کا بیان                                                                                                           |
| نشره کے شیطانی کام ہونے کا بیان                             | نمله کے منتر کا بیان                                                                                                                |
| بَابُ الْإِسْتِشْفَاءِ بِالْقُرْآنِ                         | بَاب مَنِ اسْتَرُقَى مِنَ الْعَيْنِ                                                                                                 |
| یہ باب قرآن کے ذریعے شفاء حاصل کرنے میں ہے ۱۰۸              | یہ باپ ہے کہ جو محض نظر کلنے کا دم کروائے                                                                                           |
| بَابِ قَتْلِ ذِي الطَّفَيْتِينِ                             | نظر کا دم کروائے کا بیان                                                                                                            |
| يرياب دودهار يول دالے سائي او بارو يے اس ب ١٠٠٠             | غیرشرکیه کلمات والےمنتر کے ذریعے دم کرنے کا بیان ۲۸۶۰۰۰                                                                             |
| سانپوں کو ماردیے کا بیان                                    | نظر کلنے کے ایک واقعہ کا بیان                                                                                                       |
| سانب اورشیطان کابیان                                        | يَّاب مَا رَخُّصَ فِيْهِ مِنَ الرُّقِي                                                                                              |
| بَابِ مَنْ كَانَ يُعْجِبُهُ الْفَالُ وَيَكُرَّهُ الطِّيرَةَ | یہ بار دم کرنے کی رخصت کے بمان میں ہے ۸۸۸                                                                                           |
| یہ باب ہے کہ جس مخص کو قال پیندائے اور جو مخص بری قال       |                                                                                                                                     |
| کو پینزندکر کے                                              | غیرشری دم کی اجرت لینے پرممانعت کا بیان ۱۹۵                                                                                         |
| فال کے اچما ہونے کا بیان                                    |                                                                                                                                     |
| بَأْبِ الْجُذَامِ                                           | یہ باب سانب اور بچو (کے کائے) کے دم کے بیان میں                                                                                     |
| يہ باب کوڑھ کے بيان ش ب                                     |                                                                                                                                     |
| ياب السِّحْرِ                                               | بَهُوكَ اللَّهُ عَلَيْ إِعلاجَ كابيان 29٢<br>بَابِ مَا عَوِّذَ بِهِ النَّبِيُّ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا عُوِّذَ بِهِ |
| یہ باب جادو کے بیان ٹس ہے                                   | بَابِ مَا عَوَّذَ بِهِ النَّبِيُّ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا عُوِّذَ بِهِ                                              |
| جادو کے تاریخی کیل منظر کا بیان                             | یہ باب ہے کہ تی اکرم مُنْ آیا کم کن الفاظ کے ذریعے دم                                                                               |
| معزرت سلیمان مَنْیَبًا کی طرف جادو کی نسبت کی تحقیق کا<br>  | کرتے تھے۔۔۔۔۔                                                                                                                       |
| عان                                                         | اوركن الفاظ كے ذريعے دم كيا جانا جائے؟                                                                                              |
| سحر کے لغوی معنی کا بیان                                    | بَابِ مَا يُعَوَّذُ بِهِ مِنَ الْحُتَى                                                                                              |
| سحر کاشرگ معنی                                              | یہ باب ہے کہ بخار کے لیے کن الفاظ کا دم کیا جائے؟ 490                                                                               |

| رامتراضات    | بسحر کے دلاکل اور ان م  | محرسے فحلق عل نداہب              |
|--------------|-------------------------|----------------------------------|
| Ari          |                         | کے جوالات                        |
| AYM          | ::                      | مر کے شرق می محتق                |
| Ara          | ق فقها وشافعيه كانظربيه | سويرشري فكم كم تعلقا             |
| Ara          |                         | محري شرى تلم مح متعلم            |
| APY          | فانتهاء ملهيه كانظربيا  | سحر سے شرقی تھم سے متعان         |
| At'4         | ن نقهاء احتاف كانظر به  | محرسے شرقی علم سے متعان          |
| At/2         | ر تجزید کا بیان         | غرابسب اربعه كاخلاصداه           |
| تكايان. ١٢٨  | ر کونازل کرنے کی عکمہ   | هاروت اور ماروت پرم              |
|              |                         | معاروت آور ماردت کی <sup>و</sup> |
| رآن مجيد     | معصیت کی روایت کا ق     | حاروت اور ماروت کی <sup>.</sup>  |
| Ar4          |                         | ے پطلان                          |
| بحث ونظر ۸۳۰ | معصیت کی روایت پر       | حاروت اور ماروت ک <sup>و.</sup>  |
|              |                         | أ بَابِ الْفَرَ                  |
| ں ہے۔۔۔۔۲۳۸  | والي ت ميخ كي دعا ي     | به یاب محبرامث اور کم            |
| کا بیان ۲۳۳  | ے دم کرنے کے جواز       | قرآن م پرک سورتوں۔               |
|              |                         | آيات شفاه كابيان                 |
| AP1          | بنجم کے اختیا می کلمات  | <b>شرح سنن ابن ما جدجلد</b>      |

## مقدمه رضويه

#### كمابت مديث كابيان

کابت مدیث بلکستنقل کاب کی تالیف کاسلساد حضورا کرم آلافی ایجد مبارک بی میں شروع ہو چکاتھا ہمحا بہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی کا بیت مدیث بلکستنقل کا بیت کے تعالی منقول ہے کہ انھوں نے مختلف تعدا داور متعدد صورتوں میں احاد بہ طیبہ کو تحریری طور پر جمع کر رکھاتھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر و بن العاص رضی اللہ عنہ کا مرتب کردہ مجموعہ وحدیث صادقہ ایک نظر کی نظر سے خل بیس ہے، جو کم و بیش ایک بڑار حدیثوں پر مشتمل ہے۔ و بیش ایک بڑار حدیثوں پر مشتمل ہے۔

حضرت سعد بن عباده رضی الله عند ، حضرت عبدالله بن انی اونی رضی الله عند ، حضرت سمرة بن جندب رضی الله عند اور حضرت

چابر بن عبدالله کے تحریری مجموعوں اور صحائف کا تذکره معتمد کتابوں میں موجود ہے۔ بی کریم نظافی کی وفات کے بعد حضرت

ابو ہر یرہ ورضی الله عند بہت ہے سمحا کف کلھے جن میں ہے آیک محیفہ ان کے متازشا گردہام بن منته نے محیفہ ہمام بن منه مرتب کیا ،
جس کا متنقل نسخہ ہے بھی دستیاب ہے ، نیز حضور مُنافیخ نے تحریری صورت میں جو پیجھ بھی کھوایا وہ بھی اس سلسله کی آیک کڑی ہے۔

خاص طور پروہ نوشتے جن میں کسی تھم کے احکام آپ نے تکھوائے ۔ مثلاً عمرو بن حزم کے نام آپ کا گرامی نا مدحاصل مید کہ کتب صدید کی ترتیب و تدوین کا سلسلہ آپ کی ذکھ بی میں شروع ہو چکا تھا۔

البت ابتدا بالمام میں جب کرعام طور پرمسلمانوں کوقر آن کریم کے ساتھ فاصی ممارست حاصل ندہو کی تھی ،اور قرآن کے وجو واع از اور حقائق ومعارف پر پوری طرح مطلع نہیں ہوئے ،اور انہیں کلام اللہ اور کلام الرسول سَنَا فَیْرَا مِیں فرق واقعیاز پر کامل وسترس حاصل نہیں تھی تو اندیشہ واختلاط کی بنا و پر کہاہت حدیث سے منع کرویا گیا تھا۔ لیکن بعد میں جنب بداسہاب مرتفع ہو سے اوراس طرح کاکوئی خدشہ باتی نہیں و ہاتو آپ نے کہ جب حدیث کی اجازت مرحمت فرماوی ،اور الانسکنسو اعسنی کا سابقہ تھم منسوخ ہو گیا۔

پھر تدوین حدیث کا یہ سلم د معرات تا ابھین ہی ہی جاری رہا ، اورا کا برتا بھین مثلاً حضرت سعید ہن میتب رضی اللہ عند ، معید من اللہ عند ، مجاہد رضی اللہ عند ، معید بن جبیر رضی اللہ عند ، عطاء رضی اللہ عند ، قادہ وغیر ہم بھی کہ کہت حدیث میں بورے دم خم کے ساتھ مشغول کا ررہے۔ ہاں اتنا ضرور تھا کہ ترتیب وقد وین کا میسلم مرف انفرادی طور پر ہوتا ۔ ہا۔ اس کے لئے کوئی با قاعدہ منظم شکل نہیں تھی جتی کہ جبیل صدی اجری کے آخر میں فتوں کی کٹر ت کے چیش نظر ضیاع حدیث کا خطرہ شدید وقوی ہوگیا تو دیس خلیف ہو راشد حضرت ہمری ہوگیا تو دیس خلیف و راشد حضرت ہمری ہوگیا تو دیس خلیف و راشد حضرت ہمری بن عبد العزیز رضی اللہ عند نے حدیث رسول با ضابطہ مرتب کرنے کے لئے سرکاری احکام نافذ کئے ، چنا نچہ والی

عرین بوبرین 7 مے عزود زیر عوی زین نے مجی خیف ندگیرے تین وہتین کی تعریب حدیث کی اور اور استعمالیا عرین بوبر بن 7 مے عزود زیر عوی زین نے مجی خیف ندگیرے تین وہتین کی تعریب حدیث کی اور اور ان ارزیار کردیوں کے عرب الروس من المعند مسمد من التحول بتوكراب أنى ووالام المنت شياب زبرز متوفى ف كرب ب جرار و المعاس مسلم التحول الموكرات أنى ووالام المنت شياب زبرز متوفى ف كرب ب براء المعاس والمعرب المعاس والمعرب المعاسمة سرے عزت عربت عربہ معربی کے درند شرکھنے تھے۔ بھران کو انڈیٹر شریق شروں کے پڑے پڑے ہے۔ تقدرمی شریع تدوين مديث كمتدر كام ترمشنول بوشق

معابدونا بھین شر مدیرے کو گرار کرنے کے بارے شرامختقہ انتظام نے تاکھ دیائے جائے تیں۔ ان شر سے بھٹی میں ہے ۔ پیسے سیدہ اس عمران من مسعودا ورزید بن بایت دخی القدمجم اس کام کچھ پیندنیش کرتے ستھے۔ بھٹی دیگر میں بیار جسن جیسے میرہ عمیرانشر من عمروانس اورهم بين عيدالعزيز رمتني التذعيم كزو يكسايية كرية مسكوفي حريج فيندب

يعد ك اووارش بداخل ف دائ فتم بوكر اورمسانول ك ترمان عمر فار وت بالقال كرند كه ويد ونعوير ما سيما كان كايدة خروصًا لع تدبومات.

# احادیث لکھنے کے بارے میں اختلاف رائے کی وجو بات

محاید کے ماین اس اختاز ف کی وجداس بارے میں مختف اماندیت میں رمزاں کے طور پر جسم روایت کرتے ہیں کہ رمول التصلى الشعليدوالدوملم سقفر ملياء بمحاست كاكرقرآت كيمواكون بوريات تذكها كروريس سققرة ت كاعتذوه اب تك يجوبور لكحاب، وواسے مناوسے

یخاری وسلم روایت کرتے ہیں کہ رسول انتد سلی انتد تنبیدوا ٹر وسم نے قررین میزوش و کومید و تشر کھے کروے دو۔ اس سے عدود كيحاورا حاديث بحى موجود بيرجن متراآب نے ميرة عيرانند تن عمرور تى انترجير كواحا ديث يعيف اب زت وے وق

## احاديث لكحنے منع كرنے اوراجازت دينے كي تطبق

اللي مم نے دونوں تم کی احادیث پرت میں حدیث مکتے ہے تا کی ہے یہ حدیث سکتے کی اچ زرت دی تی ہے ہوا تھ کر کے بچھنے کی وش کی ہے۔ ان پھن سے بھٹل کہتے ہیں کہ تکھنے کی اجازت اس گھٹس سے سے تھی جے اے دیرے سے بجول جانے کا خدش قبار جوض المجى إدداشت كالك تقاءات تعصب مع كرف كي وجديني كدوه تريري كمية مرف مد بالناء

ويكرانل علم كاليدخيال مب كد شرورة متما حديث نكعته من وجد من قرمايا كيو كذاك وقت قرة ت وتحرير كا كام جدي تق اور به خدشه تلا كرقر آن اور حديث خلط منط شهو جا كري - جب مه خدشه شديا تواس ك بحد حديث مكعني أجا زمت بحي وب زل محیٰ۔ال وجہ سے مدیث لَ<u>نعت</u> کی مما تعت مفرح ہو<del>یکی</del> ہے۔

يددومرا نقظ نظر بخاسم معفوم بوتاب اس في وجديد في كداس معاشر عن اليم يوس وكوينة كازيد دورواج موجود ندقد اور ر سول الندسلي المدينليدوالدوسلم نے قرآن مجيد كى تدوين كا جوكام شروع كروكانى ، ووع بور كے لئے ايك بى جو تك يدوگ تحريركرنے اكا غذات اور ويكرموا وكوالگ الك كرنے اور اسے محقوظ كرنے يك بہت زياوہ عذوق شديتھ ،اكى وجدسے بيرخطروتى ك ا كرقر آن كے علاوہ مجموادر بھى لكھا جائے گا توبيہ بيل قرآن بل شامل نہ ہوجائے۔

جب قرآن مجید کی تدوین کا کام بزی حد تک کمل ہو گیا اور اس کی ایک با قاعدہ جلد تیار کر لی گئی تو بید خطرہ نہ رہا کہ قرآن و حدیث خلط ملط ہوجا کیں گے۔اس وجہ ہے اب حدیث رسول کو لکھنے کی اجازت دے دی گئیا۔

عدیت کوتر رکرنے والے کوکیاا حتیاطی تد ابیر کرنی چاہیں؟ حدیث کوتر برکرنے والے کا تب کوان امور کا خیال رکھنا جاہے۔ ووفن تحریر کا ماہر ہولیعنی حروف کی شکلوں اور نقاط کوا بھی طرح پرچانتا ہوتا کہ حدیث کو پڑھنے اور نکھنے میں خلطی نہ کر بیٹھے۔اسے عہارت لکھنے کے دموز اور علامات (جیسے کامہ فال اسٹاپ) سے انجھی طرح واقف ہوتا چاہیے تا کہ وہ بیجان سکے کہ ایک علامت سے پہلے اور بعد میں کیا لکھا ہوا ہے۔

\*' وہ تحریر کے مشہوراور رائج قواعد کے مطابق تحریر لکھے کیونکہ اگروہ اپنے ہی قواعدا بجاد کر لے گاتو دوسر بے لوگ اسے سمجھ نہ شکیل سے ۔ جہاں جہاں نبی کریم سلی اللہ علیہ والہ وسلم کا ذکر مبارک آئے ، وہ وہاں آپ پر درود دسلام بھی لکھے اور اس کی تکرار سے اکتا ہے نہیں ۔اس طرح جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر آئے وہاں وہ اس کی حمد وشابیان کرے جیسے "عزوجل"۔

ای طرح صحابہ اور علما و کا ذکر کرتے ہوئے 'رمنی اللہ عنہ 'اور 'رحمۃ اللہ علیہ ' لکھنا نہ بھولے بعض لوگ ان سب کواختصار سے لکھتے ہیں جیسے اصلی اللہ علیہ والدوسلم ' کی جگہ مرف 'ص ایاسلم الکو دیتے ہیں۔ بیا یک ناپسندیدہ فعل ہے۔

#### احاديث كااصل ماخذ يصمواز ندكابيان

صدیث کولکھ لینے کے بعد کا تب کو جاہیے کہ وہ اس حدیث کا اپنے شیخ کی اصل کتاب ہے موازنہ بھی کر لے آگر چہاہے شیخ ہے حدیث روایت کرنے کے لئے اجازت بھی ل چکی ہو۔ یہ تقابل اس طریقے ہے ہونا جا ہے کہ لکھنے والاضحال پی اورشنج کی تحریر کو آسنے سامنے رکھ کرموازنہ کرے۔وہ اپن تحریر پڑھ کرسائے اور دوسرا اُفقہ تفسیقنج کی کتاب کا اس سے موازنہ کرتا چلا جائے۔

ان تمام احتیاطی تدابیر کاتعلق اس بات سے کہ صدیث کوروایت کرنے میں کوئی غلطی ند ہوجائے اور رسول اللہ من کانڈ اسے
کوئی غلط بات منسوب ند ہوجائے کیونکہ بید معاملہ بہت ہی نازک ہے۔ اگر چہ بیتمام احتیاطی تدابیر اس وقت ایجاد کی گئیں جب
احادیث کی تدوین کاعمل جاری تھا۔ لیکن موجودہ دور میں بھی صدیث کی کسی کتاب سے حدیث نقل کرتے ہوئے یہی احتیاط محوظ فاطرر کھنی جا ہے تا کہ غلطیوں کو کم سے کم کیا جاسکے۔

### كتب حديث مين استعال مونے والى بعض اصطلاحات

حدیث کونتقل کرنے کے طریقے کو بیان کرنے کے لئے حدیث کی اکثر کتابوں میں اختصار سے کام لیا گیا ہے۔اس کی بعض صور تمل ہے ہیں۔

احدثنا کو اثنا یا صرف نا کھا جاتا ہے۔ اُ اُخرنا کو اُ اُنا یا اُرنا کھا جاتا ہے۔ایک سند کے بعد دوسری سند شروع کرتے ہوئے 'ح' کھا جاتا ہے۔ بعض اوقات محض اختصار کے لئے لفظ قال اکوحذف کردیا جاتا ہے اگر چہ بیقلط ہے۔ مثال کے طور پر يول لكعاجاتا ب، "حداثله بن يوسف الحبونا مائك "يعنى "عبدالله بن يوسف في من بيص عديد يمشيان كى، الكر في من المرت عن يوسف المعنى المستناس كالكر المرت عن يوسف المعنى المبدالله بن يوسف قال الحبونا مائك "لينى "عبدالله يوسف قال الحبونا مائك "لينى "عبدالله يوسف قال الحبونا مائك "لينى "عبدالله يوسف في المناس المبدئ "عبدالله المناس المبدئ "عبدالله المناس المبدئ المبدالله المبدئ المبدالله المبدئ المبدالله المبدئ ال

## طلب علم کے لئے سفر کرنے کا بیان

ہمارے اسلاف نے حدیث کو حاصل کرنے کے لئے جو محنت کی ،اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی ہے۔انہوں نے حدیث کو جمعت کی ۔اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی ہے۔انہوں نے حدیث کو جمعت کو کے اسے محفوظ کرنے ہوئے جس قدر کا دشیں کی اور اپنا قیمتی وقت مرف کیا ،اس کو بیان کرتے ہوئے حتی دنگ رہ جاتی ہے۔ ایک محتم اپنے شہر کے اہل علم سے احادیث جمع کرنے کے بعد قریب اور دور کے شہروں کا سنر کرتا تا کہ وہ ان شہروں کے اسا تذہ سے احادیث حاصل کر سکے۔اس کام کے لئے وہ لوگ سنر کی مشقتیں برداشت کرتے ادر اپنی زندگی کا عیش و آرام جہود دیے۔

خطیب بغدادی نے اس میں ایک کتاب کسی ہے جس کا نام ہے "الرحلة ٹی طلب الحدیث" اس میں انہوں نے میاب،
تابعین اور بعد کے ادوار کے انگر سلم کے سفروں کی تنعیدات کسی ہیں جوانہوں نے حدیث جع کرنے کے لئے کئے ۔ انہیں پڑھ کر
انسان جیران رہ جا تا ہے۔ جو محص عزیمیت کی ان واستانوں کو پڑھنا جا ہے ، وہ اس کتاب کا مطالعہ ضرور کرے کیونکہ یہ کتاب طالبین
علم کے عزائم کو تقویت و بے لی ، ان کی ہمت بڑھائے کی اوران کی پریٹائیوں کو دورکرے گی۔

ٹرانسپورٹ اور کمیونیکییٹن کے اس دور میں اس دور کے سفر کی مشقتوں کا انداز واٹا ٹامشکل ہے جب لوگ ہزاروں کلومیٹر کا سفر محوز دل اوراونٹوں پر کیا کرتے تھے جن پراکیک دن میں بمشکل تمیں جالیس کلومیٹر کا فاصلہ فے ہوتا۔ راتوں کوجٹکلوں اور معرای میں پڑاؤ کرتا پڑتا۔ دوسر سے شہر وسنجنے پرایسے لگڑری ہوئی بھی دستیاب نہ ہوا کرتے ہتھے جہاں انسان آ رام سے رہ سکے تیمن کی یہ ترقیاں بہت بعد کے دور میں وقوع پذر ہو کھی۔

موجودہ دور میں جب سفر بہت آسان ہے، علم کے طالبین کی تعداد کم ہوتی جارہی ہے۔ موجودہ دور میں حدیث کے حصول کے لئے بلکہ دین کو بجھنے کے لئے سفر کر کے اہل علم کے پاس جانا جا ہے۔

## صديث كى تصانيف كى اقسام كابيان

جو محض خود کواس قابل پائے کہ وہ حدیث کی خدمت کر سکے تو اس پر لازم ہے کہ وہ حدیث ہے متعلق تصانیف لکھے۔ان تصانیف کا مقصد متفرق احادیث کو کھے۔ان تصانیف کا مقصد متفرق احادیث کو اکٹھا کرنا ،احادیث کے مشکل پہلوؤں کی وضاحت کرنا ،غیر مرتب احادیث کو تنیب دینا ،حدیث کے طالب علموں کے استفادے کے فیرتیں اوراغ میکس تیاد کرنا (یا سافٹ وئیر بنانا) ہوسکتا ہے۔تصنیف کرنے کے بعد کتاب کوشا تع کرنے دومروں کے لئے قائدہ مند ہوجائے۔

قر عم نے او دیت سے متعلق بہت کی اقلہ من کرائنگ تھی بیزر ان میں سے مشہودات میں بیزر اسے ابو من اک کی جن ہے۔ رو و کر ب ہے جس میں عظ کو اعلی امو مرست اسو رقی عیاست ومن قب ارفقت تشب اسکتے ، قیامت کی ند ، ست و فیر دو فیمر و برقتم کے موضوع پر احاد برے انکنٹوک کئی بیون را ان کی مثال ایام بینی دگ کی \* الجامع المسحے \* ہے۔

امر نید اید نشده کی جمع ہے۔ ان نتم کی کڑپ میں موضوع کی بجے ناھ دینے کو ن سے داوق صی فی کے اسے ترتیب دیو جہ ہے ( میخ ایک صح فی کی تر مبروایات ایک جگسائٹلمی کردی جاتی ہیں۔ کائر کی مثل کا مهم میر ترتیمبل کی "مستد " ہے۔ منابع نواز کا کہ سرکا کی تر مبروایات ایک جگسائٹلمی کردی جاتی ہیں۔ کائر کی مثل کا مهم برتیمبل کی "مستد " ہے۔

ا النسان الترقيم مَن كَا يَن فقد كَموضودات كِمعَا إِنْ مَكُعَى جِنَّ إِنَّ لا كَرَبِرِموضونَا بِمَصَلِّ الأويث الكِه جُداً جِهَ مِن إِن الكربِرموضونَ بِمصَّلُ الأويث الكِه جُداً جَدَّ مِن اللهِ المُعَالِمُ اللهُ الل

المعاج سید امیجمرا کی جمع ہے۔ اس متم کی گریوں میں مصنف اور دیرے کو اپنے اس تیزو کی ترتیب ہے آئی کرتا ہے۔ ان اس تدویے تاموں کوعموں حروف جنگی ہے ترتیب ویاجا تا ہے۔ اس کی میٹرانی کی تین کریں "انجم انسیروا مجم اروسط اور المجم اضفیر الابسار

اعلى . كَنْ مَنْ كَرْ يَنِ ان احاديث بِرِمُتَمْنُ بِوتَى بِينِ مِن مِنْ مَنْ وَفَى مِنْ عَلَى ) بِنَّ بِافَى بورا حاديث كم تحدرتك ان كه (سند يستن كَى) خديول وَيحى بيان كياجاته ہے۔ اس كَ مَنْ أن الله ان الى حاتم كى "بلعنن " يا الله وارتطنى ك "العنل"

۔ ان جزاء نیہ اجزا کی ججے ہے۔ بیامادیٹ کی مختر کتا ہیں ہوئی ہیں جن میں کسی ایک رادی یا کسی ایک موضوع سے متعنق ار دیٹ اکٹھی کی جاتی ہیں۔ اس کی مثال اوم بخاری کی چیز در قع البیدین فی انصلاق " ہے۔

ار طراف: ال تسم کی کتابوں میں کی ایک حدیث و بنیاد برتائے بوے اسے متعبق و گراح دیثے و دریت کیا جا ہے۔ اس کے بعد تمام احادیث کی اسنا دادر متون کو بیان کیا جا تا ہے۔ اس کی مثال ایام برق کی تا تختہ الاشراف بمعرفته الاطراف " ہے۔ انمستد رک: متدرک اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں دومری کتاب ئے مصنف کی شرائظ پر پوری استے والی وہ احاد بیت بیان کی جاتی ہیں جو دومری کتاب میں بیان نہیں کی محکیل۔ اس کی مثال ابوعیدالقد الحاکم کی "المستد رک بنی التحسین " ہے۔ ( اس

سرّاب میں وائم نے ووا حادیث بیان کی ہیں جوان کی تحقیق کے مطابق بندری اور مسلم کی شرائط پر بورا اتر تی ہیں کیکن انہوں نے ان ا دویت کواپٹی کم بول میں درج تبین کیا۔ متدرک کا مقعمد تا کمل کماپ کوکمل کرنا ہوتا ہے۔

المستحر بن استخر بن استخر بن اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں دومری کتاب بھی بیان کردوا حادیث کی مزیدا سناد بیان کی جاتی ہیں۔
یہ مزید اسد دامن کتاب کے مصنف نے بیان تیس کی ہوتیں۔ دیگر استاد کے پیسلسلے اصل کتاب کے مولف کے استاذیاان کے کسی
است ذرجہ و اکر اللہ جاتے ہیں۔ اس کی مثال ابوتیم الاصبرانی کی "السعست بحرج علی المصحب بعین " ہے۔ ابوتیم نے اس کتاب
میں بندری و مسلم میں بیان کردوا حادیث کی مزید استاد بیان کی ہیں تا کہ ان کی احادیث میں مزید توت پریدا ہوجائے۔

شرع مدر ابد مادد (بلديم) روایت مدیث کے طریق کار کی وضاحت اس منوان کامنی ہے کے مدیث کوروایت کرنے کی کیفیت، آ داب اور طریق کارکو بیان کیا جائے جس پر ممل کرنا ایک مدیث دوایت کرنے والے کے لئے منروری ہے۔اس من بیل منروری بحث کر رچکی ہے۔ مزید تفصیلات میہ ہیں۔ نوٹ: یہاں جومسائل میان کیے سمئے ہیں،ان کا تعلق اس دور سے ہے جب طدیث کی کتابیں مدون شہو کی تھیں۔انیس میان کرنے کے دومقاصد ہیں۔ایک توبیر کراس دور میں صدیث کی روایت میں کی گئی اِحتیاط کا انداز ہ لگایا جاسکے۔اور دوسرے بیر کہ ستب دریث می موجودا دادیث کو پر کھتے وقت بیدد یکھا جاسکے کہ کوئی حدیث ان شرائط پر پورا اترتی ہے یا نہیں؟ امررادی نے مدیث کو مفظ ند کیا ہوتو کیا محض کماب سے پڑھ کراسے روایت کرنا درست ہے؟ اس بارے میں اہل علم کے مابین اختلاف ہے۔ بعض اہل علم نے اس معالمے میں بہت بخت روبیا اختیار کیا ہے اور بعض نے بہت زم ۔اس کے علاوہ اس میں معتدل نقلہ تعربی یا یا جاتا ہے۔ بعض الم علم جیسے امام ابومنیفہ مالک اور ابو بحر الصید لانی الشافعی نے اس حمن بیں سخت روبیا افتیار کیا ہے۔ ان کے نز دیک مرف ای دادی ہے عدیث روایت کرنا درست ہے جس نے عدیث کوز بانی یا دکر د کھا ہو۔ بعض الل علم جیسے ابن لہید: نے زم روبیا اختیار کیا ہے۔ ان کے نزد یک کس لنے سے بغیر اصل سے موازند کیے روایت کرنا المل علم كى اكثريت في اس معاطم مين اعتدال كاروبيا ختياركيا ب-ان كے نقط نظر كے مطابق الركسي فض في كتاب مين د کچے کرروایت کرنے کی شرائط کو بورا کررکھا ہواوراس کی کتاب بعد میں کم ہوجائے اوراس مخص کا حافظ اتنامضبوط ہو کہ عالب گمان كرمطابق اس في حديث كوبغيرتغيروتبدل كے محفوظ كرركما مو يتواس كى روايت كودرست مجما جائے گا۔ نا بیناتخص کی روایت حدیث کاحکم ا گرکوئی نابینا مخص جوحدیث کوشن من کر حفظ نبیس کرسکتا ،اگر حدیث کو لکھنے میں کسی ایسے نیس کی مدولیتا ہے جو ثفتہ ہو ، من کر ٹھیک ا المیک حدیث کولکھ کرمخفوظ کر سکے اور اس سے بعد نا بینا تخص کوئے تھے حدیث پڑھ کربھی سنا سکے تو اہل علم کی اکثریت کے نزویک اس کی ردایت قابل تبول ہے۔ یہی معاملہ اس آسموں والے فض کا ہے جو پڑھنے لکھنے کی صلاحیت ندر کھتا ہو۔ حدیث کی روایت بانمعنی اوراس کی شرا لط قديم اللسم من حديث كو بالمعنى روايت كرف كم بارك من اختلاف رائ يا يا جا تا برفقد، اصول فقد اور حديث ك بعض ماہرین جیسے ابو بکر رازی اور ابن سمیرین نے اس طریقے سے منع کیا ہے لیکن اٹمی فقہ، اصول فقہ اور حدیث کے قدیم وجدید ماہرین کی اکثریت نے حدیث کے مغیوم کوروایت کرنے کو درست قرار دیا ہے۔ یہی نقط نظر ائمہ اربعہ بینی ابوحنیفہ، مالک،شافعی اور احمد بن عنبل علیهم الرحمة كا ہے۔ ان كی شرط مدہے كەردايت بالمعنی اس صورت ميں جائز ہے اگر روايت كرنے والا حديث كوايخ

الفاظ من بيان كرف كى ملاحيت ركمتا مو-

بعض دیمراہل علم کا بینقط نظر ہے کہ روایت بالمعنی ای صورت میں جائز ہے جب رادی جدیث کے الفاظ اور ان کے معانی ہے اچھی طرح واقف ہواور اس کے ساتھ ماتھ لفظ میں معمولی تبدیلیوں ہے معانی کے تبدیل ہوجائے کواچھی طرح جانبا ہو۔

یہ تمام بحث ان احادیث کے بارے میں ہے جنہیں کی کماب میں تصنیف نہ کیا گیا ہو۔ جواحادیث کتب حدیث میں درج ہو
چی ہیں انہیں معنوی انداز میں روایت کرتا اب ورست نہیں ہے۔ ان احادیث کے الفاظ کو بھی ہم معنی الفاظ سے تبدیل نہیں کیا جا
سکا۔ روایت بالمعنی کا جواز اسی وجہ ہے کہ ایک راوی کے لئے میشکل ہے کہ وہ لفظ بلفظ کی حدیث کو یا در کھے۔ یہی وجہ ہے کہ
منہوم کو یا در کھ کرا ہے روایت کرنے کی اجازت وی گئی ہے۔ اگر حدیث کسی جا چی ہوتو پھر میں مسئلہ باتی نہیں رہتا اس وجہ ہے کہ
مولی حدیث کو بالمعنی روایت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

جو من من من کو بالمننی روایت کرر ہاہے، اس پر الازم ہے کہ وہ صدیمت کمل کرنے کے بعد سیالفاظ کیے، " یا کہ جبیبا حضور نے فرمایا" یا" آ ب نے اس سے کتی جلتی ہات ارشاد فرمائی"۔

روایت بالمعنی میں بعض اوقات کسی راوی کی غلط بھی کے باعث بات تبدیل ہوسکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محدثین نے روایت کے ساتھ ساتھ درایت کے اصول بھی ایجاد کیے ہیں تا کہ رادیوں کی غلط بھی سے بیدا ہونے والے مسائل کا جائز ہ لیا جاسکے۔

حدیث میں کن اور اس کے اسباب کابیان

# کسی استاذ کے بغیر صدیث کی کتاب سے صدیث حاصل کرنے کی کوشش

جیسا کداد پر بیان کیاجا چکا ہے کہ حدیث کو استاذ سے حاصل کرنے کے گی طریقے ہیں اور ان میں بعض طریقے ، ویگر کی تسبت

زیادہ بہتر ہیں ۔ ان ہی سب ہے بہتر طریقہ بیہ کہ حدیث کو استاذ کے الفاظ میں سنا جائے ۔ حدیث کے طالب علم کے لئے لازم

ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والدوسلم کی حدیث کو اٹل علم اور محققین کی زبان سے سنے تا کہ وہ پڑھنے کی غلطیوں سے محفوظ رہ سکے ۔

ایک طالب حدیث کے لئے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ محض کم ابول اور محیفوں پراعتماد کرتے ہوئے احادیث روایت کرنے لگ جائے کہ وہ کہ کونکہ کھنے میں بھی غلطیاں موجود ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اقدیم الل علم کہا کرتے تھے، "میری ذاتی ڈائری سے قرآن یا حدیث کو نقل نہ کہا کرو۔

مقدمه درطوید

#### محدث کے کئے مقرر آ داب

تمبید: حدیث کی تعلیم و تعلم میں مشغول ہونا اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا بہترین اوراعلی ذریعہ ہے۔ اس وجہ سے جو تفقی صدیث کو حاصل کر کے اسے لوگوں میں پھیلانے ہیں مشغول ہو، اس کے لئے لازم ہے کہ وہ اپنے اندراعلی اخلاق اور اچھی عادات پیدا کرے تاکہ لوگوں میں اس کی پہیان ایک سے شخص کی ہو۔ اس شخص کو جا ہے کہ وہ دوسروں کو صدیث پڑمل کرنے سے پہلے خوداس میٹل کرنے والا ہو۔

# محدث كى شخصيت ميں كياخصوصيات ہونى جا ہمييں؟

محدث کی نیت درست ہواور وہ خلوص نیت سے کام کرے۔اس کا دل دنیاوی مقاصد جیسے شہرت ادر مرتبے کی خواہش سے خالی ہو۔اس کا مقصد صدیث کی نشر واشاعت ہوتا جا ہے۔رسول الله علیہ دالہ دسلم کی تعلیمات کی تبلیغ کے باعث وہ بہت مالی ہو۔اس کا مقصد صدیث کی نشر واشاعت ہوتا جا ہے۔ رسول الله علیہ دالہ دسلم کی تعلیمات کی تبلیغ کے باعث وہ بہت مراح اجرکاحق دارہوگا۔وہ حدیث کاعلم ایسے استاذ سے حاصل کرے جو ملم ادر تجربے میں اس سے بہتر ہو۔

ائی اسے کوئی ایس مدیث کے بارے میں پو چھے جس کا اسے خود علم نہ ہولیکن وہ جانتا ہو کہ کوئی دومرافخص اس مدیث کے بارے میں نلم رکھتا ہے تو وہ اس سائل کو دوسر ہے مدٹ کی طرف جھیج دے۔

اگرکوئی اے نیت کے درست نہ ہونے کے بارے میں خبر دارکرے تواسے چاہیے کہ وہ نوراً اپنی نیت کی اصلاح کر لے۔ اگر وہ الجیت رکھتا ہوتو حدیث کی املاء اور تعلیم کے لئے مجلس منعقد کرے۔ بیحدیث روایت کا سب سے بہترین طریقہ ہے۔ نوٹ: بیتمام خصوصیات دین کی سی مجمی تشم کی خدمت کرنے والے کے لئے ضروری ہیں۔ حدیث کی تعلیم واملاء کی مجلس کے لئے کس چیز کا اہتمام بہتر ہے؟

محدث پاک صاف ہوادرا پنے بال ادر داڑھی کوامچھی طرح کنٹھی کر کے آئے۔ (مقصدیہ ہے کہ اس کی شخصیت ہاوقاراور امچھی ہوتا کہ لوگ اس سے گھن کھا کر دور نہ بھا گیس۔افسوں کہ بھارے دور بٹس دین کی خدمت کرنے والوں میں بیامچھی عادات مفقو دہوتی حاربی ہنں۔

محدث رسول الندسلی الله علیه واله وسلم کی حدیث کی تعظیم کے لئے باوقارا ندازا نقیار کرے۔ محدث تمام حاضرین مجلس کے ساتھ برابری کاسلوک کرے۔ وہ کسی ایک کودوسرے برترجی ندوے۔ محدث مجلس کا آغاز وانفتنام اللہ نتوالی کی حمدو ثنا اور نبی کریم سلی اللہ علیہ والدوسلم پر دروذ ہیں کرکے۔ محدث ایسے الفاظ سے اجتناب کرے جو حاضرین مجلس کے عقل وہم سے بالاتر ہوں۔

محدث حدیث کی املاء کے اختیام پر حکایات اور دلچسپ با تیمی سنائے تا کہ حاضرین بوریت کا شکار نہ ہوں۔ نوٹ: قدیم محدثین کے ہاں اس بات کا خیال رکھا جاتا تھا کہ تعلیم حدیث کی کا فل ایسی ہوں کہ لوگ بات کو اچھی طرح سمجھ لیس ، بوریت کا شکار نہ ہوں اور حدیث کی عظمت ان کے دلوں میں گھر کر جائے۔ای وجہ سے تعلیم حدیث کے بیا واب مقرر کے

. من موجود و دور من بھی بيآ داب يوري طرح قابل عمل ميں -

صدیث کی تعلیم دینے کے لئے مناسب عمر کیا ہے؟

اس بارے میں اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔ بعض الل علم کے نزدیک بچاس یا چالیس سال کی عمر میں سے کام شروع کرنا چاہیے۔ سمجھ نقط نظریہ ہے کہ یہ کام اس وقت کرنا جاہیے جب انسان اس کام کے قابل ہوجائے۔ یہ کام کسی بھی عمر میں شروع کیا جا سکتا ہے۔

مشهورتضانيف

خطيب بغدادي كى الجامع الاخلاق الراوى وآ داب السامع ، ابن عبدالبركي جامع بيان العلم دفه سله و باينغي في روايت وحمله

حدیث کے طالب علم کے لئے مقرر آ واب

صدیث کے طالب علم کو بعض آ داب عالیہ اور اخلاق کریمہ کی پیروی کرنا ضروری ہے جو کہ رسول اللہ علیہ والہ وسلم کی صدیث کے طالب علم کے لئے ضروری ہے۔ ان میں سے بعض آ داب وہی ہیں جو محدث کے لئے بیان کیے مسلے ہیں اور بعض طالب عموں کے ساتھ خاص ہیں۔

### محدث اورطالب علم دونوں سے متعلق آ داب

(۱) طلب علم میں خلوص نبیت

(٢) علم كودنياوى اغراض ومقاصد كے لئے حاصل كرنے سے اجتناب

ابوداؤداورابن ماجسیدنا ابو ہر برہ ومنی اللہ عندے روایت کرتے بین کدرسول اللہ سلی اللہ علیہ والدوسلم نے فرمایا، "جس نے علم کوانند تعالیٰ کی رضا کے علاوہ کسی و نیادی مقصد کے لئے حاصل کیا، وہ قیامت کے دن جنت کی خوشیوکوند پاسکےگا۔

صرف طالب علم ہے متعلق آ داب

طالب علم حدیث کوحاصل کرنے اور اسے بچھنے کے لئے اللہ تعالیٰ سے مدو ہتو نیش اور آسانی کی وعا کرے۔ وہ کلی طور پرطلب حدیث میں مشغول ہوجائے اور اس کے حصول کے لئے ہم کمکن کوشش کرے۔

اس کے شہر کے جواسا تذہ ملی ، دینی ادر اعلی سند کے اعتبار سے بلند مرتبے پر فائق ہوں ، ان سے حدیث کی تحصیل شروع .

ط اب علم این استاذی تغظیم و تو قیر کرے۔ بیم حاصل کرنے اور استاذی علم سے فائدہ اٹھانے کے لئے ضروری ہے۔ استاذ اگر بھی کوئی چھوٹی موٹی زیادتی بھی کرجائے تو طالب علم اسے برواشت کرے۔

طالب عم اپنے ساتھی شاگر دول کی مدد کرے اور ان سے اپناعلم نہ چھپائے۔ علم کو چھپانا ایک گھٹیا در ہے کی حرکت ہے جس سے کمزور حالب عم ناوا قف رہ سکتے ہیں۔ علم حاصل کرنے کا مقصد تواسے پھیلانا ہی ہے۔ اگراستاذ عمریا مرتبے عمل شاگردے می جو چربی اسے نئم کے حصول میں طالب نئم ججک یا تحبر کا شکار نہ ہو۔ طالب تخم خود کو تکن مدیث کوئ کر لکھنے تک بی محدود ندر کے بلکدا سے بچنے کی کوشش بجی کرے۔ ایسانہ کرنے کی مورست می وویزی کا میابی سے محروم روسکتا ہے۔

روروں ہے بہ سے رہ ہے۔ کا مقاری وسلم سے کیا جائے۔ اس کے بعد سنن شائی، تر ندی اور ابوداؤد کا مطالعہ کیا جائے۔ اس کے بعد سنن شائی، تر ندی اور ابوداؤد کا مطالعہ کیا جائے۔ اس کے بعد بیتی کی سنن کبری اور پھرا گر مترودت بوقو مسائید جیسے منداخیر اور موطا وا بام مالک کا مطالعہ کیا جائے۔ اس کے تلاون وارتطانی کی مستعلق این ماکولاکی کتاب، اور غریب الحمد میش متعلق این ماکولاکی کتاب، اور غریب الحمد میشرے متعلق این اکولاکی کتاب، اور غریب الحمد میشرے متعلق این اکولاکی کتاب، اور غریب الحمد میشرے متعلق این اناخیرکی محالیة کا مطالعہ کیا جائے۔

#### عالى اور نازل اسناد

اسناد کاستم ای امت کی خصوصیات میں سے ہے۔ پیچیلی امتوں سے بال پیغم نیس پایا جاتا۔ پیوطریقہ ایرا ہے جس کے لئے بہت زیادہ تاکید گئی ہے۔ ایک مسلمان کوچاہے کدوہ حدیث اورہ خبار نقل کرتے ہوئے اس طریقے کی چیرو ک کرے۔ ائن مبارک کہتے تیں، "اسناددین شل سے ہیں۔ اگراسناونہ ہوتی تو (وین سے متعلق) جس شخص کا جو تی چاہتا، وہ کہددیتا۔ "اوری کہتے ہیں، "اسنادمون کا جو تی چاہتا، وہ کہددیتا۔ "اوری کہتے ہیں، "اسنادمون کا جھیا دے۔

نلواسٹادامت کے الی علم کا طریقة رہا ہے۔ احمد بن حنبل کہتے ہیں ،اسٹاد کو بلند کرنے کی کوشش اسلاف کا طریقة رہا ے۔

(سیدنا عمرد شی اندعنہ کے دورخلافت میں) سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد (ان سے حضرت عمری بیان کی بونی حدیث عنہ کے بعد) کوفہ سے مدید کا سرکیا کرتے تھے تا کہ وہ اس حدیث کو براوراست سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے مامل کر سکیں۔ حدیث کے بعد) کوفہ سے میں اللہ عنہ سے ذاکہ افراد نے سکیں۔ حدیث کے حصول کے لئے سفر کرنا ایک فہایت می اچھا کام ہے۔علواسناد کے لئے محابہ میں سے ایک سے ذاکہ افراد نے سفر کیا۔ ان عمی سیدنا جابر بن عبداللہ اور ابواج ب انصادی رضی اللہ عنہ ماشا ل ہیں۔

#### تعريف

لغوى اعتبارے "عالى" بنلوكا اسم فائل ہے اور "نازل" نزول كا \_ بيا كيدوسرے كے متفادين اوران كا مطلب ہے بلند اور پست يا اعلى اورادنی \_

ا مطلاحی مغیوم میں "عالی اسناد" اس سند کوکہا جاتا ہے جس میں راویوں کی تعداد دوسری سند کی نبست کم ہواور "نازل اسناد" اس سند کو کہتے ہیں جس میں رادیوں کی تعداد زیادہ ہو۔

عُلُوً كَى اقسام

سند كے علو ( يعنى عالى مونے ) كى يا في اتسام يں ان من سے ايك علوطات بادر باتى علوبى بير \_

مع اور یا کیز واسناو کے ساتھ رسول انشعلی الشعلیہ والدوسلم سے قربت: یکی مطابق علو ہے اور بید علوی تمام السام میں سب سے اعلی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مالکنا تھا بن عمر کی سندکوسپ سے عالی مانا جاتا ہے۔

مریث کے کسی ماہرامام سے قربت: اگر رسول اللہ ملی اللہ علیہ والدوسلم تک راویوں کی تعداد زیادہ ہوتو کار مدیث کے کسی امام مدیث کے کسی ماہرامام سے قربت: اگر رسول اللہ ملی اللہ علیہ والدوسلم تک راویوں کی تعداد زیادہ ہوتو کار مدیث کے ک جسے اعمش ، ابن جربج ، مالک ، وغیرہ سے مجمع سند کے ساتھ قریب ہونا انہیت کا طال ہے۔

راوی کی وفات کی وجہ سے علو: اس کی مثال وہ ہے جوامام نووی نے بیان کی ہے کہ "ابو بھر بن خلکھا کم" کی اسبت "بیمل ماکم" کی سند زیادہ عالی ہے کیونکہ بیمیل کی وفات 458ھ)، این خلف کی وفات 487ھ) ھے) سے پہلے ہوئی تھی۔ (لیمن بیمل کا زبان ابن خلف کی نسبت رسول اللہ علیہ والدوسلم ہے زیادہ قریب ہے۔) (انقریب بٹرے اندریب بے میں 168)

مدیث سننے میں اولیت کی وجہ سے علو: جس شخص نے اپنے استاذ سے حدیث کو پہلے سنا ہے، اس کی سند بعد میں سننے والے کی
نسبت عالی ہے۔ اس کی مثال رہے کے دووافراد نے ایک ہی استاذ سے حدیث ٹی۔ پہلے کی عمراس دفت سائھ سال تی اور دوسرے
کی جالیس سال ان دولوں حضرات تک تینیخے والی سندیں برابرراد یوں پر شمتل ہیں۔ ان ہیں سے پہلے نعم کی سندزیا دوعالی جی
جائے گی کیونکہ اس کی عمرزیا دو ہے۔

مدیث کی معتد کتابوں سے قربت کی وجہ سے علو : متاخرین نے اس کی بیمورتیں بیان کی این :

موافقت: صحاح ستر کے معنفین کے اس تذہیں ہے کی تک کم واسطوں ہے سند کے والجے کوموافقت کہتے ہیں۔اس کی مثال
ابن حجر نے اس طرح بیان کی ہے، "امام بخاری نے اپنی سند ہے قتید ہے اور انہوں نے امام مالک ہے ایک حدیث روایت کی
ہے نظر سیجے بخاری اور قتید کے درمیان آٹھ رادی ہیں۔ ہم اس حدیث کوکسی اور سیج سند مثلاً ابوالعباس السراح (امام بخاری سکے
استانی) ہے روایت کرتے ہیں اور ہمارے اور قتید کے درمیان سات راوی ہیں تو ہماری سند ہیں اور امام بخاری کی سند ہیں موافقت
مائی جائے گی اور ہماری سند ایدو عالی ہوگ۔ "(شرح افویس 6))

بدل: معاح سنتہ کے مصنفین کے اس تذہ میں ہے کسی ایک کے ہم سبق تک کم واسطوں سے پہنچنے کو بدل کہا جاتا ہے۔ اس کی مثال ایس ہم ایام بخاری کی سند کے مقابلے پرایک اور سند سے اس حدیث کوروایت مثال ایس ہم ایام بخاری کی سند کے مقابلے پرایک اور سند سے اس حدیث کوروایت کرتے ہیں کی دوسند تنبید کی بچاہئے تعبنی (ایام بخاری کے شخ اشنے ) تک کم واسطوں سے پہنچ جاتی ہے۔ ہماری سند میں تعبید کی بیار کے سند میں تعبید کی بیار کے سند میں تعبید کی بیار کے سند میں تعبید کی بیار کی سند کی بیار کی بیار کی بیار کی بیار کی بیار کی بیار کی سند کی بیار کی

مساوات: محاح ستہ کے مصنفین کی بیان کردہ سنداور ہماری بیان کردہ سند کے راوی اگر برابر ہوں تو بید مساوات کہلائے گی۔ این ججرکی مثال کے مطابق ، "امام نسائی کوئی عدیث بیان کرتے ہیں اور ان کے اور رسول الند ملی الند علیہ والدوسلم کے ماہین راویوں کی تعداد گیارہ ہے۔ اگر ہماری سند ہیں بھی بی تعداد گیارہ ہے توبید مساوات کہلائے گی۔"

مصافحت: اگر بهاری اور محاح ستہ کے مصنفین کے شاگردوں کی اسناد میں راویوں کی تعداد برابر ہوتو استے مصافحت کہا جاتا

#### نزول كى اقسام

سند کے نزدل ( یعنی سند کے طویل ہونے ) کی مجی پانچ اقسام ہیں اور ریطلو کی پانچ اقسام سے عین متضاد ہیں۔

علوبہتر ہے یانزول

زول اس صورت میں بہتر ہاس کی استاو میں زیادہ تقدراوی پائے جاتے ہول۔

#### مشهورتصانيف

اسنادعالی اور نازل کے بارے میں الگ ہے کوئی تصنیف نہیں ہے کین اہل علم نے الگ سے مختفر کتابیں لکھی ہیں جن کاعنوان ہے "علا ثیات"۔ان میں وہ احادیث شامل ہیں جن کے مصنف اور دسول الند صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے درمیان صرف تین افراد موجود ہیں۔اس سے میمعلوم ہوتا ہے کہ علماء عالی اسناد کوتر نیچ دیا کرتے تھے۔اس کی مثال ابن حجر کی ثلا تیات بخاری اور سفاری کی مثال ابن حجر کی ثلا تیات بخاری اور سفاری کی مثال ابن حجر کی ثلا تیات بخاری اور سفاری کی مثلاثیات احمد بن صنبل ہیں۔

محمدلیافتت علی رضوی بن محمد صادق جل سننیکا بهاولنگر

# کتاب الجهادِ پرکتاب جہادے بیان میں ہے

جہاد کے معنی ومفہوم کا بیان

جہاد جہد بالفتم یا جبد بالفتی ہے مشتق ہے جس کامعنی خوب محنت ومشقت کے بیں ۔ لفت کی کمآبول میں جباد کا لفوی معنی کوان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ بلدل اقصی ما یستطیعہ الانسان من طافتہ لنیل محبوب او لدفع مکروہ . انبان کا اپنی کسی مرغوب چیز کو حاصل کرنے یا ناپند یہ ہ چیز سے بیخے کے لئے انتہائی درجے کی بھر پورکوشش کرتا۔

جہاد کے شرعی معنی کا بیان

تمام نتهاء كرام كالقاق بكرجهاد شريعت مين قال في سبل النداوراس كي معاونت كو كيتي بين اس كي ممل وضاحت ف ف ندا بب اربعه كي ممتند كما يول محواله جات ملاحظة فريائية.

جهاد کی تعریف نقه حنفی میں

الجهاد بذل الوسع والطاقة بالقتال في سبيل الله عزوجل بالنفس والمال و اللسان و غير ذالك . الله رب العزت كراسة بين قال كرف بين الى جان ، بال اورز بان اور دومرى چيز ول سے بعر بور كوشش كرنے كو جباد كہتے ہيں۔ (البدائع دائمنائع)

الجهاد دعوة الكفار الي الدين الحق وقتالهم ان لم يقبلوا .

جہاد کے معنی کا فروں کورین حق کی طرف دعوت ویٹا اور ان سے قبال کرنا اگروہ وین حق کو قبول نہ کریں۔ (خخ انقدیر)

جهاد کی تعریف فقه مالکی میں

قتال المسلم كافراً ذي عهد لا علاء لكلمقالله،

جہاد کے معنی مسلمانوں کا ذی عہد کا فروں سے اللہ کے دین کی سربلتدی کے لئے قبال کرتا۔ (ماشیر العدوی۔ الشرح العقیر)

جهاد کی تعریف فقه شافعی میں

وشر عابذل الجهد في قتال الكفار،

اورجهد ك شرى معنى الى يورى كوشش كافرول معقال كرف من صرف كرنا ( فق البارى)

# جہاد کی تعریف نقبہ بلی میں

الجهاد قتال الكفار،

جهاد کا فروں سے لڑنے کو کہتے ہیں۔ (مطالب اولی انہی ) میتو تھی جہاد کی شرکی تعریف!ب آ ہے جہاد کے تھم کی طرف \_

جہاد کاتھم

منتسبا امام سرحسی رحمدالله فرمائی بین بین جهادا یک محکم فریضداورالله باک کاقطعی فیصله یه جهاد کامنکر کافر بوگا اور جهاد سے منبر رکھنے والا ممراہ ہوگا۔ (مح القدیرس 191 من 5)

ماحب الاختیارفر ماتے ہیں۔ جہادا یک محکم اور طعی فریضہ ہے جس کامنکر کا فرہے اور بیفریفر آن وحدیث اور امت کے اجماع سے تابت ہے۔ (نخ القدیرص 191 من5)

#### جہادی اقسام

كافرون سے جهادكرنے كى دوسميں ہيں۔(١) اقدامى جهاد (٢) دفاعى جهاد

اقدامی جہاد: لینی مسلمانوں کا کافرول کے خلاف خوداقدام جہاد کرنا، اگریداندام ان کافروں پر ہے جن تک دین کی دعوت پہنچ بچکی ہے تو ایسے کافروں کو حملے سے پہلے دعوت دینامستھ ہے اورا گردعوت نہیں پنچی تو پہلے دعوت دی جائے گی اگرنہ مانیں تو جزید کا مطالبہ کیا جائے گا اور یہ بھی نہ مانیں تو ان سے قال کیا جائے گا۔

اقدای جہاد: کی بدولت وہ کافر جومسلمانوں کے ظاف کا رروائی کا ارادہ رکھتے ہوں دب جاتے ہیں اور ان کے وشمن خوف زدہ اور مرعوب ہو کر اسلام کے ظاف سمازشیں نبیل کرتے اس لئے کافروں کومرعوب رکھنے اور انہیں اپنے خلاع انتم کی تحیل سے روکنے اور دعوت اسلام کو دنیا کے ایک ایک چے تک پہنچا نے اور دعوت کے راستے سے رکاوٹیس ہٹانے کے لئے اقدامی جہاد فرض کفا یہ ہے۔ اگر چھے مسلمان میں کرتے ہیں توسب کی طرف سے کائی ہے لیکن اگر کوئی بھی شکر نے توسب کن اور مروں ہے۔ کفا یہ ہے۔ اگر چھے مسلمان میں میں میں ایک امام کے لئے ضروری ہے کہ وہ وارالحرب کی طرف ہرسال آیک یا دومر تبلیکر بھیجا ورعوام پرضروری ہے کہ وہ وارالحرب کی طرف ہرسال آیک یا دومر تبلیکر بھیجا ورعوام پرضروری ہے کہ وہ وارالحرب کی طرف ہرسال آیک یا دومر تبلیکر بھیجا ورعوام پرضروری ہے کہ وہ وارالحرب کی طرف ہرسال آیک یا دومر تبلیکر بھیجا ورعوام پرضروری ہے کہ وہ وارالحرب کی طرف اس میں اپنے امام کی مدوکریں اگر امام کشکر تیں ہیں جھی گاتو گناہ گار ہوگا۔ ( آناوئی شام ک)

نی اقد سلی الله علیه دسلم کے زمانے کا اکثر جہاداقد ای تھا۔ قرآن مجید نے مسلمانوں کو اقد ای جہاد کی تلقین فر مائی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر اقد ای جہاد ہوتا رہے تو دفاعی کی ضرورت ہی چیش نہ آئے لیکن جب مسلمان اقد ای جہاد کے فریضے غفلت کرتے ہیں تو آنہیں دفاعی جہاد پرمجور ہوتا پڑتا ہے جیسا کہ اس دور میں ہور ماہے۔

دفاعی جہاد: بینی اپنے ملک پر تملّہ کرنے والے کفارے وفاعی جنگ کڑنا بیا ہم ترین فریضہ ہے۔ حضرات فقہاء کرام کی عبارت پرغور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مندرجہ ذیل صورتوں میں جہادفرض عین ہوجا تا ہے۔ (1) جب کفارمسلمانوں کے کسی شہریابستی پرحملہ آور ہوجا کیں یا قابض ہوجا کیں۔

(2) جب كفارمسلمانول كے بحدافراد كوكر فاركرليں۔

(3) ايك مسلمان مورت كرفيّار موجائة واست كافرول سے نجات دلاناتمام مسلمانان عالم برفرض موجاتا ہے۔

(4) جب امام بورى توم يا يحما فرادكوجبادك لئے لكنے كاتھم دے۔

(5) جب مسلمالوں اور کافروں کی جماعتیں ایک دوسرے کے آسے سامنے آجائیں اور جنگ شروع ہوجائے۔

فائدہ: فرض عین کامعنی میہ کہ اس جہاد ہیں سب نگلیں مے یہاں تک کہ بیٹا دالدین کی اجازت کے بغیر، بیوی اپنے خاوند ک اجازت کے بغیر،مقروض اپنے قرض خواہ کی اجازت کے بغیر کلیں مے۔

ابتدائی طور پریہ جہاداس علاقے کے مسلمانوں پرفرض ہوتا ہے جن پرحملہ ہوا ہولیکن آگر وہ کافروں کے مقالبے میں کافی ش ہوں پائستی کر میں تو ان کے ساتھ والوں پرفرض ہوجاتا ہے۔اگر وہ بھی کافی نہ ہوں پائستی کریں تو ان کے ساتھ والوں پراس طرح ہے مشرق سے لے کرمغرب تک تمام مسلمانوں پرفرض ہوجاتا ہے۔

نقبهاء کرام کی تصریحات سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ دفائ جہاد صرف ای دفت فرض نہیں ہوتا جس دفت کا فرحملہ کردیں بلکہ جب کا فرمسلمانوں سے "مسافت سفر کی دوری پر ہوں تو اس دفت اس شہر کے مسلمانوں پر جہادفرض ہوجاتا ہے۔ (نھایة المعسماج)

جہاد کوسلسل عمل ہے تعبیر کیا گیا ہے۔ شریعت اسلامیہ کی روسے اس کی درج ذیل اقسام ہیں۔ جہاد بالعلم جہاد بالمال جہاد بالعمل جہاد بالنفس جہاد بالقتال

جهاد بالعلم

جهاد بأعمل

جہاد بالعمل کا تعلق ہماری زندگی ہے ۔ اس جہادیس قول کے بجائے عمل اور گفتار کی بجائے کردار کی قوت سے معاشر ہے میں انقلاب برپا کرنا مقصود ہے۔ جہاد بالعمل ایک مسلمان کیلئے احکام الہید پڑعمل پیرا ہونے اور اپنی زندگی کوان احکام کے مطابق بسر کرنے کا نام ہے۔

#### جباد بالمال

اسينا ال ودين كى سريلندى كى خاطرالله كى راه من خرج كرنے كوجهاد بالمال كہتے ہيں۔

#### جهاد بالنفس

جہاد بالنفس بندہ مومن کیلئے نفسانی خواہشات ہے مسلسل اور عبر آزماجنگ کانام ہے۔ بدوہ مسلسل عمل ہے جوانسان کی پوری زندگی کے ایک ایک کیمے پرمحیط ہے۔ شیطان براہ راست انسان پرحملہ آ در ہونا ہے۔ اگرنفس کومطیع کرلیا جائے اور اس کا تزکیہ ہو جائے توانسان شیطانی وسوسول ہے محفوظ روسکتا ہے۔

#### جهاد بالقتال

یہ جہادمیدان جنگ ہیں کا فروں اور ہوین کے دشمنول کے خلاف اس دقت صف آرا وہونے کا نام ہے جب دشمن سے آپ کی جات ہی جان مال یا آپ کے ملک کی سرحدی خطرے میں ہوں۔اگر کوئی کفر کے خلاف جنگ کرتا ہوا شہید ہوجائے تو قرآن کے فرمان کے مطابق اسے مرد و شہاجائے بلکہ حقیقت میں وہ زندہ ہے۔ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

وَلاَ تَقُولُوا لِمَنْ يُفْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتْ، بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لاَ تَشْعُرُونَ.

اور جولوگ اللہ کی راہ میں مارے جا کمیں آئییں مت کہا کرد کہ بیمردہ ہیں ، (دہ مردہ نیس) بلکہ زندہ ہیں لیکن تنہیں (ان کی زندگی کا)شعور نیس۔

#### جہاد کے احکام کابیان

تمام علاء کرام کا تفاق ہے کہ جب تک کا فراینے ملکوں میں ہوں تو ان سے جہاد کرنا اور ان کے ملکوں پر چڑھائی کرنا فرض گفاریہ ہے۔

حضرت معیدابن المسیب اورعلامه ابن ثبر مه (جیسے حضرات تابعین) کے زو یک ہرعال میں جہاد فرض میں ہے۔ کیونکہ جو شخص بغیر جہاد کے مرجائے اوراس نے جہاد کی ثبیت بھی شرکی ہوتو وہ منافقت کے ایک جصے پہر تا ہے چونکہ نفاق سے بچنا اورائیان لا نافرض میں ہے اس لئے جہاد کی فرض میں ہے بیدونوں حضرات اوران کے ہم خیال اکا براس طرح کے اور بھی ولائل جہاد کے ہرحال میں نہوٹے بہتی فرماتے ہیں۔

فرض کفامیکامعنی میہ ہوتا ہے کہ اگر استے لوگ جہاد کیلئے نکل کھڑے ہوں جواس کام کیلئے کافی ہور ہے ہوں تو ہاتی لوگوں سے جہاد کی فرضیت ساقط ہوجاتی ہے اوران پر جہاد چھوڈ نے کا گناہ بھی نہیں رہ لیکن اگر سارے مسلمان جہاد چھوڈ کر بیٹھ جا کیں توضیح قول کے مطابق جتنے بھی لوگ شرمی معذور نہیں ہیں وہ سب گنھار ہوجا کین گے اورا کیے قول یہ بھی ہے کہ اس صورت میں سب لوگ گنہگار ہوبا کین گے اورا کیے قول یہ بھی ہے کہ اس صورت میں سب لوگ گنہگار ہوبا کین گے اورا کیے قول یہ بھی ہے کہ اس صورت میں سب لوگ گنہگار ہوں کے معذور بھی اور غیر معذور بھی۔

فرض كفايه كالمم يهم ورجه بيه كرمال من ايك مرتبه ضرور كافرول كيكى ملك ياعلاق پرحمله كياجائ اوراس يزياده

بارحملہ کرنا بغیر کمی اختلاف کے انصل ہے اور مسلمانوں کیلئے میہ ہر گر جائز نہیں ہے کہ وہ کوئی سال ایسا گزاریں جس ہیں انہوں ۔۔۔
کافروں پر حملہ نہ کیا ہوالبتہ مندرجہ ذیل مجبوریوں کی وجہ سے ایسا کرنا جائز ہے، مسلمانوں کی کمزوری دیشن کی مہت زیادہ کھڑ سے،
مسلمانوں کی کممل شکست اور کھمل خاتے کا خطرہ ، سامان کی کی ، جانوروں کے چارے کی کی وغیرہ ( نیعنی ان مغروریا سے اورا عذار کی
وجہ سے فرض کفامہ جہاد کو موفر کیا جاسکتا ہے تا کہ مسلمان اچھی طرح تیاری کر سکیں لیکن اگر جہاد فرض میں ہو چکا ہوتو پھر موفر کر ۔۔۔ ک
منجائش نہیں رہتی جیسا کہ آ سے اس کا ذکر آ ہے گا) لیکن اگر تا خیر کیلئے کوئی ضرورت یا عذر نہ جوتو پھر آ کے سال تک جہاد کا ناخہ کرنا
ہر گز جا ترنبیں ہے اس بات کوامام شافعی رحمہ اللہ نے کھمل وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ ( کتاب الام)

امام الحرمین رحمہ اللہ (اکتونی) ارشاوفر ماتے ہیں کہ میرے نزدیک اس بارے میں زیادہ بہتر تول حضرات السولیمین کا ہے وہ فرماتے ہیں کہ جہادایہ جہادایہ جہادایہ جہادایہ اس ایک جس تدر میں کہ جہادایہ جہادایہ جہادایہ اس ایک جس تدر میں ہوا ہے اوا کرنا جا ہے تا کہ و نیا میں یا تو مسلمان باتی رہیں یا ذی ( لینی وہ کا فرکومسلمانوں کو جزید دیے ہوں ) چنا نچہ ( فرض ممکن ہوا ہے اوا کہنا جا ہے) مال میں ایک مرجہ جہادی تخصیص نہیں کرنی جا ہے بلکہ اگر ایک سے زیادہ مرجہ جملہ کرنے کا امکان ہوتو اس ہوتو اس ہوتو اس ہوتو اس ہوتو اس ہوتو ہوں کہنا جا کہ مطور میں ہوتا ہے جمعن اس میں ایک مرجہ جہادی جو بات فرمائی ہے تو اس کا تعلق اس ہے کہنا مطور میں ہوتا ہے کہنا مالیوں کو جو بات فرمائی ہوتو اس کا تعلق اس ہے کہنا مطور می ہرسال میں ایک ہوتا ہے کہنا ہوتا ہے کہنا ہوتا ہے۔ (دومند الطالبین)

حنابلہ میں سے صاحب المنی (علامہ ابن قد ابدر حمد اللہ) فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عذر منہ ہوتو سال میں کم از کم ایک بار جہا دکر نا

( یعنی خود کا فروں کے ملک پر حملہ کرنا) فرض ہے۔ اور اگر ایک مرتبہ سے زائد کی ضرورت پڑے تو وہ بھی فرض ہوگا کیونکہ جہا دفرض کفایہ ہے ( توجب تک کفایہ ہواس کی فرضہ ہوگا۔ (المنی)

کفایہ ہے ( توجب تک کفایہ نہ ہواس کی فرضیت باتی رہے گی ) اس لئے جتنی مرتبہ کی ضرورت ہوگی آئی مرتبہ فرض ہوگا۔ (المنی)

امام قرطبی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے امام پر سال میں ایک مرتبہ دشمنان اسلام کی طرف لشکر بھیجنا فرض ہے

امام یا خود اس لشکر کے ساتھ نکلے گایا مجرا ہے کسی محمد کو بھیج گا۔ پھر میدامام یا اس کا نائب دشمنان اسلام کے پاس پہنچ کر انہیں اسلام
کی دعوت دیں گے اور ( دعوت قبول نہ کرنے کی صورت میں ) ان کی طاقت کوتو ڈیں گے اور اللہ کے وین کو غالب کریں گے اور

یہاں میں دان سے رہے ، پاگل، عورت اور اس شخص پر جو کسی ایسے مرض میں مبتلا ہوجس کی وجہ سے وہ جہاد نہ کرسکے ۔ لیکن ایک
جہاد فرض نہیں ہے ہیچ ، پاگل، عورت اور اس شخص پر جو کسی ایسے مرض میں مبتلا ہوجس کی وجہ سے وہ جہاد نہ کرسکے ۔ آئے ہے معذوری، سرورد ، داڑھ کے درداور ملکے بخار کی وجہ سے جہاد کی فرضیت سما قطانیں ہوتی اس طرح اس شخص پر بھی جہاد فرض
ہے جومعمولی نظر اہو بیامام احمد رحمہ اللہ کا مسلک ہے اور میرے خیال میں کسی (فقیہ) کا اس میں کوئی اختلا ف نہیں ہے۔
ہے جومعمولی نظر اہو بیامام احمد رحمہ اللہ کا مسلک ہے اور میرے خیال میں کسی (فقیہ) کا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔
(ایمنی ماریز ، قد امہ)

علاء کرام کا اتفاق ہے کہ (فرض کفامیہ) جہاد مسلمان والدین کی اجازت کے بغیر جائز نہیں ہے ماں باپ کی غیر موجودگی میں دادادادی کا بھی بہی تھم ہے بلکہ بچے قول کے مطابق والدین کے ہوتے ہوئے بھی دادادادی سے اجازت ضرور ک ہے۔ (المغنی لابن قدمہ) ا مرکمی کواس کے دالدین نے جہاد کی اجازت دے دی تکر پھرانہوں نے اجازت داپس نے لی اب اگرا جازت کی واپسی ان ان کالے کے محاذ جنگ پر تنجنے سے پہلے ہوئی ہے تو اڑ کے پر لازم ہے کہ دائیں آجائے مگر مید کہ دائیں میں اسے جان ومال کا یا دوسرے کا بدین کے دل تو نے کا خطرہ ہو (اگرابیا ہوتو وہ واپس نہ آئے )اگراسے راستے میں مال باپ کی طرف سے اجازت واپس لینے کی اطلاع می محروواکیلاواپس آنے میں خطرو محسوں کرتا ہے تو اگراسے راستے میں کہیں قیام کی جگدل جائے تو وہاں رکا ، مرب اور جب لشكروا پس آئے توان كے ساتھ ميم كالوث آئے ليكن اگروالدين نے بينگ شروع ہونے کے بعد اپن ا جازت واپس کے لی تواہیے وقت میں اس کیلئے واپس آناحرام ہے۔ کیونکہ جب دونول انٹکر آ منے سامنے آجا کیس تو جہاد فرض عین ہوجا تا ہے اور فرمش عین میں والدین کی ا جازت منروری نہیں ہوتی۔ (اُنٹی لاین قدامہ)

جہادا گرفرض کفایہ ہوتواس آ وی کے نکلنے کا کیا تھم ہے جس پر قرضہ ہو۔اس بارے میں نفتہا ءکرام کے مختلف اقوال میں اہام ا ابو بحرابن المئذ رنے كتاب الاشراف بىل كى اسب كدامام مالك رحمه الله نے تواليے مقروض تحص كو جہاديں جانے كى اجازت دى ہے جس کے یاس قرض کی اوا لیک کیلئے محصد ہو۔

امام اوزاعی رحمداللدنے بھی مقروض محض کو بغیر قرض خواو کی اجازت کے نکلنے کی رخصت دی ہے امام شافعی رحمداللہ فرمات میں کہ مقروض آ دی کیلئے جہاد میں لکلنے کی اجازت تب ہے جب وہ اپنے قرض خوا ہوں سے بوچھے لےخواہ قرض خواہ مسلمان ہوں یا كافر-(كتابالام)

ابن المنذ ررحمه الله قرمات بين كداحد كي الرائي من حضرت جابر بن عبد الله رضى الله عند كوالدجها دميس الك ينقع حالا نكدان يرقرض تحا\_ ( سيح بواري)

اور حضورا كرم ملى الله عليه وسلم اور حضرت جابر رمنى الله عنه كويحى الن ك مقروض مونے كاعلم تفا محرك في أبيس جهاد ميس نكلنے سے بیں روکا۔ بیاس بات کی دلیل ہے کہ مقروض آ دمی کیلئے جہاد منع نہیں ہے بشرطیکہ اس نے ایساتر کہ چھوڑا ہوجس ہے قرض کی

امام احمد بن منبل رحمدالله كالمجى يمى مسلك بهاورانهول في ابن المئذر كي طرح حضرت جاير منى الله عند ك والدحصرت عبدالله بن حرام کے واقعے ہے دلیل پکڑی ہے۔ (المنی لا بن تدامہ)

ا مام ابوز کریا نو دی رحمه الله فرماتے میں که اگر مقروض تنگ دست ہوتو اسے جہاد سے نبیں روکا جائے گا کیونکہ اس سے قوری ادا میکی کا مطالبہ نہیں کیا جا سکتا اور اگر مقروض تک دست نہ ہوتو اگر وہ قریضے کی ادا میگی کیلئے اپنا کو کی ایبا ٹائب بنا جائے جواس کے موجود و مال میں ہے قرض ادا کر سکے تو ایسے مقروض کو جہا دمیں نکلنے کی اجازت ہے لیکن اگر و واپنے ٹائب کو کسی غیر موجود مال میں سے قرض ادا کرنے کا کہے تو پھراس کیلئے ٹکلٹا جائز نہیں ہوگا۔ اورا گر قرضے کی ادائیگی کیلئے کوئی وقت مقرر ہے تو پھر (اس ونت ہے پہلے )مقروض کو جہادیں نکلنے ہے۔ اس روکا جائے گا بی قول زیادہ سے ہے۔

(روهمة الطالبين، ج٠١٩م، ٢١٠، بيروت)

جہاد فرض عین کے احکام کابیان

ہارے کی شہر (یا علاقے ) میں داخل ہوجا کیں یا اس پر چڑھائی کردیں یا شہر کے دروازے کے باہر آ کر حملے کی نیت سے
ہزاؤڈ ال دیں اوران کی تعداواس علاقے کے مسلمانوں ہے دگئی یا اس ہے کم ہوتو جہاداس وقت فرض عین ہوجاتا ہے۔ ایسے وقت
میں غلام اپنے آ قاکی اجازت کے بغیر نکلے گا اور عورت اپنے خاویم کی اجازت کے بغیر نکلے گی۔ بشر طیکہ اس میں دفاع کی طاقت
ہو۔ بہی قول زیادہ صحیح ہے اور ہر مخص اپنے والدین کی اجازت کے بغیر اور مقروض قراد کی اجازت کے بغیر نکلے گا۔

ایام ابوصنیفہ رحمہ اللہ ، ایام یا لک رحمہ اللہ اور ایام احمہ بن عنبل رحمہ اللہ کا بھی مسلک ہے اور آگر کا فرمسلمانوں پر اچا تک حملہ کردیں اور مسلمانوں کواڑ ائی کیلئے تیار ہونے اور استی جے ہوئے کاموقع نہ طبقہ ہرائ محفی پر تنہا لڑنا اور اپنا وقاع کرنا فرض ہے۔ جسے معلوم ہوکہ آگراس نے ہتھیار ڈال دیئے تو وہ ماراجائے گامہ مسلمہ ہرمسلمان کیلئے ہے خواہ وہ آزاد ہو یا غلام ، عورت ہویا اعدھا آنگڑ اہو یا تیار وہ اور اگرام کان ہوکہ ہتھیار ڈالنے کے بعد قل بھی ہوسکتے ہیں اور (پی کر) گرفتار بھی تو ایسے وقت میں لڑنا افضل ہے اور ہتھیار ڈالناجا تزراورا گرعورت کو تم ہوکہ آگر ہیں نے ہتھیار ڈال دیئے تو (غلیظ) ہاتھ میری طرف بوھیں محتواس پر اپنے وفاع میں لڑنا

فرض ہے آگر چاس میں اس کی جان بھی چلی جائے کیونکہ جان بچانے کیلئے عزت کو دا کر پر نگا نا جا ترجیس ہے۔

علامدا ذری اپنی کتاب غنیۃ الحتاج میں فرماتے ہیں کہ خوبصورت بے دلیش لڑکے واگر علم ہو کہ اس کے ساتھ کا فراہمی می

آئندہ ہے حیائی کا ارتکاب کر سے ہیں تو اس کا تھم بھی عورت کی طرح ہے بلکہ عورت سے بھی بڑھ کر (اسے اپنے دفاع کی کوشش
کرنی چاہئے اور عصمت کی حفاظت کیلئے جان کی قربانی دینی چاہئے ) اور اگر جس علاقے پر کا فروں نے حملہ کیا ہے وہاں مسلمانوں
کی کشرت ہواور اسنے لوگ کا فروں کے مقابلے پر نکل بچے ہوں جو مقابلے کیلئے کانی ہوں جب بھی باتی مسلمانوں پر ذیا دہ سے تول
کی کشرت ہواور اسنے لوگ کا فروں کے مقابلے پر نکل بچے ہوں جو مقابلے کیلئے کانی ہوں جب بھی باتی مسلمانوں پر ذیا دہ سے تول
کے مطابق ان مجاہدین کی یدو کرنا فرض ہے۔ اور جو خص ایس جگہ پر ہو جہاں سے تملہ آ وروشن مسافت سفر ( یعنی اثرتا لیس میل کی
مسافت ) پر ہوں تو اس محض پر ای طرح جہاد فرض میں ہو جائے گا جیسا کہ اس علاقے والوں پر فرض ہے جہاں وشن نے حملہ کیا

ایک تول یہ بھی ہے کہ مسافت سفر کے اندروالوں پر سے فرضیت ساقط نیس ہوگی اگر چہ کافی مقدار میں لوگ دیمن کے مقالبے پر جا بچے ہوں بلکہ ان پر مجاہدین کی مدد کرنا ورخود میدان جنگ کی طرف سبقت کرنا فرض ہوگا۔ وومسلمان جوای شیرے جس پر کافروں نے حملہ کیا ہے مسافت سفر (اڑتالیس میل) سے زیادہ دورر سنتے ہوں آوان کا بیانکو وہ سمان روں ہر سے کہ اگر مسافت سفر کے اندر کے لوگ وشمنوں کا مقابلہ کرنے کیلئے کانی ہورہے ہوں تو پھران او کوئی کہ ہماد

ودسراتول مدہ کہ جہادالاقرب فالاقرب کی ترتیب سے فرض ہوتا چلا جاتا ہے اس میں کسی مسافت وغیرہ کی قید نیس میں ۔ ہے۔ بلکہ قریب والوں پر پھران کے بعد وانوں پر پھران کے بعد والوں پر جہاد فرض ہوتا جائے گا۔ یہاں تک کہ بیزمرا جائے ک كافرول كوننكست بوكن اورو ومسلمانون كاعلاقه جهور كربهاك مليح بيل-

جوفص ازائى والي شهريد مسافت سفر كا عدر موكاس برجهادى فرضيت كيك سوارى كى كونى شرط بيس بالبند أكرمسافت سفرے دور ہوتو بعض معزات سواری کوشرط قرار دیتے ہیں جبکہ بعض معزات فرمائے ہیں کہ ایسے خت حالات ہی سواری کی کوئی شرطانين بالبنة توشف كابوناجهادى فرضيت كيك شرط بكوكى قريب بويادور

ا الركافرمسلمانوں كے ملك بيس ان كے شهرول اور آباد يول سے دوروي انول بيں يا بهاڑوں بي داخل ہوجائيں تو ان كاكيا تحكم ہے؟ امام الحرمین نقل فریاتے ہیں كدوارالاسلام كے كى جمعے جس واخل ہونا ایسانى ہے جبیبا كەكى شېر بس داخل ہونا۔اس منے ان کونکا لئے کیلئے جہاد فرض میں ہوگا۔ لیکن خود امام الحرمین کار جمان اس طرف ہے کہ جن علاقوں میں کوئی آبادی نیس ہوان كيلي الله كرنااورخودكونكليف من دالنامناسب تبيس ب-

علامه نووى رحمه الله فرياج بين كهام الحرجين كالبررجان قطعة ورست نبيس بيملايه كيدمكن ب كمسلمان دفائ كي توت ر کھتے ہوئے بھی کا فرول کودارالاسلام کے کسی جے پر قبضہ کرنے کی اجازت دے دیں۔(ردعة النابین)

علامه قرطبی اپی تغییر میں لکھتے ہیں کہ اگر کافر دارالاسلام میں داخل نہ ہوئے ہوں مگر اس کے قریب آ میکے ہوں تب مجی مسلمیانوں پرفرض ہے کہود کا فروں کے مقابلے کیلئے با برنگلیں اور (اوراز تے رہیں ) یمبال تک کدانند کا دین غالب ہوا در مرکز اسلام مهمنوظ مرحدي ببخطراور دتمن وليل وخوارجوجائے۔(الجامع) د حام الترآن)

اور یمی مطلب ہے علامہ بغوی کے اس قول کا کہ اگر کافر دارالاسلام میں داخل ہو جا کیں تو قریبی لوگوں پر جہاد فرمن تین موجاتا ہے اور دوروالوں برفرض كفاميد جتا ہے۔ بشرطيكة تريب والے مقابله كرد ہے بول اور كافى مور بے بول . (ثرن ان

آپ نے جہاد کے فرض مین اور فرض کفاریہ و نے کی بحث پڑھ لی ہے میں وہ بحث ہے جسے آٹر بنا کر آج بہت سارے مسلمان خود بھی جہاد مچوڑ بیٹے میں اور دومروں کو بھی اس بحث میں الجھاکر جہادے دورکرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں حالانکہ آپ نے خود پڑھلیا کہ جہاداس وقت قرض کفاریہ وتاہے جب سلمان کا فروں کی طرف ہے اکن ٹس بول۔ ذراول پر ہاتھ رکھ کر بتا ہے کہ کیا آج مسلمان امن میں بیں؟ یقیناً آپ کو برطرف مسلمانوں کی چیخ ویکاراوران کی پر ہندلاشیں اور عقوبت خانوں ہی سسکتی جوانیاں جے چیخ کربتا کیں گی کہ سلمان ہرگز امن میں نیں بلکسان پرتو و چلم ڈھائے جارہے ہیں جوسفاک درندے بھی کمزور جَانُورول پرنہیں ڈھاتے۔جہادتو اس وفت فرض کقابیہ وتا ہے جب کافراپے ملکوں میں ہوں اوران کی فوجیں ان کی سرحد دں ک اندر ہوں۔ گر آج ہرگز ایبانہیں ہے بلکہ امریکی فوجیں ہوں یا ہندوستانی ، برطانوی کشکر ہوں یا فرانسیں ، سربیائی درندے ہوں یا اسرائیلی ، ایتھو پیا کے کالے کا فر ہوں یا اتوام متحدہ کی وردی ہیئے گورے کا فر ، بیسب کے سب ہماری سرحدوں کے اندر کھس کر بہارے علاقوں پر قبضہ جمائے بیٹھے ہیں۔

اور انہوں نے پوری و نیا جی مسلمانوں کا جینا دو بھر کر رکھا ہے تو کیا اب بھی جہاد فرض کفا ہے ہے۔ امریکی را کٹ اسلامی المارت

پر گررہے ہیں برطانوی جہازوں کی گھن گرج حدود حرم بی سنائی دے رہی ہے اور ترکی خلافت کا خون آلود چرہ ہماری فظروں کے
سامنے بار بار آتا ہے اور جمیس برے انجام ہے ڈراتا ہے۔ کیا ان حالات بی جہاد فرض کفایہ ہی رہے گا اگر جہادا ہے بھی فرض
کفایہ ہے تو بھر فرض میں کب ہوگا؟ کیا اس وقت جب امت کے مردوجہ مینک کوننی دیا جائے گا کیا اس وقت جب امرائیل کے
یہوی نیبر کے بعد نعوذ باللہ یہ بید منورو میں جشن منارہے ہوں می کیا اس وقت جب ہمارا گوشت رئیسٹورنوں میں پکا کر کھایا جائے

شایداب تک یمی پرختیں ہوا، ورزتو سب پر جو بو چاہے ہماری زندہ مسلمان بہنوں کے ساتھ ساتھ شہید ہونے والیوں تک کو نہیں بخشا گیا۔ ہمارے بچوں کے سروں سے فٹ بال تک محیل جا چکی ہے۔ شعائر اسلام کو دنیا میں ڈلیل ورسوا کیا جارہا ہے۔ چلئے تھوڑی در کیلئے آئیسیں بزرکر کے اور ول تھام کریہ مان لیتے ہیں کہ جہاد فرض کفایہ ہے تو ذرا بتاہیے کہ یہ کفایہ آج کو ن اداکر رہا ہے فرض کفایہ جباد کا مطلب تو یہ ہے کہ مسلمان خود جا کر کا فروں کے ملک پر حملہ کریں پر حملہ آج دنیا ہیں کہاں ہور ہا ہے فرض کفایہ ہیں تو مسلما توں کے فشکر حملہ کرتے ہیں محرا آج خود ہم پر صلے کئے جارہے ہیں۔

فرض کتابے جہاد میں قو مسلمان اوں کے سلم افتار کا فروں کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں مگر آج تو ہمارے ملکوں میں ہماری نسلوں کو مرتہ کیا جارہا ہے فرض کتابے جہاد میں تو مسلمان کا فروں ہے جا کر کہتے ہیں کدا گراسلام قبول نہیں کرتے ہوتو پھر ہمارے اقتد اراعلیٰ کو سلم کرواور جس جزید دے کرائمن ہے رہو گر آج تو ہم خود کا فرول کو جزید دیتے ہیں اور اقوام متحدہ کی سلائتی کونسل کی شکل میں ان کے اقتد اراعلیٰ کونسلیم کرتے ہیں۔ اور پحر بھی ہمیں امن کی بھیک نہیں ماتی ۔ معلوم ہوا کہ فرض کتابیہ می اوانہیں ہور ہا جس کی وجہ سے آج بیری امت ذات وہتی کا شکار ہے اور کا فرقو میں اسے نوج نوج کر کھار ہی ہیں۔

اے مسلمانو اب اس بحث کا وقت نہیں رہا کہ جہاد فرض میں ہے یا فرض کفامیہ بلکہ اب تو جہاد ہر فرض سے بڑا فرض ہے اور ایسا فرض ہے جس پر ہماری زندگی ، ہماراا بیمان اور ہماری نسلوں کا ایمان موقوف ہے۔تم اسے فرض میں مجھویا فرض کفامیر تمہمارے دشمنوں نے تہمیں مٹانا اپنے او بر قرص کررکھا ہے وہ اپنی فوجیں لے کرمیدان میں اثر آئے ہیں۔

اے جمد عربی اللہ علیہ وسلم کے سیابیو! آج اسلام کی عزت کا مسئلہ ہے تہاری غیرت کمی طرح سے یہ بات گوارا کرتی ہے کہ عزت کا مسئلہ ہے تہاری غیرت کمی طرح سے یہ بات گوارا کرتی ہے کہ جن علاقوں کو تہارے پاک تی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاک خون اور پینے بہا کرآ زاد کرایا تھا اب وہ پھر یہود ہوں کی دسترس میں بیں نفنول نفنی بحثیں چھوڑ وزمین پردیکھو کفر تمہیں چیلنے کررہا ہے اور آسان کی طرف و کھورب کے فرشتے تہارے ساتھ از کر لئر نے کے منتظر ہیں۔

#### اسلام كافلسفه جهادا ورغلطهميون كأازاله

، اسلامی فنسقه جهادی مقصد ندتو مال نیمست سمیننا ہے اور ندبی کشور کشائی ہے۔ جس طرح توسیع پسندان عز اثم اور ہوں منک میری کا کوئی تعلق اسلام کے فلسفہ جہاد سے نیس ہے ای طرح جہاد کے نام پر دہشت گردی کا بھی جہاد سے کوئی واسطہ نیس ۔اس وقت جہاں ایک طرف فیرمسلم مفکرین اور ڈرائع ابلاغ نے اسلامی تقبور جہاد کو بری طرح مجردح کیا، وہاں دوسری طرف بعض ومِشت كرداورا مُبّا پسند كرومون من بمي للفظ جهاد كوا پي ومِشت كردى اوركل وغارت كرى كاعنوان بنا كراسلام كودنيا بجريس بدنام مرنے اور اسلای تعلیمات کے پرامن چرسد کوسٹے کرنے میں کوئی کسرا تھا نہیں رکھی۔

ان مالات بیل منرورت اس امرکی تنی که اسلام کے تقسور جہاد کواس کے حقیقی معنی کے مطابق پیش کیا جائے تا کہ جہاد ہارے م میلا الی می ناه بھی سے اسلامی تعلیمات کے پرامن چہرے کودا غدار کرنے کی محروہ سازش وکا دش کاسد باب کیا جاسکے۔

اسلام کی آفاقی اور ہمہ جہت تعلیمات کا دائرہ کارانسانی زندگی کے اِنفرادی اور اِجتاعی، ہر ضعبہ حیات کومحیط ہے۔ اِن تعلیمات کامتعود ایک متحرک ،مربوط اور پُراَمن انسانی معاشرے کا قیام ہے۔اسلام نے اجتماعی اور ریاسی سطح پر تیام امن ، ناذ عدل وحقوق انسانی کی بھالی اورظلم وعدوان کے خاتمہ کے لیے جہاد کا تصورعطا کیا ہے۔ جہاد دراصل انفرادی زندگ ہے نے کرقومی، می اور بین الاقوای زندگی تک کی اصلاح کے لیے عمل پیم اور جبد مسلسل کا نام ہے۔

#### مغرب ميس جهادكي غلط تشريح

بعض مسلم ممالک اور عالم مغرب میں تضور جہاد کو غلط طریقے ہے چیش کرنے کے حوالے ہے آپ لکھتے ہیں کہ بدسمتی ہے دنیا مے مختلف حصول میں اسلام اور جہاد کے نام پر مونے والی انتہا پیندانداور دہشت گرداند کارروائیوں کی وجہ سے عالم اسلام اور عالم مغرب میں آئ تصور جہاد کوغلط انداز میں مجما اور پیش کیا جار ہاہے۔ جہاد کا تصور ذہن میں آئے ہی خون ریزی اور جنگ وجدال کا تاثر أنجرتا ہے۔اس کی وجہ بیہ ہے کہ بدسمتی سے ٹی زمانہ جہاد کے نظریے کونظر بیدائن اور نظریہ عدم تشدد کا متفاد سمجھا جارہا ہے۔ مغربی میڈیا میں اب لفظ جہاد کو آل و غارت مری اور دہشت کردی کے متباول کے طور پر ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ حالانک اس اور بنیادی طور پر جہادا کیا ایس پرأمن بتمیری، اخلاقی اورروحانی جدوجهد ہے جوجق وصدافت اورانیا نیت کی فلاح کے لیے بیا کی جاتی ے۔ابتداءاس جدوجہد کا جنگی معرک آرائی اور سلح کراؤے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔

یہ جدد جہداُ صولی بنیاد دس پرصرف ایسے ماحول کا تقاضا کرتی ہے جس میں ہر مخص کا ضمیر، زبان اور قلم اپنا پیغام دلوں تک پہنچائے میں آ زاد ہو۔معاشرے پی اس وامان کا دورودرہ ہو۔انسانی حقوق کمل طور پر محفوظ ہوں ۔ظلم واستحصال اور استبداد کی کوئی معنجائش نہ ہواور دنیا کے تمام مما لک پرامن بقائے ہا ہمی کے رشتے میں نسلک ہوں۔لیکن جب اُمن دشن طاقتیں علم وعقل کی رہنمائی سے محروم ہوکر مقابلہ ہر آ جائیں اور اجماعی امن وسکون اور لظم ونتی کے خلاف تناہ کن سازشیں اور علی الاعلان جنگی تد ابیر کرنے لگیں تو ایسے وقت میں جہاد کے معنی ہیں ہوتے ہیں کہامن وسلامتی کے دشمنوں اور ان سے تمام جنگی مرکز وں کے خواف مسلح جدوجهد کی جائے تا کہ امن وآشتی کے ماحول کو بحال اور خیر وفلاح پر جنی معاشرہ قائم کیا جاسکے۔

لفظِ جہادا کیک کثیر المعانی لفظ ہے۔ جس کے لغوی معنی شخت محنت ومشقت، طاقت واستطاعت، کوشش اور جدوجبد کے ہیں۔ امام ابن فارس (م395ھ) لفظِ جہد کامعنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

جهد الجيم والهاء والدال اصله المشقة، ثم يُحْمَلُ عليه ما يُقَارِبُه.

لفظِ جہد (جیم، هاء اور دال) کے معنی اصلاً سخت محنت ومشقت کے ہیں پھراس کا اطلاق اس کے قریب المعنی الفاظ پر بھی کیا جاتا ہے۔ (این فارس، جم مقامیس اللغة 210))

، اس تعریف کی روشی میں جہاد کامغیوم بیہوگا کہ سی بھی امر خیر کی جدوجہد جس میں اِنتہائی طانت اور توت صرف کی جائے اور حصولِ مقصد کے لئے ہرشم کی تکلیف اور مشتنت برواشت کی جائے ، جہاد کہلاتی ہے۔

## اسلام میں جہادی تصور کی وسعت

اسلام فے اصلاح احوال اور دفائی جنگ کے لئے جہادی اصطلاح کیوں استعال کی؟

عربی لغت کے مطابق سرز مین عرب میں جنگ کے لئے جوسینکا وں تراکیب محاورے، علامتیں، استعارے اور اصطلاحات
استعال ہوتی تھیں اِن سب سے بلاشہ وحشانہ بن اور دہشت گردی کا تاثر اُنجرتا تھا۔ عسکری لڑیچ کی اصلاح کے لئے اسلام نے ان
تمام الفاظ اور محاوروں کو ترک کر کے اصلاح احوال کی جدوجہد کی طرح دفائی جنگ کو بھی جہاد کا عنوان دیا۔ بینی اسلامی فلتے نظر سے
مفظ جہاد کا إطلاق اُعلیٰ واَر فع مقاصد کے حصول، قیام امن، فتنہ فساد کے خاتمہ اور ظلم وستم، جروتشد داور وحشت و بربریت کومنانے
کے لئے اپنی تمام ترصلا عیبیں بروئے کا دلائے پر ہوتا ہے۔

ایک سلمان ساری زندگی جوف، منافقت، دجل، فریب اور جہالت کے خاتمہ کے لئے ابلیسی قو توں سے معروف جہادر ہتا ہے۔ لفظ جہاد کے حقیقی معنی سے لوٹ ماد، غیظ و غضب آئی و عاریحری کی ہوتک نہیں آئی بلکہ اس کا معنی پاکیزہ ،اعلی وارفع مقاصد کے حصول کی کا وشوں پر دلالت کرتا ہے۔ ایک مبذب، شائستہ اور بلند عزائم رکھنے والی سلح جو اور اسمن بیند قوم کی اِنقلابی جدوجہد اور مسلسل کا وشوں کے مفہوم کی تعبیر کے لئے لفظ جہاد ہے بہتر کوئی دوسر الفظ نہیں ہوسکا۔ جہادا ہے وسنیع تر معانی میں وقتی یا بنگائی مل نہیں بلکہ مہدے لے کر لی دیک مرومومن کی پوری زندگی پرمحیط ایک جامع تصور ہے۔ لہذا وہ لیحہ جو احترام آومیت اور خدمت انسان بیت کے اس جذبہ سے خالی ہے، اسمام کے لئے قابل قبول نہیں۔

# ائمه لغت اورمفسرین کی آراء کی روشی میں جہاد کی شرعی تعریف

شرع إصطلاح ميں جہاد كامعن اپن تمام ترجسمانی، ذہنی، مانی اور جانی صلاحیتوں كواللہ كی رضا كی خاطر وقف كردينا ہے۔ كويا بندے كا پن تمام ظاہرى و باطنى صلاحیتوں اور قابلیتوں كو أعلی وارفع مقاصد کے حصول کے لیے اللہ كی راہ میں صرف كرنے كو جہاد كہا جاتا ہے۔ تصور كی وضاحت کے لیے اس حوالے سے چندائمہ كی مزید تصریحات ملاحظہ ہوں۔ امام جر جانی 740)۔ 816) کے زو کے جہاد کی تعریف درج ذیل ہے۔

هو الدعاء إلى الدين الحق (جرجاني، كتاب التعريفات: 112)

جہادوین حق کی طرف وعوت ویے سے عبارت ہے۔

امام كمودآ لوى البغدادى 1270) ها تغيرروح المعاني من لفظ جهاد كوالے بيان كرتے ہيں۔

إِنَّ الْجِهَادَ بَلُلُ الْجُهُدِ فِي دَفْعِ مَا لَا يُرْضَى ﴿ آلوسى ، روح المعانى ، 10: 137)

ممسى تاپىندىدو (منرردسان) ئىشكودوركرنے كے لئے كوشش كرنے كانام جهاد ہے۔

جباد کاتر جمه جنگ وجدال یاholy war کرنا درست نبیس

لفظ جہاد کا ترجمہ جنگ وجدال اوراڑائی وغیر ہ کرنا درست نہیں ہے کیونکہ جنگ کے لئے تر آن دحدیث میں لفظ جہاد نہیں بلکہ لفظ حرب اور قبال استعمال ہوتا ہے۔

قرآن وحدیث کی روشن میں لفظ جہاد کے معنی و مغبوم اوراس کے إطلاقات کا جائزہ لینے سے بہات واضح ہوجاتی ہے کہ لفظ جہاد کا ترجہ بھٹ جنگ وجدال اور Wari Wari Wari کرتا درست نہیں ہے۔ لفظ جہاد کا اطلاق سیحی اور بعض مسلمان محققین نے کفار کے ساتھ خصومت یا جنگ کے بیمن نہ توقد یم عمر بی زبان کفار کے ساتھ خصومت یا جنگ کے بیمن نہ توقد یم عمر بی زبان کا اطلاق ہوا ہے۔ کوئک میں بات جاتے ہیں، نہ علائے ادب کے نزدیک درست ہیں اور نہ بی قرآن جس مجمی اس مغہوم پراس کا اطلاق ہوا ہے۔ کوئک عمر بی العقد میں جنگ وجدال کے لئے حرب وقال کے الفاظ استعال کے جاتے ہیں۔ جنگ وجدال کے لئے لفظ حرب قرآن مجمید میں درج ذیل مقامات پربیان ہوا۔

البقرة، 2 : 279، البائدة، 5 : 64، الانفال، 8 : 57، محيد، 47 : 4

اس طرح لفظ قمال درج ذیل مقامات پرجنگ وجدال کے لئے استعمال ہواہے

التوية، 9: 5؛ البقرة، 2: 217، النسأء، 4: 77

#### مغرب مس لفظ جہاد کا غلط انظباق

لفظ جہاد کو جنگ اور قبال کے معنی میں عام کرنے میں انگریزی لغات کا کردار۔

جہاد کے اس غلط مغہوم کو عام کرنے میں انگریزی لغات کا بہت گل دخل ہے۔ لفظ جہاد کے لفوی معنی میں ،اس کے اصطلاحی مغہوم میں اور قرآن وحدیث میں کہیں بھی اس کے اندر holy war war کا معنی نیں پایا جاتا ریخی حقائق البتہ اس امر پر شاہوں نے عوام کے فرتبی جذبات کو اشتعال دینے اور چرچ کو جنگ میں شریک رنے کے لیے شاہد ہیں کہ خود یورپ کے بادشاہوں نے عوام کے فرتبی جذبات کو اشتعال دینے اور چرچ کو جنگ میں شریک رنے کے لیے مور پر محلال کی اصطلاح استعمال کر ناشروع کی اور بعد کے لئر بچر میں بہی معنی بغیر کی تحقیق تفتیش کے جہاد کے ترجمہ کے طور پر مروج ہوگیا۔ اس اصطلاح کو اختراع کرنے کا مقصد فرجبی طبقات کے جذبات کو مجمیز دے کر انہیں جنگ میں شریک کرنا تھا۔ دہشت گردا سانا می اصطلاح اس کو ان کے سیاق وسباق سے کاٹ کر غلط معانی میں استعمال کرتے ہیں۔

• انتها پیندوں اور وہشت گردوں نے قرآن وحدیث کے بعض الفاظ اور اصطلاحات کو بدل رکھا ہے۔ وہ قرآن کریم کی چند
آپات اور بعض احادیث مبارکہ کوان کے شان نزول اور سیاق وسیاق ہے کاٹ کر انتها پینداندادر وہشت گردانہ تشری و تجبیرا ور فلط
انعلماق کرتے ہیں۔ یہ لوگ جہالت اور خو وغرض کے پیش نظر جہاد، شہادت، خلافت، دارالحرب اور دارالا سلام جیسی اصطلاحات کو
کے استعمال کر کے عام سلمانوں اور خصوصانو جوانوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ قرآن وحدیث میں ہے۔ حالانکہ بیاسلام
پر بہت بردابالزام ہے۔ اُن کے اِس خطرناک نظر بیاک قرآن، حدیث اور اسلام کی بنیادی تعلیمات اور مشند و معتبر تشریحات کے
ساتھ کو کی تعلیمات اور مشند و معتبر تشریحات ،

بعض نرہی سیای جماعتوں کا بیرمزاج بن چکاہے کہ دہ اپنے خاص مقاصد کے حصول کے لیے اسلام ، دین ، جہاد ، شہادت اور نفاذ شریعت جیسی اصطلاحات استعال کرتے ہیں۔ ان فرہی سیاسی جماعتوں کے پاسعوام کومتاثر کرنے کے لیے کوئی با قاعدہ پروگرام نیس ہوتا لہٰذاوہ قرآن ،حدیث ،اسلام اور شریعت جیسی اصطلاحات استعال کر کے قوام کے جذبات سے کھیلتے ہیں اور اپنے خود ما خنہ مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

### كمي آيات جهاد ميمنهوم جهادي وضاحت

اگرلفظ جہاد کامنی جنگ اور قبال ہی ہوتا تو پھر مکہ میں نازل ہونے دالی آیات جہاد کے نزول کے بعد صحابہ نے مشرکین کے خلاف مسلح جدوجہد کیوں نہیں گا؟

جہاد کے اس جامع اور وسیع مفہوم کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ قرآ ان تکیم میں جہاد کا تھم سب سے پہلے شہر مکہ میں اُس وقت نازل ہواجب کہ ابھی جہاد بالسیف کی اجازت بھی نہیں کمی تھی۔ محابہ پر جروتشد دکے پہاڑ ڈھائے جاتے مگرانہیں اپنے دفاع اوراپئی جان بچانے کے لیے بھی ہتھیا راٹھانے کی اجازت نہیں تھی۔ انہیں اس وقت تک صبر کرنے کی تنقین کی گئی جب تک اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نجات کی مبل بیدانہ فریادی۔ اس ممانعت کے باوجو وجہاد کے متعلق پانچ آیات مکہ میں نازل ہو کئیں۔

وہ لوگ جنہیں اس بارے میں فکری واضحیت نہیں اور وہ ذبئی البھن کا شکار ہیں، مسلمان ہوں یا غیرمسلم ، مغربی و نیا کے رہنے والی والے ہوں یا مشرتی مما لک کے ، ان سب کو بچھ لینا چاہے کہ اگر جہاد کا مخی قال اور سلح تصاوم ہی ہوتا تو مکہ میں نازل ہونے والی درج ذیل آیات کی کیا توجہ ہوگی جن میں وَ جَساھ ڈھُم یہ جِھاڈا تکبینو افر ما کر صراحثاً جہاد کا تھم دیا گیا ہے۔ یہ آیات جرت سے درج ذیل ہوئی دور میں نازل ہوئی جب اپنے دفاع میں ہتھیا دا تھانے کی تخت ممانعت تھی اور کس لڑائی یا مزاحت کی اجازت نہی اور نہ اس دور میں سلمانوں نے عملاً کوئی جنگ لڑی۔ اگر جہاد کا معنی لڑنا ہی ہوتا تو صحابہ کرام یقیقاً ہتھیا را تھائے اور اپنی تھا ظت اور دفاع میں کھارو مشرکین کہ کے خلاف سلح جباد کے لئے پانچ آیا۔ بھی میں کھارو مشرکین کہ کے خلاف مسلح جنگ لڑتے ۔ لیکن ان میں سے کسی کو اس کی اجازت نہ تھی جباد کے لئے پانچ آیا۔ بھی نازل ہو جباد کے لئے پانچ آیا۔ بھی

اس کا درست جواب سے کے قرآن کی روسے جہاد کے لیے کے تصادم اور کھٹکش کا ہونا ضروری نہیں ہے کیوں کہ اگر ہر حکم جہاد کے لیے سلح تصادم ناگز ہر ہونا تو مکہ میں لفظ جہاد پر مشتمل پانچ آیات کے نزول کے بعدد فاکن سلح جنگ کی اجازت مل چکی ہوتی

حالا تکداییانیں ہے۔اس سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ لفظ جہاد کے سلح لڑائی کے علاوہ کی اور معانی و مفاہیم بھی ہیں جو کہ مکہ میں نازل مونے وال درج ذیل آیات ہوتے ہیں۔ فَ لَا تُطِعِ الْكَفِرِيْنَ وَجَاهِدُهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيْرًا . (النراكان، 52.25) ہیں (اسے مردمومن) تو کا فروں کا کمبنانہ مان اور تو اس ( قر آ ن کی دعوت اور دلائل ) کے ذریعے ان کے ساتھ برداجہاد کر اس آیت میں بڑے جہادے مرادیکم وشعور کے پھیلاؤٹیں جدوجہدہے۔ وَمَنْ جَاهَدَ فَاِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفُسِهِ إِنَّ اللهُ لَغَنِي عَنِ الْعُلَمِيْنَ 0 (أَحَبُوت، 28 6) جو من (راوحق میں) جدوجہد کرتا ہے وہ اپنے بی ( تفع کے ) لیے تک و دو کرتا ہے، بے شک اللہ تمام جہانوں ( <sub>کی</sub> طاعتوں ، کوششوں اور مجاہدوں ) سے بے نیاز ہے۔ يبال پر جبادے مرادروحانی ترتی ہے۔ وَإِنْ جَاهَدَكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَسَلَا تُطِعُهُمَا (النجرت، 8.28) اوراگردہ تھے پر(بیہ) کوشش کریں کہ تومیر ہے ساتھ اس چیز کوشر کیے گھرائے جس کا تھے بچھ بھی علم ہیں توان کی اطاعت مت سوره محکبوت کی اس آیت میں جہادے مراد کی بھی سم کی دانشورانداور مد براندجدوجمدے۔ وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَّنَّهُمْ سُبُلَنَا طَ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِين . (النَّبوت، 29:29) اور جونوگ ہمارے حق میں جہاد (اورمجاہدہ) کرتے ہیں تو ہم یقیناً آئیں اپنی (طرف نیر اوروصول کی) راہیں دکھا دیتے ہیں، اور ب فنك الله صاحبان احسان كوائي معيت عنواز تا بـ مكه يس نازل مونے داني اس آيت مباركه يمراداخلاتي دروحاني اقدار كے احياء اور شخفظ كے ليے جدوجهد ہے۔ وَإِنْ جَاهَدَكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ لا فَكَ تَطِعُهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. اورا گروہ دونوں جھے پراس بات کی کوشش کریں کہ تو میرے ساتھ اس چیز کوشر یک تھبرائے جس ( کی حقیقت) کا بچھے پچھلم نہيں ہے توان كى اطاعت ندكرنا۔ (لقمان، 31:31) ندکورد پانچوں آیات اجرت سے بل مکر بین نازل ہوئیں مرحم جہاد کے باوجود صحابہ کوائے وفاع میں بھی اسلحہ اٹھانے کی اجازت نبین تھی۔اگر جہاد کامعنی سلح جنگ یا آئن اسلحہ کے ساتھ قال ہی ہوتا تو ندکورہ آیات کے نزول کے بعد حضور نبی اکرم صلی التدنيلية وآلية وملم جهاد بالسيف كأنحكم قرمادية اورمحابه كرام جهاد بالسيف كرتيء حالائكه إس أمر يرسب كااتفاق ہے كه جهاد بالقتال ک اِ جازت جمرت کے بعد مدیند میں جا کرلی۔ کیوں؟اس کا سادہ ساجواب بیہے کہ جہاد کا ہر گزمعنی صرف قال، جنگ یالڑائی نہیں

ن ا جارت برت مے بعد مدین کی جا کری۔ یون؟ اس کا سادہ ساجواب یہ ہے کہ جہاد کا ہر گزمتن صرف قال ، جنگ یا لا ای نہیں ہے۔ ہم پیچھے ذکر کر بچکے بیں کہ بیتو انتہا گیندوں اور وہشت گردوں نے اپنے خدموم مقاصد کے حصول کے لیے قرآن وحدیث کے بعض الفاظ اور اصطلاحات کے معانی کو بدل رکھا ہے اور وہ آتل وغارت گری، وہشت گردی اور عسکریت پندی کو جہاد کا نام دیتے بعض الفاظ اور اصطلاحات کے معانی کو بجاد کا نام دیتے

بين-

یں دور میں جن پانچ آیات میں جہادی تلقین کی گئی ہے، اگر آپ ان کے شان دول، تاریخی پس منظرادر سیات دسباق پر فور کریں قرآپ کو پتا چلے گا کہ جہاد کامعنی محض بیس ہے کہ تلوار پکڑ کر لڑائی اور جنگ شروع کردی جائے بلکہ جہاد کے کئی دیگر تقاضے بھی ہیں۔ ان تمام آیات میں جہاد کامعنی علم کی تروی ، روحانی ارتقاء، فکری جدوجہداور اِنفاق و خیرات ہے۔ ہاں البتہ جب جارحیت کی جنگ آپ پر مسلط کروی جائے تب آپ کواجازت ہے کہ آپ اپنی مخاطت اور دفاع کی جنگ لڑیں۔ وفاعی جنگ وہ لڑائی ہے جس کی الا اور بین الا تو ای قانون بھی اجازت دیتا ہے اور اس کاحق دنیا کی ہر تو م اور ہر ملک کو حاصل ہے۔

عصرهاضرمين حضور صلى الله عليه وآله وسلم كى عكمت عملى يراجنمائي

اسلام کا مقعبود تکریم انسانی اور امن و آشتی کی بحالی ہے، سلح تصادم نہیں۔اسلام حتی الوسع صلح جوئی سے کام لیتا ہے۔ کن مالات اور احوال وظروف میں سلح اقد ام کرنا ہے اور کن میں نہیں؟

کہ بیں محابث کوتمام ترجروتشدو، وحشت وہر بریت اورظلم وزیادتی کے باوجود بھی اپنے دفاع بیں پتھیارا ٹھانے کی اجازت نہیں تھی۔اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ سلمانان مکہ اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ سلم تھادم کے ذریعے اپنا وفاع کر سکتے۔ بلکہ اگروہ سلم تھادم کا راستہ اختیار کرتے تو چنداو کوں کو کفار مکہ کے لیے شہادت ہے جمکنار کرنا کیا مشکل تھا مگراسان م کی وہ عالمگیر دعوت جے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وہ آلہ وسلم مبعوث ہوتے تھے اور جے پور کی دنیا میں چھیلنا تھا اس کے امکانات خاصی حد تک معدوم ہو جاتے۔اس لیے کمزور مسلمانوں کو تاکید کے ساتھ طاقتور دشمن کے خلاف ہتھیارا ٹھانے سے روک دیا گیا۔

فوجی قوت کے استعمال اور عدم استعمال کا شرعی پیانہ

بعض اوقات ہم موچۃ ہیں کہ فوتی قوت وطاقت اور مسکری حوالے ہے ہم کس مقام پر ہیں بیخی ہم اپنا وفاع کرنے ہیں کی دور کے زیادہ قریب ہیں یا یدنی دور کے۔ اس حوالے ہے یا در کھیں کہ شرعی قوانیین کا اطلاق ہماری موجودہ حالت کی مما ثلت کے اعتبار سے ہوگا کہ وہ عمد نبوی کے کی دور کے زیادہ قریب ہے یا کہ مدنی دور کے ۔ پس اگر ہماری عسکری قوت کی دور کی طرح کی ہے قو ہمیں بھی بھی مدنی دور کی طرح کا اقدام نہیں کرنا چاہے۔ کیوں کہ ہم اچھی طرح جانے ہیں کہ قبال کی مشر وط اجازت مدید ہیں جا کہ کہ ہیں۔ کر ملی ہے نہ کہ مکہ ہیں۔ دوسری بات ہے کہ مکہ ہیں جہاد کی اجازت تو تھی عکر قبال کی نہیں ، بہی وجہ ہے کہ مکہ ہیں جہاد کی آ یات تو اس مرح کی آبیں ۔ بہی وجہ ہے کہ مکہ ہیں جہاد کی آ یات تو اس مرح کی آبیں ۔ بہی وجہ ہے کہ مکہ ہیں جہاد کی آ یات تو اس مرح کی آبیں ۔ بہی وجہ ہے کہ مکہ ہیں جہاد کی آ یات تو اس مرح کی آبیں ۔ بہی وجہ ہے کہ مکہ ہیں جہاد کی آ یات تو

حضور نبی اگرم صلی اللہ علیہ وہ الدوسلم کی کی دور کی عسکری حکمت عملی سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ اگر کوئی اسلامی ریاست اپنے کسی رشمن کا بھر پورعسکری مقابلہ کرنے کی پوزیشن ہیں نہ ہوتو اسے چاہیے کہ وہ لڑائی چھیڑ کر اپنا نقصان نہ کرے۔ وہ کمی دور کی حکمت و مصالح سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وشمن کے مقابلہ میں اپنے آپ کو سیاس، اقتصادی، فوجی اور اسلحہ الغرض ہر حوالے سے مضبوط کرے۔ مکہ بیں اگر چہ یا نج آباد تازل ہو چکی تھیں گر آپ صلی اللہ علیہ وہ لدوسلم نے ان آبیات کا اطلاق حرب وقبال اور جہاد

### تصادم ہے بیخے اور امن کی تلاش کے لیے ہجرت

حضور نبی اکرم سلی الله علیه و آلدو سلم کامتصد بعثت رشد و مدایت تما، گرون زنی نبیس یم بی وجه ہے که جب مشرکین مکه نظم و ستم کی انتہا کردی تو آپ سلی الله علیه و آلدو سلم نے کسی سلح اقدام کی بجائے اعراض کا راستہ افتیار کیا اور ککراؤ کی بجائے امن کی تلاش میں پہلے حبشہ اور پھر مدید آجرت فریا گئے۔

آگر حضور نبی اکرم صلی الله علیه و آلدوسلم کے کی دور کے ساتی و معاشر تی رویوں پرغور کیا جائے تو بیہ بات واضح بوجاتی ہے کہ وہال ہے کہ وہال ہی آپ سلی الله علیہ و آلدوسلم نے ظلم و جارحیت کے مقابلے میں علود درگزر کی پالیسی انعتیار کی۔ جب مسلما ناب مکہ پروحشت و بربریت اور ظلم وستم کی انتہا ہوگئ تو حضور نبی اکرم صلی الله علیہ و آلدوسلم نے کسی اقدام کی بجائے مسلمانوں کو وبیشہ کی طرف بجرت کرنے کا تھم دے دیا۔

جس طرح پہلے ذکر کیا گیا کہ جہاد جیسے اہم ایشو کا تعلق احوال وظروف بمعروضی حالات اور سیای ومعاشر تی تغیر و تبدلات کے ساتھ بہت گہرا ہے۔اسے کوئی داتا و بینا اور مدبر و تحکیم شخص ہی تجھ سکتا ہے۔

# بَابِ فَضَلِ الْجِهَادِ فِي سَبِيْلِ اللهِ بيرباب الله تعالى كراه مين جهاد كرن فضيلت مين م

شہادت کی بار بارتمنا کرنے کابیان

مَعْدَدُ عَنَى الْمُوْرَكُو اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ طَالَةُ عَنْ الْفُطَيْلِ عَنْ عُمَارَةً ابْنِ الْقَعْفَاعِ عَنْ آبِي ذُرْعَةً عَنْ آبِي هُورَيْسَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعَدَّ اللهُ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيْلِهِ لَا يُخْوِجُهُ إِلَّا جِهَادٌ فِي سَبِيْلِهِ لَا يَعْوَيُ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعَدًا اللهُ لِمَا اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

\*\* حضرت ابو ہریرہ رافضر وایت کرتے ہیں: بی اکرم مَثَاثِیم نے ارشاد فرمایا ہے:

و الله تعالیٰ نے اس فخص کے لیے، جواس کی راہ میں نکاتا ہے (الله تعالیٰ فرما تا ہے) جوفض جھے پرائیمان رکھتے ہوئے میرے رسولوں کی تقد این کرتے ہوئے صرف میری راہ میں جہاد کے لیے نکاتا ہے، تو الله تعالیٰ نے اس کے لیے سے

(اجر) تیار کیا ہے کہ یہ بات میرے ذمہ ہے کہ میں اسے جنت میں داخل کروں گایا بھرجس گھرہے وہ نکلا تھا اسے

دہاں اجراور مال ننیمت کے ہمراہ دالیں لے کرجاؤں گا''۔

نی اکرم نافیظ نے ارشاد فربایا: اس ذات کی هم اجمل کے دست قدرت علی میری جان ہے اگر جھے اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ علی مسلمانوں کو مشقت کا شکار کر دول گا تو علی کمی بھی جنگی مہم سے پیچھے ندر بتا جواللہ کی راہ علی نگلتی ہے کہ علی سب اوگوں کو سواریاں فراہم کرول اور ندان توگوں کے پاس اتن عمین نہ تو میرے پاس اتن عمین نہ تو میرے باس اتن عمین نہ تو میرے باس اتن عمین نہ تو میرے دہ بھی میرے ساتھ آئیں اور نہ بی وہ لوگ اس بات پرخوش ہوں کے کہ وہ لوگ جھے وہ جا کمیں اللہ کی راہ علی جنگ میں اس ذات کی ہم اجمل کے دست قدرت علی جمر کی جان ہے میری بی خواہش تھی کہ میں اللہ کی راہ میں جنگ میں حصہ لیتا بھر جھے شہید کردیا جاتا بھر میں جنگ میں حصہ لیتا بھر جھے شہید کردیا جاتا بھر میں جنگ میں حصہ لیتا بھر جھے شہید کردیا جاتا بھر میں جنگ میں حصہ لیتا بھر جھے شہید کردیا جاتا۔

ثرح

اس ارشادگرامی ہے جہان آنخضرت سلی الله علیہ وسلم کی بے پناہ جد بہ جہاداورشوق شہادت کا اظہار ہوتا ہے وہیں یہ بات بھی 2753: اخرجہ ابناری ٹی ''انجے ''رتم الحدیث عقلا' اخرجہ سلم ٹی ''انجے ''رتم الحدیث 4838' اخرجہ النسائی ٹی ''اسنن' رقم الحدیث 364 والتع مو برق ہے کہ آن مخضرت منی انته علیہ وسلم کی حیات طعیبہ میں کفار سے جتنی بھی جنگیں ہوئیں آپ چند کے علاوہ اور سے میں بون مریک کیوں ندہوستے۔ چنانچیآ پ نے اس کی علت بیان فرمانی کہ میں کفارے جنگ کرنے کے لئے جانے والے ہر مینس غیر شریک کیوں ندہوستے۔ چنانچیآ پ نے اس کی علت بیان فرمانی کہ میں کفارے جنگ کرنے کے لئے جانے والے ہر مستر ہور برفون میں اس لئے شریک نہیں ہوتا کہ اگر میں جنگ میں شریک ہونے کے لئے برلشکر کے ہمراہ جاؤں تو یقینا وہ بہت سے مسنمان جونا دارادر سبدسروسامان بونے کی وجہ سے اپنی سواری نبیس رکھتے جنگ بیس شریک ہونے سے محردم بھی رہ جا کیس م اور میری میدائی کا تم بھی اتنا کیں ہے۔ اور ٹوو میں اتن سوار بول کا انتظام کرنے پر قادر نیس ہوں کہ ان پرسب مسلمانو ل کوسوار کر کے اسين بمراه ك ما ذل واس ك الرجميد لاظ ند بوكه بهت مسلمان جنك بين شريك بون مده جان اور پر جهس مبدا ہو مبائے کی وجہ سے انسر دو دل اور شکته خاطر ہوں سے اور وہ اس کا بہت زیادہ غم محسو*ن کریں سے* تو میر سے انکدر جہاد کا جذبہ اور الندى راويم شهيد مومان كاشوق اتنازياده ہے كہ يس كى يم كشكر كے همراه جانے ہے بازنبيں رہنا عابتاا دراس بات كوبہت زيادو يستدكرتا مون كدمين باربارزنده كياجاؤن اور بربارالله كي راويس ماراجاؤن \_

# مجامد كى مثال نفلى عباوت والله كى طرح ہونے كابيان

2754 - حَدَّلَنَا أَبُوبَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَبْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسِى عَنْ شَيْبَانَ عَنْ فِوَاسِ عَنْ عَبِطِيَّةَ عَنْ آبِي سَعِيْدٍ الْمُحَدِّدِي عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ مَصْمُونٌ عَلَى اللُّه إمَّا أَنْ يَسْكُفِتُهُ إِلَى مَغْفِرَتِهِ وَرَحْمَتِهِ وَإِمَّا أَنْ يَرْجِعَهُ بِأَجْرٍ وَّغَنِيمَةٍ وَّمَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ الصَّالِمِ الْقَالِمِ الَّذِي لَا يَفْتُرُ حَتَّى يَرْجِعَ

حضرت ابوسعید خدری دی این این اکرم نگاییم کایفر مان نقل کرتے ہیں:

'' الله تعالی کی راومیں جہاد کرنے والے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں بیضانت ہے کہ وہ اسے یا تو اپنی مغفرت اور رحمت کی طرف لے جائے گایا جراور مال نمنیمت کے ساتھ اسے اس کے کھرواپس لوٹائے گا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد كرينے والے كى مثال نظى روز ہے ركھنے والے اور توافل اوا كرنے والے كى مانند ہے جوانبيں منقطع نہيں كرتا (اور بير ممل اس دنت تک شار موتا ہے) جب تک وہ (جنگ سے) والی منیس آجاتا"۔

حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک ستر کے دوران رسول کر بیم سلی اللہ علیہ دسلم کے ایک صی بی بہاڑی کے در ہیں ہے گزرے جس بیں شمریں یانی کا ایک چشمہ تھا تو وہ چشمہ ان کو بہت اچھالگاوہ کہنے لگے کہ کاش میں لوگوں سے علیحد کی اختیار کرلوں اور اس درے بیں آ رہا؟ جب رسول کر بیم سلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس بات کا ذکر ہوا تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی ہے فرمایا کہ تم ایسانه کرنا کیونکه تم میں سے می مخف کا اللہ کی راہ لینی جہاد میں قیام کرنا اس کا گھر میں ستر برس نماز پڑھنے ہے بہتر ہے کیاتم اس کو يسترتبيس كرت كدانته تعالى تم كوكال طور يربخش و\_\_ اور تہیں ابتداء ہی میں جنت میں داخل کردے اللہ کی راہ میں جہاد کرد کیونکہ جس مخف نے اللہ کی راہ میں اونٹن کے نواق کے بندر یعنی تھوڑی در سے لئے بھی جہاد کی اس کے لئے جنت وال اب ہوگئی۔ (ترندی مفلوۃ المعاع: جلد سوم رتم الحدیث، 944)

بعدران میرون کے دیر مراوتیں ہے بلکہ کثرت مراد ہے چٹانچہ بیار شادگرای اس دوایت کے منافی نہیں ہے جس میں فرمایا می سے کہ حدیث (مقام الر جل فی الصف فی سبیل اللہ افضل عند اللہ من عبادہ الوجل سنین سنه) کی شخص کا اللہ کی راہ میں دشن کے مقابلہ پرصف میں کھڑا ہونا اللہ کے نزویک کی شخص کی ساتھ برس کی عبادت ہے بہتر ہے۔ "اس صدیث کے کا ہری مفہوم ہے چونکہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں ہے گوشہ کرنے اور جنگل دکو بستان میں عبادت اللی میں مشغول رہنے ہے بخش ومغفرت حاصل نہیں ہوتی اس لئے علاء اس ارشاد گرای کی بیتادیل کرتے ہیں کہ چونکہ اس ذبانے میں جہادواجب تھا۔ یہ بخشش ومغفرت حاصل نہیں ہوتی اس لئے علاء اس ارشادگرای کی بیتادیل کرتے ہیں کہ چونکہ اس ذبائے میں جہادواجب تھا۔ اور کی اللہ علیہ وسلم نے اس ارشاد کے ذریعہ ان صحابی پر گویا بیواضح اور کی گیا گوشہ کرنے بی اور شیاد کے ذریعہ ان صحابی پر گویا بیواضح کیا کہ آگرتم نے دنیا اور دنیا والوں سے ترک تعلق کر کے اس بہاڑی درے میں گوشہ کرنے بی اختیار کی۔

ابتداء جنت میں جانے والوں کے ساتھ جنت میں واقل ہونے پر معمول کیا جاسکتا ہے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ لوگوں کے درمیان رہنا گوشہ کر بنی سے افضل ہے خصوصًا آنمخصرت ملی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سعادت نشان میں تو یہ انضلیت کہیں زیادہ تھی البتز آنمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد بھی بھی گوشہ گزین ہی کو فضیلت حاصل ہوتی ہے جب کہ لوگوں کے درمیان رہنے ہے فتنہ وشرکے غلبہ کاخوف ہو۔

بَابِ فَضْلِ الْغَدُورَةِ وَالرَّوْحَةِ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بيابِ اللَّهِ تَعَالَىٰ كَاراه مِينَ وَثَام كرنْ كَى فَضَيَات مِن جَ

2755 - حَدَّثَنَا اَبُوْبَكُرِ بُنُ آبِى شَيْبَةَ وَعَبُدُ اللهِ بُنُ سَعِيْدٍ قَالَا يَحَدَّثَنَا اَبُوْ خَالِدٍ الْآحُمَرُ عَنِ ابُنِ عَجُلَانَ عَنُ ابِي عَجُلَانَ عَنُ ابِي شَيْبَةِ وَعَبُدُ اللهِ بُنُ سَعِيْدٍ قَالَا يَحَدَّثَنَا اَبُوْ حَمَّرُ عَنِ ابُنِ عَجُلَانَ عَنُ ابِي حَدَّثَنَا اللهِ حَدَيْرٌ مِنَ ابِي هُورَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ غَدُونَةً آوُ رَوْحَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ خَيْرٌ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ غَدُونَةً آوُ رَوْحَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ خَيْرٌ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ غَدُونَةً آوُ رَوْحَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ خَيْرٌ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ عَدُونَةً آوُ رَوْحَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ خَيْرٌ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَامًا عَدُونَةً آوُ رَوْحَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ خَيْرٌ مِنَ

عه حضرت ابو ہریرہ فالنّن روایت کرتے ہیں: نی اکرم مَلَّ اَیْنَا فرمایا ہے: "اللّه کی راه میں ایک صبح یا ایک شام گز ارنا دنیا اوراس میں موجود تمام چیزوں سے زیادہ بہتر ہے"۔ 2756 - حَدَّثُنَا هِ شَامُ بِنَ عَمَّادٍ حَدَّثُنَا زَكُرِيًّا بُنُ مَنظُورٍ حَدَّلُنَا ٱبُوحَاذِمٍ عَنْ سَهُلِ بَنِ سَعْلِهِ السَّاعِدِينِ لَا قَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدُوةٌ أَوْ رَوْحَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَبْرٌ مِنَ اللَّذَيَّا وَمَا فِيهَا

• صرت بل من معدماعدى فكاتوروايت مرت بين: في اكرم مكاتف ارشارفرهايات:

"انته تعانی که راویش منع اش م زاردینا و نیاادراس می موجود تمام چیزون سے مجتر ہے"۔

2757 - حَلَثُنَا مَصُرُ بُنُ عَلِيِّ الْجَهْصَ مِنْ وَمُحَمَّذُ بُنُ الْمُشَى قَالَا حَلَثْنَا عَبُدُ الْوَقَابِ النَّقَيْنَ حَلَّنَا سُمِيْدُ عَنَ آسَى بْنِ مَائِلِكِ أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ قَالَ لَعَلُوَّةً أَوْ رَوْحَةً فِي صَبِيْلِ اللَّهِ جَيْرٌ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ قَالَ لَعَلُوَّةً أَوْ رَوْحَةً فِي صَبِيْلِ اللَّهِ جَيْرٌ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ قَالَ لَعَلُوَّةً أَوْ رَوْحَةً فِي صَبِيْلِ اللَّهِ جَيْرٌ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ قَالَ لَعَلُوَّةً أَوْ رَوْحَةً فِي صَبِيْلِ اللَّهِ جَيْرٌ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ قَالَ لَعَلُوّةً أَوْ رَوْحَةً فِي صَبِيْلِ اللَّهِ جَيْرٌ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ قَالَ لَعَلُوهُ أَوْ رَوْحَةً فِي صَبِيْلِ اللَّهِ جَيْرٌ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فَي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ لَهِ اللّهُ وَسُولًا اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّ

 حضرت النس من ما لك الناتي " مني اكرم بناتي في مان النس كرت بين " الند تعالى كى ماديش من يا بني مر محزارت ونياوراس عن موجوه برجيزے ترياده مبترے "

مطلب میاہ کدجہ دسم ایک ون کی شئے بھی جو کیداری جیسی معموقی خدمت کوانجام دینا اس ال سے بہتر ہے جوالند کنا ہ يرخري كياجائ ، يابيمطلب بي كمرجها ديش محض اليك ون كي جوكيداري كيوش جوا تدسط كا ووونيا كي ويزون سي كنان إود البة

حضرت انس کتے ہیں کے رسول کر میم صلی انفد علیہ وسلم نے قرمان الک من کے لئے ایک شام کے لئے ایندی را وہی ترانت جہادی فرش سے دتیا کی چیزوں ہے بہتر ہے۔ ( بخاری ومسلم )

منطلب بديب كدأ مروق محض كفي كي كي التي الكي شام ك التي بحل جها وهي شريك جوا تو الل براس كوجوا جر المع كاور اس كى جونسينت عاصل جوى وودنيا كى تمام بعمتوى سي مجتر ي كي تكدونيا كى تمام بعتين فزا بوجائدة والى بين اورة خرت كي احت وتي

# بَابِ مَنْ جَهَّزَ غَازِيًّا یہ باب سے کہ جو تھی کمی غازی کوسامان فراہم کرے 2758 - حَدَثَثَنَا أَبِي بِكُو بَنُ أَبِي شَيِّعَ حُلَثَنَا يُؤَمَّدُ بِنُ مُحَمَّدٍ حَلَثَنَا لَيْتُ مُنُ سَعْدٍ عَنْ يَوْبُدَ بَنِ عَبْدِ اللهِ

مَانِي بِينَ الْمُنْ ا 1156 من الله المنظمة ا

**275** كى دايت د كرك كارستان باسمان بالمراق ويرافق ويس

**2756** الله و يهت أو كل أمسية الكن ما منتان و يوهم و والله ل

بُنِ الْهَادِ عَنِ الْوَلِيْدِ بُنِ آبِى الْوَلِيْدِ عَنْ عُنْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سُرَافَةَ عَنْ عُمْرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ حَتَى يَسْتَقِلَ كَانَ لَهُ مِثْلُ آجُرِهِ حَتَّى يَمُوتَ اَوْ يَرْجِعَ

و و حضرت عمر بن خطاب خانفظ بیان کرتے ہیں میں نے نبی اکرم مَنگظ کو بیار شادفر ماتے ہوئے سنا ہے: '' جو محض کسی غازی کو سامان فراہم کر ہے بیہاں تک کہ وہ غازی تیار ہوجائے تو اس شخص کواس غازی کی مانندا جرماتا ہے، یہاں تک کہ وہ غازی فوت ہوجائے یا واپس آجائے''۔

2759 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عَبُدَهُ بُنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَيْدِ الْمَلِكِ بُنِ آبِى سُلَبْمَانَ عَنْ عَطَآءِ عَنْ زَيْدِ بُنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَهَزَ غَاذِيَّا فِيْ سَبِيْلِ اللَّهِ كَانَ لَهُ مِثْلُ اَجُرِهِ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَنْقُصَ مِنْ اَجْرِ الْغَاذِى شَيْئًا

ه و خفرت زید بن خالد جَنی طافق روایت کرتے ہیں: نی اکرم نگافتا اسٹادفر مایا ہے: ''جوفع اللہ کی راہ میں جنگ کرنے والے کسی غازی کوسامان فراہم کرے تو اس ففس کوبھی اس غازی کی ما نندا جرما آ ہےاوراس غازی کے اجرمیں کوئی کی نہیں ہوتی''۔

# بَابِ فَصْلِ النَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ بيهاباللَّدَ تَعَالَىٰ كَارَاهُ مِينَ خَرْجَ كَرِفْ كَافْسَيَاتَ مِينَ بِ

2760 - حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بِنُ مُوسِى اللَّهِ عَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ آبِى قِلَابَةَ عَنُ آبِى آسْمَآءَ عَنْ قَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آفْضَلُ دِيْنَادٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ دِيْنَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى عِيَالِهِ وَدِيْنَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى فَرَسٍ فِى سَبِيلِ اللَّهِ وَدِيْنَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى اَصْحَابِهِ فِى سَبِيلِ اللَّهِ

مه حضرت توبان النفظ روايت كرية بين: بي اكرم فلي المراسة ارشادفر ماياب:

"سب سے زیادہ افضل دینار جے کوئی مخص خرج کرتا ہے وہ دینار ہے جے آدی اپنے بال بچوں پرخرج کرتا ہے یا وہ
دینار ہے جے آدی اللہ کی راہ میں کسی محوث سے پرخرج کرتا ہے اور وہ دینار ہے جے اللہ کی راہ میں آدی اپنے ساتھیوں
پرخرج کرتا ہے "۔

ثرح

حضرت خريم ابن فاتك كيتے بين كدرسول كريم صلى الله عليه وسلم نے قرمايا جو تفس الله كى راہ ميں يعنى جہاد ميں اپنے مال ميں

2759 اخرج الرندي في "الجائع"رةم الحديث 1629 ورقم الحديث: 1630

2768: افرجمه لم في "الشيخ "رقم الحديث. 2307 "فرجه التريدي في" الجامع" رقم الحديث. 1955

ے جو کو گئی فرق کرے گال کے لئے سات سوگن تواب کھا جائے گا۔ ( تدی مکنوۃ نعاق جدرہ قرقہ عدید، 942)
اللہ کی راہ عمر اپنے ول واسباب کو فرق کرنے کا جو تواپ ہے اس کا اوٹی ورجہ بیمان ذکر کیا گئی ہے کہ جبروش فرق کو جائے وا ، وا ، ال اپنے و کہ کو کا ختراز کرے گا و لیے بیان تدفعانی کی رضا پر موتو ف ہے کہ وہ جس کو جائے ہیں ہے ہوں کا ایک میں میں اللہ تعالیٰ کی رضا پر موتو ف ہے کہ وہ جس کو جائے ہیں ہے ہوں کا استان کا متدار کرے گا و لیے بیانتہ تعالیٰ کی رضا پر موتو ف ہے کہ وہ جس کو جسے گا ہی ہے۔

بعی زیاده تواب عضر قرب نے گا۔ اور معزرت ابوامامہ تہتے ہیں کہ دسول کریم صنی القد تنکیدوسلم نے فریا بہترین معدق اس خیرے سے جوائقد کی راہ میں یعنی کی مجاہریا جاتی اور یا طالب علم وین وغیرہ کودیا جائے۔

اور بہترین صدقہ وہ فاوم ہے جوانتہ کی راہ میں (کلیٹے یا عاریٹے) دیا جائے اور بہترین صدقہ انتہ کی راہ میں اسی اوش جوز کی جفتی کے قافل ہو مینی انتہ کی راہ میں اسی اوشی کا دینا افغنل ہے جوز کے راتھ جفتی کی عمر وسطح ٹی ہے تا کہ وہ سواروں کے ہم آ ستھ۔ اب مع ترزی بھٹوۃ المدی جدرور فرالھ بیٹ ، 942)

2761 - حَدَّنَفَ عَالِي اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ الْحَمَّالُ حَدَّنَ ابْنُ آبِى فُلَدُبْكِ عَنِ الْحَلِي بُنِ عَبُدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ عَمْدٍ وَعَبُدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ عَلَيْ اللَّهِ بُنِ عَمْدَ وَعَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمْدٍ وَعَبُدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ قَالَ مَنْ وَجُهِ بِنِ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ وَالْفَقَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعَامَ فِى بَيْنِهِ فَلَهُ بِكُلِّ دِرُهَمِ سَبُعُ مِاتَةِ وَلَا مَنْ عَزَا بِنَفْسِهِ فِى سَبِيلِ اللَّهِ وَالْفَقَ إِللَّهُ مِنْ اللَّهِ وَالْفَقَ فِي مَالِي اللَّهِ وَالْفَاعُ فِي بَيْنِهِ فَلَهُ بِكُلِّ دِرُهَمِ سَبُعُ مِاتَةِ اللَّهِ وَالْلَهُ بِكُلِّ دِرُهَمِ وَاللَّهُ يُعَلِّ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ وَالْفَقَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَاعُ فِى بَيْنِهِ فَلَهُ بِكُلِّ دِرُهَمِ سَبُعُ مِاتَةِ الْلَهِ وَالْلَهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ يَعْلَى لِمُلْكُ فَلِكُ فَلِكُ فَلَهُ بِكُلِ وَرُهُم مِنْ وَاللَّهُ مِنْ لَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ يُعْلَى لِمُعْ مِنْ فَعَ الْمَاعُ مِنْ مُ اللْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ يُصَاعِفُ لِمَنْ يَسَلِ اللَّهِ وَالْفَقَ فَى مُعْلِى اللَّهُ وَالْمُعُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ اللْهُ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللْعُلُولُ اللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ مُنْ وَالْمُ اللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ وَلَاللَّهُ اللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ اللْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللْهُ مُنْ وَلَلْهُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ مُ مُنْ وَاللَّهُ اللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُ وَاللَّهُ مُوالِلِلْهُ مُنْ مُنْ مُ وَاللَّهُ مُنْ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ مُ

حسنرت علی بن ابوط الب بی تخفیز ، حسنرت ابودردا و بی تخفیز ، حسنرت ابو بریره جی تخفی مسترت ابوا مامه با بلی جی تخفیز ، حسنرت می میدانند بن محر بی تخفیز ، حسنرت ابوا مامه با بلی جی تخفیز ، حسنرت می تخفیز ، حسنرت می بدانند بی میدانند بی میداند بی میدانند بی میداند بی میدان

محرائمدال منے ساتی استالاوت کی "اوراند تعالی جس کے لیے جا ہا کے لیے (ایروثواب) کی گنا کرو بتائے"۔

### بَابِ التَّغُلِيُظِ فِي تَرُّ كِ الْجِهَادِ

یہ باب جہادتہ کرنے کی شدید ندمت میں ہے

2762 - حَذَنْنَا هِشَامُ بُنُ عَفَارٍ حَلَّنَا الْوَلِيْدُ بُنُ مُسْلِعٍ حَذَّنَا يَحْيَى بُنُ الْحَارِثِ اللِّمَارِيُ عَنِ الْقَامِعِ عَنْ

2761 ال دوايت كوش كرست عل المام التن ما جرم خروج ر-

2762 افرجها بوداؤد في "أستى" رقم الحديث 2563

آبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّهِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَمْ يَغُزُ اَوْ يُجَهِّزُ غَازِيًّا أَوْ يَخُلُفْ غَازِيًّا فِي آهُلِهِ بِخَيْرٍ أَصَابَهُ اللهُ سُبْحَانَهُ بِقَارِعَةٍ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ

عدد حضرت ابوامامه المنافظة " بي اكرم مَنْ اللَّهُمْ كايه فرمان تقل كرتے ميں:

د ، جو نص بنگ میں حصہ نہیں لیتا' یا کسی عازی کوسامان فراہم نہیں کرتا' یا عازی کی غیر موجود گی میں اس کے گھر والوں کا اجھے طریعے سے خیال نہیں رکھا تو قیامت کے دن سے پہلے بی اللہ تعالی اسے شدیدمصیبت لائل کرےگا''۔

2763 - حَـدَّتَمَا هِنْسَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثْنَا الْوَلِيدُ حَدَّثْنَا آبُورَافِعِ هُوَ اِسْمَعِيلُ بْنُ رَافِعِ عَنْ سُمّي مَوْلَى آبِي بَكْرِ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَقِيَ اللَّهَ وَلَيْسَ لَهُ آثُو فِي سَبِيُلِ اللَّهِ لَفِيَ اللَّهَ وَلِيِّهِ ثُلُمَةٌ

• • حصرت ابو ہر رہ و النظر روایت کرتے ہیں: نبی اکرم تنافیز ارشاد فرمایا ہے: '' جواس حالت بیں اللہ نتعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کہاس پراللہ کی راہ میں (جہاد میں حصہ لینے کا) کوئی نشان شہوئو جب و والله تعالى كى بارگا و ميس حاضر جوگائواس ميس كوئى نه كوئى نقص جوگان-

بَابِ مَنْ حَبَسَهُ الْعُذَرُ عَنِ الْجِهَادِ

بدباب ہے کہ جو تحض عذر کی وجہ سے جہاد میں حصہ نہ لے سکے

2764 - حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثْنَى حَدَّثْنَا ابْنُ اَبِيْ عَدِيٍّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا رَجَعَ رَسُولُ النَّذِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَزُورَةِ تَبُوكَ فَدَنَا مِنَ الْمَدِيْنَةِ قَالَ إِنَّ بِالْمَدِيْنَةِ لَقَوْمًا مَّا سِرْتُمْ مِنْ مَّسِيْرٍ وَّأَلَا قَطَعْتُمْ وَادِيًّا إِلَّا كَانُوا مَعَكُمْ فِيْهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَهُمْ بِالْمَدِيْنَةِ قَالَ وَهُمْ بِالْمَدِيْنَةِ قَالَ وَهُمْ بِالْمَدِيْنَةِ خَبَسَهُمُ الْعُذُرُ

ے حضرت انس بن مالک ڈنٹٹڈ بیان کرتے ہیں: جب غزوہ تبوک سے نبی اکرم منگانٹیڈ کی واپس تشریف لائے اور مدینہ منوره کے قریب بہنچ تو آپ مَنْ اَنْتِمْ نے ارشادفر مایا:

'' مدینه منوره میں بچھلوگ ایسے ہیں کہتم نے جو بھی سنر مطے کیا اور جس بھی جگہ سے گزرے وہ لوگ وہاں تہمارے ساتھ

لوكون في عرض كى : يارسول الله مَنْ النَّيْزَام ! كياوه لوك مدينة من موجود تقيم في اكرم مَنْ يَنْزَام في قرمايا : " وہ دینہ میں موجود تھے لیکن وہ عذر کی وجہ ہے (جہاد میں نٹر کت کے لیے ) نہیں جا سکے ''۔

2765 - حَـذَنَنَا آحُمَدُ بْنُ سِنَان حَدَّثَنَا اَبُوْمُعَاوِيَةَ عَنِ الْآعُمَشِ عَنْ اَبِي شُفْيَانَ عَنْ جَابِرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ

2763. اخرجة التريذي في "الجامع" رقم الحديث 1939 أو 1934: الدوايت والتي كفيل كرت عن المام ابن ماج منقره بين -

2765 افرجه مسلم في الصحيح "رقم الحديث 4909 ورقم الحديث: 4910

اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ بِالْمَدِيْنَةِ رِجَالًا مَّا قَطَعْتُمْ وَادِيًّا وَّلَا سَلَكُتُمْ طَرِيْقًا إِلَّا شَرِكُوكُمْ فِى الْآخِرِ عَبَسَهُمُ الْعُذُرُ قَالَ اَبُوْعَبُد اللّٰهِ اَوْ كَمَا قَالَ كَتَبْتُهُ لَفُظًا

و معرت جابر بنافند روایت کرتے ہیں: بی اکرم مُلَّافِیم نے ارشاد قرمایا ہے:

مدید میں بچھ لوگ ایسے ہیں کہم لوگوں نے جو بھی وادی پار کی اور جس بھی راستے پر چلے وہ لوگ اجر میں تمہارے ساتھ حصد دار ہیں بیدو لوگ ہیں جوعذر کی وجہ سے نہیں آسکے۔

ا الم ما بن ماجه مجتلط کیتے ہیں: یا شایداس طرح راوی نے بیان کی ہے۔ میں بیردوایت ان بی الفاظ میں نوٹ کی تھی۔ شرح

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اور بعض دوسرے وہ (مسلمان ہیں) جنہوں نے اپنے گناہوں کا اقر ارکر لیا، انہوں نے نیک کاموں کو دوسرے برے کاموں کے ساتھ ملا ویا بختریب اللہ ان کی توبہ تبول قربائے گا، بے شک اللہ بہت بخشنے والا بے حدرتم فرمانے والا ہے۔ (الوب:۱۰۲)

#### حضرت ابولبابه نفاظ كي توبه كابيان

اس سے پہلی آیوں میں اللہ تعالی نے منافقین کا ذکر فر مایا تھا جوجھوٹے بہائے تر اش کرغز وہ تبوک میں نہیں مجے تھے۔ بعض مسلمان بھی بغیر کس سبب اور عذر کے غروہ تبوک میں نہیں مجے تھے۔ لیکن انبول نے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وہ الدوسلم ) کے سامنے آ کرا ہے تھے در کا اللہ تعالی ان کو معاف کر اللہ تعالی ان کو معاف کر دیا۔ وہ عالی ان کو معاف کر دیا۔ وہ عالی ان کو معاف کر دیا۔

الم م ابوجعفر بن جرم طبری متونی ۱۳۱ ہے نے اپنی سند کے ساتھ حضرت کی اور حضرت ابن عباس (رضی اللہ علیہ وآلدوسلم )

ہے کہ یہ دس مسلمان سے جوغز وہ جوک بیل نبی (صلی الشعلیہ وآلدوسلم ) کے ساتھ نبیل گئے سے ۔ جب نبی (صلی اللہ علیہ وآلدوسلم )
غزوہ جوک سے واپس تشریف لائے تو ان بیل سے سات نے اپ آپ کو سجد کے ستونوں کے ساتھ یہ ندھ لیا۔ اور وہ الیم جگئی جہال سے نبی (صلی اللہ علیہ وآلدوسلم ) گزرتے ہے۔ جب آپ (صلی اللہ علیہ وآلدوسلم ) کررتے ہے۔ جب آپ (صلی اللہ علیہ وآلدوسلم ) نے ان کودیکھا تو فر باید: یہ کون لوگ بیل جنبوں نے اپ آپ کو سمجد کے ستونوں کے ساتھ با ندھا ہوا ہے؟ سلمانوں نے کہا: یہ ابول با اور ان کے اصحاب ہیں جو آپ (صلی انتہ علیہ وآلدوسلم ) نے فر بایا: اور میں انتہ کی تھے۔ یہ اس وقت تک بندھے دیں گے جب تک آپ (صلی اللہ علیہ وآلدوسلم ) ان کا عذر تبول کر کے ان کوئیں کھولیں گے۔ نبی (صلی اللہ علیہ وآلدوسلم ) نے فر بایا: اور میں انتہ کی تم کے ان کوئیں کوئیں گولیس کے بیا کہ واللہ میں ان کو کھولے کا تھم نہ و کے ساتھ جہادش نہیں گئے۔

جب ان مسلمانوں کو بینجر پنجی تو انہوں نے کہا: ہم خودائے آپ کوئیں کھولیں تے جی کہ اللہ تی ہمیں کھولے گا۔ تب اللہ تبارک و تعالی نے بیآ بت نازل فرمائی اور بعض دومرے وہ (مسلمان ہیں) جنہوں نے اپنے گناہوں کا اقر ارکرلیا۔ انہوں نے نی کاموں کو دوسرے برے کاموں کے ساتھ طا دیا اور عنظریب اللہ ان کی تو بہ قبول فرمائے گا۔ حضرت ابن عباس سے دوسری
روایت ہے ہے کہ یہ چیا فراد تھے اوران بیل سے ایک حضرت ابولبا بہ تھے۔ زید بن اسلم سے روایت ہے کہ جن مسلمانوں نے خود کو سنونوں سے با ندھا تھا وہ آگھ افراد تھے۔ ان بیل کردم ، مرداس اور ابولبا بہ تھے۔ قما وہ سے کہ بیسات افراد تھے۔ ان بیل ابولبا بہ بھی تھے کیکن وہ تبن صحابہ (بلال بن امیہ ، مرارہ بن رہے اور کعب بن ما لک) ان بین بین تھے۔ ضحاک نے روایت کیا ہے کہ یہ ابولبا بہ کا سابولبا بہ اور ان کے اصحاب تھے۔ اللہ تعالی نے ان کی تو بہ قبول کر لی تھی اور ان کو کھول دیا تھا۔ مجاہد نے روایت کیا ہے کہ ابولبا بہ کا عنوں نے بنوقر یظ کو اشارہ سے بہتایا تھا کہ اگرتم مجہ (صلی اللہ علیہ وہ آلہ وسلم ) کے کہنے ہے قلعہ سے نکل آئے تو وہ تم کو وہ تم کو وہ تم کو وہ تم کو بائد ما تھا۔ ہوں نے اپنے ہاتھ کو حلقوم پر رکھ کر اشارہ کیا تھا۔ امام ابوجھ نفر نے کہا: ان روایات میں اولی میہ ہے کہ حضرت ابولبا بہ نے غروہ وہ توک میں مسلمانوں کے ساتھ تہ جائے کی وجہ سے اپنے آپ کو مجمدے سنون کے ساتھ بائد ہا تھا۔ الم ابولیا بہ نے غروہ بائد ہا تھی اور ان کی اور ان کی ابولیا بہائے کا دھونے کی وجہ سے اپنے آپ کو میں مسلمانوں کے ساتھ تہ جائے کی وجہ سے اپنے آپ کو میں مسلمانوں کے ساتھ تہ جائے کی وجہ سے اپنے آپ کی میں مسلمانوں کے ساتھ تہ جائے کی وجہ سے اپنے آپ کو میں مسلمانوں کے ساتھ تہ جائے کی وجہ سے اپنے آپ کو میں مسلمانوں کے ساتھ تہ جائے کی وجہ سے اپنے آپ کو میں میں اور کی میں میں اور کیا تھی اور اپنی بیا اس کی میں میں اب کی ساتھ تھے تھی اور کی دور سے کہ میں میں اور کیا تھی اور کی کی تھی اور کیا تھی اور کیا تھی اور کیا تھی اور کیا تھی کہ کی تھی کی دور سے اپنی تھی اور کیا تھی اور کیا تھی اور کیا تھی کی دور سے کہ میں کی کی تھی کی دور سے کہ کے کہ کی دور کیا تھی کی دور سے کی تھی کی دور سے کی تھی کی دور سے کی کی دور سے کی کی دور سے کی کو کی دور سے کی کی دور سے کی دور سے کی دور سے کی کی دور سے کر دور سے کی کی دور سے کی د

### بَابِ فَضَلِ الرِّبَاطِ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ بدباب الله تعالى كى راه ميں پہره دينے كى فضيلت ميں ہے

2766 - حَدَّلُنَا هِ شَامُ بُنُ عَمَّادٍ حَدَّلَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ زَيْدِ بْنِ آسْلَمَ عَنْ آبِيْهِ عَنْ مُصْعَبِ ابْنِ قَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ الزَّبَيْرِ قَالَ حَطَبَ عُنْمَانُ بْنُ عَفَانَ النَّاسَ فَقَالَ يَاكِنُهَا النَّاسُ إِنِّى سَمِعْتُ حَدِيثًا مِّنُ رَسُولِ اللهِ عَبْدِ اللهِ بُنِ الزَّبَيْرِ قَالَ حَطَبَ عُنْمَانُ بْنُ عَفَانَ النَّاسَ فَقَالَ يَاكُمُ وَيِصَحَايَتِكُمْ فَلْيَخْتَوُ مُخْتَارٌ لِنَفْسِهِ آوَ لِيَدَعُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ عَدْيُهِ وَسَلَّمَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ رَابَطَ لَيَلَةً فِي سَبِيلِ اللهِ مُبْحَانَهُ كَانَتُ كَالْفِ لَيَلَةٍ صَيَامِهَا وَلِيَامِهَا وَلِيَامِهَا وَلِيَامِهَا وَلِيَامِهَا

علی حدم حدرت عبداللہ بن زبیر بڑا تجابیان کرتے ہیں: حضرت عمان عنی رفائن نے لوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے فرمایا:
ارگوا ہیں نے بی اکرم مُؤائیڈ کم کر بانی ایک حدیث من رکھی ہے، ہیں نے وہ حدیث تنہیں صرف اس وجہ سے نہیں سائی کیونکہ ہیں تہمارے حوالے سے اور تمہارے ساتھ کے حوالے سے بخیل ہوں (لیمنی مجھے بیدا ندیشہ تھا کہ اگر ہیں نے وہ حدیث سنادی تو تم لوگ جھے چھوڑ کر جہاداور سرحدوں پر پہرے کے لیے چلے جاؤگ کی اب آدی کو اختیار ہے کہ دوہ اسے نے اور تمار شرفر ماتے ہوئے

سناہے: '' ''جو محض اللہ تعالیٰ کی راہ بیس ایک رات پہرہ ویتا ہے' تو بیا لیک ہزار دن کے نفلی روزے رکھنے اور ایک ہزار را توں کی عبادت کرنے کی مانند ہے''۔ 2767 - حَدَّلَنَا يُونُسُ بُنُ عَيْدِ الْآعُلَى حَلَّنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبِ آخُبَرَيٰ اللَّيْتُ عَنُ زُهُرَةَ ابْنِ مَعْبَدٍ عَنُ آبِي هُوَيُونَ اللَّهِ عَنُ آبِي هُوَيُونَ اللَّهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَّابَ مُوَابِطًا فِي سَبِيلِ اللهِ آجُوى عَلَيْهِ الْجُورَى عَلَيْهِ الْجُورَى عَلَيْهِ الْجُورَى عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَّابَ مُوابِطًا فِي سَبِيلِ اللهِ آجُورى عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَّابَ مُوابِطًا فِي سَبِيلِ اللهِ آجُورى عَلَيْهِ وَوَعَلَمُ قَالَ مَنْ مَّابَهُ مُوابِطًا فِي سَبِيلِ اللهِ آجُورى عَلَيْهِ وَوَهَلَمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَوَهَا الْفَتَانِ وَبَعَثَهُ اللّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمِنَا قِنَ الْفَزَعِ عَمَلِهِ الطَّالِحِ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمِنَا قِنَ الْفَزَعِ عَلَيْهِ وَوَقَعَ أَلُونَ عِنْ الْفَتَانِ وَبَعَثَهُ اللّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمِنَاقِينَ الْفَزَعِ عَلَيْهِ وَوْقَهُ وَآمِنَ مِنَ الْفَتَانِ وَبَعَثَهُ اللّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمِنَا قِنَ الْفَزَعِ عَلَيْهِ وَلَقَهُ وَآمِنَ مِنَ الْفَتَانِ وَبَعَثَهُ اللّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمِنَاقِينَ الْفَزَعِ عَلَيْهِ وَلَعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَانِ مُعْلَالِهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعْ مُ الْفَقَالِ وَاللّهُ مَا الللهُ عَلَى اللهُ الْقَالَ عَلَى اللّهُ مَلْ وَالْعَلَى اللّهُ اللهُ الل

'' چوض الله تعالی کی راه میں پیرودیتے ہوئے فوت ہوجائے تو وہ جو بھی نیک عمل کیا کرتا تھا الله تعالی اس نیک عمل کو جائے اللہ تعالی کی راہ میں پیرودیتے ہوئے والے دوافراد (لینی منکر نکیر) سے محفوظ رکھے گا اور جب قیامت کے دن اسے اٹھائے گا'تو اسے تھبراہٹ سے محفوظ رکھے گا''۔

2768 - حَدَّثَ مُحَمَّدُ مُنُ إِصَّمِعِيْلَ مِن صَمُرَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ مِنْ يَعْلَى السَّلَمِيُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ مِنْ مَعْرَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ مِنْ يَعْمِ وَعَنْ مَّحَمُولِ عَنْ أَبَي مِن تَعْبِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَرِ بَاطُ يَوْمٍ فَيْ سَيِسْلِ اللهِ مِنْ وَرَآءِ عَوْرَةِ الْمُسْلِمِيْنَ مُحْتَبِبًا مِنْ غَيْرِ شَهْرِ رَعَضَانَ آعْظَمُ آجُرًا قِنْ عِبَادَةٍ مِالَةٍ سَهُ مِينَامِهَا وَلِهَا مَا أَوْاهُ قَالَ مِنْ عَبَادَةٍ آلْفِ سَنَةٍ مِينَامِهَا وَقِبَامِهَا وَرِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَيِسُلِ اللهِ مِنْ وَرَآءِ عَوْرَةِ الْمُسْلِمِيْنَ مُحْتَبِع يَنْ فَهُر وَعَلَى اللهِ مِنْ وَرَآء عَوْرَةِ الْمُسْلِمِيْنَ مُحْتَبِع اللهِ مِنْ وَلَاهُ مَا أَوَاهُ وَلَا مِنْ عِبَادَةٍ آلْفِ سَنَةٍ مِينَامِهَا وَقِبَامِهَا قَالُ إِلَى آخَلِهِ سَالِمًا لَمْ مُحْتَبِع مَلِي اللهِ سَنَةٍ مِينَامِهَا وَقِبَامِهَا قَالُ مِنْ عَبَادَةٍ آلْفِ سَنَةٍ مِينَامِهَا وَقِبَامِهَا قَالُ مِنْ عَبَادَةِ آلْفِ سَنَةٍ مِينَامِهَا وَقِبَامِهَا قَالُ مِنْ عَبَادَةً آلْفِ سَنَةٍ مِينَامِهَا وَقِبَامِهَا قَالُ مِنْ عَبَادَةً آلْفِ سَنَةٍ مِينَامِهَا وَقِبَامِهَا قَالُ مِنْ عَبَادَةً آلْفِ سَنَةٍ مِينَامِها وَيُعْلِمُ اللهُ إِلَى آخَلِهِ سَالِمًا لَمْ مُحْتَبُ عَلَيْهِ سَيِّهُ وَلَا مُولًا مَلْ مَنْ عِبَادَةً آلْفِ سَنَةٍ مِينَامِها وَقِيَامِها قَالْ مِنْ وَقَوْرَةً اللهُ إِلَى آخَلِه مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْفَالُ اللهُ اللهُ عَالَهُ مَا لُولِ اللهُ الْفَالِمُ الْمُعْلَى الْعُلْمَةُ وَلَا مُنْ مُنْ مُعْتَلِه مِلَا اللهِ اللهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُلْولُولُ اللهُ وَلَا مُولُ اللهُ الْمُلْعِلُهُ مُنْ مُنْ اللهُ عَلَى مِنْ اللهُ الْمُعْلَى الْمُؤْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُ الْمُؤْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُ

• حضرت الى بن كعب الفيزروايت كرت بين: في اكرم مَنْ الله في ارشادفر ما ياب:

"الله تعالی کی راہ میں ایک دن پہرہ دینا جوسلمانوں کی حفاظت کے لیے ہواور تواب کی امیدر کھتے ہوئے ہواور مضان کے مہینے کے علادہ ہوئو یہ ایک سوسال کے نفی روزے رکھنے اور نفلی قیام کرنے سے زیادہ اجر رکھتا ہے اور مسلمانوں کی حفیظ فت کے لیے تواب کی امیدر کھتے ہوئے رمضان کے مہینے میں الله تعالی کی راہ میں ایک دن پہرہ دینا الله تعالی کی بارگاہ میں ایک بزارسال کے نفلی روزے رکھنے اور رات مجر نوافل اوا کرنے سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے، الله تعالی کی بارگاہ میں ایک بزارسال کے ماتھ تھے و سے توایک بزارسال تک اس کا کوئی کناہ نوٹ نیس ہوگا اور ایسے خص کو اگر الله تعالی ای کوئی کناہ نوٹ نیس ہوگا اور اس کی نیکیاں کھی جاتی رہیں گی اور قیامت تک اے بہرہ دواری کا تواب ملے گا"۔

بَابِ فَضَلِ الْحَرَسِ وَالتَّكْبِيْرِ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ بيه باب ہے كه الله نتمالي كي راه ميں تفاظت كرنا (ليني بهره دينا) اور تكبيز كهنا

2769 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَاحِ آنْبَآنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِح بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَائِدَةَ عَنْ عُمَرَ

2752: ال دوايت أول كرف من المام ابن ما جدم عرد إلى -

2767: اس روایت کونتل کرنے میں امام این ماجے متفرد جیل۔

2789 ال روايت كونل كرف ش الم الن ماج متفرد يل-

مستخد الْعَذِيْزِ عَنُ عُفْبَةَ بَنِ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحِمَ اللَّهُ حَارِسَ الْحَرَسِ

بَنِ عَبُدِ الْعَذِيْزِ عَنُ عُفْبَةَ بَنِ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحِمَ اللهُ حَارِسَ الْحَرَسِ

وه حضرت معتبر بن عامر جن إلى المنظر وايت كرت بين: بي اكرم المنظم المناه عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه ال

السرى ما ما من المسلم المسلم المراب المسلم المراب المسلم المراب المسلم المراب المسلم المراب المراب

حفرت مبداللہ بن مبھی ہوروہ ہے ہے تی کر یم سلی اللہ علیہ وسلم ہے ہو جھا گیا کہ قماز کے اعمال (ارکان ) بیس ہے کونسا ملل (رکن) افضل ہے آپ سلی اللہ علیہ و تر مایا طویل قیام کرنا ہو جھا گیا کون ساصد قد افعنس ہے قرمایا مطلس و مختان اپنے فقر وافلاس کے باوجود محت و مشقت کر کے نکالے ہو چھا گیا کون کی جمرت بھر جواس چیز کو چھوڑ و دے جس کواللہ نے حرام قر اردیا ہے لیمن آگر چہ ججرت کے معنی دارالکھ کو چھوڑ کر دارالسلام جس چلے جانا ہیں کئین حرام چیزوں کو چھوڑ کر حوالہ اللہ جس چلے جانا ہیں کئین حرام چیزوں کو چھوڑ کر طال چیزوں کو افعنیا رکرنا ہی ججرت بی بھرات ہے بلکہ میں جمرت بہتر ہے ہو چھا گیا کون ساجباد بہتر ہے قرمایا اس محت کی جہاد (جو اللہ بھر بی جان کے در نیم شرکین سے جہاد کر ہے تھی گیا جہاد شرکی کا سامارا جانا بہتر ہے لین کون ساخبید انصل ہے قرمایا اس محت کی خون بہایا جان کے در نیم شرکین سے جہاد کر ہے گھوڑ ہے کی ٹوئیس کا ٹی جان کا مواجب نے اور جس کے گھوڑ ہے کی ٹوئیس کا ٹی جان کہ میں ایک خون بہایا جاتے اور جس کے گھوڑ ہے کی ٹوئیس کا ٹی جان کہ در اجابے ابودا و داور در ان کی کھوڑ ہے کی ٹوئیس کا ٹی جان کے در اجبال جس کون سامارا جانا بہتر ہے ہو جھا گیا کہ انتان ہے جوخود بھی مارا جائے اور جس کے گھوڑ ہے کی ٹوئیس کا ٹی گھا اند علیہ و سلمان اللہ علیہ و جھا گیا کہ نماز جس کون سے جہاد جس میں حاصل شدہ مال شیمت کی بارے جس میں حاصل شدہ مال شدہ میں کی جمور کی خیات نہ کی گئی ہواور بچھا گیا کہ نماز جس کون کی چیز افعن ہے جو را اور خوالی نے کہ مال فیل کے جو سرک کھی خوالی جو رہوں کی خوالہ کیا تھا کہ کھوٹ کی ایس کے بعد صدیت کے الفاظ ابودا و دونسائی نے کہ مال فقل کے جیں۔ (مکان جاسم بور جو ان کھوٹ کی الفاظ کی جو میں کا کوئی تھی جو بھوٹ کی جو کھیا گیا کہ نماز جس میں کون کی جو میں کہ در ایس کے معد صدیت کے الفاظ ابودا و دونسائی نے کہ الفائل کے جیں۔ (مکان جانس کے بعد صدیت کے الفاظ ابودا و دونسائی نے کہ الفائل کے جیں۔ (مکان جانس کے بعد صدیت کے الفاظ ابودا و دونسائی نے کہ الفائل کے جو بھوٹ گیا گئی تھوٹ کی کوئی تھا گیا گئی کوئی کوئیس کے دونس کے کہ کوئی کوئیل کی کوئیس کی خوالوں کے کہ کیا کوئی کوئیس کے خوالے کے کہ کوئیس کی خوالوں کی کوئیس کے کہ کوئیس کوئیس کی کوئیس کے کوئیس کی کوئیس کی کوئیس کی کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کی کوئیس کوئیس کی کوئیس کی کوئیس کوئی

<sup>2770</sup> اس روایت کوفل کرنے میں امام این ماجیمنفرد ہیں۔

ارے میں کے جانے والے سوالات کے بیوابات سائل کی حشیت اوراس کے احوال کے مناسب ارشاد فرمائے پئتا نچہ بنس سائل بارے میں کئے جانے والے سوالات کے بیوابات سائل کی حشیت اوراس کے احوالی کے مناسب ارشاد فرما اور زم کر ڈ بنس سے میں تکمبر وورشی کے آثار و کیمے اس کو بیواب ویا کہ سب سے بہتر عمل تو اسمع و زم خو کی ہے جیسے سلام کو ظاہر کر ٹا اور زم کر ڈ بنس سے سائل میں بخل اور عست کے آثاریائے۔

اں نے قرمایا کہ سب ہے بہتر عمل تاوت ہے جیے تھا چوں اور فقیروں کو کھانا کھلانا وغیروائی طرح جس سائل میں عبادت کے معالمے میں ستی کے آثار پائے اس کو جواب و یا کہ سب سے بہتر عمل تبجر کی نماذ ہے غرضیکہ جس سائل کو جس حالت میں پایا اس کا جواب ای کے مناسب حال و یا وائی اعتبارا عمال کی افغیلہ کی مراو کو یا در حقیقت سائل کے حق میں ہے کہ مثلا جس سائل میں بخل وحست کی تعملتیں تھیں اس کے حق میں سب سے بہتر عمل حقاوت ہی تھایا پھریہ کہا جائے گا کہ جس موقع پر جس عمل کو سب سے بہتر عمل فرمایا گیا ہے اس سے مرادیہ ہے کہ یعمل افغال میں سے ایک افغال عمل ہے۔

1771 - حَدَّثَنَا اَبُوْبَكُرِ بُنُ آبِى شَيْرَةَ حَدَّثَنَا وَكِنْعٌ عَنُ اُسَامَةَ بْنِ زَبْدٍ عَنْ سَعِبْدِ الْمَفْهُرِيّ عَنُ آبِى هُوَيُرَةً اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلِ أُوصِيكَ بِتَغُوّى اللهِ وَالتَكْبِيْرِ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ

• حضرت ابو ہریرہ فرقعت ان کرتے ہیں: نی اکرم مُلَّائِمُ نے ایک مخص سے فرمایا۔ " میں تہیں اللہ تعلق سے فرمایا۔ " میں تہیں اللہ تعالیٰ سے ڈر نے اور ہر بلندی پر چڑھتے ہوئے تھیں کہنے کی تلقین کرتا ہوں "۔

### باب الْنُحُرُّوْجِ فِى النَّفِيْرِ بيهاب جهاديس شريك مونے كے ليے تكلنے بيس ہے

2772 - حَدِّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَبُدَةَ اَنْبَانَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنْ فَابِتٍ عَنْ آنَسِ بَنِ مَالِكٍ قَالَ فُرِكِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَانَاسِ وَلَقَادُ فَرَعَ الْمَالِيُةِ لَكَلَّةً وَسَلَّمَ وَقَدْ سَرَقَهُمْ إِلَى الْقَوْتِ وَهُوَ عَلَى فَوسٍ فَانُعَلَمُ وَسَلَّمَ وَقَدْ سَرَقَهُمْ إِلَى الْقَوْتِ وَهُوَ عَلَى فَوسٍ فَانُعَلَمُ وَسَلَّمَ وَقَدْ سَرَقَهُمْ إِلَى الْقَوْتِ وَهُوَ عَلَى فَوسٍ فَانُعَلَمُ وَسَلَّمَ وَقَدْ سَرَقَهُمْ إِلَى الْقَوْتِ وَهُوَ عَلَى فَوسٍ فَانُعَلَمُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ السَّيْفُ وَهُو يَقُولُ يَنَايُهَا النَّاسُ لَنَ تُرَاعُوا يَرُدُّهُمُ ثُمَّ قَالَ لِلْفَرَسِ لَا يَعْدَدُ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّيْفُ وَهُو يَقُولُ يَنَايُهَا النَّاسُ لَنَ تُرَاعُوا يَرُدُّهُمُ ثُمَّ قَالَ لِلْفَرَسِ وَجَدْنَاهُ بَحُولًا الْوَالِدَ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّيْفُ وَهُو يَقُولُ يَنَايُهَا النَّاسُ لَنَ تُرَاعُوا يَرُدُّهُمُ ثُمَّ قَالَ لِلْفَرَسِ وَجَدْنَاهُ بَحُولًا الْوَالِدَةُ الْمَالُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّيْفُ وَهُو يَقُولُ لِيَانَهُ النَّاسُ لَنَ تُرَاعُوا يَرُدُ وَهُ قَالَ لِلْفَرَسِ وَجَدُونَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاسُ لَلَ تُوالِدًا اللَّهُ اللَّ

ع ابت نای رادی حضرت انس بن مالک النظافظ کے بادے میں یہ بات ذکر کرتے ہیں، (ان کے سامنے) تی اکرم سکانیڈ کا ذکر کیا گیا تو دہ بولے تی اکرم شکانیڈ کی سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ تی اور سب سے زیادہ بہادر تھے۔

177 افرجا تر ذی نی "الجامع" قم الحدیث 1445

2772 الرّب النخاري في "التي " رقم الحديث. 2820 ورقم الحديث. 2868 ورقم الحديث 2961 ورقم الخديث 6023 الريستم في "أسلح " رقم الخديث 2772 الريستم في "أسلح " رقم الخديث 5961 أخريد التريدي في "الجامع" وقم الحديث 1687 ورقم الخديث 5961

آک مرجہ دات کے وقت الل مدید خوف دوہ ہو گئے (کہ شاید دشمن نے عملہ کر دیا ہے) جب لوگ اس طرف مجے جہاں سے
آوازی آتی ہوئی محسوس ہورہی خیس کو سامنے سے ٹی اگرم ناٹیٹی آتے ہوئے ملے آپ ناٹیٹی لوگوں سے پہلے ہی اس آواز کی
طرف جلے مجے ہتے آپ ناٹیٹی معزت ابوطلحہ ڈاٹٹیٹ کے محوڑے کی برہتہ پہٹے پر سوار سے جس پر کوئی زین نہیں پڑی ہوئی تھی
اگرم ناٹیٹی کی گرون میں تکوارتھی اور آپ ناٹیٹی فیرماد ہے تھے اے لوگو اتم لوگ ڈرونیس آپ ناٹیٹی نے انہیں واپس جانے کے
لیے کہا بھر آپ ناٹیٹی نے محوڑے کے بارے شن فرمایا ہم نے اے سمندر پایا ہے (راوی کو شک ہے شاید بیالفاظ ہیں) میسمندر

ہے۔ حمادنا می رادی کہتے ہیں: ٹابت نا می راوی اور دیگر حضرات نے سیالفاظ آل کیے ہیں وہ حضرت ابوطلحہ بیکنٹو کا کھوڑا تھا جو پیجھے رہ جایا کرتا تھالیکن اس دن کے بعد کوئی اس سے آھے نہیں نکل سکا۔

الْوَلِيْدُ مُن الْوَلِيْدِ أَن عَبْدِ الرَّحُمَٰنِ بِن بَكَارِ بَنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بَنِ الْوَلِيْدِ بَنِ بُسْرِ بُنِ آبِي اَرْطَاةً حَدَّنَنَا الْوَلِيْدِ بَنِ بُسْرِ بُنِ آبِي اَرْطَاةً حَدَّنَنَا الْوَلِيْدِ بَنِ بُسْرِ بُنِ آبِي الْوَلِيْدِ بَنِ الْوَلِيْدِ بَنِ بُسْرِ بُنِ آبِي الْوَلِيْدِ عَنِ النّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا الْوَلِيْدُ مَا لَيْ عَنْ النّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا الْمُتُنْفُرُ لُهُ فَانْفِرُ وَا

م حضرت عبدالله بن عباس بنافین می اکرم منگافیز کم کار فرمان نقل کرتے ہیں: جب جمہیں (جہاد کے لیے) نکلنے کے لیے کہا جائے تو تم لوگ نکل پڑو۔

2714 - حَدَّنَا يَعْفُو بُ بُنْ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبِ حَدَّنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَنِنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحُمْنِ مَوْلَى اللهِ طَلْحَةَ عَنْ اَبِى هُرَيُرَةَ اَنَّ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَجْنَمِعُ عُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ فِي جَوْفِ عَبْدٍ مُسلِم

عد حضرت ابو ہر رہ دانتین عنی اکرم فانتی کا بیفر مان نقل کرتے ہیں: اللہ کی راہ میں غبار اور جہنم کا دھوال ایک مسلمان بندے کے بیٹ میں جمع نہیں ہوں مے۔

2775 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَعِيْدِ بُنِ بَزِيْدَ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ التَّسْتَرِى حَدَّثَنَا اَبُوْعَاصِمٍ عَنُ شَيِيْبٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَاحَ رَوُحَةً فِي سَيِيْلِ اللهِ كَانَ لَهُ بِمِثْلِ مَا اَصَابَهُ مِنَ الْعُبَادِ مِسْكًا يَوْمَ الْفِيَامَةِ

من دواند ہوتا ہے تو جتنا بھی غمارا سے اوات مرتے ہیں: ہی اکرم مَلَا تَنْ اللہ مَشَادِ فرمایا ہے: " جو تحض اللہ تعالیٰ کی راہ میں رواند ہوتا ہے تو جتنا بھی غمارا سے لاتن ہوتا ہے قیامت کے دن اتن ہی مشک اسے نصیب ہوگی '۔

2773. ال روايت كفل كرنے من امام ابن ماج منفرو إلى -

2714 افرجالتر مذى لْ" الجامع" رقم الحديث: 1633 ورقم الحديث: 2311 وتم الحديث 2311 ورقم الحديث 103 ورقم الحديث

2775 ال روايت كفل كرف شي المام الذي ماج منفروجي -

# بَابِ فَضَلِ غَزْدِ الْبَحْرِ به باب بحرى جنك كانسيات ميں ہے

2716 - كَذَفَ مُحَمَّدُ بِنُ رُمْحِ آنْبَآقَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بِنِ سَعِبْدِ عَنِ ابْنِ حَبَّانَ هُوَ مُحَمَّدُ ابْنُ يَحْيَى بُنِ حَبَّانَ عَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكِ عَنْ خَالَتِهِ أَمْ حَوَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ آنَهَا قَالَتْ نَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَيَرِيَّا مِنِى لُمَّ اللهِ عَنْ أَمَّتِى عُرِضُوا عَلَى يَرُكُبُونَ ظَهْرً فَيِهِ أَمَّ الشَّيَّةُ فَلَا يَسْعَنَى مُنَّالًا الْبَحْرِ كَالْمُلُوكِ عَلَى الْإَسِرَّةِ قَالَتُ فَاذْعُ اللهَ آنَ يَجْعَلَنِى مِنْهُمْ قَالَ فَدَعَا لَهَا ثُمَّ اللهَ ثُمَّ اللهَ قَلْعَلَ مِثْلَهَ أَنْ يَجْعَلَنِى مِنْهُمْ قَالَ فَدَعَا لَهَا ثُمَّ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِى مِنْهُمْ قَالَ الْمَعْرَةِ قَالَتُ فَاقَعُلَ مِثْلَهَا ثُمَّ قَالَى اللهُ عَلَى الْإَلْوَلِ قَالَتُ فَاذَعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِى مِنْهُمْ قَالَ فَدَعَا لَهَا ثُمَّ اللّهُ اللهُ عَلَى مِنْهُمْ قَالَ اللهُ الل

حد حضرت انس بن ما لک بنگاتنا کی خالہ سیدہ ام حرام کا یہ بیان عل کرتے ہیں: وہ خاتون بیان کرتی ہیں ایک دن می اکرم خلی نظر میں ہے جہ جب آپ خلی جی خالہ سیدہ ام حرام کا یہ بیان علی کرم خلی نظر میں ہے جو اس اللہ ا آپ کی خلی میں ہے جو اس سندر کی کہ اس رہ ہیں ہیں ہے گئے جو اس سندر کی بیٹ پر بیل سوار سے جیں ان اور میں خلی ہی ہو تھی ہیں تو اس خاتون نے عرض کی: آپ خلی خلی اللہ تعالی ہے گئے جو اس سندر کی بیٹ پر بیل سوار سے جیسے بادشاہ اس خول پر ہوتے ہیں تو اس خاتون نے عرض کی: آپ خلی خلی اللہ تعالی سے دعا کہ جو کہ اللہ تعالی بیٹ پر بیل سوار سے جیسے بادشاہ کردے۔ میں اور کی می تو اس خاتون کی جو آپ خلی ہو کہ جو کہ بھر ایس خاتون کو دی جو اب دیا: جو پہلے دیا تھا اس خاتون نے عرض کی: آپ خلی خوالوں میں شامل ہو۔
ای ہی ہوا اس خاتون نے وہی سوال کیا تو نی اکرم خلی خین نے اس خاتون کو دی جواب دیا: جو پہلے دیا تھا اس خاتون نے عرض کی: آپ خلی خوالوں میں شامل ہو۔
آپ خلی خوالہ اللہ تعالی ہے دعا سیجے کہ دہ جھے بھی ان میں شامل کردے تو نی اکرم خلی خوالہ میں شامل ہو۔

حضرت انس بڑا تُلا کہتے ہیں: وہ غانون اپے شو ہر حضرت عبادہ بن صامت نگا تُلا کے ساتھ ایک جنگ میں حصہ لینے کے لیے محلی بیدوہ پہلی جنگ تھی جس جس حضرت معاویہ بن سفیان نگا تُلا کے ذیانے میں مسلمان سمندری سفر پر نکلے تھے جب بیاوگ اس جنگ ہے داہی آئے 'تو بیٹام کے ساحل پراتر ہے اس خانون کے سامنے جانور چیش کیا گیا تا کدوہ اس پرسوار ہوں 'تو وہ اس سے گر پڑیں اور ان کا انتقال ہوگیا۔

2771 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّادٍ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ مُعَاوِيَةً بُنِ يَحْيَى عَنْ لَيْتِ بُنِ آبِي سُلَيْم عَنْ يَحْيَى بُنِ عَبَّادٍ 2770 وَمَ الحديث: 2874 وَمَ الحديث: 2874 وَمَ الحديث: 2877 وَمَ الحديث: 2874 وَمَ الحديث: 2875 وَمَ الحديث: 2895 وَمَ الحديث: 2895 وَمَ الحديث: 2895 وَمَ الحديث: 2895 الرّجِد المالُ في المن وقم الحديث: 2895 وقم الحديث: 2895 الرّجِد المالُ في المن وقم الحديث: 2895 وقم الحديث: 2895 الرّجِد المالُ في المن وقم الحديث: 2895 وقم الحديث: 2895 وقم الحديث: 2895 وقم الحديث المن وقم المن وقم الحديث المن وقم الحديث المن وقم الحديث المن وقم المن وقم المن وقم المن وقم المن وقم المن وقم الحديث المن وقم المن و

2777 اس روایت کونتل کرنے جس امام این ماج منفرو ہیں۔

عَنْ أَمْ الدُّرُدَآءِ عَنْ آبِي الدُّرُدَآءِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ غَزُوَةً فِي الْبَحْرِ مِثْلُ عَشْرِ غَزَوَاتٍ فِي الْهُوِّ وَالَّذِي يَسُدُرُ فِي الْهُحُو كَالْمُعَشَّحِطِ فِي دَمِهِ فِي سَبِيْلِ اللهِ سُبْحَالَة

معرت ابودرداه النفظ عنى اكرم طالفيلى كايفرمان لقل كرت بين:

"سمندر میں ایک جنگ میں حصہ لین خشکی کی دی جنگوں کی مانند ہے اور جس مخص کا سمندری سفر کے دوران سر چکرا تا

ہے و واللہ تعالیٰ کی راہ میں خون میں ات بہت ہونے کی ما تند ہے '۔

2778 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الْجَبَيْرِي حَدَّثَنَا فَيْسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكِنْدِي حَدَّثَنَا عُفَيْرُ بْنُ مَعْدَانَ الشَّادِي عَنْ سُلَيْمٍ بُنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ ابَا أَمَامَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ شَهِيْدُ السَحْدِ مِثْلُ شَهِيدَي الْبَرِّ وَالْمَائِدُ فِي الْبَحْرِ كَالْمُتَشَحِّطِ فِي دَمِهِ فِي الْبَرِّ وَمَا بَيْنَ الْمَوْجَدَيْنِ كَقَاطِعِ الدُّنْيَا فِي طَاعَةِ اللَّهِ وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَكُلَ مَلَكَ الْمَوْتِ بِقَبْضِ الْإَرْوَاحِ إِلَّا شَهِيْدَ الْبَحْرِ فَإِنَّهُ يَتُولَّى فَبْضَ آرُوَاحِهِمُ وَيَغْفِرُ لِشَهِيْدِ الْهَرِّ الذَّنُوبَ كُلَّهَا إِلَّا الدَّيْنَ وَلِشَهِيْدِ الْبَحْرِ الذَّنُوبَ وَالذَّيْنَ

مع حضرت ابوامامد ملافئة بيان كرتي بين ميس في بي اكرم منافقي كويدار شادفر ماتي مواعات ا "سمندری جنگ میں شہید ہونے والا تحظی سے دوشہیدوں کی مانند ہے اور جس مخف کا سمندر میں سرچکراتا ہووہ تحظی میں خون میں لوٹ بوٹ ہونے کی مانند ہے اور جو تفس دوموجوں کے درمیان ہووہ اس کی مانند ہے جواللہ تعالی کی فر ما نبرداری کرتے ہوئے بوری و نیا کاسفر کرتا ہے، اللہ تعالی نے ملک الموت کوروح قبض کرنے کے لیے مقرر کیا ہے، صرف سمندری جنگ بیں شہید ہونے والے کا تھم مختلف ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی ارواح خورقبض کرتا ہے ، اللہ تعالی خطلی سے شہید سے تمام گناموں کی مغفرت کرتا ہے صرف قرض کی نہیں کرتا لیکن سمندری شہید سے تمام گناموں اور قرض کی بھی مغفرت کرنزیتاہے''۔

ام حرام ہے روایت ہے کہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا دریا وسمندر کے سفر میں جس مخص کا سر کھو منے لکے اوراس کی وجہ ے اس کوتے ہوتو اس کوایک شہید کا تو اب ملے گا اور جو تخص سفر کے دوران دریا عمل ڈوب جائے تو اس کو دوشہیدوں کا تو اب ملے كل (الوداور، مُحَلَّوة المصابع جلدسوم: رقم الحديث، 953)

ان دونوں کوشہید کا تواب اس صورت میں ملے گا جب کہ وہ جہاد کے لئے طلب علم اور جج جیسے مقاصد کے لئے کشتی وغیرہ کے ذریعہ دریا وسمندر میں سفر کررہا ہو، نیز اگر اس کے سفر کا مقصد تنجارت ہواور اس تنجارت کی غرض اپنے جسم کوزندہ و طاقتور رکھنا اورا پے اہل دعیال کی ضرورت زندگی کو پورا کرنا ہواور وہ تنجازت اس دریائی سفر کے بغیر ممکن الحصول نہ ہوتو اس صورت میں بھی

2770: اس روایت کونش کرنے میں امام این ماجرمتفرو جیں۔

## ہناب دِکر اللَّائِلَمِ وَقَصْلِ فَلَرُواْنَ بدباب دیلم کا تذکرہ اور قزوین کی فضیلت میں ہے

2779 - حَدَّنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَعْمِلَى حَدَّنَا اَبُوْدَاؤدَ ح و حَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْوَاسِطِنَى حَدَّنَا يَزِيْدُ بَنُ مَنْصُورٍ كُلُهُمْ عَنْ قَيْسٍ عَنْ آبِى حُصَيْنٍ عَنْ آبِى صَالِحٍ بَنُ هَارُوْنَ ح و حَدَّنَا عَلِيٌ بْنُ الْمُنْكِرِ حَدَّنَا اِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ كُلُهُمْ عَنْ قَيْسٍ عَنْ آبِى حُصَيْنٍ عَنْ آبِى صَالِحٍ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ اللّهُ يَوْمٌ لَطُولُهُ اللّهُ عَزَّ وَجَلّ حَتّى يَمُلِكَ رَجُلٌ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْقُسْطَنُطِينِيَّةً

''اگر دنیافتم ہوئے میں صرف ایک ون بھی ہاتی رہ جائے تو اللہ تعالیٰ اس دن کوطویل کر دے گا یہاں تک کہ میرے اہل ہیت سے تعلق رکھنے والا ایک فر دویلم کے پہاڑ اور قسطنطنیہ کا مالک بن جائے گا''۔

2780 حَدَّدُ مِن اللهِ عَلَى السَّمْعِيْلُ بْنُ اَسَهْ حَدَّنَا دَاؤُدُ بْنُ الْمُحَبِّرِ الْبَانَ الرَّبِيعُ بْنُ صَبِيحٍ عَنْ يَزِيْدَ ابْنِ ابَانَ عَنْ السَّمِ بْنِ مَالِكِ قَالَ وَسُولً اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمُ الآفَاقُ وَسَنَفْتَحُ عَلَيْكُمْ مَدِيْنَةً يُقَالُ السَّمِ بَنِ مَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمُ الآفَاقُ وَسَنَفْتَحُ عَلَيْكُمْ مَدِيْنَةً يُقَالُ لَهَا وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمُ الآفَاقُ وَسَنَفْتَحُ عَلَيْكُمْ مَدِيْنَةً يُقَالُ لَهَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمُ الْآفَاقُ وَسَنَفْتَحُ عَلَيْكُمْ مَدِيْنَةً يُقَالُ لَلهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عُلُولًا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الللللّهُ عَلْمُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّ

ا حدود حضرت انس بن ما لک بین آفز دوایت کرتے ہیں: بی اکرم نظافی نے ارشادفر مایا ہے:

(اعز قریب تہمارے لیے دور دراز کے علاقے فتح ہو جائیں گے، تہمارے لیے ایک شہر فتح کیا جائے گا'جس کا نام

قردین ہوگا'جوفص وہان چالیس دن یا چالیس را تول تک سر عدکی حفاظت کرتارہ نواسے جنت میں سونے کا ایک

ستون ملے گا'جس پرسنر رنگ کا زیر جد لگا ہوا ہوگا ، اس پر سرخ یا قوت کا بنا ہوا قبہ ہوگا ، اس کے سونے سے بوے

ستر ہزار کواڑ ہوں گے اور ہرکواڑ کے پاس ''حور میں'' سے تعلق رکھنے والی ایک بیوی ہوگی'۔

## بَابِ الرَّجُلِ يَغُزُّو وَلَهُ اَبُوَانِ

بدياب ہے كم آدى كاجهادين حصر لينا جبكماس كے مال باب موجود ہوں بينا جبكماس كے مال باب موجود ہوں 2781 - حَدَّنَا اَبُوبُوسُفَ مُحَمَّدُ بَنُ اَحْمَدَ الرَّقِي عَدَّا مُحَمَّدُ بَنُ سَلَمَةَ الْحَرَّالِيُّ عَنُ مُحَمَّدِ بَنِ اِسْطِقَ 2781 - حَدَّنَا اَبُوبُوسُفَ مُحَمَّدُ بَنُ اَحْمَدَ الرَّقِي عَدَّانَا مُحَمَّدُ بَنُ سَلَمَةَ الْحَرَّالِيُّ عَنُ مُحَمَّدِ بَنِ اِسْطِقَ

2779 الروايت كفل كرفي يسام اين ماج منفرديس.

2780: اس روایت کونقل کرنے میں امام این ماج منظر دہیں۔

2781. اخرجه النسائي في "إنسنن" رقم الحديث: 2104

عَنْ شَحَمَّدِ مِن طَلْحَة أَنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ أِنِ آبِي بَكُو الصِّلِيْ عَنْ مُعَاوِيَة بْنِ جَاهِمَة السَّلَمِي قَالَ آتَيْتُ رَسُولَ اللهِ إِلَى كُنْتُ ارَدُّتُ الْجِهَادَ مَعَكَ اَبَنَعِي بِلاَلِكَ وَجُة اللهِ وَاللّارَ اللهِ مِنَّ مَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِلَى كُنْتُ ارَدُّتُ الْجِهَادَ مَعَكَ اَبَنَعِي بِلاَلِكَ وَجُة اللهِ وَالدَّارَ اللهِ عِنَ الْجَانِبِ الْاحْوِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِي اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

عدد حضرت معاویہ بن جاہمہ ملمی طائفتہ بیان کرتے ہیں: میں نی اکرم خانفی کی خدمت میں حاضر ہوا میں نے عرض کی:

ارسول اللہ! میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے آخرت کے حصول کے لیے آپ خانفی کے ساتھ جہاد میں حصہ لیمنا چا ہتا ہون۔

نی اکرم خانفی کے فرمایا: تمہار استیاناس ہوکیا تمہاری والدہ زندہ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا: جی ہاں! نی اکرم خانفی کم انے فرمایا: تم جا کہ

اوران کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔

2781 م- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْحَمَّالُ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ آخُبَرَنِي مُحَمَّدُ بُنُ طَلْحَةَ بُنِ عَبُدِ اللهِ بْنِ عَبُدِ اللهِ الْحَمْنِ بْنِ اَبِي بَكْرٍ الصِّلِيْقِ عَنْ آبِيْهِ طَلْحَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ جَاهِمَةَ السُّلَمِيّ اَنَّ بَلُ طَلْحَةَ اللهِ بْنِ عَبُدِ اللهِ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ فَلَاكُرَ نَحْوَةً قَالَ آبُوعَبُد اللهِ بْنِ مَاجَةَ هَلَا جَاهِمَةً بُنُ عَبَّاسٍ بُنِ مِرْدَاسٍ السُّلَمِيُّ اللهِ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ يَوْمَ حُنَيْنٍ

عدد حضرت معاویہ بن جاہمہ کمی مٹائنڈ کے بارے میں یہ بات منقول کے دہ نی اکرم مُٹائنڈ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس کے بعدراوی نے حسب سابق حدیث ذکر کی ہے۔

امام ابن ماجہ میشند کہتے ہیں: یہ جاہمہ بن عماس بن مرداس ملمی وہ مخص ہے جس نے غزوہ حنین کے دن نبی اکرم منگانیڈ م نارانسگی کا اظہار کیا تھا۔

2782 - حَدَثَنَا اَبُوْكُرَيْبٍ مُّحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ اَبِيْدِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ

بُنِ عَسَمْ وِ قَدَالَ آتَى دَجُلُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّى جِنْتُ أُدِيدُ الْجِهَادَ مَعَكَ اَبَتَهِي وَجُهُ اللَّهِ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَقَدُ آتَيْتُ وَإِنَّ وَالِدَى لَيْبَكِيَانِ قَالَ قَارْجِع إِلَيْهِمَا فَآصْوحُكُهُمَا كُمَّا اَبْكَيْتُهُمَا • حضرت عبدالله بن عمرو التأفيزيان كرتے بين: أيك فخص في اكرم خلافي كي خدمت بين هاضر موااس نے عرض كى: یار مول الله! میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور آخرت کے حصول کے لیے آپ نگافیز کی سماتھ جہاد میں حصہ لینا جا ہتا ہوں میں آھیا ہوں عالانکہ میرے والدین دونوں رورہے بتھے۔ نبی اکرم نگائی اسے فرمایا: تم ان کے پاس واپس جاؤ اور انہیں ہنساؤ جس طرح تم نے أنبس ببلےراا یاہے۔

# بَابِ النِّيِّةِ فِي الْقِتَالِ

یہ باب جنگ میں نیت کرنے کے بیان میں ہے

2783 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا اَبُومُعَاوِيَةَ عَنِ الْآغْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ اَبِي مُوسَى قَالَ سُنِ لَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يُقَاتِلُ شَجَاعَةً وْيُقَاتِلُ حَمِيَّةً وْيُقَاتِلُ رِيَاءً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَهُ اللَّهِ حِيَ الْعُلْبَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

ے حضرت ابوموی اشعری دافشہ بیان کرتے ہیں: ہی اکرم مُنگافیز اسے ایسے محض کے بارے میں دریافت کیا حمیا: جو محض بهادرى دكمانے كے ليے جنگ بي حمد لينا ب ياجوجيت كى وجد بنك بيل حمد لينا ب ياجود كھاوے كے ليے جنگ بيل حصد لينا ہے تو نبی اکرم منافظ نے ارشاد فرمایا: جو منس اس کے جنگ میں حصہ لیتا ہے تا کہ انشد تعالی کا دین سربلند ہودہ الله کی راہ میں شار ہوتا

2784 - حَدَّثُنَا ٱبُوْبَكُرِ بْنُ ٱبِي شَبْبَةَ حَدَّثُنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثُنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ بْنِ اِسْحَقَ عَنْ مُحَمَّدٍ بُنِ إِسْمَحْقَ عَنْ دَاوَدَ بُنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ آبِي عُقْبَةَ عَنْ آبِي عُقْبَةَ وَكَانَ مَوُلِّي لِأَهْلِ فَارِسَ قَالَ شَهِ دُتُّ مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ فَضَرَبْتُ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ فَقُلْتُ خِلْعَا مِنِي وَآنَا الْعُلَامُ الْفَارِسِيُ فَبَلَغَتِ النِّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ فَقَالَ آلَا قُلْتَ خُلُمًا وَآنَا الْعُكَامُ الْانْصَارِي

 عبدالرمن بن ابوعقبه معفرت ابوعقبه مثلاً في كايه بيان القل كرتے ہيں: ميں غزوة احد كے دن في اكرم مثلاً في كم ساتھ تها، من في مشركين سي تعلق ر كين واليا يكفى كومارديا، بين في السي كها: تم ميرى طرف سيدوار سنجالو، مين أيك ايراني

2782 افرجه الودا وُدِقِ" السنن" رقم الحديث: 2528 "افرجه التسائي في" أسنن" رقم الحديث: 4174

2783: اخرجه البخاري في "ألى " رقم الحديث: 2018 ورقم الحديث: 3128 ورقم الحديث: 3458 اخرجه سلم في "ألي " رقم الحديث: 4898 ورقم الحديث: 4897 اخرجة إلا داؤوني "أسنن" رقم الحديث: 2517 ورقم الحديث: 2518 اخرجة الترخري في "الجائع" وقم الحديث: 1848 اخرجه التسائي في "السنن" رقم الحديث:

2784: اخرجه ابودا وُدِنَى'' السنن'' وقم الحديث: 5123

نو جوان ہوں ، جب اس بات کی اطلاع نی اکرم نظافہ کوئی تو آپ نظافہ نے ارشاد قرمایا:
در جوان ہوں ، جب اس بات کی اطلاع نی اکرم نظافہ کوئی تو آپ نظافہ نے ارشاد قرمایا:
در تم نے یہ کیون دیں کہا ، اس وارکومیری طرف سے سنجالو، عس ایک انعماری لڑکا ہوں "۔

2783 - عَدَلْنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بَنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَقَنَا عَبُدُ اللَّهِ بَنُ بَذِيدَ حَدَلْنَا حَيْوَةُ اَخْبَرَ بِي اَبُوهَالِيْ اللَّهُ سَمِعَ عَبُدَ اللَّهِ بَنَ عَمْرِ و يَقُولُ سَمِعَتُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا يَا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا يَا يَعْبُوا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا يَا يَعْبُولُوا عَنِيمَةً إِلَّا تَعْبَعُلُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْبُولُ مَا يَعْبُولُوا عَلَيْهِ مَعْبُولُوا أَنْكُنَ الجُوهِمَ فَإِنْ لَمْ يُصِيبُوا غَيْمِمَةً فَمَ الْجُرُهُمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُرُهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا يَعْبُولُوا عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا يَعْبُولُوا عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا يَعْبُولُوا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهُ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِلَامِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِلَا عَمُولُوا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهُ وَمَا عَلَيْهُ وَمَا عَلَيْهُ وَمِلَا عَلَيْهُ وَمَا عَلَيْهُ وَمِلَا عَلَيْهُ وَمَا عَلَيْهُ وَمَا عَلَيْهُ وَمِلَا عَلَيْهُ وَمَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَمَا عَلَيْهُ وَمِلْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا عُلَامُ وَمَا عَلَيْهُ وَمَا عَلَيْهُ وَمَا عَلَا عَمُولُوا عَلَا عَلَيْهُ وَمَا عَلَيْهُ وَمَا عَلَا عَلَيْهُ وَمَا عَلَيْهُ وَمِلَا عَلَا عَلَيْهُ وَمِعُ الْمَا عَلَمُ الْمُوا عَلَيْهُ وَمَا عَلَيْهُ وَمُ الْمُعْمِلُ الْمُ وَمُؤْلُوا عَلَا عَلَيْهُ وَمَلَامُ وَمُؤْلُولُ مَا عَلَيْهُ وَمِلْهُ عَلَيْهُ وَمُوا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِلْهُ عَلَيْهُ وَمِلْهُ وَمُوا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَمُعْلَمُ وَمُعْلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُعْلَمُ وَمَا عَلَيْهُ وَمُعْلَمُ وَمُعْلَمُ وَمُعْلَمُ وَمُعْلَمُ وَمُعْلَمُ وَمُعْلَمُ وَمُعْلَمُ وَمُعْلَمُ وَمُعَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَمُعَلِمُ وَمُوا عَلَاهُ عَلَيْهُ وَمُعْلَمُ وَمُوا عَلَ

اعمال كے بدلے ميں دنيايا آخرت كى نيت كابيان

وَمَنْ يُرِدُ ثَوَابَ الدُّنْكَ لُوْتِهِ مِنْهَا، وَمَنْ يُرِدُ ثُوَابَ الْآخِرَةِ نُوْتِهِ مِنْهَا، وَسَنَجْزِى الشَّكِرِيْنَ ﴿ آلَ عَمِرانَ ، ١٣٥٠) عمران ، ١٣٥٥)

اور جونس دنیا کا انعام جا ہتا ہے ہم اے اس میں ہے دیے ہیں، اور جو آخرت کا انعام جا ہتا ہے ہم اے اس میں سے دے دیتے ہیں، اور ہم عنقریب شکر گر اروں کو صلیویں ہے۔

و سنجزی المشاکرین اورشکرگذارول کولین ثابت قدم دینے والول کوخرور برزادیں گے۔ بیس کہتا ہول کوشا یدال فقرہ سے بیمراد ہے کہ جوخص اپ عمل سے مرف شکر گذار ہونے کا طلب گار ہونداس کے چیش نظر تواب و نیا ہونہ تواب آخرت تواللہ اس کواپی عظیم الشان برزاد ہے گا جس کا اندازہ کوئی عشل نیس کرسکتی نہ کی قیم کی رسائی وہال تک ہوسکتی ہے اور یہ برزا صرف وات ہاری ہے۔ ابرزاکوہ ہم رکھنا (اور تعین کے ساتھ کی خاص تم کے تواب کا ذکرنہ کرنا) بتارہا ہے کہ برزاء غیر معروف ہے انسان کی عقل اس کوئیس جان سکتی۔ اس کوئیس جان سکتی۔

قاموں میں ہے شکر کامعنی ہے احدان کو پہچا نا اوراس کو پھیلا نا حصرت انس بن ما لک داوی ہیں کدرسول اللہ نے فرمایا: جس کی نیت طلب آخرت کی ہواللہ اس کے دل میں دنیا کی طرف ہے بے نیازی پیدا کردیتا ہے اوراس کی پربیٹانی کوجمع کردیتا ہے اور کی نیت طلب آخرت کی ہواللہ اس کے دل میں دنیا کی طرف ہے بے نیازی پیدا کردیتا ہے اوراس کی پربیٹانی کوجمع کردیتا ہے اور کی نیس میں اس کی بربیٹانی کوجمع کردیتا ہے اور کی بربیٹانی کی بربیٹانی کوجمع کردیتا ہے اور کا بھی اس کی بربیٹانی کوجمع کردیتا ہے اور کی بربیٹانی کی بربیٹانی کی بربیٹانی کوجمع کردیتا ہے اور کی بربیٹانی کوجمع کردیتا ہے اور کی بربیٹانی کی بربیٹانی کوجمع کردیتا ہے اور کی بربیٹانی کوجمع کردیتا ہے اور کی بربیٹانی کو بربیٹانی کی بربیٹانی کو بربیٹانی کو بربیٹانی کی بربیٹانی کی بربیٹانی کو بربیٹانی کی بربیٹانی کی بربیٹانی کی بربیٹانی کو بربیٹانی کی بربیٹانی کو بربیٹانی کی بربیٹانی کو بربیٹانی کو بربیٹانی کو بربیٹانی کی بربیٹانی کو بربیٹانی کو بربیٹانی کو بربیٹانی کی بربیٹانی کو بربیٹانی کو بربیٹانی کو بربیٹانی کی بربیٹانی کو بربیٹانی کی بربیٹر کی بربیٹر کی بربیٹانی کی بربیٹر کے بربیٹر کی بربیٹ

ونیااس کے پاس ذکیل موکر آتی ہے۔

اورجس کی نیت طلب دنیا کی موالند محاجی اس کی آنجموں کے سامنے کردیتا ہے اس کی جعیت ( فاطر ) کو پراگندہ منادیتا ہے اوردنیاش سے اس کوا تنائی ملک ہے جواللہ نے اس کے لیے لکے دیا ہے۔ (تغیررداد البنوی، مورد آل مران میردت)

نیت کے معنی ومطلب کا بیان

قاموں میں ہے کہ نیت کامعتی ہے اراد و کرنایا کی چیز کا اراد و کرنا۔ طائلی قاری علیہ الرحمد لکھتے ہیں۔ اللہ تعالی کی رضا کے حسول كيلي كسي كام كي طرف ول كومتوجد كرنانية كبلاناب (مرقات من اجل ١٠٠ مكتبدا مداد ميلمان)

علامدابن بحيم المعرى أنفي عليه الرحمه لكينة بيل- بهاد فقباء في يتعرق كى ب كدندكوره حديث بن المال سي بهكي" عَلَم "مضاف مقدر ما نیم مے اور معنی بیر ہوگا کہ کمل کی تیولیت یا مردودیت کا تھم نیت کے ساتھ ہے بینی اگر نیت انچی ہے تو نیک ممل مقبول باعث نواب بوگااوراگرنیت بری بونی توعمل مرد در باعث عذاب بوگا۔ (الاشاء)

ہم المومنین معفرت سید تا محر فاروق رضی الله تعالی عندے روایت ہے کہ بی کر میصنی اللہ تعالی علیہ والم وسلم نے ارشاد قرمایا: أعمال كاوارو مدارنيتول يرب، (ميح الفارق مناب بدماوي، باب يف كان بدماوي الصيف)

اس مدیث ہے معلوم ہوا کہ اُنگال کا تواب نیت پری ہے ، بغیر نیت کسی مل پرنواب کا اِستُقال ( لینی حق) نہیں۔ اُنمال مل کی جمع ہے ادراس کا إطلاق اعضاء، زبان اور دل تینوں کے أفعال پر جوتا ہے اور بربال اعمال سے مراد أعمال منالحد ( ليعني نيك اعمال)اورمُهَاح (لین جائز) اقعال میں۔اورنیت نغوی طور پرول کے پختہ ارادے کو کہتے میں اور شُرْ عاعبادت کے ارادے کو نيت كماجا تائي د عمادات كي دوسمين ين-

(١) مقعود و: جيت نماز ، روز وكدان مع مقعود حصول ثواب مي البين اكر بغير نيت اداكيا جائ توميت مهول محاس لي كد ان سے متصورتواب تحااور جب تواب مفتور جو كمياتواس كى دجه سے اصل شے عى اواند جوكى ۔

(٢) غیر متصورہ: وہ جود دسری خرادتوں کے لئے ذریعے ہول جیسے نماز کے لئے چلنا، وضور مسل وغیرہ ۔ ان عبادات غیر مقصورہ کو اگر کوئی نیب عبادت کے ساتھ کر ریکا تو اے تو اب ملے گااور اگر بلانیت کر ریکا تو تو اب نیس ملے کا مکران کا ذریعہ یا وسیلہ بنزا اب بھی درست بوگا اوران منازع موجائے کی۔ (ماخوذ از نزحة القاری شرح می البخاری)

ا كم على من جنتى بتيس مول كى اتى نيكيول كا تواب ملے كا مثلاً حن أثر ابنت داركى مدد كرنے مى اكر نيت فقط لؤ جد المليه ( نیتی الله عُزْ وَجُلُ کے لئے ) دینے کی بوگی تو ایک نیت کا تواب پائے گا اور اگر صله رحی کی نیت بھی کرے گا تو دو برا تواب پائے ا العد اللمعات،ج من العطرة مجد على تماذك لئے جاتا بھى ايك على بهت ى يتيس كى جاسكتى بين،امام المِسنَت الثاه مولا مَا أحمد رضا فان عليه رحمة الرحمُن في قاويُ رضوبه جلمة صلحه 673 من اس كے لئے حاليس نقيل بيان كيس اور ر ایا:" بے نک جوعلم نیت جانتا ہے ایک ایک فعل کواپنے لئے گئی گئی نیکیاں کرسکتا ہے۔" ( قناد کی رضوبہ ) بلکہ مہاح کاموں میں بھی اچھی نیت کرنے ہے تو اب ملے گا، مثلاً خوشبولگانے میں انباع سنت، تنظیم مسجد ، فرحتِ د ماغ اور اپنے اسلامی بھائیوں میں اپسند بدہ کو دورکرنے کی نتیس ہوں تو ہرئیت کا الگ تو اب ہوگا۔ ( اضعۃ اللمعات)

<u>فُلُوصِ نبيت</u>

حفرت بند نا الله بن و ینارعلیه رحمته الله علیه وشق یل مُشِیم تضاور حفرت بند نا امیر معاویه وضی الله تعالی عنه کی تیار کرده مهر میں الله تعالی کی کرئی الیک صورت بیدا ہو جائے که جھے اس مجد کا منی وائی ایک صورت بیدا ہو جائے که جھے اس مجد کا مختوبی النی انظام سنجالنے والا ) بنا دیا جائے۔ چنا نچ آپ نے اعتکاف میں اضافہ کر دیا اور اتن کثرت سے نمازیں پڑھیں کہ جمہ رت نمازیں مشغول دیکھے جاتے لیکن کی نے آپ کی طرف تو جُنہیں کی۔ ایک سال ای طرح گز درگیا۔ ایک مرتبہ آپ مجد سے باہر آئے تو ندائے ہیں آئی۔ اے مالک ایخے اب تو برکرنی چاہیے۔ یہ ن کر آپ کو ایک سال تک اپن خود خرضانہ عبادت پرشدید رئی وارد کی ہوئی اور آپ اپنے قلب کو دیا ہے فائی کر کے خلوص نیت کے ساتھ ساری دات میادت میں مشغول دے۔

ری و سر کے دانت مسجد کے دروازے پرلوگوں کا ایک جمع موجود تھا ،اورلوگ آپس میں کہدرہے تھے کہ مسجد کا انتظام ٹھیک نہیں ہے ابذاای فنص کو نئوزگی بنا دیا جائے اور تمام انتظامی اموراس سے سپر دکر دیے جائیں۔

سارا جھ اس بات پر شفق ہوکر آپ کے پاس پہنچا اور آپ کے نمازے فارغ ہونے کے بعدانہوں نے آپ سے عرض کی ارا ہم ہا ہی طور پر کئے گئے متفقہ فیصلے ہے آپ کو مجد کا سُخ رَبی بنانا چاہتے ہیں۔ آپ علیہ رحمۃ نے اللہ عَرُ قَبُل کی بارگا ہ میں عرض کی اے اللہ ایس ایک سال تک ریا کا اس عمر اس لیے مشغول رہا کہ جھے مجد کی تو کیت حاصل ہوجائے عمر ایسا نہ ہوا اب جبکہ میں صدر تی دل سے تیری عبادت میں مشغول ہوا تو تمام لوگ جھے تو تی بنانے آپنچ اور بر سے او پر سے بارڈ الناچا ہے ہیں ایکن میں تیری عظمت کی تم کھا تا ہوں کہ میں نہ تو اب تو لیت قبول کروں گا اور نہ مجدسے باہر نکلوں گا۔ یہ کہد کر پھر عبادت میں مشغول ہو گئے۔ ( تذکر تا دویا ۱۰۰ باب جارم ۱۰۰ کر ایک دینا درجمۃ الشعلیہ )

الجيئ نيت والول كيلئة ثواب جهاد كابيان

حضوراً کرم ملی الندعلیه وسلم نے ارشاد فر مایا: میری امت کے اکثر شہداء بستر والے ہوں مے اور بہت سے میدان جنگ میں قتل والول کی نبیت کواللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ (منداحرین خبل)

جہاد کی نیت اور عذر یائے جانے کا بیان

حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے روابیت ہے کہ حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک ہے واپسی پر مدینہ منورہ کے قریب ہنچاتو آپ نے ارشاد فر مایا: تم لوگ جتنا بھی (جہادیس) چلے ہواور تم نے جتنی وادیاں بھی عبور کی ہیں۔ مدینہ میں کھی لوگ ایسے ہیں جو (اس سب کے اجر میں) تمہارے ساتھ تھے سے ابر کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیاا ہے اللہ کے دسول کیا مدینہ میں رہنے کے باوجود جو (اس سب کے اجر میں) تمہارے ساتھ تھے سے ابر کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیاا ہے اللہ کے دسول کیا مدینہ میں رہنے کے باوجود

(وہ اجر میں شریک تنے) آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مدینہ میں رہنے کے بادجود (وہ اجر میں شریک میں کیونکہ) انہیں عذر نے روک لیاتھا۔ (لیعنی وہ جہاد میں تکلنے کی مجی نیت رکھتے تھے محرعذر کی وجہ سے نہیں نکل سکے)۔ (بناری)

عزرى نيت ميں سيائي كے سبب تواب كابيان

علامہ قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس صدیث شریف ہے معلوم ہوا کہ عذر کی وجہ سے بیتھے رہ جانے والے والم بہا ہر ملتا ہے ایک میا ہر جیسا اجر ملتا ہے ایک وہ بہا کہ بالکل مجاہد کے برابر اجر ملتا ہے جبکہ ووسر اقول میہ ہے کہ اسے مجاہد کا اجر ملتا ہے لیکن بڑھا چڑھا کر ہیں۔ جبکہ مجاہد کواس کا اجر بڑھا چڑھا کر ملتا ہے۔ (تقیر قرطبی مخترو)

#### اچھی نیت کے جہاد پر جانے کابیان

حضرت ابوموی اضعری رضی الله عندے روایت ہے کہ ایک اعرافی حضورا کرم سلی الله علیہ دسلم کی خدمت میں حاضرہ وااوراس نے عرض کیا اے الله کے رسول ایک آوی مال غیمت کے لئے لڑتا ہے اورایک آوی لوگوں میں اپنا تذکرہ چوڑ نے کے لئے لڑتا ہے اورایک آوی اپلی حیثیت و کھائے کے لئے لڑتا ہے ان میں سے اللہ کے رائے میں کون ہے؟ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جواللہ تعالی کے کلے کو بلند کرنے کے لئے لڑتا ہے وی اللہ کے رائے میں ہے۔ (بناری سلم)

ایک اور روایت میں ہے کہ حضورا کرم ملی انٹرعلیہ وسلم سے اس مخص کے بارے میں ہوجھا کمیا جو (طبق) بہادری کی وجہ سے با فیرت کی وجہ سے بار یا کاری کے لئے اوتا ہے کہ ان میں سے انٹر کے راستے میں کون ہے؟ حضورا کرم مسلی انٹرعلیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو خص اس لئے اور سے کا کہ انڈ کا کلمہ بلند ہوجائے۔ بس وی انٹر کے راستے میں ہے۔ (مسلم شریف)

ایک اورروایت میں ہے کہ ایک مخص نے حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم ہے جہاد کے بارے میں پوچھا اور کہنے لگا ایک مخص اپنا غصر نکا لئے کے لئے لڑتا ہے اور ایک شخص (قومی) غیرت کی وجہ سے لڑتا ہے آ پ سلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف سرمبارک اٹھا یا کونکہ ودکھڑا ہوا تھا اور آپ مسلی اللہ علیہ وسلم نے اوشا دفر مایا : جوشمس اس لئے لڑے تاکہ اللہ تعالی کا کلمہ بلند ہوجائے بس وہی اللہ کے داستے میں ہے۔ (مسلم شریف)

#### نيك نيت والعجابدكي فضيلت كابيان

حضرت عبدالله بن عمر ورض الله عنها كي بار عين آتا ہے كانهوں في حضورا كرم على الله عليه وسلم ہے عرض كياا مالله ك رسول مجھے جہاداور قال كے بار عيش بتا يخصورا كرم على الله عليه وسلم في اور ثادفر مايا: اعبدالله بن عمروا كرتم في وشكر الله كى رضا كى نيت سے جہادكيا تو الله تعالى تصين اى حال ميں اٹھائے گا۔ اورا گرتم في جہادكيار يا كارى اور مال برحاف كے لئے تو الله تعالى تنصين اى حال ميں اٹھائے گا۔ اے عبدالله بن عمروتم في جس حال (يعن نيت) پر قال كيايا مارے كئے الله تعالى تهمين اى حال (اور نيت) پر اٹھائے گا۔ (ابوداؤور بين الم الد د ك)

جر الرسيب پر است ما الله عند ہے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیاا ہے اللہ کے دسول ایک شخص جہاد فی سبسل اللہ کا ارادہ

رتا ہے۔اور دنیا کا پچھ مال بھی جا ہتا ہے (لیعنی اس کی نبیت جہاد کی بھی ہے اور مال کی بھی) حضورا کرم ملی انڈھلیہ وسلم نے ارشاد
خرمایااس سے لئے کوئی اجزئیس ہے۔لوگوں پر بیہ بات بڑی بھاری گزری اور انہوں نے اس (سوال کرنے والے) مخفس ہے کہا جا وَ
دوبارہ حضورا کرم ملی اللہ علیہ وسلم ہے توجیوتم آئیس اپٹی بات (سیح طرح ہے) سمجھانیس سکے۔اس مخفس نے (حاضر خدمت ہوکر)
مذب ا

رں ہے۔ اے اللہ کے رسول ایک مخص جہاد فی سبیل اللہ کا ارادہ کرتا ہے۔ اور دنیا کا مجھے مال بھی چاہتا ہے حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادفر مایا: اس کے لئے کوئی اجز نبیں ہے۔ لوگوں نے اس مخص ہے کہاتم رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم سے بھر پوچھو۔ اس نے تبیسری ہر پوچھاتو آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: اس سے لئے کوئی اجز نبیں ہے۔ (ابودا کو۔ ابن حبان مالہ حد دک)

شهرت کی نیت رکھنے والے کے اعمال ضائع ہوجائے کابیان

عفرت ابوامامدرشی الله عنه بیان فرماتے بین که ایک محض حضورا کرم سلی الله علیه وسلم کی خدمت بیس حاضر ہوا اور اس نے

ہر چما (پارسول الله) آپ کیا فرماتے ہیں اس محف کے بارے بیں جو جہاد بیں اجر کی مجی نبیت رکھتا ہے اور اس بات کی بھی کہ لوگوں

بی اس کا تذکرہ کیا جائے۔الیے فض کو کیا اجر لے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الیے فف سے لئے بچو ( بھی اجر )

دیس اس محف نے بھی سوال تین ہار دھر آیا اور ہر بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اس کے لئے بچو ( بھی اجر )

میں ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فربایا: اللہ تعالی صرف ایسے خالص عمل کو قبول فرما تا ہے جو محض اس کی رضا جو تی کے لئے

میں ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فربایا: اللہ تعالی صرف ایسے خالص عمل کو قبول فرما تا ہے جو محض اس کی رضا جو تی کے لئے

میا جائے۔ (ایودا کا در اُنا کُ

عنرت ابودردا در منی الله عنه بیان فریاتے ہیں کہ حضورا کرم ملی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مخص حاضر ہوا اوراس نے عرض کیا۔ایک مخص (جہاد میں) اجر بھی چاہتا ہے اور تعریف بھی ( بینی اس کی نیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اجر ملے اور لوگ میرے جہادادر میری بہادری کی تعریف کریں) حضورا کرم ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فریایا: اس کے لئے کوئی اجز میں ہے آگر چہوہ اپنی تکوار سے اتبالا کے کہ کوار ٹوٹ جائے۔ ( کتاب اسنن اسعید بن منصور)

عمر بن عبیداللہ ہے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہاہے عرض کیا میں جہاد میں اللہ کی رضا کے لئے خرج کرتا ہوں اور اس نیت ہے نکلتا ہوں لیکن جب لڑائی کا وقت ہوتا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میری جنگ اور میری بہاوری دیمی جائے ۔حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہانے فرمایا: پھر تو تم ریا کار آ دمی ہو۔ ( کتاب اسنن اسعید بن منصور )

مرہ رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ لوگوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے سامنے پیجھ ایسے افراد کا تذکرہ کیا جواللہ کے راستے بیں مارے ملے تقے، اس پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ایسا نہیں جیسا تم و کیھتے اور بیجھتے ہو (بلکہ) جب نظرا بس میں کراتے ہیں تو فرشتے اترتے ہیں اور ہر خص کامقام (اور مرتبہ) کھاجاتا کہ فلاں و نیا کے لئے مارا کیا اور فلاں اللہ کی رضا کے فلاں حکومت (اور عہدہ) کے پانے کے لئے مارا کیا فلاں لوگوں میں اپنا تذکرہ چھوڑنے کے لئے مارا کیا اور فلاں اللہ کی رضا کے لئے مارا کیا فلاں لوگوں میں اپنا تذکرہ چھوڑنے کے لئے مارا کیا اور فلاں اللہ کی رضا کے لئے مارا کیا فلاں لوگوں میں اپنا تذکرہ چھوڑنے کے لئے مارا کیا اور فلاں اللہ کی رضا کے لئے مارا کیا دور میں ایک کے جنت ہے۔ (کتاب الجہا ولا بن المبارک)

ابوعبیدہ بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ بیرے والد (حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ) نے ارشاد فر مایا جم لوگ ہے گواہیاں ویے سے پر بیز کرو کہ فلال فلال شہید ہوئے (لینی ہرکی کوشہید کا فقب نددیا کرو) کیونکہ بعض لوگ تو می غیرت میں لڑتے ہیں۔
بعض لوگ بہادری کی وجہ سے لڑتے ہیں۔ (بینی ان کی طبی بہادری انہیں لڑنے پر مجبود کرتی ہے)۔ (بیسادے لوگ جب مادے جاتے ہیں تو ان میں سے کوئی بھی شہید تہیں ہوتا) لیکن میں شمصیں ایسے لوگوں کے بارے ہیں بتا تا ہوں جن کی (شہادت) پرتم گوای وے سکتے ہوایک بارحضورا کرم ملی اللہ علیہ وسلی کا لئہ علیہ وسلی کے اللہ تعالی کی جمد و تنا ہے کے بعد ارشاد فرمایا: تمھادے بھائیوں کے مشرکوں کے ساتھ مقابلہ ہوا ہے اور وہ سادے شہید ہو بھی ہیں اور انہوں نے کہا ہے اسے ہادے دب ہادی تو م کو بہ خبر پہنچانے والا ہوں کہ بو بھی ہیں اور جارا ارب ہی سے داختی ہوئیا ہی بہنچانے والا ہوں کہ بو بھی ہیں اور جاران کا رب ان سے راضی ہو چکا ہے اور میں (بلسورک)

یک لوگ شہیدا وہیں اوران میں سے ہر شخص قیامت کے دن ای ثبیت پراٹھایا جائے گا جس پر مرا تھا اوراللہ کی تشم کسی کو پہتر ہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور ان میں سے کوئی ایساشخص بھی نہیں جس کے بارے میں ہمیں بتا دیا عمیا ہو کہ اس کے اسکلے میچھے گنا و معاف کردیئے گئے ہیں۔ (کماب الجہادلا بن المبارک المستدرک)

## حصول غنائم کی نبیت والے کے جہاد کابیان

حضرت یعنی بن مدید رضی الله عند بیان فر ماتے ہیں کہ حضورا کرم سلی الله علیہ وسلم نے بچھے جہاد کی اجازت مرحمت فر مائی۔ میں بوڑھا آ دی تھا اور میرے پاس کوئی خادم بھی نہیں تھا۔ میں نے ایک سر دور ڈھویڈ اجو جہاد میں میرے کام آ سکے اور میں اے اپنے مال غنیمت میں ہے بچے حصد دے دول چنا نچر جھے ایک مخص مل گیا۔ جب روائلی کا وقت قریب ہوا تو وہ میرے پاس آ یا اور کہنے لگا بھے کیا پیتہ آپ کو کننا حصد ملے گا بھراس میں میراکتنا حصد بے گا آپ میرے لئے بچے مقرد کر دیں نے تیمت میں حصد ملے یا نہ ملے انہ ملے انہے میری مقرد مزدوری مل جائے ) میں نے اس کے لئے تین دینار مقرد کر دیئے۔ جب مال غنیمت مل کیا تو میں نے اس کے لئے تین دینار مقرد کر دیئے۔ جب مال غنیمت مل کیا تو میں نے اس کے لئے

ده ذکان چاہا تو جھے تین ویناروالی بات یادا گئی۔ ہی حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہیں عاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عدمت ہیں ہے بھی اے حصد دوں) حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: وہ تین وینارجواس نے مقرر کئے تھے ان کے علاوہ اس شخص کے لئے اس جہاد ہیں کچھ بھی نہیں ہے نہ دنیا ہی اور نہ آخرت ہیں (لیمن اے صرف تین وینائی ملیل گراجریا غذیمت ہیں ہے کچھ نہیں طرح اور جینی المدے دک)

ابوالعجفا ء اسلمی کہتے ہیں کہ حضرت عمر بمن خطاب رضی اللہ عنہ نے اورشاد فر مایا: تم لوگ جہاد ہی قبل ہونے یا انتقال کر جانے ابوالعجفا ء اسلمی کہتے ہیں کہ حضرت عمر بمن خطاب رضی اللہ عنہ نے اورشاد فر مایا: تم لوگ جہاد ہی قبل ہونے یا انتقال کر جانے والوں کے بارے میں کہتے ہوکہ فلال شخص مارا گیا وہ شہید ہے فلال شخص کا انتقال ہوا وہ شہید ہے مالانکہ مکن ہے کہا کہ حض نے وہ سواری کے بچھلے جسے پرسونا جاندی لا ورکھا ہوا ور وہ تجارت کی نیت سے فکلا ہواس کے تم بید نہ کہا کرد کہ فلال شہید ہے بلکہ تم کہا کرد وہ فیاں نواوہ وہ نتی ہے۔

(المستدرك منح الاسناد)

حضرت ابو ہر مرہ وضی اللہ عندے روایت ہے کہ عمرو بن اقیش کے نام جاہیت کا پہے سود تھا (جولوگوں نے انہیں دینا تھا)
چنا نچا انہوں نے یہ سود وصول کرنے ہے پہلے اسلام قبول کرنے کوا چھانہ بچھا یہ ان کہا حد کی نزائی کا دن آ محمیا انہوں نے لوگوں
ہے پوچھا ہر ہے پچپازاد بھائی کہاں ہیں لوگوں نے کہاوہ احد کی لزائی ہیں سمجھ جی انہوں نے پوچھا قلاں آ دمی کہاں ہے؟ لوگوں
نے کہاوہ بھی غزوہ احد ہیں گیا ہے انہوں نے پچھا اورلوگوں کے بارے ہیں پوچھا تو وہ ہی جواب طا۔ یہ شکر انہوں نے زرہ پہنی اور
گوڑے پر سوار ہوکرا حد کی طرف ہو ھے مسلمانوں نے جب انہیں (میدان جنگ ہیں اپنے ساتھ) دیکھا تو کہنے گا اے عمرو
ہم ہے دور رہو۔ انہوں نے کہا ہیں ایمان لاچکا ہوں پھر وہ لاتے دے بیان تک کہزئی ہو گے اوراغما کر گھر لاتے گئے۔ حضرت
معد بن معاذرض اللہ عند (جوان کے دشتے دار شے ) تشریف لاتے اور انہوں نے بی بمشیرہ ہے کہاان سے پوچھو کہ تو کی غیرت کی
دجہ نے نکلے یا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ سلم کے لئے غیرت کھا کر نکلے تھے؟ انہوں عکیہا ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کے لئے غیرت کھا کر نکلا تھا۔ اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا اوروہ جنت ہیں واغل ہو گئے حالانکہ انہوں نے ایک نماز بھی نہیں پر حمی
موتی نہیں مانیا کہا کہا کہا نہوں نے جہاد جیسا عظیم عمل میں انجام و یا اور کا میاب ہو گئے حالانکہ انہیں نماز تک کا موقع نہیں مانیا )

### نیک نیت والے مجاہد کے سونے جا گئے کی فضیلت کا بیان

حضرت معاذ بن جبل رضی الله عندے روایت ہے کہ حضور اکرم سلی الله علیہ وسلم نے ارشاد قر مایا: جہان ووطرح کا ہے۔ جس شخص نے اللہ کی رضا کی نیت کی اور آمیر کی اطاعت کی اور قیمتی مال خرج کیا اور اسپنے ساتھیوں کے ساتھ حسن سلوک کیا اور فساد بچاتو ایسے مجاہد کا سونا اور جا گنا سب اجر ہے اور جس نے فخر اور ریا کاری کے لئے جہاد کیا اور امیر کی تا فرمانی کی اور زمین میں فساد مجمیلا یا تو وہ برابر کا حساب لے کر بھی نہیں لوئے گا۔ واؤد نسانی المتعد رک

(برابرے مرادیہ کہ اے نہ نفع ہوانہ نفصان ، نہ تو اب ملے گانہ گنا الیکن اس مخص کو برابر کا حساب بھی نہیں ملے گالیعنی وہ گھائے

میں رہے گا اور گنا بڑا رہوگا)۔

شرح سنر ابن ماجه (سنِّم)

## ریا کاری ہے جہاد کرنے والے کی حالت کابیان

، (لینی قیامت کے دن دوزخ کی آمک سب سے پہلے انٹیں تین افراد سے بجڑکائی جائے گی جنبوں نے جبادیم اور ساوت جمیسی عبادات کوانند تعالی کے لئے ادا مکر نے کی بجائے او گول کودکھانے کے لئے کیا بوگا۔احد ذبالند)۔

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَرَةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمُ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمُ فِيهَا لا يُنْخَسُونَ أُولَيْكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ إلا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَيَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ .(سوره هوه. 15. 18)

جولوگ دنیا کی زندگی اوراس کی زیب وزینت کے طالب ہوں ہم ان کے اٹمال کا بدلدانیس دنیا ہی میں ویتے ہیں اوراس میں ان کی خشمیس کی جاتی ہے وولوگ ہیں جن کے لئے آخرت میں آتش (جہم) کے سوااور پچھیس اور چوکمل انہوں نے وتیا میں کئے سب بر با داور جو پچھ دوکرتے رہے سب ضائع ہوا۔ (زندی)

امام تقی الدین این دین العیدر حمداللہ نے اس مسئلے میں بطور دلیل وہ روایت پیش فرمائی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارش دفر مایا: اٹھواس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسان وزمین جسی ہے تو ایک سحالی رضی اللہ عند نے بیرین کر ہاتھ سے محجوریں کچیئک دیں اوراز تے ہوئے شہید ہو گئے۔ فاہر بات ہے کہ وہ جنت یانے کے لیے آگے بڑھے تھے۔

علامہ ابن وقیق العیدر حمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شریعت نے یہ بات کھل کر مجھا دی ہے کہ جنت کی خاطر کئے جانے والے اعل با شہرہ اللہ کے فزد کیے مقبول ہوتے ہیں کیونکہ خود اللہ تعالی نے لوگوں کو اشال کی ترخیب دینے کے لیے جنت اور اس کی نوتوں کا بار بذکر وفر مایا ہے۔ اور میرمحال ہے کہ اللہ تعالی خود کسی چیز کی ترخیب وے اور پھراس چیز کی نیت کو خاط قر اردیا جائے۔ ماں اگر کوئی یہ کیے کہ بعض میتیں اس سے افضل ور ہے کی ہیں تو یہ بات مانی جاسکتی ہے کین اس نیت کو خاط کہنا کسی طرح درست نہیں بال اگر کوئی یہ کیے کہ بعض میتیں اس سے افضل ور ہے کی ہیں تو یہ بات مانی جاسکتی ہے کین اس نیت کو خاط کہنا کسی طرح درست نہیں ہے۔ (احکام الاحکام) (اس نیت کے درست ہونے پر مزید پچھ دلائل ملاحظ فرما ہے)

شہید کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جبہ مبارک میں کفن ملنے کا بیان

حضرت شداوالہا درضی اللہ عندے روایت ہے کہ ایک اعرائی حضوراکرم سکی اللہ علیہ دسلم کی خدمت ہیں حاضر ہوکرا ہمان کے

تا اورانہوں نے حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اختیار فرمائی پھرانہوں نے کہا ہیں آپ کے مما تھ بھرت کروں گا حضوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعض سی ایڈ عنبم کواس کے ساتھ اچھا معالمہ کرنے کی تلقین فرمائی۔ جب نیبر کی لڑائی ہوئی تو
صفوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مال فینیمت ملاتو آپ نے اسے سی ایک رام رضی اللہ عنبم ہیں تقیم فرمایا اوران (اعرائی) کے لیے بھی حصہ درکھا اوروہ اس وقت اونٹ چرانے سے ہوئے سے ان کا حصہ ان کے ساتھ یول کودے دیا گیا جب وہ واپس لوٹے تو ساتھ یوں نے رکھا اوروہ اس وقت اونٹ چرانے سے ہوئے سے ان کا حصہ ان کے ساتھ یول کودے دیا گیا جب وہ واپس لوٹے تو ساتھ یوں نے

انبیں ان کا حصد دیا تو انہوں نے بوچھا سیکیا ہے؟

ساتھیوں نے بتایا کہ حضورا کرم صلی النہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے حصہ نکالا ہے۔ وہ یہ مال کے کر حضورا کرم صلی النہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا: مال غنیمت میں سے تھا را حصہ ہے۔ انہوں نے کہا میں اس کے لیے تو آپ کے ساتھ نہیں آیا بلکہ میں تو اس لیے آیا ہوں کہ جھے یہاں حلق میں تیر نگے اور میں شہید ہوکر جنت میں وائل ہو جاؤں۔ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا اگرتم بچ کہتے ہوتو اللہ تعالیٰ بھی تحصیں سچا کرے گاتھوڑی دیر بعد وشمنوں سے افرائی شروع ہوگئی۔ من اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے آئیں اس جگہ تیرانگا تھا جہال انہوں نے اشارہ کی تھا حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے آئیں اس جگہ تیرانگا تھا جہال انہوں نے اشارہ کی تھا حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میں اس خاب ہے جس کفن دیا بھر آپ نے فرایا گیا ہوا کا میں بیان اللہ علیہ وسلم نے آئیں اپنے جے جس کفن دیا بھر آپ نے ان کی نماز جنازہ اداء فر مائی اور نماز کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا عیمی یہ الفاظ سے گئے۔ اے میرے پروردگار سے تیرابندہ تیرے دائے میں جرت کر کے نگا اور شہید ہوا شی اس کے لیے گوائی دیا ہوں۔ (مصنف عبد الرزاق)

تین شم کے مقتولین کابیان

حضرت عتبہ بن عبد الملمی رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: مقتول ہونے والے تیمن طرح کے بیں (۱) و دمر دعومن جوائی جان اور مال سے اللہ کے داستے بیس جہاد کرتا ہے جب اس کا دشمن سے سامنا ہوتا ہے تو ان سے لاتے ہوئے تا ہوا تا ہے۔ یہ وہ چنا ہوا شہید ہے جوعرش کے نیچے اللہ کی جنت میں ہوگا اور انبیاء کرام اپنے ورجہ نبوت کی سے لاتے ہوئے شہید ہوجا تا ہے۔ یہ وہ چنا ہوا شہید ہے جوعرش کے نیچے اللہ کی جنت میں ہوگا اور انبیاء کرام اپنے ورجہ نبوت کی

وجہ سے ہی افضل ہوں گے (2) وہ تحق جس نے علطیاں اور گناہ کے (چر) اس نے اللہ کے رائے جس اپنی جان اور ہال سے جہاد کیا جب اس کا دخمن سے سامنا ہوا تو وہ لاتے ہوئے مارا گیا یہ آل اس کے لیے پاکی ہوگی اور اس کے سارے گناہ مٹ جا کی گئی اور اس کے سارے گناہ مٹ جا کی گئی اور اس کے سارے گناہ جنت کے بہتک تلواد گنا ہوں کو دھونے والی ہے۔ یہ تحق جنس دروازے سے جانے گا داخل کیا جائے گا بے شک جنت کے دروازے آئھ ہے جبکہ جنبم کے سامت اور ان جس بعض دروازے (اورور ہے) بعض سے بڑے کر ہیں۔ (3) وہ من فی شخص جو بی جان اور مال کے ساتھ جہاد کرتا ہے اور جب دیش سے سامنا ہوتا ہے تو اگرتے ہوئے مارا جاتا ہے بیدووز نی جس جائے گا کیے کی تکوار نفاق کوئیں دھوتی ۔ ( کتاب الجباد لا بن السبارک منداحی )

حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالی کے اجرواثواب اور جنت کی امیر میں اور اللہ تعالی کے عذاب اور اور دوز نے کے خوف سے جہاد کرج حقیقی جہاد ہے اور اس نیت کے بارے میں کسی طرح کے تنک وشیعے کی کوئی مختائش نبیں ہے جو تفی جنت کی طلب میں جہاد کر ہاہے يقنى بات ہے كدوه الله يريقين ركھتا ہے جى تو جنت كوماتا ہے ورنداس نے خودتو جنت نبيس ويمى اس طرح اے اللہ ہے محبت ہے تہمی تو وہ اللہ کی بنائی ہوئی جنت یائے کے لیے جان و مال کا نذرانہ لے کرنگاتا ہے۔ای طرح و وبندگی سے بھی اعلی مقام پر قائز ہے كيونكماللدتعالى في جنت حاصل كرف وعويد في اورياف كاحكم ديا بادراس كے ليمنت كرنے كى ترغيب دى بے چانجواك سچابندہ جنت کی جنچو کواپنی بندگی کے لیے لازم سمجھتا ہے اس طرح دوزخ سے ڈرنا اور اللہ کے مذاب سے بیجنے کی کوشش کرتا بھی ابتد پریفین اللہ سے محبت اور اللہ کی بندگی کی نشانی ہے۔ سیسکلہ اتناواس سے کہ اس میں سمرح کی دلائل یا بحث کی محیائش نہیں ہے جہال تک بعض مغلوب الحال اورنشہ تو حید میں غرق صوفیہ اور مجابدین کے ان اقوال کا تعلق ہے۔ جن میں ووجنت اوراس کے حوروں سے برغبتی اور الله تعالی کی رضایس رغبت کا ظہار کرتے ہیں تووہ ایک خاص کیفیت ہے جو کسی میر طاری موجاتی ہے اور يمي ضروری میں کہ میر کیفیت بہت اعلی در ہے کی ہو کیونکہ بعض او کول کانفس حوروں اور جنت کے مذکرے کے بعد اللہ تعالی ہے ناقل ہونے لگتا ہے ایسے لوگ اپنی اصلاح کے لیے حوروں اور جنت سے بیر ثبتی اور اللہ کی رضایش رغبت کا اظہار کرتے ہیں۔ ہال بعض لوگول کی میر کیفیت بہت اعلی در ہے کی بھی ہوتی ہے۔ کیونکہ وہ اپنے اور مجبوب حقیق کے درمیان سمی طرح کا حیاب برواشت نہیں كرت -بهرحال شريعت كاحكام كالعنق كيفيات مع تطعامين ب-قرآن وحديث جنت وجبنم كتذكر ساس بحرب بوب ميں اور مقصديد ہے كدانسانوں من جنت كى طلب اور ترزب اور جہنم كاخوف پيدا ہو چتانچ جن كواننداوراس كے رسول سلى الله عليه وسلم پریفین ہوتا ہے ان میں جنت کی طلب اور جہنم کا خوف پیدا ہوجا تا ہے اور جنس اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریفین ہی مہیں ہوتا وہ اس سے محروم رہتے ہیں معلوم ہوا کہ جنت کا شوق اور اسکی طلب پیدا کرنا مقصود ہے جتانچہ اس کی نیت ہے کئے جانے والياعال بلاشبه متبول اعمال موت ميں)\_

#### شهيداور بيوى حورعين كابيان

حضرت عبدالقد بن محروض الله عنها سے روایت ہے کہ حضورا کرم ملی اللہ علیہ اک بارا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کے ساتھ جہاد میں نکلے تو آپ کا گزرا کی اعرابی کے خیمے کے پاس ہے ہوا۔ اعرابی نے خیمے کا ایک کونہ بٹا کر یو چھا یہ کون لوگ

یں۔ جواب ملا کہ حضور اکرم ملی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ جہادیں جارہے ہیں۔ اس نے بو چھا کہ آئیس دنیا کا پہجے مال ہاتھ گئے کا جواب ملا ہاں آئیس نئیمت سلے گئے جو مسلمانوں کے درمیان ہائٹ دی جائے گی اس نے اپنے ادن کو نگام ڈالی اور لشکر کے ساتھ چلی پڑااور و واپنے اونٹ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب لا تا تھا تو صحابہ کرام دضوان اللہ اس کے اونٹ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد قربایا اس نجدی کو میر مطرف آنے دو یہم اس ذات اللہ علیہ وسلم نے دور ہشاتے ہیں کہ مسلمانوں کا دشمن کے ساتھ مقابلہ کی جس کے تینے میں میری جان ہے بدتو جنت کے باوش ہوں میں سے ہے۔ داوی فرباتے ہیں کہ مسلمانوں کا دشمن کے ساتھ مقابلہ ہواتو یہ اور اسکے مرکز کی اس کے اور اسکے مرکز کی اور اسکے مرکز کی اس کی اللہ علیہ کرام دخوان اللہ علیہ مرات کے جرامیا دکت آپ نے چرو مبارک چھیر نیا ہم نے ارشاد فربایا: میر اسکرانا اور خوش ہونا تو ویکھا پھر آپ نے چرو مبارک پھیر نیا کہ اللہ علیہ کرام دخوان اللہ علیہ اور تو تو سے اللہ تا ہوں اس کے اس اس کے اعزاز واکرام کو دکھ کے کرتھا اور چرو میں نے اس نے چیور نیا کہ اس کی بیوی جو دیس اس وقت اس کے مرک کے اس ہے۔ (بیاجی ٹی شعب الا بھان)

ايك نيك نبيت مجامد كا واقعه

سلم بن عبدالملک نے دشمن کے ایک قلعے کا محاصرہ کیا گرانہیں بخت مشقت اور تکلیف اٹھائی پڑی (اور قلعہ فتح نہیں ہوا)
اچا کہ لوگوں نے قلعے میں ایک سوراخ دکھ لیا گرکوئی اس میں داخل نہیں ہوسکتا تفالنگر میں ہے ایک شخص (مثالی بہا دری کا شہوت دیتے ہوئے) اس سوراخ میں داخل ہوگیا اور اس نے قلعے کا دروازہ کھول دیا اور مسلمانوں نے قلعہ فتح کرلیا (جنگ کے بعد )مسلمہ بن عبدالملک نے اطلان کروایا کہ وہ فخص جس نے بیکار نامہ سرانجام دیا ہے آگا کے مگر تین باراعلان کے باوجودکوئی نہیں آیا جب بن عبدالملک نے اطلان کروایا کہ وہ فخص آیا اور کہنے لگا امیر صاحب میں وہ شخص ہوں پھروہ قسیس دے کر کہنے لگا اللہ کے لیے میرانام کا در گری باری میں نہ لکھے اور نہ بھے کوئی انعام دیجے اور نہ بھے اپنے کام سے بٹائے مسلمہ بن عبدالملک نے کہا تھیک ہے ہم ایسا ہی کریں گے بھروہ خض غائب ہو گیا اور اس کے بعد دھاء میں کہتے تھے اے میر بے کروردگار بھے اس فخص کے ساتھ شائل فرماد بھے ۔ (ابن عماکر)

## بَابِ ارْتِبَاطِ الْنَحَيِّلِ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ. به باب ہے کہ اللّٰدتعالیٰ کی راہ میں گھوڑے کو تیار کرنا

2188 - حَدَّنَفَ ابُوْبَكُو بَنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّنَا ابُو الْآخُوصِ عَنْ شَبِيْبِ بْنِ غَرُقَدَةَ عَنُ عُرُوةَ الْبَارِقِيّ قَالَ اللهِ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَيْرُ مَعْقُودٌ بِنَوَاصِى الْخَيْلِ اللّى يَوْمِ الْقِيَامَةِ 
حَد حَفرت عروه بَارِلْ إِنْ فَالْرُوايت كرتے بين: نِي اكرم كَافَةُ إلى أَدْمُ مَا يَا بَهِ:

قيامت كدن تك كے لي كورُوں كى بينانى بى بعلائى ركودكى كى ب

2787 - حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ رُمْحِ آثِبَانَا اللَّيْثُ بُنُ سَعْدِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ قَالَ الْعَيْلُ فِي نَوَّاصِهَا الْعَيْرُ إلى يَوْمِ الْفِيَامَةِ

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ قَالَ الْعَيْلُ فِي نَوَّاصِهَا الْعَيْرُ إلى يَوْمِ الْفِيَامَةِ

ع منزت عبدالله بمن عروفِيَّ وَفَى الرَّمُ فَلَيْمَ كَا يَكْرِ مَانُ قَالَ مُرَّتَ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ فِي عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسُولِهِ الللهُ عَلَيْهِ وَسَلَيْهِ وَسَلّمَ الللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللل

شرح

پیٹانی ہے مراد "زات " ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالی نے گھوڑوں میں آیک فاش ہم کی برکت رکی ہے کونکہ گھوڑوں ہیں آیک فاش ہم کی برکت رکی ہے کونکہ گھوڑوں ہیں آیک فاش ہم کی برکت رکی ہے کوئکہ گھوڑوں کے ڈرید جہاد کیا جاتا ہے جس میں دنیاوا خرت کی خیر دبھلائی ہے۔ اور حضرت جربرائن عبداللہ بخل کہتے ہیں کہ رسول کر مجم کی انتہ علیہ ایک گھوڑے کی چیٹانی کے بالوں کوائی انتہا ہے بل دیتے جاتے ہے ادر فرماتے جاتے ہے کہ گھوڑے (وہ جانور ہیں) جن کی پیٹانیوں میں قیامت تک کے لئے خیر و بھلائی بندھی بوئی ہے کیونکہ گھوڑوں کے ذریعہ جہاد کے کرنے کی سعادت حاصل ہوتی ہے جس میں دنیا کا مال فنیمت حاصل جوتا ہے۔ (مسلم)

اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول کر بیم سلی اللہ نلیہ وسلم نے قرمایا جس شخص نے اللہ تعالیٰ پرایمان لانے اوراس کے وعدے کو تی ہوئی پرایمان لانے اوراس کے وعدے کو تی ہوئی وجہ سے اللہ کی راہ میں ( کام لینے کے لئے اپنے گھر) گھوڈ ایا تھ ھا تواس گھوڈ کے سیری دسیرائی ( یعنی اس نے دنیا میں جو پچھے کھایا اور پیاہے وہ) اوراس کی لیداوراس کا چیشاب تیا مت کے وان اس شخص کے اعمال کی تر از وہی تو لے جا کمیں گے۔ ( ہناری )

الله پرایمان لانے اوراس کے وعدے وی جانے کی وجہ " کا مطلب بیہ کا" نے جبادی جانے اور دشمنوں سے لا اللہ پرایمان لانے جوگھوڑ ااپ بائد ھا ہواس میں اس کی نیٹ کشن القد تعالیٰ کی خوشنود کے حصول اوراس کے تکم کی فرما نبرداری کی ہواوراللہ نہ جوگھوڑ ااپ بائد ھا ہواس میں اس کی نیٹ کشن القد تعالیٰ کی خوشنود کی خاطر ہو۔ "سیری اور سیرابی" ہواوراللہ تعالیٰ نے بجاہدین کے لئے جس عظیم اجرت و تو اب کا وعد و کیا ہے اس کی طلب گاری کی خاطر ہو۔ "سیری اور سیرابی سے مرادوہ چیزیں جی بی فاطر ہو۔ "سیری اور سیراب ہوتا ہے بعن گھاس، داند، پانی وغیرہ البنداس ساری چیزیں ہواب سے مرادوہ چیزیں جس جن میں اس کو حاصل ہوں گی سے مرادوہ چیزیں تو اب کی شکل میں اس کو حاصل ہوں گی اور اس کے میزان اعمال میں تولی جا کیں گی۔ اور اس کے میزان اعمال میں تولی جا کیں گی۔

2788 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ آبِي الشَّوَارِبِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بَنُ الْمُخْتَارِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ آبِي الشَّوَارِبِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بَنُ الْمُخْتَارِ حَدَّثَنَا مُعَمُّودٌ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَيْلُ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ اوُ قَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَيْلُ الْمَحْدُو اللَّهِ مَعْدُلُ الْمَحْدُرُ اللَّهِ مَا لَقِيَامَةِ الْخَيْلُ الْمَحْدُلُ الْمَحْدُرُ اللَّهِ وَيُعِدُّمَا فَلَى اللَّهُ وَيُعِدُّهَا فَلَا تُعَيْبُ شَيْنًا فِى بُطُونِهَا إِلَّا كُتِبَ لَهُ رَجُلُ يَتَحِدُ هَا فَى سَبِيلِ اللّهِ وَيُعِدُّهَا فَلَا تُعَيْبُ شَيْنًا فِى بُطُونِهَا إِلَّا كُتِبَ لَهُ رَجُلٍ مِنْ اللّهِ وَيُعِدُّهَا فَلَا تُعَيْبُ شَيْنًا فِى بُطُونِهَا إِلَّا كُتِبَ لَهُ وَيُعِدُّهَا فَلَا تُعَيْبُ شَيْنًا فِى بُطُونِهَا إِلَّا كُتِبَ لَهُ وَيُعِدُّهَا فَلَا تُعَيْبُ شَيْنًا فِى بُطُونِهَا إِلَّا كُتِبَ لَهُ وَيُعِدُّهَا فَلَا تُعَيْبُ شَيْنًا فِى بُطُونِهَا إِلَّا كُتِبَ لَهُ وَيُعِدُّهَا فَلَا تُعَيْبُ شَيْنًا فِى بُطُونِهَا إِلَّا كُتِبَ لَهُ وَيُعِدُّهَا فَلَا تُعَيْبُ شَيْنًا فِى بُطُونِهَا إِلَّا كُتِبَ لَهُ وَيُعِدُّهَا فَلَا تُعَيْبُ شَيْنًا فِى بُطُونِهَا إِلَّا كُتِبَ لَهُ اللّهُ وَيُعِدُلُهُ اللّهُ وَيُعِدُّهَا فَلَا تُعَيْبُ شَيْنًا فِى بُطُونِهَا إِلّهُ كُتِبَ لَلْهُ وَلَا لَكُونُ اللّهُ وَلَا لَعَلَيْهِ اللّهُ وَلَا لَعَلَى اللّهُ وَلَا لَعَلَى اللّهُ وَلَا لَا لَهُ عَلَى اللّهُ وَلَا لَعَيْدُ اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا لَا لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّ

2788 اخرجه ملم في "التي "رقم الحديث 2289

آخِرْ وَلَوْ رَعَاهَا فِي مَوْحٍ مَّا أَكُلَتْ شَيْنًا إِلَّا كُتِبَ لَهُ بِهَا آجُرٌ وَلَهُ سَقَاهَا مِنْ نَهَرِ جَارٍ كَانَ لَهُ بِكُلِّ فَطُرَةٍ تُغَيِّبُهَا إِلَى إِنْهُ إِلَهَا وَآرُوَ إِنْهَا وَلَوِ اسْتَثَتْ شَرَقًا آوُ شَرَفَيْنِ كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ خُطُوقٍ إِلَى الْمُعَلِّدُهُا وَلَوْ اسْتَثَتْ شَرَقًا آوُ شَرَفَيْنِ كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ خُطُوقٍ إِلَى اللهَ اللهَ مُن اللهُ اللهُ مِن اللهُ مِنْ اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ وَاللهُ اللهُ مِن اللهُ مَن عَلَيْهِ وِزْرٌ قَالَامِ مُن اللهُ مِن اللهُ وَاللهُ اللهُ مُن اللهُ مِن عَلَيْهِ وِزْرٌ قَالَامِ مُن اللهُ اللهُ مُن اللهُ مِن عَلَيْهِ وِزْرٌ قَالَامِ مُن اللهُ اللهُ مُن اللهُ مَا اللهُ مَن عَلَيْهِ وِزْرٌ قَالَامِ مُن اللهُ مِن اللهُ اللهُ مُن اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ مُن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَهُ مُن عَلَيْهِ وَزُولٌ فَاللّهُ مُن اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَلَوْلُولُ اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَوْلُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَذُرٌ اللهُ اللهُ وَلَوْلُولُ اللّهُ اللهُ وَلَوْلُولُ اللهُ اللهُ وَلَوْلُولُ اللّهُ اللهُ وَلَوْلِ الللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَوْلُولُولُولُ اللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْلُولَ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَوْلُولُولُولُ اللّهُ وَلَوْلُولُ اللّهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَوْلُولُ اللّهُ الللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَوْلُولُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الل

و حضرت ابو ہر رو دخافئؤ روایت کرتے ہیں: نبی اکرم منگاتی استفاد میں) کے حضرت ابو ہر رو دخافؤ کر دوایت کرتے ہیں: نبی اکرم منگاتی استفاد میں) کھوڑوں کی بیشانی میں بھلائی رکھ دی محموروں کی بیشانی میں بھلائی رکھ دی محموروں کی بیشانی میں بھلائی رکھ دی مح

2789 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَارٍ حَدَّثَنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيْرٍ حَدَّثَنَا آبِي قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بُنَ آيُّوُبَ يُحَدِّثُ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَنْ اَبِي قَادَةَ الْانْصَارِيّ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَنْ يَكُنُ الْعَبْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ الْعَبْلِ الْآدُهَمُ الْآدُومَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ الْعَبْلِ الْآدُهَمُ الْآدُومَ الْمُحَجِّلُ الْآرُثَمُ طَلْقُ الْيَدِ الْيُمْنِي فَإِنْ لَمْ يَكُنُ اَدُهَمَ فَكُمَيْتُ عَلَى هَذِهِ الشِّيةِ خَيْرُ الْعَبْلِ الْآدُهُمُ الْآدُومَ اللَّهُ الْيَدِ الْيُمْنِي فَإِنْ لَمْ يَكُنُ اَدُهَمَ فَكُمَيْتُ عَلَى هَذِهِ الشِّيةِ الْيَعْرُ الْعَبْلِ الْآدُهُ الْيَعْرَ عُلَا الْآدُومَ مُثَالًا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْيَعْرَ الْعَبْلِ الْآدُهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْيَعْرَ الْعَبْلِ الْآدُهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْيَعْرُ الْعَبْلِ الْآدُهُ مُ الْآلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعُدُومُ الْقُولُ الْعَرَالُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْقُولُ الْعَرْقُ الْعَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعَالِي اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعُلِي اللَّهُ الْعُلِيلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِي اللَّهُ اللَّه

سب ہے بہترین گھوڑاوہ ہے جس کارنگ سیاہ ہواوراس کی بیٹانی پر تھوڑا ساسفیدنشان ہو،اس کی تاگول پر سفیدنشان ہوں،اس کی تاک سفید ہواوراو پر والا ہونٹ سفید ہولیکن اس کے وائیس ہاتھ (لیمنی آگلی ٹاگگ ) میں کوئی نشان نہ ہواگر سیاہ نہ ہوئو پھرسرخ رنگ کا وو گھوڑا جس میں بیتمام نشانات پائے جائے ہول۔

رے کیت "اس کھوڑے کو کہتے ہیں جس کی دم اور ایال سیاہ ہوں اور باتی بندن سرخ ہواور "اسی قتم" کا مطلب سے سے کہ جو علامتیں سیاہ کھوڑے کی بیان کی گئی ہیں لیتن پیشانی پر سفیدی وغیرہ۔وہی " کمیت "میں بھی ہوں تو میر کھوڑا بھی ایک بہترین کھوڑا

ہے۔ اور حضرت ابوہ ہب جشمی کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "تمہارے نئے سفید ببیثانی اور سفید ہاتھ واول والا کمیت گھوڑ اضروری ہے (بیعنی اگرتم کھوڑ ار کھوتو اس طرح کا گھوڑ اہوتا جا ہے جس کی ببیثانی بھی سفید ہواور ہاتھ واول بھی سفید ہوں یا سیاہ سفید ببیثانی ہواور سفید یا وَل ہوں۔ (ابوداور رضانی)

الخفر سرخ رنگ کے محور کے کہتے ہیں۔ کمیت اور اعفر میں فرق بیہے کہ کمیت کی دم اور ایال سیاہ ہوتی ہے اور اعفر کی سرخ۔ اور حصرت ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول کر بیم سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا۔ "محور وں کی برکت سرخ رنگ کے محور وں میں ہوتی ہے۔ (تر ذی ، ابودا کو )

2790 - حَدَّثَنَا اَبُوْبَكُو بُنُ اَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنُ سُفْيَانَ عَنُ مَالْمِ بُنِ عَبُدِ الرَّحُعنِ النَّخَعِيِّ عَنُ اَبِى رُوَعَةَ بُنِ عَمْدِو بُنِ جَرِيْدٍ عَنُ اَبِى هُوَيُوَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ يَكُوهُ الشِّكَالَ مِنَ الْعَيْلِ وَرُعَةَ بُنِ عَمْدِو بُنِ جَرِيْدٍ عَنُ اَبِى هُويُوهَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ يَكُوهُ الشِّكَالَ مِنَ الْعَيْلِ وَيُوعَةً بُنِ عَمْدِو بُنِ جَرِيْهِ عَنُ اَبِى هُويُوهَ قَالَ كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ يَكُوهُ الشِّكَالَ مِنَ الْعَيْلِ وَيَعْدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ يَكُوهُ الشِّكَالَ مِنَ الْعَيْلِ وَيَعْدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ يَكُوهُ الشِّكَالَ مِنَ الْعَيْلِ وَمَعْدَ وَلَى مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ يَكُوهُ الشِّكَالَ مِنَ الْعَيْلِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ يَكُوهُ الشِّكَالَ مِنَ الْعَيْلِ وَمَا لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ يَكُوهُ الشِّكَالُ وَيَعْرَبُونَ النَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ وَاللَّهُ وَيَعْرَفُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَمُ يَعْمُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا يَنْ مُولِهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَا مُعَلِيْهُ مَلْ مُعْودُ وَلَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَيُومُ وَالْ كَانَ النَّهُ عَلَيْهُ مَاللَّهُ عَلَيْهُ وَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُعْلَى اللَّهُ الْعُلِي الْمُعْتَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْ

(مسلم، مشكوة إلى العرب ملدسوم: رقم الحديث، 981)

ری کئی ہے اور آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم ایسے گھوڑ نے کواز راہ تفاول کے ناپٹند فریاتے تھے کہ وہ گھوڑ آگو یا بصورت شکول ہے۔اور سے ہی مکن ہے کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کو تجربہ سے بیم علوم ہوا ہے کہ اس کا مجوڑ ااصیل نہیں ہوتا۔ بعض حضرات سے کہتے ہیں ہی مکن ہے کہ آنکا گھوڑ ااصیل نہیں ہوتا۔ بعض حضرات سے کہتے ہیں کہ آئر اشکل گھوڑ ہے کی پیشانی پراتنی سفیدی ہو کہ جو ہاتھ کے انگو تھے سے نہ جھپ سکے تو اس کا عیب دور ہو جاتا ہے اور پھروہ اس نے مدہ نہیں رہتا ہے۔

\* 2791 - حَدَّثُنَا اَبُوعُمَيْرٍ عِيْسَى بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّمُلِيُّ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يَزِيْدَ بْنِ رَوْحِ اللَّاارِيُّ عَنْ مُحَمَّدٍ الرَّمُلِيُّ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يَزِيْدَ بْنِ رَوْحِ اللَّاارِيُّ عَنْ مُحَمَّدٍ الرَّمُلِيُّ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يَزِيْدَ بْنِ رَوْحِ اللَّاارِيُّ عَنْ مُحَمَّدٍ الرَّمُلِيُّ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنِ عُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنِ الْهُ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنِ اللَّهُ فَي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ عَالَجَ عَلَقَهُ بِيَدِهِ كَانَ لَهُ بِكُلِّ حَبَّةٍ حَسَنَةً

عدی حضرت تمیم داری دفائن کرتے ہیں میں نے نبی آگرم نگافتی کو بیار شادفرماتے ہوئے سناہے: ''جوفف اللہ تق کی کراہ میں گھوڑا تیار کرتا ہے پھرا ہے ہاتھ سے اسے چارہ کھلاتا ہے تو اسے ہرا کیک دانے کے عوض میں ایک ٹیکی ملتی ہے''۔

## بَابِ الْقِتَالِ فِی سَبِیلِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَیٰ بہاباللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کرنے کے بیان میں ہے

2792 - حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ اذَمَ حَدَّثَنَا الصَّحَّاكُ بُنُ مَخْلَدٍ حَذَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ مُوْسَى حَدَّثَنَا اللهِ عَزَّ مَا اللهِ عَزَّ مَا اللهِ عَزَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ قَاتَلَ فِى سَبِيلِ اللهِ عَزَّ مَا لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ قَاتَلَ فِى سَبِيلِ اللهِ عَزَّ مَا لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ قَاتَلَ فِى سَبِيلِ اللهِ عَزَ وَجَلَ مِنْ رَجُلٍ مُسُلِمٍ فُوَاقَ لَافَةٍ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَجَلَ مِنْ رَجُلٍ مُسُلِمٍ فُوَاقَ لَافَةٍ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ

ر بس میں را اس سے اور سے ایک کرتے ہیں: انہوں نے نبی اکرم مُنگانیا کو ارشاد فر ماتے ہوئے سنا ہے جو تف اولمنی کا معرف حضر دفت کے لیے جہاد میں مصدلیتا ہے اس کے لیے جنت واجب ہوجاتی ہے۔ دروجاد ہے جننے دفت کے لیے جہاد میں مصدلیتا ہے اس کے لیے جنت واجب ہوجاتی ہے۔

عن عفرت انس بن الك المانظين بيان كرية بين: بن ايك جنگ بين شريك بهوا تو حضرت عبدالله بن رواحه المانظين في

2791 اس روایت کفتل کرتے میں ایام این ماج منفرد ہیں۔

2792 اخرجا إداؤون السنن وتم الحديث 2541 اخرج التريدى في "الجامع" وتم الحديث:1654 ورقم الحديث:1857 اخرج التساكي في "السنن" وقم الحديث

''اے نفس خبردار! میں دیکور ہاہوں کہم جنت کو پہندہیں کرتے ہوجیکہ میں نے اللہ کے نام کی بیتم انھالی ہے کہم نے وہیں پڑاؤ کرتا ہے خواوتم خوشی خوشی ایسا کرو،خواومجبوری کے عالم میں ایسا کرو''۔

2784 - حَدَّثَنَا اَبُوْبَكُو بِنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَعْلَى بُنُ غُبَيْدٍ حَلَّلْنَا حَجَاحُ بُنُ دِبْنَادٍ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ ذَكُوَانَ عَنْ عَمَّدِ بُنِ ذَكُوَانَ عَنْ عَمُوهِ بُنِ عَبَسَةَ قَالَ اللَّهِ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اَئُ عَنْ شَهْرٍ بُنِ عَبَسَةَ قَالَ اللَّهِ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اَئُ عَنْ شَهْرٍ بُنِ عَبَسَةَ قَالَ اللَّهِ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اَئُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعُلِمُ وَعُولَ جَوَادُهُ

عد حضرت عمرو بن عبسه طِلْ تَنْ بَيان كرتے مِين بيس بى اكرم الْآنِيَّ كى خدمت ميں حاضر ہوا، ميں نے عرض كى اللہ من اللہ

''جس میں خون بہا دیاجائے اور کھوڑے کے پاؤل کاٹ دیے جا کیل''۔

2795 - حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ اذَمَ وَاحْمَدُ بُنُ ثَابِتِ الْجَحْدَرِيُّ فَالَا حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بُنُ عِيْسَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَابِي الْجَحْدَرِيُّ فَالَا حَدَّثَنَا صَفُوَانُ بُنُ عِيْسَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَابِي عَنْ اَبِي صَالِحِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مَجْرُوحٍ يُخْرَحُ فِي سَبِيلِهِ إِلَا جَاءَ يَوْمَ الْفِيّامَةِ وَجُرُحُهُ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ جُرِحَ مَعْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اَعْلَمُ بِمَنْ يُجْرَحُ فِي سَبِيلِهِ إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْفِيّامَةِ وَجُرُحُهُ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ جُرِحَ اللّهُ وَاللّهُ اَعْلَمُ بِمَنْ يُجْرَحُ فِي سَبِيلِهِ إِلّا جَاءَ يَوْمَ الْفِيّامَةِ وَجُرُحُهُ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ جُرِحَ اللّهُ وَاللّهُ اَعْلَمُ بِمَنْ يُجْرَحُ فِي سَبِيلِهِ إِلّا جَاءَ يَوْمَ الْفِيّامَةِ وَجُرُحُهُ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ جُورَحُ فِي سَبِيلِهِ إِلّا جَاءَ يَوْمَ الْفِيّامَةِ وَجُرُحُهُ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ جُورَحُ فِي سَبِيلِهِ إِلّا جَاءَ يَوْمَ الْفِيّامَةِ وَجُرُحُهُ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ جُورَحُ اللهُ وَاللّهُ مَنْ يَعْرَحُ وَيْ صَالِحِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْفِيّامَةِ وَجُرُحُهُ كَهَيْئِتِهِ يَوْمَ جُورَحُ فَا لَاللّهُ وَالزِّيعُ وَي مُنْ عَيْسُ

عه حد حضرت ابو ہر رہے و النظر وابت كرتے ہيں: نبى آكر م خلاق آئے ارشاد فر مایا ہے: جس شخص كوالله كى راہ ميں زخمى كيا جاتا ہے اور الله بہتر جانتا ہے كہ كے اس كى راہ ميں زخمى كيا كيا ہے كو جب وہ فضل تيامت كے دن آئے گا كو اس كے زخم كى شكل اسى دن كى طرح ہوگى جس دن وہ زخمى ہوا تھا جس كارتگ خون كے رمگ جبيا ہوگا اور جس كى بومنتك كى خوشبوجيسى ہوگى۔

2796 - خَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا يُعْلَى السَّعِيلُ بُنُ آبِى خَالِدٍ سَمِعْتُ عَبْدِ وَمَلَّا اللَّهِ بُنَ آبِى اللَّهُ مَنْزِلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ عَلَى الْآخُزَابِ فَقَالَ اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ آبِى اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ عَبْدَ اللَّهِ مَنْ اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ مَنْ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ الْهُزِمُهُمُ وَذَلْزِلُهُمْ مَنْ الْمُعَلَّمُ الْهُزِمُهُمُ وَذَلْزِلُهُمْ

عه حضرت عبدالله بن ابواوفی الفظامیان کرتے ہیں: نبی اکرم الکھائی (مشرکین کے) کشکروں کے لیے دعائے ضرر کرتے ہوئے بیدعا ما گئی۔

2793 اس دوایت کفتل کرنے بھی امام این ماج منفرد ہیں۔

2794 اس روایت کوش کرنے میں امام این ماجر منفرو ہیں۔

2795 اس روایت کونل کرتے ہیں امام این ماج منفروجیں۔

2796 افرجه الخارى في "أحلى" رقم الحديث 2933 ورقم الحديث: 4125 ورقم الحديث 6392 ورقم الحديث 1489 أفرجه ملم في "منح" رقم الحديث 1796 افرجه الخارى في "أحديث 1653 ورقم الحديث 1653

"اے اللہ!اے کتاب نازل کرنے والے اے جلد حساب لینے والے تو (مشرکین کے) لٹکروں کو پہپا کردے اے اللہ! تو انہیں پہپا کردے اور انہیں ہلا کرد کھ دے۔"

2797 - عَلَكُنَا حَرُمَلَةُ بُنُ يَحْيى وَآحُمَدُ بُنُ عِيْسَى الْمِصْوِيَّانِ قَالَا حَلَّلَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبِ حَلَّنَى عَبُدُ اللهِ بَنُ شَوْدُ بِنَ مَهُلَ بُنَ آبِي أَمَامَةَ بُنِ سَهْلِ بْنِ خُنَيْفٍ حَلَّلَهُ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَذِهِ آنَّ النَّيِّ البَّوْفُ وَيُعِ عَنْ جَذِهِ آنَّ النَّيِّ اللهُ مَنَالِ اللهُ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَذِهِ آنَّ النَّيِّ مَنَا اللهُ عَنَا إِلَيْهِ عَنْ جَذِهِ آنَ النَّيِ مَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنَا إِلَى اللهُ مَنَا إِلَى الشَّهَدَآءِ وَإِنْ مَّاتَ عَلَى مَنَ مَالَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنَا إِلَا اللهُ مَنَا إِلَى اللهُ اللهُ عَنْ مَالَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ مَنَا إِلَا اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ مَنَا إِلَى اللهُ اللهُ عَنْ مَالَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنَا إِلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنَا إِلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنَا إِلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنَا إِلَا اللهُ ا

بور بست مہیل بن ابوا مامدا ہے والد کے حوالے ہے اپنے داوا کا بیریان نقل کرتے ہیں: نبی اکرم مَنَ تَبَیْغ نے بید بات ارشاد فرمائی ہے ۔ مہیل بن ابوا مامدا ہے والد کے حوالے ہے اپنے داوا کا بیریمان نقل کرتے ہیں: نبی اکرم مَنَ تَبَیْغ نے بید بات ارشاد فرمائی ہے جو فنص سیج دل کے سماتھ اللہ تعالی ہے شہواء کے مرتبے پر فائز کرے گا اگر چدو افغص اسپنے بر فرفت ہو۔ بستر پر فوت ہو۔

## بَابِ فَضَلِ الشَّهَادَةِ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ به باب اللَّدَ تَعَالَى كَارِاه مِين شهيد مونے كَى فضيلت مِين ہے

2798 - حَدَّثُنَا ٱبُوْبَكُو بُنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابُنُ آبِي عَدِي عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ هَلَالِ بُنِ آبِي زَيْنَبَ عَنْ شَهُو بُنِ حَوْشَبٍ عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَّ ذُكِرَ الشُّهَدَاءُ عِنْدَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا تَجِفْ ٱلْارْضُ مِنْ دَمِ الشَّهِيْدِ حَنْى تَبْسَدِرَهُ زَوْجَنَاهُ كَآنَهُمَا ظِنْرَانِ ٱصَّلَّا فَصِيلَيْهِمَا فِي بَوَاحٍ مِنَ الارْضِ رَفِي يَدِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا حُلَّةٌ خَبُرٌ مِنَ الدُّنيَا وَمَا فِيْهَا

۔ رس مربی الو ہر رہ وہ الفیز نی اکرم فاقیز کم یارے میں یہ بات قل کرتے ہیں: آپ فاقیز کم کے سامنے شہدا و کا ذکر کیا میا تو آپ فاقیز کم نے ارشاد فر مایا:

'' زمین پرشہید کا خون خنگ ہونے ہے پہلے اس کی دو بویاں تیزئ سے اس کی طرف بڑھتی ہیں ، یوں جیسے وہ دو دووھ پلانے والیاں ہیں جواپنے دودھ چتے بچوں ہے الگشیس ، وہ دونوں بویاں کھلی زمین میں ہموتی ہیں اوران میں سے ہرایک کے ہاتھ میں ایک ایساصلہ ہمرتا ہے جود نیااوراس میں موجود تمام چیزوں ہے بہتر ہوتا ہے''۔

2799 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّادٍ حَدَّثَنَا إِسْمِعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنِي بَحِيْرُ بُنُ سَعَدٍ عَنْ خَالِدِ ابْنِ مَعْدَانَ عَنِ 1799 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّادٍ حَدَّثَنَا إِسْمِعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنِي بَحِيْرُ بُنُ سَعَدٍ عَنْ خَالِدِ ابْنِ مَعْدَانَ عَنِ 1797 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّادٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنِي بَحِيْرُ بُنُ سَعَدٍ عَنْ خَالِدِ ابْنِ مَعْدَانَ عَنِ 1797 وَدِيهِ 185 الرّحِد الرّمَ الحديث 1520 الرّحِد الرّمَ الحديث 1957 الرّحِد الرّمَ الحديث 1957 الرّحِد الرّمَ الحديث 1953 الرّمِد المُعَنْ المُعْلَالِ اللّمِدِيثِ المُعْلَالِ اللّمِدِيثِ المُعْلَالِ اللّمَةُ الْمُعْلَالُ اللّمَ المُعْلَالَ الرّمِد المُعْلَالُ المُعْلَالُ المُعْلَالُ المُعْلَالُ المُعْلَى اللّمَالُ اللّمِدِيثُ المُعْلَالِ المُعْلَالُ المُعْلَالُ المُعْلَالُ المُعْلَالُ المُعْلَالُ المُعْلَالُ المُعْلَالُولُ اللّمُ اللّمُ المُعْلَالُ المُعْلَالُولُ اللّمُ المُعْلَالُولُ اللّمُ المُعْلَالُولُ المُعْلَالُولُ اللّمُ المُعْلَالُولُ اللّمُ المُعْلَالُولُ المُعْلَالُ المُعْلَالُولُ اللّمُ المُعْلَالُ المُعْلَالُولُ اللّمُ المُعْلَالُولُ المُعْلَالُولُ اللّمِلْلَالِ اللّمُ المُعْلَالُ المُعْلَالُولُ المُعْلَالُ المُعْلَالُولُ المُعْلَالُولُ المُعْلَى المُعْلِمُ اللّمُ المُعْلَالُ المُعْلَالُ المُعْلَالُ المُعْلِمُ المُعْلَالُ المُعْلَالُ المُعْلِمُ المُعْلَالُ المُعْلَالُولُ المُعْلَالُ المُعْلَالُ المُعْلَالُ المُعْلَالُ المُعْلَالُ المُعْلَالُ المُعْلِمُ المُعْلَالُ المُعْلَالُ المُعْلَالُ المُعْلَالُ المُعْلَالُ المُعْلَالُ المُعْلَالُ المُعْلِمُ المُعْلَالُ المُعْلَالُ المُعْلَالُ المُعْلَالُ المُعْلَالُ المُعْلَالُ المُعْلَالُ المُعْلَالُولُ المُعْلَالُ المُعْلِلُ المُعْلِمُ المُعْلَالُ المُعْلَالُ المُعْلَالُ المُعْلَالُ المُعْل

"سنن" رقم الحديث 3162 2798 ال دوايت كفل كرفي بين المام ابن ماجيم نفروجين -

و 2799 افرجالز مذى في "الجائع" وقم الحديث: 1683

الْحِسَفُدَامِ بْنِ مَعْدِيكِرِبَ عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلشَّهِيْدِ عِنْدَ اللّهِ سِتُ خِصَالٍ بَنْفِرُ لَهُ فِي اَوَّلِ دُفْعَةٍ مِّنَ دَمِهِ وَبُرى مَفْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَيُجَارُ مِنْ عَلَىابِ الْقَبْرِ وَيَأْمَنُ مِنَ الْفَزَعِ الْآنْجَرِ وَيُحَلَّى خُلَّةَ الإيمَانِ وَيُزَوَّجُ مِنَ الْحُورِ الْعِيْنِ وَيُشَقِّعُ فِي سَيْعِيْنَ الْسَالًا مِّنْ آقَارِبِهِ

مه مه حضرت مقدام بن معدى كرب الأثن " في اكرم الأفال كايفر مان تقل كرت بين:

شہید کوانڈ تعالیٰ کی بارگاہ میں چوٹھ میات حاصل ہوتی جیں اس کے خون کا پہلا قطرہ گرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ اس کے مون کا پہلا قطرہ گرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتا ہے اسے بینت میں اس کا مخصوص ٹھ کانہ دکھا دیا جاتا ہے، اسے تبر کے عذاب سے محفوظ کر دیا جاتا ہے، وہ بیزی گھبرا ہمٹ سے محفوظ ہو جاتا ہے، اسے ایمان کا حلہ پہنایا جاتا ہے، حور بین کے ساتھ داس کی شادی کر دی جاتی ہوتی ہوتی ہوتی داروں میں ہے 70 افراد کے لیے اس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔

جاتی ہے اور اس کے قریبی رہتے واروں میں ہے 70 افراد کے لیے اس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔

شرح

الله کی راہ میں قائم ہونے والے نشان کا مطلب ہے کہ جیسے جہاد ہیں جائے اور داستہ میں اس کے قدم کے نشان پڑجا کیں
یااس کے جسم پر غبار راہ کا اثر قائم ہوجائے یااس کے بدن پر کوئی زخم آ جائے اور یا طالب علم دین کے کپڑوں یا جسم کے کسی حصہ پر
روشنائی کے داغ دھے پڑجا کیں کہ علم دین کی راہ بھی اللہ کی راہ ہے اور اس راہ کا رائی بھی بجابہ کی طرح ہے کسی فرض چیز کے سلسلے
میں بہدا ہونے والے نشان کا مطلب ہے ہے کہ جیسے جاڑے کے موسم میں وضو کی وجہ سے نمازی کے ہاتھ پیر بھٹ جا کیں ، نماز میں
سجدوں کی وجہ سے بیشانی پرداغ پڑجائے یا گری میں مجدہ کے وقت تیتے ہوئے فرش سے نمازی کی بیشانی جل جا کے اور اس کا کوئی
دھم برج جائے ، یا روزے میں روزے دار کی منہ سے اوآ نے گے اور یا سفر ج میں جائی کے بدن پر راستے کی گردوغیار کی جبیں جم

2800 حَذَنَ الْمُواهِمُ مِنْ الْمُنْدِرِ الْحِزَامِيُّ حَذَنَا مُوْسَى بْنُ الْمَوْامِيُّ الْاَنْصَارِيُّ سَمِعُتُ طَلْحَةَ بُنَ خِرَاشٍ سَمِعُتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّهِ يَقُولُ لَمَّا قُتِلَ عَبْدُ اللّهِ ابْنُ عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ يَوْمَ اُحُدٍ قَالَ رَسُولُ طَلْحَةَ بُنَ خِرَاشٍ سَمِعْتُ جَابِرُ الّا اللهُ يَقُولُ لَمَّا قُتِلَ عَبْدُ اللّهِ ابْنُ عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ يَوْمَ اُحُدٍ قَالَ رَسُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَا جَابِرُ الّا الْحُبِولُ مَا قَالَ اللّهُ عَزَّ وَجَلّ لِآبِيكَ قُلْتُ بَلَى قَالَ مَا كُلّمَ اللّهُ اَحَدًا إِلّا اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْ وَسَلّمَ يَا جَابِرُ اللّهُ الْحَبُولُ مَا قَالَ اللّهُ عَزَّ وَجَلّ لِآبِيكَ قُلْتُ بَلَى قَالَ مَا كُلّمَ اللّهُ اَحَدُا إِلّا مِنْ وَرَائِي فَانْوَلَ اللّهُ عَزَّ وَجَلّ هَالِي اللّهُ عَزَ وَجَلّ هَالِهِ الْايَةَ ( وَلَا تَحْسَبَنَ إِنِّ اللّهُ عَزَ وَجَلّ هَالِهِ الْايَةَ ( وَلَا تَحْسَبَنَ إِنِّ فَانْوَلَ اللّهُ عَزَ وَجَلّ هَالِهِ الْايَةَ ( وَلَا تَحْسَبَنَ إِنّ اللّهُ عَزَ وَجَلّ هَالِهِ الْايَةَ ( وَلَا تَحْسَبَنَ مِنِي اللّهُ عَزْ وَجَلّ هَالِهِ الْايَةَ ( وَلَا تَحْسَبَنَ إِنْ اللّهُ عَزْ وَجَلّ هَالِهِ الْايَةَ ( وَلَا تَحْسَبَنَ مِنِي اللّهُ مُ اللّهُ اللّهُ عَنْ وَرَائِي فَانْوَلَ اللّهُ عَزْ وَجَلَّ هَالِهِ الْايَةَ ( وَلَا تَحْسَبَنَ

الله المواقع منيهل الله المواقا) الآية خلها

الله بن سيار من من من عبدالله بن عبدالله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن عبد من الله بن عمره بن حرام الله الله الله الله بن الله الله بن الله بن عبدالله بن عبدالله

ع بابر الفنز الرياض مهي بيات نه بناول جوالله تعالى في تهارك باب مع والما في على - «المعالي المعالي المعالي الم

میں نے عرض کی"جی ہاں"

بى اكرم ظلكان فرايا:

بن الله تعالی نے ہر فض کے ساتھ جا ب کے چھے ہے کلام کیا ہے لیکن اس نے تمہادے باپ کے ساتھ براہ را مت کلام کیا ہے، اس نے فرمایا ہے'۔

"اے میرے بندے!تم میرے سامنے تمنا ظاہر کروہ میں وہ تبہیں عطا وکروں گا"۔

تواس نے عرض کی: اے میرے پروردگار! تو جھے زندہ کردے تاکہ جھے دوسری مرتبہ بھی تیری راہ میں شہید کردیا جائے تو

برورد كارنے بيفر مايا:

المیری طرف ہے یہ ہات پہلے طے ہو پچی ہے کہ وہ اوگ دوبارہ دنیا کی طرف تبیں اوٹائے جا کیں گئے'۔ تواس نے عرض کی: اے میرے پروردگار! پھرتو میرے پیچھے والوں کی طرف بیغیام پہنچادے۔ تواللہ تعالی نے بیا آیت نازل کی:

"جوالله تعالی کی راه ش کل کردیے جاتے ہیں توان کومرده ہر گز گمان نہ کرؤ"۔

(راوی کہتے ہیں) یہ پوری آیت ہے۔

#### شهدا وزنده بي

الله تعالیٰ کا فرمان ہے۔

وَلا تَقُولُوا لِمَنْ يُفْتَلُ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتٌ بَلُ أَحْيَاءٌ وَلَكِنُ لا تَشْعُرُونَ (سوده الغره. 154) اور جولوگ الله كى راه بين قل كيج جاتے ہيں ان كے بارے هن سينه كهو كدوه مرده ہيں بلكہ وہ تو زندہ ہيں كيكن سمس خبر نہيں۔ دومرى جگدارشاد بارى تعالى ہے۔

وَلا تَخْسَبُنَ اللَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمُوَاتًا بَلْ أَخْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرُزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللّهُ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلا خَوْثَ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ مِنْ فَلْفِهِمْ أَلا عَوْنَ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ مِنْ فَاللّهُ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ (موره آل عمران . 161 . 161)

جولوگ القد کی راہ میں قبل کئے مجئے ان کومر دہ نہ مجھو بلکہ وہ تو زندہ ہیں اپنے پروردگار کے مقرب ہیں کھاتے ہیتے ہیں وہ خوش میں اس چیز سے جوان کو اللہ تق کی نے اپنے نصل سے عطاء فر ما کی اور جولوگ ان کے پاس نہیں پہنچے ان سے بیچھے رہ محتے ہیں ان کی بھی اس حالت پروہ خوش ہوتے میں کہ ان پر بھی کسی طرح کا خوف واقع ہونے والانہیں اور نہ وہ مغموم ہوں سے وہ خوش ہوتے ہیں اللّٰہ کی نعمت اور فضل ہے اور اس بات ہے کہ اللّٰہ نعالیٰ ایمان والوں کا اجر ضا کئے نہیں فر مائے۔

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنها بیان فرمایتے بیل کہ حضور اکرم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا :شہداء جنت کے وروازے پروریا کے کنارے ایک محل میں رہتے بین اوران کے لیے میں شام جنت سے رزتی لایا جا تا ہے۔

(مستداحد معتف ابن الي شيبه المستد رك مي طي شرواسلم)

حضرت انس بن ما لک رضی الله عند سے روایت ہے کہ جنسورا کرم سلی الله علیہ وسلم فے ارشادفر مایا: جب بندے قیامت کے ون حساب کتاب کے لیے کھڑ ہے ہوں گے تو کچھلوگ اپنی تکواری کردٹوں پراٹھائے ہوئے آئیں گے ان سے خون بہدر ہا ہوگاوہ جنت کے درواز وں پر چڑھ دوڑیں گے چچھا جائے گا بیرکون ہیں۔ جواب طے گا بیشہداء ہیں جو زندہ تھے اور انہیں روزی ملتی متحی۔ (اللم انی مجموع الزوائد) ،

حضورا كرم سلى الله عليه وسلم احد كون حضرت مصعب بن عمير رضى الله عند پر كمر بوئ عنها ورحضرت مصعب زمين بر شهيد برئ من الله عليه و المرسلى الله عليه و المرسلى الله عليه و الله و الله الله و ال

ایمان والوں میں پچھمردانیے ہیں کہ نہوں نے جس بات کا اللہ سے عبد کیا تھا اسے بچے کر دکھلایا پھر بعض تو ان میں سے دو میں جنہوں نے اپنا ذمہ پورا کرلیا اور بعض ان میں سے (اللہ کی راستے میں جان قربان کرنے کے لیے) راہ دیکھ رہے ہیں اور وہ ورہ (برابر)نہیں بدلے۔

ے بڑک اللہ کے رسول سلی اللہ علیہ وسلم تمھارے لیے گوائی دیتے ہیں کرتم قیامت کے دن اللہ کے سامنے شہدا ہیں ہے ہو پھرآ پلوگول کی طرف متوجہ ہوئے اور فر ہایا اے لوگول تم ان کے پاس آیا کر وان کی زیارت کیا کر وان کوسلام کیا کروشم ہے اس فرات کی جس کے قبضے بیس میری جان ہے قیامت کے دن تک جو بھی آئیس سلام کیے گاریا ہے جواب دیں گے۔ (کتاب الجہاد لا بن المبارک مرسلا)

حضرت محمد بن قیس بن مخر مدرض الله عنه بیان فرماتے ہیں کہ انصار میں سے ایک شخص جو حضورا کرم صلی الله علیہ وسلم کی حفاظت کیا کرتے تھے احد کے دن ان کوکس نے بتایا کہ حضورا کرم صلی الله علیہ وسلم شہید ہوچکے ہیں تو انہوں نے کہا ہیں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی الله علیہ وسلم نی الله علیہ وسلم نے دین ہج چہاد کرو پھروہ تین بارا محصا اور ہر بار موت کے منہ تک بنچے اور بالآ خر تیسرے جملے ہیں شہید ہوگئے جب ان کی الله تعالیٰ سے ملاقات ہوئی اور ایک (شہراء) ساتھی بھی موت کے منہ تک بنچے اور بالآ خر تیسرے جملے ہیں شہید ہوگئے جب ان کی الله تعالیٰ سے ملاقات ہوئی اور ایخ (شہراء) ساتھی بھی معنو وہ وہ بال کی نعمیں دیکھر بہت خوش ہوئے اور کہنے گئے اے ہمارے پروردگار کیا کوئی قاصد نہیں ہے جو حضور اگرم صلی الله علیہ وسلم کو ہماری بیر صلی الله علیہ وسلم کو ہماری بیر عالی نی تاسکے الله تعالیٰ نے جرشیل کو تھم دیا کہ حضور اگرم صلی الله علیہ وسلم کو ہماری بیر صالت بتا سکے الله تعالیٰ نے جرشیل کو تھم دیا کہ حضور اگرم صلی الله علیہ وسلم کو ہماری بیر صالت بتا سکے الله تعالیٰ نے جرشیل کو تھم دیا کہ حضور اگرم صلی الله علیہ وسلم کو ہماری بیر صالت بتا سکے الله تعالیٰ نے جرشیل کو تھم دیا کہ حضور اگرم صلی الله علیہ وسلم کو ہماری بیر صالت بتا سکے الله تعالیٰ نے جرشیل کو تھم دیا کی صفور اگرم صلی الله علیہ وسلم کو ہماری بیر میں اس کی سے مدین کی سے مدین کی ساتھ کی سے مدین کی ساتھ کی ساتھ کی سے مدین کی ساتھ کی مدین کی کو تھا کے درشیل کو تھا کہ کی ساتھ کی سے مدین کی ساتھ کی سات

ے ہیں جاکریہ آیات سنا کیں ولاتحسین سے آخرتک (افرجالدندری فی آفیرہ)

کے پاں جو رہے ہیں۔ یہ میں اللہ عند قرماتے ہیں کہ حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ججے دیکھاتو فرمایا اے جابر کیا بات دھزت جابر ہن عبداللہ رضی اللہ عند قرمائی کے جس کے جتم فکر مند نظر آتے ہو میں نے عرض کیا اے اللہ کے وسول میرے والد شہید ہو گئے ہیں اور اپنے اوپر قرضا درائل دعیال جھوڑ گئے ہیں حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہیں شہیں نہ بتا کول کہ اللہ تعالی نے جب بھی کس ہے بات کی تو پردے کی ہیجھے ہے کی بہتی تھارے والدے آئے ہو کہ ایک اللہ تعالی نے جب بھی کس ہے بات فرمائی اور کہا جھے ہے وہا گویس دوں گا تھارے والد نے کہا جھے دنیا ہیں واپس بھی دیجئے دیجئے دیجئے دیا ہیں واپس بھی دیجئے دیا تھی والی کے ارشا وفر ما یا میری طرف ہے پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہے کہ کسی کو واپس نہیں جانا تم ھارے والد نے کہا اے میرے پروردگار پیچھے والوں کو زماری صالت کی اطلاع دے دیجئے اس پر اللہ تعالی نے بیآیا ہے تازل فرما تیں : والحسین الذین ہے آ فرتک ۔ (تر ذی کے این ماجی المسید دیک اس پر اللہ تعالی نے بیآیا ہے تازل فرما تیں : والحسین الذین ہے آ فرتک ۔ (تر ذی کے این ماجی المسید دیک اللہ یہ ہے آ فرتک ۔ (تر ذی کے این ماجی المسید کرک

شہداء کی زندگی سے بارے میں علماء کرام سے مختلف اقوال ہیں۔

روں سے اور وہ میں اور وہ میں شہدا ، کرام کی ارواح ان کے جسموں میں نوٹا دی جاتی ہیں اور وہ میش و (2) علاء کی ایک جماعت کا فرمانا ہے کہ قبروں میں شہدا ، کرام کی ارواح ان کے جسموں میں نوٹا دی جاتی ہیں اور وہ میش و آرام کے مزیر کے میں جیسا کہ کا فرول کوان کی قبرد ل میں زئد و کر کے عذاب دیا جاتا ہے۔

روم ہے رہے رہے ہیں ہے۔ ہیں کہ ان کی رومیں مبز پرندوں میں ڈال دی جاتی ہیں اور وہ جنت میں رہتے ہیں اور وہ کھاتے علیہ اور میٹر کرتے ہیں۔ قرطبی رحمہ اللہ نے اسے میچے تول قرار دیا ہے۔ پیچے اور میٹر کرتے ہیں۔ قرطبی رحمہ اللہ نے اسے میچے تول قرار دیا ہے۔

ہ ایک قول یہ بھی ہے کہان کے لیے ہر سال ایک جہاد کا اجر لکھا جاتا ہے اور وہ اپنے بعد قیامت کے دن تک کے جہاد میں شریک رہتے ہیں۔

ریت ہے۔ ( 5) ایک تول میہ ہے کہ ان کی رومیں عرش کے بیچے قیامت تک رکوع مجدے میں مشغول رہتی ہیں جبیب کہ ان زندہ مسلم نوں کی رومیں جو ہاوضوسوتے ہیں۔

(6) ایک تول یہ کران کے جسم قبر میں خراب نہیں ہوتے اور انہیں زمین نہیں کھاتی یہی ان کی زندگی ہے۔
شہداء کی حیات کا مطلب یہ ہے کہ شہداء کوا کی طرح کی جسمانی زندگی بھی حاصل ہوتی ہے جودوسرے مردوں کی زندگی سے
زیادہ ممتاز ہوتی ہے اور ان کی ارواح کو بھی اللہ کے ہاں مختلف مقامات حاصل ہوتے ہیں یعنی ان کی روحوں کا تعلق ان کے جسموں
ہے بھی رہتا ہے اور ان کی ارواح کو اللہ تعالی کے ہاں بھی مختلف مقامات ملتے ہیں ان بیس سے بعض کی ارواح سبز پر ندوں میں ہوتی
میں اور دہ جنت میں کھاتے ہتے ہیں اور عرش کے سائے میں بنی ہوئی قند یکوں میں چیشتے ہیں جیسا کہ سے احادیث کے حوالے سے

ان شاء الله آئے آئے گا اور ان میں ہے یکھ جنت کے دروازے کے پاس دریا کے کنارے دانے کی میں ہوتے ہیں اور جنت ہے صبح اور شام ان کی روزی آئی ہے جیسا حضرت ابن عباس رضی الله عنہ کی روایت میں گذر چکا ہے اور پکھان میں سے فرشتوں کے ساتھ جنت میں اور آسانوں میں اڑتے پھر تیمیں جیسا کہ حضرت جعفر رضی الله عنہ کی روایت میں آئے گا اور پکھان میں سے جنت کی او نجی مسہریوں پر ہوتے ہیں جیسا کہ حضرت ابن رواحہ رضی الله عنہ کی روایت میں آئے گا ان کے مقامات کا یوفرق دنیا میں ان کی او نجی مسہریوں پر ہوتے ہیں جیسا کہ حضرت ابن رواحہ رضی الله عنہ کی روایت میں آئے گا ان کے مقامات کا یوفرق دنیا میں ان کے ایمان اور جان دینے کے جذبے کے فرق کی وجہ سے ہوگا شہادت سے پہلچس کا ایمان واسلام میں جتنا بلند مقام ہوگا شہادت کے بعد الله کے ہاں اس کا اتنا بلند مقام ہوگا آئے ابٹیداء کی جسمانی زندگی پر پچھ دلائل پڑھتے ہیں۔

حضرت امام ما لک رحمہ اللہ عبد الرخمن بن افی صصحہ رحمہ اللہ ہے روایت کرتے ہیں کہ انہیں ہے جمر بہنجی ہے کہ حضرت عمروبن اللہ عنہ وفول الساری صحابی سے ۔سیلا ہ کی وجہ سے ان کی تبریں کھولی گئیں ہاکہ ان کی جگہ بدلی جاسکتے ہے دونوں حضرات ایک قبر ہیں سے جب ان کی قبریں کھولی گئیں تو ان کے جسموں میں کوئی فرق نہیں آیا تھا گویا کہ ان کی جگہ بدلی جاسکتے ہے دونوں حضرات ایک قبر میں کھولی گئیں تو ان کے جسموں میں کوئی فرق نہیں آیا تھا گویا کہ ان کی جگہ بدلی وفن کیا گئی وفن کیا گئی وفن کیا گئی وفن کیا گئی ہوں ان میں سے ایک کا ہاتھ شہادت کے وقت ان کے زخم پر تھا اور ووای صائت میں دفن کئے گئے تھے دیکھا گئی وفن کیا گئی ہوں ان میں سے ایک کا ہاتھ وہ ہاتھ وہ ہاتھ والی اس طرح زخم پر چلا گیا غزووا حدے وال سے ہٹایا آمروہ ہاتھ والی اس طرح زخم پر چلا گیا غزووا حدے والی سے ہٹایا آمروہ ہاتھ والی اس طرح زخم پر چلا گیا غزووا حدے والی سے جشارات شہید ہوئے تضاور قبریں کھود نے کا بیدواقعہ اس کے چھیا لیس سال اجد کا سے اس کا مارہ مانہ اور قبریں کھود نے کا بیدواقعہ اس کے چھیا لیس سال اجد کا سے اس کا مارہ مانہ اس کے اس کے جھیا لیس سال اجد کا سے ان کا مارہ مانہ اس کے جانے کیس سال اجد کا بید ہوئے کے اس کے جمہ کے سے کہ کا میں سے ہٹایا آمروہ کی کھیل کے ۔ (ما طابام مانہ اس کے جھیا لیس سال اجد کا کہ کا میں اس کے جھیا کیس سال اجد کا کھیل کے ۔ (ما طابام مانہ کی کھیل کے کھیل کیس سال اس کے جسموں میں کو کھیل کیس سے کھیل کیس سے کھیل کیس سال اس کے جسموں کیس سے کھیل کیس سے کھیل کے کھیل کیس سے کھیل کے کہ کو کھیل کے کھیل کیس سے کھیل کے کھیل کے کھیل کے کہ کھیل کے کھیل کے کھیل کے کھیل کے کھیل کے کہ کھیل کے کہ کھیل کے کہ کیس سے کھیل کے کہ کے کہ کے کہ کھیل کے کھیل کے کہ کیس سے کہ کھیل کے کھیل کے کہ کھیل کے کہ کو کھیل کے کہ کھیل کے کہ کو کھیل کے کہ کھیل کے کہ کھیل کے کہ کو کھیل کے کہ کھیل کے کہ کھیل کے کہ کھیل کے کہ کہ کھیل کے کہ کو کہ کھیل کے کہ کہ کو کھیل کے کہ کھیل کے کہ کھیل کے کہ کھیل کے کھیل کے کہ کہ کہ کے کہ کہ کھیل کے کہ کہ کہ

بیروایت حفرت جابروشی الله عندے براہ راست بھی آئی ہے جبیبا کہ حفرت عبدالله بن مبارک رحمہ الله نے کتاب الجباد میں سند کے ساتھ و ذکر فرمایا ہے۔ حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنبرار شاد فرماتے بیں کہ جب حضرت معادیہ رضی الله عنہ نے نہر کظامہ جاری کرنے کا اردہ فرمایا تو اپ نے اعلان کروایا کہ جس شخص کا کوئی شہید بہوتو وہ بہنچ جائے پھران شہداء کے اجسام نکا لے مسحے تو وہ بالکل تروتازہ تھے بہال تک کے کورنے کے دوران ایک شہید کے پاؤں پر کدال لگ کی تو خون جاری ہوگیا۔

( كمآب الجهادلاين السارك)

عبدالعمد بن علی رحمہ اللہ (جو بنوع بال کے خاندان میں ہے جیں) کہتے ہیں کہ میں اپنے (رشتے کے) جیا حضرت جزورض اللہ عنہ کی تبریر آیا قریب تھا کہ سیلاب کا پانی ان کو ظاہر کر دیتا میں نے انہیں قبرست نگا تو وہ اپنی سابقہ حالت پر ستھا وران پر وہ چا ور تھی جس میں انہیں رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے گفنایا تھا اور ان کے قدموں پر اذخر (گھاس) تھی۔ میں نے ان کاسرائی کو دمیں رکھا تو وہ بیل کی ہانڈی کی طرح (چمک رہا) تھا میں نے گہری قبر کھدوائی اور نیا کفن وے کرانہیں دفتادیا۔ (این مماک)

تیں بن حازم فرماتے بیل کہ حضرت طلحہ بن عبیداللہ رضی اللہ عنہ کوان کے کسی رشتہ دار نے خواب میں دیکھا تو انہوں نے فرمایا تم لوگوں نے مجھے ایسی جگہ دنن کر دیا ہے جہاں پانی مجھے تکلیف پہنچا تا ہے میری جگہ یہاں سے تبدیل کرو۔ رشتے داروں نے قبر کھو دی تو ان کا جسم نرم و نازک چڑے کی طرح تھا اور داڑھی کے چند بالوں کے علاوہ جسم میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔

(معنف عبدالرزال)

تر مذى (حديث كى كماب) ين اصحاب الاخدود (خندوتول ين شهيد كئے جانے والے جن كاتذ كر وقر آن مجيد كى سور و بروج

سے) کا واقعہ ندکور ہے اس میں بیٹھی ہے کہ لڑکا جسے بادشاہ نے شہید کرکے دنن کر دیا تھا حضر ہے رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بیں ہے) کا واقعہ ندکور ہے اس کی کنیٹی پرتھی ( کیونکہ یہیں اس کوتیرلگا تھا)۔(زندی) تبرے نکالا گیر تو اس کی انگلی اس کی کنیٹی پرتھی ( کیونکہ یہیں اس کوتیرلگا تھا)۔(زندی)

يدوا قعد حضرت عبيلى عليدالسلام اورحضورا كرم صلى الله عليه وسلم كے درميانی فتر ة والے زمانے كا ہے۔

علامة ترطبی رحمه الله لکھتے بین که تمام اہل کوفیہ بات نقل کرتے بین کہ جب حضورا کرم صلی الله علیہ وسلم کے دوضہ اقد س کی دیوار گرئی اور بیولید بن عبدالما لک کا دورحکومت تھا اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ الله اس وقت مدینه منورہ کے گورنر بیھے تو دوضہ مہارک سے ایک پاؤں کھل گیا لوگ ڈر گئے کہ شاید بید حضورا کرم صلی الله علیہ وسلم کا پاؤں مبارک ہے چنا نچہ لوگ شخت ممکمین ہوئے اس وقت حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر نے آ کروہ پاؤں دیکھا تو فر مایا بیر میر سے دادا حضرت عمر دضی اللہ عنہ کا پاؤں مہارک ہوئے اس وقت حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر اللہ عنہ کی دائر کرولا توطی )

مست عابت بن قیس بن شاس کا واقعہ بہت مشہور ہے اور بیدواقعہ کی صحابہ کرام اور مفسرین نے ذکر فرمایا ہے۔حضرت ہابت کی بٹی فرمال میں کہ جب قرآن مجید میں بیآبیت نازل ہو کی: ترجمہ (اے الل ایمان! اپنی آوازیں پیٹیبرکی آوازسے او مجی (انجرات - 2)

قومیرے والد کھر کے دروازے بند کر کے اندر بیٹھ سے اوررو نے لگے جب اللہ کے بی سلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نہ پایا تو بارکھر بیٹھ رہنے کی وجہ بوچھی انہوں نے عرض کیاا ہے اللہ کے دسول میری آ واز (طبعی طور پر) بلندہ میں ڈرتا ہول کہ میرے اقال ضائع نہ ہوجا کیں ۔ حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آ بان میں سے نہیں ہیں بلکہ آ ب خیروائی زندگی جنیں سے اور خیر والی موت مریں سے ان کی بینی کہتی ہیں کہ پھر جب بیہ آیت نازل ہوئی: (کہ اللہ تعالی کسی اترانے والے خود پسند کو پسند نہیں سرتا۔ (لقمان۔ 18)

تو میرے والد نے پھر ورواز ہ بند کر دیا گھر بین بیٹے گئے اور روتے رہے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں نہ پایا تو انہیں باوایا اور وجہ پوچی تو انہوں نے کہا اے اللہ کے بی صلی اللہ علیہ وسلم بین تو خوبصورتی کو پیند کرتا ہوں اور اپنی تو م کی قیادت کو بھی ۔ بھی ۔ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسم نے فر بایا آپ ان بیل سے نہیں (جن کے بارے بیل آیت ٹازل ہوئی ہے) بلکہ آپ تو بوئی بند یہ درندگی گڑا دیں گے اور شہادت کی موت پا کر جنت بیل داخل ہوں گے۔ جنگ بمامہ کون جب خالد بن ولیدرضی اللہ عند کی تی دت بیل سلمانوں نے مسلم کذا بر بہلہ کیا تو ابتداء بیل سلمانوں کو بیچھے ہٹا پڑااس وقت حضرت ٹابت بن قیس اور حضرت مالم بنی اللہ عند اسلم بنی اللہ عند کر ونوں حضرات نے بیل ہوں گئی اللہ کر خوات کو اور اس بیل کھڑ ہے ہو کہ والے مسلمان نے دو ذرہ اٹھائی۔ انگے دن ایک مسلمان نے خواب بیل عند نے ایک تیتی زرہ بہن رکھی تھی ان کی شہادت کے بعد ایک مسلمان نے وہ ذرہ اٹھائی۔ انگے دن ایک مسلمان نے خواب بیل دیکھ کہ حضرت ٹابت رضی اللہ جسم کر مانوں تھی کہ دو ایک اس بیلے مسلمان نے خواب بیل کل شہید ہو تو ایک مسلمان میرے ہیں سے گڑ رااور اس نے میری زرہ اٹھائی وہ شخص لوگوں بیل سب سے دور جگہ پر رہتا ہے اور کل شہید ہو تو ایک مسلمان میرے ہیں ہی سے گڑ رااور اس نے میری زرہ اٹھائی وہ شخص لوگوں بیل سب سے دور جگہ پر رہتا ہے اور کل شہید ہو تو ایک مسلمان میرے ہیں ہی سے گڑ رااور اس نے میری زرہ اٹھائی وہ شخص لوگوں بیل سب سے دور جگہ پر رہتا ہے اور

اس کے نتیے کے پاس ایک محوز اری میں بندھا ہوا کو در ہا ہے اور اس نے میری ذرہ کے اوپر ایک بڑی ہانڈی رکھ دی ہے اور اس من اللہ ی نورہ اس من کے اور اس من کے اور اس من کے اور انہیں کہوکہ دہ مکی کو بھوا کر میری ذرہ اس من کہاندی کے اور انہیں کہوکہ دہ مکی کو بھوا کر میری ذرہ اس من کہانکہ سے لے بیں بھر جب تم مدید منورہ جانا تو حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کے غلیفہ (حضرت ابو بکر صدیق رضی انلہ عنہ) سے کہنا کہ میرے زے اتنا اتنا قرضہ ہے اور میرے فلال فلال غلام آزاد ہیں (پھراس خواب دیکھنے والے کو فرمایا) اور تم اے جھوٹا خواب بھی کر بھائمت دینا۔ چنا نچر (صبح) و وضی حضرت خالد بن ولیدرضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور ان تک پیغام پہنچایا تو انہوں نے آدی بھی کر زرہ وصول فرمائی۔ پھر مدید بی رضی اللہ عنہ کو پورا خواب سایا تو انہوں نے حضرت ثابت کر زرہ وصول فرمائی۔ پھر مدید بیتی میں اللہ عنہ کی وصیت کی جواور اس کی وصیت کو جاری فرما دیا۔ جم کسی ایکھنے میں جانے جس نے مرفے کے بعد وصیت کی جواور اس کی وصیت کو بورا

## جنت ہے نکل کر دوبارہ شہید ہونے کی تمنا کابیان

حضرت انس رضی امقد عندے روایت ہے کہ حضورا کرم سلی الله علیہ وسلم نے ارشادفر مایا کوئی شخص جنت میں دافل ہونے کے بعد بہتمن نہیں کرے گا کہ اے و نیا میں لوٹا یا جائے یا و نیا کی کوئی چیز دی جائے سوائے شہید کے کہ وہ تمنا کر یگا کہ وہ و نیا میں لوٹا یا جائے اور دس بارشہید کیا جائے بہتمنا وہ اپنی (بعنی شہید کی) تعظیم (اور مقام) دیکھنے کی وجہ سے کر یگا۔ (بناری سلم)

#### شہید کے گنا ہوں کے کفارہ کا بیان

حضرت عبداللہ بن عمر ورضی اللہ عنہما ہے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرض کے سواشہید کے سارے گناہ بخش دیتے جستے ہیں۔ایک روایت میں الفاظ اس طرح ہیں اللہ کے راستے میں قتل ہوجانا قرض کے سواہر گناہ کا کفارہ ہے۔ (مسلم شریف)

کیکن علامہ ابن رشد فریاتے ہیں کہ ایک تول ہی ہی ہے کہ شہید کے لیے قرض کا معاف نہ ہوتا ابتداءاسلام میں تھا بعد میں ہے فرمادیا گیا کہ انتد تعالیٰ اس کا قرضہ اداء کردے گا۔ (مقدمات این دشد)

علامة ترطبی فرماتے ہیں کہ جوقر ضد جنت ہیں جانے ہے دو کتا ہے وہ قرضہ ہے جو کی نے لیا ہواوراس کے پاس اوائیگی کی مخبائش بھی ہوگر نہ وہ اے اداء کرے اور نہ مرنے کے بعد اواء کرنے کی وصیت کرے یا وہ قرضہ ہے جو بے وقو فی اور اسراف کے کاموں کے لئے لیا ہواور پھر بغیر اداء کئے مرگیا ہولیکن اگر کسی نے کوئی تن واجب اداء کرنے کے لئے قرضہ لیا ہومثلا فاقے ہے بیخنے کے سے یا زیادہ تنگ وجہ ہے قرضہ لیا اور اس نے اوائیگی کے مجمعی کی تھے نہ چھوڑا ہوتو امید ہے کہ انشاء اللہ یہ قرضہ اس کے لئے جنت ہے دو کئے کا باعث نہیں ہے گا وہ مقروض شہید ہو یا غیر شہید کیونکہ مسلمانوں کے حاکم کے ذیرے اس طرح کے قرضا جنگ کی اللہ ہوران اور اس کے اللہ باللہ اور اس کے اللہ باللہ باللہ

حضورا كرم صلى الله عليه وسلم كا فرمان ب: جس في كوئى قرضه ياحق جيوز اوه الله اوراس كرسول ك ذه م باورجس في

کوئی ال چھوڑ او داس کے ورشہ کے لیے ہے۔ (بنادی)

وں اور اگر مسلمانوں کے حاکم نے ریقر منے ادائد کے تواللہ تعالی خود ریقر ضہ قیامت کے دن ادا یفر مائے گا اور قرض خواہ کواس کی طرف ہے رامنی کروے گئے۔

ی سرت است میں اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: جس نے لوگوں سے مال لیا اور وہ ادائیگی کی نبیت رکھتا ہے تو اللہ تعالی اس کی طرف حضور اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: جس نے لوگوں سے مال لیا اور وہ اسے صالع کرنے کی نبیت رکھتا ہے تو اللہ تعالی اسے صالع کردے گا۔ (:دری) ہے ادا وزماد ہے گا۔ (ندری)

علامة ترطبي رحمدالله نے اس كے علاوہ مجمى دلائل لكھے ہيں (الذكر وللاطبي)

علامة رطبی رحمہ اللہ کے اس فرمان کی تقد کتی حضرت جاہر بن عبد اللہ رضی اللہ عند کے والد کے واقعے ہے بھی ہوتی ہے کیونکہ بب وغرز وہ احد کے دن نکلے عضو تو ان پر قرضہ تھے ہو حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر کو پریشان دیکھا تو خوشخری سنائی کہ تھارے والد کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آسنے سامنے بغیر پردے کے بات کی ہے۔ اب اگر ہر قرضہ جنت سے رد کنے کا باعث ہوتا ہے تو حضرت و بابر بن عبد اللہ کے مقروض والد کو اتنا بڑا مقام کیسے ملتا ای طرح حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کا واقعہ بھی گزر چکا ہے کہ انہوں نے شہادت کے وقت با کیس لا کھ کا قرضہ جھوڑ اتھا۔

فرشتوں وکے پروں کا سائے کا بیان

حضرت جابر بن عبداللدرض الله عنها فرمات ہیں کہ جب میرے شہید والدکوحضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا یا عمیا اوران کے ناک کان مشرکوں نے کا دیے تھے تھے تو میں نے ارادہ کیا کہ ان کے چبرے سے کپڑ ابٹا دوتو لوگوں نے مجھے منع کردیا ای دوران ایک بینے والی عورت کی آ واز سنائی دی لوگوں نے کہا ہی ہمرد کی بیٹی یا بہن ہے اس پر حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا : تم کیوں روتی بواہمی تک فرشتوں نے ان پر ( لیعنی شہید پر ) اپنے پردل کا سایہ کیا ہوا ہے۔

## شہید کیدے جنت میں داخل ہونے کا بیان

الله تعالى كافرمان ٢-

إِنَّ اللَّهُ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ (الوب 111)

ے نک امتد تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں اور ان کے مالوں کواس قیمت پر کہان کے لیے جنت ہے خرید لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے۔

وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي مَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَ أَعْمَالُهُمْ سَيَهُدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ وَيُدُخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ ( م ـ 4 ـ 5 ـ 6 ـ 8)

اور جولوگ اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں اللہ کے ان کے اعمال کو ہرگز ضا کئے نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ ان کو مقعود تک پنجائے گا اوران کی حالت سنوارے کا جس کی ان کو پہیان کرادے گا۔ (یاوہ جنت ان کے لیے خوشبوسے مہکادی گئی ہے )۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی انڈعنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضورا کرم سلی انڈعلیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: رات کو بل نے دیکھا کہ دوآ دی آ کے اور انہوں نے مجھے ایک درخت پر چڑھایا پھر مجھے ایک گھر میں داخل کیا جو بہت حسین اور بہت اعلی تھا میں نے اس جو آئی سے اس حسین کی بہتے ہیں دونوں نے مجھے بتایا کہ بیٹہ داء کا گھر ہے۔ (بغاری)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان فرماتے ہیں کہ حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میر سے سامنے ان تین آ دمیوں کو پیش کیا گیا جوسب سے پہلے جنت میں واقل ہوں گے(1) شہید(2) حرام سے اورشبہات سے نکنے والا (3) وہ غلام جس نے اچھی طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اوراسینے مالک کے ساتھ بھی خیرخوائی کی۔ (ترزی)

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ دوآ دمیوں پر (خوشی سے) ہنت ہاں ہیں سے ایک نے دوسرے کوئل کیا اور دونوں جنت میں داخل ہو گئے محابہ کرام نے بوچھا وہ کس طرح اے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان میں سے ایک دوسرے کے ہاتھ سے قبل ہو کر جنت میں داخل ہو گیا بھر دوسرے کو ہاتھ سے قبل ہو کر جنت میں داخل ہو گیا بھر دوسرے کوان تدفعانی نے ہدایت دی اوروہ مسلمان ہو گیا اور جہا دکرتے ہوئے شہید ہو گیا۔ (بناری سلم)

حضرت جبرسی الله عنه سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: جوشک الله کی رضا جو کی ہیں مارا می الله تعالیٰ است عذاب نبیس دیگا۔ (مجمع الزوائد)

حضرت عبدالقد بن عمر ورضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک کل ہے جس کا نام عدن ہے اس میں پانچ ہزار ورواز ہے
ہیں اور ہر درواز ہے پر پانچ ہزار حوریں ہیں۔ اس کل میں نبی بصد این اور شہید واظل ہول گے۔ (مصنف بن ابی شبہ موقو فارجالہ تاہ)
حضرت اسلم بن سیم رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے انلہ کے دسول صلی اللہ علیہ دسلم جنت میں کون
جائیگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: نبی جنت میں جائیں کے شہید جنت میں جائیں سے وہ بچہ جسے زندہ در گور کر دیا میا ہو
وہ جنت میں جائے گا۔ (ابوداؤد)

حضرت انس رضی الله عند سے روایت ہے کہ حضرت حارثہ بن سمراقہ رضی اللہ عنہ کی والدہ حضرت ام رہیج بن براء رضی اللہ عنبها حضورا کرم صلی انلہ علیہ دسلم کی خدمت بیں حاغر ہو کی اورانہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا آپ جھے (میرے بیٹے ) حارثہ کے بارے بیٹ بیس بنا کیں گئے وہ بدر کے دن ایک گمنام تیر سے مادے گئے تھے اگر وہ جنت بیس بیس تو میں صبر کر لوں گی اورا گر اس کے بارے میں بیس بنا کی میں بیس تو میں میں تو کئی باغات بیس کے علاوہ سمجھ ہے تو گھر میں ان پرخوب روؤں گی ۔ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اے حارثہ کی ماں جنت میں تو کئی باغات بیس تیر ابین تو فر روس اعلی (یعنی جنت کے اعلی ترین درجے) میں ہے۔ (بناری)

حضرت انس رضی الله عندے دوایت ہے کہ ایک کا لے تخص حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا یا رسول الند میں ایک بد بودارجہم والا بدصورت کالا آ دمی ہوں اور میرے پاس مال بھی نہیں ہے اگر میں ان سے لڑتا ہوا مارا جا دَل تو میں کہاں جا دَل گا۔ حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جنت میں چنا نچہ وہ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے تو حضورا کرم سلی اللہ ان کے پاس آئے اور ارشاد فر مایا: اللہ نے تمھارے چیرے کوسفید جسم کو خوشہود اراور مال کوزیا دہ فر مادیا ہے بھر ہ ملی القد علیہ وسلم نے ان کے لیے یا کسی اور کے لیے فر مایا میں نے اس کی بیوی حور عین کود یکھا کہ ان کے اونی جہے کو تینی رہی تھی اور ان کے اور جے کے درمیان وافل ہور ہی تھی۔ (المعدرک بیل )

عبدالله بن مبارك رحمدالله فرمات بي كماس كالفض كانام معال منى الله عندب-

حضرت عبداللہ بن عماس صنی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوشا دفر مایا کہ میں نے جعفر رضی اللہ عنہ بن ابوطالب کو جنت میں دو پروں والا فرشتہ دیکھا جو جنت میں جہاں چا ہیں اڑے پھرتے ہیں اور ان کے پروں کے اسکلے جھے برخون لگا ہوا ہے۔ (اللم انی بھی الزوائد)

شداء کی ارواح کاسبر پرندوں میں ہونے کابیان

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہا بیان فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تمحارے بھائی (احد کے دن) شہید ہو صحیح تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روحس مبز پر ندول بین دافل فرماد ہیں وہ جنت بین نبروں پراتر تے ہیں اور حضور نواللہ تعالیٰ نے ان کی روحس مبز پر ندول بین دافل فرماد ہیں وہ جنت بین اور وہ عرش کے مائے کے نیچر مونے کی قد ملوں پر جیشتے ہیں جب انہوں نے بہتر بن کھانا چینا اور آ رام می ای تو انہوں نے بہاکون ہے جو ہمارے ہو انہوں کو ہماری خبر دے کہ ہم جنت بین زعرہ ہیں اور کھائی رہے ہیں تا کہ وہ جہاد کونہ چھوڑیں اور لا ان شد دکھائی رہے ہیں اللہ امو اتا الی آخرہ در ایدداور مصدرک

معجمسكم شريف ميں اليي بي روايت موجود ہے اور دوسري كتابوں بيس اس مفہوم كى كئ احاديث موجود بيں۔

### تبر کے فتنے اور قیامت کے دن کی بے ہوشی سے نجات

ا حادیث صحیحہ سے نابت ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رائے شی اسلامی سرحدول کی پہرے داری کرنے والا (مرابط) قبر کے نتنے سے تحفوظ رہے گا جب اس کے لیے بیغت ہے تو شہیدائ نعمت کا بدرجہ اولی ستحق ہے۔ کیونکہ وہ مرابط سے انصل ہے، مرابط کو بیغت اس دجہ سے ملتی ہے کہ دہ اپنی جان اللہ کے راستے میں قربانی کے لیے پیش کرتا ہے تو وہ مض جس کی جان قبول کرلی گئی ہووہ اس فیمت کا کس طرح سے ستحق نہیں ہوگا۔

راشد بن سعد کسی صحابی ہے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا وجہ ہے کہ مسلمانوں کوقبر کے فتنے کا سامنا ہوتا ہے سوائے شہید کے (کہ اسے قبر کے فتنے سے نجات لل جاتی ہے) حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر ہایا: اس کے سر پر تکواروں کی چک اسے ہر فتنے سے بچانے والی ہے۔ (نسائی)

اس مدیث شریف کامعنی ہے کہ قبر میں دوفرشنوں کا آ دی سے سوال کرنا قبر کا فننہ ہے اور بیاس لئے ہوتا ہے تا کہ مؤمن کے ایمان اور یقین کا امتحان لیا جاسکے لیکن و وقع میران قبال میں نکلنا ہے اور وہ آلواروں کو چمکنا اور کا ننا ، نیز وں کو کو د تا اور پھاڑتا تیروں کو چلا اور جموں سے پار ہوتا دیکھنا ہے اور اس کے سامنے سرجسموں سے اڑائے جاتے ہیں اور خون کے قوارے بہتے ہیں اور تیں اور جسموں سے اڑائے جاتے ہیں اور خون کے قوارے بہتے ہیں اور

جسوں کے گڑے بھیرے جانے ہیں اور ہر طرف مقتول اور زخی پڑے ہوئے لوگ اے نظر آتے ہیں گر بھر بھی وہ میدان میں ڈیا

رہتا ہے اور پیٹے بھیر کر بھا گئے کی بجائے اپنی جان الندکو سپر دکرنے کے لئے کمل ایمان اور یقین کے ساتھ جمار بتا ہے تو یکی اس کے

ایمان کے امتحان کے لئے کافی ہے کیونکہ اگر اس کے دل میں شک یا تر دو ہوتا تو وہ میدان ہے بھاگ جا تا اور جا بت قدمی سے محروم

موجا تا اور من فقوں کی طرح شکوک میں بڑجا تا مگر ایسانہیں ہوا تو ٹا بت ہوا کہ اس کا ایمان کمل اور یقین مضبوط ہے تو مجرا پہنے تھی

ہوجا تا اور من بوچے تا چھی کیا ضرورت ہے۔

ہوجا تا ہور من بوچے تا چھی کیا ضرورت ہے۔

سے رہے ں پہنچہ پہلی کی تربیل کی ہے۔ پوچھتے ہیں شہیدتو انہیں چیزوں کی عظمت اور حفاظت کے لیجان کی قربانی دیتا ہے اور توحید، رسالت اور دین اسلام کی خاطر مرمنتا ہے جب اس کی میرحالت ہے تو پھر اس سے قبر میں کسی طرح کی پوچھوٹا چھو کی ضرورت ہی نیں رہتی )

حضرت ابو ہرمرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کے حضورا کرم ملی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبر ٹیل علیہ السلام ہے اس آیت کے بارے ہیں بوچھا۔

وَنُفِخَ فِي الصَّودِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنَ فِي الأَرْضِ إِلا مَنْ شَاءَ اللَّهُ الزمر . 88) اور جب صور پھونکا جائے گا تو جولوگ آسان میں بیل اور جوز مین میں بیل سب ہے ہوش ہوکر کر پڑیں سے مگروہ جس کوانلہ ہے۔

کدوہ لوگ کون ہیں جنہیں اللہ تعالی ہے ہوتی ہے بچائے گا جرئیل علیہ السلام نے فرمایا وہ شہداء ہوں گے۔ (السعد کی ایک اور دوایت میں ہے کہ حضورا کرم سلی اللہ علیہ دستم نے جرئیل علیہ السلام ہے اس آیت کے بارے میں ہو چھا (وَ أَسْفِحَ فِي اللّٰهُ عَلَى اللهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللهُ اللّٰهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللهُ اللّٰ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللهُ اللّٰهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّٰهُ عَلَى اللهُ الله

(رواه ابن افي الدنيا \_ الجامع الصغيرللسيوملي)

شہر بن حوشب بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہمانے ارشاد فرمایا: اللہ تعالی (قیامت کے دن) بادلوں میں فرشتوں کے سرتھ تشریف لائے گا بھرا کیا رفے والا آ واز لگائے گا تمام اہل محشر ابھی جان لیس کے کہ آج اللہ کا کرم کن پر ہونے والا ہے اللہ تعالی فرمائے گا تم میرے ان دوستوں کو لے آؤ جنہوں نے میری دضا کے لیے اپنا خون بہایا تھا پھر شہداء آئیں گے اور قریب ہوجا تیں گے۔ (کتاب اجہادلائن البادک)

# شہد کا ہے گھروالوں میں ہے ستر کی شفاعت کرنے کا بیان

المن الدورواء منى القدعند بيان فرمات بي كرمضوراكرم على الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: شهيدا بيخ كمروالول ميس سه منزكي شفاعت كريكا - (ايوداؤو ينهي)

سر سا سے دور عبورہ بن صامت رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ حضورا کرم ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: شہید کے لیے اللہ تعالی کے اس مات انعامات ہیں (1) خون کے پہلے قطرے کے ساتھ اس کی بخشش کر دی جاتی ہے اور اے جنت میں اس کا مقام دکھا را جائے ہے (2) اور اسے ایمان کا جوڑا پہنایا جاتا ہے (3) عذاب قبر سے اسے بچا دیا جاتا ہے (4) قیامت کے دن کی بوئی گھراہٹ سے اسے اس دے دیا جاتا ہے (5) اس کے سر پر وقار کا تاج رکھا جاتا ہے جس کا ایک یا توت دنیا اور اس کی تمام کھراہٹ سے اسے اس دی جن کا ایک یا توت دنیا اور اس کی تمام جرد دی ہے جب کا ایک یا توت دنیا اور اس کی تمام جرد دی ہے جب کا ایک یا توت دنیا اور اس کی تمام کی دول ہے جاتے ہے جس کا ایک یا توت دنیا اور اس کی تمام کی دول سے بہتر ہے۔ (6) بہتر حور میں سے اس کی شادی کر دی جاتی ہے (7) اور اپنے اقار ب میں سر آدمیوں کے بارے میں اس کی شاعت تبول کی جاتے ہے۔ (مندامی)

عه حصرت عبدالله والنفظ الله تعالى كاس فرمان كم بار عص بيان كرتے ميں :-

''ادر جولوگ الندگی راه میں تقل کر دیئے جاتے ہیں تم انہیں مردہ ہرگز گمان ندکرو کہ وہ اپنے پروروگار کی بارگاہ میں زندہ ہیں انہیں رزق دیا جاتا ہے۔''

حضرت عبدالقد نُتَافَقَهُ فرماتے ہیں ہم نے اس بارے میں دریافت کیا تو نی اکرم مُنَّافَقِیْل نے ارشاد فر مایا: ان لوگوں کی ارواح میز پرندوں کی شکل میں ہوں گی وہ جنت میں جہاں چاہیں گی جا کھر وہ واپس ان قند بلوں کی طرف آجا کیں گی جو عرش کے ماتھ لکی ہوئی ہیں ای دوران ان کا بروردگاران کی طرف متوجہ ہو کر قرمائے گا: تم جو چاہو بھے سے مانگو تو وہ عرض کریں گے اے ہمارے پروردگار! ہم تھے کیا انگیں؟ جبکہ ہم جنت میں ادھر سے ادھر جہاں چاہیں آجا سے ہیں بھر جب وہ لوگ بیدد یکھیں گے کہ انہیں بچھنہ بچی ہیں نا ہوگا تو دہ لوگ عرض کریں گے: ہم تھے بیرسوال کرتے ہیں: کہ ہماری ارواح کو ہمارے ہم میں واپس کر کے ہیں دنیا میں ہوئی وں کوان کے حال پر چھوڑ ویا جائے بھر جب ان کا پروردگار پر ملاحظہ کرے گا کہ وہ لوگ بھی دیا وارک ہیں گا کہ وہ لوگ بھی دیا جائے گھر جب ان کا پروردگار پر ملاحظہ کرے گا کہ وہ لوگ بھی موال کرتے ہیں۔ کہ ہماری ارواح کو رکوان کے حال پر چھوڑ ویا جائے گھر جب ان کا پروردگار پر ملاحظہ کرے گا کہ وہ لوگ بھی موال کریں گا تھا گا۔

#### حیات شہداء کے متعلق احاد بیث کا بیان

ام ابوداودروایت کرتے ہیں: حضرت این عمال (منی اللہ عنہ) بیان کرتے ہیں کدرمول اللہ (ملی اللہ علیہ وآلہ وہلم) نے فرمایا: جب تہارے بھائی جنگ احد ہیں شہید ہو گئے آو اللہ تعالیٰ نے ان کی روحوں کو ہز پر ندوں کے بوٹوں میں رکھ دیا وہ جنت کے دریاوں میں جاتے ہیں اور جنت کے بھلوں سے کھاتے ہیں اور عرش کے سابیہ جو سونے کی قندیلیں گئی ہوئی ہیں دہاں بلٹ آتے ہیں جب انہوں نے کھانے پیغے اور آرام کرنے کی پاکیزہ چیزیں حاصل کرلیں تو انہوں نے کہا ہمارے بھائیوں تک ہمارا یہ بیغام کون پہنچا ہے گئے اور آرام کرنے کی پاکیزہ چیزیں حاصل کرلیں تو انہوں نے کہا ہمارے بھائیوں تک ہمارا یہ بیغام کون پہنچا ہے گئے ان کہ وہ جہاد سے بے رغبتی نہ کریں اور جنگ سے سستی نہ کریں اللہ تعالیٰ نے فر مایا ان تک تمہارا یہ بیغام میں پہنچا وں گا اس وقت اللہ تعالیٰ نے بیڈ بیت نازل فرمائی: اور جولوگ اللہ کی راہ میں آئی کردیے گئے ان کومردہ ٹی بچھو بلکہ وہ زندہ ہیں انہیں ان کے رب کی طرف سے رزق دیا جارہا ہے۔

(سنن ابوداودج اص امهم مطبور مطبع مجتبالً بإكستان لا موره مهاير)

ا مام ترندی دوایت کرتے ہیں: حضرت جابر بن عبداللہ (رضی اللہ عنہ) بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وا کہ وسلم)
کی جھے سے ملاقات ہوئی آپ نے جھے سے فر مایا اسے جابر! کیا ہوا ہیں تم کوغم زدہ و کیور ہا ہوں؟ ہیں نے عرض کیا یا رسول اللہ!
میرے والد جنگ احد میں شہید ہو گئے اور انہوں نے بچے اور قرض جھوڑ اہے آپ نے فر مایا کیا ہیں تم کو یہ خوشجری شدوں کہ اللہ نے ان سے کس طرح ملاقات کی ہے! میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیون نہیں! آپ نے فر مایا اللہ تعالی نے کس سے بلا جاب بات میں کہ محر تہمارے والد سے بلا جاب بات کی ہے اللہ تعالی نے فر مایا: اسے میرے بندے تم تمنا کرو میں تم کوعطا کروں گا تمہارے والد نے کہا اے میرے درب! تو جھے ذیرہ کر اور میں دوبارہ تیری داہ میں کیا جاوں اللہ تعالی نے فر مایا: میں یہ کہ چکا ہوں کہ یہ والد نے کہا اے میرے درب! تو جھے ذیرہ کر اور میں دوبارہ تیری داہ میں گیا جاوں اللہ تعالی نے فر مایا: میں یہ کہ چکا ہوں کہ یہ دوبارہ دیا کی طرف نہیں لوٹائے جا کیں گئے ہے نے فر مایا پھر ہیآ یہ نازل ہوئی:

(آيت) ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا .

# دیات شهداء کی کیفیت میں فقہاء اسلام کے نظریات کا بیان

علاسا اور وہ کے ساتھ ہے گئیں ہم اس اور دیا تھا کی گھیت میں علا و کا اختلاف ہے اکثر متقد مین نے بیکہا ہے کہ شہدا ہ کی حیات تھی تھا اور جم اور دوح کے ساتھ ہے گئیں ہم اس درق و یا جا تا ہے۔ نیز صرف دوحانی حیات میں شہدا ء کی کوئی تخصیص نہیں ہے کوئکہ عدر تھی ہرز تون یا نہیں ان کے رب کے پاس درق و یا جا تا ہے۔ نیز صرف دوحانی حیات میں شہدا ء کی کوئی تخصیص نہیں ہے کوئکہ پر چاہ تو عام سلمانوں بلکہ کفار کو بھی مرنے کے بعد حاصل ہوتی ہے پھران کا دومروں سے کیا اتھیا نہوگا؟ بعض علاء نے بیکہا ہے پہراہ کی دیا ہے صرف روحانی ہوتی ہے اور ان کورز تی دیا جا تا اس کے منافی نہیں ہے کیوئکہ میں ہوری ہے کہ شہداء اللہ تعالی کے بہراہ کی دیا ہے صرف روحانی ہوتی ہوتی ہے جس سے ان کوفر حت اور سرست حاصل ہوتی ہے جس طرح آل کے بہراہ کی منافی ہوتی ہے جس سے ان کو تکلیف اور اڈیت ہوتی ہے مورز تی ہے مراد بیفر حت اور مسرت ہے اور فرون ہوتی ہوتی ہوتی ہے مورز تی ہے مراد بیفر حت اور مسرت ہے اور خوان کو اللہ تھائی کا جوخصوصی قرب حاصل ہے اور جو ان کو اللہ تھائی کا جوخصوصی قرب حاصل ہے اور جو ان کو اللہ تھائی کی بارگاہ میں خصوصی عزت اور و جا ہت حاصل ہوگی اس سے ان کا باتی مسلمانوں سے اتنے زموق ۔

المجنی نے شہداء کی حیات کا مطلقا انکار کیا ہے اور اس آیت کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ شہداء کو قیامت کے ون زندہ کیا جائے گا
اور ان کو انجھی جزادی جائے گی اور بعض معتز لدنے بیکہا ہے کہ حیات سے مراد بیہ کہ ان کا ذکر زندہ رہے گا اور ونیا میں ان کی
تعریف ہوتی رہے گی اور اصم مے منقول ہے کہ حیات سے مراد ہوایت اور موت سے مراد گر ابی ہے بینی بیدنہ کو کہ شہداء گمراہ بیں
تعریف ہوتی رہے گی اور اصم مے منقول ہے کہ حیات سے مراد ہوایت اور موت سے مراد گر ابی ہے بینی بیدنہ کو کہ شہداء گمراہ بیں
بلکہ وہ ایت پر ہیں لیکن بیتمام اتو ال نہائیت ضعیف ہیں بلکہ باطل ہیں اور شہداء کی حیات جسمانی کا قول بی سے سے حضرت ابن
عباس (منی اللہ عنہ) قادہ مجاہد من عمرو ہمن عبید واصل بن عطاء ریانی اور ضرین کی ایک جماعت کا یمی مختار ہے۔۔۔

ہیں روں ہیں۔ یہ ہوتا ہے۔ یہ ہوتا ہوتا ہے۔ یہ ہوتا ہے۔

ہے۔ اور جہانی حیات کے بعد قائلین نے کہا کہ شہداء کی حیات ایک اورجہم کے ساتھ ہوتی ہے جو پر تدوں کی صورت پر ہوتا ہے اور ان کی روح اس ہے میں اللہ ان کی روح اس ہے اس کی دیل اس حدیث ہے ہے امام عبدالرز اق عبدالله بن کعب بن مالک (رضی الله عند) ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فر مایا: شہداء کی روحیں سبز پر ندوں کی صورت میں جنت کی قندیلوں پر معلق رہتی ہیں جی کا اللہ تعالی معلق رہتی ہیں جی کہ اللہ مالک امام احمدامام ترفدی کے معارض بیرحدیث ہے کہ امام مالک امام احمدامام ترفدی

بعض اما میے کا یہ سلک ہے کہ شہداء اپنے و نیادی جم کی صورت پرایک اور جم کے ساتھ زندہ ہوتے ہیں ( یعن جم مثالی کے ساتھ ) حتی کہ اگر ان کوکئی شخص و کھیے لیتو وہ کہتا ہے کہ میں نے فلا شخص کو دیکھا ہے ان کی دلیل یہ ہے کہ ابوجعفر پوئس ہی ظبیان ہے روایت ہے کہ ایک والے کہ ہو؟ جس نے سے روایت ہے کہ ایک واح کے متعلق تم کیا کہتے ہو؟ جس نے کہ الوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ عرش کے بینچ ہز پرندوں کے بوٹوں جس ہوں گی ابوعبداللہ نے کہا ہوانا اللہ اللہ تعالی کے زودیک موم کہ کہالوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ عرش کے بینچ ہز پرندوں کے بوٹوں جس ہوں گی ابوعبداللہ نے کہا ہوانا اللہ اللہ تعالی ہے تو کہ موم کی دوح کو بین کے زودیک میں موم کی اللہ ہوتا ہے تھر وہ کہا ہوانا کی دوح کو بین کے دیک موم کی موم کی دوح کو بین کے دیک موم کی موم کی دوح کو بین کی کہت ہوں کی موم کی دوح کو بین کی کہت ہوتا ہوں کہ بین کہ جب ان کی تاریخ کے بین کی موم کی موم کی ہوتا ہو کہ بین کہت ہے۔ اور اگر اس صدیت میں موموں سے مرادشہداء ہوں کھر تو وجہ استدلال بالکل ظاہر ہے اور اگر اس سے مراد عام موم کی ہوتو وجہ استدلال بالکل ظاہر ہے اور اگر اس سے مراد عام موم کی ہوتو وجہ استدلال بالکل ظاہر ہے اور اگر اس سے مراد عام موم کی ہوتو کی شہید کا صال اس سے بطریق اولی معلوم ہوگا۔

سابی بن ساطان محرالقاری متوثی ۱۰۱۰ در لکھتے ہیں: امام مالک بیان کرتے ہیں کہ انہیں عبدالرحمٰن بن عبداللہ بن صعصہ سے بیہ فرپنی کے دھنرت بھرو بن الجموع انصاری اور حضرت عبداللہ بن بی کے دھنرت بھرو بن الجموع انصاری اور حضرت عبداللہ بن بی کا تشاہد دانوں جنگ احدیثی شہید ہوئے تنے اور ایک قبر طی مدنوں تنے ان کی قبر کوددی گئ تا کہ ان کی قبر کی جگہ تبدیل کی جاسکے بہران کو قبرے نکالا محمیا تو ان میں سے ایک زخی تھا اور بہران کو قبرے نکالا محمیات میں سے ایک زخی تھا اور بہران کو قبرے نکالا محمیات میں سے ایک زخی تھا اور بہران کو باتھ اس کے دخم پر تھا اور اس کا باتھ دائم پر تھا جسے کل فوت ہوئے ہوں ان میں سے ایک زخی تھا اور اس کا باتھ اس کے دخم پر تھا اور اس کا باتھ دائم بھوڑ اسکیا تو وہ بھر اس کے دخم پر تھا اور اس کا باتھ دائم بھوڑ اسکیا تو وہ بھر اس کے دخم پر تھا دور اس کا باتھ دائم بھوڑ اسکیا تو وہ بھر اس کے دخم پر تھا دور اس قبر کو کود نے کے درمیان چھیا لیس سال کا عرصہ تھا۔

(المرقات جي من المطيور كمتبداد اويدان والعام وفاانام ما لك من ١٨١٣ ١٨١ ما المور)

امام ما لک کی بیردایت بعد کی روایتول پر رائے ہے۔ نیز امام ابو بحراحمہ بن حسین بیٹی متوفی ۲۵۸ ہر روایت کرتے ہیں:
حضرت جابر بن عبدالقد (رمنی اللہ عنہ) بیان کرتے ہیں کہ غز دواحد کے دن حمیرے والد کے ساتھ ایک فخص کو فن کیا گیا ہیں اس
ہے خوش نہیں ہواحتی کہ ہیں نے اپنے والد کواس قبر ہے نکال کرعلیحہ و فن کیا حضرت جابر کہتے ہیں ہیں نے اپنے والد کو چھ ماہ بعد
نکالا تھااوران کے کان کے سواان کا بوراجہم ای طرح تروتا و دھا جیسے ابھی فن کیا ہو۔ (سن کبری ج من ۸۵ میں مورنشرالت مان )
ایک اور سند سے امام بہتی روایت کرتے ہیں: حضرت جابر (رضی اللہ عنہ) بیان کرتے ہیں کہ میرے والد کے ساتھ ایک شخص
کو ذن کیا گیا اس سے میرے دل میں بچھ بات تھی پھر میں نے چھ ماہ بعد اپنے والد کے جم کو نکا لاتو ان کی ڈاڑھی کے چند بالوں کے ساتھ وارد میں کہ و یہ تھے باتی بوراجہم ای طرح تازہ تھا۔ (سن کبری جسم ۸۵ میں مورنشرالت میں)

خال ہے كەحسرت جابر كے والدحسرت عبدالله غزوه احديث شبيد بوكئے تھے۔

ان توی آنارے بیواضح ہوگیا کہ بسااد قات شہداء کے بھی دنیاوی اجسام باتی رہتے ہیں اللہ تعالی ان اجسام کوزندہ رکھتا ہے اور محفی میں اللہ تعالی ان اجسام کوزندہ رکھتا ہے اور محفی میں اور ان کے زخم اس طرح خون آلود مرج ہیں اور ان کے زخم اس طرح خون آلود مرج ہیں اور ان کے زخم اس طرح خون آلود مرج ہیں البتہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ میدان جگ میں جو مسلمان قل کیے جاتے ہیں ہچھ مرصہ کے بعدان کے اجسام بھول جاتے ہیں اور ان سے بد ہو آئے گئی ہے ان کے متعلق بیکہا جا سکتا ہے کہ ہوسکتا ہے کہ بیر مقتولین بدع تعیدہ ہوں یا ان کا عقیدہ تو تو سیح ہو

کیکن ان کی نبیت سی نه بواور اگران کاعقیده مجم می بواوران کی نبیت مجمی شهادت کی بولزید کها سکتا ہے کہ ان کی حیات جسمالی ہی دنیاوی جسم کے ساتھ فیس ہے بلکہ انتد تعالی نے اس دنیاوی جسم کے بدلہ ان کوکوئی اور جسم دے دیا ہے جوان کے دنیاوی جسم کی مض

شهداء کی حیات جسمانی کےسلسلہ بیل تمام احادیث اور آثار کوسامنے رکھنے کے بعد بیمعلوم ہوتا ہے کہ شہداء کے درجات اور مراتب کے اعتبار سے شہداء کی حیات کی حیات جسمانیہ کے متعدد اعتبار ہوتے ہیں صحابہ کرام (رضی اللہ عنہ) اور دوسرے مقربین اور صالحین اگر شہید ہوں تو اللہ تعالی ان کوان کے ای جسم کے ساتھ زندہ رکھتا ہے ادر بعض شہدا و کوجسم مثالی عطا فر ما دیتا ہے کیونکہ جو مسلمان ابندکی راہ میں ایک چیز خرج کرے اور وہ جسم آل کے بعد پوسیدہ ادر مٹی ہوجا کیں تو انٹدنتعالی ان کواس جیسے کی اجہام مثالیہ عطافر مادے اور بعض شہداء کی روحیں سبز پرندوں کے پوٹوں میں اڑتی پھرتی ہیں جنت کی کیاریوں میں چرتی ہیں اور عرش کے نیجے فنديلول مين تفتى رئتى بين اوراس سلسله مين بكثرت احاديث بين \_

# شہادت کے اجروثواب کے متعلق احادیث کابیان

ا مام محمد بن اساعیل بخاری متوفی ۲۵۱ ه روایت کرتے ہیں: حضرت ابو ہریرہ (رمنی اللہ عنه) بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ (مملی الله علیه وآله وسلم) نے فرمایا اس ذات کی شم جس کے قبضہ دفتد رت میں میری جان ہے اگرمسلمانوں کومیرے پیچے رہنا تا گوار نہ ہوتا کیونکہ میں ان سب کے لیے سواری مہیانہیں کرسکتا تو ہیں اللہ کی راہ میں اڑنے والے ہرائٹکر میں شامل ہوتا اور اس ذات کی تم جس کے قبضہ وقدرت میں میری جان ہے میں بید پیند کرتا ہوں کہ میں اللہ کی راہ میں تل کیا جاوں پھرزندہ کیا جاوں پھر تل کیا جاوں پهرزنده کيا جاول پهرنل کيا جاول \_ (ميم بناري خاص ۱۰۰ مطور نور نمرامع المطابع کراپي ۱۲۸۱هه)

حضرت انس بن ما لک (رمنی الله عنه) بیان کرتے ہیں که رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) نے فرمایا کسی مختص کو بیا پہند نہیں ہوگا کہ مرنے کے بعداس کے لیے اللہ کے پاس ابتاا جروثواب ہوجود نیاو مافیہا کے برابر ہواور اس کوواپس دنیا میں جیج ویا جائے سوائے شہید کے کیونکہ جنب وہ شہادت کی فضیلت دیکھے گا توبیر جائے گا کہ اس کووایس دنیا بیں بھیج دیا جائے اور اس کودوبارہ (راہ خدا مل ) فنل كرديا جاسة (ميح بنارى جاس ١٠٠١مطيور ورهم اسع المطالع كرا يى ١٢٨١مه)

ا مام تر ندی نے روایت کیا ہے کہ دودی باراللہ کی راہ میں قبل کیے جانے کی تمنا کرے گا۔ (الجامع اسمح ج مہم ۱۸۷ ملمج بیردت) ا مام مسلم بن حجاج قشیری ۲۲۱ هددایت کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر و بن العاص (رضی اللہ عنه ) بیان کرتے ہیں کہ بی كريم (صلى الله عليه وآله وسلم) نے فرمايا الله كى راہ يس قبل كيا جانا قرض كے سواہر چيز كا كفارہ ہے۔

(صحیمسلم جهام ۱۵۰۴ صدیث: ۱۸۸۸مطبویه دارانکتب العلمیه بیروت)

(امام ابوعیسی محمد بن عیسی تر مذی متوفی ۹ سام دوایت کرتے ہیں:حضرت ابو ہریرہ (رضی اللہ عنه ) بیان کرتے ہیں که رسول القد (صلی القدعلیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا شہید کو آل کیے جانے سے صرف اتن تکلیف ہوتی ہے جتنی تم کو چیونٹی کے کانے سے ہوتی ، ہے۔ (الی مع النے جسم ۹۰ اطبع بیروت شن نسانی جسم ۵۹ کا چی شن این ماجہج ۲۴ ۳۹ کا پیروت شنن داری جسم ۱۲۵ طبع ملیان میندا حمد جسم ۲

س ١٩٨ مع وردت)

(امام ابوداود سليمان بن اضعيف متوفى ١٥ ٢٥ هروايت كرية بين:

حضرت ابوالدرداء (رضی الله عنه) بیان کرتے ہیں که رسول الله (صلی الله علیه دا که دسلم) نے قرمایا شہید اسپے محمر کے ستر افراد کی شفاعت کرے گا۔ (سنن ابوداد دج اس ام سومطبوعہ مجہائی پاکستان لا ہورہ یہ اصالشریعہ لما جری میں اسمبطوعہ دارانسلام ریاض)

ا م ابویسی محمر بن میسی ترندی متوفی ۹ کا هدوایت کرتے ہیں: حضرت مقدام بن معدیکرب (رضی اللہ عنہ) بیان کرتے ہیں اللہ اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فر مایا اللہ کے نزد کی شہید کے چھے خصال (اجور) ہیں مبلی مرتبہ اس کی مغفرت کردی مائے گی وہ جنت میں اپنامقام دیکھ نے گا وہ عذاب قبر سے تحفوظ رہے گا (حشر کے دن) فزع اکبر (سب سے بولناک تھبراہ بنداور پینائی) ہے امن میں دیا اور مافیہا کی خبر ہوگی بڑی آئھوں والی بہتر پینائی) ہے اس کا نکاح کیا جائے گا وہ اپنستر رشتہ داروں کی شفاعت کرے گا۔

(الجامع المجيح جهم ١٨٨ ـ ١٨٨ عديث: ٣٢٣ اصطبوعه بيروست)

امام ابن ماجداورا مام احمد نے بھی اس صدیت کوروایت کیا ہے اس میں ہے خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی شہید کی مغفرت کردی جائے گی اوران میں ایک اور درجہ کا فرکر کیا گیا ہے کہ اس کوائیمان کا حلہ پہتایا جائے گا۔

(سنن ابن باجهن ۴ مس ۹ ۳۳ حدیث: ۹۹ سروطیع بیروت مینداحدج سن ۳۲۰ اطبع بیروت )

الام آجري منوى ٣١٠ هد في ال حديث كوروايت كياب سي نوخصال كاذكر ب-

(الشريعيم ١١٦ مطبوعه دارانسلام رياض ١١٣١٥ه)

امام ابویسی محد بن میسی ترفدی متوفی 20 سات دوایت کرتے جیں: حضرت ابوا مامد (رضی الله عنه) بیان کرتے جی کہ نبی کریم (ملی الله علیه والله والله کے فرمایا: الله تعالیٰ کو دوقطروں اور دواثروں (نشانوں) سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں ایک آئسو کا وہ قطرہ جواللہ کے خوف ہے گرا بھو دومراخون کا دہ قطرہ جواللہ کی راہ میں گرایا گیا بھواور رہے دواثر تو ایک اثر اللہ کی راہ میں سے اور ایک اثر اللہ کے فرائن میں سے کسی فریضہ کی ادائیگی میں ہے (الجامع النے جے جیس، 1119 میل ورداراحیا والتراث العربی بیروت)

حضرت ابو ہریرہ (رمنی اللہ عنہ) بیان کرتے ہیں جھ پر تین تئم کے لوگ بیش کیے گئے جوسب سے پہلے جنت میں جا کمیں کے بشہید پاک دامن اور وہ بندہ جس نے احپھاطرح اللہ کی عبادت کی اور اپنے مالکوں کی بھی خیرخوائن کی۔

(جامع تريزي جهي ٢ كاالحديث: ٢٣٢ المطبوعة وازاحيا والتراث العربي بيروت)

مبل بن صنیف این باپ سے اور وہ این دادا سے روایت کرتے ہیں کدرسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فر مایا : جس فصد تل دل سے اللہ سے شہادت کی دعا کی اللہ تعالی اس کو تہداء کا مرتبہ عطافر ما تا ہے۔خواہ وہ اپنے بستر پر مرسے۔

(جامع ترقدي جهام ١٨١١ لحديث. ١٦٦١ امطبوعه واراحيا والتراث تعرفي بيرو تاسم البدق الترام المطبع بيروت )

حضرت ابوہریرہ (رضی اللہ عنہ) بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ (صلی القدعلیہ وآلہ وسلم) ۔ یا جو جو خض بھی اللہ کَل او میں خی ہوتا ہے اور اللہ خوب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ میں زخی ہوتا ہے وہ مخض جب قیامت کے دن آئے کا تو اس کے خون کاریک

خون کی طرف ہوگا اوراس میں خوشبومشک کی ہوگی۔

( جامع ترزی جهم ۱۸۳ الحدیث: ۱۲۵۲ مطبوی داراحیا والتر اث العربی بیرومت منن این ماجه ج ۲ م ۹۳۳ و طبع بیروت ) حضرت ابوموی اشعری (منی الله عنه) بیان کرتے میں که رسول الله (معلی الله علیه واله دسلم) نے فر مایا جنت کے دروازے تگوارول کے سائے کے بیٹیے ہیں۔ (جامع زندی جہم ۱۸۱۱ لحدیث:۱۵۹ انطبوعد داراحیا والتراث الغربی بیروت)

حكمى شبداء كے متعلق احاد بیث و آثار کابیان

ا مام ابوداود متونی ۵ ۱۲۷ ههروایت کرتے ہیں: حصرت بن علیک (رضی اللہ عنه) بیان کرتے ہیں رسول اللہ ( صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے متحابہ سے پوچھا:تم لوگ س چیز کوشہاوت شار کرتے ہو؟ متحابہ نے عرض کیا: اللہ نو جل کی راہ میں قبل ہونے کورسول اللہ (مملی الله علیه وآنه وسلم) نے فرمایا قل فی سبیل الله کے سواشہادت کی سات قسمیں اور ہیں طاعون میں مرنے والاشہید ہے نمونیہ مي مرنے والا شہيد ہے پيك كى يمارى بين مرنے والا شہيد ہے جل كرمرنے والا شہيد ہے كى چيز كے بيجے دب كرمرنے والا شہيد ہے اور حاملہ در دز و بیس مبتلا ہو کر مرجائے تو وہ شہید ہے ، (سنن ابوداود ج مص ۱۸ مطبوعہ مطبع مجنبائی پاکستان لا ہورہ ۱۲۰۰۰ ہ امام ابوعیس محمد بن عینی ترفدی متوفی ۹ سالاه روایت کرتے ہیں:

حضرت سعید بن زبیر (رمنی الله عنه) بیان کرتے میں که رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) نے فر ، یا جو محض اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا گیا وہ شہید ہے جواپی جان کی حفاظت کرتے ہوئے تل کیا گیا دہ شہید ہے جو دین کی حفاظت کرتے ہوئے آل کیا گیا وہ شہید ہے اور جوائے اہل وعیال کی حفاظت کرتے ہوئے آل کیا گیا وہ شہید ہے۔

(جامع ترندی س۲۲۳مطیوندنور فرکارخانه تپارت کتب کراچی)

ا مام احمد بن طنبل منوفی اس احد دایت کرتے ہیں: حضرت ابو ہر ریوہ (رضی اللہ عنه) بیان کرتے ہیں که رسول اللہ ( صلی اللہ علیہ وآلدوسكم) في فرما يا جوفف الله كي راه بين مواري ي كركرمراوه شهيد ب- (منداحمين عن الاسمطور كتب اسلامي بيروت ١٣٩٨ه) ا مام عبدالرزاق بن حام منوفی ۱۶۱ روایت کرتے ہیں: حضرت عبدالله بن نوفل (رضی الله عنه) بیان کرتے ہیں که رسول الله (صلى الله عليه وأله وملم) نے مجھ ہے فرمایا: الله كى راه ش (طبعي موت) مرنے والا شہيد ہے۔

(المصعف ج٥ص ٢٦٨مطبوء كتب اسلامي بيرومت ١٣٩٠ه)

حضرت عبدالله بن مسعود (رضی الله عنه) بیان کرتے ہیں کہ جوشن بہاڑ کی چوٹیوں سے گر کر مرجائے اور جس کو درندے کھا جائیں اور جوسمندر میں ڈوب جائے وہ سب اللہ کے نزد یک شہید ہیں۔ (المصن ج٥ص ٢١٩مطبوء کمتب اسای بیروت ١٩٩٠ه حضرت ابو ہریرہ (رضی اللہ عنہ) بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا: حالت نفاس میں مرتا شهادت سے ۔ (المعنف ج دم اعلامطوع کتب اسلامی بیروت ۱۳۹۰ه)

حضرت ابوب (رض الله عنه) بیان کرتے ہیں کہ ہی کریم (صلی الله علیه وآله وسلم) اور آب کے اصحاب نے ٹیلہ کی چوٹی ہے قریش کے ایک آ دمی کو آتے ویکھا صحابہ نے کہا میٹن کا طاقت ورہے! کاش اس کی طاقت اللہ کے راستہ میں خرچ ہوتی اس پرنی

سريم (صلى الله عليه دآله وسلم) نے فرمایا: کیاصرف وہی شخص الله کے راسته میں ہے جو آل کرویا جائے؟ پھر فرمایا جو شخص اپنے اہل کو موال سے رو کئے کے سیے طلال کی طلب میں نکلے وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے اور جو تھی اسپنے آپ کوسوال سے رو کئے کے لیے علال کی طلب میں نکلے وہ بھی اللہ کے رائے میں ہے اور جو تنص اپنے آپ کوسوال سے رو کئے کے لیے علال کی طلب میں نکلے وہ ہی اللہ کے راستہ میں ہے البتہ جو تخص مال کی کثرت کی طلب میں نکلے وہ شیطان کے راستہ میں ہے۔

(المصن ج ١٥٥ ما ١١ - ١١ مطبوء كتب اسلامي بروت ١٣٩٠ه)

امام ابو بمرعبدالله بن محمد بن ابی شیبه متوفی ۱۳۵ ه روایت کرتے بیں: مسروق بیان کرتے بیں که جومسلمان کسی مصبیت ( حادثه ) میں فوت ہو کیا وہ بھی شہید ہے (المصنف ج ۵۵س ۱۳۳۱مطبویدادارة القرآن کراچی ۱۳۰۱)

ا مام ابوعبدالله محمد بن عبدالله حاکم نیشا پوری متوفی ۵۰ م حروایت کرتے ہیں: حضرت انس بن مالک (رمنی الله عنه) بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)نے فرمایا جس شخص نے صدق دل کے ساتھ اللہ سے شہادت کی دعا کی اللہ اس کو شہید کا اجرعطافر مائے گا امام سلم امام وارمی امام تر ندی اور امام ابن ماجد کی روایت ہیں ہے: خواہ وہ بستر پر فوت ہو۔

(المستدرك ج ٢٥س ٢٥م لبوند دارالباز كمد كمرمة من داري ج ٢٥س ١٢٥ مطبور نشرالت المكان)

مافظائیمی متوفی ع۰۸ هربیان کرتے ہیں:عبدالملک بن ہارون بن عترہ اپنے دالدے والدے اوروہ اپنے داداے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فر مایا: پھیپھڑوں کی بیاری سے مرنے والاشہید ہے اور سفر میں مرنے والا شہید ہے۔(جمع الزوائدج ٥ص اسمطبوعدد ارالکتاب العربی اسمام

حضرت عائشہ (رضی اللّٰدعنہا) بیان کرتی ہیں کہ رسول اللّٰہ (صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا جس فض نے ایک دن میں بچيں ہار بيدعاكى الملهم بازك ئى فى الموت وفيما بعد الموت اسكواللہ تعالى شہيدكا اجرعطا قرمائےگا۔

( مجمع الزواكدج ٥٥ م ١٠٠١ مطبوعة داراً لكتاب العربي ٢٠٠١ هـ)

ا ما علی متو نی ۹۷۵ ھے بیان کرتے ہیں: حضرت رہیج انصاری بیان کرتے ہیں کہ نیز ہ کی ضرب سے مرنا اور درندوں کے كهائے سے مرنابیشها دت ہے۔ (كزبلمال جهم ١١٩٨ مطبوع موسد الرمالة بيروت ١٢٠٥ه)

حضرت عائشہ (رضی اللہ عنہا) بیان کرتی ہیں کہ جو تھی کسی پر عاشق ہو گیا اور اس اس نے اپنے آپ کوحرام کاری ہے بچایا وہ شهيد ب- (كزالعمال جهم ١١٨مطبوع موسدة الرمالة بيروت ١٠٠٥ه)

ا ما ملی تق بن حسام الدین ہندی متو فی ۹۷۵ ھا بیان کرتے ہیں: حضرت انس (رضی اللہ عنہ) بیان کرتے ہیں کہ بخار ( میں مرنا)شہادت ہے۔ (کنزالعمال جہوں ۱۳۸ مطبوعہ موسستدالرسالة بیروب ۱۳۰۵هـ)

حضرت عبدالله بن جبیر (رضی الله عنه) بیان کرتے ہیں کہ اڑھے بیں گر کر مرنا شہادت ہے۔ ( كنزالعمال چهاص ۱۳۹۹ طبويه موسسة الرسالة بيروت. ۴۰۵ اه)

حضرت ابن عمرو (رضی الله عند) بیان کرتے ہیں کہ جس مخص برظم کیا جائے وہ لڑے اور مارا جائے تو وہ شہید ہے۔ ( كترّ العمال جهم ١٣٢٣مطبوعه بيروت)

( کنز اکعمال جهم ۱۲۳ مطبوعه بیروت)

حضرت على (منى الله عنه) بیان کرتے ہیں کہ درسول الله (صلی الله علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا جس کے او برگھر گر جائے وہ شہید ہے جوشن جیست سے جوشن جیست سے گرے اور وہ وہ مرجائے وہ شہید ہے جس پر پھر گرے اور وہ وہ مرجائے وہ شہید ہے جو عورت اپنے خاوند پر غیرت کرتی ہووہ مجاہد فی سبسل الله کی طرح ہے اور اس کے لیے شہید کا اجر ہے جو اپنے بھائی کی حفاظت کرتا ہوا مارا جائے وہ شہید ہے جوشن نیکی کا تھم دے اور بردائی سے روکے وہ شہید ہے جو شہید ہے جو اپنے پڑوی کی حفاظت کرتا ہوا مارا جائے وہ شہید ہے جوشن نیکی کا تھم دے اور بردائی سے روکے وہ شہید ہے۔ (کنز احمال جسم ۱۵۲۵ معرومی بروت)

حضرت ابو برریه (رمنی الله عنه) بیان کرتے ہیں کہ جو تفق مرحد کی تفاظت کرتا ہوا مارا محیا و وقت ہید ہے۔

( کنتزانعمال ن مهنس ۸۱ مهمطبونه بیروت)

امام ابوداودسلیمان بن افعت متوفی 20 این کرتے ہیں: حضرت ابو ما نک اشعری بیان کرتے ہیں کہ رسول القد (معلی اللہ علیہ وا کہ اشعری بیان کرتے ہیں کہ رسول القد (معلی اللہ علیہ وا کہ وسلیم ) نے فر مایا جو محص اللہ کے راستہ میں بھلا مجرمر کیا یا اس کو آل کردیا گیا وہ شہید ہے یا جس محمد کے عمورت یا اونٹ نے گراویا یا جس محمد میں اللہ نے وہ اباس کر اویل بہتر پرمر کیا یا جس محرح مجمی اللہ نے جا ہا اس کوموت آگئی وہ شہید ہے اور اس کے لیے جنت ہے۔ (منن ابوداورت اللہ باس معروب میں جہائی یا ستان اور دورت اور اس

امام بخاری روایت کرتے ہیں: حضرت عاکشہ بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے رسول انڈ (حسل انتدالیہ وا کہ دسلم) سے طاعون کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا: طاعون ایک عذاب ہے جو انڈ تعالی جس تو م پر چاہتا ہے جیج دیتا ہے اور مسلمانوں کے لیے طاعون کورحمت بنادیا سوجومسلمان کسی ایسے شہر ہیں ہوجس میں طاعون کچیلا ہوا ہوو دای شہر ہی گفہرار ہے اور مہر واستفامت کی نہیت کر کے اس شہر سے نہ نظے اور اس پریفین رکھے کہ جو چیز اللہ نے اس کے لیے مقرر کردی ہے وہ ہوکرد ہے گی تو وہ شہید ہے۔

( منج بخاري ن عص 24 مطيور تورمجر المن المطالع كراجي المهااه)

امام ابوعبدانندمجمہ بن پزیدا بن ماجہ متوفی ۱۲۷۳ ہروایت کرتے ہیں: حضرت ابو ہریرہ (رضی اللہ عنہ ) بیان کرتے ہیں کہ رسول انقد ( نسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ) نے فر مایا جو شخص بیماری ہیں فوت ہو گیا و دشہید ہے اس کو قبر کے فتنہ سے محفوظ رکھا جائے گا اور اس کو قبح وشام رز ق دیا جائے گا۔ ( سنن ابن ماجہ سرے المطبور نو بھر کا رخانہ تجارت کتب کراچی )

الم ابولیسی محر بن نیسی ترزی متونی و سار وایت کرتے ہیں: حضرت معقل بن بیار (رضی الله منه) بیان کرتے ہیں کہ نی کریم ( صلی اللہ منہ المسلم المسلم ) نے فرمایا جس نے سے اٹھ کرتین مرتبہ پڑھا اعبو فہ بسالملہ المسسم المعلم من المشبطان المسر جیسم اور مورة حشر کی آخری تین آینوں کو پڑھا تو اللہ تعالی اس کے ساتھ ستر بزار فرشتوں کو مقرر کرویتا ہے جو شام تک اس کے ساتھ ستر بزار فرشتوں کو مقرر کرویتا ہے جو شام تک اس کے ساتھ ستر بزار فرشتوں کو مقرر کرویتا ہے جو شام تیاں کے ساتھ ستر بزار فرشتوں کو مقرر کرویتا ہے جو شام تیاں کو سے تو اس کے ساتھ ستر بزار فرشتوں کو مقرر کرویتا ہے جو شام کردے تو اس کا بھی سے اس کے ساتھ ساتھ میں سے شام کو سے کھا ت پڑھے تو اس کا بھی سے اس کے ساتھ میں سے شام کو سے کھا ت پڑھے تو اس کا بھی سے اس کے ساتھ میں سے شام کو سے کھا ت پڑھے تو اس کا بھی سے اس کے ساتھ میں سے کہ سے کہ سے کہ اور جس نے شام کو سے کھا ت پڑھے تو اس کا بھی سے کہ سے کے ساتھ میں سے کہ سے کھر سے کھر سے کہ سے کھر سے کہ سے کھر سے کہ سے

مر علم بر حلم برالجامع المح حدم ١٨١ مطبوعه بيروت من دارى ج م ١٣٩ مطبوعه النان منداحم جسم ١١ مطبوعه بيروت )

الم ابونعیم اصبهانی متوی ۱۳۳۰ هدروایت کرتے ہیں: حضرت ابن عمر (رضی الله عنه) روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم (صلی الله عنه الم ابونعیم اصبهانی متوی ۱۳۳۰ هروایت کرتے ہیں کہ نبی کریم (صلی الله عنه کر آلہ وسلم) نے فر مایا جس فخص نے جاشت کی نماز پڑھی اور ہر ماہ نئین روزے رکھے اور سفر اور حضر ہیں جمھی وتر کوئیس جھوڑ ااس علیہ داتر سلم کا جراکھا جائے گا۔ (حلیة الاولیاء جس ۱۳۳۳ مطبوعہ بیروت ۲۰۰۷ هاتر خیب والتر ہیب جام ۲۰۰۷ ه جراکہ دائر وائد ملح عدیم وت ۲۰۰۷ هاتر خیب والتر ہیب جام ۲۰۰۷ ه جراکہ دائر وائد ملح بیروت ۲۰۰۷ هاتر میں ۱۳۰۷ کنز العمال جرم ۱۸ ملک ۱۸ ملوعہ بیروت ۲۰۰۷ هو

یرات استان کا مقرطبی متونی ۱۹۱۸ ہوا مام آجری متوفی ۱۳۷۰ ہے جوالے سے بیان کرتے ہیں: حضرت انس بن مالک (رضی اللہ عنہ) علامہ قرطبی متوفی ۱۹۷۸ ہوا ہوئے والے سے بیان کرتے ہیں: حضرت انس بن مالک (رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا: اے انس! اگرتم سے ہو سکے تو ہمیشہ باوضور ہو کیونکہ جب فرشتہ کسی ہندہ کی روح قبض کرے اور وہ باوضو ہوتو اس کے لیے شہادت کا اجراکھ دیا جاتا ہے۔

(الذكرة في احوال الموتى وامورالا خرة ص١٨١مطبوعدوارالكتب العلمية بيروت عدم اه)

امام احد متوفی ۱۲۲۱ هسندسن کے ساتھ روایت کرتے ہیں: راشد بن حبیش بیان کرتے ہیں که رسول الله (صلی الله علیہ وآکم ملم) نے فرمایا: بیت المقدس کا خادم شہید ہے اور زکام یا کھانی میں مرنے والاشہید ہے۔

(منداحرج على ١٨٨مطبوعدد ارافكر بيردت الترغيب دالتربيب مطبوعة قابره ١٠٠٧ هدج سر ١٣٠٢)

حضرت ابو ہریرہ (رمنی اللہ عنہ) بیان کرتے ہیں کہ جس مخص نے میری امت کے فساد (بدعت اور جہالت کے غلبہ) کے وقت میری سنت پڑمل کیا اس کوسوشہ بیدوں کا اجر ہوگا امام بیجی نے اس حدیث کو کتاب الزهد میں روایت کیا ہے۔ وقت میری سنت پڑمل کیا اس کوسوشہ بیدوں کا اجر ہوگا امام بیجی نے اس حدیث کو کتاب الزهد میں روایت کیا ہے۔ (محکوریس بیس مطبوعہ دیلی مصابح المندج اس ۱۹۲۳)

ا مام ابن عدی نے اس حدیث کوحفرت ابن عماس (رضی اللہ عنہ) ہے روایت کیا ہے اور اس کی سند کے متعلق لکھا ہے اس بیم کوئی لغص نہیں ہے۔(کال ابن عدی جہس ۲۳۹) بیم کوئی لغص نہیں ہے۔(کال ابن عدی جہس ۲۳۹)

ما فظ منذری نے اس کوا مام بیمی اور امام طبر انی کے حوالے ہے درج کیا ہے اور اس کی سند پراعتما دکیا ہے مافظ منذری نے اس کوا مام بیمی اور امام طبر انی کے حوالے ہے درج کیا ہے اور اس کی سند پراعتما دکیا ہے

ا مام طبرانی کی روایت میں ایک شہید کا اجر ہے۔ (انجم الاوسلاج) میں 194 کتبہ المعارف ریاض 1940ء)

نیز مید حدیث ایا م ابوقعیم نے بھی روایت کی ہے۔ (علیة الاولیاء ج المشہوعہ میروت)
علامہ یشمی نے بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ (جمع الزوائد ج اس تا کا)

الم عبدالرزاق بن هام متولی الاروایت کرتے ہیں: می ہدیان کرتے ہیں کہ ہرموس شہید ہے چرانہوں نے بیا بیت تلاوت کی:

(آيت) والذين امنوا بالله ورسله اولئك هم الصديقون والشهدآء عندربهم لهم اجرهم ونور هم (الحديد)

ترجمہ:جولوگ اللہ اوراس کے رسولوں پر ( کامل ) ایمان لائے وی اللہ کے فزد یک صدیق اور شہید ہیں اور ان کے رب کے

پاس ان کا جراورنور ہے۔ (المعنف ج ۵ ص ۲۶۹ مطبوعہ کمتب اسلامی بیروت ۱۹۳۰ مد) حکمی شہداء کا بیان

ندکورالصدراحادیث میں جو مکمی شہادت کی اقسام بیان کی تی بین ان کا خلاصہ حسب ذیل ہے:

(۱) طوعون میں مرنے والا۔ (۲) پیٹ کی بیماری میں مرنے والا۔ (۳) ڈؤیٹ والا۔ (۴) دب کرمرنے والا۔ (۵) نمونیہ میں مرنے والا۔ (۲) جل کرمرنے والا۔ (۲) اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے ماما میں مرنے والا۔ (۲) اپنی حال کی حفاظت کرتے ہوئے ماما جانے والا۔ (۱۱) دین کی جانے والا۔ (۱۱) دین کی جانے والا۔ (۱۱) دین کی حفاظت کرتے ہوئے ماراجانے والا۔ (۱۱) دین کی حفاظت کرتے ہوئے ماراجانے والا۔ (۱۲) سواری ہے گر کرمرنے والا۔ (۱۳) اللہ کے داستہ میں مرنے والا مثلاً علم دین کی طلب حفاظت کرتے ہوئے والا جو الاحقاظ میں کی طلب میں جانے والا نے والاج کو جانے والاج کو جانے والاج کو جانے والا اس دوران اگر مرجائے۔

(۱۲) پہاڑ ہے گر کرمرنے والا۔ (۱۵) جس کو درندے کھا جا کیں۔ (۱۲) نفاس میں مرنے والی عورت۔ (۱۷) اپنے لیے رزق حلال کی طلب کی دوران مرنے والا۔ (۱۹) کی رزق حلال کی طلب کی دوران مرنے والا۔ (۱۹) کی مصیبت یا حادثہ میں مرنے والا۔ (۲۰) معدق دل ہے شہادت کی دعا کرنے والا۔ (۲۱) پھھی وں کی بیاری مثلا دمہ کھائی یا پ مصیبت یا حادثہ میں مرنے والا۔ (۲۲) معرف والا۔ (۲۳) جو خص ایک دن میں مجیس بارید دعا کرے اللہم بارک کی ٹی الموت و نیما بعد الموت و نیما بعد الموت دیما کہ بنیزہ کی ضرب سے مرنے والا۔

(۲۵) جو عاشق پاک دامن رہا۔ (۲۷) بخار میں مرنے والا۔ (۲۷) سرحد کی تفاظت کرتے ہوئے مرنے والا۔ (۲۸) گڑھے میں گر کرمرنے والا۔ (۲۹) نظماقتل کیا جانے والا۔ (۳۰) اپنے تق کی تفاظت کرتے ہوئے مارا جانے والا۔ (۳۱) اللہ کی راہ میں بستر پر نوت ہونے والا۔ (۳۲) جس کوسانپ یا بچھوڈس لے۔ (۳۳) جواجھوسے مرجائے۔ (۳۳) پڑوی کی تفاظت کرتے ہوئے مارا جائے۔

(۳۵) جوجیت سے گرے اور ٹانگ یا گردن ٹوٹے کی وجہ سے مرجائے۔ (۳۷) جو پھڑ گرنے سے مرجائے۔ (۳۵) جو محدت سے خادند پرغیرت کرتی ہوئی مرجائے۔ (۳۸) نیکی کا تھم دیتے ہوئے اور برائی سے روکتے ہوئے مرجائے (۳۹) اپنے محادث اللہ کی راہ شمی سواری سے گرجانے سے مرجائے۔ (۱۳) جو محض اللہ کی راہ شمی سواری سے گرجانے سے مرجائے۔ (۱۳) جو محض اللہ کی راہ میں سواری سے گرجانے سے مرجائے۔ (۱۳) جو محض اللہ کی راہ میں سواری سے گرجانے سے مرجائے۔ (۲۳) جو محض کی بھی بیاری میں فوت ہواوہ شہید ہے۔

(۴۵) صبح وشام سورة حشر کی آخری تین آیتیں پڑھنے والاشہید ہے۔ (۴۷) چاشت کی نماز پڑھنے والا ہر ماہ تین روز بے رکھنے والا اور وتر قضانہ کرنے والاشہید ہے۔ (۴۸) بیت المقدس کا غادم شہید ہے۔ (۴۹) رکھنے والا اور وتر قضانہ کرنے والاشہید ہے۔ (۴۵) دائما باوضور ہنے والاشہید ہے۔ (۴۸) بیت المقدس کا غادم شہید ہے۔ (کام یا کھانسی میں مرنے والاشہید ہے۔ (۵۰) تمرموس کامل شہید ہے۔ (تام) ہرموس کامل شہید ہے۔ (تامی بیر نبیان القرآن)

### عسل شهداء كمتعلق ندبب فقهاء كابيان

جو خص میدان جنگ میں مارا گیا اور اس کے علاج کا موقع نہیں ملاس کوشل نہیں دیا جائے گا اور نہ کفن پہنایا جائے گا بلکہ ان
ہی خون آلودہ کپڑوں میں اس کو فن کر دیا جائے گا۔ یہی تھم اس مسلمان کا ہے جس کوظلما قتل کیا گیا اور باتی تمام شہداء کوشس بھی دیا
جائے گا اور کفن بھی پہنایا جائے گا امام شافعی اور امام الوحذیفہ کا میں مسلک ہے اور امام احمد اور داود بن علی ظاہری کا مسلک ہے کہ
تمام شہداء کوشس دیا جائے گا جہور کی ولیل ہے حدیدہ ہے:

ا مام عبدالله محربن اساعیل بخاری متوفی ۲۵۱ هدوایت کرتے ہیں: حضرت جابرین عبدالله (رضی الله عنه ) بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم (صلی الله علیه وآلہ وسلم ) نے فرمایا ان کوان کے خونوں میں ڈن کرولیعنی جنگ احد کے دن اور آپ نے ان کوشسل دینے کا تھرنہیں دیا۔ (میچی بناری ناص ۱۷ مطبور فور محرامی المطابع کراچی ۱۳۸۱هه)

#### شهدا کی نماز جنازہ کے متعلق نداہب فقہاء کا بیان

ای طرح شہید کی نماز جناز ونہیں پڑھی جائے گی ان کی دلیل بیر حدیث ہے امام بخاری روایت کرتے ہیں:
حضرت جاہر بن عبداللہ (رمنی اللہ عنہ ) بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم (صلی اللہ علیہ وا کہ وسلم ) شہدا واحد میں سے دو دو کوایک
کپڑے بیں اکھا کرتے پھر فریاتے ان میں ہے کس کوزیا دہ قرآن یا دہ پھرجس کی طرف اشارہ کیا جاتا اس کو لحد میں پہلے رکھتے
اور فریاتے قیامت کے دن میں ان پر گواہ ہوں گا اور ان کوان کے خون کے ساتھ دفن کرنے کا تھم دیا نہ ان کو قسل دیا تھیا اور نہ ان کی

ما و برور پر برور پر برور کی شہید کی نماز جناز ہ پڑھی جائے گی ان کی دلیل بیرحد ہے ہے امام بخاری روایت کرتے ہیں: حضرت عقبہ بن عامر (رضی اللہ عنہ) بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) ایک دن باہر آئے اور شہداء احد پر نماز جنازہ پڑھی۔الحدیث (صمح بناری جامل و مامطور فرور مرامح المطابح کرا جی المالاء)

ائد الله النه الله في الله على عديث التدلال كيا مي جس شي ثهدا واحد كى نماز جنازه نه پر هنه كاذكر مي اورا ما الوحنيف المرحزة على الله عنه كاذكر مي اورا ما الوحنيف في حضرت عقبه بن عامر (منى الله عنه ) كى حديث سے استدلال كيا ہے جس شي شهداء احد پر نماز جنازه پر هنه كاذكر ہے اور قاعده يه ما كي حمد بي من شهداء احد پر نماز جنازه پر هنه كاذكر ہے اور قاعده يه بي كه ايك محالي كي فير دے تو شيح مي فيركور جي دى جاتى ہے كيونكه جوننى كي فير دے رہا ہے اس كي موايت كور جي دى جاتى ہے كيونكه جوننى كي فير دے رہا ہے اس كي روايت كور جي ہے نيز حضرت عقبه كى دوايت كى ترويت كور جي ہے نيز حضرت عقبه كى دوايت كى ترويت كور جي ہے نيز حضرت عقبه كى دوايت كى تا نميدا ورتنو تي ہے الم الوداود متوفى ١٩ ٢٥ هدوايت كرتے ہيں:

ربیس به بیرور سیست می میست می میست می استان الله (صلی الله علیه وا له وسلم) نے حضرت حمزه (رضی الله عنه) کی تعش الانے کا علم دیا بھران کورکھا گیا بھر تو اور شہداء لائے گئے نبی کریم (صلی الله علیه وا له وسلم) نے ان کی نماز جنازه پڑھی بھران کواٹھالیا کا نے کا علم دیا بھران کورکھا گیا بھر تو اور شہیداء کولا کررکھا گیا اور نبی کریم (صلی الله علیه وا له وسلم) نے ان پرسات بارنماز پڑھی میں اور حضرت حمزه کورہے دیا گیا بھر تو اور شہیداء کولا کررکھا گیا اور نبی کریم (صلی الله علیه وا له وسلم) نے ان پرسات بارنماز پڑھی

حتی کدآپ نے حصرت جزہ سمیت سزشہداہ پر نماز پڑھی اور ہر ہاران کے ساتھ حضرت جزہ (رضی اللہ عنہ) پہلی نماز پڑھی۔
صفحی بیان کرتے ہیں کہ جنگ احد کے دن نبی کریم نے حضرت جزہ (رضی اللہ عنہ) پرستر بار نماز پڑھی ہیئے حضرت جزہ پڑھتے ہے دوسرے نہداہ کو منگواتے ہی ان پڑھتے۔
پڑھتے پھر دوسر سے شہداہ کو منگواتے ہی ان پر نماز پڑھتے اور ہرا یک کے ساتھ حضرت جزہ پر بھی نماز پڑھتے۔
عطاہ بن الی رباح بیان کرتے ہیں کہ نمی کریم (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے شہداہ احد کی نماز جنازہ پڑھی ہے۔ (مراسل)،
داود می ۱۸ مطبوعہ مطبع ولی محمدا بیڈسنز کراچی)

حضرت جابر (رضی اللّٰہ عنہ) کے اس دن والد توت ہو گئے ہے اور وہ شدت غم سے نڈھال ہے اس لیے ہوسکتا ہے کہ ان کو شہرا واحد کی نماز جناز و پڑھے جانے کو علم نہ ہوسکا ہو یا اس وقت وہ کسی اور کام جس مشغول ہوں اور وہاں پر موجود نہ ہوں یا ان کی روایت کا بیہ مطلب ہو کہ شہدا واحد پرعلی الفور نماز جناز ونہیں پڑھی گئی۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: آئیں رزق دیا جار ہاہے۔

#### شهداء کے رزق کا بیان

اس سے مرادرز ق معروف ہے جیسا کہ احادیث میں ہے کہ شہداء کی روحیں جنت میں چرتی پھرتی ہیں۔ بعض علاونے یہ کہا ہے کہ شہداء کی روحیں جنت کی خوشیووں کوسو تھتی ہیں اور جزمعتیں ارواح کے لائق ہیں ان سے متنع ہوتی ہیں اور جب ان روحوں کو ان کے اجسام میں لوٹا دیا جائے گا تو وہ ان تمام نعتوں ہے متنع ہوں گی جواللہ تعالیٰ ان کوعطا فرمائے گا۔

حضرت ابن عباس (رضی اللہ عنہ) سے روایت کہ اللہ تعالیٰ نے شہداء کی روحوں کو مبز پر ندوں کے پیٹوں میں کردیا ہے وہ جنت کے دریاوں پر جاتی ہیں اوراس کے پھولوں سے کھاتی ہیں اور عرش کے سائے کے پٹچلئلی ہوئی سونے کی قندیلوں میں آ رام کرتی ہیں۔ (منداحمد رسنن ابوداود) اور قبادہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں بیہ صدیمت پنجی ہے کہ شہداء کی روحیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک مبز پرندوں کی طرح ہیں ان کے لیے عرش کے پنچے قندیلیں لئکی ہوئی ہیں وہ جنت میں جہاں جائتی ہیں چرتی ہیں۔

(جامع البيان جهاص المطبوعدة ارالمعرفة بيروت ٩ ١٩٠٠هـ)

شہداء کی روحیں سبزر تک کے پرندوں کے پیٹوں میں ہوتی ہیں اور ان پرندوں کے پیٹ بدمنزلد سواری ہوتے ہیں اور ان روحول کا تعلق اینے اسنے اجسام سے بھی ہوتا ہے۔

عافظ من الدین ابن تیم خبل متونی ا ۵۷ ہے لکھتے ہیں: بعض اعادیت میں ہے شہداء کی روعیں بز پرندوں کے پوٹوں میں ہیں بعض میں ہیں ان کے پیٹوں میں ہیں بعض میں ہے کہ مبز پرندوں کی مثل ہیں ہوسکتا ہے کہ یہ تمام کلمات تشبید کے ہوں اور چونکہ شہداء کی روعیں بہت تیزی کے ساتھ جنت میں پھرتی ہیں۔ اس لیے ان کو مبزیا سفید پرندوں کے ساتھ تشبید دی ہو۔ اور شہداء کی یہ شہداء کی روعیں بہت تیزی کے ساتھ جنت میں پھرتی ہیں۔ اس لیے ان کو مبزیا سفید پرندوں کے ساتھ تشبید دی ہو۔ اور شہداء کی یہ دوعیں جو عرش کے بینچ قد میلوں میں آ رام کرتی ہیں ابھی بطور دوام کے جنت میں واقل جی اور قیامت کے بعد بہطور دوام کے جنت میں واقل ہوں گی قوا بی اصل منازل اور محلات میں قیام کریں گی۔ (کتاب الروح می ۹۳ میں مطبور دارا لیدیث) کے جنت میں داخل ہوں گی قوا بی اصل منازل اور محلات میں قیام کریں گی۔ (کتاب الروح می ۹۳ میں مقائد استفوان بن ان المقور ان بن المقور المق

عِنْ اَبِيَانَا مُحَمَّدُ بُنُ عَجُلَانَ عَنِ الْفَعْقَاعِ بُنِ حَكِيمٍ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى عِنْسُ آنِهَا أَنْ مُعَدُّدُ بُنُ عَجُلَانَ عَنِ الْفَعْقَاعِ بُنِ حَكِيمٍ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَجِدُ الشَّهِيدُ مِنَ الْفَتْلِ إِلَّا كُمَا يَجِدُ آحَدُكُمْ مِنَ الْقَرْصَةِ

الله معتبر و معتبر المو المريره والتنظير وايت كرتے ميں: ني اكرم النظام أنظام أرشاد فرما يا ہے: شہيد كومر نے براتن ای تکليف ہوتی ہے۔ معنی معنص کو چيونٹی سے کا شخے ہے ہوتی ہے۔ معنی میں وجیونٹی سے کا شخے ہے ہوتی ہے۔

### بَابِ مَا يُرُجِى فِيهِ الشَّهَادَةُ

یہ باب ہے کہ کن صورتوں میں شہادت کی امید کی جاسکتی ہے؟

2803 - حَدَّنَنَا ٱبُوبَكُو بَنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّنَنَا وَكِيْعٌ عَنْ آبِي الْعُمَيْسِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَبْدِ اللهِ بَنِ جَبِو بَنِ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَبْدِ اللهِ بَنِ جَبِو بَنِ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِهِ آنَهُ مَوضَ فَآنَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ فَقَالَ قَائِلٌ مِّنُ آهْلِهِ إِنْ كُنَا لَنُرجُو آنُ لَكُونَ وَلَاتُهُ قَتْل شَهَادَةً فِي سَبِيلِ اللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ شُهَدَآءَ أُمَّيِي إِذًا لَقَلِيلُ الْقَتْلُ لَكُونَ وَلَاتُهُ قَتْل شَهَادَةً وَي سَبِيلِ اللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ شُهَدَآءَ أُمَّيِي إِذًا لَقَلِيلُ الْقَتْلُ لِلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ شُهَدَآءَ أُمَّيِي إِذًا لَقَلِيلُ الْقَتْلُ لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ شُهِدَآءَ أُمِّيلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ شُهِدَآءَ أُمِّيلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ شُهِدَآءَ أُمِّيلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ شُهِدَآءَ أُمَّيلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ إِنْ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمَولُ وَالْعَرِقُ وَالْعَرِقُ وَالْعَرِقُ اللهُ عَلَيْهِ فَاللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْعَرِقُ وَالْعَرِقُ وَالْعَرِقُ وَالْعَرِقُ وَالْعَرِقُ وَالْعَرِقُ وَالْعَالِ وَالْعَرِقُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّه

### ذات الجنب بيارى اوراس كے علاج كابيان

د طرت ام تیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن ہیں کہ رسول کر بیم سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اینے بچوں کے حلق کا علاج اس طرح و با کرکیوں کرتی ہو بلکہ تہمیں ان کا علاج عود ہندی بیمن کوٹ کے ذریعہ کرتا جائے کیونکہ عود ہندی میں سات بیاریوں کی شفا ہے جن شما ایک ذات الجعب ہے۔ عذرہ کی صورت میں تو سط کیا جائے ( لیعنی عذرہ بیاری کو دور کرنے کے لئے عود ہندی کو پائی میں کھول کر ناک میں ٹیکا یا جائے ) اور ذات البحب کی صورت میں لدود کیا جائے گئی ذات البحب کی بیاری کو دور کرنے کے لئے عود ہندی کو پائی میں کھول کر باجھی طرف سے منہ میں ٹیکا یا جائے۔ ( بناری وسلم پھٹو ۃ العابع: جلد چارم زم الحدیث ، 454)

تدغرن "وغر کامطلب ہے عذرہ بیاری میں حلق کوانگلی کے ذریعہ دبانا ،جیسا کہ جب بچوں کوحلق کی بیاری ہوتی ہے تو عورتمی

2882 افرجالز مْرَى في" الجامع" رقم الحديث: 1868 أخرج النسائي في" أسنن "رقم الحديث: 1861

2103 اخرجه ابودا وَدِنْ السنن 'رتم الحديث: 3111 اخرجه التسالي في "إسنن 'رقم الحديث: 1845 ورقم الحديث: 3194 ورقم الحديث: 3195

ان کے حلق میں انگی ڈال کرورم کودیاتی ہیں اور کو سے کواویرا تھادیتی ہیں، چنانچہاس یارے بیں اس سے پہلے کی حدیث میں بھی گزر چکا ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اس تکلیف دہ طریقہ علاج سے منع فرمایا ہے اور یہاں بھی آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے بطریق افکار فرمایا کہتم اپنے بچوں کے حلق کو انگل سے کیوں دباتی ہو، بعنی اس طریقہ علاج سے اجتناب کرو۔

اعلق کے معنی بھی وہی ہیں جووغرکا مطلب بیان کیا گیا ہے، بعض روایت بیس علاق کے بجائے اعلاق ندکورہے، لین علاون کے معنی بیں جوعلق کے جیں، عاصل یہ کہ کورتوں کوآپ ملی اللہ علیہ وہی معنی ہیں جوعلق کے جیں، عاصل یہ کہ کورتوں کوآپ ملی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ عذرہ کی نیاری بیس انگل کے ذرایع حلق کو دبائے کا طریقہ علاج افتیار کیا جائے۔ صدیم بیس "ور کے ذرایع اس کا علاج کیا جس کی اجل کے دریع میں "ور کے ذرایع اس کا علاج کیا جائے جس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو پائی میں گھول کر بچ کی ناک میں نیکایا جائے۔ صدیم بیس "ور ہندی "کو دہندی "کا ذکر اس بات کو واضح کرتا ہے کہ چھٹی صدیم بیس قبط بحری سے مراد بھی کو دہندی "کی ہادریہ بات پہلے بتائی جا بھی ہندی اس کی کو دہندی ڈرایل گیا ہو، جیسا کہ بعض حضرات نے اس کی وضاحت "عود ہندی "کی ہادریہ بات پہلے بتائی جا بھی ہی ہندی کو وہندی ڈرایل گیا ہو، جیسا کہ بعض حضرات نے اس کی وضاحت "عود ہندی "کی ہادریہ بات پہلے بتائی جا بھی ہی فائدہ مند و دونوں ہیں لیکن "فیطر میں "فیاری ہا تا ہا دریہ صورتیں ہیں، ایک ڈریک سے اس کی صورتیں ہیں، ایک ڈریک سے میں دوم ہوجاتا ہے اور بیا گرچہ عضلات میں پیرا ہوتا ہے گر کھر باطن سے ظاہر میں آجاتا ہے اوریہ صورت خطرناک ہا اور کھا شرام ہلک امراض میں ہوتا ہے۔

ذات الجحب کی دومری صورت بیہ وتی ہے کہ دیا ن غلیظہ کے دک جانے کی دجہ سے پہلو ہیں ایک در دہوتا ہے بہاں حدیث میں جس ذات البحب کا ذکر ہے اس سے مرادی کی دومری صورت ہے کیونکہ "عود ہندی " ریاحی امراض کی دوا ہے۔ آن مخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے اس ارشادگرا ہی ہیں سانت بھاریوں کا ذکر فر مایا لیکن نام صرف دو بھاریوں کا لیا، باتی پانچ کے بارے ہیں سکوت فرمایا کیونکہ اس موقع پران پانچوں کی دضاحت کرنے کی کوئی ضرورت جیس تھی اور بیجی ہوسکتا ہے کہ وہ پانچ بیاریاں ایسی ہوں گی جوعرب میں مشہور رہ کی اور ان کے بارے ہیں لوگوں کا جوعرب میں مشہور رہ کی اور ان کے بارے ہیں لوگوں کا جوعرب میں مشہور رہ کی اور ان کے بارے ہیں لوگوں خود جانے ہوں گے اور چونکہ ان دونوں بیاریوں کے بارے ہیں لوگوں کا عمر محد دد ہوگا اس لئے آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے صرف دو بیاریوں کا نام لیا۔

کین حدیث بٹس "مانت بیار یوں " کا ذکرے بیال زم نہیں آتا کہ قط بس سات بیار یوں کے کام میں آنے والی دوا ہے سات سے زیادہ کی اور بہت کی بیار یوں سات سے زیادہ کی اور بہت کی بیار یوں سات سے زیادہ کی اور بہت کی بیار یوں کے لئے فائدہ مند نہیں ہے، بلکہ حقیقت بیہ کہاں دوا کا فائدہ بہت وسیع ہے اور بہت کی بیار یوں کے لئے یہ میں استعال کی جاتی ہے جن میں سے بچھ بیار یوں دو ہیں جن کو پہلے بیان کیا چکا ہے بال بیہ ہوسکتا ہے کہ سمات بیار یوں کے لئے یہ فائدہ مند ہوگی اس لئے اس کو بہال ذکر کیا گیا ، علاوہ ازیں بعض حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ "سمات "سے مراد مخصوص عدو ہیں سند بھی کہتے ہیں کہ "سمات "سے مراد مخصوص عدو ہیں سند بھی کہتے ہیں کہ "سمات "سے مراد مخصوص عدو ہیں سند بھی کہتے ہیں کہ "سمات "سے مراد مخصوص عدو ہیں سند بلکہ کشرت مراد ہے چنا نچے اہل حرب کے کلام میں بسااوقات سمات کا اطلاق کشرت مراد ہے چنا نچے اہل حرب کے کلام میں بسااوقات سمات کا اطلاق کشرت مراد ہے چنا نچے اہل حرب کے کلام میں بسااوقات سمات کا اطلاق کشرت مراد ہے چنا نچے اہل حرب کے کلام میں بسااوقات سمات کا اطلاق کشرت مراد ہے چنا نچے اہل حرب کے کلام میں بسااوقات سمات کا اطلاق کشرت مراد ہے چنا نچے اہل حرب کے کلام میں بسااوقات سمات کا اطلاق کشرت مراد ہے چنا نچے اہل حرب کے کلام میں بسااوقات سمات کا اطلاق کشرت مراد ہے چنا نچے اہل حرب کے کلام میں بسااوقات سمات کا اطلاق کشرت مراد ہے چنا نچے اہل حرب کے کلام میں بساوقات سمات کا اطلاق کشرت میں بسات سند کی بست سے کہ کشرت میں ہوتا ہے۔

2804 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ آبِى الشَّوَارِبِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ الْمُخْتَارِ حَدَّثَنَا سُهَيْلُ عَنُ اَبِي عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ قَالَ مَا تَقُولُونَ فِى الشَّهِيْدِ فِيكُمْ قَالُوا الْقَتُلُ فِى سَبِيلُ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ قَالَ مَا تَقُولُونَ فِى الشَّهِيْدِ فِيكُمْ قَالُوا الْقَتُلُ فِى سَبِيلُ اللهِ عَنْ اَبِي مُورِيلٍ وَسَلَّمَ اللهُ قَالَ مَا تَقُولُونَ فِى الشَّهِيْدِ فِي كُمْ قَالُوا الْقَتُلُ فِى سَبِيلُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَالَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

الله قال إن شُهادًا و أُمَّيْنَى إِذَا تَعْلَيْلُ مَنْ قُبِلَ فِي سَيِهْ الله فَهُوَ شَهِيْدٌ وَمَنْ مَّاتَ فِي سَيِهْ الله فَهُو شَهِيْدٌ وَالْمَبْطُونُ مَنْ اللهِ فَهُو شَهِيْدٌ وَالْمَبْطُونُ مَنْ اللهِ فَهُو اللهِ عَنْ اللهِ مَنْ مَعْدُ وَالْمَبْطُونُ مَنْ اللهِ فَالَ سُهَيَّلٌ وَآمُ مَهَيْدٌ وَاللهِ مَنْ مِفْسَمِ عَنْ آبِي صَالِحٍ وَزَادَ فِيهِ وَالْعَرِقُ شَهِيدٌ مَنْ اللهِ مَنْ مِفْسَمِ عَنْ آبِي صَالِحٍ وَزَادَ فِيهِ وَالْعَرِقُ شَهِيدٌ وَالْمَبْعُونُ مَنْ اللهِ مَنْ مَعْدُ اللهِ مَنْ مِفْسَمِ عَنْ آبِي صَالِحٍ وَزَادَ فِيهِ وَالْعَرِقُ شَهِيدٌ وَالْمَبْعُونُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مُنْ أَنْ أَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَاللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُلِمُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مُ

" تم لوك اين ورميان كيشهيد مجعة موا".

الوكون في مرض كى: الله تعالى كى راه بس كل جونا، بى اكرم مَا كَافَيْن في سنة فرمايا:

"اس صورت میں تو میری امت کے شہید بہت تھوڑے سے بول می جو تحف اللہ تعالیٰ کی راہ میں آل ہوجائے وہ شہید ہے، جواللہ تعالیٰ کی راہ میں مرجائے وہ شہید ہے، جواللہ تعالیٰ کی راہ میں مرجائے وہ شہید ہے، پیٹ کی بیاری سے مرف والا شہید ہے، طاعون کی بیاری میں مرف والا شہید ہے، طاعون کی بیاری میں مرف والا شہید ہے۔

سہیل نامی راوی نے بیہ بات بیان کی ہے، عبید اللہ نامی راوی نے بیہ بات بیان کی ہے کہ ابوصائح نامی راوی نے اس میں مزیدان الفاظ کا اضافہ کیا ہے۔

" و وب كرمرن والاشهيد بيا - :

#### ہاب السِّکلاح بیباب اسلحہ کے بیان میں ہے

2805- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنْسٍ حَدَّثِنِي الزُّهْرِيُ عَنْ آنَسِ بْنِ أَنْسٍ حَدَّثِنِي الزُّهْرِيُ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَةَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغُفَّرُ

ت حضرت الس بن مالك التأثير بيان كرتے بين التح كمه كے موقع پر جب نبي اكرم التا يُخ كمه يك واخل موسئ الو آپ التا التا التا كان مر پرخود بينا مواقعا۔

2806 - حَدَّلَنَا هِضَامُ بُنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَزِيْدُ بْنِ مُحَمَيْفَةَ عَنِ السَّائِبِ ابْنِ يَزِيْدَ إِنْ ضَاءَ اللَّهُ تَعَالَى اَنَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ اُحُدٍ اَحَدُ دِرْعَيْنِ. كَانَهُ ظَاهَرَ بَيْنَهُمَا

حد حضرت سائب بن بزید نگافتهٔ بیان کرتے ہیں: غزوۂ احد کے موقع پر ٹی اکرم مَنَافَقِمْ سنے دو زر ہیں مہنی تھیں، آپ ٹافیل نے ایک دوسرے کے اوپرانہیں پہنا تھا۔

2005: افرجه البخاري في "المنح" رقم الحديث: 1846 ورقم الحديث: 1848 وقم الحديث: 4288 ورقم الحديث: 5888 أفرجه سلم في "المنح" رقم الحديث: 2885 أفرجه البخاري في "المنح" رقم الحديث: 1692 أفرجه البخاري في "المنح" وقم الحديث: 1692 أفرجه البوداؤد في "المسنن" رقم الحديث: 2887 أفرجه البوداؤد في "المسنن" رقم الحديث: 2887 ورقم

ا 2898 اس روايت كونش كرني شي ايام ابن ماج منفرد ايل-

2807 - حَدَّقَنَا عَبُدُ الرَّحْسِ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ اللِّمَشْقِي حَدَّقَنَا الْوَلِيَدُ بْنُ مُسْلِم حَدَّقَنَا الْآوْزَاعِي حَدَّقَنَا الْوَلِيَدُ بَنُ مُسْلِم حَدَّقَنَا الْآوْزَاعِي حَدَّقَنَا الْوَلِيَّةِ فِلْمَا وَالْمَالَةُ فَرَاى فِي سُبُولِنَا خَبُنًا قِنْ حِلْيَةِ فِلْمَةٍ فَعَيْب وَقَالَ لَقَدْ لَتَتَ سُلَبُ مَانُ جَلْيَة سُبُولِهِمْ مِنَ الذَّعَبِ وَالْفِضَةِ وَلَيْكِنِ الْائْكُ وَالْحَدِيدُ وَالْعَلَابِيُ قَالَ ابُو الْعَمَدِينَ الْفَصَّانُ الْعَلَابِيُ قَالَ ابُو الْعَمَدِينَ الْفَطَانُ الْعَلَابِيُ الْعَصَبُ

وه سلیمان بن صبیب بیان کرتے ہیں: حضرت ابوا مار دینتی کی خدمت میں ہم لوگ عاضر ہوئے انہوں نے ہماری علاول میں جاری علاول کے ہاری علاول کے ہاری علاول کے ہاری علاول کے انہوں نے ارشاد فرمایا: لوگوں نے (بینی سی کرام دی کی ایک کو خات عامل کیں کیکن ان کی کو اردی کا کام نیس ہوا تھا ان کا زبور سیسہ او ہا درعا الی تھا۔
کیس کیکن ان کی کواروں پرسونے یا جا ندی کا کام نیس ہوا تھا ان کا زبور سیسہ او ہا درعا الی تھا۔

ابوالحس قطان كہتے ہيں علائي سےمراد پھے ہيں۔

2808 - حَدَّثَنَا اَبُوْكُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ الصَّلْتِ عَنِ ابْنِ الِي الزِّنَادِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَنْفَلَ سَيْفَةُ ذَا الْفَقَارِ يَوْمَ بَدْرِ

2809 - حَذَنْنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمِعِيْلَ بْنِ سَمُوَةَ آنَانَا وَكِنْعٌ عَنُ سُفْيَانَ عَنْ آبِى إِسْعَقَ عَنْ آبِى الْعَلِيلِ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمَلَ مَعَهُ رُمُحًا فَإِذَا عَلِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَلَ مَعَهُ رُمُحًا فَإِذَا وَجَعَ طَرَحَ رُمُحَهُ حَمَلَ لَهُ فَعَالَ لَهُ عَلِيٍّ لَا ذَي كُولَ لِوَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَالَ لَا تَفْعَلُ وَجَعَ طَرَحَ رُمُحَهُ حَنِّى يُحْمَلَ لَهُ فَعَالَ لَهُ عَلِيٍّ لَاذْكُونَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَالَ لَا تَفْعَلُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَالَ لَا تَفْعَلُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَالَ لَا تَفْعَلُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَالَ لَا تَفْعَلُ وَاللَّهُ إِلَّهُ إِلَّا لَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَالَ لَا تَفْعَلُ لَا تَفْعَلُ لَا تَفْعَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا تَفْعَلُ لَا تُفْعَلُ لَا تَفْعَلُ

حد حضرت على ابن ابوطالب ولا تشخیان كرتے ہیں: حضرت مغیرہ بن شعبہ ولا تشخیر نی اكرم مؤجر اكم كے ساتحدایک جگ شی شركت كی تو انہوں نے آپ مؤرخی کے ساتھ نیز وافعالیا، جب و دوایس آئے تو انہوں نے نیز وركودیا تا كداست افعالیا جائے تو حضرت على النافذ نے ان سے كہا: بھی اس بات كا تذكرہ نى اكرم النافی سے كرول گا، انہوں نے كہا: آپ ایسا نہ كریں كو تك اگر آپ نے ایسا كیا تو بحركم بحی كمشد ، چزكوا نحایا نہیں جائے گا۔

2810 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْمَعِيْلَ بُنِ سَمُوَةَ آنْبَانَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوْسَى عَنُ اَشُعَتُ بُنِ سَعِيْدٍ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُسِ بُسُرِ عَنُ اَبِى رَاشِدٍ عَنْ عَلِي رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَتْ بِيَدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْسٌ عَرَبِيَّةٌ

2807 الرجازةاري في "أسي "رقم الحديث 2909

2888 افرجالز ذري في "الجامع" وتم الحديث 1516

2889 ال دوایت کونش کرنے ش امام این ماج منفرو ہیں۔

2010: ال روايت كُولِّ مُرف عن المام إلى ما جرمنغرو عيل \_

فَرَاى رَجُلا بِيَـدِهِ قَوْسٌ فَارِمِيَّةٌ فَقَالَ مَا هَلِهِ ٱلْقِهَا وَعَلَيْكُمْ بِهَلِهِ وَٱشْبَاهِهَا وَرِمَاحِ الْقَنَا فَإِنَّهُمَا يَزِيُدُ اللَّهُ لَكُمْ بهمَا فِي الدِّينِ وَيُمَكِّنُ لَكُمُ فِي الْبِلَادِ

المعلم و المعلم و المعلم المنظم المعلم المنظم المنظم المنظم المعلم المع

### بَابِ الرَّمْنِ فِی سَبِیْلِ اللَّهِ بہاب اللہ تعالیٰ کی راہ میں تیراندازی کرنے میں ہے

2811 - حَدَّثَنَا اَبُوْبَكُرِ بُنُ اَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُوْنَ اَنْبَآنَا هِشَامٌ الذَّسْتُوالِيُّ عَنْ يَحْبَى بُنِ آبِى كَثِيْرٍ عَنْ عَلْيهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهُ عَنْ عَنْ عَلْيهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُوْا وَارْكَبُوا وَانْ تَرْمُوا احَبُّ إِلَى مِنْ اَنْ تَرْكُبُوا وَكُلُّ مَا يَلُهُو بِهِ الْمَرْءُ الْمُسْلِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْمُوا وَارْكَبُوا وَانْ تَرْمُوا احَبُّ إِلَى مِنْ اَنْ تَرْكُبُوا وَكُلُّ مَا يَلُهُو بِهِ الْمَرْءُ الْمُسْلِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْمُوا وَارْكَبُوا وَانْ تَرْمُوا احَبُ إِلَى مِنْ اَنْ تَرْكُبُوا وَكُلُّ مَا يَلُهُو بِهِ الْمَرْءُ الْمُسْلِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْمُوا وَازْكُبُوا وَانْ تَرْمُوا احَبُّ إِلَى مِنْ اَنْ تَرْكُبُوا وَكُلُّ مَا يَلُهُو بِهِ الْمَرْءُ الْمُسْلِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ارْمُوا وَازْكُبُوا وَانْ تَرْمُوا احَبُ إِلَى مِنْ الْحَقِي

• حضرت عقبه بن عامر جني فالني المرم مَنْ الني كارم مَنْ الني الرم مَنْ الني كار فرمان القل كرت بين:

"الله تعالى ايك تيركي وجد ي تين أوكول كوجنت من داخل كركا اس بنان والافخص جواس بنان مي بعلائى كا اداده ركمتاب، اسع بينك والأمخص اوراب سيدها كرف والامخص (يا يكراف والأمخص)

نی اکرم مَنْ اَنْ اَلَهُمْ نَهُ اِنْ اَنْ اَدْ اَلَا اَنْ اَلَا اَلَّهُ الْکُ تیراندازی کرواور سواری کرواور تیمارا تیم اندازی کرنا میرے نزدیک تیمارے میں ایک تیمارے نزدیک کی ارشاد فرانی کرنا میرے نزدیک تیمارے میں ایک تیمارے وہ فضول ہوتا ہے تیمارے اس کھیل کے جس میں وہ اپنی کمان کے ذریعے تیماندازی کرے یا اپنے کھوڑے کی تربیت کرے یا اپنی بیوی کے ساتھ خوش مزاجی کرے ایبا کرنائن ہے۔

2812 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْاعْلَى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ اَخْبَرَيْئَ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ عَبْدِ الرَّحُمْنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْسَةَ قَالَ سَمِعَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلْدِ الرَّحُمْنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْسَةَ قَالَ سَمِعَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْدِ الرَّحُمْنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْسَةَ قَالَ سَمِعَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْدِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ رَمَى الْعَدُوّ بِسَهْمِ فَبَلَغَ سَهُمُهُ الْعَدُوّ آصَابَ اَوْ آخَطَا فَعَدُلُ رَقَبَةٍ

2811 اخرجالتر مذى في "الي مع"رقم الحديث: 1637

2012 ال روايت كُفِق كرفي شي الأم ابن ماج منفرد جي -

حب حضرت مروبن مسبه الطنط میان کرتے ہیں میں نے نی اکرم خاط کا کو بیار شادفر ماتے ہوئے سناہے:
"جوفض دشمن کوکوئی ایک تیز مارتا ہے اور اس کا تیردشمن تک کانی جاتا ہے کو خواہ دہ اسے لگے یا نہ مجے بیا یک غلام آزاد
کرنے کے برابرہوتا ہے "۔

2813 - حَدَّفَنَا يُونُسُ بْنُ عَبِّدِ الْآعُلَى آنْبَانَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ آخْبَرَئِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ آبِي عَلَى الْفَارِثِ عَنْ آبِي عَلَى الْفَارِثِ عَنْ آبِي عَلَى الْفَصْدَانِي آنَهُ صَعْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُواُ عَلَى الْمُنْبُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُواُ عَلَى الْمِنْبُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُواُ عَلَى الْمِنْبُولِ وَاعَدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوقٍ آلَا وَإِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ فَلَاتَ مَوَّاتِ

عدد حضرت عقبہ بن عامر جہنی ملائن بیان کرتے ہیں: میں نے نی اکرم ملائن کو منبر پریہ تلادت کرتے ہوئے ساہ۔ "اورتم ان کے لیے جہال تک ہوسکے تیاری کمل کرد۔"

نی اکرم منافین نے فرمایا: بہال قوت سے مراد تیراندازی کرتا ہے بدالفاظ آب منافق نے تین مرتبدار شادفر مائے۔

2814 - حَدَّثَنَا حَرِّمَلَهُ بِنُ يَحْيَى الْمِصْرِى آنْبَانَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ وَهُبِ اَخْبَرَانِى ابنُ لَهِيعَةً عَنْ عُنْمَانَ بَنِ نَعْهُمُ السُّحَيْدِي عَنِ السُّعَيْدِي عَنِ السُّعَيْدِي عَنِ السُّمُ عِيْدَ إِنْ لَهِيعَةً عَنْ عُفْمَانَ بَنِ نَعْهُمُ السُّعَيْدِي عَنْولُ مَدِيعَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ تَعَلَّمَ الرَّمْى فُعَ تَرَكَهُ فَقَدُ عَصَانِيْ

و معرت مقبدین عامر جنی الطناییان کرتے ہیں میں نے نی اکرم ناافقا کو بدار شادفر ماتے ہوئے سنا ہے:
"جوفس تیراندازی سیمنے کے بعدائے ترک کردے اس نے میری نافر مانی کی"۔
شرح

حضرت عقبہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیرفر ماتے ہوئے سنا کہ جس مخص نے تیرا ندازی سیکمی اور پیر اس کوچھوڑ دیا تو دہ ہم میں سے نہیں ہے بینی ہمارے طریقہ پر چلنے والوں میں شال نہیں ہے۔ یا پیر مید کداس نے نافر مانی کی۔ "

وہ ہم بیل سے بیس ہے "کا مطلب مید ہے کہ وہ ہم سے قریب ٹیل ہے اور ایک ایے فیص کی مائند ہے جس کا شار ہمارے زمرے بیل ہے اور ایک ایے فیص کی مائند ہے جس کا شار ہمارے زمرے بیل ہے اس سے معلوم ہوا کہ ایک تو یہ کہ تیرا ندازی سکھے ہی ٹیل لیکن اس کوسکھ کر پھر چھوڑ ویتا نہ سکھنے کی ہز بہت کہیں زمرے بیل کوسکھ جس فیص نے تیراندازی ٹیل سکھی وہ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمرے بیل واقل ہی ٹیس ہوالیکن یہ تو وہ مخص ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمرے بیل کو گی انتہاں کو کو کی مقدمان ویکھایا اس کو کو کی میں ہوگی اور بیا اس کے اس کے اس کے میں ہوگی اور بیا اس کو کو کی اور بیا اس کو کو کی میں ہوگی اور بیا اس کے اس کو کی میں ہوگی اور بیا اور ظاہر ہے کہ یہ سب چیزیں ایک بودی نعمت کا گفران کرنے کا مراد ف

2514 اخرجه سلم في "المح "رقم الحديث 4923 اخرج الإدا ودفي "أسنن" رقم الحديث 2514

2814: اس روایت کو قل کرنے میں امام این ماج منفرد ہیں۔

2015 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَحْنَى حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ آنْبَانَا سُفْيَانُ عَنِ الْاعْمَشِ عَنْ ذِيَادِ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ آبِي الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ النِّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ بِنَفَرٍ يَرَّمُونَ فَقَالَ رَمْيًا يَنِي إِسْعِيلُ فَإِنَّ ابَاكُمْ كَانَ وَامِيًا

- معزت عبدائند بن عباس في فينه بيان كرت بن بى اكرم من في الم من المحداد كول ك ياس مرز رب جو تيرا عدازى كرد ب تع آب المعيم في السام المل كاولاد! تيرا مرازي جاري ركو اتمهاد المجمي تيرانداز تعليه

حضرت سلمه ابن اكوع في تنفظ كيت بين كدايك ون رسول كريم صلى الله عليه دسلم بني اسلم كے ايك قبيله على تشريف لاستة اوروه لوگ اس وقت بازار میں آئیں میں تیرا ندازی ( کی مشق) کرر ہے ہتھ۔ آنخضرت صلی الله علیہ دسلم نے ان کواس حالت میں ویکھا تو بہت خوش ہوئے اور فرمایا کداے اولا واستعیل (بینی اے عربوا) تیرائدازی کروء کیونکہ تمہارے باپ ( حضرت اساعیل علیہ السلام تیرا تداز سے۔اور میں (مجمی) قلال قبیلے کے ساتھ ہول (مینی اس وقت بی اسلم کے جود وفریق آپی میں تیرا عدازی کی مشق كرد بے تھے آ ب صلى الله عليه وسلم في ان بي أيك كا نام لي كرفر مايا كداس مثق بي اس فريق كى طرف ہوں ) ليكن دوسر سے فریق نے اپنے ہاتھ روک لئے (لینی جب آنخضرت ملی الله علیہ وسلم ایک فریق کی طرف ہو مے تو مقابل فریق نے تیرا ممازی سے ا بن اتھ مینے لئے ا) آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے قر مایا کر تهریس کیا ہوا؟ یعنی تم نے تیر چینے کیوں بند کر دیتے؟ انہوں نے کہا کہ ہم اس صورت میں کیے تیرا عدازی کر سکتے ہیں جب کرآ بنال (فریق) کے ساتھ ہیں بیٹی ہمیں یہ کوارائیس ہے کرآ ب ملی اللہ عليه وسلم جميں چھوڑ کردوسرے فریق کی طرف ہو جائیں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (اچھا) تم تیرا ندازی کرو بیس تم سب كرماته مول ـ ( بغارى مكتوة العاع جدرم رقم الحديث، 978)

#### بَابِ الرَّايَاتِ وَالْاَلُوِيَةِ

یہ باب بڑے اور جھوتے حجفنڈے کے بیان میں ہے

2816 - حَدَّثَنَا ابُوبَكُرِ بْنُ ابِي شَيْهَ خَدَّثَنَا ابُوبَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ حَسَّانَ قَالَ لَمُ لِمُتُ الْمَدِيْنَةَ فَرَايَتُ النِّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا عَلَى الْمِنْبَرِ وَبِكُالٌ قَائِمٌ بَيْنَ يَدَيْهِ مُتَقَلَّدٌ سَيُفًا وَّإِذَا رَايَةٌ سَوُدَاءُ فَقُلْتُ مَنْ هَلَاا قَالُوا هَلَا عَمْرُو بُنُ الْعَاصِ قَدِمَ مِنْ غَرَاةٍ

 حضرت حادث بن حمال المنتظميان كرتے ہيں: على مدينہ متورہ آيا على نے نبي اكرم مَلَّ تَنظِمُ كومنبر پر كھڑے ہوئے ديكما حفرت بال المنتنظ آب من النظرة المرون من الكاكر كمر المصنف اى دوران ايك سياه جمندًا نظر آيا توجي نے

**2815** الردوایت کوش کرنے میں امام این ماج پمنفرد ہیں۔

281 اترجائر مذى في "الجامع" رقم الحديث 2273 وقم الحديث 1274

وريافت كيا بيكون بي اتولوكول في متايا بينعفرت عمرو بن العاص الماثي جوجتكى مم يدوا بس آية بي -

وريامت يم بيرون ب، و وروس سوي بير روي المحمَّلالُ وَعَهْدَهُ بنُ عَبْدِ اللّهِ قَالَ حَدَّلْنَا يَهُ عَنْ ادَمَ حَدُقَنَا شَرِيكُ عَنْ عَبْدِ اللّهِ قَالَ حَدَّلْنَا يَهُ عَنْ ادَمَ حَدُقَنَا شَرِيكُ عَنْ عَبْدِ اللّهِ أَنْ النّهِ عَلْدِ وَسَلّمَ دَخَلَ مَكَةَ يَوْمَ الْفَعْ عَسَارِ الدَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ دَخَلَ مَكَةً يَوْمَ الْفَعْ عَسَارِ الدَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ دَخَلَ مَكَةً يَوْمَ الْفَعْ عَسَارٍ الدَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ دَخَلَ مَكَةً يَوْمَ الْفَعْ عَسَارٍ الدّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ دَخَلَ مَكَةً يَوْمَ الْفَعْ عَسَارٍ الدّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ دَخَلَ مَكَةً يَوْمَ الْفَعْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ دَخَلَ مَكَةً يَوْمَ الْفَعْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ دَخَلَ مَكَةً يَوْمَ الْفَعْ عِلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ دَخَلَ مَكَةً يَوْمَ الْفَعْ عِلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَلْمُ وَعَلْمُ وَعَلْمُ وَعَلْمُ وَعُلْمُ وَعَلْمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَلْمُ وَعَلْمُ وَعُلْمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَلْمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَلْمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَلْمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَلْمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَلْمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالْعَلَمُ وَالْعَالِمُ وَالْعَالِمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالْعَلَمُ وَالْعَالِمُ وَالْعَالِمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالْعَلَمُ وَالْعَالِمُ وَالْعَلَمُ وَالْعُلَمُ وَالْعُلُولُولُوا اللّهُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعُلَمُ وَالْعُلَمُ وَالْعُلْمُ والْعُلُولُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُوالْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلُمُ وَالْعُلُمُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُمُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُمُ وَالْعُلُمُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُمُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلَ وَلُوَاوُّهُ أَبُيُّضُ

عند معزت ماير بن عبدالله بن المرت مين التي مك مكموقع يرجب في اكرم من الين مكم من وافل موسية و آب الآفام كالخصوص جعند اسفيد تعار

2818- حَذَنْنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ اِسْعُقَ الْوَاصِطِى النَّاقِدُ حَذَنْنَا يَحْيَى بْنُ اِسْعُقَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ حَيَّانَ سَمِعْتُ ابَا مِجُلَزٍ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَايَةً رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَنَّلَمَ كَانَتْ مَوْدًاءً وَلِوَاوُهُ اَبْيَضُ عد حضرت عبدالله بن عمياس بخافبناييان كرت بين نبي اكرم خافياً كابرا حجمنذ إسياه رنك كا تعااور چيونا جهنذ اسفيدري كا

## بَابِ لُبُسِ الْحَرِيْرِ وَاللِّيبَاجِ فِي الْحَرْبِ یہ باب جنگ کے دوران رئیم اور دیباج بہننے میں ہے

2819 - حَدَّلَنَا اَبُوبَسُكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ حَذَّنَا عَبُدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ آبِي عُمَوْ مَوْلَىٰ اَسْتَمَاءً عَنْ اَسْمَاءً بِنْتِ آبِي بَكُرِ اَنَهَا اَخْرَجَتْ جُبَّةً مُزَرَّرَةً بِاللِّيبَاجِ فَقَالَتْ كَانَ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ يَلْبُسُ هَلِهِ إِذَا لَقِيَ الْعَدُوَّ

 سیّرہ اساء بنت ابو بحر نظافا کے بارے میں رہ بات منقول ہے انہوں نے ایک جبہ نکالا جس میں رہیم کے بٹن کھے ہوئے تھے۔انہوں نے یہ بات بیان کی نی اگرم ٹائٹی جب دشمن کے مقالبے میں جاتے تھے تو اسے زیب تن کیا کرتے تھے۔

2820- حَدَّثَنَا اَبُوبَكُرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاتٍ عَنْ عَاصِم الْآحُولِ عَنْ اَبِي عُثْمَانَ عَنْ عُمَّر أَنَّهُ كَانَ يَنْهِي عَنِ الْمَحْرِيْرِ وَالدِّيبَاجِ إِلَّا مَا كَانَ هَكَذَا ثُمَّ أَشَارَ مِاصْبَعِهِ ثُمَّ الثَّالِيَةِ ثُمَّ الرَّابِعَةِ وَقَالَ كَانَ

2885- افرج الدواكوفي" السن "رقم الحريث 2582 أفرج التريدي في "الجامع" رقم الحديث 1678 أفرج التمالي في "إسن " وإلحديث 2886

2818. افرج الزرزي في "الماض" وتم الحديث 1685

2594 اترج مسلم في "التي "رقم الحديث 5376 اترج ابوداؤد في "إسلن" رقم الحديث: 4854 اترج النهاج في "السنن" رقم الحديث 2594 2029 اخرجه ابخاري في "التيح" رقم الحديث: 5828 ورقم الحديث: 5828 ورقم الحديث 5830 ورقم الحديث 5831 اخرجه مسلم في "التيح" رقم الحديث 5378 ورقم الحديث 5379 ورقم الحديث 5388 ورقم الحديث 5381 ورقم الحديث:5382 اخرجه اليودا ووقي "السنن" رقم الحديث 5388 أخرجه النسائي في " إلىنن" رقم الحديث 5327 اخرجة بن ماجه في " أسنن" رقم الحديث 3593

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَانَا عَنْهُ

رسوں استی میں میں اللہ استے کی اجازت میں ہے بات منقول ہے وہ رہی ہے ایک پہننے ہے منع کرتے تھے البتہ استے کی اجازت میں ہے جو میں ہے اٹنارہ کیا پھر دوسری انگلی کے ذریعے کیا پھر تیسری انگلی کے ذریعے کیا پھر چوتھی انگلی کے ذریعے کیا پھر چوتھی انگلی کے ذریعے کیا پھر پوتھی انگلی جا کتھ ہے )
زریعے کیا (ایعنی چارانگلی تک رہیم کی پڑی لگائی جا کتھ ہے )

عرت عرفالفظ يفرما ياكرت من في اكرم من الأنظم في الرسم من كيا ب-

بَابِ لُبْسِ الْعَمَائِمِ فِي الْحَرْبِ

یہ باب جنگ کے دوران ممامہ بہننے میں ہے

2821 - حَدَّثَنَا اَبُوبَكُو بُنُ آبِي شَيْبَةَ حَذَّثَنَا اَبُواْمَامَةَ عَنْ مُسَاوِدٍ حَدَّثَنَا اَبُوبَكُو بُنُ آبِي شَيْبَةَ حَذَّثَنَا اَبُواْمَامَةَ عَنْ مُسَاوِدٍ حَدَّثَنَا اَبُوبَكُو بُنُ آبِي مَسُودًا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوُدًا أَفَدُ اَرْحَى طَرَقَبُهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ اَبِهُ قَالَ كَانِي اَنْظُرُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوُدًا أَفَدُ اَرْحَى طَرَقَبُهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوُدًا أَ فَذَ اَرْحَى طَرَقَبُها بَيْنَ كَتِفَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوُدًا أَفُدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوُدًا أَ فَذَ ارْحَى طَرَقَبُها بَيْنَ كَتِفَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوُدًا أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوُدًا أَوْلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدًا أَوْلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدًا أَوْلَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْكُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

نِيادِ عَامَد بِاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخُلِ مُكُةً وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخُلُ مَكُةً وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخُلُ مَكُةً وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ

معی المد معیر رسم میں اس میں اور منافظ اور منافظ اور منافظ اور کے تو آپ الکھ اور میں اور میں اور میں اور منافظ اور

بَابِ الشِّرَآءِ وَالْبَيْعِ فِي الْغَزُوِ بيهابِ جَنَّك كے دوران ثريدوفروخت كرنے ميں ہے بيهاب جنگ كے دوران ثريدوفروخت كرنے ميں ہے

2822 افرجاليودا وولى" السنن" رقم الحديث: 4078 "افرجالر مُدى في" الجامع" رقم الحديث: 1735

2823 ال دوايت كونس كرني بي المام ابن ماج منفروجي -

دریافت کیا: جو جنگ کے دوران خرید و فرو محت کرتا ہے اور جنگ کے دوران تجارت کرتا ہے تو میرے دالد نے انہیں متایا ہم اگر نبی اکرم نکافیز کے ساتھ تبوک بیں موجود تھے وہاں ہم نے خرید وفروخت بھی کی تھی۔ نبی اکرم مُکافیز کم نے ہمیں ملاحظہ فرمایا 'لیکن آب مَنْ فَيْرُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

# بَابِ تَشْيِيعِ الْغُزَاةِ وَوَ دَاعِهِمْ

# بیرباب غازی کے ساتھ جانے اور اسے رخصت کرنے میں ہے

2824 - حَدَدُثُنَا جَعُفُورُ بُنُ مُسَافِرٍ حَدَّثَنَا اَبُو الْآَمْوَدِ حَدَّثَنَا ابْنُ لِهِيعَةَ عَنْ زَبَّانَ بْنِ فَالِدِ عَنْ سَهُلِ بْنِ مُعَالِ بُنِ أَنْسٍ عَنْ آبِيدٍ عَنُ رَمُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَانُ أَشَيِّعَ مُجَاهِدًا فِي سَبِيْلِ اللَّهِ فَاكْفَهُ عَلَى رَخْلِهِ غَدُوَةً أَوُ رَوْحَةً أَحَبُ إِلَى مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهًا

معد الله المعاد المن والدي حوال المسائق الرم مَثَاثِينًا كابيفر مان نقل كرت بيل-"الله كى راه يس جها وكرف والفضف كساته ول كرجانا اس طرح كه يس بناس كى سوارى (كى نكام) بكرى مونى ہو۔خواہ بین کے وقت ہوئیا شام کے وقت ہو۔ یہ میرے نزدیک دنیا اور اس میں موجود تمام چیزوں سے زیادہ بہتر

مَّهُ وَ وَدُوْنَ عَنْ الْمُحَمَّدُ اللهِ عَلَيْنَ الْوَلِيُدُ بْنُ مُسْلِم حَذَّنَا ابْنُ لَهِ عَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ مُوْسَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَسْتَوْ دِعُكَ اللهَ الَّذِي لا تَضِيعُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَسْتَوْ دِعُكَ اللهَ الَّذِي لا تَضِيعُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَسْتَوْ دِعُكَ اللهَ الَّذِي لا تَضِيعُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَسْتَوْ دِعُكَ اللهَ الَّذِي لا تَضِيعُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَسْتَوْ دِعُكَ اللهَ الَّذِي لا تَضِيعُ

 حضرت ابو ہر رہے و ڈاکٹوئیان کرتے ہیں ہی اکرم تالیج اسے مجھے دخصت کرتے ہوئے ارشا دفر مایا۔ '' میں جہیں اللہ تعالیٰ کے سپر دکرتا ہول جوامانت کوضا کئے نہیں کرتا۔''

2826 - حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هَلالِ حَذَّثَنَا آبُوُمِحْصَنِ عَنِ ابْنِ آبِى لَيُلَى عَنُ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا آشُخُصَ السَّوَايَا يَقُولُ لِلشَّاحِصِ آسُتُودِ عُ اللهَ دِيْنَكَ واكمانتك وخواتيم عملك

 حد حضرت عبدالله بن عمر فالفخابيان كرتے بيں: جب ني اكرم تائينا كى جنگى مہم ميں جانے والے كورخصت كرتے تو آب اس سے بیفر ماتے۔

2824: الدوايت كول كرني ش المام اين ماج منفرويل.

2825. اک روایت کوفل کرنے میں امام این ماجر منفرو ہیں۔

2826: اس روایت کونش کرنے میں امام این ماجد منظر دہیں۔

#### " میں تہارے وین ہتہاری امانت اور تہارے انجام کو انٹد کے سپر دکرتا ہوں۔"

#### بَابِ السَّرَايَا

### ر باب جھوٹے شکر کے بیان میں ہے

2827 - حَلَكَنَا هِ شَامُ بُنُ عَهَادٍ حَلَثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ مُحَمَّدٌ الْطَنْعَانِيُّ حَلَثَنَا آبُؤسَلَمَهُ الْعَامِلِيُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ آنَسٍ بْنِ مَالِكِ آنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِاكْتَمَ بْنِ الْجَوُنِ الْخُوَاعِيِّ يَا اكْتَمُ اغْزُ مَعَ شِهَابٍ عَنُ آنَسٍ بْنِ مَالِكِ آنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَاكْتَمَ بْنِ الْجَوُنِ الْخُواعِيِّ يَا اكْتَمُ اغْزُ مَعَ غَيْرُ الرَّفَقَاءِ آرْبَعَةٌ وَّخَيْرُ السَّوَايَا آرْبَعُ مِانَةٍ وَخَيْرُ الرَّفَقَاءِ آرْبَعَةٌ وَّخَيْرُ السَّوَايَا آرْبَعُ مِانَةٍ وَخَيْرُ الرَّفَقَاءِ آرْبَعَةٌ وَّخَيْرُ السَّوَايَا آرْبَعُ مِانَةٍ وَخَيْرُ الْجُيُوشِ آرْبَعَةُ الْآلِفِ وَلَنَ يُغْلَبَ اثْنَا عَشَرَ ٱلْفًا مِنْ قِلَةٍ

عه حسرت انس بن ما لک رفافت بان کرتے ہیں ہی اکرم منافق کے معنرت اسم بن جون فزاعی رفافق سے فر مایا۔ اے اسم اتم اپنی توم کے علاو و دیگر لوگوں کے ساتھ بھی جنگ میں مصدلو۔ اس سے تمہارے اخلاق اجھے ہوجا کین مے اور تمہارے ساتھیوں کے سامنے تمہاری عزت میں اضافہ ہوگا۔

اے اسم اسب سے بہترین ساتھی جارہوتے ہیں۔سب سے بہترین چھوٹی مہم جارسوافراد کی ہوتی ہے۔سب سے
بہترین لکھر جار ہزارافراد کا ہوتا ہے اور بارہ ہزارلوگ کی کی دجہ سے مغلوب نیس ہوتے۔

2828 - حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا اَبُوْعَامِرٍ حَلَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِي إِسُّطِقَ عَنِ الْبَوَآءِ ابْنِ عَازِبٍ قَالَ كُنَّا لَتَحَدَّثُ اَنَّ اَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُواْ يَوْمَ بَدْرٍ ثَلَاثَ مِانَةٍ وَبِضْعَةَ عَشَرَ عَلَى عِذَةٍ اَصْحَابِ طَالُوتَ مَنْ جَازَ مَعَهُ النَّهَرَ وَمَا جَازَ مَعَهُ إِلَّا مُؤْمِنٌ

2829- حَدَّلَنَا ٱبُوْبَكُرِ بُنُ آبِى هَيْبَةَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ عَنِ ابُنِ لَهِيعَةَ ٱخْبَرَئِى يَزِيُدُ ابْنُ ٱبِى حَبِيْبٍ عَنْ لَهِيعَةَ بُنِ عُفْبَةً قَالَ سَمِعْتُ ابَا الْوَرُدِ صَاحِبَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِيَّاكُمُ وَالسَّرِيَّةَ الْيَّيِ إِنْ لَقِيَتْ فَرَّتْ وَإِنْ غَنِمَتْ غَلَّتْ

• لہید بن عقبہ بیان کرتے ہیں: میں نے تی اکرم تا فیکم کے محالی عفرت ابوالورد الفید کو یہ کہتے ہوئے سا ہے آ

: 2827: اس روايت كونس كرية شرام ابن ماجر منفروي -

2828: اخرجه الخارى في "التيح" رقم الحديث: 3857 ورقم الحديث: 3858 ورقم الحديث: 2828

2828: اس دوایت کونل کرنے میں ایام این ماج منفرد ہیں۔

جھونے لئکریں شامل ہونے سے بچوابیا چھوٹالٹکر کہ اگر اس کا دشمن سے سامنا ہو تو وہ راہ فرارا نوتیار کریے اور اگراسے ہا غنیمت حاصل ہو تو اس میں خیانت کرے۔

# بَابِ الْآكُلِ فِی قُدُورِ الْمُشْرِكِيْنَ به باب مشركین كی ہانڈ يوں میں كھانے كے بیان میں ہے

2830 - حَدَّثَنَا اَبُوْبَكُرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَعَلِى بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبِ عَنْ فَبِيصَةَ بْنِ هُلْبٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ صَاَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ طَعَامِ النَّصَارِى فَقَالَ لَا يَخْتَلِبَنُ فِى صَدْرِكَ طَعَامٌ صَارَعُتَ فِيْهِ نَصْرَانِيَّةً

حت قبیصد بن بلب اپنے والد کابیربیان فل کرتے ہیں: میں نے نبی اکرم منافیق سے عیسائیوں کے کھانے کے بارے میں وریافت کیا: تو آپ منافیق نے ارشاوفر مایا: ایسے کھانے کے بارے میں ترین اور کا فیت کیا: تو آپ منافیق نے ارشاوفر مایا: ایسے کھانے کے بارے میں تمہارے سینے میں ہرگز کوئی ضلجان نہیں ہونا چاہئے جس میں تریس سے سائیت کے ساتھ شریک ہو۔

2831 - حَدَّنَ اللهُ عَدَّنَ عَلَيْ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَ البُواْسَامَةَ حَدَّنِي اَبُوْفَرُواَةَ يَزِيْدُ بْنُ سِنَانِ حَدَّنِي عُرُوةً بْنُ رُويُمْ اللَّهُ عِنْ اَبِى ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِ قَالَ وَلَقِيَهُ وَكَلَّمَهُ قَالَ اتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالُتُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالُتُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالُتُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالُتُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالُتُهُ فَقُلْتُ يَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَسَالُتُهُ فَقُلْتُ يَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَسَالُتُهُ فَقُلْتُ يَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَسَالُتُهُ فَقُلْتُ يَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَعَلَامُ يَعْفَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُعَالِقُولُ اللّهُ عَلْولُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

ه حصد حضرت ابولتعلبہ حشنی النظر شنگیان کرتے ہیں: بیس نبی اکرم مُنَّاثِیْلَم کی خدمت میں حاضر ہوا ہیں نے آپ مُنَّاثِیْلَم سے موال کیا میں نے مرض کی: یارسول اللہ (مُنَّاثِیْلُم)! کیا ہم مشرکین کی ہانڈ بول میں کھانا ایکالیس۔ نبی اکرم مُنَّاثِیْلِم نے فرمایا: ''تم ان میں کھانا نہ یکا دُ۔''

میں نے عرض کی:اگر جمیں ان کی شدید ضرورت ہواور ہمارے لیے اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہوئو نبی اکرم مُنَافِیْتِم نے فرمایا: پھرتم انہیں اجھے طریقے سے دموکر پھراس میں بیکاؤ اوراس میں کھالو۔

بكاب الاستِعَانَةِ بِالْمُشْرِكِيْنَ

یہ باب مشرکین سے مدد حاصل کرنے کے بیان میں ہے

2832 - حَدَّثَنَا اَبُوبَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ وَعَلِي بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَذَّثَنَا وَكِيْعِ حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ انْسِ عَنْ عَبْدِ

2830. اخرجد الود و وفي " إلسنن" رقم الحديث: 3784 ورقم الحديث: 555

2831 ال روايت يول كرفي شي المام اين ماج منفرو بيل\_

الله بن بَزِيْدَ عَنْ نِسَارٍ عَنْ عُرُوَةً بُنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا لَا الله بن بَهُ شُرِكِ قَالَ عَلِيٌّ فِي حَدِيثِهِ عَبُدُ اللهِ بنُ يَزِيْدَ أَوْ زَيْدٍ نَسْتَعِبُنُ بِهُ شُرِكٍ قَالَ عَلِيٌّ فِي حَدِيثِهِ عَبُدُ اللهِ بنُ يَزِيْدَ أَوْ زَيْدٍ

سیبیں: کے سیدہ عائشہ مدیقتہ ٹھ انتہا ہیاں کرتی میں ہی اکرم مَلَا اَیْجَا نے ارشاد فرمایا ہے: بے شک ہم مشرکین سے مدد حاصل نہیں اس کے د

بَابِ الْنَحَدِيْعَةِ فِي الْحَرْبِ

ریہ باب جنگ کے دوران (وشمن کو) دھوکہ دینے میں ہے

2833 - عَـدَّتَنَا مُـحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بَنِ نُمَيْرٍ حَدَّنَا يُونُسُ بُنُ بُكَيْرٍ عَنْ مُّحَمَّدِ بَنِ إِسْحَقَ عَنُ يَزِيْدَ بَنِ إِسْحَقَ عَنْ يَرِيْدَ فَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحَرْبُ خَدْعَةٌ

مه سيده عاكشه صديقة خلفها بي اكرم من النيام كابير بيان نقل كرتى بين:

" جنگ د هو که دینے کا نام ہے۔"

2834 - حَـدَّلَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ نُمَيْرٍ حَدَّنَا يُؤنُسُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ مَطَرِ بَنِ مَيْمُوْنٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحَرْبُ خَدْعَةٌ

م حضرت عبدالله بن عباس في في اكرم مَنْ في في كار قرمان فقل كرت بين المرحك (وشمن كو) وهو كدوية كانام بي "-

جنگ میں مروفریب ہونے کا بیان

حفرت جابر كہتے بين كدرمول كريم ملى الشعليد ملم فرمايا "جنك مروفريب (كانام) ب-

( بخارى دسلم ، مخلوة المصابح: جلدسوم: رقم الحديث ، 1048)

مطلب بیہ کہ جنگ میں نظر کی زیادہ تعدادادر بہت اڑنا کار آ مدومفیر نہیں جتنا کر وفریب مفید ہوتا ہے، جس کو آج کے مہذب الفاظیں " عکمت عملی " بھی کہتے ہیں۔ ای مروفریب یا حکمت عملی کا کرشمہ ہوتا ہے کہ پوری جنگ ایک ہی داؤے نئم ہو جاتی ہے جوداؤ کھا تا ہے اور داؤ مار نے والا جنگ پر غالب آجا تا ہے۔ چنانچے بہترین کمانڈروہی کہلاتا ہے جو میدان جنگ میں اپنی تد ہرادر حکمت عملی سے دخمن کی بوی سے بردی فوج کو پسیا ہونے پر مجبور کردے۔

2837 افرد مسلم في "التي "رقم الديث 48778 افرج الوداؤون" أسنن "قم الحديث 2732 افرج الزندى في "الجامع" رقم الحديث 1558

2833 ال دوايت كُفّ كرتے ميں الم اين ماج منفرو يل-

2834 ال دوايت كفل كرنے بين الم ابن ماج منفرو ييں۔

بجرعلاءنے "فریب دیے " کی مجھ صورتیں بھی متعین کردی ہیں مثلا اس طرح فریب دیا جائے کہ اسلامی لشکر میدان جنگ ے ہٹ جائے یا جنگ بند کردے تا کہ وشمن عاقل ہوجائے اور سیجھ لے کہ اسملاکی نشکر جنگ ہے بھاگ گیا ہے اور پھروشن کی اس غفلت ہے فائدہ اٹھا کراس مکباری مملہ کردیا جائے ،اس طرح کی الی کوئی بھی عکمت منی اختیار کی جائے جس میں فدکورہ بالا دونوں امور کالحاظ ہو۔ حدیث میں فدکور لفظ "خدعمتہ "اصل میں توخ کے بیش ادر دال کے جزم کے ساتھ لیتنی خدعہ " ہے لین زیادہ تھی خ کے زبر کے ساتھ لینی خدعۃ ہے جس کے معنی میں ہیں کہاڑائی ایک بی فریب (دا د) ہے ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن پیلفظ خ کے زیر کے ساتھ (لیتنی لفظ فریب کا اہم نوع خدعۃ اور خ کے پیش اور دال کے زیر کے ساتھ لیتنی خدعۃ بھی منقول ہے ،اس صورت میں بیمعنی ہوں گے کہ "جنگ بہت دھوکے میں ڈالنے والی ہے "لینی جولوگ دشمن کے مقابلہ پرجاتے ہیں ان کے دل میں طرح ملرے خیال پیدا ہوتے ہیں لیکن جب وہ میدان جنگ میں وینچتے ہیں اور لڑائی ہوتی ہے تو ان کے خیالات کے برعم مانج فلاہر ہوتے ہیں۔کوئی مخص فنخ پانے اور دشمن کو مارڈ النے کا خیال لے کر جاتا ہے مگر میدان جنگ ہیں شکست کا سامنا کرتا ہے اورخود مارا جاتا ہے اس طرح کوئی محض محکست ونا کامی کے مایوں کن خیالات لے کرجاتا ہے مگروہاں جنگ کا پانسہ پلیٹ جاتا ہے اوروہ كامياب دكامران موكرة تاب غرضيكه جنك اى طرح دحوكا در فريب مين مبتلاكر في دالى چيز ہے۔

### بَابِ الْمُبَارَزَةِ وَالسَّلَبِ

یہ باب ہے کہ مقابلے کی دعوت دینااور (دشمن) کے ہتھیار (کاعکم)

2835-حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَرِيبٍ وَّحَفُصُ بْنُ عَمْرٍو قَالَا حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بْنُ مَهْدِيِّ ح و حَذَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَعِيْلَ ٱنْبَانَا وَكِيْعٌ قَالَا حَذَّنَنَا سُفْيَانُ عَنُ آبِي هَاشِجِ الرَّمَّانِيِّ قَالَ ابُوْعَبُد اللَّهِ هُوَ يَحْيَى بْنُ الْاسْوَدِ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ عَنْ قَيْسِ بُنِ عُبَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ يُقْسِمُ لَنَزَلَتُ هَلِهِ الْإِيَةُ فِي هَوَٰ لَآءِ الرَّهْطِ السِّتَّةِ يَوْمَ بَدْرٍ (هَلْذَانِ خَصْمَهُ أَنْ الْحَتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِيْنَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّنْ نَارٍ) إِلَى قَوْلِهِ ( الْحَرِيْقِ) فِي حَمْزَةَ بُنِ عَبُدِ الْـمُطَّلِبِ وَعَلِيّ بُنِ اَبِى طَالِبٍ وَّعُبَيْدَةَ بُنِ الْحَارِثِ وَعُتُبَةَ بُنِ رَبِيعَةَ وَشَيْبَةَ بُنِ رَبِيعَةَ وَالْوَلِيُدِ بُنِ عُتَبَةَ الحُتَصَمُوا فِي الْحُجَجِ يَوْمَ بَدُرِ

<sup>2835:</sup> اخرجه البخاري في "أتن " رقم الحديث: 3966 ورقم الحديث: 3968 ورقم الحديث: 3989 ورقم الحديث. 4743 اخرجه مسلم في "أسيح " رقم الحديث 7478 ورقم الحديث 7478

ور ان کی بن عباد بیان کرتے ہیں: میں نے معنرت ابوذ رخفاری الحافظ کو سنا انہوں نے قسم اٹھا کر یہ بات کمی بیآیت ان جید افراد کے بارے میں غز وُ دیدر کے موقع پرنازل ہوئی:

" یہ وہ فریق ہیں' جنہوں نے اپنے پروروگار کے بارے بیں اختلاف کیا' تو جن لوگوں نے کفر کمیاان کے لیے جہنم کے کیڑے کاٹ لیے مجے۔''

بيآيت يهال تك هيه مطلات "-

(ایعنی یه آیت ان جهافراد کے بارے میں نازل ہوئی)

حعزت جمز و بن عبدالمطلب الفائز، حعزت على بن ابوطالب الفائز اور حفزت عبيده بن حارث المائؤ (مسلمانول كى طرف سے نيخ جبكہ مشركيين كى طرف سے ) عتبہ بن ربيعہ، شيبہ بن ربيعہ، وليد بن عتبہ تنے۔ انہوں نے غز وَ و بدر كے موقع پرا يك دوسرے سے مقابلہ كما تفا۔

2838 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِبْعٌ حَلَّثَنَا اَبُو الْعُمَيْسِ وَعِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّادٍ عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةً بُنِ الْاَحْرَعِ عَنْ اَبِيْدٍ قَالَ بَارَزْتُ رَجُلًا فَقَتَلْتُهُ فَنَقَلِنِي رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلَبَهُ

ہم ایاس بن سلمہ دان نوائد این والد کا بدیمان تقل کرتے ہیں: میں نے ایک فخص کو مقابلے کی دعوت دی میں نے اسے لل کر دیا تو ہی اکرم مظافیظ نے اس کا سازوسا مان مجھے عطا کر دیا۔

2837 - حَدَّدُنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَاحِ آنْبَانَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَّحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ كَيْبُرِ بْنِ آفْلَحَ عَنْ آبِى مُتَعَيِّدٍ مَنْ الصَّبَاحِ آنْبَانَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ كَيْبُرِ بْنِ آفْلَحَ عَنْ أَبِى قَتَادَةً عَنْ آبِى قَتَادَةً آنَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ نَفَّلَهُ سَلَبَ قَيِيلٍ فَتَلَهُ يَوْمَ خُنَيْنَ اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ نَفَلَهُ سَلَبَ قَيِيلٍ فَتَلَهُ يَوْمَ خُنَيْن

عد حفرت ابوقیادہ ﴿ النَّهُ عَنْهِ بِيان كرتے ہِي مَن بِي اكرم مَنْ النِّي مِعْتِول كاسامان البيس عطيے كے طور پر ديا تھا جسے انہوں نے غزوہ حنین كے دن قرل كيا تھا۔

2838- عَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ٱبُومُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا ٱبُومَالِكِ ٱلْاَشْجَعِیُّ عَنُ نُعَیْمِ بْنِ آبِی هِنْدٍ عَنِ ابْنِ سَمُرَةَ بْنِ جُنُدَبٍ عَنْ آبِیُهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَنَلَ فَلَهُ السَّلَبُ

2838 اس دوایت کفتل کرنے شن امام این ماج منفروجی۔

2038 ال روايت كفل كرية بن المام ابن ماجه منفرويس-

2831 افرجه الخاري في "التي " رقم الحديث: 2168 ورقم الحديث: 3142 ورقم الحديث: 4321 ورقم الحديث: 4322 ورقم الحديث: 7170 أفرجه ملم في الصحيف: 4321 ورقم الحديث: 4322 ورقم الحديث: 4542 ورقم الحديث: 4542 ورقم الحديث: 4542 ورقم الحديث: 4542 أورقم الحديث 4542 أورقم الحديث 4542 أورقم الحديث 4542 أورقم أورق

1582

2838 اس دوایت کفتل کرتے میں ایام این ماج منفروجیں۔

۔ حضرت سمرہ بن جندب رٹائنڈ کے صاحبز اوے اپنے والد کے حوالے ہے نبی اکرم مُلاٹیڈ کا یہ فر مان نقل کرتے ہیں۔ جوخص (وشمن کے کسی فرد) کوئل کرے گا تو اس کا ساز وسامان ای شخص کو ملے گا۔

### بَابِ الْغَارَةِ وَالْبِيَاتِ وَقَتْلِ النِّسَآءِ وَالطِّبْيَانِ

یہ باب ہے کہ حملہ کرنا ، رات کے وفت حملہ کرنا (ایسے حملے میں) خوا تین اور بچوں کول کرنا باب! حملہ کرنا ، رات کے وفت حملہ کرنا ، خوا تین اور بچوں کول کرنا

2839 - حَـدَّثَنَا اَبُوبَكُو بُنُ اَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزَّهْرِيّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ اللَّهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْفَالِ اللَّهِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْفَالِ مِنَ الْمُشُوكِيْنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْفَلِ الذَّارِ مِنَ الْمُشُوكِيْنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْفَلْ الذَّارِ مِنَ الْمُشُوكِيْنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْفِل الذَّارِ مِنَ الْمُشُوكِيْنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْفَلْ الذَّارِ مِنَ الْمُشُوكِيْنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْفَلْ الذَّارِ مِنَ الْمُشُوكِيْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْفِل الذَّارِ مِنَ الْمُشُوكِيْنَ الْمُشُوكِينَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْفِل الذَّارِ مِنَ الْمُشُوكِينَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْفِي الذَّارِ مِنَ الْمُشُوكِينَ الْمُسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْفَالِ الدَّالِ مِنَ الْمُشُوكِينَ وَيَصَابُ النِّسَاءُ وَالْضِبْيَانُ قَالَ هُمْ مِنْهُمْ

حام حصرت صعب بن جثامہ وکا شؤیان کرتے ہیں نبی اکرم فائی اسے مشرکین کے ایک ایسے علاقے کے ہارے میں دریا فت کیا گیا۔
 دریا فت کیا گیا: جس پر دات کے وقت حملہ کیا جاتا ہے اور جس میں ان کی خوا تین اور بیچے مارے جاتے ہیں تو نبی اکرم فائیوں نے ارشاد فرمایا: وہ لوگ ان کا حصہ ہیں۔

2840 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْمِعِبُلَ ٱنْبَآنَا وَكِبِعٌ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّادٍ عَنْ إِيَاسٍ بْنِ سَلَمَةَ ابْنِ الْأَكُوعِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآتَيْنَا مَآءً لِينِي فَوَازِنَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآتَيْنَا مَآءً لِيَنِي فَوَازَةَ فَعَرَّسْنَا حَتَى إِذَا كَانَ عِنْدَ الصَّبْحِ شَنَاهَا عَلَيْهِمْ غَارَةً فَآتَبُنَا اَهُلَ مَآءٍ فَبَيْنَاهُمْ فَقَتَلْنَاهُمْ نِسْعَةً أَوُ سَبْعَةَ ابْيَاتٍ

و ایاں بن سلمہاہ والد کا میر بیان نقل کرتے ہیں: ہم لوگ حفزت ابو بحر دلائٹڈ کے ساتھ ہوازن کے ساتھ جنگ میں شریک ہوئے یہ نبی اکرم نظر نیٹ کے زمانۂ اقدس کی بات ہے۔ ہم لوگ ہوفزارہ کے جشنے کے پاس پہنچے تو ہم نے وہاں رات کے وقت پڑاؤ کیا۔ جب شیح ہوئی تو ہم نے وہاں رات کے وقت پڑاؤ کیا۔ جب شیح ہوئی تو ہم نے وہاں رہنے والوں پر او کیا۔ جب ہم اس چشے کے قریب آئے تھے تو ہم نے وہاں رہنے والوں پر رات کے وقت ہی جملہ کر کے انہیں تا کی دیا تھا دہ نویا شاید سات کھر انے تھے۔

2841 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيْمٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ٱنْبَأَنَا مَالِكُ بْنُ آنَسٍ عَنُ نَافِعٍ عَن ابْنِ عُمَرَ ٱنَّ الْخُرِيقِ فَنَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ الْمُرَاّةُ مُّقْتُولَةً فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ فَنَهٰى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ الْمُرَاةُ مُقْتُولَةً فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ فَنَهٰى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاى الْمُرَاّةُ مُقْتُولَةً فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ فَنَهٰى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ

ﷺ حصرت عبداللہ بن عمر پڑگائینا بیان کرتے ہیں۔ نبی اکرم مُثَالِیَّا نے راستے میں کوئی عورت قل کی ہوئی ملاحظہ فر مائی تو آپ مُنَالِیُّا نے خواتیمن اور بچوں کونل کرنے سے منع کردیا۔

2839 اخرجه البخارى في التي التي المحديث. 3012 اخرجه سلم في التي التي المحديث 4524 وقم الحديث 4525 وقم الحديث 4526 أخرجه الإواؤد في المسنون قم الحديث 2576 أخرجه الإواؤد في المسنون قم الحديث 2576 أخرجه الإواؤد في المسنون قم الحديث 2576 أخرجه المحديث 2576 وقم الحديث 2586 وقم الحديث 2586 المحديث 2586 المحد

2842 - حَدَّلُنَا اَبُوْبَكُو بَنُ آبِى شَيْبَةَ حَدَّلْنَا وَكِيْعٌ عَنُ سُفْيَانَ عَنْ آبِى الزِّنَادِ عَنِ الْمُرَقَّعِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَنْ فَيَانَ عَنْ اَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرَدُنَا عَلَى امْرَآةٍ مَّفْتُولَةٍ قَدِ مَنْ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرَدُنَا عَلَى امْرَآةٍ مَقْتُولَةٍ قَدِ مَنْ خَنْ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالَمُ لَا تَقْتُولَةً وَلَا عَسِنُقًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَامُرُكَ يَقُولُ لَا تَقْتُلَنَّ ذُرِيَّةً وَلَا عَسِنُقًا

رہ میں حضرت حظلہ کا تب رٹائٹوئریان کرتے ہیں: ہم لوگ نبی اکرم تکافیق کے ساتھ ایک جنگ میں شریک ہوئے ہمارا گزو

ایک منتول عورت کے پاس سے ہوا جس کے اردگر دلوگ اکٹھے تھے۔ لوگوں نے نبی اکرم تنافیق کے لیے جگہ کشادہ کر دی تو

ہے تاہیم نے ارشاوفر مایا: یہ جنگ میں حصہ لینے والے مردول کے ساتھ جنگ میں حصہ تو نہیں لیتی تھی پھرا پ تنافیق نے ایک شخص

ہو تھم دیا تم خالد بن ولید کے پاس جا وُ اوراس سے کہو: اللہ کے رسول تنافیق میں سے تھم دے دہے ہیں وہ یہ فرمارہ ہیں۔

میں اور مزدوروں کوئل نہ کرو۔''

2842م- حَدَّدُنَا البُوْبَكِرِ بْنُ اَبِى شَيْهَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا الْمُغِيْرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ آبِى الزِّنَادِ عَنِ النِّهِ عَنْ النِّهِ عَنِ النِّهِ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ قَالَ اَبُوْبَكُرِ ابْنُ اَبِى شَيْبَةَ يُخْطِئُ النُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ قَالَ اَبُوبَكُرِ ابْنُ اَبِى شَيْبَةَ يُخْطِئُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ قَالَ اَبُوبَكُرِ ابْنُ اَبِى شَيْبَةَ يُخْطِئُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ قَالَ اَبُوبَكُرِ ابْنُ اَبِى شَيْبَةَ يُخْطِئُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ قَالَ اَبُوبَكُرِ ابْنُ الِي شَيْبَةَ يُخْطِئُ

ور ایت ایک اور سند کے ہمراہ بھی منقول ہے۔ ابو بحر بن ابوشیبہ کہتے ہیں اس روایت میں توری نے ملطی کی ہے۔ شرح شرح

رے حضرت سمرہ ابن جندب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرکین (بیعن دشمنوں) کے بردی عمروالے لوگوں کوئل کرواور چھوٹی عمر والوں بینی ان (دشمنوں) کے بچوں کوزندہ رہنے دو۔

(يخارى، الووا دوم مخلوة المسائع: جلدسوم: رقم الحديث، 1057)

بردی عمر والوں " ہے مرادیا توبیہ نوجوان ہیں جو بچوں کے مقابلے ہیں بڑے ہوتے ہیں یا وہ بڈھے مراد ہیں جومضبوط توک کے ہالک ہوں اور لڑنے کی طاقت وقوت رکھتے ہوں۔ جیسا کہ پہلے بھی بتایا جا چکا ہے ، شخ فانی ( بینی بڈھے کھوسٹ ) کوئل کرتا درمت نہیں ہے جوشنخ فانی جنگ میں اپنی تقل اور اپنی رائے کومؤ ٹر رکھتا ہوا ور دشمن ہڑائی میں اس کی بتائی ہوئی تدبیروں پڑل کرتا ہو تواس کوئل کرنا جائز ہے۔

بَابِ التَّحْرِيُقِ بِاَرُّضِ الْعَدُّقِ بِهِ بابِ دِشْن كَى مرز مِين كُوجِلا دينے كے بيان ميں ہے بيہ باب دشمن كى مرز مين كوجِلا دينے كے بيان ميں ہے

2842 ال روايت كفقل كرفي ش امام ابن ماجد منفروي ب

2842 م. اخرجه الودا ورني" أسنن "رقم الحديث 2869

وَ عَلَىٰ الْمُوعَدُ اللّهُ عَمَدُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَدَّلُنَا وَكِنْعُ عَنْ صَالِح بَنِ آبِي الْاخْطَرِ عَنِ الزَّهُ وَيَ عَنْ عَالِمَ عَنْ الزَّهُ وَمَا لَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَالَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا لَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَمُ اللّهُ عَلْهُ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِا لَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِا لَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِا لَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمِا لَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّ

و صرت اسامه بن زید نگریمهان کرتے میں نی اکرم نگریم نے جمعے ایک بستی کی طرف بھیجا جس کا ام" این" تواری اکرم نگریم نے فرمایا:

"تم من ك وقت اللي ينتي جانا اور مجرات آك لكادينا."

2844 - حَلَّانَا مُحَمَّدُ بِنُ رُمْحِ آنْبَانَا اللَّيْتُ بِنُ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُعَرَ انَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّقَ نَعْسَ بِينَى النَّفِيدِ وَقَطَعَ وَهِمَ الْبُويْرَةُ فَانْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ (مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِلنَّهِ أَوْ تُوكَتَعُوهَا قَائِمَةً) الْآيَةَ الْآيَةُ الْآيَةَ الْرَايَةَ الْآيَةَ الْآيَةَ الْرَايَةَ الْرَايَةَ الْآيَةَ الْرَايَةَ الْعَلَاءُ الْرَايَةُ الْعَالِيَةُ الْعَلَاءُ الْعَلَاءُ الْآيُرُ وَالْعَالِيْنَا الْعَلَاءُ الْعَلَاءُ الْمُؤْمِنَ الْمُالِقُ الْمُلْعَالُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ الْمُلْعُرِيْنَ الْمُرْكِلُونُ الْعُرَاقُ الْمُلْعُرِقُ الْمُلْعُرِيْنَ الْمُعْرَاقُ الْعُرَاقُ الْمُلْعُرِقُ الْمُلْعُرِقُ الْمُلْعُمُ الْمُعْرَاقُ الْعُرْمُ الْمُلْعُرِقُ الْمُلْعُرُونُ الْمُعْرَاقُ الْمُلْعُرَاقُ ا

عد حفرت عبدالله بن عمر برافخ ایان کرتے بی نی اکرم کافخان نے بولیسیر کے باغات جلوادیے تھے اور انہیں کو ابواج بور دیا "
تعالیہ ابور وائٹ نامی جگھی تو اللہ بعدائی نے بیا بت نازل کی: ''جن می درختوں کوتم نے کا نااور جنوب کو ابواج بور دیا "
شرح

علامه ابواسحاق اجربن ابراجيم فقلبي متويف ٢٧٤ ها لكت جين جب دسول الله (معلى الله عليه وآله وسلم) بن دفيم كي بتي جي المين الله عليه والدوس بي بند بور الله على الله عليه والدوس بي بند بور عن الله والمين الله عليه والدوس بي بند بور عن الله والمين الله عليه والدوس الله والمين الله والله و

(الكثف والبيان ع من عناواراحيا والرّاث العربي ويروت ٢٢٦ هـ)

بنونفسيرك درختول كوكا ثمانور جيور ويناء آيام كابركاج تهادي في إرسول الله (معلى الله عليدو آرد مهم) كرجتها ديد؟ علامه ابرالحن على بن محمد المادوري المتوفى • ١٥٥ مه كليمة بين : في (معلى الله عليه وآلدو ملم) بنونفسير كے قلعوں كے باس مقام

2843 الرجالداورل" المن المراهدية 2815

2844 افرجه الخارى في "أملى " رقم الحديث 1831 وقم الحديث 1834 أفرجه ملم في "أملى" وقم الحديث " أفرجه الإداؤد في "أمن " رقم الحديث 2815 افرجه الزندي في "أنجامي" وقم الحديث 1552 وقم الحديث 2882 ابورہ بیں پنچ تو آپ نے ان کی بہتی کا محاصرہ کرلیا، کیونکہ غزوہ احد میں انہوں نے مشرکین کی مدد کر کے آپ سے کئے ہوئے معاہدہ کی خلاف درزی کی ، تو مسلمانوں نے ان کے مجبور کے درختوں کو کاٹ ڈالا اور چید درختوں کو جلادیا اور اہام محمہ بن اسحاق نے کہا معاہدہ کی خلاف درخت کو کاٹ ویا تھا اور ایک درخت کو جلادیا تھا اور دسول اللہ (صلی اللہ علیدة آلدو ملم) نے ان کواس کا دروائی برقر اردکھا تھا۔ (الکے دالیون ج میں ۵۰)

بربر الروسام الإجعفر محد بن جريط برى متوفى واساه في التي سند اوايت كيا بي: يزيد بن رومان في بيان كيا كه جب رسول الله المرام الإجعفر محد بن جريط بن متوفى واساء الله الله عليه وآله وسلم ) بن فضير كي ستى من بنج تو وه قلعه بند بو محك ، تب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم ) في تحكم ديا كه ان كم من الله والموال في اعتراض كيا كه آب تو فساد كرف من كرت تجاوراس مجود كرون والموال في اعتراض كيا كه آب تو فساد كرف من كرت تجاوراس كي دمت كرت تجاورات والموالية في الله والمشرود والله والمشرود والمنافية الله والمشرود والمنافية والم

قادونے کہا، بعض مسلمانوں نے در خت کا ف دیکے ادر بعض نے اس خیال سے نہیں کا نے کہ کہیں سے نساد نہ ہو۔

(جامع البيان بر 28 م 44 رقم الحديث: 26220-26219 وارالفكر بيروت ١٥٥١٥م)

علامہ ابوالحسن الماور دی لکھتے ہیں کہ ورختوں کو کاشنے اور جلائے کے بعد مسلمانوں کے دل ہیں خدشہ ہوا بعض نے کہا ، بیذ ہین میں خبا ، بیذ ہین اللہ عنہا بھی تھے ، کہ بداللہ کااپنے وشمنوں کو ذکیل کرنا ہے اور مسلمانوں کی ہدار کرنا ہے ، پھر مسلمانوں نے رسول اللہ (مسلمی اللہ علیہ واللہ واللہ

(التكب والعون عديس 502 دارالكتب العلميد ميروت)

على ابوبكر عمر بن عبدالله ابن العربي الماكل المتوفى ٣٣٠ ه لكهت بين ابعض علواء نے كہا، اس آيت سے معلوم ہوا كہ ہر جم بتد كا اجتہاد ہے ہوتا ہے، لين يرقول باطل ہے كيونكه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم ) كے سامنے مسلمانوں كا اجتہاد كرنا جائز نہ تھا، البت يراً بيت بى (صلى الله عليه وآله وسلم ) كے اجتہاد پر دليل ہے كيونكه اس معاملہ بين آپ پركوئى تكم نازل نہيں ہوا تھا اور چونكه عموی طور پر كفار كو ذليل كرنے كا تھم ہے، اس لئے آپ نے كافروں كے درختوں كوكائے كا تھم ديا يا مسلمانوں كوكائے ہے منع نہيں فرمايا اور جب اس پر بونفير نے اعتراض كيا تو آپ كى تائيدا ورتصويب بين الحشر: ۵ نازل ہوگئ -

(احكام القرآن جهم اام ، دارلاكتب العلميد ، بيروت ، ٨٠ مم اه)

2845 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بُنُ خَالِدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ انَ النّبِي

#### صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّقَ مَعْلَ يَنِي النَّافِيدِ وَقَطَعَ وَقِيْهِ يَقُولُ شَاعِرُهُمُ فَعَانَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّقَ مَعْلَ يَنِي النَّافِيدِ وَقَطَعَ وَقِيْهِ يَقُولُ شَاعِرُهُمُ

فَهُانَ عَلَى مَوْ إِنَّ يَنِي نُوْيِ حَرِيقٌ بِالْمُويْرِةِ مُسْتَطِّيرٌ

حضرت عبدالله من عمر التحذيران كرئے بين التي التو مستقط نے من نشیرے و ماہ ہوا دیے ہے ور نبیل کو دو تھ
 ای واستے سے ورسے میں شاعر سے پیشعر کیا تھا۔

"بنونوک کے مرواروں پر میدیات تا مان بوق کیدو پر پر مثل موجود میدھے کتر ہے بویے درختوں کوجو در ایا۔" شرح

( يَوْمَدُ وَسُمَ مِنْ يَكُولُ العِدِينَ بِمِرْسِهِ ) رَفْرَ الله عِنْ الْحَالَانِ )

چنانچان مجدد نین کوند بدت جادش کرے تیم محاور کی ان کے تجیروں کے بات ہو والے مے اوران کے رکا ان کوئیس نہر میں ان کے محاوران کے رکا ان کوئیس نہر میں کردیا میں المحق کا اور ان کے درکا ان کوئیس نہر میں کردیا میں المحق کا اور ان کے درکا وریا ہے تیک اور ان کے درکا وریا ہے تیک اور ان کے درکا وریا ہے تیک اور ان کے انتہاں کے انتہاں کا انتہاں کا انتہاں کے انتہاں کا انتہاں کی انتہاں کو انتہاں کا انتہاں کی انتہاں کا انتہاں کا انتہاں کا انتہاں کا انتہاں کو انتہاں کا انتہاں کی انتہاں کا انتہاں کی انتہاں کا انتہاں کی انتہاں کا انتہاں کا انتہاں کا انتہاں کی انتہاں کی انتہاں کی انتہاں کا انتہاں کی انتہاں کی انتہاں کی انتہاں کا انتہاں کی انتہاں کا انتہاں کا انتہاں کی انتہاں کا انتہاں کی انتہاں کا کہ کا انتہاں کا انتہاں کا انتہاں کا کہ کا انتہاں کا انتہاں کی انتہاں کا کہ کا انتہاں کی کا انتہاں کا کہ کیا کہ کا انتہاں کا کہ کا انتہاں کا کہ کہ کا کہ ک

یورہ "ایک جُدکا ما تھا جہال یوفقسر کے بہودیں کے بات تھے بودجن کومی سے جزاؤار تھ رحقول ہے کہ جب آنحضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے بوفقسیر کے مجوروں کے دوفتوں کا کا شنے اور جواؤالے کنے کا تھری کے اس میر اساسی تو بن بن باد برپار نے ہے منع کرتے تھے پھر آ ب سلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے پھوروں کے ان درختوں کو کیوں کو ایا اورجلواڈ الا؟ بن بن بن بن بنازل ہوئی جس نے آئخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے تھم کی توثیق کر دی اور میدواضح کر دیا کہ ان میبود یوں کو اپنانچہ ذکورہ ہالا آ بت نازل ہوئی جس نے آئخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے تھم کی توثیق کر دی اور میدواضح کر دیا کہ ان میبود یوں کو بہرادی تی ہو وہ تھم اللی کے مطابق ہے اور اسلام دشمن لوگوں کے درختوں کا کا ٹنا اور جلانا جائز ہے۔

#### باب فِدَآءِ الْأسَارِي

#### یہ باب قید ہوں سے فدید لینے کے بیان میں ہے

2846 - حَدَّنَا عَلِيٌ بُنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بُنُ اِسُماعِيْلَ قَالَا حَدَّنَا وَكِيْعٌ عَنْ عِكْوِمَةَ بَنِ عَمَّادٍ عَنْ إِيَاسٍ بُنِ مَلَمَة بُنِ الْاَكُوعِ عَنُ إِيهِ قَالَ غَزُونَا مَعَ آبِي بَكُو هَوَازِنَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَنَفَلَيْ مُ مَلِيهُ بَنِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَنَفَلَيْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَنَفَلَيْ بُنُ بَنِي بَنِي فَزَارَةً مِنْ آجُمَلِ الْعَرَبِ عَلَيْهَا قَشْعٌ لَهَا فَمَا كَشَفْتُ لَهَا عَنْ ثَوْبٍ حَتَّى آتَيْتُ الْمَدِيْنَةَ فَلَقِينِى جَارِيّةً يِّنُ بَنِي بَنِي فَزَارَةً مِنْ آجُمَلِ الْعَرَبِ عَلَيْهِا قَشْعٌ لَهَا فَمَا كَشَفْتُ لَهَا عَنْ ثَوْبٍ حَتَى آتَيْتُ الْمَدِيْنَةَ فَلَقِينِى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِى السُّوقِ فَقَالَ لِلْهِ آبُوكَ هَبْهَا لِي فَوَهَيْتُهَا لَهُ فَبَعَتَ بِهَا فَفَادَى بِهَا أَسَارِى مِنْ النّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِى السُّوقِ فَقَالَ لِلْهِ آبُوكَ هَبْهَا لِي فَوَهَيْتُهَا لَهُ فَبَعَتَ بِهَا فَفَادَى بِهَا أَسَارِى مِنْ أَمُ لَكُمُ لِللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِى السُّوقِ فَقَالَ لِلْهِ آبُوكَ هَبْهَا لِي فَوَهَيْتُهَا لَهُ فَبَعَتَ بِهَا فَفَادَى بِهَا أَسَارِى مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِى السُّوقِ فَقَالَ لِلْهِ آبُوكَ هَبْهَا لِي فَوَهَيْتُهَا لَهُ فَبَعَتَ بِهَا فَفَادَى بِهَا أَسَارِى مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي السُّوقِ فَقَالَ لِلْهِ آبُوكَ هَبْهَا لِي فَوَهَيْتُهَا لَهُ فَبَعَتَ بِهَا فَفَادَى بِهَا أَسَارَى الْمُسْلِمِينَ كَانُوا بِمَكْمَة

ایس بن سلمہ آپ والد کا بہان قل کرتے ہیں ہی اکرم مَنْ اَنْ الدی ہے ہم نے حضرت ابو بکر تفاقت کے مات اقدی جس ہم نے حضرت ابو بکر تفاقت کے ساتھ ایک جنگ میں حصہ لیا تو انہوں نے جھے مال انفال میں ہے بنوفز ار ہے تعلق رکھنے والی ایک کنیز دی جو عرب کی خوبصورت زین کورت تھی اس نے چڑے کا کپڑ ایپ نا ہوا تھا میں نے اس کا کپڑ اسک نہیں بڑایا یہاں تک کہ میں مدینہ منورہ آسمیا ہی اکرم فلی فی المرم فلی فی المرام فلی فی المرم فی فی المرم فلی فی المرم فی المرم فی فی المر

جنگی قید بوں کولونڈی اور غلام بنانے کی تحقیق کابیان

میدان جنگ میں جو کافرقید ہوجا کمی ان کوغلام بنالیاجا تا ہے اور امیر لشکر ان کو مجاہدین میں تقسیم کرویتا ہے اور جو کافر عور تمل ملمانوں کے خلاف جنگ میں شریک ہوں اور قید ہوجا کیں انکو باندیاں بنالیاجا تا ہے اور امیر لشکر ان کو مجاہدین میں تقسیم کرویتا ہے اور ان باندیوں کے ماتھ ان کے مالک بغیر نکاح کے مباشرت کر سکتے ہیں۔ خالفین اسلام سے اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام میں انسانوں کوغلام اور باندیاں بنایا جاتا ہے اور میشرف انسان کے خلاف ہے بلکہ تذکیل انسانیت ہے۔ اس اعتراض کی وجداس مسئلہ سے ناداقلیت ہے۔ جنگی قیدیوں کے ماتھ روس جرمنی اور یور کی ممالک میں جو وحثیات مظالم کئے جاتے رہے اور ان سے جو جرک مشتنیں لی جاتی رہیں۔ اس کے مقابلہ میں اسلام نے غلاموں اور یا تدیوں کے ماتھ جس سنگوک کی ہدایت دی ہے اور ان کو

2895. افرجمسلم في "الميح "رقم الحديث: 4548 "افرجه الوداكار في" أنسنن "رقم الحديث: 2897

رہنا چاہئے کہ اسلام نے بہلازی طور پڑتیں کہا کہ جنگی قیریوں کولونڈیاں اور غلام بنایا جائے بلکہ اسلام نے بیر کم دیا ہے کران کو بلا فڈید آزاد کردیا جائے یا جسمانی فدید کے بدلہ بی آزاد کردیا جائے یا ان کولونڈی اور غلام بنالیا جائے چونکہ اس زبانہ میں جنگی قیدیوں کولونڈی اور غلام بنالیا جائے چونکہ اس زبانہ میں جنگی قیدیوں کولونڈی اور غلام بنائری و تیریوں کولونڈی اور غلام بنائری و تیریوں کولونڈی اور غلام بنائری و تیریوں کولونڈی اور غلام بنائے ہو۔ اگر وہ تمہارے قیدیوں کو مالی فدید کے بدلے میں آزاد کر یہ تو تم بھی ان کے قیدیوں کو مالی فدید کے بدلے میں آزاد کر دواور اگر وہ تمہارے جنگی قیدیوں سے اپنے قیدیوں کا تبادلہ کر لواور اگر دو تمہارے جنگی قیدیوں سے اپنے قیدیوں کا تبادلہ کر لواور اگر دو تنہر گا اورا حسان کر کے تمہارے جنگی قیدیوں کو بلا معاوضہ مجوز زیل ان کے جنگی قیدیوں سے اپنے قیدیوں کا تبادلہ کر لواور اگر دو تنہر گا اورا حسان کر کے تمہارے جنگی قیدیوں کو بلا معاوضہ مجوز زیل مسلمان مکارم اخلاق اور تنہر گا اورا حسان کر کے تمہارے جنگی قیدیوں کو بلا معاوضہ مجوز زیل مسلمان مکارم اخلاق اور تنہر گا اورا حسان کرنے کے ذیادہ لئا گی آئی تو بدی کی ہی آئی تربی کی ململ کا مکارم اخلاق اور تنہر گا اورا حسان کرنے کے ذیادہ لئا گیا تھی ہیں۔ اور اس کی دلیل قر آن جمید کی ہی آئی تربی کو ملائی تا میں میں میں تابعد کے ذیادہ لئا گی تابعد کی میں تابعد کر بیادہ ان تابعد کی تباید کر تابعد کی تباید کی تباید کی دلیل قر آن جمید کی ہی آئی تابعد کی ہی تباید کی تباید کی

(آيست) فماذا لقيتم اللين كفروا فضرب الرقاب حتى اذا النخنتموهم فشدوا الولاق فاما منا بعد واما فدآغ حتى تضغ الحرب اوزارها . (مر.٣)

جبتم کافروں سے نبرد آزما ہوتو ان کی گرونیں اڑا دو یہاں تک کہ جبتم ان کوخوب قبل کر چکوتو (جوزندہ گرفتار ہوں ان ک معنبطی سے قید کرلو پھریا تو ان پر محض احسان کر کے ان کو آزاد کر دویا ان سے ( مالی یا بدنی ) فدید لے کران کو آزاد کر دو۔ اور اگر کافرمسلما لوں کے جنگی قیدیوں کو کونڈی یا غلام بنا کیس تو مکافات عمل کے طور پر ایکے جنگی قیدیوں کو بھی لونڈی اور غلام بنانا جائز ہے اللہ تعالی فرماتا ہے۔

(آيت) وجزآء شيئة سيئة مثلها \_ (الوري:١٠٠)

۔ برائی کابدلے تواس کی شل برائی ہے۔اس سے معلوم ہوا کہ اسلام نے لازی طور پر جنگی قیدیوں کولونڈی یا غلام بنانے کی ہدایت \* نہیں دی ہے۔

ہم نے قرآن مجید کی آ بہت سے بیبیان کیا ہے کہ جنگی قید یوں کو بلامعاوضہ یا مائی یا جائی فدیہ لے کر آزاد کرنااسلام میں جائز سے اب ہم اس پراحادیث سے دلائل پیش کردہے ہیں مکہ جنگ سے فتح ہوا تھااور تنام اہل مکہ جنگی قیدی تھے بھر نبی کریم (صلی اللہ علیہ دآلہ وسلم ) نے انتناناان کو آزاد کردیا۔

ا مامسلم بن تجاح قشرى الا الهروايت كرتے بيل كه حضرت الو بريره (رضى الله عنه) بيان كرتے بيل كه رسول الله (معلى الله عليه وآله وسلم) بن تجاج قشرى الا الله وايت كر من واخل بوگيا الله وامان باورجس في اين كورواز وبندكر ليا اس كوامان ب عليه وآله وسلم رقم الحديث الله على الله عل

امام ابومحد عبدالملک بن بشام متوفی ۲۱۳ ہروایت کرتے ہیں ؛ ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ رسول القد (صلی الله علیہ وآلہ وسلم ) کعبہ کے درواز و پر کھڑے ہوئے اور فر مایالا الا الله وحد ولائٹر یک لیہ الله نے دعدہ کوسی کیا۔ اپنے بندہ کی مدد فر مائی اور صرف اسی نے تمام لشکروں کو فشست دمی سنوز مانہ جا بلیت کی ہرزیادتی ہرخون اور ہر مال آج میرے قدموں کے بینی ہے یہاں کعبہ

ا ما ابوبکراحمد بن حسین بیهی متوفی ۱۹۵۸ ہے اس خطبہ کوزیا دہ تعمیل کے ساٹھ حضرت ابو ہر میرہ (رمنی اللہ عند) سے روایت مما ہے۔ ( بنن کبریٰ ج اس ۱۸ ابسطبوعه نشر السندنان)

الى ندىيكے بدله ميں جنگى قيدى آزادكرنے كے تعلق احاديث

ا مام ابوداودسلیمان بن اشعب متوفی 20% دروایت کرتے ہیں: حضرت عمر بن الخطاب (رضی الله عنه) بیان کرتے ہیں کہ جگ بدر کے دن نی کریم (صلی الله علیه وآله وسلم) نے قدیبہ لے کر (قید یول کو) آزاد کردیا۔ (سنن ابوداد درتم افدیت:۲۹۹)

عفرت ابن عماس (رمنی الله عند) بیان کرتے تین کہ تی کریم (معلی الله علیه وآله وسلم) نے جنگ بدر کے دن اہل جا ہیت کے لئے جارسو ( درہم ) فدرید مقرر فرمایا۔ (سنن ایوداو درقم الحدیث:۲۹۹)

علامہ محربن یوسف صالحی شامی متوفی ۹۳۴ ہے گئے ہیں۔رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے بدر کے قید یوں کا جارسو درہم فدیہ مقرر کیا تھا عباس نے کہاان کے پاس کوئی مال نہیں ہے دسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے قرمایا تو وہ مال کہاں ہے جس کوئم نے اورام الفضل نے زمین میں فن کیا تھا اور تم نے کہا تھا کہ اگر میں اس مہم میں کام آسمیا تو یہ مال میرے بیٹوں فضل عبداللداور تحم کے لئے ہوگا۔عباس نے کہا بی شہادت دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے دسول بیں کیونکہ سالسی بات ہے جس کا میر سے اور ام الفضل کے سواکسی کو پیتر جبیس تھا۔

امام بخاری اور بیکی نے حضرت انس (رضی اللہ عنہ) ہے دوایت کیا ہے کہ بعض انصار نے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآئے و وسلم) ہے اجازت طلب کی اور عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ جمیں اجازت دیں کہ ہم اپنے بینیج عباس سے فدیہ نہ لیں آپ نے فر بایا نہیں بخداتم ان میں سے ایک در ہم بھی نہ چھوڑ نا۔ آپ نے بعض سے چار ہزار فدید لیا بعض سے دو ہزار بعض سے ایک ہزار اور بعض پراحیان کرکے ان کو بلا فدید آزاد کر دیا۔

اہل کہ کولکھنا آتا تھا اور اہل مدینہ کولکھنا نہیں آتا تھا جس اہل کمدکے پاس مال نہیں تھا آپ نے ان کا یہ فدیہ مقرد کیا کہ دو مدینہ کے دس لڑکوں کولکھنا سکھا نیں اور جب وہ لڑکے لکھنے جس ماہر ہو گئے تو دہ آزاد کردیئے مجے حضرت زید بن ٹابت نے بھی ان تی ہے لکھنا سیکھا تھا۔ (سیل الہدی والرشادج مہم ۲۹ دارا لکتب العلمیہ بیردت ۱۳۱۷)

#### مسلمانوں قید بوں سے تبادلہ میں جنگی قیدی آ زاد کرنے کے متعلق احادیث

حضرت سلمہ بن اکوع (رضی اللہ عنہ) بیان کرتے ہیں ہیں کہ ہم نے قبیلہ فزارہ کے خلاف جہاد کیا۔ اس جہاد میں رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ دسلم) نے حضرت البو بکر (رضی اللہ عنہ) کو ہماراا میر بتایا تھا جب ہمارے اور پائی کے درمیان کچھ دیر کی مسافت رہ گئی تو حضرت البو بکر (رضی اللہ عنہ) نے ہمیں تھم دیا کہ ہم رات کے آخری حصہ میں اتریں پھر ہر طرف سے حملہ کا تھم دیا گیا اور ہم ان کے پانی ہو بہتے اور جس جگہ کوئی کرنا تھا اس کوئی کیا اور قد کیا ہی کھا رکے ایک گروہ کو دیکے دیا تھا جس میں کھار کے بیا ور جورش تھی بہتے ہوں اس بھی ہوں کہ بہت اور ہوا کہ بہیں وہ جھ سے پہلے پہاڑتک مند بھی خور میں سے اس کے اور پہاڑے در میان ایک تیار مارا جب انہوں نے جرک کو بھی تھا تو سب تھی ہوگئے ہیں ان سب کو گھر کر لے آیا ان میں فزاورہ کی ایک حورت تھی جس نے جزے کی کھی کو دینے تھی اور اس کے ساتھ ایک لڑی تھی جو جب کی حسین ترین دو ثیر ہتی ہیں ان سب کو پکڑ کر حضرت ابو بکر (رضی اللہ عند) کے وہ لڑی مجھے اقعام میں دے دی ہم مدینہ پہنچے ابھی ہیں نے اس لڑی کے میں ان سب کو پکڑ کر حضرت ابو بکر (رضی اللہ علیہ وا کہ وہ لڑی مجھے اقعام میں دے دی ہم مدینہ پہنچے ابھی ہیں نے اس لڑی کے بی در بھی ہیں اتار اس کے مرکن ارسول اللہ (صلی اللہ علیہ وا کہ وہ کہ کہتے ہوں کہ جہتے ہوں کہ ایک میں کے بار دو میں نے فرمایا ان بھی نہیں اتار اس کے بعد ہم در بھی ہیں تار کی جھے دے دو تہمارا با بھی نہیں اتار اس کے بعد ہم در کہتے ہیں کہ ایک کالیاس تک نہیں اتار اس کی جھے دے دو تہمارا باب بھی نہیں اتار اس کے بعد ہم ہے بہت اپھا تھا۔ میں نے کہا یارسول اللہ اضافہ والہ وہ کہ میں کے بار دو میں نے وہ لڑکی اہل مکہ کوئی دی اور اس کے بعد ہم میں کئی مسلمان قید ہوں کو چھڑا الیا۔ (مجم مسلم رقم الحدیث اللہ داخلہ وہ دور رقم اللہ دیا ہوں دور میں ایک مسلم رقم الحدیث اللہ دیا دور دی مسلم رقم الحدیث اللہ داخلہ وہ دور دی اللہ میں دی دور دور میں ایک مسلم رقم الحدیث اللہ دور دور تب میں دور دور کی اہل مکوئین دور اللہ میں دیاں رقم الحدیث اللہ میں دور دور میں دور اللہ میں دور دور میں دور اللہ میں دور دور میں دور کی اللہ میں دور دور کی اللہ میں دیاں رہا کہ دور دور میں دور کی اللہ میں دور دور میں دور کی اور اس کے بعد اللہ میں دور میں دور کی اللہ دور دور کی اللہ میں دور کی اور اس کے بعد اللہ میں دور میں دور کی اللہ میں دور کی دور کی اللہ

جنگی قیدیوں کواحسانا بلامعاوضه آزاد کرنے کے متعلق احادیث

بی کریم (صلی الندعلیہ وآلہ وسلم) نے بلامعاد ضربھی جنگی قیدیوں کوآزاد کیا ہے فتح کمہ کے بعد اہل مکہ کو طلقاء (آزاد) قرار رینے اور جنگ ہدر کے بعض جنگی قیدیوں کو بلامعاوضہ آزاد کرنے کی ہم اس سے پہلے احادیث سے مثالیں ذکر کرنچے ہیں بعض مزیدا حادیث ملاحظہ فرمائیں۔

ام محر بن اساعیل بخاری متوفی ۲۵۷ ہروایت کرتے ہیں: حضرت ابو ہر برو (رضی اللہ عنہ) بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ الم (صلی اللہ علیہ وہ لہ وسلم) نے تجد کی طرف حملہ کرنے کے لئے گھوڈ سے سواروں کی ایک جماعت بھیجی صحابہ بنوصنیف کے ایک شخص کو گرفار کر کے لائے جس کا تمامہ بن اٹال تھا اور اس کو مسجد کے ستونوں جس سے ایک ستون کے ساتھ با ندھ ویا نبی کریم (صلی اللہ علیہ وہ آلہ وسلم) تشریف لاے اور آپ نے فر مایا تمامہ کو کھول دو تمامہ مسجد کے قریب ایک ورفت کے پاس کیا اس نے مسل کیا بھر مجد جس داخل ہوا اور کہا: اشھد ان لا اللہ الا الله و اشھد ان محمد رسول الله ۔

(ميح ايخاري رقم الحديث: الينا\_: ٢٩ ٢٣٢٢٣٢٣٢٣١٩)

امام سلم نے اس مدیث کو بہت تفصیل سے روایت کیا ہے۔ (میخ سلم قم الحدیث: ۱۲۱۳)

امام محمد بن اساعیل بخاری متوفی ۲۵۱ ہے روایت کرتے ہیں کہ مروان بن افکام اور مسور بن نخر مدیوان کرتے ہیں کہ نبی کریم اللہ علیہ وا کہ بناری متوفی ۲۵۱ ہے روایت کرتے ہیں کہ مروان بن افکام اور مسور بن نخر مدیوان کرتے ہیں کہ نبی کریم (صلی الله علیہ وآلہ وسلم ) کے پاس ہوازن کے مسلمانوں کا وفد آیا اور انہوں نے بیسوال کیا کہ آپ آئیدی (مالی غنیمت میں ان سے کے ہوئے) اموال اور ان کے جنگی قیدی واپس کرویں آپ نے فرمایا میرے نزدیک سب سے انچھی بات وہ ہے جوسب سے بی ہوتم دویس سے انہوں رسول اللہ (مسلمی اللہ علیہ وآلہ وسلم)

( من النفاس المريث المريث المريث المراد المريد (١٩٩١)

جنتى قبيد يواركو أرادكر في مستعلق فقها واسلام كي آرا وكابيان

علات المالات من المعرف المالات المعرف المواجعة في الالا حقيقة بين كذاه ما إيعنية (رقد الشعليه) عن ايك روايت يب كدان سه المعرفي قيد يوست في مينا و بعد قد و المعرفي ال

عند مدیر تھا این عابر یہ بڑی می حق موق ۱۳۵۱ ہے جیں کے افر جنگی قیدی کوسلمان قیدی کے بدلہ بھی آ زاد کیا جائے یا ماں سے جنسٹن قول مشہور کے مطابق پینی صورت جا تونیس ہے لین خرودرت کے وقت اس بھی کوئی حرج نہیں ہے جیسا کہ سر کبر مثب ہے۔ او میکھ نے فرمائی جب ان قید بون سے تسل متوقع نہ وجیسے فی قانی تجربی ان کے تبادلہ بھی کوئی حرج نہیں ہے (الانتیار) سوئ تدبی کے تبادلہ ہیں افتلاف ہے لیکن محیط ہیں ڈکور ہے کہ ظاہر الروایہ کے مطابق بیجا تزہاس کی پوری بحث قبدتانی ہیں عبد اور زیلی نے سرکبیر سے لقل کیا ہے کہ ام البوطنیفہ کا ظاہر تول جواز ہے۔ فتح القدیم ہیں ہے کہ ام ابو بوسف اور امام محمد کا بھی بہی تول ہے اور انکہ شاشہ ہے جو بہی بہی منقول ہے اور رسول اللہ (صلی اللہ علیہ والدوسلم) ہے بھی بہی ثابت ہے جے مسلم وغیرہ ہیں ہے تول ہے اور انکہ شاشہ علیہ والدوسلم کے دوسلمانوں قید بول کا دوسٹرک قید بول سے تبادلہ کیا اور ایک عورت کے بدلہ میں مکہ میں کہ بہی کریم (صلی اللہ علیہ والدوس کے بدلہ میں مکہ میں اور دیگر متون میں جو فیدوں سے قدید لین اجاز نہیں ہے اس سے مراو تید بہت ہے مسلمانوں کو آزاد کرایا (ہدا ہے قد ورک) اور دیگر متون میں جو فیدوں سے قدید لین جائز نہیں ہے اس سے مراو تید بہت ہے مشرورت نہ ہواور ضرورت کے وقت مالی فدید لینا مجی جائز ہے اور مسلمان قید بول سے تبادلہ بھی جائز ہے۔ اللہ فدید بین اس مراور اللہ اللہ بی اور ویک میں وہ کہ میں میں مراور اللہ اللہ بی اور ویک میں وہ کہ دوسلم کی اگر دیسے جب ضرورت نہ ہواور ضرورت کے وقت مالی فدید لینا مجی جائز ہے اور مسلم ان اور اللہ کی جائز ہے اور الرائے الرائے الرائے الرائے الرائے الرائے الرائے الرائے الرائے اللہ بی بیروت کے دوسے اللہ کی جائز ہو اللہ کا دوسے کی جو انہ ہو کے دوسے اللہ کی جائز ہو الرائے الرائے اللہ کی جائز ہو کہ میں موروث کے دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کے دوسے کو اندوں کی اور دیکر موروث کے دوسے کی دوسے

## بَابِ مَا آخُرَزَ الْعَدُوُّ ثُمَّ ظَهَرَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ

بدیاب ہے کہ دشمن جو مال لے جائے اور پھرمسلمان اس پرغلبہ حاصل کرلیں

2847 - عَدَّنَا عَلِى بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ ذَهَبَتُ لَرَسْ لَهُ فَا تَعَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ مُ الْمُسْلِمُونَ فَرُدَّ عَلَيْهِ فِي زَمَنِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَابَيْقِ فَرَدٌ مَا لَهُ اللهُ عَلَيْهِ مَ الْمُسْلِمُونَ فَرُدَّ عَلَيْهِ فِي زَمَنِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَابَيْقِ عَلَيْهِ مِ الْمُسْلِمُونَ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ بَعْدَ وَفَاةٍ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَالِمُ اللهُ عَلَيْهِ مَا لَهُ سُلِمُونَ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ بَعْدَ وَفَاةٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مَا لَهُ سُلِمُونَ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ بَعْدَ وَفَاةٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مَا لُهُ سُلِمُونَ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ بَعْدَ وَفَاةٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مَا لُهُ سُلِمُونَ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ بَعْدَ وَفَاةٍ وَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مَالْهُ مَا لُهُ سُلِمُونَ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ بَعْدَ وَفَاةٍ وَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مَا لَهُ مُسْلِمُونَ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ بَعْدَ وَقَاةٍ وَسُولِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَا لَهُ مَا لَهُ عَلَيْهِ مَا لَهُ مُنْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا لَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَقَالِهُ وَسُولِ اللّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلِي عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْعُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَالْعُلِهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّ

ر المسلمان الوكول مر معرفتا الله بن عمر فتا المناس كرتے ميں: ان كا ايك محمور ابحاك ميادشن نے اسے بكر ليا بجرمسلمان ان لوكول مير غالب آميے تو ان كا محور النبيل واپس كرديا ميابية بى اكرم تنافق كا من اقتدس كى بات ہے۔

عاجبات والما کرتے ہیں: ان کا ایک غلام مفرور ہو گیا اور اہل روم کے ساتھ ل کمیا بجرمسلمان ان لوگوں پر غالب آئے تو معرت خالد بن ولید منافظ نے ان کا غلام انہیں واپس کر دیا 'لیکن سیرنی اکرم مَنَافِیْزُم کے وصال کے بعد کی ہات ہے۔

#### بَابِ الْغُلُولِ

#### ر باب مال غنیمت میں خیانت کے بیان میں ہے

2848 - حَدَّلَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رُمْحِ آنْبَآنَا اللَّيْتُ بُنُ سَعَدِ عَنُ يَّحْيَى بُنِ سَعِيدٍ عَنُ مُّحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى بُنِ حَبَّانَ عَنْ آبِى عَـمُرَةَ عَنْ زَيْدِ بُنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ تُوُقِّى رَجُلٌّ مِّنْ اَشْجَعَ بِخَيْبَرَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ فَآنْكُرَ النَّاسُ ذَلِكَ وَتَغَيَّرَتُ لَهُ وَجُوهُهُمْ فَلَمَّا رَاى وَلِكَ قَالَ إِنَّ صَاحِبُكُمْ عَلَّ فِي سَبِيلِ

2897 افرجه النفاري في "المنتي "رقم إلحديث. 3087 افرجه الوداؤد في "أسنن" رقم الحديث: 2898

2848: اخرجه ابودا ودني" السنن" رقم الحديث: 3710 "اخرجه التمالي في" إسنن" رقم الحديث: 1958

اللَّهِ قَالَ زَيُدٌ فَالْتَمَسُوا فِي مَتَاعِهِ فَإِذَا خَرَزَاتٌ مِّنْ خَرَزِ يَهُوْدَ مَا تُسَاوِى دِرْهَمَيْنِ

حد حفرت زید بن فالدجهنی منافظ بیان کرتے ہیں: انجع قبلے سے تعلق رکھنے والا آیک فخص خیبر میں فوت ہو گیا تو نی اکرم مُنَّافِیْنم نے ارشاد فرمایا: تم لوگ اپنے ساتھی کی تماز جنازہ ادا کرلو! لوگ اس بات پر بہت جیران ہوئے اوران کے چہرے تبر بل ہو گئے (یعنی وہ پریشان ہو گئے) جب نبی اکرم مُنَّافِیْنم نے میہ بات ملاحظہ کی تو فرمایا (یعنی آپ مُنَّافِیْم نے وضاحت کی) تمہارے ساتھی نے اللہ کی راہ میں خیانت کی ہے۔

(Inn)

حضرت زید بن خالد جہنی ملائفتیکیان کرتے ہیں: لوگوں نے اس کے سامان کی تلاش کی تواس میں یہود یوں کا ایک ہارتھا جس قیمت دوور ہم سے پرابر تھی۔

2849 - حَدَّثُ هِ شَامُ بُنُ عَمَّادٍ حَكَّنَا مُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِبْنَادٍ عَنْ سَالِم بْنِ آبِى الْجَعْدِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بُنِ عَسَمْرٍ و قَالَ كَانَ عَلَى ثَقَلِ النَّبِيّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ كِرُكِرَةُ لَمَاتَ فَقَالَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ كِرُكِرَةُ لَمَاتَ فَقَالَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ كِرُكِرَةُ لَمَاتَ فَقَالَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ فِى النَّارِ فَلْعَبُوا يَنْظُرُونَ فَوَجَلُوا عَلَيْهِ كِسَاءً آوُ عَبَائَةٌ قَدْ غَلَهَا

حد حضرت عبدالله بن محرو رفی تفتیران کرتے ہیں نبی اکرم مَن فیز کا کے سامان کی تفاظت کے لیے ایک شخص مقررتی جس با نام''کرکر قا"اس کا انتقال ہو گیا تو نبی اکرم مَن فیز کا نے فرمایا نہ جہنم میں ہے اوگ محے انہوں نے تحقیق کی توانیس اس کے سامان میں سے ایک جا دریا شاید ایک عبالی جسے اس نے خیانت کے طور پر حاصل کیا تھا۔ 'شرح

حضرت ابو ہر یہ گئے ہیں کہ ایک شخص نے رسول کر یم صلی اللہ علیہ وہ ایک غلام حدید کے طور پر ہیں گیا جی اٹا مہرم تی (ایک دن کی میدان جنگ ہیں) وہ رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کا کجاوہ اتار رہا تھا کہ اچا تک کسی نا معلوم شخص کا تیم اللہ علیہ وسلم کی جمعی اللہ علیہ وسلم کی جمعی اللہ علیہ وسلم کی اسلام کے اس کو گا جم اسے جان بحق ہو گیا ، لوگوں کہا "دعم کو جنت مبارک ہو لیدی مرحم خوش قسمت رہا کہ آ گفرست میں ایسائیس بعد معلوا اور جنت ہیں پہنچ گیا "(بین کر) رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ " تہیں ایسائیس بعد مسلم اللہ علیہ وسلم کے اتھے ہیں جان ہے، وہ چا درجم کو دون مال غیمت میں سے اس کی تقسیم سے قبل لے لیا تھا، آگ بن کر مرحم پر شحطے برسار ہی ہے۔ "جب ان لوگوں نے (اس شدید وعید و تعیہ کوئی ہو ا فذہ نبیں ہوگا تو وہ کا نب گئے اور انہوں کرنے کوئی ہو افذہ نبیں ہوگا تو وہ کا نب گئے اور انہوں کے مال غیمت میں سے جو چھوٹی موٹی ہوئی جوٹی موٹی اور تھیر چیز وں کو لے لیئے پر کوئی ہو افذہ نبیں ہوگا تو وہ کا نب گئے اور انہوں نے مال غیمت میں سے جو چھوٹی موٹی ہوئی چیز ٹی لے گئے میں ان کولا لا کروا ہی کرنے سے بیاں تک کی ایک شخص ایک تمہ یا دو تیے دیا لئی تمہ سے بیاں تک کی ایک شخص ایک تمہ یا دو تیے ایس کوئی فرمت " میں کا ایک تمہ بیاں تک کی ایک شخص ایک تمہ یا دو تیے کہا کہ کہ کہ ایا گئے تمہ بیا تا گی کے دو تھے ہیں یعنی غیات کی چیز ہر حالت میں دوز نے کی آگ کا سرا دار کرے گی خواہ وہ کئی بی معمولی اور تقیر کیوں نہ ہو۔ زناری و سلم بی تو العماری بلد میں دوز نے کی آگ کا سرا دار کرے گی خواہ وہ گئی بی

2849. اخرجه البي ري في "التي "رقم الحديث: 3874

اں مدیث میں اس مخص کے لئے بخت تنبیداور شدید وعید ہے جو کسی ایسے مال میں سے کھائے جس کے ساتھ مسلمانوں کے حق تنعید المال وغیرہ کیونکہ کسی ایک شخص کاحق تو واپس کیا جاسکتا ہے لیکن بہت موں کے حقوق کی موز تنعلق ہوں۔ جیسے اد قاف اور بہت موں کے حقوق کی وزیر میں ایک شخص کاحق تو واپس کیا جاسکتا ہے لیکن بہت موں کے حقوق کی وزیری منافی مشکل بی تبیس بلکہ ناممکن بھی ہے۔

ور المران الله ابن عمر و کہتے ہیں کہ ایک شخص جس کا نام کر کرہ تھا ( کسی غز دے میں ) رسول کر بیم صلی القد علیہ وسلم ( کی طرف صفرت عبداللہ ابن عرب ہوا، جب اس کا انتقال ہوتور سول کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ "وہ ( کر کرہ ) دوز خ میں میں دانسیا ہوتور سول کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ "وہ ( کر کرہ ) دوز خ میں

وں چاہے۔ چانچاوکوں نے (اس کے سامان کو) دیکھتا شروع کیا تو اس میں ایک کملی پائی گئی جس کواس نے مال غنیمت میں سے خیانت کر سے لیاتھا۔ (بخاری ملکو ۃ العمائع: مبلدسوم: رقم الحدیث، 1096)

رہے ہیں کہ لفظ فذ مبوا میں حرف فاعا طفہ ہے ، گویا اس لفظ سے پہلے بیر مغہوم مخدوف ہے کہ "صحابہ نے آنخضرت ملی انڈیلیہ بہلم کا بیار شاوسنا تو انہیں معلوم ہوا کہ کر ہ کے تق میں بیدو عیواس ب ہے کہ اس نے مال نمنیمت میں خیانت کی تھی چٹا نچہ انہوں نے اس کے سامان کود کچھنا شروع کیا۔

2858 - حَدَّلَنَا عَلِى بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَا آبُواْسَامَةَ عَنُ آبِى سِنَانٍ عِيْسَى بُنِ سِنَانٍ عَنْ يَعُلَى بُنِ شَدَّادٍ عَنْ عُبَادَةَ بُنِ السَّامِتِ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَوُمَ حُنَيْنٍ إلى جَنْبِ بَعِيْرٍ مِنَ الْمَقَامِسِمِ ثُمَّ فَالَ شَيْنًا بِنَا الْهَ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَوُمَ حُنَيْنٍ إلى جَنْبِ بَعِيْرٍ مِنَ الْمَقَامِسِمِ ثُمَّ فَنَالِهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَوُمَ حُنَيْنٍ إلى جَنْبِ بَعِيْرٍ مِنَ الْمَقَامِسِمِ ثُمَّ فَنَالُ شَيْنًا بِنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَوْمَ خُنَيْنٍ إلى جَنْبِ بَعِيْرٍ مِنَ الْمَقَامِسِمِ ثُمَّ فَنَالُ شَيْنًا بِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَوْمَ فَالَ يَنْ الْهَيْمِ النَّاسُ إِنَّ طَلَا مِنْ غَنَالِمِكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَيْفُ وَالْمَعْدُ وَالْمَالُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمَالُ اللهُ عَلَى الْمُلُولُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقِ عَمَا عَوْقَ وَلِكَ فَمَا ذُونَ وَلِكَ فَإِنَّ الْعُلُولُ عَارٌ عَلَى الْمُلُولُ عَلَى الْمُلُولُ عَلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِي الْمُعْمَى الْمُلِيلِ عَلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُلُولُ عَلَى الْمُلُولُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُلْعِلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى اللْمُ الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعْلِى اللْمُعْلَى اللْمُ الْمُعْلَى اللْمُ اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ الْمُعْلِى اللهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى الللْمُ اللَّهُ عَلَى اللْمُعْلِى اللْمُ الْمُعْلِى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَ

عد حفرت عبادہ بن صامت دخاتی بیان کرتے ہیں: غزوہ حنین کے دن نبی اکرم مُؤَثِیْنَ نے ہمیں مال غنیمت سے تعلق رکنے دائے ایک اور آئیں اللہ اور اس میں اس نماز پڑھا گی ۔ پھر آپ نگر نے اور آئیں اپنی اللہ اور اس کے پھر بال لیے اور آئیں اپنی انگری کے درمیان رکھا پھر آپ مُؤَثِیْمُ نے ارشاد فر مایا:

"اے او کو یہ چیزیں بھی تنہارے مال غنیمت بیں شائل ہیں تو تم لوگ دھا کہ اور سوئی بھی یا اس سے بھی کم جو چیز ہے اے بھی اداکر دکیونکہ قیامت کے دن خیانت خیانت کرنے والے کے لیے شرعتدگی بھیب اور آگ کا باعث ہوگی'۔ شرح

حفرت خولہ انصاریہ کہتی ہیں کہ ہیں نے رسول کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ بعض اوک اللہ کا مال بینی غنیمت نگ ادر ذکوۃ کے مال میں ناحق بین بغیر کسی استحقاق کے تصرف کرتے ہیں ،الہٰذا ایسے لوگ قیامت کے دن آمی کے سر اوار ہوگے۔ (بخاری، مشکلہٰ قالمصانی جلد سوم ، رقم الحدیث، 1095)

اگرانہوں نے طال جان کرناحق تصرف کیا ہوگا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے دوزخ کی آگ جی جلیں گے اور اگرانہوں نے اس

2050 الروايت كول كرف عن المام ابن ماج منفروي -

مناہ کا ارتکاب اس کوحلال جان کرنبیں کیا ہوگا پیمرحق تعالی جنتنی مرت کے لئے جا ہے گا ان کو دوزخ کے عذاب میں مبتلا رکھے گا " ادر حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول کر میم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دان ہمارے سامنے خطبہ ارشاد قر مایا اور ( اس خطبہ کے دوران ) مال غنیمت میں خیانت کا ذکر فر مایا چتانچرآ ب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت بڑا گمناہ بتایا اور بڑی اہمیت کے ساتھ اس کو بیان کیا اور پھر فرمایا کہ "خبردار) "میں تم سے کسی کو قیامت کے دن اس حال میں ندد مجھوں کدوہ اپنی گردن پر بلبلاتے ہوئے اونٹ کولادے ہوئے (میدان حشر میں) آئے (بعنی جوخص مال غنیمت میں ہے مثلا اونٹ کی خیانت کرے گا وہ مخص میدان حشر میں اس حالت میں آئے گا کہ اس کی گردن پر وہی اونٹ سوار ہوگا اور بلبلا رہا ہوگا) اور پھر جھے سے بد کہے کہ یا رسول اللہ! میری فریادری (شفاعت) سیجئے اور میں اس کے جواب میں ہے کہ دول کہ میں (اب) تمہاری کسی چیز کا ذمہ دار نہیں ہوں کیونکہ میں نے تہمیں شريعت كے احكام پہنچاؤ ہے تھے (بعن تہمیں پہلے ہی آ گاہ کر دیا گیا تھا كہ مال ننبمت میں خیانت یا کمی چیز میں ناحق تصرف بہت بڑا گناہ ہے)۔(اور خبردار) میں تم ہے کسی کو قیامت کے دن اس حال میں ندد مجھوں کہ دہ اپنی گردن برممیاتی ہوئی بکری لا دے ہوئے (میدان حشر میں) آئے اور پھر مجھ سے بیہ کیے کہ یارسول اللہ! میری فریا دری کی جائے اوز میں اس کے جواب میں یہ دوں کہ میں (اب) تمہاری کسی چیز کا ذمہ دارنہیں ہوں کیونکہ میں نے تمہیں شریعت کے احکام پہنچا دیئے تھے۔(اورخبر دار!) میں تم میں ہے کسی کو قیامت کے دن اس حال میں نہ دیکھوں کہ وہ اپنی گردن پر کسی جلاتے ہوئے آ دمی کو ( لینی اس غلام یا باندی کو جواس نے نتیمت کے قید ہوں میں سے خیانت کر کے لئے ہو) لا دے ہوئے (میدان حشر میں) آ ہے اور پھر مجھ سے بیہ کہے کہ یارسول الله! میری فریادری میجیج اور میں اس کے جواب میں میہ کہددول کہ میں (اب) تمہاری کسی چیز کا ذمددار نہیں ہوں کیونکہ میں نے حمہیں شریعت کے احکام پہنچا دیتے تھے۔ (اورخبر دار! میں تم ہے کسی کو قیامت کے دن اس حال میں نہ دیکھوں کہ وہ ابنی گر دن پر لہراتے ہوئے کپڑے رکھے ہو (میدان حشر میں) آئے اور پھر جھے سے بیہ کے کہ یارسول اللہ! میری فریا دری سیجئے اور میں اس کے جواب میں بیہ کیے دوں کدمیں (اب) تمہاری کسی چیز کا ذمہ دارنہیں ہوں کیونکہ میں نے تمہیں شریعت کے احکام پہنچا دیئے تھے۔ (خبردار!) میں تم میں کو قیامت کے دن اس حال میں نددیکھوں کہوہ اپنی گردن پرسونا جاندی لا دے ہوئے (میدان حشر میں) آئے اور پھر مجھ سے میہ کہ یارسول اللہ! میری فریا دری سیجئے اور میں اس کے جواب میں یہ کہہ دوں کہ میں (اب) تہاری کسی چز کا ذمددار نیس ہوں کیونکہ میں نے تمہیں شریعت کے احکام پہنچادیے۔

بَابِ النَّفُلِ

بي باب مال نفل كے بيان ميں ہے

2851 - حَدَّلَنَا اَبُوْبَكُو بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَعَلِي بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّلْنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفَيَانَ عَنُ يَزِيْدَ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ يَعِنْ مَكْحُولِ عَنْ زِيَادِ بْنِ جَارِيَةَ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ مَسْلَمَةَ اَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَقَلَ النَّلُكَ بَعُدَ جَابِروا وَنُ النَّلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَقَلَ النَّلُكَ بَعُدَ عَنْ مَكْحُولِ عَنْ زِيَادِ بْنِ جَارِيَةَ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ مَسْلَمَةَ اَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَقَلَ النَّلُكَ بَعُدَ اللهِ مَا يَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّالُهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلِيهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْعُلِي اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْعَلَا اللَّهُ عَلَيْه

میں وہ حضرت صبیب بن مسلمہ مڑائنڈ بیان کرتے ہیں نبی اکرم مُکالیّن نے مس کے بعد ایک تہائی حصہ بھی انعام کے طور پر

2852- حَدَّنَسَا عَلِي بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنُ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ الْحَارِثِ الزُّرَقِي عَنْ سُلَيْهَ انَ بُنِ مُوسِى عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ آبِي سَلَّامِ الْإَعْرَجِ عَنْ آبِي أَمَامَةَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْصَّامِتِ آنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَقَلَ فِي الْبَدْاَةِ الرُّبُعَ وَفِي الرَّجْعَةِ النَّلُتَ

و حضرت عبادہ بن صامت والتُنوئيان كرتے ميں نبي اكرم مَنَافِيْزَم نے آغاز ميں چوتھا حصداور والبسي برايك تباكي حصد

2853 - حَدَّثَنَا عَلِي بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا اَبُو الْحُسَيْنِ آنْبَانَا رَجَاءُ بْنُ اَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَنَا عَمْرُو ابْنُ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَدِهِ قَالَ لَا نَفَلَ بَعُدَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُدُ الْمُسْلِمُونَ قَوِيْهُمْ عَلَى ضَعِيهِمْ قَالَ رَجَاءٌ لَسَهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوْسَى يَقُولُ لَهُ حَدَّنَنِي مَكْحُولٌ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ مَسْلَمَةَ آنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَقُلَ فِي الْبَدُاةِ الرُّبُعَ وَحِيْنَ قَفَلَ النَّلُتَ فَقَالَ عَمْرٌو اُحَدِّثُكَ عَنْ آبِي عَنْ جَدِّى وَيُحَدِّثُنِي عَنْ مَكُحُولٍ وه عروبن شعیب این والد کے حوالے سے اپنے دادا کا یہ بیان قل کرتے ہیں نی اکرم مالینیم کے بعد عطید کے طور پر دیے کی صورت باتی نہیں رہی مسلمانوں میں ہے خوشحال لوگ کمز در لوگوں کو (اپنے جھے میں ہے ) اوائیگی کرویں گے۔ رجاء نامی راوی کہتے ہیں: میں نے سلمان بن موک کواپی سند کے ساتھ حضرت حبیب بن مسلمہ والفطن کا بدیمان نقل کرتے ہوئے سنا ہے نبی اکرم مُؤَلِّنَا فِی نے آغاز میں چوتھا حصد دیااور واپسی میں ایک چوتھائی حصہ عطیے کے طور پر دیا تھا۔ عمرونا می را دی کہتے ہیں: میں بیردایت اپنے والداپنے داواکے حوالے سے تہیں سنار ہا ہوں اور تم مجھے اسے کھول کے حوالے

انفال کے معنی ومفہوم کا بیان

علامه سین بن محرراغب اصفهانی منوفی 502 ه لکھتے ہیں: انفال نفل کی جمع ہے۔ نفل مال غنیمت کو کہتے ہیں۔ لیکن مختلف المتبرات كي وجه سے اس مے معنی مختلف ہیں۔ جہاد میں فتح اور كامياني كے اعتبار سے اس مال كوغنيمت كہتے ہیں ، اور بدلحاظ كيا جائے کہ بغیر د جوب کے ابتداء میر مال اللہ تعالیٰ کی طرف ہے عطیہ ہے اس کوفل کہتے ہیں ، اور بعض علماء نے غنیمت اور فل میں عموم اور فصوص کے اعتبارے فرق کیا ہے۔ سوجو مال مشقت یا بغیر مشقت کے ، استحقاق یا بغیر استحقاق کے ، جہاد میں کامیا نی سے پہلے یا ال کے بعد حاصل ہو،اس کو مال غنیمت کہتے ہیں،اور مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے انسان کوجو مال حاصل ہواس کوففل کہتے ہیں۔

2852 افرجالز مَدى في "الجامع" رقم الحديث: 1561

2853 ال دوايت كفل كرت بس امام ابن ما حي مغروجي -

ایک قول میہ ہے کہ دشمن سے جنگ کے بغیر مسلمانوں کوجو مال نئے حاصل ہوتا ہے، اس کوفش کہتے ہیں۔اورایک قول میر ہے کہ مال غنیمت کی تقسیم کے بعد سامان سے جوچیزیں الگ کرلی جاتی ہیں،ان کونفل کہتے ہیں۔

"يسئلو تك عن الانفال: لوك آب سے الانفال كے متعلق سوال كرتے ہيں "(الانفال: 1)-اس آيت بيس الانفال كا يمي آخرى معنى مرادب- (النروات ن2 بس 651 مطبوعه كمتند يزار مصطفى الباز كم كرمد 1418 م

علامه ابوالسعا دات الميارك بن محمد بن الاثير الجزرى الموفى 606 ه الصح بين بقل كامعنى ب مال غنيمت (جب ن اورف ير ز برہو )اوراس کی جمع انفال ہے۔اور جب (ف پر جزم ہو )نفل ہوتو اس کامعنی ہے زیادہ۔امام ابوداود صبیب بن مسلمہ (منیاللہ عنه) ہے روایت کرتے ہیں:"ان رسول اللہ علیہ وسلم کان پینفل الرائع بعدالمس والنکٹ بعدالمس اذ ارجع: رسول الله (علی الله عليه وآله وسلم) تمس نکاملنے کے بعد مال غنیمت کا چوتھائی حصہ تقتیم کرتے اور جہادے وابسی کے بعد تمس منہا کر کے تہائی صبہ لقسيم فرمات " (سنن ابوداودر قم الحديث: 2749 سنن ابن ماجرةم الحديث: 2851 منداهم 34 من 160)

نیزامام ابوداود نے حصرت ابن عمر (رمنی الله عنه) سے روایت کیا ہے کہ رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) نے جمیس نجد کی طرف ایک لشکر کے ماتھ روانہ کیا پھر چندمسلمانوں کو پہطور کمک روانہ کیا۔فسکسان سے سمسان السجیٹ اثنی عشر بعیوا اثنی عشسر بمعيسرا و نفل اهل السرية بعيرا بعيرا وكانت سهمائهم ثلثه عشر ثلثة عشر، الالشكركحميل إرداره اونٹ آئے۔آپ بے مطور کمک آنے والے کوایک ایک اونٹ زیادہ عطا کیا تو ان کا حصہ تیرہ تیرہ اونٹ ہو گئے "

(ستن ابود دورقم الحديث: 2741 ، الموطارقم الحديث: 987 ـ منداحمة 52 من 62) \_

احادیث میں نفل اور انفال کا ذکر بہت زیادہ آیا ہے اور بعض عبادات کا نام نوافل رکھا گیا ہے کیونکہ وہ فرائض پر زائد ہوتی جیں۔امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہ (رضی انٹدعنہ) ہے ایک حدیث قدی روایت کی ہے اس میں ہے کہ اللہ تعالی فرما تا ہے الايزال العبد يتقرب الى بالنوافل بنده نوال كذريع مسلسل ميراقرب عاصل كرتار بتاب

(ميمج ايغاري قم الحديث: 6502 منداحه ج 2 بس 62))

حضرت سعد بن انی و قاص ( رضی الله عنه ) بیان کرتے ہیں کہ غزوہ بدر کے دن میں ایک تکوار لے کر آیا ، میں نے کہایارسول الله! الله تعالیٰ نے میرے سینہ کومشر کین سے مھنڈا کر دیا ہے آپ میں گوار مجھے عطا فرمادیں گے۔جس نے میری طرح مشقت نہ اٹھائی ہوگی، پھرتھوڑی دیر بعدرسول الندسلی الندع لیہ وسلم نے مجھے بلا کرفر مایا تم نے مجھ سے پیلوار مانٹی تھی اس وقت بیمبری ملكيت مين نېين هي ،اوراب مديمري ملكيت مين آچكى ہے سواب ميتمهاري ہے۔اورتب بيرآيت نازل ہوئي يسئلو تک عن الانفال۔ (الانفال 1) بد (مسلمان) آپ سے مال غنیمت سے ذائد چیزوں کے متعلق سوال کرتے ہیں:

(سنن الترندي رقم الحديث: 3090 مي مسلم رقم الحديث: 2412 سنن ابوداو درقم الحديث: 2740)

حضرت سعد بن الی وقاص (رضی الله عنه ) بیان کرتے ہیں کہ غزوہ بدر کے دن میرے بھائی عمیر کوئل کردیا گیا تھا اور میں نے سعید بن العاص کول کیا تھا، بیں نے اس کی تکوار پر قبضہ کرلیا،اس تکوار کا نام ذالکیفہ تھا۔ بیں اس تکوار کو نبی (صلی الله علیہ وآلہ وسلم ) کے پی لے کر گیا، آپ نے فرمایا اس کو ارکو وہاں جا کر ڈال دوجہاں مال غنیمت کا سمامان اکٹھا کر کے رکھا گیا ہے۔ میں واپس گیا اورا پی کھوا کی اورا سی کو اندے لیے جائے سے جھے اس قند ررنج ہوا تھا جس کو اللہ کے سواکو ٹی نہیں جانتا۔ ابھی میں توری دوری کیا تھا کہ سور ۃ الا نفال ٹازل ہو گئی اور رسول اللہ (صلی اللہ علیہ والد وسلم) نے فرمایا جا کا پی تکوار لے لو۔

(منداحدن 1، من 180 مسنف إبن الي شيبر 120 من 370 منن سعيد بن منعور قم الحديث: 2689 منن كبرى ج6 من 291 ، اسباب النزول المواحدي قم الحديث: 468 مالدرالم يورج 4 من 3)

#### انفال کے معنی ومصداق میں مفسرین کے نظریات کابیان

انفال کے متنی میں صحابہ کرام اوراخیار تا بعین کا اختلاف ہے ،عکرمہ ، مجاہر ، ضحاک ، قمّادہ ،عطاء اور حضرت ابن عباس (رمنی اللہ عنہ) ہے روایت ہے کہ انفال کامعنی ہے: اموال غنیمت۔

عطاء، ابن جرت اور حضرت ابن عمائی (رضی الله عنه) سے بی یہ جی روایت ہے کہ انفرادی طور پرمشر کوں سے مسلمان جو چیز حاصل کرلیں مثلاً غلام یا سواری و گیرہ وہ انفال ہے، یا مشر کیبن سے جو چیز چھین لیس یا اس کے لباس سے اتار لیس مثلاً گھوڑ ااور تکوار وغیرہ۔
حضرت ابن عماس (رضی الله عنه) سے یہ بھی روایت ہے کہ مال غنیمت کی تقنیم سے جو چیز میں الگ کرئی جا کیں وہ انفال
ہیں ۔ ایک محف نے حضرت ابن عماس (رضی الله عنه) سے بو چھا: انفال کیا ہے؟ آپ نے فرمایا گھوڑ ا انفال ہیں سے ہواور
مشرکین سے چینی ہوئی چیز میں انفال ہیں سے ہیں۔ نیز عطانے کہا جو چیز بغیر جنگ کے مسلمان انفرادی طور پرمشرکیون سے حاصل
کرلیں وہ انفال ہے۔

ماہدے یہ می روایت ہے کہ انفال کامعی سے۔

(جامع البيان جروبي 224\_228 ملضاً مطبوعه وارالفكر، بيروت، 1415 هـ)

الم فخرالدین محد بن عمر دازی شرفتی متوفی 606 ہے ہیں: اس آیت میں انفال کان تمام معانی کا احتال ہے اور بعض کی بعض پر ترجی کی کوئی دلیل نہیں ہے، آگر حدیث ہے کی ایک معنی تعیین عابت ہوجائے تو وی معنی تعیین ہوجائے گا۔ ان معانی میں تاقع نہیں ہوجائے گا۔ ان معانی میں تاقع نہیں ہوجائے گا۔ ان معانی میں تاقع نہیں ہوجائے گا۔ ان معانی میں ہے جو تبی (صلی الله علیه وآلہ وسلم) تاقع نہیں ہے اور اقرب ہے کہ اس سے مراقی ہے جو تبی (صلی الله علیه وآلہ وسلم) کا رائدہ کرتا ہا گائی ہے۔ کہ اس سے جس کو چاہیں بطور ترغیب عطافر ما کا مارہ دی تا کہ بھی ہے کہ اس میں ہے۔ جس کو چاہیں بطور ترغیب عطافر ما دی اور جس مجاہد کو میں معالی ہوگا۔ (تغیر کیرین 5 میں 449 معنوعہ دارالفکر ہروت، 1415ھ)

يكنابُ الْعِهَادِ علامه ابوعبدالله محمد بن احمد مالکی قرطبی متوفی 668 هدکا مختاریه ہے کہ انغال سے مراد مال غنیمت ہے، ان کا استدلال اس

المام مسلم بن حجاج تشیری متوفی 261 هدوایت کرتے ہیں: حضرت سعد بن ابی وقاص (رمنی القدعنه) بیان کرتے ہیں کہ رسول امتد (معلی الله علیه وآله وسلم) کے امتحاب نے عظیم غنیمت کو حاصل کیا ،اس میں ایک تلوار بھی تھی ، میں وہ تلوار لے کرنی کریم (مسلی الله علیه وآله وسلم) کے پاس میاءاور عرض کیا جھے ریکوارزیا وہ دے دیں کیونکہ آپ کومیر اِ حال معلوم ہے۔ آپ نے فرمایا اِس کوو بیں رکھ دو جہاں سے اس کولیا ہے میں اس کو وہاں رکھنے گیا، پھرمیرے دل میں خیال آیا میں آپ کے دوبار و گیا اور کہ آپ مجھے پیتکوارو ہے دیں! آپ نے برآ واز بلند فر مایااس کوو میں رکھ دوجہاں سے اس کولیا ہے اور تب بیرآ یت نازل ہوئی : پسسنسلونلا عن الانفال . (الانفال:1)\_(معجمسلم نعماً كل معابه:2414) 6121(43 سنن ابوداودرقم الحديث:2740 سنن التريزي تم الحديث:3090)

# مال غنيمت كاستحقاق ميس صحابه كرام كاختلاف كابيان

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرمایا ہے: بیآ پ سے انفال کے متعلق سوال کرتے ہیں، نیز قرمایا اور آپس میں سکے رکھو، اس معلوم ہوا کہ مسلمانوں کا مال غنیمت کے تھم میں اختلاف تھا، پھرانہوں نے اس کا تھم معلوم کرنے کے لیے نبی ( صلی اللہ علیہ د آلہ وسلم) سے سوال کیا، تب اللہ تعالیٰ نے بیر مایا کہ انفال (مال غنیمت) اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے تھم کے تابع ہیں، وہ جس کو جابیں اور جتنا جابیں عطا کردیں۔ مال فنیمت کے علم میں مسلمانوں کے اختلاف کی تفصیل حسب ذیل روایت سے معلوم ہوتی ہے: حجرت ابن عماس (رمنی الله عنه) بیان کرتے ہیں که رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) نے فر مایا جس نے ایسا ایسا کام کیا اس کوفلال چیز زائد ملے کی ، پس نو جوان آ مے بڑھے اور بڑے بوڑھے جھنڈوں کے پاس کھڑے رہے اور ان کے ساتھ نہیں مے، جب الله نے ان کو نتی عطافر مائی تو پوڑھوں نے کہاتم جماری بناہ میں نتھے ، اگرتم محکست کھاتے تو جماری طرف آتے ، تو تم جمارے بغیر مال غنیمت ندلو، جوانوں نے اس کا انکار کیا اور کہارسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم )نے بیر مال غنیمت ہمارے لیے رکھا ہے۔ تب الله تعالى في المحت تازل فرماكي: يستلونك كن الانفال الابد - (منن ابوداوورقم الحديث: 2637 واسنن الكبرى للنسائي ج6، رقم الحديث: 1197،

المستدرك، بي 25م 326 وما كم في كهايد مديث مع الدوزي في ال كاموافقت كي والميان بر9 م 228 الدرالمكور، ج4 م 6)

حضرت عباده بن الصامت (رضی الله عنه) بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) کے ساتھ باہر نکلے، پس آ پ کے ساتھ بدر میں حاضرتھا،مسلمانوں کا کفارے مقابلہ ہوا،اللہ تعالیٰ نے دشمن کوشکست دے دی،مسلمانوں کی ایک جماعت ان کا پیچها کردی تمنی اوران کونش کردی تنتی اورمسلمانول کی دوسری جماعت ان کا مال جمع کرر ہی تقی ، اور تیسری جماعت رسول الله ( صلی الله علیه وآله وسلم) کے گرد آپ کی حفاظت کرر بی تھی، مباد ا آپ کو دشمن کی طرف ہے کوئی ضرر پہنچے ، حتی کہ جب رات ہوئی اورمسلمانوں کی آپس میں ملا قات ہوئی توجن مسلمانوں نے مال غنیمت جمع کیا تھا،انہوں نے کہا کہاں مال میں اور کسی کاحق نہیں ہے اس مال غنیمت کوہم نے اکٹھا کیا ہے ،اور جن مسلمانوں نے وشمن کا پیچھا کیا تھاانہوں نے کہاتم ہم سے زیادہ اس مال غنیمت کے حقدار بيس موجم نے دشن كو بھايا ہے اور ہم نے اس كو ككست دى ہے ، اور جن مسلما توں نے رسول الله صلى الله عليموسلم كى حفاظت كى

مفيل مينعلق فقهاء مالكيه كنظر يحكابيان

علامہ ابوعبد القد تحربین احمد قرطبی مالکی متونی 668 ہے تیں: امام مالک رحمہ انڈ کا ند بہ ہے کہ س (مال غنیمت کے مائے ہیں۔ امام اجتہاد سے جوانعا ماہت عطا کرے وہ انفال ہیں، اور مال غنیمت کے باتی چار حصول میں سے فل (سے انعام) نہیں دیا جائے گا۔ ان کے نزویک اصل مال غنیمت سے فل دیتا اس لیے جائز نہیں کہ مالی غنیمت کے ستحقین متعین ہیں اور وہمیدان جہاد میں گھوڑے دوڑ انے والے مجاہدین ہیں، اور میں سے عطا کرنا امام کی رائے پر موقوف ہے اور اس کے ستحقین غیرمعین ہیں، امام مالک کا استدلال اس حدیث ہے۔

دعرت عبدالله بن عمر درضی الله عنجما بیان کرتے ہیں کدرسول الله (صلی الله علیہ وآله وسلم) نے نجد کی طرف ایک نشکر بھیجا ان کو ال نغیمت میں بہت زیادہ اونٹ ملے اور مال غنیمت میں ہے ان کا حصہ بارہ باحمیارہ آوٹ میارہ اونٹ منظے اور ان کو ایک ایک اونٹ زائد دیا میا۔الموطار قم الحدیث: 987 درسنس ابوداو دمیں ہے کدان کا حصہ بارہ بارہ اونٹ منظے ان کو ایک ایک اونٹ زائد دیا میا تو جرایک کو تیرہ تیرہ اونٹ ل مجے۔(سنن ابوداوور قم الحدیث 2744)

یزاہام مالک نے اس حدیث ہے جی استدلال کیا ہے: عمروین شعیب بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ (صلی اللہ علیہ دا مدالم) حنین سے لوٹے اور جز انہ کی طرف جانے گے اور آپ کی چا ور ورخت کی شاخوں سے الجھ کر گرگئ تو رسول اللہ (صلی اللہ علیہ علید قالہ وسلم) نے فر بایا میری چا درا ٹھا دو، کیائم کو یہ خطرہ ہے کہ اللہ نے جی بھی مجھ کھی کوعظا کیا ہے جی وہ تم اور تماہر سے ورمیان تقسیم نہیں کودل گا، اس ذات کی تم جس کے بضد وقد رت جی میری جان ہے اگر اللہ جھے تہا مد کے درختوں کے برابراون جی عطا کر بے تو بیلی ان کوتبارے درمیان تقسیم کردوں گا، چرتم جھے بخل پاؤگے نہ بردل نہ جوٹا۔ چر جب رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے لوگوں نے جس تیا م کیا تو فر بایا کس کے پاس سوئی یا دھا کہ بھی ہے تو دے دے کیونکہ مالی غنیمت عار ہے اور نار کا سبب ہے۔ اس کے لوگوں نے جس تیا م کیا تو فر بایا کس کی گا گور باللہ عالم فر بایا ہے اس کی سے اس کے سوامیرے پاس پھی تیس میں میری جان ہے۔ (محل اللہ تعالی نے جھے جو بال عطا فر بایا ہے اس میں ہے تیس کے سوامیرے پاس پھی تیس ہی تم پر لوٹا دیا جاتا ہے۔ (محل استدلال بیاخری جملہ ہے کش بھی تم پر لوٹا دیا جاتا ہے۔ (محل استدلال بیاخری جملہ ہے کش بھی تم پر لوٹا دیا جاتا ہے۔ (محل استدلال بیاخری جملہ ہے کش بھی تم پر لوٹا دیا جاتا ہے۔ (محل استدلال بیاخری جملہ ہے کش بھی تم پر لوٹا دیا جاتا ہے۔ (محل

(الموطارةم الحديث: 994\_منداحدي 6، قم الحديث: 17154)\_(الجامع لاحكام القرآك جي 356 مطبوعد ارالفكر بيروت، 1415 م

# تنفيل سيمتعلق فقهاءشا فعيه كےنظريے كابيان

علامهابوائق ابراجيم بن على الشير ازى الشافعي التوفى 455 ه يكھتے ہيں: جو من ايسا كارنامه انجام دے جس كى وجہسے دشن پر فنخ حاسل ہو،مثلا وہ وٹمن کی جاسوی کرےاوراس کے راستوں کو بیااس کے قلعہ کا کھوج لگائے یا دہ ابتداء دارالحرب میں داخل ہو، یا . سب کے بعد دارانحرب سے لوٹے تو امام کے لیے جائز ہے کہ وہ اس کوفل دے (مال غنیمت کے حصہ سے زیادہ دے) کیونکہ حفرت عباده بن الصامت (رضی الله عنه ) بیان کرتے میں که رسول الله (صلی الله علیه دا له وسلم ) ابتداء میں چوتھا کی حصه زا کدعطا فر ماتے ہتے ادرلو پنے وقت تہائی حصہ، اور زائد کی مقدارلشکر کے امیر کی رائے پرموتوف ہے کیونکہ دو جنگی مصلحت کے لیے خرج کرتا ہے اور بہ قدر ممل دیتا ہے، کیونکہ چوتھن ابتداء میں دارالحرب میں داخل ہوتا ہے اس دفت دشمن اس سے غیر مختاط ہوتا ہے۔ اور جو آخر میں دارالحرب سے لوٹنا ہے اس کو دشمن کے خوف کا زیادہ مقابلہ کر تا پڑتا ہے۔اس وجہ سے نبی ( صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ) ابتداءً دارالحرب میں داخل ہونے والوں کی نسبت آخر میں کو نے والول کوزیا دہ حصہ دیتے تنے۔ زائد حصہ مسلمانوں کے بیت المال سے رینا بھی جائز ہےاوراس مال سے بھی دیتا جائز ہے جومشرکین سے لے کرجمع کیا جاتا ہے۔اگرمسلمانوں کے بیت المال سے دیا جائے توبیش کے پانچویں حصہ بیں سے دیا جائے گا۔ کیونکہ سعید بن میتب ردایت کرتے ہیں کہ سلمانوں کونلل (مال غنیمت سے زائد حصه) خمس میں سے دیا جاتا تھا، اور اس لیے بھی کٹمس دو مال ہے جس کوکسی مصلحت میں خرج کیا جاتا ہے اس لیے وہ نمس کے یا نچویں حصہ میں سے دیا جائے گا اور تفل کی مقدار کا مجبول رکھنا جائز نہیں ہے کیونکہ بیرا کیک عقد کاعوض ہے اورا گرنفل کفار کے مال ہے دیا جائے تو پھراس کا مجبول رکھنا جائز ہے، کیونکہ نبی (صلی اللہ علیہ دآ لہ وسلم) نے ابتداء میں چوتھائی حصہ رکھااور لوٹے میں تهائی رکھااور بید مال غنیمت کا ایک مجہول حصہ ہے۔ ( کیونکہ مال غنیمت کی مقدار غیرمعلوم ہے تو اِس کا تہائی یا چوتھائی حصہ مجمی غیر معلوم بوگا)\_(المبدب عديم 243 بمطوعدارالكر بردسد)

# تنفيل معتعلق فقهاء حنابله كنظري كابيان

اور بیانعام سلمانوں کے مال ہے ویٹا بھی جائز ہے اور مشرکین سے لیے ہوئے مال ہے دیٹا بھی جائز ہے۔ اگر مسلمانوں کے مال سے انعام کا اعلان کیا جائے تو کے مال سے انعام کا اعلان کیا جائے تو کے مال سے انعام کا اعلان کیا جائے تو کے مال سے انعام کا اعلان کیا جائے تو کی مقدار کا مجبول رکھنا بھی جائز ہے جیسے نبی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا تھا کہ جس شخص نے کسی تنتیل کوئل کیا تو اس کے چینا ہوا سامان اس کا ہے ، اور سامان کی مقدار مجبول ہے۔

تو م وانی بیہ کہ کہ کہ سلمان کی کئی خاص کارکردگی کی وجہ ہے امام اس کو خصوصی زائد حصہ دیے مثلا اس نے جنگ ہیں زیادہ مشتق ہر داشت کی ہویا اور کوئی نمایاں کام کیا ہوتو اس ہیں بغیر پنجنگی مشتق ہر داشت کی ہویا اور کوئی نمایاں کام کیا ہوتو اس ہیں بغیر پنجنگی مراہ سے بھی زائد حصہ دینا جائز ہے، جبیہا کہ امام ابوداود نے دوایت کیا ہے کہ عبدالرحمٰن بن عیدینہ نے نبی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے اور نہ اور پیادہ کا کے اور نہ اور پیادہ کا اللہ علیہ دا کہ دوایت کیا تو نبی (صلی اللہ علیہ دا کہ دسلم) نے ان کوسوار کا حصہ بھی دیا اور پیادہ کا دھے بھی دیا در بھی دیا۔ (سنی ابوداودر فرا اللہ علیہ دا کہ دیا اور پیادہ کا دھے بھی دیا در بھی دیا در بھی دیا در بھی دیا دور بھی دیا دیا دور بھی دیا دور در بھی دیا دور بھی دیا دیا دور بھی دیا دور بھی دیا دور بھی دیا دور بھی دور بھی دیا دور بھی دیا دور بھی دور بھی دیا دور بھی دی

تنفيل مي متعلق فقهاء احناف كينظري كابيان

علامدابوالحس على بن ابي بكر الرغينا في التونى التونى 593 و لكيمة بين الرامام حالت جنگ بيل كمي فنفس كے ليے عقيل ( زائد مصد مينة ) كا اعلان كر ہے تواس بيل كوئى حرج تبين ہے ، مثلاً به كيم كرج منظا به كا كوئك بياتوا ہے اس كا ساب الشان ) ملے كا، يافتكر سے به يہ كرفس نكا في جائے كے بعد حميم الفتال: (الانفال: 65) اے بي آب مسلمانوں كو جہا و پراہماريں ۔ اور بيا علال بي ايك تم كا جنگ پراہماريا ہے۔ اور بيا علال بي ايك تم كا جنگ پراہماريا ہے۔

جائز بيں۔ (بدايداولين ص578\_580 ملخصا مطبوعه مكتبه شركة علميه، ملتان)

### بَابِ قِسْمَةِ الْغَنَائِمِ

# سيرباب مال غنيمت كوتسيم كرنے كے بيان ميں ب

2854 - حَدَّفَ اعْلِي بُنُ مُحَقَّدٍ حَدَّفَ البُومُعَاوِيَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بَنِ عُمَّوَ عَنْ اللهِ عَنِ ابْنِ عُمَّو اَنَّ النَّهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

# مال غنیمت کی حلت کے اختصاص امت ہونے کابیان

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند کہتے ہیں کہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے فرہا یا جھے انبیا و پر چھ تنسیاتیں عطا کی تی ہے۔ بہلی بجھے جامع کلام عطا کی گئی۔ دوسری رید کر عب کے ساتھ میری مدد کی گئے۔ تیسری یہ کہا فنیمت میرے لئے علال کر دیا ممیا چھی یہ کہ جھے جامع کلام عطا کی گئے۔ دوسری رید کر دیا ممیا چھی یہ کہ جھے تمام تلوق کی طرف رسول بھا کر بھیجا میا اور پوری زمین میرے گئے میں اور کی طرف رسول بھا کر بھیجا میا اور چھٹی رید کہ جھے تمام تلوق کی طرف رسول بھا کر بھیجا میا اور چھٹی رید کہ جھے تمام تلوق کی طرف رسول بھا کر بھیجا میا اور چھٹی رید کہ جھے برا نبیا و کا خاتمہ کر دیا گیا۔ رید حدیث مسترم ہے۔ (جائع ترشدی: جنداول: دتم الحدیث، 1611)

حضرت الوامامدوض الله عند كميتم مين كدوسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا الله تعالى في بجهة تمام البياه برفضيات بخشي ا فرمايا ميرى امت كوتمام امتوس برفضيات دى اور جمارے ليے مال غيمت كوحلال كيا۔ اس باب مل على ، البوذ رهبدالله بن عر ابن عباس سے بھى احاد برث منقول جيں۔ حديث ابوا بامد حسن سمج ہے۔ بيسياد بنومعاويہ كة زاد كردو غلام بيں۔ سليمان تمى ،عبدالله بن بحيراوركي دومرے حضرات ان سے احاد برث قل كرتے جيں۔ (جائع ترفرى: جنداول: قم الحدیث، 1610)

# سابقة امتول كى غنائم كوآك كے كھاجانے كابيان

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم سے قبل کرتے ہیں کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے کی انسان کے لئے مال عنمیت طال نہیں کیا گیا۔ اس ذیا ہے جس بید ستورتھا کہ آسان سے آگ آ آن اوراسے کھاجاتی سلیمان اعمش کہتے ہیں کہ الد ہریرہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ بیہ بات کون کہ سکتا ہے۔ کیول کہ غزوہ بدر کے موقع پر وہ لوگ مال غنیمت طال ہونے سے پہلے بی اس پرٹوٹ پڑے تھے۔ چنا نچے اللہ تحالی نے بیا تیت تازل فرمائی (گولا کے سب قبل میں المنظم منسکی کہ شدہ کے میں بوا اخت فی منسکہ منسکہ منسکہ مند منسکہ منسکہ منسکہ مند منسکہ منسکہ منسکہ مند منسکہ منسک

حضرت ابو ہریرہ رمنی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہی کر بم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "انبیاء میں ہے ایک ہی (لیعنی حضرت بوشع این نون علیدالسلام کاذکر ہے کہ ایک مرتبدانہوں) نے جہاد کاارادہ کیااور جب وہ جہاد کے لئے روانہ ہونے گئے تو انہول نے اپنی النار المراس المحدود فض نه ملے جس نے کسی عورت سے تکاح کیا ہواوران عورت کوائے محرلا کراس سے جامعت کاارادہ ا رکمیٰ ہوادرا بھی تک اسے مجامعت نہ کی ہواور میرے ساتھ نہ وہ فض چلے جس نے کھر بنایا ہولیکن (انہمی تک)اس کی مجیت نہ ڈال یا ہونیزود من ( بھی ) میرے ساتھ ند چلے جس نے گا بھن بکریاں یا گا بھن انٹنیاں خریدی ہوں اور وہ ان کے بیچے جننے کا منتظر ہو۔اس کے بعدوہ نبی (اپنے ہاتی ساتھ یوں کے ساتھ ) جہاد کے لئے رواند ہوئے اور جب اس بستی کے قریب بہنچے کہ جہال وہ جہاد ر نے کاراد ور کھتے تھے تو نماز عصر کا وقت ہو چکا تھا ( لینی وہ ایسے وقت اس بہتی کے قریب مہنیج جب عصر کی نماز کا وقت ہوتا ہے یا فتر ہونے بے قریب ہوتا ہے) اس نبی نے آفاب کو کاطب کر کے کیا کہ تو بھی (چلنے پر) مامور ہے اور میں بھی (اس بستی کو فتح كرنے بر) مامور جوں۔اے اللہ! تو اس آفاب كو تلمبرادے۔ "چنانچہ آفاب تلمبرادیا كيا (بعنی قدیم ماہرین فلکیات سے نظریہ كرمطابقة فأب كى رفياركو ياجد يد نظريد كرمطابق زبين كى كردش كوهم البى سے روك ديا كميا تا كدرات كى تار كى سے بہلے وہ نی جہاد کرلیں) تا آ نکہ اللہ نتعالی نے اس نبی کو فتح عطاء فر مادی۔ پھر جب مال غنیمت جمع کیا گیا اوراس کوجلا ڈالنے کے لئے آ مگ ا کی تواس آگ نے مال غنیمت کوئیں جلایا ، (بیرو کیچر) اس نبی نے (اپنے ساتھیوں ہے) فرمایا کہ (یقینا تمہمارے اندر مال لئیت میں خیانت واقع ہوئی ہے بینی تم میں ہے کس نے مال نینمت کے اندر خیانت کی ہے (جس کی سب ہے بیآ گ اپنا کام نہیں کرری ہے) المذاتم میں ہے ہر قبیلہ کے ایک ایک مخص کو جائے کہ وہ بیعت کرے، چنانچہ (جب بیعت شروع ہوئی اور ہر قبیلہ كانك ايك آدمي اپنا ہاتھ اس نبي كے ہاتھ بيس دينے لگا) تو ايك مخض كا ہاتھ اس نبي كے ہاتھ كو چيك كرره مياء نبي نے (اس مخف ے) فرمایا کہ "(اس ذریعہ سے ٹابت ہوگیا ہے کہ) خیانت تمہارے تبیلے کی طرف سے ہوئی ہے۔ " پھراس تبیلے کے لوگ سونے کا ایک سرلائے جوبیل سے سرکی مانند تھااوراس کور کھ دیا ،اس کے بعد آمک آئی اوراس نے اس کوجانا دیا۔اوراکی روایت میں رادی سے بیمبارت بھی نقل کی ہے کہ "(آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میفر مایا کد) چنانچہ ہم سے پہلے کس کے لئے مال غنیمت . طلال نہیں تھا، پھرامند تعالیٰ نے مال غنیمت کو ہمارے لئے حلال قرار دیا ،الٹد تعالیٰ نے ہمیں ( مالی طوریر )ضعیف و کمزور دیکھا تو مال ، فليمت كوامار ، لئے حلال كرديا۔ " (بغارى دسلم بمكلوة المعائع: جلدسوم: رقم الحديث، 1122)

حفرت پوشع علیہ السلام نے جہاد کے لئے روائل کے وقت ان چندلوگوں کواپنے ساتھ چلنے سے اس لئے روک دیا تھا کہ جب دل کی اور چیز میں انکا ہوا ہوتا ہے تو اس چیز کے علاوہ کی اور کام میں طبیعت نہیں لگتی لبندااگر فدکورہ لوگوں کو جانے والے لشکر میں شریک کیا جاتا تو وہ پورے جوش و جذبہ اور چستی وتند ہی کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کرنے پر قا در نہیں ہو سکتے ہتھے اور ظاہر ہے کہ اس مورت میں وہ مقصد حاصل نہیں ہوسکتا تھا جس کے لئے ان کولے جایا جاتا۔

ال سے معلوم ہوا کہ جنگی مہمات وغیرہ کے موقع پرانپے تمام ضروری امور ومعاملات سے فراغت و یکسوئی حاصل کر لینی چاہئے تاکہ جس مہم میں فکلا جائے اس کو بخو لی مرانجام دیا جاسکے۔

" آ فانب تغبرادیا میاالے: ۔ "مواہب لدنیہ میں لکھاہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ (نظام منسی کی پوری مرت عمر) میں حضرت ہوت ابن نون علیہ السلام کے علاوہ اور کسی کے لئے سورج کو بھی نہیں تھیرایا گیا۔اس سے بیہ بات ثابت ہوئی کہ سورج کا تعمر مانا مرف حفرت بوتع عليدالسلام ك خصائص من سے معالا تك آئخضرت صلى الله عليه دسم كے لئے بھى سورج كالفهرايا جاتا جاتا ہے!اس طرح دونوں باتوں میں جو ظاہری تعناد ہے اس کواس تو جیہہ کے ذریعے دور کیا جاسکتا ہے کہ حضرت یوشع علیہ السلام کے معقلق آنخضرت صلی الله علیه وسلم کا جوارشاد ہے ( که پوشع کے علاوہ اور کسی کے لئے سورج نہیں تفہرایا حمیا)۔اس سے آنخفرت صلی الندعلیہ وسلم کی مرادیہ ہے کہ پیغیبروں میں حضرت ہوشع علیہ السلام کے سواکوئی ایبا پیغیبرنہیں ہے جس کے لئے سورج تغیمرایا مما ہوسوائے میرے۔ نیز بیا جال بھی ہوسکتا ہے کہ جب آنخضرت صلی اللہ علیہ دسلم کے لئے سورج مخبرایا حمیا تھا آپ ملی اللہ علیہ دسلم في السي ملك بدارشادفر مايا بنو-

موجب لدنيكى روايت كمطابق آنخضرت صلى الله عليه وسلم كم لئے مورج تفہر نے كا واقعدد ومرتبہ بين آيا ہے۔ايك باراتو شب معران کے دوسرے دن اور دوسری بارغز وہ خندق کے دن جب کے کنار نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ میں الجھائے رکھار عصر کی نماز پڑھنے سے روک دیا تھا یہاں تک کے سورج ڈوب کمیا تھا ، چنانچہ اللّٰدنغالیٰ نے آئخضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم کے لئے سورج کووا پس کیا ( بین عصر کا دفت لوٹایا ) تب آپ ملی الله علیه دسلم نے عصر کی نماز پڑھی۔ای طرح ایک مرتبه آنخضرت ملی الله علیہ وسلم کے محم سے حضرت علی کے لئے بھی سورج واپس ہوا ہے وہ بوں کہ ایک دن آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے زانوں پرسر ر کھ کر سیٹے ہوئے تنے کہائ حالت میں آپ نسلی اللہ علیہ وسلم پر وق کا نز دل شروع ہو گیا ،اس صورت میں حضرت مسلی اللہ علیہ وسلم کا بسرمبارك اسيخ زانول پرسے ندا مفاسكے بيبال تك كەعمر كاونت ختم ہوگيا اور وونمازنيس پڑھ پائے ، چنانچه الخضرت ملى الله عليه وسلم نے ان کے لئے دعا کی تو اللہ تعالی نے سورج کووا پس کیا، تب انہوں نے عصر کی نماز دفت پرادا کی ،مواہب لدنیا نے اس واقعہ كرجمى تغصيل كے ساتھ فقل كيا ہے كيكن علماء في ان واقعہ بيس كلام بھى كيا ہے۔

"اس کوجلا ڈالنے کے لئے آگے۔ نی الخ جیما کہ پہلے بھی معلوم ،وچکاہے، بیمرف امّت محمد میری خصوصیت ہے کہاس کے کتے مال غنیمت کوحلال قرار دیا گیا ہے۔ پچھلی امتوں کوغنیمت کا مال اپنے مصرف میں لانے کی اجازت نہیں تقی۔ بلکہ تھم الٰہی کے مطابق بدوستورتھا کہ جنگ کے بعد غنیمت کا سارا مال جمع کر کے جنگل میں رکھ دیا جاتا تھا، اس کے بعد آسان ہے آگ آتی اور اس کوجلادین ، جو تبولیت کی علامت ہوتی۔

#### مسلمانوں کے درمیان مال غنیمت کونشیم کرنے کا بیان

اور جب امام کسی شہر کوطانت و توت کے سبب فتح کر لے تواہے اختیار ہے۔ اگر جا ہے تو دوشہر مسلمانوں میں تقسیم کردے جس طرح حضرت نبی اگرم صلی الله علیه وسلم نے خیر کوفشیم فرمادیا تھا۔اوراگر جا ہے تو وہ اس شیر کے باشندوں کو و ہیں رہنے دےاوران پر جزیہ مقرر کردے اور ان کی زمینوں پرخراج متعین کردے۔حضرت عمر نے صحابہ کرام کے اتفاق سے اہل عراق کے ساتھ یہی معاملہ كيا فقااورجس نے اس كى مخالفت كى اسے الجھانبيں كہا كميا اوران ميں سے ہرايك ميں نموند ہے لہذا امام كواختيار ہوگا۔ ایک تول ہیے کہ کہ ہیں کی ضرورت کے وقت کہلی صورت بہتر ہے اور الی ضرورت نہ ہونے کی صورت میں دوسری صورت بہتر ہے تاکہ آئندہ زمانے میں بیان کے کام آئنگے۔ بیت محم عقار اور غیر منقول سے متعلق ہے ، رہا منقول کا تھم تو اسے ان لوگون کو واپس کر کے ان پر احسان کرنا جا تر نہیں ہے ، کیونکہ اس کے متعلق شریعت نے کوئی تھم بیان نہیں کیا ہے۔ اور عقار کے سلسلے میں عفرے امام شافعی علیہ الرحمہ کا اختلاف ہے ، اس لیے کہ احسان کرنے میں عاذ ہوں کے تن یا ان کی ملکست کا بطلان ہے ، البذاک ماوی نہیں ہے۔ برخلاف وقاب کے ، کیونکہ ام کو بیت ہے کہ انہوں کے اس کے قبل کے مساوی نہیں ہے۔ برخلاف وقاب کے ، کیونکہ ام کو بیت ہے کہ انہیں قبل کر وے۔ اور دھڑے امام شافعی علیہ افرحمہ کے خلاف دقاب کے ، کیونکہ امام کو بیت ہے کہ انہیں گر کے عاز یوں کاحق باطل کر وے۔ اور دھڑے امام شافعی علیہ افرحمہ کے خلاف حضرے عمر کا وہ کمل جمت ہے جس کو ہم بیان کر بچے ہیں۔ اور اس لیے کہ ایسا کرنے علی مصلحت ہے کیونکہ (جن کفارکوفتے کر دوز مین جس چیوڑ ا جائے گا) وہ کھیتی کے امور ہے ان نہیں البذاوہ مسلمانوں کے کاشت کارکہ لائیں گے اور مسلمانوں سے بھیتی کرنے کی مشقت دور ہوجائے گی اور اس پر ہونے والنے ہیں خوجائے گی اور اس پر ہونے والی نے البذرج بھی شم ہوجائے گائیز بعدیں آنے والے مسلمانوں کو اس سے حصر بھی مطری

اور (ان ہے کیا جانے والا) خراج اگر چہ فی الوقت بہت کم ہے کیکن ہمیشہ طنے کی سبب سے آل کے اعتبار سے وہ زیا وہ ہے۔ اور اگرا، مر قاب اور زمینوں کے حوالے سے ان پراحسان کرد ہے تو منقولہ سامان میں سے انہیں اتنا ہی دے جس سے ان کے لیے کاشت کاری کرنا آسمان ہوجائے ،اور بینل کراہت سے خالی ہوجائے۔ (ہدا بیاولین ،لا ہور)

#### مال غنيمت كي تقسيم مين فقهي غدابهب كابيان

وافظ ابن کیرشافعی لکھتے ہیں کہتمام آگلی امتوں پر مال غنیمت حرام ہے۔ لیکن اس امت کے لئے اللہ تعالیٰ نے اپنی مہر بانی سے اسے طال کر دیا۔ اس کی تفسیم کی تفصیل یہاں بیان ہوری ہے۔ مال غنیمت وہ ہے جومسلمانوں کو جہاد کے بعد کا فروں سے ہاتھ گئے اور جو مال بغیرلڑے جنگ کے ہاتھ آئے مثلاً ملح ہوگئی اور مقررہ تا وان جنگ ان سے وصول کیایا کوئی مرکمیا اور لا وارث تھایا جہاد خراج کی رقم وغیرہ وہ نے ہے۔

ملف وظف کی ایک جماعت کا اور معزرت امام شافعی رحمته الله علیہ کا یمی خیال ہے۔ بعض لوگ غنیمت کا اطلاق فے پر اور فے کا اطلاق غنیمت پر بھی کرتے ہیں۔ اس کئے تنادہ وغیرہ کا قول ہے کہ رہے آیت سورہ حشر کی ( آیت ماافا واللہ الخ م) کی ناتخ ہے۔ اب مال غنیمت میں فرق کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ آیت تو فے کے ہارے میں ہے اور پینیمت کے بارے میں ۔

بعض بررگوں کا خیال ہے کہ ان دونوں تم کے مال کی تقسیم امام کی دائے پر ہے۔ پس مقررہ حشر کی آیت اوراس آیت میں کو کی اختاا ف نہیں جبکہ امام کی مرضی ہو واللہ اعلم۔ آیت میں بیان ہے کہ شمس بینی پانچواں حصد مال نخیمت میں سے نکال وینا چاہے ۔ چاہے وہ کم ہویازیادہ ہو۔ گوسوئی ہویا دھا گر ہوروگار عالم فرما تاہے جو خیانت کرے گاوہ اسے لے کر قیامت کے دن بیش ہوگاہ در ہرایک کواس عمل کا بورا بدلہ ملے گاکسی پرظلم نہ کیا جائے گا گہتے ہیں کہ تمس میں سے اللہ کے لئے مقرر شدہ حصہ کھیے میں داخل کرا جائے گا

حضرت ابوالعاليدر باحي كہتے ہيں كفيمت كے مال كرسول الله صلى الله عليه وسلم پانچ حصے كرتے تھے۔ چارمجابدين ميں تقسيم

ہوتے پانچویں میں ہے آپ میں بحرکرنکال لیتے اسے کئے میں داخل کروستے پھر جو بچائی کے پانچ ھے کرڈالتے ایک رسول الند کا ایک ترسول الند کا ایک مسکینوں کا ایک مسافروں کا بیائی کہا گیا ہے کہ یہاں اللہ کا نام صرف بطور تبرک ہے گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھے کے بیان کا وہ شروع ہے۔ ابن عباس کا بیان ہے کہ جب حضور کوئی کشکر بھیجتے اور مال نمنیمت کا مال میں تو اور کا تو اور کا گیا ہے کہ جب حضور کوئی کشکر بھیجتے اور مال نمنیمت کا مال میں تو کے جب اس کے بیائی جے کہ جب تطاوحت فر مائی۔ نہیں یوٹر مان میں جو بچھے ہے اللہ بی کا ایک میں میں جو بچھے ہے اللہ بی کا ہے۔

پانچویں جھے میں سے پانچواں حصہ دسول اللہ علیہ وسلم کا ہے بہت سے بزرگوں کا تول بہی ہے کہ القد دسول کا ایک ی حصہ ہے۔ ای کی تا نیز بہتی کی اس میچے سندوالی حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دادی القریٰ میں آپ کیا ارحث آپ کیا ارحد اللہ کا نہیں ہے باتی کے چار جھے لفتر اوں کے۔ اس نے بوجھا تو اس میں کسی کو کسی پرزیادہ جن نہیں؟ آپ نے فر مایا ہر گرنہیں یہاں تک کہ تو اس میں کسی کو کسی پرزیادہ جن نہیں دھن ہے۔ اس نے قراب تیر کا بھی تو اس میں کسی کو کسی پرزیادہ حق نہیں دھن ہے۔ اس کے جو اس میں کا بھی تو اس میں کہ کی درست کے جسم سے تیزانا کے تو اس تیر کا بھی تو اس میں کا دوستی نہیں دھنرت.

حسن نے اپنے مال کے پانجویں جھے کی وصبت کی اور قربایا کیا جس اپنے لئے اس جھے پر دضاً مند نہ ہو جا ؟؟ جواللہ تعالی نے خودا پنا رکھا ہے۔ ابن عہاس فرماتے ہیں کہ مال غنیمت کے پانچ جھے برابر کئے جاتے تھے چارتو ان الشکریوں کو ملتے تھے جواس جنگ بھی شامل تھے پھر پانچویں جھے کے جار جھے کئے جاتے تھے ایک چوتھائی اللہ کا اور اس کے رسول کا پھر بید حصر آئے خضرت صلی اللہ علیہ وسلم لیتے تھے بینی پانچویں جھے کا پانچوال حصہ آپ اور آپ کے بعد جو بھی آپ کا نائب ہواس کا ہے۔ حضرت عبداللہ بن ہریدہ فرماتے ہیں اللہ اور اس کے بعد جو بھی آپ کا نائب ہواس کا ہے۔ حضرت عبداللہ بن ہریدہ فرماتے ہیں اللہ اور اس کے اور جو آپ کا حصہ تھا وہ آپ کی ہو یوں کا ہے عطا و بن ابی رباح فرماتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کا جو حصہ ہے وہ صرف رسول اللہ علیہ وسلم بھی کا ہے اختیار ہے جس کام میں آپ جا ہیں لگا کیں ،

سندے خس کا اور خیانت کا ذکر مروی ہے۔ ابو واؤد اور نسانی میں بھی مختفر آمیہ حدیث مروی ہے اس جصے میں ہے آنخضرت رسول سندے خس کا اندعاء میں بھی بخت کے اندیکی محضوص فر مالیا کرتے تصاویڈی غلام مکوار گھوڑا وغیرہ ۔ جس طرح محمہ بن منبول صلی اللہ علیہ وسلم مناور اکثر علماء نے فر مایا ہے ترقدی وغیرہ میں ہے کہ ذو والفقار نامی مکوار بدر کے دن کے مالی غذیمت میں سے تھی جو سرویا موسی کے بارے میں احدوا کے وان خواب و یکھا تھا۔
منور کے پائ تھی اس کے بارے میں احدوا کے وان خواب و یکھا تھا۔

صورے ہوں مان میں کہ حضرت مغید رضی اللہ عنہا بھی ای طرح آئی سے ایو داؤد وغیرہ بیل ہے حضرت بزید بن عبداللہ کتے ہیں کہ ہم باڑے میں بیٹے ہوئے تھے جوایک صاحب تشریف لائے ان کے ہاتھ میں چڑے کا ایک بکڑا تھا ہم نے عبداللہ کتے ہیں کہ ہم باڑے میں بیٹے ہوئے تھے جوایک صاحب تشریف لائے ان کے ہاتھ میں چڑے کا ایک بکڑا تھا ہم نے اسے پڑھاتواں میں تحریفا کہ یوٹھ رسول اللہ کی طرف ہے کہ اگرتم اللہ کی وحدت کی اور رسول اللہ علیہ اللہ علیہ ملم کی رسالت کی گواہی وواور نمازی تائم رکھواور زکوۃ دیا کر واور غیرہ میں ہوئے مال ہے تم اوا کرتے رہواور نمی صلی اللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ میں ہوئے میں نے لکھودیا میں نے کہ ارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں ان سے اس کے اکثر بزرگوں نے ہاں نے کہارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ، کس ان سے اور اور گوٹ سے ہیں کہ میں میں مام وقت مسلمانوں کی مصلحت کے اسے صفور کے خواص میں ہے تارکیا ہے۔ صلوات اللہ وسلم معلیہ اور لوگ کتے ہیں کہ میں میں مام وقت مسلمانوں کی مصلحت کے مطابق جو چے کرسکتا ہے۔ جس طرح کہ مال نے میں اے اختیار ہے۔

معابی، رہا ہے۔ بی تول حضرت امام مالک کا ہے اور اکثر سلف کا ہے اور بہی سب سے زیادہ سے قول ہے۔ جب بیٹا بت ہو کمیاا ورمعلوم ہو کمیا تر یہی خیال رہے کٹمس جو حضور کا حصہ تھا اسے اب آ پ کے بعد کیا کیا جائے بعض تو کہتے ہیں کہ اب بید حصہ امام وقت یعنی خلیفتہ

أسلمين كابوگا\_

حسرت ابو بکر حضرت علی حضرت تنا دہ اور ایک جماعت کا بہی قول ہے۔ اور اس بارے میں ایک مرفوع حدیث بھی آئی ہے کولوگوں کا کہنا ہے کہ بیمسلمانوں کی مصلحت ہیں صرف ہوگا ایک قول ہے کہ ریبھی اٹل حاجت کی بقایا قسموں پرخرج ہوگا لیعن قرابت داریتیم مسکیین اور مسافر۔

امام ابن جریکا مختار فرہب بہی ہے اور بزرگوں کا فرمان ہے کہ حضور کا اور آ پ کے قرابت داروں کا حصہ بیبیوں مسکینوں اور مسافروں کو دے دیا جے یہ عراق والوں کی ایک جماعت کا بھی قول ہے اور کہا گیا ہے ٹمس کا یہ پانچواں حصہ سب کا سب قرابت داروں کا ہے۔ چنا نچہ عبداللہ بن مجر بن علی اور علی بن حسین کا قول ہے کہ یہ ہمارات ہے یو چھا گیا کہ آیت میں بیبیوں اور سکینوں کا مجی ذکر ہے تو امام علی نے فرمایا اس سے مراد بھی ہمارے بیٹیم اور سکین ہیں۔

الم حسن بن محمد بن حنفیہ رحمہ اللہ تعالیٰ ہے اس آیت کے بارے میں سوال ہوتا ہے تو فرماتے ہیں کہ کلام کا شروع اس طرح ہوا ہوتا ہے تو فرماتے ہیں کہ کلام کا شروع اس طرح ہوا ہوں ہوں ہوں ہوں کے بارے میں کیا ہوا اس میں اختلاف ہے۔ بعض ہوا ہو ذرنہ ذیا آخرت کا سب بچھ اللہ ہی کا ہے حضور کے بعدان دونوں حصوں کے بارے میں کیا ہوا اس میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں خلیفہ کے قرابت کے ہیں حضرت کا حصہ آپ کے خلیفہ کے قرابت داروں کو بعض کہتے ہیں خلیفہ کے قرابت داروں کو بعض کہتے ہیں خلیفہ کے قرابت داروں کو ایمن کیا ہوئے ای خلاح خلافت صدیقی و فاروتی میں داروں کو ان کی رائے میں ان دونوں حصوں کو گھوڑوں اور ہتھیا روں کے کام میں لگایا جائے ای طرح خلافت صدیقی و فاروتی میں

ہوتا بھی رہاہے۔

ابراہیم کہتے ہیں حضرت مد ہی آ کہ اور حضرت فاروق اعظم حضور کے اس جھے کو جہاد کے کام میں ترج کرتے تھے۔ پوچھا کی دخرت علی اس بارے میں ان سے تخت تھے۔ آ کٹر علیاء جہم اللہ کا یہ کول ہے۔ ہال ذوی القربی کا جو حصہ ہے وہ بنو ہا تھا المطلب کا ہے۔ کیونکہ اولا دعبد المطلب نے ادلا دہاشم کی جاہلیت میں اوراول اسلام میں موافقت کی اورا نہی کے ساتھ انہوں نے کھاٹی میں قید ہونا بھی منظور کرلیا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ستائے جانے کہ سب سے یہ لوگ جگر بیٹھے تھے اور آ پ کی جماعت میں تھے، ان میں سے سلمان تو اللہ تعالی اور اس کے دسول کی اطاعت کی سبب سے اور دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچا ابوطانب کی سبب سے اور دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچا ابوطانب کی مرانبرواری کی سبب سے اور دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچا ابوطانب کی مرانبرواری کی سبب سے اور دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچا ابوطانب کی مرانبرواری کی سبب سے اور دسول اللہ صلی اللہ علیہ وہان کی موافقت میں نے کیا مرانبرواری کی سبب سے اور دسول اللہ صلی ہو گا ابوطانب کی سبب سے ستا ہے گئے ہال سنوع بڑی ان سے تھے اور کہدر ہے تھے کو تر ایش کے تام قبائل ان کو تاف میں ان کی بہت ہی شرمت کی ہے کیونکہ یہ تر بھی تر ایت دار تھے اس تھی انہوں نے ابوطانب نے ابوطانب نے اپوطانب کے اس کے اس کے اس کی اس کی اس شرادت کا نورانور ابدنہ سے گا ۔ ان بیوتو فول نے اپنے ہو کرایک خاندان اور کہا ہے کہ آئیں بہت جلداللہ کی طرف سے ان کی اس شرادت کا نورانور ابدنہ سے گا ۔ ان بیوتو فول نے اپنے ہو کرایک خاندان اور اکہا کہ کون کے ہو کرایم سے تکھیں بھی بی میں وغیرہ ۔

ایک موقعہ پرابن جبیر بن معظم بن عدی بن نوفل اور حفرت عثان بن عفان بن ابوالعاص بن امیہ بن عبدتش رسول الڈمیلی الندعلیہ وسلم کے پاس گئے اور شکایت کی کہ آپ نے خیبر کے ٹمس میں سے بنوعبدالملطب کوتو دیالیکن ہمیں چھوڑ دیا حالانکہ آپ کی قرابت داری کے لیاظ سے و واور ہم بالکل بکسال اور برابر ہیں آپ نے فر مایاسنو بنو ہاشم ہیں۔

مجاہد کا قول ہے کہ الند کو کلم تھا کہ بنو ہاشم میں نقراء ہیں ہی صدقے کی جگہ ان کا حصہ مال غنیمت میں مقرر کر دیا۔ بہی رسول اللہ مسلی الند علیہ دسلم کے وہ قرابت دار ہیں جن پرصد قدحرام ہے۔ علی بن حسین سے بھی ای طرح مروی ہے۔ بعض کہتے ہیں بیسب قریش ہیں۔ ابن عباس سے استغفار کیا گیا کہ ذوی القربی کون ہیں؟ آپ نے جواب تحریر فرمایا کہ ہم تو کہتے ہتھے ہم ہیں لیکن ہماری قوم ہیں مازی وہ سب کہتے ہیں کہ مارے بی قریش ہیں (مسلم وغیرہ)

بعض روایتوں میں صرف پہلا جملہ ہی ہے۔ دوسرے جملے کی روایت کے داوی ابومحشر نیجے بن عبدالرحمٰن بدنی کی روایت میں بی بیجملہ ہے کہ سب کہتے ہیں کہ سادے قربیش ہیں۔ اس میں ضعف بھی ہے۔ ابن ابی حاتم میں ہے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لئے گواں حصہ تمہیں کافی ہے بید دیث حسن ہے اس کے داوی ابر اہیم بن مہدی کوایا م ابوحاتم تقد بتاتے ہیں لیکن کی بن معین کہتے ہیں کہ بید محکرروایات لاتے ہیں واللہ اعلم ۔ آیت میں تیموں کا ذکر ہے یعنی مسلمانوں کے وہ بچے جن کا باب فوت ہو چکا ہو۔ پھر بعض تو کہتے ہیں کہ بیتی کے ساتھ فقیری بھی ہوتو وہ مستحق ہیں اور بعض کہتے ہیں جرامیر فقیری بھی ہوتو وہ مستحق ہیں اور بعض کہتے ہیں جرامیر فقیر میں ہوتو وہ مستحق ہیں اور بعض کہتے ہیں جرامیر فقیر میں ہوتو وہ مستحق ہیں اور بعض کہتے ہیں جرامیر فقیر میں ہوتو وہ اس کے ابن اسبیل وہ مسافر ہے جو آئی حدتک وطن سے نگل چکا ہو یا جار ہا ہو کہ جہاں پہنچ کر حاجت پورٹی ہوجائے اور آبھی کافی ہوجائے۔ ابن اسبیل وہ مسافر ہے جو آئی حدتک وطن سے نگل چکا ہو یا جار ہا ہو کہ جہاں پہنچ کر حاجت پورٹی ہوجائے اور آبھی کافی ہوجائے۔ ابن اسبیل وہ مسافر ہے جو آئی حدتک وطن سے نگل چکا ہو یا جار ہا ہو کہ جہاں پہنچ کر

اے نماز کوقعر پر ھناج کر ہواور سفر خرج کافی اس کے پاس شد ہاہو۔

اے مار در ہے۔ اورای ہے ہم مدوظلب کرتے ہیں۔ پھر فرماتا ہے کہ اگر تمہارااللہ پراوراس کی اتاری ہوئی وتی پرایمان ہے رااللہ پر بھروسہ ہا افغیمت ہیں ہے پانچواں حصرالگ کردیا کرو۔ بخاری وسلم ہیں ہے کہ وفد عبدالقیس کورسول صلی ہیں ہے کہ وفد عبدالقیس کورسول صلی ہیں ہے نہ فرمایا میں تہمیں چاریاتوں کا تھم کرتا ہوں اور چارے منح کرتا ہوں ہی تہمیں اللہ پرایمان لانے کا تھم دیتا ہوں۔ ہیں ہو کہ اللہ پرایمان لانا کیا ہے؟ گوائی دیتا کہ اللہ کے سواکوئی معبود تبیس اور حضرت محمداللہ کے رسول ہیں اور نماز کو پابندی جاری کرنا ور کو دینا اور غیمت ہیں ہے تھی اواکرنا۔ پس تمسی اور کھی ایمان میں واقل ہے۔ اور اکرنا ور کھی ایمان میں واقل ہے۔

ے اور کر بردوری کے بعد کے بیاری میں اس کے بخاری شریف میں باب باندھا ہے کہ کس کا اوا کرنا ایمان میں ہے بھراس معرب کو وارو فر بایا ہے اور ہم نے شرح سجے بخاری میں اس کا پورا مطلب واضح بھی کر دیا ہے والند الحمد والمحد ۔ پھر اللہ تعالی اپنا ایک احسان وافعام بیان فر ما تا ہے کہ اس نے می و باطل میں فرق کر دیا۔ اپنے دین کو غالب کیا اپنے نبی گی اور آپ کے نشکر یوں کی مدو احسان وافعام بیان فر ما تا ہے کہ اس نے می و باطل میں فرق کر دیا۔ اپنے دین کو غالب کیا اپنے نبی گی اور آپ کے نشکر یوں کی مدو فر بال اور جنگ بدر میں انہیں غلب دیا۔ کلمہ ایمان کلمہ کفریر جھا گیا لیس یوم الفرقان سے مراد بدر کا دن ہے جس میں فتی و باطل کی تمیز ہو گی ۔ بہت سے برا گوں عقب بن ربید کی ماقتی میں تھے جھ سے کی بہت سے برزگوں سے بہی تشیر مروی ہے۔ یہی سب سے پہلا غرز وہ تھا۔ مشرک لوگ عقب بن ربید کی ماقتی میں تھے جھ سے ون انہیں یا ستر و رمضان کو بیاڑ الی ہوئی تھی اصحاب رسول تین سودی سے بچواو پر تھے اور مشرکوں کی تعداد نوسو سے ایک بزارتھی۔ ایک ویوراس کے اللہ تبارک و تعالی نے کا فروں کو فکست دی ستر سے زائد تو کا فر مارے گئے اور استے بی قید کر لئے گئے۔ مشدرک الگ

ابن مسعود رضی اللہ عند فریاتے ہیں کہ لیلتہ القدر کو گیار ہویں رات میں بیقین کے ساتھ تلاش کرو کیونکہ اس کی میں کو بدر کی الزائی کا دن تھا۔ حسن بن علی فریاتے ہیں کہ لیئتہ الفرقان جس دن دونوں جماعتوں میں تھمسان کی لڑائی ہوئی رمضان شریف کی سر ہویں تھی بیدرات بھی ہدد کی رات تھی۔ غزوے اور سیرت کے مرتب کرنے والے کے نزدیک بیمی تھے ہے۔ ہاں ہزید بن ابوجعد جواب پر یہ بن ابوجعد جواب پر یہ بن ابوجعد جواب نے بین ابوجعد جواب نے بین کہ بدر کا دن تھا لیکن کی اور نے ان کی متا بعت نہیں کی اور جمہور کا قرابیتیناان کے قول برمقدم ہے۔ (تغییر ابن کیمیر)

### بَابِ الْعَبِيْدِ وَالنِّسَاءِ يَشْهَدُونَ مَعَ الْمُسْلِمِيْنَ

یہ باب غلاموں اورخوا تین کامسلمانوں کےساتھ جنگ میں حصہ لینے میں ہے

2855 - حَدَّنَنَا عَلِيُّ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا وَكِيْعٌ حَدَّنَنَا هِشَامُ بُنُ سَعُدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ مُهَاجِرِ بْنِ فُنَفُذٍ -2855 - حَدَّنَنَا عَلِيَّ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنَى مُحَمَّدٍ بْنِ زَيْدِ بْنِ مُهَاجِرِ بْنِ فُنَفُذٍ فَالَ سَمِعُتُ عُمَيْرًا مَّوْلِي بَنِ مُهَاجِرٍ بَنِ فُنَفُدٍ فَالَ سَمِعُتُ عُمَيْرًا مَّوْلِي بَنِ مُهَاجِرٍ بَنِ فُنَفُدٍ فَالَ سَمِعُتُ عُمَدُرًا مَّوْلِي بَنِ مُعَالِمَ فَالَ وَكِيْعٌ كَانَ لَا يَأْكُلُ اللَّحْمَ قَالَ عَزَوْتُ مَعَ مَوُلَا يَ يَوْمَ خَيْبَرَ وَآنَا مَعُلُولًا فَلَمْ يَعْمِدُ إِنَّا اللَّحْمِ فَالَ وَكِيْعٌ كَانَ لَا يَأْكُلُ اللَّحْمَ قَالَ عَزَوْتُ مَعَ مَولَا يَ يَوْمَ خَيْبَرَ وَآنَا مَعْلِمَ لَا يَعْرَفُونَ مَعْ مَولًا كَا يَعْرَفُونَ مَعْ مَولًا كَنَوْمَ خَيْبَرَ وَآنَا مَعْلَاكُ مَنْ اللَّهُ عَمْ وَلَا يَقَلَدُنُهُ وَاللَّا عَلَيْ مُنَ الْعَنِيمَةِ وَالْعَطِيتُ مِنْ خُرِيْتِي الْمَتَاعِ سَيْفًا وَكُنْتُ آجُرُّهُ إِذَا تَقَلَدُنُهُ وَالْعَلِي مِنَ الْعَنِيمَةِ وَالْعَطِيتُ مِنْ خُرِيْتِي الْمَتَاعِ سَيْفًا وَكُنْتُ آجُرُهُ إِذَا تَقَلَدُنُهُ وَلَا يَعْرَفُونُ الْعَنِيمَةِ وَالْعَطِيتُ مِنْ خُرِيْتِي الْمَتَاعِ سَيْفًا وَكُنْتُ آجُرُهُ إِذَا تَقَلَدُنُهُ اللّهُ اللّهُ مَا إِلَى مِنَ الْعَنِيمَةِ وَالْعَطِيتُ مِنْ خُرَيْتِي الْمَتَاعِ سَيْفًا وَكُنْتُ آجُرُهُ إِذَا تَقَلَدُنُهُ مِنَ الْعَنِيمَةِ وَالْعَطِيتُ مِنْ خُرَيْتِي الْمَتَاعِ سَيْفًا وَكُنْتُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا مُعَلِيلًا مُعْلِيلًا مُنْ اللّهُ عَلَى مُعْتَعِلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَوْلُ مَعْمَلِيلًا عَلَيْ مَا يَعْلِيلُونُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مُعْلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مُعْلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مَا الْعُنِيمَةِ وَالْعُلِيلُ عَلَيْهِ مَا عَلَا مُعْلِمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مَا اللّهُ عَلَى مَا عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمَاعِلَى عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْ الللّ

2855 اخرجه الدواؤوني" أسنن" رقم الحديث 2730 اخرجه الترندي في" الجامع" رقم الحديث: 1557

حدد حضرت عمیر الفنز جو حضرت الوقم الفنز کے غلام بین وہ بیان کرتے ہیں: وہ گوشت نہیں کھایا کرتے ہے وہ کتے ہیں: ایک مرتبہ میں اپنے آقا کے ساتھ جنگ میں شریک ہوا یہ غزوہ خیبر کی بات ہے میں اس وقت غلام تھا' تو ہال غنیمت میں سے میرے صحے میں کچھین آیا عام ساز وسامان میں سے ایک کموار مجھے دی گئی جو (اتنی بڑی تھی) کہ جب میں اسے مجلے میں لٹکا تا تھا' تو وہ زمین پر گھسٹ رہی ہوتی تھی۔

2856 - حَدَّثَنَا اَبُوْبَكُو بُنُ آبِي شَيْبَةَ حَذَّثَنَا عَبُدُ الزَّحِيمِ بُنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيُرِيْنَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْاَنْصَارِيَّةِ قَالَتُ عَزَوُتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَ غَزَوَاتٍ آخُلُفُهُمْ فِي رِحَالِهِمْ وَاصْنَعُ لَهُمُ الطَّعَامَ وَاُذَاوِى الْجَرُحَى وَاقُومُ عَلَى الْمَرْطِي

شرت

حضرت انس کہتے ہیں کہ دسول کر بیم سلی اللہ علیہ وسلم جب (صحابہ کے بھراہ جباد بھی تشریف لے جاتے تو اپنے ساتھ ام سلیم اور انسان دوسری عورتوں کو بھی لے باتہ وہ عورتیں (غازیان اسلام کو) پائی پلاتیں اور ذخیوں کی مربم پٹی اور دیکھے بھال کرنے کی غرض سے زیادہ عمر والی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مجاہدین کو پائی پلانے اور ذخیوں کی مربم پٹی اور دیکھے بھال کرنے کی غرض سے زیادہ عمر والی عورتوں کو اپنی بیویوں) کی بد عورتوں کو اپنی با جا نا جا کر جا دوراگر مباشرت وصحبت کی غرض سے لے جانا ہوتو پھر آزادعورتوں (لیشن اپنی بیویوں) کی بد نسبت نونڈ یوں کو لے جانا بہتر ہے (بیکھم اس وقت تھاجب کہ الی لونڈیاں رکھنے کاروائ تھاجن کے ساتھ صحبت ومباشرت جا بڑھی اور حضرت ام عطیہ بہتی ہیں کہ بیس رسول کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سات غزووں میں شریک ہوئی ہوں میں (میدان جنگ اور حضرت ام عطیہ بہتی ہیں کہ بیس رسول کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سات غزووں میں شریک ہوئی ہوں میں (میدان جنگ میں) ان (عمام بین) کی قروں میں سراکر تی تھی جہاد ہیں ان کے لئے کھانا پائی زخیوں کی مربم پٹی اور دواداروکر تی میں ان (عمام بین) کی کہ میں دہا کرتی تھی جہاد ہیں ان کے لئے کھانا پائی زخیوں کی مربم پٹی اور دواداروکر تی اور بیماروں کی دیکھے بھال کیا کرتی تھی۔ (سلم، مشکو قالصاح) جاد ہیں ان کے لئے کھانا پائی زخیوں کی مربم پٹی اور دواداروکر تی اور بیماروں کی دیکھے بھال کیا کرتی تھی۔ (سلم، مشکو قالصاح) جاد ہیں ، قمالی کیا کرتی تھی۔ (سلم، مشکو قالصاح) جاد ہوں جن ان کیا دور کیا دور کی دیکھے بھال کیا کرتی تھی۔ (سلم، مشکو قالصاح) جادیوں بیماروں کی دیکھے بھال کیا کرتی تھی۔ (سلم، مشکو قالصاح) جادیوں بیماروں کو دیکھیں کیا کیوں بیماروں کی دیکھوں کیا کیا کو دیا جادیوں بیماروں کی دیکھوں کیا کہ کیا گیا کہ بیماروں کیا کو دیا جن کی دیکھوں کیا کرتی تھی دیا گیا کو دیا تھا کیا کہ کیا کہ کو دیا کیا کیا کہ کیا کیا کیا کہ کو دیا کیا کہ کو دیا جس کی کیا کیا کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کو دیا کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو دیا کیا کہ کی کیا کہ کو دور کیا کہ کی کر کیا کہ کر

## بَاب وَصِيَّةِ الْإِمَامِ

میہ باب امام کی تلقین کے بیان میں ہے

2857 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيّ الْحَلَّالُ حَدَّثَنَا ابُواُسَامَةَ حَدَّثَنِى عَطِيَّةً بْنُ الْحَارِثِ ابُورُوقِ الْهَمُدَانِيُ حَدَّثَنِى الْعَرِيفِ عَبَيْدُ اللهِ بُنُ خَلِيُفَةً عَنْ صَفُوانَ بْنِ عَسَالِ قَالَ بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدَّثَنِي ابُو اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدَّثَنِي ابُو الْعَرِيفِ عُبَيْدُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدَّثَنِي ابْوالْ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ الل

2857 اس روایت کونل کرنے میں امام لئن باج منفرو ہیں۔

مَدِينَ فَقَالَ سِيْرُوا بِاسْمِ اللَّهِ وَفِي مَسِيلِ اللَّهِ قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ وَلَا تَمْنُلُوا وَلَا تَغْدِرُوا وَلَا تَغُلُّوا وَلَا تَفْتُلُوا

2858 - حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيِي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ الْفِرْيَابِيُّ حَدَّثْنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ مَرْثَلٍ عَنِ ابْن بُرَيُدَةَ عَنُ آبِيْهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا آمَّرَ رَجُلًا عَلَى سَرِيَّةٍ أَوْصَاهُ فِي خَاصَّةِ نَفْسِهُ بِنَهْوَى اللَّهِ وَمَنْ مَّعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ حَيْرًا فَقَالَ اغْزُوا بِاسْمِ اللَّهِ وَفِى سَبِيْلِ اللَّهِ قَاتِلُوْا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ اغْزُوا وَكَا تَغْدِرُوا وَلَا تَغُسُوا وَلَا تَسْمُتُلُوا وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا وَإِذَا آنْتَ لَقِبْتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ فَادْعُهُمُ إِلَى إِحْدَى نَلَاثِ خِلَالِ أَوْ خِصَالِ فَسَايَنَهُنَّ آجَابُوكَ اِلَيْهَا فَاغْبَلُ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمُ ادْعُهُمْ الْمُهُمْ الْمُهُمْ الْمُهُمِّ الْمُ الْإِسْلَامِ فَإِنْ اَجَابُوكَ فَاقْبَلُ بِنَهُمْ وَكُنَّ عَنْهُمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى النَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِيْنَ وَآخِيرُهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَٰلِكَ آنَّ لَهُمْ مَّا يلسُهُ إجرِيْنَ وَأَنَّ عَلَيْهِمْ مَّا عَلَى المُهَاجِرِيْنَ وَإِنْ أَبُوا فَأَخْبِرُهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعُرَابِ الْمُسْلِمِيْنَ يَجُرِى عَلَيْهِمُ حُكُمُ اللَّهِ الَّذِي يَجْرِي عَلَى الْمَوْمِنِيْنَ وَلَا يَكُونُ لَهُمْ فِي الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ شَيَّءٌ إِلَّا أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِيْنَ فَإِنْ هُمُ آبَوُا أَنْ يَلَدُخُلُوا فِي الْإِسْلامِ فَسَلْهُمْ إغطَاءَ الْجِزْيَةِ فَإِنْ فَعَلُوا فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ فَإِنْ هُمُ أَبَوْا فَاسْتَعِنُ بِاللَّهِ عَلَيْهِمْ وَقَاتِلُهُمْ وَإِنْ حَاصَرُتَ حِصْنًا فَأَرَّادُوكَ أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ نَبِيكَ فَلَا نُجُعَلُ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَلَا ذِمَّةَ نَبِيْكَ وَلَكِنِ اجْعَلُ لَهُمْ ذِمَّتَكَ وَذِمَّةَ آبِيكَ وَذِمَّةَ ٱصْحَابِكَ فَإِنَّكُمْ إِنْ تُخْفِرُوا ذِنْنَكُمْ وَذِمَّةَ الْهَائِكُمْ اَهُوَنُ عَلَيْكُمْ مِنْ اَنْ تُخْفِرُوا ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ رَسُولِهِ وَإِنْ حَاصَرُتَ حِصْنًا فَارَادُوكَ اَنْ يُّنْزِلُوا عَلَى حُكُمِ اللهِ فَلَا تُنْزِلُهُمْ عَلَى حُكُمِ اللهِ وَلَكِنْ آنْزِلُهُمْ عَلَى حُكْمِكَ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي ٱتَّصِيبُ فِيهِمْ حُكْمَ اللَّهِ آمْ لَا قَالَ عَلْقَمَةُ فَحَدَّثْتُ بِهِ مُقَاتِلَ بُنَ حَيَّانَ فَقَالَ حَدَّثَيني مُسلِمُ بْنُ هَيْضَمٍ عَنِ النَّعُمَانِ بُنِ مُقَرِّنٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ،

ت این بریده اپ والد کا بر بیان ان کرتے بین نی اکرم مَلَّتَیْنَا جب کی مُحص کوکی مہم کا امیر مقرر کرتے ہے تو آپ مَلَّیْنِیْنَا اس بر بیده اپ والد کا بر بیان کُل کرتے ہیں اللہ تعالی ہے ڈرے اور اپ ساتھ والے مسلمانوں کے ساتھ اس بی فالسلوک کرے آپ مُل بی والنہ ہوجا وَ اور جن لوگوں نے اللہ کا انکار کیا جملائی والاسلوک کرے آپ مُل بی استان کے اللہ کا نام لے کراللہ کی راہ بی روانہ ہوجا وَ اور جن لوگوں نے اللہ کا انکار کیا ہے ان کے ساتھ جنگ کروتم لوگ جاؤتم لوگ وعده خلافی نہ کرتا ، مثلہ نہ کرتا ، خیاشت نہ کرتا اور کس نے کوئل نہ کرتا جب تہما رامشر کیمن ہے ان کے ساتھ جنگ کروتم لوگ جاؤتم لوگ وعدہ خلافی نہ کرتا ، مثلہ نہ کرتا ، خیاشت نہ کرتا اور کسی نے کوئل نہ کرتا جب تہما رامشر کیمن ہوئے افراد سنم نی ''انہے '' تم الحدیث : 4498 'ورقم الحدیث : 4598 'ورقم الحدیث الحدیث نامون الحدیث نامون الحدیث نامون الحدیث نامون نامو

2613 أخرج التر مذى في "الجامع" رقم الحديث 1408 ورقم الحديث: 1617

يكتاب المعهاد سے اپنے دشمن سے سامنا ہوئو تم اسے تین میں سے ایک بات کی دعوت دیناان میں سے کسی کواکر وہ تمہارے لیے قبول کریالا توتم ان کی طرف سے اسے تبول کر لینا اور ان سے جنگ کرنے سے رک جاناتم انہیں اسلام کی دعوت دینا آگر وہ تمہاری بات مان لیں تو تم انہیں تبول کر لینااوران سے جنگ ہے رک جانا پھرتم انہیں اس بات کی دعوت دینا کہ دوا بے علاقے کو چھوڑ کرمہاجرین ۔۔ کے علاقے کی طرف آجا ئیں اورتم انیں میہ بتانا کہ اگر انہوں نے ایسا کیا' تو انہیں وہ تمام حقوق ملیں سے' جومہا جرین کو ملتے ہیں اور ان پروه تمام فرائض فازم ہوں گئے جومہاجرین پر فازم ہیں اگروہ یہ بات نہ مانیں تو تم آئییں بتانا کہ وہ لوگ دیہاتی مسلمانوں کی طرح ہوجا کیں کے اوران کے بارے میں اللہ تعالی کا وہی تھم جاری ہوگا'جوانل ایمان پر جاری ہوا تھا ان لوگوں کو ہال خیراور ہال غنیمت میں سے پیچونیں ملے کاحتی کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ جہاد میں حصہ کیتے ہیں تو صورت مختلف ہوگی اگر تو وہ اسلام میں داخل مونے کے انکارکرتے ہیں تو پھرتم ان سے سیمطالبہ کرنا کہ وہ جزیدادا کریں اگر وہ ایسا کر لیتے ہیں تو تم ان کی طرف سے بی تول کر الینااوران سے جنگ کرنے سے رک جانا آگروہ انکار کردیتے ہیں توتم ان کے خلاف اللہ تعالی سے مدوحاصل کرتے ہوئے ان کے ساتھ جنگ شروع کردینااگرتم نوک کمی قلعے کامحاصرہ کرواوروہ لوگ میچا بیں کہتم انہیں اللّٰداورا پیغ نبی مُثَافَّتُو کی پناہ میں دوتو انہیں الله ما السيخ ني منظفظ كي بناه مين نه دينا بلكه أنبين اپن يا اپنياسانعيول كي پناه ين دينا كيونكه أكرتم اپني پناه يا اپني آ با وَاجِداو كي پناہ کی خلاف ورزی کرتے ہو تو تنہارے کیے بیاس سے زیادہ آسان ہوگا'تم اللہ ادراس کے رسول مُنْ اَفْتِمْ کی پناہ کی خلاف ورزی کرواگرتم کسی <u>قلعے کا محاصرہ کرتے ہواوروہ لوگ بیرچا ہیں</u>تم اللہ تعالیٰ کو ٹالث مقرر کردونو تم ان لوگوں کوانٹد تعالیٰ کے ٹالٹ ہونے پر ندلانا بلکہ تم آئیں اپنے ٹالٹ ہونے پرانا تا کیونکہ تم یہ بات نہیں جانے کہتم نے ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالی کی پابندی کی ہے یائیس کی ہے؟

علقمدنا می راوی کہتے ہیں: میں نے بیروایت مقاتل بن حیان کوستائی تو انہوں نے بتایا: مسلم بن میسم نے بیروایت نعمان بن مقرن کے حوالے سے نبی اکرم منالی کیا ہے۔

#### باب طاعة الإمام

## ىيەباب ہے كەاللەتغالى كى نافر مانى ميں (حاتم كى) فرمانبردارىنېيى ہوگى

امارت سے مراد "مرداری د حکمرانی "ہےاور قضاء سے مراد "شرکی عدالت "ہے اسلامی نظام حکومت کی محارت کے بیدو بنیادی ستون ہیں!امیرواہام (نیعنی سربراہ مملکت)اسلام کے قانون اسای کا محافظ بظم حکومت اور امر بالمعروف ونہی عن المنکر کا ذ مه دار حفاظت ند هب اور امت اسلامیه کی طافت وقوت کاامین **اور امور عامه کانگیبان هوتا ہے اسلامی معاشرہ کے افر ا**و کاتعلق جن امورے ہان سب پرامیروامام بی کا اختیار کارفر ماہوتا ہے۔قاضی ،اسلامی عدائت کا سربراہ ہونے کی حیثیت سے شہریوں کے حقوق (امن ،آزادی ،مساوات) کامحافظ ہوتا ہے اور وہ معاملات کا فیصلہ کرنے میں شریعت کی طرف ہے تھم کی حیثیت رکھتا ہے، اس کی سب سے بڑی ذمہ داری میہ وتی ہے کہ دہ لوگوں کے نزاعی مقدمات کا شریعت کے مطابق قیصلہ کرے اور اس کا اس سے بڑا ز ض بہوتا ہے کہ وہ عدل وانعماف، ویانت داری اورایما نداری کے تقاضوں کو ہر حالت میں مدنظر رکھے۔اسلام اور حکومت اسلام، وزیا کا ایکانہ ند جب بھی ہے اور و نیا کی سب سے بڑی طافت بھی اسلام جس طرح انسانیت عامہ کی ویٹی، ند ہی اور اخلاقی، اخر وی ملاح کا سب سے آخری اور اخلاقی، اخر وی ملاح کا سب سے آخری اور کھمل قانون مرایت ہے اس طرح وہ ایک ایسی لا قانی سیاس طاقت بھی ہے جو انسانوں کے عام فائدے، عام بہتری اور عام تنظیم کے لئے حکومت وسیاست سے اپٹھل کو بر ملا اظہار کرتی ہے۔

یہ ایک نا قابل تروید مقتقت ہے کہ اسلام صرف ایک مذہب ہی نہیں بلکہ مذہب کی حیثیت ہے جھاور بھی ہے اس کو حکومت حاکمیت، سیاست اور سلطنت سے وہ تو تعلق ہے جو اس کا نئات کی تھی ہوئی تقیقت ہے ہو سکتا ہے اس کو تعن ایک ایسان کا خرص انجام ریتا ہے بلکہ اس کو ایساد پی نظام بھی بجھنا چاہیے جو انشرتر سو وخد اشناس روح کی تو ہ سے دنیا کے مادی نظام پر عائمگر غلب کا وہ کی رکھتا ہے ، یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم جو اسلام تصورات ونظریات کا سرچشمہ ہو اور احد این نظام بھی بحصنا چاہیے واسلام اور حکومت وسیاست کے تعلق کو اور احد این وہ ہو اور احد اسلام اور حکومت وسیاست کے تعلق کو بابت کرتا ہے کہ بین تاریخی انداز بین مجمعی تعلیمات کے بیرا میڈس الدی نظریا ہری کرتے ہوئے ہم پر میدواضح کمیا جا تا ہے کہ اسلام اور حکومت اند کا حق سے اس کے اسلام کا ایک بنیادی مقصد سے بھی ہے کہ اس ذیمی پر الدی کی حکومت قائم کی جائے اور اس کا احد اور اس معلم اور کہ بین پر الدی کی کومت تائم کی جائے اور اس کا احد اور اس معلم میں انداز میں پر واز اور ہم گیر چیش قد می کو سیاست و حکومت ہوئے کی سازش کا کو سیاسی پر واز اور ہم گیر چیش قد می کو سیاسی جو نور تو حقومت ہوئے گیر ہیں جو نور تو حقومت ہوئے گیر ہیں وہ در اصل مسلم می الف عن صرے اس شاطر د ماغ کی سازش کا کو سیاسی پر واز اور ہم گیر چیش قد می کو سیاسی پر واز اور ہم گیر چیش قد می کو سیاسی پر واز اور ہم گیر چیش قد می کو سیاسی کی کان ہر محمول کرنے کے لئے " ند ہم ب " اور سیاست و حکومت " کی سنبھل بحیش پر اگر کے مسلمانوں کے چشم فکر وہل میں دیں اور دنیا کی بلیدگی کان ہر محمول رہا ہے۔

2859 - حَلَثَنَا اَبُوبَكُرِ بُنُ اَبِى شَيْبَةَ وَعَلِى بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَلَثَنَا وَكِيْعٌ حَذَّنَا الْآغْمَشُ عَنُ اَبِى صَالِحٍ عَنُ اَبِى صَالِحٍ عَنُ اَبِى صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ مَنُ اَطَاعَنِى فَقَدُ اَطَاعَ اللهُ وَمَنْ عَصَانِى فَقَدُ عَصَى اللهُ وَمَنْ عَصَانِى فَقَدُ عَصَى اللهُ وَمَنْ عَصَى الإمَامَ فَقَدُ عَصَانِى

ده و حضرت ابو بريره النفيظ روايت كرت بين: في اكرم النفية في ارشادفر مايا ب:

2860 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ وَآبُو بِشْرِ بَكُرُ بْنُ خَلَفٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنِي

2859 اس روایت کوفل کرنے میں آمام این ماجر منفرد ہیں۔

2860: اخرجه ابخاري في "المليح "وقم الحديث: 693 ورقم الحديث: 698 ورقم الحديث: 7142

آبُو التَّيَّاحِ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ قَالَ رَسُّولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّمَعُوا وَاطِيْعُوا وَإِنِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبُدٌ حَبَشِى كَانَّ رَأْسَهُ زَبِيْبَةٌ

وہ وہ معند منظرت انس بن مالک طائنو روایت کرتے ہیں: نبی اکرم منو تیزا نے ارشادفر مایا ہے: "تم اطاعت وفر مائبر داری سے کام لو! اگر چہتم مارے او پرکسی ایسے بیٹی کو حاکم بنا دیا جائے جس کا سرکشمش کے دانے کی طرح ہو''۔

2861 - حَدَّثَنَا اَبُوْبَكُو بُنُ اَبِي شَيْبَةَ حَذَّثَنَا وَكِيْعُ بُنُ الْجَرَّاحِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ يَّحْيَى بُنِ الْخُصَيْنِ عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ الْحُصَيْنِ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبُدٌ حَبَيْنِي مُجَدَّعٌ فَاسْمَعُوا لَهُ وَاطِيعُوا مَا قَادَكُمْ بِكِتَابِ اللهِ

\*\* تہاری قیادت کرے۔ تہاری قیادت کرے۔ تہاری قیادت کرے۔

2862 - حَدَّنَا مُسَحَمَّدُ بُنُ بَشَادٍ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّنَا شُعْبَةُ عَنُ آبِى عِمُرَانَ الْجَوُلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بُنِ الصَّامِتِ عَنْ آبِى ذَرٍ آنَهُ النَّهٰى إلَى الرَّنَذَةِ وَقَدْ أُفِيْمَتِ الصَّلَاةُ فَإِذَا عَبُدٌ يَوْمُهُمْ فَقِيْلَ هِلَا الْبُوذَرِّ فَلَمَّتِ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انُ اسْمَعَ وَأُطِيعَ وَإِنْ كَانَ عَبُدًا حَبَيْبًا مُجَدًّعَ الْاَحْرَافِي الْاَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انُ اسْمَعَ وَأُطِيعَ وَإِنْ كَانَ عَبُدًا حَبَيْبًا مُجَدًّعَ الْاَحْرَافِي

د حدرت ابوذ رخفاری بین نظرت ابوذ رخفاری بین نظرت بات منقول ہوں 'ربذہ' بینچ نماز کا وقت ہوا تو ایک غلام ان لوگول کی امت کرنے لگا۔ انہیں بتایا گیا بید حضرت ابوذ رخفاری بین نظام بیجیے بینے لگا' تو حضرت ابوذ رخفاری بین نظرت ابوذ رغفاری بین نظرت کرنے بین اطاعت کرنی پڑے جوغلام ہواور جس مطلبل نے جمعے بیناتھین کی نظری کے جوغلام ہواور جس کے اصطفاع کے جونے ہوں۔

## بَابِ لَا طَاعَةً فِي مَعْصِيةِ اللّهِ

سى باب ہے كەاللادتعالى كى نافرمائى كے بارے ميں (مخلوق ميں سے كى كى بھى) اطاعت نہيں ہوتى 2863 - حَدَّثَنَا اَبُوْبَكُو بَنُ آبِى شَيْهَةَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بُنُ هَارُوْنَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ وَ عَنْ عُمَرَ بُنِ الْحَكِمِ بُنُ آبِى شَيْدٍ الْخُدْرِيِّ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَتْ عَلْقَمَةَ بُنَ مُجَزِّرٍ عَلى بَعْثٍ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَتْ عَلْقَمَة بُنَ مُجَزِّرٍ عَلى بَعْثٍ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَتْ عَلْقَمَة بُنَ مُجَزِّرٍ عَلى بَعْثٍ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَتْ عَلْقَمَة بُنَ مُجَزِّرٍ عَلى بَعْثٍ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَتْ عَلْقَمَة بُنَ مُجَزِّرٍ عَلَى بَعْثٍ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَتْ عَلْقَمَة بُنَ مُجَزِّرٍ عَلَى بَعْثٍ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَتْ عَلْقَمَة بُنَ مُجَزِّرٍ عَلَى بَعْثٍ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَتْ عَلْقَمَة بُنَ مُجَزِّرٍ عَلَى بَعْثٍ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْتُ عَلْقَمَة بُنَ مُجَزِّرٍ عَلَى بَعْثٍ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْتُ عَلْقُومَة بُنَ مُجَزِّرٍ عَلَى بَعْثِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْتُ عَلَقُهُ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْتُ عَلْقُومَة بُنَ مُجَوِّرٍ عَلَى بَعْتُ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْتُ عَلْقَمَة بُنَ مُجَوْرٍ عَلَى بَعْتُ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْتُ عَلْقُومَة بُنَ مُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَعَدَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَقَمَة بُنَ مُعَوْلِ عَلَى بَعْتُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَاللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلْقُومُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عِلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَالْوَالْعَالَقُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْ

2863 اس روایت کونش کرنے میں امام ابن ماجہ منفرد ہیں۔

ذِيْهِمْ فَلَمَّا النَّهَى إِلَى رَأْسِ غَزَاتِهِ أَوْ كَانَ بِبَعْضِ الطَّرِيْقِ اسْتَأْذَنَتُهُ طَائِفَةٌ مِّنَ الْجَيْشِ فَآذِنَ لَهُمْ وَآمَّرَ عَلَيْهِمْ عَبْدَ اللّهِ مِنْ كَذَافَة بُنِ قَيْسِ السَّهُمِيَّ فَكُنْتُ فِيْهَمْ غَزَا مَعَهُ فَلَمَّا كَانَ بِبَعْضِ الطَّرِيْقِ آوْقَدَ الْقَوْمُ نَارًا لِيَصْطَلُوا آوْ اللّهِ مُنَ عَلَيْكُمْ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فَالُوا بَلَى قَالَ فَمَا آنَا لِيَصْطَلُوا آقَ لِيَعْمَ عَلَيْكُمْ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فَالُوا بَلَى قَالَ فَمَا آنَا لِيَصْطَلُوا آقَ لِيمَا عَلَيْهُمْ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فَالُوا بَلَى قَالَ فَمَا آنَا لِيَعْمَ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَالشَّاعَةُ فَالُوا بَلَى قَالَ فَيَا أَنْ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُمْ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فَالُوا بَلَى قَالَ فَمَا آنَا لَوْمَ فَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُمْ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فَالُوا بَلْيُ لِللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ أَمْرَكُمْ مِنْهُمْ بِمَعْصِيّةِ اللّهِ فَلَا تُطِيعُونُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ آمَرَكُمْ مِنْهُمْ بِمَعْصِيّةِ اللّهِ فَلَا تُطِيعُونُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ آمَرَكُمْ مِنْهُمْ بِمَعْصِيّةِ اللّهِ فَلَا تُطِيعُونُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ آمَرَكُمْ مِنْهُمْ بِمَعْصِيّةِ اللّهِ فَلَا تُطِيعُونُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ آمَرَكُمْ مِنْهُمْ بِمَعْصِيّةِ اللّهِ فَلَا تُطِيعُونُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ آمَرَكُمْ مِنْهُمْ بِمَعْصِيّةِ اللّهِ فَلَا تُطِيعُونُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ آمَرَكُمْ مِنْهُمْ بِمَعْصِيّةِ اللّهِ فَلَا تُطِيعُونُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ امْرَكُمْ مِنْهُمْ بِمَعْصِيّةِ اللّهِ فَلَا تُطِيعُونُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ امْرَكُمْ مِنْهُمْ بِمَعْصِيّةِ اللّهِ فَلَا تُطِيعُونُهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ آمَرَكُمْ مِنْهُمْ بِمَعْصِيّةِ اللّهِ فَلَا تُطِيعُونُهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهُمْ الْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

الله معنی و حضرت ابوسعید خدری و الشنونیان کرتے ہیں نی اکرم منگانی کی ایس میں میں جور درانٹونا کو ایک میم کا امیر بنا کر بھیجا

اس میں میں بھی شامل تفاجب وہ اس مقام پر پہنچے جہال جنگ ہونائتی یا ابھی راستے ہیں ہے تو لشکر کے ایک جھوٹے جھے نے

ان سے اجازت ما تکی علقہ نے انہیں اجازت دے دی اور حضرت عبداللہ بن حذافہ دلائٹونا کو ان کا امیر مقرر کیا۔ ہیں ان لوگوں ہیں

منام تی جنہوں نے ان کے ساتھ جنگ ہیں حصر لیا تھا۔ ابھی وہ راستے ہیں ہے کہ ان کے ساتھیوں نے آئے جالی تا کہ اسے تاپ

لیں یا اس پرکوئی چیز بھا کیں او حضرت عبداللہ بن حذافہ دلائٹونا نے کہا: ان کی عادت بیتھی کہ وہ خوش مزاتی کیا کرتے ہے (انہوں نے

لیں یا اس پرکوئی چیز بھا کیں او حضرت عبداللہ بن حذافہ دلائٹونا نے کہا: ان کی عادت بیتھی کہ وہ خوش مزاتی کیا کرتے ہے (انہوں نے

کہا) کیا تم لوگوں پر بیات لازم نہیں ہے کہتم میر ہے تھم کو مانو اور اس کی فرمانبرداری کرو۔ ان کے ساتھیوں نے کہا: کو ل نہیں او

‹‹میں تنہیں جو بھی تھم دوں گا'اس پڑمل کرناتم پرلا زم ہوگا۔''

ان كے ساتھيوں نے كہا: " تحكيب ہے۔"

تو معرت عبدالله بن حداف المناطئ في كما-

" بیں تہمیں تا کید کے ساتھ میکم دے رہا ہوں کتم اس آگ بیں کو د جاؤ۔"

تو کچھالوگ ایٹھے اور اس آگ بیس جانے کی تیاری شروع کی۔ جب حضرت عبداللہ طائنڈنے نے ویکھا کہ وہ آگ میں کوونے کے ہیں تو وہ بولے ہتم اپنے آپ کوروک لو! میں تو تمہارے ماتھ غداق کرر ہاتھا۔

(راوی کہتے ہیں:)جب ہم لوگ واپس آ مجے اور صحابہ کرام ٹنائنڈ ان بات کا تذکرہ نبی اکرم مُثَاثِیَّم ہے کیا' تو آپ مُثَاثِیْمُ دارشادفر مایا:

"جوض الله تعالى كى نا فرمانى سے متعلق كوكى تكم دے توتم اس كى فرما نبردارى نه كرو-"

2864 - حَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ آنْبَآنَا اللَّيْتُ بْنُ سَعْدِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الطَّبَاحِ وَسُويُدُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ الْمَكِّى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ الطَّبَاحِ وَسُويُدُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بَنُ رَجَاءٍ الْمَكِّيُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمْرَ انْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ الطَّاعَةُ فِيمًا اَحَبَّ اوْ كُوهَ إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ عُمْرَ انْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ الطَّاعَةُ فِيمًا اَحَبَّ اوْ كُوهَ إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ

2864 اس روایت کفل کرنے میں امام این ماج منفرد ہیں۔

بِمَعْصِيَةٍ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَاسَمْعَ وَلَا طَاعَةً

مه مع حضرت عبدالله بن عمر النافيا " بي اكرم من النافي كايفر مان لقل كرت إلى:

''مسلمان فخص پر(حاکم کی) فرمانبرداری لازم ہےخواہ دہ اسے پہندہ ویا ناپہندہ والبتہ اگراہے کسی مخناہ کا تھم دیا جائے' (تو تھم مختلف ہوگا)' جب اسے گناہ کا تھم دیا جائے' تو کوئی اطاعت دفر مانبرداری نہیں ہوگی۔ شرح

امام (سربراہ ملکت) کوڈ ھال کے ساتھ تنجید دینے کی وجہ سے بیہ ہے کہ جس طرح ڈ ھال جنگ میں (مثمن کے تیرونکوار سے بچاتی ہے اس طرح امام کا وجود ہمسلمانوں کو دشمنان دین کے حملوں اوران کی آفات و بلاؤں سے بچانے کا باعث ہے۔

2865 حَدَّنَا سُويُدُ بَنُ سَعِيْدٍ حَدَّنَا يَحْتَى بَنُ سُلَيْمٍ ح و حَدَّنَا هِ شَامُ بَنُ عَمَّادٍ حَدَّنَا السَمَاعِيلُ بَنُ عَبَّالٍ مَلَا حَدَّنَا هِ مَسْعُودٍ عَنْ آبِيهِ عَبِ الْقَاسِمِ بَنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ مَسْعُودٍ عَنْ آبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ مَسْعُودٍ آنَ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَيَلِى أَمُورَكُمْ بَعْدِى رِجَالٌ يُطْفِؤُنَ السُّنَة وَيَعْمَلُونَ بِالْبِدُعَةِ وَيُوجِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ مَوَاقِيْتِهَا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ آدْرَكُتُهُمْ كَيْفَ آفْعَلُ قَالَ تَسْالُئِي يَا اللَّهِ إِنْ آدْرَكُتُهُمْ كَيْفَ آفْعَلُ قَالَ تَسْالُئِي يَا اللَّهِ إِنْ آدُرَكُتُهُمْ كَيْفَ آفْعَلُ قَالَ تَسْالُئِي يَا اللَّهِ إِنْ آدْرَكُتُهُمْ كَيْفَ آفْعَلُ قَالَ تَسْالُئِي يَا اللَّهِ إِنْ آدُرَكُتُهُمْ كَيْفَ آفْعَلُ قَالَ تَسْالُئِي يَا اللَّهِ إِنْ آدُرَكُتُهُمْ كَيْفَ آفْعَلُ قَالَ تَسْالُئِي يَا وَسُولَ اللَّهِ إِنْ آدُرَكُتُهُمْ كَيْفَ آفْعَلُ قَالَ تَسْالُئِي يَا وَسُولَ اللَّهِ إِنْ آدُرَكُتُهُمْ كَيْفَ آفْعَلُ قَالَ تَسْالُئِي يَا اللَّهِ إِنْ آدُرَكُتُهُمْ كَيْفَ آفْعَلُ قَالَ تَسْالُئِي يَا وَلَا اللَّهِ إِنْ آدُرَكُتُهُمْ كَيْفَ آفْعَلُ قَالَ تَسْالُئِي يَا لَهُ اللَّهِ إِنْ آدُرَكُتُهُمْ كَيْفَ آفْعَلُ قَالَ تَسْالُئِي يَا لِيَا عُولُ اللَّهِ إِنْ آدُرَكُتُهُمْ كَيْفَ آفُعَلُ قَالَ تَسْالُئِي يَا لِللْهُ اللَّهِ عَلَى تَفْعَلُ لَا طَاعَةً لِمَنْ عَصَى اللَّه

علی حضرت عبداللہ بن مسعود دلی تنظیمیان کرتے ہیں نبی اکرم منگائی آئے نیہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ ''میرے بعد تمہارے حکمران کچھالیے لوگ بنیں سے جوسنت کو فتم کردیں سے، بدعت پڑمل کریں سے، نماز کواس کے مخصوص دقت سے تاخیر کے ساتھا واکریں ہے۔''

(حصرت عبدالقد بن مسعود طلقظ کہتے ہیں) میں نے عرض کی نیارسول اللہ (کا نیٹیلم)!اگر میں ان لوگوں کو پاؤں تو میں کیا طرز عمل اختیار کروں؟ نبی اکرم مَثَالِثِیْلَم نے فرمایا:

2065 اس روایت کونش کرنے میں امام این ماج منفرد میں۔

الے ابن ائم عبد اتم بھے سے پوچھ دہے ہو کہتم کیا کرو؟ جو تفس اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کرے اس کی فر مانبر داری ہیں : و می '' کی۔''

فررح

در ساوہ این صامت کہتے ہیں کہ ہم نے رسول ملی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی لینی آپ کے روبروان امور کا عبد کی است میں آپ کی ہدایات کوتو جہ ہے ) سیس کے (اور ہر ہم کے حالات میں آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی) اطاعت نہیں ہوتئی اور خت حالات میں بھی اور آسان وخوش آسکند زمانہ میں بھی ، خوش کے موقع پر بھی اور تا خوش کی حالت میں بھی پر تریق دی ہوتی کے اور تا ہوتی کی حالت میں بھی پر تریق دی جہ کی اور تا ہوتی کی حالت میں بھی ہوتی کہ ہوتی اور تریق کی حالت میں بھی ہوتی کہ ہوتی رہی اور تریق کی حالت میں بھی کے خواج ہم کی جہ ہوں (اور کسی حال میں ہوں) اور ہم اللہ کے معالمے میں (یعنی ویں پہنچانے اور تری بات کہ جس کی طامت کرنے والے تعنی کی ملائد کے معالمے میں لیس کے در ہم نے اس بات کا عہد کیا کہ ہم امر کو جگہ سے نہیں رہی ہار کے در بھی خواج کے اور ایس کی میں ہوتی کہ ہم امر کو جگہ سے نہیں کی ایس کے در ہم نے اس بات کا عہد کیا کہ ہم امر کو جگہ سے نہیں ہوتی کی اس اللہ تعالمی کو ایس کی تعاملہ کی مورت میں دلیل ہو (اور اس میں کسی تاویل کی مخوات نے کی اور ت میں دلیل ہو (اور اس میں کسی تاویل کی مخوات نے اس مورت میں دلیل ہو (اور اس میں کسی تاویل کی مخوات نے اس مورت میں دلیل ہو (اور اس میں کسی تاویل کی مخوات نے اس مورت میں در اور میں کسی تاویل کی مخوات نے اس میں مرکواس کی جگہ ہے نکا لئے کی اچازت ہے ۔ (بخاری سلم ، مختو قالمان کی جلد ہو بر آما لئے دی اجوات ہے در بیاری وسلم ، مختو قالمان کی جلد ہو بر آما لئے دی اجوات ہے در بیاری وسلم ، مختو قالمان کی جلد ہو بر آما لئے دی اجوات ہے در بیاری وسلم ، مختو قالمان کی جلد ہو بر آما لئے دی اجوات ہو در بیاری وسلم ، مختو قالمان کی جلد ہو بر آما لئے دی اجوات کی در بھی امرکواس کی جلد ہو بر بر اس کی در بھی کی تاری کی در بھی کی تاری کی در بھی کی تاری کی در بھی کر بھی اس کی در بھی کی در بھی

سلوک کے خلاف شکوہ شکا یت کرنے کی بجائے صبر وقتل کی راہ کو اختیار کیا۔

ہم امر کواس کی جگہ ہے نہیں نکالیں ہے " کا مطلب میہ ہے کہ ہم امارت وحکومت کی طلب وخواہش نہیں کریں گے ہم پرجس شخص کوامیر وجا کم بنادیا جائے گا ہم اس کومعز ول نہیں کریں گے اور اپنے امیر وجا کم کے خلاف ہنگامہ آرائی کر کے کوئی شورش پیدا نہیں کریں مے۔ روایت کے آخری انفاظ کا مطلب میہ ہے کہ اگر امیر وجا کم کے قول وفعل میں صریح کفر و یکھوتو اس کومعز ول کرو ہیے گنا ہ زت ہے اور اس کی اطاعت وفر ما نبر داری کرتا واجب ہوگا۔

#### بَابِ الْبَيْعَةِ

ر باب بیعت کو پورا کرنے کے بیان میں ہے

2866- حَدَّنَسَا عَلِي بُنُ مُحَمَّدٍ جَدَّنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ اِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَقَ وَيَحْبَى بْنُ سَعِيْدٍ

وَّعُبَيْدُ اللّٰهِ بُنُ عُمَرَ وَابُنُ عَجُلَانَ عَنْ عُبَادَةً بِنِ الْوَلِيْدِ بُنِ عُبَادَةً بُنِ الطَّاعِبِ عَنْ الْمُعَلَّمِ وَالطَّاعِبِ عَنْ الْعُسْرِ وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ فَالَ بَايَعُنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِى الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ فَالْ بَاللهِ مَا لَيْ اللهِ مَا لَيْ اللهُ مَا اللهِ الْمُعْرَةِ عَلَيْنَا وَانُ لَا نُنَاذِعَ الْاَمُو الْمُلَّةُ وَانْ نَقُولَ الْمَعَى حَيْثُمَا كُنَّا لَا نَخَافُ فِى اللّهِ لَوْمَةَ لَا لِي

عدد حضرت عبادہ بن صامت رفائنڈ بیان کرتے ہیں: ہم نے نبی اکرم مُلَّاثَۃ کے دست اقدس پر تنگی اور خوشحالی، پہند بدگی اور نا پہند بدگی اور اپنے ساتھ ترجیجی سلوک لیٹنی (ہر حالت ہیں) اطاعت وفر مانبر داری کی ہیعت کی اور رید کہ ہم تکر انوں کے ساتھ ان کے عہدے کے بارے ہیں جھکڑ انہیں کریں گے اور ہم جہاں کہیں بھی ہوں مجے تن کے مطابق بات کریں اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے بارے ہیں کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔

⇒ حضرت عوف بن ما لک التجی بر التفظیم ال کرتے ہیں: ہم یا شاید 8 یا شاید 9 لوگ ہی اکرم مالی فیا کے پاس موجود سے
آپ مالی فیا نے فرمایا: ہم اللہ کے رسول مالی فیا فیا کی بیعت کیوں نہیں کرتے ؟ تو ہم نے اپ ہاتھ آگے کیے ایک صاحب نے عرض کی:
یارسول اللہ (منافی فیا کہ)! ہم تو آپ منافی کی بیعت کر ہے ہیں اب کس بات پر آپ منافی کی بیعت کریں؟ ہی اکرم منافی کی بیعت کریں؟ ہی اکرم منافی کی بیعت کریں؟ ہی اکرم منافی کی اطاعت وفرما نہرواری
ہات پر کہتم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو مے کسی کواس کا شریک نہیں تھم راؤ کے ، پانچ نمازیں اوا کرو گے، (ما کم کی) اطاعت وفرما نہرواری
کرو گے بھر نبی اکرم منافی کے بیت آوازیں ایک بات کی کہتم لوگوں سے بھی انگو سے نبی انگو گئیں۔

رادی کہتے ہیں: میں نے ان افراد ہیں سے ایک صاحب کودیکھا کہ ان کا درّہ بنچ گر گیا تھا 'تو انہوں نے کس سے بیٹیں کہا کہ وہ درّہ انہیں پکڑاد ہے۔

2868 - حَدَّنَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَا وَكِيْعٌ حَذَّنَا شُعْبَهُ عَنْ عَتَابٍ مَّوْلَى هُرْمُزَ قَالَ سَمِعْتُ آنَسَ بْنَ ، مَالِكٍ يَقُولُ بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ عُلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فَقَالَ فِيْمَا اسْتَطَعْتُمُ

2866 افرجه النخاري في "التي " رقم الحديث و1197 ورقم الحديث 1200 افرجه ملم في "التي " وقم الحديث 4745 افرجه النسال في "إسنن" وقم الحديث:

4160 ورقم خديث 4161 ورقم الحديث: 4162 ورقم الحديث: 4163 ورقم الحديث: 4164 ورقم الحديث: 4164 ورقم الحديث: 4165 نعب

2867 اخرجه ملم ني" المحيح" رقم الحديث: 2400 اخرج الإدا ودني "المنن" رقم الحديث: 1642 اخرج التراكي في "أسنن" رقم الحديث 159.

2868. الردوايت كفش كرف بي المام اين ماج متعروبي \_

منزت اس بن ما لک منافظ بیان کرتے میں: ہم نے نبی اکرم نگافیا کی اطاعت و قرمانبرداری کی بیعت کی تو منافظ نے ارشاد فرمایا:

"جهان تك تمهاري استطاعت مو"

به و المنظم الم

#### بَابِ الْوَفَاءِ بِالْبَيْعَةِ به باب بیعت کو پورا کرنے کے بیان میں ہے

2870 - حَدَّنَ الْهُولِكُولِ لِنَ آلِى شَيْبَةَ وَعَلِى لِنُ مُحَمَّدٍ وَآحْمَدُ بُنُ سِنَانِ قَالُوَا حَدَّقَا الْهُومُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ وَلا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ وَلا يَنْ كَيْمُ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ رَجُلٌ عَلَى فَصُلِ مَآءٍ بِالْفَلَاةِ يَمْنَعُهُ مِن ابْنِ السَّبِيلِ يَسُطُولُ اللهِ مَا يَاللهُ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ رَجُلٌ عَلَى فَصُلِ مَآءٍ بِالْفَلَاةِ يَمْنَعُهُ مِن ابْنِ السَّبِيلِ وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلًا بِسِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ فَحَلَفَ بِاللهِ لَا حَذَهَ اللهُ يَكَذَا وَكَذَا فَصَدَّفَهُ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ وَرَجُلٌ بَايَعَ وَرَجُلٌ بَايَعَ وَكُلُ يَا لَهُ وَلَى لَهُ وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا لَمْ يَفِى لَهُ وَالْ لَهُ وَالْ لَمْ يَعْطِهِ مِنْهَا لَمْ يَفِى لَهُ وَالْ لَا لَهُ لَا عَلَى اللهُ لَا عَدُالًا لَهُ يَفِي لَهُ وَاللهُ وَكُذَا فَصَدَّافَهُ وَهُو عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ وَرَجُلٌ بَايَعَ وَهُو عَلَى اللهُ الل

ور معزت ابو بريره النفظ روايت كرتي بين : بي اكرم من النفظ من الرم النفظ من المرم النفظ من المرم النفط ما يا ي

تین طرح کے دان کا تزکین ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالی ان کے ساتھ کلام ٹیں کرے گا۔ ان کی طرف نظر رحمت نہیں کرے گا۔ ان کا تزکین ہیں کرے گا۔ ان کے لیے در دنا ک عذاب ہوگا۔ ایک وہ خض جوب آب و گیا ہ جگہ پراضا فی پانی کا مالک ہوا در کسی مسافر کو وہ پانی استعمال نہ کرنے دیے ایک وہ خض جو عصر کے بعد کسی محفی کو کوئی سامان فروخت کرے اور اللہ کے نام کی قتم اٹھا کر ہید کے جس نے خود میسامان اتنی اور اتنی قیمت پر حاصل کیا تھا اور دوسر المخفس اس کی باتھ پر بیعت کرے اور وہ صرف دنیا وی فا کہ ہے کی بات کو تی سمجھے حالانکہ حقیقت بیدنہ ہو، وہ خض جو کسی امام کے ہاتھ پر بیعت کرے اور وہ صرف دنیا وی فا کہ ہے کے باتھ پر بیعت کرے اور وہ صرف دنیا وی فا کہ ہے کے باتھ پر بیعت کرے اور وہ صرف دنیا وی فا کہ ہے کہ باتھ پر بیعت کرے اور وہ صرف دنیا وی فا کہ ہے کہ باتھ پر بیعت کرے اور وہ صرف دنیا وی فا کہ ہے کہ باتھ پر بیعت کرے اور وہ مرف دنیا وی فا کہ ہے کہ باتھ پر بیعت کرے اور کسی کے باتھ پر بیعت کی کے باتھ پر بیعت کرے اور کسی کی کا کہ کا کہ بیت کی کے باتھ کی کا کہ کے باتھ کے باتھ کی کا کہ کی کا کہ کے باتھ کی کا کہ کا کہ کے باتھ کی کا کہ کے باتھ کی کا کہ کے باتھ کیا کہ کا کہ باتھ کی کہ کا کہ کے باتھ کیا کہ کیا کہ کا کہ کی کا کہ کہ کا کہ کی کے کہ کو کو کہ کی کہ کیا کہ کر کے دیے کہ کے کہ کو کھور کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کا کہ کو کہ کے کہ کہ کے کہ کی کہ کے کہ کی کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کا کہ کی کے کہ کی کیا تھا کہ کو کر کے کہ کی کی کے کہ کی کے کہ کے کہ کو کے کہ کیا کی کا کہ کے کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کو کہ کی کہ کی کے کہ کی کی کی کی کے کہ کی کی کی کے کہ کی کر کے کہ کی کر کے کہ کی کی کے کہ کی کی کی کہ کے کہ کی کہ کی کے کہ کی کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کی کے کہ کی کی کے کہ کی کی کے کہ کی کے کہ کی کے

2869 افرجه ملم في "التي " رقم الحديث: 4089 افرجه الإداؤد في "المنن" رقم الحديث: 3358 افرجه الترقدى في " الجامع" رقم الحديث: 1239 ورقم الحديث:

1596 أخرج النسائي في "إسنن" رقم الحديث: 4195 ورقم الحديث: 4835

لیے اس کی بیعت کرے اگر وہ امام اسے وہ فائدہ دیاتو اس بیعت کو پورا کرے اگر وہ امام اسے فائدہ نہ دیاتو وہ اس بیعت کو پورا نہ کرے۔

2871 - حَدَّقَنَا آبُوبَكُو بُنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّلَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ إِذْ رِيسَ عَنْ حَسَنِ بْنِ فُرَاتٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي اللهِ عَنْ اللهِ عَالَى تَكُونُ خُلَقًا مُ كُلُولًا فَمَا يَكُونُ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ تَكُونُ خُلَقًا مُ كَلُولًا فَمَا يَكُونُ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ تَكُونُ خُلَقًا مُ كَلُولًا فَمَا يَكُونُ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ تَكُونُ خُلَقًا مُ اللهُ عَرَّ وَجَلَّ عَنِي اللهُ عَلَيْكُمُ فَسَيَسْ اللهُ عَرَّ وَجَلَّ عَنِ اللهُ عَلَيْكُمْ فَسَيَسْ اللهُ عَرَّ وَجَلَّ عَنِ اللهِ عَلَيْكُمْ فَسَيَسْ اللهُ عُلَى اللهُ عَرَّ وَجَلَّ عَنِ اللهِ عَلَيْكُمْ فَسَيَسْ اللهُ مُ اللهُ عَرَّ وَجَلَّ عَنِ اللهِ عَلَيْكُمْ فَسَيَسْ اللهُ مُ اللهُ عَرَّ وَجَلَّ عَنِ اللهِ عَلَيْكُمْ فَسَيَسْ اللهُ مُ اللهُ عَرَّ وَجَلَّ عَنِ اللهِ عَلَيْكُمْ فَسَيَسْ اللهُ مُ اللهُ عَرَّ وَجَلً عَنِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمْ فَسَيَسْ اللهُ مُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ وَجَلَّ عَنِ اللهُ عَلَيْكُمْ فَسَيَسْ اللهُ مُ اللهُ عَرَّ وَجَلً عَنِ اللهُ عَنْ عَلَيْكُمْ فَسَيَسْ اللهُ مُ اللهُ عَرَّ وَجَلًا عَنِ اللهُ عَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَيْكُمْ فَسَيَسْ اللهُ مُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمْ فَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

مه ده حضرت ابو مريره منافظ روايت كرتے بين: بى اكرم تافيظ في ارشادفر مايا يے:

'' بے شک بنی اسرائیل کے سیاسی امور کی قیادت ان کے انبیاء کرتے تھے جب کوئی نمی (دنیا سے) رخصت ہوجاتا تو اس کی جگد ایک اور نبی آجاتا کی جگد ایک اور نبی آجاتا کی جگد ایک اور دو بہت زیادہ ہول کے دریافت کیا: یارسول اللہ (شکائیڈ کا)! پھر کیا ہوگا؟ تو نبی اکرم سکائیڈ کے فرمایا: پھر خلفاء ہول کے اور دہ بہت زیادہ ہول کے لوگوں نے عرض کی : پھر ہم کیا طرز عمل اختیار کریں؟ نبی اکرم شکر خلفاء کو بایا: تم لوگ پہلے والے کی ترتیب کے ساتھ بیعت کو پورا کروتم کی : پھر ہم کیا طرز عمل اختیار کریں؟ نبی اکرم شکر خلفاء سے اس چیز کا حساب لے گا'جوان کا ذمہ تھا۔

پر جولا زم ہے تم اے ادا کر دواللہ تعالی ان لوگوں سے اس چیز کا حساب لے گا'جوان کا ذمہ تھا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور اللہ نے تم بیں سے ان لوگوں سے دعدہ کیا ہے جوایران لائے اور انہوں نے نیک اعمال کے کہوہ ان کو ضرور بہضر ورز بین بیں خلافت عطافر مائے گا، جس طرح ان سے پہلے لوگول کو خلافت عطاکی تھی اور ضرور بہضر وران کے اس رنی کو تھکم اور مضبوط کر دے گا جس کو اس نے ان کے لئے پہند فرمالیا ہے اور ضرور بہضر وران کے خوف کی کیفیت کو امن سے بدل دے گا، وہ لوگ جومیری عبادت کرتے ہیں اور میرے ساتھ کی کو شریعے بیس کرتے اور جن لوگول نے اس کے بعد ناشکری کی تو وہ ی لوگ فاسق ہیں۔ (النور: ۵۵)

ا مام عبدالرحمٰن بن محمد بن ادر لیس ابن افی جاتم متوفی ۱۳۳۷ هاس آیت کے ثمان نزول میں اپنی اسنید کے ساتھ روایت کرتے میں :سدی بیان کرتے میں کہ جب حدید بیریش شرکیین نے مسلمانوں کو عمرہ کرنے ہے منع کردیا تو اللہ عزوجل نے ان سے وعدہ فرمایا کہ وہ ان کوغلبہ عطافر مائے گا۔ (تغییرامام ابن ابی ماتم رقم الحدیث: ۱۳۵۹)

ابوالعاليه بيان كرتے ہيں كہاس آيت ميں اللہ تعالی نے جن ٹوگوں سے خلافت عطا كرنے كاوعدہ فر مايا ہے وہ سيدنا محمر ( مسلى اللہ عليہ و آلہ دسلم ) كے اصحاب ہيں۔ ( تغيرامام اين الي حاتم رقم الحدیث: ١٣٧٧)

مقاتل بن حیان بیان کرتے بین که بعض مسلمانوں نے کہاانڈ تعالی ایٹے بی (صلی الله علیہ وآلہ وسلم) کو مکہ میں کب فتح 2871 اخرجہ ابناری نی ''انتیج ''رتم الحدیث 3455'افرجہ مسلم نی ''انتیج ''رتم الحدیث 4750' ورتم الحدیث 4751 ر فرائے گا،ادر ہمیں کب زمین میں اس نصیب ہوگا،اور ہم ہے کب مصائب دور ہوں گے تو اللہ تعالیٰ نے بیآ یت نازل فر مائی،اور اس آیت سے خاطب نبی (صلی اللہ علیہ وآلہ وکلم) کے اصحاب تیں۔ (تغییرامام این ابی ماتم رقم الحدیث: ۱۲ ۱۳۷۱)

ا ام ابوالحن على بن احمد الواحدى التوفى ٣٦٨ هاس آيت كے شان نزول ش روايت كرتے ہيں :الربيع بن انس ابوالعاليد ے روایت کرتے ہیں: رسول الله ( معلی الله علیه وآله و کم الم ) مزول وی کے بعدوس سال تک آپ خوداور آپ کے اصحاب بھی خوف ی حالت میں ہے جمعی حبیب کراور بھی طاہر اُلند تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، پھر آ ب کو مدینہ کی طرف جمرت کا تھم دیا گیا،اوروہاں ہی سلمان خوف زوہ تھے وہ ہتھیاروں کے بہرے میں صبح اور شام گزارتے تھے، پھر آپ کے امسحاب میں ہے ایک شخص نے کہا: یا رسول الله بم برامن اورسلامتی كا ون كب آء بيكا ؟ جب بهم اين بخصيا رركه عميل محرب بس رسول الله (صلى التدعليه وآله وسلم ) ف ز مایا تعوزے مرصہ کے بعد بی تم میں سے کوئی تخص اپنی جماعت میں بغیر ہتھیا روں کے بیر پھیلا کر بیٹھ سکے گا اس موقع پر سیآ یت نازل ہوئی پس ائڈ تعالیٰ نے ایپے نبی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کوجزیرہ عرب پر غلبہ طبعا فرمایا اورمسلمانوں نے اپنے ہتھیا را تار ريحاورامن اورجين سے رہنے لکے، مجرالله تعالی نے اپنے نبی کی روح قبض کرلی، پھرمسلمان حضرت ابو بکر، حضرت عمراور حضرت وین (منی اللہ عنہ) کے دور تک امن ہے رہے تی کہ پھروہ فتنوں میں مبتلا ہو گئے اورانہوں نے اللہ کی نعمت کی ناشکری کی تو اللہ تعالی نے ان کے داوں میں دشمنوں کا خوف واقل کردیا۔ انہوں نے اسینے نیک اعمال کو ہرے اسمال سے بدلاتو الله تعالی نے ان ی نعمتوں کومصائب سے بدل دیا۔ (اسباب نزول القرآن رقم الحدیث:۲۳۲،مطبوعه دارانکتب انعلمیہ بیروت،حافظ سیوطی نے اں مدیث کوایام ابن حمیداورا مام ابن الی حاتم کے حوالوں سے ذکر کیا ہے ، الدراکمنٹو رج ۲ص ۹۸ امطبوعہ دارا حیاء التر اث العربي بررت،۱۲۱۱ه)

حضرت الی بن کعب (رضی الله عنه) بیان کرتے ہیں کہ نبی (صلی الله علیه وآلہ وسلم) اور آب کے اصحاب مدینہ میں آ ہے ، ادرانصارنے ان کوجگددی اور عرب ان پرتیر مارتے متھاور وہ کوئی رات ہتھیا روں کے بغیر نہیں گز ارتے متھے اور ہرسے ہتھیا روں ے ماتھ کرتے تھے ،تو انہوں نے کہا کیا ہم کوئی رامت اس اوراطمینان ہے گزاریں مے جس میں ہمیں اللہ کے سوااور کسی کا ڈرنہیں موكاتوالله تعالى في سيآيت نازل فرماني

(المعدرك ج ٢ص ١٠٠ قديم المعدرك رقم الحديث:٣٥١٠ ماسياب زول القرآن أن رقم الحديث ١٩٨٤ الدرالميمورج ٢ص ١٩٨ كنز العمال رقم الحديث:٣٥٣)

#### تنگ دئی کے بعد مسلمانوں کی خوشحالی

حضرت عدى بن عاتم (رضى الله عنه) بيان كرتے بيں كه بم بي (صلى الله عليه وآله وسلم) كے پاس بيٹے ،وئے تھے كه آپ کے پاک ایک مخص نے آ کر فاقد کی شکایت کی ، پھر ایک اور مخص آیا اور اس نے راستے میں ڈاکوؤں کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا اسعدى اكياتم نے جره كود كھاہے؟ (جره كوفدے تين ميل دورايك شهر ہے جس كوآج كل نجيف كہتے ہيں بدريات جره كا بايتخت رہا ہے بیز فارس کے ایک گاؤں اور نمیشا بور کے ایک محلہ کو بھی جیرہ کہتے ہیں ) ہیں نے کہا میں نے اس کو بیس و یکھالیکن میں نے اس کا خری ہے، آپ نے فرمایا اگر تمہاری عمر طویل ہوئی تو تم ایک سفر کرنے والی خاتون کودیکھو سے وہ جیرہ سے سفر کر کے آئے گی اور

کھبہ کا طواف کرے گی اورا سے اللہ کے سوااور کی کا خوف نہیں ہوگا ، میں نے دل میں کہا ، پھر قبیلہ ہے کے ان ڈاکوؤں کا کیا بربگ جہنہ کا طواف کرے گی اورا سے اللہ کے سوالے بولی تو تم کر کی کے خزانوں کو فتح کرو گے ، میں نے بہ چہا جہنہوں نے بربگد فساد پر پاکر مکانی اور فرمایا اگر تمہاری زندگی طویل ہوئی تو تم سمی بھرسوتا یا چاہدی کے راس طاش میں نکلو کے کہ کوئی اس مرک بن برمزا فرمایا کوئی تربیمان زندگی طویل ہوئی تو تم سمی بھرسوتا یا چاہدی کے راس طاش میں نکلو کے کہ کوئی اس کو قبول کرنے والا کوئی خض تھیں ہوگا ، اللہ تعالی فرمائے گا کیا ہیں نے تمہاری طرف کوئی رسول نہیں بیجا تی اس کو قبول کرنے والا کوئی تربیمان بھرس ہوگا ، اللہ تعالی فرمائے گا کیا ہیں نے تمہاری طرف کوئی رسول نہیں بیجا تی میں نے تم کوئی ہیں ہوگا ، اللہ تعالی فرمائے گا کیا ہیں نے تمہاری طرف کوئی رسول نہیں بیجا تی گا کیول نہیں ! پھروہ اپنی جو بھی جو اس کے گا کیا ہیں نے تم کو مال نہیں دیا تھی اور جن کے گا کو اس کومرف بخر نظر آھے گا ، پھروہ اپنی با نہیں جانب دیکھے گا تو اس کومرف بخر نظر آھے گا ، پھروہ اپنی با نہیں جانب دیکھے گا تو اس کومرف بخر نظر آھے گا ، پھروہ اپنی با نہیں جانب دیکھے گا تو اس کومرف بخر نظر آھے گا ، پھروہ اپنی با نہی جانب دیکھے گا تو اس کومرف بخر نظر آھے گا ، پھروہ اپنی با نظر نہ ہو نے سانب کہ دوڑ نوں کو می نے کو ہا تھی کہ کہ میں نے نو اور اس کے ذرائی کوئیس ہو تا ہوں ہوں ہوں ہوں کوئیس ہو تا ہو کوئیس ہو تا ہوں کوئیس ہو تا ہوں کوئیس ہو تا ہو کوئیس ہو تا ہوئیس ہو تا ہو کوئیس ہو تا ہوں کوئیس ہو تا ہوں کوئیس ہو تا ہو کوئیس ہو تا ہوں کوئیس ہو تا ہو کوئیس ہو تا

حضرت مقداد بن اسود (رضی الله عنه) بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله (صلی الله علیہ دا کہ دسلم) کو بی فرماتے ہمئوے سا ہے کہ زمین پرکوئی پھروں کا یامٹی کا مکان باتی نہیں بچے گا اور نہ کوئی خیمہ دہے گا گر اللہ اس میں کلمہ اسلام کو داخل کر دے گا، کسی غالبک وغلبہ دے کر یاسی دلیل کو بست کر ہے، جو غالب ہوں میے ان کو اللہ اسلام سے کر دے گا اور جو کمز ور ہوں گے ان کو مسلمان کے تابع کردے گا۔ (منداحہ جامی میں المعدد کہ جمعی میں)

# نواب فتوجی کا آیت استخلاف کوخلفاء راشدین کے ساتھ مخصوص نہ قرار دینا

نواب صدیق بن سن بی بی قونوی متوفی که ۱۳ های آیت کی تفییر میں لکھتے ہیں: اس آیت میں القد تعالی نے تمام امت کو زمین میں خلیفہ بنانے کا وعدہ فرمایا، اورایک قول بیہ کہ رہے آیت صحابہ کے ساتھ فاص ہے، اورائی اختصاص پر کو ، دلیل نہیں ہے،
کیونکہ ایمان اورا عمال صالحہ کی صفات صحابہ کے ساتھ مخصوص نہیں ہیں بلکہ اس امت کے ہرائ فرد کے لئے اس خلافت کا حصول ممکن ہے جواللہ تعالی صالحہ کی سنت پر کمل کرتا ہواور اللہ اورائی کے رسول کی اطاعت ممکن ہے جواللہ تعالی کی کا تب اورائی کے رسول کی اطاعت کرتا ہوں اورائی آیت کا معنی بیہ ہے کہ جومو نیمن اعمال صالحہ کرتے ہیں ان کو اللہ تعالی خلفاء بنا دے گا اور وہ زہین میں اس طرح تا ہوں اورائی آیت کا معنی بیہ ہے کہ جومو نیمن اعمال صالحہ کرتے ہیں اور ان علیاء کا قول بہت بعید ہے جنہوں نے کہا ہے آیت خلفاء تصرف کریں گئے جس طرح یا وشاوہ کی سلطنوں میں تصرف کرتے ہیں اور ان علیاء کا قول بہت بعید ہے جنہوں نے کہا ہے آیت خلفاء اربعہ (حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی (وضی اللہ عنہ ) یا مہاجیر کے ساتھ مخصوص ہے، کیونکہ عوموم الفاظ کا اربعہ (حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی (وضی اللہ عنہ ) یا مہاجیر کے ساتھ مخصوص ہے، کیونکہ عوموم الفاظ کا اربعہ (حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی (وضی اللہ عنہ ) یا مہاجیر کے ساتھ مخصوص ہے، کیونکہ عوموم الفاظ کا

اعتبار کیا جا تا ہے اور خصوصیت سب یا خصوصیت مورد کا اعتبار نین کیا جا تا۔ (فتح البیان جہیں الاطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت، ۲۰۲۰ھ) بعض آیات میں عموم الفاظ کے بجائے خصوصیت مورد کا اعتبار کیا جا تا

نوا بنوجی کی بنفسر سے مہر چند کہ قاعدہ مہی ہے کہ اگر آیت کے الفاظ میں عموم ہوا دراس کا موردا درسب خاص ہوتو ال نوائے کے عوم کا اعتبار ہوتا ہے اور خصوصیت مورد کا اعتبار نہیں ہوتا ، لین اگر دلائل سے بیٹا بت ہو کہ کسی آیت میں الفاظ کاعموم مراد نہیں ہوسکتی تو پھر وہاں خصوصیت مور داور سبب ہی کا اعتبار کیا جاتا ہے اور سور قالنور: ۵۵ کی بیر آیت بھی ای طرح ہے ، ہم بہلے اس قاعدہ ہے استثناء کی چند نظائر چیش کریں گے اور پھر اس پر دلائل چیش کریں کہ سور قالنور: ۵۵ میں عموم الفاظ کا اعتبار نہیں ہوسکتا بلکہ بیال خصوصیت مورد ہی کا اعتبار ہیں میں خلفاء داشدین ہی کے ساتھ خصوص ہے۔

ی تران مجید میں ہے: (آل عمران: ۱۸۸) ان لوگوں کے متعلق گمان نہ کر دجوا ہے کا موں پرخوش ہوتے ہیں ،اور جو پیچا ہے ہیں کہ ان کا موں پر ان کی تعریف کی جائے جو انہوں نے نہیں آئے ، ان کے متعلق پی گمان مت کرو کہ ان کو عذا ب سے مجاب ہو جائے گی ان سے لئے وردنا ک عذا ب ہے۔

اس آیت کے الفاظ کے عموم کا تقاضا بیہ ہے کہ ہراس شخص کوعذاب ہوگا جوا پے کئے ہوئے کا موں پرخوش ہوتا ہے اور میہ چیزتو اس آیت کے الفاظ کے عموم کا تقاضا بیہ ہے کہ ہراس شخص کوعذاب ہوگا جوا ہے کئے ہوئے کا موں پرخوش ہوتا ہے اور میہ چیزتو ہر نفس میں پائی جاتی ہے، پھر تو کو یخص بھی عذاب ہے نہیں بھی سکے گا۔اس لئے بیآ بیت یہود کے ساتھ خاص ہے۔ حدیث میں ہے

علقہ بن وقاص بیان کرتے ہیں کہ مروان نے اپنے در بان ہے کہاا ہے ابورافع احضرت ابن عباس (رض اللہ عنہ) کے پاس
ہو دُاوران ہے پوچھو کہ اگر ہراس محف کوعذاب ہو جو اپنے کام پر خوش ہوتا ہے اور بہ چاہتا ہے کہ ان کاموں پراس کی تعریف کی
ہائے جواس نے نہیں کئے تو پھر تو ہم سب کوعذاب دیا جائے گا۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا تمہارا اس آیت سے کیا تعلق ہے؟ یہ
ہمت تو صرف یہود کے متعلق ہے جن کو نبی (صلی اللہ علیہ دا آلہ وسلم) نے بلایا اور ان سے آپ نے بسی چیز کے محتقل پوچھا جس کو
انہوں نے چھپالی، اور آپ کواس چیز کے علا اور کی اور چیز کی فیر دی، اس کے باوجودو واس بات کے خواہش مندر ہے کہ آپ سے
سوال کے جواب میں جو بچھ انہوں نے باتا کی ہے اس پر اس کی تعریف بھی کی جائے اور اصل حقیقت کو چھپا کروہ بہت خوش ہوستا،
پھر حضرت ابن عباس (رضی اللہ عنہ ) نے وہ آپیش پڑھیں جن سے واضح ہوتا ہے کہ بی آیت یہود کے متعلق ہے۔

(صحیح ایخاری قم الحدیث: ۲۵۹۹ صحیح مسلم قم الحدیث: ۸۵۷۷ (سنن ترندی قم الحدیث: ۱۴۰۳ المتدرک جهم ۲۹۹)

حضرت ابن عباس (منی اللہ عنہ) نے قرآن مجید کی دوآ پیش پڑھی تھیں، وہ یہ ہیں۔ (آل عرب 188-187) اور جہ اللہ اللہ کا ب سے عبد لیا کہتم اس کو ضرور لوگوں ہے بیان کرو گے اوراس کو بیس چھپاؤ گے تو انہوں نے اس عبد کواپنی پیٹھوں کے بیچھے کچینک دیا اوراس کو تھوڑی قیمت کے عوض فروخت کر دیا سوکیسا برا ہے ان کا بیفروخت کرتا۔ ان لوگوں کے متعلق گمان نہ کروچو البخ کا مول پر خوش ہوتے ہیں اور جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کے متعلق سے گان مت کروکدان کوعذا ہے جو انہوں نے بیس کے ، ان کے متعلق سے گان مت کروکدان کوعذا ہے ہے ان کے لئے درونا کے عذاب ہے۔

خودنواب تنوجی نے بھی اس آیت کی مورد کے ساتھ تخصیص برجی بخاری اور سی مسلم کی ندکور الصدر حدیث سے استدال کیا ہے۔ نیز انہوں نے اس مدیث سے بھی اس آیت کی مورد کے ساتھ تعقیم پراستدلال کیا ہے:

حضرت ابوسعید خدری (رمنی الله عشه) بیان کرتے بیں که جب رسول الله (صلی الله علیه وآله وملم) نمسی غزوہ میں جاتے تو رسول الله (مسلى الله عليه وآله وسلم) كعبد بين مثافقين يحييره جائة اوررسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كي يتي بيض برخوش ہوتے اور جب رسول اللہ ( صلی اللہ علیہ و**آلہ و سلم ) آئے تو اسپے نہ جانے پرعذر پیش کرتے** اور بیرجا ہے کہ جو کام انہوں نے نہیں كيان پران كي تعريف كي جائي اسموقع پرسيآيت نازل اوئي، الا تحسين اللذين بالمرحون ، (آل اران ١٨٨٠)

تیز نواب قنوجی لکھتے ہیں رہ بیمی روایت ہے کہ رہ آیت فعیاس، العسع اور ان کے امثال کے متعلق نازل ہوئی ہے اور یہمی روايت هيكديدا يت يهود كمتعلق تازل جولى ب- (ح البيان قاص ٥٤٨ملبوعددارالكتب العلمية بيردت ١٠١٠١ه

عموم الفاظ کے باوجودمور دیساتھ تحصیص کی دیگرمثالیں درج ذیل ہیں۔

استايمان والو! النداوراس كرسول ست آمے شام و (الجرات: ا) اور الندے ڈریتے رہو، بے شک اللہ بہت سننے والا ، نے صدحائنے والاہے۔

اس آیت کی تغییر بین نواب تنوجی متوفی کے ۱۹۰۰ ما تکھتے ہیں :حضرت عائشہ (رضی الله عنها) نے فرمایا لیعنی نبی (صلی الله علیه وآلدوملم ) کےروز ورکھتے سے سلےروز و ندرکھو۔

امام بخاری نے اپنی تاریخ میں حضرت عائشہ (رمنی الله عنها) ہے روایت کیا ہے کہ چھانوگ رمضان سے ایک دن یا دودن ملے روز ور کھالیا کرتے تصفولیا است نازل ہوئی ہے۔

اوراس آیت کامعنی اس طرح ہے جس طرح خازن نے کہا ہے کہ نبی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے قول یافعل سے پہلے کوئی بات كبوندكونى كام كرو، اورعلامه بيناوى في كباالله اوررسول كي هم كرف سے پہلے كوئى بات يقنى طور پرندكبور

( فتح البيان ٢٠٠٥ من ٢٥ مطبوعه دار الكتب العلمية بيروت ١٩٢٠ هـ )

ال تغییر سے دائے ہو گیا کہ اس آیت کا تھم جہدر سالت کے ساتھ خاص ہے اور الفاظ کا عموم معتر نیس ہے۔ دومری مثال بیآیت ہے: (الجرات: ۲) اے ایمان والو! اپنی آوازوں کونبی کی آواز پر بلندند کرواور ندان سے او کچی آوازے بات كروجيئة أني من ايك دومرك سے بات كرتے ہو (ايبانيو) كەتم بارىسائغ الى ضائع ہوجا ئيں اور تمہيں پية بھي نہ جلے۔ اس آیت میں بھی الفاظ عام بیں اور مورد خاص ہے کوئکہ نبی (صلی الله علیہ وآلہ وسلم) سے کلام کرتے وفت، آپ کی آواز ے آوازاو کی ہونا آپ کی حیات مبارکہ میں ہی متصور ہے۔

نواب تنوجی متوفی ۷۰۰ ۱۱ هاس آیت کی تغییر میش لکھتے میں:اس آیت کامعنی پیہ ہے کہ اپنی آواز وں کواس حد تک بلند نہ کرو کہ وه آپ كى آ داز سے او كچى موجائيں \_(فتح البيان جه صاحه مطبوعه دارالكتب العلميد بيروت،١٣٢٠هـ) الحجرات: ۵- اکی آیات اسین و م کی بین ان میں الفاظ کا عموم ہے اور مور دعبد رسمالت کے ساتھ خاص ہے۔

# ہ یت استخلاف کے خلفاء راشدین کے ساتھ مخصوص ہونے پر دلائل

علاء الل سنت نے بیکہا ہے کہ بیآ ہے حضرت الوہر، حضرت عمر، حضرت علی اور حضرت علی (رضی القد عنہ) کی خلافت کے برق ہونے کی دلیل ہے کیونکہ اللہ تعالی نے ان کورسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآئے وسلم) کا علیفہ بنایا اوران کی امانت پر راضی رہا، اوروہ اس دین پر تھے جس سے اللہ تعالی راضی تھا، کیونکہ آئ تک کوئی شخص نفسیلت عمل ان سے بڑھ کرنہیں ہے اور نہ کوئی شخص آئ تک کہ فضائل میں ان کے ہم پلہ ہے۔ ان کے خلیفہ ہوئے کا معنی بیہ ہے کہ اللہ تعالی نے ان کوشام، عراق، خرا سمان اور افریقہ کے شہروں پر افتد ارعطافر مایا ، ان کے دور علی اسلام کی تبلیخ اوراشا عت ہوئی اوراسلام جزیرہ عرب نظل کر دنیا کے بہت سے علاقوں علی تھیل عمل اللہ ان کے دور علی اسلام کی تبلیخ اوراشا عت ہوئی اوراسلام جزیرہ عرب نظل کر دنیا کے بہت سے علاقوں علی تھیل عمل اللہ کی مدود کو جاری کیا ، احدکام شرعیہ کو نافذ کیا قرآن مجید کو بھی کا حادیث کو تعالی کے دور تک اور تبلی کا اور تبلیل کی دور تک بور سے ہوگئے ۔ حضرت عمری خلافت دی سال تک رہی ، حضرت عمری خلافت دی سال تک رہی ، حضرت عمری خلافت دی سال تک رہی ، حضرت عمری خلافت کے تمیں سال پورے مورے دی مدیث کا ذکر کیا ہے ، وہ بیہ ہے۔

ا ما مخرالدین محد بن محر بن مردازی متوفی ۲۰۱ ده لیست پی نیم آیت خلفاء داشدین کی خلاشت کر تیوت پر دلالت کرتی ہے ، کیونکہ جومؤنین صالحین سیدنا محد (صلی اللہ علیہ و آلد و ملم) کے ذمانہ میں موجود شخصان سے اللہ تعالی نے زمین میں خلافت عطافر مانے کا دعدہ فرمانے کا دعدہ فرمانے کے کہ دہ ان کوخر در بہ خرورز مین میں خلافت عطافر مائے گا جس طرح ان سے بہلے لوگوں کو خلافت عطاکی تھی اور ضرور بہ ضروران کے کہ دہ ان کوخرور بہ خرورز مین میں خلافت عطافر مائے گا جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو خلافت عطاکی تھی اور ضرور بہ ضروران کے اس دین گو تک م اور مضبوط کروے گا جس کواس نے ان کے لئے پستد فرمانی ہے اور ضرور بہ خروران کے خوف کی کیفیت کواس سے بدل دے گا اور بہ بات معلوم ہے کہ بیوعد و در مول اللہ (صلی اللہ علیہ و آلدو ملم) کی وفات کے بعد پورا ہونا تھا ، کیونکہ دسول اللہ (صلی اللہ علیہ و آلدو ملم ) کی وفات کے بعد کوئی نی تبین دسول اللہ (صلی اللہ علیہ و آلدو ملم ) کی وفات کے بعد کوئی نی تبین مول اللہ علیہ و اس کے دیکھ معلوم ہے کہ بی خلومت کے بعد ای مقرر کیا جانا تھا اور میشی معلوم ہے کہ بی خلومت کے بعد و کی معلوم ہے کہ بی خلید محضرت ابو بکر ، حضرت عمر اور حضرت عمران (رضی اللہ عنہ ) کے ایام میں فتو ح عظیمہ ہوئی ہے اور زمین پر افتد ار حاصل ہوا ہے اور و مین کا غلبہ ہوا ہے کومت میں بی مقرر کیا عملیہ و کی ہے اور زمین پر افتد ار حاصل ہوا ہے اور و مین کا غلبہ ہوا ہے کومت میں بی مقرر کیا عملیہ و این کا غلبہ ہوا ہے کومت میں بی مقرر کیا عملیہ و کی ہو تو کو سے کومت میں بی مقرر کیا عملیہ و کی کومت میں بی مقرر کیا عملیہ و کی کومت میں بی مقرر کیا عملیہ و کی ہو کو کومت میں بی مقرر کیا عملیہ و کی ہو کومت میں بی مقرر کیا عملیہ و کی معلوم ہو کی ہو کومت میں بی مقرر کیا عملیہ و کی معلوم ہو کی ہو کومت کی دیکھ کی معلوم ہو کی ہو کو کی ہو کو کی ہو کومت میں بی مقرر کیا جو کومت کی کومت میں بی مقرر کیا جو کی کومت میں بی مقرر کیا جو کومت کی کومت کی کومت میں بی مقرر کیا گیا کہ موام میں کومت کی ک

### دلائل مذكوره براعتراضات كے جوابات كابيان

اس تقریر پر چنداعتراضات ہیں ہم ان اعتراضات کومع ان کے جوابات کے بیش کررہے ہیں۔

(۱) اس آیت کے ظاہر معنی پڑل نہیں ہوسکتا کیونکہ اس کا تقاضایہ ہے کہ ہرموئن صالح کوخلیفہ بنادیا جائے اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت میں منکم میں من تبعیضیہ موجود ہے لیتن تم میں ہے بعض کوخلیفہ بنایا جائے گا۔

(۲) لیست خسلف په می کامیمنی کیرونتم کوخلیف بنائے گااس کامیمنی جمی ہوسکتا ہے کہ وہتم کوز مین میں تھہر نے اور دہنے کی حکد دے گا جیسا کہتم سے پہلے لوگوں کو بھی زمین میں بسایا تھا اور اس کی دلیل بیست کہ جہلے لوگوں کو بھی زمین میں بسایا تھا اور اس کی دلیل بیست کہ جہلے لوگوں کو بھی زمین میں بسایا تھا ایک وزمین کی خلافت نہیں دی تھی ۔اس کا جواب بیہ ہے کہ اگر خلیف بہنائے کا معنی لوگوں کو زمین میں بساتا اور آباد کرنا ہوتو یہ می لو تمام مخلوق ہے کہ اگر خلیف بہنائے کا معنی لوگوں کو زمین میں بساتا اور آباد کرنا ہوتو یہ می تا تھا م

(٣) اگريد مان ليا جائے كماس سے مراوز مين ميں خليفہ بنانا ہے تواس سے بيكب لازم ہے كماس سيم رادرسول الله (صلى التدعليه وآله وسلم) كاخليفه بنانا ہے، كيونكه تمهارا نمرجب سيہ كه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم ) نے كسى كوخليفة بيس بنايا تفااور حضرت على نے فرمایا تھا میں تم کواس طرح مچھوڑ دیتا ہوں جس طرح رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ) نے تہدیں چھوڑ دیا تھا، اس کا جواب بیہ ہے کہ ہر چند کہ جمارا نم ہب بیہ ہے کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے معین کر کے سی کوخلیفہ بیس با ہم آپ ئے خلافت کے ایسے اوصاف بیان کردیئے متھے جوان برصادق آتے ہیں اور آپ نے ایسے اشارات کے جہوس ابو بکر اور حضرت عمر کی خلافت کی مین کرتے ہیں۔مثلا آپ نے بداصراراور بدتا کیدایا معلالت میر منزست ابو بمرکونمازوں کا امام بنانے کا تظلم دیا ،اورایام علالت میں حضرت ابو بکرنے سترہ نمازیں پڑھا تھیں اور آپ نے دوبار حضرت ابو بکر کی اقتد او میں نماز پڑھی۔ (مجے ا بخارى رتم الحديث: ٢٣٨٣) حضرت عائشه ( رضى الله عنها) بيان كرتى بين كه رسول الله ( معلى الله عليه وآله وسلم ) ن اسيخ ايام معزيين مجھ سے فرمایا: میرے لئے اپنے باپ ابو بکرا دراپنے بھائی کو بلاؤ تا کہ میں ایک مکتوب لکھ دوں ، کیونکہ مجھے بیہ خدشہ ہے کہ کوئی تمنا کرنے والاتمنا کرے گا اور کیے گا میں ہی ہوں اور کوئی نہیں ہے اور اللہ اور موشین ابو بکر کے غیر کا انکار کر دیں گے۔ (میح مسلم رقم اعدیثہ،۲۲۸۷)حضرت جبیر بن مطعم (رضی الله عنه) بیان کرتے ہیں کہ نبی (صلی الله علیه وآلہ وسلم) کے پاس ایک خانون آئیں اور آپ سے چھدریافت کیا۔ آپ نے فرمایا پھر آنا،اس نے کہایارسول اللہ! یہ بتلا کیں کہا گریس آپ کو پھرنہ پاؤں تو ؟اس کا مطلب تفااكرة پ فوت ہوجائيں تو؟ آپ نے فرمايا پھرتم ابو بكر كے پاس آنا۔ (ميح ابخارى قم الدين ١٥٩٠ سيح مسلم تم الدين ٢٣٨١) حضرت عمرو بن العاص (رضی الله عنه) بیان کرتے ہیں کہ نبی (صلی الله علیه وآلہ وسلم) نے ان کوذات السلاس کے لٹکر کاامیرینا کر بھیجا، میں جب داپس پہنچاتو میں نے یو چھا آ پے کولوگوں میں سب سے زیادہ کون محبوب ہے؟ قرمایاعا ئنٹہ! یو چھامر دوں میں؟ قرمایا

اس كاباب! بوچھا پھركون ہے؟ فرمايا عمر! پھرآ ب نے كل لوكوں كے نام موائے تو ميں اس خيال سے خاموش رہا كه شايد ميرا نام ب سے آخر میں آئے گا۔ (میچ ابخاری رقم الحدیث: ۳۳۵۸ میچ مسلم رقم الحدیث: ۲۳۸۳) محمد بن حنفید کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد (مفرت علی) سے بوجھانبی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے بعد سب سے افضل کون ہے فرمایا ابو بکر ، میں نے کہا پھرکون ہے فرمایا عمر ، مجھے ذوف ہوا کہاب آپ حضرت عثمان کا نام لیں محمیل نے کہا پھر آپ ہیں؟ فرمایا بی توصرف مسلمانوں ہیں ہے ایک مسلمان ہوں! (میح ابغاری تم الحدیث ۳۱۷۱) حضرت انس (منی اللہ عنه ) بیان کرتے ہیں کہ نبی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ) احد پہاڑ ہر چڑھے اور دھنرت ابو بھراور دھنرت عمرا ور دھنرت عثمان ( بھی چڑھے ) وہ پہاڑان کی وجہ سے ملنے نگا آپ نے اس پر اپنا بیر مارا اور فر مایا اے احدساکن ہوجا تھھ پرصرف ایک نی ہے ، ایک صدیق ہے اور دوشہید ہیں۔ (میج ابخاری قم الحدیث ۲۸۲۳)

(4) بدیوں نہیں ہوسکتا کہ اس آیت میں حضرت علی کوخلیفہ بنانے کی بٹارت ہو کیونکہ بھی واحد کوہمی تعظیماً جمع کے ساتھ تعبیر كرايا جاتا ہے اس لئے ہوسكتا ہے كداس آيت ميں مونين صالحين سے حصرت على مراد ہوں! اس كا جواب بيہ ہے كہ جمع كوواحد مر محول كرنامجاز اورخلاف اصن ب

(۵) اگرجع سے واحد سے زیادہ بی مراد ہول تو اس سے بارہ امام کیول جیس مراد ہو سکتے اس کا جواب میہ ہے کہ اس آیت میں ان لوگوں سے خطاب ہے جوعہد رسمالت ہیں موجود تھے،اور بارہ امام اس دقت موجود ندیتھے۔دوسراجواب بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن ہے خلافت کا وعدہ کیا ہے ان کوتوت اور شوکت اور قرمانروائی عطاقر مانے کا بھی وعدہ کیا ہے اوران بارہ اماموں میں سے آخری دى كوتو بېر حال اپنے اپنے زمانوں بير آنوت بيثو كت اور فرمانروا كى حاصل نتھى ۔

## آیت استخلاف سے صرف حضرت علی ، بارہ امام ، باامام مہدی کے مراد نہ ہونے پردلائل

علامہ میر محمود آلوی متوفی و ساار کھتے ہیں: اس آیت ہے بہ کمٹر ت علماء نے خلفاء اربعہ (رمنی اللہ عنه) کی خلافت کے برحق ہونے پراستدلال کیا ہے، کیونکہ اس آیت ہیں اللہ تعالی نے ان مسلمانوں کوخلافت عطا کرنے کا وعدہ قرمایا ہے جوآپ کے زمانہ میں وجود یتے اوران کے دین کوا قند ارعطا کرنے کا اور دشمنوں سے ان کوامن عطا کرنے کا وعدہ فرمایا ہے، اور اللہ تعالی کا وعدہ بورا ہونا ضروری ہے کیونکہ اس کے دعدہ کا بوراند ہونا محال ہے اور مدمجموعہ (خلافت ، دین کا اقتد ار اور دشمنوں سے امن ) صرف خلفاء اربعه کے عہد میں حاصل ہوا ہے ۔ سوان میں سے ہرا بک اللہ تعالیٰ کے خلیفہ بنانے سے برحق خلیفہ تھا ، اوراس آیت سے بیلا زم ہیں اً تا كه آپ كے زمانہ كے تمام حاضرين كوخليفه بناديا جاتا بلكہ خلافت ان حاضرين ميں منعقد ہونی تھی (جيسے كہتے ہيں كەمسلمانوں نے اندلس کو فتح کیا تھا، اورمسلمانوں نے تین براعظموں پرحکومت کی تھی اورمسلمانوں نے آنگریزوں ہے آزادی حاصل کی تھی ) ال لئے اس آیت میں خطاب کا عام ہونا اور من کا بیانیہ ہوناصرف ان حیار کے خلیفہ ہونے کے منافی نہیں ہے، ای طرح حضرت عثان اور حضرت علی (رضی الله عنه) کے زمانوں میں فتنوں اور شور شوں کا ہریا ہونا بھی اس کی بشارت کے منافی تہیں ہے کیونکہ اس آ یت میں جس امن کی بشارت دی مختی ہے اس سے مراد دشمنان دین اور کفار سے امن ہے اور حضرت عثمان اور حضرت علی کے ز مانول میں جو نتنے اٹھے تھے ، و ومسلمانوں کی بعناوت کی وجہ سے تنھے وہ تحض اندرو ٹی خلفشارتھا ، ہیرو ٹی خطرہ نہیں تھا۔

ان مرازی اور بعض دیگر علاء افی سنت نے اس آیت ہے شیعہ کے ظافھر ف ظافاء ملاشہ کی خلافت پر دلیل قائم کی ہے۔
کیونکہ شیعہ ان تنہوں کی خلافت کا انکار کرتے ہیں اور انہوں نے اس آیت سے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی خلافت کے برحق ہونے پر استدلال نہیں کیا۔ حضرت علی (صلی اللہ علیہ والہ وسلم) کی خلافت شیعہ کے نزو کیک مسلم ہے اور دونوں فریقوں کے نزویک حضرت علی کی خلافت کے دہائوں علی موجود کے انہوں نے کہا کہ عہدرسالت بیس موشین صالحین کی جو جماعت عامرتی اس سے اللہ تعالی نے خلافت ، افتد اراور امن عطاکر نے کا وعدہ فر ما یا اور یہ وعدہ صرف ان تین خلفاء کے زمانہ بیل پورا ہوا۔ امام مہدی اس آیت کے نزول کے زمانہ بیلی قطاعاً اور بالا جماع موجود نہ تھے ، اس لئے اس آیت کو ان کے ساتھ وعدہ پر محمول نہیں کیا جا سکت اور حضرت علی (رضی اللہ عنہ) ہمرچند کہا ہم آئیت کے نزول کے وقت موجود تھے لیکن ان کے زمانہ بیل و بین اسلام کی نشر و اشاعت کما حقایت میں ہوگی اور اسلامی فتو حات اور و بیل کو حرید افتد ار حاصل نہیں ہوا، بلکہ کتب شیعہ بیلی یو تصرت علی (رضی اللہ عنہ) کے حضرت علی اور ان کے حضرت علی اور اسلامی فتو حات اور و بیل کو حرید افتد ار حاصل نہیں ہوا، بلکہ کتب شیعہ بیلی یہ حضرت علی (رضی اللہ عنہ) کے حاص شیعہ اپنے و بین کو چھپا کر رکھتے تھے اور بہ طور تقیہ تی افتی کے دین کو ظاہر کرتے تھے اس لئے حضرت علی (رضی اللہ عنہ) کے حاص شیعہ اپنی کیا۔ مصرت علی (رضی اللہ عنہ) کے حاص شیعہ اپنی و جسیا کر رہنی اللہ عنہ کے دین کو ظاہر کرتے تھے اس لئے حضرت علی (رضی اللہ عنہ) کے در خانہ میں کا میں اس حاصل نہیں ہوا تھی۔

شام ، مصراور مغرب کے مسلمان حضرت علی کے خلافت کا مطلقا انکار کرتے تھے اور ان کے احکام کو قبول نہیں کرتے تھے اور شیعہ کے زخم کے مطابق وہ کا فریق کے مطابق ہے کے زخم کے مطابق وہ کا فریق کے مطابق ہے کا مصداق قرار دیتا ہے نہیں ہے ، کیونکہ شیعہ کے اصول کے مطابق ہم کے افراد کم از کم تین ہیں اور جع کا واحد پراطلاق ان کے نزویک ہم کے میں ہے۔ اس وجہ ہے بھی صرف حضرت علی (رضی اللہ عنہ) کو اس افراد کم از کم تین ہیں اور جع کا واحد پراطلاق ان کے نزویک ہم کے معیم نہیں ہو سکتے ، افراد کم از کم تین ہیں اور جع کا واحد پراطلاق ان کے نزویک سے بقیہ امام بعد ہیں پیدا ہوئے البذاوہ اس آ بہت کی مراوث ہیں ہو سکتے ، کیونکہ ان کوزیئن میں اقتد ارحاصل نہیں ہوا تھا ، ندان کے سند ہدو دین کا روائ ہوا تھا اور ندان کو دشنوں کے خوف اور نظر وہ سے اور اس پرائے مطابق دین کے دشنوں سے خوف زدہ رہتے تھے اور اس پرائے اور کہ شیعہ علاء کا اجماع ہے ، سواس سے لازم آیا کہ خلفاء شلاش بی اس آ بہت کے مصداق ہیں۔ لبذا ان کی خلافت برحق ہے اور بہی مطلوب ہے۔ (روح المعانی جز 18 می 301 مطبوعہ دار الفکر میروت ، 1417ھ)

حضرت علی کی ضافت کا برخن ہونا ضلفاء ثلاثہ کنجلافت کے برخن ہونے پر موقوف ہے۔ امام رازی اور علامہ آلوی نے جو آیت

استخلاف کی تقریر کی ہے اس میں لکھائے کہ اس آیت سے خلفاء ثلاثہ کنجلافت کا برخن ہونا ثابت ہے اور صرف حضرت علی (رضی اللہ عند) کی خلافت اس آیت سے ثابت ہے۔ انہوں نے روافض اور شیعہ کا رد کرنے کے لئے ایہا کہا ہے کو نکہ وہ کہتے ہیں کہ اس آیت سے خلفاء ثلاثہ کی خلافت ثابت ہے جبیا کہ آیت سے خلفاء ثلاثہ کی خلافت ثابت ہے جبیا کہ عنقریب کتب شیعہ کے حوالوں سے آئے گا ، اور اہل سنت کے فرد کی حضرت علی (رضی اللہ عند) کی خلافت خلاثہ کی خلافت کی خ

حضرت بمر (رضی الله عند) نے فر مایا اس قبلافت کا ان لوگوں سے زیادہ کوئی حق دار نہیں ہے جن سے رسول الله (صلی الله علیہ وقت راضی الله علیہ وقت راضی سنتے پھر انہوں نے بیٹام لئے ، حضرت علی ، حضرت عثمان ، حضرت زبیر ، حضرت طلحہ ، حضرت میں اللہ وہ منداور حضرت عبدالرحمٰن (رضی اللہ عند) معداور حضرت عبدالرحمٰن (رضی اللہ عند)

(میح ابخاری رقم الحدیث: ۵۰ سے الطبعات الکیری سامی ۲۵ جدید تاریخ دشق الکیرلاین عما کرج ۱۳۳۱ مطبوعد دارا حیا التراب الترابی بروت ۱۳۳۱ می المام این عما کرمت حد دارا حیا دارا می این عما کرمت حد دارا المام این عما کرمت حد دارا المام این عما کرمت حد دارا المام این عما کرمت حد دارا حیا کہ وصیت کے مطابق خلافت چھآ دمیوں میں دائر ہے کیکن اس کو تین مخصوں تک محدود کردیا چاہی اور جوائے خیال میں جس کو ذیادہ مستحق سجھتا ہوائی کا نام لیا ، حضرت ذیبر نے حضرت تابیر نے حضرت علی کا نام لیا ، حضرت عسد نے حضرت عبدالرخمان بن عوف کا نام لیا ، حضرت طلح نے حضرت عثمان کا نام لیا ، حرت عبدالرخمان بن عوف نے کہا میں اپنے حق کوچھوڑتا ہوں ، اب خلافت صرف دوآ دمیوں میں مخصر ہے اوران دونوں میں ہے جو کہا ب اللہ اور سنت رسول اللہ اور سنت شخص کی با بندی کا عبد کر ہے گائی کے ہا تھ پر بیعت کی جائے گی ، اس کے بعد حضرت عبدالرخمان بن عوف اور دیگر صحابہ مجمع میں جمع ہوئے ، حضرت عبدالرخمان بن عوف اور دیگر صحابہ مجمع میں جمع ہوئے ، حضرت عبدالرخمان بن عوف اور دیگر صحابہ مجمع میں جمع ہوئے ، حضرت عبدالرخمان بن عوف اور دیگر صحابہ مجمع میں جمع ہوئے ، حضرت عبدالرخمان بن عوف اور دیگر صحابہ مجمع میں جمع ہوئے ، حضرت عبدالرخمان بن عوف اور دیگر مسلم اول نے حضرت عبدالرخمان بن عوف فی ایکھ پر بیعت کرئی ، پھر حضرت علی نے بعد حضرت عبدالرخمان مسلم انوں نے حضرت عبدالرخمان بن عوف فی ایکھ پر بیعت کرئی ، پھر حضرت علی نے بعد کی پھر تمام مسلم انوں نے حضرت عبدالرخمان میں عوف نے ایکھ پر بیعت کرئی ، پھر حضرت عبدالرخمان مسلم انوں نے حضرت عبدال کی اس کے ہاتھ پر بیعت کرئی ، پھر حضرت عبدالرخمان مسلم انوں نے حضرت عبدالرخمان کے ہاتھ پر بیعت کرئی ، پھر حضرت عبدالرخمان مسلم انوں نے حضرت عبدالرخمان کے ہاتھ پر بیعت کرئی ، پھر حضرت عبدالرخمان کے ہاتھ پر بیعت کرئی ۔

ر تاریخ دمشق الکبیراذ بن عسا کرج اسم 128-124 ملحصاً ، داراحیا مالتر اش العربی بیروت ، ۱۳۲۱ هالطبقات الکبری ج مهم 46-44 ملحصاً دارالکتب العلمید بیروت ، ۱۳۱۸ه )

اس والے سے واضح ہوگیا کہ تمام سحابہ کاس پراجماع تھا کہ دھنرت عمان اس کی طیس ہے کسی ایک کو خلیفہ بنایا جائے اور
جب دھنرت عمان (رضی اللہ عنہ) شہید ہو گئے تو دھنرت علی (رضی اللہ عنہ) خلافت کے لئے معین ہو گئے اور آپ کی خلافت پر تمام
صحابہ کا اجماع ہوگیا اور اس سے بیجی معلوم ہوگیا کہ دھنرت علی (رضی اللہ عنہ) کی خلافت خلفاء ثلاثہ کی خلافت کی فرع ہے۔
آیت استخلاف میں مغسر میں کا حضرت علی، بارہ اماموں اور امام مبدی کی خلافت پر استدلال شیخ الطا کفہ ابوجعفر حجمہ بن الحسن
الطّوی التونی ۱۳۹۰ ہوگھتے ہیں: اس آیت میں خلیفہ بنائے سے مراوا مارت اور خلافت عطا کر نانہیں ہے بلکہ اس سے مراوگز رسے
ہوئے لوگوں کی طرح ان کوز مین میں باتی رکھنا ہے، جیسے قرآن مجید میں ہے: (فاطر: ۲۹) وہی ہے جس نے تمک وز مین میں آباد کرد سے
کیا۔ (الاعراف: ۱۲۹) (موئ نے) کہا اللہ بہت جلد تمہارے دشن کو ہلاک کرد سے گا اور ان کی بجائے تم کو اس زمین میں آباد کرد سے

پس اس آیت میں جس استخلاف اور افتد ارعطا کرنے کا وعدہ فرمایا ہے وہ نمی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے زمانہ میں بھی عاصل تفاجب اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذمانہ کو بھیلا ویا توبیہ عاصل تفاجب اللہ تعالیٰ نے آپ کے پیغام اور آپ کے دین کوغلبہ عطافر مایا اور اسلام کو بھیلا ویا توبیہ وعدہ پورا ہوگیا، اور ہم اس سے اللہ تعالیٰ کی بناہ جا جی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی میں آپ کے دین کوسر بلند نہیں کیا جتی کہ

بعد میں آنے والوں نے اس کام کی تلائی کی ،اوراس آیت میں اللہ تعالی نے جس اقتدار عطافر مانے کا ذکر فر مایا ہے اس سے مراد ملکوں اور شہر دس کو فتح کرنائیں ہے ورند لازم آئے گا کہ اللہ کے دین کوائی تک غلبہ اور اقتدار حاصل نہیں ہوا، کیونکہ بہت سارے ممالک ابھی تفتح نہیں ہوئے اور کفار کے قیمنہ میں ،اوراس سے ریجی لازم آئے گا کہ (حضرت) معاویہ اور بنوامیہ کی امامت میمی برحق ہوا کی کا کہ (حضرت) معاویہ اور کفار کے قیمنہ میں ،اوراس سے ریجی لازم آئے گا کہ (حضرت) معاویہ اور کھاں کو فتح کیا ہے۔ بھی برحق ہوا کی ونکہ انہوں نے ان سے ذیا دہ مسکلوں کو فتح کیا ہے۔ بھی برحق ہوا ور ان کا اقتدار (حضرت) ابو بحراور (حضرت) عمر سے ذیا دہ و سے بھی برحق ہوا کیونکہ انہوں نے ان سے ذیا دہ مسکلوں کو فتح کیا ہے۔

اورا گرجم ہے مان لیں کداس آیت میں استخلاف سے مراد خلیفہ اور امام بنانا ہے تو لازم آئے گا کہ ان کی (حضرت ابو بکر وغیر و کی) خلافت منصوص ہو حالانکہ ہمارے مخلافین کا ند جب سے ہے کہ کسی کی خلافت منصوص نہیں ہے اور اگر وہ اس آیت سے ان ک امامت کی صحت پراستدلال کریں تو لازم آئے گا کہ وہ بغیر آیت کے ان کی امامت پراستدلال کریں اور ان کوخلفاء رسول قرار دیں حتی کہ ہے آیت ان کوشامل ہو۔

اگروہ پہلیں کہ منسرین نے ان کی خلافت کاذکرکیا ہے تو ہم کہیں سے کہ تمام منسرین نے اس کاذکر نہیں کیا کیونکہ مجاہد نے ذکر کیا ہے۔
کیا ہے کہ اس سے مرادامت محمہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) ہے، اور حضرت ابن عباس وغیرہ نے بھی تقریباً بہی کہا ہے۔
اور الل بیت رضوان اللہ علیہ ما جمعین نے بید کہا ہے کہ اس سے مرادم بدی (علیہ السلام) ہیں، کیونکہ وہ ڈرادرخوف کے بعد ظاہر موں کے البند والم سنت کی تفسیر کے مطابق اس پراجمامع نے ہوا، ہم کسی ایک تفسیر پرطعن موں کے البند والم سنت کی تفسیر کے مطابق اس پراجمامع نے ہوا، ہم کسی ایک تفسیر پرطعن خبیں کررہے، ہماری مراد ہیہ کہ اس کے اختیار کرنے پر دلالت نہیں کررہے، ہماری مراد ہیہ کہ اس کے اختیار کرنے پر دلالت نہیں ہے، اور اگر ایسا ہوتا تو اس کے اختیار کرنے پر دلائل کی ضرورت نہ پرڈتی ، اور پھر خلفا و ٹلا شدی خلافت اور ایامت پر دلالت نہیں ہے، اور اگر ایسا ہوتا تو اس کے اختیار کرنے پر دلائل کی ضرورت نہ پرڈتی ، اور پھر خلفا و ٹلا شدی خلافت منصوص ہوتی اور بیا کڑ علاء کا نہ ہم نہیں ہے۔

اشراد ہے کہ بین تم میں تھکین (دووزنی چیزی) چیوڈ کرجارہا ہوں ایک کتاب اللہ اور دوسری میری عترت میری اہل ہیت۔ بیدونوں
ایک دور ہے ہے الگ نہیں ہوں گا حتی کے میرے پاس حوش ایک کا تب اللہ اور دوسری میری عترت میری اہل ہیت۔ بیدونوں آیک
دوسرے ہے الگ نہیں ہوں گی حتی کے میرے پاس حوش پڑآ کیں گی۔ نیز زمین پرافتد ارعطا کرنے کوکسی زمانہ کے ساتھ متقید نہیں
فرمایا۔ امنی میں اہل بیت کو بیافتد ارحاصل نہیں ہوا ہوا س افتد ارکا انتظار ہے ، کیونکہ اللہ عزاسمہ دعدہ خلافین ہیں کرتا۔

( مجمع البريان ج يرص ١٢٠٠ معبوعد ارالعرف بيروت ٢٠٠ ١٠٠ ١٥٠)

سید محرحسین الطباطبائی لکھتے ہیں: اس آیت ہیں جس خلافت، زہین پرافتد اراور خوف کے بدائس کی بشارت دگ گئی ہے وہ ابھی تک حاصل نہیں ہوئی، وہ اس وفت حاصل ہوگی جب حضرت مبدی کاظہور ہوگا ،اگریہ اعتراض کیا جائے کہ پھراس آیت کی کیا تو جیہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے جوایمان لائی اور انہوں نے نیک اعمال کئے اس کا جواب یہ ہے کہ بید وعدہ مستقبل میں ضرور پورا ہوگا ہر چند کہ ابھی تک پورانہیں اور اس کی نظیر بیآیات ہیں۔

(بنواسرائیل: ) پھر جب دوسرے وعدہ کا وقت آیا (تو ہم نے دور سے لوگوں کو بھیج دیا) تا کہ دہ تمہارے چبرے بگاڑ دیں۔ کیونکہ جن بہودیوں سے وعدہ کیا گیا تھاوہ اس وعدہ کے پورے ہونے کے وقت تک زندہ نہیں رہے تھے، اس طرح اس آیت میں جن مؤنین صالحین سے خلافت عطا کرنے کا وعدہ کیا گیا ہے وہ بھی اس وقت تک زندہ نہیں رہیں گے جب حضرت مہدی کا ظہور ہوگا اور ان کوخلافت، زمین پراقتہ اراورخوف کے بعدائمن عطا کر کے اس وعدہ کو پورا کیا جائے گا۔

ای طرح ذوالقر نین نے دیوار بنائے کے بعد کہا: (الکعنہ: ۹۸) (ذوالقر نین نے کہا) بیصرف میرے رب کی رحمت ہے، پس جب میرے رب کا دعدہ پورا ہوگا تو وہ اس کوز مین بوس کردےگا ،اور میرے رب کا دعدہ برحق ہے۔

اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تیامت کے وقوع کے متعلق وعدہ قربایا: (الاعراف: ۱۸۷) وہ آسانوں اور زمینوں میں بڑا بھاری حادثہ ہے اور تہارے پاس مرف احیا تک ہی آئے گی۔

ای طرح اللہ تعالی نے مومنین صالحین ہے ایک وعدہ قرمایا جس کواس آیت کے زمانہ زول نے نہیں پایا اور نہ اب تک مومنین صالحین کی سے اور جن سے سے اور جن سے کہ وعدہ ای زمانہ کے مومنین کی جماعت صالحین کی سے اور جن سے کہ وعدہ ای زمانہ کے مومنین کی جماعت میں پوراہوگا جب امام مہدی کا ظہورہوگا (المب ان قبال ) اور دہا ہے کہ اس آیت کو خلقاء داشدین ، یا خلفاء ثلاثہ یا خصوصاً حضرت علی (رضی اللہ عنہ) پرمنظبت کیا جائے تواس کی کوئی سیل نہیں ہے۔

(الميز الن في تنفسير القرآ لن ج ١٥٥ ما 170 مطبوعددار الكتب الاميد طبران، ١٣٩٥ ما

علماء كى مبسوط اورم مؤخر تفسيرين اس آيت كي تفسيرين لكهاب:

اس آیت کے مصداق میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے: (۱) بعض نے کہا پیٹیبر (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے زمانہ میں جن صحابہ نے زمین میں اقتدار حاصل کیا تھا، رہ آیت ان کے متعلق ہے۔

(٥) بعض نے کہااس میں پہلے جارخلفاء کی حکومت کی طرف اشارہ ہے۔

(۳) ایک جماعت نے کہا اس میں مہدی (علیہ السلام) کی حکومت کی طرف اشارہ ہے ، جن کی حکومت میں تمام مشرق و مغرب ان کے جھنڈے کے بینچے ہوں گے۔

(۳) اس میں کوئی شک نبیں کہ پہلے تمام مسلمان اس آیت میں شامل ہیں اور اس میں بھی کوئی شک نبیں کہ مہدی (علیہ السلام) جن کے متعلق شیعداور سی متفق ہیں کہ وہ تمام دنیا کوعدل اور انصاف سے بھردیں کے جبکہ وہ پہلے ظلم اور نا انصافی سے بھری ہوگی وہ اس آیت کے مصدات کامل ہیں۔ (تغیرنمونہ ۱۳ مصلعہ دارالکتب الاسلامیاریان، 1396ھ)

ت الطاکفہ القوی نے اس پر زور دیا ہے کہ اس آیت میں ظیفہ بنانے ہے مرادایک قول کے بعد دومری وقم کو آباد کرتا ہے،
لیکن اگر یہی معنی مراد ہوتو پھراس میں موشین صالحین کی کیا خصوصیت رہ جاتی ہے، کیونکہ کافروں کی بھی ایک قوم کے بعد دومری قوم کو زمین میں آباد کیا گیا۔ نیز اس آیتک ومئونین صالحین کے الئے انعام اور بثارت کے طور پر ذکر کیا گیا ہے ادر محفل زمین پر آباد کرنے میں ان کے لیء کیا انعام اور کیا بشارت ہے، ان کا دور سااعتر اض سے کہ اس آیت سے خلفاء ٹلا شاہ کومراد لینے پر تمام صاب کا اجماع نہیں ہے، کیونکہ حضرت ابن عباس اور مجابد نے کہ اس آیت سے مراد تمام امت و، اس کا جواب ہے ہے کہ اکثر صحابہ کا اجماع نہیں نہیں ہے، کیونکہ حضرت ابن عباس اور مجابد نے کہ اس آیت سے مراد تمام امت و، اس کا جواب ہے ہے کہ اکثر صحابہ اور اکثر مغسرین کا بھرائی ہوتا ہے۔

یکی مختار سے کہ اس آئیت کا مصداتی خلفاء ٹلا شد ہیں اور دھنرت عباس اور مجابد و کا اخلاف نہیں معزمیں ہے، کیونکہ ایس ایس آئی ہوتا ہے کہ تمام صحابہ اور تمام مضرین کی ایک تفییر پر شختی ہوں۔

یکی مختار سے کہ اس آئیت کا مصداتی خلفاء ٹلا شد ہیں اور دھنرت عباس اور مجابد و کا اخلاف نہیں معزمیں ہے، کیونکہ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ تمام صحاب اور تمام مضرین کی ایک تفیر پر شختی ہوں۔

شیخ طبری اور شیخ طبائی نے اس پرزور دیا ہے کہ اس آیت کا مصداق امام مہدی ہیں۔ان کا دعویٰ دووجہ سے خلط ہے ایک اس وجہ سے کہ اس آیت میں خلافت ز ، میں پراقتذار اور اس عطا کرنے کا وعدہ ان موشین صالحین سے کیا گیا ہے جوعہد رسالت میں حاضر اور موجود شے ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرمایا۔ (النور: ۱۵۵)

اورا مام مہدی توابھی تک پیدا بھی نہیں ہوئے اور دوسری وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے بیدوعدہ مومنوں کی جماعت سے کیا ہے اور خلفاء ثلاثہ پرجمع کا اطلاق سیح ہے اور امام مبدی ایک فرد ہیں ان پرجمع کا اطلاق سیحے نہیں ہے۔

اس امت کی پہلی اجماعی ناشکری قل عثان ہے

اس آیت کے آخریش اللہ تعالی نے فرمایا ،اورجن لوگوں نے اس کے بعد ناشکری کی تو وہی لوگ فاسق ہیں۔ امام الحسین بن مسعود الفراالبغوی البتو فی ۵۱۲ ھے کھتے ہیں :وس کفر بعد ذلک میں کفر سے مراد کفران نعمت ہے اور اس سے کفر باللہ مراز نہیں ہے ،اور فاسقوں سے مراد اللہ کی نافر مانی کرنے والے ہیں۔مفسرین نے کہا ہے کہ سب سے پہلے جنہوں نے اس نعمت ﴾ کا کفر کیا وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت عثمان (رمنی اللہ عنہ) کوشہید کیا تھا جب انہوں نے حضرت عثمان (رمنی اللہ عنہ) کوشہید سر ریا تواللہ تعالیٰ نے ان کو جوامن کی نعت عطا کی ہے، وہ واپس لے لی اوران پرخوف مسلط کردیا حتی کہ وہ ایک دور ہے کول کرنے اور خوں ریزی میں مشغول ہو مگئے ، حالا نہان سے پہلے وہ بھائی بھائی ہے۔

(معالم المتويل جه من ١٣٢٨ مطبوعة اداحياء الراث العربي بيروت، ١٣٢٠ه)

حید بن بلال کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن سلام (رضی اللہ عنہ) نے حضرت عثمان (رضی اللہ عنہ) کے متعلق کہا جب سے ر سول (صلی الله علیه و آلدوسکم) مدینه مین آئے تقے اس وقت سے آج تک فرشته تمهار سے مدیند کا احاطہ کئے ہوئے ہیں، بپاللہ کی قسم ا الرتم نے عثان (رضی اللہ عنہ) کو آل کردیا تو وہ فرشتے لوٹ جائیں سے اور پھر بھی نہیں آئیں ہے۔ پس اللہ کی تتم تم میں ہے جو تص ہی ان کوئل کرے گا وہ اللہ ہے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کا ہاتھ سوکھا ہوا (شل ،مفلوج) ہوگا۔ بے شک اللہ کی تکوارتم ے اب تک میان میں رکھی ہوئی ہے اور اللہ کی متم اگرتم نے ان کوئل کردیا تو اللہ اپن تلوارکومیان سے نکال لے گا پھر بھی اس تکوارکو مان میں نہیں رکھے گایا کہا قیامت تک میان میں نہیں رکھے گا، اور جب بھی کسی نبی کوتل کیا گیا تو اس کے بدلہ میں ستر ہزارا فراد تلکئے سے اور جب بھی کسی خلیفہ کول کیا گیا تو اس کے برلہ ۳۵ ہزار نفول آل کئے مجے۔ (اس کی سند ضعیف ہے)

(معنف عبدالرزاق رقم الديث: ٩٢٣ و اكتنب إسلاى، وقم الحديث: ١١٢٩، دارالكتب العلميه بيردت ومعالم المتوبل رقم الحديث: ٥٣٥ ا، واراحيا والتراث

ا مام ابوالقاسم علی بن الحسن ابن عسا کرالتوفی اے۵ دوا پی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں :حضرت زبیر بن عوام (رمنی الله عنه) بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے قرمایا: آج کے بعد سی کو ہائد ھے کرتن نہیں کیا جائے گا، ماسوا قاتل عنان کے تم اس کول کردو سے اگرتم نے اس کوؤئ نہیں کیا تو تم کو بحریوں کی طرح وز کے جوانے کی بشارت ہو۔

(تاریخ دستن الکبیرج ۱۳ مربه ۱۹ مهملوعد اماحیا والتر اش العربی بیروت، ۱۳۳۱ ها اکال لا بن عدی ج پیم ۴۳ ۵ ، دارالکتب العلمیه بیروت ۱۸۱۰ ه حضرت انس (منی الله عنه) بیان کرتے ہیں کہ رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) نے فرمایا بے شک الله کی تکواراس وقت تک میان میں رہے کی جب تک عثمان (رضی اللہ عنہ) زندہ رہیں گے اور جب عثمان کولل کر دیا جائے گاتو وہ کموارمیان سے باہرنگل آئے گی بھر قیامت تک وہ تکوارمیان میں داخل نہیں ہوگی۔

(تاريخ دمش الكيرج اسم ٢٩١٠مطيوعدواراحيا والتراث العربي بيروت ١٢١٠ه ه، كنز العمال رقم الحديث ٢٢ ٣٢٨) حافظ السويطي متوفى اا 9 مد في الكهاب المعديث كي سندموضوع ب، اس كي آفت عمروبن فائد ب اوراس كالشيخ ابن عدى جی كذاب ب، حافظ ذہبى نے كہا ہے كماس صديث كى تكارت طاہر ہے۔

(ميزان الاعتدال قم: ١٣٢١) ( أملالي المصنوعة ج إص 290 مطبوعه وارالكتب العلميه بيروت، ١٩١٤هـ)

حکمران دنیاوی امور کے منتظم میں اور علماء دینی امور کے اسلام ان دنیاوی امور کے امام ابوالقاسم عبدالکریم بن هوازن القشیری نمیثا پوری متوفی ۲۵ ساھ لکھتے ہیں :اللہ کا وعدہ برحق ہے اور اس کا کلام صادق

ہے، اور ریآ یت خلفاء اربعہ کی خلافت کی صحت پر دلالت کرتی ہے کیونکہ اس پراجماع ہے کہ ان کے دورے لے کرآج تک کوئی مخص ان سے زیادہ افضل نہیں ہے۔ ان کی امامت قطعی ہے، ان کا دین اللہ کی طرف سے پندیدہ ہے ان کوخوف کے بعد امن حاصل ہوا۔ انہوں نے مسلمانوں کے دافلی اور خارجی معاملات کوعمر کی کے ساتھ طے کیاا دراسلام کا دفاع کیا۔

اس آیت میں ان ائمہ دین کی طرف اشارہ ہے جوار کان ملت ہیں ، اسلام کے سوتن ہیں اور مسلمانوں کے خیر خواہ ہیں ، کیونکہ مسلمانوں کے معاملات میں ظالم حاکموں کی وجہ ہے فساد آیا تھا جن کا نصب العنی صرفد نیادی افتذار تھا، رہے دین کی حفاظت کرنے والے تو وہ ائمہ دین اور علماء ہیں اور ال کی حسب ذیل اقسام ہیں۔

(۱) علماء کا ایک گروہ وہ ہے جنہوں نے قرآن مجید کو حفظ کیا اوراس کی اشاعت کی اور رسلوانٹد (معلی اللہ علیہ وآلہ وملم) کی احادیث اوز آثار کو محفوظ اور مدون کیا بیانا میہ منزلہ خزانہ ہیں۔

(۲) علم ء کا دوسرا گروہ وہ ہے جنہوں نے اصول دین اور عقائد کی حفاظت کی اور بدعقیدہ معائدین اور اہل بدعت کا قرآن و سنت کے واضح ولائل سے روکیا، بیعلاء سالام کے بہدرمجا ہدیں۔

(۳) علماء کا تیسرااگروہ دوفقتہاءاور مجتمدین ہیں جو پیش آمدہ دینی مسائل اور معاملات میں عوام کی روہنمائی کریت ہیں اور کتاب وسنت اور اتوال مجتبدین سے قباد کی جاری کرتے ہیں۔ بیعلاء ملک کی قوت ناذ فدکے قائم مقام ہیں اور اس دور کی اصطلاح کے مطہاق حسب مرتاب جوں کے عہدوں پر فائز ہیں۔

ر (۱) علماء کا چوتھا گروہ وہ ہے جولوگوں کو بیعت کرتے ہیں ان کو گناہوں سے توبہ کراتے ہیں ان کو نیک اعمال کی تلقین کرتے ہیں ان کو اور ادوو نطا کف کی تعلیم دیتے ہیں ،ان کے دلول سے معصیت کا زنگ اور میل کچیل اتار کران کا باطن ساف کرتے ہیں اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں ان کا تزکیہ کرتے ہیں ان کے دلوں میں اللہ عزوج ل اور اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وا کہ وسلم) کی معفر سے اور محبت کے چراخ روش کرتے ہیں۔ یہ بادشاہ کے خواص اور مجلس سطان کے مقربین کے منزلہ ہیں ہیں۔

محبت کے چراغ روشن کرتے ہیں۔ یہ بادشاہ کے نواص اور مجنس سلطان کے مقربین کے منزلدیں ہیں۔اس سے معلوم ہوا کہ سلطان سلطان کے مقربین کے منزلدیں ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ سلطین اور حکمران مسلمانوں کے دنیادی امور کے نتظم ہوتے ہیں، یہ بیت بعد سلطین اور حکمرانوں کے دنیاوی امور کے بیت ہے اور ان کے دبی اور علما عبن اور حکمرانوں کے دبیاوی امور کے بھی ویل تھے اور ان کے دبی امور کے بھی کو بیل تھے اور ان کے دبی امور کے بھی کھیل تھے۔ (الطاف الا شارات جمام 274 محدات ورضحا مطبوعة ادا اکتب انعلیہ بیروت، جمامانیہ)

2872 - حَدَّنَهُ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ نُمَيْرٍ حَلَّثَنَا ابُو الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ بَشَارٍ حَـدَّثَنَا ابْنُ اَبِى عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْآعُمَشِ عَنْ اَبِى وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَمُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنْصَبُ لِكُلِّ عَادِرٍ لِوَاءٌ يَّوُمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ هَذِهِ غَدْرَةُ فَكُنن

" آیامت کے دن ہر برعبدی کرنے والے کے لیے ایک مخصوص جعند الگایا جائے گا اور بیکہا جائے گا بیافلال فخص کی برعبدی ہے"۔ برعبدی ہے"۔ شرح

اس کو بدمهدی کانشان دیا جائے گا "اس جملہ کے ذرایعہ کنایة بید بیان کیا گیاہے کہ اس مخفی کومیدان حشر میں تمام مخلوق کے سامنے ذکیل درسوا کیا جائے گا۔ دوسری حدیثوں میں بید بیان کیا گیاہے قیامت کے دن عہدشکن کوایک ایسانشان دیا جائے گاجس سے ذرایع اس کو پہیانا جائے گا کہ بہی وہ مخص ہے جس نے عبدشکنی کا ارتکاب کیا تھا۔

2873 - حَدَّثَنَا عِـمُـرَانُ بْنُ مُوسَى اللَّيْشَى حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ آنْبَآنَا عَلِى بْنُ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ عَنُ آبِى 2873 - حَدَّثَنَا عِـمُـرَانُ بْنُ مُوسَى اللَّيْشَى حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ آنْبَآنَا عَلِيَّ بْنُ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ عَنُ آبِى نَطْرَةً عَنُ آبِى سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آلا إِنَّهُ يُنْصَبُ لِكُلِّ عَادٍرٍ لِوَاءً يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَدْرٍ غَدْرَيْهِ الْمُحَدِّرِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آلا إِنَّهُ يُنْصَبُ لِكُلِّ عَادٍرٍ لِوَاءً يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَدْرٍ غَدْرَيْهِ

مه حد معزرت ابدسعید خدری بناتی و وایت کرتے ہیں: نی اکرم سُلَ اَنْ الله ارشاد فر مایا ہے: ' یا در کھنا! آیا مت کے دن ہر غداری کرنے والے کے لیے جھنڈ انصب کیا جائے گا جواس کی غداری کے صاب سے ہوگا''۔ شرح

الله تعالى كاارشاد ب: اسايمان والواسيعة و(عمدول) يوركرو-(الماعده)

#### عقو د كالغوى اور عرفى معنى

عقد دفقد کی جنع ہے۔ مقد کامعنی ہے کی چیز کو پچتگی اور مضبوطی کے ساتھ دوسری چیز کے ساتھ وامسل کرتا یا ایک چیز کی دوسری چیز کے ساتھ دوسری چیز کے ساتھ وامسل کرتا یا ایک چیز کی دوسری چیز کے ساتھ کی چیز کا الترام کرتا یعنی اس الزوم کو ہا ٹا اور چیز کے ساتھ کر ہیں جیز کا الترام کرتا یعنی اس الزوم کو ہا ٹا اور عقد تکام وقیر و عقد دیا ہو دجی جو بندول نے آئیس جس عقد تھے اور عقد تکام وقیر و کھر دیس جو بندول نے آئیس جس عقد تھے اور عقد تکام وقیر و کے ساتھ دیسے یا جو بندول نے آئیس جس حقد تھے اور عقد تکام وقیر و کے ساتھ دیسے یا جو بندول نے ایک دوسرے کی مدد کرنے کے عہد کیے یا جس چیز پر حلف افعا کر عہد کیا۔

#### عقو د کاشرعی معنی

الله تعالى نے فرمایا ہے۔اے ایمان والوا اپ عقود کو پورا کرواللہ تعالی کی ذات مقات اس کے احکام اور اس کے افعال کو مانے اور قبول کرنے کا نام ایمان ہے اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ ایمان والے اس کے تمام احکام پڑمل کریں اور جن کا موں ہے اس نے نئے کیا ہے ان سے بازر ہیں۔ لبندا جو فق ایمان لا تا ہے اس کا ایمان اس عقد اور عہد کو تضمن ہے کہ وہ اللہ تعالی کے تمام احکام کو بجالائے گا تو اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اے ایمان والو اتم نے اللہ پر ایمان لا کر جس عقد کا التر ام کر لیا ہے اس کو پورا کرو۔

2873 اس روایت کونل کرتے میں آمام این ماج منفرد ہیں۔

اس آیت میں عقود سے کیام او ہے؟ اس کی گفیریں گئی ہیں۔ امام ابن جربرا پی سند کے مماتھ دوایت کرتے ہیں دھرت ابن عب س (رضی اللہ عند) نے فر مالیا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندول سے میے جد لیا ہے کہ وہ اس پر ایمان لا تمیں اس کی اطاعت کر بی جن چیزوں کواس نے حرام کیا ہے ان کو حرام قرار دیں۔ ابن فر یداور زید بن اسلم نے ہا اس سے مراووہ عقد اور عبد ہیں جولوگ آپس میں ایک دو سرے کے ساتھ کرتے ہیں۔ مثلات کھا کر معاہدہ کرنا عقد نگاح اور عقد تجے و نگارہ اور عقد تھے۔ قادہ نے مراووہ عقود ہیں جولوگ آپس میں ایک دو سرے یدد کرنے کے لیے کہ تھے۔ قادہ نے کہا اس سے مراووہ عقود ہیں جولائد تعالیٰ نے اہل کتاب سے تو رات اور انجیل ہیں لیے بیٹے کہ وہ نبی (صلی اللہ علیہ و آلے رسلم) کی تصدیق کریں گئارہ بردے ۱۳۱۵ھ )

#### بَاب بَيْعَةِ النِّسَآءِ

برباب خواتین سے بیعت لینے کے بیان میں ہے

2874 - حَدَّلَنَا الْهُولَكِيْ إِنْ اَبِى شَيْدَةَ حَدَّنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيِّنَةَ اَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنكِيرِ قَالَ سَمِعُتُ الْمُسْعَةَ بِنْتَ رُقِيْقَةَ تَقُولُ جِنْتُ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نِسُوةٍ نَبَايِعُهُ فَقَالَ لَنَا فِيْمَا اسْتَطَعْتُنَ وَاطَفَتُنَ إِلَىٰ فَي نِسُوةٍ نَبَايِعُهُ فَقَالَ لَنَا فِيْمَا اسْتَطَعْتُنَ وَاطَفَتُنَ إِلِيْ لَا أَصَافِحُ النِّسَاءَ

عن سیّدہ امیمہ بنت رقیقہ ڈاٹھا بیان کرتی ہیں چندخوا تین کے ساتھ ہی اکرم ناٹھی کی خدمت میں آپ ناٹیل کی بیت کرنے کے لیے حاضر ہو کی تو آپ ناٹیل کے بیت کرنے کے لیے حاضر ہو کی تو آپ ناٹیل کے ارشاد فر مایا:

''جہاں تک تہباری استطاعت اور طافت ہو(تم ان احکام بڑل کروگی)'میں خواتین کے ساتھ مصافی نہیں کرتا۔'' شرح

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے نی ( مرم)! جب آپ کے پاس ایمان وانی عور تیں صاض رہوں تو وہ آپ ہے اس پر بیعت کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کی کوشر یک جیس کریں گی، اور نہ چوری کریں گی اور نہ ذیا کریں گی اور نہ اپنی اولا دکوئل کریں گی، اور نہ اپنی ہون اور چروں کے مطابق کمی کام میں آپ کی نافر مانی کریں گی، تو آپ ان کو ایپ ہاتھ وں اور چروں کے سامنے کوئی بہتان گھڑیں گی اور نہ دستور کے مطابق کمی کام میں آپ کی نافر مانی کریں گی، تو آپ ان کو بیعت کرنیا کریں اور آپ ان کے لئے اللہ ہے مغفرت طلب کریں، بے شک بہت بختنے والا ہے حدرتم فر مانے والا ہے۔ اے ایمان والو! ان لوگوں سے دوئی نہ کروجن م رائلہ نے غضب فر مایا ہے، بیشک وہ آ خرت سے مایوں ہو چکے ہیں، جیسا کہ کفار قبر والوں سے مایوں ہو چکے ہیں، جیسا کہ کفار قبر والوں سے مایوں ہو چکے ہیں، جیسا کہ کفار قبر والوں

نبی (صلی اللّه علیه وآلدوملم) کا اسلام لائے والی خواتین سے احکام شرعیہ کی اطاعت پر بیعت لیمّا امام ابوالحسن مقاتل بن سلمیان متوفی ۵۰ھالم تحنہ: ۱۲ کی تغییر میں لکھتے ہیں: بیدنتے کمہ کے دن کا واقعہ ہے، جب نبی (صلی اللّه

2874. اثر جدالتر مذى في "الجامع" رقم الحديث: 1597 اخرجه النسائي في "السنن" رقم الحديث: 4192 ورقم الحديث. 4201

عليه دآله وسلم) مردول كوبيعت كرنے سے فارغ ہو كئے توات نے مورتوں كو بيعت كرنا شروع كيا، اس وقت آب صفا بهاڑ بر بيٹھے ہوئے تھاور حضرت عمر بن الخطاب (رضی اللہ عنه) اس بہاڑ کے نیچے تھے، تی (صلی اللہ علیہ وآلدوسلم) نے فر مایا: میں تم سے اس يربيت لينامون كدتم الله كم ساته كوشر يكي بين كروكى وال وقت الامغيان كى بيوى هند بنت عتبه نقاب ۋالے بوئے خواتين ے ماتھ کوری تھی، اس نے سراٹھا کر کہا ، اللہ کی سے آپ ہم سے ای چیز پر بیعت لے دے ہیں جس پر آپ نے مردول سے بیعت لى بى بىم نے آپ سے اس پر بیعت كرنى ، پھرنى (صلى الله عليه وآله وسلم) نے فرمایا: اورتم چورى بھى نہیں كروكى ، صندنے كہا ، الله کی تنم! میں ابوسفیان کے مال سے خرج کرتی ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ وہ مال میرے لئے حلال ہے یانہیں ، ابوسفیان نے کہا ، ہاں! اں ہے پہلےتم نے مضای میں میراجو مال لیا ہے ووحلال ہے اوراس کے علاوہ بھی ، نبی (صلّی اللّٰدعلیہ وآلہ وسلم) نے بوچھا ہتم ھند بنت عتبه و؟ اس نے کہا: جی ہاں! آپ میرے گزشته قصور معاف فرمادیں ، الله آپ کومعاف فرمائے گا، آپ نے فرمایا: اورتم زنا بھی نہیں کردگی ، صندنے کہا، کیا آزاد عورت زنا کرتی ہے؟ آپ نے فرمایا ادرتم اپنی اولا دکونل بھی نہیں کردگی ،اس نے کہا، ہم نے ا بنی اولا دکو بچین میں پالا اور جب وہ بڑے ہو محیئے تو تم نے ان کوئل کردیا ، بین کر حضرت عمر بہت بینے اور بنس بنس کرلوث بوث ہو مجے ، آپ نے فر مایا: اور ندا ہے ہاتھوں اور پیروں کے سامنے کی پر بہتان لگاؤگی ، بہتان ہدہے کہ عورت کسی اور کے بیچے کوا ہے غاوند کی طرف منسوب کرے اور کے کدرینمهارا بچدہ حالا نکدوہ اس کا بچدند بو۔ هند نے کہا ، اللہ کی تسم ! بہتان بہت بری چیز ہے اور آپ اجھے اخلاق اور اچھی خصلتوں کا تھم دیتے ہیں، چرآپ نے فرمایا: اورتم دستور کے موافق کسی کام میں نافر مانی نہیں کروگی ، یعنی الله تعالیٰ کی اطاعت میں اور نبی (صلی الله علیه وآله وسلم) نے عورتوں کونوحه کرنے سے اور کپڑے بھاڑنے اور بال نوچنے سے منع کیا اور فرمایا جتم شهرمیں کسی مسافر کے ساتھ خلوت میں نہیں رہوگی اور بغیر محرم سے تین دن سے زیادہ سفر تیں کروگی۔ هندنے کہا، ہم ان چیروں میں سے کسی کی مخالفت نہیں کریں گی ، تب اللہ تعالی نے فر مایا: آب ان کی بیعت کر تیجیے اور اللہ سے ان کے لئے مغفرت طلب سیجی، بے شک الله بهت مغفرت قرمانے والا، بے حدرتم قرمانے والا ہے۔

(تغيير مقاتل بن سليمان جسم 354-353 دار الكتب العلميد ابيروت ١٣٢٧ه).

#### نی (صلی الله علیه وآله وسلم) کے بیعت لینے کی کیفیت

حضرت عائشہ (رضی اللہ عنہا) بیان کرتی ہیں کہ جو تورتیں ہجرت کر کے آتی تھیں نبی (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) ان کا امتحان لیتے تھے، جیسا کہ الممتحنہ: ۱۲ میں اس کا تھم ہے اور جو مؤمن تورتیں اس آیت کی شرائط کا اقر ارکرلیتیں تو ان سے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) فرماتے ہیں: میں نے تم کو بیعت کرلیا اور اللہ کی تیم ! بیعت کرتے وقت آپ کے ہاتھ نے کسی عورت کے ہاتھ کومس مہیں کیا، آپ ان کو صرف اپنے کلام سے بیعت کرتے تھے۔

( منح البخاري رقم الحديث: ٩١ ٨٩، منج مسلم رقم الحديث: ١٨٧١، سنن ابو داؤد رقم الحديث: ١٩٩١ سنن ترندي رقم الحديث: ٢٣٠٦ منداحمه ج٢ مس 114-270 سنن يبتى جهس 148 منج اين حبان رقم الحديث: 5581)

المتحدة ٣ قيل فرمايا: اسدايمان والو! ان لوكول سه دسوتي شكروجن يرالله في غضب فرمايا ب، بشك وه آخرت سه

ما یوں ہو بچکے میں جیسا کہ کفار قبر والوں سے مایوں ہو بچکے ہیں۔

## يہود کے ساتھ دوستی رکھنے کی ممانعت

مقاتل بن حیان اور مقاتل بن سلیمان نے کہاہے کہ فقراء سلمین یہود کومسلمانوں کی خبریں پہنچاتے تھے اور ان سے ملاپ رکھتے تھے ای وجہ سے یہود ان کوپھل وغیرہ و سیتے تھے ،اللہ تعالی نے اس آیت میں ان مسلمانوں کواس ہے منع فر مایا۔

اس آیت میں فرمایا ہے کہ یہود آخرت سے مایوں ہو بھے ہیں، کیونکہ یہود نے سیدنا محد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی تکذیب کی حالا نکہ ان کو آپ کے صدقی کاعلم تھا اوران کو یقین تھا کہ آپ برحق رسول ہیں، اس کے باوجود انہوں نے عزاد آآپ کی رسالت کا افکار کیا، اس وجہ سے وہ آخرت میں اپنی جات سے مایوں ہیں۔ جس طرح جو کا فرمر کر قبروں میں بہتی بھی ہیں وہ آخرت میں اپنی جات سے مایوں ہیں۔ جس طرح جو کا فرمر کر قبروں میں بہتی بھی ہیں وہ آخرت میں اپنی جات سے مایوں ہیں۔ جس طرح جو کا فرمر کر قبروں میں بہتی بھی وہ آخرت میں اپنی جات سے مایوں ہیں۔ وہ کا فرم میں جو کا فرم کر قبروں میں بھی ہیں ہورت میں اس میں موجوکا ہے کہ ان کے لئے اجرو تو اب میں سے کوئی حصیفیوں ہے۔ مجاہد نے کہا، اس سے وہ کا فرم مراو ہیں جو آخرت کے عذا ہے کا معالئد کر بھی ہیں۔ (انوب یا جہم 289 دارالکتب العلمیہ ، جردت، ۱۳۵۵ھ)

2875 حَدَّنَا اَخْبَرَيْنَ عُرُوهُ بِنُ الزَّبَيْرِ اَنَّ عَآيِشَةَ زَوْجَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ كَانَتِ الْمُؤْمِنَاتُ إِذَا الْمِنْ شِهَابِ اَخْبَرَيْنَ عُرُوةً بِنُ الزُّبَيْرِ اَنَّ عَآيِشَةَ زَوْجَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ كَانَتِ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعُنَكَ عَسَاجَرُنَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُمْتَحَنَّ بِقَوْلِ اللهِ (يَنَايَّهَا النَّبِيُّ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُمْتَحَنَّ بِقَوْلِ اللهِ (يَنَايَّهَا النَّبِيُّ وَاللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُهُ وَسَلَّمَ يَدُهُ وَسَلَّمَ يَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَل

سیدہ عائشہ صدیقہ بڑا تھا ہیں جب مؤمن خواتین ہجرت کرکے ہی اکرم مُلَّاثِیْم کے پاس آتی تھیں تو ان کا ولٹر تعالیٰ سے مطابق امتحان لیاجا تا تھا۔

، اے نی منگانڈو اجب مؤمن خوا تین تمہارے پاس آئیں تا کہ وہ تمہاری بیعت کریں''

ية يت آخرتك ہے۔

ہے۔ (سیّدہ عائشہ بُیُ بنا بیان کرتی ہیں) اللہ کی تنم! نبی اکرم نگائیڈا کے دست مبارک نے بھی کسی عورت کے ہاتھ کوئیس جھوا ہے نگائیڈا زبانی طور پران سے (خواتین) بیعت لیا کرتے ہیں۔

سید، عائشہ فاظیابیان کرتی ہیں: اللہ کا تم ان کہ منافی کے خواتین سے صرف ای بات کا اقرار کروایا جس کا اللہ تعالی نے آپ نافی کو کم دیاتھا اور ہی اکرم منافیک کے تھیلی نے کسی عورت کی تھیلی کوئیس چھوا جب ہی اکرم منافیک ان خواتین سے بیاقرار کروا لیتے تھے اقرآپ منافیکی ان سے بیفر مادیتے تھے: میں نے تم سے زبانی طور پریہ بیعت لے لی ہے۔

ثرح

اس سے معلوم ہوا کہ بعض مشائخ عورتوں سے بیعت لینے کا جو پیطریقہ اختیار کرتے ہیں کہ مرید کرتے وقت کی برتن میں رکھے ہوئے پانی میں ڈالتی ہے، یا بعض حضرات میرکرتے ہیں کہ کی رکھے ہوئے پانی میں ڈالتی ہے، یا بعض حضرات میرکرتے ہیں کہ کی کہا ہے ہوئے پانی میں ڈالتی ہے، یا بعض حضرات میرکرتے ہیں کہ کی کہا گورت پکڑ لیتی ہے، تو اس طرح کے تکلفات کی ضرورت نہیں بلکہ جو کمر یہ تھ میں بلکہ جو مطریقہ آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں تابت ہے ای پراکتھا کرنا افضل واحسن ہے۔

## بكاب السَّبَقِ وَالرِّهَانِ

ریہ باب محور وں میں دوڑ کا مقابلہ کروانے کے بیان میں ہے

2876 - حَدَّثَنَا ٱبُوبَكُرِ بُنُ آبِى شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بُنُ يَحْنِى قَالَا حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ ٱنْبَانَا سُفْبَانُ بْنُ حُسَيْنِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ آذِخَلَ فَرَسًا وَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ آذَخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَهُوَ يَامَنُ آنُ يَسْبِقَ فَهُوَ قِمَارٌ بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَهُوَ يَامَنُ آنُ يَسْبِقَ فَهُوَ قِمَارٌ بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَهُوَ يَامَنُ آنُ يَسْبِقَ فَهُوَ قِمَارٌ وَمَنْ آذُخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَهُوَ يَامَنُ آنُ يَسْبِقَ فَهُوَ قِمَارٌ بَيْنَ فَرَسَانِ وَهُو يَامَنُ آنُ يَسْبِقَ فَهُوَ قِمَارٌ عَنْ اللهُ عَلَيْدِ وَالمِت كُرتَ بِينَ الْمُسَيِّقِ فَهُو قِمَارٌ عَنْ اللهُ عَلَيْدَ وَالمِت كُرتَ بِينَ اللهُ عَلَيْمَ وَالمِنْ وَالْمَالُ اللهُ عَلَيْدِ وَالمِنَا لَهُ مِلْمُ اللهُ وَالمَالُولُ وَالمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالمَالُولُ وَالمَالُولُ وَالمَالُولُ وَالمَالُولُ وَالمَالُولُ وَالمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالمَالُولُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ وَلَمُ اللَّهُ مَا لَهُ وَلَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ ال

''جو خض ایک کھوڑے کو دو کھوڑوں کے درمیان داخل کرے اور وہ اس بات سے محفوظ شہو کہ وہ آ کے نکل جائے گا' تو یہ جوانیس ہوگا اور جو مخص دو کھوڑوں کے درمیان ایسا کھوڑا داخل کرنے جس کے بارے پس بیاعتماد ہو کہ وہ آ کے نکل جائے گا' توبیج اہوگا''۔

2877 - حَدَّنَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُحَمَّدٍ حَذَّنَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ اَبُنِ عُمَرَ قَالَ صَمَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَيْلَ فَكَانَ يُرْسِلُ الَّتِيْ صُيْوَتُ مِنَ الْحَفْيَاءِ إلى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ وَالَّتِيْ لَمُ تُطَمَّدُ مِنْ ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ إلى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقِ

2878- حَلَّثْنَا اَبُوْبَكُرِ بِنُ اَبِي شَيْبَةَ حَلَّثْنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ نُنِ عَمْرِو عَنْ اَبِي الْحَكِم مَوْلَى

2579 اخرجة إودا ورني "أسن "رقم الحديث 2579

2871 اخرجمهم في المحيح "رقم الحديث 2871

2878 اخرجه النسائي في "السنن" وقم الحديث: 2591

يَنِيْ لَيْتٍ عَنْ أَبِي هُوَيُوَةً قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا مَبُقَ إِلَا فِي خُفِقِ أَوْ حَافِرٍ ، عد معزت الوبريه الكُتْنَةُ روايت كرتي بي : بي اكرم تَلْفَيْقُ فِي الرَّمَادِفر ما يا بِ: "ووژكامقا بله صرف اوثوں اور
محورُ وں مِن بوسكما ہے "۔
محورُ وں مِن بوسكما ہے "۔

## بَابِ النَّهِي أَنَّ يُسَافَرَ بِالْقُرْانِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ

به باب اس چیز کی ممانعت میں کہ قرآن کوساتھ کے کروشمن کی سرز مین کی طرف سفر کیا جائے

2879 - حَدَّثَنَا اَحُمَدُ بُنُ مِسَان وَّابُوْ عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمٰنِ بُنُ مَهْدِي عَنْ مَّالِكِ بُنِ آنَسٍ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُسَدَ الرَّحُمٰنِ بُنُ مَهْدِي عَنْ مَّالِكِ بُنِ آنَسٍ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُسَدَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى اَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْانِ اللّٰي اَرْضِ الْعَدُقِ مَخَافَةَ اَنْ يَّنَالُهُ الْعَدُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى اَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْانِ اللّي اَرْضِ الْعَدُقِ مَخَافَةَ اَنْ يَنَالُهُ الْعَدُولُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى اَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْانِ اللّٰي اَرْضِ الْعَدُقِ مَخَافَةَ اَنْ يَنَالُهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى اَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْانِ اللّٰي اَرْضِ الْعَدُقِ مَخَافَةَ اَنْ يَنَالُهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى اَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْانِ اللّٰي اَرْضِ الْعَدُقِ مَخَافَةَ اَنْ يَنَالُهُ

حضرت عبدالله بن عمر فل بنابان كرتے بيں بى اكرم تفایق نے اس بات سے منع كيا ہے كة آن ساتھ لے كروش كى مرز بين كى طرف منركيا جائے كيونكه الله بات كا انديشر موجود ہے كوشن اسے حاصل كر لے گا اوروشن اس كى بے حرمتى كرسكتا ہے۔
 مرز بين كى طرف منركيا جائے كيونكه الله بات كا انديشر موجود ہے كوشن اسے حاصل كر لے گا اوروشن اس كى بے حرمتى كرسكتا ہے۔
 2880 حد قد قد الله مستحمد بن رفع آنها آن اللّيث بن سفد عن قالع عن ابن عقد عن رسول الله صلّى الله عليه وَسَلّم آنَه كان يَنهنى آن بُسافَر بِالْفُر انِ إلى آرْ حِي الْعَدُةِ مَعَافَة آن يَنالَهُ الْعَدُونَ،

د منرت عبدالله بن عمر بخاب نی اکرم نوینی کی بارے من بات نقل کرتے ہیں: آپ نوائی نی نے اس بات ہے منع کیا ہے کہ آن ساتھ کے اس بات ہے منع کیا ہے کہ آن ساتھ نے کردیٹمن کی مرز مین کی طرف سنر کیا جائے کیونکہ اس بات کا اندیشہ وجود ہے کہ دیٹمن اے حاصل کر لے گا اور اس کی ہے دمتی کرے گا۔

# بزك شكرك صورت مين واجب التعظيم اشياء كوجهاد مين ساته ليان حايان

مجاہدین کے ساتھ قرآن پاک اور تورتوں کو لے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے جبکہ لٹنگر بڑا ہواوراس کے فکست کا خطرہ نہ ہو

اس لیے کہ (ان کی) سلامتی غالب ہے اور غالب ٹابت اور یقین کی طرح ہوتا ہے، ہاں کسی سریہ میں جس پر فکست کا خطرہ ہوائیں
لے جانا مکر وہ ہے، کیونکہ اس میں تورتوں کو ضیاع اور در سوائی پر چیش کرتا ہے اور قرآن پاک کو بے حرمتی کے وہانے پر لیجانا ہے، اس
لے کہ سلمانوں کو بھڑکانے کے لیے کفاران کی ہے حرمتی ضرود کریں گے اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے اس فر مان کی بھی جے تاویل
ہے کہ "دشنوں کی زیمن میں قرآن لے کرنہ چلو

ادر جب کوئی مسلمان امان لے کر کفار کے پاس جائے تواہے اپنے ساتھ قرآن پاک بیجائے میں کوئی حرج نہیں ہے جبکہ دو ادر بوز حی تورتیں بڑے لئکر میں اپنے حسب حال کام کرنے کے لیے نکل تحق ہیں جس طرح کھا ٹاپکا ٹا، پانی پلا ٹا اور علاج و معالجہ کرٹا، 2879 افر جد ابخاری نی ''انسچ ''رتم الحدید: 2880 'افرجہ سلم نی ''انسخ ''رتم الحدید: 4818 'افرجہ ابداؤد ٹی ''اسن ' رتم الحدید: 1810

2008: افرجه ملم في المح "رقم الحديث. 2008

سیست نیکن جو ان عورتوں کا گھروں میں رہنا ہی فننے کوشم کرنے والا ہے اور بیعورتیں لڑائی نہ کریں اس لیے کہ اس سے مسلمانوں ک کمزوری ظاہر ہوگی مگر بوقت ضرورت جنگ کرسکتی ہیں۔اور جماع اور خدمت کے لیے بھی اپنی ہیویوں کو لے جانا بہتر نہیں ہوا اگر لیجانا ضروری ہوتو بائدیوں کو لیجا کیں ،آزاد عورتوں کونہ لیجا کیں۔(ہدایا ولین ، لاہور)

## حرمت كيسب واجب التعظيم اشياء كونه لے جانے كابيان

علامہ ابن تجیم مصری حنی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ جو چیزیں واجب التعظیم ہیں ان کو جہاد ہیں لے کر جانا جائز نہیں جس طرح قرآن مجید، کتب فقہ وصدیت شریف کہ بے حرمتی کا اندیشہ ہے۔ یو ہیں عورتوں کو بھی نہ لے جانا چا ہے اگر چہ علاج و خدمت کی غرض سے ہو۔ ہاں اگر کشکر بڑا ہو کہ خوف نہ ہوتو عورتوں کو لے جانے ہیں حرج نہیں اوراس صورت ہیں بوڑھیوں اور ہاندیوں کو لے جانا اولی ہے اوراگر مسلمان کا فروں کے ملک میں امان نے کر گیا ہے تو قرآن مجید لے جانے ہیں حرج نہیں۔ (بحرارائن، کا بریر)

حضرت ام الموشین عائشہ رمنی انله عنہا ہے روایت کرتی ہیں کہ بیں نے رسول انله ملی انله علیہ وآلہ وسلم ہے جہاد کی بابت اجازت طلب کی ، تو آپ نے فرمایا کہتم لوگوں کا جہاد تو ج ہے ، اور عبداللہ بن ولید نے کہا ہم سے سفیان تو ری نے بیان کیا پھر انہوں نے معاویہ بنے اس کو بیان کیا۔ (سمج بخاری: جلدودم: قم الحدیث، 141)

# وتمن كى سرزمين ميں قرآن كريم ساتھ لےجانے ميں فقهي مذاہب

نقہاء کی ایک بڑی جماعت وشمن کی سرز مین میں قرآن کریم ساتھ ندلے جانے کی حامی ہے۔ حافظ ابن جم عسقلانی لکھتے ہیں: ابن عبدالبرنے کہا کہ: فقہاء شفق ہیں کہ مسلمان سرابا (جھوٹی جماعتیں) اور فوجیوں کی مختصر جماعت کے ساتھ قرآن کریم نہ لیے جائیں اس طرح سے قرآن کی بہ جرمتی کا خدشہ ہے، جبکہ بڑی جماعت کے ساتھ یہ محفوظ ہوتو اس میں مختلف آراہیں۔امام مالک کھل طور پرمنع کرتے ہیں،امام ابو حنیفہ نے تفصیل سے بیان کیا ہے۔

ا مام شافعی نے خوف ہونے یا نہ ہوئے دونوں حالتوں بی کردہ بتایا ہے۔ بعض نے وہی رائے اختیاری جو ماکیوں کی ہے۔
اگر ہم آئے بین الاتوامی تعلقات کے نئے امور اور صورتحال پر نگاہ ڈالتے ہیں تو منع کرنے کی علّت نہیں پاتے خواہ یہ کراہیت کے
اگر ہم آئے بین الاتوامی تعلقات کے نئے امور اور صورتحال پر نگاہ ڈالتے ہیں تو منع کرنے کی علّت نہیں پاتے ہے۔
ان میں احتمام ہونے کے لئے ۔ آئ ان دونوں کی علت اور سبب نہیں پاتے ۔ آئ بہتر اور افضل یہی ہے کہ مغربی مالک کے مسافر
یا و ہاں مقیم مسلمان، اپنے ساتھ قر آئ ن شریف لے جائیں اہانت یا تحریف کا خوف دل سے نکال دیں ۔ اسمیں کوئی شک نہیں کہ ان
تمام مسائل میں اجتماد، گمرے خوروفکر اور فقہ کی ضرورت ہے۔ (خم البادی شرح بخاری بقرف)

# بَابِ قِسْمَةِ الْمُحْمُسِ

## یہ باب مال تمس کونٹیم کرنے کے بیان میں ہے

2881 - حَــَدُنْمَا يُـونُسُ بُـنُ عَبْدِ الْآعُلَى حَدَّثَنَا آيُّوبُ بْنُ سُويَّدٍ عَنْ يُؤْنُسَ بْنِ يَزِيْدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ

سَعِند بُنِ الْمُسَتِّبِ اَنَّ جُرَيْسُو اَنَ مُطْعِم آغَبَرَهُ اَنَّهُ جَاءَ هُوَ وَعُثْمَانُ بَنُ عَفَانَ إلى رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَفَالِهِ فَقَالَا فَسَمْتَ الإِخُوالِنَا يَنِي هَاشِم وَيَنِي الْمُطَّلِبِ وَقَوَابَنَا وَاحِدَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّمَا اَرَى يَنِي هَاشِم وَيَنِي الْمُطَّلِبِ شَيْنًا وَاحِدًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّمَا اَرَى يَنِي هَاشِم وَيَنِي الْمُطَلِبِ شَيْنًا وَاحِدًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّمَا الرَى يَنِي هَاشِم وَيَنِي الْمُطَلِبِ شَيْنًا وَاحِدًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَعْمِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَالِم وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ ال

حضرت جبیرا بن مطعم کہتے ہیں کہ جب رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم نے ( ہال غیست میں ہے اپنے قر ابتداروں کاحضہ ( بیعی فیس کہ جس کا ذکر تر آن مجید میں ہے ) بنو ہاشم اور بنو مطلب کے در میان تقییم کیا تو ہیں بینی جبیر ( بنوٹوفل کی طرف ہے ) اور عثمان ابن عفان ( بنوعہ بشر سی کی طرف ہے ) آئے خضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم نے عرض کیا کہ "یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہ بھائی جن کا تعلق بنو ہاشم ہے ہے، ہم ان کی فضیلت و بزرگ کا تو افکار ٹیس کرتے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے ان میں پیدا کیا ہے ابند قاس استہارے ہواست وہ آپ کے زیادہ قریب ہیں ( کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلم کے جدا کید میں ہیں ( بیونکہ ہمان کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جدا کہ میں ہیں ( بیونکہ ہمان کے اور آپ صلی اللہ علیہ ہمان کیا ہمارے ان ہما کیونکہ میں ہمارے ان ہما کیونکہ میں ہمارے ان ہما کہ ان ہمان کیا ہمارے ان ہما کیونکہ میں ہمارے ان ہما کہ واللہ ہمارے ان ہما کیونکہ کیا ہمارے ان ہما کیونکہ کیا ان ہمارے ان ہما کیونکہ کیا ہمارے ان ہما کہ وہ ہمارے ان کے دادا ہماری جن بنونو قل اور بنی عبد شمل کی اور ان کی لیمن ہمارے ان کے ان ان کے دادا ہمارے کہ ہماری جن بنونو قل اور بنی عبد شمل کے جمائی ہمارے ان کے دادا ہمی ہمارے دادا ہمی ہمارے بھائی ہمانی ہمارے ان کے دادا ہمارے کے جمائی ہمارے ان کے دادا ہمی ہمارے کی غرض کا حاصل میتھا کہ مال غذیمت ہمارے جو شمل کا طاح تا ہے۔ دور ور حضر انت کی غرض کا حاصل میتھا کہ مال غذیمت ہمارے جو شمل کا طاح تا ہے۔

ا وقر آن کریم کے تھم کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کا حصہ ہے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپ قرابت داروں کا حصہ ہے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرابت داروں کی ایک شاخ بنومطلب کو مال خمس جس سے دیا لیکن دوسری دوشاخوں لیعنی بنونوفل اور بنوعبر خمس کو پھونیس دیا، جب کہ یہ ساری شاخیس ایک بنی جداعاتی لیسنی عبد مناف کی اولا دیمیں بنواس اختیاری سلوک کی کیا وجہ ہے؟) آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہورمیان داخل کر کے (اوراس کی طرف اشارہ کرکے) فر مایا کہ (میس) اس کے ایک ہونے نہیں رجانتا) کہ (جس طرح دونوں ہاتھوں کی بیانگلیاں با جم مل کرایک چیز ہوگئی ہیں ای طرح) بنو ہاشم اور بنو مطلب بھی ایک چیز ہیں۔ (شافی مشکلا قالمانج: جلد سوم: قم الحدیث، 1117)

<sup>2881</sup> افرجه البخاري في "الشيخ" رقم الحديث: 3140 ورقم الحديث: 3502 ورقم الحديث: 4228 أفرجه اليوا ووفي "السنن" رقم الحديث 3140 ورقم الحديث. 2979 ورقم الحديث. 2980 وفرجه النهائي في " إسنن" رقم الحديث: 4141 ورقم الحديث: 4143

حفرت ابوداؤدادرتمانی کی روایت مجمی ای طرح ہے اور اس میں بیالفاظ بیں کدآ ب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "بم اور مطلب کی اولا د، ندز مانه جاہلیت میں بھی ایک دومرے کے تخالف ہوئے اور ندز مانداسلام میں ،البذااس کے علاوہ اور پر تخویس کے ہم اوروہ دونوں ایک چیز ہیں۔ یہ کہ کرآ پ ملی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں داخل کیں۔

خمس کوتین حصول میں تقتیم کرنے کابیان

اور جہال تک ٹمس کاتعلق ہے تو اسے تین حصول پر تقلیم کیا جائے ایک حصہ تیبیوں کے لیے ، ایک حصہ مسکینوں کے لیے اور ایک حصد مسافروں کے لیے خاص کیا جائے اور اس میں مصرت رسول اکرم ملی انتدعلیہ وسلم کے محتاج تر ابت دار داخل ہوں مے اور انمی کو سب سے مقدم کیا جائے گا مکران کے مالداروں کوئیں دیا جائے گا۔ حضرت امام ثانعی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ اہل قرابت کوش کا پانچواں حصددياجائے گااوراس ميں اميروغريب مب برابرجول كے اوروچس النائے صابيس للذكر مثل حظ الا نئيين كے مطابق تعيم كيا جائے گا۔ اور سیبوہا شم اور بنومطلب بی کے لیے ہوگا۔ اس لیے کیاللہ پاک نے ولذی القربی کو بغیر تفصیل کے بیان کیا ہے۔

ہاری دلیل رہے کہ چاروں خلفائے راشدین نے اس خمس کوای طرح تین حصوں پڑھتیم کیا ہے جوہم نے بیان کیا ہے اور ہمارے کیے ان کا پیشوا ہونا کافی ہے نیز حضرت رسول اکرم سلی الله علیہ وسلم ن پارشاد فرمایا ہے" اللہ تعالی نے تمہارے لیے لوگوں کے میل کچیل کو ناپسند کردیا ہے اور اس کے بدلے تمیں نغیمت کا پانچوال حصد دیدیا ہے" اور عوض اس کے حق میں ثابت ہوتا ہے جو معوض کامستختی ہوتا ہے اور ستحقین فقراء ہیں اور آپ صلی الله علیہ وسلم نے بنومطلب کونصرت کی سبب سے دیا تھا، کیا دیکھتا نہیں کہ آپ ملی الندعلیہ وسلم نے انھیں دینے کی علت بھی بیان فر مائی اور یوں ارشاد فر مایا کہ بیاوگ ہمیشہ اسی طرح میرے ساتھ دہے جا ہلیت میں بھی اور اسلام میں بھی اور آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اٹکلیوں کو ملالیا۔ آپ ملی اللہ علیہ وسلم کا بیر مان گرامی اس بات کی ولیل ہے کہ قرب سے مرادقرب لفرنت ہے نہ کہ قرب قرابت ہے۔ (ہدایاولین، لاہور)

ممس كي تقسيم كابيان

علامه علا والدين منفى عليه الرحمه لكهية بين كونيمت كايانجوال مصدجونكالا كياب اسكتين حصير كيا على ايك حصه ييمول کے لیے ادرایک منکینوں اور ایک مسافروں کے لیے اور اگر بیتینوں ھے ایک ہی فتم مثلاً بیموں یا مساکین پرمسرف کردیے، جب مجمى جائز باورمجام ين كوحاجت جوتوان پرصرف كرنايمي جائز ب- (در فار، كآب الجهاد)

حضرت ابن عمر رضی الله عنبما کہتے ہیں کہ رسول کر بیم صلی الله علیہ وسلم نے (بال غنیمت میں سے )ایک محض اور اس کے محور السيار المعالى المعالية الما المعالية المحال المحور المحال المحور الما المحور الما المحور الما

( يَخَارَى وَمُسَلِّمَ مِنْكُلُوةَ الْمُعَانِعَ: جِلْدَسُومِ: رَثِمَ الْحَدِيثُ، 1089 )

اکثر علماء کا مسلک ای حدیث کے مطابق ہے، جب کہ بعض علماء کے نزدیک مال غنیمت بیں سوار بجاہد کے دو جھے ہیں، حضرت امام اعظم ابوحنیفدرض الله عنه کامسلک بھی میں ہے کیونک آنخضرت منی الله علیه وسلم نے سوار مجام کو دو جھے دیسے جیسا کہ ای

شغ سند ابد ما دد (بلدیم) ا کے دوسری فعل میں منقول روایت سے واضح ہوگا، نیز حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حصرت ابوموسی اشعری رمنی اللہ عنہ ہے بھی مہی ، ۔ ۔ ۔ بلکہ صاحب ہداریہ نے حضرت ابن عمال رضی اللہ عنداور حضرت ابن عمر دضی اللہ عندے بھی یمی نقل کیا ہے اور لکھا ہے کہ ہے اس بارے میں خود حصرت ابن عمر رمنی اللہ عنهما کی دوروایتیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں تو اس صورت میں طاہر ہے کہ اس روایت کور جے دی جائے گی جوان کے علا وہ دوسرے نے قال کی ہے۔

جب<sub>ر</sub>ے وصول کر دہمس کا بیان

مضرت مجرابن ابوالمجالد، مضرت عبدالله بن اوفی سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے (حضرت عبداللہ) سے یو جھا کد کیا آپ و رسول ریم ملی الله علیه وسلم کے زمانے میں کھانے کی چیزوں میں سے بھی ٹس لین یا نچواں حصہ تکا لئے ہے؟ انہوں نے فرمایا کے "غزوہ خیبرے دن کھانے کی چیزیں بھی ہمارے ہاتھ لگی تھیں چیٹانچہ ہر کوئی مخص آتا اوران میں سے بفترر کفایت لے کرواپس جلاجا تا\_ (الودادر مكلوة المعانع: جلدسوم: رقم الحديث، 1113)

سوال كامطلب بيتفاكمة ياان چيزوں بيس سے بھى تمس تكالا جاتا تھايا جو چيزين كھانے كى تتم سے بوتيس وال كوتسيم سے معشن رکھا جاتا تھا کہ جوخص جا ہتا ان کواہیے مصرف میں لے آتا؟ جواب کا حاصل بیٹھا کہ کمانے بینے کی چیزوں میں سے تمس کہیں نکالنا ما ہے لیکن اس بات کا لحاظ رکھنا بھی ضروری ہے کہ ایس چیزوں میں سے جو پچھ بھی لیاجائے وہ بس اتنی ہی مقدار میں ہو کہ ضرورت و عاجت پوری ہوجائے اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عندے روایت ہے کہ (ایک مرتبہ) رسول کریم ملی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں (مسلمانوں کا)لشکر (جب جہادے واپس آیا تو) مال غنیمت میں کھانے کی چیزیں اور شہد لے کر آیا۔ چنانچہ (ان انشکروالوں نے ان چیزوں میں سے جو چھ کھا لی لیا تھا یا وہ جو بچھ بچا کر لے شخصال میں سے ) ان سے سے لیے یا نچوال حصر نہیں لیا گیا۔"

حضرت قاسم (تابعی) جوعبدالرحمٰن کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض محابہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے (لین ان بعض محابہ نے بیان کیا کہ ہم غزووں میں اونٹ کا گوشت کھاتے اور اس کونتیم نہ کرتے (لیعن ہم محافہ جنگ پر فردرت کے ونت مال غنیمت کے اونٹوں کو ذریح کرتے اور انکا گوشت تغنیم کئے بغیر اپنی اپنی حاجت کے بفتر لے لینے ) یہاں تك كرجب بم (سنركے دوران) اينے ڈیروں ، خیموں میں واپس آئے تو ہمارے تھیا گوشت سے بھرے ہوئے ہوتے۔ (ابودا وُدرم فَكُونَ المصابح: جلدسوم: رقم الحديث، 1113)

علامدابن ہمام فرماتے ہیں کہ جب مسلمان (جہادے بعد) دارالاسلام والیل آتے ہوئے دارالحرب کی سرحدول سے یارہو جائیں تو اس کے بعد ان کے لئے بیرجائز نہیں ہوگا کہوہ اپنے جانوروں کو مال غنیمت میں سے کھاس دانہ کھلائیں یا مال غنیمت ک کوانے پینے کی چیز وں میں سے خود ہجھ کھا تیں کیونکہ اس صورت میں وہ ضرورت اپنی باقی نہیں رہ گئی ہے جس کی بناء پر دارالحرب میں النائيمت ككمانے بينے كى چيزوں كااسين مفرف بين لا نا مجاہدين كے لئے مباح تفانيز جس مخص كے ياس دارالحرب بيس غير تقسيم شده مال غنیمت کا گھاس دانہ یا کھانے پینے کی چیزیں اس کی ضرورت وجاجت ہے زائد ہوں وہ ان کو مال غنیمت میں واپس کردے۔

# کتاب المناسِك بیکتاب مناسک جج کے بیان میں ہے

جح کے لغوی وشرعی معنی کا بیان

لغوی رُوستے نج کامعنی قصد کرنا، زیارت کا ارادہ کرنا ہے۔اصطلاح شریعت ہیں مخصوص اوقات میں خاص طریقون سے ضروری عبادات اورمناسک کی بجا آوری کے لئے بیت اللہ کا قصد کرنا ، کعبة اللہ کا طواف کرنا اورمیدان عرفات ہیں تھہرنا جج کہلا تا ے۔ لغت کے اعتبار سے جے کے معنی ہیں کسی باعظمت چیز کی طرف جانے کا قصد کرنا اور اصطلاح شریعت میں کعبہ کرمہ کا طواف اورمقام عرفات میں قیام انہیں خاص طریقوں سے جوشار کے نتائے ہیں اور اس خاص زمانے میں جوشر بعت سے منقول ہے، ج

تج دین کے ان پانچ بنیادی ستونوں میں سے ایک عظیم القدرستون ہے جن پر اسلام کے عقا کدواعمال کی پوری عدرت کھڑی ہوئی ہے جج کا ضروری ہونا (جس کواصطلاح نقہ میں فرض کہا جاتا ہے) قرآ ن مجید سے ای طرح صراحت کے ساتھ ثابت ہے جس طرح زكوة كى فرضيت ثابت ہے۔

علامها بن منظور افریقی کلیتے ہیں۔ جج دین اسلام کا پانچوال رکن ہے، جس کے فقی معنی ہیں قصد کرنا ، کسی جگدار اوے سے جانا جبكها صطلاح شريعت مين اس مرادمقرره دنول مي مخصوص عبادات كراتها لله تعالى كمركى زيارت كرناب

(ابن منتلودا فريق انسان العرب، 52.3 )

ج کے مقررہ دنوں کے علاوہ بھی کسی دفت مخصوص عبادات کے ساتھ اللد نتعالی کے گھر کی زیارت کرنے کو عمرہ کہتے ہیں۔ اصطلاح شریعت می عمره سے مرادشرائط مخصوصداورافعال خاصد کے ساتھ بیت اللہ شریف کی زیارت کرتا ہے۔

(الجزيري، المعتدعلي إلمذابيب الاربعة ، 1121:1 ))

مج كى وجهتسميه كابيان

ا مام قرطبی رحمه الله تعالی تغییر قرطبی میں کہتے ہیں۔ عرب کے ہال جے معلوم ومشہور تھا، اور جب اسلام آیا تو انہیں اس ہے ہی مخاطب كيا جيهوه جائة شخاورجس كى أنبين معرفت بقى استان يرلازم بعي كيا\_

(تغييرالقرطبي ( 2ر 92 ) احكام الغربة ك لابن لعربي، ج اجر ٢٨١)

ملاعلی قاری حقی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔ جے کے اصل معنی ارادے کے ہیں کسی چیز کا ارادہ کیا جائے تو کہا جاتا ہے "حصوت

الشنی"۔ شریعت کی اصطلاح میں بیت اللّہ شریف کی از راقِ تعظیم مخصوص اعمال کے ساتھ زیارت کا ارادہ کرنے کا نام جی ہے۔ حج"ح" کے زیراور "ح" کے زیر دونوں طرح بیلفظ نقل کیا گیا ہے اور قرآن مجید میں بھی دونوں طریقوں پر قرات جائز ہے۔ (عمدة القاری، نیماوس اے ابیروت)

#### حج كى اہميت وفضيلت كابيان

(۱) - ج اسلامی ارکان میں ہے یا نجوال رکن ہے۔ (۲) ۔ ج ان گناہوں کو مٹا دیتا ہے جو پیشتر ہوئے ہیں۔ (مسلم)

(۳) - ج کم روروں اور عورتوں کا جہاد ہے۔ (ابن اجه) (۳) ۔ ج عتابی کوابیا دور کرتا ہے جیسے بھٹی لو ہے کے میل کو (ترزی) ۔ (۵) ج مبرور کا ثو اب جت بی ہے۔ (ترزی) (۲) ۔ حالی کی مغفرت ہوجاتی ہے اور جس کے لیے حالی استغفار کرے اس کی بھی (طبرانی) (۵) ۔ حالی اللہ کے دفد ہیں ، اللہ نے انہیں بلایا رطبرانی (۵) ۔ حالی اللہ کے دفد ہیں ، اللہ نے انہیں بلایا ہے حاضر ہوئے انہوں نے سوائی کیا اللہ نے انہیں دیا۔ (برار) (۹) ۔ حالی کی اللہ نے انہیں دیا۔ (برار) (۹) ۔ حالی کی دنیا ہی عافیت ہے ادر آخرت میں مغفرت ۔ یہ حاضر ہوئے انہوں نے سوائی کیا اللہ نے انہیں دیا۔ (برار) (۹) ۔ حالی کی اور آخرت میں مغفرت۔ (طبرانی) (۱۰) ۔ جو تی کے لیے نکل اور مرکیا تیا مت تک اس کے لیے تی کرنے دائے کا تواب لکھا جائے گا ، اس کی پیٹی نہیں ہوگی اور بلا صاب جنت میں جائے گا (وارتھی)

(اا)۔جس نے جے کیا یا عمرہ وہ اللہ کی منہان میں ہے ، اگر مرجائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا اور کھر کو واپس کردے تو اجروغنیمت کے ساتھ واپس کر یگا۔ (طبرانی)

(۱۲)۔ مختلف قوموں ، مختلف نسلوں ، مختلف زبانوں ، مختلف رنگوں اور مختلف ملکوں کے اشخاص میں رابطہ وین کومضیوط کرنے اور ساری کا کنات کے مسلمانوں کو دین واحد کی وحدت میں شائل ہونے کے لیے جج اعلیٰ ترین ذریعہ بھی ہے۔ احکام اسلام کا منشا مجمی بہی ہے کہ افراد مختلفہ کوملت واحدہ بنا کر کلمہ تو حید ہر جمع کردیا جائے۔

(۱۳)۔ ج میں سب کے لیے دہ سادہ بغیر سلالہا س جوابوالبشر سیّد آ دم علیہ السلام کا تھا تجویز کیا تھیا ہے تا کہ ایک ہی رسول، ایک ہی قرآن ایک ہی کعبہ پرائیمان رکھنے والے ایک ہی صورت، ایک ہی لباس ، ایک لی ہیت اور ایک ہی سطح پرنظر آئیں اور چشم ظاہر بین کو بھی اتحادِ معنوی رکھنے والوں کے اندرکوئی اختلاف ظاہری محسوس نہ وسکے۔

(۱۴)۔ جج سے مقصود شوکت کا اظہار بھی ہے اور مسلمانوں کو بحری ، بری اور اب قضائی سفروں سے جو فوا کد سمندروں ، میدانوں اور فضاؤں سے حاصل ہوسکتے ہیں وہ بھی اس مقصود کے شمن میں داخل ہیں۔

(١٥) - بادشاه كاجومقعودشا ندار دربارول كے انعقادے \_ كانفرنس كاجومقعود سالانہ جلسوں كے اجتماع ہے

(١١) اورايوان تجارت كاجومقعود عالمكيرنمائشول كے قيام سے ہوتا ہے ووسب جج كے اندر محوظ ميں۔

(۱۷)۔ آٹارِ قدیمہادرطبقات الارض کے ماہرین کوتاریخ عالم کے مقعقین کو، جغرافیہ عالم کے ماہرین کوجن باتوں کی تلاش طلب ہوتی ہے وہ سب امورج سے پورے ہوجاتے ہیں۔

(۱۸) - ج کے مقامات عموماً پیغیمراند شان اور ربانی نشان کی جلوه گاه بیں جہاں پہنچ کراورجنہیں و کچوکران مقدس روایات کی

صدیت شریف میں فرمایا ممیا کہ جس نے خدا کے لیے جج کیا اور اس میں ہوئی نفسانی اور گناہ کی ہاتوں ہے بچاتو وہ ایہا ہوکر نوٹنا ہے جیسے اس دن تھا جس دن اس کی مال نے اسے جنابہ

لیعنی حاتی ایک نئرگی ایک نئی حیات اور ایک نیا دور شروع کرتا ہے جس میں دین و دنیا دونوں کی بھلائیاں اور کامیابیاں شامل ہوتی ہیں، تو جے اسلام کاصرف ندہی رکن ہی نہیں بلکدوہ اخلاقی ،معاشرتی ،اقتصادی،سیاسی بیحیٰ تو می ولمی زندگی کے ہررخ اور ہر پہلو پر حاوی اور مسلمانوں کی عالمگیر بین الاقوامی حیثیت کاسب سے بڑا بلند منارہ ہے۔

#### جے کے اخلاقی فوائد کیا ہیں؟

عام مسلمان جودور دراز مسافتوں کو مطے کر کے اور ہرتنم کی مصیبتوں کو جیل کر دریا ، پہاڑ ، جنگل ، آبادی اور صحرا کوعبور کرکے یہاں جمع ہوتے ، ایک دوسرے سے ملتے ، ایک دوسرے کے دردوغم سے دانف اور حالات سے آشنا ہوتے ہیں جس سے ان میں ہاجمی انتحاد اور تعاون کی روح پیرا ہوتی ہے اور سب ل کر ہاہم ایک قوم ایک نسل اور ایک خاندان کے افرادنظر آتے ہیں۔

جے کے لیے بیضروری ہے کہ احرام باندھنے سے لے کراحرام اتار نے تک ہر حاتی نیکی و پا کمپازی اورامن وسلامتی کی پوری تصویر ہو، و واٹرائی جھکڑااور دنگا نسادنہ کرے بھی کو تکلیف شدھ یہاں تک کہ بدن یا کپڑوں کی جول یہاں تک کہ کی چون شمارے شکارتک اس کے لیے جائز ہیں کیونکہ و واس وقت ہمین سے وا شتی اور جسم امن وا مان ہوتا ہے۔

قرآن كريم كاارشاد ب'فلا دفث ولا فسوق ولا جدال في الحج" لين حالب احرام بين نهورتول كرمائي تذكره جوءنه كوكي كناه ، نه كى سے جھاڑا۔

کیماصری تھم ہے کہ زمانہ تی بین حالیہ احرام بیں اشارۃ یا کنایۃ بھی شہوانی خیالات زبان پر نہ لائے جا کیں پھر حالیہ احرام میں جب میں جب متعدد جائز مشغلے مثلاً شکار ناجائز ہوجاتے ہیں تو بردی چھوٹی قتم کی معصیت و نافر مانی کی مخبائش ظاہر ہے کہاں نکل سکتی ہے، یونمی اس زمانہ بیں مار پیٹ، ہاتھا پائی الگ رہی زبانی جمت و تکرار جواکثر ایسے موقعوں پر ہوجا یا کرتی ہے سب احرام کی حالت میں ممنوع ہے۔ جتی کہ خادم کوڈ انٹما تک جائز ہیں۔

اورعبادت میں طہارت دیا کیزگی کا اسلام کا قائم کیا ہوا ہیوہ معیار ہے جوآپ اپنا جواب ہے اور جس نے اپنول ہی کوئیں بنگا نوں کوبھی متاثر کیا ہے۔

#### بَابِ الْنُحُرُوْجِ اِلَى الْمَحَةِ بيهاب ج ك ليه جان كي بيان مين ہے

2882 - حَدَّلُنَا هِشَامُ بِّنُ عَمَّارٍ وَآبُو مُصْعَبِ الزُّهْرِى وَسُويُدُ بُنُ مَتِعِيْدٍ قَالُوْا حَدَّلَنَا مَالِكُ ابْنُ آنَسٍ عَنُ سُمَيٍّ مَوْلُى آبِى بَكُرِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمِنِ عَنُ آبِى صَالِحِ السَّجَانِ عَنْ آبِى هُرَيُرَةَ آنَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مُسَمِّي مَوْلُى آبِى مَكْرِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمِنِ عَنْ آبِى صَالِحِ السَّجَانِ عَنْ آبِى هُرَيُوةَ آنَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِّنَ الْعَلَابِ يَمْنَعُ آحَة كُمْ نَوْمَهُ وَطَعَامَهُ وَشَوَابَهُ قَاذَا قَطَى آحَدُكُمْ نَهُمَتَهُ مِنْ سَقِيهِ فَلَا السَّفَرُ قِطْعَةً مِنْ الْعَلَابِ يَمْنَعُ آحَة كُمْ نَوْمَهُ وَطَعَامَهُ وَشَوَابَهُ قَاذَا قَطَى آحَدُكُمْ نَهُمَتَهُ مِنْ سَقَدٍ هِ فَلَا الرَّجُوعَ إِلَى آهَلِهِ

حد معزت ابوہریرہ الفنظیران کرتے ہیں نی اکرم نافیظ نے ارشادفر مایا ہے: سفرعذاب کا ایک کلاا ہے جوآ دمی کو (آرام ہے) سونے ، کھانے اور پینے سے روک دیتا ہے تو جب کوئی محض سفر کے دوران اپنا کام پورا کرلے تو اسے جلدی اپنے کھرواپس چلے جانا جا ہے۔

ٹرح

سنرعذاب کا ایک کلڑا ہے "کا مطلب ہے کہ سفرا پی صورت کے اعتبار ہے جہنم کے عذاب کے انواع بیں ہے ایک نوع ہے ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے آ بت (سار صفہ صعودا)۔ جیسے بھی جسمانی تکلیف اور دوجانی اذبت کے اعتبار ہے کی خص کے حق میں سفر، پریشانیوں اور صعوبتوں کا ذریعہ ہوئے ہے کم نہیں ہوتا۔ خصوصا اس دور بیس جب کہ آج کی طرح سفر کے تیز رقنا داور الممینان بخش ذرائع نہیں ہے ، لوگ سفر کے دوران کہی کہی مشعبیں برداشت کرتے تھے۔ اور کیسی کیسی مصیبتوں ہے دو چار ہوتے سفے اس کا انداز دبھی آج کے دور بی نہیں لگا یا جاسکیا۔

صدیث بی سفر کی بطور خاص دو پر بیٹانیوں کا جوذ کر کیا گیاہے کہ سفر کے دوران نہ تو وقت پراور طبیعت کے موافق کھانا بینا ماتا ہا ادر نہ آرام وجین کی نیند نصیب ہوتی ہے دہ محض مثال کے طور پر ہے ور نہ سفر بیل تو نہ معلوم کتنے ہی و بنی اور و نیاوی امور فوت ہوتے ہیں جسے جمعہ دجماعت کی نماز ہے محروی دہتی ہے ، اہل بیت اور دیگر قرابت داروں کے حقوق بروقت ادائیس ہوتے اور گری مردی کی مشفت و تکلیف اوراس طرح کی دومری پر بیٹانیاں برداشت کرنا پڑتی ہیں۔

2882م- حَـٰذَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَامِسٍ حَلَّلْنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنُ سُهَيَّلٍ عَنُ آبِيَهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ

کی روایت ایک اور سند کے ہمراہ منقول ہے۔

2883 - حَـدَّنَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَا حَدَّنَنَا وَكِيْعَ حَدَّنَنَا اِسْمِعِيْلُ اَبُوْ اِسْرَائِيلَ عَنْ

2882: الرجد الخاري في "التي "رقم الحديث: 1884 ورقم الحديث: 3181 ورقم الحديث: 5428 الترجد ملم في "التي "رقم الحديث: 2882

2883 اس دوایت کفتل کرنے شرامام این ماج منفرو ہیں۔

فَصَيْلِ بَنِ عَمْدٍ وَعَنْ سَعِيْدِ بِنِ جُبَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ عَنِ الْفَصْلِ آوَ آحَدِهِمَا عَنِ الاَنجِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَرَادَ الْحَجَ فَلْيَتُعَجَّلُ فَإِنّهُ قَدْ يَمُرَضُ الْمَرِيضُ وَتَضِلُّ الصَّالَةُ وَتَغْرِضُ الْحَاجَةُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ اَرَادَ الْحَجَ فَلْيَتُعَجَّلُ فَإِنّهُ قَدْ يَمُرَضُ الْمَرِيضُ وَتَضِلُ الصَّالَةُ وَتَغْرِضُ الْحَاجَةُ وَسَلَّمَ مَنْ ارَادَ الْحَجَ فَلْيَتَعَجَّلُ فَإِنّهُ قَدْ يَمُرَضُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ارَادَة الْحَجَ فَلْيَتَعَجَّلُ فَإِنّهُ قَدْ يَمُرَضُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ارَادَة الْحَجَ فَلْيَتَعَجَّلُ فَإِنّهُ قَدْ يَمُرَضُ النّهُ الْحَرِيمِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ارَادَة عَلَيْكَ مَعْمَ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ الْمُعْرِيمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ الْمُعْرَالُهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا مِنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ مَا مُنْ اللّهُ وَتَعْلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا مُعْرَادُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَا مُعَلِي اللّهُ وَلَا عَالَمُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَلَيْهُ وَلَا مُعْرَادُ وَكُولُ اللّهُ اللّهُ وَلَا مُعْلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا مُعَلِّمُ وَلَيْهُ وَلَا مُعَلِّمُ وَمُ اللّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا مُعْلَى اللّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا مُعْلِي اللّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَالِمُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا مُعْلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

# ج كى فورى يا تاخير عادا يكى مين مداب اربعدكابيان

حضرت ابن عماس رضی املاء نہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ دآ لہ دسلم نے فر مایا۔ جوشص جج کا ارادہ کرے تو ا چاہئے کہ جلدی کرے۔ (ابوداؤد، ترندی)

مطلب دیہ ہے کہ جو تحق حج کرنے پر قادر ہواور حج کرنے کا ارادہ رکھتا ہوتو اسے جاہے کہ دہ جلدی کرے اوراس فرض کوادا کرنے کے لئے ملے ہوئے موقع کوئنیمت جانے کیونکہ تا خیر کرنے کی صورت میں نہ معلوم کتنی رکاوئیں پیدا ہوجا کیں اور ما آل کار اس نعمت عظمی سے محرومی دہے۔

اس بارے میں کدجے علی الفور واجب ہے یا علی التراخی؟ حنفیہ کے ہاں سب سے سیحے قول یہ ہے کہ جب جی واجب ہولین مثر الطاحی پائے جا کیں اور جی کا دفت آجائے نیز قافلہ اللہ جائے (بشر طیکہ قافلہ کے مشر کرنا تقریباً کہ بہلے زمانے میں بغیر قافلہ کے سفر کرنا تقریباً نامکن ہوتا تھا) تو اس مال جی کرے دو مرے سال تک تا خیر نہ کرے ،اگر کوئی شخص بلاعذر کی سال تا خیر کرتا رہے گا تو وہ فاس کہلا ہے گا اور شر کی نقط نظر سے اس کی گواہی قبول نہ ہوگ لیعنی وہ شریعت کی نظر میں نا قابل اعتبار قرار پائے گا یہاں تک کہ اس عرصے میں اگر اسباب جی (کہ جن کی وجہ سے اس پر جی واجب ہوا تھا) جاتا رہے گا تو اس کے ذمہ سے فرض ساقط نیس ہوگا بلکہ اس عرصے میں اگر اسباب جی نہ کی مورت میں گئے گارہوگا) حضرت امام مالکہ اور حضرت امام الکہ درجمہم الند کا بمی مسلک ہوگا۔

حضرت امام شافعی رحمة اللہ کے ہاں واجب علی التراخی ہے لیجی آخر عمر تک نتی بیٹی تاقیر جا کز ہے جیسا کہ نماز میں آخر وقت تک تاخیر جا کڑ ہے ، حضرت امام محد رحمة اللہ کا بھی بہی تول ہے لیکن اسلیلے بیں دونوں یہ بھی کہتے ہیں کہ بیتا غیر ای وقت جا کڑ ہوگی جب کہ تج کے فوت ہوجائے گا ( یعنی بھی ج نہیں کر سے گا) توگی جب کہ جے کئی جہ نہیں کر سے گا) توگھ کے جہ نہیں کر سے گا) توگھ کے حرے گا تو تمام ہی علاء کے زدیک گہا گا
گرتا خیر نہ کرے ، اس صورت بیں اگر کو کی محقق کے فرض ہونے کے باوجود یغیر کے کے مرے گا تو تمام ہی علاء کے زدیک گہا گا
مرے گا چنا نجہ رخہ کرنے کا اس سے مواخذہ ہوگا۔

حنفی علاء یہ بنی کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے شرائط رحج بائے جانے کے بعد کج میں تاخیر کی اور اس موصے میں اس کا مال وزر

علامه ابن قدامه مقدی علبا علیه الرحمه لکھتے ہیں۔ جو تفس حج کی استطاعت رکھتا ہواور حج کے فرض ہونے کی تمام شروط متوفر ہوں تو اس پرفورا حج فرض ہوجا تا ہے اس لیے اس کی ادائیگی میں تا خبر کرنی جائز نہیں۔

جس پرج واجب ہو چکا ہواوروہ اس کے لیے ج کرناممکن بھی ہوتو اس پرج کی نوری اوا نیکی واجب ہوگی ،اوراس سے لیے ج کی ادائیگی میں تاخیر کرنی جائز نہیں ،امام ابوصنیفہ اور امام مالک کا قول یہی ہے۔

کیونکہ اللہ نعالیٰ کا فرمان ہے: اور لوگوں پراللہ نعالیٰ نے جج فرض کیا ہے جو دہاں تک بہنچنے کی استطاعت رکھے،اورجوکوئی تفر کرے۔تواللہ نعالیٰ (اس سے )اور سارے جہان والوں ہے بے پر داہ ہے (آل عمران 97)

امر فورا پردلالت کرتا ہے، اور حدیث میں نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کافر مان مروی ہے: جوج کرتا جا ہتا ہے وہ جلدی کرے " منداحم، ابوداود، اور ابن ماجہ نے اسے روایت کیا ہے، اور منداحمداور ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ۔ ہوسکتا ہے مریض بیار ہوجائے ، اور سواری کم ہوجائے اور کوئی ضرورت پیش آجائے "اس حدیث کوشن قرار دیا ہے۔

امر نورا پردلالت کرتاہے کامعنی ہے۔ مکف پرداجب ہے کہاہے جس کام کاتھم دیا جارہا ہے جیسے ہی اس کا کرتاممکن ہو اسے نوری طور پرسرانجام دے اوراس میں بغیر کسی عذر کے تاخیر کرنی جائز نہیں ہے۔ (اپنی برتاب، بج)

#### بَابِ فَرْضِ الْحَجِّ

#### یہ باب مجے کے فرض ہونے کے بیان میں ہے

2884 - حَدَّثَ مُن مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ نُمَيْرٍ وَعَلِيُّ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بُنُ وَرُدَانَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بُنُ وَرُدَانَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ عَلْ عَبْدِ الْاَعْلَى عَنْ آبِيْهِ عَنْ آبِي الْبَخْتَرِي عَنْ عَلِيٍّ قَالَ لَمَّا نَزَلَتُ ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا) قَالُوا يَا رَسُولُ اللَّهِ الْحَجُّ فِي كُلِّ عَامٍ فَسَكَتَ ثُمَّ قَالُوا آفِي كُلِّ عَامٍ فَقَالَ لَا وَلَو قُلْتُ نَعَمُ لَوَجَبَتُ إِلَيْهِ سَبِيلًا) قَالُوا يَا رَسُولُ اللَّهِ الْحَجُّ فِي كُلِّ عَامٍ فَسَكَتَ ثُمَّ قَالُوا آفِي كُلِّ عَامٍ فَقَالَ لَا وَلَو قُلْتُ نَعَمُ لَوَجَبَتُ فَنَا لَا يَسْأَلُوا عَنْ آشِياءَ إِنْ تُبْدَلَكُمْ تَسُولُكُمْ )

حصرت علی بنائنی بیان کرتے ہیں: جب بیآیت تازل ہوئی۔

''اورلوگوں پریہ بات لازم ہے کہوہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیت اللہ کا حج کریں جوشخص وہاں جانے کی استطاعت رکھتا ہو''

لوكوں نے عرض كى: يارسول الله (مَنْ الْفَيْمَ)! كيا ہرسال ج كرنالازم ہے تو تى اكرم مَنَّ الْفِيْمَ عاموش رہے۔ان لوكوں نے عرض

ک: کیابرسال لازم ہے؟ نی اکرم ظافی نے قربایا: ی نیس ااگر میں جواب میں ہال کہدیتا توبیلازم بوجاتا۔ پھریہ آیت نازل ہوئی۔

''اے ایمان والوائم الی چیزوں کے بارے میں دریافت نہ کرو کہ اگروہ تمہارے سامنے ظاہر کی جا تمیں' تو تمہیں برا مرین''

# مج كى فرضيت كى تاريخ كابيان

قرضیت بی کی سعادت علمی ہمارے آقاسر کارووعالم ملی اللہ علیدوآلہ وسلم کی امت کے ساتھ مختص ہے کو کہنے کوتوج کارواج معفرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے ہے گراس وقت اس کی فرضیت کا تھم ندتھا۔ چنانچہ تی مسلک ہم ہے کہ جج صرف امت محمدید پر فرض ہوا ہے۔

ج كب فرض بوا؟ اس بارے ميں علاء كا ختال في اقوال جيں، كو حضرات كتے جيں من ديجرى بيل فرض بوا، اكم علامن الشجرى ميں فرض بوا ہے جب كماللہ تعالى كائے كم نازل بوا آيت (ولىله على النام حج البيت من استطاع اليه مسبيلا) يعنى الله كي فوشنودى كے لئے لوگول كركھ بدكائى (منرورى) ہے اور بياس مخض برجوول تك ما سكے۔

چونکہ بیتھ سال کے لئے سفرج کے اسباب کی تیاری میں معروفیت کی وجہ سے خودج کے لئے تھریف اور کا کندہ اس سال ایعنی سال کے لئے سفرج کے اسباب کی تیاری میں معروفیت کی وجہ سے خودج کے لئے تھریف بیس لے جاسکے، بلکہ اس سال ایعنی اللہ علی معروفیت کی وجہ سے خود و کو کو گئے کرادی اور پھر آپ ملی اللہ علیہ و آلہ دسلم خود سال آئندہ ایعنی من اللہ علیہ و اللہ کھیل میں ج کے لئے تھریف لے سے بیجیب اتفاق ہے کہ فرضیت کے بعد آپ ملی اللہ علیہ و آلہ و سلم اللہ علیہ و آلہ و سال آئندہ اللہ علیہ و آلہ و سلم اللہ و سلم اللہ و سلم و سلم

### مجج كى فرضيت كى حكمتول كابيان

انسان فائدے کا تربیس ہے، فائدہ دیکھ کرمشکل ہے مشکل کام بھی آ سان ہوجا تا ہے، جج کی خوبیاں ونضائل تو بہت زیادہ ہیں، یہال بعض کوبطور مذکر دؤکر کیا جاتا ہے تا کہ جج کا داعیہ اور شوق پیدا ہو۔

معیمین بین ہے کہ جو نفس اللہ کے لیے جج کرے اور (دوران جج ) نہائی اہلیہ ہے ہم بستری کرے اور زفس میں مبتلا ہوتو وہ
اس طرح (بے گناہ ہوکر) لوٹا ہے جیسے (اس دن بے گناہ تھا) جس دن اس کواس کی مال نے جنا تھا۔ شراح عدیث نے رفٹ سے
اگر چہ جماع مرادلیا ہے ، کیکن معنی عام مراد لینے ہے دیگر معانی جیسے تعریض بالجماع بخش کوئی وغیرہ بھی اس میں شامل ہوجا کیں مے،
امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کا میلان بھی اسی طرف ہے۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرہایا ، حج اور عمرہ ساتھ ساتھ کرو ، رون نقر وقت ہی اور کنا ہوں کو اس طرح دور کردیتے ہیں ، جس طرح لوہا راور ستار کی بھٹی لو ہے اور سونے جاندی کا میل کچیل دور کر ، بی ہے اور حج مبرور کا صله اور تو اب تو بس جنت ہی ہے۔

ریں مارانی شریف کی ایک روایت میں ہے کہ ج اور عمرہ کے لیے جانے والے فدا کے خصوصی مہمان ہیں، وہ فدا سے دعا کریں تو خدا تبول فرما تا ہے اور مغفرت طلب کریں تو بخش دیتا ہے!

حضرت عبدالله بن جرادر منی الله عندی روایت بش ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: فریضہ جج ادا کرو،اس لیے کہ جج ممنا ہوں کوایسے دمودیتا ہے، جیسے پانی میل کودمودیتا ہے۔

معرت ابوہررہ وضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جج کرنے والے کی مغفرت کی جاتی ہے اور جس کے لیے حاجی مغفرت کی جاتی ہے اور جس کے لیے حاجی مغفرت کی وعا کرے اس کی بھی مغفرت کی جاتی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اے اللہ! مغفرت فرما حاجی کی اور جس کے لیے وہ مغفرت طلب کرے۔

#### قرآن کے مطابق فرضیت حج کابیان

(۱) الله تعالى في ارشاد فرمايا: وَ آتِهُوا الْحَجَّ وَالْعُمُوةَ لِلهِ . (البقره) اورتم الله كيلئ في وعمرهمل كرو-(۲) وَلِسلهِ عَلَى النَّاسِ حِبُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا (ال عران، ۹۵) اورالله كو كول براس محركا في كرنا ہے جواس تك ولاك الله على النَّامِين عَنِي الله عَلَى الله عن الله على الله عران عمر الله على الله على الله على الله عن الله عن الله عن الله على الله عن الله

اس آیت بیس فی کی فرضیت کابیان ہے اور اس کا کہ استطاعت شرط ہے حدیث شریف بیل سید عالم صلی الله علیہ وآلہ وسلم فی اس کے اس کی تغییر زادورا حلہ سے فر مائی زادیعن نوشہ کھانے پینے کا انظام اس قدر ہونا چاہئے کہ جاکروا پس آنے تک کے لئے کافی ہو اور یہ واپسی کے دفت تک اہل وحیال کے نفقہ کے علاوہ ہونا چاہئے راہ کا اس مجمور ورکی ہے کیونکہ بغیر اس کے استطاعت ثابت میں ہوتی ۔ اس سے الله تعالیٰ کی ناراضی طاہر ہوتی ہے اور یہ سلہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ فرض قطعی کا مشرکا فرہے۔
اس میں الله تعالیٰ کی ناراضی طاہر ہوتی ہے اور یہ سلہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ فرض قطعی کا مشرکا فرہے۔
(۳) وَ اَدُن فِی النّاسِ بِالْحَدِّ بَاتُوْكَ رِجَالًا وَ عَلَیْ کُلُ صَامِرِ بَالِیْنَ مِنْ کُلُ فَیْجَ عَمِینِ را العجہ ، ۲۷)
ادراد کول میں فی کی عام ہم اکر دے۔ وہ تیرے پاس حاضر ہول کے بیادہ اور ہرو بلی او فن پر کہ ہروور کی راہ سے آتی ہیں۔
(۳) فَمَنْ حَدِّ الْہَیْتَ اَوِ اعْمَدُورَ فَلَا جُمَاحَ عَلَیْهِ اَنْ یَطُونَ بِهِمَا وَمَنْ تَعَلَّوعَ عَدِّرًا ۔ فَاِنَّ اللهَ شَا کِرُّ عَلِیْمُ

توجواس کمر کا ج یا عمرہ کرے اس پر پچھ گناہ ہیں کہ ان دونوں کے پھیرے کرے۔ اور جوکوئی بھلی بات اپنی طرف سے کرے تو اللہٰ نیکی کا صلہ دینے والاخیر دارہے۔

(۵)وَ اَذَانٌ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِكِهِ اللَّهِ النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْآكَبَرِ اَنَّ اللّهَ بَرِىءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ وَرَسُولُهُ فَانُ ''نَهُ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمُ وَ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا اَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِى اللّهِ وَبَشْرِ الّذِيْنَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿التوبهُۥ٣﴾ ان آیات میں بچ کا بیان ہے اور ان میں جو آیت کا استدلال صاحب ہدایہ نے بیان کیا ہے وہ اور دیگر کئی آیات ہے جی کی فرمنیت ثابت ہے۔ لہٰذااس کے ثبوت قطعیت میں کوئی شہر ہیں ہے۔ اس لئے جج فرض ہے اور اس کی فرضیت کا انکار کرنے والا کافر سے۔

#### احاديث كيمطابق فرضيت حج كابيان

(۱) حضرت امام بخاری رحمه الله آیت قرآنی لانے کے بعدوہ حدیث لائے جس میں صاف" ان فریضة الله علی عبادہ فی العج ادر گت ابی الغ "کافاظ موجود ہیں۔ اگر چہ بیا یک قبیلہ شعم کی مسلمان عورت کے الفاظ ہیں گرآ مخضرت مسلی الله علی مسلمان عورت کے الفاظ ہیں گرآ مخضرت مسلی الله علیہ وسلم نے ان کو منا اور آپ ملی الله علیہ وسلم نے ان پرکوئی اعتراض نیں فرمایا۔ اس لیاظ سے بدحد یمث تقریری ہوگئی اور اس سے فرضیت جے کا واضح لفظوں میں جوت ہوا۔

(٣) شرح على مالله ولم يحج فلا عليه ان يموت يهودياً اونصرانيا.

المام سلم عليه الرحمة في سند كساته لكية بي-

(۳) مسلم شریف میں حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ وسلم نے ہمارے سامنے وعظ فر مایا اورار شادفر مایا کہ اللہ تعالی نے تم برج فرض کیا ہے، ہیں تم جج کرو۔

(۳) سیجین میں حضرت ابن عمر رضی الندعنیما ہے دوایت ہے کہ حضورا قدی سلی الندعلیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پرہے: اس بات کی گواہی دینا کہ الند کے سواکوئی معبود نیس اور حکم سلی الند علیہ وسلم الند کے بندے اور سول ہیں ، اور نماز پڑھنا ، اور زکو قدینا ، اور بیت الند کا حج کرنا ، اور دمضان کے دوزے دکھنا۔

(۵) امام ترندی اپن سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس مخص کوخرج اخزاجات سواری وغیرہ سفر بیت اللہ کے لیے دو پر میسر ہو (اور دہ تندرست بھی ہو) پھراس نے بچ نہ کیا تو اس کواختیار ہے یہودی ہو کرمرے یا تھرانی ہوکر۔ (تر مذی شریف باب ماجاء من التعلیظ فی تر ك الحج)

یہ بڑی سے بڑی وعید ہے جوا کی سے مرد مسلمان کے لیے ہوئتی ہے۔ پس جولوگ باوجود استطاعت کے مکہ تریف کارخ نہیں کرتے بلکہ پورپ اور دیگر ممالک کی سیروسیاحت میں ہزار ہارو پیدیر باد کردیتے ہیں مگر جج کے نام سے ان کی روح خٹک ہوجاتی ہے، ایسے نوگوں کو اپنے ایمان واسلام کی خیر مانگنی جا ہیں۔ ای طرح جولوگ دن رات دنیاوی دھندوں میں منہمک رہتے ہیں اور اس پاک سفر کے لیے ان کوفرصت نہیں ہوتی ان کا بھی دین ایمان سخت خطرے میں ہے۔ نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے رہیمی نر مایا ہے کہ جس شخص پر جج فرض ہوجائے اس کواس کی ادائیگی میں جتی الا مکان جلدی کرنی جا ہے۔ اور لیت وقعل میں وقت نہ ٹالنا جو ہے۔

صرت عرفاروق رضى الندعند في المين عبد خلافت على مما لك محروسه على مندرج ولل بينام شائع كراياتها لقد هممت ان ابعث رجالا السي هذه الاست و في منظروا كل من كان له جدة و لا يحج فيضربوا عليهم الجزية ماهم المعن ماهم بمسلمين ماهم بمسلمين ( فيل الاوطارج 4 ص 165) ميرى ولى قوابش بكري كيم بحيرة وميول كوشرول اورديها تول عن تنتش كي ليه وواندكرول جوان لوكول كي فيرست تياركري جواستطاعت كي باوجودا جماع في شركت نبيل كريت ان پر كفارك طرح بزيد مقرركروي سكوك اسلام فشول وبيار سيوه مسلمان نبيل بي س

وہ مسلمان نہیں ہیں۔اس سے زیاوہ بذھیبی کیا ہوگی کہ بیت اللہ شریف جیسا ہزرگ اور مقدس مقام اس دنیا میں موجود ہواور وہاں تک جانے کی ہر طررت سے آ وی طاقت بھی رکھتا ہواور پھر کوئی مسلمان اس کی زیارت کو نہ جائے جس کی زیارت سے لیے بابا آ دم علیہ السلام سیننگڑ وں مرتبہ پیدل مفرکر ہے سکتے۔

(۲) اخرج ابن خزیمة و ابو الشیخ فی العظمة و الدیلمی عن ابن عباس عن النبی صلی الله علیه و سلم
 قال ان ادم اتی هذا البیت الف اتیة لم یر کب قط فیهن من الهند علی رجلیه

حضرت ابن عہاس رضی اللہ عندمر فوعاً روایت کرتے ہیں کہ آ دم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کا ملک ہند ہے ایک ہزار مرتبہ پیدل چل کرج کیا۔ان جو ن بیں آپ بھی سواری پرسوار ہو کرنہیں گئے۔

نی کریم ملی الله علیه وسلم نے جب کافروں کے مظالم سے تک آکر کہ معظمہ سے بجرت فرمائی تو رحستی کے وقت آپ ملی الله علیه وسلم نے جراسودکوچو مااور آپ وسلم مجد میں کھڑ ہے ہوکر بیت الله شریف کی طرف متوجہ ہوئے اور آبدیدہ نم آپ نے فرمایا کہ الله کی شما الله کے نزدیک تمام جہاں سے بیارا دبہتر گھر ہے اور بیشم بھی الله کے نزدیک احب البلاد ہے۔ اگر کفار قریش جھے کو بجرت پر بجورنہ کرتے تو میں تیری جدائی برگز اختیارنہ کرتا۔ (تندی)

(2) جب آپ كمتريف سے باہر نكلة و كھرآپ نے اپن سوارى كامند كمتريف كى طرف كرك قربايا: والله انك لخير ارض الله واحب ارض الله الى الله ولولا اخوجت منك ماخوجت (احدرت ندى، ابن اجر)

نشم الله کی! اے شہر مکہ تو اللہ کے نز دیک بہترین شہرہے، تیری زمین اللہ کوتمام روئے زمین سے پیاری ہے۔اگر میں یہاں سے نکلنے پرمجبور نہ کیا جاتا تو بھی یہاں سے نہ لکتا۔

(٨) إمام ابن ماجه اللي سند كسما تحد لكه عن كريم صلى الله عليدو ملم فرمات بي من حب هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما وثدته امه (ابن ما دِس 213)

جس نے پورے آ داب دشرا نظ کے ساتھ بیت اللہ شریف کا جج کیا۔ نہ جماع کے قریب گیا اور نہ کوئی ہے ہودہ حرکت کی وہ شخص گن ہوں سے ایسا پاک صاف ہوکر لوٹنا ہے جیسا مال کے پیٹ سے بیدا ہو؛ نے کے دن پاک صاف تھا۔ (۹) حضرت الومريره كى روايت من ميمى آيا بكر آنخضرت ملى الله عليه وملم في فرمايا جوكوكى فج بيت الله كاراد ساسة رواند ہوتا ہے۔اس مخص کی سواری جینے قدم چلتی ہے ہرقدم کے وض اللہ تعالی اس کا ایک منا تا ہے۔اس کے لیے ایک نیک کھی ، ہے۔اورایک درجہ جنت میں اس کے لیے بلند کرتا ہے۔ جب وہ محض ہیت اللّٰد شریف میں بنج ما تا ہے اور وہاں طواف ہیت اللّٰماور ، مغادمروہ کی سعی کرتا ہے پھر بال منڈوا تا یا کتروا تا ہے تو گناہول سے ایسا پاک وصاف ہوجا تا ہے جیسا مال کے پیٹ سے ہیدا ہونے کے دن تھا۔ (ترغیب وتر ہیب ص 224))

(۱۰) حفرت ابن عباس رمنی الله عندے مرفوعاً ابن خزیمه کی روایت ہے کہ جوفعی مکم مفظمہ سے جی کے واسطے نظا اور پیدل عرفات کیا پھرواپس بھی وہاں سے پیدل عن آیاتواس کو ہرفتدم کے بدیے کروڑ دل نیکیاں ملتی ہیں۔

(۱۱) امام بینی نے عمر رمنی الله عندسے روایت کی ہے کہ آنخضر ست سلی الله علیہ دسلم نے فر مایا۔ ج وعمر و ساتھ ساتھ ادا کرو۔ اس پاک مل سے فقر کو اللہ تعالی دور کردیتا ہے اور گناہوں سے اس طرح پاک کردیتا ہے جسے بھٹی لوے کومیل سے پاک کردین

(۱۲) حصرت ابن مهاس كي روايت ہے كمآب فرمايا كم جس مسلمان برج فرض موجائے اس كوادا يكي بيس جلدي كر لي **چاہیے۔اور فرمت کوفنیمت جانتا جاہیے۔ندمعلوم کل کیا پیش آئے اے زفرمت بے خبر در ہر چہ باشی زود باش۔میدان مرفات می** جب حاتی صاحبان اسپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر دین ودنیا کی بھلائی کے لیے دعا ماتکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آسانوں پر فرشتوں میں ان کی تعریف فرما تا ہے۔ (مندامر)

ابویعلیٰ کی روایت میں بیالغاظ بیں کہ جو حاتی رائے میں انتقال کرجائے اس کے لیے قیامت تک ہرسال ج کا تواب لکھا

# تفاسيرقراني كيمطابق فرضيت حج كابيان

وَ أَذْنُ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَاتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلُّ ضَامِرٍ يَّاتِينَ مِنْ كُلُّ فَجْ عَمِيْقٍ (العج، ٢٤) اورلوگول میں بچ کی عام ندا کردے۔دہ تیرے پاک حاضر جول کے پیادہ اور مرد بلی اوٹنی پر کہ مردور کی راہ سے آتی ہیں۔ (۱) مدر الا فاضل مولانا فيم الدين مراد آبادي عليه الرحمه لكهتة بين بيواس كي حرمت ونعنيلت پر دلالت كرتي بين ان نشانیوں میں سے بعض میر ہیں کہ پرندے کعبہ شریف کے اوپر نہیں بیٹھتے اور اس کے اوپرسے پرواز نہیں کرتے بلکہ پرواز کرتے ہوئے آتے ہیں تو اِدھراُ دھر ہٹ جاتے ہیں اور جو پر تد بیار ہوجاتے ہیں وہ اپنا علاج کہی کرتے ہیں کہ ہوائے کعبہ میں ہو کر گزر جائیں اس سے آئیں شفاہوتی ہے اور ؤحوش ایک دوسرے کوحرم بیں ایڈ انہیں دیئے حتی کہ کتے اس سرز مین میں ہرن پرنہیں دوڑتے اور وہال شکار نہیں کرتے اور لوگوں کے دل کعبہ معظمہ کی طرف کھیجے ہیں اور اس کی طرف نظر کرنے سے آنسو جاری ہوتے

اور ہرشب جعد کواروار اولیاءال کے گرد حاضر ہوتی ہیں اور جوکوئی اس کی بے ترمتی کا قصد کرتا ہے برباد ہوجاتا ہے انیس

آیات میں سے مقام ابراہیم وغیرہ وہ چیزیں میں جن کا آیت میں بیان فرمایا کیا (مدارک دخازن واحمدی)

" (۲) عافظائن کیر کھتے ہیں۔ اور پہ تھم ملا کہ اس گھر کے تی کی طرف تمام انسانوں کو بلا۔ فدکود ہے کہ آپ نے اس وقت عرض کی کہ باری تعالی میری آ واز ان تک کیے پنچے گی؟ جواب ملا کہ آپ کے ذمہ صرف پکار تا ہے آ واز بہنچا تا میر نے ذمہ ہے۔ آپ نے مقام ابراہیم پر یاصفا پہاڑی پر ابونیس پہاڑ پر کھڑے ہو کر تداکی کہ لوگو! تمہارے دب نے اپنا ایک گھر بنایا ہے لیس تم اس کا تج کر ور پہاڑ جھک گئے اور آپ کی آ واز ساری دنیا ہیں گوئے گئے۔ یہاں تک کہ باپ کی بیٹھ میں اور ماں کے پیٹ میں جو ہے آئیں بھی سائی دی۔ ہر پھر ور خت اور ہراس شخص نے جس کی قسمت ہیں جی کرنا لکھا تھا با آ واز لیک پکارا۔ بہت سے سلف سے بیر منقول ہے ، پھر فرا مایا پیدل لوگ بھی آئیں گے اور سوار یوں پر سوار بھی آئیں گے۔ (تغیر این کیر مین کا کہ ا

اس بعض حضرات نے استدال کیا ہے کہ جے طاقت ہواں کے لئے پیدل جج کرنا سواری پر جج کرنے سے افضل ہاں جاس لئے کہ پہلے پیدل والوں کا ذکر ہے پھر سواروں کا قوان کی طرف تو جدزیادہ ہوئی اوران کی ہمت کی قدروائی کی گئی۔
ابن عباس رضی اللہ تف کی عند فریاتے ہیں میری پیتمنارہ گئی کہ کاش کہ جس پیدل جج کرتا۔ اس لئے کے فریان اللی جس پیدل والوں کا ذکر ہے ۔ نیکن اکثر بزرگوں کا قول ہے کہ سواری پر افضل ہے کیونکد رسول القد سلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود کمال قدرت وقوت کے پاپیادہ جج نہیں کیا تو سواری پر جج کرنا حضور سلی اللہ علیہ وسلم کی پوری افتد اسے پھر فریایا دور دراز سے جج کے لئے آئے کیں گے فلیل اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم کی پوری افتد اسے پھر فریایا دور دراز سے جج کے لئے آئے کیں گئیل اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم کی دعا جس کی دیارت کا مشاق نہ ہو؟ اور جس کے دل میں طواف کی کی طرف متوجہ کرد ہے۔ آج دیکے لووہ کو اسلم المان ہے جس کا دل کیجے کی ذیارت کا مشاق نہ ہو؟ اور جس کے دل میں طواف کی مختل کیں بڑے نہ دبی ہوں۔

#### اجماع امت سےفرضیت مج کابیان

ملك العلماء علامه كاسانى رحمه الله الي شهره ، آفاق تصنيف بداكع الصنائع عمل جج كى فرضيت يراجماع كي حوالي يتحرير فرمات بين ـ "وأها الإجماع: فلأن الأهمة أجمعت على فوضيته "يعنى تمام امت في جج كى فرضيت يراجماع كياب-

#### ائمدندا بباربعد كےمطابق فرضيت مج كابيان

علامہ بنی بن سلطان ملاعلی قاری حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔ جج کی فرضیت قر آن وسنت اورا جماع سے تحکم ہے۔ قر آن ہیں اس کی دلیل یہ ہے کہ لوگوں پر بیت اللّٰہ کا نج لازم ہے جواس کی اس راہ کی طاقت رکھتا ہو''اس آیت میں کلمہ' علی'' جوائیجا ہے آیا ہے۔ لہٰذاجج فرض ہے۔۔

جبکہ احادیث میں اس کی فرضیت میں کثیراحادیث موجود ہیں۔جس طرح بیصدیث ہے۔حضرت ابن عمر (رضی اللہ عنہ) بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ سلی اللہ علیہ کا اسلام کی بنیادیا تج چیزوں پرہے: اس بات پر کہ اللہ کوایک مانا جائے ، تماز کے اہتمام پر، زکوۃ کی ادائیگی پر، رمضان کے روزوں پر اور جج پر۔ایک آ دمی نے بوچھا: جج اور رمضان کے روزوں پر اور جج پر۔ایک آ دمی نے بوچھا: جج اور رمضان کے روزوں پر اور جج پر۔ایک آ دمی نے بوچھا: سجے اور رمضان کے روزوں پر اور جج پر۔ایک آ دمی نے بوچھا: سجے اور رمضان کے روزوں کے انھوں

نے کہا: نہیں،رمضان کے روزے اور جے۔ میں نے رسول الله علیہ وسلم سے ایسے بی سنا ہے۔ (میم مسلم،رتم،۱۱) (شرح الوقامية مج اجم، ديم ميروت)

علامه ابن قدامه مقدى مبلى عليه الرحمه لكهية بين - في كافر ضيت قرآن وسنت اورا جماع سے ثابت ہے۔ قرآن سے اس طرح ٹابت ہے کہ"لوگوں پر بیت اللہ کا جج لا زم ہے "حدیث کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے جن میں جج کو بیان کیا گیا ہے۔اورای طرح کثیراحادیث ہیں جن سے سیٹابت ہوتاہے کہ جج عمر میں ایک مرتبہ فرض ہےادرای پرامت کا اجماع ہے۔

(المنخي من ۱۲۳م ۱۲۳ ميروت)

علامہ شرف الدین نو دی شافعی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔ کہ حج ارکان اسلام میں سے رکن ہے اور اس کے فرائض میں سے فرض إلى الراس آيت ولله على النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا "من واوَرْتيب كانة ضه بيل كرتي كونكمانهول نے اس سے جے کے رکن ہونے کا استدلال کیا ہے۔ اور احادیث سے جواستدلال ہے اس کا تقضہ بھی بیہے کہ جے فرض ہے۔ (المجوع، جساس عاميروت)

علامه شباب الدين قرافي ما كل عليه الرحمه لكنت بيل-الله تعالى في ارشاد فرمايا: " وَلِلْهُ عِلْمَى الْسُسَاسِ حِعْجُ الْبَيْتِ مَنِ استَ علماع النيسية سَبِيلًا "اس آيت بين محم كادصفيت كے طريقے پربيان ہونااس كے وجوب پردلالت كرتا ہے۔ لبذاجج فرض ہے۔اور ہاتی دلائل ای طرح ہیں جس طرح پہلے فقہا ، ندا ہب ٹلانڈ کے ہیں۔( ذخیرہ ، ج ۴ میں ۱۶۷ ، ہیروت )

مج كازندكى مين ايك بارفرض مونے كابيان

2885- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبِّدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آبِي عُبَيْدَةً عَنْ آبِيْهِ عَنِ الْاعْمَشِ عَنْ آبِي سُـفُيّـانَ عَـنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللّهِ الْحَجُّ فِي كُلِّ عَامٍ قَالَ لَوْ قُلْتُ نِعَمْ لَوَجَهَتْ وَلَوْ وَجَهَتْ لَمْ تَقُوْمُوا بِهَا وَلَوْ لَمْ تَقُوْمُوا بِهَا عُذِّبُتُمْ

-> حضرت انس بن ما لك مثلٌ مُثارِيان كرتے جيں: لوكوں نے عرض كى: يارسول الله (مَثَالِيَّةِ أَمِ)! كيا ہرسال حج كرنا (فرض ہے)؟

نى اكرم مَنْ فَيْنَا مِنْ الرَّمْ اللهِ: " أَكْرِيش إل كهد يَنا توبيلازم بوجاتا اورا كربيلازم بوجاتا توتم اسے اوائيس كرياتے اورا كرتم است ادانبيل كريات توحمهين عذاب دياجاتا-

2886- حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بُنُ اِبْوَاهِيمَ الدُّوْرَقِي حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بُنُ هَارُوْنَ ٱنْبَالَا سُفْيَانُ بُنُ حُسَيْنِ عَنِ الزَّهْرِيّ عَنْ آبِيْ سِنَانِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ الْأَقْرَعَ بُنَ حَابِسٍ سَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْحَجَّ فِي كُلِّ سَنَةٍ أَوْ مَرَّةً وَّاحِدَةً قَالَ بَلْ مَرَّةً وَّاحِدَةً فَمَنِ اسْتَطَاعَ فَتَطَوَّعَ

2885 اس روابت كُفْل كرنے من الام اين باج متفروبيں۔

2886 ، خرجه ابود وَونَى " أَسْمَن " رَقِم الحديث المعن " اخرجه النسائي في " أستن " رقم الحديث: 2619

عند حضرت عبدالله بن عباس خلافتر بیان کرتے ہیں: اقرع بن حابس نے نی اکرم نگافتی ہے۔ حضرت عبدالله بن عباس خلافتر بیان کرتے ہیں: اقرع بن حابس نے نی اکرم نگافتی ہے۔ کہ مالازم ہے یا (زندگی میں) ایک مرتبہ؟ نی اکرم نگافتی نے فرمایا: ایک مرتبہ (جج کرتا فرض ہے)۔ البتہ جو تفل استطاعت رکھتا ہووہ فلی جج کر ہے۔

#### مج كى اصطلاحات كابيان

ارا حرام: ووبغیر سلالباس جس کے بغیر آ دمی میقات سے جیس گزرسکتا بعنی ایک چا درنی یا دهلی اوڑھنے کے لیے اور ایسا ہی ایک ند بند کمر پر کیشنے کے لیے، یہ کپڑے سفید اور نئے بہتر ہیں یہ کویارب اللّعالمین جل جلالہ کی بارگاہ میں حاضری کی ایک وردی ہے، صاف سخری، سادہ، تکلف اور ذیبائش سے خالی۔

الم منقات: وہ جگہ کہ مکمد معظمہ کو جانے والے کواحرام کے بغیر وہاں ہے آئے بڑھنا جائز نہیں اگر چہتجارت وغیرہ سی اور غرض سے جاتا ہو۔

٣ رتله ين الميك كمنا البيك بيب اللهم لبيك اللهم لبيك اللهم الميك المشريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك ٥ والملك ٥ لا شريك لك٥

المداحرام کے ایک مرتبدزبان سے لیک کہناضروری ہاورنیت شرط۔

۵۔ حرم کعبہ: مکتہ معنظمہ کے گردا گردگی کوس کا جنگل ہے ہر طرف حدیں بنی ہوئی ہیں ان صدود کے اندر وہاں کے وحش جانور وں حتیٰ کہ جنگلی کبوتر وں کو تکلیف وایڈ ا، دنیا بلکہ تر گھاس اکھیڑنا تک حرام ہے۔ تمام مکتہ تکرمہ بمٹی ، مز دلفہ بیسب حدود حرم میں ہیں البتہ عرفات داخل حرم نہیں۔

٢ ـ جل: صدودِم كے بعد جوز مين ميقات تك ہے اسے حل كہتے ہيں۔

2\_طواف: مسجد الحرام ميس خانة كعبد كار دكر دبطريق خاص چكراكان كانام طواف ب-

۸۔مطاف: مسجدِ الحرام ایک گول وسیج احاطہ ہے جس کے کنارے کتارے بکٹرت دالان اور آنے جانے کے راستے ہیں۔ پچیں خانۂ کعبہ کے اردگر دائر ہے بہی مطاف ہے بین طواف کرنے کی جگہ۔

٩ ـ ركن: خانهُ كعبه كالوشه جهال ال كي دود يواري ملتي بين جي زاويد كتيت بيد معظمه كي وإركن بير -

(۱) رکنِ اسود: جنوب دمشرق کے گوشہ میں ،ای میں ذہین ہے او نچاسٹگ اسود نصب ہے۔ (۲) رکنِ عراقی: شال ومشرق کے گوشہ میں ،ای میں ذہین ہے او نچاسٹگ اسود نصب ہے۔ (۲) رکنِ شامی: شال ومغرب کے گوشہ میں ، درواز و کعبہ انہیں دور کنوں کے بچ کی شرقی دیوار میں ذہین ہے بہت بلند ہے۔ (۳) رکنِ شامی: شال ومغرب کے گوشہ میں ،سنگ اسود کی طرف مذہر کے گوشے ہوں تو بیت المقدی سماھے بڑے گا۔ (۳) رکنِ بمانی: مغرب اور جنوب کے محرشہ میں۔

۱۰۔ ملتزم: مشرقی دیوار کا و مگزا جورکنِ اسوو سے درواز ہ کعبہ تک ہے۔ طواف کے بعد مقامِ ابراہیم پرنماز دوعا سے فارغ ہو کرحا تی یہاں آئے اوراس سے کیٹنے اورا پناسیندو پہیٹ اور دخساراس پر رکھتے اور ہاتھ اوسنچے کرکے دیوار پر پھیلاتے ہیں۔ اارمیزاب رحمت: سونے کاپر نالہ کہ رکن عراقی شامی کی بچ کی شالی دیوار پر کی جیبت پرنسب ہے۔ ۱۲ حظیم: اس شالی دیوار کی طرف زمین کا ایک حصہ جس کے گردا گردا کیا توسی رکمان کے انداز کی چھوٹی می دیواردی گئی اور دونوں طرف آید ورفت کا دروازہ ہے۔

المستجار: رکن بمانی اور رکن اسود کے جی می غربی دیوار کادہ کلواجو ملتزم کے مقابل ہے۔

۱۳ ۔ مستجاب: رکن بیمانی اور رکن اسود کے بیچ میں جنوبی دیوار بیہاں سر ہزز دفر شنتے دُعا پر آمین کہنے کے لیے مقرر ہیں ال لیےاس کا نام مستجاب رکھا گیا ہے۔

ا۔ اضطباع: شروع طواف سے پہلے جا در کو دائنی بغل کے بیچے سے نکال کر دونوں کنارے بائیں مونڈ ھے پراس طرح ڈال دینا کہ داہنا مونڈ ھا کھلار ہے۔

۱۶۔ رقل: طواف کے پہلے تین پھیزوں میں جلد جھوٹے قدم رکھنا اور شانے ہلانا جیسے کہ توی و بہا درلوگ جلتے ہیں نہ کودنا نے دوڑنا۔

ے ا۔ استِلام: دونوں ہتھیلیاں اور ان کے نتیج میں مندر کھ کر جمرِ اسود کو بوسد دیٹایا ہاتھ یا لکڑی سے چھو کر چوم لینے کا اشارہ کرکے ہاتھوں کو بوسدوینا۔

۱۸۔ تجر اسود: میکا لے دنگ کا ایک پھر ہے حدیث میں ہے کہ تجر اسود جب جنت سے نازل ہوادودہ سے زیادہ سفید تھائی
آ دم کی خطا کوں نے اسے سیاہ کر دیا (ترفری) خانہ کعبہ کے طواف کے شروع اور ختم کرنے کے لیے وہ ایک نشان کا کام دیتا ہے۔
19 مقام ابراہیم: دروازہ کعبہ کے سامنے ایک قبہ میں وہ پھر ہے جس پر کھڑے ہوکر سیّد نا ابراہیم خلیل اللہ علیہ انقلاۃ
والسّلام نے کعبہ بنایا تھاان کے قدم پاک کا اس پرنشان ہوگیا جواب تک موجود ہے جے اللہ تی لی نے آیا ہے بنیات میں شارفر مایا۔
17 قبہ زمزم شریف: بیرقبہ مقام ابراہیم سے جنوب کو مجدشریف علی میں واقع ہے اوراس قبہ کے اندر دمزم کا چشمہ ہے۔
17 ب الصفاء : معجدشریف کے جنوبی دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جس سے نگل کر سامنے کو کہ صفا ہے۔
17 سے ان کعبہ معظمہ سے جنوب کو ہے یہاں زمانہ قدیم میں ایک پہاڑی تھی کہ زمین میں جھپ گئی ہے اب وہاں قبلہ درخ

۔ ۲۳۔ مَر دہ: دوسری پہاڑی صفات جانب شرق تھی بہاں بھی اب تبلدر خوالان سابنا ہے اور سیرھیاں صفاسے مروہ تک جو فاصلہ ہے اب بہاں بازار ہے صفاسے چلتے ہوئے دائے ہاتھ کود کا نیس اور بائیں ہاتھ کوا حاظۂ مسجد حرام ہے۔

۱۲۲ میلین اخترین: اس فاصلہ کے وسط میں جوصفا سے مروہ تک ہے۔ دیوار حرم شریف ہیں دو ہزمیل نصب ہیں جیسے میل کے شروع میں پھرانگا ہوتا ہے۔ اب تو دہان ہزرنگ کے ٹیوب بل کے ہمیشہ شپ وروز روشن رہتے ہیں۔ سے شروع میں پھرانگا ہوتا ہے۔ اب تو دہان ہزرنگ کے ٹیوب بل کے ہمیشہ شپ وروز روشن رہتے ہیں۔

٢٥ مَسعى: وه فاصله كهان دونول نشانول مي درميان ہے اس فاصله كودوژ كر مطے كيا جا تاہے مگر نه صدیے زا كددوڑتے نه كس

۲۷۔ منا عمارہ مردہ اور پھر مردہ سے صفا کی طرف جانا آنا اور میلین اخصرین کے درمیان دوڑ ناسمی ہے۔ ۲۷۔ خلق: ساراسر منڈ انا اور بیافضل ہے۔ تقصیر: بال کتر وان کہ اس کی اجازت ہے۔ ۲۸۔ موقف: عرفات میں وہ جگہ کہ نماز کے بعد سے غروب آفاب تک وہاں کھڑے بوکر ذکر ودعا کا تھم ہے۔ ۲۹۔ بنطن عَرف نہ: عرفات میں حرم کے نالوں میں ہے ایک نافہ ہے مجد نمرہ کے مغرب کی طرف بینی کعبہ معظمہ کی طرف، بہاں جا رئیس یہاں جا رئیس یہاں آیا م یا وقوف کیا تو جے اوانہ ہوگا۔

سی سید نمرہ: میدان عرفات کے بانگل کنارہ پرایک عظیم مجد ہے اس کی مغربی دیوارا گر گر ہے تو بطن میں گرے گی۔ ۱۳۔ جیل رحمت: عرفات کا ایک پہاڑ زبین سے تقریباً ۴۰۰ شت او نچا اور سطح سمندر ہے ۴۰ فٹ او نچا ہے اسے موقف اعظم مجی کہتے ہیں اس کے قریب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا موقف ہے جہال سیاہ پقروں کا فرش ہے۔

۳۲ ۔ مُزُ دَلفہ: عرفات اور منیٰ کے درمیان ایک کشادہ میدان ہے عرفات سے تقریباً نین میل دوریہاں سے منیٰ کا فاصلہ بھی تقریباً انتانی ہے کہتے ہیں کہ عرفات میں قبولی تو بہتے ۔ تقریباً انتانی ہے کہتے ہیں کہ عرفات میں قبولی تو بہتے اور میزان ایک تک دامان حواعلیہا انسلام حزدلفہ تی میں ملے تھے۔ ۱۳۳۰ ۔ ماز نین: عرفات اور مزدلفہ کے پہاڑوں کے درمیان ایک تنگ راستہ ہے۔ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم عرفات سے حردلفہ ای داستے تشریف لائے تھے۔

۳۳ ۔ مشعر حرام: اس خاص مقام کا نام ہے جومز دلفہ کی دو پہاڑیوں کے درمیان ہے اور خود سارے مز دلفہ کو بھی مشعر حرام کہتے ہیں۔ مز دلفہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دقوف کی جگہ کنبد بنادیا تمیا تھا آج کل یہاں ایک مسجد بھی ہے جسے مسجد مشعر الحرام کہا جاتا ہے مشعر حرام کو قزح بھی کہتے ہیں۔

۳۵۔ دادی محشر: بیدوہی مقام ہے جہاں اصحاب فیل کے ہاتھی تعک کررہ محتے اور مکد معظمہ کی طرف آ محے نہ بڑھ سکے اور سب ہلاک ہو محصے۔

٣٧ ۔ بينى: ايک وسيع اور کشادہ ميدان جو بہاڑوں كے دائن ميں واقع ہے مزدلفہ سے يہاں آ كر رمى جمار، قربانی وغيرہ افعال ادا كئے جائے ہيں۔

سے است میں میں بھی کی مشہوراور بڑی میرکانام ہے نیف واڈی کو کہتے ہیں کہاجا تا ہے کہ اس میر میں 70) سر نبی آرام فرمارہ ہیں میجد نیف پر ہشت پہلو قبہ ہے اس قبہ کی جگہ ہے متعلق کہا جاتا ہے کہ بہت ہے پینبروں نے نمازیں یہاں اوافر مائی ہیں حضور میں اللہ علیہ دملم کا خیر بھی یہاں نصب کیا گیا تھا۔

٣٨ ـ ري: مني مين واقع تين جرون پر کنگريان مار في کو کہتے ہيں۔

۳۹۔ جہار: منل کے میدان میں پھر کے تین ستون کھڑے ہیں ان بن کانام جمار ہے ان میں سے پہلے کانام جمرہ اولی، دوسرے کانام جمرہ وسطی اور تیسرے کانام جمرہ عقبی ہے بیمکہ معظمہ سے منی آتے ہوئے پہلامنارہ ہے۔

۳۰ و و ف عرفه: نوین ذی الحجه کوعرفات مین تغیرنا اور الله کے حضور زاری اور خالص نیت سے ذکر و لبیک و دعا و درود و

استعقار اور کرد و حید می مشخرار دید اور فر زهمروهمراوا کردا اور فی زید فراغت کے بعد با نفوس غروب آف باب تک دیا میں ان وقت کر ارز را (فقتی سیب وشروعات)

# بَابِ فَضَلِ الْحَجِّ وَالْعُمُرَةِ يه باب جي اورعمر وكرنے كى فضيلت عمل سے

2087 - حَنْفُنَا آلُوبَكُو مَنْ آبِي شَيَّةَ حَنَّقَا سُفَيْنُ بْنُ عُيَنَةً عَنْ عَاصِهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَلْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَلْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَلْدِ اللَّهِ بْنَ عُبِيدٍ عَنْ عَمْوَ عَنِ النَّبِيِّ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَايِعُوا بَيْنَ الْحَقِّ وَالْفُعُرَةِ فَإِنَّ الْمُنَابَعَةَ بَيْنَهُمُنَا تَعْدِيدٍ مَنْ الْمُعَالِدُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَايِعُوا بَيْنَ الْحَقِي وَالْفُعُرَةِ وَالْفُعُرَةِ وَالْفُعُرَةِ وَالْفُعُرَةِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُهُ وَاللَّهُ وَالْمُعْمَالُهُ وَاللَّهُ وَالْمُعْمِلُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُولِي وَاللَّهُ وَالْمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَو

معترت عمر میمنونی اگر موجینه کار فره ن قار کرت نیاب

'' بنی در نمرے والے بیچنے کرو کیونکہ انس '' سے بیچنے کرنا غربت اور کنا ہوں کوال خرج فتم کردیتا ہے' جس طرح بحنی زنگ وقتم کردیتی ہے''

2567 - حَسَّنَفَ أَسُوبُكُوبُنُ آيِي شَيَّةَ حَدَّفَ مُحَفَّدُ بُنُ بِشْ حَدَّفَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ عَنْ عَاصِهِ ابْنِ عُيِّيدِ لَيْهِ عَلْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيمِ بْنِ رَبِيعَةً عَنْ آيِئِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَحُولَهُ حَدَى بَدِياتِ آيَدِ اورمند كَ بمراد محمود في السَّرِي من والمحمود والمحمود والسَّرِي المُعَالِمُ المُحولة ال

2888- حَنَّنَسًا آبُولُمُ صَبِّ حَنَّنَا مَا لِلُّ إِنَّ آلِسِ عَنْ مُسَعِي مَوْلِى آبِي بَكُو بُنِ عَبُدِ الرَّحُمنِ عَنْ آبِي صَائِحِ السَّفَّانِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً آنَّ النِّي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَارَةُ مَا يَيْنَهُمَا وَالْحَجُ الْمُعَدُّودُ لِكِسَ لَهُ جَزَاءً إِلَّهِ لُهُ مَنَّةً

حضرت بريرو في توني أكرم من ين كي يرفره ن التي كريسة إلى المرسة التي المرسة إلى المرسة إلى المرسة التي المرسة المر

المان المنظمة المنظمة

2000 ترجه الدين التي التي المستان 1770 توجهم في التي التي المستان في المستان في المستان في السنان في الدين 2020 2000 ترجه الذين في التي الدين 1810 وفي طريف 1820 توجهم في التي الدين 1774 ترد الزوي في الجامع المي المي المي ال وہ دہ حد حضرت ابو ہرم و بلاگفذی اکرم ملائفڈ، کاریفر مان قل کرتے ہیں: جو فض اس کمر کاننج کرے وہ برال نہ کرنے فسق نہ کرے تو جب وہ واپس جاتا ہے تو بوں ہوتا ہے جیسے ابھی اس کی مان نے اے جنم دیا ہے۔

نزح

جوفی اللہ کے لئے ج کرے "کامطلب سے کہ وہ من اللہ تعالیٰ کی رضا اور نوشنود کی اور صرف اس کے تھم کی بھا آ ور ن کے لئے ج کرے ، دکھانے ، سنانے کا جذبہ یاغرض و مقصد پیش نظر منہ و اس سلسلہ بیں اتنی بات ضرور جان لینی چاہئے کہ بی بخض بنی اور تجارت یا مال وغیرہ لا نے ، دونوں کے قصد سے ج کے لئے جائے گا توا ہے توا ب کم لئے گا بنسبت اس خفس کے جو صرف ج کے لئے جائے گا توا ہے گا کہ است توا ہو تو توں کے ساتھ الی ہا تھی لئے جائے گا کہ است توا ہو تو توں کے ساتھ الی ہا تھی ہیں جماع کرنا ہو تھی ہیں جماع کرنا ہو جماع کا داعیہ اور اس کا پیش فیر بنتی ہے۔ "اور فیش بیں جماع کرنا ہوں سے تو ہد نہ کرنا ہوں ہی میں شار ہوتا ہے جیسا کہ کرنا ہوں ہو اس کی تو بیں جو اسے حق میں طالم ہیں ۔ اور جس نے تو بیس کی تو بھی وہ ہیں جو اسے حق میں طالم ہیں ۔ صاصل میکہ جو تو میں ضاف میں بول سے اور اس ج کے دوران جماع اور لئی میں ہتنا نہ ہوا ور نہ گنا ہوں کے پیٹ حق میں طالم ہیں ۔ صاصل میکہ جو تو گنا ہوں سے تو بیس آتا ہے جیسا کہ گنا ہوں سے پاک وصاف مال کے پیٹ جی اس کو انتہا ہوں کے پیٹ سے بیدا وہ کو تا ہوں سے پاک وصاف مال کے پیٹ سے بیدا وہ کا تھا ہوں سے پاک وصاف مال کے پیٹ سے بیدا وہ تھا تھا۔

#### مج کے فضائل کا بیان

ا مام زکی الدین عبدالعظیم بن عبدالقوی المنذری التوفی ۲۵۲ ه لکھتے ہیں: حضرت ابوہریرہ (رضی اللہ عنہ) بیان کرتے ہیں کہرسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ دسلم)نے فرمایا جس نے حج کیا اور (اس میں) جماع یا اس کے متعلق با تیں نہیں کیس اور کوئی ممنا ہ نہیں کیا وہ گنا ہوں سے اس طرح (پاک) لوٹے گاجس طرح اپنی مال کے بطن سے پیدا ہوا تھا۔

(میح برفاری میح مسلم شن نسانگ سنن این ماجد)

حضرت ابو ہریرہ (رضی اللہ عند) بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا: ایک عمرہ سے لے کردوسرا عمرہ اس کے درمیان گنا ہون کا کفارہ ہے اور جج مبرور کی جزاصرف جنت ہے۔

(موطاامام ما لك مجيح بخارى مجيح مسلم جامع ترندى منن ن أن سنن ابن ما جيولية الاولياء)

حفرت عمروبن العاص (رضی الله عند) بیان کرتے ہیں کہ جب الله تعالی نے میرے ول میں اسلام و الاتو میں نی کریم (صلی
الله علیہ و آلہ وسلم) کی خدمت میں حاضر ہوا میں نے عرض کیا: یا رسول الله ابنا ہاتھ بردھا ہے تا کہ میں آپ ہے بیعت کروں آپ
نے ہاتھ بردھایا تو میں نے اپنا ہاتھ سینے لیا آپ نے فر مایا اے عمر و کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا میں ایک شرط نگانا جا ہتا ہوں؟ آپ نے
فر مایا جو جا ہوشرط نگا و میں نے عرض کیا میری مغفرت کردی جائے آپ نے فر مایا اے عمر و اکیا تم نہیں جائے کہ اسلام اس سے پہلے

ے گنا ہوں کومنادیتا ہے اور بجرت اس سے پہلے کے گنا ہوں کومنادیتی ہے اور جج اس سے پہلے کے گن ہوں کومنادیتا ہے۔

( میم مسلم سمج بن فزید ) حضرت عائشہ (رمنی اللہ عنہا) بیان کرتی ہیں کہ میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! ہمارے میں جہادالفنل ہے کیا ہم جہاد ندكري؟ آپ نے فرمایالیکن افضل مج مبرور ہے۔ امام نسائی نے اس حدیث کوسند حسن مدوایت کیا ہے۔

حضرت امسلمہ (رمنی الله عنه) بیان کرتی بیں کہ رسول الله (صلی الله علیدة آله وسلم) نے فرمایا ہر کمزور آدی کا جہاد جج ہے۔

حضرت جابر (رضی الله عنه) بیان کرتے ہیں کہ بی کریم (صلی الله علیه دا که دسلم) نے فرمایا جج مبر در کی جزاصرف جنت ہے پوچھا کیا برکیا ہے؟ فرمایا: کھاٹا کھلاٹا اور اچھی باتیں کرنا اس حدیث کوایا ماحمہ نے روایت کیا ہے؛ مام طبر انی نے انجم الاوسط روایت

یہ ہے۔ حضرت ابوموی (رضی اللہ عند) بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم (صلی اللہ علیہ دا آلہ وسلم) نے فرمایا جج کرنے والا اپنے خاندان کے چارسوآ دمیوں کے لیے شفاعت کرتا ہے اور اپنے گنا ہوں سے اس طرح نظی آتا ہے جس دن اپنی مال کے بطن سے پیدا ہوا

حضرت ابوہریرہ (رمنی اللہ عنہ) بیان کرتے ہیں کہ ابوالقاسم (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا جو فض معجد حرام کے قصد سے روانہ ہوا اور اپنے اونٹ پر سوار ہوا اس کے اونٹ کے ہرقدم کے بدلہ میں اللہ تعالی ایک نیکی لکھ دے گا اور اس کا ایک گنا و منا دے گا اوراس کا ایک درجہ بلند کردے گاختی کہ جب وہ بیت اللہ بینچ کرطواف کرے گا اور صفاا ورمروہ کے درمیان سعی کرے گا کھرسر مننڈوائے پیال کثوائے گاتو وہ گناہوں سے اس دن کی طرح پاک ہوجائے گاجس دن اپنی مال کے بطن سے پیدا ہوا تھا۔

حضرمت زاذان (رمنی الله عنه) بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس (رمنی الله عنه) سخت بیار ہو مکئے انہوں نے اپنی آمام (سنن بيمل) بنیوں کو بلا کرفر مایا میں نے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کو بیفر ماتے ہوئے سناہے کہ جو محض مکہ سے پیدل ج کے سلیے روانہ ہواحتی کہ داپس کمہ بیج عمیا اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم کے بدلہ مات سونیکیاں لکھ دے گااور ہر نیکی حرم کی نیکیوں کی طرح ہوگی ان ہے پوچھا گیااور حرم کی نیکیاں کتنی ہیں انہوں نے فر مایا ہر نیکی ایک لا کھ نیکیوں کے برابر ہے۔اس حدیث کوامام ابن خزیمہ نے اپنی سیح میں روایت کیا ہے اور حاکم نے دونوں نے عیلی بن موارہ ہے روایت کیا ہے حاکم نے کہا بیر حدیث سے الاسناد ہے اور ما بن خزیمہ نے کہا اگر حدیث سے ہوتب بھی عیسیٰ بن سوارہ کے متعلق دل میں تشویش ہےا مام بخاری نے کہاوہ منکر الحدیث ہے۔ ( عافظ الیٹمی نے لکھاہے کہاں حدیث کوامام بزارادرامام طبرانی نے روایت کیاہے ہمام بزارنے اس حدیث کودوسندوں سے روایت کیاہے کہایک سندمیں گذاب راوی ہے اور دومری سند میں اساعیل بن ابراہیم کی سعید بن جبیر سے روایت ہے اور اس کو میں نہیں پہچا متا اور اس کے بقیہ راوی ثقنہ ہیں۔ ( مجمع الزوائدج ساص ۲۰۹) میں کہنا ہوں کہ امام ایو یعلی کی سند میں سعید بن جبیر سنے روایت کرنے وایا

مجهول ہے اور بیسند منقطع ہے۔)

حضرت ابن عمر (رض الله عنه) بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم (صلی الله علیه وآله وسلم) نے فرمایا: الله کی راہ میں جہاد کرنے والے بچے کرنے والے اور عمرہ کرنے والے الله کے وفد ہیں الله نے ان کو بلایا تو انہوں نے لیک کہایہ الله ہے موال کرتے ہیں تو اللہ تعالی انہیں عطافر ما تا ہے اس حدیث کوانیام ابن ماجہ اور ایام ابن حبان نے اپنی سنن اور سیح میں روایت کیا ہے۔

حضرت ابوہریرہ (رمنی اللہ عنہ) بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ دسلم) نے فرمایا: جج برنے والے کی مغفرت کی جائے گی اور جس کے لیے جج کرنے والا استغفار کرےگا اس کی مغفرت کی جائے گی۔

(الترغيب والتربيب ج عم ١٦٥مطبوعدار الحديث قابره)

عافظ شہاب الدین احمد بن علی بن تجرع سقائی متوفی ۱۵۳ ہے تھے ہیں حضرت الس بن مالک (رضی اللہ عنہ ) ہیان کرتے ہیں کہ بین رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ) کے ساتھ مجد فیف بین بیٹی ہوا تھا کہ ایک انساری اورایک ثقفی آئے انہوں نے آکر رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ) ہم آپ سے ایک سوال کرنے آئے ہیں آپ نے فرمایا اگر تم جا ہوتو میں نور تہارا سول اللہ! آپ بیان موں اوراگر تم جا ہوتو تم سوال کروانہوں نے کہایا رسول اللہ! آپ بیان فرمایا اگر تم جا ہوتو میں نور تہارا سول اللہ! آپ بیان موں اللہ ایک تم سوال کروانہ ورزیادہ ہوگیا! انساری نے ثقفی سے کہاتم سوال کروائی نیک تم سوال کروانہ وار بیت اللہ کا طواف کروتو ہمیں بتا ہے! آپ نے فرمایا تم بیسوال کرنے آئے ہو کہ جبتم اپ گھر سے بیت اللہ کے لیے روانہ ہوا ور بیت اللہ کا طواف کروتو اس میں تہارے کا کیاا جر ہے؟ اور اس کے کہا یا ہول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیاا جر ہے؟ اور اس کے کہایا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا اجر ہے؟ اور اس کے کہایا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا اجر ہے؟ اور اس کے کہایا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا جر ہے کہایا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا ہے ہی سوال کرنے آئے تھے آپ نے فرمایا۔

جبتم اپنے گھرسے بیت اللہ کے لیے دوانہ ہوتے ہوتو تہاری سواری کے ہرقدم رکھے اور اٹھانے کے بدلہ میں اللہ تہاری ایک نیکی ایک نیکی گھتا ہے ایک گنا و منا تا ہے اور آیک درجہ بلند کرتا ہے اور جبتم طواف کے بعد دور کعت نماز پڑھتے ہوتو تہہیں اولا واساعیل سے گھتا ہے ایک گنا و منا تا ہے اور ایک درجہ بلند کرتا ہے اور جبتم طواف کے بعد دور کعت نماز پڑھتے ہوتو تہہیں اولا واساعیل سے ایک غلام آزاد کرنے کا اجر ماتا ہے اور ایک غلام آزاد کرنے کا اجر ماتا ہے اور جب تم صفا اور مروہ کے درمیان علی کرتے ہوتو تہہیں سر غلام آزاد کرنے کا اجر ماتا ہے اور جب تم صفا اور مروہ کے درمیان علی کرتے ہوتو تہ ہوتا ہے اور تمہاری وجہ سے جب تم ذوال آفتاب کے بعد میدان عرفات میں دقوف کرتے ہوتو اللہ تعالی آسان دنیا کی طرف متو جہ ہوتا ہے اور تمہاری وجہ سے فرشتوں پر فخر کرتا ہے اور فرما تا ہے جہ میرے وہ بندے ہیں جو دور دراز کے علاقوں سے بھرے ہوئے عبار آلود بالوں کے ساتھ آئے ہیں ہیری دحت اور میر کی مغفرت کو امر جن کی آمرید کھتے ہیں سوا گرتمہارے گناہ دیت کے ذروں اور سمندر کے جماگ کے برابر بھی موز اللہ ان کو معاف کردیا جاتا ہوگا اور جب تم رقی ہور جب تم رقی جماد ( کنگری تھیکتے ہو ) کرتے ہوتو ہر کنگری کے بدلہ بی تمہارا ایک بھرہ گناہ معاف کردیا جاتا ہے اور تمہاری قربانی تمہارے دیہ بال کے بدلہ بیں آئی تمہارے کیا وہ جب تم رقی ہور کے باس کے بدلہ بیں تا جو تیل ہو تم رابال کے بدلہ بیں آبان کا مواف کردیا جاتا ہے اور تمہاری قربانی تمہارے دیے بال کے بدلہ بیں آبان کہا وہ جب تم مور بربال کے بدلہ بیں آبان گناہ

معاف كردياجا تا باورايك فيكى لكورى جاتى بالعمارى في كها: يارسول الله! اكراس كما كام مول؟

آپ نے فرمایا تو پھراس کی نیکیاں ذخیرہ کی جائیں گی اور جبتم اس کے بعد طواف (زیارت) کرو مے توتم اس حال میں طواف کرو کے کہتمہارا کوئی مخنا وہیں ہوگا پھرا کیے فرشتہ تمہارے دو کندھوں کے درمیان ہاتھ درکھ کر کیے گا جاواز سرنوعمل کروتمہار پھیلے عنا ومعاف كرويئ محك بين (المطالب العالية السيم الاستالة زلع عباس احمد الباز مكه كرمه)

حافظ البيتى نے لکھاہے اس حدیث کوا مام بزار نے روایت کیا ہے اور اس میں اساعیل بن راقع نام کا ایک ضعیف رادی۔

( بجمع الزوائدي ميم ٢٧٢)

حضرت جابر (رمنی الله عنه) بیان کرتے ہیں کہ رسول الله (صلی الله علیه وآله دسلم) نے فرمایا جس نے ج کی عبادات انجام دیں اور مسلمان اس کی زبان اور اس کے ہاتھ کے شرہے محفوظ رہاں کے اسلے اور پچھلے گنا ہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔اس کی سند میں مول بن عبیدہ ربذی ایک ضعیف راوی ہے۔

حضرت جابر (رضی الله عنه) بیان کرتے ہیں که رسول الله (صلی الله علیه دا که دسلم) نے فرمایا به بیت اسلام کاستون ہے جو مخص جے عمرہ یازیارت کے تصدیعاس بیت کے لیے روانہ ہوتو اللہ اس بات کا ضام <sub>تا</sub>ہے کہا گروہ اس دوران فوت ہوگیا تو اس کو جنت میں داخل کردے اور اگراس کولوٹائے تو اجر اور غنیمت کے ساتھ لوٹائے۔

اس صدیث کوامام طبرانی نے روابیت کیا ہے اوراس کی سند میں ایک متر دک رادی ہے (مجمع الزوائدج اص ۲۰۹) حضرت عائشہ (رضی اللہ عنہا) بیان کرتی ہیں کہرسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا جو مخص حج یا عمرہ کے لیے روانہ ہوااورراستہ میں مرگیااس سے حساب نہیں لیا جائے گااوراس ہے کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہوجا۔ اس حدیث کوا مام ابو یعلی نے

عافظالميني نے لکھا ہے كماس حديث ميں أيك راوى عائذ بن بشرضعيف ہے۔ ( جمع الزوائدج مام ٢٠٨)

حضرت ابو ہریرہ (رمنی اللہ عنہ) بیان کرتے ہیں کہرسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم )نے فرمایا جو محص حج کے لیے روانہ ہوا اورمر کیااس کے لیے قیامت تک ج کا جراکھا جا تارہے گا اور جو تفض عمرہ کے لیے روانہ ہوا اور مرگیا اس کے لیے قیامت تک عمرہ کا اجرلکھا جاتارے گا ورجو محض اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے روانہ ہوا اور مرگیا اس کے لیے قیامت تک غازی کا اجرلکھا جاتارے گا۔ اس صدیث کوبھی ا مام ابو یعلی نے روایت کیا ہے۔ (الطالب العالیہج اس ۳۲۷ ۱۳۳۰ توزیع عبایں احمدالیاز مکہ کرمہ )

حافظ البیٹی نے لکھا ہے اس حدیث کوسند میں جمیل بن ابی میمونہ ہے امام ابن حبان نے اس کا ثقات میں ذکر کیا ہے اس صدیث کوامام طبرانی نے بھی روایت کیا ہے۔ (جمع الزوائدج سام ۲۰۹)

#### بَابِ الْحَتِّ عَلَى الرَّحْلِ به باب بالان پر (سوار ہوکر) ج کرنے میں ہے

2890 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ الرَّبِيعِ بُنِ صَبِيعٍ عَنْ يَّزِيْدَ بُنِ اَبَانَ عَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَحُلٍ رَبِّ وَقَطِيفَةٍ تُسَاوِى اَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ اَوْ لَا تُسَاوِى ثُمَّ قَالَ اللّٰهُمَّ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَحُلٍ رَبِّ وَقَطِيفَةٍ تُسَاوِى اَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ اَوْ لَا تُسَاوِى ثُمَّ قَالَ اللّٰهُمَّ عَلَى مَحْلِ رَبِّ وَقَطِيفَةٍ تُسَاوِى اَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ اَوْ لَا تُسَاوِى ثُمَّ قَالَ اللّٰهُمَ عَلَى مَحْدَدُ لَا يَعْدَدُ لَا يَعْدَ وَسَلَّمَ عَلَى رَحُلٍ رَبِّ وَقَطِيفَةٍ تُسَاوِى اَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ اَوْ لَا تُسَاوِى ثُمَّ قَالَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَحُلٍ رَبِّ وَقَطِيفَةٍ تُسَاوِى اَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ اَوْ لَا تُسَاوِى ثُمَّ قَالَ اللّٰهُمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَحُلٍ رَبِّ وَقَطِيفَةٍ تُسَاوِى اَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ اَوْ لَا تُسَاوِى ثُمَّ قَالَ اللّٰهُمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللّٰ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَا سُمُعَةً لَنّا مِنْ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَالًا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا سُمُعَةً اللّٰ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَا سُمُعَةً لِي وَالْمَالُولُ عَلَيْهُ وَلَا لُكُونُ مِلْ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّٰهُ عَلَيْهُ وَلَا سُمُعَةً لَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَا سُمُعَةً لَا وَلَا اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَا لُولِي اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَلَا لَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَلَا لِلللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَا لِلللّٰهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَا لَمُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّٰهِ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَا عُلْمُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَى اللّ

سب و حضرت انس بن ما لک النظائی ان کرتے میں نی اکرم منگائی آئے ایک بوسیدہ بالان پر ادرایک چادر پر بیٹے کر جج کیا عاجس کی قیت جاردر ہم تھی یا شایداس کے برابر بھی نہیں تھی۔ پھر بھی آپ منگائی آپ منگائی ہے۔ یدعا کی تھی۔

"اےاللہ!بیابہ ہوجس میں کوئی ریا کاری اور دکھاوات ہو۔"

2891 - حَدَّثَنَا آبُوبِ فُو بَكُو بُنُ خَلَفٍ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِى عَدِي عَنْ دَاؤُدَ بْنِ آبِى هِنْدُ عَنْ آبِى الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ مَكَةً وَالْمَدِيْنَةِ فَمَرَزُنَا بِوَادٍ فَقَالَ آئَ وَادٍ هِنَذَا قَالُوا وَادِى الْإَزْرَقِ قَالَ كُنَّا مَعْ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكْرَ مِنْ طُولِ شَعْرِهِ شَيْنًا لَا يَحْفَظُهُ دَاؤُدُ وَادِى الْإَرْقِ قَالَ كَآنِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكْرَ مِنْ طُولِ شَعْرِهِ شَيْنًا لَا يَحْفَظُهُ دَاؤُدُ وَادِى الْإِرْرَقِ قَالَ كَآنِى اللهِ بِالنَّلْبِيةِ مَازًا بِهِلْدَا الْوَادِي قَالَ ثُمَّ مِسُونَا حَتَى آتَيْنَا عَلَى قَنِيَةٍ فَقَالَ آئَ وَاضِعًا إصْبَعَيْهِ فِي أَذُنَيْهِ لَهُ جُوَّارٌ إِلَى اللهِ بِالنَّلْبِيَةِ مَازًا بِهِلْدَا الْوَادِي قَالَ ثُمَّ مِسُونَا حَتَى آتَيْنَا عَلَى قَنِيَةٍ فَقَالَ آئَ وَالْ مَا مُعْرَاءً عَلَيْهِ جُبَّةُ صُوفٍ وَحِطَامُ نَاقَيهِ خَبُولًا إِيهُ اللهُ الْوَادِي الْعَلْمِيةِ فَالَ كَانِي آنَظُرُ اللهِ يُؤْنُسَ عَلَى نَاقَةٍ حَمْوَاءً عَلَيْهِ جُبَّةُ صُوفٍ وَحِطَامُ نَاقَيهِ خُلُدُهُ مَارًا بِهِلْذَا الْوَادِي مُلَيْدٍ اللهُ الْوَادِي مُنَا إِيهُ اللهُ اللهِ يَعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَى اللهُ وَالِي يُؤْنُونَ اللهُ عَلَى اللهُ الْوَادِي مُ اللّهُ الْوَادِي مُلْولِ اللهُ عَلَيْهِ مُ اللّهُ اللّهُ الْوَادِي مُ اللّهُ الْولَا الْوَادِي مُلْولِ الللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مُ اللّهُ اللّهُ الْولُولُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ الللّهُ اللللللهُ الللللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ ا

علیہ حضرت عبداللہ بن عباس فی خین بیان کرتے ہیں ہم نی اکرم سکھ نی اکرم سکھ مکہ اور دینہ کے درمیان (سفر کر دہے)

علیہ ہمارا گزرایک وادی ہے ہوا تو نی اکرم شکھ نے دریافت کیا: یہ کون کی وادی ہے ؟ لوگوں نے بتایا: یہ وادی ازرق ہے۔ نی
اکرم شکھ نے فرمایا: گویا میں اس وقت بھی حضرت موک علیہ السلام کود کھید ہا ہوں ( راوی کہتے ہیں: اس کے بعد میرے استاو نے سے حضرت موکی کے بالوں کی لمبائی کے بارے میں بچھ الفاظ فل کیے جو واؤو تامی راوی کو یا دنیس رہے )۔ انہوں نے اپنی دونوں الگیاں اپنے دونوں کانوں میں ڈالی ہوئی ہیں اور تلمیہ کے ذریعے اللہ تعالی سے بناہ طلب کرتے ہوئے اس وادی سے گزررہے الگلیاں اپنے دونوں کانوں میں ڈالی ہوئی ہیں اور تلمیہ کے ذریعے اللہ تعالی سے بناہ طلب کرتے ہوئے اس وادی سے گزررہ ہے۔

یں۔ حضرت ابن عباس بڑا تھا کہتے ہیں: پھرہم چلتے رہے ہم ایک گھاٹی کے پاس پہنچے تو نبی اکرم نے دریافت کیا: یہ کون سی گھاٹی ہے؟ لوگوں نے عرض کی: یہ ہرش (راوی کوشک ہے شاید بیدالفاظ ہیں:) بیلفت تا می گھاٹی ہے۔ تو نبی اکرم سُلُونِیَا نے ارشاد فر مایا: میں اس وقت بھی گویا حضرت یونس کود کھے رہا ہوں جو مرخ او شخی پر سوار ہیں انہوں نے اوٹی جبہ پہنا ہوا ہے۔ ان کی اوشنی کی لگام مجور

2890: اس روایت كفتل كرتے ميں امام لئن ماج منظرو يل-

2891 اخرجه سلم في "التيح "رقم الحديث 419" ورقم الحديث. 420

کی شاخوں سے بن ہوئی ہے۔ اور وہ تکبیہ پڑھتے ہوئے اس وادی سے گز ررہے ہیں۔

# بَابِ فَضُلِ دُعَاءِ الْمَحَاجِ بِهِ بابِ حاجی کی دعا کی فضیلت میں ہے

2892 - حَذَنَنَا اِبْرَاهِيمُ بِنُ الْمُنْلِرِ الْحِزَامِيُّ حَدَّثَنَا صَالِحُ بِنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَالِحٍ مَّوْلَى يَنِى عَامِرِ حَدَّنِى يَعْفُوبُ بِنُ يَحْيَى بُنِ عَبَّدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ آبِى صَالِحِ السَّمَانِ عَنْ آبِى مُرَيْرَةً عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ آنَهُ قَالَ الْحُجَّاجُ وَالْعُمَّارُ وَقُدُ اللّهِ إِنْ دَعَوْهُ آجَابَهُمْ وَإِنِ السَّنَفْقُرُوهُ غَفَرً لَهُمْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ آنَهُ قَالَ الْحُجَّاجُ وَالْعُمَّارُ وَقُدُ اللّهِ إِنْ دَعَوْهُ آجَابَهُمْ وَإِنِ السَّنَفْقُرُوهُ غَفَرَ لَهُمْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ آنَهُ قَالَ الْحُجَّاجُ وَالْعُمَّارُ وَقُدُ اللّهِ إِنْ ذَعَوْهُ آجَابَهُمْ وَإِنِ السَّنَفْقُرُوهُ غَفَرَ لَهُمْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ آنَهُ قَالَ الْحُرَانُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ آنَهُ قَالَ الْحُرَانُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ آنَهُ قَالَ الْحُرَانُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ آنَهُ قَالَ الْحُرَانُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ آنَهُ قَالَ الْحُرَانُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ آنَهُ قَالَ الْحُرَانُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ آلَهُ قَالَ الْحُرَانُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ آلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّ

کعب کرمہ کو بیت اللہ فرمایا گیا ہے بعنی وہ اللہ جل شانہ کا گھرہے جو فض اس کے گھر کی زیادت کے لئے جاتا ہے وہ اس کا مہمان ہوتا ہے جس طرح میز بان اپنے مہمان کی ہر جائز خواہش کا احترام کرتا ہے اس طرح اللہ تعالیٰ بھی اپنے مہمانوں کی لاج رکھا ہے جو وہ ما تکتے ہیں قبول فرما تا ہے وہ اگراپئی مغفرت و بخشش چاہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آئیس مغفرت و بخشش کی دولت سے نواز تا ہے۔

2893 - حَدِّنَا مُستحسَّدُ اُن طَوِیفِ حَدِّنَا عِمْوان اُن مُن عُینِینَة عَنْ عَطَاءِ اُنِ السَّائِسِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ اابنِ عُسَمَّر عَدن اللهِ وَالْحَاجُ وَالْمُعْتَمِدُ وَفَدُ اللّهِ وَالْحَاجُ وَالْمُعْتَمِدُ وَفَدُ اللّهِ وَعَامُمُ فَا بَحَابُونُ وَ وَسَلّمَ فَالَ الْعَاذِی فِی سَبِیْلِ اللّهِ وَالْحَاجُ وَالْمُعْتَمِدُ وَفَدُ اللّهِ وَعَامُمُ فَا بَحَابُونُ وَسَلّمَ فَا اللّهِ وَالْحَاجُ وَالْمُعْتَمِدُ وَفَدُ اللّهِ وَعَامُمُ فَا بَحَابُونُ وَ وَسَلّمَ فَالَ الْعَاذِی فِی سَبِیْلِ اللّهِ وَالْحَاجُ وَالْمُعْتَمِدُ وَفَدُ اللّهِ وَعَامُمُ فَا بَحَابُونُ وَسَلّمَ فَالَ الْعَاذِی فِی سَبِیْلِ اللّهِ وَالْحَاجُ وَالْمُعْتَمِدُ وَفَدُ اللّهِ وَعَامُمُ فَا بَحَابُونُ وَسَلّمَ فَالَ الْعَاذِی فِی سَبِیْلِ اللّهِ وَالْحَاجُ وَالْمُعْتَمِدُ وَفَدُ اللّهِ وَعَامُمُ فَا بَحَابُونُ وَسَلّمَ فَالْ الْعَاذِی فِی سَبِیْلِ اللّهِ وَالْحَاجُ وَالْمُعْتَمِدُ وَفَدُ اللّهِ وَعَامُمُ فَا بَحَابُونُ وَ وَسَلّمُ فَا اللّهِ فَعَامُمُ فَا جَابُونُ وَ وَسَلّمَ فَالْوالْدَاءِ وَسَلّمَ فَاللّهِ فَالْمُعْتَمِدُ وَفِلْ اللّهِ فَعَامُمُ فَا جَالُونُ وَ فَالْمُعْلَاءُ مُنْ اللّهِ فَالْمُونُ مِنْ اللّهِ وَالْعَامُ وَالْمُعْتَمِدُ وَفَادُ اللّهِ فَالْمُونُ وَلَا اللّهُ وَالْمُعْرَادُ اللّهِ وَالْمُعْرَادُ وَالْمُعْرَادُ وَالْحَامُ وَالْمُعْرَادُ وَالْمُعْرَادُ وَالْمُعْرِيْلُ اللّهِ وَالْحَامُ وَالْمُعْرَادُ وَالْمُعْرَادُ وَالْمُعْرَادُ وَالْمُونُ وَالْمُعْرَادُ وَالْمُعْرَادُ وَالْمُعْرَادُ وَالْمُعْرَادُ وَالْمُعْرَادُ وَالْمُونُ وَالْمُعْرَادُ وَالْعُوالَةُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالَّهُ وَالْمُعْرَادُ وَالْمُعْرَادُ وَالْمُعْرَادُ وَالْمُونُونُ وَالْمُونُونِ وَالْمُعْرَادُ وَالْمُعْرَادُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُونُ وَالْمُعْرَادُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ

عه حه حضرت عبدالله بن عمر بِخَافِهَا نِي اكرم مَنْ تَنْفِيمُ كابيفر مان نقل كرتے ہيں۔ "اللّه كى راہ ميں جنگ ميں حصه لينے دالا ، حج كرنے دالا اور عمر ه كرنے والا الله تعالى كاوفد (ليعني مهمان ہيں) ہے۔الله تعالى انہيں بلاتا ہے تو وہ لوگ آجاتے ہيں۔وہ لوگ الله تعالى سے مائلتے ہيں تو الله تعالى انسى عطا كرتا ہے۔"

2894 - حَـلَّنَا ٱبُوبَكْرِ بْنُ آبِى شَيْبَةَ حَذَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَاصِمٍ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ سَالِم عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عَمَرَ آنَهُ اسْتَأْذُنَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعُمْرَةِ فَآذِنَ لَهُ وَقَالَ لَهُ يَا أَخَى اَشْرِكُنَا فِي شَيْءٍ مِنْ دُعَائِكَ وَلَا تَنْسَنَا

2892. اس روايت كفل كرية شل امام اين ماجه متغروبيل

2893: ال روايت كُوْل كرنے بين امام اين ماجەم نفرو بين \_

2894 اخرج يوداؤد في "لسنن" رقم الحديث 1498 أخرج الترتدى في "الجامع" رقم الحديث 3582

مه مه مفوان بن عبدالله بیان کرتے ہیں: حضرت ابودروا ، بنائذ کی صاحبز ادی ان کی ابلیہ ہیں۔ ایک مرتبہ وہ ان کے پاس آئے تو وہاں سیدہ اُمّ درداء بریخی موجود تھیں حضرت ابودرداء بنائذ موجود نہیں تھے۔ سیدہ اُمّ دردا ، بنائن نے ان سے دریا دنت کیا : تم اس سال نج کرنا چاہیے ہو؟ انہوں نے جواب دیا : جی ہاں! سیدہ اُمّ دردا ، بنی بنا سے فرمایا : تم الله تعالی سے ہمارے لئے بھی مجملائی کی دعا کرنا کیونکہ نبی اکرم منافی کے ارشاد فرمایا ہے:

''آ دی کی اپنے بھائی کے لئے اس کی غیرموجودگی میں کی ہوئی دعاقبول ہوتی ہے آ دی کے سر ہانے ایک فرشند موجود ہوتا ہے جواس کی دعا پر آمین کہتا ہے۔ جب بھی آ دی (دوسرے کے لئے ) دعائے فیر کرتا ہے تو فرشند کہتا ہے: آمین ۔اور تہہیں بھی اس کی مانند طے۔

مفوان کہتے ہیں: میں دہاں سے بازار چلا گمیا وہاں میری ملاقات حصرت ابودرداء بڑائنڈ سے ہوئی تو انہوں نے بھی نبی اکرم مُٹائیڈ کی اسے سے اس کی مانٹر صدیث جھے سنائی۔

#### حاجی سے دعا کرانے کابیان

حضرت ابن عمرت الله تعالی عند بیان کرتے ہیں کہ دسول کریم صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ جبتم حاجی ہے ملاقات کروتو اس کوسلام کرواس سے مصافحہ کرواور اس سے اپنے لئے بخشش کی دعا کرنے کو کہواس سے پہلے کہ وہ اپنے گھر میں داخل ہواور بیاں لئے کہاس کی بخشش کی جا چکی ہے۔ (احمد بمشکلو قالمصابح: جلد دوم: رقم الحدیث، 1077)

ایک روایت سے ثابت ہوتا ہے جا جی مستجاب الدعوات ہو جاتے ہیں جس وقت کہ وہ مکہ تکر مہ میں واخل ہوتے ہیں اور گھر واپس آنے کے چالیس روز بعد تک ایسے ہی رہتے ہیں۔ چنانچ گزشتہ زمانہ میں دستورتھا اور اب بھی ہے کہ جب حجاج اپنے گھر واپس آنے تھے تو لوگ ان کے استقبال کے واسطے جایا کرتے تھے اور ان کی غرض یہ وقی تھی کہ چونکہ اس محفص کی مغفرت ہو چکی ہے واپس آئے تھے تو لوگ ان کے استقبال کے واسطے جایا کرتے تھے اور ان کی غرض یہ وقی تھی کہ چونکہ اس محفص کی مغفرت ہو چکی ہے

اور بیرگن ہوں سے پاک ہوکرآ یا ہے اس سے ل کرمصافی کریں پیشتر اس کے کہ وہ دنیا میں ملوث ہو جائے تا کہ ہم کوجمی ان ے پھونیش بنجے۔اگر چہآج کل میغرض کم اور نام ونمود کا جذبرزیادہ ہوتا ہے۔

چنانچاس صدیث میں بھی حاجی سے سلام ومصافحہ کرنے کے لئے گھر میں داخل ہونے سے پہلے کی قیداس لئے لگائی کی ہے که نه صرف بید که وه اس وقت تک دنیا میں ملوث اور اپنے اہل وعیال میں مشغول نہیں ہوتا بلکہ اس وقت تک وہ اللہ کے راستر ہی میں ہوتا ہے اور گنا ہوں سے پاک وصاف ہوتا ہے اور اس صورت میں جاتی چونکہ مستجاب الدعوات ہوتا ہے اس لئے فر مایا کہ اس ا پے لئے مغفرت و بخشش کی دعا کراؤتا کہ اللہ تعالی اسے قبول کرے اور تہہیں مغفرت و بخشش ہے نوازے۔

علماء تکھتے ہیں کرعمرہ کرنے والا ، جہاو کرنے والا اور دینی طالب علم بھی حاتی کے حکم میں بینی جب بیلوگ لوٹ کرایے گھر آئیں تو ان سے بھی تھریں داخل ہونے سے پہلے سلام ومصافحہ کیا جائے اور دعاء بخشن ومغفرت کی درخواست کی جائے کیونکہ پر نوگ بھی مغفور ہوتے ہیں۔

# مج كرت بوئ وت بوجان والے كابيان

حضرت ابو ہریرہ رمنی اللہ تعالی عند کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وہ کہ دسلم نے فرمایا جوٹنس ج یا عمرہ اور یا جہاد کے ارادہ ہے کھرسے ٹکلا اور پھراس کے راستہ میں مرکمیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے جہاد کرنے والے اور جج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے بى كالواب كلصنائي واليهلي المكافرة المعائل جلددوم: رقم الحديث، 1078)

أنبيل لوگوں کے تھم میں دینی طالب علم بھی ہے بینی اگر کوئی شخص دین کاعلم حاصل کرنے نے لئے اپنے گھرسے لکلا اور پھروہ راستہ میں مرکباتواس کے لئے بھی عالموں کا تواب اکھا جاتا ہے۔

#### بَابِ مَا يُوجِبُ الْحَجَّ

سیرباب ہے کہ کون سی چیز جج کولازم کرتی ہے؟

2896- حَلَّنَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَلَّنَنَا مَرُوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةً حِ وِ حَلَّنَنَا عَلِي بْنُ مُحَمَّدٍ وَعَمُرُو ابْنُ عَبُدِ اللَّهِ قَـالَا حَـدَّتُنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ يَزِيْدَ الْمَكِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ ابْنِ جَعْفَرِ الْمَخْزُوْمِي عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَسَامَ رَجُسُلُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يُوجِبُ الْحَجَّ قَالَ الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَـمَا الْحَاجُ قَالَ الشَّعِثُ التَّفِلُ وَقَامَ اخَرُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْحَجُ قَالَ الْعَجُ وَالنَّجُ فَالَ وَكِيْعُ يَّعُنِي بِالْعَجِ الْعَجِيْجَ بِالتَّلْبِيَةِ وَالنَّجُ نَحُرُ الْبُدُن

عه ها حضرت عبدالله بن عمر بن المنال كرتے بين أيك شخص ني اكرم مَنَّ النَّهُ كے سامنے كھڑا ہوا' اس نے عرض كى بارسول الله! كون ى چيز ج كوفرض كرتى ہے؟ نى اكرم نڭائين نے قرمايا: زادراہ اورسواري (دستياب ہونا)۔ اس نے عرض كى يارسول امتد!

2896: اخرجه التريذي في " الجامع" رقم الحديث 813 ورقم الحديث: 2001

کون فخص حاجی شار ہوتا ہے؟ نبی اکرم شانی آئی نے فر مایا: جس کے بال بھرے ہوئے ہوں اور (اس کے جسم بر) میل ہو۔ ایک اور ما دب کوڑے ہوئے انہوں نے عرض کی: یارسول اللہ! تج کیا ہے؟ نبی اکرم شکھ نے فر مایان گا اور شن ۔ وکیج سہتے ہیں: عجے سے مراو بلند آ واز میں آلمبیہ پڑھنا اور شبح سے مراوقر بانی کا جانور قربان کرتا ہے۔ شرح

سوال کون ی چیز جی کوواجب کرتی ہے؟ کا مطلب سے کہ جی واجب ہونے کی شرط کیا ہے؟ چنا نچر آ ب سلی الشعلیہ دآلہ دو سلم نے ایک چیز تو زادراہ بتایا جس کی سراہ سے کہ تنامال وزرجوسفر جی بیل جانے اور آنے کے اخراجات اور تا وابسی ابل دعیال کی ضروریات کے لئے کائی ہواور دوسری چیز سواری بتائی جس پر سوار ہو کر بیت اللہ تک پہنچا جا سکے اگر چہ جی کے داجب ہونے ک شرطیں اور بھی ہیں گر یہاں بطور خاص ان ہی دونوں چیزوں کا ذکر اس لئے کیا گیا ہے کہ اصل بیں بھی دوشرا کط ایک ہیں جو جی کے لئے بنیادی اور ضروری اسباب کا ورجہ دکھتے ہیں۔

بیصدیم خطرت امام مالک کے مسلک کی تروید کرتی ہے ان کے بال اس مختص پر بھی تج واجب ہوتا ہے جو پیارہ چینے پر قادر ہواور تنجارت یا محنت مزدور کی کے ذریعے سفر جج کے اخراجات کے بندررو پے چیے حاصل کرسکتا ہو۔

اگر کوئی نابالغ لڑکا یا غلام احرام بائد ھنے کے بعد بالغ ہوجائے یا آ زاد ہوجائے اور پھروہ جج پورا کرے تو اس صورت میں فرض ادائیں ہوگا! ہاں اگرلڑ کا فرض جج کے لئے از سرتواحرام بائد ھے گا توضیح ہوجائے گا۔لیکن غلام کا احرام فرض جج کے لئے اس صورت میں بھی درست نہیں ہوگا۔ 2897 - حَدَّثَنَا سُويَدُ بِنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ بِنُ سُلَيْمَانَ الْقُرَشِي عَنِ ابْنِ جُويْجٍ قَالَ وَالْحَبَرَنِيْهِ اَيْضًا عَنِ 2897 - حَدَّثَنَا سُويْدُ بِنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ بْنُ سُلَيْمَانَ الْقُرَشِي عَنِ ابْنِ جُويْجٍ قَالَ وَالْحَبَرَنِيْهِ اَيْضًا عَنِ ابُنِ عَطَآءٍ عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الزَادُ وَالرَّاحِلَةُ يَعْنِي فَوْلَهُ (مَنِ

عه عه حصرت عبدالله بن عباس بن المنها في اكرم من النيام كار فرمان القل كرتے بيل - زادراه اور برسواري \_ نى اكرم مَنَّ الْفِيْرَم كَي مرادالله تعالى كاليفر مان تقال « جوخص و ہاں تک جائے کی استطاعت رکھتا ہو۔''

(تویبال استطاعت رکھنے۔۔مراوز ادسفراورسواری رکھناہے)

# مج كى استطاعت كى تفصيل كابيان.

علامه ابوالحس على بن محمد بن حبيب ماوروى شافعي متوفى • ٤٠٥ مه لكصة بين: استطاعت ميس تمين تول بير: امام شافعي كزريك استطاعت مال سے ہوتی ہے اور بیسفر خرج اور سواری ہے امام مالک کے نزد کیدا ستطاعت بدن کے مماتھ ہوتی ہے لیتن وہ مخض صحت منداور تندرست ہوا مام ابوصیفہ کے نز دیک استظاعت مال اور بدن دولوں کے ساتھ مشر وط ہے۔

(التكسعة والعيع لناح اص المهمطبوعة دارا لكتب العلمية بيروت)

علامهابن جوزی عنبلی نے بھی استطاعت کی تغییر مال اور بدن دونوں کے ساتھ کی ہے۔

(زادالميسر ج اص ١٩٩٨مطبوعه كمتب اسلاكي بيروت ١٠٠٤ه)

فآوى عالم كيرى مين استطاعت كي تفصيل مين حسب ذيل امور ندكورين:

(۱) مج كرنے والے كے پاس اتنامال ہوجواس كى رہائش كپڑوں نوكروں كھر كے سامان اور ديگر ضروريات ہے اس قدر زائد ہوکہ مکہ مرمہ تک جانے کے دوران ج تک وہال رہے اور پھروایس آنے کے لیے اور سواری کے فرج کے لیے کافی ہواوراس کے پاک اس کے علاوہ اتنامال ہوجس سے دہ اپنے قرضہ جات ادا کر سکے اور اس عرصہ کے لیے اس کے اہل وعیال کاخرج پورا ہو سکے اور کھر کی مرمت اور دیگر مصارف ادا ہو تکیں۔

(٣) اس کومیلم جوکداس پر جج کرنا فرض ہے جو تھی دارالاسلام میں رہتا ہے اس کے لیے دارالاسلام میں رہنااس علم کے قائم مقام ہے اور جو تخص دارالحرب میں ہوال کودومسلمان خردیں یا ایک عادل مسلمان خردے کہ اس پر جج فرض ہے توبیاس کے علم کے

(٣) وه مخص سمالم الاعضاءاور تندرست ہوجی کہ اولے لئنگڑے مفلوج ہاتھ پیر پر بیرہ بیاراور بہت بوڑھے مخص پر حج فرض ہیں ے اگروہ سفرخرج اور سواری کے مالک ہوں تب بھی ان پرنج کرنا فرض ہیں ہاور نہ بیار مخص پرنج کی وصیت کرنا فرض ہے۔ (خ القديروالبحرائر، أق) اى طرح جو تفى تيدى بويا جو تف سلطان سے خالف بوجس نے اس كو ج كرنے سے منع كيا بواس پر بھى ج كرنا

2897 اس روایت کونل کرنے میں امام این ماج منفرد میں۔

زخ نہیں ہے (انہرالذ کن) اور جو تحض تا بینا ہواس پر بھی تج کر نافرض نہیں ہے اور ندا ہے مال سے تج کرانافرض ہے اگر اس کوقا کدمیسر ہونو اہام ابوصنیفہ کے نز دیک اس پر پھر بھی تج فرض نہیں ہے اور اہام ابو یوسف اور محد کے نز دیک اس میں دوروایتیں ہیں۔ ( قاضی خاں )

(۳) اگر راستہ میں سلامتی غالب ہوتو اس پرتج فرض ہےاورا گر سلامتی غالب نہ ہوتو بھر جے فرض نہیں ہے۔ (۵) اگر اس کے شہراور مکہ کے درمیان تین دن یا اس سے زیادہ کی مسافت ہوتو عورت کے لیے ضرورت ہے کہ اس کے ساتھ اس کا خاوند ہویا اس کامحرم ہواور محرم کے لیے ضرور کی ہے کہ وہ مامون آ زادادر عاقل اور بالغ ہومحرم کافرج حج کرنے والے کے ذمہ ہے۔

(۲)عورت کے لیے ریمی ضروری ہے کہ وہ اس وقت میں عدت وفات باعدت طلاق نہ گزار رہی ہو۔ ( فآویٰ عالمکیرے اص ۲۱۹۔ ۲۱۲مطبوعہ مطبعہ امیر میہ بولاق مصر ۱۳۱۰ھ)

آج کل استطاعت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جج کرنے والے کو جج پاسپورٹ اور جج دیزائل جائے اس سے یہ بھی واضح ہوگیا کہ جولوگ کہتے ہیں کہ شوال میں بحر ہ کرنے والے پر جج فرض ہوجا تا ہان کا قول باطل ہے۔ اللہ نتعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جس نے کفر (انکار) کیا تو بے شک اللہ سارے جہانوں سے بے پرواہ ہے۔

#### قدرت کے باوجود ج نہ کرنے والے پروعید کابیان

حافظ زكى الدين عبد العظيم بن عبد القوى المندرى التوفى ١٥٧ ه بيان كرتے إلى:

حضرت على (رضی الله عنه) بیان کرتے ہیں کہ رسول الله (صلی الله علیہ وآلہ وسلم) نے فر ہایا: جوفف سفرخرج اورسواری کا مالک ہوجس کے ذریعہ وہ بیت الله تک پہنچ سکے اس کے باوجودوہ جج نہ کرے تو اس کوئی افسوس نہیں خواہ وہ یہودی ہو کر مرے خواہ لعمرانی ہو کر مرے ۔ اس حدیث کو بھی اہام بہتی نے روایت کیا ہے۔ ان حدیثوں میں جج نہ کرنے والے پر تغلیظا وعید کی می

معزت مذیفہ (رضی اللہ عنہ) بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا: اسلام کے آٹھ بھے ہیں ایک حصہ اسلام ہے ایک حصہ نماز ہے ایک حصہ برائی ہے روکنا ہے ایک حصہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے وہ فض نامراد ہے جس کا کوئی حصہ بیں ہے اس حدیث کو امام بزار نے روایت کیا ہے۔ (غالبارادی ایک حصہ کاذکر کرنا مجول گیا)

حضرت ابوسعید خدری (رضی الله عنه) بیان کرتے ہیں که رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) نے فرمایا: الله عزوجل ارشاد فرما تا ہے: جس بنده کا جسم تندرست ہوا دروه مالی اعتبارے خوشحال ہوا دروه ہا تجے سال تک میرے پاس ندآئے وہ ضرور محروم ہے۔ فرما تا ہے: جس بنده کا جسم تندرست ہوا دروه مالی اعتبارے خوشحال ہوا دروه ہا تجے سال تک میرے پاس ندآئے وہ ضرور محروم ہے۔ (سمجے این حبان دسن جین ) (الترغیب والتر ہیب جین ۱۲۱۲۔۱۲۱۱مطبوعہ دارالحدیث قابرہ ۔ ۲۰۲۸ھ)

## حلال مال سے جج کرنے کی فضیلت اور حرام مال سے جج کرنے کی ندمت

عافظ منذری بیان کرتے ہیں: حضرت بریدہ (رضی اللہ عنہ) بیان کرتے ہیں کہرسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا ج میں خرج کرنا اللہ کی راہ میں سات سوگنازیادہ خرج کرنے کی مثل ہے۔اس حدیث کوامام احمد نے امام طبرانی نے جمم اوسط میں اور ا مام بیری نے روایت کیا ہے امام احمد کی استاد حسن ہے۔

حضرت انس (رضی الله عند) بیان کرتے ہیں کہ رسول الله نے فرمایا جے میں خرج کرنا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی شل ہے ا یک در جم سات سوگنازیادہ ہے اس حدیث کوجھی امام طبرانی نے جمجم اوسط میں ردایت کیا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ (رضی اللہ عنه) بیان کرتے ہیں کے رسول اللہ (صلی اللہ علیدة لدوسلم) نے فرمایا جب جج کرنے والا پاکیزہ كمائي كے كرنكاتا ہے اورا پنا پيرركاب ميں ڈاٽا ہے اور اللهم لبيك اللهم لبيك سے ندا كرتا ہے تو آسان سے ايك منادى كہتا ہے لبيك وسعد یک تمہاراسفرخرج حلال ہےتمہاری سواری حلال ہےتمہارا جج مبرور (مغیول) ہےاس میں گناوئیں ہےاور جب و دحرام ہال سے جے کے سے رواند ہوتا ہے اور اپنا پاول رکاب میں ڈالٹا ہے اور لبیک کہنا ہے تو آسان سے ایک منادی ندا کرتا ہے تمہار البیک کہنا مقبول تبين تمهارازادرا وحرام بتمباراخرج حرام بتمباراج محناه بمتبول تبيس منادى نداكرتا بتمبارالبيك كهنامقبول نبين تمهاما زادرا وحرام ہے خرج حرام ہے تہمارا جے عناہ ہے مقبول نہیں ہے۔ اس صدیث کوامام طبرانی نے جم اوسط میں اوسط میں روایت کیا ہے اورامام اصبها نی نے بھی روایت کیا ہے۔ (الترغیب والتر بیب عبس ۱۸۱\_۱۹۷مطبوعددارالحدیث قاہرہ ۱۳۹۵ھ)

#### بَابِ الْمَرَّاةِ تَحُجَّ بِغَيْرِ وَلِيّ ریہ باب عورت کا ولی کے بغیر جج کرنے میں ہے

2898 - حَدَّثَنَا عَلِي بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ اَبِي صَالِحٍ عَنْ اَبِي سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُسَافِرُ الْمَرْآةُ سَفَرًا ثَلَاثَةَ آيَّامٍ فَصَاعِدًا إِلَّا مَعَ آبِيْهَا اَوْ اَحِيْهَا اَوِ الْبِيَّا اَوْ

عه عد حضرت ابوسعید خدری فانشخ روایت کرتے ہیں: نی اکرم مُنَافِیْم نے ارشادفر مایا ہے:

کوئی بھی عورت تین دن یا اس سے زیادہ کاسفراین والدیا بھائی یا بیٹے یا شوہریا کسی اور محرم رشتے دار کے بغیر نہ کرے۔ 2899 - حَدَّقَنَا اَبُوْبَكُرِ بَنُ اَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ عَنِ ابْنِ اَبِي ذِنْبٍ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِي عَنْ اَبِي هُرَيْرَةً

أنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُ لِامْرَاةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْانِحِ أَنُ تُسَاهِرَ مَسِيرَةً يَوْم وَّاحِدٍ لَّيْسَ عدد الرجم على "التي " رقم الحديث: 3257 ورقم الحديث 3258 اخرج اليوداؤوني" المنن" رقم الحديث 1726 اخرج الترفذي " الجامع" رقم الحديث

1169

2899 اس دوايت كونش كرنة عن المام اين ماج منفرد بير.

٥٥ حفرت ابو بريره والنافظ " في اكرم مَنْ الله كاليفر مان تقل مُرت ين

"الله تعالی اور آخرت کے دن برایمان رکھتے والی کی محورت کے لیے بیدجا تزنیل ہے کہ وہ ایک دان کی مسافت ہے زیاد و کا سفر کرے اور اس کے ساتھ کو کی محرم عزیز نہ ہو"۔

عد مطرت عبداللہ بن عب سر بیخ بیان کرتے ہیں ایک دیباتی نبی اکرم بنوجی کی قدمت میں حاضر بروا اس نے عرض کی: میرانام فلاں جنگی مہم میں شرکت کے لئے لکھا گیا ہے اور میری ہوئی فج کے لئے جانا چاہتی ہے۔ نبی اکرم بنوجی نے فر مایا بتم اس کے براتھ علے حاؤ۔

عورت کیلئے محرم کے بغیر حج پرجانے کی ممانعت کا بیان

حضرت ابن عبس رضی الشد عند کیتے ہیں کہ رسول کر یم سنی الشد علیہ وہ لہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص عورت کے ساتھ علوت شہر کر ہے ( ایعنی اجنبی مرد وعورت کسی جگر تنباجع نہ بوں) اور کوئی تورت محرم کے بغیر سفر نہ کر ہے۔ بیان کرا یک شخص نے عرض کیا کہ یا کہ یا کہ سول اللہ! فلال غزوہ جس میرانام کھا جا چکا ہے ( یعنی فلال جباد جو درجش ہے اور وہاں جو لشکر جانے والا ہے اس جس میرانام بھی کھا جا چکا ہے کہ جس بھی لشکر کے ہمراہ جا ک اور حالانکہ میری ہوئی نے سفر حج کا اراوہ کرایا ہے؟ تو کیا کروں؟ آیا جہا و کوجا کس اور بیری کواکیا جج کے لئے جانے ووں یا بیوی کے ساتھ جا داوں و جباوس نہ جا وس سے ساتھ اللہ علیہ وہ الدوسلم نے فرمایا جا داور اپنی بیوی کے ساتھ جانے والا تبہارے علاوہ اور کوئی بیوی کے ساتھ جانے والا تبہارے علاوہ اور کوئی جباد میں جانے والے تو بہت ہیں گئن تبہاری بیوی کے ساتھ جانے والا تبہارے علاوہ اور کوئی میں ہوئی ہوں ہے۔ ( کیونکہ جباد میں جانے والے تو بہت ہیں گئن تبہاری بیوی کے ساتھ جانے والا تبہارے علاوہ اور کوئی میں ہوئی ہوں ہے۔ ( کیونکہ جباد میں جانے والے تو بہت ہیں گئن تبہاری بیوی کے ساتھ جانے والا تبہارے علاوہ اور کوئی ہوں ہوئی ہوئی کے ساتھ جانے والا تبہارے علاوہ اور کوئی ہوں ہوئی سے در بناری دسلم)

ا جنی عورت دمرد کے لئے حرام ہے کہ دونتہائی میں یک جابوں۔ای طرح عورت کو بقدرمسافت سفر ( یعنی ۲۸ میل یا کے کہ کا میٹر کی اس سے زاکد مسافت میں فادند یا محرم کے بغیر سفر کر تا حرام ہے حتی کہ سفر تج میں بھی عورت سے لئے اس کے فادند یا محرم کا ماتھ ہوتا وجوب جج کے لئے شرط ہے بینی عورت پر جج اس وقت فرض ہوتا ہے جب کہ اس کے ساتھ ضاوتد یا محرم ہو۔ ن

جہور نالا ، کا اتّفاق بیہ ہے کہ تورت ہم کجے وجوب کے لئے اصل قاعدہ بیہ ہے کہ اُس کے ساتھ کو کی محرم ہو۔ بیر مورت کی عزت افزائی کے لئے ہے تاکہ اس کے ساتھ کو کی ایسافٹنس رہے جواس کی تکمبداشت ، تحفظ ،اور خدمت کی ذرمہ داری انجام سیست

#### عورت كيلئے شرط محرم میں فقہ شافعی و حفی كااختلاف

علامہ نووی شافعی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔ کہ عورت کا محرم کے بغیر حج پر جانے کی دوصور تیں ہیں ایک ہیہ ہے ایک شخص کے ساتھ بہت ساری عورتیں ہوں تو ان سب کا محرم ہوتو میہ جائز ہے۔ اور اگر اس عورت کے ساتھ بہت ساری ثقہ عورتیں ہوں تو اس کے بہت ساری عورتیں ہوں تو اس کے بارے میں دوروایات ہیں۔ جسکوامام بغوی اور دیگر ائمہ نے روایت کیا ہے۔ کہ سفر حج کیلئے جائز ہے۔ جبکہ دوسری روایت جم میں حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ سے نص بیان کی گئی ہے اس میں ہیہ ہوا تفاق میسفر جائز نہیں ہے۔ کیونکہ حدیث عبداللہ بن عمراللہ بن اللہ عنہما سے استدلال کا تقاضہ بہی ہے۔ (جموع بن عربی 100 میروت)

امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں۔ جب کوئی اجنبی شخص اجنبی عورت سے تیسرے کے بغیر خلوت کرے تو علی امرام اس کی
حرمت پر شفق ہیں ، اوراسی طرح اگر اس کے ساتھ چھوٹی عمر کا بچہوجس سے شرم شاتی ہوتو حرام خلوت زائل نہیں ہوتی۔
اور شخ محمہ بن ابراہیم رحمہ اللہ تع لی کہتے ہیں۔ کہ جس شخص سے خلوت زائل ہو سکتی ہے اسے بردی عمر کا ہونا ضروری ہے ہذا بچہ کی موجودگی کا فی نہیں ہوگی ، اور بعض عورتیں جو ریگان کرتی ہیں کہ جب ان کے ساتھ کوئی بچہوتو خلوت زائل ہو جاتی ہے ان کا بید کی ان خلط ہے۔ (مجموع القادی داروی)

علامہ ثمدا میں شامی حنفی علیہ الرحمہ کھتے ہیں۔ کہ بید دنوں اس بنا پر ہیں کہ غاوند یا محرم کا ہونانش وجوب کے لیے شرط ہیا وجوب ادا کے لیے، فتح میں جو مختار ہے وہ بیہ ہے کہ صحت اور راہ پر اس بوتو وجوب ادا کے لیے شرط ہے، اگر مرض یا راستہ کا خوف ، فع ہے تو جج کے بارے میں وصیت لازم ہوگی یا خاوند اور محرم نہیں تو محرم کی عدم موجودگی ہیں نکاح کرنا ضروری ہوگا، اور پہلے قول پر ان میں سے کوئی چیز بھی واجب نہیں جیسا کہ بحراور نہر ہیں ہے، بدائع نے اول کو محج بتایا اور نہا یہ نے قاضی خال کی اتباع میں دوسرے کو شرحہ دی ہے، اور فتح میں بھی اس کو اختیار کیا ہے۔ (روالحمار رج میں محمد انجیار کے دیل اور نہا ہے۔ اور فتح میں بھی اس کو اختیار کیا ہے۔ (روالحمار ربی میں ۱۵۵۰ انجیار کے دیل

# اگر کسی عورت کامحرم نہ ہوتواس کے بارے فقہی مذاہب اربعہ

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنصما ہے پینی کی بید وایت بھی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلّی اللہ علیہ وسلّم کو یہ کہتے میں کہ انہوں نے نبی صلّی اللہ علیہ وسلّم کو یہ کہتے مناکہ: "کوئی مردکئی عورت سے ساتھ ہرگز تنہائی میں ندرہے، اور کوئی عورت ہرگز محرم کے بغیر سفر نہ کرے "
پس ایک شخص کھڑا ہوا اور اُس نے دریافت کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلّم میں نے فلال غزوہ میں شرکت کا ارادہ کیا ہے،
اور میری بیوی جے کے لئے نکل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلّم نے فرمایا: جا وَاورا بِن بیوی کے ساتھ جج کرو"۔

کین علماء کے درمیان اُس عورت کے سلسلہ شن اختلاف ہوا ہے جس کا شوہر نہ ہواور اُس کا کوئی محرم اُس کے ساتھ نگلنے کے
لئے آ مادہ نہ ہو۔ایک جماعت کی بیروائے نقل کی گئی ہے کہ وہ عورت کے نہیں کرے گی ،احتاف کا بہی فتو کی ہے، مالک، شافعی اور
ایک جماعت کی دائے بیہ ہے وہ فرامن والی رفاقت کے ساتھ سفر کرے گی جیسا کہ شنج جیطالی وغیرہ نے بیان کیا ہے۔
ایک جماعت کی دائے میہ ہے وہ فرامن والی رفاقت کے ساتھ سفر کرے گی جیسا کہ شنج جیطالی وغیرہ نے بیان کیا ہے۔
امام بخدری اور مسلم حمہم اللہ بیان کرتے ہیں کہ: این عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے

نا کوئی فنی بھی کی عورت سے محرم کے بغیر خلوت نہ کرے، اور محرم کے بغیر کوئی عورت بھی سفر نہ کرے، تو ایک فخص کھڑا ہو کر کہنے لگا اے اللہ تعالیٰ کیر سول صلی اللہ علیہ وسلم میر کی بیوی حج کے لیے جار ہی ہے اور میں نے فلال غزوہ میں اپنا نام لکھوار کھا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے گئے: جاؤا پی بیوی کے ساتھ جاکر جج کرو)۔

ا ہام حسن ، امام نختی ، ، ﷺ احمد ، اسحاق ، این منذر ، اور دیگر فقہاء کا بھی یہی قول ہے ، اور مندرجہ بالا آبیت اور عورت کو بغیر محرم اور خاوند سے سفر کی نہی والی احادیث کے عموم کی بناپر سے قول بھی یہی ہے۔

اورامام شافعی ،امام مالک ،اوزای حمیم الله نے اس میں اختلاف کیا ہے اور ہرایک نے ایک شرط رکھی ہے۔

شرط محرم میں فقہ تنی کی تربیح میں دلائل کا بیان

الم بخارى اورسلم تهما الله في روايت كى به كرني كريم ملى الله عليه وسلم في فرمايا: " لا يَسِحِلُ لا مُسوَأَنَةٍ تُسؤُمِنُ بِاللّهِ وَالْيَدُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ الله الله اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

اللد تعالی اور ہوم آخرت پرایمان رکھنے والی حورت کے لئے جائز نہیں کہ دہ اپنے باپ یا اپنے بھائی یا اپنے شوہر یا اپنے بنے یا کسی محرم کے بغیر تین دن یا اس سے زیادہ سفر کرے۔

انہوں نے بیکی روایت کی ہے کہ آیک آ دمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ وہ غزوے میں شریک ہے اور اسکی یوی جے کے لئے جل می تو آ ب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بی قریایا "حج مع امر أتك"، اپنی بیوی کے ساتھ جے كرو۔

آبان دونوں اور دیگرنصوص کی روشی میں تورت کے لئے جج فرض ہونے کی محرم کی شرط کے بارے میں علماء کے درمیان اختلانی ہے۔احزاف کے فزد کیک شوہر یامحرم کا ہونا انتہا کی ضروری ہے۔

اوزامام شافعی رحمة الله نے فرمایا کی شرطنیں بلکه اسکی حفاظت شرط ہے۔اور آ کے ساتھیوں نے کہا کہ شوہریا محرم یا قابل اعتماد عورتوں کے ساتھیوں نے کہا کہ شوہریا محرم یا قابل اعتماد عورتوں کے ساتھ ہوتو اس پر جج فرض ہوجاتا ہے۔ اور بعض کا خیال ہے کہا گر گورت بھی ساتھ ہوتو اس پر جج فرض ہوجاتا ہے۔ اور بھی انتظامی اور بھی انتظامی اور جھی انتظامی اور بھی انتظامی بھی می می می بھی تھی ہوتی ہے۔

اور مالکیوں کے بزدیک اگرام ن بیٹنی ہوتو عمو ماسنر کے لئے محرم کی شرط نیس ، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کے بزویک ورت پر ج فرض ہونے کے لئے شوہر اور محرم کا ہونا شرط ہے۔ اور انہی سے ایک روایت میں ہے کہ فریض کی تج کے لئے یہ شرط نیس ابن حزم نے اپنی کتاب انحلی میں اسکوتر نیج دی کہ سفر ج میں شوہراور محرم کی موجودگی واجب نیس ہے۔ اور اگر ابن دونوں میں سے کوئی بھی اے نہ مطے تو وہ مج کر لے اس پرکوئی گناہ نیس۔

اورجنہوں نے شوہرادرمرم کی موجودگی کی شرط رکھی وہ صرف عورت کوائے بغیر سفر کرنے کی وجہ ہے گن واور حرج کوختم کرنے کے لئے ہے۔ کین اگر وہ انکے بغیر سخ کے لئے ہے اور اس سے کے لئے ہے۔ لیکن اگر وہ انکے بغیر حج کے لئے گئی تو اگر (حج ) کے ارکان اور شروط پوری ہوں تو اسکل حج سیجے ہے اور اس سے فرض ساقط ہوج تا ہے اور محرم کے ساتھ اسے لوٹا نا ضروری نہیں ہے۔ اگر چہشرط لگانے والوں کے نزدیک وہ شوہریا محرم یا ان

دونوں کے قائم مقام کے بغیر تکفنے کی وجہ سے گنام گار ہے۔

سفر میں عورت کیلئے شوہر یا محرم کی موجود گی کی شرط میں حکمت سیہے کداسے دوران سفر تخفظ فراہم ہو۔اوران امور کے پورا کرنے میں اسے مدد حاصل ہوجن میں اختلاط یا تھکن کی وجہ سے اسے ضرورت ہوتی ہے۔

اس میں شک نبیس کداب وسائل سفر میں ترقی ،وطن ہے دوری کی مدت میں کی ، آ رام آشائش کی فرا ہمی اورامن امان قائم ہو نے کی وجہ سے اس زمانے میں ماضی کے مقابلے میں شعائر حج آسانی سے ادا کئے جاتے ہیں ، اس میں کوئی شک نبیس کہ ورت کے اسکیل سفر سے متعلق ، خاص حدیث مبار کہ بجھنے میں ان تمام چیز ول کا اثر ہونا جا ہئے۔

صحيح بخارى بين عدى بن عائم كن مح عديث ب كدني كريم ملى الله عليه وملم في است بيان فرمايا: " يستنب الأمس حتى ترتحل الظعينة من الحيرة وتطوف بالكعبة لا تنعاف إلا الله "

کہاں طرح امن قائم کرے یہاں تک کہ عورت پاللی بیں سفر کرے ، وہ خاند کعبہ کا طواف کرے۔ اور اللہ تعالیٰ کے سواکس سے ندڈ رے۔

ائمدار بعد کے نعتبی ولائل کے بعد بینتجا غذہوتا ہے کہ فقہ نفی نے عورت کیلئے بیشرطاس کی ناموں کی خاطر سخت کی ہے۔اور
یقینانس میں نرمی کی اجازت نہیں ہے۔ کیونکہ اس وجہ سے عورت نماز باجماعت کی بہ جائے گھر میں، جعدوعیدین کاعدم وجوب، جہاو
کی عدم فرضیت ،اشاعت و نبلیغ کے ذرائع مسدود ومحدود وغیرہ بہت سے احکام میں جس طرح نماز جنازہ کا واجب نہ ہوتا ہے۔ لہٰڈوا
ان تمام احکام کے موافقت ومطابقت فقہ نفی کے دلائل زیادہ رکھنے دائے ہیں۔ای لئے ہم نے اس کی ترجی کو بیان کیا ہے۔

## بَابِ الْحَجِّ جِهَادُ النِّسَآءِ

بيرباب ہے كەرىج ،خواتين كاجہاد ہے

2901 - حَدَّثَنَا اَبُوْبَكُو بُنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فَضَيْلٍ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ آبِي عَمُوةَ عَنْ عَآئِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَآئِشَةَ فَالَتْ عَمْ عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ قَالَ نَعْمَ عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ قَالَ فِيهِ الْحَجُّ وَالْعُمُوةُ وَالْعُمُوةُ عَنْ عَآئِشَةً فَالَتْ فَعْدِ الْحَجُّ وَالْعُمُوةُ وَلَمُ عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ قَالَ نَعْمَ عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ قَالَ فِيهِ الْحَجُّ وَالْعُمُوةُ وَالْعُمُوةُ وَالْعُمُولُ اللهِ عَلَى النِسَاءِ جِهَادٌ قَالَ نَعْمَ عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ اللهِ قَالَ فِيهِ الْحَجُّ وَالْعُمُونُ وَلِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ وَالْعُمُونُ وَالْعُمُونُ وَالْعُمُونُ وَالْعُمُونُ وَالْعُمُونُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْمُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُ وَالْمُونُ وَالْمُ وَالْمُولُونُ وَالْمُولُولُولُولُوا وَالْمُولُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُولُولُولُولُ وَالْمُول

2902 - حَدَّلَنَا اَبُوْبَكُرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ الْفَصْٰلِ الْحُدَّانِيّ عَنُ اَبِى جَعُفَرٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجُّ جِهَادُ كُلِّ ضَعِيفٍ

عه عه سيده أمّ سلمه في المان كرتى بين ني اكرم مَن في إم في المرم مَن المرام من المرام المرام من المرام الم

2901 اخرجه البخاري في "أي " رقم الحديث: 1528 وقم الحديث: 1861 وقم الحديث: 2784 وقم الحديث 2876 أخرجه التمالي في "أسنن" رقم الحديث

"ج، ہرضعیف کا جہاد ہے۔"

نثرح

اسلام نے عورتوں کے لئے جہادواجب قرار نہیں دیا ہے لئے ایک ایک عظیم سعادت ہے جس سے عور تھی محروم رہیں اس لئے ان کے حق میں تج وعمرہ کو جہاد کا درجہ دے کر جہاد کے ثواب کی سعادت سے آئیں نوازا می یا، چنا نجیہ تج وعمرہ میں آگر چہ جنگ وجدل اور قل قال نہیں ہے لئی اس میں بھی مشقت سنر ، گھر والوں سے مفارقت اور وطن کی جدائی اس طرح ہوتی ہے جس طرح جہاد میں۔ اس لئے عورتوں کے حق میں جج وعمرہ بمزرلہ جہاد ہے۔

#### بَابِ الْحَبِّ عَنِ الْمَيِّتِ بہ باب میت کی طرف سے حج کرنے کے بیان جس ہے

2903 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بِنِ نُمَيِّ حَدَّثَنَا عَبُدَهُ بُنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةً عَنْ عَزُرَةً عَنْ سَعِيْدٍ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَمُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُّلا يَقُولُ لَبَيْكَ عَنْ شُبُرُمَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُّلا يَقُولُ لَبَيْكَ عَنْ شُبُرُمَةً فَقَالَ وَرِيْبٌ لِي قَالَ هَلْ حَجَجُتَ قَطَّ قَالَ لَا قَالَ فَاجْعَلْ هَذِهِ عَنْ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ شُبُرُمَةً فَالَ قَرِيْبٌ لِي قَالَ هَلْ حَجَجُتَ قَطَّ قَالَ لَا قَالَ فَاجْعَلْ هَذِهِ عَنْ نَشُبُومَةً فَالَ فَاجْعَلْ هَذِهِ عَنْ نَشْبُومَةً عَنْ شُبُرُمَةً فَالَ فَاجْعَلْ هَذِهِ عَنْ نَشَرُكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ شُبُرُمَةً فَالَ قَرِيْبٌ لِي قَالَ هَلْ حَجَجُتَ قَطُ قَالَ لَا قَالَ لَا قَالَ فَاجْعَلْ هَذِهِ عَنْ نَشَبُومَةً عَنْ شُبُرُمَةً

حدد حضرت عبدالله بن عباس بالخنابيان كرتے بين بى اكرم مَن يَنْ الله عن كويد كہتے بوئے سنا بى شهرمه كى طرف عن ج كرنے كے بيا ميرا الله بى اكرم مَن يُنْ الله م كان يُنْ الله م كان يُن اكرم مَن يُنْ الله م كون ہے؟ الل نے جواب دیا: ميرا قر بى عزيز ہے۔ نبى اكرم مَن الله يا الله من الله يا الله عن الله على الله عن ا

نى اكرم مَنْ الْيَوْمُ مَنْ الْيَوْمُ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ

" پھر بیانج تم ائی طرف سے کرو۔ بعد میں شہر مدکی طرف سے ج کر لیا۔"

2904 - حَدَّثَنَا مُسحَمَّدُ بَنُ عَبُدِ الْاعْلَى الصَّنْعَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ آنُبَانَا سُفُيَانُ النَّوْرِئُ عَنُ سُلَيْمَانَ النَّيْبَانِيِّ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ الْاَصَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ رَجُلَّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آحُجُ عَنْ آبِي النَّيْبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آحُجُ عَنْ آبِي النَّيْبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آحُجُ عَنْ آبِي النَّيْبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آحُجُ عَنْ آبِي النَّا لَهُ تَزِيْهُ خَيْرًا لَمْ تَزِدْهُ شَوَّا

عدد حضرت عبدالله بن عباس فل في الرق بين الك في الك في فدمت من عاضر بوااس في عرض كى -مين الني والدك طرف سے ج كراون؟ ني اكرم مَنْ في المرام عَنْ في الله عن الله عن الدكى طرف سے ج كراو - اكرتم اس

2982: اس روايت كفل كرئ عن امام اين ما ج منفرو ييل-

2908 اخرجه الوداؤد في "أسنن" رقم الحديث:1811

2984 اس روایت کونقل کرنے میں امام این ماجر منفرد ہیں۔

#### کی بھلائی میں امنا ذہبیں کرو سے نواس کی برائی میں بھی امنا ذہبیں کرو ہے۔ اہل سنت و جماعت کے نزد کیک ایصال تو اب کا بیان

الل سنت وجماعت کے زدیک اس باب میں قاعدہ تھبید میہ کہ انسان اپنے عمل میں انتیار دکھتا ہے کہ وہ وہ ہے وہ اب کو اب کہ بنیائے۔ خواہ وہ عمل تماز ہو یاروزہ ہو یاس کے علاوہ ہو کے دکھر دوایت کی گئے ہے کہ نبی کریم سن الند علیہ وہ میں ہے اس کے علاوہ ہو کے دو مینڈ عول کی قربانی کی کہ ان سیاتی میں مجھے سفیدی علی ہوئی تھی ۔ ان میں سے ایک ابنی طرف سے جبد دو مراا نبی امت کے ان افراد کی طرف سے تھا جنہوں نے اللہ وحداثیت کا اقراد کیا اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی رسمانت کی موای دی۔ تبذا آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے دو بحریوں میں ایک بحری کی قربانی اپنی امت کی طرف سے کی در ہوایہ، کتاب الجی ، الاہور)

2905 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيُدُ بُنُ مُسُلِمٍ حَدَّثَنَا عُنْمَانُ بُنُ عَطَآءً عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي الْغُوْثِ بُنُ حُصَيْنٍ رَجُلٌ مِّنَ الْفُوْعِ آنَهُ استَغْتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ حَجَّةٍ كَانَتْ عَلَى آبِيهِ مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ فَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَالِكَ الصِّيَامُ فِي النَّلُو يَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَذَٰلِكَ الصِّيَامُ فِي النَّلُو يَقُطَى عَنْهُ

عه ابوالغوث بن حمین جوفرع سے تعلق رکھنے والے ایک فرد بین انہوں نے نبی اکرم نگر نیز اس ج کے بارے میں دریا فت کیا :جوان کے مرحوم والد کے ذرح لازم تھا اورو واس ج کونبیں کر سکے تھے تو نبی اکرم نگر نیز ارشاوفر مایا:
"تم اینے والد کی طرف سے ج کرلو۔"

مب والمدل مرت المعلى مرود. نبى اكرم من الفيز أفي مي مي ارشاد فرمايا.

- "نذركروزك كالمحلى يم حكم بددان كي طرف عد قضا كياجاسكاب-"

## نذركالغوى اوراصطلاحي معنى اس كى شرا تط اوراس كاشرعى تحكم

قرآن مجیدی ہے: یسوفون بالنذر ویخافون یوما کان شوہ مستطیراً (الدم: ٤) جولوگ اپنی نذروں کو پوراکرتے بیل ادراک دن سے ڈرتے بیل جب اس دن کی گرفت یا عذاب چارون طرف پھیل جائے گا۔ اور سورة انج کی اس آیت میں نذر پوراکرنے کا تکم دیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا ہے کہ نذر کو پوراکرنا واجب ہے۔ علامہ سین بن محمد راغب امغیائی متو فی 502 ھینڈ درکامین بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

نذربیدید کمکن دانند کے پیش آنے کی دجہ ہے تم اپنا ویراس عبادت کو داجب کرلوجوتم پر پہلے داجب نیس تھی اور تم بینذرب ہے کہ کن دانند کے پیش آنے کی دجہ ہے تم اپنا اوپراس عبادت کو واجب کرلوجوتم پر پہلے داجب تبیس تھی اور تم بیر کہوکہ میں نے اللہ تعالیٰ کے لی واس عبادت کی نذر مانی ہے۔ (الفردات قائن 630م ملیور کھتیزدار مصطفیٰ کہ کرر، 1418ء)

2905. اس روايت كونش كرسف من امام ابن ماج منفروجي \_

علامہ محربی کی بن محرصکفی متونی 1088 ہے ہیں: جس شخص نے نذر مطلق ہائی (بینی اس کوکسی کام پر محلق نہیں کیا مثلا وہ

کے کہ ش اللہ کے ل واکیہ سال کے روز ے رکھنے کی نذر مانتا ہوں یا اس نے نذرکوکسی شرط پر محلق کیا اوراس عبادت کی نذر مانی جو

فرض یا واجب ہوا وردہ عبادت مقصودہ ہو، اس لئے مثلاً وضوا ورمیت کو گفن دیے کی نذر مانتا محیح نہیں ہے کیونکہ یہ عبادات مقصودہ نہیں

ہاور جب وہ شرط پائی جائے تو نذر ماننے والے پر اس نذرکو پورا کرنا واجب جب ہے کیونکہ حدیث میں ہے جس شخص نے کسی
عبادت کی نذر مانی تو اس پر اس نذر کو پورا کرنا واجب ہے، جیسے روزے، ماز ، صدقہ اوراء تکا ف اور جس عبادت کی جنس ہے کوئکہ میں نواہ مونا خواہ سبو نبوی
عبادت فرض نہ ہواس کو پورا کرنا واجب نہیں ہے جیسے مریض کی عیادت کرنا ، جنازہ کے ساتھ جانا اور مبور میں وقل ہونا خواہ سبو نبوی
ہواورا ابحرالرائق میں نذرکی یا پنج شرائط ذکر کی ہیں:

(۱) جس کام کی نذر مانی ہے وہ کام لذلتہ معصبیت اور گناہ نہ ہواس لئے عیدالائلی کے دن روز ہر کھنے کی نذر مانتی میچ کیونکہ وہ مصیبت لغیرہ ہے۔ (۲) اور جس عبادتا کی نذر مانی ہے دہ اس پر نذر سے پہلے واجب نہ ہومٹلا اگر کسی محفی نے جمتہ الاسلام کی نذر مانی تواس نذر سے اس برج واجب ہے۔ لا اس برج واجب ہوگا۔ کیونکہ وہ اس کی نذر مائے سے پہلے ہی واجب ہے۔

(۳) جس چیز کوعبادت بیس فرخ کرنے کی نذر مانی ہے وہ اس کی ملکیت سے زائد نہ ہویا وہ چیز کسی اور کی ملکیت میں نہ ہو۔ مثلاً اس نے ایک ہزارروپے صدقہ کرنے کی نذر مانی اور اس کے پاس صرف سورو پے ہیں تو اس پرصرف سوروپے صدقہ کرنا واجب ہوں گے۔

(۳) جس عبادت کی نذر مانی ہے اس کا کرنا محال نہ ہے۔ مثلاً اگر اس نے گزشتہ کل کےروزے یا اعتکاف کی نذر مانی تو اس کی پینذرشجے نہیں ہے۔

(۵) اگرای نے معاحب نصاب پر صدقہ کرنے کی نذر مانی تو بینڈری نہیں ہے آلا مید کہ وہ مسافر صاحب نصاب پر صدقہ کرنے کی نیت کرے گا اورا گراس نے ہر نماز کے بعد تسبیحات پڑھنے کی نذر مانی تو بینڈ رالسلام ہوگی اورا گراس نے بینذر مانی کہ وہ جرروزاتی مرتب (صلی الله علیه وآله وسلم) پر درود شریف پڑھے گاتواس پر ند رالازم ہوجائے گی بیند رازم ہوا۔ (اس کی توجیہ سے کے درسول (صلی الله علیه وآله وسلم) پر درود شریف پڑھے گاتواس پر بینڈرالزم ہوجا گ۔ (اس کی توجیہ سے کہ رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم) پر درود شریف پڑھنازندگی ہیں ایک آیک مرتبہ فرش ہے۔ ای طرح تنبیب سے کجن سے بھی ایا م تقریق میں تاہم مرتبہ فرض ہے۔ اس طرح تنبیجات کی جنس سے بھی ایا م تشریق میں تابیب مرتبہ فرض ہے۔ اس طرح تنبیجات کی جنس سے بھی ایا م تشریق میں تکبیرات تشریق کو بڑھنا واجب ہے۔ ) (ردا گونارج دس کے 1420 مطبوعہ دارا حیا والتراث العربی بردت، 1420 ھ

#### نذركام سيمتعلق احاديث

نذر پورا کرنے کے وجوب کے متعلق بیا حادیث ہیں: حضرت این عمر (رضی اللہ عنہ) بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر (رضی اللہ عنہ) نے کہا ہیں نے کہا ہیں نے زمانہ جا ہلیت میں ایک رات مبح حرام میں اعتکاف کرنے کی نذر مانی تھی۔ نبی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا اپنی نذر پوری کرو۔ (میح ابتخاری رقم الحدیث: 6697 سنن البر ایک نذر پوری کرو۔ (میح ابتخاری رقم الحدیث: 6697 سنن البر ایک رقم الحدیث 1173 سنن البر ایک رقم الحدیث 1771 سنن النسائی رقم الحدیث 109 سنن البر اللہ میں اجر رقم الحدیث 1771)

حضرت عمران بن حسین (رمنی اللہ عند) بیان کرتے ہیں کہ تبی (صلی اللہ علیہ وا لہ وسلم ) نے فر مایاتم میں ہے بہترین لوگ وہ ہیں جو میں جو میں ہیں بھر ان کے بعد ہیں جو میرے قرن (زمانہ) میں ہیں بھر وہ لوگ ہیں جو ان کے قریب ہیں، پھران کے بعد ایک ایک تو میآئے گی جو نذر مانیں گے اور اس کو پورانہیں کریں گے، وہ خیانت کریں گے اور امانت واری نہیں کریں گے، وہ شیاوت ویں گے اور ان میں موٹا یا ظاہر موگا۔ (میج ابناری رقم الحدیث: 6695 میج مسلم رقم شہاوت ویں گے اور ان میں موٹا یا ظاہر موگا۔ (میج ابناری رقم الحدیث: 6695 میج مسلم رقم الحدیث نالہ الکی رقم الحدیث: 8505 میج مسلم رقم الحدیث: 2535 میٹن النسائی رقم الحدیث: 800 میں الوداؤدر قم الحدیث: 4657 میں التر مذی رقم الحدیث التر میں موٹا یا طاہر موگا۔ (میج ابنان النسائی رقم الحدیث: 800 میں الحدیث التر مذی رقم الحدیث التر مذی الحدیث التر مذی رقم الحدیث التر میں موٹا یا طاہر موگا۔ (میٹر میں کر م

#### معصیت کی نذرکو پورانه کرنے کے متعلق بیرحدیث ہے

حضرت عائش (رضی الله عنها) بیان کرتے ہیں کہ نبی (صلی الله علیه وآله وسلم) نے فرمایا جس شخص نے الله کی اطاعت کی نذر ، فرید بنی سے وہ الله کی معصیت ند کے۔ (میح ابغاری رقم الحدیث بنی سے وہ الله کی معصیت ند کے۔ (میح ابغاری رقم الحدیث 6696 بنی ہود، دُر رقم الحدیث 3289 بنی النہ الحدیث 3873 بنی ابنی ماجر رقم الحدیث 3289 بنی ماجر تم الحدیث 2126 میں الله بنی دورت کی الحدیث 24576 بنی الک رقم الحدیث 294 بنی داری رقم الحدیث 2343 مندا حمد رقم الحدیث 24576 بنا ما الکتب بیروت )

ا ينفس كومشقت مين دُ النه والله كامول كي نذركي ممانعت من بيا حاديث إن

حضرت ابن عابس (رضی انلاعنه) بیان کرتے ہیں کہ نمی (صلی الله علیہ وا کہ دسلم) نے ایک مخص کو دیکھا ،اس کے سکلے میں رسی با ندھی ہو کی تھی اور وہ طواف کر رہا تھا ، آپ نے اس کی وہ رسی کاٹ دی۔ (صبح ابٹاری رقم الحدیث: 6702 سنن ابوداؤ درقم الحدیث 3302 ہنن النسائی قم لحدیث: 2920 مندا تھ رقم الحدیث: 3443 مصنف عبدالرذاق رقم الحدیث: 15862,15861)

حضرت ابن عباس (رضی الله عند) بیان کرتے بیل که بی (صلی الله علیه و آله وسلم) خطبه دے دہے ہے، آپ نے ویکھا ایک

حضرت ابن عباس (رضی الله عنه) بیان کرتے بین کہ نبی (صلی الله علیہ وآلہ وسلم) ایک فخص کے پاس سے گزرے اور وہ کعبہ کا طوف کررہا تھا اس کی ناک بیس تکیل پڑی ہو گئی اور ووسر اشخص اس کو پکڑ کر تھیٹے رہا تھا۔ نبی (صلی الله علیہ وآلہ وسلم) نے اپنے ہاتھ ہے اس کی نکیل کو کانٹ ویا اور اس تخص سے فرمایا اس کا ہاتھ کڑ کر لیے جاؤ۔ (میجی ابناری رقم الحدیث: 6703 سنن ابوداؤ درقم الحدیث: 3302 سنن ابوداؤ درقم الحدیث: 3442 منداحمر قم الحدیث: 3442)

حضرت ابن عہاس (رمنی اللہ عند) بیان کرتے ہیں کہ نبی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کو بیزبر پہنجی کہ جضرت عقبہ بن عامر کی مہن نے بینذر مانی ہے کہ وہ پیدل مج کرے گی ، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی اس نذر سے مستنفیٰ ہے ، اس سے کہوکہ موار ہو۔

(سنن ابوداؤ درقم الحديث: 3297)

حضرت انس بن ما لک (رضی الله عنه) بیان کرتے ہیں که درسول الله (صلی الله علیہ وآله وسلم) نے دیکھا ایک شخص اپنے دو بیوں کے درمیان سہارے سے چش رہا تھا۔ آپ نے اس کا سب دریا دنت کیا لوگوں نے بتایا اس نے پیدل چلنے کی نذر مانی ہے۔ آپ نے فرمایا اس شخص نے اپنے آپ کوجس عذاب میں جتلا کیا ہوا ہے اللہ تعالی اس سے مستنفی ہے، اس سے کہو کہ سوار ہو۔ (میح ابناری رقم الحدیث: 1865، میح مسلم رقم الحدیث: 1642 بنن ابوداؤ درقم الحدیث: 3301 سنن التریزی رقم الحدیث: 1537 سنن النسائیر قم الحدیث: 3862,3861)

جس چیز کاانسان ما لک ند موداس کی نذر مانے ہے ممانعت کے متعلق بیر صدیث ہے: حضرت عمران بن صیبین (رمنی اللہ عند) ہے ایک طویل صدیث مردی ہے اس کے آخر میں دسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کا بیار شاد ہے: اللہ تعالی کی معصیت میں نذر کو پورا کرنا جا ترنبیں ہے اور شاس چیز کی نذر ماننا جا تزہے جس کا ابن آدم ما لک نہیں ہے۔ (میح مسلم قم الحدیث: 1641 مین ابوداؤر قم الحدیث: 3316 مین التر ذک رقم الحدیث: 3316 مین التر ذک رقم الحدیث: 1568 مین التمالی قم الحدیث: 3858 مین ابن ، جرتم الحدیث: 2124

نذر كالغوى اورشرى معنى اورنذركى اقسام كابيان

علامہ فیروز آبادی نے لکھا ہے: نذر کامعتی ہے: تاوان می چیز کوواجب کرنااللہ کے لیے منت مانتا۔

(قانون ج ٢م ١٩٨م ملويدواراحياء التراث العربي بيروت ١٣١٢ه)

علامہ راغب اصفہانی نذر کا شرع معنی بیان کرتے ہیں: نذر بہ ہے کہتم کس کام کے ہونے بناء پر اپنے اوپر السی عبادت کو واجب کرنوجس کوتم پر واجب نہیں کیا گیاہے۔ (المغروات معلامالکتہ الرتضوبیاریان۱۳۴۲ء)

الله تعالى فرما تا به زايت المقالت امرات عمرن رب انى نذرلك ما فى بطنى محررا فتقبل منى (آل مران:٢٥)

ترجمہ: جب عمران کی بیوی نے کہا: اے میرے رب ایس نے تیرے لیے نذر مانی ہے کہ میرے پیٹ میں جوا زاد کیا ہواہے (وہ خالص تیرے لیے ہے) تواس کومیری طرف ہے تیول فرما۔

## عمران كى بيوى كى نذر مان خى تفصيل كابيان

علامدابو بعنم تحرین بر ریطبری لکھتے ہیں : عمران کی بیوی حضرت مریم کی مال ہیں اور حضرت عینی بن مریم صلوات الله علی کا بین ان کا تا م حد بنت فا قو ذیت قبیل ہے اور ان کے خاو تد کا تا م عمران بن یا تھم ہے بید حضرت سلیمان بن واود علیما السلام کی اولاد سے بیل مے حمد بن اسحاق نے بیان کیا کہ حضرت زکر یا اور حضرت عمران نے دو بہنول سے شادی کی حضرت زکر یا کی بیوی سے حضرت بھی پیدا ہوئیل مضرت عمران فوت ہوئے قوان کی بیوی حد حضرت مریم پیدا ہوئیل مضرت عمران فوت ہوئے قوان کی بیوی حد حضرت مریم سے حاملہ تھیں مورثین نے بیان کیا ہے کہ وہ عمر اسیدہ ہوئی تھیں اور ان کے بال کوئی اولا ڈبیس ہوئی تھی ان کے گھر کے پال مریم سے حاملہ تھیں مورثین نے بیان کیا ہے کہ وہ عمر اسیدہ ہوئی تھیں اور ان کے بال کوئی اولا ڈبیس ہوئی قی ان کے گھر کے پال کی دو ان انہوں نے ویکھا کہ ایک پرندہ اپنی چورج ہے اپنی حضرت مریم کا حمل ہوگیا اور حضرت عمر ان فوت ہوگے پیدا ہوئی اور حضرت عمر ان فوت ہوگے جب آئیوں نے آئیوں نے آئیوں مضرت مریم کا حمل ہوگیا اور حضرت عمر ان کی اللہ کے لئے نور مان کی لینی وہ اس کوئی دو ان کوئی دو انہوں نے اللہ تعالی کی مردی دی ہوئی آئی اور وہ بیان کے ہاں حضرت مویم پیدا ہوئی ہوئی تو انہوں نے اللہ تعالی خدمت کے لئے حسامنے عذر جیش کر رسے مورفی ان کی کہا ہوئی ہوئی اور جب ان کے ہاں حضرت مویم پیدا ہوئی ہوئی اور انہوں نے اللہ تعالی نے مردی دی ہوئی اور انہوں نے اللہ تعالی نے کی میری دی ہوئی لؤگی اور لؤگی ہوئی لؤگی ہوئی اور انہوں نے اللہ تعالی ان کی میری دی ہوئی لؤگی ہوئی لؤگی ہوئی اور ان میں موجر بھی وہ تی لؤگی ہوئی اور لؤگی ہوئی لؤگی ہے۔ (جائی البیان نے اس اور کی ایا تم نے جس لؤگی کے حصول کی دعا کی تھی وہ اس مرتبہ کا نہیں ہوئی لؤگی ہے۔ (جائی البیان نے اس مور اسامن کے اسکور ان المور دور اللہ تم نے جس اس مور کے ان کوئی ہوئی لؤگی ہے۔ (جائی البیان نے اس مور اسامن کے اسکور دور المور کوئی اور کوئی ہوئی لؤگی ہے۔ (جائی البیان نے اس مور المور دور المور کوئی لؤگی ہے۔ (جائی البیان نے اس مور المور کوئی لؤگی ہے۔ (جائی البیان نے اس مور کے ان کوئی کوئی لؤگی ہے۔ (جائی البیان نے اس مور کوئی لؤگی ہے۔ (جائی ا

(آيت) فقولي الى نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا . . (مريم ٢٦)

ترجمہ: (اے مریم!) تم کہنا: میں نے رحمان کے لیے (خاموثی کے) روزہ کی نذر مانی ہے سومیں آج ہرگز کسی انسان سے بات نیس کروں گی۔

(آيت) وليوفوا ندورهم ـ (العج: ٢٩)

ترجمہ: اوران برلازم ہے کہ دہ اللہ کے لیے مانی ہوئی نذروں کو پورا کریں۔

علامہ ابوالحیان اندلی لکھتے ہیں: تذرکی دو تشمیں ہیں ایک قتم حرام ہے اور یہ ہروہ تذرہے جواللہ کی اطاعت میں نہ ہواور زمانہ جا ہمیت میں نہ ہواور زمانہ جا ہمیت میں زیادہ تر نذرین ایسی ہوتی تھیں اور دوسری قتم ہے مہارت یہ بھی کئ کام کے ساتھ مشروط ہوتی ہے اور بھی مطلق ہوتی ہے مثلا اگر میں فلال مرض سے شفایا جا وَل تو میں ایک و بینار صدقہ کروں گا (بینذر مشروط ہے ) یا میں اللہ کے لیے ایک غلام آزاد کروں گا (بینذر مشروط ہے ) اور بھی انذر مطلق ہوتی ہے مثلا اگر میں صحت مند ہوگیا تو میں صدقہ کروں گا۔

(البحراكيط جهم ١٢٨مطبوعيد ذرالفكربيرد =١٢١٠هه)

نذريج اورنذر بإطل كابيان

علامہ علاء الدین حصلنی حنفی کیصتے ہیں: اکثر عوام جونوت شد ہزرگوں کی نذر مانتے ہیں اور ادلیاء کرام کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ان کے مزارات پر جوروپے موم بی اور تیل کی نذر مانتے ہیں وہ بالا جماع باطل ادر حرام ہے جب تک ان چیز وں کوفقراء پر خرچ کرنے کا ارادہ نہ کیا جائے لوگ اس آفت میں بہت مبتلا ہیں خصوصا ہمارے زمانہ ہیں۔

(در على على مامش روالخارج معى ١٢٨ مطبويروارا حيا والتراث العربي وت ١٣٠٧ه)

علامه ابن عابدین شامی حنی اس کی تشریح میں لکھتے ہیں: مثلا کوئی فنص ادلیاء اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اپنی نذر میں کہنا ہے: اے میرے سردار فلال بزرگ! اگر میرا کم شدہ فنص دالی آجائے یا میرا بیار صحت مند ہوجائے یا میری حاجت بوری ہوجائے تومین آپ کے لیے اتناسونا یا جاندی یا کھانا یا موم بنی یا تیل دول گا۔ (الجموالدائن) مینذرکئی وجوہ سے باطل اور حرام ہے:

(۱) مخلوق کی نذر ہے اور مخلوق کی نذر باطل اور حرام ہے کیونکہ نذر عبادت ہے اور مخلوق کی عبادت جا تزمیس ہے۔

(۲) جس كى نذر مانى تنى ہے وہ فوت شدہ ہے اور فوت شدہ صف حمل چیز كا مالك نہيں ہوتا۔

(۳) اگرنذر مانے والے کا یہ گمان ہے کہ وہ فوت شدہ فض اللہ کے اذن کے بغیر نصرف کرتا ہے تو یہ اعتقاد کفرہ ہاں! اگر

ہن نے یہ کہا کہ اے اللہ! بیں جیرے لیے نذر مانتا ہوں کہ اگر تو نے میرے مریض کو شفادے دی یا میرے کم شدہ فض کو لوٹا دیا یا

میری حاجت پوری کر دی تو میں سیدہ نفید کے مزار پر بیٹے ہوئے نقراء کو کھانا کھلا وُں گایا وہام شافعی یا امام نبیث کے مزار پر بیٹے

والے نقراء کو کھانا کھلا وَں گایا اس نے ان کی مساجد کے لیے چنائی اور روشن کے لیے تیل یادیگر کا موں کے لیے روپید دیا جس میں

فقراء کا نفع ہویہ نذرخاص اللہ کے لیے ہواور شیخ کا ذکر صرف نذرکو ٹری کرنے کے کل کے لیے ہوتا کہ اس مزار یا مجد میں بیٹھنے

والے نقراء اور محققیق پر ان چیز وں کوٹری کر دیا جائے تو اس اعتبارے بینذ رجائز ہورکی غنی یا سبد پر ان چیز وں کا خرج کرنا
جائز ہیں ہے اور جونذر گلوت کے لیے مائی گئی ہوائی کو پورا کرنا حرام ہاور مزارے متولی کے لیے اس کا اینا جائز ہیں ہے جب جک

خائز ہو سے ذالا اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے نذر نہ مانے اور فقراء پر اس کوٹری کرنے کی نیت نہ کرے۔

ردالا رج اص ۱۲۸ مطبور داراحیا والتر اث العربی بیروت ۲۰۰۱ه)

صدرالا فاضل سید محرفتیم الدین مراد آبادی قدی سرہ العزیزان آبت کی تغییر جی لکھتے ہیں: نذر عرف میں ہدیدادر پیشکش کو کہتے ہیں اور شرع میں نذر عبادت اور قربت مقصودہ ہای لیے اگر کی نے گناہ کی نذر کی تو وہ می نہیں ہوئی نذر ضاص القد تعالیٰ کے لیے ہوتی ہا اور بیجا نزم کہ اللہ کے لیے نذر کرے اور کسی ولی کے آستانہ کے فقراء کونذر کے لیے صرف کا کل مقرد کرے مثلا کی نے بدکہا کہ یارب! میں نے نذر مانی کہ اگر تو میرافلاں مقصد پورا کردے کہ فلاں بیار کو تندرست کردے تو میں فلاں ولی کے آستانہ کے فقراء کو کھانا کھلاؤں یا وہاں کے خدام کورو یہ پیشدوں یا ان کی مجد کے لیے تیل یا بوریا حاضر کرون تو یہ نذر جائز ہے۔

(رداکتار) (خرّائن العرفان مي "ايمطبوعه تاج تميني كميشرُ لا بور)

جواز کی ایک صورت رہی ہے کہ انسان اللہ کے سلیے نذر مانے اور اس عبادت کا ٹواب کسی بزرگ کو پہنچادے۔

اردولغات میں نذر کامعنی مدربیاور تحقیم بھی ہے اور منت اور چڑھاوا بھی ہے۔ ( قائداللغات م ۱۵۹ )کیکن عربی میں نذر کاوی معنی ہے جس کوہم نے قاموس کے حوالے سے تقل کیا ہے۔

امام ما لك امام بخارى امام واؤدامام ترقدى اورامام ابن ماجهة حضرت عائشه (رضى الله عنها) سے روایت كيا ہے كدر سول الله (صلی الله علیه وآله وسلم)نے فرمایا: جس نے اللہ کی اطاعت کی نذر مانی ہےوہ اس کی اطاعت کرے اور جس نے اس کی معصیت کی نذر مانی ہے وہ اس کی معصیت نہ کرے۔امام مسلم امام تر ندی اور امام نسائی نے حضرت ابو ہریرہ (رضی اللہ عنه ) سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا: نذرنہ مانا کرو کیونکہ نذر تفذیر سے مستخی میں کرتی نذرتو صرف بخیل آدی مانا ے ۔ (الدرائمنورج اص الصامطبوعہ مکتبہ آیة الله العظمی ام ان)

## بَابِ الْحَجِّ عَنِ الْحَيِّ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعُ بيرباب ہے كەزندە ھخص اگر حج نەكرسكتا ہؤتواس كى طرف سے حج كرنا

2906 - حَدَّثَنَا اَبُوْبَكُو بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَعَلِى بْنُ مُحَمَّدٍ فَالَا حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ سَالِع عَسَ عَمْرِو بُنِ اَوْسٍ عَنُ آبِى دَزِينِ الْعُقَيْلِيِّ آنَهُ آنَى النَّبِىّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ إِنَّ اَبِى شَيْعٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ وَلَا الْعُمْرَةَ وَلَا الظُّعُنَ قَالَ حُجَّ عَنُ آبِيكَ وَاعْتَهِو

◄ حصرت ابورزین عقیلی خاشئی بیان کرتے ہیں: وہ نبی اکرم منافیز کی خدمت میں حاضر ہوئے انہوں نے عرض کی: یارسول الند! میرے والدعمر رسیدہ مخص ہیں وہ جج کرنے کی یا عمرہ کرنے کی یا سفر کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے نبی اکرم مُلَّا يَعْظُمْ نے فرمایا: تم اینے والد کی طرف سے جج مجمی کرنواور عمرہ بھی کرلو۔

2907- حَدَّثَنَا اَبُوْمَرُوانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ الدَّرَاوَرُدِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمِنِ بْنِ الْسَحَارِثِ بَنِ عَبَّاشٍ بَنِ آبِي رَبِيعَةَ الْمَخْزُومِي عَنْ حَكِيمٍ بَنِ حَكِيمِ ابْنِ عَبَّادِ بُنِ حُنيُفٍ الْانْصَارِي عَنْ نَافِع بنِ جُحَبَيْرٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً مِّنْ خَتْعَمٍ جَائَتِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ آبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ قَدْ اَفْنَدَ وَادْرَكَتُهُ فَرِيضَةُ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ وَلَا يَسْتَطِيعُ اذَانَهَا فَهَلُ يُجْزِي عَنْهُ اَنُ اُؤَدِّيَّهَا عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمُ

. 🗢 🗢 حضرت عبدالله بن عباس التفانيان كرتے ہيں جمع قبيلے ہے تعلق ركھنے والى ايك عورت نبي اكرم مناليولم كي خدمت میں حاضر ہوئی اس نے عرض کی نیار سول اللہ (مُنْکَائِیمٌ)! میرے والد بوڑھے اور عمر رسیدہ مخص میں و وسفر کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے اللّٰدنتو کی نے اپنے بندوں پر جو بچ فرض کیا ہے وہ ان پر بھی فرض ہو چکا ہے کیکن وہ اسے ادا کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے تو اگر 2905 اخرجد الوداؤد في "أسنن" رقم الحديث 1810 اخرجد الترفد ك "الجامع" رقم الحديث 930 اخرجد التدائي في "أسنن" رقم الحديث 2620 ورقم الحديث مين ان كاطرف سے اسے اداكروول أو كيابيان كى طرف سے جائز ، وكال بى اكرم الكافان في واب ديا الله كابال -"

٢٠٠٥ عَدَّنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ نُمَيْرٍ حَدَّنَا اَبُوْ خَالِدٍ الْآخْمَرُ حَدَّلَنَا مُحَمَّدُ بَنُ كُرَبِ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ اللهِ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ اللهِ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى ا

میں ہے۔ مفرت عبداللہ بن عباس فی تختابیان کرتے ہیں: مفنرت تصیمن بن عوف میں نظامین نے یہ بات مجھے بتائی ہے وہ کہتے ہیں میں نے عرض کی نیار سول اللہ (مُن آئیزیم)! میں نے عرض کی نیار سول اللہ (مُن آئیزیم)!

ی امیرے والد پر جج لازم ہوگیا ہے کیکن وہ صرف لیٹ کرج کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں (بینی وہ مواری پر جیٹنے کے "امیل ٹیس ہیں) تو تی اکرم مُلاَقِیَقِ کچیود مرخاموش رہے کچرآپ آپینیڈنے نے ارشادفر مایا: قامل ٹیس ہیں) تو تی اکرم مُلاَقِیَقِ کچیود مرخاموش رہے کچرآپ آپینیڈ سے ارشادفر مایا:

"تم این والدی طرف ہے جج کراو۔"

2909 - حَدَّنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ إِبُواهِيْمَ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّنَا الْوَلِيُدُ بُنُ مُسْلِيهِ حَدَّنَا الْآوْرَاعِيُّ عَنِ الزُّهُومِيِّ عَنُ الزَّهُ فِي عَنِ الزَّهُ فِي عَنَ الْوَهُومِيِّ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةً عَنُ سُلِيْمَانَ بُنِ يَسَادٍ عَنِ ابْنِ عَبَّامٍ عَنْ آخِيْهِ الْفَصْلِ آنَهُ كَانَ دِدْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةً النَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةً النَّهُ الْوَيْقِ الْفَعِيْ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ اللَّهِ فِي الْحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ اَذْرَكَتْ آبِي شَيْحًا كَيْرَا اللَّهِ فِي الْحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ اَذْرَكَتْ آبِي شَيْحًا كَيْرَا اللَّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ فِي الْحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ اَذْرَكَتْ آبِي شَيْحًا كَيْرَا اللَّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ فِي الْحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ اَذْرَكَتْ آبِي شَيْحًا كَيْرَا

#### دوسروں کی طرف ہے جج کرنے میں احادیث کابیان

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے انہوں نے کہا تصلی بن عباس رضی اللہ عنہ (ججة الوداع میں) رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونٹ پر سوار تھے اسے میں شخعم قبیلے کی ایک عورت آئی فضل اس کی طرف و کیھنے گئے اور وہ عورت فضل کو و کیھنے گئی بن کریم صلی اللہ علیہ وسلم عنہ دوسری طرف بجیر نے گئے اس عورت نے کہایا رسول اللہ صلی اللہ ملیہ وسلم "اللہ نے جوابی بندوں برج فرض کیا تو ایسے وقت کہ میرا باب نہایت بوڑھا ہے۔ اور وہ اونٹن پرجم نہیں سکتا کیا میں اس کی طرف ہے جم کر سکتی ہوں؟

2908 ال روايت والم كرف عن المام ابن ماج منفروبي -

2909 افرجالغارى فى "التيح "رتم الحديث 1853 افرجسلم في "التيح" وتم الحديث 3239 افرجالز تدى في "الجامع" وتم الحديث 1854 افرجالنسائى فى "المسنى" وتم الحديث 4504 المريث 4504 "المريث المسنى" وتم الحديث 4504

آب نے فر مایا ہال نیوقصد سے وواع کا ہے۔ (می بناری مرقم الحدیث ۱۵۱۳)

ا کر کسی صاحب پرج فرض تھا جج کی اوائیگی ہے پہلے اُن کا انتقال ہوجائے اور اُنہوں نے جج کے تعلق وصیت نہیں کی تو ا بیے صاحب کی جانب سے اگران کے ورثہ میں ہے کوئی ان کی جانب سے جج کریں تو اس مسئلہ میں اہم اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قرمایا: امید ہے کہ اللہ تعالی اس جے کوفرض جے کے قائم مقام کردیداور مرحوم کی جانب سے جج کی فرضیت ساقط ہوجائے ہال ور شہ کے علاوہ غیروارٹ کو کی مخص جج کرے تو تفل جج ہوگا فریقے کی ادائیگی نہ ہوگی۔

ا کر آپ کے والد پر جج فرض تھا جیسا کہ آپ نے سوال میں ذکر کیا ہے کہ سفر جج کی تیاری ہو چکی تھی ان کا انقال ہو گیا اور انہوں نے اس سلسلہ میں کوئی وصیت نہیں کی تھی ایسی صورت میں ورثہ میں کوئی تج بدل کرلیں تو ان کی جانب سے ان شاواللہ تعالی فرض جج ادا ہوجائے گا والدیا والدہ کی جانب سے جج کرنا اولا دیے لئے بڑی سعادت وخوش بخی عظیم نینیات وثو اب کا باعث ہے۔ امام دارنطنی روایت کرتے ہیں۔

عن جابس بن عبدالله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج عن ابيه او امه فقد قضى عنة حجته و كان له فضل عشر حجج ـ

سيدنا جابر بن عبدالنَّدر منى اللّٰد تعالى عنها سے روايت ہے كه رسول النّه عليه واله وسلم نے ارشا وفر مايا: جس نے اسپے والد یا والده کی جانب سے جج کیا یقیناً اس نے ال کی جانب جج ادا کرلیااورات دی جج کی ادا لیکی کی نضیلت حاصل ہے۔ (سنن الدارتطني كماب الحج رقم الحديث م: 2641 )

امام طبرانی کی جم اوسط میں روایت ہے:

عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من حج عن والديه او قضى عنهما مغرما بعثه الله يوم القيامة مع الإبرار .

سیدنا عبدالله بن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے حضرت رسول الله صلی الله علیه دسلم نے ارشاوفر مایا: جس نے اپنے مال باپ کی جانب سے جج کیا یا ان کی جانب ہے قرض ادا کیا اللہ تعالیٰ اُسے قیامت کے دن نیکوکاروں کے ساتھ مبعوث فر مائے گا۔ (مجم استظراني رقم الحديث،:7800 ) ردالحتاركتاب الجي باب الجيم عن الغير عن ب

اللذي تمحمل لنا من مجموع ما قررناه ان من اهل بحجة عن شخصين ، فإن امراه بالحج و قع حجه عن نفسه البتة ، وإنّ عين احدهما بعد ذلك . ولـ بعد القراغ جعل ثوابه لهما او لاحدهما ، وإن لم يامراه فكذلك إلا إذا كأن وارثا وكان على الميت حج الفرض ولم يوص به فيقع عن الميت عن حجة الإسلام للامر دلالة وللنص ، بخلاف ما إذا اوصى به لان غرضه ثواب الإنفاق من ماله ، فلا يصح تبرع الوارث عنه

حضرت عبدالله بنعباس مضى الله عنهمان كقبيله جهينه كى ايك عورت نبى كريم صلى الله عليه وسلم كى خدمت ميس حاضر بهو كى اوركها

کے میری والدہ نے مج کی منت مانی تھی لیکن وہ مج نہ کرسکیں اور ان کا انتقال ہو کمیا تو کیا میں ان کی طرف سے جج کرسکتی ہوں؟ م تخضرت صلى الله عليه وسلم في فرمايا كم بإل ان كى طرف سے توج كر \_كياتمهارى مال برقرض جوتا توتم اسے ادانه كرتيس؟ الله تعالى كاقر فداتواس كاسب سے زیادہ تحق ہے كماسے بوراكياجائے \_ پس الله تعالى كاقرض اداكر نابهت بنرورى ہے۔

(تشخيم بزاري برتباب العمره)

حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنهما بيان كرت بين كه رسول الله سلى الله تعالى عليه وسلم في فرمايا: "جواسيخ والعرين كي طرف ہے ج کرے یاان کی طرف سے تاوان اوا کرے، روز قیامت ابرار کے ساتھا تھا یاجائے گا۔ (دار قطنی ۲۵۸۵۰)

حضرت جابر منی الله تعالی عند بیان کرتے ہیں کہ حضور (صلی الله تعالی علیہ وسلم)نے فرمایا:" جوابینے مال باپ کی طرف ہے جج کرے تو اُن کا جج پورا کرویا جائے گااوراً س کے لیے دس جج کا تواب ہے۔ (دار قطنی ۲۵۸۳)

ر بد بن ارتم رمنی الله تعالی عند بیان کرتے ہیں که رسول الله سلی الله تعالی علیه وسلم نے فر مایا:" جب کوئی اپنے والدین کی طرف ہے جج کریگا تو مقبول ہوگا اور اُن کی رُومیں خوش ہوں گی اور بیاللہ (عز دجل) کے نز دیک نیکو کا رانکھا جائیگا۔

(داره قطنی ، ۲۵۸۷)

ابوحفص كبيرانس رضى الله تعالى عندي راوى ، كه أنهول في رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ي سوال كيا ، كهم ا بیے مُر دوں کی طرف سے صدقہ کرتے اور اُن کی طرف ہے ج کرتے اور ان کے لیے دُعاکرتے ہیں ، آیا بیان کو پہنچتا ہے؟ فرمایا: " ہاں بیٹک ان کو پہنچتا ہے اور بے شک وہ اس سے خوش ہوتے ہیں جیسے تمعارے پاس طبق میں کوئی چیز ہدید کی جائے تو تم خوش ہوتے ہو۔ (سلک متعمل )

صحیحین میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے مروی ، کدا کیک عورت نے عرض کی ، یا رسول اللہ! (عزوجل وصلی اللہ · تعالی علیہ وسلم) میرے باپ پر جج فرض ہے اور وہ بہت بوڑھے ہیں کہ سواری پر جیڑئیس سکتے کیا میں اُن کی طرف سے جج کروں؟ فرمايا:" بال-(سلك تعسل)

ابوداود وتر ندى ونسائى الى رزين عقيلى رضى الله تعالى عندسے راوى، سير بي صلى الله تعالى عليه وسلم كى خدمت ميس حامسر ہوئے اور عرض کی ، مارسول اللہ! (عزوجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم)میرے باپ بہت بوڑھے ہیں جج وعمرہ نبیس کرسکتے اور مودج ربھی نہیں بین سکتے۔ فر ایا: " اے باپ کی طرف سے جج وعمرہ کرو۔

دوسروں کی طرف ہے جج کرنے میں فقیہاءار بعد کا مذہب

حضرت عبدالله بن عباس منی الله عند کہتے ہیں کہ رسول کر بم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے (جج کے دوران) ایک شخص کوسنا کہ وہ شبرمه کی طرف سے لبیک کہدر ہاہے۔ آ پ ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ شبر مہکون ہے؟ اس محض نے عرض کیا کہ میرا بھائی ہے يا كها كه ميراقر بي ہے۔ پھرآپ صلى الله عليه وآله وسلم نے يو حيا كه كياتم اپن طرف سے جج كر بچكے ہو؟ اس نے كها كنهيں! آپ صلی القدعلیہ دوآلہ وسلم نے فر مایا تو پہلےتم اپنی طرف ہے جج کرو پھرشبر مہ کی طرف ہے جج کرنا۔ (شافعی ، ابوداؤر ، ابن ماجہ )

حضرت امام شافعی اور حضرت امام احمد فر مائے بیں کہ جو محض بہلے اپنا فرض جج نہ کر چکا ہواس کو دوسرے کی طرف سے جج کرنا درست نیں ہے، چنانچہ بیرحدیث ان حضرات کی دلیل ہے۔

حضرت امام اعظم اور حفرت امام مالك كامسلك بيب كددوس كاطرف سے ج كرنا درست ب جا ب خود اپنا فريغرج ادانه کرپایا ہو۔لیکن ان حفزات کے نز دیک بھی اولی یہی ہے کہ پہلے اپنا جج کرے اس کے بعد دوسرے کی طرف ہے جج کرے چنانچدان کے مسلک کے مطابق اس حدیث میں پہلے اپنانج کرنے کا جو تھم دیا گیا ہے وہ استخباب کے طور پر ہے وجوب کے طور پر نہیں ہے۔ویسے یہ می کہا جاسکا ہے کہ رید حدیث ضعیف ہے یا رید کمنسوخ ہاں لئے انہوں نے اس پر مل نہیں کیا ہے۔

## باب حَجّ الصّبِيّ

یہ باب بچے کے ج کے بیان میں ہے

2910 - حَــَدُنَـنَا عَـلِي بُنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ قَالَا حَذَّثَنَا اَبُوْمُعَاوِيَةَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سُوْقَةَ عَنْ مُستحسد بُنِ السُمْسُكِدِرِ عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ قَالَ رَفَعَتِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا لَهَا إِلَى النّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجِّيتِهِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَلِهِنَذَا حَجٌّ قَالَ نَعَمُ وَلَكِ آجُو

کی: بارسول الله (مَثَالِیَّیَمُ )! کیااس کا مج ہوگا؟ نبی اکرم مَثَانِیَّا کے خرمایا: بی ہاں اور تمہیں بھی اجر ملے گا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنبها کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفرج کے دوران روحا و میں جو مدیشہ ہے ٣١٧ كوس كے فاصلے پرايك جكدكا نام تفاليك قافے سے ملے، آپ سلى الله عليه وآله وسلم نے بوجھا كرتم كون قوم مو؟ قاللے والول نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں بھرقافے والوںنے بوجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہیں؟ آپ مسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ک میں رسول انٹد ہوں بین کرایک عورت نے ایک اڑے کو ہاتھ میں لے کر کچاوے سے آئخفرت صلی انتدعائیہ وآلہ وسلم کی طرف پکڑ کر بلند کیا بعنی آپ سلی الله علیه و آلدوملم کود کھلایا مجرآپ سلی الله علیه وآله وملم سے بوچھا که کیااس کے لئے جج کا تواب ہے؟ آپ ملی الله عليه وآله وسلم نے فرمايا كه مال! اورتمهارے لئے بھى تواب بـــ (مسلم مشكو ة المصابح: جلدوم رقم الحديث، 1047) عورت کے سوال کے جواب میں آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے "ہاں " کا مطلب بیتھا کہ لڑکا اگر چہ نابالغ ہے اور اس پر ج فرض نہیں ہے۔لیکن اگر رہ جے میں جائے گا تو اسے تفلی جے کا ثو اب ملے گا اور چونکہ تم اس بچے کو افعال جے سکھلاؤ گی ،اس کی خبر سمیری کروگی اور پھر میہ کہتم ہی اس کے بچ کا ہاعث ہوگی اس لئے تہمیں بھی تواب ملے گا۔مسلہ بیہ ہے کہا گر کوئی نابالغ حج کر بے تو اس کے ذمہ سے فرض ساقط نہیں ہوگا اگر ہالغ ہونے کے بعد فرضیت جے کے شرائط پائے جا کیں گے تو اسے دوبارہ پھر کرنا ہوگا ،ای مرح اگر غلام عج کرے تو اس کے ذمہ ہے بھی فرض ساقط نہیں ہوتا ، آ زاد ہونے کے بعد فرضیت عج کے شرائط پائے جانے کی مورت میں اس کے لئے دوبارہ عج کرنا ضروری ہوگا۔ان کے برخلاف اگر کوئی مفلس عج کرے تو اس کے ذمہ ہے فرض ساقط ہو جائے گا۔ مال دار ہونے کے بعد اس پر دوبارہ عج کرنا واجب نہیں ہوگا۔

بالغ ومجنون کے انعقاد حج کابیان

بی الغ نے جے کا حرام بائدھااوروقو ف عرفہ ہے پیشتریالنے ہوگیا تو اگر ای پہلے احرام پررہ کیا جے نظل ہوا ججۃ الاسلام نہ ہوا اور عرسے ہے احرام بائدھ کروقو ف عرفہ کیا تو ججۃ الاسلام ہوا۔ مجنون تھا اور وقو ف عرفہ ہے پہلے جنون جاتا رہا اور نیا احرام بائدھ کر ج کیا تویہ جج ججۃ الاسلام ہوگیا ورنہ نہیں۔ بو ہرا بھی مجنون کے تھم میں ہے۔

ی یوری ارد است بین ایست بین ایستر ایستر از اس جنون کانچ پرکوئی اثر نہیں لینی اب اے دوبارہ مج کرنے کی ضرورت نہیں، اگر احرام کے وقت اچھا تھا بھر مجنون ہو کمیا اور اس حالت میں افعال ادا کیے بھر برسول کے بعد ہوش میں آیا توج فرض ادا ہو کمیا۔ (منک) (عالمگیری، کتاب المناسک، جام کے اس

#### بحے کے ج کا تواب والدین کیلئے ہونے کابیان

حضرت عبدالله بن عهاس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی الله علیہ وسلم کی خدمت اقد س ہیں ایک محابیہ اپنے بچہ کو مضرب عبدالله بن عهاس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

ال کر حاضر ہوئیں اور عرض کیا: یارسول الله علیہ وسلم! کیا اس بچہ کا بھی جج ادا ہوا گا؟ حضور صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

ہاں اس کا بھی جج ادا ہوا گا اور اس کا اجروثو اب تبہارے لئے بھی ہے۔

عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَقِيَّ رَكُبًا بِالرَّوْحَاءِ فَقَالَ: مَنِ الْقَوْمُ , قَالُوا الْمُسُلِمُونَ . فَقَالُوا مَنْ أَنْتَ قَالَ: مَنِ الْقَوْمُ , قَالُوا الْمُسُلِمُونَ . فَقَالُوا مَنْ أَنْتَ قَالَ: نَعَمْ وَلَكِ أَجُرٌ .

(صحیح مسلم شریف، باب صِحَّةِ حَبِّ الطَّبِیُ وَأَجُو مَنْ حَبِّ بِهِ ، رقم المحدیث، 3317) نابالغ الزکااگر جج کر لے تو وہ الل ہوگا بلوغ کے بعد اگر اس پر جج فرض ہوجائے تو دوبارہ جج کرنا اس پرضروری ہوگا۔ امام ترفدی علید الرحمہ لکھتے ہیں۔

وَلَدُ أَجْمَعَ أَهُلُ الْعِلْمِ أَنَ الصَّبِيِّ إِذَا حَجَّ قَبَلَ أَنْ يُدُرِكَ ثَعَلَيْهِ الْحَجُّ إِذَا أَدُرَكَ لاَ تُجُزِءُ عَنْهُ تِلُكَ الْحَجَّةُ وَلَا أَدُرَكَ لاَ تُجُزِءُ عَنْهُ تِلُكَ الْحَجَّةُ عَنْهُ عَلْكِ الْحَجَّةِ الْإِسْلاَمِ-رَجامع ترمذى شريف)

نابالغ لڑ کا اگر تبحیدار ہوعقل دخمیز رکھنا ہوتو وہ خوداحرام باند ھے اور پاکی وطہارت کا لحاظ رکھے اوران تمام امورکو ڈیٹن نظر رکھے جوجات احرام میں لازم وضروری بیں اور مناسک حج سے از خود جوادا کرسکتا ہو وہ اوا کرے اور جوادانہیں کرسکتا اس کو ولی ادا کردے۔

بچاس قدر چھوٹا ہو جو بھے یو جہز ہیں رکھتا اور عقل وتمیزے عاری ہوتو اس کی طرف ہے اس کا ولی احرام باندھے اور اس کی

طرف سے مناسک اداکر مطواف وسعی کے موقع پراس کو کود میں لے کرطواف وسعی کرئے تو ہردوکا طواف وسعی ہوجائے گیائی طرف سے مناسک اداکر مطواف وسعی کے موقع پراس کو کود میں اس کی طرف سے بھی نمیت کرلے تی المقدوراس کو ممنوعات احرام سے بچانے کی اس طرح سے دیگر مناسک جیسے وقوف عرف وغیرہ میں اس کی طرف سے بھی نمیت کرلے تی المقدوراس کو ممنوعات احرام سے بچانے کی کوشش کرے اواجب نہیں ہوگی۔

آگردہ بی بالغ نہیں ہوئی تقی تو بعض اہل علم نے بیافتیار کیا ہے کہ: نہ تو آپ پرادر نہ بی اس پر پچھ لازم آٹا ہے،اوروہ ہے کے احرام کو پورا کرنے کی عدم بحیل کی طرف گئے ہیں،وہ اس لئے کہ بچہ اہل النزام ہیں ہے نہیں اوراس لئے بھی کہ دہ سب لوگوں کیلئے زی اور شفقت کا باعث ہے، جبکہ میہ ہوسکتا ہے کہ بچے کا ولی میے خیال کرتا ہو کہ اس کا احرام با ندھنا آسان ساکام ہے کین بعد میں اسے میلم ہوکہ معاملہ تو اس کے خلاف ہے۔احتاف، اور ابن حزم کا قول میں ہے۔

# بَابِ النَّفَسَآءِ وَالْحَائِضِ تُهِلُّ بِالْحَجِّ

#### بيرباب ہے كەنفاس اور حيض والى عورت جج كااحرام باندھے گ

2911 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ آبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبُدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنُ عَبُدِ الرَّحُعِيٰ ابْنِ الْقَاسِعِ عَنْ آبِيْهِ عَنْ عَآلِشَةَ قَالَتُ نُفِسَتُ آمُ مَآءُ بِنَتُ عُمَيْسٍ بِالشَّجَرَةِ فَامَوَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ أَبَا بَكْرٍ آنْ يَّأْمُرَهَا آنُ تَغْتَسِلَ وَتُهِلَّ

سیدہ عاکشہ مدیقہ ڈاٹھ ایان کرتی ہیں شجرہ کے مقام پرسیدہ اساء بنت عمیس ڈاٹھا نفاس کی حالت میں ہوگئیں ( بین وہاں انہوں نے بیچکوجنم دیا) تو نبی اکرم مکافیز کی مفرت ابو بکر ڈاٹٹو کو یہ ہدایت کی کدوہ اس خاتون کو یہ ہدایت کریں کہوہ سل کر کے احرام باندھ لے۔

2912 - حَدَّنَ اَبُوبَكُو بْنُ اَبِي شَيْبَةَ حَدَّنَا حَالِهُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالِ حَدَّنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيْدٍ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّه

حوجہ قاسم بن محمد اپنے والد کے حوالے سے حضرت الو برصد الى رفائن کے بارے میں یہ بات نقل کرتے ہیں: کدوہ نی اکرم شاہ النظام کے ساتھ سیدہ اساء بنت عمیس فرائن کی بارے میں یہ بات نقل کرتے ہیں: کدوہ نی اکرم شاہ کے ان کے ساتھ سیدہ اساء بنت عمیس فرائن کی مقام پر انہوں نے محمد بن ابو بکر کو جنم دیا حضرت ابو بکر مثان تن اکرم شاہ کے اگر م شاہ کے اگر م شاہ کے ان کے مقام پر انہوں نے محمد بن ابو بکر کو جنم دیا حضرت ابو بکر مثان تن الرح مشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سائی اللہ کے دور آپ سائی تنظیم کو اس بارے میں بتایا تو مسلم نی اللہ کے " رقم الحدیث 1743 افر جابوداور نی "السنن" رقم الحدیث 1743

2912 افرجه النسائي في "السنن" رقم الحديث: 2663

نی اکرم انظام نے ان کو یہ میرایت کی کہ دواس خاتون کو میں ہوایت کریں کہ دوسل کر کے احرام باندھ لے اور دوہ تمام افعال سرانجام دے جولوگ سرانجام دیتے ہیں البیتہ وہ بیت اللّٰہ کا طواف نہ کرے۔

2913 - حَادَكَ عَلَى بُنُ مُحَمَّدٍ حَلَّنَا يَحْيَى بُنُ ادَمَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ جَعْفَرِ بُنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَابِرٍ 2913 - حَادَكَ عَلَيْهِ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لُفِسَتْ اَسْمَاءُ بِنْ عُمَيْسٍ بِمُحَمَّدِ بُنِ آبِي يَكُرٍ فَارْسَلَتْ اِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامَرَهَا آنُ تَعْلَيْ وَسَلَّمَ فَامَرَهَا آنُ تَعْسَلُ وَتَسْتَغْفِرَ بِثَوْبٍ لَمَّ تُهِلَّ

میں امام جعفر صادق رفی تنظرا ہے والد (امام محمد الباقر وٹائٹٹ) کے حوالے سے حضرت جاہر ڈٹائٹٹ کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: سید واساء بنت عمیس ڈٹائٹا نے محمد بن ابو بکر کوجنم دیا انہوں نے نبی اکرم نٹائٹٹٹ کو پہنام مجبحوایا تو نبی اکرم نٹائٹٹٹ کے انہیں یہ ہدایت کی کہ ووٹسل کرنے کہڑوا چھی طرح بائد ھالیں بھراحرام بائدھ لیں۔

#### عورت جب وتوف وطواف زیارت کے بعد حاکض ہولی

آگر عورت و توف اور طواف زیارت کے بعد حاکف ہوئی تو وہ کھ ۔۔۔ جلی جائے اور طواف صدور کی دجہ ہے اس پر پچھ لازم نہ
ہوگا۔ کیونکہ نبی کر یم سلی اللہ علیہ وسلم نے حاکف عورتوں کو طواف صدرترک کرنے کی اجازت عطافر مائی ۔ اورجس بندے نے کھرکو
جائے سکونت بنالیا اس پر طواف صدر نہیں ہے کیونکہ طواف صدراس پر ہے جو کھے ہے اپنے وطن کو واپس جائے ۔ ہاں البتہ جب اس
نے پہلے نفر کے وقت آجائے کے بعد کے کو کھر بنایا۔ اس روایت کے مطابق جو حضرت امام عظیم علیہ الرحمہ ہو ایت کی گئی ہے
اور بعض نے اس کو حضرت امام محمد علیہ الرحمہ ہے دوایت کیا ہے۔ اس لئے طواف صدوراس پر واجب ہو گیا ہے کیونکہ جب اس کا
وقت آجائے۔ البذااس کے بعد و واقامت کی نیت ماقط نہ وگا۔ (ہوا ہیا ولین ، کتاب الحج ، لا ہور)

#### حائض کے طواف وسعی نہر نے کا بیان

بی سیج ہوتی ہے۔(بناری وسلم)

سرف ایک جگہ کا نام ہے جو مکہ مکر مدین تقریباً چیمیل اور مقام علیم سے جانب شال تنین یا چارمیل کے فاصلہ پرواقع ہ اس جگہ ام المؤمنین حضرت میموندرضی اللہ عنہا کی قبر ہے اور یہ بجیب انقاق ہے کہ حضرت میموندرضی اللہ عنہا کا نکاح بھی ای جگہ ہوا، شب زفاف بھی یہیں گزری اور انقال بھی یہیں ہوا۔

اس مدیث کے پیش نظرا کے خلیان پیدا ہوسکا ہے اور وہ یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بیالفاظ لا نسذ کو الا لمعنع (رم) (جم صرف ج کا ذکر کرتے تھے) خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہی کی اس دوایت کے بالکل متغاد ہیں جو گزشتہ باب میں (رو) گرر بھی ہے جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے بارے میں بیتایا تھا کہ ولم اله لما الا بعدو قر الینی میں نے صرف عمره کا احرام باند حاتقا) لبذا اس طاہر تغداد کو رفع کرنے کے لئے بیتا ویل کی جائے گی کہ یہاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے الفاظ لانسند کو الا المصبح کی مراد بیب کہ اس خرے ہمارا اصل مقصد ج تھا اور چونکہ ج کی تین تشمیس ہیں لینی افراد ہشتا اور قران، اس لئے ہم میں سے بعض تو مفرد سے اور بعض مقادن ۔ میں نے تشتا کا قصد کیا تھا، چنا نچہ میں نے میقات سے عمره کا احرام باند حاق کر کہ کہ بہنچنے سے بہلے ہی میرے ایا م شروع ہو گئے جس کا سلسلہ جاری رہا بہاں تک کہ عرف کا دن اور وقوف عرفات کا وقت آگر ارک ایا م ج محمول اللہ علیہ واللہ میں اللہ علیہ والے کے کول دوں اور ج کا احرام باند حال اور اور پی طواف اور پیم طواف اور سی کے علاوہ دیگرافعال ج کروں۔

حضرت سیدنا جابر بن عبدانند منی الله عند کہتے ہیں کہ نمی طی الله علیہ وسلم اور آپ صلی الله علیہ وسلم کے اصحاب نے جی کا اور ا با ندھا اور ان میں سے کسی کے پاس قربانی نہتی سوائے نبی صلی الله علیہ وسلم اور سیدنا طلحہ وسی الله عندی منی الله عندی منی الله عندی سے آئے اور ان کے ہمراہ قربانی تھی لیس انہوں کے کہا کہ میس نے بھی آئی چیز کا احرام با عدھا ہے جس کا نبی صلی الله علیہ وسلم نے احرام با ندھا ہے۔ پھر نبی صلی الله علیہ وسلم نے اصحاب کو بید تھم دیا: اس احرام کو عرہ کا احرام کر دیں اور طواف کر کے بال کتر وادیں اور احرام سے با ہر ہوجا کمیں سوائے آئی خص کے کہ جس کے ہمراہ قربانی ہو۔ پھر صحابہ رضی الله عند نے کہا کہ ہم منی کیوں کر جا کیں ؟ طالا نکہ ہمار سے عضو مخصوص سے منی فیک رہی ہوگی۔ یہ خبر نبی صلی الله علیہ وسلم کو پنجی تو آئی صلی الله علیہ وسلم کو پنجی تو آئی صلی الله علیہ وسلم کے اس باست کو جان لیتا جس کو جس نے اب جانا ہے تو جس احیا ہو جس احتاج و بانی ہوتی تو میں احرام ہیں بار جموع تا۔ (بناری)

#### دواکے ذریعہ سے حیض روک کرطواف زیارت؟

عودت کواگر بیخطرہ ہے کہ طواف زیادت یا طواف عمرہ کے زمانہ ہیں جیض آجائے گا اور ایام جیض گزرجانے تک انظار کرنا ہی بہت مشکل ہے تو ایسی صورت ہیں پہلے ہے مانع جیض دوااستعال کر کے جیض دوک لیتی ہے اور اس عالت میں طواف زیادت یا طواف عمرہ کر لیتی ہے تو سے اور درست ہوجائے گا! اس پر کوئی جرمانہ بھی شہوگا؛ بشرطیکہ اس مدت میں کمی فتم کا خون کا دھبہ وغیرہ نہ یا طواف عمرہ کر گئی ہے دان سے عودت کی صحت پر نقصان دہ اثر پڑتا آب ہو ، مگر شد بد ضرورت کے بغیر اس طرح کی دوااستعمال نہ کرے ، اس لیے کہ اس سے عودت کی صحت پر نقصان دہ اثر پڑتا

ينه. (الوارمناسك)

دوران جيض دوا سے ذير ليبه جي*ض روک ليا*؟

اگردوران جین دوا کے ڈر بید سے جین رُوک کیا ہے اور طواف زیارت سے فارغ ہونے کے بعد اگر عادت کے ایام میں روہارہ جین آ میں ہونے کے بعد اگر عادت کے ایام میں روہارہ جین آ میں ہونے کے بعد اعادہ کرائی نے حالیہ جین میں طواف کیا ہے؛ لبندا جرمانہ میں اُونٹ یا گائے کی قربانی لازم ہوجائے می بالہت اگر یاک ہونے کے بعد اعادہ کر اگر کو جائے گا اور متاسک ملائلی قاری میں ہے کہ اس طرح کرتا آیک متعمیت بھی ہے ، اس لیے اعادہ کے ساتھ لو بہرتا بھی لازم ہوجائے گا اور اگر اعادہ نہیں کیا تو بدنہ کے کفارہ سے ساتھ ساتھ لو بہمی لازم ہوگی اور اگر دوا کے ڈر بعد سے جیش اس طرح رُک کیا کہ طواف کے بعد عادت کا زمانہ تم ہونے تک جیش آ یا بی نہیں لو ایس سورت میں طواف بلا کرا ہت سے ہوجائے گا اور کوئی جرمانہ بھی لازم نہ ہوگا۔ (انوار مناسک ، ۱۸۷۷)

#### بَابِ مَوَاقِيبتِ آهُلِ الْآفَاقِ

برباب مختلف علاقول کے مواقبت کے بیان میں ہے

2914 - حَدَّلَنَا اَبُوْمُ صُعَبِ حَلَانَا مَالِكُ بْنُ اَنْسِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بُهِلُّ اَهُلُ الْمَدِيْنَةِ مِنْ ذِى الْحُلَيْفَةِ وَاهُلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ وَاهْلُ نَجُدٍ مِّنْ قَرْنِ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ اَمَّا هذه والتَّلاكَةُ قَفَدْ سَمِعْنُهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَلَغَنِى اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَلَغَيْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَلَغَيْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مه مه حد حضرت عبدالله بن عمر المُنْجُنابيان كرتے ہيں: ني اكرم نَلْجُنَا نے ارشاد فرمايا ہے: اہل مديند و الحليف سے اہل شام جمفہ ال نجار قرن سے احرام ہاند هيں سے۔

حطرت عبداللہ بن عمر بڑا نظامیان کرتے ہیں: ان نتیوں کے بارے میں تو میں نے نبی اکرم سُکاٹیٹی کی زبانی سنا ہے اور مجھے یہ بات بہتہ چلی ہے نبی اکرم مُکاٹیٹی نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے: اٹل یمن پلملم سے احرام یا ندھیں گے۔ شرح

جائے جس میں بھد ماتا ہے تو پھر بھد ہے احرام باندھاجائے ، کیکن اب ایک بی داستہ ہوگیا ہے جس میں پہلے تو ذواکلیفہ آتا ہے اور پھر بھد ، ای طرح اہل مدینہ کے دومیقات ہوگئی ہیں۔ اس صورت میں بیرسوال بیدا ہوسکتا ہے کہ اب اہل مدینہ احرام کہاں ہے باندھیں ؟ تو علاء کھتے ہیں کہ اس جگہ ہے باندھنا اولی ہے جو مکہ سے زیادہ فاصلے پرواقع ہے بعنی ذوائحلیفہ اورا کرکوئی تحق ہے احرام باندھے تو یہ بھی جائز ہے۔

مواتیت میقات کی جمع ہے۔میقات اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں ہے مکہ کرمہ میں جانے والے احرام ہا ندھتے ہیں اور مکہ کرمہ جانے والے کے لئے وہاں ہے بغیر احرام آگے بڑھنا منع ہے۔ ذوائحلیفہ ایک مقام کا نام ہے جو مدینہ منورہ ہے جنوب میں تقریباً ۵۱ امیل ۱۸۸ کلومیٹر کے فاصلے پر اور دائغ سے چنومیل جنوب میں واقع ہے یہ قریش کی تجارتی شاہراہ کا ایک اشیش دو پکا ہے اب غیر آباد ہے، یہ مقام شام ومصر کی طرف ہے آنے والوں کے واسطے میقات ہے۔ نجد اصل میں تو "بلندز مین " کو کہتے ہیں گراصطلاتی طور جزیرة العرب کے ایک علاقے کو نجد غالباً اس لئے ہیں گراصطلاتی طور جزیرة العرب کے ایک علاقے کو نجد غالباً اس لئے کہا جاتا ہے۔ شال میں کہا جاتا ہے کہ جو اس مندر سے یہ علاقہ ایچا خاصا بلند ہے اس وقت جزیرة العرب کا ساداو سطی علاقہ جے نجد کہا جاتا ہے۔ شال میں بادیۃ الشام کے جنو لی سرے سے شروع ہو کر جنوب میں وادی الا واسریا الرابی الخال تک اور عرضا احساء سے تجازتک پھیلا ہوا ہے ، محکومت سعودی عرب کا دارالسلطنت "ریاض "نجد بی علاقے میں ہے۔ محکومت سعودی عرب کا دارالسلطنت "ریاض "نجد بی علاقے میں ہے۔

قرن المنازل بیایک پہاری ہے جو مکہ سے تقریبا تمیں میل (۴۸ کلومیٹر) جنوب میں تہامہ کی آیک پہاڑی ہے یہ پہاری یمن سے مکھ آنے والدوں کے بیائی میقات سے مکھ آنے والدوں کے جاس پہاڑی سے متصل سعدیہ نائی ایک بہتی ہے یہ بین کی طرف ہے آنے والدوں کی میقات ہے۔ ہندوستان والدوں کے لئے بھی بہی میقات ہے۔ ہندوستان سے جانے والے اس بہاڑی کے سامنے سے گزرتے ہیں اس لئے ہندوستان والدوں کے لئے بھی بہی میقات ہے۔ اس مواقیت کے علاوہ ایک میقات " ذات عرق)) یہ مکہ کرمہ سے تقریباً ساٹھ میل (۵ کلومیٹر) کے فاصلے پر شال مشرقی جانب عراق جانے والے راستے پر واقع ہے۔ اور عراق کی طرف ہے آنے والوں کے واسطے میقات ہے۔

صدیث کے الفاظ کمن کان کریدائج والعمر ق (اور بیاحرام کی جگہیں ان لوگوں کے لئے ہیں جو ج وعمر و کا ارادہ کریں ) سے میہ بات ٹابت ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص (لیتی غیر کی) جج وعمرہ کے ارادے کے بغیر میقات ہے گزر نے تواس کے لئے صروری نہیں ہے کہ وہ مکہ بیس داخل ہونے کے لئے احرام بائد ھے۔ جیسا کہ امام شافعی کا مسلک ہے، لیکن حضرت امام اعظم ابوصنیفہ کے مسلک کے مطابق مکہ بیس داخل ہونا جا ترجہیں ہے۔ خواہ جج وعمرہ کا ارادہ ہویا نہ ہو ۔ یعنی اگر کوئی غیر کی شخص مکہ مرمہ میں داخل ہونا جا جا تا ہویا کہ وہ دو میں داخل ہونا ہونا کی اورغرض سے تواس پر واجب ہے کہ وہ میقات سے احرام بائد ھکر جائے احرام کے بغیر وہ مکہ میں داخل نہیں ہوسکتا۔

حنفی مسلک کی دلیل آنخضرت منگی انلاعلیہ وآلہ وسلم کا بیار شادگرامی ہے کہ۔ لا یجاوز عدالمیقات الامحر ما۔ کوئی شخص ( مکہ میں داخل ہونے کے کہ اس میں جج وعمر ہ کے داخل ہونے کے لئے) میقات کے آگے بغیراحرام کے نہ بڑھے۔ بیرحدیث اس بارے میں مطلق ہے کہ اس میں جج وعمر ہ کے داخل ہونے کہ اس میں جج وعمر ہ ارادے کی قید نہیں ہے، پھر بیا کہ احرام اس مقدس ومحتر م مکان بعنی کعبہ محرمہ کی تعظیم واحتر ام کی غرض سے باندھا جاتا ہے۔ جج وعمر ہ

کیا جائے یانہ کیا جائے لہذا اس تھم کا تعلق جس طرح جے وعمرہ کرنے والے سے ہے ای طرح بیتھم تا جروسیاح وغیرہ پربھی لا گوہوتا ہے۔ ہاں جولوگ میقات کے اندَر بین ان کوا پی ھاجت کے لئے بغیراحرام مکہ بین وافحل ہوتا جائز ہے کیونکہ ان کو بار ہا مکہ مکر مہ بیل آنا جاتا پڑتا ہے۔ اس واسطے ان کے لئے ہر باراحرام کا واجب ہوتا وقت و تکلیف سے خالی بیس ہوگا، لہٰڈ ااس معالمے میں وہ انہل مکہ سرتام میں وافل ہیں کہ جس طرح ان کے لئے جائز ہے کہ اگروہ کسی کام سے مکہ کر مہسے با ہرتکلیں۔

اور پھر مکہ میں داخل ہوں تو بغیراحرام جلے آئیں ای طرح میقات کے اندردالوں کو بھی احرام کے بغیر مکہ میں داخل ہونا جائز ہے۔ بن کان دونہن (اور جو محض ان مقامات کے اندر رہتا ہے الح ) کا مطلب سے ہے کہ لوگ میقات کے اندر مگر صدود حرم سے باہر رہتے ہوں تو ان کے لئے احرام بائد ہے کی جگہ ان کے گھرے تا حد حرم ہے ان کو احرام بائد ہے کے لئے میقات پر جانا ضرور کی نہیں ہے آگر چہ وہ میقات کے قریب ہی کیوں نہ ہوں۔ جولوگ خاص میقات میں ہی رہتے ہوں ان کے بارے میں اس صدیت میں کے کھر نہیں ہے۔

نیک جہور علاء کہتے ہیں کہ ان کا تھم بھی وہی ہے جومیقات کے اندرر ہے والوں کا ہے۔ وکذاک وکذاک (اورای طمرح اور ای طرح اور ای طرح اور ای طرح) اس کا تعنق پہلے ہی جملے ہے ہے کہ طل (حدود حرم ہے باہر ہے موقیت تک جوزین ہے) اس میں جو جہال رہتا ہے وہیں ہے احرام باند معے یعنی میقات اور حدحرم کے درمیان جولوگ رہنے والے ہیں وہ اپنے اپنے گھر ہی ہے احرام باندھیں سے وہیں ہے وہ میقات کے بالکل قریب ہوں اور جا ہے میقات ہے کتنے ہی دوراور حدحرم کے کتنے تی قریب ہوں۔

" حتی ال مکة یہلون منہا کا مطلب بیٹ کے اہل مکہ یعنی اہل حرم مکہ ہے احرام با ندھیں جونوگ خاص مکہ شہر میں رہتے ہیں وہ تو خاص مکہ ہی ہے احرام با ندھیں سے اور جولوگ خاص مکہ شہر میں نہیں بلکہ شہر سے باہر مگر صدود حرم میں رہنے ہیں وہ حرم مکہ سے احرام باندھیں ہے۔

حدیث کے آخری الفاظ سے بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اہل کہ کے لئے احرام بائد صنے کی جگہ کہ ہے خواہ احرام تی کے لئے خواہ عرب کے خواہ احرام میں داخل ہو کیونکہ نبی خواہ عرب کے میں داخل ہو کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ والد مسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنبیا کو تھم دیا تھا کہ وہ عمرہ کا احرام بائد صنے کے لئے تعدیم جائیں جوش میں ہے لہذا یہی کہا جائے گا کہ اس حدیث کا تعلق صرف کے کے ساتھ ہے لینی سے تھم اہل کہ کے لئے ہے کہ وہ جب جی کرنے کا ادادہ میں تواج اور ام کہ بی ہے یہ اور اگر عمرہ کریں تواج ام کہ بی ہے با ندھیں اور اگر عمرہ کرنے کا ادادہ ہوتو پھر طل میں آئے کہ احرام بائد ھیں جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عدیث سے تابت ہوتا ہے۔

2915 - حَلَّنَا عَلِى بُنُ مُحَمَّدٍ حَلَّنَا وَكِيْعٌ حَلَّنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ يَزِيْدَ عَنْ آبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى النُّبُعُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ وَمُهَلَّ اَهُلِ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ وَمُهَلُّ اَهُلِ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ وَمُهَلُّ اَهُلِ الْجَعْفِةِ وَمُهَلُّ اَهُلِ الْجَعْفِةِ وَمُهَلُّ اَهُلِ الْمَشْرِقِ مِنْ ذَاتِ عِرُقِ ثُمَّ اَقْبَلَ بِوجَهِدِ وَمُهَلُّ اَهُلِ الْمَشْرِقِ مِنْ ذَاتِ عِرُقِ ثُمَّ اَقْبَلَ بِوجَهِدِ وَمُهَلُّ الْهُلِ الْمَشْرِقِ مِنْ ذَاتِ عِرُقِ ثُمَّ اَقْبَلَ بِوجَهِدِ

2915 اس روایت کونش کرنے میں الام این باجیمتفرو ہیں۔

لِلْافْقِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ اَقْبِلْ بِقُلُوْمِهِمْ

\* و معرت جابر النُّنظيران كرتے ہيں: في اكرم خلين الم منظين خطيد ديتے ہوئے فريايا:

"الله مدينه كاميقات ذوالحليفه ب، الل شام كاميقات جمهم، الله يمن كاميقات يلملم ب، الل نجد كاميقات قرن ب، الل مشرق كاميقات ذات عرق ب، \_

يعرني اكرم مَنْ يَعْتُمُ نِهِ النَّ كَي طرف جِيرٍ وكيا اوروعاما كلي:

''اے اللہ اان کے دلول کو لے آ''

## مواقیت مج اوراس کے احکام کابیان

اور مواقیت وہ جگہیں ہیں جہال سے انسان احرام کے بغیر آ سے نہیں جاسکتا ہے۔ وہ پانچ ہیں۔ اہل مدینہ کیلئے ذوالحلیفہ ہے اور اہل عراق کیلئے ذات عرق ہے اور اہل شام کیلئے جھے ہے اور اہل نجد کیلئے قران ہے۔ اور اہل بمن کیلئے پیلم ہے۔ نی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے اور اہل مقرر فرمائے ہیں۔ اور میقات کو مقرر کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ احرام بیس تا خیر سے بچٹا ہے۔ ان مواقیت سے احرام کو مقدم کرنا جائز ہے۔

آفاتی آدی جب مکہ میں داخل ہونے کے ارادے کیلئے میقات پر پینچ تو ہمارے بزد یک اس پراحرام با ندھنا واجب ہے خواہ وہ جج کا ارادہ کرے یا عمرے کا ارادہ کرے یا بچھ بھی ارادہ نہ کرے کونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : کوئی مخص میقات سے آگے نہ بڑھے حتی کہ احرام با ندھ کے ۔ اس لئے اس اس بقد میارکہ کے ادب کیلئے ہے۔ اس لئے اس میں جج یا عمرہ کرنے کا ارادہ کرنے والا اوران دونوں کے سواسب (احرام با ندھنے میں) برابر ہیں۔

## میقات حرم حذود کالغین ہے

صدود حرم میں رہنے والے افراد حرمی کہلاتے ہیں - صدود حرم میں رہنے والے مخص کامیقات، جے کے لئے حرم ہے اور عمرہ کے لئے حل لیعنی صدود حرم کے باہر کا حصد مثلا: مسجد عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بادھر انہ وغیرہ

ميقات سے بابرر ہے والے افراد جوج وجرو كاقصد كركة أيس ان كوة فاقى كہتے ہيں-

حضور نی اکرم صلی الله علیه والدوسلم نے اقطاع عالم سے جج وعمرہ کے لئے آئے والوں کے مواقبت مقرر فرمائے ہیں ، کہ وہ ان مقامات نے سے احرام باندہ کر آئیں ۔ سیح بخاری شریف ہیں حدیث مبارک ہے:\*

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما قَالَ وَقَتَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَاهُلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ ،

وَلَاهُلِ الشَّأْمِ الْجُحْفَةَ ، وَلَّاهُلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ ، وَلَّاهُلِ الْيَمَنِ يَلَمُلَمَّ-

تصرت سيدناعبدالله الله الله منى الله تعالى عنهما ي روايت بآب فرمايا كه حصرت رسول الله سلى الله عليه واله وسلم في الل مدينه منوره كے لئے ذوالحليقه ميقات مقرر فرمائى اور الل شام كے لئے جھه اور الل نجد كے لئے قرن المنازل اور الل بين سے لئے پلملم مقرر فرمایا -

(میح بخاری شریف، باب مهل أهل الشام ، رقم الحدیث، :1526 ) اور بیمی مسلم شریف بین حدیث مبارک ہے: وَمُهَا لُّهُ أَهُلِ الْعِوَاقِ مِنُ ذَاتِ عِوْقٍ - اللَّراق کے لئے میقات ذات عرق ہے- (صحیح مسلم شریف، باب مواقیت الحج والعمرة ، رقم الحدیث ، :2867 ) تعبة اللَّه شریف کے جاروں جانب مندرج ذیل مواقیت ہیں-

"(1) ذوالحليف "مدينه طيب آنے والوں كے لئے ميقات ہے-(٢) " بھ "معراور شام ہے آنے والوں كے لئے ميقات ہے-(٢) " بھل " يمن ، تہامہ ، مندوستان ، پاكستان اور لئے ميقات ہے-(٣) " يلملم " يمن ، تہامہ ، مندوستان ، پاكستان اور اس كے ميقات ہے-(٣) " ذات عرق "عراق وغيره ہے آنے والوں كے لئے ميقات اس كے كاذات ہے آنے والوں كے لئے ميقات

### برصغيروالول كيلئ ميقات حرم كابيان

برصفیر میں رہنے والے حضرات کی میقات بلملم ہے جو یمن سے مکہ کرواستے پرایک پہاڑکانام ہے، اسے آج کل سعدیہ کہاجاتا ہے، آگرکوئی انسان نے یا عمرہ کی نبیت سے بذر بعد ہوائی جہاز مکہ کر مہ آر ہا ہوتو اس کیلئے ضروری ہے کہ وہ جب میقات کے اوپر سے گزرے تو وہاں سے عمرہ وغیرہ کی نبیت کر کے تبلیہ کہنا شروع کردے۔ اسے جدہ وی پینے تک احرام مؤ خرکرنا جائز نہیں ہے، کو فکہ جدہ میقات سے آگے ہے، اس کے بالتھا بل نہیں ہے، حدیث میں ہے کہ اٹل کو فہ اور بھر ہ نے حضرت عمر وضی اللہ عندے عرض کیا: اے امیر المونین! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکلم نے اہل نجد کے لئے قرن منازل کو میقات قرار دیا ہے اور یہ میقات ہمارے داست میں کوئیا مقام ہے، ہمارے داست میں کوئیا مقام ہے، ہمارے داست میں کوئیا مقام ہے، جائوں کہا تھا کہ نہیا کہ اس کیلئے ذاست عرق میقات مقرد کردی۔ (صحیح بخاری، الحج)

حضرت عمرضی اللہ عند کے اس اثر سے معلوم ہوا کہ میقات کے بالمقائل جگہ کا وہی تھم ہے جومیقات کا ہے اس بناء پر آگر کوئی میقات کے اوپر سے گزر رہا ہوتو اس کے بالمقائل اوپر والے مقام سے تلبیہ شروع کروے کیونکہ اس اعتبار سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ عمرہ کرنے والا میقات کے بالمقائل خشکی میں ہویا ہوا میں ، یا سمندر میں یہی وجہ ہے کہ بحری جہاز سے آنے والے حضرات جب یا مہلم یا رائع کے بالمقائل آتے ہیں تو احرام یا ندھ لیتے ہیں بہر حال بذر بعیہ ہوائی جہاز سفر کرنے والے کے احرام کی ورج ذیل جار صور تم رہیں۔

(۱) گھر میں طسل کرکے اپنے معمول کے کپڑے ذیب تن کرے اورا گرجا ہے تو وہ گھر بی ہے احرام پہن لے۔ (۲) اگر گھر میں احرام نہ با ندھا ہوتو ہوائی جہاز میں اس وقت احرام با ندھ لے جب ہوائی جہاز کاعملہ اس کے متعلق اعلان كرتاب، دوتقريبا بالقابل وينجني سے پندره منث يہلے اعلان كرتا ہے۔

(۳) جب ہوائی جہاز میقات کے بالقائل مینچے اور عملہ اس امر کا اعلان کر دیے توجج یا عمرہ کی نیت کر کے ملبیہ کہنا شروع کر دے۔

(س) اگرکولگ مخف خفلت یا بعول کے اندیشے کے بیش نظراز راہ احتیاط میقات پرآنے سے پہلے احرام باندھ لے اوراس کی نیت کرے تواس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

بہر حال عمر و کرنے واٹے کوخبر دارر ہنا جائے کہ جب بھی ہوائی جہاز کاعملہ اعلان کرے کہ ہم پندرہ منٹ بعد میقات کے ہالنقائل بڑتی جائیں سے توائے بروفت نج یاعمرہ کی نیت کر کے تلبیہ شروع کر دینا جائے بہتر ہے موار ہوتے وفت ہی احرام کی نیت کرے اور تلبیہ کہنا شروع کر دے۔

# مكهمين ربين والول كيلئ بغيراحرام كي دخول كى اجازت كابيان

اور جو تحض میقات کے اندر رہتا ہے اسے اپی ضرورت کیلئے بغیراجرام کے مکہ میں داخل ہوتا جائز ہے۔ کیونکہ اس کا دخول مکہ کثرت سے ہوتا ہے اور ہر مرتبداحرام باندھنے میں واضح حرج داقع ہوگا۔ بہ ظاف اس کے کہ جب اس نے جج کا ادادہ کیا ہو کیونکہ بیارادہ مجی بھی فابت ہوتا ہے جس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

#### ميقات \_ تقريم احرام كے جواز كابيان

اگراس نے میقات سے احرام کومقدم کیا تو اس کیلئے ایسا کرنا جائز ہے کیونکہ اللہ تفالی کا فرمان ہے اورتم اللہ کیلئے جی وعرے کو پورا کراوران دونوں کو پورا کرنا ہیہ ہے کہ ان دونوں کا احرام اپنے لوگوں کے گروہ کے ساتھ بائدھ کر نکلے حضرت علی المرتشی اور حضرت عبداللہ بن مسعود درضی اللہ عنہمائے ای طرح فرمایا ہے۔ اورفعنیات میقات پرتقدم ہی ہے کیونکہ جج کو کمل کرنے کی تغییر ای کے بیان کی گئی ہے۔ کیونکہ اس مشقدت ذیادہ ہے اورادب بھی ذیادہ ہے۔

حضرت امام انظم علیه انرحمه سے روایت ہے کہ میقات پراحرام کو مقدم کرنا تب اضل ہے جب اس کو بیاندیشہ ہو کہ وہ ممنوع چیز کا ارتکاب نہیں کرےگا۔

### ميقات سے پہلے احرام باندھنے میں فقہی غداہب اربعہ کابیان

ام المؤمنین مصرت ام سلمه رضی الله عنها کہتی ہیں کہ بی نے رسول کریم سلی الله علیہ وآلہ دسلم کو بیز رماتے ہوئے ساہے جوشی جی اعمرہ کے ہوں جی ایک میں کے جواس نے پہلے کئے ہوں جی اعمرہ کے دورت کے ایک کے ہوں کے اور جو بعد میں کرے گایا فرمایا کہ اس شخص کے لئے ابتداءی میں جنت واجب ہوجائے گی (بیمنی وہ شروع ہی میں جنت میں وافل ہوگا۔ (ایوداؤدائن ماجہ)

جب كوئى فن بيت المقدى سے مكر كے لئے چلا ہے تو ووراستر من مديند منوره سے كزرتا ہے ، اس طرح وہ فخص اپنے راستہ

میں تنیوں افضل ترین مقامات سے مشرف ہوتا ہے بایس طور کہ اس راستہ کے سفر کی ابتداء بیت المقدس سے ہوتی ہے درمیان میں مدينه منوروة تا إدرة خريس مكه مرمه و بنجاب البنداس مخفل كي خوش بختى كالنداز ونكاية جوابيد سفر جج كي ابتداء بيت المقدس سرے کہ اول تو خود مغرمقدی و باعظمت چرسفر کی ابتداء بیت المقدی سے درمیان میں مدینه منورہ اور سفر کی انتہا وحرم محترم پراس سب سے ذکورہ بالاحض سے معظیم تو اب یا تاہے۔

بعض معزات فرماتے ہیں کدر مدیث اس طرف اشارہ کررہی ہے کہ احرام با تدھنے کی جگہ حرم محترم سے جنتی دور ہو گی

· تواب بھی اتنازیادہ ہوگا۔

دعزت المام اعظم كے زويك مواقيت سے احرام كى تقذيم لين احرام بائد ھنے كى جگہوں سے پہلے بى احرام باندھ لين يا اپنے محمري ساحرام بأنده كرجلنا إفضل بي

مضرت امام شافعی کا ایک قول بھی یہی ہے لیکن میداس صورت میں ہے جب کے ممنوعات احرام سے نیج سکے، درندا کر میدجانے کہاس صورت میں ممنوعات احرام ہے اجتناب ممکن نہیں ہوگا تو پھر میقات ہی سے احرام یا ندھنا انصل ہوگا۔

اس طرح جج کے مہینوں میں (لینی شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ کے ابتدائی دیں دن) سے پہلے احرام باندھنے کے بارے میں منفیہ کے ہاں جواز کا قول بھی ہے اور مکروہ کہا گیا ہے۔

حضرت اہام ہالک اور حضرت اہام احمد بھی کراہت ہی کے قائل ہیں۔ حضرت اہام شافعی کا ایک قول آگر چہ بید می ہے کہ جے ک مہینوں سے پہلے احرام ہاند ھنے والوں کا احرام درست نہیں ہوگائیکن ان کا مسلک بیہ ہے کہ آگر کوئی شخص جے کے مہینوں سے پہلے احرام باند مع كالواس كاوه احرام في كى بجائ عمره كابوجائكا-

#### ميقات سے پہلے احرام باندھنے کی اجازت شرعی کابیان

حضرت عبدالله بن عمروض الله عنه فرماتے ہیں بیدا و و جکہ ہے (معید ڈی الحلیقہ ہے آ سے مکہ کی طرف) جس کے بارے مين تم رسول التدسلي الله عليه وسلم كي تسبت غلط بات كرية مو (كه آب صلى الله عليه وسلم في بيداء سه احرام باندها حالا نكه) آب ملی الله علیه وسلم نے معبد ذی الحلیقه کے مزد یک (احرام با عمد کر) لبیک پکارنا شروع کیا۔اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا آنَّه آهَلَ مِنْ بَيْتِ الْمُقَدَّمِ ﴿ وَاهُ الشَّافِعِي حضرت نافع ہے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیت المقدی سے احرام باندھا۔ اسے شافعی لے

### ميقات ميں رہنے والوں كيلئے مقام طل كاميقات ہونا

اور جو بندہ میقات میں رہتا ہے اس کامیقات حل ہے خل وہ ہے جومواقیت اور حرم کے درمیان ہے کیونکہ اس کواسپے لوگوں كروب كرماتها ترام باندهنا جائز ب\_ميقات كاندرت كمكرم تك جكراكك على ادر مکہ میں رہنے والے فض کا میقات نج کی صورت میں قرم ہے جبکہ عمرہ کی صورت میں طل ہے کیونکہ نبی کریم ملی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متحابہ کرام رمنی اللہ عنہ کو تھم دیا کہ اقرام تج جوف مکہ سے بائد هیں اور حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رمنی اللہ عنہ کے بھائی کو تھم دیا کہ وہ عائشہ رمنی اللہ عنہا کو مقام محصم سے عمرہ کرائیں۔ (مسلم ) اور محصم حرم کی صدود سے باہر طل میں ہے۔ کیونکہ حج کا داکر ناعر فات میں ہوتا ہے۔ لبندا حج کا احرام حرم سے ہوگا اس لئے کہ ایک طرح کا سفر ٹابت ہوجائے۔ جبکہ عمرہ کی ادائی حرم سے ہوگا السے تعلیم افضل ہے کیونکہ تعلیم کے ساتھ اثر وارد ہے۔ میں ہوتی ہے اس وجہ سے عمرے کا احرام طل سے ہوگا۔ البتہ تعلیم افضل ہے کیونکہ تعلیم کے ساتھ اثر وارد ہے۔

#### حرم میں رہنے والوں کے میقات کابیان

حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنبماسے حدیث مروی ہے کہ رسول کریم صلی الله علیہ وسلم نے اہل مدینہ کے لیے ذوالحلیفہ اور اہل شام کے لیے چھر ،اور اہل نجد کیلیے قرن منازل ،اور اہل یمن کے لیے پلملم میقات مقرر کیا اور فر مایا:

(یہ اہل میقات کے لیے اوران کے علاوہ جوج اور تمرہ کرنے کے لیے یہاں سے گزریں ان کے لیے بھی میقات ہیں اور جوان کے اندر ہیں اس کے احرام باند مصنے کی جگہ اس کا گھر ہے اورای طرح ابل مکہ مکہ سے ) میچے بخاری اور سیجے مسلم یہ

اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم (وادی) محصب (ایک جگہ کانام ہے) میں نفرے اور عبدالرحمٰن بن الی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بلایا اور فر مانے گئے: (اپنی بہن کوحرم سے باہر نے جاؤ (اورایک روایت میں ہے کہ تعیم لے جاؤ) تا کہ وہ عمر سے کااحرام با ندھ لے اور پھر بیت اللہ کا طواف کر ہے، اور میں تم دونوں کا یہاں انتظار کر رہا ہوں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں: لعذا ہم نکلے اور ہیں نے احرام بائد ها اور پھر بیت اللہ کا طواف کیا اور صفامروہ کی سعی کی اور دانت کے وفت ہم رسول کر بی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو وہ اپنی جگہ پر ہی ہے اور وہ فر مانے لگے: کیا ہم فارغ ہوگئ ہو؟ تو میں نے عرض کی جی ہاں ہو رسول کر بیم سلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے مابین کوچ کرنے کا اعلان کردیا ، اور آپ لیکے اور نماز نجر سے قبل بیت اللہ کا طواف کیا اور پھر مدینہ روانہ ہو گئے ) صبح بخاری اور مسلم۔

تواس بنا پرکہا جاسکتا ہے کہ: ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث عام ہے کہ اہل مکہ صرف تج یا صرف عمرہ یا تج اور عمرہ دونوں کا اکٹھا احرام مکہ سے بی با ندھیں گے، اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث جس میں ہے کہ وہ اپنے بھائی عبدالرحمٰن رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے تعیم کئیں خاص ہے۔

#### مج وعمرے کے میقات حرم کے فرق کابیان

اورعلاء کرام کے ہاں بیقاعدہ معروف اور سلمہ ہے کہ جب عام اور خاص کا آپس میں نتارض ہوتو عام کو خاص پرمجمول کرتے ہوئے خاص پڑھل کیا جائےگا ،اور یہاں بھی وہی ہے کہ تعیم پاحل کی کسی دوسری جگہ سے عمرہ کا احرام باندھنا، تو (حتیٰ کہ اہل مکہ مکہ ہی سے ) اس کا معنی میہ ہوگا کہ اہل مکہ حج مغرد ماحج اور عمرہ کا اکٹھائی احرام مکہ سے ہی باندھیں سے اور انہیں حل یا حدیث میں مذکور دوسرے میقات کی طرف نگلنے کی ضرورت نہیں تا کہ وہ وہال سے احرام باندھ سکیں۔ سین صرف عمرہ کے لیے یہ ہے کہ جوکوئی بھی صرف عمرہ کا احرام بائد همنا جا ہے اوروہ مکہ کار ہائیٹی ہویا حرم کی حدود میں رہتا ہو نواسے حل کی جانب نکانا ہوگا لینٹی تعلیم وغیرہ کی طرف تا کہ وہ وہاں نے احرام بائد ھے، جمہور علیا ہ کرام کا یہی کہنا ہے ، بلکہ المحب طبری کا کہنا ہے کہ: مجھے کس کے بارہ میں علم تہیں کہ اس نے مکہ کوعمرہ کے لیے میقات مقرر کیا ہو۔

، ''ربی تواس طرح ابن عباس رمنی الله تعالی عندے بیس رسول کریم ملی الله علیه دسلم کا فرمان (حتیٰ که اہل مکه مکه ہے ہی ) کو ج مفر دا در قران دالے متعین کیا جائے گا ، نہ کہ صرف عمر ہ کرنے والے کے لیے۔

اس کی تا ئیداس صدیت سے بھی ہوتی ہے کہ درسول کریم سلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کسی دومعاملوں میں اختیار دیا جاتا تو آپ اگر وہ گناہ نہ ہوتا تو اس میں سے آسان کو اختیار کرتے تھے ،لھذا اگر صرف عمر ہ کا احرام حرم کی حدود سے باند ھے کی اجازت ہوتی تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم اسے عائشہ رمنی اللہ تعالی عنہا کے لیے اختیار کر لیتے ، کیونکہ بیان کے لیے بھی اور عائشہ اوران کے بھائی کے لیے بھی آسان تھا اوراس میں تکلیف اور مشقت بھی کم تھی ،لھذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تھیم یا حل جاکراح ام باندھنے کا تھم نہ دیتے۔

لہذاان کا حرم کی صدود سے اجرام ہا تھ جے سے احتر از کرنا جو کہ ال جن جا کراحرام ہا ندھنے سے سب کے لیے آسان اور مہل ہے حالا نکد مل جانے جن مشقت اور تکلیف ہے اور پہلے معاطے یعنی حرم سے احرام ہا ندھنے جن کوئی مشقت نہیں اس بات کی دلیل ہے حالا نکد مل جا حرم کی صدود کی بجائے مل سے با ندھنا شرکی تعمود ہے اور شرکی طور پر مامور ہے کہ جوحرم جن رہتے ہوئے مرف عرد کرنا جا ہے وہ مل جا کراحرام با ندھے۔

### بَابِ الْإِحْوَامِ بِدِبابِ احرام باندھنے کے بیان میں ہے

### احرام کی وجهشمیه کابیان

2916 - حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بْنُ سَلَمَةَ الْعَدَنِيُّ حَلَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ اللَّرَاوَرُدِيُّ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ اللَّهِ عَبَيْدُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا اَدُخَلَ رِجُلَهُ فِى الْغَرُزِ وَاسْتَوَتُ بِهِ عُمَرَ اللَّهِ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا اَدُخَلَ رِجُلَهُ فِى الْغَرُزِ وَاسْتَوَتُ بِهِ عُمَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا اَدُخَلَ وِجُلَهُ فِى الْغَرُزِ وَاسْتَوَتُ بِهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا اَدُخَلَ وَجُلَهُ فِى الْغَرُزِ وَاسْتَوَتُ بِهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا اَدُخَلَ وَجُلَهُ فِى الْغَرُزِ وَاسْتَوَتُ بِهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا اَدُخَلَ وَجُلَهُ فِى الْغَرُزِ وَاسْتَوَتُ بِهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَالَهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اللهُ وَلَهُ مَلْكُولُ وَالْعَرِيْ وَالْمُتُولِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ كَانَ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ الْعَلَوْقِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عُلْكُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَا عَلَا اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَا عُلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلْ

عه ه حضرت عبدالله بن عمر الله بن عمر الله المرت بين جب بي اكرم الله الما إن المراكب مين ركهااورآب الله المراكبية ال

2918 ال روايت كول كرف ش ايام اين ماج متغروبي \_

2917 - حَدَّثَنَا الْاوُزَاعِيُّ عَنْ الْوَصْلِ الْوَاهِيْمَ اللِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيُدُ بْنُ مُسْلِم وَعُمَوُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ فَالَا حَدَّثَنَا الْاوُزَاعِيُّ عَنْ الْوُلِيَ الْوَاحِدِ اللَّهِ بْنِ عُمَيْدٍ عَنْ أَلْهِ بْنِ عُمَيْدٍ عَنْ أَلْهِ بْنِ عُمَيْدٍ عَنْ أَلَانِي عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكِ فَالَ حَدَّثَنَا الْاوُزَاعِيُّ عَنْ أَنْسِ بُنِ مَالِكِ فَالَ إِنْسُ عَنْدَ الشَّجَرَةِ فَلَمَّا السَّوَتُ بِهِ قَائِمَةً فَالَ لَبْكَ بِعُنْرَةً وَحَجَةٍ مَعًا وَذَلِكَ فِي حَجَّةٍ الْوَدَاع

عصد حضرت انس بن مالک النفظیریان کرتے ہیں: میں درخت کے پاس نبی اکرم منطقیل کی اوٹنی کے پاس موجود تھا، وو سیدس کھڑی ہوئی تو نبی اکرم منافقیل نے برکہا:

"میں ج اور عمرہ ایک ساتھ کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں"۔ (راوی کہتے ہیں) یہ ججہ الوداع کے موقع کی بات ہے۔

# احرام باندهت وقت عسل ياوضوكي فضيلت كابيان

اور جب دہ احرام بائد صنے کا تصد کر ہے تو وہ مسل کرے یا دضوکر ہے البتہ مسل کرنا انسل ہے۔ کیونکہ روایت کیا مجا کہ نی کر بھم ملی اللہ علیہ وسلم نے احرام کیلئے کیا ہے۔ (ترزی بلر انی دواتھ نی) کین یہ پا کیزگی حاصل کرنے کیلئے ہے۔ بہاں تک کہ وائنش کو تھم دیا جائے گا چاہے اس سے فرض واقع نہ ہو۔ لبذا وضوائ مسل کے قائم مقام ہوجائے گا جس طرح جمعہ میں ہوتا ہے۔ لیکن مسل کے قائم مقام ہوجائے گا جس طرح جمعہ میں با کیزگی کا مفہوم مسل میں ہے۔ اس کے رسول اللہ علی اللہ علیہ وہلم نے اس کو افتیار کیا ہے۔ معنوں میں با کیزگی کا مفہوم مسل میں ہے۔ اس کے رسول اللہ علی اللہ علیہ وہلم نے اس کو افتیار کیا ہے۔

# جمهورفقهاء كيزو يكعسل احرام كاستحباب كأبيان

علامہ بدرالدین عینی حقی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔ امام طبر انی نے اپنی ہجم میں اور امام دار قطنی نے اپنی سنن میں حدیث تقل فر مائی علامہ بدرالدین عینی حقی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔ امام طبر انی نے اپنی میں اور امام دار قطنی نے اپنی سندی میں میں میں میں میں میں ہے۔ اور مسئلہ میں تمام احادیث فی اور این حدیث نہیں ہے۔ لہنداان احادیث کی مطابقت صاحب مدارد الی دوایت کے ماتھ ہیں ہے۔

امام ترفدی علیدالرحمد کی روایت کرده حدیث کے مطابق ہاوراس میں بیہ کے مشل مغانی کوزیادہ کرتا ہے۔اوراس میں اس کی خرف اشارہ ہے کہ شام ترفد کی اوراس میں اس کی خرف اشارہ ہے کہ دوا وود طاہری نے اختلاف کیا ہے۔ کیونکہ اس کے نزویک واجب ہے۔
اس بات کی ظرف اشارہ ہے کہ بیٹ کہا ہے کہ اگروہ پیٹسل بھول جائے تو جب اس کویاد آئے وہ کرے۔اور بعض اہل مدینہ ہے یہ بیٹن نقل کیا گئے متحب ہے۔
بھی نقل کیا گیا ہے کہ اس کے ترک پردم واجب ہے۔ جمہور فقیا عکامؤ قف میہ ہے کہ پیٹسل احرام کیلئے متحب ہے۔

(البنائيةرح البدايه،ج ٥ من ٣٥، حقانيالان)

ا ، م ابو دا وُ دعلیہ الرحمہ اپنی سند کے ساتھ لکھتے ہیں کہ حضرت عبد الله بن مسلمہ ، ما لک ، زید بن اسلم ، ابراہیم بن عبداللہ بن حسنین رضی الله عند سے روایت ہے کہ (محرم کے سر دھونے کے متعلق) مقام ابواء میں عبداللہ بن عباس اور مسور بن مخر مہ کے درمیان اختا کہ محرم اپناسر دھوسکتا ہے اور مسور کہتے ہیں کہ محرم سرتبیں دھوسکتا ہی مسئلہ دریا ہے کہ رومیان اختا کہ محرم اپناسر دھوسکتا ہے اور مسور کہتے ہیں کہ محرم سرتبیں دھوسکتا ہی مسئلہ دریا ہے کہ رہے کہ اور مسور کہتے ہیں کہ محرم سرتبیں دھوسکتا ہی مسئلہ دریا ہے کہ رائی کے ایک مسئلہ دریا ہے کہ اور مسور کہتے ہیں کہ محرم سرتبیں دھوسکتا ہی مسئلہ دریا ہے کہ ایک کے درمیان اختا

2917 ال روايت كول كرف من المام ابن اج منفرد بي -

بمن مساور ول يسمل الله عندست روايت بي كدج كا احرام باند هنة دقت رسول الله عليه وسلم في عنسل دعزرت زيد بن ثابت رضى الله عندست روايت بي كدج كا احرام باند هنة دقت رسول الله عليه وسلم في عند المعند المعند الدعوام الحديث الله عند الإعتسال عند الإعرام الحديث الله)

#### احرام میں استعمال ہونے والے کیٹر ول کا بیان

اور وو دونے کپڑے یا دھلے ہوئے پہنے، (1) ازار (۲) جا در کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احرام کے وقت ازار پہنا اور ایک جا دراوڑھی۔ (بخاری) کیونکہ احرام والے کوسلے ہوئے کپڑول سے منع کیا گیا ہے۔ ستر کو چھپا نا اور گرمی وسر دی سے بچنا منر دری ہے اور اس کا حصول اس تغیین ہے ہوگا۔ البتہ نئے کپڑے بہنا افضل ہے کیونکہ یا کیزگی کے زیادہ قریب یہی ہے۔

#### احرام باند صنے كامستحب طريقه

امام احدرضا بریلوی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔ کہ احرام کامسنون وستحب طریقہ یہ ہے کہ مسل کرے، بدن سے ممل اتارے،
عافن ترشوائے، خط بنوائے، موئے بغل وزیر تاف دُور کرے، سرمُنڈانے کی عادت ہوتو منڈائے ورنہ تکھی کرے، تیل ڈالے،
بدن ہی خوشبولگائے، پھر جامہ احرام پہن کر دور کھت نماز بہ نبیت سنت احرام پڑھے۔ پھر وہیں قبلہ رو بیٹھا دل وزبان سے نبیت
کرے ۔ آ داز تمن بارلیک کے۔ آسانی وقبول کی دعا مائے۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بیٹے۔

. ( فناويُ رضويهِ ممثاب الحج ،ج ۱۰)

### كندهے سے جا در باندھنے پرمحرم كے فديے ميں فقهى نداہب كابيان

علامہ بدرالدین عینی حنی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔ کہم میا درائے کندھے سے نہ باندھے اورا گراس نے اس طرح کیا ہے تو اس پر پچھ واجب نہیں ہے۔ اور علامہ قرطبی علیہ الرحمہ نے کہا ہے امام شافعی علیہ الرحمہ کا قول بھی اس طرح ہے۔

حضرت امام ما لک علیہ الرحمہ کے نز دیک اس پر فلد میدواجٹ ہے۔ ابونصر عراقی نے کہا ہے مکروہ ہے لیکن اس پر کوئی چیز واجب نہیں ہے۔اس طرح ابونو رہ ابن منذر نے کہا ہے۔

علامة نووى شافعى في كباب كدان كا قول شاذ بالبداس كاعتبار نبين كياجائ كا- كيونكه اس بن ائمه كااختلاف ب- كيونكه

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ایک محرم کو دیکھا جس نے کپڑا ہا ندھا ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علینہ وسلم نے قرمایا ہ تو ہائی ہوری و اتار کیکن آپ صلی الله علیہ وسلم نے فدینے کا پھم میں دیا۔ (البنائیٹرح البدایہ ن ۵ جس سے ۱۶ مقانیاتان)

حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے بارے میں مروی ہے کہ انہوں نے دیکھا اکر برسول کریم صلی اللہ نالیہ وہ لہ وسلم ا احرام کے لئے سلہ بوالیاس اتارااور مسل کیا۔ (تریزی دوری)

نباس اتارنے کا مطلب میہ کہ آپ سلی الله علیہ وآ نہ وسلم نے سلے ہوئے کبڑے اب بدن سے آٹار اسیاور نہم با نم یہ کرچا دراوڑھ لی جواحرام کے کبڑے بیل چتانچہ احرام کی حالت میں سلا ہوا کپڑ امتنا کرتا، پائجامہ، ٹوپی عبا، قبااور موزہ و نمیر ، بہنا منع ہے۔ جبیبا کہ حدیث سے معلوم ہوااحرام کے لئے قسل کرنا مسنون وافضل ہے، اگر قسل نہ ہو سکے تو بھر ونسو پراکتفا بھی جائز ہے جیش ونفاس والی عورت اور نا بالغ بچول کے لئے بھی عسل مسنون سے۔

جج اور عمرے کے لیے احرام پائد ھنا ضروری ہے۔ مرد کے لیے احرام کا لمباس دد چادریں ہیں، وہ احرام کی حالت میں شاوار قبیص نہیں پہن سکتا۔ اس طرح اس کا سربھی نگا رہنا ضروری ہے۔ تاہم دہ برطرح کی جوتی اور موز ہے پہن سکتا۔ اس طرح اس کا سربھی نگا رہنا ضروری ہے۔ تاہم دہ برطرح کی جوتی اور موز ہے لیے ذکورہ چیزوں موز دل کو نخنوں کے بیچے تک کاٹ لے گا، جیسا کہ سے بخاری، حدیث: 1542 میں ہے۔ عورت کے احرام کے لیے ذکورہ چیزوں کی پابندی نہیں ہے وہ اپنے عام لمباس ہی میں احرام با ندھے گی، اس کے لیے سرکا اور شخوں کا بڑگا رکھنا بھی ضروری نہیں ہے بکہ وہ عام حالات کی طرح اس حالت میں بھی سراور شخنے اور جسم کے سارے حصول کوڈ ھک کرد کھے گی۔ البت احرام کی حالت میں احرام کی حالت میں اے چبرے پر نقاب ڈالنے ہے اور ہاتھوں میں دستانے پہنے ہے نع کیا گیا ہے لیکن سے حالت اس وقت ہوگی جب مردوں کا سامنا نہ چبرے پر نقاب ڈالنے سے اور ہاتھوں میں دستانے پہنے ہے نے کہ جب بھارا سامنا مردوں سے ہوتا تو ہم اپنے چبروں کو چھپالیتیں۔ ہو۔ اس لیے کہ حضرت عا کشدرضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ جب بھارا سامنا مردوں سے ہوتا تو ہم اپنے چبروں کو چھپالیتیں۔

#### بَابِ التَّلْبِيَةِ

ریہ باب تلبیہ پڑھنے کے بیان میں ہے

2918 - حَدَّثَ نَا عِلَى مُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَ الْهُومُعَاوِيَةً وَابُو اُسَامَةً وَعَبُدُ اللهِ مِنُ نُمَيْرٍ عَنُ عُبَيْدِ اللهِ مِن عُمَرَ عَلَى اللهِ مِن عُمَرَ اللهِ مَن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَهُولُ لَبَيْكَ اللهُ مَ لَكُ اللهُ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَهُولُ لَبَيْكَ اللهُ مَ لَيُكُ اللهُ مَ لَي اللهُ مَ لَكُ وَالْمُلُكَ لَا شَوِيكَ لَكَ قَالَ وَكَانَ ابُنُ عُمَر يَوْيلُهُ فِيهَا لَبَيْكَ اللهُ اللهُ

''میں حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریکے نہیں ہے، میں حاضر ہوں، بے شک جمداور نعمت تیرے لیے مخصوص ہے، اور بادشاہی بھی ، تیرا کوئی شریکے نہیں''۔

رادى بيان كرتے ہيں: حصرت عبدالله بن عمر الله عن عمر الله عن الفاظ عن درج ذيل الفاظ كا اضافه كرتے تھے۔

'' میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، معادت تیری طرف ہے نصیب ہوسکتی ہے اور بھلائی تیرے دست قدرت میں ہے، میں حاضر ہوں، برطرح کی رغبت اور کمل تیری ہی طرف لوشتے ہیں۔''

2919 - حَدَّثَنَا زَيُدُ بُنُ اَخُوَمَ حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بُنُ اِسْمَعِيْلَ حَذَّنَا سُفْيَانُ عَنْ جَعْفَرِ بُنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَعْفَرِ بُنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَتُ تَلْبِيَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ إِنَّ الْحَمُدَ وَالْمُلُكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ إِنَّ الْحَمُدَ وَالْمُلُكَ لَا شَرِيكَ لَكَ

وه وه الم جعفر صادق النيخ والد (امام محمد الباقر) كے حوالے مصحصرت جابر دلائفظ كابيد بيان نقل كرتے ہيں: مي اكرم مَنْ اِنْظِيم كے تنبيد كے الفاظ بيد تھے۔

''میں حاضر ہوں ،اے اللہ میں حاضر ہوں ، میں حاضر ہوں ، تیرا کوئی شریک نہیں ، میں حاضر ہوں ، ہے شک حمد اور نعمت تیرے لیے خصوص ہے اور بادشا ہی بھی ، تیرا کوئی شریک نہیں ہے''۔

2920 - حَـدَّثَنَا اَبُوْبَكُرِ بُنُ اَبِى شَيْهَ وَعَلِى بُنُ مُحَمَّدٍ قَالًا حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْغَزِيُزِ ابُنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ اللّهِ بُنِ الْفَصْلِ عَنِ الْاعْرَجِ عَنْ آبِى هُرَيُرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِى بُنِ اللّهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ فِى تَلْبِيتِهِ لَبَيْكَ اللّهِ الْحَقِّ لَبَيْكَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ فِى تَلْبِيتِهِ لَبَيْكَ اللّهَ الْحَقِّ لَبَيْكَ

◄ ◄ حضرت ابو ہریرہ دلائتی بیان کرتے ہیں: بی اکرم نگائی کے تلبیہ میں مید پڑھا: میں حاضر ہوں اے حقیقی معبود میں حاضر ہوں۔
 ہوں۔

2921 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّادٍ حَدَّثَنَا اِسْمِعِيْلُ بُنُ عَيَاشٍ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بُنُ عَزِيَّةَ الْانْصَادِيُّ عَنُ آبِي حَاذِمٍ عَنْ سَهْ لِ بُنِ سَعْدِ السَّاعِدِي عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُّلَبٍ يُلَيِّى اِلَّا لَبَى مَا عَنْ يَمِيْنِهِ وَشِمَالِهِ مِنْ حَجَرٍ اَوْ شَجَرٍ اَوْ مَدَرٍ حَتَى تَنْقَطِعَ الْاَرْضُ مِنْ هَاهُنَا وَهَاهُنَا

عه عه حضرت مهل بن سعد ساعدى والنفود "في اكرم من علي كم مان فقل كرت بي:

جب کوئی تلبیہ پڑھنے والا تلبیہ پڑھتا ہے تو اس کے دائیں طمرف اور بائیں طرف جہاں تک زمین ہے وہاں تک موجود ہر پھر ، درخت اور اینٹ بھی تلبیہ پڑھتے ہیں۔

2919 اخرجه ابوداؤد في "السنن" رقم الحديث: 1813

2920 اخرج النسائي في" أسنن "رقم الحديث:2751

2921. اخرجه الترية ي في "الجامع" رقم الحديث. 828

خرح

ے۔ بیرصدیث کو یالبیک اور لبیک کہنے والے کی عظمت ونعنیات کو ظاہر کر رہی ہے کہ جب کو ٹی بھی مسلمان لبیک کہنا ہے اوز تمام چنزیں نبیک کہنے والے کی ہمنو الی کرتی ہیں بایں طور کہ وہ بھی لبیک کہنی ہیں۔

#### مفردتلبيه كرني مج كى نيت كري

اوراگریش مرف ج کرنے والا ہے تو تلبید ش مرف ج کی شیت کرے اس لئے کہ ج ایک عبادت ہے اورا ممال کا دار مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ اور تلبید الفاظ میر میں۔ ' آبین کے السکھ ہم آبین کی آبین کا شیویا کی لگ آبین ، اِنَّ الْمُحَمَّدُ وَ النَّعْمَدُ لَا اللَّهُ مُعْ لَكُ اللَّهُ مُعْ اللَّهُ اللَّهُ مُعْ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

# فقهاء كے زد كي تلبيه كي شرعي حيثيت كابيان

تلبید کرنا میہ کیم م (احرام باندھنے والا) اپنے سرکے بالوں میں گوندیا تعلمی یامہندی یا اور کوئی چیز لگالیتا ہے تا کہ بال آپی میں سکجار ہیں اور چیک جائیں ان میں گرد وغیار نہ بیٹھے اور جوؤں سے محفوظ رہیں۔ تلبیہ یعنی لبیک کہنے میں علاء کے اختلائی اقوال ہیں۔

حضرت امام اعظم ابوصنیفہ کے نزدیک احرام کے تیج ہونے کے لئے تلبیہ شرط ہے، حضرت امام مالک کہتے ہیں کہ تلبیہ واجب ہے لہٰذا تلبیہ ترک کرنے کی وجہ سے دم (جانوروز کے کرنا)لازم آتا ہے۔

حضرت الم مثمانعی کے ہائی تلبیہ سنت ہے اس کوترک کرنے کی صورت میں دم لازم نہیں ہوتا۔ حدیث کے آخری الفاظ کا مطلب میہ ہے کہ آپ سلی النّدعلیہ دو آلہ وسلم تلبیہ میں اکثر استے ہی الفاظ کہتے تھے کیونکہ اور روایتوں میں تلبیہ کے الفاظ کے علاوہ دوسرے الفاظ کہتا ہے کہ تابیاں حدیث میں نقل کے مجتے ہیں ،ان میں کی دوسرے الفاظ بھی منقول ہیں چنانچہ اس بارے میں مسئلہ ہیہ ہے کہ تلبیہ کے جوالفاظ بہاں حدیث میں نقل کئے مجتے ہیں ،ان میں کی کرنا تو مکروہ ہے ذیادتی مکروہ ہیں ہے بلکم ستحب ہے۔

مدیث سے بیمسئلہ می واضح مومیا کرتابیہ م واز بلندمونا ما بیٹے چنا نج اتمام علیاء کے نزویک بلندا وال سند لایک ان مستفسید بر رابعن براس دسم بیروت)

تلبيه كي بعد صلوة وسلام اوردعا ما تنكنے كابيان

منترت ممارہ بن خزیمہ بن ثابت اپنے والد محرم حضرت خزیمہ دفنی اللہ عنہ ہے اور وہ ٹی کریم سلی اللہ علیہ وآلہ وہ سام سے قال منترت ممارہ بن خزیمہ بن ثابت اپنے والد محرم حضرت خزیمہ دفنی اللہ عنہ وآلہ وہ بالہ اللہ علیہ وآلہ وہ ملم جب تبیہ (یعی لیک کہنے) سے فارغ ہوئے آو اللہ آفائی ہے اس کی ڈوہ باوری اور جھے اس کی رحمت کے ذرایعہ دوزخ کی آگ ہے معافی کے خواستگار ہوئے۔ (شافعی)

منفی علما وفر ماتے ہیں کہ میستحب ہے کہ جوض تلبیدے فارخ ہوتو وہ نبی کریم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے درود ہائے معاا مردود در ہے۔ اور دود وہ نبی کریم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے دروز ٹ کی آس پر جتے وقت اپنی آواز تلبیہ کی آواز کی برنسبت بہت ورقیمی رکھے نیز اللہ تعالیٰ ہے اس کی خوشنو دی اور جنت مائے ، دوز ٹ کی آس ہے اس کی بناہ جا ہے اور اپنی جس دینی ورنیاوی فلاح و بھلائی کے لیے جا ہے دعا مائے۔

ید مسئلہ بھی ذہن میں رہنا جا ہے کہ تلبیہ کرنے والے کوسلام کرنا کمردہ ہے ہاں اگر کوئی تلبیہ کرنے کی حالت میں ساام ہی کر لے تواس کے سلام کوجواب دینا جائز ہے نیز حنفی علاء کے نزدیک ایک مرتبہ تلبیہ کرنا تو فرض ہے ادرا کیک مرتبہ سے زیادہ سنت ہے الی سنت کہ جس کوزک کرنے والا برا سمجھا جاتا ہے۔

# بَاب رَفْعِ الصَّوْتِ بِالتَّلْبِيَةِ

ميرباب بلندآ وازيس تلبيد برصف كربيان ميس ب

2922 - حَدَّثَنَا ٱبُوبَكُرِ بُنُ آبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بُنِ آبِى بَكْرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ آبِى بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحُمْنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ حَدَّلَهُ عَنْ خَلَادِ ابْنِ السَّائِبِ عَنْ آبِيْهِ آنَّ النَّبِى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آتَانِى جِبْرِيْلُ فَامَرَنِى آنُ الْمُرَ ٱصْحَابِى آنُ يَرْفَعُوا آصُواتَهُمْ بِالْإِهْلَالِ

ے خلاد بن مائب این والد کے حوالے نے ہی اکرم فائی کا بیفر مان تقل کرتے ہیں: جریل مائی امیرے پاس آئے انہوں نے مجھے بیا کہ بیں اپنے اصحاب کو میں موایت کروں کہ وہ بلند آ واز میں تلبید پڑھیں۔

بة واز بلندلبيك كهنامردول كے لئے مستحب بيكن آوازكوا تنابلندندكرنا جائے جس سے تكليف بيني، عور تيل اتى آسته آواز سے لبيك كمبيل كدوه خودى من كيس دوسرول تك ان كى آوازند بيني۔

#### تنبيه كى ابتداء كرنے كابيان

# تلبيه كى ابتداء كے بارے میں نداہب اربعہ كابيان

حضرت ابن عمرض الله عند كهتر بين كدرسول كريم صلى الله عليه وآله وسلم نے جب اپنے پاؤن ركاب بيس ڈالے اورا ذمنى آپ صلى الله عليه وآله وسلم كولے كركھڑى ہوئى تو آپ صلى الله عليه وآله وسلم نے ذوالحليفه كى محدے قريب تلبيه كيا (يعن ہ واز بلند لبيك كهى) (بنارى دسلم)

آنخضرت میں ایندعلیہ وآلہ دسلم نے ججۃ الوداع کے موقع پر دخت مفر ہا عمصا اورظہر کی نماز مدید بیٹ میں پڑھ کر روانہ ہوئے ۔عصر کی نماز ذوائحلیفہ بیس پڑھی جوامل مدینہ کے لئے میقات ہے رات وہیں گزاری اور پھرمنے کوآپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احرام ہا ندھا۔

اس صدیث سے تو یہ معلوم ہوا کہ آپ ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ کی پیٹھ پر بیٹھ کراوراونٹ کے کھڑے ہوجانے کے بعد لبیک کمی جب ایک دوسری روایت بین بیر منقول ہے کہ احرام کے لیے بہ نبیت نقل دور کعت نماز پڑھنے کے بعد لبیک کمی نیز ایک روایت بیر بتاتی ہے کہ آپ ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیداء پہنچ کر جوایک بلند جگہ کا نام ہے لبیک کمی اس طرح لبیک کہنے کے وقت کے مسلم میں تین طرح کی روایتیں منقول ہیں۔

چنانچەحفرت امام ش فعى نے تو يېلى روايت بر كەجويمان نقل كى ئى ئىلى كى ئەستىماك كەرىئى كى كاكەرەن بواس

م) بید کرلیک کمی جائے۔

ر) ہیمہ رہیں ہیں۔ دسرت ایام اعظم ابوحذیفہ دعفرت امام مالک اور معفرت امام احمد نے دومری روایت کوالفتیار کیا ہے۔ اہذاان تینوں انکہ کے ماں سخب سے کہ دور کعت ٹمازللل پڑھئے کے بعدا حرام کی ثبت کی جائے اور پھرو میں مصلی پر جیٹھے ہی ہوئے لبیک کہتو سہ جائز ایکن نماز کے بعد ہی لبیک کہنا افعنل ہے۔ میکن نماز کے بعد ہی لبیک کہنا افعنل ہے۔

ہے۔ ن میں سیال میں روا تیوں کے تعنیاد کواس تطبیق کے ساتھ دور سیجئے کہ آنخضرت میں اللہ علیہ د آلہ وسلم نے نماز پڑھ کرمصلے پر بیٹھے ہوئے کہ اس میں اللہ علیہ د آلہ وسلم نے نماز پڑھ کرمصلے پر بیٹھے ہوئے لیک کہی اوراس کے بعد جب مقام بیداء پر جنبے تو وہاں بھی لبیک کہی چنانچہ موٹ لبیک کہی چنانچہ علی اوراس کے بعد جب مقام بیداء پر جنبے تو وہاں بھی لبیک کہی چنانچہ علی اور اس کے دونت لبیک کی تکرار مستحب ہے۔ علی اور جگہ کے تغیرات کے دفت لبیک کی تکرار مستحب ہے۔

علا وسے والے اللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح تین مرتبہ لیک کہی اور جس رادی نے جہاں نبیک کہتے ساوہ یہ سیخھا کہ آپ سہر کیف آپ سلم اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح کی ہے اس لئے ہراکی رادی نے اپنے سننے کے مطابق ذکر کر دیا۔ اس تطبیق و سلم اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنیک کہنی شروع کی ہے اس لئے ہراکی رادی نے اپنے سننے کے مطابق ذکر کر دیا۔ اس تطبیق و جہے شخ عبد الحق نے الشعۃ اللمحات میں شرح کما ب خرتی کے حوالہ سے تو جہے گئے عبد الحق نے اللہ حات میں شرح کما ب خرتی کے حوالہ سے نقل رکھا ہے۔

طالی کے لبید بڑھنے میں نداہب اربعہ کابیان

علامدا بن قدامد مقدی منبلی کیسے ہیں۔ کہ حضرت امام حسن ،امام نحقی ،عطاء بن سائب ،حضرت امام شافعی ،حضرت ابوثور ، ابن منذراوراصحاب رائے نے کہا ہے کہ حلالی تحص کیلئے تلبید پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ جبکہ حضرت امام مالک علیدالرحمد کے نزویک محروہ ہے۔ (النقی ،ج ۲۵ میں ۲۵ میروت)

ولا بهاس أن يسلبسي السحلال وبه قال الحسن و النخعي و عطاء بن السائب و الشافعي و أبو ثور وابن المنذر واصحاب الرأي وكرهه مالك عزالمهني)

الله بُنِ حَنْظَ عَنْ خَلَادٍ بُنِ السَّائِبِ عَنْ زَيْدِ بُنِ خَلَانَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ اَبِى لَبِيدِ عَنِ الْمُطَّلِبِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ اللهُ عَنْ خَلَادٍ بُنِ السَّائِبِ عَنْ زَيْدِ بُنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَنْدِيلُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ مُرُ اَصُحَابَكَ فَلْيَرُ فَعُوا اَصُواتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ فَإِنَّهَا مِنْ شِعَادِ الْحَجِ

عصرت زید بن خالد جهنی الفظر دوایت کرتے ہیں: بی اکرم منافظ ان ارشاد فرمایا ہے:

2924- حَدَّلُنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ وَيَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبِ قَالَا حَدَّثْنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ

2923 اس روایت کوش کرتے میں امام این ماجد مغرو ایں۔

2924 افرجالزندى فا "الجامع" رقم الحديث: 2924

عَنِ الطَّبَّ الِي بَنِ عُنْمَانَ عَنَّ مُّحَمَّدِ بَنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ عَبْدِ الرَّجْعَنِ بَنِ يَرُبُوعٍ عَنْ آبِى بَكْرِ الصِّدِيْقِ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ آئَ الْأَعْمَالِ الْمُصَلُّ قَالَ الْعَجُّ وَالنَّجُ .

# تلبيه كهني كوونت مين مدابه باربعه كابيان

حسنرت ابن عمر رمنی الله عند کہتے ہیں کدرسول کر بیم سلی الله علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے پاؤں رکاب میں ڈالے اور اونٹی آپ مسلی الله علیہ وآلہ وسلم نے ذوائحلیفہ کی مجد کے قریب تلبیہ کیا (بین پا واز بلند لبیک کری دی سلی الله علیہ وآلہ وسلم نے ذوائحلیفہ کی مجد کے قریب تلبیہ کیا (بین پا واز بلند لبیک کہی) (بیزری دسلم)

آ مخضرت سلی الله علیه وآله وسلم نے جمة الوواع کے موقع پر دخت سفر با ندها اور ظبر کی نماز مدینه بین پڑھ کر روانہ ہوئے۔ عصر کی نماز ذوالحلیقہ میں پڑھی جوائل مدینہ کے لئے میقات ہے رات وجی گزاری اور پھرم کوآپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احرام یا ندھا۔

ای صدیت سے تو یہ معلوم ہوا کہ آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ کی چیٹھ پر بیٹے کراوراونٹ کے کھڑے ہوجانے کے بعد کبیک کمی جب ایک ووسری روایت بیس بیر منقول ہے کہ احرام کے لیے بہ نیت نقل دور کھت نماز پڑھنے کے بعد لبیک کمی نیز ایک روایت بیر بتاتی ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیدا ہوئے کر جوایک بلند جگہ کا نام ہے لبیک کمی اس طرح لبیک کہنے کے وقت کے سلسلہ بیس تین طرح کی روایتیں منقول ہیں۔

حضرت امام شافعی نے تو پہلی روایت پر کہ جو یہاں نقل کی گئے ہے کمل کرتے ہوئے کہا کہ اونٹ پر (یا جو بھی سواری ہواس پر ) بیٹھ کرلینک کہی جائے ہ۔

حضرت المام اعظم الوحنيف حضرت المام ما لک اور حضرت المام احمد نے دوسری روایت کواختیار کیا ہے۔ لہذاان تینوں انکہ کے مال مستحب سیدہ کہ دور کعت تماز نفل پڑھنے کے بعد احرام کی ثبیت کی جائے اور پھروہیں مسلی پر بیٹے ہی ہوئے لبیک کے توبیہ ہائز ہے کیا تا میک نماز کے بعد بی لبیک کہنا افضل ہے۔

اب ان تیزوں روایتوں کے تصاد کو اس تطبیق کے ساتھ دور سیجئے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھ کرمصلے پر بیٹھے ہوئے لبیک کہی مجر جب اونٹن پر بیٹھے تو اس وقت بھی لبیک کہی اور اس کے بعد جب مقام بیداء پر بہنچ تو وہاں بھی لبیک کمی چنانچہ علاء نے اس لیے لکھا ہے کہ حالت وقت اور جگہ کے تغیرات کے وقت لبیک کا تکر ارمستحب ہے۔

بہرکیف آپ سلی اللہ علیہ دا کہ وسلم نے اس طرح تین مرتبہ لبیک کی اور جس راوی نے جہاں لبیک کہتے ساوہ یہ بھا کہ آپ سلی اللہ علیہ دا کہ وسلم نے بہیں نے لبیک کہنی شردع کی ہے اس لئے ہرایک راوی نے اپنے شنے کے مطابق ذکر کر دیا۔ اس تطبق و تو جیہ کی بنیا دحضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی وہ روایت ہے جے شنے عبد الحق نے افعۃ اللمعات بیس شرح کتاب خرتی کے حوالہ سے

۔ نقل کیا ہے۔

# بَابِ الظِّلَالِ لِلْمُحْرِمِ

يه باب احرام والصحف كالمسلسل لبيد يرصف مين ب

2925 - حَدَّنَ اللهِ بَنُ المُنْفِرِ الْحِزَامِيُّ حَدَّنَا عَبْدُ اللهِ بَنُ نَافِعٍ وَّعَبُدُ اللهِ بَنُ وَهْبٍ وَمُحَمَّدُ بَنُ اللهِ بَنُ عَامِر بَنُ وَهُبٍ وَمُحَمَّدُ بَنُ اللهِ عَنْ عَامِر بَنْ وَهُبٍ وَمُحَمَّدُ بَنُ اللهِ عَنْ عَامِر بَنْ عَامِر بَنْ وَبِيعَةَ عَنْ جَابِرِ اللهِ عَنْ عَامِر بَنْ وَبِيعَةَ عَنْ جَابِرِ إللهِ عَنْ عَامِر بَنْ وَبِيعَةَ عَنْ جَابِر إللهِ عَنْ عَامِر بَنْ وَبِيعَةَ عَنْ جَابِر إللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُحْرِمٍ بَصْحَى لِلْهِ بَوْمَهُ بُلَيِّى حَثَى تَفِيبَ إللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُحْرِمٍ بَصْحَى لِلْهِ بَوْمَهُ بُلَيِّى حَثَى تَفِيبَ اللهَ عُلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُحْرِمٍ بَصْحَى لِلْهِ بَوْمَهُ بُلَيْ يَ حَثَى تَفِيبَ اللهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُحْرِمٍ بَصْحَى لِلْهِ بَوْمَهُ بُلَيِّى حَثَى تَفِيبَ اللهُ عُلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُحْرِمٍ بَصْحَى لِلْهِ بَوْمَهُ بُلَيِّى حَثَى تَفِيبَ اللهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُحْرِمٍ بَصْحَى لِلْهِ بَوْمَهُ بُلَيِّى حَثَى تَفِيبَ اللهُ عُلَاهُ عَلَيْهِ وَلَمَا وَلَذَتُهُ أَمُّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُحْرِمٍ بَصْحَدَى لِلْهِ بَوْمَهُ بُلَيِّى حَثَى تَفِيبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمَا وَلَذَتُهُ أَمُّهُ وَلَا مُعَلِيهِ فَعَادَ كَمَا وَلَذَتُهُ أَمُّهُ

حد حضرت ما بربن عبدائله و فلي بناروايت كرتي مين آبي اكرم بَنْ الْجَيْزُم في الرّم بَنْ الْجَيْزُم في الرّم الله و الشّخص سارا دن تلبيه برّ هتار بها بي ببال تك كرسوري غروب بوف تك تلبيه برّ هتار بها به الوقود مورج الشخص سارا دن تلبيه برّ هتار بها به اوروه فخص السطرح بوجا تا ب جيساس دن تفاجب السكى والده في الده في الله في الده في الله في الله

#### بَابِ الطِّيْبِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ

يه بابارام باند صف كرونت خوشبولگان مي ب

2926 - حَدَّنَا اَبُوْبَكُرِ بُنُ اَبِى شَيْبَةَ حَدَّنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ حِ وَحَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ رُمْحِ اَنْبَانَا اللَّيْتُ بُنُ اللهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ عَبِيلُهُ وَمُلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ عَبِيلُهُ الرَّحْمَٰ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ النَّهَا قَالَتُ طَيَّبُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ النَّهَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُنْ اللهُ عَلَيْهُ وَمُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُنْ اللهُ عَلَيْهُ وَمُنْ اللهُ عَلَيْهُ وَمُنْ اللهُ عَلَيْهُ وَمُنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلُهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

ی سیدہ عائشہ صدیقتہ نگافتا بیان کرتی ہیں نبی اکرم تکافیز کے احرام بائد سے سے پہلے اور طواف افاضہ سے پہلے آپ مکافیز کے احرام کجو لئے سے پہلے میں نے نبی اکرم تکافیز کم کوخوشبولگائی ہی۔

سفیان نامی رادی نے برالفاظف کے بیں اپنان دوہاتھوں کے در سعے خوشبولگائی تھی۔

2927 - حَدَّنَا عَلِى بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا الْآعُمَشُ عَنْ آبِى الصَّحَى عَنُ مَسْرُوقٍ عَنْ عَآئِشَةَ قَالَتْ كَالِّى آنَظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّبِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُلَبِّى

2925 ال دوايت كُوْل كرتے على آنام ابن ماج منفرويں -

2926 الرجدالفاري في "التي "رقم الحديث 1754

2827 افرجمسلم في "التحييج "رقم الحديث 2826 ورقم الحديث: 2827

- الله سيده عائشه معديقه فالفابيان كرتى بين - بى اكرم مُثَاثِيَّا كى ما تك بين خوشبوكى چيك كامنظر كويا آج بهى ميرى نگاه مير بآپ مُثَاثِیَرُ اس وقت تكبيه پردُ مدر ہے تھے۔

2928 - حَـٰذَقَسَا اِسْسَعْعِبُلُ بْنُ مُوْسَى حَلَّكَنَا شَرِيكٌ عَنُ آبِى اِسْطَقَ عَنِ الْآسُودِ عَنُ عَالِشَةَ قَالَتُ كَانِي اَرى وَبِيصَ الطِّيبِ فِى مَفْرِقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ثَلَاثَةٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ

ے میں سیدہ عائشہ صدیقتہ خانفہ این کرتی ہیں نبی اکرم نگائی کی بیٹانی میں خوشبوکی چک کا منظر کویا آج بھی میری اٹاہ میں ہے۔ ہے حالانکہ آپ سکائین کم کواحرام بائد ہے ہوئے تین دن گزر کے بتھے۔

# احرام میں خوشبولگانے سے تعلق ندا ہب اربعہ کا بیان

ام المؤمنین حفرت عائشرضی الله عنبها کہتی ہیں کہ میں رسول کریم صلی الله علیہ وآلہ وسلم کوآپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے احرام کے لیے احرام باندھنے سے پہلے خوشبولگاتی تھی اور کے لیے احرام باندھنے سے پہلے خوشبولگاتی تھی اور ایس مشک ہوتا تھا گویا میں اب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مانگ میں خوشبوکی چک دیکھرای ہوں اس مالی خوشبوکی جگ دیکھرای ہوں اس مالی خوشبوکی جگ دیکھرای ہوں اس مالی میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احرام باندھے ہوئے ہیں یعنی دہ چک کویا میری آئے کھوں تنے پھرتی ہے۔ (بناری دسلم)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے کہنے کا مطلب بیہ ہے کہ رسول کریم ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب احرام کا ارادہ کرتے تواحرام
بائد صنے سے پہلے میں آپ ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوخوشبولگاتی اور دہ خوشبوالی ہوتی جس میں مشک بھی ہوتا تھا۔ لہذااس سے بیٹا بت
ہوا کہ اگر خوشبواحرام سے پہلے لگائی جائے ادراس کا اثر احرام کے بعد بھی باتی رہے تو کوئی حرج نہیں کیونکہ خوشبو کا احرام کے بعد
استعال کرنا ممنوعات احرام نے ہے نہ کہ احرام سے پہلے۔

حضرت امام اعظم ابوصنیفداور حضرت امام احمد کا مسلک بھی یبی ہے کداحرام کے بعد خوشبواستعال کرناممنوع ہے احرام سے پہلے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

حضرت امام ما لک اور حضرت امام شافعی کے ہاں احرام سے پہلے بھی ایک نوشبولگا تا کروہ ہے جس کا اثر احرام باندھنے کے بعد بھی باتی رہے۔ ولے حله قبل ان بطوف بالمبیت (اور آپ ملی اللہ علیہ والدوسلم کے احرام سے نکٹے کے لئے الخ) کا مفہوم بھنے سے پہلے یہ تنصیل جان لینی چاہے کہ بقرعید کے روز (لینی دسویں ذی الحجہ کو) حاتی مزدلفہ سے مئی بیں آتے ہیں اور وہاں رمی جم وعقبہ (جمرہ عقبہ پر کنگر مارنے) کے بعداحرام سے نکل آتے ہیں لیعنی وہ تمام باتیں جو حالت احرام میں منع تھیں اب جو بر تربوجاتی ہیں البت رفت (جماع کرنا یا عورت کے سامنے جماع کا ذکر اور شہوت انگیز باتیں کرنا) جا کر نہیں ہوتا یہاں تک کہ جب مکہ واپس آتے ہیں اور طواف افی ضد کر لیتے ہیں تو رف بھی جائز ہوجاتا ہے۔ لہذا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اس جملہ کی مراویہ ہے کہ تخضرت سلی اللہ عنہ والے اللہ میں ایک کے بعد احرام سے نکل آتے لینی مزدلفہ ہے مئی آکروی جمرہ عقبہ سے فارغ ہوجاتے لیکن ابھی تکی مکم آکر طواف افا ضدنہ کر بھی ہوتے تو ہیں اس وقت بھی آپ سلی اللہ علیہ وآلہ والم کو خوشبولگاتی تھی۔

# بَابِ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الْثِيَابِ

يه باب ہے كه احرام والافض كون سے كيڑے يہن سكتا ہے؟

2929 - حَدَّنَا آبُو مُصُعَب حَدَّنَا مَالِكُ بِنُ آنَس عَنْ نَافِع عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ آنَّ رَجُلا سَآلَ النَّيِّ صَلَّى اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ آنَّ رَجُلا سَآلَ النَّيِّ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَلْبَسُ الْفُمُصَ وَلَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَلْبَسُ الْفُمُصَ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا السَّرَاوِيلاتِ وَلَا الْبَرَائِسَ وَلَا الْحِفَافَ إِلَّا آنُ لَا يَجِدَ نَعَلَيْنِ فَلْيَلْبَسُ خُفَيْنِ وَلْيَقُطَعُهُمَا آسُفَلَ مِنَ الْكَعُبَيْنِ وَلَا السَّرَاوِيلاتِ وَلَا الْبَرَائِسَ وَلَا الْحِفَافَ إِلَّا آنُ لَا يَجِدَ نَعَلَيْنِ فَلْيَلْبَسُ خُفَيْنِ وَلْيَقُطَعُهُمَا آسُفَلَ مِنَ الْكَعُبَيْنِ وَلَا الْبَعُفَاقُ اللَّهُ عُفَرَانُ آوِ الْوَرُسُ وَلَا الْكَعُبَيْنِ وَلَا الْبَيَابِ مَنْ النِّيَابِ مَنْ النَّامُ اللهُ عُفْرَانُ آوِ الْوَرُسُ

2930 – حَدَّثَنَا ٱبُومُصُعَب حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ آنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ آنَهُ قَالَ نَهِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَكْبَسَ الْمُحْرِمُ ثَوْبًا مَصْبُوعًا بِوَرْسٍ اَوْ ذَعْفَرَانِ

ر سری عبداللہ بن عمر بڑگا نہایان کرتے ہیں: نبی اکرم نٹاجینا نے اس بات سے منع گیا ہے کہ احرام والا مخف ورس یا زعفران ہے رنگا ہوا کپڑا ہینے۔ زعفران ہے رنگا ہوا کپڑا ہینے۔

#### محرم کے ممنوع لباس میں فقہی مداہب اربعہ کی تصریحات

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول کر بیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بوجھا کہ محرم کپڑوں میں سے کیا چیزیں بہن سکتا ہے اور کیا چیزیں بہن سکتا ؟ تو آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زتو قمیص وکر تدبہنوں نہ تمامہ با ندھوں نہ با بار بہنوں نہ برنس اوڑھوا ور نہ موزے بہنوں ہال جس شخص کے پاس جوتے نہ ہوں وہ موزے بہن سکتا ہے محراس طرح کہ موزہ دونوں نخوں کے بیچے سے کاٹ دے، نیز کوئی ایسا کپڑانہ پہنوجس پر زعفران یا ورس کی ہو۔ (بناری دسلم)

بخاری نے ایک روایت میں میالفاظ بھی نقل کئے ہیں کہم مورت نقاب ندڑا لے اور اور نددستانے پہنے۔

حضرت عبدالله بن غررض الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے احرام بہنے والے کوورس (رنگ کی ایک تشم )اور زعفران میں رجی ہوئی جا دریں استعال کرنے سے منع فر مایا ہے -اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔

2929 اترجد الناري في النهيج "رقم الحديث: 1542 وقم الحديث: 5803 اخرجد سلم في "التي "رقم الحديث: 2783 اخرجد البوداؤو في "السنن" رقم الحديث:

1824 أخرجه النسائي في "إلسنن" رقم الحديث 2668 ورقم الحديث: 2873

2930 اخرجه ابناري في "التيح" وتم الحديث: 5852 اخرج مسلم في "التيح" وقم الحديث: 2785 اخرجه النسائي في "السنن" وقم الحديث 2865

حضرت فبداند بن محرض الله عنه ہے دوایت ہے کہ نی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمہیں تہہ بند چا دراور جوتوں می احرام بائد صناع ہے اگر جوتے نہ بول قوموزے میں لولیکن انہیں فخنو اُسے بیجے تک کا اللہ استا حمہ نے روایت کیا ہے۔

احرام بائد صناع ہے ہے اگر جوتے نہ بول قوموزے میں لولیکن انہیں فخنو اُسے بیجے تک کا اللہ استاجہ باتی ہیں جے تیمی وکرتہ لیعی میں دراوان کو اس طرح پہنا ہے جس طرح کہ عام طور پریہ چیزیں بہنی جاتی ہیں جے تیمی وکرتہ میں دال کر پہنا جاتا ہے، چنا نچہ احرام کی حالت میں ان چیزوں کو اس طرح پہنا ممنوع ہے۔

اللہ کو کی میں ڈال کر پہنے ہیں بایا جامہ ناگوں میں ڈال کر پہنا جاتا ہے، چنا نچہ احرام کی حالت میں ان چیزوں کو اس طرح پہنا میں ہوتا ہے۔

ہاں اگر کو کی محرم ان چیزوں کو مروح طریقہ پر پہنے کی بجائے بدن پرچا دور کی طرح ڈالے تو یہ منوع نہیں کیونکہ اس صورت میں ہیں کہا جاسکتا ہے کہاں نے تیمی و کرمتہ پہنا ہے۔

برنس اس لمی اُو پی کو کہتے ہیں جو عرب میں اوڑھی جاتی تھی ادر برنس وہ لباس بھی ہوتا ہے جس کا پھے حصد ٹو پی کی جگہ کا م دیتا ہے۔ بستاتی وغیرہ ۔ چنانچہ ند برنس اوڑھو، سے مراد سہ ہے کہ ایسی کوئی چیز ندادڑھو جو مرکوڈ ھانپ نے خواہ دہ ٹو پی ہو یا برساتی اور خواہ کوئی اور جیز ۔ ہاں جو چیز ایسی ہوجس پر عرف عام میں پہننے یا اوڑ سے کا اطلاق ندہوتا ہومثلاً سر پر کونڈ ایا گھڑ اوغیرہ رکھ لینا یا سر پر گھڑ ایٹ کا اور جیز اس سورت میں کوئی مضا کھتر ہیں۔ سے مسلم کھڑ اٹھالیٹ ندہوتا ہومثلاً سر پر کونڈ ایا گھڑ اوغیرہ رکھ لینا یا سر پر کھڑ اٹھالیٹ تو اس سورت میں کوئی مضا کھتر ہیں۔

وہ موز و دونوں نخنوں کے بنچے سے کاٹ دے میں یہاں شخنے سے مراد حضرت امام اعظم ابوطنیفہ کے زدیک وہ بڑی ہے جو پیرکی پشت پرنج میں ہوتی ہے جب کہ حضرت امام شافعی کے ہاں وہی متعارف فخنہ مراد ہے جس کو دضو میں دھونا فرض ہے۔ اس بارے میں علماء کے اختلافی اقوال ہیں کہ جس شخص کے پاس جوتے نہ ہوں اور وہ موزے پہن لے تو آیا اس پر فدیہ واجب ہوتا ہے یا نہیں؟

چنانچ دعفرت امام مالک اور دعفرت امام ثنافعی توبیه کتیج بین کداس پر پچهوا جدب نیس بوتالین دعفرت امام اعظم ابوعنیفه کے نزویک اس پرندیدوا جب بوتا ہے۔ جس طرح بید مسئلہ ہے کہ اگر احرام کی حالت میں کسی کوسر منڈ انے کی احتیاج وضرورت لاحق ہو جائے تو وہ سرمنڈ الے اور فدیدا داکر ہے۔

ورس ایک متم کی گھاس کا نام ہے جوزر در نگت کی اور زعفران کے مشابہ ہوتی ہے۔ اس گھاس سے رنگائی کا کام لیا جاتا ہے۔ زعفران او اس کے رنگ آلود کپڑوں کو پہننے سے اس لئے منع فر مایا گیا ہے کہ ان میں خوشبو ہوتی ہے۔

محرم عورت نقاب ندڈ الے کا مطلب بیہ ہے کہ وہ اپنے منہ کو برقع اور نقاب سے ندؤ ھائے ہاں اگر وہ پر دہ کی خاطر کسی الی چیز سے اپنے منہ کو چھپائے جومنہ سے انگ رہے تو جائز ہے ، ای طرح حنفیہ کے ہاں مرد کو بھی عورت کی طرح احرام کی حالت ہیں بمنہ ڈ ھانگنا حرام ہے۔

حضرت امام ما لک اور حضرت امام احمد کا مسلک بھی ایک روایت کے مطابق میں ہے جب کدامام شافعی کا مسلک اس کے برخلاف ہے۔

ہودن میں بیٹھناممنوع ہے بشرطبکہ سر ہودج میں لگتا ہو، اگر سر ہودن میں ندلگتا ہوتو پھراس میں بیٹھناممنوع نہیں ہے،ای طرح اگر کعبہ کا پر دہ یا خیمہ سرمیں لگتا ہوتوان کے بنچے کھڑا ہوناممنوع ہےاوراگر سرمیں ندلگتا ہوتو ممنوع نہیں ہے۔ حضرت ابن عماس رمنی النّدهند کہتے ہیں کہ بی نے رسول کریم ملی اللّه علیہ و آلے وسلم کو قطبہ ارشاد قرماتے ہوئے ساہے، نیز آپ ملی اللّه علیہ و آلہ وسلم فرماتے تنے کہ اگر محرم کو جوتے میسر نہ ہوں تو وہ موزے بہن مکما ہے اور جس محرم کے پاس تہہ بندنہ ہوتو وہ یانجامہ بہن سکتا ہے۔ (بھاری مسلم)

' موزوں کے استعال کے بارے میں تو گزشتہ حدیث میں بتایا جا چکا ہے کہ جوتے میسر نہ ہوں تو محرم موزے پہن سکتا ہے۔ اس صورت میں امام شافعی کے نزویک اس پر کوئی فید میہ واجب نہیں ہوگا۔ لیکن حضرت امام اعظم کا مسلک اس بارے میں میہ ہے کہ اگر تہد بند نہ ہوتو یا تجامہ کو بچاڑ کراسے تہ بند کی صورت میں بائد ھالیا جائے اورا گر کوئی شخص اسے بچاڑ کراستعال نہ کرے بلکہ پا تجامہ ہی بہن لے تواس پردم یعنی جانور ذرج کرنا واجب ہوگا۔

سلوا كيراكسي شم كاجواس كے بہننے ميں ممانعت كابيان

علامہ ابن عبد البررحمہ اللہ کہتے ہیں: "حدیث میں جوبیان کیا گیا ہے درج ذیل اشیاء بھی اس کے معنی میں آئینگی مثلاتیم میں اور سلوار اور پاجا مہاور ٹوپی وغیرہ بھی سلے ہوئے لہاس میں شامل ہو تی ،اس لیے سب اہل علم کے ہاں احرام کی حالت میں میاشیاء پہننا جائز نہیں ہوگی۔ (اُتمید ( 151، ( 104 )

عافظ ابن مجر رحمہ اللہ كہتے ہيں: قاضى عياض رحمہ اللہ كا كہنا ہے: مسلمان اس ير متفق اور جمع ہيں كه اس حدث بيس احرام كى حالت بيس محرم مختص كے ليے جن اشياء كى ممانعت كاذكر ہے اس بيس تيس اور پاجامہ ہے ہرسلے ہوئے لباس پر تنبيہ كى گئى ہے كہ اور مجرم مختص كے ليے جن اشياء كى ممانعت كاذكر ہے اس بيس تيسيانے والى چيز شاركى كئى ہے۔ مجرس جميانے والى جيز شاركى كئى ہے۔

اوراین دیش العید نے دومراا جماع اہل قیاس کے ساتھ مخصوص کیا ہے، جو کہ واضح ہے ۔ سلے ہوئے لہاس سے مرادیہ ہے کہ وہ چیز جو کسی جسم کے مخصوص حصہ کے لیے بنایا گیا ہو، جا ہے بدن کے کسی ایک حصہ کے لیے ہو۔ (منح الباری ( 3 مر 402 )

النگوٹ کے جواز کے قاملین حضرات نے عائش وضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث سے استدلال کیا ہے کہ: عائشہ وضی اللہ تعالی عنہا نے بار برداری کا کام کرنے والوں کوئنگوٹ پہننے کی اجازت دی تھی۔ اوراس سے بھی استدلال کرتے ہیں کہ تمار بن یاسروضی اللہ تعالی عنہ کی نظوث پہنا کرتے تھے۔ عائشہ وضی اللہ تعالی عنہ کا نظر امام بخاری دھمہ اللہ نشر فی بخاری ہیں بیان کرتے کہ: باب ہے احرام کے وقت خوشہولگانے اوراحرام بائد ہے کا ارادہ کرتے وقت کیا پہنے ... عائشہ وضی اللہ تعالی عنہا اپ ہودئ کو اٹھانے والوں کے لیانگوٹ پہننے ہی کوئی حرج نہیں بھی تھیں "۔ (میج بخاری و 558)

حافظ ابن تجررهم الله الله كي شرح كرتے بوئے كتے بيں۔ عائشہ رضى الله تعالى عنها كا اثر سعيد بن منصور نے عبد الرحلن بن قاسم عن البيد كے طريق ہے عائشہ رضى الله تعالى عنها نے جج كيا تو ان كے ساتھ الله عنها بنے جج كيا تو ان كے ساتھ ان كے دوغلام بھى تھے، جب وہ ان كا كجادہ المحاتے تو ان كا كي حسر كھل جاتا ، اس ليے عائشہ رضى الله تعالى عنها نے آئيس كنگوث بينے كا عظم ديا، تو وہ احرام كى خالت بي ننگوث بينا كرتے تھے۔

اس ميں ابن تين كے تول: " اس سے عائشہ رضى اللہ تعالى عنها كااراده مورتيں بيں "كارد پايا جاتا ہے، كيونكه مورتيں توسلا

ہوالباس زیب تن کرتی ہیں، لیکن مرد حالت احرام میں ایبانہیں کر سکتے ، لگتاہے کہ بیعا نشر ضی اللہ تعالیٰ عنہا کی رائے ہے جوانہوں موالباس زیب تن کرتی ہیں۔ لیکن مرد حالت احرام میں لنگوٹ اور سلوار و پا جامہ جہنئے کی مما نعت میں کوئی فرق نہیں سمجھتے یہ اختیار کی تھی ہوگئے اور ملوار و پا جامہ جہنئے کی مما نعت میں کوئی فرق نہیں سمجھتے یہ اختیار کی تھی ہوگئے الباری ( 397 ) رائے الباری ( 397 )

عمار بن یاسرومنی الله نتحالی عنه کااثر:این الی شیبہ نے صبیب بن ابوثا بت سے بیان کیا ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں بن یاسرومنی الله نتحالی عنه کومیدان عرفات میں کنگوٹ پہنے ہوئے دیکھا. (معتقد این الی عیبة ( ۶۵ ٪ ( 34 )

یہ بھی ضرورت پرمحول کیا جائےگا، کیونکہ اخبار المدینة ( 3ر 1100 ) ٹل این الی شیبہ کی روایت ہے جواس پر دلالت کرتی ہے کہ تمارین یا سررضی اللہ تع کی عنہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے ایام میں زخمی ہوئے ہے جس کی بنا پر ان کا بیٹنا ب پر کنٹرول نہیں تھا کیونکہ اس اثر میں "فلا یستمسک ہولی "کے الفاظ ہیں کہ میرا پیٹا بہیں رکتا تھا۔

اورالنحابیة غریب الاثر ( 2ر 126 ) پس درج ہے: عبد خیر کی حدیث پس ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ بس نے ممارضی اللہ تعالی عند کو دیکھا کہ انہوں نے انڈروئیریہ ناہوا تھا، اورانہوں نے فرمایا: مجھے مثانہ نکلیف ہے" الدقر ارة انڈروئیری پھرلنگوٹ کو کہ جاتا ہے جس سے صرف شرمگاہ چمپائی جاتی ہو۔ اور السمستون: مثانہ کی بیاری کے شکارخص کوکہا جاتا ہے، اور سان العرب میں ورج ہے:

"عمار رضی اللد تعالیٰ عنه کی حدیث میں ہے کہ انہوں نے لنگوٹ پہن کر نماز ادا کی اور قرمایا: مجھے مثانہ کی تکیف ہے۔(لسان العرب( 71 /. 71 )

اگر بالفرض ہے آ ٹار ثابت نہ بھی ہوں تو بھی دلالت کرتے ہیں کہ اس کی کوئی اصل ضرور ہے ۔ اور سیح بہی ہے کہ محرم مخض کو لنگوٹ پہننے سے روکا جبیکا ، اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دالی ردایت کو ضرورت پرمحمول کیا جائیگا ، اور اس میں لنگوٹ پہننے سے فدیہ دینکی نفی نہیں پائی جاتی ۔ اور اس طرح عمار رضی اللہ تعالی عنہ کے اثر کو بھی مثانہ کی تکلیف کی بنا پرلنگوٹ پہننے کو ضرورت پرمحمول کیا حازگا۔

عبدالله بن معظل بیان کرتے ہیں کہ بیل کعب بن مجر ہ رضی الله تعالی عدے پاس بیٹھا تھا اور انہیں ہیں نے فدیہ کے بارے بیل دریافت کیا تو وہ کہنے گئے: "یہ خاص کے لیے نازل ہوا تھا لیکن تمہارے لیے یہ عام ہے، مجھے نی کریم سلی الله علیہ وسلم کے پاس لیے جایا گیا کہ میرے چہرے پر جو کی گروہی تھیں تو رسول کریم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: میرے خیال میں تمہیں بہت زیادہ تکلیف ہورہی ہے کیا تیرے پاس بکری ہے تو بیل نے عرض کیا: نہیں تو رسول کریم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: تم تین روزے رکھویا پھر چھ سکینوں کو کھانا کھلا واور ہر مسکین کو نصف صاع دو"

( صحيح بخارى قم الحديث ( 1721) ميح مسلم قم لحديث ( 1201)

بَابِ الشَّرُ اوِيلِ وَالْخُفْيُنِ لِلْمُحْرِمِ إِذَا لَمْ يَجِدُ إِزَارًا أَوْ نَعُلَيْنِ يهاب بَ أَدا مُرامُ واللِي تَعْمَعُ كَاشْلُوا رَاوِر مُوزِ مِي مِعْنا جب استِ بَهِبْدُ يا جوت نهيس

2931 - عَدَّنَا هِذَامُ مِنْ عَمَّادٍ وَمُعَمَّدُ مُنَ الصَّبَ فَالا حَدَّلَنَا سُفْيَانُ مِنْ عُبَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو ابْنِ دِيْنَادٍ عَنْ مَا إِنْ عَنْ الْمَ عَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ قَالَ هِشَامٌ عَلَى مِلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ قَالَ هِشَامٌ عَلَى مِلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ قَالَ هِشَامٌ عَلَى مِلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ قَالَ هِشَامٌ عَلَى مَا إِنَا لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ قَالَ هِشَامٌ فِي حَدِينِهِ فَلْ اللَّهُ عَلَيْنِ فَلْيَلْبَسُ خُفَيْنِ و قَالَ هِشَامٌ فِي حَدِينِهِ فَلْ اللهُ عَلَيْنِ فَلْيَلْبَسُ خُفَيْنِ و قَالَ هِشَامٌ فِي حَدِينِهِ فَلْ اللهُ عَلَيْنِ فَلْيَلْبَسُ خُفَيْنِ و قَالَ هِشَامٌ فِي حَدِينِهِ فَلْ اللهُ عَلَيْنِ فَلْيَلْبَسُ خُفَيْنِ و قَالَ هِشَامٌ فِي حَدِينِهِ فَلْ اللهُ عَلَيْنِ فَلْيَلْبَسُ خُفَيْنِ و قَالَ هِشَامٌ فِي حَدِينِهِ فَلْ اللهُ عَلَيْنِ فَلْيَلْبَسُ خُفَيْنِ و قَالَ هِشَامٌ فِي حَدِينِهِ فَلْ اللهُ عَلَيْنِ فَلْيَلْبَسُ خُولُوا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْنِ وَاللّهُ عَلَيْنِ فَلْ اللهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللّهُ عَلَيْنِ و قَالَ هِشَامٌ فِي حَدِينِهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْنِ وَقَالَ هِ مَنْ اللّهُ عَلَيْنِ فَلْ اللّهُ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنِ وَاللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنِ وَقَالَ هِمَا مُ عِنْ عَلَيْكِ اللّهُ عَلَيْنِ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْنِهُ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنَا لِلللّهُ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنِ الللّهُ عَلَيْنِ فَيْنِ وَقَالَ هِمَا عَلْمُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْنِ الللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ عَلّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلْمُ عَلّهُ عَلْمُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلّهُ الللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلْمُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلّمُ عَلَيْنِ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَمُ عَلْمُ عَلّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْنَا عَلْمُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَيْكُوالِمُ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْكُوا عَلْم

ا کی دول میں اللہ بن موہ سی فرافتہ ہوئے کہ ہے ہیں: میں نے نبی اکرم مرکز بھی کو تطبید دیتے ہوئے سنا (ہشام مامی راوی میں اللہ کی داوی کے اس کی داوی کے اس کی داوی کے اس کی دول کی دول کے دول کے دول کے دول کی دول کی دول کے دول کر دول کی دول کی دول کی دول کے دول کر دول کی دول کر دول کے دول کر دول کر دول کر دول کر دول کر دول کے دول کر دول کی دول کر دول

﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مِنْ الْمَا أَنْ كَلَ مِنْ الْوَوْمَ الْوَارِمُ مَن كَ البِيدَ الرّووْمَ اللَّهِ عَن اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَّا عَلَا اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّا عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا الللَّهُ عَلَا الللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا الللّهُ عَلَا الللّهُ عَلَا الْمُوالِمُ اللّهُ عَلَا الللّهُ عَلَا الللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ

ه م المعربت البيدالله من المرجي في المرم الأنتية كاليرفر مان تقل كرت بيل: وم فيلم كوجوت البيل في ويروزت البيل المناجم البيل فينول مر يج سد كاث لي

بَابِ الْتُوقِي فِي الْإِحْرَامِ

ب باب احرام کےدوران پر بیز کرنے کے بیان میں ہے

2933 - حَدَّلَمْ الْهُ وَبَكُو بَنُ اَبِي هَيْهَ حَدَّلَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَقَ عَنْ يَحْيَى بُنِ عَبْدِ اللهِ مِنْ الزُّبْدِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آسَمَاءً بِنْتِ آبِي بَكُو قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مِسَلَّمَ خَتْى إِذَا كُنَا بِالْعَرْجَ نَزَلْنَا فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَآئِشَهُ إِلَى جَنْبِهِ وَآنَا إِلَى جَنْبِ إِسَالَهُ مُنْ بِالْعَرْجَ نَزَلْنَا فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَآئِشَهُ إِلَى جَنْبِهِ وَآنَا إِلَى جَنْبِ إِسَالَهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَآئِشَهُ إِلَى جَنْبِهِ وَآنَا إِلَى جَنْبِ إِلَى جَنْبِهِ وَآنَا إِلَى جَنْبِ إِللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَآئِشَهُ إِلَى جَنْبِهِ وَآنَا إِلَى جَنْبِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَآئِشَهُ إِلَى جَنْبِهِ وَآنَا إِلَى جَنْبِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَلِسَ مَعَهُ بَعِيرُهُ فَقَالَ لَهُ اللهُ يَكُو فَعَلَ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهَ فَطَلَعَ الْعَلَامُ وَلَيْسَ مَعَهُ بَعِيرُهُ فَقَالَ لَهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا أَلْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلِي اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَلِلْهُ وَلَا اللهُ عَلْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ عَلْهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَلِللللللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

2933 فري يوس في المنظمية المحريث 2933

5348

آيُسَ بَعِيْسُ لَكَ فَسَالَ أَصْسَلَلُتُهُ الْبَارِحَةَ قَالَ مَعَكَ بَعِيْرٌ وَّاحِدٌ تُضِلَّهُ قَالَ فَطَفِقَ يَضْرِبُهُ وَرَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ انْظُرُوا إِلَى هَلَاا الْمُحْوِمِ مَا يَعَكَّنَعُ

عه استده اساء بنت ابو بكر نظافه أيان كرتى بين: بهم نوك ني اكرم من النظام كما تهدد واند بوية ، جب بهم "عرت" كم قام پر پہنچ تو ہم نے پڑاؤ کیا، نی اکرم مُلَافِیْ اُسْریف فرما ہوئے ، عائشہ نبی اکرم مَلَّافِیْ کے پیبلو میں بیٹھیں، میں حضرت ابو بکر جھٹنڈ کے پیلو میں بیٹھی ، ہمارا اور حصرت ابو بکر صدیق مثل میں اسامان کا اونٹ ایک ہی تھا جو حضرت ابو بکر دانشڈ کے غلام کے ساتھ تھا، اس ووران وه غلام سامنے آیا، اس کے ساتھ اس کا اونٹ نہیں تھا، حصرت ابو بکر النظام نے اسے دریا فت کیا: تمہارا اونٹ کہال ہے، اس نے جواب دیا: وہ گزشتہ رات جھے سے کم ہوگیا ہے، تو حصرت ابو بکر مِنائنٹ پوئے : تمہارے ساتھ ایک اونٹ تھا اور تم نے اسے بھی کم کر وياب، پر حضرت ابو بر بالفئز ن اس كى پائى كرناشروع كى ، تونى اكرم مَنْ فَيْمَ فَيْ ارشادفر مايا: "اس احرام والفخف كي طرف ديكموايدكيا كرر الب"-

# بكاب المُعُرِمِ يَغْسِلُ رَأْسَهُ بيرباب ہے كداحرام والانخص اپنامردهوسكتا ہے

2934 - حَدَّثُنَا ابُومُصْعَبِ حَدَّثَنَا مَالِكَ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنَيْنِ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ عَهُدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَّالْمِسُورَ بْنَ مَعُومَةَ اخْتَلَفَا بِالْابُوَاءِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ يَغْيسلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ وَقَالَ الْمِسُورُ لَا يَغْسِلُ الْمُحُرِمُ رَأْسَهُ فَأَرْسَلِنِي ابْنُ عَبَّاسٍ إلى آبِي أَيُّوْبَ الْانْصَارِيِّ أَسُأَلُهُ عَنْ ذِلِكَ فَوَجَدُتُهُ يَغْتَسِلُ بَيْسَ الْفَوْلَيْنِ وَهُوَ يَسْتَنِرُ بِثَوْبٍ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَنْ هَلَا قُلْتُ آنَا عَبُدُ اللّهِ بْنُ حُنَيْنِ اَرْسَلَنِي اِلَيْكِ عَبُدُ اللّهِ بْسُ عَبْسَاسٍ السَّالُكَ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغَسِلُ رَاْسَهُ وَهُوَ مُحُرِمٌ قَالَ فَوَضَعَ ابُوْآيُوْبَ يَدَهُ عَلَى النَّوْبِ فَطَأَطَاهُ حُتَى بَدَا لِى رَأْمُهُ ثُمِّ قَالَ لِإنْسَانِ يَصُبُّ عَلَيْهِ اصْبُبْ فَصَبّ عَلَى رَأْسِه ثُمّ حَرَّكَ رَأْسَهُ بِيَدِهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَادْبَرَ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا رَآيَتُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفُعَلُ

عد ابراجيم بن عبدالله اليه على النقل كرت بين: "ابواء" كمقام برحفرت عبدالله بن عباس بالفاور حفرت مسور بن مخرمه بلاتنز کے درمیان اختلاف ہوگیا حضرت عبدالله بن عباس بخافجنا کا بیرکہنا تھا کہ احرام والاشخص اپناسر وهوسکتا ہے جبکہ حضرت مسور بلانتنا کا بیرکہنا تھا کہ احرام والامخص اپنے سرکوئیس دھوسکتا 'تو حضرت عبداللّٰہ بن عباس بڑا تھا کہ احرام والامخص اپنے سرکوئیس دھوسکتا 'تو حضرت عبداللّٰہ بن عباس بڑا تھا نے بچھے حضرت ایوا بوب انصاری بناننظ کے پاس بھیجاتا کہ بیں ان سے اس بارے میں دریا فت کروں تو میں نے آئیس کویں کی دیوار کے پاس عسل کرتے ہوئے پایا انہوں نے کپڑے کے ذریعے پر دہ کیا ہوا تھا میں نے انہیں سلام کیا انہوں نے دریافت کی کون ہے میں نے جواب 2934: اخرجه البخارك في "التيجيز" وفم الحديث: 1848 اخرجه ملم في "التيج" وفم الحديث: 2881 ووقم الحديث 2882 أخرجه الإداؤد في "السنن" وقم الحديث 1840 اخرجالتمال في السنن وم المديث 2664

### بَابِ الْمُحْرِمَةِ تَسْدُلُ الثُّوبَ عَلَى وَجَهِهَا

یہ باب ہے کہ احرام والی عورت اینے چرے پر کیٹر النکاسکتی ہے

2935 - حَدَّثَنَا اَبُوْبَكُو بُنُ اَبِي ثَلِيَّةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فَطَيْلٍ عَنْ يَزِيْدَ بُنِ اَبِي زِيَادٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ مُحَافِقٍ مَا لَكُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحَنَّ مُحَافِقٍ مُوْنَ فَاؤِقِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحَنَّ مُحَافِقٍ مُوْنَ فَاؤُقِ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحَنَّ مُحَافِقٍ مُوْنَ فَاؤُقٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحَنَّ مُحَافِقٍ مُوْنَ فَاؤُقٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحَنَّ مُحَافِقًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحَنَّ مُحْوِمُونَ فَاؤُقٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنَ مُحْوِمُونَ فَاؤُقٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنَ مُحْوِمُونَ فَالْفَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنَ مُحْوِمُونَ فَاؤُقٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعْلَمُ وَمُعْلَمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنَ مُحْوِمُونَ فَاؤُقٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَلَعْنَ مُؤَونَ فَا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُوالِكُونَا وَلَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعُلِقُولُونَا وَلَاللَهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَ

ع سیده عائشہ فی بخابیان کرتی میں: ہم (بینی از واج مطبرات) ہی اکرم نؤین کے ساتھ سفر کرری تھیں، ہم نے احرام باندها ہوا تھا، جب کوئی قافلہ ہمارے سامنے آتا تو ہم اپنے سر کے اوپر سے اپنے کیڑے آگے کی طرف ان کا لیتی تھیں، جب وہ گزر باتے تھے تو ہم ان کیڑوں کو افحاد بی تھیں۔

" 2935م - حَدَّثَنَا عَلِي بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ اِدْرِيْسَ عَنْ يَزِيُدَ بَنِ آبِي زِيَادٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَآنِثَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ

می روایت ایک اورسند کے ہمراہ بھی منقول ہے۔

# بَابِ الشَّرُطِ فِي الْحَجِ

یہ باب عج میں شرط عائد کرنے کے بیان میں ہے

2936 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا آبِى ح و حَدَّثَنَا آبُوْبَكُرِ بُنُ آبِى شَبْبَةَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنِ النَّهُ بِنُ اللَّهِ بُنِ الزُّبَيْرِ عَنْ جَدَّتِهِ قَالَ لَا اَدُرِى اَسُمَآءَ بِنْتِ آبِى بُنُ نُحُدِ بُنُ عَبُدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلْى صُبَاعَةً بِنْتِ عَبُدِ الْهُ طَلِبِ فَقَالَ مَا بَكُرٍ اَرُ سُعُدَى بِنْتِ عَوْفٍ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى صُبَاعَةً بِنْتِ عَبُدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ مَا بَكُرٍ اَرُ سُعُدَى بِنْتِ عَوْفٍ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى صُبَاعَةً بِنْتِ عَبُدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ مَا

2935 اخرج الوداؤوني" أسنن" رقم الحديث: 1833

2935 ال روايت كُوْتُل كرني شي المام اين ماج منفرويل.

يَسَمُنَعُكِ يَا عَسَمَتَاهُ مِنَ الْحَجِّ فَقَالَتُ آنَا امْرَاةً سَقِيمَةً وَّانَا آخَافُ الْحَبْسَ قَالَ فَآخُومِي وَاشْتَوِطِي اَنَّ مَعِطَكِ حَيْثُ حُبِسُت

"أباحرام بانده ليس اورية شرط عائدكري كه جهال آب آمے جانے كے قابل ندري وہال احرام كھول ديں كا"۔

2937 - حَدَّنَا اَبُوْبَكُرِ بْنُ آبِى شَيْبَةَ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَيْلٍ وَوَكِيْعٌ عَنْ هِضَامِ بْنِ عُرُوةَ عَنْ آبِيْهِ عَنْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَا شَاكِيّةٌ فَقَالَ اَمَا تُرِيدِبْنَ الْحَجَّ الْعَامَ فَلُتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَا شَاكِيّةٌ فَقَالَ اَمَا تُرِيدِبْنَ الْحَجَّ الْعَامَ فَلُتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَا شَاكِيّةٌ فَقَالَ اَمَا تُرِيدِبْنَ الْحَجَّ الْعَامَ فَلُتُ اللهُ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَا شَاكِيّةٌ فَقَالَ اَمَا تُرِيدِبْنَ الْحَجَّ الْعَامَ فَلُتُ اللهُ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَا شَاكِيّةٌ فَقَالَ اللهِ قَالَ حُبِيعِي وَقُولِلَى مَحِلِّى حَيْثَ تَحْبِسُنِى

عه عه سنده ضباعه بنت زبیر فاتخابیان کرتی میں: نبی اکرم شائق میرے پاک تشریف لائے، میں بیارتھی، نبی اکرم شائق ا نے دریافت کیا: کیا آپ نے اس سال مج کرنے کا ارادہ نبیل کیا، میں نے جواب دیا: میں بیار ہول میارسول اللہ منافق آئ

" آپ ج كااراده كري اور ميركه دي كه جهال مين آ مح جائے كے قابل ندرى و بين احرام كھول دوں كى"۔

2938 - حَلَّانَا اللهِ وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الله

شرح

حضرت عطاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہیں نے کتنے ہی آ دمیوں کے ساتھ کہ جومیر ہے ساتھ ترکیے مجلس تھے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے سنا کہ وہ فرماتے ستھے کہ ججۃ الوداع کے موقع پرہم (صحابہ رضی اللہ عنہم) نے ) بغیر عمرہ کی شمولیت 3937 اس دوایت کوفٹل کرنے میں امام این ماجہ منفرد ہیں۔

2938 افرجه مسلم ني " أنتي " رقم الحديث: 2897 افرجه النسائي في " إسنن" رقم الحديث: 2768

ے ) خالص مج کا احرام باندھا۔عطاء رضی اللہ تعالی عند کہتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عند نے فر مایا۔ پھر جب رسول کر یم ملى الله عليه دآله وسلم ذى الحبه كي حيقتي تاريخ كي صبح كو ( مكه ) ميں پنچيتو جميں تئم ديا كه جم احرام كھول دي۔ حضرت عطاء رضى الله تعالی عنه کا بیان ہے کہ آتحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریفر مایا تھا کہ احرام کھول دو۔اور عورتوں کے پاس جاؤ (لیعنی ان سے مقاربت بھی کرد ) نیزعطاء کہتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کی مقاربت کو داجب نہیں کیا تھا بلکہ آپ صلی اللہ عليه وآله وسلم نے صرف عورتوں كوان كے لئے طال كرويا تھا (ليعني احرام كھول دينے كا تھم تو وجوب كے طور پر تھا البه محبت ومجامعت كالتم صرف اباحت وجواز كي صورت مين تها) حصرت جابر رضى الله تعالى عنه كهتج بين كه بهم آنخضرت صلى الله عليه وآله وسلم كالبيظم س كرتعب كے ساتھ كہنے لگے كہ جب كہ ہمارے اور عرفد كے دن كے در ميان صرف يانچ راتيں باقى رو كئى بيل آتخ ضرت صلى الله عليه وآله وسلم نے جميں بيتكم وے ديا كہ جم اپني عورتوں ہے مجامعت كريں (بيتو بزى مجيب بات ہوكى كه) جم ميدان عرفات ميں اس طرح جائیں کہ جمارے عضو مخصوص ہے منی نیکتی ہو ( لینی رات کوہم جماع کریں ادر منع کوعر فات میں بینچ جائیں ،اس بات کوایام جالجيت ميں بہت براسمجما جاتا تھا كەمورتوں سے مجامعت اور جج ميں اتنا قرب ہوجائے بلكداس چيز كوجج ميں نقصان كا باعث جانے ہے) عطاء رمنی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضرت جابر رمنی اللہ تعالی عنہ نے بیہ بات کہتے ہوئے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا اور ان کا ہاتھ کا اشارہ اورا ہے ہاتھ کو ہلا تا کو یا اب بھی میری نظروں میں پھررہا ہے۔حضرت جابر دمنی اللہ تعالیٰ عند کہتے ہیں کہ رسول کر پیمسلی الله عليه وآله وسلم (كوجب بهار ب اس ترودوتال كاعلم بواتو آپ سلى الله عليه وآله وسلم) بهار ب درميان (خطبه كے لئے) كھڑ ب ہوئے اور فرمایا کہتم جائے ہو کہ میں تمہاری برنسبت اللہ سے زیادہ ڈرتا ہوں۔ تم سے زیادہ سچا اور تم بیس سب سے زیادہ نیکو کار ہوں۔اگرمیرےماتھ قربانی کا جانور ہوتا تو میں بھی تبہاری طرح احرام کھول دیتا جس طرح تم احرام کھولو سے اورا کر جھے میری سے بات پہلے ہے معلوم ہوتی جو بعد کومعلوم ہوئی تو میں قربانی کا جانورا پنے ساتھ نہلاتا (لیٹنی اگر مجھے بیمعلوم ہوتا کہ احرام کھولناتم پر شاق گزرے گا تو میں قربانی کا جانورائے ساتھ نہ لاتا اور میں بھی احرام کھول دیتا) تم (بلاتال) احرام کھول دو۔ چنانچہ ہم نے احرام کھول دیا ادر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کوسنا اور اطاعت کی۔عطاء کا بیان ہے کہ حضرت جابر رمنی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عندایے کام پر آئے (لیمنی وہ یمن قاضی ہوکر گئے تھے جب وہاں ہے آئے ) تو آپ صلی الله علیه دا ّله وسلم نے ان سے یو چھا کہتم نے کس چیز کا احرام با عمصاہے؟ حضرت علی رضی الله تعالی عند نے عرض کیا کہ جس چیز كااحرام نبى كريم صلى الله عليه وآله دسكم في ما ندها ہے۔ پھرآ تخضرت صلى الله عليه وآله وسلم نے حضرت على رضى الله تعالى عند ہے فر مایا کہ (نح کے دن) قربانی کا جانور ذ<sup>رج</sup> کرو( کہ بیقارن پر واجب ہے)اور حالت اترام کو برقر اررکھو (لیعنی میری طرح ابتم بھی احرام باند ھے رکھو) چنانچے مطرت علی رضی اللہ تعالی عند آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے یا خوداسینے لئے قربانی کا جانور کے کرآئے سراقہ بن مالک بن جعثم نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! پی(لیعنی جج کے مہینوں میں عمرہ کا جواز) صرف ای سال کے لئے ہے یا بمیشہ کے لئے؟ آپ ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قر مایا بمیشہ کے لئے۔ (مسلم بعکلوۃ المعانع جلدوم رتم الحدیث، 1103) ہم نے خالص حج کا احرام باندھا "حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیہ بات اپنے خیال و گمان کے مطابق کہی ورنہ تو جہاں

تک واقعہ کا تعلق ہے حضرت عائشہ کی روایت سے بیمعلوم ہی ہو چکا ہے کہ بعض محابہ نے صرف عمرہ کا احرام باندھا تھا اور بعض صرف جج کا اور بعض نے عمرہ اور جج دونو ل کا احرام باندھا تھا۔

# بَابِ دُخُولِ الْحَرَمِ

یہ باب حرم میں داخل ہونے کے بیان میں ہے

2939 - حَدَّثَنَا اَبُوْكُرِيْبٍ حَدَّثَنَا اِسُمْعِيْلُ بْنُ صَبِيحٍ حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بْنُ حَسَّانَ اَبُوْعَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَطَاءِ بُنِ الْبِي عَنْ عَطَاءِ بُنِ اللهِ عَنْ عَطَاءِ بُنِ اللهِ عَنْ عَظَاءِ بُنِ عَبَّامٍ قَالَ كَانَتِ الْاَنْبِيَاءُ تَدْخُلُ الْحَوَمَ مُشَاةً خُفَاةً وَيَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ وَيَقُضُونَ الْمَنَامِلُكَ خُفَاةً مُشَاةً مُشَاةً

عه و حد حدرت عبدالله بن عباس بین بخشابیان کرتے ہیں: انبیائے کرام پیدل جلتے ہوئے برہند پاؤں حرم کی حدود میں دافل ہوتے ہتھ، وہ پیدل جلتے ہوئے برہند پاؤل بیت اللّٰہ کاطواف کرتے اور تمام منامک حج ادا کیا کرتے تھے۔

# ام القري مكه مرمه كے نام كى وجدتشميدو بيان عظمت

حافظ عمادالدین ابن کیر لکستے ہیں۔ مکہ " مکرشر عیف کامشہور نام ہے چونکہ بڑے جابر شخصوں کی گردنیں یہاں ٹوف جاتی تھیں ہر بڑائی والا یہاں بست ہوجاتا تھا، اس لئے اسے مکہ کہا گیا اور اس لئے بھی کہ لوگوں کی بھیٹر بھاڑی ہاں ہوتی ہوا و اس میں اور وقت تھیا تھے جرار ہتا ہے اور اس لئے بھی کہ یہاں لوگ خلط ملط ہوجاتے ہیں یہاں تک کہ بھی عورش آ کے نماز پڑھتی ہوتی ہوتی ہیں اور مردان کے بیچے ہوتے ہیں جوادر کہیں نہیں ہوتا ، حضرت ابن عماس فرماتے ہیں "فی اسے " تعصم " تک مکہ ہے بیت اللہ سے لفحا ملک ہو کہ کہا گیا ہے، اس کے اور بھی تک ہکہ ہے بیت اللہ اور اس کی جگہ کو بکہ اور باتی شہر کو مکہ بھی کہا گیا ہے، اس کے اور بھی بہت سے نام ہیں مثلاً بیت المعنون ، ام رحم ، ام القری ، صلاح ، عوش ، بہت سے نام ہیں مثلاً بیت المعنون ، ام رحم ، ام القری ، صلاح ، عوش ، بہت سے نام ہیں مثلاً برنٹانیاں ہیں جواس کی عظمت قدادس ، مقدس ، ناسبہ ، نا

معروف مؤرخ ابن فلدون کے مطابق مکہ پہلے بکہ کے نام سے جاتا جاتا تھا تا ہم مؤرخین کے درمیان اس امر پراختلاف ہے: ابراہیم الحقی نے بکہ کو کعبدادر مکہ کوشیر سے مفسوب کیا جبکہ امام زبری بھی اس کے حامی ہیں۔ مجاہدر حمداللہ کا کہنا ہے کہ بکہ میں استعال ہونے والا بدونوں آوازوں کے درمیان قربت کے باعث بعدازاں میں تبدیل ہوگیا۔ مکہ کوام القری کے تام سے بھی حانا جاتا ہے۔

تاریخ مسجد حرام کے اندر قائم خانۂ کعبہ حضرت ابراہیم اور حضرت اساعیل علیم السلام نے تغییر کیا۔ مؤرخین کے مطابق حضرت محمصلی النّدعلیہ وآلہ وسلم سے قبل بن مکہ عبادت اور کا روبار کا مرکز تھا۔ مؤرخین کا کہنا ہے کہ مکہ جنو فی عرب سے شال میں روی و کویۃ اللہ کی تغییری تاریخ عہدابراہیم اوراساعیل علیماالسلام سے تعلق رکھتی ہےاوراسی شہر میں نبی آخرالز مال محرصلی اللہ علیہ و الدوسلم پیدا ہوئے اوراسی شہر میں نبی سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پروٹی کی ایتدا ہوئی۔ یہی وہ شہر ہے جس سے اسلام کا نور پھیلا اور یہاں بری مجدحرام واقع ہے جو کہ لوگوں کی عباوت کے لیے بنائی می جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالی کا فرمان ہے:

الله تعالیٰ کا پہلا کھر جونوکوں کے لئے مقرر کیا گیاوہ وہی ہے جو مکہ کرمہ میں ہے جو تمام دنیا کے لئے برکت وہدایت والا ہے۔ (آل مران ( 96 )

مكيكرمدكي تأريخي ابميت كابيان

جہاں بیت اللہ شریف واقع ہے مملکت سعودی عرب کے علاقہ حجاز کا ایک شہرہے جو وادی اجراجیم میں آباد ہے سطح سمندر سے اس کی بلندی تقریباً ساڑھے تین سوفٹ بتائی جاتی ہے اس کا عرض البلداکیس درجہ شالی اور طول البلد ساڑھے انتالیس ورجہ شرتی ہے، آبادی چارلا کھ یااس سے متجاوز ہے اس کا محل وقوع ساحل سمندر سے تقریباً اڑتالیس میل (۸ کے کلومیٹر) کے فاصلہ برہے۔

کہ کے علاوہ بکہ ،ام القرائ اور بلدالامین ای شہرے نام ہیں مشہوراور متعارف نام کہ ہی ہے یہ جس جگہ واقع ہے وہ
نا قابل کاشت ، تک اور گہری وادی ہے جو کسی زمانہ میں بالکل جنگل اور ہے آب و گیاہ ریگہتان ہونے کے سبب لوگوں کی آبادی کا
مرکز نہیں بنی تھی اس وادی میں شہر مکہ کر مہشر ق سے مغرب تک پانچ میل سے زائد حصہ میں پھیلا ہوا ہے اس کا عرض دومیل سے
نوائد ہے اس کی زمین سیلا ہے گر رگاہ ہونے کے باعث بطحا بھی کہی جاتی ہے مکہ کی وادی دو پہاڑی سلسلوں میں گھری ہوئی ہے جو
مغرب سے شروع ہوکر مشرق تک چلے گئے ہیں ان میں ایک سلسلہ شالی ہے اور ایک جنو بی ان وونوں سلسلوں کوا حشیان کہتے ہیں ان
پہاڑوں کوتوریت میں جہال فاران کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔

تقریباً چار ہزار سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اہلیہ حضرت ہاجرہ اورائیے بیٹھے حضرت اساعیل کواس جنگل اور بے آب و گیاہ وادی میں لاکر آباد کیا اور اس وقت کعبہ کی دوبارہ تعمیر کی نیز انہوں نے اللہ تعالی سے دعا کی کہ اس جنگل کو آباد کر دے۔ جب بی سے بیہ ہے آب و گیاہ میدان قرب وجوار بلکہ ساری دنیا کا مرکز بنا ، اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار بندے اس کارخ بنا کر بانج وقت اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔

حضرت اساعیل کی تسلیس بہاں مقیم ہوئی اور پھے تسلیس قرب و جوار میں بھی پھیلیس آخر میں قریش بہاں کے متولی اور باشندے ہوئے اور پھر بہاں قریش بہاں کے متولی الله باشندے ہوئے اور پھر بہاں قریش میں دنیا کے سب سے عظیم رہنما اور خدا کے سب سے آخری پغیبر ورسول سرکار دو عالم صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے دور جوٹ نے بعد اسی مقدس شہر سے خدا کے آخری علیہ وآلہ وسلم کی دلا دت باسعادت ہوئی اور آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے مبعوث ہوئے کے بعد اسی مقدس شہر سے خدا کے آخری و بین اسلام کا پیغام دنیا کوسنا یا اور یہیں سے اسلام کی تبلیغ واشاعت کی تمام ترجد وجہد کا آغاز ہوا۔

مكركى آبادى بهلےصرف جيموں بين وجي تھى جرت سےصرف دوصدى بهلے آتخضرت لى الله عليه وآله وسلم ايك جدصى ابن

کلاب جب شام ہے آئے تو ان کے مشورہ سے مکانات کی تقیر کا سلسلہ شروع ہوا، پھر اسلام کے آئے کے بعداس شہر کو برابر ترق ہوتی رہی، اب بیا ہے قرب و جوار میں دوردور تک سب سے بڑا اور پورے عالم اسلام کاسب سے اہم اور مرکزی شہر ہے۔ شہر مل پانی کا ایک ہی چشمہ ہے جے زمزم کہتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پانی کا اور کوئی کنواں ٹیس ہے پانی کی کی کی وجہ سے بہاں کی زمین میں کچھ کاشت ٹیس ہوسکتی تھی ، اب پانی کی افراط کی وجہ سے پچھ گھاس اور پودے لگائے گئے ہیں پہلے شہر میں بانی کی بہت قلت ہونے کی وجہ سے طاکف کے قریب یہاں ایک نہر لائی گئی ہے جس کا نام نہر زبیدہ ہے۔ بینہرامین الرشید کی والدہ زبیدہ نے بنوائی تھی بعد ہیں اس کوتر تی دی جاتی رہی اس کے لیے پانی پہنچانے کے دوسرے ذرائع بھی اختیار کے گئے اب موجودہ حکومت میں پانی کی سپلائی کا بہت معقول انتظام اور عمدہ وونے کی وجہ سے بیقلت پالکل جاتی رہی ہے۔

پہاڑوں کے درمیان گھرے ہونے کی وجہ سے مکہ کرمہ بٹل گرمی زیادہ اور سردی کم ہوتی ہے شہر کا موسم گرمیوں میں بڑا سخت ہوتا ہے اور ہارش صرف جاڑوں میں ہوتی ہے جس کی سالانہ مقدار جار پانچے انچے سے زیادہ نہیں ہوتی لہذا گرمی کا موسم مارچ می شروع ہوکر آخرا کتو ہرتک رہتا ہے موسم سر مامیں سردی کم ہوتی ہے۔ (تغیرابن کثیر، مورہ آل عران، لاہور)

# باب ڈنٹول منگہ میہ باب مکہ میں داخل ہونے کے بیان میں ہے

# مكمين داخل موت وقت عسل كرنے كابيان

حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر مضی اللہ تعالی عنہ جب بھی مکدا تے ، تو ذی طوی میں رات گزار تے اور جب صبح ہوتی تو فنسل کرتے اور نمیاز پڑھتے بھر دن کو مکہ میں راضل ہوتے اور جب مکہ سے واپس ہوتے تو اس وقت بھی ذی طوئی سے گزرتے اور جب مکہ سے واپس ہوتے تو اس وقت بھی ذی طوئی سے گزرتے اور جب مکہ و بیں راست بسر کرتے ، نیز حضرت ابن عمر وضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ والد والم محلاق الدوم ، رقم الحدیث ، 1106)

ذی طوی ایک جگہ کا نام ہے جوحد و دحرم میں مقام محتیم کی طرف واقع ہے نبی کریم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ تشریف لائے استراحت کے لئے رات ذی طوی گزار نے پھر جس شما فرمائے اور نماز پڑھ کراس شہر مقدی میں واخل ہوتے نماز سے بظاہر نماز نفل مراد ہے جو وہاں جانے کے لئے پڑھتے تھے، پھر جب آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے واپس ہوتے تو اس وقت بھی ذی طوی میں قیام فرمائے تاکہ رفقاء وہاں جمع ہوجا ئیں اور سب لوگوں کا سامان وغیر واکھا ہوجائے محصر سے ابن ملک فرمائے ہیں کہ اس حدیث سے میہ بات معلوم ہوئی کہ مکہ میں وان کے وقت واضل ہونا مستحب ہے تاکہ شہر میں واضل ہوتے ہی بیت اللہ شریف نظر آسے کی وارد عاکی جائے۔

2940 - حَـدَّنْكَ عَلِي بَنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَا ابُومُعَاوِيَةَ حَلَثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ انَّ

رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَمَ كَانَ يَدُخُلُ مَكُةً مِنَ النَّيْسَةِ الْعُلْيَا وَإِذَا خَوَجَ خَوَجَ مِنَ النَّيْسَةِ السُفَلَى وَسُولَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَمَ كَانَ يَدُخُلُ مَكَةً مِنَ النَّيْسَةِ الْعُلْيَا وَإِذَا خَوَجَ خَوَجَ مِنَ النَّيْسَةِ السُفَلَى وَسُولَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ السُفَلَى مِن اللهُ عَلَيْهِ السُفَلَى مِن اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ السُفَلَى مِن اللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ

مرت کمہ کے جس طرف ذی طوی ہے وہی شہر کا بلتد حصہ ہے ، جنت المعنی لیحنی مکہ کامشہور قبرستان بھی اسی جانب ہے۔شہر کی دوسری جانب نشی حصہ ہے۔ پہلی حدیث اور اس حدیث میں کوئی تعنا دنہیں کیونکہ مکہ کے پیشی حصہ سے نکل کر جب مدینہ کا راستہ اختیار کرتے تو ذی طوی چینجیتے اور وہاں رات گز ار کرمیج مدینہ کے لئے روانہ ہوجاتے۔

2941 - حَدَّثَنَا عَلِيٌ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا الْعُمَرِيُّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَةً نَهَارًا

حضرت عبدالله بن عمر بخانجنابیان کرتے ہیں: نبی اکرم مَالیّنی ون کے دفت مکیہ مرمہ میں داخل ہوئے تھے۔

2942 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحُيلَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ آنْبَانَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهُرِي عَنْ عَلِي بُنِ الْمُحسَيْنِ عَنْ عَلَى عُدُمَانَ عَنُ أَسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ قَالَ قُلْتُ بَا رَّسُولَ اللهِ آيَنَ تَنْزِلُ غَدًّا وَذَلِكَ فِي حَجَيْهِ قَالَ وَهَلْ تَوَكَ لَنَا عَهُمْ وَلَا يُلِكُ فِي حَجَيْهِ قَالَ وَهَلْ تَوَكَ لَنَا عَهُمْ لَا يُنَا يَعُولُ مَّ فَذَا يَعَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ يَعْنِى الْمُحَصَّبَ حَيْثُ قَاسَمَتُ قُويُشْ عَلَى الْكُفُو عَلَى الْكُفُو وَلَا يُبَايِعُوهُمْ قَالَ مَعْمَرٌ قَالَ الزَّهُوكَ وَلَا يُبَايِعُوهُمْ وَلَا يُبَايِعُوهُمْ قَالَ مَعْمَرٌ قَالَ الزَّهُوكَ وَالْحَيْفُ الْوَادِي

عدہ حضرت اسامہ بن زید نظفنہ یان کرتے ہیں: ہیں نے عرض کی: یارسول اللہ اکل آپ نظفیظ کہاں پڑاؤ کریں ہے؟ یہ بی اکرم نظافیظ کے جمع کے موقع کی بات ہے بی اکرم نظافیظ نے بعارے لیے کوئی گھر چھوڑا ہے۔ پھر آپ نظافیظ نے ارشاد فر مایا: کیا بھن نے جمال قریش نے کفر پر ٹابت قدم رہنے کا حلف اٹھایا نے ارشاد فر مایا: کل بم خیف بنو کنا نہ ہیں بیٹن وادی تھے۔ ہیں پڑاؤ کریں ہے جہال قریش نے کفر پر ٹابت قدم رہنے کا حلف اٹھایا تھا (راوی کہتے ہیں) اس سے مراد یہ ہے کہ بنو کنانہ نے قریش سے بنو ہاشم کے خلاف حلف لیا تھا کہ وہ ان کے خاندان ہیں نکاح نہیں کریں ہے۔ اس کے مان کے ساتھ خرید وفروخت نہیں کریں ہے۔

معركمتے بين: زہرى نے بيات بيان كى ہے "خف" سےمراد" وادى" ہے۔

باب استكلم المحجر

یہ باب جراسود کا استلام کرنے کے بیان میں ہے

2943 - حَدَّثَنَا اَبُوْبَكُر بِنُ اَبِي شَيْبَةَ وَعَلِي بُنُ مُحَمَّدٍ فَالَا حَذَّنَا اَبُومُعَاوِيَةً حَدَّثَنَا عَاصِمُ الْآخُولُ عَنْ

عَبْدِ اللّٰهِ بَنِ شَوْجِسَ قَالَ وَايَتُ الْاُصَيْلِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يُقَبِّلُ الْحَجَرَ وَيَقُولُ إِنَى لَاقَبِلُكَ وَالَّى لَاعْلَمُ الْكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ وَلَوْلَا آنِى وَايَّتُ وَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلُهُ لَ

عدد عبدالله بن سرجس کہتے ہیں : میں نے حضرت عمر بن خطاب والله اور یکھا ، جن کے آھے ہے بال کم تھے وہ جمراسود کو اسود کے اور سے اللہ میں اور میں اور جمراسود کے اسود کی اسود کی اسود کے اسود کی کا میں اور میں میں اور میں میں اور میں میں اور م

حضرت مراضی اللہ تعالیٰ عند کابیار شاداس اعتقادی و ملی مرائی کورو کئے کے لئے تھا کہ ہیں بعض نومسلم اس پھر کو پو جندی نہ لکیں، چنا نچیاس ارشاد سے آپ کی مراد بھی کہ بیپ پھر بذات خود نہ کسی کونفع پہنچا سکتا ہے اور نہ کسی کونفصان پہنچانے کی طاقت رکھا ہے، اگر اس کی ذات سے کوئی نفع پہنچتا ہے تو صرف اس حد تک کہ رسول کر بچ صلی اللہ علیہ دؤ لہ وسلم کے تھم کی تھیل میں اس کو چوہ نے سے تو اب ملتا ہے۔

# قیامت کے دن جراسود کی گوائی کابیان

2944 - حَدَّلُنَا سُويْدُ بْنُ مَسِعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ الرَّاذِيُّ عَنِ ابْنِ خُلْبَمِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَّقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَرَاْتِيَنَ هَذَا الْحَجَرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَهُ عَيْنَانِ يُبْعِدُ بِهِمَا وَلِسَانٌ يَبْطِقُ بِهِ يَشْهَدُ عُلَى مَنْ يَسْتَلِمُهُ بِحَقَ

و و معرت عبدالله بن عباس بن المنها روايت كرت بين: بى اكرم من الناور ما يا ب

قیامت کے دن بیجراسوداس حالت بیس آئے گااس کی دونوں آٹکمیس ہوں گی جس کے ذریعے پیدد یکتا ہوگااورایک زبان ہوگی جن کے ذریعے بیہ بات چیت کرے گا اور بیہ ہراس شخص کے بارے بیس گواہی دے گا جس نے حق کے ساتھاس کا استلام کیا ہوگا۔

2945 - حَدَّثُنَا عَلِيٌ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا خَالِيٌ يَعْلَى عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ عَوْنِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابُنِ عُمَرَ قَالَ اسْتَقْبَلَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجَرَ ثُمَّ وَضَعَ شَفَتَيْهِ عَلَيْهِ يَبْكِي طُوِيلًا ثُمَّ الْتَفَتَ فَإِذَا هُوَ بِعُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ يَبْكِي فَقَالَ يَا عُمَرُ هَاهُنَا تُسْكَبُ الْعَبَرَاتُ

ال برر کے اور کافی دیرروتے رہے، پھر آپ تا ایک کرتے ہیں: نی اکرم تکافیل مجراسود کے سامنے آئے، آپ تکافیل نے اپ ہونٹ اس پرر کے اور کافی دیرروتے رہے، پھر آپ تکافیل نے توجہ کی تو حضرت عمر بن خطاب مٹافیل بھی رور ہے تھے، نی اکرم مُنافیل نے نوجہ کی تو حضرت عمر بن خطاب مٹافیل بھی رور ہے تھے، نی اکرم مُنافیل نے اور مانا؛

فر مانا؛

<sup>2944</sup> افرجالتر مذى في "الي مع" رقم الحديث 1861

<sup>2945.</sup> اس روایت کوفل کرنے میں امام این ماجر منفرد ہیں۔

"اعراس جگر آنسو بہائے جاتے ہیں"۔

2946 - حَدَّقَنَا اَحْمَدُ بِنُ عَمُوهِ بَنِ السَّرِّحِ الْمِصْرِى حَكَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بَنُ وَهُبِ اَخْبَرَبِی يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهِ اللهِ عَنْ اَبِيهِ قَالَ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُ مِنْ اَرْكَانِ الْبَيْتِ شِهَابِ عَنْ سَالِمٍ بُنِ عَبُدِ اللهِ عَنْ اَبِيهِ قَالَ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُ مِنْ اَرْكَانِ الْبَيْتِ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُ مِنْ اَرْكَانِ الْبَيْتِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُ مِنْ اَرْكَانِ الْبَيْتِ إِلَى الْبَيْتِ مِنْ نَدُودٍ الْجُمَعِيِّيْنَ

کے سالم بن عبداللہ اللہ اللہ اللہ بیان تقل کرتے ہیں: نی اکرم منافظ بیت اللہ کے ارکان میں ہے صرف ججرا سودا دراس سے ساتھ دالے اس رکن کا استلام کرتے تھے جو بنون تھے کھروں کی ست میں تھا۔

#### بَابِ مَنِ اسْتَلَمَ الرُّكْنَ بِمِحْجَنِهِ

یہ باب ہے کہ جو تھن اپنی چھڑی کے ذریعے جراسود کا استلام کرے

2947 - كَذَلْنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ نَعَيْرٍ حَذَنَا يُوْنُسُ بَنُ بُكِيْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَقَ عَنْ مُحَمَّدُ بُنِ اللَّهِ بَنِ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ آبِى قَوْرٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةً قَالَتُ لَمَّا اطْمَانَ رَسُولُ اللَّهِ بَنِ جَعْفَرِ بُنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَبَيْدِ اللَّهِ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ آبِى قَوْرٍ عَنْ صَفِيَّةً بِنْتِ شَيْبَةً قَالَتُ لَمَّا اطْمَانَ رَسُولُ اللَّهِ مَن جَعْفِر بُنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَبِيدٍ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتَحِ طَافَ عَلَى بَعِيْرٍ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنِ بِيَدِهِ ثُمَّ دَحَلَ الْكَعْبَةَ فَوَجَدَ فِيهَا عَمَامًا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى بَعِيْرٍ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ بِيَدِهِ ثُمَّ دَحَلَ الْكَعْبَةَ فَوَجَدَ فِيهَا عَمَامَةً عَيْدًانِ فَكَسَرَهَا ثُمَّ قَامَ عَلَى بَالِ الْكَعْبَةِ فَرَمَى بِهَا وَآنَا آنْظُرُهُ

حد مفرت مغید بنت تید دانشار ای بین فتی مکر کموقع پر جب بی اکرم نوافیق کواطمینان موگیا تو آپ نوافیق کے اپنے ادف پر بیت اللہ کا طواف کیا اور آپ نوافیق نے اپنے اتھ میں موجود چیزی کے ذریعے رکن (جمر اسود) کا استلام کیا، پھر آپ نوافیق خانہ کعبہ کے اندر تشریف کے وہاں آپ نوافیق کے حود کی لکڑی ہے بنی موتی کبوتری و یکھی تو اسے تو ژویا، پھر آپ نوافیق خانہ کعبہ کے اندر تشریف کے وہاں آپ نوافیق کے وہاں آپ نوافیق کے وہاں آپ نوافیق کے وہاں آپ نوافیق کی موتی کبوتری و یکھی تو اسے تو ژویا، پھر آپ نوافیق خانہ کعبہ کے دروازے برکھڑے وہا ، آپ نوافیق کے اسے باہر کھینک ویا، بھی بیر منظر دیکھر ہی ہے۔

حضرت ابن عماس رضی الله تعالی عنهما کہتے ہیں کہ رسول کر میم سلی الله علیہ وآکہ وسلم شنے کا نہ کتعبہ کا طواف اوش پر سوار ہوکر کیا ؟ جب آپ سلی الله علیہ وآلہ وسلم جمراسود کے سامنے آئے تو ایک چیز ہے (لیسٹی ککڑی ہے) کہ جو آپ سلی الله علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ ، بیس تھی اس کی طرف اشارہ کرتے اور اللہ اکبر کہتے۔ (بخاری مشکلوۃ العمائع: جلد دوم: رقم الحدیث، 1115)

جراسودکو بوسد دینے کا طریق توبیہ کے دونوں ہاتھ جمراسود پردکھ کر دونوں ہونٹوں کو جمراسود پر انگایا جائے۔ لیکن آنخضرت مسلی اللہ علیہ دآلہ دسلم ہجوم کی زیادتی اور لوگول کے از دھام کی وجہ ہے جمراسود کی طرف اشارہ کرتے اور اسے چوہتے ہوں مے، چنانچہ حنفیہ کا بہی مسلک ہے کہ جمراسود کی طرف اشارہ کر کے اس کونہ چوما جائے۔ ہاں آگر کسی وجہ ہے جمراسود پر ہاتھ دکھنا اور اس کو

2945 اخرجمه من الصحيح "رقم الحديث:3051 اخرج النسائي في "السنن" رقم الحديث:2951

2947 اخرجه الرواؤوني" أسنن "رقم الحديث: 1878

چومناممکن ند موتو پھراشارہ کے ڈریعہ ای بیسعادت حاصل کی جاسکتی ہے۔

2948 - حَدَثَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَمْرِو بْنِ السَّرِّحِ ٱنْبَآنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنُ بُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ عُبَيْدٍ اللَّهِ بْنَ وَهْبٍ عَنُ بُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ عُبَيْدٍ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ فِي حَجَدِ الْوَدَاعِ عَلَى بَعِيْرٍ بَسْنَلِمُ الرُّئُ بِي مِحْجَنِ

: معنی می می می الله بن عمال فی الم این کرتے ہیں: جمہ الوداع کے موقع پر نی اکرم منافیظ نے اونٹ پر بیٹھ کر طواف کیااور آپ منافیظ سنے چیڑی کے ذریعے جمراسود کا استلام کیا۔

### اونث پرسوار کوطوا فی کرنے کا بیان

حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنها کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی الله علیدوآ لہ دسلم نے جمۃ الوداع میں اونٹ پرسوار ہو کر طواف کیا اور بچن کے دریعہ جمرا سودکو پوسہ دبیا۔ (بخاری وسلم مکنوۃ المعاع: جلد ددم: رقم الحدیث، 1114)

حنفیہ کے ہاں چونکہ بیاوہ پاطواف کرنا واجب ہے اس لئے اس صدیت کے ہارہ میں بیکہا جاتا ہے کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی عذرا ورمجبوری کی بناء پراس طرح طواف کیا ہوگا۔ لہٰذا بیطواف آنخضرت سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مختل ہے کسی اورکوسواری پر بیٹھ کرطواف کرنا جائز نہیں ہے۔

علامہ طبی شافتی فرماتے ہیں کہ اگر چہ بیادہ پا طواف کرنا افضل ہے لین آنخضرت ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ پرسوارہوکر اس لئے طواف کیا تاکہ سب لوگ آپ مسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کودیجے ترہیں۔ یہاں ایک اشکال بھی واقع ہوتا ہے دہ یہ کہ اعادی ہے ہے ہیا تابت ایس ایس کے سوائی ہوتا ہے دہ یہ کہ اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ججۃ الوداع کے موقع پرطواف کرتے ہوئے پہلے تین بھیروں میں رال کیا تھا، جب کہ آپ مسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ پرسوارہ و کرطواف کیا اور فلا ہر ہے کہ اس صورت میں رال کا سوال ہی پر انہیں ہوتا؟ اس کا جواب سے ہے کہ آئخضرت ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیادہ پا طواف کرنا اور اس صورت میں رال کرنا طواف تحد م کے موقع پر تھا اور اونٹ پرسوارہ و کرطواف کرنا ور اس موقع پر اونٹ پرسوارہ و کرطواف کرنا ور اس کہ وقع پر اونٹ پرسوارہ و کرطواف کرنا کو کہتے ہیں اور آل موقع پر اونٹ پرسوارہ و کرطواف کرنے کی اور جہ بی کی کہتے ہیں۔ اور اس موقع پر اونٹ پرسوارہ و کرطواف کرنے کی وجہ بی کی کہتے ہیں۔ اور اس موقع پر اونٹ پرسوارہ و کرطواف کرنے کی وجہ بی کی کہتے ہیں۔ اور اس موقع پر اونٹ پرسوارہ و کرطواف کرنے ہیں وجہ بی کی کہتے ہیں۔ انہوں کے دور ان سائل سکھ لیں۔ انہوں کا سائل کا دور کے ہوں وہ کہتے ہیں۔ میں انسانہ علیہ وآلہ وہ کہتے ہیں۔ تا کہ طواف افعال وسائل سکھ لیں۔ انہوں کو دیسے ہیں مورت بیتی کہ آپ میں انسانہ کے در ایک میں کہتے ہیں۔ انہوں کو دیسے ہوں وہ کہتے ہیں۔ انہوں کو دیسے ہو کہ اس کر کے اس کو دیسے ہوئے کے اس دی کو دیسے ہوئے کہ کہتے ہیں۔ انہوں کو دیسے تھے۔

2949 - حَدَّثَنَا عَلِى بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ ح و حَدَّثَنَا هَدِيَّةُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَابِ حَدَّثَنَا الْفَصُلُ ابْنُ مُوسَى 2948: أَوْ بِالْحَرِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

2949 ، فرجمه من "التي " وقم الحديث 3066 افرج الدوا كاد في "السنن" رقم الحديث: 1878

كَ الا حَدَانَا مَعُرُوثَ بُنُ خَرَبُودَ الْمَكِنَى قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الطَّفَيْلِ عَامِرَ بْنَ وَالِلَّهُ قَالَ رَآيَتُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطُوُثَ بِالْبَيْتِ عَلَى دَاحِلَتِهِ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَتِهِ وَيُقَيِّلُ الْمِحْجَن

عدد مفترت ابوطفیل عامر بن واثله طالفنظیان کرتے ہیں نے نبی اکرم نگافیل کوا بی سواری پر بیٹھ کر بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے و یکھا ہے۔ آپ مُنْ اَفِیْلُما پی چیٹری کے ذریعے جمراسود کا استلام کرتے ہے اور پھراس چیٹری کو بوسد دیتے ہے۔ یہ ج

آ تخضرت سلی الله علیہ وآلہ وہلم کے بارہ شل بعض روایت سے توبیہ علوم ہوتا ہے کہ آپ سلی الله علیہ وآلہ وسلم نے جمراسود کو ہاتھ دلگا کر بوسد دیا اور بعض روایتوں سے جمراسود کی طرف اثارہ کرکے بوسد دینا ثابت ہے ۔ انبذا ان تمام روایتوں شل یوں مطابقت پیدا کی جائے کہ کی طواف میں تو آپ سلی الله علیہ وآلہ والله علیہ وآلہ وسمار میں بول مطابقت پیدا کی جائے کہ کی طواف میں تو آپ سلی الله علیہ وآلہ وسلم نے جمراسود کی مواف میں ہاتھ لگا کرچو ماہوگا اور کی طواف میں کثرت جوم واز دھام کی وجہ سے جمراسود کی طرف اثارہ کے ذریعہ استام کرلیا ہوگا ، یا بھر یہ کہ ایک طواف میں ہرشوط اور کی شوط میں از دھام کی وجہ سے اشارہ کے ذریعہ استام کرلیا ہوگا ، یا بھر یہ کہ ایک طواف میں ہرشوط اور کی شوط میں از دھام کی وجہ سے اشارہ کے ذریعہ استام کرلیا ہوگا ، یا بھر یہ کہ ایک طواف میں ہرشوط اور کی شوط میں از دھام کی وجہ سے اشارہ کے ذریعہ استام کرلیا ہوگا ، یا بھر یہ کہ ایک طواف میں ہرشوط اور کی شوط میں از دھام کی وجہ سے اشارہ کے ذریعہ استام کرلیا ہوگا ، یا بھر یہ کہ ایک طواف میں ہرشوط اور کی شوط میں از دھام کی وجہ سے اشارہ کے ذریعہ استام کرلیا ہوگا ، یا بھر یہ کہ ایک طواف میں ہرشوط اور کی شوط میں از دھام کی وجہ سے اشارہ کے ذریعہ استام کرلیا ہوگا ، یا بھر یہ کہ ایک طواف میں ہرشوط اور کی شوط میں از دھام کی وجہ سے اشارہ کے ذریعہ استام کی ہوں گے۔

#### بَابِ الرَّمَلِ حَوْلَ الْبَيْبِ بدیاب بیت الله کے اردگر در ال کرنے کے بیان میں ہے

2951 - حَـدَّثَنَا عَلِيْ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا آبُو الْحُسَيُنِ الْعُكْلِيُّ عَنْ مَّالِكِ بْنِ آنَسِ عَنُ جَعُفَرِ ابُنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَابِرٍ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَـلَّمَ رَمَلَ مِنَ الْحِجْرِ الَى الْحِجْرِ ثَلَاثًا وَّمَشَى اَرُبَعًا

عدد امام مالك مواللة المام جعفر صادق والفيئة كوالے سے (امام محد باقر بنافنة) كوالے سے مفرت جابر والفنة كاب

2958. ال روايت كوفل كرت من المام ابن ماج منفروي -

2951 افرجستم ني "التيح" رقم الحديث. 3042 ورقم الحديث: 3943 افرج الترزي في "الجامع" رقم الحديث. 357 افرج النسائي في "السنن" رقم الحديث:

بیان نقل کرتے ہیں: نبی اکرم مُلَاثِیْزِم نے حطیم سے لے کرحطیم تک تین چکروں میں ال کیا تھااور چارچکروں میں آپ مُلَاثِیْزُم عام رفتار

2952 - حَدَّثَنَا اَبُوْبَكُو بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ عَنْ هِشَامٍ بْنِ سَعْدٍ عَنْ زَيْدٍ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِيْدٍ قَى الْ سَيِعِتُ عُمَرَ يَقُولُ فِيْمَ الرَّمَكُونُ الْأَنَ وَقَدْ اَطَّا اللَّهُ الْإِمْسَلامَ وَنَفَى الْكُفُرَ وَاهْلَهُ وَابُمُ اللَّهِ مَا لَذَعُ شَيْنًا كُنَا نَفُعَلُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

· حصد حضرت عمر والنفوذ قرمات بين، اب وال كرف كى كياضرورت بوالذكه الله تعالى في اسلام كوقوت عطاكردي ب اور كفراورا بل كفركوفتم كرديا ہے ليكن الله كي تتم إنهم اليك كوئى چيز بين چيوڙين محے جوہم ني اكرم مَثَالِيَّةُ كے ذماندا قدس بيل كيا كرتے

2953 - حَدَدُنْ مُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيِلَى حَكَمُنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ٱنْبَانَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ خُنْيَمٍ عَنُ أَبِى الطَّفَيْلِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَالَ قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ حِينَ آزَادُوْا دُخُوْلَ مَكَّةً فِي عُمْرَتِهِ بَعُدَ الْحُدَيْبِيَةِ إِنَّ قَـوْمَـكُمْ غَدًا سَيَرَوْنَكُمْ فَلَيَرَوُنَكُمْ جُلُدًا فَلَمَّا ذَحَلُوا الْمَسْجِدَ اسْتَكُمُوْا الرُّكُنّ وَرَمَلُوْا وَالنّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَعَهُمْ حَتَى إِذَا بَلَغُوا الرُّكُنَ الْيَمَانِيَ مَشُوّا إِلَى الرُّكُنِ الْآمُودِ ثُمَّ دَمَلُوْا حَتَى بَلَغُوا الرُّكُنَ الْيُمَانِيَ ثُمَّ مَشَوْا إِلَى الرُّكِنِ الْآسُودِ فَفَعَلَ ذِلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ مَشَى الْأَرْبَعَ

عه ده حضرت عبدالله بن عباس بنظم بالا بين الرم من الفيز أفير الم من المرم المنظم المراسية المعاب والله بين واخل مون ك وقت بدفر مایا: بدحد ببید کے بعد والے عرے کے موقع کی بات ہے۔

' ' کل تنهاری قوم کے لوگ تنهیں دیکھیں مے وولوگ تنہیں مضبوط دیکھیں''۔

جب وہ لوگ مسجد میں داخل ہوئے تو انہوں نے رکن (حجراسود) سے اس کا استلام کیا اور رل شروع کیا، نبی ا کرم منافظیم مجی ان کے ساتھ ستھے، یہاں تک کہ جب وہ نوگ رکن بمانی کے پاس پنچاتو عام رفتار ہے جاتے ہوئے رکن اسود تک آئے ،ایساانہوں نے تین مرتبہ کیا بھر چار چکروں میں وہ عام رفآ رہے ہے۔

### یہلے تین چکروں میں رمل کر ہے

اور دہ پہلے تین چکروں میں را کرے۔اور را یہ ہے کہ وہ چلتے وفت اپنے دونوں کندھوں کو ترکت دے جس طرح کوئی لڑنے وافاصفول کے درمیان آگڑ خان بنا ہوتا ہے۔ اور وہ ایبا اضطباع کے ساتھ کرے۔ اور دل کا سبب یہ ہے مشرکین کے سامنے ا پی قوت کا اظهار کرنا ہے کیونکہ جب انہوں نے میدکہاتھا کہ سلمانوں کو مدینے کے بخارنے کزور کردیا ہے تو یہ تھم زوال سبب کے بعد بھی باتی ہے۔ کیونکہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مبارک زمانہ میں بھی اور بعد میں اس طرح جاری رہاہے۔

2952: اخرجه البوداؤدني المستن وقم الحديث. 1287

2958. اخرجه ايوداؤد في "داستن" وتم الحديث: 1890

# مل کرنے کے لک کا ہمیشہ کیلئے سنت ہونے کا بیان

حضرت ابن عمروضی الله عند کہتے ہیں کہ درسول کریم صلی الله علیہ وآلہ وسلم جب جج یا عمرہ کا طواف کرتے تو پہلے تمن شوط میں تیز تیز (اوراکڑ کر) چلتے (لیعنی رمل کرتے) اور باتی چار شوط میں اپنی معمولی رفتار سے چلتے پھر طواف کی دورکعت نماز پڑھتے اور اس سے بعد صفام دہ کے درمیان می کرتے۔ (بخاری وسلم)

ے بہتر کے دائیک بھیرے کوشوط کہتے ہیں اور سات شوط کا ایک طواف ہوتا ہے، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طوان کے وقت تین بھیروں میں تو اس طرح تیز چلتے کرقدم پاس پاس رکھتے اور جلد جلدا ٹھاتے اور دوڑتے اورا چھلتے نہ تھے اور باتی جار بھیرے اپن معمولی رفقارے چل کرکرتے۔

شوکت اسلام کے عروج کے باوجود مل مل کا تھم

حضرت عبدالله بن عباس سے روایت ہے کہ رسول الله صلّی الله علیہ وآلہ وسلم مکد عیں اس عال میں تشریف لائے کہ مدینہ کے بخار نے ان کو کمز ورکر دیا تھا مشرکین نے کہاتم مارے ہاس وہ لوگ آئے ہیں جن کو بخار نے کمڑ ورکر دیا ہے اوراس کی وجہ سے بڑی بنانے ان کو کمز ورکر دیا ہے اوراس کی وجہ سے بڑی بنانے ان اللہ عالیہ واللہ تعالیہ واللہ نے مشرکین کی ان باتوں سے بی کو آگاہ فرما دیا تو رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسپنے اصحاب کو تھم

کیا کہ (طواف کرتے وقت) پہلے تین پھیروں میں اگر کرچلیں اور کن بھائی اور تجراسود کے درمیان حسب معمول رفتارہے جلی جب مشرکین نے سحابہ کرام کوتن کراورا کڑ کرچلتے ہوئے دیکھا تو ہو لے کیا بہی ہیں وہ لوگ جن کے بارے میں تم کہتے تھے کہان کو بخار نے کمزور کر دیا ہے بیتو ہم ہے بھی زیادہ تو انا اور طاقتور ہیں۔ ابن عباس فریائے ہیں رسول صلی انڈ علیہ وہ کہ وسلم نے صحابہ کرام کو محض شفقت ونری کی بناء پر تمام بھیروں میں رال بینی تن کرچلنے کا تھم ہیں فریائی تھا۔

احمد بن طنبل، عبدالملک بن عمرو، بشام بن سعید، زید بن اسلم سے دوایت ہے کہ بی نے حضرت عمر کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہ کہ اب ہم کورٹل کی اور مونڈ ھے کھولنے کی کیا مغرورت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اب اسلام کوتوت ویژو کہت عطافر مادی ہے اور کفر کی کم تو ژوی ہے اور کا فروں کومٹا دیا ہے لیکن اس کے باوجود ہم اس میں سے کوئی چیز ہیں چھوڑیں مے جورسول صلی اللہ علیہ وآلہ وملم کے زمانہ میں کیا کرتے ہتھے۔ (سنن ایوووز)

# بَاب اِلاضطِبَاعِ

باب اضطباع کے بیان میں ہے

2954 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْلَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ وَقَبِيصَةُ فَالَا حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ عَنْ عَبْدِ الْسَحَمِيْدِ عَنِ ابْنِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ آبِيْهِ يَعْلَى أَنَّ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ مُضْطَيِعًا قَالَ قَبِيصَهُ وَعَلَيْهِ بُرُدٌ

۔ حضرت یعلیٰ بن امیہ ملائنہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُلَاثِنَا نے چاورکو دائیں کندھے کے بیچے سے نکال کر ہائیں کندھے پرڈال کرطواف کیا تھا۔

قیمسیہ نامی راوی نے بیالغاظ تل کیے ہیں: آپ مُؤَیِّزُم کے جم پر چادر موجود تھی۔ شرح

چادرکواس طرح اوڑھنا کہاستے دائیں بغل کے یئے سے نکال کر بائیں کا ندھے پرڈال لیا جائے ،اضطہاع کہلاتا ہے۔ طواف کے ونت اس طرح چا دراوڑھنے کی وجہ بھی پہلے بیان کی جا بچل ہے۔

#### اضطباع جإدركابيان

پھردہ اپنی دائیں طرف سے ابتداء کرے جہال سے متصل دروازہ ہے۔ جبکہ دہ اپنی چا در کا اضطباع کر چکا ہو۔ البنداوہ بیت اللہ کے سات چکر لگائے۔ کیونکہ ای طرح روایت کی گئی ہے کہ نبی کر بم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طواف کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جراسود کا استام کیا ادر پھرا بی دائیں جانب سے ملے ہوئے دروازے سے ابتداء کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کے سات چکر اللہ علیہ وسلم سے برڈالے۔ اور اضطباع بے کہ اپنی چا درکوا پی وائیں وائیں بغل کے نبیج سے نکال کراہے اپنے بائیس کندھے پرڈالے۔ اور اضطباع بھکر نگائے۔ اور اضطباع سے بے کہ اپنی چا درکوا پی وائیس بغل کے نبیج سے نکال کراہے اپنے بائیس کندھے پرڈالے۔ اور اضطباع

2954. اخرجد ابودا وَدِنْ "أسنن" رقم الحديث 1883 "خرجد الترقدي ف" الجامع" رقم الحديث: 859

شرد مند ابد ماجد (جدورم)

منت ہے کیونکہ وہ رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم سے اللہ علیہ واکور) منت ہے کیونکہ وہ رسول اللہ علیہ وسلم سے اللہ علیہ وسلم سے اللہ علیہ واکور)

طواف میں اضطباع کرنے کا بیان

موال بن اميد منى الله عند كتبة بيل كدرسول كريم صلى الله عليه وآلد وسلم في اس حالت من طواف كياكه آب صلى الله عليه وآلد وسلم في است من طواف كياكه آب صلى الله عليه وآلد وسلم منز (وهاريول والى) عيا در كوز ربيد اضطباع كيه بوئ تقدر (ترندى «ايوداؤد «اين ماجه» (من ماجه» (دري

طواف میں اضطباع سنت ہے

مست حضرت این عماس رضی الله عند کہتے میں کدر سول کر بیم سلی الله علیہ وآلہ وسلم اور آپ سلی الله علیہ وآلہ وسلم کے معیاب نے ہمر انسہ سے کہ جو کہ اور کا کا میں ہے جو کہ کا تام ہے عمر ہ کیا ، چنا نچر سب نے خانہ کھیہ کے طواف کے پہلے تین بھیمروں میں رش کیا ہے کہ جو کہ کہ اور میں بودل میں بغل کے بیچے ہے تکال کرا ہے بائمین کا ندھوں پر ڈال لیا تھا۔ (اوداؤد)

بر المراع پورے طواف میں سنت ہے جب کہ رق یعنی تیز اور اکر کر چانا طواف کے پہلے دو تین بھیروں میں ہوتا ہے اتن اضطباع پورے طواف میں سنت ہے جب کہ رق یعنی تیز اور اکر کر چانا طواف کے پہلے دو تین بھیروں میں ہوتا ہے اتن بات ذہن میں رہنی جاہئے کہ اضطباع صرف طواف کے وقت ہی مستحب ہواف کے علاوہ او قات میں مستحب بین ہے ، نیز بعض لوگ جوابتداء احرام ہی سے اضطباع افتیار کر لیتے ہیں اس کی بھی کوئی اصل نہیں ہے بلکہ تماز کی حالت میں رہ کرود ہے۔

### بكاب الطُّوَافِ بِالْحِجْرِ

برباب حطيم سے طواف كا آغاز كرنے كے بيان ميں ہے

2955 - حَدَّثَنَا آبُوبَكُو بُنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوْسَى حَدَّثَنَا ضَيْبَانُ عَنْ آشَعَتَ ابْنِ آبِي الشَّعْفَاءِ عَنِ الْاَسُودِ بْنِ يَزِيْدَ عَنُ عَآئِشَةَ قَالَتْ سَٱلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحِجُو فَقَالَ هُوَ مِنَ الْبَيْتِ عَنِ الْاَسُودِ بْنِ يَزِيْدَ عَنُ عَآئِشَةَ قَالَتُ سَٱلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحِجُو فَقَالَ هُوَ مِنَ الْبَيْتِ لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحِجُو فَقَالَ عَجَزَتْ بِهِمُ النَّفَقَةُ قُلْتُ فَمَا شَأْنُ بَابِهِ مُوتَفِعًا لَا يُصْعَدُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَبَوْتُ بِهِمُ النَّفَقَةُ قُلْتُ فَمَا شَأْنُ بَابِهِ مُوتَفِعًا لَا يُصْعَدُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَبَوْنَ بِهِمُ النَّفَقَةُ قُلْتُ فَمَا شَأَنُ بَابِهِ مُوتَفِعًا لَا يُصَعَدُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَبَرُهُ مَنُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

عده میده عاکش مدیقة فرق این کرتی بین بیس نے بی اکرم مَلَّ اَنْ اِن کے بارے بیس دریافت کیا کو آپ مَلَیْ اِنْ اِن کُلِی اَن کُلِی اِن کُلِی اَن کُلِی اِن کُلِی کُلِی اِن کُلُی اِن کُلِی اِن کُلِی اِن کُن کُلِی اِن کُلُول کُلِی اِن کُلِی اِن کُلِی کُلِی اِن کُلِی اِن کُلِی اِن کُلِی کُلِی اِن کُلِی کُلِی اِن کُلِی کُلِی اِن کُلِی اِن کُلِی اِن کُلِی اِن کُلِی کُلِی اِن کُلِی اِن کُلِی کُلِی

ما كين ك توين اس بات كا ما تزوليما باين است تهديل كرك وه حداس من دافل كردول جواس بين روكيا باوراس كادرواز ، زمین کے ساتھ لگا دوں۔

## حطيم كعبهك بابرسيطواف شروع كري

اوروہ اپنے طواف کوطیم کے باہر کرے۔اور حطیم اس چکہ کانام ہے جس میں میزاب رحمت واقع ہے۔اوراس کانام عظیم اس وجهت ہے کہ ملم (کامعیٰ تو ڑتا ہوتا ہے) میر بیت اللہ سے تو ڑا گیا ہے۔ اوراس کا نام جربھی رکھا گیا ہے۔ کیونکہ بیر بیت اللہ جورین روك ديا تميا ہے۔ حالانكەرىيە بىيت اللەكا حصىه ہے۔ اور حديث عائشەر منى الله عنها بين آپ مىلى الله نظير وتملم سے روايت كى تى ہے ك حطیم بیت (بیت الله) سے بے۔ لہذاای وجہ سے طواف حطیم سے باہر کیاجائے گا۔ جی کے طواف کرنے والا اگر اس جگہ وسی جگہ واغل مواجوتعلیم اور بیت الله کے درمیان ہے جو جائز بیں۔اگر نمازی نے حطیم کو قبلہ بنایا تو اس کی نماز جائز نبیں۔ کیزنکہ بیت اللہ کے تبلہ ہونے کی فرمنیت نص سے جا بت ہے۔ لبذا بطور ااحتیاط اس سے ادا نیکی ندہوگ۔ جس کا فبوت ہی خبر واحد ہے اور طواف بی احتیاط ہے۔ کرووسلیم سے ہاہر ہونا جاہی۔ (ہداریہ)

## طواف کرنے کے طریقے کابیان

جب طواف شروع كرين تو مجره امود سے ذرابيلے احرام كى جادركودا بنى بغل سے نكال كر بائيں كندھے پر ڈالے،اسے اجہا کہتے ہے طواف کی تید کزیں، لبیک کہنا بند کردے اور جمروا سود کے سامنے اس طرح کمڑے ہوکے رخ کعب کی طرف ہو پھر جیسے تمازيس ہاتھە كالوں تك اشائے ہے اس طرح ہاتھە اشاكرىيە دعا پڑھے پھرد دنوں ہاتھوں كوينے تك اشاكيں ادر جمر واسود كي طرف پھیلا دیں اور ہتھیلیوں کو بوسہ دیں اور وائن طرف سے بیت اللہ کا طواف شروع کریں ،طواف کا ایک چکر پورا کرکے جب ججرہ امود پراے تو پھر پوسددیں اس طرح سامت چکر بورا کریں توسات چکر اور آ ٹھہ بدے ہوئے اے استفام کہتے ہے، طواف کے دوران جو وعایا دموده پڑسصاور تیسراکلمہ پڑسے کچھ یا دند موتوا پی زبان میں جوالشہ دعائے کریں ،اس کے بعد دور کعت نماز واجب طواف کی پڑھلیں ،مقام ابراہیم کے بیچنے،اگرمشکل موزو کھی بھی پڑھ سکتے ہے، ہرطواف کے بعد دورکعت پڑھلے اگر مکر دووات ہوتو ایک دوطواف كركم نماز ساته بين برده سكتي بين ، پرآ ب زم زم خوب الله

طواف میہ ہے جس میں سات چکر کمل کیے جائیں اور جمراسود سے شروع ہواور ججراسود پر ہی فتم کیا جائے، کیونکہ نبی کریم صلی الله عليه وملم في اليه على طواف كيا كيا اورفر مايا: جمع سه اين اعمال الور

ا مام نو وی رحمه الله تعالی کہتے ہیں: طواف کی شرط ہے کہ مات چکر لگائے جائیں اور ہر چکر جمر اسود سے شروع ہو کر جمر اسود پر بى ختم بور، اوراگرايك قدم بحى باقى رسياتواس كاطواف تارئيس بوگا، چاسيده مكه شن دسيديا مكه سي كل كراسيندولن جلاجائ، اور است دم وغيره بھي يورانبين كرسكي .

-- (الجموع للودي ( 8ر . ( 21 )

### بَابِ فَضُلِ الطَّوَافِ بدبابِ طواف کرنے کی فضیلت ہیں ہے

2956 - حَدَّنَا عَلِيُّ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْفُطَيُّلِ عَنِ الْعَلَاءِ بَنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَطَآءٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ وَصَلَّى رَكْعَنَيْنِ كَانَ كَعِنْقِ رَقَبَةٍ بَنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ وَصَلَّى رَكْعَنَيْنِ كَانَ كَعِنْقِ رَقَبَةٍ بَنِ عُمْرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ وَصَلَّى رَكْعَنَيْنِ كَانَ كَعِنْقِ رَقَبَةٍ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْفَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْفُولُ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ وَصَلَّى رَكْعَنَيْنِ كَانَ كَعِنْقِ رَقَبَةٍ وَسَلَّمَ بَعْفُ وَسَلَّمَ يَعْفَى مَا يَعْدِي رَقَبَةً فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْفَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْفَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْفَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْفَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ مَا يَعْفَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلْ مَا يَعْمُ عَلَيْهِ وَمَا لَهُ مَا عَلَيْهِ وَمَنْ عَلَيْهِ وَمَا يَعْمَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَعْلَامِ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا يَعْمَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَعْلَ مَنْ عَلَيْهِ وَالْ كَرَامَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ وَالْ كَلَامُ اللهُ عَلَيْهُ مِلْ اللهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَالْمُ اللهُ عَلَيْهُ مَا يَعْمُ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَالْمُ اللهُ عَلَيْهِ مِلْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِلْ اللهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ مِلْ اللهُ عَلَامُ اللهُ عَلَيْهِ مِلْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مِلْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مِلْهُ عَلَيْهِ مِلْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَالْمُعُمِّ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَمِنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْمُعَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْمُعَلِي عَلَيْهِ وَالْمُعُلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ

ثرح

حضرت عبید بن تمیرتا بھی کہتے ہیں کے حضرت ابن تمروضی اللہ تعالی عند دونوں رکن بین ججر اسودا ور کن یمانی کو ہاتھ داگانے میں لوگوں پر جس طرح سبقت حاصل کرتے تھے اس طرح میں رسول کریم سٹی اللہ علیہ دا لہ در ملم کے کسی بھی صحافی کو ان دونوں رکن میں کے حس پر سبقت کرتے ہوئے نہیں دیکھا، نیز حضرت ابن محرصی اللہ تعالی عند فر بایا کرتے تھے کہ اگر جس سبقت حاصل کرنے کی کوشش کروں تو تھے مست دوکو، کیونکہ میں نے رسول کریم سٹی اللہ علیہ وا لہ دملم کو بیمی فر باتے ہوئے سنا کہ جوشی خانہ عبد کا سات مرتبہ طواف کن بول کے لئے کفارہ ہاور جس نے آپ ملی اللہ علیہ دا لہ وسلم کو بیمی فر باتے ہوئے سنا کہ جوشی خانہ عبد کا سات مرتبہ طواف کرے اور اس کی محافظت کرے (یعنی طواف کرے اور اس کی محافظت کرے (یعنی طواف کرے اور اس کی محافظت کرے (یعنی طواف کرے وقت) جب بھی کوئی قدم رکھتا ہا ور جب اور تھی اس کے ایک نیکی گھتا ہے (یعنی اس کے لئے ایک نیکی گھتا ہے (یعنی سا ان اف ہو اس کی ایک گئیوں میں اضافہ ہو تا ہے وال کرنے والے کا جب قدم رکھا جاتا ہے تو اس کی گئیوں میں اضافہ ہو تا ہے وال کرنے دوانے کرے والے کا جب قدم رکھا جاتا ہے تو اس کے گناوٹم ہوتے رہے جیں اور تیکیوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے )۔

( ترزى مِحْمَدُوة المساح. مِندووم وتم الحديث، 1125)

سبقت عاصل کرنے "کا مطلب یہ ہے کہ وہ قجر اسود اور دکن بھائی کے استلام کے لئے لوگوں کے بجوم کو چیر بھاڑ کر ہ گئی برحتے اور ان دونوں دکن کو ہاتھ لگاتے بھی ان کی سیسقت اس طرح ہوتی تھی کہ لوگوں کو کوئی ایڈ اینیں پہنچی تھی، چنانچہ اگر کوئی ایڈ اینیں پہنچی تھی، چنانچہ اگر کوئی ایڈ اینیں پہنچی تھی، چنانچہ اگر کوئی استنام کے لئے لوگوں کو دھکیلی گرا تا ان دونوں رکن تک پہنچے اور لوگ اس کی وجہ سے ایڈ ایجموس کریں تو وہ گئیگار ہوگا، لہٰڈوا بجوم کی سورت میں ہاتھ کے ذریعہ دور سے اشارہ کر لینے تی پراکھنا کر لیرنا چاہئے۔ "سات مرتبہ طواف کرے "میں تین احتال ہیں ایک تو یہ کہ سات شوط ( چکر ) کا ایک طواف ہوتا ہے ، دوسرے یہ کہ سات شوط ( چکر ) کا ایک طواف ہوتا ہے ، دوسرے یہ کہ سات شوط ( چکر ) کا ایک طواف ہوتا ہے ، دوسرے یہ کہ سات طواف کرے۔

2956 ال روايت كُوْش كرنے من الم إين ماج منظرو ميں۔

### طواف والے کیلئے فرشنوں کی دعا کابیان

وَكُونَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ وُكِلَ بِهِ سَبْعُونَ مَلَكًا فَمَنْ قَالَ اللّهُمَّ إِنِّي الْكِيْتِ فَقَالَ عَطَاءٌ بَنُ اَبِي سُوِيَّةٌ قَالَ سَمِعُتُ ابْنَ مَسَلَمْ يَشَامُ يَشَالُ عَطَاءٌ بَنَ اَبِي رَبَاحٍ عَنِ الرُّحْنِ الْيَعَانِيُ وَهُو يَطُونُ بِالْبَيْتِ فَقَالَ عَطَاءٌ حَلَيْنِي ابُوهُ وَيَوْ الْعَالِيةَ فِي اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ وُكِلَ بِهِ سَبْعُونَ مَلَكًا فَمَنْ قَالَ اللّهُمَّ إِنِّي السَّالُكَ الْعَفْوَ وَالْعَالِيَة فِي اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ وَكُلُ بِهِ سَبْعُونَ مَلَكًا فَمَنْ قَالَ اللّهُمَّ إِنِّي السَّالُكَ الْعَفْوَ وَالْعَالِيَة فِي اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعُولُ مَنْ فَلَمَّا بَلَغُ اللهُ كُن الْاللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعُولُ مَنْ فَلَمَّا بَلَغُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعُولُ مَنْ فَاوَصَهُ فَوَنَّمَا يُقَاوِضُ يَدَ الرَّحْمَٰ فَالَ لَهُ ابْنُ هِشَامٍ يَا ابَامُحَمَّدِ فَالطَّوَافُ قَالَ عَطَاءٌ حَلَيْنُ وَسَلّمَ يَعُولُ مَنْ طَاعَ عِلْمَامِ يَا ابَامُحَمَّدٍ فَالطُوافُ قَالَ عَطَاءٌ حَلَيْنُ وَسَلّمَ يَعُولُ مَنْ طَاعَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَلَا يَتَكَلّمُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعُولُ مَنْ طَاعَ عِلْمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعُولُ مَنْ طَاعَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَلَا يَتَكَلّمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعُولُ مَنْ طَاعَ عَلْمُ وَهُو يَعْ يَلْكُ الْمَعْمُ وَهُو يَعْ يُلْكُ الْمُعَلِي خَاصَ فِي الرَّحْمَةِ بِرِجُلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلْمُ وَهُو يَقِى يَلْكُ الْمَالِي خَاسَ فِي الرَّحْمَةِ بِرِجُلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ وَهُو يَوْمُ فِي يَلْكُ الْعَالِ خَاصَ فِي الرَّحْمَةِ بِرِجُلَيْهِ مَا اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ الللللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمَ الللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ الللللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَا

و اس دونت بیت الله کا طواف کرتے ہیں: میں نے ابن ہشام کوعطا بن الی رباح سے رکن یمانی کے ہارے میں سوال کرتے ہوئے سنا، وہ اس دفت بیت الله کا طواف کر دہے تھے،عطاء نے جواب دیا: حضرت ابو ہریرہ بڑائنڈ نے جھے بیرحدیث سنائی ہے، نی اکرم مُنْ اللّٰهُ اللّٰہ نے بیات ارشاد فر مائی ہے:

اس کے پاس سر فرشتے مقرر ہیں جو محض بید عاما نگا ہے۔

''اےاللہ! میں دنیااور آخرت میں جھے ہے معافی اور عافیت کا سوال کرتا ہوں ،اے ہمارے پروردگار! تو دنیا میں ہمی ہمیں بھلائی عطا کراور آخرت میں بھی بھلائی عطا کر،اور ہمیں جہنم کے عذاب ہے بچادے''۔ تو وہ فرشنے آمین کہتے ہیں۔

جب وہ جمراسود کے پاس پنچے تو ابن ہشام نے کہا:اے ابو تھر! حجراسود کے بارے میں آپ تک کیاروایت پنجی ہے،تو عطاء نے بتایا:حضرت ابو ہریرہ منگفتنٹ نے جمجھے بیرحدیث سنا کی ہے،انہوں نے نبی اکرم منگفتی کو بیارشادفر ماتے ہوئے سنا ہے: ''جوفض اسے جھوتا ہے وہ رحمٰن کے ہاتھ کو چھوتا ہے''۔

ابن ہشام نے ان سے کہا: اے ایو محمد! طواف کے بارے میں کیا کہتے ہیں: توعطاء نے بتایا: حضرت ابو ہریرہ وڈائٹنڈ نے مجھے میہ بات بتائی ہے، انہوں نے نبی اکرم مُنَاتِیْتُم کو میارشا دفر ماتے ہوئے ساہے:

" جو خص بیت الله کا سات مرتبه طواف کرے اور اس دور ان کلام نه کرے صرف په پر متارہے۔

"القد تعالیٰ کی ذات پاک ہے، ہر طرح کی حمد اللہ تعالیٰ کے لیے خصوص ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی معبود تہیں ہے،

2957 اس روایت کوننل کرنے میں امام این ماج منفرو ہیں۔

الله تعالی سے برا ہے، الله تعالی کی مدد کے بغیر چھیس موسکتا"

الدلمان من در ائيال منادى جائيل كى اوراس كے ليے دن تيكيال تصى جائيں كى اوراس كے دس درجات بلند كيے جائيں من --

۔ بوض طواف کرتے ہوئے اس دوران کلام کرلیتا ہے تو دہ اپنے پاؤں رہمت براس طرح داخل کرتا ہے جس طرح آ دمی پانی میں پنے پاؤں داخل کرتا ہے۔ میں پنے پاؤں داخل کرتا ہے۔

ر کن بیانی کے استلام کا بیان

عن من الله تعالیٰ عند کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی الله علیہ وآلہ وسلم کو غاند کعبہ کے صرف دور کن کا استلام کرتے دیکھا ہے جو یمن کی سمت ہیں۔ (بخاری مسلم مقلوۃ الصائع: جلد دوم: رقم الحدیث، 1113)

کوبہ قدر کے چاررکن لیعنی چارکونے ہیں ،آیک رکن تو وہ ہے جس بیل ججر اسود نصب ہے ، دومرااس کے سامنے ہے اور مقیقت بیں "یمانی "اسی رکن کانام ہے ،گراس طرف کے دونوں ہی رکن کو تغلیبارکن یمانی ہی کہتے ہیں۔ان کے علاوہ دورکن اور ہیں جن میں سے ایک تو رکن عراق ہے اور دوسرارکن شامی گران دونوں کورکن شامی ہی کہتے ہیں۔ جن میں رکن ججر اسود ہے اس کو دوہری فضیلت دوہری فضیلت ماصل ہے ،ایک فضیلت تو اسے اس لئے عاصل ہے کہ بید مقرت ابراہیم علیدالسلام کا بنایا ہوا ہے اور دوسری فضیلت ہیں ماصل ہے کہ اس میں ججر اسود ہے ، جب کرکن یمانی کو صرف یمی ایک فضیلت عاصل ہے کہ اس میں ججر اسود ہے ، جب کرکن میں یمانی کو صرف یمی ایک فضیلت عاصل ہے کہ اس میں ججر اسود ہے ، جب کرکن میں ایک فضیلت عاصل ہے کہ اس حضرت ابراہیم سے بنایا ہو ۔ ماصل ہے کہ ان دونوں رکن کورکن شامی وعراقی پر فضیلت و برتری عاصل ہے۔

ای لئے "اسلام "انہیں دونوں رکن کے ساتھ فقق ہے۔ "استلام " کے معنی ہیں "لمس کرنا لیعنی چھونا "بیچھونا خواہ ہاتھ وغیرہ کے ذریعہ ویا بوسہ کے ساتھ البذا جب بیلفظ رکن اسود کے ساتھ استعال ہوتا ہے قواس سے جمراسود کو چوہنا متعال ہوتا ہے۔ چونکدرکن اسود، کو چوہنا متعمود ہے اور جب رکن یمانی کی نسبت استعال ہوتا ہے تواس سے رکن یمانی کو صرف چھوٹا مراد ہوتا ہے۔ چونکدرکن اسود، رکن یمانی سے انسل ہوا ہے اس کو بوسد دیتے ہیں یا ہاتھ وغیرہ لگا کریا کی چیز ہے اس کی طرف اشارہ کرکے چوہتے ہیں اور رکن یمانی کو صرف چوہا جاتا ہے اس کو بوسد ہیں ویا جاتا ، بقید دونوں رکن یعنی شامی اور عراقی کو نہ بوسد دیتے ہیں اور نہ ہاتھ لگا تے ہیں، چنا نے مسئلہ یمی ہے کہ جمراسوداور دکن یمانی کے علادہ کی اور پھروغیرہ کو شرچومتا جاہے اور نہ ہاتھ لگا تا ہے ہے۔

### بَابِ الرَّكَعَتَيْنِ بَعُدَ الطَّوَافِ

### بہ باب طواف کے بعد کی دور کعات کے بیان میں ہے

2958 - حَدَّثَنَا اَبُوْبَكُو بُنُ اَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا اَبُواُسَامَةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ كَثِيْرِ ابْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ اللهُ عَلَيْهِ وَمَدَّلَمَ إِذَا فَرَعَ مِنْ سَبُعِهِ جَاءَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَدَّلَمَ إِذَا فَرَعَ مِنْ سَبُعِهِ جَاءَ

2958 اخرج ابودا وَدنى" السنن "رقم الحديث. 2016 أخرج النسائي في" السنن" رقم الحديث: 151 ورقم الحديث: 2959

حَتَى يُحَاذِى بِالرُّكْنِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي حَاشِيَةِ الْمَطَافِ وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّوَّافِ اَحَدُّ قَالَ ابْن مَاجَةَ هِلْذَا بِمَكَّلَةَ خَاصَّةً

ور کثیر بن کثیر این والد کے حوالے سے معزت مطلب الفظ کا یہ بیان مل کرتے ہیں: میں نے ہی اکرم فاجع کا ا و یکھاجب آپ نگاتی است چکرول سے قارع ہوئے تو تشریف لائے اور ججراسود کے مقابل آکر کھڑے ہوئے وہال آپ مناتیج نے مطاف کے کنارے پر دورکعت نماز اداکی آپ تن فیز کے اور طواف کرنے دالوں کے درمیان کوئی چیز ہیں تھی۔ امام ابن ماجه بربینید کہتے ہیں: یہ مکہ کے ساتھ مخصوص ہے۔

2959 - حَدَّثَنَا عَلِي بُنُ مُحَمَّدٍ وَعَمْرُو بُنُ عَبْدِ اللهِ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ ثَابِتٍ الْعَبْدِيْ عَنْ عَسَمْسِوو بَنِ دِيْنَادٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدِمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا ثُمَّ صَلَّى دَكُعَتَبُنِ فَالَ وَكِيْعٌ يَعْنِي عِنْدَ الْمَقَامِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا

طواف کیا پھرآ پ سُلُائِیَا اسے دورکعت تمازادا کی۔

وكيع نامى راوى كہتے ہيں: پہلے آپ مَنْ الْجَنْ الله عنام ابرائيم كے پاس نماز اداكى پھر آپ مُنْ الله مناء كى طرف تشريف لے

2960 - حَدَّثَنَا الْعَبَاسُ بُنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِي حَدَّنَا الْوَلِيُدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ مَّالِكِ بْنِ آنَسٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُستحسمً إِ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَابِرٍ آنَهُ لَمَّا فَرَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ مِنْ طَوَافِ الْبَيْتِ آتَى مَقَامَ إِبْرَاهِيْمَ فَفَالَ عُسَسُرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْذَا مَقَامُ آبِينَا إِبْرَاهِيمَ الَّذِي قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ (وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلِّي) قَالَ الْوَلِيدُ فَقُلْتُ لِمَالِكِ هِلْكُذَا قَرَاهَا ﴿ وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ اِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى ) قَالَ نَعَمُ

وه المام مالك موادية الم جعفر صادق ولي النفظ كروائے سے ان كر والد (المام باتر ولفظ كا كروالے سے معرت جابر والتنظ كابد بيان الله كرت بين جب بي اكرم من الني بيت الله كاطواف كرك قارع موسة أو آب من الني مقام ابراميم ك ياس تشریف لا ئے حضرت عمر منافظ نے عرض کی: یارسول اللہ! یہ ہمارے جدامجد حضرت ابرائیم عَلَیْناکے قیام کی جگہ ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے:۔

'' تم لوگ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو جائے نماز بتالو۔'' ولید بن مسلم نامی راوی کہتے ہیں: میں نے امام مالک میشند سے کہا: کیاانہوں نے اس کی تلاوت ای طرح کی تھی۔

''تم لوگ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کوجائے نمازیتالو۔''

2958: اخرجه البخاري في "أتى " رقم الحديث. 395 ورقم الحديث: 1823 ورقم الحديث: 1627 ورقم الحديث 1645 ورقم الحديث 1793 ؛ خرجه مسلم ني "أتيح" رقم الحديث: 2987 "اخرجه النسائي في "أسنن" رقم الحديث: 2938 "ورقم الحديث: 2986 "ورقم الحديث: 2986

توامام الك يوافق في جواب ديا: يل بال

# بَابِ الْمَرِيْضِ يَطُونُ رَاكِبًا

یہ باب بیار کے سوار ہو کر طواف کرنے کے بیان میں ہے

2961 - حَدَّثَنَا اَبُوْبَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ ح و حَدَّثَنَا اِسْخَقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَآخْمَدُ بْنُ سِنَانِ قَالَا حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ ابْنُ مَهْدِي قَالَا حَدَّثْنَا مَالِكُ بْنُ آنَسٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ نَوْقَلِ عَنْ عُرُوةً عَنْ زَيْنَبَ عَنْ أُمْ سَلَمَةَ آنَهَا مَرِضَتْ فَامَرَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنْ تَطُوفَ مِنْ وَرَآءِ النَّاسِ وَحِيَ دَاكِبَةٌ فَسَالَتُ فَرَايَتُ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ يُصَلِّي إِلَى الْبَيْتِ وَهُوَ يَقُرَأُ وَالطُّودِ وَيَحْتَابٍ مَّسُطُورٍ قَالَ ابْن مَاجَةَ هَلْذَا حَلِيْتُ آبِي بَكْرِ

• سیدوزین بنت ام سلمہ نی کا سیدوام سلمہ فی کا اے بارے میں یہ بات نقل کرتی میں وہ بیار ہوئیں کو ہی اکرم منافین نے انہیں سے تھم دیا کہ وہ لوگوں سے پرے ہوکر طواف کرلیں سیدہ ام سلمہ ڈٹانٹا بیان کرتی ہیں میں نے نبی اکرم مالیڈنلم کو دیکھا کہ آپ نا الله الله كالمرف رخ كرك ازاداكرد بين آپ تا الفاله موره طوركى الاوت كرد ب عقد

امام ابن ماجه موافقة كسية بين بيدابو بحرنا مى راوى كى تقل كرده روايت ب-

حضرت ام سلمه رمنی الله تعالی عنها کہتی ہیں کہ میں نے ج کے دنوں میں رسول کریم ملی الله علیه وآلہ وسکم سے شکایت کی کہ میں يار بول جس كى وجدت بياده بإطواف بيس كرسكى آب ملى الله عليه وآلدوسكم في فرمايا كرتم لوكول سن ايك طرف جوكرسوار بر طواف كراور چنانچ مى ئے اى طرح طواف كيا اور مى نے اس دوران ديكھا كدرسول كريم سلى الله عليه وآلدوسلم بيت الله كے پہلو مل يعنى خانه كعبى د يوار متصل نماز يزهد ب مضاور نماز من آيت (والطّوروكماب مسطور) كي قرات فريار بي منف

( يخارى ومسلم مكتلوة المسابع: جلددوم: رتم الحديث، 1132)

سورت طورا ب سلی الله علیه و آلدو ملم فے ایک رکعت جی برحی ہوگی اور دوسری رکعت میں کوئی اور سورت برحی ہوگی جبیا که آب سلی الله علیه و آله وسلم کی عادت مبار کرتھی ۔ یا بیر کرسورت طور کو دونوں بی رکعتوں میں برز ها ہوگا۔ اس حدیث ے معلوم ہوا کہ کسی عذر کی بنا و مر بیت اللہ کا طواف سوار ہو کر کرنا جائز ہے بلاعذر جائز نبیس ہے کیونکہ پیاد و یا طواف کرنا واجب ہے۔

<sup>2961.</sup> اخرجه الخاري في "الصحح" رقم الحديث: 484 ورقم الحديث: 1818 ورقم الحديث: 1828 ورقم الحديث: 1833 ورقم الحديث. 4853 اخرج مسلم في "التي "رقم الحديث 3888 اخرج البودا كودني" أستن "رقم الحديث: 1882 اخرج التساكي في" أستن "رقم الحديث 2925 ورقم الحديث 2927

## بَابِ الْمُلْتَزِمِ

ریہ باب مکتزم کے بیان میں ہے

2962- حَذَثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيني حَدَّثْنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ قَالَ مَيعِفْتُ الْمُثنى بْنَ الطَّبَاحِ يَقُولُ حَذَّثِني عَمْرُو بُنُ شُعَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَلِّهِ قَالَ طُفِّتُ مَعَ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فَلَمَّا فَرَغْنَا مِنَ السَّبْعِ رَكَعْنَا فِي ذُبُرِ الْكُعْبَةِ فَـقُلْتُ آلَا نَتَعَوَّذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ قَالَ آعُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ قَالَ ثُمَّ مَضَى فَاسْتَلُمَ الرُّكُنَّ ثُمَّ قَامَ بَيْنَ الْحَجَرِ وَالْبَابِ فَالْصَقَ صَدْرَهُ وَيَدَيْدِ وَخَدَّهُ إِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ هِنْكُذَا رَايَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ

 عمرو بن شعیب این والد کے حوالے سے این دادا کے بارے میں نقل کرتے ہیں : وہ بیان کرتے ہیں : میں حضرت عبدالله بن عمرو طلفئنے کے ساتھ طواف کرر ہاتھا، جب ہم ساتویں چکرے فارغ ہوئے تو ہم نے خانہ کعبہ کے پیچھے نوافل پڑھے، میں نے کہا: کیا ہم جہنم سے اللہ تعالی کی پناہ ہیں مائلیں کے ،انہوں نے کہا: میں جہنم سے اللہ تعالی کی بناہ مانگیا ہوں۔

راوی بیان کرتے ہیں: پھروہ چل پڑے، انہول نے رکن کا استلام کیا، پھر حطیم اور دروازے کے درمیان کھڑے ہوئے، انہوں نے اپناسیند دونوں ہاتھ اوراپنے رخساراس کے ساتھ لگائے اور بولے: میں نے ٹی اکرم مُنَّاثِیْنِ کوابیا ہی کرتے ہوئے دیکھا

## بَابِ الْحَائِضِ تَقْضِى الْمَنَاسِكَ إِلَّا الطَّوَاكَ

سير باب ہے كہ جيش والى عورت طواف كے علاوہ تمام مناسك ادا كرے گى

2963- حَدَّثَنَا ٱبُوْبَكُرِ بْنُ ٱبِي شَيْبَةَ وَعَلِي بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحُعانِ بُنِ الْلَقَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ عَآئِشَةَ قَالَتُ خَرَجُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نَرِى إِلَّا الْحَجَّ فَلَمَّا كُنَّا بِسَرِفَ أَوْ قَرِيبًا مِنْ سَرِفَ حِطْتُ فَدَخَلَ عَلَيَّ رَمُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَا اَبُكِي فَقَالَ مَا لَكِ أَنْ فِسُتِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ إِنَّ هِلَا آمُرْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ ادَّمَ فَاقْضِى الْمَنَاسِكَ كُلُّهَا غَيْرَ اَنُ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ قَالَتُ وَضَحَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ نِسَائِهِ بِالْبَقَرِ

🗢 سیدہ عائشہ صدیقتہ نگانٹنا بیان کرتی ہیں ہم لوگ نی اکرم نگانٹی کے ہمراہ روانہ ہوئے ہی راارادہ مسرف نج کرنے کا تفا جب ہم" سرف" پنچے (راوی کوشک ہے شاید سالفاظ میں) ہم" سرف" کے قریب پنچ کو مجھے حیض آسمیا نبی اکرم منافیظ میرے 

2962: اخرج الودا ورتى" السنن" رقم الحديث: 1899

2983: اخرجه البخاري في "الصحيح" رقم الحديث. 294 ورقم الحديث: 5554 ورقم الحديث: 5559 اخرجه سلم في "أحي " رقم اللديث 2910 ) خرجه النهائي في · السنن' رقم الحديث: 289 ورقم الحديث: 347 ورقم الحديث: 3740 ورقم الحديث: 2990 ورقم الحديث: 2990

نی کرم الفظر نے فرمایا: بیا یک ایک چیز ہے جوانلدتعالی نے آدم قابید کی بیٹیوں کے لیے مقرر کردی تم تمام مناسک جج ادا کروالبت تم بیت اللہ کاطواف نہ کرنا۔

سيده عائشه فالنهابيان كرتى بين ني اكرم مظافيظ في في ازواج كي طرف عدي عربان كي م

حائض كيلي طواف وسعى ندكر في كابيان

حضرت عائشرض الله تعالی عنها کہتی ہیں کہ ہم نی کریم سلی الله علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ جج کے لئے روانہ ہوئے تو ہم لیک سہتے وقت مرف جج کا فصد کرتے ہے بعنی مقعوداصلی جج تھا عمرہ نہیں تھا، البذاعمرہ کا ذکر کرتے ہے بعد لازم نہیں آتا کہ عمرہ نہیں تھا۔ پھر جب ہم مقام سرف میں پنچ تو میرے ایام شروع ہوگئے ، چنا نچہ نی کریم سلی الله علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں اس خیال ہے رور ہی تھی کہ چنن کی وجہ میں جج نہ کر پاک س آتا کہ عمرہ کی کیفیت و کھے کرفر بایا کہ شاید تبہارے ایام شروع ہوگئے ہیں؟ میں نے عمرہ کیا کہ ہا کہ شاید تبہارے ایام شروع ہوگئے ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ ہاں آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا یہ تو ایک ایک چڑے جے اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں کے لئے مقرر فرما دیا ہے موض کیا کہ ہاں آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا یہ تو ایک ایک وجو حاجی اور خوا می بیٹیوں کے لئے مقرر فرما دیا ہے اس کی وجہ ان اور نہ تو کہ کرنا اور نہ تو کرنا کیونکہ میں طواف کے بعد ای رایسی موج ہوتی ہے۔ (بینی ایام ختم نہ ہوجا کیں اور اس کے بعد نہا نہ لو اس وقت تک بہت اللہ کا طواف نہ کرنا اور نہ تو کرنا کیونکہ میں طواف کے بعد ای صحح ہوتی ہے۔ (بینی ایام ختم نہ ہوجا کمیں اور اس کے بعد نہا نہ لو اس وقت تک بہت اللہ کا طواف نہ کرنا اور نہ تو کرنا کیونکہ میں طواف کے بعد ای صحح ہوتی ہے۔ (بناری وسلم منکلو والمیانی: جلدوم: قرالحدے، 1117)

سرف الکی جگرکانام ہے جو مکہ کرمہ سے تقریبا چرمیل اور مقام تعظیم سے جانب شال تین یا جارمیل کے فاصلہ پرواقع ہے،
اس جگہ ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنها کی قبر ہے اور یہ جمیب اتفاق ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنها کا ٹکاح بھی
اس جگہ ہوا، شب زفاف بھی بہیں گزری اور انقال بھی بہیں ہوا۔اس صدیث کے چیش نظر آیک خلجان پیدا ہوسکتا ہے اور وہ یہ کہ
حضرت عاکشہ رضی اللہ تعالی عنها کے میالفاظ لانڈ کرالا کج (ہم صرف جج کا ذکر کرتے تھے) خود حضرت عاکشہ رضی اللہ تعالی عنها ہی
کاس روایت کے بالکل متضاد جیں جو گزشتہ باب میں (دو) گزر چکی ہے۔

جس میں حضرت عاکشرضی اللہ تعالی عنہائے اپ بارہ میں بیتا یا تھا کہ ولم اہلل الاہم قر الیعن میں نے صرف عمرہ کا احرام باندھا تھا) الہذا اس طاہر تضا دکو دفع کرنے کے لئے بیتا ویل کی جائے گی کہ یہاں حضرت عاکثرضی اللہ تعالی عنہا کے الفاظ لا تذکر الذائج کی مرادیہ ہے کہ اس سفرے ہمارا اصل مقصد کے تھا اور چونکہ کے کی تین تشمیں ہیں بینی افراد بہت اور قران ، اس لئے ہم میں سے بعض تو مفرد تھے اور بعض متنع اور بعض تارن سیل نے تہت کا قصد کیا تھا، چٹا نچے میں نے میقات سے عمرہ کا احرام با ندھا مگر مکہ کوئی ہے جہا ہی میرے ایام شروع ہو گئے جس کا سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ عرفہ کا دن اور وقوف عرفات کا وقت آ میا اور اس طرح عمرہ کا وقت گر درکرایا م جی شروع ہو گئے جنانچ آ تحضرت سلی اللہ علیدوآ لہ وسلم نے جھے تھم دیا کہ میں عمرہ کا احرام تو کھول دوں اور جج کا احرام باندھاوں اور مجرطواف اور سعی کے علاوہ و مگرافعال جج کروں۔

## بَابِ الْإِفْرَادِ بِالْحَجِّ ر بیاب جے افراد کے بیان میں ہے

# ج افراد کی تعریف وطریقه کابیان

جج افرادیہ ہے کہ مرف اکیلے ج کا اترام یا ند**ما** جائے اور جب مکہ کرمہ پہنچ تو طواف قد وم اور جج کی معی کر لے نہ تواہیخ ہر کومنڈائے اور نہ بی بال جھوٹے کروائے اور نہ بی احرام کھولے گا بلکہ وہ عید کے دن جمرہ عقبہ کوری کرنے تک اپنے اس احرام میں رہے گا ، اوراگر وہ جج کی سعی کوطواف جے لیعنی طواف افاضہ کے بعد تک مؤخر کرنا جا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں وہ ایسا کرسکتا

# ج مفرد،قران وتمتع میں ہے افضل ہونے میں نداہب اربعہ

علامه شرف الدین نو وی علیدانرحمه لکھتے ہیں۔ تمام ائمه وفقها م کااس مسئله پرا تفاق ہے کہ جج افراد جمتع اور قران کرنا جائز ہے۔ ليكن ان مين فغيلت كس كوحاصل باس مين اختلاف بـ

حضرت امام اعظم ابوحنیفه بسفیان تور، اسحاق بن رجوید، مزی مابن منذ راور ابواسخاق مروزی علیم الرحمد کے نز دیک مج قران

حفرت امام شافعی ،امام مالک اور دا کو دبن علی اصفهانی (منکر تغلید) کے نز دیک جج افرادانفنل ہے۔ جبکہ حفرت امام احمد بن ضبل کے نز دیک تمتع انفنل ہے اور امام ابو پوسف علیہ الرحمہ کے نز دیک تمتع اور قران سے دونوں جج مفر دسے انفغل ہیں۔

(شرح مهذب، ج٤، ص ۱۵۰ میروت)

حفنرت انس رضی الله عند کہتے ہیں کہ ہی سواری پرحصرت ابوطلحد منی الله عند کے پیچھے بیٹھا ہوا نُفااورا کثر صحابہ دونوں چیزوں لیعنی جج وعمرہ کے لئے چلاتے متھے۔(لیعنی بآ واز بلند کہتے ہتھے)(بخاری)

اس بات پردلالت كرتى بكرتران افضل بے چنانچد حنفيكا يى مسلك ہے۔اس عديث كومتدل قراردينے كى وجديد ب كه صحاب رضى الله عنهم أتخضرت صلى الله عليه وآله وملم كے ساتھ بتھے وہ آنخضرت صلى الله عليه وآله وسلم كے خلاف عمل كرنا كب كوارا كرسكة منص لبذا آتخضرت منى الله عليه وآله وسلم نے قران كيا ہوگا اس لئے اكثر صحابہ نے بھى آپ منى الله عليه وآله وسلم كى اتباع ہی میں قران کیا۔

### نی کریم القطام کے مج کا بیان

2984 - حَـدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَّابُو مُصْعَبٍ قَالَا حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ آنَسٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَفْرَدَ الْحَجَّ مدوعا تشمديقه في الالكان كرتى إلى أى اكرم المعظم في افرادكياتها.

2905 - حَدَّنَا اَبُومُصْعَبِ حَدَّنَا مَالِكُ بْنُ النِّي عَنْ آبِي الْآسُودِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْلَل وَكَانَ يَسِدُ إِلَى الْآسُودِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْلَل وَكَانَ يَسِدُ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ عَرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَمْ الْمُؤْمِنِيْنَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ عَائِشَةً أَمْ الْمُؤْمِنِيْنَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ أَنْ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ مَا يُسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ مَا أَنْ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ مَا أَنْ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ مَا أَوْلَالُهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ مَا أَنْ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ مَا أَنْ وَاللّهُ مَا لَكُولُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ عَالِمُ اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ مَا أَنْ وَاللّهُ مَا لَكُولُوا اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ مَا أَوْلَالُهُ عَلَيْهِ مَنْ مَا لَوْ اللّهِ مَنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا أَنْ وَاللّهُ مَا لَا اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ مَا أَنْ مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ عَلَوْهُ مَا مُؤْمِدُ وَاللّهُ مَا مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا مُنْ مَا يُسْتُوا مَا مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ مَا مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ مَا مُنْ مَا يُعْمَالُهُ مَا لَا مُعْمَالِهُ مَا مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ مَا مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ مَا مُنْ وَاللّهُ اللّهُ مَلّى اللّهُ عَلَيْهِ مَا مُنْ مُنْ مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ مَا مُولِقُولُ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ مَا مُنْ مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ مَا مُعْلَيْهِ مَا مُنْ اللّهُ مُنْ أَنْ مُنْ اللّهُ مُنْ أَنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ أَنْ مُنْ مُنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَلّهُ مُنْ مُنْ أَنْ مُنْ مُنْ أَلِي مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ أَنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ أَنْ مُنْ أَنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَلّهُ مُنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَلْ أَنْ أَلْ مُنْ أَنْ أَلْ أَنْ أَلْ أَلْ أَنْ أَلْ أَنْ أَلْ أَنْ أَلُوا أَنْ أَلُوا مُنْ أَلُولُوا أَنْ أَلْ أَلْمُ أَلّهُ مُنْ أَلُولُوا أَنْ أَلْمُ أَلُولُوا أَلْ أَنْ أَلُوا أَلْ أَلْمُ أَلّهُ مُعُلِمُ أَنْ أَلْ أَلُوا مُوا أَلّهُ مُنْ أَلّهُ مُنْ أَلّهُ مُنْ أَلّهُ مُنْ أَلّهُ مُنْ أَلّ

م سيده عائشه خِلْفَابيان كرتى بين نبي اكرم الأفَيْرِ السفر جَ افرادكيا تعا.

2988- حَـدَّنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارٍ حَدَّنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ الدَّرَاوَرُدِئُ وَحَاتِمُ بُنُ إِسْمَعِهْلَ عَنْ جَعُفَرِ بُنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آفَرَدَ الْمَحَجَّ

2987 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْعُمَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنْكِدِرِ عَنْ جَابِرٍ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَابَا بَكُرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ ٱفْرَدُوا الْحَجَ

حضرت جابر بلانفئاییان کرتے ہیں: نبی اکرم نافینی حضرت ابو بحر بلانفیا ، حضرت عمر برلانفیا اور حضرت عثمان بلانفیا حج افراو
 کرتے ہے۔

### بَابِ مَنْ قَرَنَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ بيهاب ہے کہ جوشش جج اور عمر ہے کوملا لے

#### ج قران کی تعریف وطریقه کابیان

2985 افرجه ابخارى في "التي " رقم الحديث: 1562 ورقم الحديث: 4408 افرجه سلم في "التي " وقم الحديث 2898 أفرجه ابوه الأوني " السنن " قم ال

1779 ورتم الحديث. 1780 أخرجه النساكي في السنن وقم الحديث: 2715

2966 ال روايت كونش كرت من المام ابن ماج منفردين -

2967 ال روايت كونل كرف ين المام الن ماج منفرد بين -

فرما - اوران دونول كومجه سي قبول فرما - پهرمکبيه کيم ـ

جب قارن مکہ آئے تو عمرہ کے طواف مع سات چکروں سے شروعات کرے صرف پہلے تین چکروں میں رال کرے، پم طواف کی دورکعت نماز پڑھے، پچرصفااور مروہ کے درمیان سعی کرے اور میلین اخضرین کے درمیان تیزی سے پہلے اور سات چکر پورے کرے، بیمرہ کے افعال ہیں، پھرا تمال حج کی شروعات کرے، حج کے لئے طواف قد وم کرے، پھر حج کے اتمال پورے کرے جس طرح اس کی تفصیل گزر پچکی۔

بح قران بیہ ہے کہ جج اور عمرہ دونوں کا احرام بائد ها جائے یا پھر پہنے عمرہ کا احرام بائد ہے اور پھر بعد میں عمرہ کا طواف کرنے سے بل اس پر جج کو بھی داخل کروے (وہ اس طرح کہ وہ اپنے طواف اور سعی کو جج اور عمرہ کی سعی کرنے کی نبیت کرے)۔ سے بل اس پر جج کو بھی داخل کروے (وہ اس طرح کہ وہ اپنے طواف اور سعی کو جج اور عمرہ کی سعی کرنے کی نبیت کرے اور ج جے قران اور جج افراد کرنے والے مرقر باتی نہیں۔

ان متیوں اقسام میں انصل شم ج تہتے ہے اور یہی وہ تم ہے نبی کریم ملی انشھایہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کوجس کا تھم دیا اوراس پر انہیں ابھ را جتی کہ اگرکوئی انسان جے قران باتج افراد کا احرام باند ھے تواس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ اپنے احرام کوعمرہ کا احرام بنا کے اور عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول کرحلال ہوجائے تا کہ وہ جج تہتے کر سکے اگر چہوہ طواف قد وم اور ستی کے بعد ہی کیوں نہ ہو۔ اس لے کہ نبی کر بیم صلی دارتی کے بعد ہی کیوں نہ ہو۔ اس لے کہ نبی کر بیم طواف قد وم اور ستی کے بعد ہی کیوں نہ ہو۔ اس لے کہ نبی کر بیم طلی دارتی ہے اور اس میں کے بعد ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے کہ نبی کر بیم طلی دارتی ہے اس کی مسلم اور اس کے بعد ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے کہ تا کہ دور اور ساتھ کے بعد ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے کہ تا کہ دور اور ساتھ کے بعد ہی کیوں نہ ہو۔

اس کے کہ نبی کریم ملی اللہ علیہ وسلم نے جمۃ انوداع کے سال جب طواف اور سعی کرلی اور آپ کیسا تھ محابہ کرام بھی تھ تورسول کریم ملی اللہ علیہ وسلم نے جس کے ساتھ بھی قربانی نبھی اسے تھم دیا کہ وہ اپ احرام کوعمرہ کیا حرام میں بدل لے اور بال حجود نے کروا کر حلال ہوجائے اور فربایا: اگر میں اپنے ساتھ قربانی نہ لاتا تو میں بھی وہی کام کرتا جس کا تنہیں تھم دے رہا ہوں۔

2968 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بَنُ عَلِيِّ الْجَهُضَمِى حَدَّثَنَا عَبُدُ الْاعْلَى بَنُ عَبُدِ الْاعْلَى حَدَّثَنَا يَحُيلَى ابُنُ آبِي إِسْطَقَ عَنْ آنَسِ بُنِ مَسَالِكِ قَسَلَ خَرَجُسَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مَكَّةَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ لَبَيْكَ عُمْرَةً وَحِجَّةً

عه حضرت انس بن ما لک نگافتهٔ بیان کرتے ہیں: ہم لوگ ہی اکرم مَلَافیا کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہو ۔ یا تو میں نے آپ مَلَافیا کو مید پڑھتے ہوئے سُنا۔

"میں عمرہ اور جج کرنے کے لیے حاضر ہول۔"

2969- حَلَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ حَلَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ آنَسٍ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَبَيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحِجَةٍ

- حضرت السي من الشيئيان كرتے بين: في اكرم من الفيل في بير بر ها، مين عمره اور جي كرنے كے ليے عاضر مول .

2728: اخرجه مسلم ني "التي " رقم الحديث: 3018 اخرجه الإداؤد في "أسنن" رقم الحديث: 1795 اخرجه النهائي في "أسنن" رقم الحديث. 2728

2969: اس روايت كوفل كرفي شي لهام ابن ماجه مفروي .

دے حصبی بن معبد بیان کرتے ہیں: بیں ایک بیسائی شخص تھا جی نے اسلام آبول کیا تو جی نے جج اور عمر سے کا انہا مہا بائد ہو ایا قادسیہ بین سلمان بن ربیعہ اور زید بن صوحان نے جھے سنا کہ جی ان دونوں کوا یک ساتھ کرنے کا تلبیہ پڑھ رہا ہوں 'تو ان دونوں مطرات نے کہا شخص اپنے اونٹ سے بھی زیادہ گمراہ ہے تو یہ یوں تھا جیسے انہوں نے اپنی بات کے ذریعے میر سے اوپر بہاڑ کا وزن دھرات نے کہا شخص اپنے اونٹ سے بھی زیادہ گمراہ ہے تو یہ یوں تھا جیسے انہوں نے اپنی بات کے ذریعے میر سے اوپر بہاڑ کا وزن دوال دیا جس مصرات عمر بن خطاب رہا تین کی خدمت جس حاضر ہوا جس نے ان کے سامنے اس بات کی تذکرہ کیا 'تو دہ ان دونوں کو ملامت کی پھر میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: نبی اکرم فرائے تین کی طرف تہاری رہنمائی کی گئی ہے۔

ہشام نا می رادی اپنی روایت میں بیالفاظ آل کرتے ہیں بشقیق نا می رادی نے بیہ بات بیان کی ہے میں اور سروق کی مرتبہ جا کران سے اس بارے میں دریافت کر بیچے ہیں۔

2970م- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُحَمَّدٍ حَذَّثَنَا وَكِيْعٌ وَّابُو مُعَاوِيَةَ وَخَالِى يَعْلَى قَالُوا حَدَّثَنَا الْآعُمَشُ عَنُ شَقِيْتٍ عَنِ الصُّبَيِّ بُنِ مَعْبَدٍ قَالٌ كُنْتُ حَدِيْتَ عَهْدٍ بِنَصْرَانِيَّةٍ فَاسْلَمْتُ فَلَمْ الْ اَنْ اَجْتَهِدَ فَاعْلَلْتُ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَذَكَرَ نَحْوَهُ

حدی صبی بن معبد بیان کرتے ہیں: میں زمانہ عیسائیت کے قریب تھا میں نے اسلام قبول کرلیا میں نے اپنی طرف سے کوشش کرنے میں کوئی کسر ندا تھا رکھی تو ہیں نے جج اور عمرے کا احرام با غدھ لیا (اس کے بعد راوی نے حسب سابق حدیث ذکر کیے)

2971 - حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا اَبُوْمُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ الْحَسَنِ بُنِ سَعُدٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ اَخْبَرَنِیُ اَبُوْطَلُحَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَرَنَ الْحَجَّ وَالْعُمْزَةَ

حه حه حفرت عبدالله بن عباس بالفينابيان كرتے بيں: حضرت ايوطلحه الفينئے نے مجھے به بات بتائي ہے، ني اكرم من فيئے نے حج اور عمر الله تقاله
 اور عمر الله اتفاله

2720: اخرجه الإداؤر في "اسنن" رقم الحديث: 1788 ورقم الحديث: 1789 "اخرجه التسائي في "أسنن" رقم الحديث: 2718 ورقم الحديث: 1789 ورقم الحديث: 2720 الروايت كُفِل كرية عن المام اين ماجر منفرد بين \_

### جج قران كى تمتع ومفرد يضيلت كابيان

قران ج تمتع اورج مفردے الفل ہے۔ جبکہ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے کہا ہے افراد الففل ہے اور حضرت امام مالک علیہ الرحمہ نے کہا ہے افراد الففل ہے اور حضرت امام مالک علیہ الرحمہ نے کہا ہے تقع قران سے الففل ہے۔ کیونکہ اس کا ذکر قرآن میں ہے۔ جبکہ قرآن میں تھے۔ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کی ولیل ہے ہے کہ نجی کریم صلی الشعلیہ وسلم نے فرمایا: قران رخصت ہے۔ اور اس لئے بھی کہ افراد میں تنہیہ، سفراور طات کی زیادتی ہے۔

ہماری دلیل بیہ ہے کہ بی کریم سلّی القدعلیہ وسلم نے فرمایا: اے آل محم سلی اللہ علیہ وسلم اہم جج وعمرے کا احرام ایک ساتھ با ندھو۔
اس لئے کہ اس میں دوعبادتوں کو جمع کرنا ہے۔ لہذا بیر دوزہ ادراس کے ساتھ اعتکاف کو جمع کرنے ادراسی طرح اللّٰہ کی راہ میں مہرہ دینے ادر تہجد پڑھنے کو جمع کرنے والے کے مشابہ ہو گیا ہے۔ جبکہ تنبیہ بے شار ہے ادر سفر متعدد نہیں ہے ادر طلق عمادت سے خارج ہوتا ہے۔ ابندا ان اِشیاء کے ساتھ ترجیح نددی جائے گی۔

حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کی روایت کردہ حدیث کا مقصود الل جاہیت کے قول کی ٹنی کرنا ہے۔ (ان کا قول میہ ہے) کہ بج کے مہینوں میں عمرہ کرنا سخت گناہ ہے اور قرآن مجید میں قران کا ذکر بھی ہے کیونکہ اللہ تقالی نے ارشاد فر مایا: ''' کہ اپنے جمونیروں سے دونوں کا احرام با ندھ لیس۔ بیروایت اس کے مطابق ہے جس ہم بیان کر چکے ہیں۔ اس کے بعد قران میں احرام کوجلدی با ندھنا ہے اور ان دونوں کا احرام میقات سے لیکر فارغ ہوئے تک رہتا ہے۔ جبکہ تشخ میں ایسانیس ہے۔ البذائن سے قران افضل ہے اور یہ جمی کہا گیا ہے کہ احناف اور شوافع میں اختلاف اس بات پر بنی ہے کہ احناف کے نزدیک قارن دوطواف اور دومر تبسمی کرے جبکہ حضرت امام شافعی منہ الرحمہ کے نزدیک ایک مرتبہ می کرے گا۔ (ہمانیا ولین ) کتاب الجور)

## بَاب طَوَافِ الْقَادِنِ

# یہ باب جے قران کرنے والے کے طواف کے بیان میں ہے

2972 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَعْلَى بُنِ حَارِثِ الْمُحَارِبِي حَدَّثَنَا آبِي عَنْ عَلْى عَنْ عَلْمَ عَنْ عَطْآءٍ وَطَاوُسٍ وَمُجَاهِدٍ عَنْ جَابِرِ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ وَابُنِ عُمَرَ وَابُنِ عَبَّاسٍ انَّ رَسُولُ عَنْ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَمْ يَطُفُ هُوَ وَاصْحَابُهُ لِعُمْرَتِهِمْ وَحَجَيْتِهِمْ حِيْنَ قَلِمُوا إِلّا طَوَافًا وَاحِدًا اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَمْ يَطُفُ هُوَ وَاصْحَابُهُ لِعُمْرَتِهِمْ وَحَجَيْتِهِمْ حِيْنَ قَلِمُوا إِلّا طَوَافًا وَاحِدًا

حفرت جابر بن عبدالله فل الله عفرت عبدالله بن عمر فل الله اور حضرت عبدالله بن عباس بن الله بيان كرتے بيں: بى اكرم من الله اور آپ من الله الله على الله عفر مدالله عبدالله على عباس بن الله الله عبدالله ع

2973 - حَدَّلَنَا هَنَا أُهُنَّ السَّوِيِّ حَدَّثَنَا عَبْثُرُ بُنُ الْقَاسِمِ عَنْ اَشْعَتَ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ اَنَ النِّبِيَ 2972. الروايت كُفْل كرنے عملام ابن اجم خروجیں۔

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَاكَ لِلْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ طُوَافًا وَّاحِدًا

م حضرت جابر ملافعنو بیان کرتے ہیں: نبی اکرم نافیق کے اور عمرے کے لیے ایک طواف کیا تھا۔

2974 - حَـاكَنَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارٍ حَلَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ الزَّنْجِيُّ حَلَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُهَرَ آنَهُ قَدِمَ قَارِنًا فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبُعًا وَّسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوَةِ ثُمَّ قَالَ هنكذَا فَعَلَ رَّسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

 حضرت عبدالله بن عمر بِخَافَهُا كے بارے میں بیہ بات منقول ہے دہ نج قران کرنے کے لیے آئے ، انہوں نے بیت الله كاسات مرتبه طواف كيااورم فااورمروه كي عي كي اوربيه بات بيان كي ، نبي اكرم مُنْ يَنْ إلى المرح كيا تفا-

2975- حَدَّلَكَ اللَّهِ عَنْ اللَّهَ مَ كَذَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ اللِّعِ عَنِ ابنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اَحْرَمَ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ كَفَى لَهُمَا طَوَاتْ وَاحِدٌ وَّلَمْ يَحِلُّ حَتَّى يَقْضِي حَجَّهُ وَيَحِلُّ مِنْهُمَا جَمِيعًا

مع حضرت عبدالله بن عمر برا فينها الكرية بين: بي اكرم من النيكام في ارشاد قر مايا في: جوفص جي اور عمر اكا احرام باندهمتا ہے تو ان دونوں کے لیے ایک ہی طواف کا فی ہے ایسا آ دمی اس دفت تک حلال نہیں ہوگا جب تک وہ اپنا جج مکمل نہیں کر لیتا ان دونوں ہے ایک ساتھ حلال ہوگا ( لینی ان دونوں کا احرام ایک ساتھ کھو لے گا)۔

#### مج قران مصمتعلق احادیث کابیان

حضرت انس بن ما لک رضی اللہ عندے روایت ہے کہ بیں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حج اور عمر ہ کا ایک ساتھ تلبیہ رِجْ جَهِ مِنْ سَالًا سِلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَآلُهُ وَمُلَّمُ يُولِ فَرِمَارِ بِ شَقِى . لَبَيْكَ عُمْوَة وَحَجَّا لَبَيْكَ عُمُواَة وَحَجًّا .

حضرت انس رضی الله عندے روایت ہے کہ رسول صلی الله علیه وآلد وسلم نے رات ذوالحلیفہ میں گذاری اسکلے دن میح کو (ظہر کی نماز کے بعد ) آپ صلی اللہ علیہ د آلہ وسلم روانہ ہوئے جب بیداء پر پہنچے تو اللہ کی حمد بیان کی اور تبیج وتکبیر کہی پھر جج وعمر ہ کا ایک ساتھ احرام باندھااور باتی لوگوں نے بھی ایبائی کیاجب ہم مکہ ش آئے تو آ ب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو (جن کے ساتھ ہدی کا جانور نہ تھا) احرام کھول دینے کا تھم فر مایا اور لوگول نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیل کرتے ہوئے احرام کھول ڈالا اور تردید کے دن (آٹھویں تاریخ کو) لوگوں نے ج کا احرام بائدھااور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے سات اونث

حفرت براء بن عازب رضی الله عندے روایت ہے کہ جب رسول صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی الله عند کو یمن کا

2973 ال روايت كفل كرنے عن المام اين ماج متقروبيں۔

2974 اس روایت کونقل کرنے میں امام ابن ماجیمنفرد ہیں۔

2975 افرجالر مَدَى في "الجامع" وقم الحديث: 347

علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو انہوں نے فاطمہ رضی اللہ عنہا کورنگین کپڑے پہنے ہوئے دیکھا اور دیکھا کہ حضرت فاظمہ رمنی الله عنبانے کمریس خوشبوبسار کی ہے حضرت فاطمہ رضی الله عنہانے حضرت علی رضی الله عند کو دیچے کر کہا کہ آپ کو کیا ہوا کہ جب رسول ملی الله علیه و آله وسلم نے اپنے اصحاب کواحرام کھولنے کا حکم فر مایا تو انہوں نے احرام کھول ڈالا حضرت علی رمنی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میں نے اس چیز کی نیت کی جس چیز کی نیت رسول ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ( یعنی آپ ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قران کیا ہے اور میں نے بھی قران کی نیت کی ) پھر حضرت کی رضی اللہ عندر سول سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے آپ سلی اللہ عليه وآله وسلم نے ان سے پوچھاتم نے کيا کيا؟ وو پوليس نے آپ سلى الله عليه وآله وسلم كي نبيت پرنيت كي تقي آپ سلى الله عليه و آ لدوسكم نے فرمایا میں تو ہدی ساتھ لا یا ہوں اور قران كرچكا ہوں حضرت على صنى الله عنه فرماتے ہیں كداس كے بعدرسول صلى الله عليه وآلدوسكم نے بجھے چھیاستھ (یاسرسٹھ)اونٹ قربان كرنے كائكم فرمایا اور فرمایا تینتیس (یا چوشیس) اپنے لیے رکھ لے ( لینی چھیاسٹھ یا سرستھاونٹ میری طرف سے قربان کراور ہاتی اپی طرف سے )اور فر مایا ہراونٹ میں سے کوشت کا ایک گزامیرے لیے رکھ چھوڑ۔ حصرت ابووائل رضى الله عندسے روایت ہے کے میں بن معبد نے بیان کیا کہ میں نے ج اور عمر و کا احرام باندھا ( لینی قران کیا) تو حصرت عمروضی الله عند نے قرمایا تونے نبی کریم سلی الله علیه وسلم کی سنت پر مل کیا۔ (سنن ابوداؤد، کتاب انج، لاہور)

# قارن کیلئے دوطواف ودومر تبہ سی کرنے میں ندا ہب اربعہ

حضرت امام شافعی ،امام ما لک اور امام احمد ،حضرت زہری ،حسن بصری ،طاُ وَس ،سالم ، ابن سیرین کا بیتول ہے کہ وہ ایک طواف اورا کیسن کرے گا۔ان فقہاء کی دلیل درج ذیل احادیث ہیں۔

حعنرت جابر بن عبدالله ، ابن عمرا درا بن عباس بروايت بكرسول الله عليه وآلدوسكم اورآب سلى الله عليه وآلدومكم کے صحابہ (رضی الند نعالی عنهم) مکمآ ئے توج اور عمرہ کیلئے سب نے ایک ہی طواف کیا۔ ابوز بیر، جابر فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ و آلدوسكم في في اورعمره كيلي ايك اى طواف كيا-

حضرت ابن عمر حج قران کااحرام بانده کرآئے تو بیت اللہ کے گردسات چکرنگائے اور صفاومروہ کے درمیان سعی کی پھر فرمایا كدرسول المدسلي الله عليدة لدوسلم في ايابي كيا-

حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ بلی اللہ علیہ دآ لہ وسلم نے فر مایا جو بچے اور عمرہ کا احرام باند ھے تو دونوں کیلئے ایک · ہی طواف کافی ہے اور وہ جب تک جج پورانہ کرلے حلال نہ ہوگا اور جے کے بعد جج اور عمر ہ دونوں کے احرام سے حلال ہوگا۔ حضرت سراقه بن بعثم بیان فرماتے ہیں کہ رسول الله سلی الله علیہ وآلہ وسلم نے وادی میں کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا اس

( خطبه ) میں ارشادفر مایاغور ہے سنوعمرہ جے ہیں داخل ہوگیا تاروز قیامت۔(سنن این ماجہ کتاب انج)

حضرت عستشده من الله عنهائ كها كه ججة الوداع من بم رسول الله صلى الله عليه وسلم كے ساتھ (مدينه سنة ) نظے اور بم نے عمره کا احرام باندها۔ پھرآ تخصور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے ساتھ قربانی کا جانور ہووہ جج اور عمرہ دونوں کا ایک ساتھ احرام پاندھے۔ایسے لوگ دونوں کے احرام سے ایک سماتھ حلال ہوں ہے۔ ہیں بھی مکد آئی تھی لیکن جھے پرجیض کے دن آئے۔ اس لیے جب ہم نے ججے کام پورے کر لیے تو آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جھے عبدالرحن کے ساتھ عدیم کی طرف بھیجا۔ ہیں نے وہاں ہے عمرہ کا احرام باندھا۔ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایار تیم ہارے اس محرہ کے بدلہ ہیں ہے (جھے تم نے جیفوڑ دیا تھا) جن لوگوں نے عمرہ کا احرام باندھا تھا انہوں نے سمی کے بعداحرام کھول دیا اور دوسرا طواف منی سے واپسی پرکیا لیکن جن لوگوں نے جج ادر عمرہ کا احرام ایک ساتھ باندھا تھا انہوں نے صرف ایک طواف کیا۔ (مجمع بنادی، قم، ۱۱۲۸)

تعلیم ایک مشہور مقام ہے جو مکہ سے تین میل دور ہے۔ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی تطبیب فاطر کے لیے وہاں بھیج کرعمرہ کا احرام باند ہے کے لیے فر مایا تھا۔ آخر حدیث میں ذکر ہے کہ جن لوگوں نے حج اور عمرہ کا آیک ہی احرام باند ھاتھا۔انہوں نے بھی ایک ہی طواف کیا اورایک ہی سعی گی۔

فقها واحناف کے نزدیک وہ دومر تبہ طواف کرے اور دومر تبہ سی کرے گا۔ اور ہماری دلیل یہ ہے کہ میں بن معبدان رضی الله
عنہ نے کہا کہ بیس جے وعمرہ دونوں کے ساتھ اکٹھا حلال ہوا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فر مایا: تو نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ
وسلم کی سنت کو پالیا ہے۔ اسی طرح اس روایت کو ابن حبان ، دارقطنی ، ابن ابیشیبہ نے روایت کیا ہے اورامام دارقطنی نے کہا ہے کہ
عدیث جے۔

ا مام محد بن حسن علیدالرحمه سے روایت ہے کہ حضرت مبنی بن معبد نے دوطواف کیے اور دومر تبدستی کی۔ تو حضرت عمر رمنی اللہ عند نے فرمایا: تونے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پالیا ہے۔ (البنائیشرے الہدایہ، ج۵ بس ۱۸۱۶، حقانیہ لمان)

#### قارن کا دومر تبه طواف وسعی کرنے کا بیان

اگراس نے اپنے عمر ہے وہ کی کینے دوطواف کیے ہیں اور اس نے دوسیس کی ہیں تو اس کیلئے ہیں کائی ہوگا۔ کیونکہ وہ تحف وہی چیز لایا ہے جواس پر داجب تھی۔ البتداس نے عمر ہے کی سعی کومو خرکر کے اورطواف قد وم کوسعی پرمقدم کر کے اچھائیں کیا اس پر پچھ مازم نہ ہوگا۔ یہ مسئلہ صاحبین کے نزدیک تو ظاہر ہے کیونکہ ان کے نزدیک مناسک ہیں نقدم وتا خیر کی وجہ ہے کوئی وم واجب نہیں ہوتا۔ حضرت امام اعظم علیہ الرحمہ کے نزدیک طواف قد وم سنت ہے۔ لہٰذا اس کا ترک دم کو واجب کرئے والا نہوگا۔ اور سعی کی تا خیر ہے قو وہ دوسر علی میں معروف ہوکر دم کو واجب کرنے والی نہیں ہے البٰذا اس کا طواف کے ساتھ مصردف ہونا ہوگا۔ اور سعی کی تا خیر ہے قو وہ دوسر علی میں معروف ہوکر دم کو واجب کرنے والی نہیں ہے البٰذا اس کا طواف کے ساتھ مصردف ہونا ہوگا۔ اور سعی کی تا خیر ہے قو وہ دوسر سے کی میں معروف ہوکر دم کو واجب کرنے والی نہیں ہے البٰذا اس کا طواف کے ساتھ مصردف ہونا ہوئی دم کو واجب کرنے واللانہ ہوگا۔ (جاریا وین برتا سائے معام دف ہونا ہوئی و م کو واجب کرنے واللانہ ہوگا۔ (جاریا وین برتا سائے معام دف ہونا ہوئی و م کو واجب کرنے واللانہ ہوگا۔ (جاریا وین برتا سائی ہوں)

چنانچ جمہورعلاء کے نزدیک قران والے کو دومر تبہ سمی کرنی ہوگی وایک سمی طواف عمرہ کے ساتھ اور دوسری طواف نج کے ساتھ رہاں والے کو دومر تبہ سمی کرنی ہوگی وایک سمی طواف عمرہ کے ساتھ اور عمرہ کرکے حلال ہو سمجے ساتھ رہیں کہ جن سے ایس میں اللہ عنہا کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے ، کہ جن صحابہ نے جم تمتع کیا تھا اور عمرہ کرکے حلال ہو سمجے سے انہوں نے دوبارہ سمی کی تھی وایک طواف عمرہ کے ساتھ اور دوسری طواف جج کے ساتھ کرے۔

کہ قارن کو ایک طواف عمرہ اور جج دونوں کے لئے کافی ہے، جیسا کہ حضرت امام ثنافعی کا مسلک ہے کیکن حنفیہ کے ہاں قارن کو دوطواف کرنے ضروری ہیں ایک طواف تو عمرہ کے لئے جو مکہ میں وافل ہونے کے بعد کیا جائے اور دوسرا طواف جج کے لئے وتو ف عرفات کے بعد کیا جائے کیونکہ حدیث سے میہ بات ٹابت ہو پچکی ہے کہ مجنہ الوداع کے موتوع پر نبی کریم القدعلیہ وآلد کلم قارن سے، چنانچہ آب ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوئے تو ایک طواف اس وقت کیا اور دوسری مرتبه طواف الزیارة وتوف عرفات کے بعد کیا نیز دار تطنی نے ایک روایت نقل کی ہے جس کا حاصل مجمی یہی ہے کہ قاران دوطواف کرے اور مفاوم دو ر. کے درمیان دومرتبہ می کرے! حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رمنی اللہ عنہ سے بھی یہی ہات منقول ہے کہ ، رن دوطوا ف اورو دمر نتبه معی کر ہے۔

# بَابِ الْتَمَتِّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ بیر باب عمر ہے کوجے کے ساتھ ملاکر نفع حاصل کرنے میں ہے

ججتمتع كي تعريف وطريقه كابيان

ج تنتع بيب كدن ج كمبينون بيس مرف عمره كااحرام باندها جائ (شوال، ذوالقعده، اور ذوالحبرج ك مبيني بين - لملاا جب حاجی مکه پنچ اور عمره کاطواف اور سعی کرے سرمنڈ الے یا پھر یال چھوٹے کروا مٹے تو و واحرام کھول دے اور جب یوم ترویہ یخی آ تھے ذوالحجہ والے دن صرف جے کا احرام بائد مصاور جے کے سب اعمال کمس کرے کا بیٹی جے تہتے کرنے والاعمرہ بھی کمل کرے گااور الى طرح جج بحى\_

2978 - حَدَّثَنَا اَبُوبَكِم بَنُ اَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُعَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ ح و حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ اِبْوَاهِيْمَ اللِّمَشْقِي يَعْنِي دُحَيْمًا حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَا حَدَّثْنَا الْاَوْزَاعِيّ حَدَّثَنِي يَعْنِي بْنُ آبِي كَيْبُرٍ حَذَّلَنِي عِكْرِمَةُ حَدَّقَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ حَذَّثَيْنَي عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُوَ بِالْعَقِيْقِ أَتَانِي الَّهِ مِنْ رَبِّي فَقَالَ صَلِّ فِي هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ وَقُلْ عُمْرَةً فِي خَجَّةٍ وَاللَّفَظُ لِلُحَيْعِ

عه معرست عمر بن خطاب النائية بيان كرت بين على في أكرم مَنْ النَّيْرَة كويدار شاوفر مات بوت سناب: " نی اکرم منافظی اس وقت وادی منتق می موجود تھ (آپ منافظی سے فر مایا) ابھی میرے پروردگاری طرف ہے ایک فرشت ميرك پاس آيا وربولا آپ مَنْ الْيُرْمُ السمبارك وادى شن نماز ادا يجيئ ادريد كيد عمره على من بد روایت کے بیالفاظ رحیم نامی راوی کے ہیں۔

2917 - حَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ وَعَلِي بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ مَيْسَرَةً عَنْ طَاوُسٍ عَنْ سُرَافَةَ بُنِ جُعْشُمِ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا فِي هِذَا الْوَادِي غَقَالَ آلَا إِنَّ الْعُمْرَةَ قَدْ دَخَلَتْ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

2978 اخرجه ابني ري في "المنح " وقم الحديث 1534 وقم الحديث: 2331 ورقم الحديث: 7343 اخرجه ابودا ووفي " المنن" وقم الحديث 1880 2885 اخرجه النسائي في "السنن" وقم الحديث 2885 ووقم الحديث: 2885

ے حضرت مراقد بن بعثم الفائد ال كرتے بين نے أكر منتیج الله وادق من قضد دیے كے ليے كفرے بوت آپ الكين ارشاد فر مايانيا در كھنا! بي شك عمره قيامت كل كے ليے جي من وافق بوكيد

2978 - حَلَّنَا عَلِيُّ بُنُ مُحَمَّدٍ حَلَثَنَا اَبُواْسَامَةَ عَنِ الْجُرَدِي عَنْ آبِي الْعَلَاءِ يَوِيْدَ بُنِ الشَّخِيرِ عَنْ آبِيهِ مُطَرِّفِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ الشَّخِيرِ قَالَ قَالَ لِيْ عِمْرَانُ بُنُ الْحُصَيْنِ الْنِي عَنْ اَعْتِينَا لَكُ عَلَيْهِ وَمَلَمَ عَلَيْهِ وَمَلَمَ عَلَيْهِ وَمَلَمَ عَلِيهِ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَمَ عَلِيهِ الْمُعَتَّمِ طَائِفَةٌ مِنْ اللهِ عَلَيهِ وَمَلَمَ عَلَيْهِ وَمَلَمَ عَلِيهِ اللهِ عَلَيْهِ وَمَلَمَ عَلَيْهِ وَمَلَمَ عَلِيهِ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَمَ عَلِيهِ وَمَلَمَ عَلِيهِ وَمَلَمَ عَلَيْهِ وَمَلَمَ عَلَيْهِ وَمَلَمَ عَلَيْهِ وَمَلَمَ عَلِيهِ وَمَلَمَ عَلَيْهِ وَمَلَمَ عَلَيْهِ وَمَلَمَ عَلِيهِ وَمَلَمَ عَلَيْهِ وَمَلَمَ عَلَيْهِ وَمَلَمَ عَلَيْهِ وَمَلَمْ عَلَيْهِ وَمَلَكُم وَاللهُ عَلَيْهِ وَمَلَمْ مَعْمُ وَمَلَمْ وَلَهُ عَلَيْهِ وَمَلَلْهُ عَلَيْهِ فَى ذَلِكَ بَعُدُ وَجُلُ بِرَأَيْهِ مَنْ فَعَلَيْهِ وَمَلَلْهُ مَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَمْ وَمَلَمْ مَلَهُ مَلِي وَمَعَلَمُ وَمَلَلْهُ عَلَيْهِ وَمَلَمْ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَمَلَلْهُ مَاللهُ عَلَيْهِ وَمَلَكُمْ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَمَلَعْ مَا لَوْلُو عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَكُمْ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ مِنْ فَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلِلْكُ مِعْمُوا وَلَا عَلَى اللهُ عَلَى عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلِلْكُ مِعْمُوا وَلِلْكُوا مِنْ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلْمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَا عَلَا عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُوالِمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَ

ے مطرف بن عبداللہ کہتے ہیں: حضرت تحران بن صیعن فی تنزیے جوے فرہ یکی تنہیں نیک حدیث تو ہوں شاہد اللہ تعالیٰ آج کے دن کے بعداس روایت کے فرر سے حمیس کی قائدہ وے ہم بیات بان وائی کا مرسکی تی اسپنے فیا شمان کے کا فراد کے ساتھ و والی کے آخری طرح میں تمرونی ہوتی ہی آگر میں تنظیم نے ندی سے منع کیا اور شدی اس کے منسونی ہوئے تھا وہ کہد منسونی ہوئے تھا وہ کہد منسونی ہوئے تھا وہ کہد دیا۔

2979 - حَدَّثَنَا اَبُوبِهُ كُو بُنُ آبِي هَيْنَةً وَمُحَمَّدُ بُنُ بَشَادٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعَفَرٍ و حَدَّثَنَا نَصُرُ بُنُ عَمَارَةَ ابْنِ عُمَيْرٍ عَنْ إِبُواهِ بُهِ بُنِ آبِي مُوْسِي عَنْ عَمَارَةَ ابْنِ عُمَيْرِ عَنْ إِبُواهِ بُهِ بُنِ آبِي مُوسِي عَنْ الْحَكُوعِ فَا لَحَدَت آمِيرُ اللهِ عَلَيْ وَمَلَّمَ الْحَدَق وَيَهُ وَمَلَّمَ الْمُعْتِقِ فَقَالَ لَمُ وَجُلَّ رُولِدَكَ بَعْف فَيْ لَكَ وَجُلَّ وَمُعَلِّ وَمَعْلَ فَعَالَة وَمَنْ اللهُ عَلَى وَمَلَّم اللهُ عَلَى وَمَلَّم اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَاللهُ عَلَى وَمَلَّم اللهُ عَلَى وَمَلَّم اللهُ عَلَى وَمَلْم اللهُ اللهُ عَلَى وَمَلَّم اللهُ عَلَى وَمَلَّم اللهُ عَلَى وَمَلَّم اللهُ وَاللهِ مُعْرَى اللهُ عَلَى وَمَلَّم اللهُ عَلَى وَمَلَّم اللهُ عَلَى وَمَلَّم اللهُ وَالْمَعْلَى وَمُعْلَو اللهِ عَلَى وَمَلَّم اللهُ وَالْمَعْلَى اللهُ عَلَى وَمَلَّم اللهُ عَلَى وَمَلَّم اللهُ وَالْمَعْلَى اللهُ عَلَى وَمَلَّم اللهُ عَلَى وَمَلْم اللهُ وَالْمَعْلَى وَمُولِم وَالْمَعْلَى وَمُولِم وَالْمَعْلَى وَمُولَم وَالْمَعْلَى وَمُعْلَى وَمُولِم وَالْمَعْلَى وَمُعْلَى وَمُولُم وَالْمَعْلَى وَمُعْلَى وَمُعْلَى وَمُعْلَى وَمُولِم وَالْمَعْلَى وَمُولُم وَاللهُ وَالْمُعْلَى وَمُعْلَى وَالْمَعْلَى وَمُعْلَى وَمُعْلَى وَمُعْلَى وَالْمَعْلَى وَمُعْلَى وَمُولِم وَالْمَعْلَى وَمُولُم وَالْمُعْلَى وَمُعْلَى وَالْمُولُ وَالْمُعْلَى وَمُولُم وَالْمُولُ وَالْمُعْلَى وَالْمَعْلِي وَالْمَعْلَى وَالْمُولُ وَالْمُعْلِى وَالْمُولُ وَالْمُعْلِى وَالْمُعْلِى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُولُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُولُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُولُومُ وَلِمُ وَالْمُومُ وَالْمُومُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالِمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُوا

مرگ 27ع

ج تمتع كرنے كاطريقديب كدوه في كے مبينول مى ميقات سے ابتداء كرے اور كرے احرام با تدہے اور كم من وافل ہو

2978 افرج النمائي في المن الم الحديث 2885 وقم الحديث 2886

2979 افرجستم في "التي "رقم الحديث 2952 افرج النسائي في " أسن "رقم الحديث 2734

مرعمرے کیلئے طواف اور می کرے اور ملق کروائے یا قدمر کروائے تو وہ اپنے عمرے میں طال ہو گیا۔ عمرے کی تغییر یمی ہے۔ اورای طرح جب مرف عمروکرنا جاہے تو وہی طرایقہ ہے جوہم نے ذکر کرویا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ دسلم نے تصنا وعمر واک طرن فر ا

حصرت امام ما لک علیدالرحمدنے کہا ہے کہ عمرہ کرنے والے پرحلق نہیں ہے کیونکہ عمر وصرف طواف وسمی کا نام ہے۔اوران کے خلاف جست بھاری وہی روایت ہے جوہم بیان کر ملکے ہیں۔اور اللہ تعالی کا ارشاد قرمانا "مُستحسلْیقین دُء وُمسکم" تعنا بمرب کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔لہذا جب عمرے کیلئے تکبیہ ہے تحریم ہوئی ہے تو حلق سے اس کی تعلیل ہوئی جس طرح جج میں ہوتا ہے۔(ہرابیاولین، کماب انج ،لاہور)

#### حججتمتع كيتعريف

جے تمتع اس نجے کو کہتے ہیں جس میں میقات سے اشہر مج میں عمرہ کی نیت سے احرام باندھا جاتا ہے اور منا رک عمرہ اوا کرنے کے بعد احرام کھن جاتا ہے پھر جب جے کے دن شروع ہوتے ہیں اس وقت دوبارہ نج کا احرام باندہ کر جے اوا کیا جاتا ہے۔

### مج كونت بنانے كابيان

حضرت ابوشباب نے کہا کہ میں مکہ میں عمرہ کا احرام بائدھ کرآیا تو یوم ترویہ سے تین دن پہلے پہنچا، مکہ کے چندلوگوں نے کہا کہ اب تیرائج کی ہوجائے گا، بیس عطاء کے پاس مسئلہ یو چھنے کیا تو انہوں نے کہا کہ جھے سے جابر بن عبدالقدنے کہا کہ انہوں نے نی مسلی الله علیہ وسلم کے ساتھ جج کمیا، جس دن قربانی کا جانور آ پ ساتھ ہا تک کر لائے تھے، ان لوگوں نے جج مفرد کا احرام ہاندھا تھا،آپ نے ان لوگوں سے فرمایا کہاہے احرام سے خانہ کعبہ کاطواف کرکے اور صفاومروہ کے درمیان طواف کرکے باہر جاؤ۔

تمتع واليكاابتدائي طواف مين تلبيهم كرنے ميں فقه مالكي وحفي كااختلاف

علامه في بن سلطان حنى عليه الرحمه لكهية بين كه حضرت امام ما لك عليه الرحمه فرمات بين كه ج تمتع كرنے والا جيسے بي طواف كو شروع كرے گاتووه تلبية تم كردے كيونكه حضرت عمرفاردق رضي الله عشه سے اى طرح روايت كيا كيا ہے۔

ہارے نزدیک وہ طواف کرتے وقت تلبیہ ختم نہ کرے کیونکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی القدعنہما ہے روایت ہے کہ بی کریم صلى الله عليه وملم طواف كرتے وقت تلبيه على يراجة تقے جب وہ عمرے كرتے اوراستام كرتے تھے۔

( شرح الوقايه ۴ م ۴ ۴ م بيروت)

(نُسَمَّ أَحُرَمَ بِالْحَدِجَ يَوْمَ التَّرُولِةِ) مِن الْحَرَمِ لَأَنه صار مَكْياً، وميقاتُ المكّى في النحجُ النحرَم (وقَبْلَهُ) عندنا وعند مالك (أَفْضَلُ) لما فيه مِنَ المسارعةِ إلى الطاعة .وقال أَصحابُ الشافعيُّ في غَيْر واجدِ الهَذي: إنَّ السُمُسَتَحَبَّ لَهُ أَنْ يُحْرِم بالحجْ قَبُلَ السَّادِس، واللَّافْضَل لسائِقِ الهَدِّي أَنْ يُحْرِم بالحَجْ يَوْمَ الترويةِ قَبُل النزوال، لما رَوى جابر أنَّه صلى الله عليه وسلم قال: إذا تموجَّهتم إلى مِنَى واتحينَ فأَهِلُوا بالحَجُ ، ودلك

بكونُ يومُ التّروية قبل الزُّوال.

#### تمتع كرنے والے كرل وسعى كابيان

اورا گرتین کرنے والے نے ج کا احرام با تدھ کرمنی میں جانے ہے آبل طواف وسمی کر لی تو وہ طواف زیارت میں رش نہیں کرے گا۔ اور اس کے بعد وہ سمی بھی نہیں کرے گا۔ اس لئے کہ وہ ایک مرتبہ سمی کر چکا ہے۔ اور تہینے کرنے والے پر تہین کی قربانی واجب ہے۔ اس نص کے پیش نظر جوہم تلاوت کرآئے ہیں۔ پس جو بدی نہ پائے وہ تمین روز ہے جم میں اور سات جب تم واپس آق تو رکھویہ وں مکمل ہو گئے۔ اس ولیل کے پیش نظر جو پہلے بیان کر چکے ہیں اور اگر اس نے شوال میں تمین روز ہے کے اور اس نے پھر عمر ہی اتو پہتے کے تین روز میں تمار نہ ہول کے کیونکہ الن روز ول کے وجوب کا سبب تہیں ہے۔ اس لئے کہ وہ روز ہ وہ کا بدلہ ہے جبکہ اس وہ تہیں کرنے والا نہیں ہے۔ تو اس کا روز ہ جو وہ تو تسب سے پہلے ہوگا جو جا تر نہیں ہے۔ اور اگر اس شخص نے عمر سے کا جرام باند ھنے سے پہلے دور وز سرد کھے تو وہ تمار سرنز دیک جا تر نہیں۔

حصرت امام شافعی علیدالرحمد نے اختان ف کیا ہے اور ان کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یے فرمان 'فیصیت اُم قلاقیۃ آیام فیی الم تحج ''پی ایام جج میں تین روزے ہیں۔اور ہماری دلیل یہ ہے کہ تت کرنے والے نے روز دل کا سبب موجود ہونے کے بعدا دا کیا ہے اور فس میں ذکر کردہ جج جو ہے اس سے مراد وفت ہے اس دلیل کی وجہ سے جس کوہم بیان کرآئے ہیں۔جبکہ آخری وفت تک ان روز ول میں تاخیر کرناافضل ہے۔اور عرد زفادن ہے۔ (ہداریا دلین ، کتاب الحج ، لاہور)

#### تمتع كرنے والے مدى لے جانے اور احرام باندھنے كابيان

اگرتن کرنے دالا ہدی نے جانے کا ادادہ کر ہے وہ احرام با ندھے اور ہدی لے جائے اس کیلئے ہی افضل ہے کونکہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ ہدی کے جانورکو لے گئے۔ کیونکہ ہدی نے جانے ہیں خیر اور جلدی ہے اگر وہ ہدی بدنہ ہیں سے ہے۔ تو "س کو چیز ہے کئٹر نے یانعل کے ساتھ قلادہ پہنائے۔ اس کی دلیل حضرت عائشہرضی اللہ عنہا والی روایت ہے جوہم بیان کر چکے ہیں۔ قلادہ پہنانا جمول ڈالنے ہے افضل ہے کیونکہ قلائد کا تذکرہ قرآن مجید ہیں ہے کیونکہ تھلیہ خرداد کرنے کیلئے ہے جبکہ جمول ڈالنامحض سجانے کیلئے ہے۔ اور وہ تلبیہ کے اس کے بعد تقلید کرے۔ کیونکہ یہ بندہ ہدی کو تقلید کرنے اور اس کی طرف تو جہ کرنے سے محرم ہوجائے گا۔ جس بیان پہلے ہوچکا ہے۔ اس کیلئے افضل ہے کہ تلبیہ سے احرام بائد سے اور ہدی کو لے جائے اور ہدی کو ہا تک کرلے جائے اور یکھنے نے نصل ہے کیونکہ نبی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوائحلیفہ کے مقام پر احرام بائد ھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدی کے جانور آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے ساسنے ہا تلے جاتے تھے۔ اور شہرت میں بھی یہی زیادہ اللغ ہے۔ اور اگر میں نہتی کی زیادہ اللغ ہے۔ اور اللہ میں نہتی گاری نہتے۔

تمتع والے کیلئے ہدی ساتھ لے جانے کی فضیلت کابیان

حضرت ابن عباس رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ ابن عباس سے متعہ کے متعلق ہو چھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ججة

الوداع میں مہاجرین دانصاراوراز داج نی ملی الله علیہ وسلم نے احرام باندھااور ہم نے بھی احرام باندھا،رسول الله علیہ وسلم مسلم میں مہاجرین دانصاراوراز داج نی ملی الله علیہ وسلم نے احرام باندھااور ہم نے بھی احرام باندھا،رسول الله علی نے فرمایا، اپنے احرام کو جے اور عمر و کا احرام بیتا دو، مگر و دخص جس نے مدی کے جانور کو قلادہ ڈالا ، ہم نے خانہ کعبدا در صفاوم دور کے درمیان طواف کیااور ہم اپنی بیویوں کے پاس آئے (صحبت کی)اور کپڑے پہنے۔ آپ نے فرمایا کہ جس نے ہری کوفلادہ پہنایا ت اس کے لئے احرام کھولنا جائز نہیں، جب تک کہ ہدی اپنی جگہ پر نہ پہنچ جائے۔ پھر تر دبیری شام کوہمیں تھم دیا کہ ہم جج کااترام بائدهیں، پھر جب تمام ارکان سے فارغ ہوئے ،تو ہم نے خانہ کعبداور صفا دمروہ کا طواف کیا اور ہمارا جج پورا ہو گیا اور ہم پر قربالی واجب ہے جیسا کداللہ بزرگ وبرترنے فرمایا کہ جس کو قربانی کا جانور میسر ہودہ قربانی کرے اور جھے میسر نہ ہو، تو تمن دان روزے ر کھنااس کے ذمہ جے میں واجب ہے اور سات روزے جب تم اپنے شہروں کو دالیں جا دَاور قربانی میں ایک بکری بھی کانی ہے، لوگوں نے ایک ہی سال میں ووعباد تیں بینی جے اور عمرہ کو جمع کیا اور اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں اس کو تازل کیا اور نبی صلی اللہ عذبہ وسلم نے اسے سنت قرار دیا اور اہل مکہ کے سواء دوسری جگہ کے لوگوں کے لئے جائز قرار دیا۔ انٹدنغانی نے فرمایا کہ بیاس کے لئے ہے جومجر حرام (خانہ کعبہ) کے پاس ندر ہے والے ہوں اور جے کے مہینے وہ ہیں جواللہ نتعالی نے اپنی کماب میں بیان کئے ہیں،شوال، ذی تعده ، ذی الحجه، جس نے ان مبینوں میں محرہ کیا ، اس پرقربانی واجب ہے ، یار دز د، اور رفت سے مراد جماع ہے اور نسوق سے مراد گذا، اورجدال سے مرادلوگوں سے جھکڑا کرنا ہے۔ (سنن ابوداؤر)

### پیلو کے درخت کی فضیلت کابیان

حضرت جابروضی اللّٰدنتعا فی عند کہتے ہیں کہ (ایک موقع پر) ہم رسول کریم ملی اللّٰدعلیہ وسلم کے ہمراہ مقام مرالظہر ان میں تھے (جو مکہ کے قریب ایک جگہ ہے) اور پیلو کے بچے بچل جمع کردہے تھے، کمآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "اس کا جو پھل سیاہ ہو، وہ لے اور کی کیونکہ وہ احجھا ہوتا ہے اور فائدہ بھی پہنچا تا ہے "ہم نے عرض کیا (یا رسول اللہ ملی اللہ عليه وسلم نے بحريال جرائی بين؟ آنخضرت صلى الله عليه وسلم في فرمايا "بان! اور كونساني ہے جس نے بحريال نبين جرائي بين۔ "

( بخارى ومسلم ومنتكوة الصابع ملد جبارم زرقم الحديث، 122)

کیا آپ صلی الله علیه وسلم نے بکریاں چرائی ہیں "اس سوال کا مطلب بیٹھا کہ پیلو سے پھل چونکہ ان لوگوں کی خاص خوراک وغذاہے جوجنگل میں بود دباش رکھتے ہیں ، یا بکریاں چرایا کرتے ہیں اور ای اعتبارے وہی ٹوگ اس پھل کے اجھے برے کی تمیز ر کھتے ہیں اس کئے معلوم ہوتا ہے کہ آ پ سلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ اور کون سانی ہے جس نے بکریاں نہیں چرائی بیں "اس ارشاد کے ذریعیہ آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے نبوت کا منصب بھی بھی دنیا داروں ، بادشاہون اورمتنگبر ومغرورلوگول کے طبقہ کوعطاء ہیں فر مایا بلکہ دمین ودنیا کے اس سب سے بڑے منصب کی ذمہ داری بمیشدان لوگوں کے سپر دکی گی جو بکریال چراتے ہے مفلس ونا دارہوئے تھے اور انتہائی تواضع وانکساری کے ساتھ دست کاری دکار تیری کا پیشداختیار کئے ہوتے تھے۔

چنانچ منقول ہے كەحضرت أيوب عليه السلام خياطى كاكام كرتے تھے، حضرت ذكريا عليه السلام نجارى كرتے تھے اور حضرت

موی علیہ السلام اجرت پر ، حضرت شعیب علیہ السلام کی بحریاں چاہا کرتے تھے اور اس میں جن تعالیٰ کی مسلحت و محست ہے ہوتی تھی کہ طبقہ از انی کے ان برگزیدہ ترین اوگوں کی پرورش و نموطال رزق کے ذریعہ جوجوعام طور پر تخت محنت و مشقت بی کے نتیج شی مامل ہوتا ہے کمل صالح کے زیادہ سے زیادہ موقع میں ہوں اور وہ ذیادہ نیک کام کریں اور خاص طور پر بحریاں چرانے میں ایک بازانا کدہ یہ تھا کہ کوگوں سے یکسوئی اور حق تعالیٰ جل شاند کے ساتھ قالوت کاموقع حاصل ہوتا نیز دعایا پروری کے طور طریقے اور کئرورونا وار لوگوں کے ساتھ شفقت ونری کا برتا کور کھنے کامین ساتھ اس بھتا نے دورت دواروں کے ساتھ شفقت ونری کا برتا کور کھنے کامین ساتھ اسلام کے جانبی ہوتی عائی ہے کہ (ایک دن) اللہ تعالیٰ فی حضرت مولی علیہ السلام پروتی نازل کی کہ "موکی (علیہ السلام ) جانتے ہوہم نے تہمیں نبوت کا منصب اعظم کموں عطا کیا؟ معزت مولی علیہ السلام نے وقت کا منصب اعظم کیوں عطا کیا؟ معزت مولی علیہ السلام نے وقت کی منصب اعظم کیوں عطا کیا؟ اللہ من میں بحریاں بھری علیہ السلام نے وقت کی منصب اعظم کیوں علیہ السلام نے وقت کر ایک کامی اورائیک بری بوئی تھی تھی تھیں ہوئی تھی ورائیک بھر جب تم نے اس بھری کو بارا اور نداس پرغیظ و خضب کا اظہار کیا اور ایک بھر جب تم نے اس جوان کے تیکے دوڑے جس کی وجہ تکھی تو جم پر جس تی و مصیبت میں جبال کیا ہوئی تھی تھی تھیں تو تھی تھی تو جم پروری دیکھی تو جم پر جماری رحمت کیا اور جھر بھی تو جم پر وری دیکھی تو جم پر جوان کے تیکن تمہیں نبوت سے مرفراز کیا اور ایک بھر کیا ہواں کے تیکن تمہیں نبوت سے مرفراز کیا اور ایک بھر بھر کیا کہ اور دیا۔

### بَابِ فَسْنِحِ الْحَبِّ بِرِبابِ جَ كُونِحُ كرنے كے بيان ميں ہے

2980 حَدَّفَ عَبُدُ الرَّحُمُنِ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ اللِمَشْقِقُ حَدَّفَ الْوَلِيُدُ بُنُ مُسْلِمٍ حَدَّفَ الْآوُرُاعِيُّ عَنْ عَطَآءٍ عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ قَالَ اَهُلَكَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ خَالِصًا لَا نَخْلِطُهُ بِمُمْرَةٍ فَقَدِمْنَا عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ قَالَ اَهُلَكَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَعَيْنَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ اَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَكَّمَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ اَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْ نَجْعَلَهَا عُمْرَةً وَآنُ نَحِلَ إِلَى النِّسَاءِ فَقُلْنَا مَا بَيْنَنَا لِيَسَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَوَفَةَ الَّا حَمْسٌ فَنَخُرُجُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ يُكَوْمُ وَآصُدَقَكُمُ وَلُولًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ يُوبَرُّكُمُ وَآصُدَقَكُمُ وَلُولًا اللهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لَابَرُّكُمُ وَآصُدَقَكُمُ وَلُولًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لَابَرُّكُمُ وَآصُدَقَكُمُ وَلُولًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لَابَرُّكُمُ وَآصُدَقَكُمُ وَلُولًا اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لَابَرُّكُمُ وَآصُدَقَكُمُ وَلُولًا اللهُ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِي لَابُكُ مَعْ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِي لَابَيْهِ الْهَدُى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِي لَابُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

ے حضرت جابر بن عبداللہ وہ بھنا بیان کرتے ہیں: ہم نے نبی اکرم آفاتی کی ساتھ صرف تج کا احرام باندھا تھا، ہم نے اس کے ساتھ عمرہ شامل نبیں کیا تھا، جب ذوالح کی چاررا تیں گزر گئیں تو ہم مکہ پہنچے، جب ہم نے بیت اللہ کا طواف کر لیا اور صفا و مروہ کی سی کر لی تو نبی کر گئیں تو ہم مکہ پہنچے، جب ہم نے بیت اللہ کا طواف کر لیا اور صفا و مروہ کی سی تر بل کر دیں اور ہمارے لیے اپنی خواتین کے پاس موہ کی سی تر بل کر دیں اور ہمارے لیے اپنی خواتین کے پاس جانا طال ہوگیا، ہم نے سوچا اس وقت ہمارے اور عرفہ کے درمیان صرف پانچ ون ہیں، تو جب ہم عرفہ کی طرف جا کیں گئو ہماری

شرمگاہول سے منی فیک رہی ہوگی، نی اکرم منابطی کے ارشادفر مایا:

"مين تم سب سے زيادہ نيك اورسب سے زيادہ سچا ہوں ،اگر مير ہے ساتھ قربانی كا جانور نہ ہوتا تو ميں بھي احرام كھول

حضرت سراقہ بن مالک مِنْ اَنْ اَنْ عُرْضَ کی: یارسول الله مَثَلَّاتُهُمُ اِ کیا میہ کولت ہمارے اس سمال کے لیے ہے؟ یا بمیشہ کے لیے ے، نی اکرم مُنْ فَیْنَا کے قرمایا: نیم بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔

2981 - حَدَّثَنَا اَبُويَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَآنِشَة قَىالَىتْ خَرَجْمَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَحْمْسٍ بَقِيْنَ مِنْ ذِى الْقَعْدَةِ لَا نُولِى إِلَّا الْحَجَّ حَتَّى إِذَا قَدِمْسَا وَدَنُوْنَا اَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدَى آنُ يَجِلَّ فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدُى فَلَمًا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ دُخِلَ عَلَيْنَا بِلَحْمِ بَقَرٍ فَقِيْلَ ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ

◄ حد سیده عائشه صدیقه فاتنها بیان کرتی بین جب زیفعده ختم مونے میں پانچ دنن ره میخ تو هم لوگ نبی ا کرم منافیز می کے همراه روانه بوئے ہمارااراد وصرف ج کرنے کا تھاجب ہم لوگ ( مکہ کرمہ) آئے اوراس کے قریب بہنچ تو نی اکرم مُثَاثِیم نے میکم دیا كرجس مخص كيساته قرباني كاجانوربيس بوه احرام كهول دين توسب في احرام كهول ديا سوائ اس كرجس كيساته قرباني كا جانورموجود تعاجب قرباني كا دن آيا تو جمارے سائے كا كوشت آيا توبير بات بتال كئي ني اكرم مَثَاثِيَّةُ لِي ازواج كي طرف سے بیگائے ذریح کی ہے۔

2982 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَاحِ حَدَّثَنَا اَبُوْبَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ عَنْ اَبِيُ اِسْعِلَقَ عَنِ الْبَرَآءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاصْحَابُهُ فَاحْرَمْنَا بِالْحَجِّ فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَةَ قَالَ اجْعَلُوا حِجَّتَكُمُ غُمْرَةً فَلَقَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَذْ اَحْرَمُنَا بِالْحَجِّ فَكَيْفَ نَجْعَلُهَا عُمْرَةً قَالَ انْظُرُوا مَا الْمُرْكُمُ بِهِ فَافْعَلُوا فَوَزُوا عَلَيْهِ الْقُولَ فَغَضِبَ فَانْطَلَقَ ثُمَّ ذَحَلَ عَلَى عَآئِشَةَ غَضَبَانَ فَرَآتِ الْغَضَبَ فِي وَجُهِدِ فَقَالَتْ مَنُ آغُطَبَكَ اَغْضَبُهُ اللَّهُ قَالَ وَمَا لِيْ لَا اَغْضَبُ وَأَنَّا الْمُو اَهُوا فَلَا أُتُبَعُ

حضرت براء بن عازب منافعت بیان کرتے ہیں: نی اکرم مَنَافِیْنَ اور آپ مَنَافِیْمَ کے اصحاب دی اُنتہ ہمارے پاس تشریف لائے، ہم نے ج کاحرام باندھا، جب ہم مكرآئے تو نى اكرم مَنْ اَلَيْنَا نے مایا: " تم این ج کوعمرے میں تبدیل کرلو"۔

2981 اخرجه البخاري في "التي " رقم الحديث. 1708 وقم الحديث: 1720 اخرجه ملم في "التي " رقم الحديث. 2917 اخرجه التمالي في "المتن" رقم الحديث

2649 ورقم الحديث 2649

2982 ال روایت کوش کرنے میں امام این ماجہ منفروہیں۔

لوگوں نے عرض کی: یارسول اللہ مثالیقی اہم نے تو مج کا احرام بائدھا ہے ہم اے عمرے میں کیسے تبدیل کر سکتے ہیں ، نبی اکر م ناتیکی نے قربایا:

" تم اس بات كا جائز ولوجو مين حكم دے ربابوں ديباني كرو" -

م ال المراق الم

" جھے غصہ کیوں نہ آئے میں ایک تھم دیتا ہوں اور میرے تھم کی بیروی نہیں کی جاتی "۔

2983 - حَدَّنَا بَكُرُ بُنُ خَلَفٍ اَبُوْمِشُ حَدَّثَا اَبُوْعَاصِمِ اَنْبَانَا ابْنُ جُرَيْجِ اَخْبَرَنِى مَنْصُورُ ابْنُ عَبْلِا الرَّحْمِنِ عَنْ أُمِّهِ صَفِيَّةَ عَنُ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِى بَكُرٍ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحُومِينَ الرَّحْمِنِ عَنْ أُمِّهِ صَفِيَّةَ عَنُ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِى بَكُرٍ قَالَتْ خَرَجُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدًى فَلَيْقِمْ عَلَى إِحْرَامِهِ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَّعَهُ هَدًى فَلْيَحُلِلُ قَالَتْ فَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدًى فَلْيُقِمْ عَلَى إِحْرَامِهِ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدًى فَلْيَعْمُ عَلَى المُعَالِقُ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدًى فَلْيَعْمُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ مَعَ الزُّبَيْرِ هَدًى فَلَمْ يَحِلَّ فَلِيسَتُ ثِيَابِى وَجِئْتُ اِلَى الزُّبَيْرِ فَقَالَ فُومِي عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ مَعَ الزُّبَيْرِ هَدًى فَلَمْ يَحِلَّ فَلَيسَتُ ثِيَابِى وَجِئْتُ اِلَى الزُّبَيْرِ فَقَالَ فُومِي عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ مَعَ الزُّبَيْرِ هَدًى فَلَمْ يَحِلَّ فَلْبِسُتُ ثِيَابِى وَجِئْتُ اللهَ الزَّبَيْرِ فَقَالَ فُومِي عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَكَانَ مَعَ الزُّبَيْرِ هَدًى فَلَمْ يَحِلَّ فَلَيْلِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى المِعْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْعُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى

سدہ اساء ہنت ابو بکر بڑا تھا ہیاں کرتی ہیں ہم لوگ ہی اکرم ٹاٹھ آئے کے ساتھ احرام بائدھ کرروانہ ہوئے ہی اکرم ٹاٹھ آئے ارشاد فر مایا: جس کے ساتھ قربانی کا جانور موجود ہووہ اپنے احرام میں باتی رہ اور جس کے ساتھ قربانی کا جانور موجود نہ ہووہ احرام میں باتی رہ اور جس کے ساتھ قربانی کا جانور موجود نہ ہووہ احرام کھول دیا اور احرام کھول دیا اور حضرت زہیر ڈاٹٹو کے ساتھ قربانی کا جانور تھا اس لیے میں نے احرام کھول دیا اور حضرت زہیر ڈاٹٹو کے ساتھ قربانی کا جانور تھا اس لیے اس کی اور میں ہے ہوئے حضرت زہیر ڈاٹٹو کے ساتھ قربانی کا جانور تھا اس لیے انہوں نے احرام ہیں کھولا میں دوسرے کپڑے ہینے ہوئے حضرت زہیر ڈاٹٹو کی اس آئی تو وہ ہوئے تم میرے پاس سے اٹھ جاؤ تو میں نے کہا کیا آپ کو بیا ندیشہ ہے کہ میں آپ پر حملہ کردوں گی۔ فضح جی میں فراج ب اربحہ کا بیان

ام نووی فرماتے ہیں کہ عمرہ کے ساتھ اس شخ ج کے بارے میں علاء کے اختاہ فی اقوال ہیں کہ آیا یہ اس سال میں مرف محابہ ہی کے فعایا بمیشہ کے لئے دوسروں کو بھی ایسا جائز ہے؟ چنا نچیام احمداورانال ظاہر کی ایک جماعت نے توبیہ کہ بیش خی مرف محابہ ہی کے حرف محابہ ہی کے لئے نہیں تھا بلکہ یہ تھم بمیشہ ہے لئے باتی ہے ،البندا اس شخص کے لئے کہ جوج کا احرام باند ھے ،اور مدی اس کے ساتھ نے کہ دوج کے کا حرام باند ھے ،اور مدی اس کے ساتھ نے کہ دوج کی کا حرام عمرہ کے ساتھ نے کہ دوج اور افعال عمرہ کی ادائی کے بعد حلال ہوجائے یعنی احرام کو لئے دوسرت امام مالک ، حضرت امام شافتی اور علاء سلف وخلف کی اکثریت کا کہنا ہے ہے کہ یہ تھم صول دے ، جب کہ حضرت امام عظم ابو حقیق ، حضرت امام مالک ، حضرت امام شافتی اور علاء سلف وخلف کی اکثریت کا کہنا ہے ہے کہ یہ تھم صول دے ، جب کہ حوج رام سمجھا جاتا تھا اس کی تروید

2983 افرجسلم في "التيح" رقم الحديث 2892 افرجه النسائي في "أسنن" رقم الحديث: 1892

## ج منح كركيمره كرنے كے بيان ميں اختلاف كابيان

جوکوئی بھی جج بیا عمرہ کا احرام با ندھ لے اور مکبیہ کہد لے اس پروہ جج اور عمرہ کھمل کرنا واجب ہوجاتا ہے جا ہے وہ جج اور عمرہ کھمل کرنا واجب ہوجاتا ہے جا ہے وہ جج اور عمرہ کھمل کرو)۔ عن کیوں نہ ہوں کیونکہ الند سجانہ وتنائی کا فرمان ہے: (اور النّد تعالیٰ کے لیے جج اور عمرہ کھمل کرو)۔

اورجس نے بھی احرام کی نبیت کر لی اور یغیر کمی شرقی عذر کے جج یا عمر الممل ندگیادہ ایک ممنوعہ کام کامر تکب ہوا ہے۔ جب کی نبیت کر الے احرام کی چا دریں پہن کیں لیے گئی جے یا عمر الی اور تلبید نبیس کہا اسے اختیار ہے چا ہے تو دہ جج یا عمر الی نبیت کر لے اور اگر چا ہے تو اسے سنسوخ کر دیے ، اور اگر وہ فریضہ جج یا فرضی عمر ادا کر چکا ہے تو اس پرکوئی حرج نہیں ، لیکن اگر اس نے جج یا عمر ادا کر چکا ہے تو اس پرکوئی حرج نہیں ، لیکن اگر اس نے جج یا عمر الی نبیت کرئی اور تلبید کہ لیا ہوتو پھر اسے شرع کا حق نہیں رہتا بلکہ اس نے جس چیز کا بھی احرام با ندھا ہے اسے شری طریقہ یر کھل کرنا واجب ہوگا۔

کیونکداللہ سیحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے: (اوراللہ تعالیٰ کے لیے جج اور عمرہ کھمل کرو)۔ادراس فرح آپ کے لیے بیدواضح ہوجا ؟

ہوجا ہے کہ جب مسلمان فخص نبیت کر کے جج یا عمرہ کے احرام میں داخل ہوجائے تواسے فتم کرنے کا حق نبیں بلکہ جس چیز کوشروع کرچکا ہے۔ اسیمند رجہ بالا آ بہت کی بنا پر کھمل کرنا واجب ہے، لیکن اگراس نے احرام با ندھتے وقت شرط لگائی ہوادراسے کوئی مانع پیش آ جائے جس کا اسے خدشہ تھا تو پھروہ احرام سے حلال ہو سکتا ہے۔

کیونکہ جب ضباعۃ بنت زبیررضی اللہ تعالی عندنے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہا ہے اللہ تعالی کیرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جج کرنا جا ہتی ہوں لیکن بیار ہوں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنہیں فر مایا:

تم مج کااحرام ہاندھلواور بیشرط رکھو کہ جہاں میں روک دی جاؤں و ہیں میرے حلال ہونے کی جگہ ہے۔اسے اہام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔

تواس بناراً بدنے جومروادا کیا ہیووائ عرو کے بدلے میں ہوگاجس کااحرام آب نے بہل بار باندھا تھا۔

اور آپ نے جو پچھان ایام میں احرام کے ممنوعہ کام کیے ہیں وہ معاف ہیں کیونکہ ظاہر بیہ ہوتا ہیکہ آپ کو بیلم نہیں کہ عمرہ کی نیت کرنے کے بعداست سنخ کرنا حرام ہے۔

اس کا بیمل سیح نہیں ، کیونکہ جب انسان عمرہ یا جج میں داخل ہوجائے تواس پر کمی شری سبب کے بغیر نئے کرنا حرام ہے۔اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے: ( اورتم اللّٰد تعالیٰ کے لیے جج اور عمرہ کممل کرو،اورا گرتم روک دیے جا وَ تو جوقر بانی میسر ،وفدیہ دو

تواس عورت پرلازم ہے کہ وہ اپنے کیے پراللہ تعالی سے توبہ واستغفار کرے ، اوراس کا عمرہ صحیح ہے اگر چہاں نے عمرہ نخ کردیا تھا لیکن عمرہ نئے نہیں ہوتا ، بلکہ یہ جج کے خصائص میں سے ہے ، اور جج کے بجیب وغریب خصائص ہیں جو کسی دوسری چیز میں نہیں یا تیجا تے ، لھذا جب جج کو باطل اور ترک کرنے کی نبیت کریں تو وہ باطل نہیں ہوتا ، لیکن جب آب دوسری عبادات کوچھوڑنے کی نبیت کریں تو وہ باطل ہوجاتی ہیں۔

لهذا اگرکوئی روزے دارمخص روز وچھوڑنے کی نبیت کرتا ہے تو اس کاروز وباطل ہوجا تا ہے ،ادراگر کوئی مخص وضوء سے درمیان

وضوء بإطل كرنے كى نبيت كرتا ہے تو إس كا دضوء باطل بوجائے گا۔

اورا کرکوئی عمره اداکرنے والافض عمره کی نیت کرنے کے بعد عمره باطل کرنے کی نیت کرتا ہو وہ باطل نہیں ہوتا ، یا پھرکوئی مخص ج شروع کرنے کے بعد جج کو باطل کرنے کی نیت کر ہے ہوات کا جج باطل نہیں ہوگا۔

ای کیے علاو کرام کا کہنا ہے کہ: نسک (تج اور عمرہ) چھوڑنے سے نہیں چھوٹا۔ تواس بنا پرہم ہیکہیں ہے کہ: اس عورت نے جب احرام کی نبیت کر لی تھی تو عمرہ کمل کرنے تک بیاحرام کی حالت میں بی تھی ،اوراس کا نبیت کوشخ کرنا مؤ مرنہیں ہوگا ، بلکہ دوا پی نبیت پر بی باتی رہے گی۔

اور جواب کا خلاصہ بیہ ہے کہ جورت کے بارہ میں ہم یہ کہیں گے: اس کا عمرہ میج ہے ، ادواسے چاہیے کہ دہ آئندہ احرام کوچھوڑنے والا کام دوبارہ نہ کرے ، کیونکہ اگراس نے احرام کوچھوڑ اتو وہ اس پیٹاصی نہیں یا سکے گی۔

اوراس نے جواحرام کے ممنوعہ کام کاارتکاب کیا ہے مثلا ہم فرض کرتے ہیں کہ اس کے فاوند نے اس سے مجامعت کر لی تو جی یا عمرہ میں جماع کرنا سب سے بڑی ممنوعہ چیز ہے ، اوراس عورت کے ذمہ پھیدلازم نہیں آئے گا کیونکہ وہ اس سے جامل تھی ، اور جہالت کی بناپر یا بھول کریا جس پر جرکیا گیا ہواس کا کسی ممنوعہ چیز کاارتکاب کرنے والے فض پر پچھلازم نیس آتا۔

#### ج سن كركيمره كرف ك باركيس احاديث كابيان

امام بخاری علیدالرحمدایتی اسناد کے ساتھ لکھتے ہیں۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہی ہے آیک دوایت میں ہے کہ ہم
نی کر یہ صلی اللہ علیہ دسلم کے ساتھ مدینہ سے جا اور ہمیں صرف جح کا خیال تھا ( یعنی جح کا احرام یا ندھاتھا) پھر جب ہم مکہ پہنچا اور
کو بھر کا طواف کر چکوتو نی کر یم صلی اللہ علیہ دسلم نے تھم دیا کہ جس کے ساتھ قربانی نہیں وہ ( جے کے ) احرام سے باہر ہوجائے پس
جن لوگوں کے باس قربانی نہیں تھی وہ احرام ہے باہر ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی از وارج کے پاس بھی قربانی ہمیں ہی بہذا وہ
احرام سے باہر ہوگئیں۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ بیس حائضہ ہوجائے کی وجہ سے بہت اللہ کا طواف نہ کرکی جب
علیہ دسلم نے فرمایا: تو جب مکہ آئی تھی تو طواف نہیں کیا تھا؟ جس نے کہائیس تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تو اپ بھائی کے
علیہ دسلم نے فرمایا: تو جب مکہ آئی تھی تو طواف نہیں کہا تھی ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: با نجھ مکیا تم سے کا احرام با ندھ لے کہ عرام کیا اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: با نجھ مکیا تم نے فرمایا نہوں ہوں والوق سے کہا کہا کہ میں اپنے آپ کو تم سب کا دو کئے والو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: با نجھ مکیا تم نے قربانی والے ون طواف
نہیں کیا؟ صفیہ دخی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے عرض کی ہاں کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نی جو برج نہیں چلو۔
نہیں کیا؟ صفیہ دخی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے عرض کی ہاں کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نی جربی ہوں۔

رقم الحديث،:791رقم الحديث، 792

ام المؤمنين عو تشه صديقه رضى الله عنها بن سے أيك دومرى روايت ميں ہے كه ہم رسول الله صلى الله عليه وسلم كے ہمراہ مجت الوداع كے سال ( مكه كی طرف) بطاقة ہم ميں سے بعض نوگوں نے عمرہ كا احرام بائد ها تھا اور بعض لوگوں نے عمرہ اور حج دونوں كا احرام بائد ها تھا! وربعض لوگوں نے عمرہ اور حج دونوں كا احرام بائد ها تھا! وربعض لوگوں نے حصرف حج كا احرام بائد ها تھا! وربعض لوگوں نے حج كا احرام بائد ها تھا! وربعض لوگوں نے صرف حج كا احرام بائد ها تھا! ورسول الله صلى الله عليه وسلم نے حج كا احرام يائدها تھا أب جس نے

. مج كاحرام باندها تقایا مج و دونول كاحرام با ندهاوه احرام سے باہر بیس ہوا، یہاں تک كر بانی كادن آسمیا۔

سیدناعثان رضی الله عنه (ابنی خلافت میں) تمتع اور قران (جج اور عمرہ کے اکھٹا) کرنے ہے منع کرتے تھے چنانچے جب سیدنا علی رضی الله عنه نے بیدویکھا تو بچ وعمرہ دونوں کا احرام ایک سماتھ بائد حدااور کہا لیک بھم ق وجہ (لیعنی قران کیا) اور کہا کہ میں نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کسی کے کہنے ہے ترک نہیں کرسکتا۔ رقم الحدیثہ ہے۔ 1933

سیدبنا این عباس رضی الله عند کہتے ہیں کہ (دور جابلیت میں) لوگ یہ بچھتے تھے کہ ج کے دنوں میں عمرہ کرنا تمام دنیا کی ہوائیوں سے بڑھ کر ہاور وہ لوگ ماہ محرم کو ماہ صفر قراد دے لیتے تھے اور کہتے تھے کہ جب اونٹ کی بیٹے کا زخم (جو سفر ج میں اس پر کہاوا با نم صف سے اکثر آجا تا ہے ) انچھا ہو جائے اور نشان بالکل مث جائے اور صفر گزر جائے تو اس دفت عمرہ حلال ہے اس فنف کے لیے جو عمرہ کرنا چاہے۔ پس جب نبی کر میم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ذکی الحجہ کی چوتی تاریخ کی شن کو تج کا احرام با نم ھے ہوئے کہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسے کہ اس احرام کو (تو ڈکر اس کی بجائے ) عمرہ ( کا احرام ) کر ایس اس پیات تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ والی کہنے گئے کہ یارسول اللہ! کو ان تی بات احرام سے باہر ہونے کی کریں ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سب با تیں۔ (تم الحدید، 794ء)

ام المؤمنین حصد رضی الله عنها زوجہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے عرض کی کہ یارسول الله! لوگوں کا کیا حال ہے کہ وہ عمر ہ کے احرام سے باہر ہوگئے اور آ ب صلی الله علیہ وسلم عمر ہ کر کے احرام سے باہر ہیں ہوئے تو نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: میں نے اپنے سرکے بال جمائے اور اپنی قربانی کے مللے میں بار ڈال دیا، البذا میں جب تک قربانی نہ کر لوں احرام سے باہر ہیں آ سکتا۔ (رقم الحدیث، 795)

سیدنا ابن عباس رضی الله عندے دوایت ہے کہ ایک آ دمی نے ان سے تنظ کے بارے بیں پوچھااور کہا کہ لوگوں نے مجھے اس سے منع کیا لپس سیدنا ابن عباس رضی اللہ عند نے اسے تکم دیا کہتم اطمینان سے تنظ کرو۔اس آ دمی نے کہا کہ لیس میں نے خواب میں دیکھا کہ گویا کوئی شخص مجھ سے کہ در ہاہے کہ جج بھی عمدہ ہے اور عمرہ بھی مقبول ہے۔ پس میں نے بیخواب سیدنا ابن عباس رضی اللہ عند سے بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ بینٹی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے (شوق سے کرو)۔ رقم الحدیث ہے 796

سيدنا چار بن عبداللدرض الله عنه سے دوایت ہے کہ انہوں نے ٹی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جج کیا جب کہ آپ مسلی اللہ علیہ وسلم سے ہمراہ تر بانی لے سخے اور سب صحاب نے جم مفرد کا احرام با عد ہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا: تم لوگ کعب کا طواف اور صفا مردہ کی سعی کر کے احرام سے باہر آ جا واور بال کر واڈ الو پھرا حرام سے باہر ہو کھم ہرے رہو یہاں تک کہ جب آ شویں تاریخ ہوتو تم لوگ جج کا احرام با ندھ لیں اور سیاحرام جس کے ساتھ تم آئے ہواس و تستی کر دو صحاب نے عرض کی کہ ہم اس کو تستی کر دی سے الانکہ ہم جج کا نام لے بچے ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو کچھ ٹس تم کو تھم دیتا ہوں وہ ی کروا کر میں قربانی نہ تربانی تا بی کروا کہ میں ہوسکتا جب کہ قربانی اپنی آئی قربان گاہ نہ دلایا ہوتا تو میں جو سے ان کروا جس طرح تم کو تھم دیتا ہوں لیکن اب جھ سے احرام علیمہ و نہیں ہوسکتا جب کہ قربانی اپنی آئی آئی اپنی قربان گاہ بر نہ جن جائے۔ (بخاری شریف رقم الحدیث میں 197 کتاب الح

#### ج فنخ کر کے عمرہ کرنے کی ممانعت کابیان

امام ابودا وُدعلیہ الرحمہ اپنی اسناد کے ساتھ لکھتے ہیں۔ حضرت سلیم بن اسودر صنی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابوذ ررمنی اللہ عنہ کے دعفرت ابوذ ررمنی اللہ عنہ کہ حضورت ابوذ ررمنی اللہ عنہ کہ حضورت ابوذ رمنی اللہ عنہ کہ حضورت کے اللہ بیام الن اوگوں کے اللہ عنہ مناز میں اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔
لیے خاص تھا جورسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔

حضرت بلال بن حارث رضی الله عند سے روایت ہے کہ میں نے رسول سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا جج کا فتح کرنا ہمارے لیے خاص ہے یا ہمارے بعد کے لوگول کے لیے بھی ہے؟ آپ سلی اللہ علیہ وآلہ دسلم نے فرمایا صرف تم لوگوں کے لیے خاص ہے۔ (سنن ایوداکو، کتاب انج)

حضرت عبداللدبن عباس صى الله عنهما كاقوال كي توجيه

ال حدیث میں حضرت عبداللہ بن عبال رضی اللہ عنما کے بیان کردہ الفاظ کے بظاہر تعارض میں فقہاء نے کہا ہے کہ رائی ک سنت ہونے کامعنی بیہ ہے جس طرح کفارکوال وقت و یکھاٹا مقصود تھا۔اب کا فرول میں وہ و یکھنے کا خیال نہیں ہے۔تا ہم سنت الح جگہ پرموجود ہے جس طرح ہم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما کامؤ قف بیان کرآئے ہیں کہ جورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کردیا وہ ہمارے سنت بن گیا۔

## بَابِ مَنْ قَالَ كَانَ فَسُخُ الْحَجِّ لَهُمْ خَاصَّةً

يه باب ہے كہ جو محص اس بات كا قائل ہو: جج كو تنخ كرنے كا تھم صحابہ كرام بى اللہ كے ساتھ محصوص تھا 2984- حَدَلُنَا اَبُومُصْعَبِ حَدَثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ اللَّرَاوَرْدِي عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ آبِي عَبْدِ الرَّحُمُنِ عَنِ الْحَارِثِ بُنِ بِلَالِ بُنِ الْحَارِثِ عَنْ آبِيَهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ اَرَايَتَ فَسْخَ الْحَجِ فِي الْعُمْرَةِ لَنَا خَاصَّةُ أَمُّ لِلنَّاسِ عَامَّةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلِّ لَنَا خَاصَّةً

مه حضرت بلال بن حارث النفيزيان كرت بين: من في عرض كي: يارسول الله مَا النَّهُ مَا اللَّهُ عَا كما خيال ٢٥٠٠ و كركے جي كوئے كردينے كائكم بهارے كے تفوس بيابياوكوں كے ليے عام ہے؟ نبي اكرم مؤلفة كان بيد مارے لي تخصوص

2985 - حَـلَاثَـنَا عَلِي بْنُ مُحَمَّدٍ حَلَّنَا اَبُومُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَسِ عَنْ إِبْرَاهِمُ التَّبِيمِي عَنْ اَبِيدِ عَنْ اَبِي ذَرِّ قَالَ كَانَتِ الْمُتْعَةُ فِي الْحَجِّ لِآصُحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ خَاصَّةً عهد حضرت ابوذرغفاری ملافئر بیان کرتے ہیں جم تمتع کرنا نی اکرم منگانیز کا سے الم کھوں ہے۔

## بَابِ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ

## بیر باب صفااور مروہ کے درمیان سعی کرنے میں ہے

2986- حَـٰذَنَنَا اَبُوْبَكُو بْنُ اَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا اَبُواْسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُوْوَةَ اَحْبَوَلِى اَبِى قَالَ قُلْتُ لِعَالِئَةً مَا اَرِى عَلَى جُنَاحًا اَنْ لَا اَطُّوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُورَةِ قَالَتْ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ ( إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوءَةِ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَ مَنْ حَدِّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَ مَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ بِهِمَا) وَلَوْ كَانَ كُمَا تَقُولُ لَكَانَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطُونَ بِهِمَا إِنَّمَا أُنْزِلَ هَلَا فِي نَاسٍ مِنَ الْأَنْصَارِ كَانُوا إِذَا اَهَلُوا لِمَنَاةَ فَلَا يَحِلُّ لَهُمْ أَنْ يَطُوفُوا بَيْنَ السطَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَلَمَّا قَلِمُوا مَعَ النِّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ فِي الْحَجِّ ذَكَرُوا ذِلِكَ لَهُ فَانُزَلَهَا اللَّهُ فَلَعَمُرِى مَا آنَمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حَجَّ مَنْ لَّمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُورَةِ

و جنهام بن عروه کہتے ہیں: میرے والدنے بیہ بات بتائی میں نے سیدہ عائشہ خافجائے کر ارش کی میں بیر بھتا ہوں: اگر

2807: اخرجه الوداؤد في "المنن "رقم الحديث 1888 اخرجه النمائي في "إسنن" رقم الحديث 2807

2985: اخرجه ملم في "التيح" رقم الحديث: 2955 ورقم الحديث: 2955 ورقم الحديث: 2955 أورقم الحديث: 2958 أخرجه النسائي في "أسنن" رقم الحديث:

2808 ورتم الديث: 2809 ورقم الحديث 2810 ورقم الحديث: 2811

2986: اخرجه مسلم ني الصحيح "رتم الحديث: 2986

من مفااور مروو كاطواف نيس كرتا مول توجه بركوني كمناوبين موكا توسيده عائشه ذافة النيان فرمايا: الثد تعالى في بيات اريما دفر ماني

ہے۔ " بے شک مفااور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں تو جو تھی بیت اللہ کا بچ کرے یا عمرہ کرنے تو اس پرکوئی کمناہ ہیں ہوگا اگر وہ ان دونوں کا طواف کر لیتا ہے۔"

اگرمپورتخال ده ایونی جوتم کهه رہے ہو تو چربیہ ونا خاہئے تھا کہاں شخص پرکوئی گناہ بین ہوگا اگر د وان دونوں کا طواف نہیں نا۔

(پھرسیدہ عائشہ نگائنگ نے وضاحت کی) یہ آیت پھھانصار کے بارے میں ٹازل ہوئی تھی وہ لوگ جب احرام باندھتے تھے (یا تلہ ہے بیتے ہات جا ترنہیں تھی کہ وہ صفااور مروہ کے درمیان تلہ پڑھتے تھے ) تو وہ منات کے لیے احرام باندھتے تھے تو ان لوگوں کے لیے بیہ بات جا ترنہیں تھی کہ وہ صفااور مروہ کے درمیان طواف کریں جب بیلوگ نبی اکرم مُلَّا تَقِیْم کے ساتھ کے کہا تھے گیا تو انہوں نے اس بات کا تذکرہ نبی اکرم مُلَّاتِیْم ہے کیا تو اللہ تعالی نے یہ آب تا اللہ تعالی اس محض کا جم کمل نہیں کرتا جوصفا اور مروہ کا طواف نہیں کرتا۔

#### صفااورمروه میں سعی گناه ندجونے کے سبب کابیان

منا اورمرو فیل طوفا ف کومسلمان دو وجوں سے گناہ بچھتے تنے ایک وجہ پتی کہ زمانہ جا ہلیت بیں بعض لوگ بتوں کی عبادت اوران کی تعظیم کے لیے صفا اور مروہ بیں طواف کرتے تنے اس لیے اسلام لانے کے بعد انہوں نے اس کومل جاہلیت کی بناء پر گناہ سمجھا اور بعض لوگ زمانہ جاہلیت بیں صفا اور مروہ بیں طواف کو گناہ بچھتے تنے تو انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد بیس طواف کرنے کو گناہ سمجھا تو بیآ بہت تا زل ہوئی۔

امام ابن جریردوا بت کرتے ہیں جعمی بیان کرتے ہیں ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں صفا پر اسعاف نام کا ایک بت رکھا ہوا تھا اور مروہ پر ٹاکلہ نام کا ایک بت رکھا ہوا تھا اہل جاہلیت جب بیت اللہ کا طواف کرتے تو ان بتوں کوچھوٹے تھے جب اسلام کا ظہور ہوا اور بت تو ٹر دیئے گئے تو مسلمانوں نے کہا: صفا اور مروہ میں تو ان بتوں کی وجہ سے سعی کی جاتی تھی اور ان میں طواف کرنا شعائر اسلام سے بیس ہے تو بیآ بت نازل ہو کی (جامع البیان جام ۸۸مطوعہ دارالمرفۃ ہیروت ۹ مارہ)

حافظ سیوطی نے اس حدیث کوسعید بن منصور عبدین تمیدابن جریراور ابن منذرکے حوالوں سے بیان کیا ہے۔

(الدراميمورج اص ۲۰ امطبوعه مكتبدآبية القداجي ايران)

امام بخاری روایت کرتے ہیں: عروہ بیان کرتے ہیں کہ بی نے حضرت عائشہ (رضی اللہ عنہا) سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ توبیہ فرماتا ہے: سوجس نے بیت اللہ کا جی یا عمرہ کیا اس پران دونوں کی سعی کرنے ہیں کوئی گناہ نیس ہے (ان کا مطلب تھا: یہ سعی واجب نہیں ہے) سوبہ فدا اگر کوئی محفا اور مروہ ہیں سعی نہ کرے تواس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا! حضرت عائشہ نے فرمایا: اے بھیتے! تم نے فلط کہا: جس طرح تم نے اس آیت کی تاویل کی ہے اگر ای طرح ہوتا تو اللہ تعالیٰ فرماتا: جوان کے درمیان سعی نہ کرے اس پر کوئی فلط کہا: جس طرح تم نے اس آیت کی تاویل کی ہے اگر ای طرح ہوتا تو اللہ تعالیٰ فرماتا: جوان کے درمیان سعی نہ کرے اس پر کوئی

عناونیں ہاوراس طرح فرمانے کی وجہ بیہ ہے کہ بیآیت انعمار کے متعلق نازل ہوئی ہے وہ اسلام سے پہلے منات (ایک بت) سادی ہے۔ احرام باندھتے تھے جس کی وہ مشکل کے پاس عبادت کرتے تھے تو جو تفس احرام باندھتا وہ صفا اور مردہ کے درمیان طوان سے سے ایک کا و سمجھنا تھا جب وہ اسلام کے آئے تو انہوں نے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ دسلم) سے اس کے متعلق سوال کیا انہوں نے کہا: یا رسول اللہ (مسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)! ہم صفااور مروہ کے طواف میں گناہ بھے تھے تب اللہ تعالیٰ نے بیآیت نازل فر مائی: سوجس نے بیت اللّٰہ کا جج یا عمرہ کیا اس پران دونوں کی سعی کرنے میں کوئی گناہ بیں ہے حضرت عائشہ (رضی اللّہ عنہا) نے فرمایا: بے شک رسول الله (مسلی الله علیه وآله وسلم) نے اس طواف کومقرر کیا ہے اور کی مخص کے لئے بیرجائز نہیں ہے کہ دوان کے ورمیان طواف کرنے کوترک کروے عروہ نے کہا: بلاشک وشبہ میں کم کی بات ہے میں نے اس سے پہلے اس کوئیں سنا اور حضرت عائشہ (رمنی اللہ عنہا) کے بیان کرنے سے پہلے میں نے لوگول سے بیسنا تھا کہ ذیانہ جاہلیت میں لوگ منات کے لیے احرام باندهة بتضاوروه سبالوك مغااورمروه ميس طواف كريتني تضه

اور جب الله تعالى في بيت الله كطواف كاذكر قرما يا اور قرآن بيل صفا اور مروه كه درميان طواف كاذكر نبيل قرمايا تو محابه نے عرض کیا: یارسول اللہ ایم صفااور مروہ میں طواف کرتے تھے اور اللہ تعالی نے بیت اللہ کے طواف کا تھم نازل کیا ہے اور صفا کاذکر مبیں کیا آیا اگر ہم منفااور مروہ میں طواف کرلیں تو کوئی حرج ہے؟ تب اللہ تغالی نے بیآیت نازل کی: جس نے بیت اللہ کا جج یا ممرو کیا اس پران دونوں کا طواف کرنے میں کوئی گمنا وہیں ہے۔ابو بکر بن عبدالرحمٰن (حدیث کے راوی) نے کہا: سنو! بیآیت دونوں فریقوں کے متعلق نازل ہوئی ہے جولوگ زمانہ جا ہلیت میں مفااور مروہ کے طواف کو گناہ بچھتے تھے اور جولوگ زمانہ جاہلیت میں ان کا طواف کرتے متھے چرظہوراسلام کے بعدانہوں نے ان کے طواف کو گناہ سمجھا کی نکہ انٹدنعالی نے بیت اللہ کے طواف کا ذکر فرمایا اور صفااورمروه کے طواف کا ذکرنیس فر مایا۔ (معجی بخاری جامی ۲۲۲ جامی ۲۲۷ ہے ۱۳۵۲ مطبور ٹورٹھرامی المطابع کراچی ۱۳۸۱ھ)

2987 - حَدَّثَنَا أَبُوْبَكُو بْنُ آبِي شَيْدَةً وَعَلِي بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا هِشَامُ الدَّسُتُوَائِي عَنْ بُسَدَيُلٍ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ صَفِيَّة بِنْتِ شَيْبَةً عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لِشَيْبَةَ قَالَتُ رَايَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوَّةِ وَهُوَ يَقُولُ لَا يُقَطَّعُ الْآبُطَحُ إِلَّا شَدًّا

و درمیان مفید بنت شیبر، شیبر کی ام دلد کاریربیان آفل کرتی بین وه کهتی بین: پس نے نبی اکرم من این کا کوصفا اور مروه کے درمیان دوڑ تے ہوئے دیکھا ہے آپ مُلَا تَنْزُم نے میدارشادفر مایا: ''انکے '' کوتیزی سے چلتے ہوئے ہی یارکیا جائے۔

2988 - حَدَّثَنَا عَلِي بْنُ مُحَمَّدٍ وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا اَبِي عَنُ عَطَاءِ ابْنِ السَّائِبِ عَنُ كَثِيُرٍ بُنِ جُمَّهَ انَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ إِنْ اَسْعَ بَيْنَ الطَّفَا وَالْمَرُوَةِ فَقَدْ رَايَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْعِي وَإِنْ اَمْشِ فَقَدُ رَايَّتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي وَآنَا شَيْخٌ كَبِيْرٌ

2987 اخرجدالنسائي في المسنن وقم الحديث. 2980

2978: اخرجه ابودا وُدنى "أسنن" رقم الحديث. 1904 اخراجه الترية كانى" الجامع" رقم الحديث 184 أخرجه التماكي في "أسنن" رقم الحديث 2978

كناب المناسك

و معزت عبدالله بن عمر الله بن عمر الله بن عمر الله بن اكريس مقااور مروه كي حي كرول الوجي في الرم مايية أو دور ت ہوئے بھی دیکھا ہے اور اگر میں بہاں چلول تو میں نے ٹی اکرم النظام کو جلتے ہوئے بھی دیکھا ہے اور (اب) ٹیل ایک تعمر سیدہ

صفااورمروه كے درمیان سعی میں نداہب ائمہ كابیان

مفاادرمروه کے درمیان سات بارسی کرناواجب ہے سے مناست شروع جو کرمروہ پڑتتم ہوگی ائنہ مخاشادرامام شاہی کا سی ند مب بدے كد صفات مرود تك أيك الواف مي علامة وي نے لكھا ہے كديد جو مشہور ہے كدامام شائعي كنز ديك صفاحت مرد و بھر مرووے مفاتک می ایک طواف ہے مینلط ہے۔ امام شافعی کا غدجب جمہور کے مطابق ہے۔

(شربّ المرزب بن ١٨س الدراع طبوعد الأفكر جروت)

مفااورمروہ میں سعی کے متعلق امام احمد کے دوقول ہیں: ایک قول میہ ہے کہ میاسی رکن ہے اس کے بغیر جج تمام جیس وہا کیونک الممسلم في حضرت عائش (رضى الله عنها) سے روایت كيا ہے كہ جس في صفااور مرد وجي طواف عبيس كيا الله في اس كا مج تمام بيس كياسى كرناج اورعمره دونوں ين ركن ہے۔ دوسراتول بيہ كدية سنت ہے كيونكد قرآن مجيد ش ہے كداس سى ين كون مناه نہیں ہے اس سے معلوم ہوا کہ بیم باح ہے لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کوشعائر اللہ بھی داخل کیا ہے اس کیے اس کا مرتب سنت سے کم تبیں ہے۔(الفن جسم ١٩٢١مم و دار افکر بردت ١٩٠٥ء)

علامہ نووی شاقع لکھتے ہیں: جج میں صفااور مروہ میں معی کرنا رکن ہے وم دینے سے اس کی تلافی نبیس ہوگی اور محرم اس کے بغیر حلال تبيس موكار (رومنة الطالبين ج اص ١٤٦ مطبوع كتب اسلامي بيردت ١٠٠٥ هـ)

علامدابوالعباس رفی شافتی نے لکھاہے کہ صفا اور مروہ کا طواف کرتا عمرہ کا بھی رکن ہے۔

(نمايت الحاج جسم ٢٥٠م مطبوعه دارالكتب المعلميد بيروت ١١١١ه)

علامه حطاب مالکی لکھتے ہیں: حج اور عمرہ دونوں میں صفااور مردہ میں سعی کرنار کن ہے۔

(موامب الجليل جسام ٢ مطبوعه مكتنة التجاح ليبير)

علامه المرغينا في حنفي لكهية بين كرمفا اورمروه مين طواف كرنا (مج إورعمره من) واجب بيركن نبيس بامام شافعي بيركيت بي كريدكن ہے كيونكدرسول الله في فرمايا: الله تعالى في سعى فرض كردى يسسى كرو\_(منداحدي، منايم) بم كہتے بي كرقر آن مجيدش بكرمفااورمروه من طواف كرنا كناه بيل باوريدماح بوف كومتلزم باور فرضيت كے منافی بيزيم في ركن سے وجوب كى طرف اس ليے عدول كيا ہے كه ميرهديث خبرواحد ہے اور ركنيت دليل قطعى سے ثابت ہوتى ہے۔

( پر مجیراد لیمن من ۴۳۴ مطبوعه شرکت علمید مثمان )

## بَابِ الْعُمْرَةِ سے باب عمرہ کرنے کے بیان میں ہے

## عمره كيمعني ومفهوم كابيان

علامه مه شرنبلالی لکھتے ہیں کہ عمرو کا لغوی معنی ہے: زیارت اوراس کا شرقی معنی ہے: بیت اللّٰہ کی زیارت کرنا عمر و کرنا سنت ہے۔اس میں میقات سے احرام با عده تا کعبہ کا طواف کرنا صفا اور مروہ میں سعی کرنا اور حلق یا تصرکرنا واجب ہے اور احرام با عرمنا شرط بهاورطواف كااكثر حصة فرض ہے۔ (مراقی القلاح من ۵۲۲ مطبع مصطفیٰ البالی واولا دہ مصر ۱۳۵۷ھ)

## عمره كى فضيلت ميں احاديث كابيان

مَرُونَ فَيُسَ اَخْبَرَنِي طَلْحَةَ مِنْ عَمَّارٍ حَذَّنَا الْحَسَنُ بَنُ يَحْيِي الْخُشَنِيُّ حَدَّنَا عُمَرُ بُنُ قَيْسِ اَخْبَرَنِي طَلْحَةُ بُنُ يَحْيِي الْخُشَنِيُّ حَدَّنَا عُمَرُ بُنُ قَيْسِ اَخْبَرَنِي طَلْحَةُ بُنُ يَحْيِي الْخُشَنِيُّ حَدَّنَا عُمَرُ بُنُ قَيْسِ اَخْبَرَنِي طَلْحَةُ بُنِ عَبَيْدِ اللهِ اللهِ مَسَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَي يَعْبِيلُوا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهِ مَنْ عَبِيدٍ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهِ مَنْ عَدِيدًا لِللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهِ مَنْ عَدَدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَسُلَّمَ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلِّمَ عَلَيْهُ وَسُلِهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عُلِيهُ وَلَا عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلِكُوا لَهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَلَا عُلَيْهِ وَسُلَمُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عُلِيهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْعُولُ وَاللّهُ وَالْعُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَالْعُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْعُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْعُولُولُ عُلْمُ عَلَيْهُ

- حصرت طلحه بن عبيد الله من من المن الله عن الله الله عن الله " جج جباد ہے اور عمر الفل ہے"۔

2990 - حَدَّثَنَا مُستحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ نُمَيْرٍ حَذَّثَنَا يَعُلَى حَذَّثَنَا اِسْمَعِيْلُ قَالَ سَمِعْتُ عَبُدَ اللهِ بُنَ آبِي ٱوْلَحْسى يَسَقُولُ كُنَّا مِعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ اعْتَمَرَ فَطَافَ وَطُفْنَا مَعَهُ وَصَلَّى وَصَلَّيْنَا مَعَهُ وَكُنّا نَسْتُرُهُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةً لَا يُصِيبُهُ أَحَدٌ بِشَيْءٍ

عه 🗢 حضرت عبدالله بن ابواو في والنين بيان كرت بين: بي اكرم مَنْ النين جبره كيا أنو جم لوك بي اكرم مَنْ النين كي ما ته منے تو آپ مُن اُلْ اِن مَا اَلْ اِللَّهِ مَا اَلْ اِللَّهِ اَلْ اِللَّهِ اِللَّهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ الل

## عمره كى شرعى حيثيت كابيان

اور عمره سنت ہے جبکہ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے کہا ہے کہ فرض ہے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :عمر و فرض ہے۔ جس طرح جے فرض ہے۔ اور ہماری دلیل میہ ہے کہ ہی کر پیم صلی اللہ علیہ وسلیم نے فرمایا : جج فرض ہے جبکہ عمر وتطوع (نفل) ہے۔ البذاعمرے کوئی وقت کے مقید ہیں کیا گیا۔اوروہ غیر کی نیت سے بھی ادا ہوجا تا ہے جس طرح فائت التح میں ہے اور یا فل ک 2989 اس روايت كفش كرفي شرام اين ماج منفروي -

2990. اخرجه البخاري في "أمل "رقم الحديث: 1680 ورقم الحديث: 1791 ورقم الحديث: 4255 اخرجه الإداؤو في "أستن" قم الحديث 1882

علًامت ہے۔

دعزت امام شافعی علید الرحمد کی بیان کرده روایت کی تا ویل بیسے که عمره اعمال کے ساتھ ای طرح مقرر ہے جس طرح نجی مقرر ہے۔ لہذا تعارض آثار کے ساتھ فرمنیت ثابت نہ ہوگی۔ اور فر مایا: عمره صرف طواف وسعی ہے اور اسے ہم نے باب التعقع میں ذکر کردیا ہے اور اللہ ہی سب سے ذیاوہ جائے والا ہے۔ (ہایہ)

حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ دسول کر یم صلی اللہ علیہ وآ کہ وسلم نے جب فرما یا کہ لوگو! اللہ نے تم پر جے فرض کیا ہے تو اقر م بن حابس کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ یا دسول اللہ! کیا ہر سال (جج کرنا فرض ہوا ہے؟) آپ سلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم نے فرما یا اگر چہ ہیں اس جج کے (ہر سال فرض ہونے کے سوال) کے بارے ہیں ہاں کہد دیتا تو بھینا (ہر سال جج کرنا) واجب (لیعنی فرض) ہوجا تا تو زیم اس تھم پڑل کر پاتے اور زیم اس کی استعادت ہی رکھتے ، جج پوری زندگی ہیں بشرط قدرت ایک ہی مرتبہ فرض ہے ہاں جوجا تا تو زیم اس تھا کہ درت ایک ہی مرتبہ فرض ہے ہاں جوجا تا تو زیم اس کے بارے زیادہ کرے وہ قال ہوگا (جس پراہے بہت ذیادہ ثواب طے گا)۔ (احمد نما کی سادی)

، عمرہ واجب نہیں ہے بلکہ مرتجر میں ایک مرتبہ سنت مؤکدہ ہے مرہ کے لئے کسی خاص زمانہ کی شرط نہیں ہے ، جبیبا کہ تج کے لئے ہے بلکہ جس وقت جا ہے کرسکتا ہے اس طرح ایک سمال میں کئی مرتبہ بھی عمرہ کیا جاسکتا ہے ، البتہ غیر قارن کوایا م جی میں عمرہ کرتا کے ہے بلکہ جس وقت جا ہے کرسکتا ہے اس طرح اور ایام تشریق پر ہوتا ہے۔ عمرہ کارکن طواف ہے اور اس میں دو چیزیں واجب ہیں ایک تو صفاوم روہ کے درمیان میں اور دوسر ہے سرمنڈ وانے بابال کتر وانا۔ جوشرا نظاور سنن وآ داب جی میں وہی عمرہ کے بھی ہیں۔

عرے وجوب باعدم وجوب میں نقبی نداہب کابیان

علامه ابن قد امد مقدی علبل علید الرحمہ لکھتے ہیں۔ جس بندے پر جج فرض ہے دونوں میں روایات میں سے ایک روایت ہیے ک کہ اس پر عمر ہ بھی داجب ہے۔ اور بیدا کیک روایت حضرت عمر ،عبد الله بن عمر ،عبد الله بن عباس ،سعید بن مسیتب ،طاؤس، ٹوری ،اسحاق ،مجاہد ،حسن ،ابن سیرین شعبی رضی الله عنہم اور حضرت امام شافعی علید الرحمہ سے بھی ایک روایت اسی طرح ہے۔

دوسری روایت بید ہے کہ عمرہ واجب نہیں ہے۔ بیروایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عندہ ہے حضرت امام مالک ، ابو توراور اصحاب رائے نے ای طرح کہا ہے۔ اور بیرحدیث پیش کی ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ
رسوں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے سوال کیا گیا کہ کیا عمرہ واجب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبیس بلکہ عمرہ کرتا افضل ہے۔ اس
حدیث کوامام ترذی نے روایت ہے اور بیرحدیث حسن صحیح ہے۔

حضرت طلحدض التدعنه بیان کرتے ہیں کہ ہیں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے سنا ہے آپ سلی الله علیہ وسلم نے فر مایا : ج جہاد ہے اور عمر و نفل ہے۔ اس کوا مام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ کیونکہ عمر و غیر موقت نسک ہے لہذا ہے واجب نہیں ہے۔ کیونکہ بیر سال میں کسی بھی وقت کیا جاسکتا ہے۔

ہارے زویک (نقبہاء مالکیہ) عمرہ واجب ہے کیونکہ دلیل ہیہے ''' یہاں عمرے کاعطف نج پر ڈالا کیا ہے۔ اورامروجوب کا نقاضہ کرتا ہے اور معطوف علیہ اور معطوف تھم میں برابری کا نقاضہ کرتے ہیں۔

معفرت عبدالله بن عمباس منى الله عنهما قرماتے بیں که عمرہ قریبنه کتاب الله میں قریبنہ جج میں سے ہے۔ حضرت رزین منی الله عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے بوچھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کرامی بوڑھ یں جوجے اور عمرے کی طاقت نہیں رکھتے۔ تو آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا :تم ان کی طرف ہے جج اور عمر ہ کرو۔

بیصدیث حسن سی سے۔بہر حال امام ترندی کی بیان کردہ حدیث کے بارے میں امام ش فعی علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ دہ ضعیف ہے اور اس میں کی حدیث سے عمر سے کافعل ٹابت نہیں ہوتا۔علامدابن عبدالبرنے کہا ہے کہ اس کی اسانیدی نہیں ہے۔

(المغنی بنج ۳ بص ۱۲۸ بیروت)

# عمرے کے عدم وجوب میں فقہ ننی کے دلائل کا بیان

حضرت عبدالله بن سلام سے روایت کر بتے ہیں کہ جب رسول الله علیہ دا لہ وسلم نے جمہ الوداع کیا تو ہمارے پاس ا یک اونت تفامگرا بومعقل نے اس کوراہ خدامیں وے دیا تفاہم بیار ہوئے اور ابومعقل اس بیاری میں فوت ہو گئے اور نبی سند ملیہ و ، لدوملم جي وتشريف نے محتے جب آ پ ملى الله عليه وآ لدوملم جي سے فارغ موكر آئے تو مين آپ ملى الله عليه وآ لدوملم كے پاس كن آب سنی امتدعدیدوآ مدوسلم نے بوچھاا سے ام معقل تم ہمار سے ساتھ جے کے لیے کیوں نہ کئیں میں نے عرض کیا میں نے تیاری کر التی 'نیکن ابومعقل انتقال کر میخے نیز ہمار ہے صرف ایک اونٹ تھا جس پر ہم جج کرتے گر ابومعقل نے (مرتے ونت )وصیت کر دی کہ اس اونٹ کوراہ خدامیں دے دیا جائے آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا تو تو اسی اونٹ پر جے کے لیے کیوں نہ نکلی کیونکہ جے بھی تو ل سبیل اللہ ہے خیراب تو ہمار ہے ساتھ تیراج جاتار ہا لیس تو رمضان میں عمرہ کر لے کیونکہ دمضان میں عمرہ کرنا ( ثواب میں ) حج کے برا بر ہے ام معقل کہا کرتی تنفیں کہ جج پھر جج ہے اور عمرہ ہے لیکن رسول الندسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے ق میں بیفر ، یا تھا ( كەرمضان ميں عمر و جى كے برابر ہے) پىند ہيں ہے ميرے ليے ہی خاص تھا يا عام تھا۔ (سنن ابود، اُد)

# تتخصيص اوقات سيفضيلت عمره سيعدم وجوب كابيان

ا مام این ما جه علیه الرحمه اینی اسناد کے سماتھ لکھتے ہیں۔ حضرت ظلحہ بن عبید اللہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی الله عليه وآله وملم كوبيار شادفر ماتے سنا كرج جہاد ہے اور عمر اقل ب\_

حضرت عبدالله بن ادفی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے جب عمرہ کیا ہم آپ صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آ ب صلى القدعليه وسلم في طواف كيا توجم في آب كے ساتھ بى طواف كيا آب نے نماز اداكى تو جم نے آب كے ساتھ بى نماز ادا کی اور ہم (آ ژبن کر) آ پ صلی الله عليه وسلم کوائل مکه سے پوشيده رکھتے تھے کہ کوئی آپ کوايذ اءنه کہ بنج اسکے۔

حضرت وہب بن حنبش فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رمضان میں عمرہ لج کے برابر ے۔حضرت ہرم بن حنیش بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان المبارک ہیں عمر ہ کرنا مج

3,11,2-

حضرت ابومعقل ہے روایت ہے کہ بی سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا رمضان میں عمرہ جے ہے برابر ہے۔ حضرت ابن عباس فراح بیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا رمضان میں عمرہ جے کے برابر ہے۔ فراح بیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا رمضان میں عمرہ جے کے برابر ہے۔

رب یں ۔ حضرت جابر ہے روایت ہے کہ بی کریم ملی اللہ علیہ وآلہ و ملم نے ارشاد فر مایار مضان میں عمرہ جج کے برابر ہے۔ حضرت ابن عباس فر ماتے ہیں کہ اللہ کے رسول ملی اللہ علیہ وآلہ و ملم نے صرف فری قعدہ میں عمر و کیا۔ (سنن این اج بہن ب بج

ان تمام احادیث سے معلوم ہوا کہ اگر بحر ہ قرض یا داجب ہوتا تو اس کی فضیلت تخصیص رمضان کے ساتھ جج کی طرح تو اب میں نہ ہوتی ہاں احادیث سے معلوم ہوا کہ اگر بحر ہ فرض ہیں ہے میں نہ ہوتی ہاں کے قواب کو جج کی طرح دیا جانا خودا مرکی دلیل ہے کہ محرہ فرض ہیں ہے اوراس کی فرضیت نہ تو علی الاطلاق ہے اور نہ بی جج کی طرح قرضیت ہے۔ لبندا ہم فقد خفی کی پاسبانی کرتے ہیں بیضرور کہیں گے۔ ریمانی فرضیت نہ تو علی الاطلاق ہے اور نہ بی جج کی طرح قرضیت ہے۔ لبندا ہم فقد خفی کی پاسبانی کرتے ہیں بیضرور کہیں گے۔ ریمانی فرضیت نہ تو علی الاطلاق ہے اور نہ بی اور شریعت اسلامیہ کے فقہی مسائل میں زیادہ قریب الی الشرع تر جمانی کرنے والے مسائل ای فقہی نہ بہ میں ہیں ہے۔

(۱) عدم تو قیت عدم فرضیت کی دلیل کابیان

نقبها ، احن ف کی بردلیل نبایت توی ہے کہ اگر بمرے کا شریعت میں تکلم وجو بی ہوتا تو اس میں توقیت کی شرط ضرور ہوتی جبکہ عمرہ تمام سال میں جائز ہے۔ اور اس کیلئے توقیت کا نہ پایا جا تا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ حرم شریف میں فرض ہونے والے جج اور اس عمرے میں ضرور افتر ال ہے۔ اور یبی افتر ال بی اس کے عدم وجوب کی دلیل ہے۔

#### (٢) تعارض تارسقوط فرضيت كى دليل كابيان

ہم نقبہاءاحناف کی بیددلیل بھی قرائن تھبیہ کے سب سے زیادہ قریب ہے کہ دیگر ندامب نے جس قدر عمرے کی فرضیت یا وجوب میں ، ٹارڈ کر کیے ہیں ان میں کثیر تعارض ہے جوعمرے کی نضیلت کو بیان کرنے والا ہے اس کے وجوب کو ٹابت کرنے والا نہیں ہے۔لہٰذا عمر وفرض نہیں ہے بلکہ عمرہ سنت ہے۔

## (۳) ابل مکه برعدم وجوب عدم فرضیت کی دلیل کابیان

وليس على أهل مكة عمرة نص عليه أحمد وقال: كان ابن عباس يرى العمرة واجبة ويقول: يا أهل مكة ليس عليكم عمرة إنما عمرتكم طوافكم بالبيت بهذا قال عطاء وطاوس: قال عطاء: ليس أحد من حلق الله إلا عليه حج وعمرة واجبان لا بد منهما لمن استطاع إليهما سبيلا إلا أهل مكة فإن عليهم حجة وليس عليهم عمرة من أجل طوافهم بالبيت ووجه ذلك أن ركن العمرة ومعظمها الطواف بالبيت وهم بفعلونه فاجزا عنهم وحدل القاضى كلام أحمد على أنه لا عمرة عليهم مع الحجة لأنه يتقدم منهم فعلها في غير وقت الحج والأمر على ما قلناه حرائين من ١٨٥ ميروت)

#### عمره فرض نبيس للهذاوه قرض بهي نبيس:

جوعلت میت کی طرف سے نجے کے جائز ہونے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے وہ علت عمرہ میں نہیں پائی جاتی اللہ اللہ فوت شدہ کی طرف سے جج پر قیاس کرنا قیاس مع انفار تی یا تیا باطل یا غلط ہے! البتہ جج بر قیاس کرنا قیاس مع انفار تی یا تیا باطل یا غلط ہے! البتہ جج برل کی طرح عمرہ بدل کیا جاسکتا ہے اس پرتس موجود ہے۔

ال پر بچ فرض ہو کیا ہولیکن وہ زندگی بحرج نہ کر سکے تو اسکے اولیاءا سکے ترکہ بیں ہے جس طرح باتی قرض ادا کریں مے ایے بی اللہ تعالیٰ کا قرض جج بھی ادا کریں مے۔رسول اللہ علیہ وسلم نے ایک صورت کو قرض سے تشہیرے دی ہے۔

حَدَّدُنَدَا مُوسَى بُنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِى بِشُوعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنَّ أَمْى نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ عَنْهَا قَالَ نَعَمُ حُجْى عَنْهَا أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أَمْكِ ذَيْنٌ أَكُنْتِ فَاضِبَةً الْحُوا اللَّهَ فَاللَّهُ أَكُنُ عَلَى أَمْكِ ذَيْنٌ أَكُنْتِ فَاضِبَةً الْحُوا اللَّهَ فَاللَّهُ أَعَلَى إِلَّهُ فَاعْرَى عَنْهَا وَاللَّهُ فَاللَّهُ أَعَلَى إِلَّهُ فَاللَّهُ أَعْلَى إِلَيْ لَا عَلَيْ أَمْلِ وَعَنْ الْعَيْقِ الْحَجَ وَالنَّذُورَ عَنَ الْعِبَ

## عمره متعدد باركرنے ميں شوافع وحنابله كے دلائل:

علامه ابن قدامه بل عليد الرحمه لكميت بيل-

عمرہ کے تکرار میں کوئی حرج نہیں ،اور نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غمرہ کے بعد دوسراعمرہ کرنے پرا بھارااوران دونوں عمروں کے مابین وقت کی کوئی تحدید نہیں گی۔

ابن قدامه اپنی کتاب المغنی میں کہتے ہیں: سال میں کئی ایک بارعمر و کرنے میں کوئی حرج نہیں ،علی ابن عمر ، ابن عہاس ، انس ، اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہائے نہی سلی اللہ علیہ اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہائے نہی سلی اللہ علیہ مسلم کے تھم سے ایک ماہ میں دوبار عمر ہ کیا اور اس لئے بھی کہ نمی سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ایک عمر ہ دوسرے عمر ہ کے ماہیان گذا ہوں کا کفارہ ہے۔ (متنق علیہ)

فقہاء شوافع حنابلہ کے اس مؤتف پر بیقف وارد ہوتا ہے کہ اگر عمرہ فرض یا واجب نہیں ہے تو پھراس کے تعدو کی ایا حت ک دلیل کیا ہے۔اوراگر وہ جج پر قیاس کریں تو پھر جے وعمرے کا فرق کیا رہ جائے گا۔ لہٰذاعمرہ وہ عمادت ہو کی جس کے وقت میں کوئی تعین نہ ہوا۔ تعداد میں کوئی تعین نہ ہوا۔ وجوب میں کس طرح تعین کیا جاسکتا ہے۔لہٰذافعہاءا حناف کے مطابق بیسنت ہی ہوگا۔

## شوال میں عمرہ کرنے والے پراستطاعت کے بغیر جج فرض ہونے کی تحقیق

ہمارے زبانہ میں بیمشہور ہے کہ جس مختص نے پہلے جی نہ کیا ہووہ اگر ماہ شوال میں عمرہ کرے تو اس پر جی فرض ہوجا تا ہے۔خواہ اس کے پاس ایا م جی تک دہاں تھیمر نے اور کھانے پینے کی استطاعت نہ ہوا درخواہ اس کے پاس دہاں تھیمرنے کے لیے سعودی عرب کا دیز اند ہواگر وہ جی کیے بغیر دالیس آ محمیا تو اس کے ذمہ فرض ہوگا اس پر لازم ہے کہ وہ کس سے قرض لے کریا کسی بھی طرح ج رے اگراس نے جو نیس کیا اور مرکیا تو گنمگار ہوگا۔ یہ توی قرآن مجید حدیث اور فقد کے صراحة فلاف ہے قرآن مجید میں ہے: (آیت) ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا۔ (آل عمران: ۴۵)

اس آیت ہے واضح ہوگیا کہ استطاعت کے بغیر جی فرض نہیں ہوتا استطاعت کی تغییر میں صدرالشر بعت مولانا امحد کلی (رحمة الله علیہ) تکھتے ہیں۔ سفرخرجی اور سواری پر قادر ہونے کے بیٹ تیں کہ یہ چیزیں اس کی حاجت سے فاضل ہوں بیٹی مکان لہا سی خادم اور سواری کا جانو راور پیشر کے اوز اراور خانہ واری کے سامان اور وین (قرج) سے اتنا زاکہ ہو کہ سواری پر مکہ معظمہ جائے اور وال سے سواری پر والیس آئے اور جانے اور جانے اور جانے اور جانے سے والیسی تک عمیال کا نفتہ اور مکان کی مرمت کے لیے کافی مال چھوڑ جائے اور جانے آئے میں اپنے نفتہ اور کھر انل وعیال میں قدر متوسط کا اعتبار ہے نہ کی نہ امراف۔ عمیال سے مراد وہ لوگ ہیں جن کا نفقہ اس پر واجب ہے۔ (ربی رعالم کیری) (بہارٹر بعت نا ہیں اللہ مورش نام کی این مراف عمیال سے مراد وہ لوگ ہیں جن کا نفقہ اس پر واجب ہے۔ (ربی رعالم کیری) (بہارٹر بعت نا ہیں اللہ اللہ ورشخ نام کی این مراف عمیال سے مراد وہ لوگ ہیں جن کا نفقہ اس پر واجب ہے۔ (ربی رعالم کیری) (بہارٹر بعت نا ہیں اللہ اللہ ورشخ نام کی این میں این مراف سے مراد وہ لوگ ہیں جن کا نفقہ اس پر واجب ہے۔ (ربی رعالم کیری) (بہارٹر بعت نا ہیں اللہ ورشخ نام کی این مراف سے مراد وہ لوگ ہیں جن کا نفقہ اس پر واجب ہے۔ (ربی رعالم کیری) (بہارٹر بعت نا ہیں اللہ اللہ ورشخ نام کی این کی میں کی دیار ہیں کی اس کی دیارے کا کھورٹ کی کی دیار کیا کی کھورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کیا کھورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کیا کھورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کیا کھورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کیا کھورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کیورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کیا کھورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کیا کھورٹ کورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کھورٹ کورٹ کھورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کیا کھورٹ کی کھورٹ کورٹ کی کھورٹ کورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ

اس عبارت ہے واضح ہوگیا کہ شوال میں مر وکرنے والے جس محف ہے پاس نج کرنے تک مکہ مرمہ میں تفہر نے اور طعام کی استطاعت نہیں ہے اس پرنج فرض نہیں ہے۔

ا مام دارمی روایت کرتے ہیں: حضرت ابوا مامہ (رضی الله عند) بیان کرتے ہیں کہ رسول الله (معلی الله علیہ وآلہ وسلم) نے جس فغم کوکر نے سے کوئی فلا ہری حاجت (طعام قیام ادرسنر خرج کی کی) مانع نہ ہوئی نہ فلا فم یا دشاہ نہ کوئی ایسی بیماری جوج سے مانع ہودہ فخص اس حال ہیں مرجائے کہ اس نے تج نہ کیا ہوتو خواہ وہ یہودی ہوکر مرے یا نصرانی ہوکر۔

(سنن داری ج ام ۱۰ ۱۳ مطبوعه نشرانسنة ملتان)

اس حدیث کوحا فظ منذری۔

(حافظ ذکی الدین مرافظ می مردالتوی الموندری التون ۱۵۹ حالتر نیب والتر بیب جس اا اسطور الدیث قام م اسم مردی الدین قام م اسم مردی التر بیت جس اسم المورث فلام البین الدی الدین قام می المودی الدین قام می المودی التران الله می التر الله می التران الله الله التران التران الله می التران الله می التران الله می التران الله می التران الله التران التران

المفرد بالعمرة يحرم للعمرة من الميقات اوقبل الميقات في اشهر الحج او في غير اشهر الحج روافي غير اشهر الحج . (عالم كبرى ج ا ص ٢٣٤ مطبوعه اميريه كبرى بولاق مصر ١٣١٠ ه)

صرف عمره كرنے والاميقات ہے عمره كااحرام بائد سے ياميقات سے سلے جے كے مہينوں ميں ياج كے مہينوں كے علاوه -

اوراس جگہ بینیں لکھا کہ جو تنص جج کے مہینوں میں صرف عمرہ کرے اس پر بچے لازم ہوجا تا ہے حالانکہ موضع البیان میں بیان سین الدرم ہوتا ہے۔ میں نے اس مسئلہ میں بعض علماء کا فتوی دیکھا انہوں نے شوال میں عمرہ کرنے پر جج فرض ہوجا تا ہے خواد ان کو سواری پرتدرت ندہو بیٹر طبیکہ وہ خود چل سکتے ہوں۔اول تو ہمارا کلام اس محص کے بارے میں ہے جو یہاں سے نمرہ کے سائ کیونکہ بچ کرنے تک رہائش اور کھانے کی استطاعت اس سے متعلق ہے مکہ میں رہنے دااوں کے لیے رہائش کی استطاعت کا منار نبیں ہے تانیا انہوں نے فتوی میں عالم میری کی آ دھی عبارت نقل کی ہے عالم میری کی پوری عبارت کا ترجمہ اس طرح ہے.. قوت رکھتے ہوں خواہ ان کی سواری پر قدرت نہ ہولیکن بیضروری ہے کہ ان کے پاس دستور کے مطابق طعام کی اتن مقدار ہوجوان كابل وعيال ك ليدوايس آنة تك ك ليكافى جواى طرح السراج الوهاج بي ب-

(عالم كيرى ع اص ١١٥مطبور مطبع الميريد كيرى بولا ق معروا اله غور فرما ہے! جب ابل مکداور اس کے گر در ہے والول پر بھی واپس آنے تک طعام کی استطاعت کے بغیر جج فرض نہیں ہے تو دوردراز کے علاقوں سے مکہ مرمہ وہنچنے والوں پررہائش اور طعام کی استطاعت کے بغیر جج کیے فرض ہوگا۔

اس فتوی میں دوسری دلیل کی ھی ہے کہ اگر کسی تخص پر استطاعت کی دجہ سے جج فرش تفاا دراس نے جج نہیں کیاحتی کہاں کا ماں تلف ہوگیا تواس کے لیے جائز ہے کہ وہ قرض لے کر جج کرے خواہ وہ وفائت تک اس قرض کی ادائیگی پر قد در نہ ہواورامید ہے کہ اللد تعالی اس قرض کے ادانہ کرنے کی وجہ سے اس سے مواخذہ بیس فر مائے گا جب کہ اس کی نبیت بیہ وکہ وہ قادر ہونے پراس قرض کو اداكروب كاردنارج بيس ميرا)

ریو عبارت بهار ہے مبحث سے خارج ہے کیونکہ بیو عبارت اس مخص کے متعلق ہے جس پر مالی استطاعت کی وجہ ہے جج فرض مو چکا ہوا وراس نے جے نہ کیا ہوا در پھراس کا مال ملف ہو گیا ہوا در ہماری گفتگوا س محض کے بارے میں ہے جس کے باس جج کرکے والپس آبنے تک رہائش اور طعام کے لیے اسپے اور اپنے عمیال کا خرج نہیں ہے سوظا ہر ہے اس پر جج فرض ہوا بی نہیں نیز علامہ شامی نے لکھا ہے کہ جس پر جج فرض تھا اس نے جج نہیں کیا اور اس کا مال تلف ہوگیا اس کے لیے قرض لینا اس وقت جا نزہے جب کہ اس کا غالب ممان سیہ کے دوہ اپنی وفات سے پہلے اس قرض کو ادا کر دے گا اور اگر اس کا غالب ممان سیہ و کہ وہ اپنی و فات سے پہلے اس قرض كوا دانبين كرسكة كاتواس كے ليے افضل قرض ندلينا ہے۔ روالحنادج اص ١٩١١مطبوعدداراحياء الراث العربي بيروت ٢٠٠١ه اس تفصیل سے ظاہر ہوگیا کہ جولوگ شوال میں عمرہ کرنے والے پر بغیراستطاعت کے جج کرنے کوفرض کہتے ہیں ان کا دعوی بدا دلیل ہے۔

(mrz)

#### برباب رمضان میں عمرہ کرنے کے بیان میں ب

2991 - حَدَّنَا اَبُوْبَكُو بْنُ آبِى شَيْدَةً وَعَلِى بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّنَنَا وَكِيْعٌ حَدَّنَا سُفُبَانُ عَنْ بَيَانٍ وَجَابِرٌ عَنِ الشَّهُ عِنْ وَهُبِ بْنِ خَنْبَشٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً الشَّهُ عَنْ وَهُبِ بْنِ خَنْبَشٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً الشَّهُ عِنْ وَهُبِ بْنِ خَنْبَشٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً الشَّا فَيْ عَلْ وَمُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمْرَةٌ فِي وَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمْرَةٌ فِي وَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمْرَةٌ فِي وَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمْرَةٌ فِي وَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمْرَةٌ فِي وَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمُرَةٌ فِي وَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمُرَةٌ فِي وَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمْرَةٌ فِي وَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ مُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عُمْرَةً فِي وَمَعَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى ال

"رمضان میں عمرہ کرنا مج کرنے کے برابرہے"۔

2992 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حِ وَ حَدَّثَنَا عَلِي بُنُ مُحَمَّدٍ وَعَمْرُو بُنُ عَبْدِ اللهِ قَالَا حَدَثَنَا وَكِيْعٌ جَمِيْعًا عَنُ دَاؤَدَ بُنِ يَزِيْدَ الزَّعَافِرِي عَنِ الشَّعْيِي عَنْ هَرِمٍ بُنِ خَنْبَشٍ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً

جه ده حصر حضرت وہب بن حنبش رئالتیزروایت کرتے ہیں: نبی اکرم مُثَارِّیز اور شاد فرمایا ہے:'' رمضان میں نمرہ کرنا مج کرنے کے پرابرہے''۔

2993 - حَلَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ آبِي اِسْخَقَ عَنِ الْآسُودِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ آبِي مَعْقِلِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً

و من حصرت الومعقل ولي لله المرم المنظرة المار من المرم المنظر ال

حه حه حد حضرت عبدالله بن عباس بالتخدوايت كرتے ہيں: نبي اكرم منَّ تَذَبُّم نے ارشاد فرمایا ہے:''رمضان میں عمرہ كرنا جج كرنے كے برابر ہے''۔

2995 - حَدَّثَنَا اَبُوْبَكُرٍ بُنُ اَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ وَاقِدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عَمْرٍ و عَنُ عَبْدِ الْكرِيمِ عَنُ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعُدِلُ حَجَّةً

2991 اس دوایت کوتل کرنے میں امام این ماجد منفرو ہیں۔

2992 اس روایت کوش کرنے میں امام این ماج منفروجیں۔

2993 افرجه الترندي في "الجامع" رقم الحديث:939

2994 الروايت كوفل كرفي من امام اين ماج منفرد جي -

2995 اخرجه البي رى في "الشيخ "رقم الحديث. 1860

# - حضرت جابر نگافتهٔ "نی اکرم تالیقیم کایفر مان قل کرتے ہیں: "رمضان میں عمرہ کرنامج کرنے کے برابرے"۔ بَابِ الْعُمْرَةِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ

# یہ باب ذی العقد ہ میں عمرہ کرنے کے بیان میں ہے

2996 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكِرِيًّا بْنِ أَبِى زَائِدَةً عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى عَنْ عَطَآءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمْ يَعْتَمِرُ رَمُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ إِلَّا فِي ذِي الْقَعْدَةِ

- حضرت عبدالله بن عباس في بنايان كرت بين: نبي اكرم مَنْ النَّيْزِ في عضرف في يعقد ويس عمره كيا ہے۔

2997 حَدَدُنَا اَبُوبَكُرِ بَنُ اَمِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لُمَيْرِ عَنِ الْآعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ حَبِيدٍ عَنْ عُرُوةً عَنْ عَآنِشَةً قَالَتْ لَمْ يَعْتَمِرُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُمْرَةً إِلَّا فِي ذِى الْقَعْدَةِ سیده عائشهمدیقد فافغها بیان کرتی مین نبی اکرم منطقه است صرف دیفعده مین عمره کیا ہے۔

# بَابِ الْعُمْرَةِ فِي رَجَبِ

# سیر باب رجب میں عمرہ کرنے کے بیان میں ہے

2998 حَدَّثَنَا الْبُوكُونِي حَدَّثَنَا يَعْنَى بْنُ اذَمَ عَنْ اَبِى بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ حَبِيْبٍ يَعْنِى ابْنَ آبِي ثَابِسِ عَنْ عُرُواَةً قَالَ سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ فِي آيِ شَهْرِ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي رَجَبٍ فَفَالَتُ عَآئِشَةُ مَا اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَجَبٍ قَطُّ وَمَا اعْتَمَرَ إِلَّا وَهُوَ مَعَهُ تَعْنِي ابْنَ عُمَرً و عروه بیان کرتے ہیں: حصرت عبدالله بن عمر فلافنا سے سوال کیا تمیا نبی اکرم منافظ اے کون سے مہینے میں عمره کیا تھا توانبول نے جواب دیا: رجب میں (جب سیدہ عائشہ نگانٹا کواس بات کا پنتہ چلاتو سیدہ عائشہ بنگانے فرمایا) نبی آگرم مُلْاَیْنِم نے رجب میں عمرہ بھی نہیں کیا حالانکہ نبی اکرم ماکٹیٹا نے جو بھی عمرہ کیا حضرت عبدانلدین عمر بنافٹان میں نبی اکرم ماکٹیٹا کے ساتھ

# بَابِ الْعُمْرَةِ مِنَ التَّنْعِيْمِ بیرباب علیم سے عمرہ کرنے کے بیان میں ہے

2996 اس روایت کونل کرنے میں امام این ماج منفرو ہیں۔

المعين المعلى ا 1992

2998: اخرجه سلم في "التي " رقم الحديث: 3026 "فرجه التريدي في " الجامع" رقم الحديث: 338 "فرجه التريدي في " الجامع" رقم الحديث: 2998

2990 صَدْنَتُ بَوْبَكُو بَنُ آبِي شَهِهُ وَآبُو اِسْطَى الشَّالِمِي إِبْرَاهِيْمُ بِنَ مُنحَدِّدِ بَنِ الْعَبَاسِ ابْنِ عُنْمَانَ بَنِ عَسرِهِ بِي قَدَلَا مَسَدُّقَةًا سُفُهَانَ بِنَ عُهَنِفَةً عَنْ طَهْرِو بْنِ فِيْهَادٍ آغْبَوَنِي عَمْرُو ابْنَ آوْسِ حَذَّلَيْنَ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ آبِيْ مَنْ يَكُمْ مَنْ الْلَادَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ امْرَةً أَنْ يُرْوِف عَالِشَةً قَيْعُهُوهَا مِنَ الْقَلَومِيْمِ

عن الله الله الموارد من من الویکر بیجان کرتے ہیں : می اکرم ناتیجا نے انس میہ ہدایت کی کہ وہ سیدہ عاکشہ نگاگا کو کہتا ہے اور اسریر کسوار کریں اور انس مجھیم سے عمرہ کرواویں۔

عَنْ الله عَرَفَ مَا الله عَدَى الله عَدَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ إِلَى صَبَيْدَةُ الله عَلَيْهِ الْوَدَاعِ الوَالِي هِلَالَ إِلَى الْحِجْدِةِ القَالَ رَسُولُ الله عَنَى عَرَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ إِلَى عَمْرَةٍ الْوَدَاعِ الْوَالِي هَلالَ إِلَى الْحِجْدِةِ القَالَ رَسُولُ الله صَلَى الْمُعْرَةِ وَسَلَمْ مَلْ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله الله عَلَيْهُ الله الله عَلَيْهُ وَسَلَمْ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ وَسَلَّمُ الله عَنْ الله عَلَيْهُ وَالله الله عَبْمَا الله عَنْ الله عَبْمَا الله عَبْمَاله الله عَبْمَا الله عَلَيْهُ الله عَبْمَا الله عَبْمَا الله عَلْمَا عَلَيْهُ الله عَبْمَا الله عَلْمُ الله عَبْمَا الله عَبْمُ الله عَبْمَا الله عَبْمَا الله عَبْمُ الله الله عَبْمَا الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَبْمَا الله عَبْمَا الله الله عَبْمُ الله عَلَيْ الله عَبْمُ الله عَبْمَا الله عَبْمَا الله عَلَيْ ال

2000 وَبِدِدِة رَقَ فَ" الْمِنْ " وَفَى " وَلَيْ الْمِنْ عِنْ 1752 " الرَّجِيسَلُم فَى " التي " وَفَي الحديث 2000

کے طور پراوانبیں کرنا پڑا)

ىثرح

تعلیم ایک جگہ کا تام ہے جو مکہ سے ڈھائی تین کیل کے فاصلہ پرشال مغربی جانب واقع ہے۔ یہ جگہ حدود حرم سے باہر ہے جاج عرو کا احرام باند سے کے لئے بہیں آجاتے ہیں۔ عمرہ کے احرام کے لئے ضروری اور شرط ہے کہ طل سے لیمی حدود حرم ہی ہیں سے باند صاحات عمرہ کرنے والا خواہ کی جو یا غیر کی جب کہ جج کا احرام غیر کی تو حل سے باند سے اور کی حدود حرم ہی ہیں کہیں سے باند سے۔ "انہوں نے صرف ایک ہی طواف کی اسے اگر چہ رہ بات مغہوم ہوتی ہے کہ قارن کو ایک طواف عمرہ اور حج دونوں کے لئے کافی ہے، جیسا کے حضر سام ان می کا مسلک ہے لیکن حنفیہ کے ہاں قارن کو دوطواف کرنے ضروری ہیں ایک طواف تو عمرہ کے لئے جو کہ ہیں داخل ہونے کے بعد کیا جائے اور دو مراطواف جے کے لئے دقوف عرفات کے بعد کیا جائے کیونکہ حدیث سے یہ بات لئے جو کہ ہیں داخل ہونے کے موتوع پر نبی کر بیم سلی اللہ علیہ وآئے درسلم قاران شے۔

آپ سلی الندعلیہ وآلہ وسلم جب مکہ میں واخل ہوئے تو ایک طواف اس وقت کیا اور دومری مرتبہ طواف الزیارة وتو ف عرفات کے بعد کیا نیز دارتطنی نے ایک روایت نقل کی ہے جس کا حاصل بھی بہی ہے کہ قارین دوطواف کرے اور صفا ومروہ کے درمیان دو مرتبہ می کرے! حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما ہے بھی بہی بات منقول ہے کہ قارین دو طواف اور دومرت یہ می کرے۔

# بَابِ مَنْ اَهَلَ بِعُمْرَةٍ مِّنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ بيهاب ہے کہ جوشش بیت المقدی سے عمرہ کا احرام باند ھے

. 3001 - حَدَّلَنَا اَبُوْبَكُو بُنُ اَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاعْلَى بُنُ عَبْدِ الْاعْلَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَقَ حَدَّثَنِي سُلْمَةَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اَهَلَّ يَعْمُرَةٍ مِّنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ غُفِرَ لَهُ

علی استیدہ اُم سلمہ ذِنگانیاں کرتی ہیں: نی اکرم مُنگانی کے بیہ بات ارشاد فر مائی ہے:'' جو محض بیت المقدس سے عمرہ کا احرام باند ھے اس کی مغفرت ہوجاتی ہے'۔

3002 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بَنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَقَ عَنْ يَحْيَى بِنِ آبِى سُفْيَانَ عَنُ أُمِّهِ أُمِّ حَكِيمٍ بِنْتِ أُمَيَّةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ آهَلَ بِعُمْرَةٍ مِّنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ كَانَتُ لَهُ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الذَّنُوبِ قَالَتُ فَخَوَجُتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ آهَلَ بِعُمْرَةٍ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ كَانَتُ لَهُ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوبِ قَالَتُ فَخَوَجُتُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ مُمْرَةٍ

\* ﴿ ﴿ سيده ام سلمه فِرُكُمْنَا اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن الرَّمِ اللَّهُ أَلَى الرَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا اس سے کیے اس سے مبلے سے گزا ہوں کا گفارہ ہوجا تا ہے۔

(ایر روایت کی ایک راوی خالون سیده ام محکیم ظالفا بیان کرتی ہیں) اس لیے میں نے بیت المقدس سے بمرے کا احرام ندها تھا۔

شرت

جب کوئی شخص بیت المقدی ہے مکہ کے لئے چانا ہے تو وہ راستہ میں یہ پیدمنورہ ہے گزرتا ہے، اس طرح وہ محض اپنے راستہ میں تینوں انعمل ترین مقامات ہے، شرف ہوتا ہے بایں طور کہ اس راستہ کے سفر کی ابتداء بیت المقدی ہے ہوتی ہے درمیان میں یہ بینہ نورہ آتا ہے اور آخریش مکہ کرمہ کہ بڑتا ہے لہذا اس محنص کی خوش بختی کا اندازہ لگا ہے جوا ہے سفر جج کی ابتداء بیت المقدی ہے کرے کہ اول تو خود سفر مقدی و باعظمت مجرسفر کی ابتداء بیت المقدی ہے درمیان میں مدینہ منورہ اور سفر کی انتہاء جرم محترم پراس سب سے فدکورہ بالا شخص معظیم تو اب یا تا ہے۔

بعض حفرات فرماتے ہیں کہ بیر حدیث اس طرف اشارہ کررہی ہے کہ احرام باند ھنے کی جگہ حرم محترم سے جتنی دور مہوگی تواب مجی اتنازیا دہ ہوگا اس بارہ میں نفتہی تفسیل ہے ہے کہ حضرت امام اعظم کے نزدیک مواقیت سے احرام کی نقذیم بیجنی احرام باندھنے کی جبیر نفتی کا ایک قول بھی بہی ہے کیک جبول سے پہلے ہی احرام باندھ لینایا اپنے گھر ہی سے احرام باندھ کر چلنا افضل ہے حضرت امام شافعی کا ایک قول بھی بہی ہے کیک بیاس صورت میں ہے جب کے ممنوعات احرام سے بچ سکے ، ورندا کر بید جانے کہ اس صورت میں ممنوعات احرام سے اجتناب ممکن نہیں : وگا تو پھرمیقات ہی سے احرام باندھنا افضل ہوگا۔

ای طرح جے کے مبینوں میں (کینی شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ کے ابتدائی دی ون) سے پہلے احرام باند ہے کے بارہ میں حنفیہ کے ہاں جواز کا قول بھی ہے اور کروہ کہا گیا ہے ،حضرت امام مالک اور حضرت امام احمر بھی کراہت ہی کے قائل ہیں۔ سنرت امام شانعی کا ایک قول اگر چہ یہ بھی ہے کہ جے کے مبینوں سے پہلے احرام باند ہے والوں کا احرام درست نہیں ہوگائیکن ان کا مسلک یہ ہے کہ آگر کوئی شخص جے کے مبینوں سے پہلے احرام باند ہے گا تو اس کا وہ احرام جے کہ بینوں سے پہلے احرام باند ہے گا تو اس کا وہ احرام جے کہ بجائے عمرہ کا ہوجائے گا۔

# بَابِ كَمِ اعْتَمَرَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّمِ عَلَيْهِ مَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّمِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّمِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّمِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَل

3003 - حَدَّثَنَا اَبُوْاسُخَقَ الشَّالِعِيُّ إِبْرَاهِيْمُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحُمْنِ عَنُ عَمْرِو بُنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَلْمِ الشَّافِعِيُّ إِبْرَاهِيْمُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحُمْنِ عَنُ عَمْرِو بُنِ دِيْنَارٍ عَنْ عِلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرْبَعَ عُمَرٍ عُمْرَةَ الْحُدَيْبِيَةِ وَعُمْرَةً الْقَصَاءِ مِنْ قَابِلِ رَّالنَّالِئَةَ مِنَ الْجِعْرَانَةِ وَالرَّابِعَةَ الَّتِي مَعَ حَجَيتِهِ

عه د معزت مهدالله بن عماس فرا الله المراح إلى: أي اكرم الأفرام عن عمرے كيے تھے ايك وہ جوحد يديے موقع بركيا تقالیک وہمرہ جوالے سال نفنا کے طور پر کیا تھا تیسراعمرہ آپ نے "مھر انہ" سے کیا تھا اور چوتھا ممرہ آپ نا پھڑا نے اپنے ج کے ساتحد کیا تھا۔

حفرت انس رمنی الله تعالی عند کہتے ہیں کہ رسول کر بیم ملی الله علیه وآلہ وسلم نے چار عمرے کئے ہیں اور وہ سب ذی تعدہ کے مبینے میں کئے سکتے علاو واس ایک عمرہ کے جو جج کے ساتھ کیا گیا تھا اور ذی الحجہ کے مہینے میں ہوا تھا (اور ان جارعمروں کی تفصیل یہ ہے کہ) ایک عمرہ حدیبیہ ہے ذی تعدہ کے مہینے میں، دوسراعمرہ اس کے اسکے سال وہ بھی ذی تعدہ میں ہوا، تیسراعمرہ حران ہے جهال غزوه تنین کا مال ننیست تقتیم کیا گیار محره بھی ذی قعدہ میں ہواا در چوتھا عمرہ جے ساتھ جوذی الحجہ میں ہوا تھا۔

( بخارى وسلم ومخلولة المصابع: جلدوهم: رقم الحديث 1057)

حدیبیا یک جگہ کا نام ہے جو مکہ کرمہ ہے مغربی جانب تقریبا پندرہ سولہ میل (۲۶ کلومیٹر) کے فاصلے پرجدہ جاتے ہوئے مل ہے بید مکہ سے شال مغربی جانب ہے بیس جبل اسمیسی نامی ایک پہاڑ ہے جس کی دجہ سے اب اس مقام کوشمیسہ بھی کہتے ہیں۔ حدود حرم يهال سے بھي گزرتے بين اس كے اس جكه كا اكثر حصد حرم بين ہے اور پچھ حصد حل بين (ليني حرم سے باہر) ہے۔ عمرہ حديبيا كا (اجمالی) بیان میہ ہے کہ کن او میں ذی تعدہ کی پہلی تاریخ کودوشنبہ کے دن نی کریم ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ کے قصید سے مدینہ منورہ سے رواندہوئے چودہ سویا اس سے پچھزا ئدر نقاء آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تنے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صديبين بنجات قريش مكرجم موكرة ب ملى الله عليه وآلدوهم كياس آئ اورزيارت بيت الله ستة بملى الله عليه وآلدوهم كوروكا، كافى ردوندح كے بعد كہ جس كى تفصيل تاريخ وسيركى كتابوں ميں ملتى ہے۔

آتخضرت صلى الله عليه وآله وملم اور قريش مكه كے درميان ايك معاہد ومل بيس آيا جومعاہد وحديد بياور ملح حديد بيائ مشہور ہے اس معاہدے کی روہے میہ طے پایا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مع رفقاء اس سال تو مدینہ واپس حلے جائیں اور آئنده سال آکر عمره کریں۔ چنانچہ آپ ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش ہے کے کرے عمرہ کئے بغیر مدینه منورہ واپس ہو مے للبذاحقیقت میں تو آ ب صلی الله علیه وآله دسلم نے عمره ادانہیں کیا تکر عمره کا تواب مل جانے کی وجہست بیآ ب ملی الله علیه وآله وسلم کا پہلا عمره شار کیا حمیا۔اس موقع پراحصار کا تھم مشروع ہوا۔ چنانچہ آئندہ سال ای عمرہ کی قضاء کے لئے آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ تشریف لائے تین روز مکہ میں تیام فرمایا عمرہ اوا کیا اور چو تھے روز وہال ہے واپس ہوئے۔ بیدوسراعمرہ ہواای عمرہ کوعمر قالقصناء کہتے ہیں بیہ

حنفيهاس سے استدلال كرتے ہوئے كہتے بيل كرم احصار كى وجدسے احرام سے باہر آجائے تواس كى قضااس پرواجب ہو گی حضرت امام شافعی کے نز دیک قضا دا جب نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ دا آلہ وسلم کا تیسراعمر ہ وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ د آلہ وسلم ن جر اندے مكه كرمه جاكرا داكيا۔ جہال آپ صلى الله عليه وآله وسلم في غزوه حنين كا مال تعتيم كيا تفاس كي تفصيل بيہ كه جراند، مکہ کر مداور طائف کے درمیان ایک مجکہ کا نام ہے جب منتخ مکہ کے بعد من ۸ھیٹی غزوہ خنین کا واقعہ پیش آیا تو اس وقت ہے شار مال نغیمت ہاتھ دلگا، ای موقع پر آپ ملی الشعلیہ وآلہ وسلم ہر اندیش پندرہ سولہ روز قیام پذیر رہے اور وہ مال نغیمت محابہ میں تقسیم فر مایا: انہیں دنوں میں ایک روز رات میں بعد نماز عشاء آپ ملی الشعلیہ وآلہ وسلم مکہ تشریف لے مجھے اور عمرہ کیا اور اس میں واپس آے اور بھر اندیش نماز فجر پڑھی۔

پوتھا عمرہ وہ ہے جواآ ہے سلی اللہ علیہ واآلہ وسلم نے جے فرض ہونے کے بحد من احد میں جے کے ساتھ کیا، البذا ہے عمرہ اُو ذی الحجہ میں ہوا اور بقیہ عمر ہے ذی قعد و میں کئے اس طرح آ ہے سلی اللہ علیہ واّلہ وسلم نے جو چار عمر ہے کئے تھے وہ یہ تھے، البتہ زمانہ اسلام میں جی آ ہے سلی اللہ علیہ واقد میں جے آ ہے۔ آ ہے سلی اللہ علیہ واقد میں جی کرتے تھے۔ آ ہے سلی اللہ علیہ واّلہ وسلم بھی اس وقت جی کرتے تھے۔ آ ہے ملی اللہ علیہ واّلہ وسلم بھی اس وقت جی کرتے تھے کہ وہ فرض ہوا ہے ایام جا بلیت میں قریش جی کرتے تھے۔ آ ہے سلی اللہ علیہ واّلہ وسلم بھی اس وقت جی کرتے تھے کی اس وقت جی کرتے تھے۔ آ ہے ملی اللہ علیہ واّلہ وسلم بھی اس وقت جی کرتے تھے کی اس کی تعداد علی و کور پر معلوم نہیں ہے۔

صخرت براء بن عازب رمنی الله تعالی عند کہتے ہیں کہ رسول کر بیم سلی الله علیه وآلہ وسلم نے ذی تعدہ کے مبینے میں ج سلے دومرتبہ عمرہ کیا ہے۔ (بناری منتفولة الصابع: ملدووم برتم الحدیث، 1059)

س سے پہلی مدیت سے تو ریمعلوم ہوا تھا کہ آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ج سے پہلے تین عمر سے کئے تھے۔ جب کہ سے حدیث ج سے پہلے آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمر سے کی تعداد وہ بتاری ان دونوں حدیثوں کے تصناد کو یوں دور سیجئے کہ مسلح حدید ہیں ہے موقع پراگر چہ بظاہر آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرہ نہیں کیا تھا لیکن اللہ تعالی نے تھم ویا تھا کہ آپ احرام سے باہر آ جائے آپ کو عمر سے کا تو اب حاصل ہوگیا، گویا آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرہ کا نواب ہے انعال ادائیس کے ہیں لہذہ سروایت میں ج سے ہیں تعداد تین بتائی گئی ہے ہیں میں اس عمر ادعم ہاکا تو اب ہے اس اعتبار سے تین عمر سے تارکئے گئے ہیں اور جس دوایت میں گئی ہے اس میں اس عمر ادعم ہاکر چہ آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو اب تین عمر سے جس دوایت میں گئی ہے اس کی مرادیہ ہے کہ اگر چہ آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو اب تین عمر سے میں ۔

نى كرىم مَنْ النَّيْنِ كُور مِن كابيان

حعرت قادہ رحمہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ انس منی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بتایا کہ بی ملی اللہ علیہ وسلم نے جارمرتبہ عمرہ کیا ہمرف دوعمرہ جوآب نے جج کے ساتھ کیا ہے اس کے علاوہ یا تی سب عمرے ذی القعدو میں ہتھے۔

ایک عمرہ تو حدیبیہ سے ، یاحد بیبیہ کے زمانے میں ذی القعدہ کے مہینہ میں ، اورا کیک عمرہ آ سندہ برس ذی القعدہ میں ، اورا یک عمرہ عمر اندے رہمی ذی القعدہ میں تھا جب کہ آپ نے مال غنیمت بھی تقتیم قرمایا۔

( مج بخارى رقم الحديث والحج ( 1654 ) مج مسلم رقم الحديث ( الح 1253 )

وافظ ابن تیم کہتے ہیں: نی ملی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد چار عمرے کیے جوسب کے سب ذی القعدہ کے مہینہ عمل سے ۔ سے۔ پہلا: عمرہ حدیبہی: یہ سب سے پہلا عمرہ ہے جو کہ چھ جو ک عیں کیا تو مشرکین مکہ میں آئیں روک ویا تو نبی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے اوزٹ وہیں ذیج کر دیے اورخو داور صحابہ کرام نے اپ سرمنڈ داکرا ہے احرام سے طلال ہو مجے اوراس سال مدینہ دالیں قربانی کے اوزٹ وہیں ذیج کر دیے اورخو داور صحابہ کرام نے اپ سرمنڈ داکرا ہے احرام سے حلال ہو مجے اوراس سال مدینہ دالیں تشریف کے آئے۔دوسرانعمرہ قضاء: حدیدیے بعدوالے سال نبی سلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے اور وہاں تمین دن قیام فرمایا اور عمرہ مکمل کرنے کے بعد وہاں سے واپس تشریف لائے۔تیسرانوہ عمرہ جو نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے جج کے ساتحد کیا تھا۔ چوتھا جب نبی سلی اللہ علیہ وسلم حیّن کی جانب نکلے اور مکہ واپسی پر پھڑ انہ سے عمرہ کا احرام باندھ کر مکہ داخل ہوئے۔۔ حافظ ابن تیم کا آبن ہے کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم کے عمرے چارہے زآ کرمیس ہیں۔ (زادالعاد (2، 90-93)

امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ بیان قرماتے ہیں :علاء کرام کا کہنا ہے کہ ہے کہ بی سلی اللہ علیہ وسلم نے بی بھرے ذی القعد وی فضیلت اور دور جاھلیت کی بخالفت کی بنا پراس مہینہ میں کیئے ،اس لیے کہ اہل جا ہمیت کا بی خیال تھا کہ ذی القعد وہ میں عمر وہ کرنا بہت کا بی خیال تھا کہ ذی القعد وہ میں عمر وہ کرنا بہت کا بیٹوں کے لیے اچھی بڑے فور کا کام ہے جیسیا کہ بیچھے بیان ہو چکا ہے ، تو نی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہ وہ اداس لیے کیا تا کہ لوگوں کے لیے اچھی طرح بیان ہوجائے کہ اس مہینہ میں عمر وکرنا جائز ہے ،اور جو کھے اہل جا لہت کرتے متے دو باطل ہے۔ (شرح مسلم ( 8 م 235 )

# بَابِ الْنُحُرُو بِ إِلَى مِنْى

بيرباب منى كے ليےرواندہونے كے بيان ميں ہے

3004 حَدَّفَ مَا عَيلَى بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّفَ اَبُوْمُعَاوِيَةً عَنُ إِسْمَعِيْلَ عَنُ عَطَآءٍ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِمِنَّى يَوْمَ التَّرُونِيَةِ الظُّهُرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغُرِبَ وَالْعِشَآءَ وَالْفَجْرَ ثُمَّ غَدَا إلى عَرَفَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِمِنَّى بِمِعَى يَوْمَ التَّرُونِيَةِ الظُّهُرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغُرِبَ وَالْعِشَآءَ وَالْفَجْرَ ثُمَّ غَدَا إلى عَرَفَةً صَلَّى اللهُ عَرَفَةً عَدَا إلى عَرَفَةً عَدَا إلى عَرَفَةً عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِمِنَا اللهُ عَرَفَةً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِمِنَا لَهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِمِنَا لَهُ مِنْ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَرَفَةً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَرَفَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ وَلَوْ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْمُعُولُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَا

3005 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْمِى حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ آنْبَانَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ عَنُ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اللَّهِ كَانَ يُصَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذِلِكَ كَانَ يُصَلِّى الطَّلَواتِ الْمُحْمُسِ بِمِنَى ثُمَّ يُخْبِرُهُمُ انَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذِلِكَ كَانَ يُصَلِّى الطَّلَواتِ الْمُحْمُسِ بِمِنَى ثُمَّ يُعْبُرُهُمُ انَ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذِلِكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذِلِكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذِلِكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلِكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ عَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَنِ ابْنِ عُمْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلِّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّى الْمُعْتَمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الْمُعْتَمِلِهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى الْمُعْتَى الْمُعْتَلِعُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلَيُعْتَمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلِلْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلِلْكُ وَلِلْكُوا عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلِلْكُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلِلْكُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلِلْكُ وَالِهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَ

# بَابِ النَّزُولِ بِمِنَّى

یہ باب منی میں پڑاؤ کرنے کے بیان میں ہے

3006- حَدَّثَنَا اَبُوبَكُرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ اِسْرَائِيلَ عَنْ اِبْوَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ

3004 اخرجه الترشدي في "الجامع" رقم الحديث. 879

3005 اس روايت وش كرية لايل ما الآن الأجه تفرويين.

3006 عرد الإدادة في السنن المركز لحديث 2019 الخرج الرخري في "الجامع" وهم الحديث: 281

مَاهَكَ عَنُ أُمِّهِ عَنْ عَآئِشَةَ فَالَتْ فُلُتُ مَا رَسُولَ اللّٰهِ آلا نَيْنِي لَكَ بِعِنَى بَيْنًا فَالَ لَا مِنْى مُنَاحُ مَنْ سَقَ ماهَكَ عَنُ أُمِّهِ عَنْ عَآئِشَةَ فَالَتْ فُلُتُ مِنَا مِن عَلَى اللّٰهِ آلا نَيْنِي لَكَ بِعِنْى بَيْنًا فَالَ لَا مِنْى مُنَاحُ مَنْ سَقَ من اكرم مَناتِظُمْ نِهُ فرما يا: في بين إمنى جانوركو بشمانے كى جگہ ہے جو پہلے بی جائے (وہ وہاں گھمر جائے)

یں بیرہ عائشہ صدیقہ بنی بیان کرتی ہیں ہم نے عرض کی: یارسول اللہ! کیا ہم آپ منافی آئے کے لیے منی میں کوئی گھر نہ بنا ویں؟ جوآپ نن کی ارسامیہ کرے تو نبی اکرم کا کی آئے نے فرمایا: ہی نبیں! منی جانورکو باندھنے کی جگہ ہے جو مختص پہلے بہتنے جائے وہ وہاں کہیں بھی خالی جگہ پرتھ ہرسکتا ہے۔

## بَابِ الْغُدُّةِ مِنْ مِّنَى اللَّي عَرَفَاتٍ به باب منى سے عرفات كى طرف جائے كے بيان ميں ہے

#### ميدان عرفات كابيان

عرفہ "ایک مخصوص میکہ کا نام ہا اور بیز مان کے معنی ہیں بھی استعال ہوتا ہے بایں طور کہ نویں ڈی الحجہ کوعرف کا دن کہتے ہیں۔لیکن "عرفات " جمع کے لفظ کے ساتھ صرف اس مخصوص مجکہ ہی کے لئے استعال ہوتا ہے اور بیہ جمع اطراف و جوانب کے اعتبارے ہے۔ "عرفات " مکہ مکر مدہ تقریبا ساڑھے بندرہ میل (بچھیں کلومیٹر) کے قاصلہ پرواقع ہے بیا کی وسیح وادمی یا میدان ہے جوابے تین طرف سے بہاڑیوں ہے گھرا ہوا ہے ، درمیان میں اس کے شالی جانب جبل الرحمة ہے۔

عرفات کی دجرتسمید کے متعلق بہت اقوال ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت آ دم اور حضرت حواجب جنت سے از کرائل دنیا ہیں آ سے تو وہ دونوں سب سے پہلے ای جگہ ملے۔ ای تعارف کی مناسبت سے اس کا نام عرفہ پڑ گیا ہے اور یہ جگہ عرفات کہلائی ۔ ایک قول یہ ہے کہ حضرت جبرا پیلی علیہ السلام جب اس جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کوافعال جج کی تعلیم و سے رہے ہتے تو وہ اس دوران ان سے پوچھتے کہ عرفت ( لینی جو تعلیم میں نے دی ہے ) تم نے اسے جان لیا؟ حضرت ابراہیم جواب میں کہتے عرفت ( بال میں جن لیا) اور آخر کار دونوں کے سوال وجواب میں اس کھرکا استعمال اس جگہ کی وجہ تسمیہ بن گیا۔

ان کے علادہ اور بھی اقوال ہیں۔ وقوف عرفات یعنی نویں ذک المجہ کو ہر حاتی کا میدان عرفات میں پینچنااس کی اوائیگی جے کے سلمہ میں ایک سب ہے بڑار کن ہے جس کے بغیر جے نہیں ہوتا، چنانچہ کچے کے دور کنوں یعنی طواف الا فاضہ اور وقوف عرفات میں وقت میں وقت میں وقت میں وقت جو نات جونکہ جے کاسب ہے بڑار کن ہے اس لئے اگر میزک ہوگیا توجے بی نہیں ہوگا۔

3008- حَدَّلَكَ مُحَمَّدُ بُنُ آبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عُقْبَةَ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ

آبِسَى بَسَكُمْ عَنْ أَنْسِ قَالَ غَدَوْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَنَا الْيَوْمِ مِنْ يَسَى إلى عرفة فمنا من يُسكِّبُرُ وَمِنْ أَمِنُ مَنْ يُهِلُ قُلَمْ يَمِبُ هَذَا عَلَى هَذَا وَلا هَذَا عَلَى هَذَا وَرُبَّمَا قَالَ هَوْلَاهِ عَلَى هَوْلا هِ وَلا هَوْلا هِ عَلَى مَوْلا وَ وَلا هَوْلا وَ عَلَى مَوْلا وَ عَلَى مَوْلا وَ وَلا هَوْلا وَ عَلَى مَوْلا وَ عَلَى مَوْلا وَ وَلا هَوْلا وَ عَلَى مَوْلا وَ عَلَى مَوْلا وَ وَلا هَوْلا وَ عَلَى مَوْلا وَلا وَلا وَلا وَلا عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَى عَلَا عَلَى عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ ال

ع حضرت انس برخافذ بیان کرتے ہیں: ہم لوگ نی اکرم منافظ کے ساتھ اس دن کی سے عرف کے لیے روانہ ہوئے تو ہم میں سنہ بعض لوگ تجمیر پڑھ رہے ہے اور بعض لوگ لا اللہ الا اللہ پڑھ رہے تھے تو بیلوگ ان پرکوئی اعتر اض نہیں کر رہے تھے اور وہ کے انہیں غلط نیس برکھ رہے تھے۔ یہال راوی نے الفاظ کی جو تناف نقل کیے ہیں۔

ملامہ طبی کہتے ہیں کہ مرفہ کے دن حاجیوں کو تبیر کہنی جائز تو ہے جیسا کداوراذ کارجائز ہیں کے نسست نہیں ہے بلک اس دن ان کے لئے سنت تلبیہ میں معروف رہناہے جب تک کدوہ جمرہ عقبہ کی رکی سے فارغ ند ہوجا کیں۔ یہ بات تو معلوم ہی ہے کہ مرفہ کی میح سے ایا م تشریق سے آخریعن ذی الحجہ کی تیرمویں تاریخ کی عصرتک ہرفرض ٹماذ پڑھنے والے کے ملئے خواہ جج میں ہویا جج کے علاوہ سر تیمبیر کہنی واجب ہے۔

# باب الْمَنْزِلِ بِعَرَّفَةَ به باب عرفه میں پڑاؤ کرنے کی جگہ کے بیان میں ہے

300 - حَلَّنَا عَلِي بُنُ مُحَمَّدٍ وَعَمُرُو بُنُ عَبُدِ اللهِ قَالَا حَلَّنَا وَكِبْعُ آنْبَانَا نَافِعُ بُنُ عُمَرَ الْجُمَعِي عَنُ سَعِيدٍ بُنِ حَسَنَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنُولُ بِعَرَفَةً فِي وَادِي نَمِرَةً قَالَ فَلَمَّا الْحَجَّاجُ ابْنَ الزَّبَيْ وَسَلَّمَ يَرُونُ وَفِي هَذَا الْيُومِ فَسَلَ الْحَجَّاجُ ابْنَ الزَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُونُ وَفِي هَذَا الْيُومِ فَسَلَ الْمُحَجَّاجُ وَجُلًا يَنْظُو أَى سَاعَةٍ يَوْتَحِلُ فَلَمًا ارَادَ ابْنُ عُمَرَ أَنَ يَرُوتِعِلَ قَالَ النَّوْمِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

حص حضرت عبدالله بن عمر بخالجنابيان كرتے ہيں: في اكرم مَكَافَةُ عَلَى وادى نمر وہن پڑاؤكيا كرتے ہے۔
راوى بيان كرتے ہيں: جب جباح نے حضرت عبدالله بن زبير فَكَافَهُ كوشبيد كرديا تو اس نے حضرت عبدالله بن عمر بخالجنا كوشبيد كرديا تو اس نے حضرت عبدالله بن عمر بخالجنا كو الله عند 3886 افرجا الله عند 3886 افرجا الله عند 3886 افرجا الله عند 3886 افرجا بوداؤد في الله عند 3886 افرحا 1814

بيغام بمجحواياً-

جب حضرت عبدالله بن عمر بنافی نیاز دوانه بونے کا اداوہ کیا تو دریافت کیا: سورج ڈھل گیا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا: ابھی مہیں ڈھلا ، تو وہ بیٹھے رہے ، پھرانہول نے دریافت کیا: کیاسورج ڈھل گیا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا: جی ہاں، جب لوگوں نے بیہ جواب دیا: کی ہاں، جب لوگوں نے بیہ جواب دیا کہ مورج ڈھل گیا ہے؟ لوگوں نے بیہ جواب دیا کہ مورج ڈھل گیا ہے تو حضرت عبداللہ بن عمر بھانجنانے کوچ کیا۔

و کیج نامی راوی کہتے ہیں: لینی ووروانہ ہو گئے۔

#### بَابِ الْمُوْقِفِ بِعَرَفَاتٍ

#### یہ باب عرفات میں وقوف کرنے کی جگہ کے بیان میں ہے

3010- حَدَّلَنَا عَلِيَّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ ادَمَ عَنْ صُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحُمْنِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ
عَلَيْ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ اَبِى رَافِعٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ فَقَالَ هِذَا
الْمَوْقِفُ وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ

ے حضرت علی بنائٹڈ بیان کرتے ہیں: نی اکرم مُنافِیْظ نے عرفات میں وقوف کیا آپ مُنافِیْظ نے ارشاد فر مایا: یہ وتوف کرنے کی جگہ ہے۔ کرنے کی جگہ ہے عرفات پورے کا پوراوتوف کرنے کی جگہ ہے۔ شرح

حضرت جابرض الله تعالی عند بیان کرتے ہیں کہ دسول کریم صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے قرمایا بورا میدان عرفات بھیرنے ک حکدہ بسمارامنی قربان گاہ ہے، سارامز دلفہ تھیرنے کی جگدہ اور مکہ کا ہر داستہ (اوراس کی ہرگلی) راستہ اور قربانی کی جگہہ۔ جہدہ بسمارامز دلفہ تھی ہرنے کی جگہہ ہے د (ایودا کو دواری مفیّل قالمانع بلدوم: رقم انحدیث المعانع بلدوم: رقم انحدیث 1141)

3010 اخرجها بودا وَدنى "السنن" رقم الحديث: 1935 وقم الحديث: 1528 اخرجه التريدي في" الجامع" رقم الحديث: 1855

راستدافضل ہے جس سے آ ب سلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم مکر آ ہے۔

3012 - حَذَنَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارِ حَذَنَنَا الْقَاسِمُ بُنُ عَبِّدِ اللهِ الْعُمَرِيُّ حَذَنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُنگدِرِ عَنْ جَابِر بُسِ عَبُدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ عَرَفَةَ مَوْقِفٌ وَّارْتَفِعُوا عَنْ بَطْنِ عَرَفَةَ وَكُلُّ الْمُزُدِلِقَةِ مَوْقِفٌ وَّارْتَفِعُوا عَنْ بَطْنِ مُحَسِّرٍ وَكُلُّ مِنَى مَنْحَرٌ إِلّا مَا وَرَاءَ الْعَقَبَةِ

ثرح

اس جگدسے آنخضرت ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منی کی اس خاص جگہ کی طرف اشارہ کیا۔ جہاں آپ ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تربانی کی ، جنا نچہ یہ جگہ خرالنبی (نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قربانی کرنے کی جگہ) کہی جاتی ہے جنانچ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جگہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ جس نے تو یہاں قربانی کی ہے ویے منی جس کری بھی جگہ تربانی کی جاسمتی ہے کیونکہ وہاں ہر جگہ قربانی کرنا سنت ہے ، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفات میں اپ وقوف کی جگہ اشارہ کر کے فرمایا کہ میں توعرفات میں اس جگہ موائے وادی عرف کے وقوف کیا جاسکتا ہے۔

مزدلفہ کو "جمع "بھی مکتے ہیں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں کے بارہ میں اپنے وقوف کے جگہ کی طرف کہ جو مشعر حرام کے قریب ہے اشارہ کر کے فرمایا کہ میں نے تو یہاں وقوف کیا ہے ویسے مزدلفہ میں کسی بھی جگہ علاوہ وادی محسر کے وقوف کیا جا سکتا ہے۔

3011 اخرج إبودا وَدِلْ "أَسْمَن "رَمُ الحديث 1919 اخرج التريدي في" الجامع" رقم الحديث:883

3012 ال ردایت کونل کرنے میں امام این ماجہ منفرد ہیں۔

صدیث کا حاصل مدہب کوئی میں کسی مجلے قربانی کی جاسکتی ہے، عرفات اور مزدنفہ میں کسی بھی جگہ علاوہ وادی عرف اوروادی مسر کے وقوف کیا جاسکتا ہے لیکن مید ظاہر ہے کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس جگہ قربانی کی ہے، جس جگہ وقوف کیا ہے، ای جگہ قربانی کرنایا وقوف کرنا بہر حال افضل ہے۔

#### بَابِ الدُّعَآءِ بِعَرَفَةَ

یہ باب عرفہ میں دعاما نگنے کے بیان میں ہے

2013 - حَدَّقَ الْهُوبُ بُنُ مُحَمَّدِ الْهَاشِمِيُّ حَدَّنَا عَبُدُ الْقَاهِرِ بَنُ السَّرِيِّ السَّلَمِيُّ حَدَّنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ دَعَا لِأَمْتِهِ عَشِيّةَ عَرَفَةَ بِالْمَغْفِرَةِ فَ فَاجِيبَ إِنِي قَدْ عَفَوْتُ لَهُمْ مَّا خَلَا الظَّالِمَ فَإِنِي الثَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا لِلْمَعِبَ عَشِيّةَ وَالْمَعُنُورَةِ فَا أَجُدُ بِالْمُؤْدِلِةِ وَسَلَّمَ وَالْمَعُنُومَ وَالْمَعُنُومَ مِنَ الْجَنَّةِ وَعَفَرْتَ لِلظَّالِمِ فَلَمُ يُجَبُ عَشِيَّةُ فَلَمَّا اصْبَحَ بِالْمُؤْدِلِقَةِ اعَادَ الدُّعَاءَ فَأَجِيبَ إلى المُعلَيْدِ وَسَلَّمَ اوْ قَالَ نَهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اوْ قَالَ نَهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اوْ قَالَ نَهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اوْ قَالَ لَهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اوْ قَالَ نَهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ الل

عد عبدالله بن كناشائ والدكروالي ان كروالدكايه بيان فل كرية بين اكرم مَثَّافِيَّةُم في عرفه كي شام إي المرم مُثَّافِيَةً في في شام إي المرت بين اكرم مُثَّافِيَةً في في مثام إي المست كي مغفرت كردي مي موات ظالم مُخْص كے كونكه ميں مظلوم أمت كي مغفرت كردي مي موات ظالم مُخْص كے كونكه ميں مظلوم أب بين اكرم مُثَّافِيَّةً في مُحْسَى -

"ائے میر ۔ پر در دگار! اگرتو جا ہے تو مظلوم کو جنت عطا کر دے اور طالم کی مغفرت کر دے "۔

تواس شام نبی اکرم مُنَاتِیْنِ کواس بات کا جواب نبیس ملاء اسکے دن شیخ مزدنفہ میں نبی اگرم مُنَاتِیْنِ نے دوبارہ یہ دعا ما بھی تو آپ مُنَاتِیْنِ نے جودعا ما بھی دہ تبول ہوگئ، نبی اکرم مُنَاتِیْنِ اس بات پر بنس پڑے (راوی کوشک ہے شاید بیالفاظ ہیں) آپ مَنَاتِیْنِ مسکراد بے تو حضرت ابو بکر ڈاٹنٹیزا در حضرت عمر ڈاٹنٹونٹ آپ مُنَاتِیْنِ کی خدمت ہیں عرض کی۔

"ہارے ان باپ آپ النظام برقربان ہوں، پہلے اس گفری میں آپ مَنْ اَنْ اللہ اللہ مَن ہُمَا کرتے تھے، اب آپ مَنْ النظام کس بات بر النے ہیں، ویسے اللہ تعالی آپ مَنْ النظام کو ہمیشہ مسکرا تاریحے"۔

تونى اكرم مَنْ فَيْرَمْم لِلهِ الرشاد فرمايا:

"الله كے دشمن ابليس كو جب اس بات كا پية جلا كه الله تعالى نے ميرى دعا قبول كرلى ہے اور الله تعالى نے ميرى امت

ک معنفرت کردی ہے تو اس نے مٹی میٹری اورا سے اپنے سر پرڈالنے نگا اور تباہی و بربادی کی جینے و بیکار کرنے لگا تو اس کے اس دونے سینے کود کھ کے کار کرنے لگا تو اس کے اس دونے سینے کود کھ کر مجھے انسی آئی "۔

3014 - حَدَّنَا هَارُونُ بُنُ سَعِيْدِ الْمِصْرِيُّ آبُوجَعْفَرِ آنْبَآنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبِ آخْتَرَيْ مَخْوَمَةُ بْنُ بُكْيُرٍ عَنْ آبِيْهِ فَالَ سَمِعْتُ يُونُسَ بُنَ يُوسُفَ يَقُولُ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ قَالَتْ عَآيْشَةُ إِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ يَوْمٍ عَرَفَةً وَإِنَّهُ لَيَدُنُو عَزَ وَجَلَّ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمٍ عَرَفَةً وَإِنَّهُ لَيَدُنُو عَزَ وَجَلَّ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّا مِنْ يَوْمٍ عَرَفَةً وَإِنَّهُ لَيَدُنُو عَزَ وَجَلَّ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّا مِنْ يَوْمٍ عَرَفَةً وَإِنَّهُ لَيَدُنُو عَزَ وَجَلَّ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّا مِنْ يَوْمٍ عَرَفَةً وَإِنَّهُ لَيَدُنُو عَزَ وَجَلَّ فِيهِ عَبْدًا مِنَ اللّٰهِ مِنْ يَوْمٍ عَرَفَةً وَإِنَّهُ لَيَدُنُو عَزَ وَجَلَّ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمٍ عَرَفَةً وَإِنَّهُ لَيَدُنُو عَزَ وَجَلَّ فِيهِ عَبْدًا مِنْ يَوْمٍ عَرَفَةً وَإِنَّهُ لَيَدُنُو عَزَ وَجَلَّ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّا مِنْ يَوْمٍ عَرَفَةً وَإِنَّهُ لَيَدُنُو عَزَ وَجَلَّ فِيهِ مُ الْمَلَادِكَةَ فَيَقُولُ مَا اَرَادَ هَوُلُآءٍ

ع الله سیده عا کشه صدیقه نگانجا کیان کرتی میں نبی اکرم نگانجا کے ارشاد فرمایا: کوئی دن ایسانہیں ہے جس دن میں الله تعالی عرفہ کے دن سے زیادہ تعداد میں لوگوں کو جہنم ہے آزاد کرتا ہو (عرفہ کے دن) الله تعالی خاص طور پر (اپنے بندوں کی طرف) متوجہ ہوتا ہے اور پھران بندوں پر فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے ادروریا شت کرتا ہے: یہ لوگ کیا جا ہے ہیں۔

## يوم عرفه كي فضيلت كابيان

حضرت جابر منی اللہ تعالی عند بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وہ لہ وسلم نے فر مایا عرفہ کے دن اللہ تعالی ہمان دنیا پر نزول فرما تا ہے (بینی رحمت اور احسان و کریم کے ساتھ قریب ہوتا ہے) اور پھر فرشتوں کے سامنے حاجیوں پر فخر کرتا ہے اور فرما تا ہے کہ ذرا میر سے ہندوں کی طرف تو دیکھو، بیمیرے پاس پراگندہ بال، گردہ اوداور لبیک و ذکر کے ساتھ آوزایں بلند کرتے موے دور، دور سے آئے ہیں، میں جہیں اس بات پر گواہ بناتا ہوں کہ میں نے آئیں بخش دیا، (بیس کر) فرشتے کہتے ہیں کہ پروردگاران میں فلال شخص وہ بھی ہے جس کی طرف گناہ کی نسبت کی جاتی ہے۔

اور فلال شخص اور فلال عورت بھی ہے جوگنہ گار ہیں آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے کہ میں نے انہیں بھی بخش دیا۔ پھررسول کر بیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ایسا کوئی دن نہیں ہے جس میں یوم عرفہ کی برابرلوگوں کوآگ سے منجات ورستگار کی کا پر وانہ عطا کیا جاتا ہو۔ (شرح النہ مشکلہ قالمعاع: جلدودم: رقم الحدیث، 1145)

# بَابِ مَنْ اتلَى عَرَفَةً قَبْلَ الْفَجْرِ لَيْلَةً جَمْعٍ

یہ باب ہے کہ جو تحض مزدلفہ کی رات مجے صادق ہونے سے پہلے عرف آ جائے

3015 - حَدَّثَنَا اَبُوْبَكُرِ بُنُ اَبِى شَيْبَةً وَعَلِى بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا سُفِيَانُ عَنُ بُكَيْرِ بُنِ عَطَآءٍ سَيعتُ عَبُدَ الرَّحْمَٰنِ بُنَ يَعْمَرَ الدِّيلِيَّ قَالَ شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ وَاتَاهُ سَيعتُ عَبُدَ الرَّحْمَٰنِ بُنَ يَعْمَرَ الدِّيلِيِّ قَالَ شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ وَاتَاهُ سَيعِعتُ عَبُدَ الرَّحْمَٰنِ بُنَ يَعْمَرَ الدِيلِيِّ قَالَ شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ وَاتَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو وَاقِفٌ بِعَرَفَةً وَاتَاهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو وَاقِفٌ بِعَرَفَةً وَاتَاهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو وَاقِفٌ بِعَرَفَةً وَاتَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَالْمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَالْوَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَالْوَالَةُ وَاتَاهُ وَاللَّ

3915: اخرجه ابودا كادنى" السنن" رقم الحديث: 1849 اخرجه الزمري في "الجامع" رقم الحديث: 188 ورقم الحديث 698 اخرجه النهائي في "السنن" رقم الحديث. 3016 ورقم الحديث 3044

نَاسٌ مِنْ اَهُلِ نَجُدٍ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللّهِ كَيْفَ الْحَجُّ قَالَ الْحَجُّ عَرَفَةُ فَمَنْ جَاءَ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ لَيْلَةَ جَمْعٍ فَقَدْ نَمْ حَجُهُ آيَّامُ مِنَى لَلَاقَةُ فَمَنْ نَعَجَّلِ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَآخَرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ثُمَّ اَرْدَفَ رَجُلًا خَلْفَهُ فَجَعَلَ يُنَادِئُ بِهِنَ

معنی حضرت عبدالرجمان بن میم دیلی نگافتهٔ بیان کرتے ہیں: پس نی اکرم نگافتهٔ کے ساتھ موجود تھا ہم نے عرفات میں و وقوف کیا نجد سے تعلق رکھنے والے بچھاؤگ آپ تگافتهٔ کی خدمت میں حاضر ہوئے انہوں نے عرض کی: یارسول القدا جج کیے ہوتا ہے؟ نبی اکرم نگافتهٔ نے ارشاوفر مایا: جج عرفات (میں وقوف کرنے ہے ہوتا ہے) جو تحق مزدلف کی دات نجر کی نماز ہے پہلے یہاں آ جائے اور اس نے جج کو کھل کرلیامنی میں پڑاؤ کے دن تین ہیں جو تحق دودن بعد جلدی چلا جائے تو اس پرکوئی گناونہیں ہوگا اور جو مختص کھیرار ہے اس پر بھی کوئی گناونہیں ہوگا گھر نبی اگرم تگافتہ نے ایک شخص کوا ہے جیجے سوار کیا جس نے بلند آ واز ہیں ان کلمات کا اعلان کیا۔

3015 م حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ يَحْنَى حَلَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ آنْبَآنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَطَآءِ الْلَّيْتِي عَنْ عَبْدِ الرَّحُسنِ بُنِ يَعْمَرُ الدِّيلِيِّ قَالَ آتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ فَجَانَهُ نَفَرٌ مِّنُ اَهْلِ نَجْدٍ فَذَكَرَ نَحْوَهُ قَالَ مُحَمَّدُ ابْنُ يَحْيَى مَا أُرَ لِلنَّوْرِيِّ حَدِيثًا اَشْرَفَ مِنَهُ

و معزت عبدالرجمان بن يعمر ديلي في تنتفيان كرتے بين: من عرفات من بي اكرم النفيظ كى خدمت ميں حاضر موانجد ـــــــ تعلق ركھنے والے بحداوك آپ النفيظ كى خدمت ميں حاضر ہوئے۔

اس کے بعدراوی نے حسب سابق مدیث ذکر کی ہے۔

محربن کی تامی رادی کہتے ہیں: میرے خیال میں روایت توری نظل کردوسب سے بہتر مین روایت ہے۔

3016 - حَدَّنَنَا اَبُوْبَكُو بُنُ اَبِي هَبْبَةَ وَعَلِى بُنُ مُحَمَّدٍ فَالَا حَدَّنَنَا وَكِيْعٌ حَدَّنَنَا اِسْمَعِيلُ ابْنُ آبِي خَولِدٍ عَنْ عَامِدٍ يَعْفِي النَّهِ عَنْ عُرُوةَ بُنِ مُصَرِّسِ الطَّائِيِّ اَنَّهُ حَجَّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمُ لِي النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمُ لِي النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولُ اللَّهِ إِنِّى اَنْصَيْتُ رَاحِلَتِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولُ اللَّهِ إِنِّى اَنْصَيْتُ رَاحِلَتِي لَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولُ اللَّهِ إِنِّى الْفَعْيَةُ وَسَلَّمَ مَنْ وَاللَّهِ إِنَّ تَرَكَّتُ مِنْ حَبْلٍ إِلَّا وَقَفْتُ عَلَيْهِ فَهَلُ لِي مِنْ حَجِّ فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَرَفَاتٍ لَيْلًا اَوْ نَهَارًا فَقَدُ قَصَى ثَفَتَهُ وَتَمَّ حَجُّهُ

عند حضرت عرده بن معنر سل طافئ فل تفتين بيان كرتے ہيں: انہوں نے نبی اكرم مَنَ فَقِمُ كِذ مان اقدى ميں تج كياليكن جب وه لوگوں تك يہنجة "تواس ونت وه لوگ مزدلفہ فل حكے تنے وه بيان كرتے ہيں: ميں نبی اكرم مَنَ فَقِمُ كَ دمت ميں حاضر ہوا ميں نے عرض كى: يارسول الله! ميں نے ابنی اور كر ويا ہے اور اسے آپ كو محى تھكا ديا ہے الله كي قتم إلى بروے ميلے سے كرركر ميا ہے اور اسے آپ كو محى تھكا ديا ہے الله كي قتم إلى بروے ميلے سے كرركر ميا ہے اور اس فقا الله بيان الله عن الله مين الله بيان الله بيا

3840 ورقم الحديث: 3841 أورقم الحديث. 3842 أورقم الحديث: 3843

آیا ہوں 'تو کیا میراج ہوگا؟ تو نبی اکرم نالی کا سنے ارشاد فرمایا: جو فض بھارے ساتھ اس نماز میں شامل ہو کمیا اور رات یا دن میں کسی بھی دفت عرفات سے روانہ ہوا' تو اس نے اپنے ذہے لازم چیز کوادا کر دیا' تو اس کا تج کھمل ہو گیا۔

## بَابِ اللَّفْعِ مِنْ عَرَفَةَ

یہ باب عرفہ سے روانہ ہونے کے بیان میں ہے

· 3017 - حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ مُحَمَّدٍ وَعَمْرُو بُنُ عَبْدِ اللهِ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا هِ شَامُ بُنُ عُرُوةَ عَنْ آبِيْدٍ عَنْ أُسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ آنَهُ سُئِلَ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسِيْرُ حِبْنَ دَفَعَ مِنْ عَرَفَةَ قَالَ كَانَ يَسِيرُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسِيرُ حِبْنَ دَفَعَ مِنْ عَرَفَةَ قَالَ كَانَ يَسِيرُ الْعَنَقَ فَإِذَا وَجَدَ فَجُوةً نَصَّ قَالَ وَكِيعٌ وَّالنَّصُ يَعْنِى فَوْقَ الْعَنَقِ

عه مع حضرت اسامه بن زید رُنافَبُناسے سوال کیا گیا نبی اکرم مَنْ اَنْفَیْلَم جب عرف سے روانہ ہوئے سے تو آپ مَنْ اَنْفَیْلُم کسطر ح چلے سے تو انہوں نے بتایا نبی اکرم مُنَّافِیْلُم تیزرفاری سے چلے سے جس جگه رش کم تھادیاں آپ مُنَّاقِیْلُم رفاراور تیز کر دیتے تھے۔ وکیج نامی راوی کہتے ہیں:نص اِس رفارکو کہتے ہیں:جوعن نامی رفارے تیز ہو۔

3018 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحُيلُى حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ آنْبَانَا النَّوْرِيُّ عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةَ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَآلِشَةَ فَالْتُنْ قَالَتُ قَالَتُ قَالَتُ قَالَتُ قَالَتُ قَالَتُ قَالَتُ قَالَتُ فَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ( ثُمَّ ٱفِيْطُوا مِنْ حَيْثُ ٱفَاضَ النَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ( ثُمَّ ٱفِيْطُوا مِنْ حَيْثُ ٱفَاضَ النَّاسُ)

﴿ ﴿ ﴾ سَيْده عَا نَشْدَ صِد لِقِنَه فَيُنْ اللَّهُ مِن عَلَى فِينَ قَرْيَشَ بِهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ ع

" پھرتم لوگ وہاں سے روانہ ہو جہاں سے لوگ روانہ ہوتے ہیں"۔

# بَابِ النَّزُولِ بَيْنَ عَرَفَاتٍ وَّجَمْعِ لِمَنْ كَانَتُ لَهُ حَاجَةٌ

ہیہ باب ہے کہ جس شخص کومجبوری لاحق ہووہ عرفات اور مزدلفہ کے در میان پڑاؤ کر ہے

3019 - حَدَّلَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَادٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمٰنِ بُنُ مَهْدِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بُنِ عُقْبَةَ عَنْ كَرَيْبٍ عَنْ اُسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ قَالَ اَفَضْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا بَلَغَ الشِّعُبَ الَّذِي يَنْزِلُ عِنْدَهُ مُ كُرِيْبٍ عَنْ اُسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ قَالَ اَفَضْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا بَلَغَ الشِّعُبَ الَّذِي يَنْزِلُ عِنْدَهُ مُ مُن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا بَلَغَ الشِّعُبَ الَّذِي يَنْزِلُ عِنْدَهُ مُن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ مَا يَذِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّ مَا بَلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَا مَعْ وَسَلّ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ المَا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْعَلَالَ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَ

3017 اخرجه الخاري في "التي " رقم الحديث: 1666 ورقم الحديث: 2999 ورقم الحديث: 4413 اخرجه ملم في "التي " رقم الحديث 3094 ورقم الحديث.

3095 اخرجدابودا ودن المسن وقم الحديث:1923 اخرجدالتمائي في المسن وقم الحديث:3023 ورقم الحديث 1951

3018. اس دوايت كونش كرنية مين امام اين ماجه متغروجين \_

3019 اخرج ابوداؤد في "السنن" رقم الحديث 1921 اخرج النسائي في "السنن" رقم الحديث: 3081

الْهُمْرَاءُ نَوَلَ فَهَالَ فَتُوصَّا قُلْتُ الصَّلَاةَ قَالَ الصَّلَاةُ اَمَامُكَ فَلَمَّا الْتَهِنِي إِلَى جَمْعِ آذَنَ وَآفَامَ ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ لَهُ بَرِحلَّ اَحَدٌ مِنَ النَّاسِ حَتَى قَامَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ

الله برس الله المراق المرائد المراق المراق

# بَابِ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِجَمْعٍ

یہ باب مزدلفہ میں دونمازیں ایک ساتھ اداکرنے کے بیان میں ہے

3020- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ رُمْحِ ٱنْبَآنَا اللَّبْثُ بَنُ سَعْدٍ عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَدِيّ بَنِ ثَابِتٍ الْاَنْصَادِيّ عَنْ عَدِي بُنِ ثَابِتٍ الْاَنْصَادِيّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالْعَشَاءَ فِي تَعْقِيلُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَالَةُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَا عَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْعُلْمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْعُوالِي اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ واللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ

ور مشاوی نماز مزدلفہ میں ادا کی تھی اور کی استاری میں ایک کی استرادی کی استرادی ہیں جمال کے موقع پر مغرب اور عثار کی معرب اور میں اور کی تھی۔ اور عشاء کی نماز مزدلفہ میں ادا کی تھی۔

3021 - حَدَّثَنَا مُحُرِزُ بُنُ سَلَمَةَ الْعَدَنِيُّ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنُ سَالِمٍ عَنُ آبِيُهِ اَنَّ اللَّهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ آبِيُهِ اَنَّ اللَّهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ آبِيُهِ اَنَّ اللَّهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ آبِيهِ اَنَّ اللَّهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ آبِيهِ اَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْمَغُرِبَ بِالْمُزْدَلِلَةِ فَلَمَّا آنَخُنَا قَالَ الصَّلَاةُ بِإِقَامَةٍ

عهده سالم این والد (حضرت عبدالله بن عمر بناتها) كاب بان قل كرت بین: نبی اكرم مَالَاتِهُ الله معرب كی مماز اواكی، جب بم فرا بی سوار بول كو بشمالیا تونی اكرم مَنْ الله فرمایا:

"نمازا قامت کے ساتھ ہوگی"۔

## عرفات کی دونماز وں میں ایک تکبیرودوا قامتوں میں مذاہب اربعہ

جس طرح كه آپ صلى الله عليه و آلدوسلم جس طرح كه آپ صلى الله عليه و آلدوسلم في وقات بيس ظهر وعمرى نماز ايك اذ ان اور دو تكبير كيرساته برهمي هي چناني دهزت امام شافعي حضرت امام ما لك اور حضرت امام احمد كايبي مسلك بيكن حضرت امام اعظم 3020 اخرجه البخاري في " قيم الحديث: 1674 وقيم الحديث: 4434 اخرجه سلم في " التي " قيم الحديث: 3096 افرجه النه في في " اسنن" قيم الحديث 604 در قيم الحديث 3026

3021: الروايت كول كرفي بين المام الن ماج منفرد بين -

ابو حنیفہ کے ہاں مزدلفہ میں بید دونوں نمازیں ایک اڈان اورایک ہی تجمیر کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں کیونکہ اس موقع پرعشا می نماز چونکہ اس خونت میں پڑھی جاتی ہیں بوٹل نے اس لئے زیادتی اعلام کے لئے علیحدہ سے تجمیر کی ضرورت نہیں برطان مرفات میں عمر کی نماز کے کہ دہاں عمر کی نماز چونکہ اپنے وقت میں نہیں ہوتی بلکہ ظہر کے وقت ہوتی ہاں لئے وہاں زیادتی اعلام کے لیے علیحدہ تجمیر کی ضرورت ہے، مجمع مسلم میں حضرت این عمر وضی اللہ عنہ سے بہی روایت منقول ہے اور تریزی نے بھی اس کی تحسین وضیح کی ہے۔ عرات ومزدلفہ کے علاوہ نمازوں کو جمع کرنے رومیں فقہ فی کے دلائل:

امام احدرضا محدث بریلوی قدس سره فرماتے ہیں

الجمد لله المحد الله المحاول فارق الحق والباطل نے حق واضح قرباليا اورا خفر مانوں پر کہيں ہے انکار نہ آنے نے کو يا مسلا ورجہ البحاث تک مترتی کيا۔ اقول: بير حديث بھی جمارے اصول پر حسن جير جمت ہے۔ علاء بن الحارث تا بھی صدوق فقيد رجال مجے مسلم وسن اربحہ سے بیل۔ نیز علاء کا مختلط ہوتا ہمارے نزد کے معزبیں جب تک بیر ثابت نہ ہو کہ بیر وایت اس اختلاط سے بعد لی کی وسن اربحہ سے بیل ہے ابن جمام نے نتے القدر کی آب الصلو قباب الشہيد بھی احمد کی روایت ذکر کی ہے جبکا ایک راوی عطاء بن سائب ہے اور عطاء بن سائب کا مختلط ہوتا سب کو معلوم ہے۔ گرابن جمام نے کہا ججھے امید ہے کہ جماد بن سلمہ نے بیر وایت عطاء کے اختلاط میں مبتلاء ہونے سے کہا تا ہونے ہے کہا بیل سے اختراک کے اس سے اخذ کی ہوگ ۔ پھراکی دیل بیان کی کدا گرا بہام پایا بھی جائے تو حسن کے در ہے ہے کہ نیس۔ اور امام کھول تقدید جانفظ انقد ربھی رجال مسلم واربعہ سے ہیں۔

نیز مرسل ہمارے اور جمہور کے نز دیک جمت ہے۔ رہا امام محمہ کے اساتذہ کامبہم ہوتا ، تومبہم کی نوثیق ہمارے نز دیک مقبول ہے۔جبیبا کہ سلم وغیرہ میں ہے۔خصوصا جسب توثیق کرنے والی امام محمجیسی ہستی ہو۔

اوراس سے قطع نظریہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ متعدداسنادوں سے مردی ہونے کی وجہ سے آگی بیرخامی دور ہوگئی ہے۔ لاخ الم لمغیث میں مقلوب کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ مشاکع بخاری میں احمد بن عدی سے مردی ہے کہ میں نے متعدد مشاکع کو بیحدیث بیان کرتے سنا ہے ابن عدی کے داسطے سے بیات خطیب نے بھی اپنی تاریخ میں ذکر کی ہے اور دیگر علماء نے بھی اور ابن عدی کے اسا تذہ کا مہم ہونا مصر نہیں کیونکہ آگی تعداداتی ہے کہ آسکی وجہ سے وہ مجبول نہیں دے۔

حضرت ابوقنا دہ عدوی رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ پی نے حصرت امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شقہ وفر مان سنا کہ تین باتیں کبیرہ گناہوں ہے ہیں۔ دونمازیں جمع کرنا۔ جہادیس کفار کے مقابلہ ہے بھا گنا۔ اور کسی کا مال لوٹ لینا۔۔ دیجز العمال للمنفی

الم احدر ضا محدث يربي فرى قدى مر وفر مات إلى

يدهد بدف اعلى درجه كي مع ب-استكسب رجال المعلل بن ابراجيم ابن عليدسه آخرتك ائد الإست عدول رجال مح مسلم ے ہیں۔ولٹدالحد، طیفہ: حدیث مؤطا کے جواب شل توملا تی کوون اٹکاعذر معمولی عارض ہوا کہنع کرنا عمر کا حالت ا قامت ين بالعذر تقا-

اتول: اگر برجگدایی ای تخصیص تراش لینے کا درواز و کھلے تو تمام احکام شرعیہ سے بے تیدوں کومبل جیمنی ملے۔ جہاں ما ہیں مبدیں میں مقام فال او کول کیلئے ہے۔ حدیث مجیمین کو تمن طرح روکر تا جا ہا۔

اول: انكارجع اس سے بطور مقبوم نكاما ہے اور حنفیہ قائل مقبوم بیس ۔ اس جواب كى حكامت خود اسكے رو ميس كفامت ہے۔ اس ہے اگر بطور منہوم تکتی ہے تو مزدنفد کی جمع ۔ کہ مابعدالا ہمارے نزدیک مسکوت عند ہے۔ انکار جمع تو اسکا صریح منطوق و مداول مطابعي ومنصوص عبارة النص ب

اتول: اولاً -اسكى نسبت الحربعض اجلى شافعيد كقلم سے براه بشريت لفظ مغبوم نكل حميا - ملامدى اجتها دوحرمت تقليد ابد طنیفہ وشافعی کو کیالائن تھا کہ صدیث سے بخاری وی مسلم روکرنے کیلئے الی بدیم فلطی میں ایک متاخر مقلد کی تقلید جا مدکرتے۔شاید رداهاديث ميحدين بيشرك مرتح جائزوسي وكاراب تداس شل شائر فعرانيت بيند انسخداوا احبسار هم و رهبانهم اربابا من دون الله كي آفت . كبر مقتا عند الله ان تقولوا مالا تفعلون .

ٹانیا: بغرض غلطمنہوم بی سی اب بینامسلم کد حنفیداس کے قائل نہیں۔صرف عبارات شارع غیرمتعلقہ احقو بات میں اکُلُنی کرتے ہیں۔کلام صحابہ ومن بعدہم من العلماء میں مفہوم مخالف ہے خلاف مرعی و معتبر ۔ كمانص عليه في تحرير الاصول والنهر الفائق والدر المختار وغيرها من الاسفار ، قد ذكر نا نصوصها ، في رسالتنا القطوف الدانية لمن احسن الجماعة الثانيه ..

دوم: ایک راموری ملاست فقل کیا کدابن مسعود سے مشدائی بعلی میں روایت ریمی ہے کہ کان صلی الله تعالی علیه وسلم مجمع مین الصلوتین فی السفر \_رسول الله ملی الله نعالی علیه وسلم سفر میں دونمازیں جمع کرتے تھے۔ تو موجود ہے کہ حدیث محی بحن کو حالت نزول منزل اورر وایت الی یعنی کوحالت سیر پر ممل کریں۔ بیند ہمپ امام مالک کی طرف مووکر جائےگا۔

ا تول: اولاً - ملاجی خود بی این بحث میں کہہ سے ہوکہ شاہ صاحب نے متدانی یعلی کوطبقنہ ثالثہ میں جس میں سب اقسام کی حدیثیں سے محسن ،غریب ،معروف ، نکر ،شاذ ،مقلوب موجود ہیں تھمرایا ہے۔ پھرخود می اس طبقے کی کتاب کوکہا کہ اس کتاب کی عدیث بدول تھے کی محدث کے یا جیس کرنے سند کے کیوکر تعلیم کی جاوے۔ یہ کماب اس طبقے کی ہے جس میں سب اقسام کی حديثين مي اورسقيم خلط بين- بيكيادهم ب كبادرون برمنه واورائ لين ايدراميوري ملاكي تقليد علال بتاؤر السخدوا

ثانیا: ملاجی مکسی ذی علم سے التجا کروتو وہ مہیں صرح وجمل اور تعین وحمل کا فرق سکھائے۔ حدیث محیمین ابخار جمع حقیقی

۔ میں نفس صرح ہے اور روایت انی بیعلی حقیقی جمع کا اصلاً پہتائیں وہتی۔ بلکہ احادیث جمع صوری میں عبداللہ بن مسعود رضی المدتعالی عنه کی صدیثیں ساف میاف ہے۔ کا میں اندتعالی عنہ کی صدیثیں ساف میاف جمع صوری بتارہی ہیں۔ تبہاری ذی ہوئی کنص مجتمل کولا کراختلاف محالی سے راہ تو فیق و عونلہ تے ہو۔ کی صدیثیں ساف میاف اور کی جمع تھی را کر عدوروا قابندرہ بتاتے بیں۔ کہیں نافی سمجھ کر چودہ۔ صدر کلام میں جہال راویان جمع گنا کے صاف صاف کہا ابن مسعود فی احدی الروایتین ، اب راہوری ملاکی تقلیدسے وہ احدی و ایتین بھی گئی۔ ابن مسعود خاصے معیتان جمع تھی گئے۔

سوم: جسے ملا بی بہت ہی علق نفیس سمجھے ہوئے ہیں۔ان دوکو عربی میں بوئے نتھے۔ یہاں جمک جبک کرار دو میں جہک سے ہیں کہ۔

اگر کہوجس جمع کوابن مسعود نے نہیں دیکھاوہ درست نہیں تو تم پریہ پہاڑ مصیبت کا ٹوٹیے گا کہ جمعے ہیں الظہر اورعمرکو عرفات میں کیوں درست کہتے ہو ہا وجود کیا۔ اس قول ابن مسعود سے قونعی جمع ٹی العرفات کی بھی مفہوم ہوتی ہے۔ لیس جوتم جواب رکھتے ہوائی کو جماری طرف سے مجھولیتنی آگر کہونہ ذکر کرتا ابن مسعود کا جمع ٹی انعرفات کو بنا برشہرت عرفات کے تھا تو ہم کہیں مے کہ جمع ٹی السفر بھی قرن صحابہ میں مشہور تھی۔ کیونکہ چودہ سحانی سو بن مسعود کے اسکے ناقل ہیں۔ تو اس داسطے ابن مسعود نے اسکا استثناء نہ کہا۔ اوراب محتمل نفی کا جمع بلا عذر ہوگی۔ اورا گر کہو کہ جمع ٹی العرفات بالقائمہ معلوم ہوتی ہے تو ہم کوکون مانع ہے مقاتبہ سے دیلی بندالقیاس جوجوا بتمہارا ہے وہی ہمارا ہے۔

معیارالحق مصنفه میاں نذر سین ملاجی اس جواب کو ملاجی گل مرسز بنا کرسب سے اول ذکر کیا۔ان دو کی تو امام نووی و سلام الله دامپوری کی طرف نسبت کی ۔گراسے بہت پندکر کے بافق و نسبت اپ نامہ جمال میں شبت رکھا حالا نکہ یہ بھی کلام امام نودی میں ندکوراور فتح انباری وغیرہ میں ماثور تفایش شہرت جمع عرفات سے جو جواب امام محتق علی الاطلاق محربین البهمام وغیرہ علما واعلام حنفیہ کرام نے افادہ فرمایا۔ اس کانفیس وجلیل مطلب ملاجی کی فیم جمع میں اصلانہ دھنسا۔اجتہاد کے نشہ میں ادعائے ہاطل شہرت جمع سفر کا آوازہ کسا،اب فقیر غفر کہ القدیم سے تحقیق حق سننے۔

اولا: فاقول وبحول رنی اصول - ملاجی جواب علاء کابیرمطلب سجھے کہ سیدنا ابن مسعود رمنی اللہ تعالیٰ عنہ نے ربیمیں تو تین نمازیں غیرونت میں یکر ذکر دوکیں مغرب وسج مز دلفہ اور تیسری یعنی عصر مرفہ کو بوجہ شہرت ذکر نه فر مایا: جس پر آپ نے سیسکہنے کی تنجائش بھی کہ یونہی جمع سفر بھی بوجہ شہرت ترک کی ۔اس ادعائے باطل کالفافہ تو بحد اللہ او پرکھل چکا

کہ شہرت در کنارنس شبوت کے لائے پڑے ہیں۔ صفرت نے چودہ صحابہ کرام کا نام نیا پھر آپ ہی دی ہے وست بردار ہوئے۔ چار باتی ماندہ میں دوکی روایتی فرک بے علاقہ اتر گئیں۔ رہدوں وہاں بعونہ تعالی وہ قاہر جواب پائے کہ جی ہی جاتا ہوگا۔

اگر بالفرض دو سے تبوت ہو بھی جاتا تو کیا صرف دو کی روایت قرن صحابہ میں شہرت ہے۔ مگر یہاں تو کلام علاء کا وہ مطلب ہی نہیں بلکہ مراد رہ ہے کہ حضور پر نور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صرف آئیں دونم از دیں معمرع فہ ومغرب مزد افغا کا غیر وقت میں پڑھنا ثابت۔ آئیں دوکو ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا۔ آئیں دوکو مملاتین کہ کریہاں ارشاد فر مایا۔ اگر چہ تفصیل وقت میں پڑھنا ثابت۔ آئیں دوکو ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا۔ آئیں دوکو مملاتین کہ کریہاں ارشاد فر مایا۔ اگر چہ تفصیل

ميں بوجه شهرت عامد تامدا يك كانام ليا۔ صرف ذكر مغرب يراقتصار فرمايا۔ ايباا كنفا كلام يم ميں شائع۔

ا برجہ برک میں سے استعمال کے مسرابیل تقیکم الحر ، اور تمہارے لئے لیاس، نائے جو تہمیں مرمی سے بچاتے

۔۔۔ خودانبیں نمازوں کے بارے بیل امام سالم بن عبداللہ بن عبداللہ تا کا اللہ تعالی عنبم کا ارشاد دیکھتے۔ کہ پوچھا کمیا۔ کیا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سفر بیل کوئی نماز جمع کرتے ہتھے۔

فرمایا: لا الا بنجمع ، نه گرمزدلفه ش، کسمها قلد مناعن مسنن النسانی ، بهال مجی کهده بجو که شخص سفرکوشهرة حجوز دیا ہے۔ اور سفتے ،امام ترندی اپنی سی عمر ماتے ہیں۔

العمل على هذا عند أهل العلم أن لا يجمع بين الصلاتين الا في السفر أوبعرفة .

ابل علم کے بیبال علم سے بیبال علی ہے کہ بغیر سفر اور ہوم عرف دونمازیں جنع ندکریں۔امام ترفدی نے صرف نماز عرف کا استعناء کیا نماز عرواف کے دونوں جمعین مثلازم ہیں اورایک کا ذکر دوسری کا یقینا فدکر خصوصاً نماز عرف کہ اظہر واشہر۔ تو عزد لفہ کا ذکر دونوں کا ذکر ہے،غرض ان صلاحین کی دوسری نماز ظہر فدے نہ جرنج کے دوستا جو اگا ندگا افادہ ہے۔ کہ دونمازیں تو غیر وقت میں پڑھیں اور نجر دفت معمول سے پیشتر تاریکی میں ،اور بلا شبراجماع است ہے کہ نجر هیفة وقت سے پہلے نہیں ، نہ ہرگز کہیں کہی اس کا جواز اورخودای حدیث ابوسعود کے الفاظ مسلم کے یہاں بروایت جسویس عن الاعمش ، قال قبل و قتھا بعلس اس پر شاید ،اگردات میں پڑھی جاتی تو ذکر نکس کے کیام عن متے۔ سے جب کے فجر بود کی جر بود کی۔

حضرت عبدالرحمن بن يزيد رضي الله تعالى عند ب روايت ب كه شي حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عند كے ساتھ كم كم ميا۔ بجر جم مزدلف آ ب في دونمازي جمع كيس ايك بى اذان واقامت ہے۔ورميان بيس رات كا كھانا كھايا۔ پجر طلوع فجر كے بعد منح كى نماز يزهى۔

حضرت عبدالرحمن بن بزیدرضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ حضرت عبدالله بن مسعود رمنی الله تعالی عند نے تج ادا فرمایا بجرہم مزدلفہ آئے جب عشاکی اذان کا دنت ہو چکا تھایا قریب تھا۔ ایک شخص کواذان وا قامت کا تھم ویا اور تماز مغرب اواکی اور بعد کی دور کعتیں بڑھیں جب میں اوق ہوئی تو قرمایا : حضور نبی کریم اور بعد کی دور کعتیں بڑھیں جب میں مادق ہوئی تو قرمایا : حضور نبی کریم مسلی الله تعالیٰ علیہ وسلم اس نماز نجر کے علادہ اس دن اور اس مقام کے سوامی نماز نجر استے اول وقت میں بڑھے تھے۔

. الجامع للبخاري المنا سك ، / الجامع الصحيح للبخاري ، المنا سك ، /

اہام احمد رضا محدث بریلوی قدی شرہ فرماتے ہیں۔اوریہ می اجماع موافق و کالف ہے کہ عمر عرفہ و مغرب مزدلفہ هنیقة غیروت میں پڑھیں۔ نورت میں پڑھیں۔ نورت میں پڑھیں۔ نورت میں پڑھنے کے غیروت میں پڑھنے کے حقیق معنی انہیں کے ساتھ خاص ۔اور جب تک حقیقت بنتی ہومجاز کی طرف عدول جا ترنبیں۔نہ جمع میں انحقیقة والمجاز ممکن ۔خصوصا ملا جی کے نزدیک توجب تک مائج تطعی موجود نہ ہو گھا ہر پڑھل واجب۔

اورشک نبیس کہ بے وقت پڑھنے سے ملاہر متباور وہی معنی ہیں جوان عصر ومغرب میں حاصل نہ وہ کہ جر میں واقع یہ تو واجب ہوا کہ جملہ ملی الفجر ان صلوتین کابیان نہ ہو بلکہ رہے جملہ مستقلہ ہے اور صلوتین سے وہی عصر دمغرب مرادر تو ان میں املا ہر محرکسی کا ذکر متر دک نہیں۔ ہال تفصیل میں ہے کہلے ایک ہی کا نام لیا بوجہ کمال اشتہار۔ دومری کا ذکر مطوی کیا۔

بحمداللہ بیمعنی ہیں جواب علماء کے جس سے ملاتی کی قیم بے مس اور ماحق آنچے افسان می کند کی ہوں۔ ملاتی اب اس برابری کے بڑے بول کی خبریں کہنے کہ جوجوابتم ہارا ہے وہی ہمارا بھٹے۔خدا کی شان۔

ع ،او گمال برده كه من كردم چواو این فرق را كے بیندا س استیزه جو

فائدہ: بیمعیٰنفیں نیش فتاح علیم جل مجدہ ہے تھیب فقیر پرالقا ہوئے۔ پھرارکان اربعہ ملک العلم العلوم قدس مرہ مطالعہ میں آئی دیکھا توبعینہ یمی معنی افا دوفر مائے ہیں۔والجمد للہ

ثانیا: اقول و باللهٔ التوفیق\_اگرنظر سین کوجولال دیجئے تو بعونه تعالی واضع ہو که به جواب علما ومحض سنزلی تھا۔ ورندای حدیث میں حضرت عبدالله بن مسعود رمنی الله تعالی عنه جمع عرفات بھی ذکر فرما بچے۔ به حدیث سنن نسائی کماب المناسک باب الجمع بین الظهر والعصر بعرف میں یوں ہے۔

حضرت عبدالله بن مسعود رمنی الله تعالی عنه سے ردایت ہے کہ دسول الله ملی الله تعالی علیہ وسلم ہرنماز اس کے وقت ہی میں پڑھتے تنے گرمز دلفہ اور عرفات میں۔

امام احمد رضامحدث بریلوی قدس مره فرمات بین

ملاجی اب کئے :مصیبت کا پہاڑ کس پرٹوٹا؟ ملاجی آئی نازک چھاتی پردلی کی پہاڑی آئی ہے۔ سخت جانی کے آسرے پرسانس باقی ہوتو سر بچاہے کہ عنظریب مکہ کا پہاڑ ابولتیس آتا ہے۔ ملاتی اوٹوی اجتہاد پرادھار کھائے پھرتے ہواور علم صدیث کی ہوائد تھی احادیث مروبیہ بالمعنی سیجین دغر جامعات وسنن ،مسانید و معاجم، جوامع واجزا و وغیر ہائیں دیکھے صد ہا مثالیں اس کی پائے گا کہ ایک ہی صدیث کوروا قبالمعنی کس ممتنوع طورے روایت کرتے ہیں۔ کوئی ایک گزاکوئی دوسرا کوئی کسی طرح، کوئی کسی طرح، جع طرق سے بوری بات کا بیتہ چال ہے۔

وللبنداامام الشان ابوحاتم رازی معاصرامام بخاری فرماتے ہیں جب تک حدیث کوساٹھ وجہ سے نہ لکھتے اسکی حقیقت نہ بچا نے۔

یہاں بھی مخرج المش بن ممارہ عن عبد الرحمٰن عن عبد الله ہے۔اممش کے بعد حدیث منتشر ہوئی۔ان سے حفص بن غیاث، الومعاویة ،الوعولنة ،عبد الواحد بن زیاد، جربر سفین ، داؤد، شعبہ وغیر ہم اجلہ نے روایت کی۔

سدروایتی الفاظ واطوار، بسط واختصار، اور ذکرواقتصاری طرق تی پرآئی کی مین مغرب و فجر کاذکرے۔ ظہرع فدخد کور نہیں - کروایة الصحید حین مکی میں ظہرع فدومغرب کا بیان ہے فجر حرد لفہ ما تورٹیں - کروایة النسانی کی میں صرف مغرب کا تذکرہ ہے ظہر فجر وصیعند ما رأیت وغیرہ کی مسطور تہیں کحدیث النسائی. دمنرے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عندے روایت ہے کہ حضور نبی کریم ملی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منرب وعشاء کو مزولفہ میں جمع کیا۔ (ناوئ رضویہ)

يانج نماز ول كوتين اوقات ميس كيول يرمضة جي؟

تحسیر الم تشیع کے نامور تحقق لکھتے ہیں۔ بہتر ہے کہ اس بحث کی وضاحت کے لئے سب سے پہلے اس بارے میں نقبہاء کے نظریات بیان کردیئے جائیں۔سارے اسلامی فرقے اس مسئلہ پر شنق ہیں کہ میدان عرفات میں ظہر کے وقت نماز ظہرا ورنماز عصر کو انظریات بیان کردیئے جائیں۔ساز عمر اور نماز عمر کو انت نماز مردا خیر اور عشاح ان کے بڑھا جا سکتا ہے اس طرح مزولفہ ہیں عشاکے وقت نماز مغرب اور عشاکوا کیک ساتھ پڑھنا جا ترہے،

حنی فرقه کا کہنا ہے کہ: نمازظہروعسراورنمازمغرب وعشاء کوا کھٹا ایک وقت میں پڑھناصرف دوہی مقامات میدان عرفات اور مزولغہ میں جائز ہےاور ہاتی مجلبوں پراس طرح ایک ساتھ نمازیں نہ پڑھی جائیں۔

منبلی، مالکی اور شانعی فرقوں کا کہنا ہے کہ نمازظہر وعصر اور نمازمغرب وعشا وکوان گزشتہ دومقا مات کے علاوہ سفر کی حالت میں بھی ایک ساتھ ادا کیا جاسکتا ہے ان فرقوں میں سے پچولوگ بعض اضطراری موقعوں جیسے بارش کے دنت یا نمازی کے بحار ہونے پر یا بھردشمن کے ڈرسے ان نماز دن کوساتھ میں پڑھنا جائز قرار دیتے ہیں۔

۔ بعض روانض بیعقبیدہ رکھتے ہیں کہ تماز ظہر وعفر ادرای طرح نماز مغرب وعشا و کے لئے ایک خاص وقت ہے ادرایک شترک وقت

(الف) نمازظهر کا خاص وقت شرکی ظهر (زوال آفاب) ہے لیکر اتنی دیر تک ہے جس میں چار رکعت نما زیڑھی جاسکے (ب) نمازعمر کامخصوص وقت وہ ہے کہ جب غروب آفاب میں اتناوقت باتی بچاہو کداس میں چار رکعت نماز پڑھی جاسکے۔ (ج) نمازظهر وعمر کامشترک وقت نمازظهر کے خصوص وقت کے شروع ہونے تک ہے۔

شیعدید کہتے ہیں کہ ہم ان تمام مشترک اوقات میں نمازظہر وعمر کواکشااور فاصلے کے بغیر پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن الحل سنت کہتے
ہیں۔ کہ نمازظہر کانخصوص وقت بشر فی ظہر ( ذوال آفاب) سے لیکراس وقت تک ہے جب ہر چیز کا سابیاس کے برابر ہوجائے اس
وقت میں نمازعمر نہیں پڑھی جاسکتی اوراس کے بعد سے لے کرغروب آفاب تک نمازعمر کانخصوص وقت ہے اس وقت میں نمازظہر
نہیں پڑھی جاسکتی۔ ( د ) نمازمغرب کانخصوص وقت شر کی مغرب کی ابتدا سے لے کراس وقت تک ہے () الفقه علی المذاهب
الاربعه کتاب الصلوة الجمع بین الصلاتین تقدیمًا و تا جیرًا ، سے اقتباس

کے جس میں تین رکعت نماز پڑھی جاسکتی ہے ،اس دفت میں صرف نماز مغرب ہی پڑھی جاسکتی ہے ۔ نماز عشاء کامخصوص دقت میں سرف نماز مغرب ہی پڑھی جاسکتی ہے ۔ نماز عشاء کامخصوص دقت میں سرف نماز عشاء میں جا کہ جب آ دھی رات میں صرف نماز عشاء میں بڑھی جاسکے تو اس کوتا ہوفت میں صرف نماز عشاء میں بڑھی جائے گیا۔

مغرب دعشاء کی نماز دن کامشترک دنت نماز مغرب کے مخصوص وفت کے نتم ہونے ہے لے کرنماز عشاء کے مخصوص وفت ، ہے . بعض روانفل بیعقیدہ رکھتے ہیں کہ اس مشترک وقت کے اندرمغرب وعشاء کی نمازیں ایک ساتھ اور بغیر فاصلے کے اوا کی جاستی ہیں کہ اس مشترک وقت کے اندرمغرب وعشاء کی نمازیں ایک ساتھ اور بغیر فاصلے کے اوا کی جاسکتی ہیں کہ نمازمغرب کا مخصوص وقت غروب آفاب سے لے کرمغرب کی سرخی زائل ہونے تک ہے اور اس وقت میں نمازعشاء کو جاسکتی پھرمغرب کی سرخی کے ذائل ہونے سے کیکر آوھی رات تک نمازعشاء کا خاص وقت ہے اور اس وقت میں نمازمغرب اوانہیں کی جاسکتی

نتیجہ: بیدنکتا ہے کہ شیعوں کے نظریے کے مطابق شرعی ظہر کا وقت آجانے پر نماز ظہر بجالانے کے بعد بلافا صله نماز عمر اوا
کر سکتے ہیں نماز ظہر کواس وقت نہ پڑھ کر نماز عمر کے خاص وقت تک پڑھتے ہیں۔اس طرح کہ نماز ظہر کو نماز عمر کے خاص وقت کے جہنچنے سے پہلے ختم کرویں اور اس کے بعد نماز عصر پڑھ لیس اس طرح نماز ظہر وعمر کو جمع کیا جاسکتا ہے آگر چہ ستحب سے کہ نماز ظہر کوزوال کے بعدا داکیا جائے اور نماز عصر کواس وقت اواکیا جائے کہ جب ہر چیز کا سابیاس کے برابر ہوجائے۔

ائ طرح شرى مغرب کے وقت نماز مغرب کے بجالانے کے بعد بلافا صاد نماز عشار ہو سکتے ہیں یا پھراگر چاہیں تو نماز مغرب کونماز عشاء کے خاص وقت کے جنبی سے جہائے م کردیں اور اس طرح کہ نماز مغرب کونماز عشاء کے خاص وقت کے جنبی ہے جہائے م کردیں اور اس کے بعد نماز عشاء پڑھ کیس اس طرح نماز مغرب وعشاء کوماتھ میں پڑھا جاسکتا ہے ۔اگر چیستی ہیں ہے کہ نماز مغرب کو شری مغرب کے بعد بجالایا جائے یہ شیعوں کونظر بیتھا، شری مغرب کے بعد بجالایا جائے یہ شیعوں کونظر بیتھا،

لیکن اال سنت کتے ہیں کہ تماز ظہر وعصر یا سفرب وعشاء کوکی بھی جگداور کسی بھی وفت میں ایک ساتھ اوا کرنا سے تہیں ہے اس اکتبار سے بحث اس میں ہے کہ کیا ہر جگداور ہر وفت میں دونمازیں ایک ساتھ پڑھی جاسکتی ہیں تھیک اس طرح جیسے میدان عرفداور مزدلفہ میں دونمازوں کواکیک ساتھ ایک ہی وقت میں پڑھا جاتا ہے۔

سارے مسلمان اس بات پرمتنق ہیں کہ پیغبرا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے دونمازیں ایک ساتھ پڑھی تھیں لیکن اس روایت کی تفسیر میں دونظر سیئے یائے جاتے ہیں۔

الف: کہتے ہیں کہ اس روایت سے مراد میہ ہے کہ نماز ظہر کے ابتدائی وقت میں ظہر کی نماز اوا کرنے کے بعد نماز عمر ک بجالا یا جاسکتا ہے اور اس طرح نماز مغرب کے ابتدائی وقت میں مغرب کی نماز اوا کرنے کے بعد نماز عشا کو پڑھا جاسکتا ہے اور یہ م مسئلہ کسی خاص وقت اور کسی خاص جگہ یا خاص حالایت سے مخصوص نہیں ہے بلکہ ہر جگہ اور ہر وقت میں ایک ساتھ دونمازیں اوا کی جاسکتی ہیں .

ب: اہل سنت کہتے ہیں ندکورہ روایت سے مراوب ہے کہ نماز ظہر کواس کے آخری وقت میں اور نماز عصر کواس کے اول وقت میں پڑھا جائے اورائی طرح نماز مغرب کواس کے آخری وقت میں اور نماز عشاء کواس کے اول وقت میں پڑھا جائے۔

اب ہم اس مسئلے کی وضاحت کے لئے ان روایات کی تحقیق کرنے بیٹابت کریں گے کہ ان روایات میں دونمازوں کو جمع کرنے سے وہی مراد ہے جوشیعہ کہتے ہیں ۔ یعنی دونمازوں کو ایک ہی نماز کے وفت میں پڑھا جاسکتا ہے اور بیمراد نہیں ہے کہ ایک نماز کو اس کے آخری وفت میں اور دومری نماز کو اس کے اول وفت میں پڑھا جائے۔

#### نماز وں کی جمع صوری کا بیان

(۱) جارین زیدکابیان ہے کہ انہوں نے این عباس سے ساہے کہ وہ کہدرہ تھے: میں نے تیفیمرا کرم سلی القدعلیہ وسلم کے ساتھ آٹھ رکعت نماز (ظہر وعصر) اور سات رکعت نماز (مغرب دعشاء) کو ایک ساتھ پڑھا ہے ابن عباس کہتے ہیں کہ ہیں نے ابدہ عثاء سے کہا: میراید گمان ہے کہ رسول خداصلی الشعلیہ وسلم نے نماز ظہر کوتا خیرہ پڑھا ہے اور نماز عصر کوجلدا داکیا ہے اسی طرح نماز مغرب کو بھی تاخیر سے پڑھا ہے اور نماز عشاء کوجلدی اواکیا ہے ابدہ عثاء نے کہا میرا بھی بھی گمان ہے ۔ () منداحمد ابن ضبل ان روایت سے اچھی طرح معلوم ہوجاتا ہے کہ تی فیمرا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر ذعصر اور مغرب وعشاء کی نماز وں کوایک ساتھ اور یغیر فاصلے کے پڑھا تھا۔ احمد ابن ضبل میں شقیق سے درج ذیل روایت نقل کی ہے:

(۲) ایک دن عصر کے بعد ابن عباس نے ہارے درمیان خطبہ دیا یہاں تک کہ آفاب خروب ہو گیا اور ستارے جیکنے سکے اور لوگ نماز کی ندائیں دیئے گئے اور کو نماز کی ندائیں دیئے گئے ان میں سے بی تمیم قبلے کا ایک خص ماز نماز کہنے لگا ہی عباس نے غصر میں کہا کیا تم جھے سنت پینیسر کی تعلیم دینا علی ہوا میں نے خودرسول خداصلی انڈ علیہ وسلم کوظہر وعصر اور مغرب وعشاء کی نماز وی کو ایک ساتھ پڑھتے دیکھا ہے عبداللہ نے کہا اس مسئلے سے متعلق میر ہے ذہین میں شک پیدا ہو گیا تو بی ایو ہر رو سے پاس گیا اور ان سے سوال کیا تو انہوں نے ابن عباس کی بات کی تائید کی .

(۳) اس حدیث میں دومحانی عبداللہ این عہاں اور ابو ہر برہ اس تقیقت کی گوائی دے دہے ہیں کہ پینجم ہرا کرم (ص) نے قماز ظہر وعصر اور مغرب وعشا و کوا بک ساتھ پڑھا ہے اور ابن عباس نے بھی پینجبرا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کی پیروی کی ہے۔ (۴) مالک بن انس کا اپنی کہا ہموطاً میں بیان ہے: رسول خدا (ص) نے ظہر وعصر اور مغرب وعشاء کی نمازیں ایک ساتھ

ير مى تيس جبكه نه توكسي تشم كاخوف تفااورنه بى آب صلى الله عليه وسلم سفريس تنه.

۔ (۵) مالک بن انس نے معاذ بن جبل سے میردایت نقل کی ہے : رسول خدا (مس) بماز ظبیر عسراورنما زمغرب وعشاء کواکی ساتھ بحالاتے تھے.

(۱) مالک بن انس نے نافع ہے اور انہوں نے عبداللہ بن عمرے یوں روایت نقل کی ہے بیٹیم را کرم ضلی اللہ علیہ وسلم جب دن میں سفر کرنا جا ہے تھے تو ظہراور عصر کی نماز وں کوا کھٹا اوا کرلیا کرتے تھے اور جب رات میں سفر کرنا ہوتا تھا تو مغرب اور عشاء کی نماز وں کوایک مماتھ پڑھتے تھے۔ () موطاً مالک کتاب الصلوة عمل حدیث.

(2) محدزرقانی نے موطا کی شرح میں ابن شعثا سے یوں روایت نقل کی ہے ہے شک ابن عباس نے بھرہ میں نماز ظہر وعصر کو ایک ساتھ اور بغیر فاصلے کے پڑھا تھا اور اس طرح نماز مغرب وعشاء کو بھی اکھٹا اور بغیر قاصلے کے بجالائے تھے۔زرقانی نے طبرانی سے اور انھوں نے ابن مسعود سے نقل کیا ہے:

(۸) پغیبراکرم ملی الله علیه وسلم نے جب تمازظمروع هراورتماز مغرب وعشاء کوایک ساتھ پڑھاتو آنخضرت سلی الله علیه وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا گیان موط اپر زرق انسی کی شرح ، جز اول باب الحمع بین الصلاتیں فی الحضو

يكتاب المتناميل والسفوص طبع مصر . جواب من آپ ملی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ عمل نے اس کمل کواس لئے انجام دیا ہے تا کہ میری امت مشقت میں ندیز جائے.

(٩) مسلم بن حجاج نے ابوز بیرے اور انہوں نے سعید بن جبیرے اور انہوں نے ابن عباس سے یوں روایت نقل کی ہے : پیغمبرا کرم صلی الله علیه وسلم نے مدینة منوره میں بغیرخوف وسغر کے نماز ظہر وعصر کوایک ساتھ پڑھا تھا، اس کے بعد ابن عماس نے پنیبراکرم ملی الله علیہ وسلم کے اس مل کے بارے میں کہا کہ: آن مخضرت جا ہے تنے کہان کی امت میں ہے کوئی بھی مشقت

و ۱۰) بینیبراکرم ملی الله علیه و کلم نے مدینه منوره میں بغیر خوف اور بارش کے نماز ظهر دعصرا در نماز مغرب وعشا و کواکھٹا پڑھا تھا. اس وقت سعید ابن جبیر نے ابن عباس سے پوچھا کہ پیغیبراکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیوں کیا؟ تو ابن عباس نے کہا آ تخضرت ملى الله عليه وسلم الى امت كوز حمت مين بين د النام يتحق

(۱۱) ابوعبدالله بخاری نے اپلی کتاب می بخاری میں اس سلسلے میں باب تا خیرالظہر الی العصر کے نام سے ایک مستقل باب قراردیا ہے۔ بیخودمنوان اس بات کا بہترین کواہ ہے کہ تمازظہر میں تاخیر کر کے اسے تماز مصرکے وقت میں اکھٹا بجالا یا جاسکتا ہے اس کے بعد بخاری نے اس مذکورہ باب میں درج ذیل روایت تقل کی ہے:

(۱۲) ایک مخص نے ابن عماس سے کہا: نمازتو ابن عماس نے پچھند کہااس مخص نے پھر کہانماز پھر بھی ابن عماس نے اسے کوئی جواب نددیا تو اس مخص نے پھر کہانماز کیکن این عماس نے پھر کوئی جواب نہیں دیا جب اس مخص نے چوتھی مرتبہ کہا: نماز تب ابن عباس بولے او بے اصل اہم جمیں نماز کی تعلیم دینا جائے ہو؟ جبکہ ہم پیٹیبر خداصلی اللّٰہ علیہ دسلم کے زمانے میں دونماز وں کوایک ساتھ بجالا ی*ا کرتے تھے*۔

(۱۳) مسلم نے بوں روایت نقل کی ہے: بیٹیبرخداصلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے سفر میں نماز وں کو جمع کر کے نماز ظہرو عمراورمغرب عشا وکوایک ماتھ پڑھاتھا سعید بن جبیر نے کہا کہ میں نے ابن عباس سے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مل کا سبب در یا فت کیا تو انہوں نے جواب دیا آ تخضرت جا ہے تھے کدان کی امت مشقت میں نہ پڑے،

(۱۲۳) مسلم ابن تخاج نے معاذ سے اس طرح نقل کیا ہے : ہم تیفیر خداصلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک کی طرف نظے تو آ مخضرت سلى التدعليه وسلم في نماز ظهر وعصرا درنما زمغرب وعشاء كوايك ساتھ برها. - ما نك ابن انس كا اپني كماب الموطأ ميں بيان ہے کہ: ابن شہاب نے سالم بن عبداللہ سے سوال کیا کہ کیا حالت سفر میں نماز ظہر وعمر کو ایک ساتھ بجالا یا جاسکتا تھا؟ سالم بن عبدالله نے جواب دیا ہاں اس کام میں کوئی حرج نہیں ہے کیاتم نے عرفہ کے دن لوگوں کونماز پڑھتے نہیں دیکھاہے؟

یباں پراس نکتے کا ذکر ضروری ہے کہ عرفہ کے دن نمازظہر وعصر کونمازظہر کے وقت میں بجالانے کوسب مسلمان جا کر سجھتے ہیں اس مقام پرسالم بن عبدالله نے کہاتھا کہ جیسے لوگ عرف کے دن دونمازوں کوا کھٹا پڑھتے ہیں ای طہ رخی عام دنوں میں بھی دونمازوں کو ا یک ساتھ پڑھا جاکنلنا ہے۔ متنی ہندی اپنی کتاب کنزالعمال میں لکھتے ہیں بحبداللہ ابن عمردے کہا: کہ پیغمبر خداصلی ابتدعلیہ دسلم

نے بغیر سفر کے نماز ظہر و مصراور مخرب وعشا و کو کٹاپڑھا تھا ایک فض نے ابن عمر سے سوال کیا کہ تغییرا کرم سلی اللہ مایہ وسلم نے ایسا کیوں کیا؟ تو ابن عمر نے جواب دیا کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو مشقت میں نہیں ڈالنا پا ہے تھے تا کہ اگر کوئی فخض با ہے تو وہ نماز وں کوا کے ساتھ بچالا ہے۔ (کٹرامال آباب اسلونہ)

میں ہے۔ اب ہم گزشتہ روایات کی روشنی میں دونماز وں کوجع کرنے کے سلسلے میں شیعوں کے نظریہ کے میچے ہونے پر چند دلیلیں پیش کریں ہے۔

دونمازوں کوایک وقت میں ایک ساتھ بجالانے کی اجازت نمازیوں کی سبونت اور انہیں مشقت سے بچانے کے لئے دی می ہے، متعددروایات میں اس حقیقت کو بیان کیا گیا ہے کہ اگر نمازظہر وعصریا مغرب۔ (کنزاممال بناب اصافة)

عشا وکوایک وقت میں بجالا تا جائز ند ہوتا تو بیامر مسلمانوں کے لئے زحمت ومشقت کا باعث بنمآای دجہ سے پنجبراسلام سلی القد علیہ دسلم نے مسلمانوں کی مہولت اور آ سائی کے لئے ، نمازوں کوایک وقت میں بجالانے کو جائز قرار دیا ہے۔

واضح ہے کہ اگران روایات سے بیمراد ہوکہ نماز ظبر کواسکے آخری وقت (جب ہر چیز کا سابیدا سکے برابر ہوجائے) تک تاخیر کر کے پڑھا جائے اور نماز عصر کواسکے اول وقت بیں بجالا یا جائے اس طرح ہر دو نمازیں ایک ساتھ مگر اپنے اوقات ہی بیس پڑھی جائیں (اہل سنت حضرات ان روایات سے یہی مراد لیتے ہیں) تو ایسے کام بیس کی طرح کی سہولت نہیں ہوگی بلکہ سے کام مزید مشقت کا باعث بے گا جبکہ دونمازوں کوایک ساتھ بجالانے کی اجازت کا بیہ مقصد تھا کہ نمازیوں کیلئے سہولت ہو۔

اس بیان سے بیدواضح ہوجاتا ہے کہ گزشتہ روایات سے مراد بیہ ہے کہ دونما بزوں کوان کے مشترک وقت کے ہر جھے ہیں بجالایا جاسکتا ہے اب نماز گزار کوافتیار ہے کہ وہ مشترک وقت کے ابتدائی جھے میں نماز پڑھے یا اس کے آخری جھے میں اور ان روایات سے بیمرانہیں ہے کہا یک نماز کواس کے آخری وقت میں اور دومری کواس کے اول وقت میں ادا کیا جائے۔

روزعرف دونمازون کواکھٹا پڑھنے کے تھم سے باتی دنوں ہی نمازوں کوایک ساتھ پڑھنے کا جوازمعلوم ہوتا ہے تمام اسلامی فرقوں کے نزدیک عرفہ کے دن ظہروعصر کی نمازوں کوایک وقت میں بجالا تا جائز ہے۔

مزید بران گزشته ردایات میں سے بعض اس بات کی گواہ بیں کہ میدان عرفات کی طرح باتی مقامات پر بھی نماز وں کوا کھٹا بجالا یا جاسکتا ہے اب اس اعتبار سے روز عرفہ ادر باتی عام دنوں کے درمیان یا عرفات کی سرز مین اور باتی عام جگہوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔

لہٰذا جس طرح مسلمانوں کے متفقہ نظریئے کے مطابق عرفہ میں ظہر وعصر کی نماز دں کوظبر کے وقت پرایک ساتھ پڑھا جاتا ہے ای طرح عرفہ کے ملادہ بھی ان نماز دن کوظہر کے وقت اکھٹا پڑھنا بالکل صحیح ہے۔

سنرکی حالت میں دونماز دل کوا کھٹا پڑھنے کے تکم سے غیرسفر میں بھی نماز ول کے ایک ساتھ بجالانے کا جواز معلوم ہوتا ہے ایک طرف سے منبلی ، مالکی ،اور شانعی بیے تقییدہ دکھتے ہیں کہ حالت سفر میں دونماز ول کوا کھٹا بجالا یا جاسکتا ہے اور دوسری طرف گزشتہ روایات صراحت کے ساتھ کہ رہی ہیں کہ اس اعتبارے سفر اور غیر سفر جس کوئی فرق نہیں ہے کیونکہ بیغیبرا کرم صلی اللہ علیہ وکلم نے وونوں حالتوں میں نمازوں کوا کھٹا پڑھاتھا۔ له فقہ علی السمداهب الاربعد، کتاب الصلوة، الجمع بین الصلولین تقدیما و تا حیوا . نمازوں کوا کھٹا بچالا تا سمجے ہے ای طرح عام حالات میں بھی دونمازوں کوا کھٹا پڑھا جا سکتا ہے۔

اضطراری حالت میں دونمازوں کے اکھٹا پڑھنے کے تھم سے عام حالت میں بھی نمازوں کے اکھٹا پڑھنے کا جوازمعلوم ہوجاتا ہے۔ اہل سنت کی سیجے اور مند کتابوں میں سے بہت ی روایات اس حقیقت کی گواہی دیتی جیں کہ پیغیرا کرم سلی انلاعلیہ وسلم اوران کے اصحاب نے چنداصطراری موقعوں پرجیسے بارش کے وقت یا دیمن سے خوف سے یا بیماری کی حالت میں نمازوں کو ایک ساتھ اور ایک ہی وقت میں (ٹھیک اسی طرح جیسے شیعہ کہتے ہیں) پڑھا تھا اورائی وجہسے مختلف اسلامی فرقوں کے فقہاء نے بعض اضطراری حالات میں دونمازوں کو ایک ساتھ بیان کردہی ہیں کہ حالات میں دونمازوں کو ایک ساتھ بیان کردہی ہیں کہ اس سلسلے میں اضطراری اور عام حالت میں کوئی فرق نہیں ہے ، اور تیغیبرا کرم صلی انتدعلیہ وسلم نے دونوں حالتوں میں اپنی نمازوں کو ایک ساتھ بیڑھا ہے۔

اسلام میں بانچ وفت کی نمازوں کا تھم ہے لیکن بعض حضرات صرف 3 دفت کی نمازوں کا حتمام کرتے ہیں تجر،ظہرین اورمغربین لیکن خودا نکا ند ہب اس سلسلے میں کیا کہتا ہے اسپر آج روشنی ڈالی جائے گی۔

میں نے امام ع سے بوچھا کہ حظامہ آپ کی طرف وقت لایا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ وہ ہم پرجھوٹ ہمین بولا ہوگا میں نے
کہا کہ آپ نے ان سے بیان کیا ہے کہ پہلی نماز اللہ نے اپنے نبی پراس آیت کے ذریعے سے نازل کی نماز پڑھوز وال مشرکے
بعد سے ، تویہ وقت ظہر ہے جب سامیہ قد آ دم نہ ہووقت ظہر ہے جب یہ ہوجائے تو عصر ہے یہ آخر وقت عصر کا ہے حضرت نے
فرمایا بچ کہا اس نے۔ (فروع کا فی جلد و مہاب (4)

بعض مکاتب عصر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں لیکن خودا کی کتب ہیں لکھاہے کہ ظہر کی نماز کے بعد عصر کی نماز پڑھنی چاہیے دیکھیں فروع کافی جلد دوم باب4 میں ہی ہیں نے حضرت سے کہا کہ ہیں ظہر کی نماز کب پڑھوں تو فر ہایا آٹھ رکعت ظہر کی نماز پڑھ مجر عصر کی نماز پڑھ۔

اسی طرح عشاء کاذکر بھی موجود ہے جب سورج ڈوب جائے تو دونوں نماز دل کا دفت آجا تا ہے مغرب پہلے ہوگی اورعشاء جعد میں (نروع کانی جلدودم باب4)

لینی خلاصہ کلام ہے ہے کہ شیعہ ان کتب کواپنے لیے حتبرک بچھتے ہیں انکاد توہ ہے کہ ہم نے براہ راست احادیث خاندان نبوی صلے سے لیا ہے لیکن اپنی کتب ہیں اپنے اکا ہرین کے قول کی نفی کرتے نظر آتے ہیں جوشیعہ حضرات کے لیے بقینا ایک لو نگریہ ہے۔ میرے مضمون کا مقصدا گریمال کوئی شیعہ حضرات ہوتو آگی دل آزاری نہیں بلکہ حقیقت بیانی ہے کافی اور صافی کتب کوشیعہ حضرات قر آن سے بھی بڑھ کریا ہے ہیں ہو میری بچھ ہی نہیں آتا کہ غادم من را آبی ہی بار ہویں امام کی تقد بی شدہ اس کتب کی ان روایات کوشیعہ حضرات آخر کیوں نظرانداز کرتے ہیں۔

سین ان کے استدلال میں کیرروایات مروی ہیں۔ جو تخصیص پر دلالت کرتی ہیں۔ جبکہ اس سے پہلے فقد خفی کے مطابق سور سے روایات جو قرآنی نصوص کے موافق ہونے کے ساتھ تو اتر کے ساتھ موجود ہیں۔ ان کی دلالت عموم پر ہے۔ اہل تشیع حضرات اگر درجن تو کیا ہزاروں بھی روایات ہیں گردیں تو پھر بھی وہ ایک ایک روایت ہیں تر بھتے جس میں زمان ومکان کی مخصیص کے بغیر نمازوں کو جمع کرنے کا مسئلہ بیال ہوا ہو محض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور اہل بیت رضی اللہ عنہم سے تعصب کرتے ہوئے جا ہلانہ استدلال سے مسائل کا استنباط کرنا کس قدر قرآن وسنت کے احکام پر ڈاکہ ڈالنا ہے۔

اہل تشیع کو استدلال کرنے سے پہلے اس اصول کو مے نظر رکھنا جا ہے تھا کہ جب کی عمل کے خلاف تول آجائے تو عمل تخصیص کا اختال رکھنے والا ہوتا ہے۔ پوری امت مسلمہ کا چودہ سوسالہ اجماع ہے کہ نمازوں کو جس کرنے کی تخصیص صرف عرفات و مودلفہ میں ان خاص ایا میں ہے۔ اس کے سواو نیا کے کسی ملک بشہر ، گا کا سے گی یا مکان کو یتخصیص حاصل نہیں ہے۔ انہذا اگر کسی نے کہیں شخصیص ٹابت کرنے کی کوشش کی تو وہ نص قطعی '' '' کا مشکر ہوگا۔ کیونکہ قرآن کی اس نص بیس تصریح کے ساتھ اوقات نماز کا تھم دیا گیا ہے۔ اور جب نص ہے صراحت ٹابت ہوجائے تو کسی طرح بھی محمل نہیں ہوتی ۔ لیکن اس نص کی صراحت کے باوجود کو کی تخصیص کو جابت کرنے تو اس کو سوائے اسلام ویشن کے بچونیس کہا جاسکتا۔ اہل سنت کے مؤتف جس کیٹرا حادیث بیان ہو چکی ہیں ۔ لیکن ہم حزید تر دید کیلئے فقہ کا اصول چیش کردیتے ہیں تا کہ شک وشہ بھی ختم ہوجائے اور روز روشن کی طرح اہل سنت کی حقانیت واضح ہو

## علم خاص سے استدلال کرتے ہوئے عمومی علم کوٹا بت نبیس کیا جائے گا

اس قاعدہ کا ما خذرہ ہے۔ حضرت اسامہ بن زبیروضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات سے داپس لوٹے توجس آپ کے ساتھ سوارتھا، جب آپ گھاٹی پرآئے تو آپ نے سواری بٹھائی اور قضاء حاجت کیلئے بیچے انر محتے جب واپس آئے توجس نے برتن سے پانی لیکرآپ کو دضوکرایا، پھرآپ سوار ہوکر مز دلفہ آئے اور وہاں مغرب اورعشاء کی نماز کوجع کرکے پڑھا۔ (مسلم، جابس ۱۹۸۹، قدمی کتب خانہ کراہی)

ال حدیث میں نمازمغرب اورعشاء کوجمع کرکے پڑھنے کا ثبوت ہے جو کہ ایام جج میں اس کے احکام کے ساتھ خاص ہے البذا اس حدیث سے کوئی بیاستدلال کرتے ہوئے نہیں کہ سکتا کہ نمازمغرب اورعشاء کو جہاں جا ہیں جمع کرکے پڑھ سکتے ہیں کیونکہ تھم خاص سے عمومی تھم کوٹا بت نہیں کیا جاسکتا۔

## علم عام كاستدلال معظم خاص كي خصيص

ترجمہ: بے شک نمازمومنوں پرونت مقررہ پرفرض ہے۔ (اتساء) اس آیت میں بیان کروہ تھم کا تقاضہ بیہ ہے کہ ہر نمازکواس کے مقررہ وقت کے اندرادا کرنا ضروری ہے اس سے معلوم ہوا کہ دونمازوں کو جمع کرنے والا تھم ایام تج میں اس کے مناسک اداکرنے والے کے ساتھ خاص ہے لہٰذِاس عام تھم کواس سے ٹابت نہیں کیا جا

سكا \_جبكه دونمازوں كوجع كرنے كے باوجوداس موى عكم يعنى برنمازكواس كے دفت كاندر پرزها جائے اس پر بحى مل بوگا۔

## بَابِ الْوُقُولِي بِجَمْعِ

## میہ باب مزدلفہ میں وقوف کرنے کے بیان میں ہے

3022 - حَدَّنَنَا اَبُوْبَكُرِ بُنُ اَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا اَبُوْ خَالِدٍ الْآحْمَرُ عَنْ حَجَاجٍ عَنْ اَبِى اِسْحَقَ عَنْ عَمْرِو بُنِ مَيْسُهُ وَ لَهُ الْمُحْمَرُ عَنْ حَجَاجٍ عَنْ الْمُودُولُونَ اللهُ عَمْرَ بُنِ الْمُحَطَّابِ فَلَمَّا اَرَدُنَا اَنْ نُفِيْضَ مِنَ الْمُوْدَلِفَةِ قَالَ إِنَّ الْمُشْرِكِيْنَ كَانُوا يَقُولُونَ الشَّمْسُ فَخَالَفَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاضَ قَبَلُ طُلُوعِ الشَّمْسُ فَخَالَفَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاضَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ

علی علی علی مردن میمون بیان کرتے ہیں: ہم نے حضرت عمر بن خطاب دلی فیڈ کے ساتھ جج کیا ، جب ہم مزدلفہ سے روانہ ہونے ایک کو حضرت عمر بن خطاب دلی فیڈ کے ساتھ جج کیا ، جب ہم مزدلفہ سے روائہ ہوئے وہ لوگ کے خورت عمر جائین نے بنایا مشرکین سے کہا کرتے تھے: اے ٹی روائن ہوجا! تا کہ ہم لوگ روانہ ہوجا کیں (لیعنی وہ لوگ سورج نگلے نے بعد وہاں سے روانہ ہوتے تھے) وہ لوگ اس وقت تک روائن ہوتے تھے جب تک سورج نگل نہیں آتا تھا او نی اگرم شائین نے ان کے برخلاف کیا آتا ہے اورج نگلے سے پہلے ہی مزدلفہ سے روانہ ہوگئے۔

3023 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ رَجَاءِ الْمَكِى عَنِ النَّوْدِي قَالَ قَالَ آبُو الزُّبَيْرِ قَالَ جَابِرٌ آفَاضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَعَلَيْهِ السَّكِيْنَةُ وَآمَوَهُمْ بِالسَّكِيْنَةِ وَآمَوَهُمْ أَنُ بَرْمُوا بِمِثْلِ حَصَى الْخَذُفِ وَآوَضَعَ فِي وَادِى مُحَيِّدٍ وَقَالَ لِتَأْخُذُ أُمَّتِى نُسُكُهَا فَإِنِّى لَا آذْدِى لَعَلِّى لَا ٱلْقَاهُمُ بَعُلَ عَامِى هَلَا

المعان ہے جہ حضرت جابر رہ النظام اللہ ہے۔ بی ای کرم نا النظام ہے الدواع کے موقع پر دوانہ ہوئے آتو آپ نا النظام المعینان سے جل رہ ہے۔ تھے اور آپ نا النظام کے اللہ کا تعلم دیا۔ آپ نا النظام کے الوواع کے موقع پر دوانہ ہوئے کہ دوہ جنگی میں آنے والی کنگریاں میں۔ موادی میں آپ نا النظام کی کہ دوہ جنگی میں آنے والی کنگریاں ماریں۔ وادی محسر میں آپ نا النظام نے اپنی دفتار تیز کر دی۔ آپ نا النظام کے بدار شادفر مایا: میری امت کو جج کا طریقہ سکھ لینا چاہے کونکہ جھے بیمعلوم نہیں ہے کہ شاید میں اس سال کے بعدان سے ملاقات نہ کرسکوں۔

3024 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَعَمُّرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِنْعٌ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى رَوَّادٍ عَنُ اَبِى سَلَمَةً الْمُحِمْدِ حَدَّثَنَا وَكِنْعٌ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى رَبَّاحِ اَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ عَدَاةً جَمْعٍ يَّا بِلَالُ اَسْكِتِ النَّاسَ اَوُ الْمُحِمْدِينَ عَنْ بِلَالُ السِّكِتِ النَّاسَ اَوُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ عَدَاةً جَمْعٍ يَّا بِلَالُ اَسْكِتِ النَّاسَ اَوُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ عَدَاةً جَمْعٍ يَّا بِلَالُ السِّكِتِ النَّاسَ اوَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ عَدَاةً جَمْعٍ يَّا بِلَالُ السِّكِتِ النَّاسَ اوَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ لَهُ عَدَاةً جَمْعٍ يَّا بِلَالُ السِّكِتِ النَّاسَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ عَدَاةً جَمْعٍ يَّا بِلَالُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاعْوَلَ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاعْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاعْتُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاعْتُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاعْتُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاعْتُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِ اللَّهُ الْعَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِ اللَّهُ الْعَلَمَ عَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْتَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَالُهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ

3023 اخرجه الوداؤوني" السنن" رقم الحديث 1944 اخرجه التمائي في" أسنن" رقم الحديث: 3021

3024 آس روایت کونل کرنے میں امام این ماج منفرد ہیں۔

سَالَ ادْفَعُوا بِاسْمِ اللَّهِ

عفرت بال بن رباح النفظيان كرت بين: مرداف كالمع في اكرم من الله الله الله الله الله الله الله والا

(بہاں الفاظ میں راوی کوشک ہے) پھرتی اکرم من النظم نے ارشادقر مایا:

" تہارے مزولفہ میں وتو ف کرنے کی وجہ سے اللہ تعالی نے تم پر برا افضل کیا ہے ہمہارے نیک لوگوں کی وجہ ہے اس نے تہارے کنہ کارلوگوں کو بھی یہ نصل عطا کر دیا ہے ، اور تمہارے اجتھے لوگوں نے جو کچھ ما نگا تھا وہ کچھ عطا کر دیا ہے ، ابتم اللہ کانام لے کرروانہ ہوجاؤ''۔

بَابِ مَنْ تَقَدَّمَ مِنْ جَمْعِ إِلَى مِنَّى لِرَمْيِ الْجِمَارِ

ہیہ باب ہے کہ جمرات کو کنگر بال مار نے کے لیے مز دلفہ سے منٹی کی طرف بہلے روانہ ہوجا نا جمار " دراصل شکر یز دن اور کنگر بوں کو کہتے ہیں اور جمار جج "ان شکر یز دن اور کنگر بوں کا نام ہے جومناروں پر مارے جاتے ہیں اور جن مناروں پر کنگریاں ماری جاتی ہیں انہیں جمار کی مناسبت سے جمرات کہتے ہیں۔ جمرات یعنی وہ منارے جن پر کنگریاں

بین اور اتع بین اور بقرعید کے روزیعنی اور الله کے مردو سلمی ہے۔ یہ مینوں جمرات منی میں واقع بین اور بقرعید کے روزیعنی واتی بین اور بقرعید کے روزیعنی واتی بین اور بقرعید کے روزیعنی واتی بین کی اور بین کی مینوں جمرات مرکنگریاں مارنا در میں کو تینوں جمرات مرکنگریاں مارنا

واجب ہے۔

3025 حَذَنَا اَبُوبَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَعَلِي بْنُ مُحَمَّدٍ فَالَا حَذَنَا وَكِيْعٌ حَدَّنَا مِسْعَرٌ وَسُفَيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بُنِي عَبْدِ بُنِ كُهُبُ لِ عَنِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَغَيْلِمَةَ يَنِي عَبْدِ اللهِ عَنِ اللهِ عَلَى عَرْمُوا اللهِ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَغَيْلِمَةَ يَنِي عَبْدِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَغَيْلِمَةَ يَنِي عَبْدِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَغَيْلِمَةَ يَنِي عَبْدِ اللهُ عَلَيْ عُمُواتٍ لَنَا مِنْ جَمْعٍ فَجَعَلَ يَلْطَحُ آفْخَاذَنَا وَيَقُولُ أَبَيْنِي كَا تَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَى تَطُلُعَ الشَّمْسُ وَاللهُ عَلَى خُمُواتٍ لَنَا مِنْ جَمْعٍ فَجَعَلَ يَلْطَحُ آفْخَاذَنَا وَيَقُولُ أَبَيْنِي كَا تَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَى تَطُلُعَ الشَّمْسُ وَالدَّهُ عَلَيْهِ وَلَا إِخَالُ آخَذًا يَرْمِيهَا حَتَى تَطُلُعَ الشَّمْسُ

د حضرت عبدالله بن عباس بن نجابیان کرتے ہیں: ہم لوگ بینی بنوعبدالمطلب سے تعلق رکھنے والے پچھانو جوان اونیٹیوں پر سوار ہوکر عزدلفہ سے نبی اکرم من فیٹی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ منافیظ نے ہمارے زانو پر ہاتھ مارتے ہوئے ارشا وفر مایا: اے میرے بینوا تم جمر و کوکٹریاں اس ونت تک نہ مار تا جب تک سوری نکل نہ آئے۔

سفیان نامی راوی نے اپنی روایت میں بیالفاظ مزید تقل کئے ہیں: میرے خیال میں کوئی ایبائیں ہوگا جوسورج نکلنے ہے بہلے اے کنکریاں مارتا ہو۔

3026- حَذَّثْنَا اَبُوْبَكُرِ بُنُ اَبِي شَيْبَةَ حَذَّثْنَا سُفْيَانُ حَذَّثْنَا عَمْرٌو عَنْ عَطَآءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنْتُ

3065 اخرجه ابودا وَدِنْ "السنن" رقم الحديث. 1940 "اخرجه النسائي في" السنن" رقم الحديث: 3064

فِيْمَنْ قَدِمَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَعَفَةِ آهَلِهِ

ميدم وسنون عيد الله بن عمياس في في الناسة إلى الناس الناس عين المراسة الناس ا كمزورافراوك ساته يهطرواندكروياتعا

كَمْ (درام/ دست مَا هَ بِهَ در مدري من مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا مُفْيَانُ عَنْ عَبُدِ الرَّحُعْنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ آبِيْدِ عَنْ عَبُدِ الرَّحُعْنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ آبِيْدِ عَنْ عَبُدِ الرَّحُعْنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ آبِيْدِ عَنْ عَلَيْهِ وَمَا لَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ تَدُفَعَ مِنْ جَعُعِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ تَدُفَعَ مِنْ جَعُعِ فَبُلَ دَفُعَةِ النَّاسِ فَآذِنَّ لَهَا

#### رمی جمار کے وقت کا بیان

حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کے دن کو چاشت کے وقت (لیعنی زوال سے پہلے ) منار سے پر کنکو بیاں پھینکیس اور بعد کے دنوں ہیں دو پہر ڈھلنے کے بعد کنکریاں پھینکیس۔

( بخارى ومسلم مكتلوة المصابح: جلددوم: رقم الحديث، 1166) ضی دن کے اس حصہ کو کہتے ہیں جوطلوع آفاب کے بعد سے زوال آفاب سے پہلے تک ہوتا ہے، بعد کے دنوں سے مراد ایام تحریق بین حمیار ہویں، بار ہویں اور تیر ہوین تاریخیں ہیں۔ان دنوں میں آ ب ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زوال آفاب کے

علامدابن جام فرماتے ہیں کداس حدیث ہے معلوم ہوا کہ دوسرے دن بین گیار ہویں تاریخ کوری جمار کا وقت زوال آ فآب کے بعد ہوتا ہے اس طرح تبیرے دن بعن بار ہویں تاریخ کو بھی ری کا وفت زوال آ فآب کے بعد ہی ہوتا ہے۔اب اس کے بعد اگر کوئی مخص مکہ جانا جا ہے تووہ تیر ہویں تاریخ کوطلوع فجرے پہلے جاسکتا ہے بورا گرطلوع فجر کے بعد مکہ جانا جا ہے گا تو پھر اس پراس دن کی رمی جمار دا جب موجائے گی اب اس کے لئے رمی جمار کئے بغیر مکہ جانا درست نہیں ہوگا ہاں اس دن لیعنی تیر ہویں تاریخ کوزوال آفاب سے پہلے بھی رمی جمار جائز ہوجائے گی۔اس موقع پرایک بیسئلہ بھی جان کیجئے کہا گرکوئی مخص ککریاں مناروں پر <u>میسنگے ہیں</u> بلکہان پرڈال دے تو بیکا فی ہوجائے گا تکریہ چیز غیر پہندیدہ ہوگی بخلاف مناروں پر کنگریاں رکھ دیے کے کہ ساس طرح کافی بھی نہیں ہوگا۔

#### بَابِ قَدْرِ حَصَى الرَّمْيِ به باب كنكر يول كى تعداد يس ہے

3028- حَدَّثَنَا آبُوْبَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ حَلَثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسْهِرٍ عَنْ يَوْبَدَ بُنِ آبِي ذِبَادٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ عَمْرِو بُنِ الْآخُوصِ عَنُ أُبِّهِ قَالَتُ رَايَتُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ يَوُمَ النَّحْرِ عِنْدَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ وَهُوَ رَاكِبٌ عَلَى بَعْلَةٍ لَقَالَ بَا آبُهَا النَّاسُ إِذَا رَمَيْتُمُ الْجَمْرَةَ فَارْمُوا بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ

میں سلیمان بن عمروا پی والدہ کاریربیان فل کرتے ہیں: میں نے قربانی کے دن نبی اکرم مُنَافِیْنَم کو جمرہ عقبہ کے پاس دیکھا آپ مُنافِیْم ایک مچر پرسوار نتھے آپ مُنافِیْم نے ارشاوفر مایا۔

"ا \_ او کو اجب تم جمره کوکنگریاں ماروتو ایس کنگریاں مارتا جو چنگی میں آ جاتی ہیں۔"

3029 - حَكَّنَا عَلِيٌ بُنُ مُحَمَّدٍ حَكَنَا اَبُواُسَامَةَ عَنْ عَوْفِ عَنْ زِيَادِ بُنِ الْحُصَيْنِ عَنْ آبِى الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ عَدَاةَ الْعَقَبَةِ وَهُوَ عَلَى نَاقِيهِ الْقُطُ لِيْ حَصَّى فَلَقَطْتُ لَهُ سَبْعَ عَمَانَ اللهِ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ عَدَاةَ الْعَقَبَةِ وَهُوَ عَلَى نَاقِيهِ الْقُطُ لِيْ حَصَّى فَلَقَطْتُ لَهُ سَبْعَ عَصَيَّاتٍ هُنَّ حَصَّى الْخَذْفِ فَجَعَلَ يَنْفُضُهُنَّ فِي كَفِهِ وَيَقُولُ آمُنَالَ هُولَآءِ فَارْمُوا ثُمَّ قَالَ يَا آبُهَا النَّاسُ إِيَّاكُمُ وَالْفُلُو فِي الذِيْنِ وَاللهُ فِي الذِيْنِ فَاللهُ اللهُ الله

و معرت عبداللہ بن عباس فی خوا بران کرتے ہیں: عقبہ کی میچ (یعنی جس دن جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارنی تھیں) نبی اکرم نالی فی بن اکرم نالی فی بران کر میں فی بی اکرم نالی فی الی میں انہیں نیا اور ارشاوفر مایا: انہی کی مانشد کر ان ایک ان میں انہیں نیا اور ارشاوفر مایا: انہی کی مانشد کر ان کرتے ان کی تھی انہیں نیا اور ارشاوفر مایا: انہی کی مانشد کر ان کرتے ان کرتے ان کرتے ان کر ان کرتے ان کرتے ان کر ان کرتے ان کر ان کرتے ان کرتے ان کرتے ان کر ان کر ان کرتے ان کی مانشد کر ان کرتے ان کر ان کرتے ان کی مانشد کر ان کرتے ان کر کرتے ان کر

پھرآپ نائیز کے ارشادفر مایا: اے لوگو! تم لوگ دین بیل غلوکرنے سے بچو! کیونکہ تم سے پہلے لوگ دین میں غلوکرنے کی وجہ سے ہلاکمت کا شکار ہوئے تنے۔

### رمی جمارے واسطے کنگریاں مزدلفہ یا راستہ سے لے لی جا کیں:

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ حضرت فضل بن عباس رضی الله عنه نے جو (مز دلفه سے منی آتے ہوئے) نبی کریم صلی الله علیہ وآلہ دسلم کی سواری پر ہیجھے بیٹھے ہوئے تھے بیان کمیا کہ جب عرفہ کی شام کو (عرفات سے مز دلفہ آتے ہوئے) اور مز دلفہ کی منح کو (مز دلفہ سے منی جاتے ہوئے) لوگول نے سواریوں کو تیزی سے ہا نکنا اور مارنا شروع کیا تو آنخضرت ہوئے) اوگول نے سواریوں کو تیزی سے ہا نکنا اور مارنا شروع کیا تو آنخضرت ہوئے) اوگول میں 1968ء اخرجہ ابن ماجہ فی السن اقرام الحدیث 1988ء اخرجہ ابن ماجہ بین ماجہ فی اللہ بیٹ 1983ء کی بین ماجہ بین میں بین ماجہ بین ماجہ بین ماجہ بین ماجہ بین میں بین ماجہ بین میں میں میں بین میں

ني المنن ارتم الحديث:3031 م ورقم الحديث:3632

3029 اخرجالتمالي في "أسنن" رقم الحديث:3057 ورقم الحديث: 3059

مسلی انده ندو آلدوسلم نے ان سے فر ایا کہ اطمینان و آ جھی کے ماتھ چانا تہا دے لئے ضروری ہے اور اس وقت خود آ مخطرت ملی انده اید و آلدوسلم وادی محر بیں جوئی (کے انده اید و آلدوسلم وادی محر بیں جوئی (کے انده اید و آلدوسلم وادی محر بین جوئی (کے قریب مزونغہ کے آئی انده اید و آلدوسلم وادی محر وازی میں جو جم وازی تحر بین موجم وازی میں ہے ہیں جو جم وازی میں متاروں) پر ماری جائیں گی ۔ اور لفش بن عہائی وضی انده عند کے تخصرت ملی انده اید و آلدوسلم می جم واتک برابر لبیک سے متاروں) پر ماری جائی تکری ماری تو لبیک بہنا موقوف کردیا)۔ (مسلم)

عرفہ کے دن شام کوآنخفسرت ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میدان عرفات سے مزدلفہ کو چلے تو اس ونت حضرت فعنل بن عہاں رمنی اللہ عند آپ ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری پر آپ ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیھیے بیٹھے ہوئے تھے۔

خذف امل میں تو چھوٹی کنگری یا تھجور کی تعقیٰ دونوں شہادت کی الگلیوں میں رکھ کر پھینکنے کو کہتے ہیں۔اور یہاں خذف کی مانند کنگریوں سے مرادیہ ہے کہ چھوٹی مجھوٹی کنگریاں جو پینے کے برابر ہوتی ہیں یہاں سے اٹھالوجور می جمار کے کام آئیں گی

اس بارہ میں مسئلہ سے کہ رمی جمار کے واسطے کنگریاں مزدلفہ سے روائلی کے دفت وہیں سے یا راستہ میں سے اور یا جہاں سے جی جا کہ ہے گی جا کہ جا کہ ہے گی جا کہ ہے گروہ ہے ویے اگر کی جا بھی جی جی جی جی جی کی گروہ ہے ویے اگر کو گی مختص جمرہ کے پاس بی سے چہلے جھی گئی کنگریاں اٹھا کر مارے توبیہ جا ئرتو ہوجائے گا مگر خلاف اولی ہوگا۔ چنا نچے شنی نے شرح نقابیہ جس الکھا ہے کہ ان کنگریوں سے دمی کافی ہوجائے گی گرابیا کرنا برا ہے۔

اس بارے میں بھی اختلافی اقوال ہیں کہ کنگریاں کتنی اٹھائی جائیں؟ آیاصرف ای دن رمی جمرہ عقبہ کے لئے سات کنگریاں اٹھائی جائیس یاستر کنگریاں اٹھائی جائیس جن میں سات تو اس دن رمی جمرہ عقبہ کے کام آئیں اور تریسٹھ بعد کے بینوں دنوں میں تینوں جمرات برچینکی جائیں گی۔

حضرت جابرض الله عنہ كہتے ہيں كہ نبى كريم صلى الله عليه وآله وسلم (منى كے لئے) مزدلفت عليه وآب صلى الله عليه وآله و الله عليه وآله وسلم كى رفار ميں سكون و دقارتها ، اور آپ صلى الله عليه وآله وسلم في دوسر كوگول كو بھى سكون واطمينان كے ساتھ چلئے كاتھم ديا ۔ ہاں ميدان محمر ميں آپ صلى الله عليه وآله وسلم في اور خاب كو تاريخ ميا الله عليه وآله وسلم في اور كوك كو تاريخ مياكه عندف كى تنكر يول جيسى (يعنى چنے كى برابر) سات كريول سے دى كريں ، نيز آپ صلى الله عليه وآله وسلم في (محابرض الله عنهم في فرمايا كه شايداس سال كے بعد ميں تهمين بيں و يھول گا۔ (صاحب مشكوق فرماتے ہيں كه) ميں في بير حديث بخارى و مسلم ميں تو پائى نہيں ۔ ہاں تر ندى ميں بير حديث بحق تفق كم دتا فير كے ساتھ مذكور ہے۔

حدیث کے آخری الفاظ کا مطلب بیہ ہے کہ بیسال میری دنیاوی زندگی کا آخری سال ہے، آئندہ سال میں اس دنیا سے رخصت ہوجاؤں گا، اس لئے تم لوگ مجھ سے دین کے احکام اور جج کے مسائل سکھلو۔ چنانچیای وجہ سے اس جج کو ججۃ الوداع کہا جاتا ہے کہ اس جج کے موقعہ پر آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کے احکام پورے طور پرلوگوں تک پہنچا دیئے اور اپنے صحابہ کو رخصت دوداع کیا، پھرا گلے سال بعنی بارہ بجری کے ماہ رہے الاول میں آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دصال ہوا۔

## بَابِ مِنْ أَيْنَ تُرْمَى جَمْرَةُ الْعَقَبَةِ

## بدباب ہے کہ جمرہ عقبہ کو کہاں سے تنگریاں ماری جائیں؟

3030- عَدَلَنَا عَلِي بُنُ مُحَفَّدٍ حَدَّنَا وَكِيعٌ عَنِ الْمَسْعُودِي عَنْ جَامِعٍ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ عَبُدِ الرَّحُعٰنِ أَنِ يَدُدُ قَالَ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ جَعْرَةَ الْمُقَبَةِ اسْتَبُطَنَ الْوَادِى وَاسْتَقْبَلَ الْكُعْبَةَ وَجَعَلَ الْجَعُرَةَ عَلَى يَزِيدُ قَالَ لَكُ اللَّهُ مُنَ مَسْعُودٍ جَعْرَةَ الْمُقْبَةِ اسْتَبُطَنَ الْوَادِى وَاسْتَقْبَلَ الْكُعْبَةَ وَجَعَلَ الْجَعُرَةَ عَلَى يَزِيدُ قَالَ لَكُ اللَّهُ عَلَى الْجَعُرَة عَلَى الْجَعُرَة عَلَى عَلَيْهِ الْوَادِى وَاسْتَقْبَلَ الْكُعْبَة وَجَعَلَ الْجَعُرَة عَلَى الْجَعُرَة عَلَى مِنْ هَاهُنَا وَالَّذِى لَا اللَّهَ غَيْرُهُ وَمَى الَّذِى اللَّهُ عَبُرُهُ وَمَى الَّذِى اللَّهُ عَبُرُهُ وَمَى الَّذِى اللَّهُ عَلَيْهِ الْوَلَةُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْوَلَة عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعُمَا وَالَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

میں میں کو سے عبدالرحمٰن بن پریدیہ بیان کرتے ہیں: جب حضرت عبداللہ بن مسعود رہائٹیز جمرہ عقبہ کے پاس آتے تھے تو وادی کے نقی صے میں کوڑے ہوجاتے تھے تو وہ خان کو کھر ف رخ کر لیتے تھے اور جمرہ کو وہ اپنے بائیں طرف کرتے تھے بھرانہوں نے سے میں کوڑے ہو کا کہ کے ماانہوں نے کھرانہوں نے سے بات بیان کی: اس ذات کی تسم! جس کے علاوہ کوئی میں ہوزیس ہے میاوہ کوئی معبد زئیس ہے میاوہ کوئی ہے۔ معبد زئیس ہے میاں سے اس ہستی نے کنکریاں ماری تھیں جن پر مورة البقرہ تازل ہوئی تھی۔

ثرح

حضرت ابن مسعود رضی التدتعالی عند جمره عقبہ پراس طرح کھڑے ہوئے کہ خانہ کھبرتو الن کی بائیس سمت ہیں تھا اور منی دائیں سے کہ منہ قبلہ کی طرف ہو۔ رسی جمرہ ہیں سات کنگریاں بھینگی جاتی ہیں اور جمر سندی دوسرے جمرات پراس طرح کھڑا ہونا مستحب ہے کہ منہ قبلہ کی طرف ہو۔ رسی جمرہ ہیں سات کنگریاں بھینگی جاتی ہیں اور جس کنگری ہیں تھا اس طرح کنگری ہیں بیاتھ اس طرح کنگری ہیں جاتی ہوئے تھیں اللہ علیہ واللہ میں مناسب ہوتی ہونا ہوا ہے کہ اس موقع ہو خاص طور پر سورت بقرہ کا ذکراس مناسبت سے کیا جمیا ہے کہ اس سورت ہیں ج کے احکام وافعال ندکور ہیں۔

3031- حَدَّثَنَا اَبُوْبَكُرِ بُنُ اَبِى شَيْهَ حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ مُسُهِرٍ عَنُ يَّزِيُدَ بُنِ اَبِى ذِيَادٍ عَنُ سُلَيْمَانَ بُنِ عَمُرِو بُنِ الْاَحُوسِ عَنُ أُمِّهِ قَالَتُ رَايَتُ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ يَوُمَ النَّحْرِ عِنُدَ جَمُرَةِ الْعَقَبَةِ اسْتَبُطَنَ الْوَادِى فَرَمَى الْجَمُرَةَ بِسَبْع حَصَيَاتٍ يُّكِيْرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ ثُمَّ انْصَرَفَ

عن سليمان بن عمروا في والده كايد بيان فقل كرتے بين: قربانى كون ش نے بى اكرم كائين كو جمره عقبہ كے باس و يكھا 8834 افرجد الني رى فى "التيج" رقم الحديث: 1747 ورقم الحديث: 1748 ورقم الحديث: 1748 ورقم الحديث: 3122 افرجد الوواؤوف فى "استن" رقم الحديث: 3112 ورقم الحديث: 3122 افرجد الوواؤوف فى "استن" رقم الحديث. 3112 ورقم الحديث 3122 افرجد الوواؤوف فى "استن" رقم الحديث. 1974 افرجد الرواؤوف فى "استن" رقم الحديث. 1974 افرجد الرائع" رقم الحديث 3072 ورقم الحديث 3072 ورقم الحديث 3072 ورقم الحديث 3072 ورقم الحديث 3072 والم الحديث 3072 ورقم الحدیث 3072 و ورقم 3072 و ورقم الحدیث 3072 و ورقم 3072 و ورق سرے مان اوری کے نیبی جمع میں کھڑے ہوئے چرآ ہے مالئے اس کاریاں ماری بر کنکری سے ساتھ آ ہے مالئے اللہ اس کاری کی سے ساتھ آ ہے مالئے کا برکی محرآب مناطقة أوالين تشريف لائے۔

بُنِ عَمْرِو بُنِ الْآخَوَمِ عَنْ أُمِّ جُنْدَبٍ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ

و و ایت ایک اورسند کے ہمراہ سیدہ ام جندب نظافیا (وہی خاتون جن کا تذکرہ سابقدروایت میں ہے) سے منقول

## بَابِ إِذًا رَمَى جَمْرَةَ الْعَقْبَةِ لَمْ يَقِفْ عِنْدَهَا

یہ باب ہے کہ جنب آ دمی جمرہ عقبہ کو کنگریاں مارے گا' تواس کے پاس تھہرے گانہیں

3032- حَذَثْنَا عُشْمَانُ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَذَّثْنَا طَلْعَةُ بْنُ يَغِينُ عَنْ يُونِسُ بْنِ يَزِيْدَ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ آنَهُ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقْبَةِ وَلَمْ يَقِفْ عِنْلَهَا وَذَكَرَ آنَ النِّي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ

 حضرت عبدالله بن عمر التأفياك بارے میں بیات منقول ہے۔ انہوں نے جمرہ عقبہ کوئنگریاں ماریں اور وہ اس کے پاس منم رئیس انہوں نے بیات ذکری نی اکرم من فیل کے ایسان کیا تھا۔

3033- حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ مَيِيْدٍ حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ مُسْهِدٍ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنُ مِفْسَمٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَمَى جَمَرَ الْعَقَيَةِ مَضَى وَلَمْ يَقِفُ

- حضرت عبدالله بن عباس بن بن بيان كرت بين: بي اكرم مَنْ النَّيْمُ في جمره عقبه كى رمى كر لى تو آپ مَنْ النَّيْمُ آم م مطے منے ،آب مالی ماں مرے ہیں۔

حضرت نافع رضی الله تعالی عند کہتے ہیں کہ حضرت این عمر رضی الله تعالی عند پہلے دونوں مناروں کے نزدیک بہت دیر تک تضمرت اور (وہاں اللہ کی تنبیر، اللہ کی تنبیج اور اللہ کی تحمید میں مشغول رہتے، نیز (ہاتھ اٹھاکر) اللہ تعالیٰ سے دعا مائلتے اور جمرہ عقبہ ك يا كنبيل مخبرت تصر (الك، مكلوة المعانج: جلددم: رقم الحديث، 1172)

سلے دونوں مناروں سے مراد جمرہ اولی اور جمرہ وسطی ہیں۔حضرت ابن عمر دشی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان دونوں جمروں پر رمی کر ڪيتو و ٻال گفهر کردعا وغيره مين مشغول رہنے ، چٽانچيان جمرات پر د قوف کرنااور وقوف کے دوران دعا دزاري اورتسبيجات وغير و ميں مشغول رہنامسنون ہے۔ مدت وتوف کے ہارہ میں علاء نے لکھا ہے کہ ان جمرات پر اتنی دیر تک تھہر تا جا ہے جتنی ویر میں سورت

3032: اخرجه البخاري في" التي " رقم الحديث: 1751 ورقم الحديث: 1752 ورقم الحديث: 1753 اخرجه التمالي في" أسنن" رقم الحديث 3032

3033 اس روایت کونش کرنے میں امام این ماج منفر دہیں۔

۔ بنرورہامی جاتی ہے۔ ویسے بعض اہل اللہ کے بارہ میں تو پیر منقول ہے کہ وہ ان جمرات پراتی دیر تک کھڑے رہے ہیں کہ ان کے اور مراعظیہ کے باس بیں تم سے اس میں میں میں ہے تھے " کا مطلب ریہے کہ جمرہ عقبہ کی رمی کے بعد دعا کے نتے اس ، جرور ندتو قربانی کے دن تقبرتے متے اور نددوسرے ہی دنوں میں دقوف کرتے متے تاہم اس سے دعا کا بالکل ترک کرنا لازم نہیں آنا۔ باب الحر میں دوروایت آئے گی جس میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عندنے بیدوضاحت کی ہے کہ میں نے نبی کریم ملی اللہ عليدوآ لدومكم كواس طرح كريتي بوئ ويكصاب

### بَاب رَمْي الْجِمَارِ رَاكِبًا یہ باب سوار ہوکر جمرات کو کنکریاں مارنے میں ہے

3034- حَـدَّتُنَا ٱبُوٰبَكْرِ بُنُ ٱبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ٱبُوْخَالِدِ ٱلْآحْمَرُ عَنْ حَجَّاجٍ عَنِ الْحَكْمِ عَنْ مِفْسَمٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسِ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَى الْجَمْرَةَ عَلَى رَاحِلَتِهِ

• و معزت عبدالله بن عباس نتانجنابيان كرتے بين: نبي اكرم مَنْ الني اوْ مَن بربيش كرجمره كوكنكرياں ماري تعيس -

3035- حَـدَّثُنَا البُوْبَكُرِ بَنُ ابِي شَيْبَةَ حَدَثَنَا وَكِيْعٌ عَنُ ايُمِنَ بْنِ نَابِلٍ عَنْ فُدَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَامِرِيّ قَالَ رَايَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَى الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ عَلَى نَاقَةٍ لَهُ صَهْبَاءَ لَا ضَرْبَ وَلَا طَرْدَ وَلَا إِلَيْكَ إِلَيْكَ

و معزت قدامه بن عبدالله عامرى الفنز بيان كرتے بين: من فرياني كون بي اكرم من في اكر من الله كود يكها آب من في في نے اپنی اوشی صبیبا پر (سواررہ کر) جمرہ کو کنگریاں ماریں آپ نافیڈیل کے لیے (راستہ صاف کرنے کے لیے) کوئی مارکٹائی ، کوئی وہم يل، كوكى مۇبجۇنبىل مونى-

حضرت امام شافعی فر ماتے ہیں کہ جو تحض منی میں بیادہ یا بہنچے تو وہ بیادہ یا بی جمرہ عقبہ پر سنگریاں مارے اور پھرعمیار مویں اور بار ہویں تاریخ کونو تینوں جمرات پر بیادہ رہ کر بی رمی کرے اور تیر ہویں تاریخ کوسوار ہوکر کنگریاں مارے۔ فقد فنی کی مشہور کتاب ہرایہ میں لکھا ہے کہ جس رمی کے بعد دوسری رمی ہے جیسے جمرہ اولی اور جمرہ وسطیٰ کی رمی تو اس رمی کو پیادہ کرنا ہی افضل ہے کیوں کہ اس رمی کے بعد وتو ف کرتا، درود و دعا، وغیرہ میں مشغول ہوتا ہوتا ہے اور الیک صورت میں پیاوہ یائی کی حالت عاجزی وتضرع کے لخاظ ہے زیادہ بہتر ہے۔ جہاں تک آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مل کاتعلق ہے تو احادیث میجے ہیں جو پچیم منقول ہے اس کا خلاصہ اور حاصل بیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تر کے دان جمرہ عقبہ کی رقی توسواری پر کی ہے اور بقیہ دونوں کی رمی پیادہ کی ہے۔

3034 اخرج الرّ دري لي " الجامع" رقم الحديث: 889

3835 افرجالتر مذى في "الي مع"رتم الحديث: 903 افرجالتما في في "أسنن" رقم الحديث: 3861

## بَابِ ثَانِعِيرِ رَمْيِ الْمِعِمَادِ مِنْ عُلْدٍ بيرباب ہے کمری عذر کی وجہ سے جمرات کوئنگریاں مار نے بیں تاخیر کرنا

تَوَدُّ اللَّهِ أَنِ اللَّهِ الْمُوْمَكُو اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَن اللَّهِ عَلْ اللَّهِ أَن اللَّهِ أَن اللهِ أَن اللهِ أَن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الْمَالِكِ أَن اللهِ عَنْ عَبْدِ الْمَالِكِ أَن اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاسَلَّمَ وَخَصَى لِللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاسَلَّمَ وَخَصَى لِللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاسَلَّمَ وَخَصَى لِللْهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاسَلَّمَ وَخَصَى لِللْهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاسَلَّمَ وَخَصَى لِللْهِ عَامِ اللهُ عَلَيْهِ وَاسَلَّمَ وَخَصَى لِللْهِ عَامِ اللهُ عَلَيْهِ وَاسَلَّمَ وَخَصَى لِللْهِ عَامِ اللهُ عَلَيْهِ وَاسَلَمُ وَخَصَى لِللْهُ عَلَيْهِ وَاسَلَمُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالم

حصح ابوالبداح بن قاسم اپنے والد کاریر بیان نقل کرتے ہیں: نبی اکرم ناتین کے چردا ہوں کو بیدا جازت دی تھی کہ دوایک ون تکریاں ماریں اورائیک دن چھوڑ دیں۔

3037 حَدَّنَا مُتَ مَدُّنَا مُعَلَى مَدَّنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ اَنْبَانَا مَالِكُ بْنُ انْسِ ح و حَدَّنَنَا اَحْمَدُ ابْنُ سِنَانِ حَدَّلَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ اَنْبَانَا مَالِكُ بْنُ انْسِ ح و حَدَّنَنَا اَحْمَدُ ابْنُ سِنَانِ حَدَّلَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ اَبِى بَكُو عَنْ اَبِيهِ عَنُ اَبِى الْبَدَّاحِ بْنُ عَبْدُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرِعَاءِ الْإِبِلِ فِى الْبَيْنُولَةِ اَنْ يَرْمُوا يَوْمَ النَّحُو ثُمَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرِعَاءِ الْإِبِلِ فِى الْبَيْنُولَةِ اَنْ يَرْمُوا يَوْمَ النَّحُو ثُمَّ يَعْدَ النَّحُو فَيَوْمُولَة فِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرِعَاءِ الْإِبِلِ فِى الْبَيْنُولَةِ اَنْ يَرْمُوا يَوْمَ النَّحُو ثُمَّ النَّحُو ثُمَّ النَّحُو فَيَوْمُولَة فِى النَّعُو فَيَوْمُولَة فِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَعَاءِ الْإِبِلِ فِى الْبَيْنُولَةِ الْ يَرْمُوا يَوْمَ النَّحُو فَيَوْمُولَة فِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرِعَاءِ الْإِبِلِ فِى الْبَيْنُولَةِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَعَاءِ الْإِبِلِ فِى الْبَيْنُولَةِ الْوَلِ مِنْهُمَا لُمَّ يَوْمُولَة فِى الْبَيْنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْكَ ظَنَنْتُ اللَّهُ قَالَ فِى الْبَيْنُولَةِ اللَّهُ عَلَيْهُ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْكَ ظَنَنْتُ اللَّهُ قَالَ فِى الْبَيْولَةِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى إِلَيْ الْمُعَلِيْلُ عَلَى اللْعُلْمُ اللَّهُ عَلَى اللْلُولُ عَلَيْهُ اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللَّهُ عَلَى اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللَّهُ عَلَى اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللَّهُ عَلَى اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلِي اللْعُلُولُ اللَّعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْع

۔ ابوالبداح بن قاسم اپنے والد کا بہ بیان نقل کرتے ہیں: نبی اکرم مَنْ اَنْتِیْلُ نے اونٹوں کے چرواہوں کو (اونٹوں کے پاس) رات بسر کرنے کی اُجازت دی تھی کہوہ قربانی کے دن کئریاں ماریں پھر قربانی کے بعد کے دودن کی کئریاں کسی ایک دن میں ایک ساتھ مارلیں۔

ا مام ما لک جمین کیتے ہیں: میرابی خیال ہے راوی نے بید بات بیان کی تھی کہ ان دونوں دنوں میں سے پہلے دن کنریاں ماریں اور پھرروا تھی کے دن کنگریاں ماریں۔

## رمی کی کنگریوں میں کمی یازیادتی کرنے کابیان

ری جمار نج کے داجبات سے ہے، جن جمرات کی رقی کی جاتی ہے ان جی سے جمرایک کی رق کے دفت سات کا عدد پورا کر ہا رقی کا رکن ہے، تا ہم چاریاس سے ذیادہ کرنگریاں ماری جا کیں توری کی ادائی ہوتا تا ہے، تین یااس سے کم کنگریاں ماری جا کیں توری کا رکن ادانہیں ہوتا ، اس لئے اگر کسی حاجی صاحب نے تین یااس سے کم کنگریاں ماری ہوں تو ان پردم داجب ہوگا جس طرح مطلقاً رقی نہ کرنے دالے پرداجب ہوتا ہے، اگر دہ دد بارہ سمات کنگریاں مارلیس تو دم داجب شہوگا ، اس طرح چاریااس سے زائد کنگریاں ماری جا کیں توری کا رکن ادا ہوجائے گا اور دم داجب شہوگا ، تا ہم جنتی کنگریاں کم ہوگئی ہرائیک کے بدلہ صدقہ داجب ہوگا۔

3036 اخرجه ابوداؤد في "السنن" رقم الحديث. 1975 ورقم الحديث: 1978 اخرجه التريدي في "الجامع" رقم الحديث 954 ورقم الحديث 955 اخرجه النهائي في "السنن" رقم الحديث 3068 ورقم الحديث 3069

مدة كى مقدار كبيوں وينے كى صورت ميں آ وھاصاع لينى سواكلواور جو يا مجبور دينا چاہيں تو ايك صاع يعنى دُھائى كلو ب ايك صاع 2 بكلو 212 ، گرام كے برابر ہوتا ہے اور آ دھاصاع ايك كلو 104 ، گرام كے معادل ہوتا ہے ، بطور احتياط آ دھے صاع كيائے سواكلواور ايك صاع كيلئے ڈھائى كلوصد قد كرتا چاہئے ۔ شالى ہند كے علاء كے پاس آ دھاصاع ايك كلو 590 ، گرام اور ايك ماع نين كلو، 180 ، گرام ہوتا ہے۔

ماح بن الوان المرمين شك بوكداس نے چوكتكرياں مارى بيں ياسات ، ادرشك دوركر نے كيلتے اس نے ايک ادر كنگرى اگر كسى شخص كواس المرمين شك بوكداس نے چوكتكرياں مارى بيں ياسات ، ادرشك دوركر نے كيلتے اس نے ايک ادر كنگرى مارى جبكہ دوسات كنگرياں مارچكاتھا تو كو كئى حرج نہيں بالا را دوسمات ہے ذائد كنگرياں مارنا مكر دونتز يجی ہے۔

اری جاروسات حریال الرح ها و ول ول سی به و التحام الری و الله و اجهاد مراس می التحام الری و اکله و اجهاد الله و اجهاد الله و اجهاد الله و اجهاد الله و الله

#### باب الرَّمِي عَنِ الطِّبْيَانِ به باب بجول كى طرف سے تنكرياں مارنے كے بيان ميں ہے

3038- حَدَّدُنَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَنَا النِّسَآءُ وَالصِّبْيَانُ فَلَيْنَا عَنِ الصِّبْيَانِ وَرَمَيْنَا عَنُهُمْ حَابِي قَالَ عَجَبُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَنَا النِّسَآءُ وَالصِّبْيَانُ فَلَيْنَا عَنِ الصِّبْيَانِ وَرَمَيْنَا عَنُهُمْ عَجَبُنَا مَعَ وَالصِّبْيَانُ فَلَيْنَا عَنِ الصِّبْيَانِ وَرَمَيْنَا عَنُهُمْ عَجَبُنَا مَعَ فَعَا النِّسَآءُ وَالصِّبْيَانُ فَلَيْنَا عَنِ الصِّبْيَانِ وَرَمَيْنَا عَنُهُمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَنَا النِّسَآءُ وَالصِّبْيَانُ فَلَيْنَا عَنِ الصِّبْيَانِ وَرَمَيْنَا عَنُهُمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَنَا النِّسَآءُ وَالصِّبْيَانُ فَلَيْنَا عَنِ الصِّبْيَانِ وَرَمَيْنَا عَنُهُمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَنَا النِّسَآءُ وَالصِّبْيَانُ فَلَيْنَا عَنِ الصَّبْيَانِ وَرَمَيْنَا عَنُهُمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَنَا النِّسَآءُ وَالصِّبْيَانُ فَلَيْنَا عَنِ الصِّبْيَانِ وَرَمَيْنَا عَنُهُمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَنَا النِّسَآءُ وَالصِّبْيَانُ فَلَيْنَا عَنِ الصِّبْيَانِ وَرَمَيْنَا عَنُهُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَمَعَنَا النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ فَلَيْنَا عَلَى اللهُ اللهُ الْقَالِمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مِن اللهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ الله

## بَابِ مَتَى يَقَطَعُ الْحَاجُ التَّلْبِيةَ بي باب ہے کہ حاجی تلبیہ پڑھنا کب منقطع کرے گا

و3039 - حَدَّثْنَا بَكُرُ بُنُ خَلَفٍ اَبُوبِشُو حَدَّثَنَا حَمْزَةُ بُنُ الْحَارِثِ بَنِ جُمَيْرِ عَنَ اَبَيْدِ عَنُ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّ

3038 اخرجوالتريذي في "الجامع" رقم الحديث: 927

3939 الروايت وفق كرن ين المام ابن ماجد منفروي -

بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهِى حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ

بی بسیر بور میں میں میں میں میں میں اور تے ہیں: نی اکرم مؤلیقی تبدیر معتدرے یہاں تک کرا پر مؤلیقی سے جمرہ عقبہ کوئنگریاں مارین تو تبدیہ پڑھتا موقوف کردیا۔

تعبدو تريال الرياد المستري و السيري حَلَّمْنَا اللهِ الْاحْوَصِ عَنْ خُصَيْفِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ الْهِ عَبَامٍ قَالَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا زِلْتُ اَسْمَعُهُ يُلَيِّى حَتَى دَمَى جَمْرَةَ الْعَقَدِ فَلَمًا وَمُعَامًا فَعَعَ النَّلِي عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا زِلْتُ اَسْمَعُهُ يُلَيِّى حَتَى دَمَى جَمْرَةَ الْعَقَدِ فَلَمًا وَمَاهَا قَطَعَ النَّلِيدَة

و میں اس وقت تلبید پڑھنافتم کیا۔ ماری اس وقت تلبید پڑھنافتم کیا۔

## باب مَا يَعِمَلُ لِلرَّجُلِ إِذَا رَمَى جَمْرَةَ الْعَقْبَةِ بيباب ہے كہ جب آدى جمرہ عقبہ كوئنكرياں مارے گا تواس كے ليے كون سى چيزيں حلال ہوجا ئيں گى؟

3041 - حَدَّثَنَا اَبُولِسَكُو بَنُ اَبِي شَيْبَةً وَعَلِى بُنُ مُحَمَّدٍ فَالَا حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ و حَدَّثَنَا اَبُولِسَكُو بَنُ خَلَاهٍ الْهَاهِ لِلَّ عَدَّثَنَا مُنْ اَبُولِسَكُو بَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَرْبَى فَالُوا حَدَّثَنَا مُنْفَيَانُ عَنْ سَلَمَةً بُنِ كُهَيْلٍ عَنِ الْهَاهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُولُوا حَدَّثَنَا مُنْفَيَانُ عَنْ سَلَمَةً بُنِ كُهَيْلٍ عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَمِّوهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَمِّوهُ وَاللَّهُ عِلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَمِّوهُ وَاللَّهُ عِلَيْهِ وَاللَّهُ عِلَيْهِ وَاللَّهُ عِلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَمِّوهُ وَاللَّهُ عِلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَمِّوهُ وَاللَّهُ عِلَيْهِ وَاللَّهُ عِلَيْهِ وَاللَّهُ عِلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عِلْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عِلْهُ وَالْفَالُ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَرِّعَ وَالْمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَمِّعُ وَالْسَاءُ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَرِّعُ وَاللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَمِّونَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَمِّعُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ الْعُلِيْهِ وَالْمَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعُولُ الْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعُلِيْهُ وَاللَّهُ اللْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعُلِي الْمُعُلِمُ اللْمُعُلِي الْمُعْمِلُوا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَا

ے حسن عرفی حضرت عبداللہ بن عباس مُنافِیْن کایی و لفل کرتے ہیں: جب تم ہمرہ کوئٹریاں مارو تو تم خوا تین کے علاوہ ہر چیز کے لیے حلال ہوجا و کے۔ آیک صاحب نے ان سے دریافت کیا: اے حضرت ابن عباس بڑا جینا! خوشبو کے بارے میں کیا تھم ہے تو حضرت ابن عباس نگا جینا خوشبو کے بارے میں کیا تھم ہے تو حضرت ابن عباس نگا جینا نے فر مایا: میں نے ٹی اکرم مَنافِیْنِ کو دیکھا کہ آپ مُنافِیْنِ نے ایس بر پراچھی طرح مشک لگائی ہوئی تھی تو حضرت ابن عباس نگا جینا کہ مشک لگائی ہوئی تھی تو حضرت ابن عباس خوشبو ہے یانہیں؟

3042- حَدَّثْنَا عَلِي بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثْنَا خَالِي مُحَمَّدٌ وَآبُو مُعَاوِيّةَ وَآبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ

3048: اخرج التمالي في "المنن" رقم الحديث: 3088 وقم الحديث: 1881

3841. اخرجد النسائي في "أسنن" رقم الحديث 3884

3042 اخرجه مسلم في "الشيخ "رقم الحديث 2819 .

مُعَدِّدً مَن عَائِفَ لَاكَ عَلَيْهِ وَمَوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِإِخْرَاهِهِ حِيْنَ آخرَمَ وَلاخكرلِهِ حِيْنَ آخلَ مَن عَائِفَهُ فَالنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاخرَامِ مَا يَدْ حَدْ كَوْتَ اوراحرام مُولِئ كَ مِن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ

### ہاب الْمَحَلَّقِ بہ باب مرمنڈ وائے کے بیان میں ہے

طلق کروانے کا بیان

ور یں ذی الحبہ کو جمرہ عقبہ پر کنگریاں مارنے کے بعد منی ہی جب ہوی ذیج کی جاتی ہے اس کے بعد سر منڈ اکر یابال کنز واکر الزام کھول دیا جا تا ہے اس طرح راسف (عورت سے جماع وغیرہ) کے علاوہ ہردہ چیز جواحرام کی حالت پیس منوع تھی ، جائز ہوجات ہے، چنا مجہ اس باب میں سر منڈ وائے اور بال کنز وائے دونوں چیز ول کا ذکر ہے، اگر چہ مؤلف مشکوۃ نے عنوان میں صرف سر منڈ وائے کے دکر پراکٹفا م کیا ہے کیونکہ احرام سے لکھے کے لئے بال کنز وائے کی برنسبت سر منڈ انا العنل ہے۔

2042 - حُدَّنَا أَبُوْبَكُرِ بِنُ أَبِى شَيْبَةَ وَعَلِى بُنُ مُحَمَّدٍ فَالَا حَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَهُ إِنَ أَبِى شَيْبَةَ وَعَلِى بُنُ مُحَمَّدٍ فَالَا حَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَهُ إِنْ عُمَارَةً بْنُ اللهُ عَالَدُهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ مَا أَبِى خُرَيُرَةً فَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ مَا أَغِيرٌ لِلمُحَلِّقِينَ قَالُوا يَا وَسُولَ اللّٰهِ وَالْمُقَصِّدِيْنَ قَالَ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهِ وَالْمُقَصِّدِيْنَ قَالَ وَالْمُقَصِّدِيْنَ

معرت ابو ہر یہ و خاطئة روایت كرتے ہيں: نى اكرم تافية منا فرا ما يا يه:

"(اب الله! توسر منذ دانے دالوں کی مغفرت کرد ہے) لوگوں نے عرض کی : یارسول الله! بال چھوٹے کردانے دالوں کے بارے میں بھی دعا سیجئے۔ نبی اکرم مُلَا تَقَافِلَ نے دعا ما تکی: اے الله! تو سر منذ دانے دالوں کی مغفرت کرد ہے۔ آب سُلِ تِقَافِلَ نَی مرتبہ بید دعا ما تکی لوگوں نے عرض کی : یارسول الله! ساتھ بال چھوٹے کردانے دالوں کے لیے بھی دعا سیجے نبی اکرم مُلَا تَقَافُل نے دعا کی: (اے الله! بال چھوٹے کردانے دالوں کی (مغفرت کردے)"

#### طلق كروان والول كيلية دعا كرف كابيان

حضرت کی بن صین (تابعی) اپنی دادی محترمہ ہے (کہ جن کی کنیت ام الحصین ہے) نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے جہتہ الوداع میں نبی کریم صلی الله علیہ دا کہ وسلم کو سرمنڈ انے والول کے لئے تین سرتبہ اور بال کتر وائے والوں کے لئے آخر ہیں ایک سرتبد عاکرتے سنا۔ (مسلم بھٹو ڈانھائع: جلدودم: رقم الحدیث، 1196)

اں مدیث سے پہلے بخاری وسلم کی جوروایت نقل کی گئے ہاں ہے معلوم ہوا کہ آئے ضربت مسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر منڈانے والوں کے لئے تو دومر تبدد عاکی اور تیسر کی مرتبہ میں بال کتروانے والوں کو بھی شال فریایا: نیز بخاری وسلم ہی کی ایک اور

2135 افرد الخارى في "المح " رقم الحديث 1728 افرد مسلم في "المح " رقم الحديث: 2135

روایت میں بیر منقول ہے کہ آنخضرت منی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوشی مرتبہ میں بال کتر وانے والوں کو ٹائل فرمایا: جب کرسلم کیا۔ روایت میں بیر منقول ہے کہ آنخضرت منی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوشی مرتبہ میں بال کتر والے والوں کو ٹائل فرمایا: جب کرسلم کیا ہے۔ روایت بتار بی ہے کہ آ ب سلی الشعلیہ وآلہ وسلم نے سرمنڈ انے والوں کے لئے تو تین مرتبد دعا کی اور بال کتر وانے والوں کے لئے تو تین مرتبد دعا کی اور بال کتر وانے والوں کے لئے تو تین مرتبد دعا ایک مرتبہ،اب جا ہے تو ان کوتو تیسری عی مرتبہ میں شامل کیا ہو، جا ہے چوتھی مرتبہ ان کے لئے علیحدہ سے دعا کی۔

رجہ، ب جو سب رو ایتوں میں مطابقت پیدا کرنے کے لئے علماء لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ داآلہ وملم نے بیرد عاکی مجلزل میں کی ہوگی، چنانچیر کی جلس میں آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرمنڈانے دالوں کے لئے دو مرتبہ اور تیسری مرتبہ میں بال یں وانے والوں کے لئے وعاکی اور کسی مجلس میں تین مرتبہ سرمنڈ انے والوں کے لئے اور چوتھی مرتبہ بال کتر دانے والوں کے لئے وعاكى موكى ، يا پھرىيك جس راوى نے جوسنا اوراس پر جوحقيقت ظاہر موئى اس نے اس كوذكركيا۔

3044- حَدَّثَنَا عَلِي بْنُ مُحَمَّدٍ وَّاحْمَدُ بْنُ آبِي الْحَوَارِيّ اللِّمَشْقِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنُ نَسَافِعٍ عَنِ ابْسِ عُسَمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ دَحِمَ اللّهُ الْمُحَلِّفِينَ قَالُوا وَالْمُ فَصِّرِيْنَ يَا رَسُولُ اللَّهِ قَالَ رَحِمَ اللَّهُ الْمُحَلِّقِيْنَ فَالُوْا وَالْمُقَصِّرِيْنَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ رَحِمَ اللَّهُ الْمُعَلِّقِينَ كَالُوا وَالْمُقَصِّرِيْنَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ وَالْمُقَصِّرِيْنَ

علی حضرت عبدانشدین عمر بخانجایان کرتے ہیں: نبی اکرم مظافیا سے فرمایا: اللہ تعالی سرمنڈ وائے والوں پردم کرے لوگوں نے عرض کی: یارسول الله! بال چھوٹے کروانے والوں کے لیے بھی دعا سیجے وقتی اکرم مُؤَاتِدُ نے فرمایا: الله تعالی سرمنذوانے والوں پررم كر ك نوكوں نے عرض كى نيارسول الله! بال جھونے كروانے والوں كے ليے بھى دعا سيجئے نبى اكرم مُلَاثِيْنَ نے فر مايا: الله تعالی سرمنڈ وانے والوں پررحم کرے تو لوگول نے عرض کی: پارسول اللہ! آپ چھوٹے کروانے والوں کے لیے بھی دعا سیجئے۔ نی 

3045- حَدَّثَنَا مُستَحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ نُعَيْرٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بَنُ بُكَيْرٍ حَذَّثَنَا ابْنُ اِسْحَقَ حَدَّثَنَا ابْنُ ابِي نَسِجِسِحٍ عَنُ مُّجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قِيْلَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ لِمَ ظَاهَرُتَ لِلْمُحَلِّقِيْنَ ثَلَاثًا وَلِلْمُقَصِّرِيْنَ وَاحِدَةً قَالَ

کے لیے تین د فعداور بال چھوٹے کروانے والوں کے لیے ایک مرتبہ دعا کیوں کی ہے، نبی اکرم مُلَاثِیْزانے ارشاد فر مایا: "انبول نے شک جیس کیا تھا"۔

حلق کی ابتداء دائیں جانب سے کرنے کا بیان

حضرت انس رضی الله نتحالی عنه کہتے ہیں کہ بی کریم صلی الله علیہ وآلہ وسلم منی میں آنے کے بعد جمرہ عقبہ کے پاک تشریف

3044 اخرجم ملم في "أسحيح" ثم الحديث. 3133

3045 اس دوایت کفتل کرنے بیں امام این ماج منفرد ہیں۔

1147 اخرج السائي في "إستن"رةم الحديث 2682,2746

اے اور دہاں کریاں ماریں پھرمنی میں اپنی قیام گاہ پرتشریف لائے اور اپنی ہدی کے جانوروں کو ذیح کیا، اس کے بعد سرمونڈ نے والے کو (جس کا تام معربن عبداللہ تھا) بلایا اور اپنے سرکا دایاں حصداس کے سامنے کیا، چنا نچیاس نے آپ جسٹی انقد علیہ دآ لہ وسلم نے معزمت طلحہ انسادی رضی املند تعالی عنہ کو بلایا اور ان کو اپنے وہ سرکا بایاں دان کو اپنے وہ مونڈ نے ہوئے بال دیے ، اس کے بعد آپ جسلی اللہ علیہ دآ لہ وسلم نے اپنے سرکا بایاں حصد مونڈ نے والے کی طرف کر کے فر مایا کہ مونڈ و، چنا نچیاس نے مونڈ و، چنا نچیاس نے مونڈ دیا، یہ بال بھی آپ صلی اللہ علیہ دآ لہ وسلم نے حضرت ابوطلحہ انساری رضی اللہ تعالی عنہ کو دے اب اس الوگوں میں تقسیم کردو۔ (بناری وسلم، مکلوۃ المسائی جلد دم، زم اللہ یہ، اللہ عنہ کو دے دیا کہ بال الوگوں میں تقسیم کردو۔ (بناری وسلم، مکلوۃ المسائی جلد دم، زم اللہ یہ، دم، اللہ عنہ کو دے دیا کہ بال الوگوں میں تقسیم کردو۔ (بناری وسلم، مکلوۃ المسائی جلد دم، زم اللہ یہ، دم، اللہ علیہ دا

اس حدیث سے بید معلوم ہوا کہ سرمنڈ انے بیل وائیں طرف سے ابتداء کرنا سنت ہے، نیز اس سے بیہ بات معلوم ہوئی کہ وائیں طرف میں منڈ وانے والے کا اعتبار ہے کہ وہ اپنے سرکووائیں طرف سے منڈ وانا شردع کرے، جب کہ بعض حضرات میں کہتے بیں کہ مونڈ نے والے کی وائیں طرف کا اعتبار ہے لینی مونڈ نے والا اپنی دائیں طرف سے سرمونڈ نا شروع کرے۔

#### بَابِ مَنْ لَبُدَ رَأْسَهُ

به باب ہے کہ جو تھی اینے سرکوتلبید کرے

3048 - حَـدَّدُنَا اَبُوْبُكُو بُنُ اَبِى شَبْبَةَ حَكَثَنَا اَبُواْسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا شَانُ النَّاسِ حَلُوا وَلَمُ تَعِلَّ اَنْتَ مِنُ عُمْرَدِكَ قَالَ إِنِّي اللَّهِ مَا شَانُ النَّاسِ حَلُوا وَلَمُ تَعِلَّ اَنْتَ مِنُ عُمْرَدِكَ قَالَ إِنِّي لَلْهِ مَا شَانُ النَّاسِ حَلُوا وَلَمُ تَعِلَّ اَنْتَ مِنُ عُمْرَدِكَ قَالَ إِنِي لَلْهُ ثَلُولً وَلَمُ تَعِلَّ اَنْتَ مِنُ عُمْرَدِكَ قَالَ إِنِي لَلْهُ ثُلُولً وَلَمُ تَعِلَ اَنْتَ مِنْ عُمْرَدِكَ قَالَ إِنِي لَلْهُ ثُلُولً وَلَمُ تَعِلَ الْمُعَلِي فَلَا آحِلُ حَتَى اَنْحَرَ

عدم حفرت عبداللہ بن عمر بڑ نہنا بیان کرتے ہیں: سیدہ حفصہ فی آنا نے یہ بات بیان کی ہے میں نے عرض کی: یارسول اللہ! کیا وجہ ہے کہ لوگوں نے اپنا احرام مکول دیا ہے لیکن آپ مکا آنی آئے احرام عمرہ کرنے کے بعد نہیں کھولا 'تو نبی اکرم فائی آئے اس اللہ! کیا وجہ ہے کہ لوگوں نے اپنا احرام مکول دیا ہے لیکن آپ مکا آئے آئے احرام عمرہ کرنے کے بعد نہیں کھولاں تو نبی اکرم فائی آئے آئے اور میں نے اپنی قربانی کے جانور کے گلے میں ہار بھی ڈالا ہوا ہے اس لیے میں اس وقت تک احرام نہیں کھولوں گا جب تک قربانی نہیں کر لیتا۔

3047- حَدَّلَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَمْرِو بُنِ السَّرْحِ الْمِصْرِى ٱنْبَانَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ وَهَبِ اَنْبَانَا يُؤنُسُ عَنِ ابْنِ جِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُسَلَّمَ يُهِلُّ مُلَيِّدًا

ده و مالم این والد (حصرت عبدالله بن عمر الله بن ا

(بعن كوند كے ذريعے بالوں كو جماكر) تلبيد پڑھتے ہوئے سناہے۔

# بَابِ الذَّبُحِ

### بیاب ذری کرنے کے بیان میں ہے

3048- حَلَثُنَا عَلِى ثُهُ مُحَمَّدٍ وَعَمُرُو بُنُ عَبُدِ اللَّهِ قَالَا حَلَثُنَا وَكِبَعْ حَلَثُنَا اُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَطَآءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ وَكُبِعْ حَلَثُنَا اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَى كُلُّهَا مَنْحَرٌ وَكُلُّ فِجَاجٍ مَكَّةَ طُرِيْقٌ وَمَنْحَرٌ وَكُلُّ عَرَفَةَ مَوْقِفٌ وَكُلُّ عَرَفَةَ مَوْقِفٌ مَوْقِفٌ مَوْقِفٌ

حه حضرت جایر دانشنز دوایت کرتے ہیں: نبی اکرم سُکانیز آئے نے ارشاد فرمایا ہے: ''منی سارے کا سارا قربانی کی جگہ ہے، مکہ کے تمام رائے 'گزرگا ہیں اور قربانی کی جگہ ہیں ،میدان عرفات سارے کا سارا و توف کی جگہ ہے اور مز دلفہ سارے کا سارا و قوف کی جگہ ہے''۔

## بَابِ مَنْ قَدَّمَ نُسُكًا قَبْلَ نُسُكٍ

# ہیہ باب ہے کہ جب کوئی شخص کسی ایک عمل کود وسرے سے پہلے کرے

\* 3049- حَـدَّنَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُبَيْنَةَ عَنْ آيُّوْبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَا سُئِلَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَمَّنُ قَدَّمَ شَيْنًا قَبُلَ شَيْءٍ إِلّا يُلْقِيْ بِيَدَيْهِ كِلْتَبْهِمَا لَا حَرَجَ

عد حد حضرت عبدالله بن عباس زان المنظم الله عن الرم من الرم من المرم من الله عن جس بھی چیز کے دوسری جیزے بہلے کیے جانے کے جانے کی جانے کی جانے کی جانے کے جانے کے جانے کے جانے کے جانے کے جانے کی جانے کی جانے کے جانے کے جانے کے جانے کے جانے کے جانے کے جانے کی جانے کی جانے کے جانے کی جانے کی جانے کے جانے کے جانے کے جانے کے جانے کے جانے کے جانے کی حالے کی جانے کی جانے کے جانے کے جانے کے جانے کے جانے کی حالے کی جانے کے جانے کے جانے کے جانے کے جانے کے جانے کے جانے کی جانے کی جانے کی جانے کی جانے کی جانے کے جانے کے جانے کے جانے کے جانے کی جانے کی جانے کی جانے کے جانے کی جانے کے جانے کے جانے کی جانے کی جانے کی جانے کی جانے کے جانے کی جانے کے جانے کی جانے کی جانے کے جانے کی جانے

مَّ عَلَىٰ الْمُومِشْرِ بَكُرُ بَنُ خَلَفٍ حَلَّمَنَا يَزِيدُ بَنُ زُرَيْعِ عَنُ خَالِدِ الْحَلَّاءِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَالَى كَانَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْاَلُ يَوْمَ مِنَى فَيَقُولُ لَا حَرَجَ لَا حَرَجَ فَاتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ حَلَقُتُ قَالَ كَانُ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْالُ يَوْمَ مِنَى فَيَقُولُ لَا حَرَجَ لَا حَرَجَ فَاتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ حَلَقُتُ قَالَ لَا حَرَجَ فَالَ لَا حَرَجَ قَالَ وَمَيْتُ بَعُدَ مَا آمُسَيْتُ قَالَ لَا حَرَجَ

3848 اخرجه الوداؤد في والسنن وقم الحديث: 1838

3049 اخرجه البخاري في "الشيخ" رقم الحديث: 84

3050 اخرجه البخاري لي "التي" رقم الحديث. 1723 ورقم الحديث: 1735 اخرجه الإداؤد أن "أسنن" رقم الحديث. 1983 اخرجه النسائي في "أسنن" رقم الحديث:

ے بہلے رمنڈ والیا ہے۔ بی اکرم مُلاَیْقِ نے قرمایا: کوئی حرج نہیں۔ایک نے عرض کی: ہیں نے شام ہونے کے بعدری کی ہے بی اكرم مَا النَّالِمُ اللَّهِ عَلَى مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى حَرَجَ مَبْسِ ہے۔

3051- حَدَّثْنَا عَلِي بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثْنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِي عَنْ عِيْسَى بُنِ طُلْحَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو أَنَّ النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَمَّنْ ذَبَحَ قَبَلَ أَنْ يَكُولِقَ أَوْ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَلْذَبَحَ قَالَ لَا حَرَّجَ عن عبدالله بن عمرو طالفتا بیان کرتے ہیں ہی اکرم منگانی اسے سرمند وانے سے پہلے ذرج کرنے یا ذرج سے پہلے سر

منڈ وانے کے بارے میں جو بھی سوال کیا گیا تو آپ مُنْ اَنْ اِسے بی فرمایا کوئی حرج نہیں۔

3052- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بُنُ سَعِيْدٍ الْمِصْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ اَخْبَرَنِي أَسَاعَةُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ إِبِي رَبّاحِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ قَعَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنَّى يَوْمَ النَّحْرِ لِلنَّاسِ لَجَالَهُ رَجُلٌ فَلَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي حَلَقُتُ قَبُلَ أَنْ آذْبَحَ قَالَ لَا حَرَجَ ثُمَّ جَانَهُ اخَرُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي نَحَرُثُ قَبُلَ اَنْ اَرْمِيَ قَالَ لَا حَرَجَ فَمَا سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ قُذِمَ قَبْلَ شَيْءٍ الَّا قَالَ لَا حَرَجَ

مه د حضرت جابر بن عبدالله بلا بنابان كرتے ہيں: نبي اكرم مَنْ النيزيم قرباني كے دن لوگوں كے ليے منی ميں تشريف فرما ہوئے،ایک مخص آپ مُن الْفَرِ کی خدمت میں حاضر ہوا،اس نے عرض کی: یارسول الله مُنَا اَنْدُمُ اللهِ مِنَا فَدِ الله منڈ دالیا ہے، نی اکرم منافیز کے فر مایا: کوئی حرج نہیں ہے، پھرایک اور شخص آپ منافیز کے پاس آیا، اس نے عرض کی: یارسول الله ظافین ایس نے رمی کرنے سے پہلے قربانی کرئی ہے، ہی اکرم منافقی نے فرمایا: کوئی حرج نبیس ہے، اس دن می اکرم منافقی سے كى بھى چيزے پہلے كوئى بھى كام كرنے كے بارے بيں دريافت كيا كيانو آپ مَا اُنْتَاؤُم نے يہى فرمايا : كوئى حرج نہيں ہے۔

بَابِ رَمِي الْجِمَارِ آيَّامَ التَّشْرِيُقِ باب 75: ايام تشريق ميس رمي جمار كرنا

3053- حَدَّثَنَا حَرُّمَلَةُ بْنُ يَحْينَى الْمِصْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُويْجٍ عَنُ آبِي الزُّبَيْرِ عَنُ جَابِرٍ فَالَ رَايَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَيَةِ صُحّى وَامَّا بَغُدَ ذَٰلِكَ فَبَعُدَ زَوَال 3051 اخرد الخارى في "التي " رقم الحديث: 33 ورقم الحديث: 124 ورقم الحديث: 1738 ورقم الحديث: 1737 ورقم الحديث: 1738 ورقم الحديث: 1738 6665 الزجر مسلم ني "التيح" رقم الحديث. 3143 ورقم الحديث: 3145 ورقم الحديث: 3145 ورقم الحديث: 3146 ورقم الحديث. 3147 ورقم الحديث: 3148 ورتم الحديث. 3149 ورقم الحديث 3150 اخرج الوداؤد في "ولسنن" قم الحديث: 2014 اخرج التريدي في "الجامع" رقم الحديث: 3148

3852:ال روايت كُفِل كرت بين المام ابن ماج منقرو بين -

3053 اخرجه مع في "الصحيح" رقم الحديث: 3128 اخرجه الإدا كار في "السنن" رقم الحديث: 1971 اخرجه الترخدي في "الجامع" رقم الحديث: 394 اخرجه النسائي في "أسنن" رقم الحديث 3063

الشمس

، سسمس هه هه حضرت جابر بالنفز بیان کرتے ہیں نبی اکرم ناکھی کودیکھا آپ ناکھی نے چاشت کے دفت جمرہ عقبہ کی رمی کی البتر بعد کے دنوں میں آپ ناکھی نے سورج ڈھلنے کے بعدری کی تھی۔

يعد الول الله المحكمة عن المعقل المحكمة المعلم المحكمة المعلم المحكمة المؤشية المؤشية عن المحكم عن مفسم عن المعتم المحكمة عن مفسم عن المعتم المحكمة عن المحكم عن مفسم عن المن عباس المحكمة المحكمة عن المحكمة عن المحكمة عن المحكمة ا

ے جہ حضرت عبداللہ بن عباس بھن بیان کرتے ہیں نبی اکرم مَنَافِیْلَم سورج ڈھل جانے کے بعید جمعرات کو کنگریاں مارت تھے بیا تناوفت ہوتا تھا کہ کنگریاں مارکر فارغ ہونے کے بعد آپ مَنَافِیْلُم ظہر کی نماز اُدا کر لیتے ہتھے۔

## بَابِ الْنُحُطَّبَةِ يَوْمَ النَّحُو بابِ76: قربانی کے دن خطبہ دینا

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْاَحْوَصِ عَنْ آبِيَّهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بَا عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْاَحْوَصِ عَنْ آبِيَّهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بَا النَّاسُ الَا آئَ يَوْمَ الْحُومِ الْحَرَمُ ثَلَاتَ مَوَّاتٍ قَالُوا يَوُمُ الْحَجِ الْاَحْبَرِ قَالَ فَإِنَّ دِمَانَكُمْ وَامُوالكُمْ وَاعْرَاصَكُمْ الْمَاتُ مُ مَرَاتٍ قَالُوا يَوْمُ الْحَجِ الْاَحْبِ قَالَ فَإِنَّ دِمَانَكُمْ وَامُوالكُمْ وَاعْرَاصَكُمْ وَاعْرَاصَكُمْ وَاعْرَاصَكُمْ وَاعْرَاصَكُمْ وَاعْرَاصَكُمْ وَالْمَوْنَ وَلَا يَشْهُو لَكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا اللَّا لَا لَا يَجْبَى جَانِ إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ وَلَا يَعْفِيلُ وَاللَّهُ عَلَى وَلِيهِ اللَّا إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ آبِسَ انَ يُعْبَدَ فِي بَلَدِكُمُ هَذَا ابَدًا وَلْكِنُ سَيَحُونُ لَلَا وَالِدَهِ اللَّالَ اللَّهُ عَلَى وَلِيهِ اللَّالِي اللَّهُ عَلَى وَلَيْهِ وَلَا مَوْلُوعُ وَ وَالَّولُ لَلَا عَمْ اللَّهُ وَلَى بَعْضِ مَا تَصَعَوْرُونَ مِنْ اَعْمَالِكُمْ فَيَرُصِى بِهَا اللَّو وَكُلُّ دَمْ مِنْ دِمَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ وَآوَلُ مَا اصَعْمُ مَا مَعْضِ مَا تَحْتَهُ وَقُونَ وَلَا كُمْ الْمُؤْنَ وَلَا يَعْمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَلَيْهُ فَلَيْلُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَوْلُوعُ وَلَا اللَّهُمَ وَلَا اللَّهُ مَوْلُوعُ وَلَا اللَّهُ مَوْلُوعُ وَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَوْلَاتُ مَوْالًا لَكُمْ وَاللَّهُ مَوْلُوعُ وَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَوْلُونَ وَلَا اللَّهُ مَلَى وَالْ اللَّهُ مَلُولُونَ وَلَا اللَّهُ مَوْلُوعُ وَلَا اللَّهُ مَلَى اللَّهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا اللَّهُ مَلَى اللَّهُ وَاللَّالَ مَوْلًا لِللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْوَالِلَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ مِلَا

ے 🗢 سلیمان بن عمر داسپنے والد کامیر بیان تقل کرتے ہیں: پیس نے ججۃ الوداع کے موقع پر نبی اکرم مَانَائِیْزُم کو میدارشاد فر ماتے ہو سئے سنا۔

"اے لوگو! کون سادن سب سے زیادہ قابل احترام ہے؟ نی اکرم و نے تین مرتبہ بیسوال کیا: تو لوگوں نے عرض کی: حج اکبر کا دن ۔ نبی اکرم مظافیظ نے ارشاد فرمایا جمہاری جانبیں ہمہارے مال ہمہاری عزتیں ایک دوسرے کے لیے ای

3054 اخرجه التريدي في "الجامع" وتم الحديث: 398

3055 خرجدابودا وَدِنْ "أَسْنَ" رَبِّم الحديث:3334 اخرجدالترندى في "الجامع" رقم الحديث:3087

مرح قابل احرام ہیں جس طرح اس شہر علی اس مہینے علی بیدن قابل احرام ہے یا در کھنا! ہر فعی اپن واست کا جواب دو ہیں ہوگا ، اولا واپنے والد کی جواب دو ہیں ہوگا ، یا در کھنا! شیطان اس بات سے بایس ہو چکا ہے کہ تہمارے اس شہر علی مجمال کی عمادت کی جائے البتہ بعض ان معاطات علی اس کی فرما نبر داری کی جائے گی جے تم اعمال علی تم تر میں ہو جائے گا۔ یا در کھنا! زمانہ جاہلیت سے تعلق رکھنے والے تم مؤن (لیعن قتل کے تمام بدلے) کالعوم کر دیئے گئے ہیں اور علی سب سے پہلے جنب حارث بن عبر المطلب کے خون (کے مقدے کو) کالعوم قرار دیتا ہوں جو بولید کے ہاں رضاعت کی عمر علی تھے اور ہذیل عبر الوں نے انہیں آل کر دیا تھا یا در کھنا! زمانہ جاہلیت کے ہر سود کو کالعوم قرار دید و یا گیا ہے تمہاری اصل رقم تہم ہیں بات فیلے والوں نے انہیں آل کر دیا تھا یا در کھنا! زمانہ جاہلیت کے ہر سود کو کالعوم قرار دید و یا گیا ہے تمہاری اصل رقم تہم ہیں اس جائے گی نہم لوگ زیادتی کر وی تھا ہوں نے عرض کی نہی ہاں! نی اکرم جائے قرمایا: اے اللہ! تو گواہ ہوجا!

ج اكبرك تعبين ميس مختلف اقوال كابيان

ا مام عبدالرداق بن ہمام صنعانی متوفی انام هائی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں (رحمۃ الله علیہ) جسن اس آیت کی تفسیر میں ہیں کرتے ہیں کہ جس سال حضرت ابو برک (رضی اللہ عنہ) نے جج کیا تھا اس میں مسلمان اور مشرکین جمع بینے اور اس دن میبود اور نمارئی کی عید بھی تھی اس لیے اس کو جج انجر فرمایا۔ حارث حضرت علی (رضی اللہ عنہ) سے اور معمرز ہری سے روایت کرتے ہیں کہ بوم المحر (رضی اللہ عنہ) سے جج اکبراور جج المجراور جج المجراور جج المجراور جج المجراور جی اللہ عنہ اللہ عنہ کیا تھا کہ بیاری کرتے ہیں کہ ہیں نے حضرت عبداللہ بن شداو (رضی اللہ عنہ ) سے جے اکبراور جی المغراف کے المجراور جی اللہ عنہ کیا تو انہوں نے کہا نے اکبر یوم المحر ہے اور جی اصفر عمرہ ہے۔عطانے کہا تی اکبر یوم عرف ہے۔

ابواسحاق بیان کرتے ہیں کہ بیں نے حضرت ابو جیند (رضی اللہ عند) سے جج اکبر کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے کہاوہ بوم عرفہ ہے۔ میں نے پوچھا بیآ پ کی رائے ہے یاسیدنا محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے اصحاب کی؟ انہوں نے کہاسب کی، پھر میس نے حضرت عبداللہ بن شداد سے سوال کیا تو انہوں نے کہا جج اکبر یوم النحر ہے اور جج اصغر عمرہ ہے۔

(تغييرامام عبدالرزاق ج اجس اسم مطبوعه دارالمر فدبيروت، إا اه)

حضرت ابن عمر (رضی الله عنه) بیان کرتے بیں کہ نبی (صلی الله علیه وآلہ وسلم) نے جب سج اوا کیا تو آپ (صلی الله علیه وآلہ وسلم) یوم النحر (۱۰ ذوالحجه) کو جمرات کے درمیان کھڑے ہوئے اور فرمایا: بیرج اکبر کا دن ہے۔

( میح دیخاری قم الحدیث: ۳۲ کا اسنن ابوداؤ درقم الحدیث: ۱۹۲۵ سنن الترقدی قم الحدیث: ۲۱۲۱ سنن این ماجد قم الحدیث: ۳۰ ۱۵ میلیم کی ج۲ م ۱۲۰ ایمطبوند دارانکتب العلمید ، الحمیتد رک ج۲۳ ۱۳۳)

ا مام ابو بکرعبداللہ بن محمد بن ابی شیبہ منوفی ۲۳۵ ہے عبداللہ بن ابی اوفی اور سعید بن جبیر سے ،عبداللہ بن شداد سے ،حضرت علی (رضی اللہ عنہ) سے ،حضرت مغیر ہ بن شعبہ (رضی اللہ عنہ) سے ،عامر سے ،حضرت ابن عباس (رضی اللہ عنہ) سے اور حضرت ابو جید (رمنی الله عنه ) سے اپلی اسانید کے ساتھ روایت کمیاہے کہ جج اکبریوم اللحر ہے۔ (المعدن جسم، ۱۳۹، قم لدیث الاقاء، ۱۰۱، ۱۵۱۰) مج اكبركے مصداق كے متعلق مذاہب فقیماء كابیان

طافظ الوالعباس احمد بن عمر بن ابرا ہیم الغرطبی المالکی المتوفی ۲۵۲ هدلکھتے ہیں: ایام سلم نے روایت کیا ہے کہ حمید بن عبدالرمن کہتے ستھے کہ یوم انتح ، یوم انج الا کیر ہے۔ (ایخاری: ۲۹ سام سلم: ۱۳۳۷ء سنن ایوداؤد: ۱۹۳۹، سندام جرج ہوں ۲۹۹)

به صدیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ جج اکبر کا دن یوم اخر ہے، جیسا کہ تمید نے کہا ہے، اور میسعید بن جبیراورا ہام مالک کا قول ے، اور ایک جماعت نے کہا ہے کرنے اکبر یوم عرفہ ہے اور یہی حضرت عمر کا قول ہے، امام شافعی کا بھی یہی ند بہب ہے، یوہ ہدنے کہا ج اکبر قر ان ہے اور جے اصغرافراد ہے، اور معنی نے کہا جے اکبر، جے ہے اور جے اصغر عمرہ ہے، اور پہنا تول اولی ہے کیونکہ اللہ تعالی نے ا ہے نبی (ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کو بیتکم دِیا کہ وہ لوگوں میں جے اکبر کا اعلان کریں اور رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا: ج اکبریوم الخر ہے۔ (سنن ابوداؤد مرقم الحدیث ۱۹۳۵) (المبم جسم ۱۷۰-۴۵۹،مطبوعداراب کثیر بیردت، ۱۳۱ه)

مج اكبر كے مخلف اقوال میں تطبیق كابیان

ملاعلی بن سلطان محمدالقاری الحقی التوفی ۱۰۱ه کیسے بیں: خلاصہ بیہ ہے کہ یوم جج اکبر کے متعلق جارقول ہیں: ایک قول بیہ کہ جج اکبریوم عرفہ ہے، دوسرا قول میہ ہے کہ میدیوم نحر ہے، تیسرا قول میہ ہے کہ جج اکبرطواف زیارت کا دن ہے، چوتھا قول میہ ہے کہ جج کے تمام ایا م یوم جج اکبر ہیں، اور در حقیقت ان اتو ال میں کوئی تعارض ہیں، ہے، کیونکہ اکبراور اصغرامراضا فی ہیں، البذاجمعہ کے دن کا مج دوسرے ایام کی برنسبت اکبرہے اور جج قر ان مج افرادے اکبرہ اور مطلقاً جج ، عمرے سے اکبرہ اور جمیع ایام جج بھی اکبر ہیں اوران میں سے ہرایک اسپے نورانی مقام کے اعتبار سے مختلف ہے، ای طرح ایام میں یوم عرف ، جج اکبری تحصیل کا دن ہے جومطالقا مج ہے، اور بوم نحرج اكبرك افعال كمل مونے اوران سے حلال مونے كادن ہے۔

( الحظ الا وفرنى الحج الأكبرم المسلك المتقسط ص ١٨١، معلوعدا دارة القرآن كراچي ، ١٨١٥ هـ )

جب بوم عرفہ جمعہ کے دن ہوتو اس کے جج اکبر ہونے کی تحقیق ؛ احاد بیث اور آ ٹار صحابہ میں مختلف ایا م پر جج اکبر کا اطلاق آیا ہے اور سی دن کے جج اکبر ہونے پر اتفاق نہیں ہے ، اور عوام میں جو بیمشہور ہے کہ جب جمعہ کے دن یوم عرف ہوتو وہ جج اکبر ہوتا ہے۔ اس كي شوت من برچند كركوني صريح حديث بين ب تا بم بكثرت ولائل شرعيد ان دن كانج اكبر بونا ثابت ب اس لياس كو ج اکبرکہنا سی ہے اور یہ بھی سی ہے کہ جس سال جمعہ کے دن ہوم عرف ہواس سال کے جج کا ثواب زرج سے زیدہ ہوتا ہے۔ ملاعل قاری متوفی ۱۰۱۳ ھے نے جب بوم عرفہ جمع کے دن ہوتو اس کے جج اکبر ہونے کے ثبوت میں ایک مستقل رسالہ لکھا ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں: جب بدم عرفہ جمعہ کے دن ہوتو اس پر جج اکبر کا اطلاق کرنا بہت مشہور ہے اور زبان ز دخلائق ہے، اور خلق خدا کی زبانیں، حق كاقلم ہوتی ہیںاور(حضرت عبداللہ بن مسعود (رضی اللہ عنہ) نے فرمایا:) جس چیز کومسلمان حسن (احیصااور نیک) سمجھیں وہ اللہ کے زور یک بھی حسن ہے اور جس چیز کومسلمان براسمجھیں وہ اللہ کے نزد یک بھی براہے۔(منداحمہ جام سے اور جس چیز کومسلمان براسمجھیں وہ اللہ کے نزد یک بھی براہے۔(منداحمہ جام سے اور جس چیز کومسلمان براسمجھیں وہ اللہ کے نزد یک بھی براہے۔

بعدوں المام رزین بن معاویہ نے تجرید الصحاصی تصرت طلحہ بن عبید اللہ سے روایت کیا ہے کہ تی (صلی اللہ علیہ وآلدو سلم) نے فر مایا الفل الایام، یوم عرفہ ہے اور جب یہ جعد کے دن ہوتو یہ بغیر جعد کے سرح جے افضل ہے۔ (اتحاف المساوة المتقین جہم ص مهری مطویہ مطبعہ میں میں معاویہ میں الماعلی قاری لکھتے ہیں کہ بعض محدثین نے یہ کہا ہے کہ یہ حدیث ضعف به محلویہ مطبعہ میں میں تو کوئی حرج تبیں ہے، کوئکہ فضائل اعمال میں حدیث ضعیف بھی معتبر ہوتی ہا اور بعض جا بالوں کا یہ کہنا کہ یہ حدیث موضوع ہیں تو کوئی حرج تبیں ہے، کوئکہ فضائل اعمال میں حدیث ضعیف بھی معتبر ہوتی ہا اور بعض جا بالوں کا یہ کہنا کہ یہ حدیث موضوع ہے، باطل اور مردوو ہے (علامہ مناوی اور حافظ ابن قیم ہے اس حدیث کو باطل کی کیونکہ وزین بن معاویہ عبدری کہ اور اس حدیث کی تا تمید کومیاح سند کی تجرید میں بیان کیا ہے، اس لیے یہ سندا گرسمی نہیں ہے تو ضعیف ہے کی حال میں تم میں بیان کیا ہے کہ جب مرفہ جدے دن عبادات کا تو اب سرتریا سوگنا ہ بڑھ جا تا ہے، اور علامہ نو دی نے اس حدیث کوقوت القلوب میں بیان کیا ہے کہ جب مرفہ جدے دن ہوتو تم ام المی موقف کی مغفرت کردی جاتی ہے مامہ دایو طال جی نے اس حدیث کوقوت القلوب میں بیان کیا ہے، اس حدیث کوقوت القلوب میں بیان کیا ہے، اس حدیث کوقوت القلوب میں بیان کیا ہے، اور علامہ سیوطی نے اس کوائن بیال ہوتی ہے اس صدیث کوقوت القلوب میں ہولی تو وہ تو کی ہوجو تی ہو حواتی ہے اور اس پر ایکن اس صدیث کو اس صدیث کوقوت القلوب میں ہیں ہولی تو وہ تو کی ہوجو تی ہو حواتی ہے اور اس پر اس مدیث کوائل میں کر مقال میں ہولی تا ہے، اور حواتی ہولی تو وہ تو کی ہوجو تی ہولی تو کہ تو کہ کوئی ہولی تو وہ تو کی ہولی تو وہ تو کی ہولی تو کہ تو کر تو ہولی تو کر تو تو کہ بھر ہولی تو کر کر تو کر کر تو کر تو کر تو کر تو کر کر تو کر کر تو کر کر تو کر تو کر تو کر تو کر کر تو کر

۔ جعہ کے دن مغفرت اور نیکیوں بیں اضافہ کے متعلق اجادیث؛ ملاعلی قاری رحمہ اللہ نے نضائل جعہ میں چندا حادیث ذکر کی ہیں جن کوہم تخریج کے ساتھ پیش کررہے ہیں۔قرآن مجید میں اللہ تعالی کاارشادہے:

واليوم الموعود وشاهد ومشهود (البروج: ٣٠٣)

وعدہ کے ہوئے دن گاتم اور حاضر ہونے والے کی اور حاضر کے ہوئے گاتم اس کی تغییر اس حدیث میں ہے: حضرت الاہریرہ (رضی اللہ عنہ) بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ اللہ علیہ وا لہ وسلم ) نے فر مایا: یوم موعود فیا مت کا دن ہے، اور یوم مشہود یوم عرفہ ہے اور شاہد یوم الجمعہ ہے، اور آپ (صلی اللہ علیہ وا لہ وسلم ) نے فر مایا سورج کسی ایسے دن پر طلوع ہوا، نہ فروب ہوا جو جعد کے دن ہے افسل ہو، اس دن بین ایک السی ساعت ہے کہ بندہ اس میں جس خیر کی بھی دعا کرے اللہ اس کو قبول فرما تا ہے اور جس چیز ہے بھی پناہ طلب کرے اس کواس سے پناہ میں رکھتا ہے۔ (سنن الزندی قم الحدیث: ۱۳۳۹، مندا ہم ۱۳۹۸، سن کری جسم میں الایمان عربی ہوں کہ ۱۳۹۱، کا این عدی جسم ۱۳۹۱، شعب الایمان عربی ہوں ۱۳۹۸، کن الحدیث ۱۳۹۲، کا الدیث کی الدیث کر الدین کی آلدیث کا این عدی جسم ۱۳۹۱، شعب الایمان عصوب کی الدین کی آلدیث کا الدین کا کہ الدین کا کہ الدین کی تا مور کی کا ایک کی ایسے دین جسم ۱۸۵، کن الحدی کر آلادیث کا این عدی کی الدین کا کہ الدین کی کہ الدین کا کہ کی کہ کو کہ کا کہ کو کہ کہ کی کہ کو کہ کہ کو کہ کا کہ کو کہ کا کہ کو کہ کا کہ کی کہ کا کہ کو کہ کا کہ کر الدین کی کہ کا کہ کو کہ کا کہ کو کہ کا کہ کر الدین کی کہ کو کہ کو کہ کا کہ کو کہ کو کہ کا کہ کو کہ کا کہ کو کہ کا کہ کو کہ کو کہ کا کہ کو کہ کو کہ کا کہ کو کہ کا کہ کو کہ کا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کہ کو کو کہ کو کہ

ملاعلی قاری اس حدیث کوذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں: اس حدیث میں بینظام دلیل ہے کہ تنہا جمعہ یوم عرفہ سے افضل ہے، پس ثابت ہوا کہ جمعہ میدالا یام ہے جیسا کہ زبان زدخلائق ہے۔ (الحقائلا دقرنی الجالا کرئے المسلک المتعسط ۴۸۳) میں کہتا ہوں کہ اس سلسلہ میں بھی احادیث وارد ہیں: حضرت ابو ہر برو (رمنی اللہ عنه ) بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ (معلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا: جمعہ کا دن سیدالا یام ہے، اس میں حضرت آ دم (علیدانسلام) کو پیدا کیا گیا، اسی دن ان کو جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن و د جنت سے باہم لائے مجے اور تیا مت مرف جمعہ کے دن بی قائم ہوگی۔

. معتف ابن الى شيررتم الحديث: ٥٥ مشعب الايمان جسم ٩٠ بمطبوعه دارالكتب بلعنميه بيروت، ١٠١٠ه ٥)

حضرت عبدالله بن مسعود (رمنی الله عنه) بیان کرتے ہیں کہ رمضان سید الشہور (مہینوں کا سردار) ہے اور جمعه سید الایام لم الكبيرة وم ٥٠٥، رقم الحديث: ٥٠٠، مع الزوائدج علم ١٣٥، كنز العمال ج عدقم الحديث: ٢١٠، مصنف ابن الي شيبر تم الحديث ٥٥٠٨) اس کے بعد ملاعلی قاری نے جمعہ کے دن مغفرت کے متعلق سیاحادیث ذکر کی ہیں: حضرت انس (مضی اللہ عنه ) بیان کرتے ہیں که رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) نفر مايا: الله جمعه كون هرمسلمان كي مغفرت قرماديتا هـ (الجم الاوسط، ج ٥٥ م١٣، رقم الحديث ١١٣، مندابو یعنی رقم الحدیث:۳۴، کنز العمال رقم الحدیث:۳۴۰۵۳ کا کیک دادی محدین بحراتی بهت ضعیف ہے)۔

حضرت انس (رمنی الله عنه) بیان کرتے ہیں که رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) نے فرمایا: جمعه کے دن اور اس کی رات کے چوبیں کھنٹوں کی ہرساعت میں چھسوکنہ کاردوزخ کی آگ سے آزاد ہوتے ہیں،ان میں سے ہرگنہ کار پردوزخ واجب ہوتی ہے۔ (مندابویعنی ج۲م۲۰۱-۲۰۱رقم الحدیث:۳۲۸۳، اس کی سند میں حبدالواحد بعری ضعیف ہے، مجمع الزدائدج ۲ص ۱۶۵، المطالب العالیہ رقم الحدیث: ٨٥٢ كنز العمال ي ٢١٠٨ والديث: ١١٠٨٠)

المام محمر بن سعد نے طبقات کبری میں حضرت حسن بن علی (رسی اللہ عنه) ہے روایت کیا ہے کہ میں نے نبی (صلی اللہ علیہ وآله وسلم) کو بیفر ماتے ہوئے سناہے کہ یوم عرفہ کواللہ تعالی فرشتوں کے سامنے اپندوں کی وجہ سے فخر فر ما تا ہے اور ارشا دفر ما تا ہے کہ میرے بندے بھرے ہوئے غبار آلود بالوں کے ساتھ میری رحمت کی طلب میں آئے بیں، میں تہبیں گواہ کرتا ہول کہ میں نے ان کے نیکوں کو بخش دیا اور ان کے نیکوں کوان کے بردل کے لیے شفاعت کرنے والا بنادیا اور جمعہ کے دن بھی اس طرح فرما تا

ان احادیث کوذکرکرنے کے بعد ملاعلی قاری فرماتے ہیں: اس حدیث میں اس بات کی واضح دلیل ہے کہ جمعہ اور عرفہ کا اجتماع زیا وہ مغفرت کا موجب ہے، اور جوش اس کا انکار کرتا ہے، وہ جانل ہے اور منفول اور معقول پر مطلع نہیں ہے۔ اس سے بعد ملاعلی قاری جمعہ کے دن اجر میں زیادتی کے متعلق احادیث بیان کرتے ہیں:حضرت ابو ہر ریو (رضی اللہ عنہ ) بیان کرتے ہیں کہ جمعہ کے دن نیکیوں کود گنا کر دیا جا تا ہے۔

(المجم الأوسلان ١٨ س٢٥ مرقم الحديث: ٨٩١) مصنف الن الي شيبين ارقم الحديث ٥٥١٢، كتر العمال رقم الحديث ٢٥٠٥٠) ملاعلی قاری فبر ماتے ہیں: بعض احادیث میں ستر گنااضافہ کا بھی ذکر ہے اور امام احمد بن زنجو بیدنے فضائل اعمال میں مسیتب

بن را فع نے روایت کیا ہے کہ اس کو باتی ایام کی برنبست دس گنازائد اجردیا جائے گا، میں کہتا ہوں کہ بیستر گنا اضافہ بلکہ سوگنا اضافہ کوبھی شامل ہے اور میدرسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی اس حدیث کوشامل ہے کہ جب بیم عرفہ جمعہ کے دن ہوتو اس کا اجرستر

عن زائد ہوتا ہے۔ (الولا الاول في الاكبر مع السلك المتعسط ص ٢٨١)

جن جعد کو یوم عرفہ ہواس دن ج اکبر ہونے پرایک حدیث سے استدلال: نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے جس دن جج کیا وہ جعد کا دن تھا۔ علامہ حسین بن مسعود بغوی متوفی ۱۹ صو کلیے ہیں: الیہ و ماکہ ملت لکم دینکم ، (المائدة: ۳) ہیآ یت جعد کے دن یوم عرفہ کو عصر کے بعد ججتہ الوواع میں نازل ہوئی۔ اس وقت نبی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) میدان عرفات میں اپنی اوٹنی علم و پرتشریف فرما ہے۔ حضرت ابن عباس (رضی اللہ عند) بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک یہودی کے سامنے ہیآ یت پردھی: الیوم اکملت لکم دینکم ، (المائدة: ۳)

اس يبودى نے كہا اگر ہم ميں بير آيت نازل ہوتى تو ہم اس دن عيد مناتے حضرت این عباس (رضى اللہ عند) نے فر مایا: بيد آيت به عيد دل كے دن ٹازل ہوئى ہے، جمعہ كے دن اور عرفہ كون - (سنن التر ذى رقم الحديث: ۳۰۵،۵۰۵ الحديث الحديث الحدیث الحدیث

امام ابن الی شیبه متوفی ۲۳۵ هدوایت کرتے ہیں: شہاب بن عباد العصری اپنے والد سے روایت کرتے ہیں: حضرت عمر نے فرمایایهم عرفہ جج اکبر ہے میں نے اس بات کاسعید بن میتب سے ذکر کیا ، انہوں نے کہا مجھ سے عون بن مجھ نے بیان کیا کہ میں نے محد بن سیرین سے جج اکبر کے متعلق سوال کیا تھا ، انہوں نے کہا جس دن جج اس دن کے موافق ہو جب رسول اللہ (صلی اللہ علیہ والد علیہ والد تمام ) اور تمام الل نے جج کیا تھا۔ (معنف ابن الی شیبہ ۲۳۵ می اللہ یہ ۱۳۱۰، قم الحدیث: ۱۵۰، مطبوعہ داراکتب العلمیہ بیروت ، ۱۳۱۲ ہے)۔ اور اللہ می محدث رزین کی اس حدیث کی تا نمید ہوتی ہے کہ جب یوم عرفہ جمعہ کے دن ہوتو اس مج کا تو اب ستر جج سے افضل اس حدیث کی تا نمید ہوتی ہے کہ جب یوم عرفہ جمعہ کے دن ہوتو اس مج کا تو اب ستر جج سے افضل

#### جعہ کے جے کے متعلق مفسرین کے اقوال کابیان

امام ابو بعفر محر بن جریر طبری متوفی ۱۳۰۰ ہے تج اکبر کے متعلق ایک بیقول ذکر کیا ہے: این عون بیان کرتے ہیں کہ میں نے محمد بن برین سے ج اکبر کے متعلق ایک بیقول ذکر کیا ہے: این عون بیان کرتے ہیں کہ میں نے محمد بن بیر بن سے ج اکبر کے متعلق سوال کیا ، انہوں نے کہا جو ج اس دن کے موافق ہوجس دن رسول اللہ (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) نے اور تمام دیما تیوں نے ج کیا تھا۔ (وہ ج اکبر ہے)۔ (جامع البیان، جزیم ۱۹۰۵، مطبوعہ دار لفکر بیروت، ۱۳۱۵ ہے)۔ الفاظ ہیں اور امام این جریر کی روایت میں اہل ویر (دیبا تیوں) کے الفاظ ہیں اور

يختاب المعتابسل امام ابن جریر کی روایت ہی تیجے ہے کیونکہ تمام اہل ملل نے سال جج کیا تھا جس سال حضرت ابو بکر (رمنی اللہ عنه ) نے جج کیا تھا اور جس سال رسول الله (معلى الله عليه وآله وملم) نے ج كيا تقان سال صرف مسلمانوں نے ج كيا تقاجن ميں ابل دير بھي تھے۔ سدر بهرحال اس روایت کا ذکر حسب ذیل عذام و نے کیا ہے: امام بغوی شافعی ،متوفی ۵۱۲ ہد۔ (معالم التزیل ج ۲۳ میں ۲۲۲،مطبوعہ بیردت) سرت. علامه قرطبی مالکی متوفی ۲۲۸ هه (الجامع الاحکام القرآن جز۸ بس۱۱) علامه ابوالحیان اندلی متوفی ۲۵ ۵ ۵ هه (ابحرالحیط ۴۵ سر۲۹ برطبیر دارانفئر بیردت) حافظ این کثیر شافعی متوفی ۱۲۷هه\_(تغییراین کثیرج ۲۲سم۲۳۳، مطبوعه ارلاندلس بیردت) حافظ جلال الدین ثمافعی متونی ا أنه ههـ (الدراليخورج مهم ١٢٨،مطبوعه وارالفكر بيروت) نواب صديق حسن خان بجو پالي (غيرمقلد) بمتو في م ١٣٠هـ

(فق البيان ج٥ص ٢٣٣ مطبوعه المكتب العمرية بيروت ١٣١٥ ه) علامه على بن محمد خازن شافعي متوفى ٢٥ ك ه كليت بين : جوج رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كے ج كے موافق بواس كو ع ا كبركبا كياب اوربيون جمعه كاون تقار (كباب الآويل جهم ١٢٥ مطبوعه كمتبددارا لكتب العربيد بيثاور)

علامہ اساعیل حقی حنی متوفی سے ۱۱۱ ہے لکھتے ہیں: حدیث میں وارد ہے کہ جب یوم عرفہ جمعہ کے دن ہوتو اس کا اجرستر جج کے برابر ہے اور یمی جج ا کبرہے۔(رون البیان،ج اس ١٩٨٥، مطبوعه مكتبه اسلام يكوئد)

صدرالا فاضل سيد محد نعيم الدين مرادآ بادي متوفى ٢٤ ١١ ها ه لكت بين: ادرا يك تول بيه كداس مج كوج اكبراس ليكهامما كهاس سال رسول كريم (صلى الله عليه وآله وسلم) نے جج فرما يا تفااور چونكه ميه جمعه كو واقع بوا تفااس ليےمسلمان اس جج كوجوروز جمعه ہوجے وداع کا مذکر ( بیا د دلائے والا ) جان کر جج ا کبر کہتے ہیں۔ (خزائن العرفان ص اسو بمطبوعہ تاج کمپنی کمیٹڈلا ہور )

مفتى احمد بإرخال تعيمي متوفى ١٩١١ ه لكهية بين: ال سار الثارة معلوم بواكدا كرج جعد كابوتوج اكبرب كيونكه جعد كايك مج كانواب سترج كے برابر ہے جصور (صلى الله عليه دآله وسلم) كا جمة الوداع جمعه ى كو جواتھا۔

(نورانعرقان ص ٢٩٤ بمطبوعة داره كتب اسلامية مجرات)

# جمعه کے جے کے متعلق نقبہاء کے اقوال کابیان

علامه عثان بن على زيلعى حنفي متو في ١٣٣١ ٢٥ الكصة بين : حصرت طلحه بن عبيدانلد (رمنى الله عنه) بيان كرية بيل كه بي (معلي الله عليه وآله وملم) نے فرمایا: تمام ایام میں افعنل ہوم عرفہ ہے اور جب ہوم عرفہ جمعہ کے دن ہوتو وہ باتی ونوں کی برنسبت ستر جج ہے افعنل ہے۔اس حدیث کورزین بن معاویہ نے تجرید الصحاح میں ذکر کیا ہے اور علامہ نو وی نے اپنے مناسک میں ذکر کیا ہے۔ جب یوم عرفه يوم جمعه كوجوتو تمام الل موقف كم مغفرت كردى جاتى ہے۔

(تعبین الحقائق ج مس٣٦ بمطبوعه مکتبه امداد بیه نمان ، اینها ماشیته افسیل ج مص ٢٩ بمطبوعه مان) علامہ زین الدین بن بھیم حنق متوفی + ہے وہ کھتے ہیں:اورا یک قول میہ ہے کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ) نے فر مایا ہے تمام دنوں میں انصل یوم عرفہ ہے اور جب یوم عرفہ جمعہ کے دن ہوتو وہ باتی دنوں کی نسبت ستر جج سے انصل ہے۔اس مدیث کورزین نے روایت کیا ہے،اور نبی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)نے فرمایا: جمعہ کے دن کے بچ کی باتی دنوں پرفضیلت ہے؟ انہوں نے کہا جمعہ

سے جج کوہاتی دنوں کے جم پر پانچ وجہ سے نصلیت ہے: میل اور دومری وجہ تو مذکور الصدر حدیثوں سے واضح ہے اور تیسری وجہ سے ہے ۔ رہے۔ اس مرح جکہ کی نضیات ہوتی ہے اور جمعہ کے دان ہفتہ کے باقی دنوں سے انتفال ہے ( بلکہ سید اللیام کے جس طرح جکہ کی نضیات ہوتی ہے اور جمعہ کے دان ہفتہ کے باقی دنوں سے انتقال ہے ( بلکہ سید اللیام ے) ہیں داجب ہوا کہ جمعہ کے دن کاعمل باقی دنوں کے عمل سے افضل ہو، اور چوتھی وجہ ہے کہ جمعہ کے دن میں ایک الیمی ماعت ہوتی ہے جس میں مسلمان بندہ اللہ تعالی سے جوسوال بھی کرے اللہ تعالی اسے وہ عطافر ماتا ہے اور ریفضیلت باقی ونوں میں نہیں ہےاور پانچویں فضیلت میرہے کہ جمعہ کے ج میں نی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے ج سے موافقت ہے کیونکہ ججتہ الوداع جمعہ ے دن تھااور نبی (معلی الله علیہ وآلہ وسلم) کے لیے سب سے افضل عمل اختیار کیا جاتا تھا۔ بعض طلب نے میرے والد سے سوال کیا كەھدىپ ميں ہے اللہ تعالىٰ تمام اہل موقف كى مغفرت فرما ويتاہے، پھراس بيں جمعہ كے دن كى كيا خصوصيت ہے جيسا كه ندكور العدر حدیث میں ہے تو میرے والدنے جواب دیا کہ ہوسکتا ہے کہ جمعہ کے دن اللہ تعالی باد واسط مغفرت فریئے اور باتی ایام کے ج میں بعض او کوں کے واسطہ ہے مغفرت فرمائے۔

شیخ نورالدین الزیاری الشافعی کے حاشیہ میں بھی اسی طرح ند کور ہے۔ (مختد الخالق علی ہامش البحرالرائق ج میں بہت بمطبوعہ -

كېتېد ماجد پيكوئنه) -

علامه حسن بن عمار بن على الشر نبلا لى أصحى التوفى ١٠١٩ ه الصلحة بين: تمام دنول مين انضل يوم عرفه بيم ادر جب يوم عرفه جمعه كے دن ہوتو وہ باتی ونوں کی برنسبت ستر جے سے الفتل ہے، اس حدیث کومعراج الدرایے نے اسپنے اس قول کے ساتھ روایت کیا ہے۔ رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) سے حدیث سے مروی ہے کہ تمام دنوں میں افضل ہوم عرفہ ہے اور جنب ہوم عرفہ جعہ کے دن ہوتو ووستر جج ہے انصل ہے۔ بیرحدیث تجرید انصحاح میں علامتہ الموطا کے ساتھ فدکور ہے (الموطا کے موجود ومطبوعہ مخول میں بیرحدیث لدکورنیں ہے، حافظ ابن مجرعسقلانی نے لکھا ہے اگر اس حدیث کی کوئی اصل ہے تو ہوسکتا ہے ستر سے مرادستر درجے ہوں یا مبالغہ مراد ہوا ور حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی جا تیا ہے۔ (مع الباری ج بس اے و) (مراتی الفلاح مع حاصمته الفطاوی ص ۱۳۵۵ مطبوعه معرو ۱۳۵۱ مد)۔

علامه علاءالدین محمد بن علی بن محمد الصلفی التوفی ۱۰۸۸ ه کلصتے ہیں: جب مرفه جمعه کے دن ہوتو ستر سج کا تواب ہے اور (میدان عرفات میں) ہر فرد کے لیے بلا داسطہ مغفرت کردی جاتی ہے۔

(الدرالقارمع ردكما رج ٢٥ م ٢٥ مطبوعه داراحيا والتراث العربي بيروت ، ٢٠٠٧ه -)-

اس کے حاشیہ پرعلامہ سید محمد ایمن ابن عابد بین شامی حنی متوفی ۱۲۵۲ ھ لکھتے ہیں: الشرنیلالیہ نے زیلعی سے تقل کیا ہے کہ تمام دلوں میں افضل ہوم عرفہ ہے اور جب عرفہ جمعہ کے دن ہوتو اس دن جج کرنا ہاتی دنون کے ستر بچے ہے افضل ہے۔ اس حدیث کورزین بن معاویہ نے تجرید الصحاح میں روایت کیاہے۔

علامه مناوی نے بعض تفاظ سے تقل کیا ہے کہ بیصدیث باطل ہے اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ (فیض القدریج ۲ م ۲ کا او مطبوعہ مکتب زار معطلیٰ که کرمہ، ۱۳۱۸ ہے) البتدا یا مغزالی نے احیاءالعلوم میں ذکر کیا ہے کہ بعض سلف نے کہا ہے کہ جب یوم عرف جمعہ کے دن ہوتو تمام اللعرفه كى مغفرت كردى جاتى ہے اور ميدن دُنيا كے تمام دنوں سے افضل ہے، اى دن يس رسول الله ( مسلى الله عليه وآله وسلم )

شرح سند ابد ماجد (بدرجم)

نے جے کیا تھا جو جمتة الوداع تھا ، اور جب آپ (صلی الله علیه وآله وسلم) وقوف فرمارے منصرتوبیآ بهت نازل ہوئی: الیسوم احملت لكم دينكم . (الماكدة: ٣) الل كتاب في إا كريم بن بدا يت نازل بوتى توجم ميدمنات حضرت عمر (رضى الله عنه) في فر مایا: میں کوانی دیتا ہوں کہ بیہ بیت دو حمیدوں کے دن نازل ہوئی ہے: یوم عرفہ اور یوم جمعہ۔ اس ونت رسول اللہ (معلی اللہ علیم وآلدوسكم)عرفه مين دقوف فرمار بيئے۔(علامدشامی في معراج كے حوالد سے لكھا ہے كہ بيده ديث سي ہے۔

نیز علامہ شامی لکھتے ہیں: علامہ سندی نے المنسک الكبير میں لکھا ہے كہ تمام اہل موقف كى مطلقاً معفرت كردى جاتى ہے پرھ (ردالخار،ج عمر ۱۷۸) جمعه کی تخصیص کی کیا وجہ ہے؟ اس کا بیرجواب ہے کہ جمعہ کے دن بلاواسط مغفرت کی جاتی ہے اور باتی ایام میں بعض او کول کی بعض کے واسطے سے مغفرت کی جاتی ہے۔ دوسراجواب یہ ہے کہ دوسرے دنوں میں صرف بجاج کی مغفرت کی جاتی ہے اور جنب عرفہ جمعہ کے دن ہوتو حجات اور غیر حجاج سب کی مغفرت کی جاتی ہے۔اگر بیاعتر اض کیا جائے کہ میدان عرفات میں بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا بچ قبول نبیں ہوتا تو سب کی مغفرت کیسے ہوگی؟اس کا جواب بیہ ہے کہان کی مغفرت تو ہوجائے گی لیکن ان کو جج مبر ور کا تواب نبیں ملے گااور مغفرت جے کے مقبول ہونے کے ساتھ مقید نبیں ہے۔ان احادیث میں تمام اہل موقف کی مغفرت کا ذکر ہے، ال کے اس قید کا اعتبار کرنا واجب ہے۔ (روالی رج موس ۲۵ مطبوعہ داراحیا والتراث العربی بیردت ۵۰ مارہ)

علامه سيداحد الطحطاوي الحقى التوفى الالاه لكعتر بين: جب يوم عرفه جعه كدن جونواس دن جح كرنا دومر سايام كي برنسبت سترج خست انصل ہے۔(ماشیت الطحطادی علی الدرالقارج اس ٥٥٥ مطبوعددار المعرف دیروت ١٣٩٥ء)۔

ا مام محمد بن محمد غز الى شافعي منو في ٥٠٥ مد لكھتے ہيں: بعض اسلاف نے بيرکہا ہے كہ جب جمعہ کے دن يوم عرف ہوتو تمام ميدان عرفات دالوں کی مغفرت کردی جاتی ہے اور بیدن دُنیا کے تمام دنوں سے افضل ہے اور اس دنن میں رسول اللہ ( مسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے ججت الوداع كيا تھا۔ (احياء علوم الدين جام ١٣٠٠م مطبوعددارالخير بروت ١١١١١هـ)۔

اس کی شرح میں علامہ سید محمد زبیدی متوفی ۱۲۰۵ ھاکھتے ہیں: رزین بن معاوید العبدری نے تجرید الصحاح میں حضرت طلحہ بن عبيدالله سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ) نے فرمایا: تمّام دنوں میں افضل یوم عرفیہ ہے اور جس دن عرفہ جمعہ کے دن ہوتو وہ ستر جج سے افضل ہے۔ اس حدیث پر موطا کی علامت ہے لیکن میرحدیث یجی بن یجیٰ کی موطا میں نہیں ہے، شاید سے مسى اورموطامي ب- (انتحاف السادة المتقين جهيم ١٤٢، مطبوعه مطبعه ميمنهمسر)-

علامہ یکی بن شرف نوادی شافعی متوفی ۲۷۲ م لکھتے ہیں: اور بے شک پیکہا گیا ہے کہ جب یوم عرفہ جمعہ کے دن ہوتو تمام اہل موقف (میدان عرفات کے تمام لوگوں) کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔

(شرح المهذب ج ٨٩ ١٥٥، مطبوعه وارالفكر بيروت والاليشاح في مناسك التي والعمرة بهم ٢٨٦، مطبوعه المكتبه الابداديه مكه محرمه ١١٩هاه ) ر مناسك نووي كى يهي وه عمارت ہے جس كا اكثر علماء نے حوالہ دیا ہے اور اس عبارت سے استدلال كيا ہے۔ علامہ عبدالفتاح على مناسك الحج والعمرة كے عاشيد ميں نكھتے ہيں: نبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كاار شاد ہے كہ تمام دنوں ميں افضل يوم عرفہ ہے، اگر اس میں دتف جمعہ کے دن ہوتو وہ دوسرے دنول کی بہنبیت ستر دنوں سے افضل ہے۔ اس میں دنف جمعہ کے دن ہوتو وہ دوسرے دنول کی بہنبیت ستر دنوں سے افضل ہے۔

(الافصاح على مسائل الابيناح بس ١٨٤ بمطبوء المكتبه الاحداد بهكه كمرمد، ١٨١٥ )-

علامدائن جرابیتی المی الافعی الیتوفی م 92 ھ لکھتے ہیں: جمعہ کے دن کے فضائل میں سے بیہ کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کا ارشاد ہے: تمام دنوں میں فضل یوم عرفہ ہے، اگر وقوف عرفہ جمعہ کے دن ہونؤ وہ غیر جمعہ کے ستر جج سے افضل ہے۔ (حاشیہ این جرابیتی علی شرح الا بینیاح فی مناسک الججلال مام النودی میں ۳۲۸ مطبوعہ نزار مصطفیٰ کد بحر مد، ۱۳۱۹ھ)۔

و کی بن جیرا پن والد کا پر بیان تقل کرتے ہیں ہی اکرم نگافتا منی جی ' جی کورے ہوئے آپ نگافتا کے اللہ الشخص کو خوش رکھے جو ہماری بات کوس کراس کی تبلیغ کر دے کیونکہ بعض او قات علم حاصل کرنے والا ورفقت عالم بارہ اور است علم حاصل کرنے والا اس مختص تک اس بات کو نشقل کر دیتا ہے' جواس سے بڑا عالم بوتا ہے تین چیزیں ایسی ہیں' جن کے بارے ہیں مؤمن کا ول خیا نت نہیں کرتا عمل کو اللہ تعالی کے لیے خالص کرنا ہمسلمان حکم انوں کے لیے خیر خوابی اور مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ رہنا کیونکہ مسلمانوں کی وعالی کو بھی محیط ہوتی ہے' جو وہاں موجو و تہیں ہوتا ہے۔

\*\*\* سے لیے خیر خوابی اور مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ رہنا کیونکہ مسلمانوں کی وعالی کو بھی محیط ہوتی ہے' جو وہاں موجو و تہیں ہوتا ہے۔

\*\*\*\* سے کے لیے خیر خوابی اور مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ رہنا کیونکہ مسلمانوں کی وعالی کو بھی محیط ہوتی ہے' جو وہاں موجو و تہیں

305? حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ تَوْبَةَ حَدَّثَنَا زَافِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ عَنْ آبِي سِنَانِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنُ مُّرَّةً عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى نَافَتِهِ الْمُحَصُّرَمَةِ بِعَرَفَاتٍ فَقَالَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْمُ وْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى نَافَتِهِ الْمُحَصُّرَمَةِ بِعَرَفَاتٍ فَقَالَ اللهُ وَاللهُ عَرَامٌ وَشَهْرٌ حَرَامٌ وَيَعُ مُ حَرَامٌ عَلَا وَآئَ بَلَا هِذَا قَالُوا هَذَا بَلَدٌ حَرَامٌ وَشَهُرٌ حَرَامٌ وَيَوْمُ حَرَامٌ قَالَ آلا وَإِنَّى اللهُ عَرَامٌ وَيَعْمُ هَذَا إِلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَرَامٌ عَكُورُمَةِ شَهْرِكُمُ هَذَا فِي بَلَدِكُمُ هَذَا فِي يَوْمِكُمُ هَذَا آلا وَإِنِّى فَوَطُكُمُ عَلَى اللهُ وَإِنِّى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَإِنِّى مُسْتَنَقِدٌ أَنَاسًا وَمُسْتَنَقَدٌ فِيْعُ اللهُ وَاللهُ لَا يَدْرِى مَا آخَدَةُوا بَعْدَكَ اللهُ وَإِنِّى مُسْتَنَقِدٌ أَنَاسًا وَمُسْتَنَقَدٌ فِيْقُ لُ إِنَّالًا وَاللهُ لَا يَدْرِى مَا آخَدَةُوا بَعْدَكَ اللهُ وَإِنِّى مُسْتَنَقِدٌ أَنَاسًا وَمُسْتَنَقَدٌ فِيْعُ وَلُ إِنَّالًا لَا وَاللهُ لَا يَدْرِى مَا آخَدَةُوا بَعْدَكَ

ه حد حضرت عبدالله بن مسعود وللنفوز بيان كرتے ہيں: نبي اكرم مَنْ النفر مايا: آپ مَنْ الله اس وقت ميدا النبي عرفات من الن ايک طرف سے كان كئي ہوئي اونٹني پرسوارتھ، آپ مَنْ النفر مايا:

"كياتم لوگ به بات جانتے ہو به كون سادن ہے، به كون سام بيندہ اور به كون ساشېر ؟

3057 ال دوايت كونش كرن بي المام اين ماج منفرديس -

لوگوں نے عرض کی: پر حمت والا شہر ہے، پر حمت والا مہینہ ہے اور پر حمت والا دن ہے، نی اکرم نا افرائی نے ارشاد فر ایا:

''یا در کھنا، تہرارے اموال، تہراری جانبی تہرادے لیے (لیٹی تم میں سے ایک دوسرے کے لیے) ای طرح قائل احترام ہیں جس طرح اس دن میں اس شہر میں 'پر مہینہ قائل احترام ہے، یا در کھنا، میں حوض کو ثر پر تہرارا پیش روہوں گا احترام ہے، یا در کھنا، میں حوض کو ثر پر تہرارا پیش روہوں گا اور تہراری کھڑت کی وجہ سے دیگر امتوں کے سمانے گھڑ کا اظہار کروں گا تو تم لوگ جھے شرمندہ نہ کروادینا، یا در کھن میں کہوں کو بچاؤں گا اور پچھوٹ کے لوگوں کو بچاؤں گا اور پکھاؤگوں کو بچھوٹ کے تہرادے لیدانہوں نے کیا گیا تھا''۔

3058 حَدَّثَنَا هِ مَسَامٌ بِنُ عَمَّا وِ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بِنُ حَالِدٍ حَدَّثَنَا هِ مَسَامٌ بِنُ الْغَازِ قَالَ سَمِعَتُ نَافِعًا يُحَدِّنُ عَسِ ابْنِ عُسَمُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَلَى يَوْمَ النَّحْوِ بَيْنَ الْجَمَرَاتِ فِى الْحَجَّةِ الَّتِي حَجَّ فِيهًا فَعَلَ اللهِ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ يَوْمِ هِلَا قَالُوا يَوْمُ النَّحْوِقَالَ فَآنَ بَلَدٍ هَلَا قَالُوا هَلَا مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ الْحَرَامُ قَالُ هَا أَنْ عَلَيْهِ وَالْعَرَامُ قَالُ اللهِ الْحَرَامُ قَالُ هَا اللهِ الْحَرِيمُ النَّحْوِ اللهِ الْحَرِيمُ اللهِ الْحَرَامُ قَالُ هَا الْحَرِيمُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ اللّهُمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْمُ وَلّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ

جحة الوداع كي تفاصيل كابيان

حضرت جابرض الله تعالی عند کتے بین که دسول کریم صلی الله علیه وآله وسلم نے بجرت کے بعد مدینه بین نوبرس اس طرح گرارے کہ جج نبیس کی البت آپ صلی الله علیه وآله وسلم نے عمرے کئے جیسا کہ پہلے بتایا جاچکا ہے پھر جب ج کی فرضیت نازل بوکی تو دسویں سمال آپ صلی الله علیه وآله وسلم نے تو گول بیس اعلان کرایا که دسول الله ج کا داده درکھتے ہیں جولوگ ج کے لئے جانا جولی تو دسویں سمال آپ مینی الله علیہ والله کی ایک بہت بڑی تعداد مدینہ بیس جم ہوگی چنا نچ بم آپ حوالے ہے ہیں وہ رفاقت کے لئے بتایا جانا کوئن کر مخلوق الله کی ایک بہت بڑی تعداد مدینہ بیس جم ہوگی چنا نچ بم آپ صلی الله علیہ وآلہ والد میں تعداد مدینہ بیست دوانہ ہوگے جب بم صلی الله علیہ وآلہ والد میں تعداد مدینہ میں تعداد میں تعداد مدینہ میں تعداد م

المرى ذوالحليله بنج تو وہاں اساء بنت عميس رضى الله تعالى عنها كے بطن سے محمد بن ابو بكر پريرا ہوئے۔اساء نے سى كوآ تخضرت سلى الله عليه وآله و المملى خدمت مين بهيجاا وروريافت كرايا كهاب مين كيا كرون؟ آيا احرام باندهون يانه باندهون اوراكر باندهون توكس المرح با يرمون؟ آب ملى الله عليه وآله وملم نے كہلا بميجا كة سل كركے كيڑے كالنكوث با ندهوں اور پھراحرام با نده لوببر كيف رسول ريم ملى الله عليه وآله وسلم في مسجد ذوالحليف بين تمازيزهي اورقصواء بركه جوآ تخضرت صلى الله عليه وآله وسلم كي اوثني كانام تفاسوار ہوئے یہاں تک کہ جب آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹی آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر بیداء کے میدان میں کھڑی ہوئی تو م ملى الله عليه وآله وسلم في بآواز بلند تلبيه ك ريكمات مج: لبيك اللهم لبيك لاشر يك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك فا شریک لک۔ حاضر ہوں تیری خدمت میں اے اللہ! تیری خدمت میں حاضر ہوں، حاضر ہوں تیری خدمت میں تیرا کوئی شریک شریک لک۔ حاضر ہوں تیری خدمت میں اے اللہ! تیری خدمت میں حاضر ہوں، حاضر ہوں تیری خدمت میں تیرا کوئی شریک لبیں مامنر ہوں تیری خدمت میں بے شک تعریف اور نعمت تیرے لئے ہے اور بادشاہت بھی تیرے ہی لئے ہے تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عند کہتے ہیں کہم اس سے پہلے ج بی کی نبیت کیا کرتے تھے اور ہم ج کے مہینوں میں عمرہ سے وانف بحي نبيل تتح بهر كيف جب بهم آتخضرت صلى الله عليه وآله وملم كے ساتھ بيت الله منبح تو حجراسود پر ہاتھ رکھااوراس كو بوسه و ہا اور تمن بار رال بعنى تيز رفمار سے اوراكر كرخاند كعبه كاطواف كيااور جارمرتبدا بي رفمار سے ليني آسته آسته چل كرطواف كيا اورطواف كے بعدمقام ابرائيم كى طرف برسے اور بيآ يت براحى \_ (وَاتَّ خِلْوُا مِنْ مَّقَامِ إِبْراهِمَ مُصَلَّى ، البقرة: 125) مقام ابرائيم كے اطراف كونماز رد مينى كامجكه بناؤليني وبال نماز روحو مجرة تخضرت صلى الله عليه وآله وسلم في مقام ابراجيم اور بيت الله كواسيخ ورميان کر کے دورکعت نماز پڑھی اوراکیک روایت کے مطابق ان دورکعتوں پیس قل ہوانٹداورقل یا ایباالکا فرون کی قرات کی پھر حجراسود کی طرف اوراس کو بوسہ دیااس سے فارغ ہو کرمسجد کے دروازہ بینی باب الصفاسے نکلے اور صفایہاڑ کی طرف چلے چنانچہ جب مغا كے قريب پنچے توبياً يت پڑھئ-

(أن العسفا والمروة من شعائر الله) بالشير مقااور مروه الشكوين كي نشانيول مين عدين اورفر ما يامن جين کے ساتھ ابتداء کرتا ہوں۔ لینی جس طرح اللہ تعالی نے اس آیت میں پہلے صفا کا ذکر کیا ہے پھر مروہ کا ای طرح میں بھی پہلے صفایر چره تا ہوں پھر مردہ پر چڑھونگا، چنا نچہ آپ صلی انٹدعلیہ وآلہ وسلم نے سعی کی ابتداء صفاسے کی اور اس پر چڑھے۔ بیبال تک کہ آپ سلی الله علیه وآله وسلم نے جب صفایے بیت الله کود مکھا تو الله تعالی کی وحدا نیت اوراس کی بیوائی بیان کی لیعنی لا اله الا الله اور الله اكبركها الدريكمات فرمائه لا الله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الاالله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده الشكرواكوئي معبودتيس وه يكماوه تنباب اسكاكوكي شریک بیں ای کے لئے بادشاہت ہے اورای کے لئے تعریف ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ میکا وہ تنہا ے اس کا کوئی شریک نہیں اس کے لئے بادشاہت ہے اور اس کے لئے تعریف ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے اللہ کے سواکوئی معبود نہیں، وہ یکنا وتنہا ہے اس نے اسلام کا بول بالا کرنے کا اپنا دعدہ بورا کیا اس نے اپنے بندوں کی مدد کی اور کفار کے کشکر کو تنبا شکست ری تعنی غزوہ خندق۔

مرت المرت الله علية وآلدو ملم في تحكم دياكم وسلى الله عليه وآلدو ملم كي لئي وادى تمر وعرفات بمن فيمه نصب كياجات جوبانوں كابنا ہوا تھا بھررسول كريم ملى الله عليه وآلہ و ملم منى سے عرفات كوروانه ہوئے قريش كو كمان تھا كما تخضرت ملى الله عليه وآله بنا الم شرح ام مزدلفه میں قیام کریں سے جبیبا کے قریش زمانہ جاہلیت میں جے کے موقعہ پر کیا کرتے تھے مگر رسول کریم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزدلفدے آئے بڑھ کئے بہاں تک کہ جومیدان عرفات میں آئے اوروادی تمروش ایٹے خیمہ کو کھڑا پایا چنانچ آپ سلی الله علیہ وآلدو الم اس مين آئے اور قيام كيا يہاں تك كرجب دو پېر دُهل كيا تو تعبواء كوجو آپ سلى الله عليه و آلدو ملم كى اوشى كا نام تعا، لانے كالتم ديا جب تصواء آمني تواس بريالان كس ديا كمياور آب صلى التدعليدة آلدوملم ال برسوار بوكر دادى نمره بن تشريف لات اور وكوں كے سامنے خطبدديتے ہوئے فرمايا۔ "لوكو! تمہارے خون اورتمہارے مال تم پراى طرح حرام بيں جس طرح تمہارے اس دن مرفد بن تبهار ساس مهیندوی الحبر شی اور تبهار ساس شهر ( کدیس حرام جی اینی جس طرح تم مرفد کے دن وی الحجہ کے مہینہ یں اور کمد کرمدل و غارت کری اور لوٹ مارکوحرام مصنے ہوای طرح ہیشہ بیشہ سے لئے اور ہر جکد آیک مسلمان کی جان و مال دوسرے پرحرام ہے البدائم میں سے کوئی ہی مکسی میں والت اور کسی میک کسی کا خون شکر کسی کا مال چوری و و فا بازی سے شد کھا جائے اور کی کوئی جانی اور مال تکلیف ومصیهت میں محی جانل شرے، یادر کھوا زماند جا المیت کی جرجیز میرے قدموں کے بیاج ہے اور إال دب تدريسي موقوف باطل بالبدااسلام سے يہلے جس تے جو يحد كيا بين فيد ووسب معاف كيا اورز وائد جا بليت سے تمام رسم ورداج كوموتوف وفتم كرديال ماندجا لميت كون معاف كروي من يسانبذال ماندجا لميت بس أكركس فيمس كاخون كرديا تعالق ابنداس کا تعاص ہے ندد بت اور ند کفارہ بلکراس کی معافی کا اعلان ہے اورسب سے مہلاخون جے جس اسی خولوں سے معاف كرى بول ربيدين مارث كے بينے كا خوان ب-

جوا کے شرخوار بچر تھا اور تبیلہ ٹی سعد میں دودھ پہتا تھا اور ہڑیل نے اس کو مارڈ الا تھا۔ زمانہ جا لمیت کا سود سے البغدا اور نہ بے سردوں سے معاف کرتا ہوں عباس بن حبد المطلب کا سود ہے البغدا اور زمانہ جا لمیت کا سود ہے البغدا اور زمانہ جا لمیت کا سود ہے البغد کا سود ہے البغدا اور زمانہ جا لمیت کا سود ہے البغد اللہ ہے اللہ ہے دو زمانہ جا لمیں اللہ ہے ہے اللہ ہے ال

اورتم پران کائل ہیے ہے کہتم ان کوا پی استطاعت وحیثیت کے مطابق کھانے پینے کا سامان اور مکان اور کیٹر ا دو۔لوگو! میں تہارے درمیان ایس چیز چھوڑتا ہوں جس کواگرتم مضبوطی ہے تھانے رہو گے تو میرے بعد (یا اس کومعنبوطی سے تھا ہے دہنے اور اس پھل کرنے کے بعد ) تم ہرگز مراہ نہیں ہو گے اور وہ چیز کتاب اللہ ہاورائ لوگو! میرے بارہ بین تم سے بع جھاجائے ہوکا میں نے منصب رسالت کے فرائفن بوری طرح انجام دیتے یانہیں؟ اور میں نے دین کے احکام تم تک پہنچادیئے یانہیں؟ تو تم کیا جواب دو گے؟ اس موقع پر صحابہ نے (بیک زبان) کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اس بات کی شہادت دیں گے کہ آپ ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وین کو ہم تک پہنچا دیا ہے فرض کو اواکر دیا اور ہماری خیرخوائی کی اس کے بعد آئے خضرت من کا اللہ علیہ وآلہ وہ منہ ہم اوت کی انگل سے اشارہ کیا بایں طور کہ اسے آسان کی طرف اٹھایا اور پھر لوگوں کی طرف جھکا کر تین مرتب ہیں کہا کہ اے اللہ! اپنے بندوں کے اس اقر اراوراعتر اف پرتو گواہ رہ اس اللہ! تو گواہ رہ۔

اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان دی اورا قامت کہی اورظہری نماز پڑھی گئی پھر دوبارہ اقامت کہی گی اور
عصر کی نماز ہوئی اوران دونوں نماز دوں کے درمیان کوئی چیز یعنی سنت وفل نہیں پڑھی گئی پھر آ سخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موار
ہوئے اور میدان عرفات میں تھہرنے کی جگہ پنچے وہاں اپنی اوٹٹی تصواء کا پیٹ پھر دول کی طرف کیا اور جہل مشاقایہ ایک جگہ کا نام ہے
اپنے آگے رکھا پھر قبلہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو گئے یہاں تک کہ آفاب غروب ہو گیا ، ڈردی بھی تھوڑی می جاتی رہی اور

آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسامہ رمنی اللہ تعالی عنہ کواپنے چیجے بھایا اور تیز تیز چل کرمز دلفہ آگئے یہاں ایک اؤ ان اور دو تبہروں کے ساتھ مغرب وعشاء کی نمازیں پڑھیں اور ان دونوں نمازوں کے درمیان اور پچھیں پڑھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شع کی روشی پیسل جانے پرا ذان وا قامت علیہ وآلہ وسلم نے شع کی روشی پیسل جانے پرا ذان وا قامت کے ساتھ ہجری نماز پڑھی پھر آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اختی پرسوار ہو کر مشحر حرام میں آئے اور وہاں تبلہ دو ہو کر اللہ تعالی سے دعا اللہ اللہ پڑھی سے بال کہ دعیہ وہیں کو یعنی اللہ تعالی وہی اللہ علیہ والد اللہ اللہ وحدہ لاشریک لیآ خر تک پڑھا وہیں کو یعنیہ وہیل وغیرہ میں مسلم موف دے بہاں تک کرمج خوب دوش ہوگی تو سوری نگلنے سے پہلے وہاں سے چلے اور دعفر سے نفسیل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو اور اس درمیانی راہ پر ہولئے عنہ کو اور اس درمیانی راہ پر ہولئے عنہ کو اور اس درمیانی راہ پر ہولئے جو جمرہ کہری کے اور تاس پرسات کر یں ہاریں اس طرح کہ دان میں سے ہوجمرہ کہری کے اور اس پرسات کر یں ہاریں اس طرح کہ دان میں سے ہو جمرہ کہری کے اور تاس کی ساتھ تکبیر ہے تھے اور وہ کئریاں با قلہ کے دانہ کے برابرتھیں اور آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کئریاں نا فلہ ہے دانہ کی درمیان سے ماریں اس کے بعد قربانی کرنے کی جگہ جو تیٰ میں ہے واہیں آ کے اور یہاں آپ سے میکن اللہ علیہ وآلہ وہ کی جگہ جو تیٰ میں ہے واہیں آ کے اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وہ کیا۔

اور باتی اونٹ حضرت علی کرم اللہ وجمعہ کے سیرد کئے چنانچہ باتی سینتیں اونٹ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذک کے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ دسلم نے تھم دیا کہ ہراونٹ میں سے گوشت کا ایک فکڑ الیا جائے چنانچہ وہ سب گوشت لے کرایک ہانڈی میں ڈال دیا گیا اور اسے بیکایا گیا جب گوشت کیے گیا تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ دسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانی کے اس گوشت میں سے کھایا اور اس کا شور ہہ پیا۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواز ہوئے اور خانہ کعبہ کی طرف روانہ ہو گئے،

رہاں ہے جاتا ہے کیا اور مکہ میں ظہر کی ٹماز پڑھی پھرعبدالمطلب کی اولا دلینی اپنے بچا حضرت عباس اور ان کی اولا دیے باس مہاں گئا روں ۔ توریف لائے جوز مزم کا پانی پلار ہے تھے آ ب سلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم نے ان سے فرمایا۔عبدالمطلب کی اولا دز مزم کا پانی تھینچواور بلاؤ ر بہت نواب کا کام ہے اگر بھیے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ لوگ تمہارے پانی پلانے پر غلبہ پالیں مے تو میں بھی تمہارے ساتھ کہ یہ بہت نواب کا کام ہے اگر بھیے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ لوگ تمہارے پانی پلانے پر غلبہ پالیں مے تو میں بھی تمہارے ساتھ ان مینجا ابھی اس بات کا خوف ہے کہ لوگ مجھے یا نی تھینچا دیکھ کرمیری اتباع میں خود بھی یانی تھینچے لگیں مےاوریہاں بہت زیادہ اِن تھینچا ابھی اس بات کا خوف ہے کہ لوگ مجھے یا نی تھینچا دیکھ کرمیری اتباع میں خود بھی یانی تھینچے لگیں مےاوریہاں بہت زیادہ ، جمع ہوجا ئیں مے جس کی وجہ سے زمزم کا پانی تھینچنے اور بلانے کی سیسعادت تمہارے ہاتھ سے جلی جائے گی اگر مجھے بیہ خوف نہ ہوتا تو مِن خور بھی تم الوگوں کے ساتھ پانی تھنچیا اور اوگوں کو بلاتا ، چٹانچیئر المطلب کی اولا دیے آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پانی کا ایک وْول دِيا جس مِين سے آپ سلى الله عليه وآله وسلم في پانى بيا۔ (مسلم، محكورة المعانع: جلددوم رقم الحديث، 1099)

جہ الوداع کے موقع پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کتنے آ دمی تنے؟ اس بارہ میں مختلف اقوال ہیں چنانچ بعض معزات کہتے ہیں کہاں جج میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ دسلم کے ساتھ نوے ہزار آ دی تھے بعض حضرات نے ایک لاکھیس ہزاراور بعضوں نے اس سے بھی زائد تغداد بیان کی ہے۔ بعض حضرات نے ایک لاکھیں ہزاراور بعضوں نے اس سے بھی زائد تعداد بإن كى ب د صرت اساء بنت عميس رضى الله تعالى عنها مبلے مفرت جعفر بن ابي طالب ك نكاح ميں تھيں ان كا نقال ك

بعد معزت ابو بمرصد بق سے نکاح میں آئیں۔

حضرت ابو بمررمنی الله تعالی عند کے انتقال کے بعد حضرت علی کرم الله وجهدنے ان سے نکاح کیا۔ چنانچہ جب آتحضرت صلی الله عليه وآله وسلم جمة الوداع كے لئے رواند ہوئے بین تواس وقت بیر حضرت ابو بحر رضی الله تعالی عند صدیق كے نكاح بیس تحصی اور ال ہے محد بن ابو بکر پیدا ہوئے۔ آنخضرت مسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہے حضرت اساء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو مسل کرنے کی ہدایت اس بات کی دلیل ہے کہ نفاس والی عورت کواحرام کے لئے مسل کرنا مسنون ہے اور بیسل نظافت بینی ستمرائی کے لئے ہوتا ہے طہارت لین باکی کے لئے نہیں ،ای لئے نفاس والی مورت کو تیم کرنے کا تھم نہیں دیا میا اور یہی تھم حائصہ کا بھی ہے نیز ان کوآپ ملی الله علیدوآلدوسلم کے اس محم کہ "اور پھراحرام با عدر العین احرام کی نبیت کرواور لبیک کبو" سے بید بات تابت ہوتی ہوتی ہے

چنانچهاس مسئله پرتمام علماء كااتفاق ہے۔رسول كريم صلى الله عليه وآله وسلم نے مسجد ذوالحليفه ميں نماز پڑھى " كامطلب ميه ہے کہ آپ سلی الله علیہ وآلہ وسلم نے احرام کی سنت دور کعت تماز پڑھی ،اس بارو میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر میقات میں مسجد ہوتو مسجد ہی میں بید در کشتیں پڑھنازیادہ بہتر ادراد لی ہے۔ ہاں اگر کو کی شخص مسجد کے علاوہ کسی دوسری جگہ پڑھ لئے تھی کو کی مضا لقہ نہیں ، نیز ادقات مرومه ميس مينمازند يزهى جائي

علاء يرجى لكھتے ہيں كہ تحية المسجد كى طرح فرض نماز بھى اس نماز كے قائم مقام ہوجاتی ہے۔لسانعرف العمرة (اور ہم عمرہ سے والف نہیں تھے۔ یہ جملہ درامل بہلے جملہ انوی الا أنج ہم جج بی کی نیت کیا کرتے تھے ) کی تاکید کے طور پر استعال کیا گیا۔ ان جملول کی دضاحت رہے کہ ایام جاہلیت میں میعمول تھا کہ لوگ جے کے مہینوں میں عمرہ کرنے کو بروا گناہ بھتے تھے، چنانچہاس وقت

آ تخضرت ملی الله علیه وآلدوملم نے اس کارد کیا اور جی ہے مہینوں ہیں عمر ہ کرنے کا تھم فرمایا اس کی تفصیل آھے آ آ تخضرت ملی الله علیه وآلدوملم نے اس کارد کیا اور جی ہے مہینوں ہیں عمر ہ کرنے کا تھم فرمایا اس کی تفصیل آھے آ ر مسرت ملی الله علیه و آله وسلم کے ساتھ بیت الله بینچ یعنی پہلے ہم ذی طوی میں از سے اور رات کو و ہیں قیام کیا اور پھر سمانی کی اور پھر سمانی المرکو براد موکر نتیه علیا کی طرف سے بینی جانب بلند سے مکہ کرمہ میں داخل ہوئے اور پھر باب السلام کی جانب سے محد حرام میں آ نہاد موکر نتیہ علیا کی طرف سے بینی جانب بلند سے مکہ کرمہ میں داخل ہوئے اور پھر باب السلام کی جانب سے محد حرام میں آسئ اوروبان آکرتحیة المسجد کی تماز نبیس پڑھی کیونکہ بیت اللہ کا طواف ہی وہاں کا تحیۃ ہے۔ " تمن بارزل کیا اور چارمر تبرا پی رفارے طواف کیا "اس باروش نیفسیل جان کنی جاہئے کہ خانہ کعبہ کے گردمطاف پرسات چکر کرنے کوطواف کہتے ہیں۔ کل طواف کے ساتھ چکر ہوتے ہیں اور ہر چکر ججر اسود سے شروع ہو کر حجر اسود بی پرختم ہوتا ہے ہر چکر کو اصطلاع شریعت ہیں "شوط " کہا جاتا ہے۔طواف کے سات چکروں میں سے پہلے تبن چکر میں تو رال کرنا جا ہے اور پہلوانوں کی طرف کندھے ہلا ہلا کر، اکر کراور پچ تيزى كے ساتھ قريب قدم ركھ كرچلنا "رال "كہلاتا ہے، طواف كے باقى چار چكروں ميں آ سند آ سند يعني الى معمولي وال کے ساتھ چننا جاستے۔ "رق "لیجیٰ اُکڑ کر تیز تیز چلنے کی وجہ رہے کہ جب نبی کریم ملی اللہ علید دآلہ دسلم عمر ۃ القصنا وے لئے مکہ تشریف فائے تو مشرکین نے آپ کود کچو کرکہا کہ ب بیٹرب لین مدینہ کے بیغار نے ان کو بہت ضعیف وسست کر دیا ہے المانا المخضرت منى الله عليه وآليه وملم قيم مما أول وعم ديا كهاس طرح چل كرا چي قوت وچستى كا اظهار كرد ـ و و د نت تو كزر كما محراس ملسدادرد جد کے دور ہوجائے کے بعد محی بیتم اتن راچنا مجد بیطر ناتداب تک جاری ہے۔

اس صدیت میں "اضطهاع "كاؤكردس كيا كيا ہے ليكن طواف كے وقت اضطها ع بحى مستون ہے چنا نجے دوسرى اور يا میں اس کا ذکر موجود ہے۔ جا درکواس طرح اوڑ صنا کہ ان کا ایک سرادا ہے کا ندھے سے اتار کراور داہنی بغل کے بیچے سے نکال کر بائين كاندهے پر ڈال ليا جائے اضطاع كہلاتا ہے چا دركواس طرح اور منے كائكم بھى اظهار توت كے لئے ديا كميا تعااور بيكم بھى بعد ميں بال رہا۔ "مقام ابرائیم " كے معنی بیں حضرت ابرائیم كے پاؤں كے نشان بن محصے جوا ج تك قائم ہیں۔ بعض حضرات میر کی کہتے ہیں کہ مقام ابراہیم ایک پتحر ہے کہ جب حضرت ابراہیم اپنے فرزند حضرت اسمعیل علیہ اسان م کو دیکھنے مکہ آتے ہتے ہو ادنت سے اس پھر پرازیے تھے اور جب جانے لگتے تو اس پھر پر کھڑے ہوکر سوار ہوئے اس پھر پران سے دونوں مبارک لدموں كانشان بن كياب إبركيف بي تقراب فاندكعبك أي أيك جرب شي دكها بواب، أنخضرت ملى الله عليه وآله وسلم في طواف سے فارخ ہوکرای مقام ایرا ہیم کے پیچے دورکعت نماز پڑھی بیددورکعت نماز اگر چدای جگہ کھڑے ہوکر پڑھنا افینل ہے لیکن جائز حرم میں ہرجگہ پڑھناہے چاہے مجدحرام میں پڑھی جائے اور جاہے مجدحرام سے باہر نیز ہرطواف کے بعد بیدنماز حضرت اہام اعظم الوحنيف كنزويك داجب بـ

جب كدحفرت امام ثنافعي كم بال سنت ہے۔ ان دور كعتوں ميں قل جوالله احداور قل يا بيها الكافرون كي قرات كي اس عبودت سے بظاہر سے مفہوم ہوتا ہے کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وآلہ وکلم نے قل ہواللہ احد پہلی رکعت میں پڑھی اور قل یا ایہا الکا فرون دوسری رکعت میں جب کہاں طرح سورت مقدم پرسورت متاخر کی تقدیم لینی بعد کی سورت کو بہلے اور بہلے کی سورت کو بعد میں بوسنے کی صورت لازم آتی ہے، اس لئے علاء نے اس کی توجید میر بیان کی ہے کہ حدیث میں اس بارہ میں جوعبارت نقل کی گئی ہے اس میں

رنی واؤمرن اظهار جمع سے لئے بیٹی آپ کا مقصد صرف میں تاتا ہے کہ آپ سلی اللہ طلبہ وآلہ وسلم نے ان دولوں رکعتوں میں ہیر دولوں سورتیں پڑھیں ،اب یہ کہ ان میں سے کوئ کی رکعت میں پڑھی اور کوئ کی سورت دوسری رکعت میں؟اس کی وضاحت نہ اس سے مقصود ہے اور نہ یہاں اس کی وضاحت موجود ہی ہے اس او جمید کے چیش نظر کوئی اشکال پیدائیں ہوسکتا۔

اں سے مربع نے اس عبارت میں ان دونوں سورتوں کے ذکر کی فدکورہ ترتیب کے بارہ میں بید کتہ بیان کیا ہے کہ قل ہواللہ احد ، اللہ پر طبی نے اس عبارت میں ان دونوں سورتوں کے ذکر کی فدکورہ ترتیب کے بارہ میں بید کتہ بیان کیا ہے کہ قل ہواللہ انکافرون شرک سے بیزاری کے داسطے ہے ، اس لئے تو حدد کی عظمت خان ان کی وحد انبیت کی بناء پر اس سورت کو پہلے ذکر کیا جس سے قو حدد کا اثبات ہوتا ہے۔ ان تمام باتوں کے علاوہ بنان اور اس کی سب سے زیادہ اس طرح تقل کیا گیا ہے کہ اس میں پہلے قل یا یہا انکافرون ذکر ہے اور بعد میں قل ہواللہ احد کا اس میں پہلے قل یا یہا انکافرون ذکر ہے اور بعد میں قل ہواللہ احد کا اس میں پہلے قل یا یہا انکافرون ذکر ہے اور بعد میں قل ہواللہ احد کا اس میں پہلے تا ہے کہ اس میں پہلے قل یا یہا انکافرون ذکر ہے اور بعد میں قل ہواللہ احد کا اس میں پہلے تا ہے کہ اس میں پہلے تا ہو اس میں پہلے تا ہے کہ اس میں پہلے تا ہے کہ اس میں پہلے تا ہے کہ اس میں پہلے تا ہو تا ہے کہ اس میں پہلے تا ہے کہ اس میں پہلے تا ہو تا ہو تا ہے کہ دائے کہ دونا میں میں سے تو حد کہ باتا ہے کہ اس میں کیا ہے کہ اس میں کیا ہے کہ تا ہم تو تا ہے کہ دونا کہ دونا کہ دونا کہ دونا کہ دونا کہ دونا کہ کہ دونا کہ کہ دونا کہ دونا کہ دونا کہ کہ دونا ک

مورت میں بات بالکل بی مماف ہوجاتی ہے۔

ت ملى الله عليه وآله وسلم نے مقااور مروه كے درميان سى سات باركى ، بايل طور كه مقاسے مروه تك ايب بار ، مروه سے صفا تک دوسری بار،ای طرح آپ ملی الله علیدوآلدوسلم نے ساتھ پھیرے سے اس طرح سعی کی ابتدا واقو صفاسے ہوئی اور ختم مروہ پ ہوئی جیسا کہ حدیث کے الفاظ بہاں تک کہ جب آپ ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوسی کا اختیام کیا سے بھی یمی ثابت ہوتا ہے۔ سی بینی مفامروہ کے درمیان پھیرے کرنا واجب ہے اس کی اصل ہے ہے کہ حضرت اسلیل علیدالسلام جن دنوں چھوٹے ہے تو ان ک والدوحصرت باجره بإنى كى تلاش كوئسك جب نصيب بين يهجين توحصرت استعيل ان كى نظرے بوشيد و موصحة و وصفا اور مرو و پرچڑھ کران کودیمنے کے لئے ان دونوں کے درمیان پھیرے کرتی تھیں، چنانچہ سے انہیں کی سنت ہے جسے آنخضرت ملی الله علیہ وآلہ وسلم نے پورا کیا اب صفاومروہ کے درمیان چونکہ مٹی بحر تی ہے اس لئے وہ نشیب یا تی تیس رہا البینہ وہاں نشان بنا ویے مجھے ہیں اور حضرت اجرو کی سنت کو بورا کرنے کے لئے وہاں دوڑتے پھرتے ہیں۔ لوائی استخبلت من امری الح اکراسیے بارو میں مجھے بہلے ے وہ بات معلوم ہوتی الخ ۔اس سلسلہ میں اگر چہ بردی طویل بحث ہے تا ہم خلا صہ کے طور پر سمجھ کیجئے کہ بی کریم صلی اللہ علیہ وآلیہ وسلم جب مكه بنج اورعمره سن فارع بوصح توصحابه كوعكم ذيا كمجوض قرباني كاجانورابية ساتحديس لاياب ووعمر وسك بعداحرام سن بابرا جائے اور جے کوعمرہ کے ساتھ منے کردے لین جے کے احرام کوعمرہ کا احرام قراردے لے جب جے کے دن آ جا تیں تو دوبارہ اترام باند ھے اور جج كرے اور جو تخص قربانى كا جا نورا ہے ساتھ لا يا ہے وہ مرہ كے بعد احرام نہ كھولے بلكہ جج تك حالت احرام بى میں رے اور جے کے بعداحرام کھول دے۔ چونکہ رسول کر میم ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربانی کا جانورائے ساتھ لائے تھے اس کئے آپ ملی الله علیدوآ له وسلم نے احرام نبیں کھولا بلکہ عمرہ کے بعد بھی حالت احرام عی بیں رہے۔ میکم محابہ کو بوا کرال کزرا، ایک تو اس کے ہم تو احرام کھول دیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت احرام میں رہیں اس طرح آپ مسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متابعت کا ترک ہوگا جوسحا بہ کوکس حال میں بھی کوارانہیں تھا، دوسر ہے انہوں نے بیسوچا کہ اب عرفہ میں صرف پانچے رہ کئے ہیں اس کے یہ بات مناسب مبین معلوم ہوتی کہ احرام کھول دیا جائے اور پھر ہم اس عرصہ میں اپنی عور توں کے پاس جاتے ہیں اور جب عرف ہ کا دن آئے تو فور اُاحرام با ندھ کرعر قامت روانہ ہو جا کیں اور جج کریں۔ان کی خواہش تھی کہ بیدورمیانی بانچ ون بھی احرام ہی کی

يكتاب المتيا مالت بم گزرجا ئي اس طرح رمول كريم ملي الله عليه وآله وملم كامتا بعت بهي هوگي اوران ايام پي طبعي خواه شات اوردني و کامر میں مشغوبیت ہے اجتناب بھی رہے گا۔ پھر میہ کہ ایام جاہلیت میں چونکہ جج کے مہینوں میں عمرہ کرنے کو براسمجھ جاتا تھا اور ان کے و ان من مجى الجي تك يبى بات تحى إس لئے دوئيں جائے ہے كداس ونت متنقل طور پر عمر و كي صورت پيدا ہو جائے انہيں سب وجوه کی بناء پروه چاہتے تھے کہ آئخضرت ملی اللہ علیہ وا کہ وسلم ہمیں احرام کھولنے کا تھم نیدیں ، ای بناء پر آئخضرت میں اللہ علیہ وا آپ وسلم نے برجی کا اظہار کیا اور فربایا کہ میرتو دین کی بات ہے میں کیا کرو، اللہ تعالی نے جس طرح تھم دیا ہے ای طرح کرنا پڑے گا، ع ہے طبیعت پر بار بی کیون نہ ہو، اگر مجھے میں معلوم ہوتا کہ میری متابعت کے ترک کی بناء پرتم نوگوں کواحرام کھولنا گرال گزرے گات میں بھی قربانی کا جانورساتھ نہ لا تا اوراح ام کھول کراس وقت جج کوعمرہ کے ساتھ نے کردیٹا لیکن مجھے کیہ معنوم تھ کہ تھم الہی یہ ہوگا۔ ا ما م نووی فرماتے ہیں کہ عمرہ کے ساتھ اس منتی جے کے بارہ میں علاء کے اختلافی اقوال ہیں کہ آیا بیاس سال میں صرف صیبہ ی کے لئے تھایا بمیشہ کے لئے دوسروں کو بھی ایسا جائز ہے؟ چنانچہ اہام احمد ادر اہل ظاہر کی آیک جماعت نے بدکہا ہے کہ بیر آغج مرف محاب ہی کے لئے بیں تھا بلک میے میشد بمیشد کے لئے باتی ہے، لبذا اس مخص کے لئے کہ جوج کا احرام باند ہے اور ہری اس کے ساتھ ندہویہ جائز ہے کہ دوج کااحرام عمرہ کے ساتھ کنے کرد ہے اور افعال عمرہ کی ادائیگی کے بعد حلال ہوجائے لیتنی احرام کھول

جب که حضرت امام اعظم ابوحنیفه، حضرت امام ما لک، حضرت امام ثنافعی اورعاما وسلف و خلف کی اکثریت کا کہنا میہ ہے کہ بیچم مرن ای سال میں صحابہ کے لئے تھا کہ زمانہ جاہلیت میں جج بے مہینوں میں عمرہ کرنے کو جوحرام سمجھا جاتا تھا اس کی تر دید ہو جائے۔ نیز ای حدیث کے پیش نظر حضرت امام ابوحنیغہ اور حضرت امام احمد کا مسلک میجی ہے کہ جو محض عمرہ کا احرام ہاندھے اور مبری اپنے ساتھ ندلائے تو افعال عمرہ کی اوائیگی کے بعد احرام سے باہر آجائے اور اگر مبری ساتھ لا یا ہوتو احرام سے باہر ندہو تا آئکہ "نحر " قربانی کے دن اس کی ہری ذرئے ہوجائے ،لیکن معزت امام ثافعی اور معزت امام مالک بدیکتے ہیں کہ مض افعال عمره كادائيكى كے بعداحرام سے باہرا جانا جائز بخواہ مرى ساتھ لايا ،وياساتھ ندہو۔

شرحوام "مزدافعه من ایک بہاڑی کا نام ہے۔ایام جاہلیت میں قریش کا پیطریقہ تھ کہ وہ جج کے لئے بجے عرفات میں تفہر نے سے مزدلفہ میں تفہر نے تضاور بیا کا کرتے تھے کہ میہ "موقف تمس "لیخی قریش اور فرم والوں کے تفہر نے کی جگہ ہے۔ قريش كے علاوہ تمام الل عرب عرفات ميں بى وقوف كرتے تھے، أنخضرت كى الله عليه وآل و كلم چونكه قريش سے تھے اس سے اال قریش نے بیگ ن کیا کہ آنخضرت ملی الله علیدا آلد و ملم مجی عرفات کی بجائے مزدلفہ بی میں وقوف کریں مے لیکن آنخضرت ملی الله عليه دآله دملم في وبال وتوف نبين كيا بلكرسيد مع قات من ينتي من خطبه اد ثاد فرمايا: آپ ملى الله عديه وآله وسم في دو خطبي يره هي، پهي خطبه من تو جي ڪؤ حکام بيان ڪاور عرفات ميل کثرت ذکرود عاپر ترغيب دلائي، دوس وقطبه پهلے خطبه کی بانست چونا تفااس میں صرف دعائقی۔ ربیعدائن حادث کے مینے کے خون کا قصدید ہے کہ حادث آئخفر مناصلی التدعلیہ وآلہ و کلم کے بچواور عبدالمطلب كے بیٹے تنصان كالڑكا تھار بیداور ربید كا ایک ٹیرخوار بچہ تھا جس كا نام تھاایاں ،عرب كے م قاعدہ كے مطابق یا اس کودودھ پلانے کے لئے قبیلہ بن سعد میں دے دیا گیا تھا جن دنوں قبیلہ بن سعد اور قبیلہ ہزیل کے درمیان معرکه آرائی ہور ہی تھی اباس فنبيله بن سعد اي ميس تقا-

ای لا ائی کے دوران تبیلہ بڑیل کے کمی مخص نے ایاس کو پھر ماراجس سے وہ شیرخوار بچیمر محیا ایاس چونکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ دآ روسلم کے چیا کا پوتا تھا اس کے اس کے آل کا انتقام لینے کاحق آنخضرت صلی اللہ علیہ دآ لہ دسلم کو حاصل تھا تھر آنخضرت صلی الله عليه وآله وسلم نے اس کا خون معاف کر دیا۔اس طرح حضرت عباس بن عبدالمطلب جو آنخضرت صلی الله علیه وآله وسلم سے عم محرّ م نتھے،ایام جاہلیت میں سود کالین وین کرتے تھے ای وقت کا ان کا بہت زیادہ سودلوگوں کے ذمہ ہاتی تھا اسے بھی آنخضرت ملی القدعلیہ وآلہ وسلم نے معاف فرمادیا۔ "پھر (دوہارہ) اقامت کی گی اورعصر کی نماز ہوئی "لیعنی ظہر ہی کے وفت بہلے تو ظہر کی نماز پڑھی تنی، پھرعصر کی نماز ہوئی بھویا ظہروعصر کی نماز کوجمع کرکے پڑھا گیا۔

اں کوجع تفتریم کہتے ہیں عرفات میں وقوف کے لئے بید دونوں ٹمازیں ملا کرظہر کے دفت پڑھی جاتی ہیں اس طرح کہ ظہر کے چارفرض کے بعدء ؤ ذن دوسری اقامت کہتا ہے اور پھرعصر کی نماز ہوتی ہے نیز ان دونوں نماز دل کے درمیان سنن ونو افل وغیر وہیں پڑھی جاتیں تا کہ دونوں نمازوں کے درمیان وقفہ ہو جانے کی وجہ سے جمع باطل ندہو جائے کیونکہ ان نمازوں کو پے در پے پڑھنا

واجب ہے۔اور تیز جل کرمز دنفہ آ گئے۔

مزدلفہ منی اور عرفات کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے، دسویں تاریخ کی رات پھر مزدلفہ میں تھبرنا حنفیہ کے نزویک سنت ہے اور حضرت امام شافعی اور حضرت امام احمد کے ہاں واجب ہے۔ حدیث سے تو بیمعلوم ہوتا ہے کہ آنخضرت صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے مزدلفہ پہنچ کرمغرب دعشاء کی نمازیں ایک اذان ادر دو تھبیر کے ساتھ پڑھیں جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح کہ آپ صلی انتدعلیه وآله وسلم نے عرفات میں ظہر دعصر کی نماز ایک اذ ان اور دو تکبیر کے ساتھ پڑھی تھی چنانچہ حضرت امام شافعی حضرت ا ما ما لک اور حضرت امام احمد کا مبی مسلک ہے کیکن حضرت امام اعظم ابوصنیفہ کے ہاں مز دلفہ میں بید دونوں تمازیں ایک افران اور ایک ہی تلبیر کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں کیونکہ اس موقع پرعشاء کی نماز چونکہ اپنے وقت میں پڑھی جاتی ہے اس لئے زیادتی اعلام کے لئے علیحدہ سے تکبیر کی ضرورت نہیں برخلاف عرفات میں عصر کی نماز کے کدوہاں عصر کی نماز چونکداسینے وقت میں نہیں ہوتی بلکہ ظہر کے دقت ہوتی ہے اس لئے وہاں زیادتی اعلام کے لئے علیحدہ تکبیر کی ضرورت ہے میچے مسلم میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنه ے یمی روایت منقول ہے اور تر مذی نے بھی اس کی تحسین افتی کی ہے۔

مشرحرام "جیسا کہ پہلے بتایا گیاہے عرفات میں ایک پہاڑ کا نام ہے، دسویں تاریخ کی صبح وہاں وقوف حنفیہ کے نزدیک واجب ہے جب کہ حضرت امام شافعی کے نزد میک رکن جے ہے۔ "واوی محسر "مزدلفہ اور متیٰ کے درمیان ایک گھائی کا نام ہے کہا جاتا ہے کہ اصحاب فیل بہیں عذاب الہی میں مبتلا ہو کر ہلاک و ہر با دہوئے تھے،رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم جب متحرحرام مز دلفہ ے روانہ ہوئے اور اس وادی میں پنچے تو اپنی سواری کو تیز کر دیا اور اس وادی کی مسافت کو تیزی سے گزر کر بورا کیا، کیونکہ آ پ صلی الله عليه وآله وملم كي عادت مباركه بيقي كه جس جكه كي قوم برعذاب تازل جواجوتا تو آب صلى الله عليه وآله وملم از راه عبرت اس جكه يكقاب المقتاميل

سے تیزی سے گزر جاتے ۔ بعض معزات یہ کہتے ہیں کہ ج سے موقعہ پر نصاری یامشر کین عرب وادی محسر میں تغیرا کرتے ہے اس سلتے آ ب مسلی انشرملیدوآ لدوسلم فے ان کی مخالفت سے پیش نظراس وادی بن اپن سواری کو تیز تیز جلا کروہاں سے جلد کزر سے ۔ بہرمال آنخضرت ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ویروی کے پیش نظر ہر مخص کے لئے مستخب ہے کہاس وادی ہیں تیزی ہے گزرے۔اور اس درمیانی را و پر ہوئے جو جمر و کبری کے اوپر تکلتی ہے کا مطلب سیہ ہے کہ جس راستہ سے جاتے ہوئے آپ صلی القد علیہ وآلہ وہلم تشریف کے منے متے وہ راستہ اور تھا اور بیر استہ دوسر انھا جو جمرہ کبری لیعنی جمرہ عقبہ پر جا کر نکاتا ہے۔

بہلاراستہ جس سے آپ ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرفات ومز دلفہ تشریف کے شخصاس کوطریق ضب کہتے ہتھے اور بیراستہ جس سے آپ ملی الله علیه وآله وسلم ری جمرہ کے لئے منی واپس آ رہے تنے۔طریق ماز مین کہلاتا تفاضب اور ماز مین دو پہاڑوں کے نام ہیں۔ تا انکہ آپ منگی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جمرہ کے پاس پہنچے جو در خت کے قریب ہے یہاں جمرہ سے جمرہ عقبہ مراد ہے جس کا پہلے ذکر ہوا جمرہ منارکو کہتے ہیں منی میں گئی ایسے منار ہیں جن پر شکریزے مارے جاتے ہیں اس کا تفصیلی بیان انشاء اللہ آھے آئے گا۔ آنخضرت ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپن قربانی کے جانوروں میں معزرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی شریک کرلیا تھا۔ لیعن أشخضرت ملى الله عليه وآله وسلم في حضرت على رضى الله تعالى عند كو مجماونث ديدينة تاكه و وايي طرف سے ذرح كر كياب يا تو آب ملی الله علیه وآله وسلم نے انہیں وہ اونٹ اپنے باقی اونوں میں سے دینے یا پھر دوسرے اونوں میں سے دیئے سے ہول کے آ تخضرت ملى الله عليه وآله وسلم اور معزرت على رضى الله تعالى مندف الى قربانى كاكوشت كمايا اوراس كاشوربه بيا-اس ست بيه بات معلوم ہوئی کرا بی قربانی میں سے کوشت کھانامستحب ہے۔

اورخانه كعبه كاطرف ردانه بوسئ ومإل يتنج كرطواف كيااس طواف كوطواف افاضه بمي كنته بين اورطواف ركن بمي بيطواف جج کا ایک رکن ہے، اس پرنج کا افتقام ہو جاتا ہے۔ ویسے توبیطواف قربانی کے دن بن کرنا افضل ہے لیکن بعد میں کرنا بھی جائز ہے۔ اور مكه ميں ظهر كى نماز روسى ميد بات حضرت ابن عمر و من الله تعالى عندكى اس روايت كے خلاف ہے جس سے ثابت ہوتا ہے كم آپ ملى الله عليه وآله وسلم نے ظہری فمازتو مکہ ہی ہیں پڑھی البندآ پ سلی الله علیه وآلہ وسلم نے منی میں نفل نماز پڑھی تھے جعزمت ابن عمر رمنی الله نتعالیٰ عندنے ظہر کی نماز کمان کیا یا ہوں کہا جائے کہ جنب دونوں راوا بیتیں متعارض ہو کیں تو وونوں ساقط ہو کئیں اب ترجے اس بات کودی جائے گی کہ آ ب ملی الله علیه دآ له وسلم نے ظہری نماز مکہ میں پڑھی کیونکہ مکہ میں نماز پڑھنا الفنل ہے۔

#### بَابِ زِيَارَةِ الْبَيْتِ

بدیاب بیت الله کی زیارت کے بیان میں ہے

3059- حَدَّثَنَا بَكُرٌ بُنُ خَلَفٍ أَبُوبِشُرٍ حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ ابْنُ طَارِقِ عَنْ طَاوُسٍ وَآبِي الزِّبَيْرِ عَنْ عَآئِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْرَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ إِلَى اللَّيُلَ 2959: اخرجه البخاري في "التي " رقم الحديث: 1742 اخرجه الإداؤد في "السنن "رقم الحديث: 2888 اخرجه التريدي في " الجامع" رقم الحديث 2889

مه مه مه سیده عائشه مدیقته برناخها اور دعفرت حمیدانشد بن عمیاس برناخهایان کریتے بین نبی اکرم ناخین نے طواف زیارت کورات بی مو فرکرد یا فغا۔

طواف زيارت كى شرعى حيثيت كابيان

جج میں پیطواف فرض ہے۔اور بہی اس میں رکن ہے۔ کیونکہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا: 'وَلِیَسَطُوّ فُوا بِالْبَیْتِ الْعَیْنِیِ '' اس میں ای طواف کا ذکر ہے۔اور اس کا نام طواف افاضہ میں رکھا ممیا ہے اور یوم فرکا بھی طواف ہے۔

الله تعالی عند فرماتے ہیں جج کا آخری کا مطواف ہے۔ حضور سلی الله علیہ وسلم نے بھی کیا جب آپ دی الحجہ کوشی کی طرف واپس الله تعالی عند فرماتے ہیں جج کا آخری کا مطواف ہے۔ حضور سلی الله علیہ وسلم نے بھی کیا جب آپ دی ڈی الحجہ کوشی کی طرف واپس آئے توسب سے پہلے شیطانوں کوسات سات کنگریاں ماریں۔ پھر قربانی کی م پھر سرمنڈ واپا، پھر لوٹ کر بیت الله آ کر طواف بیت اللہ کیا۔ حضرت ابن عماس منی اللہ تعالی عند سے بخاری وسلم میں سروی ہے کہ لوگوں کو بھم کیا گیا ہے کہ ان کا آخری کا م طواف بیت اللہ ہے۔

خضرت عائشد منی الله عنها سے روایت ہے کہ دسول الله علیہ والدوسلم نے حضرت مغید منی الله عنها کا ذکر کیا تو کہا کیا کہان کویض آئمیار سول الله علیہ والدوسلم نے فر مایا شاید وہ ہمیں رو کئے والی ہے لوگوں نے عرض کیا یارسول الله علیہ و اُندوسلم وہ طواف افاضہ کر چکی ہے آب صلی اللہ علیہ والدوسلم نے فر مایا تب پھرکوئی ہات نہیں۔ (ابوداود)

3060 - حَدَّلَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيِنَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبِ ٱلْبَأْلَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَآءٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبَّاسِ ٱنَّ

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَرْمُلُ فِي السَّبْعِ الَّذِي آفَاضَ فِيهِ قَالَ عَطَاءٌ وآلا رّمّلَ فِيهِ

حد حضرت عبدالله بن عهاس فظفه بيان كرتة بين: نبي اكرم مَثَلَّافَةُ من خطواف أفاضه كي ساتوں چكروں عيس مل نهيں كيا تھا،عطاءفرماتے ہیں،اس طوانہ میں را نہیں ہوگا۔

طواف افاضہ کے بعد آب زمزم بینامستحب ہے چنانچہ اس زمانہ میں زمزم کے کنوئیں کے قریب ہی کئی حوض زمزم کے پانی سے بھرے رہے تھے تا کدا گرکوئی محض اڑ دھام وغیرہ کی وجہ سے کنوئیں سے پانی نہ لی سکے تو دہ ان حوضوں میں سے پی لے مبیل ز مزم کی تحرانی کی سعاوت آنخضرت ملی الله علیه وآله وسلم کے چیا حضرت عباس بن عبدالمطلب رضی الله عنه کو حاصل تقی ،اس طرح زمزم کا پانی پلانے کی اس عظیم السعادت خدمت کووہ اپنے گئی مدد گاروں کے ذریعہ انجام دیتے تھے! چنانچہ جن راتوں میں حاجی منی میں قیام کرتے ہیں انہیں را توں میں حضرت عمال رمنی اللہ عندنے نبی کریم صلی اللہ علیہ دوآلہ وسلم سے اجازت ما تکی کہ اگر تھم ہوتو میں ان را توں میں مکہ بیں رہوں تا کہ بیل زمزم کی جومقدس خدمت میرے سپر دہے اسے انجام دے سکوں آنخضرت صلی اللہ علیہ و آلدوسكم في أنبيس اس كى أجازت وسددى

#### آب زمزم کی برکت کابیان

حضرت ابن عباس رمنی الله عند کہتے ہیں کہرسول کر بیم صلی اللہ علیہ دآلہ وسلم مبیل پرتشریف لائے اور زمزم کا پانی ما نگا، حضرت عباس رضی التدعند ف السيخ صاحبز ادے سے كہا كفل! الى والده كے پاس جاؤاوررسول كريم صلى الله عليه وآله وسلم كے لئے ان ے (زمزم کاوہ) پانی ما نگ لاؤجوان کے پاس رکھا ہوا ہے اور ابھی استعال نہیں ہوا ہے۔ آنخضرت صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے بیان سر فرمایا که تم تو مجھے اس مبیل سے پانی بلا دو۔حضرت عباس رضی اللہ عند نے عرض کیا کد یا رسول اللہ! لوگ اس میں اپنے ہاتھ ڈاکتے ہیں! آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا کوئی مضا نقتہیں ہے جھے ای میں سے پلا دو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پانی میں سے پیااور پھرزمزم کے کئویں کے پاک آشریف لائے جہاں لوگ ( یعنی عبدالمطلب کے خاندان والے ) نوگوں کو پانی پلارے تھے اور اس خدمت میں پوری طرح مصروف تھے، آپ ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فر مایا اپنا کام کئے جاؤ، کیونکہ تم ایک نیک کام میں نگے ہوئے ہو۔ پھرفر مایا۔اگر مجھے بیخوف نہ ہوتا کہ لوگ تم پرغلبہ پالیں گے تو میں اپن اونمنی پر سے اتر تا جس پر - آ ب صلی التدعلیه و آلد دملم موار تھے تا که آب صلی الله علیه و آلدو ملم سب کے سامنے رہیں اور لوگ آب صلی الله علیه و آلدو ملم سے حج کے عملی احکام سیکھیں اور آپ صلی اللہ علیہ و آ نہ وسلم نے اپنے موغہ سے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فر مایا کہ رسی اس پر رکھتا ( لینی اگر جھےاں بات کا خدشہ ندہوتا کہ لوگ بھے یانی تھینچتا دیکھ کرمیری سنت کی انتاع میں پانی تھینچنے لگیں گےاوراس سعادت کے قصول کے لئے اتنا اڑ دحام کریں گے کہ دوتم پر غالب آجائیں گے اور تہبیں پانی نہ کھنچنے دیں گے جس کی وجہ ہے رہ مقدس خدمت تہارے ہاتھ سے جاتی رہے گی تو میں بھی اپنی اوٹنی سے اتر کراس کویں سے پانی تھنچا۔ (بناری)

لوگ اس میں اپنے ہاتھ ڈالتے ہیں اس بات سے حضرت عباس رضی اللہ عند کا مطلب بیرتھا کہ یہاں پانی پینے والوں کا

اؤدهام رہتا ہے اس میں برطرح کے لوگ ہوتے ہیں اکثر بت ایسے لوگوں کی ہوتی ہے جن کے ہاتھ صاف تخریجی ہوتے اور وہ ہانی پینے سے لئے اس دوش میں اپنے ہاتھ ڈالتے رہتے ہیں اس لئے میں آپ ملی اللہ علیہ والدوسلم کے لئے اس پانی میں سے دنایا ہے جو بالکل الگ رکھا ہوا ہے لیکن آنحضرت ملی اللہ علیہ والدوسلم نے اسے منظور نہیں کیا اور فرما یا کہ اس میں کوئی مضا تقد نہیں ہے تم ترجیحے ای دوش میں سے بانی بلا دو چنا نچہ آپ ملی اللہ علیہ والدوسلم نے ای دوش سے بانی بیا گویا یہ بات اس روایت کی ماند ہے جس میں منقول ہے کہ رسول کریم منی اللہ علیہ والدوسلم کا بچا ہوا پانی از راہ تیرک پینا پسند فرماتے ہے! نیز حضرت انس رضی اللہ علیہ والدوسلم کا اور شاد کرای ) نقل کیا ہے کہ بید چیز تواضع میں داخل ہے کہ انسان میں خور سے کہ میں مانوں میں جو بیصد یہ مشہور ہے کہ سورہ انکو منین شفاء (مونین کا جمونا شفا ہے ) تواس کے بیارے میں عالم کا حیونا شفا ہے ) تواس کے بیارے میں عالم کی جو دون ہے ۔ اس کے جمونا شفا ہے ) تواس کے بیارے میں عالم کا کوئی ثبوت نہیں مانا ۔

ندگورہ بافا روایت سے توبیٹا بت ہوتا ہے کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذعرم کے کنوئیں سے پانی تعیینی اور پینے کے لئے اپنی سے از نے بیں ، جب کہ ایک اور روایت میں جو حضرت عطا ورضی اللہ عنہ سے بہنتول ہے یہ بیان کیا گیا ہے کہ آنخضرت مسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زعزم کے کنویں سے ڈول (میں پانی تھینچا اور اس تھینچنے میں آپ مسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زعزم کے کنویں سے ڈول (میں پانی تھینچا اور اس تھینچے میں آپ مسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سے بیا اور ڈول میں جو بیان کا بی تا اور ڈول میں جو بیان کا بی تا ہور ڈول میں جو بیان کا بی تا اور ڈول میں جو بیان کا بی کویں میں ڈال دیا۔

ان دونوں روایتوں میں مطابقت بیرے کہ پہلے تو آئخضرت ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھیڑی وجہ سے اوٹنی سے نداتر ہے ہوں کے پھر دوبار وتشریف لائے تو بھیڑ دیکھ کریائی تھینچا اور پیاچنا نچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عند کی فدکورہ بالا روایت کا تعلق پہلی مرتبہ ہے۔ سے ہے اور حضرت عطا ورضی اللہ عند کی روایت کا تعلق دومری مرتبہ سے ہے۔

#### بَابِ الشُّرْبِ مِنْ زَمُّزَمَ

یہ باب آب زم زم پنے کے بیان میں ہے

3061 - حَدَّنَ مَا عَلِي بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى عَنُ عُثْمَانَ بُنِ الْاسُودِ عَنُ مُحَمَّدِ ابُنِ عَبُدِ الرَّحُمَٰ فَالَ مِنْ اَيْنَ جَنُتَ عَلْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ جَالِسًا فَجَانَهُ رَجُلٌ فَقَالَ مِنْ اَيْنَ جَنُتَ قَالَ مِنْ زَمُزَمَ قَالَ الرَّحُمَٰ بِنِ ابِي بَنَ اللهِ وَتَنَفَّسُ لَلاَنًا وَتَطَلَّعُ وَالْحُمَٰ اللهِ وَتَنَفَّسُ لَلاَنًا وَتَطَلَّعُ وَالْمُنَا فِي اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ المُنَا فِقِينَ المُنَا فَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللهُ عَزَ وَجَلَّ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اليَّهُ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمُنَا فِقِينَ المُنَا فِقِينَ الْمُنَا فِقِينَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ ايَةَ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمُنَا فِقِينَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ ايَةَ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمُنَا فِقِينَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ ايَةَ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمُنَا فِقِينَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ ايَةَ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمُنَا فِقِينَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْهُ مِنْ وَمُولَ مِنْ وَمُولَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمُنَا فِي فَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمُعَالِقِيلَ الْمُنَا فِقِيلَ الْمُعَالِقِيلُ الْمُعَالِمُ وَلَا مُولَى مِنْ وَمُولَ مِنْ وَمُولَا اللهُ الْمُعَلِيْدِ وَاللّهُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِيْدِ الْمُعَالِمُ الْمُؤْمِنَ مِنْ وَمُولَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ وَالْمُ اللّهُ اللهُ الْمُؤْمَ اللّهُ الْمُؤْمَ الْمُؤْمِلُ الللهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الْمُؤْمَا اللّهُ ال

المعند محد بن عبد الرحمن كہتے ہيں: ہي حضرت عبد الله بن عباس الفائد كي باس بينا موا تھا، ايك مخص ان كے ياس آيا،

3061 الروايت كول كرت بس المام أبن ماج متفرو إلى ...

انہوں نے دریافت کیا: تم کہاں سے آئے ہو؟ اس نے جواب دیا: آب ام ام کے پاس سے، انہوں نے دریافت کیا: کی تم نے اس م میں سے اتنا پانی پیا ہے جتنا پینا مناسب ہے؟ اس نے دریافت کیا: وہ کتنا ہوتا ہے؟ تو حضرت مبداللہ بن مہاس باللہ ان فرمایا: ''جسبتم اسے بیوتو اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف کروہ اس پر اللہ تعالی کا نام لو ( بیٹی بسم اللہ پڑھو ) اسے تین سالسوں میں پیواورخوب بیٹ ہم کر بیو، جب لی کرفارغ ہوجاؤ تو اللہ تعالی کی حمد بیان کرؤ'۔

نى اكرم ئاليون نے يہ بات ارشادفرمائى ہے:

" ہمارے اور منافقین کے درمیان بنیادی فرق سیہ کدوہ لوگ پیٹ بحرکرا ب زم زم ہیں ہے ہیں"۔

3062 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّادٍ جَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بُنُ مُسُلِم قَالَ قَالَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْمُؤَمَّلِ النَّهُ سَعِمَ ابَا الزُبَيْوِ يَعُولُ سَعِمَ ابَا الْوَبِيُو يَعُولُ سَعِمَ ابَا الرَّبِيُو يَعُولُ سَعِمَّ وَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا ءُ زَمُومَ لِمَا شُرِبَ لِهُ يَقُولُ سَعِمَ عَبُدِ اللَّهِ يَعُولُ مَا عَبُدِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا ءُ زَمُومَ لِمَا شُرِبَ لِهُ يَقُولُ سَعِمَّ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا ءُ زَمُومَ لِمَا شُرِبَ لِهُ يَقُولُ سَعِمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا عَبُدِ اللَّهِ يَقُولُ مَا عَبُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا عُرُمَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا عُرُولَ مَا اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا عُرُمَ اللَّهُ سَعِمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا عَبُولَ اللَّهِ مَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا عُرُمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا عُرُمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَ

"زم زم كوجس محى مقعد كے ليے پياجائے (وومقعد عاصل بوتا ہے)"

آب زم زم کی کرامات دیکی کرسری تنکن خاتون مسلمان ہوگئی

کولہو( دنیا ٹیوز ) سری نکن خاتون نے آب زم زم کی کرامت سے متاثر ہوکراسلام آبول کرلیا، بتایا گیا ہے کہ داجونا می خاتون
ایک مسلم کھرانے میں ملاز منتمی اور گزشتہ 15 سالوں سے مرگی کے مرض میں جنلائتی جسکی وجہ سے اس شدید پریشانی کا سامنا تھا،
ٹرکورہ خاتون کی مالکن جب سعودی حرب سے واپس آئی تو اپنے ساتھ آب زم زم بھی لے آئی اور اسے پینے کے لئے دیا، یہاں یہ
بات قابل خور ہے کہ صرف دو ہفتوں تک آب زم زم چینے سے اس خاتون کا مرض بالکل شم ہوگیا جس پرخاتون نے اسلام تبول کرلیا
اور اپنانا م فریدہ رکھ لیا۔ (بشکرید، دئیا ٹیوز)

#### آب زم زم ایک زنده جاوید معجزه

حقیقت ہے کہ آب زم زم اللہ کریم کا ایک زعرہ جادید معجزہ ہے اوراس پر جب بھی اور جتنی بھی تحقیق کی جائے کم ہے کیونکہ مرمرتبدانسان پر نے راز آشکار ہوتے ہیں اور مزید روثن پہلوانسان کی عقل کو ذخیرہ کرتے ہیں جن میں سے چندا کی ورج زیل ہیں:۔

ہند آ ب زم زم کا کنوال آج تک خشک ثبیں ہوااوراس نے ہمیشہ لا کھوں بچاج کرام اورزائرین کی پیاس بجھائی ہے۔ پیداس میں موجود نمکیات کی مقدار ہمیشہ کیسال رہتی ہے۔

﴿ اس کے ذاکتے میں آئ تک کسی تنم کی تبدیلی واقع نہیں ہوئی بلکہ روز اول ﷺ تک اس کا وہی ذاکتہ ہے۔ ﴿ آب زم زم کی شفا بخش کسی سے پوشیدہ نہیں بلکہ اپنے اور غیر سجی اس کے معترف ہیں۔ عادی استان میں ہے۔ استان کے مکہ اور گردونواح میں استعمال کیا جاتا ہے بلکہ دمضان شریف میں تو مسجد نبوی مسلی القد علیہ وسلم میں ہوئے ہے۔ اس کے علاوہ دنیا بھرے آئے والے ذائرین جج اور عمرہ کے وقت اپنے ساتھ آب زم زم رم کے میں ہوئے ہیں۔ جونے بڑے لاکھوں کین بھر کر لے جاتے ہیں۔

ے بڑے ہا موں مانی اصلی حالت میں قراہم کیا جاتا ہے اور اس میں کلورین سمیت سمی بھی تنم کے جراثیم کشے میکل کی آمیزش منذ آب زم زم اپنی اصلی حالت میں قراہم کیا جاتا ہے اور اس میں کلورین سمیت سمی بھی تنم کے جراثیم کشے میکل کی آمیزش

نہیں کی جاتی لیکن اس سے باوجودیہ پینے کیلئے سب سے بہترین مشروب ہے۔

میں ہاں میں سے بر در دیے ہیں ہے۔ اور دیگر نباتاتی اور حیاتیاتی افزائش ہوتی ہے انواع واقسام کی جڑی بوٹیاں اور دیا تیاتی افزائش ہوتی ہے انواع واقسام کی جڑی بوٹیاں اور پہرے کا دوسرے کنوؤں میں کائی جم جاتی ہے اور دیگر نباتاتی اور دائقہ متاثر ہوتا ہے گرا ب زم زم دنیا کا واحد پانی ہے ہورے اگر آتے ہیں جس سے پانی کارنگ اور ذائقہ متاثر ہوتا ہے گرا ب زم زم دنیا کا واحد پانی ہے ہورے اس میں بہری ہمی تم کی نباتاتی یا حیاتیاتی افزائش اور آلائش سے پاک صاف ہے۔

اب دم دم برلیمارفریون میس محقیق

جدید بی تحقیقات ہے معلوم ہوا ہے کہ آب زمزم میں ایسے اجزاء معد نیات اور نمکیات موجود ہیں جوانسان کی غذائی اور قبی مدرریات کو برت ایسے طرد یا است کا اہتمام کرد کھا ہے کہ ہر جار کھنٹے بعد زم زم مردریات کو برت ایسے طرد یا تا ہے۔ اس تحقیقات کے نتیج میں آب زم زم کے بارے میں بیات اکشانات ہورہے ہیں آب زم زم کے بارے میں بیات اکشانات ہورہے ہیں آب زم زم کے بارے میں بیات اکشانات ہورہے ہیں۔

ہ بازم زم کی کیمیا کی تحقیقات اور طبی مطالع ہے معلوم ہوا ہے کہ اس میں وہ اجزا وشامل ہیں جومعدہ حکر آئتوں اور کردوں کیلئے الخصوص مغید ہیں۔

آب زم زم اورعام بانی برختین

ابن الصاحب المعرى كتے بين كه بين كه بين كه بين كه بين كه بين المدك ايك چشمه كے پائى سے كيا تو ميں نے زم زم كواس سے ايك چوتھا حصد وزنى پايا۔ پر ميں نے ميزان طب كے حساب سے و يكھا تو اس كوتمام پاندوں سے طبى اور شرعى لحاظ سے افضال يايا۔ (بشكري بري)

# بَابِ دُخُولِ الْكُعْبَةِ

# برباب فانه کعبر میں داخل ہونے کے بیان میں ہے

3063 - حَدَّنَى الْوَوْرَاعِي حَدَّنَى الْوَحْمَانِ الْوَاهِيْمَ اللِّمَشْقِي حَدَّنَا عُمَرُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْوُوْرَاعِي حَدَّنَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ الْكَعْبَةَ وَمَعَا كَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ الْكَعْبَةَ وَمَعَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ الْكَعْبَةَ وَمَعَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ الْكَعْبَةَ وَمَعَا اللهُ عَلَيْهِ مَن دَاخِل فَلَمَّا خَرَجُوا سَأَلْتُ بِلاَلا آیَن صَلّی رَسُولُ اللهِ صَلّی الله عَلَی الله عَلَی الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَاعُدُهُ وَسَلَّمَ فَاعُدُهُ وَسَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُعِيدٍ عَيْنَ دَحَلَ بَيْنَ الْعَمُودَةِنِ عَنْ يَعِينِهِ ثُمَّ لُمُتُ لَفُسِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَمْ صَلّى رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ

حصد حضرت عبدالله بن عمر الله بن عمر الله بن عمر الله بن عمر الله بن التحق مدے دن بی اکرم الله بن کعب میں داخل ہوئے ان کے ساتھ حضرت بلال بن تنوز اور حضرت عمران بن شیب بر الله تنوز سے انہوں نے درواز وبند کردیا جب بدلوگ با ہرتشر بف لائے تو میں نے حضرت بلال الله تنوز سے دریا دے کیا کہ مناز اوا کی تھی تو انہوں نے مجھے بتایا نبی اکرم الله تا ہوں اندر داخل ہوئے تو انہوں نے مجھے بتایا نبی اکرم الله تا برداخل ہوئے تو انہوں نے مجھے بتایا نبی اکرم الله تا برداخل ہوئے تو انہوں نے مجھے بتایا نبی اکرم الله تا برداخل ہوئے تو انہوں کے درمیان نماز اوا کی تھی ۔ (حضرت ابن عمر برا تھی اکرم الله تو ایس میں اور مناز اوا کی تھی ۔ (حضرت ابن عمر برا تھی کہتے ہیں بعد میں انہوں نے دائیں کہتے ہیں بعد میں انہوں کے درمیان کیون نہیں کیا کہ نبی اکرم الله تو انہوں کے حضرت بلال رفاعت سے سوال کیون نہیں کیا کہ نبی اکرم الله تو کی کہتے ہیں۔

3064 حَدَّنَا عَلِي الْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِى وَهُو قَوِيُو الْعَيْنِ طَيِّبُ النَّفُسِ لُمَّ رَجَعَ إلَى وَهُو عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِى وَهُو قَوِيُو الْعَيْنِ طَيِّبُ النَّفُسِ لُمَّ رَجَعَ إلَى وَهُو حَرَيْنٌ فَقَالَ إلَى وَهُو عَرِيْنٌ فَقَالَ إلَى وَهُو عَرِيْنٌ فَقَالَ إلَى وَهُو الْعَيْنِ وَرَجَعْتَ وَآنْتَ حَزِيْنٌ فَقَالَ إلَى وَحُلَّ حَرَبُنَ فَعَلْتُ إِنِى آخُونَ آنْعَبْتُ الْعَيْنِ وَرَجَعْتَ وَآنْتَ حَزِيْنٌ فَقَالَ إلَى وَحَلْتُ الْكَعْبَةَ وَوَدِدُتُ آيَى لَمْ آكُنُ فَعَلْتُ إِنِى آخَاتُ آنَ الْكُونَ آنْعَبْتُ الْعَيْنِ وَرَجَعْتَ وَآنْتَ حَزِيْنٌ فَقَالَ إلَى وَحَلْتُ الْكُونَ آنْعَبْتُ الْعَيْنِ وَرَجَعْتَ وَآنْتَ حَزِيْنٌ فَقَالَ إلَى وَحَلْتُ الْكُعْبَةَ وَوَدِدُتُ آيَى لَمْ آكُنُ فَعَلْتُ إِنِى آخَاتُ آنُ الْكُونَ آنْعَبْتُ الْعَيْنِ مِنْ بَعْدِى

من سيده عاكشر صديقة فل بنا المراق بين عن الرم مَن في الرم مَن في الرم مَن في الرم مَن في المراف الله والمن المراف المراف

3064: اخرجة الوداؤول "أسنن" رقم الحديث: 2029 اخرجة الزندى في "الجامع" رقم الحديث: 378

مرے کھرے تشریف لے مکیے تو اس وقت آپ مُلَاثِیْم خوش وخرم تصاوراب آپ مُلَائِیْم مُلکین ہیں۔ نبی اکرم مُلَاثِیْم نے ارشاد میں کہ بھرے کھرے تشریف کے اندر کیا تھا 'لیکن اب میں یہ بات پند کرتا ہوں کہ میں نے ایسانہ کیا ہوتا کیونکہ مجھے بیا ندیشہ ہے کہ میں اپنے بعد انحاس کوشکل کا شکار کردول گا۔

ر کسیے فضائل کا بیان

امام محرین اساعیل بخاری متونی ۲۵۷ ہدوایت کرتے ہیں: حضرت این عہاس (رضی اللہ عنہ) بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فتح مکہ کے دن فر مایا: اس شہر کو اللہ نے حرم قرار دیا ہاں کے کانٹوں کو (بھی) نہیں کا ٹا جائے گا نہاس سے جانوروں کو بھاگیا جائے گا اور نہ اعلان کرنے والے کے علاوہ کوئی شخص اس کی گری ہوئی چیز اٹھائے گا۔

(منجع بغاري ج اص ١ الامطبوعة تراجي)

حضرت ابن عباس (رمنی الله عنه) سے ایک اور روایت جس ہے نداس کی گھاس کا ٹی جائے گی نداس کے درخت کا نے جا کی ہے۔ ا جا کیں گے۔ (سیح بخاری ناص ۱۸ملیور تورٹیراس کے الطابع کراچی ۱۸۱۱ھ)

یں است اس مدیث میں مکہ کرمہ کی نفسیات ہے لیکن مکہ کرمہ کی رفضیات کعبہ کی دجہ سے ہادر کعبہ بی کی دجہ سے مکہ کوحرم م

بہیں ہے۔ امام عبدالرزاق بن ہام متونی ا۲۱ ہے روایت کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر د (رضی اللہ عنہ) بیان کرتے ہیں کہ جس مخص نے بیت اللہ کا طواف کیا اور دور کعت نماز پڑھی ادر سوائے نیکی کے اور کوئی بات نہ کی تو اس کواکیٹ غلام آنز ادکرنے کا اجر لے گا۔ حضرت ابن عہاس (رضی اللہ عنہ) بیان کرتے ہیں کہ آگز لوگ ایک سال تک اس بیت کی زیارت نہ کریں تو وہ بارش سے

امام ایوالقاسم سلیمان بن احمرطبرانی متونی ۲۰ ۱۰ هدروایت کرتے ہیں : حضرمت ابن عمیاس (رمنی الله عنه ) بیان کرتے ہیں کہ رسول الله (مسلی الله علیه وآله وسلم) نے قر مایا الله تعالی جرروز کعبه کے گروا یک سومیس رخمتیں نازل فریا تا ہے۔ ساٹھ رخمتیں کعبہ کا طواف كرف والول كے ليے ماليس اعتكاف كرنے والوں كے ليے اور بيس حمتيں كعبركود محصنے والوں كے ليے۔

(اللجم الكبيرج المحلية المطبوعه داراحيا والتراث العربي بيروت)

امام محمر بن اسامیل بخاری متوفی ۲۵۶ مدروایت کرتے ہیں: حضرت ابوہریرہ (رمنی اللہ عند) بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ (صلى الله عليه وآله وسلم) نے فر ماياميري مسجد بين نماز پڙهناايك بزارنمازوں سے أنفل ہے ماسوامسجد حرام (كعب) كـ

( مجمح بخاري ج اس ٩ ٥ اسطبوء تورجد اسح المطالح كرا چي ١٣٨١هـ)

ا ہام ابن ماجدروایت کرتے ہیں: حعزرت انس بن مالک (رمنی اللّٰدعنه) بیان کرتے ہیں که رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) نے قرمایا کی مخص کا اسپنے کھریس قماز پڑھتا ایک تماز ہے اور محلہ کی معجد میں نماز پڑھنا پہیں قماز وں سے برابر ہے اور جامع مسجد میں نماز پر صنایا مجے سونماز وں سے برابر ہے اور میری مسجد میں نماز پر صنایجاس ہزار تمازون کے برابر ہے اور مسجد حرام میں نماز ر و صنا ایک لاکونمازوں کے برابر ہے۔ (سنن ابن ماچس، اسلبومدورهدکارفازجادے کتیکرا جی جاس ۲۵ معلوم بردست

حافظ ابومردا بن عبدالبرما كل منوفي ١٣٧٧ مد كلصة بين: مام محدثين بيركية بين كم مجدحرام بين ثما زيز عدنارسول الله (معلى الله عليه وآلدوسلم) كي معجد سي سوكن اقعنل ب ورباتي مساجد سي أيك لا كوكنا العنل ب اور رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كي معجد يس نماز پر هناياتي مساجدي براركناالعنل بهد (الاستدكاري يص ١٩٩٩مموه موسده الرسائد بروت ١١١١ه)

ا مام محمہ بن اساعیل بخاری متوفی ۲۵۷ ھەردايت كرتے ہيں:حضرت ابو ہريرو (رمنی انلدعنه) بيان كرتے ہيں كەرسول الله ( مسلى الله عليه وآله وسلم) ئے فر ما يا صرف تنين مساجد كى طرف سفركيا جائے كامسجد حرام مسجد رسول اور مسجد اتصى

( سیح بخاری ج اص ۱۵۸ مطبور نور محدامی المطالع کراچی ۱۳۸۱ه)

ا مام احمد بن صبل منوفی ۲۲۷۱ هدوایت کرتے ہیں:شہر بن حوشب کہتے ہیں کہ بیں نے حصرت ابوسعید خدری (رمنی اللہ عنه) کے سامنے طور پر جا کرنماز پڑھنے کا ذکر کیا تو انہوں نے کہارسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا کسی سفر کرنے والے کے کے کس مجد میں نماز پڑھنے کے لیے سفر کرنا جا ترنہیں ہے ماسوامسجد حرام مجداقصی اور میری مسجد کے الحدیث۔

(منداحمرج ۱۳ مطبوعه کمتب اسلامی بیرورت ۱۳۹۸ه)

حافظا بن حجر عسقلانی اور حافظ بدرالدین پیٹی نے لکھا کہ اس حدیث کی سند حسن ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی شافعی اور حافظ بدر الدین عینی نے اس حدیث سے سیاستدلال کیا ہے کہ بی (صلی القدعذیہ وآلہ وسلم) نے ان تین مسجد دن کےعلاوہ مطلقا سفر کرنے سے منع نہیں فر مایا بلکہ کی اور مسجد کی خصوصیت کی وجہ سے اس میں نماز پڑھنے کے قصد سے سفر کرنے سے منع فر مایا ہے اس لیے روز گار علم دین کے حصول اور سیدنا محمد (صلی الله علیه وآلہ وسلم) کی قبر کی زیارت کے لیے سفرکرنا جائز ہے۔ عافظ ابن جرعسقلانی شافعی لکھتے ہیں: لہذا ان کو کول کا قول باطل ہے جنہوں نے نبی کریم (مسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی قبر ر بنی اور دیمر صالحین کی قبروں کی زیارت کے لیے سفر کرنے ہے تھے کیا ہے نیز لکھا ہے کہ ابن تیمیہ ہے جومسائل منقول ہیں بیان غریف اور دیمر صالحین کی قبروں کی زیارت کے لیے سفر کرنے ہے تھے کیا ہے نیز لکھا ہے کہ ابن تیمیہ ہے جومسائل منقول ہیں بیان ر بین مسئلہ ہے۔ ( فتح الباری جساس ۱۲ مطبوعدد ارتشر الکتب الاسلامیدلا مودا میں اس

علامہ بدرالدین محمود بن احمر عینی حتی متو فی ۸۵۵ ھے ہیں: طلب علم تجارت ٹیک لوگوں اور متبرک مقامات کی زیارت کے لے۔ فرکرناممنوع نبیں ہے نیزلکھا ہے کہ قاضی ابن کج نے کہا ہے کہ اگر کسی تخص نے نبی کریم (صلی اللہ علیہ وآلہ دسلم) کی قبر کی زیارت سے لیےنذر مانی تواس نذرکو پورا کرنا واجب ہے۔ (عمرة القاری جے من ۲۵ مطبوعدا دارة الطباعة المنیر بیمسر ۱۸۳۸ه) ملاعلی قاری حنفی نے لکھا ہے کہ نبی کریم (صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم) کی قبر کی زیارت نے لیے سنر کوحرام کینے کی وجہ ہے شیخ ابن تہید کی تنظیری کئی ہے اور مید تنظیر صحت اور صواب سے زیادہ قریب ہے کیونکہ جس چیز کی اباحت پر اتف ق ہواس کوحرام کہنا بھی کفر ہے تو جس چیز سے متعب ہونے پرتمام علماء کا اتفاق ہے اس کوحرام کہنا بہطریق اولی کفر ہوگا۔

(شرح الثقاءج ١٩٠١م ١٢١٥ مطبون وأرالفكر بيروت)

امام ابوالقاسم سليمان بن احمرطبر إنى متوفى ٢٠ ١ حروايت كرتے إلى: حضرت این عباس (رضی الله عنه:) بیان کرتے ہیں که رسول الله (مبلی الله علیه وقاله وسلم) نے قرمایا جو مخص بیکی کرتا ہوا ہیت الله بن واطل بووده اسيخ كمنا بول سے بخش بوابيت الله سے فكلے كار (الجم الكبيرة المن المامليومدداراحياء التراث العربي بيرات) حضرت ابن عماس (رمنی الله عنه) بیان کرتے ہیں که رسول الله (مسلی الله علیه وآلة وسلم) نے فرسایا جو محص بہیت الله علی واقعال

مواه ه بخشاموا <u>نکلے گا۔</u> علامه عز الدين بن جماعه الكناني متوفى ١٤ به ه لكهية بي: امام ابوسعيد جندي فضائل مكه بيس اور امام واحدي التي تغيير ميس عفرت جابر بن عبداللہ ( رضی اللہ عنہ ) ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ( صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ) نے فرمایا: جس شخص نے ہیت اللہ کے گردسات طواف کئے اور مقام ابراہیم کے پاس دور کعت نماز پڑھی اور زمزم کا پانی پیااس کے گناہ جینے بھی ہول معاف

الم مازرتی نے اپی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) نے فرمایا جب کو کی شخص بیت الله میں طواف کے ارادہ سے نکلیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کا استقبال کرتی ہے اور جب وہ بیت اللہ میں واخل ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کوڑھانپ لیتی ہےادراس کے ہرقدم کے بدلہ میں اللہ تعالیٰ پانچے سوئیکیاں لکھویتا ہے اوراس کے پانچے سو گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے لیے پانچ سودر جات بلند کردیتا ہے اور جب دہ طواف سے فارغ ہوکر مقام ایرا ہیم کے پیچھے دور کعت نماز پڑھتا ہے تو وہ گنا ہوں ے ای طرح پاک ہوجا تا جیسے اپنی مال کے بطن سے پیدا ہوا تھا اور اس کے لیے اولا داساعیل سے دس غلاموں کے آزاد کرنے کا اجراکھ دیا جاتا ہے اور جحراسود کے قریب ایک فرشتہ اس کا استقبال کر کے کہتا ہے تم اپنے بچھلے تملوں سے فارغ ہو گئے اب از سرنوممل شروع کروا دراس کواس کے خاندان کے ستر نفو**س کے حق میں** شفاعت

امام فا کہی حضرت ابن عمباس (رضی اللہ عن**یم) ہے روایت کرتے ہیں ک**ے ستر ہزار فرشتوں نے کعبہ کا احاطہ کیا ہوا ہے وہ طواف کرنے والون کے لیے استعفاد کرتے رہتے ہیں۔

قائنی عیاض نے شفاء میں حضرت انس (رضی اللہ عنہ ) ہے روایت کیا ہے کہ جس شخص نے مقام ابراہیم کے پیچھے دور کعت نماز پڑھی اس کے اسکلے اور پیچھنے گناہ معاف کر دیئے جا کمیں گے اور قیامت کے دن اس کا امن والوں میں حشر کیا جائے گا۔

ا مام ترندی نے حضرت ابن عماس (رضی الله عنه) ہے روایت کیا ہے کہ رسول الله (صلی الله علیہ وآلہ وسلم) نے فر مایا: جس مخص نے بیت الله کے گرد پچاس طواف کیے وہ گنا ہوں سے اس طرح پاک ہوجائے گا جیسے وہ اپنی ماں کے بطن سے پیرا ہوا تھا۔

اس حدیث سے مراد پچاس مرتب سات طواف کرنا ہے کیونکہ صرف ایک طواف کے ساتھ عبادت نہیں کی جاتی اہام عبدالرزاق اورامام فا کہی نے بیروایت کیا ہے کہ جس نے پچاس مرتبہ سات طواف کیے تو وہ اس دن کی طرح ہوجائے گا جس دن وہ اپنی مان کے بطن سے پیدا ہوا ہواور بیمراز بیس ہے کہ وہ بچاس مرتبہ سات طواف ایک ہی وقت میں کرے بلکہ اس سے مرادیہ ہے کہ اس کے اس مرتبہ سات طواف ایک ہی وقت میں کرے بلکہ اس سے مرادیہ ہے کہ اس کے میان میں بچاس بارسات طواف کرنے کاعمل ہونا جا ہے۔

ا مام سعید بن منصور نے سعید بن جبیر سے روایت کیا ہے کہ جس مخص نے بیت الند کا ج کیا اور پیچاس مرتبہ سمات طواف کے وہ اس ظرح پاک ہوکرنو نے محاجس طرح اپنی مال کے بطن سے پیدا ہوا تھا۔

ا مام سعید بن منصور نے حضرت عمر (رمنی اللّٰدعنہ ) سے روایت کیا ہے کہ جو تحض بیت اللّٰہ میں آیا اور و واسی بیت کا ارا د و کر کے آیا تھا پھراس نے طواف کیا تو وہ گنا ہوں سے اس طرح پاک ہوجائے گا جس طرح اپنی مال کے بطن سے پیدا ہوا تھا۔

حضرت ابو ہریرہ (رضی اللہ عنہ) بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک آسان پراس کے سب سے معزز فرشتے وہ ہیں جواس کے عرش کے گردطواف کرتے ہیں اور زمین پراس کے نزدیک سب سے معزز وہ انسان ہیں جواس کے بیت کے گردطواف کرتے ہیں۔ (ہدا بیالسا لک الی المہذا ہب الا ربعہ بچ اص ۵۵مطیو بیداراالشائر الاسلامیہ ہیروت)

نیزعلامہ عزالدین بن جماعہ الکنانی لکھتے ہیں: بیت اللہ کی آیات میں سے یہ ہیں کہ دلوں میں اس کی ہیبتہ واقع ہوتی ہے اس کے پاس دل جھک جاتے ہیں اور آتکھول سے آنسو جاری ہوتے ہیں پرندے اس کے اوپڑئیں اڑتے اور اس پر ہیٹھتے نہیں ہیں البتہ اگر کوئی پرندہ بیار ہوتو طلب شفاء کے لیے اس کے اوپر بیٹھ جاتا ہے۔

حضرت ابوالدرداءرضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں منی پرتنجب ہوتا ہے یہ بہت تنگ جگہ ہے لیکن جب لوگ یہاں آتے ہیں تو سہ دستیج ہوجاتی ہے رسول الله (صلی الله علیہ وآلہ وسلم) نے فرما یا منی رحم کی طرح ہے جب عورت کوحمل ہوتا ہے تو اللہ سجانہ اس كووت كروية ميم - (بداريالها لك الى الدائد اجب الاربعان الى ١٩٠٩ - ٢٥مطيوميد اراالثائر الاسميديروت)

# بَابِ الْبَيْتُوتَةِ بِمَكْمَةَ لَيَالِي مِنْي

#### یہ باب ہے کہ نی کی مخصوص را تیں مکہ میں بسر کرنا

3065 - حَدَّثَنَا عَلِي بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عُبَدُ اللهِ عَن ابْنِ عُمَرَ قَالَ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَبَيْدُ اللهِ عَنْ اَبْنِ عُمَرَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ آيَّامَ مِنَى مِنْ آجُلِ سِفَايَتِهِ المُنْ عَبُدِ المُطَلِّدِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ آيَّامَ مِنَى مِنْ آجُلِ سِفَايَتِهِ المُنْ عَبُدِ المُطَلِّدِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ آيَّامَ مِنى مِنْ آجُلِ سِفَايَتِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ آيَّامَ مِنى مِنْ آجُلِ سِفَايَتِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ آيَّامَ مِنى مِنْ آجُلِ سِفَايَتِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ آيَّامَ مِنى مِنْ آجُلِ سِفَايَتِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ آيَّامَ مِنى مِنْ آجُلِ سِفَايَتِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ آيَّامَ مِنى مِنْ آجُلِ سِفَايَتِهِ

ے حضرت عبداللہ بن عمر ڈگائٹی بیان کرتے ہیں: حضرت عباس بن عبدالمطلب ڈگٹٹٹونے نبی اکرم ننگٹٹٹی ہے یہ اجازت طلب کی کہوہ منی کی مخصوص را نئیں مکہ میں بسر کریں کیونکہ انہوں نے (حاجیوں کو) پانی پلانا ہوتا ہے۔ نبی اکرم ننگٹٹٹی نے انہیں اس دن کی احازیت دے دی۔

مَعُمَّدُ وَهَنَا عَلِي بُنُ مُحَمَّدٍ وَهَنَادُ بُنُ السَّرِي قَالَا حَدَّنَا آبُوْ مُعَاوِيَةً عَنْ إسْمَعِيْلَ بُنِ مُسُلِمٍ عَنْ عَطَآءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمْ يُرَجِّصِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِآحَدٍ يَبِيتُ بِمَكَّةً إِلَّا لِلْعَبَّاسِ مِنْ آجُلِ الْسِقَايَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمْ يُرَجِّصِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِآحَدٍ يَبِيتُ بِمَكَّةً إِلَّا لِلْعَبَّاسِ مِنْ آجُلِ الْسِقَايَةِ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا حَدِيبَتُ بِمَكَّةً إِلَّا لِلْعَبَّاسِ مِنْ آجُلِ الْسِقَايَةِ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَدِيبَ بِمَالِحَ مَعْرَتُ عَبِراللهُ بَنِ عَبَاسٍ فَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَدِيبَ بِمَا لَا مُعَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَدِيبَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَمَا لَهُ مُن السَّوْلَ عَلَيْهِ وَمَا اللهُ مُعَالِمَةً عَلَيْهِ مِن اللهُ عَلَيْهِ مِن اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهُ وَاللّهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِن اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ مِن اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

## بَابِ نُزُولِ الْمُحَصِّبِ

#### بہ باب وادی محصب میں پڑاؤ کرنے کے بیان میں ہے

3067 حَدَّثَنَا مَنَادُ بَنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِى زَائِدَةَ وَعَبُدَةُ وَوَكِيْعٌ وَّابُو مُعَاوِيَةً حِ و حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ اللهِ عَدَّبَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ كُلُّهُمْ عَنُ هِشَامِ بُنِ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ كُلُّهُمْ عَنُ هِشَامِ بُنِ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ كُلُّهُمْ عَنُ هِشَامِ بُنِ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ كُلُّهُمْ عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوةً عَنْ آبِيهِ عَنْ عَآئِفَةً قَالَتْ إِنَّ نُزُولَ الْآبُطَحِ لَيْسَ بِسُنَّةٍ إِنَّمَا نَزَلَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيكُونَ اسْمَعَ لِخُرُوجِهِ لِيَعْمَ لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيكُونَ اسْمَعَ لِخُرُوجِهِ

ه ميده عائشه صديقه في في بيان كرتي بين " الله "من براؤكرنا سنت نبيل بي أكرم من في في الرم من في الرم من في الرم من في في الرم من في في الرم من في الرم من

تھا کیونکہ وہاں ہے لکلنا آسان ہے۔

3065 افرجا الخارى في "التي "رقم الحديث. 1745 افرجه ملم في "التي "رقم الحديث: 4184 افرجه الدواؤوتي ولسنن "رقم الحديث 1959

3966. ال روايت كُوْقِل كرف بين المام ابن ماج منفرو بين -

3067 اس روزیت کوفل کرنے میں ایام این ماجیم تغروبیں۔

3068 - حَدَدُنَا اَبُوبَكُوبِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّنَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ ذُرِيْقِ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ الْاَعْمَشِ عَنْ الْاَعْمَشِ عَنْ الْاَعْمَشِ عَنْ الْاَعْمَشِ عَنْ الْاَسْوَدِ عَنْ عَانِشَةَ قَالَتِ اذَلَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُلَةَ النَّفُرِ مِنَ الْبَطْحَاءِ اذِلاجًا ابْوَاهِيمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَانِشَهَ قَالَتِ اذَلَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ النَّفُرِ مِنَ الْبَطْحَاءِ اذِلاجًا ابْوَاهِيمَ عَنِ الْاسُودِ عَنْ عَانِشَهَ قَالَتِ اذَلَجَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُلَةَ النَّفُرِ مِنَ الْبَطْحَاءِ اذِلاجًا الْمَارِقِيمَ عَنِ الْاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ النَّفُو مِنَ الْبَطْحَاءِ اذِلاجًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ النَّفُرِ مِنَ الْبَطْحَاءِ اذِلاجًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ النَّفُرِ مِنَ الْبَطْحَاءِ اذِلاجًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ النَّفُرِ مِنَ الْبَطْحَاءِ اذِلاجًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً النَّفُرِ مِنَ الْبَطْحَاءِ اذِلاجًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مِنْ الْمُؤْمِنِ مِن الْمُعَلِّمُ عَلَيْهِ وَالْمَ الْمُعَلِيمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعُولِ الْمَالِكُولَالِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الْمُعَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْمَ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ الْمُعَالِي اللَّهُ مِنْ الْمُعَلِيمُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعُلِيمُ اللَّهُ الْمُعَلِيمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِيمُ اللَّهُ الْمُعَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِيمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الل

3069- حَدَّثَنَا مُسحَمَّدُ بُنُ يَحْيلَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ٱنْبَانَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ وَابُو بَكْرٍ وَعُمَّرُ وَعُثْمَانُ يَنْزِلُونَ بِالْآبْطَح

ے ہے حضرت عبداللہ بن عمر ملی خیابیان کرتے ہیں ہی اکرم ملی تین معترت ابو بکر ملی خیاب معتربت عمر مبالفنڈاور حضرت عمان ملی اللہ اللہ اللہ میں بڑاؤ کیا کرتے ہے۔ وادی ابلے میں بڑاؤ کیا کرتے تھے۔

## · بَابِ طَوَافِ الْوَدَاعِ

باب82:طواف رخصت

3070 - حَدَدُقَا هِ هُمَّا مُ بُنُ عَمَّادِ حَدَثَنَا سَفْيَانُ بِنُ عُيَّنَةً عَنْ سُلِيمَانَ عَنْ طَاوُسِ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ كَانَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ لَا يَنْفِرَنَّ اَحَدٌ حَتَى يَكُونَ الْحِوْ عَهْدِهِ مِالْبَيْتِ النَّاسُ يَنْصَرِفُونَ الْحِوْ عَهْدِهِ مِالْبَيْتِ النَّاسُ يَنْصَرِفُونَ الْحِوْ عَهْدِهِ مِالْبَيْتِ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ لَا يَنْفِرَنَّ اَحَدٌ حَتَى يَكُونَ الْحِوْ عَهْدِهِ مِالْبَيْتِ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ لَا يَنْفِرَنَّ اَحَدٌ حَتَى يَكُونَ الْحِوْ عَهْدِهِ مِالْبَيْتِ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ لَا يَنْفِرَنَّ الْحَدُونَ الْحِوْ عَهْدِهِ مِالْبَيْتِ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ لَا يَعْفِي اللهِ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ اللهُ وَلَا يَعْفَى اللهُ وَلَي اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَيْهِ وَمَلَا لَا يَعْفَى اللهُ وَلَا يَعْفَى اللهُ وَلَيْ عَلَيْهِ وَمَلَا لَا يُولِي عَلَيْهِ وَمَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَا عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهِ وَمَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَمَعْ وَلَا لَهُ وَلِي مُعَمِّدِ عَذَنْ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ مِنْ يَوْ يَدُونَ اللهُ وَلَا مُعْمَلًا مُن مُعَمَّدِ حَذَنْنَا وَكِيْعُ حَذَنْنَا الْهُ الْمِنْ فَيْ يَوْ يَوْ عَلْولُ مِن عَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَاللهُ عَلَيْهِ مُن يَوْ يَوْ وَمَا اللهُ اللهُ مُنْ يَوْ يَدُ عَنْ طَاولُونَ فَي اللهُ عَمَّالِ مُنْ مُعَمَّدِ حَذَنْنَا وَكِيْعُ حَذَنْنَا الْهُ الْهُ يُولِي يَوْ يَوْ مَا عُلُولُ مِن عَنَالُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

. 3071 - حَدَّثَنَا عَدِلَى بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ يَزِيْدَ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَهٰى رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَنْفِرَ الرَّجُلُ حَتَّى يَكُونَ الْحِوُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ

## بَابِ الْحَائِضِ تَنْفِرُ قَبْلَ أَنْ تُودِعَ

باب83: حيض والي عورت كاطواف رخصت كرنے سے پہلے رواندہونا

3072- حَدَّثَنَا اَبُوْبَكُرِ بُنُ اَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَانِشَةَ ح و

3968 اس روایت وال کرنے میں ایام ابن باج منفرو ہیں۔

3069 اخرج الزندي ف" الجائع" رقم الحديث: 921

3070 ، خرجه سلم في "التي "رقم الحديث: 3206 اخرجه ابوداؤد في "اسنن"رقم الحديث: 2002

3071 اس روایت کونس کرنے میں امام این ماج منفرو ہیں۔

حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ رُمْحِ ٱنْبَانَا اللَّيُتُ بُنُ سَمَّدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ آبِي سَلَمَةَ وَعُرُوةَ عَنْ عَآئِشَةً قَالَتْ حَاضَتْ عَدَّانَا مُحَمَّدُ بُنُ رُمْحِ ٱنْبَانَا اللَّيْتُ بُنُ سَمَّدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ آبِي سَلَمَةَ وَعُرُوةَ عَنْ عَآئِشَةً قَالَتُ حَاضَتُ عَآئِشَةُ فَذَكُرُتُ ذَلِكَ لِرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ٱحَابِسَتُنَا مَى فَقُلْتُ إِنْهَا قَدُ ٱفَاضَتْ ثُمَّ حَاضَتْ بَعُدَ ذَلِكَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلُتَنْفِرُ مَى فَقُلْتُ إِنْهَا فَذُ ٱفَاضَتْ ثُمَّ حَاضَتْ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلُتَنْفِرُ مِي فَقُلْتُ إِنْهَا فَذُ ٱفَاضَتْ ثُمَّ حَاضَتْ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلُتَنْفِرُ

روانداو السبب - عَلَمْنَا الْبُولِكُو بُنُ آبِي شَيْبَةَ وَعَلِى بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا الْبُومُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْاعْمَشُ عَنُ إِبُرَاهِيْمَ عَنِ الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَفِيَّةَ فَقُلْنَا قَدْ حَاضَتْ فَقَالَ عَقُرلى عَنِ الْآلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَفِيَّةَ فَقُلْنَا قَدْ حَاضَتْ فَقَالَ عَقُرلى عَنِ الْآلُهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَفِيَّةَ فَقُلْنَا قَدْ حَاضَتْ فَقَالَ عَقُرلى عَفُرلى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَفِيَّةَ فَقُلْنَا قَدْ حَاضَتْ فَقَالَ عَقُرلى عَفُرلى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَفِيَّةً فَقُلْنَا قَدْ حَاضَتْ فَقَالَ عَقُرلى عَقُرلى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَفِيَّةً فَقُلْنَا قَدْ حَاضَتْ فَقُلْلُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَفِيَّةً فَقُلْنَا قَدْ حَاضَتْ فَقَالَ عَقُرلى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِي اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا فَلَا إِلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مُعَالًا وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا فَلَا إِذَنْ مُرُوعًا فَلُنَا وَلَا فَلَا إِلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَى فَلَا إِلَاهُ وَلَا فَلَا اللّهُ وَلَيْ فَا اللّهُ وَلَا فَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا فَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا فَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا لَهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا فَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

الله (المنظم المنظم ال

بَابِ حَجَّدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم باب84: بى اكرم تَايِّمُ كَانِجَ

3074 حَدَّنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّا حَدَّنَا حَاتِمُ بُنُ اِسْمَعِيْلَ حَدَّنَا جَعْفَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنُ آبِيهِ قَالَ دَحَلْنَا عَلَى جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَيهِ سَالَ عَنِ الْقَوْمِ حَتَّى انْتَهَى إِلَى فَقُلْتُ آنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِي بُنِ الْحُسَيْنِ فَآهُولى جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَيهِ سَالَ عَنِ الْقُومِ حَتَّى انْتَهَى إِلَى فَقُلْتُ آنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِي بُنِ الْحُسَيْنِ فَآهُولى بِيدِهِ إِلَى رَأْسِى فَحَلَّ زِرِى الْآعُلَى ثُمَّ حَلَّ زِرِى الْآسُفَلَ ثُمَّ وَضَعَ كُفَّهُ بَيْنَ ثَدُينَى وَآنَا يَوْمَنِدٍ عُكُمْ شَابٌ فَقَالَ بِيدِهِ وَلَا يَوْمَنِدٍ عُلَمَ اللهُ عَلَى الْمُصَلَّى بِنَا فَقُلْتُ آخِيرُنَا عَنْ حَجَعَةً وَهُو آعُمَى فَجَآءَ وَقُتُ الصَّلُوةِ فَقَامَ فِي نِسَاجَةٍ مُلْتَحِفًا بِهَا كُلَّمَا وَصَعَهَا عَلَى مَنْ كِبْنِهِ وَمَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بِيدِهِ فَعَقَدَ تِسْعًا

3072: الروايت كفل كرفي بين إمام ابن ماجة منفرويي -

3215: اخرجه ابخارى في "الصحح" رقم الحديث 1771 اخرجه مسلم في "المح "رقم الحديث: 3216

3074 اخرجسلم في "أسيح "رتم الحديث 2941 ورقم الحديث: 2942 اخرجه الإداكوني" السنن "رقم الحديث: 1905 ورقم الحديث. 1909

وَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَكْ يَسْعَ سِنِيْنَ لَمْ يَحُجُ فَاذَّنَ فِي النّاسِ فِي الْعَاشِرَةِ آنَ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَاجٌ فَقَلِمَ الْمَدِينَةَ بَشَرٌ كَيْهُمْ يَلْتَهِسُ انْ يَأْتَمْ بِرَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَيْفَ اَصْنَعُ قَالَ اغْسِلِي وَاسْتَفْهِرِي بِنَوْبٍ وَآخُومِي عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَيْفَ اَصْنَعُ قَالَ اغْسِلِي وَاسْتَفْهِرِي بِنَوْبٍ وَآخُومِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَيْفَ اَصْنَعُ قَالَ اغْسِلِي وَاسْتَفْهِرِي بِنَوْبٍ وَآخُومِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَيْفَ اَصْنَعُ قَالَ اغْسِلِي وَاسْتَفْهِرِي بِنَوْبٍ وَآخُومِي أَبِي رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَيْفَ اَصْنَعُ قَالَ اغْسِلِي وَاسْتَفْهِرِي بِنَوْبٍ وَآخُومِي أَبِي رَسُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَيْفَ اَصْنَعُ قَالَ اغْسِلِي وَاسْتَفْهِى بِنَوْبٍ وَآخُومِي فَى الْمَسْجِدِ ثُمَّ رَكِبَ الْقَصُواءَ حَتَّى إِذَا اسْتَوتُ بِهِ نَاقَتُهُ عَلَى الْبَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَيْنَ رَاكِبٍ وَمَاشٍ وَعَنْ يَعِينِهِ مِثْلُ ذَلِكَ وَعَنْ يَسَولِي مِنْ مَنْ مَنْ مَنْ يَشِي يَعَيْهِ بَيْنَ رَاكِبٍ وَمَاشٍ وَعَنْ يَعِينِهِ مِثْلُ ذَلِكَ وَعَنْ يَسَولِي مِنْ مَى عَلِيهِ فَاعَلَّ بِالتَّوْحِيدِ لَبَيْكَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَيْهُ وَلَوْ مَا لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَلْكُ لَكُ وَاللّهُ مَلَيْهُ وَلَوْ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ مَ شَيْنًا فِنْهُ وَلَوْمَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ مَ شَيْنًا فِنْهُ وَلَوْمَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ مَ شَيْنًا فِنْهُ وَلَوْمَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلْهُ مُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلْهُ وَلَوْمَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلْهُ وَلَوْمَ وَسُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلْهُ وَلَوْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلْهُ وَلَوْمَ وَسُلُمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلْهُ وَلَوْمُ وَلُومُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَ

قَ الْ جَابِولَ لَسُنَا الْمُوعُ اللّهُ الْحَجَ لَسُنَا نَعُوفُ الْمُمْرَةَ حَتَى إِذَا آلَيْنَا الْبَيْتَ مَعَهُ السَّلَمَ الرُّكُنَ فَرَمَلَ ثَاكَانًا الْبَيْتَ مَعَهُ الشَّلَمَ الرُّكُنَ الْمُبْتِ وَصَلَّم الْبَهُ كَانَ يَقُوا فِي الرَّحُمَّيِّنِ قُلْ يَا الْبَيْتِ الْمُنْ عَلَيْهِ وَصَلَّم إِنَّهُ كَانَ يَقُوا فِي الرَّحُمَّيِّنِ قُلْ يَا اللّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّم إِنَّهُ كَانَ يَقُوا فِي الرَّحُمَّيِّنِ قُلْ يَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّم إِنَّهُ وَيُثَلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْلِ اللهُ وَحُدَة لَا لَهُ وَحُدَة لَا شَوِيكَ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْمُحْوَة وَعَلَى الْمُعْوَلِي اللّهِ اللهُ وَحُدَة لَا شَوِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْمُعْلَى وَلَهُ الْمُحْوَة وَعَلَى الْمُعْوَلِي اللّه وَحُدَة لَا شَوِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْمُمْدُقُ وَعَلَى الْمُعْوَق وَعَلَى الْمُعْوَق وَعَدَه وَعَدَة وَعَدَم عَلَيْه وَعَدَه وَعَدَم وَعَدَة وَعَدَم اللّه وَحُدَة فَهُ اللّهُ وَحُدَة لَكُونَ وَعَلَى الْمُعْوَق وَعَدَم عَلَيْه وَعَدَم اللّه وَحُدَة فَكَى اللّهُ وَحُدَة وَعَلَى اللّهُ وَحُدَة وَعَدَى وَعَدَة وَعَدَم اللّه وَعَدَة وَعَدَم وَاللّه وَعَدَة وَعَدَى وَعَدَم اللّه وَعَدَة وَعَدَى وَعَدَى وَعَدَة وَعَدَم وَاللّه وَعَدَة وَعَدَم وَاللّه وَعَدَى اللّه عَلَى الْمُولُوق فَعَدَى الْمُوق وَعَدَى وَاللّه وَلَكُونَ اللّه عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه عَلَى الللله عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى ا

قَالَ وَقَدِمَ عَلِيٌّ بِبُدُنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَ فَاطِمَةَ مِمَّنْ حَلَّ وَلِيسَتُ ثِيَابًا صَبِيغًا وَّاكْتَحَلَتُ فَ آنْ كَسَرَ ذَٰلِكَ عَلَيْهَا عَلِيٌّ فَقَالَتُ اَمَوَنِيْ آبِيْ بِهِلْذَا فَكَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ بِالْعِرَاقِ فَلَهَبُثُ اِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحَرِّشًا عَلَى فَاطِمَةَ فِي الَّذِي صَنَعَتُهُ مُسْتَفْتِيًّا وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الَّذِي ذَكَرَتْ عَنْهُ وَآنْكُونُ ذَلِكَ عَلَيْهَا فَقَالَ صَدَقَتْ صَدَقَتْ صَدَقَتْ مَاذَا قُلْتَ حِيْنَ فَرَضْتَ الْحَجّ قَالَ قُلْتُ اللّهُمّ إِنِّي أُهِلَّ بِمَا أَهَلُ بِهِ رَسُولُكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَانَ مَعِي الْهَدِّيّ فَلَا تَحِلَّ قَالَ فَكَانَ جَمَاعَةُ الْهَدْيِ الَّذِي جَآءَ بِهِ عَلِي قِنَ الْهِ مَنِ وَالَّذِي آنَى بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَدِيْنَةِ مِائَةٌ ثُبُّم حَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ وَقَصَّرُوا إِلَّا النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ مَدَّى

لَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرُوِيَةِ وَتَوَجَّهُوا إِلَى مِنَّى آهَلُوا بِالْحَجِّ فَرَكِبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى بعِنِي الظُّهُرَّ وَالْعَصْرَ وَالْمَغُرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالصَّبْحَ ثُمَّ مَكَتَ قَلِيًّلا حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَآمَرَ بِقُبَّةٍ مِّنْ شَعَرٍ فَيْ إِنْ لَهُ بِنَهِرَةَ فَسَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَشُكُّ قُرَيْشَ إِلَّا آنَّهُ وَاقِفْ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ آوِ الْمُؤْدَلِلَةِ كُمَّا كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصْنَعُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَآجَازَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَنَّى آنَى عَرَفَةَ لَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ صُوِبَتُ لَهُ بِنَمِرَةً فَنَزَلَ بِهَا حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ اَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ فَرُحِلَتْ لَهُ فَرَكِبَ حَتَّى أَتَّى بَطْنَ الْوَادِي فَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ إِنَّ دِمَآنَكُمْ وَامُوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰلَا فِي شَهْرِكُمْ هٰلَا فِي بَـلَـدِكُمْ هَاذَا آلَا وَإِنَّ كُلَّ شَيْءٍ مِنْ آمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ تَحْتَ قَدَمَى هَاتَيْنِ وَدِمَآءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ وَّاوَّلُ دَّمِ أَضَعُهُ ذَمُ رَبِيعَةَ بُنِ الْحَارِثِ كَانَ مُسْتَرُضِعًا فِي بَنِي سَعُدٍ فَفَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ وَّرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ وَّأَوَّلُ رِبَّا آصَعُهُ رِبَانَا رِبَا الْعَبَّاسِ بُنِ عَبْدِ الْمُطْلِبِ فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلَّهُ فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَآءِ فَإِنَّكُمْ آخَذُتُمُوهُنَّ بِآمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلُكُمْ لُحُوْجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَإِنَّ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ آنُ لَآيُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ آحَدًا تَكُرَّهُونَهُ فَإِنَّ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَىاصْسِهُ وهُنَّ صَرُبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ وَّلَهُنَّ عَلَيْكُمْ دِزْقُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ مِالْمَعُرُوفِ وَقَدْ تَوَكَّتُ فِيكُمْ مَّا لَمْ تَضِلُّوا إِن اعْتَصَ مُنْهُ إِنِهِ كِنَابَ اللَّهِ وَٱنْتُمْ مُسْنُولُونَ عَنِي فَمَا ٱنْتُمْ قَائِلُونَ قَالُوا نَشُهَدُ ٱنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَٱذَّيْتَ وَنَصَحْتَ

فَقَالَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ إِلَى السَّمَّآءِ وَيَنْكُبُهَا إِلَى النَّاسِ اللَّهُمَّ اشْهَدِ اللَّهُمّ اشْهَدُ ثَلَاتُ مَرَّاتٍ

لُمَّ اذَّنَ بِلَالٌ ثُمَّ آفَامَ فَصَلَّى الظَّهُرَ ثُمَّ آفَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَتَى الْمَوْقِفَ فَجَعَلَ بَطْنَ نَاقَتِهِ إِلَى الصَّخَرَاتِ وَجَعَلَ حَبَّلَ الْمُشَاةِ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَلَمْ يَزَلُ وَاقِفًا حَتَى غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَذَهَبَتِ الصُّفْرَةُ قَلِيًّلا حَتّى غَابَ الْقُرُصُ وَارَدَفَ أَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ خَلْفَهُ فَدَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ شَنَقَ الْقَصْوَاءَ بِالزِّمَامِ حَتَّى إِنَّ رَأْسَهَا لَيُصِيُّبُ مَوُرٍ كَ رَحُلِهِ وَيَقُولُ بِيَدِهِ الْيُمْنِي أَيُّهَا النَّاسُ السَّكِيْنَةَ السَّكِيْنَةَ كُلَّمَا أَنَى حَبَّلا مِّنَ الْحِبَالِ اَرْخَى لَهَا قَلِيَّلا حَتَّى تَصُعَدَ لُمُ اتَّى الْمُزْدَلِفَةَ فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْمَانِ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْنًا ثُمَّ اصْطَجَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَى طَلَعَ الْفَجْرُ فَصَلَّى الْفَجْرَ حِيْنَ تَبَيَّنَ لَهُ الصَّبْحُ بِأَذَانِ وَإِفَامَةٍ ثُمَّ رَكِبَ الْفَصُواءَ عَني النَّي الْمَشْعَرَ الْحَرّامَ فَرَقِي عَلَيْهِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَكَبَّرَهُ وَهَلَّلَهُ فَلَمْ يَزُلُ وَاقِفًا حَتَّى أَسْفَرَ جلًّا

شُمَّ دَفَعَ قَبَلَ آنْ تَطُلُعَ الشَّمْسُ وَآرُدُفَ الْفُصَّلَ بُنَ الْعَبَّاسِ وَكَانَ رَجُّلا حَسَنَ الشَّعْرِ ابْيَضَ وَسِيمًا فَلَمَّا دَفَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ الظُّعُنُ يَجُوِيُنَ فَطَفِقَ يَنُظُرُ إِلَيْهِنَّ فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسَدُهُ مِنَ الشِّيقِ الْاحْوِيَ يَنُظُرُ حَتَّى آتَى مُحَسِّرًا حَرَّكَ قَلِيلًا ثُمَّ وَسَلَّمَ يَسَدُهُ مِنَ الشِّيقِ الْاحْوِيَ يَنُظُرُ حَتَّى آتَى مُحَسِّرًا حَرَّكَ قَلِيلًا ثُمَّ سَلَكَ الطَّوِيْقَ الْوُسْطَى الَّتِي يُتُحْوِجُكَ إِلَى الْجَعْرَةِ الْكُبُرى حَتَى آتَى الْجَعْرَةَ التَّيْعِ عِنْدَ الشَّجَرَةِ فَرَمَى بِسَبْع سَلَكَ الطَّوِيْقَ الْوُسْطَى الَّتِي يُتُعْوِجُكَ إِلَى الْجَعْرَةِ الْكُبُرى حَتَى آتَى الْجَعْرَةَ التَّيْعِ عِنْدَ الشَّجَرَةِ فَرَمَى بِسَبْع حَصَيَاتٍ يُكْبُرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا مِثْلِ حَصَى الْتَعَذْفِ وَرَمَى مِنْ بَطُنِ الْوَادِى ثُمَّ الْعَرَقَ اللهَ الْمَنْعَوِ فَنَحَرَ مَا عَبُرَ وَالْمُولُ وَرَمَى مِنْ بَطُنِ الْوَادِى ثُمَّ الْعَرَقَ الْ المَنْعَوِ فَرَمَى بِسَبْع حَصَيَاتٍ يُكْبُرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا مِثْلِ حَصَى الْنَعَذْفِ وَرَمَى مِنْ بَطْنِ الْوَادِى ثُمَّ الْعَرَقَ الْ المَنْعَوِ فَرَمَى بِسَبْع عَلَى الْمَنْعَ فَلَى الْعَرَقُ الْوَادِى ثُمَّ الْعَرَقَ اللهَ الْمَنْعَ وَلَعْلَى عَلِيَا فَنَحَرَ مَا عَبُرَ وَاحْدِي عَلَى الْمُعْوِقُ الْمُعْلَى فَى مَلْيِهِ ثُمَّ امْرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَصْعَةٍ فَجُعِلَتُ فِي قَلْهِ فَلَى اللهُ عَلَى الْمُنْعَ وَلَمُ مِنْ الْعَلَى فَلَى اللهُ الْعَلَى الْمُنْعَ وَلَمُ السَعْمَ وَالْعَلَى عَلَى اللهُ الْمُنْعَ وَالْعَلَى عَلَى اللهُ الْمَالِعُولُ اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ

ثُلَمَّ اَفَاضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْبَيْتِ فَصَلَّى بِمَكَّةَ الظَّهْرَ فَاتَى بَنِى عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَهُمْ يَسُفُونَ عَلَى ذَمْزَمَ فَقَالَ انْزَعُوا يَنِى عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لَوْلَا اَنْ يَغْلِبَكُمُ النَّاسُ عَلَى سِقَايَتِكُمْ لَنَزَعْتُ مَعَكُمْ فَنَاوَلُوهُ وَلَا أَنْ يَغْلِبَكُمُ النَّاسُ عَلَى سِقَايَتِكُمْ لَنَزَعْتُ مَعَكُمْ فَنَاوَلُوهُ وَلَا أَنْ يَغْلِبَكُمُ النَّاسُ عَلَى سِقَايَتِكُمْ لَنَزَعْتُ مَعَكُمْ فَنَاوَلُوهُ وَلَا أَنْ يَغْلِبَكُمُ النَّاسُ عَلَى سِقَايَتِكُمْ لَنَزَعْتُ مَعَكُمْ فَنَاوَلُوهُ وَلَا اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

عه و امام جعفر صادق میندهایند والد (امام محمد باقر مینده) کایه بیان نقل کرتے ہیں: ہم لوگ حضرت جابر بن عبدالله والله وا کی خدمت میں عاضر ہوئے جب ہم ان کے پاس پہنچ تو انہوں نے تمام لوگوں سے تعارف دریافت کیا: جب میری باری آئی تو میں نے عرض کی: میں محمد بن علی بن حسین ( رَتَى اُلْفَارُ) ہوں تو انہوں نے میری قیص کا اوپر والا بٹن کھولا کھر بنچے والا بٹن کھولا کھر انہوں نے الى الى ميرے سينے پرركى ميں اس وقت نوجوان تھا انہوں نے فر مایا جمہیں خوش آمدید اہم جوچا ہو پوچولومیں نے ان سے سوال كيا و واس ونت نابینا ہو بھے بینے اس دوران نماز کا دنت ہوگیا تو وہ اٹھے تو انہوں نے ایک بنی ہوئی جا درالتیا ف کے طور پر پیٹی جب وہ جا در کوانے کندھوں پر رکھتے تو اس کے دونوں کنارےان کی طرف واپس آجاتے کیونکہ وہ جا در چھوٹی تھی حالانکہان کی بڑی جا در ایک طرف کھوٹی پرلکی ہوئی تھی۔انہوں نے ہمیں نماز پڑھائی تو میں نے گزارش کی آب ہمیں نبی اکرم مُنَافِیْم کے جے بارے میں بتائيں تو انہوں نے اپنے ہاتھ کے ذریعے 9 کا اشارہ کیا اور بوئے: نبی اکرم مَنَا تَنْتُرْ 9 برس تک حج کیے بغیر رہے کھر دسویں برس آپ منافظ کے لوگوں میں بیاعلان کیا کہ ہی اگرم منافظ کے کے لیے تشریف لے جانے والے ہیں تو مدیند منورہ میں بہت سے لوگ آ کے وہ سب بیہ جا ہے تھے کہ وہ ٹی اکرم مُلَاثِیْنَ کی پیروی کریں اور آپ مُلَاثِیْنَ کے طریقے کے مطابق اعمال ہجا لائیں۔ نبی ا كرم منافقة من روانه بوئ آب منافقة على ما تهم بهى روانه بوئ جب بهم ذوا كليفه پنچ تو و ہاں حصرت اساء بنت عميس طالفلانے محمد بن ابو بمرکوجنم دیا تو انہوں نے ہی اکرم فاتیا کا کہ چوایا کہ اب میں کیا کروں تو ہی اکرم فاتیا کے فرمایا ہم عشل کر کے كپٹرے كو باندھ لواور احرام باندھ لو۔ تى اكرم مَثَافِيَّةً نے مسجد بيس نماز اداكى پھر آپ مَانْ قِيَّةً قصواء (اومْنی) پرسوار ہوئے جب آپ منافیق کی اونٹنی میدان میں کھڑی ہوئی حضرت جابر ڈٹاٹنؤ کہتے ہیں: میں نے جہاں تک نظر کام کرتی تھی وہاں تک دیکھا کہ سامنے سواراور پیدل لوگ موجود نتھے آپ مُنْ اَنْتِیْم کے دا کیس طرف بھی استے لوگ تتھے ادر با کیس طرف بھی استے لوگ نتھے آپ مَنْ اَنْتِمْم کے بیچے بھی استے ہی لوگ تھے۔ ہی اکرم مَنْ اَنْتُنْ بھارے درمیان موجود تھے آپ مَنْ اَنْتُمْ برقر آن نازل ہوتا تھا اور آپ مَنْ الْنَهُمُ اس کے

ملہوم ہے دانف تھے آپ من ایک ایم ایم نے اس کے مطابق عمل کیا آپ من ایست کا اعتراف کرتے ہوئے

ر برست "دہیں حاضر ہوں اے اللہ! میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں ہے میں حاضر ہوں بیک حمد اور نعمت تیرے لیے مخصوص ہے اور بادشائ بھی تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔" بیک حمد اور نعمت تیرے لیے مخصوص ہے اور بادشائ بھی تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔"

بین مرافظ میں بھی انہی الفاظ میں تبید پڑھا تو نبی اکرم نگا تی آئے۔ اس تبید کے الفاظ میں سے کی بھی لفظ سے آئیں نبیل روکا۔ نبی اگرم نگا تی ہی مسلسل تبید پڑھتے رہے۔ حضرت جا ہر دی تی نہیں اکرم نگا تی ہی مسلسل تبید پڑھتے رہے۔ حضرت جا ہر دی تی نہیں اکرم نگا تی ہی اکرم نگا تی آئے تی نہیں تھا جب ہم نبی اکرم نگا تی آئے تی آئے تی اگرم نگا تی اور چار جا می دفیار سے لگائے تھی آئے نگا تی تھی ایس کھڑے ہوئے آئے نگی تھی ہے ۔ ان میں کا رہے تھی ان کے بیر آئے تی تا ہے نگا تھی ہے تا ہے نگا تھی میں ان کھڑے ہوئے گائے کہ آئے تا ہے نگا تھی کہ آئے تا ہے تا ہے نگا تھی کہ تا ہے تا ہے تا ہے نگا تھی کے بیاس کھڑے ہوئے لگا ہے تھی آئے تا ہے تا

"تم لوگ ابراہیم کے کھڑے ہوئے کی جگہ کو جائے تماز بتالو۔"

تونى اكرم من الفيظم في مقام ابراتيم كواسية اوربيت الله كدرميان كيا-

(اہام جعفرصادق بُرِیاتُ کہتے ہیں) میرے والدیہ فرمایا کرتے تھے میرانیہ خیال ہے کہ انہوں نے بیہ حدیث نی اکرم میل کیا ہے۔ والے ہے ہی ذکر کی ہوگی کہ نی اکرم میل کی بڑا نے ان دور کھات میں سورۃ الکافرون اورسورۃ اخلاص کی تلاویت کی۔

"بِتُك مفاوم وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں تو ہم اسے آغاز کریں کے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے پہلے کیا ہے تو بی ا اکرم اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ بڑھا، الحمد اللہ بڑھا اور پہنے کر) جب آپ اللہ اللہ اللہ بڑھا، الحمد اللہ بڑھا اور یہ بڑھا:

"الله تعالی کے علاوہ اور کوئی معبود ہے وہی ایک معبود ہے اس کا کوئی شریک ہیں ہے سب با وشاہی ای کے کئے معبود ہے اس کا کوئی شریک ہیں ہے سب با وشاہی ای کے کئے معبود ہے اللہ تعالی معبود ہے اللہ تعالی کے علاوہ اور کوئی معبود ہے اس کا کوئی شریک ہیں اس نے اپنے وعدے کو پورا کیا اس نے اپنے وعدے کو پورا کیا اس نے اپنے دعدے کو پورا کیا اس نے اپنے دعدے کو پورا کیا اس نے اپنے دعدے کو پورا کیا اس نے اپنے دیدے کی مدد کی اور اس نے (وشنول کے) کشکروں کو تنہالیسیا کردیا۔"

پرنی اکرم ٹائیڈ نے اس کے درمیان دعا ما تکی اورای کی مانند کلمات تمین مرتبہ پڑھے پھر آپ ٹائیڈ نو ہاں ہے اتر کرمروہ ک طرف کے آپ ٹائیڈ کی عام رزآرے چلتے رہے یہاں تک کہ جب آپ ٹاٹیڈ کی نشیمی جھے میں پنچے تو آپ ٹائیڈ کی نے میں دوورکر عبور کیا یہاں تک کہ جب آپ ٹاٹیڈ کی اوپر چڑھنے لگئے تو آپ ٹاٹیڈ کی بھرعام رفتارے چلنے لگے آپ ٹاٹیڈ کی مروہ پرتشریف لائے آپ نافی نے مروہ پر بھی وہی ملکیا ،جوآپ نافی نے صفار کیا تھاجب آپ نافی نے مروہ کا آخری چکر لگایا تو آپ نافی نے ارشاد فرمایا: جھے بعد میں جس چیز کا خیال آیا تھا اگروہ پہلے آ جا تا تو میں اپنے ساتھ قربانی کا جانور نہ لاتا اور اس احرام کو کرے میں تبدیل کر لیتا تو تم میں سے جس کے ساتھ قربانی کا جانور نہ بووہ احرام کھول دے اور اسے عمرے میں تبدیل کر لیتا تو تم میں سے جس کے ساتھ قربانی کا جانور نہ بووہ احرام کھول دے اور اسے عمر سے میں تبدیل کر لیتا تو تم میں سے جس کے ساتھ قربانی کا جانور تھے ۔ انہوں نے اپنی انگاری کے اور جن لوگوں کے ساتھ قربانی کے جانور تھے ۔ انہوں نے اپنی کیا حضرت سراتہ بن مالک دفائق کا کھڑے ہوئے انہوں نے عرض کی: یارسول اللہ (تنافیق )! کیا یہ اس سال کے لئے تخصوص نہیں کیا حضرت سراتہ بن مالک دفائق کے نے بی اگری کے اپنی انگلیاں ایک دوسرے میں بیوست کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: عمرہ نے میل اس کے ایک تھٹر ہمیشہ کے لیے اس طرح داخل ہوگیا اور یہ بات آپ تافیق نے دومرتبدارشاد فرمائی (آپ تنافیق نے یہ می فرمایا) نہیں! بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس طرح داخل ہوگیا اور یہ بات آپ تافیق نے دومرتبدارشاد فرمائی (آپ تنافیق نے یہ می فرمایا) نہیں! بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس طرح داخل ہوگیا اور یہ بات آپ تافیق نے دومرتبدارشاد فرمائی (آپ تنافیق نے یہ می فرمایا) نہیں! بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے

حفرت جابر بن عبداللہ و النظر نے بیہ بات بیان کی ہے حضرت علی والنظر نبی اکرم منابیخ اکتر بانی کے جانور لے کرآئے ' تو انہوں نے سیّدہ فاطمہ فرانخ کو اس حالت میں پایا کہ وہ احرام کھول چکی تھیں انہوں نے رشکے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور مرمداگایا ہوا تھا حضرت علی مجانفۂ نے ان پراعتر اض کیا' تو انہوں نے بتایا: میرے والدنے مجھے اس بات کی ہدایت کی ہے۔

(راوی کہتے ہیں:) حضرت علی بڑائن نے عراق میں یہ بات بیان کی تھی میں فاطمہ ڈاٹھا کے اس طرز عمل پر نارافسکی کا اظہار
کرتے ہوئے نبی اکرم نگائن کی خدمت میں حاضر ہوا تا کہ نبی اکرم نگائن اے اس بارے میں دریافت کرسکوں جو فاطمہ بڑاٹھانے
ان کے حوالے سے ذکر کیا تھا اور اس پر میں نے اعتراض کیا تھا۔ نبی اکرم نگائن کے فرمایا: اس نے ٹھیک کیا ہے اس نے ٹھیک کیا ہے
جب تم نے جج کی نبیت کی تھی او تم نے کیا نبیت کی تھی؟ حضرت علی ڈاٹھن کہتے ہیں: میں نے بیزنیت کی تھی: اے اللہ! میں وہی احرام با ندھ رہا ہوں جو تیرے رسول نگائن کے احرام با ندھا ہے۔ نبی اکرم نگائن کے فرمایا: میرے ساتھ قربانی کا جانور ہے (اس لیے میں احرام نبیں کھولوں گا) تو تم بھی احرام نہیں کھولو۔

رادی بیان کرتے ہیں: قربانی کے وہ جانور جو حضرت علی النافذیم ن سے لے کرآئے تھے اور جنہیں ہی اکرم من النیز الدینہ منورہ سے لائے تھے۔ ان کی تعداد ایک سوتھی پھرسپ لوگوں نے احرام کھول دیا اور بال کو الیے صرف نی اکرم من گائی آئے نے اییا نہیں کیا اور جن لوگوں کے ساتھ قربانی کا جانور تھا انہوں نے بھی الیا نہیں کیا جب ترویہ کا دن آیا تو سپ لوگ منی کی طرف روانہ ہوئے اور وہ لوگ جی کا تلبیہ پڑھرے نی کا جانور تھا انہوں نے بھی الیا نہیں کیا جب ترویہ کا دن آیا تو سپ لوگ منی کی طرف روانہ ہوئے اور وہ لوگ جی کا تلبیہ پڑھرے نے نی اکرم منی کے اور اور کی کھر ان کی کھر بمغرب، عشاء اور منے کی نماز اوا کی پھر لوگ جی کا تلبیہ پڑھرے دے ای اکرم منی کی اس کے بھی تھوڑی دیر وہاں تھی جرے دیے اس تھی کی جب سوری نکل آیا تو آپ منی کھی کے ت آپ منی کی جب سوری نکل آیا تو آپ منی کھی کے ت آپ منی کے دادی منی جب اور دی میں بالوں سے بنا ہوا تھی لگا دیا گیا۔

نی اکرم منگائی دواند ہوئے قریش (سے تعلق رکھنے والے افراد) کویہ ٹنگ تھا کہ نی اکرم منگائی ''مثعر حرام' کے قریب وقو ن کریں گے یا مز دلفہ میں وقو ف کریں گئے جس طرح قریش زمانہ جا بلیت میں کیا کرتے تھے لیکن نبی اکرم نظافی وہاں ہے آگے گزر گئے اور آپ منگائی عرفات تشریف لے آئے وہاں آپ منگائی کے دیکھا کہ آپ نگائی کے لیے وادی نمرہ میں خیمہ لگادیا گی ہے۔ نبی ارم نا آیا نے وہاں پڑاؤ کیا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا تو آب نا آئی آئے کے کھے تصواء پر پالان رکھی گئی آپ نا آئی آئی اس پر ارم نا آئی نے دوادی کے تیبی جھے میں آئے آپ منافق کم نے لوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فر مایا۔ سوار ہوئے یہاں تک کہ دادی کے تیبی جھے میں آئے آپ منافق کم ان کے لوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فر مایا۔

ر یہ بنگ تہاری جا نیں بہرارے مال تہارے لیے ای طرح قائل احرّام بیں جس طرح بیدون اس مہینے میں اس اسر میں قائل احرّام بیں جس مالی احراد وہ جر سان میں میں قائل احرّام ہے یادر کھنا زمانہ جا بلیت سے تعالی رکھنے والی ہر چیز کا اعدم قرار دی جاتی ہے اور وہ جر سے ان در اور پاؤں کے نیجے ہے۔ زمانہ جا بلیت کے خون کا اعدم قرار دیے جاتے ہیں اور سب سے پہلے ہیں رہید بن حارات کے خون (کے مقد ہے کو) کا اعدم قرار دیتا ہوں جو بنوسعد میں دودھ پیتے ہیچے تھے اور آئیس بنہ یل قبیلے کے مارات کے خون کر دیا تھا۔ زمانہ جا بلیت کا سود کا اعدم قرار دیا جا تا ہے اور میں سب سے پہلے اپنے سود یعنی عباس بن موالہ اللہ اندان کی جو سود لینے ہیں آئیس کا اعدم قرار دیا ہوں وہ سب کے سب کا اعدم ہیں ۔ خوا تمین کے بارے میں تم الراد اللہ تعالیٰ سے فرتے در بیا کیونکہ تم نے اللہ تعالیٰ کی امانت کے ساتھ آئیس حاصل کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے تھم کے لوگ اللہ تعالیٰ کے قائم کی بارے ہیں تھا ہے دیں جھم کے بیند نہیں کرتے ہوا گر دہ ایسا کرتی ہیں تو تم ان کی پٹائی کرؤ کیکن زیاد تی نہ کرتا اور ان کا تم پر بینوں ہے کہم آئیس مناسب طریقے سے آئیس رزت اور کپڑے فراہم کرو میں تمہارے درمیان ایسی چرجیوڑ کر جا رہا ہوں جب تک تم آئیس مناسب طریقے سے آئیس رزت اور کپڑے فراہم کرو میں تمہارے درمیان ایسی چرجیوڑ کر جا رہا ہوں جب تک تم آئیس جائے ہوئے کہا ہوگے؟ لوگوں نے عرض کی: ہم اس بات کی گوائی دیں گے کہ آپ تا تی تی ہے کہا ہوگے؟ اوگوں نے عرض کی: ہم اس بات کی گوائی دیں گے کہ آپ تا تی تراد کہا ہوگے؟ اوگوں نے عرض کی: ہم اس بات کی گوائی دیں گے کہ آپ تا تارہ کہا چرا ہے گو ہوں کہا۔

"اسالله! تو كواه موجا اسالله! تو كواه موجاء"

كى پھر بى اكرم ئاليۇ لىپ محتە\_

رب یبان تک که مع معادق ہوئی آپ مُلاَثِیْنِ نے معے معادق کے نور اُبعد نجر کی نماز ایک! قامت ادر ایک اذان کے ساتھ ادا کی پھر آب النظام تعمویٰ پرسوار ہوئے بہاں تک کمشعر حرام تک آئے آب النظام اس پر جڑھے آب النظام نے اللہ تعالی کی حمراس کی مریائی اوراس کے معبود ہونے کا اعتراف کیا ( مین المحمد للله ، الله اکبر ، لا الله الا الله پڑھا ) آپ نائیز میں وتون کے رے بہاں تک کداچی خاصی روشی ہوگی پھر آپ مَنْ اَنْ اِلله سورج نظفے سے پہلے بی وہاں رواند ہوئے اور آپ مُنْ اَنْ ا بن عمال پیچنا کو پیچیے بٹھالیا وہ خوبصورت بالوں والے گورے پیٹے خوبصورت آ دمی تھے جب نبی اکرم مُنَائِیْنِ وہاں ہے گزررے یے تو ہاں سے پچھ خوا تین بھی چلتی ہوئی گزریں حصرت فضل بڑا نفظ نے ان کی طرف دیکھنا شردع کیا تو نبی اکرم فائیز کے اپنادست مبارک دوسری طرف رکھا تو حصرت فضل الگفتائية في اپناچېره دوسری طرف پھیرلیا اورا دھرد کیھنے سکتے یہاں تک کہ نبی اکرم مُلَا يَجْدُا وادی محسر میں تشریف لائے او آپ مَلَافِیْلا نے اپنی اوٹنی کوتھوڑی ی ترکت دی پھر آپ مَلَافِیْلاِ درمیانی راستے پر جلتے رہے جو جمرہ کبریٰ تک کے کرجاتا ہے۔ یہاں تک کہ آپ مُلَاثِیْن ورخت کے پاس موجود جمرہ کے پاس آئے آپ مُلَاثِیْن نے اے سات ککریاں ماریں آپ مالی کا این الی کا مراتم میر برصت رہے بیکریاں ای تھیں جوچکی میں آجا تیں۔آپ الی کے دادی کے لیمی جمعے سے ككريال مارين وبال ست آپ منافقيم قربان كاه كى طرف واپس جلے محة اور آپ منافقيم في 63 اونث اپنے وست مبارك كے مُحرِكرو ہے۔ بی اكرم نالغیم نے انہیں قربانی کے جانوروں میں شراکت دار بنایا پھرآپ مُنَافِیم ہے ہر قربانی کے اونٹ کے ہارے میں میر تھم دیا کہاس میں سے تھوڑا سام کوشت لے کرا یک ہنڈیا میں پکایا جائے انہیں پکایا تمیااوران دونوں حضرات نے ان کا کوشت کھایا اوران کا شور بہ پیا۔ پھر نبی اکرم منگ فین بیت اللہ کی طرف رواند ہوئے آپ منگ فیل نے مکہ میں ظہر کی نماز اوا کی پھر آپ منگ فیل بنوعبدالمطلب كے پاك تشريف لائے ووآب زم زم بلارے منے بى اكرم منافيظ نے ارشادفر مايا: اے بنومطلب ( پانى ) كالتے رہو ا كرمياند بيشه نه بوتا كه لوگ تمهارے پانى بلانے برعالب آجائيں كے توشن بھى تمهار برساتھ بإنى نكالبا لوكوں نے آپ مُنْ يَجْمُ كَ طرف بيالا برها يا تونى اكرم تَنْ فَيْكُم فِي بيار

3075 حَدِّثَنَا البُوْبِكُو بُنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرِ الْعَبْدِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو حَلَّفَنِي يَحْيَى بَسُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ حَاطِبٍ عَنْ عَآئِشَةَ قَالَتُ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْحَجِّ عَلَى الْوَاعِ لَهُ عَبْدِ الرَّحْمِٰنِ بُنِ حَاطِبٍ عَنْ عَآئِشَةَ قَالَتُ خَرَجْنَا مَعُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْحَجِّ عَلَى الْوَاعِ لَلَاثَةٍ فَدِينًا مَنْ اهَلَّ بِعَمْرَةٍ مُفْرَدةٍ فَمَنْ كَانَ اهَلَ بِحَجٍّ مُفْرَدةٍ وَمِنَّا مَنْ اهَلَّ بِعُمْرَةٍ مُفْرَدةٍ فَمَنْ كَانَ اهَلَ بِحَجٍ وَعُمْرة فَي مَقَالِمُ مِنْ الْعَلَى مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمَنْ اهَلَّ بِعُمْرة وَ مَعْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

2018 - حَدَّلَنَا الْفَاسِمُ بِنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ الْمُهَلِّيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاؤَدَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَرَثَ حَجَّاتٍ حَجَّدَيْنِ قَبْلَ آنُ يُهَاجِرَ وَحَجَّةٌ بَعْدَ مَا هَاجَرَ مِنَ الْمَدِيْنَةِ وَقَرَنَ مَعَ جَنِهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا جَآءَ بِهِ عَلِيٌّ مِاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا جَآءَ بِهِ عَلِيٌّ مِاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا جَآءَ بِهِ عَلِيٌّ مِاللَّهُ بَدُنَةٍ يَبْهَا جَمَلٌ لِآلِي مَعَ مَا جَآءَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا جَآءَ بِهِ عَلِيٌّ مِاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيدِهِ ثَلَاثًا وَسِيَّينَ وَنَحَوَ عَلِيٌّ مَا عَبَرَ فِيلًا لَهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيدِهِ ثَلَاثًا وَسِيَّينَ وَنَحَوَ عَلِيٌّ مَا غَبَرَ فِيلًا لَهُ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيدِهِ ثَلَاثًا وَسِيَّينَ وَنَحَوَ عَلِيٌّ مَّا غَبَرَ فِيلًا لَهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيدِهِ ثَلَاثًا وَسِيَّينَ وَنَحَوَ عَلِيٌّ مَّا غَبَرَ فِيلًا لَهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيدِهِ ثَلَاثًا وَسِيَّينَ وَنَحَوَ عَلِيٌّ مَا غَبَرَ فِيلًا لَهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلَهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مُنْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ

و قاسم بن محرف اپنی سند کے ساتھ سفیان کا یہ تو لفل کیا ہے بی اگر م نگا تی آئے نی آئے ہیں آج کے سے دوئے آپ نگا تی آئے اسے انجا کے اسے اس کی تھا اسے اس کی تھا اسے اس کی تھا اور ایک کی آپ نگا تی آپ نگا تی آپ نگا تی آپ کی تھا اور ایک کی آپ کی تھا اور جو جانور بی آگر م نگا تی آپ کی تھا اور جو جانور معزمت ملی بی تی آپ کی کے ساتھ مور ایک ہو جو جانور بی آگر م نگا تی آپ کی آپ کی تھا اور جو جانور معزمت ملی بی تی تی ایک ایو جہل کا وہ محصوص اور شربی تھا جس کی ناک میں چا عمری کا بنا ہوا چھا تھا او تی آگر م نگا تی آپ ایک میں جانے والے اور شربی کا با ہوا چھا تھا او تی آگر م نگا تی آپ کی تھے۔
اپنے دست مبارک کے ذریعے 163 اور نی کے متے باتی بی جانے والے اور شربیت میل بی تی تی کی کے ہتے۔

سفیان سے پوچھا گیا ہے بات کس نے ذکر کی ہے تو انہوں نے بتایا: یہ امام جعفر صادق برینی نے اپنے والد (امام عرباقہ کے جو اللہ المام عرباقہ برینی کی ہے والد (امام عرباقہ برینی کی ہے جو اللہ اللہ اللہ اللہ کے حوالے سے مفرت عابر دنگائی سے حفرت عبراللہ بن عباس بخان سے نقش کی ہے۔ عبداللہ بن عباس بخان سے نقش کی ہے۔

بكاب المُمُحْصِرِ

باب85: جس شخص كومحصور كرديا جائے (يعنى جوج ميں شريك نه ہوسكے)

3077 - خَلَقْنَا اَبُوْبَكُرِ بُنُ اَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ وَّابُنُ عُلَيَّةَ عَنْ حَجَاجٍ بْنِ اَبِي عُنُمَانَ حَدَّثَنِي

يَسَخْيَسَ بُنُ آبِي كَنِيْرٍ حَذَّنِنِي عِكْرِمَةُ حَلَّثَنِي الْحَجَّاجُ بُنُ عَمْرٍو الْأَنْصَارِي قَالَ سَمِعْتُ النَّبِي صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرَجَ فَقَدْ حَلَّ وَعَلَيْهِ حَجَّةً أُخُرِى فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ عَبَّاسٍ وَّأَبَا هُرَيْرَةَ فَقَالَا صَدَقَ \* حد مفرت حان بن عروانساري الشفايان كرتے بين من نے بي اكرم مَنَافِيْنَ كوبيار شادفر ات بوئے ساہد: جس خفس کی کوئی بڈی وغیرہ ٹوٹ جائے جو تفس کنگڑ اہوجائے تو وہ احرام کھول دے اس پر بعد میں جج کرنالازم ہوگا۔ عكرمه تامي رادي كيتے بيں: بيل نے بيروايت مفترت عبدالله بن عباس بنائج اور مفترت ابو ہرميرہ النفظ كو مفترت حجاج بن عمرو

انعماري وللفنزك حوالے سے سناكي توان ووثول حضرات نے فرمايا: انہوں نے سي كہا ہے۔

3078- حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بُنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ٱنْبَانَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْبَى بُنِ آبِي كَيْبُرِ عَنْ عِكْرِمَةُ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ رَافِعٍ مَّوُلَى أُمِّ سَلَمَةً قَالَ سَاَلْتُ الْحَجَّاجَ بْنَ عَمْرِو عَنْ حَبْسِ الْمُحْرِمِ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كُسِرَ أَوْ مَرِضَ أَوْ عَرَّجَ فَقَدْ حَلَّ وَعَلَيْهِ الْحَجْ مِنْ قَابِلٍ قَالَ عِكْرِمَهُ فَحَدَّثُتْ بِهِ ابْنَ عَبَّاسٍ وَّابَا هُرَيْرَةَ فَلَقَالَا صَلَدَقَ فَالَ عَبُدُ الرَّزَّاقِ فَوَجَدُدُهُ فِي جُزْءِ هِشَامٍ صَاحِبِ الدَّسْتُوَائِي فَاتَيْتُ بِهِ مَعْمَرًا فَقَرَا عَلَى أَوْ فَرَأْتُ عَلَيْهِ

ور عبدالله بن رافع كبتے بيں ميں نے حضرت حجاج بن عمرو الفنظ سے احرام والے فض كے بارے ميں دريافت كما: تو انہوں نے بتایا: نبی اکرم مُنَافِیْنَم نے میہ بات ارشاد قرمائی ہے جس کی ( کوئی ہٹری وغیرہ) ٹوٹ جائے وہ بیار ہو جائے یا و اِنظر اہو جائے تو وہ احرام کھول دے اس پر بعد میں مج کرنالازم ہوگا۔

عكرمه كبتے ہيں مس في اس حوالے سے ميروايت حضرت عبدالله بن عباس في اور حضرت ابو بريره اللظظ كوسناكي اور ان دونوں نے فرمایا: انہوں نے کی کہا ہے۔ جمعے (اس روایت کے راوی امام عبدالرزاق مونید) کہتے ہیں کہ بیرروایت دستوائی کے شاگردہشام کے جزومیں بھی مل میں بیددایت لے کرمعمر کے پاس آیا تو انہوں نے بیریرے سامنے پڑھ کرسنائی (راوی کوئٹک ہے شاید بدالغاظ ہیں) میں نے ان کے مامنے بدیر حکرمنائی۔

### احصار كمعنى ومفهوم كابيان

احصار كے معنی لغت كے اعتبار سے توروك لياجانا جي اور اصطلاح فقديس احرام باندھ لينے كے بعد جي يا عمر ہ سے روكا جانا

جس مخص پراییا واقعہ چین آ جائے لینی جس مخص نے احرام باندھااور پھرجس کام کے داسطے بینی ج یا عمرہ کے لئے احرام باندها تقاال كاداكرنے مدوركا كياتوان كو معركتے ہيں۔

فندفق عے مطابق ثبوت احصار کے ذرائع کابیان

م منظ سے مطابق احصار کی کی صورتی ہیں جواس چیز کی ادا لیگی ہے کہ جس کا احرام باندھا ہے لینی جج یا عمرہ ،حیقت یا شرعاً فقد کی سے مطابق احصار کی کی صورتی ہیں جواس چیز کی ادا لیگی ہے کہ جس کا احرام باندھا ہے لینی جج یا عمرہ ،حیقت یا

الع ہو جاتی ہیں،ان صورتوں کی تعصیل درج ذیل ہے۔ الع ہو جاتی ہیں،ان صورتوں کی تعصیل درج ذیل ہے۔ (۱) کسی دعمٰن کا خوف ہو! وشمن ہے مراد عام ہے خواہ کوئی آ دمی ہویا درندہ جانور۔مثلاً بیمعلوم ہو کہ راستہ میں کوئی دعمن جیضا

روں اور استانا ہے یالوننا ہے یا مارتا ہے آئے جیس جانے دیتا میاا سے بی کسی جگہ شیروغیرہ کی موجود کی کاعلم ہو۔ ہے جوجاج کوستانا ہے یالوننا ہے یا مارتا ہے آئے بیل جانے کہ اس کی وجہ سے آئے نہ جاسکتا ہویا آئے جاتو سکتا ہے محرمرض کے (۲) بیاری! احرام بائد ھنے کے بعد ایسانیار ہوجائے کہ اس کی وجہ سے آئے نہ جاسکتا ہویا آئے جاتو سکتا ہے محرمرض کے

رويه جانے کا خوف ہو۔

جاے ہوں اور (۳) عورت کامحرم ندرہے! احرام بائد صنے کے بعد عورت کامحرم یا اس کا خاد ندمر جائے ، یا کہیں چلا جائے یا آ سے جانے

ے انادرردے۔ (م) خرج کم ہوجائے! مثلاً احرام بائد منے کے بعد مال واسباب چوری ہوجائے، یا پہلے تی سے خرج کم لے کر چلا ہواور اب آ مے کی ضرور یات کے لئے روپیہ چید شدر ہے۔

اب اس روری کے لئے عدت! احرام بائد منے کے بعد عورت کا شوہر مرجائے یا طلاق دے دے جس کی وجہ ہے وہ پابند (۵) عورت کے لئے عدت! احرام بائد منے کے بعد عورت کا شوہر مرجائے یا طلاق دے دے جس کی وجہ ہے وہ پابند عدت ہوجائے توبیا حصار ہوجائے گا۔ ہاں اگر وہ عورت اس دفت مقیم ہے اور اس کے جاء قیام سے مکہ بفتر رمسافت سفر نیس ہے تو احصار نیس مجماجائے گا۔

(٢)راسته بعول جائے اور كوئى راه بتائے والا ندل سكے

(2) عورت کواس کا شوہر منع کردے! بشرطیکہ اس نے جج کا احرام اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر ہا ندھا ہو، مجج فرض کے روکنے اور جج نفل میں اجازت دیۓ کے بعدرو کئے کا افقیار شوہر کوئیس ہے۔

(٨) لونڈی یا غلام کواس کا ما لک منع کردے۔

احصاری بیتمام صورتیں حنفیہ کے مسلک کے مطابق ہیں ، بقیہ بینؤں ائمہ کے ہاں احصاری صرف ایک بی صورت لینی وشمن کا خود ہے ، چنانچیان حضرات کے نزدیک دیم صورتوں ہیں احصار درست نہیں ، وتا بلکہ احرام کی حالت برقر ارربتی ہے۔

احسار کے بارے میں علم کا بیان

جس محرم کواحصاری مندرجہ بالاصورتوں ہیں ہے کوئی صورت بیش آجائے تواہے جائے کہ وہ اگر مغرد ہوتو ایک ہدی کا جانور مثلاً ایک بری کا جانور مثلاً ایک بری کی گئی ہے کہ در بید جرم ہیں بھیج دے تاکہ وہ اس کی طرف سے دہاں ذرج ہوئے ہوئی کا جانور مثلاً دو بکری کی گئی ہے ذریعہ جرم ہیں بھیج دے کہ دہاں ہدی کا جانور خربید کر ذرج کر دیا جائے اور اس کے ساتھ ہی ذرج کا دن اور وقت بھی متعین کر دے بین جس شخص کے ذریعہ جانور حرم بھیج رہا ہواس کو میتا کید کر کے کہ بیجانور وہاں فلاں دن اور فلاں وقت ذرج کیا جائے بھروہ دے کہ درج میں جس کے کہ اور اس فلاں دن اور فلاں وقت ذرج کیا جائے بھروہ

اس متعین دن اور دفت کے بعد احرام کھول دے ہمر منڈانے یا بال کتر وانے کی ضرورت نہیں! اور پھر آئندہ سال اس کی تفنا کرے بایں طور کہ اگر اس نے احصار کی وجہ سے جج کا احرام اٹارا ہے تو اس کے بدلدا یک جج اور ایک عمرہ کرے اور قران کا احرام اٹار نے کی صورت میں صرف ایک عجم اور دوعمرے کرے جب کہ عمرہ کا احرام اٹار نے کی صورت میں صرف ایک عمرہ کیا جائے گا۔

اگر ہدی کا جانور بیمینے کے بعدا مصار جاتا رہے اور بیمکن ہوکہ اگر محصر روانہ ہوجائے تو قربانی کے ذریح ہونے سے پہلے پہنچ جائے گا اور جج بھی ال جائے گا تو اس پرواجب ہوگا کہ وہ نور آروانہ ہوجائے اور اگر بیمکن نہ ہوتو پھراس پرنور آجا نا واجب نہیں ہوگا۔ تا ہم اگر وہ جج کوروانہ ہوجائے اور وہاں اس وقت پہنچے جب کہ ہدی کا جانور بھی ذرج ہوچکا ہواور جج کا وقت بھی گر رچکا ہوتو اس صورت میں عمرہ کے افعال اواکر کے احرام کھول دے۔

مج فؤت ہوجائے کا مطلب اوراس کا حکم

ج نوت ہوجانے کا مطلب یہ ہے کہ مثلاً کوئی تخص جے کے گیا، اس نے احرام بھی با ندھ لیا تھا مگر کوئی ایسی بات پیش آ کی کہ حرفہ کے دن زوال آفاب کے بعد ہے بقرعید کی صبح تک کے حرصہ بیں ایک منٹ کے لئے بھی وتوف عرفات نہ کر سکا، (یاد رہے کہ وتوف عرفات کا وقت عرفہ کے دن زوال آفاب کے بعد ہے شروع ہوتا ہے اور بقر عید کی فجر طلوع ہوتے ہی فتم ہوجاتا ہے ای حرصہ بیں وتوف عرفات فرض ہے۔ خوا وا ایک منٹ کے لئے بی کیوں نہ ہوتو اس صورت میں جی فوت ہوجائے گا اور جم فضی کا

جس شخص کا جج فوت ہو جائے اس کو جاہے کہ ممرہ کر کے بعنی خانہ کعبہ کا طواف اور صفامر وہ کے درمیان سمی کرنے کے بعد احرام کھول دے ،آگرمفر دہوتو آیک عمرہ کرےاورا گرقارن ہو دوعمرے کرےاوراس کے بعد سرمنڈ وا دے یا بال اتر وا دے اور پھر ساک آئندہ میں اس مجے کی قضا کرے۔

صلى حديبيكا تاريخي تين منظراورا حصاركابيان:

ایک روز رسول اللہ ملی اللہ علی دو آلد ملم نے خواب میں ویکھا کہ آب اپنے اصحاب کے ساتھ مکہ معظمہ تشریف لے میں اور وہاں عمرہ ادافر مایا ہے۔ پینجبر کا خواب طاہر ہے کہ محض خواب وخیال نہ ہوسکتا تھا وہ تو دی کی اقسام میں سے ایک قتم ہاور آ مے چل کر آ بت 27 میں اللہ تعالیٰ نے تو بیش کردی ہے کہ بیر خواب ہم نے اپنے رسول کو دکھایا تھا۔ اس لیے در حقیقت بیزا خواب نہ تھا بلکہ ایک اثبارہ تھا جس کی پیروی کرنا حضور کے لیے ضروری تھا۔

بظاہراسباب اس ہدایت پڑمل کرنے کی کوئی صورت ممکن نظر ندآتی تھی۔ کفار قریش نے 6 سال سے مسلمانوں کے لیے بہت اللہ کاراستہ بند کررکھا تھا اوراس پوری مدت میں کسی مسلمان کوانہوں نے جج اور عمرے تک کے لیے حدود حرم کے قریب نہ پھٹلنے دیا اللہ کاراستہ بند کررکھا تھا اوراس پوری مدت میں کسی مسلمان کوانہوں نے جج اور عمرے تک کے حدود حرم کے قریب نہ پھٹلنے دیا تھا۔ اب آخرید کیسے تو تع کی جاسمتی تھی کہ وہ دوسول اللہ علیہ وائے لگاتا کو یا خود لا انکی کو دوست و بنا تھا اور غیر مسلم جانے کے معن اپنی دیا جسمت کے احمام جانے کے معن اپنی در یک جے ہوئے کا تا کو یا خود لا انکی کو دوست و بنا تھا اور غیر مسلم جانے کے معن اپنی

اورا ہے ساتھیوں کی جان خطرے میں ڈالنے کے تھے۔ان حالات میں کوئی تخص رینہ بھے سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے اس اشارے پڑل اورا پ

تر بغیر کا منصب بینها کداس کارب جو عم بھی اس کودے وہ بے کھنگے اس بیمل کر گذرے۔ اس لیے رسول الله سلی الله علیه و و المراع الما الما المناخواب محابد كرام كوسنا كرسغركى تيارى شروع كردى - آس پاس كے قبائل بيس بھي آب نے اعلان عام كراديا کے ہم عربے کے لیے جارہے ہیں جو ہمارے ساتھ جلنا جاہے وہ آجائے۔ جن لوگوں کی نگاہ طاہری اسباب پرتھی انہوں نے سمجھا کہ ہم عمرے کے لیے جارہے ہیں جو ہمارے ساتھ جلنا جاہے وہ آجائے۔ جن لوگوں کی نگاہ طاہری اسباب پرتھی انہوں نے سمجھا كريداؤك موت كے مند من جارہے ہيں۔ ان من سے كوئى آب كے ساتھ جلنے پرآ مادہ نہ ہوا۔ مرجواللہ اور اس كے رسول پرسچا ا بیان رکھتے تھے انہیں اس امر کی کوئی پر وانہ تھی کہ انجام کیا ہوگا۔ان کے لیے بس بیکافی تھا کہ انشہ کا اثمارہ ہے اور اس کا رسول تعمیل مم کے لیے اٹھ کھڑا ہوا ہے۔اس کے بعد کوئی چیز ان کورسول خدا کا ساتھ دینے سے روک نہ سکتی تھی۔ 1400 محالی حضور صلی اللہ عليدة الدوسلم كى معيت مين اس نمهايت خطرناك سفر پرجانے كے ليے تيار ہو مجئے۔

ذى التعدد 6 هكة غازيس بيمبارك قافله مدين بيد واندجوا فو والحليف تهييج كرسب في عمر يكا احرام باندها قرباني ے لیے 70اونٹ ساتھ لیے جن کی گرونول میں حدی کی علامت کے طور پر قلاوے پڑے ہوئے تھے۔ پر مکول میں صرف ایک ا کے ملوار کے لی جس کی تمام زائزین حرم کومرب کے معروف قائدے کے مطابق اجازت تھی اوراس کے سواکوئی سامان جنگ ساتھ نه ليا اس طرح بيا فله نبيك لبيك كي معدا كي بلند كرتا موابيت الله كي طرف چل يزا -

اس وقت کمہ اور مدینے کے تعنقات کی جونوعیت تھی عرب کا بچہ بچہاس کو جانتا تھا۔ انجمی پچھلے سال ہی تو شوال 5 ھیس قریش نے تبائل عرب کی متحد و طاقت کے ساتھ مدیے پر ج مائی کی تھی اور ترزو واحزاب کامشہور معرکہ بیش آچکا تھا۔ اس لیے جب رسول الترسل المذعليدوآ لدومكم استنع بزية تل مح ماتحداث خون كربيات وشمنول كي كمركى طرف رواند بوي توبور يعرب كى زاین اس بجیب سنری طرف مرکوز بوکنی اور تو کول نے یہی و کھولیا کہ بیا قافلہ اڑنے کے لیے بیس جارہا ہے بلکہ ماہ حرام میں ا اترام بائده كرمعدى كاونت ماتحة ملي موت ميت الله كاطواف كرف جار باي اوتطعى طور يرغير كي ب-

تریش کے اوگوں کو حضور ملکی انتد علیہ وآلہ وملم کے اس اقدام نے شخت پریشانی میں ڈال دیا۔ ذی القعد و کامہینہ ان حرام · مبیزں میں سے تفاجوصد ہابری سے عرب میں جج وزیارت کے لیے تحتر مستھے جاتیتھے۔اس مہینے میں جو قافلہ احرام بائدھ کر جج یا ترے کے لیے جار ہا ہواے رو کنے کاکس کوئل ندتھا ،خی کے کسی قبلے ہے اس کی دشمنی بھی ہوتو عرب کے مسلمہ تو انمین کی روے وہ ا بنائے ہے اس کے گذرنے میں مانع نہ ہوسکتا تھا۔ قریش کے لوگ اس الجھن میں پڑھنے کدا گرہم مدینے کے اس قافلے پر تمذكركاے كم معظم من داخل مونے ہے دو كتے ہيں تو بورے ملك ميں اس پرشور يج جائے گا۔ عرب كا ہر فعض يكا را تھے گا كه بيد سراسرزیادتی ہے۔تمام قبائل عرب میں مجھیں سے کہ ہم خانہ کعبہ کے مالک بن بیٹھے ہیں۔ ہر قبیلہ اس تشویش میں مبتلا ہو جائے گا کہ آئد وکی کوج اور تر و کرنے دینایا نہ کرنے وینا اب ہماری مرضی پر موتوف ہے، جس سے بھی ہم ناراض ہو سے اسے بیت الله کی زورت كرنے سے اى طرح روك ديں محے جس طرح آج مدينے كے الن زائرين كوروك رہے ہيں۔ سيالى ملطى ہوكى كدجس

سے سارا عرب ہم سے مخرف ہوجائے گا۔ لیکن اگر ہم محرصلی اللہ علیہ وآلہ وسلمکو استے بڑے قافلے کے ساتھ بخیر بہت اسپے شہر می داخل ہوجائے گی اور لوگ کہیں سمے کہ ہم محرصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرعوب ہو داخل ہوجائے گی اور لوگ کہیں سمے کہ ہم محرصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرعوب ہو گئے۔ آخر کاربوی شش و پنج کے بعدان کی جاہلا شرحیت ہی ان پر غائب آکر دہی اور انہوں نے ابنی ناک کی خاطریہ فیصلہ کرنی کے ۔ آخر کاربوی شن و پنج کے بعدان کی جاہلا شرحیت ہونے و بینا ہے۔

رسول انتصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی کب کے ایک شخص کو بخر کی حیثیت سے آگے تینے رکھا تھا تا کہ وہ قریش کے ارادوں اور
ان کی نقل وحرکت سے آپ کو بروقت مطلع کر تا رہے۔ جب آپ عسفان بہنچ تو اس نے آگر آپ کواطلا ع دی کہ قریش کے اوگ پوری تیاری کے ساتھ وی طوئ کے مقام پر پہنچ گئے ہیں اور خالہ بن ولید کو انہوں نے 200 سوار وں کے ساتھ کراع الممیم کی طرف آگے جیج ویا ہے تھے کہ میں نہ کسی طرف آگے تھے کہ وہ آپ کا راستہ روکیس قریش کی چال ہے تھی کہ کسی نہ کسی طرح آپ مخضرت کے ساتھ ہوں سے چیم جھاڑ کے گئے۔
کر کے ان کو اشتعال ولا کمیں اور پھراگر کو اُل ہوجائے تو پورے ملک میں میشہور کر دیں کہ یوگ دراصل آئے تھے کو نے کے لیے با ندھ رکھا تھا۔
مرب باندانہوں نے مرب کا کیا تھا اور احرام محض وجو کہ وہ سے کے لیے با ندھ رکھا تھا۔

رسول الندسلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے بیاطلاع پاتے ہی فور آداست بدل دیا اورا کی نہایت دشوار گذارداست سے تخت مشلت افحا

ماتھ آ ہے کہ پاس آیا اوراس نے بوچھا کہ آ ہے کس غرض کے لیے آئے ہیں؟ آ ہے نے فرمایا ہم کس سے لانے نہیں آئے ہمر نہ سبت اللہ کی زیادت اوراس نے بوچھا کہ آ ہے کس غرض کے لیے آئے ہیں؟ آ ہے نے فرمایا ہم کس سے لانے نہیں آئے ہمر نہ بیت اللہ کی زیادت اوراس کا طواف ہمارے بیش نظر ہے۔ یہی بات ان لوگوں نے جا کر قریش کے مرداروں کو بتا دی اوران کو مشورہ دیا کہ وہ ان زائرین حرم کا داستہ نہ روکیس۔ گروہ اپنی ضعہ پر اڑے دیہ اورانہوں نے جا کر قریش کے مرداروں کو بتا دی اوران کو مشورہ دیا کہ وہ ان ان زائرین حرم کا داستہ نہ روکیس۔ گروہ اپنی ضعہ پر آئے میں انہ کی مقصد پر تھا کہ جب مجمعی الشعلیہ و آلہ و سلم اس کی بات نہ مان کی بات نہ مان کی بوری طاقت ہمارے ساتھ ہوگی۔ گر جب اس نے بازائس ہو کہ لیے گا اور پھر احاجیش کی بوری طاقت ہمارے ساتھ ہوگی۔ گر جب اس نے بازی آ کھوں سے دیکھوں کے اونٹ سامنے کھڑے ہیں جن کی گردنوں میں قلاوے پڑے ہوئے اپنی آئی کھوں سے دیکھوں کے لئے آئی ہم کھوں کہ دیا کہ بیا گرفی ان کہ دیا کہ دیا کہ بیا اوراس نے جا کر قریش کے سرداروں سے صاف صاف کہ دیا کہ بیوگ بیت اللہ کی مقلمت مان کر اس کی بات کے بین اور میٹ کیا اوراس نے جا کر قریش کے سرداروں سے صاف صاف کہ دیا کہ بیوگ بیت اللہ کی مقلمت مان کر اس کی نہارا ساتھ ہرگز نہ دیں گے۔ ہم تمہارے صاف اس لینہیں نہارے مینہارا ساتھ ہرگز نہ دیں گے۔ ہم تمہارے صاف اس لینہیں کہ بین کرمتوں کو یا مال کر دادرہ ہم اس میں تمہارا ساتھ ہرگز نہ دیں گے۔ ہم تمہارے صاف اس کی بین کہ حرمتوں کو یا مال کر دادرہ ہم اس میں تمہارا ساتھ ہرگز نہ دیں گے۔ ہم تمہارے صاف اس کے بین تمہارے کو اس کے بین تمہارے کو اس کی تاریک ہیں۔

پھر قریش کی طرف سے عروہ بن مسعود تقفی آیا اوراس نے اپنے نزدیک بڑی او پٹی بھی کررسول ابتد سلی التدعلیہ وآلہ وسلم کو
اس بات پر آیا دہ کرنا چاہا کہ آپ مکہ میں داخل ہونے کے اراد ہے ہے باز آجا کیں ، گر آپ نے اس کو بھی وہی جواب دیا جو بی
خزاعہ کے سردار کو دیا تھا کہ ہم کڑائی کے اراد ہے ہے ہیں بلکہ بیت اللہ کی تعظیم کرنے والے بن کرایک دینی فریضہ ہجالانے
کے لیے آئے جی ۔ واپس چاکر عروہ نے قریش کے لوگوں سے کہا کہ میں قیصر و کسری اور نبجا تی کے درباروں میں بھی گیا ہوں ، مگر

ت الما کائم، میں نے اصحاب محرکوجس طرح محمد (صلی الله علیہ وآلہ وسلم) کا فدائی دیکھا ہے ایسا منظر کسی بڑے ہے بازشاہ کے خدا کی تئم، میں نے اصحاب پائی کا ایک قطرہ تک زمین کہ ہاں ہی نہیں دیکھا۔ ان لوگوں کا حال تو میہ ہے کہ محمد صلی الله علیہ وسلم وضوکرتے ہیں تو ان کے اصحاب پائی کا ایک قطرہ تک زمین کہ ہاں ہی تھے۔ نہیں کرنے وں پرل لیتے ہیں۔اب تو لوگ سوج لوگ تھی ارامقا بلے سے ہے۔ نہیں کرنے ویت اور سب اپنے جسم پر کپڑوں پرل لیتے ہیں۔اب تو لوگ سوج لوگ تھی ارامقا بلے سے ہے۔

اس دوران جبکہ پیغام رسانیوں کی آ مدورفت اور گفت وشنید کا پیسلسلہ جاری تھا، قریش کے لوگ بار بار بیروشش کرتے رہے

کہ چیج سے حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے کیب پر چھا ہے مار کرصحابہ کواشتھال دلا کیں اور کسی نہی طرح ان سے کوئی ایسا اقدام

کر الیس جس سے لڑائی کا بہانہ ہاتھ آ جائے۔ گر ہر مرتبہ صحابہ کے صبر وضیط اور حضور صلی اللہ علیہ و آلہ دسمنگی حکمت و فراست نے ان

کی ساری تدبیروں کونا کام کر دیا۔ ایک وفعد ان کے چالیس پھاس آ دمی راست کے وقت آ نے اور مسلمانوں کے پڑاؤ پر پھر اور تیر

برسانے کے معابہ نے ان سب کوگر فار کر کے حضور صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کے سامنے پیش کر دیا۔ گر آپ نے ان سب کوچھوڑ دیا۔

برسانے کے معابہ نے ان سب کوگر فار کر کے حضور صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کے سامنے پیش کر دیا۔ گر آپ نے ان سب کوچھوڑ دیا۔

ایک اور موقع پر معیم کی طرف سے 80 آ دی مین نماز فجر کے وقت آ نے اور انہوں نے اچا تک چھا پہ مار دیا۔ یہ لوگ بھی پکڑے سے ہم حضور صلی اللہ علیہ و آلہ و سلمتے آئیں بھی رہا کر دیا۔ اس طرح قریش کی اپنی ہرچال اور ہر تد ہر میں ناکا می ہوتی چھا گئی۔

مرح ہم حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلمتے آئیں بھی رہا کر دیا۔ اس طرح قریش کی اپنی ہرچال اور ہر تد ہر میں ناکا می ہوتی چھا گئی۔

آ ٹرکارحضور ملی الشعلیہ وآلہ وسلم نے خودا پی طرف سے حضرت عثان ٹی رضی الشد عدکوا پنجی بنا کر مکہ جیجاا وران کے ذریعے سے سرداران قریش کو یہ پیغام و یا کہ ہم جنگ کے لیے نہیں بلکہ زیارت کے لیے حدی ساتھ نے کرآئے ہیں ،طواف اور قربانی کر کے دوئوں چلے جا کیں گے۔ گروہ لوگ نہ بانے اور حضرت عثان رضی الشعنہ کو کہ لیا۔ اس دوران یہ خبراز گئی کہ حضرت عثان رضی الشعنہ کی کر دیے گئے ہیں ،اوران کے واپس نہ آنے سے مسلمانوں کو بیشن ہوگیا کہ بین خبر بجی ہے۔ اب مزید آل کا کوئی موقع نہ تھا۔ مکہ بین داخلہ کی بات تو دوسری تھی ،اس کے لیے طاقت کا استعال ہر گزیش نظر نہ تھا۔ مگر جب فو بت سفیر کے آل کئی بنی گئی تو پھراس کے سواکوئی چارہ باتی نہ رہا کہ مسلمان جنگ کے لیے تیار ہوجا کیں۔ چنا نچر رسول الشعلی الشعلیہ وآلہ وسلمنے اپنے تمام ساتھوں کو بھر میں اور بین میں مرتب وہ ہو ہے تھے۔ اب مرکز وہی کا قت کے ساتھوں کو بھر کو گئی کر اک تنظم مرتب دورہ بھر ساک ہو کہ کہ کہ مولی بیعت نہ تھی۔ مسلمان جنگ کے بار دورہ کی سامان جنگ کے بغیر آئے تھے۔ اپنے مرکز میں ہو کے بیج کہ بھر کے اور کو کا طاقت کے ساتھوں کو واکر کو کا تھو اور کو کا طاقت کے ساتھوں کو واکر کو کی افران موالوں کو افران کو کو کہ کی اند علیہ والدو کو جنان کو کو کو کا مورہ کی اند علیہ والدو کی جاتھ پر مرنے مارنے کی بیعت کرنے کے لیے بلا تائل آ مادہ ہو گیا۔ اس سے براد کر ان کو کو کو اضاص ایمانی اور دورہ کی میں ان کی فدائیت کا اور کیا ثبوت ہو سکر کے باتھ پر مرنے مارنے کی بیعت کرنے کے لیے بلا تائل آ مادہ ہو گیا۔ اس سے براد کر ان کو کو کو کو انداس کی ان اور کیا ثبوت ہو سیخت کرنے کے لیے بلا تائل آ مادہ ہو گیا۔ اس سے براد کر ان کو کو کو کو کو انداس میں مشہور ہے۔ میں ان کی فدائیت کا اور کیا ثبوت ہو سکر کے باتھ میں ان کی فدائیت کا اور کیا ثبوت ہو سکر کے جو بیعت دونوان کے نام سے تاریخ اسلام میں مشہور ہے۔

بعد میں معلوم ہوا کہ حضرت عثان رضی اللہ عنہ کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وہ خود بھی دائیں آ مے اور قریش کی طرف سے سہیل بن عمروکی قیادت میں ایک وفد بھی صلح کی بات چیت کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیمپ میں پہنچ کیا۔اب قریش اپنی اس ضدے ہے مصور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کواور آپ کے ساتھیوں کو سرے سے مکہ میں واخل ہی نہ ہونے ویں گے۔ البت اپنی ناک بچانے کے ان کا صرف بیاصر ارتھا کہ آپ اس سال واپس چلے جائیں ، آئندہ سال آپ عمرے کے لیے آسکتے

ہیں۔طویل گفت وشنید کے بعد جن شرا نکا پرٹ تامہ بکھا میاہ وہیتیں؛

دى سال تك فريقين كے درميان جنگ يندو ہے تى ، اور ايك ورس كفواف خنيد بور مدني و تَ بوران تَ رَبِي مِن بال سائ

اں دوران قریش کا جو تھ اپنے ولی کی اجازت کے یقیر ہی گئے رجو صلی انشد علیہ وہ آلہ وسم کے بیس ہے ہے۔ یہ واپس کردیں گے اورا ب کے ساتھیوں بیس سے جو تھی قریش کے بیاس چلاجائے گا اسے و دوائیس ندکریں گئے۔ واپس کردیں کے اورا ب کے ساتھیوں بیس سے جو تھی قریش کے بیاس چلاجائے گا اسے و دوائیس ندکریں گئے۔ واپس کی ایک کا حلیق بن کر اس معنبرے بیس سے جو قبیلہ بھی قریشین میں سے کسی آئید کا حلیق بن کر اس معنبرے بیس میں شری ہوڑ جا ہے ہی ہوگا۔ اسے ہی ہوگا۔

نی کریم ملی الله تلیه و آلدوسلم اس سال واپس جائی سے اور آئندو سال وہ عمرے کے ہے آ کر تین دن مکہ شکیر سکتے ہیں، بشرطیکہ پرتکوں میں صرف ایک ایک کموار لے کر آئیں اور کوئی سامان حرب ساتھ دندائیں۔ ان تین وقول شر ال مکھ ن کے لیے شہرخالی کر دیں ہے (تاکہ کسی تصاوم کی نوبت ند آئے گھرواپس جاتے ہوئے وہ میر ان کے سی شخص کو اپنے ساتھ ہے ہے جاز نہ ہوں گے۔

جس وقت اس معابد ہے کی شرائط مے بوری تھیں بسلمانوں کا پورالشئر تحت منظر ب تھا۔ کون شخص بھی ن مصحوں وقت بھو رہا تھا جنہیں نگاہ میں رکھ کرنی سلم اللہ علیہ وقا لہ وہلم پیشرا انطاقیول قربار ہے تھے۔ کسی کنظراتی دور در تربی کی کہ برسوے میں جھے جس جو خرفظیم رونما ہونے والی تھی اسے دکھے سے کفار قربی اسے کے کہ بر بخر در بھی کے برب خود رہا تھے کہ برب خود بہ بھی اسے کہ بھر انداز کی مسلمان اس پر بے تاب تھے کہ برب خود دب کر بید ذکیل شرائط کیوں تبول کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عند جھے بالغ انظر مد برتک کا بید مال کی وہ بھی تیں کہ مسلمان میں بور حضرت ہو رہا ہے اور کہ بال میں منداز میں منداز میں انداز کے بعد بھی اللہ عند کے بعد بھی میں انداز کے بعد بھی انداز کر میں انداز کر بھر انداز کر بھر انداز کر بھر انداز کر بھر انداز کے دور انداز کر بھر انداز کو دیا تھی جو ان انداز کو دیا تھی جو انداز کر بھر انداز کر بھر انداز کو دیا تی جو ان دیا ہے۔ انداز کر منداز کر بھر انداز کو دیا تی جواب دیا جیسان میں ہوئی تھی انداز کر منداز کر منداز کر بھر انداز کر دور ان کے معاف قرباد دیا جو اس روز ان سے شان معمد میں میں جو ان کے دور منداز کر منداز کر ان کے دور سے کہ کی کو معاف قرباد دیا جو اس روز ان سے شان کے دھر سے جو کی روز ان انداز کر دور ان کے دور سے کا کہ انداز توالی اس کر نوافل اور صدر قات ادا کرتے رہے تا کہ انداز توالی اس گرائتی کو معاف قرباد دیا جو اس روز ان سے شان درالت میں ہوگی تھی۔

سب سے زیادہ دد با تیں اس معاہدے میں لوگوں کو بری طرح گھل رہی تھیں۔ ایک شرط تمبر 2 جم ے متعنق نوگ کہتے تھے کہ بیصری نامسادی شرط ہے۔ اگر مکہ ہے بھاگ کر آنے والوں کو ہم دالیس کریں تو ندینہ ہواگ کر جانے والے کو کیوں نہ والیس کریں؟ حضور صلی اللہ علیہ واقا کہ اس پر فرمایا جو ہمارے ہاں سے بھاگ کران کے پاس چلا جائے ووقا فر ہم رے کس کام کا ہے؟ اللہ اسے ہم ہے دور ہی رکھے۔ اور جوان کے ہاں سے بھاگ کر ہمارے پائ آجائے اسے اگر ہم والیس کر ویں عے ق

شرح سند ابد ماجد (جریم) اللهاس سے لیے خلامی کی کوئی اور صورت پیرافر مادےگا۔ دومری چیز جولوگوں کے دلوں میں کھٹک رہی تھی وہ چوتھی شرط تھی۔مسلمان ہے۔ سے داسے مانے کے معنی میر بیل کرتمام حرب کے سامنے کویا ہم ناکام واپس جارہے ہیں۔ مزید برال بیسوال بھی دلول میں خلص پیرا کرر ہاتھا کہ حضور مسلی انڈعلیہ وآلہ و کملم نے خواب میں دیکھاتھا کہ ہم مکہ میں طواف کرد ہے ہیں چکر بہاں تو ہم طواف سے بغیر داپس جانے کی شرط مان رہے ہیں۔حضور ملی القدعلیہ وآلہ وسلم نے اس پرلوگوں کو مجھا کہ خواب میں آخر اس سال طواف سرنے کی صراحت تو ناتھی۔شرا ئطِ سلم کے مطابق اس سال نہیں توا مکلے سال انشاءاللہ طواف ہوگا۔

جلتی پر تیل کا کام جس واقعہ نے کیا وہ بیرتھا کہ عین اس وقت جب ملح کا معاہدہ لکھا جار ہا تھا، سہبل بن عمرو کے اپنے ما جزادے ابوجندل، جومسلمان ہو چکے تھے اور کفار مکہ نے ان کوقید کر رکھا تھا،کسی نہ کسی طرح بھاگ کرحضور صلی الله علیہ وآلہ وسلم سے بیر پہنچ مسے ۔ان کے پاؤل میں بیڑیاں تھیں اورجہم پرتشدد کے نشانات تنے۔انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ۔۔۔ نریاد کی کہ مجھے اس بے جا سے نجات ولا کی جائے۔ صحابہ کرام کے لیے بیدحالت دیکھ کر صبط کرنامشکل ہو تھیا۔ محر سہیل بن عمرو نے کہا کہ لی نامے کی تحریر جا ہے ممل نہ ہوئی ہو، شرا نظانو ہمارے اور آپ کے درمیان مطے ہو چکی ہیں ، اس کیے اس لڑ کے کومیرے والے کیا جائے۔رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی جمت تسلیم فرمالی اور ابوجندل ظالموں کے حوالے کردیے مجئے۔ صلح سے فارغ ہوكرحضور سلى الله عليه وآله وسلم نے صحابہ سے قرما يا كهاب يہيں قرباني كر كے سرمنڈ وا وَاوراحرام ختم كروو محمر کوئی اپی جکہ سے نہ ہلا۔حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین مرتبہ تھم دیا ، تکر صحابہ پراس وقت رنج وغم اور ول شکتنگی کا ایسا شدید غلبہ تھا كرانبوں نے اپن جكہ سے حركت ندكى حضور ملى الله عليه وآلدو ملم كے بورے دور رسالت بيں اس أيك موقع كے سوائبھي بيصورت پٹی نہآئی تھی کہآ پصحابہ کو تھم دیں اوروہ اس کی تعمیل کے لیے دوڑ نہ پڑیں۔حضور صلی انٹدعلیہ وآلبہ وسلمکو اس پر سخت صدمہ جوااور آپ نے اپنے خیے میں جا کرام المونین حضرت ام سلمہ ہے اپنی کبیدہ خاطری کا اظہار فرمایا۔انہوں نیعرض کیا کہ آپ بس خاموثی کے ہاتھ وتشریف لیے جا کرخو دا پنا اونٹ ذرج فر مائیس اور تجام کو بلا کر اپنا سرمنڈ والیس۔اس کے بعد لوگ خود بخو د آپ کے ممل کی ہردی کریں مے اور بچھ لیں مے کہ جو فیصلہ ہو چکا ہے وہ اب بدلنے والانہیں ہے۔ چنانچے ایسا ہی ہوا اور آب کے نعل کو دیکھے کرلوگوں نے بھی قربانیاں کرلیں ہمرمنڈ والیے یا بال ترشوالیے اوراحرام سے نکل آئے ۔ تحرول ان کے تم سے کئے جارہے ہتھے۔ اں کے بعد جب بی قافلہ حدید بیالی ملے کواپنی شکست اور کمزوری مجھتا ہوا مدینہ کی طرف واپس جار ہاتھا ،اس وقت ضجنان کے مقام پر (یا بقول بعض کراع الغمیم کے مقام ہی) ریسورت نازل ہوئی جس نے مسلمانوں کو بتایا کہ بیل جس کووہ شکست سمجھ رہے ہیں دراصل فنخ عظیم ہے۔اس کے نازل ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کوجمع کیااور فرمایا آج بھے پروہ چیز نازل ہوئی ہے جومیرے لیے دنیاو مانیہا سے زیادہ قیمتی ہے۔ پھر بیہورت آپ نے تلاوت فرمائی اور خاص طور پر

حضرت عمرض التدعنه كوبلا كراي سنايا كيونكه وهسب سے زياده رنجيده تھے۔ اگر چدا بل ایمان تو الله تعالی کابیار شادی کری مطمئن ہو گئے تھے ،گر پھے زیادہ مدت نہ گذری تھی کہاس کے کے فوا کدا یک ایک كرتے كلتے بيلے محتے يهاں تك كركسي كوجمي إس امر ميں شك ندر باك في الواقع بيل ايك عظيم الشان فتح تقي - اس میں پہلی مرتبہ عرب میں اسلامی ریاست کا وجود با قاعدہ تسلیم کیا گیا۔ اس سے پہلے تک عربوں کی نگاہ میں محرصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کی حیثیت محص قریش اور قبائل عرب کے خلاف خروج کرنے والے ایک گروہ کی تھی اور ان کو عملیہ وار کی بازر کی با ہر بجھتے تھے۔ اب خود قریش ہی نے آپ سے معاہدہ کر کے سلطنت اسلامی کے مقبوضات پر آپ کا اقتد ار مان لیا اور قبائل عرب کے لیے یہ درواز وہمی کھول دیا کہ ان دونوں سیاسی طاقتوں میں بچس کے ساتھ جا ہیں صلیفانہ معاہدات کرلیں۔

مسلمانوں کے لیے زیارت بیت اللہ کاحق تسلیم کر کے قریش نے آپ سے آپ گویا یہ میں مان لیا کہ اسلام کوئی ہے دین نہیں ہے جبیہا کہ وہ اب تک کہتے چلے آ رہے تھے، بلکہ عرب کے مسلمہ ادیان میں سے ایک ہے اور دوسرے عربوں کی طرح اس کے ویرو بھی نجے وعمرہ کے مناسک اوا کرنے کاحق رکھتے ہیں۔ اس سے اہل عرب کے دلوں کی وہ نفرت کم ہوگئی جوقریش کے یرو پیکنڈا سے اسلام کے خلاف پیدا ہوگئی ہی۔

دس سال کے لیے جنگ بندی کا معاہرہ ہوجانے سے مسلمانوں کوامن میسرا میاادرانہوں نے عربتمام اطراف دنواح میں بھیل کراس تیزی سے اسلام کی اشاعت کی کھلے حدید ہیں ہیلے پورے 19 سال ہیں استے آ دمی مسلمان ندہوئے سے جتنے اس کے بعد دوسال کے اندر ہو گئے۔ بیای صلح کی بر کت تھی کہ یا تو وہ وفت تھا جب حدید بیدے مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 1400 آ دئی آئے ستے ، یا دوہی سال کے بعد جب قریش کی عہد تھی کے نتیج میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ پر حالی کی تو دی ہزار کا لشکر آپ کے ہمر کا ب تھا۔

قریش کی طرف سے جنگ بند ہوجانے کے بعد آنخضرت ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ موقع مل گیا کہ اپنے مقبوضات میں اسلامی حکومت کو ایک محمل تہذیب و تعدن بنا دیں۔ بہی وہ اسلامی حکومت کو ایک محمل تہذیب و تعدن بنا دیں۔ بہی وہ نعمت معاشرے کو ایک محمل تہذیب و تعدن بنا دیں۔ بہی وہ نعمت معاشرے کو ایک محمل تہذیب و تعدن بنا دیں۔ کے محمل کر نعمت میں گئے تعدن کے تعدن

دیا ہے اور اپنی ہت م پرمام کردن ہے اور مہارے سے اسلام او مہادے دین ف حقیت ہے جول ارایا ہے "۔

قریش سے سلم کے بعد جنوب کی طرف سے الممینان نفیب ہوجانے کا فائدہ یہ بھی ہوا کہ مسلمانوں نے شال (زیر))
عرب اور وسطِ عرب کی تمام مخالف طاقق کو باآسانی مخرکر لیا صلح حدید پریشن عی مہینے گذرے ہے کہ یہودی کا سب سے بڑا
کر ہے خیبر فتح ہوگیا اور اس کے بعد فدک، وادی القرئ، تھا اور تبوک کی یہودی بستیاں اسلام کے زیز نگیں آتی چا گئیں۔ پھر وسط
عرب کے وہ تمام قبیلے بھی ، جو یہود وقریش کے ساتھ گھ جوڑر کھتے تھے ، ایک کرے تابع فرمان ہو گئے۔ اس طرح حدید یہ کی صلح
نے دوہی سال کے اندر عرب بیں قوت کا تو از ن ا تنابدل دیا کر قریش اور شرکیین کی طاقت دب کرد گئی اور اسلام کا غلب یقنی ہوگیا۔
یہ تھیں وہ برکات جو مسلمانوں کو اس سلم سے حاصل ہو تیں جے وہ اپنی تاکامی اور قریش پی کامیا ہی بھد ہے والوں کو واپس کر نیادہ جو چیز اس سلم میں مسلمانوں کو اس سلم ہے حاصل ہو تیں جھاتھا کہ مکہ سے بھاگھا کہ مکہ سے بھاگھ کر میں معاملہ بھی قریش پراانوں کو بالب کر علم جانے والوں کو واپس نہ کیا جائے گا۔ عرضوڑی بی مدت گذری تھی کہ یہ معاملہ بھی قریش پراانوں ترج بہت نے اور دیسے بھاگھا کہ مکہ سے گا۔ عرضوڑی بی مدت گذری تھی کہ یہ معاملہ بھی قریش پراانور ترج بہتے تا دیا کہ بی صلی الندعلیہ وہ کہ وہ کی کہ میں مت گذری تھی کہ یہ معاملہ بھی قریش پراانور ترج بہتے تا دیا کہ بی صلی الندعلیہ وہ کہ وہ کی کر میں میں قری کی صلے کہ کے دنوں پراانور ترج بہتے تادیا کہ بی صلی الندعلیہ وہ کہ دور دی سے دیات کی میان کو دیکھ کر میں مقرف کی تھی صلے کہ کے دنوں

بعد کہ ہے ایک مسلمان ابوبصیر قریش کی قید سے بھا گ نظے اور مدینہ پہنچے۔ قریش نے ان کی واپسی کا مطالبہ کیا اور حضور صلی الله علیہ و ہوے راہتے میں وہ پھران کی گرفت سے نج نظے اور ساحل بحیرہ احمر کے اس راہتے پر جا بیٹھے جس ہے قریش کے تجارتی قافلے ، '' گذرتے تھے۔اس کے بعد جس مسلمان کوبھی قریش کی قید ہے بھاگ نکلنے کا موقع ملتاوہ مدینہ جانے کے بجائے ابوبھیر کرٹھ کانے ر بہنچ جاتا، یہاں تک کہ م70 آ دمی جمع ہو گئے اور انہوں نے قریش کے قافلوں پر چھاپے مار مارکر ان کا ناطقہ ننگ کر دیا۔ آ بخر کار ر بیں نے خودرسول اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہان لوگوں کو ندینہ بلالیں اور حدید بیے کے معاہدے کی وہشرط آپ فریش نے خودرسول اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہان لوگوں کو ندینہ بلالیں اور حدید بیے کے معاہدے کی وہشرط آپ ے آپ ماقط ہوئی۔ ( کتب سیر وتو اریخ اسلام )

#### بَابِ فِدْيَةِ الْمُحْصِر

یہ ہا بمحصور ہونے والے تحض کے فدید کے بیان ہیں ہے

3079 - حَـدَّنَكَ مُـحَـمَدُ بْنُ بَشَارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيْدِ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحُ مَن بُنِ الْآصُبَهَالِيِّ عَنْ عَبِّدِ اللَّهِ بُنِ مَعْقِلٍ قَالَ قَعَدُتُ اللَّي كَعْبِ بْنِ عُجْرَةً فِي الْمَسْجِدِ فَسَالُتُهُ عَنْ هذِهِ الإية ﴿ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ﴾ قَالَ كَعُبٌ فِي أَنْزِلَتْ كَانَ مِي أَذًى مِنْ رَأْسِي فَحُمِلْتُ الى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقَمْلُ يَنَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِى فَقَالَ مَا كُنْتُ أُرَى الْجُهُدَ بَلَغَ بِكَ مَا اَرَى اَتَجِدُ شَاةً لْكُ لَا قَالَ فَنْزَلَتُ هَاذِهِ اللَّايَةُ ( فَهِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ) قَالَ فَالصَّوْمُ ثَلَاثَةُ آيَّامٍ وَّالصَّدَقَةُ عَلَى سِتَّةٍ مُسَاكِئُنَ لِكُلِّ مِسْكِيْنٍ نِصْفُ صَاعٍ مِّنْ طَعَامٍ وََّالنَّسُكُ شَاةٌ

و عبدالله بن معقل کہتے ہیں میں معرمی حضرت کعب بن مجر ورفافنزے پاس آ کر بیٹھا اور میں نے ان سے اس روایت کے بارے میں دریافت کیا۔

"تواس كافدىيدوز \_ ركمنا بوگا ياصدقه كرنا بوگايا قرباني بوگى -"

تو حضرت کعب بڑاٹنڈ نے بتایا: میرائے میرے بارے میں نازل ہوئی تھی میرے سرمیں تکلیف تھی بھے نبی اکرم مَثَانِیَا کم فدمت میں ما یا گیااس وقت جویں میرے چیرے پر گروہی تھیں تو نی اکرم مُلَاثِیَّا نے ارشاد فر مایا: مجھے بیا نداز ہیں تھا کہ مہیں اتن تكيف الله بوكى جواس وقت مجھے نظرة راى ہے كياتمهارے ياس كوئى كرى ہے ميں نے عرض كى: جى نيس! راوى كہتے ہيں: تو

"تواس كافدىيدوز \_ ركهنا موكا صدقه كرنا موكايا قرباني موكى \_"

3079 الرجه الخوري في "التيح" رقم الحديث 1816 ورقم الحديث: 4517 أخرجه سلم في "التيح" وقم الحديث: 2875 ورقم الحديث. 2876 أخرجه التريذي في " بي مع" رقم الحديث **2973** 

مخناب العسابيين نی اکرم من این از دوزے دی مین او تین دن ہے ہوں مے معدقہ کرنا ہے تو چھمکینوں کو کھانا کھلایا جائے ج میں سے ہرسکین کونصف مساع دیا جائے گا اور قربانی ایک بحری کی ہوگی۔

### محصر حلال ہوکرایک بکری قربانی کیلیے حرم بھیجے

ہے۔ اس سے ایک متعین دن کا وعدہ کر ہے کہ وہ اس کی میری کو اس وقت میں ذرج کر ہے گا۔اس کے بعد دہ حلال ہوج نے گا۔ادرا حصار کی قربانی حرم میں اس کے بینی گئی ہے کیونکہ وہ ایک عبادت ہے۔ اور خون بہانے کا عبادت ہونا صرف زیان ومکان کے ماتھ فام ہونے سے عبادت معلوم ہوا ہے۔ جس طرح گزر چکا ہے لہذاوہ زبان ومکان کے بغیر عبادت نہ ہوگی۔اوراس سے حلال ہونا بھی واتع نه ہوگا۔ اورای تھم کیلئے اللہ تعالی کافر مان ہے"" اس میں اشارہ ہے اسلئے کہ ہدی اس کو کہتے ہیں جوحرم بیجی جائے۔

علامه ابن ہمام حنفی علید الرحمه فرماتے ہیں کہ ہدایہ کے ان الفاظ سے بدبات واضح ہوگئی کہ محصر میری کا جانور ذرنح ہوئے سے بہلے احرام بیں کھونتا اس لئے بیمسئلہ ہے کہ اگر کسی محصر نے ہدی کا جانور حرم ردانہ کیا ادراس جانور کو لے جانے والے سے بیتا کید کی کہ اس جانور کو فلال دن اور فلال دفت ذیج کر دینا اور پھراس نے اس متعین دن میں سیجھ کر کہ اب جانور ذیج ہوگی ہوگا اپنے کو احرام سے باہر مجھ لیا اور کوئی ایسانعل کیا جو حالت احرام میں ممنوع ہے گر بعد میں معلوم ہوا کہ ہدی کا وہ جانوراس متعین دن ذرئے نہیں بہوا تھا یا ذیح تو اسی دن ہوا تھا مگر حرم میں ذیح ہونے کی بجائے حرم سے باہر ذیح ہو گیا تھا تو اس صورت میں اس نے خلاف احرام جس قدر تعل کے ہول مے ہرفل کے وض جزاءد بی براے گی۔ ( فَحَ القدیم، كتاب الح ميروت)

# ا مام شافعی کے نز دیک ہدی کی حرم کے ساتھ عدم تعین کابیان

حضرت امام شانعی علیدالرحمدنے کہاہے۔ اس کوترم کے ساتھ موفت نہیں کیا جائے گا کیونکہ وہ رخصت کے ساتھ مشروع کی گی ہے۔اورتو تیت تخفیف کی وجدے باطل ہوجاتی ہے۔

فقہا ءاحناف نے کہا ہے کہامل میں تخفیف کی رعامیت کی گئی ہے جبکہ اسکی ائتہاء کی رعامیت نہیں کی گئی۔اور بحری جائز ہے کیونکہ وہ نص سے بیان شدہ قربانی ہے۔ اور وہ کم از کم بکری ہے اور اس کیلئے اونٹ اور گائے یاان کا ساتواں حصہ بھی کافی ہے۔ جس طرح اضحیہ میں ہے۔اور ہماراذ کرکر دو تھم سے مراد کوئی معین بکری نہیں ہے کیونکہ اس طرح بھیجنا ناممکن ہے۔البنة اس کے لئے جائز ہے کہ وہ بمری کی قیمت بھیج دے تا کہ وہاں سے بمری خرید کر قربانی کی جائے۔

## احصار کی قربانی کے مکان میں نقد شائعی و تنی کے اختلاف کابیان

احصار کی ہدی کےعلادہ باقی ہدایا کے بارے میں تو حنفیہ اور شوافع کا انفاق ہے کہ دوحرم کےعلاوہ اور کہیں ذیح نہ کی جائیں مگر جج یا عمرہ کے احصار کی ہمری کہاں ذرج کی جائے؟ اس بارے میں دونوں کے اختلافی اقوال ہیں۔حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ احصار کی ہدی ای جگہ ذرج کی جائے جہاں احصار کی صورت پیش آئی ہو جب کہ حضرت امام اعظم ابوصنیفہ کا مسلک بیہ ہے کہ احصار کی پدی درم میں بھیجی جائے اور وہاں ڈنٹے ہو، حرم کے علاوہ اور کہیں ڈنٹے نہ کی جائے ، کیونکہ خاص دنوں میں اور خاص موقع پر بدی کا زنج ہونا عبادت ہے۔ اور جب بید ہات ہے کہ ایک خاص وقت اور خاص جگہ بدی کا ڈنٹے کرنا عماوت شار کیا جاتا ہے تو اگر اس کے خلاف کیا عملی بینی اس بدی کو ڈنٹے کرنے کی جو خاص جگہ لینی حرم ہے اگر وہاں مید بدی ڈنٹے نہ کی گئی تو عمادت کہاں رہی اور جب عمادت نہ رہی تو اس کی وجہ سے حلال ہونا لیمنی احرام کھولنا کس طرح درست ہوگا۔

ے بران مام شافتی کی ولیل مذکورہ بالا حدیث ہے کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ مصرت امام شافتی کی دیمل مدر معرف میں معرف ہے کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

نے اپی ہدی حدیبیمی ذبح کی جول میں لیمی حرم سے باہر ہے۔

اس کاجواب حنفید کی جانب سے بید بیاجاتا ہے کہ اس موقع پر ہدی کے جانوروں کا حرم جس بہنچناممکن ہی نہیں تھا اس مجبوری کی بناو پر آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور صحابہ نے اپنی ہدی وہیں ذرح کردی۔ نیز بعض علما مریعی کہتے ہیں کہ صدیبہ یکا پجھ حصہ توصل ہیں ہے اور پچھ حصہ حرم میں ہے اس لئے ہوسکتا ہے کہ آئخضرت سلی اللہ علیہ وآلد دسلم اور سحابہ نے ہدی کے جانور حدیبہ یے اس صدیعی ذرح کئے ہوں جوحرم ہیں شامل ہے۔

قربانی حرم بھیجنے والے پرحلق وقصر کے عدم وجوب کا بیان

ام قد وری علیہ الرحمہ کا قول کہ پھروہ حلال ہوجائے گا۔ اس ش اس طرف اشارہ ہے۔ کہ اس پرحلق وقصر واجب نہیں ہے ہی طرفین نے کہا ہے۔ جہدا مام ابو یوسف علیہ الرحمہ نے کہا ہے کہ اس پر واجب ہے۔ اورا گراس نے ایسا نہ کیا تو اس پر بچھ واجب نہیں ہے۔ کوئکہ نبی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبہ بیس محصر تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اس کا تھم ریا ۔ طرفین کی دلیل ہے کہ حلق کا عبادت ہونا افعال جج پرواقع ہونے سے معلوم ہوا ہے لبنداوہ افعال جج سے پہلے نسک نہ ہوگا اور نیم کی دلیل ہے ہے کہ حلق کا عبادت ہونا افعال جج پرواقع ہونے سے معلوم ہوا ہے لبنداوہ افعال جج سے پہلے نسک نہ ہوگا اور نبی کر بیم ملی اللہ علیہ مرام رضی اللہ عنہ کا مرمنڈ وانا اسلے تھا تا کہ والیسی پران کے ارادے کا مضبوط ہونا معلوم ہو۔

( ہدایہ کتاب الجے ، لا ہور )

حضرت امام اعظم ابوصنیفه اور حضرت امام محمرتوبیہ جین کہ محصر کے لئے سرمنڈ واٹا یا بال کتر واٹا ضروری نہیں ہے کیونکہ ملق سرمنڈ واٹا تقصیر بال کتر واٹا اس صورت میں عبادت شار کیا جاتا ہے جب کہ افعال حج کی ترتیب میں ہوائہذا جب حج کے افعال ادا ہی نہوں تو ان کوعبادت شار نہیں کر سکتے جہاں تک آئحضرت ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق ہے تو آپ ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور صحابہ نے ماتی یا تقصری اس مقصدے کیا تھا کہ لوگوں کو معلوم ہوجائے کہ بس اب واپسی کا پختہ ارادہ ہو گیا ہے۔

اود عمره کی ادائیگی کی صورت نہیں رہی ہے حضرت امام ابو یوسف کے نز دیک مجھر کواگر چہر منڈ وانا یا کتر وانا چاہئے کیکن اگروہ مرند دائے یا بال نہ کتر وائے تو اس صورت ہیں بھی احرام ہے باہر ہوجائے گا اور بطور جزاء اس پر پچھ واجب نہیں ہوگا۔
حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ رسول کر پم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ عمر ہے کے لئے سے تو کفار قریش نے ہمیں فانہ کعبہ بہنچتے ہے پہلے حد یدبیہ میں روک و یا چنا نچہ آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ہدی کے جانو روہیں ذرج کے اور مرمنڈ وایا ، نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرمنڈ وائے۔ (بخاری)

3080- حَذَنَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بِنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ عَنْ أُسَامَةً بْنِ زَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ بُنِ كُعُب عَنُ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةً قَالَ امْرَئِي النِّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ اذَانِي الْقَمْلُ انْ آخِلِقَ رَأْسِي وَاصُومَ لَلْاللّهُ أَيَّامِ أَوْ أُطْعِمَ سِنَّةَ مَسَاكِيْنَ وَقَدْ عَلِمَ أَنْ لَيْسَ عِنْدِى مَا ٱنْسُكُ

عه الله عن المرافقة المالينة بيان كرت بين: جب ميري جودُن في محص تنك كرنا شروع كرديا تو بي اكرم خافيظ في مجھے ہدایت کی کہ بیں اپناسرمنڈ وا دوں اور تین روز ہے رکھوں یا چھ سکینوں کو کھانا کھلاؤں، نبی اکرم منافیظ میہ ہات جانتے تھے کہ میرے پاس قربانی کرنے کے لیے چھٹیں ہے۔

## احصار کی تعریف میں نداہب ائمہ کابیان

ائد الأشكز ديك اكروشمن سفرج پرند جانے و اور راسته ميں كى جكدردك ليا وساد ہاب محرم ميں قرباني بھيج و ہے اور جب قربانی ذئے ہوجائے گی تو وہ حلالی ہوجائے گا امام ابوحنیفہ کے نزدیک راستہ میں دشمن کے روکنے کے علاوہ راستہ میں بيجار بهوجانا اورسفر كے قابل شدر بهنائجى إحصار ہے اور لغت ميں احصاراي كو كہتے ہيں اور احاديث بھی اس كی مؤید ہیں علماء ندا ہے ك تصریحات حسب ذبل ہیں۔

اگردیمن مج یا عمرہ کے لیے جانے نہ دیاتے ہیا حصار (روک دینا) حضرت ابن عمباسر ضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابن عمر اور حضرت انس بن ما الك كا يمي تول ما وريمي امام شافعي كا قديب م (الكد والعيون عاص ١٥٥ مطبوع دارالكتب العميه بيردت)

علامها بن عربی مالکی لکھتے ہیں: احصار دشمن کومنع کرنے اور روکئے کے ساتھ خاص ہے حضرت ابن عباس حضرت ابن عمراور حضرت انس بن ما لک کا بھی تول ہے اور امام شافعی کا بھی ند ہب ہے لیکن اکثر علاء لغت کی رائے میہ ہے کہ احسر کالفظ اس وقت بولاجا تانے جب سی مخص کومرض عارض ہواوردہ اس کوسی جگہ جائے سے روک دے۔

(احكام القرآن جام وعامطبوعدار الكتب العلمية بيروت ١٠٠٨ه)

علامهابن جوزی منبلی کیسے بیں: احصار صرف دشمن کے روکئے سے ہوتا ہے مریض کو محصر نہیں کہتے حضرت ابن عمر حضرمت ابن عباس اور حضرت انس کا بهی قول ہے امام ما لک امام شافعی اور امام احمد کا بہی غد ہب ہے لیکن ابن قتیبہ نے بیر کہا ہے کہ جب مرض یا وتمن سفر کرنے سے روک دیں تو میاحصار ہے۔ (زادالمیس جاس ۲۰۴۸مطبوعہ کتب اسلامی بیرون ۲۰۴۵ھ)

علامها بو بکر بصہ ص حنفی لکھتے ہیں: کسائی ابوعبیدہ اورا کٹر اٹل لفت نے بیرکہا ہے کہ مرض اور زادراہ کم ہوجانے کی وجہ ہے جو سفرجاری نه رہ سکےاس کوا حصار کہتے ہیں اوراگر وشمن سغرنہ کرنے و بے تو اس کو حصر کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعوداور حضرت دبن عباس (رضی الله عنه) ہے مروی ہے کہ اس میں دشمن اور مرض برابر ہیں۔ایک دم (حدی کے قربانی کا جانور) بھیج کرمحرم حلالی ہوجائے گا جب کہ اس جانورکوحرم میں ذرح کردیا جائے امام ابوحنیفہ امام ابو یوسف امام محمد امام زفر اور نوری کا یہی مذہب علامہ جصاص کہتے ہیں کہ جب لغت سے ثابت ہوگیا کہا حصار کامعنی مرض کار و کناہے تواس آیت کاحقیق معنی یہی ہے کہ جب کوئی مرض تم کو جج باعمره سے روک دے اور وشمن کارو کنااس میں حکما داخل ہے۔ (احکام القرآن جاس ۲۱۸مطبوعہ میں اکیڈی لا ہور ۱۳۰۰ھ)

الم ابوطنیفہ کے مؤقف پر ائمّہ لغت کی تصریحات

۔ بہلے بیان کیا جا چکا ہے کہا تمہ لغت میں ہے ابن قتبیہ ابوعبیہ واور کسائی نے بیرکہا ہے کہ سفر میں مرض کالاحق ہونا احصار ہے یہ چہا بیان کیا جا چکا ہے۔ ال لمله من منهورا ما ملغت قراء لكهة بيل:

۔ ''خص سنر میں خوف یا مرض کے لاحق ہونے کی وجہ ہے جج یا عمرہ کو پورانہ کر سکے اس کے لیے عرب احصار کا لفظ استعمال جو خص سنر

سريتي بيل . (مدنى القرآن جام عاامطيوم بيروت) ۔ بن علامہ جماد جو ہری لکھتے ہیں: ابن السکیت نے کہا: جب سی مخص کو مرض سفر سے روک دے تو کہتے ہیں حصرہ الرض افض نے كها. جب كى مخص كومرض روك دين كهتيم مين: احصونى هوضى . (الصحاح به مهمه معدور داراهم بيروت ١٣٠١مه)

الم ابوطنیفہ کے مؤقف پراحادیث سے استدلال

اعادیث میں تضرب کے بہ جب کوئی مخص مرض لاحق ہونے کی وجہ سے جج یا عمرہ کا سفر جاری نہ رکھ سکے تو اسکیے سال اس کی تفاءكر \_\_ امام ابودا ودروايت كرتے بين:

معزت جاج بن عمروانصاری کہتے ہیں کہ جس محض کی بڑی ٹوٹ کی یا ٹا تک ٹوٹ گئی تو دہ حلال ہو گیا اوراس پرا سکلے سال ج ہےاکی اورسندے روایت ہے: یاوہ بہار ہوگیا۔ (سنن ابوداؤد جاس کے ومطبوعہ مجبائی پاکستان لا بورہ ۱۳۰۰ھ) اس حدیث کوامام ترندی \_ (امام ابولیسی محرین میسی ترزی موفی ۱۵۹ه و با مع ترندی ص ۱۵۹مطبوعه نور تیمه کارخانهٔ تمیارت کتب کراچی )

ا ما این ما جد . ( امام ابوعبدانند محد بن میزید بن ماجدمتوفی ۱۳۳۳ به شنن ابن ماجد کس ۱۳۳ معنوی نورمحد کارخاند تمیادست کتب براحی ) اورامام ابن الى شيبه نے بھى روايت كيا ہے-

(امام الإيكراجر بن محر بن الي شيبه متوتى ٢٣٥ ه المصنف جواس ١٣٩ ما ١٣٨ مطبوص ادارة القرآن كراجي ٢٠٠١ ه

الم بخاری لکھتے ہیں:عطاءنے کہا: ہردہ چیز جوج کرنے سے ددک دے دہ احصار ہے۔

( می بخاری ج اس ۱۳۲ مطبور تورجمد استح الطابع کراچی ۱۳۸۱ه)

نیزام بخاری روایت کرتے ہیں:حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عندے فرمایا: جس محض کوئی عذر جج کرنے سے روک وہے ں کے سوااور کوئی چیز مالع ہوتو وہ حلال ہوجائے اور رجوع نہ کرے اور جس وفت وہ محصر ہوتو اگر اس کے ماس قربانی ہواوروہ اس زم من بھیجے کی استطاعت ندر کھتا ہوتو وہی ذرج کردےاور اگروہ اس کوترم میں مجیجے کی استطاعت رکھتا ہوتو جب تک وہ قربانی شر ذری نبیس ہوگی وہ حلال نبیس ہوگا۔ ( سمج بخاری ج اس ۱۳۳۰۔ ۱۳۳۳مطیو برنور میراضح المطالح کرا تی ۱۳۸۱۔)

اں مدیث میں عذر کے لفظ سے استدلال ہے جوعام ہے اور دشمن کے تنع کرنے اور بیمار پڑنے وونوں کوشامل ہے۔

ابوصنيفه كي مؤقف برآ ثار صحابه ي استدلال

الم الى شيبدروايت كرتے بين: حضرت عبدالله بن الزبير (رضى الله عنه ) فرماتے بين: جس تحض نے جج كااحرام با ندها پھروه وگیایا کوئی اور رکاوٹ پیش آگئی تو وہ وہاں تھیرار ہے جی کہ ایام جج گزرجا کیں پھرعمرہ عمرہ کرکے لوٹ آئے اورا مکلے سال حج

كريب .. (المعتندج المبح المامغيوم اوارة القرة ن كرا في ١٠٠١ م

بعبدالرصان بن یزید بیان کرتے ہیں کہ ہم محرہ کرنے مجے جب ہم ذات انستوف میں پہنچاتو ہمارے ایک سائعی کو (سانہ یا) بچھونے ڈس لیا ہم راستہ میں بیٹھ گئے تا کہ اس کا شرقی تھم معلوم کریں نا گاہ ایک قافلہ میں معفرت ابن مسعود آ بہنچ ہم نے بتایا کہ ہمارا سائعی ڈس کیا ہے جعفرت ابن مسعود نے فرمایا: اس کی طرف سے ایک قربانی حرم میں بھیجواور ایک دن مقرر کرلو جب دہ حدی حرم میں ایک کردی جائے تو پیرطال ہوجائے گا۔ (المعمدی ایس اسلام اورادار قالتر آن کرائی ۱۳۰۶ میر)

## امام ابوحنیفہ کے مؤتف پر اقوال تا بعین ہے استدلال

ا مام ابن جریرا پی سند کے ساتھ دروایت کرتے ہیں: مجاہد بیان کرتے ہیں: جس شخص کو جج یاعمرہ کے سفر میں کوئی رکاوٹ در پیش ہوخواہ مرض ہویا دعم ن وہ احصار ہے۔ ( جامع البیان ع میں ۱۲۴ملیوں دارالسر فتہ ہیروت ۱۳۰۹ہ )

عظاء نے کہا: ہروہ چیز جوسفر سے روک دے وہ احصار ہے۔ (جامع البیان جسم ۱۲۳ مطبوعہ دارالمعرفتہ ہیردت ۹۰۹ء ۵)

قمارہ نے کہا: جب کوئی مخص مرض یا دشمن کی وجہ سے سفر جاری ندر کھ سکے تو وہ حرم میں ایک قربانی بھیج دےاور جب وہ قربانی ذرخ ہوجائے گی تو وہ حلال ہوجائے گا، (جامع البیان ج مس ۱۲۳مطبویہ دارالمعرفتہ بیردت ۹ ۱۴۰۰ھ)

ابراہیم بخی نے کہا: مرض ہویا ہٹری ٹوٹ جائے یادشمن نہ جائے وے بیرسب احصار ہیں۔

( جامع البيان ج ٢٩ م٢ ١١ مطبوعه دار المعرفة بيردت ٩ ١٩٠١هـ )

# امام ابوحنیفه کے مؤقف کی ہمہ کیری اور معقولیت

رسول الله (صلی الله علیه و آله وسلم) کے ارشاد آئار می بداور اقوال تا بعین ائم لفت کی تصریحات ان سب سے امام ابوطیفه کا مسلک ثابت ہے کہ احصار دشمن کے دو کے اور من ہونے دونوں کوشامل ہے اور اس بی بیر اور سہولت ہے اسلام ہر مسلک ثابت ہے کہ احصار دشمن کے دو کے اور من ہونے دونوں کوشامل ہے اور اس بی بیاری بیس مبتلا ہوجائے جس کی مسلک کا بھم پیش کرتا ہے انمیہ ثلا شرکے مؤتل ہوجائے جس کی وجہ سے دہ اپنا سفر جارئ ندر کھ سکے تو اس کے لیے اسلام بیس کیا جل ہے؟ ہم چند کہ اب ہوئی جہاز کے ذریعہ بیشتر جہان کرام جج اور ملم کا مؤرک سے دہ ایک مؤرک سے دوران میں کیا جس کے اور مسلم کا مؤرک سے دوران ہوئے جس نے کریم (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) اور میں این کا مؤرک سے دوران ہوئے تھے جب آپ مقام حدید پر پنچ تو کفار بجری میں اپنے اصحاب کے ساتھ مدید پر پنچ تو کفار نے جس کے دورانہ ہوئے تھے جب آپ مقام حدید پر پنچ تو کفار نے جس کے سے دوک دیا۔ امام بخاری دوارت کرتے جس:

حضرت عبداللہ بن عمر کے دو بیٹے سالم اور عبیداللہ بیان کرتے ہیں کہ جن دنوں تجاج نے حضرت ابن الزبیر پر مکہ ہیں تماہ کیا جواتھا ان دنوں میں حضرت ابن عمر نے بچے کا ارادہ کیا ان کے بیٹوں نے منع کیا کہ اسسال آپ جج نہ کریں بمیں خدشہ ہے کہ آپ کو بیت اللہ جانے سے روک دیا جائے گا حضرت ابن عمر (رضی اللہ عنہ) نے فرمایا کہ ہم رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے سبت اللہ جانے سے روک دیا جائے گا حضرت ابن عمر (رضی اللہ عنہ) نے فرمایا کہ ہم رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم ) نے اپنی قرب نی کی اونٹی کوئر کیا اور سبت اللہ کے درمیان کفار جائل ہو گئے تو نبی کریم (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے اور بیت اللہ کے درمیان کفار جائل ہو گئے تو نبی کریم (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے اور بیت اللہ کوئی رکا و نہ دول کہ میں نے اپنے اوپر عمرہ والازم کرایا ہے ہیں ان شاء اللہ روانہ ہوں گا اگر کوئی رکا و نہ ہوئی تو

میں ہمرہ کروں گااورا گرکوئی رکاوٹ بیش آئی تو میں طرح کروں گا جس طرح نبی کریم (صلی اللہ علیہ وآلہ دسلم) نے کیا تھا بھرانہوں میں ہمرہ کروں گااورا کر کوئی رکاوٹ بیش آئی تو میں طرح کروں گا جس طرح نبی کریم (صلی اللہ علیہ وآلہ دسلم) نے کیا نے عمرہ کااحرام بائد ھا بھر بچھددور چل کر کہا: احصار میں عمرہ اور کچے دونوں برابر میں میں عمرہ کے ساتھ رجح کی نبیت کرتا ہوں بھر یوم نجرکو

ترباني كر سے وہ طال ہو محتے ۔ ( مح بناري ج اس ١٥٠٣م ملور قرام الطالع كرا جي الماله)

ربای رئے رہاں کی کریم (صلی التدعلیہ وآلہ وسلم) کے ساتھ جواحصار پیش آیا تھاوہ ویٹمن کی وجہ سے تھالیکن ہی کریم (صلی التدعلیہ ہر چند کہ ہی کریم (صلی التدعلیہ وآلہ وسلم) نے ساتھ جواحصار پیش آیا تھاوہ ویٹمن کی وجہ سے تھالیکن ہی کریم (صلی التدعلیہ وآلہ وسلم) نے مرض کی وجہ سے رکاوٹ کو بھی بیٹل بیان فرمایا ہے اس لیے دلائل شرعیہ کی توت بسر ہمہ گیری اور معقولیت کے اعتبار ہے انکہ واللہ ہے۔ وقف کی برنسبت امام ابو حذیفہ (رحمة اللہ علیہ) کا مسلک دائے ہے۔

الله تعالى كاارشاد ب: سواكرتم كو (ج ياعمره سے) روك ديا جائے توجو قربانی تم كوآ سانی سے حاصل بهود و اجب تك

تربانی این جگه پرندین جائے اس وقت تک این سرول کونه منڈ وا دُ۔ (البقرہ: ١٩٦١)

مصر کے لیے قربانی کی جگہ کے قین میں امام ابوحنیفہ کا مسلک

امام ابوطنیفہ کے جوشن راستہ میں مرض یا دشمن کی وجہ ہے رک جائے وہ کسی اورشن کے ہاتھ قربانی (ادنٹ گائے یا ہمری) یا اس کی قیت بھی دے اور ایک دن مقرر کرلے کہ فلاں ون اس قربانی کوحم میں ذکا کیا جائے گا اور اس دن وہ اپنا احرام کھول دے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا: اس وقت تک سر ندمنڈ وا وجب تک کہ قربانی اپنی جگہ نہ بننج جائے اور قربانی کی جگہ حرم ہے۔ انکہ ثلاثہ کے زوی جس جگہ کی شخص کورک جانا پڑے وہی قربانی کر کے احرام کھول دے کیونکہ نبی کریم (صلی اللہ علیہ وا کہ وسلم) کو صدیب میں رک جانا پڑا تھا اور آپ نے حدیب میں ہی قربانی کی اور امام بخاری نے لکھا ہے کہ حدیب جرم سے خارج ہے۔

( مجع بناري ج اس ۲۲۳ مطيور تورمجر استح المطالع كراچي ۱۳۸۱ هـ)

علامہ بدرالدین عینی اس دلیل کے جواب میں فرماتے ہیں کہ حدیب کا بعض حصہ حرم سے خارج ہے اور بعض حصہ حرم میں اور نی کریم (صلی اللہ عذیہ وآلہ وسلم) حدیب ہے جس حصہ میں رکے متھے وہ حرم میں تھا اس کی دلیل میہ ہے کہ امام ابن الی شیبہ نے ابو نمیس سے روایت کیا ہے کہ عطاء نے کہا ہے کہ حدیب ہے دن نمی کریم (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کا قیام حرم میں تھا۔

(عرة القارى ٢٠١٥م ١٠٩ مطبوعه اوارة الطباعة المعير ميمعر ١٢٨٨)

> القد تعالی کا ارشادہے جتی کہ قربانی اپنے کل میں پہنے جائے۔(البقرہ:۱۹۱) مرکے لیے قربانی کی جگہ کے قبین میں ائمیہ ثلاث کا مذہب

علامه ابن جوزی حنبلی لکھتے ہیں بحل کے متعلق دوتول ہیں ایک بیرکہ اس سے مراد حرم ہے حضرت ابن مسعود حسن بھری عطاء

طاؤس مجاہدا بن سیرین توری اور امام ابو صنیفہ کا بھی ند بہب ہے۔ دوسرا قول میہ ہے کہ اس سے مراد وہ جگہ ہے جد جگہ محرم کور کا دستہ میں تاہمیں کے اس سے مراد وہ جگہ ہے جد جگہ محرم کور کا دستہ بھر آئی وہ اس جگہ قربانی کا جانور ذرج کر کے احرام کھول دے امام ما لک امام شافعی ادرامام احمد کا بھی نمر ہب ہے۔

(زادالميسر جام ٢٠٥٥مطبومه منتسب شافعی ماوردی بصری متوفی ۲۵۰۰۵ هد) علامه ماوردی شافعی ۱۰۰۵ هم هده اوردی بین همبیب شافعی ماوردی بصری متوفی ۲۵۰۰ هد

(النكسة والعيون العربي - العلامة الويكر محمد بن عبد الله العربي الكي متوفى ١٩٥٥ هـ (احكام القرآن علامة الماملوندوارالكتب العلمية بمروسة) بيروت ١٠٠٨ الد) مالكي في بيم لكحارج:

توت دلائل کے اعتبار سے ابوصنیفہ کا مسلک رائے ہاور بسراور مہولت کے اعتبار سے انکمہ ثلاث کا مسلک رائے ہے کیونکہ بہاریا دشمن میں گھرے ہوئے آ وی کے لیے اس وقت تک انتظار کرنا جب تک قربانی حرم میں ذرئے ہو بہت مشکل اور دشوار ہوگا اس کے برنکس موضع احصار میں قربانی کر کے احرام کھول دینے میں اس کے لیے بہت آسانی ہے جب کہ اس طریقہ کو محصر کی آسانی ہی کے لیے مشروع کیا گیا ہے۔ (تغیر تبیان افتر آن من انا ہور)

## بكاب المُحِجَامَةِ لِلْمُحُومِ

یہ باب احرام والے تحض کے سیجینے لگوانے کے بیان میں ہے

3081 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَاحِ آنْبَانَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ آبِي زِيَادٍ عَنُ مِفْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ

عه حه حه حد حضرت عبدالله بن عمباس بلی نبیان کرتے میں نبی اکرم منگانی آم نے پیچنے لکوائے تھے حالا نکہ آپ منگانی اس وقت روز و بھی رکھا ہوا تھا اوراحرام بھی باندھا ہوا تھا۔

3082- حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ خَلَفٍ اَبُوْبِشْرٍ حَدَّثَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِى الطَّيْفِ عَنِ ابْنِ خُثَيَّمٍ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنَلَمَ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ عَنْ رَهُصَةٍ اَخَذَتُهُ

وه و حد معزت جابر ملائفتندیان کرتے ہیں: نی اکرم مُلَاثَیَّا نے سیجے لگوائے تھے، آپ مُلَاثِیَّا اس وقت اثرام باند سے ہوئے سے، آپ مُلَاثِیَّا اس وقت اثرام باند سے ہوئے سے، آپ مُلَاثِیَّا مے ایک تکلیف کی وجہ سے سیجے لگوائے تھے جو آپ مُلَاثِیَّا کولائق ہوئی تھی۔

### بَابِ مَا يَدُّهِنُ بِهِ الْمُحْرِمُ

باب88: احرام والاشخص كون سي فتم كاتبل لكاسكتا ہے؟

3083- حَدَّلَنَا عَدِلَي بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً عَنُ فَرْقَدِ السَّبَخِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ

الله عَمَرَ آنَ النّبِي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ يَدُهِنُ رَأْسَهُ بِالزَّيْتِ وَهُوَ مُحْدِمٌ عَيْرَ الْمُقَتَّتِ

عَرْتَ عَبِدَاللّهُ بَنَ مُرَاثِنَ مُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ يَدُهِنُ رَأْسَهُ بِالزَّيْتِ وَهُوَ مُحْدِمٌ عَيْرَ الْمُقَتَّتِ

عَرْتَ عَبِدَاللّهُ بَنَ مُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ مَن اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلْهُ وَمُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا مُعَلّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا لَكُوا عَلَيْهِ وَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ مَنْ مُ عَلَيْهُ وَلَيْتُ وَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ مُولِهُ عَلَيْهِ وَلَا لَتُهُ عَلَيْهِ وَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَلَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا لَكُولُ عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْهِ وَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلِمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلِمُ عَلَيْهِ وَلِلللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلْهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلِلّهُ عَلَيْهِ وَلِمُ عَلّمُ وَلِي الللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ مَا عَلْمُ عَلّمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْكُولُوا عَلَيْه

#### بَابِ الْمُحْرِمِ يَمُوِّثُ

یہ باب احرام والے تھی کے فوت ہوجانے کے بیان میں ہے

3084 - حَدَّثَمَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَادٍ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَجُلًا اَوْقَصَتُهُ رَاحِلَتُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْسِلُوهُ بِمَآءٍ وَسِدْدٍ وَكَفَّنُوهُ ابْنِ عَبَاسٍ اَنَّ رَجُلًا اَوْقَصَتُهُ وَاحِلَتُهُ وَهُو مُحْرِمٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْسِلُوهُ بِمَآءٍ وَسِدْدٍ وَكَفَّنُوهُ ابْنِ عَبَاسٍ اَنَّ رَجُلًا اَوْقَصَالُهُ وَالْمَالُولُ الْمُعَنِّى يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَيِيًّا فَي وَلا رَاسَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَيِيًا

بی توہید وہ صفرت عبداللہ بن عماس بڑا گئا بیان کرتے ہیں: ایک فخص کی آوٹنی نے اسے بنچ گرادیا (اوروہ فخص نوت ہوگیا) اس معن نے احرام با ندھا ہوا تھا' تو نبی اکرم مُنْلِ فَنْ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ بیری کے بنول کے ذریعے مسل دواور اسے انہی کپڑوں کا کفن دواس کا چہرہ بیں ڈھا نبیاا ورسر بھی نہیں ڈھا نبیاا سے قیامت کے دن تلبیہ پڑھتے ہوئے زندہ کیا جائے گا۔

### مالت احرام میں بردے کی تخفیف میں ندا ہب اربعہ کابیان

شریعت نے عورت کے لئے پردہ ہر حال میں لازم کیا ہے البتداس کے لئے احرام میں پردے میں تخفیف کردی ہے کہ عورت چہرے پرنقاب وغیرہ ندڑا نے بلکہ چہرہ کھلار کھے کہ عورت کا احرام اس کے چہرے میں ہے چٹانچہ صدیث شریف میں ہے:

عن ابن عمر عن النبي ا قال: المحرمة لاتنتقب ولاتلبس القفازين (بخاري)

البتدكس نامحرم كے سامنے آئے بروہ اپنے چہرے كو چھپائے تاكداس جگد بدنگائى اور بے بروگى ندہو۔ چنانچە محابیات كامحى بى عمل رہا حضرت عائشدكى روايت ہے:

كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله ا قاذا جاوذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها فاذا جاوزونا كشفناه ـ (ابوداود، ١٠١١)

چنانچ نفتهاءکرام نے لکھا ہے کہ تورت اپنے سر پراس طرح کپڑاڈال عمق ہے کہ وہ کپڑاچبرے کونہ لگے اور پر دہ بھی ہوجائے۔ چنانچ کماب المہوط میں ہے:

قال (ولا بياس بيأن تسبدل الخمار على وجهها من فوق رأسها على وجه لايصيب وجهها) وقد بينا ذلك عن عائشة رضى الله عنهالأن تغطية الوجه إنما يحصل بما يماس وجهها دون مالا بماسه ويكره لها أن تلبس البرقع لأن ذلك يماس وجهها - (كلب أميو المائزة من الاستراكت الديراكة المائد المائزة المائد المائ

3013 ، فرج ابني ري في "المحيح" رقم الحديث:1537 اخرج التريدي في "الجامع" رقم الحديث:982

ملاعلى قارى حقى عليد الرحمه لكعية بين.

(وتغطى رأسها) أى الوجهها الاأنها إن غطة وجهها بشء متجاف جاز وفي النهاية؛ ان سدل الشء على وجهها واجب عليها و دلت المسئلة على ان المرأة منهية عن اظهار وجهها للأجانب بلاضرورية وكذا في المحيط: وفي الفتح قالوا: والمستحب أن تسدل على وجهها شيئا و تجافيه . (كتب الناك الكاتاري)

الفقه المعنفي وأدلته شري:

وفى رواية له ولا تنتقب المرأة المعرمة ولا تلبس القفازين وقوله ا: لايلبس خبر بمعنى النهى وعند وجود الاجانب غلارخاء واجب عليها وعند عدمه يجب على الاجانب غض البصر فقول الحنفية اعمال الحديث من جهة وصوف الفتنة من جهة أخوى (المدايم والدرة والمرازاراتكم الليب) فيزيد بات محى والشح رب كديكم مرف احناف ك بال تحييل بلدچا درول اثمه كا مجاري المرجب بهد

اس مسئلہ پراجماع ہے کہ تورت کا احرام اس کے چبرے میں ہے کہ دہ اس ستا ہے سرکوڈ ھانے اور اپنی بالوں کو چھپائے اور او پر کی جانب اپنے چبر ہے برسما یا قوب کرے اور سر پر آہتہ کپڑ اڈ الے تاکہ اپنے آپ کولوگوں کی نگا ہوں سے بچائے۔جس طزح حضرت عائشہ صنی اللہ عنہا کیا کرتی تھیں۔ (بدایۃ الجہدری ۲۳م ۸۵۰، دارالکتب العلمیة)

الفقه البالكي البيسر يسي-:

واباح السمالكية لها ستروجهها عند الفتنة بلاغرز للساتر بابرة ونحوها وبلاربط له براسها بل المطلوب سدله على راسها ووجهها او تجعله كاللثام وتلقى طرفيه على راسها بلاغرز ولاربط ـ (اللداله المرارك الرئيل، ١٩٥١، داراله الليب) فقر شافعي كى كاب "الحاوى الكبير" مين ب

ان حسرم السمراة في وجهها فلاتغطيه كما كان حرم الرجل في راسه فلايغطيه لرواية موسى ابن عقبة عن نافع عن ابن عمر: ان رسول الله ا نهى ان تنتقب المرأة وهي محرمة و تلبس القفازين .

(الحادى الكبير الماوردي ١٠١٠، وارا الكتب العلمية)

فقه بلی کاب المیسر للزحیلی "میں ہے:

ومن المحظورات في الاحرام: تعمد تعطية الوجه من الأنثى لكن تسدل على وجهها لحاجة لقوله ١: لاتنتقب المرأة المحرمة ولاتلبس القفازين قال الشرح: فيمحرم تغطية لانعلم فيه خلافاولايضر لمس السدل وجهها خلافاً للقاضى ابى يعلى قال فى الاقناع: ان غطته لغير حاجة فدن وعلى هذا احرام السمراء في وجهها فتحرم تغطيته بحو برقع ونقاب وتسدل لحاجة كمرور رجال بها الخرر (النقران المراد المراد المراد المراد والما المخرور وجال بها المخرور والما المنابع المرد والما المنابع المرد والما المنابع المنابع المرد وجال بها المنابع المنابع المرد والمنابع المرد والمنابع المرد والمنابع المرد والمنابع المنابع ال

نفبا و کرام کے ذکورہ بالا اقوال سے معلوم ہوا کہ تورت کے لئے چہرے پر نقاب ڈالنا بغیر کی حائل کے ممنوع ہے بلکہ اسے چائے کہ اجاب کی غیر موجود کی میں چہرے کو کھٹا رکھے اور ان کی موجود گی میں چہرے کیڑے ہے کی حائل اور فاصلہ رکھنے والی چیز چاہیا ۔ (جیے ہیں والے مروجہ نقاب یا اس جیسی کوئی اور چیز ) ہے ڈھانپ لے تاکہ بدنگائی اور ہے پردگی ند ہو۔ ہاں اگر کپڑا ہوا کی وجہ ہے باربار چہرے پر پڑ جائے۔ تو اس میں کوئی حرج نمیں اور نہ کوئی گناہ ہے اور شدی کوئی دم وغیرہ لازم آئے گا۔ واحوام المواۃ فی وجھ ہا و اجاز الشافعية و الحنفية ذلك بوجود حاجز عن الوجه فقالوا: للمواۃ ان تسدل علی وجھ ہا ہو او اجاز الشافعية و الحنفية ونحو ها سواء فعلته لحاجة من حو او برد او ان تسدل علی وجھ ہا ہو او معرجة فان وقعت الخشبة فاصاب الثوب وجھ ہا بغیر اختیار ها ورفعته فی الحال فلافلایة ۔ (افقہ الامال) وادائه ۱۳۸۱، دارالگر دیروت)

رُرُونِ عَنْ سَعِيْدِ بَنِ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَثَنَا شُعْبَةُ عَنْ آبِيْ بِشُوِ عَنْ سَعِيْدِ بَنِ جُبَيْرٍ عَنِ الْبَنِ عَبَّاسٍ فِنْلَدُ إِلَّا آلَهُ قَالَ اَعْقَصَتُهُ وَاحِلَتُهُ وَقَالَ لَا تُقَرِّبُوهُ طِيبًا فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْفِيَامَةِ مُلَبِيًّا

# بَابِ جَزَاءِ الصَّيْدِ يُصِيْبُهُ الْمُحْرِمُ باب90: احرام والأشخص الرشكاركر يواس كى جزاء

3085 حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا جَوِيْوُ بُنُ حَازِمٍ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُبَيْدِ ابْنِ عُمَيْرٍ عَنَ عَبُدِ اللَّهِ مَنْ عَبُدِ اللَّهِ مَنْ عَبْدِ اللَّهِ مَنْ عَبْدِ اللَّهِ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّبُع يُصِيبُهُ الْمُحُومُ عَبُد الرَّحُسِنِ بْنِ اَسِي عَمَّالٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّبُع يُصِيبُهُ الْمُحُومُ عَبْدِ الرَّحْدِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّبُع يُصِيبُهُ الْمُحُومُ عَبْدِ الرَّحْدِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّبُع يُصِيبُهُ الْمُحُومُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّبُع يُصِيبُهُ الْمُحُومُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّبُع يُصِيبُهُ الْمُحُومُ اللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّبُع يُصِيبُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّبُع يُصِيبُهُ الْمُحُومُ اللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّ

3014م افرد ابني ركي لي المستح " رقم الحديث 1267 ورقم الحديث:1851 أفرجه مسلم في "أنتح " رقم الحديث: 2889 ورقم الحديث 1269 أفرجه النسائي في سنن" رقم العديث 2712 ورقم الحديث 2845 ورقم الحديث:2853 ورقم الحديث:2857

كَنُشًا وَجَعَلَهُ مِنَ الصَّيْدِ

و و حضرت جایر بنگرزیان کرتے میں: اگراحرام دالافض" بجؤ" کا شکار کرے تو اس کا فدیدا یک دنیہ ہوگا نی اکرم منافیل نے اسے شکار قر اردیا ہے۔

3088- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُوْمِنِي الْقَطَّانُ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ مَوْهَبِ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ ابْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُ حَدَّثَنَا عَلِي الْمُولِيْزِ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ آبِي الْمُهَزِّمِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي بَيْضِ النَّعَامِ يُصِيِّبُهُ الْمُحْرِمُ ثَمَنُهُ

ے وہ معنرت ابو ہریرہ فیٹنٹنیان کرتے ہیں: نبی اکرم مثل تیل ہے احرام دالے مخص کے شتر مرخ کے اندے کو نقصان پہنچانے کے بارے میں یہ فرمایا ہے،اسے اس کی قیمت دیتا ہوگی۔

### حالت احرام ممانعت شكارمين ندابهب اربعه كابيان

علا مدابن قد امر ضبلی علیه الرحمد لکھتے ہیں کدم میں کا دند کرنے نہاس کی طرف والات کرے۔ نہ سی حلال یا حرام کی طرف
ولالت کرے۔ اور محرم کیلئے شکار کی ممانعت کا تکم تمام انکد کے اجماع سے بے کیونکہ اس کی ممانعت سے بار بے نفس وارد ہوئی ہواں
وہ بیدے کہ تم حالت احرام میں شکار نہ کرو۔ اور اسی طرح بیفس ہے کہ تم پرحرم میں خشکی کا شکار حرام میں اللہ اجرام میں ہواس
نص میں اس کی طرف صیادت وولالت کی ممانعت موجود ہے۔ اسی طرح حدیث ابوقیا وہ رضی اللہ عنہ سے استدلال بھی اسی طرح
ہے۔ (ابنی، نے اس دے اس دے استدلال بھی اسی طرح

المام ابن جریر کے زوی ہے جھی قول مختار یہی ہے کہ مراد طعام ہے وہ آئی جانور ہیں جو پانی ہیں ہی مرجا ئیں ،فرماتے ہیں اس یارے میں ایک روایت مروی ہے کو بعض نے اسے موقوف روایت کہا ہے ، چنا نچے رسول النہ سلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے آپ نے آ یت (احسل لسک مصب د البحو و طعامہ متاعا لسکم) برا ہر کرفر ما یا اس کا طعام وہ ہے جے وہ پھینک دے اور وہ مرا بوا ہو۔ بعض لوگوں نے اسے بقول ابو ہر ہر وہ موقوف روایت کیا ہے ، پھر فرما تا ہے یہ منعفت ہے تمہارے کئے اور راہ روسافروں کے لئے ، بعض لوگوں نے اسے بقول ابو ہر ہر وہ موقوف روایت کیا ہے ، پھر فرما تا ہے یہ منعفت ہے تمہارے کئے اور راہ روسافروں کے لئے ، بعض بوسمندر کے کنارے دیجے بول اور جو وہاں وار د ہوئے ہول ، پس کنارے دینے والے تو تا زوشکار خود کھیلتے ہیں پانی جے و سکے دے کہ باہر مجینک دے اور مرجائے اسے کھالیتے ہیں اور تمکین ہوکر دور در از والوں کو موکھا ہوا پہنچتا ہے۔

الغرش جمہور علماء کرام نے اس آیت ہے استدلال کیا ہے کہ پانی کا جانورخواہ مردہ ہی ہوحلال ہے اس کی دلیل علاوہ اس آیت کے امام مالک کی روایت کردہ وہ حدیث بھی ہے کہ حضور نے سمندر کے کنارے پرایک جھوٹا سالشکر بھیجا جس کا سردار حضرت ابوعبیدہ بن جراح رضی اللّٰدنتعالیٰ عنہ کومقرر کیا ، یہ لوگ کوئی تیمن سو تھے۔

3085 اخرجه الاواؤد لي المسنن" رقم الحديث 3801 اخرجه الزندى في "الجامع" رقم الحديث 851 ورقم الحديث 1791 أخرجه النهائي في "السنن" رقم الديث. 2836 ورقم الحديث 4334 ورقم الحديث 4334

3086 اس روايت كوفل كرف ش المام ابن ماج منفردجي -

حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں جس مجی ان جس سے تھاہم ابھی داستے جس بی سے جوہمار نے شے ختم ہو گئے ، امیر الکرکو جب یعلم ہوا تو تھا ویا کہ جو یکھے جس کی کے پاس ہو میرے پاس الا قینانی سب جمع کرلیا اب حصد رسدی کے طور پر ایک مقررہ مقدار ہرایک کو یا شدہ دیتے ہماں تک کہ آخر جس ہمیں ہردن ایک ایک بھور طفا گئی آخر جس بھی ختم ہوگئی۔ اب سمندر کے مقدار ہرایک کو یا شدہ دیتے ہیں کہ کہ نارے پر ایک بڑی جسل ایک کہ آخر جس ہمیں ہردن ایک ایک بھور طفا گئی آخر جس ہمیں ہردن ایک ایک بھور طفا گئی آخر جس بھی ختم ہوگئی۔ اب سمندر کے کھایا ، وہ اتنی بری تھی کہ اس کی وہ پہلیاں کھڑی کی آئی تواس کے شیخے سائل طرح کرنے گئی اور دوایت جس ہے کہ اس کا نام عزم تھا ایک دوایت جس ہے کہ بیردہ کی تھی اور صحاب نے پہلیا ، بیرحد بہ بخاری مسلم جس بھی ہے ایک اور دوایت جس ہے کہ اس کا نام عزم تھا ایک دوایت جس ہے کہ بیردہ کی تھی اور صحاب نے ہیں بہا تھا کہ ہم رسول اللہ کے بیسے ہو ہوئی ہیں ہوا تھی ہوا تھی ہیں ہوا تھی ہوا تھی ہیں ہوا تھی ہوا

مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ اس واقعہ میں خور پنجیم رائٹ سالی اللہ نظیہ وسلم بھی موجود تھیے اس وجہ سے بعض محد ثین کہتے ہیں کہمکن ہے یہ دووا تع ہوں اور بعض کہتے ہیں واقعہ تو ایک ہی ہے، شروع میں اللہ کے بی بھی ان کے ساتھ تھے بعد میں حضور سلی اللہ عند یا کہ میا رسول اللہ بم سمندر کے سفر کوجائے ہیں جارے ساتھ یائی بہت کم ہوتا ہے اگر اس سے وضو کرتے ہیں علیہ وسلم سے دریا فت کیا کہ یارسول اللہ بم سمندر کے بائی ہے وضو کرتے ہیں جارے ساتھ یائی بہت کم ہوتا ہے اگر اس سے وضو کرتے ہیں تو پیاسے رہ جا کہ بی تھیں سمندر کے بائی ہے وضو کر لینے کی اجازت ہے؟ حضور نے فر مایا ہمندر کا پائی باک ہے اور اس کا مردہ طلال ہے، اہام شافتی اہام احمد اور سنس اربعہ والوں نے اے روایت کیا ہے۔

امام بخاری امام ترفدی امام این خزیمه ام این حبان وغیرہ نے اس حدیث کوسی کہا ہے سی ایک جماعت نے آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم ہے اس کے مثل روایت کیا ہے ، ابوداؤد ترفدی این ماجداور مسندا حمد ش ہے حتفرت ابو ہیریرہ فرماتے ہیں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج یا عمرے میں شھا تفاق سے ٹھ بول کا دل کا دل آ پہنچا ہم نے انہیں مار نا اور پکڑ ناشروع کیا لیکن پھر خیال آیا کہ ہم تو احرام کی حالت میں ہیں انہیں کیا کریں گے؟ جنائی ہم نے جا کر حضور علیہ السلام سے مسئلہ بو چھا تو آ پ نے ارشاد فر مایا کہ دریائی جانوروں کے شکار میں کوئی حرج نہیں۔

ابن ماجہ میں ہے کہ جب ٹڈیاں نکل آئیں اور نقصان پہنچا تیں تو رسول کریم علیہ افضل الصنوۃ وانتسلیم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہا ہے اللہ النہ النہ اللہ کو فاہ چھوٹی ہون خواہ بڑی ہلاک کران کے انڈے تناہ کران کاسلسلہ کا ف دے اور ہماری معاش ہے ان کے مند بند کردیے یا اللہ ہمیں روزیاں دے یقیناً تو دعا وُں کا سننے والا ہے ، حضرت فالدنے کہا یا رسول اللہ آپ ان کے سلسلہ کے مند بند کردیے یا اللہ ہمیں روزیاں دے یقیناً تو دعا وُں کا سننے والا ہے ، حضرت فالدنے کہا یا رسول اللہ آپ ان کے سلسلہ کے مند بند کردیے کے دعا کرتے ہیں حالانکہ وہ بھی ایک شم کی مخلوق ہے آپ نے فرمایا ان کی پیدائش کی اصل مجھلی سے ہے ، حضرت زیاد کا

قول ہے کہ جس نے انہیں چھلی سے ظاہر ہنوتے و یکھا تھا خودای نے مجھ سے بیان کیا ہے۔

ابن عباس سے مروی ہے کہ انہوں نے حرم میں ٹڈی کے شکار سے بھی منع کیا ہے جن فقہا کرام کا بید ذہب ہے کہ سمندر میں ج پچھ ہے سب حلال ہے ان کا استدلال اس آیت سے ہے وہ کسی آئی جانورکوحرام نہیں کہتے حضرت ابو بکرصدیق کا وہ قول بیان بو چکا ہے کہ طعام سے مراویا نی میں رہنے والی ہرا کیک چیز ہے۔

بعض حفزات نے صرف مینڈک کواس تھم سے الگ کرلیا ہے اور مینڈک کے سوایا ٹی کے تمام جانوروں کو دہ مباح کیے ہیں کے ونکہ مسند وغیرہ کی ایک حدیث میں ہے کہ درسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینڈک کے ادر نے سے منع فرمایا ہے اور فربایا ہے کہ اس کی آ واز اللہ کی تبیع ہے ، بعض اور کہتے ہیں ہمندر کے شکار سے چھلی کھائی جائے گی اور مینڈک نہیں کھایا جائے گا اور باتی کی چیزوں میں اختلاف ہے کچھتو کہتے ہیں باتی سب حلال ہے اور پھھ کہتے ہیں باتی سب نہ کھایا جائے ، ایک جماعت کا خیال ہے کو ختل ہے جو جانور حلال ہیں اور خشکی کے جو جانور حرام ہیں ان کی مشابہت کے جو جانور حوال وہ بھی حلال ہیں اور خشکی کے جو جانور حرام ہیں ان کی مشابہت کے جو جانور میں میں ان کی مشابہت کے جو جانور میں دور جو بانور حرام ہیں ان کی مشابہت کے جو جانور میں جو جانور میں دور جو بانور دور جو بانور ہیں ہیں جو جانور میں میں ان کی مشابہت کے جو جانور میں دور جو بانور دور جو بانور جانور ہیں جو جانور ہیں جو جانور ہیں میں جو جانور ہیں میں میں دور جو بانور دور جو بانور ہیں میں جو جانور ہیں جو جانور ہوں کے جو جانور وہ جو بانور ہوں دور جو بانور ہوں دور جو بانور ہوں دور جو بانور ہوں دور جو بانور ہوں ہوں دور جو بانور ہوں دور جو بیں ہوں دور جو بانور ہوں دور ہوں

یہ سب وجوہ ندہب شافعی میں ہیں منی ندہب یہ ہے کہ سمندر میں مرجائے اس کا کھانا طال نہیں جیسے کہ شکی میں از خودمرے ہوئے جانور کا کھانا طال نہیں کیونکہ قرآن نے اپنی موت آپ مرے ہوئے جانور کو آیت (حرمت علیکم المیستند) میں جرام کر ذیا ہے اور بیعام ہے، ابن مردو بید میں حدیث ہے کہ جوتم شکار کر لواور وہ زندہ ہو پھر مرجائے تو اسے کھالواور جے پانی آپ بی پھینک دے اور وہ مراہ والٹا پڑا ہوا ہوا سے نہ کھاؤ ، کیکن میر حدیث مند کی روسے مشکر ہے جے نہیں، مالکیوں شافعیوں اور حلبوں کی پھینک دے اور وہ مراہ والٹا پڑا ہوا ہوا سے نہ کھاؤ ، کیکن میر حدیث مند کی روسے مشکر ہے جے نہیں، مالکیوں شافعیوں اور حلبوں کی رکن ایک تو بی کے اور اس کا مردہ طال دیا ہے۔ جو پہلے گز ریکی دومری دلیل وہ حدیث ہے جس میں ہے کہ سمندر کا پانی پاک اور اس کا مردہ طال کے گئے ہیں دومرد سے چھلی اور ٹنڈی اور دوخون کینچی اور تی ہے مدیث مندا تھا بین ماجہ دار قطنی اور بینی میں ہی ہے اور اس کے موالم میں اور بہی روایت موتو فا بھی مردی ہے۔

پھرفرما تاہے کہ تم پراحرام کی حالت میں شکار کھیلنا حرام ہے، پس آگر کسی احرام والے نے شکار کرلیا اور آگر قصد آکیا ہے تواسے کفارہ بھی دینا پڑے گا دراس کا کھانا اس پرحرام ہے کفارہ بھی دینا پڑے گا دراس کا کھانا اس پرحرام ہے خواہ وہ احرام والے ہوں یا نہ ہوں۔ عطاقات مسالم ابو یوسف مجمد بن حسن وغیرہ بھی یہی کہتے ہیں، پھراگر اسے کھالیا تو عطاوغیرہ کا قول ہے کہ اس پردو کفارے لازم ہیں۔

کیکن امام مالک وغیرہ فرماتے ہیں کہ کھانے میں کوئی کفار نہیں، جمہور بھی امام صاحب کے ساتھ ہیں ،ابوعمر نے اس کی تو جیہ سیر بیان کی ہے کہ جس طرح زانی کے گئ زنامیر حدا کیے ہی ہوتی ہے۔

حضرت ابوصنیفہ کا قول ہے کہ شکار کر کے کھانے والے کواس کی قیمت بھی دینی پڑے گی، ابوتور کہتے ہیں کہ مرم نے جب کوئ شکار ، را تو اس پر جزاہے، ہاں اس شکار کا کھانا اس کیلئے حلال ہے لیکن میں اے اچھانہیں مجھتا، کیونکہ فر، ن رسول ہے کہ شکل کے شکار کو کھانا تمہارے لئے حلال ہے جب تک کہتم آپ شکارنہ کرواور جب تک کہ فاص تمہارے لئے شکارنہ کیا جائے ،اس مدیث کانوسیل بیان آئے آرہا ہے، ان کا بی تول خریب ہے، ہاں شکاری کے سوااورلوگ بھی اے کھا کتے ہیں یانہیں؟ اس میں اختلاف ہے، بعض نؤ منع کرتے ہیں جیسے پہلے گزرچکا اور بعض جائز بتاتے ہیں ان کی دلدل وہی حدیث ہے جواوپر ابوثور کے تول کے بیان ہیں گزری، واللہ اعلم ، اگر کسی ایسے فخص نے شکار کیا جواحرام بائد ہے ہوئے نہیں پھراس نے کسی احرام والے کو وہ جانور ہد ہے ہیں ریا تہ بعض تو کہتے ہیں کہ میں مطلقاً علال ہے خواوای کی نیت ہے شکار کیا ہوخواواس کے لئے شکار نہ کیا ہو۔

معزت عمر حضرت ابو ہر رہ و حضرت زہیر حضرت کعب احبار حضرت مجاہد ، حضرت عطا ، حضرت سعید بن جیراور کو فیوں کا یہی 
نیال ہے ، چنا نچہ حضرت ابو ہر رہ ہے سیمسئلہ بو چھا گیا کہ غیر محرم کے شکار کو محرم کھا سکتا ہے؟ تو آپ نے جواز کا فتوی دیا ، جب
حضرت عمر کویہ فبر ملی تو آپ نے فرمایا اگر تو اس کے خلاف فتوی دیتا تو اس نیری سز اکرتا پھیادگ کہتے ہیں کہ اس صورت میں بھی محرم
کواس کا کھانا درست نہیں ، ان کی دلیل اس آیت کے کاعموم ہے حضرت این عمراس اور این عمر ہے بھی ہی مروی ہے اور بھی صحابہ
بابعین اور ائتہ دین اس طرف مھے ہیں۔

تیری جہ عت نے اس کی تفصیل کی ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی غیر حرم نے کسی حرم کے ارادے سے شکار کیا ہے تو اس محرم کو
اس کا کھانا جا تزئیس ، ور نہ جا تز ہے ان کی ولیل حضر ت صعب بن جٹا مہ کی حدیث ہے کہ انہوں نے رسول انڈسل انڈ علیہ وسلم کو ابوا

کے میدان میں یا ودان کے میدان میں ایک گور قرشکار کر وہ بطور ہدیے کے دیا تو آپ نے اسے واپس کر دیا جس سے سے ابی رنجیدہ

ہوئے ، آٹا ۔ رنج ان کے چرے پردیکے کر دھمتہ للعالمین نے فر بایا اور پچھ خیال نہ کر دہم نے بوجہ احرام میں ہونے کے بی اسے واپس

کیا ہے ، یہ حدیث بنی ری و مسلم میں موجود ہے ، تو یہ لوٹانا آپ کا اس دجہ سے تھا کہ آپ نے بچھ نیا تھا کہ اس نے بیشکار خاص

مرے سے بی کیا ہے اور جب شکار حرم کیلئے بی نہ ہوتو پھر اسے تبول کرنے اور کھانے میں کوئی حرج نہیں کیونکہ حضر سے ابو تقادہ کی حدیث میں ہے کہ انہوں نے بھی جبکہ وہ احرام کی حالت میں نہ ہے ایک گور قرشکار کیا صحابہ جو احرام میں ہے انہوں نے اس کے مدیث میں ہے کہ ان اور حضور سے یہ سئلہ ہو چھاتو آپ نے فر مایا کیا تم میں ہے کسی نے اسے اشارہ کیا تھا؟ یا اسے کوئی مدود ک تھی ؟

مہانے میں تو تف کیا اور حضور سے یہ سئلہ ہو چھاتو آپ نے بھی کھایا ہے واقد بھی بخاری و سلم میں موجود ہے۔

منداحر میں ہے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگلی شکار کا کھانا تمہارے لئے حلال ہے اس حالت میں بھی کہتم احرام میں ہو جب تک کہ خودتم نے شکار نہ کیا ہواور جب تک کہ خودتمہارے لئے شکار نہ کیا تمو، ابودا وَدتر نہ کی نسائی میں بھی یہ صدیث موجودے۔

ا مام تر ذری نے فرمایا ہے کہ اس کے دادی مطلب کا جابر سے سننا ٹابت نہیں ، ربیعہ فرماتے ہی کہ عرج میں جناب خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ دملم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ بنے ، آب احرام کی حالت میں تھے جاڑوں کے دن تھے ایک جا در سے آپ مند ڈھکے ہوئے تھے کہ آپ کے سامنے شکار کا گوشت پیش کیا گیا تو آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا تم کھا اوانہوں نے کہا اور آپ کیون نہیں کھا وَل گاتمہارے لئے اور آپ کیون نہیں کھا وَل گاتمہارے لئے میں نہیں گھا ہوں۔ (ہن کیر، اکدو، ۹۷)

# بَابِ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ

بيرباب ہے كداحرام والاضحف كيے ل كرسكتا ہے؟

3087 حَدَّثُنَا إِبُوبَكُرِ بَنُ آبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشِارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى وَمُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيْدِ قَالُوا حَدَّثَا مُ مَحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيْدِ قَالُوا حَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيْدِ قَالُوا حَدَّثَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيْدِ قَالُوا حَدَّثَا مُحَمَّدُ بُنُ الْوَلِيْدِ قَالُوا حَدَّنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْمُعَلِّدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ عَآلِشَةً اَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَسَلَّمَ فَالَ بَعْمُ سَلَّ فَوَاصِقُ يُقْتَلُنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ الْحَيَّةُ وَالْعُرَابُ الْالْقَعُ وَالْفَارَةُ وَالْكُلُ الْعَقُولُ وَالْحِدَاةُ وَالْعَرَابُ الْالْفَعُ وَالْفَارَةُ وَالْكُلُ الْعَقُولُ وَالْحِدَاةُ

عهد استده عائشه صدیقه فران بیان کرتی بیل نبی اکرم مَنْ آنَیْزان نی از مراز از مایا: 5 مانور فاسق بیل انبیر طل اور حرم (مرجکه) ممل کیا جائے گا۔ سانپ بروا، چوہا، پاکل کتا اور جیل۔

3088- حَدَّثَنَا عَلِى بَنُ مُحَمَّدٍ حَدَّبَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِع عَنِ ابُنِ عُمَرَ قَالَ فَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْ قَتَلَهُنَّ اَوْ قَالَ فِي ابُنِ عُمَرَ قَالَ فَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْ قَتَلَهُنَّ اَوْ قَالَ فِي قَيْلِهِ فَ وَمَلَمَ بَعَمُسٌ مِّنَ الدَّوَاتِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ اَوْ قَالَ فِي قَيْلِهِ وَمُوَ حَرَامٌ الْعَقُورُ وَالْعُورُ وَالْعُرَابُ وَالْعُرَابُ وَالْعُرَابُ وَالْعُلُومُ وَالْعَلُومُ الْعَقُورُ

عه حد حفرت عبدالله بن عمر بالنظم روايت كرتے بين: نى اكرم مُنَافِيْزَم نے ارشادفر مايا ہے: " يا نج جانورايسے بين كه جو خص أنبين قل كردے اسے كوئى كناه بين موكا".

(راوی کوشک ہے شاید بیدالفاظ بیں) آئیس قتل کرنے میں کوئی گناہ بیں ہے اس وقت جب آ دی حالت احرام میں ہو(وہ جالور یہ بیں) بچھو، کوا، چیل، چو ہا، یاگل کتا۔

3089 حَدَّثَنَا اللهِ كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ عَنْ يَزِيْدَ بُنِ اَبِي زِيَادٍ عَنِ ابُنِ اَبِي نَعْمِ عَنْ اَبِي سَعِيْدٍ عَنِ السَّبِيِّ صَلَّى اللهِ عَنَ ابُنِ اَبِي نَعْمِ عَنْ اَبِي سَعِيْدٍ عَنِ السَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ قَالَ يَقْتُلُ الْمُحْوِمُ الْحَيَّةَ وَالْعَقُورَ وَالسَّبُعَ الْعَادِي وَالْكُلُبَ الْعَقُورَ وَالسَّبُعَ الْعَادِي وَالْكُلُبَ الْعَقُورَ وَالْسَبُعَ الْعَادِي وَالْكُلُبَ الْعَقُورَ وَالْسَبُعَ الْعَادِي وَالْكُلُبَ الْعَقُورَ وَالْسَبُعَ الْعَادِي وَالْكُلُبَ الْعَقُورَ وَالْشَارَةَ اللهُ وَيُسِقَةً فَإِلَى لَهَا الْفُويُسِقَةُ قَالَ لِلاَنْ وَمُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّيْقَظَ لَهَا وَقَدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّيْقَظَ لَهَا وَقَدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ الْعُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَ

عه المرية الوسعيد خدرى الأفيناء في اكرم مَا النَّيْمَ كاريفر مان أقل كرت بن :

"احرام والاختص سانب، بچھو، جملہ کرنے والے درندے، پاگل کتے ، فائن چوہے کو مارسکتا ہے۔

ان سے دریافت کیا گیا: اس کا بام چھوٹا فاس کیول رکھا گیا ہے؟ تو انہول نے بتایا: اس کی وجہ یہ ہے کہ بی اکرم مُلَا يَجْمُ كو

3087: اخرجه معم ني "التي "رتم الحديث 2854 اخرجه التمائي في "السنن" رقم الحديث: 2829 ورقم الحديث 2882

3088 اخرجه ملم في "الشجيح" رقم الحديث: 3088

3089 اخرجه ابودا وُدنَى "أسنن" رقم الحديث: 1848 اخرجه التريدي في "الجامع" رقم الحديث: 838.

ایک مرجداس کی دجہ سے بیدار ہوتا پڑا تھا کیونکہ اس نے چراغ کی بٹی پکڑلی تھی جس سے نتیج میں تھر میں آگ سکتی تھی۔ ایک مرجداس کی دجہ سے بیدار ہوتا پڑا تھا کیونکہ اس نے چراغ کی بٹی پکڑلی تھی جس سے نتیج میں تھر میں آگ سکتی تھی۔

وہ جانور جن کو حالت احرام اور حرم میں مارنا جائز ہے حضرت ابن عمر رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ پی کریم صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ پانچ جانور ہیں جن کوحرم میں اور عالت احرام میں مارنا کناوئیں ہے(1) جو ہا۔(۲) کوا(۳) جیل (س) بچیو(۵) کٹ کھنا کتا۔ (بناری دسٹم)

الغراب (كوا) ہے مراد الغراب الابقع (ابلق كوا) لينى وہ سياہ سفيد كوا ہے جوا كثر مردارادر نجاسات كھا تاہے۔ چنانچہ آكلى روایت بس اس کی وضاحت بھی ہے۔اس لئے وہ کوا مارنا جائز نہیں ہے جو کھیت کھلیاں کھا تا ہے اور جس کے پورے جسم کا رنگ تو سياواور چونج و يا وَل كارتك مرخ بهوتا ہے۔

ک کھنے کتے کے تلم کے میں وہ تمام درندے جانور شامل میں جو حملہ آ درجوتے ہیں، ایسے تمام جانوروں کو حرم میں اور

احرام كي حالت بيس مارنا جائز ب

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نبی کر بیم سلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے قل کرتی ہیں کہ آپ سلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فر مایا ایڈ اء بہنچائے والے پانچ جانور ہیں جن کوحدود حرم سے باہر بھی اور حدود حرم میں بھی مارا جا سکتا ہے (مارنے والا خوا واحرام کی حالت میں ہوخواہ احرام سے یا ہر ہو) سائپ، اہل کوا، چو ہا، کث کمنا کما، چیل ۔ ( بخاری وسلم )

۔ اس کتے کو مارنا حرام ہے جس سے فائدہ حاصل ہوتا ہے،اس طرح اس کتے کو بھی مارنا حرام ہے جس سے کوئی فائدہ حاصل

نه بوتا موتواس مے كولى ضرر ونقصال بھى ند يېنچا مو۔ ندکورہ بالا دونوں احادیث میں جن جانوروں کاذکرکیا عمیاہے مارنے کی اجازت صرف انہیں پر مخصر نہیں بلکہ بہی تھم ان تمام جازوں کا بھی ہے جن سے ایذاء پہنچی ہوجیسے چیوٹی، بہو، پچر کی، اور کھٹل وغیرہ۔ ہاں اگر جو کس ماری جا کس کی تو پھر حسب استطاعت وتوثق صدقه ويناوا جب موكا-

# حالت احرام میں ٹڈی مارنے میں فقہاء اُحناف کابیان

نقباءاحناف كہتے ہیں كہ آنخضرت صلى الله عليه وآله وسلم نے ٹائرى كوور باك شكاركى مانندصرف اس اعتبار سے فرما يا ب كەنذى دريائى شكارىيىنى مچىلى كےمشابە ہے كەجس طرح مچىلى بغيرة ن كے ہوئے كھائى جاتى ہے اس طرح نذى كوجمى بغيرة ن كے كئے کھانادرست ہے، چنانچہ تحرم کے لئے نڈی مارنا جائز نہیں ہے آگر کوئی محرم نڈی مارے گا تواس پرصد قد جتنا بھی وہ دے سکے گالازم ہوگا۔ نیز ہدایہ میں بھی پر کھا ہے کہ ڈڑی جنگل کے شکار کے تھم میں ہے اور ابن ہمام کے قول کے مطابق اکثر علماء کا یہی مسلک ہے۔ بعض علاء فرماتے ہیں کداس صدیث سے میمعلوم ہوتا ہے کہم کے لئے نڈی کا شکار بعنی نڈی مکڑنا جائز ہے کیونکہ بیدور یائی شكارى ماند إوراس آيت كريمه (أحِل لَكُمْ صَيدُ الْبَحْي 5-المائده 96)-اوراحرام كى عالت يس تمهار الكوريائي شكار طلال ركھا كيا ہے كيش نظر محرم كے لئے دريا كاشكار جائز ہے۔



## جوں مارنے کی جزاکے بارے بیان

حفرت کعبرض اللہ عنہ بن عجر وایک جلیل القدرانصاری صحابی ہیں مسلم حدید کے موقع پریہ بھی موجود تھے،ان کے املام تبول کرنے کا واقعہ بڑا دلچپ بھی ہے اور بڑا سبق آ موز بھی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ان کے پاس آیک بت تھا، جس کو یہ نوجا کرتے تھے،عبادہ بن صامت ان کے دوست تھے،ایک دن عباد و کعب کے پاس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ کعب بت کی پوجا کرنے کے بعد گھر سے نکل کر گئے ہیں،عبادہ گھر میں واقعل ہوئے اور اس بت کو تو ڈ ذالا ، جب کعب گھر میں آئے تو دیکھا کہ بت نوی پڑا ہے، انہیں معلوم ہوا کہ بیجر کت عبادہ کی ہے، بڑے خضب تاک ہوئے اور چا ہا کہ عباوہ کو برا بھلاکہیں گر پھر سوج میں پڑ گئے ، دل میں انہیں معلوم ہوا کہ بیجر کت عبادہ کی ہے، بڑے خضب تاک ہوئے اور چا ہا کہ عباوہ کو برا بھلاکہیں گر پھر سوج میں پڑ گئے ، دل میں خیال پیدا ہوا کہ اگر اس بت کو پچھر بھی قدرت حاصل ہوتی تو اپنے آ ہو کو بچالیا ، بس یہ خیال گزرتا تھا کہ شرک و کفر کا انہ تیرا حجیت کیا اور ایمان وصدا قت کے نور نے قلب و دیا تھا گئے۔ ایک گوشہ کومنور کر دیا اور اس طرح و و مشرف باسلام ہو گئے ، بچ ہا اللہ تھے ہما بہت یا قتہ بنا تا ہے اس طرح ہوا بہت کی تو فیق بخش دیتا ہے۔

بہرکیف ال حدیث سے بیمسلم علوم ہوا کہ اگر کوئی عمر مکی عذر مثلاً جو کیں ، زقم اور در در وغیرہ کی وجہ سے اپنا سر منڈوائے تو اسے اختیار سے کہ بطور جزاء چاہے تو چھ مسکینوں کو کھانا کھلائے بایں طور کہ جر مسکین کو آ دھا صاع گیبوں دے وے ، چاہے تن روز ے دکھ لے اور چاہے جانور ذرئے کرے ۔ چنانچے بیر حدیث اس آیت کریمہ کی تغییر ہے کہ (فَسَمَنْ تَکَانَ مِنْکُمْ مَرِیضاً اَوْ بِبَةَ دَوْنَ اللّٰهِ مِنْ رَاْسِه فَفِدُیةٌ مِنْ صِبامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُكِ، البَرَةَ 196) ۔ اگر تم جس سے کوئی بیار ہویا اس کے میں کوئی تکیف ہو اور وہ اپناس منڈاد ہے تو وہ بطور فدیدیا تو روز ے دکھیا صدقہ دے یا تربائی کرے۔

## بَابِ مَا يُنهِي عَنْهُ الْمُحْرِمُ مِنَ الصَّيْدِ مير باب الم كراح والمسائمة من كوش بنكار ي منع كميا كميا ب

3090 - حَـدُّلُنَا ٱبْوْبُكُو بْنُ ٱبِي هَيْبَةً وَهِشَامُ بْنُ عَمَّادٍ قَالَا خَدُلْنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيْبَذَة ح و حَدُنْنَا مُحَمَّدُ بْنُ وُسِي النَّالَ اللَّهُ فَي سَعْدِ جَمِيْمًا عَنِ ابْنِ شِهَابِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ الْبَالَا مُعَنِّ إِنْ جَنَّامَةَ قَالَ مَرَّ بِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَا بِالْآبُواءِ أَوْ بِوَكَانَ قَاهُدَيْتُ لَهُ جِمَارٌ وَخُشِ لَرَدُهُ عَلَيَّ فَلَمَّا رَاى فِي وَجْهِي الْكُرَاهِيَةَ قَالَ إِنَّهُ لَيْسَ بِنَا رَدٌّ عَلَيْكَ وَلَـكِنَّا حُرَّمٌ

۱۰۰ مد منرت مدین جنامه ولالزمیان کرتے میں نبی ارم الفیلی میرے پاس سے کزرے میں اس وقت "ابوا ما" یا شاید "ووان" نے مقام پرموجو و تفایش نے نیل کائے کا کوشت تھے سے طور پرآپ انافیا کی خدمت میں پیش کیا تو وہ آپ الفیام نے مجے واپس کردیا جب آپ الکافا سے ممرے چہرے پر ناپندیدگی سے آثار و کھے او آپ مائی کا سے ارشاد قرمایا: ہمارے لیے ب مناسب دين اقا كه بم است جهين والهس كرية نتين بم احرام كي عالت بيل بيل ـ

2091- حَدَّقَتَنَا عُثْمَانُ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّقَا عِمْرَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ آبِي لَيْلِي عَنْ آبِيْهِ عَنْ عَبْدِ الْكُويْمِ عَنْ عَدْدِ اللَّهِ أَنِ الْمُحَارِثِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَلِي بَنِ آبِي طَالِبٍ قَالَ أَلِي النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَحْمِ صَيْدٍ

\* \* معرت مبدالله بن عباس بُلَافِن معترت على بن الى طالب إلى فأليه بيان تقل كرت بين: نبي أكرم الله يَكُم كي خدمت مين وكاركا كوشت فيش كما كماء آب الله في الى ونت احرام باند معموے عقد، آب الله في الله المار

#### شكار يكون جانو رمراد بين؟

محرم کے لئے جس شکار کی ممانعت ہے اس سے مراد جنگل شکار کوئل کرنا ہے۔ جنگلی ان جانوروں کو کہتے ہیں جن کا توالدو تاسل نشكى يا جنگل مين موتا موكوان كى بود و باش يانى مين موجيسے مرغاني وغيره ـ اى طرح شكاراس جانور كو كہتے ہيں جوامس خلقسة میں دشی ہوفواہ وہ کسی وجہ سے مالوس ہو گیا ہو جیسے ہران کدوہ یا لئے والے سے مالوس ہوجاتا ہے مرچونکہ وہ وراصل وحش ہےاس لئے وکارکہائے گاخواہ وہ جنگل میں رہتا ہویا پاہوا ہوبہرصورت اس کا شکار کرنے سے جزاواجب ہوگی۔ جو جانور درامل وحثی ند ہواں کاتل کرنا حالت احرام میں بھی جائز ہے چنانچہ بحری، دنیہ، بھیڑگائے اونٹ اور کھر کی پلی ہوئی بطخ کوزنے کرنا محرم کے لئے جازے۔ كبور كوفقهاء نے وحشى الاصل قرار ديا ہے اس لئے اس كے شكار پرجز اواجب ہوتى ہے۔ وريائى جانوروں كا شكار آيت 3096 افرد بخارى في "التي " رقم الديث 1825 ورقم الديث: 2578 ورقم الحديث: 2598 افرد مسلم في "التي " رقم الحديث 2837 ورقم الحديث: 2818 ارتم الديث 2839 افر جالز ذي في "الي مع"رقم الحديث. 849 الرجالتمالي في "المنن" رقم الحديث: 2818 ورقم الحديث 2819

1981 میں روریت کونل کرنے میں امام ابن ماجیم مفرد ہیں۔

كريمه- (أحِل لَكُمهُ صَيدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُه) 5-المائده:96)-كيين نظرمرم ادرغيرمرم دونوں كے لئے علال بخواه وه جانوركهائ جانے والے بول يا كمائے جانے والے ند بول۔

جوجنگی جانورکھائے جاتے ہیں ان کاشکارتو متفقہ طور پرحرام ہے، ہاں جو جانور کھائے ہیں جاتے ان کوصاحب ہدائع نے دو تشمیں کی بیں ایک تتم تو ان جانوروں کی ہے جوطبعًا ایزاء پہنچاتے ہیں اورا کٹر و بیشتر ایذاء پہنچانے میں خودا بتداوکرتے ہیں، جیسے شیر، پیتااور بھیڑیا چنانچہان جانوروں کول کرنامحرم کے لئے جائز ہےاوران کولل کرنے سےمحرم پرجزاء دا جب نہیں ہوتی، دوسری فسم ان جانوروں کی ہے جوایذ اپنجیانے میں ابتدائیں کرتے جیسے چرغ (شکرہ کی ایک تتم وغیرہ) ایسے جانوروں کے بارے میں ىيەمئىنە بىپە كەاڭرىيە جانورمحرم پرىپىلىچىملەكرىي تۆ دەان كو مارىكتا بىپادراس كى دجەسىياس پرجزاء داجىپ نېيىس بوگى اوراگردە مىلەنە كريں تو پھرمحرم كے لئے بيمباح نبيس ہے كہ وہ ان كومار نے بيس ابتداءكرے اگر ابتداءكرے گا تو اس پرجز اواجب ہوگی۔

## جب احرام والاشكاركرے يااسكي طرف دلالت كرے تو تعكم شرعي

حضرت امام فقد وري عليد الرحمد نے كہا ہے۔ جب كى محرم نے شكاروا لے جانور كوتل كرويايا اس نے ايسے بندے كواس طرف رہنمائی کی جس نے اس کوئل کردیا تو اس پر جزاءواجب ہے۔البتہ ٹل کرنے کے تھم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہےتم شکار کے جانور کوئل نہ کرو۔ جبکہ تم حالت احرام میں ہو۔ اور تم میں سے جس نے بطور ارادہ فل کردیا تو قل شدہ جانور کی مثل جزاء ہے۔ جزاء کے وجوب میں نص صراحت کے ساتھ بیان ہوئی ہے۔البتہ دلالت میں حضرت امام شافتی علیہ الرحمہ نے اختلاف کیا ہے۔ حضرت امام شافتی علیدالرحمدنے کہا ہے جزاء کل کے علق ہے دلالت کے ساتھ معلق نہیں ہے۔ لبذا بیرحلال کو حلال کی طرف ولالت كرنے كے مشابہ ہوجائے گا۔

حضرت ابوقاده رمنی الله عندوالی حدیث بهاری دلیل ہے جے ہم نے روایت کردیا ہے۔حضرت عطاء علیدالرحمد نے کہا ہے لوگوں کا اس بات پراجماع ہے کہ دلالت کرنے والے پر جزاء ہے۔ کیونکہ دلالت کرنا احرام کے ممنوعات میں ہے ہے۔ کیونکہ دلالت كرنے كى وجہ سے شكا ركاامن ختم ہو جائے گا۔ كيونكه شكار اپنے وحثى ہونے اور حجيب جانے كى وجہ سے امن ميں ہوتا ہے۔ لہذا بیاس کوتلف کرنے کی شل ہوجائے گا۔اوراس دلیل کی وجہ سے محرم نے احرام کی حالت میں شکارہ بازر ہے کیلئے اپنے آپ کو پابند کیا ہے۔ لہٰذااس نے جو پابندی کی تھی اس کوچھوڑنے کی وجہ سے اس پر صان (جرمانہ) اورم آئے گا۔ جس طرح وہ بندہ ہے جس کے پاس ودیعت رکھی جائے بہ خلاف طلال کے کیونکہ اس کی جانب ہے کوئی پابندی ادا زم بیس کی گئی۔البنة حلال کی دلالت پر جزاء ہے جس طرح حضرت امام ابو پوسف علیہ الرحمہ اور حضرت امام زفر علیہ الرحمہ سے روایت کیا گیا ہے۔ اور جو دلالت جزاء کو واجب كرنے والى ہےائ كى تعريف ميہ ہے كہ جے دلالت كى گئى ہے وہ شكاروالى جگہ جانتا ہواور وہ مدلول كى دلالت كى تقيديق كرنے والابھی ہو۔ یہاں تک کہا گراس نے اس کوجھٹلا یا اور کسی دوسرے آ دمی کی تقید این کرلی تو جھٹلائے سیخض پر کوئی صان واجب نہیں ہے۔اور اگر دلالت کرنے والاحرم میں علال ہو گیا تو اس پر کوئی چیز واجب نہ ہوگی ای دلیل کی بنیاد پر جس کو ہم بیان کر کیے ہیں۔ وجوب صان میں اراد ہے ہے کرنے والا اور بھولنے والا دونوں برابر ہیں۔اس لئے کہ جزاءا کی ایک صان ہے جس کا وجوب نقصان کو پورا کرتا ہے۔ بلندا مالوں کے جرمانوں کے مشابہ ہو گیا۔ اور اس میں ابتدا مکرنے والا اور اوٹانے والا دونوں برابر جیں اس انتے کہان کوموجب مختلف نہیں ہے۔ (ہدابیاولین ، کتاب انجی، لا ہور)

حضرت ابوقاده رضی اللہ عند کہتے ہیں کہ ہی اگرم سلی اللہ علیہ وسلم کے اور راہ کی اور بہم بھی آپ ملی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نظے دخشرت ابوقاده رضی اللہ عند فی کہا کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اور راہ کی اور اپنی اللہ عنہ میں ہے بعض کو فرمایا تم ساحل سمندر کی راہ لوت کی بھی ہے۔ ان لوگوں نے ساحل بحر کی راہ کی۔ فرمایا تم ساحل سمندر کی راہ لوت کے بیال پنچے تو انہوں نے احرام بائدھ لئے سوائے حضرت ابوقی دہ رضی اللہ عند کے انہوں نے احرام بائدھ لئے سوائے حضرت ابوقی دہ رضی اللہ عند کے انہوں نے احرام نہیں بائدھا تھا وہ جلے جارہے تھے کہ انہوں نے راستہ بھی وحثی گرموں کود یکھا۔ حضرت ابوقی دہ رضی اللہ عند نے ان پر حملہ کیا اور ان میں سے ایک گرمی کی کوئیں کا شدویں جنانچے سب نے ایک جگہ پڑاؤ کیا اس کا گوشت کھایا بھر انہوں نے (آپس میں کہا کہ ہم نے گوشت کھایا جا الانکہ ہم محرم نے۔

نے فر مایا اس کا جو گوشت ہاتی ہے وہ بھی کھالو۔ اے مسلم نے روایت کیا ہے۔
حضرت صحب رضی النّد عند بن جثامہ کے بارے بیس مردی ہے کہ انہوں نے رسول کریم صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بیس مہاروشتی ( گورخر ) بطور ہدی کے بھیجا جب کہ آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم مقام ابوا میا ووان میں کہ جو مکہ اور مدینہ کے ورمیان واقع جماروشتی ( گورخر ) بطور ہدی کے بھیجا جب کہ آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وجہ سے ان کے جی تشریف فرما نے اسے واپس کرویا اور جب آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وجہ سے ان کے چرو پڑم وافسوں کے تو فرما یا کہ ہم نے تہما را مدیدیاس کے واپس کرویا ہے کہ ہم احرام با ندھے ہوئے ہیں۔

(یخاری ومسلم)

بظاہر بیصد بین ان حضرات کی دلیل ہے جو مطلق شکار کا گوشت کھانے کو م کے لئے حرام قرار دیتے ہیں اور چونکہ حنفیہ کا
ملک جو باب کی ابتداء میں ذکر کیا گیا ہے حضرت عمر رضی اللہ عند حضرت ابو ہر بی ورضی اللہ عنہ حضرت علی بن عبید اللہ وضی اللہ عنہ اللہ علیہ وہ ایک روایت میں وضاحت کے ساتھ یہ منقول ہے کہ گور خرکی وال میں میں اس اللہ علیہ وہ ایک روایت یہ بتا تی ہے کہ اس کا ایک مکڑا اللہ علیہ وہ ایک روایت یہ بتا تی ہے کہ اس کا ایک مکڑا

بهيجام كميا نقعابه

لہذاان روایتوں کے پیش نظریہ معلوم ہوتا ہے کہ زندہ گورخز نہیں بھیجا گیاتھا بلکہ یہاں صدیث میں بھی گورخز ہے اس کا گوشت ، بی مراد ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے تو آ ب سلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم کی خدمت میں زندہ گورخز ہی بھیجا گیا ہوگا جے آ ب سلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم کی خدمت میں زندہ گورخز ہی بھیجا گیا ہوگا جے آ ب سلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم نے قبول نہیں کیا، پھر بعد میں دومرے گورخز کی ران بھیجی گئی اسی کو کسی نے تو گوشت سے تعبیر کیا اور کسی نے اسے اس کا نکڑا میں ا

اس بارے میں حنفیہ کی بڑی ولیل بیر دوایت ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ دا کہ دوست میں گور خربیش کیا گیا جب کہ آپ صلی اللہ علیہ دا کہ وسکے تھے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ دا کہ دوسلم نے حضرت اللہ علیہ دا کہ دوسلم نے حضرت اللہ عند کو تھے میں اللہ عند کو تھے میں اللہ عند کو تھے ہیں کہ آپ سلی اللہ علیہ دا کہ دوسے کو دوسے بالا حدیث کے بارے میں شافعیہ یہ کہتے ہیں کہ آپ سلی اللہ علیہ دا کہ دوسے سلم نے اس گور خرکواس گمان کی بناء پر واپس کر دیا کہ بطور خاص میرے لئے شکار کیا گیا ہے۔

امام ما لک وامام شافعی کی متندل حدیث اور اس کا مطلب

حفرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کر پیم ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا تمہارے لئے احرام کی حانت میں شکار کا گوشت حلال ہے بشرطیکہ وہ شکارنہ تو تم نے خود کیا اور نہ تمہارے لئے کیا گیا ہے۔ (ابوداؤد، تر ندی، نہائی)

عدیث کا حاصل میہ ہوا کہ اگر حالت احرام میں تم خود شکار کرو گے یا کوئی دوسراتمہارے لئے شکار کرےگا، اگر چہوہ شکاری حالت احرام میں نہ ہوتو اس شکار کا گوشت کھانا تمہارے لئے درست نہیں ہوگا۔ حضرت امام مالک اور حضرت امام شافعی اس حدیث کواپنے اس مسلک کی دلیل قرار دیتے ہیں کہ محرم کے لئے اس شکار کا گوشت کھانا حرام ہے جسے کسی غیرمحرم نے اس کے لئے شکار کیا

لیکن حنفیہ اس صدیث کے میم من مراد لیتے ہیں کہ اگر حالت احرام ہیں زندہ شکارتہارے لئے بطور تخذ بھیجا جائے تو اس کا محانا حرام نہیں ہوگا۔
موشت کھانا تہارے لئے حرام ہوگا۔ ہاں اگر اس شکار کا گوشت تخذ کے طور پر تہارے پاس بھیجا جائے اس کا کھانا حرام نہیں ہوگا۔
موباس صورت میں صدیث کا حاصل میہ ہوگا کہ اگر تمہارے تھم کی بناء پر کوئی شکار کیا جائے گا تو اس کا کھانا تمہارے لئے درست نہیں ہوگا لہندااس شکار کا گوشت محرم کے لئے حرام نہیں ہے جے کوئی غیر محرم اس کے لئے ذری کرے بشر طیکہ اس شکار میں محرم کے تھم یا اس موراث اردا شارت ودلالت کا کوئی دخل شہو۔

# احناف كى متدل حديث پراشكال كاجواب

حضرت ابونتا دہ کے بارے میں مردی ہے کہ وہ واقعہ حدید بید کے موقع پر مکہ کے لئے رسول کریم صلی الندعلیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ روانہ ہوئے تو وہ اپنے چند ساتھیوں سمیت پیچھے ہو گئے جو عمرہ کے لئے احرام بائد ھے ہوئے تھے لیکن خود ابونتا دہ حالت احرام میں نہیں تھے! چنانچہ راستہ میں ایک جگہ ان کے ساتھیوں نے گورخر دیکھا گر ابونتا دہ کی نظر اس پڑیں پڑی ، ان کے ساتھیوں نے اس کور خرکود کی کرمرف نظر کرلیا، آخر کارالوق و فی کی اس گور خرکرد کی لیا اورائ کوشکاد کرنے کی قرض سے گھوڈ سے پر سوار ہوئے اور
اپ ساتیوں سے اپنا جا بک مانگا گرانہوں نے اس وجہ سے کہ اس شکاد میں ہماری اعانت کی درجہ بھی شامل نہ ہو جا بک
ویے نے انکار کر دیا ایوق او نے گھوڈ سے اتر کرخود جا بک اٹھایا اور گورخر پر حملہ آور ہوئے بہن تک کہ اسے مزلیا، پھر اس کے
کوشت کو تیار کر کے خود انہوں نے بھی کھایا اور ان کے ساتھوں نے بھی کھایا، گران کے ساتھی اس کا گوشت کھا کر پیٹیان ہوئے
کو نکہ انہوں نے کمان کیا کہ کرم کے لئے مطلق شکار کا گوشت کھانا درست نیں ہے۔ چنا نچہ جب وہ لوگ آئے ضرت منی انسطیدہ
آلہ وسلم سے مطلق آپ مسلمی انشر علیہ وآلہ وسلم سے اس کا تھم کو چھا کہ آیا ہیں گورخر کا گوشت کھانا ہمارے لئے درست تھا یا نہیں؟
آپ مسلمی انشر علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ہو چھا کہ تبریارے پاس اس بھی ہاتی ہاتی ؟ انہوں نے کہا کہ ہماد سے پاس اس کا پاؤں باتی رہ آپ میں؟ انہوں نے کہا کہ ہماد سے پاس اس کا پاؤں باتی رہ آپ کہا انشر علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ہو جھا کہ تبریارے باس اور اس کو تیار کرا کر کھایا اس طرح آپ مسلی انشر علیہ وآلہ وسلم نے دورست تھا۔ (بوری و میا کرا کر کھایا اس طرح آپ مسلی انشر علیہ وآلہ وسلم نے درست تھا۔ (بوری و میا کہ اس کا کھایا اس کا گوشت کھانا تبریارے لئے درست تھا۔ (بوری و میا کہ ان کہ کار تھی انشر کہا تبری و میا کہ درست تھا۔ (بوری و میا کہ کہ کو اس کی کو تو کو کہ کہا کہ کار کھایا اس کا گوشت کھانا تبریارے لئے درست تھا۔ (بوری و میا کہ کو تیار کرا کر کھایا اس کا گوشت کھانا تبریارے کے درست تھا۔ (بوری و میا کو کرا کر کھایا اس کا گوشت کھانا تبریارے کے درست تھا۔ (بوری و میا کہ کرا کہ کھانا کو کہا کہ کہا کہ کھانا تبریر کی میا کہا کہ بھر کو کہا کہ کو کہ کو کھانا کو کہ کہا کہ کو کو کو کو کو کہ کے کہ کو کر کھانا کہ کو کھانا کو کھانا کو کہا کہ کو کھانا کو کھانا کہ کو کے کہ کو کھانا کہ کو کھانا کو کہ کہ کو کھانا کہ کھانا کو کھانا کھانا کہ کو کہ کو کھانا کی کھانا کہ کو کہ کو کھانا کہ کو کہ کو کہ کو کھانا کو کہ کو کھانا کو کہ کو کھانا کہ کہ کو کہ کو کھانا کو کھانا کو کہ کو کھانا کہ کو کھانا کو کھانا کو کھانا کو کھانا کو کھانا کو کھانا کو کہ کو کھانا کو کھانا

بناری دسلم ی کی ایک اور دوایت کے انفاظ یہ نیں کہ جب وہ لوگ دسول کریم سلی انتہ علیہ وہ لہ وسلم کے پاس چنچے اور انہوں نے آپ سلی انتہ علیہ وہ لہ دسلم ہے اس کے بارے میں مسئلہ دریافت کیا تو آپ سلی انتہ علیہ وہ لہ وسلم نے قرمایا کہ کیا تم میں سے کسی نے ابوقتا وہ کو بیتھم دیا تھا کہ وہ کو دخر پر حملہ آور بول یا تم میں سے کسی نے گورخر کی طرف اشارہ کر کے اس کے شکار پر متوجہ کیا تھ ؟ انہوں نے عرض کیا کہ بیس! آپ سلی انتہ علیہ وہ الدوسلم نے قرمایا تو پھراس کے کوشت میں سے جو پچھ یا تی رہ گی ہے! ہے کہ او۔

ال حدیث کے بارے ش ایک اشکال یہ پریا ہوتا ہے کہ بہاں تو بتایا گیا ہے کہ تخضرت منی اشد عنیہ وآلد وسلم نے اس کھایا ہیں؟

گور تر بیں سے بچا ہوا پاؤل تیار کرا کر کھایا جب کوایک دوسری دوایت میں یہ ہے کہ آپ منی اشد علیہ وآلد وسلم نے اسے کھایا ہیں؟

لہذا اس اشکال کو دور کرنے کے لئے علاء ان وونوں دوایتوں میں یہ مطابقت پریوا کرتے ہیں کہ آپ منی اشد علیہ وآلد وسلم نے یہ کمان کی ہوگا کو اس گور ترکے شکار میں کے حرم کے تھم یا اس کی اعادت کو دخل رہا ہوگا اس کے ابتداء میں آپ ملی انشر علیہ وآلد وسلم نے یہ کمان کی ہوگا کو اس گور ترکے شکار میں کے حرم کے تھم یا اس کی اعادت کو دخل رہا ہوگا اس کے آپ ملی انشر علیہ وآلد وسلم نے اس کی اعادت کو دخل رہا ہوگا کہ اس کو مطوم ہوگیا کہ اس کے شکار میں مجرم کے تھم یا اس کی اعادت کو کی دخل نصر تی تو آپ مسلی انشر علیہ وآلد وسلم کے اس کی اور آپ ملی انشر علیہ وآلد وسلم کے اس کی اور آپ ملی انشر علیہ وآلد وسلم کے اس کی اور آپ ملی انشر علیہ وآلد وسلم کے اس کی اور آپ ملی انشر علیہ وآلد وسلم کے اس کی اور آپ ملی انشر علیہ وآلد وسلم کے اس کی اور آپ ملی انشر علیہ وآلد وسلم کے اس کی انگار میں مجرم کے تھم یا اس کی اعادت کو ای دخل میں میں تو آپ مسلمی انشر علیہ وآلد وسلم نے اسے کھایا۔

عرم کے لئے جس طرح بیمنوع ہے کہ دوشکار کے لئے کسی کو تھم دے ای طرح دلالت اوراشارت بھی ممنوع ہے درائت اوراشارت میں فرق بیہ ہے کہ دلالت کا تعلق زبان ہے ہوتا ہے مثلاً محرم کو کسی ہاتھ کے اشاروے شکاری طرف متوجہ کرے! حضرات یہ کہتے ہیں کہ دلالت کا تعلق اس شکارے ہوتا ہے جو نظر کے سامنے نہ ہواوراش دت کا تعلق اس شکار ہے ہوتا ہے جو نظر کے سامنے ہو۔

اک موقع پر بید بات جان کیجے کہ ترم کے لئے تو ولالت حدود ترم میں بھی ترام اور حدود ترم سے بر بھی نیکن غیر ترم سے لئے حدود ترم میں تو ترام ہے اور حدود ترم سے با برئیں۔ ۔ بیصدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ محرم کوشکار کا گوشت کھانا طلال ہے بشر طبکہ وہ شکار نہ تو نوراس نے کیا ہواور نہاس شکار میں اس کی دلالت اشارت اور اعانت کا قطعاً دخل ہو، چٹانچہ بیصدیث حنفیہ کے اس مسلک کی دلیل ہے اور ان حضرات کے مسلک کی تر دید کرتی ہے جومحرم کومطلق شکار کا گوشت کھانے سے منع کرتے ہیں۔

### محرم كيلئ شكاركا كوشت كهانے كابيان

حضرت عبدالرحمان بن عثال تم من الله عنه كہتے ہیں كه ايك مرتبہ بم حضرت طلحه بن عبيدالله رضى الله عنه كم اتھ تھے اور بم سب احرام كى حالت ميں ہے كه ان كے پاس بطور بديدايك پرغدہ كا پكا بوا گوشت آيا حضرت طلحه رضى الله عنه اس وقت سور ہے تھے چنا نچہ بم ميں ہے بعض نے وہ گوشت كھاليا كيونكه وہ جائے تھے كہم م كوشكاركا گوشت كھانا جائز ہے بشرطيكه اس شكار ميں اس كر تھم و فيرہ كوكوئى وظل نه بواور بعض نے اس سے پر بيز كيا كيونكه ان كا كمان تھا كہم مكويہ گوشت كھانا درست نہيں ہے، پھر حضرت طلحه رضى و فيرہ كوكوئى وظل نه بواور بعض نے اس سے پر بيز كيا كيونكه ان كا كمان تھا كہم مكويہ گوشت كھانا تھا، نيز انہوں نے قربایا كہ بم نے رسول كر يم الله عنه بيدار ہوئے تو انہوں نے قربایا كہ بم نے رسول كر يم صلى الله عليہ والله الله عليہ والد ملم كے بمراہ اس طرح يعني حالت احرام ميں شكاركا گوشت كھايا تھا، نيز انہوں نے قربایا كہ بم نے رسول كر يم صلى الله عليہ والد ملم كے بمراہ اس طرح يعني حالت احرام ميں شكاركا گوشت كھايا تھا۔

گوشت کھانے والوں سے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی موافقت کا تعلق تول سے بھی ہوسکتا ہے اور نفل سے بھی، لیعنی یا تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے ان سے زبانی بیرکہا ہوگا کہتم نے گوشت کھالیا، اچھا کیا، اس میں کوئی حرج نہیں بیقو لی موافقت ہے، یا پھر بیر کہ خود انہوں نے بھی باتی بچا ہوا گوشت کھا یا ہوگا یہ فعلی موافقت ہے۔ بہر کیف بیر حدیث حضرت اہام اعظم ابو صفیفہ کے اس مسلک کی تا ئید کرتی ہے کہ اگر محرم خود شکار نہ کر سے اور شاس شکار میں اس کے تکم وغیرہ کا دخل ہوتو وہ اس کا گوشت کھا سکتا ہے۔

ایک پرندہ سے مرادیا توجنس ہے کہ کئی پرندول کا گوشت آیا تھا آپا پھروہ ایک بی پرندہ تھا جوا تنابزاتھا کہاس کا گوشت تمام لوگوں کے لئے کافئ ہو ممیار

## شكارجانوركوجهور ناتجمي دلالت كيحكم ميس بوگا

نحرم نے جانور پراپنا کتا یاباز سکھایا ہوا چھوڑا، اُس نے شکار کو مارڈ الانڈ کفارہ واجب ہے اور اگر احرام کی وجہت میمل حکم شرع کے لیے باز چھوڑ دیا، اُس نے جانور کو مارڈ الا پاسکھانے کے لیے جال پھیلایا، اس میں جانور پھنس کرمر گیایا کنواں کھودا تھا اُس میں گر کرمرا تو ان صور توں میں کفارہ ہیں۔ ( فرآد کی عالمگیری، کراب انجے، ہیروت)

# بَابِ الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ إِذَا لَمْ يُصَدُ لَهُ

بيه باب ال بارے ميں اجازت جبكه وه شكارا ل آدمی كے ليے نه كيا گيا مو 3092 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةً عَنْ يَكْحِيَى بُنِ سَعِيْدٍ عَنْ مُّحَمَّدِ بُنِ اِبُوَاهِبُمَ التيمي عَنْ عِيْسَى بُنِ طَلْحَةً عَنْ طَلْحَةً بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ أَنَّ النِّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْظَاهُ حِمَّارُ وَخُسْ وَأَمْرَهُ آنُ يُفَرِّقَهُ فِي الرِّفَاقِ وَهُمْ مُحْرِمُونَ

کہ دہ اے ساتھیوں میں تغشیم کرویں حالا نکہ وہ **لوگ اترام باندھے ہوئے تھے۔** 

3093- حَــَدَثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَعْيِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ ٱلْبَانَا مَعُمَرٌ عَنْ يَعْيِي بْنِ آبِي كَيْبِرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ آبِي قَتَادَةَ عَنُ آبِيهِ قَالَ خَرَجْتُ مَعٌ رَسُولٍ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ فَاحْرَمَ أَصْحَالُهُ وَلَمُ أَحْدِمُ خَرَايُتُ حِمَارًا فَيَحَمَلُتُ عَلَيْهِ وَاصْطَدْتُهُ فَذَكَرْتُ شَانَهُ لِرَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرْتُ آيَىٰ لَمْ آكُنْ آخُرَمْتُ وَآنِيُ إِنَّمَا اصْطَدْتُهُ لَكَ فَامَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَأْكُلُوهُ وَلَمْ يَأْكُلُ مِنْهُ حِبْنَ آغِبَرُنْهُ آنِي اصْطَدْتُهُ لَهُ

جه و» عبدالله بن ابوقیاده این والد کابی بیان قل کرتے ہیں: حدیبیے کے زمانے میں میں اکرم نزائی کے ساتھ رواند ہوا نبی اگرم در این کا سے اصحاب نے احرام با تدھا ہوا تھا الیکن میں نے احرام نہیں با ندھا ہوا تھا میں نے ایک ٹیل کا سے دیکھی میں نے اس پر حملہ کر کے اس کا شکار کرلیا اس کا ذکر نبی اکرم مُؤَنِّیْنِ سے کیا گیا تو ہی نے میہ بات ذکر کی کہ بیں نے احرام نبیس یا ندھا جو انتھا اور میں نے بیآپ مان بین کے لیے شکار کیا ہے۔ ہی اکرم مان بینی نے اپ ساتھیوں کو یہ ہدایت کی وہ اسے کھالیں ہی اکرم مان بینی نے خود اس میں سے پھوئیں کھایا کیونکہ میں نے اسے آپ نن پیزا کے لیے شکار کیا تھا۔

جب حلال ہونے والے کے ذریح سے محرم نے کھایا ہو

محرم کیلئے ایسے شکار کا گوشت کھانے میں کوئی حرج نبیں ہے جو کسی غیر محرم نے شکار کیا اور اس کوؤ نے کیا ہو۔ اس شرط کے ساتھ ك يحرم في ال يردلالت ندكي جوادرند بي است شكار كرف كالحكم ديا جو

حضرت ابام ما لک علیدالرحمدفے اس مسئلہ بیں اختلاف کیا ہے جبکہ حلالی نے اس کومحرم کیلئے شکار کیا ہو۔ان کی دلیل مید ہے کہ نی کریم صلی الله علید دسلم نے فرمایا بحرم کیلئے کوئی حرج نہیں کدوہ ایسے شکار کا گوشت کھائے جس کواس نے خودشکار نہ کیا ہو۔ یا اس کیلتے وہ شکارنہ کیا گیا ہو۔ ہماری دلیل میہ ہے کہ صحابہ کرا م رضی اللہ عنہم نے محرم کے حق شکار کا گوشت کھانے میں باہم مباحثہ کیا تو نبی سريم صلى الله عليه وسلم نے فرمایا كه اے كھانے ميں كوئى حرج نہيں ہے۔حضرت امام ما لك عليه الرحمه كے نز ويك اس روايت ميں "لام" تملیک کیلئے ہے تواس کا حدیث کامعنی میہوا کہ وہ مخرم کوشکار کام رہے تھی ندو ہے اور گوشت بھی وے یا اس کامعنی میہ ہے کہ شکار اس کے تھم کیا جائے۔اور صاحب قد دری نے دفالت نہ کرنے کوبطور شرط بیان کیا ہے اور اس میں اس تھم کی صراحت ہے کہ ولالت كرنے حرام ثابت كرنے والا ہے۔ جبكہ مشائخ فقہاء نے فر مایا ہے كہ اس میں دوروایات ہیں۔ اور حرمت كی دليل حديث قمادہ رضى 3093 اخرجه البخاري في "أصحيح" رقم الحديث 1821 ورقم الحديث 1822 ورقم الحديث 4149 أخرجه ملم في "أسحح" رقم الحديث 2845 ورقم الحديث:

2824,2825 اخرجدالنسائي في "أسنن"رقم الحديث 2824,2825

الله عندي - (مدايه اولين، كماب الج، لا مور)

### امام ما لك دامام شافعي كي متندل حديث كابيان

حضرت جابر رضی الله عنه کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے قرمایا تمہارے لئے احرام کی عالت میں شکار کا گوشت حلال ہے بشرطیکہ وہ شکار نہ تو تم نے خود کیا اور نہ تمہارے لئے کیا گیا ہے۔ (ابودا کو ہرتہ کی بنائی)

صدیث کا حاصل بیہوا کہ اگر حالت احرام میں تم خود شکار کرو گے یا کوئی دوسرا تمہارے لئے شکار کرے گا،اگر چہدہ شکاری حالت احرام میں نہ ہوتو اس شکار کا گوشت کھانا تمہارے لئے درست نہیں ہوگا۔ حضرت امام مالک اور حضرت امام شافعی اس عدیث کواپنے اس مسلک کی دلیل قر اردیتے ہیں کہ مجرم کے لئے اس شکار کا گوشت کھانا حرام ہے جسے کسی غیرمحرم نے اس کے لئے شکار کیا ہو۔

لیکن حنفیہ اس حدیث کے بیمعنی مراد لیتے ہیں کہ اگر حالت احرام علی ذندہ شکارتمبارے لئے بطور تخذ بھیجا جائے تو اس کا گوشت کھانا تمبارے لئے حرام ہوگا۔ ہاں آگراس شکار کا گوشت تخذ کے طور پرتمبارے پاس بھیجا جائے اس کا کھانا حرام نہیں ہوگا۔ گویا اس صورت میں حدیث کا حاصل بیہ ہوگا کہ اگر تمبار سے تھم کی بناء پرکوئی شکار کیا جائے گا تو اس کا کھانا تمبارے لئے درست نہیں ہوگا لہٰذااس شکار کا گوشت محرم کے لئے حرام نہیں ہے جسے کوئی غیر محرم اس کے لئے ذرج کرے بشر طیکھاں ڈکار میں محرم کے تھم یاس

## محرم کے گوشت کھانے میں نداہب اربعہ

محرم شکار کھائے یا نہ کھائے؟ اس بارے بین تفصیل ہاں بات بین تو بالا نقاق تمام علاء کا مسلک ہے کہ اگر کوئی محرم خود شکار کرے یا کوئی دومرامحرم شکار کرے تو دہ شکار کھانا محرم کے لئے ترام ہے بال اگر صورت ہیں ہو کہ کوئی غیرمحرم اپنے لئے شکار کرے یا گرم کے لئے اس کی اجازت سے باس کی اجازت کے بغیر شکار کرے تو اس کے کھانے کے بارے بیس علاء کے فتاف اقوال و یا مسلک ہیں چنا نچہ بعض سحا بدوتا بعین کہ جس بیل حضرت علی رضی اللہ عزبی میں کا قول تو ہے کہ محرم کے لئے مطلق شکار کھانا ترام ہے اس کی دلیل حضرت امام شافعی اور دھزت ہے ، الن کی دلیل حضرت صحب ابن جثامہ رضی اللہ عزبی کی دومر اضی سال ہے گئے یا اس کی اجازت سے باس کی اجازت کے بغیر شکار کے اور اس میں سے بچھ بطور مدید محرم کو جھیج تو اس کا کھانا ترام ہے۔ بال اگر کوئی غیرمحرم اپنے لئے شکار کرے اور اس میں سے بچھ بطور مدید محرم کو جھیج تو اس کا کھانا تی کے بطور مدید محرم کو جھیج تو اس کا کھانا تیں کے لئے طل ہے۔

حضرت امام اعظم ابوصنیفداوران کے تبعین علاء کا مسلک بیہ ہے کہ م کے لئے شکار کا گوشت کھانا طلال ہے خواہ وہ شکاراس کے لئے بی کیوں نہ کیا گیا ہمو بشرطیکہ وہ شکار نہ تو اس نے خود کیا ہو، نہ اس شکار کرنے کا کسی کوظم دیا ہو، نہ اس شکار کی راہ کسی کو دکھائی ہو، نہ اس شکار کی طرف کسی کومتوجہ کیا ہو، اور نہ اس شکار ہی خود اس نے یا کسی اور محرم نے اعانت کی ہو۔ حنفیہ کی دلیل حضرت

ابوقناده رمنی الله عنه کی روایت ہے۔

### بَاب تَقُلِيْدِ الْبُدُنِ

یہ باب قربانی کے جانور کے گلے میں ہارڈالنے میں ہے

3094 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رُمْحِ آنْبَانَا اللَّيْثُ بُنُ سَعْدٍ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزَّبَيْرِ وَعَمْرَةَ بِنَتِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ آنَّ عَآئِشَةَ زَوْجَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُهُدِى عَبُدِ الرَّحُمْنِ آنَ عَآئِشَةَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُهُدِى عَبُدِ الرَّحُمْنِ آنَ عَآئِشَةً وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُهُدِى مِنَ الْمَحْرِمُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُهُدِى مِنَ الْمَحْرِمُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُهُدِى مِنَ الْمُحْرِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَهُ لَا يَجْتَنِبُ شَيْنًا مِمَّا يَجْتَنِبُ الْمُحْرِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْوَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُولِدِ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعْتِدِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعْرِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعْتِدِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعْتِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعْتِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعْتِي اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَالْمُوالِلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْلُولُ الْمُعْتِي وَاللَّهُ الْمُعْتِي اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

3095 - حَدَّقَنَا اَبُوْبَكُو بُنُ اَبِى شَيْهَ حَدَّثَنَا اَبُوْمُعَاوِبَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبُرَاهِبُمَ عَنِ الْاَسُودِ عَنْ عَآئِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ كُنْتُ اَفْتِلُ الْقَلَائِدَ لِهِدِي النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُقَلِّدُ هَدْيَهُ ثُمَّ يَهْ عَنْ بِهِ ثُمَّ يُقِينُمُ لَا يَجْتَنِبُ شَيْنًا مِمَّا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ

عد سیدہ عائشہ صدیقہ ڈاٹٹا بیان کرتی ہیں ہی اگرم ناٹٹی کے حربانی کے جانوروں کے لیے میں ہار تیار کیا کرتی تھی ہی اکرم نٹاٹیڈ کا دہ ہار قربانی کے جانوروں کے محلے میں افکا دیتے تھے پھرآپ ناٹٹی آئیس بھوا دیتے تھے پھرآپ ناٹٹی مقیم رہتے تھے اور ایسی کسی چیز سے اجتناب نہیں کرتے تھے جس سے احزام دالافنص اجتناب کرتا ہے۔

تقليد كي تعريف كابيان

"السنن" رقم الحديث 2774 1895: افرجه ابني ري لي "السيح" وقم الحديث: 1702 "افرجه سلم في "اسيح" وقم الحديث: 1199 "افرجه النسائي في "أسنن" وقم الحديث 2777 ک سرتھ سنے وال ہے جواحرام کے نصائص میں ہے ہے۔ پس وہ محرم ہوگیا۔ جس طرح اگر کسی نے شروع میں ہمری کو چاایا۔
جب اس نے بدنہ سنعہ کبا تو اس کی طرف متوجہ ہوتے ہی محرم ہو جائے گا۔ یعنی جب اس نے احرام کی نبیت کی ہو۔ اور یہ
استحسان ہے اور اس میں تیاس کی وہ ی ولیل ہے جوہم نے ذکر کردی ہے اور استحسان کی ولیل یہ ہے کہ اس طرح کی ہری کوشر یعت
نے مناسک نج میں ایک قربانی بنا کروشنع کیا ہے۔ اس لئے کہ یہ ہدی مکہ کے ساتھ ضاص ہے۔ اور قربانیاں جج وعمر وجمع کرنے میں
بطور شکر واجب ہیں۔ اور بدی تہتع کے سوا بھی جنایت کے طور پر بھی واجب ہوتی ہے۔ اگر چداس میں تکرار نہیں۔ اس لئے تہتع کی
ہدی میں توجہ پر اکتفاء کیا ہے اور تربع کے سوا میں ہدی تھل کی حقیقت پر موقوف ہے۔ اگر چداس میں تکرار نہیں۔ اس لئے تہتع کی

### اشعار وتقليد كي مستحسن ہونے ميں ائمه وفقهاء كا اجماع

اس فقہی مسئلہ کی طرف آ ہے، جمہورائکہ اس بات پر متفق ہیں کہ اشعار لینی جانورکواں طرح زخمی کرنا سنت ہے لیکن جٹم لیمی کمری، دنبہ اور بھیٹر میں اشعار کوترک کردینا چاہتے کیونکہ میہ جانور بہت کمزور ہوتے ہیں ان جانور دن کے لئے صرف تقلید لین کلے میں ہار ڈال دین کافی ہے۔ حضرت امام ابوصنیفہ کے نزد یک تقلید تو مستحب ہے لیکن اشعار مطلقاً مگروہ ہے خواہ بمری و مجھترہ ہویا اونٹ وغیر دنعاء حضرت امام انتظام کی اس بات کی تاویل ہی کرتے ہیں کہ حضرت امام اعظم مطلق طور پراشعار کی کرا بہت کے تاکل نہیں اونٹ وغیر دنعاء حضرت امام انتظام کی اس بات کی تاویل ہی کرتے ہیں کہ حضرت امام اعظم مطلق طور پراشعار کی کرا بہت کے تاکل نہیں سے غیر دنعاء حضرت امام اعظم مطلق طور پراشعار کی کرا بہت کے تاکل نہیں مقصد کے لئے ہدی کو بہت زیادہ خطرت کے مرابت کر جانے کا خوف بوتا تھا۔

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آئخضرت سلی اللہ علیہ وہ اور کم نے ظہری نماز ذوانحلیفہ کی مجدیں پڑھی جب کہ ہاب صلیٰ قالسفر کی بہل حدیث میں جو بخاری وسلم نے روایت کی ہے یہ بات واضح طور پر ٹابت ہو چک ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وہ آلہ وسلم نے ظہری نماز تو مدید ہیں پڑھی۔ لہذا ان دونوں روایتوں کے تصاد کو یوں دور کیا ج کے کہ نے طہری نماز تو مدید ہیں پڑھی گر حصرت ابن عباس رضی انڈعنہ نے چونکہ مدید ہیں ظہری نماز آپ صلی اللہ علیہ وہ آلہ وسلم کے ہمراونہیں پڑھی ہوگی اس لئے جب انہوں نے آئخضرت ملی اللہ علیہ وہ آلہ وسلم کو ذوائحلیفہ ہیں نماز آپ صلی اللہ علیہ وہ آلہ وسلم کو ذوائحلیفہ ہیں نماز پڑھتے وہ یکھاتوں کے انہوں نے یہاں میں بڑھی ہوگی اس کے جب انہوں نے انہوں نے یہاں میں بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وہ کہ کہ کہ خاری نماز ذوائحلیفہ ہیں بڑھی۔

(آپ سلی الندعلیہ دآ لہ وسلم نے جی کے لئے لبیک کہی) سے بید بیجھے کہ آپ سلی اللہ علیہ دآ لہ وسلم نے واقعۃ صرف جی ہی کے لئے لبیک کبی بھر مراد لیجے کہ آپ سلی اللہ علیہ دآ لہ وسلم نے جی اور عمرہ دونوں کے لئے لبیک کبی کیونکہ سیحین میں معفرت انس رضی القد عنہ سے منقول اس دوایت نے اس بات کو بالکل واضح کر دیا ہے کہ میں نے آئحضرت سلی اللہ علیہ دآ لہ وسلم کو اور عمرہ کا ذکر اس لئے نہیں کیا کہ اصل چونکہ جی ہی ہے اس لئے جی اور عمرہ کے اور عمرہ کے کہ یہ کہ تو راوی نے میا اللہ علیہ دا لہ وسلم نے جب دونوں کے لئے لبیک کبی تو راوی نے صرف جی کو منا مرف اس کے ذکر پراکتفاء کیا یا یہ کہ تخضرت سلی اللہ علیہ دا لہ وسلم نے جب دونوں کے لئے لبیک کبی تو راوی نے صرف جی کو منا مرف کا ذکر نہیں سنا۔

ام المؤمنین «صنرت عائشہ رضی القد معنہا کہتی ہیں کہ نبی آئریم ملی القد علیہ وآ لہ وسلم نے ایک مرتبہ بجر بوں کوابطور ہری خانہ معب نو بھیجا اور ان کے مجلے میں ہارڈ الا۔ (بخاری وسنم) مھیجا اور ان کے مجلے میں ہارڈ الا۔ (بخاری وسنم)

بہ باروں علامہ طبی کہتے ہیں کہ تمام ملاءاس بات پر تنق ہیں کہ بریوں میں اشعار لیعنی ان کوزشی کرنامشروع نہیں ہے البعثہ ان میں تقلید یعنی ان سے مجلے میں ہار ڈ الناسنت ہے لیکن اس بارے میں حضرت امام مالک کا اختلافی قول ہے۔ تقلید یعنی ان سے مجلے میں ہار ڈ الناسنت ہے لیکن اس بارے میں حضرت امام مالک کا اختلافی قول ہے۔

## بَابِ تَقُلِيْدِ الْغَنَمِ

یہ باب بریوں کے گلے میں ہارڈ النے میں ہے

3096 - حَدَّنَا الله وَبَكُو بُنُ اَبِي شَبْهَ وَعَلِيْ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّنَا اللهُ عَنْ الْأَعْمَثِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةٌ غَنَمًا إِلَى الْبَيْتِ فَقَلَّدَهَا عَنِ الْآلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةٌ غَنَمًا إِلَى الْبَيْتِ فَقَلَّدَهَا عَنِ الْآلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةٌ غَنَمًا إِلَى الْبَيْتِ فَقَلَّدَهَا عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةٌ غَنَمًا إِلَى الْبَيْتِ فَقَلَّدَهَا عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةٌ غَنَمًا إِلَى الْبَيْتِ فَقَلَّدَهَا عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةٌ غَنَمًا إِلَى الْبَيْتِ فَقَلَّدَهَا عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةٌ غَنَمًا إِلَى الْبَيْتِ فَقَلَّدَهَا عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةٌ غَنَمًا إِلَى الْبَيْتِ فَقَلَّدَهَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً غَنَمًا إِلَى الْبَيْتِ فَقَلَّدَهَا عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً غَنَمًا إِلَى الْبَيْتِ فَقَلَدَةً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً غَنَمًا إِلَى الْبَيْتِ فَقَلَّدَةً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً غَنَمًا إِلَى الْمُعْرَالِ عَلَيْهِ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا لَكُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَمَا لَا عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا لَكُمْ مِلْ اللهُ عَلَيْهُ مَلَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَالُهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ اللهُ

## افضل قربانی کے بارے میں نداہب اربعہ کا بیان

جن جانوروں کی قربانی کا ذکر نص میں متاہبان میں اونت، گائے ، بھیڑ بحری شامل ہیں، اورعلما و کرام کا کہنا ہے کہ سب افضل قربانی اونٹ کی ہے، اس کے بعد گائے، اور اس کے بعد بحری کی، اور اس کے بعد اونٹ یا گائے کی قربانی میں حصہ ڈالنا، اس کی دلیل نبی سلی القد علیہ وسلم کا جعہ کے ہارہ میں مندرجہ ذیل قرمان ہے: (جوکوئی اول وقت میں جائے کو یا کہ اس نے اونٹ کی قربانی کی ۔

رب ب حضرت امام البوصنيف، امام شافعی، اورامام احدر جمیم الله تعالی نے بھی یمی کہا ہے، تواس طرح براوونہ، میند ھے کی قربانی اونت معرت امام البوصنیف، امام شافعی، اورامام مالک رحمہ الله تعالی کہتے ہیں: میند ھے کی قربانی افضل ہے اوراس کے بعد گائے یا گائے میں حصہ ڈالنے ہے افضل ہے، اورامام مالک رحمہ الله تعلیہ وسلم افضل کام بی اوراس کے بعد اونٹ کی قربانی افضل ہے، کیونکہ نی صلی الله علیہ وسلم این امت کی خیرخوائی کرتے ہوئے اول افتار کرتے ہے اورامت کرتے ہوئے اول افتار کرتے ہے اورامت کو مشقت میں ڈالن پیند نہیں فرماتے تھے ۔ گائے اوراونٹ کے سات جے ہوتے ہیں کھذامندرجہ ذیل حدیث کی بنا پراس میں سات اشخاص شریک ہو سکتے ہیں:

ے اونٹ اور سات ہی کی جانب سے گائے ڈی کی گئی۔ سے اونٹ اور سات ہی کی جانب سے گائے ڈی کی گئی۔

3096 افرجه بخارى في "فرج " رقم الحديث 1701 افرجه سلم في "أسلى " أم الحديث: 2190 افرجه ابوداؤد في "أسنن" رقم الحديث 1755 افرجه النسال في السنن" رقم الحديث 1755 ورقم الحديث: 2787 المريث 2785 أسنن" رقم الحديث 2785 ورقم الحديث: 2787

اورا یک روایت کے الفاظ میں: ہمیں رسول اکرم ملی اللہ علیہ وسلم نے تھم دیا کہ ہم اونٹ اور گائے میں سات سات افراد شریک ہوجا کیں۔ اور ایک روایت کے الفاظ میں: تو گائے سات اشخاص کی جانب سے ذیح کی جاتی تھی اور ہم اس میں شریک ہوتے۔ (سمج مسلم، تنب الامنور)

#### گائے اونٹ کی قربانی کی فضیلت میں ندا ہب اربعہ کابیان

علامہ ابن قدامہ مقدی عنبلی علیہ الرحمہ کلیمتے ہیں کہ قربانی ہیں سب سے افضل اونٹ اور پھر گائے اور پھر بھرا اور پھر اونٹ یا گائے میں حصہ ڈ الناہے، امام شافعی اور امام ابو صنیفہ رحمہ اللہ کا قول بہی ہے، کیونکہ جمعہ کے متعلق رسول کر بیم سلی اللہ علیہ وسلم کا فر مان ہے۔ جو شخص نماز جمعہ کے لیے پہلے وقت کمیا کو یا کہ اس نے اونٹ کی قربانی کی ، اور جو شخص دوسرے وقت ہیں گمیا کو یا کہ اس نے کانے کی قربانی کی ، اور جو شخص ہو تھے وقت کمیا کو یا کہ اس نے سینگوں والامینڈ ھاقربان کیا ، اور جو شخص ہو تھے وقت کمیا کو یا کہ اس نے سینگوں والامینڈ ھاقربان کیا ، اور جو شخص پو تھے وقت کمیا کو یا کہ اس نے سرغی قربان کی ، اور جو شخص پانچویں وقت کمیا کو یا کہ اس نے انڈے کی قربانی کی ، اور جو شخص پانچویں وقت کمیا کو یا کہ اس نے انڈے کی قربانی کی ۔

رصحی بخاری رقم الحدید، (881) می مسلم رقم الحدید، (881) می مسلم رقم الحدید، (850) وقت سے مراد کوری ہے۔

اور اس لیے بھی کہ جانور ذرخ کرنے ہیں اللہ کا قرب حاصل کیا جاتا ہے اس لیے حدی کی طرح سب افضل اون کی قربانی مروای ۔ اور اون یا گائے ہیں حصہ ڈالنے سے بحر ہے کی قربانی کرتا اس لیے افضل ہے کہ قربانی کرنے کا مقعد خون بہانا ہے، اور ای کے ایک خون بہانے سے افضل ہے، اور پھر مینڈ حاقر بانی کرنا بحر سے افضل ہے، اور پھر مینڈ حاقر بانی کرنا کرنے سے افضل ہے، کونکدرسول کریم سلی اللہ علیہ نے خود بھی مینڈ حاذرے کیا ہے اور اس کا گوشت بھی اچھا ہوتا ہے۔

بحر سے افضل ہے، کیونکدرسول کریم سلی اللہ علیہ نے خود بھی مینڈ حاذرے کیا ہے اور اس کا گوشت بھی اچھا ہوتا ہے۔

(اکمنی این قدامہ (13 مر) کے ایک ایک این قدامہ (13 مر) کی اس کے ایک کورٹ کیا ہے اور اس کا گوشت بھی اچھا ہوتا ہے۔

### میند سے یا گائے کی قربانی کی فضیلت میں غداہب اربعہ؟

تربانی میں انسل اونٹ ہے، اور پھرگائے ، اور پھر بکرا اور پھر اونٹ یا گائے میں حصہ ڈاننا انسل ہے ؛ کیونکہ رسول کریم ملی اللہ علیہ دسلم کا جمعہ کے متعلق فرمان ہے۔ جوخص بہل کھڑی میں کیا کو یا کہ اس نے اونٹ قربان کیا۔

وجددالات بیب که: اون گائے ،اور بحری اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے قربان کرنے میں تفاصل لیعن فرق پایا جاتا ہے، اور اس لیے بھی کہا ونٹ کی قیمت بھی ہے، اور باذشک وشید قربانی سب ہے ہم چیز ہے جس سے اللہ کا قرب حاصل کیا جاتا ہے، اور اس لیے بھی کہا ونٹ کی قیمت بھی زیادہ ہے آئے ہلا شام ابوطیقہ، امام شافعی، اور امام احمد حمیم اللہ کا قول یہی ہے۔

اورامام ما لک رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ بھیڑ میں سے جذعہ افضل ہے اور پھر گائے ، پھر اونٹ افضل ہے ، کیونکہ رسول کر بم صلی اللہ علیہ وسلم من کام کرتے ہیں جوسب سے افضل اور بہتر ہو۔
علیہ وسلم نے دومینڈ ھے ذرخ کیے تھے ، اور رسول کر بم صلی اللہ علیہ وسلم وہی کام کرتے ہیں جوسب سے افضل اور بہتر ہو۔
اس کا جواب یہ ہے کہ بعض اوقات رسول کر بم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پرنری اور شفقت کرتے ہوئے غیر اولی اور افضل چیز اختیار کرتے ہیں۔ کیونکہ امت نے ان کی بیروی واطاعت کرنا ہوتی ہے ، اور رسول کر بم صلی اللہ علیہ وسلم ان پر مشقت کرنا پہند

نہیں فر<sub>ما</sub>تے ،اوراونٹ کی گائے پر نصیلت بیان بھی فرمائی جیسا کہاو پر بیان ہو چکا ہے۔

#### بَابِ اِشْعَارِ الْبُدُن

#### یہ باب قربانی کے جانور کونشان لگانے میں ہے

3097 حَدَّلَنَا اَبُوْبَكُو بِنُ اَبِى شَيْبَةَ وَعَلِى بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ هِشَامِ اللَّسْتُوَائِي عَنْ فَتَادَأً عَنْ آبِى حَسَّانَ الْاَعْرَجِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَشْعَرَ الْهَدْى فِى السَّنَامِ الْآيُعَنِ وَامَاطً عَنْهُ الدَّمَ وَقَالَ عَلِيٌّ فِى حَدِيْنِهِ بِذِى الْحُلَيْفَةِ وَقَلَّدَ نَعْلَيْنِ

۔۔ علی نامی راوی نے اپنی روایت میں بیالفاظ آل کیے بین نبی اکرم ناک آئی نے '' ذوالحلیفہ'' میں ایسا کیا اور دوجوتوں کا ہاراسے سنایا۔

﴿ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْدَ وَاَشْعَرَ وَارُسَلَ بِهَا وَلَمْ يَجْنَبُ مَا يَجْنَبُ الْمُحْرِمُ الْمُحْرِمُ وَسَلَّمَ قَلْدَ وَاَشْعَرَ وَارُسَلَ بِهَا وَلَمْ يَجْنَبُ مَا يَجْنَبُ الْمُحْرِمُ

عهد سیّدہ عائشہ صدیقتہ بنی خان کرتی ہیں ہی اکرم مَنافیظ نے (قربانی کے جانور کے ملے میں) ہار پرنشان لکوایا اورا ہے مجوادیا اور آپ مَنَافِیْل نے کسی ایسی چیز ہے اجتناب ہیں کیا جس ہے احرام والاض اجتناب کرتا ہے۔

#### اشعارا ورتقليد كمستك كابيان

حضرت ابن عہاس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کر پیم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے (سفر جے میں) ؤوائحلیفہ پہنچ کر ظہر کی نماز پڑھی اور پھرا پی اوشنی کو (جو قربانی کے لئے تھی) طلب فر مایا اوراس کی کوہان کے داہنے پہلوکوزخی کیا اوراس کے خون کو بو نچھ کراس کے گلے میں دوجو تیوں کا ہارڈ ال دیا اوراس کے بعدا پی (سواری کی) اوشنی پر (کہ جس کا نام قصواء تھا) سوار ہوئے اور جب مقام بیداء میں اور نئی کھڑی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیک کئی۔ (مسلم)

یہ ہے ہے کہ اشعارا در تقلید کے کہتے ہیں؟ جج میں ہدی کا جوجانور ساتھ لے جایا جاتا ہے اس کے پہلوکوزخم آنود کرویتے ہیں جسے اشعار کہا جاتا ہے بیز اس جانور کے گلے میں جوتے یا بڈی وغیرہ کا ہارڈ ال دیتے ہیں جسے تقلید کہا جاتا ہے اور ان وونوں کا 1097 اخرجہ سلم نی ''بھیج ''رقم الحدیث: 3068 اخرجہ ایوداؤدنی ''اسن' رقم الحدیث: 1752 ورقم الحدیث: 1753 'اخرجہ التر ندی فی ''الجامع'' رقم الحدیث:

986 'اخرجة النمال في "أسنن" رقم الحديث: 2772 ورقم الحديث: 2773 ورقم الحديث: 1271 ورقم الحديث: 986

3098 اخرجه ابناري ني "التيح" رقم الحديث 1898 ورقم الحديث: 1899 إخرجه سلم في "التيح" رقم الحديث: 3185 اخرجه ابودا وَد في "السنن" رقم الحديث:

1757 'اخرجه النسائي في "السنن" رقم الحديث: 2771 ورقم الحديث: 2782

مقصداس امرکی علامت کردینا جوتا ہے کہ بدید کی کا جانور ہے۔

آ تخضرت سلی الله علیه و آلدوسلم جب ج کے لئے چا اور ذوالحلیقہ کوجوائل مدینہ کامیقات ہے بہنچ تو نماز پڑھنے کے بعر
اس اونٹنی کوطلب فرمایا جے آ ب سلی الله علیه و آلدوسلم بطور مدی اپنے ساتھ لے چے ، پہلے آ ب سلی الله علیہ و آلدوسلم نے اس ک
کوہان کے وابنے پہلویس نیز ہ ماراجب اس سے خون بہنے لگا تو اسے بو نچھ و یا اور پھراس کے گلے میں دوجو تیوں کا ہار و ال دیا اس
طرح آ ب سلی الله علیہ و آلدوسلم نے بیعظامت مقروفر ماوی کہ بیہ مدی کا جانور ہے تاکہ لوگ جب اس نشانی وعلامت کے ذریعیہ
جانیں کہ بیہ ہدی ہے تو اس سے کوئی تعارض نہ کریں اور قزات وغیرہ اسے غائب نہ کریں اور اگر بید جانور راستہ بھنگ جائے تو لوگ
است اس کی جگہ پہنچا دیں ۔ ایام جا بلیت میں لوگوں کا بیشیوہ تھا کہ جس جانور پرالی کوئی علامت نہ دیکھتے اسے بڑب کر جاتے تھے
اور جس جانور پر بیعلامت ہوتی تھی اسے چھوڑ دیتے تھے ، چنا نچہ شارع اسلام نے بھی اس طریقہ کو ذکورہ بالا مقصد کے تیت جائز

اباس فقهی مسکدی طرف آیے، جمہورائمہ اس بات پر شفق ہیں کہ اشعار بعنی جانورکواس طرح زخی کرنا سنت ہے لیان جم ایسین بحری، دنبہ اور بھیٹر میں اشعار کوترک کر دینا چاہتے کیونکہ یہ جانور بہت کزور ہوتے ہیں ان جانوروں کے لئے صرف تقلید یعنی بحری، دنبہ اور بھیٹر میں اشعار کوترک کر دینا چاہتے کیونکہ یہ جانور بہت کزورہ ہوتے ہیں ارڈال دینا کافی ہے۔ حضرت امام ابوضیف کے بیس بارڈال دینا کافی ہے۔ حضرت امام ابھٹے مطلق طور پراشعار کی کراہت کے اکافیس اونٹ وغیرہ علماء حضرت امام اعظم مطلق طور پراشعار کی کراہت کے اکافیس سے جہلے ہدی کو بہت زیادہ میں کہ جست نیادہ وقت اور اس نے صرف اپنے زمانے کے لئے اشعار کو کروہ قرار دیا تھا کیونکہ اس وقت لوگ اس مقصد کے لئے ہدی کو بہت زیادہ وقتی کرویے تھے جس سے زخم کے سرایت کرجانے کا خوف ہوتا تھا۔

اس حدیث سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وا لہ وسلم نے ظہری نماز ذوالحلیفہ کی مجد میں پڑھی جب کہ باب صلو قالسفر کی پہلی حدیث میں جو بخاری وسلم نے روایت کی ہے یہ بات واضح طور پر ثابت ہو پچک ہے کہ آ ب سلی اللہ علیہ وا آلہ وسلم نے ظہر کی نماز تو مدینہ بی بڑھی ۔ لہٰ ذاان دونوں روایتوں کے تصاد کو بوں دور کیا جائے کہ آ ب سلی اللہ علیہ وا لہ وسلم نے ظہر کی نماز تو مدینہ بی بڑھی تھی مگر حصرت این عباس رضی اللہ عنہ نے خونکہ مدینہ بی ظہر کی نماز تو مدینہ بی میں پڑھی تھی مگر حصرت این عباس رضی اللہ علیہ وا لہ وسلم کو ذوالحلیفہ میں نماز آ ب سلی اللہ علیہ وا آلہ وسلم کو ذوالحلیفہ میں نماز آ ب سلی اللہ علیہ وا آلہ وسلم کے ہمراہ نہیں پڑھی ہوگی اس لئے جب انہوں نے آنخصرت سلی اللہ علیہ وا آلہ وسلم کو ذوالحلیفہ میں پڑھی وسلی اللہ علیہ وا آلہ وسلم کے نماز دوالحلیفہ میں پڑھی۔

احل بالج (آپ صلی الله علیه وآله وسلم نے جی کے لئے لیک کی) سے یہ نہ بھے کہ آپ صلی الله علیه وآله وسلم نے واقعۃ صرف جج بی کے لئے لیک کہی الله علیه وآله وسلم نے جی اور عمرہ ودنوں کے لئے لیک کہی کیونکہ صرف جج بی کے لئے لیک کہی بلکہ میں مغروں کے لئے لیک کہی کیونکہ صحیحیین میں حضرت انس رضی الله عند سے منقول اس روایت نے اس بات کو بالکل واضح کر دیا ہے کہ میں نے آئحضرت صلی الله علیه وآله وسلم کو جی اور عمرہ کے لئے لیک کہتے سنا ہے۔ چنانچہ اس موقع پر داوی نے یا تو عمرہ کا ذکر اس لئے نہیں کیا کہ اصل چونکہ جج بی و آلہ وسلم کو جج اور عمرہ کے لئے لیک کہتے سنا ہے۔ چنانچہ اس موقع پر داوی نے یا تو عمرہ کا ذکر اس لئے نہیں کیا کہ اصل چونکہ جج بی

ے اس لئے صرف ای کے ذکر پراکتفاء کیایا یہ کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دونوں کے لئے لبیک کہی تو راوی نے صرف جج کوسناعمر و کا ذکر نبیس سنا۔

ام المؤمنين حصرت عائشه رضى انتدعنها كہتى ہيں كه نبى كريم صلى انتدعليه وآله وسلم فے ايك مرتبه بكر بول كوبطور بدى خانه كعب كو بجيجا اور ان كے ملے ميں ہارڈ الا۔ (بخارى دسلم)

علامہ طبی کہتے ہیں کہ تمام علاء اس بات پر متفق ہیں کہ بحریوں میں اشعار لیعنی ان کوزخی کرنامشر و عنہیں ہے البت ان می تقلید میعنی ان کے مکلے میں ہارڈ الناسنت ہے لیکن اس یار ہے میں حصرت امام ما لک کا ختلافی قول ہے۔

### بَابِ مَنْ جَلَّلَ الْبَدَنَةَ

#### یہ باب ہے کہ قربانی کے بڑے جانور پررکھے جانے والے کیڑے

3099- حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ ٱنْبَآنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةً عَنُ عَبْدِ الْكُوِيْمِ عَنْ مُّجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ آبِي لَيْلَى عَنْ عَبْدِ الْكُويْمِ عَنْ مُّجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ آبِي لَيْلَى عَنْ عَلِي بُدْنِهِ وَانْ ٱقْدِمَ عَلَى بُدْنِهِ وَانْ ٱقْدِمَ عَلَى بُدْنِهِ وَانْ ٱقْدِمَ عِلَالَهَا وَجُلُودَهَا وَآنُ لَا أَعْطِيهِ وَجُلُودَهَا وَآنُ لَا أَعْطِي الْجَازِرَ مِنْهَا شَيْنًا وَقَالَ نَحْنُ نُعْطِيْهِ .

وہ دہ حدہ حضرت علی بن ابوطالب بڑٹیٹؤ بیان کرتے ہیں ہی اکرم نڈٹیٹر نے مجھے تھم دیا کہ میں آپ سُڈٹیٹر کے قربانی کے جانوروں کا خیال رکھوں اور ان پرڈالے جانے والے کپڑے اور ان کی کھالوں کو تنسیم کردوں اور تصائی کوان میں سے کوئی چیز نہ دوں۔ (حضرت علی بڑٹائنڈ کہتے ہیں) پہلے ہم یہ تصائی کودے دیا کرتے تھے۔

#### فقهاء احناف كنزد كياشعاركرن كابيان

علامہ سرتسی حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ کے نزویک اشعار کرتا مکروہ ہے۔ جبکہ صاحبین کے نز دیک اشعار کرنا اچھاعمل ہے۔ لیکن جب دہ اشعار کوچھوڑ ویتا ہے تو اس پر کوئی حرج نہیں۔

اشعار کی تعریف یہ ہے کہ نشتر یا تیز دھاردار چیز سے اونٹ کے کوہان کو دونوں اطراف میں سے کسی آیک جانب سے کھال کواتنا کاٹا جائے کہ اس کاخون نکل آئے اور پھراس خون کواس کی کوہان کے ساتھ ٹل دیا جائے۔اسے اشعار کہتے ہیں۔اس مری کی نشانی قائم ہوتی ہے۔ کیونکہ اشعار کامعنی اعلام ہے۔

ابن الى يعلى عليه الرحمه كيتي بين كدكو بان كى بائي جانب كانا جائ كا كيونكه حديث يحج سے تابت ہے كہ بى كريم صلى الله عليه وسلم في الله وسلم في

الى طرح كااشعار دوايت كيامميا ہے۔

حضرت امام ابوجعفر طحاوی حنی علیه الرحمہ کہتے ہیں کہ امام اعظم کے نز دیک اشعار کروہ نہیں ہے کیونکہ جب کثیر اعادیث سے
اشعار ثابت ہے۔ حضرت امام اعظم نے صرف اپنے دور کے لوگوں کو اس وجہ ہے تنج کیا تھا کہ لوگ مجمرا چھرا گھونپ دیتے تھے جس
کی وجہ سے اونٹ کی ہلاکت کا خطرہ ہوتا تھا۔ کیونکہ انہیں اشعار کا شیح طریقہ بی نہیں آتا تھا۔ البتہ جولوگ اشعار کرنا جانے ہیں ان
کیلئے اونٹ کی کھال وغیرہ کا نما کروہ نہیں ہے۔ (میسوط ج ۲۲ میں ۴۰۰) میروت)

# بَابِ الْهَدِّي مِنَ الْإِنَاثِ وَالذُّكُوْرِ

یہ باب قربانی کے مونث اور مذکر جانوروں کے بیان میں ہے

3100 - حَدَّثَنَا الْبُوبَكُرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَعَلِى بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا سُفْبَانُ عَنِ ابْنِ اَبِى لَيْلَى عَنِ الْمُوبَكُرِ بْنُ النِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَهُدَى فِى بُدْنِهِ جَمَّلًا لِآبِى جَهْلٍ بُونَهُ مِنْ فِطَةٍ

۔ ۔ ۔ ۔ حضرت عبداللہ بن عباس دی بھنے نہیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُنگانی کے جانور کے طور پر ابوجہل کا اونٹ روانہ کیا تقا، جس کی ناک میں جاندی کی بالی تھی۔

3101- حَدَّثْنَا اَبُوْبَكُو بُنُ اَبِى شَيْبَةَ حَدَّثْنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوْسِى اَنْبَانَا مُوْسَى بْنُ عُبَيْدَةَ عَنْ إِيَاسٍ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِى صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي بُدُنِهِ جَمَلٌ

ایاس بن سلمان نوروں میں اون فقل کرتے ہیں: نی اکرم منافیظ کے جانوروں میں اون بھی تھا۔

# کن جانوروں کی قربانی جائزیانا جائز ہے؟

بھیڑ، بکرا، دنبہ ایک بی تخص کی طرف ہے قربان کیا جاسکتا ہے، گائے، تیل، بھینس، اونٹ سات آدمیوں کی طرف ہے۔
کافی ہے۔ بشرطیکہ سب کی نیت تو اب کی بوکی کی نیت محض گوشت کھانے کی نہ ہو۔ بکرا، بکری ایک سال کا پورا ہونا ضروری ہے۔
بھیڑا ور دنبہ اگرا تنافر ہا ور تیار ہو کھ دیکھنے بیں ایک سال بحر کا معلوم ہوتو وہ بھی جائز ہے۔ گائے، تیل، بھینس دوسال کی۔ اونٹ پانچ مسلسل کا ہونا ضروری ہے ان عمر دن ہے کا فور قربانی کے لئے کافی نہیں، اگر جانوروں کا فروخت کرنے والا پوری عمر بتاتا ہے سال کا ہونا ضروری ہے ان عمر دن ہے کہ جانور قربانی کے لئے کافی نہیں، اگر جانور کے سینگ پیدائش طور پر نہ ہوں یا تیج میں سے اور طاہری حالات اس کی تکذیب نہیں کرتے تو اس پراعتا دکرنا جائز ہے۔ جس جانور کے سینگ پیدائش طور پر نہ ہوں یا تیج میں سے نوٹ گئے ہوں اس کی قربانی کو تربانی جائز بلکہ افضل ہے (شامی)۔ اند ھے، کانے اور لنگڑے جانور کی قربانی جائز بلکہ افضل ہے (شامی)۔ اند ھے، کانے اور لنگڑے جانور کی قربانی جائز بلکہ افضل ہے (شامی)۔ اند ھے، کانے اور لنگڑے جانور کی قربانی جائز بلکہ افضل ہے (شامی)۔ اند ھے، کانے اور لنگڑے جانور کی قربانی جائز بلکہ افضل ہے (شامی)۔ اند ھے، کانے اور لنگڑے جانور کی قربانی جائز بلکہ افضل ہے (شامی)۔ اند ھے، کانے اور لنگڑے جانور کی قربانی جائز بلکہ افضل ہے (شامی)۔ اند ھے، کانے اور لنگڑے جانور کی قربانی جائز بلکہ افضل ہے (شامی)۔ اند ھے، کانے اور لنگڑے ہیں ان کے میں کانور کی قربانی جائز بلکہ افضل ہے (شامی)۔ اند ھے، کانے اور لنگڑے کے جانور کی قربانی جائز بلکہ افضل ہے (شامی)۔ اند ھے، کانے اور لنگڑے کے جانور کی قربانی جائز بلکہ افضل ہے (شامی)۔ اند ھے، کانے اور لنگڑے کے دور کی قربانی جائز بلکہ افضل ہے (شامی)۔ اند ھے، کانے اور کنگڑ کے دور کی تو اس کی قربانی جائز بلکہ افسان کے دور سے کانور کی تو کانور کی تو کر ان در سے کی قربانی جائز بلکہ ان خوائز کی کی تو کر ان در سے کی تو کر باتوں کی تو کر کے کی تو کر باتوں کی تو کر بائی کے دور کی تو کر بائی کی کی تو کر بائی کی تو کر بائی کی تو کر بائی کی کی تو کر بائی کی کی تو کر بائی کی تو کر بائی کی کر بائی کی کر بائی کی کر بائی کی تو کر بائی کی کر بائی ک

3100 اس روایت کوفل کرنے میں ایام این ماجد منفرو ہیں۔

3101 الروايت ولقل كرتے بين ايام ابن ماجيمنفردين -

سے اس مریض اور لاغر جانور جو قربانی کی جگہ تک اپنے ہیروں پر نہ جاسکے اس کی قربانی مجمی جائز نہیں۔ جس جانور کا تہائی سے طرح ایس مرینی ہوئی ہواس کی قربانی جائز نہیں۔ (شامی درمختار)
زیادہ کان یادم کئی ہوئی ہواس کی قربانی جائز نہیں۔ (شامی درمختار)

ریادہ میں ہے۔ اس مرح جس جانور کے کان پیدائٹی طور پر بالکل نہوں ، اس کی قربانی درست نہیں۔ اگر جانور سیح سالم خریدا تھا بھراس جس کوئی عیب مانع قربانی پیدا ہوگیا تو اگر خریدئے والاغنی صاحب نصاب نہیں ہے تو اس کے لئے اس عیب دارجانور کی قربانی جائز ہے، اور اس مخفی غنی صاحب نعماب ہے تو اس پر لازم ہے کہ اس جانور کے بدلے دوسرے جانور کی قربانی کرے۔ (دری دوبیرہ)

بَابِ الْهَدِّي يُسَاقُ مِنْ دُوْنِ الْمِيقَاتِ

بيباب ہے كه ميقات كے پرے سے قربانى كاجانور ساتھ لے كرجانا

3102 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ نُمَيْرٍ حَلَّثَنَا يَحْبَى بُنُ يَمَانٍ عَنْ سُفَيَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْن عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرِى هَذْيَهُ مِنْ قُدَيْدٍ

مع حضرت عبدالله بن عرظ المنابيان كرتي بين ني اكرم النفظ في قرباني والاجانور " فلديد " سيخريدا تعا-

### بَابِ رُكُوْبِ الْبُدُنِ

یہ باب قربانی کے جانور پرسوار ہونے کے بیان میں ہے

3103- حَدِّنَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ رَاى رَجُلا مَسُوقَ بَدَنَةً فَقَالَ الْكُودِيِّ عَنُ آبِى النِّوْلَا عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ آبِى النَّوْلَةِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ رَاى رَجُلا مَسُوقَ بَدَنَةً فَقَالَ ارْكُبُهَا قَالَ النَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ رَاى رَجُلا مَسُوقَ بَدَنَةً فَقَالَ ارْكُبُهَا قَالَ الْمُعْتَمَ قَالَ ارْكُبُهَا وَيُحِكَ مُورَيَّةً فَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ رَاى رَجُلا مَسُوقَ بَدَنَةً فَقَالَ ارْكُبُهَا قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ رَاى رَجُلا بَسُوقَ بَدَنَةً فَقَالَ ارْكُبُها قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْحَدَالَةُ فَالَ الْكُنْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْحَدَالَةُ وَمَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْ اللهُ عَلَيْهِ وَمُوالِيَةً عَلَيْهِ وَمُوالِيَةً عَلَيْهِ فَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمُولَا اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُومُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الل

ووتم اس پرسوار جوجاؤ" \_

اس في عرض كى دية ربانى كاجانورى، بى اكرم النظيم فرما!

قربانی دالے بدنه پرسواری کی ممانعت کابیان

ر بی میں اور جو محف قربانی لیکر چلا پھراس پر سواری کرنے کیلئے مجبور ہوا تو وہ سواری کرنے۔ اور اگر اس کوان پر سواری کرنے کی صرورت نہ ہوتو سواری نہ کرے۔ تا کہ اس کواللہ کے لئے خاص کرنے۔ لہذا اس کے لئے متاسب تہیں ہے کہ اس کی طرف کسی چیز کو

3192: اخرجه الترمذي في "الجامع" وألم الحديث: 307

3183 اس روایت کوفل کرنے میں امام ابن ماج منفرد ہیں۔

ا پے تصرف میں لائے یا نفع حاصل کر ہے۔ جی کہ اس کواٹی جگہ پر پہنچاد ہے۔ لیکن جس دقت وہ سواری پر مجبور ہو۔ کیونکہ روایت ہے کہ بی کہ بی کہ اس کواٹی جگہ پر پہنچاد ہے۔ لیکن جسلی اللہ علیہ وسلم نے فر ہایا: تیرا برا ہوتو اس پر سوار ہوگی اللہ علیہ وسلم نے فر ہایا: تیرا برا ہوتو اس پر سوار ہوگی اللہ علیہ وسلم نے فر ہایا: تیرا برا ہوتو اس پر سوار ہوگی اور اس کی مواری کی دوجا۔ اور اس حدیث کی وضاحت بیہ ہے کہ وہ بندہ مختاج وعاجز تھا۔ اور اگر وہ مخص اس سواری پر سوار ہوگی اور اسکی سواری کی وجہ سے اس میں کوئی تقص پر یہ امور کی اور اس کی دوجا۔ اس میں کوئی تقص پر یہ امور کی اور اس کی دوجا۔ اس میں کوئی تقص پر یہ امور کی اور اس کی دوجا۔ اور اس میں کوئی تقص پر یہ امور کی اور اس میں کا ضامی ہوگا۔ (ہم ایہ اولین ، کتا ہور )

#### ہدی پرسوار ہونے کا مسئلہ

حضرت ابو ہر رہ ومنی اللہ عشہ کہتے ہیں کہ دسول کر پھم کی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اون ہا ہا ہوا جا رہا ہے تو آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا کہ اس اونٹ پر سوار ہوجا کو اس نے کہا کہ یہ قوبری ہے ( بیس اس پر کیسے سوار ہوجا کو اور ہوجا کو اور ہوجا کو اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھر فر مایا کہ اس پر سوار ہوجا کہ اس کے ہوتا تھا کہ بدی پر سوار ہونا کسی حال میں بھی جائز نہیں ہے )۔ آئے ضر سالی انلہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا اس پر سوار ہوجا کہ انسوں ہے تم پر کہ بیس تہم ہیں سوار ہونے کے اس نے بھر کہا کہ بیر ہوں ہے۔ آب سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیات دوسری یا تیسری مرتبہ بیس اور ہوئے ۔ لئے کہتا ہوں اور تم اپنی طرف سے عذر بیان کرتے ہو۔ آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات دوسری یا تیسری مرتبہ بیس فر مائی۔

(بخاری اسم)

حضرت ابوزبیر (تابعی) کہتے ہیں کہ بیل نے سنا حضرت جابر بن عبداللہ دضی اللہ عندے ہدی پرسوار ہونے کے بارے میں

پوچھا کیا تو انہوں نے فرمایا کہ بیل نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وہ لہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب تک کے تہمیں کوئی اور

سواری نہ سلے اور تم سوار ہونے پر مجبور ہوتو اس ہدی پر (اس) احتیاط کے ساتھ سوار ہو (کیا ہے کوئی ضرر و تکلیف نہ پہنچی) (مسلم)

اس بارے میں علماء کے اختیافی اقوال ہیں آیا ہمی پرسوار ہونا جائز ہے یا نہیں؟ چنانچ بعض حضرات کہتے ہیں کہ اگر سوار

ہونے کی صورت میں ہم کی کوکوئی ضرر مذہ پہنچ تو اس پرسوار ہونا جائز ہے لیکن حفیہ کے زدیک میر مسئلہ ہے کہ اگر ضرورت و مجبوری ہوتو

3104 - حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيُعٌ عَنْ هِشَامٍ صَاحِبِ الْدَّسُتُوائِيِّ عَنُ قَتَادَةً عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِى صَـلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوْ عَلَيْهِ بِبَدَنَةٍ فَقَالَ ارْكَبُهَا قَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ ارْكَبُهَا قَالَ ارْكَبُهَا قَالَ ارْكَبُهَا قَالَ ارْكَبُهَا عَعُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عُنُقِهَا نَعُلَّ

علی حیات حیات اللہ بین مالک ڈالٹوٹیمیاں کرتے ہیں ہی اکرم تکائیڈ کے پاس سے (ایک شخص) قربانی کے اون کے ساتھ گزرانو نبی اکرم منگیڈ کی ارشاد فرمایا: تم اس پرسوار ہوجا دُاس نے عرض کی: بیقربانی کا جانور ہے نبی اکرم منگلڈ کے اس پر سوار ہوجا دُرراوی کہتے ہیں: ہیں نے اس شخص کو دیکھا کہ وہ نبی اکرم منگلڈ کے ساتھ اس قربانی کے جانور کے ساتھ سوار ہوا جس کی گردن ہیں جوتوں (کاہار) تھا۔

ر محمول ہیں۔

<sup>\* 3104</sup> اخرجه البخاري في "الشخيخ"، قم الحديث: 1690

## بَاب فِي الْهَدِّي إِذَا عَطِبَ بِهِ باب ہے کہ جب قربانی کاجانور تھک جائے (تو کیا کیا جائے؟)

3105 - حَدَّنَا اَبُوْبَكُو بُنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو الْعَبْدِيُ حَدَّنَا سَعِبُدُ بُنُ آبِي عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةً عَنْ مَعَهُ عَنْ سِنَانِ بُنِ سَلَمَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ٱنَّ ذُوَّيَّا الْخُزَاعِيَّ حَدَّتَ أَنَّ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبْعَثُ مَعَهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا أَعْرَاعِيَّ عَلَيْهِ مَوْتًا فَانْحَرْهَا ثُمَّ اغْمِسُ نَعْلَهَا فِي دَمِهَا ثُمَّ اضُوبُ مِنْهَا وَلَا أَحَدٌ قِنْ آهُلِ رُفُقَتِكَ عَلَيْهِ مَوْتًا فَانْحَرْهَا ثُمَّ اغْمِسُ نَعْلَهَا فِي دَمِهَا ثُمَّ اضُوبُ مِنْهَا وَلَا تَحَدُّ قِنْ آهُلِ رُفُقَتِكَ مَا فَانْحَرْهَا وَلَا تَطُعَمُ مِنْهَا آنْتَ وَلَا آحَدٌ قِنْ آهُلِ رُفُقَتِكَ

ے حضرت عبداللہ بن عباس جن تختابیان کرتے ہیں: حضرت ذکر بب تزنامی جن تفظیہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی ہے تبی اکرم می تو تنظم اسے میں اسے مرنے کا رشاد فر بایا: جب ان میں سے کوئی تھک جائے اور تمہیں اس سے مرنے کا اندیشہ ہوئو تم اسے ذنائے کر دینا بھراس کا جوتا (لینی وہ جوتا جواس کے گلے میں بار کے طور پر ڈالا گیا تھا) وہ اس کے خوان میں ڈیو کر۔ اس کے بہلومیں لگا دینا تم اور تمہارے دفقا میں سے کوئی ایک اس میں سے ( گوشت ) نے کھائے۔

3108 - جَدَّنَنَا اَبُوْبَكُو بُنُ اَبِى شَيْبَةَ وَعَلِيٌّ بُنُ مُحَمَّدٍ وَعَمْرُو بُنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالُوْا حَدَّثَنَا وَكِبْعٌ عَنْ هِضَامِ بُنِ عُرُوةَ عَنُ اَبِيْهِ عَنْ نَّاجِيَةَ الْخُوَاعِيِّ قَالَ عَمُرُّو فِي حَدِيْنِهِ وَكَانَ صَاحِبَ بُدُنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ اَصْنَعُ بِمَا عَطِبَ مِنَ الْبُدُنِ قَالَ انْحَرْهُ وَاغْمِسُ نَعْلَهُ فِي دَمِهِ ثُمَّ اصَّوب صَفْحَتَهُ وَخَلَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ قَلْيَا كُلُوهُ

عص حضرت تأجید فزائی بناتنو بی اکرم من فی آن کے جانوروں کے گران تھے وہ بیان کرتے میں: میں نے عرض کی: یارسول اللہ (من فی آن کے جانوروں) بی اکرم من فی کی کے جانوروں کے گران تھے وہ بیان کرتے میں اسے محرکر کے اس کی: یارسول اللہ (من فی کی آن کی جو جانور تھک جائے میں اس کے ساتھ کیا کروں؟ نی اکرم من فی کی آن اللہ ہوا) جو تا اس کے خون میں ڈیو کی مجروہ اس کے بیلو پر نگا دواور پھر اسے لوگوں کے سلیے جھوڑ دووہ اسے کھالیس ہے۔

# بَابِ اَجْرِ بُیُوْتِ مَکَّةَ به باب مکہ کے گھروں کے کرائے کے بیان میں ہے

3107 - حَدَّثَنَا اَبُوْبَكُو بِنُ اَبِي شَيْهَ حَدَّثَنَا عِيْسَى بِنُ يُونْسَ عَنْ عُمَرَ بِنِ سَعِيْدِ بِنِ اَبِي حُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ

3205: أخرجه مسلم في "الصحيح "رقم الحديث: 3205

3106 اخرجدابوداؤوني" السنن" رقم الحديث 1762 اخرجدالر مذى في" الجامع" رقم الحديث: 18

3167 ال روايت كفل كرفي بين المام اين ماج متفردين-

بُسنِ اَبِسَى سُلَبُعَانَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ نَصْلَةَ قَالَ ثُوْلِِى رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ وَمَا تُذَعِى رِبَاعُ مَكَةَ إِلَّا السَّوَائِبَ مَنِ احْنَاجُ مَسَكَنَ وَمَنِ اصْنَعْنَى اَسْكَنَ

عد علقہ بن نصلہ بیان کرتے ہیں: نی آکرم کا پیم حضرت ابو بکر نگافڈ کا، پیم حضرت ہمر جائٹڈ کا دمیال ہوا،اس تمام عرصے میں مکہ کی سرزمین کوایسے جانور کی طرح سمجھا کمیا جو کسی کی ملکیت نہیں ہوتا، جس شخص کو جہاں ضرورت ہوتی تھی وہ وہاں رہائش اختیار کر لیٹا تھا، جس شخص کو ضرورت نہیں ہوتی تھی وہ کسی دوسرے کورہائش کے لیے دیدیتا تھا۔

### مسجد حرام مسے رو کنا گناہ ہے

معجد حرام سے روکنا اور اس کے باشندول کو دہاں سے تکالنا اللہ کے زدیک ماہ حرام میں جنگ کرنے سے بڑا گناہ ہے۔
(بقرہ۔ آیت)۔ فلا ہر ہے کہ یہاں مجد سے ٹماز پڑھنے والوں کو نکالنا تہیں بلکہ ملہ سے مسلمان باشندوں کو نکالنا مراد ہے۔ دومری جگہ فرمایا ذیلک لیسٹ ٹیم یکٹ اُنگلہ خاصوری المقسیجید المتحوّام، بیدعایت اُس کے لیے ہے جس کے گروالے مجد حرام کے دہنے والے مہد حرام میں مماوات کو سے مراد پوراح م ملہ ہے نہ کہ مخص مجد سرادات کو مرف معجد میں مساوات تک محد وزیس کیا جاسک کا بلکہ بیرم ملہ میں مساوات ہے۔

پھریے گردہ کہتا ہے کہ بید مساوات صرف عبادت اور تعظیم و حرمت بی جن بیں ہے، بلکہ حرم مکہ بیں تمام عنوق کے اعتبارے ہے۔ بیر زبین خدا کی طرف سے وقف عام ہے لبندا اس پر اور اس کی ممارات پر کسی کے حقوق ملکیت نہیں ہیں۔ ہر فض ہر جگہ میر سکتا ہے، کوئی کسی کوئیس روک سکتا اور نہ کسی بیٹھے ہوئے کو اُٹھا سکتا ہے۔ اس کے بوت جس بیاوگ بکٹر ت احادیث اور آٹار پیش کرتے ہیں۔ مثلاً عبداللہ بن عمر کی روایت کہ نی سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکہ مناخ لا تباع رہا عہا و لا تو اجر بیوتها، ملہ مسافروں کے اُتر نے کی جگہ ہے، نہ اس کی زمینیں نیجی جا تیں اور نداس کے مکان کرائے پر چڑھائے جا کیں۔

ابراہیم نعی کی مُرسُل روایت کرحضور ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکھ حسوم بھا المللہ لا یعول بیع رہاع بھا و لا اجارہ ا بیسو تھا ،ملّہ کواللہ نے حرم قرار دیا ہے،اس کی زین کو بیخااوراس کے مکانوں کا کرایہ وصول کرنا حلال نہیں ہے۔ (واضح رہے کہ ابراہیم نخی کی مُرسَلا ت حدیث مرفوع کے تھم جس ہیں، کیونکہ اُن کا بیر قاعدہ مشہور ومعروف ہے کہ جب وہ مرسَل روایت کرتے ہیں ق دراصل عبداللہ بن مسعُو درضی اللہ عنہ کے واسطے ہے دوایت کرتے ہیں)۔ بجام نے بھی تقریبًا انہی الفاظ میں ایک روایت نقل کی

عَلْقَمه بن نَضْلَه کی روایت که درسول الله صلی الله علیه و ملم اورا بو بکر دعمر اورعثمان رضی الله عنهم کے زمانے میں مکنے کی زمینیں سوائب (افقاد و زمینیں یا شاملات) سمجی جاتی تھیں، جس کو خرودت بوتی وہ رہتا تھا اور جب ضرورت ندر ہتی دوسرے کو ٹھیرا دیتا تھا۔
عبداللہ بن عمر کی روایت کہ حضرت عمر نے تھم دے دیا تھا کہ جج کے ذیائے میں مکنے کا کو کُی شخص اپنا درواز ہ بندنہ کرے۔ بلکہ مجاہد کی روایت تو بیہ ہے کہ حضرت عمر نے اہل ملہ کو اپنے مکانات کے صن کھلے چھوڑ دینے کا تھم دے رکھا تھا اور وہ ان پر درواز ب مکانات کے میں روایت عطا کی ہے اور دہ کہتے ہیں کہ صرف شہیل بن عمر وکو

ت عظم نے محن پر دروازے لگانے کی اجازت دی تھی کیونکہ ان کوتجارتی کاروبار کے سلسلے میں اپنے اونٹ وہاں بند کرنے موتے تھے۔

عبدالله بن عمر صنی الله عند کا قول که جوخص مله کے مکانات کا کرایدوسول کرتا ہے وہ اپنا پیٹ آگ ہے بھرتا ہے۔ عبدالله بن عباس منی الله عند کا قول که الله نے پورے حرم مله کوسجد بنا دیا ہے جہاں سب کے حقوق برابر ہیں۔ مله والوں کو باہر والوں ہے کرایدوسول کرنے کا حق نہیں ہے۔

عمر بن عبدالعزیز کا فرمان امیر مکلہ کے نام کہ مکلے کے مکانات پر کرامینہ لیا جائے کیونکہ میروام ہے۔ان روایات کی منا پ مجٹرت تابعین اس طرف میے ہیں،

اور فقہا میں سے امام مالک ، امام اعظم رضی اللہ عند ، سُغیان توری ، امام احمد بن طبل ، اور اسحاق بن تراخو نید کی بھی میں مائے ہیں کہ اراضی ملد کی بیتے ، اور کم از کم موسم حج میں ملنے کے مکانوں کا کرامیہ جا تزمیس ۔ البتہ بیشتر فقہا و نے ملہ کے مکانات پرلوگوں کی مکیت تسلیم کی ہے اور ان کی بحثیب ممارت مند کہ بحثیبت زمین تیج کو بھی جا تزقر اردیا ہے۔

#### مسجد حرام سے روکنے کی ممانعت میں تصریحات کابیان

وال انہیں احکام نے اوا کرنے سے بازر کھتے تھے باوجوداس کے اس تعلی کی تر دید کرتا ہے جودہ مسلمانوں کو مجدالحرام سے روکتے تھے وہاں انہیں احکام نے اوا کرنے سے والانکداولیا ووہ جی جن کے دلوں میں اللہ کا ڈربواس سے معلوم ہوتا کہ یہ ذکر حدیثے تریف کا ہے۔ جس طرح سورۃ بقرہ کی آیت (یسالونك عن المشہو کے دلوں میں اللہ کا ڈربواس سے معلوم ہوتا کہ یہ ذکر حدیثے تریف کا ہے۔ جس طرح سورۃ بقرہ کی آییت (یسالونك عن المشہو السحوام النح) میں ہے یہاں فر ایا کہ باوجود کفر کے بحریثی تعلی ہے کہ اللہ کی راہ سے اور مجدالحرام سے مسلمانوں کورد کتے ہیں جودر حقیقت اس کے اہل ہیں۔ بہی ترتیب اس آیت کی ہے (السامیون احسام نو و تعلیم نو قلوبہ ہم بالم کو الله النج) المینی الن کی صفحت ہے کہ ان کے دل ذکر الله النج) ایسی موجاتے ہیں۔

مسجد الحرام جواللہ نے سب کے لئے مکمال طور پر باحرمت بتائی ہے تیم اور مسافر کے حقوق میں کوئی کمی زیادتی نہیں رکھی۔ اہل مکہ مسجد الحرام میں اتر سکتے ہیں اور باہر والے بھی۔ وہاں کی منزلوں میں وہاں کے باشندے اور بیرون مما لک کے لوگ سب ایک ہی جن رکھتے ہیں۔

اس سئے میں امام شافق رحمت الله علیہ تو فرمانے گئے کے کی حویلیاں ملکیت میں لائی جا کتی ہیں۔ ورثے میں بٹ سکتی ہیں اور کرائے رہمی دی جا سکتی ہیں۔ ولیل بیدی کہ اسمامہ بن زیدرضی اللہ تعالی عند نے حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ کل آپ اپ نی مکان میں اقرے گئے ہوڑی ہے؟ پھر فرمایا کا فرمسلمان کا ورث نہیں ہوتا اور نہ سلمان کا فرکا۔ اور ولیل بیہ ہے کہ امیر المؤمنین معزے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عند نے معزے صفوال بن امید کا مکان چار بزار درہم میں فرید کروہاں جیل خانہ بنایا تھا۔ طاؤی اور عروبین و بنار بھی اس سنتے میں امام صاحب کے ہم نواہیں۔ اسلاف میں سے امام اساق بن راہو بیاس کے خلاف کہتے ہیں کہ ورثے میں بٹ بیس سکتے نہ کرائے پردیئے جاسکتے ہیں۔ اسلاف میں سے امام اساق بن راہو ہیاں کے خلاف کہتے ہیں کہ ورثے میں بٹ بیس سکتے نہ کرائے پردیئے جاسکتے ہیں۔ اسلاف میں سے

ایک جن عت یہ کہتی ہے جاہد اور عطاکا یہی مسلک ہے۔ اس کی دلیل ابن ماجد کی مید صدیت ہے حضرت عنقمہ بن فضار فرماتے ہیں حضور صلی القد علیہ وسلم کے زمانے میں صدیقی اور فاروقی خلافت میں سکے کی حویلیاں آ زاداور پیملکیت استعمال کی ہاتی رہیں اگر ضرورت ہوتی تو رہتے ور شداوروں کو بسٹے کے لئے دے دیے۔ حضرت عبداللہ بن عمروضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں نہ تو مکہ شریف کے ممکانوں کا بیچنا جا کڑے نہ نہ ان کا کرامیہ لیمتا۔ حضرت عطامجی حم میں کرامیہ لینے کوئع کرتے تھے۔

حضرت عمر بن خطاب رمنی الله تعالی عند مکه شریف کے گھرول کے درواز سے روکتے تھے کیونکہ کن میں حاجی اول خصرا کرتے تھے سے روکتے تھے کیونکہ کن میں حاجی اول خصرا کرتے تھے۔ سب سے پہلے گھر کا درواز ہ مہیل بن عمرونے بنایا حضرت عمروضی الله تعالی عند نے ای دفت انہیں حاضری کا تھم مجبے انہوں نے آکر کہا مجھے معاف فر مایا جائے میں سودا گرشخص ہول میں نے ضرور تا یہ درواز سے بن تا کہ ممرے جانور میں بیس رہیں۔ آپ نے فر مایا پھر خیر ہم اسے تیرے لئے جائز رکھتے ہیں۔ اور روایت میں تھم فوروقی ان الفاظ میں مروی ہے کہ اہل مکہ اپنے مکالوں کے درواز سے نہ رکھوتا کہ باہر کے لوگ جہاں جا ہیں ٹھیریں۔

عطا فرماتے ہیں شہری اور غیروطنی ان میں برابر ہیں جہاں جا ہیں اتریں۔عبداللہ بن عمر رضی الند تعالیٰ عنه فرماتے ہیں کے شریف کے لوگ گھروں کا کرایہ کھانے والا اپنے پیٹ میں آگ بھرنے والا ہے۔

رے۔ امام احمد رحمت القدعلیہ نے ان دونوں کے درمیان کا مسلک پسندفر مایا بعن ملکیت کو اور درتے کو تو جائز بتایا ہاں کرایہ کو نا جائز کہا ہےاس سے دلیلوں میں جمع ہوجاتی ہے۔

حضرت مجاہد دحمتہ القدعلیہ جوبھی یہاں برا کام کرے بیرم شریف کی خصوصیت ہے کہ غیروطنی لوگ جب کی بدکام کاارادہ مجی کرلیں تو بھی آنہیں سزاہوتی ہے جاہے عملانہ کریں۔

ابن مسعود رضی اللہ تعالی عند فریائے ہیں اگر کوئی شخص عدن ہیں ہواور حرم میں الحاد وظلم کا ارادہ رکھتا ہوتو بھی اللہ اے دردناک عذاب کا مزہ چکھ کے دعفرت شعبہ رحمتہ اللہ علیہ فریائے ہیں اس نے تو اس کومرفوع بیان کیا تھا نیکن میں اے مرفوع نہیں کرتا۔
اس کی اور سند بھی ہے جوشی ہے اور موقوف ہونا بہ نسبت مرفوع ہونے کے زیادہ ٹھیک ہے عموما تول ابن مسعود رضی اللہ تعی گرمنی میں میں کردی ہے ، واللہ اعلم ۔ اور رواز مثلا عدن میں بیار کی مرف سے برائی نبیں گھی جاتی لیکن اگر دور دراز مثلا عدن میں بیار کی بہال کے کسی شخص کے قبی کا ارادہ کرے تو اللہ اسے در دناک عذاب میں جہتا کرے معزمت مجاہد رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں بال یا نبیس کہنے بریہاں قسمیں کھانا بھی الحاد میں داخل ہے۔

سعید بن جبیر رحمته الله علیه کا فرمان ہے کہ اپنے خادم کو یہاں گالی دینا بھی الحاد میں ہے۔ ابن عباس رضی الله تعالی عنہ کا قول ہے! میر شخص کا یہاں آ کر تنجارت کرنا۔این عباس رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کے بیں اناج کا بیجنا۔

ابن صبیب بن ابو ٹابت فرماتے ہیں گرال فروشی کے لئے اٹاج کو یہال روک رکھنا۔ ابن ابی حاتم میں بھی فرمان رسول اندسلی

القد علیہ وسلم سے یہی منقول ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہے آ بت عبداللہ بن انیس کے بارے میں اتری ہے اسے وضور سلی القد علیہ وسلم نے ایک مہاجراور ایک انصار کے ساتھ بھیجا تھا ایک مرتبہ ہرایک اپنے اپنے نسب نامے پرفخر کرنے لگاس نے

ے غصے میں آ کر انصاری کولل کردیا اور کے کی طرف بھاگ کھڑا ہوا اور دین اسلام چھوڑ جیٹھا۔تو مطلب میہوگا کہ جوالحاد کے بعد مکہ کی بناہ نے۔ان آثارے کو بیمعلوم ہوتا ہے کہ بیسب کام الحادیس سے بیں لیکن تقیقتا بیان سب سے زیادہ اہم بات ہے بلک اس سے ین چیز پراس میں تنبیبہ ہے۔ای لئے جب ہاتھی والول نے بیت القد شریف کی خرابی کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر پرندوں کے غول سے غول بھیج دیے جنہوں نے ان پر کنگریاں بھیتک کران کا بھس اڑا دیااور وہ دوسروں کے لئے باعث عبرت بنادیے ممتے۔ جن نجہ صدیث میں ہے کہ ایک نظر اس بیت اللہ کے فزوے کے ارادے ہے آئے گاجب وہ بیدا میں پہنچیں محے تو سب سے سب مع اول آخر کے دھنسادیے جائیں سے۔

حضرت عبدالله بن عمر رضى الله تعانى عنه حصرت عبدالله بن زبير رضى الله تعالى عنه فرمات مين آب يبان الحادكر في سيجيب میں نے حضور سلی اندعلیہ وسلم ہے سنا ہے کہ یہاں ایک قریش الحاد کرے گااس کے گنا واگر تمام جن وانس کے گنا ہوں ہے تو لیے جا كي تو بهى بروج اكي ويجهو خيال ركهوتم واى نه بن جانا\_ (منداحمه) اورروايت من ميمى به كافسيحت آب في في البيس خطيم من بینه کری تقی - (تغییراین کثیر، عج ۲۵۰)

# بَابِ فَضْلِ مَكَّةً بدیاب مکه کرمه کی فضیلت میں ہے

## حرم کی زبین کا بیان

حرم الزبین کے اس قطعہ کو کہتے ہیں جو کعبداور مکہ کے کردا کرد ہے۔! اللہ تعالیٰ نے کعبد کی عظمت کے سبب اس زمین کو بھی معظم و مکرم کیا ہے۔اس زمین کوحرم اس لئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس خطہ زمین کی بزرگی کی وجہ سے اس کی حدود میں ایسی بہت ی چیزیں حرام قرار دی ہیں جوادر جکہ حرام نہیں ہیں۔مثلاً حدود حرم میں شکار کرنا ، درخت کا نمااور جانور دل کوستانا وغیرہ درست نہیں۔! بعض علماء کہتے ہیں کہ زبین کابیحصہ حرم اس طرح مقرر ہوا کہ جب حضرت آ دم زمین پراتارے محیحاتو شیاطین ہے ڈرتے بنے کہ جھے ہلاک نہ کرڈ الیں چنا نچیاں ٹدنتعالی نے ان کی حفاظت وٹکہبانی کے لئے فرشتوں کو بھیجاان فرشتوں نے مکہ کو حیاروں طرف سے تھیرلیا لہذا کمہ کے گرداگر د جہاں جہاں فرشتوں نے کھڑے ہو کرحد بندی کی وہ حرم کی حدمقررہوئی اور اس طرح کعبہ محرسہ اوران فرشنوں کے کھڑے ہونے کی جگہ کے درمیان جوز مین آسٹی، وہ حرم ہوئی۔

بعض حضرات ریفر ماتے ہیں کہ حضرت آ وم نے جب کعبہ بناتے وفت ججر اسودر کھا تو اس کی وجہ سے ہر چہار طرف کی زمین رو ٹن ہو گئی چنا نچداس کی روشنی اس زمین کے جاروں طرف جہاں جہاں تک بیٹی وہیں حرم کی حدمقرر ہوئی زمین حرم کے حدوو بیہ ہیں، مدینه منوره کی طرف تین میل (مقام علیم تک) یمن، طائف، جعر انداور جده کی طرف سات سات میل بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ جدہ کی طرف دس میل اور جعر انہ کی طرف نومیل۔ جاروں طرف جہاں جہاں حرم کی زمین ختم ہوتی ہے۔ وہاں حدود کی علامت کے طور پر برجیاں بن ہوئی ہیں مگرجدہ اور جعر انہ کی طرف برجیاں تہیں ہیں۔ قَالَ إِنَّ ابَ سَلَمَةَ بِنَ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بِنِ عَوْفِ اَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَدِي ابْنِ الْمَحْمُواءِ قَالَ لَهُ وَايَّتُ وَسُولُ اللَّهِ عَالَ إِن اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ وَاقِفٌ بِالْحَزُورَةِ يَقُولُ وَاللَّهِ إِنَّكِ لَخَيْرُ اَرْضِ اللَّهِ وَاحَبُ اَرْضِ اللَّهِ إِلَّى صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَاحَبُ اَرْضِ اللَّهِ إِلَى وَاللَّهِ لَوْلَا آنِي أَحْرِجُتُ مِنْكِ مَا خَرَجُتُ

و من سی الله بن عدی بن حمراه بن شنیان کرتے ہیں: من نے بی اکرم منافیظ کود یکھا آپ منافیظ اپی اولی پر موا تے اور آپ مَنْ اَنْدَا اِسْ مِنْ وَوف کیا ہوا تھا آپ مَنْ اَنْدَا اِسے مِنْدِ اسے مکہ ) اللّٰدی تتم ! بے تنک تو اللّٰہ کی زمین می سب سے بہتر (علاقہ) ہے اور میر سے زویک اللہ کی زمین میں سب سے زیادہ پندیدہ ہے اللہ کی تم اگر جھے تھے سے تکالانہ کیا ہوتا او

3109 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا يُؤنَسُ بْنُ بُكْيْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْعَقَ حَذَّثَنَا ابَانُ بْسُ مَسَالِحٍ عَنِ الْسَحَسَنِ بْسِ مُسَلِمٍ بْنِ يَنَاقٍ عَنْ صَفِيَّةً بِنْتِ شَيْبَةً قَالَتُ سَمِعْتُ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ يَسْعُسُكُ عُمَامَ الْفَتْحِ فَعَالَ يَا اللَّهَ النَّاسُ إِنَّ اللَّهُ حَرَّمَ مَكَّةَ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فَهِيَ حَرَامُ إِلَى يَوْمِ الْفِيَامَةِ لَا يُعْضَدُ شَبَحُرُهَا وَلَا يُنفَّرُ صَيْدُهَا وَلَا يَأْخُذُ لُقُطَتَهَا إِلَّا مُنْشِدٌ فَقَالَ الْعَبَّاسُ إِلَّا الْإِذْ يُمَ لَا لَا لَا لَا لَا اللهُ عُمْرَ لَا لَا لَا لَا اللهُ الل وَالْقُبُودِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا الْإِذْ خِرَ

عد سیده صفید بنت شیبه بناخیابیان کرتی بین: نتح مدے موقع پر میں نے بی اکرم نافیظ کوخطبه دیتے ہوئے بیار شاد

"ا كوكو! بي شك الله تعالى في مكه كواس دن قابل احرّ ام قرار ديا تعاجس دن اس في آسانون اورزيين كو پيدا كيا تھا، توریہ قیامت کے دان تک قابل احترام رہے گا، یہال کے درخت کو کا ٹائیس جائے گا، یہاں کے شکار کو بھا پائیس جائے گا، يهان راستے من طنوالى چيزكوا فعايانيس جائے گا، البتداس كا علان كرنے كے ليے انعايا جاسكا ہے"۔ تو حصرت عباس طافن نے عرض کی: اذخر کی اجازت دیجیے! کیونکدوہ ہمارے کھروں اور قبرستان میں استعال ہوتی ہے تو ہی اكرم مَنْ النَّفِيمُ فِي مِنْ الدَّرِي اجازت المريد الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري

# ا ذخر كوكافي في اباحت كابيان

اورز مین حرم کی گھاس کوچرانااور کا ٹنا بھی جائز نہیں ہے،البتہ اذخر کو کا ٹنا بھی جائز ہے اور حداثا بھی جائز ہے اور حضرت امام ابو یوسف علیہ الرحمہ نے کہا ہے کہ گھاس جرانے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ اس کی مغرورت ہے کیونکہ جانوروں کواس سے روکنا

3108 اخرج التريزي في "الجامع" رقم المديث: 3825

3109 اقريدابخارى في "المحيح" رقم الحديث: 1349

ری ایس اور در ایت کروہ دیت باوروہ یہ کے دونوں اور دانوں سے کا نمائی طرح بی سیاری اور دانوں سے کا نمائی طرح بی سیاری اور دانوں سے کا نمائی طرح بی سیاری سیار

معلوم ہوا کہ حرم محتر م کا مقام ہے ہے کہ جس میں کسی جانور تک کوبھی ستانا ، اس کواس کے آ رام کی جگہ ہے انفادیتا ، خوداس جگہ پر قبضہ کر لینا ہے جملہ امور حرم شریف کے آ داب کے خلاف ہیں۔ ایام جج میں ہر حاجی کا فرض ہے کہ وہاں دوسرے بھائیوں کے آ رام کاہرونت خیال رکھے۔

البتہ خنگ گھاس کا نئے کی صورت میں قیمت واجب نہیں ہوتی لکین اس کا کا ٹنا بھی درست نہیں ہے۔! ،ای طرح کما ہ یعنی کھلی (ایک نشم کا خودروساگ) بھی مشتنی ہے کیونکہ بینیا تات میں سے بیں ہے! حضرت امام شافعی کے مسلک میں زمین حرم کی محماس میں جانوروں کو چرانا بھی جائز ہے۔

حرم مدینہ کے جانورکو مارنے کی کراہت میں ققہی غراہب کابیان

حضرت عامر بن سعد رضی الله عند کہتے ہیں کہ ایک ون حضرت سعد بن وقاص رضی الله عند جوعشر و مبشرہ میں سے ایک جلیل القدر سحالی ہیں اپنی حویلی کی طرف جو مدینہ کے قریب مقام عیتی میں تھی ، سوار بوکر چلے تو راستہ میں انہوں نے ایک غلام کو دیکھا جو ایک درخت کا ب رہ تھا یا اس درخت کے ہے جھاڑ رہا تھا، حضرت سعدرضی القد عند نے بطور سرّ او تنبیدا س غلام کے کپڑے جھین ایک درخت کا ب رہ جو چیز ان کے غلام سے لئے ، پھر جب وہ مدینہ دالی آئے تو غلام کے مالک ان کی خدمت میں آئے اور یہ تعتقوکی کہ انہوں نے جو چیز ان کے غلام سے لئے ، پھر جب وہ مدینہ دالی آئے تو غلام کو والیس کرویں یا ان مالکوں کو دے دیں۔ حضرت سعدرضی الله عنہ نے فر ما یا کہ خدا کی بناہ میں اس چیز کو کسے والیس کرسکتی ہوں جو جھے رسول الله صلی والی کو کہ انہوں جو جھے رسول الله صلی الله علیہ وآلے وسلم نے دلوائی ہے۔ چنا تیجہ سعد نے کبڑے والیس کرنے سے باسکل انکار کردیا۔ (مسلم)

ان برد عملی غلامهم او علیهم ، حرف اوراوی کی شکوظا بر کرد با ہے کہ ان کے ہاکوں نے یا تو کہا تھا کہ غلام کے کپڑے غلام کو اپس کرویں یا اس کے بچائے یہ کہا تھا کہ جو کپڑے ہمارے غلام سے لئے ہیں وہ ہمیں دے دیں۔ عدیث کے ہی جو کپڑے نظام کو دائیں کرویں یا اس کے بچائے یہ کہ آپ ملی اللہ علیہ وا کہ والی ہے۔ کا مطلب سے ہے کہ آپ ملی اللہ علیہ وا کہ وسلم نے اس بات کی اجازت دی تھی کہ جو تھی کو دید بین شکار مارتے یا درخت کا شخ و کی ہے تو وہ اس کے کپڑے منبط کر لے ، لہذا کہا جائے گا کہ یا تو بید دید منسوخ ہے یا جم سے کہ آپ مسلی اللہ علیہ وا کہ دیکھر اس کی کپڑے منبط کر کے ، لہذا کہا جائے گا کہ یا تو بید دید منسوخ ہے یا جم سے کہ آپ مسلی اللہ علیہ وا کہ گا تھی۔

علامہ طبی فرماتے ہیں کہ حضرت امام مالک اور حضرت امام شافتی کا مسلک میہ ہے کہ مدینہ میں شکار مار نے یا درخت کا شنے کی وجہ سے بدلہ کفارہ واجب نہیں ہوتا بلکہ عدینہ میں میہ چیزیں بغیر بدلہ کے حرام ہیں، جب کہ بعض علاء یہ کہتے ہیں کہ جس طرح کہ میں ان چیز ول کے ارتکاب سے بدلہ واجب ہوتا ہے ای طرح مدینہ میں کان کی وجہ سے بدلہ میں واجب ہوتا ہے کی دخترت امام انو حذیفہ کے نزد یک مدینہ میں یہ چیزیں حرام نہیں ہیں البتہ کروہ ہیں۔

# كعبدكي حرمت كاباعث كاميابي بونے كابيان

3110 - حَدَّثُنَا اَبُوْبَكُرِ بِّنُ آبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِى بِنُ مُسْهِرٍ وَّابْنُ الْفُضَيْلِ عَنْ يَزِيُدَ بُنِ آبِى زِيَادٍ ٱنْبَانَا عَبُدُ الرَّحُمٰنِ بِنُ سَابِطٍ عَنْ عَيَّاشٍ بِنِ آبِى رَبِيعَةَ الْمَخْزُومِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُزَالُ هَذِهِ الْاَمَّةُ بِخَيْرٍ مَّا عَظَمُوا هَلِهِ الْمُحُومَةَ حَقَّ تَعْظِيْمِهَا فَإِذَا صَيْعُوا ذَلِكَ هَلَكُوا

و معرت عیاش بن اپور بید مخز دمی روایت کرنے ہیں: نی اکرم مُنَافِیْزانے ارشادفر مایا ہے: ' بیامت اس وقت تک بھلائی پرگامزان رہے گئ جب تک دہ لوگ اس حرمت کا حقیق طور پراحر ام کرتے رہیں گے، جب دہ اے منائع '' کردیں گے تو دہ بلاکت کا شکار بوجا کمیں گے''۔

# كعبه كاول بيت مونے كے سلسلميں روايات اور رائح روايت كابيان

امام محد بن اساعیل بخاری متونی ۲۵۷ دروایت کرتے ہیں: حضرت ابوذر (رمنی اللہ عند) بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم (صلی اللہ نلید وآلد دسلم) سے سوال کیاز مین پرکون ی مجد سب پہلے بنائی گئی تھی؟ آپ نے فرمایا مسجد حرام میں نے کہا پھرکون سی مسجد بنائی گئی تھی؟ آپ نے فرمایا مسجد اتھی میں نے پوچھاان کے درمیان کتنا عرصہ ہے؟ آپ نے فرمایا جالیس سال

( سیمی بخاری جامی ۱۷۷) اک حدیث کوامام سلم (ج اص ۱۹۹) امام نسائی (سنن نسائی جامی ۱۱۱) امام این ماجد (سنن این اجر ۵۵) امام احمد (سنداحدج دص ۱۹۲۱۲۷) اورامام بیمی نے بھی روایت کیا ہے۔ (سنن کبری جسم ۱۳۳۷ طبوعد ۱۱۱۱)

حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں: اس حدیث پر ساشکال ہے کہ کعبہ کو حضرت ابراہیم (علیہ السلام) نے بتایا اور مسجد اقصی کو حضرت سلیمان (علیہ السلام) نے بنایا اوران کے درمیان چالیس سال نہیں بلکہ ایک ہزار سمال سے زیاد و کا عرمہ ہے اس کا جواب

سے کہ یہاں دونوں مبحدوں کے ابتداء بنائے اوران کی بنیادی رکھنے کاذکر ہےاور حضرت ابراہیم (علیہ اسلام) نے ابتداء کعبہ کو ہے۔ بنایا تھااور ند حضرت سلیمان نے ابتداء مبحد آنصی کو بنایا تھا کیونکہ پہلے حضرت آ دم نے تھے کو بنایا تھا پھران کی اولا دز مین میں پہلے من ہے۔ تو ہوسکتا ہے کہ اس سے جالیس سال بعد ان کی اولا دہی ہے کسی نے معبد اتصی کو بنایا ہواور اس کے بعد معفرت ابراہیم نے انہی بنیادوں پر کعبہ کواٹھایا ہوجیسا کہ قرآن مجید میں فدکور ہے علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ اس مدیث کی اس پر دلائت نبیس ہے کہ حضرت ابرا ہیم اور حضرت سلیمان (علیہ السلام) نے ان مسجدوں کو ابتداء بنایا بلکہ انہوں نے ان کی بنیادوں پر کعبہ اور مسجد اقصی کی ممارت کی تجدید کی علامہ خطابی نے کہا ہے کہ سجد اقصی کو بعض اولیاء اللہ نے حصرت داود اور حصرت سلیمان علیما السلام سے مسلے بنایا تھا پیمر انہوں نے اس کی عمارت میں زیادتی اور توسیع کی بعض علماء نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے مسجد اقصی کو حضرت آدم (علیدالسلام) نے ہنایا تھا ایک تول ہے کہ فرشتوں نے بنایا تھا ایک قول ہے کہ سام بن نوح (علیہ السلام) نے بنایا تھا اور ایک قول میہ ہے کہ حضرت يغقوب عليه السلامنے بنايا تھا جن كايد قول ہے كەحضرت آ دم (عليه السلام) في مسجد اتصى كو بنايا تھا ان كى تائيداس سے ہوتى ہے كە ا مام ابن بشام نے کتاب النجان میں لکھا ہے کہ حضرت آ دم (علیہ السلام) نے جب کعبہ کو بنالیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بیت المقدی ى كمرف جانے كاتھم ديا اور بيتھم ديا كدوبال پرايك مسجد بنائيں اوراس بيس عبادت كريں اور حضرت آوم (عليه السلام) كابيت الله کو بنانا بہت مشہور ہے اور حعزرت عبداللہ بن عمرو ( رمنی اللہ عنہ ) ہے روایت ہے کہ طوفان توح کے زمانہ میں بیت اللہ کو اٹھا لیا عمیا حتى كه القد تعالى في حضرت ابراجيم (عليه السلام) كي ليه السكومبيا كيا ادرامام ابن الي حاتم في قناده من روايت كياب كما للد تعالى نے حضرت آدم (علیدالسلام) کے ساتھ ہی ہیت کو بنایا تھا اور جب حضرت آدم (علیدالسلام) کوزمین پراتارا حمیا تو ان کوفرشتوں کی آ وازیں اور ان کی تنبیجات سنائی نہیں دیتی تھیں۔انڈرتعالی نے ان سے فرمایا: اے آ وم! میں نے ایک بیت کوزمین پراتا راہے اس ے گردہمی اس طرح طواف کیا جائے گا جس طرح میرے عرش کے گردطواف کیا جاتا ہے آب اس بیت کی طرف چلے جا کیں۔ حضرت آدم کو ہند میں اتارا گیا تھا مجرد و مکہ کی طرف روانہ ہوئے اور بیت اللہ پنچے اور اس کا طواف کیا اور ایک قول ہے ہے کہ جب انہوں نے کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لی تو انہیں بیت المقدس کی طرف جانے کا تھم ویا سمیا اور انہوں نے وہاں آیک مسجد بنائی اورو ہاں نماز بڑھی تا کہ آب کی بعض اولا دے لیے وہ تبلہ ہوجائے۔(فق الباری جوس میں۔ ۸۔ میدطیوعدوارنشر انکتب الاسلاسيدلا ہورا میں اھ ا مام ابوجعفر مجر بن جربر طبری روایت کرتے ہیں: ابن عرعرہ بیان کرتے ہیں کہ می مخص نے حضرت علی (رصنی اللہ عنه ) سے کہا لوگوں کے لیے زمین پرسب سے پہلے جو گھر بنایا گیاوہ مکہ میں تفاحضرت علی (رمنی اللّٰہءنہ) نے فرمایا بنہیں پھرنوح (علیہ السلام) ی قوم کہاں رئی تھی؟ اور ہود (علیہ السلام) کی قوم کہاں رہتی تھی؟ لیکن جو کھر لوگوں کے لیے برکت کے لیے سب سے بہلے بنایا عمیا

اس حدیث کابیمطلب نہیں ہے کہ کعبہ کوسب سے پہلے عبادت کے لیے نہیں بنایا گیا بلکداس کا مطلب بیرہے کہ لوگوں کی ر ہاکش کے لیج تو پہلے بہت ہے مکان بنائے گئے تھے لیکن لوگوں کی عبادت کے لیے جوسب سے پہلے تھر بنایا گیا وہ مکہ میں کعبہ تھا اس کی تائیداس روایت سے ہوتی ہے جس کوامام ابن جریرنے اس کے بعد ذکر کیا ہے:مطرسے روایت ہے کہ بیت اللہ سے پہلے بھی

عمر سے سیکن یہ پہنو مرتباجس کومیادت کے لیے بتایا گیا۔

۔ حنہ ت عبدالمدین عمرہ ( رضی القدعتہ) بیان کرتے ہیں کہ القد تھائی نے زمین کو بتائے سے دو برار سال مہلے ہیت القد کو بنایا اس وقت القدیم عرش پانی پر تھا۔

کوبدیان کرتے ہیں کہ ہم سے بدہ کرکیا گیا ہے کہ حضرت آ دم (علیہ السلام) کے ساتھ بیت اللہ کوزین پراتا دا گیا اللہ تعالی سے فرمایا شرح خواف کیا جائے گا جس طرح میں سے کئی جس کے مرت کی جس کے جس کر جس کورٹ کے گر جس کو ان کی جس کے جس کر جس کو فال نوح کے ذرائد کے ایک کر جس کو فال نوح کے خواف کیا اور آ ب کے بعد موضین نے طواف کیا بھر جس طوفال نوح کے ذرائد میں اللہ تعالی نے جس اللہ تعالی نے جس کو اور پراٹھا لیا اور اس کو زمین والوں کے عذاب سے محفوظ رکھا بھر بہت اللہ آ سان میں معمور رباس کے بعد جس حضرت ابراہیم (علیہ السلام) کعب کے آثار تائی کرد ہے تھے تو انہوں نے اس کو پہلے کی پرانی بنان میں معمور رباس کے بعد جب حضرت ابراہیم (علیہ السلام) کعب کے آثار تائی کرد ہے تھے تو انہوں نے اس کو پہلے کی پرانی بنانے دول پر تھیر کیا اور جامع انہیاں جامل کے سیار المعرور وارالعرفتہ ہیں وہ 100 ا

امام این جریر طبری اور حافظ این کثیر نے حضرت علی (رضی الله عنی ) کی اس دوایت کور جے دری ہے کے ذبین پر اوگوں کے دہنے کے لیے چیلے اور بھی گھر رہ بھی کے لیے چیلے اور بھی گھر رہ بھی کہ مرحد میں کہ بھی اس کی جانے ہے اور حافظ این جر امام بخاری نے حضرت ابو ذر (رضی الله عند) سے جو حدیث روایت کی ہے اس سے بھی اس کی تائید بوتی ہے اور حافظ این جر عسقلانی نے امام بشام سے جو حدیث روایت کی ہے اس میں بھی ہی ہی ہے کہ آ دم (علیہ السلام) نے کعبہ بنایا اور اس کے چالیس مال بعد انہوں نے بی بیت المقدر کی وینا یا اور ہمارے نزد کے بی رائے ہے باتی جن روایات میں یہ ذکر ہے کہ اللہ تعالی نے ہم چیز سے کہا نہ جو حدیث روایات کی مرجوح ہیں ہم نے ان روایات کی سے کہا دین کر کیا ہے کو حضرت آ دم کے ساتھ و بھی پر اتا را بیر دوایات ہمارے نزد کے مرجوح ہیں ہم نے ان روایات کو اس لیے ذکر کیا ہے کہ دس سے پہلے کہ کو بنا نے کے سلسلہ میں تمام کلیدی روایات کا استیعاب بوجائے۔

علامہ بدرالدین محمودین احمد بینی نے بھی بیردایت نقل کی ہے کہ حضرت آدم نے کعبہ کو بنایا اور انہوں نے امام ابن ہشام کی کہ حضرت آدم نے کعبہ کو بنایا کھراس کے بعد بیت المقدس کو بنایا۔
کتاب التیجان سے بھی نقل کیا ہے کہ حضرت آدم (علیہ السلام) نے پہلے مکہ جس بیت الندکو بنایا کھراس کے بعد بیت المقدس کو بنایا۔
د معر ۱۳۲۸م ماری ادارة الطباعة المحمر بیمعر ۱۳۲۸ه )

### تغيير كعبدكي تاريخ كأبيان

یہ حدیث درایۃ سی نہیں ہے کیونکہ جس وفت قریش نے کعبہ کی تغییر کی اس وفت رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی عمر جنیتیس سال تھی اوراس وفت حضرت عماس حضور (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کوجا درا تار نے کے لیے بیس کہہ سکتے تھے!

حضرت عائشہ (رضی اللہ عنہا) بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے ان ہے فر مایا۔ اے عائشہ! اگرتم ہاری قوم زمانه جاملیت سے نئ نگلی ہوئی نہ ہوتی تو میں بیت اللہ کومنہدم کرنے کا تھم دیتا اور اس میں اس حصد (حطیم ) کو داخل کر دیے جو اس ے خارج کردیا گیا ہے اور اس کوزمین سے ملاویتا اور اس میں دو دروازے بنا تا ایک شرقی درواز وایک غربی درواز واور اس کو میں اساس ابراہیم کےمطابق کر دیتا بھی وہ صدیث تھی جس نے حضرت ابن الزبیر (رضی انڈعنہ ) کو کھیہ کے منہدم کرنے پر براا بیخت کیا پر بدین رومان کہتے ہیں میں اس وقت دیکھ رہاتھا کہ جب حضرت ابن الزبیر (رضی اللہ عنہ)نے کعبہ کومنہدم کیا اوراس کو دوبار ہ بنایا اوراس میں حطیم کو داخل کرلیا اور میں نے حضرت ایرا ہیم (علیہ السلام) کی رکھی ہوئی بنیاد کے پھر دیکھیے جواونٹ کے کو ہان کے برابر من جرير كت كه بس في اندازه كياس بنياد معطيم تك جهم باته كا فاصلة أ-

( میج بخاری ج اس ۲۱۷\_۲۱۵مطبومه تورمجمه اصح المطالع کراچی ۱۳۸۱هه)

کعبہ کی تغییراوراس کی تجدیداوراصلاح کئی مرتبہ کی تئی ہےاس کی تنصیل حسب ذیل ہے۔

(۱) بہلی بار کعبہ کوحفرت آ دم (علیدالسلام) نے تقیر فرمایا علامہ بدرالدین عینی کلھتے ہیں: امام بیہتی نے دلائل النو و میں حضرت عبدالله بن عمرو (رمنی الله عنه) ہے روایت کیا ہے کہ رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) نے فرمایا کہ الله عزوجل نے جرائیل (علیہ السلام) کوحفزت آ دم اور حفزت حواء کیباالسلام کے پاس جمیجاا در ان سے فرمایا کہ میرے کیے آیک بیت بنا وجبرائیل (عليه السلام) نے ان کے لیے نشان ڈالے حضرت آوم زمین کھودتے تھے اور حضرت حوامٹی نکالتی تھیں انہوں نے اس قدر گہری بنیاد کھودی کہ زمین کے بیجے سے یانی نکل آیا پھر بیندا کی گئی کہ اے آ دم بیکافی ہے جب حضرت آدم (علیدالسلام) نے بیہ بیت بنالیا تو الله تعالى نے ان كى طرف وى كى كه اس كے كرد طواف كريں اور ان سے كہا تميا كه آپ بہلے انسان بيں اور بيه پہلا بيت ہے پھر

صديا بكررتي تنيس حي كه حضرت نوح (عليدالسلام) في ال كالج كيا-

(٢) كتاب التيحان مين لكها ب كه جب حضرت نوح (عليه السلام) كي قوم ممراه بو كني اور انبول نے كعبه كومنبدم كرديا تو الله نعالی نے فرمایا ابتم انکی ہلا کمت کا انتظار کروحتی کے تنور جوش مار نے سکے۔ازر تی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب حضرت ابراہیم (عليه السلام) نے کعبہ کو بنایا تو بلندی میں اس کا طول نو ہاتھ تھا زمین میں اس کا طول تمیں ہاتھ اور اس اس کا طول اور اس پر جہت نہیں تھی اور جب تریش نے اس کو بنایا تو بلند میں اس کا طول اٹھار ہاتھ رکھا اور زمین میں اس کے طول کو چھے ہاتھ اور ایک بالشت کم کردیا اور حطیم کوچھوڑ دیا اور جب حضرت ابن الزبیر نے اس کو بنایا تو بلندی بیں اس کا طول بیں ہاتھ رکھا اور جب تجاج نے اس کو

منهدم كركے بنايا تواس مي تغير بين كيااور سياب تك اى طرح بناموا ہے۔

(٣) جرهم كے ايام ميں كعبركوا يك يا دومرتبد بنايا كيا كيونكه سيلاب ہے كعبدكى ايك ديوارمنبدم بوگئ تھى اورا يك قول يہ ہے كه اس کو بنایا نہیں گیا تھا صرف اس کی مرمت کی گئی حضرت علی (رضی اللہ عنہ) ہے مروی ہے کہ جب حضرت ابراہیم (علیہ السلام) نے کعبہ بنایا اور کافی زمانہ گزر گیا توبیہ پوسیدہ ہو کرمنہدم ہوگیا بھراس کو جرهم نے بنایا اور کافی زمانہ کے بعد بیہ پھرمنہدم ہوگیا تو اس کو قریش نے بنایا اس دفت رسولِ الله (صلی الله علیه وآله دسلم) جوان تنے امام حاکم نے اس حدیث کی اصل کوچیح قرار دیا ہے۔ (حضرت ابرائيم (عليه السلام) اورقريش كدرميان دو بزارمات مو يكمتر سال كاعرمه بية)

(۵) اس کے بعد ۲۳ ھ یا ۲۵ ھ ہجری میں حضرت عبداللہ بن الزبیر (رضی اللہ عنہ) نے کعبہ کومنہدم کر کے دسول اللہ (صلی اللہ علیہ در آلہ دسلم) کی خواہش کے مطابق بناءابراہیم پر کعبہ کو بنادیا اور حطیم کو کعبہ میں شامل کر دیا۔

(۱) مجربہتر (۳۷ه) میں عبدالملک بن مردان کے علم ہے تجاج بن یوسف نے حضرت ابن الزبیر (رضی اللہ عنہ) کی بنا وکر منہدم کر دیا اور دوبار وقریش کی بناء پر کعبہ کو بنادیا اور آج تک کعبداس بنا وقریش پر قائم ہے۔

حافظ احمد بن علی بن حجر عسقلانی متوفی ۱۵۲ هدکھتے ہیں: حافظ ابن عبد البر اور قاضی عیاض وغیرہ نے لکھا ہے کہ دشید یا مبدی یا منصور نے دوبارہ کعبہ کو حضرت ابن الزبیر (رضی اللہ عنہ) کی تغییر کے مطابق بنانے کا ارادہ کیا اوراس سلسلہ میں اہام مالک سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا جھے ڈرہے کہیں کعبہ کی تغییر با دشا ہوں کا تھیل نہ بن جائے تو پھراس نے بنانے کا ارادہ ترک مالک سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا جھے ڈرہے کہیں کعبہ کی تغییر با دشا ہوں کا تھیل نہ بن جائے تو جھرات ابن عباس (رضی اللہ عمر) سنے ان کردیا فا کہی نے دوایت کیا ہے کہ جب حضرت عبداللہ بن الزبیر کعبہ کو بنانے گئے تو حضرت ابن عباس (رضی اللہ عمر) سے اس کو اس وقت منع فرمایا تھا اور بیفر مایا تھا کہ جھے ڈر ہے کہ تہما رہے بعد کوئی اور امیر آئے گا تو پھر اس میں تغیر کرے گا اس کو اس کو اس وقت منع فرمایا تھا اور بیفر مایا تھا کہ جھے ڈر ہے کہ تہما رہے بعد کوئی اور امیر آئے گا تو پھر اس میں تغیر کرے گا اس کو اس کو اس وقت منے در مایا تھا اور بیفر مایا تھا کہ جھے ڈر ہے کہ تہما رہے بعد کوئی اور امیر آئے گا تو پھر اس میں تغیر کرے گا اس کو اس وقت منے در مایا تھا کہ جھے ڈر ہے کہ تہما دے بعد کوئی اور امیر آئے گا تو پھر اس میں تغیر کرے گا اس میں تغیر کر میا خور در ہے کہ تم اور کر دینے دو۔

( فتح الباري ج من مطبو ٢٨٨م بمددارنشر الكتب الأسلاميدلا مورا ١٩٠٠ه )

علامسیوطی نے تاریخ کمیش کھاہے کہ کعبہ کودل بار بنایا گیا پہلی بارفرشتوں نے بنایا دوسری بارحضرت آ دم (علیہ السلام) نے بانچویں بارعمالقد نے چھٹی بارجرہم نے ساتویں بارنی کریم نے تیسری باران کی اولا دنے چوتھی بارحضرت ایرائیم (علیہ السلام) نے پانچویں بارعمالقد نے چھٹی بارجرہم نے ساتویں بارنی کریم (صلی اللہ علیہ وہ کہ دوسلم) کی بعثت ہے پہلے قریش نے رصلی اللہ علیہ وہ کہ دوسلم کی بعثت ہے پہلے قریش نے نویں بار حسن ساتھ میں بار حسن سے دیسلے قریش نے دوسل سے بھلے میں بار جاتے ہی بوسف نے دیس بیتول ضعیف ہے۔

#### مكة كرمه كوبكه اور مكه كهني كي مناسبت كابيان

اس آیت میں قرمایا ہے لوگوں کے لیے سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا وہ بکہ میں ہے بکہ اور مکہ ایک شہر کے دونام بیں اور چونکہ باءاور میم دنوں قریب اگر ج بیں اس لیے بکہ اور مکہ دونوں کہنا تھے بیں مکہ کرمہ کو بکہ کہنے کی حسب ذیل وجوہ بیان کی گئی ہیں: (۱) بک کامعنی ہے ایک دوسرے کو دھکا وینا اور مکہ میں بہت رش اور از دھام ہوتا ہے اس لیے لوگ ایک دوسرے کو دھکا دیے

(۲) چونکه مکه مرمه بزے جابر حکمرانوں کی گردنیں جمکادیتا ہے اس کے اس کوبکہ کہتے ہیں۔

(۳) یہ بھی ہوسکتا ہے کہ بیلفظ بکاء سے بنا ہواور چونکہ یہاں آ کرلوگ یاد خدا بیں اور خوف خدا ہے بہت روتے ہیں ،اس لیےاس کو بکہ کہتے ہیں اور مکہ کہنے کی بیدوجوہ ہیں۔

(۱) تمک الذلوب کامعنی ہے گنا ہوں کوز اکل کرنا چونکہ اس شہر میں عمادت کرنے ادر جج ادر عمرہ کرنے ہے گناہ زائل ہوجاتے میں اس لیے اس کو مکہ کہتے ہیں۔

یں میں اعظم کامعنی ہے ہڈی کے اندرجو پچے ہواس کو مینے لینااور بیشردوسرے شہروں کے لوگوں کواپنے اندر سینے لیتا ہے اس لیے اس کو مکہ کہتے ہیں۔

(٣) اس شريس بإني كم ب كوياس كا بإني تعينج ليا كمياس لياس كومك كتبة إن

بعض علاء نے کہا کہ کہ پورے شہرکا نام ہے اور بکہ فاص مبحد حرام کا نام ہے کیونکہ بک کامعتی از دھام ہے اور از دھام اور آیک دوسرے کو دھکا دینا مبحد حرام میں طواف کے وقت ہوتا ہے اور بعض علما و نے اس کے برنس کہا کیونکہ قرآن مجید میں ہے سب سے بہلا گھر جو بنایا گیا وہ بکہ میں ہے اس سے متبادر بھی ہوتا ہے کہ یہاں بکہ شہرکوفر مایا ہے۔

#### بیت الله کے اساء کابیان

بيت الله كاساء حسب ويل بين:

(١) بيت الله كامشهور تام كعبه عقر آن مجيد شاب:

(آيت) جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. (الاكمونه)

ترجمهاللدف معزز بيت كعبكولوكول كقيام كاسبب بنايا:

كعبه كامعنى شرف اور بلندى بادر بيت الله بهى مشرف اور بلند باس لياس كوكعبه كتيت ين

(٢) بيت الله البيت العين محتى كتي بن قرآن مجيد من ع:

(آیت) ولیطوفوا بالبیت العتیق . (الح:۲۹) ترجمه: اوروه البیت العتیق کاطواف کریں۔ اس بیت کوئتین اس لیے کہاجا تا ہے کہ ریرسب سے قدیم بیت ہے اور نتین کامعنی قدیم ہے بلکہ بعض علاء کے زدیک آسان اس بیت کوئتین اس لیے کہاجا تا ہے کہ ریرسب سے قدیم بیت ہے اور نتین کامعنی قدیم ہے بلکہ بعض علاء کے زدیک آسان اور زمین سے پہنے اس بیت کو بنایا گیا عتی کا دوسرامعنی ہے آزاداور بعض روایات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس بیت کوطوفان نوح میں غرق ہونے سے آزادر کھااور طوفان کے وفت اس کواو پراٹھالیا گیا عتیق کامعنی قوی بھی ہے اور انقد تعالیٰ نے اس بیت کواتیا قوی ۔ بنایا ہے کہ جو تفس اس کو تباہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے اس کوخو د تباہ کردیا جاتا ہے اور جو تخص اس ہیت کی زیارت کے قصد سے آئے اللہ اس كوجهنم ساء أزاد كرويتاب

(٣) بيت الله كومبحد الحرام بھي كہتے ہيں قرآن مجيد ميں ہے:

(آيت) سبحان الذي اسرى بعبده ليلامن المسجد الحرام . (تمامراتل:۱)

ترجمہ: سبحان ہے وہ جواپنے ( عکرم ) بندے کورات کے لیل حصہ میں مبحد حرام ہے لے کمیا۔

بیت الله کوم مجدحرام اس نیے کہا گیا ہے کہ الله تعالیٰ نے اس معجد کی حرمت کی وجہ سے اس شہر میں قبال کوحرام کر دیا ہے اور پی دائی حرمت ہے نیز اس شہر میں شکار کوحرام کردیا ہے اس شہر کے درختوں کواور اس کی گھاس کا نے کوحرام کردیا ہے اس شمر کے جانوروں کوستانا اور پریشان کرناحرام ہے۔اس میں حدود کو جاری کرناحرام ہے اوراک شہرکے بیتمام احکام اس مسجد کی حرمت کی وجہ

الله تعالی کاارشاد ہے: برکت والا اور تمام جہان والوں کی ہدایت کاسبب ہے۔ (آل مران: ۹۱)

# كعبدكي بركت اور مدايت كمعنى كابيان

بركت كالكمعنى بيكى چيز كابوهنااور زائد موناان لحاظ مع كعبداس ليد بركمت والاب كدكعبه من ايك نماز كاجرومرى مساجد کی نسبت ایک لاکھ درجہ زیادہ ہے جبیہا کہ پہلے سنن ابن ماجہ اور الاستذکار کے حوالوں سے بیان کر بھے ہیں اور کعبہ میں ج كرنے كا جروثواب بہت زيادہ ہے

ا مام محمد بن اساعیل بخاری متوفی ۲۵۲ هروایت کرتے ہیں: حضرت ابو ہریرہ (رضی اللّٰدعنہ) بیان کرتے ہیں کہ رسول اللّٰہ (صلى الندعليدوآ لدوسلم) نفرمايا: جس في الله ك لي يج كيااوراس من جماع كياند جماع كمتعلق كوئى بات كي اورندكوئي كبيره مناه کیاوہ اس دن کی طرح (محمنا ہوں ہے پاک) لوٹے گاجس دن وہ اپنی مال کے بطن سے پیدا ہوا تھا۔

( منج بخاري ج اص ۲- امليو يرنور محرام المطالع كرا حي ۱۳۸۱ه )

امام مسلم بن حجاج تشیری ۲۱۱ هروایت کرتے ہیں: حضرت ابو ہر ریرہ (رضی اللّٰدعنه) بیان کرتے ہیں که رسول الله (صلی الله عليه وآله دمنهم) نے فرمایا ایک عمرہ سے دوسرے عمرہ تک کے گنا ہوں کا کفارہ ہوجا تا ہے اور جج میرور کی جزا ہمرف جنت ہے۔ ( منج مسلم ج اس ٢ - ١٩ مطبوعة ومجرة منح المطابع كراجي ١٥٧٥هـ)

ج مبرور کی سیح اور زیارہ مشہور تعریف بیہ ہے کہ اس جے کے دروان کوئی گناہ نہ کیا ہوا یک تول بیہ ہے کہ جج کرنے کے بعدانیان یہے سے زیادہ نیک ہوجائے اور دوبارہ گناہون کونہ کرے دومراقول سے کہ جوج ریا کاری کے لیے نہ کیا جائے تیسراقول ہے ب

کے جس مجے بعدانسان گناہ بشکر ہے۔

علامہ سیدا مین ابن عابدین شامی متوفی ۱۲۵۲ ہے نے لکھا ہے کہ حدیث میں ہے جس نے تج کیا اور جماع یا اس ہے متعلق با تیں نہیں کیں اور نہ کوئی کبیر و گنا و کیا وواس طرح ہوجائے گا جس طرح اس دن تھا جس دن اپنی مان کے بعلن پیدا ہوا تھا اس سے مراد ہے کہ جج کے احرام ہے لے کر جج مکمل ہونے تک رواکھا رج ہیں الا اصلیوے داراحیا مالتراث امر فی ہردت ہے ہے او

برکت کا دوسرامعنی دوام اور بقاء ہے اور چونکہ روائے زمین پر ہروقت کی نہ کی جگہ تماز کا وقت ہوتا ہے اس لیے ہروقت کعیہ کی طرف تو جہ کر کے عمباوت کی جاتی ہے اور خود کعبہ میں ہمی ہروقت تماز پڑھی جاتی ہے اس لیے کعبہ کی طرف منہ کر کے اور خود کعبہ میں دائما عمباوت کی جاتی ہے۔

كعبتمام العلمين ك\_ليم برايت باس كى حسب ذيل وجوهين:

(۱) کعبرتمام روئے زمین کے نماز پڑھنے والوں کے لیے قبلہ ہے اوروہ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اس کیے کعب تمام جہان والوں کے لیے ست قبلہ کی ہدایت ہے۔

(۲) کعبداللہ تعالیٰ کی الوہیت اوراس کی وصدائیت پرولالت کرتا ہے اور کعبی جوئی ئب اور غرائب ہیں وہ سیدنا محمد (مسلی
اللہ علیہ وآلہ وسلم ) کے صدق اور آپ کی نبوت پردلالت کرتے ہیں اس انتہارے کعبہ تمام جہان والوں کے لیے ہدایت ہے۔
(۳) کعبہ تمام جہان والوں کو جنت کی ہدایت ویتا ہے جو ظوص نیت سے کعبہ کی ذیارت کرے کعبہ کا طواف کرے اوراس
میں نمازیں پڑھے کعبدان کو جنت کی ہدایت ویتا ہے۔

الله تعالى كاارشاد ب:اس من واضح نشائيال بين مقام ابراجيم ب-

كعبداورمقام ابرنابيم كانشانيون كابيان

ان نشانیوں کی تفصیل حسب ذیل ہے: (۱) اس بیت کے بیت اللہ ہونے کی واضح نشانی ہے کہ یہ بیت فیرآ یا د بیابان میں بنایا گیا جس کے اطراف میں بجلوں کھیتوں کا نام ونشان بھی تہیں تھا بھر اللہ تعالی نے اس کے پاس رہنے والوں کے لیے رزق پہنچانے کا بہترین انتظام کر دیا حضرت ابراہیم (علیہ البلام) نے اس شہر والون کے کیے بچلوں کے حصول کی وعا کی تھی سوتمام انیا کے بچل یہاں لائے جاتے ہیں اور یہ حضرت ابراہیم (علیہ السلام) کی استجابت دعا کا تمریح۔

(۲) اس بیت میں اس بات کی واضح نشانیاں موجود ہیں کہ بی وہ بیت ہے جو حضرت ابراہیم (علیہ السلام) کا بنایا ہوا تھا اس مقام کو حضرت ابراہیم (علیہ السلام) نے بجرت کے بغدائی رہائش کے لیے فتخب فر مایا ای کے پاس مفااور مروہ کی وہ بباڑیاں ہیں جن کے درمیان حضرت ہا جرہ بے قراری نے دوڑ رہی تھیں ہیں پر زمزم نام کا وہ کنواں ہے جو حضرت جرائیل کے پر مارنے سے جاری ہوا تھا حضرت ہا جرہ نے اس بہتے ہوئے چشر کورو کئے کے لیے ڈمڑم کہا تھا اس نام سے بیکنواں آئ تک موسوم ہا ی جا کہ بیاں منی ہے جہاں حضرت ابراہیم (علیہ السلام) حضرت ابراہیم (علیہ السلام) حضرت ابراہیم (علیہ السلام) کو الله کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے مسئے تھے ہیں پر وہ جرات ہیں جہاں حضرت ابراہیم (علیہ السلام) نے شیطان کو کئریاں ماری تھیں۔

(m) اى بيت ك شبرك لي معزت ابراجيم (عليه السلام) في دعا كي تمي

(آيت) واذقال ابراهيم رب اجعل هذا البلد امنا \_ (ايرايم:٢٥)

ترجمہ: اور جب ابراہیم نے دعا کی اے میرے دب!اس شیرکوامن والابنادے۔

حضرت ابراہیم (علیہ السلام) کے بعد ہونے تین ہزار سال تک جاہلیت کے سبب تمام ملک عرب بدائنی کا شکار دہا اور اس شورش زوہ ملک میں صرف کعبہ کی سرز مین ہی ایسا حصیتی جس میں ہمیشہ اس رہا بلکہ ای کعبہ کی بدولت باتی ملک عرب میں مج ماہ کے لیے امن ہوجا تا تھا۔

(س) پیکعبہ کی بی فیض آفریتی ہے کہ حدود ترم جی وہ جانور بھی امن سے دیتے ہیں جن کا دوسری جگہوں پر شکار کرلیا ہا تا ہے بلکہ سرز مین کعبہ میں لگنے والے درخت کئتے ہے محفوظ رہتے ہیں ادر حدود ترم میں مجرموں پر حذبیں لگائی جاتی۔

(۵) جب سے بیت اللہ قائم ہوا اللہ تعالی نے اس کی سرز مین کوئ گفین کے حملوں سے محفوظ رکھا سیدنا محمد ( صلی اللہ علیہ وا لہ وسلم ) کی بعثت سے پہلے ابر ہہ نے ہاتھیوں کی قوج لے کر کھب پر جملہ کیا تو اللہ تعالی نے ابا بیلوں کے ذریعہ ہاتھیوں کی اس فوج کو جا و برباد کر دیا۔

(۲) مقام ابراہیم ایک پتھر ہے جس میں ٹخنوں تک حضرت ابراہیم (علیہ السلام) کے قدموں کے نشان ثبت ہیں اور یہود ونصاری کی عداوت اور بغض کے باوجوداس پتھر کا بوئے تین ہزار سال ہے محفوظ چلاآ ناز بردست نشانی ہے۔

(٤) بده پھر ہے جس پر کھڑے ہوکر حضرت ابراہیم (علیہ السلام) نے کعبہ کی تغییر کی تحق ایک تول بیہے کہ بدوہ پھر ہے جس پر کھڑے ہوکر حضرت ابراہیم (علیہ السلام) نے حضرت ہاجرہ سے اپنا سردهلوایا تھادوسرا قول بیہ ہے کہ اس پھر پر کھڑے ہوکر حضرت ابراہیم (علیہ السلام) نے جج کا اعلان کیا تھا۔

### بَابِ فَصْلِ الْمَدِيْنَةِ

بیر باب مدیند منورہ کی فضیلت کے بیان میں ہے

3111 - حَدَّلَنَا اَبُوْبَكُو بُنُ اَبِى شَيْبَةَ حَلَّنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ نُمَيْرٍ وَّابُو اُسَامَةَ عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ عَنُ خُبَيْبِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ عَنُ خُبَيْبٍ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ خُبَيْبٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ خُبَيْبٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْإِيمَانَ لَيَارِزُ إِلَى الْهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْإِيمَانَ لَيَارِزُ إِلَى الْمَدِيْنَةِ كَمَا تَأْرِزُ الْمَحَيَّةُ إِلَى جُحُرِهَا

مه مه حضرت ابو مريره النفيذ روايت كرت بين: في اكرم تأفيزًا في ارشادفر مايا ب:

ب شک ایمان مدیند منوره کی طرف یون سمت آئے گا جس طرح سانپ اپ بل کی طرف سمت آتا ہے۔

3112- حَدَّثَنَا بَكُرُ بِنُ خَلَفٍ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بِنُ هِشَامٍ حَلَثَنَا آبِي عَنْ آيُّوْبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ

3111. اخرجه البخاري في "أتم الحديث: 1876 اخرجه ملم في "أتم " أثم الحديث: 372

وَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَمُونَ بِالْمَدِيْنَةِ فَلْبَغْمَلُ فَانِيَى أَشْهَا لِمَنْ مَاكَ بِهَا وَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَمُونَ بِالْمَدِيْنَةِ فَلْبَغْمَلُ فَانِينَى أَشْهَا لِمَنْ مَاكَ بِهَا عَمْدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَن السَّعَاعُ عَنْكُمْ أَنْ يَمُونَ بِالْمَدِيْنَةِ فَلْبَغْمَلُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَن السَّعَامُ عَلَيْهُمُ كَابِيهُ مَان اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَن السَّعَط عَلَيْهُ أَنْ يَعْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَن السَّعَط عَن عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ فَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُوالِكُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ ال

" بَسَ فَحْصَ كَلِيَة مَ يَدُمُورُه مِن مُرَامَكُن بَوْدُه الياكر لَكَ يُولَد بَوْضَ يَهال فَوت بَوكا شِل الرَ حَلَا عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ اللّهُمَّ إِنَّ إِبْوَاهِيْمَ خَلِيلُكَ وَنَيْكَ وَإِنَّا عَبُدُكَ وَيَنْكَ وَانْكَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ اللّهُمَّ إِنَّ إِبْوَاهِيْمَ خَلِيلُكَ وَنَيْكَ وَإِنَّكَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ اللّهُمَّ إِنَّ إِبْوَاهِيْمَ خَلِيلُكَ وَنَيْكَ وَإِنَّكَ وَإِنَّكَ وَإِنْكَ وَيَنْكَ وَإِنْكَ وَيَنْكَ وَإِنْكَ وَيَرْفَقُ وَانَا عَبُدُكَ وَيَبِيكُ وَإِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ اللّهُمَّ إِنَّ إِبْوَاهِيْمَ خَلِيلُكَ وَنَيْكَ وَإِنْكُ وَإِنِّي كُولُوا مِنْ الْمُعَلِّمُ وَآنَا عَبُدُكَ وَيَبِيكُ وَإِنِّي مُ مَا يَتُنَ لَا بَتَيْهَا

قَالَ ابُوْمَرْوَانَ لَا بَتَيْهَا حَرَّتِي الْمَدِيْنَةِ

معرت ابو ہررہ فالفئونی اکرم منافق کار فرمان فل کرتے ہیں:

''اے اللہ حصرت ابراہیم علیتیا تیرے خلیل اور تیرے نبی تنے تو نے حصرت ابراہیم علیتا کی زبانی مکہ کو قابل احترام قرار دیا تھا' میں تیرا بندہ اور تیرانبی ہوں' میں اس (مدینہ منورہ) کے دونوں کناردں کی درمیانی حکہ کوحرم قرار دیتا ہوں''۔

ابومروان نامی راوی کہتے ہیں: دونوں کناروں کے درمیان دالی جگہ سے مراد مدیند منورہ کے دونوں اطراف میں موجود پھر کی بین ہے۔

شرح

اس حدیث میں جہال مدینہ کے رہے والوں کے لئے خاتمہ بخیر کی سعادت عظمی کی بٹارت ہے : بن سے تنبیہ بھی ہے کہ موس

کے لئے بیمنروری ہے کہ دوحر مین شریفین بینی مکہ مکرمہ ویدیند منورہ کی سکونت پر اللہ تعالیٰ کی اس تظیم نمت پر شکر بھی کرتا رہے اور ے سے بیہ رورں ہے۔ میں بیمی رہے، نیزید کدووان مقدی شہروں کی جعلائی ہے صرف نظر کر کے دوسری جگہوں کی فلام کو فرت دون احت و آرام پرنظرندر کے کیونکه امل نعت اور اصل داحت تو آخرت کی تعت اور دہاں کی داحت ہے جیسا کہ میر حدیث ہے۔ اور داحت و آرام پرنظرندر کے کیونکہ امل نعت اور اصل داحت تو آخرت کی تعت اور دہاں کی داحت ہے جیسا کہ میر حدیث ہے اللهم لا عيش الا عيش الآخوة النالله! أخرت كي راحت وآرام كعلاده اوركوني راحت وآرام بيل بير ت 3114- حَدَدُنَا آبُوبَكُرِ بِنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةً بْنُ مُسَلِّمُانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو عَنْ آبِي سَلَعَةَ عَنْ آبَي هُ رَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَرَادَ اَهُلَ الْعَدِيْنَةِ بِسُوءٍ اَذَابَهُ اللَّهُ كُمَّا يَذُوبُ الْعِلْحُ لِي

عه عه حضرت ابو ہریرہ مثالثناروایت کرتے ہیں: نبی اکرم منابع استاد فرمایا ہے: " جوفض الل مدینه کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے گا اللہ تعالیٰ اسے (جہنم میں) اس طرح کھول دے گا'جس طرح مك ياني مين حل بوجا تايي "\_

3115- حَدَّقَتَا هَنَادُ بَنُ السَّرِيّ حَدَّثَنَا عَبُدَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مِكْنَفِ قَالَ سَعِعْكُ أنْسَ بُنَ مَالِكٍ يَّقُولُ إِنَّ رَمُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَحُدًا جَبَلْ يُحِبُنَا وَنُحِبَّهُ وَهُوَ عَلَى تُرْعَةٍ يِّنْ تُرَع الْجَنَّةِ وَعَيْرٌ عَلَى تُرْعَةٍ مِّنْ تُوع النَّادِ

حصرت انس بن ما لك دِالْفَيْزِيان كرت بين: بي اكرم مَنْ الْفِيْمَ فِي الرَّم مَنْ الْفِيمَ فَا الْمُعْ الْمُ ما يا ب:

"احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں سیے جنت کے زینوں میں سے ایک زینے پر ہے اور محر بہارجہم کےایک زیے پرے"۔

### مديندمنوره كيك نى كريم المايل كى دعائد بركت كابيان

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لوگوں کامعمول تھا کہ جب وہ کوئی نیا پھل دیکھتے تو اس کورسول کریم ملی اللہ عليه وآله وسلم كى خدمت مين لات اور جب آب صلى الله عليه وآله وسلم اس كيل كوليت توفر مات ،ا الله! همار يعلول من برکت عطا فرما، ہمارے شہر میں برکت عطا فرما، ہمازے صاع میں برکت عطا فرما (صاع ایک پیانہ کا نام تھا) ہمارے مدھی برکت عطافر ما (مدمجى أيك بانه كانام تفا) اورا الله! ابراجيم تير ابند التق

تیرے خاص دوست تھے اور تیرے نی تھے اور ش بھی تیرابندہ ہوں اور تیرانی ہوں ،ابراہیم نے تجھے ہے مکہ کے لئے دعاما تکی تَحْيُ (جُوالِ) آيت (فَاجْعَلُ أَفْنِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِيُ إِلَيْهِمُ وَارْزُفُهُمْ مِّنَ النَّمَرُتِ لَعَلَّهُمُ يَشُكُرُونَ ،ابرابيم.37)اور ميں بھی جھے سے مدینہ کے لئے دعا مانگا ہوں اس طرح کی دعاجوابراہیم نے مکہ کے لئے مانگی تھی بلکہ اس کی مانند اور بھی دعا ( لینی

3114 اس روانيت كوغل كرية مين امام ابن ماجيمنفرد مين ..

3115 اس روایت کوشل کرنے میں امام این ماجیمنفرو ہیں۔

ابراہیم نے جودعا ماتئی تھی میں ندصرف ای طرح کی دعا بلکہ اس سے بھی دو چندوعا ماتنگا ہوں) پھرابو ہرمیہ ومنی اللہ تعنائی عنہ نے کہا کہ اس کے بعد آئخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ٹھائدان کے سب سے چھوٹے بچے کو بلاتے اور اس کو وہ پھل عنا ہت فرماتے (تاکہ وہ بچے خوش ہوجائے)۔ (مسلم بمکلؤة العاج جلدوم: قم الحدیث، 1281)

رکت "کے معنی ہیں "زیادہ ہونا" البذا بھل میں برکت کی دعا یا تھنے کا مطلب تو ظاہر ہی ہے، البتہ شہر میں برکت کا مطلب یہ ہے کہ شہر میں وسعت ہو، اس میں لوگ کثرت سے آباد ہوں اور اس کی تہذی و تحد نی حیثیت مثالی درجہ اختیار کر ہے پہنچ آ ہو سلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کی دعا اس طرح قبول ہوئی کہ شہر کار قبیر طا، اس کی آبادی بڑھی ، مجد نبوی کی بھی تو سیح ہوئی اور دور دور سے آ کر مسلمان کیر تعداد میں یہاں آباد ہوئے اور اس کے علاوہ پہنچ اپنی تہذیبی و تعد فی حیثیت سے بھی مثالی درجہ بر پہنچ! مماع اور مدیس برکت سے مراد یہ ہے کہ دزق میں فراخی ہو۔ حضرت ایرا بیم اللہ تعالیٰ کے ظیل ہیں اور آ مخضرت میں اللہ علیہ و آلہ و ملم اللہ تعالیٰ کے حدید اس کے باوجود کہ طیل سے حبیب کا مرتبہ بڑا ہے آ ہو ملی اللہ علیہ و آلہ و سلم اللہ تعالیٰ کے حبیب! اس کے باوجود کہ طیل سے حبیب کا مرتبہ بڑا ہے آ ہو ملی اللہ علیہ و آلہ و اس کے باوجود کہ طیل سے حبیب کا مرتبہ بڑا ہے آ ہو ملی اللہ علیہ و آلہ و اس کے باوجود کہ طیل سے حبیب کا مرتبہ بڑا ہے آ ہو ملی اللہ علیہ و آلہ و اس کے باوجود کہ طیل سے حبیب کا مرتبہ بڑا ہے آ ہو میں اللہ علیہ و آلہ و اس کے باوجود کہ طیل سے حبیب کا مرتبہ بڑا ہے آ ہو میں اللہ علیہ و آلہ و اس کے باوجود کہ طیل سے حبیب کا مرتبہ بڑا ہے آ ہو میں اس کے باوجود کہ اس کی صف کو در کریا میں میں واضع و انتسار اپنی صفت کو در کریا میں میں واضع و انتسار اپنی صفت کو در کریا میں میں کر اس کا نبی سے پر اکتفاء فر مایا۔

### بَاب مَالِ الْكَعْبَةِ

#### یہ باب خانہ کعبہ کے مال کے بیان میں ہے

3118 حَدَّنَا البُوْبَكُو بُنُ ابِي شَيْبَةَ حَدَّنَا الْمُحَارِبِيُّ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنُ وَاصِلِ الْاَحْدَبِ عَنُ شَقِيْتٍ فَالَ لَهُ بَعَثَ رَجُلٌ مَّعِي بِدَرَاهِمَ هَدِيَّةً إِلَى الْبَيْتِ قَالَ فَدَخَلْتُ الْبَيْتَ وَشَيْبَةُ جَالِسٌ عَلَى كُوْسِي فَنَاوَلْتُهُ إِنَّاهَا فَقَالَ لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ فَلَاتُ لِللّهُ عَلَيْهِ فَلْلّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَالَ الْكُعْبَةِ بَيْنَ فُقَوْآءِ الْمُسُلِمِيْنَ قُلْتُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَالَ الْكُعْبَةِ بَيْنَ فُقَوَآءِ الْمُسُلِمِيْنَ قُلْتُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَدْ رَاى مَكَانَهُ وَابُو بُكُو وَهُمَا اَحُوجُ مِنْكَ إِلَى الْمُعَالِ فَلَمُ لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَدْ رَاى مَكَانَهُ وَابُو بُكُو وَهُمَا اَحُوجُ مِنْكَ إِلَى الْمَالِ فَلَمْ لَهُ مَا هُو فَخَرَجَ مِنْكَ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَدْ رَاى مَكَانَهُ وَابُو بُكُو وَهُمَا اَحُوجُ مِنْكَ إِلَى الْمَالِ فَلَمْ لِيَعْمَ كَاهُ وَلَا لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَدْ رَاى مَكَانَهُ وَابُو بُكُو وَهُمَا اَحُوجُ مِنْكَ إِلَى الْمَالِ فَلَمْ لِي مَنْ فَقَامَ كُمَا هُو فَخَرَجَ مِنْكَ إِلَى الْمَالِ فَلَمْ لَيْ مَا هُو فَخَرَجَ

علیہ دور ایم خان کو تے ہیں: ایک شخص نے میرے ہمراہ ہدیے کے طور پر مجھ دراہم خان کعبر کی طرف بھجوائے شکیک کہتے ہیں ہیں جب خان کعبہ میں داخل ہوا تو جناب شیبہ کری پر ہیٹھے ہوئے تے ہیں نے وہ ان کی طرف بڑھائے تو انہوں نے دریافت کیا: کیا یہ تہارے اپنے ہیں ہیں نے جواب دیا: تی نہیں! اگر مید میرے ہوتے تو ہیں آئیں آپ کے پاس نہ لے کرآتا تو جناب شیبہ نے ہوانہ درارتم نے یہ بات کہدی ہے تو ہی تہمیں بتا تا ہوں کہ حضرت ہمر مٹائٹو بھی ای جگہ بیٹھے ہوئے تھے جس جگہ تم بیٹھے ہوئے کہا: خبر دارتم نے یہ بات کہدی ہے تو ہی تہمیں بتا تا ہوں کہ حضرت ہمر مٹائٹو بھی ای جگہ بیٹھے ہوئے تھے جس جگہ تم بیٹھے ہوئے ہوانہوں نے یہ بات کہدی ہے تھے جس جگہ تم بیٹھے ہوئے دیات کیا تا تو جس تھے ہیں کر دیتا تو ہی موانہوں نے دریافت کیا: اس کی دیاتو ہی ہے۔ ایک ہی خانہ کو بیا تھی ایک بیٹوں میں تھیے تھیں کر دیتا تو ہی نے اس سے یہ باتھا آپ ایسانہیں کر پر کے حضرت عمر بڑگ تو نے فرمایا: ہی صفر در ایسا کروں گا کہ جرانہوں نے دریافت کیا: اس کی

وجہ کیا ہے ( یعنی میں ایسا کیوں نہ کروں؟) تو میں نے ہتایا: اس کی وجہ رہے ہے کہ نبی اکرم مثلاً فیزا نے اس جگہ کو دیکھا ہے حضرت دی (جناب تیبہ کہتے ہیں) تو حضرت عمر بڑا تھڑ ہے ہوئے اور ہا ہر تشریف لے مجئے۔

# بَابِ صِيَامِ شَهْرِ دَمَضَانَ بِمَكَّةَ

یہ باب مکہ مکرمہ میں رمضان کے مہینے میں روز ہے رکھنے کے بیان میں ہے

" و حَدَدُنْنَا مُحَمَّدُ بْنُ آبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُالوَّحِيْمِ بْنُ زَيْدٍ الْعَيْمِ عَنْ آبِيهِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبْهٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَدْرَكَ رَمَضَانَ بِمَكَّةَ فَصَامَ وَقَامَ مِنْهُ مَا تَيُسَّرَكُ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ مِانَةَ ٱلْفِ شَهْرِ رَمَضَانَ فِيْمَا سِوَاهَا وَكَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ عِنْقَ رَقَبَةٍ وَكُلِّ لَيُلَةٍ عِنْقَ رَقَبَةٍ وَكُلِّ لَيُلَةٍ عِنْقَ رَقَبَةٍ وَكُلِّ يَوْمٍ خُمُلَانَ فَرَسٍ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ وَفِي كُلِّ يَوْمٍ حَسَنَةٌ وَّفِي كُلِّ لَيُلَةٍ حَسَنَةً،

\* \* حصرت عبدالله بن عباس بن تخناروايت كرتے بين: نبي اكرم من النظام في ارشاد قرمايا ہے:

" جو خص مكه ميں رمضان كو پائے اور اس ميں روز بے ركھے اور جواس كے نعبیب ميں ہواس ميں نوافل اوا كرے تو اللہ تعالی اس کے لیے دوسری کسی جگہ پرایک لا کھرمضانوں کی عبادت جتنا تواب لکھ دیتا ہے اور اللہ تعالی اسے روز اندن کے دفتت ایک غلام آزاد کرنے اور روزاندرات کے وقت ایک غلام آزاد کرنے کا تواب عطا کرتا ہے، روزانداللہ تعالی کی راہ میں سواری کے لیے تھوڑا دینے کا اجر وثواب عطا کرتا ہے،اس کا ہردن بھلائی میں ہوتا ہے اور ہررات بھلائی میں ہوتی ہے''۔

# بَابِ الطَّوَافِ فِي مَطَوِ یہ باب بارش کے دوران طواف کرنے کے بیان میں ہے

3118- حَدَدُتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ آبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَجْلانَ قَالَ طُفْنَا مَعَ آبِي عِقَالِ فِي مَطرٍ فَلَمَّا قَتَ لِنَا طَوَ افْنَا آتَيْنَا حَلْفَ الْمَقَامِ فَقَالَ طُفْتُ مَعَ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ فِي مَطَرٍ فَلَمَّا قَصَيْنَا الطَّوَافَ آتَيْنَا الْمَقَامَ فَصَلَّيْنَا رَ كُعَتَيْنِ فَفَالَ لَنَا آنَسُ انْتَنِفُوا الْعَمَلَ فَقَدْ غُفِرَ لَكُمْ هَكَذَا قَالَ لَنَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ وَطُفْنَا مَعَهُ

عه عه داؤد بن خبان ريان كرية بين: بهم ابوعقال كرساتيد بارش بين طواف كرر ب ته، جب بم في طواف مكمل كيااور

3117 میں دوایت کوش کرنے میں الم اس اج مشروبیں۔

3118 ای دوایت کفتل کرنے بیل ایام اس باجر معروی ۔

ہم مقام ابرائیم کے پاس آئے 'تو ابوعقال نے ہٹایا: میں نے معنرت انس بن مالک ڈاٹٹڈ کے ساتھ ہارش میں طواف کیا تھا جب طواف مکمل کیا اور ہم مقام ابرائیم کے پاس آئے اور ہم نے دور کھات اوا کرلیں' تو معنرت انس ڈاٹٹڈ نے ہم نے فرمایا''ابتم نے سرے ہے مل شروع کرو کیونکہ تمہاری مغفرت ہو چکی ہے'' نبی اکرم فاٹٹڈ کی نے ہمیں یبی فرمایا ہے،ہم نے بھی آپ فاٹٹ کی ساتھ ایک مرتبہ بارش میں طواف کیا تھا۔

### بَابِ الْحَجُّ مَاشِيًا

یہ باب بیدل ج کرنے کے بیان میں ہے

3119 - حَدَّثَنَا اِسْمَعِيُلُ بُنُ حَفْصِ الْأَبُلِيِّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَمَانِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حَبِيْبِ الزَّيَّاتِ عَنْ حُمْرَانَ بُنِ اعْيَىنَ عَنْ آبِى الطُّفَيُلِ عَنُ آبِى صَعِيْدٍ قَالَ حَجَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّم وَآصْحَابُهُ مُشَاةً مِّنَ الْمَدِيْنَةِ إلى مَكَةَ وَقَالَ ارْبُطُوا آوْسَاطَكُمْ بِالْزِرِكُمْ وَمَشْى خِلُطَ الْهَرُولَةِ

عه حضرت ابوسعید خدری نگافتهٔ بیان کرتے ہیں: بی اکرم نگافتهٔ اور آپ نگافتهٔ کے اصحاب نے مدینه منورہ سے مکہ تک پیدل چل کرج کیا تھا، بی اکرم نگافتهٔ کے ارشاد فر مایا تھا:

"البيخ تهبند كمرير باندهاو".

نى اكرم نافية عام رفقارے ذراتيز رفقارے حلے تھے۔

### کتاب الاضاحی ریکتاب الاضاحی ریکتاب فربانی کے بیان میں ہے

اضحيه كى نغوى وشرعى تعريف

۔ میں است کے دور کہتے ہیں جسے عیدالانتی کے دن ذیح کیا جاتا ہے۔ اصبیہ سے شرکا معنی ہیں بخصوص ہونور کامخصوص الت می عبادت کی نبیت سے ان کے کرتا ۔ ( تغریفا کے بس ۸ )

ا مام ابوصنیفه رحمه الله کے نزدیک قربانی واجب ہے اور ای پرفتوی ہے، اور صاحبین رخم ما الله کے نزدیک قربانی سنت مؤکدہ ہے۔ (ید کے العن نع برکتاب امنچہ بیروت)

# وجوب اضحيه كيشرعي مأخذ كابيان

حضرت محت بن سلیم سے روایت ہے کہ ہم رسول القرملی الله علیہ وآلدوسلم کے ساتھ (جیۃ الوداع کے موقعہ پر) عرفات میں تضہر سے ہوئے تھے۔ آپ ملی الله علیہ وسلم نے فر مایا لوگو! ہر گھر والے پر ہرسال قربانی کرنا واجب ہے اور عمیر ہ ہے۔ اور کیاتم کو معلوم ہے کہ عمیر ہمس کو کہتے ہیں؟ بیرونی ہے جس کولوگ رجبیر کہتے ہیں۔ (سنن ایوداؤد: جلدودم: قم الحدیث، 1022)

# قرباني كے وجوب وعدم وجوب ميں مدا بہب إربعه

مسیح صدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مورتوں کوئیں ویکھانداس کی نظریں تمہارے مال پر ہیں بلکہ اس کی نگا ہیں تمہارے دلوں پر اور تمہارے اللہ ہیں۔ اور حدیث میں ہے کہ خیرات وصدقہ سائل کے ہاتھ میں پڑے اس سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے۔ قربانی سے پہلے اللہ کے ہاتی جاتا ہے۔ اس کا مطلب بی ہے کہ خون کا قطرہ از مین پر شیکے اس سے پہلے اللہ کے ہاں پہنچ جاتا ہے۔ اس کا مطلب بی ہے کہ خون کا قطرہ اللہ ہوتے ہی قربانی مقبول ہوجاتی ہے۔

عامر تعمی سے قربانی کی کھالوں کی نبعت پوچھا گیا تو فر مایا اللہ کو گوشت وخون نہیں پہنچنا اگر چا ہونے دورا کہ کو ہوں اگر چا ہونو ورکھ لو، اگر چا ہونو ہوں کو تنہارے قبضے میں دیا ہے۔ کہتم اللہ کے دین اور اس کی شریعت کی راہ پاک مرضی کے کامول سے دک جاؤ۔ اور اس کی عظمت و کبریائی بیان کرو۔ جولوگ نیک کار ہیں ، صدو داللہ اس کی عرضی کے کام کر داور تا مرضی کے کامول سے دک جاؤ۔ اور اس کی عظمت و کبریائی بیان کرو۔ جولوگ نیک کار ہیں ، صدو داللہ کے پابند ہیں ، شریعت کے عامل ہیں ، دسولوں کی صدافت تسلیم کرتے ہیں وہ سختی مبار کبا داور لائتی خوشخری ہیں۔
امام ابو صنیف، امام مالک، توری کا تول ہے کہ جس کے پاس نصاب زکو ہ جتنا مال ہواس پر قربانی واجب ہے۔ امام ابو صنیفہ کے

ز دیک بیشرط بھی ہے کہ دوا ہے گھر میں مقیم ہو۔ چنانچ ایک مسیح حدیث میں ہے کہ جسے وسعت ہوا در قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔اس دوایت میں غرابت ہے اور امام احمد رحمتہ اللہ علیہ اے منکر بتاتے ہیں۔ابن عمر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی علیہ وسلم برابر دس ممال قربانی کرتے رہے۔(زندی)

ا مام شافعی رحمتہ اللہ علیہ اور حضرت احمد رحمتہ اللہ علیہ کا قد ہب ہے کہ قربانی واجب وفرض نہیں بلکہ مستخب ہے۔ کیونکہ عدیث میں آیا ہے کہ مال میں زکو قرب کے سوا اور کوئی فرضیت نہیں۔ رہیمی روایت پہلے بیان ہو چکی ہے کہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام امت کی طرف سے قربانی کی پس وجوب ساقط ہوگیا۔

حضرت ابوشر بحدر حمت الله عليه فرماتے ميں ميں حضرت ابو بكر اور حضرت بحرض الله تعالى عند كے بروس ميں رہتا تھا۔ بيد دونوں بررگ قربانی منت كفايہ ہے، جب كه محلے بررگ قربانی منت كفايہ ہے، جب كه محلے ميں سے يا كلی ميں سے يا كلی ميں سے كى ايك نے كرلی باتی مب نے ايسا نہ كيا۔ اس لئے كہ مقعود صرف شعار كا فلا بركرنا ہے۔ ميں سے يا كلی ميں ہے كہ رسول الله صلى الله عليه و كم نے ميدان عرفات ميں فرمايا برگھروالوں پر جرسال قربانی ہے اور عمترہ ہے جانے ہوئيں ہے اور عمترہ ہے۔ اس كى سند ميں كلام كيا كيا ہے۔

حضرت ابوابوب رضی الله تعالی عند قرماتے ہیں محابہ رضی الله تعالی عندرسول الله صلی الله علیہ وسلم کی موجود کی ہیں اپنے بورے محرکی طرف ہے ایک بکری راہ للہ فرخ کر دیا کرتے تھے اور خود بھی کھاتے ،اور دل کو بھی کھلاتے۔ پھرلوگوں نے اس میں وہ کر لیا جو تم دیجے درے ہو۔ (ترزی، ابن ماجہ)

# بَابِ اَضَاحِيّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

یہ باب نبی اکرم تا اللہ سے قربانی کے متعلق احادیث کے بیان میں ہے

3120 - حَدَّنَا مُصُورُ مُنُ عَلِي الْجَهْضَعِيُّ حَدَّثَنِي آبِي حِ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ مُنُ بَشَادٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ جَعْفَدٍ قَالَا سَلَّنَا مُنْعَبَدُ سَمِعْتُ قَتَادَةً يُحَدِّثُ عَنْ آنسِ بْنِ مَالِكِ آنَ رَسُولَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ بَصَغَفِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصَغِي يَكَبُشُنِ امْلَحَيْنِ اقْرَنَيْنِ وَيُسَمِّى وَيُكَبِّرُ وَلَقَدُ رَايَتُهُ يَذُبَحُ بِيدِهِ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا يُصَحِي يِكَبُشُنِ امْلَحَيْنِ اقْرَنَيْنِ وَيُسَمِّى وَيُكَبِّرُ وَلَقَدُ رَايَتُهُ يَذُبَحُ بِيدِهِ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا يُصَحِي يَكَبُشُنِ امْلَحَيْنِ اقْرَنَيْنِ وَيُسَمِّى وَيُكَبِّرُ وَلَقَدُ رَايَتُهُ يَدُبُحُ بِيدِهِ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا يُصَحِي يَكَبُشُنِ امْلَكَ وَيَعْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمَا يَكُونُ وَلَقَدُ رَايَتُهُ يَدُومُ بِيكِهِ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا عَلَى مَعْدَ وَمَعْ مِنْ مُن اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ مَا كُونَ عَلَيْ عَلَى مَعْلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى مَا لَكُ وَلَيْكُونُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَالْمَالَةُ عَلَيْهُ عَلَى مَا عَلَيْهُ مَلْ عَلَيْهُ مِعْ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى مَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَى مَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى مَعْلَى مُعْلَى مُلْكَوْنَ الْمُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَالْمُعَالَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى مَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَ عَلَيْهُ عَلَى مُوالِعَ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى مَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى مُعَلِي عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْكُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ

3121 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بِنُ عَدَّمَا إِسَمِعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَقَ عَنْ يَزِيدَ ابْنِ آبِي 3120 افرجدابخارى في "أسطح" رقم الحديث: \$555 أفرج سلم في "أسطح" رقم الحديث: 5861 أفرجدالتمائي في "أسنن" رقم الحديث الحديث حَبِيْبِ عَنُ آبِى عَبَّاشِ الزَّرَقِيِ عَنُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ صَحَى رَمُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمُ عِنْدِ بِكَبْشَيْنِ فَقَالَ حِيْنَ وَجَهَهُمَا إِنِّى وَجَهْتُ وَجُهِى لِلَّذِى فَعَرَ السَّمَوَاتِ وَالْارْضَ حَنِيفًا وَمَا آنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ بِكَبْشَيْنِ فَقَالَ حِيْنَ وَجُهَهُمَا إِنِّى وَجُهِى لِلَّذِي وَجُهِى لِلَّذِى فَعَرَ السَّمَوَاتِ وَالْارْضَ حَنِيفًا وَمَا آنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ إِلَّهُ مَا اللَّهُ مُولِكُ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَآنَا آوَلُ الْمُسْلِمِيْنَ اللَّهُمُ إِنَّ صَلَاتِى وَمُعَدِي وَآمَةٍ إِلَى اللَّهُمُ اللَّهُمَ وَلَكَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَآفَا آوَلُ الْمُسْلِمِيْنَ اللَّهُمُ مِنْكَ وَلَكَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَآفَا آوَلُ الْمُسْلِمِيْنَ اللَّهُمُ وَلَكَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَآفَا آوَلُ الْمُسْلِمِيْنَ اللَّهُمَ

عه عه حده حدرت جایر بن عبدالله نگانبایان کرتے بین: نبی اکرم مَلَاثِیْنَم نے عید کے دن دود بے قربان کیے، جب آپ مُلَاثِیْم نے ان کارخ قبلہ کی طرف کیا 'تو آپ مَلَاثِیْم نے بیر پڑھا:

"میں اپنارٹ اس ذات کی طرف کرتا ہوں جس نے آسانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، میں باطل سے ہوئے کرتی پر جاتے ہوئے اس کی طرف رخ کر ہا ہوں، میں مشرک نہیں ہوں، بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت الند تعالی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پر وردگار ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، جھے اس بات کا تھم دیا گیا ہے، اور میں سب سے مبلامسلمان ہوں، اے اللہ! (بیقربانی) تیری عطاسے ہادر محر (منافظم) اور اس کی افت کی طرف سے تیرے لیے ہے "۔

3122 - حَذَنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيى حَذَنَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ آنْبَآنَا سُفْيَانُ النَّوْرِى عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَقِبُلِ عَنْ آبِى سَلَمَةَ عَنْ عَآلِشَةَ وَعَنْ آبِى هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اَرَادَ اَنُ يُصَبِّى اشْتَرى كَبْشَيْنِ عَظِيْمَيْنِ سَمِينَيْنِ اَفْرَنَيْنِ اَمُلَحَيْنِ مَوْجُوثَيْنِ فَذَبَحَ اَحَذَهُمَا عَنُ أَنْتِهِ لِمَنْ شَهِدَ لِلّهِ بِالتَّوْجِيدِ وَشَهِدَ لَهُ بِالْبَلاغِ وَذَبَحَ الْاَحَرَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَعَنْ الله مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

سیده عائشرمدیقه نگانها اور حضرت ابو بریره بنگانها یان کرتے ہیں: نی اکرم مَنَا نَیْجَائے جب قربانی کرنے کا اداوہ کیا تو آپ مَنَا نَیْجَائے نے دوموٹے تازے دنے بینے کربیدے جو بیٹنگول والے بھی ہتے، ان کی آئیس مگیس تھی اور وہ خصی ہتے، آپ نائیج کے ان دونول میں سے ایک کوا بی امت کی طرف سے جوانلہ تعالی کی وحدا نیت کی گوائی دے اور نی ان دونول میں سے ایک کوا بی امت کی طرف سے خوانلہ تعالی کی وحدا نیت کی گوائی دے اور نی اکرم مَنَا نِیْجَا کی کی رسالت کی گوائی دے جبکہ دومراجانور آپ نگائی کی ان مرائی کی گوائی اور حضرت محد مَنَا نِیْجَا کے گھر والوں کی طرف سے تربان کیا۔

## بَابِ الْأَضَاحِيِّ وَاجِبَةٌ هِيَ اَمُ لَا يه باب ہے کہ کیا قربانی کرنا واجب ہے یا واجب ہیں ہے؟

3123 - حَــ ذَنَا اَبُوْبَكُرِ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بَنُ الْحُبَابِ حَذَثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ عَيَاشٍ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمنِ

3121 اخرجا إودا ودنى "إسنن" رقم الحديث 2795

3122 اس روايرت كوقل كرفي بس المام ابن ماجيمنفرويس-

الآغرَجِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَّلَمْ يُعَسِّحِ فَلَا يَقْرَبْنَ مُصَلَّلانَا عَدَ حَدْ اللهِ مِرْدِه ذَاللهُ عَلَيْهِ مَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَّلَمْ يُعَسِّحِ فَلَا يَقْرَبْنَ مُصَلَّلاناً عَهِ هَ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُعَرِّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَهُ يُعَلِّمُ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَهُ يَعْدَ إِلَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْ اللهُ عَلْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَلّا لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مَاللّ

'' جس شخص کو منجائش حاصل ہواور وہ قربانی نہ کرے تو وہ جاری عمیر گاہ کے قریب نہ آئے''۔

3124- حَدَّلَكَ ابْنُ عَنْ مُنْ عَلَمْ اللَّهِ مَنْ عَمَّارٍ حَلَّثَنَا السَّمْعِيُّلُ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنُ مُّحَمَّدِ بُنِ سِيْرِ بْنَ قَالَ سَالُتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الضَّحَايَا اَوَاجِبَةٌ هِي قَالَ ضَحَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسْلِمُوْنَ مِنْ بَعْدِهِ وَجَرَتْ بِهِ السُّنَّةُ

ه وه محد بن سیرین بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت عبداللہ بن عمر بنگافناہے قربانی کے بارے میں دریافت کیا: کیا ہے واجب ہے؟ توانہوں نے فرمایا:

" نی اکرم منالیقیم اورآب منالیقیم کے بعدمسلمانوں نے قربانی کی ہاوررائج طریقہ بی ہے"۔

وجوب قرباني كى شرائط كابيان

علامة علا والدين شفى عليه الرحمه نكست بين كه قرباني واجب بون كرشرا نظريه بين - اسلام يعني غير مسلم برقر باني واجب نبيس، اقامت يعني منيم مونا مسافر پرواجب نبيس -

۔ تو تحری بینی مالک نصاب ہوتا یہاں مالداری ہے مرادوہی ہے جس سے صدقہ فطرواجب ہوتا ہے وہ مراز بیں جس سے زکو قا واجب ہوتی ہے۔

حریت یعنی آ زاد ہونا جو آ زاد نہ ہوا دی پر قربانی داجب نہیں کہ غلام کے پاس مال بی نہیں لہذا عبادت مالیہ اوی پر واجب نہیں ۔ مرد ہونااس کے لیے بٹر طنہیں ۔ عورتوں پر واجب ہوتی ہے جس طرح مردوں پر واجب ہوتی ہے اس کے لیے بلوغ شرط ہے یا نہیں اس بی اختلاف ہے اور نابالغ پر واجب ہوتی آ یا خوداوس کے مال سے قربانی کی جائے گی یا اوس کا باپ اپ مال سے قربانی کر یگا۔ فاہر الردایة بہ ہے کہ نہ خود نابالغ پر واجب ہے اور شاوی کی طرف سے اوی کے باپ پر واجب ہوادای پر فتو کی ہے۔ اور مسافر پر اگر چہ داجب نہیں مرفض کے طور پر کر ہے تو کرسکتا ہے تو اب پاسے گا۔ جج کر سے والے جو مسافر ہوں اون پر قربانی واجب نہیں اور شیم ہوں تو واجب ہے جسے کہ مکہ کے دہنے والے جج کریں تو چونکہ یہ مسافر نہیں ان پر واجب ہوگی۔ واجب نہیں اور تی رہ در الحق رہ تا ہوں رہ تی والے جو کر کی تو چونکہ یہ مسافر نہیں ان پر واجب ہوگی۔ واجب نہیں اور تی مرد الحق رہ تا ہوں اسے بیروت)

وجوب قرباني مين فقهي تصريحات كابيان

خلاصہ بیکہ اس پر قربانی کوداجب کرنے والی روایات کثیرہ منفق ہیں اور یہی متون اور شروح کے اطلاق کے موافق ہے

3123 ال ردايت كفل كرفي جمل المام ابن ماج منفرديس-

3124: اس روایت کوفل کرنے میں امام این ماج منفرو ہیں۔

جیها که بدایدوغیره کا قول ہے کہ آزادمسلمان جب اپنی رہائش لباس منروری سامان سے زائد مقدارنصاب کا مالک کھوڑ ہے، تھیار اورغلام وغيره سے زائدمقدارنساب كامالك موتو قربانى واجب ب،اوروىى ندىب كايك يخ بے بھى منقول ب\_

ا اوراختلاف متاخرین میں پیدا ہواہے، پھر میہ باعث اختیاط ہے تواس پراعتاد ہوتا جا ہے ،اگر تواعتر امل کرے کہ فقہا وکرام نے تربانی کے معیار وجوب کومندقہ فطر کے معیار وجوب کی طرف پھیراہے اور تنویر میں قربانی کومندقہ واجبہ کی حرمت کے معیار پر لا کوکیا ہے جہاں انھوں نے کہا کہ معدقہ فطر ہرا پیے مسلمان پرواجب ہے جوابی اصل عاجت سے زائد نصاب والا ہواگر چہوو نصاب تاى نه مواوراى نصاب عصدقه واجبه ليماحرام موجا تاب

اور در مختار میں مصارف زکو ہے باب میں کہا کہ زکو ہ غنی پر صرف نہ کی جائے بی وہ ہے کہ اپی اصلی حاجت ہے فارغ قدر نصاب کا ما لک ہوخواہ کوئی بھی مال ہو۔اورردامختار میں کہا کہ قاوی میں ندکور ہےا بیسے خص کے متعلق جود کا نوں اور مکانوں کا مالک ہوجن کوکرایہ پردیا ہوئیکن ان کا کرایہ اس کواور اس کے عیال کو کفایت نہیں کرتا تو وہ فقیر ہے۔ اہام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کو ز کو ة حلال ہے اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی کے نز ویک حلال نہیں ہے۔ اور یونمی اگر انگور ہوں اور ان کی آ مدن اسے کافی نہ ہوا۔

قربانی کے واجب میں دلائل کا بیان

حضرت عبدالله بن عمروبن العاص مدوايت بكرني صلى الله عليه وآله وسلم في المحصالي بحصالي كون عيدمناف كاعلم موا ہے (لیعنی دسویں ذی الحجہ کو ) جس کو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے عید قرار دیا ہے۔ایک مخص نے عرض کیا یا رسول اللہ! اگر میرے پاس محض عاربیة ملی ہوئی اوٹنی یا بکری ہوتو کیا جھ پراس کی قربانی بھی واجب ہے؟ آپ نے فرمایانہیں! بلکہ تو صرف اپنے بال اور ناخن كتر ك اورموچيس كم كراد ماورزير ناف ك بال موند له بس الله كزد كي يبي تيري قرباني ب-

(سنن ايودا دُو: جلدودم: رقم الحديث، 1023)

حنلی ندجب میں قربانی ہراس مسلمان پر واجب ہے جو مقیم اور خی ہو یعنی نصاب کا مالک ہوا کر چہ نصاب نامی ند ہو حضرت ا مام شافعی رحمه الله نتعالی علیه کے نز دیک قربانی سنت موکده ہے حضرت امام احمد رحمه الله نتعالی علیه کامجی مشہوراور مخارقول یہی ہے۔

# قربانی کے سنت ہونے میں امام شافعی علید الرحمد کی دلیل کابیان

قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ .

الند تعالى نے فرمایا نماز پڑھئے اسے رب کے لئے اور قربانی سیجئے (سورة الکوش)

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ۦذَلَالَتُهَا عَلَى وُجُوْبٍ صَلَوْةِ الْعِيْدِ وَانْحَرْ ٱلْبُدْنَ بَعْدَهَا ظَاهِرَةٌ . فَصَلِّ لِرَبِّكَ سے جس طرح نمازعید کا واجب ہونا ثابت ہوتا ہے ای طرح وَ انْ تحر سے قربانی کا واجب ہونا ثابت ہوتا ہے۔ التدتعا كي فرما تا ہے۔

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيُذَّكُرُو السَّمَ اللَّهِ عَلَى مَارَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيْمَةِ الْآنْعَامِ.

ہم نے ہرامت کے لیے قربانی مقرد کردی تاکراللہ نے جوچوپائے آئیں دیے ہیں ان پراللہ کا نام لیا کریں۔ (سورة الحج) عن ذَیْدِ ابْنِ اَدُفَدَمَ قَالَ قَالَ اَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَا رَسُولَ اللهِ مَا هذَا الْاَصَاحِیُ ؟ قَالَ سُنَهُ اَبِیْکُمُ اِبُرَاهِیْمَ قَالُوا فَمَا لَنَا فِیْهَا یَارَسُولَ الله ؟ قَالَ بِکُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةً . قَالُوا فَالْصُوفُ حَسَنَةً .

حفزت زید بن ارقم رضی الله عند فی بیان فرمایا که محابرضی الله عند فی سول کیایارسول الله ملی الله علیه وسلم بیقر بانی کیا ہے؟

(یعنی قربانی کی حیثیت کیا ہے؟) آپ سلی الله علیہ وسلم فی فرمایا کہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت (اور طریقه ) ہے۔
صحابہ رضی الله عند نے کہا کہ جمیس اس قربانی کے کرنے میں کیا ملے گا؟ فرمایا: ہر بال کے بدلے میں آیک نیکی محابہ کرام رضی الله
عند نے (پھرسوال کیا) یا رسول الله صلی الله علیہ وسلم اون (کے بدلے میں کیا ملے گا؟) فرمایا اون کے ہر بال کے بدلے میں نیک ملے گی۔ (سنن ابن ماجہ میں 100)

قربانی کے متعلق علا و کا ختلاف ہے کہ یہ واجب ہے یا سنت؟ لیکن احادیث سے اتنا معلوم ہوتا ہے کہ بی کریم صلی الشعلیہ وسلم جب تک مدیدہ مورورہ قربانی کرتے رہے اور دوسرے مسلمان بھی قربانی کرتے رہے کسی حدیث سے بیمعلوم نہیں ہوتا کہ آپ صلی الله علیہ وسلم نے قربانی کے لئے وجوبا تھم دیا ہو۔ چٹا نچے عبراللہ بن عررض الله عندہ سے کسی نے دریا فت کیا کہ کیا قربانی واجب ہے؟ آپ نے جواب دیا: حقب تی رَسُولُ الله صلی الله علیه وسلم وَالْمُسْلِمُونَ که بی کریم ملی الله علیه وسلم وَالْمُسْلِمُونَ که بی کریم ملی الله علیہ وسلم وَالْمُسْلِمُونَ کہ بی کریم ملی الله علیہ و سلم وَالْمُسْلِمُونَ کہ بی کریم ملی الله علیہ و سلم و الله و الله و الله و الله و سلم و الله و الله و الله و الله و

سائل نے جواب ناکائی سجو کر (وجوب وغیرہ کالفظ ندد کیوکر) دوبارہ وہی سوال کیا۔اس پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ تم سجھتے نہیں؟ بیس تم سے کہ رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قربانی دی اور عام مسلمان بھی قربانی دیا کرتے سختے۔مقصد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا کہ دی ہوں میں تھی کھی دیا ہو۔ صرف آب مسلمی اللہ علیہ وسلم کاعمل ٹابت ہے کہ آپ ملی اللہ علیہ وسلم کاعمل ٹابت ہے کہ آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے بھیشہ قربانی دی۔

چنانچددومری روایت بی فرماتے ہیں: آفام رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالْمَدِیْنَةِ عَشُرَ سِنِیْنَ یُضَیّحی (زنری) که نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدینه بی وس سال رہاور بمیشة قربانی وسیتے رہے۔ امام ترفدی این عمر رضی الله عنهما کا تول اول نقل کرے فرماتے ہیں۔

وَالْعَمَلُ عَلَى هَالَا عِنْدَ آهُلِ الْعِلْمِ أَنَّ الْأَضْعِيَّةَ لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ وَلَكِنَّهَا سُنَّةً مِّنُ سُنَنِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم

کاس پراہل علم کا ممل ہے کہ قربانی واجب تو نہیں لیکن سے تبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ابن ماجہ کی ایک حدیث سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ قربانی واجب ہے کیونکہ اس کے الفاظ میہ ہیں۔ یا یُٹھا النّاسُ اِنَّ عَلَیٰ کُلِ اَهْلِ بَیْتٍ فِی کُلِ عَامٍ اُضْعِظِیَةً ، (لوگو ہر کھریر ہرسال میں ایک قربانی نہے۔ لیکن اس حدیث کے راویوں میں امر ایور ملہ مجبول راوی ہے اور اگریہ صدیقے ر دور ارسرید ارسی کے بر کھر کی طرف سے ایک قربانی کافی بوگی ، ندید کہ برخض کی طرف سے ایک قربانی داس کی تائیدار ایوب انصاری رمنی اللہ عنہ کی روایت ہے بھی ہوتی ہے جس میں ہے کہ عطابن بیار نے حضرت ابوایوب انصاری رمنی اللہ عنہ وریافت کیا کہ آب کے زمانہ میں قربانی کس طرح دی جاتی تھی؟ انہوں نے کہا کہ ایک شخص اپی طرف سے اور اسپے محروالوں ک طرف سے ایک بحری کی قربانی ویتا، وہ خود بھی کھاتے اور دوسروں کو بھی کھلاتے تا آئکہ لوگوں نے اس میں فخر دریا شردع کر دی لیخی كر ت سے قربانی دين لگ محت ين تول امام احد اسحاق اورامام شافق كا ہے۔

المام شافعي في السام من الله المعتبر العشر فاراة احد كم أن يُضعِي من التبدلال كياب كرربال واجب بين كيونكداس ميس قرباني كوارادے پرمعلق كيابوروجوب اراده كےمنافي ہوتاہے۔

ابن ماجد كى دوسرى حديث كالفاظ بيربي رمسن كانَ لَه سَعَةٌ وَلَمْ يُضِحّ فَلا يَقُوبَنَ مُصَلّْنَا كربس وكنجائش بواور فجر قربانی شدے وہ ہمارے عید کا ہیں شائے

3124م- حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا اِسْمَعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ اَرْطَاةَ حَدَّثَنَا جَبَلَةُ بْنُ سُحَيْعٍ قَالَ سَٱلْتُ ابْنَ عُمَرَ فَلَاكُرَ مِثْلَةُ مَنَوَاءً

، الله بن سیم بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت عبداللہ بن عمر الله اللہ بن عمر الله اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال حدیث ملک کی ہے۔

3125- حَــَدُنَـنَا ٱبُوۡبَكُورِ بُنُ ٱبِى شَيْبَةَ حَدَّنَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ ٱنْبَانَا ٱبُوْرَمُلَةَ عَنْ مِنْحَنَفِ بْنِ سُلَيْجٍ قَالَ كُنَّا وَقُوفًا عِنْدَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ فَقَالَ يَا آيُّهَا النَّاسُ إِنَّ عَلَى كُلِّ آهُلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُصْبِحِيَّةً وَّعَيْدِرَةٌ آلَدُرُونَ مَا الْعَيْدِرَةُ هِيَ الَّذِي يُسَمِّيهَا النَّاسُ الرَّجَبِيَّةَ

 حضرت مختصف بن سلیم دانشند بیان کرتے ہیں: ہم لوگ نبی اکرم مَنْ اَنْ اِلَیْ کے پاس عرفات میں تفہرے ہوئے تھے آب مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله الوكوالة في الله المحمر والول برسال بين الك مرتبة قرباني اور عمتر ولا زم ب

( نبی اکرم منگانی اسنے فرمایا یا شایدراوی کہتے ہیں: ) کیاتم لوگ جانتے ہو عمیر و سے مراد کیا ہے؟ یہ وہی چیز ہے جے لوگ

#### عتيره كمنسوخ بونے كابيان

اورعتیر همنسوخ ہاورعتیر واس بری کو کہتے ہیں جورجب کے مہینے میں ذری کی جاتی تھی۔اور قربانی میں آزادی کوخاص کرنا اس کے ہے کہ قربانی ایک مالی عبادت ہے جو ملکیت کے بغیرادا ہونے والی نہیں ہے۔اور مالک آزاد ہوا کرتا ہے۔اور اسلام کے

3124م: اخرجه التريدي في" الجامع" رقم الحديث: 1586

3125: اخرجد ابودا وَدِنْ "أسنن" رقم الحديث 2788 اخرجد التريدي ف" الجامع" رقم الحديث: 1518 اخرجد النسائي في" أسنن" رقم الحديث 2785 اخرجد البعد في 1518

ساتھ وجوب خاص ہے۔ کیونکہ قربانی ایک عبادت ہے اور بیقائم ہونے کے ساتھ ای دلیل کے سبب خاص ہے جس کوہم ہیان کر آئے ہیں۔ اوراس کا وجوب مالدار ہونے کے ساتھ خاص ہے اس حدیث کے سبب جس کوہم ہیان کرآئے ہیں۔ بعنی وسعت کا ہونا شرط ہے۔ اور مالدار ہونے کا نصاب وہ ک ہے جو صدقہ فطریس ہے۔ اور کتاب صوم میں اس مسئلہ کو بیان کر دیا عمیا ہے۔ اور وجوب وقت کے ساتھ خاص ہے اور و ہ یوم اضحیٰ ہے۔ کیونکہ قربانی اس کے ساتھ خاص ہے۔ (ہدایہ اولین ، کتاب الاصحید، لا ہور)

عتره كادور جابليت كى رسم مونے كابيان

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "فرع اور عمیر ہ (کی) اسلام ہیں (کوئی حقیقت) نہیں۔ "ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنه فرماتے ہیں ."فرع جانور کا دہ پہلا بچہ ہے جو کا فروں کے بہال پیدا ہوتا ہے تو وہ اسے اپنے بتوں کے نام پر ذکے کرتے تھے۔ "(میج بناری وسیح مسلم مکلونی المصابع: جلداول: تم الحدیث 1450)

ایام جاہلیت میں پیطریقتہ تھا کہ کسی کے ہاں جب جانور کے پہلا بچہ پیدا ہوتا تھا تو وہ اسے بنوں کے تام پر ڈنج کرتا تھا۔ ابتداء اسلام میں بھی پیطریقتہ جاری رہا کہ مسمان اس بچہ کواللہ کے تام پر ڈنج کردیتے تھے گربعد میں اس طریقتہ کومنسوخ قرار دے ویا سیااور کفار کی مشابہت کے چیش نظر مسلمانوں کواس سے منع کردیا گیا۔

عتر ہ کے فرماتے ہیں؟: نیز آیام جاہلیت میں ایک رسم یہ بھی تھی کہ لوگ ماہ رجب کے پہلے عشرہ میں اپنے معبود کا تقرب حاصل کرنے کے ایک بکری ذرج کرتے تھے ای کوعتیر ہ کہا جاتا ہے۔ چنا نچہ ابتداء اسلام میں مسلمان بھی ایسا کرتے تھے مکر کا فرتو اپنے بتوں کے نام پر ذرج کرتے تھے اور مسلمان اسے تقرب الی اللہ کا ذریعہ بھے کرائٹہ کے نام پر ذرج کرتے تھے بھر بعد میں اسے بھی منسوخ قرار دے کرمسلمانوں کو اس سے منح کرویا تھیا۔

بعض حضرات فرماتے ہیں کہ میمانعت ای لیے تھی کہ وہ انے اپنے بنوں کے نام پر ذرج کرتے تھے، اگر اللہ تعالیٰ کے نام پ ذرج کیا جائے تو کوئی مضا کھنہ ہیں لیکن تھے مسئلہ ہیہے کہ بت پرستوں کی مشابہت سے نیچنے کے لیے بیر ممانعت عام ہے۔ حدید میں میں میں میں میں میں میں اور ایسلی مانٹہ علی مسلم نرفی بال اسلام میں فرع سے اور شعبتر و فرع یہ وانوں کے

حضرت ابو ہریرہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام میں فرع ہے اور نہ عمیر ہو۔ ہما نور کے پہلے بچے کو کہتے ہیں جسے کا فرایخ بتوں کے لئے ذرج کیا کرتے تھے اس باب میں نہیٹ اور محصف بن سلیم ہے بھی ا حادیث منقول ہیں۔ بہوریث حسن صحیح ہے۔ عمیر ہوہ جانور جسے رجب کے مہینے میں اس کی تعظیم کے لئے ذرج کیا جاتا تھا کیونکہ بیرحرمت والے مہینوں میں سب سے پہلام ہیں ہے۔

یں۔ جم سے والے مہینے، رجب، ذیفقندہ، ذی المجہاور محرم ہیں۔ جم کے مہینے شوال، ذیفقندہ اور ذوالحجہ کے دس دن ہیں۔ بعض صحابہ کرام اور دیگر حضرات جم کے مہینوں ہیں اس طرح مروی ہے۔ (جائع ترمّدی: جلداول: رقم الحدیث، 1565)

### باب ثوابِ الأضعِيّةِ بيرباب قرباني كاثواب كربيان مين ہے

3126 - حَلَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمُنِ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ اللِّمَشْقِيُّ حَلَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ ابْنُ نَافِعِ حَلَّثَنِي اَبُو الْمُنتَى عَنُ هِ شَامِ بِنِ عُرُوهَ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ قَالَ مَا عَمِلَ ابْنُ ادْمَ يَوْمَ النَّحُوِ عَمَّلا اَحَبُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ قَالَ مَا عَمِلَ ابْنُ ادْمَ يَوْمَ النَّحُو عَمَّلا اَحَبُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ هِ وَاقَةٍ دَمِ وَإِنَّهُ لِيَاتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَاظْلَافِهَا وَاشْعَادِهَا وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلًا بِمَكَانٍ فَبُلُ انَ بَقَعَ عَلَى الْآدُضِ فَطِيْبُوا بِهَا نَفْسًا

ت سنده عائشه مدیقه بین بیان کرتی مین بی اکرم منگری از ارشاد فرمایا ہے: قربانی کے زدیک الله تعالی کے زدیک این آدم کاسب سے پندیده مل خون بہانا ہے اور وہ جانور قیامت کے دن ایٹ سینگوں اپنے پاؤں اور اپنے بالوں سمیت آئے گا (اس جانور کا) خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی الله تعالی کی بارگاہ میں پہنے جا تا ہے تو تم اس ممل کے ذریعے اپنے آپ کو پاکیزہ کرد (یاتم لوگ خوشی حاصل کرو)

ثرر

زین العرب فرماتے ہیں کداس کا مطلب میہ کہ بقرعید کے دن سب سے افضان عبادت قربانی کے جانور کا خون بہانا ہے اور قربانی کا جانور قیامت کے روز اک طرح آئے گا جس طرح کے دنیا ہیں قربانی سے پہلے بغیر کی عیب کے تعاتا کہ وہ قربانی کرنے والے کے ہر ہر عضوی طرف سے تعم البدل اور بل صراط پراس کی سواری ہو۔ صدیث کے آخری الفاظ کا مطلب میہ کہ جبتم نے سیجان لیا کہ اللہ تعالی تمہاری قربانی قبول کرتا ہے اور اس کے بدلہ ہی تمہیں بہت زیادہ تو اب سے نواز تا ہے تو قربانی کرنے کی وجہ سے تمہارے تقربانی کر ایک کی وجہ سے تمہارے نش کو مطمئن اور سے تمہارے نش کو مطمئن اور میں ہونی جا ہے۔ بلکہ اس عظیم خو خبری کی وجہ سے تمہارے نش کو مطمئن اور میں اس کے دل کو خوش ہونا جا ہے۔

3127 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ خَلَفِ الْعَسْفَلانِيُّ حَدَّثَنَا ادَمُ بُنُ آبِي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا سَلَّامُ بُنُ مِسْكِيْنِ حَدَّثَنَا عَائِذُ اللهِ عَنْ آبِي دَاوُدَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ قَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللهِ مَا هٰذِهِ النَّهِ عَنْ آبِي دَاوُدَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ قَالَ اصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللهِ مَا هٰذِهِ الْاللهِ مَا اللهِ عَالَ اللهِ عَالَ اللهِ عَالَ اللهِ عَالَ اللهِ عَالَ اللهِ عَالَ اللهِ قَالَ اللهِ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهُ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ قَالَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ قَالَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

3126: اخرجه الرندي في "الجامع" وتم الحديث 1493

3127 اس روایت کوفل کرنے میں امام این ماجرمنفر دہیں۔

" يتهار ع جدامجد معزت ابراميم النا كاسنت ب" ـ

الوكوں نے عرض كى بيارسول الله مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللّلَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّمُ مِنْ اللَّهُ مُلْ اللَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ

### بَابِ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْأَضَاحِيّ بدياب هي كدكون ى قربانى كرنامستحب هي؟

3128 - حَذَنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ نُمَيْرٍ حَذَنَنَا حَفْصُ بُنُ غِيَاتٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ آبِي سَعِيدٍ قَالَ صَسَحَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبُشٍ ٱقْرَنَ فَعِيلٍ يَّأْكُلُ فِي سَوَادٍ وَيَمُشِى فِي سَوَادٍ تَنْظُرُ فَدُ سَوَاد

ر میں ہوری المام جعفر صادق میں بیان اللہ (امام محمد باقر میں ہوں کے حوالے سے حضرت ابوسعید خدری المافی کا میں بیان قل کرتے ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں کے اس بیال کا بیدان کی میں ہوں کے آس بیال ہوں اور اس کی آتھوں کے آس بیال کی حصہ سادتھا۔

کا حصہ سادتھا۔

3129 - كَذَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ إِبُواهِيْمَ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ شُعَبُ اخْبَرَنِي سَعِيدُ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيْزِ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ شُعَبُ اخْبَرَنِي سَعِيدُ بُنُ عَبُدِ الْوَرَقِي صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالَهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللْعُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ عَلَيْهُ الْعُولُولُولُولُ

معیویی سیر میں بن میسر و بیان کرتے ہیں: میں معرت ابوسعید ذرقی ٹی تنافظ کے ساتھ قربانی خرید نے کے کیاجو ہی اکرم سوائی تی اس میں میں اوری بیان کرتے ہیں: حضرت ابوسعید ذرقی ٹی تنافظ نے ایک د نے کی طرف اشارہ کیا جس میں سیاہ نشان موجود ہے، وہ زیادہ لب بھی نیس تھا اور زیادہ چھوٹے قد کا بھی نہیں تھا، انہوں نے قرمایا: میرے لیے بیخریدلو، راوی کہتے ہیں شاید انہوں نے اس د نے کوئی اکرم مُنافیظ کے قربانی کے دئے ہے مشابہ قرار دیا تھا۔

3130 - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ اللِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيُدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثْنَا ابُوْعَائِذٍ آنَهُ سَمِعَ سُلَيْمَ بُنَ

3128 اخرجه ابوداؤدني" أسنن" رقم الحديث 2786 اخرجه التريدي في "الجائح" رقم الحديث: 1498 اخرجه النسائي في "السنن" رقم الحديث: 3128

3129: اس روایت کو قال کرنے میں امام این ماجر منفرو ہیں۔

3130 اخرج التريذي في "الجامع" رقم الحديث: 3130

سُوحِ الله عليه الله عن آيس أمّامَة الْهَاهِ إِن رَسُولَ اللهِ صَلَّى المَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ الْحُفُنِ الْعُلَّةُ وَعَيْرُ المضَّحَايَا الْكَبْشُ الْآفُونُ

مایا الحبس الموال مربابل المنظمة بیان كرتے بین: نى اكرم مَلَالْتَهُمْ نے ارشاد فرمایا ہے: "سب سے بہترین كفن طرب سب ہے بہترین قربانی سینگوں والا دنیہ ہے ۔

# بَابِ عَنْ كُمْ تُجْزِئُ الْبَدَنَةُ وَالْبَقَرَةُ

یہ باب ہے کہ اونٹ اور گائے کتنے لوگوں کی طرف سے کافی ہوتے ہیں؟

3131- حَدَدُنَنَا هَذِيَّةُ بُنُ عَبُدِ الْوَهَابِ آنْبَانَا الْفَصْلُ بُنُ مُوْسِى آنْبَانَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ عَنْ عِلْبَاءُ بُنِ ٱخْمَرُ عَنْ عِنْ عِنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى سَفَرٍ فَحَضَرَ الْآضَعَى فَاضْتُرَكُنَا فِي الْجَزُورِ عَنْ عَشَرَةٍ وَّالْبَقَرَةِ عَنْ سَبْعَةٍ

عدد معترت عبدالله بن عباس ملافخنامیان کرتے ہیں: ہم لوگ نی اکرم منافیز کے ساتھ سفر کرر ہے منظ ای دوران قربانی کا موقع آسمیاتو ہم ایک اونٹ میں 10 آ دی اور ایک گائے میں سات آ دی شراکت دار ہے۔

3132 - حَدَّثَنَا مُستحسَدُ بْنُ يَحْيِى حَدَّثَنَا عَبُدُ الوَزَاقِ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسٍ عَنُ آبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِمٍ قَالَ نَحَرُنَا بِالْحُدَيْبِيَةِ مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ

العلام علی المنظم المن آدمیوں کی طرف سے اور ایک گائے 7 آدمیوں کی طرف سے (قربان کی)

3133-حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيَمَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْآوْزَاعِيْ عَنْ يَعْسَى بْنِ أَبِي كَيْبُرٍ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ عَنْ آبِى هُوَيْرَةَ قَالَ ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّنِ اعْتَمَرَ مِنْ لِسَالِهِ فِي حَجَّةٍ الْوَدَاعِ بَقَرَةَ بَيْنَهُنَّ

عه على حصرت ابو مريره النفط بيان كرت بين: في اكرم مُنْ النفظ في الدواع كموقع برا في عمره كرسف والى ازواج كى طرف سے ایک گائے قربان کا تھی۔

3131: اخرج التريدي في "اليامع" رقم الحديث: 905 ورقم الحديث: 1501 اخرج النمائي في "أسنن" رقم الحديث: 4404

3132 اخرجه مسلم في "التي " رقم الحديث: 3172 اخرجه الوداكوفي "السنن" رقم الحديث: 2808 اخرجه التريذي في "الجامع" رقم الحديث: 384 ورقم الحديث

3133. اخرجد البخاري في "ألم عن الحديث: 3200 وقم الحديث: 2500 ورقم الحديث: 5555 اخرجه الم في "ألم الحديث 5651 اخرجه التر مذي في "إلجامع" رقم الحديث 1500 اخرج التساكي في "أسنن" وقم الحديث:4381 3134 - حَدَّلَكَ اللَّهِ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا البُولِيَّ عَنَاهُم اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُون عَنْ آبِي حَاضِم الْأَدُوبِي عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُون عَنْ آبِي حَاضِم الْأَدُوبِي عَنِ الْبِي عَبَّاسٍ قَالَ فَكَتِ الْإِبِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ فَآمَرَهُمْ أَنْ بَنْحَرُوا الْبَقَرَ عَنِ اللهِ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ فَآمَرَهُمْ أَنْ بَنْحَرُوا الْبَقَرَ عَنِ اللهِ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ فَآمَرَهُمْ أَنْ يَنْحَرُوا الْبَقَرَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ فَآمَرَهُمْ أَنْ بَنْحَرُوا الْبَقَرَ عَنَ اللهِ عَلَيْهِ وَمَلَمَ فَآمَرَهُمْ أَنْ يَنْحَرُوا الْبَقَرَ اللهِ عَلَيْهِ وَمَلَمَ فَآمَرَهُمْ أَنْ يَعْمُ وَمَا اللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَمَلَامَ عَلَيْهِ وَمَلَمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَامَ عَلَيْهِ وَمَلَمْ فَآمَةُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَمَلَمْ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلَامَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

3135- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَمُرِو بُنِ السَّرِّحِ الْمِصْرِيُّ اَبُوْطَاهِمٍ آنْبَانَا ابُنُ وَهُبِ آنْبَانَا بُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنُ عَمْرَةَ عَنُ عَالِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحَرَّ عَنْ الِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحَرَّ عَنْ الِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ بَقَرَةً وَّاحِدَةً

ے دسترہ عائشہ صدیقد فران کرتی ہیں ہی اکرم نگر تی معرست محد من تی تی کے مردانوں کی طرف ہے جمہ الوداع کے موقع پرایک کا ئے تربانی کی تھی۔ موقع پرایک کا ئے تربانی کی تھی۔

#### گائے واونٹ میں سات آ دمیوں کی شرکت پر نداہب فقہاء

تعفرت جابر رضی اللہ عند ہے روایت ہے کہ ہم نے صلح حدیدیہ کے موقع پر نبی اکرم مسلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قربانی کی تو گائے اور اونٹ دونوں میں سات سات آ دمی شریک ہوئے۔ یہ حدیث حسن میچے ہے۔ صحابہ کرام اور دیگر علما ء کا اس پڑمل ہے۔ سفیان توری ، ابن مبارک ، شافعی ، احمد اسحاق کا بھی بہی تول ہے اسحاق فرماتے ہیں۔ کداونٹ دس آ ومیوں کے لئے بھی کافی ہے ان کی دلیل حضرت ابن عباس کی ندکورہ بالا حدیث ہے۔ (جائع ترندی: جلداول رقم الحدیث ، 1555)

اگراون یا گائے کی قربانی ہوتو اس میں حصہ ڈالا جا سکتا ہے، کین اگر بکری اور بھیڑیا دنیہ کی قربانی کی جائے تو پھراس می حصہ نہیں ڈالا جا سکتا، اور ایک گائے یا ایک اونٹ میں سات حصہ دارشر یک ہو سکتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی انڈ عنبم سے تج یا عمرو کی حدی میں ایک اونٹ یا گائے میں سات افراد کا شریک ہوتا ہے تا ہمت ہے۔ امام سلم رحمہ انڈ نے جا ہر بن عبد انڈرضی انڈ تعالی عنبما سے روایت کیا ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ: "ہم نے صدید بیسی رسول کریم سلی انڈ علیہ وسلم کے ساتھ ایک اونٹ اور ایک گائے سات سات افراد کی جانب سے ذری کی میں۔ (سمج سلم قرائد میٹ در 1318)

اورایک روایت میں ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنبما بیا کرتے ہیں کہ: "ہم نے رسول کر بیم سلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جج کیااورایک اونٹ اورایک گائے سات افراد کی جانب ہے ذیح کی۔اورایوواوو کی روایت میں ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنبما بیان کرتے ہیں کہ رسول کر بیم سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: "گائے سات افراد کی جانب سے ہے،اوراونٹ سات افراد کی جانب سے ۔(سنن ابوداد در تم الحدیث، ( 2808)

امام نووی رحمہ الله مسلم کی شرح میں رقسطراز ہیں۔ان احادیث میں قربانی کے جانور میں حصہ ڈالنے کی ولیل یائی جاتی ہے،اور

3134 اس روایت کوفل کرنے جس الم این ماج منفرو ہیں۔

3135. اخرجه ابودا وَد في " السنن" رقم الحديث: 1750

علاءال پر شغق میں کہ بحرے میں حصد ڈالٹا جائز نہیں ،اوران احادیث میں یہ بیان ہوا ہے کہ ایک اونٹ سات افراد کی جانب سے علاء اور کائے بھی سات افراد کی جانب ہے ،اور ہرائیک سات بحریوں کے قائم مقام ہے جتی کہ افر محرم فحض پرشکار سکندیو کانی ہوگا ،اور کائے بھی سات افراد کی جانب ہے ،اور ہرائیک سات بحریوں کے قائم مقام ہے جتی کہ افر محرم فحض پرشکار سکندیو کے علاد وسات دم ہوں تو دوایک گائے یا اونٹ تحرکردے توسب سے کفائت کر جانگا۔

امام ما لک کے زویک ایک بکری کا تھروالوں کی جانب سے قربان کرنے کابیان

دعزت امام مالك عليه الرحمدة كباب كه مادي محمر والول كى جانب سے ايك بحرى كوفر بان كرنا جائز ، وفواد و، كمر واسلے سات افراد سے بھی زیادہ ہوں جبکہ دو گھروں کی جانب سے جائز نہیں ہے۔اگر چدوہ سات سے تعوز سے ہول کیونکہ نی کریم ملى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا به كه برسال بركم والول برقرباني اورعتر ولازم بـ

ہم کہتے ہیں کہ اس حدیث میں کھر والوں سے مراد کھر کا ناظم اعلیٰ ہے۔ کیونکہ مالدار ہونا ای کیلئے ہوتا ہے۔ اور ہماری اس تا ویل کی تائیداس صدیث سے ہوتی ہے۔ ہرمسلمان پر ہرسال قربانی اور عمتر ولازم ہے۔اور جب ایک اونٹ دوآ دمیوں کی جانب ے نصف مشتر کہ ہواور زیادہ سیح قول کے مطابق میدورست ہے کیونکہ جب سات میں سے تین جصے جائز ہیں تو سات کا نصف بھی اس کے تالع ہوکر جائز ہوگا۔اور جب شرکت کے طور پر قربانی جائز ہوئی تو گوشت کی تعتیم وزن کے اعتبارے ہوگی۔ کیونکہ اب موشت موزون ہوگا۔اور جب شریکول نے اندازے کے ساتھ تغلیم کیا ہے تو ایک تغلیم جائز نہ ہوگی۔ ہاں البتہ جب بھے پر قیاس كرتے ہوئے كوشت كوده ساتھ بالے اور كھال سے بھى كچھ جھے بيں آئے۔

( بدأسياد لين ، كمّاب اضحيد، لا مور )

# ایک قربانی کا ایک فرد کی جانب سے ہونے میں فقہی نداہب

حضرت عطاء بن بیار بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابوابوب سے بوجھا کدرسول اللہ کے زیانے میں قربانیاں کیے ہوا کرتی تھیں۔انہوں نے فرمایا کہ ایک آ دمی اینے اور اپنے محروالوں کی طرف سے ایک بحری قربانی کیا کرتا تھا۔وہ اس سےخود بھی کھاتے اورلوگوں کو بھی کھلا یا کرتے ہتے۔ یہاں تک کہلوگ فخر کرنے سکے اور اس طرح تم آج کل و کیورہے ہو۔ (لین ایک محریس کی

سيحديث وايت كى بــــ عماره بن عبرالله دين إلى ما لك بن انس في بي ان سروايت كى بـــ بعض الم علم كاس بمل ہے امام احمدادرا سحاق کا بھی بہی تول ہے ان کی دلیل نبی اکرم کی وہی صدیث ہے کہ آپ نے ایک مینڈ ھاؤن کی اور فرمایا بیمیری امت میں سے ہرای مخص کی طرف ہے ہے جس نے قربانی نہیں کی۔ بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ ایک بکری صرف ایک آ دی کے كے كافى كے -حضرت عبداللہ بن مبارك اورد ميرانل علم كاليمي قول ہے۔

(بائع رّغدي جلداول رقم الحديث. 1558)

### بَابِ كُمْ تُجْزِى مِنَ الْغَنَمِ عَنِ الْبَدَنَةِ بي باب بي كُنْ بَريال اونث كى جُكه كافى موتى مِن؟

3136- حَدَّثَنَا مُ حَمَّدُ بُنُ مَعْمَرٍ حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكْرِ الْبُرْسَانِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ قَالَ عَطَاءً الْـنُحرَاسَانِـيُّ عَنِ ابْنِ عَبَاسِ اَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آثَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ عَلَى بَدَنَةٌ وَآنَا مُوسِرٌ بِهَا وَلَا اَجِلُهَا فَاشْتَرِيّهَا فَامَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنُ يَيْنَاعَ مَبْعَ شِيَاهٍ فَيَذْبَحَهُنَ

آ 3137 حَدَّفَ الْهُوكُونِ اللهُ عَذَنَ الْمُحَارِبِيُ وَعَبُدُ الرَّحِيْمِ عَنْ سُفْيَانَ النَّوْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ مَسْرُوقٍ وَ عَنْ صَغَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ رَافِعِ بْنِ حَدِيجٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحُنُ بِذِى الْحُلَيْفَةِ مِنْ نِهَامَةَ فَاصَبْنَا إِبَلا وَغَنَمًا فَعَجِلَ الْقَوْمُ فَآغُلَيْنَا رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحُنُ بِذِى الْحُلَيْفَةِ مِنْ نِهَامَةَ فَآصَبْنَا إِبِلا وَغَنَمًا فَعَجِلَ الْقَوْمُ فَآغُلَيْنَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامَوْ بِهَا فَأَكُونَتُ ثُمَّ عَدَلَ الْجَزُورَ بِعَشَوَةٍ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآمَوَ بِهَا فَأَكُونَتُ ثُمَّ عَدَلَ الْجَزُورَ بِعَشَوَةٍ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآمَوَ بِهَا فَأَكُونَتُ ثُمَّ عَدَلَ الْجَزُورَ بِعَشَوَةٍ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآمَو بِهَا فَأَكُونَتُ ثُمَّ عَدَلَ الْجَزُورَ بِعَشَوةً مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآمَو بِهَا فَأَكُونِتُ ثُمَّ عَدَلَ الْجَزُورَ بِعَشَوةً مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآمَو بِهَا فَأَكُونِتُ ثُمَّ عَدَلَ الْجَزُورَ بِعَشَوهُ فَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآمَو بِهَا فَأَكُونِتُ ثُمُ عَدَلَ الْجَزُورَ بِعَشَو فَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآمَو بِهَا فَأَكُونِتُ ثُنَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآمَو بِهَا فَأَكُونِتُ ثُونَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآمَو بِهَا فَأَكُونِتُكُ ثُمَّ عَدَلَ الْجَوْدُ وَ يَعْشَونُ الْعَالِمُ وَالْعُونَانُ وَاللّهُ عَلَيْهِ الْعَلَامُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ الْعَلَى الْعُولُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَالْعُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ الْعُرْونَ الْعُولُ الْعُنْ الْعُلَالُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ الْعُولُ اللهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الْعُلَالُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الْعُولُ اللهُ الْعُلْمُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الْعُلُولُ اللّهُ اللْهُ اللّهُ اللّهُ

ت حضرت دافع بن فدی بین فدی بین کرتے ہیں: ہم لوگ نی اکرم نگافی کے ساتھ تھے ہم لوگ تہا مہ کے ذوالحلیفہ میں سے وہاں ہمیں بچواوئوں المبیل تو بچولوگوں نے جلد بازی کرتے ہوئے انہیں تقسیم ہونے سے پہلے بی (انہیں ذرج کر ان کی سے وہاں ہمیں بچواوئوں نے جلد بازی کرتے ہوئے انہیں تقسیم ہونے سے پہلے بی (انہیں ذرج کر کر انہیں ذرج کر انہیں درج کی ان کی ہنڈیا چڑھادی نے اکرم نگافی ان کی ہنڈیا چڑھادی اس میں اکرم نگافی کے ہمادے بالی تشریف لائے آپ نگافی کا کے تحت ان ہنڈیا دُن کو المث دیا گیا۔ نی اکرم نگافی کے ایک ادرن کودی بحریوں کے برابر قرار دیا۔

3136: ال روايت كوفل كرف شل الم اين ماج منفردي -

<sup>3137:</sup> افرج الخارى في "أسلح " رقم الحديث: 2488 ورقم الحديث: 2567 ورقم الحديث: 3075 ورقم الحديث: 5508 ورقم الحديث: 5506 ورقم الحديث: 5067 ورقم الحديث 5067 ورقم الحديث: 5067 ورقم الحديث 5067 ورقم

# بَابِ مَا تُجُزِئُ مِنَ الْأَضَاحِي بِي باب ہے کہ کون می چیز قربانی کے لیے کافی ہوتی ہے؟

2128 - حَدَّدُنَا مُحَمَّدُ بُنُ رُمْحِ اَبُهَانَا اللَّيْتُ بُنُ سَعْدٍ عَنْ يَوْيُدَ بُنِ آبِي حَبِيبٍ عَنُ آبِي الْنَحْيُو عَنْ عُفْهَةَ بُنِ عَنْ عَلِيهِ عَنْ أَبِي الْنَحْيُو عَنْ عُفْهَةَ بُنِ عَلَيهِ وَمَسَلَّمَ اعْطَاهُ عَنَمًا فَقَسَمَهَا عَلَى اَصْحَابِهِ صَحَابًا فَيقِي عُنُودٌ فَعَلَدٍ وَمَسَلَّمَ اعْطَاهُ عَنَمًا فَقَسَمَهَا عَلَى اَصْحَابِهِ صَحَابًا فَيقِي عُنُودٌ فَذَكَوَهُ لِرَسُولِ اللَّهِ مَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ فَقَالَ صَبِيهِ آنْتَ

حد حفرت عقبہ بن عامر جہنی رٹائٹر بیان کرتے ہیں ہی اکرم مُؤَیِّتِم نے انہیں کچھ بحریاں دیں جنہیں انہوں نے ہی اکرم مُؤیِّتِم نے انہیں کچھ بحریاں دیں جنہیں انہوں نے ہی اکرم مُؤیِّتِم کے اصحاب میں قربانی کے جانوروں کے طور پرتقسیم کردیا صرف ایک بکری کا بچہ باتی رہ گیا تو نی اکرم مُؤیِّتِم نے فرمایا: اسے تم قربان کرلو۔

3138 - حَدَّنَنَا عَهُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ اللِمَشْقِيَّ حَدَّنَنَا آنَسُ بُنُ عِنَاضِ حَدَّلَنِي مُحَمَّدُ ابْنُ آبِي يَهُيٰ مَوْلَى الْاَسْلَمِيِّيْنَ عَنُ أُمِّهِ قَالَتُ حَدَّنَتِي أُمَّ بِلَالٍ بِنْتُ هِلَالٍ حَنْ آبِيْهَا آنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَجُوُّذُ الْحَدَّ عُمِنَ الطَّانُ أُصَّحِيَّةً

عه سيده أمّ بلال بنت بلال بخيجًا ايخ والدك وإلى المستحديد أمّ الله المرم الله المرم الله الله المستحد الله المستحد الله المستحد الله المستحد الله المستحد المستحد الما المعالم المستحد المستح

3140- صَدَّنَ مَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى حَدَّنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ اَنْبَانَا النَّوْدِيُّ عَنُ عَاصِمٍ بُنِ كُلَيْبٍ عَنْ آبِيُهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَجُلٍ مِّنْ اَصْحَابٍ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَالُ لَهُ مُجَاشِعٌ مِّنْ يَنِى سُلَيْمٍ فَعَزَّتِ الْغَنَمُ فَآمَرَ مُنَادِيًّا فَنَا وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ إِنَّ الْجَدَّعَ يُوفِى مِمَّا تُوفِى مِنْهُ النَّذِيَّةُ

" حِيم اه كَا بَهِيْرُكَا بَحِيُكُ وَ مَن ضَرورت بِورى كُرديّا ہے جووه جانوركرتا ہے جس كے دوده كے دودانت كر چكے ہول" \_ 3141 - حَدَّثْنَا هَارُونُ بِنُ حَيَّانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمِنِ بِنُ عَبْدِ اللّٰهِ ٱنْبَانَا زُهَيْرٌ عَنَ آبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الطَّانِ

**3139: ای روایت کُفِق کرنے بی امام این ماج منفر و بیں۔** 

3148 اخرجة الروادوني واستن وقم الحريث. 2799

3141 اخرجه منم ني "التي "رقم الحديث 5055 اخرج الإداؤد في "إستن" رقم الحديث:2797 اخرج النمالي في "أسنن" رقم الحديث 4398

عرت جابر التأثير روايت كرت بين: بي اكرم مَثَالَة ارشاد فرمايا ب

" تم مرف وه جانور قربان کروجس کے دودھ کے دودانت گر چکے ہول البتہ اگر چیتمہارے لیے مشکل ہونو پھر بھیڑ کا چھاہ کا بچہ ذریح کردو'۔

قربانی کے جانوراورائلی عمروں کابیان

ر بی اور اون گائے اور بکری کی قربانی سی ہے کیونکہ شریعت کے مطابق میں جانور مشروع ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور میں ہرام رضی اللہ عنبم سے ان جانوروں سے سواکسی کی قربانی بیان نہیں گی گئی ہے۔

اورسب جانوروں میں بھیڑ کے سواسب کاشی ہونا کافی ہے۔ کیونکہ بھیڑ کا جذعہ کافی ہے۔ کیونکہ نبی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ تم ثدیہ کی قربانی کروگر جب تم کوشکل ہوتو اس کو جاہے کہ وہ بھیڑ کا جذعہ ذرج کرے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ بھیڑ کا جذعہ کیا خوب ہے۔

نغنہا وکرام نے کہاہے کہ جذبہ اس ونت ہوگا جب وہ خوب موٹا اور تندرست ہو۔ کیونکہ جب وہ نمی میں اُل جائے تو وہ دورے و کیمنے والے پرمشا بہ ہوجائے گا۔

فقہا و کے ندہب میں جذبہ بھیڑ کا وہ بچہ ہے جس کو تچہ ماہ کمل ہو بچے ہوں جبکہ زعفرانی نے کہا ہے کہ وہ سات ماہ کا بچہ ہے۔ جبکہ بھیڑا اور بحری کا ثنیہ ایک سال کا ہوتا ہے۔ اور گائے میں دوسال کا ہوتا ہے اور اونٹ پانچ سال میں ثنیہ کہلاتا ہے۔ اور بھینس کائے میں شامل ہے۔ کیونکہ وہ اس کی جنس میں سے ہے۔ اور حیوانات اہلیہ و شیہ میں پیدا ہونے والا بچہ ماں کے تابع ہوتا ہے۔ کیونکہ جمیعہ ماں اصل ہواکرتی ہے جتی کہ بھیڑیا جب بحری پر کود پڑنے تو بچے کو ذرج کیا جائے گا۔ (جانیہ ولین ، کتاب اسمیہ)

اور بحری، دنبہ بھیڑ، گائے بھینس اور اونٹ بیرجانورخواہ نرجوں یا بادہ ، ان کے علاوہ ووسر سے جانور کی قربانی جائز نہیں ، اونٹ کے علاوہ بقیہ جانوروں کے حلال کرنے کو " ذرئے " کہتے ہیں اور اونٹ کے حلال کرنے کو " نم " کہتے ہیں نحر کا ظریقہ بیہ ہوتا ہے کہاوہ نے کو کھڑ اگر کے اس کے بین محرکا طریقہ بیہ ہوتا ہے کہ اونٹ کو کھڑ اگر کے اس کے بیندیش نیز و ماراجاتا ہے جس سے وہ گر پڑتا ہے۔ اگر چہاونٹ کو ذرئ کرتا بھی جائز ہے کی ٹر افضل ہے۔ اور ہم نے ہرامت کے لیے قربانی کا ایک دن مقرر کیا ہے تا کہ اللہ تعالی نے آئیس جو جانور ( تھیمۃ الانعام ) بطور روزی دیا ہے وہ اس اللہ کانام نے کر ڈن کریں۔ (انج ( 34 )

ادر پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادران کے کسی صحافی ہے بھی ان جانوروں کے علاوہ کسی اور جانور کی قربانی کرنامنقول نہیں ہے۔۔۔ (نتح لقدیر ( 9 ر 97 )

امام نووی رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں: "قربانی جائز ہونے کی شرط میہ کہ دوجانور بھیمۃ النانعام بیخی اونٹ، گائے، بمری، اور بھیڑ میں ہے ہو، اس میں اونٹ، گائے اور بحری اور بھیڑ اور دنے کی سب اقسام برابر ہیں، ان جانوروں کے علاوہ کی اور وشی جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں مثلا نیل گائے اور جنگلی گائے اس میں کسی بھی قتم کا اختلاف نہیں، ان جانوروں میں ہے جا ہے زہویا مادواس میں جہ رے زدیک کسی بھی قتم کا اختلاف نہیں ہے۔

اوراین قدامہ رحمہ اللہ نے بھی ای طرح کی کلام ذکر کیا ہے جس جس کی قربانی کی جائیگی وہ مرف تھیمۃ الانعام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فر مان ہے اور بم نے ہرامت کے لیے قربانی کا دن مقرر کیا ہے تا کہ اللہ تعالیٰ نے آئیں جو (تھیمۃ الانعام) جانوربطور روزی دیا ہے آئیں اللہ کا نام لے کرڈٹ کریں (الحج 34 ، المنی این قدامہ (368)

اور بھیمۃ الانعام اونٹ، گائے، بکری، بھیڑ دنبہ بمینڈ ھے کوکہا جاتا ہے ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے ہالجزم یمی کہا ہے اور ان کا قول ہے کہ: حسن ، قیا دہ اور اس کے علاوہ کی ایک اہل کا قول بھی بھی ہے۔

ابن جریر رحمه الله کہتے ہیں: اور عرب کے ہاں بھی اس طرح ہے اور اس لیے بھی کے دسول کر بیم ملی اللہ علیہ وسلم کافر مان ہے: "تم دودا نتا کے علاوہ کوئی اور جانور ذرخ نہ کرو ایکن اگر تہمیں دودا نتا نہ طے تو پھر بھیڑ کا جذرع ذرخ کرلو۔

(محيم سلم آم الحديث، ( 1963)

المسنة: اونث، كائے، بكرى كى جنس سے دوئد كينى دودائے كو كہتے ہيں ، اہل علم كا يمي تول ہے.

اوراس کیے بھی کہ قربانی بھی ج میں قربان کیے دالے جانور جے بعدی کہا جاتا ہے گی طرح ہی ہے،اس کیے اس میں بھی وہی جانور مشردع ہوگا جورسول کریم سلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے،اور نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں بھی یہ منقول نہیں کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ یا گائے ، یا بحری کے علاوہ کوئی جانور قربانی کیا ہو۔

حضرت جابر رمنی الله نتعالی عند بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم ملی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ "تم ( قربانی میں صرف)سنه جانور ذرخ کرو، ہاں اگر مسند نه پاؤنو پھر دنبہ بھیڑ کا جزعہ ذرخ کرلو۔ (سیح مسلم ،مثلؤة الصائع: جلداول: رقم العدیث، 1429)

مسند یا جزیر کسی خاص جانورکا نام نہیں ہے بلکہ بیا کہ اصطلاح ہے جو قربانی کے جانور کی مرکے سلسلہ میں مستعمل ہوتی ہے۔
چنانچہ خفی مسلک کے مطابق اس کی تفصیل بیر ہے کہ اونٹوں میں وہ اونٹ مسند کہلاتا ہے جو پورے پانچ سال کی مرکا ہواور چھے بری
میں داخل ہو چکا ہو۔ گائے بجینس اوزئیل میں مسنداسے فرماتے ہیں جو پورے دوسال کی عمر کا ہوتیسر سے سال میں داخل ہو چکا ہو۔
بھیٹر اور دنبہ میں مسندوہ ہے جو اپنی عمر کو پوراا کی سمال گزار کر دوسر سے سال میں داخل ہو چکا ہو۔ لہٰذا ان جانوروں میں قربانی کے
جھیٹر اور دنبہ میں مسندوہ ہے جو اپنی عمر کو پوراا کی سمال گزار کر دوسر سے سال میں داخل ہو چکا ہو۔ لہٰذا ان جانوروں میں قربانی کے
لیے جانور کا مسند ہونا ضروری ہے۔ ہاں دنبہ اور بھیٹر کا اگر جزنے بھی ہوتو اس کی قربانی جا کرنے۔ جزنے بھیٹر یا دنبہ کا وہ بچہ کہلاتا ہے جس
کی عمرا کی برس سے تو کم ہوگر چے مہینہ سے ذیا دو ہو۔

بعض حضرات فرماتے ہیں کہ جزعہ کی قربانی اس صورت میں جائز ہوگی جب کہ وہ اتنا فربہ ہو کہ اگر اے مسنہ کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے تو دور سے دیکھنے والا اسے بھی مسند گمان کرے اگر وہ فربہ نہ ہو بلکہ چھوٹا ہواور دیا ہوتو اس کی قربانی درست نہیں۔

بظاہر صدیت سے بیمنہوم ہوتا ہے کہ اگر مسند بہم نہ پہنچے یا اس کی قیمت میسر نہ ہوتو جزید کی قربانی ورست ہے ورنہ بصورت دیمر اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ بلکہ فقہاء لکھتے ہیں کہ بیاستخباب پرمحمول ہے بینی مستحب تو یہی ہے کہ اگر مسندل جائے اور اس کے خرید نے کی استطاعت ہوتو جزعہ کی قربانی نہ کرے۔ ویسے اگر مسنہ ہوتے ہوئے بھی کوئی جزعہ کی قربانی کرے گاتو درست ہوگئ۔ سجری وجنس بکری کی عمرا کیک سال ہونے کا بیان سجری وجنس بکری کی عمرا کیک سال ہونے کا بیان

حضرت برارضی اللہ تعالی عند بن عازب سے دوایت ہے کہ ان کے خالو حضرت ابو بردہ بن نیار نے نبی سلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی ذرئے ہونے سے پہلے اپنی قربانی ذرئے کی اور انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے دسول سلی اللہ علیہ دسلم بیدوہ دن ہے کہ جس میں سرٹ کی خواہش رکھنا کر وہ ہے اور جس نے اپنی قربانی جلدی کر لی ہے تا کہ جس اپنے گھر والوں اور ہمسابوں کو کھلا وُں تو رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا تو دوبارہ قربانی کر انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے دسول میرے پاس ایک کم عمر دودھ والی بمری ہے وہ سلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا تو دوبارہ قربانی کر انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے دسول میرے پاس ایک کم عمر دودھ والی بمری ہے وہ کوشت کی دو بحر یوں میں بہتر ہے تو آپ نے فرمایا کہی تیری دوتوں قربانیوں میں بہتر ہے اور اب تیرے بعد آیک سال سے کم عمر کی کری کسی کے لئے جائز نہ ہوگی۔ (سمی سلم: جلد ہوم: رقم اللہ ہے دول

قربانی میں گائے اور اونٹ کی عمروں کا بیان

حضرت جابر رضی الله عنه سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول الله علیہ وسلم نے فرمایاتم مسند (لیعنی بمری وغیرہ آیک مال کی عمر کی اور اونٹ پانچ سال کی عمر کا ہو) کے سوا قربانی کا جانور ذرج نہ کردسوائے اس کے کہ اگر تہمیں (ایسا جانور نہ نہ کی اور اونٹ پانچ سال کی عمر کا ہے دور کی دور ہوا ہے کا کہوں نہ ہو) دور جود ماہ کا کیوں نہ ہو) (سیم سلم: جندسوم: رتم الحدیث، 585) جانور نہ نہ کی سلم: جندسوم: رتم الحدیث، 585)

جذعه کی قربانی کرنے کابیان

حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عند سے مردی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آئیں بھر یوں کا ایک ربوز ویا تا کہ وہ اسے صحابہ کرام میں بطریق قربانی کے تقسیم کردیں چنا نچہ (انہوں نے تقسیم کردیا) تقسیم کے بعد بھری کا ایک بچہ باتی رہ میاا ورانہوں نے اس کے بارہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا کہ "اس کی قربانی تم کراو" ایک اور دوایت کے الفاظ یہ بیں کہ "میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھے! دنبہ کا ایک بچہ ملا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا کہ "اس کی قربانی کرلو۔ (میجی ابناری ویجی سلم بھاؤ ہ المصابح جلداول: قربایا کہ "اس کی قربانی کرلو۔ (میجی ابناری ویجی سلم بھاؤ ہ المصابح جلداول: قربایا کہ "اس کی قربانی کرلو۔ (میجی ابناری ویجی سلم بھاؤ ہ المصابح جلداول: قربایا کہ "اس کی قربانی کرلو۔ (میجی ابناری ویجی سلم بھاؤ ہ المصابح جلداول: قربایا کہ "اس کی قربانی کرلو۔ (میجی ابناری ویجی سلم بھاؤ ہ المصابح جلداول: قربایا کہ "اس کی قربانی کرلو۔ (میجی ابناری ویجی سلم بھاؤ ہ المصابح جلداول: قربایا کہ "اس کی قربانی کرلو۔ (میجی ابناری ویجی سلم بھاؤ ہ المصابح جلداول: قربایا کہ "اس کی قربانی کرلو۔ (میجی ابناری ویکی سلم بھاؤ ہ المصابح جلداول: قربایا کہ "اس کی قربانی کرلو۔ (میجی ابناری ویکی سلم بھاؤ ہ المصابح جلداول: قربایا کہ ابناری ویکی سلم بھاؤ ہ المصابح جلداول: قربایا کہ بھاؤ ہ المسابح جلاداول: قربایا کہ المسابح بسلم بھاؤ ہ المسابح بھاؤ ہ المان کے جلاداول المسابح بالم بھائے ہوئی المسابح بھائے کا دور کی ابناری میں بھائے کیا کہ بھائے کہ بھائے کی دور کے دور کی کہ بھائے کی دور کی د

سے معلوم ہوا کہ بحری سے اس بچہ کو فرماتے ہیں جوموٹا تازہ ہوا درایک سال کی عمر کا ہو۔ لہٰڈا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بحری سے ایک سال سے بچہ کی قربانی جائز ہے چنانچہا مام عظم الوحنیفہ کا یہی مسلک ہے۔

لعن معزات فرماتے ہیں کہ' عقود' بمری کے اس بچے کوفر ماتے ہیں جو چیم ہینہ سے زیادہ کا ہواس صورت میں رہے تھم صرف عقبہ ابن عامر کے ساتھ مخصوص ہوگا۔ دوسروں کے لیے عقود کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ "جزعہ" کے بارہ میں پہلے بھی بتایا جا چکا ہے۔ بینی دنبہ کاوہ بچے جو چیم مہینے سے زیادہ کا ہو۔

صرف دنبه كى قربانى كىلئے جھے ماہ براجماع كابيان

حضرت براء بن عازب ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے تحر ( قربانی ) کے دان خطبہ ویا اور فر مایاتم میں سے

کوئی نمازے پہلے جانور ڈنگے نہ کرے۔ براء کہتے ہیں کے میرے مامول کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول القدریا ایران ہے ک کوئی تمازے پہنے جاور دن مد مست میں ہے۔ یہ موج کرا پی قربانی جلدی کرنی کیا ہے گھر دالوں اور پڑوسیوں کو کھا دوں است کے مدر کا کہا ہے گئی میں ہے۔ یہ مدس کی مدر میں ہے۔ یہ مدس کی مدر میں کا کہ مدر کا کہا دوں کی مدر کی مدر کا کہ کا کہ مدر کی مدر کا کہ کا کا کہ کان کا کہ کا توں ان دن دسے۔ اس میں بیانی کرو۔ انہوں نے عرض کیا میرے پاس ایک بکری ہے جو دودھ بھی دیتی ہے کیکن اس کو مرایک اس کے عرف کیا ہے۔ انہوں کے عرف کیا میرے پاس ایک بکری ہے جو دودھ بھی دیتی ہے کیکن اس کی عرایک ا ب سے کم ہے اس کے باوجود وہ گوشت میں دو بحر بول سے بہتر ہے کیا میں اسے ذراع کر دول آپ نے فرمایا ہال سے تیم کی اسے درائے کر دول آپ نے فرمایا ہال سے تیم کی انجی رہیں۔۔۔ بن اشقر ،ابن عمراورابوزیدانصاری ہے بھی احادیث منقول ہیں۔ بیصدیث حسن سیح ہے۔ابل علم کاای پرعمل ہے کہ شہر میں تیدکی نماز ادا کرنے سے پہلے قربانی ندی جائے جب کہ بعض علما وگاؤں میں رہنے والوں کوطلوع نجر کے بعد قربانی کی اجازت دیتے ہیں۔ ابن میارک کا بھی یہی تول ہے۔ اہل علم کا اس پر اجماع ہے کہ چھ میبنے کا صرف دنیہ بی قربانی میں ذیح کیا جا سکتا ہے بمری دغیرہ منيس - (جامع زندى: جلداول: رقم الحديث، 1561)

### فقيه زعفراني كقول كےمقدم ہونے كابيان

ظہر سے ہے کہ زبین اور آمدن والی ملکیت ہوتو متاخرین فقہاء رحمہم اللہ تعالیٰ نے اختلاف کیا ہے۔ تو زعفرانی اور فقیہ علی رازی نے ان کی قیمت کا اعتبار کیا اور ابولی الدقاق وغیرہ نے ان کی آمدن کا اعتبار کیا ہے اور پھر آمدن کے اعتبار والوں کا آپر میں اختلاف ہوا، ابوعلی الد قاق نے کہاا گرسال بھرکی آیدن حاصل ہوجائے تو قربانی واجب ہےاوران میں سے بعض نے مہینے کا قول کی ہے آمدن میں سے سال بحرمیں دوسودر ہم فاضل نے جائیں یااس سے زائد تواس پر قربانی واجب ہے۔

اورردالحتارمیں اس کی مثل ندکور ہے اور انھوں نے ترجیح کوذکر نہ کیا ، مجھے یاد ہے کہ میں نے اس کے حاشیہ میں یول کھا ہے۔ عبارت یہ ہے، اقول (میں کہتا ہوں) خانیہ میں اس پر جز فطرانہ کے متعلق کیا ہے اورانھوں نے اختلاف کو ذکرنہ کیا، جہاں اٹھوں نے فرمایا ، جوالیک مکان اور تمین جوڑے لیاس سے زائد ہوں وہ غناء میں شار ہوگا اھو، پھر فرمایا اگر اس کا مکان ہوجس میں رہائش پذیر بیس اس کوکرایه بردیا ہویان دیا ہوتواس کی قیمت کے اعتبارے غناء میں شار ہوگا ،اور یوں اگر مکان میں رہائش پذیر ہواور رہائش سے چھے کمرے زائد ہوں تو زائد کی قیمت کونصاب میں شار کیا جائے گا اور اس نصاب سے صدقہ فطراور قربانی زکو ہ لینے کی حرمت ا قارب کا نفقہ کے احکام متعلق ہوجا کیں گے۔

اورخزائة المفتین میں خانیے کی اس کلام کواس کی رمز "خ " کے ساتھ ذکر کیا اور یوں ہی بزازیہ نے متاخرین کے اقوال کوذکر کیا اور زعفرانی کے تول کو دوسروں پرمقد کیا کہ قیمت کا اعتبار ہے اور پھر کہا کہ امام ٹانی (امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ ) کے نز دیک زمینول کی وجہ ہے تی قرار یائے گا۔ (فآویٰ ہندیہ، کیاب اضحیہ بیروت)

### جذعہ کے بارے میں بعض فقہی اقوال کابیان

حضرت عبداللد بن بشام این اورایے تمام گھروالوں کی طرف سے ایک بکری کی قربانی کیا کرتے تھے۔ (بندری)اب قربانی

سے جانور کی عمر کابیان ملاحظہ ہو ۔ سی مسلم میں ہے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہ ذکح کر دھمر مسند بجز اس صورت کے کہ وہ تم پر ہماری پڑ جائے تو پھر بھیڑ کا بچہ بھی چھ ماہ کا ذرج کرسکتے ہو۔ زہری تو کہتے ہیں کہ جزعہ یعنی چھے ماہ کا کوئی جانور قربانی میں کام ہی نہیں آسکنا اور اس کے بالتقابل اوز اگل کا ندجب ہے کہ ہر جانور کا جزعہ کا فی ہے۔ لیکن بید دنوں قول افراط والے ہیں۔

جمہور کا ذہب ہیہ کہ اونٹ گائے بگری تو وہ جائز ہے جو تی ہو۔ اور بھیڑ کا چیر ماہ کا بھی جائز ہے۔ اونٹ تو تنی ہوتا ہے جب

ہانج سال پورے کرکے جیسے میں لگ جائے۔ اور گائے جب دوسال پورے کرکے تیسرے میں لگ جائے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ

تین گز ارکر چو تھے میں لگ گیا ہو۔ اور بجری کا تنی وہ ہے جو دوسال گز ار چکا ہوا ور جڈ عہ کہتے ہیں اے جوسال بھر کا ہوا در کہا گیا
ہے جو دیں ماہ کا ہو۔

۔ ایک تول ہے جوآٹھ ماہ کا ہوا کیے تول ہے جوچھ ماہ کا ہواس سے کم مدت کا کوئی تول نہیں۔اس سے کم عمر دالے کومل کہتے ہیں ایک تول ہے جوچھ ماہ کا ہواس سے کم مدت کا کوئی تول نہیں۔اس سے کم عمر دالے کومل کہتے ہیں جب تک کہا تا ہے۔ (تنبیراین کیژر، جج ۲۳۰)

علاء کلھتے ہیں کہا سے جانور کی قربانی کرنا جو بہت فربداور موٹا ہو مستحب ہے۔ چنا نچھ ایک فربہ بحری کی قربانی دوو بلی بحر بول کی قربانی سے انسان ہے۔ ایسے ہی زیادہ گوشت والی بحری کی قربانی ہے انسان ہے۔ ایسے ہی زیادہ گوشت والی بحری کی قربانی کم گوشت والی بحری کی قربانی سے انسان ہے بشر طبیکہ گوشت خراب ہوتو بھراس کی قربانی انسان ہیں ہے۔ مدود بین دیا دہ گوشت والی بحری کا گوشت خراب ہوتو بھراس کی قربانی انسان ہیں ہے۔

### بَابِ مَا يُكُرَّهُ اَنُ يُّضَحَّى بِهِ

یہ باب ہے کہ کون سے جانور کی قربانی کرنا مکروہ ہے؟

3142 - حَدَّثَ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْ يَضَحَى بِمُقَابَلَةٍ أَوْ مُدَابَرَةٍ آوْ شَرُقَاءَ آوْ حَرُقَاءَ آوْ جَدُعَاءَ عَلَيْ قَالَ نَهِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنُ يَضَحَى بِمُقَابَلَةٍ آوُ مُدَابَرَةٍ آوْ شَرُقَاءَ آوْ حَرُقَاءَ آوْ جَدُعَاءَ عَلِيْ قَالَ نَهٰى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنُ يُضَحَى بِمُقَابَلَةٍ آوُ مُدَابَرَةٍ آوْ شَرُقَاءَ آوْ حَرُقَاءَ آوْ جَدُعَاءَ عَلَيْ قَالَ نَهٰى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنُ يُضَحَى بِمُقَابَلَةٍ آوُ مُدَابَرَةٍ آوُ شَرُقَاءَ آوْ حَرُقَاءَ آوْ جَدُعَاءَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنُ يُضَحَى بِمُقَابَلَةٍ آوَ مُدَابِيا جانور قَرَالِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنُ يُعْمَلُهِ وَسَلَّمَ آنُ يَعْمَلُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ ال

ثرح

حضرت امام شافعی کے نزد کیا اس بحری کی قربانی جائز نہیں ہے جس کا کان تھوڑ اسابھی کٹا ہوا ہو جب کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک جائز ہے اگر کان آ و ھے ہے کم کٹا ہوا ہو۔

3142 ، ثرجه ابوداؤد في "السنن" رقم الحديث: 2804 اخرجه التريدي في "الجامع" رقم الحديث: 1498 اخرجه النسائي في "السنن" رقم الحديث 4384 ورقم

امام ابوصنیفہ کا مسلک ہے جو بہت جامع ہے کیونکہ اس مسلک سے اس صدیث میں اور فرآوہ کی عدیث میں تطبیق ہوجاتی ہے جس ایام ابوصنیفہ کا مسلک ہے جو بہت جامع ہے کیونکہ اس مسلک سے اس صدیث میں اور فرآوہ کی عدیث میں تطبیق ہوجاتی ہے جس المام ابوسیفہ است بست بیدوایت کرتے ہیں کہ مل نے حضرت علی الرتفنی کویدفر ماتے ہوئے نام كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في عضبائ قرن واذن (كي قرباني) مع قرما يا بــــ

تنادہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت معیدابن المسیب سے پوچھا کہ "بیعضائے اذن کیا ہے؟ "تو انہوں نے فرمایا کہ جس کا کان آ دهایا آ دسے سے زیادہ کٹا ہوا ہو۔ حنیفہ کے زدیک کیسے جانور کی قربانی جائز نہیں؟ اس مسئلہ میں حنیفہ کا جومسلک ہے اس كا عاصل يد ب كدايس جانوركى قربانى جائز جيس بيجس كاكان تهائى يا تهائى سے زيادہ كائموا مو۔

اليهے جانور كى قربانى بھى درست نبيس ہے جس كے كان پيدائى نەبول،اى طرح اليهے جانور كى قربانى بھى درست نبيس جركى دم اور ناک نتهائی یا تهائی سے زیادہ کئی ہوئی ہو، جو جانوراندھایا کا ناہویا ایک آئے کھی نتهائی روشنی یا اسے زیادہ جاتی رہی ہوتو اس ک قربانی بھی جائز نہیں ہے جس جانور کے تھن خشک ہو سکتے ہوں اس کی قربانی بھی درست نہیں اوا بیے جانور کی بھی درست نہیں جس میں مغزندر ہا ہواور ندایسے لنگڑے کی جوقر بانی کی جکدتک ندجا سکے۔

اور ندایسے بیار کی جو کھاس نہ کھا سکے ندایسے جانور کی جس کے خارش ہو، وہ بغیر دانت کے جانور کی جو کھاس نہ کھاسکا اور نہ نجاست خور جانور کی ، ہاں ایسے جانور کی قربانی درست ہے جس کا کان اسبائی میں یا اس کے منہ کی طرف سے پھٹ جائے اورائ کا ہوایا يحيى كاطرف پھٹا ہوا،اس صورت ميں كہا جائے گا بيرحديث كەجس سے ايسے جانور كى قربانى كى ممانعت معلوم ہور ہى ہے كى تنزيمى

3143 - حَــ لَكُنَّا اَبُوبَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثْنَا وَكِيْعُ حَدَّثْنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ خُجَيَّةَ بْنِ عَدِي عَنْ عَلِي قَالَ امْرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ نَسْتَشُوفَ الْعَيْنَ وَالْاَذُنَ

حد حضرت علی خاصینی بیان کرتے میں نبی اکرم تا پیٹے اے نہیں میہ ہدایت کی تھی ( کہ ہم قربانی کے جانور کے ) استحمول اور كان كالحچى طرح جائزه ليس\_.

3144- حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ مَعِيْدٍ وَّمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَّعَبُدُ الرَّحُمنِ وَاَبُوُ دَاوُدَ وَابْنُ آبِـى عَـدِيّ وَٱبُـو الْـوَلِيْدِ قَالُوا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدَ بُنَ فَيُرُوزَ قَالَ قُسلُتُ لِلْبَرَآءِ بُنِ عَاذِبٍ حَلِيثِنِي بِمَا كَرِهَ أَوْ نَهِى عَنْهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْاَضَاحِيّ فَقَالَ فَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَدَّلَمَ هِنَكَذَا بِيَدِهِ وَيَدِى اَقْصَرُ مِنْ يَكِهِ اَرْبَعَ لَا تُجُزِئُ فِي الْاضَاحِيّ الْعَوْرَاءُ الْبَيْنُ عَوَرُهَا وَالْمَرِيْضَةُ الْبَيْنُ مَرَضُهَا وَالْعَرْجَاءُ الْبَيْنُ ظَلْعُهَا وَالْكَسِيْرَةُ الَّتِي لَا تُنْقِي قَالَ فَايْنِي اكْرَهُ اَنْ يَكُونَ نَفْصٌ

3143 اخرج الترخري في "الجامع" رقم الحديث: 1583 "اخرج النها في في " إسنن" رقم الحديث: 4318

3144 اخرجه إبودا وولى "السنن" رقم الحديث 2802 اخرجه التريدي في "الجامع" رقم الحديث 1437 ورقم الحديث 4382 ورقم الحديث 4383

فِي الْأَذُنِ قَالَ فَمَا كُرِهْتَ مِنْهُ فَلَدْعُهُ وَلَا تُحَرِّمُهُ عَلَى آحَدٍ

یاں دراوی نے کہا: میں تواہے بھی مکروہ بھتا ہوں کہا ہے جانور کے کان میں نقص ہوئو حضرت براء بن عازب نے فرمایا: تم جسے راوی نے کہا: میں تواہے بھی مکروہ بھتا ہوں کہا ہے جانور کے کان میں نقص ہوئو حضرت براء بن عازب نے فرمایا: تم جسے پندنہیں کرتے ہوئتم اسے جھوڑ دو کیکن کسی دوسرے کے لیےا ہے حرام قرار نددو۔

پردين رحم المسته الله الله الله المستون المستون الله الله الله الله على الله على الله الله الله الله الله على الله على

و کے حضرت علی برات اور کان کے ہیں ہی اکرم منافیظ نے اس بات سے منع کیا ہے کہ تو ئے ہوئے سینگ اور کان کئے ہوئے م جانور کی قربانی کی جائے۔

ىثرت

رے منگی مسلک میں ایسے جانور کی قربانی جائز و درست ہے جس کے پیرائش ہی سے سینگ ندہوں یا ٹوٹے ہوئے ہوں یا ان کا خول از ممیا ہے لہٰذا بیر حدیث نمی تنزیبی پرمحمول کی جائے گی۔البتۃ ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہوگی جس کے سینگ بالکل جڑ سے ٹوٹ مجے ہوں۔

> ہاب من اشترای اُصَّحِیَّةً صَحِیحَةً فَاصَابِهَا عِنْدَهُ شَیْءٌ بیاب ہے کہ جو مقص قربانی کا تیج جانور خریدے اور پھراس مخص کے پاس اس جانور کوکوئی عیب لاحق ہوجائے

3146 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيِى وَمُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ اَبُوْبَكُرٍ فَالَا حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ عَنِ النَّوْرِيِ عَنْ الْمَالِكِ اَبُوْبَكُرٍ فَالَا حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ عَنِ النَّوْرِيِ عَنْ اللهُ عَلْدِهِ بُنِ يَوْظَةَ الْاَنْصَارِيْ عَنْ اَبِى سَعِيْدِ الْمُحَدِّرِيِّ قَالَ ابْنَعْنَا كَبُشًا نُصَحِّى بِهِ فَاصَابَ الذِّنُ مِنْ ٱلْيَتِهِ اوْ اُذُنِه فَسَأَلْنَا النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامَرَنَا انْ نُصَحِّى بِهِ

3145 افرجه ابودا وَدِنَى "إلى من وقم الحديث: 2805 افرجه التريدي في "الجامع" وقم الحديث : 1504 افرجه النسائي في "إلى من وقم الحديث : 4389

3146 ال روايت كفل كرفي بس امام ابن ماج منفرد إلى-

مع مع حضرت ابوسعید خدر کی بڑگتنا بیان کرتے ہیں: ہم نے قربانی کے لیے ایک دنہ خریدا تو بھیز ہے نے اس کی پیند کے معام تریب والے جھے کو ( راوی کوشک ہے یا شاید ) کان کونقصان پہنچایا، ہم نے اس بارے میں نبی اکرم مُنْ فَقَلَم ہے دریافت کیا تو آب موتردم نے جمیں اس جانور کی قربانی کرنے کی ہدایت کی۔

# بَابِ مَنُ ضَيْحَى بِشَاةٍ عَنُ اَهْلِهِ

# یہ باب ہے کہ جو تحص اپنے گھروالوں کی طرف سے ایک بکری قربان کرے

- عَدَدُنَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ اِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي فَدَيْكٍ حَدَّثَنِي الطَّبِّحَاكُ بِنُ عُنْمَانَ عَنُ عُمَارَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ صَيَّادٍ عَنْ عَطَاءِ بِنِ يَسَارٍ قَالَ سَٱلْتُ اَبَا أَيُّوْبَ الْآنْصَارِيّ كَيْفَ كَانَتِ الطَّبْحَايَا فِيْكُمْ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُضَيِّى بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنُ اَهُلِ بَيْنِهِ فَيَأْكُلُوْنَ وَيُطْعِمُونَ ثُمَّ تَبَاهَى النَّاسُ فَصَارَ كَمَا تَرِي

عه الله عطاء بن بیار بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت ابوابوب انصاری الفندسے دریافت کیا: نی اکرم ناٹید کے زمانہ اقدى ميں آپ لوگوں ميں قربانی كے جانور كيے ہوتے تھے؟ انہوں نے بتايا: نبی اكرم منافقة كے زمانة اقدس ميں ايك فخص ابنی طرف سے اور اپنے محمر والوں کی طرف سے ایک بکری قربانی کر دیتا تھا اور دولوگ اسے کھالیتے تنے اور دوسروں کو بھی کھانے کے لیے دیتے تھے اس کے بعدلوگوں نے ایک دوسرے کے سامنے نخر کا اظہار کرنا شردع کیا' توصور تحال پچھا ور ہوگئی جوتم دیکھتے ہو۔ 3148 - حَدَّثَنَا اِسْحَاقَ بْنُ مُنْصُورٍ ٱنْبَانَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مَهْدِيِّ وَمُحَمَّدُ بْنُ يُوسُف ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيِى حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ جَمِيعًا عَنُ مُنْفِيّانَ النَّوْرِيّ عَنْ بَيَانٍ عَنِ الشَّغْبِيّ عَنُ آبِي سَرِيْحَةَ قَالَ حَمَلَئِي آهُلِي عَلَى الْجَفَاءِ بَعُدَ مَا عَلِمْتُ مِنَ السُّنَّةِ كَانَ اَهُلُ الْبَيْتِ يُضَحُّونَ بِالشَّاةِ وَالنَّاتَيْنِ وَالْآنَ يُبَخِلُنَا جِيرَالنَّا

حے حضرت ابوسر بحد ولائٹ بیان کرتے ہیں: میرے کھروالوں نے جھے زیادتی کرنے پرمجبور کردیا ہے حالانکہ میں اس بارے میں سنت سے واقف ہوں، پہلے ایک محرکے لوگ ایک پا دو بکریاں ذیج کیا کرتے تھے اور اب ہمارے پڑوی اس بات پر

بَابِ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّى فَلَا يَأْخُذُ فِي الْعَشْرِ مِنْ شَعْرِهِ وَاظْفَارِهِ سے باب ہے کہ جو تھی قربانی دینے کا ارادہ کرلے تو وہ ( ذوائج کے )ابتدائی دس دنوں میںاینے بال نہ کٹوائے اور ناخن نہ تراشے

3147 اخرجدالتر مُدى في "الجامع" رقم الحديث 1505

• منه اس روایت کو آگریے بی امام این ماجیمنغرو ہیں۔

3149 - حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبُدِ اللهِ الْحَمَّالُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَنَةَ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمِنِ بْنِ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْحَمَّالُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيِّنَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمِنِ بْنِ حُمَيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دَحَلَ الْعَشُرُ الرَّحْمِنِ بْنِ عَرْفِي عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دَحَلَ الْعَشُرُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دَحَلَ الْعَشُرُ وَلَا بَشُوهِ شَيْنًا

27.0 مَدَانَا حَاتِمُ بُنُ بَكُرِ الطَّبِيُّ اَبُوْعَهُ و حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرِ الْبُرْسَانِيُّ ح و حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرِ الْبُرْسَانِيُّ ح و حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَنِيدٍ بُنِ يَزِيْدَ بُنِ إِبْوَاهِيمَ حَدَّنَا اَبُوْقُتَيْبَةَ وَيَحْيَى بُنُ كَئِيْرٍ قَالُواْ حَدَّنَا شُعْبَةً عَنْ مَالِكِ بُنِ انْسٍ عَنْ عَمْرِو بُنِ سَيِئِدٍ بُنِ الْمُسَبَّبِ عَنْ أَمِّ سَلَمَةً قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَاى مِنْكُمْ هِلالَ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَبَّبِ عَنْ أَمِّ سَلَمَةً قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَاى مِنْكُمْ هِلالَ فِي الْمِحَبِّةِ فَارَادَ انْ يُضَحِّى فَلَا يَقُرَبَنَ لَهُ شَعَرًا وَلَا ظُفْرًا

على عند المراد والمحيدة المراد والمحيرة المراد والمحيرة المراد والمحيرة المراد والمحيرة المراد والمراد والم

### بَابِ النَّهِي عَنْ ذَبِّحِ الْأُضْحِيَّةِ قَبْلَ الصَّالُوةِ

یہ بابنمازعید پڑھنے سے پہلے قربانی کا جانور ذرج کرنے کی ممانعت میں ہے

3151 - حَدَّلَتَ عُنْمَانُ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا اِسْمِعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ آيُوْبَ عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ آلَسِ بْنِ مَالِكٍ آنَّ رَجُلًا ذَبَحَ يَوْمَ النَّحْرِ يَعْنِي قَبُلَ الصَّلَوةِ فَامَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنُ يُعِيْدَ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَمِن اللَّهِ مِنْ مَا لِكَ بِثَمَانِ مُلْ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِن الرَّمِ مَنْ الْهِ مِن الْهِ مِن الرَّمِ مَنْ اللَّهِ مِن الرَّمِ مَنْ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّلْمُ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللّلِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُن اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُن اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُن اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ أَلَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن أَلَّهُ مُن اللَّهُ مُن أَلَّهُ م

3152 - حَدَّلَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الْاَسْوَدِ ابْنِ قَيْسِ عَنْ جُندُبِ الْبَجَلِيّ آنَهُ

314 اخرج مسلم في "الليخ" ولم الحديث: 5089 ورقم الحديث: 5890 ورقم الحديث. 5091 ورقم الحديث: 5093 اخرجه ابودا وَد في "السنن" رقم الحديث:

21 افرجال فرى الجامع وقم المديث 1523 افرجالسال في السن وقم الحديث 4373 وقم الحديث 4374 وقم الحديث 4375 ورقم الديث 1554 ورقم الديث 1554 ورقم الديث 1554 ورقم الحديث 1555 ورقم الحديث 1557 ورقم الحديث 1557 ورقم الحديث 1557 ورقم الحديث 1555 ورقم الحديث 1555 ورقم الحديث 1555 ورقم الحديث 1565 ورقم الحديث 1565 ورقم الحديث 1555 ورقم الحديث 1555 ورقم الحديث 1557 ورقم الحديث 1567 ورقم ال

3. افرجه البخارى نى "أسيح " رقم الحديث. 985 ورقم الحديث: 5500 ورقم الحديث: 5582 ورقم الحديث: 6674 ورقم الحديث: 7400 ورقم الحديث: 5584 ورقم الحديث: 5037 ورقم الحديث: 5038 ورق

سَيِعَهُ يَقُولُ شَهِدُتُ الْآصَٰحَى مَعَ رَمُولِ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ غَذَبَحَ أَنَاسٌ فَبُلَ الصَّلُوةِ فَقَالَ النِّي صَلّى سَيعِهُ يَقُولُ شَهِدُتُ الْآصَالُوةِ فَقَالَ النِّي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ ذَبَعَ مِنْكُمْ قَبْلَ الصَّاوَةِ فَلَيْعِدْ أُصْبِحِيَّتُهُ وَمَنْ لَا فَلْيَذُبَحُ عَلَى اسْمِ اللَّهِ معید رست مندب بیلی الفتر بیان کرتے میں میں عیدالائی کے موقع پر نبی اکرم مالین کے ساتھ موجود تھا کھالو کول نے دورت جندب بیلی الفتر بیان کرتے میں میں عیدالائی کے موقع پر نبی اکرم مالین کے ساتھ موجود تھا کھالو کول نے

سے میاز عیدے پہلے تربانی کر بی تو نبی اکرم مظافیق نے ارشاد فرمایا بتم میں ہے جس مخص نے نمازے پہلے جانور ذریح کرلیا تھادوا پی قربانی ووبارہ کرے اورجسنے (نمازے پہلے) ذی نہیں کیا تھادہ اللّٰد کا نام لے کر ذیح کرے۔

3153 - حَدَّثَنَا اَبُوبَكُرِ بْنُ اَبِي شَيْدَةَ حَدَّثَنَا اَبُوْخَالِدٍ الْآحْمَرُ عَنْ يَعْنِي بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَبَادٍ بْنِ تَعِيْمٍ عَنْ عُوَيْمِرِ بُنِ أَشُقَرَ أَنَّهُ ذَبَحَ قَبُلَ الصَّلُوةِ فَلَكُرَهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آعِدْ أُضْعِيَّتُكَ

و معزت و يمر بن المنز - المنز عن المنز المرت بين: انهول نے نماز حيد سے پہلے جانور ذرج کرليا، انہوں نے اس بات کا نى اكرم مَنْ الْفِيْمُ مِهِ مِنْ الْوَنِي اكرم مَنْ الْفِيْمُ مِنْ الْفِيمُ مِنْ الْفِيمُ مِنْ الْفِيمُ مِنْ ال

''تم این قربانی دوباره کرو''\_

3154 حَدَّثَنَا اَبُوبَكِرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى عَنْ خَالِدٍ الْمَعَذَاءِ عَنْ آبِي فِلابَةَ عَنْ آبِي زَيْدٍ قَالَ ٱبُولِكُ إِلَى اللَّهُ الْمُعْلَى عَنْ عَمْرِو بْنِ بُجُلَانَ عَنْ آبِي زَيْدٍ ح و حَكَثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثْنَى ٱبُوْمُوسَى حَــ لَـُثَـنَـا عَبُدُ الصَّمَدِ بُنْ عَبُدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا آبِي عَنْ خَالِدِ الْحَذَاءِ عَنْ آبِي فِكلابَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ بُجُدَانَ عَنْ آبِي زَيْسِهِ الْانْسَصَارِيّ قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِدَارٍ مِنْ دُوْرِ الْانْصَارِ فَوَجَدَ رِيْحَ قُتَارٍ فَقَالَ مَنْ هَٰذَا الَّــلِدَى ذَبَسَحَ فَخَوَجَ اِلَيْهِ رَجُلٌ مِّنَا فَقَالَ آنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَبَحْتُ قَبُلَ آنُ أُصَيِّى لِاُطْعِمَ اَعْلِى وَجِيرَانِي فَامَوَهُ اَنْ يُعِيسَدَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ مَا عِنْدِى إِلَّا جَذَعٌ اَوْ حَمَلٌ مِنَ الضَّأْنِ قَالَ اذْبَحْهَا وَلَنْ تُجُزِئَ جَذَعَةً عَنَّ آحَدٍ بَعْدَكَ

عه 🗢 حضرت ابوزید انصاری دانشوی بیان کرتے ہیں: نی اکرم منگافینم انصار کے ملے میں ایک کھر کے پاس سے گزرے تو آبِ مَنْ النَّيْرَ كُمُ كُوسْت بعون في خوشبومسوس بوئي ،آب مَنْ النَّيْرَ النه وريافت كياندون كس في اسه ايك مخص نكل كراتب مَنْ النَّيْزُ كَي خدمت مِن حاضر بهوا، اس نے عرض كى: يارسول الله مَنْ الْآيْزُ إِن مِن نَهُ مَن مِن اوا كرنے سے پہلے بہ جانور ذرى كرلياب تاكهين اي كمروالول اوراي يروسيول كوكمانا قرابم كردول \_

(راوی کہتے ہیں) تو نبی اکرم مُنَافِیْز کے اسے دوبارہ قربانی کرنے کا حکم دیا ، تواس مخص نے عرض کی: اس ذات کی تسم إ جس كے علاوہ اور كوئى معبود تبين ہےاب ميرے ياس صرف بھيڑ كا أيك بچہے، نى اكرم مُثَاثِيَّةُ نِي ارشاد فر مايا: "تم اسے ہی ذرج کر دولیکن تمہارے بعد کسی اور کے لیے بھیڑ کا بچہ ذیج کرنا جائز نہیں ہوگا''۔

3153 اس دوایت کفتل کرنے میں امام این ماج متغروبیں۔

3154: اس روابیت کونقل کرنے میں امام این ماجہ منفرد ہیں۔

#### بَابِ مَنْ ذَبَعَ أُضْحِيَّتَهُ بِيَدِهِ

یہ باب ہے کہ جو محض اینے ہاتھ کے ذریعے اپنے قربانی کے جانور کوذی کرے

3155 - حَـٰذَلَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَارٍ حَلَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَلَّنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ لَقَدْ رَايَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبَعُ أُصْبِعِيَّتَهُ بِيَدِهِ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلى صِفَاحِهَا

مع حضرت انس بن مالك المان الله على الل

مانوروں کوائے دست مبارک کے ذریعے ذریح کیا آپ منافیظم نے اپنایاؤں ان کے بہلو پررکھا تھا۔

3156 - حَلَّكَ مَنَا هِ مَنَامُ بُنُ عَمَّارٍ حَلَّنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ سَعْدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ سَعْدِ مُوَّذِنِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَبَحَ أُصُّولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَبَحَ أُصَّحِبَّتَهُ عِنْدَ طَرَفِ الزُّلَهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَبَحَ أُصَّحِبَّتَهُ عِنْدَ طَرَفِ الزُّلَاقِ طَرِيْقِ يَنِي وَسَلَّمَ ذَبَحَ أُصَّحِبَّتَهُ عِنْدَ طَرَفِ الزُّلَاقِ طَرِيْقِ يَنِي وُرَيْقٍ بِيَدِهٍ بِكَفْرَةٍ

ہ عبدالرحمٰن بن سعدایے والد کے حوالے ہے اپنے دادا (جونی اکرم مُثَاثَّةُ کَمُودُن شے) کے حوالے سے نقل کرتے ہیں: نبی اکرم مُثَاثِیْمُ نے بنوز رین کے راستے میں گلیوں کے ایک طرف اپنے دست مبارک میں جھری پکڑ کرخود قربانی کی تقی۔

### بَابِ جُلُودِ الْاَضَاحِيّ

### یہ ہاب قربانی کے جانور کی کھالوں کے بیان میں ہے

3157 - حَدَّلَتَ الْمُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ الْبُرْسَانِيُّ آنْبَانَا ابْنُ جُرَيْجِ آغْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ اللهِ اللهِ اللهِ الْحَبَرَةُ آنَّ وَسُولَ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امَرَهُ آنُ يَقْدِمَ بُدْنَهُ كُلَّهَا لُحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلالَهَا لِلْمَسَاكِيْنِ

ے حضرت علیٰ بن ابوطالب دلانٹیڈ بیان کرتے ہیں ٹی اکرم مُلَّاثِیْز سے ہمایت کی کہ وہ قربانی کے اونٹ کو کمل طور لین اس کا گوشت ،اس کی کھال ،اس کے اوپر دیا جانے والا کپڑ اغریوں میں تقسیم کردیں۔

### ربانی دالے جانور کی رسیوں وغیرہ کوصدقہ کرنے کا بیان

ا مام قد دری علیہ الرحمہ نے کہا ہے کہ دہ قربانی کی کھالوں اور رسیوں کو صدقہ کرے اے قصاب کواجرت کے طور پر نہ دے ونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ دملم نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ سے فرمایا : کہ ان کی کھالیں اور رسیوں کو صدقہ کراور اس سے اب کواجرت نہ دینا۔ (ہدایہ اولین، کتاب الج، لا ہور)

31 ال روريت كونس كرن عي المام ابن ماجه منفرديس-

مشوج سند بابد عاجه (بدیم)

قربانی کی کھالوں کواجرت میں وسیعے کی مما تعت کا بیان

حضرت کل کرم اللہ وجہ ہے ہیں کہ رسول کریم سلی اللہ علیہ وہ آلہ وہ کم نے جھے ہوا یت فرمائی کہ میں آپ ملی اللہ علیہ وہ آلہ وہ کم اونوں کی فرر کیری کروں ،ان کے گوشت کو فیرات کر دوں اور ان کی کھالیں اور جھولیں ہمی مدقد کر دوں ،اور یہ کہ تھائی کوان

میں ہے کوئی چیز (بطور مزدوری) نہ دوں ، نیز آپ ملی اللہ علیہ وہ آلہ وہ کم نے فرمایا کہ (مزدوری) ہم اپنے پاسے دیں گے۔

میں ہے کوئی چیز (بطور مزدوری) نہ دوں ، نیز آپ ملی اللہ علیہ وہ آلہ وہ کم جیت الوداری میں بطور ہدی مکم مرمد لے سے سے اور جن کی اور جن کی جیت الوداری میں بطور ہدی مکم مرمد لے سے سے اور جن کی اللہ علیہ وہ آلہ وہ کم جیت الوداری میں بطور ہدی مکم مرمد لے سے سے اور جن کی اس میں جیت الوداری میں بطور ہدی مکم مرمد لے سے سے اور جن کی جیت الوداری میں بطور ہدی کہ مرد دوں بھی ہے۔

اگر قصائی کوا حسانا دیا جائے تو پھر کوئی مضا کہ تیز ہوں ہو تھائی کومزدوری میں نہ دینا چاہتے ہاں جب کی دیں ہوری کوئی مضا کہ تیزیس۔

عراح تو کھال ہوری کھول ہوری کوئی مضا کہ تیزیس۔

چاہے تو کھال ہی کسی کومیدقہ وخیرات کر دی جائے اورا گراس کوفر دخت کر کے جو قیمت ملے دومیدقہ کر دی جائے تو بیمی جائز ہے۔

ہدی کا دودھ نہ نکالنا جاہے بلکہ اس کے تعنوں پر شمنڈ اپانی حجزک دیا جائے تا کہ اس کا دودھ اتر نا موتوف ہوجائے اوراگر دودھ نہ نکا لئے سے جانورکو تکلیف ہوتو بھردودھ نکال لیا جائے اوراسے خبرات کردیا جائے۔

قربانی اللہ کی رضا کی لیے دی جاتی ہے ہیں لیے اس کی کھال اور گوشت وغیرہ بطوراجرت تصاب کو دینامنع ہے۔ اس طرح کھال کو فیرہ بطوراجرت تصاب کو دینامنع ہے۔ اس طرح کھال کوفرو خست کر کے اس کے چیے خوداستعال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اِل کھال کامشکیزہ وغیرہ بنا کراس کواپنے استعال میں لایا جاسکتا ہے۔

ا مام حاکم علیہ الرحمہ روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس مخص نے قربانی کی کھال فروفت کی اس کی کوئی قربانی نہیں۔ (حاکم ،المستدرک، ج۲ بص ۳۸۹)

اس روایت کےمطابق کھال کوفروخت کر کےاہیے استعمال میں لانے کی ممانعت ہے۔ای طرح قصاب کی اس سے اجرت مجمی جائز نہیں ۔ سوقر بانی کی کھال کوفروخت کرنا سخت ناپیند کیا گیا۔

آئ کل بعض لوگ قربانی پرکٹیررقم خرج کرتے ہیں گرقصاب یا کسی مخص کواجرت کے طور پراس کی کھال یا گوشت دیتے ہیں یہ بالکل غلط ہے۔سوقصاب کواجرت اپنے پاس سے ادا کرنی چاہیے ادر کھال یا اس کی قیمت کومسا کمین وفقراء یا فلاحی کاموں میں خرج کرنا جاہیے۔

قربانی کی کھالوں کوصدقہ کرنے میں فقہی احکام کابیان

ال تك قربانى كے كوشت كاتعلق ب،اس كاذكرتو خودقر آن بى بى موجود بكراس كوكماؤ، كملا واورغريوں كودو:

جو تھم قربانی کے گوشت کا ہے،احادیث اور فقہا کی تقریحات سے ثابت ہے کہ بعینہ وہی تھم قربانی کی کھالوں کا بھی ہے، پیش ایک فض اپنی قربانی کی کھال خودا ہے کسی ذاتی مصرف میں بھی لاسکتا ہے، کسی کو جبہ بھی کرسکتا ہے اور کسی مختاج اور غریب کوصد تہ بھی کرسکتا ہے۔ پس بہ بات نا جائز ہے کہ حسیبوں اور کئیموں کی طرح اس کومر مایہ بنانے کی کوشش کرے۔

حضرت تناده بن نعمان بروايت هوكم

ان النبي صلى الله عليه وسلم قام فقال اني كنت امرتكم ان لا تاكلوا لحوم الا وضاحي فوق ثلاثة ايمام ليسعكم . واني احلم لكم فكلوا ما شئتم ولا تبيعوا لحوم الهدى والاضاحي وكلوا وتصدقوا و استمتعوا بجلودها ولا تبيعوها . (نيل الاوطار ١٣٤٥)

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ نے خطبہ دیا کہ بیس نے تم کو بیٹھم دیا تھا کہ قربانی کا گوشت تین دن سے زیادہ مذرکہ چھوڑ اکروہ بیٹھم اس لیے دیا تھا کہ وہ تم سب کے لیے کافی ہوسکے۔اب میں اس کوتم مارے لیے جائز کرتا ہوں۔ پستم اس کو جس طرح چا ہو برتو ،البتہ نذریا قربانی کا گوشت ہجڑ جی کہ گوارت کرواوران کی کھالوں سے فائدہ اٹھا ؤ،البتہ ان کو ہجڑ ہیں۔ اس حدیث سے واضح ہے کہ قربانی کے گوشت اوراس کی کھال سے مصرف میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔اگر کوئی تخص چا ہتا ہے۔ اگر کوئی تخص چا ہتا ہے۔ اگر کوئی تحص ہوا ہتا کہ کہ دورے۔ ہوتا اس کو مردف میں بھی ذاتی مصرف میں بھی لاسکتا ہے، لیکن اس کو مردف میں بھی ان کے مصرف میں بھی اس کے مصرف میں بھی ان کے مصرف میں بھی اس کو مدونہ کرو ہے۔

نقہا کی تصریحات بھی اس کے متعلق بھی جیں۔ شوکانی فرکورہ صدیث کے تحت فرماتے جیں: اور اس صدیث سے بیچے بغیران کھ اول سے فائدہ اٹھانے کی اجازت نگلتی ہے۔ مجمد بن حسن سے مروی ہے کہ اس کھال کے بدلہ میں آ دی گھر کے لیے چھانی یا اس طرح کی گھر یلو چیزوں میں سے کوئی چیز حاصل کرسکتا ہے، البتہ کھانے پینے کی کوئی چیزاس کے بدلہ میں نہ حاصل کر سے۔ امام تو ری کہتے ہیں کہ اس کو بیچ ہیں، گھر کے لیے ڈول یا مشکیز ہ بتا ہے۔

حفی فقها کی تصریحات اس بارے میں ہے ہیں۔

ولما جاز الاكل منها دل على جواز الانتفاع بجلودها من غير بجهة البيع ولذالك قال اصحابنا يجوز الانتفاع بجلد الاندحية وروى ذالك عن عمر وابن عباس وعائشة وقال الشغبي كان مسروق يتخذ مسك اضحیته مصلی و یصلی علیه. (اکام الرّ آن اایکریساس ۱۲ (۲۹۳)

بینه مصدی ویسسی سید از مواتویه بات اس کی دلیل ہے کہ اس کی کھالوں سے آدمی فائدہ مجمی افغاسکا ہے، بشرطیکه اس اجب بشرطیکه اس بسبر باید بنانے کی کوشش نہ کرے۔ ای وجہدے ہمارے علا کافد جب بیہ ہے کہ قربانی کی کھال سے فاکدہ اٹھا نا جا کر ہے۔ یکی بات معرت عمر ، حضرت ابن عباس ، اور حضرت عائشہ سے بھی مروی ہے۔ قعمی کہتے ہیں کہ سروق اپنی قربانی کی کھال کی جائے ہا كريتے اوراس يرنمازير هاكريتے۔"

غور فرمائي كرزكوة وصدقات كى تمام معروف اقسام بين سے ہے كوئى شم اليي جس بين آ دى كے ليے بيرمارے تعرفات ر سا جائز ہوں کہ دہ اس سے خود بھی فائدہ اٹھا سکے اور بلاا نتیاز امیر دغریب ہسید دغیر سید بھی دوسرے کو بھی دے سکے اوراس کومید تہ بھی ۔ مرسکے؟ اگراس سوال کا جواب نفی میں ہے تو آخریہ بات کس طرح سمجے ہوسکتی ہے کہ دو ساری شرطیں جومد قات واجبہ کے لیے مقرر ہیں، وہ اس پر بھی لا کر چسپاں کردی جا کیں؟ ہم نے تھوڑی دیر کے لیے فرض کیا کہ تملیک ادا لیکی زکو ہ کے لیےرکن کی دیثیت ر کمتی ہے، لیکن کیا قربانی کی کھال زکو ہ اور صدقہ ہے کہ اس پر سارے احکام صدقہ اور ذکو ہے عائد کیے جائیں؟

میں نے تو ندکورہ بالا احادیث واقوال کی روشنی میں جو پھے تھا ہے، دہ بیہے کہ قربانی کے گوشت اوراس کی کھالوں کامعالمہ مىدقات وزكوة كے سلسلہ ہے تعلق رکھنے كے بجا ہے مكارم اخلاق، فياضي اوراحيان دتيرع ہے تعلق ركھتا ہے، آ دى ان كو كھائے، کھلائے ،خود برتے اور دوسروں کو ہرہے ، تخفے اور صدقے کے طور پر دے۔بس ان کوسینت کردکھنے یا پیچ کرسر ماہیہ ہنانے کی فکر نہ کرے۔غربااورمختاجوں کواس میں سے پوری فیاضی کے ساتھ دے، بلکہ فعنیات یہی ہے کہ اگرخودضرورت محسوں نہیں کرتا تو سب مجصدقه كردب بجيها كه بي ملى الله عليه وسلم كاس ارشادست والمع موتاب-

عسن عسلسي ابسن ابسي طالب قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقوم على بدنه وان الصدق بلحومها وجلودها واجلتها (سنن النساني الكبرئ، رقم٥ ٣١٠)

"حضرت على ابن اني طالب (رمنى الله عند) يد روايت ب كه ني صلى الله عليه وسلم في مجمع علم دياكم آب كر بانى ك اد نٹول کی قربانی کرا دُل اوران کے گوشت،ان کی کھالیں ، یہاں تک کہان کے جھول سے میز قد کر دوں ۔

قربانی کی کھالوں کے بارے میں حتی تھی کابیان قربانی کھالوں کے بارے میں حدیث صدقہ بی اس تھی کیلئے اصل ثابت ہوئی اورای حدیث کے پیش نظران کومدقہ کرنے کا

## بَابِ الْاكلِ مِنْ لَحُوْمِ الْاَضَاحِيّ یہ باب قربانی کے جانوروں کا گوشت کھانے کے بیان میں ہے

3158 - حَـ لَائَسَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارٍ حَلَّكَا مُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ

مريح اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَمَ أَمَرَ مِنْ كُلِّ جَزُورٍ بِيَضْعَةٍ فَجُعِلَتْ فِي قِدْدٍ فَأَكَلُوا مِنَ اللَّحْمِ وَحَسَوْا اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ أَمَرَ مِنْ كُلِّ جَزُورٍ بِيَضْعَةٍ فَجُعِلَتْ فِي قِدْدٍ فَأَكَلُوا مِنَ اللَّحْمِ وَحَسَوْا

مِنَ المَعْرِفِ المَامِ جعفر صادق النِ والد (المَامِ مُحمد باقر) كے حوالے سے حضرت جابر بن عبداللّه في الجنا كابيہ بيان تقل كرتے ہيں: نبی المرم ظافيل نے قربانی كے اونٹول كے كوشت كوئلا ہے كرنے كا تھم ديا، پھر آئيس ہنڈيا ميں ڈال كر يكايا مميا تو لوگوں نے اس كا مرث كھايا اوراس كاشور بہ في ليا-

### بَابِ الْجِخَارِ لُحُومِ الطَّحَايَا به باب قربانی کا گوشت ذخیره کرنے کے بیان میں ہے

3159 - مَدَانَ اللهُ وَاللهُ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَمَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَمَ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَمْ وَمِي اللهُ وَمَلَمْ وَمِي اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَمْ وَمِي عَلَيْهِ وَمِي اللهُ وَمَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَمْ اللهُ وَمَلَمْ وَمِي اللهُ وَمَلَمْ وَمِنْ اللهُ وَمَلَمْ وَمِي اللهُ وَمَلَمْ وَمِي اللهُ وَمَلْ مَا اللهُ وَمِلْ مَا اللهُ وَمَلْ عَلَيْهُ وَمِي اللهُ وَمَا مِنْ اللهُ وَمَا مِنْ اللهُ وَمَا مَا مُوالِمُ وَاللهُ وَمَا مُوالِمُ اللهُ وَمِل مَا اللهُ وَمِلْ مَا مُوال مَا مُولِمُ اللهُ وَمِلْ مَا مُولِمُ اللهُ وَمِلْ مَا مُعَلِمُ وَاللهُ وَمِلْ مَا مُولِمُ اللهُ وَمِلْ مَا مُولِمُ اللهُ وَمِلْ مَا مُعَلِمُ وَاللهُ وَمِلْ مَا مُعْلِمُ وَاللهُ وَمِلْ مُعْلِمُ وَلِمُ وَمِلْ مُعَلِمُ وَالْ مُعْلِمُ وَلِمُ مُولِمُ اللهُ وَمُولُولُ مُعْلِمُ وَاللهُ وَاللهُ وَمِلْ مُعَلِمُ وَاللهُ وَمِلْ مُعَلِمُ وَلِمُ مُلِمُ وَاللهُ وَمِلْ مُعَلِمُ وَاللهُ وَالْمُوالُولُ مُعْلِمُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَمُعْلِمُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ مُعَلِمُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ مُعَلِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مُعْلِمُ وَالل مُعْلِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مُعْلِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِمُ مُعْلِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ مُعْلِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ مُعَلّمُ وَاللّهُ وَاللّهُ مُعْلِمُ وَاللّهُ مُعْلِمُ وَاللّهُ مُعْلِمُ وَاللّهُ مُعْلِمُ وَاللّهُ مُعْلِمُ وَاللّهُ مُعْلِمُ وَاللّهُ

3168 - حَدَّثَنَا اَبُوْبَكُرِ بُنُ آبِي هَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْاعْلَى مِنْ عَبْدِ الْاعْلَى عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ عَنْ آبِي الْمَلِيحِ
عَنْ نَبُشَةَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَنَلَمَ قَالَ كُنْتُ نَهَيْنُكُمْ عَنْ لُحُومٍ الْاَضَاحِي فَوْقَ لَلاَقَةِ آبَامٍ فَكُلُوا
مَاذَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَنَلَمَ قَالَ كُنْتُ نَهَيْنُكُمْ عَنْ لُحُومٍ الْاَضَاحِي فَوْقَ لَلاَقَةِ آبَامٍ فَكُلُوا
مَاذَى اللهُ عَالَهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنَلَمَ قَالَ كُنْتُ نَهَيْنُكُمْ عَنْ لُحُومٍ الْاَضَاحِي فَوْقَ لَلاَقَةِ آبَامٍ فَكُلُوا

ت میں نے تہدیں قربانی کا گوشت تین کی اکرم منافظ اسے ارشاد فر مایا: میں نے تہدیس قربانی کا گوشت تین دن سے زیادہ استعال کرنے ہے منع کیا تھا'کیکن ابتم اسے کھاؤ ہواورا ہے ذخیرہ مجی کرو۔

تین دن سے زائد دنوں میں قربانی کا گوشت ذخیرہ کرنے کابیان

احادیث نبویہ ملی اللہ علیہ وسلم میں قربانی کے گوشت کوصدقہ کرنے کے بارہ میں تھم وارد ہے ، اوراس طرح کھانے اوراسے زخرہ کرنے کی اجازت بھی وارو ہے۔

امام بخاری اور سلم حجم الله تعالی نے عائشہ رضی الله تعالی عنها سے بیان کیا ہے کہ وہ قرماتی ہیں: نبی اکرم سلی الله علیہ وسلم کے دور میں عیدالانتی آنے پر دیمانوں سے غریب لوگ جلدی جلدی مدینہ آئے تو نبی سلی الله علیہ وسلم نے قرمایا: تمین ون تک کوشت

3150: الروايت ولقل كرتے من الم ابن ماج منظرو يي-

1558: افرجه ابخارى فى "التيح" قم الحديث. 5423 وقم الحديث: 5438 وقم الحديث: 6887 افرجه مسلم فى "التيح" قم الحديث: 7372 افرجه الترخدى فى "الجامع" قم الميريث: 1511 افرجه النها فى "أسنن" قم الحديث: 4444 أوقم الحديث: 4445 افرجه النها ماجه فى "السنن" قم الحديث: 2313 160 افرجه ابودا كاد فى "أسنن" قم الحديث 2813 افرجه النها فى فى "أسنن" قم الحديث: 4241

ر کواور جوباتی نی رہا ہے مدقد کردو، اس کیبعد لوگوں نے نی ملی الندعلیہ وسلم کوکہا اے الندے رسول ملی الندعلیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ وسلم اللہ واللہ وسلم اللہ واللہ وسلم اللہ واللہ وال يك أب في ما كوشت تين سے زياده كھانے سے منع كرديا تھا، تورسول اكرم ملى الله عليه وسلم في الله عليه وسلم في الله

ب ان آنے والوں کی وجہ سے منع کیا تھا (جوغریب دیماتی لوگ مدیندا کے تھے) لحذا کھاؤ اورزخر ، بمی كرو . ( ميم مسلم شريف رقم الحديث، ( 3643)

المام نووی رحمه الله تعالی اس صدیت کی شرح کرتے ہیں ہوئے کہتے ہیں: نی سلی الله علیه وسلم کا فرمان: میں نے توجم ہیں ان آنے والول کی وجہسیروکا تھا) یہال پران کمروراورغریب دیھاتی لوگول کی منحواری کرنے کے لیےرو کنامراد ہے۔

توله ( يجملون ) يا پرز براورميم پرز براور پيش كے ساتھ كہا جاتا ہے جملسد الدهن واجملتد اجمالا اى اذبته، يعني من نے جربی پیکا کی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان: (میں نے تو تنہیں ان آنیوالوں کی وجہ سے رد کا تھا جوآئے تھے لھذا کھا دَاورزخیرہ کرو اورصد قد بھی کرو) بیتر ہائی کا کوشت تین دن سے زیادہ جمع کرنے کی ممانعت ختم ہونے کی صراحت ہے،اوراس میں کچھ کوشت صدقه كرف اوركهان كالجحي تحكم ب\_

اورقربانی کے کوشت کے صدیقے کے بارہ میں بیہ ہے کہ جب قربانی نظی ہو جارے اصحاب کے زویک سے کہاں کے موست میں سے صدقہ کرنا واجب ہے کیونکہ اس پراس کے نام کا دقوع ہوتا ہے، اور مستحب سے کہ اس کا اکثر کوشت معدقہ کردیا

ان كاكمنا ب: اوركم ازكم كمال بين كما كما كماك تهائى كهائ اوراك تهائى صدقه كرداوراك تهائى هديدد، اوراس مي ایک تول میمی میکه نصف کھائے اور نصف صدقه کردے، اور بیاستیاب می اونی قدر کے خلاف ہے، لیکن کافی ہونے کے انتہار سے رہے کہ اتنا گوشت صدقہ کرناجس پراہم صدقہ بولا جاتا ہے جبیا کہ ہم بیان بھی کر چکے ہیں۔

اوراس کوشت کوکھا نامستحب ہے نہ کدواجب ،اورجمہورعلاء کرام نے فرمان باری تعالیٰ میں امرکومندوب یامباح کے معنی میں لیا ہے اور پھر بیظر کے بعد واقع ہوا ہے۔

فرمان باری تعالیٰ ہے: (لھذااس میں ہے کھاؤ)۔

اورامام ما لک رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں:خود کھانے اور صدقہ کرنے اور فقراء مساکین کو کھانے کی کوئی حدمقر رہیں اگروہ جاہے تو نقراء ومساكين اورغي لوكون كويكا كركهلائي يانبيس كيا كوشت بي دے دے۔ (الكان ( 1 / 424 )

اور شانعیہ کہتے ہیں. گوشت کا اکثر حصہ صدقہ کرنامتخب ہے، وہ کہتے ہیں: کم از کم کمال مدہ کہ ایک تہائی کھائے اورایک تہائی صدقہ کرے اور ایک تہائی حدید دے ، اوروہ کہتے ہیں: نصف بھی کھانا جائز ہے ، اور سے یہ ہے کہ اس کا پچھ صدقہ کرنا حياهي - دينهي : نيل الأوطار ( 5ر 145)اورالسراج الوهاج (563)

اورامام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں: ہم عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث کا نمه صب رکھتے ہیں جس میں ہے (وہ

خردای بہائی کھائے اور ایک تر ئی جے جائے کھلائے ،اور ایک تہائی مساکین وغریا و پتقیم کردے)۔

خورا کے بہاں مات اور میں استعمال کے الوطا نف میں روایت کیا ہے اور اسے حسن کہا ہے، اور این مسعود، این عمر رمنی اللہ تعالی عنهم کا قول اسے ابوموی اصفہانی نے الوطا نف میں روایت کیا ہے اور اسے حسن کہا ہے، اور این مسعود، این عمر رمنی اللہ تعالی عنهم مجمی یہی ہے، اور میں ہے کوئی ان دونول کا مخالف نہیں۔ (النی (8، 632)

بی ہے ہے۔ اور سے ہیں صدقہ کرنے کی واجب مقدار کے بارہ میں اختلاف کا سب روایات میں اختلاف ہے۔ پجھ روایات میں اختلاف ہے۔ پجھ روایات میں اختلاف ہے۔ پجھ روایات میں اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں زمین نامیس کی مثلا ہریدہ رمنی اللہ تعالی عنہ کی صدیث جس میں ہے کہ رسول آکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تہمیں قربانی کے گوشت کو تین دن سے زیادہ کھانے ہے منع کیا تھا تا کہ جس کے پاس ہے اسے دے جس سے پاس نہیں ، المدائم ہمیں کھا واور جمع کھلا واور جمع کرد) سن تریدی رقم الحدیث، ( 1430) امام تریدی رحمہ اللہ تعالی نے اسے حسن مسیح کہا ہے۔

بَابِ الذَّبْحِ بِالْمُصَلِّي

یہ باب عیدگاہ میں جانور ذرج کرنے کے بیان میں ہے

3181- حَدَّلَكَ مُسَحَمَّدُ بُنُ بَشَارٍ حَدَّثَنَا اَبُوْبَكُرِ الْحَنَفِى َحَدَّثَنَا اُسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابُنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ كَانَ يَذْبَحُ بِالْمُصَلَّى

مع معزت عبدالله بن عمر المنظمند بات الل كرت بين بي اكرم المنظم عيد كاه من جانورون كرتے متھے-

# کتاب الذّبائِے بیکتاب ذبائے کے بیان میں ہے

#### ذبح كے لغوى معنی ومفہوم كابيان

ید فرخ اور ذکا قاسلام کے اصطلاحی لفظ ہیں۔ان سے مراد طلق کا اتنا حصہ کاٹ دینا ہے جس سے جسم کا خون انجھی طرح فارج
ہوجائے۔ جھٹکا کرنے یا گلا گھو نٹنے یا کسی اور تدبیر سے جانور کو ہلاک کرنے کا نقصان بیہوتا ہے کہ نُون کا بیشتر حصہ جسم کے اندری
فرک کردہ جاتا ہے اور وہ جگہ جم کر گوشت کے ساتھ چٹ جاتا ہے۔ برعس اس کے ذریح کرنے کی صورت میں دہائے کے ساتھ
جسم کا تعلق دیر تک باتی رہتا ہے جس کی وجہ سے رگ رگ کا نُون کی تھی کر با جرآ جاتا ہے اور اس طرح پُور ہے جسم کا گوشت ہون سے
صاف جوجاتا ہے۔خون کے متعلق ابھی اُوپر بی یہ بات گزر چکی ہے کہ دہ حرام ہے، اپندا گوشت کے پاک اور طلال ہونے کے لیے
صاف جوجاتا ہے۔خون سے جُدا ہوجائے۔

#### ذنح كرنے كاطريقه

اور ڈن کا شری طریقہ میہ ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر جیز دھارا نے ہے اس کا گلااس طرح کا ٹا جائے کہ رکیس کٹ جا کیں۔ ذع کے علاوہ مح بھی مشروع ہے۔ جس کا طریقہ میہ ہے کہ کھڑے جا نور کے لیے پرچھری ماری جائے (اونٹ کونر کیا جاتا ہے) جس نرخرہ اورخون کی خاص رکیس کٹ جاتی ہے اور ساراخون بہدجا تا ہے۔

جانور ذرج کرنے کا طریقہ ہیہے کہ پہلے جانور کو پانی پلاکر ہا کیں پہلو پر لٹا کیں (اس طرح کہ مرجنوب اور مند قبلہ کی طرف رہے ) یا اسی ترتیب سے ہاتھ میں پکڑیں پھر دا کئیں ہاتھ میں تیز چھر کی لے کر بیشیم اللّٰیہ وَ اَللّٰهُ اَکْبَوْکہ کر قوت و تیزی کے ہاتھ مجلے پرگانٹھی سے بینچ چھری چلا کمیں اس انداز پر کہ چاروں رکیں کمٹ جا کیں کین سرجدانہ ہو۔ (کا ٹناختم ہوتے ہی جانور کوچھوڑ دس)۔

### كتاب ذبائع كيشرى مأخذ كابيان

خُرُمَتُ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْلَمُ وَلَحْمُ الْحِنْزِيْرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوْذَةُ وَالْمَوْقُودُةُ وَالْمَوْقُودُهُ وَالْمَوْقُودُ وَالْمَوْقُودُ وَالْمَوْقُودُ وَالْمَوْقُودُهُ وَالْحَشُولُ النَّهُ مَا الْمُؤْلِامِ ذَلِكُمْ فِلا تَخْشُوهُمْ وَاخْشُونِ الْيُومَ اكْمَلُتُ إِلَا اللَّهُ وَالْمَوْقُولُ الْمُؤْلُومِ وَالْمَوْقُولُ الْمُؤْلُولُ مِنْ وَيُنكُمْ فَلَا تَخْشُوهُمْ وَاخْشُونِ الْيُومَ اكْمَلُتُ

لَكُمُ دِينَكُمْ وَاتَّمَمْتُ عَلَيْكُمُ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيْنًا فَمَنِ اصْطُرُ فِي مَحْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لُولُم فَإِنْ اللهَ غَفُورٌ وَيُحِيمٌ والمانده، ٣

تم پرحرام ہے مُر داراورخون اور سور کا گوشت اور جس کے ذرج میں غیر خدا کانام پیکارا گیا اور وہ جو گلہ کھونٹنے ہے مرے اور یے دھار کی چیز سے مارا ہوا اور جو گر کر مرااور جے کسی جانور نے سینگ مارا اور جھے کوئی درندہ کھا گیا گرجنہیں تم ذرج کرلواور جو کسی تھان پر ذرج کیا گیا اور پانسے ڈال کر باٹنا کرنا ہے گناہ کا کام ہے۔

آئ تہمارے دین کی طرف سے کا فروں کی آئ ٹوٹ گئی۔ تو اُن سے ندڈ رواور مجھ سے ڈرد آج میں نے تہمارے لئے تہمارا دین کامل کردیا۔ اور تم پراپی نعمت پوری کروی۔ اور تہمارے لئے اسلام کو دین پہند کیا۔ تو جو بھوک پیاس کی شدت میں نا جارہو یوں کہ گناہ کی طرف نہ خصکے۔ تو بے شک اللئے بخشنے والامہر ہان ہے۔ ( کنزالایمان )

صدرالا فامنل مولا نائيم الدين مرادا آبادى حنى عليه الرحمه لكهت بين كما يت "إيلاً هما بيننى عَلَيْهُمْ " بين جواستناء ذكر فر بايا عليها اس كابيان ہا وركيارہ چيزوں كى حرمت كاذكركيا كياہے، ايك مُر دار يعنى جس جانور كے لئے شريعت بيس ذيح كا هم بواوروہ بے ذئ مرجائے، دوسرے بہنے والا خون، تيسرے سودكا كوشت اوراس كے تمام اجزاء، چو تقے وہ جانورجس بے ذئح كے وقت غير خدا كانا م ليا كيا ہوجيها كه ذمانہ جا بليت كوگ بحول كنام پر ذيح كرتے تقے اورجس جانوركو دَي حقيقے كا بكرا، وليمه كا عام پر كيا كيا ہوگر دوسرے اوقات بيس وہ غير خدا كی طرف منسوب رہا ہووہ حرام نہيں جيسے كہ عبداللذى گائے، عقيقے كا بكرا، وليمه كا عام پر كيا كيا ہوگر دوسرے اوقات بيس وہ غير خدا كی طرف منسوب رہا ہووہ حرام نہيں جيسے كہ عبداللذى گائے، عقيقے كا بكرا، وليمه كا مرز كانى اوراح كوثو اب بينچا نام نظروبو، ان كوغير وقعية ذيح ميں اولياء كوئا موں كے ماتھ نام دركيا جائے مرز ذيك ان كا فقط اللئہ كئام پر ہواس وقت كى دوسرے كانام نيا جائے ، وہ طال وظريب بيں۔ اس آبيت ميں صرف اس كورام فرما يا كيا ہے جس كوذئ كان فقط اللئہ كئام بيا كام اليا كيا ہو ، وہ إلى جوذئ كى قيرتيس لگاتے وہ آبيت كے منى من غير خداك نام سے موسوم رہا اوران كا قول تمام تفاسير معتبر ہ كے خلاف ہا واران كا قول الله مين الله عمل كوئ بيل بيا ہو اور وہ خيا وہ بيا تي جائور الله كوئ مين من الله كالم كوئ بيل مين الله عرف كوئ سيل نيس، پانچاس گا كھوٹ كر مرام اورا جوانور وہ الإلا تھا ۔ خوانور جولا كى ، چرے رہ الكوئ بينے دھار دوار چيزے سے مارا گيا ہو ، ساتو س جوگر کر مراب وخواہ بيا ڑسے يا كوئيں وفير ميں ،

آٹھویں وہ جانور جے دوسرے جانور نے سینگ مارا ہواوروہ اس کے صدے سے مرگیا ہو، نویں وہ جے کی درندے نے تھوڑا سا کھایا ہواور وہ اس کے زخم کی تکلیف سے مرگیا ہولیکن اگر میہ جانور مرند کئے ہوں اور بعدا سے واقعات کے زعرہ نج کر سے ہوں پھرتم انہیں با قاعدہ ذَن کر لوتو وہ حلال ہیں، • دسویں وہ جو کی تھان پر عباد ہُ ذی کیا گیا ہوجیے کہ اہلِ جا ہمیت نے کعبشریف کے گرتی سوساٹھ • پھر نصب کئے ہتھے جن کی وہ عبادت کرتے اور ان کے لئے ذَن کرتے ہے اور اس ذَن سے ان کی تعظیم وکٹر ب کی نیت کرتے ہے اور اس ذَن سے ان کی تعظیم وکٹر ب کی نیت کرتے ہے اور اس کی تو بھر معلوم کرنے کے لئے پانسرڈ النا، زمانہ جا ہمیت کے لوگوں کو جب سفریا جنگ یا تجارت یا

مرح سن المراس کو میں تیروں سے پانسے ڈالتے اور جونکا کاس کے مطابق عمل کرتے اور اس کو حکم البی جانے ،ان تکارج وغیرہ کام در چیش ہوتے تو وہ تین تیروں سے پانسے ڈالتے اور جونکا کاس کے مطابق عمل کرتے اور اس کوحکم البی جانے ،ان سب کی مماتعت قرمائی گئے۔

بية يت بجة الوداع من عَر فدك روز جو جمعه كوتفا بعد عصر نازل موئى معنى بية بين كه گفارتمهار يدين پرغالب آنے سے ما يوس بو مخط\_

اورامورِ تنکیفیہ میں حرام وطلال کے جواحکام بیں وہ اور قیاس کے قانون سبکمل کردیئے، ای لئے اس آیت کے نوول کے بعد بيانِ طلال وحرام كى كوئى آيت تازل نه بوئى اگرچه "وَاتَّفُوا يَـوْمُّا نُـرْجَـهُوْنَ فِيْهِ اِلِّي اللّٰهِ "نازل بوئى مُردوآيت موعظت ونفیحت ہے۔ بعض مفترین کا قول ہے کہ دین کا مل کرنے کے معنی اسلام کو غالب کرنا ہے جس کا بیاثر ہے کہ جہت الوداع عنی جب بیآیت نازل ہوئی کوئی مشرک مسلمانوں کے ساتھ جج میں شریک نہ ہوسکا۔ایک قول بیہ ہے کمعنی یہ ہیں کہ میں نے تہیں وتمن سے اس دی۔ آیک قول میہ ہے کہ دین کا إ کمال میہ ہے کہ وہ پچھلی شریعتوں کی طرح منسوخ نہ ہوگا اور قیامت تک ہاتی رہے گا۔ شانِ نُوول: بخاری وسلم کی حدیث میں ہے کہ حضرت عمروضی اللنہ عنہ کے پاس ایک یہودی آیا اور اس نے کہا کہ اے امیرالموشین آپ کی کتاب میں ایک آیت ہے اگر وہ ہم یمبودیوں پر نازل ہوئی ہوتی تو ہم روزِ نُزول کوعید مناتے فرمایا کون ی آيت؟ الى نے كى آيت "الْيُوم الْحَمَلْتُ لَكُمْ "پُرْمى آپ نے فرمايا بين الى دن كوجانيا ہوں جس بينازل ہو أي مى اور اس کے مقام نوول کو بھی بیچانتا ہوں وہ مقام عرفات کا تھا اور دن جمعہ کا ، آپ کی مراداس سے میٹی کہ ہمارے لئے وہ دن عیر ہے۔ تر ندی شریف میں حضرت این عباس و منی اللنه عنها ہے مروی ہے آب ہے بھی ایک یمبودی نے ایسا ہی کہا آپ نے فرمایا کہ جس روزبينازل بونى اس دن دوعيد يستمين جمعه دعرفه-

اس سے معلوم ہوا کہ کسی وین کامیابی کے دن کوخوش کا دن منا تا جائز اور صحابہ سے ٹایت ہے ورند حضرت عمر واپن عباس رمنی اللظميم صاف قرمادية كدجس دن كوئى خوشى كاواقعه بواس كى يادگارقائم كريااوراس روز كوعيد منانا جم بدعت جانع بين،اس المابت الماكة عبد ميلا دمنانا جائز ہے كيونكه وه اعظم نِعَم البيدى يادكار وشكر گزارى ہے ـ مكه مكز مدفع فرما كر كداس كے سواكوئي اور وین تبول نہیں۔ معنی مید بیں کداو پر حرام چیز ول کابیان کرویا گیا ہے لیکن جب کھانے پینے ٹوکوئی حلال چیز مینر ہی ندآ کے اور بھوک بياس كى شدت سے جان پر بن جائے اس وقت جان بچانے سے لئے قدر ضرورت كھانے پینے كى اجازت ہے اس طرح كە كتاه كى ، طرف مائل ند ہو بینی ضرورت سے زیادہ ند کھائے اور ضرورت ای قدر کھانے سے رفع ہو جاتی ہے جس سے خطرہ جان جاتا رے۔ (خزائن العرفان، مائدہ،۳)

ذرمح كى اقسام كابيان

ذن كى دواقسام بي ا\_ذ تح اختيارى ا\_ذ خ اضطرارى

ذنح اختياري كي تعريف

وہ جگہ جودو جبڑون اورسیند کی بلائی حصد کی درمیانی جگہ فدی ہے۔جیسا کدحدیث میں بھی وارد ہے اور دہاں پر ذرج کرنے کو

و بح المتياري كيت إي-

### ذبح اضطراري كى تعريف

اور جب جانورکو ندن کی جگہ پر ذن کر تامشکل ہوتو پھر جانور کی کسی جگہ کو بھی زخمی کر دینا ڈنج کے قائم مقام ہوجائے گا اسے ذنج اضطراری کہتے ہیں۔ جس طرح شکاری جانوروں کا حال ہوتا ہے کہ تیروغیرہ جہاں بھی لگ جائے وہ شکار درست ہوتا ہے۔ (أمبوط، جااہم ۲۲۱،مطبوعہ بیروت)

### ذ جے کے لیے تذکیہ کی شرط کا بیان

دوسری قیدتر آن مجیدیه بیان کرتا ہے کے صرف وہی جانور طال ہیں جس کا تذکیہ کیا گیا ہو۔ سورہ ما کدہ میں ارشاد ہوتا ہے حرام کیا گیاتم پر مراہ وا جانو راور گلا گھوٹنا ہوا اور چوٹ کھایا ہوا اور گرا ہوا اور جس کو درندے نے بچاڑا ہو، بجزاس کے جس کا تم نے تزکیہ کیا ہو۔

اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ جس جانور کی موت تذکیہ ہے واقع ہوئی ہو مرف وی حرمت کے تھم ہے متنتی ہے ، باتی تمام وہ مور تیں جن میں تندکیہ کے بغیر موت واقع ہو جائے ، حرمت کا تھم ان سب پر جاری ہوگا۔ تزکیہ کے مفہوم کی کوئی تشریح قرآن میں نہیں کی گئی ہے اور نہ لغت اس کی صورت متعین کرنے میں زیادہ مدد کرتی ہے۔ اس لیے لا محالہ اس کے معنی متعین کرنے کے لیے ہم کوسنت کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ سنت میں اس کی دوشکیس بیان کی گئی ہیں۔

ایک شکل مدے کہ جانور ہمارے قابو بی نہیں ہے، مثل جنگلی جانور ہے جو بھاگ رہا ہے یا اُرْرہا ہے یا وہ ہمارے قابویس تو ہے گرکسی وجہ ہے ہم اس کو با قاعدہ ذرج کرنے کا موقع نہیں پاتے۔اس صورت بیں جانور کا ترکیہ ہے ہے کہ ہم کسی تیز چیز ہے اس کے جم کواس طرح زخی کر دیں کہ خون بہہ جائے اور جانور کی موت ہمارے پیدا کردہ زخم کی وجہ سے خون بہنے کی بدولت واقع ہو۔ مدیدہ میں نہی کریم صلی اللہ علیہ دار ابدواؤد نے ہیں جس چیز ہے جا ہوخون بہا دو۔ (ابدواؤد نے اُن کی معلی اللہ علی بیان فرماتے ہیں جس چیز ہے جا ہوخون بہا دو۔ (ابدواؤد نے اُن کی کریا شکل مدے کہ جانور ہمارے قابو میں ہے اور ہم اس کو اپنی مرضی کے مطابق فرن کرسکتے ہیں۔ اس صورت میں با قاعدہ تذکیہ کریا ضرور کی ہے اور اُن کا طریقہ سنت میں میں میں بینیا گیا ہے کہ اوزٹ اور اس کے مانند جانور کو گرکیا جائے اور گا کے بحر کی یا اس کے مانند جانور و کو کرکیا جائے تا کہ اس سے خون کا کہ مانند جانور و کو کو بانور بالاخر بے دم ہر کر گر جائے۔اونٹ و کرکے کا پی طریقہ عرب میں معروف تھا، قرآن میں بھی اس کا ذرکیا گیا ہے کہ اور خون بہ ہر کر جانور بالاخر بے دم ہر کر گر جائے۔اونٹ ذی کرنے کا پی طریقہ عرب میں معروف تھا، قرآن میں بھی اس کا ذرکیا گیا ہے (فصل کر بلٹ و ان حور ) اور سنت نہو کی ہے معلوم ہوتا ہے۔

که نبی کریم صلی الله علیه وسلم اس طریقه سے اونٹ ذیح کیا کرتے تھے۔ رہاؤی تو اس کے متعلق ا حاویث میں حسب ذیل امریک میں میں

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جے کے موقع پر نبدیل بن ور قائز ا کی کوایک

خاکستری رنگ کے اونٹ پر بھیجاتا کمنی کے پہاڑی راستوں پر بیاعلان کردیں کہ ذرئ کی جگہ حلق اورلبلبہ کے درمیان ہے (یعنی گردن کے اوپر سے نہیں کہ پہلے نخاع کٹ جائے بلکہ اندرونی حصہ سے جہال نزخر ہ واقعہ ہے۔مصنف) اور ذبیحہ کی جان جلدی سے نہ ذکال دو۔ (دار اقطنی)

## گردن کی رگول کو کا نے میں مذاہب اربعہ

حضرت ابن عباس رضی الله عنبما ہے روایت ہے کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے اس بات سے تی سے منع فر مایا کہ ذرائج کرتے ہوئے آ دمی نخاع تک کاٹ ڈالے۔(طبرانی)

اک مضمون کی روایت امام محمہ نے سعید بن المسبیب سے بھی روایت کی ہے جس کے الفاظ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا کہ بحری کو ذبح کرتے وقت نخاع تک کاٹ ڈالا جائے۔ان احادیث کی بنا پر ،اور عبد نبوی وعبد صحابہ کے معمول عمل کی شہادتوں پر حنفیہ، شافیعہ اور حنا بلہ کے نزدیک ذبح کے لیے حلقوم اور مرک (غذاکی نالی) کو اور مالکیہ کے نزدیک حلقوم اور ووجین (گردن کی رگوں) کو کا ٹنا جا ہیے (انتعالی المذاب ربعہ جلداول ، ۲۵۰۰)

اضطراری اورا فتیاری ذکات کی بینینوں صورتیں جوقر آن کے تھم کی تشریح کرتے ہوئے سنت میں بنائی گئے ہیں اس امر میں
مشترک ہیں کدان میں جانور کی موت یکا نحت واقع نہیں ہوتی بلک اس کے دیاغ اورجسم کا تعلق آخری سائس تک باتی رہتا ہے، تزید
اور پھڑ پھڑا نے سے اس کے جسم کے ہر حصہ کا خون تھے کر باہر آجا تا ہے اور صرف سیلان خون ہی ہی موت کا سبب ہوتا ہے۔ اب
چونکہ قرآن نے اپنے تھم کی خودک وکوئی تشریح نہیں کی ہے اور صاحب قرآن سے اس کی بھی تشریح ٹابت ہے، اس لیے مانتا پڑے گا
کہ الا ماذکیتم سے بہی ذکات مراو ہے اورجس جانور کو بیشر طذکات پوری کیے بغیر ہلاک کیا ہو وہ حلال نہیں ہے۔

#### بَابُ الْعَقِيْقَةِ

### برباب عقیقہ کے بیان ہیں ہے

3162 حَدِّقَنَا ٱبُوْبَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ وَهِشَامُ بُنُ عَمَّارٍ قَالَا حَذَّنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ آبِي يَزِيْدَ عَنْ آبِيْهِ عَنْ سِبَاعٍ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أُمِّ كُرُزٍ قَالَتْ سَمِعَتُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَنِ الْعُلَامِ شَاتَانِ مُتكَافِئْتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةً

ے 🚓 سیّدہ اُمّ کرز نگافتا بیان کرتی ہیں میں نے نبی اکرم مُکافیزاً کو بیار شاد فرماتے ہوئے سنا ہے (عقیقہ کرتے ہوئے) لڑکے کی طرف سے دو برابر کی بکریاں ادراڑ کی کی طرف سے ایک بکری قربانی کی جائے گی۔

3163 - حَدَّثَنَا اَبُوْبَكُرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ ابْنُ عُثْمَانَ بْنِ

3162 اخرجد ابودا؟ وني "المنن" رقم الحديث 2835 ورقم الحديث: 2836 اخرجد النسائي في "أسنن" رقم الحديث 4228 ورقم احديث 4229

3163 اخرج الترخدى في "الجامع" رقم الحديث. 1513

هُنَيْجٍ عَنُ يُؤسُفَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ حَفْصَةَ بِنُتِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ عَالِشَةَ قَالَتْ امْرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَنْ لَعُقَّ عَنِ الْعُكَامِ شَاتَيْنِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةً

مه به سیّده عائشه صدیقه فران بیان کرتی بین نبی اکرم منافیق نے جمیں به برایت کی تنی کہ جم از کے کی طرف سے دو بکریاں اور رسی کی طرف ہے ایک بحری ( قربان کر سے )عقیقہ کریں۔

3164- حَـٰذَتَنَا اَبُوبَكْرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ حَدَّلْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِبُونِينَ عَنْ سَلْمَانَ بُنِ عَامِرٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ مَعَ الْعُلامِ عَقِيْقَةً فَآهُويْفُوا عَنْهُ دَمَّا

مه ده حضرت سلمان بن عامر النفظيان كرتے بين: انہوں نے ني اكرم منافظ كوبدار شادفرمات موسے سنا ہے الر كے ( کی پیدائش) کے ساتھ عقیقہ (لازم ہے)تم اس کی طرف سے خون بہاؤادراس ہے گندگی کو دور کرو۔

3165- حَـدَّلَنَا هِشَامُ بُنُ عَـمَارٍ حَـدُنَا شُعَيْبٌ بِنُ اِسْحَقَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ آبِي عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَاذَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ غُلَامٍ مُرْتَهَنَّ بِعَقِيْقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُحْلَقُ

مه حضرت سمره نافظ بى اكرم تلافظ كايفرمان تقل كرتے بين: مربيدا ہے عقيقے كيموض بين رئين ركھا جاتا ہے ساتويں دن اس کی طرف سے جانور ذرج کیا جائے اس کا سرمنڈ دادیا جائے اور اس کا نام رکھا جائے۔

3168- حَدَّلَكَ لَا يَعْقُوْبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ حَدَّثْنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِى عَمُرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ آيُوْبَ بُنِ مُوسَى آنَهُ حَدَّثُهُ أَنْ يَزِيْدَ بْنَ عَبْدٍ الْمُزَنِيِّ حَدَّلُهُ أَنَّ النِّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُعَقُّ عَنِ الْغُلامِ وَلَا يُمَسُّ رَأْسُهُ بِكُم

مع معرت بزید بن عبد مزنی دانشنایان کرتے میں: نبی اکرم سکانی کے ارشادفر مایا ہے: " بج ك طرف سے قربانى كى جائے گى تا بم اس كے سر پرخون بيس لكا يا جائے گا"۔

عقيقه كمتعلق احاديث أثاراوراقوال تابعين كابيان

ا مام محر بن اساعیل بخاری متوفی ۲۵۱ ہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت سلیمان بن عامر (رضی اللہ عنه) بیان کرتے ہیں کہ 3184 اخرجه ابناري في "التيح" رقم الحديث. 5471 أخرجه ابوداؤد في "السن" رقم الحديث: 2839 أخرجه التريدي في "الجامع" رقم الحديث. 1515 ورقم الحديث.

3165 : فرجه الاداود في "السنن" رقم الحديث: 2837 ورقم الحديث: 2838 أخرجه الترندي في "الجامع" رقم الحديث: 1522 م اخرجه التساكي في "السنن" رقم الحديث:4231

3166 الروايت كوفق كرفي بين امام ابن ماج منفرو بيل-

رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في قرما يالا كي ساته عقيقه ب-اس كي طرف سے خون بها واوراس كند كي كودوركرو \_

( سیح بخاری ج م ۱۲۸ مغبور نور محمد المعالع کراچی ۱۲۸۱ه و) امام الوعيسى محمد بن عيسى ترمذى متوفى 9 كالصروايت كرت بين : حضرت ام كرز (رضى الله عنه) روايت كرتى بين كهانهول ف رسول اللہ سے عقیقہ کے متعلق سوال کیا۔ آپ نے فرمایالڑ کے کی طرف سے دو بحریاں اورلڑ کی طرف ایک بحری ( ذرج کرو ) اس میں کوئی حرج نہیں کہ وہ زہویا مارہ۔ امام تریذی کہتے ہیں کہ بیرحدیث سے ہے۔

اس حدیث کوامام داری (سنن داری ج عص ۸) اورامام احد (منداحدج اس ۱۳۸۱ مید ۱۳۸۱ مینی مین دوایت کیا ہے۔ حضرت سمرہ (رضی اللہ عنہ) بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ دآ لہ وسلم) نے فرمایا لڑ کا اپنے عقیقہ کے بدلے میں گروی ہے۔ولادت کے ساتویں دن اسکی طرف سے ذرج کیا جائے اس کا نام رکھااور اس کے بال موغرے جا کیں۔امام ترندی کتے ہیں کہ بیرحدیث حسن سے ہے۔ (جامع ترزی میں سوم جورور کارخانہ تجارت کتب را جی)

ا مام ابوداودسلیمان بن اشعث متوفی ۵۷۵ ه روایت کرتے ہیں:حصرت ابن عباس (علیہ السلام) ہیان کرتے ہیں کہ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) نے حضرت حسن اور حضرت حسين (رضى الله عنه) كي طرف دود ومين ترجع ذرج كئے .

(سنن ابودادوج عص السهمطبوع مطبع مجتبالًا باكتان لا موره ١٠٠٥ م)

ا مام ابوعبدالرحمان اخمه بن شعیب نسائی متوفی ۱۳۰۳ هروایت کرتے ہیں: حضرت ابن عباس (رضی اللہ عنه) بیان کرتے ہیں که بی کریم (صلی الله علیه و آله وسلم) نے حضرت حسن اور حضرت حسین (رمنی الله عنه) کی طرف سے دودومینڈ ھے ذکے کئے۔

(سنن نسائی ج ۲م ۱۸۸مطبوی تورخد کارخانهٔ تجارت کتب کراچی)

منتی بخاری اور جامع نزندی میں جن احادیث کا ذکر ہے وہ سب سنن ابودادواور سنن نسائی میں بھی ندکور ہیں۔اگریہاعتراض كياجائے كمسنن ايوداود ميں حضرت حسن اور حضرت حسين كى طرف سے ايك ايك مينڈ ھے كوذئ كرنے كاتذكرہ ہے اور سنن نسائى میں دودومینڈ سے ذرج کرنے کا ذکر ہے تو اس کی کیا تو جیدہاں کا جواب بیہ ہے کدرسول اللہ (مسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم )نے ان کی ولا دت کے دن ایک ایک مینڈ هاذئ کیا اور سماتویں دن ایک ایک مینڈ هااور ذئ کیا اور پیمی ہوسکتا ہے کہ ایک مینڈ ها آپ نے ا پی طرف سے ذرج کیااور حضرت علی (رضی اللہ عنه ) اور حضرت فاطمہ (رضی اللہ عنه ) کو دوسرامینڈ معاذر کے کرنے کا تکم دیا توجس نے ایک ایک مینڈھے کے ذری کی روایت کی اس نے آپ کی طرف ذری کی حقیق نسبت کی اور جس نے وو دو کو ذریح کرنے کی روایت کی اس نے آپ کی طرف مجاز انسست کی۔

ا مام عبدالرزاق نے حضرت عائشہ (رضی اللہ عنہا) اور عکر مہے روایت کیا ہے کہ دسول اللہ ( مسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ) نے حضرت حسن اورحضرت حسین کی طرف ہے دودومینڈ سے ذکے کے۔ (المعدی اس)

امام ابن ابی شیبہ نے حضرت ابو درواء حضرت جابر اور عکرمہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ) نے حضرت حسن اورحضرت حسين (رضى الله عنه) كاعقيقه كيار (المعندج ١٩٧١/١٧) الم ابو بكراحمد بن تسين بيه في متوفى ١٥٨ هروايت كرتے بين: حضرت انس (رضى الله عنه) بيان كرتے بين كه حضرت حسن اور حضرت حسين (رضى الله عنه) كى طرف سے دومين شرحے ذرئے كئے۔ اور حضرت

ریس میں بن علی بن حسین روایت کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ دسلم) نے حضرت حسن اور حضرت حسین (رمنی اللہ عنہ) کے بالوں کے ہم وزن چاندی صدقہ کی اور اہام مالک نے یکی بن سعید سے روایت کیا ہے کہ آپ نے حضرت علی کے دو بیڈوں حضرت حسن اور حسین (رمنی اللہ عنہ) کاعقیقہ کیا۔ (سنن کرئیج ہیں ۱۹۹۹ مطبوعہ بنان)

تعرت الم عبد الرزاق بن هام متوفی اا ۲ هروایت کرتے ہیں: حضرت انس (رضی الله عند) بیان کرتے ہیں کہ رسول نے اعلان امام عبد افردانیا عقیقہ کیا، (المصدع ۲۲۰) نبوت کے بعد خود انہا عقیقہ کیا، (المصدع ۲۲۰)

ہیں۔ البیٹی نے لکھا ہے اس حدیث کوا ہام بزار نے اور اہام طبر انی نے بھم اوسط میں روایت کیا ہے اور اس حدیث کے روای مانظ البیٹی نے لکھا ہے اس حدیث کوا ہام بزار نے اور اہام طبر انی نے بھم اوسط میں روایت کیا ہے۔ (سنن کبری جوم، ۲۰۰۰ مطبور ملتان) فقہ میں۔ (بجمع آلو واکد ج مهم ۵۹) اس حدیث کوا ہام بیبیٹی نے بھی روایت کیا ہے۔ (سنن کبری جوم، ۲۰۰۰ مطبور ملتان) اہام ابو بکر عبد اللہ بن مجد بن الی شیبہ متونی ۲۳۵ ھروایت کرتے ہیں: عطابیان کرتے ہیں کہ ام اسہاع نے رسول اللہ (صلی

اہام ابو ہر حبدالقد بن جمد بن ابن سیبہ سوئ ۱۲۵ مردوایت کرتے ہیں عطابیان کرتے ہیں کا انتخاب کو کریاں اور الوکی اللہ علیدوآ لدوسلم) سے سوال کیا کیا جس اپنی اولا دکی طرف سے عقیقہ کردن آپ نے فرمایا ہاں لڑکے کی طرف سے دو بکریاں اور الوکی کی طرف سے ایک۔ (المعند خ میں ۵ مطبور کرائی)

حضرت عائشہ (رض اللہ عنہا) بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ نے جمیں لڑکے کی طرف سے دو بھریاں اور لڑکی کی طرف سے ایک کری کا عقیقہ کرنے کا تھم دیا نیز حضرت عاکشہ (رضی اللہ عنہا) نے قرمایا لڑکے کی طرف سے دو بھریاں سنت ہیں اور لڑکی کی طرف ہے ایک بھری سنت ہے۔ (المصنف نے ایس، دہ مطبور کراہی)

امام عبدالرزاق روایت کرتے ہیں۔ نافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر (رمنی اللہ عند) سے جو بھی عقیقہ کے متعلق سوال کرتاوہ اس کوعقیقہ کرنے کا تھم دینے۔ (المصندج میں اسس ملبور کتب اسلامی بیروث)

امام ابوالقاسم سلیمان احمد طبر انی متوفی ۳۷۰ دردایت کرتے ہیں: حضرت اساء بنت پزید بیان کرتی ہیں کہ نبی کرمیم (صلی
الته علیدوآ لدوسلم ) نے فر مایالا کے کی طرف سے دو بکر بول کاعقیقہ ہے اورلا کی کاطرف سے ایک بکری کا۔ (اجم انگیرج ۱۸۳۰)
الته علیدوآ لدوسلم ) نے فر مایالا کے کی طرف سے دو بکر بول کاعقیقہ ہے اورلا کی کامرف سے اونٹ ذیج کرے عقیقہ کرتے ہتھے۔
تا دہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک اپنے بیٹول کی طرف سے اونٹ ذیج کرے عقیقہ کرتے ہتھے۔
(انجم انگیرج اس ۲۲۳۳ مطبوعہ ویروت)

ما فظ البیٹی نے لکھا ہے اس مدیث کے تمام رادگ میں جو الزوائدج میں ادم سلوم دارا لگا ب اسر بی بیروت ۱۳۰۱ء)

ا م م ابو بکر عبد اللہ بن محر بن ابی شیبہ متو فی ۲۳۵ ہے روایت کرتے ہیں: جعفر اپنے والدسے روایت کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ نے جو تفیقہ کی تھا اس میں رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے بیتھم دیا تھا کہ اس کی ایک ٹائک وائی کے پاس بھیجی جائے اور اسکی کی نہ تو کوفیقہ کی تھا اس میں رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے بیتھم دیا تھا کہ اس کی ایک ٹائک وائی کے پاس بھیجی جائے اور اسکی کی نہ تو کوفیقہ کی تھا اس میں رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے بیتھم دیا تھا کہ اس کی ایک ٹائک وائی کے پاس بھیجی جائے اور اسکی کی نہ تو کوفیقہ کے تو اور اسکی کونہ تو ڈاچا ہے۔

ابن الٰ ذئب بیان کرتے ہیں کہ میں زہری سے عقیقہ کے متعلق سوال کی انہوں نے کہااس کی ہڈیوں کوتوڑ ا جائے ندسر کواور نہ

بحدكواس كخون ش لتعيزا جائيه

مات ون من مربوب اور ابن سيرين عقيقه عين ان تمام باتول كو مروه كهتية من جوقر باني مين مروه بين اوران ك نزد یک عقیقہ بدمنزلہ قربانی ہے اس کے گوشت کو کھایا جائے اور کھلایا جائے۔

عضرت سمره (رضی الله عند) بیان کرتے ہیں کہ تبی کریم (صلی الله علیہ والدوسلم) نے فرمایا ساتویں دن عقیقہ کیا جائے بچری مرمونداجائ اوراك كانام ركهاجائ

ابوجعفر بیان کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ نے ساتویں دن اپنے بیٹے کاعقیقہ کیا۔اس کا نام رکھا۔اس کا سرمونڈ ا۔اس کا ختد کیا اوراس کے بالول کے برابر جا تدی صدقہ کی۔ (المصعند ع من ۵۵۔۵۵ملوعدادارۃ القرآن کراچی ۲۰۱۱ھ)

ا مام عبدالرزاق بن جمام متو فی ۱۱۱ هروایت کرتے ہیں:عطا کہتے ہیں کہ ساتویں دن بچہ کاعقیقہ کیا جائے اگر اس دن نہ کرسکیں تو المحلے ساتویں دن موخر کردیں اور میں نے دیکھا ہے کہ لوگ ساتویں دن ہی عقیقہ کا تصد کرتے ہیں اور عقیقہ کرنے والےخود بھی موشت کھائیں اورلوگوں کو ہدیہ جی دیں۔ابن عیدینہ نے کہامیں نے پوچھا کیا بیسنت ہے؟ کہانی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے اس كاتهم ديا ہے ابن عيبينہ نے كہا كمياس كے كوشت كومىدقە كردين؟ كہانييں اگرچا بيں توصدقه كريں اور چا بيں تو خود كھاليں۔

(ألمعدد جهر اساس مطبوع كمشب اسلال وروت ١٣٩٠ه)

ا مام ابو بکراحمد بن حسین بیمتی متوفی ۱۵۸ ه روایت کرتے ہیں: حضرت بریدہ (رضی اللّٰدعنہ) بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم (مسلى الله عليه وآله وسلم) نے قرما ما عقیقه ساتویں دن کیا جائے اور چود حویں دن اور اکیسویں دن۔

(سنن كبرى ج ٢٩ س٩ ١٣٠ مطبوه نشر السنهامان) جودان بھی سات سے تقیم موجائے اس میں عقیقہ کرناسنت ہے اگر بچہ مثلا منگل کو پیدا ہوا ہے تو جس پیر کو مجمی عقیقہ کی جائے وہ سات دن سي تسيم موكا\_

## عقيقه كمتعلق فقهاء حنبيله كخظريك كابيان

علامه عبدالله بن احمدا بن قدامه منبلي متوفى ١٢٠ ه لكهة بن عقيقه كرناسنت ٢٠٠ عام إنال علم كاليبي فمرب ب يحضرت ابن عباس حضرت ابن عمر حضرت عائشة فقنهاء تابعين اورتمام ائمه كالبحى نظريه ہے ماسوا فقهاءاحناف كے انہوں نے كہا يہ سنت نہيں ۔ بلكه امر جا بلیت سے ہے۔ نی کریم (صلی الله علیه وآله وسلم) ہے روایت ہے کہ آپ سے عقیقہ کے تعلق سوال کیا کمیا تو آپ نے فر ما یا الله تعالیٰ عقوق کونا پیند کرتا ہے کویا آپ نے لفظ عقوق کونا پیند فر مایا (اس کامعنی قطع کرنا اور ماں باپ کی نافر مانی ہے) اور فر مایا جس کے ہال بچہ پیدا ہواوروہ جانورڈ نے کرنا جا ہے تو جانورڈ نے کرے۔ (سنن ابوداودج ۲۴س ۲۷۔۳۷سنن نسائی ج مس ۱۸۷ ابوداوداورنسائی میں اس کے بعد ندکورلڑ کے کی طرف ہے دو بکریاں اورلڑ کی کی طرف ہے ایک بکری) امام مالک نے اس حدیث کوایٹی موطامیں ر وابت کیا ہے۔حسن بھری اور داود ( ظاہری) نے کہا عقیقہ کرنا واجب ہے جعزت پریدہ ( رمنی اللہ عنہ ) نے بیان کیا کہ لوگ یا کج نمازوں کی طرح عقیقہ کا اہتمام کرتے ہیں کیونکہ حضرت سمرہ بن جندب (رضی اللہ عنہ)نے نبی کریم (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) ہے

### عقيقه كے متعلق فقهاء شافعيه كے نظريے كابيان

علامدابرائی ابراہیم بن علی بن یوسف شرازی شافتی متوفی ۱۳۵۵ ہے تھے ہیں : عقیقہ سنت ہاں کی تعریف ہے کہ مولود کی طرف ہے ایک جائے کیونکہ حضرت بریدہ (رضی اندعنہ) ہے دوایت کیا ہے کہ نی کریم (صلی اندعلیہ وآلہ وسلم ) ندعنہ نے دوایت کیا ہے کہ نوکہ حضرت ابوسعید خدری (رضی اندعنہ) ہے مقیقہ کی اور بدواجب نیس ہے کیونکہ حضرت ابوسعید خدری (رضی اندعنہ) ہے عقیقہ کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا ہیں عقوق کو پہند نیس کرتا اور جس فضی کے بال بچہ پیدا ہوا وروہ جائور وزئ کرتا چاہتا ہوتو کرے۔ آپ نے مقیقہ کوجت پر معلق کیا ہے بیاس کی دلیل ہیں کرتا اور جس فضی کے بال بچہ پیدا ہوا وروہ جائور گرم) اور غذر کے خون بہانا ہے لئزا بی تربی کی طرح واجب نہیں ہے (شوافع کے نوزد کی قربانی کی طرح واجب نہیں ہے (شوافع کے نوزد کی قربانی ہی واجب نہیں ہے رسول اندر مسلم کی واجب نہیں ہے دو کر ایال کرتی ہیں ہے دو کر ایال اور لئری کی طرف سے دو کر ایال فرن کرے کی طرف سے دو کر ایال اور لئری کی طرف سے ایک بری نیز عقیقہ خوشی کی وجہ ہے مشروع کیا ہے عقیقہ ہے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا لڑے کے لئے دو کر ایال اور لڑکی کے لئے ایک بری دولا دت پر دو بحر ایال ور تی کی جائے گی کی جہدے مشروع کیا گیا ہے اور لڑکی کی دادت پر لڑکی کی بنسست نیا دوخوشی ہوتی ہے اس کے اس کی والا دت پر دو بحر ایال ور تی کی جائے گی کی جائے گی کی جائے گیا ہے اور لڑکی کی دادت پر لڑکی کی بنسست نیا دوخوشی ہوتی ہے اس کے اس کی والا دت پر دو بحر ایال ور تی کی جائے گیں گی ۔

#### عقيقة كمتعلق فقهاء مالكيد كفظري كابيان

امام مالک بن انس اصحی متوفی ۹ کا صروایت کرتے ہیں: نافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبدالله بن عمر (رمنی اللہ عنه) کے الم سے جو تف بھی عقیقہ کے متعلق سوال کر تاوہ اس کو عقیقہ کرنے کا تھم دیتے اور آپ اپنی اولا دکی طرف سے ایک ایک بحری کا عقیقہ کرتے تھے۔ لڑکے اورلڑکی دونوں کی طرف ہے۔

محربن حارث تيمي بيان كرتے بين كر عقيقة كرنامتحب بخواه كرايات كياجائے۔ (بيم الغفر مايا)

مدن ابد - برائمیں بیرہ میں بیرہ میں ہے کہ معزرت علی بن ابی طالب (منی الله عنه) کے دو بینوں حسن اور حسین (منی الله عنه) كاعقيقه كيامميا\_

، بعد بیست یا ہے۔ بیس کے دالد عروہ بن زبیرائے بیٹوں اور بیٹیوں کا ایک ایک بکری کے ساتھ عقیقہ کرتے

ا ما ما لک فرمائے بیں کہ ہمارے نز دیک عقیقہ کا تھم ہیہے کہ جو تفس عقیقہ کرے وہ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی طرف سے ایک ایک بحری وزج کرے اور عقیقہ کرنا واجب نہیں ہے لیکن عقیقہ مستحب ہے اور ہمارے نزدیک بیدوہ کام ہے جس کو ہمیشہ لوگ کرتے رہے ہیں جو تفس اپنے بیٹے کی طرف سے عقیقہ کرے وہ منزلہ قربانی ہے اس میں کانے لاغرسینک ٹوٹے ہوئے اور بیار جانور کوؤئ كرتاجائز نبيس باس كى كھال اور كوشت كوفرو دست نبيس كيا جائے كاس كى بٹريوں كوتو ژا جائے گا۔ كھر دالے اس كے كوشت كو کھائیں کے اوراس میں صدقہ کریں کے اور بچہ کواس کے خون میں نہ تھیڑا جائے گا۔ (موطا ایام مالک ص ۹۵ میں مہم مطبوعہ مطبع مجتبائی یا کستان لا ہور)

، امام ما لک نے عقیقہ میں اڑ کے اور اڑی وونوں کی طرف سے ایک ایک بحری ذریح کرنے کے متعلق جوارشا وفر مایا ہے بیان احادیث کے خلاف ہے جن میں رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے لڑکے کی طرف سے دو بھریاں ذیح کرنے کا علم فرمایا ہے اور حصرت ابن عمر اور عروه بن زبیر نے جو بیٹول کی طرف سے ایک ایک بکری ذری کی ہے وہ کسی عذر پرمحمول ہے ای طرح ہذیال تو ژنامجى احاديث كےخلاف ہے اورخون ميں تنجيرُ نامجى احاديث كےخلاف ہے۔

عقيقه كمتعلق فقبهاءاحناف كنظريكابيان

ا مام محمد بن حسن شیبانی منوفی ۹ ۱۸ د لکھنے ہیں: امام محمد از امام ابو پوسف از امام حنیفدروایت کرتے ہیں کہ لڑکے کا عقیقہ کیا جائے شارك كا\_(الجامع الصفيرم ٢٥٥مغيوم ادارة القرة الكرة يى١١١١هـ)

نیزامام محمد لکھتے ہیں: ہمیں میصدیم پہنچی ہے کہ تقیقدز ماند جاہلیت میں تعاادرا بتداءاسلام میں بھی عقیقہ کیا کیا پحرقر ہائی نے ہر اس ذبیحہ کومنسوخ کردیا جواس سے پہلے تھا اور رمضان کے روزوں نے ہراس بروز ہ کومنسوخ کردیا جواس سے پہلے تھا اور شل جتابت نے ہراس مسل کومنسوخ کردیا جواس سے پہلے تھا اور ذکو ق نے ہراس مدقد کومنسوخ کردیا جواس سے پہلے تھا ہم کوای طرح حدیث پنجی ہے۔ (موطالام محرص ۸۸۸۸ملیور فرکار خانہ تجارت کئی کرا ہی)

علامه ابو بمرمسعود کا سانی حنق منوفی ۵۸۷ ه لکھتے ہیں: عقیقہ وہ ذبیحہ ہے جو بچہ کی بیدائش کے ساتویں دن کیا جاتا ہے بم نے عقیقہ اور عتیر ہ کامنسوخ ہونا اس روایت سے پہچا تا:حضرت عائشہ (منی اللہ عنہا) نے قرمایا رمغیان کے روزے نے ہر پہلے روزے كومنسوخ كرديااور قربانى نے اس سے پہلے كے ہرذبيج كومنسوخ كرديااور شل جنابت نے اسے پہلے كے ہر شل كومنسوخ كرديااور ظا ہر ریہ ہے کہ حضرت عائشہ (رضی اللہ عنہا)نے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) ہے اس حدیث کوسناتھا کیونکہ اجتہادے سی چیز كومنسوخ نہيں كيا جاسكتا۔(الى تولە)امام محمد نے جامع صغير ميں ذكر كيا ہے۔لڑكے كاعقيقه كيا جائے ندلز كى كاراس عبارت ميں

عبارت میں تقیقہ کے مکروہ ہونے کی طرف اشارہ ہے کیونکہ تقیقہ کرنے میں فعنیات تھی اور جب فعنیات منسوخ ہوگی تو اس کا صرف مکروہ ہونا باتی رہ محیا۔ (بدائع العمائع نا ۵صر ۱۹ معلومانچ ایم سعید کراجی ۱۳۰۰ھ)

اور فناوی عالمگیری میں لکھا ہے: ولا دت کے ساتویں دن اڑکے یالائی کی طرف ہے بکری ذیح کرنااورلوگوں کی دعوت کرنااور بچہ کے بال مونڈ ناعقیقہ ہے بیرنہ سنت ہے اور نہ واجب ہے اس طرح کروری کی وجیز میں ہے۔ امام محر نے تقیقہ کے متعلق ذکر کیا ہے جو چا ہے کر سے اور جو چا ہے نہ کر سے اس کا اشارہ اباحت کی طرف ہے اس لئے اس کا سنت ہونا ممنوع ہے اور امام محد نے جا مع مغیر میں ذکر کیا ہے لڑکے اور لڑکی کی طرف سے عقیقہ نہ کیا جائے اور یہ کراہت کی طرف اشارہ ہے اس طرح بدائع کی کتاب الاضحیہ میں ہے۔ (فقاوی عالمگیری ج ۲۵ سام علموعہ علم می امیریہ بولاق معر ۱۳۱۰ھ)

عقيقة كم تعلق إحكام شرعيه اورمسائل كابيان

علامه سيد محمدا بين ابن عابدين شامي حنفي متوفى ١٢٥٢ ه لكهت بين : عنيقة نفل ہے اگر جاہے تو كرے اور اگر جاہے تو نه كرے اور عقیقد کی تعریف یہ ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے سات دن گزرنے کے بعد ایک بکری ذرج کی جائے اور ایام شافعی (بلکدائمہ ثلاثہ) کے نزد یک عقیقه سنت ہے پھر جب کوئی محض عقیقة کرنے کا اراوہ کرے تو لڑکے کی طرف سے دو بکریاں اورلڑ کی کی طرف ہے ایک بمری ذنح كرے كيونكه عقيقه ولا دت كى خوشى كے لئے مشروع كيا حميا ہے اور لاكى ولادت برزياد وخوشى موتى ہے اور اكر لا كے اور لاكى دونوں کی طرف سے ایک ایک بکری وزی کی تب بھی جائز ہے کیونکہ تی کریم (صلی الله علیه وآله وسلم) فے حضرت حسن اور حضرت حسین کی طرف سے ایک ایک بکری کو ذریح کیا تھا (سنن ابو داود میں اس طرح ہے اور سنن سائی مصنف ابن ابی شیبه مصنف عبدالرزاق ادرسنن بہنی میں ہے آپ نے ان کی طرف سے دود و بحریاں ذریح کیس اور یہی سیجے ہے ) عقیقہ میں بھیڑاور دنیہ جیر ماہ سے كم كانه بواور بكرى ايكسال سے كم نه بوعقيقة كا جانور قربانى كے جانور كى طرح عيوب اور نقائص سے برى بوكيونك عقيقة بحى قربانى كى طرح شرعا جانور کاخون بهانا ہے آگر عقیقہ کوسماتویں دن پرموخریا مقدم کر دیا جائے تو پھر بھی جائز ہے البیتہ ساتواں دن انصل ہے اور مستحب بدہے کہ اس کا کوشت بڈیوں سے الگ کرلیں اور نیک شکون کے لئے بڈیوں کو نہ تو ڑیں تا کہ اس بچد کی بڈیاں سلامت ر ہیں۔ عقیقہ کے گوشت کوخود کھا کیں ، کھلا کیں اور صدقہ کریں۔ فصل الکراہمة والاستحسان میں ندکور ہے کہ ولا دت کے ساتویں دن عقیقہ کیا ج ئے۔رسول اللہ (صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا عقیقہ حق ہے۔ اڑے کی طرف سے دو بھریاں اور لڑکی کی طرف سے ا یک بکری۔ نبی کریم (صلی الله علیه وآله وسلم) نے بعثت کے بعد کے خودا پناعقیقہ کیا ہے۔عقیقہ کی وعامیہ ہے: ذبح کے وقت ہے۔ اے اللہ بیمیرے فلال بیٹے کا عقیقہ ہے اس جانور کا خون میرے بیٹے کے خون کے عوض ہے اور اس کا کوشت اس کے کوشت کے عوض ہاس کی ہڑیاں اس کی ہڑیاں کے عوض ہیں اس کی کھال اس کی کھال کے عوض ہاں کے بال اس کے بال کے عوض ہیں۔ اے اللہ! اس جانور کومیرے بیٹے کی جہنم سے آزادی کا فعربیہ منادے۔

عقیقہ کی ہڈیوں کوتو ڑانہ جائے اور اس کی ران دائی کو دی جائے اور گوشت بکالیا جائے اور بچہ کے سرکواس کے خون میں تتھیٹر نا مکر وہ ہے۔ (انعقو دالدریة ج ۲۳۳۲۲۳۳۲ مطیوعد ارالا شاعة العربیہ کوئٹہ)

## عقيقة كومنسوخ قراردي كے دلائل يربحث ونظر كابيان

سیمہ سے سے سور سے کے عقیقہ رسم جاہلیت میں ہے ہا ور بیا بنداء اسلام میں بھی مشروع رہا ہے بعد میں قربانی نے اس کومنسوخ کر دیا اس نئے عقیقہ نہ کیا جائے علامہ کا سانی نے اس پر متفرع کیا ہے کہ عقیقہ کرتا کروہ ہے اور وجیز میں اس کی اباحت کی طرف اشارہ ہے بیچن بیکار تو اب نیس ہے۔

ہمارے بزویک عقیقہ کو قربانی سے منسوخ قرار دنیا تھے نہیں ہے کیونکہ بجرت کے پہلے سال قربانی مشروع ہوگئی تھی۔ امام تر مذی روایت کرتے ہیں۔ مضرت عبداللہ بن عمر (رضی اللہ عنہ) بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے مدینہ منورہ میں دی سال قیام کیااور قربانی کرتے رہے امام تر ندی فرماتے ہیں بیرحد بہے حسن ہے۔

(جامع ترندي م عهوم مطبوعه نور فحر كار خانه تجارت كتب كراجي)

اگر قربانی سے عقیقہ منسون ہوگیا تھا تو قربانی مشروع ہونے کے بعد عقیقہ نہیں ہونا چاہے تھا حالانکہ ہجرت کے پہلے مال سے قربانی مشروع ہوگئی اور تین ہجری کوشن (مضی اللہ عنہ) پیدا ہوئے۔(اسدالغابہ ج ماص مطبوعہ داراالفکر ہیروت) اور رسول اللہ (ملی اللہ علیہ وقت اللہ علیہ وقت تو تو تا پان کو عقیقہ نہ کرتے اور آپ اللہ علیہ وقا تو تو تا پان کو عقیقہ نہ کرتے اور آپ کے بعد عقیقہ منسوخ ہوگیا ہوتا تو تو آپ ان کو عقیقہ نہ کرتے اور آپ کو وصال کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنے بچول کا عقیقہ نہ کرتے اور آپ کو وصال کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنے بچول کا عقیقہ نہ کرتے اور آپ آپ کے وصال کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر اللہ عنہ کی اور حضرت انس (رضی اللہ عنہ) نے اپنے بچول کا عقیقہ نہ کرتے اور ہم بو کیا اور حضرت انس (رضی اللہ عنہ) نے اپنے بچول کا عقیقہ نہ کے اپنے بچول کا عقیقہ کیا۔ حضرت ابو ہر برہ (رضی اللہ عنہ) اور حضرت عاکش کی اور حضرت کیا ہو تھی ہوئی اور متعدد صحابہ کرام اور فقہا عاتم بنی عقیقہ کو سنت تو اور ہم ہوئی اور جس جیز کا سنت ہو نا آئی کی راحادیت سے عقیقہ کے سنت ہونے کے قائل ہیں اور جس چیز کا سنت ہو نا آئی کی راحادیت سے علی حاست ہو وہ کمروہ یا مبارح کیسے ہوئی ہے۔

### امام احمد رضا كالصاديث كواقوال فقهاء برمقدم ركھنے كابيان

اعلی حضرت ایام احمد رضا خان بریلوی (رضی الله عنه) متونی ۱۳۳۰ هم بلند پاییخقق سے وہ اندهی تقلید سے بہت دور سے اور رسول الله (صلی الله علیه و آله وسلم) کی احادیث کواتو ال فقهاء پر مقدم رکھتے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام فقهاء احناف نے عقیقہ کرنے کو مکروہ یا مباح لکھالیکن امام احمد رضانے رسول الله (صلی الله علیه و آله دسلم) کی احادیث کے پیش نظر عقیقہ کوسنت لکھا فرماتے ہیں: عقیقہ ولا دت کے سماتویں روز سنت ہے اور یہی افضل ہے ور نہ چود ہویں اکیسویں ون اور خصی جانور اور قربانی میں افضل ہے اور عقیقہ کا کوشت آباء واجد ادبھی کھا سکتے ہیں۔ مثل قربانی اس میں بھی تین حصہ کرنامت ہے۔ اور اس کی ہٹری تو ڑنے میں علماء تنو ڈنا بہتر جانبے ہیں۔ پسر کے عقیقہ میں دو جانور در کار ہیں اور یہی کافی ہے آگر چرخصی نہ ہو۔

يرزرات بن

باپ اگر حاضراور ذرجی پر قادر ہوتو ای کا ذرج کرتا بہتر ہے کہ بیشکر لعمت ہے جس پرلعمت ہوئی وہی اپنے ہاتھ سے شکرادا کرے وہ نہ ہو یا ذرج نہ کر سکے تو دوسر ہے کو قائم کرے یا کیا جائے اور ڈرج کرے وہ ی دعا پڑھے۔ عقیقہ پسر میں کہ باپ ذرج کرے دعا بوں بڑھے:

اللهم هذه عقيقة اينسي فلان (فلان كي جكه بيثے كا نام لے) دمها بدمه ولحمها بلحمه وعظمها بعظمه وعظمها بعده وعظمها بعظمه وجلمه وجلمها بعظمه وجلمها بعظمه وجلدها بجلده وشعرها بشعره اللهم اجعلها فداء لايني من النار بسم الله الله اكبر .

فلاں کی جگہ پسر کا جونام رکھنا ہو ہے۔ دختر ہوتو دونوں جگہ ابنی کی جگہ بنتی اور پانچوں جگہ کی جگہ پاک ہے اور دوسر المخص فرنے

کر ہے تو دونوں جگہ ابنی فلاں یا بنتی فلاں کی جگہ قلال بن فلاں یا قلانہ بنت فلاں کیے بچہ کواس کے باپ کی طرف نسبت کر ہے۔

بڑیاں تو ڑئے میں حرج نہیں اور زنتو ڑنا بہتر اور فن کر ویٹا افضل عقیقہ ساتو میں دن افضل ہے نہ ہو سکے تو چود ہو میں در نہ اکیسو میں۔

ورنہ زندگی بحر میں جب بھی ہو۔ وقت دن کا ہورات کو ذریح کرنا مکر قوہ ہے۔ کم سے کم ایک تو ہے بی اور پسر کے لئے دوافضل ہیں۔

استطاعت نہ ہوتو ایک بھی کافی ہے گوشت بنانے کی اجرت داموں میں مجرا کرسکتا ہے۔ سری پائے خود کھائے خوا واقر با ویا ساکین جے چاہے خوا ہ افر با ویا ساکین بھے چاہے خوا ہ افر با ویا ساکین بھے چاہے خوا ہ افر با ویا ساکین کے چے چاہے میں جوا ہو ہے۔ کا میں مقرر دنے رہا ہا۔

( فماوی رضویه جراس ۱۳۵ - ۱۳۵ مطبوعه کمتبدرضویه کراچی )

### نذر کے بعض احکام اور مال کی اولا دیرولایت کابیان

## بكاب المفرَعَةِ وَالْعَيْدِرَةِ

## یہ باب فرع اور عتیرہ کے بیان میں ہے

3167 - حَدُلُكُنَا ٱبُوبِشْرِ يَكُو بُنُ خَلَفِ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ ٱبِي الْمَلِيحِ عَنْ أَبُنُنَا قَى الْ مَدَادِي وَجُلَ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَا نَعْيَرُ عَيْبِوَةً فِي الْجَاعِلِيَّةِ إِنَّ مُسَالًا لَعُنِيرًا فَي الْجَاعِلِيَّةِ إِنَّ مُسَالًا لَعُنِيرًا فَي الْجَاعِلِيَّةِ إِنَّ من سند و الله و الله الله عَزَ وَجَلَّ فِي آيَ شَهْرٍ كَانَ وَبَرُوا لِلْهِ وَاطْعِمُوا قَالُوا بَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا كُنَا وَبَرُوا لِللهِ وَاطْعِمُوا قَالُوا بَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا كُنَا وَجَدِيدٍ وَ مَرْدُوا لِللهِ وَاطْعِمُوا قَالُوا بَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا كُنَا ر . — رَبِي الْمُعَا فِي الْمُحَامِلِيَّةِ فَلَمَا تَأْمُونَا بِهِ قَالَ فِي كُلِّ سَائِمَةٍ فَرَعْ تَغُذُوهُ مَاشِيَتُكَ حَتَى إِذَا اسْنَعُمَلَ ذَبَعْنَا فَتَصَدَّقُتَ بِلَحْمِهِ أَرَهُ قَالَ عَلَى ابْنِ السَّيِيْلِ فَإِنَّ ذَلِكَ هُوَ خَوْرٌ

عه حه حصرت مبیضه بالفتن بیان کرتے ہیں: ایک منص نے بلندآ واز میں نبی اکرم منافقة کو کاطب کیااس نے مرض کی: یارمول الله (مَنْ فَيْنَامُ)! ہم لوگ زمانهٔ چابلیت میں رجب کے مہینے میں جانور قربان کیا کرتے تھے تو آپ مُنَافِیْ ہمیں کیا تھم دیتے ہیں تو ئى اكرم ظافيظ ئے قرمایا : تم اللہ کے لیے جانور کو ذی کر دخواہ مہینہ جو بھی ہوا در اللہ کے لیے تم کو پورا کر واور لوگوں کو کھانا کھلاؤ لوگوں بارے میں ہمیں کیا تھم دیتے ہیں۔ بی اگرم مُلْ فَقِع ارشاد فر مایا: ہرج نے والے جانور میں فرع ہوتا ہے جے

"نو ہر جانورجنم ویتاہے جب وہ بوجھ اٹھانے کے قابل ہوجائے تو تم اسے ذرج کردواوراس کا کوشت معدقہ کردؤ"۔

(راوی کہتے ہیں:)میراخیال ہےروایت میں بیالفاظ ہیں مسافروں پرصدقہ کردو کیونکہ بیزیادہ بہتر ہے۔

3168 - حَــَلَـُثْنَا أَبُوبَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَا حَدَّثْنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِي عَنْ سَعِيْدٍ بُسِ الْسُمُسَيِّبِ عَنْ آبِى هُسرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا فَرَعَةَ وَلَا عَتِيرَةَ قَالَ هِشَامُ فِي حَدِيْهِ وَالْفَرَعَةُ اَوَّلُ النَّتَاجِ وَالْعَتِيرَةُ النَّمَاةُ يَذُبَحُهَا اَهُلُ الْبَيْتِ فِي رَجَبٍ

 حضرت ابو ہریرہ ذائشن می اکرم منافیظ کا یفر مان نقل کرتے ہیں: "فرع اور عمتر و کی کوئی حقیقت نبیں ہے"۔

ہشام نامی راوی نے میدالفاظ فاض کیے جی فرع سے مراد جانور کے ہاں ہونے والاسب سے پہلا بچہ ہے اور عمیر واس بری کو كہاجاتا ہے جس كوكس تھر كے توگ رجب كے مہينے بيں ذیج كرتے تھے۔

3167 اخرجة الإدا «وفي" أسنن" وتم الحديث: 2830 اخرجة النسائي في "السنن" وتم الحديث: 4238 أورتم الحديث 4248 ورقم الحديث 4248 أورتم الحديث 4243

3168 اخرجه البخاري في "إلى "وقم الحديث: 5474 اخرجه مسلم في "التي "وقم الحديث: 5888 اخرجه اليوداؤوفي "إسنن" قم الحديث 2831 اخرجه النمالي في "الستن" رقم الحديث 4233 ورقم الحديث 4234

3169 - حَسِلَائَكَ اللَّهُ عَمَّدُ إِنْ آبِي عُمَرَ الْعَلَائِي حَلَّانَا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ آسْلَمَ عَنْ آبِيهِ عَنِ ابْسِ عُمَرَ أَنَّ النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا فَرَعَةً وَلَا عَتِيرَةً قَالَ ابْن مَاجَةَ هنذا مِنْ فَرَائِدِ الْعَدَنِي

حضرت عبدالله بن عمر على الما أي اكرم من الثيني كاليفر مان تقل كرتے بيں:

" فرع اور عمتر و کی کوئی حیثیت نہیں ہے"۔

ابن ماجہ کہتے ہیں: اسے تقل کرنے میں عدنی نامی راوی منفرد ہے۔

### بَابِ إِذَا ذَبَحْتُمْ فَٱحْسِنُوا الذَّبْحَ

سے باب ہے کہ جب تم ذ<sup>نع</sup> کرونوا چھی طرح سے ذ<sup>نع</sup> کرو

3170- حَدَّلَنَا مُسَحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَابِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَدَّاءُ عَنْ آبِي قِلابَةَ عَنْ آبِي الْآشَـعَـثِ عَنْ شَدَّادِ بْنِ اَوْسِ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ كَتَبَ الإِخْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحُسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلَيْحِذَ آحَدُكُمْ شَفُرَتَهُ وَلَيْرِحْ ذَبِيحَتَهُ حضرت شداد بن اوی دانشده منی اکرم منافقیم کایفر مان قل کرتے ہیں:

" بے تنک اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ اچھائی کرنے کواہ زم قرار دیا ہے توجب تم (کسی مجرم) کول کرواتو اچھی طرح سے ل كرواور جبتم (كسى جانوركو) ذئ كرؤنوا تيمي طرح سے ذئ كروآ دى كوا بى تيمرى تيزكر لينى جا ہے اوراپے ذبيحكوراحت يبنجاني جائيے"۔

3171- حَدَّنَكَ الْبُوْبَكِرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بُنُ خَالِدٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ التَّبْمِي آخبَ رَبِي آبِي عَنْ آبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي قَالَ مَرَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ وَّهُوَ يَجُرُّ شَاةً بِالْذُنِهَا فَقَالَ دَع أذُنَهَا وَخُذْ بِسَالِفَتِهَا

حضرت ابوسعید خدری وافعنا بیان کرتے ہیں: بی اکرم منگا تیا ایک شخص کے پاس سے گزرے جو بحری کواس کے کان ے پر کر سیج رہاتھا ،تو نی اکرم مناتی کے ارشادفر مایا:

" تم اس کا کان چھوڑ واوراس کوگردن سے پکڑو"۔

3172 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ابْنُ آخِي حُسَيْنِ الْجُعْفِيِّ حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ

3169: ال دوايت كفل كرفي بين المام ابن ماج منفردين ..

3170: افرجه سلم في "التي " رقم الحديث: 5828 افرجه الووا كوفي "ولسنن" قم الحديث: 2815 افرجه التريذي في "الجامع" رقم الحديث 1409 افرجه النسائي في "السنن رقم الحديث. 4417 ورقم الحديث: 4423 ورقم الحديث: 4124 ورقم الحديث: 4425 ورقم الحديث 4426

3171 اس روایت کونش کرنے میں امام این ماج منظرد بیل۔

لَهِ عَهَ خَدَدَ ثَينَى قُوَّةً بْنُ حَيْوَلِيْلِ عَنِ الزُّهُويِ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ آبِيْهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ امْرُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَدِّ الشِّفَادِ وَآنُ تُوَارِى عَنِ الْبَهَائِمِ وَقَالَ إِذَا ذَبَحَ آحَدُكُمْ فَلُيُجُهِزُ

(am)

• حضرت عبدالله بن عمر التأفيّنا بيان كرت مين نبي اكرم مَنْ النّبيّ نه حجرى تيز كرنه كاعلم ديا ہے اور اسے جانور چمیانے کا علم دیا ہے آپ مُلَافِیْزُ کی نے ارشاد فر مایا ہے: جب کسی فض نے ذرج کرنا ہوئو دواسے تیزی سے ذرج کر لے

3172م- حَدَّثَنَا جَعْفُرُ بِنُ مُسَافِرٍ حَدَّثَنَا ابُو الْآسُودِ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ ابِي حَبِيْبٍ عَنْ سَالِم عَنْ آبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

کی روایت ایک اور سند کے ہمراہ بھی منقول ہے۔

حصرت شداد بن اوس رضی الله تعالی عندرسول کریم ملی الله علیه وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آب ملی الله علیه وسلم نے فرمایا" الله تعالی نے ہر چیز پراحسان کرنے کولازم کیا ہے یعن حق تعالی کی طرف سے ہرکام کوسن وخو بی اور زی کے ساتھ انجام دینے کا تکم ویا کمیا ہے پہال تک کیسزاوکی کول کرنے یا جانوروں کوذیج کرنے میں مجی مہریاتی وزم دلی اورخونی وزی کا طریقة اختیار کرنالازم ہے) البداجب تم (مس منص كو تمام يا مد كطور ير) فل كرو-

تواس کوئری وخو بی کے ساتھ کرو( تا کہاس کوایذ اونہ ہوجیسے تیز تکواراستعال کرواور قبل کرنے میں جلدی کرو)اور جب تم کس جانور کو ذرج کرونو خوبی وزمی کے ساتھ ذرج کرواہذا میضروری ہے کہتم میں سے کوئی بھی مخص (جوجانور کو ذرج کرنا جا ہتا ہو) ایں حمرى كو (خوب تيز كركاور فرن كي كي جائے والے جانوركوآ رام دے۔ " (مسلم، مكنوة العمائع: جلد جبارم: رقم الحديث، 11)

آرام دے " کامطلب بیہ ہے کہ ذرائے کے بعداس جانور کوچھوڑ دے تاکہاں کا دم نکل جائے اور وہ تھنڈا ہوجائے! مویا اوپر کی عبارت اور به جمله اصل میں. " ذیح کرنے میں احسان کرنے " کی تو منے ہے کہ خوبی ونرمی کے ساتھ ذیح کرنے کا مطلب بیہ ہے کہاس جانور کو تیز چھری ہے ذرج کر ہے اور جلدی ذرج کر ڈالے نیز ذرج کے بعد اس کواچی طرح ٹھنڈا ہو جانے دے۔ حنفی علماء فرماتے ہیں کہ ذرج کئے ہوئے جانور کی کھال اتار نااس وقت تک مروہ ہے جسب تک کہ وہ انچھی طرح ٹھنڈا نہ ہو جائے! نیزمتخب بیہ کے جس جانور کوذئ کیا جانے والا ہے اس کے سامنے چھری تیزنہ کی جائے ،اگر ایک سے زائد جانور ذیج کتے جانے والے ہیں تو ان کوایک دوسرے کے سامنے ذرکے نہ کیا جائے اور ذرکے کئے جانے والے جا توریکے یا وَل پکڑ کر کھینچتے ہوئے ذرم كى جكدندكے جايا جائے۔

<sup>3172</sup> اس روايت كفل كرفي من المام الن ماج مفروي \_

**<sup>2172</sup>**م: ال روايت كُفِق كرنے ميں امام اين ماجة منقرد بيں۔

## بَابِ التَّسْمِيَةِ عِنْدَ الذَّبْحِ

یہ باب ذری کرتے وقت بھم اللہ پڑھنے کے بیان میں ہے

3173 - حَدَّنَا عُمُرُو بُنُ عَبُدِ اللّهِ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ إِسُوٓ آئِيلًا عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ( إِنَّ الشَّهَ اللّهِ اللهِ عَدْنَا عَمُولُونَ مَا ذُكِوَ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ فَلَا تَأْكُلُوا وَمَا لَمْ يُذْكُرِ السَّمُ اللّهِ فَكُنُوهُ فَقَالَ اللّهُ عَزَ وَجَلَّ ( وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكُرِ السَّمُ اللّهِ عَلَيْهِ)

عه حضرت عبدالله بن عباس التُجْنابيان كرت بي (ارشاد بارى تعالى ب)

" ہے شک شیاطین اینے دوستوں کی طرف وحی کرتے ہیں"۔

حضرت عبدالله بن عباس بخانبان كرتے بيں: پہلے لوگ بيكها كرتے ہے جس پرالله كانام ليام كيا بوئوتم اسے شكھا دُاور جس پرالله كانام ندليام كيا بوئواسے كھا كو، تو اللہ تعالى نے بيآيت نازل كى:

"اورتم اس ميس مع شكعاد جس يرانندكانام ندليا كما مو"

3174 حَدَّثَنَا الْوَلِكُو بُنُ آبِئُ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيْمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنُ هِضَامِ بْنِ عُرُوةَ عَنْ آبِيْهِ عَنْ عَالَا عَالَمُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ إِنَّ قَوْمًا يَأْتُونَا بِلَحْمٍ لَا نَدْرِى ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ اَمْ لَا قَالَ سَمُوا النَّهُ وَكُلُوا وَكَانُوا حَدِيْتَ عَهْدِ بِالْكُفْرِ

وہ وہ سیّدہ عائش صدیقہ ڈاٹٹا ہیاں کرتی ہیں: بچھاوگوں نے عرض کی: یارسول اللہ مثالیّۃ ڈاجم ایسے لوگ ہیں جن کے پاس گوشت آجا تا ہے، ہمیں پہیں پینہ کہ ذریح کرتے وقت اس پراللہ کا نام لیا گیا تھا،تو نبی اکرم مُنَائِیَّۃ کے ارشادفر مایا: ''تم لوگ اللہ کا نام لواور اسے کھالو''۔

(راوی بیان کرتے ہیں) وہ لوگ اس وقت زمانہ کفر کے قریب تھے۔

#### ذا بح کے ترک تشمید کے سبب ذبیحہ کے مردار ہونے کابیان

اور جب ذرج کرنے دالے نے جان ہو جھ کر بسم اللہ کوترک کردیا ہے تو وہ ذبیحہ مردار ہے اوراس کوبیس کھایا جائے گا۔اوراگر اس نے بھول کر بسم اللہ چھوڑی تھی تو اس کا ذبیحہ کھالیا جائے گا۔

حضرت امام شافتی علیہ الرحمہ نے کہاہے کہ دونوں صورتوں میں اس کا ذبیحہ کھایا جائے گا۔ جبکہ امام مالک علیہ الرحمہ نے کہا ہے کہ دونوں صورتوں میں نہیں کھایا جائے گا۔ اور ترک بسم اللہ میں مسلمان اور کتابی بید دونوں ایک تھم میں ہیں۔ اور بیسسلہ بھی اس اختلاف کے مطابق ہے کہ جب کسی شخص نے بازکویا کتے کوچھوڑتے دفت یا تیرچلاتے دفت بسم اللہ کوچھوڑ دیا ہے۔

3173 اخرجه الوداؤدني" السنن" رقم الحديث. 2818

3174 اس روایت کونتل کرنے میں امام این ماج منفرو میں۔

(ar.)

حضرت امام شافعی علیدالرحمه کار قول ایماع کےخلاف ہے کیونکہ ان سے بل بیافتلاف کینی ترک بسم اللہ والافقہا ومیں سے رے بران کے درمیان بعول کرترک تسمیہ میں اختلاف تھا۔ اس میں حضرت عبداللہ بن عمر دضی اللہ عنہما کا ندہب یہ ے۔ ہے کہ وہ حرام ہے۔ جبکہ حضرت علی الرتفنی اور حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہم کا ند بہب ہے کہ وہ طلال ہے۔ جبکہ جان ہو جھ كرترك تعميد من الياتبين ب

اوراسی دلیل کے سبب سے امام ابو پوسٹ اور دوسرے مشائخ فقہاء نے کہا ہے کہ جب کوئی شخص جان بوجھ کرتشمیہ کوئرک کرے تواس میں اجتہاد کی کوئی منجائش نہیں ہے۔اور جب قاضی اس کی بیع کوفیصلہ کردے اور خلاف اجماع ہونے کی دجہ سے دو

حضرت المام شافعی علیہ الرحمہ کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میدار شاد گرامی ہے کہ مسلمان اللہ کے نام پر ذرج کرنے والا ہے اگر چداس نے تسمید کہا ہو یا نہ کہا ہو۔ کیونکہ تسمید اگر شرط حلت ہوتی توبیجول جانے کے سبب ساقط نہ ہوتی ۔ جس طرح نماز کے ا دکام میں طہارت کا شرط ہونا ہے۔اور جب تشمیہ شرط ہے تو لمت تو حیداس کے قائم مقام ہوگی۔جس طرح بھول جانے والے کے

ہماری دلیل اللہ تعالیٰ کا بیفر مان ہے" اور اسے نہ کھاؤجس پر اللہ کا نام نہ لیا ممیا اور وہ بیٹک تھم عدولی ہے" ہماری دلیل وہ ا جماع ہے جس کوہم بیان کرآئے ہیں۔اورسنت میں ہے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ والی حدیث ہے جس کے آخر میں نی كريم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا ب كرتم في صرف اب كت پرتسميه كلى باوراس كسوانيس كهار اور حديث مين تسميه كو ترك كرنابي علت حرمت كے طور پربيان موكى ہے۔ (مداير)

## ترك تسميه مين مهوكي صورت حلت وحرمت براختلاف ائمهار بعه

مسلمان كا ذبيحه طلال ہے اللہ كا نام ليا ہو ياندليا ہو كيونكه اگر و وليتا تو الله كا نام بى ليتا۔ اس كى مضبوطي دار قطني كى اس روایت سے ہوتی ہے کہ حضرت ابن عمال نے فرمایا جب مسلمان ذرح کرے اورانٹد کا نام نہ ذکر کرے تو کھانیا کرو کیونکہ مسلمان اللہ کے نامول میں سے ایک تام ہے۔

اس ندہب کی دلیل میں وہ حدیث بھی پیش ہو علتی ہے جو پہلے بیان ہو چکی ہے کہ نومسلموں کے ذبیحہ کے کھانے کی جس میں دونوں اہتمال تھے آپ نے اجازت دی تو اگر بم اللہ کا کہنا شرط اور لازم ہوتا تو حضور تحقیق کرنے کا حکم دیتے ، تمیرا قول یہ ہے کہ اگر بهم الله كهنا بوقت ذرى بهول كياب تو ذبيحه برعمد أبهم الله نه كهي جائ وهرام باى لئے امام ابو يوسف اور مشائخ نے كها ب كداگر کوئی حاکم اسے بچنے کا حکم بھی دیتو وہ حکم جاری نہیں ہوسکتا کیونکہ اجماع کےخلاف ہے۔

ا مام الوجعفر بن جریرد حمته الله علیه فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے بوقت ذبح بسم اللہ بھول کرنہ کیے جانے پر بھی ذبیحہ رام کہا ہے انہوں نے اور دلائل سے اس حدیث کی بھی مخالفت کی ہے کہرسول الله سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا مسلم کواس کا تام بی کافی ہے اگروہ ذ نے کے دنت اللّٰد کا نام ذکر کرنا بھول گیا تو اللّٰد کا نام لے اور کھا لے۔

یہ حدیث بیعتی میں ہے کین اس کا مرفوع روایت کرتا خطاہے اور یہ خطامعقل بن عبیداللہ خرزی کی ہے، ہیں تو ہیسی مسلم کے راویوں میں سے مرسعید بن منصور اور عبداللہ بن زبیر حمیر کی اسے عبداللہ بن عباس سے موقوف روایت کرتے ہیں۔ بقول امام بہتی یہ روایت سب سے زیادہ سمجے ہے شعبی اور محمد بن سیرین اس جانور کا کھاٹا مروہ جائے تھے جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو گو بھول سے بی روگیا ہو۔ ظاہر ہے کہ سلف کر اہنیت کا اطلاق حرمت پر کرتے تھے۔ واللہ اعلم۔

ہاں یہ یا در ہے کہ امام ابن جریر کا قاعدہ یہ ہے کہ وہ ال دو آیک قولوں کو کوئی چیز نہیں سمجھتے جو جمہور کے نخالف ہول اورا سے
اجماع شار کرتے ہیں۔ واللہ الموفق امام حسن بھری دحمتہ اللہ علیہ سے آیک شخص نے مسئلہ بو جھا کہ میر سے پاس بہت سے پرند ذریح
شدہ آئے ہیں ان سے بعض کے ذریح کے وقت بسم اللہ پڑھی گئی ہے اور بعض پر بھول ہے دہ گئی ہے اور سب غلط ملط ہو گئے ہیں آپ
نے فتوی دیا کہ سب کھالو، پھر محمد بن سیرین سے بہی موال ہواتو آپ نے فرمایا جن پراللہ کا نام ذکر نہیں کیا مجمد انہیں نہ کھاؤ۔

اس تیسرے ند ہب کی دلیل میں پی حدیث بھی پیش کی جاتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فر ما یا اللہ تعالی نے میری امت کی خطاء
کو بھول کو اور جس کام پر زبردئ کی جائے اس کو معاف فرماد یا ہے لیکن اس میں ضعف ہے ایک حدیث میں ہے کہ ایک شخص نبی سلی
اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہایا رسول اللہ بتا ہے تو ہم میں سے کوئی شخص ذرئے کرے اور بسم اللہ کہنا بھول جائے؟ آپ نے فرمایا
اللہ کانام ہرمسلمان کی زبان پر ہے (یعنی وہ طلال ہے) کیکن اس کی اسنا دضعیف ہے۔

المردان بن سالم ابوعبداللہ شامی اس حدیث کا راوی ہے اور ان پر بہت سے انکہ نے جرح کی ہے ، واللہ اعلم ، بیس نے اس مسئلہ پرایک مستقل کتاب کھی ہے اس بیس نمام نداہب اور ان کے دلائل وغیرہ تفصیل سے لکھے ہیں اور بوری بحث کی ہے ، بظاہر دلیلوں ہے بہی معلوم ہوتا ہے کہ ذری کے دقت بسم اللہ کہنا ضروری ہے لیکن اگر کسی مسلمان کی زبان سے جلدی بیس یا بھولے سے یا کسی اور وجہ سے نہ نکلے اور ذریح ہوگیا تو وہ حرام نہیں ہوتا۔

تصاوريد بورى سورت مكديس اترى ہے۔

تیسرے یہ کہ بیر حدیث ترفدی میں مروی تو ہے لیکن مرسل طبرانی میں ہے کہ اس تھم کے نازل ہونے کے بعد کہ جم براندی نام لیا گیا ہوا سے نہ کھا کو تو اہل فارس نے قریشوں سے کہلوا بھیجا کہ آن مخضرت ملی اللہ نام لیا گیا ہوا سے دہ کے کہ دوہ تو حلال اور جے اللہ تعالی سونے کی جھری سے خود ذرج کر سوہ وسلم سے وہ جھڑی اور کہ ہیں کہ جسے تم اپنی چھری سے ذرج کر موہ تو حلال اور جے اللہ تعالی سونے کی جھری سے خود ذرج کر سوہ حرام؟ بین میت از خود مرا ہوا جا تو ر ۔ اس پر مید آیت آری، پس شیاطین سے مراد فاری بیں اور ان کے اولیا ، قریش بیں اور بھی اور اس کے مردی بین اور بھی اور بھی میں ودکاذ کرنہیں اس سے مردی بین کی ہوری خود مردار خوار نہ تھے۔ ابن عباس فرماتے بین جسے تم نے ذرج کیا ہو وہ ہے جس پر اللہ کانام مدینے میں متھا ور اس لئے بھی کہ یہود کی خود مردار خوار نہ تھے۔ ابن عباس فرماتے بیں جسے تم نے ذرج کیا ہو وہ ہے جس پر اللہ کانام نہیں لیا گیا ورجواز خود مرگیا وہ وہ ہے جس پر اللہ کانام نہیں لیا گیا ۔ (تغیرا بن کیٹر انعام ۱۲۱)

امام بخاری علیدالرحمه سے مذہب احناف کی تائید کابیان

عمد الله کانام جس جالور پرندلیا گیا،اس کا کھانافسق اور ناجائز ہے،حضرت ابن عماس نے اس کے بہی معنی بیان کئے ہیں کدوہ کہتے ہیں کہ جوٹ جیس کے جس کے اس کے بہی معنی بیان کئے ہیں کدوہ کہتے ہیں کہ جوٹ جا سے دولوں جانے والے کو فاسق نہیں کہا جا تا اور امام بخاری کار جیان بھی بہی ہے تا ہم امام شافعی کا مسلک یہ ہے کہ مسلمان کا ذبیجہ دولوں صور توں میں حلال ہے جا ہے وہ اللہ کا نام لے یا جھوڑ دے۔

وفت ذرج غيرخدا كانام لينے كے سبب حرمت ذبيحه پر مذا بہب اربعه

حنفیہ کہتے ہیں کہ اگر اہل کتاب میں ہے کوئی مخص ذرج کے دفت سے کانام لے اسکا کھانا طلال نہیں ہے۔ مالکیہ ذبیحہ کی طلت کے لیے شرط لگاتے ہیں کہ اس پرغیراللہ کانام نہ لیا گیا ہو۔

شافعیہ مسلمان کے ذہبے کے متعلق کہتے ہیں کہ اگروہ جانور ذرج کرتے ہوئے اللہ کے ساتھ محمصنی القد علیہ وسلم کا نام اور اس سے اس کی نبیت شرک کی ہوتو اسکا ذہبے جرام ہوجائے گا۔

حنا لجد کہتے ہیں کہ نصرانی اگر ذرئے کے وقت سے کا نام لے لے اوا سکا ذبیحہ طلال ہیں ہے۔ سوال رہے کہ نمدا ہب اربعه اس ک حرمت پر منقل ہیں تو و دکن علما کی اکثریت ہے جواسے حلال قرار دیتی ہے؟

ترك تشميه بطورتهو كي صورت ميں حلت پرفقهي اختلاف

و مطلق حرام ہے جیسا کہ آیت و لا تما کلو النے کے عموم سے واضح ہوتا ہے جو کہ تینوں شکلوں کو شامل ہے۔ مطلق طال ہے۔ سیام شافعی کا مسک ہے ان کے نز دیک متروک التسمیہ ذبیحہ برصورت میں حلال ہے ہتمیہ کاترک خواہ عمداً ہوا ہویا نسیا نا۔
بشر طبکہ اسے اہل الذی نے ذبح کیا ہو۔ امام موصوف آیت کے عموم کو الممیۃ اوراهل لغیر اللہ بدوالی آیات کے ساتھ خصوص میں تبدیل کر کے اس کی دلالت کو صرف اول الذکر دوشکلوں تک محدود کرتے ہیں،

تیسری شکل کے جواز میں میدلیل دیتے ہیں کہ ہرمومن کے دل میں ہرحالت میں اللہ کا ذکر بھی موجودہ ،۔اس پرعدم ذکر کی

مجمعی حالت طاری نہیں ہوتی۔اس لیے اس کا ذبیحہ میں مرصورت میں حلال ہے۔اس کی خلت اس وقت حرمت میں تبدیل ہوگی جب کہ ذبیحہ پرغیراللّٰد کا نام لے لیا گیا ہو کیونکہ اللّٰہ تعالیٰ نے ذبیحہ پخیرتسمیہ کونسق فرمایا ہے۔

بہر حال الل اسلام کا اتفاق ہے کہ جس جانورکومسلمان نے ذرئے کیا ہواوراس پر ذکر اللہ ترک کر دیا ہواس کا کوشت کھا نائسق کے علم بین نہیں ہے۔ کیونکہ آ دمی کسی اجتہادی علم کی خلاف ورزی ہے فسق کا مرتکب نہیں ہوتا۔ خلاصہ ہے کہ بما لم یذکر اسم اللہ کا اللہ کا مرتکب نہیں ہوتا۔ خلاصہ ہے کہ بما لم یذکر اسم اللہ کا اطلاق مرف پہلی دوشکلوں پر ہوگا۔ اس کی تا ئیراگلی آ بہت شیاطین اپنے ساتھیوں کے دلوں بیں اعتراضات القاکرتے ہیں تا کہ وہ تم ہے جھڑ یں سے بھی ہوتی ہے۔ کیونکہ اولیا الشیاطین کا مجاولہ مرف ومسئلوں پر تھا۔

پہلامردارکے مسئلہ پرتھا۔ جس کے بارے میں وہ مسلمانوں پر بیاعتر الس کرتے تھے کہ جسے بازاور کتا مار ہے اُسے تم کھالیتے ہوا در جسے اللّٰہ مارے اُسے تم نہیں کھاتے۔

اس ارشاد کی زوسے بھی واضح ہوتا ہے کہ اطاعت کفار ومشرکین متر دک اکتنمیہ طعام کھا لینے سے نہیں ہوگی بلکہ مردار کومباح تضمرانے اور بنوں پر جانوروں کی قربانی دینے اور ذرج کرنے سے ہوگی۔

تیسرا تول یہ ہے کہ اگر ذرئے کرنے والے نے اللہ کا نام محداً۔ ترک کیا تو اسکا ذبیح جرام ہے اورا گراس سے سہوا ترک ہوا ہے تو ذبیح حلال ہے۔ امام ابوحنیفہ کا بی تول ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ اگر چہ آیت ولا تاکو ہی تینوں شکلیں وافل ہیں اور تینوں کی حرمت ٹابت ہوتی ہے کیاں سے کہ اندلنس کی سے دو وجو و دے خارج ہے۔ اولا اس لیے کہ اندلنس کی حمیر لم یذکر اسم اللہ کی جانب راجع ہے۔ کیونکہ یہ قریب ہے اور ضمیر کوقر ہی مرجع کی جاب لوٹا نا اولی ہے۔ پس بلا شبرتسمیہ کوقصد اُتظر انداز کرنے والا فاس ہے۔ لیکن جو سوکا شکار ہوگیا ہو وہ غیر مکلف ہے اور خارج از تکلم ہے۔ اس لیے ایت کے بیمعنی ہوں سے کہ جب والو رہے کہ اور خارج والے فار پرعداً اللہ کا نام ندلیا گیا ہواس کا گوشت ندکھا کمیں اور ناسی خود بخود تھم ہے۔ اس لیے ایت کے بیمعنی ہوں سے کہ جس جانور پرعداً اللہ کا نام ندلیا گیا ہواس کا گوشت ندکھا کمیں اور ناسی خود بخود تھم ہے۔ اس لیے گا۔

دوسری دلیل امام صاحب بیددیتے ہیں کہ ایک بارحضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے دریافت کیا کہ اگر جانور ذرج کرتے وقت اللہ کانام لینا بھول جائے تو اس کے گوشت کا کیا تھم ہے؟ آپ نے فر مایا اُس کا گوشت کھانو۔ اللہ کانام ہرمومن کے دل میں

### اہل ساب کے ذبیحہ کی صلت میں شخفیقی بیان

حلال دحرام کے بیان کے بعد بطور خلاصہ فرمایا کو کل تقری چیزیں حلال ہیں، پھر یہود و نصاری کے ذکے کئے ہوئے جانوروں
کی حلت بیان فرمائی حضرت ابن عباس ، ابوا مامہ ، مجاہد ، سعید بن جبیر ، عکر مد ، عطاء ، حسن ، محول ، ابراہیم ، خعی ، سدی ، مقاتل بن حیان
بیسب یہی کہتے ہیں کہ طعام سے مرادان کا اپنے ہاتھ سے ذرئے کیا ہوا جانور ہے ، جس کا کھانا مسلمانوں کو حلال ہے ، علاء اسلام کا اس
پر مکمل اتفاق ہے کہ ان کا ذبیحہ ہمارے لئے حلال ہے ، کیونکہ وہ بھی غیر اللہ کیلئے ذرئے کرنا نا جائز جانے ہیں اور ذرئے کرتے وقت اللہ
کے سوا دوسر سے کا نام نہیں لیتے گوان کے عقید سے ذات باری کی نسبت یکسر اور سراسر باطل ہیں ، جن سے اللہ تعالی بلند و بالا اور
پاک دمز ہے ۔ جسے حدیث ہیں حضرت عبد اللہ بن معفل کا بیان ہے کہ جنگ خیبر ہیں جسے چے کہ کی کھری ہوئی ایک مشک مل گئی ، ہیں

يحتابُ الدَّبَانِيرِ نے اسے قبضہ میں کیااور کہااس میں سے تو آج میں کمی تھی حصہ نہ دونگا ،اب جوادھرادھرنگاہ بھرائی تو دیکھا ہوں کہ رسول کریم میل الندعليه وسلم ميرے پاس بى كھڑے ہوئے جسم فرمارے ہيں۔

ہر اسرے یہ بھی استدلال کیا گیا ہے کہ مال نتیمت میں سے کھانے پینے کی ضروری چیزیں تقسیم سے پہلے بھی لے لینی جائز ہیں اور بیاستدلال اس حدیث سے صاف ظاہر ہے، تینوں مذہب کے فقہاءنے مالکیوں پراپی سند پیش کی ہے اور کہا ہے کہ جو کہتے ہو کہ اہل کتاب کا وہی کھانا ہم پر طلال ہے جوخودان کے ہاں بھی حلال ہو پیفلا ہے کیونکہ چربی کو یہودی حرام جانتے ہیں کین مسلمان کیلئے حلال ہے لیکن بیا کیک محض کا انفرادی واقعہ ہے۔البتہ بیا بھی ہوسکتا ہے کہ بیدوہ چر بی ہو جسے خود میہودی بھی طلال جائے تھے یعنی پشت کی چر بی انتزایوں سے لکی ہوئی چر بی اور مٹری سے ملی ہوئی چر بی ،اس سے بھی زیادہ دلالت والی تو وہ روایت ے جس میں ہے کہ خیبر والوں نے سالم بھنی ہوئی ایک بکری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تخفہ میں دی جس کے شائے کے کوشت کوانہوں نے زہر آلود کر رکھا تھا کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم کوشانے کا گوشت پندہے، چنانچہ آپ نے اس کا یہی کوشت كرمنه مين ركه كردانتول سي توزانو فرمان بارى سيداس شائے نے كہا، مجد مين ز مرملا مواہے۔

آپ نے اس وقت اسے تھوک دیا اور اس کا اثر آپ کے سامنے کے دانتوں دغیرہ بیں رہ کیا ، آپ کے ساتھ حضرت بشرین براء بن معرور بھی تھے، جواسی کے اثر ہے رائی بقاء ہوئے ، جن کے قصاص میں زہر ملانے والی عورت کو بھی قتل کیا گیا ، جس کا نام زینب تھا، دجددلالت بیہ ہے کہ خود حضور ملی اللہ علیہ وسلم نے مع اپنے ساتھیوں کے اس کوشت کے کھانے کا پختہ ارا دہ کرلیا اور بیزنہ يو جيها كهاس كى جس چر ني كوتم حلال جائة ہواست نكال بھى ۋالا ہے يائيس؟

اور حدیث میں ہے کہ ایک یہودی نے آپ کی دعوت میں جو کی روٹی اور پرانی سوکھی چر بی پیش کی تھی ،حضرت کھول فر ماتے ہیں جس چیز پر نام رب ندلیا جائے اس کا کھاناحرام کرنے کے بعداللہ تعالی نے مسلمانوں پررحم فرما کرمنسوخ کرکے اہل کتاب کے ذی کے جانور حلال کردئے یہ یادر ہے کہ اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہونے سے بیٹا بت نہیں ہوتا کہ جس جانور پر بھی نام اللی ندلیا جائے وہ طال ہو؟ اس کے کہوہ اپنے ذیجوں پر اللہ کا نام لیتے تھے بلکہ جس کوشت کو کھاتے تھے اسے ذبیحہ پر موتوف شدر کھتے تھے بلکه مروه جانور بھی کھالیتے تھے لیکن سامرہ اور صائبہ اور ایراہیم وشیث وغیرہ پیغمبروں کے دین کے مدی اس سے سنی تھے، جیسے کہ ملاء کے دواتوال میں سے ایک تول ہے اور عرب کے نصرانی جیسے بنوتغلب ہتوخ بہرا، جذام کم، عاملہ کے ایسے اور بھی ہیں کہ جمہور کے نزو یک ان کے ہاتھ کا کیا ہوا ذبیجہیں کھایا جائے گا۔

حضرت علی فرماتے ہیں تبیلہ بنوتغلب کے ہاتھ کا ذرج کیا ہوا جانور نہ کھاؤ ،اس لئے کہ انہوں نے تو نفرانیت سے سوائے شراب نوشی کے اور کوئی چیز ہیں لی ، ہاں سعید بن مسینب اور حسن بنوتغلب کے نصاری کے ہاتھوں ذیج کئے ہوئے جانور کے کھالینے میں کوئی حرج نہیں جانتے تھے۔

مجوس کا ذبیحہ کھانے سے ممانعت کا بیان

اور مجوی کا ذبیحہ بیں کھایا جائے گا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا ہے کہتم مجوسیوں سے اہل کتاب کی طرح

سلوک کروالبتد ان کی عورتوں سے نکاح نہ کرواور ان کا ذہبیہ میں نہ کھاؤ۔ اسلے کہ مجوی تو حید کا ذعویٰ کرنے والانہیں ہے۔ ہیں اس میں دعویٰ اور عقیدہ یہ دونوں چیزیں مفقو وہیں۔ اور ای طرح مرقد کا فہ بیجہ ہی نہ کھایا جائے گا۔ کیونکہ اس کی بھی کوئی لمت نہیں ہے۔ ہیں اس کو ملت پر باقل نہ رکھا جائے گا۔ خواہ وہ کی جائے ہیں توجہ کیول نہیں کرتا۔ جبکہ کتابی میں ایسانہیں ہے۔ کیونکہ وہ اپنے دین ہیں اس کو ملت پر باقل نہ رکھا جائے گا۔ فراہ ہو کی جائے ہیں اس کو بدلی ہوئی صورت پر باقل رہے دیا جائے گا۔ بیس فرج کی دوسرے دین کی جائے ہی جائے گا۔ بیس فرج کی دوسرے دین کی جائے ہیں۔ گائے ہیں اس کو بدلی ہوئی صورت پر باقل رہے دیا جائے گا۔ بیس فرج وہ وہ حالت کا اعتبار ہوگا۔ اور ای طرح بت پرست کا ذبیج بھی نہیں کھایا جائے گا کہ دورہ کی ہوئی ہو دو جائے گائے کہ اس سے پہلے والی حالت کا اعتبار ہوگا۔ اور ای طرح بت پرست کا ذبیج بھی نہیں کھایا جائے گا کہ ذکہ اس سے بہلے والی حالت کا اعتبار ہوگا۔ اور ای طرح بت پرست کا ذبیج بھی نہیں کھایا جائے گا کہ ذکہ اس سے بہلے والی حالت کا اعتبار ہوگا۔ اور ای طرح بت پرست کا ذبیج بھی نہیں کھایا جائے گا کہ در کرد بیا ہے۔ (ہواہیہ)

### مجوسیوں کے ذبیجہ کی ممانعت میں ندا ہب اربعہ

اور جُوی ان سے کو جزید لیا گیا ہے کیونکہ انہیں اس سئلہ میں یہود و نصاری میں ملاویا تھیا ہے اور ان کا بی تا بع کر دیا تھیا ہے ، لیکن ان کی عور توں سے نکاح کرنا اور ان کے ذکے کئے ہوئے جانور کا کھانا ممنوع ہے۔

ہاں ابوثو رابراہیم بن خالد کئی جوشائعی اوراحمہ کے ساتھیوں میں سے تنے ،اس کے خلاف ہیں ، جب انہوں نے اسے جائز کہا اورلوگوں میں اس کی شہرت ہوئی تو نقتہا ، نے اس قول کی زیر دست تر دیدگی ہے۔

یہاں تک کہ حضرت امام احمد بن خبل نے تو قر مایا کدابوٹو راس مسئلہ بن اپنے نام کی طرح ہی ہے بیعتی بیل کا باپ جمکن ہے ابو تورنے ایک حدیث کے عموم کومرا منے رکھ کریڈتو کی دیا ہوجس میں تھم ہے کہ مجومیوں کے ساتھ اٹل کتاب کا ساطریقہ برتو لیکن اولانا تو پیروایت ان الفاظ سے ٹابت ہی نہیں دومرے بیرووایت مرسل ہے۔

ہاں البتہ سمجے بخاری شریف بیں صرف اتنا تو ہے کہ بجر کے بجوسیوں ہے رسول اللہ صلی الشرطی الشرطی الشرطی الشرطی الشرطی الشرطی الشرطی الشرطی التہ ہے ہیں کہ اس کے ہم کہتے ہیں کہ اس کے ہم کہ ہے ہیں کہ اس کے ہم کہ اس آیت بیل علم امناعی کو دلیل بنا کر اہل کتاب کے سوااور دین والوں کا ذبیح بھی ہمارے لئے حرام خابت ہوتا ہے، پھر فرماتا ہے کہ تمہمارا ذبیح بھی ہمارے لئے حرام خابت ہوسکتا ہے، پھر فرماتا ہے کہ تمہمارا ذبیح اس کہ اس کہ اس کے حرام خابت ہوسکتا ہے، پھر فرماتا ہے کہ تمہمارا ذبیح اس کی خطال ہے بعنی تم انہیں اپنا ذبیح کھلا کے ہو ۔ بیاس اس کی خبر ہو کہ انہیں بھی ان کہ بیس کہ ان کے دین جس اس کی خبر ہو کہ انہیں بھی ان کی کتاب میں بیس کے دین ہی کہ میں اپنا ذبیح کھلا کو جسے کہ ان کی کتاب میں بیس کے دین جس کے دین کے حرام کا اور ہو، لیکن ذیارہ یا ول بدل کے طور پر ہے، کے دین ہیں کہ تابیں اپنا ذبیح کھلا کو جسے کہ ان کے دین جس کے وانور تم کھا لیتے ہو۔ یہ کو یا اول بدل کے طور پر ہے،

جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن الی بن سلول منافق کواپنے خاص کرتے ہیں گفن دیا جس کی وجہ سے بعض حضرات نے بیان کیا ہے کہ اس نے آپ کے چھا حضرت عماس کواپٹا کرتا دیا تھا جب وہ مدینے میں آئے تھے تو آپ نے اس کا بدنہ چکا دیا۔ ہاں ایک حدیث میں ہے کہ مومن کے سواکسی اور کی ہم شینی نہ کراور اپٹا کھانا بجز پر ہیز گاروں کے اور کسی کو نہ کھلا اسے بدنہ چکا دیا ہے خلاف نہ ہے مومک ہے کہ حدیث کا بی مطرب بندیدگی اورافضلیت کے ہو۔

## بَابِ مَا يُذَكِّى بِهِ

## بيهاب ہے كى چيز كے ذريعے ذرج كيا جاسكا ہے؟

3175 - حَدَّلَنَا ابْوَبَكُو بُنُ آبِي شَيْهَ حَدَّلَنَا ابُو الْآحُوْصِ عَنْ عَاصِيمٍ عَنِ الشَّعْبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَيْفِي قَالَ ذَبَحْتُ اَرْنَبَيْنِ بِمَرُومَ فَاتَبَتْ بِهِمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ فَامْرَنِي بِأَكْلِهِمَا

و حضرت محمد بن ملى الفناييان كرت بين: مين في سفيد پھر كۆر سايد دوخر كوش ذركى كيے ميں ان دونوں كو لے كرنى اكرم منافيظ كى خدمت ميں حاضر ہواتو نى اكرم منافيظ في محصان دونوں كو كھانے كى ہدايت كى۔

3176- حَدَّثَنَا اَبُوْدِشْرٍ بَكُرُ بُنُ خَلَفٍ حَدَّثَنَا غُنلَرٌ حَذَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ حَاضِرَ بُنَ مُهَاجِرٍ يُتَحَدِّثُ عَنْ سُلَيْ مَانَ بْنِ يَسَادٍ عَنْ زَيْدٍ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ ذِنْنَا نَيْبَ فِي شَاةٍ فَذَبَحُوهَا بِمَرُوّةٍ فَرَخْصَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللَّهُ

عه حضرت زید بن تابت النفظیمان كرتے بیں: ایك بھیڑ ہے نے ایك بحری پر حمله كمیا (اوراسے ذخی كردیا) نوكول نے اسے سفید پھر کے ذریعے ذریح کردیا تو ہی اکرم مَالَّقِیْم نے لوگوں کواسے کھانے کی اجازت دی۔

3177 - حَدَّثَنَا مُستَحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مَهْدِيِّ حَدَّثَنَا مُسْفَيَانُ عَنْ بِسِمَالِا بُنِ حَرُّبٍ عَنْ مُسرِّي بُسِ فَطَرِيٍّ عَنْ عَدِيّ ابْنِ حَاتِمٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ إِنَّا نَصِيدُ الطَّيْدَ فَلَا نَجِدُ سِجْحِنَّا إِلَّا الظِّرَارَ وَشِفَّةَ الْعَصَا قَالَ آمُودِ الذَّمَ بِمَا شِئْتَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ

جه حصرت عدى بن حاطب النفونبيان كرتے بين: مين في عرض كى: يارسول الله (سَافِيْنَ إِنَّ ) ابهم كوكى شكار كرتے بين پھر ممیں کوئی چھری نہیں ملتی ہمیں صرف دھار دار چھر ملتا ہے یالانھی کا ایک حصد ملتا ہے تو نبی اکرم مَنَّ اَفْتِیْ نے ارشاد فر مایا :تم جس چیز کے سأتصحا بموخون بهاؤاوراس براللدكانام اليلو

3178 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُ عَنُ سَعِيْدِ بُنِ مَسُرُوقٍ عَنْ عَبَايَةَ بُسْرِ دِفَاعَةَ عَنْ جَلِهِ رَافِعِ بُسِ خَلِيجٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَكُونُ فِي الْمَغَازِى فَلَا يَكُونُ مَعَنَا مُدَّى فَقَالَ مَا أَنْهَرَ الذَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُ غَيْرَ السِّيّ وَالظُّفُو فَإِنَّ السِّنَّ عَظْمٌ وَّالظُّفُرَ مُدَى الْحَبَشَةِ

3175 اخرجه ابودا دُوني " أسنن" رقم الحديث: 2822 اخرجه التساكي في "أسنن" رقم الحديث: 4324 ورقم الحديث: 4411 أخرجه ابن ماجه في "أسنن" رقم الحديث

3176 اخرجه النسائي في "أسنن" رقم الحديث: 4412 وقم الحديث: 4419

3177 اخرجها بودا وَد في "السنن" رقم الحديث 2824 اخرجها لنسائي في "أسنن" رقم الحديث 4315 ورقم الحديث 4413

و حدد حفرت رافع بن فدت والنو بن فدت والنوال كرتے بين: بم لوگ ني اكرم الله فل كے ساتھ ايك سنر كرد ہے ہے بيل نے عرض كى:

يارسول الله (الله فل الله بنك بين بوتے بين بهارے ساتھ چھرى نيين بوتى اتو ني اكرم الله فل الله ارشاد فر مايا: جو چيز خون بها

دے ادرجس جالور پر ( فرخ كے وقت ) الله كانام ليا كيا ہوئتم اسے كھالو ماسوائے اس كے جسے بثرى ياصبطيوں كى محصوص تيمرى كے ذرك كيا كيا بو ( راوى كہتے بين: ) بن سے مراد بثرى ادر فرسے مرادع جيوں كي محصوص جھرى ہے۔

آلدذ كح كسواجانوركي موت كسبب عدم حلت كابيان

حضرت عدى بن حائم رمنى الله عند كہتے ہيں كه ميں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم سے شكار كے متعلق سوال كيا تو آ ب نے فرما الله عند بيا كہ ميں مردہ حالت پاؤتو فرما الله عند بيا كار ميں الله بيا حدا كر مي الله بيا كر مي كار وجہ سے ديور مين ميں جائے كدور تم ہمارے تير سے ہلاك ہو يا پانى بيل كر فى كى وجہ سے ديور مين مين كے ہے۔

(ما مع تريدي: جلداول: رقم الديث ء 1512)

آلدذ ن كيسواد ومرك سبب ميموت واقع بون يرمذا بب فقهاء

حضرت عدى بن حاتم بروايت ہے كہ ميں نے رسول اللہ ہے سكھائے ہوئے كئے كے شكار كاتھم ہوچھا تو آپ نے فرمايا جب تم بسيم اللّه پڑھ كرا پناسكھايا ہوا كما شكار پرچبوڑ وتو جو كرتبرارے ليے افعالائے اسے كھا دُاورا كروہ خود (لينى كما) اس ميں ہے كھانے لكے تو مت كھا دُكر ہنادے كئے ہے ساتھ بچھاور ہے كے كے ساتھ بچھاور كے تو مت كھا دُكر ہمادے كئے كے ساتھ بچھاور كے تو ميں شامل ہوجا كيں تو كيا كيا جائے فرمايا تم نے اپنے كئے كو بيجة وقت بيشيم اللّه پڑھی دوسرے كوں پڑئيں۔ سفيان كہتے ہيں كہاں شكار كا كھانا سے خبيں ۔ بعض محابہ اور دوسرے علاء اس برعمل ہے كہ جب شكار اور ذبيحہ پانى ہيں گر

۔ کیکن بعض علما وفر ماتے ہیں کہ اگر ذرخ کئے جانے والے جانور کا حلقوم کٹ جانے کے بعدوہ پاتی ہیں گر کر مرسے تو اس کا کھانا مائزے۔

ائن مبارک کا بھی بی تول ہے۔ کما شکارے کچھ کھائے تواس کے بارے میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ اکثر علماء فرماتے میں کہ اگر کما شکارے بیت کہ اگر کما شکارے بیت کہ کہ کہ کہ است نہ کھا کے سفیان توری بن مبارک ، شافتی ، احمد اور اسحاق کا بھی قول ہے۔ بعض صحابہ کرام اورد میرا ہل علم انے اس کی اجازت دی اگر چہ کتے نے اس سے کھایا ہو۔ (جامع ترزی: جلداول: قم الحدیث، 1513)

بَابِ السَّلْخِ

یہ باب چڑاا تارنے کے بیان میں ہے

3179 - حَدَّثَنَا اَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بِنُ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا هِلَالُ بِنُ مَيْمُونِ الْجُهَنِيُّ عَنْ عَطَاءِ بِنِ يَزِيْدَ

السَّنِينِ قَالَ عَطَاءً لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ أَبِى سَعِيدِ الْمُحَدِّرِيّ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرْ بِعُلَامِ السَّيْدِ والمسلم الله على الله عَلَيْهِ وَمَلَمَ آنِعَ حَتَى أُرِيكَ فَاذْخَلَ رَمُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَمَ آنِعَ حَتَى أُرِيكَ فَاذْخَلَ رَمُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَمُ بَدَهُ منه مسل عبر الكُومِ فَدَحَسَ بِهَا حَتَى تَوَارَثُ إِلَى الْإِيطِ وَقَالَ يَا غُلَامُ هَنَكُذَا فَاسْلُخُ ثُمَّ مَضَى وَصَلَى لِلنَّاسِ وَلَا

مع حضرت ابوسعید ضدری دلافئیریان کرتے ہیں: نی اکرم الفیزیم ایک نوجوان کے پاس سے گزرے جو بکری کا پڑاا تارہا تها، می اکرم منابقیلم نے ارشادفر مایا:

" تم ایک طرف ہٹو! تا کہ میں تہمیں دکھاؤں ( کہ کیسے چڑاا تاریتے ہیں؟)"۔

پیرنی اکرم نگافیز کے اپنا دست مبارک اس کی کھال اور گوشت کے درمیان داخل کیا ،آپ نظافیز کی نے اسے دبایا یہاں تک کہ بغل تك آب مَنْ الْفَيْلِم كاباز واس كاندر جلا كميانوني اكرم مَنْ الْفَيْلِم في ارشاد فرمايا:

"المان السطرح تم چزاا تارو" \_

پھرآپ مُنَافِيْنَ تشريف كے مُن الفِيْنَ من الفِيْنَ من الفِيْنَ من المُن الله الله الله الله وضوفين كيا۔

## بَابِ النَّهِي عَنْ ذَبْحِ ذَوَاتِ اللَّارِّ

میر باب دود هدینے والے جانور کوذ<sup>نے</sup> کرنے کی ممانعت میں ہے

3180- حَدَّثَنَا آبُوبَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيُفَةَ حِ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمِنِ بْنُ إِبْوَاهِيْمَ آنْبَالَا مَسرُوانُ بْسُ مُعَاوِيَةَ جَمِيعًا عَنْ يَزِيْدَ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ آبِي حَاذِمٍ عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ آنَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آتَى رَجُلًا مِّنَ الْانْصَارِ فَآخَذَ الشَّفُرَةَ لِيَذْبَحَ لِوَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاكَ وَالْحَلُوبَ

 حضرت ابو ہریرہ ڈائٹڈییان کرتے ہیں: نی اکرم ٹائٹڈی ایک انساری کے پاس تشریف لائے ،اس نے چھری پڑی تاكه بى اكرم مَنْ يَعْيَمُ كے ليے قرباني كاجانورون كرے تو بى اكرم مَنْ يَعْمَ في اس مِن مايا۔

"دودهدين والے جانور (كوذئ كرنے سے) بيا"\_

3181- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحُمْنِ الْمُحَارِبِيَّ عَنْ يَعْجَيَى بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَسَالَ حَسَلَتَنِينَ ٱبُوْبَكُوِ بْنُ آبِى قُحَافَةَ آنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ وَلِعُمَرَ انْطَلِقَا بِنَا إِلَى الْـوَاقِـنِي قَالَ فَإِنْطَلَقْنَا فِي الْقَمَرِ حَتَى آلَيْنَا الْحَائِطَ فَقَالَ مَرْحَبًا وَّآهَلَا ثُمَّ آخَذَ الشَّفْرَةَ ثُمَّ جَالَ فِي الْغَنَم فَقَالَ

-3180 اس روایت کوتل کرنے میں امام این ماج منفرو ہیں۔

3181. اس روابیت کونقل کرنے میں امام ابن ماجیمنغرد ہیں۔

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاكَ وَالْحَلُوْبَ أَوْ قَالَ ذَاتَ الدَّرِّ،

﴾ ﴿ حضرت ابو ہر رہ دفائنڈ بیان کرتے ہیں مصرت ابو بکر دفائنڈ نے تجھے بیصد بیٹ سنائی ہے، نبی اکرم سو بھی نے ان ہے اور مصرت عمر ملی ننڈے بیٹر مایا:

" تم دونول میرے ساتھ واقلی کے کمر چلو"۔

راوی بیان کرتے ہیں تو ہم جائدنی میں جاتے ہوئے ایک باغ کے پاس آئے تو میز بان نے کہا: خوش آ مدید! مجراس نے مجری پکڑی اور اپنی بکر یوں کے درمیان محو منے لگا تو ہی اکرم منگائی آئے ۔ ارشاد فر مایا:

" رور صورین والی سے بچنا" (یہاں پرایک لفظ کے بارے میں راوی کوشک ہے)

### حلاله کے گوشت اور دود ھے ممانعت کابیان

حضرت ابن عمر منی الله تعالی عند کہتے ہیں ، رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے جلالہ کا محشت کھانے اوراس کا دودھ بینے ہے منع فرمایا ہے (ترندی) اور ابوداؤو کی روایت ہیں ہوں ہے کہ حضرت ابن عمر رمنی الله تعالی عند نے کہا۔ "آنخضرت سلی الله علیہ وسلم نے جلالہ پرسوار ہوئے سے منع فرمایا ہے۔ (سکنوۃ الصابع جلہ جارم ، قم الحدیث، 63)

جلالہ ' اس جانورکو کہتے ہیں۔ جس کا گوشت کھانا حلال ہو، لیکن اس کو نجاست، بلیدی کھانے کی عادت ہو، اس بارے میں تفصیل یہ ہے کہ اگر وہ جانور بھی بھی نجاست و بلیدی کھاتا ہوتو اس کو "جلالہ " نہیں کہیں گے اور اس کا گوشت کھانا حرام نہیں ہوگا۔ جسے مرفی اور اگر وہ جانور ایسا ہو کہ اس کی خوراک ہی عام طور پر نجاست و بلیدی ہو، یہاں تک کہ اس کی وجہ ہے اس کے گوشت اور دورو دھیں بد ہوآنے گے، تو اس کا گوشت کھانا حلال نہیں ہوگا۔ اللا یہ کہ اس کو بائدھ کریا بند کر کے رکھا جائے اور اس و فیر کوشت اور دورو دھیں بد ہوآنے گے، تو اس کا گوشت کھانا حلال نہیں ہوگا۔ اللا یہ کہ اس کو بائدھ کریا بند کر کے رکھا جائے اور اس کو فیر بندی کھلائی جائیں تا آئی کہ اس کا گوشت کھانا اور دورو ھینا درست ہوگا۔

سید مفرت امام اعظم ابوصنیفہ مفرت امام شافتی اور مفرت امام محد کا قول ہے لیکن مفرت امام مالک فرماتے ہیں کہ اس کے بعد
مجھی لیعنی اس کو بند کر کے رکھنے اور فیرنجس چیزیں کھلانے کے بعد اس کا گوشت مبالغہ کی حد تک وجونا ضروری ہوگا۔ فقاوی کبری میں
کھھا ہے کہ جب تک مخلات مرغ کوتین روز تک اور جلالہ کو دی روز تک بند کر کے بابا ندھ کرنے رکھا جائے اس وقت تک اس کا گوشت
کھانا حلال نہیں ہوگا۔ "جلالہ "پر سواری کرنے سے اس لئے منع فرمایا گیا ہے کہ اس کا پسینہ جو گوشت کے بیدا ہونے کی وجہ سے
گذرا اور پلید ہوتا ہے ، سوارے جم کو لگے گا۔

### بَابِ ذَبِيْحَةِ الْمَرُاةِ

یہ باب عورت کے ذبیحہ کے بیان میں ہے

3182 - حَـدَّثَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ كَعُبِ بْنِ مَالِكِ

عَنْ آبِيهِ أَنَّ امْرَأَةً ذَبَحَتْ شَاةً بِهَجَجْرٍ فَلُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَوَ بِهِ بَاسًا ید ان امراه دبست سے میں مالک رائٹ میں میں اسے دالد کا میر بیان لفل کرتے ہیں: ایک خالون نے پھر کے دریاج ایک بکری ذرج کردی اس بات کا ذکر نبی اکرم تا این ایس کیا گیا تو آپ ناین اس میں کوئی حرج محسوس نبیل کیا۔

# بَابِ ذَكَاةِ النَّادِّ مِنَ الْبَهَائِمِ

# یہ باب ہے کہ جو جانور مرکش ہوکر بھا گ جائے اسے ذرج کرنا

3183- حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ مَسُرُوْقٍ عَنْ عَبَايَدَ بْنِ رِ فَاعَةَ عَنْ جَلِهِ وَافِعٍ بُنِ حَدِيجٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَنَذَّ بَعِبُرٌ فَوَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهُم فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لَهَا اَوَابِدَ آخَسَهُ قَالَ كَاوَابِدِ الْوَحْشِ فَمَا غَلَبُكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ مَكُلًا، عه هه حضرت رانع بن خدت کی ملائن کرتے ہیں: ہم نبی اکرم مُنَافِیْن کے ساتھ سفر کرد ہے تھے ایک اونٹ سرکش ہوگیا ایک مخص نے اسے تیر مارکر (روک لیا) تو نبی اکرم مُنَّاتِیَّا نے ارشاد قر مایا: بیرجانو رجمی وحشی جانوروں کی طرح سرکش ہوجاتے ہیں 'توان میں سے جوتمہارے قابومیں نہ آئے تم اس کے ساتھ یہی سلوک کرو۔

3184- حَدَّثُنَا اَبُوْبَكُرِ بُنُ اَبِي شَيْبَةً حَدَّثُنَا وَكِيْعٌ عَنْ حَمَّادٍ بُنِ سَلَمَةً عَنْ اَبِي الْعُشَرَاءِ عَنْ اَبِيهِ قَالَ قُلُنُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَكُونُ الذَّكَاةُ إِلَّا فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَةِ قَالَ لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا لَآجُزَاكَ،

عه ده حضرت ابوسعید خدری دافتن بیان کرتے ہیں: نی اکرم مَنْ النَّامِ نَاتِ اسْ منع کیا ہے کہ جانوروں کا مثلہ کیا جائے۔

# بَابِ النَّهِي عَنُ صَبْرِ الْبَهَائِمِ وَعَنِ الْمُثْلَةِ

یہ باب جانورکو باندھ کراس پرنشانہ بازی کرنے اوراس کامثلہ کرنے کی ممانعت میں ہے 3185- حَدَّثَنَا اَبُوْبَكْرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَعِيْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ مُحَمَّدٍ بُسِ إِبْسَ اهِبُسَمَ النَّيْسِمِي عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي سَعِيْدِ الْخُذُرِيِّ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُمَثَّلُ

عه حه حضرت الوسعيد خدري ذلا تنزيمان كرتے بين نبي اكرم مَثَاثِيَّا في السيات سے منع كيا ہے كہ جانوروں كامثله كيا جائے۔ 3186 - حَـدَّثُنَا عَلِي بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ هِشَامٍ بْنِ زَيْدِ بْنِ آنسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ آنسِ بْنِ مَا لِلَّهِ قَالَ نَهِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَبْرِ الْبَهَائِعِ،

عه حه حضرت انس بن ما لک دلائنو بیان کرتے ہیں نبی اکرم مُنگانیو کے ان جانوروں کو بائدھ کران پرشانہ بازی کرنے ہے

3184 اخرجه ابوداؤد في "السنن" في الحديث: 2825 اخرجه الرخدى في "الجائع" رقم الحديث 1481 اخرجه النهائي في "السن " في الحديث 4420 3185. اس روایت کوفل کرنے میں ایام ابن ماجیمنفرد ہیں۔

منع کیاہے۔

3187 - حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ ح و حَدَّثَنَا آبُوْبَكُرِ بْنُ خَلَادٍ الْبَاهِلِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مَهْدِي قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَالرَّولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَتَجِدُوا شَيْنًا فِيْهِ الرُّوحُ غَرَضًا،

3188 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بَنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِنَ عُيَيْنَةَ آنْبَانَا ابْنُ جُرَيْحِ حَدَّثَنَا آبُو الزَّبَيْرِ آنَّهُ سَمِعَ جَايِرَ بُنَ عَبُدِ اللّٰهِ يَقُولُ نَهِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنُ يُقَتَّلَ شَيْءٌ مِّنَ اللَّوَاتِ صَبْرًا،

شرح

بیم، نعت نبی تحریم کے طور پر ہے کیونکہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے "جسٹی خص نے ایسا کیا اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور اس ممانعت کی وجہ یہ ہے کہ اس فعل کے ذریعہ نہ ضرف ذی روح (جانور) کواذیت و تکلیف میں جتلا کرتا ہے بلکہ مال کا ضائع کرنا بھی ہے۔

## بَابِ النَّهِي عَنْ لُّحُوْمِ الْجَلَّالَةِ

یہ باب گندگی کھانے والے جانوروں کا گوشت کھانے کی ممانعت میں ہے

3189 - حَدَّثَنَا سُويْدُ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِى زَائِدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَقَ عَنِ ابْنِ آبِى نَجِيحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَقَ عَنِ ابْنِ آبِى نَجِيحٍ عَنْ مُحَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهِى رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُحُومِ الْجَكَلالَةِ وَٱلْبَائِهَا،

عه عنه حضرت عبدالله بن عمر بن تخفا بیان کرتے ہیں ئی اکرم من تائیز اسے گندگی کھانے والے جانور کا محوشت کھانے اور اس کا

دود مع منے سے منع کیا ہے۔ 3188. فرجا ابناری نی "اسمی " قرم الحدیث: 5513 افرجہ سلم نی "اسمی "قرم الحدیث: 5030 افرجہ ایوداوونی "اسمین" رقم الحدیث 3518 افرجہ التسائی فی "اسمین" رقم الحدیث 4451 افرجہ التسائی فی "اسمین" رقم الحدیث 4451

3187 اخرج التريذي في "الجامع" رقم الحديث: 3187

3188 افرجه ملم في "التيح"رة الحديث: 5036

3189. اخرجه ابودا دَوني "أسنن" رقم الحديث. 3785 اخرجه الترخد كي "الجامع" رقم الحديث. 1824

## بَابِ لُحُومِ الْنَحَيُّلِ یہ باب کھوڑ ہے کا کوشت کھانے کے حکم میں ہے

3190 - حَدَّثُنَا آبُوبَكُو بْنُ آبِي شَيْرَةَ حَدَّلْنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُوْوَةً عَنْ فَاطِعَة بِنتِ الْعُنْلِوعَنْ أَسْعَا، منتِ أَبِي بَكُرٍ قَالَتُ نَحَوْنًا فَرَسًا فَاكُلُنَا مِنْ لَحْمِهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ی بسیره اساء بنت ابویکر بن بخابیان کرتی بین ہم نے نبی اکرم مُلَّافِیْن کے زمانۂ اقدس میں ایک محور اقربان کیااور ہم نے اس كالمحوشت كمعاليا به

3191- حَدَّثُ نَسَا بَكُو بِنُ حَلَفِ ابُوبِشْرِ حَدَّثُنَا ابُوعَاصِع حَدَّثُنَا ابْنُ جُرَيْحٍ اَخْبَرَئِي اَبُو الزَّبَيْرِ اللهُ سَبِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ اكَلْنَا زَمَنَ خَيْبَرَ الْخَيْلَ وَحُمُرَ الْوَحْشِ،

عه حد حضرت جایر بن عبدالله دان بنایان کرتے بیں : خیبر کے زمانے بیل ہم نے محور دن اور نیل گائے کا کوشت کھایا۔

# پالتو گدھوں اور خچروں کو کھانے کی ممانعت کا بیان

اور پاستوگدھوں اور خچروں کو کھانا جائز نہیں ہے کیونکہ حضرت خالدین دلیدرمنی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ملی القہ علیہ وسلم نے محوز ہے، خچروں اور گدهوں کا گوشت کھانے سے منع کیا ہے۔

حضرت على المرتعني رضى الله عنه سے روایت ہے كہ آپ صلى الله عليه وسلم نے خيبر كے دن منعه كو باطل كرويا اور پالتو كدهوں كے محوشت کوحرام قرار دیا ہے۔اورا مام اعظم منی اللہ عنہ کے نز دیک محوثرے کا گوشت کھانا کمروہ ہے۔اورا مام مالک علیہ الرحمہ کا قول مجى يبى ہے جبكدا مام ابو بوسف ، امام محمدا درا مام شافع عليم الرحمد نے كباہے كھوڑ كا كوشت كھانے ميں كوئى حرج نبيں ہے۔ حضرت جابر بن عبدالله رمنی الله عنه کی حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے خیبر کے دن بالتو کد عول کا کوشت

کھانے سے منع کیا ہے اور کھوڑوں کا کوشت کھانے کی اجازت دی ہے۔ (ہدایہ)

# تھوڑوں، خچروں کا گوشت کھانے کی ممانعت کا بیان

حضرت امام ما لك عليه الرحمه في كها ہے ، كه محور وں اور نجروں اور گدھوں كونه كھائيں كيونكه الله على جلاله في مايا "اور پيدا کیا ہم نے گھوڑ وں اور خچروں اور گرحوں کوسواری اور آ رائش کے واسطے، اور فر مایا یا تی چویا وس کے حق میں "پیدا کیا ہم نے ان کو تا كهتم ان پرسوار ہوا دران كوكھا ؤ\_اور فرمايا اللہ تعالیٰ نے تا كەلىس تام اللہ كا ان چو پا دَل پر جود يا اللہ نے ان كوسوكھا وَان ميں ہے اور 3198 اخرج البي رى في "أيح" وقم الحديث. 5510 ورقم الحديث: 5511 ورقم الحديث 5512 ورقم الحديث 5510 أخرج مسلم في "أيح " رقم الحديث 4999 'افرج النسالي في "السنن" رقم الحديث 4418 ورقم الحديث: 4432 ورقم الحديث: 4432 ورقم الحديث: 4438

3191 اخرجه ملم في "أصح "رقم الحديث. 4888 أخرجه النسالك في "السنن" رقم الحديث: 4354

كموًا وَأَخْيِراور مَا يَتَنْهُ وَالْمِلِ كُمُواْ وَدُوطَانام مَا مُكَ جَلَّهُ إِلَى رَفَّمَ اللَّهُ عِلْمَ 950)

## محوز ے کا کوشت کھانے میں دلیل ایاحت کا بیان

معنرت اساءرمنی اللدعنها کمتی بیل که ہم نے آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں ایک محورُ اوْنْ کیا اوراس وتت ہم لوگ مدینہ میں تھے، پھر ہم لوگوں نے اس توکھا یا۔ (میح بناری جندس رقم الحدیث 479)

### اعلی منافع کے سبب کھانے کی ممانعت کابیان

وَّالْخَيْلُ وَالْبِغَالُ وَالْحَمِيْرَ لِتُرْكَبُوهَا وَزِيْنَةً ،وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١٠٠١٠٠٠)

اور محور سے اور فچراور کدھے کدان پرسوار جواور زینت کے لیے، اوروہ پیدا کرے کا جس کی تہیں خرنیس ۔ ( کنزالایان)

### محور کا گوشت کھانے کے اختلاف پر ندا ہب اربعہ

حافظ ابن کثیر شافعی لکھتے ہیں کہ انڈ تغالی اپی ایک اور نعمت بیان فر مار ہا ہے کہ زینت کے لئے اور سواری کے لئے اس نے محوز سے نچراور کدھے پیدا کئے ہیں بڑا مقصدان جانوروں کی پیدائش سے انسان کا بی فائدہ ہے۔ آئیں اور چو پایوں برفسنیات دی اور علیحدہ ذکر کیا اس وجہ سے بعض علام نے محوڑ ہے گوشت کی حرمت کی دلیل اس آئیت سے لی ہے۔

جیسے امام ابوطنیفہ اور ان کی موافقت کرنے والے نقبا کہتے ہیں کہ ٹچر اور گدھے کے ساتھ گھوڑے کا ذکر ہے اور پہلے کے دونوں جانور حرام ہیں اس لئے یہ بھی حرام ہوا۔ چنانچہ ٹچراور گدھے کی حرمت اطادیث میں آئی ہے اورا کٹر علا مکا نہ ہب بھی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عندہ ان تنیوں کی حرمت آئی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے پہلے کی آیت میں جو پایوں کا دکر کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آئیس تو کھاتے ہویں یہ تو ہوئے کھانے کے جانور اور ان تینوں کا بیان کر کے فرمایا کہ ان پرتم سوار کی کرتے ہوئیں یہ ہوئے سوار کی کے جانور۔

مندی حدیث میں کے حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑوں کے خچروں کے اور گدھوں کے گوشت کومنع فرمایا ہے لیکن اس کے راویوں میں ایک راوی صالح ابن یجیٰ بن مقدام ہیں جن میں کلام ہے۔ مندکی اور حدیث میں مقدام بن معدی کرب سے منقول ہے کہ ہم حضرت خالد بن ولیدر منی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ صالقہ کی جنگ میں تھے، میرے پاس میرے ساتھی گوشت لائے ، مجھ

سے ایک پھر مانگامیں نے دیا۔ انہوں نے فرمایا ہم رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ خیبر میں سے او کوں نے برور یوس کے ساتھ او کوں نے برور یوس کے ساتھ او کوں نے برور یوس کے ساتھ اور کوں نے برور یوس کے ساتھ کو کوں کے ساتھ کو کوں کے برور یوس کے ساتھ کو کوں کے برور یوس کے ساتھ کو کوں کے برور یوس کے ساتھ کو برور میں کے برور کوں کے برور یوس کے برور یوس کے برور کوں کے برور کے ب سے ایک وجر ماتفا میں ہے دیا۔ اور سے سے ایک وجو میں اور میں او لون ندا سے ہربرہ یو سہ ۔۔۔۔ کوشت اور ہرا کی کچلیوں والا در ندہ اور ہرا کی پنجے سے نظار کھلینے والا پرندہ جرام ہے۔ گدھوں کے اور کھوڑ وں کے اور ٹیچر دن کے گوشت اور ہرا کیک پنج سے نظار کھلینے والا پرندہ جرام ہے۔ متنا مدون کے در روز کے باغات سے شابداس دفت تھی جب ان سے معاہدہ ہوگیا۔ پس اگر بیطریم شرح ہوتی اور استان سے معاہدہ ہوگیا۔ پس اگر بیطریم شرح ہوتی اور اللہ علیہ وسلم کی ممانعت بہود کے باغات سے شابداس دفت تھی جب ان سے معاہدہ ہوگیا۔ پس اگر بیطریم شرح ہوتی اور اللہ میں ہور کی میں ہے۔ اس میں تو نص تھی لیکن اس میں بخاری وسلم کی حدیث کے مقابلے کی قوت نہیں جس میں معارت میں میں میں میں میں او نص تھی لیکن اس میں بخاری وسلم کی حدیث کے مقابلے کی قوت نہیں جس میں معارت بیست روست الله تعانی عندسے منقول ہے کہ رسول الله علیہ وسلم نے پالتو گدھوں کے گوشت کومنع فرما دیا اور گھوڑوں کے

اور حدیث میں ہے کہ ہم نے نیبر والے دن محوزے اور تحراور گدھے ذیج کئے تو ہمیں حضورصلی انتدعیہ وسلم نے فجراور مرسے کے گوشت سے تو منع کر دیا لیکن گھوڑ ہے ہے گوشت سے نہیں روکا۔ بیجے مسلم شریف میں حضرت اسا و بن ابی بکر رض اللہ تعالی عندسے مروی ہے کہ ہم نے مدسینے میں حضور ملی اللہ علیہ وسلم کی موجود کی میں گھوڑاؤ نے کیا اور اس کا گوشت کھایا۔ ہی بیرب ے بڑی سب سے تو ی اورسب سے زیادہ شوت والی حدیث ہے اور یہی فد جب جمہور علماء کا ہے۔ مالک، شافعی ،احمد،ان کے سب سائقی اورا کثر ساف وخلف ین کہتے ہیں۔

ابن عباس رضی الله تعالی عنه کابیان ہے کہ پہلے کھوڑوں میں وحشت اور جنگلی پن تھا الله نعالی نے حضرت اساعیل علیہ السلام کے لئے اسے مطبع کردیا۔ وہب نے اسرائیلی روایتوں میں بیان کیا ہے کہ جنوبی ہواسے گھوڑے پیدا ہوتے ہیں۔ واللہ اعلم۔ان تنیول جانوروں پرسواری لینے کا جواز تو قرآن کے لفظوں سے ثابت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوایک څچر ہدیے میں دیا گیا تھا جس پر آ پ سواری کرتے ہے ہاں ہے آپ نے منع فر مایا ہے کہ کھوڑوں کو کدھیوں سے ملایا جائے۔ بیرممانعت اس لئے ہے کہ ل منقطع ندہو جائے۔حضرت دحیہ کبی رضی اللہ عنہ نے حضور ملی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم گھوڑے اور گدھی کے ملاب سے خچرلیں اور آپ اس پرسوار ہول آپ نے فر مایا بیکام وہ کرتے ہیں جوعلم سے کورے ہیں۔ (تغییر ابن کثیر ابل ۸)

## بكاب لُحُوم الْحُمُرِ الْوَحْشِيَةِ

# یہ باب نیل گائے کا گوشت کھانے کے بیان میں ہے

3192 - حَدَّثَنَا سُويْدُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عَلِي بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ آبِي اِسْحَقَ الشَّيْسَانِي قَالَ سَالُتُ عَبُدَ اللهِ بْنَ آبِي أَوْلَى عَنْ لَحُومِ الْحُمْرِ الْآهْلِيَّةِ فَقَالَ اصَابَتْنَا مَجَاعَةٌ يَّوْمَ خَيْرَ وَنَحْنُ مَعَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدُ 3192 اخرجه البخاري في "أيح " رقم الحديث 3155 ورقم الحديث: 4228 اخرجه سلم في "المح " رقم الحديث 4986 ورقم الحديث 4987 اخرجه النهائي في

مَنْ أَرَّمُ الحديثِ 4350

اَصَابَ الْفَوْمُ حُمُسِوًّا خَارِجًا مِنَ الْمَدِيْنَةِ فَنَحَوْنَاهَا وَإِنَّ قُدُوْرُنَا لَتَغْلِيْ إِذْ نَادَى مُنَادِى النَّبِيّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِ الْحُمُومُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُومُ الْحُمُومُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبُنَّةَ مِنْ آجُلِ اللهِ بْنِ آبِي آوَلَى حَرَّمَهَا وَمُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبُنَّةَ مِنْ آجُلِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبُنَّةَ مِنْ آجُلِ اللهِ اللهُ الْعَذِرَةَ ، وَمَولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبُنَّةَ مِنْ آجُلِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبُنَّةَ مِنْ آجُلِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبُنَّةَ مِنْ آجُلِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبُنَّةَ مِنْ آجُلِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبُنَّةَ مِنْ آجُلِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبُنَّةَ مِنْ آجُلِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبُنَّةَ مِنْ آجُلُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلْهُ مِنْ آجُلُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّالَةُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّهُ ا

م ابواسحاق شیبانی بیان کرتے ہیں: یس نے دھنرت عبداللہ بن ابواونی ٹی ٹی ٹی ٹی سے کا گوشت کھانے کے بارے میں دریافت کیا: تو انہوں نے بتایا: غزوہ نیبر کے موقع پر ہمیں بھوک لاحق ہوئی ہم نی اکرم شاقیق کے ساتھ تھے ہم اوگوں کوشہر سے باہر پچھ کدھے سلے ہم نے انہیں وزع کیا ہماری ہٹریا کی ایمل ری تھیں (یعنی ان شی ان کا گوشت بک رہاتھا) کہا کی دوران نی اکرم ملائیق کی طرف سے اعلان کرنے والے نے اعلان کیا تم لوگ اپنی ہنڈیا ور کوالٹا دواور تم لوگ گوشت ہر گزند کھا تا تو ہم نے انہیں الٹاویا۔

راوی کہتے ہیں:) میں نے حضرت عبدائلہ بن ابواو فی ٹائٹؤ سے دریافت کیا: کیا نبی اکرم نظافی نے اسے قطعی طور پرحرام قرار ویا ہے کو حضرت عبداللہ بن ابواو فی بڑگٹؤ نے بتایا: ہم لوگ یہ بات چیت کرد ہے بتنے کہ نبی اکرم منافی کی انہیں اس لیے حرام قرار ویا ہے کیونکہ یہ گندگی کھاتے ہیں۔

3193 - خَلَقَنَا اَبُوْبَكُو بُنُ اَبِي شَيْبَةَ حَلَقَا زَيْدُ بَنُ الْعُبَابِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِح حَلَقَنِى الْحَسَنُ بُنُ جَابِحٍ
عَنِ الْمِفْدَامِ بْنِ مَعْدِبِكُوبَ الْكِنْدِي آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ اَشْيَاءَ جَنِّى ذَكَرَ الْحُمُو الْإِنْسِيَّةَ ،
عن الْمِفْدَامِ بْنِ مَعْدِبِكُوبَ الْكِنْدِي آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ اَشْيَاءَ جَنِّى ذَكَرَ الْحُمُو الْإِنْسِيَّةَ ،
عن الْمِفْدَامِ بْنِ مَعْدِبِكُوبَ الْكِنْدِي آنَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ الشَّيَاءَ جَنِى الْمُعْدِي الْمُعْدِي الْمُعْدِدِي اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَّمَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلُولَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلْمَ عَرَامَ عَلَيْهِ اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللهِ اللهُ عَلَيْكُولِ اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ الللللّهُ الللهُ الللللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ اللّه

3194 - حَدَّثَ مَنْ الْبُرَآءِ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عَلِي ثَنُ مُسْتِهِ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الشَّغْبِيِّ عَنِ الْبَرَآءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ المَوْلُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَمَ آنَ نُلْقِى لُحُومَ الْحُمْرِ الْاَهُلِيَّةِ نِيْنَةً وَنَضِيْجَةً ثُمَّ لَمْ يَامُرُنَا بِه بَعْدُ ،

حد حد حضرت براء بن عازب نافظیان کرتے بین بی اکرم نگاتی کے بیٹ میں میکم دیا کہ ہم نیل گائے کا کوشت خواہ وہ پکا ہوئیا کے اس میں اس کے بعد آب نافی کا سے اس بارے میں ہمیں (مزید) کوئی تکم نیس دیا۔

3195 - حَدَّثَنَا يَعْفُوْبُ بْنُ حُمَيُدِ بْنِ كَاسِبٍ حَدَّثَنَا الْمُغِيْرَةُ بُنُ عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ عَنُ يَزِيُدَ بْنِ آبِى عُبَيْدٍ عَنُ سَلَمَةَ بْنِ الْآثُحُوعِ قَالَ عَرَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَزُوَةَ خَيْبَرَ فَامُسَى النَّاسُ قَدُ اَوُقَدُوا النِّيرَانَ فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلامَ تُوقِلُونَ قَالُوا عَلَى لُحُومٍ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَةِ فَقَالَ اَخْرِيْقُوا مَا فِيُهَا النِّيرَانَ فَقَالَ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلامَ تُوقِلُونَ قَالُوا عَلَى لُحُومٍ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَةِ فَقَالَ اَخْرِيْقُوا مَا فِيْهَا النِّيرَانَ فَقَالَ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلامَ تُوقِلُونَ قَالُوا عَلَى لُحُومٍ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَةِ فَقَالَ اَخْرِيْقُوا مَا فِيْهَا النِّيرَانَ فَقَالَ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلامَ يَوْقِلُونَ قَالُوا عَلَى لُحُومٍ الْحُمُ الْإِنْسِيَةِ فَقَالَ اَخْرِيْقُوا مَا فِيْهَا النِّيرَانَ فَقَالَ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَامَ تَوْقِلُونَ قَالُوا عَلَى لُحُومٍ الْحُمُولِ الْإِنْسِيَةِ فَقَالَ الْمُعْرِيْقُوا مَا فِيْهَا السِيرَانَ فَقَالَ النَّذِي مُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَمِ عَلَيْهُ وَمَا كُولُونَ قَالُوا عَلَى لُحُومٍ الْحُمُولُ الْإِنْسِيَةِ فَقَالَ الْمُعْرِيْنَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَا مَا فِيهَا لَاللهُ عَلَيْهُ وَمَا مَا عُرُالِهُ عَلَيْهُ وَمَالَ الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَاعِيْنُ اللهُ عَلَيْهِ الْعَلْمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَى الْعَلَامُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الْعُلُولُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَاعِ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الْعُرْدُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللْعُولُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّه

3195 افرجه الناري في "أميح" رقم الحديث. 2477 ورقم الحديث: 4196 ورقم الحديث: 5497 ورقم الحديث 6148 ورقم الحديث 1931 ورقم الحديث 8891 افرجه مسم في "أميح "رقم الحديث. 4844 ورقم الحديث: 4994 افرجه مسلم في "أميح "رقم الحديث. 498 وَاكْمِسُووهَا فَقَالَ وَبُعُلَّ مِنَ الْقَوْمِ اَوْ لُهُولِيْقُ مَا فِيهُا وَنَفْسِلُهَا فَقَالَ النّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْ ذَالَا اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْ ذَالَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْ ذَالِهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْ ذَالِهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْ ذَالِهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اَوْ ذَالِهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْوَلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

عَلَاثِ اَنْ مُنَادِى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَادِى إِنَّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ يَنْهَا لِكُمْ عَنْ أَيُّوْمَ عَنْ أَيُّوْمَ عَنْ أَيُّوْمَ عَنْ أَيُّوْمَ الْمُعْمَرُ عَنْ أَيُّوْمَ الْمُعْمَرُ عَنْ أَنْسِ أَنِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ يَنْهَا لِحُمْ عَنْ أَيُّوْمِ الْمُعْمِرِ الْاَهْلِيَةِ فَإِنَّهَا لِحُمْ عَنْ أَنْسِ أَنِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ يَنْهَا لِحُمْ عَنْ أَنْعُومُ الْمُعْمِرِ الْاَهْلِيَةِ فَإِنَّهَا لِحُمْ اللَّهُ وَسَلَّمَ فَادِي إِنَّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ يَنْهَا لِحُمْ عَنْ أَمُعُومُ الْمُعْمِرِ الْاَهْلِيَةِ فَإِنَّهَا لِحُمْ اللهِ اللهُ اللهُ وَرَسُولُهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمِسَلَّمَ فَادِي إِنَّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اللهُ الله

## بَابِ لُحُومِ الْبِغَالِ بدیاب ہے کہ خچروں کا گوشت کھانا (منع ہے)

3197 حَدَّثُنَا مُعَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ ح و حَدَّثُنَا مُعَمَّدُ بُنُ يَعْنَى حَدَّثَنَا عَبُدُ السَّرِّ القِي حَدَّثَنَا النَّوْرِيُّ وَمَعْمَرٌ جَعِيْعًا عَنْ عَبْدِ الْكُويْمِ الْجَزَرِيِّ عَنْ عَطَآءٍ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ كُنَا نَاكُلُ لُكُومٌ الْجَوْرِيِّ عَنْ عَطَآءٍ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ كُنَا نَاكُلُ لَكُومٌ الْجَوْرِيِّ عَنْ عَطَآءٍ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ كُنَا نَاكُلُ لَكُومٌ الْجَوْرِيِّ عَنْ عَطَآءٍ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ كُنَا نَاكُلُ لَكُومٌ الْجَوْرِيِّ عَنْ عَطَآءٍ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ كُنَا نَاكُلُ لَهُ مَا لَكُومٌ الْحَوْلَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ قَالَ كُنَا نَاكُلُ الْحَوْلَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ الللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ

حضرت جابر بن عبدالله فن الجنايان كرتے بيں: ہم لوگ محوزے كا كوشت كماليا كرتے تے (راوى كہتے ہيں:) ميں فيد دريافت كيا: فچركا ، انہوں نے جواب ديا: بى بيس۔

3198 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى حَنَّثَنَا يَقِيَّهُ حَدَّثَيْنَ ثُورُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ يَحْيَى ابْنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْلِدِ بَيْ الْمُصَفَّى حَنَّثَنَا يَقِيَّهُ حَدَّثَيْنَ ثُورُ بْنُ يَزِيْدَ عَنْ صَالِحِ بُنِ يَحْيَى ابْنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْلِدِ بَيْ الْوَلِيْدِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لَحُومٍ الْحَيْلِ مَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لَحُومُ الْحَيْلِ وَالْحَيْلِ وَالْعَيْلِ وَالْحَيْلِ الْعَيْلِ وَالْحَيْدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لَحُومُ الْحَيْلِ وَالْحَيْلِ وَالْعَيْلِ وَالْحَيْدِ الْحَيْلِ الْعَيْلِ وَالْحَيْدِ الْمُ

عهد معرت فالدين وليد وللفرين الرح ين إلى الرم المنظم المراح المورك على المراح المراح

### (مادہ جانورکے) پیٹ میں موجود بیچے کی مال کوذئے کرنا ہی اسے ذکے کرنا شار ہوگا

\$196 اخرجه بني رئ في "أمنع "وتم الحديث: 2001 ورقم الحديث: 3641 اوقم الحديث: 4196 اخرجه النماك في "المنتي وأم الحديث 186 ورقم الحديث 4352 اخرجه النماك في "المنتي وأم الحديث: 4352 وقم الحديث: 4348

3198. اخرجه ابوداؤد في " السنن" وقم الحريث 3750 اخرج التمالي في " اسنن" وقم الحديث: 4342 ورقم الحديث 4343

2189 - حَدَّثَنَا اَبُوْكُرَيْبِ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ الْمُبَارَكِ وَابُوْ خَالِدٍ الْاَحْمَرُ وَعَبُدَةُ بَنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُجَالِدٍ عَنْ اَبِي سَعِيْدٍ قَالَ سَالْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجَنِيْنِ فَقَالَ كُلُوهُ إِنْ شِئْتُمْ فَإِنَّ عَنْ اَبِي الْوَدَّاكِ عَنْ اَبِي سَعِيْدٍ قَالَ سَالْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجَنِيْنِ فَقَالَ كُلُوهُ إِنْ شِئْتُمْ فَإِنَّ مِنَالَةً مَا اللهِ سَمِعْتُ الْكُوسَجَ السَّحَقَ بُنَ مَنْصُورٍ يَقُولُ فِي قَوْلِهِمْ فِي الذَّكَاةِ لَا يُقْضَى بِهَا ذَكَاةُ أَيْهِ مَلِي الذَّكَاةِ لَا يُقْضَى بِهَا مَذِعَةٌ فِي الذَّكَاةِ لَا يُقْضَى بِهَا مَذِعَةٌ فَالَ مَذِعَةٌ بِكُسُو الذَّالِ مِنَ اللِّمَامِ وَبِفَتْحِ الذَّالِ مِنَ اللّهِمَ اللّهُ مِنَ اللّهِ مَا اللّهُ مِنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مِنَ اللّهُ مِنَ اللّهُ مَا اللّهُ مِنَ اللّهُ مِنَ اللّهُ مَا اللّهُ مِنَ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنَ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنَ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُن

حد حضرت ابوسعید خدر کی داشته بیان کرتے ہیں: ہم نے ہی اکرم نگافتا ہے (مادہ جانور کے بیٹ میں) موجود بجے کے بارے میں دریافت کیا: تو آپ نگافتا ہیان کرنا تھارہوگا۔

ہارے میں دریافت کیا: تو آپ نگافتا نے ارشاد فرمایا: اگرتم چاہوئوا ہے کھالو کوئکہ اس کی ماں کوذرج کرنا ہی اس کوذرج کرنا شارہوگا۔

امام ابن ماجہ یونی تھ ہیں: اسحاق بن منصور ہے ہے ہیں ذرج کرنے کے بارے میں عربوں کا بیمقولہ ہے اس کے ذریعے بیر منصور کہتے ہیں غدمتہ میں اگر ذیر زیر پڑھی جائے تو بیدنام ہے ہوگا اور اگر ذیر زیر پڑھی جائے تو بید

ثرح

صدیث کا فلا ہری مطلب تو بیہ کہ ماں کا ذرئے ہوتا اس کے پیٹ کے بچہ کے طال ہونے کے لئے کا فی ہے ،مثلا کمی مختص نے اوفنی کو کرکیا یا بکری کو ذرئے کیا اور اس کے پیٹ سے مراہوا بچہ نکلا تو اس کو کھانا جا تزہے، چنا نچے حضرت امام ما لک حضرت امام شافعی اور حضرت امام احمد بن ضبل حمہم اللہ کا بیمسلک ہے لیکن حضرت امام شافعی کے نزدیک تو اس بچہ کا کھانا ہر حال میں درست ہوگا ،خواہ اس کے جسم پر بال ہوں یا تہ ہوں اور حضرت امام مالک کے نزدیک اس بچہ کو کھانا اسی صورت میں جائز ہوگا جب کساس کی جسمانی سا خت کھل ہو چکی ہواور اس کے بدن پر بال نکل بچے ہوں۔

ان تینوں ائمہ کے برخلاف معزت اہام اعظم ابوضیغہ کا مسلک ہے ہے کہ اس بچہ کو کھانا حلال نہیں ہے ہاں اگر وہ بچہ ہال کے پید سے زندہ نظے اور پھراس کو ذرح کیا جائے تو اس صورت میں اس کو کھانے میں کوئی مضا نقتہ ہیں۔ صفیہ میں سے امام زفر اور معفرت امام حسن ابن زیاد کا بھی بہی تول ہے ، ان معفرات کی طرف سے اپنے مسلک کی ولیل کے طور پر بید کہا جاتا ہے کہ آنخضرت منی اللہ علیہ مسلک کی ولیل کے طور پر بید کہا جاتا ہے کہ آنخضرت منی اللہ علیہ میں کہ فرمایا ہے کہ آگر شرکار ( محول یا تیروغیرہ کھاکر ) پانی میں گر پڑے اور پھراس میں سے مردہ نظرتو اس کو کھانا جائز میں اللہ علیہ میں کہ دو شرکار پانی میں ڈو بیٹے کی وجہ سے مراہ ہو۔

جب آنحضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے جان نگلنے کے سبب میں شک واقع ہوجانے کی وجہ سے اس شکار کو کھانا حرام قرار دیا تو چونکہ وہ بی چزایین جان نگلنے کے سبب میں شک کا واقع ہونا ، ذبیجہ کے پیٹ سے نگلنے والے مروہ بچہ کے بارے میں بھی موجود ہے اس لئے وہ بھی حرام ہوگا کیونکہ جس طرح پانی میں گرجائے اور شکار کی موت کا سبب معلوم نہیں ہوسکتا اس طرح اس مردہ بچہ کی موت کا سب بھی معلوم نہیں ہوسکتا کہ آیا وہ اپنی مال کے ذرح کئے جانے کے سبب سے مراہے یادم محفظے کی وجہ سے مرکبیا ہے۔ جہاں تک اس حدیث کا تعلق ہے تو حضرت امام اعظم کے زد دیک اس حدیث کے جانے جسب سے مراہے یادم محفظے کی اوجہ سے مرکبیا ہے۔

3195: افرج الاداور في "أسن "قم الحديث. 2827 افرج التريدى في" الجائع" رقم الحديث: 3196

# کتاب الطبید بیکتاب شکارے بیان میں ہے

#### شكار كرن في كابيان

حرم کی عدود کے سواہر جگہ شکار کرنا حلال ہے بشرطیکہ شکار کرنے والا حالت احرام بی نہو، چنا نچہ شکار کا مہاح ہونا کتاب و سنت ( یعنی قرآن مجیدا وراحادیث نبوی) سے ثابت ہے اور اجماع امت بھی آئ پر ہے البتہ معزت امام مالک کے مسلک کی ایک کتاب "رسالہ ابن ابوزید " میں لکھا ہے کہ تھی ابود ولعب کی خاطر شکار کرنا کر وہ ہے اور ابود ولعب کے قصد وارادے کے بغیر مبرح ہے۔ جہاں تک آ مخصرت ملی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرائ کا تعلق ہے تو بیٹا بہ نہیں ہے کہ آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے بنش خور بھی شکار کیا ہولیک بیٹا بہ نہیں ہے کہ آگر بھی آپ ملی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے شکار کیا تو آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے اس کا معرفین فرمایا۔

# كسى سبب كے بغير شكار كرنے كى ممانعت كابيان

حضرت عبدالله بن عمروبن عاص رضی الله تعالی عند به دوایت بے که دسول کریم سلی الله علیه وسلم نے فرمایا۔ "اگر کوئی فنم کسی چڑیایا اس سے چھوٹے بڑے کسی اور جانو رو پر ندہ کو ناحق مار ڈافے گا تو الله تعالی اس فنص سے اس (ناحق مار نے) کے بارے میں باز پرس کرے گا۔ "عرض کیا گیا " یا رسول الله علیه وسلم اور اس (چڑیا وغیرہ) کاحق کیا ہے؟ "آپ سلی الله علیه وسلم نے فرمایا " یہ کہ اس کو ذرج کمیا جائے ( کسی اور طرح اس کی جان شدہ اربی جائے ) اور پھراس کو کھایا جائے ، بینیس کہ اس کا سرکا شدکر کا بیا جائے۔ (احمد، النسانی ، داری ، مشکر قالمعانع: جلد چارم: قم الحدیث، 31)

اسلامی تعلیمات کے مطابق اللہ کی اس وسیح کا تئات میں ہر جاندارا پی جان کی حفاظت کا حق رکھتا ہے خواہ وہ اشرف المخلوقات انسان ہو یا حیوان ، جس طرح کسی انسان کی جان کو ناحق مارنا شریعت کی نظر میں بہت ہوا گناہ اور بہت بواظلم ہے، ای طرح کسی حیوان کی جان ناحق ختم کرنا بھی ایک انتہائی غیر مناسب فعل اور ایک انتہائی ہے رحمی کی بات ہے۔ اگر قادر مطلق نے انسان کو طاقت وقت عطا کر کے حیوانات پر تسلط واختیار عطا کیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان اپنی اس طاقت اور ایپ اس اختیار کے بل بر محض اپنا شوق پورا کرنے کے لئے یا محض تفریح طبح کی خاطر بے ذبان جانوروں کو اپنا تختہ مشق بنا کے۔ اور ان کی جانوں کو کھلونا بنا کران کو ناحق مارتار ہے۔

جس جانور کے گوشت کوئن تعالی نے انسان کے لئے حلال قرار دیا ہے اگروہ اس جانور کو بطور شکار مار کریا اس کو ذیح کر کے

اس کا گوشت کھا تا ہے اور اس سے فائدہ صاصل کرتا ہے تو دہ اپ اختیار کا جائز استعال کرتا ہے اور اگر محض لبو ولعب اور تفریح طبع

کے لئے اس جانور کی جان ناخق لیتی بلافائدہ ختم کرتا ہے اور اس کے گوشت وغیرہ سے کوئی نفع حاصل کے بغیر اس کو مار کر پھینک دیتا

ہے تو اس طرح ند مرف وہ اپنے اختیار کا ناجائز استعال کرتا ہے بلکہ ایک جاندار پرظلم کرنے والے کے برابر ہوتا ہے اس لئے صدیث میں ایسے خص کوآ گاہ کیا گیا ہے کہ تمہارالیفل ( لیعنی جانوروں اور پرندوں کو ناخق مارتا ) بارگاہ اتھم الی کمین میں قابل مواخذہ

ہے۔ اور کل قیامت کے دن الند تعالی تم سے اس بارے میں خت باز پرس کرے گا اور تمہیں عماب وعذاب میں جنلا کرے گا۔ جب کہتے ہیں کہ کی جانور کا حق ، اس سے منتقع ہوئے سے عبارت ہے ، جس طرح کہ بلا مقصداس کا سرکاٹ کر پھینک دینا ، اس کا حق ضائع کرنے سے عبارت کی گویا تا کیدوتو ٹیق ضائع کرنے سے عبارت کی گویا تا کیدوتو ٹیق کے طور پر ہے

بَابِ قَتْلِ الْكِكَلابِ إِلَّا كُلَّبَ صَيْدٍ أَوْ زَرْعِ

بدياب أَ كَدُنُول كومار في كانتكم البته شكارى اور كهيت كى تفاظت والله كانتكم مختلف م محقلف م محقلف م محقلف م محقف مُطِرِقًا يُحَدِثُ مَعْدُ عَنْ آبِي النَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ مُطَرِقًا يُحَدِثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مُنْ اَبِي شَيْرَة حَدَثَنَا شَابَة حَدَثَنَا شُعَبَة عَنْ آبِي النَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ مُطَرِقًا يُحَدِثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مُعَقَّلٍ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امَرَ بِقَتْلِ الْكِكلابِ ثُمَّ قَالَ مَا لَهُمْ وَلِلْكِكلابِ ثُمَّ قَالَ مَا لَهُمْ وَلِلْكِكلابِ ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امَرَ بِقَتْلِ الْكِكلابِ ثُمَّ قَالَ مَا لَهُمْ وَلِلْكِكلابِ ثُمَّ وَلَا لَكِلابِ ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امَرَ بِقَتْلِ الْكِكلابِ ثُمَّ قَالَ مَا لَهُمْ وَلِلْكِكلابِ ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَ بِقَتْلِ الْكِكلابِ ثُمَّ قَالَ مَا لَهُمْ وَلِلْكِكلابِ ثُمَّ

عد حضرت عبدالله بن معفل فرا في الرست بين في اكرم مَنْ في الرم من في الرم

3201 - حَدَّثَنَا شُعْبَهُ عَنْ آبِى النَّيَاحِ قَالَ سَمِعْتُ مُطَرِّفًا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مُعَقَّلُ أَنُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ جَمْفَ قَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا حَدَّثَنَا شُعْبَهُ عَنْ آبِى النَّيَاحِ قَالَ سَمِعْتُ مُطَرِّفًا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مُعَفَّلٍ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ جَمُفَو قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ ال

3202: افرجه البخاري في "أميع" وفم الحديث: 3323 افرجه مسلم في "أميع" وفم الحديث: 3392 افرجه التسائي في "إسنن" وفم الحديث 4208

3283 اخرج التماكي في " أسنن "رقم الحديث: \$289

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْكِكَلابِ

عد عفرت عبدالله بن عمر برا المان كرت بين عمى اكرم الأفاع في كون كومار في كالكم ديا تها\_

2003 - حَدَّقُنَا آبُو طَاهِو حَدَّقَنَا آبُنُ وَهُبِ آخُبَرَلِي يُولُسُ عَنِ آبُنِ شِهَابِ عَنْ مَسَالِم عَنْ آبِيْهِ قَالَ سَعِفْ وَسُولًا اللهِ مَسَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْحَا مَسُولًا أَبُنُ وَهُبِ آخُبَرُ لِعَتْلِ الْكِلابِ وَكَانَتِ الْكِلابُ ثُفْتَلُ إِلّا كُلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيةٍ وَسُولًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْحَالِمِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْحَالِمِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْحَالِمِي اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

بَابِ النَّهِي عَنِ اقْتِنَاءِ الْكُلْبِ إِلَّا كُلْبَ صَيْدٍ أَوْ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيةٍ

يه باب ب كدكما بالنفى مما نعت البنة شكارى كهيت ياجا نورول كيك كما بالنفى اجازت ب معارف المسلم عَذَنَا الْآوْرَاعِي عَدَّنَا الْآوْرَاعِي عَدَّنِي يَحْمَى بنُ آبِي كَيْرُوعَنُ آبِي مَسْلَمَة عَنْ آبِي هُرَيْوَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ افْتِنَى كَلُمُ فَإِنَّهُ يَنَفُصُ مِنْ عَمَلِهِ كُلُّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ إِلَّا كَلْبَ عَرْثِ ٱوْ مَا شِيَةٍ

حد حضرت ابو ہریرہ بڑگافنڈ روایت کرتے ہیں: نی اکرم مُلَافِیْلم نے ارشادفر مایا ہے: ''جو خص کتا پالٹا ہے تو اس کے مل میں سے ایک قیراط روز انہ کم ہوتا ہے البتہ کمیت کی حفاظت یا جانوروں کی حفاظت کے لیے کتے کو پالنے کا تھم مختلف ہے'۔

3205 - حَدَّلَنَا اَبُوْبَكُرِ بُنُ آبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبِى شِهَابٍ حَدَّلَنِى يُوْنُسُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنِ الْسُحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِّنِ مُغَفَّلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلًا اَنَّ الْكِلَابَ اُمَّةٌ مِّنَ الْاُمْتِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ مُغَفَّلٍ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلًا اَنَّ الْكِلَابَ اُمَّةٌ مِّنَ الْاُمْتِ وَمَا مِنْ قَوْمٍ اتَّتَحَذُّوا كُلْبًا إِلَّا كُلْبَ مَاشِيَةٍ اَوْ كُلْبَ صَيْدٍ اَوْ كُلْبَ صَيْدٍ اَوْ كُلْبَ صَيْدٍ اَوْ كُلْبَ عَيْدٍ اللَّهِ مِنْ الْجُورِهِمُ كُلَّ يَوْمٍ فِيرَاطَان

حضرت عبدالله بن منفل ملافئة روابت كرتے بين: بي اكرم مَنْ فَقْرِ مايا ہے:
 "أكر كتے تلوق كى ايك مخصوص تتم شهوت تو ميں أبيس مارو بينے كا تھم ديماتم ان ميں سے تمل سياہ كتے كو مار دوجو لوگ
 بحى كمّا پالتے بيں جبكہ وہ كمّا كھيت كى ، جانوروں كى حقاظت ، شكار كرنے يا كھيت كى حفاظت كے ليے نہ ہوئة اليے
 لوگوں كے اجر ميں سے روز اندو قيراط كم ہوتے ہيں "۔

**3284**: اخرجه ملم في "التي "وقم الحديث: 3284

3205 اخرجه ابوداؤد في "المستن" رقم الحديث: **2845 اخرجه الترندي في "الجامع" رقم الحديث: 1438 ورقم الحديث 1489** اخرجه النسائي في "السنن" رقم الحديث:42**91** ورقم الحديث 4292 3286 - حَدَّنَا اللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنِ الْحَنْى كُلُّا لَا عَنِ الشَّالِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنِ الْحَنْى كُلُّا لَا عَنِ السَّالِبِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنِ الْحَنْى كُلُّا لَا عَنْهُ زَدُعًا وَلَا ضَرْعًا نَقْصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرًا ظَّ فَقِيلً لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللهِ عَنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرًا ظَ فَقِيلً لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَرَبِ هَا لَهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

معن معنرت مغیان بن ابوز ہیر ملائن بیان کرتے ہیں: ہیں نے نبی اکرم نکافی کو یارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے جو فعل ایسا کتا پالٹا ہے جو کھیت یا جانوروں کی حفاظت کے لیے نہ ہو تواس محفل کی ہے دوزاندا کی تیراط کم ہوتا ہے۔ معنرت سغیان خلائن ہے دریافت کیا گیا: کیا آپ نے نبی اکرم نکافی کا بانی یہ بات نی ہے انہوں سنے جواب دیا: جی بال اسمجد کے پروردگار کی تم ر

حضرت ابن عمر رمنی اللہ نعائی عنہ کہتے ہیں کہ رسول کر پیم سلی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا جو فض مویشیوں کی حفاظت کرنے والے " " سے اور شکاری کتے سے علاوہ کوئی کتایا آب اس کے اعمال (کے ثواب) میں سے روز اندو قیراط کے برابر کی کردی جاتی ہے۔ " کتے اور شکاری کتے سے علاوہ کوئی کتایا آب اس کے اعمال (کوئو اب میں سے روز اندو قیراط کے برابر کی کردی جاتی ہے۔ " (جنادی وسلم بمکنو ۃ اندیا بح بارم: آم الحدیث، 36)

قیراط "اصل بیں ایک وزن کا نام ہے جو آ و مے داگ۔ ، یا بقول بعض ، دینار کے داور بقول بعض دینار کے دسویں ہے کے
آ دھے ہے کے برابر ہوتا ہے اورا کی داگ ہے درتی کے دزن ، یا ایک درم کے چیئے ہے کے برابر ہوتا ہے ، کین صدیت بیں "قیراط
"کا استعال اس مقدار کے لئے کیا گیا ہے جس کا حقیقی علم اللہ تعالی ہی کو ہے آگر چہ بعض احادیث بیں اس مقدار " کواحد پہاڑ
کے برابر بتایا گیا ہے ، اس بنیا د پراس صدیت کا مطلب ہیں ہوگا کہ شریعت نے جن مقاصد کے لئے کتوں کو پالنے کی اجازت دی ہے
جیسے مویشیوں (یا گھر ، کھیت) کی حقاظت اور شرکار ، ان کے علاوہ محض تفری طبع اور شوق کی خاطر آگر کوئی فض کتا پالے گا تو اس نے
جو نیک اعمال کئے ہیں اور حق تعالی نے ان اعمال کی بنام پرا ہے فضل وکرم سے اس کے نامدا عمال جس اجرو دو اس کے جو ذخیر سے
دو خیل اعمال کئے ہیں اور حق تعالی نے ان اعمال کی بنام پرا ہے گا گراس مقدار کوجہم تصور کیا جائے تو وہ دواحد پہاڑ کے برابر ہو! یا ہے
کہ دو قیراط سے مراداس محفل کی نیکیوں کے حصول میں سے دو جھے کی کی ونقصان ہے۔

بہر حال "دو قیراط" سے پچھی مرادلیا جائے ، حدیث کا اصل منشاء تو صرف یہ ظاہر کرنا ہے کہ بلاضرورت شری ، کتا پالنا اپنے اعمال کے اجروز و آب کے ایک بہت بڑے جھے سے ہاتھ دھوتا ہے ، جہاں تک اس سبب کا تعلق ہے جو کتے پالنے کی وجہ سے تواب اعمال میں کی کی بنیاد ہے تو اس بارہ میں علماء کے اختلافی اقوال ہیں۔

بعض حفزات کے فزد یک اس کی ونقصان کاسب طائکہ رحمت کا گھر میں ندآتا ہے۔ جیسا کہ فرمایا گیا ہے کہ جس کھر میں کتا ہوتا ہے دہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اور بعض حفزات نے بیسیب بیان کیا ہے کہ وہ مخض (کتابال کر) دوسر کو کول کو عود: افرجہ ابخاری فی ''انہے '' رقم الحدیث: 2223 'وقم الحدیث: 3225 افرجہ سلم فی ''اسے '' رقم الحدیث: 4012 افرجہ انسانی فی ''السن ' رقم الحدیث: 2008

ایذاء پہنچانے کا ذریعہ بنرآ ہے۔ اور بعض مطرات نے فرمایا کہ یہ کی ونقصان اس سبب سے سے کہ جب محریس کتا پلا ہوا ہوتا ہے تورہ ایداء وجھانے فادر بعد بہ ہے۔ رو سے برین بابن میں مندڈ البار ہتا ہے اور طاہر ہے کہ کھروالے چونکہ بے خبر ہوتے ہی استان البار ہتا ہے اور طاہر ہے کہ کھروالے چونکہ بے خبر ہوتے ہی اس

## بَابِ صَيْدِ الْكُلْبِ

# ربہ باب کتے کاشکار کرنے کے بیان میں ہے

# اہل کتاب کے برتنوں کے استعال سے پر ہیز کرنے کا بیان

-3207 حَذَنْنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْمُتَنَى حَلَّثَنَا الضَّحَّاكُ بَنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا حَيْوَةٌ بَنُ شُرَيْحٍ حَدَّثِنَى رَبِيعَةُ بُنُ يَزِيلًا آخْبَوَنِي آبُولِ ذُرِيْسَ الْعَوْلَانِي عَنُ آبِي ثَعَلَبَةَ الْخُشَنِيّ قَالَ آنَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ السَّلِهِ إِنَّا بِأَرْضِ اَهْلِ كِتَابٍ نَاكُلُ فِي الْمِعَلَمِ وَبِأَرْضِ صَيْدٍ آَصِيدُ بِقَوْسِي وَآصِيدُ بِكُلْبِي الْمُعَلَّمِ وَآصِيدُ بِكُلْبِى الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَمٍ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امَّا مَا ذَكُرْتَ الْكُمْ فِي أَرْضِ الْهُلِ كِتَابِ فَلَا تَمَا كُلُوا فِي النِيَتِهِمُ إِلَّا أَنُ لَاتَجِدُوا مِنْهَا بُدًّا فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مِنْهَا بُدًّا فَاغْسِلُوْهَا وَكُلُوا فِيْهَا وَأَمَّا مَا ذَكُرُكُ مِنُ اَمْرِ الصَّيْدِ فَمَا اَصَبْتَ بِقَوْسِكَ فَاذُّكُرِ اسْمَ اللّٰهِ وَكُلُّ وَمَا صِدْتَ بِكُلْيِكَ الْمُعَلِّمِ فَاذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ وَكُلُّ وَمَا صِدْتُ بِكُلْبِكَ الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمِ فَادْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ

ہے میں اپنی کمنان کے ذریعے بھی شکار کرتا ہوں اور اسپنے تربیت یا فتر کتے کے ذریعے بھی شکار کرتا ہوں اور میں ایپنے اس کتے کے در نبیع بھی شکار کرتا ہوں جو تربیت یا فند نہ ہو۔ رادی کہتے ہیں: نی اکرم مُؤَافِقُ نے نے ارشاد فرمایا: جہاں تک تم نے اس بات کا تذکرہ کی ہے کہ تم اہل کتاب کی سرز مین میں رہتے ہو تو تم لوگ ان کے بر تنوں میں کھانا ند کھاؤ البت انتہائی مجبوری ہو تو تھم مختلف ہے اگر انتہائی مجبوری ہوئوتم انہیں دحوکر پھران میں کھانا کھاؤ۔جہال تک تم نے شکار کے معالمے کا ذکر کیا ہے تو جسے تم اپنی کمان کے ذریعے شکار كرتے ہواس پراللّٰد كانام لواور كھالوتمبارے تربیت یافتہ كتے نے تمبارے لیے جوشكار كیا ہو تو اس پراللّٰد كانام نے كراہے كھالو كين ا گرتمهارے غیرتر بیت یا فتہ کتے نے شکار کیا ہو تو اگر تہمیں آئیس ذرج کرنے کا موقع مل جاتا ہے تو تم اسے کھالو (ورندنہ کھانا)

ان کے برتنوں میں مت کھاؤ "میکم احتیاط کے چیش نظر ہے اور اس کے کمی سبب ہیں ایک تو یہ کہ آپ ملی اللہ علیہ وسلم کا میہ ارشاد ہے دع ماریبک الی مالا مریبک دوسرے اس بات ہے آگاہ کرنا مقصود ہے کہتی الامکان ان کے ستعمل برتنوں میں کھانے 3207. اخرجه البخاري في "التيح" وفم الحديث: 5478 اخرجه ملم في "التيح" وفم الحديث: 5488 ووقم الحديث: 5498 اخرجه ملم في "التيح" وفم الحديث 4960 أخرجه ابودا وَدِيْ " إنسنن" رقم الحديث: 2855 اخرج الترندي في " الجامع" وقم الحديث: 1589م اخرجه التسائي في " إنسنن" رقم الحديث: 4277

علاوہ اور دوسر براوی نے نقل کیا ہے کہ اس صدیث کے ظاہری مغبوم ہے ہواضح ہوتا ہے کہ اگر ان (اہل کتاب) کے برتنوں کے علاوہ اور دوسر برتن مل سکتے ہوں تو اس صورت میں ان کے برتنوں کو دھوکر بھی اپنے کھانے پینے کے استعال میں نہیں لا تا چاہئے۔ جب کہ فقہاء نے یہ مسئلہ کھا ہے کہ ان کے برتنوں کے دھولیٹے کے بعد استعال کرنا بہرصورت جائز ہے۔خواہ اور دوسر برتن مل سکتے ہوں یا زیل سکتے ہوں یا زیل سکتے ہوں اس صورت میں کہا جائے گا کہ صدیث ہے جوکرا بہت ٹابت ہوتی ہے وہ ان برتنوں پر محمول ہے جن میں وہ لوگ سور کا گوشت پکاتے کھاتے ہوں یا جن میں ٹر اب پینے کے لئے رکھتے ہوں ، لابذا ایسے برتن چونکہ ایمانی نقط نظر سے بور میں اس لئے ان کوا پنے استعال میں لا نا کروہ ہے خواہ ان کو کتنا ہی دھو مانچ کیوں شامیا جاتے اور فقہاء نے جو سکتہ بیان کیا ہے وہ ان برتنوں پر محمول ہے جو سور کے کوشت جیسی نجاستوں اور نا یا کیوں میں ذیا دہ مستعمل نہیں ہوتے۔

3208 - حَدَّفَ عَلِيٌ بَنُ الْمُنْذِرِ حَدَّفَا مُحَمَّدُ بَنُ فَضَيْلِ حَدَّفَنَا بَيَانُ بَنُ بِشْرٍ عَنِ الشَّعْبِي عَنُ عَلِيَ ابْنِ عَالِمَ فَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقُلْتُ إِنَّا قَوْمٌ نَصِيدُ بِهِنِهِ وَالْكِلابِ قَالَ إِذَا ٱرْسَلْتَ كَلابَكَ الْمُعَلِّمِ قَالُ سَالْتُ وَسُولَ اللهِ عَلَيْهَا فَكُلُ مَا اَمُسَكُنَ عَلَيْكَ إِنَّ قَتَلْنَ إِلَّا اَنُ يَاكُلُ الْكَلْبُ فَلا اللهُ عَلَيْهَا فَكُلُ مَا اَمُسَكُنَ عَلَيْكَ إِنْ قَتَلْنَ إِلَّا اَنُ يَاكُلُ الْكَلْبُ فَإِنْ اكْلَ الْكُلُبُ فَلَا اللهُ عَلَيْهَا فَكُلُ مَا اَمُسَكُنَ عَلَيْكَ إِنْ قَتَلْنَ إِلَّا اَنُ يَاكُلُ الْكُلْبُ فَلا اللهُ عَلَيْهَا فَكُلُ مَا اَمُسَكَى عَلَيْكَ إِنْ قَتَلْنَ إِلَّا اَنُ يَاكُلُ الْكُلْبُ فَلا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ إِنْ قَتَلُنَ إِلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ الل

امام ابن ماجه مونيد كمنته بين: على في البين لين البين المين المن المن منذركوبي كمنته موت سنام على في 58 مج بين اور 1208: افرجه ابناري في "التي " رقم الحديث: 5483 ورقم الحديث: 5487 افرجه سلم في "التي " رقم الحديث: 4859 افرجه ابوداؤد في "السنن" رقم الحديث

ان میں ہے اکثر پیدل کیے ہیں۔

معراض "اس تيركو كيتي بين جوب يركا بورايدا تيرسيدها جاكرنوك كي طرف سينين بلكه چوژائي كي طرف سه جاكراً ہے۔ "وودقیذ ہے۔ "امل میں وقید اور موقوذ اس جانور کو کہتے ہیں جوغیر دھار دار چیز سے مارا جائے خواور ولکڑی ہویا پھریااور ریر رہ کوئی چیز ۔علما مکااس بات پراتفاق ہے کہ معراض بینی بغیر پر کے تیر کے ذریعہ شکار کرنے کی صورت میں اگر وہ (معراض)اں شکار كوائي وحارك ذريعه مارؤا كنووه وحلال بوكااوراكرمعراض نياس كوائي چوژاني كذريعه ماراب تووه حلال نبين بوكا، نيزعلاء نے بیدی کہا ہے کہ اس مدیث معراض سے سیٹا بت ہوتا ہے کہ وہ شکار طال نہیں ہے جس کو بندقہ بعنی کولی اور غلہ کے ذریعہ مار ڈالا عمیا ہو۔اوروہ شکار جومعرامن کے چوڑان کی طرف سے (چوٹ کھاکر) مراہواس لئے طال نہیں ہوتا کہ ندکؤرہ صورت میں شکار کا زخی ہونا منروری ہے تا کہ ذیج کے معنی تحقق ہوجا ئیں جب کہ معراض کا چوڑ ان شکار کو ذخی نبیں کرتا اس لئے وہ شکار بھی ملال نبیں ہوتا ، جوموئی وهار کے بندقد کے ذریعہ مارڈ الا کیا ہو۔ کیونکہ بندقہ ہڈی کونو ڑ دیتا ہے ذخی نبیس کرتا اس لئے وومعراض کے تکم میں ہوتاہے ہاں اگر بندقہ میں ہلکی دھار ہواور شکاراس کے ذریعہ مرکبا ہوتو وہ حرام نہیں ہوتا کیونکہ اس صورت میں اس کی موت ذخم کے ساتھ محقق ہوئی ہے۔اگر کمی مخص نے شکار پر چھری یا تکوار بھینک کر ماری اوروہ شکار مرکمیا تو وہ طلال ہوگا بشر طبیکہ وہ چھری یا تکوار دھار کی طرف سے جاکر کی ہوورنہ طال نہیں ہوگا۔ای طرح اگر شکار کے کوئی ایبا بلکا پھر پھینک کر مارا کمیا ہوجس میں دھار ہواور شکار کو زخی کر دیے تو اس شکار کو بھی کھایا جاسکتا ہے کیونکہ اس صورت میں اس شکار کی موت زخم کے ذریعے متیقن ہوگی جب کہ اگر ڈکار کو بعاری پتم پھینک کر مارا گیا ہوتو اس کو کھانا جائز نیس ہوگا اگر چہوہ زخی بھی کردے کیونکہ اس صورت میں بیاحتال ہوسکتا ہے کہ دہ شکاراس پیمری چوٹ کے ذربعہ (جیسے ہڈی دغیرہ ٹوٹنے کی دجہ سے) مراہو۔ حاصل ہے ہے کہ اگر شکار کی موت اس کے زخی ہو جانے کی وجہسے واقع ہوئی ہواوراس کا یعین بھی ہوتو اس کو کھایا جاسکتا ہے اور اگر اس کی موت چوٹ کے اثر سے واقع ہوئی اوراس کا لیقین ہوتو اس شکار کو قطعان کھایا جائے اور اگر شک کی صورت ہو ( کہاس کا مرنازخی ہونے کی وجہ سے بھی محمل ہواور چوٹ کے اشريع بمحمل مو) تو بعى إحتياطان كوند كما ياجائي

بَابِ صَيْدِ كُلُبِ الْمَجُوْسِ وَالْكُلُبِ الْآسُوَدِ الْبَهِيَعِ یہ باب ہے کہ مجوی کے کئے کا شکار کرنا اور انتہائی سیاہ کتے کا شکار کرنے کا حکم

3209 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَلَثْنَا وَكِيْعٌ عَنْ شَوِيْكٍ عَنْ حَجَّاجٍ بْنِ اَرْطَاةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ اَبِيْ بَزَّةً عَنْ سُلَيْمَانَ الْيَشْكُرِي عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَهِينَا عَنْ صَيْدِ كُلْبِهِمْ وَطَائِرِهِمْ يَعْنِى الْمَجُوسُ 

3200 افرج التريزي في "الجامع" وقم المدعث: 3200

ہے منع کردیا ممیا معنرت جابر بڑائن کی مراد" محوی" محصہ

شرح

مطلب بیہ کہ جس شکار کو جوی اپنے کئے یا کسی مسلمان کے کئے کے دربعہ پکڑے اس کو کھانا جا تزمیں ہے۔ ہاں آگر دہ شکار زندہ ہاتھ کیے اوراس کو ذکح کرلیا جائے تو اس صورت بیں اس کو کھانا جا تزہوگا اوراس طرح اگر مسلمان نے بحوی ک ذربعہ شکار مارا ہے تو اس کو کھانا بھی جا تزہوگا اور آگر کئے چھوڈ نے یا تیرچلانے بیں مسلمان اور جھوی دونوں شریک ہوں اور وہ شکار مارے تو وہ شکار بھی طال نہیں ہوگا۔

2218 - عَدَّنَا عَمْرُو بَنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّنَا وَكِمْعٌ عَنْ سُلَهُمَانَ بَنِ الْمُعَبُّرَةِ عَنْ مُعَيْد بَنِ هِلَالِ عَنْ عَبْدِ اللهِ

مَنِ الصَّامِتِ عَنْ آبِى فَرْ قَالَ مَالَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُكُلِّ الْاَسْوَدِ الْبَهِيْمِ فَقَالَ شَهْعَانَ 

مَن الصَّامِتِ عَنْ آبِي فَرْ قَالَ مَالَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُكُلِّ الْاَسْوَدِ الْبَهِيْمِ فَقَالَ شَهْعَانَ 

مَن الصَّامِتِ عَنْ آبِي فَرْ قَالَ مَالَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُكُلِّ الْمُكَلِّ الْمُنودِ الْبَهِيْمِ فَقَالَ شَهْعَانَ 

مَن السَّامِ عَنْ الْمُكُلِّ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُكُلِّ الْمُنْ الْمُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُكُلِّ الْمُنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُكُلِّ الْمُنْ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُكُلِّ الْمُنْ اللهُ اللهُ

کتوں کو مارنے کا بیان

حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں (بدینہ کے ) کوں کو مار ڈالنے کا تھم دے دیا تھا چنا نچہ (ہم بدینہ اور اطراف بدینہ کے کوں کو مار ڈالنے تھے ) یہاں تک کہ جوعورت جنگل ہے آتی اور اس کا کتا اس کے ساتھ ہوتا تو ہم اس کو بھی ختم کر دیتے تھے ، پھر بعد ہیں آئے ضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عام کوں کو مار ڈالنے سے منع فر ما دیا اور بی تھم دیا ہے خالص سیاہ کتے کو جو دونتھوں والا ہو مار ڈولنا تہارے لئے ضرور ک ہے کیونکہ وہ شیطان ہے۔

(مسلم معكوة العمائع: جلد جبارم رتم الحديث، 3B) ٥

علاء نے لکھاہے کہ کتوں کو ہارڈا لئے کا تھم صرف مدینہ منورہ کے ساتھ مخصوص تھا کیونکہ وہ شہر مقدل محض اس اعتبار سے القدلیس کا حامل نہیں تھا کہ اس جس سرکار دوعالم سلی اللہ علیہ وسلم اقامت پذیریتے بلکہ اس اعتبار سے بھی اس کو پا کیزگی کی عظمت حاصل تھی کہ وہ وہ تی کے نازل ہونے اور ملائکہ کی آیہ دورفت کی جگہ تھا، البڈ اید بات بالکل موز وں اور مناسب تھی کہ اس کی سرز بین کو کتوں کے وجود سے پاک رکھا جاتا۔ عورتوں کی تخصیص یا تو اس وجہ سے ہے کہ جو عورتیں جنگل جس بودو باش رکھتی تھی ان کو (مویشیوں وغیرہ کی حفاظت کے لئے ) کتوں کی زیادہ ضرورت ہوتی تھی اور جب وہ شہر جس آتھی تھی تو اس وقت بھی ان کا کمان کے ہمراہ ہوتا تھا۔ یا یہ کہا جائے کہ یہاں عورت کی تیروش انقاقی ہے اور مرادیہ ہے کہان کتوں کو بھی زندہ تیس چھوڑ اجاتا تھا جو جنگل سے شہر آجاتے تھے خواہ وہ کس عورت کے ساتھ آتے یا کس مردوغیرہ کے ساتھ۔

جود ونقطوں والا ہو الیمنی وہ کالا بھجنگ کتا جس کی دونوں آ تکھوں پردوسفید نقطے (شکیے) ہوتے ہیں۔اس سم کا کتا چونکہ انہائی اثر یا وراد کوں کے اللہ ہوتا ہے اس کتے اس کتے اس کو "شیطان "فر مایا کمیا ہے۔اس کو "شیطان "فر مایا کمیا ہوتا ہے والا ہوتا ہے اور ندشکار پکڑنے کے مصرف کا ، چنا نچے اس سے حضرات امام کہ ہے کہ ایسا کتان جمہانی کے کام کا ہوتا ہے اور ندشکار پکڑنے کے مصرف کا ، چنا نچے اس سب سے حضرات امام

احمدوا کن نے بیکہا ہے کہ سیاہ کتے کا پکڑا ہوا شکار حلال نہیں کیونکہ وہ شیطان ہے۔

یں ہے بیبہ ہے سیوں۔۔۔ جس کے مقور مینی کمٹ کھنے کئے کو مارڈ النے پرتو علیار کا اتفاق ہے اگر چہوہ سیاہ رنگ کا نہ ہولیکن ان سرت میں اختلافی اتوال ہیں جونقصان وضرر پہنچانے والانہ ہو۔ امام حرمین کہتے ہیں کہ کتوں کو مارڈ النے سے کا کی امل سورت ما رہے۔ ہے۔ کے سیاہ کتے تک محدود کردیا گیااور پھر آخری طور پران تمام کول کو ہارڈالنے کاممانعت نافذ ہوئی ج ن من المن وضرر پہنچا نے والے نہ ہوں ، یہاں تک کہ یک رنگ سیاہ کتے کو بھی اس تھم میں شامل کر دیا گیا اگر اس سے نقعمان ومزر پہنچ كاخطره نه بموتواس كوجعى ختم نه كيا جائے۔

حضرت ابن عمروضی الله تعالی عشه سے دوایت ہے کہ بی کریم سلی الله علیہ وسلم نے ہم کو (سارے کتوں کے بایدین کے ) کتوں کے مارڈ النے کا بھم دیا ،کیکن شکاری کتوں اور بکر یوں کی حفاظت کرنے والے کتوں اور مویشیوں کی حفاظت کرنے والے کتوں کو متاقا ر کھا۔ (بنی ری دسلم) او مسامنسیة (اورمویشیول کی حفاظت کرنے دائے کتے ) بیجملہ میں بعد تخصیص کے طور پرہے۔ یعنی استثناء کے سلسلے میں پہلے تو خاص طور پر بکریوں کو حفاظت کرنے والے کتوں کا ذکر کیا پھراور بعد میں عمومی طور پرتمام جانوروں کی حفاظت کرنے والفي كتؤل كاذ كركرويا

حضرت عبدالله بن مغفل رضى الله تعالى عنه نبي كريم على الله عليه وسلم سدروايت كرت بيل كدا ب ملى الله عليه وسلم فرايا "اگریہ بات نہ ہوتی کہ کتے (بھی)گروہوں میں سے ایک گروہ ہیں تو بھی یقیناً میکم دے دیتا کدان سب کو مارڈ الا جائے ہیں ان میں جو ( بھی ) کما خالص سیاہ رنگ کا ہواس کا مارڈ الول (ابرداؤد اداری) ادر تر فدی دنسائی نے بیرعبارت مزید تول کی ہے کہ "اور جو کمر واليے" بلاضرورت كمّا پالىتے بيں ان كى ل (كى تواب مىں سے رواز إندا كي قيراط كے بقذر كى كردى جاتى ہے، ہال شكارى كمّااور کھیت کی حفاظت کرنے والا اورر بوڑ کی چوک کرنے والا کہااس سے سنتی ہے۔ (مکنوۃ الماع: جلد چارم: رقم الحدیث، 39) كة (بحى) كرومون من سائيكروه بين الح "ان ارثادك ذربيدة تخضرت صلى الله عليدولم في ويا قرآن كريم كي اس آيت كريم كاطرن اشاره قرمايا آيت (ومًا مِنْ دَا بَهِ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَيرٍ يَظِيْرُ بِجَنَا حَيْدِ إِلّا أَمَمْ أَمْنَالُكُمْ ،الانعام: 38)۔ "اورجتنی سم کے جاندارزمین پر چلنے والے میں اورجتنی سم کے پرند جانور میں کہاسپنے دونوں بازؤوں سے اڑتے میں ان میں کوئی متم ایس نہیں جو کہتم ہاری طرح گردہ نہوں۔

اس آیت کا مطلب بیہ ہے کہ جس طرح انسان ایک امت اور ایک جنس ہیں ای طرح جانور بھی ایک امت اور ایک جنس ہیں، خواه وه زمین پر چلنے والے ہوں یا فضا میں اڑنے والے ہوں ، جس طرح انسان اپنے مختلف نام اور اپنے مختلف انواع کے ذریعہ ایک دوسرے سے پہچانے جاتے ہیں،ای طرح جانوروں کے بھی مختلف نام اور مختلف نوع ہیں جن کے ذریعہ ایک دوسرے کے ورمیان فرق امتیاز کیاجا تا ہے۔اورجس طرح انسان اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہیں۔ کہ ہر محض کوایتے اپنے مقدر کے مطابق اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق ملتا ہے، ای طرح جانوروں کو بھی اللہ تعالیٰ بی کی طرف سے رزق مل ہے، نیزید کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے

انسان کواپی خاص مصلحت و حکمت کی بناء پر پیدا کیا ہے ای طرح جانوروں کو بھی مصلحت و حکمت ہی سے مطابق پیدا کیا ہے، اس اعتبار ہے جس طرح انسان کی جان کی اہمیت ہے، ای طرح جانوروں کی جان کی بھی اہمیت ہے کہ ان کو بلا ضرورت اور بلامقصد مار ڈالنا تخلیق الٰہی کی مصلحت و حکمت کے منائی ہے۔

لبندا آنخضرت سلی الله علیه وسلم نے ارشار فرمایا کواس آیت کریمہ کے بموجب بیز ممکن نہیں ہے کہ سارے کو لو والا الله البنی علی جینے گروہ اور ایک جماعت کے بہی جین اور کسی جماعت کے گروہ کے کونکہ کلو قبال نا بی اس حکمت وصلحت کے بائکل منافی ہے جو ہر جاندار کی تخلیق جین کار فرما ہے ، البتة ان کول جی جو کے فالعی سیاہ رنگ کے بول ان کو مار ڈ النا جا ہے گونکہ اس سے مین نہایت شریر اور تخت خطر ناک ہوتے ہیں جن سے لوگوں کو طالعی سیاہ رنگ کے بول ان کو مار ڈ النا جا ہے گونکہ اس سے کہ تو نہایت شریر اور تخت خطر ناک ہوتے ہیں جن سے لوگوں کو سوائے تکلیف وایڈ اء کے کوئی فائد وہیں ہونی تا اور وہ ایک مفاد عامہ کے کام میں آتے ہیں اور وہ ایک طرح سے انسان کی ضدمت کرتے ہیں اس لئے آئیت کریمہ کی تعلیم کے علاوہ یوں بھی مفاد عامہ کے کام میں آئے ہیں اور وہ ایک طرح سے انسان کی ضدمت کرتے ہیں اس لئے آئیت کریمہ کی تعلیم کے علاوہ یوں بھی مفاد عامہ کے ہیں نظر ان کوزندہ رکھنائی زیادہ بہتر اور فائدہ مشدے۔

صدیث میں لفظ "فاقلوا " ترکیب نحوی کے اعتبار سے جواب ہے شرط محذوف کا مکویا آب ملی اللہ علیہ وسلم نے بول قرمایا کہ جب نہ کوروسب (آیت کریمہ کے بموجب) تمام کول کو مارڈ النے کا کوئی راستہ نظر آتاتو کم سے کم ان کول کو مارڈ الوجو خالص سیاہ رنگ کے بول۔

#### بَابِ صَيْدِ الْقَوْسِ

#### یہ باب کمان کے ذریعے شکار کرنے کے بیان میں ہے

3211- حَدَّفَ البَوْعُ مَيْسٍ عِيْسَى بُنُ مُحَمَّدِ النَّحَاسُ وَعِيْسَى بُنُ يُونُسَ الرَّمُلِيُّ قَالَا حَدَّنَا ضَمْرَةُ بُنُ رَبِيعَةَ عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ عَنْ يَعْدِي بُنِ سَعِيْدٍ بَنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ آبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِي اَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهَ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهَ قَالَ كُلُ مَا رَدَّتُ عَلَيْكَ قَوْمُكَ

مع حضرت ابونغلبه من الأنفر بيان كرت بين: بي اكرم من النفر ارشاد فرمايا ب:

"تہاری کمان جو چیز اے آئی ہےا۔

3212 - حَـذَنَا عَلِيَّ بُنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُطَيْلٍ حَدَّثَنَا مُجَالِدُ بُنُ سَعِيْدٍ عَنُ عَامِرٍ عَنُ عَدِيّ ابْنِ حَاتِم قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا فَوْمٌ نَرْمِي قَالَ اِذَا رَمَيْتَ وَخَزَقْتَ فَكُلُ مَا خَزَقْتَ

عدد حضرت عدى بن حاتم بنافظ بيان كرتے بين: مين نے عرض كى: يارسول الله منافظ إلى بم وه لوگ بين جو تيراندازى

2211 ال دوايت كفل كرفي بين المام ابن ماج منفروي -

3212 اس روایت کوش کرنے میں انام این ماج منفرو ہیں۔

كرت بين، بي اكرم تأثير في فرمايا:

"جبتم تير مارواوروه تيرشكار كجم كويمازوك جس كجم كتم في بازا باسه كهالو"

#### آلات ذبيحه كابيان

حضرت رافع بن خدیج بین کہ میں نے عرض کیا "یارسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم! کل دشمن ( بعنی کفار ) سے بھارا مقابل ہونے والا ہے اور ہمارے پاس مجھریاں نہیں ہیں ( بعنی ہوسکتا ہے کہ جنگی بنگاموں کی وجہ سے ہمارے پاس مجھریاں موجود ضربی اور جمیں جانوروں کوذری کرنے کی ضرورت بیش آئے تو اس صورت میں ) کیا ہم بھی ( بھی ) سے ذری کرسکتے ہیں؟ آئے خفرت ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز سے خون بہن جائے۔

دانت تو ہڑی ہے الیعنی دانت چونکہ ہٹری ہے اور ہٹری ہے ذیح کرنا درست نہیں ہے اس نے دانت کے ذریعہ ذیح کیا ہوا جا تورکھا نا جا کرنہیں ہوگا۔ بیخ ابن صلاح کہتے ہیں کہ اس موضوع پر بہت زیادہ تحقیق تفیش اور خور وفکر کے باوجود ہیں بہ جانے میں ناکام رہا ہوں کہ ہٹری کے ذریعہ ذرح کرنے کی ممانعت کا کیا مطلب ہے اور اس کی کیا وجہہ ابیخ عبد السلام ہے بھی اس طرح کی بات منقول ہے، جہال تک حدیث کا تعلق ہے اس ہیں بھی صرف بھی شرف یا گیا ہے کہ دائت سے ذرح کرنا اس لئے درست نہیں کہ وہ باس کے علادہ اورکی فلا ہری علت وسب کی طرف شارہ نہیں ہے۔

نیکن حضرت اہام نووی نے ہٹری ہے ذرئے کرنے کی ممانعت کی سیطت بیان کی ہے کہ اگر ہٹری ہے ذرئے کیا جائے گا تووہ ہٹری، ذبیجہ کے خون سے بخس ہوجائے گی اور ہٹری کو بخس و نا پاک کرنے کی ممانعت منقول ہے کیونکہ() (ہٹری) کو جنات کی خوراک بنایا گیا ہے۔ "وہ جبشیوں کی تجری ہے "یہ گویا ناخن سے ذرئے کی علت ہے، یعنی اگر ناخن کے ذریعی ذرئی کیا جائے گا تواس میں حبور بنا گرکھا ناحبھیوں کے ساتھ مخصوص ہوں میں حبور بنا کر کھا ناحبھیوں کے ساتھ مخصوص ہوں میں حبور بنا کی مشابہت اختیار کر نالازم آئے گا کیونکہ ناخن کے ذریعیہ جانوروں کو چر بھاڈ کر کھا ناحبھیوں کے ساتھ مخصوص ہوں وہ جبشی غیر سلم ہیں، جب کہ مسلمانوں کو بیتھم و یا گیا ہے کہ وہ غیر مسلموں کے طور طریقوں کو اختیار نہ کریں بلکہ ان کے خلاف کریں! واضح رہے کہ دانت اور ناخن کے ذریعہ ذرئے کر عمانعت تینوں آئمہ کے نزویک مطلق ہے، جب کہ دھزت امام اعظم ابوطیفہ کا

مسلک یہ ہے کہ ان دانق اور ناخنوں سے ذرج کرنا تو جائز نہیں ہے جواٹی جگہ پر پینی منداور الکیوں بیں ہوں ہاں جو دانت اور الحن اپی جگہ ہے اکھڑ کر (منداور الکیوں سے ) الگ ہو چکے ہول ان کے ذریعہ ذرج کرنا جائز ہے لیکن یہ جواذ کراہت کے ساتھ ہے تا ہم اس ذبحہ کا گوشت کھانے میں کوئی مضا کہ نہیں ہے۔ تیوں آئمہ کی دلیل نہ کورہ عدیث ہے جس میں دانت اور ناخن کے ذریعہ ذرج کرنے کی ممانعت کسی قیداور کسی استثناء کے بغیر منقول ہے۔

:

جب کہ حضرت امام اعظم ابوطنیفہ کی دلیل آئفرے ملی الله علیہ وہلم کا بیار شاد ہے کہ انھر الدم بما شفعہ اور واقر الا وواق اور جہاں تک حضرت رافع رضی اللہ تعالی عنہ کی اس روائے کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں معظرت امام اعظم کی طرف سے بیکہا جاتا ہے کہ بیدھدیٹ بغیرا کھڑ ہوئے وائت اور ناخن کے ذریعید ذریح کرنے پر محول ہے کیونکہ جیشیوں کا بھی طریقہ تھا۔ "تو اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرو" کا مطلب یہ ہے کہ اگر گھر کا پالتو کوئی جانور جیسے اورف، مگائے اور بحری وغیرہ بھاگ کھڑا ہوتو وہ ذریح کے معاملہ میں وحثی جانور کے شکار کی مائند ہوگا کہ جس طرح وحثی جانور پر ہم اللہ پڑھ کرمشانا تیر چاایا جائے تو وہ تیراس جانور کے جس معاملہ میں وحثی جانور کے اس معاملہ میں وحق کی مائند پڑھ کرمشانا تیر چانیا جائے تو وہ تیراس جانور کے جس معد پر بھی لگ کراس کوشتم کر دے گا وہ ذریعیہ کے جس معد پر بھی لگ کراس کوشتم کر دے گا وہ ذریعیہ کے جس معد پر بھی لگ کراس کوشتم کر دے گا وہ ذریعیہ کے جس معد پر بھی لگ کراس کوشتم کر دے گا وہ ذریعیہ کے جس معد پر بھی لگ کراس کوشتم کر دے گا وہ ذریعیہ کے جس معد پر بھی لگ کراس کوشتم کر دے گا وہ ذریعیہ کے گھر اس ہو جائے گا وہ اس مطرح اس بھا گئے والے پالتو جانور کا ساراجہم اور اس کے سرارے اعضاء بھی "ذری کی جگہ "ہوں گے۔

چنا نچ ہم اللہ پڑھ کراس پڑچلا یا جانے والا تیراس کے جس جے بٹی لگ کراس کو تم کردے گا اس کا گوشت طال ہو گا۔ اور بہی تھم اس صورت بیں ہے جب کہ اون وغیرہ کو کیں یا اس طرح کے کسی اور کھڈوغیرہ بیں گر پڑیں ! یہاں خاص طور پ صرف اون کا ذکر شاید اس لئے کیا گیا ہو کہ اس بی توحش بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یہ بات ذہن نشین رہٹی جا ہے کہ "وُن کی " قسمیں ہیں ،ایک قتم تو اختیاری ہے اور دوسری قتم اضطراری ہے اختیاری کی ایک صورت تو جانور کے لیہ اور سینین کے درمیان کسی دھاردار چیز جیسے چھری وغیرہ سے جراحت کے ساتھ رگول کو کاشنے کی ہوتی ہے اور دوسری صورت تو کے ساتھ یعنی اون سے سینے میں نیز و وغیرہ مارنے کی ہوتی ہے اور اضطراری کی صورت ہے ہوتی ہے کہ جانور کے جس کسی بھی جھے کورخی کرکے مارویا جائے۔

شكار كى اقسام اوران كے شرعی احكام كابيان

علامہ یکی بن شرف نووی شافعی متونی 121 مدلکھتے ہیں: شکار کرنا مباح ہاں پرتمام مسلمانوں کا اجماع ہے کتاب سنت اور
اجماع ہے اس پر بکٹر ت دائل ہیں۔ قاضی عیاض ہا گئی نے کہا ہے کہ جو شخص کسب معاش کے لیے شکار کرے یا ضرورت کی بناء پر
شکار کرے یا شکاریا اس کی قیمت نے نفع حاصل کرنے کے لیے شکار کرے تو ان تمام صورتوں میں شکار کرنا جائز ہے۔ البتہ جو شخص
بطور لہود لعب کے شکار کھیلے لیکن اس کا قصد اس شکار کو ذرح کرنا اور اس نفع حاصل کرنا ہواس کے جواز میں اختلاف ہے۔ امام
مالک نے اس کو کر وہ قرار دیا ہے اور لیٹ اور این عبد الحکم نے اس کو جائز کہا ہے۔ قاضی عمیاض نے کہا ہے کہا کہ کو کی شخص ذرح کی
نیت کے بغیر شکار کھیلے تو بیر ام ہے کیونکہ بیز میں میں فساد کرنا ہے اور ایک جا عمار کو بی مقصد ضائع کرنا ہے۔

(شرح مسلمج اص ۱۳۵ مطبوع کراچی)

علامدوشتانی الی متونی ۸۲۸ ولکھتے ہیں:علامتی نے شکاد کے حم کی پانچ فتمیں بیان کی ہیں۔

(era) شرح سنن این ماده (جنرفیم) (١) زندگی برقر ارر کھنے کے لیے فٹا کا کے شکار کرنامیاج ہے۔ (٢) ابل وعمال كي على كرونت ما سوال م بيخ كر الم يشكاركر المستحب ب ٣) اینے آپ کو بھوک کی بلاکت سے بچانے کے لیے شکار کر ہواجب ہے۔ (٣) ابدواحب كے ليے شكاركرة مكروو ب جبكر شكار كے بعد جانوركون الح كر كے كھانيا جائے۔ (۵) فا المركز المركز المركز المركز المرام عليه ر سرد الله الحق فر والمنت في بالمنه ورت محمل اليوواعب ك الميات على المبت مقام وين ماس هي محوز ميا والمنتي منا سس بھی ہوگا ڈیٹا اور اس برزے جی رکیا جانب و نظر واس سے جیسے کا رتعکا ڈے اور میر بھی بوسکن ہے کے مور اس کو کی کولو منولي على مراد بدر ( أي أل إنكال إمعلم بن وص ١٩ مهمليوي وادا كنتب العلميد بيروت ) شكاركي شرائط كابيان مالا مريس الله مريم بن المريم موتى المريم و تعلق بين (1) جس با توريك ما توريك كويلا باب الامرها وجواب (۱) جس ميانورت راته وي كاركيا مات دوزي كرب والا جو كا كارت الته قالي كارت البيد ( آيت) و المعترم أوالورن مطابل تم انکاری تعلیم و سینته به وجواری (زمی کرینه و اسه) کششتن دوقه به شده (۱) و و به نورانسیه و انتاب او و کال ستاه یکارنو وًا سِكَ (٣) وَوَقَا رُوَيَّا رُرُنَا سِنْ وَاسْتُرِي وَرَبُونِ يَعَاجُدِينَ كَامْمِي سَبِيمِي سِنْد ( ٣ ) الآياري في تو رُوبيجا فياست كيزنيد تني ربير النسمي الشديدية الديسم السدة مع مندي الدي فاتم الا مني العد وتد المسانية باي جهب تم سنة سيئة سدهاسة جوسية سنة كوجيمي يوجو الديابية م الله يأهان وها أوادا المراسية بشاسة بالمتووي والأبرا بروكيا تو يجرال ( فنكار ) ومت كلاوادر جب و تول شرست بيد أن جيد مداوة عديا تراس ويدع بدال بي معدم بدائه سکتے کہ بھیجہ شرط ہے۔ نیز ڈکا و صنت کا سبب اس وقت موٹی سے جب اب واقعہ سائے " بھی سند موہ ہوائی سنے وکار شدہ ہوا ہی کا قائم من من سے کے لیے بیضروری سے کرائی جمل میں انسی موج دیام فید 13 کی جانورو میں سند مومکن ہے ور کئے کے سے سرعاب ہوت کی شرط بھی اس میں جیسے ساتھی کے سے میں ان اور اس میں جیسے سے میں آئی ہے۔ ( ١٧) بهم الله يز و ارشاري يا توريو المعيم (٥) اس ك تصويوت يا تورك ما تحدد درايد تورش كيده در (٦) بنس مع أور كاشكار كبياجات ووفي تفساعر سابويه شكار كرئے والے جانوروں كابيان مند مداروا کسن می ان انی بکر امرین نی که گل سالان کفت میں سرعات ایوے کے جیتے تیزم رقبی کرے واسداور عرفات

شكارى كتے كے معلم (سدھائے ہوئے) ہونے كامعياراورشرائط

مش الائد مرتسی نے کلب معلم (سدھائے ہوئے گئے) کی حسب ذیل شرائط ذکر کی ہیں: (۱) اپنے مالک کے پیچیے حملہ کرنے کے لیے نددوڑے۔

(۲) مارے نہ سکھائے بلکہ شکاری دومرے کئے کوشکار کھانے پر مارے تاکداس سے وہ کما سکھے لے کہ شکار کوئیس کھانا

جس شكار ياذ بيحه بربسم الله نه برهي من مواس كي علم مين فقهاء احتاف كانظريد

اورائمہ ٹلاشہ کے دلائل کے جوابات: امام ابو بکر بھاص حنی متوفی ۱۳۵ ھ لکھتے ہیں: ہمار ساسحاب (فقبهاء احتاف) امام

الک اور حسن بن صالح نے یہ کہا ہے کہ اگر مسلمان (شکاریا فی بچہ) عمد البحم الشر کر دیتو اس کونیس کھایا جائے گا اوراگر نسیا تا

بھم اللہ کور کر دیا تو پھر اس کو کھالیا جائے گا۔ امام شافتی نے یہ کہا ہے کہ دونوں صورتوں میں فی بچہ کو کھالیا جائے گا۔ امام شافتی نے یہ کہا ہے کہ دونوں صورتوں میں فی بچہ کو کھالیا جائے گا۔ امام شافتی نے یہ کہا ہے کہ دونوں صورتوں میں فی بچہ کو کھالیا جائے گا۔ امام اوزائی کا

بھی بھی قبل ہے۔ یہ نسین نابسم اللہ کورک کرنے میں اختلاف ہے۔ معنرت علی حضرت ابن عباس (رضی القدعت) مجاہد عظاء بن البی

رباح سعید بن صینہ بابن شباب اور طاوی نے یہ کہا ہے کہ جس فی بچہ پر اسم اللہ کونسیانا ترک کردیا جائے اس کو کھائے میں کوئی حرج

مہیں ہے۔ حضرت ابن عباس (رضی اللہ عنہ ) نے کہا مسلمان کے دل میں اللہ کا فر کہوتا ہے۔ جس طرح مشرک کا فی بچہ پر اللہ کا نام

بینا سود مند نہیں ہے ای طرح مسلمان کا بچو لے ہے نام نہ لینا معنز نہیں ہے۔ ابن سیرین نے کہا اگر مسلمان نسیان بھی بھم اللہ کورک

کردے تو وہ ذبیحہ بیس کھایا جائے گا۔ ابراہیم نے کہاا یسے ذبیحہ کونہ کھانامتخب ہے۔ امام ابو بکر جصاص حنی لکھتے ہیں: کہ فقہا واحتاف کا استدلال اس آبیت ہے۔

(آيت) ولا تاكلوامما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق ـ (النام:١:١٢)

ترجمہ: جس ذبیحہ پراللہ کا نام ہیں لیا حمیان کومت کھا وبلاشباں کا کھا نا گناہ ہے۔

اس آیت سے بظاہر بیمعلوم ہوتا ہے کہ جس (شکاریاؤ بیمہ) پراللہ کا نام بیس لیا گیا اس کا کھانا حرام ہے۔خواہ اللہ کا نام عمرا ترک کیا ہویا نسیا نا لیکن دلائل سے بیٹا بت ہے کہ یہاں نسیان مراد بیس ہے۔البتہ اس شخص کا قول اس آیت کے خواف ہے جس نے بیکہا ہے کہ جس ذبیحہ پرعمرا بسم اللہ کوترک کردیا گیا اس کا کھانا بھی جائز ہے اوراس شخص کا بیقول بکٹر ت آٹاراورا حادیث کے بھی خلاف ہے۔

اگر بیاعتراض کیا جائے کہ اس آیت میں مشرکین کے ذبیح کھانے سے منع فرمایا گیا ہے کیونکہ حفرت ابن عہاں بیان کرتے ہیں کہ مشرکوں نے کہا جس جانور کو تمہارے رب نے آل کیا اور وہ مرگیا تو تم اس کو بین کھاتے اور جس جانور کو تم نے آل کیا یعن ذبح کیا اس کوتم کھائے ہو۔ اس موقع پر بیآ بیت نازل ہوئی جس پر اللہ کانام بین لیا گیا اس کومت کھا و حفرت ابن عباس (منی اللہ عن) نے فرمایا یعنی مردار پر اور جب اس آیت میں مردار اور مشرکین کا ذبیحہ مراو ہے تو اس میں سلمانوں کا ذبیحہ داخل نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اصول فقہ میں بید قاعدہ معروف ہے کہ جب کی آیت کا مورد مزول خاص ہواور اس کے الفاظ عام ہول تو بھر خصوصیت مورد کا لیا ظامین جوار کیا سامشرکین کے ذبیحم اور خصوصیت مورد کا لیا ظامین ہے اور اگر یہاں مشرکین کے ذبیحم او جس تو اللہ تعالیٰ ان کا ذکر فرما تا اور صرف بسم اللہ کے آگے کہ اللہ کے آپ تو اللہ تعالیٰ ان کا ذکر فرما تا اور صرف بسم اللہ کے آپ کر نے پر اقتصار مذفر ما تا اور ہم کو بیاجی معلوم ہے کہ مرکم کین اگر اپنے دبیحوں پر بسم اللہ پڑھ بھی لیس تب بھی ان کا فریج حال نہیں ہوگا۔

اس آیت پیس مشرکین کے ذیجے مراد نہ ہوئے پردلیل ہے کہ شرکول کا ذیجے کی صورت میں صال نہیں ہے۔ خواہ وہ کہم انقہ پڑھیں یا نہ پڑھیں القد تعالی نے دوسری آیت میں شرکول کے ذیجول کے جرام ہونے کی نفر تک کی ہے۔ وہ ہے (آیت) و مسا فہ ہست علمی المنصب ، اور جم جانور کو بتوں کے لیے نصب شدہ پھروں پر ذرئ کیا گیا ہواس سے معلوم ہوا کہ اس آیت میں مشرکول کا ذیجے مراد نہیں ہے بلکہ بیرمراد ہے کہ جم جانور پر ذرئ کے وقت بسم اللہ نہ پڑھی گئی ہواں کا کھونا جائز نہیں ہے۔ کہونکہ مشرکول کا ذیجے مراد نہیں ہے بلکہ بیرمراد ہے کہ جم جانور پر ذرئ کے وقت بسم اللہ نہ پڑھی گئی ہواں کا کھونا جائز نہیں ہے۔ کہونکہ در آیت ) وان المشیاطین لیو حون المی او لیا نہم لیجاد لو کھے۔ (الانعام ۲۰۱۰) بلاشہ شیطان تم ہے جھڑ اگر نے کے لیے اپ درستوں کے دلول میں وسوے ڈالنے رہتے جیں۔ اس آیت کی تغییر میں دھزت ابن عباس (رضی اللہ عن) بیان کرتے ہیں کہ شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالنے سے کہ جمن پراللہ کا نام لیا جائے اس کومت کھاواور جمن پراللہ کا نام نہ لیا جائے اس کومت کھاواور جمن پراللہ کا نام نہ لیا جائے اس کو کھالو۔ تب اللہ تو الی نے بیہ یہ بیت ناز ل فر مائی۔

(آیت) و لا تا کلوامها لم یذکر اسم الله . (انهام ۱۲۱) ترجمه: جس ذبیحه پرانتدکانام بیس لیا گیااس کومت کھاو۔

اں مدیث میں حضرت ابن عماس (رمنی اللہ عنہ)نے بیہ بتایا ہے کہ شرکوں کا جھکڑا بسم اللہ کے ترک کرنے میں تھا اور بیہ آیت بسم اللہ کو واجب کرنے کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ مشرکوں کے ذبیحوں کے متعلق نازل ہوئی ہے نہ کہ مردار کے بارے میں۔ نیز بسم اللہ کوعمد اتر کے کرنے ہے ذبیحہ یا شکار کے حرام ہونے پر سیآ یت دلیل ہے:۔

(آيت) يسئلونك ما ذا إحل لهم قبل احبل لكم الطيبت وما علمتم من الجوارح مكلبين

تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما امسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه (المائده. ٣)

وہ آ ب سے بو جھتے ہیں ان کے لیے کون می چیز میں طلال کی گئی ہیں ، آپ کہیے کہتمہارے لیے پاک چیز میں طلال کی گئی ہیں اورجوتم نے شکاری جانورسدھالیے ہیں درال حالیکہ تم انھیں شکار کا طریقہ سکھانے والے ہو ہم انہیں ای طرح سکھانے ہوجس طرح اللہ نے تہمیں سکھایا ہے سواس (شکار) سے کھاوجس کووہ (شکاری جانور) تمہارے لیے روک رکھیں (اور شکار چھوڑتے وفت )اس

(شکاری جانور) پریسم الله پڑھو۔

اس آیت میں بسم اللہ پڑھنے کا امر کیا گیا ہے اور امر واجوب کے لیے آتا ہے اور سے بدابیۃ معلوم ہے کہ کھانا کھانے والے پ بم الله برصناواجب نيس ب-اس معلوم بواكه شكار برجانور جهور تووقت بسم الله برصناواجب باوراس كى تاسيد حضرت عدی بن حاتم (رضی الله عنه) کی اس روایت ہے بھی ہوتی ہے جس میں رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) نے فر مایا جب تم اپنا سدها یا جواکتا چوژواوراس پربسم الله پژه دانوتواس کوکھایا کرو۔اس آیت کا تقاضابہ ہے کہاس چیز کا کھاناممنوع ہوجس پراللہ کا نام نہیں لیا تمیاا دراس آیت کا یہ بھی نقاضا ہے کہ بسم اللہ کور کرناممنوع ہواوراس ممانعت کی بیٹا کید آیت کے اس جزوے ہوتی ہے (آیت) واندنس جس پراللد کا نام ندلیا گیا ہواس کا کھانا گناہ ہے یا بسم اللہ کور کے کرنا گناہ ہے اور اس میں سیھی دلیل ہے کہ بسم القد کوعمد اترک کرنا گناہ ہے۔ کیونکہ بھول کرکوئی کام کرنا یا نہ کرنا گناہ بیس ہوتا اور اس کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ حدیث بیس ہے حضرت عائشہ صدیقتہ (رمنی اللہ عنہ) بیان کرتی ہیں کہ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! ویبہاتی لوگ ہمار سے پاس گوشت لے کر آتے ہیں۔اوروہ نے مے گفرے نکلتے ہیں۔ہم کو پہانہیں کہانہوں نے اس پر اللہ کا نام لیا ہے یانہیں۔آپ نے فرمایاتم اس پر اللہ كانام لواور كھا بواكر بسم الله كوپڑھنا ذى كى شرط ند جوتا تو آ ب بيفر ماتے كدا كرانہوں نے بسم الله كوئيس بڑھا تو كھركيا ہواليكن آ پ نے فرمایاتم اس کوبسم اللہ بڑھ کرکھا و کیونکہ اصل اور قاعدہ بیہ ہے کہ سلمانوں کے افعال کوجواز اور صحت پرمحمول کیا جاتا ہے اور بغیر کسی رکیل کے سلمانوں کے اموراورا فعال کوفساد پرمحمول نہیں کیا جاتا۔

اگر میاعتراض کیا جائے کہ اگر میمراد ہو کہ بم اللہ کونہ پڑھنا گناہ ہے تو جوش ذبیحہ پر بسم نہ پڑھے وہ گنہگار ہوگا۔ حالانکہ اس براجماع ہے کہ وہ گنہگارنبیں ہوتا،اس لیےاس آیت میں شرکین کے ذبیعے یا مردارمراد ہونے جا ہمکیں۔اس کا جواب یہ ہے کہ میں سیاجما عسلیم بیس ہے اور جو تحص ذبیحہ پرعمدا بسم اللہ کوترک کرے گاوہ بہر حال گنبگار ہوگا۔

باتی رہایہ کہ جومسلمان بھول کر بسم اللہ ترک کردے اس کا ذبیحہ جائز ہے۔ اس کی دلیل میہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میتم ویا ہے کہ جس جانور پرالند کا نام نەلیا جائے ا**س کومت کھاواوراس کو گناہ فرمایا ہے۔اور می**گناہ ای وفت ہوتا جب وہ عمدااس تھم کی خلاف ورزی کرے گا۔ کیونکہ یہ چیز انسان کی قدرت اور استطاعت میں نہیں ہے کہ وہ بھول کر بھی کوئی غلط کام نہ کرے اور انسان اپی وردی سرے وں برسے ہیں ہیں۔ قدرت کے مطابق ہی مکلف ہوتا ہے۔ اور امام اوز اعل نے حضرت ابن عباس (رمنی اللہ عنہ) سے روایت کیا ہے کہ رمول اللہ مدرت سے ساب اللہ علم ) نے فرمایا ہے: اللہ تعالی نے میری امت کی خطانسیان اور جبرے درگز رفر مالیا ہے اور جب دونسیان کی خطانسیان اور جبرے درگز رفر مالیا ہے اور جب دونسیان کی ر المستقيد المستقيد المستقيد المستقيد المستقيد المستقيد المنظم المستقيد المنظم المتعرب المستقيد المست مالت نسیان میں شرائط نماز (مثلا تنجیر اور وضو وغیرہ) ترک کرنے پر قیاس کرنا درست نہیں ہے۔ای لیے کہ جب انسان کویاد آ جائے کداس نے بغیر وضو کے نماز پڑھی ہے تو اس پراس کا تدارک نہیں ہوسکتا، اس لیے اس کا ذبیحہ درست قرار پائے گا۔ اس ک نظیر سے کہ کہ اگر کسی مخفس نے بھو کے سے روزہ میں پچھ کھایا ٹی لیا تو اس کا روزہ سجے اور برقر ارد ہے گا۔ کیونکہ وہ اس کا مکلف ہے کہ وواسیخ قصداورارادے سے روزہ میں کھانے پینے سے اجتناب کرے اور حالت نسیان میں بھی کھانے پینے سے اجتناب کرنااس کی استطاعت میں نہیں ہے! ی طرح طالت نسیان میں ذہبے پر بسم اللہ پڑھنااس کی استطاعت میں نہیں ہے۔ (احکام القرآن ج ص ٨ \_ ٥ مطبوعه بيل اكيدي لا مور ٠ مهماه

# غلیل کمان اور دیگر آلات سے شکار کرنے کا حکم کابیان

جن آلات سے شکارکیاجا تا ہے ان تمام آلات کے لیے قاعدہ کلیدید ہے کدا کرجانوراس آلدی ضرب سے دب کریاچوٹ کھ کرمرگیایا گلا تھنے ہے مرگیا تو وہ حرام ہوگیا اور اگر جانوراس آلہ ہے کٹ کریا چھد کرمرااس کے زخم آیا اورخون بہا تو پھروہ جانور حلال ہے اور بسم اللہ پڑھ کراییا آلہ پھینکنا جس سے جانو رکا جسم کٹے اور خون ہے ذکا ۃ اضطراری ہے۔اختیا ری ذکاہ یہ ہے کہ جانور کو پکڑ کر بسم انندانندا کبر کہتے ہوئے اس کے ملے پراس طرح تھری پھیری کداس کی جاروں رکیس کمٹ جائیں اور جب جانور دور بیٹا ہویا بھاگ رہا ہواوراس کو پکڑ کرمعردف طریقہ سے ذ<sup>نع</sup> کرناممکن شہوتو بسم اللّد پڑھ کراس پر تیریا کوئی اور آلہ جارحہ پھینگ دیا جائے جس سے ذکی ہوکروہ جانو رمر جائے تو وہ طال ہوگا اور میدذ کا قاضطراری ہے۔اور اگراس جانور پر مانھی پھریا کسی اوروز نی چیز ك ضرب لكا أن جائے جس سے دود ب كرمر جائے ياس كے كلے ميں كوئى بھندا ڈالا جائے جس سے وہ كلا تھنے سے مرجائے تو پھريد جانورحرام ہے۔ بيقاعدہ كليقرآن مجيدك اس آيت ہے متقاوہے۔

(آيست) حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما اكل السبح الاما ذكيتم ـ (المانده: ٣)

تم پر بیرام کیے گئے ہیں۔مردارخون خزیر کا گوشت جوغیراللہ کے نام پر ذرج کیا گیا ہوجس کا گلا گھوٹا گیا ہو جو کسی ضرب ہے دب کرمرا ہوا او پر سے گرا ہوسینگ مارا ہوا ہوا ورجس کو درندہ نے کھایا ہوالبتہ! ان میں ہے جس کوتم نے (التدكة مام ير) ذرح كرابياوه طلال ہے۔

اس آیت میں بیاتشری کی گئی ہے کہ موقود ق (جو کسی چیز کی ضرب سے دب کراور چوٹ کھا کر مراہو )اور مختفۃ (جو گلا گھٹ ر مراہو) حرام ہے اس لیے اگر کسی ایسے آلہ سے شکار کیا جائے جس سے دب کر جانور مرجائے یا گا گھٹنے سے مرجائے تو پھروہ

ب نورحرام ہوگا۔

علامہ ابوعبد اللہ محر بن احمد مالئی قرطبی متوفی ۱۹۸ ھائ آیت کی تغییر میں لکھتے ہیں : موتوذ ۃ وہ جانور جو بغیر ذکاۃ کے انھی یا پھر مار نے ہے مرجائے۔ قادہ کیج ہیں کرز مانہ جاہلیت ہیں لوگ اس طرح جانور کو مار کر کھا لیتے تھے صحیح مسلم ہیں رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وہ آلہ وہ کم کا کیا ارشاد ہے جب تم معراض کو کھینکواوروہ جانور کے آرپار ہوجائے تو اس کو کھالواورا گراس کے عرض ہے مرتو تو ہمراس کو متعد ہیں اور متاخرین علاء کا اس ہیں پھراس کو مت کھاواور ایک روایت ہے ہے کہ وہ وقید (موقوذہ) ہے۔ علامہ ابوعمرو نے کہا کہ متعد ہیں اور متاخرین علاء کا اس ہیں اختلاف ہے کہ بندقہ (لیمنی کی کوئیک کی ہوئی کو لی جس کوئیل یا کمان سے پھینکا جاتا ہے۔ (موۃ القادی جاس مور الخارج والی جس کے اس میں النارج وی کوئیل یا کمان سے پھینکا جاتا ہے۔ (موۃ القادی جاس مور الخارج والی کے انہیں۔

مفتی محمد تفیع دیو بندی نے اپنی تغییر میں علامہ قرطبی کی اس عبارت کا خلاصہ ذکر کیا ہے اور انکھا ہیں۔

جوشکار بندوق کی کوئی سے ہلاک ہوگیا اس کوبھی فقہاء نے موتو ذوجی داخل کیا ہے اوراس دلیل جی علامہ بھاص کی سے عہارت نقل کی ہے (المصفقة ولة بالبند فقة تلك المعوقو ذق ) امام اعظم امام شافتی امام یا لک دغیرہ سب اس پرشفق ہیں (سار نسائل کی ہوئی کوئی ہوئی گوئی ہوئی گوئی ہوئی ہے اور بندوق کی گوئی کوعربی الرآن نے ہی اور امام ابو حذیفہ ۱۵ ھا مام مالک بین بندوقة الرصاص کہتے ہیں۔ نیز بندوق کی ایجاد آتھ میں صدی ہجری کے وسط جی ہوئی ہے اور امام ابو حذیفہ ۱۵ ھا مام مالک بین بندوقة الرصاص کہتے ہیں۔ نیز بندوق کی ایجاد آتھ میں محلا ہے ہی فوت ہوئے سو بیا تمہ اور علامہ بندوق کی گوئی کے شکار کے معلق کیسے دائے دے سو بیا تمہ اور علامہ بندوق کی گوئی کے شکار کے معلق کیسے دائے دے سویدا تمہ اور علام میں بندوق کی گوئی کرنے ہیں معلق کیسے دائے دے سکتے ہیں جوان کے بہت بعد کی ایجاد ہے۔ مفتی محد شفیع و یو بندی نے بند قد کا معنی بندوق کی گوئی کرنے ہیں بہت بخت مفالطہ کھایا ہے۔

اور آج کل کی متعارف بندوتی کی گولی جوسیسہ کی ہوتی ہے اور اس میں بارود مجرا ہوا ہوتا ہے۔ اس کوعر بی میں بندولتہ
الرصاص کہتے ہیں۔ سعیدی غفرلہ) پھر اور معراض ہے جس جانور کو مارویا جائے آیا وہ حلال ہے یا ٹیس؟ بعض علاء نے بیابا کہ بیہ موقو ذہ ہے آگر بیرمر گیا تو پھراس کا کھانا جائز نہیں ہے؛ دھٹر تا این عمراما م مالک امام ابوصنیفہ ام مثافی اور تو ری کا بھی نظریہ ہے۔
فقہاء شام اور امام اور آئی نے بیکہا ہے کہ معراض ہے مارا ہوا جانور حلال ہے۔ خواہ وہ جانور کے آر پارگزرے یا نہیں۔ حضرت ابو
فقہاء شام اور امام اور آئی نے بیکہا ہے کہ معراض ہے مارا ہوا جانور حلال ہے۔ خواہ وہ جانور کے آر پارگزرے یا نہیں۔ حضرت ابو
الدرداء حضرت فضالہ بن عبیداور کھول اس میں کوئی حرج نہیں بچھتے تھے لیکن اس مسئلہ میں قول فیصل رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ
دیلم) کی بی حدیث ہے کہا گر جانور معراض کے عرض ہے مراس کومت کھاو کیونکہ وہ وقید ہے۔ (ابجائی الاحکام الآران بز۲ میں مراس کو کھانا جائز نہیں
علامہ ابوانحی علی بن ابی بحر المرغینا نی اچھی سام 40 کیلھتے ہیں: جس جانور کومعراض کے عرض ہے مارا گیا ہواس کو کھانا جائز نہیں
ہواوراگر معراض کی دھارے مراس کو کھا لواور جو جانور معراض کے عرض ہے مراس کومت کھاونیز شکار کے طال ہونے کہ میا یا جو اس کی تعریف نے پہلے
جانوراگر معراض کی دھارے مراس کی کھانوا ورجو جانور معراض کے عرض ہے مراس کومت کھاونیز شکار کے حال ہونے کے لیاس کا خرائی ہونے جانور کی تعریف نے پہلے
جانور کی ام بیان کیا ہے کہ ظاہر الروایہ کے مطابق شکار میں زخم کرنا ضروری ہے تا کہ ذکا ق اضطراری مختقی بواور ذکا ق اضطراری کی تعریف ہی

# غلیل کمان اور دیگر آلات سے شکار کرنے کا حکم کابیان

جن آلات سے شکار کیا جا تا ہے ان تمام آلات کے لیے قاعدہ کلید یہ ہے کہ اگر جانوران آلہ کی خرب سے دب کر بے چوٹ کی
کرم کیا یا گا گئے سے مرکبیا تو وہ ترام ہوگیا اور اگر جانوران آلہ ہے کٹ کر یا چھد کرم ااس کے زخم آیا اور خون بہا تو پھر وہ بنور
طال ہے اور بسم ، مقد پڑھ کر ایسا آلہ چھیکنا جس سے جانور کا جسم کٹ اور خون بے ذکا قاضطراری ہے۔ افضیاری ذکاہ یہ ہو کہ جانور کو کر بسم انشدانلدا کبر کہتے ہوئے اس کے گلے بران طرح تھری بھیری کہ اس کی چاروں رکبیں کٹ جو کم میں اور جب به نور دور جیفیا
ہویا بھاگ رہا ہواور اس کو پکڑ کر معروف طریقہ سے ذکے کرنا ممکن شہوتو بسم اللہ پڑھ کران پر تیریا کو گی اور آلہ جدد بھیک دیا
جائے جس سے زخی ہوکر وہ جانور مرجائے تو وہ طال ہوگا اور بید کا قاضطراری ہے۔ اور اگر اس جانور پر اٹھی پھریا کی اور وز لی چر
جائے جس سے زخی ہوکر وہ جانور مرجائے یان کے گلے مس کو گی بحث داؤ الا جائے جس سے وہ گلا گھنے سے مرجائے یان کے گلے مس کو گی بحث داؤ الا جائے جس سے وہ گلا گھنے سے مرجائے یان رحم جائے یان کے گلے مس کو گی بحث داؤ الا جائے جس سے وہ گلا گھنے سے مرجائے یان کہ سے مستقادے۔

(آبت) حرمت عليكم الميتة واللع ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما اكل السبح الاما ذكيتم \_ (المانده. ٣)

تم یر بیر م کیے گئے ہیں۔ مردارخون خزیر کا گوشت جوغیر اللہ کے نام پر ذرح کیا گیا ہوجس کا گلا گھوٹر گیا ہو جو کی ضرب سے دب کرمرا ہوا اوپر سے گرا ہوسینگ مارا ہوا ہوا ور دس کو ورندہ نے کھایا ہوالبنڈ! ان ہیں ہے جس کوتم نے ( مقد کے نام پر ) ذرج کر لیا وہ طلال ہے۔

اس آیت میں بینفتری کی گئی ہے کہ موقوذ ۃ (جو کی چیز کی خرب سے دب کراور چوٹ کھ کرمراہو) ور مختقۃ (جو گلا گھٹ کرمراہو) حرام ہے اس لیے اگر کسی ایسے آلہ سے شکار کیا جائے جس سے دب کر جانور مرجائے یا گلا تھننے سے مرجائے تو پھروہ

-89175

میں ابوعبرالذہر بن احمد ما کی ترطی سوتی ۱۹۸ ہائی آیت کی تقییر میں لکھتے ہیں جموقو ذوہ وہا نور جو بغیر ذکا ہ کے انہی یا پھر

مرہ اے قادہ کہتے ہیں کرزمانہ جاہلیت میں اوگ اس طرح جانور کو مارکر کھا لیتے تھے سیح مسلم میں دسول الند (صلی الند اسلی الند اللہ بیارہ اللہ اللہ بیارہ اللہ بیارہ اللہ بیارہ اللہ بیارہ بیارہ

منتی محشقی و بوبندی نے اپنی تنسیر میں علامہ قرطبی کی اس عبارت کا خلاصہ ذکر کیا ہے اور لکھا ہیں۔

جوئ کاربندوق کی گوئی سے ہلاک ہوگیا ای کو بھی فقہاء نے موقو ذہ میں داخل کیا ہے اور اس دلیل میں علامہ بھاص کی میہ جارت لفل کی ہے (المصف و لة بسالبند فقہ تلك المعوقو ذہ ) کام اعظم الم مثافی الم مالک دغیرہ سب ای پر شفل ہیں (معارف بڑن ہے ہوں وہ) عمل ہے ہوئی گوئی ہے ہوئی گوئی ہوئی گوئی ہوئی گوئی ہوئی ہوئی ہے اور الم البوضيف ہ 10 اھام مالک ہم نے بخوالہ بیان کیا ہے اور بندوق کی گوئی ہوع بی ہوئی ہے بندوقة الرصاص کہتے ہیں۔ نیز بندوق کی ایجاد آٹھویں صدی ہجری کے وسلا میں ہوئی ہے اور امام ابوضیف ہ 10 اھام مالک ہی بندوقة الرصاص کہتے ہیں۔ نیز بندوق کی ایجاد آٹھویں صدی ہجری کے وسلا میں ہوئی ہے اور امام ابوضیف مالک ہوئی کوئی کے شکار کے معالم مثانی ہوئی ہے اور امام ہوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کرنے میں منطق کیے دائے دے سکتے ہیں جوان کے بہت بعد کی ایجاد ہے۔ مفتی محرشنے دیو بندی نے بند قد کام میں بندوق کی گوئی کرنے میں بند یہ خوالہ کھایا ہے۔ فاد کی دارالعلوم (ج میں 400) میں بھی انہوں نے بہی مغالطہ کھایا ہے۔

ہے کہ وکاری کے آلداستعال کرنے کی وجہ سے شکار کے بدن کے کسی حصہ بھی مجھی زخم آجائے۔اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے (آئت) وہا علمتم من الجوارح اور تم نے زخمی کرنے والے شکاری جانور سدھائے ہیں۔اس آئت میں شکارکوزخمی کرنے کی شرط کی طرف اشارہ ہے کیونکہ جوارح جرح سے ما خوذ ہے اور اس کامعتی ہے زخمی کرنے والے (جاریا فرین ص۵۰۳)

اور جوجانورغلیل یا کمان کی کولی ہے مراہواس کو بھی کھانا جائز نہیں کیونکہ یہ کولی شکار کے جسم کو کوئی ہے اور تو ق زخی نہیں کرتی ۔ سویہ معراض کی طرح ہے جوشکار کے آ رپار نہ ہو۔ اس طرح آگر پھر سے شکار کو مار ڈالا تو اس کو کھانا بھی جائز نہیں ہے۔ آگر پھر بھاری اور دھار والا ہوتو اس سے مرنے والا جانور کو کھانا جائز نہیں ہے۔ خواہ وہ جانور کوزشی کر دے کیونکہ یہ احتہال ہے کہ وہ جانور اس پھر کے قل کی وجہ سے مراہواور آگر وہ پھر خفیف ہواور اس جس دھار ہواور جانور زخی ہوجائے تو اس کا کھانا جائز ہے، کیونکہ اب میشنین ہوگیا کہ جانور کی موت زخم کی وجہ سے داقع ہوئی ہے اور آگر خفیف ہواور وہ اس کو تیم کی طرح لمبار کر ہے۔ اور اس جس دھار ہوتو اس سے کیا ہوا شکار طال ہے۔ کیونکہ اس پھر سے جانور ذخی ہوکر مرے گا۔

اگرشکاری نے دھاروانی سنگ مرمرکر پھینکا اوراس نے جانورکوکا ٹانہیں تو وہ جانورطان نہیں ہے۔ کیونکہ اب جانوراس کے کوشنے سے مراہ اس بھر کے بھینکنے سے اس کا سرا لگ ہوگیا یا اس کی گردن کی رکیس الگ ہوگئیں تو وہ جانورطال نہیں ہے۔ کیونکہ جس طرح پھر کی مسلم نے بیس اس طرح پھر کے تقل سے بھی رکیس کمٹ جاتی ہیں۔ اس لیے اب شک واقع ہوگیا اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ رکول کے گئے سے پہلے وہ جانور مرگیا ہواورا گر جانورکو لائھی یا کٹڑی سے مار ڈالاتو وہ طلال نہیں ہے کیونکہ وہ لگتی یا کٹڑی سے جانورکو کھی یا کٹڑی سے جانورکو کھی یا کٹڑی کے تقاب اس جانورکو کھی یا کٹری کے تو اب اس جانورکو کھی یا کٹری کے تو اب اس جانورکو کھی کی دھار ہواوراس سے جانورکو کے بائے تو اب اس جانورکو کھی جائے کو ان جائے کہ کھی جائے تو اب اس جانورکو کھی جائے کو کھی جائے کہ کھی جائے کو اس جانورکو کا تھی جائے کو اب اس جانورکو کھی جائے کہ کہ جائے کہ کو کھی جائے کہ کہ جائے کہ کو کھی تھی ہو کہ جائے کہ کہ کہ جائے کہ کو کھی تھی ہو کہ کہ کہ کو کھی جائے کو کہ کو کھی جائے کہ کہ کو کھی کی دھی جائے کو کھی کھی تھی ہے۔

اوران تمام مسائل بیس قاعدہ کلید میہ کہ جنب میں تقین ہوجائے کہ شکار کی موت زخم کی وجہ سے ہوئی ہے توشکار طلال ہے اور جب میں تیقین ہو کہ موت نقل کی وجہ سے ہوئی ہے شکار حرام ہے اور جب میشکل ہواور سے پہانہ چلے کہ موت زخم سے ہوئی ہے یالقل سے تو پھر شکار کا حرام ہونا احتیاطا ہے۔ (ہوا یا خیرین ۵۱۲ سالام طبور شرکت علیہ ملتان)

### بندوق سے مارے ہوئے شکار کی تحقیق کابیان

آٹھویں صدی ججری سے پہلے دنیا بارودی بندوق سے متعارف نہیں ہوئی تھی۔ دائرۃ المعارف میں لکھا ہے دئی بندوق کا استعال بورپ میں ۱۵ ۱۳ ء میں شروع ہوا تھا اور مسلمان مما لک میں اس کی ابتداء سلطان قاتیبائی کے عہد میں ۹۵ ۵ھے۔ ۱۳۹۹ء میں ہوئی۔ (اردودائر ہمعارف اسلامیہ جسم ۸۸۷مطبوعہ لا ہور)

بہرحال دسویں صدی کا بندوق کا استعال عام نہیں ہوا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ بارھویں صدی ہے پہلے علماء نے بندوق ہے کے بوئے شکار کے تکم پر بحث نہیں گی۔ بارھویں ہوئے شکار کے تکم پر بحث نہیں گی۔ بارھویں صدی میں علم ء نے اس مسلد پر بحث کی اور یہ بحث ہوز جاری ہے۔ بعض بندوق سے کیے ہوئے شکارکواس بناء پر ناجائز کہتے ہیں کہ بندوق کی گولی ہے شکارٹو قانے ہے کارٹو قانے ہے کہ اور جانوراس کے مقال ہے مرتا ہے۔ اس کے برخلاف

شردس اب مادد (بلديم) رسرے ملامیہ کہتے ہیں کہ بندوق کی کول سے دکارز کی ہوتا ہے اس کاخوان بہتا ہے اور بعض اوقات کولی شکار کے آرپارہوجاتی ہے دوسرے ملامیہ کہتے ہیں کہ بندوق کی کول سے دکارز کی ہوتا ہے اس کاخوان بہتا ہے اور بعض اوقات کولی شکار کے آرپارہوجاتی ہے درسر۔ اور ذکا قامنطراری کا مدارز فم لکنے اور فون بہتے پر ہے اور وہ بیٹروٹ کے شکار ہے ماصل ہوجاتا ہے! س لیے بندوت سے کیا ہوا شکار اورد " ، ملے مانعین کے دلائل پیش کریں مے۔اس کے بعد مجوزین کے دلائل پیش کریں مے اور آخر میں اپنی رائے کا ذکر مائز ہے۔ ہم مہلے مانعین کے دلائل پیش کریں مے اور آخر میں اپنی رائے کا ذکر

بندوق سے شکار کوحرام کہنے والے علماء کے دلائل کا بیان

علامہ سیدمجر البن ابن عابدین شامی منفی متوفی ۱۲۵۲ در لکھتے ہیں: یہ بات واضح ہے کہ بندوق کی کوئی پریشر سے نکلنے کی بنا پر جلالی ہے اور اس سے بوجھ کی وجہ سے زخم پیدا ہوتا ہے۔ کیونکہ اس میں دھار نہیں ہوتی اس بنا پر بندوت سے کیا ہوا شکار طلال نہیں ے۔علامدائن جم کا بھی میں فتوی ہے۔ (روالحارج ۵ص سام مطبور مطبعہ عثانیا استول سام

مولا ناامجه علی لکھتے ہیں بندوق کا شکار مرجائے یہ بھی حرام ہے کہ گولی یا چھرا آ نہ جار حذبیں بلکہ اپنی توت مدافعت کی وجہ سے تو واکرتا ہے۔ (بہارشربیت ج اس وو مطبوعہ نام علی ایند سنز کراچی)

مفتی میر شفیج دیوبندی متوفی ۹۲ سفار کستے ہیں: ہندوق کا شکارا گرذیج کرنے سے پہلے مرجائے تو وہ حرام ہوجاتا ہے۔ کھانا اس کا طلال بیس ہے۔ ( نماوی دارالعلوم دیو بندج مہم ۹۵۹مطبوعہ دارالاشاعت کراچی )

# بندوق کے شکار کوحلال قرار دینے والے علماء کے دلاک کا بیان

علامدابوانبرکات احمد بن دردیر مالکی لکھتے ہیں۔ بندوق کی کولی سے کیے ہوئے شکارکو کھایا جائے گا کیونکہ وہ ہتھیاروں سے زیادہ توی ہے۔جیما کہ بعض فضلا و نے اس پرفتوی دیا ہے اور بعض نے اس پراعماد کیا ہے۔

(شرح العبفي طلى اقرب المسالك مطيون واراله عارف معرك ١٩٢٥)

علامه صادی مالکی متونی ۱۲۲۳ در کلھتے ہیں۔ خلاصہ رہیہے کہ بندوق کی گولی سے شکار کے متعلق متفد مین کی تعسانیف میں کوئی تقریح نہیں ہے کیونکہ ہارددی بندوق کی ایجاد آتھویں صدی ججری کے وسط میں ہوئی ہے اور متاخرین کا اس میں اختلاف ہے۔ بعض علاء نے میل کی (منی کی خنک) مولی پر قیاس کر کے اس کو ناجائز کہا ہے اور بعض علاء نے جائز کہا۔ چنانچہ ابوعبدالقد القروی ابن یا زی اور سید عبدالرحمن فای نے اس کو جائز کہا ہے کیونکہ بندوق کے ذریعیہ خون بہایا جاتا ہے اور بہت سرعت کے ساتھ شکار کا كام تمام كرديا به تا ب جس كے سبب سے ذكا ة مشروع كيا كيا ہے۔ (عاشيدالصادى على الشرح الصغير مطبوء معر)

## بندوق کے شکار کے متعلق تحقیق کا بیان

شخ الحديث علامه غلام رسول سعيدي مدظله العالي لكصته مين كهقر آن مجيدا حاديث صحيحه اورفقتهاء احناف كي قواعد كي روشن ميس مصنف کی تحقیل ہے ہے کہ بندوق سے مارا ہوا شکار حلال ہے اور اس کا کھانا جائز ہے۔قر آن مجید نے شکار کی حلت کا مدار شکار کوزخی كرنا قرار ديا ہے۔اللہ تعالیٰ كاارشاد ہے۔

رأيت) قل احل لكم الطيبت وما علمتم من الحوارح مكلين (البانده ع) آب فرماد بیجے کرتہارے لیے پاک چیزیں علال کی جی بیں اور جوتم نے زخی کرنے والے جالورسد عالیے بیں الجوارح مارحه كابنع باور جار حدزى كرنے والے جانوركو كہتے ہيں اور شكارى جانوركا كيا ہوا شكاراى وتت حلال ہوتا ہے جب ووشكاركوزى كرے كيونكدالله تعالى نے جوارح كے كيے ہوئے شكاركو كھانے كائكم ديا ہے اور جب مشتق برحكم لكايا جائے تو مستق كا ما خذا مستم المعنى چونكه شكارزخى موتا باس ليه آيت شكار كه طال مون في علت اس كوزخى كرنا به اور بندوق كي م کولی یا اس کے چھروں سے بھی چونکہ شکارزخی ہوتا ہے اس لیے آیت کی تصریح کے مطابق بندوق سے مارا ہوا شکار طلال ہے اور پہ موقو ذنیں ہے کیونکہ موقو ذہوتا ہے جو چوٹ سے مرے اس کوزخم آئے اور نداس سے خون ہے۔

ا حادیث صیحه کی روشنی میں بھی بندوق سنے مارا ہوا شکار حلال ہے۔امام مسلم حضرت عدی بن حاتم (رمنی اللہ عنه) ہے روایت كرت بين رسول التد (صلى الله عليه وآله وسلم) في ارشا وفر ما يا-

· اذا رميت بالمعراض فخرق فكله واذا أصابه بعرضه فلاتاكله .

ترجمه: جب تم شكارمعراض مجينكوا ورمعراض شكار مين نفوذ كرجائة وال كوكھالوا وراگر شكارمعراض كے عرض سے مرب لواس کومت کھاو۔ (میچمسلمج ہم ۴۵ مطبوء کراچی ۱۳۵۵ھ)

اور بندوق کی کوئی اور چھر ہے بھی شکار میں نفوذ کرجاتے ہیں اس لیے بندوق سے مارا ہوا شکار جائز ہے۔ حافظا بن جرعسقلانی لکھتے ہیں: اگر بیکہا جائے کہ پنخرق (رکے ساتھ) ہے تواس کامعنی ہے جانور ہیں سوراخ کرنا۔

( لتح الباري ج ٥٩ م ١٠٠ طبع لا بور)

خلاصہ بیہ ہے کہ بیانفظ زکے ساتھ ہوتو اس کامعنی ہے نفوذ کرنا اور بندوق کی گولی میں نفوذ کر جاتی ہے اور اگر بیافظ (ر) کے ساتھ ہوتو اس کامعنی ہے سوارخ کرنا اور پھاڑنا اور بندوق کی گولی شکار کو پھاڑ دیتی ہے اور اس میں سوراخ کردیتی ہے۔البذااس صدیث کے مطابق پر تقدیر پر بندوق سے مارا ہوا شکار طلال ہے۔ای طرح ایک اور حدیث میں ہے جس آلہ سے بھی جانور کا خون بہمجائے وہ جائز ہے اور ذبیح اور شکار حلال ہے۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں۔

حضرت رافع بن خدیج (رضی الله عنه) بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یارسول اللہ! کل ہم وثمن ہے مقابلہ کریں سے اور بمارے پاس چھریاں ہیں۔ آپ نے فرمایا جلدی کرنا۔ یا فرمایااس کوجلدی ذیح کرنا ( تا کہ وہ طبعی موت نہ مرجائے ) جس چیز کا خون بہایا جائے اور اس پر اللہ کا نام لیا جائے گا اس کو کھالو مگر دانت اور مڈی نہ ہوں۔ دانت کی وجہ بیہ ہے کہ وہ مڈی ہے اور ناخن حبشیوں کی چھری ہے۔ (اس غز دہ میں) ہم کو مال غنیمت میں بکریاں اور اونٹ سلے۔ ان میں ہے ایک اونٹ بھاگ نکلا ایک شخص نے اس کو تیر ماراسو(الندنے)اس اونٹ کوروک دیا۔رسول الند (صلی الندعلیہ وآلہ وسلم)نے قرمایا ان اونٹوں میں ہے بعض اونٹ وحشی جانوروں کی طرح ہیں جب ان میں ہے کوئی تم پر غالب آ جائے توای طرح کیا کرو۔ (میح بقاری ج میں ۱۲۸مطبور کراچی) نیز امام بخاری روایت کرتے ہیں:حضرت رافع بن خدیج (رضی الله عنه) بیان کرتے ہیں که رسول انقد ( صلی انقد علیه وآله

(معج مسلم ج ہوں ۵ مارمطبور کراچی)

بعض علاء یہ کہتے ہیں کہ بندوق کی کو لی اور چھرول میں چونکہ دھار نہیں ہوتی اس کیے اس کیے بندوق سے مارا ہوا جانور وقید ہے اور حلال نہیں ہے۔ لیکن میاستدلال میح نہیں ہے۔ امام بخاری نے حضرت ابن عماس (منی اللہ عنبرا) سے موقو ذہ کی تیفیرنقل کی ہے موقو ذہ وہ جانور ہے جس کونکڑ ہوں کی ضرب سے مارکر ہلاک کیا جائے۔ (میح بخاری جام ۸۲۳مطبور کراچی)

اور جو جانور معراض کے عرض سے مارا جائے و ووقید ہے۔اس کی شرح میں حافظ ابن مجرعسقلانی کیسے ہیں: کیونکہ اس صورت میں وومعراض بھاری ککڑی پھراور بھاری چیز کے تھم میں ہے۔ (فتح الباری جوم ۲۰۰۰ مطبوعہ لا بور)

خلاصہ یہ ہے کہ موتو ذہ وہ جانور ہے جس کو کسی بھاری اور وزنی چیز کی ضرب سے مارکر ہلاک کیا جائے اور بندوق کی گولی یا حجیرے بھاری اور وزنی نہیں ہوتے اس لیے ان سے مارا ہوا جانور موتو ذہبیں۔ بنددق کی گولی نو کدار ہوتی ہے اس لیے اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ البتہ بندوق کے چھروں میں نوک نہیں ہوتی لیکن چونکہ وہ گوشت کو بچھاڑتے ہیں اور خون بہاتے ہیں اس لیے وہ دھاروالی چیز کے تھم میں ہیں۔ اس لیے بندوق کی گولی یا چھروں سے مارا ہوا شکار طلال ہے اور اس کا کھانا جائز ہے۔

سیلحوظ رہے کہ بعض صحابداور فقہا وتا بعین فلیل کی گولی سے مارے ہوئے شکار کو بھی جائز اور طال کہتے ہیں۔ جبکہ فلیل کی گولی سے جانور سے زخم آتا ہے نہ خون بہتا ہے اور جمارے نز دیک اس کی وقید ہونے میں کوئی شبہ بیں ہے۔ اس کے باوجود جب فلیل میں گولی سے مارے ہوئے شکار کی حرمت متفق علیہ بیں ہے تو بندوق کی گولی یا جھروں سے مارے ہوئے شکار کی حرمت متفق علیہ بیں ہے تو بندوق کی گولی یا جھروں سے مارے ہوئے شکار کی حرمت متفق علیہ بیں ہے تو بندوق کی گولی یا جھروں سے مارے ہوئے شکار کو حرام کہنا کس طرح میں گولی ہے؟

ا مام عبدالرزاق بن هام متوفی الاروایت کرتے ہیں: این میتب کہتے ہیں کہ جس دشی جانور کوئم نے پھرغلیل کی کولی یا پھر سے مارااس کو کھالو۔

ابن میتب بیان کرتے بین کہ حضرت محارین یا سرنے کہا جب تم پھر یا غلیل کی کو لی مارواور بسم اللہ پڑھ اوتو پھر کھا او۔

ابن عبینہ کہتے بیل کہ ابن انی لیگ کے بھائی نے مجھے ہیان کیا کہ میں نے غلیل کے ساتھ ایک پرندہ یا شکار مارا پھر میں نے عبدالرحمن بن الی لیکی سے اس کے متعلق سوال کیا انہوں نے مجھے اس کو کھانے کا تھم دیا۔ ابن طاوس اپنے والدے روایت کرتے بیں کہ انہوں نے معراض کے شکار کے متعلق میں کہا۔

جب معراض شکار میں نفوذ کر جائے تو پھراس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے اگرتم نے ایسا تیر مارا جس میں لو ہا (یا دھار ) نہیں تھاا ور شکارگر کمیا تو اس کو کھالو (مصنف عبدالرزاق جسم ۲۳۷۷سے مطبوعہ بیروت) ان آٹارے بیواضح ہوگیا کہ پعض محاب اور فقہا و تا بعین فلیل کی کوئی اور بغیر لوہے کے تیرے مارے ہوئے شکار کو حلال اور جائز کہتے تھے۔ اور اس سے بیمعلوم ہوا کہ فلیل کی کوئی اور بغیر دھار کے تیرے مارے ہوئے شکار کی حرمت بھی قطعی بقینی اور اتفاقی خیس سے ۔۔ اور بندوق کی کوئی سے مارے ہوئے شکار کو بھی اگر چیا بعض متاخرین فقہا و نے موتوذ و قرار دے کر حرام کہا ہے لین بیان نہیں ہے۔ اور بندوق کی کوئی سے مارا ہوشکار قرآن مجید اور احادیث میں حلال اور طیب ہے۔ کی اجتہادی خطاب جھید کی روشنی میں حلال اور طیب ہے۔ قرآن مجید اور احادیث میں اس مسئلہ کو واضح کرنا جا ہے مارے ہوئے شکار کا تھم واضح کرنے کے بعد اب ہم فقہا واحناف کے اصول اور تو اعد کی روشنی میں اس مسئلہ کو واضح کرنا جا ہے ہیں۔

علامترش الائکہ محمہ بن احمہ سرنسی متونی ۱۸۳ ہے لکھتے ہیں: ذکا ۃ (ذک) کامعنی ہے فاسداور نجس خون کو بہانا اوراس کی دوشمیں ہیں۔ ذک اختیار کی اور ذک اضطرار کی۔ ذک اختیار کی بیے کہ قدرت اور اختیار کے وقت حیوان کے مجلے پر چھری پھیر نا اور جب گرون پر چھری پھیر نا اور جب کہ قدرت کے گرون پر چھری پھیر نامکن نہ ہوتو جانور کے جسم کے کسی حصہ پر بھی ذخم ڈال دینا ذک اضطرار کی ہے کیونکہ انسان اپنی قدرت کے اعتبار سے مکلف ہوتا ہے۔ سوجو صورت میں وہ حیوان کے مجلے پر چھری پھیر سکتا ہوتو اس کے مگلے پر چھری پھیرے بغیر ذکا ۃ حاصل اعتبار سے مکلف ہوتا ہے۔ سوجو صورت میں وہ حیوان کے مجلے پر چھری پھیر سکتا ہوتو اس کے مگلے پر جھری کھیر سکتا ہوتو اس کے مگلے پر چھری پھیر سے اختیار کا ۃ کے قائم مقام ہے۔

(إلىيسو طرح ااص الامطبويد بيروت)

لاتھی اور پھر سے ہارے ہوئے شکارکوای لیے ناجائز کہا گیا ہے کہ عاد تالاتھی اور پھر سے اس وقت مارا جاتا ہے جب جانور قریب ہوتو اس کے مجلے پرچھری پھیر کر ذرج کیا جاسکتا ہے۔ اس لیے یہاں ذرج احتیاری ہے اضطراری مہیں ہے۔ اور جب جانور دور ہواور اس کو پکڑ کر اس کے مجلے پرچھری پھیرنا قدرت میں نہ ہومثلا کسی درخت پر جیٹھا ہو یا از رہا ہو، یا بھاگ رہا ہواور بندوق سے فائر کر کے ان جانوروں کو شکار کرلیا جائے اور گوئی یا چھرے لگئے سے وہ جانورزخی ہوجا کیں اور ان کے جسم سے خون بہہ جائے تو ان کا زخمی ہونا اور خون بہنا ذکا قاضطراری ہے۔ اور فقہاء کے اس بیان کر دہ قاعدہ کے مطابق طال ہے اور اس کا کھانا جائز ہے۔

نیز علامہ مرحمی متوفی ۳۸۳ ہے کہتے ہیں: ابراہم رحمۃ اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب معراض شکار کو بھاڑ دیتو کھالواور جب نہ بھاڑ ہے تو نہ کھاد معراض اس تیر کو کہتے ہیں جس کا پریکان نہ ہوالا یہ کہاں کا سر دھار والا ہو۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ بغیر پر کا تیر ہے۔ بسا اوقات تیرعرض کی جانب سے لگتا ہے اور شکار کو بھاڑ تانہیں تو ڑ دیتا ہے۔ ای کے متعلق رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسم ) نے یہ فرمایا: کہا گر شکار تیرک عرض سے سرے اور تیم کے ہیں کہ ملت فرمایا: کہا گر شکار تیرک عرض سے سرے تو مت کھا وا درہم یہ بیان کر بچکے ہیں کہ ملت کا مدارنجی خون نہ بہے کا مدارنجی خون نہ بہے کہ اور بیا تا مگل ٹوٹ جائے ) اور بہ جمام وقو ذہ ہے اور یہ تھی سے ترام ہے۔

( إلمبوط ج الص ٢٢٣مطبوعه بيردت)

علامه سرحسی کی اس عبارت کا خلاصہ رہے کے موقو ذہوہ جانور ہے جو کسی بھاری اوروز نی چیز سے ثوث جائے ( لیعنی اس کی

ہ کی نوب جائے ) اس کے جسم بیل زقم آئے اور نہ قوان ہے اور اگر کوئی آلہ جانور کے جسم کو پھاڑ و اوراس کا خوان بہائے تو یہ طال ہے اور بندوق سے بارا بواشکارالیا نہیں ہوتا کہ اس میں زقم آئے نہ خوان ہے۔ اس لیے وہ موتو زہیں ہے باکہ بندوق کی کوئی اس کے جسم کو بھاڑ دیتی ہے۔ اس کے جسم میں سورائ ہوجاتا ہے۔ بہااوتات کوئی آرپار ہوجاتی ہے اس سے جسم میں زم آتا ہے اور خون بہتا ہے (یادرہے کہ زکو ق اضطراری میں پورے جسم سے خوان بہتا ضروری نہیں ہے۔ جبیبا کہ کتے کے بارے ہوئے شکار کے جسم میں بہااوقات ساراخون نہیں بہتا) اس لیے بندوق سے مارا ہوا شکار حال اور طیب ہے اور اس کا

الکمد نشر علی احسان قرآن مجید احادیث مجید اور فقہ اء اسلام کی تصریحات سے سدواضح ہوگیا کہ ہندوت سے مارا ہواشکار

السم سلم سند شن نے اس مسلم شن نے اور تفسیل اور تحقیق اس لیے کی ہے کہ اس ذمانہ شل بعض اہل علم ہے کہ جندوت سے مارا ہواشکار

موقو ذہ ہونے کی بناء پر حرام ہے ۔ فاہر ہے کہ الن علاء نے تیک بختی سے یفتو کی دیا ہے ۔ لیکن سے علاء اس مسلم شن نے اور محرات اور کہ شرت اور کہ اس مسلم سند شیں اجتہادی خطاء اور تی ہوئی۔ آج کل بندوق سے شکارای میں نہیں اور اگر گوئی یا چھر و کلنے سے جانو رمر جائے تو اس کوائی فتو کی بناہ پر مردار اور حرام قرار دیا جاتا ہے ۔ جبکہ قرآن ہید احادیث اور فقہا واسلام کی تصریحات کے مطابق بی حال اور فقہا واسلام کے اصول اور فقہا واسلام کے اصول اور فقہا واسلام کی تصریحات کے مطابق بی حیا اور احتہادی مسائل میں میرا ذہان ہے کہ امت مسلمہ کے لیے ذیادہ سے زیادہ اسراور آسانی کو حاصل کیا جائے۔ رسول اللہ واسلام کے اصول اور قواعد سے امت مسلمہ کے لیے ذیادہ سے زیادہ اور اس ادکام بیان کیے جا تھی اور قرآن میں جدا اور فقہا واسلام کے قواعد میں مسلمہ کی مسلم میں میرا بہئی اسلوب رہا ہے کہ اجتبادی مسائل میں قرآن سنت اور فقہا واسلام کے قواعد میں مسلم کی ویکن مسلم میں میرا بہئی اسلوب رہا ہے کہ اجتبادی مسائل میں قرآن سنت اور فقہا واسلام کے قواعد میں مسلم کی مسلم کی مسلم کی دشواری اور قرآن میر میں اور قتبا واسلام کی تصریحات کو مقدم رکھا ہے اور میں نے جب بھی کوئی میرا در آسانی کی دلیل اور سیل میں ہے اس کو میں کی در اور اور کوئی کے لیے فلم اضایا تو قرآن میر میں اور فقہا واسلام کی تصریحات کو مقدم رکھا ہے اور میں میک بھر کر کے در ان میر بھر نے اور فقہا واسلام کی تصریحات کو مقدم رکھا ہے اور میں میرا کیا کہ در اور کر کے در ان میر بھران اور آسائل میں در اور آسائل کی در اور اور کی در اور اور کر کے در اور اور میں اور آسائل میں میرا کیا کہ در اور کر کے در اور انتیار تو اور کوئی کی در اور کوئی کے اور کی در اور کوئی کی در اور کوئی کے در اور کوئی کے در کوئی کے در اور کوئی کی در کے در کوئی کے در کے در اور کوئی کوئی کے در کے در کوئی کے در کوئی کے در کوئی کے در کے در کوئی کی میں کے در کوئی کی کوئی کی کوئی کے در کے در کوئی کے در کے در کوئی کوئی

#### بَابِ الصَّيْدِ يَغِيْبُ لَيُلَةً

بيرباب ہے كہ جب شكاراكك رات تك اوجمل رہے

3213 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ يَحْيلَى حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ آنْبَانَا مَعْمَرٌ عَنْ عَاصِمِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيّ ابْنِ حَاتِمٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ آرُمِي الصَّيْدَ فَيَغِيبُ عَنِّي لَيَلَةً قَالَ إِذَا وَجَدْتَ فِيهِ سَهُمَكَ وَلَمُ تَجِدُ فِيهِ شَيْنًا غَيْرَهُ فَكُلُهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ آرُمِي الصَّيْدَ فَيَغِيبُ عَنِّي لَيَلَةً قَالَ إِذَا وَجَدْتَ فِيهِ سَهُمَكَ وَلَمُ تَجِدُ فِيهِ شَيْنًا غَيْرَهُ فَكُلُهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ آرُمِي الصَّيْدَ فَيغِيبُ عَنِي لَيَلَةً قَالَ إِذَا وَجَدْتَ فِيهِ سَهُمَكَ وَلَمُ تَجِدُ فِيهِ شَيْنًا غَيْرَهُ فَكُلُهُ عَلَى الشَّيْدَ وَلَهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

### بَابِ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ

# یہ باب پیکان کے بغیر تیر کے ذریعے شکار کرنے کے بیان میں ہے

3214 - حَدَّثَنَا عَمُرُو بْنُ عَبِدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا وَكِبْع ح و حَدَّثَنَا عَلِي بُنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَطَيْلِ قَالَا حَدَّثَنَا مَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ عَلِي ابْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَالُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّيْدِ بِالْمِعُرَاضِ قَالَ مَا اَصَبْتَ بِحَذِهِ فَكُلُ وَمَا اَصَبْتَ بِعَرْضِهِ فَهُوَ وَقِيدٌ

عه حد حضرت عدى بن حاتم برافتنزيان كرتے ہيں: ميں نے نبي اكرم مَنَافَيْزَم ہے تيركولائمى كے طور پر ماركز كيے جانے والے شكار كے بارے بيں دريافت كيا: تو آپ مَنَافَيْزَم نے ارشاد فر مايا: جو جانو راس كا كچل تكنے سے مرا بهواسے تم كھالواور جو چوڑائى كى سے سرا بهووہ چوٹ كھا كرمرا بہوا جانور بهوگا۔

3215 - حَدَّفَنَا عَمُّوُو بُنُ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا وَكِنِعٌ عَنْ آبِيْهِ عَنْ مَّنْصُوْدٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ هَمَّامٍ بُنِ الْعَادِثِ النَّنْعَمِيّ عَنْ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ لَا تَأْكُلُ إِلَّا اَنْ بَالْحَدِقُ النَّنْعَمِيّ عَنْ عَلِيهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ لَا تَأْكُلُ إِلَّا اَنْ بَالْحَدِقُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ لَا تَأْكُلُ إِلَّا اَنْ بَالْحَدِقَ النَّاعُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ لَا تَأْكُلُ إِلَّا اَنْ بَالْحَدِقُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ لَا تَأْكُلُ إِلَّا اَنْ بَالْحَدِقُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُعْوَاضِ فَقَالَ لَا تَأْكُلُ إِلَّا اَنْ بَالْحُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُعْرَاضِ فَقَالَ لَا تَأْكُلُ إِلَّا اَنْ بَالْحُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُعْرَاضِ فَقَالَ لَا تَأْكُلُ إِلَّا اَنْ بَالْحُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُعْرَاضِ فَقَالَ لَا تَأْكُلُ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُواعِلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعُولِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَم عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعَرِّ الْعُنْ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعَلِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ الْمُعْرَافِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْمُعْرَافِ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعُولِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

## بَابِ مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيْمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ بيرباب ہے کہب زندہ جانور کے جسم کا کوئی حصہ کٹ جائے

3216 - حَدَّثَنَا يَعُقُونُ بُنُ حُعَيْدِ بُنِ كَاسِبٍ حَدَّثَنَا مَعُنُ بُنُ عِيْسِنَى عَنُ هِشَامِ بُنِ مَعُدِ عَنْ زَيْدِ بُنِ اَسُلَمَ عَنِ الْبُويْمَةِ وَهِى حَيَّةٌ فَمَا قُطِعَ مِنْهَا فَهُوَ مَيُنَةٌ عَنِ الْبُويْمَةِ وَهِى حَيَّةٌ فَمَا قُطِعَ مِنْهَا فَهُوَ مَيُنَةٌ عَنِ الْبُويْمَةِ وَهِى حَيَّةٌ فَمَا قُطِعَ مِنْهَا فَهُوَ مَيُنَةٌ عَنِ اللهِ عَمْرَ اَنَّ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا قُطِعَ مِنَ الْبُهِيْمَةِ وَهِى حَيَّةٌ فَمَا قُطِعَ مِنْهَا فَهُوَ مَيُنَةٌ عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا قُطِعَ مِنَ الْبُهِيْمَةِ وَهِى حَيَّةٌ فَمَا قُطِعَ مِنْهَا فَهُو مَيُنَةً وَسَلَّمَ قَالَ مَا قُطِعَ مِنَ الْبُهِيْمَةِ وَهِى حَيَّةٌ فَمَا قُطِعَ مِنْهَا فَهُو مَيُنَةً وَمِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا قُطِعَ مِنَ الْبُهِيْمَةِ وَهِى حَيَّةٌ فَمَا قُطِعَ مِنْهَا فَهُو مَيُنَةً وَاللهُ مَا يَعْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا قُطِعَ مِنَ الْبُهِيْمَةِ وَهِى حَيَّةٌ فَمَا قُطِعَ مِنْهَا فَهُو مَيُنَةً وَمِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمُنْ إِلَى عَالِيهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمِنْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمِنْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمُنْ اللهُ عَلَيْهِ مُنْ اللهُ عَلَيْهِ مَا لَعُلُومَ مَنْ اللّهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ الل

3214 اخرج البخارى في "التي " رقم الحديث 5475 اخرج مسلم في "التي " رقم الحديث 4954 اخرج الترقدى في "الجامع" رقم الحديث 1471 اخرج التمائي في "السنن" رقم الحديث 4275 ورقم الحديث 4285 ورقم الحديث 4215 ورقم الحديث

3115 افرجه ابخاري في "أصلح "رقم الحديث: 5477 ورقم الحديث: 1397 افرجه مسلم في "أسلح" وقم الحديث: 4948 أفرجه ابوداؤو في "إسنن" وقم الحديث. 1397 افرجه مسلم في "أسلح" وقم الحديث 4948 أفرجه ابوداؤو في "إسنن" وقم الحديث 4278 أورقم الحديث 4278 ورقم الحديث 4278 ورقم الحديث 4278 ورقم الحديث 4318 ورقم 4

"جب كى جانور كے جم كاكوئى حصد كث جائے اور وہ جانورز تدہ ہوتو جو حصد كث كرانك بواہو ومردار شار ہوگا"۔

3217 - حَدِّثْنَا هِ شَامُ بُنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا إِسْعِيْلُ بُنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا اَبُوْبَكُرٍ الْهُذَا يُ عَنْ شَهْرِ ابْنِ حَوْشَبٍ عَنْ وَمِينِهِ السَّارِي قَالَ وَسُولُ السَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُوْنُ فِي انْجِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ يُحِبُونَ اسُنِمَةَ الإبلِ وَيَعْطَعُونَ اَذُنَابَ الْغَنَعِ الْا فَمَا قُطِعَ مِنْ مَى فَهُوَ مَيْتَ

مع معرت تميم داري دافغزروايت كرتے بين: تي اكرم فافيز من ارشاد قرمايا ہے:

'' آخری زمانے میں پھوایسے لوگ بھی آئیں سے جوادنٹ کی کو ہانوں اور بھیڑ کی جینھ کے قریب کے جھے کو کاٹ لیا کریں سے (اورانہیں کھایا کریں سے ) تو جس زندہ جانور کا جو حصہ کا ٹا جائے وومردار شارہوگا''۔ شرح

حضرت ابووا قدلیثی رضی النّد تعالی عند کتے ہیں کہ جب نی کریم صلی النّدعلیہ وسلم (مکھ سے بھرت فرماکر) کہ پرزّتشریف لائے تو اس وقت کہ پرنہ کے لوگ (ایبا کرتے تھے کہ) اونٹ کے کو ہان اور دنبوں کی چکتیاں کا ٹ لیا کرتے تھے (اور پھراس کو کھاتے تھے) چنا نچہ آئخضرت صلی اللّہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیز بھی کہ ایسے جانور کے جسم سے کافی جائے جوزندہ ہوتو وہ (کافی ممنی چیز) مردار ہے ،اس کوند کھایا جائے ۔ (ترندی ، ابوداؤر ، مکلؤة المعائع: جلد چہارم: تم الحدیث، 32)

ز مانداسلام سے قبل چونکہ جاہلیت نے انسانی عقل وطبائع کو ماؤن کردکھا تھااس لئے اس وقت کے انسان ایسے ایسے طور طریقوں میں ایک رواج یہ بینہ والوں میں بیجی جاری تھا کہ وہ جب جائے ہی بناہ مائلی تھی ، آنھی طور طریقون میں ایک رواج یہ بینہ والوں میں بیجی جاری تھا کہ وہ جب جائے اپنے زندہ اونٹوں کے کو ہان ، زندہ دنبوں کی چکتیاں کا الیسے تھے اور ان کو بھون پکا کر کھا لیتے تھے۔ بیجانوروں کے تیم ایک انتہائی بے رحمانہ طریقہ بی نہیں تھا بلک طبع سلیم کے منافی بھی تھا ، چنانچ آئے ضریت ملی اللہ علیہ وسلم نے مدید بینج کر وہاں کے لوگوں کو اس نہ مورف سے باز رکھا اور ان پر واضح کیا کہ زندہ جانور کے جسم سے جو بھی عضو کا ٹا جائے گا وہ مردار ہوگا اور اس کا کھا ناحرام ہوگا۔

## بَابِ صَيْدِ الْحِيتَانِ وَالْجَوَادِ بِهِ بِابِ مُحِصِّلِيونَ اور مُثرَّى دل كاشكار كرنے كے بيان ميں ہے

3218- حَدَّثَنَا اَبُوْمُصُعَبِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمِٰنِ بُنُ زَيْدِ بُنِ اَسُلَمَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُحِلَّتُ لَنَا مَيْتَتَانِ الْمُحوثُ وَالْجَرَادُ

الله عند عبدالله بن عمر التأفينا في اكرم من التي كا مدقر مان فقل كرتے ميں: " ہمارے ليے دوطرح كے مردار كوحلال قرار ديا

3217 اس روایت کونل کرنے میں امام این ماجیمنفرو ہیں۔

**3218** اخرجا بن ماجه في "أسمن" رقم الحديث: **3314** 

مليا ہے!" محيل اور ننڈي ول" -

2219 - حَدَّثَنَا اَبُوْبِشْرِ بَكُرُ بِنُ خَلَغِ وَنَصُرُ بِنُ عَلِيّ قَالَا حَذَّلَنَا زَكْرِيّا بِنُ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ حَذَّلَنَا اَبُو الْعَوَّامِ عَنْ آبِى عُنْمَانَ النَّهُ دِي عَنْ سَلْمَانَ قَالَ سُيْلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجَرَادِ لَقَالَ اكْنُو جُنُودِ اللّهِ لَا اكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ

عه ه حضرت سلمان فاری برنافنز بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ناتی نئی دل کے بارے میں دریافت کیا می تو آپ سکتیز اسٹا دفر مایا:'' بیاللہ تعالی کا بہت بڑالشکر ہے میں اے کھا تا بھی نہیں ہوں اور اسے حرام بھی قرار نہیں دیتا''۔

3220- حَدَّثَنَا اَحْدَدُ بِنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ اَبِي سَعِيْدٍ سَعْدِ الْبُقَّالِ سَمِعَ اَنْسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ كُنَّ اَذُوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ يَسَهَادَيْنَ الْجَرَادَ عَلَى الْآطُبَاقِ

وی جه معه معنوت انس بن مالک دلانشونو ماتے ہیں، نبی اکرم ناکانیوا کی از واج بڑے بیالوں میں ایک دوسرے کو تیخے کے طور پرٹنزی دل بھوا یا کرتی تھیں۔

3221 - حَدَّنَنَا هَارُونُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْحَمَّالُ حَدَّنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حَدَّنَا زِيَادُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَلاَلَةً عَنُ مُوسَى بُنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَ إِذَا دَعَا عَرُوسَى بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ إِبُواهِيْمَ عَنُ آبِيهِ عَنْ جَابِرٍ وَآنَسِ بُنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا دَعَا عَلَى بُنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا دَعَا عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عِلْمَ عَلَى اللهِ مِقَلَى وَاللهِ مِقَلَى وَجُلَّ يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ تَدْعُو عَلَى جُنْدٍ مِنْ آجُنَادِ اللهِ مِقَلَى وَالْ هَاشِمُ قَالَ إِنَّ مَنُ وَالْ مَالُولُ اللهِ مِقَلَى وَالْمَالِ اللهِ مِقَلَى وَالْهُ مِنْ وَالْ مَالُولُ اللهِ مَنْ وَالْ مَالُولُ اللهِ مَعْدَالَ وَالْمَالُولُ اللهِ مَعْدُولَ اللهِ مِنْ الْمُولَ اللهِ مِقْلَى وَالْمَالِقُ اللهِ مِقَلَى وَالْمَالُولُ اللهِ مَالُولُ اللهِ مَنْ وَالْ اللهِ اللهُ مَنْ وَالْ اللهُ مَالُولُ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ مَالُولُ اللهُ مَالُولُ اللهِ اللهُ مِنْ وَالْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

مه مه مه معه حصرت جابر برنائندا در حصرت انس بن ما لک برنائند بیان کرتے ہیں تبی اکرم منافقیل نے جب ٹڈی دل کے لیے دعائے ضرر کی تو آب منافقیل نے بید عاما تکی:

''ا نے انشدتو ان کے بڑون کو ہلاک کروے اور ان کے چھوٹوں کو تل کردے ان کے انڈوں کو ٹراب کردے اور ان کی نسل
کو ختم کردے اور ان کے منہ کو جارے ڈر بید معاش اور جارے دزتی سے روک لئے بٹک تو دعا کو سننے والا ہے۔''
ایک صاحب نے عرض کی: یارسول انشد (مُنْ اَنْتُمْ اُلَّمَ الله تعالیٰ کی مخلوق کی ایک مخصوص قتم کے کمل طور پرفتم ہونے کی
دعا کیے کررہے ہیں' تو نبی اکرم مُنْ اِنْتُمْ نے ارشاد فر مایا: بے شک ٹڈی دل سمندر ش رہنے والی چھلی کی چھینک ہے۔
ماشم نامی رادی کہتے ہیں: زیاد نامی رادی نے یہ بات بیان کی ہے جھے اس شخص نے یہ بات بتائی ہے' جس نے مچھلی کو چھینک ہے۔
موے دیکھا ہے۔

3222 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ ابْنُ سَلَمَةً عَنْ آبِي الْمُهَزِّمِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ

3219 اخرب ابودا ووفي "السنن" رقم الحديث 3813 ورقم الحديث 3814

3220 اس دوایت کونش کرنے میں امام این ماج منفرویس۔

3221 اخرجالتر مذى في "الجامع" رقم الحديث:1823

حَرَجْنَا مَعَ النِّبِي صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةٍ أَوْ عُمْرَةٍ فَاسْتَغُبَلْنَا رِجْلٌ مِّنْ جَرَادٍ أَوْ ضَرْبٌ مِنْ جَرَادٍ فَجَعَلْنَا نَضْرِبُهُنَ بِاسْوَاطِنَا وَيْعَالِنَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُوهُ فَإِنَّهُ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ

م حضرت ابو ہر رہ انگفتا بیان کرتے ہیں: ہم لوگ ہی اکرم مُلَافِقُ کے ساتھ جج یا عمرہ کے لیے روانہ ہوئے تو ہمارے سامنے ندی دل کا ایک جھنڈ آیا تو ہم نے انہیں اپنی سوٹیوں اور جوتوں کے ذریعے مار ناشروع کیا ہی اکرم مُلَافِقُ نے ارشاد فر مایا: تم اے کھالو کیونکہ یہ سمندر کا شکار ہے۔

شرح

حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کر بیم ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا " پانی کا ایسا کوئی جانور نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بنی آ دم کے لئے ذرکے نہ کردیا ہو۔ ( دارتطنی مشکلوۃ المصابع: جلد چہارم: رقم الحدیث، 34)

صدیث کا مطلب یہ ہے کہ دریائی جانورول کو بغیر ذرج کئے ہوئے کھانا حلال ہے،ان کوشش شکار کر لینا اور پانی میں سے زندہ
نکال لینا ذرج کا تھم رکھتا ہے۔اس صدیث سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ تمام دریائی جانو رحلال ہیں،خواہ وہ خود سے مرجا کیں اور خواہ
ان کا شکار کیا جائے ۔لیکن جہال تک اصل مسئلہ کا تعلق ہے وہ یول نہیں ہے، بلکہ چھلی کے حلال ہونے پرتو تمام علماء کا اتفاق ہے اور
مجھلی کے علاوہ دومرے جانوروں کے بارے میں اختلافی اتوال ہیں۔

حضرت امام اعظم ابوصنیفہ کا مسلک ہے ہے دریائی جاتوروں میں سے پیملی کے علاوہ اورکوئی جاتور طاف نہیں ہے اور وہ مجملی کی حلال نہیں ہے جوسر دک وگری کی آفت کے بغیر خود بخو دمر کریائی کے اور پڑ جائے اورائی تیرنے گئے۔ اور جو مجھلی سردی وگری کی آفت سے مرکز پائی ہے اور جو پر بندے شکار کر کے کھاتے رہے ہیں آفت سے مرکز پائی کے اور جو پر بندے شکار کر کے کھاتے رہے ہیں یان کی غذاصر ف گندگی ہے ، ان کا کھانا جائز نہیں ہے جیسے شیر ، بھیٹریا ، گیدڑ ، بلی ، کتا ، بندر ، شکرا ، باز اور گدھ وغیرہ اور جو جانوراس مطرح کے نہوں جیسے طوط ، بینا ، فاخت ، چڑیا ، پیڑ ، مرغانی ، کور ، نیل گائے ، ہرن ، نیل اور گر گوش وغیرہ وان کا کھانا جائز ہے۔ بجو ہگو ، پی کور ، نیل گائے ، ہرن ، نیل اور گر گوش وغیرہ وان کا کھانا جائز ہے۔ بجو ہگو ، پی جو طال جانور (بغیر فرخ کے ہوئے ) خود بخو دمر ج کے گا وہ مردار ہوگا اس کا کھانا حرام ہے۔

اگرکسی چیز پس چیونٹیال گرکر مرجا کمی توان چیونٹیوں کا نکا لے بغیراس چیز کو کھانا درست نہیں ہے، اگر قصداایک آ دھ چیونئ کو بھی حلّ کے بینچ جانے دیا تو مردار کھانے کا گناہ ہوگا۔ مسلمان کا ذیح کرنا ہر حالت میں درست ہے جاہے ورت ذیح کرے اور چاہے مرد،ای طرح خواہ پاک ہویا تا پاک، ہر حال بیس اس کا ذیح کیا ہوا جا نور کھانا حال ہے۔ کا فریعن مرد، آتش پرست اور بت برست د فیرہ کا ذیح کمیا ہوا جا نور کھانا حرام ہے۔

اگرکوئی کافرگوشت بیچا ہے اور بیکہتا ہے کہ میں نے مسلمان سے ذرج کرایا ہے تواس سے گوشت فرید کرکھانا ورست نہیں ، البتہ جس وقت مسلمان نے ذرج کیا ہے اگرای وقت سے کوئی مسلمان اس گوشت کے پاس برابر جیفار ہاہے ، یا وہ جانے نگاتو کوئی

3222: اخرجه ابودا وولى "أسنن ارتم الحديث 1854 اخرجه التريدي في" الجامع" رقم الحديث 850

دوسرامسلمان اس کی جگہ بیٹھ گیا ہے، تب اِس گوشت کا کھانا درست ہوگا۔ اگر کسی ایے جانورکو ذیح کیا گیا جس کا کھانا حفال نہیں ہوتا ہوگا۔ اگر کسی اور استعال جس لانا بلا کراہت درست ہوتا ہے) علاوہ میں اور استعال جس لانا بلا کراہت درست ہوتا ہے) علاوہ تو اس کی کھال اور کوشت پاک ہوجاتے ہیں ( کہان کو کھانے کے علاوہ کسی اور استعال جس لانا بلا کراہت درست ہوتا ہے) علاوہ آدمی اور سور کی کھال کا نا پاک ہونا تو اس کی عزت و ترمت کی وجہ ہے اور سور کی کھال وغیرہ کا نا پاک ہونا تو اس کی عزت ہوئی ہوئی۔ جو ہو اور سور کی کھال وغیرہ کا نا پاک ہونا اس کے جس ہوئے ہی کی وجہ ہے کہ وہ پاک کرنے ہی ہرگز پاک نہیں ہوئی۔ جو مرغی مرغی مرخد کے دیکھائی پھرتی ہوئی ہونا اس کو تین دن بندر کھ کر ذیک کرنا جا ہے ، اس کو بغیر بند کے ذیک کر کے اس کا گوشت کھانا کم مردہ ہے۔ جانورکو کہت تکلیف ہوتی ہے۔

ای طرح ذرج میں جن جارتھ نڈا ہونے سے پہلے اس کی کھال کھنچا، ہاتھ پاؤں توڑنا کا ٹنا اور ذرج میں جن چاررگوں کو کا ٹناچا ہے ان کے کٹ جانے کے بعد بھی گلا کائے جانا، بیسب محروہ ہے۔ ٹڈی کو کھانا جائز ہے اور مچھلی کی طرح اس کو بھی ذرج کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا، شکار دونوں کا کرنا جائز ہے، البتہ بیضروری ہے کہ شکار کا متصد محض لہوونعب اور تفریح طبع نہ ہو بلکہ اس سے وائرہ حاصل کرنے کی نبیت ہو، جو جانور حلال ہیں ان کا گوشت کھانا ہی ان کا شکاراگر اس متصد سے کیا جائے کہ ان کی کھال وغیرہ سے سے سرانفع حاصل کرنا جائے کہ ان کی کھال وغیرہ سے فائدہ اٹھایا جائے گا تو کوئی مضا گھنہیں۔

حاصل ہے کہ جانوروں کی جان کی بھی قدر کرنی جائے ،ان کوخواہ تخواہ کے لئے مارڈ النااور بلاضرورت و بلامتصد کے ان کا شکار کرتے پھرنا کوئی اچھی بات نبیس ہے۔ ذرج کرنے کامسنون طریقہ سے سے کہ جانور کا مند قبلہ کی طرف کر کے تیز چھری ہاتھ میں لے کرسم اللہ اکٹر کہر کے اس کے گلے کوکاٹا جائے ، یہاں تک کہ جاروں رئیس کٹ جائیں۔

### مڈی کے کھانے کا بیان

ابن الی اونی رضی اللہ تعالی عند کہتے ہیں ہم نے رسول کریم ملی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سات جہاد کئے ،ہم (ان موقعوں پر) آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹڈی کھاتے تھے۔ ( بغاری دسلم مشکوٰۃ المعائع ملد چیارم زقم الحدیث ، 51 )

کنانا کل معدالجراد میں لفظ معد (آنخفرت صلی الله علیه وسلم کے ساتھ) نہ توسلم کی امس روایت میں ہے اور نہ تر نہی میں بلکہ اس حدیث کوجن اور محدثین نے نفل کیا ہے ان میں ہے اکثر کی روایت اس لفظ سے فالی ہے، تاہم جن محدثین نے اپنی روایت میں بیا لفظ مزید قل کیا ہے انہوں نے اس عبارت کے بیم عنی مراد لئے ہیں کہ "ہم آنخضرت صلی الله علیہ وسلم عمر اور آنخضرت صلی الله علیہ وسلم مند کی کھاتے تھے۔ "نہ یہ کہ ہم اور آنخضرت صلی الله علیہ وسلم منقول ہے الفاظ کے ظاہری منہوم کے خلاف ہے کیکن بیضروری ہیں لئے ساتھ ٹلڈی کھاتے تھے۔ "بیتا ویل اگر چہ حدیث میں منقول ہے الفاظ کے ظاہری منہوم کے خلاف ہے کیکن بیضر وری ہیں لئے ہے کہ بیٹا بیت ہے کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے ٹلڈی نہیں کھائی ہے۔ بلکہ اس کے بارے میں آب صلی الله علیہ وسلم کا بیار شاو

### بَابِ مَا يُنْهِنِي عَنْ قَتْلِهِ

### بياب ہے كى چيزكومار فے كومنوع قرارديا كيا ہے؟

3223- عَدَّلَنَا مُسَحَمَّدُ مُنُ مَشَارٍ وَعَبُدُ الرَّحُمَٰنِ مُنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَا حَدَّثَنَا اَبُوْعَامِرِ الْعَقَدِى حَذَّثَنَا اللهُ عَدُنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةً قَالَ نَهٰى رَسُولُ اللهِ صَنَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ الصُّرَدِ وَالشِّفْدَعِ وَالنَّمْلَةِ وَالْهُدُهُدِ

عد معترت ابو ہر رہ والفند بیان کرتے ہیں: ہی اکرم فاقیل نے صرد (مخصوص پرندہ)، میبندک، چیونی اور مدم کو مارنے سے منع کیا ہے۔

شرر

نیونی کو مارنے سے منع کرنے کی مرادیہ ہے کہ اس کواس وقت تک نہ مارا جائے جب تک کہ وہ ناکا نے ،اگر وہ کا نے تو پھر
اس کو مارنا جا کز ہوگا۔ بعض حضرات ہے کہتے ہیں کہ جس چیونی کو مارنے سے منع فر مایا گیا ہے اس سے دہ بردی چیونی مراد ہے جس کے پیر لیے لیے ہوتے ہیں اوراس کو مارنا منوع اس لئے ہے کہ اس کے کاشنے سے ضررتبیں پہنچا۔ شہد کی کھی کو مارنا اس لئے ممنوع ہے کہ اس سے انسان کو بہت زیادہ فو اکد کو بنچتے ہیں بایں طور کہ شہداور موم اس کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے۔ "بد بد "ایک پرندہ ہے جس کو کھٹ بڑھی گئتے ہیں ،صرد "مجھی ایک پرندہ ہے جو بڑے اور بردی چوٹے اور بردے بروالا ہوتا ہے ، وہ آ دھا سیاہ ہوتا ہے اور آ دھا سیاہ ہوتا ہے ، ان دونوں پرندہ کی مارنے سے اس لئے آ دھا سفیداور بعض حضرات کتے ہیں کہ وہ شاخ رام ہے اور جو جا تو رہ پرندہ کھایا نہ جاتا ہواس کو مارنا ممنوع قرار دیا گیا ہے اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ بد بدی بردی ہوتی ہے اس لئے وہ جلالے تھم ہیں ہوگا۔

الل عرب بدبداورمرد كے آوازول كونتول اور بدفالى بيجية عند اس لئے بھى آئخضرت ملى الله على والله من الله على الله ع

3224 افرجه ابودا ورفي واسنن وقم الحديث: 5267

3225- حَدَّثَنَا آخِمَدُ بُنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ وَآحْمَدُ بْنُ عِيْسلى الْمِصْرِبَّانِ فَالَا حَذَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ وَهُب آخَبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَآبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الْرَّحْمِنِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ لَبِي اللّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ نَبِيًّا مِنَ الْآئِيّاءِ قَرَصَتُهُ نَمُلَةٌ فَامَرَ بِقُرْيَةِ النَّمُلِ فَأُحْرِفَتُ فَاوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِنْكِهِ فِي أَنْ قَرَصَتُكَ نَمْلَةٌ اَهُلَكْتَ أُمَّةً مِنَ الْأُمْمِ تُسَبِّحُ

حدید حضرت ابو ہرریہ و الفیئز نی اکرم نگافیز کم کا میر مان نقل کرتے ہیں: ایک نی کو ایک چیونی نے کاٹ لیا تو انہوں نے جیونیوں کی وادی کے بارے میں تھم دیا تو اسے جلادیا کمیا تو اللہ نتعالی نے اس نبی کی طرف وجی کی کہ ایک جیونی نے تہیں کا ٹاتھا اور تم نے ایک الی امت کو ہلاک کردیا جو تیج بیان کرتی تھی۔

نَحْوَةُ وَقَالَ قَرَصَتْ،

وله من نبى روايت أيك اورسند كم اومنقول ب تاجم ال من ايك لفظ مختلف ب-

## چیونی کو مارنے کی ممانعت کا بیان

حصرت ابو ہرریرہ منی اللہ تعالی عند کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "(اللہ کے جو) ابنیاء (پہلے گزر کے ہیں ان میں ہے کسی نبی ( کا واقعہ ہے کہ ایک دن ان کو ایک چیونٹی نے کاٹ لیا ،انہوں نے چیونٹیوں کے بل کے بارے میں تھم دیا کہ اس کوجلا دیا جائے ، چنانچے بل کوجلا دیا گیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان پر میہ دی نازل کی کہ نہیں ایک چیوٹی نے کا ٹاتھا اورتم نے جماعتوں میں سے ایک جماعت کوجلا ڈالا جو بیج ( یعنی اللہ کی بان کرنے) میں مشغول رہی تھی۔

( بخارى وسلم مكتلوة المساجع: جلد چبارم: رقم الحديث، 60)

چنانچے بل کوجلا دیا گیا "کے بارے میں بعض علماء بیہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب بیزے کہ نبی نے اس درخت کوجلانے کا تکم دیا تهاجس میں چیونٹیوں کا بل تھا، چٹانچیاس درخت کوجلاڈ الاگیا۔اس داقعہ کا پس منظر بدروایت ہے کہ ایک مرتبدان نبی علیدالسلام نے بارگاہ رب العزت میں عرض کیا تھا کہ (پر در دگار! تو کمی آبادی کواس کے باشندوں کے گناہوں کے سبب عذاب میں بتلا کرتا ہے اور وہ پوری آبادی تہس نہس ہوجاتی ہے، درآ نحالیکہ اس آبادی میں مطیع وفر مانبر دارلوگوں کی بھی تحداد ہوتی ہے۔اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کرلیا کمان کی عبرت کے لئے کوئی مثال پیش ہونی جا ہے۔

چنا نچہان نی علیہ السلام پر سخت ترین گرمی مسلط کر دی گئی ، یہاں تک کہوہ اس گری سے نجات یانے کے لئے ایک سایہ دار درخت کے بنچے سے گئے ،وہاں ان پر نیند کا غلبہ ہو گیا اور وہ سور ہے تھے تو ایک چیوٹی نے ان کو کا ٹ لیا ،انہوں نے تھم دیا کہ ساری چیونٹیوں کوجلا دیا جائے ، کیونکہ ان کے لئے بیآ سال نہیں تھا کہوہ اس خاص چیونٹ کو پہیان کرجلوائے جس نے ان کو کا ٹاتھ یا یہ کہ ان 3225 افرجد البخاري في "التي "وقم الحديث 2019 افرجه معلم في "أتي "وقم الحديث: 5818 افرجد الدواؤد في "أسنن" وقم الحديث 5266 افرجد النهائي في

ے زریک ساری چیونٹیاں موذی تعیس اور موزی کی پوری جنس کو مارڈ الناجائز ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دبلوی نے تعما ہے کہ 

علام نے لکھا ہے کہ بیاس بات پرمحمول ہے کہ نبی علیدالسلام کی شریعت میں جیونٹیوں کو مارڈ النایا جلاڈ الناجائز تھااور عماب اس سب سے ہوا کہ انہوں نے ایک چیوٹی سے زیادہ کوجلایا۔ لیکن واضح رہے کہ شریعت محمدی سلی اللہ تعلیہ دسلم میں سمی میں حیوان وجانور کوجانا جائز میں ہے اگر چہجو کی اور معمل وغیرہ بی کیوں نہ ہوں ، نیز موڈی جانوروں کے علادہ دوسرے جانوروں کو ہار ڈالنا بھی ما رئیں ہے۔ چنانچہ معزرت ابن عباس رمنی الله تعالی عنها ہے منقول ہے کدرسول کریم صلی الله علیه وسلم نے کسی بھی جاندار کو مار والنے ہے منع فر مایا ہے قال میہ کہ وہ ایڈ ام پہنچانے والا ہو۔

مطاب المؤمنين ميں محمد بن مسلم سے جيوني كا مار ڈالنے كے بارے ميں مينل كيا حميا ہے كما كر جيوني نے حمبين ايذاء پہنچائی ہے تو اس کو مار ڈالواور اگر اس نے کوئی ایڈ امبیں پہنچائی ہے تو مت مارو، چنانچے نقبها و نے کہا ہے کہ ہم اس تول پر فنو کی دیتے ہیں۔ ای لمرح چیونی کو پانی میں ڈالنا بھی تکروہ ہے۔ نیز کسی ایک چیونی کو (جس نے ایڈاء پہنچائی ہو) مارڈ النے کے لئے ساری چیونٹیوں ے بل کونہ جلایا جائے اور نہ تباہ کیا جائے۔

### بَابِ النَّهِي عَنِ الْخَذَفِ برباب كنكرى مارنے كى ممانعت ميں ہے

3226- حَدَّثَنَا اَبُوْبَكُرِ بُنُ اَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا اِسْمَعِيْلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرِ اَنَّ قَرِيبًا لِعَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ خَذَفَ فَنَهَاهُ وَقَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهنى عَنِ الْخَذْفِ وَقَالَ إِنَّهَا لَا تَصِيدُ صَيْدًا وَّلَا تَنْكُا عَدُوًّا وَلَيكُنَّهَا تَكْسِرُ السِّنَّ وَتَفْقَا الْعَيْنَ قَالَ فَعَادَ فَقَالَ أَحَدِثُكَ آنَ النّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِى عَنْهُ

• معید بن جبیر بیان کرتے ہیں ٔ حضرت عبداللہ بن نوفل ڈاٹٹنٹے کے قریبی عزیز نے ( کسی جانوروغیرہ کو ) کنگری ماری تو معزت عبدالله في التي منع كيا توبتايا في اكرم من يَن الله في كتكرى إرف من كياب تو في اكرم من التي في ارشاد فرمايا بي سيكى كا شکار نہیں کرتی ہے کسی میٹمن کو زخی نہیں کرتی ہے دانت تو ڑو تی ہے اور آ تکھ پھوڑ ویں ہے۔ راوی کہتے ہیں: اس شخص نے دوہارہ مہی حركت كي تو حضرت عبدالله بن نوفل من النفوف في ما يا: مين في تهمين بيد بات بتائي بيك في اكرم مَنْ يَقَوْم في ايساكر في سيمنع كيااورتم ے دوبارہ ایسا کیا ہے بیل تمہارے ساتھ بھی بات بیس کروں گا۔

3227- حَدَّثَنَا ٱبُوْبَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ سَعِيْدٍ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ نُنُ جَعُفَرِ قَالَا حَذَنْنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ صُهْبَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مُعَفَّلٍ قَالَ نَهَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعَدُفِ وَقَالَ إِنَّهَا لَا تَفْتُلُ الصَّيْدَ وَلَا تَنْكِى الْعَدُوَّ وَلَٰكِنَّهَا تَفْقاً الْعَيْنَ وَتَكْيِسُ البِّنَّ البِّنَ السَّنَّ الْعَيْنَ وَتَكْيِسُ البِّنَّ البَّنَّ الْعَيْنَ وَتَكْيِسُ البِّنَّ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ الْعَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

## بَابِ قَتْلِ الْوَزَغِ بِی بابِ گرگٹ (یا چھکلی) کو مارنے کے بیان میں ہے

مَّدُ الْمُسَيَّبِ عَنُ أَمِّ شَوِيْكِ آنَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ امْرَهَا بِقَتْلِ الْآوْزَاغِ الْمُحَمِيْدِ أَنِ جَبَيْرٍ عَنْ سَعِيْدِ أَنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ الْمُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ امْرَهَا بِقَتْلِ الْآوْزَاغِ

عه الله المريك بن المرتى بن بي اكرم التي إلى المرم التي المرم التي المرائد البيل المركث ( جيكي ) مارف كالعم ديا تعاد

3229 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبُدِ الْمَلِكِ بْنِ آبِى الشَّوَارِبِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بْنُ الْمُخْتَارِ حَدَّثَنَا سُهَيْلُ عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ عَسَ رَسُولِ السَّلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ فَتَلَ وَزَعًا فِى آوَلِ ضَرْبَةٍ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً وَمَنْ قَتَلَهَا فِى الطَّوْبَةِ الثَّالِئَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً وَمَنْ قَتَلَهَا فِى الطَّوْبَةِ الثَّالِئَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً وَمَنْ قَتَلَهَا فِى الطَّوْبَةِ الثَّالِئَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً وَمَنْ قَتَلَهَا فِى الطَّوْبَةِ الثَّالِئَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً الْمُنْ مِن اللّهِ يُ ذَكّرَهُ فِى الْمَوَّةِ الثَّالِئَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً اللهُ عَنْ اللّهُ عَلَى مِنَ الْالِي مِن اللّهِ عَلَى الْعَرْبَةِ الثَّالِئَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً اللهُ عَلَى الْمُوبَةِ الثَّالِيَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً وَمِنْ اللّهِ عَلَى الْعُرْبَةِ الثَّالِئَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً وَمَنْ قَتَلَهَا فِى الْقُولِيَةِ الثَّالِيَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً وَمَنْ قَتَلَهَا فِى الْفَرْبَةِ النَّالِيَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً وَمَنْ قَتَلَهَا فِى الْقُولِي فَى الْمُوبَةِ الثَّالِيَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً وَلَهُ مَنْ اللّهُ عَلَى الْعُرْبَةِ اللّهُ عَلَى الْعُرْبَةِ اللّهُ لِيَالِهُ لَا اللّهُ عَلَى الْعَرْبَةِ اللّهُ الْعَرْبَةِ اللّهُ لِي الْعُرْبُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْعُرْبُولُ اللّهُ الْعُرْبُولُ الْعَلَالُ عَلَا عَلَا عَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَى الْعُلَالِي اللّهُ الْعَلَى الْعَلَا عَلَا عَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

ا معارت ابو ہر ریا و انگائیڈ نی اکرم مکائیڈ کا یہ فرمان قل کرتے ہیں: ''جوشف کر گٹ (یا چھپکل) کو پہلی ہی خرب میں مارد بے تقاورا تی نیکیاں ملیس کی اور جودوسری ضرب میں مارے اے اتن اورا تی نیکیاں ملیس کی (راوی کہتے ہیں سیم مقدار پہلی ہے کہ تھی) اور جوشف اسے تیسری ضرب میں مارے گا' تواسے اتن اورا تی نیکیاں ملیس کی (راوی کہتے ہیں سیم مقدار اس سے بھی کم تھی جو آپ مالیٹ کی (راوی کہتے ہیں سیم مقدار اس سے بھی کم تھی جو آپ مالیٹ کی دوسری مرجہ ذکری تھی' یہ

3230 - حَدِّثُمُنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّوْحِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهُبٍ اَخْبَرَنِي يُؤنسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ عُرُوةَ بْنِ الزَّبَيْرِ عَنْ عَآئِشَةَ اَنَّ رَمُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ قَالَ لِلْوَزَعِ الْفُويْسِقَةُ عَنْ عَآئِشَةَ اَنَّ رَمُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ قَالَ لِلْوَزَعِ الْفُويْسِقَةُ عَنْ عَآئِشَةَ اَنَّ رَمُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ قَالَ لِلْوَزَعِ الْفُويْسِقَةُ وَمَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ قَالَ لِلْوَزَعِ الْفُويْسِقَةُ

عه هه سیده عائشه صدیقته بنی بیان کرتی بین نبی اکرم منگفیزم نے گرگٹ (یا چھکل) کے بارے میں بیفر مایا ہے بیچھوٹا فاسق

## 3231- حَدَّثْنَا اَبُوْبَكُرِ بُنُ اَبِي شَيْبَةَ حَدَّثْنَا يُونْسُ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنْ جَرِيْرِ بْنِ حَازِم عَنْ نَافِع عَنْ سَائِبَةَ مَوْلَاهِ

3227 اخرج البخاري في "الم الحديث 4841 ورقم الحديث: 6220 اخرج مسلم في "المع "رقم الحديث 2025 ) خرجه الوداؤد في "أسنن" رقم الحديث 5270 المديث المعديث 5270 المديث المعديث المعد

اخرجة النفاري في "أصحيح" وتم الحديث: 3387 اخرج مسلم في "التيح" وتم الحديث 3884 اخرجة النمالي في "أسنن" وتم الحديث 3385 اخرج مسلم في "التي المحديث 3884 اخرجة النمالي في "أسنن" وتم الحديث 3385 اخرج مسلم في "التي المحديث 3884 اخرجة النمالي في "أسنن" وتم الحديث

3229 اس روایت کوش کرنے میں امام این ماج منفرو ہیں۔

عديد الخارى في "التح "رقم الحديث 3286 "فرجه ملم في "التح "رقم الحديث: 5386 افرجه النسائي في" أسنن "رقم الحديث 3238

الْمَاكِهِ بُنِ الْمُعِبُرَةِ آنَّهَا دَحَلَتْ عَلَى عَآئِشَةَ فَرَآتُ فِى بَيْتِهَا رُمْحًا مَّوْضُوعًا فَقَالَتْ يَا أُمَّ الْمُوْمِنِيْنَ مَا الْمَاكِهِ بُنِ الْمُعْبُرَةِ آنَّهَا دَحَلَتْ عَلَى عَآئِشَةَ فَرَآتُ فِى بَيْتِهَا رُمْحًا مَّوْضُوعًا فَقَالَتْ يَا أُمَّ الْمُوْمِنِيْنَ مَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخُبَرَنَا اَنَّ إِبْرَاهِبْمَ لَمَّا اللّهِ صَلَّى اللهُ عَنْ بِهِذَا قَالَتُ نَفُتُ مَ اللّهُ عَلَيْهِ الْآرُضِ دَابَّةً إِلَّا اَطْفَآتِ النَّارَ غَيْرَ الْوَزَعِ فَإِنَّهَا كَانَتُ تَنْفُخُ عَلَيْهِ فَآمَوَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ فَآمَوَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ فَآمَوَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ فَآمَوَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ فَاعْرَ وَسُؤُلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ فَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الْوَالْوَالْقُالِكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللللّهُ اللّهُ اللللهُ اللللّهُ الللهُ اللللهُ اللللّهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللّهُ الل

برح

معزت ام شریک رضی الله تعالی عندے روایت ہے کہ رسول کریم ملی الله علیہ وسلم نے گر کٹ کو مارڈ النے کا تھم دیا اورفر مایا کہ اور گرکٹ کو مارڈ النے کا تھم دیا اورفر مایا کہ اور گرکٹ ) معزرت ابراہیم علیہ السلام برآ محد مجونگنا تھا۔ (بناری دسلم، مکلوۃ المعاع: جلد چیارم: رقم الحدیث، 57)

آ کے پھونکما تھا " ہے کو یا گرگٹ کی خیاشت کو بیان کیا گیا ہے کہ جب نمر دونے حصرت ابراہیم علیہ السلام کوآ کے بیس ڈ الاتو میہ (گرگٹ) اس آ کے بھڑکا تھا " ہے کہ بیج انور بڑاز ہر یلا (گرگٹ) اس آ کے بھڑکا نے کے لئے اس میں پھونک مارتا تھا۔ یوں بھی تجربہ سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ بیج جا نور بڑاز ہر یلا اورموذی بوتا ہے، اگر کھانے پینے کی چیز دل بیس اس کے ذہر کے جراثیم پہنچ جا کیں تواس سے نوگوں کو بہت نفصال پہنچ سکتا ہے۔

## بَابِ اکْلِ کُلِّ ذِیْ نَابِ مِّنَ الْسِّبَاعِ بدباب ہے کہ نو کیلے دائنوں والے درندوں کو کھانا (منع ہے)

3232- حَذَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ ٱنْبَآنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ ٱخْبَرَئِي ٱبُوْادُرِيْسَ الْخَوْلَانِي عَنَ الرُّهْرِيِّ ٱخْبَرَئِي ٱبُوادُرِيْسَ الْخَوْلَانِي عَنَ الْمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِى عَنْ ٱكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِّنَ السِّبَاعِ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَلَمُ السِّمَ بِهِنَذَا خَتَى ذَخَلُتُ الشَّامَ الشَّامَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِى عَنْ ٱكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِّنَ السِّبَاعِ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَلَمُ السَّمَ بِهِنَذَا خَتَى ذَخَلُتُ الشَّامَ

عد مفرت الوثقلبه عنى المنظمة بيان كرت بيل بي اكرم مَ كَانْتِهُم في مرتوكيدوانت والدور مدر ( كا كوشت كهان ) ي

العلى العلى العلى العلى العلى المديث 5530 وقم الحديث 5720 الرياسلم في العلى العلى العلم المديث 4965 وقم الحديث 3232 الرياس. الحديث 4965 وقم الحديث 4965 وقم الحديث. 4967 الرجابودا وفي العن المن المراحد 4338 وقم الحديث. 4357 الرجابودا وفي العن الممان وقم الحديث 4358 وقم الحديث.

منع کیا ہے۔

امام زہری میند کہتے ہیں میں نے بیروایت اس وقت تک تیں کی جب تک میں شام بین آیا تھا۔

3238 - حَدَّلَنَا آبُوْہَ کُی بَنُ آبِی شَیْبَةَ حَلَّلَا مُعَاوِیّةُ بُنْ حِشَامٍ ح و حَدَّلَنَا آحُمَدُ بُنُ سِنَانِ وَاسْعَقُ بُنُ مَنْصُورٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِي قَالَا حَذَّلْنَا مَالِكُ بْنُ آنَسٍ عَنْ اِسْمَعِیْلَ بْنِ آبِی حَرِیْمٍ عَنْ عَبِیدَةً بْنِ سُفیَانَ عَنْ آبِی هُوَیْوَةَ عَنِ النَّبِی صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اکْلُ کُلِّ ذِیْ نَابٍ یِّنَ الیّبَاعِ حَرَامٌ

وه و حضرت ابو برير و بنائن أكرم من النفل كار فر مان الفل كرت بين : نوسيك دانتون والله بردرند ي وكهانا حرام ي

3234 - حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ خَلَفٍ حَلَّثَنَا ابْنُ آبِى عَدِي عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ عَلِيّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مَّيْمُون بْنِ مِهُوانَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَامِي قَالَ نَهِى رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمٌ خَيْبَرَ عَنْ اكْلِ كُلِّ ذِى نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ وَعَنْ كُلِّ ذِى مِخْلَبٍ مِّنَ الطَّيْرِ

وہ میں حضرت عبداللہ بن عباس ڈکانجنبیان کرتے ہیں: غزوہ خیبر کے دن نبی اکرم مثلاثیم نے نو کیلے دانتوں والے ہر درندے اور نو کیلے پنجوں والے پرندے کو کھانے سے منع کر دیا تھا۔

ترر

3233 اخرجملم في "الحيح"رقم الحديث:4869 اخرجدالتسائي في "السنن"رقم الحديث:4335

3234 اخرجه الإداؤد في " أسنن" رقم الحديث: 3805 اخرجه النسائي في " أسنن" رقم الحديث: 4359

وريدون عن شال دين جين تو وه ملال بين -

رردوں بال ماں میں بادر کو کہتے ہیں جوائے نیجے سے شکار کرتا ہے، جیسے باز، بری شکرہ، چرخی،الو، چیل اور گدوہ وغیرہ۔"

مرحے بالو گدھوں " سے مرادوہ گدھے ہیں جواستی جی رہے ہیں، چنا نچے جنگلی گدھے کا گوشت طال ہے، مدیث میں ذکورہ
مرانت سے پہلے پالتو گدھے کا گوشت بھی طال تھا۔ "لونڈ بوں سے جماع کرنے سے بھی منع فرما یا النے " سیتیم ان لونڈ بوں کا ب
جومالمہ ہونے کی حالت میں کی کے شرق قبضہ و آسلط میں آئی ہوں اور جولونڈی ایسی حالت میں کی کے شرعی قبضہ و آسلط میں آئی ہو
کے وہ حالمہ ہونے کی حالت میں کی کے شرق قبضہ و آسلط میں آئی ہوں اور جولونڈی ایسی حالت میں کی کے شرعی قبضہ و آسلط میں آئی ہو
کے وہ حالمہ ہونے کی حالت میں کے کہ اس کے ساتھ اس وقت تک ہم بستری نہ کی جائے جب تک کہ اس کو ایک چیش نہ آ

باب اللِّنْ وَالنَّعْلَبِ به باب بھیڑ ہے اور لومڑی کے عمم میں ہے

3235 - حَدَّنَنَا ٱبُوبَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّنَا يَخْتَى بُنُ وَاضِحَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْحَقَ عَنْ عَبْدِ الْكُرِيْمِ بُنِ آبِى الْمُخَارِقِ عَنْ جَزْءٍ عَنْ آخِيهِ خُزَيْمَةَ بْنِ جَزْءٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ جِنْتُكَ لِاَسْآلُكَ عَنْ آخِناشِ الْمُخَارِقِ مَا تَقُولُ فِي النَّعْلَبِ قَالَ وَمَنْ يَا ثَكُلُ النَّعْلَبَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ مَا تَقُولُ فِي النِّفْلِ قَالَ وَيَا كُلُ النَّعْلَبَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ مَا تَقُولُ فِي النِّفْلِ قَالَ وَيَا كُلُ الذِّئْبَ النَّهُ اللهِ مَا تَقُولُ فِي النَّفْلَ فَالَ وَيَا كُلُ النَّعْلَبَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ مَا تَقُولُ فِي النَّعْلَبِ قَالَ وَمَنْ يَا أَكُلُ النَّعْلَبَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ مَا تَقُولُ فِي النِّذِنْبِ قَالَ وَيَا كُلُ النَّعْلَبَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ مَا تَقُولُ فِي النَّاعِلَ عَالَ وَيَا كُلُ النَّعْلَبَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ مَا تَقُولُ فِي النَّاعِلَ عَلْ وَيَا كُلُ النَّعْلَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَالَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَيْرٌ

عد حضرت فزیر بن جز و بڑا تھ بیان کرتے ہیں : میں نے عرض کی : یار سول الند (مُؤَیِّوَمُ)! میں آ بِ مُؤَیِّوَمُ کی خدمت میں اس نیے حاضر ہوا ہوں تا کہ آ بِ مُؤَیِّوَمُ کی صند میں کے جانوروں کے بارے میں دریافت کروں لومڑی کے بارے میں آ ب سَائِیْوَمُ کی کے عارے میں آ ب سَائِیْوَمُ کی کے بارے میں آ ب سَائِیْوَمُ کی کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ ہی اکرم مُؤَیِّومُ نے فرمایا: لومڑی کون کھا تا ہے؟ میں نے عرض کی : یارسول الله (مُؤیِّومُ )! بھیڑ ہے کے بارے میں آ ب مُؤیِّمُ نے فرمایا: کیا کوئی ایسا محض بھیڑ ہے کو کھا سکتا ہے جس میں بھلائی موجود ہو۔ آ ب مُؤیِّمُ کیا کہتے ہیں۔ ہی اکرم مُؤیِّرہُ نے فرمایا: کیا کوئی ایسا محض بھیڑ ہے کو کھا سکتا ہے جس میں بھلائی موجود ہو۔

## بَابِ الطُّبُعِ

سيرباب بحوكے بيان ميں ہے

3236 - حَدَّقَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارٍ وَّمُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ قَالَا حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ رَجَآءِ الْمَكِى عَنُ اِسْمُعِيْلَ بُنِ الْمَبْدِ اللَّهِ بُنُ رَجَآءِ الْمَكِى عَنْ السَّمُعِيْلَ بُنِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ آبِي عَمَّارٍ وَهُوَ عَبُدُ الرَّحُمٰنِ قَالَ سَالُتُ جَابِرَ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الطَّبُعِ اصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الطَّبُعِ اصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الطَّبُعِ اصَدِّدُ هُوَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الطَّبُعِ اصَدِّدُ هُوَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الطَّبُعِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُعُمْ قُلْتُ الْمُعُمِّ قُلْتُ الْمُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَمْ قُلْتُ الْعَمْ قُلْتُ الْمُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ السَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُنْ الْمُعْمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسُلَوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَامُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَمَا عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهِ الْمَعْمِ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَالَعَلَمُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ الْمُعَمِّ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ ا

عد عبدالرحمان تا می راوی بیان کرتے ہیں: میں نے معزت جابر بن عبداللہ بی فہنا ہے بجو کے بارے میں دریافت کیا: کی میں اللہ بی کارے میں دریافت کیا: کیا میں اے کھاسکتا ہوں تو انہوں نے جواب دیا: جی ہاں میں نے دریافت کیا: کیا میں اے کھاسکتا ہوں تو انہوں نے جواب دیا: جی ہاں میں نے دریافت کی ہے؟ انہوں نے جواب دیا: جی ہاں۔

2337 - حَدَّثَ الْهُوْبَكُ رِبْنُ آبِي شَيْبَةَ حَلَّثَنَا يَخْتَى بْنُ وَاضِحٍ عَنِ ابْنِ السَّحَقَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ بْنِ ابِي الْسُهُ حَادِقِ عَنْ حِبَّانَ بْنِ جَزْءٍ عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ جَزْءٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولُ اللّهِ مَا تَقُولُ فِي الطَّبُعِ قَالَ وَمَنْ يَّأْكُلُ الضَّبُعَ

مست معرت فزیمہ بن جز و دلائٹوئیان کرتے ہیں: میں نے عرض کی: یار سول اللہ (مُنَافِیْنِم)! بجو کے بارے میں آپ نافیا کیا کہتے ہیں: بی اکرم مَنَافِیْمُ نے فر مایا: بجو کون کھا تا ہے؟

> بَابِ الضّبِّ بدباب گوہ کے حکم میں ہے

3238 - حَلَّاثُنَّا اَبُوْبَكُو بُنُ اَبِى شَيَّةَ حَلَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَيْلٍ عَنْ خُصَيْنٍ عَنْ زَيْدِ بِنِ وَهُ مِ عَنُ ثَابِتِ بِنِ يَوْبُ لَا نُصَارِي قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاصَابَ النَّاسُ ضِبَابًا فَاشْتُووُهَا فَاكْلُوا مِنْهَا فَاصَبْتُ مِنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاصَابَ النَّاسُ ضِبَابًا فَاشْتُووُهَا فَاكْلُوا مِنْهَا فَاصَبْتُ مِنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحَدُ جَرِيْدَةً فَجَعَلَ يَعُدُ بِهَا اصَابِعَهُ فَقَالَ إِنَّ النَّامِ مِنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخَذَ جَرِيْدَةً فَجَعَلَ يَعُدُ بِهَا اصَابِعَهُ فَقَالَ إِنَّ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخَذَ جَرِيْدَةً فَجَعَلَ يَعُدُ بِهَا اصَابِعَهُ فَقَالَ إِنَّ النَّامِ وَيَسَلَّمَ فَاخَذُ جَرِيْدَةً فَجَعَلَ يَعُدُ بِهَا اصَابِعَهُ فَقَالَ إِنَّ النَّامِ وَيَعْمَلُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخَذَ جَرِيْدَةً فَجَعَلَ يَعُدُ بِهَا اصَابِعَهُ فَقَالَ إِنَّ الْمُذِي وَسَلَّمَ فَاخَذَ جَرِيْدَةً فَجَعَلَ يَعُدُ بِهَا اصَابِعَهُ فَقَالَ إِنَّ النَّامِ وَلَا فَاكُلُوا عِنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخَذَ جَرِيْدَةً فَجَعَلَ يَعُدُ بِهَا اصَابِعَهُ فَقَالَ إِنَّ النَّامِ وَلَهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ عِنْ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ وَلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَهُ عَلَيْهُ عِلَى فَقُلْتُ إِنَّ النَّاسَ قَدِ الشَّوْوَا فَاكُلُوا هَا فَاكُلُوا عَا فَاكُلُوا عَا فَاكُلُوا عَالَمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى وَلَهُ يَنْهُ وَلَهُ عَلَى اللهُ وَلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ وَلَا النَّاسُ قَدِ الشَّوْءُ وَا فَاكُلُوا عَا فَاكُلُوا عَا فَاكُمُ وَلَهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَا عَلَيْهُ عَا

3239 - حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحَقَ الْهَرَوِيُّ اِبْزَاهِيْمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَاتِم حَدَّثَنَا اِسْمَعِيْلُ ابْنُ عُلَيْهَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اللهِ عَدْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَمُ يُحَرِّم السَّمَ عَسُرُ وَبُهَ عَسْ فَتَادَةً عَنْ سُلَيْمَانَ الْيَشْكُويِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَمُ يُحَرِّم السَّمَ عَسُرُ وَبُهَ عَسْ فَتَادَةً عَنْ سُلَيْمَانَ الْيَشْكُويِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَمُ يُحَرِّم السَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَمُ يُحَرِّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَمُ يُحَرِّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَمُعْمَلِهُ عَلَيْهِ وَمُعْمَودُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَمُعَلِمُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعَلِمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَ

الفِّبُ وَلَكِنَ قَلِرَهُ وَإِنَّهُ لَطُعَامُ عَامَّةِ الرِّعَاءِ وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَنْفَعُ بِهِ غَيْرَ وَاحِدٍ وَلَوْ كَانَ عِنْدِى لَا كُلْتُهُ و میں دیا تا ہم آپ اللہ تنافی این کرتے ہیں: نی اکرم تافیز کے کوہ کوترام قرار نہیں دیا تا ہم آپ تافیز نے اسے

عام طور پرچ واہوں کی خوراک میں ہوتی ہے اور اللہ تعالی اس کے ذریعے کی لوگوں کو تع عطا کرتا ہے (حضرت جابر جائنڈ سہتے ہیں)اگرمیرے پاس میہونی تو میں اسے کھالیتا۔

3239م- حَـلَالَمَا أَبُوسَلَمَةَ يَحْيَى بُنُ خَلَفِحَلَنَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى حَلَنَنَا سَعِيدُ بُنُ آبِي عَرُوْبَةَ عَنْ فَتَادَةَ عَنْ مُلْهَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوَهُ

و ایک روایت ایک اورسند کے ہمراوحفرت جابر دالفنز کے حوالے سے حفرت عمر بن خطاب برانفز کے حوالے سے نبی

﴿ 3240- حَدَّثَنَا ٱبُوْكُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيْمِ بُنُ سُلَيْمَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ آبِي هِنْدٍ عَنْ آبِي نَصْرَةَ عَنْ آبِي سَعِيْدٍ الْمُحُدُدِيِّ قَالَ بَادِى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ مِّنْ اَهْلِ الصَّفَةِ حِيْنَ انْصَرَفَ مِنَ الصَّلُوةِ بَغَوَلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ٱرْضَمَا ٱرْضَ مُطَبَّةٌ فَمَا تَرَى فِي الضِّبَابِ قَالَ بَلَغَنِي آنَّهُ أُمَّةٌ مُسِخَتُ فَلَمْ يَأْمُرُ بِهِ وَلَمْ يَنْهَ

 حضرت ابوسعید خدری خافظ بیان کرتے ہیں: جب بی اکرم مُثَاثِیَّا نے نماز کمل کی تو اصحاب صفہ سے تعلق رکھنے والا امعاب نے بلندا وازیس تی اکرم من فی فیل کوخاطب کیا۔انہوں نے مرض کی: یارسول الله (من فیلین )! ہماری سرزمین الی مكر ب جهال كوه بإلى جاتى ب تو كوه ك بار عص آب بن في في كارات ب في اكرم من في في بدار الداوفر مايا: محد تك بد بات پنجی ہے کہ ایک امت تھی بیسے کرویا میا (راوی کہتے ہیں:) تونی اکرم سُلُاتِیْنِ نے اس کے کھانے کا تھم بھی نہیں دیا اور اس منع بحی میں کیا۔

3241- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيْدِ الزُّبَيْدِيْ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ آبِيْ أُمَّامَةٌ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبَّاسٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيْدِ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِي بِطَبٍّ مَشُوعٍ فَقُرِّبَ اللَّهِ فَأَهُولِي بِيَدِهِ لِيَأْكُلَ مِنْهُ فَقَالَ لَهُ مَنْ حَضَرَهُ يَا رَّسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ لَحْمُ ضَبَّ فَرَفَعَ يَدُهُ عَنْهُ فَقَالَ لَهُ خَالِدٌ يَّا رَسُولَ اللّهِ اَحَرَامُ الصَّبُ قَالَ لَا وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُنُ بِأَرْضِي فَآجِدُنِي اَعَافُهُ قَالَ فَآهُوبِي خَالِدٌ إِلَى الصَّبِّ فَأَكُلَ مِنْهُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ اِلَيْهِ

3240. افرجه مسلم في "المحيح" رقم الحديث: 3240

2261 افرجه البخاري في "أتح" رقم الحديث: 5391 ورقم الحديث: 3480 ورقم الحديث: 5527 افرجه سلم في "أسح " رقم الحديث 5007 ورقم الحديث. 5000 'اخرجه ابودا دُوني" السنن" رقم الحديث: 3784 "اخرجه النسائي في" السنن" رقم الحديث: 4321 'ورقم الحديث 4328

و حدرت عبدالله بن عباس فرا في المدين وليد فرا في كارم فالفرا كالدين المراس في فراس الله والمراس في المراس في فراس الله والمراس في فراس المراس في فراس المراس في فراس الله والمراس في فراس المراس في فراس في فرا

عص حضرت عبدالله بن عمر نگانجنار وایت کرتے ہیں: نبی اکرم آلاتین فی ارشادفر مایا ہے: "میں اسے حرام قرار نبیس ویتا (راوی کہتے ہیں) یعنی کو وکوحرام قرار نبیس دیتا"۔

شرح

"، وکو کور پیوز بھی کہتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ اس کی عمر سات سوسال تک کی ہوتی ہے، اس کی ہدی جیب خصوصیات بیان کی جاتی ہیں مثلا سے پائی نہیں چتی بلکہ ہوا کے سہارے زندہ رہتی ہے، چالیس دن میں ایک قطرہ پیشاب کرتی ہے اوراس کے دانت بھی نہیں ٹوئے۔ بعض علاء لکھتے ہیں کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ دسلم کا کوہ کونہ کھانا کراہت طبعی کی بناء پر تھااور اوراس کو حرام قرار نہ دیے کی وجہ یہ تھی کہ اس دفت تک آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے پاس دحی کے ذریعہ اس کے بارے میں کوئی تھم نازل نہیں ہوا تھا۔ آگے وہ حدیث آر بی ہے جوگوہ کی حرمت پر دلالت کرتی ہے۔

چنانچاس صدیث کے بموجب حضرت اہام اعظم ابو حقیقہ کے نزدیک گوہ کا کھانا حرام ہے، جب کہ حضرت اہام احمداور حضرت اہام شافعی کے نزدیک اس کے کھائے میں کوئی مضا کفتہ ہیں ہے ان کی دلیل ندکور و بالا عدیث ہے۔

### بَابِ الْآدُنَبِ بِهِ بِابِخِرَّكُوشِ كے بِیانِ مِیں ہے

3243 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّادٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ وَّعَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ مَهْدِي قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ هِشَامِ بُنِ ذَيْدٍ عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ مَرَدُنَا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ فَٱنْفَجْنَا ارْبَا فَسَعَوُا عَلَيْهَا فَلَغَبُوا فَسَعَيْتُ حَتَّى هِشَامِ بُنِ ذَيْدٍ عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ مَرَدُنَا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ فَٱنْفَجْنَا ارْبَا فَسَعَوُا عَلَيْهَا فَلَغَبُوا فَسَعَيْتُ حَتَّى هِشَامِ بُنِ ذَيْدٍ عَنُ آنَسِ بَنِ مَالِمُ ابن اجِمُ وَبِير.

لعي العين العين العين التين التين المدين. 2572 ورقم الحديث: 5448 ورقم الحديث: 5535 الرجم لم في "التين "رقم الحديث. 5822 افرجه الإواؤو في المن التين ا

ے حضرت محمد بن مفوان فرکھنٹ بیان کرتے ہیں: وہ دوخر گوش اٹھا کرنی اگرم منگافی کے پاس سے گزرے انہوں نے عرض کی ایرسول اللہ (سکھی بیٹی نے بید دوخر گوش کیوے ہیں کیکن جھیے کوئی چھری تبیس ملی جس کے ذریعے ہیں انہیں ذرج کرتا تو ہی نے وہار دار پھر کے ذریعے انہیں ذرج کرلیا ہے کیا ہیں انہیں کھالوں؟ نی اکرم نوٹیڈنی نے فرمایا: تم کھالو۔

3245 - حَدَّنَكَ اَبُوْبَكُو بُنُ آبِى شَيْبَةَ حَدَّنَنَا يَحْمَى بُنُ وَاضِع عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْحَقَ عَنْ عَبُدِ الْكُوبُمِ بُنِ بَيَى الْمُحَارِقِ عَنْ حِبَّانَ بُنِ جَزَءٍ عَنْ آخِيهِ خُزَيْمَةَ بُنِ جَزْءٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ جِنْدُكَ لِآسُالَكَ عَنْ آخِنَاشِ الْمُحَارِقِ عَنْ حِبَّانَ بُنِ جَزْءٍ عَنْ آخِيهِ خُزَيْمَةَ بَنِ جَزْءٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ قَالَ اللّٰهِ قَالَ لَا اللّٰهِ قَالَ لَا اللّٰهِ قَالَ لَا اللّٰهِ قَالَ اللّٰهِ قَالَ اللّٰهِ قَالَ اللّٰهِ قَالَ لَا اللّٰهِ قَالَ لَا اللّٰهِ قَالَ اللّٰهِ قَالَ اللّٰهِ قَالَ لَا اللّٰهِ قَالَ لَيْعَالَ اللّٰهِ قَالَ لَا اللّٰهِ قَالَ لَا اللّٰهِ قَالَ لَهُ مُنْعَرِمٌ وَلِهَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ قَالَ نُيْنَتُ آنَهَا تَلْمَى

حد حفرت فزیمد بن جزء فنگفتان کرتے ہیں: یم نے موش کی: یارسول الله (منافیلم)! یم اس لیے آپ منافیلم کا خدمت میں حاضر ہوا ہوں تا کہ قریمن کے حیوانات کے بارے یمی دریافت کروں۔ کوہ کے بارے یمی آپ منافیلم کیا کہتے ہیں۔ نبی اکرم منگفیلم نے فرمایا: فدیمی اے کھا تا ہوں شداے یمی حرام قرار دیتا ہوں۔ راوی کہتے ہیں: پھر میں نے موش کی: پھر میں اے کھا تا ہوں شداے یمی حرام قرار فیل کے ہیں۔ بی اکرم منگفیلم نے فرمای الله (منگفیلم)! ویسے اس کی وجد کیا ہے۔ بی اکرم منگفیلم نے فرمای: ایک امت کم ہوگئ تو میں نے ایک مخلوق دیکھی جس نے مجھے شک میں جٹا کردیا (راوی کہتے ہیں:) میں نے عرض کی: ورسول الله (منگفیلم )! خرگوش کے بارے می آپ منگفیلم کیا گئی ہیں۔ نبی اکرم منگفیلم نے قرمایا: میں اسے کھا تا بھی نہیں ہوں اور میں اے حرام بھی قرار نبیں دیتا میں دیتا میں نے عرض کی: اے آپ منگفیلم حرام قرار نبیں دیتے ہیں۔ میں اسے کھا تا بھی نہیں ہوں اور میں ان اللہ ویک ایک کو ارتبیں دیتا میں دیتا ہی اور منگلم کے قرمایا: میں ایک کھا توں گئی کی دجہ کیا رسول اللہ (منگلی کھی ایک کھی ہیں ہی جو با ہے کہاں کا خون لگا ہے (لیتن اسے کھا توں گئی آئی کے میں یہ چھلے کہاں کا خون لگا ہے (لیتن اے کین اے کین آتا ہے)

### بَابِ الطَّافِيُ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ

یہ باب ہے کہ سمندر کے شکار میں سے جوم کرتیرنے لگے

3245- حَدَّثَنَا هِنَامُ بُنُ عَمَّارٍ حَلَّثُنَا مَالِكُ بَنُ آنَى حَدَّثَنِى صَفُوانُ بَنُ مُلَيَّم عَنْ سَعِيدِ بن سَلَمَةَ م

الل ابْنِ الْآذِرَقِ أَنَّ الْمُغِيْرَةَ بْنَ آبِى بُرِّدَةً وَهُوَ مِنْ يَنِي عَبْدِ اللَّارِ حَلَّمَةُ أَنَّهُ سَمِعَ ابَا هُرَيْرَةً يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ال ابن الذي عَلَيْهِ وَمَلَمَ الْبَحُرُ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْنَتُهُ قَالَ اَبُوْعَبُد اللَّهِ بَلَغَيْى عَنْ اَبِى عُبَيْدَةَ الْجَوَادِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ بَلَغَيْى عَنْ اَبِى عُبَيْدَةَ الْجَوَادِ اللَّهُ قَالَ اللهِ بَلَغَيْى عَنْ اَبِى عُبَيْدَةَ الْجَوَادِ اللَّهُ قَالَ اللهِ بَلَغَيْى عَنْ اَبِى عُبَيْدَةَ الْجَوَادِ اللَّهُ قَالَ اللهِ بَلَغَيْى عَنْ اَبِى عُبَيْدَةَ الْجَوَادِ اللهُ قَالَ اللهِ بَلَغَيْهِ وَمَلَامً الْبَعُوادِ اللهُ قَالَ اللهِ بَلَغَيْمَ عَنْ اللهِ بَلَغَيْمَ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَمَلَمَ الْبُحُوادِ اللهُ قَالَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ هنذًا نِصْفُ الْعِلْمِ لِآنَ الدُّنْيَا بَرُّ وَّبَحْرٌ فَقَدُ آفْتَاكَ فِي الْبَحْرِ وَبَقِيَ الْبَرُّ

عد حسرت ابو ہریرہ دافتہ بیان کرنے بیل تی اکرم فاقتی استے ارشاد فر مایا ہے: سمندر کا یانی پاک کرنے والا ہے اوراس کا مردارحلال ہے۔

المام ابن ماجه بریخته کہتے ہیں: مجصریہ بات پریز چلی ہے کسٹ الوعبیدہ جوادیہ کہتے ہیں: پرنصف علم ہے کیونکر دنیا یا نشکل ہے یا سمندرے تو بی اکرم منگیر استے تہیں سمندر کے بارے مل مکم دے دیا ہے اور خطکی باقی رو کی ہے۔

- حَدَّثْنَا اَحْمَدُ بُنُ عَبُدَةً حَدَثْنَا يَحْيَى بُنُ سُلَيْمِ الطَّانِفِي حَدَّثْنَا إِسْمَعِيْلُ بْنُ أُمَيَّةً عَنْ آبِي الزُبَيْرِ عَنْ جَمَايِسِ بُسِنِ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا ٱلْقَى الْبَعُو ٱوْ جَزَرَ عَنْهُ فَكُلُوهُ وَمَا مَابُ فِيْهِ.

 حضرت جابر بن عبدالله می بخیروایت کرتے بیں: تی اکرم می بینی ارشادفر مایا ہے: "دسمندرجے باہر پھینک دے یا جس چیزے پانی پیچے ہٹ جائے توتم اسے کھالو،اورجو چیزاس میں مرجائے اوراس يرتيرن ككوتوات ندكماؤي

## بَابِ الْغُرَابِ سيرباب كوے كے بيان ميں ہے

3248- حَدَّثَنَا آخْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ النَّيْسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا الْهَيْئُمُ بْنُ جَمِيْلٍ حَدَّثَنَا شَرِيْكُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُواةً عَنْ آبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَنْ يَآكُلُ الْغُرَابَ وَقَدْ مَسَمَّاهُ رَمُولُ اللَّهِ مَسَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَمَسَلَّمَ فَاسِفًا وَّاللَّهِ مَا هُوَ مِنَ الطَّيْبَاتِ حضرت عبدالله بن عمر فلا تجنافر مائے بیں : كواكون فض كماسكائے جبكه بى اكرم مَالَيْنَا في نے اس كا نام فاس ركما ہے، الله تعالى كالتم إيه يا كيزه چيزون مين كيس ب

3249-حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ حَدَّثَنَا الْانْصَارِيُّ حَدَّثَنَا الْمَسْعُوْدِيُّ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ مُستحسَّد بْسنِ آبِسَى بَسَكُم ِ الْمَصِّلِيْقِ عَنْ آبِيْهِ عَنْ عَآئِشَةَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحَيَّةُ فَاسِقَةً وَّالْعَقْرَبُ فَاسِقَةٌ وَّالْفَارَةُ فَاسِقَةٌ وَالْغُرَابُ فَاسِقٌ فَقِيلَ لِلْقَاسِمِ آيُو كُلُ الْغُرَابُ قَالَ مَنْ يَاْكُلُهُ بَعُدَ قُولِ رَسُولِ

3247 افرجد الودا ورفي "السنن" رقم الحديث 3815

3248. اس روایت کونش کرنے میں انام این ماجر منفرو ہیں۔

3248: اس روایت کونش کرنے میں امام این ماج منفرد ہیں۔

اللهِ صِلْى اللهُ عَلَيْهِ وَسَكَّمَ قَاصِقًا

میں اس سے دریافت کیا گیا: کیا کوا کھایا جاسکتا ہے ، انہوں نے دریافت کیا: اسے کون کھاسکتا ہے جبکہ نبی اکرم نا ا فاس قرار دیدیا ہے۔

ثرح

معزت سائب (جومعزت مشام ابن زمره کے از اوکردہ غلام تضادرتا بھی ہیں) کہتے ہیں کہ (ایک دن) ہم معزت ابوسعید فدرى دمنى الله تعالى مندك بإس ال كم مركة ، چنانچ جب كهم و بال بينه مدرة عظم الإكبيم في ان (ابوسعيد) كتخت کے بیچ ایک سرسراہٹ کی ہم نے دیکھا تو وہاں ایک سانپ تھا ، میں اس کو مارنے کے لئے جعینا ، گر حصرت ابوسعید رمنی اللہ تعالی عند نماز پڑھ مچکے تو انہوں نے مکان کے ایک کرے کی طرف اشارہ کرکے پوچھاکہ "کیاتم نے اس کرے کودیکھا ہے؟ "میں ئے کہا کہ " ہاں! " بچر معزرت ابوسعید رمنی اللہ تعالی منہ نے کہا کہ "اس کرے بس ہمارے خاندان کا ایک نوجوان رہا کرتا تھا جس کی نئی شادی ہوئی تھی۔حضرت ابوسعیدنے کہا کہ ہم سب لوگ (لینی وہ نوجوان بھی)رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ فزوہ خندتی میں سکتے ، (جس کا محاذید بینہ کے مضافات میں قائم کیا گیا تھا) (روزانہ) دوپہر کے وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ے ( کھرجانے کی) اجازت ما تک لیا کرنا تھا ( کیونکہ دہن کی ممبت اس کواس پر مجبور کرتی تھی) چنانچہ (اجازت ملنے پر)وہ اپنے الل خانہ کے پاس چلا جاتا (اور رات محر میں گزار کرمنے کے وقت پھر مجاہدین میں شاق ہوجاتا) ایک ون حسب معمول ، اس نے ر سول کریم ملی الله علیه وسلم سے اجازت طلب کی تو آنخضرت ملی الله علیه وسلم نے (اس کواجازت دیتے ہوئے) فرمایا کہ اسپیغ ہتھیا راسنے ساتھ رکھو، کیونکہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں بوقر بظرتم پرحملہ نہ کردیں ( بنوقر بظہ مدینہ میں یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا جواس موقع بر تركيش كمه كا حليف بن كرمسلمانول كے خلاف جنگ بين شركيك تعااس نوجوان نے بتھيار ليے لئے اور (اپنے كمركو) روانه ہوكيا). جب وہ اپنے تھرکے سامنے پہنچاتو) کیا دیکتا ہے کہ اس کی بیوی ( تھرکے) دونوں دروازوں ( نیعیٰ اندراور باہر کے دروازے ) کے درمیان کھڑی ہے ،نو جوان نے عورت کو مارڈ النے کے لئے اس کی طرف نیز واٹھایا کیونکہ (بیدد کھے کرکہ اس کی بیوی یا ہر کھڑی ہے)اس کو بڑی غیرت آگی لیکن عورت نے (جمعی)اس ہے کہا کہ "اپنے نیزے کواینے پاس روک لواور ذرا کھر میں جا کر دیکھو كه كيا چيز ميرے باہر نكلنے كا سبب ہوئى ہے۔ "(يين كر)و ونوجوان كھر بين داخل ہوا ، وہاں يكبار كى اس كى نظرايك برے سانپ بربرى جوبسر بركندني مارے براتھا۔

ر برائد المرائد المرسانب پرجمینا اوراس کو نیز و بس پرولیا پھراندرے نکل کر باہزا یا اور نیز ہے کو گھر کے محن میں گاڑ دیا ، سانپ نے ترب کرنو جوان پر جملے کیا ، پھر بیمعلوم نہ ہوسکا کہ دونوں میں سے پہلے کوئ المراء سانپ یا نوجوان؟ (لیعنی وہ دونوں اس مانپ نے ترب کرنو جوان؟ (لیعنی وہ دونوں اس مانپ ساتھ مرے کہ یہ بھی ہدنہ چل سکا کہ پہلے کس کی موت واقع ہوئی)۔ حضرت ابوسعیدر منی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اس واقعہ



کے بعد ہم رسول کریم ملی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ ماجرابیان کرے وفن کیا ے بعد بارس رسال اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی سے دعا سیجئے کہوہ اس نوجوان کو جمارے لئے زندہ کردے۔ آن خضرت ملی اللہ علیہ وسلم سنے فرمایا اینے ساتھی اور رفیق کے لئے مغفرت طلب کرو۔

اور پھر فر مایا کہ۔ (مدینہ کے ان محمر ول میں "عوامر مینی جنات رہتے ہیں (جن میں مؤمن بھی ہیں اور کا فرمجی ) لہذا جب تم ان میں سے کسی کو (سانپ کی صورت میں ) دیکھوتو تنین باریا تنین دن اس پڑگی اختیار کرد بجرا کردہ چلا جائے تو نبہا در نہاس کو مار ڈالو کیونکہ (اس صورت میں یہی سمجھا جائے گا کہ)وہ (جنات میں کا) کافر ہے۔

بجرآ ب ملى الله عليه وسلم نه انصار ي فرمايا كه جاؤا بيخ سأتمى كي تلفين و تدفين كروبه "ايك روايت مين بدالغاظ بين كر آ ب صلی الله علیه وسلم نے قرمایا۔" مدینہ میں ( سچھ ) جن ہیں ( اور ان میں وہ بھی ہیں ) جوسلمان ہو مجھے ہیں ان میں ہے جب تم مسی کو (سانپ کی صورت میں) و کیموتو تین دن اس کو تبیر دار کرو، پھر تین دن کے بعد بھی اگر دو د کھائی دیے تو اس کو مار ڈالو کہ دو شيطان ٢- (مسلم معكوة العماع: جلد چهارم: رقم الحديث، 56)

آ ب صلی الله علیه وسلم الله تعالی سے دعا سیجئے۔ "علاء نے لکھا ہے کہ محاب کی بیروش ہیں تھی کہ دواس طرح کی کوئی استدعا آ تخضرت ملی الله علیه وسلم سے کریں۔اس موقع پران لوگوں کا خیال بیتھا کہ نوجوان حقیقت میں مرانیس ہے بلکہ زہر کے اثر ہے بیہوش ہو گیا ہے۔ اس خیال سے انہوں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دعا کی استدعا کی تھی۔ "مغفرت طلب کرو۔ " اس ارشاد ہے آنخضرت سلی الله علیه وسلم کا مطلب میتھا کہ اس کوزندہ کرنے کی دعا کی درخواست کیوں کرتے ہو کیونکہ دہ تواجی راہ یر چل کرموت کی گود میں پہنچے کمیا ہے جس کے حق میں زندگی کی دعا قطعا فائدہ مندنہیں ہے،اب تو اس کے حق میں سب سے مغید چیز یمی ہے کہ اللہ تعالی سے اس کی مغفرت اور بخشش کی درخواست کرو۔ "اس پڑھی اختیار کرویا اس کوخبر دار کرو۔ " کا مطلب یہ ہے كدجب سانب نظرة ك تواس كروكرتونيكي اور كمير عي باب ندنكانا اكر يجر فك كاتو بم تحد ير مملدكري كاور تحدكومار والیں سے،آ سے تو جان۔ایک روایت میں استخضرت ملی اللہ علیہ وسلم سے بیمنقول ہے کہ مانپ کود کھے کرید کہا جائے انشد کے ب العهد الذي اخذ عليكم سليمان بن داؤد عليماالسلام لا تاذونا ولا تظهروا لنا . "مِن تَصَوَال عُهد كُتُم ديّا بول جوحظرت ملیمان بن دا وُرعلیهاالسلام نے تجھے سے نیانھا کہ ہم کوایڈ اء نہ دے اور ہمارے سامنے مت آ۔ " "وہ شیطان ہے۔ " لیعنی خبردار کردینے کے بعد بھی وہ غائب ہوا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ مسلمان جن نہیں ہے بلکہ یا تو کا فرجن ہے بیر حقیقت میں انب باور يا البيس كى ذريات من سے بال صورت من اس كوفورا مارڈ الناجا بے۔اس كو "شيطان "اس اعتبار سے كہا كيا ہے کہ آگا ہی کے بعد بھی نظروں سے عائب نہ ہوکراس نے اپنے آپ کومرکش ثابت کیا ہے اور عام بات کہ جو بھی سرکش ہوتا ہے خواه وه جنات بس كابويا آ دميول مين كااوريا جانورول مين كااس كوشيطان كهاجا تا ہے۔

## بَابِ الْهِرَّةِ سِيباب بلى كے بيان ميں ہے

3250 - حَدَّلَنَا الْمُحَسَيْنُ بَنُ مَهُدِى آنَبَآنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ آنْبَآنَا عُمَرُ بُنُ زَيْدٍ عَنْ آبِي الرُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهِي وَمُنَوْلُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ عَنْ النَّهِ عَنْ الْهُرَةِ وَثَمَنِهَا نَهِي وَمُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ عَنْ النَّهُ عَلْ اللهِ وَقَعَنِهَا اللهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ عَنْ النَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ عَنْ النَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ عَنْ النَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ عَنْ النَّهُ اللهُ وَقَمَنِهَا وَمُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ عَنْ النَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ عَنْ النَّهُ اللهُ وَقَمَنِهَا وَمُنْ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ عَنْ النَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ عَنْ النَّهُ اللهُ وَقَمْ وَقَمَنِهَا وَمُنْ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ عَنْ النَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمُسَلِّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَمُسَلِّمُ مَا عَلَيْهُ وَمُعَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَمَعَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمُسَلِّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَمُعَلَمُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمُعَالَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

# كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ

بیکتاب کھانا کھلانے کے بیان میں ہے

## كهانا كهلاسنه كي فضيلت والهميت كإبيان

وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَآسِيرًا ١١١١١١١١١) وواللدى محت ميسكين اوريتيم اورقيدي كوكمانا كملات بيل

### ایثاری فضلیت میں احادیث کابیان

اس آیت میں فرمایا ہے: وہ اللہ کی محبت میں اس کامعنی ہے: ہر چند کہ آئیس خود کھانے کی خواہش ہوتی ہے اور کھانے کی منرورت ہوتی ہے، پھر بھی وہ اپنے اوپر دوسر مضرورت مندول کورتے دیتے ہیں اوران کے لیے ایار کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ (رضی اللہ عنہ) بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ (معلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے پاس ایک مخص نے بوجھا: یا رسول الله! كون ساصدقه سب سے زیادہ عظیم ہے؟ آپ نے فرمایا: تم اس وفت صدقه كروجب تم تندرست موادر تهيں خود مال كي منرورت ہواور تہبیں فقر کا خطرہ ہواورخوش حالی کی امیر ہواور صدقہ دینے میں اتن تاخیر نہ کروحی کے تبہاری روح تمہارے ملقوم تک ينتي جائي - (ميح ابخاري رقم الحديث ١٠١٩، يخمسلم قم الحديث ١٠٢١)

حط بت ابوسعید خدری (رضی الله عنه) بیان کرتے ہیں کدرسول الله (ملی الله علیه وآله وسلم) کے پاس ایک مخص نے بوجها: یا رسول الذرا (صلى الله عليه وآله وسلم) كون سامدقه سب سے زياده عظيم ٢٠ إلى فرمايا: تم اس وقت مدقد كروجب تم تندرست ہواور تہہیں خود مال کی ضرورت ہواور تہہیں فقر کا خطرہ ہواور خوش حالی کی امید ہواور صدقہ ویئے میں اتنی تاخیر نہ کروختی کہ تمباري روح تمبارے طلقوم تک چانج جائے۔ (مع ابغاری قم الحدیث:۱۳۱۹، مع مسلم قم الحدیث:۱۰۳۱)

حضرت ابوسعید خدری (رمنی الله عنه ) بیان کرتے ہیں که دسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم )نے فر مایا: مسلمان نے ضرورت کے باوجود کسی برہنہ مومن کو کپڑے پہنائے تو اللہ اس کو جنت کا سبزلیا س پہنائے گا،اور جس مسلمانوں نے اپنی بھوک کے باوجود کس مسلمان کو کھانا کھلا باء اللہ اس کو جنت کے پچلوں سے کھلائے گااور جس مسلمان نے پیاس کے باوجود کسی مسلمان کو یانی پلایا ،اللہ اس کو جنت كى شراب سے پلاسئے گا۔ (سنن ابوداؤدرتم الحدیث:١٢٨٢،سنن ترزی رقم الحدیث:٢٣٣٩،مندابویعلیٰ رقم الحدیث ١١١،ملیة الادلیاءج٨٥٣، منداحدج ١٠ ١ ١ واطبع قديم ،منداحدج ١١٥ عاص ١٤٤ ـ ١٢١ رقم الحديث: ١٠ الله موسسة الرمالة ،بيروت ١٠٠٠ اه)

الدهر: ٨حضرت على مح متعلق نازل ہوئی ہے یا ایک انصاری کے متعلق؟

بر المراد المرا

حضرت علی (رضی اللہ عنہ) کا اپنے آپ کو اور اپنے اٹل وعمال کو تین ون جموکار کھر سکین ، بلتیم اور قیدی کو کھانا کھلانا
امام ابوا حاتی احمد بن ابراہیم المحلی متوفی سے معلی ایست کی تغییر میں لکھتے ہیں : اس آپیت کے سبب نزول میں مفسرین کا اختلاف ہے، مقاتل نے کہا: بیہ آپیت ایک افساری کے متعلق نازل ہوئی ہے جس نے ایک ون میں ایک سکین ، ایک بیٹیم اور ایک قیدی کو کھانا کھلایا ، اس کے بعدا مام طلبی نے اپنی سند کے ساتھ اس افساری کے قصہ کو بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں: ہمیس علی بن ابی حزہ نے بیان کیا ہے، انہوں نے کہا: ہمیس سے حدیث پنجی ہے کہ ایک سکین نے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے پاس آ کر کہا: یا رسل اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے پاس آ کر کہا: یا محرب پاس تہمیں کھلائے وقد رہ میں میری جن ہے!
مرب پاس تہمیں کھلائے کے لیے بھی کھانا کھلائیں، آپ نے فرمایا: اس واس کی ایک انساری کے پاس گی ، وہ اپنی بیوی کے سرتھ رات کا کھانا کھار ہا تھا، اس نے کہا: ہیں رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے پاس گیا، میں نے آپ جمیے کھانا کھانی ہیں، آپ نے فرمایا: میرے پاس تہمیں کھلائے کے لیے بی تین ہیں تلاش کرتا ہوں ، اس انساری نے پاس ایک بیوی ہے کہانا کھارا نے کے لیے بی تین ہیں تلاش کرتا ہوں ، اس انساری نے پاس ایک بیوی نے کہا: اس کو کھلا و اور پلاؤ ، مجرسول اللہ (صلی اللہ اس کی بیان ایک بیان ایک بیستی کھانا کھلائے ، آپ نے فرمایا: میرے پاس تہمیں کھلائے والے ، آپ سے نے فرمایا: میرے پاس تہمیں کھلائے والے ، آپ سے نے فرمایا: میرے پاس تہمیں کھلائے والے ، آپ سے نے فرمایا: میرے پاس تہمیں کھلائے اس انساری کے پاس کیان میں علی تکیان میں علی تو اس انساری کے پاس کیان میں علی تو اور کیانا کھلاؤاس انساری کے پاس کیان میں علی تو ان کھی کھانا کھلاؤاس انساری کے پاس کیان میں علی تو انسان کہانا: میں میں علی کھی کھانا کھلائے اس کو کھلائے اس کو پاس کیانی کی تھا اور اس نے کہانا کھلاؤاس انسان کی سے کہانا کھلاؤاس انسان کے پاس کیانا کھلاؤاس انسان کی بیکن میں علی تو کہائی کھی کھانا کھلاؤاس انسان کے بیان کھلاؤاس انسان کھانا کھانا کھانا کھانا کھانا کھانا کھیں کو بیانا کھلائی انسان کے بیانا کھلائی اس کیانا کھانا کیانا کھانا کیانا کھانا کھانا کھانا کیانا کھانا کیانا کھانا کے بیانا کھانا کھ

نے اپنی بیوی سے کہا: تہاری کیارائے ہے؟ اس کی بیوی نے کہا: اس کو کھانا کھٹا ؤ، پس انہوں نے اس کو کھانا کھلایا، بھررسول اللہ مع بن الله عليه وآله وسلم ) كي پاس ايك قيدي ميا اوركها: يارسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم )! مجته كهانا كلا ينه آب من فرمايا: مدر المحصر المعادي في التي يوى سے كها جمہاري كيارائے ہے؟ اس كى بيوى نے كها: اس كو كھلانا كھلاؤ ، ان تيول كو كھانا سند ، ۔ ۔ کو اقعات ایک ہی دفت میں ہوئے ، تب اللہ تعالی نے اس انصاری کے متعلق سیآ بہت نازل فرما کی: وہ اللہ کی محبت میں مسكيين اوريتيم اورقيدي كوكھاڻا كھلائة بين۔ (الدحر: ٨) (الكشف والبيان ج٠١ص ٩٨ موارة حياءالتر اث! تعربي بيروت ١٣٢٠هـ)

علامه ابوعبدالقد قرطبی نے بھی امام تغلبی سے اس روابیت کوقل کیا ہے۔ (الجامع الاحکام القرآن جروامی ۱۱۱۔۱۱۵)

اس روایت کونقل کرنے کے بعد امام نقلبی اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن عباس (رمنی الله عنه) ہے روایت کرتے ہیں - معزت حسن اور حصرت حسین (رمنی الله عنه) بیمار ہو گئے ، ان کے نانا سید محمد رسول الله ( مسلی الله علیه وآله وسلم ) اور حصرت ابو بكر اور حضرت عمر (رضی الله عنه) ان کی عمیادت کے لیے محتے اور انہوں نے کہا: اے ابوالحن! کاش تم اپنے بچول کے لیے نذر مان لیتے اور جونذ رپوری نه کی جائے اس کی کوئی حقیقت ہے، تب حضرت علی (رضی الله عنه)نے کہا: اگر میرے دونوں بیٹے تندرست ہو کئے تو میں انتد کا شکر اوا کرنے کے لیے تین ون کے روزے رکھول گا، حضرت علی خیبر کے یہودی شمعون کے پاس محے اور اس سے تین صاع (باره کلوگرام) جوقرض کیے،اس یہودی نے کہا: کیا خیال ہے اگرتم ان تین صاع جو کے وض مجھے سیدنا محمد (معلی الله علیه وآلہ وسلم) کی بیٹی سے پچھاون کے دھاگے بنوا کردے دوء آپ نے سیدہ فاطمہ (رضی اللہ عنہ) سے مشورہ کیا ، انہوں نے اس کی موافقت کی، حضرت علی بازار سے جو کے آئے، حضرت فاطمہ نے وہ جو پیے، آٹا کوندھا اور پانچ روٹیاں پکائیں تا کہ بہ شمول رسول انڈ (صلی الله علیه وآله وسلم) ہرایک کے لیے ایک ایک روٹی ہوجائے ،حضرت علی (رضی الله عنه) نے نبی (صلی الله علیه وآله وسلم) کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھی، پھر گھر آئے اور اپنے آ کے کھانار کھا،اتنے ہیں ایک مسکین آ کر دروازے پر کھڑا ہوگیا اور کہنے لگا:اے ابل بیت محمر! السلام عبیم! میں مسلمان مسکینوں میں سے ایک مسکین ہوں، آپ جھے کھانا کھلائیں، اللہ آپ کو جنت کے دستر خوان سے کھانا کھلائے گا،حضرت علی نے فر مایا: اس کو کھانا کھلا دواورانہوں نے ایک دن اورایک رات پہنے کھائے بغیر گز ارااورسوا خالص پانی کے اور کسی چیز کو تناول نہیں کیا، دوسرے دن پھر حضرت فاطمہ نے ایک صاع (چارکلوگرام) گندم کو پیسااور آٹا گوندھ کراس کی رویاں پکا ئیں،حضرت علی (رضی اللہ عنہ)نے تی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے ساتھ نماز پڑھی، گھر آئے ،ان کے سامنے کھاتا رکھا گیا،اتنے میں ایک پیتم دروازے پرآ کر کھڑا ہوگیا اور کہا: اے اہل بیت محمہ!السلام علیکم! میں مہاجرین کی اولا دے ایک بیتم ہول، میر ہے والدین شہید ہو گئے، آپ مجھے کھانا کھلائیں،اللّٰد آپ کو جنت کے دستر خوان ہے کھانا کھلائے گا، پھر حضرت علی نے اس کو کھانا کھلا دیا اور وہ دن بھوکے گزارے،اور پانی کے سواکسی چیز کو تناول نہیں کیا، تیسرے دن حضرت فاطمہ (رضی اللّٰدعنه ) نے با تی ایک صاع جؤ کی بیسااور آٹا گوندھ کرروٹیاں پکائیں اور حضرت علی (رضی اللہ عنہ) نے نبی (صلی اللہ عدیہ وآلہ دسلم) کے ساتھ نماز پڑھی، پھر گھر آئے ،ان کے سامنے کھانار کھا گیا،اتنے میں ایک قیدی آ کردردازے پر کھڑا ہو گیاادر کہنے لگا:اے اہل بیت مجر!

المام المبيكم! آب بمين كرفيّاركرت بين اوركها ناتبين كهلات ، آب جمع كها نا كهلا تمين كيونك بين سيد نامحد (مسلى الله عليه وآلدوسلم) كا اس ا نیری ہوں، اللہ تعالی آب کو جنت کے دستر خوان ہے کھاٹا کھلائے گا، انہوں نے اس کو کھاٹا کھلا دیا، اور نیمن دن اور نیمن را تیس انہوں نیری ہوں، اللہ تعالی آب کو جنت کے دستر خوان ہے کھاٹا کھلائے گا، انہوں نے اس کو کھاٹا کھلا دیا، اور نیمن دن اور نیمن را تیس انہوں میں ہے۔ اور سوائے پانی کے اور کسی چیز کو تناول نہیں کیا، اور چوتھا دن آیا تو وہ اپنی نذر پوری کر بھے تھے، حضرت علی (رمنی نے بھورت علی (رمنی فی بھرا)، اور سوائے بانی کے ایسے ، حضرت علی (رمنی الله عنه) نے اپنے دائمیں ہاتھ سے مفترت حسن کو پکڑا اور بائمیں ہاتھ سے مفترت حسین (رضی اللہ عنه) کو پکڑا ،اوررسول اللہ (صلی اندعلیہ وآلہ وسلم) کے پاس محے، بھوک کی شدت سے ان کے جسم بے عدد بلے ہو چکے تتے ادر ان کے جسموں پر کمپکی طاری تھی، ب بی (ملی الله علیه وآله وسلم) نے ان کی حالت دیکھی تو فر مایا: اے ابوالحن! میتمهاری کیا حالت ہور بی ہے، میری بٹی فاطمہ ے ہاں چاو، و وسب ان کے پاس محے، و واس وقت محراب ش تھیں اور بھوک کی شدت ہے ان کا پید ان کی کرے چیا ہوا تھا اوران کی تعمیں اندرومنسی ہوئیں تھیں، جب نبی (صلی الله علیه وآله وسلم) نے آئییں دیکھانو فرمایا: اے الله مدوفر ما! مجھے کے اہل بیت تو بموک ہے ہے حال ہور ہے ہیں، پھر حضرت جریل (علیہ السلام) آسان سے انزے اور کہا: اے محمد! آپ بیالی ! الله تعالی آپ واپ کے اہل بیت کے متعلق خوش خبری دیتا ہے، آپ نے فرمایا: اے جبریل! ہم کیالیں؟ تو حضرت جبریل نے آپ کو میے آیت براها کیں: وہ اللہ کی محبت میں مسکین اور بیتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔الایات (الدهر:۱۰-۸)

(الكثف والبيانج ١٠١٠- ١٨٩ ملضاً وداراحيا والتراث العربي، بيروت ٢٦٢٠ه)

### حضرت علی کے مذکورا بٹاری روایت کوفل کرنے والے مفسرین

حسب ذیل مفسرین نے بھی اس روایت کا ذکر کیا ہے: علامہ ابوالحس علی بن الواحدی النیشا بوری التو فی ۶۸ م ھے: الوسیط ج م اهما . و وهما ، بيروت ، ١٥مم العسين بن مسعود البغوى الشافي المتعمى ١٦٥ هـ: معالم النزيل ج ٢٥م ا١٩١ ، بيروت ، ١٣٠٠ هـ علامه ابوالغرج عبدالرجمان بن على بن محمد الجوزي التنوني ٤٥ هـ: زادالمسير ج٨ص٣٣٣، بيروت، ٤٠٨١ هـ علامه ابوعبدالله محمد بن احمه مالكي قرطبي متو في ٢٦٨ هـ: الجامع الإحكام القرآن جز ٢٩مس ١١٦\_١١١، بيروت، ١٥٦٥ هـ- امام فخر الدين تحم بن عمر رازي شافعي منوفی ۲۰۷ه اتفسر كبيرج واص ۲۷، بيروت، ۱۸۱۵ ج

مشہور شیعه مغسر ابد جعفر محمد بن أحسن لاطوى الهتوفي ٢٠٦٠ ه لکھتے ہیں :عام اور خاص علماء نے بير كہا ہے كه بير آيات حضرت على (عليه السلام) اور فاطمه اورانحسن اورانحسين عليهم السلام كے متعلق نازل ہوئی ہیں كيونكه انہوں نے مسكين ، ينتم اور قبيري كوتين راتيس ا بينا نظار برتر جيح دي اورخود وهليهم السلام بحو كرب اوركھانے بينے كى كى چيز سے افظار نہيں كيا، تب التد تعالى نے ان كى بہت عمد ہ تعریف کی ادران کے متعلق میں ورت نازل کی اوران کے لیے بیوضلیت کافی ہے کہ قیامت تک ان کی عظمت میں اس سورت کی تلاوت ہوتی رہے گی اور میر آیت اس بر دلیل ہے کہ بیسورت مدنی ہے۔ (البیان ج ۱۰س ۱۱۱ء داراحیا والزاث العربی میردت)

### محققین مفسرین کاحضرت علی کے اس ایثار کی روایت کومستر دکرنا

علامه ابوعبدالله محر بن احمد ما کلی قرطبی متوفی ۲۷۸ ه لکھتے ہیں: جائل شخص بیٹیس جانتا کہ اس متم کاایٹار کرناندموم ہے، کیونکہ القد

المراب الله تعالی آرکر تے ہیں اور کھا تا تیس کھانا تھا کھانے ہوئے کھانا کھانے کی کھی کے کہ ہیں سید تا تور (منلی انتدعلیہ وآلہ وسلم) کا تیں ہوں ، اللہ تعالی آرکر تے ہیں اور تین اور تین انہوں نے اس کو کھانا کھا دیا ، اور تین دن اور تین را تین انہوں نے کہ ہوں کھایا ، اور سوائے پائی کے اور کسی چیز کو تناول تیس کیا ، اور چوتھا دن آیا تو وہ اپنی نذر پوری کر بھی تھے ، حضرت علی (رضی انتدعنہ) کو پکڑا ، اور رسول انتد (منلی انتدعنہ) کے پاس گئے ، میموک کی شدت سے ان کے جسم سے حدد بلے ہو بھی تھے اور ان کے جسموں پر کہی طاری تی ، انتدعلیہ وآلہ وہ اسلم) کے پاس گئے ، میموک کی شدت سے ان کے جسم سے حدد بلے ہو بھی تھے اور ان کے جسموں پر کہی طاری تی ، میری بٹی فاظمہ بنی (منلی انتدعلیہ وآلہ وہ سب ان کے پاس گئے ، وہ اس وقت محراب ہی تھیں اور بھوک کی شدت سے ان کا پیٹ ان کی کمر سے چہا ہوا تھا اور ان کا بیٹ ان کی کمر سے چہا ہوا تھا اور ان کی آئیس دیکھا تو فر ہایا: اے انتد مدو فر ہایا: اے انتد میں اور جھے کے اہل بیت کے متحال ہور ہے ہیں ، چرب نبی (صلی انتد تھی اور قدر کی اور ان کی آئیس دیکھا تو فر ہایا: اے انتد می دو میں اور جھے کے اہل بیت کے متحال ہور ہے ہیں ، چرب نبی (صلی انتد تھی کو کہا اور ایس کی ایس کی تو حضرت جربیل نے آب کو بیت ہیں ، وہ انتد کی محبت ہیں مشکمین اور قیم کو کھانا کھلاتے ہیں۔ الایات (ادھ : ۱۔ ۱)

(الكثف والبيان ج٠١م ١٠١\_ ٩٨ منضاً وزاراحيا والتراث العربي ويروت ١٣٢٧ه)

### حضرت علی سے مذکورا یثاری روایت کفتل کرنے والے مفسرین

حسب ذیل مفسرین نے بھی اس روایت کاذکر کیا ہے: علامہ ابوانحن علی بن الواحدی النیشا پوری المتوفی ۱۲۸ ھے: الوسیط ج من ۲۰۰۱ میروت، ۱۳۵۵ ھے۔ امام المحسین بن مسعود البغوی الشافی المحقی ۱۵ ھے: معالم النفز ملی ج ۲۵ سا ۱۹۱۰ میروت ۲۰۱۰ ھے۔ علامہ ابوالفرج عبد الرحمان بن علی بن محمد الجوزی البتوفی ۹۵ ھے: زاوالمسیر ج ۲۸ ۳۳۳ میروت ، ۲۰۲۷ ھے۔ علامہ ابوعبد الله محمد بن احمد ماکلی قرطبی متوفی ۲۲۸ ھے: الجامع الاحکام القرآن جز ۲۹ س ۱۱۱۔ ۱۵ میروت ، ۱۳۵۵ ھے۔ امام فخر الدین محم بن عمر رازی شافعی متونی ۲۰۲ ھے:تفسیر کبیرج ۱۰ س ۲۳ ہے، ہیروت ، ۱۳۵۵ ج

مشہور شیعہ مفسر ابوجعفر محمہ بن اُنسن لاطوی البتوفی ۱۲۳۰ ہے لکھتے ہیں : عام اور خاص علاء نے یہ کہا ہے کہ یہ آیات حضرت علی (علیہ السلام) اور فاطمہ اور اُنحسین علیم السلام کے متعلق نازل ہوئی ہیں کیونکہ انہوں نے سکین ، یتیم اور قیدی کوئین را تیں اپنے افطار برتر جے دی اور خود وہ علیم السلام بھو کے رہے اور کھانے پینے کی کسی چیز سے افطار نہیں کیا ، تب اللہ تعالی نے ان کی بہت عمدہ تعریف کی اور ان کے متعلق بیسورت نازل کی اور ان کے لیے بیفضلیت کافی ہے کہ قیامت تک ان کی عظمت میں اس سورت کی تعلق میں اس سورت کی تعلق بیسورت کہ نے میں اس سورت کی تعلق میں اس سورت کی تعلق بیسورت کی نے دوتی رہے گی اور بیا تا ہے کہ میسورت مدنی ہے کہ میسورت مدنی ہے۔ (اتبیان جو اس الاء داراجیا دائر اے انعربی میروت)

### مخققین مفسرین کاحضرت علی کے اس ایثار کی روایت کوستر دکرنا

علامه ابوعبدالته محمد بن احمد مالکی قرطبی متوفی ۲۲۸ ه لکھتے ہیں: جاہل شخص نیبیں جانتا کہ اس شم کا ایٹار کرنا ندموم ہے، کیونکہ اللہ

تعالی نے فرمایا ہے۔

وَيَسْنَلُوْ نَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْ نَطْ قُلِ الْعَقْقَ (اللهره. ٢١٩)

لوگ آب سے سوال کرتے میں کد کمتنا خرج کریں ، آب کہے کہ جو (تمہاری ضرورت ہے) زیادہ ہو۔

یعنی جوتمباری اورتمبارے ابل وعیال کی ضرورت ہے زائد ہواوراس کواللہ کی راہ میں خرج کرد۔

اور نبی ( مسلی الله علیه و آله وسلم ) سے تو اتر کے ساتھ بیر حدیث منقول ہے، حضرت ابو ہر میرہ ( رمنی الله عنه ) بیان کرتے ہیں کہ رسول التد (صلی الله علیه و آله وسلم) نے قرمایا: بہترین صدقہ وہ ہے جس کے بعد خوش حالی رہے۔

(منيح ابخاري رقم الحديث: ٢٦٩١ اسنن ثبائي رقم الحديث: ١٥٩٩)

حفرست نوبان (رضی الله عنه ) بیان کرتے ہیں که رسول الله (صلی الله علیه وآله دسلم ) نے فرمایا: مرد جو پچھٹر ج کرتا ہے، اس میں افضل ویناروہ ہے جس کووہ اپنے عیال پرخرج کرتا ہے اور وہ دینار ہے جس کوائند کی راہ میں اپنی سواری پرخرج کرتا ہے اور وہ دینارہے جس کواللہ کی راہ میں اسپنے اصحاب پرخرج کرتاہے۔

( مني مسلم رقم الحديث: ٩٩٣ بسنن ترفدي رقم الحديث: ٩١٨١ بسنن ابن ماجدقم الحديث: ٧٠ ١٤ أبسنن الكبرى للنسائي رقم الحديث: ٩١٨٢) حضرت ابو ہریرہ (رمنی اللہ عنہ) بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)نے فر مایا: ایک دینار کوتم اللہ کی راہ میں خرج کرتے ہوا درایک دینارکوتم اپنے غلام پرخرج کرتے ہوا درایک دینارکوتم مسکین پرخرج کرتے ہوا درایک دینارکوتم اپنے اہل پرخرچ کرتے ہو،ان میں سب سے زیادہ اجراس کا ہے جس کوتم اپنے اہل پرخرچ کرتے ہو۔

(ميح مسلم قم الحديث: ١٩٩٥؛ أسنن الكبر كاللنسائي قم الحديث: ٩١٨٣)

حضرت عبدالله بن عمرو (رضی الله عنه) بیان کرتے ہیں کدان کے پاک ان کا کارمخار (سیکرٹری) آیا، آپ نے بوجھا: کیاتم نے غلاموں کوان کی روزی دے دی ہے؟ اس نے کہا جہیں، آپ نے فرمایا جاؤ ان کوان کی روزی دو، رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلهوسلم)نے قرمایا: کسی شخص کے گناہ گار ہونے کے لیے میکافی ہے کہ جس کوروزی دینے کاوہ مالک ہے اس کوروزی نددے۔ (میح مسلم رقم الحدیث:۹۹۲)

حضرت جابر (رضی الله عنه ) بیان کرتے ہیں کہ رسول الله (صلی الله علیه وآلہ وسلم ) نے فر مایا: (خرچ کرنے میں ) سب مہلے اپنفس سے ابتداء کر داوراس پرصدقہ کرو، پھراگراس ہے کچھڑ جائے تواپے اہل کودو، پھراگراہل کودینے ہے کچھڑ جائے تواہینے رشتہ دار د ل کود و، پھرا گران کود ہینے ہے نے جائے تو تمہارے سامنے اور دائیں ہائیں جولوگ ہیں ان کودو\_

(صحيح مسلم قم الحديث: ٩٩٤ بسنن أسائي قم الحديث ٢٥٣٦)

کیا کوئی صاحب عقل میر گمان کرسکتا ہے کہ حضرت علی (رضی اللہ عنہ) ان احادیث اور ان احکام سے نا واقف تھے، حتیٰ کہ انہوں نے اپنے پانچ اور چیوسال کے بچول کونٹین دن اور نٹین را تیں بھو کار کھا جتی کہ وہ بھوک کی شدت ہے ہے مال ہو گئے ان کی آ تکھیں اندر دھنس کئیں اور ان کے پیٹ ان کے کمرے چیک گئے جتیٰ کہرسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ) ان کا یہ حال و کھے کر روپڑے، چلومان لیا کہ حضرت علی (رضی اللہ عنہ)نے اپنے نفس پر اس سائل کوتر جیح دی تو کیاان کے لیے بیرجا تز تھا کہ وہ اپی اہلیہ کو جی ای ایثار پر برا هیخته کرتے، چلو مان لیا کدان کی اہلیہ نے بھی حضرت علی (رضی اللہ عنہ) کی طرح اپنے نفس پر اس سائل کو ترجی ہی اس بی دور ہے کی دور سے علی (رضی اللہ عنہ) کے لیے بیر جائز تھا کہ دووا پنے جھوٹ جھوٹ جھوٹ جھوٹ بی کو کہ بھی تین دن اور تین را تیں بھو کا رہنی کرنے ہوئے ہیں ہوئے کہ دو سائل کو پانچوں روٹیاں دے دیے ،وہ سائل کو ایک رزنی روٹیاں دے دیے ،وہ سائل کو ایک رزنی دو ٹیاں وہ خود اور ایکے اہل وعیال کھاتے ،کوئی احمق اور جائل ہی ایسا کام کرسکتا ہے، جو دل حق آگاہ ہیں وہ دور نے بیلی روٹی اللہ عنہ ) کے متعلق ایسے کام کا گلان نیس کرسکتے ، جھے معلوم ہوا ہے کہ پھوٹوگ قید خانوں میں ہینے ہوئے ایس موادیث بینچی ہیں تو وہ ان کے مستر دکر دیتے ہیں اور ہر چیز کے لیے آفت اور سازش سب سے زیادہ ہوتی ہیں۔

(الجامی الا دیام القرائی الدی الدی الفرائی الدیام الا دیام الا دیام القرآن جرای ۱۱۸ ادارالفر، بیروت ۱۲۵ الدی علامه سید محود آلوی فی می ۱۲ و کلیت بیل: اس قصد پر قصب کیا گیا ہے کہ بیده دیث موضوع اور من گھڑت ہے، جیسا کہ جکیم ترخی اور ابن جوزی نے ذکر کیا ہے، موضوع ہونے کے لفظی اور معتوی والاک خود اس حدیث بھی موجود ہیں، پھراس حدیث کا نفا ہے ہے کہ بیسورت مدنی ہوئی تھی اور وہیں حضرت ما ورحضرت مسین (رضی اللہ عنہ) پیدا ہوئے تنے حالا کہ النحالی سے سند کے ساتھ بیان کیا ہے کہ بیسورت کی ہے اور یہی جمہور کا موقف ہے، بیسین (رضی اللہ عنہ) پیدا ہوئے تنے حالا کہ النحالی سند کے ساتھ بیان کیا شان اور فضلیت کم نہیں ہوتی اور نہ بیالا زم آتا ہے کہ دو اہرار ہیں واضل ہوں بالکہ اور مسلمانوں کی بنسبت وہ ابرار ہیں پہلے واضل ہیں، حضرت علی (رضی اللہ عنہ) تمام مسلمانوں کے مولی اور حضین اور محضرت سیدہ فاطمہ (رضی اللہ عنہ) رسول اللہ (صلی اللہ علیہ والہ اللہ (صلی اللہ عنہ) میں اور جنت کے جوانوں کے کریمین (رضی اللہ عنہ) رسول اللہ (صلی اللہ علیہ والے اللہ داخل کی ورئی اور خوشی اور خوش ہوں ہیں اور جنت کے جوانوں کے کریمین (رضی اللہ عنہ) رسول اللہ (صلی اللہ عنہ) کی ورئی اور زخوشی اور خوش ہوں ہیں اور جنت کے جوانوں کے مورار ہیں اور وہ اپنی فضلیت کے جوت میں اس میں گھڑت روایت ہے مستغنی ہیں۔

(روح المعافى يروم اعلى ١٥١- ١٥٠ دارالفكر، بيروت، ١٥١٥ اه)

(نواروة لرمول ج اص ١٥٥ ١٣٠١)

الدھر. ۸صرف حضرت علی (رضی اللہ عنہ) کے متعلق نازل نہیں ہوئی بلکہ اس کاتعلق تمام ابرار کے ساتھ ہے ہر چند کے بعض مفسرین نے اس روایت کواپنی تفاسیر میں ذکر کیا ہے، لیکن ان میں سے حققین نے یہ کھا ہے کہ اس آیت کو ہر چند کے بعض مفسرین نے اس روایت کواپنی تفاسیر میں ذکر کیا ہے، لیکن ان میں سے حققین نے یہ کھا ہے کہ اس آیت کو حضرت على (رمنى الله عنه ) كے ساتھ مخصوص كرنات تين ہے ، بلكه بية بيت تمام ابراراور نيك كام كرنے والوں كے ليے عام ہے اور اس آ بيت كى ان بيں شامل ہيں۔ اس آ بيت كى بشارت ميں تمام موشين واعل ہيں اور حضرت على (رمنى الله عنه ) بھى ان بيں شامل ہيں۔

امام فتر الدین محد بن عمر رازی متونی ۲۰۱ کلصتے بین بحققین نے کہا ہے کہ اللہ تعالی نے اس سورت کے شروع میں فرمایا تعا: اللہ تعالی نے کلوق کو استحان اور آنر باکش کے لیے پیدا فرمایا ہے، پھر اللہ تعالی نے فرمایا: اس نے سب کو ہدایت دی ہے اور ان کا اعذا را اور شہبات کو ذاکل فرما دیا ہے، پھر مخلوق کی دو قسمیس بن تعنی ، ایک گروہ شاکر بین کا ہے اور ایک گروہ کا فرین کا ہے، پھر کا فروں کے لیے عذا ب کی دعید کا ذکر فرمایا: این الله بسر اگر بس فرمایا: این الله بسر اگر بس فرمایا: این الله بسر اگر بس فرمایا: این الله بسر الله بسر میں بس کے بید جی کا صیف ہے جو تم ام شکر گڑا رون اور نیکو کاردن کو شامل ہے اور ایس عام آیت کی ایک مخص کے ساتھ تخصیص کرنا شیخ نہیں ہے، کونکہ بیسورت شروع ہے اس آیت تک بید تقاضا کرتی ہے کہ اس میں تمام اطاعت کرنے والوں اور نیکی کرنے والوں کے حال کا بیان ہے، پس اگر ہم اس آیت کو کی ایک شخص کے ماتھ تخصوص کردیں تو اس سورت کا نظام خراب ہو جائے گا ، اور اس کی ترتیب فاسد ہو جائے گ

دوسری وجدیہ ہے کہ ان آیات میں جو صفات بیان کی گئی ہیں وہ جمع کے صیفوں کے ساتھ ہیں اور عام ہیں ، سوفر مایا:
اِنَّ الْاَبْرَازَ يَشْرَبُونَ (الدهر:٥) نَيُوكار مشروب کے جام پَيُن گے۔

یُو فُونَ بِالنَّذَرِ وَ يَهُ خَافُونَ يَوْمًا (الدهر:٤) وہ نذر بوری کرتے ہیں اور قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں۔
وَ یُطُعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَی حُبِّهِ مِسْرِکِیْنًا وَیَتِیْمًا وَآسِیْرًا . (الدهر:٨)
وہ اللہ کی محبت میں مسکین اور بیٹم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔

اس طرح اس کے بعد بشارتوں کی تمام آیات بھی جمع کے صیفوں کے ساتھ ہیں اور عام ہیں، اور ان آیات کے عموم میں حضرت علی (رضی اللہ عنہ) کے دخول کا انکارٹیس ہے اور وہ اطاعت کرنے والوں کے اخر وی انعام کی تمام بشارتوں میں داخل ہیں، جسیما کہ ان آیات کے عموم میں دوستے متقی صحابہ اور تا بعین اور بعد کے نیک مسلمان داخل ہیں، سواب اس آیت کو حضرت علی (رضی اللہ عنہ) کے ساتھ خاص کرنے کی کوئی وجہ بیس ہے۔ (تغییر کبیری مام کے میں دارا حیاء التراث، العربی میروت، ۱۵ میں)

علامہ الوعبد اللہ محر بن احمہ مالئی قرطبی متوفی ۱۹۸ ھ کھتے ہیں : سے کہ بیر آیت تمام ایرار (نیکوکاروں) کے متعلق نازل موٹی ہے ، اور ہراس شخص کے متعلق بھی بیری ہوئی ہے ، اور ہراس شخص کے متعلق بس نے کوئی نیک کام کیا ، سوبیا آیت تمام موثین کے لیے عام ہے ، اور نقاش بغلبی ، قشیری اور متعدد مفسرین نے حضرت علی (رضی اللہ عنہ ) ، حضرت فاطمہ (رضی اللہ عنہ ) اور ان کی بائدی فضہ کے قصہ میں ایک حدیث ذکر کی ہے ، جوضح ہے نہ ثابت ہے ، جس کولیٹ نے از مجاہد از حضرت این عباس ، الدھر : کے تفسیر میں روایت کیا ہے۔

(جائع الاحكام القرآن جروم ١١١٠ دار الفكر، بيروت، ١٥١٥ هـ)

علامہ اساعیل حقی حنفی متو فی سے ۱۱۳ ھاس تصہ کونٹل کرنے کے بعد لکھتے ہیں :اس قصہ سے بیدلازم نہیں آتا کہ اس آیت میں برار سے مراد فقط اہل بیت ہوں کیونکہ خصوصیت سبب کا اعتبار نہیں ہوتا بلکہ الفاظ کے عموم کا اعتبار ہوتا ہے، لہٰذا اس آیت میں سلمان ہی دافل ہیں جو مسکین ، پیٹیم اور قیدی کو کھانا کھلائیں اور یہ قعرراوی کے ضعیف کی وجہ ہے مسلمی دوسر یہ ہی درمیان مشہور ہے اوران کی کتابول بیل کھا ہوا ہے ، بھی تر فمری رحمہ اللہ نے کہا: یہ قصد من گھڑ ہت ہے ، اس کو جابل احمق میں ہوئی بیان ہیں کرسکتا ، ابن جوزی نے اس کا موضوعات بیس و کرکیا ہے اور کہا کہ اس کے موضوع ہونے میں کوئی شک نہیں ہے ، بنزاس تصدی بنا و پر لازم آ سے گا کہ بیسورت مدنی ہو حالا نکہ جمہور کے نزویک بیسورت کی ہے ، اور حصر سے بلی (منی اللہ عند) کا نکاح جنگ احد کے بعد مدینہ میں ہوا تھا۔

(روح البیان جوامی ۱۳۱۸، داراحیا والعربی بیردت ۱۳۱۱ه) الدهر: ۸ میں علی حبد کی منمیر کے مرجع میں دو قول میں: لینن اللہ کی محبت میں کھانا کھلانا یا اپنے نفس کی خواہش کے باوجود کھانا .

اس آیت بین فرمایا ہے: علی حبواس کی دوتفسیریں ہیں، ایک ہے کہ حبہ کی خمیرانڈ تعالیٰ کی طرف راجع ہے، نفیل بن عیاض نے کہا: دواللہ ہے مجت کی وجہ سے سکین، بنتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں، الدار نی نے بھی اس آیت کی بہی تفسیر کی ہے۔ دوسری تفسیر ہے ہے کہ حبہ کی خمیر طعام کی طرف راجع ہے بینی اس کے باوجود کہ اس شخص کو طعام کی خواہش ہوا وراسے کھانے کی ضرورت ہو، پھر بھی وہ سکین، بنتیم اور قیدی کی ضرورت کواپنی محبت اور خواہش پرتر نیچ دے اورایٹار کرے، جبیا کہ ان آیات میں

وَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِى الْقُرِّبِى وَالْيَتَمَىٰ وَالْمَسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَالسَّآئِلِيُنَ وَفِى الرِّقَاب (البَره: 22)

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ جَنْى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُونَ (آل مران: ٩٢)

تم اس وتت تك يَكِي كو حاصل نهيس كرسكتے جب تك كدا في پنديده چيز وال ميں سے خرج ندكرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان كی تحسین فرمائی ہے جوا بیار كرتے ہیں اور اسپے اوپر دوسروں كور نیے دیے ہیں ،سوفر مایا: وَيُؤْثِرُونَ عَلَى اَنْفُيسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ (الحشر:٩)

اوروه اپ او پردوسرول کوتر نے دیے بیل خواه ال کوخود بھی شدیدخواہش ہو۔

ایے پر دوسروں کوتر نیے دینے کی آیات اور احادیث کامحمل اور ایٹار کامعیار

ان آیات کا بیمطلب نہیں ہے کہ انسان اپنے کھانے، کپڑے، دواؤں کے لیے پچھ ندر کھے اور نداپنے مال باریہ اور اہل و اعلی اسلامی اسلامی اسلامی اور اہل و میال فاقول اعلیٰ کے لیے پچھ ندر کھے اور دومر مے شرورت مندول میں اپنا مال تقسیم کرتا بچرخواہ وہ خود ماس کے مال باپ اور اہل و میال فاقول سے مرتے رہیں کیونکہ بیضروری ہے کہ ایک موضوع پرقر آن مجید اور احادیث کی تمام تصریحات کوسا منے رکھے کرکوئی تھم نکالا جاتا

ب ال آیات س ای پندیده چزون کومدقد کرنے کی تضلیت ہادرایار کابیان ہے الیکن دوسری آیت میں فرمایا ہے۔ وَیَسْنَلُوْ لَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْ لَطَ قُلِ الْعَفُو (البقرہ:۱۱۹)

اوگ آب سے سوال کرتے میں کہ کتا خرج کریں؟ آب کہے کہ جو (تمہاری ضرورت سے ) زیادہ ہو۔

ای طرح رسول الله (صلی الله علیه و آله وسلم) کاار شاد ہے: سب سے پہلے اپنے نفس سے ابتداء کرواوراس پرصد قد کرو، جم اگر اس سے پچھ نئے جائے تو اپنے اہل کو دو، مجرانال کو دینے سے پچھ نئے جائے تو اپنے رشتہ داروں کو دو، مجراگر ان کو دینے سے نئے جائے تو تمہار ہے سامنے اور دائیس بائیس جولوگ ہیں ان کو دو۔ (مجم مسلم قم الحدیث: ۹۹۵ ہنٹن نسانی تم الحدیث ۲۵۳۱)

اس کے الدھر: کامحمل ہیہ ہے کہ اپنی ،اپنے مال ہاپ کی اور اپنے اہل وعمیال کی ضروریات سے جو مال زائد ہویا جو طعام زائد ہواور تہہیں اس مال اور طعام کی شدید خواہش بھی ہوتو تم اس میں سے سکین ، پنتیم اور قیدی کو کھلاؤ ،اس کی مزید دضاحت اس صدیم ف ہوتی ہے۔

حفرت انس (رضی الله عند) بیان کرتے ہیں: جب به آیت نازل ہو کی: آئن تَسَالُو ۱ الْبِرَّ حَنّی تُنْفِقُوْا مِمّا تُحِبُّوْنَ (آل عموان: ۹۶) تم اس ونت تک نیکی کوحاصل نیس کر سکتے جب تک کرا پی پندیدہ چیزوں میں سے خرج ند کرو۔

تو حضرت ابوطلی (رضی الله عنه ) سے رسول الله (صلی الله علیه وا له وسلم ) سے کہا: الله تعالی اپنی کتاب میں فرما تا ہے: کسسن تنسائه وا الب تر تحتی تُنفِقُوا مِنهَا تُوحِبُونَ (آلیمران: ۹۲) اور میراسب سے زیادہ پندیدہ مال بیرها وکاباغ ہے اور بیا متد کے لیے صدقہ ہے، میں الله کے پاس اس نیکی کے ذخیرہ ہونے کی تو قع کرتا ہوں ، یا رسول الله (صلی الله علیه وا له وسلم )! آپ اس باغ کو جہاں چاہیں خرچ کریں ، آپ نے فرمایا: رہنے دو، یوفع آ در مال ہے، یوفع آ ور مال ہے (دوبارہ فرمایا) تم نے اس کے متعلق جو کہا ہے وہ میں نے س لیا اور میرامشورہ ہی ہے کہتم اس کواسیخ قرابت داروں میں تقسیم کر دو، پھر حضرت ابوطلی نے اس باغ کواسیخ قرابت داروں میں تقسیم کر دو، پھر حضرت ابوطلی نے اس باغ کواسیخ قرابت داروں میں اور اسپی عم زاد میں تقسیم کردیا۔ (مجی ابخاری رقم الحدیث: ۱۲۷۱، می مسلم رقم الحدیث: ۱۲۷۰، می مسلم رقم الحدیث: ۱۲۰۰۰ می مسلم رقم الحدیث: ۱۲۰۰ می مسلم رقم الحدیث: ۱۲۰ می مسلم رقم الحدیث: ۱۲۰ می مسلم رقم الحدیث: ۱۲۰ می مسلم می مسلم می مسلم رقم الحدیث: ۱۲۰ می مسلم مسلم می مسلم می

# مسكين اوريتيم كے معنی كابيان

اس آیت میں سکین کالفظ ہے، اس کامعنی ہے: جوخود کمانے پر قادر نہ ہو، ایک قول میہ ہے کہ جس سے پیابالکل مال نہ ہووہ مسکین ہے، قر آن مجید میں ہے۔

أَوْ الطَّعْلَمْ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ . يَنِيْمًا ذَا مَقْرَبَةٍ . أَوْ مِسْكِيْنًا ذَا مَتُوبَةٍ . (الله: ١٢١) يا بهوك والله دن كهانا كلايا-كسي رشته داريتيم كورياكسي خاك بربرت بوئي ممكين كور

اوراس آیت میں میتیم کالفظ ہے، بیتیم اس بچہ کو کہتے جس کا باپ اس کے بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو چکا ہو، ہروہ چیز جو مکتا اور منفر دہو، اس کو بھی بیتیم کہتے ہیں، جوموتی سپی میں اکیلا ہواس کو دریتیم کہتے ہیں۔ (المغردات جہم ۱۵۵) امام رازی نے کہا: جواپی کم عمری کی وجہ سے کمانے کے قابل نہ ہواوراس کا کمانے والافوت ہو چکا ہو،اس کو پیتیم کہتے ہیں۔

المعدد المد ما ود ( المد المراز) ا برے معنی اور معیداق میں مفسرین کے متعدوا توال اور مسلمان قیدیوں اور مشرک قیدیوں کو کھانا کھلانے اور ان برصدقہ ابرے معنی

م - من اسیر (تیدی) کالفظ ہے، اس کے منی اور مصداق میں متعددا قوال ہیں: اوراس آیت میں اسیر (تیدی) کالفظ ہے، اس کے منی اور مصداق میں متعددا قوال ہیں:

(۱) حفرت ابن عباس (رمنی الله عنه ) بهسن بعمر کی اور قباد و نے کہا: اسپر مشرکین میں سے بوتا ہے، روایت ہے کہ نبی (صلی الله المراكم المرك قيد يون كو بيميح تاكدان كى حفاظت كى جائے اوران كے حق كو قائم ركھا جائے كيونكداس وقت تك ان كو كھا نا المات المام اللي منعلق بير فيصله كري كمان كول كياجائ گااوران سے فدريہ لے كران كوآ زاد كردياجائے كايا كل اداجب ہے، تی كدامام اللي سرت منتعلق بير فيصله كريا جائے گااوران سے فدريہ لے كران كوآ زاد كردياجائے كايا ان کوغلام بنایا جائے گا اور میر میں مسکتا ہے کہ وہ قیدی کا فر ہو یا مسلمان ہو، کیونکہ جنب اس کے تفریحے باوجوداس کو کھانا کھلانا واجب عنواكردامسلمان ہوگا تو بیطریق اولی اس کو کھانا کھلا ناواجب ہوگا۔اگرید کہا جائے کہ جب اس کوتل کرنا واجب ہوگا تو اس کو کھانا م الا كون واجب موكا؟ اس كاجواب يد ب كدايك حال مين اس كولل كرنے كا دجوب، دوسر مے حال مين اس كو كھانا كھلانے كے و بوب کے منافی نہیں ہے اور میدوا جب نہیں ہے کہ جب اس کوایک وجہ سے سز ادی جائے تو اس کو دوسری وجہ ہے بھی سز ادی جائے ، بی دجہ ہے کہ جس پر نصاص لازم ہواوراس پر آل ہے کم سزابھی ہوتو اس کوتل سے کم سزادینا مستحسن ہیں ہے، پھر سیوال ہے بی دجہ ہے کہ جس پر نصاص لازم ہواوراس پر آل ہے کم سزابھی ہوتو اس کوتل سے کم سزادینا مستحسن ہیں ہے، پھر سیوال ہے كيندى كوكهانا كلاناس پرواجب ہے؟ توجم كہتے ہيں كدسر براه مملكت پرواجب ہے كداس كوكھانا كھلائے اورا كروہ ندكھلائے تو پھر ہم عام مسلمانوں پرواجب نے کداس کو کھانا کھلائیں۔

(٢) السدى نے كہا: اسير سے مرادغلام ہے۔

(٣) اسير سے مرادمقروض ہے كيونكه نبي (صلى الله عليه وآله وسلم) نے فرمايا: تمهارا مقروض تمهارا قيدى ہے، سوتم اپنے مقروض کے ساتھ اچھاسلوک کرو۔ (الکشاف جمام ۲۲۹)

(۱۷) اسپر ہے مراد وہ مسلمان ہے جس کو تسی جرم کی وجہ ہے قید میں رکھا گیا ہو، بیرمجامد، عطاء اور سعید بن جبیر کا قول ہے، معزت ابوسعید خدری نے اس سلسلہ میں ایک حدیث مرفوع بھی روایت کی ہے۔

(۵)اسیرے مراد بیوی ہے کیونکہ وہ بھی خاوند کی قید میں ہوتی ہے، نبی (صلی الله علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا:عورتوں کے معالمه من القديدة و روم كيونكه و وتمهماري مدوكار جير \_ (مشكل لا عارج موم ٢١١، سنري ترندي رقم الحديث: ١٢٧٣)

قفال نے کہا ہے۔ کہ اسیر کالفظ ان تمام معانی کا تحمل ہے کیونکہ اسیر کامعنی ہے بھی کوتسمہ کے ساتھ باندھنا اور اسیر کو بند کرنے کے لیے تیمہ کے ساتھ ہاندھا جاتا ہے، پھراسپر کوقیدی کے عنی میں استعمال کیا جانے لگا، خاد اس کو ہاندھ دیا جائے اور نہ اور ال کارجو ع اس کی طرف ہوگیا ، جس کو بند کیا گیا ہواور قید بیس رکھا گیا ہو۔ (تغییر کیری ۱۹۰۰م) داراحیا والتراث العربی بردت، ۱۳۱۵ه) ما فظ جلال الدين سيوطي متوفى اا 9 هـ لَكْصة عين :

ا مام بہتی نے شعب الایمان میں اسپر کی تفسیر میں روایت کیا ہے کہ رسول الله (صلی الله علیه وآلہ وسلم) کے عہد میں قیدی مرف مشركين بوت تھے۔

الم سعيد بن منعور والمام ابن شهداور المام ابن مردويد في من العمرى من روايت كياب كدبس ونت بدأ بهت نازل بول والم المام سعيد بن منعور والمام ابن شهداور المام ابن مردويد في منازل بول والمام المام والمام المام والمام وقت تیدی مرف مشرکین نتے۔ (مصنف این الی شبراتم الحدیث: ۱۰۹۸ ادار الکتب العلمیه ، بیروت ۱۲۱۳ ام یدی مرف سرین ہے۔ را است کی تغییر میں روایت کیا ہے، اللہ تعالی نے قید بول کے ماتھ نیک سلوک کر سے کا عمر اللہ ال ے اور اس وقت قیدی مشرکین تنے اپن اللہ کا قتم اِتمہارے مسلمان بھائی کاتم پرحق اور اس کی حرمت بہت زیاد ہے۔ ران وست سیدن سرید اس آیت کی تغییر میں این جرت کے سے روایت کیا ہے کہ نبی (صلی الله علیه وآله وسلم) مسلمان کوتر جرم الم المارين ا معاء . بهآیت ان کے متعلق تازل ہوئی اور نبی (صلی الله علیه وآلہ وسلم) ان کی اصلاح کرنے کا عظم دسیتے ہتھے۔ ہے۔ اماعبد بن حمید نے عرمہ سے اسر کی تغییر میں روایت کیا ہے کہ عرب منداور دیگر علاقوں سے جن کو گرفتار کریں جم پرلازم ہے کہتم ان کو کھلا و اور بلا و حتی کہتم ان کولل کردویاان سے فدیہ لے کران کو آزاد کردو۔ امام ابوشیبہ نے ابورزین سے روایت کیا ہے کہ میں شقیق بن سلمہ کے ساتھ تھا ، ان کے پاس سے مجومشرکین قیدی گزرے

انہوں نے بیجے ان پرصد قد کرنے کا حکم دیا اور پھراس آیت کو تلادت کیا۔

(معنف المن اليشيرقم الحديث: ٢٠٠١ و ارالكتب العنميه ، بحروت ، ١٩٦١ هـ) المام اسن شيب في معيد بن جبيراورعطاء معروات كيا بكرية بيت الل اغيره كمتعلق نازل بوئى ب (مصنف ابن انی شیبه:۵۰۱۰ الدراکمیورج ۸ص۳۳ ۳۳۳ ، داراحیاءالتراث،العربی، بیروت، ۲۳۱۱ه)

علامه سيد محمود آلوي حنى متوفى مسيد الصاس آيت كي تغيير بيل لكهية بيل: أيك قول بيه بكه خواه كوئى بھى اسير بور، كيونكه حسن بعرى سے روایت ہے کہ بی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے پاس کوئی اسیر لا یا جاتا تو آب اس کوئی مسلمان کے سپر دکر دیتے اور فرماتے: ایس کے ساتھ نیک سلوک کرو، اس کے پاس وہ قیدی دویا تنین دن رہتا تو وہ اس کواپینفس پرتر پچے دیتا، قبادہ نے کہا: ان دونوں قيدى مشرك موتاتها توتمبارامسلمان بهائى اسكاز ياده متحق بيكتم اسكوكهانا كملاؤ

ا مام ابن عسا کرنے مجاہدے دوایت ہے کہ جب نبی (صلی الله علیہ وآلہ وسلم) نے بدر میں قدیوں کو گرفیار کیا تو سات مهاجرین نے ان قیدیوں پرخرج کیا: حصرت ابو بکر، حصرت عمر، حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت عبدالرحمان، حضرت سعد، حضرت ابوعبيده بن الجراح ، انصار نے کہا: ہم نے ان مشركين كوانند كى رضا اور رسول انند (صلى الله عليه وآله وسلم ) كى رضائے ليے ل كيا ہے اورتم ان پرخری کر کے ان کی مدد کرد ہے ہو، تب اللہ تعالی نے ان مہاجرین کے متعلق ۱۹ آیات نازل کیں، ان الا براریشر بون ے لے کہا عینا فیھائسمی سلسبلا تک اوران آیات میں بیدلیل ہے کہ قیدی خواہ مشرک ہوں ان کو کھا تا کھلا نامسخس ہے اوراس میں

بہلی حدیث (حضور قیدی کوکسی مسلمان کے حوالے کردیتے تھے) حافظ ابن حجرنے اس کے متعلق کہا ہے کہ کسی قابل ذکر محدث نے اس کی روایت نبیس کیا اور این العراقی نے کہا: میں اس سے واقف نیس ہوں ، اور دوسری حدیث کوا، م ابن عسا کر کے سوا اور کی نے روایت نیس کیااور مجھےاس کی صحت پراعمادیس ہےاوراس کا تقاضاہے کہ بیآیات مدینہ ہوں اور تم کومعلوم ہو چکاہے کہ اس میں اختلاف ہے۔

## بَابِ اِطْعَامِ الطَّعَامِ

بیرباب کھانا کھلانے کے بیان میں ہے

حد حضرت عبدالله بن سلام بن تفریق ان کرتے ہیں: جب نی اکر م تا الله کے رسول آلی الله کے رسول تا الله کے جروم بارک کی ذیارت کی تو جھے اندازہ ہوگیا کرآب تا الله کی جمو نے شخص کا چرونیں ساتھ آیا جب میں نے آپ تا الله کی زبانی سب سے مہلی بات رہی آپ تا الله کے ارشاد فر مایا: اے تو کوسلام کو بھیلاؤ، (دوسروں کو) کھی تا کھلاؤ، صلاحی کرو، دات کے وقت نمازادا کروائل وقت جب توگ سور ہے ہوں تو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہوج و کے۔

معن به من الله من الله على الله على الله على الله على الله الله الله الله الله الله الله على عدد الله عليه والمنظمة الله بن عُمَرَ كَانَ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ الْمُسُوا السُهُونَ وَسُولًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ الْمُسُوا السُهُونِ وَسُلَّمَ فَالَ الْمُسُوا السُهُونِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَالَ الْمُسُوا السُهُونِ وَسُلَّمَ فَالَ الْمُسُوا السُهُونِ وَالسُّهُ فَا لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَالَ الْمُسُوا السُهُونِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَالَ الْمُسُوا السُّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ فَالَ الْمُسُوا السُّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَالَ الْمُسُوا السُّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمُ وَاللّهُ الْمُعُلّمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلّمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلّمُ اللّهُ عَلّمُ اللّهُ اللّهُ عَلّمُ اللّهُ اللّهُ

حصر معترت عبدالله بن عمر بي الله من اكرم التي كار قرمان أقل كرت بين:

"منام كبيلاؤ، كمانا كلاؤاور بمن في بمائي بن جاؤجيها كه الله تعالى في تمهير يحكم ديا ہے"۔

عَنْ عَبْدِ اللهِ مُن عَسَدُو اَنَّ رَجُلًا سَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اَيُ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ قَالَ تُعْلِمُ

و حفرت عبدالقد بن مرو المنتفيان كرتے ميں: ايك ففس نے نبي اكرم من فيزا سے موال كيا اس نے عرض كى: يارمول الله ( المين الميلام ( كى كون ى عادت ) بهتر ب- نبى اكرم مناتيخ في ارشاد فرمايا: يدكرتم كها ما كلاؤادر جس سائم والغف بوادر جس سے والنف شیس ہواسے ساام کرو۔

# بَابِ طَعَامِ الْوَاحِدِ يَكُفِى الْاثْنَيْنِ میر باب ایک آدمی کے کھانے کا دو کے لیے کافی ہونے میں ہے

3254- حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبِّدِ اللهِ الرَّفِي حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ زِيَادٍ الْاَسَدِى آنْبَانَا ابْنُ جُرَيْجِ آنْبَانَا ابُو الزُّبَيْرِ عَنُ جَسابِسِ بُسنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكُفِى الِاثْنَيْنِ وَطَعَامُ الِاثْنَيْنِ يَكُفِي الْأَرْبَعَةَ وَطَعَامُ الْآرْبَعَةِ يَكُفِي النَّمَانِيَةَ

و و حفرت جابر بن عبدالله في نا روايت كرتي بن اكرم فالمنظم في ارشادفر مايات: "اكك تخف كا كحانا دوآ دميول كے ليے كافى بوتا باوردوكا كھانا 4 كے ليے كافى بوتا باور 4 كا كھانا آتھ كے ليے

3255- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِي الْخَلَالُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوْسِى حَدَّثَنَا صَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ

3252 اس روايت وال كرية من المام ابن ماج منفروي -

عَلَيْهِ النَّارِيُ فَي "أَتَى " رَمِّ الحديث 12 ورَمِّ الحديث: 21 ورَمِّ الحديث: 6216 الرَّجِهُ مَلَمْ فَي "أَتَى " رَمِّ الحديث 159 أَرْجِهُ الحديث 159 أَرْجُهُ الحديث 159 أَرْجِهُ الحديث 159 أَرْجُهُ الحديث 159 أَرْجُوا أَرْدُولُ الحديث 159 أَرْجُهُ الحديث 159 أَرْمُ الحديث 159 أَرْدُمُ الحديث 159 أَرْدُمُ الحديث 159 أَرْدُمُ الحديث 159 أَرْمُ الحديث 159 أَرْدُمُ أَرْدُمُ الحديث

الحديث 5194 أقرح التسائي في "أستن أقم الحديث 5115

3254 وخرجه مسلم في "الشيخ " تم إوانه يث. 5336

3255 من رويت كوس كرية بين عام ابن ماجيد مفروجيل ب

دِبْسَارٍ فَهُ رَمَانُ اللهُ الزُّبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنُ آبِيهِ عَنْ جَدِهِ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ قَالَ قَالَ وَبُسُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ طَعَامَ الْوَاحِدِ يَكُفِى الاثنيْنِ وَإِنَّ طَعَامَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ طُعَامَ الْوَاحِدِ يَكُفِى الاثنيْنِ وَإِنَّ طُعَامَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ طُعَامَ الْوَاحِدِ يَكُفِى الاثنيْنِ وَإِنَّ طُعَامَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ طُعَامَ الْوَاحِدِ يَكُفِى الاثنيْنِ وَإِنَّ طُعَامَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ طُعَامَ الْوَاحِدِ يَكُفِى اللهُ تُعَلِي وَإِنَّ طُعَامَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ طُعَامَ الْوَاحِدِ يَكُفِى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ اللللللهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ اللهُ اللللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللللهُ الللهُ الللللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ

ه و حضرت عمر بن خطاب ولا تنظیر وایت کرتے ہیں: نی اکرم خلافی آئے ارشاد فرمایا ہے: "ایک آدی کا کھانا وو کے لیے کافی ہوتا ہے اور دو کا کھانا تین کے لیے کافی ہوتا ہے آیا جار کے لیے کافی ہوتا ہے، اور جارآ دمیوں کا کھانا پانچ یا چھے کے لیے کافی ہوتا ہے"۔

بَابِ الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعَّى وَاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ آمْعَاءِ

م بيهاب م كمون الك أنت مين كها تاج اوركافرسات أنتول مين كها تاج

3258 - حَدَّثَنَا اَبُوْبَكُرِ بُنُ آبِئُ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَ و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ جَفَفَرٍ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ جَفَفَرٍ قَالَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْمِنُ يَاكُلُ فِي مِعَى وَاحِدٍ وَّالْكَافِرُ يَا كُلُ فِى سَبْعَةٍ إِمْعَاءٍ

حضرت ابو ہریرہ دانشن روایت کرتے ہیں: بی اکرم ناتین نے ارشادفر مایا ہے:

"مؤمن الك أنت عن كما تاب اوركافر 7 أنول عن كما تاب".

3257 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْكَافِرُ يَاكُلُ فِي سَبْعَةِ اَمْعَاءٍ وَالْمُؤْمِنُ يَاكُلُ فِي مِعْي وَّاحِدٍ

م حضرت عبدالله بن عمر في في اكرم من المرافق كار فر مان الله بن عمر في في المرافق كار فر مان الله بن المرافق ال

"كافر7 آنول ش كما تا بادرمؤمن ايك آنت ش كما تا بيا-

3258- حَدَّفَ اللهِ صَدِّى اللهُ عُكَرَيْبٍ حَدَّفَ البُواْسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ جَدِّهِ اَبِي بُرُدَةَ عَنْ اَبِي مُوْسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَدِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنُ يَاْكُلُ فِي مِعِي وَّاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَاْكُلُ فِي سَبُعَةِ اَمُعَاءِ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنُ يَاْكُلُ فِي مِعِي وَّاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَاكُلُ فِي سَبُعَةِ اَمُعَاءِ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنُ يَا كُلُ فِي مِعْى وَاحِدٍ وَالْكَافِرُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنُ يَا كُلُ فِي مِعْى وَاحِدٍ وَالْكَافِرُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنُ يَا كُلُ فِي مِعْى وَاحِدٍ وَالْكَافِرُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَاللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهِ عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

"مؤمن ایک آنت مل کھا تا ہے اور کا فرسات آنوں مل کھا تا ہے"۔

3256 اخرجه بخارى في "الميح "رقم الحديث 336

3257. اخرجه ملم في الصحيح "رقم الحديث: 3341

3258 افرد مسلم ف" أصح " رقم الحديث 3345 افرج الرفرى " الجامع" رقم الحديث 3258

ترن حضرت ابو ہریرہ دمنی اللہ تعالی عندے دوایت ہے کہ ایک مخص تھا، جو (پہلے تو) بہت زیادہ کھا، کرتا تھا، مگر جب ملمان بوز حضرت ابو ہر برور ن مسل اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کاذکر کیا گیا تو آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ "حقیقت میں کا کہ کے سامنے اس کاذکر کیا گیا تو آپ ملی اللہ علیہ وسلم سے مسلم سے مسلم کے سامنے اس کا ذکر کیا گیا تو آپ مسلم کے سامنے کی است میں کے سامنے کی است میں کے سامنے کی اس کے سامنے کی مسلم کے سامنے کی مسلم کے سامنے کی اس کے سامنے کی مسلم کے سامنے کی مسلم کی مسلم کے سامنے کی مسلم کی مسلم کے سامنے کی مسلم کے سامنے کی مسلم کے سامنے کی مسلم کی مسلم کی مسلم کے سامنے کی کیا تھی کے سامنے کی مسلم کے سامنے کی مسلم کے سامنے کی مسلم کے سامنے کی کہ کی مسلم کی مسلم کے سامنے کی کے سامنے کی مسلم کے سامنے کی مسلم کے سامنے کی کے دور کی کے سامنے کی کا کرکھا تھی کے کہ کی کے سامنے کی کے سامنے کی کے سامنے کے سامنے کی کے کہ کے سامنے کی کے کہ کی کے سامنے کی کے سامنے کی کے سامنے کی کے کہ معاے نوایک آنت بیل کھا تا ہے اور کا فرسات آنوں بیل کھا تا ہے (بناری) اور مسلم نے اس روایت کو دھزرت ابوموی اور دھزت کے میں میں میں اور دھزت ابوموی اور دھزت ابوموں ابو موسی الله عنها نظر کیا ہے جس میں (بیواقعہ فدکورنیس ہے بلکہ)محض آنحضرت صلّی الله علیہ دسلم کاارشاد فدکور ہے ایکن نقاع

ر سیر بین ہیں ایوں ہے کہ (ایک دن) رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاں ایک مہمان آیا جو کا فرتھا ،رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے ایک بکری دو ہے کا تھم دیا ، بکری دو ہی گئی اور اس کا فرنے اس دود دیکو پی لیا ، پھر آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھم سے دوسمری بکری دو بی گئی ، و ہ اس دودھ کو بھی ٹی گیا، پھر جب مبع ہوئی تو دہ مسلمان ہو گیا ، رسول کر بم صلی اللہ علیہ وسلم نے (اس دقت مجى )اس كے نئے ايك برى دو بينے كا علم ديا۔ برى دوى مئى اوراس نے اس كا دورھ بى ليا بھر آپ صلى الله عليه وسلم نے دوسرى بری دوستے کا تھم دیا ( بحری دون کئی) لیکن (اب) وہ اس کا پورا دودھ نہ ٹی سکا ،رسول کریم صلی انڈ علیہ وسلم نے فر مایا۔ "مؤمن ا يك آنت مين مين بيتاب اور كافرسات آنول مين - (مفكزة المماع جلد چبارم: رقم الحديث 112)

كها جاتا ہے كدانسان كے پيٹ بيس آئتيں ہوتى بيں كين اس مقطع نظر يهان ايك آئت اور سات آئت سے مراد قلب حرص اور کٹر ت حرص ہے۔ جس کا مطلب سیہ ہے کہ سلمان کھانے پینے میں کم حرص رکھتا ہے اور کا فرزید وحرص رکھتا ہے اور یہ بأت اکثر داغلب کے اعتبار سے ہے یا اس مخصوص منتی کا حالت بیان کرنامراد ہے، جس کاردایت میں ذکر کیا گیا ہے کہ وہ جب مسلمان ہوا تو کم کھانے لگا بلیکن جب کا فرتھا تو زیادہ کھاتا، یا کائل الا بیان مؤمن مراد ہے، کہوہ ذکر الہی کی برکت اور نور ومعرفت ایمان کے سبب ہمدونت سیرر ہتا ہے کہ اس کو نہ کھائے چنے کی حرص ہوتی ہے اور نہ کھانے چنے کے اہتمام کی طرف دغبت ،اس کے برنکس کا فرکا حال دومرا ہوتا ہے! درحقیت اس حدیث میں بیتنبیہ ہے کہ مؤمن کی شان کا نقاضا بیہ ہے کہ وہ صبر وقناعت کولا زم جانے ، زہرو ر پاضت کی راه کواختیار کرے،خوردونوش کی اس صدیراکتفا کرے جوزندگی کی بقاءکے لئے ضروری ہواورمعدے کوا تناخالی رکھے۔ جونورا نبیت دل ،صفائی باطن اور شب بربداری وغیرہ کے لئے ممرومعاون ہو۔ منقول ہے کہ ایک مرتبدایک فقیر حضرت عمر فاروق رمنی اللدتعالى عندك ياس آيااوربهت زياده كماكرا ما-

حضرت عمر رضی اللہ تع لی عندنے جب اس کواتنا زیادہ کھاتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کے آئندہ اس کومیرے پاس نہ آنے دیا جائے ، علماء نے اس کی وجہ رہیا تھی ہے کہ جب اس فقیر نے اس قدر غیر معمولی طور پر کھایا تو محویا وہ کفار کے مشابہ ہوا اور جو خص کا فروں کی مشابہت اختیار کرے اس سے ملتا جلنا ترک کردیتا جاہئے ، واضح رہے کہ کم کھانے کی عادت اختیار کرنا ،عتملاء باہمت اور اہل حقیقت کے نز دیک متحسن وحمود ہےاوراس کے برعکس مذموم ہے،کیکن دہ بجوک جوعدا فراط کو پہنچ جائے ہضعف بدن اور قوائے جسمانی کے اختلال کا ہاعث ہواور جس کی وجہسے دین و دنیا کے امور کی انجام دہی میں رکاوٹ پیدا ہو، وہ ممنوع اور طریقہ حکمت

سرمناني-

## بَابِ النَّهِي آنُ يُعَابَ الطُّعَامُ

برباب کھانے میں عیب نکالنے کی ممانعت میں ہے

3259- حَدَّلَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّادٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ آبِى حَاذِمٍ عَنْ آبِى عَالِمَ عَنْ آبِى حَاذِمٍ عَنْ آبِى عَالِمَ عَنْ آبِى عَالِمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا فَطُ إِنْ رَضِيَهُ ٱكَلَهُ وَإِلَّا تَوَكَهُ لَا اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا فَطُ إِنْ رَضِيَهُ ٱكَلَهُ وَإِلَّا تَوَكَهُ لَا اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا فَطُ إِنْ رَضِيَهُ ٱكَلَهُ وَإِلَّا تَوَكَهُ لَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا فَطُ إِنْ رَضِيَهُ ٱكَلَهُ وَإِلَّا تَوَكَهُ وَإِلَّا لَوَكُهُ وَإِلَّا لَوَكُهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا فَطُ إِنْ رَضِيعَهُ ٱكَلَهُ وَإِلَّا لَوَكُهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاسَلَّمَ طَعَامًا فَطُ إِنْ رَضِيعَهُ ٱكَلَهُ وَإِلَّا لَوَكُهُ وَإِلَيْ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا فَطُ إِنْ رَضِيعَهُ ٱكَلَهُ وَإِلَا لَوْكُهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا فَطُ إِنْ رَضِيعَهُ ٱكْلَهُ وَإِلَّا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا فَقُلُ إِنْ رَضِيعَهُ ٱكُلهُ وَإِلَا لَا لَهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ الْعُمَالُهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ إِنْ مَعْلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللًا عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَالْا الْعُرَادُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الْعُلَالُا اللّهُ اللهُ اللهُ الْعَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُوا اللهُ ا

نا ترآب نا الماس كالية تقدرندات جمور ويت تقد

وَإِلَا إِلَى مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَةً قَالَ آبُو بُكُو لَكُو لُكُ فِيهِ يَقُولُونَ عَنْ آبِي حَالَيْهِ مَا آبِي مُرَيْرَةً عَنِ الْآعْمَشِ عَنْ آبِي يَحْيَى عَنْ آبِي هُرَيْرَةً عَنِ الْآعْمَشِ عَنْ آبِي يَحْيَى عَنْ آبِي هُرَيْرَةً عَنِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَةً قَالَ آبُو بَكُو نُخَالِفُ فِيهِ يَقُولُونَ عَنْ آبِي حَالِمٍ

و ين روايت ايك اورسند كي بمراه بمي منقول هيا-

سرت مطلب یہ ہے کہ کھانے کی چیزوں کے سلسلہ میں آپ سلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمول تھا جو چیز آپ سلی اللہ علیہ دسلم کی پہندیدہ ہوتی ،اس کو آپ سلی اللہ علیہ وسلم رغبت کے ساتھ کھا لیتے اور جو چیز آپ سلی اللہ علیہ وسلم کو مرغوب و پہندیدہ نہ ہوتی تھی ،اس کوئیس کھاتے تھے، یہیں تھا کہ جو چیز پہندیدہ نہ ہوتی اس کو برا کہتے اس میں عیب نکا لئے۔

## بَابِ الْوُصُوءِ عِنْدَ الطُّعَامِ

برباب کھانے کے وقت وضوکرنے کے بیان میں ہے

3260 - حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بُنُ الْمُغَلِّسِ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بُنُ سُلَيْمٍ سَمِعْتُ آنَسَ بُنَ مَالِكٍ يَّقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَحَبَ اَنْ يُكْثِرَ اللَّهُ خَيْرَ بَيْتِهِ فَلْيَتَوَظَّا إِذَا حَضَرَ غَدَاوُهُ وَإِذَا رُفِعَ مَلَى اللهُ عَيْرَ بَيْتِهِ فَلْيَتَوَظَّا إِذَا حَضَرَ غَدَاوُهُ وَإِذَا رُفِعَ مَلَى اللهُ عَيْرَ بَيْتِهِ فَلْيَتَوَظَّا إِذَا حَضَرَ غَدَاوُهُ وَإِذَا رُفِعَ مَلَ اللهُ عَيْرَ بَيْتِهِ فَلْيَتَوَظَّا إِذَا حَضَرَ غَدَاوُهُ وَإِذَا رُفِعَ مَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَيْرَ بَيْتِهِ فَلْيَتَوَظَّا إِذَا حَضَرَ غَدَاوُهُ وَإِذَا رُفِعَ مَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ مَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ مَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

"جوفس اس بات كويبند كرتا موكه الله تعالى اس كے كمرى بركت ميں كثرت كردے توجب اس كا كھانا آئے اسے اس

\$258 افرجه البخاري في "التيح" رقم الحديث 3564 ورقم الحديث: 5409 اخرجه سلم في "التيح" وقم الحديث: 5348 ورقم الحديث: 5349 ورقم الحديث

5354 وقم الحديث 5352 افرجه ابودا ورفي" أسنن "رقم الحديث: 3763 افرجه الرغرى في" الجامع" رقم الحديث: 3031

3259م افرجسلم في "التيح" رقم الحديث **535**1

3268 اس دوایت کفتل کرنے میں امام ابن ماج منفرد ہیں۔

وتت وضوكر ليرًا جا بين وجب وه كمانا المايا جائے (اس وقت بھی وضوكر تا جا ہے)"

وسور والما والمعالم المن المسافر حَلَقنا صَاعِدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْجَزَرِيُ حَدَّنَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ حَدَّنَنَا مُعَمَّدُ الْ جُحَادَةَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ دِيْنَادٍ الْمَكِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ خَوَجَ مِنَ الْعَانِطِ فَأَتِي بِطَعَامٍ فَقَالَ رَجُلٌ يَّا رَسُولَ اللَّهِ آلَا الِّيكَ بِوَضُوعٍ قَالَ أُدِيدُ الصَّالُوةَ

ے حصرت ابو ہر ریرہ بڑائنڈ نی اکرم مَلَ تَعَلِّم کے بارے میں یہ بات نقل کرتے ہیں: آپ مُلَائِمٌ تفائے عاجت کر کے تخریف لائے،آپ مُنْ تَیْنِ کی خدمت میں کھانا چین کیا گیا، ایک صاحب نے عرض کی: یارسول الله مَنْ تَیْنُم ا کیا می آپ مِنْ تِیْمُ کے نے وضو کا یانی نہ لے آؤں؟ نبی اکرم مُنْ اَلَيْمَ اللهِ عَلَى کیا تماز پڑھنے لگا ہوں؟

حضرت عمروبن امبدوسی الله تعالی عندسے روایت ہے کہ انہوں نے نی کریم صلی الله علیہ وسلم کودیکھا، کہ آ ب صلی الله علیه وسلم بمرى كاشانہ جوآب كے ہاتھ ميں تھا چھرى سے كائے تھے، پھرآپ صلى الله عليه وسلم كو (اسى دوران ا) نماز كے لئے بدايا ميا، تو آ پ سلی الله علیه وسلم شانے کواوراس چیری کو کہ جس سے دہ شاند کا ث رہے ہتے وہیں چیوڑ کر کھڑے ہو گئے اور نمازادا کی ،آپ سلی الله عليه وسلم نے (اس وقت) وضوئيس كيا (كيونك آب صلى الله عليه وسلم وضوي عظه

( بخارى دسلم بمكلوة المعالى: جلدچېرم: رم الحديث، 117)

اس صدیث سے معلوم ہوا کہ کھاتے وقت گوشت یا کھانے کی کوئی چیز کاٹ کاٹ کر کھانا جائز ہے، بشر طیکہ اس کی ضرورت ہو اوراگروہ گوشت یا کوئی بھی چیزگلی ہوئی اور نرم ہو کہ اس کوچھری سے کا نئے کی ضرورت ند ہوتی ہو، تو پھرچھری سے کاٹ کر کھانا مکروہ ہوگا، کیونکہال طرح بلاضرورت جھری کانے نے کھاٹا جمیوں ( یعنی غیرسلموں کے ) تکلفات میں ثار کیا گیا ہے۔

اس صدیت سے بیمعلوم ہوا کہ داعی حق (نماز کے لئے بلانے والے یاا ذان) کی آ وازین کر کھڑے ہوجانے اور نماز میں پہنچ جانا چاہئے! گر چہکھانا سامنے رکھا ہوا ہو،کیکن میراس صورت کا تھم ہے جب کہ کھانے کے ضائع ہوجائے کا اندیشہ نہ ہواس کھانے کی طرف شدیدا حتیاج ند ہو، لینی اتن بھوک نہ ہو کہ اگروہ کھاٹا کھائے بغیراٹھ کرنماز کے لئے چلا کمیا تو نمی زمیں جی نہ لگے اور اس ہات كا خوف ند ہوكه نماز سے واپس آنے كے بعد پھركھانائيس ملے گا۔اس حديث سے يہ معلوم ہواكة گ پر كى بولى چيز كھانے سے وضوكرنا ضرورى نبيس ہوتا جيسا كبعض علماء كامسلك ہے كدان كے نزد يك آگ بركى ہوئى چيز كھانے سے وضونو ك و تا ہے۔

بَابِ الْآكُلُ مُتَّكِئًا

برباب ٹیک لگا کر کھانے کے بیان میں ہے

` 3262- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ الصَّبَاحِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ عَلِيّ بْنِ الْاقْمَرِ عَنْ اَبِي جُعَيْفَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا اكُلُ مُتَكِنَّا معن عدرت ابو قید الفلا "نی اکرم الفلا کا بیفرمان فقل کرتے ہیں: "میں لیک لگا کر کھا تا نیس کھا تا ہوں"۔

نثرح

مزادهاوت " کے معنف نے لکھا ہے کہ کھانا کھاتے وقت فیک لگانے کی تین صورتیں ہیں، ایک تو یہ بہباوز مین پر رکھا بائے ، دومرے یہ کہ چارزانو بیٹھا جائے اور تیسرا یہ کہ آکھ فیک کر بیٹھا جائے اور دومرے ہاتھ سے کھانا کھایا جائے ، یہ تیوں مورثی ندموم ہیں اور بعض حفرات نے چوکی صورت یہ بیان کی ہے کہ تکیہ یا دیوا را اور ای طرح کی کسی اور چیز سے فیک لگا کر بیٹھا جائے استون یہ ہے کہ کھاتے وقت کھانے کی طرف جمک کر اور متوجہ ہو کر بیٹھا جائے اور اکثر حضرات نے " فیک لگائے " کی وفات یہ کہ اور ہونوں بہلوک طرف جمک کر اور اس پر سہارا لے کر بیٹھا جائے ۔ کھاتے وقت بیٹے کی وفات ہیں بہنچا تا ہے بایں طور کہ وہ بدن میں اپنی جگہ پر فعلی طرح سے نہیں بہنچا ہے یہ مورت اس کئے غیر مسئون ہے کہ ایک طالت میں کھانا ضرر پہنچا تا ہے بایں طور کہ وہ بدن میں اپنی جگہ پر فعلی طرح سے نہیں بہنچا ، دو جبیت پر گراں ہو کر سؤمنم کی شکایت بیدا کرتا ہے۔

ا مام جلال الدین سیوطی نے کتاب عمل الیوم والملیلة میں لکھا ہے کہ ٹیک لگا کر ، منہ کے بل پڑ کرا در کھڑے ہو کر کھانا نہ کھا یا جائے۔ ہلکہ اس طرح بیٹھ کر کھائے کہ یا تو دوزا تو ہویا بصورت اقعام ہولیتنی دونوں کو لیے ٹیک لے اور دونوں زانو کھڑے کر لے یا دونوں یا دُن پر بیٹھے اکڑ دن ادریا داہنا زانو کھڑ اکر لے اور یا کمیں زانو پر بیٹھ جائے۔

3263 - حَدَّثَنَا عَمُرُو مِنْ عُضْمَانَ مِن سَعِيْدِ مِن كَثِيْرِ مِن دِيْنَادِ الْحِمُصِيُّ حَدَّثَنَا آبِي آنْبَآنَا مُحَمَّدُ مِنُ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ مِن عَرْقٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ مِن بُسُرٍ قَالَ آهَدَيْتُ لِلنَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاةً فَجَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاةً فَجَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاةً فَجَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ يَاكُلُ فَقَالَ آعْرَابِي مَّا هَذِهِ الْجِلْسَةُ فَقَالَ إِنَّ اللَّهُ جَعَلَنِي عَبُدًا كَرِيْمًا وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّدًا كَرِيْمًا وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا عَنِيدًا

عن معزت عبدالله بن بسر بالنفنديان كرتے بين: من نے نبي اكرم الآين كوايك بكرى (كا كوشت) تيخ كے طور پر بيش كي تو نبي اكرم الآين كي تو نبي اكرم الآين محمنوں كے بل بيش كرا سے كھانے گے، ايك ديهاتی نے دريافت كيا: يه بيضنے كا كون ساطريقه ہے؟ نبي اكرم الآين في ارشادفر مايا: الله تعالى نے جمعے مبر بان بنده بنايا ہے، جمعے بدد ماغ متكرنبيس بنايا۔

بَابِ التَّسْمِيةِ عِنْدَ الطَّعَامِ

یہ باب کھانے کے وقت بھم اللہ پڑھنے کے بیان میں ہے

3252 وقرب الخارى في "التي " رقم الحديث: 5398 ورقم الحديث. 5399 أخرب البوداؤد في "السنن" رقم الحديث 3769 أخرب التر مذى في "الجامع" رقم

الديث 1830

3263 ، تردایت کُوْتُل کرنے میں ایام این ماج منفرو ہیں۔

- عَدْلَنَا ابُوبَكُو بَنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ عَنْ هِضَامِ اللَّمْتُوانِي عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهُ مِن عُبَيْدِ مِن عُمَيْرٍ عَنْ عَآيِشَة قَالَتْ كَانَ رَمُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاكُلُ طَعَامًا فِي مِنْهِ سَنَ مِنْ اَصْحَابِهِ فَجَاءَ اَعْرَابِي فَأَكَلَهُ بِلُقَمَتَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امَّا اللَّهُ لَوْ كَانَ قَالَ بِسُمِ لله لَكُفَاكُمْ فَاذَا اكَلَ اَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلَيَقُلُ بِسُمِ اللَّهِ فَإِنْ نَسِى اَنْ يَقُولَ بِسُمِ اللَّهِ فِي أَوَّلِهِ فَلْيَقُلُ بِسُمِ اللَّهِ فِي أؤكمه والخيره

عه استده عائشه صدیقه نگافهٔ ایمان کرتی مین: نبی اکرم نگافیزم این چهامیاب کے ساتھ کھایا کھار ہے تھے، ای دوران ایک ديهانى آيا،اس نے دو لقے كھاليے، نى اكرم مُنْ يَعْمَلُ في ارشاد فرمايا: اكراس نے بسم الله برد هاي موتى توبيكماناتم سب كے ليكاني موتا، جب كونى محص كيته كهائة وويسم الله يره الحراء كماني كاند بسم الله يرهني بمول جائة تويد يزمعي "اس كة غازاوراس كاختمام پرالله تعالى كه نام سے بركت عاصل كرما مول" ـ

الندكانام لينا بحول جائے النے سے بيمعلوم ہوا كه كھاناشروع كرتے وفت محض الله كے نام كاذكر كافى ہے ليكن بسم الله كہنا اضل ہے۔محیط میں لکھا ہے کہ اگر کوئی مخص وضوکرتے وفت (بسم اللہ کے بجائے ) لا البالا اللہ بالمدینڈ اور بااشہدان لا البالا اللہ کے تووہ سنت ادا کرنے والا کہلائے کا اس طرح کھانے کی صورت میں بھی بیمسئلہ ہے۔ البند آگرکوئی محض ابتداء وضویس بم اللہ کہنا بھول جائے اور پھر درمیان وضو (یاد آنے پر) بسم اللہ کہہ لے تو اس کوسنت پڑل کرنے کا درجہ حاصل نہیں ہوگا بخلاف کھانے کے کہ کھانے کے درمیان آنے پر بسم انٹد کہدلینا ادائیکی سنت کے لئے کافی ہوجائے گا۔

3265- حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَاحِ حَدَّثُنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُودَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ آبِي سَلَمَةَ قَالَ قَالَ لِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَا اكُلُ سَيِّمِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

عه حد حضرت عمر بن ابوسلمه والنفظ بيان كرت بين أيك مرتبه بين كهانا كهار باتها تو ني اكرم من اليفظ من محصت فرمايا: '' حتم بسم الله يرز هالو''۔

حضرت ابوابوب انصاری رضی الله تعالی عند کہتے ہیں کہ (ایک دن) ہم لوگ نبی کریم صلی الله علیه وسلم کے پاس متھ کہ کھانا سامنے لا یا گیا ( کھانے کے دوران میں نے محسوں کیا کہ) میں نے اس کھانے میں اس وقت جو بردی برکت دیکھی جب کہ ہم نے کھانا شروع کیا تھا ایسی برکت میں کسی اور کھانے میں نہیں دیکھی اور اس کھانے کے آخر میں میں نے جو کمتر برکت دیکھی ایسی کم برکت بھی اور کسی کھانے میں نہیں دیکھی ، چنانچے ہم نے عرض کیا کہ "یارسول اللہ!اں کا کیاسب تھا ( کہاں کھانے میں شروع میں

3284 اس دوایت کونل کرنے میں امام این ماجد منفرو ہیں۔

میں اس میں میں کی اور آ فریس اس طرح ہے برکتی نظر آئی )؟ " آنخفرت ملی اللہ علیہ دسلم نے فر مایا در حقیقت کھانے کے فرائی زیادہ برکت دیا دور حقیقت کھانے کے والارداد. ورع مي ہم نے اللہ كانام تھاليكن بعد ميں ايسافنس آكر بيند كميا جس نے كھانا كھايا تكر اللہ كانام نہيں ليالبندااس كے ساتھ شيطان غروع ميں ہم نے اللہ كانام تھاليكن بعد ميں ايسافنس آكر بيند كميا جس نے كھانا كھايا تكر اللہ كانام نہيں ليالبندااس كے ساتھ شيطان سروں نام کھایا (اس سبب سے آخر میں بے برکتی ہوئی۔ (شرح النة المفائع: جلد چہارم: رقم الحدیث، 137)

ہم نے اللہ کا نام لیا تھا "اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ ہم اللہ پڑھنے کی سنت بھن "اہم اللہ " کہد لینے سے حاصل ہو و بی ہے گئی افعال ہے ہے کہ پوری بسم اللہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحيم پڑھی جائے۔ کھانا شروع کرتے وفت بسم اللہ کہنامستحب ہے ہے۔ یہاں تک کواکی محض جنبی (حالت ناپا کی ٹیں) ہو یا کوئی عورت ایام حیض یا حالت نفاس میں ہوتو ریاستخباب اس کے لئے بھی " ہے بشر ملیکہ سم اللہ پڑھتے وقت تلاوت کی نبیت نہ کرے بلکہ ذکر کی نبیت سے پڑھے در نہ حرام ہوگا ( کیونکہ ناپا کی اور حیض ونفاس کی مات میں قرآن کریم کی تلاوت حرام ہے اور بسم اللہ بھی قرآن کریم ہی کا ایک فقرہ ہے )۔ جن چیز دں کو کھانا بینا شریعت کی رو ہے مروہ یا حرام ہے ان کو کھاتے ہیتے وقت بسم اللّذ پڑھنامستخب نہیں ہے بلکہ اگر کو کی شخص شراب چیتے وقت بسم اللّذ پڑھے گا تو وہ کا فر ہوجائے گا (بعض علماء نے مطلق کسی بھی جرام چیز کو کھاتے وقت بسم اللہ پڑھنے کو کفر کہا ہے۔

شیطان کا کھانے میں شریک ہونا اکثر علماء سلف وخلف کے نز دیک حقیقت پرمجمول ہے کہ وہ بسم اللہ نہ پڑھ کر ، کھانے والے كے ماتھ كھانے بيں هيقة شريك بوتا ہے جس كى وجہ سے كھانے ميں بے بركتى بوجاتى ہے۔ پہلے جوبية ذكر كيا جا چكا ہے كہ بعض علاء ي زدي اجماع طور پر كھانا كھانے كى صورت بيس كسى ايك مخف كابسم الله پڑھ لينا اس كھانے پرموجودسب لوگوں كے لئے كافی ہے اور ہرایک مخص کا بسم اللہ پر معناضر ورئ ہیں ہے توبیرحدیث ان علماء کے مسلک کے خلاف ایک دلیل ہے۔

### بَابِ الْآكِلِ بِالْيَمِيْنِ

بدباب دائيں ہاتھ سے کھانے کے بيان ميں ہے

3288- حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا الْهِقُلُ بُنُ زِيَادٍ حَذَّثَنَا هِشَامُ بُنُ حَسَّانَ عَنُ يَّحْيَى بُنِ آبِى كَثِيْرٍ عَنُ آبِي سَلَمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِيَاكُلُ آحَدُكُمْ بِيَمِيْنِهِ وَلْيَشْرَبُ بِيمِئِنِهِ وَلْيَأْخُذُ بِيَمِيْنِهِ وَلُيُعْطِ بِيَمِيْنِهِ فَإِنَّ النَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشُرَبُ بِشِمَالِهِ وَيُعْطِى بِشِمَالِهِ وَيَأْخُذُ بِشِمَالِهِ

عه د حضرت ابو ہر برہ مالفند "تى اكرم مَنْ الله على الله

" تم میں سے ہرایک کواپنے دائیں ہاتھ سے کھانا جا ہیے اور دائیں ہاتھ کے ذریعے بینا جا ہیے، دائیں ہاتھ کے ذریعے پکڑنا جاہیے، دائیں ہاتھ کے ذریعے ویتا جاہئے کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ کے ذریعے کھاتا ہے، بائیں ہاتھ کے ذریعے پیتاہے ہائیں ہاتھ سے دیتا ہے اور بائیں ہاتھ سے مجڑتا ہے'۔

شرب من الله تعالی عند کہتے ہیں کہ (ایک دن) رسول کریم صلی الله علیه وسلم (جب ہمارے کھر تشریف لاسے تو آب سلی اللہ علیہ وسلم ) کے لئے کھر کی بلی ہوئی ایک بحری کا دودھ دوہا کیا اور اس دودھ کواس کنویں کے پانی میں ملایا کیا جوانس رمنی اللہ تعالی عند کے کھر میں تھا، پھر بیدودھ کا پیالیآ تخضرت سنی الله علیہ وسلم کی خدمت میں چیش کیا گیا جس میں آپ سلی الله علیہ وہلم نے است پچھ دورہ پیا۔ (اس دفت) آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیس طرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے اور دائیں م ایک دیباتی بینها تفاحضرت عمر رضی الله تعالی عنه نه عرض کیا که "یارسول الله! میربی بهوا دوده حضرت ابو بکر رمنی الله تعالی عنه كود يجئ "ليكن آپ صلى الله عليه وسلم نے اس ديهاتي كوعنايت فرمايا جوآپ صلى الله عليه وسلم كى دائيس طرف جيغاتها مجرفر مايا كه " دایاں مقدم ہے اور پھر دایاں۔ اور ایک روایت میں بیہ کد (آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بیفر مایا کہ )یا در کھو! دائیں طرف کے زیادہ حق دار ہیں دائمی طرف کے زیادہ حق دار ہیں البذا دائمیں طرف والوں کو دیا کرویعنی جب بیمعلوم ہوگیا کہ دائمی طرف والے زیادہ حق دار ہیں تو تم بھی وائیں طرف والوں کی رعایت مجوظ رکھا کروکہ دینے میں انہی سے ابتدا وکرو۔ "

( بخارى دسلم مىنكۇ ۋالىسان : جندچېارم: رقم الحديث، 208 ) جوانس رضى الله تعالى عنه كے تصريب تھا " ظاہرى اسلوب كا تقاضا توريتھا كه حضرت انس رضى الله تعالى عنه يهال بد كہتے كه " جو ہمارے گھر میں تھا " کیوں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عندنے جس واقعہ کا ذکر کیا ہے وہ انہی کے گھر کا ہے، جس مجری کا دودھ د و با تمیا تھا وہ بھی حضرت انس رضی الند تعالی عند کے گھر میں تھی اور وہ کنوال بھی ان بی کے گھر میں تھا اور خود حضرت انس رمنی اللہ تعالی عنه بی اس واقعہ کو بیان کرنے والے ہیں۔

كيكن انهول نے ظاہرى اسلوب كے تقاضے كے برخلاف بيكه كركه "جوانس رضى الله تعالى عند كے كمر ميں تعا " كويانفن عبارت کے اسلوب کواختیار کیا جس کوملم عربیت میں وضع مظهر موضع مضمر " کہتے ہیں۔ دونوں لفظ ایمن نون کے چیش کے ساتھ ہیں جن كاترجمه يبى هيك "دايال مقدم هياور پهردايال "ليني سب سه بهليال مخف كوديا جائد جودا بني طرف بواور پهراس فنع کودیا جائے جو پہلے تخص کے برابر میں ای طرف ہو، ای ترتیب سے دیتا چلا جائے ، یہاں تک کہ سب سے آخر میں اس تخص کا نمبر

ا یک روایت میں بیددونو ل لفظ ایمن نون کے زیر کے ساتھ ہیں اس صورت میں ترجمہ بیہ ہوگا کہ میں دا کیں طرف والے کو د دل گا بھردائیں طرف دالے کو بیکن نون کے پیش روایت کی تائید مذکورہ بالا دوسری روایت الایمنون الایمنون سے بھی ہوتی ہے۔ اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ سی چیز کے دینے میں اپنی دا ہن طرف کی رعایت کمحوظ رکھنامتحب ہے یعنی اگر جہ دا ہنی طرف کا شخف بائیں طرف کے خص کی بہنبت کم رشبہ بھی ہوتو تب بھی پہلے ای کودیا جائے کیونکہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسم نے اس دیباتی کو حصرت ابو بمرصدیق رضی الله تعالی عنه برای لئے مقدم رکھا کہوہ دائیں طرف تھا، نیز بیصدیث آنخصرت صلی امتد علیہ وسلم کے کمال عدل وانصاف اورآب صلی الله علیه وسلم کے وصف حق شنای پر مجمی دلالت کرتی ہے کہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے حضرت ابو بکر

جر المنظم المنظم المرائم المرائم المرائم المرائم المنظم المنظم المنطقة المنظم المنظم

آ مَرَتَ اللهُ عَدَالَا اللهُ اللهُ عَدَالَةً وَمُحَمَّدُ إِن الصَّبَاحِ قَالَا حَلَاثَنَا سُفْيَانُ بِنُ عُيَيْنَةً عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ كَيْبُر عَنُ وَهُ بِ بْنِ كَيْسَانَ سَعِمَهُ مِنْ عُمَرَ بْنِ آبِي سَلَمَةً قَالَ كُنْتُ عُلَامًا فِي حِبْرِ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ وَهُ بِنِ يَعِينُونَ وَكُلُ مِيمِينِكَ وَكُلُ مِيمَا يَلِينُكَ مَ الصَّحُمَةِ فَقَالَ لِي يَا عُلَامُ سَمِّ اللّهَ وَكُلُ بِيَعِينِكَ وَكُلُ مِيمَا يَلِينُكَ مَ الصَّحُمَةِ فَقَالَ لِي يَا عُلَامُ سَمِّ اللّهَ وَكُلُ بِيَعِينِكَ وَكُلُ مِيمَا يَلِينُكَ مَ

و مستری میں ابوسلمہ ڈاٹنڈ بیان کرتے ہیں: میں نی اکرم ٹاٹھ کے زیر پرورش کم من بچرتھا (ایک مرتبہ کھاتا کھاتے مورے) میرے ہیں گارم ٹاٹھ کیا ہے۔ مورے) میرے ہیں گار میں کروش کررہے منظ تو ہی اکرم ٹاٹھ کیا ہے جو سے فرمایا: اے لڑے! بسم اللہ پڑھوا وراپنے دائیں اللہ سے کھاڈا۔ اسے آئے ہے کھاڈ۔

الله صَلَّى الله عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَأْكُلُوا بِالشِّمَالِ قَالَ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِالشِّمَالِ

دن است معزت جابر الخافظ المن اكرم الكافيظ كابيفر مان تقل كرت بين: "المي التصييف المحادكيونك المين التصييطان كها تائيا.

### بَاب لَعُقِ الْآصَابِعِ

بيباب الكليال جائي من ب

3269- حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ آبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ حَدَّنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمُرِو بُنِ دِيْنَادٍ عَنُ عَطَآءٍ عَنِ ابُنِ عَبَّانٍ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَكُلَ آحَدُكُمْ طَعَامًا فَلَا يَمْسَحُ يَدَهُ حَثَى يَلْعَقَهَا آوُ يُلْعِقَهَا قَالَ سُفْيَانُ سَمِعُتُ عُمَرَ بُنَ قَيْسٍ يَّشَالُ عَمُرُو بُنَ دِيْنَادٍ ارَايَّتَ حَدِيْتَ عَطَآءٍ لَا يَمْسَحُ احَدُكُمُ يَدَهُ حَتَى يَلْعَقَهَا آوُ سُفْيَانُ سَمِعُتُ عُمَرَ بُنَ قَيْسٍ يَّشَالُ عَمْرُو بُنَ دِيْنَادٍ ارَايَّتَ حَدِيْتَ عَطَآءٍ لَا يَمْسَحُ احَدُكُمُ يَدَهُ حَتَى يَلْعَقَهَا آوُ لَهُ يَانُ سَمِعُتُ عُمَرَ بُنَ قَيْسٍ يَشَالُ عَمْرَو بُنَ دِيْنَادٍ ارَايَّتَ حَدِيْتَ عَطَآءٍ لَا يَمْسَحُ احَدُكُمُ يَدَهُ حَتَى يَلْعَقَهَا آوُ لَا عَيْنَ ابْنِ عَبَّاسٍ قَبْلَ آنُ لَيْ اللَّهُ عَلَى عَلَاءً عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَبْلَ آنُ لَا يَعْدَلُ اللهُ عَلَيْنَا وَإِنَّمَا لَقِى عَطَاءً جَابِرًا فِى سَنَةٍ جَاوَرَ فِيْهَا بِمَكَّةً

3267 اخرجه البخاري في "التي " رقم الحديث: 5378 ورقم الحديث: 5371 ورقم الحديث: 5378 اخرجه سلم في "التي " رقم الحديث: 5237 ورقم الحديث:

3288: افرجه ملم في "التيح " رقم الحديث 3288

3268: الرجد البخاري في "البيح" رقم الحديث: 5458 أخرجه معلم في "البيح" وقم الحديث: 3270 5282: اخرجه معلم في "البيح" وقم الحديث 5289 ورقم

الحريث 5270

5238

عد حضرت عبدالله بن عباس بالأنها " في اكرم مَالَا فيل كار فرمان تقل كرت بين:

''جب کوئی فض کھانا کھا کے تو اپنے ہاتھ اس وقت تک نہ ہو تھے جب تک آئیں جائے انہیں لیتا (راوی کوئیک ہے شاید پیدالفاظ ہیں) دوسرے سے چٹوانیس لیتا''۔

سفیان تای راوی کہتے ہیں: میں نے عمر بن قیس کوستا، انہوں نے عمرو بن دینارے دریافت کیا: کیا آپ نے عطام کے حوالے سے منقول روایت دیکھی ہے، کوئی شخص اپنے ہاتھ کواس وقت تک نہ پو تھے جب تک اسے چائے ہیں لیرا یا جب تک چڑا اللہ بن عبال انگانیا سے منقول ہے، اس نے کہا: ہم من او بید مخرت عبداللہ بن عبال انگانیا سے منقول ہے، اس نے کہا: ہم من او بید مخرت عبداللہ بن عبال بنگانیا سے منقول ہے، اس نے کہا: ہم من او بید مخرت عبداللہ بن عبال بنگانیا سے منقول ہے، اس نے کہا: ہم من او بید منقول ہے، اس نے کہا: ہم من او بید منقول ہونے کے طور پر سنا ہے اور بیاس سے پہلے کی بات ہے کہ دھزت جابر دلائٹون جب ہمارے پاس تشریف لائے سے مطام نے معطام نے معظام نے منقول ہونے کے طور پر سنا ہے اور بیاس سے پہلے کی بات ہے کہ دھزت جابر دلائٹون جب ہمارے پاس تشریف لائے سے مطام نے معظام نے معظام نے معظام نے منتوب کا منتوب کی جب انہوں نے مکہ میں رہائش اختیار کی تھی۔

امام نو وی کہتے ہیں کہ انگیوں سے کھانا سنت ہے لبندا ان متنوں کے ساتھ چوتی اور پانچویں انگلی نہ ملائی جائے الا یہ کہ چوتی اور پانچویں انگلی کو ملانا ضروی ہو۔ ہاتھ کو چائے "سے مرادیہ ہے کہ جن انگیوں سے کھاتے تتھان کو چائے لاکرتے تھے چنانچ پہلے نگا کی انگلی کو چارانگ نے عامر بن دبید سے اس طرح نقل کیا ہے کہ انگلی کو چارانگ نے عامر بن دبید سے اس طرح نقل کیا ہے کہ انگلی کو جائے تھے۔ طبر انی نے عامر بن دبید سے اس طرح نقل کیا ہے کہ انگلی کو جائے تھے اور ان کی مدد کے لئے چوتی انگلی بھی ملالی کرتے تھے! پیزا کیے حدیث مرسل ان بول بیان کیا گیا ہے کہ آئے خضرت سلی اللہ علیہ وسلم پانچ انگلیوں سے کھاتے تھے۔ " ایا تو یہ تھی چیز کھانے برمحول ہے یہ کہ آپ سلی انگلیوں سے کھاتے تھے۔ " ایا تو یہ تھی چیز کھانے برمحول ہے یہ کہ آپ سلی انگلیوں سے کھاتے تھے ایکن اکثر اوقات تین ہی انگلیوں سے کھانے کی عادت تھی۔ انگلیوں کے گئے ہیں کر ٹم یغسل بالیوں کی ان مقامی منقول ہے اور یہ الفاظ بھی نقل کے گئے ہیں کر ٹم یغسل بالیون (ہاتھ کو چائے اور) پھر اس کو دھولیتے۔ ان کی کو دیور لیتے۔ ان کی کو دھولیتے۔ ان کو دھولیتے۔

3270 حَدَّثَنَا مُوْسَى بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ ٱنْبَانَا ٱبُوْدَاؤُدَ الْحَفَرِيُّ عَنْ سُفُيَانَ عَنْ آبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَمْسَحُ آحَدُكُمْ يَلَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا فَإِنَّهُ لَا يَدُرِى فِي آيِ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَمْسَحُ آحَدُكُمْ يَلَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا فَإِنَّهُ لَا يَدُرِى فِي آيِ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَمْسَحُ آحَدُكُمْ يَلَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا فَإِنَّهُ لَا يَدُرِى فِي آيِ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَمْسَحُ آحَدُكُمْ يَلَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا فَإِنَّهُ لَا يَدُرِى فِي آيِ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ الْمَالَةُ عَلَيْهِ الْبَرَكَةُ وَمَالِمَ اللهُ وَمَالَا مِ اللهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَمْسَحُ آحَدُكُمْ يَلَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا فَإِنَّهُ لَا يَدُرِى فِي آيِ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَمْسَحُ آحَدُكُمْ يَكَةً حَتَّى يَلْعَقَهَا فَإِنَّهُ لَا يَدُولُ وَ اللهُ عَلَيْهِ الْهُولَا فَيَالِمُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْلُهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَعْمَلُهُ وَلَيْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ فَي اللهُ عَلَيْهِ الْمُعَلِّمُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّعَامِ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

''( کھانا کھانے کے بعد) کوئی مخص اپناہا تھواس وقت تک نہ پونٹھے جب تک وہ اے جاٹ نہ لے۔ کیونکہ وہ ہیں جانا کہ اس کے کھائے کے کون سے جھے میں برکت ہے؟

#### بَابِ تَنْقِيَةِ الصَّحْفَةِ

# یہ باب پیا لے کواچھی طرح صاف کرنے میں ہے

3271 - عَلَانَا اَبُوْبَكُو بُنُ آبِي شَيْبَةَ حَلَّانَا يَزِيْدُ بَنُ هَارُوْنَ الْبَانَا اَبُو الْيَمَانِ الْبَرَّاءُ قَالَ حَلَّانَى جَلَّيْنَ أُمُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ وَنَحُنُ الْبُو الْيَمَانِ الْبَرَّاءُ قَالَ حَلَّانِي جَلَّيْهُ وَمَلَّمَ وَنَحُنُ الْبُو الْيَمَانِ الْبَرَّاءُ قَالَ النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ وَنَحُنُ الْأَكُ فِي قَصْعَةٍ فَقَالَ قَالَ النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ وَنَحُنُ الْأَكُولُ فِي قَصْعَةٍ فَقَالَ قَالَ النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ وَنَحُنُ الْأَكُولُ فِي قَصْعَةٍ فَقَالَ قَالَ النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّالِهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّالِهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّالِ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّا اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّالِهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلَامِ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلَالُهُ عَلَيْهِ وَمَلَامِ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلَامِ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلَامِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلَامِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلَامُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلَامُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلَامُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلّامُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلْعَةً فَا مَا مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَلَامِ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلَامُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلْعَالًا اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلْكُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَمُلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَالًا اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَمَا عَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَا عَلْمَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْهِ وَمَا عَلَاهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَاهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَا عَلَيْهِ وَمَا عَلَا عَلَاهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا مُعَلِي عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلْمَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَاهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَ

الله علية و الله علية و الله علية و الله عليه و الله عليه و الله علية و الله علية و الله علية و الله عليه و ال -- سيّده أمّ عاصم في في المرم الله في الرم الله في الله م الله و الله و

بالدال عديد (على المنظم المنظ

ر معنی بن راشد اپنی دادی کے حوالے ہے بہل قبیلے ہے تعلق رکھنے والے ایک صاحب حضرت بیدہ خیر دفائیڈ کے بارے میں اس وقت اپنے برتن میں بارے میں اس وقت اپنے برتن میں بارے میں اس وقت اپنے برتن میں کھارے سے تو انہوں نے بتایا: بی اکرم اللہ تا ہے ہمیں یہ بات بتائی ہے، آپ تو تو ایا ہے: جو تھی کسی برتن میں کھائے اور پراے انہی طرح صاف کر رہے تو وہ برتن اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے۔

#### بَابِ الْآكُلِ مِمَّا يَلِيُكَ

### بہابابے آ کے سے کھانے کے بیان میں ہے

3273 - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ خَلَفٍ إِلْعَسْقَلَاتِيُّ حَدَّنَا عُبَيْدُ اللهِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْاَعْلَى عَنْ يَحْيَى بُنِ آبِى كَثِيْرٍ عَنْ اللهِ عَمَّدَ فَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وُضِعَتِ الْمَائِدَةُ فَلْيَأْكُلُ مِمَّا يَلِهِ وَلَا يَتَنَاوَلُ مِنْ بَيْنِ يَدَى جَلِيسِهِ

عد حضرت واجلہ بن استع لیش والنظیریان کرتے ہیں: بی اکرم مَثَالْتَا الله کا دیں جھے کو پکڑ کر ارشاد فر مایا: الله کا عدر کا درگرد ہے کو پکڑ کر ارشاد فر مایا: الله کا م لے کراس کے اردگرد سے کھا دُاوراس کے اور کی طرف کورہے دو کیونکہ اس کے اور کی طرف سے برکت آتی ہے۔

الروالزون في الإص الم الحديث: 3271

3273 افرجانين ماجيل "السنن" رقم الحديث: 3295

- عَدَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَادٍ حَدَّلَنَا الْعَلاءُ بْنُ الْفَضلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ آبِى السَّوِيَّةِ حَذَّتِنَى عُبَدُ اللهِ بن عِـ كُـرَاشِ عَنَ آبِيهِ عِكْرَاشِ بْنِ ذُوْيْتٍ قَالَ أَتِى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجَفْنَةٍ كَيْبُوةِ النَّوِيْدِ وَالْوَدُلِ بِسَ بِسَانِهِ مِنْ مَا فَكُرُ مِنْهَا فَلَخَبُطُتُ يَدِى فِي نَوَاحِيهَا فَقَالَ يَا عِكْرَاشُ كُلُ مِنْ مَّوْضِعٍ وَّاحِدٍ فَإِنَّهُ طَعَامٌ وَاسِحَدُ ثُمَّ أَتِينَا سطبَنِي فِيْدِ الْوَانَّ مِنَ الرُّطبِ فَجَالَتْ يَدُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الطَّبَقِ وَقَالَ يَا عِكْوَاشُ كُلْ مِنْ

عه د معزت عکراش بن ذوریب طالفتن بیان کرتے میں نبی اکرم منطق کی خدمت میں ایک بزا کھانے کا برتن بیش کیا می جس میں بہت زیادہ تریداور چربی موجود تھی ہم اس میں سے کھانے کے میں نے اس کے تنام حصول کی طرف ہاتھ بوھایا تو نی ا کرم مَلَّقَیْنَم نے ارشاد فرمایا: اے عکراش ایک طرف سے کھاؤ کیونکہ کھانا ایک ہی ہے (راوی کہتے ہیں:) پھر ہمارے مامنے ایک تقال لا یا کیا جس میں مختلف طرح کی مجوری تھیں تو نبی اکرم تائیز کی کا دست مبارک اس تقال میں مختلف جگہ حرکت کرنے لگا۔ نبی ا كرم من يَنْ ارشاد فرمايا: المع عراش اب تم جهال سے جا ہو كھاؤ كيونكه ( تحجور دل كي) فتميں مختلف ہيں۔

ایک طرح کا کھانا ہے "کامطلب بیہ ہے کہ جب پورے پیالے میں کمبال متم کا کھانا ہے اوراس کی برطرف ایک بی طرح کی چیز ہے تو پھر بیا لے کی ساری اطراف میں ہاتھ بکا ناطمع وحرص کے علاوہ اور پچھنیں ہے یعنی اگر کھانا کئی طرح کا ہوتا یا ایک ہی ہوتالیکن پیالے کے ہرجھے میں الگ الگ رنگ ہوتا تو اپنی طبیعت کے میلان کی بناء پر ہرطرف سے کھانا منامب معلوم ہوتا مگر جب کہ کھانا ایک ہی طرح کا ہے اور بکسال رنگ کا ہے تو پھر ہر طرف ہاتھ دوڑ انا معیوب و مکروہ ہے! "جس طرف سے جا ہو کھاؤ" میں بظاہر درمیان کی جگہ سنی ہے کیونکہ برکت نازل ہونے کی وہی جگہ ہے۔

اور بیاختمال بھی ہے کہ درمیان کی جگہ سے نہ کھایا جانا اس کھائے کے ساتھ مخصوص ہو جوا بیک رنگ کا ہواور چونکہ یہاں ( تعجور کھانے کی صورت میں ) ایک رنگت نہیں تھی اس لئے درمیان میں سے بھی تھجور اٹھا کر کھانے میں کوئی مغیا نقد نہ سمجھا کیا ہو! ابن ملک کہتے ہیں کہاں ارشاد سے بیمفہوم بھی لیا گیا ہے کہ اگر کھانے کی چیز از تتم میوہ و پھل ہواور وہ ایک ہی طرح اور ایک ہی رنگ کی ہوتو اس صورت میں برتن کے ہرطرف ہاتھ نہ لیکا نا چاہئے۔جیہا کہ طعام کا علم ہے۔ نیز اس سے بیمی معلوم ہوا کہ اگر ایک برتن میں کھانامختلف رنگت کا ہوتو صرف اینے سامنے سے کھانے کی قید ہیں ہوگی بلکہ جس طرف سے جی جا ہے کھایا جاسکتا ہے۔

بَابِ النَّهِي عَنِ الْآكُلِ مِنْ ذُرُوَةِ النَّرِيْدِ بہ باب ترید کے او پر کی طرف سے کھانے کی ممانعت میں ہے

3275- حَـدُثُنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ كَثِيْرِ بْنِ دِيْنَارِ الْحِمْصِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ

الرَّحْ مِنِ بْنِ عِزُقِ الْيَحْصَبِيُّ حَكَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ بُسُرٍ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِى بِفَصْعَةٍ فَقَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُوا مِنْ جَوَانِبِهَا وَدَعُوا ذُرُونَهَا يُبَارَكُ فِيْهَا

ت حصر حضرت عبدالله بن بسر فرنا تُغذيبان كرتے بين تي اكرم فلا تيل كى خدمت بين ايك پيالدلايا حميا ني اكرم فلا تيل نے ارم فلا تيل كى خدمت بين ايك پيالدلايا حميا ني اكرم فلا تيل نے ارشاد قربایا: اس كے اطراف سے كھاؤاوراس كے درميان والے جھے كوچيوڑ دو كيونكه اس بين بركت نازل ہوتى ہے۔

ثرح

ثرید "اس کھانے کو کہتے ہیں جوروٹی کوشور بے بیل تیارکیا گیا ہو۔ "جمع کا لفظ "جمع کے صیغے کے مقابلے بیل ایا گیا ہے۔
اس کا مطلب سے ہے کہ جرفض اپنے سامنے کے کنارے سے کھائے۔ درمیان کے جمعے بیل برکت کا نازل ہونا اس سب سے ہے کہ
کسی بھی چیز کا درمیانی حصداس کے ادرحصول کی بنسبت افضل ہوتا ہے لئیڈا کھانے کے برتن کا درمیانی حصد ہی اس کا مستحق ہے کہ
خیر و برکت کا نزول اس پر ہواور جب کھانے کا درمیانی حصد خیر و برکت کے انر نے کی جگر قرار پایا تو اس سے بہتر بات اور کیا ہونگی
ہے کہ وہ حصد آخر کھانے تک باتی رہے تا کہ کھانے کی برکت بھی آخر تک برقر ادر ہے لہذا اپنے سامنے کے کناروں کو چھوڑ کر پہلے درمیانی حصد پر ہاتھ ڈالنا اور اس کوختم کروینا مناسب نہیں ہے۔

بیالہ کے اوپر " سے مرادائ کا درمیائی حصہ ہے اور "اس کے بنیج " نے مراداس کے کنارے ہیں اس کا مطلب مجمی یمی ہے کہ اپنے سامنے سے کھانا جائے۔

3278- حَدَّنَنَا هِضَامُ بُنُ عَمَّارٍ حَدَّنَنَا اَبُوْحَفُصِ عُمَرُ بْنُ الدَّرَفُسِ حَدَّثَنِي عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ اَبِي قَسِيمَة عَنْ وَالِسَلَةَ بُنِ الْاَسْقِعِ اللَّيْنِيِّ قَالَ اَحَدُّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَاْسِ الشَّرِيْدِ فَقَالَ كُلُوا بِسُمِ اللَّهِ مِنْ حَوَالَبُهَا وَاعْفُوا رَاسُهَا فَإِنَّ الْبُرَكَةَ تَالِيْهَا مِنْ فَوْقِهَا،

حد حضرت والله بن اسقع الفنزيان كرتے ميں: بى اكرم مَنْ فَيْرِ نے ثريدك (ورميانی جھے كے) سرے كو پكر ااور فر مايا: انتدكانام لے كراس كة س پاس سے كھاناشروش كرواوراس كرس كور ہے دوكيونكه اس (سرے) كے اوپر كی طرف ہے اس ميں بركت آتی ہے۔

3277 - حَدَّثَنَا عَلِى بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنُ سَعِيْدِ ابْنِ جُبَيْرٍ عَنِ الْمُعْدِ ابْنِ جُبَيْرٍ عَنِ الْمُعْدُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وُضِعَ الطَّعَامُ فَخُدُوا مِنَ حَافِتِهِ وَ ذَرُوا وَسَطَهُ فَإِنَّ الْبَرْكَةَ تَنْزِلُ فِي رَسَطِهِ

عن حضرت عبدالله بن عمر النافية الدوايت كرتے بين: في اكرم مَنْ فَيْنَا ارشاد قرمايا ،

3775 افرجه الرداؤدن" أسن "رقم الحديث: 3773

3276 اس دوایت کونقل کرنے میں امام ابن ماج منفرویں۔

3271 افرجالودا وَدِلْ "أَسْنَ" رَمِّ الحديث: 3772 افرجالر مَدَى في "الجامع" رقم الحديث: 380

" جب دسترخوان رکھا جائے تو آ دی کواپنے آ مے سے کھانا جا ہے ،اپنے ماتھ بیٹے ہوئے تفس کے آ مے سے بیل لینا

# بَابِ اللَّقُمَةِ إِذَا سَقَطَتُ بيرباب ہے کہ جب کوئی لقمہ پنجے کر جائے

3278 - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ بَسَادٍ قَالَ بَئِنَا هُ وَ يَسَعَدَى إِذْ سَفَطَتَ مِنْهُ لَفُمَةً فَتَنَاوَلَهَا فَآمَاطُ مَا كَانَّ فِيْهَا مِنْ اَذًى فَآكُلُهَا فَتَعَامَزَ بِهِ الْكَعَافِيْنُ فَقِبْلُ اَصْلَعَ السُّلُهُ الْآمِيسُوَ إِنَّ هَوُلَاءِ اللَّمَاقِينَ يَتَعَامَزُونَ مِنْ اَخُدِكَ اللَّقْمَةَ وَبَيْنَ يَدَيُكَ هَٰذَا الطَّعَامُ قَالَ الْيَى لَمُ اكْنُدُلَاءَ عَا سَبِعَتْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ لِهِ إِنِهِ الْاَعَاجِمِ إِنَّا كُنَّا نَامُرُ اَحَذُنَا إِذَا سَقَطَتُ لُفَمَتُهُ اَنْ يَأْخُذُهَا ﴿ فَيُعِيلُطُ مَا كَانَ فِيهَا مِنْ آذًى وَيَأْكُلُهَا وَلَا يَدَعُهَا لِلشَّيْطَانِ

معن بعری حضرت معتل بن بیار دان از این بیار میان کرتے ہیں: ایک مرتبہ وہ کھانا کھارہے تھے، ای دوران ان كاليك لقمد يج حرميا ، انهوب في است الحاياس يرجوكند كي لي من است صاف كيا اور پراست كماليا، وبال موجود ديمالي لوگول نے ان کی اس حرکت پرایک دوسرے کوآ تھوں میں اشارے کے تو انہوں نے کہا: اللہ تعالی امیر کو تھیک رکھے بیدیہاتی لوگ آپ کے لقمہ اٹھانے کی وجہ سے آیک دوسرے کو اٹھوں ہی آٹھوں میں اشارہ کردہے ہیں، جب کرآپ کے سامنے کھانا موجود ہے تو حضرت معقل بن بیار ملافظ نے فرمایا: میں ان مجمیوں کی وجہ سے اس چیز کوڑ کے نیس کروں گا جویس نے نی اکرم ملافظ کی زبانی سی ہے، ہم تواسی میں سے کی ایک کو جب اس کالقمہ کرجاتا تھا تواسے میں دیتے تھے کہ دواسے اٹھائے ،اس پرجوکندگی کی ہےاسے صاف کرے اوراہے کھا لے اوراہے شیطان کے لیے نہ چھوڑے۔

3279 - حَدَّثَنَا عَلِي بُنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ اَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَقَعَتِ اللَّقَمَةُ مِنْ يَدِ آحَدِكُمْ فَلْيَمْسَحْ مَا عَلَيْهَا مِنَ الْآذَى وَلَيَأَكُلُهَا عهد حضرت جاير النفية روايت كرت بين: في اكرم مَا النفية في الرم مَا النفية في الرم مَا النفية من الم

"جب لقمه کی مخص کے ہاتھ سے گرجائے تواسے جائے کہ وہ اس پر کی ہوئی گندگی کوصاف کر کے اسے کھالے"۔

اس کوصاف کر کے کھالے "لیکن اگر وہ لقمہ کی نجاست وگندگی پر گرا ہوتو اس کو دموکر کھائے ، بشر طبکہ اس کو دھوناممکن ہو، یا طبیعت اس پرآ مارہ ہواور اگر میکن نہ ہو، تو پھراس کو کتے یا بلی وغیرہ کو کھلا دے۔ "اس کوشیطان کے لئے نہ چھوڑے "یہ یا تو

3278 اس روایت کونل کرنے میں امام این ماجد منظرد ہیں۔

3279: اخرجه ملم في "التي " رقم الحديث 5271 ورقم الحديث:5272 ورقم الحديث:5272

رقیقت پر مول ہے کہ و واقعۃ کھاتا ہے ، یا یہ کنا ہے ہاں اقد کوضا کھی کرنے اوراس کو تقیر جانے ہے ، نیزاس بی اس طرف اشارہ ہے کہ ایس کرنا العنی اس کرنے ہوئے لقد کو تقیر و کمتر جان کرندا ٹھاتا) و واصل مستکبرلوگوں کی مشاببت اوران کی عادت کو افتیار کرنا کو تقیر جاننا کہ کہ کہ و یہ اور بیساری چیزیں (بینی اس لقر کوضا کھ کرنا اوراس کو تقیر جاننا اوراس مستبرلوگوں کی عادت افتیار کرنا) شیطانی افعال بی ہے ہیں۔ "نیز جب کھاٹا کھا چکے تو الح "یا گرچہ انگیا کہ مانی کھاٹا کھا چکے تو الح "یا گرچہ ایک علیمدہ تھم ہے۔ مرحقیقت ہیں پہلے تھا ہونے والے منہوم " تحکیر کوڑک کرنے اور تو اضع وانکساری کو افتیار کرنے " کو مؤکد کرنے اور تو اضع وانکساری کو افتیار کرنے " کو مؤکد کرنے اور تو اضع وانکساری کو افتیار کرنے " کو مؤکد کرنے اور تو اضع وانکساری کا ظہار ہوا ور تکم و تو تھا کوئی شائید نہ پایا جائے۔ اور تو اضع وانکساری کا ظہار ہوا ور تکم و تو ت کا کوئی شائید نہ پایا جائے۔

بَابِ فَضْلِ النَّرِيْدِ عَلَى الطَّعَامِ به باب کھانوں برٹریدکی فضیلت ہیں ہے

3280 - حَدَّفَتَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَارٍ حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بُنِ مُوَّةً عَنْ مُّرَّةً الْهَمُدَانِيِّ عَنُ آبِى مُوْسَى الْآشُعَرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ قَالَ كَمَلَ مِنَ الرِّبَالِ كَثِيْرٌ وَّلَمُ يَكُمُلُ مِنَ البِّسَاءِ إِلَّا مَرُيَهُ مُؤْسَى الْآشِيةُ امْرَاةً فِرُعَوْنَ وَإِنَّ فَصْلَ عَآنِشَةَ عَلَى البِّسَاءِ كَفَصُلِ النَّرِيُدِ عَلَى سَائِلِ الطَّعَامِ الطَّعَامِ

معرت ابوموى اشعرى النفية "نى اكرم مَنْ فَيْدُم كار مِنْ الله على الكرم مَنْ الله على الله على الله على المستقال كرت بين:

"مردوں میں بہت سے لوگ کامل ہوئے ہیں کیکن خواتین میں سے صرف عمران کی صاحبزادی مریم اور فرعون کی بیوی آسید کامل ہوئی ہیں اور عاکشہ کوتمام خواتین پر دہی فضیلت حاصل ہے جوسر بیدکوتمام کھانوں پر حاصل ہے '۔

3281 - حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَخْيِى حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبِ آنْبَآنَا مُسُلِمُ بُنُ خَالِدٍ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنَ مَالِكٍ يَّقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضُلُ عَآيُشَةَ عَلَى النِّسَآءِ كَفَضُلِ النَّدِيْدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ 
كَفَضُلِ النَّرِيْدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ

3280: اخرجه ابناري في "التي " رقم الحديث: 3411 وقم الحديث: 3433 ورقم الحديث 3768 ورقم الحديث 5418 اخرجه مسلم في "أصحيح" رقم الحديث

8222 'افرج الترزى في "الجامع" رقم الحديث: 1834 افرج النسائي في "أسنن" رقم الحديث: 3957

3281 افرجه البخاري في "البح " رقم الحديث: 3770 ورقم الحديث: 5419 ورقم الحديث: 5428 افرجه سلم في "أوسح " رقم الحديث 6249 ورقم الحديث: 6250 افرجه البخاري في "البح " رقم الحديث 3887 ورقم الحديث 6250 افرجه التريدي في "الجامع" وقم الحديث: 3887

# بَابِ مَسْمِ الْيَدِ بَعْدَ الطَّعَامِ

# یہ باب کھانے کے بعد ہاتھ پو تیجے میں ہے

عَدُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ معمله الله عن المعليد بن المعارث عَنْ جَابِر بن عَبْدِ الله قَالَ كُنَا زَمَانَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ مَانَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ بَسِ ابِى يعنى مَن بِحِدَ الطَّعَامَ فَاذَا نَحُنُ وَجَدْنَاهُ لَمْ يَكُنُ لَلَّا مَنَادِيلُ إِلَّا اكْفُنَا وَسَوَاعِدُنَا وَٱلْمُذَامُنَا ثُمْ نَصَيْدٍ وَسَلَّا اللَّهُ مَا نَجِعَدُ الطَّعَامَ فَاذَا مُنَا لُمْ نَصَيْدٍ وَسَلَّا إِلَّا اكْفُنَا وَسَوَاعِدُنَا وَٱلْمُدَامُنَا ثُمْ نَصَيْدٍ وَسَلَّا وَاللَّهُ مَا نَصِيدُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنَادِيلُ إِلَّا اكْفُنَا وَسَوَاعِدُنَا وَٱلْمُدَامُنَا ثُمْ نَصَيْدُ وَلا اللَّهُ مَا نَجِعَدُ الطّعَامَ فَاذَا لَمُ نَصَيْدُ وَلا اللَّهُ مَا يَعِيدُ اللَّهُ مَا يَعِيدُ الطّعَامَ فَاذَا لَهُ مَعْلَى وَلا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا نَبِعِدُ الطّعُمَامُ فَاذَا اللّهُ مَا يَعْدُونُ وَجَدُناهُ لَمْ يَكُنُ لَلّهُ مَنَادِيلُ إِلَّا اكْفُنَا وَسَوَاعِدُنَا وَٱلْمُدَامُنَا لُمْ نَصَالِحُونُ وَمُؤْلِدُ مُنَا وَمُواعِدُنَا وَالْعَلَامُ اللّهُ مَا يَعْدُونُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ مَا يَعْدُونُ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ مَا يَعْدُونُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنَا وَاللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّ

نَتُوضًا قَالَ ابُوْعَبُد اللَّهِ عَرِيبٌ لَّيْسَ إِلَّا عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سَلَمَةَ

معرت جابر بن عبدالله والتعاليان كرت بين : مم لوك ني اكرم التفاقي كزمانة الدس من رب بين مميل كمان کے لیے بہت کم چیزیں ملاکرتی جمیں اور جب کھانے کے لیے پچھل جاتا تھا' تو ہمارے پاس رو ہال نہیں ہوتے تھے مرف ہوری ہتھیلیاں، کلائیاں اور پاؤں ہوتے تنے (کھانا کھانے کے بعد) پھرہم نمازادا کر لیتے تنے اوراز مرنو وضونیں کرتے تنے۔ ا مام ابن ماجه میشند کہتے ہیں: بیروایت غریب ہے اور بیصرف محمد بن سلمہ سے منقول ہے۔

بَابِ مَا يُقَالُ إِذَا فَرَعَ مِنَ الطَّعَامِ

بیرباب ہے کہ کھانے سے فارغ ہونے پر کیا پڑھا جائے؟

3283 - حَدَّثُنَا الْوُبَكُو بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثُنَا الْوُخَالِدِ الْآخْمَةُ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ دِيَاحٍ بْنِ عَبِيدَةَ عَنْ مُولْي إِلَا بِسَى سَسِعِيْدٍ عَنْ آبِى سَعِيْدٍ قَالَ كَانَ النِّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذًا أَكُلَّ طَعَامًا قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى ٱطْعَلْنَا

عه ده حضرت ابوسعيد خدري النَّفناييان كرت بين ني اكرم مَا كَالْتُمْ جب كَمانا كما لين يتفاتوبه براحة يتها -ووتمام تعریفیں اس اللہ کے لیے مخصوص ہیں جس نے جمیں کھلایا ہے اور جس نے جمیں پلایا ہے اور جس نے جمیں

3284 - حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بُنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا ثُوَرُ بُنُ يَزِيْدَ عَنُ خَالِدِ بُنِ مَعُدَانَ عَنْ أَمَامَةَ الْبَاهِلِتِي عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا رُفِعَ طَعَامُهُ أَوْ مَا بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ الْحَمُدُ 3282 اخرج الترندي في "الجامع" رقم الحديث. 3457

3457: اخرجه التريدي في "الجامع" رقم الحديث. 3457

تعميع "أمني المريث المريث: 5458 ورقم الحديث: 5459 أخرجه الإداؤد في "أسنن" رقم الحديث: 3848 أخرجه التريدي في "الجامع" رقم

الحديث 3456

الم خفذ كور اطبا مُهَارَكًا خَبْرَ مَكْفِي وَلا مُودَع وَلا مُستَعْنى عَنهُ رَبُّنا

، برطرح کی حمد الله تعالی کے لیے تفسوس ہے جوالی حمد ہے جوزیادہ ہویا کیڑہ ہو برکت والی ہووہ الی نہ ہوکہ اس کے بنیر کفایت کی جاسکے یا اے ترک کیا جائے یا جارا پروردگاراس ہے بے نیاز ہو۔''

2285 - حَدَّفَ عَرْمَلَةُ بُنُ يَحْيَى حَدَّفَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ وَهُبِ اَخْبَرَنِى سَعِبْدُ بْنُ آبِى اَيُوبَ عَنْ آبِى مَرْحُومُ يَهُ اللهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ آنَسِ الْجُهَنِيِّ عَنْ آبِيْهِ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ آكَلَ طَعَامًا عَنْ النَّهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ آنَسِ الْجُهَنِيِّ عَنْ آبِيْهِ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ آكَلَ طَعَامًا عَنْ النَّهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ آكَلَ طَعَامًا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ آكَلَ طَعَامًا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَمَالُهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلَا قُوتُ فِي عَيْقِ لَلْهُ مَا تَقَلَّمُ مِنْ ذَلْهِ اللهِ اللهُ عَمَالُهُ اللهُ عَمَالَ عَلَيْهِ اللهُ عَالَ اللهُ عَمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَمَلَ عَلَيْهِ اللهُ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُوالِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

- سبل بن معاذا ہے والد کے حوالے سے نبی اکرم نگانگار کا یفر مان قل کرتے ہیں: جو نفس کھا کرید پڑھتا ہے۔
"تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے محصوص ہیں جس نے مجھے بیکھانے کے لیے دیا ہے اس نے مجھے میری کسی ذاتی قوت اور طاقت کے بغیر مجھے بیدز ق مطا کیا۔"

(نی اکرم منالیم فرماتے ہیں) تواس مخص کے کزشتہ کنا ہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔

# بَابِ الاجْتِمَاعِ عَلَى الطَّعَامِ

بہ باب کھانے برلوگوں کے اکٹھا ہونے میں ہے

3288- حَدِّنَا هِ خَامُ مُنُ عَمَّادٍ وَدَاوُدُ بَنُ رُضَيْدٍ وَمُحَمَّدُ بَنُ الصَّبَاحِ قَالُوْا حَدَّنَا الْوَلِيْدُ بَنُ مُسْلِمٍ حَدَّنَا وَحُشِي بُنِ حَرْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّم وَحُشِي آنَهُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّا نَاكُلُ وَلَا نَشْبَعُ وَحُشِي النَّهُمُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّا نَاكُلُ وَلَا نَشْبَعُ اللّهَ عَلَيْهِ بَنِ حَرْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّم وَحُشِي آنَهُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّا نَاكُلُ وَلَا نَشْبَعُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ بَيَارَكُ لَكُمْ فِيْهِ فَلَ فَاجْتَمِعُوا عَلَى طَعَامِكُمْ وَاذُكُرُوا اسْمَ اللّهِ عَلَيْهِ بَيَارَكُ لَكُمْ فِيْهِ فَلَ فَاجْتَمِعُوا عَلَى طَعَامِكُمْ وَاذُكُرُوا اسْمَ اللّهِ عَلَيْهِ بَيَارَكُ لَكُمْ فِيْهِ فَلَ فَاجْتَمِعُوا عَلَى طَعَامِكُمْ وَاذُكُرُوا اسْمَ اللّهِ عَلَيْهِ بَيَارَكُ لَكُمْ فِيْهِ فَلَ فَاجْتَمِعُوا عَلَى طَعَامِكُمْ وَاذُكُرُوا اسْمَ اللّهِ عَلَيْهِ بَيَارَكُ لَكُمْ فِيْهِ فَلَ فَاجْتَمِعُوا عَلَى طَعَامِكُمْ وَاذُكُرُوا اسْمَ اللّهِ عَلَيْهِ بَيَارَكُ لَكُمْ فِيْهِ فَلَ فَاجْتَمِعُوا عَلَى طَعَامِكُمْ وَاذُكُرُوا السّمَ اللّهِ عَلَيْهِ بَيَارَكُ لَكُمْ فِيْهِ فَي حَالَ فَاجْتَمِعُوا عَلَى طَعَامِكُمْ وَاذُكُولُ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ بَيْهِ إِلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ اللّهُ وَلَا فَالَكُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

فرمايا: ثم كُمَائِ بِالكَصْحِهُ وَاوَمَاسُ بِاللَّمُانَامُ لِوَاسُ بِمُنْهُمُ السَّهِ لِمُسَهُوكُ . 3287 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيّ الْخَدَّلُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُؤْسِلَى حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بُنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِيْسَارِ فَهُرَمَانُ الِ الزَّبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ صَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ صَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ

3285 افرجابودا ودنى" إسنن رقم الحديث: 4823 اخرج الترندى في" الجامع" رقم الحديث: 3458

3286 افرجا إودا كوني المستن "رقم الحديث: 3784

3287 ال روايت كونس كرف ين المام ابن ماج منفرد بير .

الْنَحَطَّابِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُوا جَمِيْعًا وَلَا تَفَرَّقُوا فَإِنَّ الْبَرَكَةَ مَعَ الْجَمَاعَةِ اب بھوں ماں دسوں میں عفر میں خطاب دالفظ کے حوالے سے تی اکرم منافظ کا بیفر مان فعل کرتے ہیں تر لوگ استے ہو کر کھاؤ ، الگ الگ ند ہو کیونکہ برکت جماعت کے ساتھ ہوتی ہے۔

# بَابِ النَّفِّخِ فِي الطَّعَامِ

ریہ باب کھانے میں پھونک مارنے کے بیان میں ہے

عه هه حضرت عبدالله بن عباس فلي تجنوبيان كرت بين نبي اكرم فلي في جيز بين يا پينے كى چيز ميں پھونك نبين مارية يتصاورآ ب مَنْ الْخِيْزُ مِرتن مِن سانس بَيس ليم يتحد

پیتے ونت برتن میں سانس لینے یا بھونک مارنے سے اس الئے منع فر ما یا گیا ہے تا کہ پٹے جانے والے پانی وغیرہ میں تعوک نہ جمر جائے اور دوسر مے مخص کواس سے کراہت محسوں نہ ہو، نیز بسااد قات مندمیں بدیو پیدا ہوجاتی ہے اور اس صورت میں اگریتن میں سانس لیا جائے گایا بھو تک ماری جائے گی تو ہوسکتا ہے کہ اس بی جانے والی چیز میں بد بوج کے علاوہ ازیں بانی میں ساس لینا اصل میں چو پایوں کا طریقہ ہے۔ بعض حضرات نے کہا ہے کہ اگر اس پی جانے والی چیز کو تصندا کرنے کیلئے پھونک مارنے کی ضرومت ہوتو اس صورت میں بھی بھونک ند ماری جائے بلکہ اس وقت تک پینے میں صبر کیا جائے جب تک کہ وہ ٹھنڈی نہ ہو جائے نیز اگر پانی میں کوئی تنکا دغیرہ پڑجائے تو اس کوئس شکے دغیرہ سے نکالا جائے ،انگل سے یا پھونک مار کرند نکالا جائے کیونکہ اس سے طبیعت نفرت وکراہت محسوں کرتی ہے

حضرت ابوسعید خدری رضی اللّٰدنتعالی عنه سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے یانی میں پھونک مارنے سے مع فرمایا ا کیک شخص نے (بیممانعت من کر) عرض کیا کہ اگر میں یانی میں جنگے و نکے پڑے ہوئے دیکھوں (تو کیا کروں؟ کیونکہ اگر پھونک نہیں ماروں گانو وہ بنکے کیے نکلیں گے ) آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا "تم اس کو پھینک دویعنی اوپر ہے تھوڑ اسایانی پھینک دوتا کہ وہ شنکے دغیرہ نگل جائیں (اور چونکہ دہ مخص چھونک مارنے کی ممانعت سے یہ بھی سمجھا ہوگا کہ اس سے بیہ بات بھی ضروری ہوئی کہ یا نی پیتے وقت درمین میں سانس ندلیا جائے بلکہ ایک ہی سانس میں پانی پیا جائے اس لئے )اس نے عرض کیا کہ "میں ایک دم یعنی ایک سانس میں چینے سے سیراب بیس ہوتا؟ "آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ "(اس طرح یانی پیو کہ پہلے تھوڑا سانی کر)

3288 اخرجدا بودا وَد في " السنن" رقم الحديث 3728 اخرجدالتر مدى في " الجامع" وقم الحديث: 1888 اخرجدا بن ماجد في " السنن" رقم الحديث 3429

مراد اور ایس از اور ایس اور اور پرایسے می دوسر ساور تیسر سے سائں میں باقی پانی ہی اور سے بناؤاور (برتن سے ہاہر) سائس اور اور پرا سے می اور تیسر سے بناؤاور (برتن سے ہاہر) سائس اور اور پر ایسے می دوسر سے اور تیسر سے بناؤاور (برتن سے ہاہر) سائس اور تیسر سے بناؤاور (برتن سے ہاہر) سائس اور اور پر ایسے میں دوسر سے بناؤاور (برتن سے ہاہر) سائس اور اور پر ایسے میں دوسر سے بناؤاور (برتن سے ہاہر) سائس اور تیسر سے بناؤاور (برتن سے ہائر کی اور تیسر سے بناؤاور (برتن سے ہائر کی برتن سے بناؤاور (برتن سے ہائر کی برتن سے بناؤاور (برتن سے ہاہر کی برتن سے ہائر کی برتن سے بناؤاور (برتن سے ہائر کی برتن سے بناؤاور (برتن سے ہائر کی برتن سے ہائر کی برتن سے بناؤاور (برتن سے ہائر کی برتن سے بناؤاور (برتن سے ہائر کی برتن سے بناؤاور (برتن سے ہائر کی برتن سے بر (ترقدى وارى مكلوة المساع جلد جبارم: رقم الحديث، 214)

# بَابِ إِذَا آتَاهُ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ فَلْيُنَاوِلُهُ مِنهُ

یہ باب ہے کہ جب سی کا خادم اس کا کھانا لے کرآئے تو وہ اس میں سے اسے بھی مجھ دے مَنَ مَنَ اللهِ مَنْ عَبُدِ اللهِ بْنِ لُمَيْرٍ حَلَّمْنَا آبِي حَلَّمْنَا إِسْمَعِيْلُ بْنُ آبِي حَالِدٍ عَنْ آبِيْهِ سَمِعْتُ لَبَا عَدَيْهُ وَمَنْ اللهِ مَن عَبُدِ اللهِ مَن عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذَا جَآءَ اَحَدَّكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ فَلْيُجُلِسُهُ قَلْيَاكُلُ مَعَهُ فَإِنْ لَهُ وَلَنْ مَن لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذَا جَآءَ اَحَدَّكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ فَلْيُجُلِسُهُ قَلْيَاكُلُ مَعَهُ فَإِنْ لَهُ إِذَا جَآءَ اَحَدَّكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ فَلْيُجُلِسُهُ قَلْيَاكُلُ مَعَهُ فَإِنْ لَهُ إِنْ اللهِ مَنكَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذَا جَآءَ اَحَدَّكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ فَلْيُجُلِسُهُ قَلْيَاكُلُ مَعَهُ فَإِنْ

معرت ابو ہررو الفنظ روایت کرتے ہیں: نبی اکرم الفیظم نے ارشاد فرمایا ہے: "جب سمی مخص کا خادم کھانا يے رہے اور مخص کو جائے کہاہے (اپنے ساتھ) بٹھائے اور وہ خادم اس کے ساتھ کھانا کھائے اگراس نے ایسا نہیں کرنا تو وہ اس کھانے میں ہے کوئی چیز اسے دیدے''۔

3290-حَدَّلَكَ عِيْسَى بُنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِيُّ آنْبَانَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ جَعْفِر بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْعَنِ الْآغَرَجِ عَنْ آبِي هُوَيْرَةً قَالَ إِمَا وُلُ اللَّهِ صَنَّلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا آحَدُكُمْ قَرَّبَ اِلَيْهِ مَمْلُوكُهُ طَعَامًا قَدْ كَفَاهُ عَنَالَهُ وَحَرَّهُ فَلْيَدُعُهُ فَلْيَاكُلُ مَعَهُ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُ فَلْيَاحُدُ لُقْمَةً فَلْيَجْعَلُهَا فِي يَذِهِ

مع حضرت ابو ہر رہ الفظر دوایت کرتے ہیں: نبی اکرم مَنْ اَفْظُم نے ارشاد فرمایا ہے: "جب كسي مخص كا غلام كمانااس كي تحريح جس غلام في اس كهاف كي كرى اورمشاقت كويرداشت كيا تعاتواس مخص کو فیا ہے کہ اس غلام کو بلائے اور اپنے ساتھ اسے بھی محلائے ، اگر ووامینا نہیں کرتا تو ایک لقمہ لے کروہ اس کے

3291- حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ الْمُنْذِرِ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَيْلٍ ثَنَا إِبُرَاهِيْمُ الْهَجَرِئُ عَنُ آبِى الْآحُوَصِ عَنْ عَبُدِ اللّهِ ظَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَآءً خَادِمُ آحَدِكُمْ بِطَعَامِهِ فَلْيُقْعِدُهُ مَعَهُ اَوْ لِيُنَاوِلُهُ مِنْهُ فَإِنّهُ هُوَ الَّذِي وَلِيَ حَرَّهُ وَدُخَانَهُ

"جب كم فخص كا غادم كهانا لي كرآئ تواس اليغ ساته بشمائ ادراس بيس ساسة بمي وكه كهان كي ليدر

3289 افرجالر فرى ل" الجامع" وقم الحديث 3289

3290 اس روایت کونش کرنے میں امام این ماج منفرو ہیں۔

3281 اس روایت کوش کرنے میں امام این ماجیمنفرد ہیں۔

# كيونكه دو خادم بي دوفنس ہے جس نے اس كى كرى اور دهو كيس كو يرواشت كيا تھا"۔

# بكاب الْأَكْلِ عَلَى الْبِحُوَانِ وَالسَّفْرَةِ

یہ باب خوان اور دسترخوان پر کھانا کھانے کے بیان میں ہے

- 3292 - حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بْنُ الْمُثْنَى حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا آبِي عَنْ بُونُسَ بْنِ آبِي الْفُرَاتِ الْإِسْكَافِ عَنُ قَتَادَةً عَنُ آنَسِ بُسِ مَالِكٍ قَالَ مَا أَكُلَ النِّيقُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى خِوَانٍ وَآلًا فِي سُكُوْجَةٍ قَالَ فَعُلامُ كَانُوا يَأْكُلُونَ قَالَ عَلَى السُّفَرِ

عه عه حده حضرت انس بن ما لك بنائمنز بيان كرتے بين عي اكرم خاتيز إن يم خوان اورسكر جه پر كھا نانبيس كھايا۔ راوی نے دریافت کیا: پر نوگ سس چز پر کھانا کھاتے تنے توانہوں نے بتایا: دسترخوان پر۔

3293 - حَدَّلُنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسْفَ الْجُبَيْرِيُ حَدَّثَنَا اَبُوْبَحْرٍ حَدَّلْنَا سَعِيْدُ بْنُ آبِي عَرُوْبَةَ حَدَّثَنَا فَنَادَةُ عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ مَا رَايَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكُلَّ عَلَى خِوَانٍ تحتى مَاتَ و معتربت انس بن ما لک بڑائن برتے ہیں: میں نے نی اکرم منافظ کوآپ منافظ کے وصال تک بھی خوال پر کھانا كحاستے ہوئے نیں دیکھا۔

خوان "كے معنی دسترخوان كے بيں،كيكن خوان سے مراد چوكى ياميز ہے جس پر كھانار كاركھايا جائے تاكه كھانے ميں جمكنانہ پڑے چنانچہ یہ مال دارمیش بہند متنکیرادر غیراسلامی تبذیب کے حال لوگوں کا شیوہ ہے کہ وہ میز پریا چوکی پر کھانار کھ کر کھاتے ہیں ای کے انخضرت صلی الله علیہ وسلم نے بھی بھی اس طریقہ سے کھانا پہندنہیں فر مایا۔ سکرجۃ "یا جبیہا کہ بعض حفزات نے سکرجۃ کوزیدہ نعبی کہاہے کے معنی چھوٹی بیالی یا طشتری کے ہیں جس میں دسترخوان پرچئنی اچاراور جوارش دمربیدوغیر ورکھا جا تا ہےاس غرض ہے كدكهاني كم ما تحداس كوكهات جاكين تاكه بحوك برصه كهان كاطرف رغبت زياده بواورجو بحدكها برجائين مورج نانجاس حدیث میں بنایا گیا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر کوئی طشتری یا پیالی ہیں ہوتی تھی جیسا کہ عام طور پر مال دار، عيش پنداورمتنكبرلوگول كے دسترخوان پراليى تشتريال ركھنے كاروائ ہے۔ "اور ندآ ب صلى الله عليه وسلم كے لئے چياتی يكائي كئي۔" كامطلب يه ب كدندتو بهى خاص طور برآب صلى الله عليه وسلم كے لئے چپاتى يكائى كى أورند بھى آپ صلى الله عليه وسلم نے چپال كھائى ،خواہ آپ سل القد ملید دسلم کے لئے پیکائی گئی ہویا دوسروں کے لئے پیکائی گئی ہو،جیسا کددوسری صدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ مسلى التدعليه وسلم تے بھى بھى چياتى نہيں كھائى۔

3292 وخرجدا من ري في " أنتي الحريث 5386 ورقم المديث 5415 اخرجدالر مذى في " الجامع" رقم الحديث 1788 3293 أن حداث رق في " أن في المعرية 6450 أخرجة التريدي في " الجامع" رقم الحديث 2363 در سی فی عبد التی نے کتاب میں اس موقع پر جوتو لفق کیا ہے اس سے بظاہر میں معلوم ہوتا ہے کہ فاص طور پر آنخضرت سلی
اللہ علیہ وسلم کے لئے چہاتی نہیں پکائی جاتی تھی کئیں کو کی فیض اپنے چہاتی پکا تایا پکوا تا اور پھروہ چہاتی آ ہے سلی اللہ علیہ وسلم تناول فرما لیتے تھے۔ اس کو کھانے میں سے انکارٹیس فرماتے تھے! گریے آئے نے والی حدیث کے مناف
ہے، جو دھڑے انس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کی ہے۔ حدیث میں جہاتی کے علاوہ دو چیز وں کی نفی کے بیان کی گئی ہے، ایک تو
خوان پر کھانے کی اور دوسری طشتری میں کھانے کی ، ان دونوں میں سے طشتری میں کھانے کی نفی کے بیان کے وقت کسی سوال کا کوئی
موقع نہ تھا کہوں کہ اس کی نفی مطلق ہے جب کہ خوان پر کھانے کی نفی کے بیان کے وقت سوالی کا موقع تھا کہ پھر کھاتا کس چیز پر دکھ کر
کیا تے تھے آیا خوان کے علاوہ کوئی اور چیز تھی جس پر کھانار کھا جاتا تھا یا کوئی بھی چیز نہیں ہوتی تھی ، چا نچہ یہ سوال کیا گیا اور حضرت
گارہ ورضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ دستر خوان پر۔

چنا نچرسنون طریقہ یہی ہے کہ کھانے والا جہاں بھی پیٹے دہاں دستر خوان بچا کراس پر کھانا رکھ کر کھائے۔ "وہ کس چیز پ کھانا کھاتے تھے "ہے سائل کی مراد صحابہ کے بارے بیں معلوم کرنا تھا کیونکہ صحابہ اصل بیں آنخضرت سنی اللہ علیہ وسلم کی سنت بی کے پیرواور آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پرعائل تھاس لئے صحابہ کے بارے بیں سوال کرنا حقیقت بیں آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے بارے بیں سوال کرنا تھا، یا بیہ می سیح ہے کہ یا کلون کی ضمیر آنخضرت سلی اند علیہ وسلم اور صحابہ دونوں کی طرف راجح کی وسلم کے بارے بیں سوال کرنا تھا، یا بیہ می سیح ہے کہ یا کلون کی ضمیر آنخضرت سلی اند علیہ وسلم اور ضالت کی اور خالص اسلائی تہذیب ہے، جب کہ خوال جائے ہو گئی ہو گئی و چوکی پر کھانا رکھ کر کھانا سنت ہے اور خالص اسلائی تہذیب ہے، جب کہ خوال ایسی میز یا چوکی و غیرہ پر) رکھ کر کھانا برعت اور تکلفات تھی میں ہے ہے، ہاں اگر میز و چوکی پر کھانے کی صورت میں کسی تکمرو نخوت کی نیت کارفر مانہ ہو، تو پھر مجبوری ہے تحت میز د چوکی پر کھانا رکھ کر کھانا بھی جائز ہوگا۔

بَابِ النَّهِي أَنُ يُّقَامَ عَنِ الطَّعَامِ حَتَى يُرُفَعَ وَأَنَّ يَكُفَّ يَكَةً حَتَى يَفُرُ عَ الْقَوْمُ بي باب ہے كذائ بات كي ممانعت كه كھا ناا شائے جائے ہے نيہ جا يا جائے اور ميك لوگوں كے فارغ ہونے سے پہلے ہاتھ روك ليا جائے

3294 - حَدَّثَنَا عَنْ مَا لَلْهِ بْنُ آحْمَدَ بْنِ بَشِيْرِ بْنِ ذَكُوانَ الدِّمَشْقِیُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيُدُ بْنُ مُسْنِمٍ عَنَ مُنِيرِ بْنِ الْمُعَلِّمِ وَسَلَّمَ نَهٰی اَنْ یُقَامَ عَنِ الطَّعَامِ حَتَٰی يُرُفَحَ الزُّبَيْرِ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ عَآئِشَةَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰی اَنْ یُقَامَ عَنِ الطَّعَامِ حَتَٰی يُرُفَحَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰی اَنْ یُقَامَ عَنِ الطَّعَامِ حَتَٰی يُرُفَحَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰی اَنْ یُقَامَ عَنِ الطَّعَامِ حَتَٰی يُرُفَحَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰی اَنْ یُقَامَ عَنِ الطَّعَامِ حَتَٰی يُرُفَحَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰی اَنْ یُقَامَ عَنِ الطَّعَامِ حَتَٰی يُرُفَحَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰی اَنْ یُقَامَ عَنِ الطَّعَامِ حَتَٰی يُرُفَحَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰی اَنْ یُقَامَ عَنِ الطَّعَامِ حَتَٰی يُرُفَحَ

" عَنْ عُرُوءَ إِنْ الزُّبَيْرِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وُضِعَتِ الْمَائِدَةُ فَلَا بَقُومِ عَنْ عُرُوءً بِنِ النَّهِ عَنْ يَعْمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وُضِعَتِ الْمَائِدَةُ فَلَا بَقُومِ عَنْ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وُضِعَتِ الْمَائِدَةُ فَلَا بَقُوم

3294. اس روايت كفقل كرفي شي امام اين ما جدمنفرويس -

رَجُ لَ حَتَى ثُرُفَعَ الْمَائِدَةُ وَكَا يَرُفَعُ بَدَهُ وَإِنْ شَبِعَ حَتَى يَقُوعُ الْقُومُ وَلَيُعْذِرْ فَإِنَّ الرَّجُلَ يُعْجِعُلُ جَلِيسَهُ فَيَعْبِطُ

معرت عبدالله بن عرف المات رسة من المائد عبدالله بن عرف المرم المائد من المرم المائد ما الماسية ر بسب دسترخوان ركاد ما جائے تو كوئى فخص اس دفت تك شائم جسب تك دسترخوان افغانبيس ديا جا تا اور اپنا اتحاس بسب ریست بر ریست بر انتخائے جب تک حاضرین کھا کر فارغ نہیں ہوتے اگر چدآ دی بیر ہو چکا ہو تو اسے چاہے کہ مزید وکھ لقے سلے کیونکہ ایسی صورت میں آدمی اسپنے ساتھ پیٹھے ہوئے آدمی کوشر مندہ کرسکتا ہے تودہ بھی اپنا

باته من المن المرادرة المالك المردود المالك المالك

بَابِ مَنْ بَاتَ وَفِيْ يَكِهِ دِيْحُ غَمَرٍ

یہ باب ہے کہو تخص اس حال میں رات بسر کرے کہ اس کے ہاتھ میں چر بی کی بوہو

3296 حَدَّثَنَا جُبَارَةً بْنُ الْمُغَلِّسِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ وَسِيعٍ الْجَمَّالُ حَذَّثِنِي الْبَحسَنُ بْنُ الْبَحسَنِ عَنُ أَيْهِ فَ اطِسمَةَ بِسُسِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِي عَنْ أُمِّهِ فَاطِمَةَ ابْنَةِ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الآلَا يَلُومَنَ امْرُو ۚ إِلَّا نَفْسَهُ يَبِيتُ وَفِي يَذِهِ رِيْحُ غَمَرٍ

عه عه سيّده فاطمه بنت حسين مُتَّافِينَا 'امام حسين الفين كروالي سيان كي والده جو ني اكرم مَا أَثِينِ كي معاجزادي بين سيّده فاطمه ذا الله الله المانقل كرتى بين: ني اكرم مُنْ الني الرم مُنْ الني المرم الني الني المرم الني المرم الني المرم الني المرم المرم الني المرم المرم الني المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم المرم الني المرم المر كراس فاس حال ميس رات بسرى موكداس كے باتھ ميس چر في كى بوہے۔

3297 - حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبُدِ الْمَلِكِ بْنِ آبِي الشَّوَارِبِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بْنُ الْمُخْتَارِ حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ اَيِسَى صَالِحٍ عَنْ اَبِيهِ عَنْ اَبِي هُوَيْوَةً عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا نَامَ اَحَدُكُمْ وَفِى يَكِهِ دِيْحُ غَمَرٍ فَلَمْ يَغْسِلُ يَدَهُ فَاصَابَهُ شَيْءٌ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفُسَهُ

العلم عصرت الوجريره المنظنة في اكرم مُنَافِينَا كابيفر مان فقل كرت بين: جب كوني مخف سوجائ اوراس كے باتھ من جربي کی بوہو اس نے اپنے ہاتھ کونہ دھویا ہواور پھراسے کوئی نقصان ہوجائے تو وہ مرف اپنے آپ کوملامت کرے۔

بكاب عَرُّضِ الطَّعَامِ بیرباب کھانا پیش کرنے کے بیان میں ہے

3298. اس روايت كفل كرفي من امام اين ماج منفرويس...

3297: اس روایت کونش کرنے میں امام این ماجے مغروبیں۔

2298 - حَدَّفَ ابُوابُكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ وَعَلِيْ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَذَّفَ وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ آبِي مُسَيْنٍ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِطَعَامٍ فَعَرَضَ عَلَيْنَا فَقُلْنَا لَا عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِطَعَامٍ فَعَرَضَ عَلَيْنَا فَقُلْنَا لَا عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِطَعَامٍ فَعَرَضَ عَلَيْنَا فَقُلْنَا لَا عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِطَعَامٍ فَعَرَضَ عَلَيْنَا فَقُلْنَا لَا عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِطَعَامٍ فَعَرَضَ عَلَيْنَا فَقُلْنَا لَا تَنْهُ مِ فَقَالَ لَا تَجْمَعْنَ جُوْعًا وَكِلِبًا

منتوی سیدواسا و بنت بزید نگافاریان کرتی میں: نی اکرم نگافیزی کی خدمت میں کھانا چیں کیا گیا ، وہ ہمارے سامنے بھی رکھا مہاتہ ہم نے کہا ہمیں اس کی خواہش نہیں ہے۔

نی اگرم منافق کے سنے فر مایا بتم لوگ بھوک اور جھوٹ کو جمع نہ کرو۔

#### بَابِ الْآكلِ فِی الْمَسْجِدِ بہاب محدیں کھائے کے بیان میں ہے

3380 - حَدَّلَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ وَحَرُمَلَةُ بُنُ يَحْيلَى قَالَا حَدَّنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبِ آخُبَرَنِى عَمُولُ بُنُ الْحَارِثِ حَدَّنِى صَلَيْمَانُ بْنُ زِيَادٍ الْحَصْرَمِيُّ آنَهُ صَعِعَ عَبُدَ اللهِ بُنَ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءِ الزَّبَيْدِي يَقُولُ كَامُولُ اللهِ مَدَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْمَسْجِدِ الْخُبْزَ وَاللَّحْمَ

ے تصرت عبداللہ بن حارث زبیدی ڈاٹٹؤ بیان کرتے ہیں: ہم ُلوگ نبی اکرم مُلَاٹِؤ کی کے زمانہ اقدی ہیں مسجد میں روٹی اور کوشت کھالیا کرتے تھے۔

بڑج

مطلب بیہ کہ کھانا کھانے کے بعد ہم نے اپنے ہاتھوں کو پانی سے دھویائیں اوراس کی وجہ بیٹی کہ اس کھانے میں چکنائی نہیں تھی یا یہ کہ نماز کے لئے ہمیں جلدی تھی اور یا اس کا سبب ریتھا کہ ہم نے تکلف کوڑک کر کے رفصت (آسانی) پڑمل کرنا جا ہاتھا

3298 اس دوایت کوفل کرتے میں امام ابن ماج منفرد ہیں۔

3380 اس روایت کونش کرنے میں ایام ابن ماج منفرو ہیں۔

منوع مدن اجد امورین بهی رخصت پر مل کرلینا مجی تن تعالی کنز دیک ای طرح پندیده به جس طرح ده اکثر ادقات میں عزیمت رحمل کرنے کومجوب رکھتا ہے۔

یمت پر سرے مرب سے بین کیا حمیا ہے کہ انہوں نے کہا۔ " کھانے کے بعد ہمارے پاؤں کی باثن (ایزی) احیاء العلوم میں بعض محابہ سے بینقل کیا حمیا ہے کہ انہوں نے کہا۔ " کھانے کے بعد ہمارے پاؤں کی باثن (ایزی) احیاء اسوال کا کام دیا کرتی تھی یعنی ہم کھانا کھا کرائے ہاتھوں کواسے پاؤل کی ایڈیوں سے پونچھ لیا کرتے تھے جیماک بهارے بروں کے بیاتر ہے۔ نظاہر میں معلوم ہوتا ہے کہ حدیث کے الفاظ کم نز داور مسحنا میں مشکلم مع الغیر کا میفیرآ مخضرت میل اللہ علیہ روبالم اورصحابہ سب کوشائل ہے بینی آئے تفسرت ملی القدعلیہ وسلم اور و ہال موجود سمارے محابہ نے اپنے ہاتھ کنگر بول ہے بو بیٹھے تھے۔ مسلم اور صحابہ سب کوشائل ہے بینی آئے تفسرت ملی القدعلیہ وسلم اور و ہال موجود سمارے محابہ نے اپنے ہاتھ کنگر بول ہے بو بیٹھے تھے۔ اس صدیث سے معلوم ہوا کے متحد میں کھانا پینا جائز ہے اور پیر بات اکثر احادیث میں منقول ہے خاص طور پر مجودول اوراس طرح کی دوسری چیزوں کے بارے میں زیادہ منقولات ہیں لیکن علاونے لکھا ہے کہ بیہ جواز اس امر کے ساتھ مقید ہے کہ اس کا وجہ سے مجد میں گندگی وغیرہ پیدانہ ہوورنہ (گندگی پیدا ہونے کی صورت میں)مجد میں کھانا پینا حرام یا تکردہ ہوگا اور فقہ کی کمابول میں لکھاہے جو خص اعتکاف کی حالت میں نہ ہووہ مجد میں نہ تو گھائے سیٹے نہ موسے اور نہ فرید وفرو خت کرے کہ بید کروہ ہے، ہال اس مسافر کے لئے اجازت ہے جس کامسجد کے علاوہ اور کوئی ٹھکا نانہ ہو۔

علاء نے لکھا ہے کہ آ دی کو چائے کو وہ جنب مجد میں داخل ہوتو اعتکاف کی نبیت کرلیا کرے تا کہ بید چیزیں (مجد میں کھانا پیا وغیرہ)اس کے لئے مہاح بھی ہوجائیں اوراس کو (اعتکاف کا) تواب بھی ل جائے۔

# بَابِ الْآكُلُ قَائِمًا

ہیں باب کھڑے ہوکے کھانے میں ہے

3301- حَدَّثَنَا اَبُو السَّائِبِ سَلَمُ بْنُ جُنَادَةَ حَدَّثَنَا حَفُصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَّ عَنْ لَالِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَأْكُلُ وَنَحُنُ نَمُشِى وَنَشُرَبُ وَنَحْنُ فِيَامٌ عه هه حضرت عبدالله بن عمر الخافز المراكز عن المراكز عن المرام مَنْ النَّالِيِّ اللَّهِ الدِّي على علت بوسة محاليا كريّ تقاور کھڑے ہوکرنی لیا کرتے تھے۔

#### بَابِ الدُّبَّاءِ

بیہ باب کدو کے بیان میں ہے

3302 - حَذَّثَنَا آخِمَدُ بُنُ مَنِيعِ آنْبَأَنَا عَبِيدَةُ بُنُ حُمَيْدٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ آنَسٍ قَالَ كَانَ النّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

301، اخرجه التريذي في " الي مع" رقم الحديث: 1880

3302 ، س روایت کونقل کرنے بین امام این ماجرمنقرو ہیں۔

وَسَكَّمَ يُوحِبُ الْقَرْعَ

الم بوسب معزت انس اللفناييان كرتے بيں: تى اكرم مُلَّاتِيَّا كدوكو پهندكرتے تھے۔

3303- كَالَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى حَلَّثَنَا ابْنُ آبِى عَذِي عَنْ حُمَيْدٍ عَنُ آنَسٍ قَالَ بَعَثَثُ مَعِى أُمُّ سُلَيْمٍ ثَنَا مِنْ وَمَلَّمَ فَلَمْ آجِدُهُ وَحَرَجَ قَرِيبًا إِلَى مَوْلَى لَهُ دَعَاهُ فَصَنَعَ لَهُ ثَنَا فَآلَتُهُ وَمَلَّعَ لَهُ وَمَلَّعَ لَهُ وَحَرَجَ قَرِيبًا إِلَى مَوْلَى لَهُ دَعَاهُ فَصَنَعَ لَهُ مَا أَجِدُهُ وَحَرَجَ قَرِيبًا إِلَى مَوْلَى لَهُ دَعَاهُ فَصَنَعَ لَهُ مَا أَنْ فَالَا وَمُنَعَ لَهُ وَمَنَعَ لَو يُدَةً بِلَحْمٍ وَّقَرْعٍ قَالَ فَإِذَا هُوَ يُعْجِبُهُ الْقَرْعُ قَالَ لَمَعْهُ قَالَ وَصَنَعَ لَو يُدَةً بِلَحْمٍ وَقَرْعٍ قَالَ فَإِذَا هُوَ يُعْجِبُهُ الْقَرْعُ قَالَ لَهُ مَا مُعْهُ فَالَ وَصَنَعَ لَو يُدَةً بِلَحْمٍ وَقَرْعٍ قَالَ فَإِذَا هُوَ يُعْجِبُهُ الْقَرْعُ قَالَ لَهُ مَا مُعْهُ فَالَ وَصَنَعَ لَو يُدَةً بِلَحْمٍ وَقَرْعٍ قَالَ فَإِذَا هُوَ يُعْجِبُهُ الْقَرْعُ قَالَ اللهُ مَنْ فَا مُن اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَوَضَعْتُ الْمِكْتَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَأْكُلُ وَيَقْسِمُ لَعَهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ لَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَالَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

وي قد تح مِنْ الحِرِهِ

3304 - حَدَّثَنَا ٱبُوبَكُرِ بْنُ ٱبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ إِسْمَعِيْلَ بْنِ آبِي خَالِدٍ عَنْ حَكِيْمِ ابْنِ جَابِرِ عَنْ آبِيْهِ قَالَ دَعَلْتُ عَلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِهِ وَهِنْدَهُ هِنْدَا الثُّرَبَّاءُ فَقُلْتُ آئَ شَيْءٍ هذَا قَالَ هِنْذَا الْقَرْعُ عُنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِهِ وَهِنْدَهُ هِنْدَا الثُّرَبَّاءُ فَقُلْتُ آئَ شَيْءٍ هذَا قَالَ هِنْذَا الْقَرْعُ

علیم بن جابرا ہے والد کا بہ بیان نقل کرتے ہیں: میں نی اکرم نگاتی کی اس آپ نگاتی کی خدمت میں حاضر ہوا،
اس وقت آپ نگاتی کی سامنے کددموجود تھا، میں نے دریافت کیا: یہ کیا چیز ہے؟ آپ نگاتی کی نے فرمایا: یہ کدو ہے، اسے دباء بھی کہتے ہیں: ہم اس کے ذریعے اپنے کھانے (بعنی سالن) کوزیادہ کر لیتے ہیں۔

<sup>3384</sup> ال روايت كون كرت ين امام اين ماج منفرديس-

# بكاب الكشخيم

# بہ باب کوشت کے بیان میں ہے

3305- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيْدِ الْعَبَّلُ اللِّعَشْقِي حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ صَالِح حَدَّلَنِي سُلَبْمَانُ بُنُ عَطَآءٍ الْجَزَرِيُ حَذَّيْنِي مَسْلَمَهُ بِنُ عَبِّدِ اللهِ الْجُهَنِيُّ عَنْ عَقِيهِ آبِي مَشْجَعَةَ عَنْ آبِي اللَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلْ

و حضرت ابودرواء رفائنزروایت کرتے ہیں: نی اکرم مَا اَخْرَا نے ارشادفر مایا ہے:

° اہل دنیااوراہل جنت کے کھانوں کاسر دار گوشت ہے''۔

3306 - حَدَثَنَا الْعَبَاسُ بُنُ الْوَلِيْدِ اللِّمَشْقِي حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ عَطَآهِ الْبَحْزَرِي حَدَدُ اللهِ مَسْلَمَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْجُهَزِي عَنْ عَيْدِ آبِي مَشْجَعَةَ عَنْ آبِي اللَّهُ ذَاءٍ قَالَ مَا دُعِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى لَحْمِ قَطُّ إِلَّا آجَابَ وَلَا أُهْدِى لَهُ لَحْمٌ قَطُّ إِلَّا قِبَلَهُ

عه ده حضرت ابودر داء رئي فيزييان كرتے ہيں: مي اكرم منتائيز كو جب بھي كوشت كھانے كى دعوت دى في آپ منافظ نے بمیشهاسے قبول کیااور جب بھی آپ تا این کا خدمت میں کوشت کا تخذ چیش کیا گیا آپ منافظ کیا۔

# بَابِ اَطَايِبِ اللَّحْمِ

بیر باب عمدہ منم کے گوشت کے بیان میں ہے

3307- حَدَّثَنَا الْهُوْبَكُرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ الْعَبْدِى ح و حَدَّثْنَا عَلِي بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيَّلٍ قَالَا حَدَّثُنَا ابُوْحَيَّانَ النَّيْمِيُّ عَنْ اَبِي زُرْعَةَ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ الِنِي رَمُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ بِلَحْمٍ فَرُفِعَ إِلَيْهِ اللِّرَاعُ وَكَانَتُ تُعْجِبُهُ فَنَهَسَ مِنْهَا

عه البرجريره النفط بيان كرت بين: ايك دن في اكرم مَنْ في إلى خدمت مين كوشت بيش كيا حميا بمر آب النظام كسامندى كاكوشت بين كيا كمياجية ب النظام بند بهي كرت من تو آب النظام في استدانت س بوج كركهايا\_

3305. اس روايت كفل كرت من امام ابن ماجه مغروجيل .

3306 اس روایت کونش کرنے میں کمام این ماج منفرد ہیں۔

3307 اخرجه ابتخارى ني "التيح" رقم الحديث: 3340 ورقم الحديث: 3361 ورقم الحديث: 4712 اخرجه ملم ني "المحيح" وقم الحديث 3340 ورقم الحديث 3361 ورقم الحديث 4712 اخرجه التريد كاني " الجامع" رقم الحديث. 1837 ورقم الحديث 2434

شرح

ہ ب ملی اللہ علیہ وسلم نے بے تعلقی وسادگی اور تواضع کے سبب وست کی ہٹریوں سے کوشت کو دانتوں کے ذریعہ نوج کر کھایا، چنا نچے اس طرح کوشت کو انتقاب ہے۔ طبی کہتے ہیں کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کا دست کے کوشت کو بہند کرنا اس وجہ نے ان کہ دواجی طرح کل جاتا ہے جلد بعثم ہوتا ہے اور ذیا وہ لذیذ ہوتا ہے یاس پندیدگی کی وجہ دیتمی کہ دست کا کوشت نجاست کی جہوں (جیسے آنت وغیرہ) سے دور ہوتا ہے۔

شائل ترندی شن معفرت عائشده منی الله تعالی عنها کی بیروایت منقول ہے کہ دست کا گوشت آنخفرت سلی الله علیہ دسلم کوزیادہ پند نہیں تعالیکن چونکہ آپ کو گوشت مدت کے بعد (مجمع بمعی) میسر آتا تعااور دست کا گوشت جلدی گل جاتا ہے اس لئے آپ رست سے گوشت کو پیند فر مایا "مزیداراورزیادہ پیند رست سے گوشت کو پیند فر مایا "مزیداراورزیادہ پیند آنے والا گوشت، پشت کا گوشت ہے۔

3308 - حَدَّنَنَا بَكُرُ بُنُ خَلَفِ اَبُوْبِشَرِ حَدَّنَا يَحْتَى بُنُ سَعِيْدٍ عَنْ مِسْعَرٍ حَدَّنَى شَيْحٌ مِّنْ فَهُم قَالَ وَاظُنَهُ بُسَنْى مُحَمَّدَ بُنَ عَبُدِ اللهِ آنَهُ سَعِعَ عَبُدَ اللهِ بُنَ جَعْفَرٍ يُحَدِّثُ ابْنَ الزُّبَيْرِ وَقَدْ نَحَرَ لَهُمْ جَزُوْرًا اَوْ بَعِيْرًا آنَهُ سَعِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالْقَوْمُ يُلْفُونَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّحْمَ يَقُولُ اَمُلِبُ اللَّهُمِ لَحُمُ الظَّهْرِ

#### بكاب الشِّوآءِ

### ریہ باب گوشت کو بھونے کے بیان میں ہے

3309 - حَدَّثَنَا مُسَحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمنِ بُنُ مَهُدِيِّ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنُ قَتَادَةَ عَنُ آنَسِ بُنِ مَا اَعُلَمُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى شَاةً سَمِيطًا حَتَّى لَحِقَ بِاللّهِ عَزَّ وَجَلَّ

عد حضرت انس بن ما لک رفاعظیمان کرتے ہیں: مجھے ہی اکرم مَنَّافِیْمُ اسے میں بیلم ہیں ہے کہ آپ مُنَافِیْمُ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے تک بھی بھوئی بکری دیمی ہو۔ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے تک بھی بھنی ہوئی بکری دیمی ہو۔

3318- حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بُنُ الْمُ غَلِّسِ حَدَّثَنَا كَيْيُرُ بُنُ سُلَيْمٍ عَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ قَالَ مَا رُفِعَ مِنْ بَيْنِ يَدَى

3300 اس روایت کفتل کرنے شل ایام این ماجد منفرو ہیں۔

3389 افرجه البخاري في "السيح" وتم الحديث: 2385 ورقم الحديث: 6457 افرجه ابن ماجه في "المنف" قم الحديث 3389

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصْلُ شِوَاءٍ فَطُّ وَلَا حُمِلَتْ مَعَهُ طِنْفِسَةٌ

، الله عليه وسعم مس يسوية من في الله عليه وسعم مس يسوية على في الرم النفيظ كما من من الله عليه وسعم مس يسوية و حد حضرت انس بن ما لك يؤلف إلى من الرح بين في الرم النفيظ كما من من بعنا الواكوشة بها الموانين الما إ كيااورنه بى آب مَنْ الْيَرْزُمُ كَمِاتِهِ حِيْالُ الْعَالَى مَيْ

رندال ب ماير، سد مدر مسلكة بن يسخينى حَسلَانَا يَعْيَى بن بُكْيْرِ حَلَّانَا ابْنُ لَهِيعَةَ ٱخْبَرَلَى سُلَيْعَانُ إِنْ إِيَادٍ حَسَلَانَا ابْنُ لَهِيعَةَ ٱخْبَرَلَى سُلَيْعَانُ إِنْ إِيَادٍ الْبِ حَضُرَمِيٌ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ الْعَارِثِ بْنِ جَزْءِ الزَّبَيْدِي قَالَ اكْلُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ طَعَامًا فِي الْمَسْجِدِ لَحْمًا قَدُ شُوِى فَمَسَحْنَا ايَّذِينَا بِالْحَصْبَاءِ ثُمَّ قُمْنَا نُصَيِّى وَلَمْ نَتُوطْأ

معربت عبدالله بن حارث را الله الما عبد الله بن حارث والمنظمة الما كما يا جو بمنا بوا موشت تھا، ہم نے کنگریوں کے ذریعے اپنے ہاتھ صاف کیے، پھرہم اٹھے اور نی اگرم نالیفی نے نماز ادا کی ،آپ نالیفی نے ازبر نو وضونيس كياب

# بَابِ الْقَدِيْدِ

# یبی باب گوشت کے ختک کارون کے بیان میں ہے

3312- حَدَّلَنَا اِسْسَدْعِيْلُ بْنُ اَسَدِ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا إِسْسَعْعِيْلُ بْنُ آبِى تَحَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَاذِمٍ عَنْ أَبِى مَسْعُودٍ قَالَ آتَى النِّبِيّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَّجُلْ فَكَلَّمَهُ فَجَعَلَ تُوْعَدُ فَوَالِصُهُ فَقَالَ لَهُ عَلِيهِ عَلَيْكَ فَانِي لَسْتُ بِمَلِكٍ إِنَّمَا آنَا ابْنُ امْرَآةٍ مَا كُلُ الْقَدِيْدَ قَالَ ابُوْعَبُد اللَّهِ اِسْمَعِيْلُ وَحُدَهُ وَصَلَهُ

عه البومسعود والفنزيان كرت بين: ايك فن أكرم مَنْ النَّيْرَا كي خدمت مِن حاضر بوا، اس نه آب مااليزا ك ساتھ بات چیت کی تو اس کے اعضاء پر کیکی طاری ہوگئی، نی اگرم مُنَافِیکا نے فر مایا: اطمینان رکھو، میں کو کی بادشاہ نبیس ہول میں ایک الى عورت كابيامول جوكوشت ك ختك عز كمايا كرتي تعي -

امام ابن ماجد كہتے ہيں: صرف اساعيل نامى راوى نے اس روايت كوموصول حديث كوطور برنقل كيا ہے۔

3313- حَدَّثَنَا مُحَدَّمُ بُنُ يَحُينَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنْ عَبُدِ الرَّحُعلنِ ابْنِ عَابِسٍ أَخْبَسَرَنِسَى آبِسَى عَنْ عَالِشَهُ قَالَتْ لَقَدْ كُنَّا نَرْفَعُ الْكُرَاعَ فَيَأْكُلُهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُدَ خَمْسَ عَشْرَةً مِنَ الْأَضَاحِيِّ .

عه عه سيده عا تشهمد يقد فالفه الماكر في بين الم لوك يائ ركالياكرة عن تو مي اكرم من ينظم قرباني كـ 15 دن بعد البين

3310 اس روایت کونقل کرنے میں امام این ماجر منفرد ہیں۔

3311. اس روایت کوفل کرنے میں امام این ماجہ منظر و جیں۔

3312 اس روابیت کونش کرنے میں امام این ماج منفرد ہیں۔

ئى يىچ تە-

### بَابِ الْكَبِدِ وَالطِّحَالِ بد باب جگراور تكى كے بيان ميں ہے

عده - حَدَّنَا اَبُومُصُعَبِ حَدَّنَا عَبُدُ الرَّحُمَٰنِ بَنُ زَيْدِ بَنِ اَسْلَمَ عَنْ آبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ مَنْ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ الْحَلَّى لَكُمْ مَّيْتَنَانِ وَدَمَانِ فَالْمَيْتَانِ فَالْحُوثُ وَالْجَرَادُ وَاَمَّا اللَّمَانِ فَالْكَيِدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ الجَرَادُ وَاَمَّا اللَّمَانِ فَالْكَيِدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ الجَرَادُ وَاَمَّا اللَّمَانِ فَالْكِيدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ الجَرَادُ وَالْمَانِ فَالْكِيدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ الجَمْلِ اللهُ عَالِيهِ فَالْعُولُ وَالْمَانِ فَالْكِيدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ الجَمْلُ النَّمَانِ قَالُكُيدُ وَالْمَا الْمَعْدَى وَالْمَعْرَادُ وَالْمَا اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْعَالِ اللّهُ عَالِيهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسُلُوا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَسُلُواللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمُ عَلَيْهُ وَسُلُوا اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلُوا اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَالُهُ عُلْمَا عَلَيْهُ وَلَالُهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا لَكُمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

معزت عبدالله بن عمر الله الم من الرم من الفيل كاليفر مان تقل كرتے بين:

" تہارے لیے دوملرح کے مرواراور دوطرح کے خون حلال کیے گئے ہیں جہاں تک دومر داروں کا تعلق ہے تو وہ مجھلی اور نڈی دل ہےا در جہاں تک دوخونوں کا تعلق ہے تو وہ حکراور تلی ہے "۔

# بَابِ الْمِلْحِ

#### بہ باب مک کے بیان میں ہے

3315- حَدَّفَ الْمِي عِنْ الْمُ اللَّهُ عَدَّا مَرُوَانُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَا عِيْسَى الْهُ عَلْ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُ إِذَا مِكُمُ الْمِلْحُ عَلْ رَجُلٍ أَرَاهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُ إِذَا مِكُمُ الْمِلْحُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُ إِذَا مِكُمُ الْمِلْحُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُ إِذَا مِكُمُ الْمِلْحُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُ إِذَا مِكُمُ الْمِلْحُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُ إِذَا مِكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُ إِذَا مِكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدُ إِذَا مِكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَلُكُ مِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مِلْعُلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالُولُ اللَّهُ الل

نثرح

نك كو "بهترين سالن "اس اعتبار سے كها كيا ہے كدوه كم سے كم محنت اور بردى آسانى كے ساتھ دستياب ہوجاتا ہے اور قدت كاسب سے قريبى ذريعہ ہے۔ اس اعتبار سے بيار شأو قدت كاسب سے قريبى ذريعہ ہے۔ اس اعتبار سے بيار شأو أخرت من الله عليه وسلم كاس اعتبار سے بيار شأو أخفرت سنى الله عليه والا عوق الله حد الله عمر العنى و نياو آخرت ميں مائوں كامر دار كوشت ہے ك

# بَاب الاثنتِدامِ بِالْنَحْلِ بد باب سركدكوسالن كے طور براستعال كرنے ميں ہے

3316- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ اَبِي الْحَوَارِيِّ حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ بِلَالِ عَنْ هِشَامِ بُنِ

3315 الدوايت كونش كرفي عن المام الين ماج منفرد يي ...

عُرْوَةً عَنُ آبِيهِ عَنْ عَآلِتُ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِعْمَ الإدَامُ الْكُولُ مه سيده عائشهمدينه المنظميان كرتى بين عي اكرم المنظم في المرام المنظم المنادفر ما ياسم: بهترين مالن مركه ب 3317 - حَذَنْنَا جُهَارَةً بْنُ الْمُعَلِّسِ حَذَّثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّامِعِ عَنْ مُتَعَارِبِ بْنِ دِقَارٍ عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِعْمَ الْإِدَامُ الْنَحَلُّ

"بہترین سالن سرکہ ہے"۔

3318- حَدَدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ اللِّمَشْقِي حَكَثَنَا الْوَلِيَّدُ بْنُ مُسْلِم حَدَّثَنَا عَنْبَسَهُ بْنُ عَبْدِ الرَّحُمْنِ عَنْ ﴿ مُعَمَّدِ بِنِ زَاذَانَ إِنَّهُ حَذَّلُهُ قَالَ حَدَّلَتُنِي أُمْ سَعْدٍ قَالَتْ دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْ عَانِشَهُ وَالَّا عِنْدَهَا فَسَقَالَ هَلْ مِنْ غَدَاءٍ قَالَتْ عِنْدُنَا عُبُزٌ وَّتَمُرٌ وَّخَلَّ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وُسَلَّمَ لِعُمَ الإِدَامُ الْحَلُّ اللَّهُمَّ بَارِكُ فِي الْحَلِّ فَإِنَّهُ كَانَ إِدَامَ الْآنْبِيّاءِ قَيْلِي وَلَمْ يَفْتَهِرْ بَيْتُ فِيْدِ خَلُّ

عه سيّده أمّ سعد فَكَ الجنابيان كرتى بين: نبى اكرم مَا النَّيْجُ اسيّده عائشه فَتَا اللّه عَلَيْهِ اللّه الله السّريف لا ي وتت مين مجى ال پاس موجودتى، نى اكرم ئۇلىنى ئے دريافت كيا: كيا كچوكھانے كے ليے ہے، سيّدہ عائشہ نظافان نے عرض كى: ہمارے پاس تورونى اور تم مجود ہے یا سرکہ ہے، نبی اکرم منگافی نے فرمایا: سرکہ بہترین سالن ہے اور "اے اللہ! سرکہ بیں برکت پیدا کر کیونکہ یہ جھے سے پہلے ا نبیا و کاسالن ہے اور جس کھر میں سر کہ موجود ہو تو وہاں کے لوگ غریب نبیس ہوتے"۔

### بأب الزيت

# بیر باب زینون کے تیل کے بیان میں ہے

3319- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَهْدِي حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ آنْبَانَا مَعْمَرٌ عَنُ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُمَرً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْتَدِمُوا بِالزَّيْتِ وَادِّهِنُوا بِهِ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَوَةٍ مُبَارَكَةٍ عه الله من عبدالله من عمر الخافينا، حضرت عمر الأفيز كي حواله من الأرم مَا الفيز كا بير مان تقل كرت بين ا " زیتون کے تیل کوسمالن بناؤاوراہےلگاؤ کیونکہ یہ بایر کت درخت ہے لگاہے "۔

3320 - حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بُنُ مُكْرَم حَدَّثَنَا صَفُوانُ بُنُ عِيْسلى حَذَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بَنُ مَعِيْدٍ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَمِعْتُ

3316 اخرجمه في "التي "رقم الحديث 5318 ورقم الحديث: 5319 اخرج التريدي في "الجامع"رقم الحديث: 3318

3317 اخرجه ابودا ورني " السنن" رقم الحديث 2820 اخرجه التريدي في " الجامع" رقم الحديث: 1842

3318 اس روایت کونتل کرنے میں امام این ماجر منفرد ہیں۔

3319: اخرجه التريذي في "الجامع" رقم الحديث: 1851 ورقم الحديث: 1852

والله على الله على الله عليه وسَلَم كُلُوا الزَّيْتَ وَادَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُوا الزَّيْتَ وَادَّهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُوا الزَّيْتَ وَادَّهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُوا الزَّيْتَ وَادَّهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ مَهَارَكَ بر میں الو ہر رہ الفظر وایت کرتے میں: نبی اکرم مُلاَثِظُم نے ارشاد فرمایا ہے: ''زیجون کا تبل کھایا کرواور میں ۔ معرت ابو ہر رہ ویک فظر وایت کرتے میں: نبی اکرم مُلاَثِظُم نے ارشاد فرمایا ہے: ''زیجون کا تبل کھایا کرواور اے جم رہمی نگایا کرو کیونکہ میہ پر کت والا ہے''۔ اسے جم پر

زیون "بابرکت در دخت اس اعتبارے ہے کہ اس میں بہت زیادہ خیر ویرکت اور منافع میں چنانچ قرآن کریم کی اس آیت إلى أور السفوت والأرض ،النور:35) من جس درخت كو "شجره مبارك" كها كميا سياسية يتون بى كادرخت مراد ا المرتب المراق من المراق من الميرا موق من الميرا موق من المرتبورت والتين والزينون عن الله تعالى في اس در دنت كالتم كما ألى ے۔ عبرب کے لوگ خصوصا اہل شام اس درخت کے شخصے تیل کو کھانے کے مصرف میں لاتے ہیں اور اس کے کڑو ہے تیل کو چراغ ا وفیرو می جلانے سے کام میں لاتے ہیں۔ ملی طور پر بیرثابت ہے کہ جم پر زینون کے تیل کی مالش کرنے سے جسم کو بہت زیادہ فاكد عاصل موت ميل-

ز بنون کامعنی اوراس کے طبی قو اید کا بیان

ز ہوتن مشہور پھل ہے، بیزیادہ تر بحیرہ روم کے ساحلی ملکوں میں پیدا ہوتا ہے، مثلاً بونان ،فلسطین اور اسین وغیرہ ،اس کا پھل قدرے کسیلا ہوتا ہے، اس سے تیل نکالا جا تا ہے جس کوروعن زیوتن کہتے ہیں، روغن زیوتن جوڑوں کے درد میں مفید ہے، قرآن مجید یں زیون کے درخت کا ذکر فر مانا ہے۔

(المومنون: ٢٠) اورو و در شت جوطور مينا بيا أر سے نكلات ہے، جوتيل نكال ہے اور كھائے والوں كے لئے سالن ہے۔ ز بیون کا تیل سال کے طور پر بھی اسعتمال ہوتا ہے ، سالن پروسٹے کا اطلاق فر مایا ہے منٹے کامعنی رتک ہے اور روثی سالن کے الانے ہے رہین ہوجاتی ہے ،طور سینااوراس کے قرب وجوار کے علاقہ میں عمرہ مم کازیتون پیدا ہوا ہے۔ زینون کے متعلق حسب ذیل حدیث ہے۔

حضرت معاذ بن جبل (رضی الله عنه) بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) کو بیفر ماتے ہوئے سنا ے: زیون کی مسواک کیا خوب ہے، وہ مبارک درخت کی ہے، وہ بد بوکوز اکل کرتی ہےاور منہ کوخوش بودار کرتی ہے، بیمیری مسواک ے اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مسواک ہے۔ (انجم الاوسط رقم الحدیث: ۱۸۲ ، حافظ ابن جرعسقلانی نے کہا، اس مدیث کی سند ضعیف ہے۔ (عاشيته الكشاف جهم (773)

والتين والذيتون كي تفيير مين مفسرين كے اقوال

علامه ابوعبدالله محر بن احمد مالکی قرطبی متوفی 668 م لکھتے ہیں :حضرت ابن عباس (رضی الله عنه) نے فرمایا: اللین سے مراد

3328 اس روایت کفش کرنے میں امام این ماج منفرو ہیں۔

معنرت نوح علیدالسلام کی معرب جوجودی پر بنی مولی تنی ،ادرزینون سے مرادم بربیت المقدی ہے۔ منحاک نے کہا: المن مج معرت ول سيد من الريون مجداتعي ب- ابن زيد في المين مجدوث باور الريون مجد بيت المقدى ب، قارو في كان المن و من جراب الاحبار اور عكرمد في كها، النين ومثق بهاور الزينون بيت المقدى ب الغرباف كها: النين علوان عملاان میں اور الزیون شام کے پہاڑ ہیں، ان کوطور زینا اور طور تینا کہا جاتا ہے، عکر مدے ایک روایت ہے کہ المین اور الزينون ذشام كے دو پہاڑ ہیں۔

زیادہ سی سی کہ النین اور الزیتون ذہبے مرادانجیراورز بیون کے درخت ہیں اوران سے مجدیا شہر مرادلیا مجاز ہے اور لغیر منرورت کے قرآن مجید کے الفاظ کو مجاز پرمحمول کرتا جائز نہیں ہے، انجیر کی تنم کھانے کی وجہ بیہ ہے کہ اس درخت کے چول سے حفرت آدم (عليدالسلام) نے اپنجدن کوڈ ھانیا تھا، قرآن مجيد جي ہے۔

سيخصفن عليهما من ورق البعنة (الالراف:٢٢) وه دونول الين ادير جنت كدر فت كي يع جوز جوز كرر كمن مح اور وہ انجیر کے درخت کے پتے تھے، دوسری وجہ رہ ہے کہ انجیر کا درخت بہت خوبصورت ہے ادراس کا کھل لذیڈ اورخوش ڈا نقہ ہے۔ زیوتن کے درخت کی شم اس لئے کھائی ہے کہ حضرت ایراہیم (علیدالسلام) کواس درخت کے ساتھ تشبید دی گئی ہے، جبیا کہ ال آيت سي

يو فينلومن شبحرة مبوكة زيتونة (النور:٢٥)وه جراغ ايك باير كمت درخت زينون كيل سي جلايا جا تا بوراس آيت میں حضرت ابراہیم گوریون کے درخت سے تثبیدری کی ہے۔ جنیا کمغرین نے کہا ہے۔

اکثر شام کے لوگ زیون کے تیل کے ساتھ روٹی کھاتے ہیں ، اور ای سے سالن پکاتے ہیں اور پیٹ کے امراض میں اس کو اسعتمال کرتے ہیں۔حضرت عمر بن الخطاب بیان کرتے ہیں کہ نبی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)نے فرمایا: زیوِن کھاؤاوراس کا تیل استعال كروكيونكدوه مبارك درخت سے ہے۔

(سنني ترفري أم الحديث: ١٨٥١ من ابن ماجدةم الحديث ٢٣٠٠) (الجامع لا حكام القرآن بر ١٥٠ ل 100-99ودارالفكر، وروت 1415 هـ)

### بكاب اللَّبَنِ

سياب دوده كے بيان ميں ہے

3321- حَدَّثَنَا أَبُوْكُرَيْبِ حَلَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنْ جَعْفَوِ بْنِ بُرْدٍ الرَّاسِبِي حَدَّثَنِني مَوْلَاتِي أَمْ سَالِمِ الرَّاسِبِيَّةُ قَالَتْ سَمِعْتُ عَآئِشَةَ نَقُولُ كَانَ دَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتِيَ بِلَهَنِ قَالَ بَوَكَةُ اَوْ بَوَكَنَان 🗢 سيده عائشهم بديقة فْتَاقْبَابِيان كرتَى بِين: نِيَا كَرَم مَثَافِيَةُ كَلَ عَدِمت مِن جب دوده بيش كيا جا تاتو آب مَا يَتَالِم فرمات

3321: ال روايت كُفْل كرئة عِن الأم ابن ماج مُقرَّد بير.

خَنَ ﴿ 2322 - عَدَانَا هِ مَنَامُ مُنُ عَمَّادٍ حَدَّلْنَا السَّعْشِلُ مِنْ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا الْنُ جُرَيْجِ عَنِ النِّنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَمَثَلَّمَ مَنْ اَطْعَمَهُ اللَّهُ طَعَامًا فَلْيَقُلِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَثَلَّمَ مَنْ اَطْعَمَهُ اللَّهُ طَعَامًا فَلْيَقُلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَثَلَّمَ مَنْ اَطُعَمَهُ اللَّهُ طَعَامًا فَلْيَقُلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَثَلَّمَ مَنْ اَطُعَمَهُ اللَّهُ طَعَامًا فَلْيَقُلِ اللَّهُ مَا إِنْ لَنَا إِنَّهُ وَمَنْ سَقَاهُ اللَّهُ لَبُنَا فَلْيَقُلِ اللَّهُ مَا إِنْ لَنَا فِيهِ وَزِدْنَا مِنْهُ فَالِيْقُ لَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا إِنْ لَنَا عَنْهُ وَمَنْ سَقَاهُ اللَّهُ لَبُنَا فَلْيَعُلِ اللَّهُمُ مَا إِنْ لَنَا فِيهِ وَزِدْنَا مِنْهُ فَالِيْقُ لَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

دعرت عبدالله بن عباس الكالماروايت كرت بي اكرم الكافيان ارشادفر مايي:

جس فنص كوالله تنعالي بمحدكها نانعيب كرية ووه يه پڙھے۔

"الدائد الدارة الماس مين جمار ك لي بركمت كرد ك اور تمين ال من بهتررزق عطاكر".

اورجس فخص كوالله تعالى دوده پينے كاموقع ديتووه بيدعا ماستكے۔

"اے اللہ! تواس میں ہمارے کیے برکت کردے اور ہمیں اس میں سے رزق عطا کراور ہمیں بیرمزید عطا کرا ۔

(ای) اکرم تاریخ فرماتے ہیں) "میرے علم کے مطابق الی کوئی چیز ہیں ہے جو کھانے اور پینے دونوں کی جگہ کافی ہو، صرف کی خصوصت ہے "۔

#### بَابِ الْحَلُوَاءِ

بدباب حلوے کے بیان میں ہے

3323- حَدَّلَكَ البُولِكُولِ بُنُ آبِي هَيْهَ وَعَلِي بُنُ مُحَمَّدٍ وَعَبُدُ الرَّحُمِنِ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ فَالُوا حَدَّثَنَا اَبُواُسَامَةَ لَالْ حَدَّلَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُ الْحَلُواءَ وَالْعَسَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُ الْحَلُواءَ وَالْعَسَلَ

• و سيده عائشه مديقه في النائيان كرتى مين ني اكرم مَنْ النَّم وطوه اورشهد يبند تعار

عربی میں حلوہ ورد کے ساتھ) اور حلواء (قصر کے ساتھ) دونوں کا اطلاق اس بیٹھی چیز پر ہوتا ہے جو مٹھاس اور چکٹائی کے زرید ہے ، جس کوار دو میں حلوہ کہا جاتا ہے اور بعض معترات رہے کہتے ہیں کہ مطلق لیتنی ہر بیٹھی چیز کو حلوہ کہتے ہیں اس صورت میں اکلواء کے بعد والعسل کا ذکر شخصیص بعد تعیم کے طور پر ہوگا ( لیعنی پہلے تو حلوہ کا ذکر کیا ) جوایک عام لفظ ہے اور جس کے تکم میں شہد

3322 ال روايت وال كرف مين المام ابن ماج متغروبين -

3323 زب بخارى في "أسيح" رقم الحديث 5431 ورقم الحديث 5599 ورقم الحديث 5814 ورقم الحديث: 5682 ورقم الحديث 5431 اخرج مسلم في " "معي "قم الحديث 3684 افرجه الإدا وَدِ في "ولسلن" رقم الحديث: 3715 اخرجه الترزى في "الجامع" رقم الحديث 1831 مجى داخل ہے، ليكن محر بعد ميں خاص طور برشردكومى ذكر كرديا۔

علامہ حطاب ہو ہے۔۔۔ ورسے ہوں بلکہ "بہت پندکرنے "کامطلب محض بیب کہ جب آنخفرت ملی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر بیٹمی چیز کھانا بیند قرماتے ہوں بلکہ "بہت پندکرنے "کامطلب محض بیب کہ جب آنخفرت ملی سسی القد علیہ و سم استر دیستر سور سور سور سور سور سالی اللہ علیہ وسلم اس کواتی رغبت کے ساتھ تناول فرماتے کے معلوم ہوتا کہ معلوم ہوتا کہ معلوم ہوتا کہ موسلام کے ساتھ تناول فرماتے کے معلوم ہوتا کہ موسلام

# بكاب الْقِتَّاءِ وَالرَّطَبِ يُجْمَعَان

یہ باب ککڑی اور تر تھجور ملا کر کھانے کے بیان میں ہے

3324 - حَدَّثَنَا مُسَحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا يُونْسُ بْنُ بُكْيْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُورَةً عَنْ أَبِيْدِ عَنْ عَانِشَةَ قَالَتُ كَانَتُ أُمِّى تُعَالِجُنِى لِلسَّمْنَةِ تُرِيْدُ آنْ تُدْخِلَنِى عَلَى دَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَا اسْتَقَامَ لَهَا ذِلِكَ حَتَّى اكْلُتُ الْقِنَّاءَ بِالرَّطَبِ فَسَمِنْتُ كَاحْسَنِ سِمْنَةٍ

عد استده عائشهمدیقد فی بیان کرتی بین: میری دهتی سے پہلے میری والده جمعے موٹا کرنا جا دری تعیس ،ان کابدارادوتی كه جنب نبي اكرم نال فينم كي طرف ميري دفعتي بهو ( تو اس وقت ميري صحت بهتر بهو ) ليكن بياس وقت تك ممكن نبيس بور كاجب تك میں نے گلزی اور تر تھجوری ملاکر کھا نائبیں شروع کیں ،اس کے بعد پھر میں اچھی خاصی محت مند ہوگئ تھی۔

تكرى اور تعجور كوملاكر كھانے كى صورت يا تو يتى ،كدونوں كوملاكرا كيد ساتھ مند بيں ركھتے اور كھاتے ہے، يا يہ كم پہلے ايك تحجور مندمیں رکھ لینے اور پھرا کیے گڑا گڑی کار کھتے اور دونوں کوساتھ کھاتے ؛ آپ سلی اللہ علیہ دسلم دونوں کوملا کراس لئے کھاتے کہ دونوں مل کرمعتدل ہوجائیں کیوں کہ مجور میں حرارت ہوتی ہے اور ککڑی میں برودت اور مرکبات کی سب سے بردی امل اعتدال ہے کہ معتدل چیز تعدیل مزاج کی باعث بھی ہوتی ہے اور بہت زیادہ تفع بھی بخشتی ہے۔

سے صدیمث اس پر دلالت کرتی ہے کہ ایک وقت میں کھانے کی دوچیز ول کو غذا بنانا ، یا کھانے پینے میں وسعت وفراخی اختیار کرنا ، لین کھانے کی ایک سے زائد چیزیں تیار کرانا اور کھانا جائز ہے، چنانچہاس کے جواز کے بارے میں علاء کا کوئی اختلاف نہیں ہے البيته جن علماء نے اس کومکر دہ کہا ہے دہ اس صورت پرمحمول ہے جب کہ کھانوں کی زیادہ مقدار وسمیں تیار کرانا اور کھانا اور عمد واقسام و انواع کے کھانوں کوغذا بنانا لطور عادت اختیار کیا جائے اور کھانے کی اس تنوع وکٹرت کی بنیاد کسی دینی مصلحت و ف کدے کے بجائے محض لذت کام و دہن اور حصول عیش پر ہو۔

3325 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ وَإِسْطِيلُ بْنُ مُوْسِى قَالَا حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنُ إَبْدٍ

مَنْ مَنْ اللَّهُ إِنْ جَعَلَمْ قَالَ رَايَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ الْقِطَاءَ بِالرَّطِبِ

مَنْ عَبْدِ اللَّهِ إِنْ جَعَلَمْ قَالَ رَايَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ الْقِطَاءَ بِالرَّطِبِ ومنت مبل بن سعد بالفنايان كرتے بين: نبي اكرم نافيز محبود كوتر بوز كے ساتھ كھايا كرتے ہے۔ 332 - مَـ إِنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَاحِ وَعَمْرُو بْنُ رَافِعِ قَالَا حَلَّلْنَا يَعْقُوبُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ آبِي هِلَالِ الْمَدَنِي عَنْ سَهُلِ بُنِ سَعُدٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ الرَّطَبَ بِالْبِطِيخِ عَنْ أَبِينَ عَاذِمْ عَنْ سَهُلِ بُنِ سَعُدٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ الرَّطَبَ بِالْبِطِيخِ 

ر باب مجور کے بیان میں ہے

3727- حَدَّقَنَا آخُمَدُ بْنُ آبِي الْحَوَارِيّ اللِّمَشْلِي حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ ابْنُ بِلَالٍ عُنْ مِنَامِ أِن عُرْوَةً عَنْ آبِيهِ عَنْ عَآئِشَةً قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْتَ لَا تَعْرَ فِيهِ حِيّاعَ آهُلُهُ منده عائشه مديقه الظفايان كرتى مين مي اكرم من في المرم من الفيز المن المن المن المن المعرب مجوري موجود شهول

ال مروالے بھو کے ہوتے ہیں۔

3328- حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ اللِمَشْقِي حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي فُدَيْكٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ سَعَٰدٍ عَنْ عُبَيْدٍ الله أن آبِي رَافِع عَنْ جَكَيْهِ سَلْمَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْتُ لَّا تَمْرَ فِيْهِ كَالْبَيْتِ لَا طَعَامَ فِيْهِ و على بن ابورافع الى دادى سيّده سلمه بْنَاجْمًا كابيان تقل كرت بين اكرم مَنْ يَنْتِمْ نِي ارشاد فرمايا ہے: جس كھر ميں مجورین نہوں ، اس کی مثال ایسے کھر کی طرح ہے جس میں کھانے کے لیے پی کھونہ ہو۔

بَابِ إِذَا أَتِى بِأَوَّلِ الثَّمَرَةِ

بيباب ہے كەجب موسم كاپبلا كھل آئے (توكياكيا جائے؟)

3329- حَدَّثَنَا مُسحَمَّدُ بْنُ الصَّبَاحِ وَيَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَامِبِ قَالَا حَدَّثْنَا عَبُدُ الْعَزِيْرِ بْنُ مُحَمَّدٍ

3325 افرجد البخاري في" التي " رقم الحديث: 5448 ورقم الحديث: 5447 ورقم الحديث 5448 أفرجد البوداؤو في "إلىن" رقم الحديث: 3835 اخرج الترندي في" الجامع" رقم الحديث 1844

3328 ال روايت كفل كرت بن المام إين ماج منفروجي -

3328 اس روایت کفتل کرنے میں ایام این ماج متغروبیں۔

3321 ورسلم في الصيح "رتم الحديث 5304 أخرجه الوداؤدني" أسنن "رتم الحديث 3831 أخرجه الترندي في" الجامع" رقم احديث 1815

3322 افريد مسلم في "التيج " رقم الحديث 3322

عَوِيْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اَبِي هُوَاوَةً أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَيْنَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَيْنَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَيْنَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَيْنَ إِذَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ كَانَ إِذَا أَيْنَ إِذَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسُلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ كَانَ إِذَا أَيْنَ إِنَّا إِلَّا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسُلَّا عُلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَسُلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسُلَّمُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّا عَلَيْهُ وَسُلَّا عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمُ العَبَوبِ عَلَى اللَّهُ مَّ بَدِدِ لَذَا فِي مَدِيْنَتِنَا وَفِي ثِمَادِنَا وَفِي مُلِدَّنَا وَفِي صَاعِنَا بَوَكَةً مَّعَ بَوَكَةٍ ثُمَّ يُنَاوِلُهُ اَصْعُرُونَ النَّمَوَةِ قَدَالَ النَّلُهُ مَّ بَدَادٍ لَدُ لَنَا فِي مَدِيْنَتِنَا وَفِي ثِمَادِنَا وَفِي مُلِدَنَا وَفِي

جِهِ مِنَ الوِلدانِ
حصرت الوجريره وَكُانْتُونِيان كرتے مِن : جنب ني اكرم مَانْتُونَم كى خدمت ميں موسم كاپبلا پھل لايا جاتا تو آپ رئيم الم دعاما تنكتحه:

"ا الله بهار الشهرين بهار المعلى على بهار المعرب الديمار المار عماع من بهار المار المعرب المعرب المعرب المعرب الی برکت جودوسری برکت کے ساتھ ہو۔''

مجر می اکرم منافقی و بال موجودسب سے کم من بیچکوده میل دے دیتے تھے۔

بَابِ اكْلِ الْبَلَحِ بِالتَّمْرِ

یہ باب پکی محبوروں کوخشک محبوروں کے ساتھ ملاکر کھانے میں ہے

3330- حَدَّثَنَا اَبُوبِشْرِ بَكُرُ بْنُ خَلَفٍ حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسِ الْمَدَنِي حَدَّثُنَا هِشَامُ بْنُ عُرُواً عَسْ آبِيْدِهِ عَنْ عَآئِشَةَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ كُلُوا الْبَكَعَ بِالتَّمْرِ كُلُوا الْمُعَلَقَ بِالْبَهِدِيْدِ لَإِذَ الشَّيْطَانَ يَغُضَبُ وَيَقُولُ بَقِىَ ابْنُ ادَمَ حَتَى اكَلَ الْخَلَقَ بِالْجَدِيْدِ

مع سيده عائشه مديقة بن اكرتي بين: بي اكرم مَنْ النيز الرشاد فرمايا هـ: ملى مجورون كوخشك مجورول كم ما تهملا کر کھاؤ، پرانی مجوروں کوتازہ مجوروں کے ساتھ ملاکر کھاؤ کیونکہ اس سے شیطان غضبنا ک ہوتا ہے اور بیکتا ہے، آ دم کا میٹااس وقت تک باتی رہے گا'جب تک وہ پرانی مجوروں کوتازہ مجوروں کے ساتھ ملا کر کھا تارہے گا۔

بَابِ النَّهِي عَنْ قِرَانِ النَّهُرِ

میرباب ہے کہ (ممسی کے ہال کھاتے ہوئے) دو تھجوریں ایک ساتھ کھانے کی ممانعت

3331- حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنَّ مَهْدِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ جَبَلَةَ بُنِ سُحَيْم سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ نَهِني رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْ يَقُونَ الرَّجُلُ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ حَتَى يَسْتَأْذِنَ 'صُحَابَهُ عه الله عندالله بن عمر المنظمة المنابيان كرتے بين نبي اكرم من الله الى بات سے منع كيا ہے كه آ دمي اپنے ساتھوں سے

3339 ال روايت كوفل كرف من الم اين ماج منفرو بين \_

3331 اخرجه النفاري في "أيني "أي الديث: 2455 وقم الحديث: 2489 وقم الحديث: 2498 وقم الحديث 5446 اخرجه مسم في "أسي " رم الديث 5301 وتم الحديث 5302 ورقم الحديث 5203 اخرج الإواؤد في " أسنن" رقم الحديث 3834 اخرج الترقدي في " الجامع" رقم الحديث 1814

امازت کے بغیرود مجوری ایک ساتھ کھائے۔

الم جلال الدين سبوطي كيتيج بين كداس مما نعت كاتعلق اس وقت ہے تھا، جب كەمسلمان نقر دا فلاس اور تنظى معاش ميس مبتلا تے الین جب البیں اللہ نے معاش میں وسعت وفراخی اورخوشحالی عطافر مائی تو آتخضرت صلی اللہ علیہ دسلم کے اس ارشاد کرامی کے تع البین جب البیں اللہ نے معاش میں وسعت وفراخی اورخوشحالی عطافر مائی تو آتخضرت صلی اللہ علیہ دسلم کے اس ارشاد کرامی کے ر اید نمانعت منسوخ ہوگئی کہ۔ "میں تنہیں مجوروں کوجع کرنے ہے ( لینی ایک ہے زائد مجوروں کوایک ساتھ کھانے ہے ) منع زراجہ نمانعت ر تا تھا، تمراب جب کہ اللہ تعالیٰ نے تہمیں رزق کی وسعت وفراخی عطافر مائی ہے تو جمع کرو، بعنی اگرتم اب ایک سے زائد تھوریں اكس ساته كها وتوبيرام بالمرووبيس بوكا-

نین اس سلسلے میں زیادہ بھی بات ریہ ہے کہ اگر چندلوگ سی مجی کھانے کی چیزا پی غذائی ضرورت میں صرف کرنے کامشتر کہ طور پر یک ان سال کا طرف سے اس چیز کوخرج سے مقرر مقدار سے زیادہ کھانے پر پابندی) نہ ہوتو اس صورت میں مجى مروت وادب كا تقاضا بہرجال يمي ہوگا كدايياندكيا جائے (يعنى دوسرے ساتھيوں سے زيادہ كھانے مقررہ مقدار سے تنجاوز سرنے کی کوشش ندکی جائے کہ بیکھانے کے آرواب کے بھی منافی ہے اور مروت کے بھی خلاف ہے ہاں اگر تمام ساتھی ایسا کرنے ی مرح اجازت دے دیں یا کوئی ایسی چیز ہوجوان کی طرف سے اجازت پر دلالت کرے تو کوئی مضا کقتریس ،الہذا سابقہ مما نعت کا تعلق دونوں مورتوں (بینی حالت فقر وافلاس اور شرکت) ہے ہوگا اور اباحت واستنام کا تعلق شرکت کے علاوہ دوسری صورت سے

3332 - حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَادٍ حَدَّنَا اَبُوْدَاؤَدَ حَدَّنَا اَبُوْعَامِ الْخَوَّازُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدٍ مَّوْلَى آبِى 3332 - حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَادٍ حَدَّنَا اَبُوْدَاؤَدَ حَدَّنَا اَبُوْعَامِ الْخَوَّازُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدٍ مَوْلَى آبِى بَعْدٍ وَسَلَّمَ لَهِى بَكْرٍ وَكَانَ يُعْجِبُهُ حَدِيْتُهُ اَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهِى بَكْرٍ وَكَانَ يُعْجِبُهُ حَدِيْتُهُ اَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ يُعْجِبُهُ حَدِيْتُهُ اَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهِى بَكْرٍ وَكَانَ يُعْجِبُهُ حَدِيْتُهُ اَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ يُعْجِبُهُ حَدِيثُهُ اَنَّ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهِى

مع حضرت ابو بكر ولانفظ كے غلام "سعد"جونى اكرم تلاقيل كى خدمت كياكرتے تصاور نبى اكرم من الفيل ال كى باتول كوپسند کرتے تھے، وہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُنَاتِیْنِ نے ملا کر کھانے سے منع کیا ہے (راوی کہتے ہیں) بعنی مجوروں کو ملا کر کھانے سے منع کیا ہے۔

بَاب تَفُتِيشِ التَّمْرِ یہ باب محبورین تلاش کرنے میں ہے

3333- حَدَّثَنَا اَبُوْبِشْرِ بَكُرُ بُنُ خَلَفٍ حَذَّثَنَا اَبُوقَتَيْبَةَ عَنَ هَمَّامٍ عَنْ اِسْحَقَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ ابْنِ اَبِي طَلْحَةَ

3332 اس روایت کفتل کرنے میں امام این ماجر منفرو ہیں۔

3833 اخرجه ابودا وَرنَى "أسنن" رقم الحديث: 3832 ورقم الحديث: 3833

عَنُ آنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ رَآيَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ أَيْنَ بِنَمْ عَيْنِيقٍ فَجَعَلَ يُفَيِّشُهُ معجوری لائی تنیس بی اکرم مَالْ فَیْزَارِ نے انہیں تلاش کرما شروع کیا۔

# بَابِ الْتُمُرِ بِالزَّبُدِ

یہ باب پنیر کے ساتھ تھجور کھانے کے بیان میں ہے

3334 - حَــَدَنَـنَا هِشَامُ بِنُ عَمَّادٍ حَلَّنَنَا صَدَقَةُ بِنُ خَالِدٍ حَدَّنَنِي ابْنُ جَابِرٍ حَدَّنَنِي اسْلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ عَنِ ابْنَي بُسْرِ السَّلَمِيَّيُنِ قَالَا ذَحَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعْنَا نَعْتَهُ قَطِيفَةً لَنَا صَبَبْنَاعًا لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعْنَا نَعْتَهُ قَطِيفَةً لَنَا صَبَبْنَاعًا لَهُ صَبًّ فَ جَمُلُ مَ عَلَيْهَا وَٱنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ الْوَحْيَ فِي بَيْتِنَا وَقَذَمْنَا لَهُ زُبُلًا وَكَمْرًا وَكَانَ يُحِبُّ الزُّبُدُ صَلَّى اللَّهُ

عدم سلیم بن عامر نے بسر کے دومها جبز اوول کابیبیان قل کیا ہے، ایک مرتبہ نی اگرم مُنَّافِیْنَم ہمارے ہال تشریف لائے تو ہم نے آپ منافظ کے بیچے ایک بوی جاور بچھائی، ہم نے اس پر پانی کا چپڑ کاؤ کردیا تھا، نی اکرم منافظ کا پر تشریف فر ما ہوئ الله تعالى نے ہمارے كھر ميں آپ مَنْ اَلْتُورِي بازل كى، ہم نے نبي اكرم مَنْ اَلْتُمْ كى خدمت ميں پنيراور كھجوري پيش كيس، بي ا کرم مُنْ الْفِیْمُ پنیرکو پسندکرتے ہتھے۔

مضرت سلمان رضی الله تعالی عند کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی الله علیہ وسلم سے تھی پنیراور پوسین یا مورخر کے ہارے میں پوچھا عمیا (کہ بیہ چیزیں حلال ہیں یاحرام ہیں؟) تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ (حلت وحرمت کے سلسلے میں بیاصول مدنظر رکھو کہ) حلال وہی چیز ہے جس کوانٹدنغالی نے اپنی کتاب میں حلال قرار دیا ہے ( یعنی جس کا حلال ہونا قرآن کریم میں بیان فر ہا ہے)اور حرام وہی چیز ہے جس کوانڈ تعالی نے اپنی کتاب میں حرام قرار دیا ہے اور جس چیز سے سکوت فر مایا ( لیعنی جس کونہ طلال فرمایا ندحرام) وہ اس متے ہے جس کومعاف رکھا گیا ہے ( لینی اس کے استعمال کرنے کومباح رکھا ہے ) اس روایت کو این ماجہ اور تر مذی سن نقل کیا ہے اور (تر مذی نے) کہا ہے کہ بیر حدیث غریب ہے لیکن زیادہ سے جے بیر بات ہے کہ بیر حدیث موتو ف ہے۔

(مَكُلُوةَ الممائع: جلد جبارم رثم الحديث، 162) تھی کے بارے میں تو اس لئے پوچھا گیا کہ بظاہر ابتداء اسلام میں بعض لوگوں کو اس کے حلال ہونے میں شہر ہوا ہوگا۔ پنیر کا معاملہ بذات خودکل اشتباہ دسوال تھا کیونکہ اس زیانہ میں وہ چیتہ (لیمنی اونٹ یا بکری کے او جھے) کے ذریعہ بنما تھا تیسری چیز جس کے بارے میں سوال کیا گیا فراء تھی۔اس لفظ فراء کے بارے میں اکثر شارحین نے کہاہے کہ بیفرنی کی جمع ہے جس کے معنی کورخر کے ہے۔ اور بعضوں نے اس کوفرو کی جمع کہا ہے جس کے معنی ہوتین (جالور کی کھال کے کوٹ) کے بیں۔ اس لئے تر ذری نے اس بیں۔ اور بعضوں نے اس کے نقام ، روای کو بابلال سی شن القر کیا ہے۔

اس مورت بین کہا جائے گا کرفراہ کے بارے میں سوال کفار کے للے سے اجتناب کرنے کے جذبہ سے کیا گیا تھا، کیونکہ وہ (كفار) مردارى كمال كود باخت وي بغيراس كى بوتين بتايا كرتے تھے۔ "الى كتاب ميں حرام قرار ديا ہے "كامطلب بدي ر با وود چزیں حرام میں جن کے حرام ہونے کو اللہ تعالی نے قرآن میں صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے یا اس آیت کریمہ آیت کہ بالوود چزیں حرام میں جن کے حرام ہونے کو اللہ تعالی نے قرآن میں صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے یا اس آیت کریمہ آیت (رَمَا الدُّهُ الرَّسُولُ فَيَحُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا الْحَشر: 57) كة ربيد بطريق اجمال بيان كيا ب بيدها حت اس لئے ہ۔ مروری ہے تا کدان اکثر چیزوں کے بارے میں اشکال پیراند ہوجو حرام میں مکران کی حرمت کتاب اللہ میں صراحت کے ساتھ النہیں ہوئی ہے بلکہ ان کاحرام ہونا احادیث نبوی کے ذریعہ ثابت ہے۔ بیان بیں ہوئی ہے بلکہ ان کاحرام ہونا احادیث نبوی کے ذریعہ ثابت ہے۔

مدیث کا آخری جملداس بات کی دلیل ہے کہ تمام چیزیں اپنی اصل کے اعتبارے مباح ہیں للبذاجن چیزوں کوشر ایعت نے رام ترارلیں دیا ہے وومباح ہوں گی۔ "بیعدیث موقوف ہے " کا مطلب بیہ ہے کہ بیعظرت سلمان کا اپنا قول ہے نہ کہ م تخفرت ملی الله علیه وسلم کا ارشاد ہے۔ چنانچینن حدیث کی اصطلاح میں صحابہ کے قول و تعل کوموتوف کہا جاتا ہے جبیا کہ م خضرت ملى الله عليه وسلم ك قول وتعل كومرفوع كيت بيل-

#### بكاب الْحُوَّارِي

#### بہاب میدے کے آئے کے بیان میں ہے

3335- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ وَسُويْدُ بُنُ سَعِيْدٍ فَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بُنُ آبِي خَازِمٍ حَدَّثَنِي آبِي قَالَ سَالْتُ سَهُلَ بُنَ سَعُدٍ هَلُ رَايَتَ النَّقِيَّ قَالَ مَا رَابَتُ النَّقِيَّ حَتَى قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَهُ لُ كَانَ لَهُمْ مَّنَاخِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا رَايَتُ مُنْخُلًا حَتَّى قُبِضَ رَسُوْلُ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ فَكَيْفَ كُنْتُمْ نَا كُلُونَ الشَّعِيْرَ غَيْرَ مَنْخُولٍ قَالَ نَعَمُ كُنَّا نَنْفُخُهُ فَيَطِيرُ مِنْهُ مَا طَارَ وَمَا

 عبدالعزیز بن ابوحازم این والد کاریر بیان تقل کرتے ہیں: میں نے حضرت مہل بن سعد دلائے ہے وریافت کیا: کیا آپ نے چھنا ہوا آٹاد یکھاہے، انہوں نے جواب دیا: میں نے اس وقت تک چھنا ہوا آٹانبیں دیکھاتھا جب تک نبی اکرم مُثَالِیْنَ کم وصال نہیں ہو گیا، میں نے دریافت کیا: کیا ان لوگوں کے پاس نبی اکرم مَنَافِیّا کے زمانداقدس میں چھلنیاں نہیں ہوتی تھیں' تو حفرت مل دلافنظ نے بنایا: میں نے اس وقت تک چھلنی نہیں دلیمی جب تک نبی اکرم مُنَافِیْزُم کا وصال نہیں ہوگیا، میں نے دریا فت کیا: پھرآپ لوگ چھانے بغیر''جو'' کس طرح کھالیا کرتے تھے،انہوں نے جواب دیا: تی ہاں ،ہم اس پر پھونک مارتے تھے'تواس

3335 اس روایت کونش کرنے میں ایام ابن یاجہ متغروبیں۔

یں سے جو چیزاڑنی ہوتی تھی دہ اڑ جاتی تھی جو باتی پچی تھی ہم اسے پانی میں بھگودیتے ہتھے۔ شرح

سری اللہ تعالیٰ نے جب سے دسول بنایا آپ ملی اللہ علیہ وسلم اس وقت سے۔ الخے۔ عسقلانی کہتے ہیں کہ مجرا گان ہے کہ عربت سہل رمنی اللہ تعالیٰ عند نے ان الفاظ کے ڈر بعد اس زمانہ کو ذکر کرنے سے احتر از کیا ہے، جومر تبدر ممالت پر فائز ہونے سے پنا گرز را تھا اور اس احتر از کا سبب بیہ ہے۔ کہ آئے ضربت ملی اللہ علیہ وسلم نے جودومر تبد ملک شام کا تجارتی سفر افتیار فر مایا تھا وہ ابشت رسالت کے اللہ عادہ ابشت

اوراس سفر کے دوران بحیرہ راہب نے آپ ملی اللہ علیہ وسلم کی میز بانی کا شرف عاصل کیااور آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے اس کے یہال دعوت کھائی اور چونکہ وہاں کے لوگ خوش حال و مالدار منصاس کئے بظاہر میا امکان ہے کہ آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے اس کے یہال چیز یں ضرور دیکھی ہوں گی ،لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت رسالت کے بعد سے اپنی زندگی کے آخری لو متک و مانہ گذاراوہ تنگی معاش اورا قضادی زبوں حالی کے لئے مشہور و معروف ہے ظاہر ہے کہاں ہیں ایک چیز وں کا کیا ذکر تھا۔

بیعدیث دراصل آنخضرت ملی الله علیه وسلم کی سادہ طبیعت اور بے تکلف زندگی کی واضح خماز ہے کہ آپ ملی الله علیه وسلم الله علیه وسلم الله علیه وسلم کی سادہ طبیعت اور بے تکلف زندگی کی واضح خماز ہے کہ آپ مسلی الله علیه وسلم الله علیه وسلم کی سازہ علیه وسلم کی سازہ علیه وسلم کی سازہ کی معمولی حیثیت کے انسان کے یمان بھی ہوتا ہے اور یمی وہ نما دی میں سبق ہے جو جمیس بید بتا تا ہے کہ کھانے پینے کی چیز ول کی طرف متوجد رہنا محض مقصد آشنا، بے وقوف اور غافل او کول کا شیوہ زندگی سے ہے۔

3336 حَدَّثُنَا يَعُقُوبُ بُنُ حُمَيْدِ بُنِ كَاسِبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ آخْبَرَنِیْ عَعُولِ بْنُ الْحَادِثِ آخْبَرَنِی بَكُرُ بُنُ الْحَادِثِ آخْبَرَنِی بَكُرُ بُنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَسُ سَوَادَةً اَنَّ حَسَسَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّنَهُ عَنْ أَمْ اَيْعَنَ اللَّهُ عَرْبَكَ دَفِيْقًا فَصَنَعَتُهُ لِلنّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَغِيفًا فَقَالَ مَا هَذَا قَالَتُ طَعَامٌ نَصْنَعُهُ بِارْضِنَا فَاحْبَبْتُ آنُ آصَنَعَ مِنْهُ لَكَ رَغِيفًا فَقَالَ رُدِّيهِ فِيْهِ ثُمَّ اعْجِيبُهِ

3337 - حَذَّنَا الْعَبَاسُ بْنُ الْوَلِيْدِ اللِّمَشْقِيُّ حَذَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ اَبُو الْجَمَاهِ حَذَّنَا سَعِيْدُ بْنُ بَشِيْرٍ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ بَشِيْرٍ حَدَّثَنَا الْعَيْدُ بْنُ بَشِيْرٍ حَدَّثَنَا اللّهِ عَلَيْهِ وَمَلّمَ وَغِيفًا مُحَوَّرًا بِوَاحِدٍ قِنْ عَيْنَكِهِ حَدَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلّمَ وَغِيفًا مُحَوَّرًا بِوَاحِدٍ قِنْ عَيْنَكِهِ حَدَّ اللّه

3336: اس روایت کوفل کرنے میں امام این ماجہ منفرو ہیں۔

3337 اس روایت کوفل کرنے میں امام این ماجد مفرد ہیں۔

ور انس بن ما لک رکافتهٔ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مَکَافَتُهُم نے اپنی دونوں مبارک آنکھوں کے ذریعے بھی کوئی ایک دونی بھی جس کے آئے کو بار بار جمانا کیا ہو، بیمال تک کر آپ نگافتهٔ اللہ تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ دونی بھی ایک تیس دیمی جس کے آئے کو بار بار جمانا کیا ہو، بیمال تک کر آپ نگافتهٔ اللہ تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ بکاب المرقاق

یہ باب باریک جیاتوں کے بیان میں ہے

3328 - حَاذَنَنَا اَبُوعُمَيْرِ عِينَسَى بْنُ مُحَمَّدِ النَّحَاسُ الرَّمَلِيُّ حَدَّثَنَا صَمْرَةُ بْنُ رَبِيْعَةَ عَنِ ابْنِ عَطَآءٍ عَنْ ابْرِ عَطَآءٍ عَنْ ابْرُ عُلَآءٍ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ مَا رَاى رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلَا بِعَيْنِهِ قَطُّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلَا بِعَيْنِهِ قَطُ

ان عطاء اپ والد کا یہ بیان تقل کرتے ہیں: حضرت ابو ہر رہ و الفیظان کی قوم بینی ان کی بہتی ہیں آئے ، را دی کہتے ہیں: مراخیال ہاں جگہ کا نام'' کیا '' تھا، ان لوگوں نے حضرت ابو ہر رہ ولائٹی کی خدمت میں باریک چپاتیاں چیش کیس' تو حضرت او ہر رہ الفیظار د پڑے اور انہوں نے فر مایا: نبی اکرم منگی ہے آئی آنکھوں کے ذریعے انہیں کبھی نہیں دیکھا۔

المَّارِمِيُّ قَالَا حَدَّنَا قَادَهُ قَالَ كُنَّا نَاْتِي أَنْسَ مُنَ مَالِكِ قَالَ اِسْحَقُ وَخَبَازُهُ قَائِمٌ وَقَالَ الدَّارِمِيُّ وَاللَّهُ الْوَارِثِ عَلَيْهُ مَا لَكُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَا لِكِ قَالَ اِسْحَقُ وَخَبَازُهُ قَائِمٌ وَقَالَ الدَّارِمِيُّ وَخِوَانُهُ مَوْضُوعٌ مَا لَكُ مَا اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ قَالَ اِسْحَقُ وَخَبَازُهُ قَائِمٌ وَقَالَ الدَّارِمِيُ وَخِوَانُهُ مَوْضُوعٌ مَا لَكُ مَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّ

ے قادہ بیان کرتے ہیں: ہم لوگ حضرت انس بن مالک دلائٹو کی خدمت میں حاضر ہوئے تو یہاں اسحاق نامی راوی نے یافاظ نقل کیے ہیں، ان کا نامبائی تیار کھڑا تھا، جب کہ احمد بن سعید داری نامی راوی نے بیرالفاظ نقل کیے ہیں، ان کا دسترخوان بھا مادکا تھا۔

بہتر ، ہوں انہوں نے فرمایا : تم لوگ کھاؤ ، میرے علم کے مطابق نی اکرم مُثَاثِیْن کے اپنی آنکھوں کے ذریعے ہاریک چپاتی مجھی نہیں کمھی ، میاں تک کہآپ مُثَاثِیْنِ اللّٰہ نتعالیٰ کی ہارگاہ میں حاضر ہو گئے اور آپ مُثَاثِیْنِ نے بھنی ہوئی بکری بھی کہمی نہیں دیکھی۔ نہیں دیکھی ، میاں تک کہآپ مُثَاثِیْنِ اللّٰہ نتعالیٰ کی ہارگاہ میں حاضر ہو گئے اور آپ مُثَاثِیْنِ نے بھنی ہوئی بکری بھی کہمی نہیں دیکھی۔

بَابِ الْفَالُوْذَجِ

به باب فالوذج (مخصوص فتم كاحلوه) كے بيان ميں ہے

3348- حَذَنْنَا عَبُدُ الْوَهَابِ بُنُ الصَّحَاكِ السُّلَمِيُّ أَبُو الْحَارِثِ حَدَّثْنَا اِسْمَعِيْلُ بُنُ عَيَّاشِ حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ

3334: الدوايت كفل كرن بي المام اين ماج منفروجي-

3340: الردوايت أول كرية بش المام ابن ماجيم فروي .

بَنُ طَلْحَةَ عَنْ عُنْمَانَ بِنِ يَحْيِلُى عَنِ ابْنِ عَبَّلِي قَالَ أَوْلُ مَا بِسَمِعْنَا بِالْفَالُوذَجِ أَنْ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامِ أَنِّي النَّرُ صلى الله عليه وسلم الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَمَا الْفَالُوْذَجُ قَالَ يَخْلِطُوْنَ السَّمْنَ وَالْعَسَلَ جَمِيْعًا فَسُهِقَ النَّيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلأَلِكَ شَهْقَةً

نی اکرم منافق کی خدمت میں حضرت جرائیل علیبیا حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کی: آپ منافق کی امت کے لیے زمین کے ا بر از وں کو کھول دیا جائے گا اور ان پر دنیا بہا دی جائے گی ، یہاں تک کہ وہ لوگ فالوذج کھائیں گے، نبی اکرم منافظ سے دریافت رود برائی میں ہے؟ تو حصریت جرائیل علیہ اِن تایا: لوگ تھی اور شہد کو ملا کرید بناتے نتے تو اس بات پر نبی اکرم خاتیا کے بتایا: فول کا در شہد کو ملا کرید بناتے نتے تو اس بات پر نبی اکرم خاتیا کے بیاد مبارک سے رونے کی سی آواز آسے کی ۔

# بَابِ الْخُبِّزِ الْمُلَبَّقِ بِالسَّمْنِ یہ باب تھی لگی رونی کے بیان میں ہے

3341 - حَدَّثَنَا هَدِيَّةُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ مُوْسِى السِّينَانِيُّ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ ابْنُ وَاقِدٍ عَنْ آيُوْبَ عَنْ نَسَافِعٍ عَسِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ وَدِدْتُ لَوْ أَنّ عِنْدَنَا خُرُوّاً بَسْضَاءَ مِنْ بُرَّةٍ سَمْرَاءَ مُلَبَّقَةٍ بِسَمْنِ نَأْكُلُهَا قَالَ فَسَمِعَ بِلْلِكَ رَجُلٌ مِّنَ الْانْصَارِ فَاتَّخَذَهُ فَجَآءَ بِهِ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آيَ شَيْءٍ كَانَ هِنَا السَّمْنُ قَالَ فِي عُكْةٍ صَبِّ قَالَ فَآبِي أَنْ يَأْكُلَهُ

حاد حضرت عبدالله بن عمر فالثنابيان كرتے ہيں: ايك دن نبي اكرم مُنْ الْفِيْم نے ارشاد فر مايا: ميري بيخوا بش بوئي كه ہورے پاسفیدگندم سے بن ہوئی روٹی ہوتی جس میں تھی لگا ہوا ہوتا تو ہم اسے کھالیتے۔

حصرت عبداللد بن عمر فالمنته بيان كرت بين: ايك انصاري نه بيات ي ،اس نه وه روني بنائي اوروه كرني اكرم مُلَافِيّ کی خدمت میں حاضر ہوا، نبی اکرم منافق کی استے دریافت کیا: یکھی کس چیز کے اندر تھا؟ اس نے عرض کی: کووکی کھال سے بنی ہوئی کی میں تھا تو نبی اکرم منالینظم نے اسے کھانے سے انکار کردیا۔

3342- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيْلُ عَنْ اَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَى ال صَنَعَتُ أَمْ سُلَيْمٍ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُبْزَةً وَضَعَتْ فِيْهَا شَيْنًا مِنْ سَمْنٍ ثُمَّ قَالَتِ اذْهَبُ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَادْعُهُ قَالَ فَاتَيْتُهُ فَقُلْتُ أُمِّى تَدْعُوكَ قَالَ فَقَامَ وَقَالَ لِمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنَ النَّاسِ قُوْمُوا قَالَ

3818. اخرجه الودادُون "أسنن" قم الحديث. 3818

3342 ال روايت كونش كرني بين امام ابن ماجه منفردي \_

وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَالِيْ مَا صَنَعْتُ فَقَالَتْ إِنَّمَا صَنَعْتُ لَكَ وَ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى إِلَا آنَسُ أَدْ حِلْ عَلَى عَشَرَةً عَشَرَةً قَالَ فَمَا زِلْتُ أُدْ حِلْ عَلَيْهِ عَشَرَةً عَشَرَةً فَاكَانُوا حَتَى

نْدِيْوْ وَكَانُوا لَمَانِينَ معزت انس بن ما لک نگانتی بیان کرتے ہیں سیدوائم سلیم نگانا نے ہی اکرم مُکانیکا کے لیے روثی تیاری ،انہوں نے ہے تھی بھی دیا دیا پھرانبوں نے قرمایا :تم نبی اکرم مُنگانی کی خدمت میں جاؤ اور آپ کو ( کھانے کی ) دعوت دو حضرت اس نمی پولی في المن المعنى المرم من المعلم في خدمت من عاضر بواور من في عرض كى: ميرى والدوف آب من المعلم كوبلايا ہے -راوی کہتے ہیں: نبی اکرم من فیٹی کو ہے ہوئے اور آپ من فیٹی نے اپنے پاس لوگوں سے فر مایا بتم لوگ مجمی کھڑے ہوجاؤ۔ معرت انس من فن مجمة من ال الوكول سے بہلے سيدہ أم سليم في في ال آيا اور أنبيل اس بارے مل بنايا مجر مي مرم النيخ تشريف لائے، آپ تو آن ارشاد فرمايا: جوتم نے تيار كيا ہے وہ لے آؤ، سيّدہ أمّ سليم بني ان عرض كي: ميں نے تو مرن آب العظم كے ليے تياركيا ہے، ني اكرم مُنْ النظم نے ارشادفر مايا بتم دنا ليے آؤ، پھرني اكرم مُنَّاثِظُم نے فر مايا :ا سے انس! دل ول ترمیوں کوا عمد لاتے جاؤ۔

معزے انس بالفظ فرماتے ہیں ، تو میں دس دس آ دمیوں کواندر لایا ، بہال تک کدان سب نے کھانا کھالیا اور سیر ہوکر کھایا ، ان لۇكۇل كى تعداد 80 تىتىل

#### بَابِ خُبُزِ الْبُرِّ یہ باب گندم کی روتی کے بیان میں ہے

3343- حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةً عَنْ يَزِيْدَ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ آبِي حَازِمٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَ ةَ آلَنَهُ قَالَ وَالَّيْهِي نَفْسِى بِسَدِهِ مَا شَبِعَ نَبِى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ آيَامٍ تِبَاعًا مِنْ خُبُو الْحِنْطَةِ خَنِي تُوَكَّاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

 حضرت ابوہریرہ طافقۂ بیان کرتے ہیں: اس ذات کی قتم! جس کے دست قدرت میں میری جان ہے می اكرم مَ يَعْتِمْ نِے بَعِي بَعِي مسلسل تبن دن تك كندم كى روثى سير بوكرنييں كھائى يبال تك كداللد تعالى نے آپ مَلَ يُعْتَمُ كووفات وے دى۔ 3344- حَدَّلَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيني حَدَّثَنَا مُعَاوِيّةُ بُنُ عَمْرِو حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ مَّنْصُورٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْإِسُوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا شَبِعَ الْ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ مُنَذُ قَدِمُوْا الْمَدِيْنَةَ ثَلَاتَ لَيَالِ تِبَاعًا مِنْ خُبُو بُرْ حَتَّى نُولِنِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

1358 افرد ملم ف" المح " رقم المدعث: 7384 ورقم الحديث: 7384 افرج التريد في" الجامع" رقم الحديث. 3358 3444 افربالناري في "التي "رقم الحديث. 5418 ورقم الحديث 4544 معد سیده عائشهمدین فی این کرتی بین معزت محمد فاندا کے مروالے جب سے دیدمنورہ آئے انہول نے بھی بھی مسلسل تین دن تک گندم کی رو ٹی سیر جوکرنیوں کھائی بیہاں تک کہ ٹی اکرم منگائی کا وصال ہو تمیا۔

## بكاب خُبُّزِ الشَّعِيْرِ میرباب جو کی روتی کے بیان میں ہے

- عَلَاثَنَا أَبُوبُكُو بُنُ آبِي شَيْبَةَ حَلَّثَنَا أَبُواُسَامَةَ حَلَّثُنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوةً عَنْ آبِيهِ عَنْ عَآئِشُةَ قَالَلْ كَفَدُ تُولِفِى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا فِي بَيْتِي مِنْ شَيْءٍ يَّا كُلُهُ ذُو كَبِدٍ إِلَّا شَطُو شَعِيْرٍ فِي رَفِي إِنْ فَاكُلُكُ

عدد سيده عائشه في في بين جب بي اكرم تَفْيَرُ كاوميال بوااس وقت مير الحكويل جي الين كوئي جير بين تعييل كي المرم تَفْيَرُ كاوميال بوااس وقت مير الحكويل جير بين تعييل كي المرم تَفْيَرُ في المرم مَنْ المراكبين تعيير المراكبين المراكبين تعيير المراكبين المراكبين المراكبين تعيير المراكبين المراكبين المراكبين تعيير المراكبين ال کوئی جاندار کھاسکتا صرف تھوڑے سے 'جو' ستے جومیری الماری میں رکھے ہوئے تھے میں ان میں سے بی کھائی رہی یہاں تک کہ كانى ونت كزرنے كے بعد ميں نے انہيں ماپ ليا تووہ فتم ہو گئے۔

-3346 حَدَّثُنَا شُعَبَةُ عَنْ اَبِي السَّعَقَ السَّعَقُ مَدَّدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّعَ السَّحَقَ سَيعْتُ عَبُدَ السَّحَقِ السَّعَقَ السَّعَقَ السَّعَقُ السَّعَقَ السَّعَ عَبُدُ السَّعَقَ السَّعَقَ السَّعَقَ السَّعَقَ السَّعَقَ السَّعَقَ السَّعَقَ السَعْقُ السَّعَقَ السَّعَقَ السَعْقَ السَعْقَ السَعْقَ السَعْقَ السَعْقَ السَعْقَ السَّعَقَ السَعْقَ السَعْقَ السَعْقَ السَّعَقَ السَعْقَ السَّعَقَ السَعْقَ السَّعَقَ السَعْقَ السَّعَقَ السَّعَقَ السَعْقَ السَّعَقَ السَّعَقَ السَّعَقَ السَّعَقَ السَعْقَ السَّعَقَ السَّعَ السَّعُ السَّعَقَ السَّعَقَ السَّعَقَ السَّعَقَ السَّعَقَ السَّعَقَ السَّعَقَ السَّعَقَ السَّعُقَ السَّعَقَ السَّعَقَ السَّعَ السَّعَقَ السَّعَقَ السَّعَقَ السَّعَ السَّعَقَ السَّعَقَ السَّعَ السَّاءُ السَّعَقَ السَّعَ السَعْمَ السَّعَ السَعَامُ السَّعَ السَعَامُ السَّعَ السَعْمَ السَّعَ السَعَامُ السَّعَ السَاعَ السَعَامُ السَّعَ السَعَامُ السَّعَ السَعَامُ السَعَامُ السَّعَ السَعَامُ السَّعَ السَّعَ السَعَامُ السَّعَ السَعَامُ السَّعَ السَعَامُ السَّعَ السَعَامُ السَّعَ السَّعَ السَّعَ السَعَامُ السَّعَ السَعَامُ السَّعَ السَعَامُ السَّعَ السَعَامُ السَّعُ السَّعَ السَعَامُ السَّعُ السَّعَ السَّعَ السَّعَ السَعَامُ السَّ الشيير حتى قبض

علاجه سيّده عائشه صديقة وللجنابيان كرتى بين ني اكرم مَنْ فين كروصال تك حضرت محد منافيظ كم والول في بمعى سير بوكر جو کی رونی نیس کھائی۔

3347 - حَدَّفَنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ حَدَّفَنَا قَابِتُ بْنُ يَزِيدُ عَنْ هِكُلِ بْنِ حَبَّابٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ الْبُنِ عَبَّابٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ الْبُنِ عَبَّابٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ الْبُنِ عَبَّالٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَبِيثُ اللّيَالِي الْمُتَنَابِعَةَ طَاوِيًا وَاهْلُهُ لَا يَجِدُونَ الْعَشَاءَ

حصر حضر ست عبد الله بن عباس من الثانيان كرتے بين نبي اكرم مَا الثانيم اور آپ منافيم كروائيلے مسلسل كي راتيں بعو كے رو كركزاردية تقدان كے پاس رات كے كھانے كے ليے وقت اور عام طور پران كى روثى جوكى بنى ہوكى ہوتى تقى۔ 3348- حَذَنْنَا يَحْيَى بْنُ عُنْمَانَ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ كَيْيْرِ بْنِ دِيْنَارِ الْعِمْصِيُّ وَكَانَ يُعَدُّ مِنَ الْآبُدَالِ حَذَنْنَا بَقِيَّةُ

3345: اخرجه البني ري في "ألم الحديث: 3091 ورقم الحديث: 6451 اخرجه ملم في "الح "رقم الحديث: 3345

3348 اخرجمسلم في "التي "رقم الحديث 7371 اخرج الترندى في "الجامع" وقم الحديث 2357

3347: اخرجدالتر مذى في "الجامع" رقم الحديث: 3347

2556: اخرجه اين ماجي في "السنن" رقم الحديث 2556

فعد المسترت الس بن ما لك في تأميان كرت من الكرم الفيل في الرم الفيل في الرم الفيل في الرم الفيل في الرم الفيل في المرم الفيل في المرم الفيل في المرم الفيل في المرم المواليات من المواليات المرم المواليات المواليات المرم المواليات المرم المواليات المو

سن نای راوی ہے دریافت کیا: "بشع" سے مراد کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا: او کی موٹی روٹی جسے پانی سے محونث کے مراد کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا: او کی موٹی روٹی جسے پانی سے محونث کے مراد کیا ہے۔ انہوں نے جواب دیا: او کی موٹی روٹی جسے پانی سے محونث کے مراد کیا ہے۔ انہوں نے جواب دیا: او کی موٹی روٹی جسے پانی سے محدون کے موزی کی موٹی روٹی ہے۔ اور کی سے بیٹو میں اتارا جاسکتا۔

## بَابِ الْاقْتِصَادِ فِي الْآكُلِ وَكَرَاهَةِ الشِّبَعِ

بدياب ہے كہ كھائے مين مياندروى اختياركرنا اور پين جركر كھانے كانا پسند بده مونا 3349- حَدَّنَكَ هِنَسَامُ بُنُ عَبُدِ الْحَلِكِ الْحِمْصِيُّ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَرْبِ حَدَّنَيْ أَيِّى عَنْ أَيْهَا اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مَلَا ادَمِیُّ وِعَاءً شَوَّا لَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مَلَا ادَمِیُّ وِعَاءً شَوَّا

نِينَ بَطْنٍ حَسْبُ الْآدَمِيِّ لُقَيْمَاتَ يُقِمُنَ صُلْبَهُ فَإِنْ غَلَبَتِ الْآدَمِيِّ نَفْسُهُ فَلُكَ لِلطَّعَامِ وَثُلُكَ لِلطَّعَامِ وَثُلُكَ لِلطَّعَامِ وَثُلُكَ لِلطَّمَاءِ وَثُلُكَ لِلطَّمَ

حد حضرت مقدام بن معد يكرب وللفئيان كرتے بين بل نے ني اكرم كالفؤ كو يدار شاوفر ماتے ہوئے ساہے:
"آدى پيك سے زيادہ براكوئى برتن بيں بحرتاء آدى كے ليے چند لقے كائى ہوتے بيں جواس كى كمركوسيد هاركيس، اگر
آدى كانفس اس پرغالب آر باہوئة دہ زيادہ سے ذيادہ بيكرسكتا ہے كدا يك تہائى حصد كھانے كے ليے ہو، ايك تہائى حصد
سے نے کے ليے ہواورا يک تہائى حصد نفس کے ليے ہوئ۔

3350- حَدَّنَا عَمُرُو مُنُ رَافِعٍ حَدَّنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ مُنُ عَبُدِ اللهِ اَبُويَحَيٰى عَنُ يَّحْيَى الْبَكَاءِ عَنِ ابْنِ عُمَوَ قَالَ تَجَشَّا رَجُلٌ عِنْدَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كُفَّ جُشَاتَكَ عَنَّا فَإِنَّ اَطُولَكُمُ جُوعًا يَوُمَ الْفِيَامَةِ اكْرُكُمْ شِبَعًا فِي دَارِ اللَّهُ ثِيَا

3349 ال روايت كفل كرنے عن الم ماين ماج منفرد يي -

3154 افرج التريدي في "الجامع" وقم الحديث 2478

على المُحَدِّدُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ الْعَسْكُوئُ وَمُحَمَّدُ بْنُ الطَّبَّاحِ فَالَا حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مُحَمَّدُ النَّفِي عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ عَلِي الْمُحَمَّدُ بْنُ الطَّبَاحِ فَالَا صَعِفْتُ سَلْمَانَ وَاكُوهَ عَلَى طَعَامِ الْمُحَمَّدِي فَالَ سَعِفْتُ سَلْمَانَ وَاكُوهَ عَلَى طَعَامٍ بَاكُنُهُ مُوعًا فَي الدُّنيَا اَطُولُهُمْ جُوعًا فَقَالَ حَسْبِى آنِى سَعِعْتُ وَسُولًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ إِنَّ آكُثُرَ النَّاسِ شِبَعًا فِي الدُّنيَا اَطُولُهُمْ جُوعًا فَقَالَ حَسْبِى آنِى سَعِعْتُ وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ إِنَّ آكُثُرَ النَّاسِ شِبَعًا فِي الدُّنيَا اَطُولُهُمْ جُوعًا

حد حضرت عقبہ بن عامر جہنی را النظر بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت سلمان فاری دائنٹو کو سنا، انہیں زبردی کھانا کھانے پر بجبور کیا گیا تھا تو وہ ہوئے: میرے لیے اتنابی کافی ہے کہ میں نے نبی اکرم نگافتوں کو بیار شادفر ماتے ہوئے سناہے، دنیا میں جونوگ زیادہ بیر ہوں کے قیامت کے دن وہ استے ہی زیادہ بھو کے ہوں سے۔

## بَابِ مِنَ الْإِسْرَافِ أَنْ تَأْكُلَ كُلُّ مَا اسْتَهَيْتَ

## بَابِ النَّهِي عَنْ الْقَاءِ الطَّعَامِ بدياب كانا جينك كي ممانعت ميں ہے

3353 - حَدَّنَنَا اِبْوَاهِمُهُ مِنْ مُحَمَّدِ مِن يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ حَدَّنَنَا وَسَاجُ مِنْ عُقْبَةَ مِن وَسَاجِ حَدَّنَا الْوَلِيْدُ مِنْ مُحَمَّدِ الْمُوقَرِيُّ حَدَّنَا الرُّهْوِيُّ عَنْ عُرُوةً عَنْ عَآئِشَةً قَالَبُ دَحَلَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْتَ فَرَاى مُسَحَمَّدِ الْمُوقِينِ مُ حَدَّنَا الرُّهُوِيُّ عَنْ عُرُوةً عَنْ عَآئِشَةً الْكُرِمِي كَوِيْمًا فَانَهُ مَا نَفُرَتُ عَنْ قَوْمٍ قَطُّ فَعَادَتُ النَّهِمُ كَسُرَةً مُلْقَاةً فَا حَدَّقَا الْعَالَمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ مَلْقَاةً فَا حَدَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْتَ فَرَاى يَا عَآئِشَةُ اكْوِمِي كَوِيْمًا فَانَهُ مَا كُلُهَا وَقَالَ يَا عَآئِشَةُ اكْوِمِي كَوِيْمًا فَانَهُ مَا نَفُرَتُ عَنْ قَوْمٍ قَطُّ فَعَادَتُ النَّهِمُ كَسُرةً مُلْقَاةً فَا حَدَى اللَّهُ مَا كُلُولُ مَا كُلُهُمْ وَقَالَ يَا عَآئِشَةُ الْكُومِي كَوِيْمًا فَانَالُهُ مَا كُلُولُهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ مَا كُلُولُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَلْقُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

3351: الدوايت كونل كرفي من الأم الن ماج منفرد بيل\_

**3352: اس روایت کونل کرنے میں امام این ماجہ منفرد ہیں۔** 

3353. اس روایت کوفل کرنے میں امام این ماجہ منفرد ہیں۔

الم المستنظم الموات والرچیز کی عزت افزال کرو کیونک میہ جب مجمی کسی قوم سے دور ہوئی تو پھر دو بارہ لوٹ کران کی م السے عائشہ اعزت دارچیز کی عزت افزائی کرو کیونک میہ جب مجمی کسی قوم سے دور ہوئی تو پھر دو بارہ لوٹ کران کی طرف نیس آئی ''۔ المرف نیس آئی''۔

#### بَابِ التَّعَوِّذِ مِنَ الْجُوْعِ بِهِ بِابِ بِمُوكِ سِنَ بِنَاهِ مَا تَكُنْ كَ بِيانِ مِينِ ہِے بِيہ بِابِ بِمُوكِ سِنے بِنَاهِ مَا تَكُنْ كَ بِيانِ مِينِ ہِے

3354 - حَدَّنَنَا اَبُوْبَكُرِ بُنُ اَبِي شَيْبَةَ حَلَّنَا اِسْحَقُ بُنُ مَنْصُوْرٍ حَدَّنَنَا هُرَيْمٌ عَنُ لَيْثٍ عَنُ كَعْبٍ عَنْ آبِي فَيْدَةً وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمُ إِنِّي اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُوْعِ فَإِنَّهُ بِمُسَ الطَّجِيعُ وَاللَّهُمَ إِنِّي اَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُوْعِ فَإِنَّهُ بِمُسَ الطَّجِيعُ وَاللَّهُمَ إِنِّي اَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُوعِ فَإِنَّهُ بِمُسَ الطَّجِيعُ وَاللَّهُمُ إِنِّي اَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُويَانَةِ فَإِنَّهَا بِمُسَتِ الْبِطَانَةُ وَاللَّهُمَ اللَّهُمَ إِنِي اللَّهُ مِنَ الْجِيانَةِ فَإِنَّهَا بِمُسَتِ الْبِطَانَةُ اللَّهُ مَا أَنْهُ اللَّهُ مَا أَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

کے حضرت ابو ہریرہ طافتہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم منافیج کی سید عاماتیتے تھے۔ ''اے اللہ! میں بھوک سے تیری بناو ما نگٹا ہوں کیونکہ ریانتہائی بری ساتھی ہے اور میں خیانت سے بھی تیری بناو ما نگتا ہوں کیونکہ ریانتہائی بری عادت ہے''۔

#### مفلس کی مدد کرنے کا بیان

2354 ال روايت كفل كرنے من المام ابن ماجيمنظرو جي -

عیاں ہو چکی ہے تواب تمہارے لئے میقطعًا مناسب نہیں ہے کہ تم اسے پریشان کرواسے ڈراؤد مرکا دیا اسے تیدو بندکی معیبت می فراہم ہو کیا ہے اس ونت مطالبہ کرنا اور اس سے اپنا قرض واپس لے لیتا۔

ت سے ارشاد کا نیمطلب تطعانیں تھا کہ قرضدار کے ذمہ سے قرض خواہوں کاحق بی سرے سے ساتط ہو کیا ہے بلکہ میں کہ ابھی بتایا گیا اس سے آپ کا مقصد صرف بیتھا کہ قرض دار کومہلت ال جائے۔ حضرت ابوموی نی کریم ملی اللہ علیہ وہلم کہ ابھی بتایا گیا اس سے آپ کا مقصد صرف بیتھا کہ قرض دار کومہلت ال جائے۔ حضرت ابوموی نی کریم ملی اللہ علیہ وہلم كرتے بين كمآب ملى الله عليه وسلم في فرمايا كبيره كناه كه جن سے الله فرمايا ہے الله كزرك ان كے بعد عظيم ترين كناو کہ جس کا مرتکب ہوکر بندہ اللہ ہے سلے بیہ ہے کہ کوئی مخص اس حالت میں مرے کہ اس پر قرض کا بوجہ ہوا دراس نے اپنے اتا مال نه چھوڑ اہوجس سے اس کا قرم ادا ہوجائے۔(احمد ابوداؤد،مفکلوۃ المصابح: جلدسوم:رقم الحدیث، 140)

بالكل مفلسي كى حالت بين قرض كا بوجھ لے كرمرنے كے كناه كو كناه كبيره كے بعد كا درجه اس لئے ديا كميا ہے كہ كناه كبيره تو بذات خودممنوع ہے کیکن قرض لیما بذات خودممنوع نہیں ہے کہ وہ کناہ کبیرہ ہو بلکہ بعض احادیث نیس تو (اپنی واقعی ضروریات کی ينحيل کے لئے) قرض لينے کومستحب کہا گيا ہے چنانچ بعض مواقع پر قرض کی جوممانعت منقول ہے وہ اس عارض کی بنا و پر ہے کہ بسااوقات قرض لینے میں لوگوں کے حقوق مشائع ہوتے ہیں یعنی قرض لینے والا جب قرض کی ادا پیکی نہیں کرتا تو قرض خواو کا مال بلا وجهضا كع موجا تاب اس صورت من قرض ليرا محناه بن جاتا ب

بعض حضرات میہ کہتے ہیں کہ حدیث میں منقول گناہ کبیرہ کی اگر بیوضاحت کردی جائے کہ ایسے گناہ کبیرہ جومشہور ہیں جیسے شرک اور زنا وغیر ہما تو مطلب میہ ہوگا کہ باکل مفلس کی حالت میں قرض دار مرنے کے گناہ کا درجہ شہور کبیرہ گناہ جیسے شرک دغیرہ کے بعد ہے اس صورت میں میر مشہور کبیرہ گنا ہول کے علاوہ دوسر سے کبیرہ گنا ہول کے زمرہ میں آجائے گا۔

#### بَابِ تَرُكِ الْعَشَاءِ

#### برباب رات كاكهانانه كهانے كے بيان ميں ہے

3355 - حَدَّلَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الرَّقِي حَذَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ عَبُدِ السَّلَامِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ بَابَاهُ الْمَخْزُوْمِيُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَيْمُونِ عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَلِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَدَعُوا الْعَشَآءَ وَلُو بِكُفِي مِنْ تَمْرِ فَإِنَّ تَرْكُهُ يُهْرِمُ

معرت جابر بن عبدالله الله الله المنافقة المرتم بين: في اكرم مَثَالِقَةً في الرَّم مَثَالِقًا في ما يا ب: "رات كا كهاناترك ندكرواكر چدوه من مجر مجوري مون اس كا دجريه بكات ترك كرنا" برهايا" لا تاب".

## ہاب الطِّسَافَةِ بیرباب مہمان نوازی کے بیان میں ہے

نان ومهمان نوازي كابيان

منان کے معنی ہیں مہمان ہونا۔اضاف کے معنی ہیں مہمان داری کرنا، شیف کے معنی ہیں مہمان اور مضیف کے معنی ہیں مہمان داری کی نصبیات ہے؟ شریعت کی نظر بربان اس عنوان کے تحت جوا حادیث فقل ہوں گی ان سے معلوم ہوگا کہ ضیافت اور مہمان داری کی نصبیات ہے؟ شریعت کی نظر ہی ہم ہمان داری کی نصبیات ہے؟ شریعت کی نظر ہی ہم ہمان داری ہے ہم ہمان داری کی نصبیات ہے ہمان داری کے حقوق و آ داب میں رعایت، اچھے کی میں مدود ہیں؟ خیافت کا تھم اکثر علماء کے نزد یک مسئلہ ہیہ ہے کہ ضیافت (مہمان داری) کے حقوق و آ داب کی رعایت، اچھے ہمان اور تہذیب دشائش کی علامت بھی ہے اور مستحب بھی۔ چنانچوا کشرا حادیث اس پردلالت کرتی ہیں، بعض حضرات بیفر ماتے ہمان داری کرنا تو داجب ہے اور ایک دن کے بعد مستحب ہے۔

ميانت كي اقسام كابيان

نیافت کی تعمین: جمع البحار میں لکھا ہے کہ ضیافت یعنی دعوت کی آٹھ قسمیں جیں (ولیمہ) (خرس، اعذارہ و کیرہ، نقیعہ، وضیمہ، فقید، مادبہ: چنانچہ ولیمہ اللہ وعوت کو کہتے جیں جوشادی بیاہ کے موقعہ پر کی جائے۔ خرس اللہ وعوت کو کہتے جیں کہ جو بچہ کی پیدائش کی فوقی میں فوق میں کہ جائے اعزاداس دعوت کو کہتے جیں جو مکان بننے کی خوشی میں کی جائے نقیعہ اللہ وعوت کو کہتے جیں جو مکان بننے کی خوشی میں کی جائے نقیعہ اللہ وعوت کو کہتے جیں جو مسافر کے آئے کی تقریب میں کی جائے تقیقہ اللہ وعوت کو کہتے جیں جو بچہ کا نام رکھنے کی ترب میں کی جائے تقیقہ اللہ وعوت کو کہتے جیں جو بچہ کا نام رکھنے کی ترب میں کی جائے نقیقہ اللہ وعوت کو کہتے جیں جو بلاکی خاص تقریب کی جائے ضیافت کی بیرتمام قسمیں مستحب ہیں البت ولیہ کے بارے میں بعض علا و کہتے جیں کہ میدوعوت واجب ہے۔

رُبِيَّ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ وَاللَّهُ مَنَ الْمُغَلِّسِ حَدَّثَنَا كَيْئِرُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَعِيْرِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَعِيْرِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَعِيْرِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَعِيْرِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَعِيْرِ

• حفرت الْس بن ما لك رالفنزاروايت كرتے ہيں: نبي اكرم مَا كَالْفَار ما يا يہ:

"جس گھر میں مہمان زیادہ آتے ہوں، بھلائی اس گھر کی طرف اس سے زیادہ تیزی سے جاتی ہے جتنی تیزی سے چھڑی سے چھڑی اوٹ چھری اونٹ کی کوہان میں جاتی ہے'۔

ثرح

جب اونت كا كوشت كا نا جاتا ہے تو اس كے سب اعضاء ہے بہلے اس كے كو ہان كو كاشتے ہيں اور چونكہ كو ہان كا كوشت زيادہ

الذيذ بوتا ہے اس لئے ووٹوق كے ساتھ كھايا بھى جاتا ہے ايس فرمايا كه جس طرح كو بان پر چمرى جلدى پہنچتى ہے اس سيجي لذيذ بوتا ہے اس لئے ووٹوق كے ساتھ كھايا بھى جاتا ہے ايس فرمايا كه جس طرح كو بان پر چمرى جلدى پہنچتى ہے اس سيجي جلداس کمریں خیروبملائی چنجی ہے جس میں مہمانوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے۔

العرس بروبسان من المستقبل حَلَّنَا الْمُحَارِبِي حَلَّنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ نَهْسًا عَنِ الضَّعَالِدِ إِ مُ زَاحِهِ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْنَحْيُرُ أَمْرَعُ إِلَى الْبَيْتِ الَّذِي وَكُلْ فِيْهِ مِنَ المشفرة إلى ستام الكيير

مع حضرت عبدالله بن عباس بين الما روايت كرت بين: بي اكرم مَنْ النَّمْ المَا والما وايت كرت بين : بي اكرم مَنْ النَّمْ المارة المايا بي الم "جس کھر میں کھاتا کھلایا جاتارہے بھلائی اس کھر کی طرف اس سے زیادہ تیزی سے بتنی تیزی سے جمری اونث کی کوبان میں اترتی ہے "۔

3358- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مَيْمُوْنِ الرَّقِيِّ حَدَّثَنَا عُنْمَانُ بَنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ عُرُواَةً عَنْ عَبُدِ الْعَلِكِ 3358- حَدَّثَنَا عَلِيٍّ بْنِ عُرُواَةً عَنْ عَبُدِ الْعَلِكِ عَنْ عَبُدِ الْعَلِكِ عَنْ عَبُدِ الْعَلِكِ عَنْ عَبُدِ الْعَلِكِ عَنْ السَّنَّةِ اَنْ يَنْعُرُجَ الرَّجُلُ مَعَ صَيْلِدِ عَنْ عَنْ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ إِنَّ مِنَ السَّنَّةِ اَنْ يَنْعُرُجَ الرَّجُلُ مَعَ صَيْلِدِ عَنْ عَنْ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ إِنَّ مِنَ السَّنَّةِ اَنْ يَنْعُرُجَ الرَّجُلُ مَعَ صَيْلِدِ

عه هه تعضرت ابو ہر رہ و النظر وایت کرتے ہیں: نبی اکرم منافیز م نے ادشاد فرمایا ہے: " طریقہ بیہ ہے کہ آ دمی اپنے مہمان کے ساتھ کھرکے دروازے تک باہرائے "۔

ريجى مهمان كى خاطر دارى اوراس كااكرام ب كه جب وه آئة كمرك درواز يراس كااستقبال كياجائ اورجب دو جانے کھے تو دروازے تک نکل کراس کورخصت کیا جائے ،اس میں ایک برای حکمت ریجی ہے کہاس کی وجہ سے دوس لوگ کمر میں ایک اجبی کے آنے سے کسی وہم ووسوسہ کا شکار تبیں ہوں گے۔ "بیسنت ہے " کا مطلب یا توبیہ ہے کہ بیٹل (لینی مہمان کے استقبال دوداع کے لئے گھر کے دروازے تک جانا) ایک قدیم عادت ہے جس کو ہمیشہ سے تہذیب وشائنتگی کامظہر بھی سمجما گیا ہے اورانسان کی فطرت سلیم کا غماز بھی یا بیمطلب ہے کہ بیال میری سنت اور میرے طریقے کے مطابق ہے۔ "اس سلسد سند میں ضعف ہے "اس سے نفس حدیث کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا کیوں کہ بیروایت متعددا سنادے منقول ہے اور اگر کوئی ہوایت متعدداسنادے منقول ہواوراس میں سے سی سلسلہ میں ضعف مجمی ہوتو تعدداسنادی وجہ سے اس کوتقویت حاصل ہوجاتی ہے،ویے بھی یہ بات ملحوظ رہے کہ فضائل اعمال میں ضعیف روایت بھی قابل قبول ہوتی ہے۔

مہمان نوازی کے احکام وآ داب کابیان

جھنے وہ اور میں وہنی اللہ توالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول کر بیم سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا "جو محض اللہ اور قیامت کے دن برایمان

رکی ہے اس کو جاہنے کہ اپنے مہمان کی خاطر کر ہے، جو تخفی الشداور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو جاہئے کہ اپنے پڑوی کو رکھتا ہے اس کو جاہئے کہ اپنے پڑوی کو اللہ اور جو تخفی اللہ اور قیامت کے یا چپ رہے۔ " ( بخاری کی ) کے بچاہئے ہے ہے کہ جو تفس اللہ اور قیامت کے دن چرایمان رکھتا ہے اس کو جاہئے کہ ایک روایت میں (بعنی پڑوی کا ذکر کرنے) کے بچاہئے ہے ہے کہ جو تفس اللہ اور قیامت کے دن چرایمان رکھتا ہے اس کو جاہئے کہ ایس کا معاملہ کر ہے۔ اس کو جاہئے کہ جو تفس اللہ اور احسان کا معاملہ کرے۔

( يخارى وسلم يمكنون العمائع: جلد جبارم: رقم الحديث، 178 )

جوفع الله اور قیامت کے دن پرایمان رکھتا ہے الخ کا مطلب بیٹیں ہے کہ ایمان کا یایا جانا نہ کورہ باتوں پر موتوف ہے اور بہ

ریٹا اگر کوئی فخص اپنے مہمان کی خاطر نہیں کرتا یا اپنے پڑوی کو تکلیف پہنچا تا ہے تو وہ مؤمن نہیں سمجھا جائے گا بلکہ اصل مقصدان

چزوں کی اہمیت کو بیان کرتا اور ان پڑل کرنے کی زیادہ سے زیادہ تا کمد کرتا ہے ، بیابیا ہی ہے جیسے کوئی فخص اپنے جئے کوا طاعت و

زیاں برداری کی راہ پرلگانے کے لئے یوں کیے کہ اگر تو میرا بیٹا ہے تو اطاعت دفر ماں برداری کر ظاہر ہے کہ وہ اطاعت وفر مال

برداری نہ کرے تو اس سے ثابت نہیں ہوگا کہ وہ اس کا بیٹا نہیں ہے۔ یا بیمراد ہے کہ جس فخص کا ایمان درجہ کمال کا ہوگا ( لینی جو

مسلمان کال الا بمان ہوگا ) اس کی شان بہی ہوگی کہ وہ ان باتوں پڑھل کرے گا گویا ان چیزوں کو اختیار کرتا کمال ایمان کی علامت

اگراس کوکوئی مصیبت بہنچے تو اس کو لی دو بمثلا اس کے ہال کوئی موت ہوجائے تو اس کے کھر جا کرتعزیت کرو،اس کے مکان

کے پاس او نچامکان ندیناؤ، کداس کی ہواد غیرہ رک جائے ،اگرتم پھل وغیرہ خرید دنو تخذ کے طور پراس کے یہاں بھی مجوادواور پر ے پان اور چاری سال ( پھل وغیرہ ) کو کھر میں پوشیدہ طور پر لے آؤاورائے بچوں کو بھی تا کیدکر دو کہ وہ اس ( پھل وغیرہ ) کو کھر میں پوشیدہ طور پر لے آؤاورائے بچوں کو بھی تا کیدکر دو کہ وہ اس ( پھل وغیرہ کو لیا کر کھر سے باہر نہ کلیں تا کہ تمہارے پڑوی کے بیچے (تمہارے بچوں کو پھل وغیرہ کھا تا دیکھ کراپی محروی کی بناپر) رہے وانسوی نہ سر سے اور تم اپنی ہانٹری (چو لھے) کے دموئیں سے اس کو تکلیف شہر پہنچا ؤاور میر کہ اس ہانڈی میں سے پچھاس کے ہاں بھی مجواؤر اور کیاتم جانے ہو کہ پڑوی کاحق کیاہے؟ تشم ہےاس ذات پاک کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہےا ہے پڑوی کاحق دی فنم پہچانتا ہے جس پراللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے۔ بھل بات کے یا چپ رہے "کامطلب سے کہ جب زبان سے کوئی بات نکا لئے کا ارا دوکرے اور بیمعلوم ہو کہ وہ بات خیر و بھلائی کی ہے کہ جس پرنو اب ملتاہے خواہ وہ داجب ہویامتحب، تب اس کوز ہان سے نہ نكاك، حاصل يدكد بهلائى اس بيس بيك كدز بان كوتى الامكان خاموش ركما جائے۔

آگر بولنا ضروری بی بوتو زیان سے وہی بات نکالی جائے جو خیر و بھلائی کی حال ہو، ندمسرف بیر کہ حرام د مکر وہ باتوں میں زبان کومشغول رکھناممنوع ہے بلکہ مباح ہاتوں سے بھی زبان کو بچانا دانشمندی کا تقاضا ہے کہ مبادامہاح یا تیں ہی زبان کوحرام ہاتوں تک تھیجے کرلے جائیں۔ "اپنے نامطے کو باتی رکھے "بیں اس طرف اشارہ ہے کہ صلہ دحی ایمان کی علامت ہے کہ جس مخص نے نا تول کوتو ژالا وہ کو یا اللہ اور دن پرایمان رکھنے والانہیں ہے کیونکہ نا تا تو ڑنے پرجس عذاب سے ڈرایا گیا ہے اس کی پرداوند کرہا اسے ایمان کی خودنی کرنے کے علاوہ اور کیا ہوسکتا ہے۔

حضرت شرت كعنى رضى الله تعالى عنه ب روايت برسول كريم صلى الله عليه وسلم نے فرمايا۔ "جو محض الله اور يوم آخرت بر ایمان رکھتا ہے اس کوچا ہے کہ اپنے مہمان کی تعظیم و خاطر داری کرے مہمان کے ساتھ تکلف واحسان کرنے کا زمانہ ایک دن وایک رات ہےاورمہمان داری کرنے کا زمانہ تین دن ہے،اس (تین دن کے بعد جودیا جائے گاوہ ہدید وخیرات ہوگا اورمہمان کے لئے یہ ج تربیس ہے کہ وہ میز بان کے ہاں تین دن کے بعداس کی استدعا کے بغیر مغمرے کہ وہ تکی میں مبتلا ہوجائے )۔

( بخارى وسلم مِكْلُولة المصابح: جلد جبارم: رقم الحديث، 179)

نہا ہے جزری میں اس حدیث کی وضاحت میں لکھاہے کہ مہمان کی تنین دن اس طرح مہمان واری کی جائے کہ پہلے دن اس کے کھانے پینے کی چیز دل میں جو تکلف واہتمام ہو سکے وہ کیا جائے اور پھر دوسرے دتیسرے دن بلا تکلف واہتمام جو پچھ حاضر ہو اس کومہمان کے سامنے پیش کر دے ،اس کے بعد اس کو کھانے پینے کی اتن چیزیں دے دے جن کے سہارے وہ ایک دن اور ایک رات کاسفر کے کرینے۔ حدیث میں "جائزہ " کا۔جولفظ آیا ہے اس کامغہوم یہی ہے،ویسے لغت کے اعتبارے "جائزہ "کے معنی بخشش تخفہاورانعام کے بیں کیکن یہاں وہ چیز مراد ہے جوایک دن کی غذا کی ضرورت کے بقدر ہواس کے سہارے منزل تک بھنے جائے مہمان کو " جائزہ " کے بعد جو کچھ دیا جائے گا وہ ایک زائد چیز ہوگی اور صدقہ بھلائی اور احسان کے علم میں ہوگا۔ اس وضاحت کے مطابق "جائزہ" لینی مہمان کوایک دن کے بفذرزادراہ دیتا ضیافت لینی مہمان داری کے بعد ہوگا (جب کہ حدیث میں اس کا ذکر ضیافت سے جہلے کیا گیا ہے) نیز ربیجائزہ،مہمان داری کرنے سے ایک زائد چیز ہوگا۔ را الله مي بوسكتا ہے كه بيه "جائزه" تين دن مهمان دارى كرنے سے زائدكوئى چيز نبيس ہے۔ بلكه عديث ميں اس كاذكر اں تکاف داہتمام اور الطاف وعنایات کی وضاحت کے طور پر ہے جومیز بان مہمان داری کے تین دنوں میں ہے جہلے اپنے مہمان سے لئے کرتا ہے، چنانچہ ابوداؤد کی عبارت سے بھی میں واضح ہوتا ہے کہ "جائزہ "مہمان کی اس خاطر داری اور تو اضع و مدارات کو کہا میا ہے جو پہلے دن کی جاتی ہے۔

ای طرح حضرت مولا ناشاہ عبدالحق محدث دہادی بھی یہی قرماتے تھے کہ جماراعلم بھی بیے کہ "جائزہ" کے یہی معنی ہیں۔" مہمان کے لئے بیدجائز نہیں ہے۔ان ۔ سے معلوم ہوا کہ جو تعمل کسی کے ہاں مہمان جائے اس کے لئے بیدمطلقا مناسب نہیں ہے کہ ووائے میزبان کے بان تین دن سے زائد کھیرے، ہال اگرخود میزبان کی خواہش ہواوروہ درخواست کرے تواس کی استدعا پر تین دن سے زائد تغیر نے میں مضا نعتہ بیں ہوگا!ای لئے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی مسافر (مہمان) کسی کے یہاں تفہرے اور کسی عذر مثلاً بیاری وغیرہ کے سبب اس کوتین ون سے زائد قیام کرنا پڑجائے تو وہ تین دن کے بعدائے یاس سے کھائے بیئے صاحب خاندکو

فتلى دكلفت بين نداز أليا

معرت ابو ہریر ورضی اللہ تعالی عند کہتے ہیں کہ (ایک مرتبہ) رسول کریم صلی اللہ علیہ دسلم دن بارات کے وقت ( کہیں جانے ے لئے گھرے ) نکلے کدا جا تک حضرت ابو بکر رضی الند تعالی عنداور حضرت عمر رضی الند تعالی عندے ملاقات ہوگی۔ آتخ ضرت ملی الله عليه وسلم نے پوچھا كمتم كوكس چيز نے تمہارے كھروں سے نكال ديا ہے (ليني اس وقت چوں كه كھر سے نكلنے كى تم لوكوں كى عادت تیں ہے اس لئے الی کیا مفرورت پیش آئی جوتمبارے کھرے نکلنے کا باعث ہوئی ہے) ان دونوں نے عرض کیا کہ " بوک نے ہمیں گھرے نکلنے پرمجبور کیا ہے ، لیتن ہم بحوک کی شدت سے بیتاب ہو کر گھر سے نکلے ہیں ، آسخضرت صلی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا "اور جھے بھی اس ذات کی متم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس چیز نے (محرسے) تکالا ہے، جس چیز نے تہیں نکالا ہے لین میں مجمی مجوک بی کہ وجہ سے محر سے نکلا ہوں ،اٹھو (میر ہے ساتھ چلو) "چنانچہ وہ دونوں (مجمی) اٹھے (اور آ ہے سلی الدعليد ملم كے ماتھ ہوئے ) مجرآ ب ملى الله عليه وسلم أيك انصارى كے كمرينيج (جن كا تام ابوالہيثم تفا) تكروه اينے كمريس موجود نبیں تھے،ان کی بوی نے آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کود مکھا تو کہا کہ "خوش آ مدید! آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی لوگوں میں آئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا مبارک) "آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "فلاں مخض یعنی تمہارے شوہر كال بين؟ "ال نے عرض كياكه "وه بهارے لئے بيٹھا ياتى لانے مجتے بيں۔ "اتے ميں وہ انصاري (يعنى صاحب خان بھي) آ مجے، انہوں نے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں صحابہ (حضرت ابو بکر رمنی اللہ تعالیٰ عنہ و حفرت عمر منی الله تعالیٰ عنه کواپنے محمر میں) دیکھا تو (اپنی اس خوش بختی پر پھولے ہیں سائے اور) کہنے لگے "الحمد الله ! الله کاشکر ے) بزرگ تر مہمانوں کے اعتبار سے آج کے دن مجھ سے زیادہ کوئی خوش نصیب نہیں ہے، بینی آج کے دن میرے مہمان دوسر بے بوگوں کے مہمانوں سے زیادہ بزرگ ومعزز ہیں۔

حفرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عند کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ انصاری (ان حضرات کو لے کرایے باغ میں مسے جہاں ان

کے سے ایک بھوہا ہے میں نیم پختہ و پختہ اور ترونازہ (ہرطرح کی) مجودی تھیں ، پھر انہوں نے کہا کہ "آپ اوک اس میں ت حوشہ اسے برائے سے بعد انہوں نے جھری لی (اور ایک بحری کو ذیح کر تا جایا) رسول کر بیم صلی الله علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کر م دودھون دری دری کی (اور جب اس کا گوشت یک حمیاتوا) سب نے اس بحری کا گوشت کھایا، اس خوشد میں سے مجودین کھائم ے بیت اس طرح جب کھانے پینے سے پیٹ بھر گیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ دسم نے حضرت ابو بحررضی اللہ تعالی عزادر حضرت عرر منی اللہ تعالی عنہ سے فر مایا کہ "اس ذات کی تم جس کے ہاتھوں میں میری جان ہے تیامت کے دن تم سے ال نعمتوں کی بابت یو چھا جائے گا، بعوک نے تہمیں تمہارے کھروں سے نکالا تھا، لیکن تم اپنے کھروں کو داپس (بھی) نہوئے تھے کہ (خدا کی طرف ے ) تمہیں بیات مرحمت ہولیں۔ (سلم مکلوة المماع: جلد جبارم: قم الحدیث، 181)

اس حدیث سے کی مسئلے ٹابت ہوتے ہیں۔ایک توبیا کہ جس میزبان پراعماد ہواس کے بال دوسرے آدمیوں کواپے ہمراہ لے جانا درست ہے، دوسرے بیرکہ اپنے احباب سے رنج والم اور تکلیف و پریشانی کا اظہار کرنا جائز ہے، بشر طبکہ بیداظہار شکوں شکایت، عدم رضا اور بے صبرے وجزع فزع کے طور پر نہ ہو، خاص طور پر جب کہ کھر میں کھانے پینے کو پچھیسر نہ ہواور بھوک کی شدت ندصرف بدكه جسمانی طور پراذیت پېنچائ بلكه عبادت كے كيف دنشاط يس ركاوث دالے، طاعات كے ذريعه عامل بونے والی روحاتی لذت سے پوری طرح محفوظ ندہوئے دے اور قلب کو (یا داللہ اور حضوری عبادات سے پھیرکر) ادھرادھرمشغول کردے ، تو الیی صورت میں گھرے نگل کرمباح اسباب و دسائل کے ذریعہ اس (بھوک) کومٹانے کاعلاج کرنا اور اس سلسلہ میں سی و كوشش كى راه اختيار كرنامحض جائز بى نبيس بلكه لا زم موجاتا ہے۔

نیز ایسے دفت میں اپنے احباب کے پاس جانا اور اس یقین کے ہوتے ہوئے کہ وہ انکار نہیں کریں گےان ہے انگلف کھانے پینے کی چیز مانگنامباح بی بیس ہے بلکہ آپس کی محبت ومروت میں زیادتی کا باعث بھی ہوتا ہے۔ منقول ہے کہ جب نادار صحابه کو کھانا پینا میسر نه آتا اور ان کو بھوک کی شدت پریشان کرتی تو وہ آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوجاتے اور جسب روے انورسلی الندعلیہ وسلم کی زیارت اور جمال با کمال پرنظر پڑتی تو ان کی بھوک وغیرہ کی ساری کلفت جاتی رہتی اورجلو وحق کی نورا نبیت انہیں کھانے چنے ہے بے نیاز کر دیتی تنیسرے میہ کہ ضرورت کی بنا پر اجنبی عورت ہے بات کرنا اور اس کی بات کوسننا جائزے،ای طرح عورت کے لئے بیجائزے کہ اگراس کا شوہر کھر میں موجود نہ ہوتو وہ اپنے ہاں آنے والے مہمان کو کھر میں آنے

بشرطيكه اول تواس مهمان كے تھر میں آئے ہے كى بات كاكو كى خطره وخدشدنہ ہواور دوسرے بيد كه اپنے شوہركى رضا مندى كا یقین ہو، لینی اس بات کا کوئی شبہ ندہوکہ شوہراس مہمان کے گھریں آنے ہے کی تا گواری یا تاراضگی کا اظہار کرے گا۔ چوتھے یہ کہ ان انصاري كالبيغ كهر مين ان معزز بزرگ ترين مهمانون كود مجه كرايخ تن مين ايك عظيم نعت نصور كرنا ادراس پران كا "الحدلله" مناس بات كى ملاست ب كركس نعمت كے فلا برجونے پر الله تعالى كاشكر اداكر نامستحب ب

ہ ال ال ال اللہ من ہے کہ جب مہمان آئے تواس کے سامنے جلد پیش کردینامتحب ہے۔ "جب کھانے پینے ہے ہیں جر کیا"

بزید میں نو دی کہتے ہیں کہ اس سے میہ بات ثابت ہوئی کہ پیٹ جر کر کھانا آئخ ضرت صلی اللہ علیہ دسلم کے زمانہ میں بھی

ال با انتقاادریہ (بعنی پیٹ بحر کر کھانا) جائز ہے، جہاں تک ان اقوال کا تعلق ہے جو پیٹ بحر کر کھانے کی کرا ہت کے سلسلے میں
منول ہیں تو وہ عادت و مدادمت برمحمول ہیں کہ عادت و مدادمت کے طور پر پیٹ بھر کر کھانا گویا مختاج اور غرباء کے حال سے

زاموئی اور ان کے تین سنگد کی اختیار کرنے کا مظہر ہے۔

زاموئی اور ان کے تین سنگد کی اختیار کرنے کا مظہر ہے۔

راسوں اللہ ہے دنتم ہے ان نعمتوں کی بابت ہو چھا جائے گا "کا مطلب ہے ہے کہ انڈ تعالی اپنے بندون کواس دنیا میں جونعتیں علاز ہاتا ہے ان کے بارے میں وہ قیامت کے وان سوال کرے گا اور بیسوال بعض کے حق میں تو تو بخ دسر زنش کے طور پر ہوگا اور بعض اللہ تعالی اپنی مرتعت پر بندوں سے سوال و بعضوں ہے اصان جمانے اور اظہار نعمت و کرامت کے طور پر ہوگا گویا ہر صورت میں اللہ تعالی اپنی ہر نعمت پر بندوں سے سوال و بسٹ کرے گا کہ جم نے تہ ہیں و نیا میں ہے جوفلاں قلال فعت عطا کی تھی تم نے اس پرادائیگی شکر کاحق اوا کیا یا نہیں؟

#### بَابِ إِذَا رَاى الطَّيْفُ مُنْكُرًّا رَجَعَ

یہ باب ہے کہ جب مہمان کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھے تو واپس چلا جائے

3359- حَدَّثَنَا اَبُوْكُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ هِشَامٍ اللَّمْتُوَائِيِّ عَنْ فَتَادَةَ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَلِيٍّ فَلَيِّ عَنْ طَعَامًا فَدَعَوْثُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَآءَ فَرَاٰى فِى الْبَيْتِ تَصَاوِيرَ فَرَجَعَ

عن معزت علی ملافظ بیان کرتے ہیں: میں نے کھانا تیار کیا، میں نے نبی اکرم منگافی کو دعوت دی، آپ منگافی تشریف ال عندریا۔ اس منگافی میں اللہ میں اللہ منگافی میں اللہ می

380 - حَدَّنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْجَزَرِئُ حَدَّنَا عَفَّانُ بُنُ مُسُلِمٍ حَدَّنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ حَدَّنَا عَفَالُ مُعَدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ اَنَّ رَجُلًا اَضَافَ عَلِى بُنَ اَبِى طَالِبٍ فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا فَقَالَتُ لَعِبُدُ بُنُ جُمُهَانَ حَدَّنَا سَفِينَةُ اَبُوْعَبُدِ الرَّحْمَنِ اَنَّ رَجُلًا اَضَافَ عَلِى بُنَ اَبِى طَالِبٍ فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا فَقَالَتُ لَا طِمَةُ لُو عَنَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاكُلُ مَعَنَا فَدَعَوْهُ فَجَآءَ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى عِضَادَتَى الْبَابِ فَرَاى لَا طِمَةُ لُو مُنَا اللهِ فَالَ اللهِ قَالَ اللهِ اللهِ قَالَ اللهُ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ اللهِ قَالَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ قَالَ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

ے ابوعبدالرحمٰن سفینہ بیان کرتے ہیں: ایک شخص نے حضرت علی بن ابوطالب رٹائٹوئو کی دعوت کی توسیّدہ فاطمہ بڑا تھائے کہا: کاش کہ ہم بی اکرم منائٹوئی کو بھی بلوالیتے ، آپ منائٹوئی میں بعارے ساتھ کھانا کھالیتے ، لوگوں نے بی اکرم منائٹوئی کو بھی بوالی ،

3359 افرج السالَ في "السنن" رقم الحديث: 5366

3354 افرجا إودا ووني "داستن" رقم الحديث: 3755

نبی اکرم نظافیا تشریف لائے ،آپ نظافیا نے اپنا ہاتھ دروازے کواڑ پردکھا، آپ نظافیا نے کمرے کونے میں ایک پردولمان علاقات کا رہے ، آپ نظافیا نے اپنا ہاتھ دروازے کے اور کھا، آپ نظافیا نے کمرے کونے میں ایک پردولمانکو نی الرم من قبل سریف ماسه من به مستده فاطمه ناتی بین معزمت علی دانشد کیا: آپ بین جا کس اوران سے دریافت کریں کہ یارسول کیا تو واپس تشریف نے کئے ،سیده فاطمه ناتی کیا ہے حصرت علی دانشنا کیا: آپ بین جا کس اوران سے دریافت کریں کہ یارسول کیا تو دا پس سریف میده میده میده میده میده این تشریف میده می اگرم نگافتار می ارشاد قرمایا: میرے لیے بید بات مناسب نبیل ہے کہ میل الله مناسب نبیل ہے کہ میل

# بَابِ الْجَمْعِ بَيْنَ اللَّحْمِ وَالسَّمْنِ یہ باب تھی اور گوشت ملا کے کھانے کے بیان میں ہے

3361 - حَدَّثَنَا ابُو كُريْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الْآرْحَبِيِّ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي الْيَغْفُورِ عَنْ أَبِيهِ عَسِ ابْسِ عُسمَرَ قَالَ دَحَلَ عَلَيْهِ عُمَرُ وَهُوَ عَلَى مَائِلَةِهِ فَأَوْسَعَ لَهُ عَنْ صَدْرِ الْعَجْلِسِ فَقَالَ بِسُبِعِ اللّٰهِ ثُمَّ صَوْبَ بِبَدِهِ فَلَقِمْ لَقْمَةً ثُمَّ تَنِي بِأَحُرِى ثُمَّ قَالَ إِنِّي لَآجِدُ طَعْمَ ذَمَتِ مَّا هُوَ بِدَسَمِ الْلَحْمِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ يَا أَمِهُو الْمُؤْمِنِينَ لَيْنَ خَرَجْتُ إِلَى السَّوْقِ اَطُلُبُ السَّمِيْنَ لِاَشْتَرِيَهُ فَوَجَدُنَهُ غَالِيًّا فَاشْتَرَيْتُ مِدِرْهَمٍ مِّنَ الْمَهُزُوْلِ وَحَمَلُتُ عَلَيْهِ بِدِرْهَم سَمْنًا فَارَدُثُ اَنْ يَتَرَدَّدَ عِيَالِي عَظُمًا عَظُمًا فَقَالَ عُمَرُ مَا اجْنَعَعَا عِنْدَ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسطُ إِلَّا أَكُسلَ اَحَدَهُمَا وَتَصَدَّقَ بِالْاَحْرِ قَالَ عَبُدُ اللَّهِ خُذْ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَكُنْ يَجْتَمِعَا عِنْدِى إِلَّا فَعَلْتُ ذَلِكَ

عه د مفرت عبدالله بن عمر التأفين بيان كرت بين: ايك مرتبه حفرت عمر ولا تفزان كم بال تشريف لائة اس وقت وواپ دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے،حضرت عبداللہ بن عمر مُنْ الله ان کے لیے صدر مجلس کی جکہ خالی کر دی اور پولے: (بسم الله (آپ شروع سیجیے) پھرحصرت عمر ملاتشنے اپنا ہاتھ آھے بڑھایا اور ایک لقمہ لیا پھرانہوں نے دوسرالقمہ لیا اور بولے: اس میں کوئی الی چکنانی کا ذا نقه محسوس ہور ہاہے جو گوشت کی چکنائی نہیں ہوتی تو حضرت عبداللہ بن ممر نظافجئنے غرض کیا،اےامیرالمومنین! میں بازار عمیا تھا تا کہ کوئی موٹا تازہ جانورخریدوں تو جھے دہ بہت مہنگا مل رہا تھا تو میں نے ایک درہم کے عوض میں کمزور جانورخریدااورایک درجم كوض مين تحى كالياء من في بيروچا كدميرك كروالول كوايك أيك بدى تول بى جائے كى تو حضرت عمر الفيزيول: ني ا كرم من النيام كان إلى المحافى كا جب بهى دوچيزين المعنى موكين تو آپ من النيام كان الله الله الله الله الله الدومرى كو صدقه کردیا۔

حضرنت عبدالله بالنفظ نے عرض کیاءامیر المونین! آپاسے کیجی آئندہ میرے پاس جب بھی دو چیزیں اکٹھی ہوں گی تو میں مجھی ایسا ہی کروں گا' تو حضرت عمر طالفنا ہو لے: میں تو منہیں کرو**ں گا۔** 

## بَابِ مَنْ طَبَخَ فَلَيْكُيْرٌ مَا لَهُ

يه باب ہے كہ جوفف كوشت يكائے اسے شور بدزيادہ ركھنا جا ہے

2362 - عَلَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَارٍ حَلَّكَا عُنْمَانُ بُنُ عُمَرَ حَلَّكَا اَبُوْعَامِرِ الْعَوَّارُ عَنُ آبِي عِمْرَانَ الْجَوْبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بُنِ الصَّامِتِ عَنْ آبِي ذَرِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا عَمِلْتَ مَرَقَةً فَاكْثِرُ مَا ثَهَا وَاغْتَرِ لَ لِجِورَ الِكَ مِنْهَا

معرت ابودر مفارى الطفة عنى اكرم تلطفه كايفرمان قل حين

" جبتم نے شور بر بنانا ہو تو اس میں پائی زیادہ کردواوراس میں سے ایک چلوائے پڑوی کو بھی دو"۔

## بَابِ ٱكُلِ النُّومِ وَالْبَصَلِ وَالْكُرَّاثِ

بیابہن، پیازاور کندنا کھانے کے بیان میں ہے

3203 حَدَّفَ الْهُ وَالْمُ مُنَّ الْهُ وَهُ اللهُ مُنْهَةَ حَدَّفَا إِسْمُومُ لَ ابْنُ عُلَيَةً عَنْ سَعِيْدِ أَنِ آبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَادَةً عَنْ سَالِم أَنِ الْمَعْدِ الْمُعْدَانِ مِن الْمُعْدَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمُعْدَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَوْجَدُ وِلمُحْدُ مِنْهُ لَهُ وَمُلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَوْجَدُ وِلمُحْدُ مِنْهُ لَهُ وَمُلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَوْجَدُ وَلَهُ مَالَعُهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَوْجَدُ وَلَهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَوْجَدُ وَلَهُ مِنْهُ لَهُ وَمُولَ اللّهِ مَلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَوْجَدُ وِلمُحْدُ مِنْهُ لَوْقَعَلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَوْجَدُ وَلَهُ مَا لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَوْجَدُ وَلَهُ مَا لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَوْجَدُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَوْجَدُ وَلُهُ مَا لَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَو جَدُولُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

معدان بن ابوطی یعمری بیان کرتے ہیں : حضرت مر دافین جمعے کے دن خطبہ دیے کے لیے کھڑے ہوئے ،انہوں نے اللہ تعالی عمد و شاہ میان کی مجمد اس اور یہ اللہ تعالی کی حمد و شاہ میان کی مجمد اس اور یہ اللہ تعالی کی حمد و شاہ میان کی مجمد اس اور یہ بیان کی مجمد اس اور یہ بیان کی مجمد اس کی ہواتی تھی اس کا ہاتھ مکر کراہے بیتھ کی طرف اکال دیا جاتا تھا اگر کی محمد کا مرف الکال دیا جاتا تھا اگر کی محمد میں مزود کھا نا مواقد وہ ایکا کران کی ہوکوئم کرائے۔

ثرح

حفرت جابروش الله تعالی عندے روایت ہے کہ نمی کریم صلی الله علیہ وسلم نے قرمایا۔ "جوفف لبس یا ( کہی ) بیاز کھائے بوئ بوز آس کو چاہئے کہ وہ ( کہیں جائے کے بوئ بوز آس کو چاہئے کہ وہ ( کہیں جائے کے بوئ بوز آس کو چاہئے کہ وہ ( کہیں جائے کے بوئ بوز آس کو چاہئے کہ وہ ( کہیں جائے کے بائے کا ایک دون کا واقعہ ہے کہ ) نمی کریم صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں ایک ہائل کی جس بجائے ) اپنے کھر میں بیٹھار ہے۔ " اور ( ایک دن کا واقعہ ہے کہ ) نمی کریم صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں ایک ہائل کی جس میں اور ایک میں بیٹھار ہے۔ " اور ( ایک دن کا واقعہ ہے کہ ) آپ صلی الله علیہ وسلم کو اس میں بوٹھوں بوئی تو اپنے صحاب میں ہے میں اور میں ایک ہوئے اور بیٹ سے میں اور میں بوٹھوں بوئی تو اپنے صحاب میں ہے۔ 1842 افر جہ الر می کی اللہ علیہ وسلم کی اور میں بیٹھار کے اور میں بیٹھوں کی تو ایک میں بوٹھوں کی تو اور میں بیٹھوں کی تو میں بیٹھوں کی تو اور میں بیٹھوں کی تو میں بیٹھوں کی بیٹھوں کی تو میں بیٹھوں کی بیٹھوں کی بیٹھوں کی بیٹھوں کی تو میں بیٹھوں کی تو میں بیٹھوں کی بیٹھوں ک

ایک فخض کی طرف اشارہ کر کے (کسی خادم ہے) فرمایا کہ اس کواس (فلاں فخض) کے پاس نے جا دَاور پھر (اس فخص کو) خاطب کر کے قرمایا کہ اس کو تک میں جس بستی کے ساتھ سرگوشیاں کرتا ہوں اس کے ساتھ تم سرگوشیاں کرتا ہوں اس کے ساتھ تم سرگوشی نبیل کرتے۔ (بناری دسلم معکورہ المصابح مبلہ چیادم: قرم الحدیث، 133)

ہماری مسجد "میں مفردلفظ بینی "مسجد" ہے بظاہر بیمعلوم ہوتا ہے کہ پیم صرف مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہےاور صیغه متکلم میں مع الغیر کا استعال (لینی میری مسجد کہنے کے بجائے ہماری مسجد کہنا)مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم وا کرام کے پیش نظر ہے لیکن چونکہ اس تھم کی علت اور اس کا سبب میں تمام ہی مساجد بلکہ مجالس خیر جیسے مجلس ذکر دغیرہ مجلس درس ومذر لیں اور اولیا و التدوعلاء دين كى مجالس بھى شامل بيں اس لئے جو تھم مبجد نبوى صلى الله عليه وسلم كا ہے كہ بسن وغيرہ كھا كراس بيں نہ جايا جائے يم تكم دیگرمسا جدومجانس خیر کابھی ہوگا اور اگر اس اختمال کوبھی مدنظر رکھا جائے کہ اس ارشادگرا می میں مغرد لفظ مسجد ہے مرادجنس ہے ( کہ آ پ صلی الله علیه وسلم نے لفظ مسجد بول کرتمام مساجد مراد لی ہیں ) تو پھراس تادیل کی بھی ضرورت نہیں ہوگی ، علاوہ ازیں بعض روایت میں مساجد نالیخی ہماری مساجد کالفظ منقول ہے، اس صورت میں تو تمام مساجد کے لئے بیٹم بالکل مرح ہوگا۔اولیقعد نی ہیتہ میں حرف اور لیعنی یا) اگر راوی کے تنگ کے اظہار کے لئے ہے تو مراد میہ وگئی کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو فلیعز انا تو اس کوچاہئے کہ وہ ہم سے الگ رہے ) فر مایا تھا یا یہ فر مایا تھا کہ فلیعز ل مبحد نا ( تو اس کو چاہئے کہ جماری مبحد سے دوررہے ) اور پارپے فرمایا تھا کہ کن اکل تو ماا وبصلا فلیقعد فی ہیتہ لینی جوخص کہن یا بیاز کھائے ہوئے ہوتو اس کو جا ہے کہ وہ اپنے کھر میں مبیغارے، کی دوسرے کے پاس نہ جائے خواہ مسجد میں خواہ مسجد کے علاوہ کسی دوسری جگہ۔لیکن میا حتمال بھی ہے کہ اونیقعد فی ہیتہ میں حرف اور راوی کے شک کے اظہار کے لئے نہ ہو، بلکہ تنویع وتقیم کے لئے ہواوراس کا تعلق ماقبل کے نقرہ لیمن فلیعزل مجدنا ہے ہواس صورت میں میعنی ہوں گے کہسن بیاز کھا کرمسجد میں آٹا کروہ ہے کہ وہاں ملا مگدرسول الندسلی اللہ علیہ دملم اور صحابہ موجو در ہتے ہیں اوران چیزوں کو کھا کرعام لوگوں کے ساتھ اختلاط ومجالست مباح ہے اور یااس سے بھی پر ہیز کرنا جاہے کہ اپنے گھر میں بیٹھارے اورمطلق اختلاط ومجالست ہے بازر ہے کیونکہ بیزیادہ بہتر ہے۔ "اس ہستی "سے مرادحصرت جبرائیل علیہالسلام اورملائکہ میں مطلب ميقا كه بيفرشتے ميرے پاس آئے رہتے ہيں اور شان سے بات چيت كرتا ہوں جب كهتمهار يرساتھ بير چيز نيس ب اس کتے جو چیز (لیخی کہن بیاز وغیرہ کھانا) میرے لئے جائز نہیں وہ تمہارے لئے جائز ہے اس ارشادگرامی میں کویا اس طرف اش رہ ہے کہ ہے کہ انسان کو جاہئے کہ اپنے ہم تشین ومصاحب کی طبیعت و عادات اور اس کے حل کی رعایت محوظ رکھے اور اس کی جائز خوشی ومرضی کو بورا کر ہے۔

بَ مَن مَن اللهِ مَن آبِي شَيْهَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ مِنْ عَينَنَهَ عَنُ عُبَيْدِ اللهِ مِن آبِي يَزِيْدَ عَنُ آبِيهِ عَنُ أُمِّ اللهِ مِن آبِي يَزِيْدَ عَنْ آبِيهِ عَنُ أُمِّ اللهِ مِن آبُولُو مِن آبُولُو مِن آبُولُو لِ فَلَمْ يَأْكُلُ وَقَالَ إِنِّي آكُرَهُ آنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا فِيْهِ مِنْ بَعْضِ الْبُقُولِ فَلَمْ يَأْكُلُ وَقَالَ إِنِّي آكُرَهُ آنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا فِيْهِ مِنْ بَعْضِ الْبُقُولِ فَلَمْ يَأْكُلُ وَقَالَ إِنِّي آكُرَهُ آنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا فِيْهِ مِنْ بَعْضِ الْبُقُولِ فَلَمْ يَأْكُلُ وَقَالَ إِنِّي آكُرَهُ آنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا فِيْهِ مِنْ بَعْضِ الْبُقُولِ فَلَمْ يَأْكُلُ وَقَالَ إِنِّي اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا فِيْهِ مِنْ بَعْضِ الْبُقُولِ فَلَمْ يَأْكُلُ وَقَالَ إِنِّي اللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا فِيْهِ مِنْ بَعْضِ الْبُقُولِ فَلَمْ يَأْكُلُ وَقَالَ إِنِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا فِيْهِ مِنْ بَعْضِ الْبُقُولِ فَلَمْ يَأْكُلُ وَقَالَ إِنِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا فِيْهِ مِنْ بَعْضِ الْبُقُولِ فَلَمْ يَأْكُلُ وَقَالَ إِنِي اللهُ وَيَالُ عَلَيْهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ بَعْضِ الْبُقُولِ فَلَمْ يَأْكُلُ وَقَالَ إِنِي مُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ فِي مِنْ بَعْضِ الْبُعُولُ فَلَمْ يَاكُلُ وَقَالَ إِنِي مُ الْحُولُ فَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لِيْلُولُونُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْلُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

من المراق المراق المراق المنارى المنارى المنائلة الميان كرتى مين مين في أكرم المنطق كل كيام المراق المراق

الله عَنْ آبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ آنَ نَفَرًا آتُوا النَّبِي صَلَّى الله مَنُ وَهُبِ آنْبَانَا آبُوشُوبِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ نِمُوانَ الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَّ مِنْهُمْ رِيْحِ الْكُواثِ فَقَالَ آلَمُ الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَّ مِنْهُمْ رِيْحِ الْكُواثِ فَقَالَ آلَمُ الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَّ مِنْهُمْ رِيْحِ الْكُواثِ فَقَالَ آلَمُ الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَّ مِنْهُمْ رِيْحِ الْكُواثِ فَقَالَ آلَمُ الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَّ مِنْهُمْ رِيْحِ الْكُواثِ فَقَالَ آلَمُ الْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَّ مِنْهُمْ وَيُحِ الْكُواثِ فَقَالَ آلَمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَ مِنْهُمْ وَيُحِ الْكُواثِ فَقَالَ آلَمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَ مِنْهُمْ وَيُحِ الْكُواثِ فَقَالَ آلَمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَ مِنْهُمْ وَيُحِ الْكُواثِ فَقَالَ آلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَّ مِنْهُمْ وَيْحِ الْكُواثِ فَقَالَ آلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَ مِنْهُمْ وَيُحِ الْكُواثِ فَقَالَ آلَمُ اللهُ عَلَيْهُ مَا يُعَالَ اللهُ عَلَيْهُ الْمُعَلِّلُولُ اللهُ عَلَيْهُ مَا يُعَالَى اللهُ عَلَيْهُ الْإِنْسَانُ وَاللهُ عَلَيْهِ السَّعَالَ اللهُ اللهُولُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

ا ان الله الله الله المنظمة المنظمة الله المنظمة المن

مع 3366 حَدَّلَنَا حَرُمَلَةُ بُنُ بُحْتَى حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ وَهُبِ آخُبَرَنِى ابْنُ لَهِيعَةَ عَنُ عُثْمَانَ ابْنِ نُعَيْمٍ عَنِ الْمُعَيْرَةِ بُنَ يَعُولُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ الْمُعَيْرَةِ بُنِ نَهِيكٍ عَنُ دُخَيُنٍ الْمُحَجُومِي آنَهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بُنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ الْمُعَيْرَةِ بُنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ الْمُعَالِمُ اللهُ عَلَيْهِ مَا لَكُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْعَرَاقِ الْمُعَلِيمِ لَا تَأْكُلُوا الْبَصَلُ ثُمَّ قَالَ كَلِمَةً خَفِيَّةً النِيءَ

ر سی میں حضرت عقبہ بن عامر جہنی ڈاکٹٹیان کرتے ہیں: نبی اکرم ننگٹی نے اپنے اصحاب سے فرمایا تھا:تم لوگ پیاز نہ کھانا پھر آپ ناکٹی نے پست آ واز میں بیفر مایا' 'کیا''۔ آپ ناکٹی کے پست آ واز میں بیفر مایا' 'کیا''۔

## بَابِ اکْلِ الْجُبُنِ وَالسَّمْنِ بدباب پنیراورگی کھانے کے بیان میں ہے

3367 - حَدَّفَنَا إِسْمَعِيْلُ بُنُ مُوْسَى السُّدِّى حَدَّثَنَا سَيُفُ بُنُ هَارُوُنَ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ آبِى عُثْمَانَ النَّهُ دِيّ عَنْ السَّمْنِ وَالْجُرُنِ وَالْفِرَاءِ قَالَ النَّهُ عِلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ السَّمْنِ وَالْجُرُنِ وَالْفِرَاءِ قَالَ الْعَلَامُ مَا اللهُ فِي كِتَابِهِ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ الْعَرَامُ مَا حَرَّمَ اللّهُ فِي كِتَابِهِ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ

3385 اس روایت کفتل کرنے بیس امام ابن ماجیم تغرو ہیں۔

3366 اس دوایت کفتل کرتے میں امام این ماج منفرو ہیں۔

1726: افرجالز خرى في "الجامع" وتم الحديث: 1726

اس نے درگزرکیاہے۔

# ہاب آگلِ النِّمَادِ بہ باب پھل کھائے سے بیان میں ہے

3388- حَدَلْنَا عَمُرُو بُنُ عُثْمَانَ بِنِ سَعِيْدِ بَنِ كَيْبِو بْنِ دِيْنَادِ الْمِعْمِينَ حَدَّلْنَا آبِي حَدَّلْنَا مُحَمَّدُ أَنْ عَبُدِ السَّحِيْدِ بَنِ دِيْنَادِ الْمِعْمِينَ حَدَّلْنَا آبِي عَدُّلْنَا مُحَمَّدُ أَنْ عَبُد السَّمِينِ فَالَ أُهْلِي لِلْنِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنَهُ فِنَ الطَّانِلِ فَلَا الْمُنْفُودَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ أُمَّلُكَ فَاكَلْنَهُ قَبْلُ آنُ أَيْلِفَهُ إِيَّامًا فَلَكَ كَاللَّهُ لَكُنْ إِلَيْ الطَّانِلِ فَلَا إِلَى مَا فَعَلَ الْفُنُونِ فَلَا الْمُنْفُودُ وَلَا لِللَّهُ مُلْكَ الْمُنْفُودُ وَلَا لِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنَهُ فِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ

حد حضرت نعمان بن بشير طافئ بيان كرتے بين: نبى اكرم خان كى خدمت بين طائف كے انگور پيش كے مجے اسے خان بن بين اكرم خان كا خدمت بين طائف كے انگور پيش كے مجے اسے خان اورارشا دفر مايا: تم بيدا كورواورات اپنى والد و تك پانچا دو، تو بين نے دو مجمع اوالد و تك پينچا نے سے بيا بي اسے كھاليا، چنددن بعد بى اكرم خان كى دريا فت كيا: انگوروں كے مجمع كاكيا بنا، كيا تم نے اپنى والد و تك پينچا ديا تھا؟ ميں نے مون كى: بى بين او بى اكرم خان كا كيا بنا م دھوكے بازر كھا۔

3369 حَدَّفَ السَّهُ عِمَّ لَهُ مُحَمَّدِ الطَّلْحِيُّ حَدَّنَا نُفَيْبُ بْنُ حَاجِبٍ عَنْ آبِي سَعِيْدٍ عَنْ عَبْدِ الْعَلْلِ الْمَلِلِ الْمُلِلِ الْمُلْلِي عَنْ طَلْعَةً قَالَ دَوْلَكُمَا لَا مُحَمَّدُ الْمُلْلِ الْمُلْلِي عَنْ طَلْعَةً قَالَ دُولَكُمَا لَا طُلْعَةً وَاسَلَمَ وَبِيَدِهِ سَفَوْجَلَةً فَقَالَ دُولَكُمَا لَا طَلْعَةً وَإِلَيْ تُعِيمُ الْفُولَ الْمُ

عه حه معه حد معفرت طلحه دلافند بیان کرتے ہیں: بیس نی اکرم نافین کی خدمت بیس حاضر ہوا، آپ ماافین کے دست مہارک می سنر جل بھی، آپ مالین کے فرمایا: اے طلحہ! تم است استعمال کیا کرو کیونکہ بیدول کومعنبوط کرتی ہے۔

# بَابِ النَّهِي عَنِ الْآكُلِ مُنْبَطِعًا

بدباب مندکے بل لیٹ کر کھانے کی ممانعت میں ہے

- 3370 حسد الله معمد بن بشار حد تن الله عليه وسلم عن سالم عن الرجول المعلم عن سالم عن الرجوب عن سالم عن المربع عن سالم عن المربع عن سالم عن المربع عن سالم عن المربع عن سالم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه والد (حضرت مرالله بن مرائله) كابيريان على كرست بين: بي اكرم تاليه المراس والت سام كرة وي جب مدرك بل إينا موامواس والت بحد كما المربع المر

3369. اس روايت كوفل كرفي بشرارا م إبن ماج منظرو إلى .

3370 اس دوايت كونش كرية بن أمام ابن ماج منظرو بيل.

# کتاب الاشربة برکتاب مشروبات کے بیان میں ہے

الله ي اطاعت كرك يدفي والول كابيان

لَمُنَّا لَمَنَ الْمُوْتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُهُمَّلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنْي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ لَهِا لَهُ مَنْ الْمُعَدِّقُ اللَّهُ مُهُمَّلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلْمُا لِمُنْ الْمَنْ الْمُنْوَا مَنْهُ اللَّهِ مِنْ الْمُعْوَلِهُ مَنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللهِ مَن اللهِ عَلَمُ مَن اللهِ عَلَمُ مَن اللهِ عَلَمُ مَن اللهِ وَاللّهُ مَعَ الصَّيرِ فَن روس مِن اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَمُ مَن اللهِ عَلَمُ مَن اللهِ عَلَمُ مَن اللهِ وَاللّهُ مَعَ الصَّيرِ فَن روس مِن اللهِ عَلْمُ اللهِ وَاللّهُ مَعَ الصَّيرِ فَن روس مِن اللهِ وَاللّهُ مَعَ الصَّيرِ فَن روس مِن اللّهُ عَلَمُ اللّهِ وَاللّهُ مَعَ الصَّيرِ فَن روس مِن اللهِ عَلْمُ اللّهِ وَاللّهُ مَعَ الصَّيرِ فَن روس مِن اللّهِ وَاللّهُ مَعَ الصَّيرِ فَن روس مِن اللهِ وَاللّهُ مَعَ الصَّيرِ فَن روس مِن اللّهِ وَاللّهُ مَعَ الصَّيرِ فَن روس مِن اللّهِ وَاللّهُ مَعَ الصَّيرِ فَن روس مِن اللّهِ وَاللّهُ مَعْ الصّافِقِ فَلِيلّةِ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ مِن اللّهِ وَاللّهُ مَا الصّافِقِ فَلِيلّةِ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهِ وَاللّهُ مَاللّهُ وَاللّهُ مَن اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

پر جب طالوت این الکردن کو لے کرشم سے لکا ، اواس نے کہا: بیک اللہ مہیں ایک نمر کے در ایع آ زبانے والا ہے ، اس م جس نے اس میں ہے پائی بیاسوہ میرے (ساتھیوں میں) ہے بیس ہوگا ، اور جواس کوئیں ہے گا ہیں وہی میری (جماعت) ہے ہوا گر جو فض ایک چلو (کی صد تک) این ہاتھ ہے ہی لے (اس پرکوئی حرب فیص) ، سوان میں سے چندلوگوں کے سواہاتی سب نے اس سے پائی فی لیا ، اس جب طالوت اوران کے ایمان والے ساتھی نمر کے پار چلے گئے ، او کہنے گئے: آج ہم میں جالوت اور اس کی فوجوں سے مقابل کی طاقت ہیں ، جولوگ یہ یعنین رکھتے تھے کہ وہ (شہید ہوکر یا مرف کے بعد) اللہ سے طاقات کا شرف این والے ایس ، کہنے گئے: کی مرتب اللہ کے تھم سے تحوی کی جماعت (خاصی) بیزی جماعت پر غالب آجاتی ہے ، اور اللہ مبر کے والوں کو بی محتمد سے تواز تا ہے ۔ اور اللہ مبر کے والوں کو بی محتمد سے تواز تا ہے ۔

مالوت میالقہ سے آبال کرنے کے سلیے اسپے نفتکر سے ساتھ بیت المقدی سے روانہ ہوئے اس کی تغییر میں ما فظ جلال الدین میونل نے بیرمدیثیں بیان کی ہیں۔

اہام این جزیر اور اہام این ائی حاتم نے سدی سے روایت کیا ہے کہ اس بڑار بڑواسرائیل طالوت کے ساتھ مقابلہ کرنے کے

ہے روانہ ہوئے اس زبانہ بیل جانوت سب سے زیادہ طافت ورفض تھا اور اس کی بہت زیادہ جیبت تھی وہ اسپے نظیر میں سب سے

ام کے رہتا تھا اور ابھی اس کالفکر اس تک ڈیس بی یا تا تھا کہ وہ دہشن کو حکست و سے دیتا تھا جب طالوت کالفکر روانہ ہوا تو طالوت نے

الل لکر سے کہا: منقریب اللہ جہیں ایک دریا کی وجہ سے آز مائش میں جٹلا کرے کا سوجس نے اس دریا سے (سیر ہوکر) لی لیاوہ

مرے فریقہ پریس ہوگا اور جس نے اس سے صرف ایک آ دھ چلو کے علاوہ نہ بیاوہ میرے طریقہ پر ہوگا جار بڑار کے سوایاتی سب
افوں نے جالوت کی جیبت سے اس دریا سے یائی ٹی لیا اور ان جار بڑارا فراد نے ہی اس دریا کوجور کیا اور باتی ماندہ جمہتر بڑار نظکری

در یا عبور نہ کرسکیں جن لوگوں نے دریا سے سیر ہوکر پانی پیا تھا وہ بخت پیائی بیل بیل بیل بیل بیل اور جنہوں نے چلو مجر کر پانی پیا تھا ان کو پیائی بیا تھا ان کو بیائی بیا تھا ان کو بیائی بیا تھا ان کو بیائی بیائی بیائی بیائی بیائی بیائی ہوگئے اور ان بیل سے مجمی تین ہزار چھے موائی نفوس والی ہو مجے اور طالوت ایل ہو مجے اور طالوت ان بیل سے مجمی تین ہزار چھے موائی نفوس والی ہو مجے اور طالوت ان بیل سے مجمی تین ہزار چھے موائی نفوس والی ہو مجھے اور طالوت ان بیل سے محمد بیائی ہو مجھے۔

ا مام ابن جریراورا مام ابن افی حاتم نے حضرت ابن عباس (رمنی الله عنه) سے روایت کیا ہے کہ جس دریا میں ان کومبتلا کیامی تھا و وقلسطین میں تھا (اندرالنوریج اس ۱۸سمبلویہ کمتیہ آیۃ اللہ العلمی ایران)

حافظ ابن عسا کرروایت کرتے ہیں: حضرت ابن عباس (منی اللہ عنہ) نے فرمایا: طالوت کالشکرایک لاکھ تمن بڑار تمن اللہ علیہ وافر ادر پہشتل تھا تین سوتیرہ افر اور کے سوایاتی سب نے اس دریا سے پانی پی لیا اور بیغز وہ بدر بیس نجی کریم (منی اللہ علیہ والر اسلم) کے اصح ب کی تعداد کے برابر تین سوتیرہ افر اور سے طالوت نے ان سب کو داپس کردیا اوران کے ساتھ صرف تین سوتیرہ افر اور سے طالوت سے کہا: آخ ہم جالوت اوراس کو اگر اور نے جب طالوت اوران کے ساتھ موسٹوں نے وریا کو عور کرلیا تو اتبوں نے طالوت سے کہا: آخ ہم جالوت اوراس کو لگر سے گئی جب طالوت اوران کے ساتھ موسٹوں نے وریا کو عور کرلیا تو اتبوں نے طالوت سے کہا: آخ ہم جالوت اوراس کو لگر سے گئیل جماعت کی طاقت نہیں رکھتے تھے انہوں نے کہا: گئی بارایہ ہوتا ہے کہا نشر کی کا سے کہا ہوں نے کہا: گئی بارایہ ہوتا ہے کہا تھا کہا کہا کہا کہا دی بار اسلام کے سے قلیل جماعت کی جو سرف موسٹوں کے پاس ہواں کی مدور کرتا ہے انہوں نے اللہ تعالی ہو کہا دورالد کی موسٹوں کے پاس ہواں کی دورالد کے پاس ٹیس ہے۔ حضرت شمویل (علی السلام) نے طالوت کو ایک اور دیا آ دھا ملک اورآ دھا ہال اس کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کردوں گا اور اپنا آ دھا ملک اورآ دھا ہال اس کو مناوی نے ندا کی : جو خص جالوت کو تی کہا گئی کو موسٹوں بی بیٹی کا نکاح کردوں گا اور اپنا آ دھا ملک اورآ دھا ہال اس کے سے دورال کا ریز رہ حضرت داؤد پر پوری آ گئی کی مخرت داؤد کا پورانا مونب بیہ باداوں تھا ہی دوران بی تافوں بی نہیں تا وہ بین اور ایک بین وہا کی معزت داؤد کا پورانا مونب بیہ باداوں بین ایرائیم کی میزینا و مسلم میں اسلام ہوران بین ایرائیم کی میزینا و کہا ہم مالوت وہ السلام۔

وہب بن منہ نے بیان کیا ہے کہ جب حضرت داؤد نے اپ تو پڑے بی ہا تھ ڈالاتو تین پھر ل کرا ہے پھر بن مجے ، دھرت داؤد
داؤد نے اس پھرکو زکال کرا پنی بخیق میں ڈال دیا اللہ تعالی نے فرشتوں کو تھم دیا کہ میرے بندے داؤد کی مدوکر دجب حضرت داؤد
نے آئے بڑھ کر اللہ اکبر کہا تو جن وانس کو چھوڈ کر تمام فرشتوں اور حاملین عرش نے نعر و تکبیر بلند کیا جب جائوت نے اللہ اکبر کی گوئ
دار آ دازوں کو سنا تو اس نے یہ تبچھا کہ تمام دنیا نے ل کر اس پر تملہ کر دیا ہے ذور سے آ ندھی چلی اور ان پر اندھیر اچھا گیا جائوت نور
دار آ دازوں کو سنا تو اس نے یہ تبچھا کہ تمام دنیا نے ل کر اس پر تملہ کر دیا ہے ذور سے آ ندھی چلی اور ان پر اندھیر انچھا گیا جائوت نور
السٹ کر گرگیا حضرت داؤد نے بخینق میں پھر ڈال کر اس جھوڈ اتو اس سے تین پھر نظے ایک بھر جائوت کی بیٹ انی پر لگ کر آ ریاد
ہوگا اور ہومنتو ل ہوکر زمین پر جاگر اور مرا پھر لشکر جائوت کے مینہ پر جاگر گر اادر ان کو تباہ کر دیا تیسر اپھر ان کے میسرہ پر گرااور ان کو تباہ کر دیا تیسر اپھر ان کے میسرہ پر گرااور ان کو تباہ کر دیا تیسر اپھر ان کے میسرہ پر گھا کو طائوت
بول لگا جیسے ان پر بہا ڈ آ گر امورہ سب گھر اپیٹے موڈ کر بھا گے اور ایک دوسرے کے پاؤل سے دوندے میں اور کیلے گئے طائوت
بنواسرائیل میں کا میا ہورکام ان ہوکر لوٹے۔

اللہ نے ان کوان کے دشمنو**ں پر <sup>فتح</sup> اور نصرت عطافر مائی طالوت نے حسب وعدہ حضرت داؤد سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیااور** 

ان کونصف سلطنت اورنصف مال عطا کردیا اوراس کے بعد حافظ این عسا کرنے دھڑت ابن عباس (رمنی اللہ عند) اور کھول ہے

ایک طویل قصدروایت کیا ہے جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ اس فتح کے بعد بنوا سرائیل دھڑت واؤد (علیہ السام) کوزیا وہ ببند کرنے لگے

اور دوجا ہے ہے کہ پورا ملک ان تی کووے ویا جائے طالوت کواس سے حسد بوااوراس نے دھڑت واؤد کوآل کرنے کا پروگرام بنایا
لیکن طالوت کی بٹی جو دھڑت واؤد کی اہلیتھیں انہوں نے ان کو پروقت سازش ہے آگاہ کردیا طالوت اوراس کے گھروا نے مارے
میے اور تمام بنوا سرائیل دھڑت واؤد کی زیر سلطنت آگئے اللہ تعالی نے اس کوزیورعطا کی اوران کوزرہ بنانے کا عمل سکھایا اور بہاڑوں

اور پرندول کوان کے حلم کے تابع کردیا جب حضرت واؤد تبیج کرتے تو وہ اسلے ساتھ تبیج کرتے ہے طبری نے بیان کیا ہے کہ
طالوت کی حکومت جالیس سال رہی۔ (مختصرتا رہ و قرت جا اس میں افکار بیروت ہو ہوا و

#### بَابِ الْنَحَمْرُ مِفْتَاحُ كُلِّ شَرِّ بِهِ باب ہے كہ شراب ہر برائى كى نجى ہے

3371 - حَدَّلُنَا الْمُحْسَيْنُ بُنُ الْمَحْسَنِ الْمَرُوزِيُّ حَلَّلْنَا ابْنُ اَبِيْ عَدِي ح و حَدَّلْنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ سَعِيْدٍ الْجَوْهَرِيُّ حَدَّلْنَا عَبُدُ الْوَهَابِ بَعِيْعًا عَنْ رَاشِدٍ آبِي مُحَمَّدٍ الْجِمَّانِيِّ عَنْ شَهْرِ ابْنِ حَوْشَبِ عَنُ أُمِّ اللَّرُدَاءِ عَنُ الْجَوْهَرِيُّ حَدَّلَنَا عَبُدُ الْوَهَانِ بَعِيْدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَشْرَبِ الْخَمْرَ فَإِنَّهَا مِفْعَاحُ كُلِّ شَرِّ

عه سیده اُم وردا و نگافتا مصرت ابودردا و نگافتهٔ کابیربیان قل کرتی ہیں: میرے خلیل نبی آکرم منگافیهٔ می مجھے بیلقین کی ، تم شراب نہ جینا کیونکہ میہ ہر برائی کی نجی ہے۔

3372 - حَدَّثَ الْعَبَّاسُ بُنُ عُثْمَانَ اللِمَشْقِيُّ حَدَّثَ الْوَلِيُدُ بُنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَ مُنِيرُ بُنُ الزُّبَيْرِ الَّهُ سَمِعَ عُبَادَةَ بُنَ نُسَيِّ يَفُولُ سَمِعُتُ حَبَّابَ بُنَ الْآرَتِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ قَالَ إِيَّاكَ وَالْحَمْرَ فَإِنَّ خَطِيُنَهَا تَفْرَعُ الْحَطَايَا كَمَا اَنَ شَجَرَتَهَا تَفْرَعُ الشَّجَرَ

عد حضرت خباب بن الارت والتنظيم الرم من التي كارير مان الكرية على المراب عن بينا كيونكه اس كالناه دوسر من المراب عن المراب عن بينا كيونكه اس كالناه دوسر من المراب عن المراب المراب المراب كالمراب المراب الم

#### قرآن مجيدے خمر (شراب) كى تحريم كابيان

عرب میں شراب پینے کا عام روائ تھا اور شراب اور جہا دوونوں ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے کیونکہ شراب کے نشہ میں انسان کو اپنے پرائے کی تمیز نہیں رہتی تو ابیا شخص کا فروں سے جہاد کب کرسکتا ہے نیز وہ شراب کے نشہ میں جوا کھیلا کرتے بتھے اور جیتی ہوئی رقم غریوں میں تقسیم کرتے تھے اور یہ ظاہر ریاح جھا کام تھا اس لیے صحابہ نے ان دونوں کا تھم معلوم کیا تو یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر جہ اس

<sup>3371</sup>ء مردایت کونل کرنے بی امام این ماجد منفرد ہیں۔

<sup>3372</sup> اس روایت کوفل کرنے میں امام این ماحد منظرو بیل-

میں پھولوگوں کا فائدہ ہے لیکن ان کا نقصان زیادہ ہے کیونکہ شراب کے نشہہ منتل زائل ہوجاتی ہے اور انسان مجموب بول ہے اور کالم کلون کرتا ہے اور جوئے کے ذریعہ دومروں کا مال کھا تا ہے۔

ام ابن جریم طبری این سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں۔ زید بن کل بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے تمر (شراب) کے متعلق تین آ بیتی نازل کی ہیں ایک بید آ بت ہے (شراب پینے ہے وقی جوش اور جیجان پیدا ہوتا ہے اور جوئے کے ذریعہ آ سانی ہے جیتی ہوئی رقم ماصل ہوجاتی ہے اور زیانہ جا المیت میں بیر قم خریاء پر خیرات کردی جاتی تھی ان فوا کد کی بنا واوگوں نے آ ب ہے شراب اور جوئے کے متعلق سوال کیا تو بید آ ب وگی کہ اگر چہان میں پھوقا کدہ ہے کین ان کا نقصان زیادہ ہے) تب اوگوں نے شراب جوئے کے متعلق سوال کیا تو بید آ جب کا گروں نے شراب بی کہ نماز پڑھی اور نماز میں بدکلای کی تب بید ہے نازل ہوئی۔

(آیت) یا بها اللین امنوا لا تقربوا الصلوة وانتم سکری حتی تعلموا ماتقولون . (النماه:۳۳ یس) رجمه: اسایان والوانشکی حالت بین تم تماز کرتم به جائری کرتم به جان او کرتم که مدر به و .

گرجولوگ شراب پیتے تھے وہ نماز کے اوقات شن شراب سے اجتماب کرتے تھے تی کہ ایک دن ابوالقوں نے نشری حالت میں معتولین بدر کے تھے تی کہ ایک دن ابوالقوں نے نشری حالت میں معتولین بدر کی تعلیم اور کریم کی جب رسول اللہ (مسلی اللہ طلبہ وہ آلہ وسلم ) تک بیڈر کینی تو آپ فضب میں محبرائے ہوئے جا ور کو مسلمے ہوئے آئے جب اس نے آپ کو دیکھا تو آپ نے اس کو مارٹ کے کوئی چیزا فعائی اس نے کہا: میں اللہ اور اس کے فضب سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں برخدا ایس اب می شراب نیس ہوں گا ہے۔ بال مول برخدا ایس اب می شراب نیس ہوں گا ہے ہے۔ بال کوئی جیزا فعائی اس نے کہا: میں اللہ اور اس کے فضب سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں برخدا ایس اب می شراب نیس ہوں گا

(آیست) یا بها الله استوا انعا النعمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من همل الشیطن فی النعمر فی جدید فی النعمر والمیسنده لعداوة والبغت آء فی النعمر والمیسند و لعدکم تعداده و البغت آء فی النعم والمیسر ویصد کم هن ذکر الله وعن الصلوة فهل النم منتهون .. (المانده و) ترجمہ: اے ایمان والوا فمر (شراب) جوابتوں کے چوادوں کی جگہ اور بتوں کے پاس فال لگا لئے کے بیرض تا پاک جی ان سب سے تہارے جی ان سب سے تہارے ورمیان بنض ادر عدادت بدا کردے اور جہیں اللہ کی یا واور نماز سے دوک و سے قریاتم باز آئے والے ہو؟۔ حضرت مر (منی اللہ عند) نے جب بیا بحت کی قو کہا: ایم باز آئے بم باز آئے۔

(جامع البيان ع بص المعمود دارالعرفة بيروت ١٠٠١ه)

اس آیت شراب کی حرمت بردس دلیس بین:

(۱) شراب کا ذکر جوئے بنوں کے پڑھاووں کی جگہاور بنوں کے پاس فال نکالے کے تیروں کے ساتھ کیا ہے اور ریوس مہیں۔

(۲) شراب کورجس (نجس) فرمایا در برنجس چیز حرام ہے۔

(٣) شراب كوشيطاني كام قرمايا اورشيطاني كام حرام بين \_

(٣) شراب پينے سے اجتناب كاتھم ديا لہندااس سے اجتناب كرنا فرض ہوا اور جس سے اجتناب فرض ہواس اس كاار تكاب

(2) شراب ميسب سي شيطان بغض پيراكرنا هياور بغض حرام هيه

(٨) شراب كى تا جيرت شيطان الله كي ذكر يه روكما بهاورالله كي ذكر يه روكناحرام بهد

(۹) شراب کی تا خیرسے شیطان نماز سے رو کتا ہے اور نماز سے رو کناحرام ہے۔

(١٠) الله تعالى نے استعنها ما انتہائی بلیغ ممانعت کرتے ہوئے فرمایا: کیاتم (شراب نوشی سے) باز آنے والے ہو؟

### احادیث سے خمر (شراب) کی تحریم کابیان

امام بخاری روایت کرتے ہیں:

حضرت عبدالله بن عمر (رمنی الله عنه) بیان کرتے ہیں که رسول الله (مبلی الله علیه وآله وسلم) نے فر مایا: جس نے دنیا میں خمر (شراب) في دوآخرت من اس عروم دے گا۔

معزت ابو ہریرہ (رمنی اللہ عنہ) بیان کرتے ہیں کہ زنا کرتے وفت زائی میں ایمان ( کامل) نہیں ہوتا اور خریمے وقت شرابی یں ایمان ( کامل ) نبیس ہوتا اور چوری کرتے وقت چور میں ایمان ( کامل ) نبیس ہوتا۔

( مح يزاري ج من ٢ ٣ ٨ مغيور تورخدا مح المطالح كرا في ١٨١١هـ) حضرت انس بن ما لک (رمنی انتدعنه) بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابوعبیدہ حضرت ابوطلحہ اور حضرت ابی بن کعب کواوھ مکی مجورون اور چھوراوں کی شراب بلار ہاتھا کہ ایک آئے واسلے نے کہا جمرکوٹرام کردیا کیا تو حصرت ابوظلے سنے کہا: اسے انس! اٹھواور ال تمام شراب كواند يل دو\_

حضرت ابو ما لک یا حضرت ابو ما لک اشعری (رمنی الله عنه) نے بیان کیا: نمی کریم (معلی الله علیه وآله وسلم) نے فرمایا: که عنقریب میری امت میں ایسے لوگ ہوں مے جوز ناریشم خمر اور آلات موسیقی کو حلال کہیں سے اور عنقریب پہنے لوگ پہاڑ کے دامن میں رہیں گے جب شام کووہ اپنے جانوروں کا ربوڑ لے کرلوٹیں مے اوران کے پاس کوئی فقیرا پی حاجت لے کرآ ئے گا تو تہیں کے :کل آنا۔القد تعالیٰ بہاڑ گرا کران کو ہلاک کردے گااور دوس ہے لوگوں ( زناشراب اور آلات موسیقی کوحلال کرنے والوں ) کوسنے کرکے تیامت کے دن بندراور خزیر بنادے گا۔ ( می بغاری عمس ۱۲۲ مطبور تورم ماس المطابع کرا ہی ۱۲۸۱ھ)

ا مام ابودا و دروایت کرنے نین: حصرت عمر بن الخطاب (رضی الله عنه) بیان کرتے میں که عمر نے دعا کی که اے الله! خمر

متعلق شافی علم بیان فرماتو سورة یقره کی بیآیت نازل جوئی: (آیت) یسسئلونك عن المنحمو والمبسو . (ابقره ۲۱۹) عمر فی پیمردعا کی توبیآ بیت نازل جوئی: (آیت) یا یها الله ین اهنوا لا تقوبوا المصلوة وانتم مسکوسی (انساه ۲۳۰) تب رسول الله اصلی الله علیه و آله مسکوسی (انساه ۲۳۰) تب رسول الله اصلی الله علیه و آله مناوی فی نداه کی که کوئی شخص نشد کی صالت می نماز کر قریب شرجائے عمر نے پیمرد عالی: استان الله و الله منتهون . (المائده: ۹۰) حضرت عمر نے کہا: بهم بازآ صحیل کے متعلق شافی تھم نازل فر ماتوبیآ بیت نازل جوئی: (آیت) فیل انتم منتهون . (المائده: ۹۰) حضرت عمر نے کہا: بهم بازآ صحیل اسلیم منتهون . (المائده: ۹۰) حضرت عمر نے کہا: بهم بازآ صحیل اسلیم الله و الله منتهون الله و کرمات عمر نے کہا: بهم بازآ صحیل الله و الله و کرمات می الاملیور شمی مجبائی پاکتان لا بوره ۱۱۰۰۰ می الله و کرمات می الاملیور شمی مجبائی پاکتان لا بوره ۱۱۰۰۰ می الله می الله می الله می می الله می ا

حضرت ابن عباس (رضی الله عند) بیان کرتے بیں کہ نبی کریم (صلی الله علیه دا که دسلم) فرمایا: ہروہ چیز جوعقل کوڈ ھانپ لے وہ خمر ہے اور ہرنشدا ور چیز حرام ہے اور جس شخص نے کسی نشدا ور چیز کو بیااس کی چالیس دن کی نمازیں ناتھ ہوجا نمیں گی اگر اس نے تو ہے کی تو الله تعالی اس کی تو بہ قبول فرمالے گا اور اگر اس نے چیمی بار شراب پی تو الله تعالی پرجن ہے کہ اس کو طبیعة الخبال سے بلائے۔ بوچھا گیا کہ طبیعة الخبال کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: دوز خیوں کی پیپ۔

(سنن ابودا كوج المراه المطبوع مجتباكي فاكتان لا موره الماه)

حضرت عبدالله بن عمر (رضی الله عنه) بیان کرتے ہیں کدرسول الله (صلی الله علیہ وآله وسلم) نے قرمایا: الله تعالی نے خر پر لعنت فرمائی ہے اور خمر پینے والے پر پینچے والے پر تیجے والے پر خرید نے والے پر خمرکو (انگوروں ہے) نچوڑ نے والے پراس کو بنانے والے پر خمر کو فا و نے والے پر خمر کو فا و نے والے پراس کو بنانے والے پر خمر کو فا و نے والے پر اندوں میں اور درہ میں اور میں اور درہ میں اور درہ میں اور میں اللہ عنہ کر اور جس کے پاس اور کر لوگی جائے۔ (سن ابوداؤدہ میں کہ درسول الله (صلی الله علیہ وآلہ وسلم) نے امام تر فدی روایت کرتے ہیں: حضرت معاویہ (رضی الله عنه ) بیان کرتے ہیں کہ درسول الله (صلی الله علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا: جو خص خمر بے اس کو کوڑے ماروا کروہ چوتی بار بے تو اس کو تی کر دو۔ (جامع تر فدی سلم میں ورثے کا بنا و پر اس اور الله علیہ وآلہ وسلم) نے فر پینے کی بنا و پر اس کوڑے مارے در المعند نے میں و سیمطبور کتب اسلامی ہے وقت میں کہ جی کریم (صلی الله علیہ وآلہ وسلم) نے فر پینے کی بنا و پر اس کوڑے مارے در المعند نے میں و سیمطبور کتب اسلامی ہے وقت میں کہ جی کریم (صلی الله علیہ وآلہ وسلم) نے فر پینے کی بنا و پر اس کوڑے مارے در المعند نے میں و سیمطبور کتب اسلامی ہے وقت والیہ والیہ اسلامی ہے وقت اس کوڑے مارے در المعند نے میں و سیمطبور کتب اسلامی ہے وقت والے والیہ وال

ا مام طحاوی روایت کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمرو بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم (صلی اللہ علیہ وآلہ اللہ کا باز جوش خریعے اس کواسی کوڑے مارو۔ (شرح معانی لآٹارج سامی اومطیو عملی مجتبائی پاکستان لاہورہ ۱۹۰۰ء)

## خمر کی تعریف میں ائمہ مذاہب کا نظر بیاورامام ابوحنیفہ کے مؤقف پر دلائل

ا مام مالک امام شافعی اورامام احمد کے نزدیک ہرنشد آور چیز خمر ہے اور اس کے پینے پر حدوا جب ہے خواہ کیل مقدار میں پے ماکشر مقدار میں۔(الجامع الدیکام القرآن جسم ۵۳ مطبوعه اختثارات نامرخسروار ان ۱۳۸۷ه)

ادرامام ابوصنیفہ (رحمة الله علیہ) کے فدہب کے متعلق شمس الائمہ مرضی لکھتے ہیں: قرآن مجید نے خرکوحرام کیا ہے اورامام ابوصنیفہ کے نزدیک خراس کچے شیرے کا نام ہے جویڑے پڑے جوش کھانے گلے اور جھاگ چھوڑ دے اس کودلیل میہ ہے کہ قرآن مجید میں ہے اور اہوں جو کر ہے ہوں ہے کہ قرآن کے اور جھاگ چھوڑ دے اس کودلیل میہ ہے کہ قرآن مجید میں ہے اور اہوں جوخر مجید میں ہے اور اہوں جوخر مجید میں ہے۔ (آبید کا جسم المعرور میں المعرور ہیں ہے۔ اور المعرور میں ال

علامدابن عابدین شامی لکھنے ہیں: امام ابوطنیفہ کے نزویک مرف خمر حرام تعلق ہے اس کا پینا پانا بینا خرید نار کھناسب حرام تعلی
ہے خریے علاوہ تین شروب اور حرام ہیں: ایک بازق ہے یعنی انگور کا پکا ہواشیرہ جو کئے کے بعد ایک تہائی رہ جائے یا جو پڑے پڑے
جوش کھانے سکے اور جھاگ جھوڑ وے دوسراسکر ہے یعنی تازہ مجموروں کا کیا شیرہ جب جھاگ جھوڑ دے تیسرانقی الزبیب ہے یعنی
سشش کا کیا شیرہ جو پڑے پڑے بڑے محموڑ وے دراکھاری ہی۔ ۲۹۔ ۲۹۸۸ ملیوروارادیا والت اسرالی ہروت کے ۱۳۱۸ مقد اور مقد ارشی بیا جائے اور اس سے کم مقد اور میں میٹرو بات کی حرمت کھنی ہے اور ان کی نجاست حقیقہ ہے جب کہ نشر آ ور مقد ارشی بیا جائے اور اس سے کم مقد اور میں بیا جائے اور اس سے کم مقد اور میں بیا جائے اور اس سے کم مقد اور میں بیا جائے اور اس سے کم مقد اور میں بیا جائے اور اس سے کم مقد اور میں بیا جائے اور اس سے کم مقد اور میں بیا جائے اور اس سے کم مقد اور میں بیا جائے اور اس سے کم مقد اور میں بیا جائے اور اس سے کم مقد اور میں بیا جائے اور اس سے کم مقد اور میں بیا جائے اور اس سے کم مقد اور میں بیا جائے اور اس سے کم مقد اور میں بیا جائے اور اس سے کم مقد اور میں بیا جائے اور اس سے کم مقد اور میں بیا جائے اور اس سے کم مقد اور میں بیا جائے اور اس کی بیا جائے کی بیا جائے اور اس سے کم مقد اور میں بیا جائے اور اس سے کم مقد اور میں بیا جائے کی بیا جائے کی بیا جائے کی بیا جائے کا دور اس کی بیا جائے کی بیا جائے کا دور کی بیا جائے کی بیا جائے کی بیا جائے کا دور اس کی بیا جائے کی بیا کی بیا جائے کی بیا جائے کی بیا کی بی

علامہ مرغینا فی تکھتے ہیں: شمر کا ایک تطرو بھی فی لیاجائے تو صدواجب ہوگی اور باتی شمن شرابوں کے پینے سے اس ونت صد واجب ہوگی جب نشہ ہوجائے۔ (جاریائے بن ص ۹۵ معلمور شرکة علیہ المان)

امام ابو منیند کا ندہب ہیہ کے خرتو بعید ہرام ہاور ہاتی نشر آ ورمشروب اگر مقدار نشریں ہے جا کیں تو وہ مجی حرام ہیں اور اگر اس سے کم مقدار میں ہے جا کیں تو وہ حرام نہیں ہیں اور ہاتی ائر شلاشہ کے نزد یک جومشروب نشر آ ورہو وہ خرہ و یا کوئی اورمشروب خواہ وہ تلیل مقدار میں ہیا جائے یا کثیر مقدار میں وہ بہر حال حرام ہا مام ابو حذیفہ کی دلیل بیرحدیث ہے۔

واودوی میداری پیاج سے یا پیر حدواری و جہر حال رام ہے ہا ہا ہوں پیدی وی ہے۔

امام ابوصنیفہ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں: حضرت ابن عباس (رضی اللہ عنہ) نے فر مایا: فمر (مطلقا) حرام کی گئی ہے خواہ کیل ہویا کثیر اور ہرمشر وب میں سے نشر آ ور (مقدار) کوحرام کیا گیا ہے۔ (مندام اعظم من ۲۵ مطبور فوسعید اینڈ سنز کراچی)

امام ابو بوسف نے بھی اس حدیث کواہام ابو حضیفہ کی سند ہے روایت کیا ہے۔ (کتاب قا عارض ۲۲۸)

امام ابن الی شیبہ۔ الرام ابو بکر احمد بن جمد بن الی شیبہ متو فی ۲۳۵ ھ (المصنب ج ۵س الم ملبور ادارة القرآن کراچی)

اور امام وارفطنی نے بھی اس حدیث کوروایت کیا ہے۔ (سنن وارفطنی جسم ۲۵ مطبور فرانستہ میں) امام طبر انی تین مختلف اسانید
کے ساتھ دروایت کرتے ہیں:

حافظ البیٹی نے لکھا ہے کہ بعض سندول کے ساتھ میرحدیث سے ہے۔ (مجمع الزوائدی من ۵۳ مطبور دارالکتاب العربی بروت ۲۰۰۱ه) امام نسائی نے اس حدیث کوچارمختلف سندول کے ساتھ روابیت کیا ہے۔

(سنن نسائی ج ۲۴ م ۴۸ مطبو به نورمجر کارخانه تنجارت کتب کراچی )

المام بہتی نے بھی اس حدیث کوروایت کیاہے۔(سنن کبری ج مس ١٩٥٧مطبوء نشر السنة ملتان)

# بَابِ مَنْ شَرِبَ الْنَحْمُرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَشْرَبُهَا فِي الْأَخِرَةِ

یہ باب ہے کہ جو تخص دنیا میں شراب ہے گاوہ آخرت میں (جنتی)مشروب نہیں ہی سکے گا

3373- حَدَّلَنَا عَلِي بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ شَوِبَ الْحَمْرَ فِي الْأُنْيَا لَمْ يَشْرَبُهَا فِي الْانِحِرَةِ إِلَّا أَنْ يَتُوبَ

حضرت عبدالله بن عمر الأنجنا "ني اكرم الأفينا كاليفر مال تقل كرت بن :

"جوفض دنیامیں شراب بی لے وہ آخرت میں (جنتی مشروب) کوئیں پی سکے گا البنته دونو به کریے نو ( تکم مختلف ہو

3374- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنِي زِيْدُ بْنُ وَاقِدٍ أَنْ خَالِدَ ابْنَ عَبْدِ اللّهِ بْنِ حُسَيْنِ حَدَّثَهُ قَالَ حَدَّلِنِي آبُوْهُ رَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ شَوِبَ الْخَمُرَ فِي اللُّهُ إِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ شَوِبَ الْخَمُرَ فِي اللُّهُ إِلَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ شَوِبَ الْخَمُرَ فِي اللَّهُ إِلَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ شَوِبَ الْخَمُرَ فِي اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ شَوِبَ الْخَمُرَ فِي اللَّهُ إِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ شَوِبَ الْخَمُورَ فِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ شَوِبَ الْخَمُورَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ شَوِبَ الْخَمُورَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالَهُ مَا لِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالَى مَنْ شَوِبَ الْخَمُورَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ شَوِبَ الْخُمُورَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالَى مَنْ شَوِبَ الْخُومُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَسَلَّمَ عَالَ مَنْ شَوِبَ الْخُومُ وَاللَّهُ عُلُولُ مَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ الْعُمُ لَا لَلْهُ عُلُولُ مَا عَلَا لَكُولُ مَا لَا لَكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَالُ عَلّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلْمُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَكُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعُوالِ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعُلُولُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْهِ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَالْمُ عَلَى اللّهُ ال يَشُرَبُهَا لِمِي الْاحِرَةِ

به ربی عبر رد. حصر من ابو هرریره دنافظ نبی اکرم منافظ کار فر مان القل کرتے میں: جو تفس دنیا بیل شراب بین گاده آخرت میں (جنتی) مشروب تبيس لي سنكے كا\_

بَابِ مُدِّمِنُ الْخَمْرِ

بیرباب ہے کہ ہمیشہ شراب نوشی کرنے والے تحض کے بارے میں تکم

3375 - حَدَّثَنَا اَبُوْبَكُرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَاحِ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلِيْمَانَ بْنِ الْآصْبَهَائِي عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُدْمِنُ الْحَمْرِ كَعَابِدِ وَثَن

حضرت ابوہریرہ دالٹیڈروایت کرتے ہیں: نی اکرم منگیڈی نے ارشادفر مایا ہے:

" بمیشه شراب نوشی کرنے والا مخص بت کی عباد سند کرنے والے کی ما تند ہے '۔

3376- حَـلَدُنْنَا هِشَامُ بُنُ عَـمَّارٍ حَدَّثْنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عُتْبَةً حَدَّثِنِي يُونْسُ بْنُ مَيْسَرَةً بْنِ حَلْبَسٍ عَنْ آبِي إِدْرِيْسَ عَنْ أَبِي الذَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مُدْمِنُ خَمْرٍ

3373 اخرجسلم في"العجيج" رقم الحديث 5192

3374 اس روایت کوش کرئے جی امام این ماجر منفرو ہیں۔

3375: ال روايت كوفل كرن من الأم الن ماج منفردي ..

3376 ال روايت كفتل كرفية بين المام ابن ماج منفرد يين \_

معرت ابودرداء بلافئة "ني اكرم مَنْ الْحَيْمُ كَامِيْرَ مَانْ قَلَ كَرِيدِ مِنْ الْحَيْمُ كَامِيرِ مَانْ قَلَ كرت مِين : "مبيشه شراب هينے والاضحال جنت ميل داخل نبيل موگا"۔

# بَابِ مَنْ شَرِبَ الْنَحَمْرَ لَمْ تُقْبَلُ لَّهُ صَلَاةً

یہ باب ہے کہ جو تھی شراب بیتا ہے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے یہ بین میں میں اس کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے

3377 حَذَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ إِبُواهِيْمَ الدِّمَشُقِيُّ حَذَنَا الْوَلِيُدُ بُنُ مُسَلِمٍ حَذَنَا الْاَوْزَاعِيُّ عَنْ دَبِيعَة بُنِ يَعْمُ وَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ شَوِبَ الْحَمُو يَرِينَة بُنِ اللهُ عَلَيْهِ وَالْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ شَوِبَ الْحَمُو وَسَكِو لَمُ تُقْبَلُ لَهُ صَلَاةً اَرْبَعِيْنَ صَبَاحًا وَإِنْ مَّاتَ دَخَلَ النَّارَ فَإِنْ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ وَإِنْ عَادَ فَضَوِبَ فَسَكِوَ لَمُ تُقْبَلُ لَهُ صَلاةً اَرْبَعِيْنَ صَبَاحًا فَإِنْ مَّاتَ دَخَلَ النَّارَ فَإِنْ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ وَإِنْ عَادَ فَشَوِبَ فَسَكِو لَمُ تُقْبَلُ لَهُ صَلاةً ارْبَعِيْنَ صَبَاحًا فَإِنْ مَّاتَ دَخَلَ النَّارَ فَإِنْ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ وَإِنْ عَادَ فَشَوبَ فَسَكِولَ لَمُ تُقْبَلُ لَهُ صَلاةً ارْبَعِيْنَ صَبَاحًا فَإِنْ مَّاتَ دَخَلَ النَّارَ فَإِنْ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ وَإِنْ عَادَ فَشَوبَ فَسَكِولَ لَمُ تُقْبَلُ لَهُ صَلاةً ارْبَعِيْنَ صَبَاحًا فَإِنْ مَّاتَ دَخَلَ النَّارَ فَإِنْ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ وَإِنْ عَادَ كَانَ حَقًا عَلَى اللهِ آنُ يَسْفِيهُ مِنْ لَهُ مَا مَاتَ دَخَلَ النَّا وَمَا رَدْعَةُ الْخَبَالِ قَالَ عُصَارَةُ آهُ لِهُ إِلَيْ النَّا وَا يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا رَدْعَةُ الْخَبَالِ قَالَ عُصَارَةُ آهُلُوا يَا وَسُولَ اللهِ وَمَا رَدْعَةُ الْخَبَالِ قَالَ عُصَارَةُ آهُلُوا اللهِ اللهِ اللهِ وَمَا رَدْعَةُ الْخَبَالِ قَالَ عُصَارَةُ آهُلُوا اللهِ اللهُ اللهُ عَالَهُ عَلَيْهِ الْمَا اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ الْمُعَالِ قَالَ عُصَارَةً آهُ إِلَا اللهُ الْمَالُ اللهُ الْمَالُ اللهُ الْمَعَالِ اللهُ الْمُعَالِ اللهُ اللهُ الْمُ اللهُ الْمُؤْلُولُ اللهُ الْمُعَالِي اللهُ الْمُؤَالِ اللهُ ا

• • حضرت عبدالله بن عمرو التنظير روايت كرتي بين : بي اكرم منافظ أن ارشادفر مايا ي:

''جوخص شراب ہے اوراسے نشہ ہوجائے 'تو اس کی نماز چالیس دن تک قبول نہیں ہوتی اوراگراس دوران وہ مرجائے ' تو جہنم میں داخل ہوگا' اگر وہ تو ہرکر ہے تو اللہ تعالی اس کی تو بہ کو قبول کرتا ہے' اگر وہ دوبارہ ایسا کر ہے اورشراب ہے ، مہوش ہوجائے 'تو اس کی نماز چالیس دن تک قبول نہیں ہوتی اوراس دوران اگر وہ مرجائے 'تو جہنم میں داخل ہوگا' اگر وہ تو ہوئے تو ایس کی نماز چالیس دن تک قبول نہیں ہوتی اوراگرای دوران وہ مرجائے 'تو جہنم میں داخل ہوگا' اگر وہ تو ہر کے واللہ اس کی نماز چالیس دن تک قبول نہیں ہوتی اوراگرای دوران وہ مرجائے 'تو جہنم میں داخل ہوگا' اگر وہ تو ہر کے واللہ تعالیٰ اس کی تو ہوئے اور اس کی نماز چالیس دن تک قبول نہیں ہوتی اوراگرای دوران وہ مرجائے 'تو جہنم میں داخل ہوگا' اگر وہ تو ہر کے واللہ تعالیٰ اس کی تو ہہ کو قبول کر لے گا' کیکن اگر وہ ہی جرکت کرتا ہے' تو اب اللہ تعالیٰ پر یہ یا ہ تا لازم ہے کہ وہ قیامت کے دن اے دوغة النبال پائے لوگوں نے عرض کی: پارسول اللہ! روغة النبال سے مراد کیا ہے؟ نبی اکرم مُنافِقِعُل نے ارشاد فرمایا: اہل جہنم کا نبی ڈاہوا مواد لیعنی (خون اور بریب وغیرہ)

#### شرابی کی سزاے متعلق چہل اخادیث کابیان

حضرت ابوالدرداء بضى الله عنه قرماتے ہیں كہ مير ہے مجبوب صلى الله عليه وآله وسلم نے جمھے وصیت قرما لی كه شراب نوشی مت کرنا کیونکہ میہ ہر برائی کی کنجی ہے۔

حضرت خباب بن ارت رضی الله عنه فرماتے ہیں که رسول الله علی الله علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد قرمایا خرسے بچواس لیے کہ اس کا گناہ باقی گناہوں کو گھیرلیتا ہے جیسے اس کا درخت دوسرے درختوں پر پھیل جاتا ہے۔ معرسته ابن عمر رمنی انفد عنبها سے روایت ہے کے رسول انفر ملی انفد علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فر مایا جو دنیا میں شراب پنے وہ آخرت ين شراب نه في سك كا والايدكرة بركر ك.

حصرت عبدالله بن عمر رمنى الله عنهما فرمائة بين كهرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في فرما يا جوشراب عيدا ورنشه على مست بو جائے اس کی نماز بیالیس روز تک تیول نہ ہو کی اور اگروہ اس دوران مرکیا تو دوز خیس جائے گا اور اگر اس نے تو بہ کی تو تیول نر مالے گااور اگر اس نے دوبار وشراب بی اور نشریس مست ہو کمیا تو جالیس روز تک اس کی نماز قبول ندہو کی اور اگر ای دوران مرحمی تو دوز خ میں جائے گااوراگر توبہ کرلی تو اللہ اس کی توبہ قبول فرمائیں سے پھراگر سہ بارہ اس نے شراب پی لی تو اللہ تعالیٰ روز قیامت ا ي زوَغَةِ الْحُبَالِ صَرور بِلا مَي مَي مِي البِينِ عَرض كياا دالله كرسول ملى الله عليه وسلم رَدَغَةِ الْحَبال كيا چيز هـ؟ فرمايا دوز خيون كاخون ادر پييب

عضرت ابوما لک اشعری رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں کے دسول الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: میری است میں سے پچھ نوگ شراب بیش سے۔اوراس کا نام تبدیل کرتے دوسرا نام رکھیں سے۔ان کے سروں پر باہے بجیس سے گانے والیاں گائیں کی تو انبيس ائتدتعالى زبين مين دهنسائة كااورانبيس بندراورسور بنائع كا\_

حضرت عبدانند بن عمر ورضی الندعنه کابیان ہے کہ رسول الندسلی الندعلیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کہ جس نے شراب اور کوئی نشہ آور چیز استعمال کی تو اس کی چیالیس دن کی نماز قبول نہیں ہوتی اگر وہ ای حالت میں مرکمیا تو دوزخ میں ہوگا۔اگر اس نے تو بہ کی تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ تبول کرے گا۔اگر اس نے پھر دوبارہ توبہ کے بعد شراب پی تو اللہ تعالیٰ اس کی جالیس دن کی نماز قبول نہ کرے گا۔اوراس حائت میں فوت ہوگیا تو دوز خ میں داخل ہوگا اگر توبد کر لی تو اللہ تعالی توبہ قبول کرنے والا ہے۔اگراس نے تیسری ہار بھی لی تب بھی خدا کا یہی تا نون ہے لیکن اگر اس نے تو بہ کر کے چوتھی بار بھی شراب پی تو اللہ کاحق ہے کہ قیامت کے دن روغہ خبال بلا ئے۔ صحابہ کرام رضی التدعنیم نے عرض کیا یا رسول الندسلی اللہ علیہ وسلم روغہ خبال کیا ہے خر مایا: دوز خیوں کا خون اور پیپ ہے۔ حضرت ابوعامریا ابوما لک اشعری رضی الله عنه کابیان ہے کہ خدا کی تئم! جھوٹ نیس کہا جھے سے جوانہوں (صحالی) نے نبی پاک صلی امتدعلیہ دسلم کوفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ میری امت میں سے ضرور پچھلوگ ایسے ہوں مے۔جوز نا ،ریشم ،شراب اور گانے باجوں کواپنے لئے حلال کریں مے اور پہاڑے دائن میں چھٹوگ ایسے دہتے ہوں کے کہ جب شام کواپنار یوڑ واپس لیکر نوٹیس کے اوران کے پاس کوئی مسکین اپنی ضرورت لیکر آئے تو اس سے کہیں گے کہل ہمارے پاس آنا۔ پس راتو ل رات اللہ تعالی ان پر پہاڑگرا کر ہلاک کردےگا۔اور ہاقی (لوگوں) کو بندراور خزیر بنادےگا۔ کہ قیامت تک ای حال میں ہیں۔

حضرت سعید بن میتب نے حضرت ابو ہر برہ دضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ شب معراج جب رسول الند صلی اللہ علیہ وسلم ایلیاء کے مقام پر تھے تو آپ کی خدمت میں شراب اور دودھ کے دو پیالے پیش کیے گئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ک جانب توجه فرمائی تو دوده کا بیالا لیا۔حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض گز ارہوئے کہ سب تعریفیں اس خدا کیلئے جس نے نطرت کی جانب آب كوبدايت فرمائي -اگرآب شراب كاپيالديي ليتي تو آپ كامت كراو بوجاتى \_ دعرے ابو ہر ہو کہتے ایک دن رسول کر ہے سلی الشعلیہ وسلم کے پاس ایک فعم کو الایا حمیا جس نے شراب ہی تھی آنخضرت سکی
امند علیہ وسلم نے ہم سے فر مایا کہ اس کی چائی کرو۔ چنا نچہ ہم جس سے بعض نے جو تیوں سے اس کی چائی کی پھر آب سلی الشعلیہ وسلم
نے فر بایا کہ اب زبان سے اس کو تعمیہ کروواور عاروالا گو۔ چنا نچہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے اور اس سے کہنا شروع کیا کہ تو نے
امند کی جاند کی جاندہ سے اس کو تعمیہ کروواور عاروالا گو۔ چنا نچہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے اور اس سے کہنا شروع کیا کہ تو نے
امند کی جاندہ کی جاندہ کی متاب ہوئی کیا تو خدا سے ٹیمی ڈرااور تو رسول الشعلی الشعلیہ وسلم کی متابعت ترک کرنے یا اس حالت میں آب
کے سامنے آنے سے بھی نہیں شرما تا۔ اور پھر جب بعض لوگوں نے یہ کہا اللہ تعالی تھے کو ( دنیا و آخر سہ دونوں جگہ یا آخر سہم کی
کے سامنے آنے سے بھی نہیں شرما تا۔ اور پھر جب بعض لوگوں نے یہ کہا اللہ تعالی تھے کو ( دنیا و آخر سہ دونوں جگہ یا آخر سہم کی
زبل ورسوا کر بے تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہا س طرح نہ کہواور اس پر شیطان کے غالب ہوجانے میں مدد نہ کرو بلکہ یوں
کہو کہا ہے اللہ اس کہا وکو منا کر اس کو بحث شرو دے اور اس کو طاعت و نیکل کی تو نیق عطافر ماکر اس پر دیم کریا اس کو دنیا ہی بحث شرور دے اور اس کو طاعت و نیکل کی تو نیق عطافر ماکر اس پر دیم کریا اس کو دنیا ہی بحث شرور دیا وقت میں اس پر اپنار حم فر ما۔ ( ابوراؤور)

حضرت انس رمنی الله عند فرماتے میں کہ رسول اللہ علیہ واللہ وسلم نے شراب کی وجہ سے دی آ دمیوں پر لعنت فرمائی شراب نچوڑ نے والا ، نچروانے والا اور جس کے لیے نچوڑی جائے اور اٹھا کر لے جانے والا اور جس کے لیے اٹھائی جائے اور فرو دت کرنے والا اور جس کے لیے فرو دست کیا جائے اور پلانے والے اور جس کے لیے پلائی جائے۔ اس قسم کے دس افراد شار کیے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عندے روایت ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جوزنا کرے یا شراب ہے اللہ تعالی اس ہے ایمان اس طرح تھینے لیتا ہے جس طرح آ دمی سرے تیص تھینے لے۔

حضرت ابوموی اشعری رضی الله عند نے عدیت بیان قر مائی ہے کہ رسول الله علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ تین شخص جنت ہیں نہ جائیں گے۔ شرائی اور اپنے قریبی رشتہ داروں ہے بدسلو کی کرنے والا اور جادو کی تقید بین کرنے والا اور جوشرائی بغیر تو بہ کیے مرجائے۔ الله تعالیٰ اسے وہ خون اور پیپ بلائے گا جو دوز نے میں بدکار گورتوں کی بری جگہ ہے اس قدر نکلے گی کہ ایک نہر بن جائے گی۔ دوز خیوں کوان کی شرم گاہ کی بدیو عذاب برعذاب برعذاب بوگ وہ تخت بد بوگندی پیپ جو بدکار عورتوں کی شرم گاہ سے نکلے گی اس شرائی کو بھی چنی پڑے گی۔

معرت عبدالله بن عباس من الله عنهما بيان كرت بي كدرسول الله سلى الله عليه وسلم في فرمايا: شرا بي اگر بغير توبه كے مرجائے تو الله تعالی کے حضوراس طرح ہوگا۔ جیسے کوئی بت بوجنے والا ہوتا ہے۔

حضرت نعمان بن ابوعیاش فرماتے ہیں کہ جھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی طرف بھیجا گیا ہم نے ان سے بوچھاسب سے بروا گناہ کوٹساہے؟ انہوں نے فرمایا:شراب۔پس انہ

حضرت ابوا مامہ با بلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: کہ اللہ تعالیٰ نے جھے تمام جہانوں ک لئے رحمت و ہدایت بنا کر بھیجا ہے اور مجھے تھم دیا ہے کہ ہیں بانسر یوں اور گانے بجانے کے سامان اور شراب اور ان بنوں کوختم کردوں جوز مانہ جا لمیت ہیں ہو ہے جاتے تھے۔اور مجھے اپنے رب عزوجل کی عزت کی تنم ہے کہ جوخص ایک تھونٹ بھی شراب کا ہے گاار واس كے برائے مى مزاب جبتم سے كھول ابوا ياتى ياديا جائے گا۔

حعنرت ابر برر ورمنی الندهندروایت كرتے بیں نی اكرم ملی الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا جب كوئی محض مد بوش بوجائے تو است كوز ــ نكا وَجب كونَى نشركر ــ من السي كوز ــ ما لكا وَ پيم جب نشركر ــ من السي كوز ــ ما لا و يكوز ــ ما كا و ا كر محرنش كر بين ال كاكرون از ادو ليني بيديات آب في يوكني مرتبه فرما ألى ..

عبدالرحمن بن حارث نے اپنے باب دادا کے حوالے سے دوایت کیا ہے کہ میں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بیال کرتے ہوئے سناہے کہ (رسول القد علیہ وسلم)نے فرمایا: شراب سے بچو۔ کیونکہ ووتمام پرائیوں کی جڑے۔ پہلے زمانے میں ایک عابد من تعا-اے ایک بدکار مورت نے اپنے دام فریب می گرفتار کرنا جا ہا اور ایک لونڈی کواس مخص کے پاس اس بہانے سے جیج دیا کہ میں تجمعے وائی دینے کیلئے بلاری ہوں۔وہ تھی اس لونڈی کے ساتھ چلا آیا۔اس لونڈی نے جب دہ تھی اندر چلا کیا مکان ۔ کے ہاہر درواز وہند کرنا شروع کردیاحی کدوہ ایک عورت کے پاس بیٹے گیا۔جونہایت حسین دسیل تی۔ادراس عورت کے پاس ایک لڑکا تھا۔ شراب کا ایک برتن تھا۔ اس عورت نے کہا خدا کی تم بیس نے آپ کو کوائ کیلئے نیس بلایا بلکہ اس لئے بلایا ہے کہ تو جھے سے ز تا کرے۔ یااس شراب میں سے ایک گلاس ہے۔ یااس لڑ کے کوئل کرڈالے۔ وہ محض بولا! مجھے اس شراب کا ایک گلاس پلاؤ۔ اس عورت نے ایک گلاس اسے پلا دیا۔ جب اسے مزد آیا تو وہ بولا اور دو کچرو ہال سے نہ ہٹا جب تک کہ اس عورت سے زنانہ کیا اور اس الا کے کو ناحق فٹل نبیس کیا۔لہذاتم شراب سے بچو۔ کیونکہ اللہ کی قتم ! شراب اور ایمان ایک جگہ جمع نبیس ہوسکتے۔ یباں تک کہ ایک دوسرے کونکال دیتاہے۔

. حضرت عبدالله بن عمرورض الله عنه سے روایت ہے کہ نی صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: احسان جبلانے والا ، والدین کا تافرمان اورشراب يينے والاجنت ميں داخل تد موكا\_

حضرت ابو مرر ورضى الله عندسے روایت ہے کدرسول الله ملی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: کوئی زانی زنا کرتے وقت مؤمن نبیس ہوتا اور کو کی شرا بی شراب پینے ونت مؤمن نبیس ہوتا۔اور کو کی چور چوری کرتے وفت مؤمن نیس ہوتا۔اور نہ کو کی ڈا کہ ڈالنے والما اليهاي كدلوك اس كي طرف نظرا شاكرد يحسيس مح جبكه وه دُاكه دُوال ربااوروه مؤمن \_

حضرت ابو بریره رضی الله عندسے روایت ہے کہ رسول الله سلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: جب کوئی نشر کرے تواہے کوڑے مارو نچرزا کرنشه کرے تواہے ( دوسری بار ) کوڑے مارو۔ پھراگر ( تیسری بار ) نشہ کرے تو پھراہے کوڑے مارو۔ پھر فر مایا :اگر چوتھی (بارايباكرے) تو حكم فرماياس كى كردن اڑادو\_

نسحاک کہتے ہیں جو تحض شراب بیتیا مرگیا اس کے چیرہ میں گرم یانی ڈالا جائے حی کہوہ دنیا ہے جدا ہو۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عندے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے ٹیک اللہ تعالی نے شراب اور اس کی قیمت ،مردارادراس کی قیمت ،خنز براوراس کی قیمت کوترام کیا ہے۔

حضرت عبدائلد بن عباس منى الله عنها من دوايت ب كه ني ياك صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: الله تعالى في يهود يرتين

، رلعنت فرمائی۔ بے شک اللہ تعالی نے ان پر جربی کوحرام کیا توانہوں نے اسے پیچنا شروع کردیا اوراس کی قیمت کو کھایا۔اللہ تعالیٰ جب سی توم پر کسی چیز کا کھانا حرام فرما تا ہے اوران پراس کی قیمت بھی حرام ہوتی ہے۔

عفرت مغیرہ بن شعبہ رمنی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے شراب فروخت کی کو بااس نے خزیروں کے نکڑے ہے۔

حضرت ابوا مامدرض الله عندست روایت ہے کہ ٹی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: اس است سے ایک توم رات کو کھانے پینے اورلہوولعب میں بسر کرے گی۔ تو وہ صبح کو ہندروں اور خنز بروں کی شکل میں کردی جائے گی۔ اور انہیں زمین میں دھنسا کر پیخر سیکتے جائیں سے حتی کہ لوگ سیح کو کہیں سے کہ آج رات بن فلال کو زمین میں دھنسا دیا جمیا ہے۔ اور فلاں گھر کو آج رات رفین میں دھنسا دیا جمیا ہے۔ اور فلاں گھر کو آج رات رفین میں دھنسا یا جمیا اور ان پر آسمان سے پیخر وں کی بارش کی گئی۔ جس طرح قوم لوط پر ان کے قبیلوں اور گھروں پر پیخر برسائے سے ۔ اور جس ہوا (طوفان) نے قوم عاد کو ان کے قبائل میں اور ان کے گھروں میں شراب پینے ، رکیم بہنے ، گانے ہجانے والی لاکیاں اور سود کھانے اور قبطع رحی کی وجہ سے بلاک ہو گیا اس طرح کا طوفان ان پر بھیجا گیا۔

حضرت علی بن ابوطالب رضی الله عند نے بیان کیا ہے کہ رسول الله علی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جب میریا مت پندرہ (بری) باتوں کو اپنائے گی۔ تو مصائب بیں گھر جائے گی۔ عرض کیا گیا یا رسول الله علیہ وسلم وہ کیا ہیں؟ آپ سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جب مال غنیمت شار جونے گئے گی۔ آدی آپی بیوی کی بات مانے گا۔ اور ماں ک نافر مانی کرے گا۔ دوستوں سے بھلائی اور باپ سے براسلوک کرے گا۔ مساجد جس آوازی بائند ہوں گی۔ ذکیل تتم کے لوگ عکران بن جائیں گے۔ انسان کی شرارت کے خوف سے اس کی عزت کی جائے گی۔ شراب بی جائے گی۔ رہیم پہنا جائے گا۔ گا۔ کا انتظار کرنا جائے گا۔ اور ماں کی عرف کی بات مانے گی۔ رہیم پہنا جائے گا۔ گا۔ گا۔ کا انتظار کرنا جائے دول کی سرخ آدادیہ بعد والے من طعن کریں گا۔ گا۔ اس وقت لوگوں کی سرخ آنہ تو بیان جی دول کے من میں دھنتے یا چہروں کے شخ ہونے کا انتظار کرنا جائے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی الند عنہ سے روایت ہے کہ ہی پاکسلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعد لی پرحق ہے کہ وہ جار ہندوں کو جنت میں داخل کر ہے اور نہ ہی والا اور والدین کا عربہ بیکھنے و سے شرائی ،سود خور ، ناحق بیتیم کا مال کھانے والا اور والدین کا عربہ ان کو جنت میں داخل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شرائی ، والدین کا فرمان اور عطاء پراحسان جملائے والا جنت الفردوس میں داخل ہیں ہوں گے۔

حضرت ابومویٰ اشعری رضی الله عندے روایت ہے کہ بے شک وہ فرماتے ہیں کہ جب شراب بی جائے گی اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ ان ستونوں کو بوجا جائے گااس وفت کیا حالت ہوگی۔

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله غلیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: القد تعالی نے تین بندوں پر جنت حرام کر دی ہے۔ شرا بی اور والدین کا نا فر مال اور دیوث پر ، دیوث وہ آ دی ہے جس کے کھروائی کے پاس کوئی غیرمرد کھمرے۔ معنرت ابو ہربرہ رمنی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ دسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جنبت کی ہوا یا نج سوسال کی مسافت ہے آئے گی لیکن اسپے عمل پراحسان جنلانے والا اور والدین کا نافر مان اور شرابی اس ہوا کوئیں یاسکیں ہے۔ معترت ممارین باسرومنی القد مند سے روایت ہے کہ رسول الله علید وسلم نے ارشادفر مایا: تین بومی ہمیشہ جنت میں داخل نبیں ہوں سے۔ویوٹ اور''از جلدمن النساء'' اورشرابی۔عرض کیا عمیا یا رسول الندسلی اللہ علیہ وسلم شرابی تو ہم بہجان لیا۔ دیوٹ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا: جس کے کمروالوں کے پاس کوئی غیرآ دی آتا ہواوروہ اس کی پراہ نہ کرے۔ ہم نے عرض کیا۔ الرجام ن النماء کیا يه فريايا: ووعورت جومردول والاحليه ينايئ

تعفرت حذیفه رمنی الله عند فرمات بین که بین سنے رسول الله ملی الله علیه وسلم کوفر ماتے ہوئے سناہے کہ شراب تمام گنا ہوں کو جع كرنے والى بے۔ اور عور تيس شيطان كى رسياں بين اور دنيا كى محبت تمام برائيوں كى امل ہے۔

حضرت سالم بن عبدالله ابنے والدسے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی الله علیہ وسلم کے وصال کے بعد ابو بکر وعمر اور دیمر لوگ بیٹے تھے۔ توسب سے بوے گناہوں کا ذکر شروع ہوگیا ( کہ بروا گناہ کونسا ہے) تو ان میں سے کسی کومعلوم نیس تھا۔ تو انہوں نے بچھے عبداللہ بن عمرو کے پاس بھیجا کہ میں ان سے بوچھوں؟ تو انہوں نے بتایا کہ شراب پینا بڑے گنا ہوں میں سے ہے۔ میں نے انہیں آ کرخبر دی کیکن وہ تعداد بیس زیادہ لوگ تنے۔وہ ان کے گھر حاضر ہوئے آپ بنے ان کو بتایا کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادفر مایا: بنی اسرائیل کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھا۔اس نے ایک آ دمی کو پکڑا اوراس کو اختیار دیا کہ شراب سیے گایا سن جان کوئل کرے گایا زنا کرے گا پاخزیر کا گوشت کھائے گا۔ یا اس کوئل کردے ان میں سے کونسا کام وہ کرے گا۔ اس نے شراب کواختیار کیا جب اس نے شراب پی ( تو بادشاہ ) جواس سے جا ہتا تھاوہ ان کا موں میں سے کسی ایک کام سے بھی بازنہ آیا۔ لینی شراب پینے کی وجہ سے اس نے سارے برے کام کرڈالے۔

حضرت عبدالله بن عمررض المله عنها سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول الله سلی الله علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سناہے کہ جب حضرت آدم عليه السلام كوز مين براتارا ممياية فرشنول نے عرض كيا اے ہمارے رب! كيا تو اس ميں خليفه بنائے گا جواس ش فساو كرے گا اور خون بہائے گا۔ اور ہم تيرى تيج كرتے ہيں اور تيرى حمہ كے ساتھ اور تيرى پاكى بيان كرتے ہيں اللہ تعالى نے فرمايا: ب شك جويس جانتا ہوں وہتم نہيں جائے۔(البقرو، ٢٠٠) فرشتوں نے عرض كيااے ہمارے رب! ہم اولا دا وم سے زياد و تيري عبادت كرتے ہيں۔اللدتعالى نے فرمایا جم فرشنوں میں سے دوفرشتے لے آؤ۔ہم ديھتے ہيں وہ کياعمل كرتے ہيں۔فرشتوں نے عرض كيا ہمارے وہ دوفر شتے ہاروت و ماروت ہیں۔پس آئیس زمین پراتارا گیااورانسان میں سے حسین و بیل زہراء نامی ایک مورت ان کے سامنے حاضر ہوئی۔ تو ان دونوں نے اس سے برئے کام کی خواہش کی ۔ تو اس نے انکار کیا اور کہا وابند! تم دونوں شرکیہ کلے کہو۔ان دونوں نے کہا کہ داللہ! ہم بھی شرک نہیں کریں ہے۔وہ عورت چلی ٹی پھر دوبارہ ایک بچہاٹھائے ہو گی آئی۔ پھر فرشنوں نے اپنی خواہش پوری کرنے کا کہا تو اس نے اٹکار کیا اور کہا کہم اس بچے کولل کردوانہوں نے کہاواللہ! ہم ہر گز اس کولل نہیں کریں کے۔ پھروہ عورت جلی ٹی اور دو بارہ ایک شراب کا بیالہ اٹھالائی۔ فرشتوں نے پھر برے کام کی خواہش کی لیکن اس نے انکار کرتے

ہوئے کہا واننہ!اگرتم شراب کی او مے ( تو تمہاری خواہش پوری ہوجائے گی) انہوں نے شراب کی تو انہیں نشرآ کیا تو انہوں نے مورت سے خواہش ہوں کا دراس بچے کوئل بھی کرڈ الاجب انہیں نشے سے افاقہ ہوا توعورت نے کہا واللہ! تم نے نشے کی وجہ سے ایک بھی نیس چھوڑا۔ جس کا پہلے تم نے انکار کیا تھا پھر آئیس دنیا اور آخرت کے عذاب میں آیک کو تبول کرنے کا اختیار دیا گیا تو انہوں نے دنیا کے عذاب میں آیک کو تبول کرنے کا اختیار دیا گیا تو انہوں نے دنیا کے عذاب کو اختیار کیا۔

حفرت عبد بن عباس رمنی الله عنبرابیان کرتے ہیں جب شراب حرام کی گئی ہے تو بعض اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعض ک ملرف ملے کہ اور انہوں نے کہا شراب حرام کی من ہے اور برابری کوشرک قرار دیا گیا ہے۔

حفرت ابو ہر برہ دمنی اللہ عند بریان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس نے شراب پی تو ایمان کا نور اس کی ناف سے نکل جاتا ہے۔

من معرت عبدالله بن عمر منی الله عنها بیان کرتے ہیں کے رسول الله صلی الله علیه دستم نے ارشاد فرمایا: جس مخص نے شراب پی تو الله تعالیٰ اے دوز خ کا کھولتا ہوایاتی بلائے گا۔

حضرت عمار منی اللہ تعالی عند بن یاسر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا کہ تین آوی ہیں جن کے قریب فرشتے نہیں جاتے۔ مردار کا فرکی لاش پر، زعفران ملی خوشبو میں لتھڑ ہے ہوئے مخص کے پاس اور جنبی کے پاس ۔ الاب کہ وہ جنبی وضوکرے کم از کم ۔ (عنسل میں اگر دیر ہوتو بغیر وضو کے جنبی کونہیں رہنا جا ہے)۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے دوایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے شراب کوچھوڑا حالا نکہ وہ اس کے پہنے برقادر تھا تو بیس ضروراس کواس کے پاک دربار سے بااؤں گا۔اورجس شخص نے ریشم کوچھوڑ دیا حالانکہ وہ اس کے پہنے پرقادر تھا تو بیس ضروراس کواسکے پاک دربار سے بہنا دُن گا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر بایا : جو محض یہ جا بتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ا آخرت میں اسے شراب بلائے تو اسے جا ہے کہ وہ اسے (شراب) دنیا میں چھوڑ وے۔اور جو محض جا بتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں ریشم کالباس پہنائے تو اسے جا ہے کہ وہ ریشی لباس دنیا میں پہننا مچھوڑ وے۔

حضرت عبداللہ بن عباس منی اللہ عنہمانیان کرتے ہیں کہ بی نے دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جس نے ایک گھونٹ شراب فی تو اللہ تعالی تین دن تک نفل قبول کرتا ہے اور نہ ہی فرض اور جس شخص نے ایک بیالہ شراب پیا تو اللہ تعالی اس کی جالیس دن کی نماز قبول نہیں کرتا اور اللہ تعالی شرائی کوضر ور نہر خبال سے بلائے گا عرض کیا گیا یا رسول الته صلی اللہ علیہ وسلم نہر خبال کیا ہے؟ فرمایا: دوز خیول کی پیپ ہے۔

حضرت عمران بن حقیمن رضی الندعته بیان کرتے ہیں که رسول الندسلی الندعلیہ وسلم نے ارشاد فر مایا اس امت میں حسف (زمین میں دھنسنا) مسنح (چبروں کا بدلنا) اور قذف (پنجروں کی بارش) ہوگی مسلمانوں ہیں ہے ایک آ دی نے عرض کیایارسول اللہ صلی القدعلیہ وسلم وہ کب ہوگا؟ آپ صلی الندعلیہ وسلم نے فر مایا جب گانے والی عور تیں اور گانے والا سمامان ظاہر ہوگا اور شراب پی

جائے گی۔

ب سن وت ہوا کہ دوسونا پہنتا تھا تو اللہ تغالی نے اس فی اس کالباس حمل اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: میری امت سے جو ففس اس حال میں فوت ہوا کہ دوسونا پہنتا تھا تو اللہ تغالی نے اس فخف پر اس (شراب) کو پینا جنت میں کر دیا ہے اور جومیراامتی اس حال میں فوت ہوا کہ دوسونا پہنتا تھا تو اللہ تغالی نے اس فخص پر جنت میں اس کالباس حرام کر دیا ہے۔

میں فوت ہوا کہ دوسونا پہنتا تھا تو اللہ تغالی نے اس فخص پر جنت میں اس کالباس حرام کر دیا ہے۔

دوسونا پہنتا تھا تو اللہ تغالی نے اس فخص پر جنت میں اس کالباس حرام کر دیا ہے۔

دوسونا پہنتا تھا تو اللہ تغالی نے اس فخص پر جنت میں اس کالباس حرام کر دیا ہے۔

دوسونا پر بنتا تھا تو اللہ تغالی نے اس فخص پر جنت میں اس کالباس حرام کر دیا ہے۔

دوسونا پر بنتا تھا تو اللہ تعالی نے اس فخص پر جنت میں اس کالباس حرام کر دیا ہے۔

حضرت انس بن ما لک رضی الندعند سے روایت ہے کہ رسول الندسلی الندعلیہ وسلم نے ارشاد فر مایا جوشخص نشر کی حالت میں دنیا سے جدا ہوا ، نشر کی حالت میں واضل ہوا اور نشر کی حالت میں اسے قبر سے نگالا جائے گا۔ پھراسے آگ کی طرف تھم دیا جائے گا۔ جو کہ نشر کا ایک پہاڑ ہوگی اسے کہا جائے گا اس میں نشر کی ایک نہر ہے جس میں تیجے اور خون بہتا ہوگا تو زمین آسان کی موجود گی تک وہ (تیجے اور خون) ان کا کھا نا بیتا ہوگا۔

حضرت عبدائلّہ بن عمر ورضی اللّه عنجمات روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللّه علیہ وسلم نے ارشاد فر ہایا: جس نے نشری وجہ سے ایک مرتبہ نماز حجمور وی یا اس و نیا یا جو پچھاس و نیا میں ہے سب اس سے سلب (چھین) لیا گیا اور جس نے چار مرتبہ نشری وجہ سے نماز حجمور دی تو اللّه دتعالیٰ کا حق ہے ۔ کہ وہ اس کو طینہ خبال پلائے عرض کیا گیا (یا رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: وہ دوز خیوں کا پہینہ ہے۔

حضرت انس رضی الندعنہ سے روایت ہے کہ رسول الندعلیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جب میری امت پانچ چیزوں کو جائز سمجھے گی تو ان میں ہلا کمتیں ہوں گی جب ایک دوسرے پر نعنت ظاہر کی جائے گی۔اورشرابیں کی جا سمجھے گی تو ان میں ہلا کمتیں ہوں گی جب ایک دوسرے پر نعنت ظاہر کی جائے گی۔اورشرابیں کی جا سمبر کی میں مریش کی مینے جا کمی مجے بائر کے گا کمیں گیس۔مردمردوں پر اورعورتیں عورتوں پر جھکیس گیس۔ یعنی ہم جنس پرئی کریں گے۔

جس شراب ہے اس سے اپنی بیٹی کا نکاح نہ کرو اور اگر وہ شرانی بیا رہو جائے تو اس کی عیادت نہ کرو۔ (خطبات منح ۲ بس ۹ • ا ، از سلطان الواعظین علیہ الرحمہ)

۔۔۔ حضرت جعفرت جرئیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہا ہیں ان کی چا خصائیں اللہ تعالیٰ کو بہت پیند تھیں۔ ایک دوایت میں ہے کہ حضرت جرئیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کو جعفر طیار کی چا زصائیں پند ہیں۔ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر رضی اللہ عند سے دریافت کیا انہوں نے عرض کیا (وہ چا خصائیں ہے ہیں) (۱) میں سے میں نے شراب بھی نہیں ٹی بین علم حرمت سے پہلے بھی اور اس کی وجہ رہتی کہ میں جانیا تھ کہ اس سے عقل زائل ہوتی ہے اور میں چا ہتا تھا کہ قتل اور بھی تیز ہو۔

- (۲) دوسری خصلت ہے کہ ذمانہ جاہلیت میں بھی میں نے بھی کئی ہت کی بوجانیں کی کیونکہ میں جانتاتھا کہ یہ پھر ہے ندنغ دے سکتا ہے اور ند ضرریہ
  - (٣) تيسرى خصلت بيه كهيل بهي بهي زنامين بتلاء نه جوا كداس كوي فيرتى سجمتا تعار
  - ( ٢٠) چوتنی خصلت سیب کریس نے بھی جھوٹ بیں بولا کیونکہ میں اس کو کمینہ بن خیال کرتا تھا۔

(تعبرره عالبیان البقره ۱۹۱۰ از علامه اسامیل تقی علیه الرحمه) (۲) فزائن العرفان «البقره ۲۱۹ » زمدرالا فاشل سیدهیم الدین مراد آبادی ملیه الرحمه) دمنرت علی الرتفننی شیر خدارمنی الله عنه نه فر ما یا : اگرشراب کا ایک قطره کنوکس بین گرجائے بھراس جگه منا ره بنایا جائے تو میں اس پراذان نه کہوں گا۔

اورا گردریا بیس شراب کا قطره پڑے گیردریا خشک ہواور وہال کھاس پیدا ہواس بیس اپنے جانوروں کو بھی بھی نہ جراؤں۔
(تغییرروح البیان البقرو، ۲۱۹ ، ازعلام اسامیل حتی علیہ الرحمہ) (۲) خزائن العرفان ، ابلارہ ۲۱۹ ، ازمد دالا فاضل سید بیم الدین مراد آبادی ملیہ الرحمہ)
سیان اللہ ! حضرت علی المرتفظی رضی اللہ عنہ کوشر اب کو کس قد رفغرت تھی ۔ اور کتنے اعلی تقوے پر فائز تھے۔
رومن الا فکار میں کسی نیک بخت کا بیان ہے کہ میں نے جاندی رات میں دس آ دمیوں کوشر اب چیتے ہوئے دیکھا جب وہ جاتے میں میں ترجہ کرا چی دائیس طرف والوں سے کہا تریب ہوجا کہ الدن الوں سے کہا تریب ہوجا کہ الدن قال تھی پر حمت ندفریا ہے۔

بائیں طرف والوں سے مخاطب ہوا جاؤ۔اللہ تعالیٰ تم پررامنی نہ ہو پھر نماز کی نبیت باندھ کرنماز ادا کرنے گئے۔ بعداز فاتحہ بیہ آیت تلاوت کی مخی ۔

تم فرما۔ بھولا دیکھولو اگر اللہ جھے اور میرے ساتھ ؛ الول کو ہلاک کردے یا ہم پررحم فرمائے ۔ تو وہ کون ساہے جو کا فروں کو دکھ کے عذاب سے بچالے گا۔

توتم کیا کرسکو سے۔ پھروہ نیک بخت کہنے لگا۔ میں نے دیکھا کہ زمین بھٹ تی اوروہ زمین کے اندردھنس سے یہاں تک کہ ان کانشان تک ہاتی ندر ہا۔ (زنبیت المحافل ، ترجمہ فزنمۃ المجالس ج۲،ص ۱۲۷، شبیر بردرز، لا ہور)

#### بَابِ مَا يَكُونُ مِنْهُ الْنَحَمْرُ

بياب ہے كہ شراب كس چيز سے بنى ہے؟

3378 - حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْيَمَامِيُّ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بُنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا اَبُوُكِئِيْرِ السُّحَيْمِيُّ عَنُ اَبِيُ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَمُرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ النَّخُلَةِ وَالْعِنبَةِ

مع حضرت ابو بريره النفظ روايت كرت بين: بي اكرم مَنْ النفظ في ما يا ب

" شراب ان دودر ختوں سے بنتی ہے انگور اور تھےور"۔

3379- حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمُحِ ٱنْبَانَا اللَّيْتُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ آبِي حَبِيْبِ آنَ خَالِدَ بْنَ كَثِيْرِ الْهَمُدَانِيَ

3378: اخرجه ملم ني "الصحيح" رقم الحديث: 5114 ورقم الحديث: 5114 أخرجه البوداؤد في "السنن" رقم الحديث: 3878 اخرجه التريدي في "الجامع" رقم الحديث:

1975 اخرج النسائي في "أسنن" رقم الحديث: 5588 ورقم الحديث: 1975

3379 افرجد الرداؤد في المنن "رقم الى عد: 3676 ورقم الحديث: 3877 افرجد التريدى في "الجامع" رقم الحديث: 1872 ورقم الحديث 3379

حَدَّثَهُ أَنَّ السَّرِئَ بُنَ اِسْمَعِيْلَ حَدَّلَهُ أَنَّ الشَّعْبِيِّ حَدَّلَهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّعُمَانَ بْنَ بَيْسِرٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَمَدَّكُمَ إِنَّ مِنَ الْيِحِنْطَةِ تَحَمُّوا وَمِنَ الشَّعِيْرِ خَمْوًا وَمِنَ الزَّبِيْبِ خَمْوًا وَمِنَ الْعَسَل

عص حفرت تعمان بن بشير التأفظ روايت كرتے بين: في اكرم مَنْ النظام ارشادفر مايا ، "مندم سے شراب بنت ہے، جو سے شراب بنتی ، مشمل سے شراب بنتی ہے، مجود سے شراب بنتی ہے اور شہدسے شراب بتی ہے'۔

# بَابِ لُعِنَتِ الْنَحَمُّرُ عَلَى عَشْرَةِ أَوْجُهِ

سيرباب ہے كم شراب بردس وجهد العنت كى كئى ہے

3380- حَدَّثُنَا عَبِلُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ اِسْمِعِيْلَ فَالَا حَدَّثُنَا وَكِيْعٌ حَدَّثُنَا عَبْدُ الْعَذِيْزِ ابْنُ عُمَّرَ بْنِ عَبْسِدِ الْعَزِيْزِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْعَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْغَافِقِيّ وَآبِى طُعْمَةَ مَوْلَاهُمُ آلَهُمَا سَمِعَا ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعِنَتِ الْحَمْرُ عَلَى عَشْرَةِ أَرْجُهِ بِعَيْنِهَا وَعَاصِرِهَا وَمُعْتَصِرِهَا وَمُعْتَاعِهَا وَمُبْتَاعِهَا وَحَامِلِهَا وَالْمَحْمُولَةِ اِلَيْهِ وَآكِلِ ثَمَنِهَا وَشَارِبِهَا وَسَاقِبِهَا

حضرت عبدالله بن عمر بخانبناروایت کرتے بیں: نبی اکرم منابع نام ارشادفر مایا ہے:

" شراب کے وجود پراسے نچوڑنے والے بر، اسے نچووائے والے پر، اسے فروخت کرنے والے پر، اسے خریدنے والے بر،اسے اٹھائے والے بر،جس کے لیے اٹھا کرلے جائی جارہی ہواس پر،جس نے اس کی قیمت کھائی اس پرجو اسے سے یاس پرجس نے اسے بلایاس پر،ان سب پرلعنت کی تی ہے'۔

3381- حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ بَزِيْدَ بْنِ إِيْرَاهِيْمَ التَّسْتَرِيُّ حَدَّثَنَا ابُوْعَاصِمٍ عَنْ شَبِيْبٍ سَمِعْتُ انْسَ بُسنَ مَسَالِكِ أَوْ حَسَدَنُسِينَ أَنَسٌ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَمْرِ عَشْرَةً عَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَالْمَعْصُورَةَ لَهُ وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ لَهُ وَبَائِعَهَا وَالْمَبْيُوعَةَ لَهُ وَسَاقِيَهَا وَالْمُسْتَقَاةَ لَهُ حَتَّى عَدَّ عَشَرَةً مِنْ هَاذَا

حد حضرت الس طالفند بیان کرتے ہیں تی اکرم مثل فیل نے شراب کے بارے میں دس چیزوں پر لعنت کی ہے اسے بنانے والے پر،اسے بنوانے والے پر،جس کے لیےاسے بنایا گیاہاں پر،اسے اٹھانے والے پر،جس کی طرف اٹھا کراہے لایا گیاہے اس بر،اسے فروخت کرنے والے پر،اسے پلانے والے پراور جےوہ پلائی گئے ہاں پر (رادی کہتے ہیں ) یہاں تک کہ انہوں

3380. اخرجداليودا كونى" أسنن" رقم الحديث 3674

3381 اخرجالتر مَدَى في "الجامع" وقم الحديث: 1295

نے اس طرح کی دس قسموں کا تذکرہ کیا۔

#### باب التِجَارَةِ فِی الْنَحَمُرِ بدباب شراب کی تجارت کرنے میں ہے

3382 - حَدَّثَنَا اَبُوْبَكُرِ بُنُ آبِى شَيْبَةَ وَعَلِى بُنُ مُحَمَّدٍ فَالَا حَدَّثَنَا اَبُوْمُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْاعْمَشُ عَنْ مُسُلِمٍ عَنْ مُسُلِمٍ عَنْ مَّالَتُ لَمَّا لَزَلَتِ الْآيَاتُ مِنْ الحِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِى الرِّبَا خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَحَرَّمَ التِبَحَارَةَ فِى الْمَحْمُرِ اللهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَحَرَّمَ التِبَحَارَةَ فِى الْمَحْمُرِ

کے سیدہ عائشہ صدیقہ بناتھ اس کرتی ہیں: جب سود کے بارے میں سورہ بقرہ کی آخری آبات نازل ہوئیں تو ہی اکرم ناتھ بلا سے سود کے بارے میں سورہ بقرہ کی آخری آبات نازل ہوئیں تو ہی اکرم ناتھ بلا سے اگرم ناتھ بھی سے اور آپ نے شراب کی تجارت کوحرام قرار دیا۔

3383- حَدِّنَنَا اَبُوْبَكُرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارِ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَلَغَ عُمْرًا أَنَّ اللهُ عَمْرًا فَقَالَ فَاتَلَ اللَّهُ سَمُرَةَ اَلَمْ يَعُلَمُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللهُ عُمْرًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمُ الشَّحُومُ فَجَمَلُومًا فَبَاعُومًا

ح حضرت عبدالله بن عباس بن فجنابیان کرتے ہیں: حضرت عمر دلی فیڈ کو یہ بیتہ چلا کہ حضرت سمرہ بلی فیڈنے شراب فروخت کی ہے تو وہ بولے: اللہ تعالی سمرہ کو برباد کرے کیا اسے سے پہتنہیں ہے کہ نبی اکرم منز فیڈ آئے نے یہ بات ارشاد فر مائی ہے: اللہ تعالی برد بول پرلعنت کرے کہ جب ان پرج بی کوحرام قرارہ یا تو انہوں نے اسے تجھلا دیا اور اسے فروخت کیا۔

#### شراب کے مال متقوم ندہونے کا بیان

3383 افرجدا بخاري في "أنتي "رقم الحديث. 2223 ورقم الحديث: 3457 افرجه سلم في "أنتي " رقم الحديث 4826 ورقم الحديث 7027

دور ( زندى در سكلوة العماع بالدسوم رقم الحديث، 794)

آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے اپ ارشاد کے در اید داختی فیر مایا کہ شراب متوم بال نہیں ہے نہ صرف ہے کہ اس سے کوئی نفع عام کرنا کسی بھی مسلمان کے لئے حلال نہیں ہے بلکہ بھیں اس کی اہائت کا تھم ویا گیا ہے۔ لہٰذااس صورت میں اس شراب کو پھینک وینا میں ضروری ہے۔ اور حضرت انس حضرت ابوطلحہ نے قال کرتے ہیں کہ انہوں ( ایعنی ابوطلحہ نے ) عرض کیا کہ "یا نبی اللہ ایس نے ان میں میں کے لئے شراب خریدی تھی جو میری پرورش میں ہیں؟ آئے ضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا "شراب کو پھینک دوادراس کے برتن کوتو ڑ ڈ انو۔ " تر ندی نے اس روایت کوقل کیا ہے اورضعیف قرار دیا ہے۔

حعزت ابوطلحہ نے شراب کی حرمت نازل ہونے سے پہلے اپنے زیر پرودش بیمیوں کے لئے جوشراب فریدی تھی اس کے بارے میں بوچھا کداب شراب حوام ہوگئی ہے میں اس شراب کا کیا کرون؟ آیا اس کو پھینک دوں یا رہنے دوں؟ آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تھم دیا کہ اس کو بہا ڈوالو۔ اس کے ساتھ ہی اس کے برتن کو قر ڈوانے کا تھم اس لئے دیا کہ شراب کی نجاست ہی میں سرایت کر تی تھی اور اس کا پاک کرنا اب ممکن نہیں رہا تھا۔ یا یہ کہ آپ نے شراب کی ممانعت میں شدت کو ظاہر کرنے کے لئے بھم دیا کہ جس برتن میں وہ شراب کو بھی تو ڑ ڈوالو، اس طرح آپ مسلی اللہ علیہ دسلم نے اس شراب کا سرکہ بنا لینے سے جوئع فرمایا اس کا تعلق بھی یا تو زجر و تعبیہ سے ہے بایہ ممانعت " نہی تنزیجی "کے طور پر ہے۔

## بَابِ الْنَحَمِّرِ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا

ميرباب ہے كەشراب كوكونى دوسرانام دينا

3384 - حَدَّنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيْدِ الدِّمَشُقِيُّ حَدَّنَا عَبُدُ السَّلَامِ بْنُ عَبْدِ الْقُدُّوسِ حَدَّنَا ثَوُرُ بْنُ يَزِيُدَ عَنُ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ اَبِى أَمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَذْهَبُ اللَّيَالِيُ وَالْإَيَّامُ حَتْى تَشُرَبَ فِيْهَا طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِى الْحَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ السّمِهَا

<> حصرت ابوامامه بابلی بالنفیزروایت کرتے ہیں: نی اکرم منگافیز منارشادفرمایا ہے:

"رات اور دن کے ختم ہونے سے پہلے ( یعنی قیامت آئے سے پہلے ) میری امت کا ایک گروہ شراب پینا شروع کرن دے گا اور وہ اس کا نام تبدیل کر دیں ہے'۔

3385 - حَذَّنَا الْحُسَيْنُ بْنُ آبِى السَّرِيِّ حَذَّنَا عَبْدُ اللَّهِ حَذَّنَا سَعْدُ بْنُ أَوْسِ الْعَبْسِىُّ عَنُ بِلَالِ بْنِ يَحْيَى الْعَبْسِيِّ عَنْ ابْنِ مُحَيْرِيزِ عَنْ قَابِتِ بْنِ السِّمْطِ عَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ الْعَبْسِيِّ عَنْ أَبِي بَلْ السِّمْطِ عَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ الْعَبْسِيِّ عَنْ أَبِي اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْرُبُ نَاصٌ مِّنْ أُمَّتِى الْمَحَمَّرَ بِاللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْرُبُ نَاصٌ مِّنْ أُمَّتِى الْمَحَمَّرَ بِاللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْرُبُ نَاصٌ مِّنْ أُمَّتِى الْمَحَمَّرَ بِاللّهِ عَلْشَوْنَهَا إِيَّاهُ

3384: الروايت كوفل كرنة بين المام ابن ماج منفرد بين \_

3385: اس روايت كوش كرنے بيں امام اين ماج منفرو ہيں۔

حضرت عباده بن صامت والطنظر وایت کرتے ہیں: تی اکرم الطنظر نے ارشاد فرمایا ہے:
"میری امت کے چولوگ شراب کودوسرے نامول سے بیس مے جوانبول نے مقرد کیا ہوگا"۔
"میری امت کے چولوگ شراب کودوسر کا مول سے بیس مے جوانبول نے مقرد کیا ہوگا"۔
باب محل مسیکے حوالم

میرباب ہے کہ ہرنشہ آور چیزحرام ہے

3386- حَـلَّكُنَا اَبُوبَكُرِ بُنُ اَبِى شَيْبَةَ حَلَّثَنَا شُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنْ اَبِى سَلَمَةَ عَنْ عَانِشَةَ تَبُلُغُ بِهِ النِّبِى صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ شَوَابٍ اَمْدَكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ

🕳 منیده عائشه مهدیقته برگافها بیان کرتی میں آئیس نبی اکرم ماکرتی ایک فرمان کا پند چلا ہے ہروہ مشردب جونشه پیدا کز

-4/1702

3387- حَدَّثَنَا هِنَامُ بُنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بُنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ الْحَارِثِ اللِّمَارِيُّ سَمِعُتُ سَالِمَ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنْ آبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

م سالم بن عبدالله الله الدي حوال الدي حوال الم من الرم من التي كاليقر مان فل كرت بين: برنشة ورجيز حرام ب-

3388- حَدَّلَكَ بَا يُونُسُ بُنُ عَبُدِ الْآعُلَى حَدَّنَا ابْنُ وَهُبِ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ اَيُّوبَ بْنِ هَانِيْ عَنْ مُسُرُوقٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بُحُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ قَالَ ابْن مَاجَةَ هٰذَا حَدِيْكُ الْمِصْرِيْنُنَ

ود حضرت عبدالله بن مسعود والفظ عنى اكرم مَنْ الله كايفر مان فقل كرتے بين:

" ہرنشہ آور چیز حرام ہے"۔

امام ابن ماجه محفظة كميترين: بيروايت الل مصرى فقل كروه ب-

3389 - حَدَّثَ مَنَا عَلِى بَن شَدَّادِ بْنِ اَوْسِ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةً يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيهِ وَمَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّ مُسْكِو بَعْنَا عَلَيهِ وَمَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّ مُسْكِو بَعْنَا لَهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّ مُسْكِو بَعْنَا لَهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّ مُسْكِو بَعْنَا لَهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّ مُسْكِو عَلَى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّ مُسْكِو عَلَى اللهِ عَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّ مُسْكِو عَلَى اللهِ عَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّ مُسْكِو عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ يَعُولُ كُلُّ مُسْكِو عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ يَعُولُ كُلُّ مُسْكِو عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ فَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ اللهُ يَن اللهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ فَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ اللهُ يَعْ 186 وَمَ الحَديثَ 186 وَمُ الحَديثَ 186 وَمُ الحَديثَ 186 وَمَ الحَديثَ 186 وَمَ الحَديثَ 186 وَمَ الحَديثَ 186 وَمَ الحَديثُ 186 وَمُ الحَديثَ 186 وَمُ الحَديثُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلَى اللهُ المَالِمُ المُعَلَى اللهُ المُعَلَّمُ الحَديثَ 186 وَمُ الحَديثُ 186 وَمُ الحَديثُ 186 ومُلَا المُعَلَى المُعْلَى المُعَلِمُ المُعَلَى المُعَلَى المُعْلَى المُعَلَى المُعْلَى ال

3387: اس روایت کوش کرتے میں امام این ماجمنفرو ہیں۔

3388 اخرد ابن ماج في "أسنن" وقم الحديث 3496

3389 الدروايت كفل كرنے من المام اين ماج منفرد جين-

حَرَامٌ عَلَى كُلِ مُؤْمِنِ وَهندًا حَدِيثُ الرَّقِينَ

وه وه حضرت معاويد النافيزيان كرت بيل مل في كاكرم النفظ كويدار شادفر المية موسة سناه:

" برنشه ورچيز برموك كے ليے حرام ہے"۔

بدر دایت ' رقه' ' کے رہنے دالوں نے تقل کی ہے۔

3390 - حَدَّثَنَا سَهُلَّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُوْنَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ أَبِي سَلَعَةَ عَنِ ابْنِ عُمْرً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَّكُلُّ خَمْرٍ حَرَّامُ

عه هه حضرت عبدالله بن عمر الأفنا روايت كرت بين: بي اكرم الأفيام في الرم الأولام المارثاد فرمايا به: .

"برنشه ورچز خرا اور برخر حرام ب

3391 - حَدَّثَنَا مُحَدِّمَا بِنُ بَشَارٍ حَدَّثَنَا اَبُوْدَاؤَدَ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ آبِي بُرْدَةً عَنْ اَبِيهِ عَنْ اَبِي مُوْسِنِي قَالَ فَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَوَامٌ

عه عه حد حضرت ابوموی اشعری بالنفز روایت کرتے میں: نی اکرم منافظ ارشادفر مایا ہے:

"مرنشه ورچرحام بے"۔

شرت: نہایہ میں نکھاہے کہ مفتر "اس چیز کو کہتے ہیں جس کو پینے سے قلب و دیاغ میں گرمی سرایت کر جائے اور ان اعضاء ريئيه بين فتوريعني ضعف واضمحلال پيدا ہوجائے چنانچہ "افتراء الرجل " كسي مخص كے بارے بين اس وتت كهاجاتا ہے جب كداس كى بلكيس كمزور موجاتى ميں اور كوشدچى مصحل موجاتا ہے جيسے جوخص بہت بوڑھا موجاتا ہے اس كى بلكيس كمزور موجاتى ميں یا نوٹ نوٹ کرگرتی رہتی ہیں جس کی وجہ ہے آتھ جس چندھیائی می رہتی ہیں۔اس ارشادگرامی ہے نیخ (خراسانی اجوائن یا بھٹک) اور دوسرى مغيرات اورمفتر چيزون كى حرمت پراستدلال كى جاتا ہے۔

## بَابِ مَا اَسْكُرَ كَئِيْرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ

سی باب ہے کہ جس چیز کی زیادہ مقدارنشہ پیدا کرے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے<sup>۔</sup> 3392 - حَـدَّثَـنَا إِبْـرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ حَدَّثَنَا اَبُوْيَحْيلي زَكْرِيًّا بْنُ مَنْظُورِ عَنَ اَبِي حَازِم عَنْ عَبْدِ

3390 اخرجة الترخدي في "الجامع" وتم الحديث: 1864 اخرجه التسالك في "أسنن" وتم الحديث: 5603 ورقم الحديث 5717

3391 اخرجه ابتخاري في "التي " رقم الحديث: 3038 ورقم الحديث: 4344 ورقم الحديث: 4344 ورقم الحديث 4345 ورقم الحديث 7172 اخرجه ملم في "التيح" رقم الحديث: 4501 ورقم الحديث: 5182 ورقم الحديث: 5183 ورقم الحديث: 5184 أخرجه البوداؤد في "اسنن" رقم الحديث

4356 اخرج النسائي في "أستن "رقم الحديث: 5611

3392 ال روايت كوش كرني شن الم ابن ماج منفرويس\_

الله بن عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَمَا اَسْكَرَ كَيْبُوهُ فَقَلِيلُهُ حَوَامٌ اللهِ بن عُمَرَ قَالَ اللهُ عَلَيْهُ فَقَلِيلُهُ حَوَامٌ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَمَا اَسْكَرَ كَيْبُوهُ فَقَلِيلُهُ حَوَامٌ وَاللهِ مِن عُمِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ مَوَامٌ وَمَا اَسْكُرَ كَيْبُوهُ فَقَلِيلُهُ حَوَامٌ وَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَمَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم عَلَيْهِ وَمَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم عَلَيْهِ وَاللّهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مِن اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَمَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

"برنشة ورچيز حرام باورجس چيز کي زياده مقدارنشه پيدا كرےاس کي تعور کي مقدار مجي حرام ہے"۔

3393 - حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا آنَسُ بْنُ عِبَاضٍ حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ بَكْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا اَسْكُو كَيْبُرُهُ فَقَلِيْلُهُ حَرَامٌ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا اَسْكُو كَيْبُرُهُ فَقَلِيْلُهُ حَرَامٌ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا اَسْكُو كَيْبُرُهُ فَقَلِيْلُهُ حَرَامٌ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا اَسْكُو كَيْبُرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ

م حضرت جابر بن عبدالله ويُعْجَن الله وي اكرم مَنْ الله على الرائق كرت بين:

"جس چیز کی زیادہ مقدارنشہ کردےاس کی تعوزی مقدار بھی حرام ہے"۔

3394- حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا آنَسُ بْنُ عِبَاضِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ عَمْرِو بْنِ نُعَبُ عَنُ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا ٱسْكُرَ كَيْبُرُهُ فَقَلِيْلُهُ حَرَامٌ

عه عمرو بن شعیب این والد کے حوالے سے اپنے دادا کا بدیان نقل کرتے ہیں نبی اکرم من افتی نے ارشاد فر مایا ہے: "جس چیز کی زیاد ومقدار نشہ کردے اس چیز کی تعور کی مقدار بھی حرام ہے"۔

ثرح

مطلب بیہ کدا گرمٹ شراب کی کوئی الی تئم ہے جس کی زیادہ مقدار نشدلاتی ہے، کم مقدار نشہیں لاتی تو بیبیں ہے کہ اس کو کم مقدار میں پینا جائز ہوگا بلکہ اس کی کم مقدار بھی حرام ہوگی کیونکہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ پہلے جس چیز کی کم مقدار کوافتیار کرتا ہے وہی کم مقداراس کوزیادہ مقدارتک پہنچادیتی ہے لہٰذااس کم مقدار ہے بھی اجتناب کرنا ضروری ہوگا۔

> بَابِ النَّهِي عَنِ الْنَحِلِيْطَيْنِ بيهاب ووچزي ملاكر (نبيزتيار كرنے كى ممانعت) ميں ہے

3395 - حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ رُمْحِ آنْبَانَا اللَّيْتُ بُنُ سَعْدٍ عَنُ آبِى الزَّبَيْرِ عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى آنُ يُنْبَذَ النَّهُ وَالزَّبِيْبُ جَمِيْعًا وَّنَهَى آنْ يُنْبَذَ الْبُسُرُ وَالرُّطَبُ جَمِيْعًا قَالَ اللَّيْتُ بُنُ سَعْدٍ حَدَّتِنِى عَطَاءُ بْنُ آبِى رَبَاحٍ الْمَكِنَى عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ مِثْلَهُ مَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ مَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ مِثْلَهُ مَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ مَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ مِثْلَهُ مِنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ مِنْ اللهُ عَنْ جَابِرِ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّيْسِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ مِنْ اللهُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّيْسِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ مِنْ اللهُ مَلْكُولُهُ مِنْ اللهُ مَا اللهُ مَا مَا مَا مُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِنْ اللهُ مُعْرَاهُ وَالْعَالِمُ اللهُ مُنْ اللهُ مُعْلَقُهُ مِنْ اللهُ مَا مُعْلَعُهُ مُنْ اللهُ مُعْلِمُ مُعْلَقُهُ مَا مُعْلِيهِ وَمِنْ اللّهُ مُعْلِمُ اللهُ مُعْلَى اللهُ مُعْلِيهِ وَاللّهُ مُنْ اللهُ مُعْلَقُهُ مُنْ اللهُ مُعْلِمُ مُعْلِلْهِ عَنِ النَّهِ مُعْلَى اللهُ اللهُ مُعْلِمُ مُنْ اللهُ مُنْ مُعْلَقُهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ مُنْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

3383 افرجا إدداؤوني" أسنن "رقم الحديث: 3681 الرجالر مذي في" الجامع" رقم الحديث: 1865

3354 افرجد التسائي في "أسنن" رقم الحديث: 5623

\$395 افرجه ملم ني "التيح" رقم الحديث: 5117 افرجه ابودا وَد في "أسنن" رقم الحديث: 3793 افرجه التريّدى في "الجامع" رقم الحديث. 1878 افرجه النسائى في "المسنن" رقم الحديث: 5577 افرجه النسائى في "أسنن" رقم الحديث: 5577 افرجه النسائى في "أسنن" رقم الحديث: 5577 افرجه النسائى في "أسنن" رقم الحديث: 5577

ک نیمیذ تیاری جائے آپ نائی کا سے اس بات سے بھی تع کیا ہے بھی اور پی مجوروں کو ملاکران کی نبیذ تیاری جائے۔ یہی روایت ایک اورسند کے ہمراہ بھی منقول ہے۔

3396 - حَدَّثُنَا يَزِيْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْيَمَامِيُّ حَدَّثُنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّادٍ عَنْ آبِى كَيْبُرِ عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَنْبِدُوا الشَّمُو وَالْبُسُرَ جَمِيْعًا وَانْبِذُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَيْهِ

و حضرت ابو ہر رہ والمنظ روایت کرتے ہیں: نی اکرم منافظ نے ارشادفر مایا ہے:

" کی اور کی مجوری ملاکران کی نبیذ تیارند کروبلکدان میں ہے ہرایک کی الگ ہے نبیذ تیار کرو"۔

3397 - حَذَنَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّادٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بُنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ عَنْ يَّحْيَى بْنِ آبِى كَثِيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ آبِي قَنَادَةَ عَنْ آبِيْهِ آنَهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَقُولُ لَا تَجْمَعُوا بَيْنَ الرُّطَبِ وَالزَّهُو وَلَا بَيْنَ الزَّبِيْبِ وَالتَّمْرِ وَانْبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَتِهِ

عبدالله بن ابوتیا دہ استے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: انہوں نے نبی اکرم مُنَافِیْن کو بیار شاد فرماتے ہوئے سنا ہے کمی اور پی کشمش اور تھجود کو ملا کر نبیذ تیار نہ کروان میں سے ہرا کیک کی الگ سے نبیذ تیار کرو۔

## بَابِ صِفَةِ النَّبِيذِ وَشُرْبِهِ.

بیر باب نبیز کی کیفیت اورائے پینے کے حکم میں ہے

3398 - حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بُنُ زِيَادٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَاصِمُ الْاَحُولُ حَدَّثَنَا مُنَانَةُ بِنْتُ يَزِيُدَ الْعَبْشَمِيَّةُ عَنْ عَانِشَةَ الشَّوارِبِ حَدَّثَنَا مُنَانَةُ بِنْتُ يَزِيُدَ الْعَبْشَمِيَّةُ عَنْ عَانِشَةَ الشَّوارِبِ حَدَّثَنَا بُنَانَةُ بِنْتُ يَزِيُدَ الْعَبْشَمِيَّةُ عَنْ عَانِشَةَ قَالَاتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سِقَاءٍ فَنَاخُذُ فَبَضَةً مِّنْ تَمُو اَوْ فَبَضَةً مِنْ زَبِيْبٍ فَنَطُرَ حُهَا فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سِقَاءٍ فَنَاخُذُ فَبَضَةً مِنْ تَمُو اَوْ فَبَضَةً مِنْ زَبِيْبٍ فَنَطُرَ حُهَا فِي سِقَاءٍ فَنَاخُذُ فَبَضَةً مِنْ تَمُو اَوْ فَبَضَةً مِنْ زَبِيْبٍ فَنَطُرَ حُهَا فَيَشُوبُهُ عَشِيَّةً وَتَنْبِذُهُ عَشِيَّةً وَتَنْبِذُهُ عَشِيَّةً وَنَنْبِذُهُ عَشِيَّةً وَتَنْبِذُهُ عَشِيَّةً وَتَنْ لَاللَهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلْوَةً فَيَشُوبُهُ عَلْمَ وَاللَّا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَشِيَّةً وَتَنْبِذُهُ عَشِيَّةً وَتَنْ لِللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ الْعَالَةُ الْمَالَةُ فَاللَّالُهُ عَلَيْهُ وَلَاللَهُ اللهُ الْمَالَةُ عَلَى اللهُ الْمَالَةُ اللْمُ اللهُ الْعَلَالُ اللهُ اللهُ

3397 ، خرجه ابنخارى نى ''التيج ''رقم الحديث: 5602 اخرجه سلم فى ''التيج ''رقم الحديث: \$125 ورقم الحديث \$127 ورقم الحديث 5129 ورقم الحديث 5129 ورقم الحديث 5582 ورقم الحديث 5583 ورقم الحديث 5584 ورقم الحديث 5584

3398 اس روایت کونش کرنے میں امام این ماج منفرد ہیں۔

آپ ال المال کے ابتدائی جعے میں لوش کر لیتے ہے۔ ابومعاویہ نای رادی نے پچھالفاظ مختلف تقل کیے ہیں۔

ٹرح

دعزت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ ہم رسول کر پیم سلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ایک مشک میں نبیذ بنایا کرتے ہے جس کو اور ہے (بائد ہوکر) بند کر دیا جاتا تھا اور ان کے پنچے کے جصے میں بھی اس کا دہانہ تھا ہم اس مشک ہیں مجبور وغیر وسیح کے وقت ڈال ویتے ہے تھے تو آ ہ سلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت اس کو پینے اور اگر اس میں مجبور وغیر ورات میں ڈالیے بتے تو آ پ سلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وارم رقم الحدیث وقت ہے ۔ (مسلم مشکل و العاج : جارم رقم الحدیث وقت ہیں ۔ 223)

عزلاء "امل میں توشدوان کے دہانہ کو کہتے ہیں، لیکن یہاں مشک کا دہانہ مراد ہے جواس کے بینچے کی طرف ہو، حاصل ہیکہ اس مشک کے اوپر کی جانب تو منہ تھا ہی، لیکن اس کے بینچے کے جصے میں بھی ایک دہانہ تھا اس کے اوپر کے منہ کوتو ہاند ہودیا جاتا تھا اور اس کے بینچ کے منہ سے نکال کڑ بیا جاتا تھا، نبیذ بنانے کے لئے محبوروں کوایک دن اور ایک رات سے زائد تک ، حتیٰ کہ تمین دن و تمین رات تک بھگو کے رکھنے کا ذکر ہے ان کا تعلق جاڑے سے موسم سے ہوگا۔

3399- حَذَّنَنَا اَبُوْكُرَيْبٍ عَنْ إِسْمَعِيْلَ بُنِ صَبِيحٍ عَنْ آبِي إِسْرَآئِيْلَ عَنْ اَبِئْ عُمَرَ الْبَهْرَائِيِّ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ يُسُبَّدُ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَشْرَبُهُ يَوْمَهُ ذَلِكَ وَالْعَدَ وَالْيَوْمَ النَّالِثَ فَإِنْ بَقِيَ مِنْهُ شَىءٌ اَهْرَاقَهُ اَوْ اَمَرَ بِهِ فَاهْرِيْقَ

حہ حد حضرت عبداللہ بن عباس کا تجانبیان کرتے ہیں نی اکرم نا تی تا کے لیے جونبید تیار کی جاتی تھی آپ نا تی تا اس دن میں اے پی لیتے ہے اور اسلے دن پی لیتے تھے اور اسلے دن پی لیتے ہے اگر اس میں سے پھھ باتی رہ جاتا تو آپ نا تی تا اسے بہا دیے جاتا ہی تھے اور اسلے جاتا ہی تھے اور اسلے جاتا ہی تھے اور اسلے جہادیا جاتا۔

ثرح

3400 - حَدَّلَنَدًا مُستحمَّدُ بَنُ عَبِّدِ الْمَلِكِ بَنِ آبِي الشَّوَارِبِ حَدَّثَنَا اَبُوْعَوَانَةَ عَنُ اَبِي الزُّبَيْرِ عَنُ جَابِرِ بُنِ 3399 الرَّمِسلم فَ" أَحْجَ " رَمَّ الحديث: \$196 ورَمِّ الحديث: \$175 ورَمِّ الحديث: \$755 ورَمِّ الحديث: \$755 ورَمِّ الحديث: \$755 ورَمِّ الحديث: \$755 ورَمُّ الحديث: \$755 ورمُّ الحديث: \$755 ورمُّ الحديث: \$755 ورمُّ الحديث: \$755 ورمُّ الحديث: \$755 ورمُوْمُ الحديث: \$755 ورمُّ الحديث: \$755 ور

عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ يُنْبَذُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَوْرٍ مِّنْ حِجَارَةٍ

تثرر

نی کریم سلی الندعلیہ وسلم جو چیزیں پیا کرتے تھے ان بیں ایک نقیع اور نبیذ بھی ہے۔ بید دونوں چیزیں شربت کی تم سے بوئی بیں ان میں سے نقیع کو بنانے کی صورت بیہ ہوئی ہے کہ اگوریا مجبوروں کو پانی بیں محض بھودیا جاتا ہے اس کو جوش نیس دیا جاتا، ہی طرح انگوریا مجبوروں کی مضاس اس پانی میں آ جاتی ہے اور ایک عمدہ محمد ہشتم کا شربت بن جاتا ہے اور بیشر بت بہت مزیدار بھی ہوتا ہے اور بدن کو فائدہ بھی چہنچا تا ہے، چنانچ فیز ما کانقیع معدہ کے نظام کو درست کرتا ہے اور کھانے کو جلد بھٹم کرتا ہے جب کہ اگور کا نقیج جم

نبیز بھی ای طرح بنآ ہے فرق محض یہ ہوتا ہے کہ نبیذ کی صورت میں انگوریا بھجوروں کو پانی میں بھگو کر بچو عرصہ تک کے بچور دیا جاتا ہے تا کہ اس میں بچو بلکی می تیزی اور تغیر پیدا ہو جائے ،لیکن آئی تیزی یا انتازیا دہ تغیر نہیں جونشر آور ہو جانے کی حد تکہ پنج جائے کیونکہ جس نبیذ میں نشہ پیدا ہو جاتا ہے اس کا پینا قطعا حرام ہے ای لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس نبیذ کو ہر گزنہیں پیتے تھے جس پر تین دن سے زائد کا عرصہ گر رجاتا تھا، جیسا کہ آئے آئے گا بقیع کی طرح نبیذ بھی ایک فائدہ مند مشروب ہے جم کی طافت و توت میں اضافہ کرتا ہے اور عام صحت کی محافظت کرتا ہے۔ واضح رہے کہ نبیذ انگور اور کھجور کے علاوہ دوسری چیز دل سے بھی بنت ہے، چنا نچینہا ہیں لکھا ہے کہ نبیز کھجور سے بھی بنتی ہے اور انگور سے بھی بنتی ہے اور گیبوں اور جود غیرہ سے بھی۔

## بَابِ النَّهِي عَنْ نَبِيذِ الْآوُعِيَةِ

بیرباب مخصوص برتنول میں نبیز تیار کرنے کی ممانعت میں ہے

3401 - حَذَّنَا اَبُوْبَكُرِ بُنُ آبِي شَيْبَةَ حَذَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ وَحَدَّنَا اَبُوْسَلَمَةَ عَنْ آبِيُ مُورَيْرَةَ قَالَ نَهِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يُنْبَدَ فِى النَّقِيرِ وَالْمُزَقَّتِ وَالدُّبَاءِ وَالْحَنْتَمَةِ وَقَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

وہ جہ حضرت ابوہر جوہ النفظیمیان کرتے ہیں: بی اکرم فاقط آئے اس بات سے منع کیا ہے کہ تقیر ، مزفت ، د بااور صنتہ میں نبیذ تیار کی جائے ،آپ ملاقظ آئے نے ارشاد فر مایا ہے: ہرنشہ آور چیز حرام ہے۔ شور و

حصرت ابوما لک اشعری رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول کر م صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا

3401 اس دوایت کونش کرنے میں امام این ماجے منفرو ہیں۔

كر (ايباز ماندآن والاي جب ) ميرى امت كيفض لوك يئيل كاوراس كانام شراب كے بجائے يو اور رهيل كے .. "

(ايدداؤد مكلوة المعالى طدجهام زقم الحديث، 228)

مطلب بیہ کہ جن لوگول کے ذہن میں کی اور فساد ہوگا وہ شراب پینے کے سلسلے میں مختلف حیلے بہانے کریں گے، خاص طور پر
عمر کو برا پردہ بنا کیں گے، مثلاً فینڈ یا مباح شربت جیسے ماءالعسل وغیرہ کو فشر آ ور بنا کر پئیں گے اور مید کمان کریں گے کہ میرا منہیں ہے
کہ کہ دنداس کوا تکور کے ذریعے بنایا گیا ہے اور نہ مجبور کے ذریعے، حالا تکدان کا اس طرح گمان کرنا ان کے حق میں ان مشروبات کے مباح و
حال ہونے کے لئے کا گرفیوں ہوتا بلکہ حقیقت میں وہ شراب پینے والے شار ہوں گے اور ان کی ان کومز المے گی کیوں کے اصل تھم میہ ہے
کہ ہر نشر آ ور شراب حرام ہے خواہ وہ کمی بھی چیز سے بنی ہو۔

ایک صورت بیمنی ہوگی کہ وہ شراب ہی پئیں سے لیکن اپنی طرف سے اس کا کوئی دوسرا نام رکھ لیس سے اس کوشراب نہیں کہیں مے تاکہ لوگ شراب چینے کا الزام عائد نہ کریں ہمین حقیقت میں نام کی بیتبدیلی ان کے قل میں قطعا کارگرنہیں ہوگی اصل میں اعتبار

تومسى كابندكداسم كار

3402 - حَدَّنَنَا مُسَحَمَّدُ بُنُ رُمُحِ ٱنْبَآنَا اللَّيْثُ بُنُ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهِى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يُنْبَدَ فِى الْمُزَفَّتِ وَالْقَرْعِ

عد حضرت عبدالله بن عمر التأفيابيان كرتے بين ني اكرم مَنْ أَيْنَا إلى بات منع كيا ہے كه مزفت اور قرع بين نبيذ تيارى جائے۔

3403- حَـلَاكَنَا لَصُرُ بُنُ عَلِيٍّ حَلَّنَا آبِى عَنِ الْمُثَنِّى بُنِ سَعِيْدٍ عَنُ آبِى الْمُتَوَكِّلِ عَنُ آبِى سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ عَلَا لَهُ مَا لَكُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ عَنِ الشُّرْبِ فِى الْحَنْتَمِ وَالدُّبَاءِ وَالنَّقِيرِ

وه معزت ابوسعید خدری دانشندیان کرتے ہیں نبی اکرم منگری اس بات سے نع کیا ہے کہ منام د باءاورنقیر میں کہے پیا مائے۔

\* 3404 - حَدَّفَنَا اَبُوْبَكُو وَالْعَبَّاسُ بُنُ عَبُدِ الْعَظِيْمِ الْعَنْبَرِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا شَبَابَةُ عَنْ شُعْبَةً عَنْ بُكَيْرِ بُنِ عَطَآءِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ يَعْمَرَ قَالَ نَهِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ يَعْمَرَ قَالَ نَهِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدُّبَاءِ وَالْحَنْتَمِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدُّبَاءِ وَالْحَنْتَمِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدُّبَاءِ وَالْحَنْتَمِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدُّبَاءِ وَالْحَنْتَمِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدُّبَاءِ وَالْحَنْتَمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدُّبُونِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدُّبُاءِ وَالْحَنْتُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدُّبُاءِ وَالْحَنْتَمِ الْحَنْسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدُّوالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَالْمُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَيْمِ الْحُنْسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِّلُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعُلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ الْعُنْ الْعُلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُنْ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلُمُ اللَّهُ

3402 افرجه ملم في "التيح "رقم الحديث: \$158

3483 افرجسلم في "التي "رتم الحديث. 5154 "افرجدالتسائي في "إسنن" رقم الحديث: 5849

3484: اخرج التريذي في "اليامع" وتم الحديث: 761 اخرج النسالُ في " اسنن " وتم الحديث: 3444

#### بَابِ مَا رُجِّصَ فِيْهِ مِنُ ذَٰلِكَ

### میرباب اس بارے میں اجازت کے بیان میں ہے

3405 - حَدَّثَنَا عَبُدُ الْحَمِيْدِ بُنُ بَيَانِ الْوَاسِطِيِّ حَدَّثَنَا إِمْحَقُ بُنُ يُوسُفَ عَنْ شَرِيْكِ عَنْ سِمَاكٍ عَنِ اللَّهِ عَلَى الْفَاسِمِ بُنِ مُسَخَيْمِ وَقَعَلُ الْمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُنْتُ لَهَيْتُكُمْ عَنِ الْاَيْعِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُنْتُ لَهَيْتُكُمْ عَنِ الْالْمِعِيدِ فَالْتَبِدُوا فِيْهِ وَاجْتَنِبُوا كُلَّ مُسْكِرٍ فَالْتَبِدُوا فِيْهِ وَاجْتَنِبُوا كُلَّ مُسْكِرٍ

علاجہ ابن بریدوا ہے والد کے حوالے سے نبی اکرم مَنَّاتِیْنَا کا بیفرمان فل کرتے ہیں: ہیں نے تہمیں مخصوص برتنوں سے منع کیا تھاا بتم ان میں نبیذ تیار کرلوتم ہرنشہ آور چیز (استعمال کرنے سے) بچنا۔

3406 - حَدَّلَنَا يُونُسُ بِنُ عَبُدِ الْآعُلَى حَدَّثَنَا عَبُدُ اللّٰهِ بِنُ وَهْبِ آنْبَآنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنُ ٱبُوْبَ بِنِ هَانِيْ عَنُ مَسْعُودٍ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنِّى كُنْتُ نَهَيْدُكُمْ عَنْ نَبِيذِ الْآوُعِيَةِ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنِّى كُنْتُ نَهَيْدُكُمْ عَنْ نَبِيذِ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنِّى كُنْتُ نَهَيْدُكُمْ عَنْ نَبِيذِ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنِّى كُنْتُ نَهَيْدُكُمْ عَنْ نَبِيذِ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنِّى كُنْتُ نَهَيْدُكُمْ عَنْ نَبِيذِ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنِّى كُنْتُ نَهَيْدُكُمْ عَنْ نَبِيذِ

\* حصرت عبدالله بن مسعود الكنيئة "بى اكرم مَنْ البينا كاية رمان تقل كرتے بيں:
"میں نے تمہیں مخصوص برتنوں میں نبیقر تیاد كرنے ہے منع كیا تھا یا در كھنا! برتن كسى چيز كور ام بیں كرتے بیں و ليے برنشہ آور چيز حرام ہے"۔
آور چيز حرام ہے"۔

## باب نید الْجَرِّ بیاب گفرے میں نبیز تیاد کرنے کے بیان میں ہے

3407 - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بُنُ سَعِبُدٍ حَدَّثَنَا الْمُعْتَعِوُ بُنُ سُلَيْمَانَ عَنْ اَبِيْهِ حَدَّثَتَنِي رُمَيْنَةُ عَنْ عَانِشَةَ اَنَهَا قَالَتُ الشَّعْجِزُ اِحْدَاكُنَّ اَنْ تَتَخِذَ كُلَّ عَامِ مِّنْ جِلْدِ اُصْحِيَّتِهَا سِقَاءً ثُمَّ قَالَتُ نَهٰى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يُنْبَذَ فِى الْجَرِّ وَفِى كَذَا وَفِى كَذَا إِلَّا الْخَلَ

== سیّدہ عائشہ صدیقہ ڈنافٹانے (خواتین سے فرمایا)تم لوگ بیمی نہیں کرسکیں کہ سال میں ایک مرتبہ قربانی کے جانور کی کھال سے مشکیز ہ بنالو، پھرانہوں نے بتایا کہ نبی اکرم مَنَافِیْ آئے گھڑے میں نبیذ تیار کرنے سے اور فلاں اور فلاں برتن میں نبیذ تیار کرنے سے منع کیا ہے البتہ ان میں سرکہ تیار کیا جا سکتا ہے۔

3405 اخرجه سلم أن "منتج " رقم الحديث 2258 ورقم الحديث: 5086 ورقم الحديث: \$176 أخرجه الريد ك ن "، باع" رقم الحديث 1054 ورقم الحديث 1518 أورقم الحديث 1518 ورقم الحديث 1518 ورقم الحديث 1510 ورقم

3497 اس روایت کونش کرنے میں ایام این ماجہ متغروبیں۔

ثرت

معزت جابر منی اللہ تعالی جند سے روایت ہے کہ (ایک ون) نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کھر والوں ہے سالن مانگا، محر والوں نے کہا کہ اتحارے پاس سالن کیل ہے البنة مرکدہ چیانچیآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مرکد منگوایا اوراس کے ساتھ رونی کھانے مکے اور بیقر ماتے جاتے تھے کہ مرکد جہترین ہے مرکد بہترین سالن ہے۔

(مسلم مكلوة المصابع: جند جبارم الم الحديث، 119)

سرکہ بہترین مالن ہے "یہ بار بارآ پ سلی اللہ علیہ وسلم نے اس لئے فرمایا کہ سرکہ کی زیادہ سے زیادہ تحریف ہو،اس صدیت سے معلوم ہوا کہ کھانے چنے میں اعتدال ومیانہ روی اختیار کرنا اور اپنے تفس کولذیذ چیزوں سے بازر کھنا اچھی بات ہے۔ صدیت سے یہی مغبوم ہوا کہ اگر کو کی فحض ہے تم کھالے کہ میں سالن سے روثی نہیں کھا کا اور پھرسر کہ سے روثی کھالے تو وہ حانث (یعنی سے یہ بھی مغبوم ہوا کہ اگر کو کی فحض ہے تم کھالے کہ میں سالن سے روثی نہیں کھا کا اور پھرسر کہ سے روثی کھالے تو وہ حانث (یعنی سے این والا) ہوگا کیونکہ سرکہ کا سالن ہونا اس حدیث سے تا بت ہوتا ہے۔

حدیث میں آیا ہے کہ سرکہ انبیاء کرام صلوٰ قائند لیم اجمعین کا سالن ہے اور طبی طور پرسر کہ کے جومنافع ونوائد ہیں ،وہ بہت زیادہ ہیں ،جن کی تقید ایق طبی کتابوں اوراطیاء کے ذریعہ کی جاسکتی ہے۔

3408 - حَدَّثَنَا السَّحَقُ بْنُ مُوْسِنَى الْخَطْمِیُّ حَدَثَنَا الْوَلِیْدُ بْنُ مُسْلِمِ حَدَّثَنَا الْاُوْزَاعِیُّ عَنْ یَحْیَی بْنِ آبِیُ کیپُرِ عَنْ آبِی سَلَمَةً عَنْ آبِی هُوَیْرَةً قَالَ نَهِی رَسُولُ اللّٰهِ صَلّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ آنُ یُنْبَدَ فِی الْجِوّادِ

• • حضرت ابو ہریرہ والفنظ بیان کرنے بی نبی اکرم مَن اللہ اس بات سے منع کیا ہے کہ منظے میں نبیذ تیاری جائے۔

3409 - حَكَنَنَا مُجَاهِدُ بُنُ مُوْسِى حَدَّثَنَا الْوَلِيُدُ عَنُ صَدَقَةَ آبِى مُعَاوِيَةَ عَنْ زَيْدِ بُنِ وَاقِدٍ عَنْ خَالِدِ بُنِ عَبْدِ اللّهِ عَنْ آبِي مُوسِى حَدَّثَنَا الْوَلِيُدُ عَنْ صَدَقَةَ آبِى مُعَاوِيَةَ عَنْ زَيْدِ بُنِ وَاقِدٍ عَنْ خَالِدِ بُنِ عَبْدِ اللّهِ عَنْ آبِي مُوسِى حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ وَسَلّمَ بِنَبِيلِ جَرٍّ يَنِشَ فَقَالَ اصْرِبْ بِهِلَا الْحَالِطَ فَإِنَّ هِذَا اللّهِ عَنْ اللّهِ عَالَيْهِ وَالْيُومِ الْأَحِوِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِنَبِيلِ جَرٍ يَنِشَ فَقَالَ اصْرِبْ بِهِلَا الْحَالِطَ فَإِنَّ هِذَا شَرًابُ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْأَحِوِ

عه حصد حضرت ابو ہریرہ بڑاٹنٹی بیان کرتے ہیں نی اکرم تکافیز کے سامنے منکے میں بنی ہوئی نبیذ لائی می جس میں جوش آ چکا تھا نی اکرم تکافیز کم نے فرمایا: اسے اس دیوار پر پھینک دو کھونکہ سیاس شخص کامشروب ہے جواللہ تعالی اور آخرت کے دن پر ایمان نہ رکھتا

بَابِ تَخْمِيْرِ الْإِنَاءِ

یہ باب برتن کوڈھانپ دینے کے بیان میں ہے

3410- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رُمْحِ أَنْبَأَنَا اللَّيْتُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ آبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ

3488: اخرجه النسائي في " أنسنن" وقم الحديث: 3488

3489 اخرجه الرواؤوني" السنن" رقم الحديث 3716 اخرجه النسائي في" اسنن" رقم الحديث: 5828 ورقم الحديث 5720

صَـلَى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ قَالَ غَطُوا الْإِنَاءَ وَأَوْكُوا الْسِقَاءَ وَاَطْلِؤُا الْسِوَاجَ وَاغْلِقُوا الْبَابَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَسُحُلُ سِفَاءً وَآلا يَفْتَحُ بَابًا وَلَا يَكُشِفُ إِنَاءً فَإِنْ لَمْ يَجِدُ أَحَدُكُمْ إِلَّا أَنْ يَعُرُضَ عَلَى إِنَائِهِ عُوْدًا وَيَذُكُرُ السُمُ اللَّهِ فَلْيَفُعَلُ فَإِنَّ الْفُويُسِقَةَ تُضُرِمُ عَلَى آهُلِ الْبَيْتِ بَيْتَهُمُ

عه عضرت جابر بن عبدالله بن جنوالله المن اكرم من اليفر مان الله كرت بين:

" (رات کوسویتے وقت) برتن ڈھاپن دومشکیزے کا منہ بند کردواور چراغ بچھا دواور درواز ہبند کردو کیونکہ شیطان بنو متکیزے کو کھول نہیں سکتا اور بندوروازے کو کھول نہیں سکتا۔ برتن سے چیز نہیں ہٹا سکتا ہے۔اگر کسی شخص کو کو کی چیز نہیں ملتی برتن پر ر کھنے کے لیے صرف لکڑی ملتی ہے تو وہ اللّٰہ کا نام لے کروہی اُس پر رکھ دے۔ کیونکہ چو ہا بعض اوقات کسی گھر کو کھر دالوں سمیت آگ لگادیتا ہے۔"

- عَدَّنَنَا عَبُدُ الْحَمِيْدِ بْنُ بَيَانِ الْوَاسِطِيِّ حَدَّنَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي هُوَيْرَةَ قَالَ اَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَـلَّمَ بِتَغُطِيَةِ الْإِنَاءِ وَإِيكَاءِ السِّفَاءِ وَإِكْفَاءِ الْإِنَاءِ

 حصرت ابو ہر ریرہ نگافتہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم منگر بیٹی ہے ہمیں برتن ڈھاپنے ،مشکیزے کا منہ کرنے اور برتوں کوالٹا كركي كضي كأعكم ديا نخار

3412- حَدَّثَنَا عِصْمَةُ بُنُ الْفَصْلِ حَدَّثَنَا حَرَمِي بُنُ عُمَارَةَ بْنِ اَبِى حَفْصَةَ حَدَّثَنَا حَرِيشُ ابْنُ خِرِيتٍ ٱنْبَالَا ابْنُ اَبِى مُلَيْكَةَ عَنْ عَآثِشَةَ قَالَتُ كُنْتُ اَضَعُ لِرَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ انِيَةٍ مِّنَ اللَّهُلِ مُغَمَّرَةً إِلَاّةً لِطَهُودِهِ وَإِنَاءً لِيسِوَاكِهِ وَإِنَاءً لِشَرَابِهِ

\* و سیّده عائشه صدیقه بناته این کرتی میں میں بی اگرم مُناتیجا کے لیے رات کے وقت رات کے لئے تین برتن او حانب كردكھاكرتى تھى۔ايك برتن آپ كے وضوكے ليے تھااورايك آپ كى مسواك كے ليے يتھاورايك آپ نائي فاك كے ليے

## بَابِ الشُّرْبِ فِي النِّيةِ الْفِصَّةِ

بہ باب جا ندی کے برتن میں کھے پینے کے بیان میں ہے

3413 - حَبِدَّ اللهِ بْنِ عُمَدُ بْنُ رُمْحِ ٱنْبَانَا اللَّيْتُ بْنُ سَعُدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الَّذِي اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الَّذِي اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الَّذِي 3410 اخرجه ملم في "التي "رقم الحديث: 5214

3411 اس روایت کونش کرنے میں امام این ماجہ مغروبیں۔

3413 اخرجه البخاري في " التي " رقم الحديث 5834 اخرجه سلم في " الصحيح " رقم الحديث 5354 ورقم الحديث 5355 ورقم الحديث 5855 اخرجه المعالمين 1535 ورقم الحديث 5355

مَنْرَبُ فِي إِنَّاءِ الْفِطْدِ إِنْمَا يُجُرِّجُو فِي يَطْنِهِ نَازَ جَهَنَّمَ

ندر میں بھی ترجم میں اکرم مال فاقع کا میر رمان فال کرتی میں جو تعمل جاندی کے برتن میں چھے پیتا ہے وہ اپنے بیٹ میں جنم کی

۾ ڪرڙاليا ہے-

عَلَمُ عَلَيْ مَحَمَّدُ بِنُ عَبُدِ الْمَلِكِ بَنِ آبِى الشَّوَارِبِ حَكَّثَنَا ٱبُوْعَوَانَةَ عَنْ آبِى بِشْرِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبِهِ الْمَلِكِ بَنِ آبِى الشَّوَارِبِ حَكَّثَنَا ٱبُوْعَوَانَةَ عَنْ آبِى بِشْرِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ بَنِ آبِى لَيُلَى عَنْ حُذَيْفَةً قَالَ نَهِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشُّرْبِ فِى النَّهَ الذَّهِ الذَّهِ مِن اللهُ عَنْ حُذَيْفَةً قَالَ نَهِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشُّرْبِ فِى النَّهَ الذَّهِ الذَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشُّرُبِ فِى النَّهَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشُّرُبِ فِى النَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشَّرُبِ فِى النَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ هِى اللهُ مِن اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ هِى اللهُ عَلَيْهِ وَقَالَ هِى اللهُ عَلَيْهُ وَقَالَ هِى اللهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ عَلَيْهُ وَقَالَ هِى اللهُ عَلَيْهِ وَقَالَ هِى الللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَقَالَ عَلَى الللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْه

والجسم و منزت حذیفہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم منگائی کے جاندی سے برتن میں پینے سے منع کیا ہے۔ آپ منگائی کی ارشاد فرمایا ہے: یہ (اُن کفار) کے لیے دنیائیں ہے اورتم لوگوں کے لیے آخرت میں ہوں گے۔

ر المسلم - عَدَّلُمُ اللهِ مَكْرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ امْرَاةِ ابْنِ عَنْ مَعْدَ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ امْرَاةِ ابْنِ عَنْ عَنْ مَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ امْرَاةِ ابْنِ عَنْ مَعْدَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ مَنْ شَرِبَ فِي إِنَاءِ فِطْدٍ فَكَانَمَا يُجَوِّجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ عَنْ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ مَنْ شَرِبَ فِي إِنَاءِ فِطْدٍ فَكَانَمَا يُجَوِّجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ عَنْ مُنْ شَرِبَ فِي إِنَاءِ فِطْدٍ فَكَانَمَا يُجَوِّجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ عَنْ مَنْ شَرِبَ فِي إِنَاءِ فِطْدٍ فَكَانَمَا يُجَوِّجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ عَنْ مَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ مَنْ شَرِبَ فِي إِنَاءِ فِطْدٍ فَكَانَمَا يُجَوِّجِرُ فِي بَطْنِهِ فَارَ

م سیدہ عائشہ مدیقہ بی جما کرم مالی بیار کا بیفر مان قل کرتی ہیں۔ ''جو محص چاندی کے برتن میں کچھ بیتا ہے وہ اپنے بیٹ میں جہنم کی آگ مجرتا ہے''۔ م

حضرت ام سلمدرض الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی الله علیہ وسلم نے فرما یا جوفض چا ندی کے برتن میں کوئی چزیتا ہے تواس کا میہ بیتا اس کے علاوہ اور کوئی بھیجہ بیدائیس کرے گا کہ اس کے پیٹ میں ووزخ کی آگ کوغ ف غث اتا رے گا (بخاری وسلم کی ایک روایت میں ہے کہ جوفض چا ندی اور سونے کے برتن میں کھا تا اور پتیا ہے اس کا حشر بھی یہی ہو گا۔ (بخارہ المعاع جند جارم: رقم الحدیث، 206)

تمام علاء اورائمہ کا اس مسئلہ پر انفاق ہے کہ مرداور گورت دونوں کے لئے چا ندی اور سونے کے برتن میں کھا ناپینا حرام ہے ای طرح ان کے برتنوں میں پانی بحر کروضو کرنے بیان میں عطر رکھ کران سے عطر لگانے اور بیان میں حقد رکھ کرحقہ چنے وغیرہ جیسے کاموں میں استعال کرتا بھی حرام ہے آگر کسی چا ندی بیاسونے کے برتن میں کھانے چنے کی چیز رکھی ہوتو اس کو پہلے اس میں سے نکال کرکسی دو مرے برتن میں رکھ لیا جائے اور پھر اس کو کھانیا جائے ،ای طرح تیل یا عطر وغیرہ ہوتو پہلے اس تیل یا عطر کو با کمیں ہاتھ کی کرکسی دو مرے برتن میں رکھ لیا جائے اور پھر اس کو کھانیا جائے ،ای طرح تیل یا عظر وغیرہ ہوتو پہلے اس تیل یا عظر کو با کمیں ہاتھ کی میں استعال کرتا ہوتو پہلے اس تیل یا عظر کو با کمیں ہاتھ کی اس کھی کا تھا ہوتے " رقم الحدیث: 5831 وقم الحدیث: 5432 وقم الحدیث: 5363 افر جدائی نام الحدیث: 5363 وقم الحدیث: آلم الحدیث: آلم الحدیث: آلم الحدیث: 5363 وقم الحدیث: آلم الحدیث ال

سونے کے برتن میں سے کی ہاتھ کی متعلی پر نکالا کیا اور پھرائ ملی سے نگایا کیا تو میرجا زر نہیں ہوگا۔

بداریس سکما ہے کہ مفضض برتن میں پانی پینا جائز ہے بشرطیکہ مندلگانے کی جگہ جاندی ند ہو،ای طرح مونے یا جاندی کے منسب بیالہ یں بھی یائی بینا جائز ہے کیوں کہ پیالہ پر ضباب کا ہونا ( بینی اس پر سونے پر جاندی کا بیتر کے معا ہوا ہونا ) اس بیالہ کی

حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ بی کریم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا۔ "جوفف سونے یا جا ندی کے برتن میں ہے گایا کسی ایسے برتن میں ہے گا (جواگر چدکلیة سونے جاندی کا ندہو گر) اس میں سونے یا جاندی کا پچھ حصہ بوتواس کا یہ بیا اس کے علاوہ اور کوئی متیجہ پیدائیں کرے گا کہ اس کے پیٹ میں دوز خ کی آگ کو خشا تارے گا۔

اس میں سونے یا جا ندی کا پچھ حصہ ہو۔ "کامطلب بیہ ہے کہ اس میں سونے یا جا ندی کی کیلیں وغیرہ کی ہوئی ہول۔اور طبی (دارتطني مِفْكُوة المصائح: مبدجهارم: رقم الحديث، 220) نے نووی سے بینل کیا ہے کہ آگر وہ کیلیں وغیرہ چھوٹی جھوٹی ہوں اور اتن ہی مقدار و تعداد میں استعال کی کئی ہوں جو ضرورت و صاجت کے بقدر بول تو وہ حرام و محروہ کے تھم میں داخل نہیں بول کی ایکن اگر زیادہ مقدار وتعداد میں بھی بول اور بزی بزی یا چوڑی ہوں تو پھروہ حرام کے تھم میں ہوں گی الکین جیسا کہ پہلے بھی بیان کیا جا کہا کی سلسلے میں حنفیہ کامسلک بیہ ہے کہ جس برتن میں سونے یا جا ندی کی کیلیں وغیرہ تھی ہوئی ہوں اس میں یا تی چینا جائز ہے بشرطیکہ جس جگہ مندلگا کر پیا جائے وہاں سونا یا جا ندی نہو۔

# بَابِ الشُّرُبِ بِثَلَاثَةِ ٱنْفَاسٍ

میرباب یانی کوتین سانسوں میں پینے کے بیان میں ہے

3416 - حَدَّثُنَا اَبُوْبَكِرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِي حَدَّثَنَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِبِ الْانْصَارِي عَنْ ثُمَامَةً بْنِ عَبْدِ السلَّهِ عَنْ اَنْسِ اللَّهُ كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ ثَلَاثًا وَزَعَمَ انْسُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الإناء ثكرتا

ہے تمامہ بن عبداللہ حضرت انس الفائذ کے بارے میں میہ بات نقل کرتے ہیں وہ برتن میں تمین مرتبہ سانس لیتے تھے اور انہوں نے یہ بات بھی بیان کی ہے کہ بی اکرم مُؤَثِیْم بھی برتن میں تمن مرتبہ سانس لیتے تھے۔

3417 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارٍ وَمُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَاحِ قَالَا حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا رِشْدِينُ بُنُ كُرَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ آنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ فَتَنَفَّسَ فِيْهِ مَرْتَيْنِ

3416. اخرجد البخاري ني "أسيح "رقم الحديث: 5631 اخرجه ملم في "أسيح "رقم الحديث: 5254 اخرجد التريّدي في "أبي مع" رقم الحديث: 1884 م

3417 اخرجالتر فدك في "اليامع" رقم الحديث: 1886

معزت عبدالله بن عماس بُلَافِهُمَا بيان كرتے بين: في اكرم مُلَافِيلُ في مشروب بيا۔ آب مُلَافِيلُ في أس ميل دومرتب

سانسال-ما

من مرتبہ سائس لیتے تھے "یعن آپ سلی اللہ علیہ وسلم پائی تین سائس میں پیتے تھے ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عند نے یہ این اکثر کے اعتبارے بیان کی ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر اس طرح پائی پیتے تھے اور بعض رواجوں میں آنحضرت مسلی اللہ علیہ سنم کے بارے میں دوسائس میں پہنے کا ذکر آیا ہے بہر حال تین یا دوسائس میں پینے کا طریقہ دیتھا کہ آپ سلی اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ وسائس میں پینے کا طریقہ دیتھا کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلی ہے ہم مرتبہ برتن کو منہ سے جدا کر لیتے تھے۔

#### بَابِ اخْتِنَاثِ الْاسْقِيَةِ

بہ ہاب مشکیزے کا منہ دو ہراکر کے اس سے پینے کے بیان میں ہے

3418 - حَدَّثَنَا ٱخْمَدُ بُنُ عَمْرِو بْنِ السَّرَحِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ عُنْهَ وَمَدُ اللهِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عُنْهَ وَسَلَّمَ عَنِ الْحُدُرِيِ قَالَ نَهِى رَمُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَيْنَاثِ الْاسْقِيَةِ آنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَيْنَاثِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَيْنَاثِ الْآلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَيْنَاثِ الْآلُهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَيْنَاثِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَيْنَاثُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَيْنَاثِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَيْنَاثِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَيْنَاثِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعُرْمِي عَنْهَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَيْنَاثُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَيْنَاثُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَيْنَاثُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُعَلِيدِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِي اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَيْنَافِي اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَيْنِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَيْنَافِي اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ الْعُلَالُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَالْمَلْمُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُ الْمُعُلِي اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِي اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

مع حضرت ابوسعید خدری بران نیزیان کرتے ہیں ہی اکرم مان تیا می نے مشکیزے کا مندؤ ہرا کرے أسے مندلگا کر بینے سے مع

يا ہے۔ شرح

منگ یااس جیسی دومری چیزوں (جیسے جینڈ بہپ یا گھڑے وغیرہ) کے دہانہ (مند) سے پانی پینے کی ممانعت اس بنا برہے کہ ا اس طریقہ سے اول تو پانی ضرورت سے زائد صرف ہوتا ہے، دومر سے وہ پانی کپڑوں وغیرہ پر گرکران کو خراب کرتا ہے تیسرے ہیکہ اس طرح پانی چینا کہ زیادہ مقدار میں و نعتا ہیٹ میں جائے معدہ کے لئے نقصان وہ ہوتا ہے اور چوشھے ہیکہ پانی چینے کا جومسنون طریقہ ہیں کا خات معدہ کے لئے نقصان دہ ہوتا ہے اور چوشھے میرکہ پانی چینے کا جومسنون طریقہ ہیں کے خات معدہ کے لئے نقصان دہ ہوتا ہے اور چوشھے میرکہ پانی چینے کا جومسنون کی بیاری خلاف ورزی ہوتی ہے۔

حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عند کہتے ہیں کہ درسول کریم صلی الله علیہ وسلم نے مشک کا مند موڑ نے بعنی اس کا مند موڑ کر پانی چنے ہے منع فر مایا ہے۔ اور داوی نے ایک روایت میں بیالفاظ بھی نقل کے ہیں کہ مشک کا مند موڑ نے کا مطلب بیہ ہے کہ اس مشک کا سرا (بعنی مند) الث دیا جائے اور پھراس ہے پائی بیا جائے۔ (بخاری وسلم بنقلوۃ المصابح بطد چہارم رقم الحدیث، 200)

اس ممانعت کی وجہ ہے بھی وہ بی ہے کہ جواویر ذکر کی گئی بمشک کا مند موڑ کر پانی پینے کی صورت میں ایک خدشہ رہ بھی ہوسکتا ہے۔ اس ممانعت کی وجہ ہے بھی وہ بی ہے کہ جواویر ذکر کی گئی بمشک کا مند موڑ کر پانی پینے کی صورت میں ایک خدشہ رہ بھی ہوسکتا ہے۔ 3418 افرجہ ابخاری فی تھے۔ 5239 ورقم الحدیث 5240 افرجہ ابوداؤد فی

"النن"رة الحديث: 3720 الرج الرفرى في "الجامع" رقم الحديث: 1890

کے مندسے پاں چین ہوں ہے ، در در در اینوں سے ممانعت ثابت ہوتی ہے ان کا تعلق بڑی مشک سے ہے جن کا مندزیادہ فران بن سے اور جہاں تک۔ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے مل کاتعلق ہے تو وہ چیوٹی مثک پرمحمول ہے کہ آپ ملی اللہ علیہ وسلم من بعض من من مند مند رہاں کا اللہ علیہ وسلم نے من بعض من بعض من مند مند رہاں اللہ علیہ وسلم نے کمی ایمی ہے اور جبال تک، سے پانی پیا ہوگا جو چھوٹی ہوگی اور اس کا دہانہ تک ہوگا بعض علیا دید کہتے ہیں کہ ممانعت کا تعلق دوام اور عادت ہے ہے محک ہے۔ سے بیانی پینے کی عاوت ندو النی جاہے ، کیونکداس کیوجہ سے مشک کے منہ سے رفتہ رفتہ بد بو پیدا ہونے ساتھ کی اور اگرگاوبگاومشک کے منہ سے پانی بی ایا جائے تو یمنوع نبیس ہوگا یا یہی کہا جاسکتا ہے کہ ابا حدت کا تعلق ضرورت واحتیان سے ہے کہ اگر فرض بیجے پانی پینے کی ضرورت بیواوراس وقت کوئی ایسا برتن موجود ند بیوجس میں پانی انڈیل کر بیا جاسکتا ہوتو مجراس مورت میں اس میں کوئی مضا نقد نیس ہوگا کہ مفک یا گھڑے کے منہ سے پانی پی لیا جائے، ہاں بغیر ضرورت واحتیاج کے اس طرح پانی بیا منوع ہوگا کیونکہاس طریقنہ سے پانی پینے میں ندکورہ بالامصرات کا خدشہ دسکتا ہے خاص طور پرمٹک کے اندر کمی زہر سلے جانور کی

چتانچدایک روایت میں آیا ہے کہ ایک مخص نے (مظک کے) دہانہ سے پانی پیا، تواس کے اندرسے ایک سانپ نکل آیا۔ اور آخريس ايك بات يبحى كى جاستى ہے كداس طرح يانى بينا پہلے مباح تھا كر بعديس اس ممانعت ك ذريداس اباحت كومنوخ

3419- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَارٍ حَدَّثَنَا ابُوْعَامِرٍ حَدَّثَنَا زَمْعَهُ بُنُ صَالِحٍ عَنْ سَلَمَةً بُنِ وَهُوَامَ عَنْ عِكْدِمَة عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ عَنِ اغْتِنَاثِ الْاسْقِيَةِ وَإِنَّ رَجُلًا بَعُدَ مَا نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذِلِكَ قَامَ مِنَ اللَّيْلِ إِلَى سِقَاءٍ فَاخْتَنْتُهُ فَخَرَجَتْ عَلَيْهِ مِنْهُ حَيَّةٌ

عه حضرت عبدالله بن عباس بالتفيّنابيان كرتْم بين: في اكرم مَنْ فَيْنَا مِنْ الرَّم مَنْ فَيْنَا مِنْ الرَّم عَنْ كياب، نی اکرم منگافیظ کی اس بات سے منع کردیئے کے بعد ایک مخص رات کے وقت اٹھااس نے مشکیزے کے پاس جاکراس کا منہ دو ہرا كركاس بياتومشكيز عيس ساكسساني نكلآيا

بكاب الشُّرُبِ مِنْ فِي السِّقَاءِ

یہ باب مشکیزے کے منہ سے پینے کے بیان میں ہے

3429 - حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ هِكُلِ الصَّوَّافُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ بُنُ سَعِيْدٍ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ آبِي

مَرْبُوا فَالَ نَهِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّمُوبِ مِنْ فِي السِّفَاءِ

معرت ابو ہر رو النائن ال كرتے ہيں أى اكرم الله فالم فائن كا كرم الله فائل اللہ ملكيزے كے منہ سے بينے ہے تع كيا ہے۔

عِنْ الْمِنْ الْمُعَلِّمُ اللَّهِ مِنْ حَلَّفِ اللَّهِ مِنْ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بُنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَدَّاءُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَنْ اللهِ مَا لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِى أَنْ يُشُوبَ مِنْ فَمِ السِّفَاءِ عَنْ اللهِ مَا للهِ مَا للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِى أَنْ يُشُوبَ مِنْ فَمِ السِّفَاءِ عنرت عبدالله بن عباس المُنْجُنابيان كرت مِن بَى اكرم مَنَّاثَةً فِي فَاسِ بات منع كيا ہے كمثكيزے كے منہ ہيا

### بَابِ الشُّرْبُ قَائِمًا

یہ باب کھڑے ہوکر پینے کے بیان میں ہے

3422- حَدَّثَنَا سُوِيْدُ بُنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عَلِيٌ بُنُ مُسْهِرٍ عَنْ عَاصِمٍ عَن الشَّعْرِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَفَيْتُ الَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ زَمُزَمَ فَشَرِبَ قَائِمًا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِمِكْرِمَةَ فَحَلَفَ بِاللَّهِ مَا فَعَلَ

مع حضرت عبدالله بن عباس بن جنابيان كرنت بين بي بين بي اكرم من في المرم من في المرام الله الله الله الله الله الم کو ہے ہوکر پیا۔

راوی کہتے ہیں میں نے میروایت عکرمد کے سامنے بیان کی تو اُنہوں نے اللہ کے نام کی متم اُٹھائی کہ نبی اکرم منابھی کے ایس

وضو کے بانی اور آب زم زم کو کھڑے ہوکر یہنے کا بیان

حضرت علی رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ (ایک دن) انہوں نے ظہر کی نماز بریقی اور پھر لوگوں کے معاملات و مند ہات کا فیصلہ کرنے کے لئے کوفہ کی ایک بلند و کشادہ جگہ پراپی مجلس قائم کی (اوروہاں لوکوں کے جھکڑوں اور معاملوں کومن من کرب نیلہ کرتے رہے) یہاں تک کہ عمر کا وقت آ حمیاجب (وضو کے لئے) پانی لایا کمیا توانہوں نے (اپنی بیاس بجھانے کے لئے وضو ے مہداس یانی میں ہے) بیا اور پھرانہوں نے (وضو کے لئے) اپنا منداورائے ہاتھ دھوئے اور راوی نے بیدذ کر کیا کہ (انہوں نے) ابنا سر کامنے اور اپنے یا وَل ( رحوئے ) اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور وضو کا بیا ہوا یا نی اس حالت میں بیا کہ وہ کھڑے ہوئے تھے اور پھرفر مایا کہ بعض لوگ کھڑے ہوکر پینے کوکر اہت پر محمول کرتے ہیں یعنی وہ یہ بچھتے ہیں کہ کھڑے

3420 افرد الناري في "المح " رقم الحديث: 5827 ورقم الحديث: 5828

3421 اخر دايفاري في "أصحح" رقم الحديث: 5829 أخر جداين ماجه في "أسنن" رقم الحديث: 3428

3422 اخرجه ابخاري في "أين " رقم الحديث: 1637 ورقم الحديث: 5617 اخرجه سلم في "التح " رقم الحديث: 5248 ورقم الحديث 5249 ورقم الحديث 5250 وقم الحديث:5251 اخرجه التريذي في " الجامع" رقم الحديث:1882 اخرجه النسائي في " السنن " رقم الحديث: 2984 ورقم الحديث 2985

بوکر پانی پینا تکروہ ہے جب کہ تقیقت میہ ہے کہ نی کریم ملی اللہ علیہ دسلم نے ایسا تی کیا ہے جبیہا کہ (ابھی) میں نے کیا۔ "

( يَقَارِي مِثْلُوْةِ الْعِمَانِعِ جَلِدِ جِهَارِم رَمِ الْحَرِيثِ وَ 204 ) اورراوی نے بیدذ کرکیا الح "کامقصد میدواضح کرنا ہے کہ اوپر کے ( لیعنی پہلے ) راوی نے جہال ہاتھ اور مندر عون کاذرکیاتی دویں سرادر پیروں کے بارے میں بھی ذکر کیا تھا لیکن جب نیچے کے (لیتی بعد کے) رادی نے حدیث نقل کی تودہ پہلے رادی کو آئول و ہیں سراور وزروں سے بیان ہیں رہا کہ پہلے راوی نے بیر کہا تھا (کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عند نے اسپے سرکا سے کیا اور اسپے پیروں کود مویا جیسا کہ بطاہر بنی واضح ہوتا ہے یا ہے کہ پہلے راوی نے سیبیان کیا تھا کہ انہوں نے اپنے سر کا بھی مسرح کیا اور پیروں کا بھی مسح کیا جیسا کہ ای واقعہ کے بارے میں معزمت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ایک روایت میں یہی ذکر کیا محیا ہے اس مورت میں کہا جائے گا کہ پیرون کے سے مراد پیروں کو بلکے طور پردھوتا ہے اور بایہ کہ حضرت علی رمنی اللہ تعالی عنہ نے اس ونت موز ہے مین رکھے ہوں مے ،اس لئے انہوں نے پیروں پرس کیا۔اس حالت میں بیا کددہ کھڑے ہوئے تھے "بیہ جملہ درامن تاکید کے طور پرہتا کہ بیر گمان ندہو کہ کھڑے ہونے کے بعد پھر بیٹھ کرانہوں نے پانی پیا ہوگا چنانچاس بات کو کررواضح کیا گیا کہ انہوں نے الى طرح كھڑے كھڑے وضوكا بچاہوا پانى پيا۔ واضح رہے كہ احادیث بیل كھڑے ہوكر پانى پینے كى ممانعت بيان كى گئا ہے جب كہ آ تخضرت صلی الله علیه وسلم اور اکا برصحابه کاعمل اس کے برخلاف بھی ثابت ہے، چٹانچہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے بارے میں

اورموا بب لدنیه میں حضرت جبیر بن مطعم سے منقول ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت ابو بمرصدیق رضی الله تعالی عنه کودیکھا کہوہ کھڑے ہوکر پاتی پی رہے ہتھا ی طرح حضرت امام مالک نے بیان کیا ہے کہ جھ تک بیردوایت پنجی ہے کہ حضرت ممر رضى الله عنه، حضرت على رمنى الله تعالى عنداور حضرت عثمان رمنى الله تعالى عند نے کھڑے ہوکر پائی ہیا ہے۔ لہذا اس مئلہ میں جواس طرح کا تضاد و تعارض واقع ہواہے اس کو دور کرنے کے لئے علاء نے بیرکہا ہے کہ اس بارے میں جوممانعت منقول ہے وہ امل میں نہی تنزیبہ کے طور پر ہے، یا میر کہا جا سکتا ہے کہ ممانعت کا تعلق اس صورت سے ہے جب کہ اوک کھڑے ہو کر پانی پینے کوایک عادت ومعمول بناليس (ويسے گاه بگاه باكسى عذركى بنا بر كھڑ ہے ہوكر پانى پى لينے ميں كوئى مضاكفتہ) اى لئے آئخضرت صلى الله عليه وسلم سنے جو کھڑے ہو کر پانی پیان کامقصد تحض اس جواز کو بیان کرنا تھا علاوہ ازیں آب زمزم اور وضو کا بچاہوا پانی اس می انعت ہے متنتی ہے بلکہ ان کوتو کھڑے ہی ہوکر پینامتخب ہے، چنانچہ بض فقہی روایات میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ زمزم اور دضو کا بچاہوا بانی کھڑے ہوکر پیاجائے البتہ اور یائی کھڑے ہوکرنہ پیاجائے۔

3423 - حَلَّثْنَا مُحَمَّدُ بَنُ الصَّبَاحِ ٱنْبَانَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ آبِي عَمْرَةَ عَنْ جَدَّةٍ لَـهُ يُـقَـالُ لَهَـا كَبُشَهُ الْانْصَارِيَّةُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا قِرْبَةٌ مُعَلَّقَةٌ فَشَرِبَ مِنْهَا وَهُوَ قَائِمٌ فَقَطَعَتْ فَمَ الْقِرْبَةِ تَبْتَغِي بَرَكَةَ مَوْضِع فِي رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

سيده كوده انصاريه بيان كرتى بين نبي اكرم مُلَافِيْكُم أن كے بال تشريف لائے وہاں أيك مشكيزه لئكا جوا تھا۔ نبي ارم المبير نے أس بيں ہے كھڑے ہوكر پياتو أس خاتون نے أس مشكيز ہے كامنہ كاث دیا۔ وہ خاتون نبی اكرم مَثَاثِيَّتِم كے استعال اكرم البير نے أس بيں ہے كھڑے ہوكر پياتو أس خاتون نے أس مشكيز ہے كامنہ كاث دیا۔ وہ خاتون نبی اكرم مَثَاثِیَّتِم ى جدى بركت عاصل كرنا حا بتى تقى -ى جدى بركت عاصل كرنا حا بتى تقى

3424 - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ مَسْعَدَةً حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ الْمُفَطَّلِ حَدَّثَنَا مَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ آنَسِ ابْنِ مَالِكِ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ نَهِى عَنِ الشَّرِبِ قَائِمًا وَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ نَهِى عَنِ الشَّرِبِ قَائِمًا وه حضرت انس بن ما لك النَّائِمَةُ بيان كر تے بين تى اكرم مَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ سَيْعَ كما ہے۔

### بَابِ إِذَا شُرِبَ اَعْطَى الْآيُمَنَ فَالْآيُمَنَ

#### یہ باب ہے کہ پینے کے بعد پہلے دائیں طرف والوں کودینا

3425- حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّادٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ آنَسٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكِ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِي بِلَهَنٍ قَدُ شِيبَ بِمَآءٍ وَعَنْ يَعِينِهِ آعُرَابِي وَعَنْ يَسَارِهِ آبُوْبَكُرٍ فَضَرِبَ ثُمَّ آعُطَى أَلَا عُرَابِي

عه حضرت انس بن ما لك التنظيميان كرت بين بي اكرم منافيز كم خدمت مين دوده بيش كمياعميا جس مين يا في ملايا حميا تھا۔ آپ بڑنا نظام کے داکمیں طرف ایک ویہاتی موجود تھا اور ہا کیس طرف حضرت ابو بکر مٹائٹیڈ موجود تھے۔ نبی اکرم مٹائٹیڈ کم اے بیا مجرة بالنافظ في وه ديهاني كوديا اورارشادفرمايا: دائيس طرف والول كاحق بهلے ہے۔

3426- حَـدَّنَا هِشَامٌ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّنَا اِسْمَعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بُن عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أُتِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَبَنٍ وَّعَنْ يَّمِينِهِ ابْنُ عَبَّاسٍ وَّعَنْ يَسَادِهِ عَالِهُ بُنُ الْوَلِيْدِ فَفَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِابْنِ عَبَّاسٍ آتَا فَانُ آسُفِى خَالِدًا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَّا أحِبُ أَنْ أُوثِرَ بِسُولٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نَفْسِى أَحَدًا فَأَخَذَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَشَرِبَ وَشَرِبَ

عه حضرت عبدالله بن عباس بن التي بيان كرت بين: في اكرم مَثَالْيَدُمُ كى خدمت من دوده بيش كيا حميا، آب مَثَالَثَيْمُ ك داكيل طرف معفرت عبدالله بن عباس نتافينا بينه يوئة تته جبكه باكيل طرف معفرت خالدين وليد منافظيم موجود تتها أكرم منافيتيم

3424 افرجمه لم في اللحيج "رقم الحديث 5243 أخرج التريدي في "الجامع" رقم الحديث: 1879

3425. اخرجه البخاري في "السيح " رقم الحديث: 5619 "اخرجه سلم في "الشيح " رقم الحديث: 5257 "اخرجه الزيد الأوفى "أسنن" رقم الحديث: 3726 أخرجه الزيد ك في "الجامع" رقم الحديث:1893

3426. اس روايت كفل كرفي شرام أم ابن ماجيمنغروي -

مرا الله بن عباس بُنْ الْبُنا الله على أله بن عباس بنا الله على الله بنا ا 

سرت سے بیمی معلوم ہوا کہ اگر مجلس میں ایک سے زائد لوگ موجود ہوں اور ان کوکوئی چیز دینی ہوتو دائیں طرف کا رس، اس بات کا اونی اور زیاده حق دار ہے کہ دسینے کی ابتداء اس سے کی جائے ہاں اگر کسی مصلحت کا بینقاضا ہو کہ پہلے اس فخص کو دیا جائے جو ہا کیں طرف ہے تو دا کیں طرف والے سے اس کی اجازت لینی جائے ،اگر وہ اجازت دے دے تب ہا کیں طرف والے کودیا جائے۔ رہی یہ بات کہ اس موقع پر تو آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے اجازت مامجی سیکن پچپلی حدیث میں جوواقعہ ذکر کیا گیا ہے اس موقع پر آپ ملی اللہ علیہ دسلم نے دیہاتی سے اجاز ستنہیں ما تکی تواس کی وجہ پڑی کہاں موقع پرآ تخضرت منٹی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف جو بڑی عمروا لے لوگ بیٹھے تھے ان کاتعلق قریش سے تھا اور ابن عہاس رضى التدنع لى عنهما آپ صلى التدعليدوسلم كة وابتدار يخه \_

للبندا آپ صلی الندعلیه وسلم نے سوچا که اگر ابن عماس منی الند تعالی عنها سے اجازت لے کران لوگوں کو دے جائے تو ابن عباس رضی الله نتعالیٰ عنہما کوکوئی نا گواری بھی نہ ہوگی اور اان بڑی عمر والے لوگوں کی تالیف قلوب بھی ہوجائے گی جب کہاس موقعہ یرآ مخضرت صلی الله علیه وسلم کے بائیس طرف حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه بنتے جن کا آنخضرت صلی الله علیه وسلم ہے پخته تعلق تفاا ورمحبت واخلاص رائخ تفاان کی تالیف قلب کا کوئی سوال بی پیدانہیں ہوتا تھا۔

دوسری طرف اس ویبهاتی کے بارے میں بھی بیٹیال تھا کداگراس سے اجازت لے کر ابو بکر رمنی اللہ تعالی عنہ کو دیا گیا تو شايدوه اس بات كوا بي حق تلفي بحصة موسئ كسي وحشت وبريا كل كاشكار موجائ ، كيونكه وه نيانيا حلقه بكوش اسلام مواقعا كويا آپ ملي الله عليه وسلم في الف الف النسب الع من ويمنى كداس سا المائد من الماست المائد من الماست المائد من المائد عليه والمائد والمائد عليه والمائد والمائد عليه والمائد والما

فقہاءاس بات پرا تفاق رکھتے ہیں کہ طاعات لینی اموراورعبادات ہیں ایٹار جائز نہیں ہے۔ بیتو فقہا و کا قول ہے کیکن اس مسئله کا زیادہ واضح پہلویہ ہے کہ اگرا ٹیار داجہات میں جوتو حرام ہے اور اگر فضائل وستحبات میں ہوتو مکروہ ہے ،اس کواور واضح طور پر بیوں سمجھا جاسکتا ہے ،مثلاً ایک شخص کے پاس صرف اثنایانی ہے جس ہے وہ خود وضوکر سکے لیکن اس نے وہ پانی کسی دوسرے مخص کودے دیا اورخود تیم کر کے نماز پڑھی یا اس کے پاس محض انتا کیڑا تھا جواس کی ستر پوتی کے بقدر تھالیکن اس نے وہ کیڑا کس د دسرے تخص کودے دیا اور خود ننگے بدن نماز پڑھی ،ای طرح کا ایٹار جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے، یہ تو واجبات میں ایٹار کی صورت تھی ،فضائل ومستحبات میں ایٹار کی صورت بیہ ہے کہ مثلاً ایک شخص با جماعت نماز پڑھنے کے لئے پہلی صف میں امام کے قریب بیٹا تھالیکن اس نے وہ جگہ کی دوسرے مخص کودے دی اورخود بھیلی صف میں آ کرنماز پڑھی اس طرح کا ایٹارا چھانہیں ہے بلکہ مکروہ

شروست ابد ماجد (مدور) ے '' '' کے انہوں نے بعض مواقع پر طاعات میں ایٹار کی صورتیں افتیار کیس تو غالبًا انہوں نے ابیا غلبہ عال کے سبب کیا میں پیر

### بَابِ التَّنفُسِ فِي الْإِنَاءِ یہ باب ہے کہ بینے کے برتن میں سائس لینا

3427 - حَـدَّنَا اَبُوْبَكُرِ بُنُ اَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ أَبِيُ ذُبَابٍ عَنْ عَيْدٍ عَنْ آبِي هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ إِذَا شَرِبَ آحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسُ فِي إِنَّاءِ قَالَا الرَّادَ أَنْ يَعُودُ فَلْيُنَحِّ الْإِنَّاءَ ثُمَّ لِيَعُدُ إِنْ كَانَ يُرِيدُ

معرت ابو ہریرہ نگانٹاروایت کرتے ہیں: نبی اکرم نگانٹا نے ارشادفر مایا ہے: " جب کوئی مخص ہے 'تو برتن میں سائس ہرگز نہ لے،اگر اس نے دوبارہ پینا ہو تو برتن کو ذرا پرے کرے پھر آگر وہ ما ہے تو دوبارہ فی کے '۔

3428- حَدَّثُنَا بَكُرُ بُنُ خَلَفِ اَبُوْبِشْرٍ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعِ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَهِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْتَنْفُسِ فِي الْإِنَاءِ

• حضرت ابن عباس المنظفا بيان كرتے بين نبي اكرم مَنَافِظَ نے ( مجمد چيتے ہوئے) برتن بيس سانس كينے سے منع كيا

## بَابِ النَّفْخِ فِي الشَّرَابِ ىيە باب ہے كەپىنے كى چيز ميں پھونك مارنا

3429- حَدَّقَنَا ٱبُوْبَكُرِ بْنُ خَلَادٍ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا مُنْفِيَانُ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ يُنْفَخَ فِي الْإِنَاءِ

ے • حضرت عبداللہ بن عماس التا بنایان کرتے ہیں کہ نبی اکرم منگافیا نے اس بات ہے منع کیا ہے کہ برتن ہیں پھونک

3430- حَدَّقَنَا اَبُوكُرَيْبِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيْمِ بْنُ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ الْمُحَارِبِيُّ عَنْ شَرِيْكٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمُّ يَكُنُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ يَنْفُخُ فِي الشَّرَابِ

1427 اس دوریت کفتل کرنے میں المام ابن ماج متفرو ہیں۔

## عه جه حضرت عبدالله بن عباس بن جن بنا الرست مين عبي أي اكرم من التي المرم من التي المرس من يهو مكر بين مارية متع بَابِ الشَّرْبِ بِالْآكُفِّ وَالْكُرُع

بيرباب ہے کہ ہاتھ کے ذریعے پینایا مندڈ ال کر پینا

و الله عن إلا الله عن إلى المُصَفَّى الْحِمْصِيّ حَادَثنا بَقِيّةُ عَنْ مُسْلِم بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ إِيَادِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَاصِمٍ بْسِ مُسَحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَوَ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ نَهَانًا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَنْ سَلِيهِ الْوَاحِدَةِ وَقَالَ لَا بَلَغُ اَحَدُكُمْ كَا اللهُ اللهُ الْوَاحِدَةِ وَقَالَ لَا بَلَغُ اَحَدُكُمْ كَمَا يَلَغُ وسسم و النَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَا يَشُوبُ بِالْيَدِ الْوَاحِدَةِ حَمَّا يَشُوبُ الْقُومُ الَّذِيْنَ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَا يَشُوبُ بِاللَّيْلِ مِنْ إِنَاهٍ حَتَى يُستحرِّ كَسَهُ إِلَّا أَنْ يَسْكُونَ إِنَسَاءً مُستَحَسَّمًا وَمَنْ شَرِبَ بِيَدِهِ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى إِنَاءٍ بُوِيْدُ التَّوَاصُعَ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِعَدُدٍ اَصَابِعِهِ حَسَنَاتٍ وَهُوَ إِنَاءُ عِيْسِنَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِمَا السَّلَامِ إِذْ ظَرَحَ الْفَذَحَ فَقَالَ أُنِّ هِذَا مَعَ الدُّنْيَا

\* عاصم بن محمدان والد كي حوال السياب وادا كانه بيان على كرت بين: بي اكرم نظافيظ في ميل ال بات مع کیا ہے کہ ہم پہیٹ کے بل ہوکر پئیں یہی " کرع" ہے۔

نبی اکرم نائین کے میں اس بات ہے منع کیا ہے کہ ہم ایک ہاتھ کے در پیچ چلو میں نے کرپیس آپ نافیز کے ارثاد فرمایا ہے: کوئی بھی مخص برتن میں اس طرح مندند ڈالے جس طرح کنامند ڈالناہے اورکوئی بھی مخص ایک ہاتھ کے ذریعے نہ ہے جس طرح وہ لوگ پیتے متھے جن پراللہ تعالی ناراض ہوا دررات کے دفت برتن سے پینے والا اس وفت تک نہ بے جب تک اس برتن کو حرکمت ندد سے البتہ اگر برتن ڈھانپ کر رکھا ہوا ہوئة بھم مختلف ہے، اور جو مخص اپنے ہاتھ کے ذریعے بیتا ہے حالانکہ وہ برتن کے ذریعے پینے کی قدرت رکھتا ہواور وہ مخص تو اضع کے طور پر ہاتھ سے پئے تو اللہ تعالی اس کے ہاتھ کی انگیوں کی تعداد میں اس کے سليه نيميال لكه ديتا ہے ( ہاتھ كے ذريع بينا ) حضرت عيلي النّه اكا طريقه ہے۔

جب انہوں نے پیالہ الگ رکھ دیا اور یو لے بتھے، افسوں ہے بید نیا کے ساتھ ہے ( یعنی و نیاوی آ رائش وزیبائش کا حصہ ہے ) 3432 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ آبُوبَكُرٍ حَدَّثَنَا يُؤنُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْحَادِثِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْآنُصَارِ وَهُوَ يُحَوِّلُ الْسَمَاءَ فِي حَايُطِهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَاءٌ بَاتَ فِي شَنٍّ فَاسْقِنَا وَإِلّا كَرَغُنَا قَالَ عِنْدِي مَآءٌ بَاتَ فِي شَنِّ فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقْنَا مَعَهُ إِلَى الْعَرِيشِ فَحَلَبَ لَهُ شَاةً عَلَى مَآءٍ بَاتَ فِي شَنِّ فَشَرِبَ ثُمَّ فَعَلَ مِنْلُ ذَٰلِكَ بِصَاحِبِهِ الَّذِي مَعَهُ

3431 اس روایت کوش کرنے میں امام این ماج منفرد ہیں۔

3724 اخرجه البخاري في "التيم "رقم الحديث: 5813 "اخرجه اليوداؤو في "السنن" رقم الحديث: 3724

رہ ہے مارے پاس ایسا پائی موجود ہے جورات سے تاسٹکیز سے میں ہے پھردوصا حب مکے ان سے ساتھ ہی ہم

ور المراجع المرم الم المراجع المراجع

ر موجه نے ایک فرایا۔

مران مادب نے بی اگرم ملائظ کے ساتھ موجود صاحب کے لیے بھی ایسا بی کیا۔ مجران مادب نے بی اگرم ملائظ کا کے ساتھ موجود صاحب کے لیے بھی ایسا بی کیا۔

2423 - حَدَّنَمَا وَاصِلُ بْنُ عَبُدِ الْآعُلَى حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيَّلٍ عَنْ لَيْتٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَامِرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ 3423 - حَدَّثَمَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبُدِ الْآعُلَى حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيَّلٍ عَنْ لَيْتٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَامِرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ وَمُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَكْرَعُوا وَلَيْكِنِ اغْسِلُوا آبَدِيّكُمُ مُولًا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَكُرّعُوا وَلَيْكِنِ اغْسِلُوا آبَدِيّكُمُ مُولًا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَكْرَعُوا وَلَيْكِنِ اغْسِلُوا آبَدِيّكُمُ مُولًا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَكُرّعُوا وَلَيْكِنِ اغْسِلُوا آبَدِيّكُمُ مُولًا وَلَيْكِنِ اغْسِلُوا آبَدِيّكُمُ مُولًا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَكُرّعُوا وَلَيْكِنِ اغْسِلُوا آبَدِيّكُمْ مُولًا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَكُرّعُوا وَلَيْكِنِ اغْسِلُوا آبَدِيْكُمُ مُولًا وَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا مُعَلِيهُ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَلَا يَعْفِي اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا يُعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَعْلَى اللّهُ الْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْكُوا وَلَيْكِنِ الْعُسِلُوا آبَدِيّكُمْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْعَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الْعَلَالُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ واللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَيْهُ واللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ واللّهُ اللّهُ اللّهُ إِنَّ الْمُرْبُولُ فِيلِهَا فَإِنَّهُ لَيْسَ إِنَّاءً أَطْلِبَ مِنَ الْبِيدِ

معرت عبدالله بن عمر بناتجنابيان كرتے ہيں: ہم لوگ ايك تالاب كے پاس سے گزرے، ہم نے مندلگا كراس ميں ے پیاشروع کمیا تو ہی اکرم منابع کے ارشادفر مایا بتم لوگ منہ لگا کرنہ ہو! بلکہ اپنے ہاتھوں میں ہو کیونکہ ہاتھ سے پاکیزہ برتن اور کوئی نیس ہے۔

## بَابِ سَاقِى الْقَوْمِ الْحِرُهُمْ شُرِبًا

بياب ہے كە كوكول كوپلانے والاسب سے آخر ميں خود يے گا

3434- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَبُدَةً وَسُويُدُ بُنُ سَعِيْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنُ ثَابِتِ الْبُنَانِي عَنْ عَبُدِ اللّٰهِ بُنُ رَبُّحِ عَنُ اَبِى فَتَادَةً قَالَ وَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاقِى الْقَوْمِ الْحِرُهُمُ شُرْبًا م حضرت ابوقياده رفاففزروايت كرت بين مي اكرم مَنْ فَيْجَمِي في ارشادفر مايا:

"الوكون كويلائي والاسب ست تخريس خودسي كا"-

3423 ال روايت كوفل كرف ين المماين اجيم فرويي -

الرجد الرين في "اليامع" وقم الحديث: 1884

# بَابِ الشُّرْبِ فِي الزُّجَاجِ

ر باب منت میں پینے کے بیان میں ہے

عَدُنُ مَعَدُدُ بِنَ السَّعَقَ عَنِ الْمُعَدُدُ بِنَ السَّعَقَ عَنِ السَّعَقَ عَنِ السَّعَقَ عَنِ السَّعَقَ عَن الزُّهْ رِي عَنْ عُبَيِّدِ اللَّهِ بْنِ عَبِّدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَحٌ قِنْ فَوَالِيْرَ السَّعَقَ عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَحٌ قِنْ فَوَالِيْرَ

حضرت عبدالله بن عباس فِي المُنابيان كرت بين: بي اكرم مَنْ فَيْلُمْ كاشته كابنا بواايك بياله تماجس بين أب نافيل بيا كرته تقيه

# کتاب الطِّت ریرتاب طب کے بیان میں ہے

طب معنی ومفہوم کا بیان

" قد "اصل میں " رقیہ " کی جمع ہے جس کے معنی افسون کے ہیں ہماری زبان میں اس کو منتر اور روز مرہ کی بول چال میں جماز پھو یک ہمی کہا جاتا ہے ،علاء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قرآنی آیات ،منقول دعا وَں اوراساء البی کے ذریعہ جماڑ پھو یک کر ہماز ہمان کے علاوہ ایسے منتز وں کے ذریعہ بھی جائز ہے جن کے الفاظ وکلمات کے معنی معلوم ہوں اور وہ دین وشریعت کے پنف نہ ہوں جن منتز وں کے الفاظ وکلمات ایسے ہوں کہ ان کے معنی معلوم نہ ہوں یا ان کے الفاظ وکلمات دین وشریعت کی نف نہ ہوں جن منتز وں کے الفاظ وکلمات ایسے ہوں کہ ان کے معنی معلوم نہ ہوں یا ان کے الفاظ وکلمات دین وشریعت کی تعلیمات وا حال میں ہم منظر ہو گئی ہم ہوں اور حفظ مناعات وقعی اوقات جیسی چیز وں کو افقیار کرتے ہیں ان کا پیا طریقہ بھی اہل و یا نت وتفویٰ کے مدد کے عملیات کرتے ہیں اور حفظ ساعات وقعین اوقات جیسی چیز وں کو افقیار کرتے ہیں ان کا پیا طریقہ بھی اہل و یا نت وتفویٰ کے ذریعہ کر وہ وہ رام ہے۔

#### بَابِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَآءً إِلَّا آنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

برباب ہے کداللہ تعالی نے جو بھی بیاری نازل کی ہے اس کی شفاء بھی نازل کی ہے

3438- حَدَدُنَا اَنُوبَكُو مِنْ آمِي شَيْبَةً وَهِشَامُ مِنْ عَمَّادٍ قَالَا حَذَّنَا سُفْيَانُ بِنُ عُبَيْنَةَ عَنْ ذِيَادِ مِن عِكَافَةَ عَنْ أَسَامَةَ بْنِ شَرِبُكِ قَالَ شَهِدُتُ الْأَعْرَابَ يَسْأَلُونَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ اَعَلَيْنَا حَرَّجَ فِي كَذَا اَعَلَيْنَا حَرَجٌ فِي كَذَا فَقَالَ لَهُمْ عِبَادَ اللَّهِ وَصَعَ اللَّهُ الْحَرَجَ إِلَّا مَنِ الْحَتَرَضَ مِنْ عِرْضِ آخِيهِ شَيْنًا فَذَاكَ الَّذِي حَرِجَ فَقَالُوا بَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَ عَلَيْنَا جُنَاحٌ أَنْ لَانْتَدَاوى قَالَ تُدَاوَوْا عِبَادَ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَحَانَهُ لَمْ يَطَعُ ذَا وَإِلَّا وَضَعَ مَعَهُ شِفَاءً إِلَّا الْهَرَمَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا خَيْرُ مَا أَعْطِي الْعَبْدُ قَالَ خُلُقٌ حَسَنٌ

و معرت أسامه بن شريك والتنويان كرتے بيل من أس وقت وبال موجود تعاجب بجهد يها تيول نے نبي اكرم مؤلفظ سے سوالات کے کہ اگر ہم فلاں کام کرلیں تو کیا ہم پرکوئی حرج ہوگا۔ کیا ہم فلاں کام کرلیں تو ہم پرحرج ہوگا۔ ہی اکرم ال فیا سے اُن ے فرمایا: اے اللہ کے بندو! اللہ تعالی نے حرج کو اُٹھالیا ہے ماسوائے اُس مخص کے جوابیح کسی بھائی کی عزت کو پامال کرے تو یہ

لو کوں نے عرض کی: بارسول اللہ! اگر ہم دوائی استعمال نہیں کرتے تو کیا ہم پرکوئی مناہ ہوگا۔ نبی اکرم منافظ کے ارشاد فرمایا: اے التد کے بندو اہم دوااستعال کرو کیونکہ اللہ تعالی نے جو بھی بیاری نازل کی ہے۔ صرف بڑھا پے کا حکم مختلف ہے۔ لوگوں نے عرض کی : بیار سول اللہ! انسان کوجو چیز دی جائے اُس میں سب سے بہترین چیز کیا ہے؟

نى اكرم مُنَاتِينًا سنة فرمايا: التحصا خلاق-

3437- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَاحِ ٱنْبَانَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ آبِي خِزَامَةَ عَنْ آبِي خِزَامَةً فَسَالَ سُسِيْلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارَايَتَ اَدُوِيَةً نَتَدَاوى بِهَا وَرُقًى نَسْتَوْقِى بِهَا وَتُقَى نَتَفِيهَا هَلُ تَرُدُ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ شَيُّنَّا قَالَ هِيَ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ

عه هه حضرت الوفر: امه بیان کرتے ہیں نی اکرم مُنَا اَنْ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ علی استعال کرتے ہیں یا جودم کرتے ہیں یا جواحتیاطی تدابیرکرتے ہیں۔اُن کے بارے میں آپ مَنْ اَنْ اِللّٰم کی کیارائے ہے؟ بیاللّٰدتعالی کی تقریر میں ہے کی چیز کولوٹادی ہیں۔ 

حضرت جابر رضی الله تعالی عنه کہتے ہیں کہ رسول کر میم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ہم بیاری کی دواہے، انہذا جب وہ بیاری کے

3436: اخرجه ابودا وَدِنْ " أَسْنَن " رَمُ الحديث: 3855 اخرجه الرّبدي في" الجامع" رمّ الحديث: 2038

3437: اخرجة التريذي في "الجامع" وقم الحديث. 2065 ورقم الحديث: 3437

موالی بوجاتی ہے تیاراللہ کے علم نیعی اس کی مشیب وارادوے اجما اوجاتی ہے۔ (مسلم مطلق الماع مندچارم: رقم الدیث، 444) الله سر علم " كا قيداس كنة لكا لى تقى بيا كدير كمان ندكيا جائة كدم ض من شفايا في كا أصل بين تعلق دواس بيا ورمريض برمون بينيع من علاج ومعالجة بلى اورمستقل بالذات مؤثر ہے، بلكه حقيقت بيہ ہے كدامل ميں شفايا بي تونحض الله تعالى كي مشيت و اراده برمونون ہے، دوااور علاج ومعالج من ایک طاہری ذراجہ اور وسیلہ ہے، سی بھی مرض پر کوئی دواای وقت اثر انداز ہوتی ہے،

بب الله تعالى كالحكم موتاب-چانچەردا يت حميدى ميں اس كى تفصيل يوں منقول ہے كدا بيا كوئى بھى مرض نبيں ہے جس كاعلاج نہ ہو چنا نچہ جب كوئى مخص بہار ہوجاتا ہے تواللد تعالی ایک فرشتہ بھیجا ہے جس کے ساتھ ایک پردہ ہوتا ہے وہ فرشتہ اس پردہ کو بھار کے مرض اور دوا کے درمیان مائل کر دیتا ہے،اس کا نتیجہ بیہ ہوتا ہے کہ بیار جو بھی دوااستعال کرتا ہے وہ مرض کوئیس گلتی اور شفا حاصل نہیں ہوتی یہاں تک کہ جب الله تعالی کی پیمشیت ہوتی ہے کہ بیمارا چھا ہوجائے تو وہ فرشتہ کو تکم دیتا ہے کہ مرض اور دوا کے درمیان ہے پر دہ اٹھا دیا جائے اس کے بعد بيار جب دوا چيا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دوا کے ذریعہ اس کوشفاد بدیتا ہے۔ اس معلوم ہوا کہ جب کوئی مرض لاحق ہوجائے تو اں کا علاج کرنا اور دوامتخب ہے، چتا نچے مسحابہ کرام اور اکثر علاء کا یہی مسلک ہے۔ نیز اس سے ان حضرات کے نظریہ کی بھی تر دید ہوتی ہے جوعلاج معالجہاور دوا مکی افا دیت وضرورت ہے انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہر چیز کی طرح مرض بھی قضا وقدر کے ذریر اڑے اس کئے سی بیار کاعلاج کرنالا حاصل ہے۔

جمهورعلما وجوعلاج ومعالجه کے قائل میں کی دلیل ندکورہ احادیث ہیں اور انکااعتقادیہ ہے کہ بیشک امراض کو پیدا کرنے والا اللہ تعالی ہے، کیکن امراض کے ازالہ کے ذرکع پیدا کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ بی ہے اور جس طرح مرض و بیاری قضا وقدر کے تابع ہے ہی طرح علاج ومعالجہ کرنا بھی تفذیر البی ہی ہے ہے اس کی مثال بالکل ایسی ہے جبیبا کہ ہرانسان کی موت کا وقت بالکل اثل ہے جس کی موت جس صورت میں لکھی جا چکی ہے اس صورت میں آ کررہے گی۔ لیکن اس کے باوجودا پنی حفاظت وسلامتی کے ذرائع اختیار کرنااورائی جان کوسی عادثہ یادشمن کے ملہ مے محفوظ رہنے کی دعا کرنے کا تھم دیا گیا ہے، یا میدان جنگ میں وشمنان وین کو مل كرنے كى مدايت دى كى ہے۔

عاصل بیکہ جان وصحت کی حفاظت دسملامتی کے لئے دواوغیرہ جیسے اسباب ذرائع اختیار کرنانہ تو تھم الہی کے خلاف ہے اور نہ توکل کے منافع ہے جیسا کہ کھانے کے ذریعہ بھوک کو دفع کرتا تو کل کے منافی نہیں ہے چتانچے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ كرتوكل كرنے وافا كون انسان ہوسكتا ہے كہ آ ب صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين تنے اليكن اس كے باوجود آ ب صلى الله عليه وسلم علاج بھی کرتے تھے اور بیاری کودور کرنے کے ذیرائع اختیار فرماتے تھے۔

3438- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَلَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مَهْدِيِّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ عَنُ آبِيُ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا آنْزَلَ اللَّهُ دَآءً اِلَّا ٱنْزَلَ لَهُ دَوَاءً

3438: الروايت كفل كرف شل المام ابن ماج منفرد يس-

6414) دوالجمي يازل کي ينهه

النازل في المبعد على المبعد ا سعوبي مُسَنِّدٍ مُسَنِّدٍ حَدَّثَنَا عَطَّاءً عَنَّ آبِي هُوَيْوَةً قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَا آنُوَلُ اللَّهُ وَآءً

مع مع حضرت ابو براي وروايت كرت بيل ني اكرم معطفا فرمايا: "الله تعالى في جويمي يهارى نازل كى بياس كى شفائمى نازل كى بيار

## بَابِ الْمَرِيْضِ يَشْتَهِى الشَّيءَ ىيە باب ہے كەمرىض كاكسى نېزكى خوائىش محسوس كرنا

3440- حَدَّلُنَا الْحَسَنُ بُنُ عِلِي الْعَكَالُ حَدَّثَنَا صَفُوانُ بُنُ هُبِيْرَةً حَدَّلَنَا ٱبُوْمَكِيْنِ عَنْ عِكْدِمَةً عَنِ ابْنِ عَبْسَاسٍ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَاذَ رَجُلًا فَقَالَ لَهُ مَا تَشْنَهِي فَقَالَ الشَّبِي حَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَاذَ رَجُلًا فَقَالَ لَهُ مَا تَشْنَهِي فَقَالَ الشَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَسَلَسِهِ وَسَسَلَسَمَ مَسَنُ كَانَ عِنْدَهُ خُبُزُ بُرٍ فَلْبَبْعَثَ إلى آنِيهِ ثُمَّ قَالَ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الشَّعَلَى مَرِيْطُنُ

· حصرت عبدالله بن عباس بری بین بیان کرتے ہیں: نیم اکرم من فین ایک میں دیت کے لیے تشریف لے میں، آپ منافظتا سنے اس سے دریافت کیا جمہیں کس چیز کی خواہش ہور ہی ہے؟ اس نے جواب دیا: مجھے گندم کی روٹی کی خواہش ہورہی ہے، نی اکرم ملافیق نے ارشادفر مایا: جس کے پاس گندم کی روٹی ہودہ اپنے بھائی کوجموادے، پھرنی اکرم ملافیق نے ارشادفر مایا: جب تمهاراكوكى مريض كسى چيزى خوابش محسوس كرياتة تم است كملادو

3441- حَدَّثُنَا سُفْيَانُ بُنُ وَ كِيْعِ حَدَّثُنَا ابُوْيَحْيَى الْحِمَّانِيُّ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنُ يَزِيْدَ الرَّفَاشِيِّ عَنُ انْسِ انْ مَسَالِكِ قَدَالَ دَخَلَ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَرِيْضِ يَعُودُهُ قَالَ انْشَبِي شَيْنًا قَالَ اسْبَهِي كَعُكَا قَالَ نَعُمُ مَرِيْضٍ يَعُودُهُ قَالَ انْشَبَعِي شَيْنًا قَالَ اسْبَهِي كَعُكَا قَالَ نَعُمُ مَرِيْضٍ يَعُودُهُ قَالَ انْشَبَعِي شَيْنًا قَالَ اسْبَهِي كَعُكَا قَالَ نَعُمُ مَرِيْضٍ يَعُودُهُ قَالَ انْشَبَعِي شَيْنًا قَالَ اسْبَهِي كَعُكَا قَالَ نَعُمُ

عه حصرت الس بن ما لك والفنظيمان كرتے ميں نبي اكرم مَا لَا تَظِيمُ الله يَار كي عيادت كے ليے أس كے بال تشريف لے مے۔ آپ نے دریافت کیا: کیا تہمیں کسی چیز کی طلب ہوری ہے۔ اُس نے عرض کی: مجھےزم روئی کی طلب ہوری ہے۔ نی اكرم مَنْ النَّهُ مِنْ اللَّهِ عَلَي مِنْ تُولُوكُون فِي أَس كے ليے وہ تلاش كى۔

#### بَابِ الْمِحْمَيَةِ

یہ باب پر ہیز کے بیان میں ہے

3442 - حَدَّنَنَا اللَّوْاكِرِ إِنْ آلِي شَيْبَةَ حَدَّنَنَا يُؤنُسُ إِنْ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا فُلَيْحُ بُنُ سُلَيْمَانَ عَنْ اليُوبَ بْنِ عَبْدِ الرُّهُ مِنْ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ آبِي مَعْصَعَةَ ح و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ حَدَّثَنَا أَبُوْعَامِرٍ وَّابُوْ دَاوُدَ قَالَا حَدَّثَنَا فُلَيْحُ الرسيس المن المورد الرحمان عَنْ يَعْقُوبَ أَنِ آبِي يَعْقُوبَ عَنْ أَمْ الْمُنْذِرِ بِنْتِ قَيْسِ الْآنْصَارِيّةِ قَالَتُ بن وَعَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ مَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ عَلِى بَنُ آبِى طَالِبٍ وَعَلِى ثَافِهٌ مِّنْ مَرَضٍ وَكَنَا دَوَالِى مُعَلَّقَةُ وَ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا كُلُ مِنْهَا فَتَنَاوَلَ عَلِي لِيَا كُلَ فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهُ يَا عَلِي وَ اللَّهُ عَالَتُ فَصَنَعْتُ لِلنَّهِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِلْقًا وَشَعِيرًا فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَلِي مِنُ

مع سيدواً منذر بنت قيس بيان كرت بين ني اكرم فالفيام مارك بال تشريف لائد ي سيناني كم سيدواً منذر بنت قيس بيان كرت بين أي اكرم فالفيام مارك بال تشريف لائد ي السينة الم

بن الوطال بھی تھے۔ حضرت علی مجموع مد بہلے بہاری سے صحت پاک ہوئے تھے۔ جمارے ہاں مجوروں کے خوشے لنگ رہے تھے۔ نی اکرم ظافیر نے اُن میں سے کھا نا شروع کیا۔ حضرت علی ڈاٹٹنڈ نے بھی اُنہیں کھانے کے لیے ہاتھ آ سے بردھایا۔

تونى اكرم منافظ في ان سے فر مايا: اے على اتم رُك جاؤ كيونك تم انجى بيارى سے صحت ياب ہوئے ہو۔

. وو خاتون بیان کرتی میں نے نبی اکرم مُنافِظِم کے لیے چھندراورجوتیار کیے تو نبی اکرم منافِظِم نے ارشادفر مایا: اے علی ایس

میں ہے کھاؤا کیونکہ بیتہارے کیے فاکدہ مندہے۔

3443- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَابِ قَالَ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ الحبيد بن صَيْفِي مِنْ وَلِدِ صُهَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِهِ صُهَيْبٍ قَالَ قَدِمْتُ عَلَى النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبُنَ يَدَيْدِ خُبُرٌ وَتَمُرٌ فَقَالَ النِّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ادُنُ فَكُلُّ فَاحَدُثُ اكُل مِنَ التَّمْرِ فَقَالَ النّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَاكُلُ نَمُرًا وَبِكَ رَمَدٌ قَالَ فَقُلْتُ إِنِّي آمَضُغُ مِنْ نَاحِيَةٍ أُخُولى فَتَهَسَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ

م حضرت مهيب المُنْظَيْمِيان كرتے بين: مِن نِي اكرم تَكَافَيْم كي خدمت مِن عاضر بواء اس وفت آبِ مَالْفِيْم كے سامنے رونی اور تجوریں رکھی ہوئی تھیں، نبی اکرم مَنَافِیْنِ نے فرمایا: آ مے ہواور کھانا شروع کروا تو میں نے تھجوری کھانا شروع کرویں، نبی اكرم الكالم في فرمايا: حميس آشوب چيم كي شكايت بهاور پر مجي تم مجوري كهارب مو؟ حضرت صهيب والفوز نے عرض كى : ميس

عدد افرجالودا ودن" السنن" رقم الحديث: 3858 اخرجالتر مذى في "الجامع" رقم الحديث: 2837 م

3443: الروايت كفتل كرنے بين امام ابن ماج منفرو إيل -

دوسرى طرف چبار بابون، نى اكرم نالين مسكراد يے\_

# بَابِ لَا تُكْرِهُوا الْمَرِيْضَ عَلَى الطُّعَامِ

یہ باب ہے کہ بیار کوکوئی چیز کھانے پر مجبور نہ کرو

مَنَ اللهِ عَنْ عُفْدَة بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَلَّثْنَا بَكُرُ بْنُ يُؤنْسَ بْنِ بُكْيُرٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ عَلِيّ بْنِ رَبَّاحٍ عَنْ أَوْسَى بْنِ عَلِيّ بْنِ رَبَّاحٍ عَنْ أَوْسَى بْنِ عَلِيّ بْنِ رَبَّاحٍ عَنْ أَوْسَى بْنِ عَلِيّ بْنِ رَبّاحٍ عَنْ أَبْدِهِ عَنْ عُفْدَة بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُكْرِهُوا مَرْضَاكُمْ عَلَى الطَّعَامِ عَلَى الطُّعَامِ عَلَى الطُّعَامِ وَسَلَّمَ لَا تُكْرِهُوا مَرْضَاكُمْ عَلَى الطُّعَامِ

و حصرت عقبد بن عامر جبنی والتفاروایت کرتے بیل نبی اکرم منافظ سنے ارشاد فرمایا: اپنے بیارول کو کھانے یا پینے کے ليے مجبور نه كرؤ بے شك الله تعالى أنبيس كھلاتا اورأست پلاتا ہے۔

مطلب سے ہے کہ مریض کی چیز کے کھانے پینے پرراضی نہ ہوتو اس کودہ چیز زبردی نہ کھلاؤ پلاؤاوردہ چیز خواہ از تم طعام ہویااز فتم دوا۔ حدیث کے آخری الفاظ کا مطلب سے کے حقیقت میں اللہ تعالی کی ہی ذات ہے جوجم انسان کو طاقت بخشی ہے اور اصل میں اس کی مدد کھانے پینے جیسی چیزوں کے فائدے کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے کو یا کسی بھی جاندار کا زندہ رہنا اوراس کو توت و طافت کا حاصل ہونا کھانے پینے پر مخصر نبیں ہے بلکہ قدرت النی پر موقوف ہے۔ لبندانٹس کے کمی چیز میں مبتلا دمشغول ہونے کی وجہ ے اگر طبیعت کھانے پینے پرآ مادہ نہ ہوتو کھانے پینے کے معاملہ میں زبردی نہ کرنی جائے۔ کیونکہ طبیعت دخواہش کے علی الرغم کھانا پینا فاکده مند ہونے کی بجائے نقصان وہ ہوجاتا ہے اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جم وجان کی بقاکے لئے نظام لدرت و عادت انسانی کے تحت کوئی نہ کوئی ظاہری سبب ذریعیہ ہونا جا ہے تو اس مقصد کے لئے وہ رطوبت بدن کافی ہوتی ہے جس کوفقدان غذا کی صورت میں حرارت غزیزی خلیل کر کے بقاء جسم وجان کاذر بعد بنادی ہے۔

## بَابِ الْتَلْبِينَةِ

یہ باب تلبینہ (حریرہ)کے بیان میں ہے

3445- حَدَّثْنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعِيْدٍ الْجَوْهَرِيُّ حَدَّثْنَا اِسْمِعِيْلُ ابْنُ عُلَيَّةَ حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ السَّائِبِ بْنِ بَوَكَةَ عَنْ أُمِّيهِ عَنْ عَالِشَةَ فَسَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اَخَذَ اَهْلَهُ الْوَعْكُ اَمَرَ بِالْحَسَاءِ قَالَتْ وَكَانَ يَقُولُ إِنَّهُ لَيَرُتُو فُوَّادَ الْحَزِيْنِ وَيَسْرُو عَنْ فُوَّادِ السَّقِيْمِ كَمَا تَسْرُو إِحْدَاكُنَّ الْوَسَخَ عَنْ وَجُهِهَا بِالْمَآءِ

3444 افرجدالتر مذى في "الجامع" وتم الحديث. 2840

3445 افرجدالتريدي في "الجامع" رقم الحديث 2039

ہوئے ہا کہ میں سے دل کوطانت ویتا ہے اور بھار کے دل سے فم کو دور کرتا ہے یالکل ای طرح جس طرح کوئی مورت یائی کے ایسی اپنے چبرے ہے میل کورُ در کرتی ہے۔ زرجع اپنے چبرے یہ یہ یہ یہ یہ میں میں میں ہے۔

رَجِ ﴿ 3448 - حَدَّنَا عَلِي بُنُ آبِي الْعَصِيْبِ حَدَّنَا وَكِيْعٌ عَنْ آيُمَنَ بْنِ نَابِلٍ عَنْ امْرَآةٍ مِنْ فُرَيْشِ يُقَالَ لَهَا كُلْنُمٌ عَلَيْكُمْ بِالْبَغِيضِ النَّافِعِ النَّلْبِيْنَةِ يَعْنِى الْحَسَاءَ قَالَتْ وَكَانَ عَنَا لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِالْبَغِيضِ النَّافِعِ النَّلْبِيْنَةِ يَعْنِى الْحَسَاءَ قَالَتْ وَكَانَ عَنَا لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اشْتَكَى آحَدٌ مِنْ آهَلِهِ لَمْ تَوَلِ الْبُرْمَةُ عَلَى النَّارِ حَتَى يَنْتَهِى آحَدُ طَرَقَيْهِ وَسُلَّمَ إِذَا اشْتَكَى آحَدٌ مِنْ آهَلِهِ لَمْ تَوَلِ الْبُرْمَةُ عَلَى النَّارِ حَتَى يَنْتَهِى آحَدُ طَرَقَيْهِ وَسُلَّمَ إِذَا اشْتَكَى آحَدٌ مِنْ آهَلِهِ لَمْ تَوَلِ الْبُرْمَةُ عَلَى النَّارِ حَتَى يَنْتَهِى آحَدُ طَرَقَيْهِ إِنْ الْمُرْاذَةُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اشْتَكَى آحَدٌ مِنْ آهَلِهِ لَمْ تَوَلِ الْبُرُمَةُ عَلَى النَّارِ حَتَى يَنْتَهِى آحَدُ طَرَقَيْهِ وَسُلَّمَ إِذَا اشْتَكَى آحَدُ مِنْ آهَلِهِ لَمْ تَوَلِ الْبُرُمَةُ عَلَى النَّارِ حَتَى يَنْتَهِى آحَدُ طَرَقَيْهِ إِلَيْ مُنْ أَوْلِ الْمُومِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اشْتَكَى آحَدُ مِنْ آهُولِهِ لَمْ تَوَلِ النَّهُ مَا لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الشَّتَكَى آحَدُ مِنْ آهَ إِلَيْهِ لَهُ مَا وَلَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اللَّهُ عَلَى الْعِلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللْعُوا

بلبی بین سیده عائشہ صدیقتہ فرات بیان کرتی ہیں: نی اکرم مال تیکا نے ارشاد فرمایا ہے: تم نا کوارلیکن فا کدہ بخش چیز تلمینہ استعال سرور نی کی مراد حربرہ تھی۔ سرور نی اکرم مال تیکا کی مراد حربرہ تھی۔

رد بین ما کشصدیقه فران ایان کرتی میں: نبی اکرم نگانی کا زواج میں ہے کوئی بھی بیار ہوجاتی تو ہنڈیا آگ پرموجودر ہتی تھی، بہاں بیک کہان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہوجاتی (راوی کہتے میں یعنی یاوہ بیار تندرست ہوجا تا یا اس کا انتقال ہوجاتا) بہرح

تلمینداس حریرے کو کہتے ہیں ، جو آئے اور دودھ سے بنایا جاتا ہے بھی اس میں شہد بھی ملا دیتے ہیں ، چونکہ اس حریرہ کا غاص جزدودھ ہوتا ہے اور دودھ کی طرح سفید بھی ہوتا ہے اس کے اس کوتلمینہ کہتے ہیں۔

حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں (ایک دن) ایک درزی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کواپنے تیار کئے ہوئے کھانے پر مرح کی اور شور بالا کر (وسترخوان پر) رکھا جس میں کدواور خشک موشت تھا، چنانچہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم (کو کدو چؤنکہ بہت مرغوب تھا اس کئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیا نے کاروں میں کدوکو تلا شرکر کے کھاتے تھے ،اسی کئے اس وان کے بعدے میں کدوکو بہت پیند کرتا ہوں (کیونکہ وہ آئے ضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیند کرتا ہوں (کیونکہ وہ آئے ضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیند تھا۔ (بخاری وسلم بھکو ۃ العمائے: جلد چہارم: قم الحدیث ، 116)

الله عند الله الله تعالی عند کا اس دعوت میں جاتا یا تو اس بنا پڑھا، کہ ان کوبھی مدعوکیا گیا ہوگا یا وہ چونکہ آنخضرت سلی الله عند کا اس دعورت اللہ الله عند کا اس دعورت اللہ عند کا اس عند کا اجازت راعی کی طرف سے عام طور پر ہوتی ہے، اس علیہ دملم کے صاحف سے عام طور پر ہوتی ہے، اس کے حضرت اللہ دعارت اللہ علیہ وکا ہوئے۔ کے حضرت اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسالہ اللہ علیہ وسالہ اللہ علیہ وسالہ وسلم کے ہمراہ اس دعوت میں شریک ہوئے۔

اں حدیث ہے ایک بات تو یہ معلوم ہو گی کہ اگر دسترخوان پر کسی پیالے یا برتن میں کھانے کی مختلف چیزیں ایک ساتھ ہوں تو اس بیالے یا برتن کے دوسر ہے کنارہ تک ہاتھ بڑھانا جائز ہے ،اس صورت میں محض اپنے سامنے کے کنارے تک اپنے ہاتھ محدود ر كهنام رورى نيس موكا ، بشرطيك وسترخوان يربيشي موسئ دوسر مالوك اس كونا يدرك يسد

دوسری بات بیمعلوم بونی کیفریا واور دست کاروں کی ذعوت آبول کرنا جا ہے اور و ورسترخوان پر کھانے کی جوجمی چنز لا کردمیں اس کو بر منیا ورغبت کھانا جا ہے۔

تیسری بات بیمعلوم ہوئی کہ اگر کھانے کے دفت اپنا خادم ساتھ ہوتو اس کواپنے ساتھ بی کھانا کھلانا جائے ، سے خالص دنیا داروں کا طریقہ ہے کہ خودتو الگ بیٹھ کر کھا تیں اور خادم کودوسری جگہ بٹھا کر کھلائیں۔

اور چوتمی بات بیمعلوم ہوئی کہ کدوکوا پی پیندیدہ غذاقر ارویتامسنون ہےاوراس طرح ہراس چیز کو پیندومرفوب رکھنامسنون ہے، جس کوآنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم پیندیدہ ومرغوب رکھتے تتھے۔

#### بَابِ الْحَبَّةُ السُّودَاءُ

بیرباب کلونجی کے بیان میں ہے

عه حصرت ابو ہریرہ طافقہ بیان کرتے ہیں انہوں نے نی اکرم مالی کو بیار شاد قرماتے ہوئے ساہے: سیاہ دانے میں سام کے علاوہ ہر بیاری کی شفاہے۔

(راوی کہتے ہیں:) سام ہے مرادموت ہے اور سیاد دانے ہے مراد کلوجی ہے۔ شدہ

علامد طبی کہتے ہیں کہ آگر چہ حدیث کے مغیوم میں جمومیت ہے کہ کاوٹی کو ہر بیاری کو دوافر ہایا گیالین بیر کوفی خاص طور پر انہی امراض میں فائد ہ مند ہے۔ جو رطوبت اور بلخم میں بیدا ہوئے ہیں کیونکہ کاوٹی ما میابس وختک وگرم ہوتی ہے اس لئے بیان امراض کو دفع کرتی ہے جو اس کی ضد ہیں ، بعض حضرات سے کہتے ہیں کہ حدیث کا مغیوم عمومیت پر ہی معمول ہے لین کاوٹی ہر بیاری میں فائد و مند ہے با سے طور کہ اگراس کو کسی بھی دواجی خاص مقدار وقر کیب کے ساتھ شامل کیا جائے تو اس کے صحت بخش اثرات کا ہر ہوتے مند ہے با سے طور کہ اگراس کو کسی بھی دواجی خاص مقدار وقر کیب کے ساتھ شامل کیا جائے تو اس کے صحت بخش اثرات کا ہر ہوتے ہیں کر مانی نے کہا کہ حدیث کا مغیوم عام ہے کیونکہ حدیث میں استثنا و صرف موت کا کیا گیا ہے۔

سغرالسعادة كے منصف نے لکھاہے كه اكابرومشائ كى ايك جماعت كامعمول تفاكدوہ اپنے تمام امراض ميں كاونجي كوبطور دوا استعال كرتے تنصاوران كے حسن اعتقاد كى بركت سے ان كے امراض دور ہوجا ياكرتے تنے۔

3447: اخرجه البخاري في "التي "رقم الحديث: 5888 "اخرجه ملم في "التي "رقم الحديث: 3728

عَلَيْهُ عَنْ عُلِدٌ اللّهِ يُحَدِّنَا اَبُوْسَلَمَةً يَخْيَى بُنُ خَلَفٍ حَلَّنَا اَبُوْعَاصِعٍ عَنْ عُنْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمُلِكِ قَالَ سَمِعْتُ سَالِمَ لَلهُ عَلْيهِ وَسَلَمَ قَالَ عَلَيْكُمْ بِهِيْدِهِ الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ فَإِنَّ فِيهَا يَنْ عَلَيْ كُمْ بِهِيْدِهِ الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ فَإِنَّ فِيهَا يَنِينَ عَبْدِ اللّهِ عَلْي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ عَلَيْكُمْ بِهِيْدِهِ الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ فَإِنَّ فِيهَا يَنْ وَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ عَلَيْكُمْ بِهِيْدِهِ الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ فَإِنَّ فِيهَا يَنْ عَبْدُ كُلُو السَّامَ اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ كُلّ دَاءٍ إِلَّا السَّامَ

عه سالم بن عبدالله این والد کے حوالے ہے نبی اکرم منگافی کا بیفر مان نقل کرتے ہیں :تم کلونجی استعبال کرو کیونکہ اس میں موت کے علاوہ ہر بیاری کے لیے شفاوہ۔

3449 - حَدَّثُنَا اَبُوبَكُو بُنُ اَبِي شَيْبَةَ حَلَّثَنَا عُبَيْدُ اللّهِ الْبَانَا إِسْرَ آئِيلُ عَنْ مَّنْصُوْرٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ لَنَا عَرَجُنَا وَمَعَنَا غَالِبٌ بْنُ اَبَجَرَ فَمَوضَ فِي الطَّوِيُقِ فَقَلِمْنَا الْمَدِبْنَةَ وَهُوَ مَوِيْضٌ فَعَادَهُ ابْنُ آبِى عَتِيقٍ وَقَالَ لَنَا عَرَجُنَا وَمَعَنَا غَالِبٌ بُنُ اَبَجَرَ فَمَوضَ فِي الطَّوِيُقِ فَقَلِمْنَا الْمَدِبْنَةَ وَهُوَ مَوِيْضٌ فَعَادَهُ ابْنُ آبِى عَتِيقٍ وَقَالَ لَنَا عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ بِقَطَرَاتِ زَيْتٍ فِي عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ إِنَّ هَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ إِنَّ هَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ إِنَّ عَالِمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ إِنَّ عَالِمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ إِنَّ عَلَيْهِ الْمُودُاءِ فَعَامًا وَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ إِنَّ عَلَيْهِ الْمُودُاءِ فَعَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ إِنَّ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ إِنَّ عَالِمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ إِنَّ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ إِنَّ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَمَا السّامُ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمَا السّامُ قَالَ الْمَوْتُ السّمَامُ قَالَ الْمُوتُ السّمَامُ قَالَ الْمُوتُ السّمَامُ قَالَ الْمُوتُ السّمَامُ قَالَ الْمَوْتُ السّمَامُ قَالَ الْمُوتُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّمَامُ قَالَ السّمَامُ قَالَ الشّمُ قَالَ الشّمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الْعَامُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الل

حه حه خالد بن سعد بیان کرتے ہیں میں روانہ ہوا۔ میر بے ساتھ عالب بن ابح بھی تنے۔ وہ راستے میں بیار ہو مکئے۔ ہم یدیندمنور و آئے تو وہ بیار بی تنے۔

ابن ابو تقیق اُن کی عیادت کرنے کے لئے آئے۔ انہوں نے ہمیں کہا بتم لوگ کلوجی استعال کروتم اُس کے پانچ یا سات دانے لو باُن کاسٹوف بنالو پھر اِس کی تاک بیس اِس طرف اور اِس طرف زیتون کے تیل کے پچوتنظرے ڈالو۔

کیونکہ سیدہ عاکشہ نگا نجائے لوگول کو بیرحدیث سنائی تھی۔ بیس نے نی اکرم منگافیا ہم کو بیدار شادفر ماتے ہوئے سنا ہے سیاہ دانے میں ہر یہ ری کی شفا ہے سوائے سام کے۔

میں نے دریافت کیا: سام نے مراد کیا ہے تونی اکرم من فی فی است فرمایا: موت۔

#### بَابِ الْعَسَلِ

بدباب شرد کے بیان میں ہے

3450 حَدِّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ حِدَاشٍ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بُنُ زَكْرِيَّاءَ الْقُرَشِيُّ حَدَّثَنَا الزُّبَيْرُ بُنُ سَعِيْدِ الْهَاشِمِيُّ عَنْ الْهُوصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ لَعِيْ الْهَاشِمِیُّ عَنْ عَبْدِ الْهَاشِمِیُّ عَنْ اَبِی هُرَیْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ لَعِیَ الْعَسَلَ ثَلَاثَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ اَبِی هُرَیْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ لَعِیَ الْعَسَلَ ثَلَاثَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیْدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ الْبَلَاءِ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مِنْ الْبَلَاءِ عَنْ الْبَلَاءِ عَنْ الْبَلَاءُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْبَلْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَنْ لَعِيْ الْعَسَلَ ثَلَالُهُ عَلَيْهِ وَسَلّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ مَنْ لَعِيْ الْعَسَلَ ثَلَاهُ عَلَيْهُ وَالْوَلُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ مَنْ لَعِيْ الْعَسَلَ ثَلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ مَنْ لَلْهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَامُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ مَنْ الْعَلَامُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُعْمِى الْمُعْمِى الْمُ الْعَلْمُ الْمُعْلَى الْمُعْمِلُولُ اللّهُ عَلَى الْمُعْمِى الْمُعْمِى الْمُعْمِلُولُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْمُعْمِى الْمُعْمِى الْمُعْمِلُولُ اللّهُ الْمُعْمِ

3448: ال روايت كونل كرنے عن امام ابن ماج منفرد يل-

3448: افرجدالبخاري في "التيح "رقم الحديث: 3448

3450 اس دوريت كونس كرفي بين امام ابن ماجه منفرد يين -

 حضرت ابو ہر رہ و ملائنڈ روایت کرتے ہیں: ہی اکرم خلائی نے ارشاد فرما ہے: " جو تفس ہر مینے میں تین دن شہر میا نتا ہے اے کوئی بری باری لاحق قیس موتی"۔

حفرت ابوسعید خدری رمنی الله تغالی منه بهتیج میں که (ایک دن) نی کریم صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں ایک مخفس حاضر ہوا اور کہتے لگا کہ بیرے بھائی کا پیٹ چل رہاہے بینی اس کودست پردست آ رہے ہیں دسول کر بیم سلی اللہ علیہ دسلم نے فر ما یا کہ اس کو تہد پلا دو ال مختص نے (جاکر) اپنے بھائی کوشہد پلایا ( کچھ دیر کے بعد ) پھر آیا اور کہنے لگا کہ میں نے شہد پلا دیا تھا لیکن شہد نے ہی کے علاوہ اور کوئی کام نیس کیا کہ اس کے پیٹ جلنے میں اور زیادتی کردی ہے ( بینی شہد پلانے کے بعد ہے دستوں میں پہلے ہے مجی زبادتی ہوئی ہے) آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے اس مخص کوتین مرتبہ یک تھم دیا ( یعنی آپ ملی اللہ علیہ وسلم ہر باریمی فریاتے کہ اس کوشہد بلا دواورو وضحص شہد پلاتارہا، پھرآ کر کہتا کہ میں نے شہد پلادیا تکردستوں میں پہلے ہے بھی زیادتی ہوگی ہے) یہال تک کہ وہ جب چوتی مرتبہ آیا (اور کینے لگا کہ اس کے دستوں میں زیادتی ہوگئی ہے ) تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی فر مایا کہ اس کو شہد بلا دو اس نے عرض کیا کہ میں نے شہد بلا دیا ہے، مرشہدنے اس کے علاوہ ادر کوئی کا مہبیں کیا کہ اس کے پیٹ چلنے میں اور زیادتی کردی ہے، تب آ تخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ اللہ تعالی نے توجی فر مایا ہے محرتمبارے بھائی کا بید ہی جموثا ہے۔" آخركارا ك فض في البيخ بهائى كو پيمرشبد (خالص يا ياني ميس ملاكر بلايا) تووه اجهابوكيا

( بخارى وسلم معكوة المصابع: جندج بارم: رتم الحديث، 450)

مسى بيارى كى صورت ميں شہداستعال كرنے كا أيك خاص طريقة حضرت على رمنى الله تعالى عنه سے يوں منقول ہے كه جب کوئی مخص بیار ہوتواس کو جا ہے کہ وہ اپنی بیوی ہے کیے کہ وہ اپنے مہر میں ہے چھ مال دے اور پھراس مال کے ذریعہ شہدخریدے اور شہدکو بارش کے بانی میں ملاکر پی لے انشاء الله بابرکت شفایائے گا۔ الله تعالی نے تو بیج فر مایا ہے۔

ان الفاظ كے ذرابيه استخضرت ملى الله عليه وسلم نے اس آيت كريمه (فِيسِهِ مِسْفَاءٌ لَلنَّاسِ، النكل: 69) كى طرف اشاره كيا ہے جس میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ شہد میں نوگوں کے لئے شفاہے، یا پیر کہ اللہ تعالیٰ نے آتخ ضربت صلی اللہ علیہ وسلم کو وجی کے ذر بعد بتنادیا تھا کہ اگروہ مریض شہد سپٹے گا تو اس کے پیٹ میں آ رام ہوجائے گا اور دست بند ہوجا کیں سے اس بات کوآ تخضرت صلی الله عليه وملم نے اس ارشاد کے ذریعیہ بیان کیا کہ جب اللہ تعالی نے بیر بتادیا ہے کہ شہر پینے سے اس کو فائدہ ہوگااور اللہ تعالی کی بتائی مولى بات غيرت جيرت بيس موسكتي للبذامريض كوشهد بلائة جاؤال كويقيباً فائده موكا

پھرآ پ نے "تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے "کے ذریعہ کو یاضحت یا بی میں تا خیر ہونے کی علت بیان فرمائی کہتمہارے بھائی کے پید میں کوئی سخت مادہ جمع ہور ہا ہے اس کی وجہ سے شہد کی دی ہوئی مقدار کارگرنیس ہور ہی ہے جب تک وہ مادہ با ہرئیں آ ، جائے گا تب تک اے آ رام بیل آئے گایا یہ کہ بیٹ خطا کر رہا ہے، لین ٹھیک طرح سے کام بیل کر رہا ہے اور ابھی شفا کو قبول نہیں کر رہاہے جب وہ تھیک کام کرنے ملے گااور شفا قبول کرے گاتو دست بند ہوجا کیں سے۔

دائنے رہے کہ اہل مرب اپنے کلام میں اکثر لفظ کذب فینی جموث کو خطا کی جکہ استعمال کرتے ہیں۔ جبیبا کہ جب انہیں کہنا ہوتا ہے کہ فلاں فخص کے کان نے خطا وکی فینی اس نے جو ہات تی ہے اس کی حقیقت کوئیں پہنچا ہے تو وہ بیرں کہتے ہیں۔ کذب سمعہ لینی اس کے کان نے جموٹ کہا۔

#### طب نبوی اورموجوده طب کابیان

اس موقع پرید بات واضح کرو بی ضروری ہے کہ اگر چدعلاء نے حتی الا مکان طب نبوی علیدالسلام اور مروجہ طب میں مطابقت و موافقت پیدا کرنے کی کوشش کی ہے کیکن حقیقت سہ ہے کہ دونوں میں فرق ضرور موجود ہے۔

آ تخضرت صلی اللہ علیہ دسلم نے کسی مرض کا جوبھی علاج تجویز فر مایا ہے اس کے بارے میں تو ہوسکتا ہے کہ ہمارا تاقعی علم اور د ہن اس کی حقیقت تک نہ پہنچ سکے لیکن میمکن نہیں ہے کہ وہ علاج مرض کے مطابق نہ ہومٹال کے طور پریہاں حدیث میں جس واقعہ کا ذکر کیا گیا ہے اس کے متعلق بعض اطباء پخت جیرانی اور البحصن میں جتلا ہوئے ہیں۔

کیونکہ شہدانے خواص کے اعتبارے ہل اور پیٹ جاری کرنے والا ہے لہذاوستوں کے روکنے کے لئے شہد یلانے کا تھم نبوی

ریم سلی اللہ علیہ دسلم بظاہر اطباء کے اصول وقواعد کے بالکل خلاف ہے بناء بریں وہ اطباء کہتے ہیں کہ ہر مرتبہ شہد بلانے کے بعد
دستوں میں زیادتی کا ہونا اس وجہ سے تھا کہ شہداسہال پیدا کرتا ہے؟ اس بارے میں ایک بات تو یہی کہی جا کتی ہے کہ بیا ایک مخصوص نوعیت کا معاملہ تھا جس میں دواکی تا شیر سے زیادہ آئے خضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی بر کمت اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے معاملہ تھا جس میں دواکی تا شیر سے زیادہ آئے خضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی بر کمت اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار سے دبی شہداس کے تن میں شفایا بی کا ذر بعد بن گیا اور وہ اچھا ہوگیا ، یہ بات آگر چے سن اعتقاد کے نقط نظر سے ایک انٹر علیہ ترجمانی ہے جوالی ایمان کو مطمئن کر سکتی ہے اور پھر وہ بجا طور پر کہہ سکتے ہیں کہ مطل اس واقعہ پر قیاس کر کے طب نبوی مسلی اللہ علیہ تھیں کہ مطل اس واقعہ پر قیاس کر کے طب نبوی مسلی اللہ علیہ تا کہ دورانی ہے جوالی ایمان کو مطلب نبوی مسلی اللہ علیہ میں دورانی ہے اور پھر وہ بجا طور پر کہہ سکتے ہیں کہ مطل اس واقعہ پر قیاس کر کے طب نبوی مسلی اللہ علیہ کیا تھا تھی ہوئی سے جوالی ایمان کو مطلب نبوی مسلی اللہ علیہ کے تو ایمان کو مطلب نبوی مسلی اللہ علیہ کے تا کہ دورانی ہے جوالی ایمان کو مطلب نبوی مسلی اس واقعہ کی جوالی ایمان کو مطلب نبوی مسلی اللہ علیہ کا کہ جوالی ایمان کو مطلب نبوی مسلم کی مسلم کو میں میں مسلم کی مسلم کے مسلم کی مس

وسلم كوسر دج طب سے اصول وقو اعد سے متضاد قر ارتبیں دیا جاسكتا۔

و موردن سبب المحاوہ الرقی نقل نظرے بھی آنخفرت سلی اللہ علیہ وسلم کے تبویز کردہ اس علاج پر پوری تحقیق اور کمری نظر کے ساتھ غور کیا جائے واضح ہوگا کہ آنخفرت سلی اللہ علیہ وسلم کا مریض کوشہد بلانے کا تھے دینا طباء کے اصول وقواعد کے فلاف نہیں تھا۔ کیونکہ دستوں کا آتا جس طرح بینضی کی وجہ ہوتا ہے اس طرح وہ فاسد مادہ بھی دست جاری ہونے کا سبب بنتا ہے جوجمع ہوئے والے فاسد مادہ کی وجہ آتے ہیں ان کو بند کرنا اور اس مادے کو باہر زگالنا ضروری ہوتا ہے اور اس کا بہترین علاج شہد ہے۔ خصوصًا شہد کو گرم پانی میں طاکر بلانا بہت مغیر ہے کہ وہ مادہ کو دفع کرتا ہے اور فارج بھی کہ میں مادہ بھی جمع ہوگیا تھا اس کے ساتے بہترین علاج بھی کہ وہ جسے ہوئے وال فاسد مادہ نگالا جائے۔

چنا نچ آپ ملی اللہ علیہ وسلم اس کو تہد ہلائے کا تھم دیتے رہے یہاں تک کہ جب اس کا معدہ فاسد مادے ہے بالکل معانی ہو گیا تو وہ اچھا ہو گیا ، اس سلسلے میں بیات بطور خاص ذبن میں رکھنے کی ہے کہ علاج معالی معالی معانی کے تعفی دہویز کر معلی اعتبار وبحر وسہ بنیا دی چیز ہے ، چنا نچ ہم اپنی روز مرہ وزیر گی میں دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی فنص اپنے معانی کے بارے میں بھی کمی مسلم عشر کے شک وشہد میں جتال ہوجا تا ہے اور اس سے حسن اعتقاد نہیں ہوتا تو اس کا مزان معالی کے اس جلاح کوتول نہیں کر تا اور شفایا بی سے محروم رہتا ہے خواہ وہ معالی کے گئنے ہی او نچ در ہے کا کیوں نہ ہواس کے بر فلاف اگر و رفتی بورے یقین واعتقاد کے ساتھ کوئی انہائی معمولی ورجہ کا بھی علاج کرتا ہے تو وہ علاج اس کے لئے فائدہ مند ہوجا تا ہے اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی محفی طب نبوی ملی انتہائی معمولی ورجہ کا بھی علاج کر ہے جس کی کامیا بی بیتی ہے اور اس کواس علاج سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی محفی طب نبوی ملی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنا علاج کر ہے جس کی کامیا بی بیتی ہے اور اس کواس علاج سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی محفی طب نبوی ملی اللہ علیہ بیتی ہو اور اس کواس علاج سے مناز میں کھوٹے ہے اور اس کو اس علی تاری میں کوٹ ہوتو اس کا صاف مطلب ہے ہوگا کہ اس کے ایمان میں کھوٹے ہے اور اس کو یقین داعتقاد کی فیمت حاصل نہیں ہے۔

اعتقاد مضبوط کرنا چاہئے اور پھرصد تی نیت واخلاص عمل کے ساتھ اس علاج کو اختیار کرنا چاہئے مند ہوتو اس کو اپنایقین کامل اور اپنا القین کامل اور اپنا القین کامل اور اپنا مضبوط کرنا چاہئے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں ،امراض باطنی وروحانی اور فسادو ذہن کے لئے شفاء کامل کا در جہر کھتا ہے۔ لہذا جو محق قرآن کریم کو اخلاص وخلوص کے جذبہ سے سیکھتا ہے اور پڑھتا ہے اس کی تعلیمات پریقین واعتقاد کے ساتھ ممل کرتا ہے۔ اور پڑھتا ہے اس کی تعلیمات پریقین واعتقاد کے ساتھ ممل کرتا ہے۔

اس کے تلب دروح کو یقینا جلا دشفا عاصل ہوتی ہے، اس کے برخلاف جو تحق عدم اخلاص و قبول اور بے بینی و بے اعتبادی کے ساتھ قرآن کریم کوسیکھتا پڑھتا ہے تو اس کے باطن میں اور زیادہ برائی اور اس کے قلوب میں اور زیادہ فساد پیدا ہوتا ہے۔ اس بناء پر بعض حضرات نے حدیث کے الفاظ کذب بطن احمیک (تمہارے بھائی کا بیٹ جھوٹا ہے) کو مریض کے عدم صدق نیت اور عدم عنوص اعتقاد پر بھی محمول کیا ہے بعنی ان حضرات کے نزویک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارشاد گرامی کے ذریعہ کویا ہے واضح کیا کہ تمہارے بھائی نے چونکہ شہد کو یقین واعتقاد اور اخلاص و قبول کے ساتھ نہیں پیا ہے، اس لئے فائدہ ہونے کے بجائے اس مرض میں زیادتی ہوگئی ہے۔ (سفر السعادہ)

عَنْ جَابِرِ عَلَى اللّهِ عَلَا الْهُ عِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَسَلٌ فَعَسَ الْمُعَدَّةُ الْعَقَّةُ لَا الْمُعَدُّ الْمُعَدِّ عَنْ جَابِرِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَسَلّ فَقَسَمَ بَيْنَا لُمُقَةً لَمُقَةً فَاخَذُتُ لَعْقَيْنَ ثُمَ قُلْتُ يَا اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَسَلّ فَقَسَمَ بَيْنَا لُمُقَةً لَمُقَةً فَاخَذُتُ لَعْقَيْنَ ثُمَ قُلْتُ يَا وَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَسَلّ فَقَسَمَ بَيْنَا لُمُقَةً لَمُقَةً فَاخَذُتُ لَعْقَيْنَ ثُمّ قُلْتُ يَا وَسُولَ اللّهِ الْإِلَالُهِ الْإِلَادُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَسَلٌ فَقَسَمَ بَيْنَا لُمُقَةً لَمُقَدّ فَاخَذُتُ لَعْقَيْنَ ثُمّ قُلْتُ يَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَسَلٌ فَقَسَمَ بَيْنَا لُمُقَدّ لَمُعَدَّ الْعَقِيلُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَسَلٌ فَقَسَمُ بَيْنَا لُمُقَدّ لَمُعَدِّ فَاخَذُ لَا عُمْرَى قَالَ لَعَمْ

معرت جاربن عبدالله برالله برالله بران کرتے ہیں: نبی اکرم نوالله کی خدمت میں شہد تنفے کے طور پر پیش کیا حمیا، آپ نواللہ نے ایک ایک محون جمیں مطاکیا، میں نے اپنا حصد لیا تو میں نے عرض کی: یارسول الله منافظہ ایس دوسری مرتبہ میں لینا عابتا ہوں او نبی اکرم سالھ کہ نے فرمایا: بی ہاں۔

\* عَلَيْنَا سُفْيَانُ عَنْ آبِي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِالشِّفَالَيْ الْعَسَلِ وَالْفُرْانِ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِالشِّفَالِيْنِ الْعَسَلِ وَالْفُرْانِ

منارت مبدالله طافئ بان كرتے ہیں: بى اكرم منافی فل ارشاد فر مایا:
 منارت مبدالله طافئ بان كرتے ہیں: بى اكرم منافی فل ارشاد فر مایا:
 منام پرلازم ہے كہ شفا دو ہينے والى دو چیزیں استعمال كرو، شہدا در قر آن "۔
 شرح

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور تیرے رب نے شہد کی تھی کے دل میں ڈالا کہ وہ بہاڑ وں میں، اور درختوں میں اور او نیچ چھپروں میں گھر بنائے۔ پھر تو ہرشم کے کھاول ہے رس چوں، پھرا ہے رب کے بنائے ہوئے آسان راستوں پرچلتی رو، ان کے پیٹوں سے رتگ برنگ کے مشروب نکلتے ہیں، اس مشروب (شہد) میں لوگوں کے لیے شفا ہے، جیگ اس میں غور وفکر کرنے والوں کے لیے ضرورنشانی ہے۔ (افعل: ۱۹۸۸)

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بیہ تا یا تھا کہ اس نے انسان کے لیے مویشیوں میں سے دود دنکالا، پھراس نے بیہ تا یا کہاس نے موہ تا یا کہاس نے بیہ تا یا کہاس نے بیہ تا یا کہاں نے محور دن اورانگوروں سے سکراور دز ق مسن مہیا کیا اور حیوانات نبا تات میں اپنی خلقت کے بجائب اور خرائب سے اپنی الوہیت اور تو حید پر استدلال فر ما یا۔ برحیوانات سے بھی تو حید پر استدلال فر ما یا۔ برحیوانات سے بھی استدلال ہے اور نبا تات سے بھی ، کیونکہ شہد کی بھی مجلوں اور بھولوں کارس جوئی ہے۔

یمان شہدگی میں کا ذکرا کیے۔ مثال کے طور پر ہے، درنہ جانور کا نوزائدہ بچہ جواٹی ماں کے تعنوں کو چوستا ہے، اس کوکوئی خار بی چیز آ کر بیبی سکھاتی ، اللہ ہی اس کے دل میں بیدڈ النا ہے، اسی طرح جانور جو باتی فطری ممل کرتے ہیں، وہ اللہ ہی ان کے دلوں میں ڈ النا ہے ادران کو سکھا تا ہے، اسی طرح انسانوں کو کسی ایجھے کام کا طریقہ اور حسن عمل کی تدبیر سوجھتی ہے تو بیم می اللہ ہی ان کے دلوں ولوں میں ڈ النا ہے۔

<sup>3451</sup> اس ردارت کفتل کرنے عیں الم ماہن ماج منفرد ہیں۔ 3452 اس روایت کفتل کرنے چی الم ماہن ماج منفرد ہیں۔

## شهد کی مهمی کی دواقسام کابیان

اور ہم نے شہد کی ملکی کے ول میں میدڈ الا کہ وہ پہاڑوں اور در خنوں میں اور او میچے چھپروں میں تھر بنائے۔

شبدی تلمیوں کی دونتمیں بیں ایک وہ ہے جو پہاڑ وں اور جنگلوں میں گھر بناتی ہے ، اور لوگ اس کی دیکھے بھال اور حفاظمت نبیل کرتے ،اور دوسری قتم وہ ہے جس کی لوگ دیکھ بھال اور حفاظت کرتے ہیں ،اور میدوہ ہے جوچھپر دن میں گھر بناتی ہے۔ من الجبال و من النجر سے پہلی تم مراد ہے اور مما يعرشون سے دوسري قتم مراد ہے۔

اوراس آیت سے مرادیہ ہے کہ بعض پہاڑوں اور بعض درختوں میں گھر بنائے ،ای طرح بدمراد ہے کہ بعض چپروں میں تھر

الندنعاني نے جوشېد کی تمنی کونکم دیا که ده پہاڑوں اور چنگلوں اور چھپروں میں گھر بنائے ،اس کی تغییر میں علماء نے اختلاف کیا ہے کہ آ یا حیوانوں میں عقل ہوتی ہے اوران کی طرف احکام متوجہ ہوتے ہیں یعنی انتد تعالی آئیں کی چیز کا عظم دیتا ہے اور کی چیز ہے منع فرما تا ہے جبیبا کدائ آیت میں اس کو تھم دیا ہے کہ وہ کھر بنائے۔ یا ان میں عقل نہیں ہوتی ، بلکہ اللہ تعالی نے ان کی ملم الع اور فطرتوں میں میہ چیزر کھ دی ہے کہ وہ اس متم کے افعال کرتے ہیں۔مثلا چڑیا ایک ایک تکا اکٹھا کرکے اپنا محونسلا بناتی ہے،جنگوں میں بعض پرندے دو نین منزلہ گھونسلہ بناتے ہیں، جبکہ عام آ دمی اپنے ہاتھوں سے تنکے اٹھا کراییا دومنزلہ گھونسلا بنا تا چاہے تو اس کے کے مشکل ہوگا ،ای طرح اللہ تعالی نے شہد کی کھی کی طبیعت میں بیود بیت کردیا ہے کہ دہ ایسا عجیب وغریب کھر بنالتی ہے۔

# شهد کی محص کے عجیب وغریب افعال کابیان

الله تعالى نے شہدى تھى كفس اوراس كى طبيعت ميں ايسى چيزركى ہے جس كى وجدسے دوايدا تجيب وغريب كھربناتى ہے ك عقل واليا كرينان سيعاجزين اوراس كي حسب ذيل وجوهين:

ا ۔ شہد کی تھی جو گھر بناتی ہے وہ مسدس ہوتا ہے اور اس کے تمام اصلاع مساوی ہوتے ہیں اور عقل والے انسان بھی بغیر پر کار اوراسكيل كابيامسدى نبيس بناسكتے\_

٣ يملم مندسه ميں بيٹا بت ہے كه اگر مسدى كے علاوہ اور كمى شكل كے گھر بنائے جائيں تو ان كھروں كے درميان ضرور پچھ ند میکھ خالی جگہ رہ جائے گی لیکن جب مسدس شکل پر گھر بنائے جائیں تو ان کے درمیان کوئی خالی جگہ بیں بچے گی ، پس اس انتہائی خور د حیوان کااس حکمت کے مطابق گھر بنانا، بہت عجیب وغریب امر ہے۔

سا۔ شہد کی تکھیوں میں ایک تکھی ملکہ ہوتی ہےاواس کا جسم دوسری تکھیوں سے بڑا ہوتا ہے،اور باقی تکھیوں پراس کی حکومت ہوتی ہے،اورتمام کھیاں اس کی اطاعت کرتی ہیں اور جب وہ سب ملکراڑتی ہیں توسب اس کواپنے اوپراٹھالیتی ہیں۔ مہ۔ جب شہد کی تھیاں اپنے چھتے سے روانہ ہوتی ہیں تو موسیق سے مشابر آ دازیں ٹکالتی ہوئی روانہ ہوتی ہیں اور ان ہی آ وازوں کے واسطے سے دوبارہ اپنے چھتے کی طرف لوث آتی ہیں۔ ے۔ اللہ تعالی کی قدرت سے در فتول کے چوں پر جہلم پڑتی ہے اور چوں اور کلیوں پر جہنم کے ہاریک ہاریک ذرات ہوتے ہیں اور شہر کی تعمی در خت کے چول سے ان ہاریک ڈرات کو کھا لیتی ہے اور جب وہ میر ہوجاتی ہے تو دوبارہ ان ڈرات کوچن کر کھا لیتی ہے وارا ہے کھر (جھنے ) میں جا کران ڈرات کو اگل دیتی ہے تا کہ آئندہ کے لیے ایل غذا کا ڈنیرہ رکھے۔

۲۔ یہ کی کہا کہا ہے کہ شہد کی کمی ہوں ،کلیوں ، کیلوں اور پھولوں ہے دی جوی گئی ہے ، پھر اللہ تعالی اپی قد رہ ہے اس کے بید میں جمع کیے ہوئے رس کوشہد بنا ویتا ہے ،شہد کی کمی اپی غذا کوؤ خبرہ کرنے کے لیے اس شہد کواگل دی ہے اور یہی وہشمد ہے جس کوہم کھاتے ہیں۔امام رازی نے پہلے قول کورتے وی ہے اور زیادہ سے قرین قیاس دومرا قول ہے۔

#### علاج كرنے اور دوااستعال كرنے كے متعلق احاديث كابيان

الله تعالی نے فرمایا ہے اس (شہد) میں او کوں کے لیے شفاء ہے۔

قرآن مجیدی اس آیت میں بیار ہوں کا علاج کرنے اور دواپینے کے جواز کی دلیل ہے۔ بعض صوفی علاج کرنے اور دواپینے سے منع کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سلمان اس وقت تک اللہ تعالیٰ کا دل نہیں بنمآ جب تک وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے آئی ہوئی تمام بیار ہوں اور تمام بلا کا پررامنی نہ ہو، وہ کہتے ہیں کہ دوا اور علاج کرنا جائز نہیں ہے، لیکن ان کا پہتول مردود ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں شہد کولوگوں کے لیے شفا فرما یا ہے اور اس کا شفا ہونا جب بی ثابت ہوگا جب کی بیاری میں اس کو استعمال کیا جائے۔ نیز ان لوگوں کو جا ہے کہ پھر دعا بھی نہ کیا کریں، حالا نکہ قرآن مجید اور احادیث میں دعا کرنے کی ترغیب ہے، اور علاج کرنے کے متعلق بھی بہت احادیث ہیں۔

حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا ہر بیاری کی دوا ہے، پس جب دوا سیح ہوتو (مریض) اللہ عزوجل کے علم سے شفایا جاتا ہے۔ (میم سلم، رتم الحدیث: ۲۲۰۳، اسنن الکبری للنسائی رقم الحدیث: ۲۵۵۱)

عمر بن قمارہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ نے خود پہنے ہوئے خص کی عیادت کی ، پھرفر مایا ہیں اس وقت تک نہیں جا دن گا جب تم تم چھنے لکوالو کیونکہ ہیں نے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ) کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ اس میں شغاہے۔

(صحيح مسلم يرقم الحديث: ٣٢٠٥ مسيح البخاري رقم الحديث: ٩٦٨٣ ، السنن الكبر كاللنسائي رقم الحديث: ٩٦٨٣ )

عاصم بن عمر و بن تنا دہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ ہادے گھر آئے اور ہادے گھر ہیں ایک آدی کوزخم سے تکلیف تھی ، حضرت جابر نے بہا تیک نظیف تھی ، حضرت جابر نے کہا ایک نظیف تھی ، حضرت جابر نے کہا ایک نصد لگانے والے کو کیوں باا رہے ہیں؟ حضرت جابر نے کہا ایک نصد لگانے والے کو کیوں باارہ ہیں؟ حضرت جابر نے فرمایا میں اس زخم پر فصد لگوان چاہتا ہوں ، اس نے کہا پھر میرے زخم پر کھیاں پیٹھیں گی یا میرے زخم پر کپڑا گئے گا جس سے مجھے تکلیف میں اس زخم پر فصد لگوانا چاہتا ہوں ، اس نے کہا پھر میر اور ہا ہے قوانہوں نے کہا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ والم ) نے بہوگی ، جب حضرت جابر نے دیکھا کہ میشخص فصد لگوانے سے مجمرار ہا ہے تو انہوں نے کہا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ والم ) نے بہوگی ، جب حضرت جابر نے دیکھا کہ میش سے یالو ہے گی آگ سے فرمایا ہی فصد لگوانے ہیں ہے یا شہد کے ایک محوضہ میں ہے یالو ہے گی آگ سے گرم کر کے داغ لگوانے میں ہے اپ نے فرمایا ہیں داغ لگوانے کو پہند نہیں کرتا ، پھرا یک فصد لگانے والا آیا اور اس کی فصد لگائی فصد لگائی والا آیا اور اس کی فصد لگائی فصد لگائی والا آیا اور اس کی فصد لگائی فید لگائی سے جاتے ہیں ہے آپ ہے نے فرمایا ہیں داغ لگوانے کو پہند نہیں کرتا ، پھرا یک فصد لگانے والا آیا اور اس کی فصد لگائی

ال سے اس کی تکلیف فتم ہوئی۔ (میح مسلم، پاب السلام: ۱۷،۱زتم السلس: ۲۲۰۵)

معزت جابر بیان کرتے ہیں کہ معزت ام سلم نے رسول الله (معلی الله علیه وآلہ وسلم) سے نصد لکوانے کی اجازت طلب کی، نی (صلی الله علیه دآله وسلم) نے معنرت ابوطیبہ کوفصد لگانے کا تھم دیا ، معنرت جابر نے بتایا کہ معنرت ابوطیبہ معنرت ام سلمہ کے رضائل بھائی بنتے یا تا بالغ کڑ کے بنتے۔ (میح مسلم، رقم الحدیث:۲۲۰۱، منن ایودا ؤورقم الحدیث: ۲۱۰۵، منن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۳۸۰)

حفزت جابر بیان کرتے ہیں کدرسول اکٹد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)نے حضرت الی بن کعب کے پاس ایک طبیب بھیجا انہوں نے ان کی ایک رگ کاٹ کرداغ ویا۔ (میچمسلم قم الحدیث: ۲۲۰ سنن ابوداؤدرقم الحدیث:۳۸۶سن این ماجه۳۳۳)

حضرت جابر بیان کرتے بیں کہ حضرت سعد بن معاذ کے باز دکی ایک رک میں تیرنگاتو نبی (مملی الله علیہ وآلہ وہلم) نے اسپے مبارك باتھ سے تیر کے پھل کے ساتھ اس كودا عاءان كا باتھ سوج كيا تو آب نے اس كودوباره داغا۔ (مجم سلم رم الحديث:٢٠٠٨) حضرت ابن عمر بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ (معلی اللہ علیہ وآئہ وسلم) نے فر مایا: بخارجہم کے جوش سے ہاس کو پانی سے مُصْلُدًا كرو .. (منج ابخارى رقم الحديث:٣٢٦٣، يحسلم رقم الحديث:٢٠٠٩)

حضرت اساء بیان کرتی ہیں کہ جب ان کے پاس بخار میں جتلا کوئی عورت لائی جاتی تو وہ پاٹی منکوا کراس کے گریبان میں ڈ التیں اور بیان کرتیں کے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم )نے فرمایا ہے بخار کو پانی سے تھنڈا کر واور فرمایا ہے بیانم کے جوش ہے ہے۔ (صحیح ابنیاری رقم الحدیث: ۵۷۲۳، میں مسلم رقم انحدیث: ۲۲۱۱، سنن التریزی رقم الحدیث: ۲۷۷، سنن این ماجد رقم الحدیث: ۲۲۷، السنن الکبری للنسائی رقم

حضرت عکاشه بن محصن کی بہن ام قبیس بنت محصن بیان کرتی ہیں میں اپنے دودھ پیتے بچے کوئے کررسول الله (معلی الله علیه وآلدوسلم) کی خدمت میں حاضر ہوئی،اس نے آپ پر بیٹاب کردیا،آپ نے پانی منگا کراس پر بہادیا، پھر میں اپنے ایک اور بج کو الے کرآپ کی خدمت میں گئی، جس کا جس نے گلا دیا دیا تھا، (تالوکی بیاری کی وجہ سے ) آپ نے فرمایاتم اپنے نے کاحلق کیوں . د باتے ہو؟ تم اس عود هندی کولا زم رکھو، اس میں سات چیز ول سے شفاہے۔ان میں سے نمونیہ می ہے، تالو کی بیاری میں ناک سے دوادُ الى جائے اور شمونيد ميں مندست دوادُ الى جائے۔(ميح مسلم رقم الديث: ٢٢١٥)

حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نی (صلی الله علیہ وآ لہ وسلم) کو بیر رماتے ہوئے سناہے کہ کلونجی میں موت کے سوا ہر بیاری کی شفاہہے۔ (میچ مسلم قم الحدیث: ۲۲۱۵ سنن این ماجد قم الحدیث: ۲۲۴۵)

حضرت ابوسعید خدری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی خدمت میں ایک حکص نے حاضر ہو کرعرض کیا کہ میرے بھائی کو دست لگ مجے ہیں۔رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم )نے فرمایا اس کوشہد پلاؤ ،اس نے اس کوشہد پلایا ، پھر آ کرکہا میں نے اس کوشہد پلایا تھا اس کے دست بڑھ مھے ، آپ نے تین باراس سے بہی فرمایا ، جب وہ چوتی بار آیا تو آپ نے فر مایا اس کوشہد بلاؤ، اس نے کہا میں نے اس کوشہد بلایا تھا، گر اس کے دست اور بڑھ گئے، رسول الله (صلی الله عليه وآله وسلم) نے فر مایا الله کا قول سچا ہے اور تہمارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے،اس نے بھرایے بھائی کوشہد بلایا اوراس کے بھائی کوشفا ہوگئ۔

#### علاج کے مستحب ہونے کا بیان

ان احادیث سے بیٹایت ہوتا ہے کہ علاج کرنامتی ہے۔ جمہور فقہا حقد من اور متاخرین کا بھی نظر ہے ہوتا سے کہ علاج کرنامتی ہے۔ جمہور فقہا حقد من اور متاخرین کا بھی نظر ہے ہوتا سے کہ ہم جیز اللہ نے کہا ہے کہ ان احادیث میں ان عالی صوفے وں کا رد ہے جو دوا لینے اور علاج کرنے کا اٹکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم چیز اللہ بارک وتعالی کی تقدیر سے ہے۔ ہم بور علاء کی دلیل بیاحادیث ہیں ان کا اعتقاد ہے ہے کہ نامل مرز انڈرتوائی ہے اور دوا اور علاج بھی اللہ تعالی کی قضا اور قدر سے ہے جس طرح اللہ تعالی نے دعا کرنے کا تھم دیا ہے اور کہا ہے اور کہا ہے موال کہ موت کھا رہے کہ کہا ہے موال کہ کہوت کہا ہے اور اپنی تفاظت کرنے کا تھم دیا ہے اور اپنی تفاظت کرنے کا تھم دیا ہے اور اپنی وقت سے پہلے کوئی چیز ہیں مل سے سوجس طرح دعا کرنا ، کفار سے قبال کرنا اور اپنی حفاظت کرنا تقدیر کے خلاف نہیں ہے ، اس طرح دوالینا اور علاج کرنا بھی تقدیر کے خلاف نہیں ہے۔ اس طرح دوالینا اور علاج کرنا بھی تقدیر کے خلاف نہیں ہے۔

#### ذیابطیس کے مریض کے لیے شہد کا شفانہ ہونا

علامہ مازری نے کہا کہ امام مسلم نے طب اور علاج کے متعلق بہ کھڑت احادیث ذکر کی ہیں، بعض بلحد مین ان احادیث پر سے
امر اض کرتے ہیں کہ اطبا کا اس پر اتفاق ہے کہ شہد سے اسہال ہوتا ہے، کھر اسہال ہیں شہد کیسے مفید ہوسکتا ہے؟ ہیزاس پر بھی علاکا
انفاق ہے کہ بخار والے خص کے لیے شعنڈا پانی استعال کرنا نقصان دہ ہے، اس طرح نمونہ ہیں قسط بدنی کا استعال کرنا بھی حرج کا
باعث ہے، اور مسخر ہے، اس کا جواب بید ہے کہ نبی (صلی اللہ علیہ والدوسلم) نے ہر مزاج اور ہر علاقہ کو گول استعال کرنا بھی حرج کا
تجویز نہیں کیں اور مرض کی ہر کیفیت ہیں بیدو کی تجویز نہیں کیں، بعض مزاج کے لوگوں اور خصوصا اہل عرب کے لیے ان دواؤں کو
تجویز فر مایا ہے، آج کل جدید میڈیکل سائنس کے ماہرین بھی اس پر شفق ہیں کہ جب بخار بہت تیز ہوجائے تو مریض پر برف کا
مساج کرنا جا ہے، اس لیے نبی (صلی اللہ علیہ وا کہ اور مرم کی اس پر شفق ہیں کہ جب بخار بہت تیز ہوجائے تو مریض پر برف کا
بلکہ بیعلاج صفراوی بخار کے لیے ہے، علی صفر القیاس آپ نے دوسری بیار یوں کے لیے جوعلاج تجویز فر مایا ہر بیخار کے لیے نہیں وہ بھی مرض کی
خاص کیفیت، مریض کی عمر، مزاج اور عرب کی خصوص آب و ہوا کے اعتبار سے ہے۔

رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) نے کلونجی کے متعلق فرمایا ہے اس میں موت کے سوا ہریاری کی شفاہے اس کا شفا بخش ہونا بھی خوندے حزاج کے لوگوں کے لیے ہے بکلونجی بندریاح کو کھولتی ہے، پیٹ کے کیٹروں کو مارتی ہے، زکام میں نافع ہے، حیض کو جاری کرتی ہے، خارش میں مفید ہے، بلخی اورام کوشفا دیت ہے، پیشاب کو کنٹرول کرتی ہے، موٹا پا دور کرتی ہے اور میرا تجربہ ہے کہ کلونجی خون میں شکر کو کم کرتی ہے۔

قرآن مجید میں شہد کوشفا فرمایا ہے اور نبی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے بھی شہد کوشفا فرمایا ہے لیکن اس کا شفا ہونا بھی ہر خص کے اعتبار سے نہیں ہے ذیا بطیس کے مریض کوشہد استعمال نہیں کرنا جا ہے اس مرض میں شہد نقصان دہ ہے۔ صوفیا کے نزدیک علاج کرنا رخصت ہے اور علاج کوٹرک کرنا عزیمیت ہے: امل میں شریعت نے جس کام کوکر نے کا تھم دیا ہے اس کوکر نامزیمیت ہے ادر کسی عذر کی بناپراس میں جو تخفیف کی جائے اس برعمل كرنارخست بمثلاوان من ظهرى جارد كعت نماز برحنا عزيمت ب،اورسفري دور كعت نماز برحنار خست ب ربار ست بسید می ایس می متونی ۱۳۸۱ می ایست بین : دوااستامال کرتاتو کل کے منافی میں سے کونکہ نی (ملی الله عليه وآله وسلم ) في علاج كرف كاتفم وياب اور الله تعالى طرف سے علاج كرنے كى محمت كى فجر دى ب رسول الله (ملى الله عليه دآله وسلم ) في فرمايا بريماري كي دواجي، جس في ال دواكوجان ليا اس في جان ليا اورجس في بين جاناس في من جانا، سیدر سے ، اور رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا: اے اللہ کے بندو، دوا کیا کرو، آپ سے دوااور دم کرنے کے متعلق سوال کیا گیا آیابی تقدر کوٹال دی ہے تو آب نے فرمایا بیمی تقدریت ہیں،اورحدیث مشہورے جب مجی فرشتوں کے پاس سے مرز را نو انہوں نے کہاا پی امت کونصد لکوائے کا تھم دیجیے، اورا یک حدیث میں ہے آپ نے فرمایا کے سرویاانیس یا کیس دان بعد فصدلگواؤ، اورحضرت عمرنے وحوب سے گرم پانی کے متعلق فرمایا کہ بدیرص پیدا کرتا ہے۔

دواكرنارخص باوردوانه كرباعزيت باورالله تعالى جس طرح بنده كعزيمت برعمل مع مبت كرتا باى طرحاس كى دى مولى رخصت برعمل كرفي سي محمى محبت كرتاب، الله تعالى فرماياب:

وما جعل عليكم في الدين من حوج (الجند) اورتمهار الويردين من كولي على يس ركي اور بعض اوقات دوا کرنے میں دووجہ سے فضیلت ہے، ایک اس لیے کہ دوا کرنے والا اتباع سنت کی نیت کرے اور دوسرے اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی رخصبت پڑل کرنے کی نبیت اور نبی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) شریعت کے جوآ ممان احکام لے کر آئے بیں ان پر مل کرے، اور نبی (صلی الله علیه دآله وسلم) نے ایک سے زیادہ صحابہ کودوااور پر بیز کا عکم دیا، بعض لو کول کو فصد لکوائی اور بعض لوگوں کو کرم لو ہے سے داغ لکوایا ،حضرت علی کی آئھوں میں تکلیف تھی تو ان سے فریایاتم تاز و تجوری ند کھاؤ۔ (بیرصدیث صہیب کے متعلق ہے، ہم عنقریب اس کا ذکر کریں ہے ) اور بہت احادیث میں ہے کہ بی (صلی الله علیه والدوسلم ) نے پچو کے ڈ تک کی دوالگائی، روایت ہے کہ دی نازل ہونے سے پہلے آپ کے مرشی در دہوجاتا، تو آپ مر پرمہندی لگاتے، اور حدیث میں ہے کہ جب آپ کے چھالا ہوجاتا تو آپ اس پر مہندی لگائے حالانکہ آپ سب سے زیادہ تو کل کرنے والے تھے اور سب سے

اگر بیاعتراض کیا جائے کہرسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)نے اس لیے علاج کیا تھا کہ امت کے لیے علاج کرنا سنت ہوجائے ، تو ہم اس کے جواب میں ہے ہیں گے کہ ہم آپ کی سنت سے اعراض ہیں کرتے اور آپ کے خلاف ممل کرنے کو زہد قرار تبین دیتے ، جبکہ آپ نے ہماری خاطر علاج کیا تا کہ آپ کا بیٹل بے مقصدنہ ہو، اور آپ کی سنت سے اعراض کوتو کل کا نام دینا شرع میں طعن کاموجب ہے،اوررسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی ظاہری سیرت اس لیے تھی کہ اس کی اتباع کی جائے اور اس سلسلہ میں بیرہے کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے سخت گرمی کے سفر بیں روزہ رکھا، اور سریر پانی ڈالا اور درخت کا سامیہ طلب کیا، تا کهروزه دار کے لیے سریر بانی ڈالنے کی رخصت سنت ہوجائے، آپ سے کہا گیا کہ چھلوگوں نے روزه رکھا ہے اوران پردوز وسخت دشوار مور باہے،آپ نے ایک پیالہ میں پانی منگایا اور فی لیا، پھرلوکوں نے مجی روز وافظار کرلیا، اور آپ نے اپنا حال ر المرود کی وجہ سے ترک کردیا، پھر آپ کو ہتایا کیا کہ بعض او کول نے روز وافطار نیس کیا، آپ نے قرمایا وہ نا فرمان ہیں۔

اور علاج کرنے کی فعلیات کی دوسر کی وجہ بیہ ہے کہ آپ بیپند کرتے تھے کہ آپ بیاری سے جلد تندست موجا کمیں تا کہ اپ مولی کے احکام کی اطاعت کے لیے جلد حاضر ہوجا کیں اور اس کی عبادت بیں جلد مشغول ہوجا کیں بیغنی بیاری کی وجہ ہے جن مهادات کورک کرنے کی رفصت ہے اس رفصت کورک کر کے جلد عزیمت کی طرف اوث آئیں۔

ہمارے بعض علماء نے زکر کیا ہے کہ معزت موی کسی بیماری میں جتلا ہو مجئے ،ان کے پاس بنواسرائیل آئے ،انہوں نے الن مے مرض کو پیچان لیا اور معزمت موی سے کہا کہ آپ قلال چیز ہے علاج کرلیں تو آپ تندرست ہوجا تیں مے ،معزمت موی نے فر مایا میں کوئی دوائیں کروں گاحتی کے اللہ تعالی جھے یغیر کسی دوا کے شفادے، پھر مرض نے طول تھینچا، انہوں نے پھر کھا اس مرض کی فلاں دوامشہور اور بحرب ہے، اگر آپ وو دوالی لیس تو تندرست ہوجا تیں سے بعضرت موٹی نے کہا میں دوانہیں کروں گا ، ان کی بیاری ای طرح جاری ری، پھر اللّذمز وجل نے ان کی طرف دی فر مائی: جھے اپنی مزت کی تنم! بیس حمیس اس ونت تک محت جبیں دوں گا جبتم اس دواسے علائ تیں کرو مے جوانہوں نے حمین بتائی ہے، تب حضرت موی نے بنوامر ائٹل سے فرمایا بتم نے جمع ہے جس دوا کا ذکر کیا تھاوہ دوا جھے لا کر دو، انہوں نے دہ دوالا کر دی، حضرت مولی نے اس دواسے علاج کیا اور تندرست ہو سکتے ، پھر معزت مویٰ نے اپنے دل میں توجہ کی تو اللہ تعالی نے وحی فر مائی تم کے مجھ پراپنے تو کل کی وجہ نے میری اس حکمت کو باطل کرنے کا اراد و کیا تھا کہ میں نے جڑی ہو نیوں میں چیز وں کی منعت رکھی ہے ، بعض رواویات میں ہے کدایک نی نے اللہ سے اس باری کی شکایت کی جس میں وہ جتلا ہے، تو اللہ تعالی نے ان کی طرف وی کی کہ اغرے کھا ؤ، اور ایک اور روایت میں ہے کہ ایک ٹی نے اللہ ہے ضعنب کی شکامت کی تو ان سے قرمایا کدوہ کوشت کودود مدے ساتھ کھائیں، کیونکدان دونوں چیزوں میں طاقت ہے اوروہب بن منه نے ذکر کیا ہے کہ ایک بادشاہ کی بیاری میں جٹلا ہو گیا، اور وہ بہت نیک سیرت بادشاہ تھا، تو اللہ تعالی نے صعیاء نی (علیہ اللام) كى طرف دى كى كدده زينون كاحرق بيد ، اورجم في ايك اس سى مجى عجيب چيز روايت كى سے كدايك قوم في اسينے نى ے دکا بت کی کہاس کی اولا د برصورت پیدا ہوتی ہے اللہ تعالی نے ان کی طرف وی کی کہان سے کہوجب ان کی عورتنس حاطمہوں توان کو بھی دانہ کھلا کس چھران کے بیچے خوبصورت پیدا ہول کے، مجروہ حالمہ مورتوں کو بھی دانداور نفاس والی عورتوں کو تا زہ مجبوریں كملات تحاور عمل حمل كتير الاحقامية بن موتاتها-

ببرمال توى لوكوں كے ليے دواكرنا افعن بادريمزائم دين ش سے باوريمديقين مس سے اولوالعزم لوكون كاطريق ے کونکہ دین میں دوطریقے بیں ایک طریقہ بیہ کے دنیا ہے منقطع ہوکر اللہ کی طرف متوجہ ہواور عزیمت کوا عقیار کرے اور دوسرا توسع اور رنصت كاطريقة ب، سوجو محض أوى موده ذياده تف راستدير يطيجوا قرب اورعلى باورمقر بين كاراسته باوريمي لوك سابقین ہیں اور جو تفس کمزور و و آسان او مہل راستہ ہر سطے اور بیہ توسط طریقہ ہے لیکن میہ مزل سے زیاد و دور ہے اور بیالوگ بھی اصحاب اليمين اور درميانه درجه كے اور معتذل لوگ بي اور مونين من قوى بحى موتے بين اور ضعيف بحى موتے بين اور نرم بحى موست بن اور سخت بھی موستے بیں۔ (قرت القلوب عمر ١٣٧٥م مطبوعة دارالکتب العلميہ بيروت، ١١١٥هـ)

سب سے پہلے ہم بہ بتانا جا ہے ہیں کر خود قرآن علیم نے علائ کرنے کا تھم دیا ہے، اللہ تعالی کا ارشاد ہے؛ ولا تلقوا بایدیکم الی المتهلکة (ابقره: ١٩٥٥) اورا پنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈانو۔

جس حاملہ عورت کے پیٹ بیل بچہ آ ڑا ہو، وہ معروف طبی طریقہ سے پیدائیں ہوسکتا اس کے لیے اس عورت کے پیٹ کا آ پریٹ ک آ پریشن کرتا نا گزیر ہے اگر اس کے پیٹ کی مرجری نہ کی جائے تو عورت اور بچہ دونوں مرجا کیں مے اور اللہ تعالی نے اپ آ پ کو ہلاکت میں ڈالنے سے منع فرمایا ہے، نیز اللہ تعالی نے فرمایا ہے:

و لا تقتلوا انفسكم، ان الله كان بكم رحيما . (التهام:٢٩) اورا في جانون ولل شكروبيتك الله م يربهت رخم فرماني

اورصورت ندکورہ میں سر جی کے ذریعہ علاج ندکرنے سے عورت ادر بچہ دونوں مرجا کیں گے اور اللہ تعالی نے اپنی جانوں کوئل کرنے سے منع فر مایا ہے سواس صورت میں علاج نہ کرنا حرام ہوا ادر حرام کی ضد فرض ہوتی ہے لہٰذا الی تمام صورتوں میں جن میں علاج نہ کرنے سے موت کا اور جان ضائع ہوئے کا خطرہ ہوان تمام صورتوں میں علاج کرنا فرض ہے، ہم ایسی چنداور مثالیں پیش کرتے ہیں:

ایک عورت مرجائے اوراس کے پیٹ میں بچرزندہ ہواگراس کے پیٹ کی مرجری کرکے زندہ بچہ کومردہ عورت کے پیٹ سے نہ نکالا جائے تو وہ بچہ مرجائے گا اور اگر اس عورت کو ہوئنی ڈن کر دیا گیا تو اس بچہ کو زندہ در گور کرنالازم آئے گا۔لہذا اس مورت میں سرجری کے ذریعہ اس بچہ کومردہ عورت کے پیٹ سے نکالنا فرض ہے۔

ایک فخص بلڈ کینسر کا مریض ہے اور اس کا علاج یہی ہے کہ اس کے جسم کے پورے خون کو تبدیل کر دیا جائے ورنہ وہ فض مرجائے گالبذااس صورت میں بھی انتقال خون کے ذریعہ علاج کرنا فرض ہے۔

ایک فخص کا جگرفیل ہو گیا اس نے خون بنانا بند کر دیا اب اس کو زندہ رکھنے کے لیے انقال خون کے ذریعہ اس کے جسم میں نیا خون پہنچا ناضروری ہے بلکہ فرض ہے ور نہ دہ مخص مرجائے گا۔

ایک تخص شوگر کا مریض ہے اس کا پیرزخی ہے اس میں زہر پھیل گیا ہے،اگر مرجری کے ذریعہ اس کا پیرکاٹ کرالگ ندکیا گیاتو میہ زہر پورے جسم میں پھیل جائے گا اور اس کی موت واقع ہوجائے گی اس صورت میں اس کی جان بچائے کے لیے مرجری کے ذریعہ اس کاعلاج کرانا ضروری ہے۔

ایک شخص کو ہرین ہمبرج ہو گیا بینی اس کے دماغ کی شریان بھٹ گئی اگر مرجری کے ذریعہ اس کا بروفت علاج نہ کیا گیا تواس کی موت واقع ہوجائے گی اس صورت میں بھی سرجری کے ذریعہ اس کاعلاج کرانا فرض ہے۔

دہشت گردی کی کارر دائی کے نتیجہ میں اچا تک ایک شخص کے سینداور پیٹ میں گی گولیاں لگ گئیں اگر بروفت کارروائی کر کے سر جری سکے ذریعہ اس کے جسم سے گولیاں نہ تکالی گئیں تو اس کی موت واقع ہوجائے گی ،اس صورت میں بھی سر جری کے ذریعہ اس کا

ملاج کرانا فرض ہے۔

ملان کے بادہ میں ایک فض بری طرح زخی ہوگیااوراس کے جسم سے بہت زیادہ خون نکل ممیاحتی کدوہ موت کے قریب آ بہنچا اگر بروفت اس کے جسم سے بہت زیادہ خون نکل ممیاحتی کدوہ موت کے قریب آ بہنچا اگر بروفت اس کے جسم میں خون نہ پہنچا یا گیا تو وہ مرجائے گا ، اس صورت میں بھی انتقال خون کے ذریعہ اس کا علاج کرانا ذمن ہے۔

بعض دفعه اجا تک ہائی بلڈ پریشر بڑھ جانے کی وجہ ہے ایک آ دمی کے جسم کے کسی عضو پر ڈالج محر جاتا ہے ،اس صورت میں مریخ کا خطرہ اگر چہ نہ ہوئیکن ہلاکت میں جتلا ہونے کا بیٹنی خطرہ ہوتا ہے اوراللہ تعالیٰ نے اسپے آپ کو ہلاکت میں جتلا کرنے سے بھی منع فر مانا ہے۔

شوکر، ہائی بلڈ پریشر سیالی بیاریاں ہیں کہ اگر ان کا با قاعدگی سے علاج اور پر ہیز نہ کیا گیا تو فائح ، ہرین ہیمبرج ، ہارث ایک ،گردے فیل ہوجائے ،جگرفیل ہوجائے ،سی عضو کے ناکارہ ہونے اور کینسروغیرہ کا خطرہ لگار ہتا ہے اوران بیار بول کا علاج نہ کرنا ایٹے آپ کو ہلاک میں جتلا کرنا ہے۔

شدید کانی کھانسی ہمونیہ چیک ،تپ دق ،گرون توڑ بخار وغیرہ بیاں بیں کہ اگر ان کا برونت علاج نہ کرایا جائے تو انسان مرتا تو نہیں لیکن اس کی زندگی مردے سے بدتر ہوجاتی ہے،اور یہی اپنے آپ کو ہلا کت میں بہتلا کرتا ہے۔لہذا ان صورتوں میں بھی علاج کرنا ضروری ہے۔

اور یہ تو ایک واضح اور بدیمی بات ہے کہ بہاری کے دوران شدید بھاری بیں انسان اپنے روز مرہ کے معمول کے کام انجام نہیں دے پاتا اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت بھی عذر کی وجہ سے نہیں کرسکتا اور عبادات ہے بھی قاصر رہتا ہے اگر وہ مزدور ہے یا روز مرہ کی اجرت پر کام کرتا ہے تو اگر وہ علاج نہیں کر ہے گاتو کام پڑئیں جاسے گا، اور نہصرف یہ کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت اور اس کی عبادات میں خلل واقع موگا بلکہ روٹیوں کے بھی لالے پڑجا کیں گے وہ ایل وعیال کی کفالت نہیں کر سکے گا، اور اس کے اہل وعیال پر بھیک ما تکنے کی نوبت آجائے گی ہمارے معاشرہ میں قرض بھی اس کو دیا جاتا ہے جس سے تم واپس ملنے کی امید ہوائدریں حالت یہ کسے کہا جاسکتا ہے کہ علاج نہ کرنا افضل ہے اور عرب ہے اور جہ ہے اور ہمت والے مومنوں کا کام ہے اور عمال جو رہمت والے مومنوں کا کام ہے اور عمال جو رہمت والے مومنوں کا کام ہے اور عمال جو رہمت ہے اور ہو ہے۔

ان صوفیوں نے توکل کامعنی میں بھور کھا ہے کہ اسباب کوترک کرنا توکل ہے، حالانکہ توکل کامعنی یہ ہے کہ کسی مطلوب کے اسباب کوحاصل کر کے نتیجہ کوالٹد تعالی پر چپوڑ دیا جائے۔

حضرت انس بن ما لک بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا یارسول اللہ! میں اوٹٹن کو با ندھ کرتو کل کروں یا اس کو کھلا جھوڑ کر
تو کل کروں؟ آپ نے فرمایا اوٹٹنی کو با ندھواور تو کل کرو۔ (سنن التر ندی رتم الحدیث: ۱۵۱۷، معلیة الاولیاج ۸م، ۱۳۹۰، کنز العمال رتم الحدیث: ۱۲۵۷، معلیة الاولیاج ۸م، ۱۳۹۰، کنز العمال رتم الحدیث: ۱۳۸۷، ماذظ زہبی نے کہا ہے کہا موسیق کی سند جید ہے، المستدرک جسم ۱۳۳۳، مستدا شہاب رقم الحدیث: ۱۳۳۳، سیج ابن حبان رتم الحدیث: ۱۳۵۰، مجتم الزوائدج ۱۰، مندالشہاب رقم الحدیث: ۲۹۱،۳۱ میں حبان رقم الحدیث: ۱۳۵۰ میں الحدیث الاوائدج ۱۰، مندالشہاب رقم الحدیث التحدیث التحدیث

# ترك علاج كوافضل كينے والوں كے دلائل اوران كے جوابات

جومونیاعلاج نه کرنے کوافعنل اور عزیمت کہتے ہیں ان کی دلیل بیحد یث ہے: .

حفرت عمران بیان کرتے ہیں کدرمول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا میری امت سے ستر ہزار لوگ بغیر حماب کے
جنت میں واغل ہوں کے محابہ نے پوچھاوہ کون لوگ ہیں یارمول اللہ! آپ نے فرمایا بیروہ لوگ ہیں جوگرم لوہ سے داغ لکوائے
ہوں کے اور نہ دم کرواتے ہوں کے اور اپنے رب پرنوکل کرتے ہوں سے ، حکاشہ نے کھڑے ہوکر کہا: آپ اللہ سے دعا شہجے کہ وہ
جمعے ان لوگوں میں سے کردے، آپ نے فرمایا تم ان میں سے ہو، پھرایک اور مخص نے کھڑے ہوکر کہا: یا نی اللہ! آپ اللہ سے دعا شہجے کہ اللہ بخصے بھی ان میں سے کردے، آپ نے فرمایا تم پرعکاشہ سبقت کرچکا ہے۔

اورعلامہ داؤ دی نے کہا ہے یہ عدیث ان لوگوں پر محمول ہے، جوحالت صحت میں دواؤں سے علاج کرتے ہیں، کونکہ جس مخص کوکوئی ہیاری شہواس کے لیے محلے میں تعویذ ڈالزا کر دو ہے، اور جوخص کی ہماری میں تعویذ لٹکائے تو یہ جائز ہے اور م کروانا، اور گرم لوہ ہے داغ لگوا نا طب کی اقسام سے ہا در طب یعنی علاج کرانا تو کل کے منافی نہیں ہے، کونکہ رسول اللہ (صلی اللہ اور کم مالی نہیں ہے، کونکہ رسول اللہ (صلی اللہ اللہ علیہ واللہ اللہ اللہ علیہ واللہ علاج کرایا ہے اور ہر بھینی سب مشلا غذا عاصل کرنے کے لیے کھانا اور پینا تو کل کے منافی نہیں ہے، اس وجہ سے مشکلمین نے علاج کرانے ہے منع نہیں کیا، اور اسی وجہ سے انہوں نے اپنی اور اپ اللہ ویال کی روزی حاصل کرنے کے لیے کہ اللہ علیہ والے کی مامل کرنے کے لیے کسب معاشی ہے منع نہیں کیا، اور اسی وقو کل کے منافی قرار نہیں دیا، اور نی (صلی اللہ علیہ والہ وسلم) نے علاج کرنے اور گرم لو ہے سے داغ لگوانے کو جائز قرار دیا ہے۔ (انکال العظم بغوائر ملم جامی معاشی میں اور اپ کو و بائز قرار دیا ہے۔ (انکال العظم بغوائر ملم جامی مطابع عدامانوں ہود ہے، الائے کہ وائر کو و بائز قرار دیا ہے۔ (انکال العظم بغوائر مسلم جامی مطابع عدامانوں ہود ہوں۔ ان اور ایک اور ایک میں دیا، اور نمی اللہ علیہ وائر ملم کے دیا ور مرابع ہور ان اور ای وجائر قرار دیا ہے۔ (انکال العظم بغوائر مسلم جائر میں دیا، اور ان وی وجائر قرار دیا ہے۔ (انکال العظم بغوائر مسلم جائر میں دیا، اور نمی اللہ عدم میں میں دیا۔ اور کی دور کی دیا۔ اور کی دور کی دور کی دور کیا کو جائر قرار دیا ہے۔ (انکال العظم بغوائر مسلم کا میں دور کی دور

علامه الوبر محمد بن عبدالله العربي الماكل المتوفى ١٠٥٥ ماس مديث كي شرح من لكمة بن:

نی (صلی الله علیه و آله وسلم ) نے داخ لگانے ہاں کیمنع فر مایا ہے کہ دہ لوگ گرم لوہ ہے داخ لکوانے کو بہت اہم اور تیر بہدف علاج سمجھتے ہے ان کا بیم تعیدہ فعا کہ داخ لکوانے سے بیماری بڑسے اکھڑ جاتی ہے اوراگر کی عضو کے اور گرم لوہ سے
داخ نہ لکوایا گیا تو دہ عضوضا کے اور ہلاک ہوجائے گا موآپ نے اس عقیدہ کے ساتھ ان کوداغ لکوانے ہے منع فر مایا اور جب اس کو
محض شفا کا سب قرار دیا جائے اور اس کوشفا کی قطعی علمت نہ مجما جائے تو اس طور پراس کو علاج کے جائز قرار دیا ، کیونکہ الله تعالی
عن بیماری سے شفاد بتا ہے اور مرض سے بری کرتا ہے۔ اور لوگ اس معالم میں بہت شکوک میں جتال ہوتے ہیں ، مثلا وہ کہتے ہیں کہ اگروه دوالی لیتا تو ندمرتا اوراگروه این شهریش قیام کرتا تو قلل شدکیا جا تا اور یکی جواب دیا گیا ہے کہ اس صدیت بی اس لیے منع کیا عمل اور دوالی لیتا تو ندمرتا اور ایک مرض پیدا ہوئے سے پہلے اس کے علاج کے داغ لکوانا شروع کردیتے ہیں اور اس مدیث بی مرورت کے وقت دائ لکوانا شروع کردیتے ہیں اور اس مدیث بیس مرافعت اس کے وقت دائ لکوانے کو مشروع کیا گیا ہے وردم کروانے کے جواز کے متعلق بہت احادثیث ہیں اور اس مدیث بیس مرافعت اس مورت پر محمول ہے جب اللہ تعالی کے اسام، اس کی صفات اور اس کی نازل کی ہوئی کتابوں کے بغیر اور الفاظ کے ساتھ دم کرایا جب کا مقیدہ ہوکہ دم کرانے سے لامحالہ قائم وہوگا اوروہ اس دم کرانے پر تو کل کرے اور الله تعالی پر تو کل ذکر ہے۔

( ما رهنة الاحود ك ح من ١٩٩١م-٢٠٠٠م معيوعدد ارا لكتب العلميد بيروت، ١٩١٨م م

علامة على بن خلف بن عبدالما لك المعروف باين بطال الماكلي الائدلى التوفى ١٩٣٥ هاس حديث كي شرح بين تكفيته بين : حضرت جابر كى حديث سے مستفاد ہوتا ہے كه گرم لوہے سے داغ لكوانا اور فصد لكوانا مباح ہے اوران دونوں بين شفاء ہے اور ميلى الله عليه وآله وسلم ) اپني امت كواس چيز كى رہنمائى فرمائيس محرجس بين ان كے ليے شفا ہوئى۔

اگر بیامتراض کیا جائے کہ نبی (صلی اللہ علیہ وا کہ رسلم) نے فرہایا ہے جس اس کو پہندٹیس کرتا کہ جس خودگرم لوہے سے داخ لگواؤں جبکہ نبی (صلی اللہ علیہ وا کہ رسلم) نے اپنی است کے ٹی افراد کا گرم لوہے سے داغ لگوا کرعلاج کرایا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ گرم لوہ سے داغ لگوائے سے اپنے جسم کوا ک کی حرارت سے تکلیف پہنچانا ہے اور نبی (صلی اللہ علیہ وا کہ درکم م اسم کے عذاب سے بناہ طلب کیا کرتے تھے آپ گرم لوہے سے داغ لگواتے تو آپ اس درد کے حصول میں عجلت کرتے جس سے آپ اللہ کی بناہ طلب کیا کرتے تھے۔

اگر بیاعتراض کیا جائے گا یا شریعت میں اس کی کئی اور مثال ہے کہ نی (صلی اللہ علیہ وہ الدوسلم) نے ایک چیز کوامت کے لیے مباح کیا ہواں کیا ہواں کیا ہواں کو خصوصیت کے ساتھ درکیا ہواں کا جواب یہ ہے کہ کیون نہیں! نبی (صلی اللہ علیہ وہ الدوسلم) نے اپنے اصحاب کے لیے دستر خوان پردگی ہوئی کو وہ کے کھانے کو مباح کر دیا اور خود تا ول نہیں فرمایا ، اور بیار شاوفر مایا ہیں ہیں کھایا اور فرمایا اس کیا جائور نہیں ہے بیاز اور کیا نہیں کھایا اور فرمایا اس کے بیاز اور کیا نہیں نہیں کھایا اور فرمایا اس سے مرکوشی میں بات کرتا ہوں جس سے تم سرکوشی میں بات کرتا ہوں جس سے کرتا ہوں خود دواغ لگوانے کو پہند نہیں فرمایا ہوں جس سے تم سرکوشی ہوں کو پہند نہیں فرمایا ہوں کو پیند نہیں فرمایا ہوں کو پہند نہیں فرمایا ہوں کو پہند نہیں فرمایا ہوں کہ کو پہند نہیں فرمایا ہوں کو پیند نہیں فرمایا ہوں کی بارکو کو پیند نہیں فرمایا ہوں کہ کی بارکو کی بارکو کی کو پیند نہیں فرمایا ہوں کی کو پیند نہیں فرمایا ہوں کو پیند نہیں فرمایا ہوں کی کو پیند نہیں فرمایا ہوں کو پیند نہیں فرمایا ہوں کو پیند نہیں فرمایا ہوں کو پیند نہیں کو پیند نہیں کو پی کو پی کو پیند کرتا ہوں کو پی کر بیاد کر بیاد کر بادور فرمایا ہوں کو پی کو پی کرتا ہوں کرتا ہوں کو پی کرتا ہوں کرت

آپ نے فرمایا وہ لوگ نہ بدشکونی کرتے ہوں گے اور نہ دم کراتے ہوں، اس کا مطلب ہیہ کہ وہ لوگ کوئی ایسا کا مہیں کرتے ہوں گے جس میں ان کا بیا عنقا دہو کہ اس کا م بعد شفا حاصل ہوگی خواہ اللہ کا اؤن نہ ہو، اگر چہ وہ شفا دائے لگوانے یا دم کرانے کے سبب سے حاصل ہوئی ہوا در برشکونی نہ کرتے ہوں کے کا بیمطلب ہے کہ وہ کی کام کو جارہ سے اور کی بدشکونی سے کہا اور کہ اس کام پر بیس جانا جا ہے ورنہ نقصان ہوگا اور بین نقصان لاز ما ہوگا خواہ اللہ کا بھی نہ وہ تو وہ اس بدشکونی کی پرواہ نیس کرا ہے کہ ادرائے کام پر جلے جا تیں گے۔

ادراس مدیث بی ہے نہ وہ دم کراتے ہوں گے اس کا معنی ہے کہ وہ ایسادم بیس کرائی سے جیسادم زبانہ جا بایت بیل آرایہ جا بایت بیل آرایہ جا بایت بیل آرایہ جا تھا ، اور یہ وہ دم ہے جو اللہ تعالی کے اسام ، اس کی صفات اور اس کی کتاب کے ظمات کے قیر می مشتمل ہو ، اور یہ ایر کتی کتاب کے ظمات اور اس کی صفات اور اس کے اسام پر مشتمل دم کرانا جا تزہم ، نی (صلی اللہ نظیر والد کم میل با با تو اس کی کتاب کے طرح کے دم کرتے ہے انسان تو کل سے فاری تھیں ہوگا اور وہ شقا کے حصول میں مرف اللہ کی رضا کا قصد کرتا ہے۔

اورآ پ نے فرمایا وہ مرف اپ رب پرتوکل کرتے ہیں، اما مطبری نے کہا ہے کہ لوگوں کا توکل کی تعریف میں اختابات ہے۔
ایک جماعت نے بیکہا کہ جب انسان کے ول میں اللہ کے سوا اور کی کا خوف نہ ہوتو یہ توکل ہے اور وہ بھاڑ نے والے دیکدال اور کا فروں سے بالکل ند ڈر حے تی کہ وہ رز ق کے لیے جدوجہ دمجی نہ کرے کو نگہ اللہ تعالی ایپ بندوں کے دز ق کا ضام ن ہنا اور اللہ معاش میں مشغول ہونے سے اللہ تعالی کے احکام کی اطاعت میں خلل آتا ہے اور انہوں نے اس حدیث سے استدایال کیا ہے، عمران بن صیب بیان کرتے ہیں کہ جو محص سب سے منقطع ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہوجائے تو اللہ تعالی ہر مشقت سے اس کی گفایت کرتا ہے اور جہاں سے اس کا کمان بھی نہیں ہوتا اس کو وہاں سے دذق دیتا ہے، اور حضرت معید بن صیت بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ و آئر وسلم ) نے فرمایا آگرتم میں سے کوئی خص اپ در ق سے بھاگتو وہ رزق اس کو اس طرح موت اس کویا لیتی ہے۔

اورایک دوسری جماعت نے بیکہا کرتو کل کی تعریف بیہ کداینے کامول شل اللہ پرا حماور کیا جائے ،اوراس کے امر کوسلیم کیا جائے اور بید یعین ہوکہ اللہ تعالی نے جواس کے لیے مقدر کیا ہے وہ ہونے والا ہے اور وہ اللہ کے رسول کی سنت کی اتباع کر سے اور اللہ کے رسول کی سنت کی اتباع کر سے اور اللہ کے رسول کی سنتوں میں سے ہے ، کھا تا ، چینا ، اور لباس بہنتا بیانسان کے لیے تا گر بر ہیں ان کاموں کے حصول کے لیے عی اور جد وجہد کرے ، اللہ تعالی نے قرمایا ہے:

وما جعلنهم جسدا لاياكلون الطعام . (الانجاء:٨)

اورجم نے ان (نبیول) کوا یہے جم والائیں بنایا جو کھانانہ کھاتے ہول۔

اور آپ کی سنتوں جس سے بہت کہ آپ دشمنوں سے تفاظت کرتے تے، جیسا کہ ٹی (صلی اللہ علیہ وا کہ وہم) نے جگ اصد کے دن دور زر بیں پہنیں اور سر پرخود پہنا جس سے آپ دشمنوں کے جملے سے تخوظ رہے تے اور آپ نے گھانیوں کے منہ پر تیرا نداز وں کو بٹھایا تا کہ جو آپ کی طرف آنے کا ادادہ کرے دہ ال کو ہاں سے بھگا دیں، ای طرح نی (صلی اللہ علیہ وآب رسلم) سنتا عی دیا تو اللہ ملم اللہ علیہ وآب رسلم کو دی ، حالاتکہ ٹی (صلی اللہ علیہ وآب رسلم) کو اپنے دب عز وجل پر جتنا اعتاد میں اللہ علیہ وآب رسلم کو دی ، حالاتکہ ٹی (صلی اللہ علیہ والد ملم ) کو اپنے دب عز وجل پر جتنا اعتاد کی اور آپ اور آپ اور آپ کی میں بنا علاج کر تا اور آپ مطہرات کو آپ سال کا غلاج کر تا اور اللہ مستقبل کے تعفظ کے لیے اسباب فراہم کرنا تو کل کے خلاف نہیں بلکہ تو کل کے عین مطابق ہے ) پھر آپ کے امی اب کے متعلق مستقبل کے تحفظ کے لیے اسباب فراہم کرنا تو کل کے خلاف نہیں بلکہ تو کل کے عین مطابق ہے ) پھر آپ کے امی اب کے متعلق مستقبل کے تحفظ کے لیے اسباب فراہم کرنا تو کل کے خلاف نہیں بلکہ تو کل کے عین مطابق ہے ) پھر آپ کے اسباب فراہم کرنا تو کل کے خلاف نہیں بلکہ تو کل کے عین مطابق ہے ) پھر آپ کے امیاب کے متعلق مستقبل کے تعفظ کے لیے اسباب فراہم کرنا تو کل کے خلاف نہیں بلکہ تو کل کے عین مطابق ہے ) پھر آپ کے اسباب فراہم کرنا تو کل کے خلاف نے بیں بلکہ تو کل کے عین مطابق ہے ) پھر آپ کے امی کے متعلق کے اسباب فراہم کرنا تو کل کے خلاف نہیں بلکہ تو کل کے عین مطابق ہے ) پھر آپ کے اسباب فراہم کرنا تو کل کے خلاف نہیں بلکہ تو کل کے عین مطابق ہے ) پھر آپ کے اسباب فراہم کرنا تو کل کے خلاف نہیں بلکہ تو کل کے عین مطابق ہو کو کے اسباب فراہم کرنا تو کل کے خلاف نہیں بلکہ تو کل کے عین مطابق ہو کی کے اسباب فراہم کرنا تو کل کے خلاف نہیں بلکہ تو کل کے عین مطابق ہو کے اسباب فراہم کرنا تو کا کے خلاف نہیں کے اسباب فراہم کرنا تو کا کے خلاف نہیں کو کیکھ کو کی کے خلاف کے دی کو کی کرنا ہو کر کے دی کرنا ہو کر کے دو کرنا ہو کے کرنا ہو کر کر کرنا ہو کر کے خلاف کی کرنا ہو کر کر کے کرنا ہو کر کر کر کرنا ہو کر کر کر کر کرنا ہو کر کر کرنا ہو کر کرنا ہو کر کرنا

بیجادی معلوم ہے کہ انہوں نے مشرکین مکہ کے خوف سے پہلے مبشد کی طرف ہجرت کی اور پھر یدند کی طرف ہجرت کی تا کہ وہ اپنے پر سرکواور اپنی جانوں اور مالوں کومشرکین کے فتنوں اور ان کی ایڈ ارسانیوں ہے محفوظ رکھ تین ،انہوں نے ایسانہیں کیا کہ القد پر تو کل سرے وہیں جیٹھے رہے۔

ایک فخص نے حسن بھری ہے کہا عامر بن عبداللہ شام کے داستے ہیں پانی کی طرف جارہے تھے، ناگاہ ان کے اور پانی کے ورمیان ایک شیر حاکل ہو کہا، عامر نے شیر کی پر واؤٹیس کی اور پانی پر کیٹیچاور پانی پی لیا، ان سے کہا گیا کہتم نے اپنی جان کو خطرہ میں والی ویا تھا، انہوں نے کہا شیر جھے بھاڑ کھا تا تو اس سے بہتر تھا کہ اللہ تعالی یود یکھتا کہ اس میں اللہ تعالی کے سواسی اور چیز ہے ڈرتا ہوں۔ حسن بھری نے کہا حضرت موگ عامر سے بہت بہتر تھے اور وہ دشمنوں کے خوف سے مصرے مدین کی طرف چلے مسئے بھے، فرآن مجید ہیں ہے:
قرآن مجید ہیں ہے:

اور جب مفرت موی فے ایک قبطی کول کردیا تھا اس کے بعد مفرت موی کی کیفیت کا ذکر فرمایا:

فاصبح فی المدینة خانفا بترقب . (انقس:۱۸) تومول نے اس شریس ڈریے ہوئے کی وہ بیانظار کررہے تھے (کراب کیا ہوگا)

اور جب فرعون کے جادوگروں سے مقابلہ موااور جادوگروں نے رسیاں اور لاٹھیاں پھینکیں جوسانیوں کی طرح دوڑ نے لگیس اس موقع پر حضرت موکی کی جو کیفیت تھی اس کا ذکر فر مایا:

فاوجس فی نفسه خیفة موسیٰ ۔ قلنا لا تنحف انك انت الاعلی ۔ (ظننه ۱۸۰۱) سوموکی نے اپنے ول میں خوف محنوں کیا۔ ہم نے کہا آپ مت ڈریے بیٹک آپ بی مرخروہوں گے۔

انہوں نے کہااللہ تعالیٰ نے بنوآ دم کے دلوں میں جو کیفیات پیدا کی ہیں جو شخص ان کیفیات کے خلاف اپنے ول کی کیفیت بتاتا ہے دہ جھوٹا ہے،اوراللہ تعالیٰ نے بنوآ دم کے دلوں میں بیر کیفیت پیدا کی ہے وہ ضرر رسمال چیز ول کو دیکھ کران کے خوف سے بھامتے ہیں۔اللہ تعالیٰ نے آپ بندوں کو میتھم دیا ہے کہ وہ اپنی کمائی سے پاک چیز ول کوخرچ کریں،اور جو شخص بھوک سے اضطرار کی حالت میں ہواس کے متعلق فرمایا:

ف من اضطر غير باغ و لا عاد فلا الله عليه . (البقره:٣١٦) سوجوتف (مجوك سے) بناب بوجائے درآ نحاليكه وه نه نافر مانی كرنے والا ہو، نه حدسے بڑھنے والا ۽ تواس پركوئی گناہ بیس۔

پس جس مخفس کو کھائے سے لیے می کھند ملے اور وہ مجبوک سے بے تاب ہوتو اللہ تعالیٰ نے اس کوا مازے دی ہے کہ جن چیزوں کا کھانااس پرحرام کردیا میاہے اس حالت میں وہ ان چیزوں کو بفقد رمٹرورت کھائے، اور اس کو بیٹم نہیں دیا کہ وہ اللہ پرتو کل کر کے بیندار ہے، اور اس انظار میں بیندار ہے کہ اس پرآسان سے کمانا نازل ہوگا اور اگر اس مالت میں اس نے کمانے پینے کی چیزوں ے حصول کے لیے جدوجہد نبیں کی حتی کدوہ مرحمیا تو وہ اپنی جان کا قاتل قرار دیا جائے گا، اور رسول الله ( معلی الله طلبہ دؤ لہ دسمی) بحوك كى شدىت ميں كھابنے پينے كى چيزيں تلاش كرتے تفے اور آپ پر بھى آسان سے كھانا ناز ل نيس موا مالانكه آپ افغل البشر يته (بلكه الفلل الخلل يتهم) إورجب الله تعالى نے آپ پرفتو حات كى كثرت كردى تو آپ ايك مال كى غذا كوذ خير وكرتے تھے۔ حضرت انس بن ما لک بیان کرتے ہیں کہ ٹی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے پاس ایک مخص اونٹ نے کرآیا اور پوچھایارسول الله میں اس کا باندھ کرتو کل کروں یا اس کو کھلا چھوڑ کرتو کل کروں؟ آپ نے فرمایا اس کو باندھ کرتو کل کرو۔اور رہا ہے کہ رمول اللہ (صلی الله علیه وآله وسلم) نے فرمایا ہے: میزی امت میں سے ستر ہزار تقریغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں مے اور بیدو ولوگ ہیں جودم كرات بول مے ندشكونى ليتے بول مے اور ندكرم لوب سے داغ لكوا كرعلاج كرتے بول مے اور اسے دب پر توكل كرتے ہوں گے،اس مدیث ہے صوفیا کا ترک اسباب اور ترک علاج پراستدلال کرناان کی بے خبری اور نامجی ہے،اس مدیث کافمل پر ہے کہ وہ انوک اس اعتقاد سے داغ نہیں لکواتے ہوں کے کہ اللہ ان کے اذن کے بغیر داغ لکوائے سے شفااور تندری حاصل ہوجاتی ہے اور جس نے اس اعتقاد سے داغ لکوایا کہ اس علائ کے ذریعہ اللہ تعالی اس کوشفاد ہے گا اور جب اس کوشفا ہوگئی تو اس نے کہا مجھے اللہ تعالی نے ہی شفادی ہے تو وہ اللہ تعالی برسے تو کل کرنے والامتوکل ہوار جنت میں داخل ہونے میں کوئی بھی نی (معلی اللہ عليه وآله وسلم) پرسبقت نبيل كرسكيا اور آپ نے فرمايا بھى ہے بين سب سے پہلے جنت كادرواز وكھنكھناؤں كا، جھے يوجها جائے كا آپ کون ہیں؟ میں کہوں گا (سیدنا) محمد (صلی الله علیه وآلدُوسلم) (جنت کا) غازن کے گا جمعے بیتم دیا محما کے میں آپ سے پہلے مسى كے كيے دروازندند كھولوں، نيزنى (مسلى الله عليه وآله وسلم) نے استے اصحاب كى ايك جماعت كورم لوہے سے داخ لكوايا، اور حضرت الوامامه في حضرت اسعد بن زراه كرم لوب سه داغ فكايا اور حضرت سعد بن معاذف جنك خندق كون اسيخ زخم بر واغ لکوایااور جنگ احد کے دن حضرت الی بن کعب کے بازوکی ایک رک پرتیرانگانہوں نے اس زخم پر گرم کو ہے ہے داغ لکوایااور ني (صلى الله عليه وآله وملم) كے زمانه ميں حضرت ابوطلحه نے داغ لكوايا اور جرير بن عبدالله نے كہا كه حضرت مر بن خطاب نے مير ب سما من محانى كدوه ضرور داغ لكوائي كاور حضرت خباب بن ارت في اين پيد پرسات مرتبدداغ لكوايا اور حضرت ابن عمر نے لقوہ کی وجہ سنے داغ لکوایا (لقوہ کامعنی ہے چمرے پر قالض ہوجس کی وجہ سے با چھ یا جزر البر ها ہوجائے) ای طرح حضرت معاویہ نے بھی لقوہ کی وجہ سے داغ لکوایا، یتمام آٹارا مام طبری نے اسانیہ مجھے کے ساتھ روایت کے ہیں۔

ا مام طبری نے کہا اب ظاہر ہو گیا کہ مدیث کامعنی وہ ہے جوہم نے بیان کیا ہے ورتو کل کی سے تعریف یہ ہے کہ تمام امور می اللد تعالى براعتاد مواور كمي منهود على الى وسعت كمطابق سى اوركوشش اورائبائي مدوجهد كرك اس كوالله تعالى برجهوز ديا جآسة خواه اس كاو ومقعود ين موياد نيادى، اورصونيا من جونة كل كاتعريف ك بده غلط بان كي تعريف بيب كدر تدول س

رور اوران کورکی کرند ہما کن اور دھمنوں سے بیچنے کے لیے دہا تھت کا انتظام نہ کرنا ،اورروزی عاصل کرنے کے لیے کب معاش یکر با، اور بیار بین کا علاج نہ کرنا ، کیونکہ ایسا کرنا قرآن اور حدیث سے جہالت کا بتیجہ ہے اور اللہ تعالی نے اسپے بندوں کو جواحکام دیدہ بین ان کے مخالف ہے ور رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وا کہ وسلم) نے اپنی امت کو جواحکام دیے بین ان کے بھی مخالف ہے اور معابہ کرام ،فقہا و تا بعین ، اور ائمہ جمہتہ بین کے طریقہ کے بھی خلاف ہے۔

(شرح کی این اری لاین بطال ج اس ۲۰۰۸ سر ۱۰۰۸ مغبوعه کمتبدالرشدر یاض ۲۰۰۱ مه)

بهت والمتح موجا تاب-

علامہ بدرالدین محود بن احم بینی متوفی ۵۵۵ ہے نے اس مسلا بیل محم موقف افتیار کیا ہے وہ اس صدیت کی شرح بیل کھنے

ہیں: اس صدیت کا محمل ہیہ کہ بلا ضرورت وم کروا ٹا اور داغ لگوا تا خلاف افضل ہے اور جب ضرورت ہوتو جائز ہے نیز تفصیل سے

لکتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ہے وہ دم نہیں کرواتے ہوں کے لینی زبانہ جا بلیت بیل جن الفاظ کے ساتھ وم کرایا جا تا تھا ان الفاظ کے

ساتھ دم نہیں کرواتے ہے اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ رسول اللہ (مسلی اللہ علیہ دا لہ وسلم) نے خود بھی وم فرمایا ہے اور اس کا تھم

بھی دیا ہے، لہٰ ذاہ س کے ساتھ وم کرنا کرنا تو کل سے خارج نہیں ہے، اور آپ نے فرمایا ہے وہ بدھکوئی پر ٹس نہیں کرتے ہے اس کا سے

سے مرادیہ ہے کہ ذائہ جا بلیت میں پر ندوں سے شکون لیا جا تا تھا کہ اگر پر ندوا وی کے دائیں جانب پرواز کر ہے تو اس کے سفر میں

کامیابی ہے واراگر با کیں جانب پرواز کر ہے تو تا کا می ہے، اور نیک قال لینا جائز ہے، اور فرمایا وہ داغ نہیں لگواتے تھے، اس کا معنی سے کہ وہ بیا عقاد نہیں کرتے تھے اس کا معنی سے کہ مسببات اور اسیاب کو مرتب کر کے نتیج کو اللہ پرچھوڑ دیا جائے گا۔

رب پرجمی تو کل کرتے تھے اس کا معنی سے کے مسببات اور اسیاب کو مرتب کر کے نتیج کو اللہ پرچھوڑ دیا جائے گا۔

رب پرجمی تو کل کرتے تھے اس کا معنی سے کے مسببات اور اسیاب کو مرتب کرے نتیج کو اللہ پرچھوڑ دیا جائے گا۔

(عمدة القادري ج ٢١، مس ٢٢٥،٢٢٣ مطبوعه أدارة الطباعة المعيرية بمعر ٢٣٨ اه

صوفیا ، اورعلاج کوکروہ کینے والوں نے اس صدیث ہے جی استدلال کیا ہے:
حضرت مغیرہ بن شعبہ بیان کرتے ہیں کہ دسول اللہ (صلی اللہ علیہ وا آ ارسلم) نے فرمایا: جس شخص نے گرم لو ہے سے داغ
گوایا یادم کروایا تو وہ تو کل سے بری ہوگیا، بیرحدیث حسن مجھے ہے۔ (سنن التر فدی رقم الحدیث: ۲۰۵۵، سند الحمیدی رقم الحدیث: ۲۱۵، مصنف
ابن الی شیر، ج میں ، مداحد ج میں ۱۳۲۹، سنن این ماجر قم الحدیث: ۲۳۸۹، مجھے ابن حبان رقم الحدیث: ۲۰۸۷، المستدرک ج میں ۱۳۵۵، شرح السند رقم الحدیث: ۲۰۸۷، الحدیث ۲۰۸۷، الحدیث: ۲۰۸۷، الحدی

اس صدیث کابھی وای محمل ہے جوہم اس سے پہلی صدیث کاممل بیان کر میکے ہیں مزید تنعیل بدہے: علامه عبدالرؤف مناوی متوفی ۱۰۰۱ مدیکھتے ہیں: جوش داغ لکوانے اور دم کروانے پر ہی شفا کوموٹر جانے اور ای پرانتار کرے دونو کل سے بری ہو کیا اور جوان چیز وں کوسب قرار دے اور حصول شفامیں اللہ تعالیٰ پراعتماد کرے دونو کل سے بری نہیں ہوا بلكه وه الله برتوكل كرنے والا ب-علامه اين قنيه نے كہاداغ لكوانے كى دوسميں بين ايك تنم بيہ كدوه محت كے زمانه على داغ لگوائے تاکہ آئندہ بیارند ہو۔ بیرحدیث ای پرمحمول ہے کیونکہ وہ کرم اوہے سے داغ لگوا کر بیرجا ہتا ہے کہ وہ آئندہ بیارند ہواوراس طرح وه تقذير يال رباب اوركوني تقذير كونا ليے والانبيل باوراس كى دوسرى قتم ده بے كدانسان كے سى عضو ميں زخم موجائے ياكولى اور بیاری ہوجائے تو وہ اس کے علاج کے لیے اس پر گرم لوہے سے داغ لکوائے اور میں صورت ہے جس کے لیے علاج کرنا مشروع ہے۔(نیش القدرین ۱۰ بی ۱۹۳۰ ۵ بملوی مکتب زامسطفی مکه کرمد ۱۳۱۸ ۵)

# علاج کے شوت میں قرآن مجیداورا حادیث سے مزید دلائل کابیان

الله تعالى ارشاد فرما تا ب: فمن كان منكم مريضا او به اذاى من راسته ففدية من صيام او صدقة او نسك. (البقره:١٩٦١) پھرتم میں سے جو بیار ہو یا اس کے سرمیں تکلیف ہو (مثلا جو کیں ہوں) تواس پر (بال منڈ وانے کا) فدیدروزے ہیں، یا خیرات ہے یا قربانی ہے۔

ج کرنے والے کے لیے قربانی کرنے سے پہلے سرمنڈوانا جائز نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ بیاری کی حالت میں اس کو بھی سر منڈ وائے کی اجازت دے رہا ہے، اور جس مخص کے سر میں جو کیں ہوں اس کا میں علاج ہے کہ اس کا سرموتڈ دیا جائے اور بیعلاج کے مشروع ہونے کا واضح ثبوت ہے۔

حضرت کعب بن عجر ہ بیان کرتے ہیں کہ بیآ یت میرے متعلق نازل ہوئی ہے، ہم نبی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے ساتھ عديبيين تنے اور جم محرم تنے ، اور مشركين نے ہم كوآ كے يزھے سے روكا ہوا تھا ، اور ميرے بہت ليے ليے بال تنے ، اور جوكيں میرے چبرے پر ٹرربی تھیں، نبی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) میرے پاسے گزرے اور فر مایا: کیا تمہاری جو ئیں تہیں تکلیف پہنچا ربی ہیں میں نے عرض کیا جی ہاں، آب نے فرمایا یس اپناسر منڈ والواور بیآیت نازل ہوئی۔

( منج البخاري رقم الحديث ١٣٤، مستداحمة جهم ٢٣١، سنن ابودا وَورقم الحديث ١٩٥٨)

اک حدیث میں بینصری ہے کہ نبی (صلی الله علیہ وآلہ وسلم) نے حضرت کعب بن مجر ہ کوسر منڈوانے کا حکم دیا، دوسرے لفظوں میں آپ نے ان کوعلاج کرانے کا تھم دیا ،اورصراخا بھی نبی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم )نے علاج کرنے کا تھم دیا ہے۔ حضرت اسامہ بن شریک بیان کرتے ہیں کہ میں نبی (صلی اللہ علیہ دآ لہ دسلم) کی خدمت میں عاضر ہوااور آپ کے اصحاب ال طرح بیٹھے ہوئے تھے جس طرح ان کے سریر پرندے ہوں، ہیں سلام کر کے بیٹھ گیا پھرادھر سے اعرابی آ مکے ،انہوں نے یو جھا یا رسول اللہ! آیا ہم علاج کریں؟ آپ نے فرمایا دوا کرو، کیونکداللہ تعالی نے کوئی بیاری نیس رکھی تکراس کی دوا بھی رکھی ہے، سوا ا بیک بیارکی کے وہ بڑھا یا ہے۔ (سنن ابرداؤدرقم الدیث ۴۸۵۵، سنن الریزی رقم الحدیث ۲۰۳۸، سنن این ماجرقم الحدیث ۲۳۳۲)

اس مدیث میں میں بی (مسلی الله علیه وآله وسلم) نے دوااور علائ کرنے کا تھم دیا ہے، دارایسی متعددا مادیث ہیں جن میں ے بی اس سے پہلے عمسلم کے حوالے سے بیان کر ملے میں سیدوسکتا ہے کہ کوئی کام فی نفسہ مروہ تزیبی ہواور بی (مسلی الله عليدة الدوسلم) نے بیان جواز کے لیے اس کام کوکیا ہو، لیکن میں ہوسکتا کہ نبی (مسلی الله علیدد آلدوسلم) نے کسی مروہ تنزیبی یا خلف افضل کام کا تھم ویا ہو، اور کمی حدیث سے میرثابت نہیں ہے کہ آپ نے کی غیرافضل یا محردہ تنزیمی کام کا تھم دیا ہواور آپ نے چونکہ دواکرنے اور دم کرانے کا علم دیا ہے اس کیے ان احکام کا کم سے کم ورجہ رہے کہ بیکام متحب ہوں، بلکہ عض صورتوں میں ملاح كرانا قرض اور واجب ہوتا ہے جیسا كر ہم صوفیا كے كلام پر تبعرہ ميں بيان كر يكے ہيں ، للبذاجن صوفیا واور بعض علماء نے علاج كران اوردم كران كوغيرالعنل يا محروه تنزيجي كباب ان كايةول اصول شرع من نادا تغيت يرجني بادر غلط ب-اس مسئله میں مزیداحادیث میہ ہیں:حصرت ابو در داء بیان کرتے ہیں کہرسول الله (صلی الله علیہ دا ّلہ دسلم) نے فرمایا: بیشک

الله تعالى نے يارى اور دوا ( دونوں ) كوتا زل كيا ہاور ہر يارى كى دو بنائى ہے سوتم دواكر داور حرام كے ساتھ دواندكرو

(سنمن ابودا كاورقم الحديث:٣٨٤)

به مدیث حالت افتیار پر محمول ہے یعنی جب سمی مرض کی حلال اور حرام دونوں دوائیں موجود موں تو حرام دوا کے ساتھ علاج نہ کیا مائے کین جب سی مسلم طبیب کے علم میں حرام دوآ کے علاوہ اور کوئی حلال دوانہ ہواور مرض کی وجہ سے جان کا خطرہ یا تا تا ہل برداشت تكليف كاخطره موتواس طرح كى حالت اضطرار بيس حرام دواكس اتحد بعي علائ جائز بيادر جان بيان كے ليے واجب ب\_ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ بی (صلی الله علیه وآله وسلم) نے تاک میں دواج مائی۔(سنن ابوداور قم الحدیث: ٢٨٦٧) حضرت مهل بن سعدے غزوہ احد کے دن رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) کے چبرے کے زخم کے متعلق سوال کیا حمیا اس دن آپ كاسامنے كانىچلادانت بحى شهيد موكياتھا (بين تھوڑ اسا ثوث كياتھا) اور آپ كاخود آپ كيسر پر نوث كياتھا ،حضرت سيد تنا فاطمه بنت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) آب كے چېرے سے خوان دحور بى تعيس اور حصرت على بن ابى طالب و حال سے بإتى ڈال رہے تھے، جب حضرت سید تنا فاطمہ نے بیدد مکھا کہ پانی ڈالنے سے خون زیادہ بہدرہا ہے، توانہوں نے ایک چٹائی کے کلڑے کو طاما اور جب وه را که جوگیا تو اس را که کوزخم می بحرد یا بھرخون رک حمیا۔

(صحيح مسلم قم الحديث: ٩٠ كما يميح البخارى قم الحديث: ٥٣٣٨، سنن التر غدى قم الحديث: ٢٠٨٥، سنن ابن ما جداتم الحديث: ٣٣٣٣) نافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے لقووہ کی وجہ ہے کرم لوہے سے داغ لکوایا اور پھو کے کا شنے کی وجہ سے دم كرايا\_ (موطاالام ما لك رقم الحديث: ١٨٠٠)

حضرت الس بیان کرتے ہیں کہ میں نے نمویے کی وجہ سے گرم لوہے سے داغ لکوایا اور اس وقت رسول الله (مسلی الله علیه وآلدومكم) زنده تنے ميرے پاس ابوطلح ، حضرت انس بن النضر اور حضرت زيد بن ابت آئے حضرت طلحہ نے مجھے داغ لگايا۔ ( ميح البخاري رقم الحديث: ۵۷۱) ميح مسلم، وقم الحديث: ۲۱۹۷ مين ايودا ؤورقم الحديث: ۳۸۸۹ مينن الترقد کي رقم الحديث ۲۰۵۲ مينن ابن ماجه رقم

الحديث:۲۵۱۲)

شرح سند ابد ماجه (بدرام) (۲۳۱۵)

رس سديد المرات الوالي ميمالا بوتا تو آب يجيداس پرمهندي لكان كانتم دية .. (منن الزندي في الديد ١٠٥٠، من ابن اجدم الحديد ١٠٥٠) مرا ما یو دن پیسال بیان کریتے ہیں کہ ہی (صلی الله علیه وآلہ وسلم) نے فر مایا اٹند کا سرمه نگایا کرو کیونکہ و ونظر تیز کرتا ہے اور ر پیکوں کے ) بال اگا تا ہے اور ان کا گمان تھا کہ ہی (صلی الله علیدوآ لدوسلم) کے پاس سرمددانی تھی اور آپ ہر رات تمن بارا کی آ تكه من اور نتين باردوسرى آ نكه مين مرمدلگاتے شے۔ (سنن الرندى رقم الحدیث: ۱۵۵ ماسنن ابوداؤدر قم الحدیث ۲۸۷۸) ت منرت زید بن ارقم بیان کرتے بیں کہ نبی (صلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم ) زینون کے تیل اور ورس (ایک جزی ہوئی) کی نمونیہ می تعریف کرتے تھے، تنادہ کہتے ہیں کہ جس جانب دردہوای جانب زیون کے تیل کی مالش کی جائے۔

(سنن الترفدي دقم الحديث: ٢٠٤٨ بمنن ابن ماجدتم الحديث: ٢٠٠٤) حصرت زید بن ارقم بیان کرتے ہیں کدرسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) نے جمیں بدیستم دیا کہ جم نمونیہ بیل قبط بحری (سمندری کوشی ، ایک دوا) اور زیتون کے تیل سے علاج کریں۔(سنن الزندی رقم الحدیث: ۲۰۷۹ منن ابن ماجر قم الحدیث: ۲۰۱۹) حضرت وف بن ما لک انتجی بیان کرتے ہیں کہ ہم زمانہ جالمیت میں دم کرتے تھے ہم نے کہایارسول اللہ! آپ کی اس کے متعلق کیارائے ہے؟ آپ نے فرمایاتم جو پچھ پڑھ کردم کرتے وہ جھے سناؤ، جب تک اس میں کوئی شرکیہ کلمہ نہ ہواس میں کوئی حرج تبيل ب- - ( محيم مسلم ، رقم الحديث: ٢٢٠٠ يسنن الوداؤدر قم الحديث: ٣٨٨١)

· حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہرسول انٹد (صلی انٹدعلیہ دا کہ دسلم) نے دم کرنے سے منع فر مایا، پھرا ل عمر و بن حزم آپ کے پاس آئے اور کہایارسول اللہ اجمارے پاس کھ کلمات تھے جن کو پڑھ کرہم بچھو کے کائے پردم کرتے تھے اور آپ نے دم کرنے ہے منع فرمایا دیا ہے، آپ نے فرمایا جھے بتاؤتم کماپڑھ کر دم کرتے تھے، انہوں نے پڑھ کرسنایا، آپ نے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں ہے ہم میں سے جوشف این بھائی کونٹ پہنچا سکتا ہود واس کونٹ پہنچائے۔(میح سنم رقم الحدیث:۱۹۹،سنن ابن ماجرزتم الحدیث:۳۵۱۵) نبی (صلی الله علیه دا له وسلم) کی زوجه حضرمت ام سلمه بیان کرتی بین که رسول الله (صلی الله علیه دا له وسلم) نے ایک از کی کے متعلق فرمایا جس کے چمرے پر کسی چیز کانشان پڑ گیا تھااور وہ لڑکی نبی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی زوجہ حضرت ام سلمہ کے گھر میں محى آب نے فرمایا اس كونظرلگ كئى ہاس پردم كراؤ۔ (مجم البخارى قم الحدیث:٥٤١٩ ميح مسلم قم الحدیث:١١٩٧) ابوخزاعدائ والدست روايت كرت بين كرين في رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) سه يو چها يارسول الله! بديرتا يريح ہم پچھ کلمات کو پڑھ کر دم کرتے ہیں اور دواؤں سے علائ کرتے ہیں اور ہم بعض چیز وں سے پر بیز کرتے ہیں آیا یہ چیزیں اللہ کی

تفذيرے كى چيزكونال سكتى بيں؟ آپ نے فرمايا يہ چيزي بھى الله كى تفذيرے بيں۔ يه مديث صن ب (سنن الترندي رقم الحديث: ٢٠١٥؛ سنن ابن ماجدتم الحديث ١٥٣٣، منداحدج ١٥٠ ١٢٥)

رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) نے دواست علاج كرنے اور الله تعالیٰ كے اساءاور صفات كے كلمات پڑھ كروم كرنے كا تحكم دیا ہے اور نبی (صلّی الله علیه وآلہ وسلم) کسی محروہ تنزیبی یا خلاف افضل کام کا تکم نبیں دیتے تھے۔ آپ نے جن کاموں کا تکم دیا

المراهد المواجد (بدير) العصادة المرج فعنيات اوراستهاب مواور في (صلى الله عليه وآله وسلم) في چونكه خود محى دوا علاج كيا ب وردم كيا ب ہے۔ اس نے ان کا موں کا انعثل اور مستوب ہوتا اور بھی موکد ہوجا تاہے ور بعض صوفیا واور بعض علما و کا بیر کہنا قطعا غلط اور باطل ہے کہ علما ج اس نے ان کا موں کا انگر چہ جائز ہے مگر کر دو تنزیبی اور خلاف انعثل ہے۔ یکر ہافضل ہے اور علاج کر ٹااگر چہ جائز ہے مگر کر دو تنزیبی اور خلاف انعثل ہے۔

تر آن مجیداورا حادیث ہے بر ہیز کے شوت پر دلائل کا بیان

علاج معالجہ کی بحث میں ایک اہم مسئلہ پر ہیز کرنا ہے،ہم نے اکثر ذیابطیس کے مریضوں کومٹھائی، چاول اور بیٹھے پھل کھاتے ہوئے دیکھا ہے، اگر ان کومنع کیا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ بیاللہ کی تعمین ہیں اور ہم اللہ کی تعمین کوچھوڑ نہیں سکتے سی نفران نعمت ہے، اور کی او کون کوئر سے میہ ہم سے ہم احب ہم پر ہیزئیں کرتے ، پھر ہم نے ان بی لوگون کواس بدیر ہیزی کے منتیج میں کی مہلک امراض میں مبتلا دیکھا،کسی کی بینائی چلی تی کسی سے جگر میں کیغسر ہوگیا ،اور کسی کے پیرسوج سکتے ،کسی کوالیا زخم ہوگیا جس سکے نتیج میں اس کا ہیر کا اے دیا تھیا ہیں کی ٹا تک کا اے دی گئی، اور کسی کی شریا نیس بند ہو کئیں۔ ای طرح ہائی بلڈ پریشیر سے مریضوں کو و پھا جو ہد پر ہیزی کرتے تھے، کسی سے کسی عضو پر فالج کر گھیا اور کسی سے د ماغ کی رگ بچٹ گئی، کسی کی بینائی ہتا تر ہوگئی، غرض بد پر ہیزی کے نتیجہ میں لوگ زیادہ مبلک بیار یوں میں مبتلا ہوجاتے ہیں اس لیے دوا کے ساتھ پر ہیز بھی بہت ضروری ہے اور قرآن مجيداورا حاديات ميحمس پرجيز كے تناعق بھى بدايات موجود ہيں۔

الله تعالى ارشاد قرما تا ي:

وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لسمتم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا \_ (التماه:٣٣مالماكره:٢)

اورا اکرتم بیاری ہو یاسنر میں ہو، یاتم میں ہے کوئی تضائے حاجت کرکے آیا ہو، یاتم نے اپنی عورتوں سے مجامعت کی ہو، پھرتم یانی نہ یا و تو تم یاک مٹی سے میم کرلو۔

اس آیت میں اللہ تعالی نے اس بیار آ دی کو جے یانی کے استعال سے ضرر جوتا ہے اس کونسل اور وضو کے بجائے تیم کرنے کا تظم دیا ہے اور میم کا تھم دینا پانی کے استعمال سے منع کرنے کومتلزم ہے اور جس بیار کووضو یا مسل سے ضرر ہوتا ہواس کو تیم کا تھم دینا

حضرت عمرو بن العاص نے ایک مرتبہ مردی کی شدت کی وجہ سے بانی کا پر ہیز کیا اور مسل کی بجائے تیم کرلیا۔ حضرت عمرو بن العاص بیان کرتے ہیں کہ غزوہ ذات السلاسل کی ایک سر درات مجھے احتمام ہوگیا ، مجھے بیخوف ہوا کہ اگر میں نے خسل کیا تو میں ہلاک ہوجا دُن گا، میں نے تیم کیا، پھر میں نے اپنے اصحاب کے ساتھ منج کی نماز پڑھی،انہوں نے نبی (صلی القدعليدوآ لدومكم) ہے اس واقعد كاذكركيا، آپ نے مجھے ہے فمر ايا اے عمرو! تم نے حالت جنابت ميں اپنے اصھاب كے ساتھ نماز ردمی ہے، میں نے آپ کووہ سب بتایا جس کی وجہ ہے میں نے سل نہیں کیا تھااور کہا میں نے اللہ تع کی کاارشاد سنا ہے. ولا تقتلوا انفسكم أن الله كان بكم رحيما . (التماء:٢٩)

اورایل جانوں کول نہ کرو، بیٹک انڈتم پر بہت رحم فر مانے والا ہے۔

تورسول الله ( مسلى الله عليه وآله وسلم ) بنس يرا عاور يجهين فرمايا \_ (سنن الدواؤور تم الحديث ٢٣٣٠)

امام بخاری نے کتاب الیم میں اس صدیث کا اختصارے زکر کیا ہے۔

ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک زخی فنص نے پانی سے پر ہیز نہیں کیا اور وہ نوت ، و کیا تو نبی ( صلی اللہ علیہ وآلہ و ملم ) نے اس یرانسوی فرمایا۔ حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں مستے ہم میں سے ایک فض کو پھر آ کرلگااور وہ زخمی ہوگیا، مجراس کو احتلام ہوگیا، تو اس نے اپنے اسحاب سے پوچھا آیا اس کے لیے تیم کرنے کی دخصت ہے؟ امحاب نے کہا ہم تہارے لیا رخصت کی مخبائش تبیں پاتے، جبکہ تم پانی استعمال کرنے پر قادر ہو، اس نے مسل کیا ادر وہ مرحمیا، جب ہم نی (معلی الله علیه داآلہ وسلم ) کے پاس سی تھے تو ہم نے آپ کواس واقعہ کی خبر سنائی ، آپ نے فرمایا: ان لوگوں نے تو اس مخص کولل کر دیا اللہ ان کولل کر ہے، جسبتم كومسكم معلوم بيس تقائم في يوچها كيول بيس؟ العلمي كاحل توصرف سوال كرنا جاس كے ليے بيم كرنا كافي تقايا مجرابي زخم ي ين با نده كراس بركيلًا باته مجير تا أور باقي جسم كودهود الآل (سنن ابودا كورقم الحديث ١٠٣١، سنن ابن ماجه رقم الحديث ١٠٢١)

اس صدیث سے میدواضح ہو یا کدمریض کے لیے پر بیز کرناضروری ہےادر بعض ادقات بد پر بیزی کا نتیبہ موت کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے اور نبی (صلی الندعلیہ وآلہ وسلم) نے ان لوگوں کی مزمت کی جنہوں نے نقری دینے بیس مختی کی اور معذور کے حال کی ری بہت نبیں کی رخصت کی جگہ عزیمیت پڑ کل کرنے کا تھم دیا۔اس حدیث بیں ان صوفیاء کے لیے عبرت کا مقام ہے جو کہتے ہیں بیار کے سیے علاج کی رخصت پڑمل کرنا خلاف افضل ہے ادر محروہ تنزیبی ہے،اس شخص کےاسیاب نے بھی ان ہی کی طرح اس معذور شخص کوعز میت پرمل کرنے کا تھم دیا تھا جس کے نتیجہ میں اس کی موت واقع ہوگئی۔ نبی (صلی الله علیه وآله وسلم) نے ان اوگوں کی ندمت کی ، اوراس حدیث میں بیدوا سے دلیل ہے کہ جس شخص کو پانی سے ضرر بووہ پانی سے پر بیز کرے اور بیحدیث پر بیز کے ثبوت میں بہت واضح دلیل ہے۔

نی ( صلی الله علیه و آله دسلم ) نے خود بھی پر ہیز کی ہدایت دی ہے اور بد پر ہیزی سے منع فر مایا ہے: حضرت صهیب بیان کرتے ہیں کہ میں جمرت کر کے رسول اللہ ( مسلی اللہ علیہ وآلہ و ملم ) کے پاس پہنچا اس وقت آپ چھوارے کھارہے ہتے میں نے بھی مچھوارے کھانے شروع کردیے اس دفت میری آئے میں دکھر بی تھیں، آپ نے فر مایا تمہاری آئے دکھر بی ہیں اور تم جھوارے کھا ر ہے ہو۔ (الحدیث) (سنن این ماجبر قم الحدیث:۳۳۳۳م الکیررقم الحدیث:۴۳۳۷م میداحدج ۴۳ مالا ،المیند رک رقم الحدیث ۲۳۳۳) امام احمد بن ابو بكر بوصيرى متوفى ١٠٠٨ ه لكھتے ہيں: اس حديث كى سند سيح ہے اور اس كے راوى ثقة ہيں۔

( زوا کداین ماجیس ۴۳۷ مطبوعه دارا مکتب انعلمیه بیروت ۱۳۱۳ ه.)

علامه سید محمد بن مینی الزبیدی متوفی ۵ ۱۹۰۰ در لکھتے ہیں: اس حدیث کوامام ابن ماجہ نے سند جید کے ساتھ روایت کیا ہے۔علامہ ابن جر کمی نے شرح الشمائل میں لکھا ہے کہ جومریض کمزور ہواس کے لیے سب سے نفع بخش چیز ریہ ہے کہ وہ پر ہیز کرے۔ بعض اوقات انسان کی رغبت ورمیلان اس چیز کو کھانے کی طرف ہوتا ہے جواس کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے اور اس صدیث میں پر بیز ک طرف اشارہ ہے اور مید کر آ کھی آکلیف میں چھوار سے نقصان دو ہوتے ہیں۔ طرف اشارہ ہے اور مید کر آ

(اتحاف السادة المتعمّن ج ديم» عام مطبوعه دارا حيا والتراث العربي حروت)

(سنن ابوداؤد، تم الحدیث. ۱۳۸۵ بسنن الترفدی قم الحدیث: ۱۳۰۷ بسنداحدی ۱۳ سا۲ ۱۳ بسنن این ماجد قم الحدیث: ۱۳۴۳ بالمعتد رک ج ۴ مس ۱۳۴۷ بسنن این ماجد قم الحدیث: ۱۳۴۳ بالمعتد رک ج ۴ مس ۱۳۳۷ بسنن با بدر قم الحدیث ۱۳۴۳ بالمعتد رک ج ۴ مسل ۱۳۳۷ بسند اس حدیث بیس پر جیز کے مشروع بوتے پرواضح ولالت ہے۔

نیزامام ترزی روایت کرتے میں بعضرت قادو بن تعمان بیان کرتے بین کدرسول الله (معلی الله ناید وآلدوملم) نے فرمایا ا بہالتد کی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کو دنیا ہے اس طرح پر بییز کراتا ہے جس طرح تم میں ہے کوئی مخص استسقاء کے مریض کو انی ہے سر بییز کراتا ہے۔

(سنن الر نری رقم الدید: ۲۰۳۱ منداجری ۲۰۳۱ می ۱۰۰۰ می ۱۰ استال می ۱۰ استال می ۱۰۰۰ می ۱۰ استال می ۱۰ ا

بَابِ الْكُمُّاةِ وَالْعَجُوةِ بِي بابِ صِبنى اور عجود كے بیان میں ہے بیر باب صبنی اور عجود کے بیان میں ہے

3453- حَذَنْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرِ حَلَّثْنَا ٱسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثْنَا الْاعْمَشُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ

عَنْ شَهْرِ بُنِ حَوْشَبٍ عَنْ آبِي سَعِيْدٍ وَجَابِرٍ قَالَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَمْاةُ مِنَ الْعَنِّ وَمَازُى شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ وَالْعَجُوهَ مِنَ الْجَنَّةِ وَهِيَ شِفَاءٌ مِنَ الْجِنَّةِ

و حصرت ابوسعید خدری منافقة اور حصرت جابر منافقة بیان کرتے ہیں: نبی اکرم منافقة ارشاد فرمایا ہے: ممبی (پی اسرائیل پر تازل ہونے والے)من کا حصہ ہے،اس کا پانی آٹھوں کے لیے شفاء ہے اور بچوہ جنت میں سے ہے اور پیرجنون کے ليےشفاءے۔

حضرت سعید بن زیدرض الله تعالی عند کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا کھنسی من کی ایک فتم ہے اوراس کا پانی آ تھے کے لئے شفاء ہے (بخاری دسلم) اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ منسی اس من میں سے ہے، جس کواللہ تعالیٰ نے حضرت موی عليدالسلام برتازل كيا تفا- (مكنَّوْة المصابع: جلد چبارم: رقم الحديث، 120)

کا ہ " کاف کے زبرمیم کے جزم اور ہمزہ کے زبر کے ساتھ۔ رحمت کے وزن پر ہے ، کما ہ ، کھنی کو کہتے ہیں ، جواز تم بنا تات چرنی کی مانندایک چیز ہوتی ہے اور اکثر برسات میں ازخود پیدا ہوجاتی ہے، عربی میں اس کوشتم الارض (زمین کی چربی) بھی کہتے ہیں اور بھارے یہاں اس کوعام طور پرسائپ کی چھتری کہاجاتا ہے۔ تھنی طال ہے اور بہت لوگ اس کولل کھاتے بھی ہیں اگر چینف مقامات پراس کو کھاناطبعی طور پر مکروہ سمجھا جاتا ہے کیوں کہ دہاں اس کو کھانے کی عادت نبیں ہوتی۔ " تعنمی من کی ایک فتم ہے "كامطلب ينيس ہے، تعنى اصل ميں وہ كن ہے جواك آيت كريمہ (وَ ٱنْسَوْلُنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلُوى العَرِة: 57) (اورہم نے بنی اسرائیل پرمن وسلوی اتارا) کے مِطابق حضرت موئ علی السلام کی قوم بنی اسرائیل پراتر تاتھا، کیونکہ من نو ترجیبین کی طرح کی ایک چیزتھی جوآ سان ہے اتر تی تھی اور سیھنی زمین ہے اگتی ہے، بلکہ ہے گھنی من کی ایک قتم ہے ) کہ جس طرح من الله تعالیٰ کی ایک نعمت تھی ، جو بلامحنت ومشقت آسان سے نازل ہوتی تھی اس طرح تھنی بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے جو بلامحنت و مشقت زمین سے پیدا ہوتی ہیں، یابیمراد ہے کہ معنی اپنے منافع وفوائد کے لحاظ ہے من کے مشابہ ہے۔

اس كا ياني آئك كے لئے شفاہے "بعض علماء نے كہاہے كماس كا ياني آئكھ كے لئے اس صورت ميں شفاء كا حكم ركھتا ہے جب كهاس كودوسرى دوا دَن (جيسے سرمه ماطوطيا وغيره) ميں ملاكر آئلھوں ميں نگايا جائے اور بعض معزات په كہتے ہيں كہ فقط تعنى كا پانی بھی آئھے کے لئے فائدہ ہے اور حدیث کے مطلق مغہوم کی بناء پر یہی بات زیادہ سے جب بعض علماء نے اپناذاتی مشاہرہ بیان کیا ہے کہ انہوں نے ایک ایسے خص کود یکھا جس کی بصارت جاتی رہی تھی اس نے تھنی کا یانی لگایا تو اس کی بصارت درست ہوگئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیقول بھی نقل کیا جاتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے تین یا

پانچ کھنبیاں لے کران کونچوڑ ااوران کا پانی ایک شیشی میں رکھا، ایک چھوکری نے اس کوآ تکھوں سے رگایا تو وہ اچھی ہوگئ

3453م- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مَيْمُون وَّمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الرَّقِيَّانِ قَالَا حَذَّنْنَا سَعِيْدُ بْنُ مَسْلَمَةَ بْن هشَام عَن

عَدُونَ اللّهُ عَلَى بَعِيدَ بُنَ رَيِّدِ بُنِ عَمْرِو بُنِ نَفَيْلٍ يُحَدِّدُ عَنِ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنَّ الْكُمْآةَ مِنَ مُرَدِ بُنَ عَمْرِو بُنِ نَفَيْلٍ يُحَدِّدُ عَنِ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنَّ الْكُمْآةَ مِنَ مُرْدِ بُنِ عَمْرِو بُنِ نَفَيْلٍ يُحَدِّدُ عَنِ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنَّ الْكُمْآةَ مِنَ مَرْدُ بُنَ وَمُاوَلِمًا شِفَاءُ الْعَيْنِ مَنْ اللّهُ عَلَى يَبِي إِسْرَ آنِيْلَ وَمَاوَلَهَا شِفَاءُ الْعَيْنِ اللّهُ عَلَى يَبِي إِسْرَ آنِيْلَ وَمَاوَلَهَا شِفَاءُ الْعَيْنِ

معرت معيد بن زيد رفي تفاروايت كرية بين : تي اكرم من الأفال في الرم الأفال في المرام الأفال في المرام المالية الم

" بي تك كملى امن كاحصه بي جيه الله تعالى في بن إسرائيل برنازل كيا تقاادراس كا ياني آسمهول ك لئ شفاي "-

محميني تيےخواص كابيان

مسلم زمین کی چیک ہے۔ "کا مطلب ہے کہ جس طرح چیک کے دانے دراصل جم میں پیدا ہوجانے دانے ناقعی ، فضلات ہوتے ہیں جوجلد میں سے باہرنگل آتے ہیں ، ای طرح ہی بھی زمین کا فضلہ ہے۔ جوز مین سے باہرنگل آتی ہے می ہے نہ ہوت کے ایک فضلہ ہے۔ جوز مین سے باہرنگل آتی ہے می ہے ہے می ہے نہ ان کے خیال کورد کرنے کے لئے تعنی کی فضیلت و تحریف اوراس کی منفعت بیان فر مائی کہ تعنی من کی تم سے ہے بیتی بیجی اللہ تعالی کی فعموں میں سے ایک فعمت ہے جو اس نے اپنے بندوں کو بطوراحیان عطافر مائی ہے اس کو حاصل کرنے کے لئے نہ زمین کو کھود نے بونے کی مشقت کرتا پڑتی ہے اور نہ بار کی خرورے نے دوری ہوں کے کھانے اور پیٹ بی نے در کی خرورے بی دوری کرتی ہے اور بہت سے لوگوں کے کھانے اور پیٹ بی کے ضرورت یوری کرتی ہے۔

مشقت کے بغیر من اتر تی تفی ای طرح میکمنی بھی تخم ریزی کی ممنت ومشقت کے بغیر زمین سے کلی ہے بیتول زیادہ تی ہے کیونکہ ایک روایت میں بیفر مایا حمیاہے کہ الکما قامن المن والمن من الجنة بینی معنی من کافتم سے ہے اور من جنت کی نعمتوں میں ستے ایک میں رویات سے ہے۔ "اوراس کا پانی آئے کے سلئے شفاہ "کے ہارے میں نودی لکھتے ہیں کر بعض علماء کے زویک کھنے کا پانی آئی شفا بخشا ہے اور بعض حضرات میر کہتے ہیں کہ اس کا پانی اس صورت میں شفادیتا ہے جب کہ اس میں آ تھے کے امراض کے مطابق دوسری دوائیں بھی ملائی جائیں۔

اور بعضول کے نزویک بیتفیل ہے کہ اگر آ کھ کو گری سے ٹھنڈک پہنچانا مقصود ہو (بعن آ کھ کری کی دجہ سے دھتی ہو) تو مرف اس کا پائی ہی مفید ہے ورند دوسری صورتوں میں اس کے پانی کو دوسری دداؤں میں ملاکر آ کھ میں ڈالنا مفید ہوگا۔ نیکن زیادہ صحیح بات بدہے کہ ہرصورت میں کدآ تھ خواہ گرمی کی وجہ ہے دھتی ہو یا کسی اور دجہ ہے کض اس کا پانی شفا بخش ہے، چنانچ بعض مشار کے بارے میں منقول ہے کہ اس کی بنیائی بالکل جاتی رہی تھی اور انہوں نے آئے ضربت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کرائی ملی الله عليه وسلم پر ممل اعتقادر كھتے ہوئے اور اس كومتبرك جانتے ہوئے اپنى آتھوں میں محض تعنبى كاپانى ڈالنا شروع كيا، چنانچالله تعالیٰ نے ان کے حسن اعتقاد اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کی برکت کی بناء پران کی آنجھوں کو شفائے کال عطا

3455 - حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَادٍ حَدَّثَنَا اَبُوْعَبُدِ الصَّمَدِ حَدَّثْنَا مَطَرٌ الْوَرَّاقُ عَنْ شَهْرِ بُنِ حَوْشَبِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كُنَّا نَتَحَدَّثَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَّرْنَا الْكُمْآةَ فَقَالُوا هُوَ جُدَرِى الْأَرْضِ فَنُمِي الْحَدِيثُ إلى رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْكُمْاَةُ مِنَ الْمَنِّ وَالْعَجُوَةُ مِنَ الْجَنَّةِ وَهِيَ شِفَاءٌ مِّنَ السَّمِّ عه د حضرت ابو ہریرہ بڑالفنظیران کرتے ہیں: ایک مرتبہ ہم نی اکرم مُثَالِثِیْم کے پاس بیٹھ کر بات چیت کررہے تھا ہم نے کھنٹی کا ذکر کیا تو لوگوں نے کہا: بیز مین کا فضلہ ہے۔ بیہ بات نی اکرم مَنْ اَنْتِیْمُ تک پیٹی تو آپ نے ارشاد فر مایا: کھنٹی من کا حصہ ہے۔ بحوہ جنت میں سے ہاورز ہرکے لیے شفاہے۔

حضرت سعیدر منی الله تعالی عند کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کویی فرماتے ہوئے سنا کہ "جو مخص مبح کے وفت (کوئی اور چیز کھانے سے مہلے) سات بچوں مجوریں کھائے گائی کواس دن کوئی زیراور جادونقصان ہیں پہنچائے گا۔ "

( بخارى ومسلم مشكوة المصابع: جلد جهارم رقم الحديث، 126)

" عجوہ " مدینه کی تھجوروں میں سے ایک قتم ہے جو میجانی کے بڑی اور مائل بدسیا بی ہوتی ہے، یہ تم مدینه کی تھجوروں میں سب سے عمدہ اور اعلی ہے، کہا جاتا ہے کہاس تھجور کا اصل درخت آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا تھا۔ "زہر "سے مرادوہی زہر ہے جومشہور ہے (لینی وہ چیز جس کو کھانے ہے آ دمی مرجا تا ہے ) یا سانپ ، پچھواوران جیسے دوسرے زہر یلے جانوروں کا زہر بھی مراد ہو

الم المرون ميت (ليني والع سرزير دونا) ال مجور على القالي كي طرف سے پيدا كي تي سيم جيسا كرندرت سنے از تسم مرا المرك بيزون ( بز ك بونيون وغيره ) مين مخلف انسام كي خامية بين اركى بين اوريه بات آنخضرت مسلى الله عليه وسلم كو بذريعه وی معنوم ہوئی ہوئی کہ مجور میں میہ خاصیت ہے، یا بیر کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت ہے اس محبور میں بیرخاصیت وی معنوم ہوئی ہوئی کہ مجور میں بیرخاصیت وں است سے مدر کی تحصیص کا موال ہے تو اس کی وجہ شارع کے علاوہ سی کومعلوم بیں، بکہ اس کاعلم توفیق ہے یعنی ہے۔ جہاں تھی مات سے معدد کی مقام توفیق ہے یعنی ، تخضرت ملی الله علیه وسلم سے ساعت پر موقوف ہے کہ آ ب ملی الله علیه وسلم نے سات بن کا عدد فر مایا اور سننے والوں نے اسی کونل ى، نەنو آئىخىنى تىسلى اللەعلىيە وسلىم نے اس تخصیص كى وجەسى بيان فرمائى اور نەسىنے دالوں ئے دريافت كيا جبيها كەركعات دغيره مے ایداد کا سئلہ ہے۔

\$455- حَدَّثُنَا مُسَحَمَّدُ بُنُ بَشَارٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مَهْدِيِّ حَدَّثُنَا الْمُشْمَعِلُ بْنُ إِيَّاسِ الْمُزَلِيُّ حَدَّلَنِي عَمْرُو بْنُ سُلَيْعٍ قَالَ سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ عَمْرِو الْمُزَيْقَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُولُ الْعَجُولَةُ وَالصَّخُولَةُ مِنَ الْجَنَّةِ قَالَ عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ حَفِظْتُ الصَّخُونَةَ مِنْ فِيهِ

مع دعزت رافع بن عمر ومزنی طافتنو بیان کرتے بین میں نے نبی اکرم منافقیم کوبیار شادفر ماتے ہوئے سناہے: '' بجو واور صحر و جنت میں سے ہیں''۔

عبدالرحمٰن نامی راوی کہتے ہیں: میں نے اپنے استاد کی زبانی لفظ صحرہ سن کریا دکیا ہے۔ (یہاں صر و سے مرادوہ چٹان ہے جس کے پاس مجدات کی موجود ہے)

بَابِ السَّبَا وَالسَّنُوتِ

بہ باب سناتی اور شہد کے بیان میں ہے

3457- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يُوسُفَ بُنِ سَرْحِ الْفِرْيَابِي حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ بَكْرِ السَّكْسَكِي حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْسُمُ بُنُ آبِى عَبُلَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أَبَيِ بُنَ أُمْ حَرَامٍ وَكَانَ قَدْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقِبْلَتَيْنِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ يَقُولُ عَلَيْكُمْ بِالسَّنِي وَالسَّنُوتِ فَإِنَّ فِيهِمَا شِفَآءً مِّنُ كُلَّ دَاءٍ إِلَّا السَّامَ قِيْسُلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا السَّامُ قَالَ الْمَوْتُ قَالَ عَمْرٌو قَالَ ابْنُ آبِي عَبْلَةَ السَّنُوتُ الشِّبِتُ و قَالَ انْحَرُوْنَ بَلُ هُوَ الْعَسَلُ الَّذِي يَكُوْنُ فِي زِقَاقِ السَّمْنِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّاعِرِ هُمُ السَّمْنُ بِالسَّنُوتِ لَا ٱلْسَ فِيهِمُ وَهُمُ يَمْنَعُونَ جَارَهُمُ أَنَّ يُقَرَّدَا

و تدوام خلافا كا من المنظمة الما المالي بيان كرتے بين انہوں نے نبي اكرم ملكي كا الله المين دونوں قبلول كى

3456: اس روایت کونقل کرنے میں امام ابن ماجیمنفرد ہیں۔

3457 ای دوایت کونل کرنے میں امام این ماجد منفرد ہیں۔

طرف رخ کر کے نماز اوا کی ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں: میں نے بی اکرم خلاقا کے میدار شادفر ماتے ہوئے سامے، تم لوک سنا کی اور شر رت ربر استعال کرو کیونکدان دونول میں "سام" کے علاوہ ہر بیاری کے لیے شفاء ہے، عرض کی گئی: یارسول اللّد مل تیم النظال سام" سےمراد كياب، نى اكرم منائقة لم في ارشاد فرمايا موت" \_

مرونا می راوی نے ابن ابوعبلہ کا قول نقل کیا ہے، سنوت سے مراد ساگ ہے جبکہ دیگر حضرات نے یہ بات بیان کی ہے، اس ے مرادوہ شہدنے جو تھی والی کی میں رکھا جاتا ہے ، جس کے بارے میں ایک شاعر نے کہا ہے۔ "وو شہد کے ساتھ تھی کی طرح ہیں جس میں کوئی خیانت نہیں ہے اور وہ پڑوی کے ساتھ دھوکہ ہونے میں رکاوٹ بنتے

# شهدكي ابميت كابيان

- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ نعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ملی اللہ علیہ دسلم نے قر مایا جو تفس ہر مہینے ہیں تین دن من کے وقت شهد جا ك ليا كرية و و كسى بردى مصيبت مين بيتلانبين جوتا (مكنوة المعاج. جلد چبارم: رقم الحديث، 499)

مطلب سيب كرشد و المستدوع مندت عبير كل مصيبت و بالا تك دفع بوجاتي بيادي كامورت بمي مويا . مسى أورصوربت مين چه جائيكه كوئي حصوتي مصيبت و بلا مور

سفر السعادة كمصنف نے لكھا ہے كذبى كريم صلى الله عليه وسلم روزاندايك پياله هي شهدكو ياني هن ملا كر كھونٹ كھونٹ أوش فر ماتے تھے، علماء نے لکھا ہے کہ شہد کو پانی ش ملا کر پینے سے حفظان صحت وہ تعمینہ حاصل ہوتی ہے جس کی معرفت کی راہ عارفین ہی جان سکتے ہیں چنانچہ شہد کے جو بیشار فوائد وخواص ہیں ان کی بناء پرار باب طب وختیق کا پیر فیصلہ ہے کہ شہد بلاشہ ایک الی ایک بخت اللی ہے جس کا کوئی بدلی ہوسکتا، جالینوں کا کہناہے کہ فالص طور پر بیاریوں کے لئے شہد بہتر کوئی پیر نہیں ہے۔

اطهاء کھتے ہیں کہ نہار منہ شہد کو چینا یا جا ٹنا پلنم کو چھا نتا ہے۔ معد ہے کوصاف کرتا ہے از وجست اور فصلات کودور کرتا ہے، معندے کواعتدال کے ساتھ گرمی پہنچا تا ہے اور سدوں کو کھولتا ہے ،علاوہ ازیں پیجلندر ،استر خا واور ہرقتم کے ریاح کوزائل کرتا ہے ، پیشاب، چیش اور دوده کو جاری کرتا ہے مثانہ وگردہ کی پھری کوتو ڑتا ہے اور رطوبت ردید کو دفع کرتا ہے۔

#### بَابِ الصَّلوٰةُ شِفَاءٌ

برباب ہے کہ نماز شفاء ہے

3458 - حَدَّثَهُ مَا جَمِهُ مُن مُسَافِرٍ جَدَّثَنَا السَّرِيُّ بْنُ مِسْكِيْنٍ حَدَّثَنَا ذَوَّادُ بْنُ عُلْبَةَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَسُ آبِسَى هُبِرَيْسِرَةَ قَالَ هَجَّرَ النَّبِيُّ صَبِّلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَجَّرْتُ فَصَلَّيْتُ ثُمَّ جَلَسْتُ فَالْتَفَتَ اِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اشِكَمَتُ دَرُدُ قُلْتُ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ قُمْ فَصَلَّ فَإِنَّ فِي الصَّالُوةِ شِفَاءً

الله ماله (بلديد) دمزت ابو ہر یو دانا لا او جی ایس نی اکرم مانا فاقا مجاری تشریف کے مطابق میں مجی جندی آسمیا، میں نے نماز ریب سے سے ویس می جندی الی ایکی میری طرف متوجہ وسے اور دریافت کیا: کیا تمہادے ہیں میں درو ہے؟ میں نے عرض کی: جی ال مجرمی بیٹھ کیا، نی اگرم فاق کی میری طرف متوجہ وسے اور دریافت کیا: کیا تمہادے ہیں میں درو ہے؟ میں نے عرض کی: جی 

رس علام حَدَانَا آبُو الْحَسَنِ الْقَطَّانُ حَدَّثُنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثُنَا آبُوْمَـلَمَةَ حَدَثَنَا ذَوَادُ بْنُ عُلْبَةَ فَذَكّرَ علام حَدَثَنَا آبُو الْحَسَنِ الْقَطَّانُ حَدَّثُنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا آبُوْمَـلَمَةَ حَدَثَنَا ذَوَادُ بْنُ عُلْبَةَ فَذَكّرَ

وَ وَ وَالَ فِيهِ الشِّكَمَتُ وَرُدُ يَعْنِي تَشْتَكِي يَعْلَنكَ بِالْفَارِسِيَّةِ فَالَ آبُوعَبُد اللَّهِ حَدَّثَ بِهِ رَجُلٌ لِآهُلِهِ فَاسْتَعْدُوا عَلَيْهِ

ببی روایت ایک اورسند کے ہمراومنقول ہے تاہم اس میں الفاظ کھی مختلف ہیں، جس کے الفاظ فارس کے ہیں، اس ے مرادیہ ہے کہ کیا تمہارے بیٹ میں تکلیف ہے؟ امام ابن ماجہ کہتے ہیں: ایک شخص نے اپنے گھر دالوں کو بیردوایت سنائی توانہوں نے اس پر حملہ کر دیا۔

# بَابِ النَّهِي عَنِ اللَّوَاءِ الْخَبِيْثِ

بہ باب ٹایاک چیزوں سے دوائی کی ممانعت کے بیان میں ہے

3458 - حَـادُنَمَا ٱبُولَكِرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ يُونُسَ بْنِ آبِي إِسْحَقَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ نَهِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدَّوَاءِ الْعَبِيْثِ يَعْنِي السَّمَّ

معرت ابو ہریرہ نگافنا بیان کرتے ہیں ہی اکرم نگافتا کے خبیث دوائی ہے تع کیا ہے۔

(رادی کتے ہیں:)اس سےمرادز برہے۔

مطلب بيه الله على الله عليه وسلم في اليي دوااستعال كرفي منع قر ما يا جونجس ونا باك ياحرام مويا " فبيث " س رودوا مراد ہے جو بد مرد اور بد بودار ہو کہ جس کے استعمال سے طبیعت نفرت کرتی ہے، چنانچہ ایسی دواا بھی بہتر نہیں تھی جاتی کیونک جن دوا توضیعت قبول نبیس کرتی اس کی افا دیت کم جو جاتی ہے اس اعتبار سے حدیث میں ندکورہ نفرت کا تعلق نبی تنزیبی سے ہوگا۔

# رام چیزوں ہے دوالی کی ممانعت کابیان

جصرت ابودرداءرمنی القد تعالی عند کہتے ہیں کہرسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا۔اللہ تعالی نے بیاری بھی اتاری ہے اور دوا بھی اور ہر بھاری کے لئے دوا بھی اور ہر بھاری کے لئے دوامقرر کی ہے البذائم دواسے بھاری کا علاج کرو بھین حرام چیز سے دوا علاج ندكرو\_(ابرداؤد، عَكُولة اليمائع: جلدينارم رقم الحديث، 469)

نہ کرو۔ (ابوداؤد، منجکاؤۃ الیمانی: جلد چیارم: رقم الحدیث، 469) حرام چیز سے مرادوہ شراب، خنز مراوران جیسی وہ چیزیں ہیں جن کوحرام قرار دیا گیا ہے۔ "(علاج معالجہ کے طور پر مطلق کسی

3458 افرجه ابودا ورنى "السنن" رقم الحديث: 3870 "افرجه الترخد كافى" الجامع" رقم الحديث: 2845

بمی حرام چیز ادر خاص طور پرشراب کوافمتیار کرنے کی فرمت وکرا ہت سے سلسلے میں متعدد ا حادیث نقول تیں۔ جن سندرار " سرس سند سندر برشراب کوافمتیار کرنے کی فرمت و کرا ہت سے سلسلے میں متعدد ا حادیث نقول تیں۔ جن سندرار ین سرور به بیر ادر معالجه کرنے کی مما تعت بی تا بہت تیس بوتی بلکہ یہ میں واضح ہوتا ہے کہ ایس چیزوں کا استعمال آطعاان مام پیرون سے دریہ ہے۔ ر ہے گا۔ کیونکہ ان سے زر بعید معمول شفامکن میں ، چتانچے جعزیت ابن مسعود رمنی الند تعالی عندست روایت ہے کہ القدتق کی سے تماری شفاان چیزوں میں نبیس رکمی جن کوتبهارے لئے حرام قرار دیا میاہے۔

ای طرح منقول ہے کدایک معانی معنرت طارق معلی رضی اللہ تعالی عندنے ہی کریم ملی اللہ علیہ وسلم سے شراب منانے کے ہارے میں پوچیعا تو آپ منی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا اور جب انہوں نے کہا کہ میں دوا کے طور پر شراب استعال کرنے کے لئے بتا تا ہوں آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: شراب دوانہیں ہے بلکہ وہ درد دمرض ہے نیز آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نة فرمايا - آيت (مسن تداوى بالمنحمو فلانشفاء الله) \_ليني جونس شراب كذر بيه علاج معالجه كرسكا الله تعالى الكوشفاء مبیں دے گا۔ تا ہم بعض فعنبیٰ روایت میں بیا جازت دی گئی ہے کہ اگر کسی مرض کے بارے میں قابل اعتماداور حاذق اطباء معالجین کا اس پراتغاق ہوکہ اس کا علاج شراب کے علاوہ اور کوئی چیز نبیں ہے تو اس مرض میں شراب کے بطور دوااستعال کرنا جائز ہے لیکن پر بات بجائے خود تقریبا ناممکن ہوگی کیونکہ اول تو قابل اعتماد اور حاذتی اطباء کا پایا جانا ادر دومرے ان اطباء کا اس بات پراتفاق کرلیما كاس مرض كاعلاج صرف شراب برمخصر بي الحا مان بيس بيد

ا كثر علماء نے شراب كود وا كے طور پر بھى استعمال كرنے ہے منع كيا ہے جب كر بعض علماء يہ كہتے ہيں كه اگر حاذ ق طبيب ومعالج کے کہنے کے مطابق شراب ہی کسی مرض کا واحد علاج ہو بینی معالج یہ کیے کہ اس مرض کی بس شراب ہی دواہے اور کوئی و وانہیں ہے تو اس صورت میں اس کا استعمال مباح ہوگا ،اس طرح اگر حلق میں کوئی لقمہ وغیرہ اٹک اور اس کی وجہ سے جان کی ہلا کت کا فوف ہو نیز اس وفت پانی یا ایسی اورکوئی چیزموجود ندموجس سے و واقعہ وغیرہ حلق سے اتر جائے تو اس مورت میں تمام علماء کامتفقہ فیصلہ یہ ہے کہ مرف اتی شراب پی لینا حلال ہے جس سے وہ لقمہ دغیرہ طلق سے نیچ چلا جائے۔ کسی حرام چیز میں اللہ نے شفانہیں رکھی ہے، پچھلے باب کے ابتدامیں بتایا میا تھا کہ شراب کی حرمت دفعۃ نازل ہونے کی بجائے بتدریج نازل ہوئی ہے، چنانچہ اس سلسلہ میں جو پہلی آیت نازل ہوئی ہے وہ بھی اس موقع پرنقل کی تئی ہے اس آیت میں میجی فرمایا گیاہے کہ (ومنافع لاناس) لینی اس شراب میں لوگوں کے لئے کچھ فائدے بھی ہیں۔ "وہ قائدے کیا ہیں ،اس بارے ہیں مفسرین نے بہت پھولکھا ہے لیکن بعض مغسرین نے وضاحت کی ہے کہ "فاکدے "سے مرادانسانی بدن کی صحت ہے کہ شراب نسان کی جیم کوکوئی فائدہ پہنچا سکتے ہے یا اس کے ذریعہ مسى مرض سے نجات ل سکتی ہے۔ اس من میں آنخضرت صلی اللہ علیہ دسلم کا بدار شادگرای بھی کوظ رہنا جا ہے کہ "اللہ تعالیٰ نے محسى حرام چيز من شفائيس ركمي ہے۔

3460- حَدَّثَنَا ٱبُوْبَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ ٱلْأَعْمَشِ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنُ آبِي هُرِيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ شَرِبَ سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيْهَا ابَدًا ومزے ابو ہر یہ ویکا نظار وابت کرتے ہیں امی اکرم نے ارشاد فر مایا: "جو نفس زہر ٹی کرخود نسی کرے گا وہ جہتم کی آگ یں بید بیداے ما<sup>نار ہے گاا۔</sup>۔

#### بَابِ دَوَآءِ الْمَشِيّ

#### یہ باب ہے کہ دست لانے والی دوائی استعمال کرنا

3461- حَدَّلَنَا ٱبُوْبَكِرِ بُنُ ٱبِى شَيْبَةَ حَلَّلْنَا ٱبُواْسَامَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ جَعْفَرِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ عَبْدِ الرُّحْمَانِ عَنْ مَوْلَى لِمَعْمَرِ التَّيْمِي عَنْ مَعْمَرِ التَّيْمِي عَنْ أَسْمَآءً بِنْتِ عُمَيْسٍ قَالَتْ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَاذَا كُنُتِ تَسُتَمُ شِينَ قُلْتُ بِالشَّبْرُمِ قَالَ حَارٌ جَارٌ ثُمَّ اسْتَمُشَيْتُ بِالسَّنَى فَقَالَ لَوْ كَانَ شَيْءٌ يُنْفِي مِنَ الْمَوْتِ كَانَ السَّني وَالسَّني شِفَاءٌ مِّنَ الْمَوْتِ

و منده اساء بنت ممیس بیان کرتی بین نبی اکرم منافقی استعال کرتی بڑیں نے جواب دیا: شبرم ۔ بی اکرم مُلَّاقِیْل نے قرمایا: وہ تو گرم ہوتا ہے پھر میں نے اس کے لیے سنا کی کو استعمال کیا تو می ارم مال فل ارشاد فرمایا: اگر کوئی چیز موت سے شفاد سے متن تو دوسنا کی ہوتی ۔سنا کی موت کے لیے شفاہے۔

شرم "ایک کھاس ہے جودست آور ہے بعض معزات نے کہا ہے کہ "شرم "سےاس کھاس کے دانے مراد ہیں دومسور كے برابر ہوتے بيں اور اسہال كے لئے ان دانوں كو پانى ميں جوش دے كراس كو بياجاتا ہے دونوں لفظ "حار "حار كے زبراور راہ

ببرصورت آتخضرت صلی الله علیه وسلم نے اس جملہ کے ذریعہ کو یابیدواضح فرمایا کہ شبرم نہایت گرم ہے اور دست لانے کے لے اس کواستعمال کرنا مناسب نہیں ہے چنانچہ اطباء لکھتے ہیں کہ شہرم حار درجہ جارہ ہے اور چونکہ اس کا استعمال بہت زیاوہ دست لاتا ہے اس لئے اس میں احتیاط شرط ہے۔ حدیث کے آخری الفاظ کے ذریعیہ ستاء کی فضیلت وتعریف کوبطور میالغہ بیان فرمایا حمیا ہے اور ہدواقعہ ہے کہ منا ءاور خاص طور پر سناء کی (جوزیا دہ بہتر ہے ) بڑی عجیب وغریب دواہے جس کے فوائد مشہور ہیں اوراطہاءاس کوا کثر ہمراض میں شفا کا ذریعہ بجھتے ہیں۔اس کی سب سے بڑی خاصیت سیہ ہے کہ اس میں کسی ضرر ونقصان کا خوف نہیں ہوتا ہے باعتدال ہادر حاردر جدایک ہے ،صفر اِ،سودااور بلغم کے اسہال و عقیہ کے لئے بہترین چیز ہے اور جرم قلب کو بہت زیادہ طاقت وتوت بخشی ہے، نیزاس کی جملہ خاصیتوں میں ہے ایک بڑی خاصیت میجی ہے کہ واسواس سوداوی کے لئے قائدہ مندہے۔

# بَابِ دُوَآءِ الْعُذْرَةِ وَالنَّهِي عَنِ الْغُمْزِ

# یہ باب گئے میں درد کی دوائی اوراسے دبانے کی ممانعت میں ہے

3462 حَدَلَنَا اللهِ عَنُ اللهِ عَنْ أَبِي شَيْدَة وَمُحَمَّدُ بِنُ الصَّبَاحِ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهُويِ عَنْ عُبِيدِ اللهِ عَنْ أُمِّ قَيْسِ بِنَتِ مِحْصَنِ قَالَتُ دَجَلُتُ بِابْنِ لِي عَلَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَقَلْ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَقَلْ المُعَلِيةِ وَسُلَّمَ وَقَلْ المُعَلِيةِ وَسُلَّمَ وَقَلْ المُعَلِيةِ وَسُلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَقَلْ المُعْدَةِ وَسُلَّمَ وَقَلْ المُعْدَةِ وَسُلَّمَ وَقَلْ المُعْدَةِ وَسُلَّمَ وَقَلْ المُعْدَةِ وَاللهُ عَلَيْهِ مَهُ عَلَيْهِ مَهُ وَاللهُ المُعْدَةِ وَاللهُ المُعْدَةِ وَاللهُ المُعْدَةِ وَاللهُ عَلَيْهِ مَنْ الْعُلُوةِ الْهِنْدِي عَلَيْكُمْ بِهِ لَذَا الْعُولِ الْهِنْدِي قَالَ فِيهِ مَنْ الْعُدُودِ الْهِنْدِي قَالَ فِيهِ مَنْ ذَاتِ الْجَنْبِ وَالْمَعْدَةِ وَسُلْعَا اللهُ وَلَا الْعُولُودِ الْهِنْدِي قَالَةً فِيهِ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

عدی سیّدہ اُم قبیل بنت محصن بیان کرتی ہیں میں اپنے بیٹے کو لے کرنبی اکرم نگائی کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ میں نے اس کے گئے میں وَرم کی وجہت اُس کی گرون کو لا ہوا تھا۔ نبی اکرم مُن فیزا نے فرمایا: تم اپنے بچوں کی گردنیں اِس طرح کیوں ملیع ہو؟ تم لوگ عود ہندی استعمال کرو۔ اِس میں سات بیاریوں کی شفاء ہے۔ گلے میں نکلیف کے لیے اُس کے قطرے ڈالے جاتے ہیں اور نمونیہ میں اِسے منہ میں ڈالا جاتا ہے۔

3462 م- حَدَّلَنَا اَحْدَدُ بُنُ عَمْرِو بْنِ السَّرِّحِ الْمِصْرِيُ حَدَّلْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهُبِ اَنْهَانَا يُؤنَّسُ عَنِ ابْنِ السَّرِّحِ الْمِصْرِيُ حَدَّلْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهُبِ اَنْهَانَا يُؤنَّسُ عَنِ ابْنِ السَّرِّحِ الْمِصْرِيُ حَدَّلْنَا عَبْدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ قَالَ يُؤنَّسُ اَعْلَقْتُ يَعْنِي النِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ قَالَ يُؤنِّسُ اَعْلَقْتُ يَعْنِي عَنِ النِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ قَالَ يُؤنِّسُ اَعْلَقْتُ يَعْنِي عَنِ النِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ قَالَ يُؤنِّسُ اَعْلَقْتُ يَعْنِي عَنِ النِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ قَالَ يُؤنِّسُ اَعْلَقْتُ يَعْنِي

# کی روایت ایک آورسند کے ہمراہ منقول ہے۔ شرح

الم المالة المالة المدوم الخاصيت بحى موتا بهاس التباري عدره بن قط كااستعال باعث جرت بين مونا جائية ،عذا وه نيںہ۔

# بَابِ دُوآءِ عِرْقِ النَّسَا ریہ باب عرق النساء کی دوائی کے بیان میں ہے

3483- حَدَّثَنَا هِشَمَامُ بُنُ عَمَّارٍ وَرَاشِدُ بْنُ سَفِيْدٍ الرَّمُلِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَسَّانَ حَدَّلَنَا آنَسُ بُنُ سِيْرِيْنَ آنَّهُ سَمِعَ آنَسَ بُنَ مَالِكٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ دِهَاءُ عِرْقِ النَّسَا ٱلْيَهُ شَاةٍ آعُرَابِيَّةٍ تُذَابُ ثُمَّ تُجَزًّا ثَلَاثَةَ آجْزَاءٍ ثُمَّ يُشْرَبُ عَلَى الرِّيقِ فِي كُلِّ يَوْمٍ جُزْءٌ معرت انس بن ما لك بنائن بيان كرت بين من في اكرم النائق كويدار شادفر مات بوعدات " عرق النساء کی دواعر نی بھیڑ کی چٹی میں ہے جسے تکھلا دیا جائے ادر پھر تمین جصے کیے جائیں ادر پھر نہار منہ (خالی پيد)روزاندايك حصد پياڄائے"۔

# بَابِ دُوَآءِ الْجِرَاحَةِ

بدباب زخم کی دواکے بیان میں ہے

3454- حَدَّثَنَا هِشَامٌ بُنُ عَمَّارٍ وَمُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ قَالَا حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ آبِي حَازِمٍ عَنْ آبِيَّةٍ عَنْ سَهُلِ بُنِ سَعُدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ جُرِحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ وَّكُسِرَتُ رَبَاعِيَتُهُ وَهُيْسَمَتِ الْبُيضَةُ عَلَى رَأْسِهِ فَكَانَتُ فَاطِمَةُ تَغْسِلُ الدَّمَ عَنْهُ وَعَلِيٌّ يَسُكِبُ عَلَيْهِ الْمَآءَ بِالْمِجَنِّ فَلَمَّا رَآتُ فَاطِمَةُ أَنَّ الْمَاءَ لَا يَزِيْدُ الدُّمَ إِلَّا كُثْرَةً أَخَذَتْ قِطْعَةَ حَصِيْرٍ فَأَحْرَقَتْهَا حَتَّى إِذَا صَارَ رَمَادًا ٱلْزَمَتُهُ الْجُرُحَ فَاسْتَمْسَكَ الدُّمُ 🕳 خضرت مبل بن سعد ساعدی الکشفذ بیان کرتے ہیں: غزوہ اُحد کے موقع پر نبی اکرم نگائیڈ کم ہوئے۔ آپ کے مامنے کے دانوں نقصان کہنچا۔ آپ سنگانی کا کے سر برموجودخورٹوٹ گیا۔

توسیّدہ فاطمہ پڑتانے آپ مُلَاثِیْنِ کے بہتے ہوئے خون کودھونا شروع کیا۔حضرت علی ڈاٹٹٹنڈ اُس پرڈ ھال کے ذریعے پانی بہا

جب سیّدہ فاطمہ ذائفائے دیکھا کہ پانی ہے دھونے کے نتیج میں خون زیادہ نگل رہا ہے توانہوں نے چٹائی کا ایک کلڑالیا أے

2463 اس روایت کوفل کرنے میں الم این ماج منفرو میں۔

3484: افرجه البخاري في "أبيح" وتم الحديث: 2811 وقم الحديث: 4075 وقم الحديث. 5722 أخرجه ملم في "أبيح" وتم الحديث 3484

جلایا اور جب وہ را کھ بن تمیا تو انہوں نے اسے زقم پرد کھو یا تو نئون ڈک تمیا۔ شرح

رب دعزت عائشرضی الله تعالی عنها فرماتی بین که جب کوئی مخص اپنے بدن کے کمی حصد (کے درد) کی شکایت کرتا، یا (اس کے جسم کے کمی عضو پر) پھوڑ ایا زئم ہوتا تو نبی کر بیم سلی الله علیہ وآلہ وسلم اپنی انگی سے اشارہ کر کے بید عافر ماتے اللہ کے نام سے می برکت حاصل کرتا ہوں، یہ ٹی امار نے بعض آدمیوں کے لعاب وائن سے آلودہ ہے (بیہ ہم اس لئے کہتے بین تاکہ) ہمارے پروردگار کے تھم سے ہمارا نیمار تکررست ہوجائے۔ (بخاری دسلم منظرة والمعانی: جلددوم زقم الحدیث، 10)

منقول ہے کہ اس بارہ میں آئے مغرت ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاطریقہ بیرہ وتا تھا کہ آپ ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنالعاب مبارک اپنی انظی پرلگاتے اور اسے مٹی پررکھتے پھر اس خاک آلودہ انظی کو در دکی جگر رکھ کراس عضو پر پھیرتے جاتے ہے اور نہ کورہ بالا دعالین کی ماللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیطریقہ اور نہ کورہ بالا دعالین کے سلمہ میں آئے ضرت ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیطریقہ اور بید عادر حقیقت رموز اللی میں سے ایک رمز ہے جسے آئے ضرت ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی جانتے ہے ہماری مقلیس اس دمزی حقیقت تک جنہنے سے قاصر ہیں۔

قاضی بیضا وی رحمہ اللہ نے از راہ احتیال کے لکھا ہے کہ طبی نقط نظر سے یہ بات ثابت ہے کہ تبدیلی مزاج کے سلمہ میں لعاب و بمن بہت موثر ہوتا ہے اس طرح مزاج کواپئی حالت پر برقر ارر کھنے کے لئے وطن کی مٹی بہت تا ثیرر کھتی ہے یہاں تک کہ حکما ، لکھتے ہیں کہ مسافر کو چا ہے کہ وہ اپنے ماتھا ہے وطن کی بچھ خاک ضرور رکھے اور تھوڑی می خاک پائی کے برتن میں ڈال دے اور اس مربت سے دوران سفر پیتار ہے تا کہ اس کی وجہ سے مزاج کی تبدیلی ہے مخوظ رہے ۔ لبندا ہوسکتا ہے کہ تخضرت من اللہ علیہ والرسم میں بناء پر بیطریقہ اختیار فر ماتے ہوں۔

دوسرے شار جین نے بھی اس کی تو جیہات بیان کی جیں مگروہ سب احمال ہی کے درجہ میں جیں ۔ سی بھی بہی ہے کہ اللہ کا بجید ہے
جس کی حقیقت تک ہماری عقلوں کی رسائی ممکن نہیں ہے۔ اشرف دحمہ اللہ نے کہا ہے کہ بیر حدیث رقیہ یعنی منتر کے جائز ہونے پر
دلالت کرتی ہے بشرطیکہ اس منتر میں کفر کی آئیزش نہ ہوجیسے بحر یا کلہ کفروشرک وغیرہ۔ نیز اس سلسلہ میں مسئلہ ہیں ہمئز خواہ کی
بھی زبان کا ہو، ہندی واردو کا ہویا عمر بی و فاری اور ترکی وغیرہ کا ، اس کا پڑھنا اس وقت تک درست نہیں ہے تا وفتیکہ اس کے معنی معلوم نہ ہوجا کیں کے داس میں الفاظ کفر ہوں۔ ہاں حدیث میں ایک منتر بسم اللہ ہجہ قرنیۃ النہ بچو کے کائے کے لئے
معلوم نہ ہوجا کیں کیونکہ ہوسکتا ہے کہ اس میں الفاظ کفر ہوں۔ ہاں حدیث میں ایک منتر بسم اللہ ہجہ قرنیۃ النہ بچو کی کے لئے
منقول ہے اگر چاس کے معنی معلوم نہیں ہیں مگر اس کا پڑھنا چا گز ہے۔

3465 - حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمُنِ بَنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي فُدَيْكٍ عَنْ عَبُدِ الْمُهَيْمِن بْنِ عَبَّاسِ ابْنِ سَهُلِ بْنِ سَهُلِ بُنِ سَعُدِ السَّاعِدِي عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ إِنِّي لَاعْرِفْ يَوْمَ أُحُدٍ مَّنْ جَرَحَ وَجْهَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُدَاوِيهِ وَمَنْ يَتْحَمِلُ الْمَآءَ فِي الْمِجَنِّ وَبِمَا وَمَسَنْ كَانَ يُرْقِئُ الْكُلُمَ مِنْ وَجْهِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُدَاوِيهِ وَمَنْ يَتْحَمِلُ الْمَآءَ فِي الْمِجَنِّ وَبِمَا

3465 ال روايت كوفل كرفي مين المام ابن ماج منفروين \_



الْكُلُمُ عَنَى رَفَا قَالَ أَمَّا مَنْ كَانَ يَحْمِلُ الْمَآءَ فِي الْمِجَنِّ فَعَلِيَّ وَآمًا مَنْ كَانَ يُدَاوِى الْكُلُمَ فَفَاطِمَهُ النَّالَةِ فَقَاطِمَهُ النَّالَةِ فَقَاطِمَهُ النَّالَةِ فَقَاطِمَهُ النَّالَةِ فَقَاطِمَةً وَلَا مَنْ كَانَ يُدَاوِى الْكُلُمَ فَفَاطِمَهُ النَّالَةِ مَا مَنْ كَانَ يُدَاوِى الْكُلُمَ فَفَاطِمَهُ النَّالَةِ مَا مَنْ كَانَ يُدَاوِي الْكُلُمَ فَفَاطِمَةً النَّالَةِ مَا مَنْ كَانَ يُدَاوِي الْكُلُمُ فَفَاطِمَةً اللَّهُ مَا مَنْ كَانَ يُدَاوِي الْكُلُمُ فَفَاطِمَةً اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا مَنْ كَانَ يُدَاوِي الْكُلُمُ فَفَاطِمَةً اللَّهُ اللْمُلِي اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ 

عبدالہین بن عمال اینے والد کے حوالے سے اپنے دادا کا یہ بیان قال کرتے ہیں: مجھے یہ بات انجھی طرح معلوم معلوم جہر الگائی میں اور کون بانی مجر کرلایا تھا؟ اور زخم پر کون می چیز دوا کے طور پر لگائی گئی تھی۔ ڈھال میں بانی لانے والے حضرت نیاور دوالگائی میں اور میں مار میں میں میں میں جستا ن اوراس کارا کھاس پرر کھ دی تھی تواس کے منتبے میں خون بہتا بند ہو گیا تھا۔ ن اوراس کا را کھاس پر رکھ دی تھی تواس کے منتبے میں خون بہتا بند ہو گیا تھا۔

# بَابِ مَنْ تَطَبُّبَ وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ طِبّ

بهاب ہے کہ جو تھی طبیب کے طور پرعلاج کرے اور اس کا طبیب ہونامعروف نہ ہو 3468- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَرَاشِدُ بْنُ سَعِيْدٍ الرَّمْلِيُّ فَالِا حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسُلِم حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَبْبٍ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَطَبَّبَ وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ طِبَّ نَّبُلُّ ذَٰلِكَ فَهُوَّ ضَامِنَّ

 عروبن شعیب این والد کے حوالے سے اپنے دا دا کے حوالے سے نبی اکرم من تیزیم کا بیفر مان نقل کرتے ہیں: جو خص طبیب بن کرعلاج کرے اور اس سے بہلے اس کا طبیب ہونامعروف ندہونتو وہ ( نقصان کا ) ضامن ہوگا۔

## بَابِ دُوَآءِ ذَاتِ الْجَنَبِ

# ریہ باب نمونی کی دوائی کے بیان میں ہے

3467 - حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمٰنِ بْنُ عَبُدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ اِسْتَحَقَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمٰنِ بْنُ مَيْمُوْن حَدَّثِينُ آبِیٰ عَنُ زَیْدِ بْنِ اَرْقَمَ قَالَ نَعَتَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ وَرُسًا وَقُسُطًا وَزَیْتًا

 حضرت زید بن ارقم بنان فظیران کرتے ہیں نبی اکرم نے نمونے کے لیے درس قسط اور زینون کا تیل تجویز کیا ہے جسے مند ملى نيكا ياجا تا ہے۔

ورس"ائيك متم كى كماس كو كيت بين جس كارتك زرد مائل برمرخ بوتا ہے اوراس كے ديشے زعفران كى ماند بوت بيل اور یں ہے۔ زعفران علی کی طرح مید کھاس بھی ریننے سے کام آتی ہے ویسے اطباء نے مختلف بیاریوں کے لئے اس کے بہت نوا کد بیان کے میں رسرات ما معلوم ہوتا ہے کہ ذات البحب کے علاج کے ان دونوں چیزوں کا استعمال بطریق لدود لیعنی مند میں نیکانے کے ان بظاہر میں معلوم ہوتا ہے کہ ذات البحب کے علاج کے ان دونوں چیزوں کا استعمال بطریق لدود لیعنی مند میں نیکانے کے ذراید ہوگا وَابُنُ سَسَمَعَانَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَّةَ عَنْ أُمْ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ الـلّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِالْعُوّدِ الْهِنْدِيّ يَعْنِي بِهِ الْكُسْتَ فَإِنَّ فِيْهِ سَبْعَةَ آشْفِيَةٍ مِنْهَا ذَاتُ الْجَنْبِ فَالُ ابُنُ سَمْعَانَ فِي الْحَدِيْثِ فَإِنَّ فِيهِ شِفَاءً مِّنْ سَبْعَةِ آذُوَاءٍ مِّنْهَا ذَاتُ الْجَنْبِ

عه حه سیّده أمّ قیس بنت محسن نگافهٔ ایمان کرتی ہیں : بی اکرم نگافیو استاد فربایا ہے : تم لوگوں پرعود ہندی استعال کرنا

. (راوی کہتے ہیں اس سے مراد قسط ہے) کیونکہ اس میں سات قسم کی بیار یوں کی شفا و ہے جس میں سے ایک فمونیہ ہے۔ ابن سمعان نامی رادی نے اپنی روایت میں برالفاظ آفل کیے ہیں: بے شک اس میں سات بماریوں کی شفاء ہے جن میں سے ایک فمونیہ ہے۔

حضرت انس رضی الله تعالی عند کہتے ہیں کہ رسول کر بیم صلی الله علیہ دسلم نے فرمایا۔ جن چیزوں کوتم دواعلاج کے طور پر اختیار کرتے ہوان میں بہترین چیز مینگی مجوانا اور بحری قسط کا استعال کرنا ہے۔ (بخاری وسلم مفلوۃ السائع: جد چارم: رآم الحدیث، 452) قسط "ایک جڑکانام ہے جس کو " کوٹ " بھی کہتے ہیں اور دوا کے کام میں آئی ہے اطباء نے اس کے بہت فوائد لکھے ہیں مثلا نفاس والي عورتيس اس كى دهوني ليس توركا بموافا سدخون جيسے يض اور پيشاب جارى بوجا تا ہے۔ يدمموم جراثيم كودوركرتى ہے۔ د ماغ کوتوت بخشی ہے اعضا ورئیسہ باہ اور چگر کوطا تنوریناتی ہے اور توت مردی میں تحریک پیدا کردی ہے۔ ریاح کولیل کرتی ہے، د ما فی بیار بول جیسے فالج لقوہ اور دعشہ کے لئے مفید ہے۔ بیٹ کے کیڑے باہر تکالتی ہے۔ چوتنے دن کے بخار کے لئے بھی فائدہ مند ہے اس کالیپ کرنے سے چھائیاں اور چھیپ جاتی رہتی ہے، زکام کی حالت میں اس کی دحونی لیناایک بہترین علاج ہے اس کی دھونی سے محرود با کے اثر ات بھی جاتے رہتے ہیں۔

غرض كهطب كے كتابول بين اس كے بہت زيادہ فوائد لكھے ہيں اى لئے اس كو "سب سے بہتر دوا "فرمايا كيا ہے۔واضح ر ہے کہ "قبط "دوطرح کی ہوتی ہے ایک تو قسط بحری جس کارنگ سفید ہوتا ہے اور دوسری کوقسط ہندی کہا جاتا ہے جس کارنگ سیاہ ہوتا ہے دونوں کی خاصیت گرم وختک ہے لیکن بحری قسط ہندی قسط ہے بہتر ہوتی ہے کیونکہ اس میں گری کم ہوتی ہے۔

3458: اس روایست کونقل کرنے میں امام این ماجد منفرو ہیں۔

من کی بیاری کے علاج کا بیان بول کے مال کی بیاری کے علاج کا بیان ، من الله تعالیٰ عنه کیتے ہیں که رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے فر مایاتم اپنے بچوں کے ملق کی بیاری کو ہاتھ یا دعرے انس رسی الله تعالیٰ عنه کیتے ہیں کہ رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے فر مایاتم اپنے بچوں کے ملق کی بیاری کو ہاتھ یا سر المرازية في المرازية المرا

ان کے لئے بچے کے مال میں انگلی ڈال کراس کور باتی ہیں جن سے سیاہ خون لکا ہے اور بچے کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ ان کرنے کے لئے بچے کے مال میں انگلی ڈال کراس کور باتی ہیں جن سے سیاہ خون لکا ہے اور بچے کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ ہا ہا۔ استعال کرنے کی مورت میرے کداس کو پانی میں اس کر سے تاک میں ٹیکایا جائے جس کو "سخولا " سہتے ہیں میکلول تاک سے ر المران سے کہنے کے مطابق تسط چونکہ کرم ہے اور عذرہ بھی گرمی کی وجہ سے ہوتا ہے خاص طور پر حجاز میں کہ جہاں کی آب وہوا مے کونکہ ان سے کہنے کے مطابق تسط چونکہ کرم ہے اور عذرہ مجی گرمی کی وجہ سے ہوتا ہے خاص طور پر حجاز میں کہ جہاں کی آب وہوا مرم ہاں لئے اس بیاری کوقسط سے کیونکر فائدہ ہوگا؟

اں کا جواب سے کہ عذرہ کا مادہ اصل میں وہ خون ہوتا ہے جس پر بنغم کا غلبہ ہوتا ہے کو یاعذرہ خون اور بلغم دونوں سے ملکر بنتا بين بلغم زياده موتاب اورخون كم لنزابلغم كى رطوبت كوقسط كى كرى جذب كركيتى بإبسا اوقات دوا كافائده بالخاصيت بهى موتا ے اس اعتبارے عذرہ میں قسط کا استعمال باعث جیرت نہیں ہونا جا ہے ،علادہ ازیں ایک جواب سیمی ہے کہ عذرہ کا علاج قسط زراد کرنااع از نبوی صلی الله علیه وسلم کا آیک کرشمہ ہے جس میں عقل کی کوئی وخل نبیس ہے۔ زراجہ کرنااع از نبوی صلی الله علیہ وسلم کا آیک کرشمہ ہے جس میں عقل کی کوئی وخل نبیس ہے۔

## بَابِ الْحُمِّي

### برباب بخاركے بيان ميں ہے

3469- حَدَلَنَسَا اَبُوْبَكُرِ بُنُ اَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنُ مُّوْسَى بُنِ عُبَيْدَةً عَنُ عَلْقَمَةَ بُنِ مَوُثَلٍ عَنْ حَفْصِ بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً قَالَ ذُكِرَتِ الْحُمْى عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَبَّهَا رَجُلٌ فَقَالَ البي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسُبَّهَا فَإِنَّهَا تَنْفِي اللَّانُونِ كُمَّا تَنْفِي النَّارُ خَبَتَ الْحَدِيلِدِ

وہ حضرت ابو ہریرہ بڑانفذ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مَنْ اللہ اسے بخار کا ذکر کیا گیا تو ایک شخص نے اے برا بھلا کہا، نی کرم من فی ارش دفر مایا :تم اے براند کہو! کیونکہ وہ گنا ہوں کواس طرح فتم کر دیتا ہے جس طرح آگ کو ہے کے زنگ کو فتم کر

3470 - حَدَّثْنَا اَبُوْبَكُرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ حَدَّثْنَا اَبُواْسَامَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ اِسْمَعِيلَ بُنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ

3469 ای روایت کوفق کرنے میں امام این ماجیمنفرد ہیں۔

3476 الرجالة فرى في "الجامع" رقم الحديث. 288

عَنْ أَبِى صَالِبِ الْاَشْعَرِي عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ عَادَ مَرِيْضًا وَمَعَهُ الْوَهُرَيْرَةً مِنْ عَن ابِی صَارِبِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْشِرُ فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ هِي نَادِى اسْلِطُهَا عَلَى عَبْدِى الْمُؤْمِنِ فِي الدُّنْيَا لِتَكُونَ حَظَّهُ مِنَ النَّارِ فِي الْاَحِرَةِ

ب معرت ابوہریرو رفائن میں اکرم منافیق کے بارے میں میہ بات بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ آپ منافق نے ایک بیاری عیادت کی۔ آپ مُلَا تَیْنَا کے ساتھ حصرت ابو ہر رہ دی نائی ہے۔ اُس مخص کو بخارتھا۔ نبی اکرم مُلَا تَیْنَا نے ارشاد فر مایا: تمہارے لیے خو تخری بسه الله تعالی نے بیر ما تا ہے بیریری آگ ہے جے میں اپنے موس بندے بردُنیا میں مسلط کرتا ہوں تا کہ بیآ خرت میں جہنم کی آگ کی جگہ ہوجائے۔

### بخارے بینے کیلئے دعا کابیان

معترت ابن عباس رمنی الله تعالی عنبه ابیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی الله علیہ وآلہ وسلم محابہ کوسکھلا یا کرتے تھے کہ وہ ( یعنی بیارلوگ) بخار ہلکہ ہردرد ( سے شفا) کے لئے اس طرح د عاکیا کریں دعا (بسم اللّٰہ الکبیراعوذ یاللّٰہ العظیم من شرکل عرق نعار ومن شرح النار) نیمی برکت چاہتا ہوں اللہ بزرگ و برتر کے تام سے اور پناہ چاہتا ہوں اللہ بزرگ و برتر کی ، ہررگ جوش مار نے والی کی برائی (یعن تکلیف) سے اور آ گ کی برائی سے ۔ امام ترندی نے اس صدیث کوئل کیا ہے اور فرمایا ہے کہ بیصد یمٹ فریب ہے کیونکہ ہم اس حدیث کوابراہیم ابن اساعیل کےعلاوہ ادر کسی دوسرے ذریعیہ سے نبیس جانے اور وہ (لیمنی ابراہیم) روایت حدیث کے ہارہ مين ضعيف شارك جات بين- (مكلوة المعاج: جلددوم: رقم الحديث، 33)

ہررگ جوش مارنے وائی "سے مرادوہ خون ہے جورگ بیں جوش مارتا ہے،مطلب بیہ ہے کہاس خون سے بناہ جا ہے جورگ میں جوش مارتا ہے کیونکہ جب خون غالب آجا تا ہے تو تکلیف پہنچا تا ہے بایں طور کہاس سے بخدراور دوسرے امراض پیدا ہو جاتے ہیں۔ بیرحدیث ابن شیبر، تر فدی، ابن ماجہ، ابن الى الدنیا، ابن تن اور حاکم نے روایت کی ہے، اور بہتی نے وعوات كبير میں اس كی صحت کی تصدیق کیا ہے۔

## بیار کی عیادت کرنے کا بیان

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (ایک) مسلمان کے (دوسرے) مسلمان پر چھن ہیں۔عرض کیا گیا کہ یارسول اللہ! وہ کیا ہیں؟ فرمایا(۱) جب تم مسلمان سے ملاقات کروتو اسے سلام كرو(٢) جب تمہيں كو كى (اپن مدد كے لئے ياضيافت كى خاطر ) بلائے تواسے تبول كرو\_(٣) جب تم سے كو كى خيرخواہى جا ہے تو اس کے حق میں خیرخوان کرو( ۴) جب کوئی جینے اور الحمد ملتہ کے تو ( برحمک اللہ کہہ کر )اس کا جواب دو( ۵ ) جب کوئی بیار ہوتو اس کی عیادت کرو(۱) جب کوئی مرجائے تو (تماز جنازہ اور فن کرنے کے لئے ) اس کے ساتھ جاؤ۔

(مسلم بمثلُوة العمائح جلدوم رقم الحديث، 4)

(400) واذامر فسالخ كامطلب يه يه كري مسلمان بيار موتواس كى عيادت كے لئے جانا جاہتے اوراس كى مزاج برى كرنى ما ہے اگر چیادت اور مزان پری ایک بی مرتبہ کیوں نہ کی جائے۔ اس سلسلہ میں بیات کی ظار ہے کہ پھیلوگ بیاستے ہیں کہ بعض ہ ۔ اوقات میں بیاری عیادت نہ کی جائے تو اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ یہ بالکل غلط ہے۔اس صدیث میں اسلام سے جوحقوق بتائے مع بی جب کرشته مدیث میں حقوق کی تعداد پانج بیان کی می می اس مدیث میں "خیرخوای " کامزید ذکر کیا گیا ہے۔ تو مح بی جب کہ شخصہ ا ۔ اس بار وہیں یہ بات جان لینی جا ہے کہ اصادیث میں حقوق کی جو تعداد ذکر کی تئی ہے وہ حصر کے طور پڑئیں ہے بلکہ حقیقت سے کہ ہے۔ مسلمان کے دوسرے مسلمان پر بہت زیادہ حقوق ہیں جن کو بتدریج مختلف احادیث میں تھوڑ اتھوڑ اکر کے بیان کیا حمیا ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر بہت زیادہ حقوق ہیں جن کو بتدریج مختلف احادیث میں تھوڑ اتھوڑ اکر کے بیان کیا حمیا ہوسکا ہے کہ بیادکام بذرایعہ وق آپ کے پاس ای طرح بتدریج نازل ہوئے ہوں سے یعنی پہلے تو پانچ حقوق کا تھم نازل کیا حمیا ہو بر جومون كا حكام نازل كت محك -

بَابِ الْحُمِّي مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَابُرُدُوهَا بِالْمَآءِ

بہ باب ہے کہ بخار کا تعلق جہنم کی تپش ہے ہے تو تم اسے پانی کے ذریعے مصندا کرو

347 - حَدَّلْنَا اَبُوْبَكُو بُنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ نُعَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُولَةً عَنُ آبِيْهِ عَنْ عَآئِشَةَ اَنَّ النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحُمْى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَابُرُّ دُوْهَا بِالْمَآءِ

مه سيده عائشهمديقة بى اكرم من اليفيم كاي فرمان تقل كرتى بين بخارجبنم كي بيش كا حصد بيريتم بإنى كوذر يع إس منشدا

3472- حَدَّثَنَا عَلِيٌ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ ثَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ قَالَ إِنَّ شِكَّةَ الْمُعْمِّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَابُرُدُوهَا بِالْمَآءِ

• حفرت عبدالله بن عرائي اكرم مَا لَيْ فَيْ كابي قرمان نقل كرت بين بخار كى شدت جنم كى تبش كا حصه ب تم يانى ك ذريع اے شنڈا کرو۔

3473- حَدَّثَنَا مُسحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ حَدَّثَنَا اِسْرَآئِيلُ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ مَسُرُونٍ عَنْ عَبَايَةَ بُنِ دِفَاعَةَ عَنْ رَافِعِ بُنِ خَدِيجٍ قَالَ سَمِعُتُ النَّبِيُّ صَرَّلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحُمَّى مِنْ فَع جَهَنَّمَ فَابْرُ دُوْهَا بِالْمَآءِ فَلَا خَلَ عَلَى أَبْنِ لِعَمَّارِ فَقَالَ اكْشِفِ الْبَاسُ رَبَّ النَّاسُ إِلَّهَ النَّاسُ

3471 افرجه ملم في" المحمح "رقم الحديث 3718

3472 افرجسلم في "التي "رقم الحديث 5716

عدية الزجه النخاري في "أين " رقم الحديث: 3262 وقم الحديث: 5726 الرجم مسلم في "أين " وقم الحديث 5724 وقم الحديث 5724 أخرجه التريذي في "الجامع"رقم الحديث: 2073 مع حصرت رافع بن فدن بن فلان مرت بين من في اكرم الأفيام كويدارشادفر مات موئ سنا بخار بهم كالم من كالمعديد من الم من المرابع كالم المرابع كالمرابع ك

نی اکرم منافیقاً مصرت عمار منافقاً کے مساحبزادے کے پاس تشریف لے محیے تو آب نے یہ پڑھا: '' تو تکلیف کودورکردے اے لوگوں کے پروردگار!اے لوگوں کے معبود!''

3474- حَدَّثَنَا اَبُوْبَكُو بُنُ آبِى شَيْدَةَ حَذَّثَنَا عَبُدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامٍ بُنِ عُرُوةً عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْعُنْلِرِ عَنُ اَسْمَاءَ بِنُتِ اَبِى بَكُرٍ اَنَّهَا كَانَتُ تُؤْتَى بِالْمَرُاةِ الْمَوْعُوكَةِ فَتَدْعُو بِالْمَآءِ فَتَصُبُّهُ فِى جَيْبِهَا وَتَقُولُ إِنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ابْرُدُوهَا بِالْمَآءِ وَقَالَ إِنَّهَا مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ

وہ سیّدہ اساء ہنت ابو بکر بڑا گئینا کے بارے میں بیہ بات منقول ہے۔ اُن کے پاس بخار میں بنتلا کوئی عورت لائی جاتی تو وہ پانی منگوا کراُس عورت کے گریبان پر چھڑکتی تھیں اور یہ فر مالیا کرتی تھیں: بی اکرم نگانیو کم نے ارشاد فر مایا ہے:
''اسے پانی کے ذریعے محتندا کروا کہ نگائیو کم نے بیجی ارشاد فر مایا ہے:

ية جنم كى تيش كاحصد ب-

3475 - حَدَّثَ الْبُوسَلَمَةَ يَحْنَى بُنُ عَلَفٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْاعْلَى عَنْ سَعِبُدٍ عَنْ قَنَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ آبِي هُورَيْوَةً اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحُمْنِي كِيرٌ مِّنْ كِيرٍ جَهَنَّمَ فَنَحُوهَا عَنْكُمْ بِالْمَآءِ الْبَارِدِ عُمَدَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحُمْنِي كِيرٌ مِّنْ كِيرٍ جَهَنَّمَ فَنَحُوهَا عَنْكُمْ بِالْمَآءِ الْبَارِدِ عَدَ مَنْ رَبِيهِ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحُمْنِي كِيرٌ مِنْ كِيرٍ جَهَنَّمَ فَنَحُوهَا عَنْكُمْ بِالْمَآءِ الْبَارِدِ عَدَ مَنْ رَبِيهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحُمْنِي كِيرٌ مِنْ كِيرٍ جَهَنَّمَ فَنَحُوهَا عَنْكُمْ بِالْمَآءِ الْبَارِدِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحُمْنِي كِيرٌ مِنْ كِيرٍ جَهَنَّمَ فَنَحُوهَا عَنْكُمْ بِالْمَآءِ الْبَارِدِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ الللّهُ اللّهُ اللللهُ الللللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ

"بخارجنم کی ایک بھٹی ہے تو تم مھنڈے پانی کے ذریعے اسے اپنے آپ سے دور کرو"۔ یہ سر

بعض حضرات نے کہا ہے کہ ارشادگرامی کا مقصد بخار کی حرارت کو دوزخ کی آگ سے مشابہت دینا ہے لینی بخار دوزخ کی آگ سے مشابہت دینا ہے لینی بخار دوزخ کی آگ کے سے مشابہت دینا ہے لینی بخار دوزخ کی آگ کی تیش کا نمونہ ہے اور بعض حضرات ہے کہتے ہیں کہ حدیث کے الفاظ حقیقی معنی پرمحمول ہیں جیسا کہ باب مواقیت ہیں بیر دوایت گرزی ہے کہ مورم کر ماکی پیش وحرارت اصل ہیں دوزخ کی بھاپ کا اثر ہے ، البذا ہوسکتا ہے کہ بخار کی حرارت وجل بھی دوزخ کی بھاپ کا اثر ہو۔ اس حدیث کے اصل مخاطب اہل تجازی کی کوئکہ مکہ اور مدینہ کے دہنے والے کو عام طور پر مورخ کی شدید تھازت، محمل کے اور ان کے مزاج کی تیزی وگری کی وجہ سے بخار ہو جایا کرتا تھا۔

3475 اس روایت کول کرنے میں امام این ماج مغروبیں۔

میں اور اور استعمال کے میں اور میر میں ہوسکتی ہے کہ اس طرح کے بخار میں اُصندی دوائیں پانی میں مخلوط کر کے استعمال جست بعض معزات کے مطابق اس سے بیمی مراوہ و عتی ہے کہ جس مخص کو بنارہ دوہ پیاسوں کو اللہ دا سطے شنڈا پانی پلاستے، کی جا تیں اور بعض معزات کے مطابق اس سے بیمی مراوہ و عتی ہے کہ جس مخص کو بنارہ دوہ پیاسوں کو اللہ دا سطے شنڈا پانی پلاستے، اس کی برکت ہے اللہ تعالی اس کے بخار کو وور کر دےگا۔

### بَابِ الْمِحِجَامَةَ .

یہ باب سیجھنے لگوانے کے بیان میں ہے

3478- حَدَّقَنَا ٱبُوْبَكُرِ بْنُ ٱبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ٱسُوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ آبِي سَـلَـمَةَ عَنْ اَبِي هُـرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ قَالَ إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ فِمَا تَدَاوَوُنَ بِهِ خَيْرٌ

معرت ابو ہریرہ دان فن اکرم من النظام کا بیر مان نقل کرتے ہیں :تم لوگ جوطر بقد علاج استعمال کرتے ہوئے ان میں۔ اگر کسی میں بھلائی ہے تووہ سیجیے لگوانا ہے۔

بَقُولُ لِي عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ بِالْحِجَامَةِ

مع حضرت عبدالله بن عباس بلانجنا أي اكرم من النيام كابيفر مان نقل كرتے بين :معراج كى رات ميں فرشتوں كے جس مجى كرووك بإنل سے كزرا ان سب نے بجھے يمي كہا: اے حصرت محد مَثَافِيَّامُ! أن ب مجھنے لكوانے (كا طريقة علاج) ضرور افتتيار

3478- حَدَّلَنَسَا اَبُوبِشْدٍ بَكُرُ بُنُ خَلَفٍ حَلَّثَنَا عَبُدُ الْاَعْلَى حَدَّثَنَا عَبَادُ بُنُ مَنْصُورٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَيَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِعُمَ الْعَبْدُ الْحَجَّامُ يَذُهَبُ بِالدَّمِ وَيُجِعْثُ الصُّلُبَ وَيَجُلُو

عنه حفرت عبدالله بن عباس بن المنه في أكرم من الميلم كاليفر مان تقل كرت بين: سيجين الكان والا احجا آ وي ب جو (فاسد) خون نکال دیتا ہے۔ بہت کو ملکا کر دیتا ہے اور بینائی کو تیز کرتا ہے۔

3479- حَندَنَا جُهَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ حَلَّثَنَا كَئِيْرُ بْنُ سُلَيْم سَمِعْتُ آنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَّقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ

3478 اخرجه الودا ورفى " السنن " رقم الحديث. 3478

3471 افرجدالر مذى في "الجامع" رقم الحديث. 2053 ورقم الحديث: 2047 ورقم الحديث: 2048

3479 اس روایت کوفل کرنے میں امام این ماج منفرد ہیں۔

شرح

پچنے کی بیابوت وفضیلت اس بنا پر ہے کہ فسادخون کی وجہ سے بہت زیادہ امراض پیدا ہوتے ہیں جن کو امراض دموی کئیے ہیں، امراض دموی کا سب سے بڑا علاج خون نگلوانا ہے، نیز خون نگلوانے کے دوسرے طریقوں کی برفست پچنے کو زیادہ پنداس لئے بھی کیا گیا ہے کہ وہ خون کو نوائی جند سے خارج کرتا ہے چنا نچر تمام اطباء اس کے قائل ہیں کہ گرم آب وہ واہیں دہنے والوں کو فصد کے مقابلہ پر پچنے لگوانا زیادہ مفیدر ہتا ہے کو نکہ ان لوگوں کا خون رقب اور پختہ ہوتا ہے جو سطی بدن پرآ جاتا ہے اور ظاہر ہے کہ اس خون کو پچنے ہی کے ذریعہ سے نکالا جا سکتا ہے۔ نہ کہ فصد کے ذریعہ "امت "سے مرادا ال عرب ہیں جو آئے ضرب سلی اللہ علیہ دسلم کے زمانہ میں موجود ہتھے یا "امت "سے آئے ضرب سلی اللہ علیہ دسلم کے زمانہ میں موجود ہتھے یا "امت "سے آئے ضرب سلی اللہ علیہ دسلم کے زمانہ میں موجود ہتھے یا "امت اسے آئے ضرب سلی اللہ علیہ دسلم کے قرارت کی ضرورت ال جن ہو مرادہ ہوئی آئے ضرب سلی اللہ علیہ دسلم کی قوم دوطن کے نوگ مراد ہو سکتے ہیں، نیز یہ بھی کہا جا مندن نکلوانے کی ضرورت ال جن ہو۔

3480 - حَدِّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رُمْحِ الْمِصْرِيُّ اَنْبَانَا اللَّيْتُ بُنُ سَعْدٍ عَنْ آبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ اَنَ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ فِي الْوَجَامَةِ فَامَرَ النبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ فِي الْوَجَامَةِ فَامَرَ النبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ فِي الْوَجَامَةِ فَامَرَ النبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ اَبَا طَيْبَةً اَنْ يَحْجُمَهَا وَقَالَ حَسِبْتُ اَنَّهُ كَانَ اَخَاهَا مِنَ الرِّضَاعَةِ اَوْ غَلَامًا لَّمْ يَحْجَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ مَا أَنْ يَحْجُمَهَا وَقَالَ حَسِبْتُ اللهُ كَانَ الْعَاعَلَةِ عَلَا الرِّضَاعَةِ اَوْ غَلَامً لَهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا اللهُ الْعَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا اللهُ الْعَلَامُ وَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا اللهُ الْعَلَيْمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَمَا اللهُ الْعَلِيْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْعِلْمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عِلْمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الْعُلِي عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ الله

## بَابِ مَوْضِعِ الْحِجَامَةِ بدياب يَجِيزُلُوائِ كَي جُلَدِ كَيان مِين ب

3481- حَدَّثْنَا اَبُوْبَكُرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ حَدَّثْنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثْنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ حَدَّثِنِي عَلْقَمَةُ بْنُ اَبِي

3480: اخرجه سلم ني "المعين "رقم الحديث 5708 اخرجه ابوداؤد في "اسنن" رقم الحديث 114

المعين المعين المعين المعين 1838 ورقم الحديث: 5898 الرجر مسلم في "المعين "أم الحديث 2878 اخرجه النسائي في "إسنن" رقم الحديث.

مَنْ الله الله عَنْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَبَعُ قَالَ مَسَعِفَتُ عَبُدَ اللهِ ابْنَ بُعَيْنَةَ يَقُولُ احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ ابْنَ بُعَيْنَةَ يَقُولُ احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ وَمُنْ اللهِ صَلَى اللهُ عَنْهُ وَمُنْ اللهِ عَنْهُ وَمُنْ اللهِ عَنْهُ وَمُنْ اللهُ عَنْهُ وَمُنْ اللهِ عَنْهُ وَمُنْ اللهُ اللهِ عَنْهُ وَمُنْ اللهُ اللهِ عَنْهُ وَمُنْ اللهُ عَنْهُ وَاللهِ عَنْهُ وَمُنْ اللهُ عَنْهُ وَمُنْ اللهُ عَنْهُ وَمُنْ اللهُ الله

میں وسلم بست و اللہ بن تحسید ماکٹنڈ بیان کرتے ہیں: ٹی اکرم خانڈ کی جمل کے مقام پرمر کے درمیان میں سینے معرب عبداللہ بن تحسید من نئٹ

توائے نے آپ اس وقت احرام بائد مے ہوئے تھے۔

والمحديد عَدَانَا سُويُدُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَا عَلِي بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ سَعْدِ الإِسْكَافِ عَنِ الْاصْبَعِ بْنِ نَبَاتَةَ عَنُ عَلِي عَلْمَ مِنْ مُسْهِرٍ عَنْ سَعْدِ الإِسْكَافِ عَنِ الْاصْبَعِ بْنِ نَبَاتَةَ عَنُ عَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِيعِجَامَةِ الْاَخْدَعَيْنِ وَالْكَاهِلِ

آن نول جبیر بن معنی بنی منافی بیان کرتے ہیں: معنرت جبرائیل نائیما دومقامات پر پچینے آگانے کا تھم لے کرنازل ہوئے ،ایک مردن کی مندوس رگ اورا کیک کندھوں کے درمیان مخصوص جگہ۔ مردن کی مندوس رگ اورا کیک کندھوں کے درمیان مخصوص جگہ۔

رون الله عَدَّدَ مَا عَلَى بُنُ آبِي الْخَصِيْبِ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ جَرِيْرِ بُنِ حَازِمٍ عَنْ قَتَادَةً عَنْ آنَسِ آنَ النّبِي عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ احْتَجَمَ فِي الْآخَدَعَيْنِ وَعَلَى الْكَاهِلِ مَا لَا عَلَيْهِ وَسَلّمَ احْتَجَمَ فِي الْآخَدَعَيْنِ وَعَلَى الْكَاهِلِ

معرت انس الطفر ال المعلمة المركم المراكم المراكم المراكم المركم ا

محيز لكوائ إلى-

عَلَيْهُ الْوَلْمُ عَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِم حَدَّثَنَا ابْنُ ثَوْبَانَ عَنُ آبِيهِ عَنْ آبِي عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَحْتَجِمُ عَلَى هَامَتِهِ وَبَيْنَ كَتِفَيْهِ وَيَقُولُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم كَانَ يَحْتَجِمُ عَلَى هَامَتِهِ وَبَيْنَ كَتِفَيْهِ وَيَقُولُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَحْتَجِمُ عَلَى هَامَتِهِ وَبَيْنَ كَتِفَيْهِ وَيَقُولُ مَنْ الْمُعَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَحْتَجِمُ عَلَى هَامَتِهِ وَبَيْنَ كَتِفَيْهِ وَيَقُولُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ يَحْتَجِمُ عَلَى هَامَتِهِ وَبَيْنَ كَتِفَيْهِ وَيَقُولُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَيَقُولُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَيَعُولُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمَا عَلَى اللهُ مَاءً فَلَا يَضُرُّهُ أَنْ لَا يَصَلُوهُ إِنْ يَعَدُاولِى بِشَيْءٍ لِشَيْءٍ لِشَيْءٍ لِلْهُ مَا وَاللهُ مَاءً فَلَا يَضُرُّهُ أَنْ لَا يَعْدَاولِى بِشَيْءٍ لِشَيْءٍ لِشَيْءٍ اللهُ مَاءً فَلَا يَضُرُّهُ أَنْ لَا يَعْدَاولِى بِشَيْءٍ لِشَيْءٍ لِنَا مُنَا عَلَى اللهُ مَاءً فَلَا يَضُولُوا وَالْ اللهُ مَاءً فَلَا يَضُولُوا وَاللهُ مَا عَلَى اللهُ مَا عَلَى اللهُ مَاءً فَلَا يَصُولُوا وَاللهُ مَا عَلَى اللهُ مَا اللهُ مَا عَلَى اللهُ مَا اللهُ مَا عَلَى اللهُ مَا اللهُ مُا اللهُ مَا عَلَى اللهُ مَا اللهُ مَا عَلَى اللهُ مَا اللهُ مَا عَلَى اللهُ اللهُ مَا عَلَى اللهُ مَا عَلَى اللهُ مُلْكُولُ اللهُ مُلْكُولُوا مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مَا عَلَى اللهُ مَا عَلَى اللهُ مَا عَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَالِمُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

الله عَلَىٰ الله عَدْدُنَا مُحَمَّدُ بُنُ طَرِيفٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِي سُفْيَانَ عَنُ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الحُتَجَمَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الحُتَجَمَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المُعَامِدِينَ وَتُعْ إِلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الحُتَجَمَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَيْدِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّا عَلَيْهِ وَسُلُو وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلُمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْعَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْعَالَ وَالْعَاقِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْعَاقِ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الل

و حضرت جابر ملائنا بیان کرتے ہیں: بی اکرم منافیا کم اے محورے ایک سے پرکرے تو آپ منافیا کے

3482 ال روايت كفل كرت بين المام ابن ما جدمنظر و ييل-

3483: اخرج ابودا كوني السنن "رأم الحديث: 3860 اخرج الترتدى في" الجامع" رقم الحديث: 2851

علا اخرجا إودا ورني "أسنن" رقم الحديث: 3858

3485 افرجه ابودا كول "إلستن" رقم الحديث: 882

پاؤں مبارک عمل موج آئی، وکیع نامی راوی نے میہ بات میان کی ہے، اس سے مراویہ ہے کہ نبی اکرم الفائد نے اس موج کی وجہ ے کیجے لگوائے تھے۔

# بَابِ فِي أَيِّ الْأَيَّامِ يُحْتَجَمُّ

# یہ باب ہے کہ کون سے دنوں میں تجھنے لکوائے جا کیں؟

3486 - حَدَّثَنَا سُويَدُ بِنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عُثْمًانُ بِنُ مَطَرٍ عَنْ زَكْرِيًّا بْنِ مَيْسَرَةً عَنِ النَّهَاسِ ابْنِ فَهُم عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَرَادَ الْعِجَامَةَ فَلْبَتَحَرَّ مَسْعَةَ عَشُو أَوْ بِسُعَةً عَشُو أَوْ إِحُدِي وَعِشْرِيْنَ وَلَا يَسَبِيعُ بِأَحَدِكُمُ الدُّمُ فَيَقَتْلَهُ

عد معترت انس بن ما لك تفاتن بيان كرت بين أكرم من التي الرم التي المرايا: جوفع مي الكوان كااراده كرد ومتر و یا انیس یا کیس تاریخ کولگوانے کی کوشش کرے ایسانہ ہو کے کسی تحض کا خون جوش مارکراُ ہے لی کر دے۔

3487- حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَطَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ عَنْ نَىافِيعٍ عَنِ ابُنِ عُمَرَ قَالَ يَا نَافِعُ قَدُ تَبَيِّعَ بِىَ الذَّمُ فَالْتَهِسُ لِى حَجَّامًا وَاجْعَلُهُ رَفِيقًا إِنِ اسْتَطَعْتَ وَلَا تَجْعَلُهُ شَيْسَةً اكْبِيدًا وَلَا صَبِيًّا صَبِغِيرًا فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْجِجَامَةُ عَلَى الرَّيقِ أَمُضَلُ وَفِيدِ شِسْفَاءٌ وَبَرَكَةٌ وَتَسْزِيدُ فِي الْعَقُلِ وَفِي الْحِفْظِ فَاحْتَجِمُوا عَلَى بَرَكَةِ اللَّهِ يَوْمُ الْخَعِيسِ وَاجْتَنِبُوا الْجِجَامَةَ يَوْمَ الْآرُبِعَاءِ وَالْجُمْعَةِ وَالسَّبْتِ وَيَوْمَ الْآحَدِ تَحَرِّيًا وَاحْتَجِمُوا يَوْمَ إِلاَنْنَيْنِ وَالنَّلاثَاءِ فَإِنَّهُ الْيَوْمُ الَّذِي عَالَى اللَّهُ فِيهِ أَيُّوبَ مِنَ الْبَلَاءِ وَضَرَبَهُ بِالْبَلاءِ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ فَإِنَّهُ لَا يَبْدُو جُذَامٌ وَلَا بَرَصْ إِلَّا يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ أَوْ لَيْلَةً

و و حضرت عبدالله بن عمر في في السين علام نافع سے كها: است نافع إمير ساخون مل كروش تيز بور بى باس ليكو كى سی الکانے والا تلاش کرواور کسی زم دل شخص کو تلاش کرناء اگریتم سے موسکے نہ تو بڑی عمر کا شخص لانا اور نہ ہی بالکل جھوٹا بچہ لے آنا' كيونكه من في أكرم من النيخ كوريار شاد قرمات بوئ سنام، خالى بيث يجينے لكوانا زيادہ بہتر ہے اس ميں شفاءاور بركت ہوتى ے، اس کے نتیج میں یا دواشت اور عقل میں اضافہ ہوتا ہے، توتم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی برکت کے ساتھ جمعرات کے دن کچھنے لگواؤ، تم لوگ برھ، جمعہ اور ہفتہ، اتوار کے دن کچھنے لگوانے ہے اجتناب کرو، تم لوگ پیراور منگل کے دن تجھنے لگوالؤ کیونکہ یمی وہ دن ہے جس میں اللہ تعالی نے حضرت ایوب علیقا کو بیاری سے نجات عطاء کی تھی اور اللہ تعالی نے برھ کے دن ان پر باری مسلط کی تھی ، بے شک کوڑھاور برص ، بدھ کے دن یابدھ کی رات ہی شروع ہوتے ہیں۔

3486 اس روایت کوش کرنے میں امام این ماج متفرد ہیں۔

3487 اس روایت کول کرنے میں امام این ماج منفرد ہیں۔

عَنْ سَعِيْدِ بُنِ مَيْمُون عَنْ نَافِع قَالَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ يَا نَافِع تَبَيّعَ بِيَ الدَّمْ فَايْتِي بِحَجَّامٍ وَاجْعَلْهُ شَابًا وَلا تَجْعَلُهُ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ مَيْمُون عَنْ نَافِع قَالَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ يَا نَافِع تَبَيّعَ بِيَ الذَّمُ فَايْتِي بِحَجَّامٍ وَاجْعَلْهُ شَابًا وَلا تَجْعَلُهُ فَا لَا ابْنُ عُمَرَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ الْحِجَامَةُ عَلَى الرّبِيقِ آمُنلُ فَيْ الْعَقْلِ وَتَوْيُهُ فِي الْحِفْظِ وَتَوْيَهُ الْعَافِظَ حِفْظًا فَمَنْ كَانَ مُحْتَجِمًا فَيَوْمَ الْحَمِيسِ عَلَى السّمِ اللّهِ وَهِي تَوْيُهُ الْمُحَمَّعِةِ وَيَوْمَ السَّبْتِ وَيَوْمَ السَّبْتِ وَيَوْمَ السَّبْتِ وَيَوْمَ النَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ال

ت نافع بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عرفی آبان اے تافع ا میرے نون ہیں گردش تیز ہورہی ہے تو تم میرے پاس کسی تجام کو لے کرآ وَ اور تم کسی بوڑھ مے یائے کو نہ لے کرآ تا ، راوی بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عرفی بنایا:

میرے پاس کسی تجام کو لے کرآ وَ اور تم کسی بوڑھ مے یائے کو نہ لے کرآ تا ، راوی بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عرفی بنا نہ بنا ہے ، خالی بیٹ بچھنے لگوا تا زیادہ مناسب ہے ، یہ عقل میں اضافہ کرتا ہے ، یہ اور اشت میں اضافہ کرتا ہے ، یہ منال میں اضافہ کرتا ہے ، تو جس مخص نے بچھنے لگوانے ہوں وہ اللہ کا اور اشت میں اضافہ کرتا ہے ، تو جس مخص نے بچھنے لگوانے ہوں وہ اللہ کا اور است میں اضافہ کرتا ہے ، بیراور منگل کے دن بچھنے لگوا اور اتو اور کے دن بچھنے لگوانے ہے ، بیراور منگل کے دن بچھنے لگوا اے میں جنال کیا گیا ، اور کوڑھ اور بہ علم بری بوتے ہیں۔

برہ کے دن یا برہ کی رات ہی شروع ہوتے ہیں۔

ثرح

حفرت زہری تابعی نبی کریم ملی اللہ علیہ وسلم سے بطریق ارسال نقل کرتے ہیں کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر ما یا جوفض ہفتہ کے دن یا بدھ کے دن بیابدھ کے دن بیابرگ گئی ہے ، یعنی وہ روایت راویوں کے اعتبار سے متصل ہے اور وہ اسناہ مسلح کے این الساج ملہ چہارم: رقم الحدیث، 184)

اگر چہال دومری روایت مسند کوئی نہیں کہا گیا ہے لیکن اس سکے ذریعہاس مرسل حدیث کوتقویت و تائید حاصل ہوتی ہے اور ویسے بھی مربل حدیث حنفیہ اور دیگر اصحاب جرح تعدیل کے نز دیک ججت (یعنی قابل عمل ہوتی ہے)۔

بَابِ الْكَيِّ

باب داغ لگانے کے بیان میں ہے

3489- حَدَّثَنَا اَبُوْبَكُرِ بُنُ اَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا اِسْمَعِيْلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَقَارِ بْنِ الْمُغِيْرَةِ

عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ الْحَتَوى أو اسْعَرْ في فَقَدْ بَوى مِنَ اللَّوْ كُلِ
عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ الْحَتَوى أو اسْعَرْ في فقد بَوى مِنَ اللَّوْ كُلُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَا مَا عَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَا مَا عَلَا عَلَا عَلَالًا عَلَا مَا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلّهُ اللّهُ عَلَا عَلْمُ اللّهُ عَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَا مجعاث الغكت

- عَدَلَكَ عَمْرُو بِنُ رَافِع حَذَكَ الْمُشَيِّمُ عَنْ مُنْصُورٍ وَيُولُسُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ ابنِ الْمُحَسِنِ قَالَ نَهِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْكُيِّ فَاكْتُويْتُ فَمَا اَفْلَحْتُ وَلَا آنْجَهُ فَاتُ

عد معزت عران بن حمين والفنزيان كرت بين: في اكرم من الفنز الله النه منع كياب الين على في الداغ لكواك علاج كروايا توند مجصے فلاح نصيب مونى اور ندى ميں كامياب موا۔

3491- حَدَّثْنَا اَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثْنَا مَرُوانُ بْنُ شُجَاعٍ حَدَّثْنَا سَالِمُ الْآفْطَسُ عَنْ سَعِبُدِ ابْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ السِّلْفَاءُ فِي ثَلَاثٍ شَوْبَةِ عَسَلٍ وَشَوْطَةِ مِحْجَمٍ وَكَيَّةٍ بِنَارٍ وَٱنْهَى أُمَّتِي عَنِ الْكُيِّ رَفَعَهُ

 حضرت عبدالله بن عمیاس بی بی بیان کرتے ہیں: شفا تین چیز دل میں ہے شہد پینے میں پھیے لگوانے میں اور آگر کے ذریعے داغ لگوانے میں۔ (ئی اکرم مُثَافِقَةً فرماتے ہیں) میں اپی اُمت کو داغ لکوانے سے منع کرتا ہوں۔ (معرت این عباس فی این است مرفوع صدیث کے طور پرنقل کی ہے)۔

مجم بمیم کے زیراورجیم کے زیر کے ساتھ سینگی کو کہتے ہیں، لیکن یہاں اس لفظ سے مرادنشریا اسراہے جس سے مجھنے دیئے جاتے ہیں۔شرطة شین کے زیر کے ساتھ ، پھینے لگا ذکے لئے کو پیچنے کو کہتے ہیں جس کے ذریعہ رگ سے خون نکالا جا تا ہے لہذا تی شرطة بحم كاترجمه بيهوكا كه نشريا استرك كذريعه بجيني لكاني مي (شفام)

سفرالسعادة كےمصنف كےمطابق علاء كہتے ہيں كهاس حديث ميں تمام مادى (جسمانی) امراض كے علاج معالج كى طرف راہنمائی واشارہ ہے کیونکہ مادی امراض یا تو دموی ہوئے ہیں یاصفرادی یا بلغی ہوئے ہیں یاسودادی چنانچہا کرکوئی مرض دموی یعنی فسادخون کی بنا پر ہوتا ہے تو اس کا علاج مید ہے کہ اس کوجسم سے باہر نکال دیا جائے جس کی صورت مجھنے لکوانا ہے اور باتی تیوں صورتوں میں مرض کا بہترین علاج اسہال ہوتا ہے آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے شہد کے ذریعہ اس طرف متوجہ کیا کہ اسہال کے لئے شہد ا بیک بہترین اور معندل دوا کا کام دیتا ہے نیز آگ سے داغنے کے ذریعیا ک طرف انٹارہ کیا کہ اگر مرض کی نوعیت الی ہو کہ طبیب و معالج اس کے علاج سے مجز ہوجا کیں تو پھر آگ سے داغا جائے کیونکہ یہ جب کوئی مغلظ باغی ہوجاتی ہے اور اس کا ماد ومنقطع نہیں ہوتا تواس کے انقطاع کا واحد ذر بعداس کو داغ دیتا ہے۔ ای گئے کہا گیا ہے کہ افرالدوا کی بعن آخری دوا واغنا ہے۔

رئی مید بات که داغناجب ایک علاج ہے تو آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ممانعت کیوں فر مائی تو اس کی وجہ رہے کہ اہل

3498: ال روايت كفل كرني من امام ابن ماجيم تغروجي -

3481 اخرجه البخاري في "التيح "رقم الحديث: 3680 ورقم الحديث : 5481

مرب رافع کوائی زیاد دانهیت و سینته شخصاوران کامیر مقیده دو و کیا تفا که ماده مرض کا با حث ہے اس کے دفیعہ کے لئے داغزا لیکنی ہے۔ مرب رافع کوائی زیاد دائیں میں میں میں میں اس کا میں مقیدہ ہو کیا تفا کہ مادہ مرض کا باحث ہے اس کے دفیعہ کے لئے داغزا لیکنی ہے۔ بنانجان سے یباں پیشہور تھا کداخر الدوالگی۔ ظاہر ہے کہ بیات اسلامی مقیدے کے سراسر خلاف ہے کیونکہ کوئی بھی علاج خواہ وہ بنانجان ، ، ، عرب کیوں نہ ہو یعین کا درجہ تیں رکھ سکتا ، سرف ملا ہری سبب ادر ذراید ہی سمجھا جا سکتا ہے بیٹی شفا تو مرف اللہ تعالیٰ کے تھم کن ی جرب کیوں نہ ہو یعین کا درجہ تیں رکھ سکتا ، سرف ملا ہری سبب ادر ذراید ہی سمجھا جا سکتا ہے بیٹی شفا تو مرف اللہ تعالیٰ کے تھم مرر وزن ہے لہذا آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے اس فاسد عقیدے کی تر دید اور لوگوں کو شرک شفی میں مبتلا ہونے سے بچانے کے لئے اں کی ممانعت فر مانی اور میممانعت نمی تنزیمی سے طور پر ہے ور شا گر کوئی مخص داغنے کومرض کے دفعیہ کا ایک طاہری سبب و ذریعہ بھتے ہوے اس کوبطور علاج اختیار کرے اور اللہ تعالی سے شغا کی امیدر کھے جائز ہے بعض علا و بیفر ماتے ہیں کہ داغنے کی ممانعت کاتعلق كلروادرز ددكى مورت سے ہے ليعنى اكر اليكى مورت ہوكددا شنے سے فائد ہے كے جزم كى بجائے نقصان اور بلاكت جان كاخون اور نظره جوتو مجرواغناند جاستے۔

اس مسئلہ میں بعض شارحین حدیث نے ریمنعمیل بیان کی ہے کہ داشنے کے سلسلہ میں مختلف احاد بحث منقول ہیں بعض احاد بث ہوں کے جواز پر دلالت کرتی ہیں اور بعض نہی کو ٹابت کرتی ہیں جیسے ندکورہ بالا احادیث اور دوسری احادیث اس طرح بعض امادیث میں بیہ ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا میں داغنے کو پسندنہیں کرتا اور بعض احادیث میں داغنے کو اختیار ندکرنے پر مدح و تعریف کی تئی ہے اس طرح ان احادیث کے باہمی تعارض و تعنا د کو دور کرنے اور ان بیس مطابقت پہیدا کرنے کے لئے علماء نے سیا اللها يك جن احاديث سے آ ب ملى الله عليه وسلم كا يقل منقول بےكم آب ملى الله عليه وسلم في داغا توبيا صولى طور برداغنے ك ہواز پر دلالت کرتا ہے اور جن ا حادیث سے آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدم پسند بدگی کا اظہار ہوتا ہے وہ اس جواز کے من فی نہیں ہے

کونکه عدم پسند بدگی عدم جواز پردلالت جیس کرتا۔

چنانچہ ایسی بہت می چیزیں ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پسندنہیں فر ماتے تنے کیکن دوسروں کے لئے اس کی ممانعت بھی نہیں فرہاتے ہتنے ،ای طرح جن احادیث میں داغنے کواختیار نہ کرنے پر مدح وتعریف منقول ہے وہ بھی عدم جواز پر دلالت نہیں کرتیں کیونکہ بدح وتعریف کا مقصد صرف ریے ظاہر کرتا ہے کہ داشنے کو اختیار نہ کرنامحض اولی اور انصل ہے نہ کہ منروری ہے البعتہ جن امادیث میں داغنے کی ممانعت صراحت کے ساتھ منقول ہے تو وہ ممانعت دراصل اس مورت پر محمول ہے جب کہ داغنے کواختیار کرنایا ز سب مرض کے بغیر ہویا مرض کے دفعید کے التے اس کی دافعی حاجت نہ ہو بلکدو امرض دوسرے علاج معالجہ سے دفع ہوسکتا ہے۔ نیز جیہا کہاو پر بیان کیا حمیا ہے بیممانعت اس بات پر بھی محمول ہے کہ بیممانعت داغنے دراصل داغنے کے بارے میں ندکورہ بالافاسد عقیدے اور شرک خفی میں جتلا ہونے سے بچانے کے لئے ہے اور اگر اس طرح کا قاسد عقیدہ نہ رکھا جائے تو بیم نعت نہیں ہوگی بعض حضرات کہتے ہیں کہ آنخضرت صلی انٹدعلیہ وسلم کا بعض صحابہ کے بارے میں داغنے کا تھم دینا (جیبا کہ آئے آرہاہے) اں بنا پر تھا کہ ان محابہ کے زخم بہت خراب ہو مھئے تنھے اور بعض عضو کے کٹ جانے کی وجہ سے اخراج خون میں کی نہیں ہور ہی تھی ، نیزآپ کوریجی معلوم ہو کمیا تھا کہ داغنے ہے صحت بیٹنی ہے حاصل مید کہ سی عضو کو داغنایا جلانا مکروہ ہے ہاں اگر کوئی واقعی ضرورت پیش آ جائے اور طبیب فاذق بد کے کہ اس مرض کا آخری علاج داغنای ہے تو پھرداغناجا تزہوگا۔

### بَابِ مَن اكْتُوبِي بيرباب يك جوفض داغ لكوائ

3492 - حَـالَانَا اَبُوْبَكُرِ بِنُ آبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ قَالَا حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ غُنْدَرْ حَدَثْنَا شُعْنَةً ع و حَــذَنْنَا ٱخْمَدُ بْنُ سَعِيْدٍ الذَّارِمِي حَدَّلْنَا النَّصْرُ بْنُ شُمَيْلٍ حَدَّلْنَا شُعْبَةً حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَيْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ سُعْدٍ بُسِ زُرَارَةَ الْأَنْصَارِيُّ سَمِعَهُ عَمِّى يَحْيَى وَمَا آذُرَكُتُ رَجُلًا مِنَّا بِهِ شَبِيْهَا يُحَدِّثُ النَّاسَ آنَ اسَعُدَ بِنَ زُرَارَةَ وَهُوَ جَــُذُ مُسحَــمَّدٍ مِّنْ قِبَلِ أُمِّهِ آنَهُ اَتَحَذَهُ وَجَعٌ فِي حَلْقِهِ يُقَالُ لَهُ اللَّهِ فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا لِلِغَنَّ اَزُ لَا بُلِيسَنَّ فِي آبِي أَمَامَةً عُذُرًا فَكُواهُ بِيَدِهِ فَمَاتَ فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِبْتَةَ سَوْءٍ لِلْبَهُودِ يَقُولُونَ الْلَا دَفَعَ عَنْ صَاحِبِهِ وَمَا أَمْلِكُ لَهُ وَلَا لِنَفْسِي شَيْنًا

علاجه محمد بن عبدالزمن اين جيا كابيربيان نقل كرية بين (وه اين جياك بارے ميں بيائت بين كه ميں نے اپنے خاندان میں ان جیسا کوئی مختص بیلی) انہوں نے لوگوں کو حدیث سنائی تھی ،حضرت سعد بن زرارہ بڑانڈزجو (محربن عبدالرمن نامی راوی کے نانا ہیں )ان کو گلے میں تکلیف ہوئی جے " رہے" کہا جاتا ہے، نبی اکرم مُثَالِّةُ منے فرمایا: میں ابوا مامہ کاعلاج کروانے کی یوری کوشش کروں گا ، پھر ہی اکرم بنگائی نے اپنے دست مبارک کے ذریعے انہیں داغ لگایا توان کا انقال ہو کمیا ، ہی اکرم منافیق نے فر مایا: پیدیہوریوں کے لیے بری موت ہے وہ بیریں مے ، انہوں نے اپنے ساتھی کو بچایا کیوں نہیں؟ حالانکہ میں اپنے اس ساتھی اور اينے کي سي جي چيز کا ما لک جيس ہوں ۔

3493- حَمَدُنَا عَمْرُو بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبِيدٍ الطَّنَافِسِيْ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ اَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِو قَالَ مَرِضَ أَبَى بَنُ كَعْبٍ مَّرَضًا فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَبِيبًا فَكُواهُ عَلَى ٱكْحَدِلِهِ \* \* \* حضرت جابر مثلاً نفظ بیان کرنتے ہیں: حضرت ابی بن کعب مثلاثی بیار ہو مکیے ' تو نبی اکرم مُلاَفِیْق نے ان کی طرف ایک

طبیب جمجوایا جس نے ان کی مخصوص رک برداغ نگایا۔

3494- حَدِّقَنَا عَلِي بُنُ آبِي الْخَصِيْبِ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ آبِي الزَّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ آنَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُولِي سَعْدَ بُنَ مُعَاذٍ فِي اكْحَلِهِ مَرَّتَيُن

عه عه حضرت جابر بن عبدالله رفي فينابيان كرتے ہيں: نبي اكرم مَنَّ فَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا كُون كَي باز وكي رگ پر دومر شبدداغ نگایا تھا۔

3492 الروايت كوفل كرفي بين المام اين ماج منفروي -

3493 اخرجه مسلم في "التي "رقم الحديث 5709 ورقم الحديث: 5710 ورقم الحديث: 5711 اخرجه الإداؤو في "السنن" رقم الحديث 3864

3494 اس روایت کفتل کرنے میں امام این ماج منفرد ہیں۔

جانوروں كودا غنے كى ممانعت كا بيان

دمنرت جابر رمنی الند تعالی مند كيتر بيل كد (ايك دن) ني كريم ملی الله عايده ملم كرما عند سند أيك كدها كزراجس بردان و إلى الله الله عليه وسلم في (ال كود كيوكر) فرمايا كدام فنس پراللد كي هنت بوجس في اس كودا غايد.

(مسلم مَ الكولاله المعالج جد جمارم رقم العديث، 16)

امريهاں بيسوال پيدا موكد آنخضرت ملى الله عليه وسلم نے اس كدھے كے مند پر دائح دينے دائے برلعنت فرمائى حالا كله سلانوں براعنت كرنے سے مع كيا كيا سے؟ تواكى كاجواب بيہوگا كه بهوسكتا ہے كددا تنے والامسلمان ندر بابو با منافقين عي سے بو اوريهمي احمال بيكرة ب منى الله عليه ومنم كاريعت كرنا بدوعا كيطور يرند بوبلك "اخبار بالغيب "كيطور يربويعن ة ب سلى الله عليه وسلم نے اس جملہ كے ذريعة كويا ميزبروى كروه تحف الله تعالى كے بال احت كامستوجب قرار باحميا ہے۔ جانا جا ہے كرسى بعى جاندار کے مند پرداغ ویتا متفقه طور پرتمام علاء کے نزویک ممنوع ہے ،خواہ آ دی ہویا کوئی بھی جانوروحیوان! جانور کے مند کے علاوہ اس سے جسم کے کسی اور حصد بروائے وینے کا مسئلہ رہ ہے کہ امتیاز وقعین کے مقصدے زکوۃ اور جزیدے جانوروں کو داھنے کوتو تعض علماء

نے متحب کہا ہے اور ان کے علاوہ دوسرے جانوروں کو داغنا بھی محض جائز ہے۔

جہاں تک آ دمیوں پر داغ دینے کا تعلق ہے تو اس سلیلے میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اورصحابہ وغیرہ سے مختلف اخبار وآ ہار تولا اور فعلامنقول ہیں۔بعض اتوال اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ یہ کوئی احجماتعل نہیں ہے،بعض اقوال مدح ترک پر دلانت کرتے ہیں اور بعض اقوال صریح ممانعت کو ثابت کرتے ہیں ، جب کہ آنخضرت صلی انڈعلیہ وسلم کا بیمل جواز پر دلالت کرتا ہے ہ ہے ملی اللہ علیہ وسلم نے ایک طبیب کوحضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیجا جس نے ان کی فصد کھولی اور داغا ، نیز حضرت جابر رضی اللّہ تعالیٰ عنداور حضرت سعد بن معاذ رضی اللّہ تعالیٰ عندزخی ہوئے تو آ تخضرت صلّی اللّہ علیہ وسلم نے ان پر داغ دیے کی اجازت دی، بلکہ جب درم ہوا تو ان پراور داغ دیا گیا، نیز حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنداور حضرت ابوذرار ورضی اللہ تعالی عنه سے جسم پر داغ دیا جانا مجمی منقول ہے۔

علاء نے لکھا ہے کہ جن اقوال میں انسانی جسم کو داغنے کی ممانعت ندکور ہے ان کا تعلق قصد ابلاضرورت وانتیاج داغنے سے ہے، ال الرئسي مرض وغيره كے سلسلے ميں داغ دينے كى ضرورت جو تو جائز ہے۔ علاء نے مينجى لكھا ہے كد (علاج كى نيت سے )انسانی جہم کے کسی حصہ کو داغنا ،اسباب وہمیہ میں ہے ہے کہ اس کو اختیار کرنا جذبہ توکل واعنا دعلی اللہ کے اعتبار سے مناسب نبیس ہے جب كددومرے علاج اسباب طنبيہ بيں ہے ہونے كى وجہ ہے تو كل كے قطعامنا فى نہيں ہيں ، ہاں اگر اس بات كاظن غالب ہوك دا غنا، مرض کے دفعیہ کے لئے ایک سود مندعلاج ہوگا تو اس صورت میں اس کو اختیار کرنا غیر مناسب نہیں ہوگا۔ چنانچیال فتویٰ نے اسی قول کواختیار کیا ہے کہ داغنا بذاتہ مکروہ تحری ہے مگر ظن غالب حاصل ہونے کی صورت میں بایں طور کہ طبیب حاذ ق میہ کہردے کہ مرض کے دفعیہ کا انتصار صرف داغنے پر ہے اور اس کے علاوہ اور کو کی دوسر اعلاج نہیں ہے تو داغنا مکر وہ تحر کی نہیں ہوگا۔ بعض حضرات مير كهتيج بين كدداغن كي فم العنت إس بتمياً و برب كدز ما ته جالميت مين الل عرب اس بات كا پخته عقيده ركعتے تھے كددا غنامرض كے دفعيد

کے لئے ایک قطعی اور بیٹنی علاج ہے۔

### واغنے کی اباحت کابیان

حضرت انس رضی اللہ تعالی عند کہتے ہیں کہ ہیں (ایک دن) منے کے وقت عبداللہ بن ابوظلی رضی اللہ تعالی عنہ کورسول کریم ملی
اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کیا تا کہ آپ ملی اللہ علیہ وسلم مجور چبا کراس کے تالو میں لگادیں، چنا نچیاس وقت میں نے آپ ملی
اللہ علیہ وسلم کواس حال میں دیکھا کہ آپ مسلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں داغنے کا آلہ تھا جس کے ذریعہ ذکو ہے اونوں کو
داغ رہے تھے۔ (بخاری دسلم، مکاؤ قالمائے: جلد چہارم: رقم الحدیث، 17)

عبدالله بن طلحد رضی الله تعالی عند مال کی طرف سے حضرت انس رضی الله تعالی عند کے بھائی ہے "لیعنی مال کی طرف سے حفر سے الله عند بھائی ہے اور باپ کی طرف سے سوشیلے بھائی ہے اور ابوطلحہ رضی الله عند ، حضرت انس رضی الله تعالی عند کی مال کے دومر سے فاوند ہے جن سے عبدالله ببیدا ہوئے ہے کو رچبا کراس کا العاب بنج کے تالوجس لگا تا سنت ہے۔ آئے ضرب سلی الله علیہ وسلم کا ان اونٹوں کو واغنا کسی ظلجان کا باعث نہیں بنتا جا ہے کیونکہ آپ سلی الله علیہ وسلم مند کے علاوہ جسم کے دومر سے حضوں پرواغ دے دہ ہے اور واغنے کی جو ممانعت منقول ہے اس کا تعلق خاص طور پر منہ سے ہے ، یا بلا ضرود رہ داغنے کو ممنوع قرار دیا گیا ہے جب کہ ذکو ہ کے اونٹوں کو اس من سے تعالی ہے اس کا تعلق خاص طور پر منہ سے ہے ، یا بلا ضرود رہ داغنے کو ممنوع قرار دیا گیا ہے جب کہ ذکو ہ کے اونٹوں کو اس طور پر منہ سے دونٹوں کے درمیان فرق وانتیاز کیا جا سکے۔

## بَابِ الْكُحُلِ بِالْإِثْمِدِ

## یہ باب اندس مدلگانے کے بیان میں ہے

3495 - حَدَّلُكَ اَبُوْسَلَمَةَ يَحْبَى بنُ حَلَفٍ حَدَّلْنَا اَبُوْعَاصِعٍ حَدَّلْنِى عُثْمَانُ بْنُ عَبُدِ الْمَلِكِ قَالَ سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبُدِ اللّهِ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْكُمْ بِالْإِثْمِدِ فَإِنّهُ يَجُلُو الْبَصَرَ وَيُنْبِثُ الشّعَرَ

۔ ﷺ سہ کم بن عبداللہ اپنے والد کے حوالے ہے نبی اکرم نُٹی تینی کا بیفر مان نقل کرتے ہیں بتم پر اٹند استعال کرنالا زم ہے کیونکہ ریہ بینائی کوردشن کرتا ہے اور ہالوں کوا گاتا ہے۔

3496 - حَدَّثَنَا ٱبُوْبَكُرِ بْنُ آبِى شَيْهَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيْمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنُ اِسْمَعِيْلَ بْنِ مُسْلِمِ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُسْكَمِدِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَيْكُمْ بِالْإِنْمِدِ عِنْدَ النَّوْمِ فَإِنَّهُ يَجُلُو الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعَرَ

عه ده حضرت جاير ظَنْفُوْ بيان كرتے بين بيل نے ني اكرم مَنْ فَيْفَا كويدار شادفر ماتے ہوئے سنا ہے، تم پر لازم ہے تم سوتے

3495. اس روایت کوتل کرنے میں امام این ماج منفرو میں۔

3496. ال روايت كوفل كرف بن امام اين ماج منفروي \_

ونت انداستعال كروكيونكه بيرزيناني كونيز كرتا باور بال اكاتا ب

3497- حَدَّنَا ٱبُوبَكُرِ بِنُ ٱبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَجْنَى بُنُ ادَمَ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ خُشِم عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ ٱكْحَالِكُمُ الْإِلْمِدُ يَجْلُو الْبَصَّرَ وَيُنْبِتُ الشَّعَرَ معزت عبدالله بن عبال الخافيناروايت كرتے بين ني اكرم مَنْ الله في ارشادفر مايا:

تم لوگ جوسرمداستعال كرتے موأس عل سب سے بہتر اندہے جوبینائي كوتیز كرتا ہے اور بال أكا تا ہے۔

اثدسرمدلگانے کی اہمیت کا بیان

معزت ابن عباس منى الله تعالى عنهما بيان كرت بيل كرسول كريم صلى الله عليه وآلد دملم في فرمايا "تم سفيد كير في يهنواس لئے کہ تہارے لئے وہ بہترین کپڑے ہیں اوراپے مردول کوسفید کپڑوں میں کفنائ، نیز تمہارے لئے بہترین سرمہ "اثد "ہے كيونكه و وتمهاري بلكول كے بال الكا تا ہے اور آئكو كى بينائى كو بردھا تا ہے ابودا در تر فدى نے اس روايت كولفظ "موتا كم " تك تقل كيا ے\_(مكلولا المعالى جلدوم: رقم الحديث، 116)

مردوں کوسفید کپڑے میں کفنانے کا تھم استخباب کے طور پر ہے چنانچدابن ہمام فرماتے ہیں کہ گفن کا کپڑا اگر سفید ہوتو اولی بہتر ہے درندتو مرددل کے گفن کے لئے برد ( بینی دھاری دار کیڑا) اور کتان کے کیڑے اور مورتوں کے گفن کے لئے رکیتی ،زعفرانی اور سرخ رنگ کے کپڑے میں بھی کوئی مضا نقتہیں ہے کیونکہ سر دجو یا حورت اس کے لئے اس کی زندگی میں جن کپڑوں کا استنعال جائز ہے مرنے کے بعد انہیں کیڑوں کا کفن دینا بھی جائز ہے۔ "اٹھ "ای سرمدکو کہتے ہیں جوعام طور پر ہمارے بہاں استعمال ہوتا ہے،ال سرمہ کے استعال کے بارہ میں بیانطل ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کے پیش نظر اسے سوتے وقت نگایا جائے مجربیکہ سوتے وقت سرمدلگانا اپنے فوائد کے اعتبارے بہت زیادہ تا میرر کھتا ہے۔

> بَابِ مَنِ اكْتَحَلَ وِتَرَّا بيرباب ہے كہ جو تحض طاق تعداد ميں سرمدلگائے

3498 - حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ الصَّبَاحِ عَنْ ثَوْرِ بُنِ يَزِيدُ عَنْ حُصَيْنٍ الْمِحِ مُبَرِيٌ عَنْ أَبِي سَعْدِ الْخَيْرِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ اكْتَحَلَ فَلُيُوتِرُ مَنْ فَعَلَّ فَقَدُ أَخْسَنَ وَمَنْ لَا فَلَا خَرَجَ

حضرت ابو ہر رہ ملائشہ "نی اکرم منافیق کا یفر مان تقل کرتے ہیں:

'' جس تخص نے مرمہ لگانا ہووہ طاق تعداد میں لگائے ، جو تخص ایسا کرے گا' تو وہ اچھا کرے گااور جوابیا تہیں کرے گا' تواس پرکوئی حرج بھی نہیں ہے'۔

3497 اخرجه النسائي في " أسنن" وقم الحديث 5128

3499 - حَدَّفَ اَبُوبَ كُو بَنُ آبِي شَيْهَ حَدَّفَ يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ عَنْ عَبَادِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ كَانَتُ لِلنَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُكْحُلَةٌ يَكْتَحِلُ مِنْهَا لَلَاثًا فِي كُلِّ عَيْنٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُكْحُلَةٌ يَكْتَحِلُ مِنْهَا لَلَاثًا فِي كُلِّ عَيْنٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُكْحُلَةٌ يَكْتَحِلُ مِنْهَا لَلَاثًا فِي كُلِّ عَيْنٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُكْحُلَةٌ يَكْتَحِلُ مِنْهَا لَلَاثًا فِي كُلِّ عَيْنٍ هَ وَسَلَّمَ مُكْحُلَةً يَكُتَحِلُ مِنْهَا لَكُلَّا فِي كُلِّ عَيْنٍ هَا وَسَلَّمَ مُكْحُلَةً يَكُتَحِلُ مِنْهُ لَكُلَّا فِي كُلِّ عَيْنٍ هَا لَكُلَّا فَي كُلِ عَيْنٍ هَا لَكُلُولُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُكْمُولَةً يَكُتَحِلُ مِنْهُ لَكُلًا فِي كُلِّ عَيْنٍ هَا لَكُلَّا فِي كُلِ عَيْنٍ هَا لَهُ فَعَلِيهِ وَسَلَّمَ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُكْمُولَةً يَكُتَحِلُ مِنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

برح

حفرت ابن عباس رمنی اللہ تعالیٰ عنہ اسے دوایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصفہانی سرمہ (برابر) لگایا کروں کیونکہ دہ سرمہ بینائی کوروشن کرتا ہے اور بالوں بینی بلکول کواگا تا ہے جوآ تھوں کی زیبائی وحفاظت کی ضامن ہوتی ہیں) معرت ابن عباس رمنی اللہ تعدلیٰ عنہ اکستے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیک لبی سرمہ دانی تھی ،جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روز اندرات میں تین ہاراس آ کھ میں اور تین باراس آ کھ میں سرمہ نگاتے ہے (یعنی سلسل تین سلائی دائیں آ کھ میں اور تین سلائی ہا کھ میں اور تین سلائی ویا تعدل ہے ہارم : آم الحدیث ، 399)

بعض حضرات ہے ہتے ہیں کہ "اٹھ "مطلق سرمہ کو کہا جاتا ہے کین زیادہ سے جہ "ہٹھ "ایک مخصوص تم کے مرمہ کو کہا جاتا ہے اور بعض حضرات کے قول کے مطابق وہ محصوص تم اصغبانی سرمہ ہو آتھ کھے ہند اللہ کو رو گائے ، آتھ کھے اندر اگر خم پیدا ہوجاتے ہیں اور یا سوزش ہوتی ہے تواس کو دفع کرتا ہے اور آتھ کی رگون کو جورو ڈی کا ذریعہ ہیں طاقت دیتا ہے خاص طور پر بن عمروالوں اور بچوں کے حق میں زیادہ فائدہ مندر ہتا ہے۔ ایک روایت میں بالا ٹھر کے بجائے بالا ٹھ المروح کے الفاظ ہیں بعنی وہ سرمہ جس میں خالص مشک مخلوط ہو۔ "روز اندرات میں سونے سے مردوز رات میں سونے سے پہلے "مراد" ہے جیسا کہ ایک روایت میں وہ مرمہ جس میں خالف ظامنقول بھی ہیں، رات میں سونے سے پہلے سرمدفکانے میں حکمت و مصلحت یہ ہے کہ سرمہ کے اجراء روایت میں وہ نے بہلے سرمدفکانے میں حکمت و مصلحت یہ ہے کہ سرمہ کے اجراء سے تا تھوں میں زیادہ عرصہ تک رہتے ہیں اور اس کے اثر ات آتھ کھے کا عدرو نی پردوں اور تجیلوں تک اچھی طرح سرایت کرتے ہیں۔

بَابُ النَّهِي اَنُ يُتَكَاوِلَى بِالْخَمْرِ

یہ باب شراب کودوا کے طور پراستعال کرنے کی ممانعت میں ہے

3500 حَدَّثَنَا اَبُوْبَكُرِ بُنُ اَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَقَّانُ حَدَّانَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ اَنْبَآنَا سِمَاكُ بُنُ حَرُبٍ عَنَ عَلْقَمَةَ بُنِ وَائِلٍ الْحُضَرِمِيِّ عَنْ طَارِقِ بْنِ سُويُدٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ بِارَضِنَا اَعْنَابًا نَعْتَصِرُهَا فَنَشُرَبُ مِنْهَا قَالَ لَلْهِ إِنَّ بِالْمُعِنَّةُ قُلْتُ إِنَّا نَسْتَشُفِى بِهِ لِلْمَرِيْضِ قَالَ إِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِشِفَاءٍ وَلَكِنَهُ دَاءٌ

عه على حضرت طارق بن سويد حضري والفين بيان كرت بين عين من في عرض كى نياد سول الله من الفيزيم! اهار علاق مين الكور

3499 افرجالتر ندى في "الي مع" رقم الحديث 1757

3500 اخرجرابودا ورفي "أسنن" في الحديث 3874

ہوتے ہیں، کیا ہم اس کارس ٹیوز کراس کو ٹی لیا کریں، ٹی اکرم ناڈیل نے ارشادفر مایا جہیں، میں نے آپ ناڈیل سے دوبارواس بارے میں دریافت کرتے ہوئے مرش کی: ہم اس کے در سے باروں کا علاج کرتے ہیں، ٹی اکرم ناڈیل نے فرمایا: بے شفاوہیں ہے بلکہ یہ بیار کی ہے۔

### ہَاب اِلاسْتِشْفَاءِ بِالْقُرْانِ بیربابِ قرآن کے ذریعے شفاء حاصل کرنے میں ہے

3501 - حَدَّلُنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدِ بْنِ عُتُبَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الْكِنْدِيُّ حَدَّلْنَا عَلِيُّ بْنُ ثَابِتِ حَدَّلْنَا سَعَّادُ بْنُ سُلَيْسَمَانَ عَنْ آبِي اِسْبَحَقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ اللَّوَاءِ الْقُرُّانُ

حضرت على طالطنز روايت كرتے ہيں: نبي اكرم مَنْ اَنْ فَيْ اَلَى اَرْسَادِ فَر مايا ہے:
 "سب سے بہترین دواو قرآن ہے"۔
 شرح

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اور ہم قرآن میں وہ چیز نازل قرماتے ہیں جوموشین کے شفاادر رحمت ہے، ادر ظالموں کے لیے سوا نقصان کے اور پچھزیادتی نہیں ہوتی۔ (بنی اسرائیل:۸۲)

### قرآن مجيد كاروحاني امراض كے ليے شفا ہونا:

قرآن جمیدروحانی امراض کے لیے بھی شفا ہاورجسانی امراض کے لیے بھی شفا ہے۔قرآن جمیدکا روحانی امراض کے لیے شفاجوان اس طور پر ہے کہ روحانی امراض یا تو عقائد فاسدہ ہیں بااعمال فاسدہ ہیں ، عقائد فاسدہ ہیں اور تربت پرتی کاعقیدہ ہے اورانکار نبوت کاعقیدہ ہے ، اورانلڈ تعافی کے لیے اولا دماشنے کاعقیدہ ہے بیٹم عقائد خراب اور فاسد ہیں اور قرآن جمید ہیں ان کے طفاف قوی دلائل قائم کے ہیں جس سے شرک اور بت پرتی کی تخفیدہ ہے ، ای طرح خراب اور فاسد اعمال ہیں ۔ مثلاز نا کرنا ، شراب بینیا ، جوا کھیلنا، قرآن جمید نے ایے تمام کاموں کی خرابی اور قباحت بیان کی ، ان کاموں پر دنیا اور آخرت کا خمارہ بیان کیا اور ان کے مقابلہ ہیں نیک کاموں کی دنیا اور آخرت ہیں نصیلت بیان کی ہوائی ہے ، اس طرح روحانی بیاریوں میں غیر اخلاقی کاموں کی دنیا اور آخرت ہیں نصیلت بیان کی ہوائی نے ان اخلاقی عیوب کی میں غیر اخلاقی کاموں کی عمال کی چاہا، قناعت، سخادت اور عدل وغیرہ کی دنیا اور آخرت ہیں فضیلت بیان فی ہوائی نے ان اخلاقی عیوب کی برائی کو واضح کمیا ہواوران کے مقابلہ ہیں تو اضع ، لوگوں کی بھلائی چاہئا، قناعت، سخادت اور عدل وغیرہ کی دنیا اور آخرت ہیں فضیلت بیان فرمائی ہے ، اور اس طرح وعظ اور هیمت نے ، جیسے تکبر ، حسد، حرص ، بخل ، اور ظلم وغیرہ کی دنیا اور آخرت ہیں فضیلت ، حادث و فیارہ کی جوال کی بھلائی ہوائی ، قناعت، سخادت اور عدل وغیرہ کی دنیا اور آخرت ہیں فضیلت ، بیان فرمائی ہے ، اور اس طرح وقف خدا بھایا ہے جس ہے ولوں پر جو

معصیت کا زنگ چر ساہوا ہے وود مل کر صاف ہوجاتا ہے اور گنا ہوں ہے جبت جاتی رہتی ہے، اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ فلال مختم کے دل میں نورانیت ہے اس کا معیار میہ ہے کہ جس انسان کے دل میں نیک کام کرنے کے خیال آئے میں اور برے کاموں ہے اس کا دل مینز ہوتو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں نورانیت ہے اور اس میں روحانی امراض میں ہیں۔

### قرآن مجيد كاجسماني امراض كييشفا بونا

حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ جس مرض ہیں رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی روح قبض کر کی تھی اس مرض ہیں آپ اپنے اوپر قال اعوذ ہرب الفلق اور قبل اعوذ برب الناس پڑھ کردم فریاتے تھے، اور جب آپ زیادہ بیاری ہو گئے تو ہیں پڑھ کردم کرتی تھی، اور جب آپ زیادہ بیاری ہو گئے تو ہیں پڑھ کراپ کرتی تھی، اور آپ کے ہاتھ کو آپ کے جسم پر پھیرتی تاکہ آپ کے ہاتھ کی برکت حاصل ہو، ابن شہاب نے کہا آپ پڑھ کراپ ہاتھوں کرتی تھی، اور آپ کے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیرتے تھے۔ (میج ابناری تم الحدیث: ۵۵۵ موطالمام مالک تم الحدیث میں میں اور تم الحدیث الحدیث

نشره اورمریضوں پردم کرنے کا حکم

نشرہ کامعنی ہے ہے کہ اللہ تعالی کے اسام کو لکھا جائے یا قرآن کریم کی کوئی آیت لکھی جائے پھراس کو پانی ہے دھولیا جائے ، پھر وہ دھوون مریض کو بلایا جائے یا مریض کے جسم پر لگایا جائے ، سعید بن مسینب نے اس کو جائز کہااور مجاہداس کو جائز نہیں سمجھتے تھے، حضرت عائشہ معوذ تبن کو پانی پر پڑھتیں پھر مریض پروہ پانی انڈیل دیتیں۔ منزیت مابر بن عبدالله بیان کرتے بیل کدرسول الله (صلی الله علیه دآلد ملم) نشره کے متعلق بوجها کمیا آپ سنے فرمایا بیا عمل شیطان سے ہے۔ (سنن ایودا اور قم الحدیث ۱۸۱۸)

ما فالا ابن مهدالبرنے کہا ہیں مدیث معیف ہا دواس کی تاویل ہے۔ کہ اگر ایس چیز کو پڑھ کردم کیا جائے جو کتاب اللہ اورسنت رسول اللہ ( معلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ) سے خارج ہواوراس میں فیرشر کی کلمات ہول آؤ پھردہ کمل شطیان سے ہے۔

دعزت موف بن مالک انجھی بیان کرتے ہیں کہ ہم زمانہ جاہلیت میں دم کرتے تھے، ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! اس کے متعلق آپ کی کیارائے ہے؟ آپ نے فرمایا تم جودم کرتے وہ مجھ پر پیش کرو، دم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے جب تک کہ اس میں شرکیہ کلمات نہ ہول۔ (معجمسلم، رقم الحدیث:۲۲۰۰، منن ابوداؤدر قم الحدیث:۳۸۸۱)

تعفرت جابر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے جمیں دم کرنے سے منع فرمادیا پھرعمرو بن حزم کی آل

کے لوگ رسول اللہ (مسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے پاس آئے اور کہایا رسول اللہ! جمیں ایک دم آتا ہے جس سے ہم بچھو کے ڈک کا
علاج کرتے تھے ،اوراب آپ نے دم کرنے سے منع فرمادیا ہے، رسول اللہ (صلی اللہ علیہ دآلہ وسلم) نے فرمایا اسپے دم پر جھے پر چیش
کرو، پھر آپ نے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں ہے بتم میں ہے جوشس اپنے بھائی کوفائدہ پہنچا سکتا ہووہ اسپنے بھائی کوفع پہنچا ہے۔

تعويذ لنكانے كاتھم

امام مالک نے کہا جب تعویذ افکا نے سے بدارادہ نہ ہوکہ اس سے نظر نہیں گئے گی یا کوئی بیاری نہیں ہوگی تو تعویذ افکا نا جائز ہے، کسی بھی تندرست آ دمی کے گئے بیل تعویذ افکا نا جائز ہے، اور کسی مصیبت کے نازل ہونے کے بعد گئے بیل تعویذ افکا نا جائز ہے، جبکہ اس تعویذ بیل اللہ تعالیٰ کے اسماء کھے ہوئے ہوں اور اس تو تع پر تعویذ افکا یا جائے کہ اس سے مصیبت ٹل جائے گی اور شفا حاصل ہوگی۔

حضرت عبدالله بن عمره بیان کرتے ہیں کہرسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) نے فرمایا جب تم میں ہے کوئی شخص نیند میں ور جاتا ہوتو وہ ہے کیے۔

اعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وسوء عقابه ومن شر الشياطين وان يحضرون . بي الله كففب ادراس كى برى مزاسے اورشياطين كثر سے اوران كے حاضر بوئے سے الله كلمات تامه كى پناه بيس آتا ہوں.

حضرت عبدالله بن عمروائي مجهدار بچول كويه كلمات سكهات شهاورنا مجه بچول كے مجلے من به كلمات لكه كراؤكا ديتے تھے۔ (سنن ابودا دُور رقم الحدیث ٣٨٩٣، سنن التر فدى وقم الحدیث: ٣٥٢٨، معنف این الی شیبہ ج ٨٩٠، منداحد ج٢٩ م١٨١، كتاب الدعاللز بانی رقم الحدیث: ١٠٨٦، المدید دک ج ١٩٠٨، كتاب الاساء والصفات ج ١٩٠٣)

اگر بیاعتراض کیا جائے کے دسول انٹد (صلی انٹدعلیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا جس شخص نے گلے میں کسی چیز کواٹکا یا و واس کے سپر د
کیا جائے گا۔ (سنن التر ندی رقم الحدیث:۲۰۷۲) اور حضرت ابن مسعود نے اپنی ام ولد کے گلے میں ایک تعویذ ان کا ہوا و یکھا تو تختی ہے پکڑ
کراس کو کھینچا اور کاٹ دیا اور کہا ابن مسعود کی آل شرک سے مستعنی ہے اور کہا تعویذ ، دم اور تولہ شرک ہیں۔ (سنن ابوداؤر تم الحدیث

۲۸۸۹) ان سے پوچھاتو لہ کیا ہے انہوں نے کہا حورت کا اپنے خاوتہ کی مجت حاصل کرنے کے لیے دم کرانا، ان تمام کا جواب یہ کہ سیدا ہے دم اور تعویذ پر محول ہیں جو زمانہ جا ہیت ہیں کیے جاتے تھے اور ان کا احتقاد ہوتا تھا کہ بیدان کو بچالیں سے اور با اور مصیبت کو ان سے دور کرویں کے ، اور حضرت این مسعود نے اس تعویذ پر دو کیا ہے جس جس قرآن کریم کے الفاظ نہ ہوں اور دو کا ہنوں اور دو کا ہنوں اور جا دوگروں کے الفاظ سے ماخوذ ہوں، کیونکہ قرآن مجید سے شفاحاصل کرٹا خواہ اس کے گلے جس انکا یا جائے یا نہ لگایا جائے انہ لگایا جائے انہ لگایا جائے گا تہ بی جس نے شرکت ہیں ہے۔ اور نبی (صلی الشرطلیہ وآلہ وسلم) نے جو فر بایا ہے جس نے کسی چیز کو لئا یا وہ ای کے پر دکر دیا جائے گاتہ جس نے قرآن مجید کو لئا یا وہ ای کے پر دکر دیا جائے گاتہ جس نے قرآن مجید کو لئا یا دو اس کے پر دئیں کر سے گا کو کہ ان محتوال اس کی حقاظ ہوئے گا دور اس کو کسی اور کے پر دئیں کر سے گا کہ وہ اس کے گادر اس کو کسی اور کے پر دئیں کر سے گا کہ ان سے شفاحاصل کرنے جس الشرقعائی پر تو کل ہوتا ہے اور اس کی طرف رخبت ہوتی ہے۔

(الجائع الاحكام القرآن بر-ايس ١٨٨\_١٥٨ مغيوه دارالفريروت ١٥١٥ه)

## ظالموں کے لیے قرآن مجید کامزید کمرابی کاسبب ہونا

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قربایا: اور طالموں کے لیے سوائنصان کے اور پھوزیا دتی نہیں ہوتی۔ چونکہ مرض کا ذائل کر ٹاس موقوف ہے کہ انسان صحت اور تنکدری کے اسباب کو حاصل کرے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے شفا کا اور پھر رحمت کا ذکر کر ہایا اور پر بتایا کہ شفا اور رحمت کا قوی سبب قرآن مجید ہے، پھر فر ہایا کر قرآن مجید صرف مونین کے لیے شفا اور دحمت ہے اور کا فروں اور طالموں کے لیے قرآن مجید سنے بین تو ان کے غیظ و فضب اور طالموں کے لیے قرآن مجید سنتے ہیں تو ان کے غیظ و فضب اور کین اور حسد میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف طرح طرح کی مازشیں کرتے ہیں اور شراور نسادی کا دروائیاں کرتے ہیں، اور یوں ان کی گرائی اور دین اور دنیا کے خمیارہ ہیں اور اضافہ ہوجا تا ہے۔

## بَابِ الْمِحِنَّاءِ \*

# برباب مہندی استعال کرنے کے بیان میں ہے

3502 - حَدَّثَنَا اَبُوْبَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا فَائِدٌ مَّوُلَى عُبَيْدِ اللهِ ابْنِ عَلِي بْنِ آبِي رَافِع مَّوْلَاةً رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَتُ كَالَةٍ عَدَّلَيْهُ وَسَلَمَ قَالَتُ كَالَةً عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَتُ كَالَةً عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَتُ كَالَةً عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَرْحَةً وَلَا شَوْكَةً إِلَّا وَضَعَ عَلَيْهِ الْمِضَاءَ

عه هه سيّده أم رافع سلمه وفي المرم خليقاً عن من الرم خليقاً كى كنيزين وه بيان كرتى بن : بى اكرم خليقاً كوجب كولى زخم نك جاتايا كانتا چهه جوت تا تو آب من النفيظ أس پرمهندى لگاليا كرتے تھے۔

شررح

حضرت سلمی رضی الله تعالی عنها جو نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی خادمه تھیں کہتی ہیں کہ جب ہم میں سے کوئی مخص نبی کریم

ملی الله علیہ وسلم ہے سرک (ایسی) بیاری کی شکایت کرتا (جس کا تعلق خون کی زیادتی و دیاؤے ہوتا) تو آپ ملی الله علیہ وسلم فرمائے کھجری ہوئی سینگی کچو اوّاور جو تفس پاؤل کے درد کی شکایت کرتا لیعنی ایسا در دجو گرمی حرارت کی بنا پر ہوتا تو آپ ملی الله علیہ وسلم فرمائے کہ ویروں پر مہندی لگالو۔ (ابرداؤد، مکٹوۃ المعائے: جلد چیارم: رقم الحدیث، 471)

ویسے تو بیر صدیث مطلق ہے کہ اس کے تھم میں مرد تورت، دونوں شامل میں ،لیکن بہتر بیہے کہ مردمرف تلوؤں پر مہندی لگا لینے پر اکتفا کرے۔ اور ناخونوں پر لگانے سے اجتناب کرے تا کہ تورنوں کی مشابہت سے حتی الا مکان اختر از ہونا ماہئے۔

#### مہندی اور وسمدلگانے کابیان

تعفرت ابوذر رمنی الله تعالی عنه تیجیت میں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا "جن چیزوں کے ذریعہ بوٹھا ہے لینی ہالوں کی سفیدی کو تبدیل کیا جاسکتا ہے ان میں سب سے بہتر مہندی اور وسمہ ہے۔

(ترقدى، ابودا ودنشائي محكوة المعاع: علد جهارم: رقم الحديث، 380)

بعض حواثی میں بیکھاہے کہ صرف مہندی کا خضاب سرخ رنگ کا ہوتا ہے اور صرف تتم کا خضاب سزر نگ کا ہوتا ہے۔ بعض حوات کے قول سے بیمنہوم ہوتا ہے کہ خالص تتم کا خضاب سیاہ رنگ کا ہوتا ہے اورا گرکتم کومہندی کے ساتھ ملا کر خضاب کیا جائے تو سرخ مائل بیسیا ہی رنگست پیدا ہوجاتی ہے اس صورت میں اگر میر کہا جائے کہ صدیث میں کتم اور مہندی دونوں کا مرکب خضاب مراد ہے تو کوئی اشکال بیدا نہیں ہوگا۔

ملاعلی قاری نے بیلکھا ہے کہ زیادہ سی اس بیہ کہ تم اور مہندی کے مرکب خضاب کی مختلف نوعیت ہوتی ہے اگر کتم کا جزء خالب ہویا کتم اور مہندی دونوں پر ایر ہوں تو خضاب سیاہ ہوتا ہے اورا گرمہندی کا حصہ غالب ہوتو خضاب سرخ ہوتا ہے۔

### عورتول كيليم مبندى لكانيان

حضرت ابن عباس رمنی الله تعالی عنبها مینتم بین که بی کریم ملی الله علیه وسلم نے مخنت مردول پراهنت فر مانی ہے اور ان مورتوں ر بھی لعنت فرمانی جومردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ "مختوں کواپنے کواپنے کھرول سے نكال بام كرو - ( بخارى معكوة الممائع: جلد چيارم: رقم الحديث، 357)

ر نیادہ میچ مخنث ہی ہے) کی اسل "حدث "ہے جس کے لغوی معنی زمی اور شکتی کے ہیں۔ مخنث اس مرد کو ایک میں مخنث اس مرد کو کہتے ہیں جو عور توں کا سالباس <u>سپنے ،عور توں کی طرح ہاتھ میروں کومہندی کے ذریع</u>ہ دیکمین کرےاور بات چیت میں عور توں کا لب و لبجه اختیار کرے اور ای طرح جمله حرکات وسکتات میں مورتوں کا انداز اپنائے ،ایسے مردکو بھاری بول جال میں ہجڑ ویا زنانہ می کہا ہ بہت ۔ جاتا ہے۔ مخنث دوطرح کے ہوتے ہیں ایک توخلتی کہان کے اعتنا وجسم اور انداز میں خلقی اور جبلی طور پرعورتوں کا سی زمی و کیک ہوتی ہے، کو یا ان میں قدرتی طور پرعورتوں کے اوصاف وعادات ہوتے ہیں۔

. دوسرے بیر کہ بعض مردا کر چدا ہے اعضاء جسم اور خلقت و جبلت کے اعتبار سے کمل مرد ہوتے ہیں مگر جان بوجھ کرا ہے کو عورت بنانا جاہتے ہیں چنانچہوہ ہات چیت کے انداز اور رہن مہن کے طور طریقوں میں مورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں یہاں تک کدا ہے فوطے اور عضو تناسل کڑا کر نامر دیھی بن جاتے ہیں بخنٹوں کی ای تئم کے تن میں لعنت و مذمت فرمائی گئی ہے، اس کے برخلاف پہل قتم اس لعنت سے مشتی ہے کیونکہ وہ تو معذوری کی شکل ہے اس میں اپنے قصد واختیار کا کوئی دخل نہیں ہے۔ ای طرح عورتوں پر بھی لعنت فر مائی می ہے جوابیے آپ کووٹ قطع ، رہن من اور لباس وغیر و بس مردوں کے مشابہ بناتی ہیں۔

شرعة الاسلام كى شرح ميں لكھا ہے كەمبىندى لگانا عورتوں كے لئے مسنون ہے اور مردوں كے لئے بلاعذر لگانا مكروہ ہے، كيونك اس میں عورتوں کی مشابہت لازم آتی ہے۔اس قول سے سیمسئلہ بھی واضح ہوتا ہے کہ عورتوں کے لئے مہندی سے بالکل عاری رہنا مروه بے کیونکہ اس صورت میں اس کی مردوں کے ساتھ مشابہت لازم آتی ہے۔

## خضاب لگانے میں خطر واباحت کابیان

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "یبودی اور عیسائی خضاب نبیس لكات للندائم ان كے خلاف كرو\_ ( يخارى وسلم و مكلوة المصاع: جلد چيارم: رقم الحديث، 352 )

مطلب سیہ ہے کہتم لوگ خضاب لگا کر یہود نوں اور عیسائیوں کی مخالفت کوظا ہر کرد۔واضح رہے کہ "خضاب " ہے مرادوہ خضاب ہے جوسیاہ نہ ہو کیونکہ سیاہ خضاب لگاناممنوع ہے، اس کی تفصیلی بحث آ گے آئے گی، جہاں تک صحابہ وغیرہ کا تعلق ہے تو وہ مہندی کا سرخ خضاب کرتے اور بھی تجھی زرد خضاب بھی کرلیا کرتے تنے چتانچے مہندی کا خضاب لگانے کے بارے میں متعدد احاديث منقول بين اورعلاء نے لکھا ہے كہ مہندى كاخضاب مؤمن ہونے كى ايك علامت ہے،تمام علاء كے زويك مهندى كاخضاب لگانا جائز ہے، بلکہ بعض فقہاء نے مردول اور مورتوں دونوں کے لئے اس کومتخب بھی کہاہے اوراس کے فضائل میں وہ احادیث بھی نقل كرتي بي اكر چدان احاديث كومحدثين في معيف قرار ديا ہے۔

مجمع البحار میں تکھا ہے کہ اس حدیث میں خضاب کرنے کا تھم ان لوگوں کے لئے نیس ہے جن کے بال تھجڑی لیمی کی سیاہ اور کو سغید ہوں ، بلکہ ان لوگوں کے لئے ہے جن کے بال بالکل سفید ہو تھے ہوں اور سیاہ بالوں کا نام ونشان بھی باتی ندرہ گیا ہو، جبیسا کہ حضرت ابو تخافہ رمنی اللہ تعالی عنہ کے بال بتھے ، جن کے متعلق آگلی حدیث میں ذکر آ رہا ہے ، اس کتاب میں یہ ہی تکھا ہے کہ خضاب کے مسئلہ میں علماء کے اقوال مختلف بیں اور اس اختلاف کی بنیا داحوال کے مشاف ہونے پر ہے۔

بعض معزات نے بیکہا ہے کہ اس محم کا تعلق اس مسلم شہروعلاقہ کے لوگوں سے جہاں خضاب نگانے کا عام دستور ہو کہ اگر ،

کوئی فخص اپ شہر کے لوگوں کے تعامل وعاوت سے اپ آپ کوالگ رکھے گاتو غیر مناسب شہرت کا حامل ہوگا جو کروہ ہے اور بعض معزات بیفرمات جیں کہ جس فخص کے بالوں کی سفیدی اس کے باوقار و پاکیزہ بڑھا ہے کی علامت اس کے چہرے مہرے کی فورانیت اور خوشمائی کا سب ہو بلکہ، خضاب کرنے ہے اس کی شخصیت کا وقار پیدیا پڑجا تا ہوتو اس کے خش بین خضاب نہ کرنا ہی زیادہ بہتر اور زیادہ مناسب ہے اس کے برخلاف جس فخص کے بالوں کی سفیدی اس کے برغما اور بے وقت بڑھا ہے کی خماز ہوجس کی وجہ سے کی خوار ہوجس کی وقت بڑھا ہے۔

کی وجہ ہے اس کی شخصیت کی دل شی بجروح ہوتی ہوتو اس کو اپنا ہے عیب چمپانا اور خضاب لگانا ذیادہ بہتر ومناسب ہے۔

حضرت جابر منی الله تعالی عند کہتے ہیں کہ (حضرت ابو بمرصد این رضی الله تعالی عندے والد) ابو قیافہ کو فنظ مگہ کے دن لا با ممیا ادرای دن انہوں نے اسلام قبول کیا ان کے سراور داڑھی کے بال کو یا ثغامہ تھے بینی بالکل سفید تھے ہی کریم ملی الله علیہ وسلم نے ادرای دن انہوں نے اسلام قبول کیا ان کے سراور داڑھی کے بال کو یا ثغامہ تھے بینی بالکل سفید تھے ہی کریم ملی الله علیہ وسلم الله علی دارای دن انہوں کے سفیل کے دربید بدل ڈالولیکن سیاہ رشک سے اجتناب کرنا یعنی سیاہ خضاب استعمال نہ کرنا۔" ان سے فرمایا کہ ان بالوں کی سفیدی کو کسی چیز کے ذربید بدل ڈالولیکن سیاہ رشک سے اجتناب کرنا یعنی سیاہ خضاب استعمال نہ کرنا۔" (مسلم بمقافرة المسابع: جلد چہارم: رقم الحدیث، 353)

الغامہ "ایک سم کی گھاس کو کہتے ہیں جس کے شکونے اور پھل سفید ہوتے ہیں اس گھاس کو فاری ہیں ور مغہ کہا جاتا ہے اس عدیث ہے معلوم ہوا کہ سیاہ خضاب کر وہ حرام ہے اور مطالب المؤمنین ہیں علاء کا بی قول لکھا ہے کہ اگر کوئی غازی وہ باہد و شمنان دین کی نظر ہیں اپنی ہیں ہت قائم کرنے کے لئے سیاہ خضاب کرے تو جائز ہے اور جوشخص اپ نفس کو خوش کرنے کے لئے زینت و آرائش کی خاطر اور خورت کی نظر ہیں دل کش بننے کے لئے سیاہ خضاب کر وے تو بیا کشر علاء کے زو کہ ناجائز ہے۔ اس سلیلے ہیں حضرت ابو بکر صدیت رضی اللہ تعالی عشہ کے بارے ہیں جو بچھ منقول ہے اس کی حقیقت سیرے کہ وہ مہندی اور وسر ( نیل کے بیت کا خضاب کی وجہ سے ان کے بالوں کا رنگ سیاہ نہیں ہوتا تھا۔ بلکہ سرخ مائل بہ سیاہی ہوتا تھا، اس طرح کا خضاب بالا تعاقی اس سلیلے ہیں جو مائی ہیں وہ بھی ای پڑھول ہیں۔ حاصل سے کہ مہندی کا خضاب بالا تعاقی اس سلیلے ہیں بھن دوسرے صحابہ کے متعلق جوروایات نقل کی جاتی ہیں وہ بھی ای پڑھول ہیں۔ حاصل سے کہ مہندی کا خضاب بالا تعاقی اس سلیلے ہیں بھن دوسرے صحابہ کے متعلق جوروایات نقل کی جاتی ہیں وہ بھی ای پڑھول ہیں۔ حاصل سے کہ مہندی کا خضاب بالا تعاقی اس سلیلے ہیں بھن دوسرے صحاب کی خضاب بالا تعاقی اس سلیلے ہیں بھن دوسرے صحابہ کے متعلق جوروایات نقل کی جاتی ہیں وہ بھی ای پڑھول ہیں۔ حاصل سے کے مہندی کا خضاب بالا تعاقی اس سلیلے ہیں بھن دوسرے صحاب کی خواب بالا تعاقی اس سلیلے ہیں بھنے دیں ہے متعلق جوروایات نقل کی جاتی ہیں وہ بھی اس پر محمد کی کو خواب بالا تعاقی اس سلیلے ہیں بھن دوسرے صحاب کی خواب بالا تعاقی سے معالیات کو میں معالیات کی سلیلے ہیں بھن کی میں کو میں میں میں میں معالیات کی معالیات کو میں معالیات کی میں میں میں میں کو میں کی میں کی میں میں کی میں کی میں کی میں کی کو میں کی کی کو میں کی کو میں کی کے میں کی کو میں کی کی کی کو کی کی کی کی کو کی کی کی کی کی کی کو کی کی کو کی کو کی کی کو کی کی کو کی کی کی کی کی کو کی کی کی کی کی کو کی کی کو کی کی کو کی کی کو کی کی کی کو کی کی کی کو کی کی کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کی کی کی کی کی کو کی کی کی کو کی کی کو کی کی کو کی کو کی کی کو کی کی کی کو کی کی کی کو کی کی کو کی کی کو کی کی کو کی کی کی کو کی کی کی کی کو کی کی کو کی کی کو کی کو کی کی کی کو کی کو کی کو کی کی کی کو کی کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی

جائزے۔

### بَابِ اَبُوَالِ الْإِبِلِ

### ریہ باب اونٹوں کے بیٹاب کے بیان میں ہے

3503 - حَدَّلَنَا نَصُرُ بِنَ عَلِيّ الْجَهُّ صَمَّى حَدَّلَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّلْنَا حُمَيْدٌ عَنْ آنَسِ آنَّ لَاسًا مِّنْ عُرَيْنَةً فَدُوْ عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاجْتَوَوُا الْمَدِيْنَةَ فَقَالَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ خَرَجْتُمْ إِلَى ذَوْدٍ لَذَا فَشَرِبُتُمْ مِنْ ذَلْهَا وَآبُوَالِهَا فَفَعَلُوْا

حد حفرت انس بالفنظریان کرتے ہیں: مرینہ تقبیلے کے پھرلوگ نبی اکرم مَثَافِظُم کی خدمت میں حاضر ہوئے ، مدینہ منورہ کی آب و ہواانہیں موافق نہیں آئی تو نبی اکرم مَثَافِظُم نے ارشاد فر مایا: اگرتم ہمارے اونٹوں کے پاس چلے جاؤ اوران کا دورہ اوران کا (پیشاب ہوتو یہ ٹھیک رہے گا) تو انہوں نے ایسانی کیا۔

## حلال جانوروں کے پیشاب کے جس ہونے کابیان

حنی نقبها وہمی پیشاب کوئمس تو قرار دیتے ہیں محرضر درت کے وقت اس کا استعال جائز قرار دیتے ہیں۔ کیا اضطرار کی حالت مراد ہے؟ آگر ہاں تو ہم جانتے ہیں کہ حدیث کے مطابق سارے دینے ہیں میہ بیاری پھیلی تھی تو ہاتی لوگوں نے جس طرح علاج کیا ہوگا ان لوگوں کا علاج بھی اسی طریقے کے مطابق ہوتا چاہیے تھا؟ اور اگر ان لوگوں کے لیئے طال طریقہ علاج موجود دیں تھا اور ان کے ان لوگوں کے لیئے طال طریقہ علاج موجود دیں تھا اور ان کے لیئے اضطرار کی حالت بیدا ہوگئی تھی تو ہاتی مدینہ کے لوگوں کے لیئے کیا اضطرار کی حالت بیدا ہوگئی تھی تھی تو ہاتی مدینہ کے لوگوں کے لیئے کیا اضطرار کی حالت بیدا ہوگئی تھی تھی ہوتو د نہ ہو۔ تو ہاتی مدینہ کے لوگوں نے اس بیار کی کا علاج کیے کیا تھا؟

منمس الائم بمرضی منفی فر ائے بین کرفنادہ نے معفرت انس رضی اللہ تعالیٰ عندہ جوروایت بیان کی ہے اس میں اونٹیوں کے دودھ پینے کا ذکر ہے پیشاب پینے کانہیں۔اور فر ماتے بین کہ اس کا ذکر حمید کی روایت میں بھی ہے (یاور ہے کہ ہم نے مسلم کی جو روایات تکھیں ہیں ان میں مب سے بہلی روایت کے مب سے آخری راوی جنھوں نے بیروایت مفرت انس رمنی اللہ تعالیٰ عنہ سے سی وہ حمید ہی ہیں۔

مراس روایت میں پیٹاب پینے کا ذکر بھی ہے۔ اس سے بیہ بات معلوم ہوئی کہ علامہ برخی حنی کوئی روایت اس واقعے سے متعلق الی بھی جانتے تھے جس میں صرف دودھ پینے کا ذکر تھا پیٹاب پینے کا نہیں تھا۔ تمید کی وہ روایت کہاں مئی؟ کیوں کہا گر مصرف دودھ سے علاج مقصود ہوتو اس میں کوئی حرج معلوم نہیں ہوتا۔ گر تمید کی بیان کردہ مسلم کی روایت کے حضرت انس کے بعد سب سے پہلے رادی تو خود حمید بی بیل تو کیا انھوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے دوئتم کی روایات بیان کیس تھیں ایک میں صرف دودھ یمنے کا تذکرہ تھا اورایک میں دودھ اور پیٹا ب دونوں کا۔

میدکی روایت میں کہتی صرف دودھ سے علاج کرنا بیان کرتے ہیں اور کہیں دودھ اور پیشاب دونوں سے علاج کرنا بیان کرتے ہیں۔ ملامد من ای بنیاد پر کدروایات می دواحمال بی کہیں دودھاور کہیں دودھاور چیشاب پینے کا۔اس بات کوسی نہیں مروائے کہ پیٹاب پاک ہے بلکہ کہتے این کوافی دواحالات کی وجہ سے بیٹاب کی طہارت پر جست ہیں ہے۔ کیا علامہ سر من کی کے بیات قرین قیاس نہیں ہوسکتی؟

علامه بدرالدين ميني منى في في كاس معاسط من تي كريم ملى الله عليه وسلم كى اس مديث سي استدالال كرناز بإده بهتر ي جس میں بیٹاب کے چینٹوں سے بیخے کی ہدایت کی گئی ہے کیوں کداس عذاب تبرکا خطرہ ہے اوراس مدیث کا تقاضہ ہے کہ جرتم ے بیٹاب سے اجتناب کیا جائے ، لین علامہ مینی کے زو یک بیٹاب پینے کی احادیث سے بہتر ہے کہ بیٹاب سے بیخے کی حدیث ے استدلال کیا جائے اور ہر تم کے پیشاب سے بچاجائے۔ کیاعلامیٹنی کی بیات زیادہ قرین قیاس نہیں ہوسکتی اگرنبیل تو کیوں؟ بى علامدىرى تفى كيمية بيل كدامام ابومنيغد كزوكيرام چزول سے علاج كرنا جائز بيل بيداور جسب بيد بات معلوم ب کہ جانوروں کے پیشا بجس ہیں۔

علامہ کی بن شرف نووی کہتے ہیں کہ ہمارا ند ہب رہے کہ حلال جانوروں کے فضلات بنس اور ہمارے نقبیاء نے اس مدیث کابیجواب دیا ہے کہ ان کواونٹیوں کا بیٹاب بلاناعلاج کی ضرورت سے تغا۔اور دیارے نز دیکے خمر (انگورکی شراب) اور دیگر

ندة ورچزوں كے سوا برجس جيزے علاج كرنا جائز ہے۔

علامہ خطا بی کہتے ہیں کہ ہرانسان کا علاج اس کی عادات کے مطابق کرنا جاہیے کیوں کہ و ولوگ تنوارا ورجنگلی تنے ان کی عادت تنمي كهوه ادنتنيول كا پييثاب اور دوده في ليخ تخے اور وہ جنگلوں بيس رہنے دالے تنے جب وہ شېر بيس آئے تو نامناسب آب وہواكی وجدے بہار پڑھتے اس لیئے رسول الله ملی الله علید سلم نے ان کی مانوس اور مزاج کے مطابق غذاء کی ہدایت کی۔ (علامدابوعبدالله محربن خليفه دشتاني اني مالكي - أكمال أكمال العلم)

پیثاب سے بیخ کاظم اور ائمہ کرام کی تصریحات کابیان

مجی بخاری میں صدیث ہے کہ بی کریم ملی البدعلیدوسم دوقبروں کے پاس سے گزرے اور فرمایا:

"ان دولول کوعذاب دیا جار ہاہے، اورائیس کسی بڑی چڑکی بتا پرعذاب نہیں ہور ہا، یا بیفر مایا: کیمر فرمایا: کیول نہیں ،ان میں سے ا کے مخص تو بیشاب ہے بچار نہیں تھا، اور دوسر الخص چنلی اور غیب کرتا تھا "

اور جمسلم میں بھی بہی حدیث وارد ہے، اور مسلم کی آیک روایت میں ہے کہ نبی کر بیم سلی الله علیہ وسلم نے قرمایا:

"اوردوسر الخض پیشاب سے بچتانہیں تھا"

ميراسوال بيه كه حديث مين استتار اورتنز وكالفظ استعال مواهاس مين كيافرق ميداور دونون روايتون مين موافقت كيدرى جا

، معیج بخاری اور بیج مسلم میں ابن عباس رضی اللہ نغائی عہماہے مروی ہو دبیان کرتے ہیں کہ رسول کر بیم سلی اللہ علیہ وسلم مدینہ یا مکہ کے باغوں میں سے ایک باغ کے پاس سے گزرے تو دوانسانوں کوان کی قبر میں عذاب دیے جانے کی آ واز سی نونجی سلی

التُدعليه وسلم قرمان يككه:

ان دولوں کوعذاب ہور ہاہے، اور انیس عذاب کسی بڑی چیز کی بناپڑئیں ہور ہا، پھر فر مایا: کیوں تبیں ، ان میں سے ایک فخص تو اسيخ بيبتاب سن بختائيس تقاءاور دوسرا چنلى اورغيب كرتا تقاء مجررسول كريم ملى الله عليدوسلم في مجورى ايك سبز بني منكواكي اوراس دومكز كركم برقبر برايك بمزار كدويا.

محمى نع من كياا الله تعالى كرسول ملى الله عليه وسلم آب في اليا كون كيا؟

تورسول كريم ملى الله عليه وسلم في قرمايا: اميد ب كدجب مك سيختك شهوكي ياان كختك موفي تك ان يرتخفيف كي جائيكي "

( مي بخاري رقم الحديث ( 216) يح مسلم رقم الحديث ( 292)

علامه بدالدین بینی حنی متوتی مجری کلیمتے ہیں کہ بی اگر مسلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث ہے استدلال کرنا بہتر ہے پیثاب (کی چینٹوں) سے اجتناب کروکیوں کہ عمو ماعذاب قبر پیٹاب کے سبب سے ہوتا ہے۔ بیرحدیث امام ابوداؤر نے حضرت ابو ہر رہے ہ سے روایت کی ہے۔ اور اہام این خزیمہ اور ویکر ائمہ حدیث نے اسے سے قرار دیا ہے۔ اور اس حدیث کی وعید کا نقاضہ بیہ ہے کہ جرتم کے پیٹاب سے اجتناب کرناواجب ہے۔ (علامہ بدرالدین مینی حنی عمرة القاری مطبوعدادارة الطباعة المنیر بیممر) اورمسلم كى أيك روايت من سيالفاظ بير لا يستنزه عن البول او من البول "

اورنسائی کی روایت میں ہے: لا یستبرء من بوله "

المام نووى رجمه الله كيم بين - بي كريم ملى الله عليه وسلم كافرمان "لا يستنسر مسن بدولسه "اس يس تين روايات بين: " يستنسر "دوتاء كے ساتھ اور "يستزه" زاءاور ہاء كے ساتھ اور "يستمرء" باءاور بهمزه كے ساتھ، پيرسب روايات سيح بيں اوران كا معنی میرے کدوہ بیٹاب کے چھینٹول سے اجتناب ادراحر از بیں کرتا تھا۔ (شرح مسئلم للنووی ( 8، 201) اورحافظا بن جررحمداللد كبته بين\_

قوله: " لا يستنو "اكثرروايات من اليابي ب، اورابن عساكرى روايت من "يستمرو" كفظ بين، اورسلم اورابوداودى المش سےمروی روایت ش "یستنزه "کے لفظ بیل۔

اکٹر روایات کی بنا پر "یستر" کامعنی بیرموگا کہ: وہ اپنے اور پیشاب کے درمیان آ رئیس کرتا تھا لیمنی وہ اس کے چھینٹوں حفاظت بيس كرتا تعامتو لا يستنزه والى روايت كموافق موجائيكا كيونكه تنزه ابعادكوكها جاتاب.

اورابوقیم کی انستخر ج میں وکیع عن الاعمش کے طریق ہے روایت میں ہے کہ: " لایتوقع "اوریتغییر ہے کہ اس سے کیام ادہے،اور بعض علماء نے اسے اپنے ظاہر پر ہی رکھتے ہوئے کہا ہے کہاں کامعنی ہے کہ وہ اپنی شرمگاہ ہیں چھپا تا تھا۔

الد "الاستبراء "والى روايت توبياؤكا عتبار يزياده بلغ بــــ

ابن دقیق العید کہتے ہیں کہ: اگراستنار کوحقیقت پرممول کیا جائے توبیلازم آتا ہے کہ صرف شرمگاہ نگی کرنا ہی ندکورہ عذاب کا سبب ہے، اور حدیث کا سیاق دسباق اس کی دلیل ہے کہ عذاب قبر کا باعث تو خاص بییٹا ب تھا، اس کی طرف اشارہ کرتا ہے جے ابن

و بدید نے ابو ہریں اللہ تعالی عند کی مرفوع مدیث کوچے کہا ہے کہ قبر کا اکثر عذاب پیٹاب سے ہے " یعنی بیٹاب سے نہ بچنا را المرا اعت ہے، وہ کہتے ہیں: اس کی تائیر مدیث میں "من " کے الفاظ سے ہوتی ہے، جب اس کی اضافت بول کی مذاہب اس کی اضافت بول ک مرب ہوئی تو استثنار کی نسبت جومعدوم تھی بول کی طرف ہے وہ عذاب کا سبب ہے۔ مرف ہوئی تو استثنار کی نسبت جومعدوم تھی بول کی طرف ہے وہ عذاب کا سبب ہے۔

دوسرے معنوں میں اسطرح کہ: عذاب کا ابتدائی سبب پیٹاب ہے، اور اگرا سے مرف شرمگاہ بھی کرنے پر ہی محول کرایا مائے توبیعنی زائل ہوجائیگا ،تواستے مجاز پرمحمول کرنامتعین ہوگیا تا کہسب احادیث کے الفاظ ایک معنی پرجمع ہوجا نمیں، کیونکہ اس کا مزج ایک بی ہے، اور اس کی تا ئید مسنداحمد کی ابو بکر ورضی الله تعالیٰ عنہ والی صدیث سے جو کہ ابن ماجہ میں ہمی ہے۔ مزج ایک بی ہے، اور اس کی تا ئید مسنداحمد کی ابو بکر ورضی الله تعالیٰ عنہ والی صدیث سے جو کہ ابن ماجہ میں ہمی ہے۔ ان میں ہے ایک کو پیشاب کی وجہ سے عذاب ہور ہاہے۔

اورطبرانی میں بھی انس رمنی اللہ تعالی عنہ سے اس جیسی ہی حدیث کمتی ہے۔ (فعد البادی ( 11 ) ( 318 )

مجررسول كريم صلى الله عليه وسلم في خبر دى كدان مي سايك كالمداب كاسبب بيتهاكه: " اس لي كدوه بيثاب س اجتناب اور بچاؤا منتیار نبیل کرتا تھا " یا اس کیے کہوہ اپنے پیٹا ب سے پردہ بیس کرتا تھا لینی دہ اپنے اور اپنے بیٹا ب کے ماجین آثر نبیں کرتا تھا تا کہ چینٹے پڑنے سے نے سکے میاس لیے کہ وہ بچتا نبیں تھا، بیسب الفاظ روایات میں وارد ہیں ، اورسب کےسب بیثاب سے بیخے اوراس کے چھینٹوں کے پڑنے کی حرمت پرولالت کرتے ہیں۔(سیل اللام ج 1 بس 120-119)

خلاصه بيه واكتبيح روايات كالفاظرير بير\_

" لا يستنر "اور "لا يستبرء "اور "لا يتنزه "بيسب الفاظ ايك بي معني پردادالت كرتے بين، جيماك آتمكرام كى كلام بيان مو چكى ب، اوراس مين اختلاف اصل كلمداوراس كانغوى اهتقاق مين بالبذاكل. "لا يستنسر "استتارے ب، اور اس کامعنی بیدے کہ وہ اسپنے اورائے بیشاب کے مابین آ رہیں کرتا تھا۔

اور "لا يستبرء "استبراء = جوكمفائى اور حفاظت كمعنى ب. اور "لا ينتزد "كالفظ تنزه = باوراككا هنی ابعاداوردوری ہے۔

## بَابِ يَقَعُ الذَّبَابُ فِي الْإِنَاءِ یہ باب ہے کہ جب کوئی تھی سی برتن میں گرجائے

3504- حَدَّقَنَا أَبُوْبَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ عَنِ ابْنِ آبِي ذِنْبٍ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ خَالِدٍ عَنْ اَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَنِي اَبُوْمَعِيْدٍ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ قَالَ فِي اَحَدِ جَنَاحَيِ اللَّهَابِ سُمَّ وَفِي الْاَحْرِ شِفَاءٌ فَإِذَا وَقَعَ فِي الطَّعَامِ فَامْقُلُوهُ فِيهِ فَإِنَّهُ يُقَدِّمُ السُّمَّ وَيُؤَخِّرُ الشِّفَآءَ

### - معزت ابوسعيد خدري الأفتة في اكرم من المنظم كايد قرمان تقل كرتين:

معی کے ایک پرین زہر ہے اور دومرے میں شفاہے تو جب وہ کھانے میں گرتی ہے تو تم اُسے اُس میں ڈبودو کونکہ وہ ز ہروالے پر کوآ مے رکھتی ہے اور شفاوا لے کو پیچھے رکھتی ہے۔

كراوا برن به ورسور سور المسار بين من المسلم بن خالد عن عنه أن مسلم عن عبيد بن منين عن أبي عدد من الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ إِذَا وَقَعَ اللَّهَابُ فِي شَرَابِكُمْ فَلْيَغْمِسُهُ فِيْهِ ثُمْ لِيَظْرَحُهُ فَإِنَّ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ مَا لَكُهُ اَعَلِهِ عَلَيْهُ مَا لَكُهُ اَعَلِهِ عَلَيْهُ مَا لَكُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مُنْ لِيَظْرَحُهُ فَإِنَّ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُعْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُعَ اللَّهُ عَلَيْهُ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُعَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَعْ اللَّهُ عَلَيْهُ فِي اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُعْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُعْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُعْلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُعْلَمْ عَلَيْهُ إِلَّا إِنَّا لِمِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُعْلَمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَمُعْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْكُونُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِي اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِي اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِي مَا عَلَيْكُمْ عُلِي عَلَي عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِي مُعَلِي مَا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلِي مَا عَلِي عَلَيْكُ عَلِي عَلِي

حضرت ابو ہرریرہ دافقہ نی اکرم مالینی کا کی فرمان تقل کرتے ہیں:

جب معی تنهارے مشروب میں گرجائے تو آ دمی کوجا ہے کدوہ اُسے اُس میں ڈبودے پھراُسے نکال دے کیونکہ اُس کے ایک يريس يارى إاوردوسر عي شفاي

### بكاب الْعَيْنُ

بیرباب نظر لگ جائے کے بیان میں ہے

3506 حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَلَانَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُسِ حِيْسلَى عَنْ أُمَيَّةَ بُنِ هِنْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَامِرِ بُنِ رَبِيعَةَ عَنْ اَبِيْدِ عَنِ النّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَبْنُ

عدم عامر بن ربیدای والد کے والے سے نی اکرم مالی کا رفر مان قل کرتے میں : نظر لکناحق ہے۔

تظربدا وراس كے دم كابيان

حضرت انس رمنی الله تعالی عند کہتے ہیں کہ رسول کریم ملی الله علیہ وسلم نے جماز پھونک کے ذریعہ نظرید ، دیک اور نملہ کاعلاج كرف كى اجازت دى ہے۔ (مسلم بمكلوة المصائ: جلد چارم: رقم الحديث، 456)

افسول "سے مراد وہ جھاڑ بھونک ہے،جس میں حصول شفاکے لئے منفول دعا ئیں اور قر آئی آیات پڑھی جاتی ہیں، "نظر بد "ایک حقیقت ہے جس کو بعض معزات نے "زہر" است تعبیر کیا ہے ان معزات کا کہنا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے بچو کے و تک اورسانپ کے منہ میں زہر رکھا ہے ای طرح بعض آ دمیوں کی آ تھموں میں بھی زہر رکھا ہے کہ ان کی نظر جس چیز کو بھی لگ جاتی ۔ ہے خواہ وہ انسان ہو یا مال واسباب، زمین جائیداد ہو یا بھیتی و باغات اور جانور ہو، اس کو کھا جاتی ہے۔ چنانچے نظر بد کے د فیعہ کے لئے وعا وتعویز اور جماز پھونک ندمرف میر کہ جائز ہے بلکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقصد کے لئے مخلف دعا نمیں بھی ارشاد

3505: اخرجه النفاري في "النبيح" وقم الحديث: 3320 ورقم الحديث: 5782

3586: اس روايت كونل كرت ش الأم اين ماجر منفرد إلى \_

اں۔ اسے مراوز ہر ملیدؤ تک ہے جیسے چھوکا ڈیک اسمانی کا ڈستا بھی ای کے تھم میں ہے اگر کسی تھی کو چھوڈ تک ماروے اور کا است میں ایسا نے کا بھٹر میں اور اور میں سے است کا میں ہے۔ اس میں کے تعرفی کو چھوڈ تک ماروے وی سے میں ہے الری میں وربیہ جماڑی کو تک ہے۔ "ملد "اصل میں چیوڈی کو کہتے ہیں کیکن یہاں وہ پھوڈ ا راہ اس کا زہرا تاریخ کا بہترین وربیہ جماڑی کو تک ہے۔ "ملد "اصل میں چیوڈی کو کہتے ہیں کیکن یہاں وہ پھوڑ ا اسام اس میں سے پہلومی ہوجایا کرتا ہے، مجمل سے پھوڑ انجمو ٹی جیمہ ٹی بھنسد، کے مص سان السان السام الموم المارتان المرام المحمول المحمول محمول المحمول المحمودة المرام المحمودة المحمول المحمول المحمول المحمول المحمول الموم المراد المحمول الموم المحمول المحم مرادی بوار میں آوی کواریا محسوں ہوتا ہے۔ جمعے جیوٹیال ریگ ربی ہول اور غالبا ای مناسبت ہے اس مجوز ہے کونملہ کہا ملہ ہوڑے میں آوی کواریا محسوں ہوتا ہے۔ جمعے جیوٹیال ریگ ربی ہول اور غالبا ای مناسبت ہے اس مجوز ہے کونملہ کہا ایک میں منا جھوٹی جموٹی پھنسیوں کی صورت میں ہوتہ اس میں مصار میں اس ہدد ور میں میں میں میں میں میں میں میں ہوتو اس میں وجہ مشاہرت میہ ورکی کہوہ پھنسیاں جونٹیوں کی طرح پھیلی اور آباح ادرائر نمایہ چھوٹی چھوٹی پھنسیوں کی صورت میں ہوتو اس میں وجہ مشاہرت میہ وگی کہوہ پھنسیاں جونٹیوں کی طرح پھیلی اور آباع ادرائر نمایہ میں میں اور کھا کھا کہ سرور اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں میں میں میں میں میں اور آبا ؟" آبا ؟" بمری بونی ہیں۔ واس رہے کہ جھاڑ بچو تک کے ذریعہ ہر مرض کاعلاج کرنا جائز ہے، اس صورت میں خاص خور پران تین چیز ول کا بمری بونی ہیں۔ واس ہرں، دن ہے۔ ہرں، دن کے کیا گیا ہے کہ دوسرے امراض کی تذہبت ان تینوں میں جماڑ پھونک کا اثر زیادہ اچھا ہوتا ہے ای طرح جس رواعت برکل اس کئے کیا گیا ہے کہ دوسرے امراض کی تذہبت ان تینوں میں جماڑ پھونک کا اثر زیادہ اچھا ہوتا ہے اس طرح جس رواعت زر ال المراع المراع كرجماز محوف مرف ال تين چزول عن جائز ہاس كى تاديل بحى يمي موكى علاد وازي مربيكى كها جا مي بلور دسر بير رايا كميا ہے كہ جماز محوف مرف ال تين چزول عن جائز ہے اس كى تاديل بحى يمي موكى علاد وازي مير مي یں ۔ ای بی کرز ماند جالیت میں اہل عرب جن الفاظ وکلمات کے اور بعیر جماڑ میمونک کیا کرتے تھے ان سے اجتناب کی خاطر آنخضرت سیا ہے کرز ماند جالیت میں اہل عرب جن الفاظ وکلمات کے اور بعیر جماڑ میمونک کیا کرتے تھے ان سے اجتناب کی خاطر آنخضرت سام الشعليدوليم نے ابتداء اسلام میں مسلمانوں کو جھاڑ پھونک کرنے ہے منع فریادیا تھا پھر چپ ان تینوں چیزوب میں جھاڑ پھونک ملی الشعلیدولیم ی امیت اور لوگوں کواس سے حاصل ہونے والے فائدے کی ہنا پرآ پ ملی اللہ علیہ وسلم نے ان تین چیزوں میں منتر پڑھ کر پھو تکنے کی امیت اور لوگوں کواس سے حاصل ہونے والے فائدے کی ہنا پرآ پ ملی اللہ علیہ وسلم نے ان تین چیزوں میں منتر پڑھ کر ی کا جازت دبدی بشرطیکه اس منتر مین مشر کاندانفاظ و کلمات استعال نه مون بیبان تک که بعد مین اس اجازت کوعام کردیا حمیا که سی ہی مض میں منقول دعا وں اور قرآنی آیات کے ذریعہ جماڑی موکک کی جاسکتی ہے۔ ہی مرض میں منقول دعا وی اور قرآنی آیات کے ذریعہ جماڑی موکک کی جاسکتی ہے۔

نمله کے منترکا بیان

معرت شفاء بنت عبداللدرس اللدتعالى عنها كهتى بين كد (ايك دن) مين ام اليؤمنين معزرت مفصه رضى الله تعالى عنها كے باس بینی کے درسول کریم ملی الله علیه دسلم اندرتشریف لائے اور مجھ کو (وکھیکر) فرمایا کہ کیاتم ان کو (بینی حضیہ کو) نملہ کامنتر نہیں على دين جس طرح كرتم في ان كولكمة اسكما يا يه - (الدواؤد مفكوة المساع: ملدجهارم: رقم الحديث، 491)

شفاء بيعبدالله بن منس كى بني اورقريشي عددى جي ان كاصلى تام ليلى تفااور شفاء لقب تفاجوا تنامشهور مواكدامس نام پرغالب آعی، انہوں نے بجرت سے پہلے اسلام قبول کرایا تھا او نیچے درجد کی عاقلہ فاضلہ عورتوں میں سے تعیس، نبی کریم مسلی اللّٰدعلیہ وسلم دد پہرکو تیلولہ کے لئے ان کے پہال تشریف لے جاتے اور وہاں آ رام قرماتے انہوں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بستر اور کی کا انظام کردکھا تھا تا کہ آ رام کے وقت میددونوں چیزیں آ پ سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں۔ "نملہ "کے بارے میں بہلے بھی بڑایا جا چکا ہے کہان چھنسیوں کونملہ کہتے ہیں جو پہلیوں پڑگتی ہیں اور بہت نکلیف پہنچاتی ہیں، جوخص ان پھنسیوں میں بنلا ہوتا ہے، اس کوالیا محسوں ہوتا ہے جیسے ان پھنسیوں کی جکہ جیو نٹیاں ریک رہی ہوں اور ٹھاگیا اس مناسبت ہے ان پھنسیوں کو

حضرت شفاء منی اللہ تعالی عنہا کمہ بیں ان تملہ کے دفعیہ کے لئے منتر پڑھ کرجماڑ بچونک کرتی تھیں، جب انہوں نے اسلام

قبول کیا ادر آنخضرت ملی الندعلیہ وسلم ہجرت فر ما کر مدینہ تشریف لے آئے اور بیمی وہاں پہنچیں تو انہوں نے آئخ ضرت صلی اللہ عليه وسلم من عوض كياكه يارسول الشملى الشعليه وسلم من البينة زمانه جالجيت عن مندك دفعيد كے لئے أيك منتز براها كرتى تعين، اب جا بتی بول کہ وومنتر پڑوھ کر آپ ملی اللہ علیہ وسلم کوسناؤں تا کہ آپ ملی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں تھم دیں کہاس منتر کا یر صناجا تزیب یانبیں؟ چنانچی آنخصرت مبلی الله علیه وسلم نے اس منترکوئن کراس کے ذریعہ جھاڑ پھونک کرنے کی اجازت دیدی اور م این که بیمنتر حفصه رمنی الله تعالی عنبها کوچمی سکمها دو۔ "رقیه تمله " سے مرادوه چند کلمات بیں جوعرب کی مورتوں میں مشہور تھے، جن کودہ رقیہ تملیکہ چی ورند نملہ کا جومنتر تعیقی منتر تھا دہ تو دراصل خرا فات کا مجموعہ تھا جس کو پڑھنے ہے آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمادیا تھا ظاہر ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم اس منتر کے سکھانے کا تھم کیوں فرماتے وہ مشہور کلمات جن کوعرب کوئور تیں رتیہ تملكه يخيس به بين المنعروس تسنته و تختضب و تكعل و كل شيء تفتعل غير انها و الا نقصى الرجل ليئ لهن كو جا ہے کہ ماتک چوٹی اور زیب وزینت کرے، ہاتھ پاؤل رینگے سرمدانگائے ہر بات کرے محرمرد کی نافر مانی نہ کرے۔ بعض حضرات مير كہتے ہيں كه آنخضرت ملى الله عليه وسلم كاشفا . ہے ميفر مانا كه حفصه رضى الله تعالى عنها كونمله كامنتر سكھا دو حقیقت میں تعریض کے طور پر تھا اور اس کا ایک خاص پس منظر تھا اور وہ یہ کہ آنخضرت صلی انڈ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ مطہرہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک راز کی بات سنائی تھی ،لیکن حفصہ رضی اللہ تعالی عنہانے اس کو فاش کر دیا اس کا ذکر قرآن کریم کی سورت تحريم من بھي کيا مياہے۔

چنانچہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے شفاء سے ندکور ؛ ارشاد فر ماکر کو یا حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کونصیحت کی اور ان کو متنبه کیا کہتم نے میرے بتائے ہوئے راز کوظا ہر کر کے شوہر کی نافر مانی کی ہے جونہ صرف تمہارے مقام ومرتبہ کے منافی بات ہے بلکہ وفاشغار عورت کی اس خصوصیت کے بھی منافی ہے کہ وہ شو ہر کی نافر مانی کرنا گوارائیس ہوتی۔ایک حدیث میں عورتوں کولکھنا سکوانے کی ممانعت مفول ہے، چنانچہ آپ صلی القدعلیہ وسلم نے فر مایا لاتعلم الکتابۃ اس کے برخلاف اس حدیث میں اس کا جواز ا بت ہوتا ہے لہذا ہو سکتا ہے کہ اس حدیث کا تعلق اس دفت ہے ہو جب کہ آنخضرت صلی الله علیدوسلم نے بیممانعت ارشاد بیں فر ما لَي تَقَى كو ياممانعت والى حديث بعدى بادريهان جوحديث أفل كي تى بوه مبلي كي ب-

بعض حضرات اس بارے میں کہتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی از واڑ مطبرات کی ایک خاص حیثیت تھی اس بنا پر بعض احکام ونصائل میں بھی ان کومخصوص رکھا گیا ہے لبندامما نعت کا تعلق اور تمام مورتوں سے ہے کہ ان کااس فتنہ و برائی میں مبتلا ہو جانا غین ممکن ہے جو ندکورہ ممانعت کی بنیاد ہے۔ جب کہ از واج مطہرات کے بارے میں اس طرح کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا ہے اس نے ان کولکھنا سکھنے کی اجازت تھی۔خطا فی کہتے ہیں کہ بیصدیث اس بات کی دلیل ہے کہ تورتوں کولکھنا سکھانا مکروہ ہے۔ اور ملائلی قاری نے کہا ہے کہ بیاحمال ہے کہ اس وفت تعنی زیانہ رسالت میں عورتوں کولکھٹا سکھانا جائز ہولیکن فتنہ وفساد میں مبتلا ہوجانے کے خوف کے سبب سے بعد کی عورتوں کے لئے جا کزنہ ہو بعض حضرات میہ کہتے ہیں کہ لکھنا سکھانے کا ندکورہ حکم صرف صغرت حفصہ دھنی المتدنعالی عنبا کے لئے تھادوسری عورتوں کے لئے تیں۔ عَدْ الْمُعُوبِينِ مَنْ أَبِى شَيْهَةَ مَكُلْنَا إِسْمَعِيْلُ ابْنُ عُلَيْةَ عَنِ الْمُعَوَيْرِي عَنْ مُطَارِبِ ابْنِ حَزْنِ عَنْ عَلَيْهَ عَنِ الْمُعَوَيْرِي عَنْ مُطَارِبِ ابْنِ حَزْنِ عَنْ عَلَيْهَ عَنِ الْمُعَوَيْرِي عَنْ مُطَارِبِ ابْنِ حَزْنِ عَنْ رُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهِ صَلَّى اللّهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَيْنُ سَيَّ وَعُدُولُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَيْنُ سَيَّ

معزت ابو برره المحفظروايت كرت بين: بى اكرم فكيفظ في ارشاد قرمايد:

نقرت ہے " کامطلب سے کرد کیمنے والے کی نظر میں کئے کا کھب جانا اور اچھالگنا خواہ وہ چیز جاندار لیعنی انسان دحیوان مور اغرجا عدار جیے مال واسباب مواور مجراس چیز پرد مکھنے والے کی نظر کا اثر انداز ہوجا ٹا ایک ٹابت شدہ حقیقت ہے جو نقدر الاست وتاعی اور نقصان کا ذر بعد بن جاتی ہے۔ اگر تقدیر الی برسبقت لے جانے دالی کوئی چیز ہوتی کا مطلب بیہ ہے کہ کا کتات کی مرجول بدی چیز کامر کز اور۔وشیع ، تقدیر الی ہے کہ بری سے بری طاقت کا اثر ونفوذ بھی تقدیر الی سے پابستہ ہے اور چیو نے سے میر نے ہے کی حرکت وسکون بھی تفتر برالی کے بغیر مکن نہیں ، کویا کوئی چیز بھی تفتر بر کے دائر ہے یا ہر نکلنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ اگر بالفرض کوئی چیزالیی طاقت رکھ علی کے دو انقد مریکے دائر ہ کوتو ڈکرنگل جائے تو دونظر بدہوتی کے دونقد مریکو بھی بلیٹ دیتی اوراس پرغالب ، آ جاتی بھویا یہ بات اشیاء میں تا ٹیرنظر کی شدت اور اس کے سرعت نفوذ کوزیادہ سے زیادہ کے ساتھ بیان کرنے کے لئے فرمائی می ہے۔اور جبتم ہے دھونے کا مطالبہ کیا جائے۔

اں دنت عرب میں بیدستورتھا کہ جس مخص کونظر تھتی اس کے ہاتھ پاؤں اور زیریاف جھے کو دھوکروہ پانی اس مخص پرڈالتے ہے جس کونظر کتی تھی اوراس چیز کوشفا کا ذریعہ بھے تھے اس کا سب سے اوٹی فائدہ بیہ جوتا تھا کہ اس ذریعہ سے مریض کا وہم دور ہوجا تا تفارچنانچدرسول كريم صلى الله عليه وسلم في اس كى اجازت دى اورفر مايا كه أكرتمبارى نظر كسى كولك جائے اورتم سے تمبار ساعضاء

رمورمريض برۋالنے كامطالبه كياجائے۔

واضح رہے کہ جمہور علماء اہل حق کا مسلک تو یمی ہے کہ جائد ارخواہ وہ انسان ہو یا حیوان اور اموال میں جائیداد وغیرہ میں نظر کی و فیریعی نظر کلنے سے نقصان پہنچنا ٹابت ہے جب کہ بعض لوگ جیسے معتز لہ وغیرہ اس کے منکر ہیں جیسا کہ وہ اموال وغیرہ میں دوا اور صدقه وخیرات کی تا تیر کے قائل نہیں ہیں ان لوگوں کا کہتا ہے کہ جس چیز کا وقوع پذیر ہونا مقدر میں لکھ دیا عمیا ہواس میں کسی اور چز کا دخل نہیں ہے اور اس میں کوئی شک بھی نہیں کہ نقتر ہر کے لکھے کو کوئی چیز متنغیر نہیں کرسکتی رکیکن وہ لوگ اس حقیقت کوئیں جانتے كه تقذير عالم اسباب كي ساته كونى تضاد دمنا فأت نبيل ركفتى، چنانچ نظركى تا ثيراور سبيت اس بناء پر ہے كه الله تعالى نے اس ميں اس طرح کی خامیت رکھ دی ہے کہ وہ ہلا کت ونقصان کا سبب بن جائے علاوہ ازیں علماءالل حق کے مسلک کی دلیل کے بیار شادگرا می ملی الله نامین الله ساحق " ہے کہ جب شارع علیہ السلام نے اس حقیقت کو واضح کر دیا ہے کہ نظر کی تا مجیر برحق ہے تو اس کا

2507. اس دوایت کونش کرنے میں امام این ماجیر شفرو جیں۔

اعتقادر كمناواجب اورمنروري يهي

ری بات یہ کرنظر کلنے کی کیفیت وصورت کیا ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے نظر زوہ کونقصان و ضرر کیسے پہنچا ہے تو اس سلسلے میں علاء نے منعمل بحث کی ہے اور کلما ہے کہ اس سلسلے میں بعض ایسے لوگوں نے جن کی نظر عام طور پر کسی نہ سی کوئتی رہتی ہے بیان کیا کہ جب ہمیں کوئی چیز اچھی گئتی ہے اور ہم اس پر نظر ڈالتے ہیں تو ایسا محسوں ہوتا ہے کہ ہماری آتھوں سے حرارت نکل رہی ہو، بعض حصرات یہ فرماتے ہیں کوئی چیز اجھی گئتی ہے اور ہم اس پر نظر ڈالتے ہیں تو ایسا محسوں ہوتا ہے کہ ہماری آتھوں سے حرارت نکل رہی ہو، بعض حصرات یہ فرماتے ہیں کہ نظر لگانے والے گئ آتھ سے ایک خاص تھم کی حرارت سمیڈ لگتی ہے جو ہوا میں مخلوط ہوجاتی ہے۔

اوروہ ہوا پھرنظر زدہ تک پینچی ہے تو اس کے نقصان وہاا کت کا باعث بن جاتی ہے جیسا کہ بھن قدیم مختقین کے مطابل اس
سانٹ کی زہر کی کیفیت ہوتی ہے جو تھن اپنی نظر کے ذریعہ زہر کو خفل کرتا ہے کہ اس کی نظر جس پر بھی پڑ جاتی ہے اس تک اس کا اثر
سینچ جاتا ہے اور وہ ہلاک ہوجاتا ہے حاصل یہ کہ دکھائی شدیئے والی کوئی شے نظر رگانے والے کی نظر ہے تیم کی طرح روانہ ہوتی ہے
اورا گرکوئی الی چیز درمیان میں شہوتی ہے جیسے حرز وقعویز اور دواوغیرہ تو وہ شے نظر زدہ تک نہیں پہنچی اوراس میں اثر ونفوز نہیں کرتی
بلکے اگر وہ حرز وتعویز تو می ومضبوط تھی کا ہوتا ہے تو وہ شے نظر رگائے والے ہی کی طرف بلٹ آتی ہے جیسا کہ اگر مقابل کے پاس خت
ومضبوط سپر ہوتا ہے تو تیر مارنے والے کا تیم سرسے نظر اگر اکر الٹا ہارنے والے کو آگر گائے۔

چنانچین تعالیٰ نے جس طرح بین اوگوں کی نظر میں مذکورہ خاصیت وتا ٹیمر پیدا کی ہے ای طرح نفوں کا ملہ بینی اہل اللہ اور کا ملین کو بھی اس نظر بد کے دفعیہ کی قوت اور اس میں نضرف کی طاقت عطافر مادی ہے تاکہ وہ عوام کو دعا و تعویز کے ذریعے نظر بدکے اثر ات سے محفوظ رکھنے میں مدودیں۔

3508 - حَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ حَدَّنَا اَبُوْهِ شَامٍ الْمَخْرُوْمِيُّ حَدَّنَا وُهَيْبٌ عَنْ اَبِي وَاقِدٍ عَنْ اَبِي سَلَمَة بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ عَائِشَة فَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعِيدُوْ ا بِاللهِ فَإِنَّ الْعَيْنَ حَقَّ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ عَائِشَهُ فَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعِيدُوْ ا بِاللهِ فَإِنَّ الْعَيْنَ حَقَّ بِنِ عَبْدِ الرَّعْنَ عَنْ عَائِشَهُ مَد يَقَدُ فَالَدُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعِيدُوا بِاللهِ فَإِنَّ الْعَيْنَ حَقَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعِيدُوا بِاللهِ فَإِنَّ الْعَيْنَ حَقَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعِيدُوا بِاللهِ فَإِنَّ الْعَيْنَ عَقْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعِيدُوا بِاللهِ فَإِنَّ الْعَيْنَ حَقَّ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّتَعِيدُوا بِاللهِ فَإِنَّ الْعَيْنَ حَقْ

3509 - حَدَّنَنَا هِ شَامُ بُنُ عَمَّادٍ حَدَّنَنَا سُفَيَانُ عَنِ الزُّهُ رِيِّ عَنْ آبِى أَمَامَةَ بُنِ سَهُلِ بُنِ حُنَيْفِ قَالَ مَرَّ عَامِوُ بُسُنُ رَبِيعَةَ بِسَهُلِ بُنِ حُنَيْفٍ وَهُو يَغْتَسِلُ فَقَالَ لَمْ آزَ كَالْيَوْمِ وَلَا جِلْدَهُ مُعَبَّاةٍ فَمَا لَبِثَ آنُ لَبِطَ بِهِ فَأَتِى بِهِ النَّبِيَ بِهِ النَّبِيَ مَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيْلَ لَهُ آدُرِكُ سَهُلًا صَرِيعًا قَالَ مَنْ تَتَهِمُونَ بِهِ قَالُوا عَامِرَ بُنَ رَبِيعَةً قَالَ عَلَامَ يَقُتُلُ مَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيْلَ لَهُ آدُرِكُ سَهُلًا صَرِيعًا قَالَ مَنْ تَتَهِمُونَ بِهِ قَالُوا عَامِرَ بُنَ رَبِيعَةً قَالَ عَلَامَ يَقْتُلُ مَا مُولِعَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَرَةُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَوْقُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَامَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ ال

3508 ال روايت كفل كرفي بين ايام اين ماج منفردين \_

3500: ال روايت أول كرف شل امام ابن ماج منفرد بي-

الوالمد بن المرائد من المرائد المرائد

#### بَابِ مَنِ أَسْتَرْقَلَى مِنَ الْعَيْنِ مِيهِ باب ہے كر جوش نظر كَلِنے كادم كروائے ميہ باب ہے كہ جوش نظر كِلنے كادم كروائے

### نظركادم كروان كابيان

3510 - حَدَّثَ الْهُوبَكُوبَ بُنُ آبِى شَيْبَةَ حَدَّثَ اسْفَيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بُنِ دِيْنَارِ عَنْ عُرُوةَ بُنِ عَامِرٍ عَنْ عُبُولِ اللهِ إِنَّ بَنِى جَعْفَرٍ تُصِيْبُهُمُ الْعَيْنُ فَاسْتَرْقِى لَهُمْ قَالَ نَعَمْ فَلَوْ . عُبَيْدِ بُنِ رِفَاعَةَ الزُّرَقِيِّ فَالَ قَالَتُ اَسْمَاءُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ بَنِى جَعْفَرٍ تُصِيْبُهُمُ الْعَيْنُ فَاسْتَرْقِى لَهُمْ قَالَ نَعَمْ فَلَوْ . كَانَ شَيْءٌ سَابَقَ الْقَدَرَ سَبَقَتْهُ الْعَيْنُ

ع حضرت عبید بن رفاعہ ذرتی الفنظیان کرتے ہیں سیّدہ اساء ڈاٹھ کی نیارسول اللہ! حضرت جعفر کے بچوں کو انظراکک جاتی ہے تقدیرے آئے نکال سکتی تو نظرا گئا اُس الکراک جاتی ہے تقدیرے آئے نکال سکتی تو نظرا گئا اُس ہے آئے نکل جاتا ہے۔

3511 - حَدَّثَنَا اَبُوْبَكُرِ بُنُ اَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا صَعِيْدُ بُنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبَّادٍ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ اَبِى نَضُرَةَ عَنُ اَبِى نَضُرَةً عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَيْنِ الْجَانِّ ثُمَّ اَعُيُنِ الْإِنْسِ فَلَمَّا نَزَلَتِ الْمُعَرِّذُتَانَ اَحَدَّهُمَا وَتَرَكَ مَا سِوى ذَلِكَ

• حضرت ابوسعید خدری ڈالٹٹنیان کرتے ہیں ہی اکرم مَالَّاتِیَّا جن کی نظر لگنے اور انسان کی نظر لگنے سے بناہ ما نگا کرتے

3510 اخرجدالتريدى في "الجامع" رقم الحديث: 2059 ورقم الحديث. 2059م

3511: اخرجة التريدي في " الجامع" وهم الحديث 2054 اخرجة النسائي في " أسنن" وهم الحديث: 5508



## غیرشرکیه کلمات دالے منتر کے ذریعے دم کرنے کابیان

جب تک ان میں شرک نہ ہو "کا مطلب یہ ہے کہ جس منتر وافسوں میں جن وشیاطین کے اساء اوران سے استعانت نہ ہو اوران کے مفہوم ومعی ایسے نہ ہوں جن سے کفر لازم آتا ہے تو ان کے ذریعہ جھاڑ کچو تک کرنے میں کوئی مضا نقہ بیں ہے۔ ای لئے علاء نے کہا ہے کہ ایسے الفاظ وکلمات پر شمل منتر وافسوں کے ذریعہ جھاڑ کچو تک جائز نہیں ہے۔ جن کے مفہوم ومعانی معلوم نہ ہوں البت بعض ایسے منتر جن کے الفاظ وکلمات سے روایت میں شارع ہے منقول ہیں اور ان کے مفہوم و معانی معلوم نہیں ان کے ذریعہ جھاڑ بچو تک کرنا جائز ہے۔

واضح رہے کہ جس طرح شیطان ازل ہی سے انسانی عدادت ہیں جتاا ہے ای طرح جنات بھی باطبع انسان کے ساتھ عدادت رکھتے ہیں اور اس اعتبار سے جنات وشیاطین آپی ہیں ایک دوسرے کے دوست ورفیق ہوتے ہیں۔ چنانچ جب کی انسان پر جنات کا سابیواثر ہوتا ہے اور اس سابیواثر کو دور کرنے کے لئے ایسے منتز وافسوں پڑھے جاتے ہیں جن ہیں شیاطین کے نام اور ان سانسان کا پچھا چھوڑ دیتے ہیں اس طرح بعض او قات مارگزیدہ سانپ کا ڈسا ہوا) شخص اصل میں جنات کے زیراثر ہوتا ہے، بایں طور پر کہ کوئی شریر جن سانپ کی صورت اختیار کر کے کسی انسان کو دس لیتنا ہے کی نام ہوتے ہیں کہ اس کو در حقیقت سانپ نے کا نے کھایا ہے۔ جب ایسے شخص پر منتز پڑھے جاتے ہیں جن کوئی سانسی کے نام ہوتے ہیں تو وہ ذہر جوحقیقت میں جن کا اثر ہوتا ہے اس شخص کے بدن سے زائل ہوجا تا ہے اس طرح کویا جنات وشیاطین دونوں انسان کی گرائی کا ذراجہ ختے ہیں۔

چنا نچہ علاء امت کا اس بات پر اجماع وا تفاق ہے کہ کتاب اللہ اور اساء وصفات الہی کے بغیر افسوں ومنتر پر مسنا اور جھاڑ پھوٹک کرنا ج ترنہیں ہے، سب سے زیادہ مہتم بالشان "خود قرآن مجید" ہے کہ اس کا ہم ہر فقرہ اور ہم ہر لفظ کا کنات انسانی کے لئے تاوہ علاوہ شغیا اور خیر و ہر کت کا خزانہ ہے اور جن کا فائدہ نیٹنی ہے اور پھراس میں بھی بعض سور تیں اور آئیتیں جھاڑ پھوٹک کے لئے زیادہ تا شیر وشفا اور خیر و ہر کت کا خزانہ ہے اور جن کا فائدہ نیٹنی ہے اور پھراس میں بھی بعض سور تیں اور آئیتیں جھاڑ پھوٹک کے لئے زیادہ تا شیر وشفا اور خیر و ہر کت کا خزانہ ہے اور جن کا فائدہ نیٹ ہے "قم الحدیث کے 684 در قم الحدیث کے 685 فنیات رخمی بی بیسے سورت فاتھ معود عمن آیت الکری اوروہ آیات کریمہ جواند تعالی کی ہناہ طلب کرنے ہے مغہوم برشتمل ہیں، ای طرح دود عائیں اور مملیات بھی الفنل ہیں جوا حادیث میں میں آئے ضربت ملی انڈ علیہ وسلم سے منقول وٹا بت ہیں۔

سنر المدهادة كے مصنف في الكا بوتو چاہے كه حديث شريف ميں منقول ہے كہ جب كوئى فنص اپنے كئى ايسے مال واسباب وغيره يا بح پر نظر ڈالے جواس كوا جمعا لكما بوتو چاہئے كه ماشاء الله لاتو قالا بالله كبے (تاكداس مال يا بج كونظر نه كلے) اى معزت عثمان فن رضى الله تعالى عند كے بارے ميں منقول ہے كه انہوں نے ايك بہت بى خوبصورت بج كود يكھا تو فر ما يا كه اس كى تحوزى كر مھے ميں ذراى سياى لگا دوء تاكداس كونظر نه كے۔

### نظر لکنے کے ایک واقعہ کا بیان

حضرت ابوا مامد رمنی الله تعالی عند بن مبل ابن صنیف کتے جیں کہ (ایک دن) عامر بن ربید رمنی الله تعالی عند نے (میرے واللہ) سبل بن منیف رمنی الله تعالی عند کونہا تے ہوئے دیکھا۔ تو کینے لگا کہ اللہ کی شم (سبل کے جسم ادران کے رنگ وردپ کے کیا کہ اللہ کی شمل نے تو آج کے دان کی طرح (کوئی خوبصورت بدن مجمع) نبیس دیکھا۔ ادر پر دہ نشین (خوبصورت عورت) کی بھی کھال (سبل کی کھال جیسی نازک وخوش رنگ ) نبیس دیکھی۔

امام نووی کہتے ہیں کہ علماء کے نزویک نظر لگانے والے کے وضوی صورت یہ ہے کہ جس تخص کے بارے میں تیجیتن ہو کہ اس نظر لگائی ہے کہ اس کے سما منے کسی برتن یعنی بیالہ وغیرہ میں یانی لا یا جائے اس برتن کوز مین پر ندر کھا جائے پھر نظر لگانے والا اس برتن میں سے ایک چلو پاتی کے کرکی کرے اور اس کلی کوای برتن میں ڈالے پھراس سے پانی لے کرا پنامند دھوئے پھر ہائی ہاتھ میں یانی لے کردا کیں کہنی اور وائیں کہنی اور دا کیں ہاتھ میں پانی لے کربائیں ہاتھ میں پانی لے کربائیں کہنی دھوئے اور میلی وکہنی کے درمیان جوجگہ ہے اس کونہ دحوئے پھر داہنا پیرادر پھراس کے بعد بایاں پیردموئے۔

چرای طرح بہلے دامنا ممٹنا اور بعد میں بایاں ممٹنا دھوئے اور پھر آخر میں تہبند کے اندرزیر ناف جسم کو دھوئے اور الن سب اعضاء کوای برتن میں دھویا جائے ان سب کودھونے کے بعداس پانی کونظرز دہ کے ادپراس کی پشت کی طرف سے سر پرڈال کر بہا دے واضح رہے کہ اس طرح کا علاج اسرار و تھم سے تعلق رکھتا ہے جو عمل و مجھ کی رسمائی سے یا ہرکی چیز ہے لہندااس بارے میں عقلی بحث كرنالا حاصل هي

مارزی نے کہا ہے کہ ندکورہ اعضا وجم کودھونے کا تھم وجوب کے طور پر ہے لہذا نظر لگانے والے کواس بات پر طاقت کے ذر بعیہ مجبور کیا جاسکتا ہے کہ وہ نظرز دہ کے لئے ندکورہ وضوکرے نیز انہوں نے کہا ہے کہ اس تھم کی خلاف درزی کرناانیا نبیت ہے بعید ہے خاص طور سے اس صورت میں جب کہ نظرز دہ کے ہلاک ہوجائے کا خوف ہو۔

، قامنی عیاض فرماتے ہیں کہ جو مخص نظر لگانے کے بارے میں مشہور ومعروف ہو جائے تو اس سے اجتناب کرتا اور اس کے سائے آئے میں احتیاط کرنالازم ہے اور امام سربراہ حکومت کے لئے مناسب ہے کہ دوایے حض کولوکوں میں آئے جانے اور بیٹنے ا شخفے سے روک دے اور اس پریہ پابندی عائد کردے کہ دوائے گھر میں ہی رہا کرے گھرسے باہر نہ لکلا کرے۔

اور اگر و وضف مختاج وفقیر ہوکہ اپنی گزر و بسر کرنے کے لئے لوگوں کے پاس آنے جانے پر مجبور ہوتو بیت المال سرکاری خزانے سے اس کے لئے بفتدر کفایت وظیفہ مقرر کردے تا کہ وہ گزراو قات کر سکے حاصل میر کہ ایسے مخص کا ضرر جذا می کے ضرر ہے مجى سخت وشديد بالبناس باركيس احتياط لازم بـ

امام نووی نے اس قول کی تائید کی ہے اور کہا کہ بیرجو چھ بیان کیا گیا ہے بالکل سیح اور تا قابل بردید ہے کیونکہ اس کے متعلق علماء میں سے سے کا بھی کوئی اختلافی قول ہمارے علم میں نہیں ہے۔ (شرح مسلم)

## بَابِ مَا رُخْصَ فِيْدِ مِنَ الرُّقِي

بہ باب دم کرنے کی رخصت کے بیان میں ہے

3513- حَـلَانَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبِّدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا اِسْحَقُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنُ أَبِي جَعْفَرِ الرَّازِيّ عَنْ حُصَيْنِ عَنِ الشُّعْبِيِّ عَنْ بُرَيْدَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ لَا رُقْيَةَ إِلَّا مِنْ عَيْنِ آوُ حُمَةٍ عه الله معرت بربیره النفظروایت كرتے بین نبی اكرم مَلَا الله عند ارشاد فرمایا ، وَم صرف نظر كَلْنَهُ كا بوتا ب ياكسي جانور

کے ڈیک ماریے بر کروایا جاتا ہے۔ 3513 اخرجہ سلم فی "ایج "رتم الحدیث: 326

36% - حَلَّنَا عَلَى بَنُ آبِى الْعَصِيْبِ حَلَّنَا يَهُمَ الْ عَمْرِهِ بَنِ حَزْمٍ يَرْفُونَ مِنَ الْاعْمَشِ عَنْ آبِى مُفْهَانَ عَنْ جَابِرِ قَالَ كَانَ آهُلُ بَنْ الْاعْمَشِ عَنْ الْآعْمَشِ عَنْ آبِى مُفْهَانَ عَنْ جَابِرِ قَالَ كَانَ آهُلُ بَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْهُ مَا لَا يَعْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَمُولً اللهِ عَلَيْهِ مَوْالِيْنُ الرَّفِي وَالْا نَرْقِي مِنَ الْحُمَةِ فَقَالَ لَهُمُ اللهُ عَلَيْهِ مَوْالِيْنُ اللهُ عَلَيْهِ مَوّالِيْنُ اللهُ عَلَيْهِ مَوْالِيْنُ اللهُ عَلَوْنَ اللهُ عَلَيْهِ مَوْالِيْنُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ الْعُعْمِ الْعُلُولُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ الْعُمْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

عد معرت جابر بیان کرتے میں انصار کا ایک گھراندتھا جنہیں آل عمرو بن حزم کہا جاتا تھا۔ وولوگ ڈیک مارنے کا ذم کیا کرتے ہے۔

نی اکرم نامی است دم کرنے سے منع کیا تو دہ لوگ نی اکرم نامین کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اُنہوں نے مرض کی: یارسول افغدا آپ نامی انتہ نے دم کرنے سے منع کردیا ہے۔

مالاتکہ ہم توڈ تک ارے جانے کا ذم کرتے ہیں۔ نی اکرم نگافا نے اُن سے فرمایا: تم نوگ اُس دم کے الفاظ میرے سامنے پیش کرو۔ انہوں نے نی اکرم نوانی کے سامنے وہ الفاظ پیش کیے تو نی اکرم نوانی نے فرمایا۔ اِن میں کوئی حرج نہیں ہے یہ پینہ مہد

دم كرنے پراجرت لينے كابيان

معرت این مہاس کتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہی کریم ملی اللہ علیہ وسلم تے محابہ کی ایک جما مت ایک ایسے گاؤں سے گزری جس میں کی فض کو بچھویا مانپ نے ڈس رکھا تھا چنا نچواس میں کا ایک فض ان محابہ کے پاس آیا اور ان سے پوچھا کہ کیا آپ لوگوں ہیں

الله المروايت ولقل كرف في الم ما ين ما جد منفرد إلى -

3555: افرج مسلم في "ألي " رقم الحديث: 5003 "ورقم الحديث: 5004 ورقم الحديث: 3556

عاد الرج ملم في "التي "رقم الحديث: 5007 ورقم الحديث: 5000 الرج الرقبول "الجام" وقم الحديث: 2000 ورقم الحديث 2000

کوئی مخص مبھاڑ پھونک کر نیوالا بھی ہے کیونکہ ہماری بستی میں ایک مخص کو پچھو یا سانپ نے ڈس لیا ہے؟ (اگر ایسا کوئی مخص ہے تو وو میرے ساتھ چل کراس مخض پر دم کردے) چنانچہان میں سے ایک صحابی تشریف لے مجھے ادر انہوں نے بھریوں کے وص سورت ناتحہ پڑھی۔ یعنی انہوں نے کہا کہ میں اس فض پر اس شرط کے ساتھ جھاڑ پھونک کروں گا کہ میں اس کے یوش آئی بکریاں لوں کا السم) یعنی سورت فاتخدز ہر کے لئے شفاء ہے لہذاوہ تخص اچھا ہو گیا پھر جب وہ صحابی بحریال نے کرا پے ساتھیوں کے پاس آ ئے تو ان ساتھیوں نے اس کو ناپند کیا اور کہا کہ بڑے تعجب کی بات ہے کہتم نے کتاب اللہ بڑھنے پر مزدوری لی ہے یہاں تک ووس محابه مدینه پنجے اور آنخضرت ملی الله علیه وسلم سے عرض کیا که یا رسول الله صلی الله علیه دسلم! فلال محالی نے کتاب الله پڑھنے پر مزدوری لی ہے آ ب سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن چیزوں کی اجرت لیتے ہوان میں سب سے بہتر کتاب اللہ ہے (بندری) ایک اورروایت میں یوں ہے کہ آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرفر مایا کہم نے اچھا کیا ان بکریوں کوآپی میں تقسیم کرلواورا پیخ ساتھ ميراحصه بمي لكا ؤ\_(مفكوة المصابع: جلدسوم: رقم الحديث، 205)

نفظ (سلیم) اورلفظ (لد نیخ) دونول کے ایک ہی معنی ہیں مینی سانپ کا ڈسما ہوا چنا نچے روایت کے الفاظ (لد لیغ) اُو (سلیم) میں اوسلیم راوی کے ففظی شک کوظا ہر کرتا ہے بینی راوی نے بیدونوں لفظ فال کر کے بیظا ہر کیا ہے کہ جمعے بین کی ارس موقع پرلفظ لدینے کہا گیا تھایا لفظ سلیم اور علامہ طبی ہے کہتے ہیں کہ اکثر وبیشتر لفظ لدینے کااطلاق اس مخصل پر ہوتا ہے جسے بچھو کاٹ لے اور سلم کا اطلاق اس مخص پر ہوتا ہے جے سانپ ڈس لے اس صورت میں کہا جائے گا کہ اس موقع پر داوی کومعنی کے اعتبارے شک ہوا ہے كه يا تووه خص بچهوكا كا ثا مواتها بإسابنيكا دُسامواتها \_

لبعض علاء نے لکھا ہے کہ جن صحابی نے سورت فاتحہ پڑھ کر دم کیا تھا دہ حضریت ابوسعید خدری بتھے اور صحابہ کی وہ جماعت تمیں نفوں پر مشمل تھی ای اعتبار ہے سورت فاتحہ پڑھنے والے صحابی نے تمیں کریاں لی تھیں۔ آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مجریوں میں اپنا حصہ لگانے کے لئے اس واسطے فر مایا تا کہ وہ صحابہ خوش بھی ہوں اور میرمی جان لیں کدسروۃ فاتحہ پڑھ کر دم کرنے کے وض حاصل ہو نیوالی بمریاں بلا شک۔ وشبہ طلال ہیں۔اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم کی آیتوں اور ذکر اللہ سکے ذریعے جھاڑ پھونک کرنا اوراس کی اجرت لینا جائز ہے چنانچہ عامل روحانیات مینی قرآن کریم کی آئیوں اور دیگر منقول دعا ومملیات کے ذریعے علاج کر نیوالے اپنے عمل لینی تعویذ گنڈوں اور جھاڑ بھونک کی جواجرت لیتے ہیں اس میں کوئی شرعی قباحت نیس ہے لیکن اس سے بینتیجہ ا غذنبیں کیا جاسکتا کہ تلاوت قرآن کی اجرت لینا جائز ہے کیونکہ ان دونوں میں فرق ہے اور وہ یہ کہ تلاوت قرآن ایک عباوت ہے اورعبادت کی قیمت لیناقطعنا جائز نہیں ہے اور کسی مریض ودکھی محض پرقر آن پڑھ کردم کرنا اور اس کی برکت سے شفاء حاصل ہوجانا عبادت نہیں ہے لہذا اس کی اجرت لینا جائز ہے۔

اس سے ٹابت ہو گیا کہ مصحف لینی قرآن کریم کو کتابی صورت میں بیچنان کوخرید نا اجرت پراس کی کتابت کرنا اور دین کی دوسری کتابوں کومزدوری پرلکھنا جائز ہے۔ای طرح متاخرین لینی بعد کےعلاءنے قرآن کریم کی تعلیم کوبھی اس پر قیاس کرتے ہو سے کہا ہے کہ تعلیم قرآن کی اجرت لیدا جائز ہے جب کہ منفذین بینی پہلے زمانے کے علم وجیسے معزت امام اعظم ابوصنیف وغیرونے تعلیم قرآن کی اجرت لینے کوحرام کہا ہے۔

### غیرشری دم کی اجرت لینے پرممانعت کابیان

حضرت خارجہ بن ملت اپنے بیچا سے خال کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جب ہم لوگ درول کر یم صلی اللہ علیہ وہلم سے بور اسپنے وطن کی طرف دوا نہ ہوئے تو داستے ہیں ہماراگز دعرب کے ایک قبیلے پرہوا جس کے بچولاگوں نے ہم سے کہا کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تم اس فیض رابعی درول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے بھلائی ( یعنی قر آن پاک اور ذکر اللہ ) لے کرآئے بھر ہوتو کیا تہ ہوتو کیا تھا وہ بھرا ہوں ہیں جگڑ ارزا ہے ہم ہوتو کیا تہ ہوتو کیا تھا اور بھر اور ایا جھاڑ پھو تک بھی ہے؟ کو تک ہمارے ہاں ایک فیض پاگل ہوگیا ہے جو بیڑ ہوں ہیں جگڑ ارزا ہے ہم نے کہا ہاں ( ہمارے پاس ایسائل ہے جس سے ہم اس کا علاج کر سکتے ہیں ) چنا نچہ دواس پاگل کو بیڑ ہوں ہیں جگڑ ہے ہوئے پاس لائے اور بھی نے اس پر تھوک دیا رہتا اور بھر وہ تا تھا اس طرح پڑھی کہ ( پڑھتے وقت ) اپنا تھوک جج کر تا رہتا اور بھر اور ان جلا کہ اس پر تھوک دیا رہت کھا تا کی ایک کہا کہ بید چیز اس وقت تک نہیں کھا وی گا جب کے وال دیا گیا ہے بھرانہوں نے بچھاس کی اجرت کے طور پر کوئی چیز دی تو جھاں نے کہا کہ بید چیز اس وقت تک نہیں کھا وی گا جب سے کھول دیا گیا ہو بھی اللہ علیہ وہلم ہے نہ ہو چھلوں چنا نچہ ( ہی نے آب بس کی اللہ علیہ وہم کی اجرت کھا تا ہے وہ برا اللہ علیہ وہم کی اجرت کھا تا ہو دی اس کی اجرت کھا تا ہو دہ برا تھی اللہ علیہ وہم کی اور جس نے آب بھی اللہ علیہ وہم کی اجرت کھا تا ہو دہ برا آن دیا ہو تھا کی جوثنی یا طل منتر کی اجرت کھا تا ہو دہ برا آب ہے نے نے تو حق اور سے منتر کی اجرت کھائی ہے ۔ ( جرابرہ داکاد، منتوزہ اللہ ان ذکر کی بھوٹنی یا طل منتر کی اجرت کھا تا ہو دہ برا

باطل منٹرائیں جھاڑ پھونک کو کہتے ہیں جس میں ستاروں اور ارواح خبیثہ جنات اور اللہ کے علاوہ دوسری چیزوں کا ذکر ہواور ان میں سے مدد مانگی جاتی ہو چنا نچے ایسے عملیات جو غیر اللہ کے ذکر یا غیر اللہ سے مدد مانتنے کی وجہ سے غیر شرعی ہوں جس طرح ان کو اختیار کرنا نا جائز ہے اسی طرح ان کی اجرت کھانا بھی حرام ہے۔ حق منتر الہی جھاڑ بھو تک اور عملیات کو کہتے ہیں جن میں ذکر اللہ اور قرآن کریم کی آبیتیں ہوں خواہ ان کا تعلق پڑھ کردم کرنے سے ہویا تعویذ وغیرہ لکھ کردیے سے ہو۔

صدیث کے الفاظ "فلعمری" (لین قشم ہے اپنی زندگی کی) سے بیاشکال واقع ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسری چیزوں
کی تشم کھانا منع ہے پھر آ پ سنی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کی تشم کس طرح کھائی ؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ لفظ فلعمری سے تشم مراز ہیں
ہ بلکہ دراصل بیا الل عرب کے کلام کا ایک خاص لفظ ہے جوا کٹر و بیشتر دوران گفتگوان کی زبان پر جاری ہوتا ہے۔ یا پھر یہ کہا جائے
گا کہ بیاس وقت کا واقعہ ہے جب کہ غیر اللہ کی قشم کھانے کی عمانعت نہیں ہوئی تھی۔ اور علامہ طبی یہ ہے جی کہ ہوسکتا ہے کہ
آ تحضرت سلی اللہ علیہ وسلم کو اس تشمیل کھانے کی اجازت حاصل ہولاہذا اس کا تعلق ان چیزوں سے ہوگا جو آتحضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مختص جیں کہ وہ آپ سلم کے ساتھ مختص جیں کہ وہ آپ تھیں دوسروں کے لئے جائز ہیں ہے۔

## بَأَبِ رُقْيَةِ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ

## یہ باب سمانپ اور بچھو (کے کاٹنے )کے دم کے بیان میں ہے

3517 حَلَكَ عُنْمَانُ إِنْ آبِي شَيْبَةً وَهَنَّادُ إِنْ السّرِيِّ قَالَا حَلَّكُنَا آبُو الْآخْوَصِ عَنْ مُعِبُولَةً عَنْ الْوَاهِيمَ عَنِ الْآسُودِ عَنْ عَآئِشَةَ قَالَتُ رَخْصَ رَمُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ فِي الرَّفْيَةِ مِنَ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ

و منده عائشهمديند فافهابيان كرتى بن تى اكرم الفين في مانپ در يجوكا من پردم كرن كي اجازت دى ب 3518 - حَدَدُكَنَدَا اِسْسَعْعِدُلُ بْنُ بَهْوَامَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ الْآشَجَعِيْ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ شُهَيْلِ بْنِ أَبِى صَالِحٍ عَنْ آبِيْ عَنْ آبِي هُورَارَةَ قَالَ لَدَغَتْ عَقُرَبُ رَجُلًا فَلَمْ يَنَمُ لَيُلْتَهُ فَقِيلً لِلنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فَلَانًا لَذَغَنَّهُ

. عَنَقُرَبٌ فَلَمْ يَنَمْ لَهَلَتَهُ فَقَالَ امَا إِنَّهُ لَوْ قَالَ حِيْنَ امْسَى آعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ مَا ضَوَّهُ لَذُ عُ

عَقْرَبِ حَتَى يُصْبِحُ ،

جعنرت ابو ہریرہ منافظ بیان کرتے ہیں: ایک بچھونے ایک مخص کو ڈیک مارا تو وہ ساری رات سونہیں سکا، نی ا كرم منافظا كى خدمت يس عرض كى تى، فلال مختص كو يجمون ذيك مارائ تو دەسارى رات بىرنېس سكا، ئى اكرم ئۇنىۋا نے ارشاد فرمایا: اگروه شام کے دفت بیکمات پڑھ لیتا۔

"من الله تعالى كالخلوق ك شرك الله تعالى كم الكمات كا بناه ما نكامون".

( نبی اکرم مخالفتی فر ماتے ہیں) تو صبح تک چھو کے ڈیک مارنے نے اسے کوئی نفضان ہیں ویٹا تھا۔

3519 حَدَّثَنَا الْهُوْبَكُوِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عُضُمَانُ بْنُ حَكِيْمٍ حَسَلَكَنِينَ ٱبُوْبَكِرِ بْنُ عَمُرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ قَالَ عَرَصْتُ النَّهُشَةَ مِنَ الْمَحَيَّةِ عَلَى دَمُولِ اللَّهِ مَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامَوَ بِهَاء

 ابو بکر بن عمر و معفرت عمر و بن حزم مالفظ کا مید بیان فقل کرتے ہیں: میں نے نبی اکرم مالفظ کے سامنے سانب کے ڈے کا دم پیش کیا تو تی اکرم مان فیل نے دودم کرنے کی اجازت دی۔

## بچھو کے کا شنے پرعلاج کا بیان

حضرت على رضى الله تعالى عند كهت بين كدا يك روز رات من رسول كريم ملى الله عليه وسلم في نماز يرصة موسدًا بنا باتهوز من برر کھا تھا کہ اس ( ہاتھ ) کی ونگل میں مجھونے کا شالیاء آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پاپوش مبارک کے ذریعہ اس بچھوکو مار ڈالا اور 3682: افرجه ملم في "التي "رقم الحديث: 2517

3518:اس روایت کونل کرنے میں امام این ماج منفرد ہیں۔

3519: اس روايت كونل كرفية عن ليام اين ماج منفرويل.

المد ماله (طربار) ان سر المراق الم ا اجراب اللق اور قل اعوذ برب الناس پڑھتے جاتے تھے، ان دولوں رواجوں کو بیکی نے شعب الایمان می نقل کیا وُ اعوذ برب اللق اور قل اعود برب الناس پڑھتے جاتے تھے، ان دولوں رواجوں کو بیکی نے شعب الایمان میں نقل کیا ر المقر المعالى ولد جاري رقم الحديث 496 ) . - إستر المعالى ولد جاري رقم الحديث 496 ) . - إ

بَابِ مَا عَوْذَ بِهِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنَّكُمَ وَمَا عُوْذَ بِهِ بياب ہے کہ بی اگرم نافی کن الفاظ کے ذریعے دم کرتے تھے اور كن الفاظ كيذر يعيدم كياجانا جا بيد؟

3520 - حَدَّثَنَا اَبُوْبَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَذَّنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ آبِي الْطَّحَىٰ عَنْ مَسُرُوْقٍ عَنُ عَالِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا آتَى الْمَرِيْضَ فَدَعَا لَهُ قَالَ اَذُهِبِ الْبَاسُ رَبَّ النَّاسُ وَاشْفِ أَنَّ النَّافِي لَا شِغَاءَ إِلَّا شِغَاوُكَ شِفَاءً لَّا يُغَادِرُ سَغَمًا

• سیدہ عائشہ معدیقہ نگا ہیات کرتی ہیں ہی اکرم مَا گانی جب سی بیار کے پاس تشریف لے جاتے تو اس کے لیے

رعائے فرکرتے اور بیدم کرتے۔ "تو تکلیف کودور کردے! اے لوگوں کے پروردگار! اور شفاعطا کردے پے شک تو بی شفاعطا کرنے والا ہے شفاوہی ے جوتو عطا کرے توالی شفاعطا کرجو بہاری کو بالکل ندرہے دے۔''

3521- حَدَّثُنَا ٱبُوْبَكُرِ بْنُ ٱبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَآئِشَةَ آنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ كَانَ مِمَّا يَقُولُ لِلْمَرِيْشِ بِبُزَاقِهِ بِإصْبَعِهِ بِسْمِ اللَّهِ تُرْبَةُ اَرُضِنَا بِرِيْقَةِ بَعْضِنَا لِيُشْفَى سَقِينُهُنَا بِإِذْنِ

• سيّده عائشه مديقة فالفايمان كرتي بن عي اكرم منافيظ بياركوجودم كرتے تقاس ميں ايك بيطريقة بحى تعاكم آب سنافيظ ا بی انگی مبارک پراینالعاب لگاتے اور سے پڑھتے۔

"الله تعالی کے نام سے برکت حاصل کرتے ہوئے ہمارے علاقے کی مٹی ہم میں ہے ایک قروکے لعاب کے ساتھ کلی ہوئی ہے تا کہ ہمارے بہارکو ہمارے پروردگار کے عظم سے شفاہوجائے۔''

3522- حَدَّلْنَا اَبُوْبَكُرِ حَلَّلْنَا يَعْيَى بْنُ اَبِي بُكَيْرِ حَلَّتْنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ خُصَيْفَةَ عَنْ عَمْرِو

\$\$\$! الرّجة النجاري في "التح " رقم الحديث: \$\$14 ورقم الحديث: \$\$14 أخرجه ملم في "التح" رقم الحديث: \$\$\$\$ أخرجه الوداؤد في "السنن" رقم الحديث.

بُسِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ كَعْبٍ عَنْ نَافِعٍ بْنِ جُهَيْرٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ آبِي الْعَاصِ النَّقَفِي آنَهُ قَالَ قَدِمْتُ عَلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ بِسِ سَبِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَبِي وَجَعٌ قَدْ كَادَ يُبْطِلُنِي فَقَالَ لِيَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْعَلْ يَدَكَ الْيُعنى عَلَيْهِ وَقُلْ بِسُمِ اللهِ أَعُودُ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَقُدُرِكِهِ مِنْ ضَرِّ مَا آجِدُ وَأَحَاذِرُ سَبْعَ مَرَّاتٍ فَقُلْتُ ذَلِكَ فَشَفَانِيَ اللَّهُ

عه مع حضرت عثمان بن ابوالعاص تعنى الفنزليان كرتے بيں: من نبي اكرم مُلْ فَيْنَام كَيْ فَدَمْت مِن عاضر بهوا مجھے تكليف تقي جو مجمع بلاكت كقريب كرويق ، تونى اكرم من الفيظم نع مجمع مايا : تم اينادايال باتهدال دردى جكه يرركموادريه بروهو

"الله تعالى ك تام سے بركت مامل كرتے ہوئے، يس الله تعالى كرنت اوراس كى قدرت كى پناو مانكما ہوں، اس

چيز كيشر سي، جي ميں پار با (لين محسوس كرر با بول) اور جس سے بچاد كرنا جا متا بول \_"

بيسات مرتبه پرمو (راوي كتيم بين:) بين في ميل كيائو الله تعالى في محصة فاوعطاكي ـ

3523 - حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ هِلَالِ الصَّوَّافَ حَلَّثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَبْبٍ عَنْ اَبِى لَصُّوَةً عَنْ آبِي سَعِيْدٍ أَنَّ جِبُ وَانِيْلَ آتَى النِّي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اشْتَكُيْتَ قَالَ نَعُمْ قَالَ بِسُعِ اللَّهِ ٱرْقِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسِ اَوْ عَيْنِ اَوْ حَاسِدِ اللَّهُ يَشْفِيكَ بِسُمِ اللَّهِ اَرْقِيكَ

٠٠٠ حضرت ابوسعید خدری دانشنیان کرتے ہیں: حضرت جبرائیل فاینیا، نی اکرم مُنافِیل کی خدمت میں حاضر ہوئے،اور عرض كى: اے حصرت محمد (مَنْ النَّيْمَ أَلَى اللَّهِ مِنْ النَّيْمَ بِمَارِينِ؟ فِي اكْرِم مَنْ النَّيْمَ نِي ال

تکلیف دیتی ہے، جس کا تعلق ہرجان، ہرآ تکھاور ہرجاسدے شرے ہے، اللہ تعالیٰ آب مُنْ اَنْ اِنْ کوشفا وعطا کرے، اللہ تعالی کے نام سے برکت حاصل کرتے ہوئے میں آپ مُلَائِظُم کودم کرتا ہوں۔"

3524 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ وَحَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمِنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ زِيَادِ بُنِ ثُويْدٍ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَآءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي فَقَالَ لِي آلَا اَرُقِيكَ بِسُرُقَيَةٍ جَسَانَينَى بِهَا جِبْرَائِيلٌ قُلْتُ بِآبِي وَأُمِّي بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ بِسْمِ اللهِ ارْقِيكَ وَاللّهُ يَشْفِيكَ مِنْ كُلّ دَاءٍ فِيْكَ ( مِنْ شَرِّ النَّفَاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ) ثَلَاثَ مُوَّاتٍ

عه حضرت الو بريره من النفظيان كرت بين: بي اكرم تُلَاثِيَّا ميرى عيادت كرف كي التي الدرآبِ مَلَاثِيَّا نے ارشاد فر مایا: کیا میں تنہیں وہ دم نہ کروں؟ جے ساتھ لے کر جرائیل علینا میرے پاس آئے تھے، میں نے عرض کی: میرے ماں باب آب مَنْ يَدِيمُ برقر بان مول بي إل، بي اكرم مَنْ يَدْ إلى عار

3522. اخرجمسلم في" التي "رقم الحديث 5791 اخرج الوداؤد في" أسنن "رقم الحديث 3881 اخرج الترقدي ف" الجامع" رقم الحديث 3522

3523 افريد ملم في "التي " رقم الحديث 5664 افرجالتر خدى في " الجامع" وقم الحديث 372

3524 اس روایت کوشل کرنے میں امام این ماج منفروجیں۔

" میں اللہ تعالیٰ کے نام سے برکت حاصل کرتے ہوئے تم پردم کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تہمیں ہر بھاری ہے شغا ونصیب کرے 'جو تہمارے اندر ہے اور گر ہوں میں چھونک مارنے والیوں کے شرسے اور حسد کرنے والا جب حسد کرے 'تو اس کے شرسے تہمیں محفوظ رکھے''۔

می اکرم منگافیظ نے بیکلمات تین مرتبہ پڑھے۔

2525 - حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ هِ شَامٍ الْبَغَدَادِيُّ حَدَثَنَا وَكِبُعٌ ح و حَدَثَنَا اَبُوبَكُو بْنُ حَلَّا الْبَاهِلِيُّ عَنْ الْبَعْدَادِيُّ حَدَثَنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يُعَوِّذُ النَّحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ يَقُولُ اَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ ثُحَلِ شَيْطَانِ وَهَامَةٍ وَمِنْ صَلَى اللهُ التَّامَةِ مِنْ ثُحَلِ شَيْطَانِ وَهَامَةٍ وَمِنْ مَسَلَى اللهُ التَّامَةِ مِنْ ثُحَلِ شَيْطَانِ وَهَامَةٍ وَمِنْ مَسَلَى اللهُ التَّامَةِ مِنْ ثُحَلِ شَيْطَانِ وَهَامَةٍ وَمِنْ ثُحَلِ عَيْدِ لَهُ السَّامَ يُعَوِّذُ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ يَقُولُ اعْوَدُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ ثُحَلِ شَيْطَانِ وَهَامَةٍ وَمِنْ اللهِ السَّامَ يُعَلِّدُ وَسَلَمَ اللهُ السَّامَ يَعْوَدُ المَانِ اللهُ السَّامَ يُعَلِّدُ وَاللهُ السَّامَ اللهُ السَّامِيلُ وَالسَحَقَ الْ وَالسَعَالُ وَاللهُ السَّامَ اللهُ السَّامِ اللهُ السَّامِيلُ وَاللهُ السَّامِ اللهُ السَّامَ اللهُ السَّامَ اللهُ السَّامَ اللهُ السَّلَمَ اللهُ السَّامَ اللهُ السَّامُ اللهُ السَّامَ السَامَةُ اللهُ السَّامَ اللهُ السَّامَ اللهُ السَّامَ اللهُ السَّامَ السَامَ اللهُ السَّامَ اللهُ السَّامُ اللهُ السَّامَ اللهُ اللهُ السَّامَ اللهُ السَّامَ اللهُ اللهُ السَّامَ اللهُ السَامَ اللهُ السَّامَ اللهُ السَامَ اللهُ السَّامَ اللهُ السَّامَ اللهُ السَّامَ اللهُ السَّامَ اللهُ السَّامَ اللهُ السَّامَ اللهُ السَامَ السَامَ اللهُ السَّامَ اللهُ السَّامَ السَامَ اللهُ السَّامَ اللهُ السَامَ السَامَ السَامَ المَالِمُ السَّامَ السَامَ السَامَ السَامَ اللهُ السَّامَ السَامَ اللهُ السَّامَ السَامَ اللهُ السَّامَ اللهُ السَّامَ اللهُ السَامَ السَامَ اللهُ السَامَ الله

ے حصرت عبداللہ بن عمبال بھائیا ہاں کی آئی ہیں ہی اگرم مَا کی نیا معنرت امام حسن ڈاٹٹنڈا ورحضرت امام حسین ڈاٹٹنڈ کوان الفاظ میں دم کرتے تھے۔

''میں اللہ تعالیٰ کے ان کمل کلمات کی بناہ ما نکتا ہوں ، ہر شیطان سے ، ہر تکلیف دینے والی چیز سے اور ہر لکنے والی نظر ہے۔''

نی اکرم مُلَافِیْنَا مِیفر مایا کرتے تھے ہمارے جدامجد حضرت ابراہیم مَلیّنِیْاان الفاظ میں حضرت اساعیل مَلیّنیا کودم کیا کرتے تھے۔

ُ ایک روایت میں بیالفاظ بیں حضرت اساعیل البیکااور حضرت بیقوب غایبی کودم کیا کرتے تھے۔ بیروایت وقیع نامی راوی کی لفل کردہ ہے۔

> بَابِ مَا يُعَوَّذُ بِهِ مِنَ الْمُحَمَّى بيرباب ہے كر بخار كے ليكن الفاظ كادم كيا جائے؟

3526 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَارٍ حَدَّثَنَا اَبُوْعَامِ حَدَّثَنَا اِبْوَاهِيمُ الْاَشْهَلِيُّ عَنُ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنِ عَنُ عِكْرِمَةً عِنِ الْهِ عَبَامِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعَلِّمُهُمْ مِنَ الْحُمْى وَمِنَ الْاَوْجَاعِ كُلِهَا اَنُ بَقُولُوا بِسَمِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَامِ اللهِ الْعَظِيْمِ مِنْ شَرِّ عِرُقِ نَعَادٍ وَمِنْ شَرِّ حَوِّ النَّارِ قَالَ اَبُوعَامِ اَنَا اُخَالِفُ النَّاسَ فِي هَنَذَا اَفُولُ بَعَادٍ الْمَانُ رَمِّ اللهِ عَلَيْهِ وَمَنْ شَرِّ عَرِق النَّارِ قَالَ الْمُوعَامِ اَنَا الْحَالِفُ النَّاسَ فِي هَنَذَا الْمُولُ بَعَادٍ الْكَبِيرِ اعْوَدُ بِاللهِ الْعَظِيْمِ مِنْ شَرِّ عِرُقِ نَعَادٍ وَمِنْ شَرِّ حَوِّ النَّارِ قَالَ الْمُوعَامِ اَنَا الْحَالِفُ النَّاسَ فِي هَذَا اللهِ الْعَظِيمِ مِنْ شَرِّ عِرُقِ نَعَادٍ وَمِنْ شَرِّ حَوِّ النَّارِ قَالَ الْمُوعَامِ النَّا الْحَالِفُ النَّاسَ فِي هَذَا اللهُ الْعَظِيمِ مِنْ شَرِّ عِرُقِ نَعَادٍ وَمِنْ شَرِّ حَوِّ النَّارِ قَالَ الْمُوعَامِ اللهِ الْعَظِيمِ مِنْ شَرِّ عِرُقِ نَعَادٍ وَمِنْ شَرِّ حَوِّ النَّارِ قَالَ الْمُوعَامِ اللهِ الْعَظِيمِ مِنْ شَرِّ عِرُقِ نَعَادٍ وَمِنْ شَرِّ حَوِّ النَّارِ قَالَ الْمُوعَامِ اللهِ الْعَظِيمِ مِنْ شَرِ عِرُقِ نَعَادٍ وَمِنْ شَرِّ حَوِّ النَّارِ قَالَ الْمُوعَامِ اللهِ الْعَظِيمِ مِنْ شَرِ عِرُقِ نَعَادٍ وَمِنْ شَرِّ حَوِّ النَّامِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ الْمُعَالِمُ مِنْ اللهُ عَلَيْ الْمُعَلِيمِ الللهِ الْعَظِيمِ اللهُ الْعَلَيْمِ اللهُ الْعُلْلَ اللهُ عَلَيْهِ الْعَلَى اللهُ عِلْمَالُ اللهُ عَلَيْهِ الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ الْعَلَيْمِ اللهِ الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهِ الْعَلَيْ الْعَلَيْمِ اللهُ الْعَلَيْمِ اللهُ عَلَيْهِ الْعَلَيْمِ اللهُ الْعَرْقِ الْعَلَى اللهِ الْعَلَى اللهُ الْعُلِقَ اللهُ عَلَيْهِ الْعَلَيْمِ اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ الْعَلَيْمِ اللهُ اللهِ اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعُلْقِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَيْمِ اللّهُ اللّهُ الْعَلَيْمِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَلِي الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ

2968

3526 اخرجه التريذي في "الجامع" رقم الحديث: 2875

من عنرت عبدالله بن عباس بن البناييان كرت إن بى اكرم المائة الوكول كو بخارا ورد يكرتمام كى تكاليف عمدال الفازي دم سحمایا کرتے تھے کدووید پڑھیں۔

ایا فرنے سے مددومیہ پر ساں۔ ''اللہ تعالیٰ کے نام سے برکت حاصل کرتے ہوئے جو بڑا ہے، میں عظیم اللہ کی پناہ ہانگیا ہوں بھڑ کنے والی آم کے شر ے،آگ کی تیش کے شرے۔"

سے اس مامی راوی کہتے ہیں: میں نے اس روایت عمل ایک لفظ دیکر لوگوں سے مختلف نفل کیا ہے۔ میں بیلفظ نفل کرتا ہوں

يعار 3528م- حَدَّثُنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ اللِمَشْقِيُّ حَدَّثُنَا ابْنُ آبِي فُلَيْكِ آخْبَرَنِي اِبْرَاهِيْمُ بْنُ اِسْعِيْلُ بْنِ آبِي حَبِيْبَةَ الْاَشْهَلِيُّ عَنْ دَاوُدَ بُنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُونُهُ

مع مع الله المرابية أيك اورسند كريم اومنقول بي جس من بيالفاظ بين "يعاد" رك ك شريه-

3527- حَدَّقَنَا عَدْرُو بُسُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ كَيْيُو بْنِ دِيْنَادٍ الْمِعْمُصِى حَدَّقَنَا اَبِى عَنِ ابْنِ ثُوْبَانَ عَنْ عُمَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جُنَادَةً بْنَ آبِي أُمَيَّةً قَالَ سَمِعْتُ عُبَادَةً بْنَ الصَّامِتِ يَقُولُ آتَى جِبْرَائِيلُ عَلَيْهِ السَّكَامِ النَّبِيَّ صَلَّى السَلْمَةُ عَلَيْدِ وَمَسَلَّمَ وَهُوَ يُوْعَكُ فَقَالَ بِسُمِ اللَّهِ اَرْقِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ مِنْ حَسَدِ حَاسِدٍ وَّمِنْ كُلِّ عَيْنِ اللّهُ

حضرت عباده بن صامت بلافنز بیان کرتے ہیں :حضرت جرائیل ملیکی نی ماکرم منطقظ کی خدمت میں حاضر ہوئے، نى اكرم مَنْ النَّهُمْ كواس وقت بخارتها تو حضرت جبرا كيل عَلَيْهِ إلى عديرُها:

"اللدتعالی کے نام سے برکت حاصل کرتے ہوئے میں آپ کودم کرتا ہوں ہراس چیز سے جو آپ کواذیت دے رہی ہے اور حسد کرنے وائے کے حسد سے اور ہر آئکھ سے (لین لکنے والی نظر سے ) اللہ تعالیٰ آپ کوشفاء نصیب کرے '۔

## بَابِ النَّفُثِ فِي الرُّقْيَةِ

یہ باب دم کرتے ہوئے پھونک مارنے کے بیان میں ہے

3528- حَدَّثَنَا اَبُوْبَكُرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيٌ بْنُ مَيْمُونِ الرَّقِيُّ وَسَهُلُ بْنُ اَبِي سَهُلٍ فَالُوا حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ مَّالِكِ بُنِ أَنْسٍ عَنِ الزُّهْرِي عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَآئِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنَفُتُ فِي الرُّقْيَةِ عه حضرت عائشه صديقة في النه الله المرتى بين: أي اكرم من النين مرت بوئ يهو مك مارت تقي

3527: ال روایت تول کرنے شن ایام ابن ماجر منفرو ہیں۔

**3528: الى دوايت كُفْلَ كرنے شن امام ابن ماج منفرد بيں۔** 

2528 - حَدُّلْنَا سَهُلُ بْنُ آبِى سَهْلِ لَمَالَ حَدُلْنَا مَعُنُ بْنُ عِيْسَى حِ وَ حَدَّلْنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْيَى حَدَّنَا بِشُرُ بُنُ عَمْسَ مِ وَ حَدَّلْنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْيِى حَدَّنَا بِشُرُ بُنُ عَمْسَرَ لَمَالًا حَدَّلَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْيِى حَدَّنَا بِشُرُ بُنُ عَمْسَرَ لَمَالًا حَدَّلَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْمِلُ بَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ إِذَا اشْتَكَى عَمْدَ لَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ إِذَا اشْتَكَى مَعْدَ أَعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ إِذَا اشْتَكَى بَعْرَا عَلَيْهِ وَالمُسَعُ بِيَدِهِ وَجَاءً بَرَكِيتِهَا بَعْرَا عَلَيْهِ وَالْمُسَعُ بِيَدِهِ وَجَاءً بَرَكِيتِهَا

سیدہ عائشہ مدیقہ فاقا میان کرتی بین نی اکرم فاقتی جب بیار ہوتے تنے تو معود تین پڑھ کرا ہے او پردم کیا کرتے سے اور بھونک کرتے سے اور بھونک کی بیاری زیادہ ہوگئ تو میں نے آپ فاقتی کے اور پر پر پڑھ کردم کرنا شروع کیا اور آپ فاقتی کے اور پر پر پڑھ کردم کرنا شروع کیا اور آپ فاقتی کے اور پر پر پر پر کرت لینے کی امید ہے آپ فاقتی کا دست مبارک ہی آپ فاقتی کے جسم پر پھیرتی تنی ۔

## بَابِ تَعْلِيقِ التَّمَائِعِ

برباب تعویذ لئکانے کے بیان میں ہے

2530 حَدَّقَ اللهِ بَنُ بِشَرِعَ الْاَقِيْ عَلَىٰ الْمُعَمَّدِ الرَّقِيْ عَلَىٰ الْمُعَمَّدُ بُنُ سُلَيْمَانَ حَدَّقَ عَبُد اللهِ بَنُ بِشَرِعَ الْاَعْمَشِ عَنُ عَجُوزً عَنُ عَسُوهِ بَنِ مُسَوَّةً عَنْ يَعْمَى بِنِ الْجَوَّالِ عَنِ الْبِي الْمُواَةِ عَبُد اللهِ عَنْ زَيْنَبَ قَالَتُ كَانَتُ عَجُوزً يَهُ لَعُمْرَةً وَكَانَ لَنَ سَرِيْرٌ طَوِيلُ الْقَوَائِمِ وَكَانَ عَبُدُ اللهِ إِذَا دَحَلَ تَنَخْتَحَ وَصَوَّتَ فَدَحَلَ يَهُ مُعَلَّمَ مِنْ الْجُورِةِ وَكَانَ لَنَ سَرِيْرٌ طَوِيلُ الْقَوَائِمِ وَكَانَ عَبُدُ اللهِ إِذَا دَحَلَ تَنَخْتَحَ وَصَوَّتَ فَدَحَلَ يَومًا فَلَمَّ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَقَالَ مَا هَذَا اللهُ عَلَيْهِ وَقَالَ مَا هَذَا اللهُ عَلَيْهِ وَقَالَ مَا هَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا رَقُعُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا رَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَكُنَ الرُّعْلَى وَالشَّمَائِمَ وَالْيَوْلَة شِرْكُ قُلْتُ فَلِنْ عَرَجُتُ يَوْمًا فَابَعَرَيْنُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا رَقَعَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا وَالْمُعْمِلُهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَاكُنُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعَلِي وَالْمَالُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُلْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَاكُنُ الْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمَالُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَاكُنُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلُولُ الللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا الللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى الللللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ

حص حضرت عبدالله بن مسعود ولا تلفظ کی اہلیہ سیّدہ زینب فی آفائیان کرتی ہیں: ہارے ہاں ایک بوڑھی عورت آیا کرتی تھی جو (آ نکھیں) سرفی کا دم کرتی تھی ہماری ایک جا رہائی تھی جس کے پائے لمبے سے حضرت عبدالله وفی تفریب اندرآت تو پہلے کھنکار لیے سے اور آواز پیدا کرتے ہے ، ایک دن وہ اندرآئے اور اس عورت نے ان کی آواز بی تو اس نے پردہ کرلیا ، حضرت عبدالله وفی تو اس نے بردہ کرلیا ، حضرت عبدالله وفی تو تا ہے؟ آئے اور میرے پہلو ہیں آ کر بیٹھ گئے ، انہوں نے جھے چھوا تو ایک دھا کہ ان کے ہاتھ ہیں آیا ، انہوں نے دریافت کیا : یہ کیا ہے؟ میں نے دریافت کیا : یہ کیا ہے؟ میں نے دریافت کیا : یہ کیا ہے؟ میں نے دواب دیا یہ میراتعویذ ہے ، ہیں نے (آ نکھ میں) سرخی کی بیاری کے لیے بہنا ہے تو حضرت عبدالله وفی تناف اسے مینج کر

3982 اخرجد البخاري في "أميح " رقم الحديث: 5816 اخرجه ملم في "أسلى " وقم الحديث: 5879 أخرجد الوداؤوفي "أسنن وقم الحديث 3982

3538: افرج الإدا ود في "أسنن" رقم الحديث: 3538

کاٹ دیا، تو ز دیا اور پھینک دیا، پھروہ یو لے: مہداللہ کے کمرے لوگ شرک سے اتعلق ہیں، میں نے نبی اکرم مانظ کو سارٹ د فرماتے ہوئے سناہے:

" دم كرنا بتعويد لفكانا اورثونه كرنا شرك ہے"۔

(سیّده زینب بین بخانیان کرتی بین) بیل نے کہا: بین ایک مرتبہ جاری تی ، ظلال نے جمیے دیکھا توای طرف والی آکھ سے پانی
نظائر وع ہو گیا ہے ، جب بین اس پروم کرتی ہوں تو پانی نگلنا بند ہوجا تا ہے ، جب بین وہ چھوڑ دیتی ہوں تو پانی نگلنا شروع ہو بوٹر دیتی ہوں تو پانی نگلنا شروع ہو بوٹر دیتی ہوں تو پانی نگلنا شروع ہو بوٹر دیتا ہے اور جب تم اس کی بات مان لیتی ہوئو وہ تمہیں چھوڑ دیتا ہے اور جب تم اس کی بات مان لیتی ہوئو وہ تمہیں چھوڑ دیتا ہے اور جب تم اس کی بات مان لیتی ہوئو وہ تمہیں چھوڑ دیتا ہے اور جب تم اس کی بات مان لیتی ہوئو وہ اپنی انگلی تمہاری آئے میر مارتا ہے ، اگر تم وہ ممل کرتی جو نبی اکرم نگا تیز اس کی بات کے یہ مل کرتی جو نبی اکرم نگا تیز ان نے کہا تھا تو شفاء حاصل کرنے کے لیے میل تمہارے سے دیا وہ بہتر اور زیادہ متاسب ہوتا ، تم اپنی آئے میر پانی چھڑ کتے ہوئے یہ پڑھو۔

''نواس تکلیف کوشم کردے،اے لوگوں کے پروردگار! نوشفا ونصیب کردے، نوبی شفا ونصیب کرنے والا ہے، شفا و صرف وہی ہے جونو نصیب کرے ایسی شفا ونصیب کرجو بیاری کو باتی ندر ہے دیے' ۔

3531 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ آبِى الْخَصِيْبِ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ مُبَارَكٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمُوانَ بُنِ الْحُصَيْنِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاى رَجُلَّا فِي يَدِهِ حَلْقَةٌ مِّنْ صُفْرٍ فَقَالَ مَا هَذِهِ الْحَلْقَةُ قَالَ هَذِهِ مِنَ الْوَاهِنَةِ قَالَ انْزِعْهَا فَإِنَّهَا لَا تَزِيْدُكَ إِلَّا وَهُنَّا

حام ہے حصرت عمران بن حصین بڑالٹیڈ بیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ نبی اکرم سُؤائیڈ آم نے ایک شخص کے ہاتھ میں تا نے کی بی ہو کی انگوشی دیکھی تو دریا فت کیا: بیکس چیز کی انگوشی ہے؟ اس نے بتایا: یہ کمز وری دور کرنے کے لیے ہے، نبی اکرم شُؤائیڈ آم نے فرنایا: اسے اتاردو: کیونکہ اس کے نتیج میں تبہاری کمز دری میں اضافہ ہوگا۔

## شركيه توتكول سيهمما نعت كابيان

حضرت عبداللہ بن مسعودرضی اللہ تعالی عبما کی بیوی زینب دضی اللہ تعالی عنبا کہتی جی کہ ایک ون حفرت عبداللہ نے مرے
گردن میں دھاگا پڑا ہواد یکھا تو ہو چھا یہ کیا ہے: علی نے کہا یہ دھاگا ہے جس پر میر سے لئے منتر پڑھا گیا ہے ( یعنی منتر ول کے
ذریعہ اس دھاگے کا گنڈ ہ بنوا کر میں نے اپنے گلے میں ڈال ایا ہے ) زینب دھی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ حضرت عبداللہ نے ( بین
کر ) اس دھاگے کو (میری گردن ہے ) تکال لیا اور اس کو گلڑے گلڑے کر ڈالا اور پھر کہا کہ اے عبداللہ کے گھروالو، تم شرک ہے ب
پرواہ ہو، میں نے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے ساہے کہ بلا شبہ منتر منظ اور ٹوئے شرک ہیں۔ میں نے کہا آپ یہ
بات کس طرح کہدر ہے ہیں ( لیمنی آپ کو یا منتر ہے اجتناب کرنے اور تو کل کو اعتبار کرنے کی تلقین کر دے ہیں جب کہ بھی کو منتر
بات کس طرح کہدر ہے ہیں ( لیمنی آپ کو یا منتر ہے اجتناب کرنے اور تو کل کو اعتبار کرنے کی تلقین کر دے ہیں جب کہ بھی کو منتر
نے جب منتر پڑھ کر آپ کی کو دم کیا تو آپ کھی کو آ درام لل گیا۔ حضرت عبداللہ نے کہا کہ ( بیتمہاری نا دائی و غفلت ہے ) اور وہ درداس کا ایجھا نے جب منتر پڑھ کر آپ کی کو دم کیا تو آپ کھی کو آپ درم لی گیا۔ حضرت عبداللہ نے کہا کہ ( بیتمہاری نا دائی و غفلت ہے ) اور وہ درداس کا ایجھا نے جب منتر پڑھ کر آپ کی کو دم کیا تو آپ کھی کو آپ درم لی گیا۔ حضرت عبداللہ نے کہا کہ ( بیتمہاری نا دائی و غفلت ہے ) اور وہ درداس کا ایجھا

ہو جائ منز کے سب سے ذیں تھا بلکہ (حقیقت میں) وہ شیطان کا کام تھا انتہاری آ کھ کوکو نچنا تھا (جس ہے تہہیں دردموں
ہو جائ منز کے ہر منز کو پڑھا کیا تو (چونکہ وہ ایک شیطان کا کام تھا اس لئے) شیطان نے کو نچنا تجھوڑ دیا بہبار ہے لئے وہ دعا بالکل
ہونا تھا) پھر جس منز کو پڑھا کہ اور ماکر تے تھے کہ اوسے الباس رب الناس واشف انت الشاقی لاشفاء الاشفا تک شفاء لا
ہونا تھی جورسول کر بیم سلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے کہ اوسے الباس رب الناس واشف انت الشاقی لاشفاء الاشفا تک شفاء لا
ہوادر مندا (بعنی اے لوگوں کے پروردگار تو ہماری بیماری کو کھود ہوادرشفاعطا فرما (کیونکہ) تو ہی شفاد ہے والا ہے، تیری شفا کے
ہمادہ شفانیں ہے، ایسی شفاجو بیماری کو باقی شرچیوڑ ہے! ۔ (ابوداؤد، مشاق المسائع: جلد چیارم: آم الحدیث، 483)

ملاوہ تھا دیں ہے ہے پرواہ ہو "کا مطلب میہ ہے کہ اللہ تعالی نے جہیں ایمان واسلام کی دولت دے کر کفرشرک ہے دورکر دیا جہاں اور جہیں ایمان واسلام کی دولت دے کر کفرشرک ہے دورکر دیا ہے، لبنہ اجہیں اس چیز کی حاجت نہیں ہے کہ تم اپنی بیمار یوں اور معٹرتوں کو تم کرنے کے لئے ایسے افعال و ذرئع اختیار کر وجو شرک میں ہتلا کر دیتے ہیں اور شرک کی حاجت نہیں ہے کہ تم اپنی بیماریوں اور معٹرتوں کو تم کرنے کے لئے ایسے افعال و ذرئع اختیار کر وجو میں ہیں جھاڑ کھو تک میں ہتلا کر دیتے ہیں اور شرک کو تفسمن ہیں ، حضرت عبد اللہ نے یہ باب یہ بات اس بناء پر فر مائی کہ اس ز مانہ ہیں جھاڑ کھو تک اور تو یہ نے۔

اور تو پر ممانڈ ہے کے لئے منتر وافسوں کئے جاتے ہتے وہ مشر کا نہ مضاحین پر ششتل ہوتے ہتے۔

المان قاری نے اس سلسلے میں تکھاہے کہ یہاں شرک سے مرادیا عقاد دکھنا ہے کہ بیٹل بین جھاڑ پھونک وغیرہ بیاری ومفرت

المان قاری کا ایک توی سبب ہے اورخوداس میں تا ثیری طافت ہے اس صورت میں بیشرک نفی ہوگا اور بیا عققاد ہو کہ میر چیز بذات خود کو رحقیق ہے تو بیشرک جلی کہلا کے گا۔ جس منتر کوشرک کہا گیا ہے اس سے وہ نشر اور جھاڑ پھونک مراد ہے جس میں بنول، رہا ہوں اورشیاطین کے نام لئے مجھے ہوں جو تقریب کھیا ہا اورائی چیز والی پشتر اور جھاڑ پھونک مراد ہے جس میں بنول، رہا ہوں اورشیاطین کے نام لئے مجھے ہوں جو تقریب کھیا ہا اورائی چیز والی پرشتنل ہوجس کوشر بیعت نے جائز قر ارندویا ہو، نیز اس تھم میں ایسے منتر وافسوں بھی واطل ہیں جن کے معنی معلوم ندہوں۔ "تمائم "تمیمہ کی جمع ہے اور تمیمہ اس تحویذ کو کہتے ہیں جو مجلے میں لئی جاتا ہے۔ یہاں وہ تعویز مراد ہے جس میں اسا والی بقر آئی آیات اور منقول دعا کمیں ندہوں! اور بعض معزات یہ کہتے ہیں کہ میر دن کو جوڑ کر بچوں کے مجلے میں ڈال وی تھیں اور بیعقیدہ رکھتی تھیں اس کی وجہ تیں۔ وجہ بی کو کافرنیس لگتی ، اس کو تحمیمہ کہتے ہیں۔

تولة "ایک شم کے نو بھے کو گہتے ہیں جومردو تورت کے درمیان محبت قائم کرنے کے لئے دھامے یا کاغذ تعویذ کے ذریعہ کیا جاتا ہے۔ " بلاشہ منتر منتے "اور نو بھے شرک ہیں۔ کا مطلب سے کہ یہ سب عملیات اور کام وہ ہیں جواہل شرک کرتے ہیں اور سے چزیں شرک خفی یا شرک جلی کے شمن میں آتی ہیں جیسا کہ اوپر واضح کیا گیا۔ " بلکہ شیطان کا کام تھا " لیعنی تمباری آ تھ میں جو در و قا، دوھیقة در ذہیں تھا۔ بلکہ شیطان کی ان ایذ اءر سانیوں میں ہے ایک ایذ اءر سائی تھی جس میں وہ انسان کو مبتلا کرتا رہتا ہے۔

## بَابِ النَّشْرَةِ

#### بابآسیب کے بارے میں ہے

3532- حَدَّثَنَا اَبُوْبَكُرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحِيْمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِى زِيَادٍ عَنْ سُلَيْمَانَ

بُسِنِ عَـمُسِو بُسِ الْآخُـوَصِ عَنْ أُمَّ جُندُبٍ قَالَتْ رَابَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَمَى جَعُوهُ الْعَلَيْةِ مِنْ بَسَعُسِنِ الْوَادِى يَوْمَ النَّعُوِ فُمَّ الْعَرَقَ وَتَيِعَتُهُ امْرَاةٌ مِنْ خَفْعِم وَمَعَهَا صَبِى كُمَّا بِهِ بَلاَءٌ لَا يَتَكَلَّمُ فَقَالَتْ يَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُولُى بِشَيْءٍ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النُّولُى بِشَيْءٍ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النُّولُى بِشَيْءٍ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْهُ وَاسْتَشْفِى اللَّهَ لَهُ مُنَا عَظَاهَا فَقَالَ اسْقِيهِ مِنْهُ وَصَيِّى عَلَيْهِ مِنْهُ وَاسْتَشْفِى اللَّهَ لَهُ قَالَ مَسْولُ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ مِنْهُ وَاسْتَشْفِى اللَّهَ لَهُ قَالَ اللَّهِ عَنْهُ وَصَيِّى عَلَيْهِ مِنْهُ وَاسْتَشْفِى اللَّهَ لَهُ قَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَلُهُ قَالَتُ اللَّهُ لَهُ قَالَتْ اللَّهُ لَهُ قَالَتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَلُهُ اللَّهُ لَهُ قَالَتْ اللَّهُ لَا اللَّهُ لِمَا لَيْ قَالَتُ عَلَيْهِ مِنْهُ وَاسْتَشْفِى اللَّهُ لَهُ قَالَتُ النَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ لَهُ قَالَتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا لَهُ اللَّهُ لَهُ قَالَتُ اللَّهُ لَهُ مَا اللَّهُ لَهُ قَالَتُ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَعْلَى اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَكُمُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَا لَهُ اللَّهُ لَلُهُ لَلْ اللَّهُ لَلَهُ لَا لَكُولِ اللَّهُ لَا لَلْهُ لَا لَهُ اللَّهُ لَا لَهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا لَا اللَّهُ لَا لَهُ اللَّهُ لَلْ اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَلْ اللَّهُ لَا لَا اللَّهُ لَا لَقُولُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَا لَلْهُ لَلْهُ لَا لَنْ اللْعُلُولُ اللَّهُ لَلْ اللَّهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَا لَلْهُ لَلْمُ لَلْكُولُ اللَّهُ لَلْ اللَّهُ لَا لَهُ اللَّهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلَى اللَّهُ لَلْهُ لَلْهُ لَا لَهُ اللَّهُ لَا لَكُولُ اللَّهُ لَا لَهُ لَلْهُ لَلْمُ لَا لَكُولُ اللْعُولُ لَلْمُ لَلْهُ لَلْمُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْمُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْمُ لَا لَا لَلْهُ لَلْمُ اللَّهُ لَلْمُ لَا اللَّهُ لَا لَكُولُ اللَّهُ لَلِكُولُ اللَّهُ لَلْمُ لَلْمُ لَلِهُ لَلْمُ لَلْمُ لَلَهُ لَلْمُ لَا لَهُ لَلْمُ

راوی خاتون کہتی ہیں، بعد میں میری ملاقات اس مورت ہے ہوئی، میں نے دریافت کیا: کاش!تم اس پانی میں سے تعوز اسا مجھے بھی دیدیتی ، وہ مورت ہولی ، بیتو اس بیار نیچ کے لیے تھا۔

راوی خاتون کہتی ہیں، اگلے سال میری ملاقات اس عورت سے ہوئی، میں نے اس سے اس کے بچے کے بارے میں دریافت کیا' تواس نے بتایا: وہ ٹھیک ہوگیا ہے اور دوسرے لوگوں سے زیادہ بچھدار ہے۔

## نشرہ کے شیطانی کام ہونے کابیان

حضرت جابر رضی اللہ تع الی عنہ کہتے ہیں کہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نشرہ کے بارے میں پوچھا ممیا تو فر مایا کہ وہ شیطانی کام ہے۔ (ابوداؤد بمقلو ۃ المصاع: جلد چہارم: رقم الحدیث، 484)

نشرہ "ایک متم کاسفلی کمل ہے جوآسیب کے دفعیہ کے لئے کیاجاتا ہے۔اورقاموں میں ہے کہ نشرہ ایک رقیہ یعنی منتر ہے جس
کے ذریعہ مجنون و مریض کاعلاج کیاجاتا ہے۔ حاصل یہ کہ نشرہ کے لفظی معنی منتریا تعویز کے ہیں ،الہذا جس نشرہ کوشیطان کا کام فر ہایا
گیا ہے اس سے مراد وہ منتر ہوگا جواساء الٰہی ،قر آن اور منقول دعاؤں پر مشمل نہوتے تھے، یااس منتر کے الفاظ عبرانی زبان کے ہوں کے
سے ایک عمل تھا جو بتوں اور شیاطین کے اساء اور ان سے اعانت پر مشمل ہوتے تھے، یااس منتر کے الفاظ عبرانی زبان کے ہوں کے
کہن سے معنی معلوم نہ ہوں گے۔

## بَابُ الْإِسْتِشْفَاءِ بِالْقُرْآنِ

یہ باب قرآن کے ذریعے شفاء حاصل کرنے میں ہے

3533 - حَلَّمْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُتُهَ بْنِ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ الْكِنْدِيُ ، حَلَّمْنَا عَلِي بُنُ ثَابِتٍ ، حَلَّمْنَا (سُعَادُ) بُنُ سُلَيْمَانَ عَنْ آبِي إِسُحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "خَيُرُ الدُّوَاءِ الْفُوْآنِ".

م حضرت على النفوز وابيت كرتے بيل تبي اكرم فالفيز إسنا دفر مايا ہے: سب ہے بہتر دوا (علاج) قرآن ہے۔

## بَابِ قُتُلِ ذِي الطُّفْيَتِينِ

يد باب دودهار يول والياسانيكومارديني مي ب

3534 - حَدَّفَ الْبُوبُكُو بُنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَالِشَةً قَالَتْ اَمَوَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ فِي الطُّفْيَةَيْنِ فَإِنّهُ بَلْنَمِسُ الْبَصَرَ وَيُصِيْبُ الْحَبَلَ يَعْبِي حَيَّةً حَبِيثَةً قَالَتْ اَمَوَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ فِي الطُّفْيَةَيْنِ فَإِنّهُ بَلْنَمِسُ الْبَصَرَ وَيُصِيْبُ الْحَبَلَ يَعْبِي حَيَّةً حَبِيثَةً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ فِي الطُّفْيَةَيْنِ فَإِنّهُ بَلْنَمِسُ الْبَصَرَ وَيُصِيْبُ الْحَبَلَ يَعْبِي حَيَّةً حَبِيثَةً عَلِيهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ فِي الطُّفْيَةَيْنِ فَإِنّهُ بَلْغَمِسُ الْبَصَرَ وَيُصِيْبُ الْحَبَلَ يَعْبِي عَيَّةً خَبِيثَةً عَلِيهُ عَيَّةً حَبِيثَةً اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِلَى الْعُلْمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ مَا يُعْمِينُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْكُوا عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ ع

3535 - حَدَّثُنَا اَحْمَدُ بُنُ عَمْرِو بِنِ السَّرْحِ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِى يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ سَالِمٍ عَنْ اَبِسِّهِ اَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ وَاقْتُلُوا ذَا الطَّفْيَتَيْنِ وَالْابْتَرَ فَإِنَّهُمَا يَلْتَعِسَانِ الْبَصَرَ وَيُسُقِطَانِ الْحَبَلَ

ے سالم انپ والد کے حوالے ہے ٹی اگرم مَلَّاتَّةً کا بیفر مان نقل کرتے ہیں :تم سانپوں کو ماروو۔ دو دھاری والے اور دم کٹے ہوئے سانپ کو بھی مارد و کیونکہ مید دونوں بینائی ختم کردیتے ہیں اور تمل کو ضائع کردیتے ہیں۔

سانپول كومارد ييخ كابيان

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عند کہتے ہیں کہ رسول کر پیم سلی اللہ علیہ وسلم نے ٹرمایا "جب ہے ہم نے سانبوں سے الرائی شروع کی ہے اس وقت ہے ہم نے ان ہے مصالحت نہیں کی ہے ۔ البذا جو تحف ان سانبوں میں سے کسی سانب کو (اس) خوف کی مرائب کی ازر ہے (کہ خود وہ سمانب یا اس کا جوڑ انقصال پہنچا نے گا اور بدلہ لے گا ہو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ " وجہ ہے (مارنے) ہازر ہے (کہ خود وہ سانب یا اس کا جوڑ انقصال پہنچا نے گا اور بدلہ لے گا ہو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ "

ایک دوسری روایت میں منذ حارینا ہم کے بجائے منذعادینا ہم کے الفاظ منقول ہیں۔ "بینی جب ہے ہمارے اور سانیوں

3534 اخرجه سلم ني "التيح "رقم الحديث. 3534

3535. اخرجه البخاري في "التيح "رقم الحديث: 3289 "اخرجه سلم في "التيح "رقم الحديث: 5788

کے درمیان لڑائی اور دشنی واقع ہوئی ہے "بہر حال مرادیہ ہے کہ انسان اور سانپ کے درمیان دشنی اور لڑائی ایک بلمبی اور جبلی ج ہے کہ ہرایک دوسرے کونقصان پہنچا تا ہے ،اگر انسان سانپ کودیکھا ہے تو اس کوضر ور مارڈ النے کی کوشش کرتا ہے اور اگر سانپ دو تو پاتا ہے تو اس کوکائے اور ڈے بغیر نہیں رہتا ، بلکہ بعض علما ہے تو میہ ہے کہ اس لڑائی اور دشمنی ہے مراد درامس وہ عدادت ہے جو اولا د آدم علیہ السلام کی تخلیق ہے بھی پہلے معترت آدم علیہ السلام اور سمانپ کے درمیان قائم ہوئی تھی۔

جیسا کہ ایک روایت میں بیان کیا جاتا ہے کہ جب اللی لعین نے دھزت آ دم علیہ السلام کو بہکانے کے لئے جنت میں رافل ہوتا چاہا، تو جنت کے داروغہ نے اس کوروک دیا چٹا نچہ بیرسانپ ہی تھا جوابلیس کا کام آیا ہی نے ابلیس کواپنے منہ کے اندر لے کر جنت میں کہ بچا دیا اور پھر ابلیس لعین نے حضرت آ دم علیہ السلام وحوا کے لئے اپنے کر دفریب کا جال پھیلا کران کو دسور میں ڈال دیا اوران دونوں نے جنت کے اس درخت سے کھائیا، جس کے پاس جانے سے بھی ان کومنع کر دیا تھا اور آخر کا ران دونوں کو جنت سے نکال دیا گیا اور جی تعالیٰ نے حضرت آ دم علیہ السلام وحواعلیما اور ابلیس و مانپ کوخطاب کر کے فرمایا آیت (اہب طوا اسعید کے لبعض عدو) ۔ بیان کیا جاتا ہے کہ پہلے سانپ کی شکل وصورت بہت انچی اور خوشما تھی محراس کے اس تخت جرم کے عذاب میں کہ وہ ابلیس کا آ لہ کا رہنا اس کی صورت مینے کر دی گئی۔

للذا مانپ اس کے ستی ہے کہ اس کے تین بیعداوت ونفرت ہمیشہ باتی رکھی جائے۔واضی رہے کہ اسلمانھم منذ حاربنا ہم میں سانپوں کے لئے ذوی العقول کی شمیراس لئے استعال ہوئی ہے کہ ان کی طرف صلح کی نسبت کی گئی ہے جو ذوی العقول کے افعال میں سے ہے۔ جیسے کہ اس آ بت کر بمہ (و الشَّسْسَ و الْفَصَّدَ وَ اَیَّتَهُمْ لِی سنجیدِیْنَ) 12۔ پوسف: 4) میں سوری اور چاند کے لئے ذوی العقول کی ضمیر لائی می ہے ورنہ قاعدے کے اعتبار سے ان کے لئے غیر ذوی العقول کی ضمیر استعمل کرتے ہوئے یہ کہنا جا ہے تھا۔

حضرت عکر مدرضی الله عند ، حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنها ہے قال کرتے ہوئے کہتے ہیں کداس کے علاوہ ہو تہیں جانا کہ حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنها نے بطریق مرفوع میہ حدیث بیان کی ہے کہ نی کریم صلی الله علیہ وسلم ممانیوں کو مار ڈالنے کا تھم دیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ "جو تھی بدلے (انتقام) کے خوف سے ان (سانیوں) کو مارنا چھوڑ و سے تو وہ ایک موذی کونہ مدر نے اور قضا وقد را لہی پر بھروسہ شرکرنے کے سبب ) ہم میں ہے ہی جی بھارے داستے پر گامزن نہیں ہے۔ "

(شرح المئة بمكلوة المصابح: عند جبارم: رقم الحديث، 75)

بدلے کے خوف "کا مطلب بیہ کہ دوائ ڈرکی وجہ سے مانپ کو شدارے کہ کہیں اس کا جوڑا جھ سے انتقام نہ لے،
چنانچھ بھی ایب ہوتا ہے کہ ایک شخص نے کسی مانپ کو مارڈ الا اور پھرائ کے جوڑے نے آ کرائ شخص کو کاٹ لیا اور بدلہ لیا، مارا
جانے والا سمانپ اگر نر ہوتا ہے تو اس کی مادہ انتقام لینے آتی ہے اوراگر وہ مادہ تھی تو اس کا زبدلہ لینے آتا ہے، زمانہ جاہلیت میں اہل
عرب کے ہال بیخوف ایک عقیدے کی حد تک تھاوہ کہا کرتے تھے کہ سمانپ کو ہم گر نہیں مارنا جائے ،اگر اس کو مارا جائے گا تو اس کا جوڑ ا آ کران تقام نے گا۔ چنانچہ نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے قول واعقادے منع فرمایا۔

#### ساب اور شیطان کابیان

د دعنرت سائب ( جوحفنرت بشام این زهره کے از اوکر ده غلام نتھا در تا بعی ہیں ) کہتے ہیں کہ (ایک دن ) ہم حضرت ابوسعید خدری رمنی انشد تعالیٰ عنہ کے پاس ان کے گھر مے ، چتا نچہ جب کہ ہم وہاں بیٹھے ہوئے بتھے اچا تک ہم نے ان (ابوسعید ) کے تخت كے نيج ايك سرسرا مث تى ہم نے ويكھا تو وہاں ايك سانب تھا، بين اس كو مارنے كے لئے جبينا، كر مفرت ابوسعيد رضى القد تعالى عند نماز پڑھ چکے تو انہوں نے مکان کے ایک کمرے کی طرف اشارہ کرے پوچھا کہ "کیاتم نے اس کمرے کودیکھا ہے؟ "میں نے کہا کہ "ہاں! " پھر حضرت ابوسعید رضی اللہ تعالی عندنے کہا کہ "اس کمرے پس بمارے فاندان کا ایک نوجوان رہا کرنا تھا جس کی ٹی ٹی شادی ہوئی تھی۔ "حضرت ابوسعیدنے کہا کہ "ہم سب لوگ (لیتنی وہنو جوان بھی)رسول کریم سلی القد علیہ وسلم کے ہمراہ نوزوہ خندق میں میے، (جس کا محافر مدینہ کے مضافات میں قائم کیا گیا تھا) (روزانہ) دو پہر کے وقت رسول کریم صلی الندعلیہ · وسلم ہے (ممر جانے کی)ا جازت ما تک لیا کرتا تھا ( کیونکہ دائن کی محبت اس کواس پرمجبور کرتی تخبی ) چنانچہ (اجازت ملئے پر)وہ اینے اہل فانہ کے پاس چلا جاتا (اور رات گھر میں گز ار کرمنج کے وقت بھرمجامدین میں شامل ہوجاتا )ایک دن حسب معمول ، اِس نے رسول کریم ملی الله علیه وسلم سے اجازت طلب کی تو آنخضرت ملی الله علیه وسلم نے (اس کواجازت دیتے ہوئے) فرمایا کہا ہے ہتھیارا ہے ساتھ رکھو، کیونکہ میں ذرتا ہوں کہ تیں بنو قریظہ تم پر تملہ نہ کر دیں ( بنو قریظہ مدینہ میں یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا جواس موقع رِ قریش مکہ کا حلیف بن کرمسلمانوں کےخلاف جنگ میں شریک تھااس نوجوان نے ہتھیار لے لئے اور (اپنے گھر کو) روانہ ہو گیا) ، جب وہ اپنے کھر کے سامنے پہنچانو) کیاد مکھتا ہے کہ اس کی بیوی ( گھر کے ) دونوں درواز وں ( بیجنی اندر اور باہر کے درواز ہے ) ے درمیان کھڑی ہے، نوجوان نے عورت کو مارڈ النے کے لئے اس کی طرف نیز ، اٹھایا کیونکہ (بیدد کیھ کر کہ اس کی بیوی باہر کھڑی ہے)اس کو بڑی غیرت آئی لیکن عورت نے (جبمی)اس ہے کہا کہ "اپنے نیزے کواپنے پاس روک لواور ذرا گھر میں جا کر دیجھو . که کیا چیز میرے باہر نکلنے کا سبب ہوئی ہے۔ "(بین کر)وہ نوجوان گھر میں داخل ہوا،وہاں یکبارگی اس کی نظر ایک بڑے سانپ یریزی جوبستر پر کنڈلی مارے پڑاتھا۔نو جوان نیز ہا*لے کرسانپ پر جیپٹااوراس کو نیز ہیں پر ولیا پھراندرے*نکل کر باہرآیااور نیزے ' بخرے میں گاڑ دیا ، سانپ نے تڑپ کرنو جوان پر حملہ کیا ، پھر میں معلوم نہ ہوسکا کہ دونوں میں سے پہلے کون مرا ، سانپ یا نوجوان؟ (لینی وہ دونوں اس طرح ساتھ مرے کہ ہیہ بھی پہتہ نہ چل سکا کہ پہلے کس کی موت داقع ہوئی)۔حضرت ابوسعید رضی اللہ تعالی عند کہتے ہیں کہ اس واقعہ کے بعد ہم رسول کر پم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ ماجرا بیان کر کے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا شیجئے کہ وہ اس نو جوان کو ہی رے لئے زند و کر دے۔ آنحضرت علی الله علیه وسلم نے فرمایا اینے ساتھی اور رفیق کے لئے مغفرت طلب کرو۔ "اور پھر فرمایا کہ ۔ "(مدینہ کے ان گھروں میں "عوامر "لینی جنات رہتے ہیں (جن میں مؤمن بھی ہیں اور کافر بھی) لہٰذا جب تم ان میں ہے کسی کو ( سانپ کی صورت میں) دیکھوتو تین باریا تین دن اس پرینگی اختیار کرو پھراگروہ جلا جائے تو فیہا ورنداس کو مارڈ الو کیونکہ (اس صورت میں یہی سمجھا جائے گاکہ)وہ (جنات میں کا) کا فرہے۔ " پھرآ ب صلی اللہ علیہ وسلم نے انصارے فرمایا کہ۔ "جا دَا پے ساتھی کی تکفین وید فین

کرو۔ "ایک روایت میں بیالفاظ میں کیآ ہملی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا۔ " مدینہ میں ( پچھ) جن میں ( اوران میں وہ می میں ) ورد المرد می ال میں سے جب تم کسی و (سانپ کی صورت میں) دیکھوٹو تین دن اس کوجمر دار کرو، پھر مین دن کے بور بھی أكروه وكماني وينواس كومار دالوكه وه شيطان بهد (مسلم معكوة ولعمائع: جلد چهارم: رقم الحديث و 56)

ت بسلى الله عليه وسلم الله تعالى سے دعا تيجے۔ "علاء نے لکھا ہے كہ محاب كى ميروش نبيس تفى كدوواس طرح كى كوكى استدنا آنخضرت ملی الله علیه وسلم سے کریں۔اس موقع پران لوگوں کا خیال بیتھا کہ نوجوان حقیقت میں مرانبیں ہے بلکہ زبر کے اثر سے ، سروکیا ہے۔ اس خیال سے انہوں نے آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم سے اس دعا کی استدعا کی تعی ۔ "مغفرت طلب کرد ۔ " ای ارشادست آنخضرت صلی الله علیه وسلم کا مطلب بینما که اس کوزنده کرنے کی دعا کی درخوامت کیول کرتے ہو کونکه دو توالی داو ہں۔ اس میں ہے۔ اس کے میں انگری کی دعا قطعا فائدہ مندنیں ہے، اب تواس کے حق میں سے مغیر چیز بین ہے کہ اللہ تعالی سے اس کی مغفرت اور بخشش کی درخواست کرو۔ "اس پڑتی اختیار کردیااس کوخبردار کرد۔ " کا مطلب سے ہے ڈ الیں مے، آ مے توجان۔

ا كيدروايت من آنخفرت ملى الله عليه وللم سع بينقول بكرمان ودكي كريكها جائد انشد كم بالعهد الذى اخذ عسليكم سليمان بن داؤد عليماالسلام لا تاذونا ولا تظهروا لنا . "هي تهواس عبدك شم ديتابول جود عرسسليمان بن داؤد عليها السلام نے جھے سے لياتھا كه بم كوايزاء نددے اور جمارے سامنے مت آ۔ "ووشيطان ہے۔ "يعنی خبر دار كردينے کے بعد بھی وہ غائب ہوا تو اس کا مطلب بیہوگا کہ دہ مسلمان جن نہیں ہے بلکہ یا تو کا فرجن ہے بیہ حقیقت میں سانپ ہے اور یا ابلیس کی ذریات میں سے ہے اس صورت میں اس کوفورا مار ڈالنا جا ہے۔اس کو "شیطان "اس اعتبارے کہا گیا ہے کہ آگا تی کے بعد بھی نظروں سے غائب نہ ہوکراس نے اپنے آپ کومرکش ثابت کیا ہے اور عام بات کہ جو بھی سرکش ہوتا ہے خوا دو و جنات میں کا ہویا آ دمیوں میں کا اور یا جانوروں میں کا اس کوشیطان کہا جاتا ہے۔

### بَابِ مَنْ كَانَ يُعْجِبُهُ الْفَالُ وَيَكُرَهُ الطَّيْرَةَ ہیہ باب ہے کہ جس شخص کو فال بیندا ئے اور جو شخص بری فال کو پیندنہ کرے

3536- حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ يُعْجِبُهُ الْفَأْلُ الْحَسَنُ وَيَكُرَهُ الطِّيرَةَ عه 🗢 حضرت ابو ہریرہ ملائشنیان کرتے ہیں: نی اکرم مَا اَثْنِیْم کواچی فال پندھی اور بری فال کوآپ مالینیم پندنہیں کرتے

#### فال سے اجما ہونے کا بیان

دعفرت ابو ہریرہ رمنی اللہ تعالی عند کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم ملی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ۔ "بدشکونی بے مفیقت ہے اس سے بہتر تو انجی فال ہے۔ "معابہ نے موض کیا کہ اور فال کیا چیز ہے؟ تو آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ دہ انجیما کلہ جس کوتم میں سے کوئی مخص سنے اور اس سے اپنی مرادیا نے کی تو قع پیدا کرے۔

(بخاری دسلم بعقی الله المعالی بیت کر مطلب بیت کر محصول منفعت یا دفع محترت عمل بدقالی لینے کا کوئی من فرانیس ہاور نہ بر بیت نے اس کوسب اعتبار آر آر و یا ہے۔ لیندا اس کا کوئی اصفاد واغتبار نہ کرتا چاہئے۔ چونکہ ہوگا و ای جو قاد مطلق (اللہ تعالیٰ) کی مرضی ہوگی اس لئے بد فالی لیے کہ کو تو او تو او اندیشہ اور تا میدی عمل کیوں جنال کیا جائے۔ طیرہ بینی بد فالی کی نمی کیوں جنال کیا جائے۔ طیرہ بینی بد فالی کی نمی اللہ علیہ و کی مہر من مورت کرنے کے بعد آپ ملی اللہ علیہ و کم اور بینی بد فالی کی نمی کیوں جنالیا کہ طیرہ کی مہر مین مورت اور و میا اللہ علیہ و کی اور بینی بد فالی ایک نمی اور بینی بد فالی ایک کی بھر میں مورت کی میارت میں اللہ علیہ و کی بہر میں اور و جس المجی چرز ہوئی اور و میں اور و جس المجی چرز ہوئی اور و میں اور و جس المجی چرز ہوئی میں میں میں جس کہ ہم ہوتا ہے کہ ایک کی بہر کی میں ہوتا ہوگی جی جس سے میں جس کہ ہم ہوتا ہوگی میں ہوتا ہوگی ہوتا ہوگی کی بہر ہوتا ہوگی ہوتا ہوگی ہوتا ہوگی ہوتا ہوگی کے کہ واصوحاب المجید خور ۔ ایک جواب یہ میں ہے کہ بہر استان کو میں ہوتا ہوگی ہوت

3537- حَـدُكُنَا اَبُوْبَكُرِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ الْبَالَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ اَنْسِ قَالَ قَالَ النّبِي مَـنَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا عَدُومِى وَلَا طِيْرَةً وَاُحِبُّ الْفَالَ الصَّالِحَ

عب حضرت الس برنائن روایت کرتے ہیں: نی اکرم نگائی نے ارشادفر مایا ہے: 'عدوی اور طیر و کی کوئی حقیقت نہیں ہے میں انجھی فال کو پسند کرتا ہوں''۔

ثرح

فال "اصل میں تومطلق شکون کو کہتے ہیں، کیکن عام طور پراس لفظ کا استعال نیک شکون یا اچھی فال کے معنی میں ہوتا ہے۔ نیک شکون یا اچھی فال کا مطلب ہے کسی اچھی بات کوسنٹایا کسی اچھی چیز کود کھنا جس سے اپنی مراد عاصل ہونے کی توقع پیدا ہو،مثلا

3782: افرج البخاري في "التي "رقم الحديث: 5773 "افرج مسلم في "التي "رقم الحديث: 5782

مری فرخ میں بیار ہواوراس بات کے تروداند بیشہ میں ہو کہ محت پاؤں گایائبیں اوراس حالت میں وہ سنے کہ کوئی کہدر ہا ہے۔ یا سائم یا کوئی فخص میدان جنگ رہاتھا کہ ایک فخص سے ملاقات ہوئی۔

جس کا تام ظفر خال یا فتح علی تھا اور مشلا کوئی شخص کمی چیز کا طالب ہو یا اس کی کوئی چیز کم ہوگئی ہواور وہ اس کو تلاش کر رہا ہواور اس کا تام ظفر خال یا فتح علی تھا اور مشلا کوئی شخص کمی چیز کا طالب ہو یا اس کی کوئی چیز کم ہوگئی ہواور وہ اس کو تلاش کر رہا ہواور اس استعمال ہوتا استعمال ہوتا ہے۔ بیعض حضرات سے بری بات نکالنا بدفال ہے۔ بازبان سے بری بات نکالنا بدفال ہے۔۔

طیرة "نظیر(یعنی بدفالی لینا) کامصدر ہےجیا کہ "خیره "تخیره "کخیره "کامصدر ہےان دونوں لفظوں کے مواہم طفق فال یعنی شکوں کے معنی میں بھی ہوتا ہے جو وہ فال اچھی ہویا بری تظیر کی اصل اوراس کی دجہ تسمیہ بیہ ہے کہ ذانہ جاہلیت میں اہل عرب عام طور پراس طرح شکون لینے سے کہ جب وہ کوئی کام کرتے یا کسی سفر پر جانے کاارادہ کرتے تو کسی پرندے یا برن کو چھرکا ردیے اگروہ داہئی سمت میں اڑ جاتا یا با تو اس کومبارک جانے اور نیک فال لیتے ادر پھراس کام کوشروع کرتے یا سفر پر اوانہ ہوتے اورانگروہ پرندہ یا برن با نیس سمت میں اڑ جاتا یا بائیس طرف کا بھا گن تو اس کونجس جانے اوران کام سے بازر ہے۔ روانہ ہوتے اورانگروہ پرندہ یا برن بائیس سمت میں اڑ جاتا یا بائیس طرف کا بھا گن تو اس کونجس جانے اوران کام سے بازر ہے۔ واضی رہے کہ شکار کے اس جانو رکوسنوت یا سائع کہتے ہیں جوسا سے سے نمودار ہوگر بائیس طرف سے دائیس طرف کو جار ہا ہواس کو برد تریا بارح کہتے ہیں عرب کوگر سنوح کومبارک اور بروح اور شکار کا جو جانور دائیس طرف سے یا تھی طرف کو جار ہا ہواس کو برد تریا بارح کہتے ہیں عرب کوگر سنوح کومبارک اور بروح میں سے میں یا دولی کو بیا رہ کہتے ہیں عرب کوگر سنوح کومبارک اور بروح کی میں عرب سے میں عرب سے دیں جو سائے میں عرب سے میں دولیں کو برد تریا بارہ کا کو بیا ہواس کو برد تریابار تر کہتے ہیں عرب کے کوگر سنوح کومبارک اور بروح کی بار سے میں عرب سے میں عرب سے دولی کے دیس میں میں جو سائے میں عرب سے میں عرب سے دولی کو باز کی دولی اس کے دولی کو باز کی دولی کو بارک کا دولیں کو برد تریابار کر کیتے ہیں عرب سے دولی کی دولی کی دولی کی دولی کو بارک کا دولی کو کی کوئیس کو دولی کو بارک کو بارک کا دولی کی دولی کیں کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کے دولی کوئیس کی کوئیس کیں کوئیس کوئی

اور شکار کا جو جانور دائیں طرف سے بائیں طرف کو جار باہواس کو بردح یابارح کہتے ہیں طرب کے لوگ سنوح کومبارک اور بروح کومنوں سیجھتے تھے چنا نچے بعض مواقع پر "سوانح "اور "بوارح "اوران کے ذریعی شکون لینے کا جوذکر کیا گیا ہے اس کے بہم معلی ہیں۔ یہ بات بھی طحوظ رہنی چاہئے کہ نیک فال لین محمود وستحسن بلکہ مستحب ہے جب کہ نظیر یعنی بری فال لین ندموم وممنوع ہے چنا نچہ بی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ اور خاص طور پر لوگوں کے ناموں اور جگہوں کے ذریعیہ اچھی فال لیتے تھے ان دونوں میں فرق واقعیاز اس بنا پر ہے کہ نیک فال میں اول اول تو اظمینان اور خوشی حاصل ہوتی ہے دوسرے اللہ تعالی کے دم وکرم سے اجھائی اور خوشی حاصل ہوتی ہے دوسرے اللہ تعالی کے دم وکرم سے اجھائی اور بھلائی کی امید آ وری ہوتی ہے۔

نیزول میں اچھائی اور بھلائی ہی کا خیال آتا ہے اور مید آوری اور بید خیال ہر حالت میں بنزے کے لئے بہتر ہے گواس ک مراو پوری نہ ہوا در بد فالی اس لئے ممنوع و ندموم ہے کہ اس میں خواہ تخواہ رخی اور تر دو بیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم سے قطع امید ہوتی ہے اور ٹا امیدی و نا مرادی کا احساس اندیشہ ہائے دور دوراز میں جتلا کر ویتا ہے اور ظاہر ہے کہ بیہ چیزیں شرعا ندموم و ممنوع بھی ہیں اور عقل و دائش کے منافی بھی ہیں جب کہ بہر صورت ہوگا وہی جو اللہ تعالیٰ نے چاہے۔ بہر حال اس باب میں وہ احادیث نقل کی جا تمیں کی جو فال وطیرہ سے متعلق اور چن کی تحقیق او پر بیان کی گئی نیز مؤلف مشکلو قانے اس باب میں وہ احادیث نقل کی ہیں ، جن میں عدویٰ ، ہامہ اور ان جیسی دو سری اور چیزوں کا ذکر ہے اور بیسب بھی تطیر یعنی بدفائی کے مغہوم کی حامل اور اس کے تھم میں داخل

3538 - حَدَّثَنَا اَبُوْبَكُرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ حَذَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ عِيْسَى بُنِ عَاصِم عَنْ زِرِ عَنْ

غَبُرُ اللّٰهِ قَالَ وَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطِّيْرَةُ شِرْكٌ وَمَا مِنَا إِلَّا وَلَئِكِنَّ اللّٰهُ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُلِ

حضرت عبدالله الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّيْرَةُ شِرْكٌ وَمَا مِنَا إِلَّا وَلَئِكِنَّ اللّٰهُ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُلِ

حضرت عبدالله الله عَلَيْهِ وَمُن بِن اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّيْرَةُ اللّٰهِ اللهِ اللهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ ا

3530- حَدَّثَنَا اَبُوْبَكُو بُنُ اَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا اَبُو الْآخُوَصِ عَنُ سِمَاكٍ عَنْ عِكْدِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ وَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَدُولِى وَلَا طِيَرَةَ وَلَا هَامَةَ وَلَا صَفَرَ

مصرت عبدالله بن عباس الفائخ الروايت كرتے بيں: بى اكرم مَلَا فَيْمُ نے ارشاد فر مایا ہے: "عدویٰ مطیرہ مامداور مسفری کوئی حیثیت نہیں ہے"۔

حفرت ابوہریرہ رمنی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرے کو بیاری لکنا ہامہ نوءاور صفری حقیقت نیں ہے۔ (مسلم معکلوۃ المصابع: ملد چہارم: رقم الحریث، 512)

اگر چدامام نووی کہتے ہیں کہ بیعقیدہ بھی کفر کاسب ہے کیونکہ نزول بارال کو جا تداوراس کے منازل سے کسی بھی طرح متعلق

3539 اک روایت کوفل کرنے میں امام ابن ماجہ منفرد ہیں۔

کرنا اول تو اہل کفر کا شعار ہے دوسرے نہ کورہ صورت (اگر چہ علیت کے مقیدہ کو ظاہر نہیں کرتی تکر موہم علیت تو یقیناً ہے،اس بارے میں زیادہ سے قول میرے کے مدیث فیکورہ ممانعت مطلق (بلا اسٹناء) ہے کہ اس کاتعلق علیت کے عقیدے سے بھی ہے اوراس مورست سے بھی ہے جس میں جا تداوراس کی منازل کوئٹ ایک ظاہری سبب سمجھا جائے ، کیونکہ اول تو اس ارشاد کا مقعود عقیدے کی عمرانی وفساد کاسد باب ہے دوسری ایسی کوئی حدیث منقول نہیں ہے جس سے اس کا جواز کسی بھی صورت میں ثابت ہو۔ حاصل پر کہ جب بارش ہو،اس طرح تبین کہنا جائے کہ قلال پخستر سے بارش ہوئی ہے بلکہ یوں کہا جائے کہ اللہ تعالی کے فعل دکرم سے بارش ہوئی ہے۔ (شرح مسلم ، نووی)

. 3540 حَدَدُنَسَا اَبُوْبَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّلَنَا وَكِيْعٌ عَنْ آبِي جَنَابٍ عَنْ آبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَدُولِى وَلَا طِيْرَةً وَلَا هَامَةً فَقَامَ الَّذِهِ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ الْبَعِيْرُ يَكُونُ بِهِ الْجَرَبُ فَتَجُرَبُ بِهِ الْإِبِلُ قَالَ ذَلِكَ الْقَدَرُ فَمَنْ آجُرَبَ الْآوَلَ

 حضرت حبدالله بن عمر اللغان روايت كرتے بيں: تي اكرم من الغظامة ارشادفر مايا ہے: "عدوى، طيره، بامه كى كوئى حقيقت نبيس ہے" أيك مخص تى اكرم مَالَةُ أَمْ كے سامنے كمرُ ابوااس نے عرض كى: يارسول 

مرض لاحق بوجا تائے تو می اکرم مان فی ملے دریافت کیا: پہلے اونٹ کوس نے خارش کا دی ارکیا تھا؟

3541- حَدَّثَنَا اَبُوبَكُرِ بِنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِي بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِي سَلَمَةَ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُؤْدِدُ الْمُنْرِضُ عَلَى الْمُصِحّ

حصرت ابو جرميره تفاضُّوروايت كرت بين: بي اكرم مَنْ النَّيْلِي في الرم مَنْ النَّيْلِي في الرسّاد قر ما يا بي: " بيار محض كسي تندرست كو بياري لاحق ئىي*س كرتا"*\_

حضرت ابو ہریرہ رمنی اللہ تعالی عند کہتے ہیں کہ رسول کریم ملی اللہ علیہ وسلم نے فریایا۔ بیاری کا ایک سے دوسرے کولگنا بدھنگونی ہامداورصفر میسب چیزیں بے حقیقت ہیں (البنة)تم جذای سے اس طرح بھا کوجس طرح شیرے بھا مجتے ہو۔

ويفارى مفكوة المعاسى فلدجهارم الم الحديث، 510)

بدخیال رہے کہ ایک تھی کی بماری دوسرے کولگ جاتی ہے، زمانہ جاہلیت کی یادگارہ، چنانچراہل عرب کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی مخض بیار کے پہلومیں بیٹے جائے یا اس کے ساتھ کھائے ہے تووہ بیاری اس میں بھی سرایت کرجائے کی معلاء لکھتے ہیں کہ عام طور پراطباء کے نزد کیے سات بیاریاں ایس ہیں جوالک دوسرے کولٹی ہیں (۱) جذام (۲) خارش (۳) چیچک (۴) آ بلے جو بدن پر ير جاتے بيں (۵) كنده دہنى (٧) وبائى امراض لهذاشارع عليه السلام في اس اعتقاد خيال كوردكرتے ہوئے واضح كيا كهمرض كا ا کے سے دوسرے میں سرایت کرنا اور از کرلگنا کوئی حقیات نہیں رکھتا بلکہ اس کاتعلق نظام قدرت اور قادر مطلق کی مثبت ہے کہ ایک سے دوسرے میں سرایت کرنا اور از کرلگنا کوئی حقیات نہیں رکھتا بلکہ اس کاتعلق نظام قدرت اور قادر مطلق کی مثبت سے کہ الم المرح بها الخص بار بوا ہے ای طرح دوسر الخص بھی اس بیاری میں جنال ہوسکتا ہے۔ جس طرح بہانا ہوسکتا ہے۔

یکونی کے بارے میں تواور بیان کیا جاچکا ہے ا "حالا " کے اصل میں معنی سرکے ہیں بھین یہاں اس لفظ سے ایک فاص ما ذرمرادے جومریوں کے کمان کے مطابق میت کے استخوان سے پیدا ہوکراڑتا ہے، زمانہ جا لمبیت میں اہل عرب میری کہا کرتے المركم والمرويا جاتا كي المعتول كرويا جاتا كي الدرس و "بامه " كتي بن بابرلكا باور برونت بيفرياد ر بارہتا ہے کہ جمعے پانی دو، یا و و قاتل سے انقام لینے کی کوشش کرتا ہے۔ یہاں تک کہ جب قاتل (خود الی موت سے یا سی سے آل کر دینے ہے ) مرجاتا ہے تو وہ جانوراڑ کر عائب ہوجاتا۔ بعض لوگ بیکہا کرتے تھے خودمنفول کی روح اس جانور کا روب المتياركر ليتي ہے اور فريادكرتى ہے تاكد قاتل سے بدلد لے سكے جب اس كوقاتل سے بدلدل جاتا ہے تو از كر غائب ہوجاتا ے۔ شارع علیہ السلام نے اس اعتقاد کو بھی باطل قرار دیا اور فر مایا کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ شارع علیہ السلام نے اس اعتقاد کو بھی باطل قرار دیا اور فر مایا کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔

بعض اوك يه البيخ إلى كه " إمه " من مراد " الو " به كه جب وه كى مربر بينه جا تا بين وه محرور إن بوجا تا به - يا ال م كاكوني فردمرجا تاب ، چنانچية تخضرت صلى الله عليه وسلم في اس ارشاد كرامي كذر بيداس عقيده كوبالكل مهمل قرار ديا اوروامتح رے زمایا کہ تعلیر لین پرندہ کے ذریعہ بدفالی لینے سے تھم میں ہے جوایک ممنوع چیز ہے۔ "صغر " کی وضاحت میں متعدداتوال یان سے جاتے ہیں، بعض معزات سے کہتے ہیں کہ اس سے تیرہ تیزی کامبیدمراد ہے جومرم کے بعدا تا ہے اورجس کومغر کہتے ہیں، چونکہ مزور مقید ولوگ اس مبیند کو منوس محصتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس مہینے میں آفات وبلاء اور حوادث ومصائب کا نزول ہوتا ہے اس لے اس ارشاد کے ذریعہ اس عقید ہے کو باطل و بے اصل قرار دیا گیا۔

بعض معزات بدکہتے ہیں کدائل فرب بدکھا کرتے تھے کہ ہرانسان کے پیٹ میں ایک سانپ ہوتا ہے۔ جس کو "صغر" مکا مانا ہے ان کے مطابق جب پہیٹ خالی ہوتا ہے اور بھوک لکتی ہے تو وہ سانب کا شاہر اور تکلیف پہنچا تا ہے ان کا کہنا تھا کہ موں کے وقت مید میں جوالیک ملم کی تکلیف محسول ہوتی ہے اور ای سانب کے سبب سے ہوتی ہے اور اس کے اثر ات ایک دور على مرايت كرفت بيل ب

الم اوی نے شرح مسلم میں میلکھا ہے کہ بعض لوگوں کے ممان سے مطابق "مغر "ان کیڑوں کو کہتے ہیں جو بہ سی ہوتے ہیں اور بھوک کے وقت کا شخے ہیں۔ بسا اوقات ان کے سبب نے آ دمی زرور تک کا ہوجاتا ہے۔ یہاں تک کہ ہلاک بھی ہو جاتا ہے۔ بیسب بےاصل باتیں ہیں جن کاشریعت میں کوئی اعتبار ہیں ہے۔ (شرح سلم)

### بَابِ الْجُذَام

بہ باب کوڑھ کے بیان میں ہے

3542- حَـدَّلَنَا ٱبُوْبَكْرِ وَمُجَاهِدُ بُنُ مُوسلى وَمُحَمَّدُ بُنُ خَلَفٍ الْعَسْقَلانِيُّ قَالُوا حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ

صَدَّقَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعَدَ بِيَدِ رَجُلٍ مَّجُدُومٍ فَادْ عَلَهَا مَعَهُ فِي الْمُنْكِيرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَدَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعَدَ بِيتِدِ رَجُلٍ مَّجُدُومٍ فَادْ عَلَهَا مَعَهُ فِي الْقَصْعَةِ ثُمَّ ظَالَ كُلُّ لِقَةً بِاللهِ وَتَوَكُّلا عَلَى اللهِ صَدَّ عَلَى اللهِ عَدْرَت عابرين عبداللهُ وُلَّهُ بَيان كرت بين اكرم تَلاَيْل فَعْدَام كريض كا باته فكر الوراس الله على اللهِ عبداللهُ وَالمُورِين عبداللهُ وَلَوْ كُل اللهِ عَدْرَت عالم اللهِ عَدْرَت عالم اللهُ الله

رے اک مریث میں اس طرف اشارہ ہے کہ تو کل ویقین کا مرتبہ حاصل ہوجانے کے بعد جذا می سے بھا گزااور اس کواسپنے سے الگ رکھنا ضروری نہیں ہے۔

3543 - حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ نَافِع عَنِ ابْنِ آبِي الزِّنَادِ ح و حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ ابِي الْحَدِيثِ بَنِ آبِي هِنْدِ جَمِيْعًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ آبِي هِنْدِ جَمِيْعًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُمْرِو بْنِ عُشْدَانَ عَنْ أُمِّدِ فَاطِمَ أَيِنْتِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ آنَّ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُدِيمُوا النَّظَرَ إلى الْمَجُدُومِيْنَ،

عه سیّده فاطمه بنت حسین اِیُّ اَبُناحضرت عبدالله بن عباس اِی ایک سے دوالے سے نبی اکرم اَلْاَیْ کا بیفر مان قل کرتی ہیں: کوڑھ کے مریض کوسلسل نہ دیکھو۔

3544 - حَدَّثَنَا عَمُرُو بَنُ رَافِع حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يَعْلَى بَنِ عَطَآءٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ الِ الشَّرِيْدِ يُقَالُ لَهُ عَمُرُو عَنْ اَيْدِهِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْجِعُ فَقَدْ بَايَعْنَاكَ عَنْ اَيْدِهِ قَالَ كَانَ فِي وَفَدِ نَقِيفٍ رَحُلْ مَّ حُدُومٌ فَارْسَلَ اللَّهِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْجِعُ فَقَدْ بَايَعْنَاكَ عَنْ اَيْدِهِ قَالَ كَانَ فِي وَفَدِ نَقِيفٍ رَحُلْ مَّ حُدُومٌ فَارْسَلَ اللَّهِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْجِعُ فَقَدْ بَايَعْنَاكَ حَدِهُ عَمُ وَمَا كُومُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَدُومُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَدُومُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ عَلَيْهُ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَعُوالِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ عَلَيْهِ وَالْمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْمُ عَلَيْهِ وَالْمُ عَلَيْهِ وَالْمُ عَلَيْهِ وَالْمُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعُوالِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الل

حضرت عمره بن شریدای والد نظل کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ قبیلہ تقیف کوگوں کا جووفد (دربار رسالت میں) آیا تھا اس میں ایک جذا می تھا (جب اس نے بیعت کے لئے آئخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کا ارادہ کیا) تو نبی کر بیاسلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس ایک آدمی جیج کر کہلا دیا کہ ہم نے (تمہار اہا تھا ہے ہاتھ میں لئے بغیر) تم سے (زبانی) بیعت لے لئے ہم کو اس میں اللہ علیہ وسلم نے اس کو سامنے بیں بلایا تا کہ حاضرین مجلس کو کر اہت محسوں نہوں (مسلم بھی قائم اللہ جادم: رقم الحدیث، 514)

3542 اخرجه ابودا كونى" أسنن الم الحديث 3915 اخرجه التريدى في" الجامع" وقم الحديث 1817

3543 اس روايت كونل كرف يس المام اين ماج منفروي \_

3544: اخرجه سلم في "التي "ارتم الحديث: 5783 "اخرج النسالك ف" السنن" رقم الحديث: 193

عذای ہے ملنے میں اجتناب واحر از کے بارے میں ایک توبیعدیث ہے، دوسری عدیث وہ ہے جو چھے گزری ہے اور بس بن فرمایا میا کہ جذائی سے اس طرح بھا کوجس طرح شیرے بھا مجتے ہوان دونوں حدیثوں سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ جذائی کی بس بن فرمایا . المان ہے اجتناب و پر ہیز کرنا جائے، جب کہ وواحادیث ان کے برعس ہیں جن میں فرمایا کمیا ہے کہ کسی بیاری کا ایک مون وجالت سے اجتناب و پر ہیز کرنا جائے، جب کہ وواحادیث ان کے برعس ہیں جن میں فرمایا کمیا ہے کہ کسی بیاری کا ایک ے دوسرے کولکنا کوئی حقیقت نہیں رکھتا ظاہر ہے کہ بیروونوں با تیں بالکل متضاد ہیں واس تصاد کود ورکرنے کے لئے اوران احادیث ے در میان مطابقت پیدا کرنے کے لئے علماء کے متعد داقوال منقول ہیں۔ سے در میان مطابقت پیدا کرنے کے علماء کے متعد داقوال منقول ہیں۔

معرت شیخ ابن عسقلانی نے شرح نخبہ میں لکھا ہے کہ احادیث کے اس باہمی تعنا دکود در کرنے کے لئے سب سے بہتر تول بیہ ے بین احادیث میں عدویٰ لیعنی جیموت کی نفی کی گئی ہے ان کا تھیم اینے عموم واطلاق کے ساتھ قائم و باقی ہے اور ان لوگوں کی علات دی است جوجذام جیسے امراض میں مبتلا ہوں ان کی بیاری کلنے کا سبب ہرگر نہیں ہوتا اور جہاں تک احاد بیث کاتعلق ہے جو خالات دی است جوجذام جیسے امراض میں مبتلا ہوں ان کی بیاری کلنے کا سبب ہرگر نہیں ہوتا اور جہاں تک احاد بیث کاتعلق ہے جو مذای ہے اجتناب و پر ہیز کو ظاہر کرتی ہیں تو ان کا مقصد محض ادبام و دساوس کا سد باب ہے کہ کوئی شخص شرک کے کرداب میں نہ

اں بات کوزیادہ وضاحت کے ساتھ بول سمجما جاسکتا ہے کہ اگر کسی خص نے جذای کے ساتھ مخالطت ومجالست اختیاری الیمن ان کے ماتھ بیٹھا اٹھا اور اس کے ساتھ ملنا جلنا جاری رکھا اور پھر اس دوران اللہ کا بیٹم ہوا کہ دو مخص بھی جذام میں بتلا ہو کیا تو بعید نس که وه اس وجم واحتقاد میں مبتلا ہوجائے کہ میں اس جذای کی مخاطست ومجالست ہی کی وجہ ہے اس مرض میں گرفتار ہوا ہوں للبذا ہے ملی اللہ علیہ وسلم نے لوگول کواس وہم واعتقاد ہے بچانے کے لئے جو کفر وشرک کی حد تک پہنچا تا ہے، جذامی ہے اجتناب و ر ببزكر في كالحكم دياء بهى وجه هي كرآ تخضرت ملى الله عليه وسلم في خودا بني ذات كوظم من منتني ركها كيونكه آب توكل واعتقاد على الله تے مرتبه اعلی پر فائز شخصاس کی بنا پر مذکورہ وہم و ممان میں آ ب صلی اللہ علیہ وسلم کے جنانا ہونے کا نصور بھی نہیں ہوسکتا تھا ، چنانچہ ایک دن آپ سلی الله علیه وسلم ایک جذامی کا باتھ پکڑ کرا ہے ساتھ لائے اور پھراس کے ساتھ بدیشے کر کھانا کھایا، حاصل بیاکہ جذامی سے اجتناب د پر ہیز کرنے کا تھم اس مخف کے لئے ہے جوابیے صدق ویفین کی طاقت ندر کھے اور اس بات کا خوف ہو کہ آگر وہ کسی جذای کی خالطت ومجالست کے دوران خوداس مرض میں مبتلا ہو گہا تو اس وہم واعتقاد کا شکار ہو کرشرک خفی کے کر داب میں پینس

علامه كرماني نے كہا ہے كه تخضرت صلى الله عليه وسلم نے جوبيفر مايا ہے كه بيارى كے جھوت كى كوئى حقيقت نہيں ہے تو جذام ک بیاری اس سے منتی ہے۔ نو دی کہتے ہیں کہ جذام میں ایک خاص قسم کی بد بوہوتی ہے اگر کوئی صحف کسی جذامی کے ساتھ مخالطت و عالت اورہم خوری وہم بستری میں زیادتی اختیار کرے تو وہ بواس کومتاثر کرتی ہے اور بیار کرویتی ہے۔ جبیہا کہ اگر کو کی شخص ایبا کھانا کھالے یا ایس بوہس پھنس جائے جواس کے مزاج وطبیعت کے موافق نہ ہویا اس کامصر ہونا ظاہر ہوتو اس مخص ہے متاثر ہوتا ے اور مخلف تشم کی بیار بوں میں مبتلا ہوجا تا ہے *اگر چہ یہ چیزیں محض ایک ظاہر*ی ذریعہ وسبب بنتی ہے حقیقت میں وہ بیاری القد تعالی کے تھم ہی سے لائل ہوتی ہے اس اعتبار ہے جذا می ہے پر ہیز طبی نقظہ نظر اور حصول حفظان صحت کی رو ہے ہوگا نہ کہ اس کو حجوت

سمجينے كى وجەستە\_

### ہاب السِبخرِ میرباب جادو کے بیان میں ہے

#### جادو کے تاریخی پس منظر کا بیان

وَاتَّهُ هُواْ مَا تَصُلُوا الشَّيْظِينُ عَلَى الْمَلَكُيْنِ بِبَابِلَ هَارُوْتَ وَمَارُوْتَ وَمَا يُعَلَّمُونَ الشَّيْظِينَ كَفُرُوا يُعَلَّمُونَ النَّاسَ السَّحْوَ بَهُ وَمَا أُنْوِلَ عَلَى الْمَلَكُيْنِ بِبَابِلَ هَارُوْتَ وَمَارُوْتَ وَمَا يُعَلِّمُنِ مِنْ اَحَدِ حَتَى يَقُولُا النَّاسَ السَّحْوَ بَهُ وَمَا أُنْوِلَ عَلَى الْمَلَكُيْنِ بِبَابِلَ هَارُوْتَ وَمَارُوْتَ وَمَا يُعَلِّمُونَ مَا يَعْلَمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِعِمَارُيْنَ بِهِ مِنْ اَحْدِ إِلَّا بِاذْنِ اللّهِ وَيَتَعَلّمُونَ مَا يَعْشَرُهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَعْلَمُونَ لَا لِمَن الشَّوْلَةُ مَا لَه فِي الْا يَورَةِ مِنْ اللّهِ وَيَتَعَلّمُونَ مَا يَعْشَرُهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَعْلَمُونَ لَا لَهُ وَلَا يَعْلَمُونَ مَا يَعْشَرُهُمُ مَلُ وَكَانُوا يَعْلَمُونَ لِللّهِ وَيَتَعَلّمُ مَا لَهُ فِي الْا يُورَةً مِنْ وَلَا يَعْلَمُونَ وَالْمُولِ وَلَالُوا يَعْلَمُونَ وَالْمُولُ وَلَالُولُ وَلَا يُعْلَمُونَ وَالْمُولُ وَلَا لَالِهُ وَلَا يَعْلَمُونَ مِنْ وَلَا مُنْ وَالْمُولُ وَمَا لَهُ فَى اللّهُ وَلَعْلَمُ وَلَا لِهُ وَلَا لَا لَا مُعْرَالًا مِنْ وَلَعْلَمُ وَلَا اللّهِ وَيَتَعَلّمُ وَلَا إِلّهُ وَلَعْلَمُ وَلَا لَهُ وَلَا لَكُولُ وَلَا لَا مِنْ وَلِي اللّهُ وَلَالَالُولُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَكُولُولُ وَلَالُولُ مَا لَاللّهُ وَلِهُ وَلَى اللّهُ وَلِي وَلِي اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَالُولُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَا لَا عَلَاهُ وَلَا وَلَا لَا لَهُ وَلَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَالْواللّهُ وَلَا لَكُولُولُ وَلِهُ وَلَا لَا لَا عَلَالِهُ وَلَا لَا لِلْهُ وَلَاللّهُ وَلَا لَا لِللْهُ وَلَا لَا لَهُ فِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا لَا مُعْلِقُولُ وَلَ

اوراس کے پیروہ و یے جوشیطان پڑھا کرتے سے سلطنب سلیمان کے زمانہ میں (ف) اورسلیمان نے کفرنہ کیا (ف) ہاں شیطان کا فرہو ہے (ف، ) لوگوں کو جادو سکھا ہے ہیں اوروہ (جادو) جو یا بل میں دوفرشتوں ہاروت وماروت پراتر ااوروہ دولوں کی کو کھونہ سکھاتے جب تک بیٹ کہ ہم تو نری آزمائش ہیں تو اپنا ایمان نہ کھو (ف) تو ان سے سکھتے وہ جس سے جدائی والیس مرداوراس کی عورت میں اور اس سے ضررتیس کہنچا سکتے کسی کو گرخدا کے کم سے (ف) اوروہ سکھتے ہیں جوانیس نقصان دے گانے نہ دے گانو بینک ضرور انہیں معلوم ہے کہ جس نے بیسودالیا آخرت میں اس کا کچھ حصرتیں اور بینک کیا بری چیز ہے وہ جس کے بدر ایمانہوں نے اپنی جانبیں معلوم ہے کہ جس نے بیسودالیا آخرت میں اس کا کچھ حصرتیں اور بینک کیا بری چیز ہے وہ جس کے بدر ایمانہوں نے اپنی جانبی کی طرح انہیں علم ہوتا۔

حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانہ جس می اسمرائیل جادو سیمنے جس مشغول ہوئے تو آپ نے ان کواس سے روکا اوران کی کتابیس لے کرا پی کری کے بیچے فن کر دیں۔ معزت سلیمان علیہ السلام کے کی وفات کے بعد شیاطین نے وہ کہ بیں نظوا کر لوگوں سے کہا کہ سلیمان علیہ السلام اسی کے زور سے سلطنت کرتے تھے تی اسمرائیل کے صلیح وعلیٰ وغلیٰ و نے تو اس کا اٹکار کیا لیکن ان کے جہال جادو کو حضرت سلیمان علیہ السلام پر جادو کو حضرت سلیمان علیہ السلام پر اسے مادو کو حضرت سلیمان علیہ السلام پر مادت شروع کی سیدعا کم صلی اللہ علیہ وہ کہ دور اللہ علیہ وہ کہ اسلام کی سیدعا کم صلی اللہ علیہ وہ کہ دور ان مان علیہ السلام کی میں بیات بیت نازل فرمائی۔

کیونکہ وہ نبی ہیں اور انبیاء کفرے قطعاً معصوم ہوئے ہیں ان کی طرف محرکی نسبت باطل وغلط ہے کیونکہ محرکا کفریات سے خالی ہونا نا در ہے۔ جنہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر جاووگری کی جھوٹی تہمت لگائی۔

نیعنی جا دوسیکھ کراوراس پڑمل داعتقا دکر کے اوراس کومباح جان کر کا فرنہ بن بیجا دوفر ماں بردارونا فرمان کے درمیان امتیاز و

میں ہے گئے نازل ہواجواس کوسیکہ کراس پڑل کرے کا فرہوجائے گابشر طبیکہ اس جادو عمی منافی ایمان کلمات وافعال ہوں جو آزیائل کے لئے نازل ہواجواس کی میں اور اس سرک نامیات کے اس کا میں سے میں میں اس کا میں سرک نامیات کی سات وافعال آزوات - بعد المعلم اوراس بمل شركه اوراك كفريات كاستقدنه بووه مؤكن رب كالبي امام ابومنعور ماتريدي كاقول الماست و بعد المعلم المرام و المربدي كاقول المرب المربع الم ال المعلى المراح والمولى كرديا جائے كامسكا، جوس كافريس كراس سے جاتيں بلاك كى جاتى بين اس كا عال الم ا مرین سرتم میں ہے مرد ہویا مورت ۔ (تغییر مدارک مورو بقرہ میروت) قام المرین کے م

مریں۔ معرت عبدالرمن بن ابری اسے اس طرح پڑھتے تھے آ بہت (وما الزل علی الملکین داود وسلیمان) لیمنی دا کادوسلیمان رون! رون! رفرانے ایں اللہ معنی میں الذی کے ہے اور ہاروت ماروت دوفر شیتے ہیں جنہیں اللہ نے زمین کی طرف اتارا ہے اورا ہے دافرانے این سیدر سے اربند سے تعلیم والرا ۔ استان اور امتحان کے لئے انہیں جادو کی تعلیم دی ہے للبذا باروت ماروت اس فرمان باری تعالی کو بجالا رہے ہیں۔ ایک بندوں کی آن مان اور امتحان کے لئے انہیں جادو کی تعلیم دی ہے للبذا باروت ماروت اس فرمان باری تعالی کو بجالا رہے ہیں۔ ایک ہدوں ہے ہے کہ بہ جنوں کے دو قبیلے ہیں ملکینی لینی دو بادشاہوں کی قرات پر انزال خلق کے معنی میں ہوگا جیسے فرمایا غرب ول بیری ہے کہ بہ جنوں کے دو قبیلے ہیں ملکینی لینی دو بادشاہوں کی قرات پر انزال خلق کے معنی میں ہوگا جیسے فرمایا رب از الله من الانعام ثمانية از دارج) اور فرمايا آيت (وانزلنا الحديد) اوركها آيت (وينزل لكم من السماءرزقا) ليني هم نے نون نے جتنی بیار بال پیدا کی جیں ان سب کے علاج بھی بیدا کئے جیں شل مشہور ہے کہ بھلای برائی کا نازل کرنے والا اللہ ہے بالسب مكدازال يعنى پيدائش كمعنى مي بايجاديعن لان اورا تار في كمعنى ش نيس اى طرح اس آيت ميس بحى اكثر مل کاند ہب ہے کہ بیددونوں فرشتے تھے ایک مرفوع حدیث میں بھی میضمون بسط وطول کے ساتھ ہے جوابھی بیان ہوگی انشاء الله تعالی کوئی بیاعتراض ندکرے کدفرشتے تومعصوم بیں وہ کمناہ کرتے بی نہیں چہ جائیکہ لوگوں کو جا دوسکھا کیں جو كفر ہے اس لئے ك بدراؤل بمی عام فرشتوں میں سے خاص ہوجا کیں گے۔ جیسے کہ الجیس کی بابت آ ب آ بت (واذ قبلت للملاتک می النے کی تغییر

معرت علی معفرت ابن مسعود معفرت ابن عِباس معفرت ابن عمر کعب احبار ، معفرت سدی ، معفرت کلبی یبی فر ماتے ہیں اب الم عديث كوسنة رسول الله عليه وسلم فرمات بي كرجب آدم عليه السلام كوالله تعالى في زمين براتا را اوران كي اولا ويهيلي اور زین می الله تعالیٰ کی نافر مانی ہونے لگی تو فرشتوں نے کہا کہ دیکھویہ کس قدر برے لوگ ہیں کیسے نافر مان اور سرکش ہیں ہم اگر ان ی جگہ ہوتے تو ہرگز ہرگز اللہ کی نافر مانی نہ کرتے اللہ تعالی نے فر مایا احجماتم اپنے میں سے دوفرشتوں کو پیند کر لومیں ان میں انسانی خواہشات پیدا کرتا ہوں اور انہیں انسانوں میں بھیجتا ہوں مجرد می*کتا ہوں کہ*وہ کیا کرتے ہیں چنانچے انہوں نے ہاروت و ماروت کو بن كياالله تعالى في ان من انساني طبيعت بيداك \_

ادران سے کہددیا کددیکھو بن آ دم کوتو میں نبیول کے ذریعہ اسیے تھم احکام پہنچا تا ہوں لیکن تم سے بلاواسط خود کہدر ہا ہوں کہ میرے ماتھ کی کوشر یک نہ کرنا زنانہ کرنا ہشراب نہ بینا ،اب میدونوں زمین پراتر ےاورز ہرہ کوان کی آ زمائش کے لئے حسین وظیل عورت کی صورت میں ان کے باس بھیجا جسے دیکھ کر ریمفتوں ہو گئے اور اس سے زنا کرنا جا ہااس نے کہا اگرتم شرک کروتو میں منظور سرتی ہوں انہوں نے جواب دیا کہ بیتو ہم سے تہ ہو سکے گا دہ چاکئی چرآئی اور کینے گی اجھاس بے والی روالوتو معتقہ ہاری نے ایس بوری کرنی منظور ہے انہوں نے اسے بھی شد مانا وہ پھرآئی اور کہا کہ اچھا بیشراب پی لوانہوں نے اسے ملکا مناوجھ کراست

رید ۔ اب نشه می مست بوکرز نا کاری بھی کی اوراس بچے کو بھی آل کرڈ الا جب ہوش حواس درمت ہوئے تو اس ورت سے کہ جن جن کا موں کاتم پہلے انکار کرتے تنصیب تم نے کرڈالے۔ بینادم ہوئے آئیس اختیار دیا گیا کہ یا توعذاب دنیا کوافتیار کرویا غذاب اخروی کو۔انہوں نے دنیا ہے عذاب پیند کئے تھے ابن حبان مستداحمدابن مردوبیا بن جرمرعبدالرزاق میں بیصد برث مختلف انفاظ سے مروی ہے۔ مستداحمد کی میروایت غریب ہے اس میں آیک راوی مولیٰ بن جبیر انصاری ملمی کوابن ابی عاتم نے مستورالحال ککھا ہے ر میں این مردوبید کی روایت میں یہی ہے کدا یک رات کوا تنا استر میں حضرت عبداللہ بن عمروض اللہ تعالی عندنے حضرت تا نع ہے یو جما کہ میاز ہروتا را تکا ؟اس نے کہائیں دو تین مرتبہ سوال کے بعد کہااب زہرہ طلوع ہوا تو فرمانے میکھاس سے ندخوشی ہونہ بھلا کی ملے۔ حضرت نافع نے کہا حضرت ایک ستارہ جو مدتعالی کے علم سے طلوع دخروب ہوتا ہے آپ اسے برا کہتے ہیں؟ فرمایا میں وہی کبتا ہوں اور میں نے رسول اللہ سلی اللہ ناليہ وسلم سے سنا ہے بھراس کے بعد مندرجہ بالا حدیث باختلاف الغاظ سنائی کیکن میجی تریب ہے حضرت کعب والی روایت مرفوع سے زیادہ سے موقف ہے ادر ممکن ہے کدوہ نبی امرائیل روایت ہو والقداعم محابداور تا بعین ہے بھی اس شم کی رواینتیں بہت کچھ منقول بیں بعض میں ہے کہ زہرہ ایک عورت تھی اس نے ان فرشتوں ہے بیشر ملک تھی کہ تم جھے وہ دعاسکھا دوجے پڑھ کرتم آسان پر چڑھ جاتے ہوانہوں نے سکھادی بدپڑھ کرچڑھ کی اور وہاں تارے کی شکل میں بنا دى فى بعض مرنوع روايتول ميں بھى سەپىلىن دەمئىرادرغىرىيى بىراكىداورردىيات بىل سەكداس داقعەسە بىلے تو فرشتة مىرف ا بمان والول کی بخشش کی دعا ما سکتے تنظیمین اس کے بعد تمام ابل زمین کے لئے دعاشروع کر دی۔

بعض روایتوں میں ہے کہ جب ان دونوں فرشنوں سے بینا فر مانیاں سرز دہوئیں تب اور فرشتوں نے اقر ارکرلیا کہ بی آ دم جو الله تعالیٰ ہے دور ہیں اور بن دیکھے ایمان لاتے ہیں جن سے خطاؤں کا سرز دہوجانا کوئی الی انوکھی چیز ہیں ان دونوں فرشتوں ہے کہا گیا کہاب یا تو دنیا کاعذاب پیند کرلویا آخرت کے عذابوں کواختیار کرلو۔انہوں نے دنیا کاعذاب چن بیا چنا چہانبیں ہامل میں عذاب بور ہا ہے ایک رویات میں ہے کہ انہیں اللہ تعالی نے جواحکام دیئے تھے ان میں قبل سے اور مال حرام ہے می نعت بھی کی تھی اور میکم بھی تھا کہ محم عدل کے ساتھ کریں میرسی وار دہواہے کہ میٹین فرشنے تھے لیکن ایک نے آز مائش سے انکار کر دیا اور داپس چلا

ابن عباس فرمائے ہیں میددا قعد حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ کا ہے۔ یہاں بائل سے مراد بائل دنیاوند ہے اس مورت کا نام عربی میں زہرہ تھا اور بطی زبان میں اس کا نام بیدخت تھا اور فاری میں ناہیدتھا۔ یہ فورت اپنے خاوند کے خلاف ایک مقدمہ لائی تھی جب انہوں نے اس سے برائی کا ارادہ کیا تو اس نے کہا پہلے مجھے میرے خاند کے خلاف تھم دوتو مجھے منظور ہے انہوں نے ایہا ہی کیا پھراس نے کہ مجھے رہی بتادو کہتم کیا پڑھ کرآ سان پر چڑھ جاتے ہواور کیا پڑھ کراڑتے ہو؟ انہوں نے یہ بھی بتادیا چنانچہ وہ اسے

بران بان پر پرزه نی از نے کا وظیفہ بھول تئی اور وہیں ستارے کی صورت میں سنخ کر دی تئی۔ حضرت عبداللہ بن ممرجب بھی زہرہ مغزے جاہم رہے۔ یہ رہ ہود کھے کراپی نفس پر قابونہ رکھ سکے زہرہ ستار سے کوا کیہ خوبصورت کورت کی شکل میں بھیجا الغرض ۔ العام میں بھیجا الغرض آ مان پر ورت کا به تصدیا بعین میں ہے بھی اکثر لوگوں نے بیان کیا ہے جیسے مجاہد ،سری ،حسن بعری ، قمادہ ، ابوالعالیہ ، زہری ، ربیع زون اردت کا بیقصہ تا بعین میں ہے بھی اکثر لوگوں نے بیان کیا ہے جیسے مجاہد ،سری ،حسن بعری ، قمادہ ، ابوالعالیہ ، زہری ، ربیع بن اس کازیاد و تر دارو مداری اسرائیل کی کمآبول پر ہے کوئی سے مرفوع متصل حدیث اس بات میں است میں سے سیا ہے اسکا میں اس کا زیاد و تر دارو مداری اسرائیل کی کمآبول پر ہے کوئی سے مرفوع متصل حدیث اس بات میں آتخضر مت صلی الله علیه وسلم سے ہن اور نہ قرآن کریم میں اس قدر بسط و تعمیل ہے ہیں ہماراایمان ہے کہ جس قدر قرآن میں ہے جے اور درست ہواور عبت عال کاعلم الله تعالی کو بی ہے۔ قرآن کریم کے ظاہری الفاظ منداحمد ابن حبان بیمنی وغیرہ کی مرفوع عدیث حضرت علی من ابن عباس بن مسعود وغیر و کی موقوف روایات تا بعین وغیر و کی تفاسیر دغیر و ملاکراس دانعه کی بہت پڑھ غویت ہو جاتی ہے نہ سر میں کوئی محال عقلی ہے نداس میں کسی اصول اسلامی کا خلاف ہے بھرظا ہر سے بے جامث اور تسکفات اٹھانے کی کوئی ضرورت باتى نىيسرە جاتى - (كالبيان)

ابن جربر میں ایک غریب اثر اور ایک بجیب واقعہ ہے اسے بھی سننے حضرت عائشہ صدیقہ درصی اللّٰہ تعالیٰ عنہا فر ماتی ہیں کہ دومتہ البحدل کی ایک عورت حضور مسلی الله علیه وسلم نے انتقال کے تھوڑ ہے ہی زمانہ کے بعد آپ کی تلاش میں آئی اور آپ کے انتقال کی خبر ر بہان ہوکررونے پینے کی میں نے اس سے پوچھا کہ آخرکیا بات ہے؟ تواس نے کہا کہ جھے میں اور میرے شوہر میں ہمیشہ ، ما آن رہا کرتی تھی ایک مرتبدہ وہ بھے چھوڑ کرلا پند نہیں چلا گیا ،ایک بڑھیا ہے میں نے سیسب ذکر کیا اس نے کہا جومیں کہوں وہ کروہ نور بخور تیرے پاس آ جائے گاہل تیار ہوگئی وہ رات کے دفت دو کتے لے کرمیرے پاس آئی ایک پروہ خود سوار ہوئی اور دوسرے پر میں بیٹے تھوڑئی بی در بین ہم دونوں بابل پہنچ تمکیں میں نے دیکھا کدووخص ادھر کنکے ہوئے میں اور لوہے میں جکڑے ہوئ میں اس مورت نے جھے سے کہا ان کے پاس جا اور ان سے کہد کہ میں جا دوسیعنے آئی ہوں میں نے ان سے کہا انہوں نے کہاس ہم تو آزائش میں بیں توجادون سیکھاس کاسیکھنا کفرہے میں نے کہا میں توسیھوں گی۔

انہوں نے کہاا جما چرجااوراس تنور میں پیشاب کر کے چلی آمیں گئی ارادہ کیائیکن کچھ وہشت سی طاری ہوئی میں واپس آمنی ادر کہا میں فارغ ہوآئی ہوں انہوں نے پوچھا کیا دیکھا؟ میں نے کہا کچھیس انہوں نے کہا تو غلط کہتی ہے ابھی تو پچھیس مگرا تیرا ایمان ثابت ہے اب بھی لوٹ جااور کفرنہ کرمیں نے کہا جھے تو جادوسیکھنا ہے انہوں نے پھر کہا جااور اس تنور میں پیٹا ب کر آمیں پھر می کیکن اب کی مرتبہ بھی دل نہ مانا واپس آئی پھراس طرح سوال جواب ہوئے میں تبسری مرتبہ پھر تنور کے باس گنی اور دل کڑا کر كي بيناب كرنے كو بين في من في مل كاك كلور سوارمند بر نقاب أالے فكا اور آسان برج ره كيا ہے۔ واليس هي آئي ان ے ذکر کیا انہون نے کہا ال اب کی مرتبہ تو سے کہتی ہے وہ تیرا ایمان قنا جو تجھ میں سے نکل گیا اب جا چکی جامیں آئی اوراس بڑھیا

ے کہا انہوں نے مصریحی تیں عمایا اس نے کہا بس سجے پھوآ عمیا اپ تو جو کیے کی ہوجائے گا میں سے آڑی کس سے نہا داند كيهول كالياات زين يرد ال كركها أك جاده تورا أك آياس في كها تحديث بال بيدا موجات جنا تيرة وسند من سنوب سے کہارونی کی جاتورونی کی میرونی میراول نادم ہونے لگاور جمیدا ہے بائیان ہوجائے ہو مدومہ دیا ہے۔ اس وم الموسنين منهم الله كي نه من في اس جادو سے كوئى كام ليانه كى بركيا ميں يونجى رونى جينى حضور ملى القد عليه وسلم كى خدمت ميں مالا مولی کے دعنور کی اللہ علیہ وسلم سے کہوں لیکن افسوس بوستی سے آپ کو جی بین نے نہ پایا اب میں کیا کرو؟ و کا جہ أور پہر جو تی مب كواك برترس آف لكاسحابه كرام بحى تتحير متع كداس كيافوى دين؟

، المربعض معابد في كبااب الن كرسوا كيابوسكاك كرتم ال فعل كوند كروزوبد استنفار كرواوراب الاباب كي فدمت فران كرتى رہويهاں يہ بھی خيال ركھنا جائے كەسحابەكرام نؤى دينے ميں بہت احتياط كرتے ہے كہ جون ك بات متاب ميں ال ہن من التي الم بري سے بري بات بھي انكل اور رائے قياس سے كمز كمز اكر بتانے من بالكانس ركة اس كي ان و بالك محمد بنا لوگ كتي بين كه "عين "چيز جادو كي زور سے پلك جاتى ہادر بعض كتيت بين بين صرف ديجنے والي اخوال باتا ہوا الله عامل چیز جیسی ہوتی ہے و لیں ہی رہتی ہے جیسے قرآن میں ہے آ مت (سحرداانین الناس) الح مینی انہوں نے اور کی آن محدول پر جادہ مر بهر دیااور فرمایا آیت ( سخیل الید من محرهم انتحات می حضرت موکی کی طرف خیال ڈالا جا تا تھا کہ تویادہ سانپ و فیروان کے جدد کے زورے چل پھررے بین اس واقعہ سے میکی معلوم ہوتا ہے کہ آیت میں لفظ بالل سے مراد بالل عراق ہے بالل دنیا و نمیش ۔

ابن الى حاتم كى أيك روايت بيس ب كرحفرت على بن الى طائب رضى الندتع الى عند بالى كى زيمن بيس جارب مخ عصرك في ال كاوفت آعياليكن آپ نے وہال نماز اداندى بلكماس زمين كى مرحدسے نكل جانے كے بعد نماز برحى اور فرما يا مرسے حبيب سلى الله عليه وسلم نے بھے قبرستان میں نماز پڑھنے سے دوک دیا ہے اور بائل کی زمن می نماز پڑھنے سے بھی ممانعت فر الی ہے بیزمن ملعون ہے۔ابوداؤدش بھی بیصد بہث مروی ہے۔

اورامام صاحب نے اس پرکوئی کلام بیں کیا اور جس حدیث کو حضرت امام ابوداؤد این کتاب میں لائمی اور اس کی سند پر خاموی کریں تو وہ حدیث اہام صاحب کے نزد یک حسن ہوتی ہے اس سے معلوم ہوا کہ بابل کی سرز مین میں نماز مکروہ ہے جیسے کہ شمود بول میں نہ جاؤ اگر اتفاقاً جانا پڑے تو خوف الدہے رویتے ہوئے جاؤ۔ بنیت دانوں کا قول ہے کہ بالل کی دوری بحر نی اوقیانوس سے ستر درجہ لمی اور وسط زمین سے توب کی جانب بخط استواسے تیس درجہ ہے وانتدا تلم۔

چونکہ ہاروت ماروت کواللہ تعالی نے خیروشفر کفروایمان کاعلم دے رکھا ہے اس لئے برایک تغری طرف جھکنے والے کونفیحت کرتے ہیں اور برطرح روکتے ہیں جب نہیں مانٹاتو وہ اے کہدیتے ہیں اس کا نورائیان جاتار بتا ہے ایمان سے ہاتھ دھو بینجت ہے شیطان اس کارین کارین جاتا ہے ایمان کے نکل جانے کے بعد الله تعالی کا عقب اس کے روم میں مکس جاتا ہے این جریج ر ماتے ہیں سوائے کا فرکے اور کوئی جادو سکھنے کی جرات نہیں کرتا۔ فتنہ کے معنی یہاں پر بلاآ زمائش اور امتحان کے میں حضرت موی

مند سور کافی قرآن یا ک شرید کوریت آید (ان می الدانتک )ای آیت ست بهمی معلوم بو کمیا که مادوسیکمنا کفریت مدیث میں کو ے عرص کی کا بن یا مواد کر کے بیاس مارواس کی بات کو بی سیماس نے دعزت مرسلی الله علیدوسلم پراتری ہوئی دمی

بر مدید علی سباوراس کی تائیدی اور مدیش بھی آئی بیں چرفر مایا کدلوک باروت ماروت سے جادو سیمنے ہیں جس کے زر مدیرے کام کرتے بین مورت مروکی محبت اور موافقت کو بفض اور کاللت سے بدل دینے بیں مجے مسلم میں حدیث ہے رسول اللہ منی صندعنیہ وسلم فرماتے ہیں شیطان اپنا عرش یانی پرر کھتا ہے پھراپ لشکروں کو بہکانے سے داسطے بھیجنا ہے سب سے زیادہ مرتبہ ويدائ كے زويك وہ ہے جو منتے مى سب سے برحما ہوا ہو۔ بدجب دالي آتے ہيں تواہيخ بدرين كاموں كاذكركرتے ہيں كوئى سمین ہے تھاں کواس طرح مراہ کرویا۔ کوئی کہتا ہے بیس نے فلال مخص سے بیر گناہ کرایا۔ شیطان ان سے کہتا ہے۔ پیجونبس بہتر معمون کام ہے بہاں تک کدا کیا آ کر کہتا ہے کہ میں نے قلال فض کے ادر اس کی بیوی کے درمیان جمکز اڈال دیا یہاں تک کہ میرانی بونی شیطان اسے محلے لگالیں ہے اور کہتاہے ہاں تونے بڑا کام کیا اسے اپنے پاس بٹھالیت ہے اور اس کا مرتبہ بڑھا دیتا ہے پس ورور بھی اسپنے جادو سے ووکام کرتا ہے جس سے میاں بیوی میں جدائی ہوجائے مثلاً اس کی شکل صورت اسے بری معلوم ہونے نے یا اس کے عادات واطوارے جوغیر شرکی نہ ہوں بینفرت کرنے گئے یادل میں عدادت آجائے وغیرہ وغیرہ رفتہ بیا ہیں برحتی جائیں اور آئیں میں مجھوٹ چھٹاؤ ہو جائے "مرا" کہتے ہیں اس کا غدکر مونث اور شننی تو ہے جمع نہیں بنرآ پھر فر مایا یہ کسی کو بھی بغیران کی مرض کے ایز انہیں پہنچا سکتے بیتی اس کے اپنے بس کی بات نہیں اللہ تعالی کی نفنا وقد راور اس کے ارادے کے ماتحت ب منصان بحى پئيجا ہے اگرانندند جا ہے تو اس كا جادو من باڑاور بے قائدہ ہوجاتا ہے بيرمطلب بھی ہوسكتا ہے كہ بيرجادواس مخفس كو مصان دیتا ہے جواسے حاصل کرے اور اس میں داخل ہو پھر ارشاد ہوتا ہے وہ ایساعلم سکھتے ہیں جوان کے لئے سراسر نقصان دہ ہے جس من كوكى فتع نيس اورب يهودى مواست مين كدرسول الله سلى الله عليه وسلم كى تا بعدارى جيمور موادوك يجهيد سلنے والول كا آخرت میں کوئی حصہ بین ندان کی قدر و وقعت اللہ تعالی کے پاس ہے نہ وہ دیندار سمجے جاتے ہیں پھر فر مایا اگر بیراس کام کی برائی کومسوں كرتے ادرا يمان وتفتو كى برت تو يقينا ان كے لئے بہت بى بہتر تھا كريد بيا اور فرما يا كدا بل علم نے كہا تم پرافسوں ہے الشق في كاديا بوالواب ايما عدارول اور نيك اعمال والول ك لئ يهت ى يهتر شيكين است مبركر في والي يا يكت بيل ال آیت سے میکی استدلال بزرگان دین نے کیا ہے کہ جادوگر کا فر ہے کیونکہ آیت میں آیت (ولواہم امنواواتقوا) فر مایا ہے۔ معنرت امام احمدادرسلف کی ایک جماعت بھی جادو سیمنے والے کو کافر کہتی ہے بعض کافر تونہیں کہتے لیکن فرماتے ہیں کہ جادوگر کی حدیدہے کداے کی کردیا جائے بحالہ بن عبید کہتے ہیں حضرت عمرنے اپنے ایک فرمان میں لکھاتھا کہ ہرایک جادوگر مرد تورت کو تن كردو چنانچه بم نے تين جادد كروں كى كردن مارى سي بخارى شريف بيس بے كدام المونين حضرت حضد منى الله تعالى عند بران ک ایک اوغری نے جادو کیا جس پراے لی کیا گیا۔

حعرت امام احمد مبل رحمة الشعلية رمات بي تين صحابول عد جادوكر كانوى ثابت برندى من برسول الله

صلی الندعلیہ وسلم فر مائے میں جاد وکر کی مدمکو اوست کی کروینا ہے اس مدیث کے ایک راوی استیل بن مسلم ضعیف ہیں سمج ا معلوم ہوتی ہے کہ غالبا بیصد بیث موتوف ہے لیکن طبرانی میں ایک دوسری سند سے بھی بیصد بیٹ مرفوع مروی ہے واللہ اعلم ۔ ولید بن عقبہ کے پاس ایک جاد وگر تھا جوائے کرتب بادشاہ کود کھایا کرتا تھا بظاہر ایک فنص کا سرکاٹ لیٹا پھر آواز دیتا تو سرجز جا تا اور وہ موجود سبد الماجرين محابدين سے ايك بزرگ محالي نے ميد مكھا اور دومرے دان كوار بائد سے ہوئے آئے جب ماحر نے اپنا كھيل برجہ میں ہے۔ اپنی مکوار سے خوداس کی گردن اڑا دی اور فرمایا لے اب اگر سچا ہے تو خود جی اٹھ پھر قران پاک کی میآ بہت پڑھ مردی یو سیانی آیت (افتساتسون السمعسر و انتم تبصرون ) کیاتم دیکھتے ہمالتے جادو کے پاس جاتے ہو؟ چونکہ اس برگ معانی نے ولید کی اجازت اس کے للے میں ایمی اسلئے بادشاہ نے ناراض ہوکر آئیس قید کردیا پھر چھوڑ دیا امام شافعی نے دھزت مرے فرمان اور حضرت حفصہ کے واقعہ کے متعلق میر کہا ہے کہ رہے کم اس وقت ہے جب جاد وشرکیدالفاظ سے ہو۔ معز لہ جادو کے معرف میں معرف معزلہ جادو کے معرف کے معرف کے معرف کے میں معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف کے معرف ر ۔ ہورے مشرین وہ کہتے ہیں جادوکوئی چیز نہیں بلکہ بعض لوگ تو بعض دفعہ اتنا پڑھ جاتے ہیں کہ کہتے ہیں جو جادو کا دجور مانتا ہود و کا فر ربریست جادو کے وجود کے قائل ہیں میانے ہیں کہ جادوگرائے جادو کے زورے ہوا پراڑ سکتے ہیں اور انسان بظامر گدھا اور گدینے کو بظاہر انسان بناڈ اینے ہیں تمر کلمات اور منتر تنتر کے دفت ان چیز دن کو پیدا کرنے دالا اللہ تعالیٰ ہے آسان کواور تاروں کو تا تیر پیدا کرنے والا اہل سنت نبیس مانتے ، فلنے اور نجوم والے اور بے دین لوگ تو تاروں کواور آسان کوہی اثر پیدا کرنے والا جانے ہیں اہل سنت کی ایک دلیل تو آیت (و ماہم بضارین) ہے اور دوسری دلیل خود آنخضرت ملی الله علیہ وسلم پر جادو کیا جا نا اور آپ پر اس کا اثر ہونا ہے تیسرے اس تورت کا واقعہ جسے حضرت عائشہ نے بیان فرمایا ہے جواو پر آبھی ابھی کزرا ہے اور بھی بیسیوں ایسے ہی واقعات وغیرہ ہیں۔رازی نے اپن تفسیر میں لکھا ہے کہ جاد د کا حاصل کر نابرانہیں مخققین کا یہی تول ہے اس کے کہ دہ مجی ایک علم ہے اورالله تعالی قرما تا ہے آ بہت (قبل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون) لين علم والياور بيلم برابرتيں ہوتے اوراس کے کہ بیٹم ہوگا تواس ہے مجزے اور جادو میں فرق پوری طرح واضح ہوجائے گااور مجزے کاعلم واجب ہے اور وہ موتوف ہے جادو کے سیکھنے پر جس سے فرق معلوم ہو ہی جادو کا سیکھنا بھی واجب ہوا رازی کا بیقول سرتا یا غلط ہے اگر عقلاً وواسے برانہ بتائمیں تومعتز لدموجود ہیں جوعقلا بھی اس کی برائی کے قائل ہیں اور اگر شرعا برانہ بتاتے ہوں تو قر آن کی بیآیت شرعی برائی بتانے کے لئے کانی ہے جے حدیث میں ہے جو کس مخص کسی جادوگریا کا جن کے پاس جائے وہ کا فرہوجائے گا۔

(تغییرابن کثیر بسور و بقر و بیروت)

## حضرت سليمان الإا كى طرف جادوكى نسبت كى تحقيق كابيان

مدینہ کے یہود حضرت سلیمان (علیہ السلام) کو سماحر اور جادوگر کہتے تھے اور جب ہمارے نبی کریم (صلی انڈ علیہ وآلہ وسلم) حضرت سلیمان (علیہ السلام) کا نبیوں میں ذکر فرماتے تو وہ اس پر طعن اور تشنیج کرتے اور کہتے کہ دیکھوان کو کیا ہوا ہے کہ بیسلیمان کا نبیوں میں ذکر کرتے ہیں۔ نبیوں میں ذکر کرتے ہیں حالا نکہ سلیمان محض جا دوگر تھے امام ابن جرمی (رحمۃ انڈ علیہ ) اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں۔ نبیوں میں ذکر کرتے ہیں حالا نکہ سلیمان (علیہ السلام) کے دور حکومت میں شیطان آسان پر گھات لگا کر بیٹھ جاتے اور بیٹھ کر سندی نے بیان کیا ہے کہ حضرت سلیمان (علیہ السلام) کے دور حکومت میں شیطان آسان پر گھات لگا کر بیٹھ جاتے اور بیٹھ کر

4

ز فنور کا کار کار سنتے کہ زیمن میں کون کب مرے گا بادش کب ہوگی اوراس ضم کی دیگر باتیں گھر آکر کا بنوں کو وہ باتی من تو کوں کو وہ باتی ہوں تھے ہوں تھے ہوں تھے ہوں سنتے ہونے تھی ان کے ساتھ بہت سے جھوٹ طاکر لوگوں نے وہ باتی سر بہ بھی گھر لیں اور بواسرائنل میں بیر شہور ہوگیا کہ جتاب گوٹیب کا علم ہے حضرت سلیمان (علیہ السلام) نے ان کن ہوں کو تاش میں بروز کر متکو ہا اور شیاطین میں سے جو بھی ان کی کری کے قریب جا تا وہ میں بروز کر متکو ہا اور شیاطین میں سے جو بھی ان کی کری کے قریب جا تا وہ میں بروز کر متکو ہا اور وہ سلیمان (علیہ السلام) نے اعلان کردیا کہ میں نے جس کے اور شیاطین میں سے جو بھی ان کی کری کے قریب جا تا وہ میں بروز کر کئی تو اس کے دور کھی ہوں کو بروز کے جن کو یہ واقعہ معلوم تھا اور پشت ہا بھی گر در سے جن کو یہ واقعہ معلوم تھا اور پشت ہا بھی گر در کئی تو اور کا حضرت سلیمان (علیہ السلام) فوت ہو گئے اور وہ متا بھی گر در ہے جن کو یہ واقعہ معلون انسان کی صورت برن کر بخوا مرائنل کی ایک جماعت کے پاس گیا اور کہا: میں شیطان نے ہوئے والا ٹراند دکھا تا ہوں اس نے ان سے کہا: اس کری مورد انہوں نے کھود دانہوں نے کھود انہوں کے جو کہ بروز اس کی اند مطبور ہوگیا کہ دورت کہ اس میں وہ کر کیا تو بروا مواسلام) میں وہ کر کیا تو بروا مواسلام کی اور وہ کہا ہوں کہ وہ وہ کہا ہوں کہ دورت کو موست ہو ہوگیا کہ دورت کی میں کو سلیمان (علیہ السلام) کا انہوا ہوئی کو بروز کی کو کر کے اس کی اور کر کے بھر وہ کو کی اور کہا۔ سلیمان قر جو دو کو کو کہا وہ کو کو جو دو کھوں کو جو دو کو کو کہ وہ وہ کہا کہا تھی میں کو بروز کر کی کر کی کو کر کیا تو بروگیا کی جو دو کو کو کی کو جو دو کو کو کہا کہ وہ دو کھوں کو جو دو کھوں کو جو دو کھوں کو جو دو کھوں کہ جو دو کھوں کو جو دو کھوں کے جو دو کھوں کی جو کو کو کہا کہ جو دو کھوں کہ جو دو کھوں کو جو کھوں کو جو دو کھوں کو جو دو کھوں کو جو دو کھوں کو جو دو کھوں کو جو کھوں کو جو دو کھوں کو جو دو کھوں کو جو جو دو کھوں کو کھوں کو جو کھوں کو جو کھوں کو جو کھوں کو جو کھوں کو کھوں کو دو کھوں کو جو کھوں کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو جو کھوں کو کھ

نیزامام ابن جریر (رحمة الندعلیہ) اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں: جب شیاطین (جنوں) کو حفرت سلیمان (علیہ الملام) کی موت کاعلم ہوا تو انہوں نے سحر کی مختلف اصناف اورائسام کولکھ کرا کیہ کتاب میں عدون کیا اوراس کے اور برینام لکھ دیا کہ یہ سلیمان بن دا کا دکھ کے دوست آصف بن برخیا کی تجریر ہے اوراس بیس علم کے خزانوں کے ذخیرے ہیں پھراس کتاب کو حفرت سلیمان (علیہ السلام) کی کری کے بنچے فن کر دیا پھر بعد بھی بنوا سرائیل کی باتی ماندہ وقوم نے اس کو حضرت سلیمان (علیہ السلام) کی کری کے بنچے فن کر دیا پھر بعد بھی بنوا المام اس کی باتی ماندہ وقوم نے اس کو حضرت سلیمان (علیہ السلام) کی کری کے بنیجے فن اس کتاب کو پڑھا تو انہوں نے جادہ پھیلا دیا اور جب ہمارے نبی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلیمان بن داؤد (علیہ السلام) کا انہیاء اور مرسلین علی ذکر کرتے ہیں حالا تکہ وہ مرف ایک جاد وگر تھے۔ تب اللہ میں اس کی اللہ علیہ والد وسلیمان کے دور حکومت میں شیطان پڑھا کرے تھے دوسلیمان کے دور حکومت میں شیطان پڑھا کرے تھے دوسلیمان نے دور حکومت میں شیطان پڑھا کرے تھے دوسلیمان نے دور حکومت میں شیطان پڑھا کرے تھے دوسلیمان نے دور کوماتے تھے۔

( جامع البيان ج اس ١٦٠ معليوند دارالمعرفية بيروت ٩ ١٣٠ هـ )

حافظ ابن جرعسقلانی نے بھی ان دونوں روایتوں کوطبری کے حوالے سے ذکر کیا ہے۔

( فتح الباري ج-١٠ ص ٢٢٢ مبطويدة رالكتب الأسواميدانا مور )

امام ابن جوزی نے ان آینوں کے شان نزول میں حرید چارتول تقل کیے ہیں: (۱) ابوصالح نے معنرت ابن عباس (منی اللہ عنہ) سے روایت کیا ہے کہ جب معنرت سلیمان (علیہ السلام) سے روایت کیا ہے کہ جب معنرت سلیمان (علیہ السلام) کے ہاتھ سے ان کی سلطنت نکل گئی تو شیاطین (جنوں) نے سحرکولکھ کران کی جائے فرن کردیا اور جب ان کی وفات ہوئی تو اس کو کال لیا اور کہا: ان کی سلطنت اس سحرکی وجہ سے تھی مقاتل کا مجمعی ہی تول ہے۔

(۲) سعید بن جیر (رمنی الله عنه) نے حضرت این عباس (منی الله عنه) سے دوایت کیا ہے کہ آمف بن برخیا حضرت سلیمان (علیه السلام) کے احکام لکھ لیا کرتے بتھے اور ان کوان کی کری کے بیٹے ڈن کردیا کرتے بتھے جب حضرت سلیمان (علیہ السلام) فوت ہو گئے واس کتاب کو شیطانوں سے نکال لیا اور ہر دوسطور کے درمیان محراور جموث لکھ دیا اور بعد ہیں اس کو حضرت سلیمان (علیہ السلام) کی طرف منسوب کردیا۔

یں اللہ عنہ) سنے کہا: شیطانوں نے حضرت سلیمان (علیہ السلام) کووفات کے بعد محرکولکھااوراس کو حضرت سلیمان (علیہ السلام) کی طرف منسوب کردیا۔ سلیمان (علیہ السلام) کی طرف منسوب کردیا۔

(۳) قادہ (رحمۃ اللّه علیہ) نے کہا: شیطانوں نے جادوکوا بجاد کیا حضرت سلیمان (علیہ السلام) نے اس پر بعشہ کر کے اس کو اپنی کری کے بنچ وٹن کر دیا تا کہ لوگ اس کو نہ سیمعیں جب حضرت سلیمان (علیہ السلام) فوت ہو گئے تو شیطانوں نے اس کو نکال لیا اور لوگوں کو تعلیم دی اور کہا: یکی سلیمان کاعلم ہے۔ (زادالمیسر جامی ۱۲۱ مطبور کمنٹ اسلامی بیروت کے 180)

#### سخر کے لغوی معنی کا بیان

علامه فيروزآ بادى في كما المجاه المراطيف اوردين موده محرب

( قامول ج ٢٥ ١٢ مطبوه دارا حياء التراث العربي بيروت ١١٦١هـ)

علامہ جو ہری نے بھی میں لکھا ہے۔ (السماح ج بس اعدمطبوعداداللم مروت ١٥٠١ه)

علامہ ذبیدی لکھتے ہیں: تہذیب میں فدکور ہے کہ کی چیز کواس کی حقیقت سے دوسری حقیقت کی طرف بلٹ دینا سحر ہے کیونکہ جب سماحرس باطل کوحن کی صورت میں دکھا تا ہے اور لوگوں کے ذہن میں یہ خیال ڈالٹا ہے کہ وہ چیز اپنی حقیقت کے مغائر ہے تو بیہ اس کا سحر ہے۔ (تاج العروس ہے مرہ مہملو عالمطبعۃ الخیریہ معراہ ۱۳۰ھ)

علامدابن منظورافریق لکھتے ہیں بحردہ ممل ہے جس ش شیطان کا تقرب حاصل کیا جاتا ہے اوراس کی مدد ہے کوئی کام کیا جاتا ہے نظر بندی کو بھی سحر کہتے ہیں ایک چیز کی صورت میں دکھائی دیتی ہے حالا تکہ وہ اس کی اصلی صورت ہیں ہوتی (جھے دور ہے ہے سراب پانی کی طرح دکھائی دیتا ہے یا جے تیز رفتار سواری پر بیٹھے ہوئے فضی کو درخت اور مکانات دوڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں) کسی چیز کی کیفیت کے بلیف دینے کو بھی سحر کہتے ہیں کوئی فخص کی بیار کو تندرست کردے یا کسی کے بغض کو مجبت ہیں جاس میں اس اس اس میں جوز کی کیفیت سے بدل دیتو کہتے ہیں اس میں اس سے اس پرسحر (جادد) کردیا۔ (اسان امر برسی میں میں مطار میان کی اس اس میں بھی ہیں جاس کی معافی میں اطلاق کیا جاتا ہے۔

کتاب الگیتر بری اور تیزاد سے بھی کوئی مقید سے بھی موتی ہے۔ شعبہ ہا المان کے کا انسان کو کوئی مقافی سے کو کوئی کا بھی ہے۔

رایت، للمع اللو اسموروا اعین النام و اسعو هموهم - دالا عراف: ۱۱۱ الله و اسعوروا اعین النام و اسعو هموهم - دالا عراف: ۱۱۱ الله و العیال اور دسیال اور العیال اور دسیال اور العیال اور دسیال اور العیال اور دسیال اور دائمی میں دھی - دھی الله عن سعوهم انھا تسعی - دھی تاب رہیں اور دسیال کی دسیال اور دائمی الله میں سعوهم انھا تسعی - دھی تاب کی دسیال اور دائمی الله میں سعوهم انھا تسعی - دھی تاب کی دسیال اور دائمی الله میں سعوهم انھا تسعی - دھی تاب کی میں ہے۔

را بی ایک الشیطین کفوروا یعلمون النام السحو - دائمی و دیا تاب کی ایکن الله کی جارت کی ایکن النام کو کھی ان انسان کو کرها بنا دیا جا تا ہے کہ جادو سے کی چیز کی امیت اور صورت بدل دی جاتی ہے میں ہے۔

را کی تاب ہی کہا جاتا ہے کہ جادو سے کی چیز کی امیت اور صورت بدل دی جاتی ہے مینا انسان کو گرها بنا دیا جاتا ہے کین اس کی کھیتات کیں ہیں ہے۔

رس کسی چیز کوکوث کراور پیس کر باریک کرنے کوبھی تحرکتے ہیں اسی لیے معدہ کے تعلیم منم کوسحر کتے ہیں اور جس چیز میں کوئی معنوی لطافت اور باریکی ہو کتے ہیں اور جس چیز میں کوئی معنوی لطافت اور باریکی ہو اس کوبھی سحر کہتے ہیں جیسے کہا جاتا ہے ، بعض بیان محر ہوتے ہیں۔

(المغردات م ٢٦٧م معبوعة أمكتهة الرتضوية اران ١٣١٢ه)

## سحر كاشرى معنى

علامہ بینمادی (رحمۃ اللّٰہ علیہ) کیمتے ہیں: جس کام کوانسان خودنہ کر سکے اور وہ شیطان کی مدواوراس کے تقرب کے بغیر پورانہ ہوادراس کام کے لیے شیطان کے شراور خبی فنس کے ساتھ مناسبت ضروری ہواس کوسح کہتے ہیں اس تعریف سے سحر مجزوہ اور کرامت سے ممتاز ہوجاتا ہے۔ مختلف حیلوں آلات دواؤں اور ہاتھ کی صفائی سے جو عجیب وغریب کام کیے جاتے ہیں وہ سحز ہیں اور خبیب ہیں اور ندوہ فدموم ہیں ان کو بجا زاسح کہا جاتا ہے کیونکہ ان کا موں ہیں بھی وقت اور ہار کی ہوتی ہے اور لفت میں سحراس چیز کو کہتے ہیں جس کے معدور کا سبب دقیق اور مختی ہو۔ (افوار التریل وری) ص ۹۱ – ۹۵ مطبوع محسید اینڈ سنز کراہی)

# سحر کے حقق میں مذاہب سحر کے دلائل اور ان پراعتر اضات کے جوابات

علامة تغتازانی لکھتے ہیں: کی ضبیث اور بدکار مخص کے مخصوص کمل کے ذریعہ کوئی غیر معمولی اور عام عادت کے خلاف کام یا چیز مادر ہواس کو محرکتے ہیں اور میہ باقاعدہ کسی استاذکی تعلیم سے حاصل ہوتا ہے اس اعتبار سے محرم بجزہ اور کرامت سے متاز ہے محرکی

. مخص کی طبیعت یااس کی فطرت کا خاصہ تیس ہے اور بینض جمہوں بعض او قامت اور بعض شرا لط کے مراتھ مخصوص ہے جاد و کامعار نر كياجاتا باوراس كوكوشش سے مامل كياجاتا ہے حركرنے واللئق كے ماتھ معلون موتا ہے ظاہرى اور باطنى نجاست مى ملوث موتاب اور دنیا اور آخرت مین رسوا بوتا ب احل حق کے نزد یک محرعقلا جائز ہے اور قر آن اور سنت سے تابت ہے ای طرح نظر لکنا مجعی جائز اور ثابت ہے۔

معتزلد نكبا بمرك كوئى حقيقت تبيس بيريض نظر بندى بادراس كاسب كرتب باته كامفانى ادر شعبده بازى بهارى دلیل بیہ ہے کہ حرفی نفسہ ممکن ہے اور اللہ تعالی اس کو پیدا کرنے پر قادر ہے اور اس کا خالق ہے اور ساحر مرف فاعل اور کا سب اوراس کے وقوع اور حقق پرتمام فقها واسلام کا اجماع ہے۔اس کا جوت قرآن مجید کی ان آیات میں ہے:

ر ترجمه )البتة شياطين اى كفركرت منته وه لوكول كوجاد وسكمات منته اورانهول في (يبوديول في)اس (جادو) كي بيروي ی جوشهر باتل میں دوفرشتوں باروت اور ماروت پراتارا کیا تھااورو وفرشتے اس دفت تک کی کو پھیس سکھاتے تھے جب تک کہ یہ اورانندی اجازت کے بغیرو داس جادو ہے کسی کونقصان نہیں بہنچا سکتے تنے دواس چیز کوسیکتے تنے جوان کونقصان بہنچائے اوران کولغ نددے(القره:١٠٢١١١) اورقر آن مجيد مي ہے۔

(آيت) ومن شر النفئت في العقد . . (الغلق: ٣)

ترجمہ: آپ کہیے کہ میں گرموں میں (جادوی) بہت چونک مارنے والی مورتوں کے شرسے تیری پناویس آتاموں۔ اگرجادو کی کوئی حقیقت بند ہوتی تواللد تعالی آب کواس کے شرسے پناہ طلب کرنے کا تھم ندویتا۔

ان آیات سے معلوم ہوا کہ محرا یک حقیقت ٹابتہ ہے محرکے ذریعہ نقصان پنج جاتا ہے مرداوراس کی بیوی میں علیحد کی ہوجاتی

اس طرح جمہورسلمین کااس پراتفاق ہے کہ سورة فلق اس وقت نازل ہوئی جب ایک یہودی لبید بن اعصم نے رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) پرسحركرد با تقاجس كے نتيجه بيل آپ تين راتيس بيار رہے۔ امام بخارى (رحمة الله عليه) روايت كرتے ہيں: حضرت عائشہ (رضی اللہ عنہا) بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ پر جاد وکر دیا گیا حتی کہ آپ بیٹنیال کرتے تھے کہ آپ نے کوئی کام کیا ہے حالانکہ آپ نے وہ کام بیں کیا ہوتا تھا حی کہ آپ ایک دن میرے پاس تشریف فرما تھے آپ نے اللہ تعالی ہار بار دعا کی مجر آپ نے فرمایا: اے عائشہ (رضی اللہ تعالی عنها) کیا تنہیں معلوم ہے کہ میں نے اللہ تعالی سے جو پو چھاتھا و واللہ تعالی مجھے بتا دیا میں نے بوچھا یا رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) و وکیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا: میرے پاس دوآ دی آئے ایک میرے سر ہانے بینه گیااورایک میرے یا دُن کی جانب پھرایک نے دوسرے ہے کہا:اس مخص کوکیا درد ہے؟اس نے کہا:ان پر جادو کیا گیا ہے بوجھا: جادو کس نے کیا ہے؟ کہالبید بن اعصم یہودی نے جو بنوز رات سے بوچھانکس چیز میں جادو کیا ہے؟ کہا: ایک تنکھی میں اور ز تحجور کے غلاف میں لیٹے ہوئے خوشہ میں ہے یو چھاوہ کہاہے؟ کہا: وہ ذی اروان کے کنویں میں ہے۔ نبی کریم (صلی الله علیہ وآلہ

الماله الماله (بدير) نال میں کویں کوون کرنے (بند کرنے) کا تھم دیا۔ (می بناری تا می مدهم) مرآب نے اس کویں کودن کرنے (بند کرنے) کا تھم دیا۔ (می بناری تا می مدهم)

؟ ای لمرح روایت ہے کہ ایک بائدی نے حضرت عائشہ (رضی اللہ عنہا) پر بحرکیا ای طرح حضرت عبد اللہ بن عمر (رضی اللہ عنہ) ای لمرح روایت ہے ۔

ر مركيا كيا توان كى كلا كى ميرهي موكنى-ہ اگر بیامتر اض کیا جائے کدا کر جادو کا اثر ٹابت ہوتا تو جادو گرتمام انبیاءاور صافحین کو نقصان پہنچاتے اور وہ جادو کے ذریعیہ ا الله اور سلطنت كوهامل كريست نيزني كريم (معلى الله عليه وآلدوملم) برجاد وكا اثر كيد بوسك بهجبكه الله تعالى في فرمايا م الله يعصمك من الناس ـ (العائدة: ٢٤) ترجمه: اورالله يعصمك من الناس ـ (العائدة: ٢٤) ترجمه: اورالله آب كولوكول مصحفوظ رسط كا ..

(آیت) ولا یفلع السحو حیث اتبی ۱۵: ۹۱) زجمہ: اور ساحر جہال بھی جائے ووکا میاب تیس ہوسکا۔

كاجاتا بكرمرز ماندادر مروقت عن بي با جاتا اورند مرعان قد اور مرجك في با عاتا باورند محر كااثر مروقت بوسكان ادرنه برمعالمه من جادوگر کا تسلط موتا ہے اور الله تعالی نے جوفر مایا که دو تی تریم (مسلی الله علیه وآله وسلم) کو محفوظ ریجے گا اس کا مطلب بہے کہ دہ آپ کولوگوں کے ہلاک کرنے سے محفوظ رکھے گایا آپ کی نبوت میں خلل ڈالنے سے محفوظ رکھے گا اس کا بید مطب نہیں ہے کہ جادوگر آپ کوکوئی نقصال نہیں پہنچاسکتایا آپ کے بدن میں کوئی تکلیف نہیں پہنچاسکتا۔

ایک ادراعراض بدہے کر آن مجید میں ہے۔

(آيت) اذيقول النظلمون ان تتبعون الارجلامسحورا . انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلو! فلا پستطيعون سبيلا . . (بوامرائل: ٨٨ ـ ٢١)

رجہ:جب كدظالم يدكتے بيل كرتم مرف ال مخفى كى بيروى كرتے ہوجى يرجادوكيا ہوائے۔و يكھے انبول نے آب كے لے ہی ٹالیں بیان کی ہیں تو دہ اس طرح ممراہ ہو بچے ہیں کداب سیح راستہ پڑئیں آ سکتے۔

كفارنے كها كدآب برجاد وكيا مواہ توالله تعالى في اس كو كمراى قرماياس معلوم بواكدآب برجاد وكااثر نبيس بوسكم الوب مج بناري من بيرمديث ہے كيآب برجادوكا اثر بوا۔ اس كاجواب بيہ كے كفار كى مراديقى كہ جادو كے اثرے آپ كو تعلق الم ہوٹی ہادرآ پ کادعوی نبوت کرنا اور دحی البی کوبیان کرنا ای جادو کے اثر سے ہاورای جادو کے اثر کی وجہ سے آ پ نے عربوں كدين كوترك كرديا اور حديث مين جادو كي جس اثر بيان باس كااثر آب كي عقل يربيس تها آب يريماري كاطارى بونا آب كا ہواری ہے گرنا جسم سے خون کا نکلناعوارض بشرید کی وجہ ہے تھا اور نبوت کے متا**نی نہیں تھ**ا اسی طرح آب پر جاد و کا اثر ہوناعوارض بشريه سے تعااور بدآ پ کی نبوت کے منافی نہيں تھا اور اس میں حکمت ميتی کدا گريداعتر اض کيا جائے که قر آن مجيد من

(عليدالسلام) كقسه ش ب

(آيت) يخيل اليه من منحوهم انها تسعى . . (طه: ٢٢)

حضرت موی (علیه السلام) کوخیال مواکدان کے جاوو کی وجہ سے ان کی رسیاں اور لاقعیاں دوڑ رعی ہیں۔

اک سے معلوم ہوا کہ جادو کی کوئی حقیقت نہیں ہے بیصرف نظر بندی ہے اور کی کے ذہن میں خیال ڈالناہے ہم کہتے ہیں کہ
اس آیت سے بیمعلوم ہوا کہ فرعون کے جادوگروں کا بحر بھی تخیل اور نظر بندی تھا لیکن اس سے بیالا زم نہیں آتا کہ اس کے علاوہ جادو
کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔

ای طرح نظر آگتا بھی ٹابت ہے کیونکہ بعض انسانوں میں ایسی خاصیت ہوتی ہے کہ جب وہ کسی چیز کی تعریف اور جسین کرتے ہیں تو اس چیز پر کوئی آفت آ جاتی ہے اور بیر چیز مشاہرات میں سے ہے اور اس پر کسی ولیل کی ضرورت نیں ہے ہی کر بم (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا: نظر حق ہے۔

( في الباري ع- اص ٢٣٢١\_٢٣٢مطبوعد ارنشر الكتب الاسلاميدلا مورا مهمامه)

## سحرك شرعى حكم تحقيق

امام بخاری (رحمة الله علیه) روایت کرتے ہیں: حضرت ابو ہریرہ (رضی الله عنه) بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم (صلی الله علیه وآلہ وسلم) نے فرمایا: سات ہلاک کرنے والے کامول سے بچو صحابہ نے بچر چھا: یارسول الله (صلی الله علیه وآلہ وسلم)! وہ کون سے کام ہیں؟ آپ نے فرمایا: الله کے ساتھ شریک کرنا جادہ کرنا ہود کھانا بتیم کامال کھانا میدان جہاد سے پیٹھ بھیر کر بھا گنا اور مسلمان یاک دامن عورت کوزنا کی تہمت نگانا۔

( منج بخاري ج اس ۱۸۸م طبوعه تو رمحه اصح المطابع كراجي ۱۳۸۱هه)

الم مدين كوامام ملم في محمد وايت كيابي- ( عيمسلم جاس المعطور فورهدام المعال كرا چي ١٥٠١هـ) ال المستحد معلوم ہوا كه في نفسه جادوكرناحرام اور كناه كبيره ہے اگر جادو كے عمل عن شركيدا توال يا انعال ہوں تو پھر اس مدیث سے سے سات سے مناز میں مناز میں سرمان منا مادور نا تغریب اور جادو سے سیمنے اور سکھانے میں نفتہا و سے مختلف نظریات ہیں۔ مادور نا تغریب سے مدوران میں اور میں ا

مرير يتم معلق فقهاء شافعيه كانظريه

علامدنووی شافعی (رحمة الله علیه) لکھتے ہیں: جادو کرنا حرام اور گناه کبیرہ ہے کیونکہ نبی کریم (مملی الله علیه وآلدو کم) نے اس كومات الماك كرنے والے كاموں ميں شاركيا ہے اس كاسكمنا اور سكمانا بھى حرام ہے اگر جادوكرنے والے كے تول يافعل ميں كوئى بر من منتفی بوز جادوکرنا کفرے ورند بیں بلکہ گناہ کیا ہے ہیں اس طرح جادو کے سکھنے یا سکھانے میں کوئی تول یافعل کفر کا مقتضی ہوتو ہے۔ رہ کنا و کبیرہ ہے ہمارے نزویک جادو کر کوئل نیس کیا جائے گااس سے توبطلب کی جائے گی اگر اس نے توبہ کرلی تواس کی تفریح درنہ کنا و کبیرہ ہے ہمارے نزویک جادو کر کوئل نیس کیا جائے گااس سے توبطلب کی جائے گی اگر اس نے توبہ کرلی تواس کی

علامدا بن جرعسقلانی شافعی (رحمة الله علیه) نے بھی یم لکھا ہے۔ (فتح الباری ج ۱۹س۱۲۸ مطبوعه دادنشر الکتب الاسلامی فا بورا ۱۹۲۰ه نیز علامہ نووی (رحمة الله علیه) نے لکھا ہے کہ جمارے بعض اصحاب نے بیکہا ہے کہ جادو کاسیکستا جائز ہے تا کہ انسان کو جادو کی معرفت شکینے رئیس (میمسلم جاس ۱۵ مطبوعة وجدامح الطابع کراجی ۱۳۵۵ م

سريشرى حكم كم متعلق فقهاء مالكيد كانظربيه

علامددردى مالكى لكعتے ہيں: علامدابن العربي (رحمة الشعليه) نے حرك بيتعريف كى ہے كه بيدوه كلام ہے جس ميں غيرانتدكى تغليم كي جاتى ہے اوراس كي طرف حوادث كا سُنات كومنسوب كيا جاتا ہے امام كا قول بدہے كہ جادو كاسيكسنا اور سكما نا كفرہے خواہ اس ے جادو کاعمل ندکیا جائے کیونکہ شیاطین کی تعظیم کرنا اور حوادث کی نسبت اس کی افرف کرنا بداییا کام ہے کدکوئی عاقل مسلمان بد کہنے ی جرات نہیں کرسکنا کہ بیٹل کفرنہیں ہے آگر جادو کا توڑای کی شل جادو سے کیا جائے تو بیجی کفرہے جادو کے توڑ کے لیے کسی کو كرايه برلبنا جائزے بہ شرطبكہ جادوے بيتو ژنه كيا جائے جادو كے ذريعيه احوال اور مىفات بى تغير ہوجا تا ہے اور حقائق بدل جاتے ہیں اگر بیکا م آیات قرآنیا دراسا والہیہ ہے ہوجا کیں تو پھر پی کفرنہیں ہے البنتہ اگر جادو کے ذریعیہ دو آ دمیوں کے درمیان عداوت پیدا کی جائے پاکسی کی جان اور مال کونقصان پہنچایا جائے تو بیترام ہے اگر کوئی مخص علی الاعلان جادو کرتا ہوتو اس کوئل کردیا جائے گا اوراس کا مال فنی ہے (میعنی لوٹ لیا جائے گا) بہ شرطیکہ وہ تو بدند کرے۔ (الشرح الکیرج مهمی ۱۰۰مطبوروار الفکر بیروت)

علامہ دسوتی مالکی نے بھی بہی لکھاہے۔(مادیة الدسوتی علی الشرع الكبيرج ميس المسمطيوروار الفكر بيروت)

علامة خرشي ما كلي \_ا (علامه محمد بن عبدالله على الخرشي الهتوفي ا•اله والخرشي على مختفر غليل ج ٨٩ س١٢ مطبوعه دارمها در بيروت ) علامه على ماكلي\_٢ (علامة على بن احمد الصعيدي العدوى الماكل حافية العدوى على الخرشى ج ٢٨ س٢٢ مطبوعه وارصا در ببروت )علامه خطاب ماكلى ٣ (علامه ابوعبدالله محمد بن الخطاب الماكلي المتوفى ١٥٣ هه موامب الجليل ج٢٥ س٠ ١٨٩ ٩ ٢٢ مطبوعه مكتبة النجاح ليبيا)علامه .



العبدری - ۲ (علامه ابومبدالله فحربن موسف العبدری التوقی ۱۹۸ه الناح والاکلیل علی هامش موامب انجلیل ج ۲ م ۱۲۸-۱۲۵ مطبوعه مکتبه النجاح لیبیا) نے بھی بھی تکھا ہے۔ مطبوعه مکتبه النجاح لیبیا) نے بھی بھی تکھا ہے۔

سحرك شرعي تقلم كم متعلق فغها وصبليه كانظريه

امام ابن قد استنبی رحمۃ الشرعلیہ لکھتے ہیں: جادو کا سیکمنا اور سکھانا حرام ہواور اعادے علم کے مطابق اس میں احل علم انفاق ہوئے جادو کے سیکھنے اور جادو کے حمل کی وجہ سے ساح کی تخفیر کی جائے گی خواہ وہ جادو کے حرام ہونے کا اعتقادر کئی ہویا اس کے مہاح ہوئے گا اور انام احمہ نے کا اعتقادر کئی ہویا اس کے مہاح میری رائے میرے دانام احمد نے فر مایا: عراف کا بمن اور ماح کے متعلق میری رائے ہے کہ ان کے ان افعال پر ان سے قوبہ طلب کی جائے کیونکہ میرے فرد یک دہ حکما مرقد ہیں اگر دہ تو ہر کیس تو ان کو حمل مرقد ہیں اگر دہ تو ہر کیس تو ان کو سے محمور دیا جائے ۔ راوی نے پوچھا: اگر تو برند کرے تو اس کو تل کیا جائے گا؟ تو کہا: جیس بلک اس کو تید ہیں رکھا جائے گا حتی کہ دہ تو ہر کا یہ کا میں بات کی تو براد روع کی تو تع ہے۔ امام کرتا ہے کہ ماح کا فرنیں ہے۔ امام کرتا ہے کہ ماح کا فرنیں ہے۔

الله تعالیٰ نے فرمایا: (آیت) و ما کفرسلیمان سلیمان نے کفرنیس کیا بیٹی انہوں نے جادونیس کیاحتیٰ کہان کی تلفیر کی جائے اور فرشتوں نے کہا: (آیت) انمانحن فتلے فلا تکفر ہم تو محض آز مائش ہیں تو تم جادد سکے کر کفرند کرو۔ان آیوں سے معلوم ہوا کہ جادوکر تا کفر ہے اور حضرت علی (رضی اللہ عنہ) نے فر مایا: ساحر کا فر ہے۔

حضرت عمر (رضی اللہ عنہ) حضرت عثمان بن عفان (رضی اللہ عنہ) حضرت ابن عمر (رضی اللہ عنہ) حضرت جسد (رضی اللہ عنہ) حضرت جندب بن عبد اللہ عنہ) حضرت جندب بن عبد اللہ عنہ) حضرت جندب بن عبد اللہ عنہ) کا قول یہ ہے کہ سما ترکو بطور حدے قل کر دیا جائے گا امام ابو حفیہ (رحمۃ اللہ علیہ) اور اما لک کا بھی بھی قول ہے امام شافعی کا اس میں اختلاف ہے ان کی دلیل ہیہ ہے کہ نخی کر پیم (صلی اللہ علیہ وا کہ وسلم) نے قرمایا: مسلمان کوتل کرنا صرف تین وجوں سے جائز ہے ایمان لائے کے بعد کفر کرے شادی کرنے کے بعد دنا کرے یا ناحق قل کرے درسی بناری وجی مسلم) ماحر نے ان میں سے کوئی کا م نہیں کیا اس کے اس کوتل نہیں کیا جائے گا اس کا جواب یہ ہے کہ تحرکر تا بھی ارتہ او ہے نیز مسلم ساحر نے ان میں سے کوئی کا م نہیں کیا اس لیے اس کوتل نہیں کیا جائے گا اس کا جواب یہ ہے کہ تحرکر تا بھی ارتہ او ب نیز حضرت جندب بن عبد اللہ نبی کر بھی اللہ علیہ وا کہ دسلم ) سے دوایت کرتے ہیں کہ ماحرکی حداس کوتلوار سے مار تا سے مارتا ہے داران المدیدر) اور امام دا و د نے دوایت کیا ہے کہ حضرت بحر (رضی اللہ عنہ ) نے فرمایا: ہر ساحرکوقل کر دو۔

(المغنى ج ١٩ س ٣٦ ٢٠ ٢ مطبوعه دار الفكرييروت)

علامه مرداوی عنبلی لکھتے ہیں: ساحر کی تلفیر کی جائے گی اور اس کوئل کیا جائے گا بھی فریب ہے اور یہی جمہور اصحاب کا نظریہ ہے ایک روایت مید ہے اور یہی خمہور اصحاب کا نظریہ ہے ایک روایت مید ہے کہ اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی اور جوشی دواؤں اور دھو تیں سے شعبدہ بازی کرتا ہواس کو صرف تعزیر دی جائے گی۔ (الانعماف ن ۱۹۰۰ملوعد داراحیاء التراث العربی دے الانعماف کی۔ (الانعماف ن ۱۹۰۰ملوعد داراحیاء التراث العربی دے الانعماف

مرے شرق عم سے متعلق فقیها واحناف کا نظریہ مرے شرق عم

( فنخ القدميرج ٥٥ س٢٣١٣ ٢٣١٠ مطبوع كمتبدنور بيدنه ويتكمر )

ملامد شامی شنی تعصر میں: خلاصہ یہ کہ مناحر جب تک کسی تغربیا مرکا عقاد ندکر ہے اس کی تکفیر تیس کی جائے گی: انہمالفائق میں پراعتاد کیا ہے اور ما حرکو مطلقا قبل کر دیا جائے گا فاد کی قاضی خال میں ندکور ہے کہ جونس کی اور اس کی بوی کے درمیان تغربی کی اور اس کر کو کی عمل کر ہے وہ مرتد ہے اور اس کوئل کر دیا جائے گا بہ شرطیکہ وہ مرتد ہے اور اس کوئل کر دیا جائے گا بہ شرطیکہ وہ مرتد ہے اور اس کوئل کر دیا جائے گا اور جو ساحر جو ہیں ہیں اس عمل کی تا جرکا اعتقاد رکھتا ہوا ور جوشی لوگوں کو ضرر پہنچانے کے لیے ہم کر تا ہے اس کوئل کر دیا جائے گا اور جو ساحر جو ہے کہ ہے کہ کہ امام ابو حنفیہ (رحمتہ اللہ علیہ) نے فر مایا: جس مختص کا حمرکہ ناہی کے ایم ابو حنفیہ (رحمتہ اللہ علیہ کی ایم جس مسلمان فرق آ زاد مرکز ایم کر ایم کا اور ایم کا اور اس سے تو بہیں طلب کی جائے گی اس جس مسلمان فرق آ زاد اور خلام برابر ہیں ساحر سے مراد وہ فضی نہیں ہے جو معو ذات سے جا وہ کو دور کرتا ہونہ طلم کرنے والا مراد ہے (شعبدہ باز) علامہ ابن عام نے جو ہمارے نیم نام کے ایم کی تعلق کلمات کفر میں کہنے پر موقو ف ہے۔

رداختارج وس اسلمطبوعددارا حياء التراث العربي بيروت عيم اهر)

ڈاکٹر وھبہ زخیلی نے لکھا ہے کہ ایام ابوحنفیہ (رحمۃ اللہ علیہ ) کے نز دیک ساحر کا فر ہے اور اس کی تو بہ قبول نہیں ہے لیکن سیجے نہیں ہے۔ (اللیرالمیم نام ۲۵۴۔۱۵۴ معلوعہ دارافکر پیروت ۱۳۶۱ھ)

#### مذاهب اربعه كاخلاصه اورتجز بيكابيان

امام مالک اور امام احمد کے زدیک ساحر مطلقا کافر ہے اور امام شافعی (رحمۃ اللہ علیہ) اور امام ابوطنیفہ (رحمۃ اللہ علیہ) کے زدیک ساحر مطلقا کافر ہے اور امام الک (رحمۃ اللہ علیہ) اور امام احمد (رحمۃ اللہ علیہ) کے زدیک ساحر مطلقا کافر ہیں ہے۔ اس اختلاف کی وجہ بیہے کہ امام مالک (رحمۃ اللہ علیہ) اور امام احمد (رحمۃ اللہ علیہ) کے زدیک

الله تعالی کاارشادید: اوران یمبودیوں نے اس (جادو) کی پیروی کی جوشمر بائل میں باروت اور ماروت پراتارا کیا تھا۔ (البترہ:۱۰۲)

## هاروت اور ماروت پرسح کونازل کرنے کی حکمت کابیان

معاروت اور ماروت دوفرشتے ہیں ان کے متعانی علاء اسلام میں اختالا ف ہے متعقین کا یہ نظریہ ہے کہ اللہ تعالی نے ان کواس لیے بھیجا تھا تا کہ وہ لوگوں کو جادو کی حقیقت بنا کئیں اور لوگوں پر بیدواضح کریں کہ لوگ جو بحرکے نام سے مختلف حیلوں اور شعبہ وں سے جیب وغریب کام کرتے ہیں وہ بحر نہیں ہے وہ لوگوں پر جادو کی حقیقت واضح کرنے کے لیے جادو کی تعلیم دیتے تھے اور جادو پر عمل کرنے سے دو کتے ہے بعض مقسرین نے کہا ہے کہ اللہ تعالی نے لوگوں کی آز مائش کے لیے بحرکو نازل کیا جس نے بحر سیکھ کراس پر ممل کیا وہ کا فر ہوگیا اور جس نے بحرکو ہیں سیکھا یا جادو کے ضرر سے نیچے لیے اور جادو کی حقیقت جانے کے لیے اس کو سیکھا اور اس پر مملامت رہا۔

آگر بیاعتراض کیاجائے کہ جب جادوترام ہے اور گاناہ کبیرہ ہے تواللہ تعالی نے جادو کھانے کے لیے فرشتوں کو کیوں نازل کیا ؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ اللہ تعالی خیراور شر ہر چیز کا خالق ہے ذہر کھانا اور کھلانا ترام ہے کتے اور خزر کو کھانا ترام ہے شراب بینا ترام ہے جوری قبل زنا کرنا ترام ہے کین اللہ تعالی نے الن تمام چیزوں اور تمام کا موں کو پیدا کیا ہے اور انسان کوان تمام چیزوں کے ترک کرنے اور الن سے بازر ہے کا تھم دیا ہے اس طرح اللہ تعالی نے ابتلاء اور آزمائش کے لیے فرشتوں کو جادو کی تعلیم دینے کے لیے کرنے اور الن جادو پر عمل کرنے ہے بازر ہتا ہے اور کون جادو پر عمل کرنے ہو دو پر عمل کرنے ہو اور کون جادو پر عمل کرنے ہو کی تعلیم دیا ہے۔

### هاروت اور ماروت كي معصيت كي روايت

ھاروت اور ماروت اللہ تعالی کے دومقرب فرشتے ہیں اوران کا واقعہ مرف ای قدرہے جس کوہم نے بیان کر دیا ہے بعض روایات ہیں ان کے متعلق بید نہ کور ہیا ہے ہم پہلے وہ روایات ہیں ان کے متعلق بید نہ کور ہیا ہے ہم پہلے وہ روایات ہیں ان کے متعلق بید نہ کور ہیں گران کے متعلق محققین علاء نے مستر دکر دیا ہے ہم پہلے وہ روایات بیان کر سے بیر دور ہونے پر دلائل کو چیش کریں گے پھران کے متعلق محققین کی تصریحات کو بیان کریں ہے۔ فوقول و باللہ النو نیش و بہالا ستعانة بیلیت ،

(A.W) when الا المسلمان على المان سے جمری کی جب المہول نے بٹوا دم کوگناموں کا ارتکاب کرتے ہوئے دیکھا تو انہوں کر بیٹر فوٹن کے بیار میں میں المہول کے بیار کا استعمال کا استعمال کا استعمال کی جب المہول کے بیار کا استعمال کا استعمال کا استعمال کی جب المہول کے بیار کے بیار کے بیار کے بیار کا استعمال کی جب المہول کے بیار کا استعمال کی جب المہول کے بیار کی جب المہول کا استعمال کی جب المہول کے بیار کی جب المہول کا استعمال کی جب المہول کے بیار کی جب المہول کا استعمال کے بیار کی جب المہول کا استعمال کے بیار کی جب المہول کے بیار کی بیار کی جب المہول کے بیار کی جب المہول کے بیار کی جب المہول کے بیار کی بیار کی جب المہول کے بیار کی جب المہول کے بیار کی جب المہول کے بیار کی بیا نا الله الله تعالى نے فرمایا: اگران کی حکمتم ہوتے تو تم مجی ان کی طرف عمل کرتے انہوں نے کہا: تو سوان ہے ہم ایسا مرکاب کررے میں الله تعالی نے فرمایا: اگران کی حکمتر کی اور میں میں اس کی طرف عمل کرتے انہوں نے کہا: تو سوان ہے ہم ایسا ہرجاب ہے۔ اس سے کہا کہا کہ تم دوفرشتوں کونتخب کرلوتو انہوں نے معاروت اور ماروت کونتخب کرلیا آئیس زمین پر سیجے دیا میا اور لیں کر سیجے پھران سے کہا گیا کہ مروب میں تلا است بر بر چرا مال کردی می اور شرک چوری زناشراب نوشی اور آل تا تن سے منع کردیا دو زمین پر آ کرد بنے لکے وہال ان کے لیے زمین پر بر چیز ملال کر می کی اور شرک چوری زناشراب نوشی اور آل تا تن سے منع کردیا دو زمین پر آ کرد بنے ان است. ان نیزفت تام کی ایک مورت دلیمی جو بهت مسین تمی وه اس برفریفند بوشکے انہوں نے اس سے زیا کا اراد و کیالیکن جب وہ انہوں نے پیزفت تام ا ہوں۔ مورے اس سے بغیر رامنی نہ ہو کی تو انہوں نے سیس کام کر لیے اللہ تعالی نے فرشتوں کو میہ منظر دکھایا فرشتوں نے کہا: توسیحان ہے رور ادت كا تصد معزت أوح (عليه السلام) كرماند سے بہلے كا به اور حرنوح (عليه السلام) سے بہلے موجود تھا اس كيه الله تعالى نے ذہروی ہے کہ قوم نوح نے ان کوساح کمان کیا اور قوم فرعون سے پہلے حرموجود تھاوہ می معزرت سلیمان (علیدالسلام) سے پہلے می (جالدان الرسان) اورطبری کی روایت معلوم موتا ہے کہ یہ قصد حضرت سلیمان (علیدالسلام) کے زماند کا ہے۔

بن داؤد (علیدانسلام) کے ذریعیدان کو میر پیغام دیا کہ وہ و نیا اور آخر کے عذاب میں سے سمی ایک کواختیار کرلیس انہوں نے رنا کے عذاب کو اعتبار کرلیا سوان کو ہا بل ( و نیاوندیا عراق یا کوفد کی ایک بستی ) میں عذاب دیا جار ہا ہے۔ ( مجاہد نے بیان کیا کہ وہ ادے کی ذبیروں کے ساتھ للکے ہوئے ہیں (ص ۱۵ ۳۱)اوران کے تخول کوان کی گردنول کے ساتھ بیڑ یوں میں جکڑا ہواہے۔

(مامع البيان جام ١٣٠٦ مغبوص دارالمعرفة بيروت ١٣٠٩هـ)

الم ابن جربر (رحمة الله عليه) في المي سند كرماته وعفرت على (منى الله عنه) مدروايت كيا ب كه فارس بيس زبره نام كي ا کے حسین مورت تھی معاروت اور ماروت نے اس سے اپنی خواہش پوری کرنا جا ہی اس نے کہا: مجھے وہ کلام سکھا وُ جس کو پڑھ کر میں آ مان پر چلی جاؤں انہوں نے اس کو وہ کلام سکھایاوہ اس کو پڑھ کرآ سان پر چلی ٹی اور وہاں اس کوسٹے کر کے زہرہ ستارہ بناویا گیا۔ (جامع البيان ع اص ٢٦٣ مطبوعة ارالمعرفة بيروسة ١٠٠١ه)

#### هاروت اور ماروت کی معصیت کی روایت کا قرآن مجیدے بطلان

ز ہر وستار و تو آسان پرشر و ع ہے موجود ہے اس لیے بیدوایت عقلا باطل ہے اور معاروت اور ماروت کے تمنا و کا جوذ کر ہے ہیہ تران مجيد كي ان آيات كے خلاف ہے جن ميں فرشتوں كى عصمت كوبيان فر مايا ہے الله تعالى كاار شاد ہے۔

> (آیت) لا یعصون الله ما امرهم ویقعلون مایؤمرون \_ \_ (التحریم: ۲۷) ترجمہ: دو( فرشنے )اللہ کے کسی تھم کی ٹافر مانی نہیں کرتے اور دہی کام کرتے ہیں جس کا انہیں تھم دیا جاتا ہے۔ (آيت) بل عباد مكرمون ، \_ لا يسبقونه بالقول وهم بامره يعملون \_ \_ (الانباء: ٢٠ . ٢٠)

ترجمہ: بلکہ (سب فرشتے) ان کے مرم بندے ہیں۔اس (کا اجازت) سے پہلے بات بیں کرتے اور دوای کے مم برکار بندر بيت بيں۔

(آيت) وهم لا يستكبرون ـ يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون مايؤمرون ـ ـ (النحل: ٥٠ ـ ٥٠) ترجمہ: وہ ( فرشتے ) تکبر نہیں کرتے۔اپنے اوپراپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں جس کا انہیں تکم دیا جا تا ہے۔ (آيت) ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون . يسبحون اليل والنهار لا يفترون . .

(الانبياء:١٩\_١٥)

ترجمہ:اورجواس کے پاس (فرشتے) ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور ندوہ تھکتے ہیں۔ رات اور دن اس کی جنع كرتے ہيں (اور ذرا) ستی نبيس كرتے۔

## هاروت اور ماروت کی معصیت کی روایت پر بحث ونظر

حافظ ابن کثیرش فتی لکھتے ہیں: ھاروت اور ماروت کے قصہ میں بہت ہے مغسرین نے لکھا ہے کہ زہرہ ایک عورت تھی انہوں نے اس سے اپنی خواہش پوری کرنی جاہی اس نے کہا: پہلے مجھے اسم اعظم سکھا ؤ دہ بیاسم پڑھ کرآ سان پر چلی کی اورستارہ بن کی میرا گمان ہے کہاں قصہ کوامرائیلیوں نے وضع کیا ہے ہر چند کہ اس کو کعب الاحبار نے روایت کیا ہے اور ان سے متفذین کی ایک مت جماعت نے به طورحدیث بنی اسرائیل کے قتل کیا ہے امام احمد (رحمة الله علیه) اور امام ابن حبان (رحمة الله علیه) نے اس کواپی سیمج میں اپنی سندوں کے ساتھ حضرت ابن عمر سے مرفو عاروایت کیا ہے اور اس میں بہت طویل قصہ ہے اور امام عبدالرزاق (رحمة الله علیہ) نے اس کواپی سند کے ساتھ کعب احبار سے روابیت کیا ہے اور اس کی سند زیاوہ سیجے ہے امام حامم نے مستدرک بیس اور امام ابن الى حاتم (رحمة الله عليه) في اس كوابي تغيير مين حضرت ابن عباس يدروايت كياب.

(البدايية النباييج احمى ٣٨\_٢٢مطبوعة دارالفكر بيروت)

نیز حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں: ھاروت اور ماروت کے قصہ میں تابعین کی ایک جماعت مثلامی ہرسدی حسن بھری قباد وابوالعالیہ ز ہری رہے بن انس مقاتل بن حیان دغیرہم نے روایات ذکر کی ہیں۔

اور بہت ہے متفتر مین اور متاخرین مفسرین نے بھی اس کا ذکر کیا ہے اور اس کا مرجع بنی اسرائیل ہیں کیونکہ اس قصہ میں معصوم نبی (صلی انتدعلیہ دا ٓ لہ وسلم ) صادق اور مصدوق ہے کوئی حدیث مرفوع سیجے متصل الاستاد مردی نہیں ہے اور قر آن مجید نے ھاروت اور ماروت کا بغیر کسی تفصیل کے اجمالا ذکر کیا ہے سوہم اس پر ایمان لاتے ہیں جوقر آن مجید میں اللہ تعالیٰ کی مراد ہے۔

(تبيان القرآن بغيراين كثيرة إص ٢٣٨ مطبوء أدار واندلس بيروت ١٣٨٥هـ)

3545- حَـذَنْنَا اَبُوْبَكُرِ بْنُ اَبِي شَيْبَةَ حَدَّثْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَآئِشَةَ قَالَتْ سَحَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُو دِيٌّ مِّنْ يَهُودِ بَنِي زُرَيْقٍ يُقَالُ لَهُ لَبِيدُ ابْنُ الْاعْصَمِ حَتَّى كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ 3545 افرجه سلم في "التيج " قي لحديث 3667

عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ وَسَلَّمَ ثُمَّ دُعَا ثُمَّ ذَعَا ثُمَّ قَالُ مَا عَآلِشُهُ أَشْعَرُتِ أَنَّ اللّٰهَ قَلْ آفْتَانِي فِيمَا اسْتَغْتَنَهُ فِيهِ جَانَبِي الماري. المارية المار المان الماني عند رأسي مَا وَجَعُ الرَّجُلِ قَالَ مَطْبُوبٌ قَالَ مَنْ طَبَّهُ قَالَ لَبِيدُ بِنُ الْاعْصَمِ قَالَ فِي آي شَيْءٍ قَالَ الجام النِي عند رأسي مَا وَجَعُ الرَّجُلِ قَالَ مَطْبُوبٌ قَالَ مَنْ طَبَّهُ قَالَ لَبِيدُ بِنُ الْاعْصَمِ قَالَ فِي آي شَيْءٍ قَالَ دِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَجُفِ طَلْعَةِ ذَكَرٍ قَالَ وَايْنَ هُوَ قَالَ فِي بِنْرِ ذِي أَزُوانَ قَالَتُ فَاتَاهَا النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ فَيُ نَذُهِ وَمُنْ عَلَيْهِ وَمُنْ عَدِيدً عَلَيْهِ مَا لَيْ مَا لَكُ عَلَيْهِ فِي بِنْرِ فِي أَزُوانَ قَالَتُ فَاتَاهَا النّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ بنه الله من الله من أصحابه ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ وَاللَّهِ يَا عَآئِشَةً لَكَانَ مَآنَهَا نَفَاعَهُ الْحِنَاءِ وَلَكَانَ نَحُلَهَا رُءُ وْسُ 

مدوعا تشرمد ایند علی کارتی میں بوزر ای سے تعلق رکھے دالے کیم دوی نے بی اکرم مالی کیم جادد کردیاای كام البيدين اعصم تعاريبال تك كدني اكرم مُنْ فَيْرِ كور محسول بهونا تعاكر آب مَنْ فَيْرَافِ كولَى كام كياب حالا تكد آب مَنْ فَيْرَافِ وو م بنس كما مونا تنا سيّده عائشه في خابيان كرنى بين أيك مرتبه دن كرونت ياشايدرات كرونت بي اكرم مُلَّ يَخْرَ في عاما تكي مجر رما الى جرد عاما كلى مجرآب وينظف أرشادفر مايا: إے عائش ( فَيْ فَا) إ كياتيس بية بيش في الله تعالى سے جو چيز دريافت كي تى وزنالی نے اس کے بارے میں مجھے بتادیا ہے۔ ابھی دوآ دی میرے پاس آئے ان میں سے ایک میرے مرکے پاس بیٹے کیا اور ورم امرے پاؤں کے پاس بیٹھ کیا جومیرے سرکے پاس بیٹھا تھا۔اس نے دوسرے فض سے جومیرے پاؤں کے پاس بیٹھا تھا (رادل) ونک ہے ٹاید بدالفاظ میں) جو تفس مرے یاؤں کے پاس تعا۔ اس نے اس تحض سے جومیرے مرکے پاس بیٹا تھا ، ب ور انت کیا: ان صاحب کوکیا تکیف ہاس نے جواب دیا: ان پر جادو کیا گیا ہے۔ پہلے نے ور یافت کیا: ان پر کس نے جادو کیا بدور \_ نے جواب دیا: لبید بن اعظم نے۔ پہلے نے دریافت کیا: کس چیز میں کیا ہے؟ دوسرے نے جواب دیا: تنظمی میں، الال شل ادر مجور نے علی میں میلے نے دریافت کیا: وہ کہال ہیں؟ دوسرے نے جواب دیا: وہ ذروان کے کئویں میں ہیں۔ مير وعائث في الكرني بين في اكرم نوكيني وبال تشريف لے محت آب مؤلي كم ساتھ آب مؤلي كي بجرامحاب محى متے بھر آب وَيَجْمُ والبي تشريف لائع أو آب مَن المُعْمَرُ في ارشاد فرمايا: اے عائش ( فَيُغَمُّ )! اس كنوس كا يافى يول تعاجيم مهندى كمولى مولى ہوتی ہاور دہاں مجور کے درخت ایسے تھے جیے شیاطین کے مرہوتے ہیں۔

اكرم كَيْنَ نِي مايا: إلى نبيس! مجھے اللہ تعالی نے عافیت نصیب كردى ہے تو بھے بيا تھانبيس لگا' میں اس وجہ ہے لوگوں پرلڑائی سلط کروں (راوی کہتے ہیں: ) نی اکرم من فیز کم کے مطابق اسے وان کرویا گیا۔

3548- حَدَّثْنَا يَحْيَى بُنُ عُثْمَانَ بَنِ سَعِيْدِ بْنِ كَثِيْرِ بُنِ دِيْنَارِ الْحِمْصِيُّ حَدَّثْنَا بَقِيَّةُ حَدَّثْنَا اَبُوبَكُرِ الْعَنْسِ

عَنْ يَزِيْدَ بْنِ آبِي حَبِيْبٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ يَزِيْدَ الْمِصْرِيَّةِنِ قَالًا حَلَّكَا نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فَالَتْ أَمْ سَلَمَة يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا يَزَالُ يُسِيبُكُ كُلَّ عَامٍ وَجَعَ مِنَ النَّسَاةِ الْمَسْمُوعَةِ الَّذِي ٱكُلْتَ قَالَ مَا آصَابِنِي شَيءٌ مِنْهَا إِلَّا وَهُوَ مَكُنُوبٌ عَلَى وَآدَمُ فِي طِينَتِهِ

عه حضرت عبدالله بن عمر عظفِها بيان كرتے بين سيّده أمّ سلمه نظفهائے عرض كى: يارسول الله مَنْ فَيْمُ إ آپ مَنْ فَيْمُ اللهِ عَنْ فَيْمُ اللهِ مَنْ فَيْمُ اللهِ مِنْ فَيْمُ اللهِ مِنْ فَيْمُ اللهِ مِنْ فَيْمُ اللهِ مِنْ فَي بری کا زہریال کوشت کھایا تھا اس کی وجہت آپ منافظ کی بیاری میں ہرسال اضافہ ہوتا جارہا ہے تو نبی اکرم نافظ انساد فرمایا: اس حوالے سے مجھے جو تکلیف لائن ہوئی ہے وہ وہ تی ہے جومیر انصیب میں لکھدی کی میں وقت جب معزرت آ دم ملینی ک تخلیق بھی تمل نہیں ہوئی تقی۔

# بَابِ الْفَزَعِ وَالْآرَقِ وَمَا يُسْعَوَّذُ مِنْهُ یہ باب تھبراہٹ اور کم خوابی سے بینے کی دعامیں ہے

3547 - حَدَّثُنَا اَبُوْبَكُرِ بْنُ آبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَانُ حَدَّثَنَا وَهُبٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجُلانَ عَنْ يَعْقُوبَ بُنِ عَبْدِ السَّدِ بَنِ الْاَشْعِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ خَوْلَة بِنْتِ حَكِيمٍ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ أَنَّ آحَدَكُمْ إِذَا نَزَلَ مَنْزِلًا قَالَ آعُوذُ بِكُلِمَاتِ اللَّهِ النَّامَّةِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ لَمْ يَضُرَّهُ فِي ذَلِكَ الْمَنْزِلِ شَيْءٌ حَتَى يَرُتَعِلَ مِنْهُ

المعام المعام المعلم المناف المعنى المرم المنظم المرم المنظم المعام المعام

"میں اللہ تعالی کے ممل کلمات کی ہناہ مانگنا ہوں ہراس چیز کے شرے جیےاس نے پیدا کیا ہے۔" ( نبی اکرم منافظ فر ماتے میں) اس پڑاؤ کے دوران کوئی چیز اسے نقصان نبیں پہنچائے گی جب تک وہ وہاں سے روانہ بیں ہو

3548- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْاَنْصَارِيُ حَدَّثِنِي عُيَيْنَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ حَلَّثَنِي آبِي عَنْ عُنْمَانَ بْنِ آبِي الْعَاصِ فَالَ لَمَّا اسْتَعْمَلَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ عَلَى الطَّائِفِ جَعَلَ يَسْعُورَضُ لِسَى شَىءٌ فِي صَلَاتِي حَتَّى مَا اَدْرِى مَا اُصَلِّى فَلَمَّا رَايَّتُ ذَلِكَ رَحَلْتُ اِلَى زَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ فَلَقَ الْ ابْنُ آبِي الْعَاصِ قُلْتُ نَعَمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَا جَاءَ بِكَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَرَضَ لِي شَيءٌ فِي صَلَوَاتِي حَتَى مَا أَدْرِى مَا أُصَلِّي قَالَ ذَاكَ الشَّيْطَانُ ادْنُهُ فَلَنُوثُ مِنْهُ فَجَلَسْتُ عَلَى صُدُور قَدَمَى قَالَ فَضَرَبَ

2437: اخرجه سلم في "المح "رقم الحديث BB17 وقم الحديث: 8818 اخرج الترقدى في "الجامع" رقم الحديث 3437

3548 ال روايت كفل كزية بين ايام ابن راج منفرد بيل.

صَسَلَرِى بِهَدِهِ وَتَسَفَّلَ فِي فَهِي وَقَالَ اخْرُجُ عَدُوَّ اللَّهِ فَفَعَلَ لِأَلِكَ لَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ الْحَقْ بِعَمَلِكَ قَالَ فَقَالَ عُنْمَانُ فَلَعَمْرِى مَا آحُسِبُهُ خَالَعَلِيْ بَعْدُ

نی اکرم نگائی کے سے ایک میں اور اپنے قدموں کہتے ہیں: میں نی اگرم نگائی کے میں ہوا اور اپنے قدموں کے اسکے جصے کے بل آ کر بیٹے کیا، نی اکرم نگائی کے میرے مندمیں اپنا کے جصے کے بل آ کر بیٹے کیا، نی اکرم نگائی کی ایک مندمیں اپنا لعاب وہن ڈالاء آپ نگائی کے فرمایا: اے اللہ کے وہم ایا اور آپ نگائی کی ایک اللہ کا میرے مندمیں اپنا لعاب وہن ڈالاء آپ نگائی کی ایک کی کہ ایک کی کرا گائی کی ایک کی کہ ایک کی کہ کا استاد فرمایا: تم جا کراپنا نکام کرو۔

راوی کہتے ہیں: حضرت عثمان بن ابوالعاص دافنزنے یہ بات بیان کی ہے، مجھے اپنی زندگی کی تنم اس کے بعد بھی مجھے ریہ تکلیف لاحق نہیں ہوئی۔

3549 حَدَّنَا البُوجَنَابِ عَنُ الْمُوجَنَا البُواهِمُ اللهُ الْمُواهِمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَالَهُ اَعُوالِيٌّ عَيْدِ الرَّحْمِنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَالَهُ اَعُوالِيٌّ عَيْدِ الرَّحْمِنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَالَهُ اَعُوالِيٌّ فَقَالَ إِنَّ لِيلَى قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ ال

حصرت ابولیل بران کرتے ہیں: ایک مرتبہ میں نئی اکرم مُنَافِیْنِ کے پاس بیٹھا ہوا تھا ای دوران ایک دیباتی آپ مُنَافِیْنِ کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے عرض کی: میرے بھائی کو تکلیف ہے، نبی اکرم مُنَافِیْنِ نے دریافت کیا: تمہارے بھائی کو تکلیف ہے، نبی اکرم مُنافِیْنِ نے دریافت کیا: تمہارے بھائی کو تکلیف ہے؟ اس نے عرض کی: اسے آسیب ہے، نبی اکرم مُنَافِیْنِ نے فرمایا: تم جا وَ اوراہے میرے پاس لے کرآؤ۔
راوی کہتے ہیں: وہ محض گیا اور اس بھائی کو لے آیا، اسے نبی اکرم مُنَافِیْنِ نے سامنے بٹھایا تو میں نے نبی اکرم مُنافِیْنِ کوسورہ

3549: الروايت والم كرت بس المام ابن ماج منظردين-

فاتحداور سوره بقره كا ابتدائى جارآ يات اور درميان كى دوآيات "والهكم الله واحد" آيت الكرى اوراس (سوره بقره) كي آخرى تين آيات اورسوره آل مران (راوى كيتم بين ميراخيال بانبول في است كاذكر كيافيا) "منهد الله آنه لآيال أله و".
"منهد الله آنه لآياله والمهود".

سوره اعراف کی ایک آیت"ان دب کم الله الملی" سوره مؤنین کی ایک آیت"و من بدع مع الله الها النو" موره جن کی ایک آیت "و من بدع مع الله الها النو" موره جن کی ایک آیت "موره حشر کی آخری تین آیات بسوره اخلاص اور جن کی ایک آیت بسوره حشر کی آخری تین آیات بسوره اخلاص اور معوذ تین پڑھ کردم کیا تووه دیمهاتی کھڑ اہو گیا اور پول تھیک ہو گیا جیسے اسے کوئی تکلیف نہیں تھی : شرح

رے آپ کہیے: میں سب لوگوں کے رب کی پٹاہ لیتا ہوں۔سب لوگوں کے بادشاہ کی۔مب لوگوں کے معبود کی (پناہ لیتا ہوں)۔ (سورہ افناس ۱۳۶)

اس آیت میں انسانوں کے رب کی پناہ لینے کا تھم ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ تمام کلوق کا رب ہے اور سب کا مالک، مربی اور مسلح ہے، اس میں یہ حنبیہ کرنا ہے کہ تمام مخلوق میں اللہ تعالیٰ کے زویک جو مخلوق سب سے افعنل ہے وہ انسان ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے باوشاہ اور انسانوں کے معبود کا ڈر کر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے باوشاہ اور انسانوں کے معبود کا ڈر فر مایا، اس میں یہ حنبیہ ہے کہ انسانوں کے باوشاہ اور معنی انسان ایسے بھی اس میں یہ حنبیہ ہوتے ہیں، لیکن تمام انسانوں کا باوشاہ صرف اللہ ہے، اور معنی انسان ایسے بھی ہوتے ہیں، کیکن تمام انسانوں کا باوشاہ صرف اللہ ہے، اور معنی انسان ایسے بھی موتے ہیں، حیادت کے مستحق نہیں جیں، عباوت کا مستحق نہیں جیں، عباوت کا مستحق وہ جو تمام انسانوں کا مستون وہ ہو تمام انسانوں کا مستون دہ ہے، جو تمام انسانوں کا مستون دہ ہے۔

جو من بادشاہ ہوتا ہے اور ملک کا سربراہ ہوتا ہے، وہی پورے ملک پر حاکم ہوتا ہے، وہی ملک کے باشندوں کے لیے قانون بنا تا ہے، پورے ملک میں اسی کی فر مال روائی ہوتی ہے اور اسی کا تھم چلنا ہے، اللہ تعالیٰ نے فر مایا: مسلك النامس (الاس: 2) بعنی وہی ونیا کے تمام کو گول کا با دشاہ اور حاکم مطلق ہے، اسی کی تمام جہانوں میں حکومت اور فر مال روائی ہے، اس نے ارشاد فر مایا:

ان المحكم الا لله (الانعام: 57) علم دين كاحق صرف الله كاب جب سب انسانون كوبيداالله تعالى في كياب، اى في ان الم ان كى پرورش كى به قوتمام انسانون كى معيشت اور معاشرت مين علم دين كاحق بعى صرف الله تعالى كاب ـ

## قرآن مجيد كى سورتول سے دم كرنے كے جواز كابيان

میں گرہوں میں پھونک مارنے کا ذکرہے، جادو کے کلمات پڑھ کر گوہوں میں پھونک مارنا پاطل اور ترام ہے، کیکن انڈ کا کاؤم پڑھ کر کسی بیا بر پر پھونک مارنامتحب ہے اور اس کے استخباب میں حسب ذیل احادیث ہیں۔ (الفاق م)

حفرت عائشہ (رضی اللہ عنہا) بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ دیکم) بستر پر لیٹنے تو آپ پی ہتھیلیوں پر قل ہو اللہ احد اور معوذ تین پڑھ کر پھونک مارتے ، پھران تھیلیوں کواپنچ چیرے پر ملتے اوران تھیلیوں کو جہاں تک آپ ک باتھ پینچتے ، وہاں تک اپنے جسم پر ملتے ، حضرت عائشہ نے کہا: جب آپ بیار ہو گئے تو آپ جھے اس طرح پھونک مارکرا پی تھیلیوں کو

ニッグンと

( گارتاری آرا الدید اور می الدید اور 5740 کے سلم آرا الدید اور الدی آرا الدید اور الدید اور الدید اور الدید اور الدید ا

( مج الفارى رقم الحديث: 5749 سن الدواؤور قم الحديث: 3902 سن تذى رقم الحديث: 2064 مج سلم رقم الحديث: 2201 سن النشأ ورقم الحديث: 2156 من المديث: 2156)

بعض روایات میں دم کرنے کی ممانعت ہے،اس سےمرادشرکی کلمات پڑھ کردم کرتا ہے۔

آيات شفاء كابيان

حضرت في ابوالقا م تشرى سے منقول ہے کہ انہوں نے کہا، ایک مرتبہ برایچہ خت بیار ہوا یہاں تک کہ ہم سباس کی زندگی سے مابی ہو گئے ای دوران میں نے رسول کر یم سلی اللہ علیہ وسلم کوخواب میں دیکھا اور آ ب سلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے بیچ کی بیار ہوا اور سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم آ بات شفا سے بخرکیوں ہو؟ پھر جب میں بیدار ہوا اور قران کے بارے میں عرض کیا اور آ پ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم آ بات شفا سے جغرکیوں ہو؟ پھر جب میں بیدار ہوا اور قرآن کر ہم ہے آ بات شفا کی تلاش شروع کی بہاں تک کہ میں نے قرآن میں چھ جگہوں پر آ بات شفا یا کیں جو یہ ہیں۔ ایت قرآن کر کم ہے آ بات شفا کی تلاش شروع کی بہاں تک کہ میں نے قرآن میں چھ جگہوں پر آ بات شفا یا کیں جو یہ ہیں۔ ایت (1) روَبَشْفِ صُدُور وَ قَوْمٍ مُّوْرِفِيْنَ ) 9 . التوبه: 14) ایت (2) روَشِفا ء آ آیما فی الصُدُور) (0 یونس: 57) ایت (3) (شراب مُنْحَدَلُفْ الْوَانُه فِیْدِهِ شِفاء " لَلنَّاسِ) 16 ۔ النجل: 69) ایت (4) (وَنُسَدُّلُ مِنَ الْقُرُانِ مَا هُوَ

جسفاء و رَحْمَة لَلْمُؤْمِنِينَ) 17. الاسواء: 82 ایت (5) (وَإِذَا مَسِوضَتْ فَهُوَ يَشْفِينِ) 26. الشعوا: 80 ایت (6) (فَلُ هُوَ لِلَّذِینَ اَمَنُوا هُدَی وَشِفَاء ) 41. فصلت: 44) چنانچیش نے ان آیات کوکھااور پانی میں دحوکر نج کو پلاد یا جس سے دواتی جندی اچھا ہوگیا کہ بیسے ان کے بیروں کا بند کھول دیا گیا ہے۔ (مکنو ۃ العاج بندچارم: آم الدید، 461) تامنی بیناوی نے بھی اوٹی نے بھی اوٹی نے بھی ان آیات شغاکی طرف اشارہ کیا ہے، ای طرح سعو طبعی نے تغییر بیناوی کے حاثیہ میں ان آیات شغاکا تعین کرتے ہوئے ابوالقاسم تیشری کی فرکورہ بالا دکایات کونٹی کیا ہے۔ لیکن انہوں نے اللہ تعالی کو خواب میں و کیسے ، ان آیات کوپڑھ کر مریض پردم کرنے اوران کوپٹنی کے برتن پر کھوکر اوران کودھوکر مریض کو پلانے کا ذکر کیا ہے۔ حضرت شخ تات الدین تک ہے معتول ہے کہ انہوں نے کہا کہ جس نے بہت سے مشائح کو دیکھا کہ وہ بیاریوں سے شغا حاصل کرنے کے لئے ان آیات کومرف فرکورہ بالا اجزاء کو لکھا جائے یا پوری آیسی کھی جائیں تو اس سلسلہ میں نقش کرنے والوں نے اکا بردمشائح کا جوگل دیکھا ہے دہ صرف ان بی فرکورہ بالا اجزاء کو لکھا جائے یا پوری آیسیش کھی جائیں تو اس سلسلہ میں نقش کرنے والوں نے اکا بردمشائح کا جوگل دیکھا ہے دہ صرف ان بی فرکورہ ابور اور کو کھا جائے۔

شرح سنن ابن ما جه جلد پنجم کے اختیامی کلمات کابیان

ا ساللہ! جو بچھ تونے جھے کو سکھایا ہے اس سے جھے فائدہ عطاء فر مااور جھے مزید علم عطافر ما۔ ہر حال میں تمام خوبیاں اللہ ہی کے اسے اللہ کرتا ہوں۔ قرب قیامت طاہر ہونے والے تمام فتنوں سے بناہ طلب کرتا ہوں۔ وربی دوز خیوب کے حال سے اللہ کی بناہ میں آتا ہوں۔ قرب قیامت طاہر ہونے والے تمام فتنوں سے محفوظ فر ما۔ ہوں۔ دنیا میں منافقین کے شروفساد اور خوارج کی قل وغارت سے بناہ طلب کرتا ہوں یا اللہ امت مسلمہ کوان فتنوں سے محفوظ فر ما۔ اور اس کتاب میرے لئے آخرت کا توشیر بنادے۔ آمین۔

محدلیافت علی رضوی حفی بن محد صاوق جان سنتیکا بداولنگر

طاء المستنت كى كتب Pdf فاكل عين طاصل 2 2 3 "PDF BOOK "نقتر حقى" چينل کو جوائل کريں http://T.me/FigaHanfiBooks عقائد پر مشتل ہوسٹ حاصل کرنے کے لیے تحقیقات چینل کیگرام جماکن کریں https://t.me/tehqiqat طاء المسنت كى ثاياب كتب كوكل سے اس لك https://archive.org/details/ @zohaibhasanattari طالب وقال الله حرقاق مطالعی الاوسيب حسران وطالك